#### يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونٹ نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاکستان





۷۸۲ ۱۱۰-۹۴ اس۹۲ پاصاحب الومال اورکني





نذرعبای خصوصی تغاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو) DVD دیجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeclesakina.page.tl sabeclesakina@gmail.com

حَبِّ راهِا وعِثْ السيريمة تقي لافي كيم

جديد فقهي مسائل

ترجمه :الفقه للمغتربين

فَنَاوَعِسے سَمَاحَة آيالسدالعِظمَى السَّتِيدَعَلِى الْمُحْسِينِ السِّيسَانِي دَم طلْه الوارِنْ

> منرجم محمد شفانجفِ

واستستر الأفام علي

بوست بحس نمبر 2405 - اسلام آباد - باكستان

جديد فقهی مسائل

# تو ثيق

بسم الدالجعز الحيم الحمد الدرت العالمين والصلاة والسلام على مرسلة عد والدالطيس الطاهرين وبعد: محوز العمل برسالة د الفقر للمفترين ) والعامل بها وأحدر ان شاء الله تعالى . ه رحضان المبارك مرسيد

> بعم (لله (ارحمس (ارحم الحمد لله رب العالمين - والصلوة والالسلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين -

المابعد: رساله" الفقه للمغتربين "(جس كاترجمه زير نظر هم) پر عمل كرنا جائز به اور انشاء الله تعالى اس پر عمل كرنے والے مؤمنین عندالله ماجور ہول گے۔

د ستخطومهر آیة العظمی السیستانی دام ظل

حَبِّ رَاهِا وَيَثِ السيري رَفِي الْحِبِّ لِيْمُ

جديد فقهي مسائل

ترجمه:الفقه للمغتربين

> متر جم محمد شفا تجفی

فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّالُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ال

پوسٹ بحس نمبر **240**5 - اسلام آباد - پاکستان

نام كتاب : جديد فقهي سائل

ترتيب : عبدالهادى السيدمحمد تقى الحكيم

مترجم : فهدشفانجف

كمپودر : حن على بلتستاني

تاریخ طباعت : شوال ۴۲۰اه ر جنوری ۲۰۰۰ء

طبع دوم: جمادي الاولي ۲۱۱ اهر اگست ۲۰۰۰ء

مطیع : اسد محمود پر نتنگ پریس \_ گوالمندی \_ راولینڈی \_ پاکستان

تيت : تنسب ١٠٠

ناشر : مؤسسة امام على (ع) - پاكتان

نوث: اس كتاب مين قرآن كريم كا ترجمه مولانا فرمان على أور نج البلاغه كيا كيا ميا كيا كيا كيا كيا كيا

--

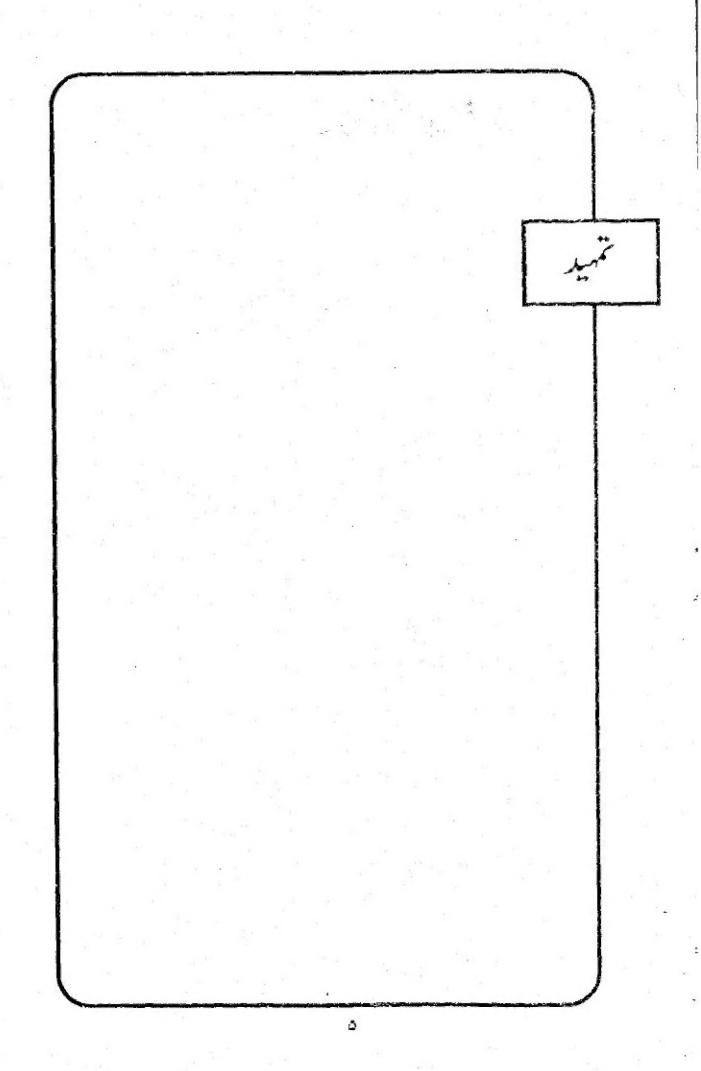

والمنابعة المنابعة ال

۳۱۶ اھ کے ماہ رجب کی مبح کو اور موسم سر ماکی دھوپ بیس ہمارا جہاز پر طانبیہ کے دارالحکومت لندن کی طرف روانہ ہوا۔

جماز نے زبین کے مشرق ہے اس کے مغرب کی طرف پرداز کی اوربادلوں ہے طاف سر زبین سے بادلوں اور کر کی سر زبین کارخ کیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہی راجہاز فضا کی بلند یوں کو چھو نے لگا اور اس طرح انتہائی آرام دہ اور پر سکون اند از میں اڑان شروع کی جیسے وہ زبین کے کسی مرکز پر کھڑ اہو۔ میں نے سوچا کہ اس فرصت کو غنیمت سمجھوں اور اس چھوٹے سائز کے قرآن مجید ہے چند سور دل کی خلاوت کا شرف حاصل کروں جس کی میں نے چین سے عادت بنا رکھی تھی۔ اس لئے کہ میں نے نبخ اشرف میں اپنے جد کے گھر میں آگھ کھولی عادت بنا رکھی تھی۔ اس لئے کہ میں نے نبخ اشرف میں اپنے جد کے گھر میں آگھ کھولی کھی جو ہر روز صبح ، ظهر کے بعد ، شام کو اور سفر میں اور دیگر او قات میں کلام مجید کی خلاوت کرتے تھے۔ میں نے اپنے والدگر ای کو بھی ہمیشہ گھر میں اور سفر میں بھی اپنی جیب میں ایک کرتے تھے۔ میں نے اپنی والدگر ای کو بھی ہمیشہ گھر میں اور سفر میں بھی اپنی جیب میں ایک قرآن رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں طرح اپنی روح اور باطن کی تطامیر کر سکوں اور اپنے ذبین کو مادہ طروت سے دعا کروں کہ وہ آسان موراس کی آکودگیوں ہے پاک کر کے معظم کر سکوں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کروں کہ وہ آسان اور زمین کے در میان معلق اس لو ہے کے ذھا نے کو اسینے حفظ دایان میں رکھے۔

دن ڈھلنے لگاور نماز ظہر کا وقت قریب ہوا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھااور ہاتھ روم کی

طرف بڑھااور تجدیدوضو کی اوروضو کے بعد اپنی جیب سے کنگھی نکال کر اپنیال سنوارے۔
اس کے بعد اپنی جیب سے عطر کی وہ چھوٹی شیشی نکالی جے بیس عادت کے مطابق خوشبو کے
لئے بمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ چو نکہ بیس نے بیہ پڑھا تھا کہ خوشبولگانا مستحب ہے اور بیہ کہ
پنجبر اکرم (ص) اسے پہند فرماتے تھے اور عطر لگانے کے بعد پڑھی گئی نماز کا تواب سر
نمازول کے ثواب کے برابر ہو تاہے۔

وضو، کنگھی کرنے اور خوشبولگانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ہاتھ روم سے نکلا اور والیس اپنی سیٹ پر آگیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے ان آیات کی تلاوت شروع کی جنہیں میں نے کیا اور والیس اپنی سیٹ پر آگیا۔ سیٹ پر سوچنے لگا کہ اب نماز کمال پڑھوں ؟ قبلہ کی سمت کیسے معلوم کروں ؟ میر افرض کھڑے ہو کر نمازیڑھنا ہے یا بیٹھ کر ؟

اس فکر کے دامن گیر ہوتے ہی ہیں نے اپناذ ہن اپنی سابقہ شر کی معلومات کے مطابق دوڑاناشر وع کر دیا۔ جس کے بعد مجھے فقیاء کایہ تولیاد آیا کہ جب تک مجھ میں قدرت وطافت موجود ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھناواجب ہے اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہو گی اور یول قیام کی کیفیت نماز گزار کی قدرت وطافت کے عاجز ہول تو بیٹھ کر پڑھنا ہو گی اور یول قیام کی کیفیت نماز گزار کی قدرت وطافت کے مطابق اعلی سے ادنی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ نماز کسی صورت میں بھی ممل طور پر ساقط نمیں ہوتی۔

جب میں سوج بچار کے بعد اس نتیج پر پہنچا تو میں نے جہاز کے اندر الی جگہ کی اتلاش میں نظریں دوڑ ناشر دع کردیں جہال میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکول۔ میری نظر جہاز کے ایک کونے میں ایس چھوٹی جگہ پر پڑی جو نماز کی ادائیگی کے لئے کافی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: نماز کی جگہ تون گئے۔ اب جبکہ جہاز اس طرح قرارے محوسنر ہے جیسے دہ ساکن ہے اور یہ جا نتاباتی ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہے جمیں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس سلطے میں ججھے جہاز کے پائلٹ سے مدد لینی جائے تاکہ اس سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکول۔ میں ججھے جہاز کے پائلٹ سے مدد لینی جائے تاکہ اس سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکول۔ فضائی میز بان سیٹ کے سامنے کھلی ہوئی چھوٹی میز پر سے جائے کے بر تن اٹھائے ہوئے فضائی میز بان سیٹ کے سامنے کھلی ہوئی چھوٹی میز پر سے جائے کے بر تن اٹھائے ہوئے

میرے پاس سے گزرا۔ میں نے فرصت سے فائدہ اٹھایا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس سے یو چھا :

میں آپ سے کچھ معلومات لے سکتا ہوں؟ جی فرمائے۔

ست قبلہ کے سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے میں آپ کا مقصد نہیں سمجھا۔ قبلہ یعنی مکہ مکرمہ کی سمت جاننا چاہتا ہوں آپ مسلمان ہیں؟

تی بال، میں ظهر کی نمازیر صناحیا بتا ہوں۔

آپ اجازت دیں تو ابھی ابھی کاک پٹ میں جاکر پوچھ کر آتا ہوں۔

فضائی میزبان سمت قبلہ دریافت کرنے کاک پٹ کی طرف چلا گیا۔ مجھے یکا یک خیال آیا کہ مجھے ایکا یک خیال کیا۔ مجھے ایکا یک خیال آیا کہ مجھے جماد کے فرش پر نماز پڑھنے کے لئے بھی کسی چیز (مصلی وغیرہ) کے بارے میں یو چھنا جائے تھا۔

جب فضائی میزبان ست قبلہ کے بارے میں میرے سوال کا جواب لے کر آیا تو
میں نے اس سے در خواست کی کہ دہ بچھے نماذ کے لئے کوئی پڑا وغیرہ لاکر دے۔ چنانچہ اس
نے ایک بڑا رومال لاکر دیا جس پر میں نے رخ بہ قبلہ دور کعت ظہر کی نماز اور اس کے بعد
عصر کی نماز دور کعت اس کے بعد ۳ سم تبداللہ اکبر اور ۳ سم تبدالحمد بلد اور ۳ سم مر تبد
سجان اللہ پر مشتل سبج حضر ت زہراء (س) پڑھی۔ سبج حضر ت زہراء (س) کے
بعد میں نے اللہ تعالی کا شکر اوا کیا اور واپس جاکر اپی نشت پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے بجیب
سکون اور اطمینان محسوس ہورہا تھا۔ پہلے میں سے سبجھتا تھا کہ لوگوں کے سامنے جماز میں نماز
پڑھنا ایک پریشان کن اور تکلیف دہ عمل ہوگالیکن (معلوم ہوا) میر اسے خیال درست شمیں تھا
۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نماز کی وجہ سے مجھے خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگاہے اور

جماز میں سوار غیر مسلموں سمیت تمام مسافروں پر میری ایک خاص قتم کی محبت آمیز ہیبت اور رعب طاری ہواہے،جو پا کلٹ اور دیگر مسافروں کی نگا ہوں میں محسوس ہور ہاتھا۔

اس دوران جب بل اپن افکار میں ڈوبا ہوا تھا تو یکا یک کھانا پیش کے جانے کے اعلان نے میری افکار کا تسلسل توڑ دیااوراس کے ساتھ ہی ایک ائیر ہوسٹس اپنے ہاتھوں میں کھانوں کی فہرست لئے ہوئے آئی اور مسافروں کی فرمائش معلوم کی اور جھے سے پوچھا آپ مرغ پند کریں گے یا چھلی ؟

جب بجھے پہ چاکہ مجھلی تھلکے والی ہے تو میں نے اس کور جے دی۔ یہ بھی اس لئے مہلی کور جے دی کہ میرے منیں کہ جھے مرغ سے مجھلی زیادہ پہند تھی بلعہ صرف اس لئے مجھلی کور جے دی کہ میرے پاس مرغ کھانے کا جواز بنہ تھا کیو نکہ یہ مرغ جھے غیر مسلموں کے ہاتھ سے مل رہا تھا اور مجھے یفین منیں تھا کہ اسے شرعی طریقے سے ذی کیا گیا ہے اور یہ ایسی مشکل تھی جو اکثر و پیشتر مغربی ممالک میں چی آسکتی ہے۔

میری پیدائش ایک اسلامی مملکت میں ہوئی ہے اور اس میں میری نشوہ نما اور پرورش ہوئی ہے۔ جب مجھے مسلمانوں کے شہر اور ان کے بازار میں بھی شک ہوتا ہے کہ گائے، بحری یا مرغی وغیرہ صحیح طریقے سے ذرح ہوئی ہے یا نہیں یا وہ مجھل حلال ہوگر میں مسلمانوں کے بازار سے خرید کر لایا ہوں تو بغیر کسی تأمل اور جھبک کے فارغ البال ہوکر ان کا گوشت کھالیتا ہوں۔ لیکن مغرفی ممالک کی صورت حال اور آن کا تھم ان سے مختلف ہے۔ کیونکہ کسی بھی غیر مسلم سے گوشت خرید کر کھانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک یہ یعین شہوکہ اسے شرعی طریقے سے ذراع کیا گیا ہے اور بیبذات فود کوئی معمولی مشکل نہیں۔

ای دوران ائیر ہوسٹس نے دو پسر کا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ جس میں ایک پلیٹ مجھلی جو سورج مکھی (Sun flower) کے تیل میں تلی گئی تھی اور سرخ مماڑ دول سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تھوڑے سے چاول، سلاد، سبزی، ذیتون کے مماڑ دول سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تھوڑے سے چاول، سلاد، سبزی، ذیتون کے دو ہرے دانے، انگور کے چند دانے، ایک عدد سیاہ انجیر، چند عدد مٹھائی، سر جمہر گلاس میں دو ہرے دانے، انگور کے چند دانے، ایک عدد سیاہ انجیر، چند عدد مٹھائی، سر جمہر گلاس میں

پانی، نمک اور کالی سرج کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں، روٹی کے دو نکڑے ایک عدد کا نٹا، دو تی تھے، ایک عدد چھری اور ایک نشو بیپر رکھے گئے تھے۔

بچھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔

اس کے بعد کانے کو مچیلی کے نکڑے میں گاڈ دیا تاکہ اسے دوک سکول۔ اس کے بعد اس کے در میانہ سائز کے نکڑے ہناو ہے جو آسانی سے کھائے جا سیس۔ جب میں مچھلی کو کاٹ چکا تو اچانک ججھے سے خیال آیا کہ اگر مجھلی جھیلی والی ہے اور اسے زندہ نکالا گیا ہے یا شکار کے بعد جال میں مری ہے تو میں اسے کھا سکتا ہوں ، چاہ اس کا شکار کرنے والا مسلمان ہویا کا فر۔ چاہ شکار کرنے والا مسلمان ہویا کا فر۔ چاہ شکار کرنے والا مسلمان ہویا کا فر۔ چاہ شکار کرنے والے نے اللہ کانام لیا ہویانہ لیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس تیل کی مشکل باتی رہ جاتی ہیں اسے جل گیا ہے۔

كيابيه تيل پاک تفا؟

كيااس كالتلنے والا مسلمان تما؟

میرے ذہن میں یہ سوال ابھرے جنہوں نے بھے اس لذیذ اور گرم گرم مچھلی کے کھڑوں کو کھانے سے دوک دیا جبکہ بھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔

میں نے اس کا نئے کو پلیٹ کے کونے میں رکھ دیا جس سے مجھلی کا ککڑاا تھایا تھااور ان معلومات کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی جو میں سفر سے لئے تیاری کے دوران اس مسکلے کے بارے میں مرجع کے رسالہ عملیہ (توضیح المسائل) میں پڑھ کر آیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا: کیائ فلاور کا تیل پاک ہے ؟

جواب ملا جي بال پاک ہے۔ كيونكد اولاً علم شرعى يہ ہے:

کل شی طاہر حتی تعلم انہ نبس "ہر چیزاس ونت تک پاک ہوگی جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو"

چو تک جھے اس تیل کے نجس ہونے کا یقین حمیں اس لئے وہ پاک شار ہو گا۔

ٹانیا :چونکہ تیل پاک تھا اور اس میں پاک مجھلی کو تلا گیاہے۔اس طرح ساری کی ساری تلی ہوئی مچھلی پاک ہو گی اور بچھے کھانے کا حق حاصل ہو گا۔

باقی رہی ہے بات کہ جس نے پاک مجھلی کو پاک تیل میں پکایا ہے وہ مسلمان ہے یا الل کتاب ہے تاکہ وہ مجھلی پاک شار ہو یا مسلمان بھی نہیں اور اہل کتاب بھی نہیں ؟

اس سوال کی کو نگی اہمیت نہیمی ، جب تک جھے اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے مجھلی کو ہاتھ دگایا ہے۔

گزشتہ تھم شرق (ہر چیز اس وقت تک پاک شار ہوگی جب تک اس کی نجاست کا یعقین نہ ہو ) سے واضح طور پر ہے نتیجہ نکلا کہ میرے سامنے موجود چھلی پاک ہے اور اسے کھا سکتا ہوں اور جیسے ہی بیس اس نتیج تک پہنچاہیں نے اطبینان کا سانس ایا اور جیسے سکون مل گیا اور کانے میں اٹھائی گئی چھلی کو کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہیں نے اس ٹماٹر کی طرف باتھ بوھایا جو تیل ٹین تلا گیا تھاجس کی نجاست کا جیسے خلم نسیں تھا۔ لہذا اسے بھی پاک سمجھا اور کھایا۔ یک تھی میں نے ، پھل ، روئی ، سماند اور مھائیوں ہیں بھی جاری کیا اور سب کو کھایا چو ذکہ میہ سب چیزیں پاک تھیں۔ اس کے بعد ہیں نے پائی اور جائے کا بیالہ بھی پی لیا کیونکہ یہ جو ذکہ میہ سب چیزیں پاک تھیں۔ اس کے بعد ہیں نے پائی اور چائے کا بیالہ بھی پی لیا کیونکہ یہ دونوں بھی بیاک سے اور تھی شرعی کی تقاضا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کی نعتوں کا دیکھوں کی نعتوں کا دیکھوں کی نعتوں کی تعتوں کی دونوں کھی بیاک شی اور کھی اور کی اور اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کی نعتوں کی دونوں کھی بیاک شیوں کی تعاضا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کی نعتوں کا دیمر کی ان انتیار کی ان نوٹ کی ان نامہ کی انتیار کی دونوں کھی بیاں کی خودوں کی گئی تقاضا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کی نعتوں کی دونوں کی دونوں کھی بیاں کی تعدون کی تعاضا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے اللہ کی حدوثا کی اور اس کی نعتوں کی دونوں کی دونوں کی جو دونوں کی دونوں

دوپسر کے کھانے اور جائے کے بعد میں نے (چند منٹ) آرام کرنے کے لئے اپنی آئیس مید کیس۔ اس کے بعد میں نے آئیس کول کر جمازی کوڑی کی طرف دیکھا۔ اوپر کی طرف نگاہ کی جمال ساف وشفاف اور نیلا آئان نظر آیا۔ زمین کی طرف دیکھا جمال لا تمانی اور نیلا آئان نظر آیا۔ زمین کی طرف دیکھا جمال لا تمانی اور نیلا سندر نظر آیا۔ گویا میں ہر طرف سے نیل رنگوں میں گھر ابوا تھا۔ ہمیں در پیش سفر میں مارے اور بیتھرو (Heathrow) لندن کے بین الا قوائی ہوائی اڈے کے در میان ڈھائی گھنے کا فاصلہ رہ گیا تھا اور اس وقت ہم تمیں ہر ارفٹ کی بلندی پر تھے۔

میں نے جہاز کے اندر اپنی نظریں مجما کردیکھا۔ جہاز کے بعض مسافر صح کے

اخبارات بڑھ رہے تھے جوان کے سامنے ائیر ہو سٹسول نے لاکر رکھ دیئے تھے تاکہ یوں ان کا باتی ماندہ سفر گزر سکے اور بعض مسافر بڑی گری نیند سور ہے تھے۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر صح کا خبار اٹھایا اور سرسری نگاہ سے اخبار کی شہ سر خیوں کو دیکھا جو قار نین کی توجہ کے لئے سرخ اور ساہ رنگ میں دی گئی تھیں۔

ای دوران میر او بهن اس سوال کی طرف گھوم گیاجو پچھ دنوں ہے ہمہ وقت دل و دماغ پر سوار رہتا تھا :

دیار غیر میں، میں کس طرح اپنی دینی نقافت اور اس کی حقیقت کوباتی اور قائم رکھ سکول گا؟

میں نے جب سے یورپ کے سفر کاارادہ کیا تھا تب سے رہ رہ کریہ سوال جھے کھٹکٹا رہتا تھااوریہ فکر بر سوال جھے کھٹکٹا رہتا تھااوریہ فکر بر حتی گئی اور جس دن میں نے سفر نیورپ کاارادہ کیا تھااس دن تواس فکر نے میرے دل میں گھر ہی کر لیا تھااور جھے مشغول کر رکھا تھا۔ کبھی تو میں خوداس فکر کو دعوت و بتااور کبھی خود خود مجھے دامن گیر ہوتی۔ سوتے و تت، سیکے پراو تگھتے بھی، صبح اشھے و دت بھی سے فکر میرے ساتھ رہتی۔

ای دباؤیس، میں نے ایک دوست کی طرف رجوع کیاتھا جو ایک دفعہ لندن سے موکر آیاتھا، جس نے چند قیمتی مشورے اور تجاویز دی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک لا تبریری کی بھی راہنمائی کی تھی جس میں ایس کتاب نظر سے گزری جو اس عام ماحول میں میرے شرعی فریضے کی تعیین میں مدد کر سکتی تھی۔

میرے دوست اور اس کتاب دونوں کی تاکید یکی تھی کہ اس غیر معمولی مسئلے کو ہر وقت ذبن میں رکھوں۔ اسلامی ممالک سے ہجرت کر کے مغرب اور یورپی ممالک میں جانے کے نقصانات میں صرف یکی شیس ہے کہ شرعی احکام اور واجبات کے ترک ہونے اور دین سے نا آشنار ہے کا امکان ہوتا ہے بلعہ اس سفر کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوسکتا ہے کہ اس ہجرت کے دوران ایک مسلمان کی تربیت ، عادات و خصائل اور فکری ، اخلاقی اور اجتماعی طرز

### زندگی پر خطرناک اثرات اور نتائج مرتب ہو یکتے ہیں۔

( ذليل المسلم في البلاد الغربية ص ٢٤)

سابن الذكركتاب كے مؤلف نے مزيد لكھائے كہ جو مسلمان الن غير مسلم ممالک كى طرف ججرت پر مجبور ہوتا ہے اس كا فرض ہے كہ دہ اپنے گر دو پیش ايباد ہى ماحول پيدا كرے جو الن ممالک میں شیں ہوتا۔ يہ ٹھیک ہے كہ ایک آدمی ملک كا پورا اور عموی ماحول تبدیل شیں كر سكتا۔ لیكن ایک فاص اور محدود ماحول ضرور پيداكر سكتاہے جس میں وہ زندگی گزار سكے۔ اسلامی تشخصات پر مشتمل ماحول فراہم كرنا ایک ایمی ادرى کی روک مقام كے لئے حفاظتی نیکوں كی مانند ہے جس سے كوئی راہ فرار شیں اور اس بیماری كے خلاف كوئى مؤثر اقدام كر كے اپنا شحفظ كيا جائے۔

ہم یہ دعوی شیں کرتے کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ لیکن ایک مؤمن کے لئے دینی احکام کی پابتدی، جواس کی شخصیت کی اساس ہے، اس میں کو تاہی کرنا کوئی معمولی امر نہیں۔ اس لئے مؤمنین کو چاہئے کہ دہ الن احکام کی پاسد اری کریں۔ اگر چہ اس کی خاطر زندگی میں کسی نہ کسی پہلو ہے نقصال ہی افغانا پڑے۔

ہم جمال اس ہجرت کے اثرات اور نتائج کو شدید خطرہ تصور کرتے ہیں وہال ان اثرات ہے مؤمنین کو بچانے اور ان ہے انہیں نکالنے کی اہمیت کو بھی کم نہیں سمجھتے۔ جو مؤمنین علمی یا قصادی حوالے ہے اپند نیوی مستقبل کی ضروریات کو پوراکرنے کی غرض ہے اپند نیوی مستقبل کی ضروریات کو پوراکرنے کی غرض ہے ان ممالک کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کے لئے کسی صورت ہیں بھی ہے جائز نہیں کہ وہ دنیا کی فاطر اپنا تروی مستقبل کو نقصان پہنچا کیں۔ ورنہ سے کام ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی تاجر مٹھی بھر یا وافر مال و دولت کی فاطر اپنی عزت و شرف اور زندگی کو داؤیر لگائے۔ فلا ہر ہے عزت وحیات کے مقابلے میں مال و نیا کی کوئی حیثیت نہیں اور بھی حال اس ممار کا ہے جو ایک جائن لیواجماری ہے بچنے کی خاطر دوائی کی شخیاور داغنے کی حرارت کوہر داشت کر ہے۔ اس طرح جو مؤشین بھی اس وہائی ماحول میں زندگی گزادر ہے ہیں ان کا فرض ہے کہ دہ اپنے آپ اس طرح جو مؤشین بھی اس وہائی ماحول میں زندگی گزادر ہے ہیں ان کا فرض ہے کہ دہ اپنے آپ

کوان در پیش خطرات سے بچائے رکھیں اور الیادین ماحول بنائیں جوان کے لئے سازگار ہواور اس ماحول کا نغم البدل ثابت ہو جوانہیں ، ان کے ہال پڑول کو بلنعہ ان کے ہر اور ان وینی کو اپنے ملک میں میسر تھااور آج وہ اس سے دورین ساس طرح اللہ تعالی کے اس فرمان پر عمل ہوسکے :

يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون ـ ( ح يم : ٢)

"اے ایمان والو اپ آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آتش جہنم سے پچاؤجس کے ایند سمن آدمی اور پھر ہوں گے اور ان پردہ تند خو سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں کہ خداجس بات کا عظم دیتا ہے اس کی نافر ہائی نہیں کرتے اور جو تھم انہیں ملتا ہے اے بجالاتے ہیں"

نیزاللہ تعالی کے اس فرمان کی بھی پایمہ ی ہو سکے:

المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

( توبد : 1 / 2 )

"ایماندارم داورایماندار عور تیں ان میں ہے بعض بعض کے رفیق ہیں لوگوں کواچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور پر سے کا موں ہے دو کتے ہیں"

اوررسول اسلام (ص) کے اس فرمان کی بھی تغیل ہوجائے: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته۔

(مستدرك الوسائل للنوى ١٣٥٥ (٢٣٨)

"تم میں ہے ہر ایک ذمہ دار اور نگران ہے اور اس سے اس کے زیر اثر افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا"
اور امر بالمعروف اور نمی عن المفتر کے احکامات کی بھی تطبیق ہو جائے۔
جائے۔

یہ تحفظات درج ذیل امور کے ذریعے ممکن ہیں :

ار ہرروز جتنا ممکن ہو قر آن مجید کے چند سوروں اور آیتوں کی پاہندی سے تلاوت کریں یا کئی قاری کی حاوت کو خشوع و خضوع اور غور و فکر کے ساتھ سنیں کیو مکہ اسی تلاوت اور اس ساعت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

بصائرمن ربكم و هدى و رحمة لقوم يؤمنون و اذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون -

(الاعراف: ٢٠٣٠ (١٤٥)

"بی (قرآن) تمهارے بروردگار کی طرف سے (حقیقت کی) دلیلیں ہیں اور ایماندار لوگول کے واسطے ہدایت اور رحت ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنواور چیپ چاپ رہو تاکہ (اسی بہانے) تم پر رحم کیا جائے"

اوراس کاوجہہے:

ماجالس هذا القرآن أحد إلاقام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى أو نقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد بعد القرآن من غنى، فا ستشفوه من ادوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر و النفاق والغى و الضلال فا سألوا الله به و توجهوا اليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد الى الله بمثله، و اعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامه شفع فيه.

(تهج البلاغة صيحي صالح: ٢٥٢)

" جو بھی اس قر آن کا ہم نشین ہواوہ ہدایت کو بڑھا کر اور مرابی و صلالت کو گھٹا کراس ہے الگ ہوااور حان او کہ کسی کو قرآن (کی تعلیمات) کے بعد کسی اور لا تحہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے (کچھ سکھنے ہے) پہلے اس ہے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی مماریوں کی شفاء چاہواور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفرو نفاق اور ہلاکت و گراہی جیسے بڑے بڑے امراض کی شفایائی جاتی ہے۔ اس کے وسلے سے اللہ سے مدد مانگواور اس کی دوسی کو لئے ہوئے اللہ کارخ کر داور اے لوگوں ہے مانگنے کا ذریعہ ند بناؤ یقینا بعدول کے لئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کااس جیسا کوئی ذرابعہ نہیں۔تہیں معلوم ہوناچاہے کہ قر آن ایباشفاعت کرنے والاہے جس کی شفاعت مقبول اورابیا کلام کرنے والاہے جس کی ہربات تقیدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی پیشفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گ۔"

من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله الله عزو حل مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة -

(اصول کافی ج اص ۱۹۰۳)

"جوجوان مؤمن قرآن مجید کی تلاوت کرے قرآن اس کے

گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے اور الله تعالی اے

سفر اء کرام (انبیاء) کے ساتھ محشور فرمائے گا اور روز
قامت قران اس کاوفاع کرے گا"

محمد الله كتب خانول ميں ايسے قرآنی نسخ موجود ہيں جو مختفر تغيير پر بھی مشتل ميں۔ جن كو سفر ميں اينے ساتھ ركھنا آسان اور دوران سفر (پر ديس ميں) بہت فاكدہ مند ميں۔

م واجب نمازوں کو ان کے مقررہ او قات میں بجا لانے کی پابتدی کرنا بلحہ جمال تک ہو سکے غیر واجب (مستحب) نمازوں کو بھی اپنے مقر رہ او قات میں جالاناچائے۔ جمال تک ہو سکے غیر واجب (مستحب) نمازوں کو بھی اپنے مقر رہ او قات میں جالاناچائے۔ چنانچہ رسول اسلام (ص) ہے مروی ہے کہ آپ (ص) نے عبد اللہ بن رواحہ سے جب وہ جنگ موجہ میں جا رہے تھے، وصیت کرتے ہوئے فر مایا:

انك قادم بلدا السجود فيه قليل فأكثروا السجود ولا السجود "تم اي شريس جارئ به به به الله تعالى كوكم سجده كياجاتا ع (گر) تم كثرت سالله تعالى كوسجده كياكرو" ويرشام جعفر صادق (ع) سروايت كى م كه آپ (ع) فرمايا: احب الاعمال الى الله عزوجل الصلوة وهى آخر وصايا الأنبياء وصايا الأنبياء وصايا الأنبياء وصايا الأنبياء

(تفصیل وسائل الشیعه للحر العاملی جماص ۳۸)
"انله تعالی کے نزدیک سب سے پندیدہ عمل نماز ہے اور نماز انبیاء کرام (ع) کی آخری وصیت رہی ہے "
امیر المؤمنین (ع) نے یول وصیت فرمائی ہے:

تعاهدوا امر الصلاة وحافظوا عليها و استكثروا منها و تقربوا بها فانها "كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا "ألا تسمعون إلى جواب اهل النار حين سئلوا "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين" و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطقها اطلاق الربق، و شبهها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن -

جیے چوپایوں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیاجاتا ہے۔رسول خدا(ص)نے نماز کواس گرم چشمے سے تشبید دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہواور اس میں دن رات پانچ مرتبہ عسل کرے توکیا امید کی جاسکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟۔

سو۔ جتنا ممکن ہو دعائیں، مناجات پڑھی جائیں اور ذکر جالایا جائے اس لئے کہ
ان سے انسان کو اپنے کئے ہوئے گناہ یاد آجائے ہیں۔ توب، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں بجا
لانے کی تشویق اور ترغیب ہوتی ہے۔ جیسے امام زین العلدین (ع) کا صحفہ سجادیہ ، دعائے کمیل ہماہ رمضان کی دعائیں، وعائے ابو حزہ ثمالی، سحر کی دعائیں ایام ہفتہ کی دعائیں وغیر مسلم میں مقتہ کی دعائیں کو ضرورت ہے۔ خصوصاً جب وہ کی غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہو۔

سم اہ رمضان ، محرم الحرام ، صفر المظفر اور دوسر ہے مہینوں اور ایام میں اسلامی مراکز میں منعقد ہونے والے جشن کی تقریبوں ، مجالس عزا ، وعظ موعظہ کی محافل اور دیگر و یکی مناسبتوں میں پابند کی اور کثرت ہے شرکت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان ممالک کے اندر بھی اس اندر جمال دینی مراکز اور با مقصد فاونڈ یشنز کی ضرورت ہے ، اپنے گھروں کے اندر بھی اس مقتم کی مناسبتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔

۵۔اسلامی کا نفر نسول، سیمینارول میں پابندی سے شرکت کی جائے جوان ممالک میں منعقد کی جاتی ہوں۔

۲۔ دینی کتابوں ، رسالوں اور مجلوں کا مطالعہ کر کے ان ہے بھر بور استفادہ کمیا جائے۔اس سے اور دیگر فوائد کے علاوہ نفس کو سکون بھی ملے گا۔

ے۔ ایسی اسلامی تقریروں اور لکچروں پر مشتمل کیسٹیں سنی جا کیں جو مفید ہوں جن کی تیاری میں بڑے براے خطباء اور فاضل اور باصلاحیت اساتذہ کرام کو راتیں ہیدار

گزار نی پڑی ہیں۔ کیو نکہ ان کیسٹوں میں وعظ و تھیجت اور مسائل واحکام کی یاد آوری ہے۔

۸۔ نہو و لعب اور فحاشی کے مقامات پر جانے سے اجتناب کریں۔ جن میں شیلو بڑن کے برے اور گمراہ کن پروگرام اور ایسے جبینل شامل ہیں جو ہمارے عقیدے ،
میلو بڑن کے برے اور گمراہ کن پروگرام اور ایسے فکری و تہذیبی میراث سے سازگار دین ، اسلامی اقدار ، رسومات ، روایات اور اسلامی فکری و تہذیبی میراث سے سازگار نہیں۔

9۔ نیک اور فی سبیل اللہ دوستوں کا استخاب کریں جن کی آپ راہنمائی کریں اور وہ آپ کی راہنمائی کریں اور وہ آپ کی راہنمائی کریں۔ آپ فارغ وہ آپ کی اصلاح کریں۔ آپ فارغ وقت ال کے ساتھ مفید باتوں اور گفتگو میں گزاریں اور ان کی بدولت برے دوستوں کی صحبت اور گوشہ نشینی اور اس کے نقصانات سے بچے رہیں۔

الم جعفر صادق (ع) ایخ آباء واجداد علیم السلام سے روایت کرتے ہیں: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فی حدیث ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام مثل اخ یستفیده فی الله۔

(وسائل الشيعه للحر العاملي جماص ٢٣٣)

"رسول اكرم (ص) نے فرمایا : ایک مسلمان کے لئے اسلام
کے بعد اس دوست سے زیادہ مفید اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی
جس سے فی سبیل اللہ استفادہ کیا جائے۔"
میسرہ کہتے ہیں امام محم باقر (ع) نے مجھ سے فرمایا :

أتخلون و تتحدثون و تقولون ما شئتم ؟ فقلت:
اى والله انا لنخلو و نتحدث، و نقول ما شئنا
فقال :أما والله لوددت أنى معكم فى بعض تلك
المواطن اما والله انى لأحب ريحكم و أرواحكم و

أنكم على دين الله و دين ملائكته فأعينوا بورع واجنهاد ـ (١)

ارانسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز یا ہر ہفتے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کیا کر تاریا ہے۔اگر کار خیر کرتا رہاہے توخد اکا شکر اداکرے اور مزید کار خیر کی توفیق کی دعاکرے اوراگر برے اعمال کامر تکب رہا ہو تو انڈھے مغفرت طلب کرے اور توبہ کرے اور آئندہ اور باربار گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرلے۔

رسول خدا (ص) نے بھی حصرت اوزر کو اسبات کی وصیت قرمائی ہے:

یا أباذر حاسب نفسك قبل ان تحاسب فإنه
اهون لحسابك غداً وزن نفسك قبل ان توزن

<sup>(</sup>۱) أصول كافي للكليني ج٢ص ٨٤ الورطا فظه قرماكين باب زيارة الأخوان ج٢ ص ١٤٥ الور باب تذاكر الأخوان ج٢ص ١٨٧

وتجهز للعرض الاكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافيه. يا أباذر لايكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك شريكه فيعلم من اين مشربه و ملبسه أمن حلال او من حرام.

ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى و أن عمل سيئة استغفرالله منها وتاب اليه ـ

(جامع السعادات للنراقي: ٢٥ص٩٣)

"وہ شخص ہم میں سے نہیں جو روزاندا بنا محاسبہ نہ کرے۔ اگر نیکی انجام دیتا رہا ہو تو اللہ تعالی سے مزید تو فیق کی دعا کرے اور اگر برائیوں کا مر تکب رہا ہو تو توبہ کرے اور اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرے"

اا۔ عربی زبان، جو قرآن اور دوسرے بہت سارے احکام اور آداب شریعت اسلام کی زبان ہے، کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے اس کے کہ اس کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کے آبا و اجداد کی بھی زبان ہے جن کی مادری زبان عربی ہے۔

جمال ان ممالک میں زیر تعلیم طالب علم دنیا کی متعدد (مادری زبان کے علاوہ) دوسری زبان کو سکھتے ہیں دہال اس زبان کا (جو قرآن کی زبان ہے) زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے سکھا جائے تاکہ اس کے ذریعے ایپنے دین، اپنی اسلامی میراث، اسلامی اقدار، اسلامی تاریخ اور اسلامی تنذیب سے وابستہ رہ سکیس۔

۱۱۔ نی نسل کو غیر معمولی اہمیت دے اور اپنے پچوں اور بچیوں کی اس بنیاد پر تربیت کرے کہ وہ کتاب خدااور اس کی تلاوت ہے محبت رکھیں اور ان کے لئے دلچیپ فتم کے مقابلے (کو ئیز پر دگرام) منعقد کئے جا کیں۔ پچوں کو عبادات بجالانے، پچھولنے، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے، وعدہ وفاکرنے، دوسروں سے محبت کرنے اور اس فتم کے دیگر مکارم اخلاق کا عادی بنا کمیں۔ اس کے علاوہ پچوں کو اسلامی مر اکز اور اداروں میں اپنے ساتھ کے جا کیں تاکہ ان انہیں مقامات میں آمد و رفت کی عادت پڑجائے۔

الن پچوں کو دشمنان اسلام ہے بھی متعارف کرائیں اور ان میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی روح بھو تکی جائے۔ اسلامی اعیاد (خوشی کے مواقع) میں شرکت کے لئے اسپے ساتھ لے کر جائیں۔ انہیں کام اور محنت سے محبت کے جذبے سے سر شار کیا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جو اس زندگی میں اسلامی اقد ار اور اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق اسلام کو سبجھنے اور اس پر عمل ہیر اہمونے میں ممد ومعاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

اس تکنے تک پینچنے کے بعد میں نے اپنے تفکرات کی روائی روک دی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ جمال دھنی ہوئی روئی کی مانند بادلوں کے غول کے غول ایک دوسرے سے طرف دیکھنے لگا۔ جمال دھنی ہوئی روئی کی مانند بادلوں کے غول کے غول ایک دوسرائی گلے مل رہے تھے ، اشیس دیکھ کر میں دہشت زوہ ہو گیااور اسی دوران ایک مرتبہ پھر سائن الذکر خیالات نے جھے گھیر لیا۔ میں نے اپنے آپ سے بوچھا :

بھے دیار غیر میں کس فتم کا طرز زندگی اپنانا چاہئے، جس سے میں اپنی ذاتی (فطری) خصوصیات کا تحفظ کر سکول اور دوسرول کی ثقافت اور تہذیب میں غرق نہ ہو جاؤل یا گھل مل نہ جاؤل اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگول سے مکمل طور پر کٹ جاؤل اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگول سے مکمل طور پر کٹ جاؤل اور گوشہ نشینی اختیار کرلول ؟

مچر میں نے اپنے آپ سے پوچھا: جن لوگوں میں زندگی گزاروں گا وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے ؟

میرے شہر نے جو سال بھر زائرین اور سیاحوں سے بھر ار ہتاہے ، مجھے یمی سکھایا ہے کہ میں کسی بھی قوم کے افراد اور ان کے طرز عمل کو دیکھ کر پوری قوم کے بارے میں اور کسی بھی دین کے بیر وکاروں کو دیکھ کر پورے دین کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں۔ کسی ملک کا ذائریا سیاح ، حسن سلوک کا مظاہر ہ کرے تو یمی کہتا ہوں کہ اس ملک کے باشندے بہت اچھے لوگ ہیں اور اگر اس سیاح کا طرز عمل اچھا نہ ہو تو میں کہ دیتا ہوں کہ اس ملک کے باشندے اچھے نہیں ہوتے۔

قدرتی بات ہے کہ جس دیار غیر میں میں رہوں گااس کے باشندے میرے طرز عمل اور کر دار کو دکھے کر بی اسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کے بارے میں بھی بی رائے قائم کریں گے۔

اگر میں اپنے قول و فعل میں سچاہوں گا، وعدہ وفاکروں گا، امانت میں خیانت نہ کروں گا، امانت میں خیانت نہ کروں گا، حسن خلق کا مظاہرہ کروں گا، نظام اسلام کے قوانین پر عمل کروں گا، مختاجوں اور ناداروں کی مدد کروں گا، اینے پڑوس سے اچھا پر تاؤر کھوں گا، رسول السلام (مس) نے نتش ناداروں کی مدد کروں گا، اینے پڑوس سے اچھا پر تاؤر کھوں گا، رسول السلام (مس) نے نتش

قدم پر پیلوں گااور ان کی تعلیمات پر پوراپورا عمل پیرار ہوں گا، جس کا فرمان ہے: "الدین المعاملة" " دین معاملہ اور باہمی بر تاؤ کا نام ہے" جن غیر مسلموں کے ساتھ میر ااٹھنا بیٹھنا ہے وہ میرے اس طرز عمل کو دیکھے کر بے ساختہ یول اٹھیں گے کہ اسلام مکارم اخلاق کا دین ہے۔

اگر میں جھوٹ بولوں ، وعدہ خلافی کروں ، میرے اخلاق سے میرے گردو پیش کے لوگ تنگ ہوں ، نظام اسلام میں خلل ڈال دول ، ہمسابول سے براسلوک کرول ، لین دین رکھنے دین میں ملاوٹ سے کام لول اور امانت میں خیانت کرول تو میرے ساتھ لین دین رکھنے والے بی کمیں گے کہ دین اسلام نے اپنے پیروکارول کو مکارم اخلاق کی تعلیم نہیں دی۔

ای دوران جماز کے کپتان نے میرے افکار کے تسلسل کو توڑا اور ماٹک پر سے
اعلان کیا: ہم اس وقت لندن کی ست جر منی کی سر زمین پر سے گزررہے ہیں۔ میں نے اپنا
ہاتھ اپنے بیگ کی طرف براھایا اور اس میں سے وہ کتاب نکالی جے میں دوران سفر استفادہ
کے لئے اپنے ساتھ الیا تھا۔ اس میں نہ کور اہام جعفر صادق (ع) کی پانچ عدو روایات کو پڑھ
کر چو تک گیا۔

پہلی روایت میں امام علیہ السلام اپنے شیعوں اور پیروکاروں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں:

كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شينا . حببونا الى الناس ولا تبغضونا اليهم .
" مارے لئے باعث زينت ، و باعث نگ وعارنہ بو ميں لوگول كو بم سے تنظرنہ كرو" .
" ميں لوگول كا بر داعزيز بناؤ لوگول كو بم سے تنظرنہ كرو" .
دوسرى دوايت بيں الم عليه السلام الي والد كراى سے دوايت كرتے ہيں :
كونوا من سابقين باالخيرات وكونوا ورقا لا شوك فيه ، فإن من كان قبلكم كانوا ورقا لا

شوك فيه و قد خفت أن تكونوا شوكا لا ورق فيه، وكونوا دعاة إلى ربكم و الخلوا الناس في الاسلام ولا تخرجوهم منه وكذلك من كان قبلكم يدخلونهم في الاسلام ولا يخرجونهم منه -"(اے مادے شیعو!)کار خیر میں سے پیش پیش رہو اور ایسے ہے بن جاؤجن میں کانے نہ ہوں، تھین تم سے سلے کے لوگ ایسے ہے تھے جن میں کانٹے نہ تھے۔ مجھے پیر ڈرے کہ تم کمیں ایسے کانے نہ ہوجن میں ہے نہ ہول۔ لوگوں کو اینے رب کی طرف دعوت دو ، لوگوں کو اسلام میں داخل کرواور اسیس اسلام سے خارج ند کرو۔ چنانچہ تم ے سلے کے لوگ ای طرح تھے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے اور انہیں اسلام ہے خارج نہیں کرتے تھے۔" تميرى دوايت مين ايخ نقش قدم يرطخ والے شيعول كوسلام كے بعد فرماتے بين: اوصيكم يتقوى الله عزوجل، و الورع في دينكم، والاجتهاد لله، و صدق الحديث، و أدا، الأمانة و طول السجود، و حسن الجوار فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) أدوا الأمانة الى من ائتمنكم عليها برا او فاجرا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرو بأداء الخيط والمخيط ، صلوا عشائركم، و اشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم وادوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، و صدق في

الحديث و أدى الامانة و حسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفرى فيسرنى ذلك و يدخل على منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، و اذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه و عاره و قيل هذا أدب جعفر، و الله لقد حدثنى ابى عليه السلام، ان الرجل كان يكون فى القبيلة من شيعة على (ع) فيكون زينها :أأداهم للامانة، اقضاء هم للحقوق، و اصدقهم للحديث، اليه وصاباهم، و ودائعهم شأل العشيره عنه، فتقول من مثل فلان انه أدانا للامانة و أصدقنا للحديث.

"میں تہیں تقوی الی، اپنو ین میں پر ہیزگاری، اللہ کے جدو جہد، ہے یو لنے ، امانت کی ادائیگی ، سجدے کو طول دینے اور پڑوسیوں سے حس سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ رسول خدا (سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) ہی تھم لے کر آئے ہیں، جو شخص تہیں کوئی امانت سونے چاہے وہ کوئی نیک آدمی ہویافاسق و فاجر، اس کی امانت اس کے سپر دکرو۔ اس لئے کہ رسول خدا (ص) اس سوئی اور دھا گے کو بھی اس کے مالک کے سپر دکرنے کا تھم دیتے تھے۔ جے کی نے الماتار کھا ہو۔ اپنے فائد انوں سے والستہ رہو، اپنے جنازوں (کی تشیع) میں ضرور شریک ہو، یساروں کی عیادت کرو، اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص اوگوں کے حقوق اداکرو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو شخص ایپ دین معاملات میں پر بیر گار دو گا ، تی دین ان ہوگا ، لوگوں ا

کی اما نتیں ادا کرے گااور لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے گا تو لوگ بول اٹھیں گے : یہ جعفری ہے۔ اس سے میں خوشحال ہو جاتا ہوں۔ اس سے میرے اندر خوشی کی اہر دوڑنے لگتی ہے اور کما جائے گا: یہ بیں جعفر (ع) کے آداب اور اگر اس شخص کا کر دار ایبا نسین ہو گا تو میں اس کی آزمائش ہے دوجار ہوں گااور اس کا ننگ و عار میری طرف منسوب ہو گا اور یہ کہا جائے گا: یہ ہیں جعفر (ع) کے آداب۔ خدامیرے والدگرای نے بھے سے یہ حدیث میان كى كركسي بھى قبيلہ ميں على (ع) كاشيد اس قبيلے كے لئے ماعث زینت ہواکر تا تفا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ لمانتوں اور حقوق کو ادا کرنے والا ، سب سے زیادہ یج بدلنے والا ہوا کرتا تھا، لوگ ای کوایی وصیتیں کرتے اور امانتیں سونیعتے تھے۔ اگر آب اہل قبیلہ سے اس (شیعہ) کے بارے میں یو چھیں تو وہ جواب دیں گے: اس جیسا کون ہو سکتا ہے (ید تودہ ہے) جو ہم میں سے سب سے زیادہ امانتول کو ادا كرنے والااور سب سے زیادہ سج یو گنے والا ہے۔،، چو تھی روایت میں امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہیں:

عليكم بالصلاة في المساجد و حسن الجوار للناس، و إقامة الشهادة ، وحصور الجنائز، و إنه لا بدلكم من الناس، إن احدا لا يستغنى عن الناس حياته و الناس لا بد لبعضهم من بعض - الناس حياته و الناس كرائي تمازول كو ماجد من اداكرو،

ہر فصل میں اس فصل سے متعلق ایک مقدمہ ،اس فصل کے بارے میں بعض احکام ، جن سے اکثر و بیشتر دیار غیر میں واسط پڑتا ہے اور اس فصل سے مخصوص اعتفاءات کوشامل کیا گیاہے۔

باب دوم : فقد معاملات گیاره فصلول پر مشتمل ہے جودرج ذیل ہیں :

ہر فصل ایک مقدمہ، فصل ہے مخصوص احکام اور استفتاء ات پر مشمل ہے نیز اس کتاب میں تین ضمیمہ جات بھی ہیں۔ پہلے ضمیمہ میں ایک جدول دیا گیا ہے جس میں کھانے ہین موجود ایسے اجزاء کاذکر ہے جو آج کل کھانے کے بعد پیکٹوں میں استعال ہوتے ہیں۔ دوسر اصمیمہ ایسے غذائی اجزاء اور خصوصی موادکی وضاحت پر مشمل استعال ہوتے ہیں۔ دوسر اصمیمہ ایسے غذائی اجزاء اور خصوصی موادکی وضاحت پر مشمل ہے جو غذائی مصنوعات میں شامل کئے جاتے ہیں اور تیسرے ضمیمے میں بھش جھیلکے والی میں قصاویردی گئی ہیں جن کا کھانا مسلمانوں کے لئے علال ہے۔

公公公公公

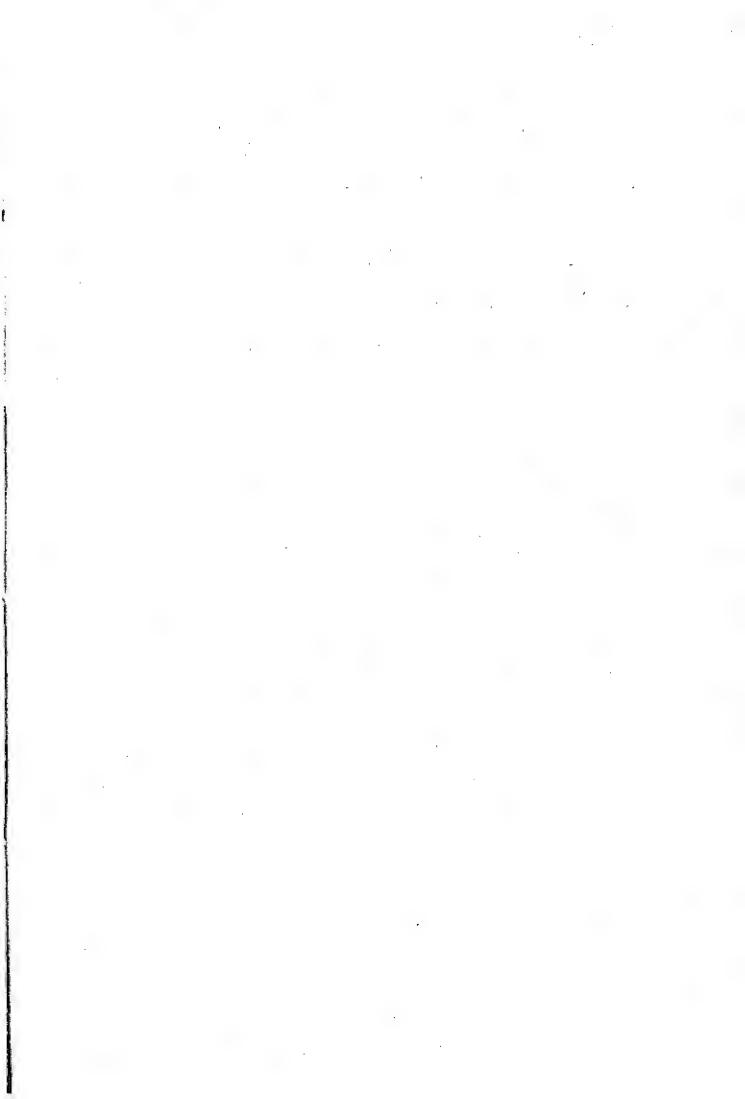

### باب اول

# عبادات

| ☆                              | J                                      | پہلی فص                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                        |                                                                                         |
| يا نجوير                       | ججرت كي بعض احكام                      | *                                                                                       |
| $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ | اس ہے مخصوص استفتاء ات                 | . ☆                                                                                     |
| 公                              |                                        |                                                                                         |
| $\Delta$                       | تقليد                                  | ☆                                                                                       |
| چھٹی ف                         | ان کے بعض احکام                        | 众                                                                                       |
| 公                              | اس ہے مخصوص استفتاءات                  | ☆                                                                                       |
| 公                              | فصل                                    | تيسري                                                                                   |
| M                              | طهمارت و نىجاست                        | $\stackrel{\wedge}{\sim}$                                                               |
| ساتوير                         | اس کے بعض احکام                        | , A,                                                                                    |
| ☆                              | اسے مخصوص استفتاءات                    | 益                                                                                       |
| 垃                              | لصل                                    | چو کھی                                                                                  |
| \$                             | تماز                                   | A                                                                                       |
|                                | 公言公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 | اس ہے مخصوص استفتاء ات ہے فصل ہے اس کے بعض احکام ہے |

| 1- |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   |  |
|    |  | • |  |
|    |  | · |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |

پېلى فصل

# غیر مسلم ممالک کی طرف ہجرت اور ان میں داخل ہونا

الله مقدم

الله مسلم معاشرے سے غیر مسلم معاشرے میں اللہ عامو قف جانے کے بارے میں اسلام کامؤ قف

اس سے متعلق بعض احکام

اس سے مخصوص استفتاءات

2 . \* .

عام طور پر مسلمان اپنو طن اور اسلامی مملکت میں جنم لیتا ہے اور وہیں نشوونما پاتا ہے اور اسلامی تعلیمات پاتا ہے اور شعوری طور پر اسلامی احکام ، اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات سے آشناہو جاتا ہے اور اسلامی آداب ہے آر استہ و کر جوانی کے س میں قدم رکھتا، اسلامی راہ وروش کو اپناتا اور اسلامی ہدایت یا تا ہے۔

اور اگر بالفرض مسلمان کی پیدائش کمی غیر مسلم مملکت میں ہو اور وہیں اس کی نشوہ نماہ و تو لا محالہ وہائ کا احول اس کے افکار ، نظریات ، طرز و آداب زندگی اور اقدار پراٹر انداز ہو تاہے ، ماسوائے ان افر او کے جنہیں اللہ تعالی نے آلودگیوں سے محفوظ رکھا ہو۔ غیر اسلامی ماحول کا اثر دو سرکی نسل (اولاد) میں نمایال طور پر ظاہر ہو نے لگتا ہے۔ یک دجہ ہے کہ بلاد کفر سے بجرت کے بعد بلٹ کر ای جگہ جانے کے سلسلے میں اسلام کا اپنا فاص موقف ہے۔ متعدد روایات میں اسے گنابان کمیرہ میں شار کیا گیا ہے اور بھن نے تو اسے ان آٹھ گنابان کمیرہ میں شار کیا گیا ہے اور بھن نے تو اسے ان آٹھ گنابان کمبار میں سے قرار دیا ہے جو عام کمیرہ میں شار کیا گیا ہے اور بھن نے قواسے ان آٹھ گنابان کمبار میں سے قرار دیا ہے جو عام کمیرہ سے زیادہ کمیرہ شار ہوتے ہیں۔

الوسير كيت بين عمل إمام بعفر صادق (ع) كويه فرماتي بوع سنا: الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا والشوك

بالله العظيم، وقدف المحصنة، و أكل الرباء بعد البيئة، والقرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم

ظلماً ، قال: والتعرب والشرك واحد

(اعنول كافي محمد بن يعقوب كليني ٢٨١ مام)

"کنابان کمیر وسات ہیں۔ان میں کی کو (ناحق) جان و جھ کر قتل کرنا، کسی کو خد اکاشریک قرار دینا، پاکدامن خاتون پر ذنا کی شمت لگانا، گوائی ( ثبوت ) کے بعد (باوجود) سود کھانا، میدان جمادے فرار ہونا، اسلامی تمذیب کو اپنانے کے بعد غیر مہذب معاشرے میں جانا، والدین کا عاق ہونا، ناجائز طریقے سے بیتم کا مال کھانا۔ اس کے بعد آپ (ع) نے فرمایا :غیر مہذب معاشرے میں جانا اور شرک کرناایک چیز فرمایا :غیر مہذب معاشرے میں جانا اور شرک کرناایک چیز فرمایا :غیر مہذب معاشرے میں جانا اور شرک کرناایک چیز

ائن محبوب روایت کرتے ہیں: بعض اصحاب نے میرے ہمراہ ایک مکتوب امام حسن (ع) کو بھیجا۔ جس میں گناہان کمیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ وہ کتنے اور کون سے ہیں۔ آپ (ع) نے تحریر فرمایا:

الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عن سيئاته اذا كان مؤمنا، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الرباء و التعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف.

پاکدامن عورت پر تهمت باند صنا، یتیم کا مال کھانا اور میدان جهادے فرار کرنا۔"

محدن مسلم خيام جعفر صادق (ع) سے نقل كيا به الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، قذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، و اكل مال اليتيم ظلما و أكل الرباء بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار ـ

(اصول کافی : ٢٥٥ ص ٢٥٠)

المنابان كبيره سات بيل - جان يو جه كرمؤ من كو قتل كرنا،
پاك دامن خاتون پر تهمت لگانا، ميدان جنگ سے فراد كرنا،
اسلامی تمذيب كواپنانے كے بعد غير مهذب معاشر ہے ميں
جانا، ناجائز طریقے سے بيتم كا مال كھانا، خبوت كے بعد
سود خورى اور بروه گناه جس كى سز اجنم ہو۔"

عبیدین زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق (ع) سے پوچھا گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں ؟ آپ (ع) نے فرمایا :

هن فى كتاب على سبع: الكفر با الله ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين ، وأكل الرباء بعد البينة واكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة قال فقلت فهذا اكبر المعاصى؟ قال نعم ـ

(حواله ساين ص ۲۷۸)

كتاب على عليه السلام ميس كنابان كبيره سات بي : الله كا انكار

کرنا، نفس محترمہ کا قبل ، عاقِ والدین ہونا، جُوت کے سود خوری، ناجائز طریقے سے یتیم کامال کھانا، میدان جمادسے فرار کرنا، اسلامی تہذیب کو اپنانے کے بعد غیر مہذب معاشرے میں جانا۔ عرض کی یہ سب سے بوری معصیت ہے؟ آپ (ع) نے فرمایا: ہاں۔

المام رضا (ع) نے اس گناہ کے سب سے برای معصیت ہونے کی وجہ بیان کی ہے:

لانه لا یؤمن أن یقع منه (المهاجر) ترك العلم
والدخول مع أهل الحهل والتمادی فی ذالك ۔

(وسائل الشیعه للحرالعاملی ج ۱۵ ص ۱۵)
" یہ شخص ترک علم اور جا ہلوں کی ہم تشینی اور اسے جاری
رکھتے سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔"

ان روایات کا مطلب بید نمیں کہ غیر مسلم ممالک میں داخل ہونا ہمیشہ حرام ہو۔ بعض روایات نے توان ممالک بی داخل ہونے کو کار قواب قرار دیا ہے جس کا ہر مسلمان آرزو مند ہوتا ہے۔ چنانچہ حماد سندی کتے ہیں :

قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) اني أدخل بلاد الشرك، و أن من عندنا ليقولون إن مت ثم (هناك) حشرت معهم، قال لي يا حماد اذ اكنت ثم تذكر امرنا و تدعو اليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا و تدعوا أليه ؟ قلت لا. فقال (عليه السلام) لي : انك ان مت ثم (هناك) تحشر أمة وحدك و يسعى نورك بين يديك.

"میں نے امام جعفر صادق (ع) کی خدمت میں عرض کیا :
میں (بھی) مشرکین کے ملک میں داخل ہوتا ہوں اور ہمارے بیمال کچھ اوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس شہر میں مرگیا توانیمیں کے ساتھ محشور ہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا : کیا یہ اس صورت کی بات کرتے ہیں جب تم اس غیر مسلم ملک میں جا کر ہمارے مکتب کی بات کرو اور اس کی ملک میں جا کر ہمارے مکتب کی بات کرو اور اس کی طرف اوگوں کو دعوت دو؟ میں نے کہا جی بال!ام (ع) نے فرمایا : کیا تم اسلامی مملکت میں رہ کر بھی ہمارے کتب کی بات کرو گے اور اس کی طرف وعوت دو گے۔ میں نے کہا جی بال!ام (ع) کی بات کرو گے اور اس کی طرف وعوت دو گے۔ میں نے کی بات کرو گے اور اس کی طرف وعوت دو گے۔ میں نے اگر تم اس غیر مسلم ملک میں مرو گے تو تم اکیا ایک پور کی امت کی شکل میں محشور ہو گے اور تیرا نور تیرے آگے جل رہا ہوگا۔"

یہ روایت ،اس فتم کی دوسری روایات اور دیگر شرعی دلائل کی روشن میں ہمارے فقعاء کرام نے درج ذیل فتاوی دیئے ہیں :

م۔ اور احکام دین کی تبلیغ اور نشر واشاعت کی غرض سے غیر مسلم ممالک کی طرف سے غیر مسلم ممالک کی طرف سے خیر مسلم ممالک کی طرف سفر کرناایک مستحن امر ہے۔ بشر طیکہ سفر پر جانے والے شخص اور اس کے چھوٹے پڑوں کے دین کو کسی قشم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ رسول اسلام (ص) نے امیر المؤمنین (ع) کو مخاطب کر کے فرمایا :

لئن يهدى الله بك عبدا من عباده خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها ـ (حواله سايق)

"اے علی (ع)! خدا تیرے ذریعے اپنے مندول میں سے
ایک بندے کی بھی ہدایت فرمائے تو یہ تیرے لئے دنیاد مافعا

نیزایک شخص نے رسول اسلام (ص) سے در خواست کی: یار سول الله! مجھے کے وصیت فرما ہے۔ آپ(ص) نے فرمایا:

اوصيك أن لا تشرك با الله شيئا وادع الناس الى الاسلام و اعلم ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

"میں کھے وصیت کر تاہوں کہ کسی کو خداکا تر یک نہ تھر اؤ، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ تہیں معلوم ہونا چاہئے کہ مجھے ہر اس شخص کے بدلے جو تیری دعوت پر لبیک کے ،اولاد لیھوب(ع) میں سے ایک غلام آزاد کرنے کااجر و تواب ملے گا"

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م-۲: مؤمن کے لئے غیر مسلم ممالک کی طرف سفر کرنا جائز ہے بیٹر طیکہ اس سفر کا،

اس کے اور اس سے متعلق دیگر افراد خانہ کے دین پر منفی اثر نہ پڑنے کا یقین ہو۔

م-۳: مسلمان کے لئے غیر مسلم ممالک میں قیام کرنا جائز ہے بیٹر طیکہ فی الحال اور

مستقبل میں اس کے اور اس کے اہل خانہ کے شرعی فرائض کی انجام دہی میں کوئی

رکاوٹ نہ ہے۔

(اس نصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہوں) م-۳: اگر غیر مسلم ممالک کی طرف سفر سے مسلمان کے دین کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ سفر حرام ہوگا، چاہے یہ سفر مشرق کا ہویا مغرب کا۔ سفر کا مقصد سیاحت ہو، تجارت ہو یا حصول علم نیزان ممالک میں قیام عارضی ہویادا کی (سب کا ایک ہی تھم ہے)۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہوں)

م\_ 6: اگر جوی کو یقین ہو کہ شوہر کے ساتھ سفر پر جانے ہے اس کے دین کو نقصال مے۔ منچ گا تواس کے لئے شوہر کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔

م- ۲: اگر بالنج اوالاد (چاہے لڑ کے ہوں یا لڑکیاں) کو اس بات کا یقین ہو کہ باپ، مال یا دیگر دوستوں کے ساتھ سفر کرنے ہے انہیں دینی لحاظ سے نفصان پنچے گا توالن کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔

م\_ے: دین کی اظ سے نقصان سے فقھاء کی مرادیہ ہے کہ انسان فعل حرام، گناہ صغیرہ و کیبرہ کا مر تکب ہو جیسے شراب خوری، زنا، مردار کا گوشت کھانا، نجس مشروب پینا یاس شم کے دیگر حرام کام یا واجب ترک ہو جائے جیسے نماز، روزہ، جیاد گرواجبات ہیں۔

م۔ ۸: اگر کسی مسلمان کے لئے غیر مسلم ممالک کی طرف سفر ناگزیر ہو جائے ، مثال کے طور پر یقینی موت سے بچنے کے لئے ہیر ون ملک سفر کرنا پڑے اور اسے میہ بھی یعین ہوکہ اس سفر سے جھے کوئی دینی نقصان بنچے گاالی صورت ہیں اتنا سفر جائز ہے۔ جس سے ضرورت ہوری ہو مثلاً علاج مکمل ہوجائے۔

م۔ ۹: جس مسلمان نے اپنو طن کور ک کر کے غیر مسلم ممالک میں رہائش یاشریت
اختیار کی ہے، اگر اے یقین ہو کہ اس ملک میں مزید قیام ہے اس کا یا اس کے
پول کا دینی نقصان ہوگا تو اس کے لئے واجب ہے کہ دہ اپن آجائے
بخر طیکہ اس ہے موت کا خطرہ نہ ہویا اتنی مشقت نہ اٹھائی پڑے جس ہے مکلف نہ
رہے۔ جیسے وہ اضطراری حالت ہے جس میں جان کے خوف سے مردار کا

گوشت کھاٹا پڑے۔ وی نقصال تب مخقق ہو گاجب بیر ون ملک قیام سے واجب ترک یا حرام کا ارتکاب ہو جائے۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہول)

م ۱۰: جب مسلمان پر (کسی وجہ ہے) سفر حرام ہو جائے تواس کا بیہ سفر ، سفر معصیت شار ہو گااور دوران سفر چار رکعتی نماز پوری پڑھنی پڑے گی اور روزہ افطار کرنے کا حق اور جب تک سفر ، سفر معصیت ہو گا نماز کو قصر پڑھنے اور روزہ افطار کرنے کا حق ضیں رکھتا۔

م۔ ۱۱: اگر والبدین اپنے بیٹے کو سفر سے منع کریں اور اس کی وجہ بیٹے سے شفقت اور ہمدا: ہمدر دی ہویا بیٹے کے سفر اور اس کے فراق اور دوری سے والدین کو اذبیت ہوتی ہو اور اس سے دالدین کو اذبیت ہوتی ہو اور اس سفر کو ترک کرنے سے بیٹے کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا ہو تو اس صورت میں بیٹے کا سفر جائز نہیں ہوگا۔

غیر مسلم ممالک کی طرف ہجرت سے متعلق استفتاء ات اور آیۃ اللہ سیتانی (مدخللہ) کے جوابات:

م- ۱۳: تعرب بعد الهجرة جو من جملہ گنابان جمیر ہیں ہے ، سے کیام ادہے ؟
جواب: بعض فقطاء فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ان ممالک میں قیام تعرب
بعد الهجرة کملائے گا جمال دین نقصان ہو تاہو۔ غرض ہے کہ انسان ایسے ملک
کوترک کرے جمال ان دین معلومات اور شرعی احکام کو حاصل کر سکتا ہو جن کا
حصول ضروری ہو اور شریعت مقدسہ کے واجبات کو انجام دے سکتا ہو، حرام
کاموں کوترک کر سکتا ہو اور اس ملک میں چلا جائے جمال ہے سارے یا بعض
فرائض انجام نہ دینے جاسیں۔

م-سا: بورب، امریکہ اوراس فتم کے دیگر غیر اسلامی ممالک میں رہائش پذیر مسلمان سے

محسوس کر تاہے کہ دہ (رفتہ رفتہ )اس دین ماحول سے بیگانہ اور دور ہو تاجارہاہے جس میں اس کی تربیت اور نشوونما ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر نہ اذان اور قر آن کی آواز سنتاہے اور نہ مقامات مقدسہ کی زیارت اور اس کی روح پرور فضا اسے نصیب ہوتی ہے۔ کیااس دینی ماحول کوئرک کر کے اس سے دور زندگی ہمر کرنادینی نقصان شار ہوگا؟

جواب: یہ وہ دینی نقصان نہیں جس سے ان ممالک میں قیام حرام ہو جاتا ہور البتہ (زیادہ دیر تک) دین ماحول سے دور رہنے کے نتیج میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمانی پیلو (جذبہ دینی) کمز در ہو جاتا ہے اور اس کی نظر میں بعض واجبات کا ترک کرتا یا بعض حرام کا مول کا ارتکاب معمولی بات لگتی ہے۔ اگر انسان کو خدشہ ہوکہ ان غیر اسلامی ممالک میں طویل قیام سے اس قتم کا دینی نقصان پنچ فدشہ ہوکہ ان غیر اسلامی ممالک میں طویل قیام ہے اس قتم کا دینی نقصان پنچ گاتواس صورت میں ان ممالک میں (مزید) قیام جائز نہ ہوگا۔

م-۱۱۰ بعض او قات یورپ امریکہ اور اس قتم کے دیگر غیر اسلامی ممالک ہیں متیم

(مسلمان) ہے ایسے ایسے جرام کام سر زو ہوتے ہیں کہ اگریہ شخص اپنی اسلامی

ملکت ہیں ہوتا تو یہ جرام کام اس سے صادر نہ ہوتے۔ ان ممالک کی معمول کی

زندگی ایسے ایسے مناظر پیش کرتی ہے جو بیجان آور ہوتے ہیں اور انسان جرام کی

طرف راغب نہ بھی ہو پھر بھی معمول کے مطابق جرام سر زد ہو ہی جاتا ہے۔ کیا

ید دینی نقصان شار ہوگا، جس کی وجہ سے ان ممالک یُں قیام جرام ہو جاتا ہے ؟

جواب : جی ہاں! یہ دینی نقصان شار نہوگا۔

ہوتا ہوتو تو دینی نقصان شار نہوگا۔

م-10: تعوب بعد الهجره كى يه تعريف كى تئى ہے كه اپنو طن سے ايسے ملك منقل مو جمالت مو جمال مكافف كى دين معلومات ميں كى آتى ہواور دين كے حوالے سے جمالت ميں اضافه ہوتا ہو۔ كيا اس كا مطلب يہ ہے كہ اس فتم كے ممالك ميں مكاف

پر فرض ہے کہ وہ معمول سے زیادہ اپنے نفس کی نگر انی کرتا رہے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جمالت میں اضافہ نہ ہو۔

جواب : اس صورت میں نگرانی ضروری ہو گی جباس کوترک کرنے سے نہ کورہ بالا معنی میں دینی نقصال کا خطرہ ہو۔

م-١٦: اگر دین ہے دور رکھنے والے ماحول اور معاشرے کی خصوصیات کی وجہ ہے کسی مبلغ اسلام کے فعل حرام میں پڑنے کے مواقع بڑھ جائیں تو کیا ایسے عالم اور مبلغ اسلام کے لئے ان ممالک میں (مزید) قیام کرناحرام اور تبلیغ کو ترک کرکے واپس وطن لوٹ آنا واجب ہوگا؟

جواب : اگر انقاقی طور پر بعض گناہان صغیرہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوادرو تُوق ہو کہ معاملہ اس سے آگے نہیں یوسے گا نوعالم دین کامزید قیام حرام نہ ہوگا۔

م۔ ۱۷: اگر بلاد کفر کے مهاجر کواپنی اولاد کے دبنی نقصان کا خدشہ ہو تو کیاان شہروں ہیں قیام حرام ہو گا؟

جواب : جی ہاں۔ یک حکم خوداس مهاجر کے لئے بھی ہوگا۔

م ۱۸: کیابورپ اورامر یک میں رہنے والے ذمہ دار افراد پر واجب ہے کہ دہ ای اولاد کو عربی نبان قر آن اور شریعت کی زبان عربی سکھانے کی طرف توجہ دیں۔ کیونکہ عربی زبان قر آن اور شریعت کی زبان ہے اور اس زبان سے جمالت کے بتیج میں مستقبل میں شریعت کے بنیاد کی مدارک سے بھی جائل رہے گا جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں اس طرح اس کی وینی معلومات کم ہول گی اور اس کا دینی نقصان ہوگا۔

جواب: اپنے پچوں کواس حد تک عربی زبان سکھانالازم ہے جس کے بغیر ان واجبات کی ادائیگی نہ ہو سکے جن کا عربی زبان میں بجالانا ضروری ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ اور دوسرے سورے کی تلاوت اور نماز کے واجب ذکر ہیں۔ اس سے زیادہ عربی سکھناواجب نہیں بشر طیکہ کسی دوسری زبان میں دینی معلومات اور شرعی احکام کا

حصول ممکن ہو۔ البتہ قرآن مجید بلحہ مکمل طریقے سے عربی ذبان سکھانا مستحب ہے تاکہ احکام اسلام کو عربی ذبان میں ان کے بنیادی سر چشمول سے حاصل کیا جا سکتے۔ جن میں سر فسرست قرآن مجید کے بعد سنت نبوی اور کلام الل بیت اطہار علیم السلام ہیں۔

م-۱۹: اگر کسی مکلف کو ایما اسلامی ملک میسر آئے جہال یعنی بور پی ممالک کی موجودہ حالت کے مقابلے میں بعض اقتصادی مشکلات کے ساتھ گزراہ قات کر سکتاہے تو کیاائی صورت میں مغربی ملک کو ترک کر کے اس اسلامی ملک کی طرف ہجرت کرناواجب ہے؟

جواب سند کورہ صورت میں مغربی ملک کو ترک کر ناداجب نہیں، مگریہ کہ اس ملک میں مزید قیام ہے گزشتہ معنی میں وینی نقصال کا خطرہ ہو۔

م-۲۰: اگر کوئی مکاف غیر اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کواسلام نی طرف دعوت دے سکتا ہو یا مسلمانوں کو دین تقویت پہنچا سکتا ہو اور اس سلسلے میں کسی دینی نقصان کا بھی خدشہ نہ ہو تو کیاالی صورت میں غیر اسلامی ملک میں جا کر تبلیغ کرنا واجب ہوگا؟

جواب: بی بان! تبلیغ ہراس مسلمان پر داجب کفائی (۱) ہے جو تبلیغ کی استطاعت رکھا ہو۔
م-۱۱: کیا کسی ایسے غیر اسلامی ملک میں قیام جائز ہے جمال سر کوں ، اسکولوں، ٹیلیویژن
اور دیگر مراکز میں مختلف مخرات اور برائیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جبکہ اس ملک
سے دوسرے اسلامی ملک کی طرف منتقل ہونا بھی ممکن ہے ۔ لیکن اس ملک کو
ترک کرنے کے بیتے میں رہائتی مشکلات کے علاوہ اقتصادی نقصان اٹھانا پڑتا ہے
اور جائز نہ ہونے کی صورت میں کیا اسی ملک میں مسلمانوں میں تبلیغ دین اور

<sup>(</sup>۱) واجب کفائی دو ہے جوابند انی طور پر تمام مسلماتوں پر واجب ہو تاہے اور اگر چند مسلمان ہیں واجب کو انجام دے دی نو باقی مسلماتوں پر واجب شیں رہتا جیسے و قن میت ہے۔ متر جم

اشیں واجبات اور محربات کی طرف متوجہ کر؛ ای امرکا باعث نے گا کہ وہاں اس کا نیام جائز ہوجائے؟
جواب: اگر کسی غیر اسلامی ملک میں قیام نی انحال یا متعقبل میں مسلمان اور اس کے اہل خانہ کے شریقی واجبات کی اور انگی تیں ، کاوٹ نے نے تو وہ حرام نہ ہوگا اور اگر رکاوٹ سے تو جوائز نمیں۔ اگر چہ بعنی جینی فرائفنی کو انجام دے سکتا ہو۔ رکاوٹ سے تو جائز نمیں۔ اگر چہ بعنی جینی فرائفنی کو انجام دے سکتا ہو۔ رکاوٹ کے در الکہ الفالے ،

ប្រជាជាជាជា

دوسری فصل

تقليد

mails A

القليب معلق بعض شرعي احكام

ال فعل ہے مخصوص استفتاءات

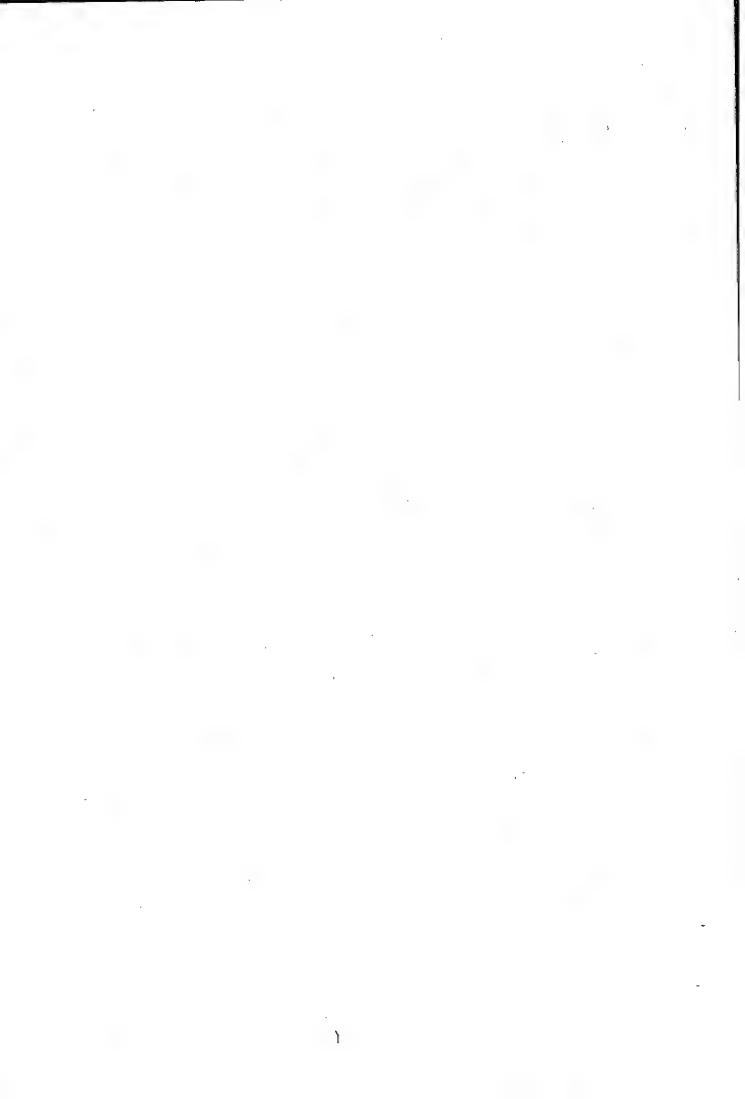

تقلید: مجتد جامع الشر الط کے فتوی کے مطابق عمل کا نام ہے، اگر چہ عین عمل کے موقع پر فتوی کا حوالہ نہ دیا جائے۔ اس طرح مجتند کی دائے کے مطابق جس کام کو انجام دیا جائے دائر ہوائن ہوائن ہوائن ہوائی کو انجام دواور جس کو ترک ہو تا چاہیے: اسے ترک کرد بغیر اس کے کہ اس مسئلے میں مزید کوئی جبخواور شخصی کرد۔ گویا آپ نے اپنے عمل کو ہارکی طرح مجتد کے گردن میں میں مزید کوئی جبخواور شخصی کرد۔ گویا آپ نے اپنے عمل کو ہارکی طرح مجتد کے گردن میں وال دیا ہے اور خدا کے نزدیک اس مجتد کوا پنے نامہ عمل کا ذمہ دار ٹھمرایا ہے۔

جس مجتد کی تقلید کی جائے اس میں شرط ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتا ہواور شرعی احکام کو ان کے مقررہ مدارک و ساُخذہ سے حاصل کرنے کی زیادہ قدرت و صلاحیت رکھتا ہو۔ یمال پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم درج ذیل شرعی احکام کی وضاحت کریں۔

م- ۲۲: جومكف شرعی احكام كان كے مدارك سے استباط كرنے كی استطاعت وقدرت ندر كھتا ہو، اس پر واجب ہے كہ وہ ایسے اعلم مجتد كی تقلید كرے جو استباط كی قدرت ركھتا ہو۔ اس قتم كے مكلف كا عمل جو تقلید كے مطابق ہواور نداحتياط كے مطابق ہو باطل ہے۔

م-۲۳: مجتد اعلم وہ ہے جو تفصیلی دلائل کی روشنی میں احکام شرعیہ کے استناط کی دوسروں سے زیادہ قدرت رکھتا ہو۔

م-۲۳: مجتد اعلم کی تعیین کے سلیے میں اہل خبرہ (ماہرین فن) کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ مجتد کی تعیین کے سلیلے میں اہل خبرہ کے علاوہ کسی اور کی طرف

### رجوع كرناجائز نبيل ہے۔

م-٢٥: مكلف تين طريقول اليغرج تقليد كافتوى عاصل كرسكا ب-

س الف: خود مجتدے در پیش مسلے کا تھم س لے۔

ب: دوعادل گواه یا قابل و ثوق آدی جن کیبات پراطمینان آتا ہو، مجتلاکا فتوی نقل کرس۔

ج: مكلف خود اپنے مرجع تقلید کے رسالہ عملیہ (مسائل كا مجموعہ كتاب) كل طرف بيره كى طرف رجوع كرے، جس كے صحيح ہونے كا استان ہو۔ السينان ہو۔

م۔ ۲۷: اگر کسی در پیش مسلے میں مرجع تقلید کا کوئی فتوی نہ ہو یا مقلد یوفت ضرورت فتوی حاصل نہ کر سکے تواس مجتند کی طرف رجوع کرنا (اس کے فتوی پر عمل کرنا) جائز ہو گاجوباتی مجتند ول میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تقلید ہے مخصوص بعض استفتاء ات اور آیۃ اللہ سیستانی (مد ظلہ) کے

#### جوليات:

مر ـ ٢٤: ہم فقهاء کرام کا بیہ فرمان پڑھتے ہیں کہ تم پر جمتداعلم کی تقلید واجب ہے اور جب
ہم اپنے قرب و جوار کے علاء دین نے بیہ پوچھتے ہیں کہ جمتداعلم کون ہے ؟ توہم
کو کوئی واضح اور دوٹوک جواب نہیں ملتا تاکہ کسی جمتد کی تقلید کریں اور سکون
عاصل کریں اور الن سے اس کی وجہ دریافت کرتے ہیں ( یعنی دوٹوک جواب کیول
نہیں ویے ) تووہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل خبرہ میں سے نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ
ہم نے بعض اہل خبرہ سے پوچھا، جس کا انہوں نے بیہ جواب دیا کہ مجمتد اعلم کی
تعیین کے لئے فقہاء و جمتدین کی کتابوں کا ورس و حدث ضروری ہے تاکہ ان میں
سے جمتد اعلم کی تعیین اور تشخیص ہو سکے اور بیہ طولانی، پیچیدہ اور مشکل کام ہے
سے جمتد اعلم کی تعیین اور تشخیص ہو سکے اور بیہ طولانی، پیچیدہ اور مشکل کام ہے

( بہر ہے ) کی اور سے وریافت کرد۔

آگر دینی مراکز میں بھی مجتند اعظم کی تغیین ایک مشکل کام ہے تو مغرب،امریک اور اس هم کے دیگر شهرون اور ممالک میں سد کام کننا مشکل ہو گاجوان دینی مراکز سے دورواقع ہیں۔

جب ہم بوئی مشکل اور محنت سے نوجوان لڑکوں اور نڑکیوں کو واجبات پامدی
سے جالانے اور حرام کاموں کو ترک کرنے کا قائل کر لیتے ہیں اور انہیں اس
سوال تک الے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس کی تقلید کریں ؟ وہ
پوچھتے ہیں اور انہیں خاطر خواہ جو اب نہیں ملتا۔ کیااس مشکل کا کوئی حل موجود
سے ؟

جواب: آگر کسی و جہ سے بعض اہرین جو جمند اعلم سے باخبر ہیں اعلم کی تعیین سے انکار میں کرتے ہیں تو بعض اہل فبر واور ماہرین ایسے بھی ہیں جو اس سے انکار نمیں کرتے اور الن ماہرین کی بچان ،اہل علم اور دوسر سے قابل و ثوق افراد کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جن کا حوز و علمیہ اور دوسر سے ممالک میں بھیلے ہوئے علماء سے رابطہ ہے۔ بہر معلوم ہوا اگرچہ جہتد اعلم کی تشخیص اور تعیین بعض و کلات سے خالی نمیں بھی مسلم ہونا چاہے۔

م ٢٨: ہم الل خبرہ كوكيے بچائيں؟ تاكہ ان ت مجملہ اللم كے بارے ميں سوال كر
عيل حمارى ان تك رسائى كيے ہو على ہ تاكہ ان سے بوچھ عيس، جب كه
ہم حوزہ ہائے علميہ بلحہ بورے شرق سے دور رہتے ہیں۔ كياكوئى ايساحل ہے جو
ہمارى مشكل كو آسان كرے اور جس ك ذريع ہم اپنے مرجع تقليد كى تعيين كر

جواب: مجمتداعلم کی خبر دہ علاء رکھ کتے ہیں جو علمیٰ لحاظ ہے مجمتد یا قریب الاجتماد ہوں اور جن محد ود افراد میں مجتمد اعلم منحصر ہے۔ اجتماد کے ضروری علوم میں ان کی صلاحیت ہے آگا ہی رکھتے ہو ل اور وہ ضروری علوم تین ہیں۔

اول: دوعلم جس سے یہ خامت ہو جائے کہ فلال روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ اس علم میں ، علم رجال ، علم حدیث اور اس کے متعلق ویگر امور ، بیسے کالوں کی شاخت ، من گفڑ ت اور جعلی روایات کی بیچان اور جعل سازی کے محرکات سے آگاہی ، مختلف نخوں کی معرفت ، صحیح روایت کی معرفت اور متن حدیث اور مصنف کی عبارت میں التباس اور اس فتم کے دیگر امور و خالت رکھتے ہیں۔

دوم: کاورہ کے عوی قوانین کی شاخت کے ذریعے روایت کے مطلب کو سمجھنا خصوصاً بیانِ ادکام کے سلط بیں ائمہ طاہر یُن کی خاص روش کو جانا، اس علم بیں، علم اصول، علم ادبیات (صرف و نحوہ غیرہ) اور ائمہ طاہر بین (ع) کے جمعی رائل سنت علاء کے اقوال سے آگا، تی کو خاص اور مکمل و خل حاصل ہے۔ موم: فروعی احکام کو، فقہی اور اصولی قواعد اور کلیات پر منظبی کرنے میں صائب النظر ہو اور اس سے آگا، تی کا ذریعہ بیہ کہ ان فقہا سے حد اور تبادلہ خیال کیا جائے یاان کی تالیفات اور اصولی و فقہ کے دروس کا مجموعہ کیاوں کا مطالعہ کیاجائے۔ مجمداعلم کا مثلاثی مکلف آگر خود اہل خبرہ سے آگا، نہ ہو سکے تو عام طور پر ایسے علاء دین اور دیگر باوثوق افراد کے ذریعے بھی اہل خبرہ کی شناخت عام طور پر ایسے علاء دین اور دیگر باوثوق افراد کے ذریعے بھی اہل خبرہ کی شناخت مواصلات کے دور میں مکالن کے فاصلے اہل خبرہ سے رابطہ میں رکاوٹ نہیں من

م۔۲۹: اگر جمتند اعلم کی تشخیص میں اہل خبر ہ میں اختلاف پایا جائے، لیکن نفس اور ذہن کو سمی ایک مجتند کی اعلمیت کا اطمینان حاصل ہو تو کیا تقلید کے لئے اتنا اطمینان کافی

9-

جواب: اگر اعلم کی تشخیص میں اہل خبرہ کا اختلاف ہو جائے تواہل خبرہ میں سے اس عالم کے قول پر عمل کیا جائے جس کاعلم و آگاہی زیادہ ہواور میں علم اور کلیہ دیگر مواقع یر بھی جاری ہو تاہے جمال اہل خبرہ میں اختلاف پایا جائے۔

م - ٣٠ : اگر اہل خبرہ مجتمد اعلم کی تشخیص میں اختلاف کریں یا متعدد مجتمدین کی تقلید کو کافی اور جائز قرار دیں تو کیاایسی صورت میں مکلّف (بالغ وعا قل انسان) کو یہ حق بہنچاہے کہ جب تک مجتمد اعلم واضح اور ثابت ندہو وہ ایک مسئلے میں کسی مجتمد کی تقلید کرے اور اس کے فتوی یر عمل کرے اور دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے مجہتد کی تقلید کرے ؟

جواب: اس سوال کے تین فرض ہو سکتے ہیں:

فرض اول : بعض اہل خبرہ ( نام کی تعیین کیے بغیر ) کسی ایک یا مجتدین کی ایک جماعت کی تقلید کو کافی قرار دیں۔ اس پر کسی قتم کا اثر شرعی مرتب نہ ہوگا۔ فرض دوم : اہل خبر ہ، مجتندین میں سے دویادو سے زیادہ کاعلم اور تقوی میں مساوی ہونے کا اعلان کریں۔ یعنی احکام شرعی کے استغباط میں ان کی پختگی کا اعلان کریں \_ا ایس صورت میں مکلّف کواختیار ہے کہ وہ اینے اعمال کوان مجتدین میں سے کسی ا کیے کے فتوی کے مطابق انجام دے۔ لیکن بعض مسائل میں احتیاط واجب پیہ ہے کہ امکانی صورت میں بیک وقت دونوں یا زیادہ مجتمدین کے نتوی پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسافر کے بارے میں ایک مجتمد پوری اور دوسر ا قصر نماز یر سے کا فتوی دے تو مکلف (نماز گزار) چار رکعتی نماز کو ایک دفعہ قصر (دو ر کعت ) پڑھے اور دوسر ی دفعہ پوری (چار رکعت) پڑھے۔ فرض سوم: بعض اہل خبرہ ایک جمتد کی اعلمیت کا اور بعض اہل خبرہ دوسرے مجتهد کی اعلیت کا علان کریں۔ اس فرض کی مجترد دو صور تیں ہو سکتی ہیں: پہلی

الین اس ایک کا تعین نہ ہو۔ یہ ایک شاذہ نادر صورت ہے اس صورت کا تفصیلی محکم کتاب "مذہاج الصالحین "کے مسئلہ نمبر ہیں میان کیا گیاہے۔
دوسری صورت سے کہ مکلف کو کئی آیک کی اعلمیت کا علم نہ ہو۔ اس کا مطلب سے کہ علم میں دونوں کے مساوی ہونے کا اختال دے۔ اس صورت میں سائن الذکر دوسرے فرض کا عظم جاری ہوگا۔

م-اس: اگر مکلف کوایک نیاستا بین آئے جس کے بارے بین اپنے مرقع تقلیدی رائے اور معلوم نہ ہو (الی صورت بین) کیا سکلف پر داجب ہے کہ وہ تحقیق کر کے اور دکاء ہے پوچ کراپنے مرقع تقلید کی رائے معلوم کرے جس کے لیلیفونی رائے کے معلوم کرے جس کے لیلیفونی رائیلے کی بھی غرورت پڑئی ہے جو نیاد ما منگا پڑتا ہے یا جب تک اپنے مرقع تقلید کا فتوی حاصل نہ کر سکتا ہے تقلید کا فتوی حاصل نہ کر سکتا ہے جس کا فتوی تا معلوم کیا جا سکتا ہے ؟ اور ان گزشتہ اندال کا کیا تھم ہوگا جو جس کا فتوی آسانی ہے معلوم کیا جا سکتا ہے ؟ اور ان گزشتہ اندال کا کیا تھم ہوگا جو جس کا فتوی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے ؟ اور ان گزشتہ اندال کا کیا تھم ہوگا جو مرقع تقلید کے فتوی کے خلاف انجام دیئے جمعے ہوئی ؟

جواب: ہر مکف ہر واجب ہے کہ دوا ہے مرق تظید کا نوی معلوم کرے آگرچہ اس کے ۔ فقصال دواور ۔ فرا سے ۔ فرا سے ۔ فرا سے ۔ فقصال دواور مفتر نہ ہو اور آگر مرج تقلید کا فتوی معنوم کرنا ممکن نہ ہو تو در چیش منظے کے لئے مرج تقلید کے علاوہ کسی اور جمتند کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے دہ مرجع تقلید کے بعد دوسرول خیال رکھے کہ جس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے دہ مرجع تقلید کے بعد دوسرول کے ایک جس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے دہ مرجع تقلید کے بعد دوسرول کے ایک جس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے دہ مرجع تقلید کے بعد دوسرول کے ایک جس کی طرف رجوع کی ایک نیال رکھے اور دوسرے کا مجتد ہوگا اس کے فتوی پر عمل کرے اور اس تر تیب کا خیال رکھے اور دوسرے جستدگی رائے کے مطابق انجام دیا گیا عمل صبح ہوگا اگر چہ در داقع اس کا فتوی مرجع تقلید کے مطابق انجام دیا گیا عمل صبح ہوگا اگر چہ در داقع اس کا فتوی مرجع تقلید کے فتوی کے خلاف ہو۔

存分会会会会

تيسري فصل

## طهارت اور نحاست

公

طهارت ونجاست کے بعض احکام 公

طهارت ونجاست سے مخصوص استفتاءات 公



جر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کابدن، بہاس اور روزہ مرہ کی ضرورت کی چزیں نجاسات سے پاک ہوں، جن سے بدن وغیرہ نجس ہوتا ہے اور ان نجاسات کے ازالے کے بغیر بدن اور لہاس پاک نمیس ہو سکتے۔ لیکن غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی زندگی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس ماحول میں نجاسات سے پر ہیز بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہو ٹلوں اور ریسٹورانوں میں، نائی کی ودکان پر، کپڑے دھونے کے مقامات، سیلے داستوں، عسل خانوں اور عمومی گزرگا ہوں میں غیر مسلم دھونے کے مقامات، سیلے داستوں، عسل خانوں اور عمومی گزرگا ہوں میں غیر مسلم رہا نشگا ہوں سے واسط پڑتا ہے (جن سے پھنا نمایت مشکل ہے) اس لئے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں قارئین کرام کی خدمت میں طہارت و نجاست سے مخصوص بعض شرعی احکام کہ ذیل میں قارئین کرام کی خدمت میں طہارت و نجاست سے مخصوص بعض شرعی احکام بیان کئے جا کیں۔

م - ٣٢: سابن الذكر شرع عم "كل شى، طاهر حتى تعلم انه نجس،" بر چيز اس وقت تك پاك سمجى جائے گى جب تك اس كى نجاست كا يقين نه ہو" اس بات كى تصر ت كرتا ہے كہ سب چيزيں اس وقت تك پاك سمجى جائيں گى جب تك آپ كو يقين كا مسل نه ہوكہ وہ اب نجس ہو گئى ہيں اور جب تك آپ كو يقين حاصل نه ہوكہ كوئى بھى چيز اب نجس ہو گئى ہے اسے پاك قرار ديں اور بغير كسى تر دواور تأمل كے اس پر طمارت كے تمام آثار مر تب كر سكتے ہيں۔ مردواور تأمل كے اس پر طمارت كے تمام آثار مر تب كر سكتے ہيں۔ مردواور تأمل كے اس پر طماری اور نجوس پاك ہيں جب تك كى عارضى نجاست كى وجہ سے الن كے نجس ہو جانے كا يقين حاصل نه ہو۔ اہل كتاب كے ساتھ المحق وجہ سے الن كے نجس ہو جانے كا يقين حاصل نه ہو۔ اہل كتاب كے ساتھ المحق وجہ سے الن كے نجس ہو جانے كا يقين حاصل نہ ہو۔ اہل كتاب كے ساتھ المحق

بیٹھے وقت اور ان ہے مس ہوتے وقت بھی اس کلیے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہر ۳۳ : ایک چیز کی نجاست دوسر کی چیز کی طرف اس صورت میں منتقل ہوتی ہے جب
دو توں میں ہے ایک تر ہواور نجاست ، نجس چیز سے پاک چیز تک سر ایت کر جائے
اور اگر دو توں چیز میں خشک ہونی اور نجاست سر ایت نہ کرے، ، تو نجاست منتقل
مہیں ہوگی۔ ما بر ایں اگر آب ایناخشک ہاتھ کسی خشک نجس چیز پر رکھیں تو آپ
کا ہاتھ نجس نہ ہوگا۔

م د ٣٥: آپ ہراس شخص پر طمارت کے احکام جاری کر کے اس سے ملا قات اور مصافحہ کر

سختے ہیں جب تک اس کے عقا کہ اور دین سے آگا ہی نہ ہو اور اس کے مسلمان یاائل

سٹنب ہونے کا احتال ہو، اگر جہ ہاتھ پر تری موجود ہو۔ یہ بھی واجب نہیں کہ

آپ طنے والے شخص سے دریافت کر کے اس کے عقا کہ اور دین معلوم کریں۔

اگر چہ اس سوال سے آپ اور آپ سے طنے والے کو کوئی مشکل بھی پیش نہ آتی ہو۔

اگر چہ اس سوال سے آپ اور آپ سے طنے والے کو کوئی مشکل بھی پیش نہ آتی ہو۔

(اس فصل سے ملتی استفتاء است طاح نظہ فرمائیں)

م ٣٦: جب تک نجاست کالفین نہ ہو جسم اور لباس پر گرے والے پائی اور دیگر ما تعات کے قطرے پاک سمجھے جائیں گے۔

م ہے۔ انگل کی تمام انواع ، چاہے انہیں لکڑی ہے بنایا گیا ہویا کہ اور چیز ہے ، پاک ہیں۔
بنابر ایں وہ تمام دوائیاں ، عطر اور ساگولات جن میں الکعل شامل ہے ، پاک ہیں اور
اور ان کی نجاست کے حوالے ہے کسی تأمل کے بغیر آب ان کو استعمال کر سکتے
ہیں اور ان کی نجاست کی مقد اربہت کم مثلاً ۲ فیصد ہو تو انہیں کھایا بھی جاسکتا

م۔٣٨: گھر کا ضروری اور استعال شدہ سامان چاہے وہ جیسے بھی استعال ہوا ہو، جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہوپاک ہے اور اسے پاک کئے بغیر دوبارہ استعال کر سکتے ہیں۔ (اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) م ۔ ٣٩ : گر کافرش اور کاریٹ و غیر ہاگر نجاست کے گرفے ہے بنی ہو جائے اور نجاست کاکوئی مادہ فرش و غیر ہ پر باقی ندر ہے تواسے پاک کیا جاسکتا ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ کی اور نے پیالہ و غیر ہ کے فرر نے اس پر آب قلیل والا جائے جب پاک پائی بوری نجس جگہ کو گھیر نے تواس ہے پائی کو نگانا جائے۔ جس کے لئے کپڑے کو نجوز اجائے یا دبایا جائے یا برتی مشین کے ذریعے نگالا جائے یا اسے رگڑا جائے یا دبایا جائے یا برتی مشین کے ذریعے نگالا جائے یا اسے رگڑا جائے یا دبایا جائے کے اس سے فرش اور کاریٹ جائے یا کہ ہوا ہے گئیرے کے ذریعے نگالا جائے۔ اس سے فرش اور کاریٹ و غیر ویا ک ہو جا کی گور استیاط واجب کے مطابق اس نجس فرش اور کاریٹ بائی (وھودن) جس شار ہوگا۔ اگر چیشاب کے علاوہ کی اور نجاست کے ذریعے بیش ہوجائے سے ہوائی کو جہ کی کی طریقہ ہے لیکن آگر چیشاب کی وجہ نے جس ہو گا تواس کا حکم بعد ٹان میان کیا جائے گا۔ جس طرح شیر خواری اور جی اور می بعد پین میان کیا جائے گا۔ جس طرح شیر خواری اور می بعد پین میان کیا جائے گا۔ جس طرح شیر خواری اور می بعد پین میان کیا جائے گا۔ جس طرح شیر خواری اور می بعد پین میں ہوگا۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م د ۲۰ : اگر گزشتہ نبس چیزوں کو نلکے کے پانی سے پاک کرناچا ہیں جو گر پانی سے ملاہوا ہو تو نچوڑ نے ، دہانے یا ہر تی مشین کے ذریعے پانی کو خارج کرنے کی ضرورت منیں بلعمہ جیسے ہی کر کاپانی نجس فرش تک پہنچے وہ یاک ہوجائے گا۔

م۔ ۱۳۱: اگر کپڑا، فرش اور کاربٹ وغیرہ این تجاست کی وجہ سے نجس ہو جائیں جو شہوں مادہ رکھتی ہو اور کپڑے دغیرہ براس کا اثرباتی رہ جائے جس طرح خون اور منی ہے تواسے بھی (مسئلہ تمبر ۲۳ میں) بیان شدہ طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے بھر طیکہ نجاست کا مادہ اور اثر زائل ہو جائے۔ یہ اثر دھونے سے زائل ہو جائے یا کی اور چیز کے ذریعے سے بر طرف کیا جائے۔

البنة اس مسئلہ اور گذشتہ مسئلہ میں (جمال عین نجاست کا اثر باقی نہ تھا) یہ فرق ضرور ہے کہ اس مسئلے میں جس پانی کے ذریعے عین نجاست پر طرف کی جائےوہ اختیاط واجب کے طور پر نہیں بائد اس کی نجاست کا فتوی دیاجاتا ہے۔
م ۲۳۰ : اگر فرش لباس اور کاربٹ وغیر ہاس شیر خوار پچی اور پچے کے پیشاب کی وجہ سے
نجس ہو جا کیں جو دودھ کے علاوہ شاذو نادر ہی کوئی دوسر ی غذا کھا تا ہو تو اس کو
پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایک ہی دفعہ اتنا آب قلیل ڈالاجائے (آب
کشر ڈالا جائے تو بطریق اولی پاک ہوگا) جو پیشاب والی جگہ کو گھیر لے اس کی
طمارت کے بعد ، طمارت میں استعمال شدہ پانی نچوڑ نے اور دبانے کے ذریعے
نکالناضر وری نہیں۔

م ۳۳۰: پیشاب کی وجہ سے بخس کیڑا پاک کرنے کا طریقہ سے ہے کہ لوٹے یا پیانے کے ذریعہ قلیل پانی نجس کیڑے پر ڈالا جائے اور جب پانی نجس جگہ کو کھیر لے تو کیڑے کو نچوڑ کر اس کا پانی نکالا جائے اور بھر دوسری دفعہ بھی ای عمل کو دہر لیا جائے اس سے کیڑاپاک ہو جائے گا۔ بھر طیکہ کیڑے پر عین پیشاب موجود نہ ہو ۔ کیڑے کو دھوتے وقت دونوں دفعہ جو پانی نکالا جائے گاوہ احتیاط واجب کے طور پر نجس شار ہو گااوراگر عین پیشاب موجود ہو تو پہلی دفعہ نکلنے والے پانی کی نجاست کیافتوی دیا جاتا ہے۔

م۔ ۳۳٪ اگر کرے متصل، نگ کے پانی سے بیشاب کی وجہ سے نجس کیڑے کو پاک کرنا

چاہیں تواسے بھی دو ہی مر تبہ دھونا پڑے گالیکن کیڑے کو نچوڑ کر استعال شدہ

پانی کو نکالنا ضرور کی نہیں۔ اسی طرح اگر بدن بھی پیشاب کی وجہ سے نجس ہو

جائے تواسے بھی دو ہی دفعہ دھونا پڑے گا اگر چہ کرسے متصل پانی کے ذریعے

دھونا جائے۔

م- ۳۵: شراب کی وجہ سے نجس ہاتھ اور کپڑے، ایک دفعہ پائی سے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔البتہ اگر کپڑے کو آب قلیل سے دھویا جائے تواسے نچوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ م- ۳۷ : شراب وغیرہ کی وجہ سے مجس بر تن اور پیائے آب قلیل سے تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جا کیں گے اور اگر کر سے متصل نکلے کے پانی سے دھویا جائے تو پھر احتیاط واجب کے طور پر تین ہی دفعہ دھویا جائے گا۔

م- ے ۳ : کتے کے چائے یامنہ لگانے سے نجس ہاتھ اور کپڑے ایک دفعہ پانی ہے دھونے سے یاک ہو جائے تواسے سے پاک ہو جائے تواسے میں گے اور اگر ای کپڑے کو آب قلیل سے دھو جائے تواسے نیچوڑنے کی ضرورت ہوگی۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) م- ۴۸: اگر کتے کے چائے اور اس کے پانی پینے سے برتن نجس ہو جائے توہر تن تین دفعہ وھونے سے پاک ہو جائے گاالبتہ پہلی دفعہ مٹی سے مانجھا جائے گااور باقی دفعہ پانی سے دھویا جائے گا۔

طہارت و نجاست ہے مخصوص استفتاء ات اور آیۃ اللہ سیستانی (مد ظلہ) کے جولات :

م-۹، زمین جو مطرات میں ہے ہے کیاجوتے کی طرح گاڑی کے گھو منے والے پیوں کو پھی پاک کر سکتی ہے؟

جواب: زمین گاڑی کے پہوں کوپاک نہیں کر سکتی۔

م-۵۰: متنجس (جے نجاست لگ جائے) اگر کوئی بھنے والی چیز نہ ہو تواس کا سلسلہ کمال جا کررکتاہے ؟

جواب: متنجس کو جو چیز لے گی دہ بھی تنجس ہو جائے گی۔ ای طرح دوسری تنجس چیز کو بھی جو ہیں گئے۔ ای طرح دوسری تنجس چیز کو بھی جو چیز لگے گی دہ بھی جو چیز لگے گی دہ بھی جو چیز لگے گی دہ بخس نہ ہوگی۔ پہنے دالی چیز ہو یا کوئی اور ، کو جو چیز لگے گی دہ بخس نہ ہوگی۔

م-اه: اگر كتا ميراجم ياكيرًا چافے يا مندلكائے تواسے كيے ياك كرول؟

جواب: ایسےبدن اور لباس کی طمارت کے لئے ایک دفعہ پانی ہے دھونا کافی ہے۔ البتہ اگر قلیل پانی ہے اس نجس چیز کو دھونا چاہیں تواس میں ہے پانی نکا انا ضروری ہے اس لیے کپڑا وغیرہ کو دھوتے وقت نچوڑناواجب ہے۔

م- ٥٢: كيايمودونسارى كى طرح سكھ بھى گزشتہ آ انى اويان كے پيروكار شار ہوتے ہيں؟

جواب سکھ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوتے۔

م- ٥٣ : كيا بده مت بهي الل كتاب بين شار موت بين ؟

جواب: بدھ مت اہل کتاب میں شار نہیں ہوتے۔

م- ۱۵۰ : مغرفی ممالک میں مسلمان، فرش ادر دیگر سامان سمیت مکان کرایہ پر لیتے ہیں تو
کیا جب تک نجاست کے آثار نظرنہ آئیں گھر کی ہر چیز پاک سمجھی جائے گی؟

اگر چہ اس گھر میں پہلے رہنے والے اہل کتاب مسیحی یا یہووی ہوں۔ نیز اگر اس
گھر میں پہلے سے رہنے والے بدھ مت یا منکر خدا ور سول ہوں تو کیا تھم ہوگا؟

جواب: جب تک گھر میں موجود چیزوں کی نجاست کا یقین یا اطمینان نہ ہو وہ پاک سمجھی جا ٹیں گی اور صرف نجاست کے گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔

م-۵۵: مغربی ممالک میں کرایہ پردیئے جانے والے گھروں میں پہلے سے کاربٹ یا دری
وغیرہ فیجے ہوئے ہوتے ہیں، جوزمین سے چپکا دیئے جیں اور انہیں اٹھا کر
ان کے بنچ ہر تن رکھنا مشکل ہو تاہے اگر ایسے کاربٹ پیشاب یاخون کی وجہ
سے نجس ہو جائیں اور ان کی طہارت میں قلیل پانی استعال ہو تو انہیں پاک کرنے
کے لئے کو نساطر یقہ اینا مائے ؟

جواب: اگر کسی کپڑے یا دوسرے اوزار کی مدو ہے بھی طمارت میں استعال شدہ پانی نکالنا ممکن ہو تو آب قلیل ہے دھونا ممکن ہو گا جس میں دھوون کو نکالنا ضرور ی ہو تا ہے اوراگر ممکن نہ وہ تو آب کثیر ہے ہی دھونا متعین ہو گا۔

م-۵۷: مغربی ممالک میں الی واشنگ مشینیں عام ہیں جن میں مسلمان اور غیر مسلم اپنے

پاک اور بنجس کیڑے و ھلاتے ہیں۔ کیا ہم ان کیڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان مشینوں میں دھوئے گئے ہوں ، جبکہ ہمیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ طمارت کے بعض مراحل میں کرتے متصل استعال ہونے والا پانی صفائی کے دوران کیڑوں کو پاک کرتا ہے کہ نہیں۔

جواب جو کپڑے اس پانی ہیں و صوئے جانے ہے پہلے پاک تھے جب تک ان کی نجاست کا یعین نہ ہوان ہیں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ای طرح ان نجس کپڑوں ہیں نہی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ جن سے ہیں نجاست (اگر تھی) کے ذائل ہونے اور پیٹا ب کی وجہ سے نجس ہونے کی صورت ہیں تمام نجس جگہوں تک احتیاط واجب کے طور پر دود فعہ پاک پانی کے پہنچنے کا اطمینان ہو، اگر چہ کر پانی ہے دھویا جائے اور اگر پیٹاب کے علادہ کی نجس کی وجہ سے نجس ہو جا ئیں اور آب قلیل کے ذریعے دھوئے جائیں تو ایک دفعہ نجاست تک پاک پانی کے پہنچنے اور پھر کپڑے سے جدا محسول مونے کا اطمینان حاصل ہو۔ لیکن اگر شر کی طور پر لازی طہارت کا حصول ہونے کا اطمینان حاصل ہو۔ لیکن اگر شر کی طور پر لازی طہارت کا حصول مشکوک ہو تو ان کپڑوں پر نجس کا تھم جاری ہوگالدران ہیں نماز شیخ نہ ہوگا۔ مرے دوالے ما نعات کے ذریعے دھوئے جائیں گے جوالی جگہ کپڑے صاف کرنے والے ما نعات کے ذریعے دھوئے جائیں جن کے مالک غیر مسلم ہوں اور وہاں مسلمان اور غیر مسلم نوں اور وہاں مسلمان اور غیر مسلم ہوں اور وہاں مسلمان اور غیر مسلم نوں اور وہاں مسلمان اور عبر مسلم نوں اور وہاں مسلمان اور عبر مسلم نوں اور وہاں مسلمان وہ نوں اور وہاں مسلمان اور عبر مسلمان دونوں اور وہاں مسلمان ور نوں اور وہاں مسلمان وہ نوں اور وہاں مسلمان دونوں ایک غیر مسلم نوں اور وہاں مسلمان دونوں ایک نور میں جو نور کی دور کیا کھور کی دور کیا کھور کور کیا کھور کی دور کیا کھور کی دور کی کھور کی دور کی دور کی کھور کی دور کی دور کی کھور کی دور کی دور

جواب: اگر نجاست سے مل جائے گی وج سے لباس کے بخس ہو جانے کا یقین نہ ہو تو اس پر طہارت کا حکم جار ئی ہوگا۔

مده : صابن کی بعض اقدام پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خزیریا ایسے جوانات کے گوشت سے لگی چرفی پر مشکل ہے جس کا شرعی طریقے سے ذرج نہیں ہوا اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا اس چرفی کی حقیقت کسی اور چیز کی حقیت میں تبدیل ہوئی ہے جسے فقہ میں "استحالہ ،، کہتے ہیں جو مخملہ مطہرات میں سے ہے۔ الیمی

#### صورت میں بیر صائن پاک سمجما جائے گا؟

جواب: اگریہ ٹابت ہو جائے کہ یہ صائن اس چر لی سے بنا ہوا ہے تو ایسے صائن کی تمام اقسام نجس ہیں مگریہ کہ اس چر لی کا استحالہ متحقق اور ثابت ہو۔ لیکن صائن بناتے وقت چر بی کا استحالہ ثابت نہیں ہے۔

7-90: 公公公

م۔ ۲۰: اگر انڈے کی زردی اور سفیدی میں خون ہو تواس سے انڈ انجس ہو جائے گااور اس کا کھانا حرام ہوگا یا اس کا کوئی حل موجو د ہے ؟

جواب: انڈے میں مناہوا خون پاک ہے۔ لیکن (اس کا کھانا) حرام ہے۔ اگریہ خون زیادہ ہوجو پورے انڈے میں گھل مل نہ گیاہو تواہے نکال کرباقی انڈ اکھایا جاسکتا ہے اور اگر کم ہواور گھل مل گیاہو تو نکالناداجب نہیں ہے۔

م-۱۱: كياشراب اوريئر (جوكى شراب) پاك بين؟

جواب: شراب کے نجس ہونے میں کوئی شک نہیں البتہ جو کی شر اب احتیاط کے طور پر نجس ہے اگر چہ اس کا بینا بلااشکال حرام ہے۔

م- ۲۲: یورپ جمال مختلف ادبیان کے پیروکار اور مختلف رنگ ونسل کے افر ادساتھ رہے
ہیں اور ہر فتم کی اجناس پائی جاتی ہیں اگر ہم کسی ایک دوکان دارے کوئی چیز
خریدیں جو خرکھانے پہتا ہے اور انہیں ہاتھ بھی لگا تاہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ
ہیں کی دین کا پیروکارہے کیا ہم اس کھانے کو یاک سمجھیں ؟

جواب: اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نجس ہے تو اس کھانے پر طمارت کا تھم جاری ہو گا یعنی پاک سمجھا جائے گا۔

م- ۱۳ : بعض یورپی ممالک میں چڑابتایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے اس سے کہاں سے کہا گیا ہے اور کما یہ جاتا ہے کہ بعض یورپی ممالک اسلامی ممالک سے ستا چڑوا در آمد کر کے اس سے چیزیں بناتے ہیں۔ کیا ہم ان چڑوں

کوپاک قرار دے کے بیں اور ان پر نماز پڑھی جاسکتی ہے اور اس قتم کے ضعیف احتال کی کوئی اہمیت ہے؟
جواب: اگر زیادہ احتال یہ ہو کہ ان چڑوں کا ذرج شرعی خمیں ہوا صرف ہلکا سااحتال مثلاً عقصد دیا جائے کہ ان کا ذرج شرعی ہوا ہے تواس پر نجاست کے احکام جاری ہوں گے اور الن میں نماز سیجے خمیں ہوگی اور آگر اس بات کا احتال قوی ہو کہ ان کا ذرج شرعی ہوا ہوگا توا نمیں باک سمجھا جائے گا اور ان میں نماز بھی پڑھی جاسکے گی۔

\*\*\*

|  |   | 1                                     |
|--|---|---------------------------------------|
|  | • |                                       |
|  |   |                                       |
|  |   | . :                                   |
|  |   |                                       |
|  |   |                                       |
|  |   | ·                                     |
|  |   |                                       |
|  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|  |   |                                       |

چو تقمی فصل چو تقمی فصل

تماز



عدیث میں ہے:

الصلاة عمود الدين ـ

(وسائل الشیعه للحر العاملی ج۴ص۳۹) "ثماز دین کے ستون کی حثیبت رکھتی ہے۔،، این ملجم لعنۃ اللّٰہ علیہ کی ضربت کے بعد امیر المؤمنین د(ع) نے امام حسن اور امام حسین (علیماالسلام) کواپنی وصیت میں فرمایا :

> الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه مابقيتم ـ

. (نهج البلاغة صبحي الصالح ٣٢٢)

" نمازکے بارے میں اللہ ہے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرنااسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا۔"

سکونی نے امام جعفر صادق (ع) سے روایت کی ہے:

قال رسول الله (ص) لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلات الخمس لوقتهن، فاذا ضيعهن تجرأ عليه فأ دخله في العظائم ..

(وسائل الشيعة للحرالعاملي ٣٣ م ٢٨ م ٢٨)
" رسول الله (ص) نے فرمایا: جب تک مؤمن بانچ وفت
کی نمازوں کو بابعدی وفت کے ساتھ پڑھتاہے، شیطان
اس سے خوفزدہ رہتا ہے اور اگروہ نمازوں کو ضائع کرے یعنی
انسیں بروقت نہ پڑھے تو اس کی جرائت بڑھتی ہے اور اسے
بڑے بڑے کا بول میں دھیل دیتا ہے،،

يزيد بن ظيفه كتے بيں كه ميں نے الم جعفر صادق (عليه السلام) كو فرماتے

ہوئے۔نا:

اذا قام المصلى الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الارض و حفت به الملائكة وناداه ملك، لو يعلم هذا المصلى ما في الصلاة ما انفتل.

(وسائل الشيعة للحر العاملي جمم ٣٢)
"جب نماذ گرار نماذ كے لئے كمر ابوتا ب تواس پر آسان
سے رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اسے گیر لیتے ہیں اور
ایک فرشتہ اسے پکار كر كتا ہے : اگر اس نماذ گرار كو نماز كى فضیلت معلوم ہوتی تو بھی بھی اس سے جدا نہ ہوتا۔،،

ان روایات سے اسلام میں نماز کی واضح اور غیر معمولی اہمیت سامنے آتی ہے۔ چونکہ نمازبارگارہ الی میں حضور یابی ہے اور حدیث کی روسے نماز گزار اپنے رب کے حضور کھڑ اہو تاہاس لئے نماز گزار کوچاہئے کہ دوران نماز ہمہ تن اور دل وجان سے خدا کی طرف متوجہ رہاور دنیا ادراس کے فائی امور نماز گزار کواپئی طرف متوجہ نہ کرنے پاکیں۔ اللہ تعالی این کام یاک میں فرما تاہے:

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ـ

(مؤمنون :١)

"روز قیامت وی مؤمنین فلاح پائیس کے جواپی نمازول پی خشوع و خضوع کا مظاہر و کریں،، امام زین العلدین (ع) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے: کانه ساق شجرة لایتحرك منه شیء الا ماحر كته الریح منه ـ

(منهاج الصالحين السيدسيتانی) "گويادر خت كا تنام جس كادبى حصد بلتام جميے ہواحر كت دے"

امام محرباقر اور امام جعفر صادق (علیماالسلام) جب نمازے لئے کھڑے ہوتے تو ان کارنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ بھی آپ کا رنگ سرخ ہوتا اور بھی ذرد۔ گویا آپ کی ذات سے محو گفتگو ہیں جے آپ دیکھ رہے ہیں۔

نماز کے متعدد احکام ہیں جن میں سے بعض کو درج ذیل مسائل میں میان کرتے ہیں۔

م ۱۳۰۰ فقهاء فرماتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے ہے

کہ نہ سفر میں ساقط ہوتی ہے اور نہ غیر سفر میں اگر نماز کاوفت نگ ہو (اور منزل
مقصود تک پہنچنے سے پہلے قضا ہونے کا خدشہ ہو) تو مسافر پر واجب ہے کہ وہ

چاہے جماز میں ہو، کشتی میں ہو، ریل گاڑی میں ہو، رکا ہوا ہو یا حالت حرکت
میں ہو، انتظار گاہ میں ہویاعام ہاغچہ میں ،راستے میں یا اپنے کام اور ڈیوٹی کی جگہ،
غرض جمال بھی ہو واجب ہے نماز کو ہر وقت بجالا ہے۔

م۔ ١٥: اگر مسافر ہوائی جہاز، کاریا ریل گاڑی میں کھڑے ہو کر نماز ندپڑھ سکے تو بیٹھ

کر نماز پڑھے۔اگر قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو جس طرف سمت قبلہ ہونے کا گمان

ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور اگر کسی ایک سمت کو ترجیج نہ دے سکے

تو جس طرف جانے رخ کر کے نماز پڑھے اور اگر صرف تجبیرۃ الاحرام کے

دوراان رخ بقبلہ ہونا ممکن ہو توای پراکتفاکرے۔

(اس فصل کے استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۲۹: سمت قبلہ کی تعیین کے لئے فضائی میزبان سے پوچھا جا سکتا ہے جو پا کلٹ سے

پوچھ کر مسافر کو ہتائے اور اگر اس کے بتانے پراظمینان حاصل ہو تواس پراعتبار کیا

جا سکتا ہے۔ اگر چہ بتانے والا کا فر ہی کیول نہ ہو۔ نیز سمت قبلہ کے تعین کے

لئے آلات واوزار پر بھی اعتاد کیا جا سکتا ہے جیسے قبلہ نما ہے، بشر طبکہ مسلمان کو

ان کے ضیح ہونے کا اطمینان ہو۔

م ـ ١٤: اگر مسلمان نماز کے لئے (کسی وجہ سے) وضونہ کر سکے تووضو کے بدیے تیم کر لے۔

م ۲۸۰: بعض شرول کے دن اور رات بعض دوسرے شرول کے شب وروز سے طولائی ہوتے ہیں اگر سورج کے طفوع وغروب کے ذریعے شب دروز واضح ہول تو ہر مسلمان اپنی نمازروزہ اور دیگر عبادات کے اوقات کی صدیعہ کی کے لئے ان شب و روز پر اعتماد کر سکتا ہے اگر چہ و تول کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نمازیں ایک دوسرے کے قریب ہول یار اتول کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے افظار کا دورانیے دوسرے کے قریب ہول یار اتول کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے افظار کا دورانیے

م۔: ۱۹ بعض مخصوص شہروں کے مخصوص موسموں میں کئی گئی دن یا گئی گئی میں سورج غروب نہیں ہو تا۔ ایسی صورت میں بطور احتیاط مسلمان کو چاہیے کہ اپنے شمر کے اس نزدیک ترین شہر پر اعتاد کرے جمال چوہیں گھٹوں ہیں ون ادر رات ہیں۔ بینی اس شمر کے شب و روز کو اپنے شمر کے شب و روز سمجھے اور اپنے پانچ وقت کی نمازوں کو ہمسامیہ شمر کے او قات کے مطابق قربت مطلقہ کی نبیت ہے پڑھے۔

م- ٥٠ : اگر مسلمان خود اپنی نماز روزے کے لئے فجر، زوال (ظهر) اور مغرب کی تعیین نہ کر سکے اور رصدگاہ کی تعیین پراس کا عقاد ہو تووہ اپنے روزول اور نمازول کے معین کردہ او قات نماز پر بھر وسد کر سکتا ہے، اگر چہ رصدگاہ سے لئے رصدگاہ کے معین کردہ او قات نماز پر بھر وسد کر سکتا ہے، اگر چہ رصدگاہ میں کام کرنے والے مسلمان نہ ہول بھر طیکہ رصدگاہ کی تعیین او قات پر وثوق ہو۔

م-21: اگر کوئی مسافرا پی رہائش گاہ ہے ۳۳ کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرے تواس کی مماذ ظہر ، عصر اور عشاء قصر (دور کعت ) پڑھی جائے گا۔ مسافت کا آغازا کشر او قات شرکے آخری گھروں سے کیا جائے گا۔

ووران سفر نماذ کے قصر اور پوری پڑھے جانے کے مخصوص اور مفصل احکام ہیں جورسالہ عملیہ (تو ضیح المسائل وغیرہ) ہیں ہیان کئے گئے ہیں۔ جن کے ذکر کی یمال گنجائش نہیں۔ ان میں ہے بعض اس فصل سے متعلق استفتاء اس ہیں پڑھے جاسکتے ہیں۔ مرحم اس فصل سے متعلق استفتاء اس ہیں پڑھے جاسکتے ہیں۔ مرحم اگر نماز جمعہ میں ضروری شر الطابوری ہول تودہ نماز ظہر سے افضل ہے اور ظہر کی مکلف نماز جمعہ پڑھ لے تو ظہر کے بدلے اس پر اکتفا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مکلف نماز جمعہ پڑھ لے تو ظہر کے بدلے اس پر اکتفا

م۔ ۳۷ : باجماعت نماز فردی (اکیلے نماز پڑھنے) ہے افضل ہے۔ نمازِ صبح ، نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء کوباجماعت پڑھنے کااسخباب زیادہ مؤکد ہے۔ حدیث میں ہے :

الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشي

<sup>(</sup>۱) البت لاے شرول کا تھم اس سے مخلف ہے جال ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف نتقل ہونا سنر شار ہوتا ہے۔۔

بمأئة

"عالم کی افتداء میں نماز ہزار رکعت کے برابر اور (غیر عالم) سید کی افتداء میں سور کعت کے برابر ہے۔ نمازیوں کی تعداد جتنی بڑھے گی جماعت کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔،، نمازے متعلق بعض استفتاء ات اور الن کے جوابات:

م ساک : بعض افراد ایک عرصے تک غلط وضو اور عنسل کرتے ہیں اور کئی سال اس طرح نماز ،روزے اور جج بجا لانے کے بعد جب انکشاف ہوتا ہے کہ وضو اور عنسل باطل تھے اور جب ان عبادات کی شرعی حیثیت ہو تھی جاتی ہے تو جو اب دیا جاتا ہے کہ نماز اور جج دوبارہ بجا لائے جائیں۔ اتنی نمازوں اور جوں کی قضا ایک مشکل اور گرال کام ہے۔ کیا اس شخص کے ساتھ کوئی رعایت برتی جاستی ہے جو اپنے وضو اور عنسل کو صبح سمجھتا تھا اور کیا ایسا حل موجو دہ جس ہے اس کی نمازیں اور عجم صبح قرار پائیں اور دوبارہ نہ پڑھنی پڑیں جس سے عبادات شرعیہ کی بجاآور کی میں مزید سستی آسکتی ہے۔ خصوصاً اس شخص کے بارے میں جس کی واجبات میں مزید سستی آسکتی ہے۔ خصوصاً اس شخص کے بارے میں جس کی واجبات کے بارے میں بناوت کا بھی خطرہ موجود ہو اور ایسے ملک میں رہتا ہے جمال اس مقسم کی سرکشی اور بغاوت بر برابر اکسایا بھی جا تا ہے۔

جواب: اگر نماز گزار جابل قاصر (۱) ہواور دور ان عسل یا وضوابیا خلل پڑجائے جس سے جابل قاصر کاوضویا عشل باطل نمیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عسل ہیں سروگردن سے پہلے بدن کے حصول کو دھولے، یاوضو میں (آب وضو کے علاوہ) نئے پانی سے مسلح بدن کے حصول کو دھولے، یاوضو میں (آب وضو کے علاوہ) نئے پانی سے مسلح کرلے تو ایسے نماز گزار کاوضواور عسل صیح سمجھے جائیں گے اور لا محالہ سے مسلح کرلے تو ایسے نماز گزار کاوضواور عسل صیح سمجھے جائیں گے اور لا محالہ

<sup>(</sup>۱) جابل قامراس نا آشنا کو کہتے ہیں جس کی جمالت کا عذر قابل قبول ہو۔ مثال کے طور پر کی بااعثاد عالم ہے وہ مسکلہ دریافت کرے اور بعد میں معلوم ہوکہ اس نے غلامتایا تھاادر جابل مصر وہ ہے جس کی جمالت کاعذر قابل قبول نہ ہو۔

اس کی نمازیں اور ج صحیح قراریائیں گے۔

اوراگروہ احکام سیمنے میں جائل مقصر رہاہو یا وضو اور عسل میں ایسا خلل پڑ جائے جس سے ہر حالت میں وضویا عسل متأثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وضواور عسل کے دوران جن اعضاء کا دھونا داجب تھا انہیں نہ دھوتے توا سے مخض کی مناز اور جج کو صیح قرار دینے کی کوئی راہ نہیں۔ لیکن اگر ایسے مخفس کی بغاوت اور سرکشی کا خطرہ ہو توا سے مخفس کو عبادات کی قضا جالانے کا تھم دیتا کوئی مستحسن مرکشی کا خطرہ ہو توا سے مخفس کو عبادات کی قضا جالانے کا تھم دیتا کوئی مستحسن عمل نہ ہو گا۔ شاید اللہ تعالی مستقبل میں راہ حل پیدا فرمائے۔

م دے : کھ لوگ کئی کئی برس نمازیں پڑھے اور جج جالاتے ہیں اور اس دوران وہ خمس
ادا نہیں کرتے کیاا سے افراد پر ہیدواجب ہے کہ وہ اپنی نمازاور جج کی قضاجالا کیں
جواب : اگر نماز ، طواف اور نماز طواف کے دوران اس کے بدن کا لباس (جس ہے واجب
صورت میں بطور
صورت میں بطور
اختیاط واجب نمازاور جج کی قضاجالا ہے۔ لیکن اگر صرف نماز طواف میں بہنا ہوا
لیاس ایسا ہو جس میں خمس واجب تھا اور یہ شخص جابل حکم (۱) یا جابل موضوع
لیاس ایسا ہو جس میں خمس واجب تھا اور یہ شخص جابل حکم (۱) یا جابل موضوع
جہالت کا عذر قابل قبول نہ ہو تو نماز طواف کو دوبارہ بجالا کے اور آگر ذیادہ تکلیف اور
مشقت نہ اٹھائی پڑے تو اختیاط واجب کے طور پر نماز مکہ جاکر پڑھے بھورت دیگر
جس شر میں بھی ہو و بیں نماز پڑھ لے۔ ای طرح آگر قربانی کے جانور میں خمس
واجب ہو مثلاً قربانی کا جانور میں اس واجب تھا
واجب ہو مثلاً قربانی کا جانور میں اس و قم ہے خریدا جائے جس میں خمس واجب تھا

<sup>(</sup>۱) جاتل تھم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کمی موضوع اور عمل کا تھم شرعی معلوم نہ ہو مشلاً یہ معلوم نہ ہو کہ میت کو وقن کرنا واجب ہے

<sup>(</sup>۲) جائل موضوع کا مطلب سے کہ انسان کو کمی فاص عمل کے بارے میں سے علم نہ ہو کہ یہ تھم شر عی موضوع کا مصداق ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو غناکا مطلب معلوم نہ ہویا کمی مالع اور مشر دب کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بیے شر اب ہے۔

توج کو دوبارہ بھالانا چاہئے۔ لیکن اگر ایسی رقم ہے جانور خریدا جائے جس میں وہ رقم ہے جانور خریدا جائے جس میں الم رقم بھی تھی جس میں شمس واجب تھا۔ چنانچہ اکثراو قات ایسابی ہو تاہے تواس جج میں کوئی اشکال شمیں۔ اگر چہ نتیج کے طور پر جانورالی رقم ہے خرید اگیا ہو جس میں شمس واجب تھا۔ یہ تمام احکام اس صورت کے بیں جب یہ شخص وجوب شمس کا علم رکھتا ہواور یہ بھی جانتا ہو کہ جس کا شمس ادانہ کیا گیا ہواس میں تصرف خرام ہے۔ یا جائل تھا گر جائل مقصر ۔ لیکن اگر یہ شخص جائل قاصر تھا تواس کی نماذ اور جج دونوں صحیح ہوں گے۔

م-۷۱: اگر کوئی شخص اذان ظهر کے بعد فوراً نماز پڑھے بغیر اپنے گھرے سفر پر نکلے اور مغرب کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچ تو کیا یہ شخص گنگار ہو گا ؟اور کیا اس شخص پر نمازی قضاواجب ہوگی ؟

جواب: جی ہاں یہ شخص گنگار ہو گاس لئے کہ اس نے فرض نماز کوبر وقت ترک کیا ہے۔ اور اس پر اس کی قضا بھی واجب ہے۔

م \_ 2 ك : كيا ( ہاتھ كو لگى ہو كى ) خنگ سيابى و ضواور عنسل ميں ركاوٹ ہے (اور پانى كو جلد تك نميں پنچنے ديتى ) يا اس سيابى كے اوپر وضو كرسكتے ہيں ؟

جواب: اگر سیابی ایسے جرم اور مادے پر مشتمل نہ ہو جو جلد اور پانی کے در میان حاکل ہو تو اس کے اوپر وضو اور عنسل صحیح ہول کے اور اگر حاکل ہو نا مشکوک ہو تو اس کو صاف اور مر طرف کرنا ضروری ہوگا۔

م۔۷۸: بعض حضرات ٹی وی پر تفریکی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اور وقت نماز کے بعد بھی اسے جاری رکھتے ہیں اور فلم کے اختیام پر نماز کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پچھے دیر پہلے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ کیا مسلمان کا یہ عمل جائزہے ؟

جواب: مسلمان کے لئے بیہ مناسب نہیں کہ وہ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے نماز کو فضیلت کے وقت ہے مؤخر کرے اور تفریکی فلموں کا نظارہ کرنا عذر اور مجبوری

م-49: کیاکر یم پانی کو جلد تک چنچنے سے رو کتی ہے اور وضواور عنسل کے لئے اس کو صاف اور بر طرف کرنا ضروری ہے ؟

جواب: ظاہر ہاتھ پر کریم کو ملنے اور رگڑنے کے بعد جو اثر باقی رہ جاتا ہے وہ صرف چکتاب ہوتی ہے جو (اگر معمولی ہو نق) یانی کو جلد تک پہنچنے سے نہیں رو کتی۔

م- ۸۰ بعض خوا تین زیبائش کی خاطر اپنا نخوں پر معمول ہے زیادہ نیل پالش لگا لیتی ہیں جس کی وجہ ہے ان کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں اور ڈاکٹر علاج کی غرض ہے ناخن پر لگانے کے لئے دوائی دیتے ہیں جو یقینا پانی اور جلد کے در میان حاکل ہوتی ہے اور بسالو قات ایک دن سے زیادہ مدت تک اس کو ناخن پر لگا کر رکھا جاتا ہے۔ کیااس علاج کی غرض ہے اس دوائی کا استعال جائز ہوگا؟ اس کی موجودگ میں وضواور عسل کیمے کئے جائیں گے ؟

جواب: اگریہ مادہ پانی کو جلد تک پہنچنے ہے رو کے تووضواور عنسل صحیح شیں ہول گے اور وضو و عنسل کی خاطر اسے دور اور صاف کرنا ضروری ہے اور سابق الذکر مقعمدانے باتی رکھنے کا کوئی جواز نہیں بن سکتا۔

م-۸۱: ہم پوری نمازاور قصر نماز کب پڑھیں ؟ کیا کسی شخص کا عرف کے نزدیک ایک شہر میں مقیم کماانا اس بات کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھے ؟ جواب: رسالہ عملیہ (توضیح المسائل) میں قصر کی شر الط بیان کی گئی ہیں۔

جب انسان کمی شرکو ایک طولانی مدت کے لئے اپنی سکونت اور رہائش کی جگہ قرار دے جس میں اسے مسافرنہ کھا جائے۔ مثلاً کمی جگہ ڈیڑھ سال قیام کالدادہ کرے توایک ماہ اس نیت کے ساتھ قیام کے بعد یہ شہر اس کاوطن کملائے گا۔ لیکن اگر مدت کم ہواور اس شخص کو مسافر کما جائے تواس کی نماز قصر ہوگی۔ محمد کم مواور اس شخص کو مسافر کما جائے تواس کی نماز قصر ہوگی۔ محمد معموم ہوگی۔ کیارات کے بارہ جنا آدھی رات کی علامت

ہے ؟ جیساکہ آج کل لوگوں میں نہی مشہور ہے۔

جواب: آدھی رات، غروب آفاب سے طلوع فجر تک کی مدت کے انسف کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آگر شام کو سات بے سوری ڈوب جائے اور سنج کے چار ہے طلوع فجر ہو تواس کے رات ساڑھے گیارہ بے آد سی رات ہوگی ہا ہرایں آرھی رات کے نتین کے لئے فروب آفاب اور طلوع فجر کود یکھا جاتا ہے ، جو مختلف او قات اور مقالات پر آگے جھے ہو تار بتا ہے۔

م - ۸۳ : جس شخص کواس بات کا یقین ہو کہ اگر میں سو گیا تو نماز میج کے لیے بیدار نہیں ہو سکول گا، تو کیا ایسے شخص کو نماز میج کی خاطر میج تک جائے رہنا واجب ہو گا؟ اوراگروہ سوجائے اور نماز میج تک نہ جاگ سکے تو کہنگار ہو گا؟

جواب: ایسا شخص کسی کے ذہے لگا سکتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جگانے یاٹائم پیس سے استفادہ کر سکتا ہے جواسے جگائے ادر اگریہ دونوں ممکن نہ ہوں تو سونے سے گنگار نہ ہوگا مگریہ کہ عرف کے زدیک اس کو نماز کے سلسلے میں سستی اور تعافل سمجھا جائے۔

م۔ ۸۴: ہوائی جہاز جس میں سمت قبلہ کاعلم نہ ہواور کسی جستہ کااطمینان بھی نہ ہواس میں نماز کس طرح پڑھی جائے؟

جواب: جماز کے پائلف اور فضائی میزبان کے ذریعے قبلہ کا تعین کیا جا سکتا ہے اور عام حالات میں پائلف اور فضائی میزبان کے جواب اور راہنمائی سے اطمینان(۱) پا ظن حاصل ہو جاتا ہے اور جمال تک دوران نماز استقرار (حرکت نہ ہونے) کا تعلق ہے ، اگر اس کی پایدی ممکن نہ ہو تو یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے (اور حرکت کے دوران نماز صحیح ہے) البتہ جمال تک ہو سکے باتی شرائط کا خیال رکھا جانا چاہے اور دوران نماز صحیح ہے) البتہ جمال تک ہو سکے باتی شرائط کا خیال رکھا جانا چاہے اور

<sup>(1)</sup>اطمینان : کمی بات کاووا خال قوی ہے جس کے خلاف کا افتال اٹنا ضعیف دو جے انتفا کو کی اہمیت نہ و میں نگر نکن میں قابل اہمیت احتالی خلاف ہو تاہے۔

کسی بھی حالت میں اپنے مقررہ وقت سے نماز کی ناخیر جائز نہیں۔ م۔ ۸۵: ہوائی جمازوں اور گاڑیوں میں نماز کس طرح پڑھی جائے کیا کسی چیز پر سجدہ کرنا واجب ہے ماصرف جھکنا کائی ہے ؟

جواب: جمال تک ممکن ہوائی نماز پڑھناواجب ہے جو نماز افتتاری حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ بنا ہراس اگر ممکن ہو تو نماز کے تمام حالات میں شیلے کا خیال رکھناواجب ہے اور آگر تمام حالات میں شیلے کا خیال رکھنا ممکن نہ ہو اور صرف تکبیرۃ الاحرام کے دوران درخ بہ قبلہ کھڑ اہو تا ممکن ہو تو اس کا خیال رکھے اور اگر اس حالت میں بھی رخ بہ قبلہ کھڑ اہو تا ممکن نہ ہو تو قبلہ کی شرط ساقط ہو جائے گی (اور قبلہ کے بغیر نماز سیحے ہوگی۔) نیز در صورت امکان سجدہ اور رکوع کو بھی اسی طرح جا لاتا واجب ہے جس طرح افتیاری حالت میں بھالنا متعین ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جماز اور بس کی سیٹول کے در میائی راہتے میں نماز پڑھی جا سکے اور اگر معمول کے مطابق سجدہ اور رکوع ممکن نہ ہو اور اتا جھکا ممکن ہو جے رکوع اور سجود کما جائے تو کبی کچھ واجب اور متعین ہوگا۔ (اس کے علاوہ) دوران سجدہ پیشانی کو سجدہ گاہ پر رکھنا ضروری ہے آگر چہ اس کے لئے سجدہ گاہ کو او پر اٹھانا بڑے اور آئی ہوگا۔

م۔ ۸۱: بعض او قات نماز کاونت اس دور ان شروع ہو تا ہے جب طالب علم اپی یو نیورشی
کے راستے میں ہو تاہے اور یو نیورش پہنچتے پہنچتے نماذ کاوفت نکل جاتا ہے۔ کیا سے
شخص گاڑی کے اندر بی نماز پڑھ سکتا ہے ؟ جبکہ (گاڑی ہے اتر کر) کسی دوسر ک
جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے ، لیکن اس صورت سے کلاسوں کے ٹائم کالج نہیں پہنچ
سکتا۔

جواب: جب تک گاڑی ہے اتر کر تمام شرائط پر مشمل کمل نماز پڑھی جاسکتی ہو صرف

کلاسوں میں تاخیر کی مناپر گاڑی کے اندر ایسی نماز پڑھناجائز نہیں جس میں بعض شرائط مفقود ہول۔البتہ آگر اس حد تک کلاس میں تاخیر سے قابل ذکر نقصان اٹھانا پڑتا ہو اور عام حالات میں نا قابل پر داشت مشکل سے دوچار ہوتا ہو توالی صورت میں گاڑی کے اندر ایسی نماز پڑھنا جائز ہے جس کی بعض شرائط مفقود ہول۔

م - 4 ۸ : اگر نماز کاوقت اس دوران داخل ہو جب مسلمان ملازم (اپنے دفتر وغیرہ میں)

ڈیوٹی دے رہا ہو تا ہے اور یہ اس کی پندیدہ ملازمت ہوتی ہے اور نماز کی خاطر

ڈیوٹی کو چھوڑ ناخاصا مشکل ہو تا ہے باعد بسااہ قات نماز کی خاطر اس ملازمت سے

بر طرف بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیا ایس صورت میں نماز، قضایر ھی جاسکتی ہے یایہ کہ

اگر اس ملازمت کو چھوڑ نا بھی پڑے جس کا وہ مختان ہے، نماز کوہر وقت اورادا جا

لانا واجب ہے ؟

جواب: اگر اس ملاز مت کو جاری رکھنا اس مسلمان کی مجبوری ہے تو جیسے بھی ممکن ہو

ہر وقت اور اوا نماز بجالائے آگر چہر کوع اور جود کے لئے اشارہ کر تا پڑے ۔ لیکن میہ

صرف ایک فرضی صورت ہے جو عام حالات میں پیش نہیں آتی۔ مسلمان کو

ہا ہیئے کہ وہ خداہے ڈرے اور الی ملاز مت اختیار نہ کرے جس کی خاطر شریعت کا

وہ اہم فرض ترک کر تا پڑے جودین کا ستون شار ہو تا ہے اور اللہ کے اس فرمان

مبارک کو ہمہ وقت اسے پیش نظر رکھے:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب.

(طلاق: ۲)

"اور جو خداے ڈرے گااس کے لئے نجات کی صورت نکال وے گا اور اس کوالی جگہ ہے رزق دے گا جمال ہے وہم

## بھی نہ ہو۔،،

م۔ ۸۸: یورپی ممالک کی کمپنیوں اور فاؤنڈیشنوں میں لوگ ملاز مت کرتے اور الن کے دفاتر میں کام کرتے ہیں اور الن مکانات اور عمار توں کی ملکیت کے بارے میں کچھ نہیں جانے (کہ عضی ہیں یا مباح) ایسے مکانات میں نماز پڑھے اور الن کے پائی سے دفور نے کا کیا تھم ہے ؟اگر الن مکانات میں نماز کسی وجہ سے نہ پڑھی جاسکے نوگز شتہ پڑھی گئی نمازوں کا کیا تھم ہوگا؟

جواب: جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ کسی ایسے شخص سے خصب شدہ ہیں جس کا مال محترم ہے ان مکانات میں نماز پڑھنے اور ان کے پائی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ مکان عضبی تھا تواس میں پڑھی گئ نماز صحیح شار ہوگی۔

م - ۸۹: اگر جم مردار کے چڑے کے سے ہوئے بیلٹ بنوے کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران یا نماز کے بعد اور قضا ہونے سے پہلے یا قضا ہونے کے بعد یاد آجائے توالی صورت میں جماراشرعی فریضہ کیا ہوگا؟

جواب: اگر بیلٹ یا بوے کا، مُذکّی (شرعی طریقے سے ذرا کیا گیا جانور) کے چڑے

کے بنائے جانے کا اختمال ضعیف (اور نا قابل ذکر) نہ ہو جس کی عقلاء کوئی پر داہ

نہیں کرتے تو ان کے ساتھ پڑھی گئی نماز صحیح ہوگی نیکن اگر یہ اختمال ضعیف ہو

اور نماز گزار اس چیز کا جابل تھا اور دور الن نماز متوجہ ہو تو اسے فورا تارد ساور اس کی نماز صحیح ہوگی اور یکی حکم اس صورت کا بھی ہوگا جس میں نماز گزار صورت حال

کی نماز صحیح ہوگی اور یکی حکم اس صورت کا بھی ہوگا جس میں نماز گزار صورت حال

کیول گیا ہو اور نماز کے دور الن یاد آجائے ، ہشر طیکہ یہ شخص لا پر داہی اور تخافل

کی وجہ سے نہ بھو لا ہو ورنہ (اگر لا پر داہی کی وجہ سے بھو لا ہو) تو احتیاط واجب کے

طور پر اگر نماز کاوفت باتی ہو تو اداکی نیت سے درنہ قضا کی نیت سے دوبارہ جالا ہے۔

م ۔ ۹۰: آج کل جو پتلو نیں عام ہیں ۔ ان میں غیر اسلامی ممالک میں سے ہوئے جیز ک

پتلون ہے۔ جس پر چیڑے کا ایک ککڑا لگا ہو تاہے۔ اس پر ممینی کا نام درج ہوتا ہے اور بیہ معلوم نہیں کہ چیڑے کا بیہ ککڑا مذکی حیوان کا ہے یا غیر مذکی کا، کیااس پتلون میں نمازیڑ ھناجائزہے ؟

جواب: اس پتلون میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

م-91: کیاکلون نگاکر نمازیر صناجازے اور کیاکلون یاک ہے؟

جواب: جیال!کلونیاک ہے۔

م- ۹۲: کیاکنگریٹ کے بے ہوئے بلاک اور ٹاکل پر مجدہ کرنا جائزہے؟

جواب: جي بال! صحيح ہے۔

م- ۹۳ : جائ نمازول کی بعض فتمیں پٹرولیم کی بنی ہوتی ہیں کیاان پر سجدہ جائز ہے؟

جواب: اس پر سجدہ جائز نمیں ہے۔

م ۱۹۴ : کیاخالی کاغذاور نتو پیپر پر سجدہ جائز ہے جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس چیز ہے بیتے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہو تا کہ ان کے بنیادی اجزاء پر سجدہ جائز ہے کہ نہیں ؟

جواب: نشو پیپر پر سجدہ اس دفت تک جائز شیں جب تک اس بات کا یقین حاصل نہ ہو کہ اس کے بنیادی اجزاء پر سجدہ جائز ہے۔ البتہ کا غذ اگر کیاس ، پٹ س یا ایسی چیز سے بنا ہوا ہو جس پر سجدہ جائز ہے تواس (کا غذ) پر سجدہ جائز ہوگا۔

م۔ ۹۵ : بعض او قات کیسٹ کے ذریعے قاری سے مجدہ والی آیت سنی جاتی ہے۔ کیااس صورت میں سجدہ قر آن واجب ہو گا؟

جواب: ال صورت مين تجده واجب شين هو گار

پانچویں فصل

## روزه

ہے۔ استقبال رمضان کا خطبہ رسول (ص) کا روزے کے بارے میں ائمہ طاہرین (ع) کی روایات روایات روایات روایات

اس فعل سے متعلق استفتاء ات

| l |   |    |
|---|---|----|
| · |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   | ٠. |
|   |   |    |
|   |   | ·  |
|   | • |    |
|   |   |    |
|   | • |    |
|   |   | _  |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |

## رسول اکرم (ص) نے استقبال رمضان کی مناسبت سے ایک مؤثر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا:

ابهاالناس انه قد اقبل عليكم شهر الله بالبركة و الرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي و ساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، انفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة ان يوفقكم صيامه و تلاوة كتابه، فإن الشقى من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم-ابها الناس أن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم و ابواب النيران مغلقه فاسئلوا الله ربكم ان لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فسئلوا ربكم أن لا يسلطها علیکم ۔

يا ايها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه

كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ومن خفف من هذا الشهر عما مملكت يمينه، خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره، كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن اكرم فيه يتيما، اكرمه الله يوم يلقاه و من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه و من قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه و من تلا فيه آية من الله عنه رحمته يوم يلقاه و من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

"الے لوگو! اللہ تعالیٰ کا یہ ماہ مبارک (رمضان)

یرکت، رحمت اور مغفرت لئے تمہاری طرف آرہاہے ہیدہ
میبنہ ہے جو خدا کے زویک سب میبنول سے افعنل ہے۔
اس کے دن سب دنوں سے بہتر، اس گی را تیں سب راتوں
سے افعنل اور اس کی گھڑیاں اور امحات تمام گھڑیوں سے
افعنل ہیں۔ تہیں اس مینے میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت کی
طرف بلایا گیاہے۔ اس مینے میں تہماری سائش شیخ الی، تمماری
فوازا گیاہے۔ اس مینے میں تہماری سائس شیخ الی، تمماری
نیندیں عبادت، فہمارا عمل قبول اور تہماری دعا کیں مستجاب
میں اپنے دب سے خاصی نیات اور پاک ولوں کے
میں اپنے دب سے خاصی نیات اور پاک ولوں کے
میات ہو سال کرو کہ وہ تمین اس مینے نی این گرکی مؤلور
میات ہو کی تو نین من بیت فرمائی مینے کے دوروں اور مطاوت
ہو مناس کی تو نین من بیت فرمائی مینے کے دوروں اور مطاوت

ベーマーノウララ

"اے لوگو!اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول ویے گئے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ دروازے میں اور دوزخ کے دروازے میں اور دوزخ کے دروازے میں کرو ہے گئے ہیں۔ اپنے رب سے سوال کرو کہ بید دروازے میں تمہارے آگے نہ کھولے جائیں۔ اس مہینے میں شیطانوں کو طوق ڈال دیے جاتے ہیں۔ تم اپنے رب سے بیہ سوال کرو کہ شیاطین تم پر (دوبارہ) مسلط نہ ہول، ،

"اے او گو اجو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو حسن ہنائے
اے اس دن کے لئے بل صراط کا پروانہ دیا جائے گاجب
لوگوں کے قدم ڈگرگائیں اور لغزش کھائیں گے، جو شخص
اس مہینے میں اپنے غلام ہے نری ہے پیش آئے گااللہ تعالی
اس مینے میں اپنے غلام ہے نری ہے پیش آئے گااللہ تعالی
اس ہے بہت ہکا حماب لے گا۔ جس کے شر ہے لوگ
محفوظ رہیں گے روز قیامت اللہ تعالی اس پر غضبناک نہ ہو
گا۔ جو شخص اس مینے میں کسی یہتم کی تکریم کرے گاخدا
اس روز اس کی تکریم کرے گا، جس دن وہ خداکی بارگاہ میں
اس روز اس کی تکریم کرے گا، جس دن وہ خداکی بارگاہ میں
بیش ہوگا۔

جو شخص اس مبینے میں صلہ رحم کرے گا روز قیامت خدا کی رحمت اس مبینے میں محمت اس کے شامل حال ہو گی اور جو شخص اس مبینے میں قطع رحم کرے گاوہ روز قیامت اللہ کی رحمت سے دور رہے گا اور جو شخص اس مبینے میں ایک قرآنی آیت کی خلاوت کرے گا اے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا کرے گا

اجرو تواب دیاجائے گا۔

امير المؤمنين عليه السلام فرماتے ہيں:

كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء.

''کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں پاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہو گااور کتنے ہی ایسے نماز گزار ہیں جنہیں مشقت و تکلیف کے علادہ اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا :

اذا اصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك و شعرك و جلدك و جميع جوارحك "جس دن تم روزه ركواس دن تمارے كان، آئكميس، بال، جلد غرض تمام اعضاء بدن كوروزے سے بوتا چاہئے،، نيز فرمايا:

ان الصيام ليس عن الطعام والشراب وحدهما فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم عما حرم الله، ولا تنازعواولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تشاتموا، ولا تظلموا و اجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة وظن السو، والغيبة، والنميمة وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله و عليكم السكينة، و الوقار والخضوع، والخنوع، وذل العبيد الخيف الوقار والخضوع، والخنوع، وذل العبيد الخيف

من مولاها خائفين راجين ـ

(بداوراس فتم کی دیگرروایات کے لئے کتب احادیث اور مفاتح الجان ص ۳۳۳ باور ۲۳۷ کی طرف رجوع فرمائیں)

"روزه صرف کھانے پینے ہے پر ہیز کانام نہیں۔ اس لئے جب تم روزه رکھو توانی زبانوں کو جھوٹ ہے بچائے رکھو۔
اپنی نگاہوں کو ان چیز دل ہے بند رکھو جنہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسر ہے جگڑاند کرو، ایک دوسر ہے جگڑاند کرو، ایک دوسر ہے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسر ہے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسر ہے کو گالی نہ دو، دوسر ول پر ظلم نہ کرو جھوٹ، لڑائی جھڑڑا، بدگائی، غیبت، چغل خوری ہے اجتناب کرو۔ آخرت تمہارے سامنے ہونا چاہئے۔ اپنے آنے والے دفول کے منظر رہو ان (نعمول) کے منظر رہو جن کا خدائے تم کے منظر رہو ان (نعمول) کے منظر رہو جن کا خدائے تم کو عدہ فرمایا ہے۔ لقاء الی سے توسل حاصل کرو۔ تم عزت و و قار اور خثوع و خضوع کو اپنا شعار بناؤ اور ان غلاموں کی ماند آگسار کو اپناؤجوا ہے آقا ہے خو فردہ بھی ہوں اور امیدوار بھی۔،،

یمال میہ بہتر معلوم ہو تا ہے کہ روزے کے بعض احکام بیان کئے جائیں اور اس کے بعد اس اہم اسلامی شعارے متعلق چنداشفتاء اور ان کے جوابات قار کین کی خدمت میں پیش کریں۔

م-۹۱: مجملہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں جان یو جھ کر کھانااور بینا ہے۔ ہنایر این اگر روزہ دار بھو لے سے نہ کہ جان یو جھ کر کوئی چیز کھالے یا پی لے تواس کاروزہ صحیح ہوگااور اس کے ذمے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں۔ م \_ 20: روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک، جنامت کی حالت میں، جان ہو جھ کر طلوع فجر تک باقی رہنا ہے۔ پس اگر کوئی شخص، جس کے ذمے عسل جنامت ہے، جان ہو جھ کر طلوع فجر تک عسل نہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ پورادن کھانے اور پینے ہے گریز کرے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ یا رمضان کے احرام میں کھانے اور پینے ہے پر بینز میں ہے کسی ایک کے طور پر مافی الذمہ کی نبیت کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور روزہ بھی رکھے۔ جس میں بطور احتیاط قضا اور مجازات (مزا) میں ہے جو بھی درواقع اس کے ذمے ہاں کی نبیت کرے۔ اگر کوئی شخص یمار ہو اور عسل نہ کر سکے تو وہ عسل کے بدلے تیم کرے اور طلوع فجر تک باطمارت رہے اور صبح کوروزہ رکھے۔

م۔ ۹۸: مجملہ روزہ کو توڑنے والی چیز ول میں ، خاتون کا حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد ، عنسل کی قدرت کے باوجو د طلوع فجر تک حدث کی حالت میں رہنا ہے۔ پس اگر کوئی خاتون طلوع فجر تک بغیر عنسل کے باتی رہے تواس کا تھم بھی وہی ہو گاجو جنابت والے شخص کا تھا اور اگر عنسل کی قدرت نہ ہو تو عنسل کے بدلے تیم کرنا ہوگا۔

م۔99: روزہ دار کے لئے بہتریہ ہے کہ اگر بلغم فضائے دہن تک پہنچا ہو تواسے نہ نگلے اگرچہ اس کا نگلنا جائز ہے۔ اسی طرح منہ میں جمع شدہ لعاب دہن کا نگلنا بھی جائز ےاگرچہ زیادہ مقدار میں ہو۔

م۔ ۱۰۰: دن کے دفت احتام ہے روزہ باطل نہیں ہو تا جے احتلام ہواس کا فرض ہے کہ وہ نماز کے لئے عسل کرے۔ روزے ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ م۔ ۱۰۱: برش اور ٹوتھ پییٹ کے ذریعے دانت صاف کرناروزے کوباطل نہیں کرتا۔ جب

پیک دانتول کی صفائی کے دوران ابعاب دہن کے ساتھ ملی ہو نی کسی چیز (ٹوتھ پیسٹ وغیرہ) کوروزہ دار نگل نہ لے۔ البتہ ابعاب دہن کے ساتھ گھل مل جانے

والى چيز ہےروز ہاطل نييں ہو تا۔

م- ۱۰۲: بالفرض اگر کوئی مسلمان ایسے ملک میں رہ رہا ہو جمال چھاہ دن اور چھاہ رات ہو

تواس پر ایسے ملک منتقل ہونا واجب ہے جمال وہ روزہ رکھ سکے یا رمضان کے

بعد منتقل ہو اور روزے کی قضا بجالائے۔ اگر دوسرے ملک منتقل نہ ہو سکے تو

اسے جائے کہ وہ فی روزہ ایک مدیعن ۵۵ کے گرام کھانا (کھجور گندم وغیرہ) فقیر

کودے دے۔

م-۱۰۳: بالفرض آگر کوئی مسلمان ایسے ملک میں رہ رہا ہو جمال دن تئیس گھنے اور رات ایک

گھنے کی ہویا اس کے برعکس ہو تو اس شخص پر واجب ہے کہ آگر قدرت رکھتا ہو تو

رمضان کے روزے دیکھے اور آگر قدرت ندر کھتا ہو تو رمضان کاروزہ ساقط ہے

اور آگر بعد میں قضا مجالانا ممکن ہو آگر چہ اس کے لئے دوسرے ملک جانا پڑے

تولازی طور پر قضا مجالا نے اور آگر قضا مجالانا ممکن نہ ہو تو تی روزہ فدید (مد) ادا

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) صوم سے مخصوص استفتاء ات اور آیۃ اللہ العظمی آقای سیستانی (مدخلہ) کے جو ابات:

م۔ ۱۰۴: بعض افراداپے شہرے اعراض یعنی کنارہ کشی تو نہیں کرتے لیکن کسی خاص مقصد

کے تخت کسی شہر میں کی سال سکونت کا ارادہ کر تے ہیں اور جب ان کا مقصد پورا

ہوجائے تواس شہر سے نکل جاتے ہیں تاکہ جس شہر کو چاہیں اپناوطن قرار دیں۔

ایسے افراد (اس دوسرے شہر ہیں) نماز کیے پڑھیں گے ؟ (قصریا تمام) اور کیا

روزہ رکھیں گے ؟

جواب: ایسے افرادا ہے قیام کے ایک ماہ بعد اپنے اصلی وطن کی طرح نماز تمام پڑھیں گے

## اورروزہ میں کھیں گے۔

م۔ ۱۰۵: کیا بورپی ممالک میں رہنے والے مسلمان بورے سال کے دوران جس میں ماہ رمضان بھی شامل ہے طلوع فجر، طلوع آفتاب، ظهر اور مغرب کے یقین کے لئے ان ممالک کی رصد گاہوں پر اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کئے ان ممالک کی رصد گاہوں پر اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ بروے علمی اور دقیق مر اکز ہیں جمال سکنڈ کے اجزاء بھی برسی باریک بینی سے متعین ہوتے ہیں؟

جواب: اگران رصدگاہوں کی تعیین او قات کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو تواس پر عمل کر
سکتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی پوشیدہ نہ رہے کہ طلوع فجر کی تعیین کے ہارے میں ان
ممالک میں اختلاف بھی پایاجا تاہے۔ خصوصاً بعض یور پی ممالک میں۔ اس لئے
آپ کو یقین حاصل ہو ناچا ہے کہ یہ تعیین او قات کسی صحیح رائے کی بیاد پر کی گئ

م۔۱۰۷: بعض ممالک میں کئی کئی دن تک سورج نہیں نکلتا یا کئی کئی دن تک سورج ڈویتا نہیں۔ آیسے ممالک میں ہم روزہ اور نماز کس طرح مجالا کیں ؟

جواب : جمال تک نماز کا تعلق ہے احتیاط واجب کے طور پراس شرکے بزدیک ترین دوسرے شرکا لحاظ رکھیں جمال چوہیں گھنٹے میں دن اور دات ہوتے ہیں اور پانچ وقت کی نمازوں کو قربت مطلقہ کی نیت ہے اس شرکے او قات کے مطابق جا لائیں اور جمال تک روزے کا تعلق ہے تو آپ حضر ات کا فرض ہے کہ وہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہوں، جمال آپ اس بافضیلت مینے کا روزہ رکھ سکیں یا ماہ رمضان کے بعد دوسرے شہر منتقل ہوں اور وہاں دونے کی قضا مجالا کیں۔

م ـ ١٠٤ : كياسى غير اسلامى ملك ميں رہنے والاروزہ دار غير مسلموں كو كھانا كھلا سكتاہے؟ جواب : بذات خوداس كام ميں كوئى حرج نہيں۔

م-١٠٨: كياده آله (INHALER) روزے كوباطل كر تام (جے دے كام يض

استعال كرتاب )اورسانس لين مين دو ويتام ؟

جواب : اگر سپرے (Inhaler) سے نکلنے والا مواد (گیس)خوراک کی نالی میں داخل نہ ہو تا ہو ماہد سانس کی نالی میں داخل ہو تا ہو توروزہ یاطل نہ ہوگا۔

م-۱۰۹: مریض کو مجبوری یا بغیر مجبوری کے ، رگ کے ذریعے دی جانے والی غذاہے روزہ باطل ہو تاہے یا نہیں ؟

جواب : اس ہے دونوں صور تول میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔

م - ۱۱۰: کیاباہ رمضان میں دن کے وقت مشت زنی ہے جا ہے منی خارج ہویانہ ہو روزہ باطل ہو جاتا ہے ؟ نیزاس عمل کا کیا کفارہ ہے اور اگر عورت اس عمل کو انجام دے، تواس کا کیا تھم ہوگا؟

جواب : اگر کوئی شخص منی خارج کرنے کے ارادے سے یہ عمل انجام دے اور منی خارج

ہو جائے تواس کاروزہ الحل ہو گالوراس کے فرے روزہ کی قضالور کفارہ ، جو کہ دو

مینے مسلسل روزے رکھنا یا سانچہ مساکییں کو کھانا کھلانا ہے ، واجب ہو گا اور اگر

از ال کی نیت سے یہ عمل انجام دے گر منی خارج نہ ہو تواسے چاہئے کہ قربت

مطلقہ کی نیت سے اس دن کے روزے کو مکمل کر نے اور بعد میں قضا بھی بجالائے

اور اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے لیکن اس کا قصد انزال کرنا نہ ہواور نہ اس کی

یہ عادت تھی کہ فورامنی خارج ہولیکن صرف انزال کا اختال دیتا تھا اور انزال

ہو جائے تواس شخص پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر اسے مکمل و ثوق تھا کہ منی خارج نمیں ہوگی لیکن انفا قا منی خارج

ہو جائے تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی واجب نمیں۔ اس مسلے

ہو جائے تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی واجب نمیں۔ اس مسلے

میں مر داور عورت دونوں کا ایک بی تھم ہے۔

م ۔ ااا: اگر ایک مومن روزہ رکھے لیکن اے بیہ معلوم نہ ہو کہ جان او جھ کر جنابت کا ارتکاب کرنے ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے تواس پر کیا پچھے واجب ہوگا؟ جواب: اگراس شخص کوونوق تھاکہ جنامت سے روز وباطل شیں ہوتا یا سرے سے اس کی طرف متوجہ شیں تھا تو ایسی صورت میں قضا تو واجب ہوگی ، کفارہ واجب شیں ہوگا۔

م۔ ۱۱۱: بعض علمائے کرام کے نزدیک حرام چیز سے انتظار کرنے سے تین کھارے (اردو مینے روزے رکھنا ۳۔ ساٹھ مسکینوں کو کھا ناکھلانا ۳۔ ایک غلام آزاد کرنا) واجب ہو جاتے ہیں۔ آن کے دور میں جبکہ غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ،اس حکم پر سس طرح عمل کیا جائے گا؟

جواب : اگر ممکن نہ ہو تو غلام آزاد کرنے کا فرض ساقط ہو جا تاہے۔ پوشیدہ نہ رہے مارے نزدیک حرام چیز سے افطار کرنے کی وجہ سے تین کفارے واجب نہیں ہوتے۔ واللہ العالم۔

م۔ ۱۱۳: اگر مشرق میں جاند نظر آجائے تو کیا ہمارے لئے بھی جو مغرب میں دہتے ہیں چاند ثابت ہو گا۔ اور اگر امریکہ میں چاند ثابت ہوجائے تو یورپ میں بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے ؟

جواب: جب مشرق میں جاند افظر آجائے تواس سے مغرب میں بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے بخر طیکہ دونوں کے عرض بلد ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ ہوں۔ لیکن اگر مغرب میں چاند ثابت ہو جائے تواس کا لازمہ یہ نئیں کہ مشرق میں بھی چاند علیت ہو جائے گریہ کہ مغرب کا چاند (غروب آفاب کے بعد) اس فاصلے سے ثابت ہو جائے گریہ کہ مغرب کا چاند (غروب آفاب کے بعد) اس فاصلے سے زیادہ دیر تک افق پر باتی رہے جو فاصلہ مشرق و مغرب کے طلوع و غروب میں ہے۔

منهاج الصالحين كى عبارت كے مطابق جانداس صورت ميں عامت ہو تاہے جب انسان اپنی آئکھول ہے و كھے يا تواتر يا كى اور ذريعے ہے يقين ہو ياشياع (كافی سارے افراد كی شهادت) كے ذريعے اطميزان حاصل ہو اور مسئلہ نمبر ١٠٣٣ ميں ہے کہ ایک شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے شہر جواس شہر کے ساتھ افق میں متحد ہیں ان کے لئے بھی چاند ثابت ہو گا اور افق میں اتحاد کا مطلب سے کہ اگر بادل پیاڑیا اس فتم کی اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پہلے شہر میں نظر آنے کے بعد دوسرے شہر میں بھی لازمی طور پر نظر آئے۔ یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سے استدعاہے کہ ان کے جوابات مرحمت فرمائیں۔

م ساا: کیا ایران ، اصاء، تطیف اور دیگر خلیجی ممالک عراق ، سوریا اور لبنان جیسے مشرقی ممالک میں چاند کے نظر آنے کا لازمہ سے کہ اگر بادل اور دھند جیسی خارجی رکاوٹیں نہ ہوں تو یر طانبے ، فرانس اور جرمنی جیسے مغربی ممالک میں بھی جاند نظر آجائے ؟

جواب: جی ہاں! اگر ایک شہر میں چاند نظر آجائے تواس کا لازمہ بیہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو توان شہر وں میں بھی چاند نظر آجائے جو پہلے شہر کے مغرب میں واقع ہیں۔ بشر طیکہ ان سے عرض بلد میں زیادہ اختلاف نہ ہو۔

م۔ ۱۱۵: بالفرض آگریہ طازمہ ثابت ہوجائے تو کیامشر تی ممالک کے بعض علماء کے نزویک چاند کا ثابت ہو جانا مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے ججت ہو گاجمال موسم صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے ؟

جواب: اس صورت میں مغرب میں رہنے والے اور دیگر مسلمانوں پر ججت نہیں ہوگا۔
البتہ آگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو اطمینان حاصل ہو جائے یا گواہی کے
ذریعے ، جس کے خلاف کوئی شواہد نہ ہوں ، مطمئن ہو جائے تویہ اپنے اطمینان پر
عمل کر سکتا ہے۔

م۔ ۱۱۱: بعض میپنوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بعض مشرقی ممالک کے علاء کے نزدیک بعض مو منین کی شہادت کی بناپر چاند ثابت ہو گیاہے۔ لیکن اس صورت میں درج ذیل چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ الف۔ گواہان جن کی تعداد تمیں ہے۔وہ مختلف شہر دل میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصفہان میں دورہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصفہان میں دورہتے ہیں، قم میں تین ، یز دمیں دو کویت میں چار ، بحرین میں یا تجے ،احساء میں چھے گواہ شمادت دیتے ہیں۔

ب۔ مغربی ممالک کا موسم مکمل طور پر صاف ہو تا ہے اور کسی رکاوٹ کے بغیر موسنین جاند دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

ج۔ برطانیہ کی فلکیاتی رصدگاہ یہ اعلان کرتی ہے کہ جب تک شیلیسکوپ سے استفادہ نہ کیا جائے آج کی شب چاند کا نظر آنا ممکن نہیں اور صرف آگھ ہے آئندہ شب ہی چاند دیکھا جا سکے گا۔ اس صورت میں مومنین کا شرعی فریضہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمیں اپنے فتوی ہے نوازیں۔ عند اللہ ماجور ہول گے۔

جواب: چاند تامت ہونے کا دارومدار انسان کے ذاتی اطمینان پر ہے۔ چاہے یہ اطمینان
اپی آنکھوں سے چاند دیکھنے سے حاصل ہویا گواہی کے ذریعے جس کے خلاف کوئی
اور شاہد نہ ہو۔ سائل الذكر اور اس فتم كى ديگر صور توں بيس عام طور پر اس بات كا
اطمینان حاصل نہیں ہوتا كہ چاند اس انداز بيں افق پر ظاہر ہوگيا ہو جو صرف
آنکھ سے دیکھا جا سکے۔ بلحہ بعض او قات چاند کے ثابت نہ ہونے كا اطمینان
حاصل ہوتا ہے اور جو شماد تیں پیش كی گئی ہیں وہ وہم اور حس كی غلطی پر بہنی ہوتی
ہیں۔ واللہ العالم

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

حچھٹی فصل

3

|   | • |   |   | . |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| £ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

جج شریعت اسلامی کے مشہور اور سعروف واجبات یمی ہے ہور قرآن وسنت خاس کے واجب ہونے کی تصریح کی ہے۔ چنانچ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولا له علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین۔

(آل عمران: ۹۷)

(آل عمران: ۹۷)

رین، جنہیں وہاں تک محض فدا کے لئے فانہ فدا کا جج کریں، جنہیں وہاں تک محض فدا کے لئے فانہ فدا کا جج کریں، جنہیں وہاں تک محض کی استظامت (قدرت) ہو اور جس نے اوجود قدرت کے جج سے انکار کیا تو (یادر کھیں) فدارارے جمال سے بے نیاز ہے،،

ج کی اہمیت اور اس کی تاکید کے پیش نظر انڈ تعالی نے ترک ج کو کفر کے ساتھ اور اس کی تاکید کے بیش نظر انڈ تعالی نے ترک ج کو کفر کے ساتھ اور اسے کے سباق میں ذکر کیا ہے۔ ج مجھ بخما یہ ان پانچ اد کان میں سے ہے جن پر اسلام کی بدیاد رکھی گئی ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر (ع) کی حدیث میں وار دہے :

بنى الاسلام على خمسة اشياء على الصلاة والزكاة والحج و الصوم والولاية.

(وسائل الشيعة للمدرالعاملي جام ٢٠) اسلام كى بياد بانج چيزول پر ركھي گئي ہے جوكه نماز، زكوة، هج، روزه اور ولايت ائمة اطمار (ع) بيل-امير المؤ منين عليه السلام نے جج كے بارے بيل وصيت كرتے ہوئے فرمايا:

. .

لا تتركو احج بيت ربكم فتهلكوا ـ

(وسائل الشيعة للحرالعاملي ٢٠٠٥)

"ججیت اللہ کوترک نہ کرو ورنہ ہلاک ہوجاؤ کے ،، الم جعفر صاوق (علیہ السلام) نے فرمایا:

اما أن الناس لو تركواهج هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما نوظروا ـ

(وسائل الشيعة للحر العاملي جااص ٢٢)

" اگر لوگ جج بيت الله كوترك كريس توان پر عذاب نازل بو گاور انهيس مهلت بھی تنيس دى جائے گی۔ ن

یہ سب اس لئے کہ وجوب جج کی شمر الطائر مکمل ہوں تو صرف سستی اور تغافل کی وجہ ہے جج کوئز ک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں وار دے :

اذا قدرالرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ـ

(وسائل الشیعة للحرا لعاملی جااص ۲۸)
"جوشخص قدرت کے باوجود فریضہ جج بجانہ لائے تواس نے
اسلام کی شریعت کورک کردیاہے،،
اسلام کی شریعت کورک کردیاہے،،
ایک اور حدیث میں واردہے:

من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا اور نصرانيا

(من لا يحضّره الفقية محمد بن على بن الحسين بن بابوية القمى ٣٣٥م/٢٢٢)

"جو شخص ج كو مؤخر كرتا جائے، يمال تك كه وه مر

جائے، اللہ تعالی اے روز قیامت یبودی اور نصر انی کی شکل میں محشور فرمائے گا۔،،

متحسن معلوم ہوتا ہے کہ ہم فج کے درج ذیل ادکام کی وضاحت پیش کریں مے۔۱۱۷: جب مسلمان حج کی استطاعت اور قدرت حاصل کرلے تو حج واجب ہوجاتا ہے۔ استطاعت سے درج ذیل چیزیں مراد لی جاتی ہے۔

الف : انتاونت مبسر آئے کہ انسان مقامات مقدسہ پر جاکر وہاں کے واجب اندال کو مجالا سکے۔

ب: اتنی جسمانی صحت اور طاقت رکھتا ہو کہ مقامات مقدسہ جاسکے اور اعمال کی سکے اور اعمال کی سکے میل تک وہاں قیام کر سکے۔

ج: اعمال جج بجالانے کاراستہ کھلااور محفوظ ہو، بایں معنی کہ حاجی کی جان مال اور اس کی ناموس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔

د : سفر خرچ بعنی مسلمان کے پاس کھانے پینے ، لباس اور دیگر سفر کی ضروریات موجود ہوں اس طرح حاجی کی مالی حیثیت کے مطابق نقل و انتقال کے ذرائع (ہوائی جمازٹرین وغیرہ) بھی میسر ہوں۔

ھ: مكلّف كى مالى عالت اليى ہوكہ سفر حج اور حج ہے متعلق ديگر اخراجات كے بعد مكلّف اور اس كے بال بيوں كو فقر و نادارى ہے دوچار ہونے كا خطرہ نہ ہو۔

م۔ ۱۱۸: عج تمتع ہم جیے مکہ کرمہ ہے دور رہنے والوں پر واجب ہو تاہے۔ عج تمتع دو عباد توں ہے مرکب ہے۔ پہلی عبادت کو عمرہ اور دوسری کو جج کما جاتا ہے۔

م-119: عمره تمتع مين بإنج اعمال واجب بين:

الف: کسی ایک میقات ہے احرام باند صنااور میقات ان مقامات کو کما جاتا ہے جنہیں شریعت نے احرام باند صنے کے لئے مخصوص کیا ہے (مختلف ممالک کے میقات مختلف ہیں)۔ ب الماند كعيه كے كروسات چكر كى صورت بيں طواف۔

ج: نمازطوان

د: صفا و مرود کے در میان سات چکر کی صورت میں سعی۔

ھ: تعقیم۔

م-١٢٠: حجيس واجب اعمال تيره بين جوذيل مين ذكر كئے جاتے ہيں:

الف: مكه مكرمه احرام باند صنار

ب: في الحجه كي ٩ تاريح كوعر فات مين و توف (مهر ما)\_

ج: مقام مز دلفه من شب عيد كالبجه حصه طلوع آفتاب تك و قوف اختيار

كرناب

د: عبيدے دان مقام منی ميں رمي جمره عقبه۔

ھ: مقام منی میں عید کے دن یالیام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳ اذی الحج) میں

اونث یا کسی اور جانور کاؤی کرنا۔

و: مقام منی میں سر منڈوانا یا کھے بال کا ثنا، اس عمل کے بعد عورت،

خوشبولگائے اور احتیاط واجب کے طور پر شکار کے علاوہ باقی تمام کام

حلال ہوجائیں کے جواحرام کی وجہ ہے جرام قرار دیے گئے تھے۔

ز: وابس مكه محرمه جاكر طواف زيارت كرنا\_

ح: نازطوان

ط: صفااور مروہ کے در میان سعی، اس عمل کے بعد خوشبولگانا بھی جلال

ہوجاتا ہے

ي : طواف النساء \_

ک : نماز طوان النهاء اس عمل کے بعد عورت بھی حلال ہوجائے گا۔

ل: ذي الحير كي ١٢،١١ اور ١٣ تاريخ مين رات مني مين گزار تاب

: ۱۲،۱۱ بلحد بعض او قات ۱۳ ذی الحجه تین شیطانول کوسنگ ریزے مارنا۔

جج سے متعلق چنداستفتاء ات اور حضر ات آیة الله سیستانی (مد ظله) کے جوابات :

م۔۱۲۱۔ کیاجدہ شرے احرام ہاندھا جاسکتاہے اگر جائز نہیں تو مسلمان اپنے فرض پر کیسے عمل کرے گا۔ جبکہ ہوائی جماز جدہ میں اترتے ہیں ؟

جواب: جدہ میقاتوں (جمال ہے احرام باندھاجاتا ہے) میں شار نہیں ہوتا اور نہ کسی میقات کے روبر و قرار پاتا ہے۔ بط بریں جدہ سے عمرہ یا جج کے لئے احرام باندھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر مکلّف کو اس بات کا یقین ہوکہ جدہ اور حرم کے در میان ایسی جگہ سے گزر ہوتا ہے جو کسی ایک میقات کے روبر و قرار پاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں نذر کر کے جدہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ چنانچے بعید نہیں کہ جدہ میے در میان کوئی ایسی جگہ ہو جو جھفہ کے روبر وہو۔

م۔ ۱۲۲: اگر مقام منی میں حلق (سر منڈھانے) کے دوران حابی کے سر میں زخم آجائے اوراس سے خون نکل آئے تو حابی کیا کرے اوراس کے ذمے کیا کچھ آئے گا۔ جواب: اگریہ خون جان یو چھ کر نہیں نکالا گیا تواس کے ذمے کچھ واجب نہیں۔

م۔ ۱۲۴۰: (اس میں کوئی شک نمیں کہ) ہر سال بیت اللہ کا جج بجالانا مستحب ہے لیکن متعدد اسلامی ممالک میں کثرت ہے ایسے مؤمنین موجود ہیں جو فقیر و نادار اور قوت لایموت اور لباس کے مختاج ہیں اگر دوبارہ جج میں خرچ کرنے یا معصومین(ع) کی زیارت کرنے اور الن نادار مؤمنین پر خرچ کرنے میں ہے کسی ایک کور نے جو بیارے تو کسے مقدم سمجھیں ؟

جواب : مختاج اور نادار مؤمنین کی مدد کرنا بذات خود مستحب حج اور عتبات مقدسه کی

زیارت سے افضل ہے۔ لیکن بعض او قات جج اور زیارت ایسے امور پر مشمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جج ، فضیلت میں مومنین کی مدد کرنے کے برابر یا اس سے افضل ہو جا تا ہے۔(۱)

م۔ ۱۲۳: مقامات عرفات اور منی میں حاجیوں کے قیام کی جگہ میں سعودی عرب کی حکومت متعین کرتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جگہ میں ان حدود کے اندر ہیں جمال شرعاً ٹھھرنا واجب ہے یا اس سے باہر رکیا ایس صورت میں شخفیق اور لوگوں سے سوال کر ناضروری ہے؟

جواب: اگریہ جگہیں حکومت کی طرف سے اعلان کردہ حدود اور مشاعر مقدسہ کی راہنمائی کے لئے نصب شدہ علامات کے اندر ہیں جو عرصہ دراز سے چلے آرہے ہیں توان کے بارے میں جنجواور تحقیق ضروری نہیں۔

م ۱۳۳۰: کمایہ جاتا ہے کہ منی میں قربانی کی بعض جگہیں یا تمام جگہیں منی کی صدود سے باہر

ہیں۔ کیا ہم پر واجب ہے کہ قربانی سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ جب کہ سیبات
عیاں ہے کہ اس دن تحقیق کرنا اور بھر دوسر می قربان گاہ کی طرف رخ کرنا اور بھر
تحقیق کرنا عید کے دن ایک گراں اور مشقت والا کام ہے اور وقت بھی بہت شگ
ہوتا ہے جیسا کہ آپ بہتر جانے ہیں۔ کیا آپ اس کاکوئی حل پیش فرما کیں گے؟
جواب: مثن کی صدود کے اندر ذرج کو بھینی بنانا لازی ہے اور اگریہ کام اس لئے ممکن نہ ہو
کہ منی میں تمام تجان کی گھیت کی گنجائش نہیں ایسی صورت میں وادی محسومیں
قربانی فرخ کرنا جائز ہے اور تا گفتہ نہ رہے کہ ذرج کاد قت عید کے دن سے مخصوص
نہیں باعہ ایام تشریق کے آخر تک قربانی کی گنجائش ہوتی ہے۔

م۔١٢٥ : حجاج كرام ايك مشكل اور الجھن ہے دوجار ہيں اور يہعنسياتی احساس انہيں وامگير

<sup>(</sup>۱) مثلاً جج و زیارت کے دوران تھی ایسے سینار وغیرہ میں شرکت ہو جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مفادات والد

ہے کہ یہ ساری قربانیاں ذرج کے بعد رائیگاں جاتی ہیں جبکہ ہمارے اسلامی ممالک میں کثرت سے ایسے فقیر فقراء پھیلے ہوئے ہیں جنہیں کئی گئ دن تک بھی گوشت نصیب نہیں ہو تا ایسے حالات میں کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں قربانی دیں یا آب کوئی شرعی حل تجویز کرتے ہیں جو مکلف کے لئے قابل عمل ہو؟

جواب: مقام منی میں قربانی کوذی کرناحاجی کاشر کی فریضہ ہے جو ضرور ک ہے۔

کے ضائع کرنے کا اگر کوئی گناہ ہو تواس کی ذمہ داروہال کی انتظامیہ ہے۔
میں ۱۲۲: اگر طالبعلم کی امتحانی تاریخ اور جج کی تاریخ میں تعارض اور مکراؤ ہو تو کیا طالبعلم
امتحان کی خاطر جج کو آئندہ سال تک مؤخر کر سکتا ہے ، خصوصاً جب یہ امتحان
طالبعلم کے لئے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو؟

جواب: اگر طالبعلم کواپے طور پر و توق ہوکہ وہ آئندہ سال جج بجالا سکے گا تواہے مؤخر کر سکتا ہے بھورت دیگر نہیں۔ البتہ اگر امتحان کومؤخر کرنا شدید اور نا قابل مخل مشکلات کا باعث ہو تواس صورت میں ای سال جج بجا لانا ضروری نہیں۔ مرے ۱۲: ایک شخص گزشتہ سال جج کی استطاعت رکھتا تھا گر بجا نہیں لایا۔ کیا یہ شخص رجب میں عمرہ کے اعمال جالا سکتا ہے اور اگر رمضان میں عمرہ کی استطاعت آ جائے تو

جواب: اس شخص کاعمرہ مفردہ صحیح ہے لیکن اگر سفر عمرہ کے نتیج میں آئندہ سال جج کی استطاعت ختم ہوتی ہو تو پھر عمرہ مفردہ جائز نہیں رہتا۔

م۔ ۱۲۸: اگر ایسے غیر شادی شدہ نوجوان کو حج کی استطاعت حاصل ہو جے شادی کی قکر
لاحق ہے۔ اگریہ نوجوان سفر حج کے لئے جائے توایک عرصے تک شادی کی سنت
مؤخر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں حج اور شادی میں سے سے مقدم سمجھے ؟
جواب: یہ نوجوان (پہلی فرصت میں) حج مجالائے اور شادی کومؤخر کرے۔ مگرمیہ کہ صبر

کی صورت نا قابل بر داشت اور شدید مشکلات کاباعث سے (اس صورت میں شادی مقدم ہوگی) واللہ العالم۔

\*\*\*

ما تویں فصل

### میت کے معاملات

W.

نعض احکام میت اس فصل سے متعلق استفتاء ات

|   |    |   |   |   |   | - |              |   |
|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              | İ |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   | <b>(6)</b> . |   |
| 1 |    |   | ŕ |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   | - |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   | •            |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   | 0. |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   | • |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    | ÷ |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    | • |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   | • |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |
|   |    |   |   |   |   |   |              |   |

#### الله تعالى في فرمايا:

كل نفس ذائقة الموت و انما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور

(آل عمران: ۱۸۵)

"ہر جان (ایک نہ ایک دن) موت کامزہ چکھے گی اور تم لوگ قیامت کے دن (اپنے کئے کا) پورا پورا بدلہ بھر پاؤ گے۔ پس جو شخص جنم ہے ہٹایا گیا اور بہشت میں پہنچایا گیا ہیں وہی کامیاب ہوااور دنیا کی (چندروزہ) زندگی دھوکے کی ٹٹی کے سوا بچھے نہیں۔

و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم خبیر

(القمان: ٣٢)

"اور کوئی شخص (انتابھی تو) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص ہے بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سر زمین پر مرے گا بیٹک خداسب باتوں ہے آگاہ اور باخبر ہے۔،،

ذیل میں بطور اختصار جان کی، عسل میت ، حنوط، کفن و فن کے بعض

احكام مال كرت بيل-

م- ۱۲۹: اختیاط واجب کے طور پر میت کو جال کنی کے وقت رخ بقبلہ کر ویتا چاہئے بایں معنی کہ اسے پشت کے بل لٹا دیا جائے اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف دراز کیے جا کیں اس طرح ہے کہ اگر اُسے اٹھا کر بٹھایا جائے تو اس کا منہ رخ بقبلہ ہو۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ مرنے والے کو کلمہ شماد تین پڑھائے جا کیں اور پیغیر اکرم (ص) کی رسالت اور ایک طاہرین (ع) کی امامت کا اقرار لیا جائے۔ مسلم مستحب ہے کہ اس کی آنکھیں اور منہ بعد کئے جا کیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو بہنو کے ساتھ دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کے دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کے دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کی دونوں پنڈیوں کو بھی دراز کیا جائے۔ اس کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ جس گھر میں وہ

م۔اسما: میت کے بدن پر لگی ہوئی منی، خون وغیر ہ جیسی دوسر ی نجاسات کے دور کرنے کے بعد اسے تین عشل ویئے جائیں گئے۔

ر ہتا تھااس میں چراغ جلایا جائے اور میت کو تنیا چھوڑ نا مکروہ ہے۔

پہلا عسل ہیری کے پانی کے ساتھ اور وہ اس طرح کہ تھوڑے سے ہیری کے سبتے پانی میں ڈال دیئے جائیں۔ دوسر اعسل کافور کے پانی کے ساتھ اور وہ بھی ای طرح کہ تھوڑاسا کافور بانی میں ملا دیاجائے۔ تیسر اعسل خالص پانی سے۔اگر ہیری میسر نہ آئے تو احتیاط واجب کے طور پر اس کی جگہ خالص پانی سے عسل دیا جائے۔ اس طرح اگر کافور نہ مل سکے تو اس کی جگہ بھی خالص پانی کے ساتھ عسل دیاجائے۔ اس صورت عسل دیاجائے۔ اس کے بعد خالص پانی کے ساتھ عسل دیاجائے۔ اس صورت میں ان عسلول کے علادہ ایک تیم کا بھی اضافہ کیاجائے۔

م۔۱۳۲ : عنسل میت لازمی طور برتر تیمی ہونا چاہئے۔ بایں معنی کہ پہنے سر وگر دن کو دھویا جائے پھر دائیں جانب کو اور پھر بائیں جانب کو دھویا جائے۔

م-۱۳۳ :میت کو عنسل دینے والے کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے میت کا ہم جنس ہونا

داجب ہے۔ مرد، مروکواور عورت، عورت کو عسل دے۔ البتہ شوہراور بود اللہ بود اللہ بات اللہ دوسرے کو عسل وے سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ عسل کپڑول سمیت دیاجائے۔ اسی طرح احتیاط واجب کے طور پر ہم جنس موجود فدہونے کی صورت ہیں وہ مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کو عسل دے سکتے ہیں جن کا نسب، دودھ چنے یار شنتے کی وجہ ہے ہیں ہی ایک دوسرے کے ایک دوسرے سکا کا حدم ہواور) بہن کھائی ہیں۔ یمال بھی بہتر یہ ہے کہ کپڑول حرام ہو۔ جسے (داماد، بہواور) بہن کھائی ہیں۔ یمال بھی بہتر یہ ہے کہ کپڑول سمیت عسل دیاجائے۔

مرد یا عورت غیر ممیز ﷺ (جواجھے اور برے کی تمیز نہ کر سکتا ہو) اور پھی کو عنسل دے سکتے ہیں۔

م ۔ ۱۳۳۰: احتیاط واجب کے طور پر عنسل دینے والے کومؤمن ہوتا چاہئے۔ پس آگر مرنے والے کاہم جنس اٹنا عشری مسلمان موجود نہ ہواور جنس مخالف محرم نہ ہوتو غیر اثنا عشری مسلمان عنسل دے سکتاہے اور آگر غیر اثنا عشری مسلمان نہ ہوتو ہم جنس اہل کتاب (یہودی اور نصاری) مسلمان کو عنسل دے سکتے ہیں ہشر طیکہ پہلے اہل کتاب خود عنسل کرے اس کے بعد مسلمان کی میت کو عنسل دے اور آگر مسلمان کاہم جنس اہل کتاب بھی موجودنہ ہوتو میت کو بغیر عنسل کے و فنادیا جائے مسلمان کاہم جنس اہل کتاب بھی موجودنہ ہوتو میت کو بغیر عنسل کے و فنادیا جائے

م۔ ۱۳۵ : عسل کے بعد میت کو حنوط کرناواجب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سجدے کے سات اعضاء ، پیٹانی ، دونوں ہتھیلیوں ، دونوں گھنوں اور پاؤل کے دونوں انگو ٹھول پر ایبا پیاہوا کا فور مل دیا جائے جس کی یو موجود ہو۔ بہتر ہے کہ میت کی پیٹانی ہے حنوط کا آغاز اور دونوں ہتھیاوں پر اس کا اختام ہو۔ مربت کو تین کپڑول میں کفن دیا جائے گاجودرج ذیل ہیں :

مدا ۱۳۹ : حنوط کے بعد میت کو تین کپڑول میں کفن دیا جائے گاجودرج ذیل ہیں :

کے اطراف کو ڈھانپ لے۔

ب۔ قیص : احتیاط واجب کے طور پر قیص ایسی ہو کہ کند عول سے آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کوڈھانی لے۔

5۔ چادر : واجب ہے کہ چادر پورے بدن کو ڈھانپ سکے اور احتیاط واجب کے طور پر چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہئے کہ میت کے پاؤں اور سرکی طرف سے گرہ دے سکیں اور اس کی چوڑائی اتنی ہونی چاہئے کہ اس کاایک کنارہ دوسرے کنارے پر آسکے۔

م- ۱۳۷۷: اگر میت کی عمر چھ سال یااس سے زیادہ ہو تو اس پر نماز پڑھناہ اجب ہے۔ احتیاط واجب بیہ ہے کہ جو چھ نماز کو سمجھ سکتا ہواس پر نماز پڑھی جائے۔ اگر چہ اس کی عمر چھ سال ہے تم ہو۔

م- ۱۳۸ : نماز میت کا طریقہ : نماز گزار میت پرپانچ تکبیریں کے اور بہتریہ ہے کہ سب
سے پہلے نماز گزار پہلی تکبیر کے اس کے بعد شماد تین پڑھے۔ پھر دوسری تکبیر
کے اور محمد و آل محمد (ع) پر درود بھیجے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے اور
مؤمنین ومؤمنات کے لئے دعا کرے پھر پچو تھی تکبیر کے اور میت کے لئے دعا
کرے۔ پھریا نچویں تکبیر کے اور نماز کو فتم کرے۔

م۔۱۳۹ : مسلمان کی میت پر نماز پڑھنے کے بعد اسے دفن کرناواجب ہے۔ یعنی اسے ذیر زمین قبر میں اس طرح دفن کیاجائے کہ وہ در ندہ حیوانات سے محفوظ رہے اور اس کی ہونہ پھیلنے پائے اور لوگوں کو اس سے اذیب نہ ہواور اس کو قبر میں اس طرح رکھاجائے کہ اسے دائیں پہلو کے بل رخ بہ قبلہ لٹایاجائے۔

م۔ ۱۳۰ : کافرول کے قبر ستان میں مسلمان میت کود فن کر ناجائز نہیں ہے مگریہ کہ قبر ستان کا کیک حصہ مسلمانوں کے لئے مخصوص ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کے قبر ستان میں کا فرکود فن کرنا بھی جائز نہیں۔ م۔ ۱۳۱ : اگر مسلمانوں کے قبر ستان میں مسلمان میت کے دفن کے لئے جگہ نہ مل سکے اور اسے اس کے اور اسے مسلمان ملک منتقل کرتا بھی ممکن نہ ہو جمال اسے دفایا جائے توالی صورت میں مسلمان میت کو کافرول کے قبر ستان میں دفن کیا جاسکتا ہے۔ مردی ہے :

لایاتی علی المیت اشد من اول لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة فإن لم تجدوا، فلیصل أحدکم رکعتین له یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فیقول بعد السلام: الهم صل علی محمد و آل محمد وا بعث ثوابها الی قبر فلان و یسمی المیت محمد وا بعث ثوابها الی قبر فلان و یسمی المیت (المسائل المنتخبه للسید سیستانی ۳۳۳)

"میت پر قبر کی بیلی رات سے زیادہ سخت اور و شوار گزار و تت نہیں گزر سکنا۔ اپنے مرحوبین پر رحم کرواوران کے عام پر صدقہ دیا کرو۔ اگرایا نہ کر سکوتو (میت کے ایصال تواب کے لئے) دو رکعت نماز پر صوبس کی پہلی رکعت میں سورۃ الحد کے بعد ایک مرتبہ آیۃ الکری اور دوسری رکعت میں سورۃ الحد کے بعد وی مرتبہ انا افزالفاہ پر صیب اور سلام پھیر نے کے بعد یہ دعا پر سیس المام کھیر نے کے بعد یہ دعا پر سیس المام کھیر نے کے بعد یہ دعا پر سیس المام مصل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان اور فلان کی بگد میت کا نام ہے۔ ، ،

میت ہے متعلق مخصوص استفتاء ات اور ان سے جو لبات: م۔ ۱۳۳۳ بھن غیر اسلامی ممالک میں میت کو لکڑی کے بحس میں رکھ کراہے زیر زمین دفنا وباجاتا ہے الی صورت میں ہمار اکیا فرض ہے؟

جواب: میت کوزیر زمین و فن کرتے وقت نکڑی کے بحس میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البعتہ اس دوران و فن کی شر الطاکا خیال رکھنا ضرور بی ہے۔ ان شر الطامی سے ایک بیہ ہے کہ اسے دائیں پہلو کے بل قبلہ رخ رکھا جائے۔

م۔ ۱۳۴۷: اگر تھی غیر اسلامی ملک میں مسلمان کا انتقال ہو جائے جس میں مسلمانوں کا کوئی قبر ستان نہ ہواور اے تسی اسلامی ملک لے جاکر د فنانا ممکن ہولیکن خرچ بہت آتا ہو توکیا ایسی صورت میں مسلمان میت کو کا فرول کے قبر ستان میں د فن کرنا جائز ہوگا؟

جواب: اس صورت میں مسلمان کو کافروں کے قبر ستان میں وفن نہیں کیاجا سکا۔
م۔ ۱۳۵ : اگر کی مسلمان مکلف کا ایسے غیر اسلامی ملک میں انتقال ہو جائے جمال مسلمانوں
سے مخصوص کوئی قبر ستان نہیں اور مرنے والے کے بیماندگان ناداری اور
منگدستی کی وجہ سے اسے کسی اسلامی ملک میں ختقل بھی نہ کر سکیں، کیا ایسی
صورت میں مسلمانوں کو در چیش معاملات اور مسائل کے حل کے ذمہ دار اسلامی
مراکز اور سنٹرز پر یہ واجب ہے کہ وہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے
انتراجات ہر داشت کریں؟ اور اس شرکے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے
انتراجات ہر داشت کریں؟ اور اس شرکے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے

جواب: اگر مسلمان میت کو کافروں کے قبر ستان کے علاوہ کسی اور شایان شان جگہ و فن

کرنے کے لئے مالی اخراجات ورکار ہوں اور مرنے والے کا ترکہ اتنا نہ ہو جس
سے بیہ ضرورت پوری ہو سکے اور اس کا ولی اوا یکی کی استطاعت نہ رکھتا ہو توبطور
واجب کفائی مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ الن اخراجات کو بر داشت کریں اور مال
ام، ذکوۃ اور دیگر وجوہ شرعیہ بھی اس مد میں خرچ ہو سکتے ہیں۔
مر ۲۳۱: اگر دیار غیر میں مرنے والے مسلمان کا کوئی وارث نہ ہو تواس کی تجینر و تحقین کے
فرائض کو کون انجام دے گا؟

اسلامی ملک میں منتقل کریں؟

جواب: اگر ولی سے رابطہ کر کے اس سے اجازت لینا ممکن نہ ہو تو اس سے اجازت لینا واجب نہیں ہے اور وہاں پر موجود مکافین پر واجب کفائی ہے کہ کفن دفن کے فرائض اداکریں۔

م ١١٥ : اگر اس شهر ميں سلمانوں كا قبر ستان نہ ہو جس ميں سلمان كا انقال ہوا ہو آ ہو اے تو اے سلمان ملک منتقل كر كے د فنانے كے اخراجات كون بر داشت كرے گا؟

كيا تركہ كو دار تول ميں تقسيم كرنے ہے پہلے اس ميں ہے جيئر و تحقين كے اخراجات منها كے جائيں گے اگر اخراجات منها كے جائيں گے اگر تيسرے جصے نكالے جائيں گے اگر تيسر احصہ موجود ہو ياكيا كى اور مدے اخراجات پورے كے جائيں گے؟
جواب: جب تک مرنے والا يہ وصيت نہ كرے كہ تجيئر و تحقين كے اخراجات تركہ كے تيسرے جصے نكالے جائيں ، انہيں اصل تركہ ميں ہے نكالا جائے گا (باقی ماندہ كو دار توں ميں تقسيم كيا جائے گا) اور اگر وصيت كی ہو تو تيسرے جصے ميں ماندہ كو دار توں ميں تقسيم كيا جائے گا) اور اگر وصيت كی ہو تو تيسرے جصے ميں ہونے وائمں گے۔

م۔ ۱۳۸: (آج کل) غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی آبادی اور ان کی نسل روزیر وزیر هتی جارئی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اگر جمیں یہ یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن کوئی نئر نظر اگر جمیں یہ یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن کوئی مسلمان کا فروں کے قبر ستان میں دفن ہوگا۔ کیونکہ سب مسلمان تواپئے مرحو مین کی میتوں کو دفانے کے لئے اپنا ملک جھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور کیے اور سائل ہے کام لیتے ہیں۔ ان حالات میں کیا صاحب کے لئے ایس کیا ان حالات میں کیا صاحب حیثیت مسلمانوں پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے لئے قبر ستان کی جگہ خرید کر دیں ؟

جواب: مسلمان میت کو کا فرول کے قبر ستان کے علاوہ اس کی حیثیت کے مطابق کسی جگہ دفتانا اور اس طرح کے دیگر مراسم ولی پر واجب ہوتے ہیں۔ اگر مر نے والے کا کوئی وارث نہ ہویا وہ اس فریضے کو انجام دینے سے انکار کرے یااسے بجالانے

ے عاجز ہو تو تمام مسلمانوں پریہ عمل واجب کفائی ہو گااور اگر پہلے ہے زمین کا کوئی مکڑا خریدے بغیر اس واجب کفائی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس زمین کے حصول کی کوشش کرنا واجب ہے۔

م۔۱۳۹: مسلمان کی میت کو غیر اسلامی ملک (جمال وہ فوت ہواہے) کے مسلمانوں کے قبر سلمانوں کے جس قبر ستان میں دفن کرنابہتر ہے ؟ جس کے سلمان میں دفن کرنابہتر ہے ؟ جس کے لئے کافی اخراجات پر داشت کرناپڑتے ہیں۔

جواب: بہتر ہے کہ اگر وارث ہول یا اگر کوئی اور شخص رضا کار انہ طور بھیجے یاتر کہ کا تیسرا حصہ جے کار خبر میں خرج کرنے کی وصیت کی ہواور وہ کافی ہو تومسلمان کی میت کو عتبات مقدسہ (جمال کوئی امام معصوم دفن ہو) یا دیگر مستحب مقامات پرلے جاکر دفن کرے ، واللہ العالم۔

م۔۱۵۰: اگر مسلمان کی میت کو اسلامی ملک نتقل کرنے کا فرچ زیادہ آتا ہو تو کیا مسلمانوں

کے علاوہ دیگر آسانی ادیان کے بیر دکاروں کے قبر ستان میں دفن کر ناجائز ہے؟

جواب: مسلمان کی میت کو کا فرول کے قبر ستان میں دفن کر ناجائز نہیں گریہ کہ مسلمان

میت کا دفن کرنا غیر مسلم کے قبر ستان میں مخصر ہواور مسلمانوں کی مجبوری کی

وجہ سے الن پر فرض ندر ہے۔

\*\*\*

بابدوم

معاملات کی فقہ

## فقهی معاملات سے مخصوص باب گیارہ ابواب پر مشمل ہے

پہلی فصل : کھانے اور پینے کی اشیاء اور اس کے بعض احکام اور اس سے مخصوص استفتاءات

دوسری فصل: کباس، اس کے بعض احکام اور اس سے مخصوص استفتاء ات

تیسری قصل: مہاجرین جن ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے قوانین کی یاسداری

چوتھی فصل: کام اور رائس المال کی گردش اور اس سے مخصوص بھن احکام اور

استفتاءات

پانچویں فصل: اجماعی تعلقات،اس کے بعض احکام اور اس سے مخصوص استفتاءات

چھٹی فصل بطبتی معاملات ،اس کے بعض احکام اور اس سے مخصوص استفتاء ات

ساتویں قصل: شادی،اس کے بعض احکام ادراس سے مخصوص استفتاءات

آٹھویں فصل: عور تول کے مسائل ، اس کے بعض احکام اور اس سے مخصوص

استفتاءات

نویں فصل جوانوں کے معاملات ادراس سے مخصوص استفتاءات

وسویں فصل: موسیقی کے احکام، گانا گانا اور رقص کرنا اور اس سے مخصوص

استفتاءات

گیار هوی نصل: پیباب ایدا حکام اور استفتاء ات پر مشتل ہے جو کسی خاص باب سے

مخصوص نهين

پیلی فصل

# کھانے پینے کی اشیاء

مقدمه

استفتاءات کھانے پینے کی اشیاء ہے مخصوص استفتاءات

اس فصل ہے مخصوص استفتاءات

|    |   | · |   |   |    |   |
|----|---|---|---|---|----|---|
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   | , |    |   |
|    | • |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    | 0 |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   | • |   | ſ. |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   | ı |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
| ٠. |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |    |   |

عام طور پر مسلمانوں کی نشو و نمااینے ملک ، اپنی ہستی، اپنے گھر اور اپنے خاندان کے اندر ہوتی ہے۔ ماکولات اور مشر وبات کی ایسی قسمیں استعال کرتے ہیں جن ے وہ مانوس ہوتے ہیں اور وہ ان کو پند کرتے ہیں اور وہ چیزیں انہیں راس بھی آتی ہیں (ان کے لئے نقصان وہ شیں ہوتیں)اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میہ کھانے پینے کی اشیاء کن چیزوں سے بنی ہیں انہیں یقین ہو تاہے کہ ان ساکولات میں الیی چیزیں شامل نہیں جن کو استعمال کرنے کی دین اور عقیدہ اجازت نہیں دیتے اور اسلامی اقدار اور ان کی روایات ان چیز ول ہے دور ہیں ۔ لیکن جب مغربی ممالک کی طرف ہجرت ان کا مقدرین جاتی ہے اور انہیں غیر اسلامی معاشرے میں زندگی گزار ناپڑتی ہے تو کھانے پینے کے معالمات میں مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ انہیں انیا کھانامیسر نمیں ہوتا جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں وہ انہیں بہند کرتے ہوں اور اے حلال بھی جانتے ہوں ،اس کے اجزائے تركيبي وہ نہيں ہوتے جس كا نہيں علم ہو ،ان كى طبيعت سے ساز گار ہو ل اور وہ اس كے عادى ہوں۔ کیونکہ یہ جدید معاشرہ غیر اسلامی معاشرہ ہو تاہے جس کے مخصوص اقدار و نظریات ہوتے ہیں اور وہ اپنے کھانے پینے میں شریعت اسلام کی حدود اور احکام کے پاید شیں ہوتے اور جب کوئی مسلمان کسی ہوٹل سے بچھ کھانا چاہے تواس کھانے کے حلال وحرام، جائز اور عاجائز ہونے اور نجس یا پاک ہونے اور اس قتم کے دیگر مسائل اور استفسار پیش آتے ہیں۔ جم ذیل میں کھانے یینے سے متعلق چند احکام بیان کرتے ہیں جن سے سلمان کا آگاہ ہو ناضروری ہے اور ان احکام کے بعد ان ہے مخصوص استفتاء ات بیان کئے جائیں گے۔ م۔ ۱۵۲: چونکہ یہود و نصاری اور مجوس جیسے آسانی کتابوں اور ادبیان کے پیروکاریاک ہیں

اس کے ان کے اندرر ہے ہوئے کھانے پینے سے متعلق بہت ی مشکلات کا حل آسان نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں چاہے انہوں نے کھانے کو تر ہاتھ لگایہ و یا نہ لگایہ و بھر طیکہ ہمیں اس بات کا یقین اور اطمینان ہو کہ اس کھانے ہیں شراب اور اس جیسی دیگر چیزیں شامل نہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ البتہ گوشت چر بی اور ان سے بنی ہوئی چیز وں کے منیں جن کا کھانا حرام ہے۔ البتہ گوشت چر بی اور ان سے بنی ہوئی چیز وں کے مخصوص احکام ہیں جو بعد ہیں بیان کئے جائیں گے۔

م ۱۵۲: مسلمان ہر وہ کھانا کھا سکتا ہے جے تیار کرنے والے نے کھانے کے لئے بنایا ہو اگر چہ مسلمان اس کھانا بنانے والے کے عقیدے دین اور نظریہ کے بارے میں پھو سلمان اس کھانا بنانے والے نے کھانے کو تر ہاتھ دگایا ہویانہ لگا ہو۔ بخر طیکہ مسلمان کو اس بات کا یقین اور اطمینان نہ ہو کہ اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ جیسے شراب وغیرہ البتہ گوشت، چرٹی اور الن سے بنی ہوئی چیزوں کے مخصوص احکام ہیں جوبعد میں بیان کئے جائیں گ مسلمان پر یہ واجب نہیں کہ وہ کھانا بنانے والے سے اس کے ایمان اور کفر کے بارے میں دریافت کرے اور یہ کہ اس نے کھانے کو ابناتر ہاتھ لگا ہے یا نہیں کہ سلمان کو یہ یہ سوال آسان اور کھانا بنانے والے کے لئے معمول کی بات ہو۔ کلا سے اگر چہ یہ سوال آسان اور کھانا بنانے والے کے لئے معمول کی بات ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ گوشت، چرٹی اور ان سے بنی

ہوئی چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو کھانے۔ اگرچہ مسلمان کو اس بات کا گمان ہو کہ اس کے اجزاء ترکیبی میں ایسی چیزیں شامل ہیں جن کا کھانا حرام ہے یا اس بات کا گمان ہو کہ اس کے منانے والے نے خواہ وہ کوئی بھی ہواس کو ترہاتھ لگایا ہوگا۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہوں)

م۔ ۱۵۳: ای طرح مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ ان کھانے کی چیزوں کے اجزائے ترکیبی
کے بارے میں شخفیق کرے تاکہ اس بات کا یقین حاصل کرلے کہ یہ حرام اجزاء
سے خالی ہیں نیز کھانا منانے والے سے یہ پوچھنا بھی واجب نہیں کہ اس نے کھانا
تیار کرتے وقت یا اس کے بعدائے ترہاتھ لگایا ہے۔

م۔ ۱۵۵: مسلمان حضر ات کے لئے گوشت ، چربی اور ان سے بنی ہوئی چیزوں کے علاوہ بعد ڈیوں میں محفوظ تمام قتم کے کھانوں کا استعال کرنا جائز ہے آگر چہ انہیں ان کھانوں کے شامل ہونے کا گمان ہو جنہیں کھانا جائز میں ایسی چیزوں کے شامل ہونے کا گمان ہو جنہیں کھانا جائز میں ہو نہیں ہے کہ ان کے بنانے والے نے چاہے وہ کوئی بھی ہو ترباتھ لگایہ وگاور اس کے اجزاء کے بارے میں تحقیق کر کے یہ یقین حاصل کرنا میں واجب نہیں کہ ان کا کھانا جائز ہے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہوں)

م۔ ۱۵۱: مسلمان ہراس شخص سے حلال گوشت کی تمام قسمیں خرید سکتا ہے جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کا تھم اور مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کر رہا ہو ہی اس گوشت کے حلال ہونے کا تھم لگا جائے گا اگرچہ اس (گوشت بجنے والے) کے نہ جب میں ذرح کی شرائط ہماری شرائط ہماری شرائط سے مختلف ہوں۔ بشر طبکہ بیہ احتمال موجود ہوکہ حیوان کو ہمارے نہ جب کے مطابق ذرح کیا گیا ہوگا۔ یہ قبلہ رخ ہونے کے علاوہ دیگر شرائط کا تھم ہے اور جمال تک قبلہ رخ ہونے کے علاوہ دیگر شرائط کا تھم ہے اور جمال تک قبلہ رخ ہونے کے علاوہ کے نزدیک قبلہ اور جمال تک قبلہ رخ ہونے کا تعلق ہے ، اگر ذرح کرنے والے کے نزدیک قبلہ

رخ ہونا ضروری نہ ہو تو قبلہ رخ کا خیال نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں (فیحہ کھایا جاسکتاہے۔)

م۔ کہ اگر مسلمان کو اس بات کا یفین ہو کہ سے گوشت کسی طلال گوشت مثلاً گائے،

بھیر ، بحری یاس بھیے حیوان کا ہے لیکن اے اسلامی شریعت کے قوانین کے
مطابق ذرح نہیں کیا گیا ہے تو یہ مر دار شار ہوگا اور مسلمانوں کے لئے اس کا کھانا
جائز نہیں اگر چہ اس کا پچنے والا مسلمان ہو نیز یہ گوشت نجس ہوگا اور جو چیز رطوبت
کے ساتھ اس کو لگے وہ بھی نجس ہوجائے گی۔

م۔ ۱۵۸: جو گوشت مسلمان کسی کافرے خریدے یا (ویسے ہی) کسی کافر کے ہاتھ ہے وصول کرے جس نے کسی کافر کے وصول کرے جس نے کسی کافر کے ہاتھ سے وصول کرے جس نے کسی کافر کے ہاتھ سے لیا ہواور اس کے ذرج کے بارے میں تحقیق نہ کی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔

لیکن اگر مسلمان کو اس کے شرعی طریقے سے ذرج نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس پر نے اس کا تھم نہیں لگایا جائے گا، اگر چہ اس کا کھانا حرام ہے۔

نجاست کا تھم نہیں لگایا جائے گا، اگر چہ اس کا کھانا حرام ہے۔

م۔ ۱۵۹: مجھلی کی تمام اقسام کا کھانا اس صورت میں جائز ہے جب ان میں دوشر انظ موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھلی کا چھلکا ہو۔ دوسر ی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین یااطمینان ہو کہ مجھلی پانی ہے زندہ نکال گئی ہے یا جال کے اندر ہی مرگئی ہے۔ البت اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مجھلی کا شکار کرنے والا مسلمان ہواور یہ بھی شرط نہیں کہ اس کو نکا لتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہویا اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ نام لیا گیا ہو۔

ماہرایں اگر کافر مجھلی کا شکار کرے اور اسے پانی سے زندہ نکال لے یا شکار کے جال
یاس کے گڑھے میں مر جائے اور اس کا چھلکا ہو تو طال ہے۔ اگر مجھلی مسلمان کے
سامنے موجود ہو تو اس کا مشاہدہ کر کے پہلی شرط کے بارے میں تسلی حاصل ہو
سکتی ہے یاجب اس پر نام کی مہر گلی ہوئی ہو اور اس تحریر کے صحیح اور اصلی ہونے

كالطمينان بو\_

(اس آناب سے آخر میں تھنگے والی مچھنیوں سے نامول پر مشتل خاص ضمیمہ ماحظہ فرمائیں جس میں جھنگے والی مجھلیوں سے آخر میں انگریزی اور فرانسیسی زبان میں نام دیئے گئے ہیں اور لاطنی زبان میں اس کا سائنسی نام بھی دیا گیاہے۔)

دوسری شرط بھی تمام ممالک میں متحقق ہے جیساکہ نقل کیا جاتا ہے کیونکہ بین الا قوامی طور پر مچھلی کے شکار کا قابل اعتبار طریقہ یمی ہے کہ مچھلی پانی سے زندہ ہی نکلتی ہے یا جال میں مرتی ہے۔

بنابرایں جس طرح مجھلی کو مسلمان سے لے کر کھانا جائز ہے ای طرح مجھلی کا فرسے لے کر کھانا جائز ہے ای طرح مجھلی کا فرسے لے کر بھی کھانا جائز ہے چاہے یہ مجھلی پیکٹول میں بند اور محفوظ Tin کی صورت میں ہو یا دوسری صورت میں ،بٹر طیکہ مجھلی حصلکے والی ہو۔

(اس فصل سے متعلق استفتاء ات ملاحظہ ہول)

م۔ ۱۹۰: جھینگا آگر پانی ہے ڈیدہ نکا فاجائے تو اس کا کھانا علال ہے۔ البتہ منیڈک ، کیکڑا، کچھوااور اس قتم کے دیگر حیوانات جو خشکی اور پانی میں رہتے ہیں نیزو ھیل مچھلی اور گھونگا کا کھانا جائز شمیں ہے۔

(اس فصل سے متعلق استفتاء ات ملاحظہ ہول)

م\_ا17: مچھلی کے انڈے خور مچھلی کے تابع ہوں گے بعنی طلال مچھلی کے انڈے علال اور حرام مچھلی کے انڈے حرام ہوں گے۔

م۔۱۹۲: شراب مینر (Beer)اور ہروہ چیز جو تکمل یا جزوی طور پر نشہ آور ہو، تھوس ہویا مائع یہ سب حرام ہیں۔اللہ تعالیا ہے کلام میں فرما تاہے :

> يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطن ان

يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون ـ

(المائدة: ١٩٠])

"اے ایمان لانے والوشر اب اور جوا اور بت اور پانے تو ہیں تاپاک (برے) شیطانی کام بین تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤشیطان کی تو بس بی تمناہے کہ شراب اور جو کے کی بدولت تم بین باہم عدادت اور دشمنی ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے بازر کھے تو کیا تم باز آنے والے ہوں،

#### پیغیراکرم (ص)نے فرمایا:

من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لسانى فليس باهل ان يزوج اذا خطب، و لا يشفع اذا شفع، ولا يصدق اذا حدث، ولايؤتمن على امانة. (فروع كافي ٢٩٧٠٦)

"جو شخص خدای طرف سے میری زبانی شراب کو حرام قرار دینے کے بعد اسے پی لے وہ اس قابل نہیں کہ اگر وہ خواستگاری کرے تواسے دشتہ دیا جائے۔ اگر کسی کے لئے داسط سے تواس کی سفارش قبول کی جائے اور اگر وہ بات کرے تواس کی سفارش قبول کی جائے اور اگر وہ بات کرے تواس کی تقدیق کی جائے اور نہ اس قابل ہے کہ اسے کوئی لمانت سونی جائے۔،،

ایک روایت میں ہے:

لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها و شاربها و ساويها و ساقيها و مساويها و حاملها و والمحمولة اليه.

(من لا يحضره الفقيه محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي ٢٣٠٥)

" شراب اوراس کے لئے انگور کا بودالگانے والے، انگور کا پانی نکالنے والے، پلانے والے، اس کے پیجے والے، اس کے خریدار، اس کی قیمت کھانے والے، اس کو اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لے جاتی جارہی ہو، خدا ان سب پر لعنت کرے۔،،

اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں

ند کور ہیں۔

(ملاحظہ قرمائیں فردع الکافی محمد من بیقوب کلینی ج ۲ ص ۳۹۹) م پیما: جس دستر خوان پرشر اب، کوئی اور نشه آور چیز پی جار ہی ہواس پر کھانا (پیما) حرام

ہے اور احتیاط واجب کے طور پر اس دستر خوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے۔

(اس فصل سے متعلق استفتاء ات ملاحظہ ہول)

م ۱۱۲۳: مسلمان کو (شرعی طور پر) ان مقامات پر جانے کا حق بہنچنا ہے جہال کھانے کے ساتھ شراب پیش کی جاتی ہے بشر طیکہ وہاں جانے ہے ان ہو ٹلوں کے اس عمل (شراب فروشی) کی تروت کے نہ ہوتی ہو۔ لیکن (اس بات کا خیال رکھے کہ) اس وستر خوان پر کھانا نہ کھائے جس پر شراب پئی جاتی ہے اور احتیاط واجب کے طور پر اس وستر خوان پر بیٹھنے میں کریز کرے۔ البتہ اس وستر خوان پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں جس کے ساتھ والے وستر خوان پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں جس کے ساتھ والے وستر خوان پر مشراب بی جارہی ہو۔

م۔ ۱۷۵: طمارت اور نجاست سے مخصوص فصل میں بتایا گیا ہے کہ الکحل کی تمام فقمیں چاہے ان کو لکڑی سے بتایا گیا ہو یا کسی اور چیز سے ، پاک بیں اور نتیج کے طور پر دہ کھانا بھی حلال ہو گا جس کے اجزامیں الکحل شامل ہو اور ما تعات بھی پاک بیں جن بیں الکحل شامل ہو اور ما تعات بھی پاک بیں جن بیں الکحل صل کیا گیا ہو۔

(اس فصل ہے متعلق استفتاء ات ملاحظہ ہوں)

م-۱۲۷: بعض ماہی پروری کے ماہرین کا کہناہے کہ اکثر چھنکے سے خالی مجھلیوں کی خوراک سمندر کی فاضل چیزیں ہیں۔ گویا مجھلیاں سمندر کو میل کچیل، گندگی اور آکودگی سے صاف کرتی ہیں۔

م ـ ١٦٤ : بعض محققین اور ماہرین کا کمناہے کہ ذیج کے ذریعے حیوان کےبدن سے خون نکلنے کے متیج میں ذیحہ کا گوشت اس حیوان کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ صحت افزاہو تاہے جس کو شرعی طریقہ سے ذرج نہ کیا گیا ہو۔ ان تحقیقات کے بعد اس مات پر تعجب نہیں رہتا کہ بعض غیر مسلم حفظان صحت کی خاطر ایسی جگہوں ہے گوشت خریدتے ہیں جمال شرعی طریقے سے حلال گوشت جانور ذیج ہوتے ہیں۔ م-۱۷۸: ہراس چیز کااستعال حرام ہے جوانسان کے لئے غیر معمولی ضرر کاباعث ہو جیسے زہر قاتل ہے۔ ای طرح حاملہ ناتون کے لئے اس چیز کو پینا حرام ہے جو سقط حمل کاباعث ہے۔ اس کے علاوہ ہراس چیز کااستعال حرام ہے جس سے ضرر کا یقین، ظن یا اخمال ہو بٹر طیکہ یہ اخمال عقلاء کے نزدیک کسی شار میں آبتا ہو اور پیر ضررا تناغیر معمولی ہو جو موت پاکسی عضو کے ناتھ ہونے کاباعث ہو۔ م-١٦٩: دستر خوال کے بہت ہے آداب ہیں۔ ان میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ یر هنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، چھوٹے نوالے لینا، وستر خوان پر دیر تک بیٹھنا، اچھی طرح چبانا، کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھل کو کھانے ے پہلے دھوتا، سیر ہونے کے بعد نہ کھاتا، پیٹ بھر کرنہ کھاتا، کھاتے وقت

لوگوں کے چرول کی طرف نہ دیکھنا، اگر اجتماعی طور پر کھایا جارہا ہوتو دوسرول کے سامنے سے کھانا نہ اٹھانا، نمک سے کھانے کی ابتداء کرنا اور اسی پر اختمام کرنا۔

ما کولات اور مشر وہات سے مخصوص استفتاء ات اور ان کے جو لبات:
مر ۱۵۰: بعض غیر مسلم کمپنیوں کی طرف سے مسلم ممالک ہیں در آمد کئے جانے والے
گوشت پر تکھا ہوا ہوتا ہے: "اسلامی طریقے سے ذرا کیا گیا ہے ، کیا ہم ہے گوشت
کھا سکتے ہیں؟

اس طرح آگریہ گوشت کسی غیر اسلامی مملکت کی اسلامی کمپنی پر آمد کرے تواس کا کیا تھم ہوگا؟

کیا تھم ہوگا؟ یا کسی نامعلوم ملک کی نامعلوم کمپنی پر آمد کرے تواس کا کیا تھم ہوگا؟

جواب: گوشت کے اوپر موجود تحریر کی کوئی شر کی حیثیت نہیں۔ بنابر ایں آگر گوشت کسی مسلمان کی طرف ہے بر آمد ہو بیا ایسے شہر ہے پر آمد ہو جس میں مسلمانون اسی مسلمانون کی اکثریت ہو اور اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس گوشت کو پر آمد کرنے والا غیر مسلم ہویا ایسے شہر مسلم ہویا ایسے شہر مسلم ہویا ایسے شہر ہے پر آمد کرنے والا غیر مسلم ہویا ایسے شہر مسلم ہویا دیے شہر مسلم ہویا دیسے شہر آمد کرنے والا مسلمان ہے تواس کا کھانا جائز نہیں۔

م۔۱۷۱: ہم یورپ کے بعض ہوے ہوے بازاروں میں داخل ہوتے ہیں جمال پیکٹوں میں ہعد گوشت موجو د ہو تا ہے۔ جسے یور پی کمپنیاں ہر آمد کرتی ہیں اور ان پیکٹول پر لکھا ہوا ہو تا ہے "حلال ہے " یا "شرکی طریقہ سے ذرج کیا گیا ہے "۔ کیا ایسے گوشت کا خرید نااور کھانا جا کڑے ؟

جواب: جب تک اطمینان نہ ہواس فتم کی تحریروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مے ۱۷۲: بعض کمپنیاں وافر مقدار میں مرغیوں کو مشین کے ذریعے ایک ہی دفعہ ذرج کرتی بیں۔ اگر اس مشین کا آپریٹر مسلمان ہو 'ررذ ج کرتے وقت سب کے لئے ایک ہی تکبیر اور بسم اللہ پڑھتا ہو کیاان مرغیوں کا کھانا جائز ہے؟ اور اگر جمیں ان کے حلال ہونے کا شک ہوتو انہیں پاک سمجھ کر کھا تھتے ہیں؟

جواب: اگر آپریٹر جب تک فرح کر رہاہے ہم اللہ کو دھر اتا جائے تو یمی کافی اور ان کا کھانا جائز ہوگا اور اگر ہم اللہ کا پڑھا جانا مشکوک ہونے کی وجہ سے ان کے حلال ہونے میں شک ہو توان کویاک سمجھا جائے گا اور ان کو کھانا جائز ہوگا۔

م۔ ۱۷۳ : کیا پر مارکٹ کے مالک مسلمان شراب فروش ہے اس بنا پر گوشت خرید ناجائز ہوگا کہ اے شرعی طریقے ہے ذرج کیا گیا ہوگا ؟

جواب: بی بال! اس گوشت کا خرید نا جائز اور اس کا کھانا حلال ہے۔ آگر چہ یہ گوشت مسلمان سے پہلے غیر مسلم کے قبضے میں ہو بخر طبیکہ یہ احتمال موجود ہو کہ گوشت پجنے والے کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اے شرعی طریقے سے ذرع کیا گیا ہے جہورت دیگر جائز نہیں ہوگا۔

م-۱۷۳: فیر اسلامی ممالک میں نیار کی ہوئی بعض پنیر، پنھورے یا کسی اور حیوان کے رنین (Renin) پر مشمل ہوتی ہے اور ہمیں نمیں معلوم کہ اس رنین کو کسی ایسے دیوان سے لیا گیاہے جے شر کی طریقے سے ذرج کیا گیا ہے یا نمیں اور یہ کہ اس کا کسی اور پیر میں استحالہ ہواہے کہ نمیں کیا اس پنیر کا کھانا جائز ہے ؟ میں اور پیر میں کوئی اشکال نمیں۔ اس کا کھانا جائز ہے۔ واللہ العالم۔ موجواب: اس کیاظ ہے اس پنیر میں کوئی اشکال نمیں۔ اس کا کھانا جائز ہے۔ واللہ العالم۔

م ـ 120 : مغربی ممالک میں Gelatine کو بنایا جاتا ہے اور اے بعض ما کولات اور مشروبات میں شامل کیا جاتا ہے کیا ہم ان ما کولات اور مشروبات کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان Gelatine کو نباتات سے بنایا گیا ہے یا جبوا نات سے اور اگر حیوان سے بنایا گیا ہے تو اس کی بٹریوں سے بنایا گیا ہے یا حیوان نات سے اور اگر حیوان سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ حیوان بٹریوں کے ساتھ ملی ہوئی جملی سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ حیوان مطال گوشت تھا یا جرام گوشت ؟

جواب: حیوان یا نباتات سے سائے جانے میں شک ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر

حیوان سے بنائے جانے کا یقین ہو تو اس وقت تک اس کا کھانا جائز نہیں جب تک

یہ ٹامٹ نہ ہو کہ اے شرعی طریقے سے ذرج کیا گیا ہے۔ یمال تک کہ اگریہ چیز

اس کی ہٹر یوں سے بھی بندی ہوئی ہو تو اس کا بھی تھم احتیاط کے طور پر بھی ہے۔ ہال

اگر اس بات کا یقین ہو کہ اے کیمیائی عمل سے گزارتے وقت اس کے بدیادی اجزاء

کا استخالہ (۱) ہوگیا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حری نہیں ہے چاہے اسے جس

چیز سے بھی بنایا گیا ہو۔

چیز سے بھی بنایا گیا ہو۔

م- ۲ سے ایوی بوی شکاری کشتیال اپنے جال سندر میں ڈال دیتی ہیں اور کنی ٹن مجھلی سمندر ہے نکال کر بازاروں میں رکھی جاتی ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ ماہی گیری کے جدید طریقے کے مطابق مجیلی کو پانی ہے زندہ نکالا جاتا ہے بلحہ بسالو قات تمپنی آلود گی کے خوف سے اس مجھلی کو بھینک وین ہے جو یانی میں مر گئی ہو۔ ایسی صور من میں کیا ہم ان مار کیٹوں ہے مجھلی خرید سکتے ہیں جمال غیر مسلم اس قتم کی مچھلیاں تخ رہے ،وں اور کیاان ہار کیٹوں ہے مجھلی خرید سکتے ہیں جن میں ایسے مسلمان مجلی کا کاروبار کرتے ہیں جنہیں اس چھلی کا تھم شرعی معلوم نہیں ہو تا اور یہ نکتہ بھی عیال ہے کہ بیہ ثابت کرنا کہ میرے سامنے موجود مچھلی پانی سے زندہ نکال گئی ہے یاا سے باد ثوق اور آگاہ گواہ کو حلاش کرنا جواس بات کی خبر وے ، ایک مشکل کام ہے باہمہ یہ کام قابل عمل نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی وا تعیت ہے۔الی صورت میں کیاان رائخ العقیدہ مسلمانوں کی مشکات کا کوئی مل موجود ہے جو مر فی ، گانے اور بھیر بری کے شرعی ذرع کو ثابت کرنے میں مشکلات ووجار ہوتے ہیں اورسارے مجھلی یر فوٹ یوتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) استحالہ ،الیک چیز کی حقیقت کادوسری پیز کی حقیقت میں تبدیل ہوئے کو کتے میں جو مخملہ مطرات (پاک کرنے وال چیزوں) میں سے ہے جیسے غیس کٹوی فائستر یا وجویں میں تبدیل ہو جائے۔ متر ہم ۔

جواب: اس فتم کی مجھلیوں کے مسلمان اور غیر مسلمان دوکانداروں سے خرید نے میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ٹاہت ہو جائے کہ مجھلیاں چھکے والی ہیں اور اس کا
بھی و ثوق ہو کہ انہیں سالق الذکر طریقے سے شکار کیا گیاہے تو اس کے کھاتے
میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

م۔ کے کا : بعض او قات مجھلی کے بہتہ پیکٹ پر مجھلی کانام اور اس کی تصویر بدنی ہوئی ہوتی ہے جس سے بیہ سمجھاجا تا ہے کہ اس پیکٹ میں موجود مجھلی حصلی والی ہے۔ کیا مجھلی کی نوعیت کی تعیین میں ہم اس نام اور تصویر پر ہمر وسہ کر سکتے ہیں ؟ جبکہ ہمیں بیہ بھی معلوم ہے کہ اس فتم کے معاملات میں جھوٹ اور غلط بیانی سمینی کو ہوئے خطرہ بھی معلوم ہے کہ اس فتم کے معاملات میں جھوٹ اور غلط بیانی سمینی کو ہوئے خطرہ بھی معلوم ہے کہ اس فتم ہے بلکہ اسے خمارے سے ہوٹ کو کوئی خطرہ بھی الحق ہو سکتا ہے۔

جواب: اگر اس تح ریاور تصوریہ کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو تواس کے مطابق عمل کیا حاسکتاہے۔

م-۸ ۱۷: کیا جھنگے کی طرح کیڑے کی مختلف قسموں کو کھانا جائزہے؟

جواب: کیڑے کو کھانا جائز نہیں ہے۔

م-9-۱: کیا ہم اہل سنت ہے مجھلی خرید سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو تا کہ یہ ح<u>ھلکے</u> والی ہے کہ نہیں ؟

جواب: اس کا نزید ناتو جائز ہے۔ لیکن اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک پہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ خیلکے والی ہے۔

م-۱۸۰: کیاس طال کھانے کو کھانا جائز ہے جسے ایسے گوشت کے بخار اور بھاپ میں پکایا گیا ہوجے شرعی طریقے سے ذرح نہ کیا گیا ہو۔

جواب: ایسے مأکولات کو کھانا جائز نہیں ہے اور اس کھانے پر نجاست کا حکم لگایا جائے گاکیونکہ فرض کی ہے کہ اس کھانے میں نجس گوشت کے بخارات سے بے

ہوئے آنی اجراء شامل ہو گئے ہیں۔

م-۱۸۱: (فتوی کے مطابق) اگر مسلمان کا شار بیٹھے والوں میں ہو تو اس دستر خو الن پر بیٹھنا حرام ہے جس پر شراب موجود ہو۔ یہاں پر وستر خوان سے کیامراو ہے؟ کیااس سے مراو ایک محفل ہے؟ اگر چہ دستر خوان متعدد ہوں یااس سے مراد ایک ہی دستر خوان متعدد ہوں یااس سے مراد ایک ہی دستر خوان متعدد ہوں یااس معنی کہ اگر ان دود ستر خوانوں کے در میان کسی چیز کا فاصلہ ہو جائے تو دوسرے دستر خوان (جس پر شراب نہیں) پر بیٹھنا جائز ہو۔

جواب: وسترخوان سے مراد ایک دسترخوان ہے (نہ کہ ایک محفل)اور ہے بھی معلوم ہونا چاہئے کہ جس دسترخوان پرشراب یادیگر نشہ آور چیزیں پی جاتی ہوں اس پر بیٹھنا بطور احتیاط حرام ہے۔ البتہ اس دسترخوان سے کھانا پینا قول قوی کے طور پر حرام

-4

م۔ ۱۸۲: اگر کوئی مسلمان کسی قہوہ خانے میں داخل ہوادر جائے پینے بیٹھ جائے ادر اسی دور ان اسی دستر خوان پرشر اب نوشی کی غرض سے کوئی اجنبی آجائے تو کیا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ابنی چائے چھوڑ کر قہوہ خانے سے نکل جائے۔

جواب : جی ہاں! اس دستر خوان کو خیرباد کہنا واجب ہے۔ جیساکہ گزشتہ مسائل میں بیان کیا گیاہے۔

م-۱۸۳: کیاس بئیر (Beer)کو پیناطال ہے جس پر نکھاہواہو تاہے"الکوطل سے خالی ہے"۔۔

جواب: اگریئرے مرادجو کی شراب ہے جو جزوی طور پر نشہ آورہے تواس کا پیناجائز نہیں ہے اور اگر اس سے مراد وہ آب جو ہے جو بالکل نشہ آور نہیں ہوتا تواس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

م۔ ۱۸۳: الکو حل کو بہت ساری جڑی ہو ٹیول اور دواؤل میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیاان دواؤل کا بینا جائز اور پاک ہے؟ جواب : یہ دوائیں پاک ہیں ادر چو نکہ اس میں استعال شد والکو حل دولؤں میں تھل مل حمیا ہےاس لئے ان کا پینا بھی جائز ہے۔

م۔ ۱۸۵: شراب سے ہتا ہوا سرکہ یعنی وہ مائع جو پہلے شراب تھا اور پھر اسے کارخانے میں سرکہ ہتائیا گیا چنانچہ بی دجہ ہے کہ اس سرکے کی شیشی پر تھجور یاانگور کی شراب کاسرکہ کفتاہ واہو تاہے تاکہ اس سرکے میں اور جود غیرہ کے سرکے میں فرق معلوم ہو سکے۔ اس سرکے کی علامت یہ ہے کہ اس کی شیشیوں کو سرکے کی علامت یہ ہے کہ اس کی شیشیوں کو سرکے کخصوص خانوں میں رکھا جاتا ہے اور بھی یہ اتفاق نہیں ہوا کہ انہیں شراب کے خصوص خانوں میں رکھا جاتا ہے اور بھی میر اتفاق نہیں ہوا کہ انہیں شراب کے وار کے خانوں میں رکھا گیا ہو، جس کاکئی مر شبہ تجربہ کیا گیا ہے اور اس سرکے اور عرب خوالے کھور کے سرکے میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ کیا قاعدہ انتقلاب کے تخت اس شراب سے بے ہوئے سرکہ کو بھی سرکہ کہا جائے گا؟ انتقلاب کے تخت اس شراب سے بوئے سرکہ کو بھی سرکہ کہا جائے گا؟ جواب: اگر عرف عام میں اس سرکہ کہا جائے، چنانچہ سوال میں بمی فرض کیا گیا ہے تو اس پر سرکے والے ادکام جارئی ہوں گے۔

م-۱۸۶ : کھی غذائیں تیار کرنے والے ، پیکٹول میں بعد کھانے (Canned Food)

تیار کرنے والے اور عفائیال بنائے والے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ووان مواد کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں اپنے صار فیمن کو بنائیں، جو نکہ ان غذاؤں کے خراب ہونے کے خدشے کے جیش نظر ان میں بعض مواد شامل کرتے ہیں اور بعض او قات اس مواد کو جو انات سے سایا جاتا ہے اور اس کے لئے حرف عامل رمز بعض اعداد مثل مواد کا اور 242 کے ساتھ استعال کیا جاتا ہے۔ ورج ذیل حالات بیں ان غذاؤں کے انکام بیان فرمائیں۔

الف: مكتف (بالغ عاش انسان) كوان، نائي آئي چيزول كي حقيقت كے بارے ميں - يچھ علم نہ ہو۔

ب مكنف يه ديكتاب كه جولوگ اسخاله كے بارے ميں يجھ شين

جانے انہوں نے ایک جدول شائع کی ہے جس کے مطابق ان غذاؤں کے چند فیصد اجزاء حرام بیں کیونکہ اصل میں سے حیوانی اجزاء بیں۔ ج : بعض اجزاء کے بارے میں سے تحقیق اور یقین ہے کہ وہ اپنی حالت پرباقی بیں بیں بلتے ان کی (اصلی) صورت نوعیہ بدل گئی ہے اور دوسرے مادے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔

جواب: الف: اليه اجزاء مين شامل كهاني كي اشياء كا استعال جائز -

ب: بنا نے والے دعوی کرتے رہیں لیکن جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ اجزاء کسی حیوان کے ہیں ان غذاؤں کا کھانا جائز ہے۔ نیز اس صورت میں بھی ان کا کھانا جائز ہے۔ نیز اس صورت میں بھی ان کا کھانا جائز ہے جب حیوانی اجزاء کے شامل ہونے کا بھی یقین ہے لیکن نجس مر دار کے اجزاء ہونے کا یقین نہ ہو اور ان کو خراب ہونے سے جیانے کے لئے جن اجزاء ہونے کا یقین نہ ہو اور ان کو خراب ہونے ہوں (اور نہ ہونے کے اجزاء کا اضافہ کیا گیا ہے وہ عرف کے نزدیک گھل مل گئے ہوں (اور نہ ہونے کے متر اوف ہوں)

ج: اگر عرف کے نزدیک سائل حقیقت کے بنیادی اجزاء باتی نہیں رہے اور استحالہ کی وجہ ہے اس کی صورت بدل گئ ہو تو اس کے پاک اور حلال ہونے میں کوئی شک نہیں۔

م۔ ١٨٤: اميد ہے درج ذيل طمنی سوالوں کاجواب بھی مرحت فرمائيں گے۔

الف: كيا Gelatine پر طهارت كا تقم جارى ہوگا اور دہ پاك سمجھا جائے گا؟ ب: اگر مفہوم استحالہ كى وسعت و خيت بيں شك كى وجہ ہے يہ شك ہوكہ استحالہ ہوا ہے كہ نہيں (جے شبہ مفہوميہ كہتے ہيں) تو كيا الي صورت ميں نجاست سابقہ كاستحاب كيا جائے گا يا نہيں ؟ (سابقہ حالت كوير قرار ركھا جاسكتا ہے؟

جواب: الف:حیوانی اجزا ہے بنی ہوئی جیلی، اگر اس کے بدیادی اجزاکی

نجاست نامت ند ہو، مثال کے طور پر یہ احتال ہو کہ اے ایسے حیوان کے اجزا سے بیایا گیا ہے جے شر کی طریقے ہے ذرج کیا گیا ہے تواس پر طمارت کا حکم جاری ہوگا یعنی پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن جب تک یہ فابت نہ ہو جائے کہ اے کی طلال گوشت حیوان ہے بنایا گیا ہے جے شر کی طریقے سے ذرج کیا گیا ہے یا یہ فابت نہ ہو کہ اس کا استحالہ ہو گیا ہے تواس کی اتنی مقدار کھانوں میں ملائی جائے فابت نہ ہو کہ اس کا استحالہ ہو گیا ہے تواس کی اتنی مقدار کھانوں میں ملائی جائے کہ وہ کھانے میں متلاشی ہواور گھل مل جائے ، البتہ فرق نہیں پڑتا کہ ان حیوانی اجزاء میں زندگی طول کرتی ہو جیسے زم ہڈی ہے یا نہ کرتی ہو، جیسے عام اور اخراء میں زندگی طول کرتی ہو جیسے زم ہڈی ہے یا نہ کرتی ہو، جیسے عام اور اخروں ہیں احتاط کی جائے۔

لیکن اگر بنیادی اجزاء کا بخس ہونا ثابت ہو۔ مثال کے طور پر یہ یقین ہو کہ یہ (جیلی) بخس العین (کا خزیر) یا ایسے حیوان کی زم یا سخت ہڈی سے اسے پاک کرنے سے پہلے بنائی گئی ہے جسے شرعی طریقہ سے ذرع نہیں کیا گیا چو نکہ یہ چیزیں رطوبت کے ساتھ مر دار کو چھونے کی وجہ سے نجس ہوتی ہیں اگر جیلی ان نجس پیزوں سے بنی ہوئی ہو تو یہ ای صورت میں پاک سمجھی جائے گی ، اور کھانوں میں اس کا استعال جائز ہوگا ، جب اس کا استحالہ ہو جانا ثابت ہو جس کے لئے عرف میں اس کا استعال جائز ہوگا ، در اس کا ضابطہ اور کلیہ گزشتہ مسائل میں بیان کیا جا کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کا ضابطہ اور کلیہ گزشتہ مسائل میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ب: ان موارد میں استعجاب جاری کرنے (حالت سابقہ کویر قرار رکھنے) میں کوئی حرج نہیں۔واللہ العالم۔

م-۱۸۸: ہم مغرفی ممالک کی دکانوں اور مارکیوں میں داخل ہوتے ہیں جمال خور دونوش کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں اور ہم ان کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پچھ نہیں جانے فرود دونوش کی بیہ اور جرام جیزوں سے خال بھی ہو سکتی ہیں اور جرام چیزوں سے خال بھی ہو سکتی ہیں اور جرام چیزوں سے خال بھی ہو سکتی ہیں اور جرام چیزوں بے خال بھی ہو سکتی ہیں۔ کیاان اشیاء کے اجزاء کے بارے میں شخفیق اور چیزوں پر مشمل بھی ہو سکتی ہیں۔ کیاان اشیاء کے اجزاء کے بارے میں شخفیق اور

ان کے بارے میں پوچھ کچھ کے بغیر ہم ان کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ؟ جواب: جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ اشیاء گوشت ، چر لی اور ان سے بنی ہوئی چیزوں پر مشتمل ہیں انہیں کھا سکتے ہیں۔

م۔ ۱۸۹ : کیا کھانے وغیر ہ میں ویل مجھلی اور دوسری حرام گوشت مجھلیوں اور گھو نگا (سیپدار مجھلی) کا استعال جائزہے ؟

جواب: کھانے میں اس چیز کا ستعال جائز نہیں۔البتہ کھانے کے علاوہ ضروریات میں اس کا استعال جائز ہے ؟

م-۱۹۰ کیا مسلمانوں کے لئے الیمی کا فل میں جانا جائز ہے ، جن میں شراب پیش ہوتی ہے؟ ہے؟

جواب: ان محافل میں بیٹھ کر کھانا بینا جرام ہے۔ البتہ جمال تک صرف وہاں عاضر رہنے کا تعلق ہے ، بطور احتیاط واجب ، حرام ہے۔ ہال! نمی عن المئح ممکن ہو تو اس کی غرض ہے وہال جانے میں کوئی حرج نہیں۔

م-191: کیاسمندری کیڑے اور سمندری گھو تکھے کا کھانا طال ہے؟

جواب: سمندری حیوانات میں حیلکے والی مجھلی (جن میں جھینگا بھی شامل ہے) کے علاوہ تمام حیوانات حرام ہیں۔ مجھلی کے علاوہ دوسر نے جانور یا بغیر حیلکے کے مجھلی کا کھانا جائز نہیں ہے۔

公公公公公公

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

دوسری فصل

باس

الم مقدمه

الباس سے مخصوص احکام شرعیہ

اس فصل ہے متعلق استفتاء ات

| · |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | · :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |   | The state of the s |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

قدرتی (اصلی) چڑے کا استعال اور اس کا پہننا واقعی ایک مشکل مسلہ ہے جس
سے غیر اسلائی ممالک میں رہنے والے مسلمان دوچار ہیں۔ مسلمانوں کی بید عادت ہے کہ وہ
اپنا اسلائی ممالک میں چڑے سے بع ہو کے لوازمات زندگی کو بڑی بے فکری اور اطمینان
سے خریدتے ہیں اس لئے کہ انہیں بھین ہو تاہے کہ ان چیز وں کو ایسے جوانات کی جلد سے
معلیا گیاہے جنہیں شرعی طریقے نے ذرح کیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان چڑے کے بنہ ہوئے
لباس کو پہنتے ہیں اور انہیں میں نماز پڑھتے ہیں اور بغیر کی خوف اور حامل کے ان کو اپنا ترہاتھ
بھی لگادیتے ہیں لیکن غیر اسلامی ممالک کی صورت حال ان سے بالکل مختلف ہے اس لئے
مناسب معلوم ہو تاہے کہ یمال درج ذیل ادکام کی وضاحت پیش کی جائے۔
مر علام ہو تاہے کہ یمال درج ذیل ادکام کی وضاحت پیش کی جائے۔
مر علور پر ذرح نہیں کیا گیا تو یہ لباس ایسے حیوان کے چڑے سے بنایا گیا ہے جے
مر علی طور پر ذرح نہیں کیا گیا تو یہ لباس نجس ہے اس میں نماذ پڑھنا جائز نہیں اور
اگر اس بات کا اختال ہو کہ وہ لباس ایسے حلال گوشت حیوان کی جلدے بنا ہوا ہوا

م۔ ۱۹۳۰: جلد کے ہے ہوئے ایسے لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں جے شیر، چیتا، تیندوا
اومڑی اور گیدڑ اور اس فتم کے در ندہ حیوانات کی جلد سے سایا گیا ہو۔ چنا نچیہ
اختیاط واجب کی ساپر الن حیوانات کی جلد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں جو در ندہ تو
نہیں نیکن حرام گوشت ہیں۔ جسے سر راور ہا تھی ہیں۔ اگر چہ الن کے ذرح شرعی
ہونے کی صورت میں یا حیال کی صورت میں الن کی جلد یاک ہوگی۔ البتہ الن کا بیا
ہونے کی صورت میں یا حیال کی صورت میں الن کی جلد یاک ہوگی۔ البتہ الن کا بیا
ہونا کمر بند (بیلٹ) یا اور چیزیں جن سے ستر عور تین (شرمگاہ کا یردہ) نہیں ہو

سکتا، استعال کرناجائز ہے۔ لیکن آگر فرج شرعی کا احتیاں نہ ہو باہر ہمیں یقین ہو

کہ اے ایسے حیوان کی جلد سے بتایا گیا ہے جس کا فرج شرعی شمیں ہوا تو وہ نجس
ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز شیں ہے حتی کہ اطور احتیاط بیلٹ وغیرہ میں بھی
نماز نہ پڑھی جائے جنہیں پہنا تو جاتا ہے گر نماز میں اس سے شر مگاہ کو نہیں چھپایا
جاسکتا۔ نیز آگر اس کے فرج شرعی کا ضعیف سامثلا ۲ ہوا حقال ہو جے عقلاء خاطر
میں نہیں لاتے بھر بھی اس میں نماز پڑھنا جائز خیس۔

م ۱۹۳۰: غیر اسلامی ممالک میں سانپ اور مگر مجھ کی جلد کا بناہوالباس جو غیر مسلموں کی .
دو کان میں پختاہو پاک ہے اور اس کی خرید و فرو خت اور ایسے کا موں میں استعمال کے متاب کے متاب کے اور اس کی خرید و فرو خت اور ایسے کا موں میں استعمال کے متاب کے متاب کے ان ہے۔ (۱)

م۔۱۹۵ : اسلامی ممالک میں بنی ہوئی غیر اسلامی ممالک میں بجنے والی چڑے کی اشیاء پاک ہیں اور ان میں نماز پڑھی جاسکتی ہے ؟

م-19۲: غیر اسلامی ممالک میں بنا ہوا جلد کا لباس جس کے بارے میں شک ہو کہ قدرتی چیزاہے یا مصنوعی، پاک ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائزہے؟

م۔ کہ ۱۱: اس حیوان کی جلد ہے ہوئے جوتے ہے ، جے شرعی طریقے ہے ذرج نہیں کیا گیا ہے ، وہ پاؤل باجو تا تر ہو گیا ہے ، وہ پاؤل بنجس نہیں ہو تا جس میں دہ جو تا ہو مگریہ کہ پاؤل باجو تا تر ہو جس ہے نجاست سرایت کر جائے۔ پس آگر پاؤل کو بسینہ آ جائے اور جراب بسینہ کو جذب کر لے اور جوتے کی نجس جلد تک رطوبت نہ پہنچے تو پاؤل بھی نجس نہیں اور جراب بھی نجس نہیں ہوگی۔

م-۱۹۸: غیر اسلامی ممالک میں ہے ہوئے چڑے کی جیکٹ، ٹو پی اور بیلٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے بھر طیکہ احمال ہو کہ انہیں ایسے حلال گوشت جانور کی جلد سے منایا گیا

<sup>(</sup>١) الى لية كه بروه جانور باكب، جس كارك كافية سد خون دهار مار كرند فظر الرمترجم)

ہوگا جے شرعی طریقے ہے ذاع کیا گیا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ مسائل میں بیان کیا جا چکا ہے۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م ۱۹۹۰: مرد کے لئے سونے کا استعال جائز نہیں ہے جاہے وہ انگو تھی کی صورت میں ہو، شادی کے کڑے ، دستی گھڑی یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو یاعام حالت میں ہو (ان تمام صور تول میں جائز نہیں) البتہ ان چیزوں کا پہننا جائز ہے جن پر سونے کاپانی چڑھایا گیا ہو اور یہ صرف سنہرا رنگ شار ہوتا

م ـ ٢٠٠ : مرد كے لئے پا ميم (Platinum)كى بنى جو كى چيزوں كا پينا جائز ہے۔

م۔٢٠١: عورت کے لئے نمازتک میں بھی سونے کا استعال جائز ہے۔

م۔ ۲۰۲ : مرد کے لئے خالص اور قدر تی ابریشم پہننا جائز نہیں۔نہ نماذ کی حالت میں اور نہ عام حالت میں، ماسوائے مخصوص جگہوں کے جن کا ذکر فقهی کتابوں میں کیا گیا

م ۲۰۲۰ عورت کے لئے نماز تک میں بھی ابریشم کا پہننا جائز ہے۔

م۔ ۲۰۴: مرد کے لئے ان مشکوک رکیٹی لباس کا پہننا اور ان میں نماز پڑھناجائزہے جن

کے بارے میں یفتین نہ ہو کہ یہ لباس خالص یا قدرتی ابریشم سے بنایا گیا ہے یا

مصنوعی ابریشم سے نیز ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا جس کے ساتھ

کپاس ، اون اور ناکلون کے اجزاء ملے ہوئے ہوں بھر طیکہ اس میں شامل ابریشم

کی مقد ارا تی نہ ہوجے خالص ابریشم کماجائے اور مرد کے لئے اس لباس میں نماذ

پڑھناجائز ہوگا۔

(اس سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) م۔۲۰۵: احتیاط واجب کے طور پر مرد کے لئے عورت کا لباس پیننا جائز نہیں۔ ای طرح لباس سے مخصوص استفتاء ات اور ان کے جو ابات:

م - ٢٠٠ : ہم بورپ میں رہے والے مسلمان ایسے پھڑوں سے ہے ہوئے جوتے ، بیل اور ویکر ملبوسات خریدتے ہیں جن کے بارے میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ ان حوانات کا چڑہ ہوگا جن کو شرعی طریقے سے ذع نمیں کیا گیا اور بعض او قات یہ چیزیں اسلامی ممالک سے در آمدکی جاتی ہے یا یمیں پر بورپ ہی کے بعض ذی خانوں سے کی جاتی ہے یا یمیں پر بورپ ہی کے بعض ذی خانوں سے کی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں موجود بعض ذرج خانے بطور مثال قابل ذکر ہیں۔ برطانیہ میں موجود بعض ذرج خانے بطور مثال قابل ذکر ہیں۔ بالفرض آگریہ احتمال دیا جائے کہ ان چیزوں کو اسلامی ممالک سے در آمدکیا میں۔ بالفرض آگریہ احتمال دیا جائے کہ ان چیزوں کو اسلامی طریقے سے ذرج ہوتا گیا ہو گا جمال اسلامی طریقے سے ذرج ہوتا ہے۔ آگر چہ یہ احتمال ضعیف ہو ، کیا ایسی صورت میں ان چڑوں پر طمارت کا حکم لگا جائے گا؟

جواب: اگریداخمال اتنا ضعیف ہے کہ اس کے خلاف دوسرے اخمال کااطمینان ہو۔ مثلاً ۲ ہو تواس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ بصورت دیگر ان چیزوں کو پاک سمجھے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ العالم۔

م-۲۰۸: نقهاء کے مطابق مرد کے لئے قدرتی اور خالص ابریشم کا پہننا جائز نہیں ہے۔
کیامردوہ ٹائی پہن سکتاہے جس کے اجزاء میں ابریشم اور غیر ابریشم دونوں شامل
ہیں؟ نیز کیامرد کے لئے خالص اور قدرتی ریشم کی بنی ہوئی ٹائی کا پہننا جائز
ہے؟

جواب: ٹائی کا پیننا حرام نمیں ہے آگر چہ وہ خالص ابریشم کی بنی ہوئی ہو۔ کیونکہ اس سے ستر عور تین (شر مگاہ کا پردہ) نمیں کیا جاسکتا ۔ جمال تک مخلوط (مکس) اریشم کا تعلق ہے، جواب خالص اریشم نہیں کملا تااس کو پہننا جائز ہے آگر چہ اس سے ستر عور تین بھی ہو سکے۔

م۔ ٢٠٩: بعض كمپنيال اپنى مصنوعات پر لكروديتى بين كه به خالص ابريشم كى بدنى ہوئى بيں۔ لكن دواتنى سستى ہوتى بين كه جميں خالص ابريشم ہونے ميں شك ہوتا ہے۔ كيا ایسے لباس كا ببننالوراس ميں نمازيز هناجائزہے ؟

جواب: شک کی صورت میں ان کو پہننااور اِن میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

م ۲۱۰: کیاا یسے لباس کا پیننااور اس کی تجارت کرنا جائز ہے جس پر شراب نوشی کی تشمیر کے لئے شراب (کے برتن) کی تصویر جنبی ہوئی ہو۔

جواب: ایے لباس کا پیننا بھی حرام اوراس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔

م۔۲۱۱: کیامر دایی گھڑی پہن سکتا ہے جس کے اندر (مشینری میں) بعض سونے کے اوزار ہوں یا اس کا چین سونے کا ہواور کیااس کو پہن کر نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب: پہلی صورت میں گھڑی کو پہننا بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز

ہے۔ دوسر ی صورت میں تہیں۔

公公公公公

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| * |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

تيسري فصل

# ديار غير ميں نافذ قوانين كى پايندى

معده

ال فصل ہے مخصوص بعض شر عی احکام

🕾 دیارغیر میں نافذ قوانین ہے مخصوص استفتاءات

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |

دنیا کے مختلف ممالک امور زندگی کے لئے بعض قوانین ساتے ہیں (جن کے مطابق) بعض او قات ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور یکھ کامول سے روکا جاتا ہے اور بعض دوسرے کاموں کو محدود اور مشروط کر دیاجا تاہے۔ انہی قوانین میں عام منافع کے مقامات یا تحکموں کے وہ قوانین ہیں جن کا تعلق کسی خاص جغرافیائی حدود کے اندر لوگوں کی روز مرہ زندگی سے ہواکر تاہے جن کے خلاف ورزی کرنے سے معاشر ہانتشار اور افرا تفری کا شکار ہو جاتا ہے لہذا مناسب ہے کہ ہم درج ذیل مسائل کی وضاحت کریں۔ م\_٢١٢: مكلّف (بالغ عاقل انسان) كے لئے جائز نہيں كہ وہ أسلامي يا غير اسلامي ممالك میں شارع عام میں کوئی ایس چیزر کھے جو پیدل پاسوار کے لئے رکاوٹ اور مفتر ہو۔ م- ۲۱۳ : کسی مسلمان کویہ حق شیں پہنچاکہ جب تک مالکان کی رضامندی کا یقین نہ ہوان کی ذاتی اطلاک کی دیواروں کے باہر اشتمارات چیاں کرے یا تحریر لکھے۔ م ٢١٠ : مسلمان كوجو مال ياعمل (مثلاً ديوني ) بطور امانت سونيا كيا ہے اس ميں خيانت كرنا حرام ہے آگر جد امانت سوننے والا کا فرہی کیوں نہ ہواور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے اور اسے مکمل طور پر ادا کرے ۔ بنابر ایں جو تحض کسی ووكان مين كام كرتابو ياحالداربواس كے لئے جائز نميں كه مالك سے كسى فتم کی خیانت کرے اور اپنے ذیر قبضہ اموال میں ہے کوئی چیز اٹھائے۔ (اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) م۔ ۲۱۵ : غیر مسلموں کے ذاتی پاعام اموال کی چوری اس صورت میں بھی جائز نہیں جب بالفرض اسلام اور مسلمانوں کی شرت تو متاثر نه بھی ہو تی ہو (البتہ به صرف فرض ہے ورنہ اس سے اسلام اور مسلمانول کی شرت کو یقیناً نقصان بہنچاہے ) لیکن

غیر مسلمول کے ساتھ اس معاہدے سے نداری و عمد شکنی سمجھی جاتی ہو جو اس ملک میں داخل ہونے یادہان رہائش کی در خواست کے موقع پر شمنی طور پر سطے پاتا ہے۔اس لئے کہ غداری اور نقص امن کسی سے بھی ہو جائز خمیں۔ اس کا دین ، جنسیت اور عقیدہ سیجھ بھی ہو۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)
م-۲۱۷: اسلامی ممالک میں واخل ہونے والے غیر مسلموں کامال چوری کرنا جائز نہیں۔
م-۲۱۷: مسلمان کے لئے غیر قانونی طریقے سے سخواہ اور دیگر امداد وصول کرنا جائز
نہیں۔ مثال کے طور ( سخواہ د غیرہ کی خاطر ) مسئولین اور سر کاری اہل کاروں کو
غلط معلومات فراہم کرہے۔

علط سومات الرائم مرے۔

م ۲۱۸: مسلمان کو بیہ حق پنچاہ کہ وہ مختلف انشور نس کمپنیوں سے اپی زندگی، مال

غرق ہونے اور چوری کا پیمہ کرالے۔ بیا لیک لازم (اور تا قابل فنخ) معاملہ ہے جو

طرفین (پیمہ دار اور پیمہ کار) کی د ضامندی کے بغیر منموخ نہیں ہو تا۔

م ۲۱۹: کسی مسلمان کو بیہ حق نہیں پنچتا کہ وہ انشور نس کمپنی کو نقلط معلومات فراہم کرے

تاکہ اس کے ذریعہ مال (اور معاوضہ) وصول کر سے جو فی افال اس کا حق نہیں بنتالہ

مثال کے طور پر جان ہو جو کر کوئی جعلی عاویۃ ایجاد کرے (اپنامال جازؤالے) اور اس

کامعاد ضہ حاصل کرے۔ اس طریقے سے حاصل شدہ مال بھی علال نہ ہوگا۔

کامعاد ضہ حاصل کرے۔ اس طریقے سے حاصل شدہ مال بھی علال نہ ہوگا۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرما کیں)

م ۲۲۰: بعض او قات غیر اسلامی ممالک بیں رہنے والے مسلمانوں کے عظیم تر مفادات

اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی سے دائے۔ ہول، وزار توں

میں جائیں ، یا ایوانوں کے ممبر بھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی مصلحت کے

نقاضول کے مطابق سابق الذکر کام جائز ہو جاتے ہیں۔ انبتہ ان حالات میں

مصلحت کی تشخیص کے لئے ماہر اور یاو ثوق افراد کی طرف رجوع کرنا ضرور ی

م۔ ۲۲۱: مدارس کے امتحانات میں دھوکہ دبی جائز نہیں ہے چاہے یہ دھوکہ دبی طلبا کے باہمی تعاون (نقل) کی صورت میں ہو یا مخفی طریقے سے بیپروں کے استعمال کی صورت میں ہو، یا تگران کو فریب دینے کی صورت میں ہو یا دوسرے غیر شرعی اور نظام کے منافی طریقے سے ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م- ۲۲۲: جب مسلمان کی جان ، اس کے ناموس یا اس کے مال پر حملہ اور تجاوز ہو جائے
اور اس فتم کے اہم اور حیاتی معاملات میں رائج قانونی اداروں اور عدالتوں کی
طرف رجوع کئے بغیر حق وانصاف کا حصول ناممکن ہو توان کی طرف رجوع کرنا
جائز ہے۔

اس فصل سے مخصوص استفتاء ات اور ان کے جو ابات:

م۔ ۲۲۳: اگر کوئی مسلمان بینک کے کمپیوٹر سے اپناکوئی مال نکالناج اور کمپیوٹر سے اس کی مطلوبہ مقدار سے زیادہ مال نکل آئے توکیا اس زیادہ مال کو وصول کرنا جائز ہے جس کا غیر اسلامی بینک کو علم نہیں ؟

جواب: جائز نہیں۔

م۔ ۲۲۳: اگر کوئی مسلمان کسی غیر اسلامی ملک کی سمپنی ہے کوئی مال خریدے اور سیلز مین اے اس کا طلب سے زیادہ مقدار میں مال دے تو کیا مسلمان اس زیادہ مقدار کولے سکتا ہے اور اس سیلز مین کواس کی غلطی ہے آگاہ کرنا واجب ہے ؟

جواب: مسلمان اس مقدار کو لینے کاحق نہیں رکھتا اور اگر لے لے تواہے لوٹانا واجب

م۔ ۲۲۵: کیا غیر مسلم سمینی کا مسلمان ملازم، سمینی کو بتائے بغیر سمینی کا کوئی سامان اٹھا سکتا ہے۔ اور کیا یہ عمل اس کے لئے جائز ہو گا؟

جواب جائز نہیں۔

م-۲۲۷: کیاغیر اسلامی ممالک میں پانی، جنی اور گیس کے میٹروں کو چلنے سے رو کنااور اسمیں چھیٹر ناجائز ہے ؟

جواب: یہ بھی جائز نہیں ہے۔

م۔ ۲۲۷: ایک مسلمان مغرب میں رہتاہے اور بید دعوی کرتاہے کہ اپنے ملک میں سالوں
سے گاڑی چلاتا ہے اور اپنے اس دعوی کے ثبوت کے طور پر کسی نہ کسی طرف
سے سر فیفیکیٹ بھی پیش کر دیتاہے تاکہ انتورنس فیس کم دینی پڑے اور زیادہ سے
نیادہ استفادہ کر سکے۔ کیا مسلمان توریہ کے طور پر بھی یہ فلاف واقع کام انجام
دے سکتاہے اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرنا چائزہے؟

جواب: سابن الذكر مقصد كے لئے جھوٹ بولناجائز نہيں اور اس طریقے ہے مال حاصل كرنا بھى جائز نہيں اور اس سليلے ہيں كسى كى مدد كرنا كناہ ميں مدد كرنے كے ذمرے ميں آئے گا۔

م- ۲۲۸: کیاغیر اسلامی ملک کی پیمه کمپنیول کو دهو که دیناجائز ہے جب که اس بات کا یقین جو که اس ہے اسلام اور مسلمانوں کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ جواب: یہ بھی جائز نہیں۔

م۔ ۲۲۹: بعض او قات مسلمان خود ہی (جان ہو جھ کر) اپنے بیمہ شدہ مکان کو نذر آتش کر دیتا ہے۔ ۲۲۹: بعض او قات مسلمان کا بیہ مسلم بیمہ کمپنیول سے معاوضہ وصول کر سکے۔ کیا مسلمان کا بیہ عمل جائز ہے اور جو معاوضہ اے دیا جائے گاوہ اس کا مالک من سکے گا؟

جواب: مسلمان کے لئے اپنے مال کو تلف اور ضائع کرنا جائز نہیں اور نہ معاوضہ کی وصولی کی غرض سے کمپنی کو جھوٹی خبر وینا جائز ہے اور اس طریقے سے حاصل شدہ مال ملال نہ ہوگا۔

م- ۲۳۰ : یورپ کے سر کاری مدارس میں و صوکہ دہی جائز ہے؟ اور کیا پر ائیویٹ اسلامی یا

غیر اسلامی سکولوں میں دھو کہ دہی جائز ہے؟ جواب: ان میں سے کسی کو بھی دھو کہ دینا جائز نہیں۔

م-اسم : بعض گاڑیوں میں تحریر ہو تاہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے۔ کیااس تحریر کی مخالفت جائزہے ؟

جواب: اگر مسافر گاڑی میں سگریٹ نوشی نہ کرنے کی ضمنی شرط پر گاڑی میں سوار ہواہے یا بیہ گور نمنٹ کا قانون ہے اور اس مسافر نے اپنے آپ کو قوانین پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے تو مقررہ شرط اور پابندی پر عمل کرنا ہو گا۔

م-۲۳۲: کیاوہ مکلُف جو ملازمت کے لئے کسی دوسرے ملک میں جارہاہے اس کے لئے غیر اسلامی ممالک کے قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے جن میں ٹریفک کے اشارات اور مز دوری کے قوانین شامل ہیں۔

جواب: اگراس مکلف نے کسی اور (معاہدہ کے) ضمن میں سبی، متعلقہ ملک کے توانین کی پابندی کا معاہدہ کیا ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہشر طیکہ یہ پابندی شریعت مقدسہ کے منافی نہ ہو۔ٹریفک کے اشارات کی پابندی ہر حالت میں لازی ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے جب ان کی مخالفت ہے ایسے شخص کو نقصان پنچا ہو جے محترم

م۔ ۲۳۳ : بعض ممالک اس شرط پر مهاجرین کی مدد کرتے ہیں کہ دہ کوئی (اور) کاروباریا مزدور کی نہ کریں۔ کیا ان مهاجرین کے لئے کاروبار اور مزدور کی جائز ہے۔ کیا ایسے مهاجرین اجرت وصول کر سکتے ہیں؟ اور وہ اس اجرت کو اپنی ملکیت ہیں لے سکتے ہیں؟

جواب: الیی صورت میں مهاجرین کے لئے مز دوری کرنا جائز ہے اور اس کی اجرت کے بھواب: الیک عند اور اس کی اجرت کے بھی مالک بن جائیں گے ۔ لیکن جب تک اس ملک کے متعلقہ اداروں کو اپنی

مز دوری کی اطلاع نہیں دیں گے ان سے امداولیتا جائز نہیں۔ مر ۲۳۲۳: کیا مسلمان بورب، امریکہ اور اس قتم کے دوسرے غیر اسلامی ملکول میں كافرول كا مال چورى كرسكتا ہے ؟اور كيا اے بير حق پنچتا ہے كہ وہ ان ہے مال ہتھیانے کی خاطر انہی حیلوں اور طریقوں کو اپنائے جو وہاں رائج ہیں؟ جواب: کافروں کے ذاتی اور عام مال کی چوری جائز نہیں اور اگر اس سے اسلام اور عام مسلمانوں کی غلط شہرت ہوتی ہو توان کے اموال کو تلف اور ضائع کرنا بھی جائز شیں۔ ایک صورت ایس بھی ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی شرت کو نقصان نه بھی پنچتا ہو پھر بھی کا فروں کا مال تلف کرنا جائز نہیں اور وہ بیہ کہ میہ ضائع کرنااس ملک ہے غداری اور اس معاہدے کی خلاف ور زی سمجھی جائے جو اس ملک سے ویزے اور اقامت کی درخواست کے موقع پر ضمناان سے کیاجاتا ہے۔ کیو نکہ کسی بھی شخص کے ساتھ غداری اور نقص امن حرام ہے۔ م۔ ۲۳۵ : کیا مسلمان بوری ممالک میں قانونی طور پر مالی یا معنوی مراعات کے حصول کی فاطران کے دفار کوغلط معلومات فراہم کر سکتاہے؟ جواب: یہ کام جائز نہیں۔اس لئے کہ یہ جھوٹ ہے اور سابق الذکر وجوہات جھوٹ کے لئے جواز نہیں بن سکتیں۔

م۔۲۳۲ : کیاکسی مکلف کو یہ حق پنچناہے کہ دہ عکو متی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے کاپاسپورٹ خریدے باپاسپورٹ پر گلی ہوئی تصویر کو تبدیل کرے تاکہ کسی اور ملک میں داخل ہو سکے اور اس ملک کو صورتِ حال ہے آگاہ کرنے۔ جواب : ہم اس کام کی اجازت نہیں دیے۔

\*\*\*

چو تھی فصل

## كام اور رأس المال كى گروش

الم مقدمه

المال كى كروش ہے متعلق چندا دكام

🖈 کام اور رأس المال کی گردش ہے مخصوص استفتاءات

|   |  |  |   |  |  | •  |   |
|---|--|--|---|--|--|----|---|
|   |  |  | , |  |  | 0. |   |
|   |  |  |   |  |  |    |   |
|   |  |  |   |  |  |    |   |
|   |  |  |   |  |  |    |   |
|   |  |  |   |  |  |    |   |
|   |  |  |   |  |  |    | · |
| - |  |  |   |  |  |    |   |
|   |  |  |   |  |  |    |   |

بیادی طور پر مسلمان کو یہ حق پہنچاہے کہ زندگی کی مخلف سرگر میوں ہیں حصہ کے اور کسی بھی ایسے کام کا انتخاب کرے جس کاعام فائدہ غیر مسلموں کو پہنچ رہا ہو جن کے لئے یہ کام کر تاہے۔ اس طرح یہ اپنچ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسرے بنی نوع انسان کو بھی۔ بخر طیکہ یہ عمل شریعت اسلام میں حرام نہ ہو، اس کے بنتج میں مسلمان کو بھی۔ بخر طیکہ یہ عمل شریعت اسلام میں حرام نہ ہو، اس کے بنتج میں مسلمان کو بھی۔ بخر طیکہ یہ عمل شریعت اسلام میں حرام نہ ہو، اس کے بنتج میں مسلمان مفاول کے مفادات اور مسلمان کی خدمت اور تائید نہ ہوتی ہو۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قار کین محترم کی یاد آوری کے لئے درج ذیل شرعی احکام کو بیان کیاجائے۔

م۔۔ ۲۳ : مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کے سامنے اپی تذلیل کرے ،

چاہ بیدانسان مسلمان ہویا کافر ، اس بھا پر اگر مسلمان کے کام سے غیر مسلموں

کے سامنے اس کی اپنی تذلیل ہوتی ہوتواس ذلت آمیز کام کو جاری رکھنا جائز نہیں۔
م۔ ۲۳۸ : ایسے حیوان کا گوشت جے شر کی طریقے ہے ذرع نہیں کیا گیا ، مسلمان ایسے
لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے جو اسے پاک سیجھتے ہیں جس طرح یہودی اور
مسجی و غیرہ ہیں نیز ایسی جگہ بھی کام کرنا جائز ہے جمال اس قتم کا گوشت ان کے
مسجی و غیرہ ہیں نیز ایسی جگہ بھی کام کرنا جائز ہے جمال اس قتم کا گوشت ان کے
کے پایا اور تیار کیا جاتا ہے اور ان غیر مسلموں سے ملنے دالی مالی منفعت کی ملکیت
کو صبح قرار دینے کا طریقہ ہیں ہے کہ اسے اس گوشت سے دستمبر دار ہونے کا عوض

قرار دیا جائے بش کا مسلمان مالک تو نہیں بن سکتالیکن اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا۔

م۔۲۳۹: مسلمانوں کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ میحیوں وغیرہ کے ہاتھ خزیر کا گوشت بیچے جواسے حلال مجھتے ہیں اور احتیاط واجب میہ ہے کہ ان کے لئے خزیر کا گوشت ڈیش بھی نہ کرے۔

(اس فسل ہے ملحق استفتاء ات ملا حظہ فرمائیں)
م۔ ۲۴۴: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کے لئے بھی شراب بیش کرے۔ اگر چہ پینے
والااسے حلال سمجھتا ہو اور اسی طرت شراب کے برتن دھو بنااور ان کی سپلائی کرنا
بھی جائز نہیں۔ بشر طیکہ سے دونوں کام شراب خوری کامقد مہ اور ذریعہ بنتے ہوں۔
(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م- ۲۳۱: مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ شراب فروشی، شراب پیش کرنے اور شراب
نوشی کے لئے بر تن دھونے کی مز دوری اختیار کرے۔ نیزاس فتم سے دوسرے
کامول کی اجرت لینا بھی جائز نہیں، اس لئے کہ یہ حرام ہیں۔ بعض حفز ات اپنی
شدید اختیاج اور مجبوری کوان کا مول کے لئے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں جو
کہ (کئی صورت ہیں) قابل قبول نہیں۔

الله تعالى كافرمان ہے:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

(الطلاق:٢-٣)

"جو شخص تقوى الى افتيار كرے فدااس كے لئے ( تخت ہے

نکلنے کی) راہیں نکال لیتا ہے۔اوراے ایسے ذرائع ہے رزق وروزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں اور جو

#### شخص خداکی ذات پر توکل اور بھر وسد کرے خدا اس کے لئے کافی ہے،،

نيز فرمايا :

ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتها جروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء ت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

(نساء: ۱۹۸-۹۸)

"بے شک جب اوگوں کی دوح فر شتوں نے اس وقت قبض کی ہے کہ (دار الحرب میں پڑے) اپنی جانوں پر ظلم کر رہے سے تو قو فرشتے قبض روح کے بعد میت سے کہتے ہیں تم کسی حالت غفلت میں تونہ سے تو وہ (معذرت کے لیجے میں) کہتے ہیں ہم تورو نے ذمین پر سیس سے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی (ایسی لمبی چوڑی) زمین میں اتن بھی گنجائش نہ تھی کہ کہ تم (کسیں) ہجرت کر کے چلے جاتے ۔ پس ایسے لوگوں کا شمانا جہتم ہے اوروہ برا ٹھکانا ہم گرجو مر داور عور تیں اور کو کئی گوئی ترین میں اور کو کئی کہ نے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو (دار الحرب سے نکلنے کی) کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ ان کی اپنی رہائی کی راہ دکھائی دیتی ہے تو امید ہے کہ خداا سے لوگوں سے در گزر کر سے اور خدا تو برا معافی کر نے والا شخنے والا ہے۔ خدا تو برا معافی کر نے والا شخنے والا ہے۔

ألا ان الروح الامين نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فا تقوالله و أجملوا في الطلب ولايحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية ألله فأن الله تبارك و تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالاً، و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله وصبر اتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر و عجل فاخذه من غير حله، قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة.

(وسائل الشيعة للحر العاملي ن ١٩٥٥)

"اگاه ہو! مجھے جبر كيل المين ك ذريع المام ہواہ ك كوئى
همى شخص اس وقت تك نبيس مر تاجب تك اس كى رزق
و ردزى مكمل نہ ہو ہي تقوى المى اختيار كرواورا چھے (جائز)
طريقے علي معاش كرورزق رسانى ميں تاخير ، تهيس
تاجائز طريقے ہ رزق كى تلاش پر آمادہ نہ كر نے پائے۔
اللہ تعالى نے اپنے عدول ميں طال رزق كو تقيم كرر كھا ہے
اللہ تعالى نے اپنے عدول ميں طال رزق كو تقيم كرر كھا ہے
اللہ تعالى خاص منس كياجو شخص تقوى المى اختيار كر ہے
اور حبر كامظاہر ہ كرے خدااے حال طريقے ہ رزق ديتا
ہواور جو شخص متر كے تجاب كوچاك كرے اور جلد باذى كر

کم کر دیاجاتا ہے اور روز قیامت اس کا حساب لیاجائے گا۔ (اس فصل سے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمایتے) م۔ ۲۴۲: لہوولعب کے مر اکز اور مملک گناہول کے مقامات پر کام کرنے سے حرام میں مبتلا

م۔ ۱۹۶۶ بھوو تعب سے سر اسر اور معلک سابوں سے مطابات پر ہونے کا خطرہ ہو تو بید (کام کرنا) جائز نسیں ہو گا۔

(اس فصل سے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۲۳۳ : مسلمانوں کے لیے متحول کے ساتھ مل کرالی تجارت کرنا جائز ہے جو شریعت اسلاممیں حلال ہو۔ جیسے خرید و فروخت کرنا، ور آمدوبر آمداور تھکے وغیرہ ہیں۔ م۔ ۲۳۳ : غیر اسلامی بینک چاہے وہ پرائیویٹ ہو یاسر کاری، ان میں امانت ر کھنا (اکاؤنٹ کھولنا) جائز ہے۔ اگر چہ ان کے ساتھ منافع اداکرنے کی شرط بھی نگائی جائے

کیونکہ غیر مسلموں ہے سودلیمنا جائز ہے۔ م۔ ۲۴۵:اگر مسلمان غیر مسلم بیھوں ہے قرض لیمناچاہے تو ضروری ہے کہ سود کی شرط پر قرض لینے کا قصد نہ کرے اگر چہ اسے یہ معلوم ہو کہ بینک اس سے قرض کی اصل رقم اور سود دونوں وصول کرے گا۔ کیونکہ سود دینا جائز نہیں ہے۔

م۔۲۳۲: مسلمان دوسروں کو بینکوں اور کمپنیوں کے شیئر زخرید نے کی غرض ہے اپنانام و حیثیت استعال کرنے کی اجازت دے سکتاہے اور اس اجازت کے عوض طرفین میں طے پانے والا معاوضہ بھی وصول کر سکتاہے۔

م۔ ۷ ۳۲ : مسلمانوں کے لئے ایسے ممالک میں بنائی گئی چیزیں خرید ناجائز نہیں، جواسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جیسے اسر اکیل ہے۔

(اس قصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م ٢٣٨ : مسلمان كومار كيث ربث ، اس سے كم يااس سے زيادہ ميں كر نسى تبديل كرنے كاحق پہنچاہے فرق نہيں پڑتاكہ سے تبديلي نفتر و وستی ہويامؤجل۔ م ٢٣٩ : جعلى يامنسوخ كرنسى كے ذريعے سوداكر ناجس سے لوگوں كو دھوكا ہو حرام ہے۔ البت بياس صورت بيس حرام ہے جب كرنى وصول كرنے والے كواس كاعلم نه ہو۔ ہو۔

م۔ ۲۵۰: اگر اس تصد اور امید سے ریفل کلٹ خرید اجائے کہ اس سے انعام نکل آئے گا تو یہ جائز نہیں ہو گا (اور لائری کا شار بھی ای میں ہو تا ہے) اور اگر اسلام کے بہندیدہ رفابی منصوبے میں شرکت کی خاطر ریفل فکٹ خرید اجائے نہ کہ حصول انعام کی خاطر، جیسے ہپتالوں اور بیتم خانوں کی تغییر وغیرہ، تو اس کی خرید اری جائز ہوگی آگرچہ غیر اسلامی ممالک میں ایسا فرض کرنا مشکل ہے۔ ان ممالک میں شریعت اسلام کے بہت سے حرام کاموں کورفابی منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال ریفل اسلام کے بہت سے حرام کاموں کورفابی منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال ریفل مسلم سے اسے وصول کیا جاسکا ہے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۲۵۱: چینا، پھو، لومڑی، ہاتھی، شیر، ریچھ اور بلی جیسے چیر نے پھاڑنے والیحیوانات کا پھیا جائز ہاری جی جیر نے پھاڑنے والیحیوانات کا پھیا جائز ہے۔ اس طرح و هیل مجھلی آگر اس کا کوئی علال اور جائز فا کدہ ہوجس کی وجہ سے اس کی مار کیٹ میں قیمت لگتی ہو تواہے بھی پچنا جائز ہے۔ اگر چہ اس کا بیہ فا کدہ محدود اور مخصوص افراد کے نزدیک ہو۔ البتہ کتا، اگر شکاری نہ ہو، اور خزیر اس محدود اور مختوص افراد کے نزدیک ہو۔ البتہ کتا، اگر شکاری نہ ہو، اور خزیر اس محمد مستشنی ہوں گے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م-۲۵۲ : آرائش کی غرض سے سونالور چاندی کے ہر تنوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور کھانے پینے میں ان کااستعال جائز نہیں ہے۔

م۔ ۲۵۳: اسلامی ممالک کی حکومتوں کی طرف سے تھی ملازم کے اکاؤنٹ میں جمع مورف سے تھی ملازم کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی اس کی تنخواہ جو ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی،اس میں خمس واجب بہیں ہوگا آگر چہ بیہ تنخواہ اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہو۔

#### (اس فصل سے ملحق استفقاء ات ملاحظہ ہول)

اس فصل ہے مخصوص استفتاء ات اور آیۃ اللّہ مد ظلہ کے جوابات:

مر ۲۵۲ : مغربی ممالک بس انبان فنلف فتم کے بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے جن میں زیادہ

منافع کے اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، کم منافع کے بھی، جن میں کسی فتم کی مشکل

در پیش نہیں ہوتی۔ کیاان بینوں بی ایبالکاؤنٹ کھولا جاسکتا ہے جس کا منافع

ذیادہ ہو، لیکن اگر بینک اس منافع کوروک لے تواس کا مطالبہ نہ کرے ؟ اور اگریہ

جائز نہیں تو کیا ایبا حل موجود ہے جس سے اس اکاؤنٹ کا کھولنا جائز ہو؟ جبکہ سے

بھی معلوم ہے کہ انبان دنی طور پر منافع کے پیچھے دوڑ تا ہے۔

جواب: مسلمان ان بینوں میں اکاؤنٹ کھولنے کاحن رکھنااور منافع کی شرط پران میں رقم جمع کر اسکتا ہے بخر طیکہ ان بینوں کاسر مایہ حکومت کا ہویا غیر مسلموں کا ذاتی سیاریوں

جواب: اس بیک سے مال نیا جاسکتا ہے جس کا سرمایہ عکومت کایا فیر مسلمول کا ذاتی مال ہوں ہوں کا مرمایہ عکومت کایا فیر مسلمول کا ذاتی مال ہو۔ قرض کی نیت سے رقم وصول کرنا جائز نمیں ہو اور اس کا منافع اداکر نے پر مجبور والت میں اسے رقم اور اس کا منافع اداکر نے پر مجبور کرے کا ، اس سے مسئلے کا تھم تبریل نمیں ہوگا۔

م ۲۵۲: بعض عکو متیں متعلقہ ملک میں متیم ضرورت مند افراد کو خاص شرائط پر رہائٹی مکان فراہم کرنے کی پابعہ ہوتی ہیں۔ کیا مسلمان کو بیہ حق پنچتا ہے کہ وہ اپناذاتی گھر خریدے اور اس میں مختر مدت سکونت اختیار کرے تاکہ اس کا خمس نہ دیتا پڑے اور پھر اسے کر اید پر وے دے اور خود اس گھر میں رہنے گئے جس کا کر ایہ حکومت اداکر تی ہے۔

جواب: جب تک مکان کی واقعی ضرورت نه ہواس میں مختفر مدت سکونت اختیار کرنے سے خس ساقط نمیں ہوتا بلحہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ چنانچہ سوال میں میں فرض کیا گیا ہے کہ مکان اس کی ضرورت نمیں۔

م۔ ٢٥٧ : بعض تجارتی یا صنعتی کمپنیاں پرائیویٹ یا اسلامی اور سر کاری ہیں ہول ہے سودی قریفے لیتی ہیں اور آن ہیں ہول سے سال کرتی قریفے لیتی ہیں اور آن ہیں ہول میں سر ماریہ کاری کے نتیجے میں منافع حاصل کرتی ہوتا جائز ہیں۔ کیاان کمپنیوں سے حصص خرید تااور ان کے منصوبوں میں شریک ہوتا جائز ہے؟

جواب: اگریدان کے سودی کاردبار میں شرکت شار ہو تو جائز نہ ہوگا۔البتہ آگر کمپنی مسلمانوں کی ہواور دہ غیر مسلم بیٹوں سے منافع حاصل کرتی ہو،ان سے حصص خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔

م۔ ۲۵۸ : بعض حکومتیں ،ای طرح بعض غیر اسلامی اور اسلامی ممالک میں کمپنیاں ، اپنے ملازمین کی شخواہیں براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیتی ہیں اور ملازمین کی شخواہ نفتران کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب چاہیں وہ بینک سے ملازمین کی شخواہ نفتران کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب چاہیں وہ بینک سے نکلواسکتے ہیں۔اگر اس طرح ملازمین کابینک ہیلنس بردھ جائے اور اس کے سال کے افراجات سے زیادہ ہو جائے اس میں خمس واجب ہوگا ؟

جواب: اس رتم میں سے جو پچھ اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہو گااس کا خمس ادا کرنا ہو گا مگریہ کہ میہ شخص کسی اسلامی ملک میں سر کاری ملازم ہو اور اس کی شخواہ سر کاری یا شیم سر کاری بینک میں جمع ہوتی ہو۔ اس صورت میں جب تک حاکم شرع کی اجازت سے اپنے قبضے اور ملکیت میں نہ لے اس میں خمس واجب نہ ہوگا کیونکہ حاکم شرع کی اجازت سے ملکیت میں لینے کے بعد ہی اس سال کے منافع میں شامل ہوگا جس کو اس نے حاصل کیا ہے اور اس رقم میں سے جو اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہوگائس کا خمس دینا ہوگا۔

م۔ ۲۵۹: اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی رقم قرض لے لے۔ جس کے پچھے عرصے بعد اس کر نسی کامار کیٹ ریٹ گر جائے ایسی صورت میں مقروض قرض خواہ کو اتنی ہی رقم اداکرے گا جتنی اس نے اس سے قرض کی تقی یاادائیگی کے وقت اس رقم کی مار کیٹ میں قیمت کے برابر اداکرے گا؟ نیز اگر قرض دینے والا کافر ہو تو کیا اس مسئلے کا تھم مختلف ہوگا؟

جواب: رقم کی وہی مقدار واپس کی جائے گی جو قرض لی گئی تھی اور فرق نہیں ہڑتا کہ قرض خواہ مسلمان ہو یا کافر۔

م۔ ۲۹۰ : کیاایی کمپنیوں میں سرمایہ لگانا جائزہے جوشر اب بناتی ہوں جبکہ ایک مال دوسرے مال ہے الگ بھی نہیں کیا جاسکتا ؟

جواب: شراب بنانے میں کے ساتھ شریک ہونااوران سے تعاون کرنا جائز نہیں۔
م۔۲۲۱: اگر کسی غیر اسلامی ملک میں مسلمان معمار (مستری) یا تھیکیدار کو غیر اسلامی عبادت گاہ تغیر کرنے کی پیشکش کی جائے تو کیا اسے قبول کرنا جائز ہوگا؟
جواب: اسے قبول کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیباطل ادیان کی تبلیغ و ترویج شار ہوتھے۔
م۔۲۲۲ اگر کسی مسلمان خطاط کو شراب خوری، رقص کی محفل یا ایسے ہوٹل کا چارٹ منانے کی پیشکش کی جائے جمال خزیر کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ کیا اسے قبول کرنا جائز ہوگا؟

جواب: اے قبول کرنا جائز شیں کیونکہ یہ فحاشی کا پر چاراور بد کاری کی ترویج ہے۔

م۔ ۲۶۳ : کیاا یسے مر اگز اور مار کیٹول سے خرید و فروخت جائز ہے جمال کا یکھے منافع اسر اکیل کے لئے مخصوص کیاجاتاہے ؟

جواب: ہم اسے جائز نہیں سمجھتے۔

م-۲۶۳: اگر کوئی مسلمان ایک ممارت خریدے اور اسے سید معلوم نہ ہوکہ بیہ شراب خوری کا اڈہ ہے جمال سے کراپیہ دار کا نکا انا بھی مشکل ہے لیکن بعد میں صورت حال معلوم ہو جائے۔

الف : ایسی صورت میں کیامالک مکان کرایہ دارے مرکز شراب خوری کا کرایہ لے سکتاہے ؟

ب نبالفرض اگر جائزنہ ہو تو کیا جا کم شرع کی اجازت سے لیے سکتا ہے اور سس عنوان سے لیے سکتاہے ؟

ج :بالفرض اگر خریدار کو پہلے ہے معلوم ہو کہ اس مکان میں شراب خوری ہوتی ہے تواس صورت میں عمارت کو خریدنا جائز ہے ؟ جبکہ اس کرایہ دار کو نکا گنا تھی ممکن نہیں۔

جواب: الف: شراب خوری کی صورت میں استفادہ کے مقابلے میں کرایہ وصول کرنا جائز نہیں۔

ب: چونک مالک مکان اس فتم کے مکان سے طال استفادہ کے عوض کرایہ کا حفد ارہ کا حفد ارہ کا حفد ارہ کا جو نکہ کے کرایے کے حفد ارہ کے لئے جائز ہے کہ شر اب خوری کی جگہ کے کرایے کے طور پر اسے جو کچھ دیا جائے اس میں سے اپنا حق وصول کرنے کی نیت سے کرایہ وصول کرے یا اگر کرایہ دار غیر مسلم ہو تو مفت اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے کرایہ وصول کرے۔

ج : اس محارت کو خرید تا جائز ہے اگر چہ خریدار کو معلوم ہو کہ اس میں سابق الذکر کرایہ دادر ہتاہے جس کو نکالنا ممکن نہیں ہو گا م-٢٦٥ : كياكس كارخانه وغيره كے مالك كے لئے جائز ہے كہ بے روزگار مسلمان كى موجود گی میں کسی غیر مسلم کواس کارخانہ میں ملازم رکھ لے ؟ جواب: یہ عمل بذات خود تو جائز ہے لیکن اسلامی اخوت اور مسلمان پر مسلمان کے حق کا تقاضا بی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مسلمان کو غیر مسلموں پرتر جیج دے۔ م-٢٦٦ : كيااليك دوكان مين كام كرنا جائز ہے جهال نظى تصويروں ير مشتل مجلّات اور رسالے بخے ہول اور کیاا ہے رسالوں کی تجارت اور طباعت جائزے؟ جواب: یہ تمام کام جائز نہیں۔ کیونکہ یہ فعل حرام کی ترویج اور فحاشی کا پر چارہے۔ م ـ ٢٦٧ : كياايے كول كو خريدنا جائزے جن سے حفاظت اور تكمياني كاكام لياجاتا ہے اور خوا تین سڑکوں پر گھومتے اور طبلتے وقت رکھوالی کے طور پر انہیں اپنے ساتھ ر مھتی ہیں ؟ کیاا ہے کول کی تجارت اورا سے کول کو کرایہ بردینا جائزے؟ جواب: ایسے کتوں کی خرید و فروخت جائز نہیں البتہ جس کے پاس اس فتم کے کتے ہوں اے ایک حق اختصاص حاصل ہو جاتا ہے جس سے دستبر دار ہونے کے عوض اسے پچھ نہ پچھ ادا لیکی کی جاسکتی ہے جس کے بعد اس کتے یراس شخص کا تسلط ہو گا جس نے ادائیگی کی ہو۔ (مالک نہیں ہے گا)البتہ حلال منافع کی غرض ہے کرایہ یرد ہے جاکتے ہیں۔ م۔۲۷۸: مغربی ممالک میں ایسے کتے ہوتے ہیں جو چلتے وقت نابیناؤں کی راہنمائی کرتے ہیں۔ کیاا سے کول کو خرید نااور ان کی تجارت کرنا جائز ہے؟

بیں۔ کیاا پے کول کو خرید نااور ان کی تجارت کر ناجائز ہے؟
جواب: ان کول کا تھم بھی وہی ہے جو گزشتہ سوال میں ند کور کول کا تھا۔
م۔۲۱۹: جو مسلمان غیر مسلم ممالک کے کسی پرائیویٹ دفتر یاسر کاری ادارے میں ملازم
ہے یا گھنٹوں کے حساب سے مقررہ تنخواہ پر کام کر تا ہے۔ ایسا مسلمان کام
چوری کر سکتا ہے؟ یا جان ہو جھ کر فرائف کی انجام دہی میں سستی یا تاخیر کرنا
جائز ہے اور ان کو تاہیوں کے باوجو دیوری اجرت اور مزدوری کا حقد ارہوگا؟

جواب: یہ کام جائز نہیں۔ آگر کوئی شخص یہ کام کرے تو پوری اجرت اور تنخواہ کا حقد ار نہیں ہوگا۔

م- ۲۷۰ بعض مسلمان ،اسلامی ممالک سے قرآن مجید کے قلمی نیخ مغرفی ممالک میں منگواتے ہیں اور الن کی تجارت کرتے ہیں۔ کیاان کا یہ عمل جائز ہے؟ اگر اس معاطع میں رکاوٹ یہ ہوکہ کا فر کے ہاتھ قرآن کو پچنا جائز نہیں تو کیااس کو حلال اور جائز قرار دینے کی کوئی صورت ہے؟ اگر ہے تووہ کیا ہے؟

جواب: ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ یہ مسلمان کی میر اے اور اس کے (اسلامی) ذخیر وں کو نقصان پہنچانے کے متر ادف ہے۔

م-ا۷ کیااسلامی ممالک سے کتابوں کے نسخ ، تخفے تھا نف اور اسلامی آ فار لے کر انہیں یور پی ممالک میں منگے داموں پیمنا جائز ہے ؟ یا پیہ کہ بیہ عمل اسلامی ٹروت کا ضیاع اور ناجائز شار ہوگا ؟

جواب: ہماس کی اجازت نہیں دیتے۔ جس کی دجہ گزشتہ مسلے میں بیان کی گئے ہے۔
م ۲۷۲: بعض او قات رات کے وقت شراب خوری کی دوکا نیں کا فروں سے تھیا تھی ہمر
جاتی ہیں اور شراب سے دھت مدہوشی کی حالت میں کھانے کے ہوٹلوں کی
حال میں نکل جاتے ہیں۔ کیا مسلمان ایس حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہو مُل
کھول کر نشے ہیں آنے والے افراد وغیرہ کے لئے طال کھانے پیش کر سکت ہے؟
ادر مسلمانوں کا یہ کھانا اثر شراب کو کم کرنے ہیں مددگار ثابت ہوتو آیا یہ عمل گناہ
ہوگا؟

جواب: بذات خوداس عمل میں کوئی حرج شیں۔

م۔ ۲۷۳: کیا مسلمان ان لوگول کے ہاتھ خزیر کا گوشت ہے سکتا ہے جو اسے طلال سجھتے ہیں؟ جیسے اہل کتاب ہیں۔

جواب: خزیر کے گوشت کا کار دبار کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

م۔ ۲۷ جس مخص کو یقین ہو کہ کسی نہ کسی دن ٹیلی ویژن یا ویڈیو فلم کے ذریعے کوئی نہ کوئی حرام پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ کیااس کے لئے ٹیلیویژن خرید ناجائزہے؟ جواب: عقلی طور پر لازم ہے کہ ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھی جائے۔

م۔ ۲۷۵ : کیاکسی دوکان میں خزیر کا گوشت بھنے کا کام کرنا جائز ہے ؟باین معنی کہ مسلمان جو خزیر کے گوشت کو حلال نہیں سمجھتاا ہے کسی ملازم کو خزیر کا گوشت پیش کرنے کا حکم دے۔

جواب: خزر کاگوشت ان لوگول کے ہاتھ بھی بچنا جائز نہیں ہے جواسے طال سمجھتے ہیں فرق نہیں پڑتا دو کان میں انسان اپنے ہاتھ سے خیز رکا گوشت بیچے یاس عمل کاسبب نے۔ جمال تک ان لوگول کے لئے خزر رکا گوشت پیش کرنے کا تعلق ہے جو اسے حلال سمجھتے ہیں یہ خالی از اشکال نہیں۔ احتیاط واجب یم ہے کہ اسے حرک کیا جائے۔

م-۲۷۱: آپ نے فرمایا کہ اگر منافع (انعام) کی نیت نہ ہو تو کسی رفائی منصوبے کیلئے عظیے کے طور پرریفل (لاٹری) ککٹ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر اس فکٹ کی آدھی قیمت انعام کی امید سے اور آدی قیمت بطور عظیہ ادا کی جائے تو اس صورت میں ریفل ککٹ خرید ناچائز ہوگا؟

م- 2 - 2 کیا کسی بالغ مسلمان کو بیہ حق پہنچتاہے کہ وہ کسی تابالغ بیچ کو اس بات پر آمادہ کرے دو کسی کے لئے بدیہ کرے جما کسی کسی کے لئے بدیہ کرے جما کسی الل کتاب (یبودی اور مسیحی) ہے اس امید سے خریدوا سے کہ اس کا انعام نکل آئے۔

جواب: اس فتم کے جلول سے تاجائز، جائز نہیں ہوجاتا۔ کیونکہ خریداری کے لئے وکیل منانے اور خرید اری کاباعث بدننے کا وہی تھم ہے جوابینے ہاتھ سے خرید نے کا

تحكم جو تاہے۔

م۔ ۲ ۷ ۲ : کیااس شمد (کی شیشی) کو خرید ناجائز ہے جس کے اوپر انعامی کو پن چسپال ہواور خریدتے وقت انعام نکل آنے کی امید ہو۔

جواب: اگر قیمت کی اوائیگی اس احتمالی اور متوقع منافع کے بدیلے نہ ہو بہت مکمل طور پر شمد کے مقابلے میں ہو تو جائز ہوگا۔

م۔ 129 : اگر کسی مسلمان کے نام لاٹری کے ذریعے انعام نگل آئے اور وہ یہ فیصلہ کرلے کہ
اس انعام کا کچھ حصہ وصولی کے بعد مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرے گا کیا
مسلمان اس کار خیر کی خاطریہ انعام وصول کر کے اے اس کار خیر میں خرچ کر
سلمان اس کار خیر کی خاطریہ انعام وصول کر کے اے اس کار خیر میں خرچ کر
سلمان ہے ؟ نیز انعام نگلنے ہے پہلے کی ایسی نیت اور بعد کی نیت کا ایک ہی تھم ہو گابا
مختلف ؟

جواب: اگریہ مال ایسے لوگوں کا ہے جن کا مال محترم نہیں تواس میں تصرف جائز ہے۔ م۔ ۲۸۰:اگر لائری کے ذریعے انعام یافتہ شخص اس لائری کے مال سے حج بیت اللہ مجالا نے توکیا ہے رجج صحیح شار ہوگا؟

جواب : اس کا حکم بھی گرشتہ مسکلے سے جواب سے معلوم ہوگا۔

م۔ ۲۸۱ : اگر کوئی ظالم اور ناصب ادارہ کسی مسلمان کو جج کے اخراجات فراہم کرے تواس جج کاکیا تھم ہوگا؟

جواب: اگراس عین مال کے عضی ہونے کا یقین نہ ہو توجے کے اخراجات فراہم کرنے والے ادارے کے عاصب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

م۔ ۲۸۲ : بعض یور پی ممالک کی دو کانول پر گھریلوسامان بختاہے اوراس کے خریدار کویہ حق اورا ختیار دیاجا تاہے کہ تاریخ خرید ہے دو ہفتے کے اندرا ندر خرید اہواسامان واپس کر دے۔ کیاان دو کانول ہے اس غرض ہے سامان خرید تا جائز ہے کہ ان دو ہفتول کے دوران اس ہے استفادہ کر کے واپس کر دیا جائے۔ غرض اس خریدار کا مقصد دوہفتہ تک اس مال سے استفادہ کرناہے، حقیقی خریداری سیں۔ کیابیہ عمل جائز نے ؟اس صورت میں اگر دکان کامالک مسلمان ہو تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا؟ اگر بیہ معاملہ جائز ہے تو کس مقصد کے تحت جائز ہو گا؟

جواب: اگر دو کان کامالک مسلمان ہو تو یہ کام جائز نہیں ، صورت دیگر جائز ہوگا۔ بخر طیکہ سامان کو خرید نے کی نیت کریں بلحہ کا فر کامال ہتھیا نے کی نیت کریں اور کسی نقصان کا بھی خطرہ نہ ہو۔

م۔ ۲۸۳: کیاای ہو ٹی میں کام کر تاجائز ہے جس میں شراب پیش کی جاتی ہو جبکہ کام کرنے والا خود شراب پیش نہیں کرتا بلحہ برتن صاف کرنے کے عمل میں شریک ہے ؟

جواب ۔ اگر شراب کے ہر تن دھونا، شراب خوری اور شراب پیش کرنے کا مقدمہ اور ذریعہ شار ہو توبیہ عمل شرعا حرام ہے۔

م - ۲۸۴ : ایک مسلمان جس کی دلی خواہش دین کی نشر واشاعت ہے اور مغرفی ممالک کے دفاتر میں ملازمت اختیار کرنے کے لئے بعض حرام کام کرنے پر مجبورہ اورائے امید ہے کہ مستقبل قریب میں دفتر کے اندر اثر ور سوخ پیدا کر کے اپنے دین کی خدمت کر سکے گا جس کی اہمیت ند کورہ حرام کام (کی قباحت) سے ذیادہ ہے۔ کیا اس مقصد کے لئے فعل حرام جائز ہو جائے گا؟

جواب: صرف مستقبل کی امید کی بیاد پر فعل حرام کامر سکر بہونا جائز نہیں۔
م ۔ ۲۸۵: کیا مسلمان قانون دان کسی غیر اسلامی ملک میں و کالت کر سکتا جمال اس ملک کے
قوانین کے مطابق کیس ملتے ہیں اور بیہ و کیل غیر مسلموں کے کیس لینے کا پابعہ
ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس مل جائے۔

جواب : اگر اس کام ہے کسی کا حق ضائع نہ ہو تا ہویا جھوٹ بولنا یا کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے تو جائز ہوگا۔ م۔۲۸۶ : کیا قانون دان غیر اسلامی ممالک میں جج اور قاضی کے فرائض انجام دے سکتاہے جمال ان ممالک کے قوانین کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔

جواب: جو شخص قضاوت کااہل نہیں وہ قضاوت کرنے کا حق نہیں رکھتااور نہ اسلامی قوانین کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا جائز ہے۔

م۔ ۲۸۷ : بعض یورپی ممالک بین کسی الیکٹرک انجینئر کو بجلی کا کام کرنے یا لاوڈ سپیکر ٹھیک کرنے ہے مراکز بیں کرنے کے لئے باتا ہے۔ کبھی اس کام کے لئے اے لہود لعب کے مراکز بیں بھی جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ شخص اس مبلہ کاکام کر سکتا ہے یا بجلی کی نئی مشینری لگا سکتا ہے ؟ جبکہ جمیں یقین ہے کہ اگر یہ شخص ایک دو دفعہ الی جگہوں پر کام کرنے ہے انکار کردے تواس کاکام مکمل طور پر رک باتا ہے اور لوگ مکمل طور پر اس کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔

جواب: جائزے۔

م ۲۸۸: ایک شخص جو ایک ہو کمل میں کام کرتا ہے اور مجھی حرام گوشت اور مجھی خزیر کا گوشت فیر مسلموں کے لئے پیش کرتا ہے۔ سوال کے پہلے جھے کاجواب تواس ہے قبل عنایت فرما چکے ہیں (یعنی حرام گوشت الن او گوں کو پیش کیا جا سکتا ہے جواسے حلال سمجھتے ہیں) دوسرے جھے کے بارے یں فرمائیں کہ غیر مسلموں کے لئے دوسرے حرام گوشت کے علاوہ خزیر کا گوشت پیش کیا جا سکتا ہے؟ پوشیدہ نہ رہے کہ آگر ہو کمل کا مسلمان ملازم اس کام سے انکار کر دے تواسے ملازمت ہے برطرف کر دیا جاتا ہے یا دہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔

جواب: ایسے لوگوں کے لئے بھی خزیر کا گوشت پیش کرنا محل اشکال ہے جو اسے حلال سیجھتے ہیں۔احتیاط کا نقاضا میں ہے کہ یہ کام نہ کیاجائے۔

م۔ ۲۸۹: کیا مسلمان سبزی کی ایسی د کان پر کام کر سکتاہے جس کے ایک گوشے میں شراب پھی جاتی ہو جبکہ اس مسلمان کا کام صرف پیسے وصول کرتاہے ؟ جواب: مسلمان کے نئے شراب کے علاوہ دوسری چیزوں کی قیمت وصول کر ناجائز ہے۔
باعد اگر پچنے اور خرید نے والاغیر مسلم ہو تو شراب کی قیمت وصول کر ناجائز ہے۔
م-۲۹۰: مغرفی ممالک میں پرلیس کا مالک کسی ہو ٹل والے کے لئے کھانے کی چیزوں کی
فہرست چھاپ کر دیتا ہے جس میں خزیر کا گوشت بھی شامل ہے۔ کیا یہ عمل جائز
ہے؟ نیزشراب فروشی اور دیگر حرام کا موں کی دکانوں کے اشتمارات چھاپنا جائز
ہے؟ جبکہ اس پرلیس کے مالک کا دعوی ہے کہ اگر اس قتم کی چیزیں نہ چھاپیں تو
اس کاکار وبارمتائز ہوگا۔

جواب: اگرچه اس سے اس کا کاروبار متأثر ہو پھر بھی بیہ کام جائز نہیں ہوگا۔

\*\*\*

|   |   |   |   |   | - |     |
|---|---|---|---|---|---|-----|
|   | • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | - |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | :   |
|   |   |   |   |   |   | r   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   | • |   |   |   |     |
|   | • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | į   |
|   |   |   |   |   |   | '   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | • | :   |
|   |   |   |   | - |   | j   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   |   | į   |
|   |   |   |   |   |   | l   |
|   |   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | , ] |
|   |   |   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |   |   | İ   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | İ   |
| - |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | - |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | !   |
|   |   |   |   |   |   | :   |
|   |   |   |   |   |   | i   |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | · |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | , |   | - |     |
|   |   |   |   |   |   |     |

پانچویں فصل

### اجتماعي تعلقات

الله مقدم

🖈 اجماعی تعلقات ہے متعلق چندا حکام

اجماعی تعلقات کبارے میں بعض قر آنی آیات

اور احادیث

اجماعی تعلقات سے مخصوص استفتاءات

| - |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

جر معاشرے کے پچھ اجماعی حالات ہوتے ہیں جو اسی معاشرے سے مخصوص ہوتے ہیں اور ہر معاشرے میں اپنا اسلاف کی تقلید ، اس کی اپی شناخت ، اپنا اسلام معاشرے اور عادات واطوار ہواکرتے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ یورپی اور مغربی ممالک اور اس معاشرے کے حالات ، ان کی اقدار اور عادات واطوار ہی ان اسلامی ممالک کے عادات واطوار اور اقدار وغیرہ سے متلف ہوں گے ، جمال کے مسلمان ہجرت کر کے ان یورپی ممالک میں آباد ہونے یہ مجبور ہیں۔ جس کی وجہ سے دہاں پر رہنے والے مسلمان کی زبان پر بمیشہ یہ سوال رہناہ کہ یون سافعل جائز ہے اور کون سافعل نا جائز ہے۔ اس طرح یہ مسلمان ایسے جدید معاشرے میں زندگی گزار تا ہے جس کی اقدار اس معاشرے کی اقدار سے علاوہ اسلامی معاشرے نے فرزند مسلمان نے جنم ایسے اور ایک عرصہ گزار اہے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں ان کا فرض مسلمان نے جنم ایسے اور ایک عرصہ گزار اے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے ہیں ان کا فرض منت کر ناپڑتی ہے تاکہ اپنی شیلی اور پچوں کو معاشرے میں ذندگی گزار نا چاہتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے افراد خانہ اور بیو کی عیت کر ناپڑتی ہے تاکہ اپنی شیلی اور پچوں کو معاشرے میں خانہ کو انہ کی آبی اور ایک معاشرے میں خانہ کو معاشرے کے تاکہ اپنی شیلی اور پچوں کو معاشرے سے کو کو کن اثر ات ہے محفوظ کر کھ سکیں۔

م ۲۹۱: مسلمان پر صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم گناہان کبیر ہ میں ہے ہے آگر (عام حالات میں) صلہ رحم واجب اور قطع رحم ان گناہان کبیر ہ میں ہے جس کی سزا حالات میں) صلہ رحم واجب اور قطع رحم ان گناہان کبیر ہ میں ہے جس کی سزا آتش جنم بتائی گئی ہے تو دیار غیر اور عالم غربت میں جمال انسان اپنی بر ادری اور رشتہ داروں ہے دور ہو تاہے ، خاندان خاندان سے پکھڑ جاتے ہیں ، دی تعلقات رشتہ داروں ہے دور ہو تاہے ، خاندان خاندان سے پکھڑ جاتے ہیں ، دی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور مادی اقد ارکو غلبہ ہو تاہے ، ایسے مقامات پر صلہ رحم کی اہمیت اور زیادہ برط جاتی ہے۔

الله تعالى في قطع رحم منع فر مايا مهادرا بن كلام يس ارشاد فرما تا به فهل عسيتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم.

(rr\_rr: 5)

"کیاتم سے کچھ دور ہے اگر تم حاکم بنو توروئے زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناطوں کو توڑنے لگو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدانے لعنت کی ہے اور (گویاخود اس نے) ان کے کانول کو بھرہ اور الن کی آئکھول کو اندھا کر دیاہے "۔ اور حضرت علی (ع)نے فرمایا:

ان اهل البيت ليجتمعون و يتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله ، وإن أهل البيت ليتفرقون و يقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء.

(اصول كافىج عص ١٩٣٨)

"ایک گرانے والے جو آپس میں انقاق اور اتحاد سے رہتے ہیں۔ وہ بین ایک دوسرے سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ فاسق و فاجر بھی ہوں توخدا انہیں رزق و روزی سے نواز تا ہے اور ایک گرانے والے جو باہمی افتر اق اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں وہ متقی و پر ہیز گار بھی ہوں تو خداا نہیں رزق وروزی سے محروم متقی و پر ہیز گار بھی ہوں تو خداا نہیں رزق وروزی سے محروم کردیتا ہے"

اورالام محدباقر (ع) بروایت برکه آپ (ع) نے فرمایا:

فى كتاب على: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى و بالهن البغى و قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، إن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى اموالهم و يثرون وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من اهلها.

اس وقت تک ہر گزشیں مرتاجب تک اس کی سزانہ کھتے۔
اس وقت تک ہر گزشیں مرتاجب تک اس کی سزانہ کھتے۔
اللم، قطع رہم اور جھوٹی فتم ، جو خدا سے نبر د آزما ہونے کے
مترادف ہے۔ خدا کی اطاعتوں میں سے جس کا تواب سب
سے جلدی متاہے وہ سل رحم ہے۔ فاس اور فاجر قومیں تھی
جب صلہ رحم کرتی ہیں تو ان کا مال بڑھ جا تاہے اور شروت
مندن جاتے ہیں اور جھوٹی فتم اور قطع رحم تو آباد گھروں کو
اس کے رہنے وانول سے خالی اور اجاز کرد کھ دیتے ہیں"

م ٢٩٣: تطع رحم كرنا حرام ب أكرچه وه رحم (قر بي رشته دار) تارك الصلوة اور شراب خور بواور بعض دين احكام كوابميت نه دينا بو مثال كے طور پرخاتون ب تو وه ب پرده رنتی ہ اور اس كے سامنے كسى شم كا وعظ و تعبيد كارگر فامت نميں ہوتی ہ اور اس كے سامنے كسى شم كا وعظ و تعبيد كارگر فامت نميں ہوتی ۔ (ايسے افراد سے بھی صله رحم وابد ب ) بخر طبكه ان سے صلار حم كے نتیج میں فعل حرام كی تائيد نہ ہوتی ہو۔ ملارحم كے نتیج میں فعل حرام كی تائيد نہ ہوتی ہو۔ ملارح كي كريم (ص) نے فرمایا:

أفضل الغضائل: أن تصل من قطعك، تعطى من

حزمك ، وتعفو عمن ظلمك

(جامع السعادات للنراقی ج۲ص ۲۹۰)

فضائل میں سب سے افضل یہ ہے کہ جو تم سے قطعر حم

کرے تم اس سے صلہ رحم کر وجو تمہیں محروم کرے تم اسے
عطاکر واور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو
نیز حضور (ص)نے فرمایا:

لاتقطع رحمك و إن قطعك (اصول كافي ٢٦ ص ٢٣٧من لا يحضره الفقيه ٢٥ ص ٢٣٧)

" قطع رحمنه كرواگر چه وه تم سے قطع رحم كريں"

م۔ ۲۹۳ : شاید سب سے معمولی عمل جس کے ذریعے ایک مسلمان صلہ رحم کر سکتا ہے وہ یہ بے کہ انسان اپنے قر بجی رشتہ داروں کی زیادت کرے اور ان سے ملا قات کرے اور ان کی احوال پر سی کرے اگر چہدور ہی ہے۔ اور ان کی احوال پر سی کرے اگر چہدور ہی ہے۔ سی۔

نی کریم (ص)نے فرمایا:

إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.

(اصول کافی ج ۲ ص ۱۵۲)

"نیک کامول میں سب سے جلدی جس کا تواب ملتا ہے وہ صلدر حم ہے "
مسلدر حم ہے "
امیر المؤ منین (ع) نے فری ا

صلوا ارحامكم ولو بالتسليم، يقول الله سبحانه تعالى: واتقو الله الذى تساء لون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا.

(اصول کافیج۲ص۱۵۵)

"صلہ رحم کرتے رہو آگر چہ سلام کے ذریعے ہی سمی۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: اور خدا سے ڈروجس کے وسیلہ سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قطع رحم سے ڈرو بین ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قطع رحم سے ڈرو بین ایک خدا تمہاری دکھے بھال میں ہے "
امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا:

إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم، ولو بحسن السلام ورد الجواب.

(اصول کافی ج م م اور نیکی (روز قیامت) حساب کو آسان ما دیج شک صله رخم اور نیکی (روز قیامت) حساب کو آسان ما درجم دیج بین اور گنامول سے محفوظ کرتے بین پس صله رحم کرتے رہو اور اپنے بھا کیول سے نیکی کرو آگر چہ سلام اور جواب سلام کے ذریعے ہی سہی "

م۔ ۲۹۳: بدترین قطع رحم عاق والدین ہونا ہے جن سے خدا نے احسان اور نیکی کا تھم دیا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی نے فرمایاہے:

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحد هما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما.

(الابراء:٣٣)

"اور تمہارے پروردگار ہی نے تو تھم دیاہے کہ اس سے سوا سسی کی عبادت نہ کر نااور مال باپ سے نیکی کر نااگر ان میں سے ایک یا دونول تیرے سامنے ہوھا پے کو پہنچیں (اور کسی بات پر خفا ہوں) تو خبر داران کے جواب میں اف تک نہ کمنا اور نہ جھڑ کنالور (جو کمنا سننا ہو تو) بہت ادب سے کمنا"۔ امام (ع) نے فرمایا:

أدنى العقوق أف، و لو علم الله عز و جل شيئا أهون منه لنهى عنه.

(اصول کافی ج م ۲۳۸)
"عاق والدین ہونے کا اونی مصداق یہ ہے کہ اولاد والدین
سے اف کردے آگر خدا کے علم میں جسارت کا اس سے بھی
ہاکا نداز ہو تا تواس سے نہی فرماتا"
امام جعفر صادق (ع)نے فرمایا:

ان أبي (ع) نظر ألى رجل ومعه أبنه يمشى والابن متكى على ذراع الأب فما كلمه أبى مقتا ختى فارق الدنيا

(اصول کافی نام مسرک در ایم استان کافی نام ۳۳۹)

مرد میرے والد گرای (ع) نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ساتھ اس کا بیٹا چل رہا تھا اور بیٹے نے باپ کے بازو کا سمار الیا ہوا تھا۔ اس سے میرے والد گرای اس قدر خطا اور غضبناک ہوئے کہ اپنی رحملت تک اس شخص (بیٹے) سے بات نہیں ہوئے کہ اپنی رحملت تک اس شخص (بیٹے) سے بات نہیں کی "

نیزام جعفرصادق(ع)نے فرمایا:

من نظر الى ابويه نظر ما قت وهما ظالمان له لم

يقبل الله له صلوة.

(اصول کافی جم ۳۳۹) "جو شخص این والدین کو ایس حالت میں غضب سے

گھورے جبوہ اس پر ظلم کررہے ہوں تو خدااس کی نماز

قبول نهيس فرما تا"

ان کے علاوہ بھی اس موضوع سے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ( الاحظہ فرمائیں "جامع السعادات"ج عص ۲۲۲-اس کے بعد و الذنوب الکبیرة للسید دستغیبج اص ۱۳۸)

م۔ ۲۹۵: "عاق والدین" کے مقابے میں والدین ہے" نیکی" ہے یہ عمل ال تمام اعمال سے افضل ہے جن کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ا ارحمهماكما ربياني صغيرا

(rr: # 1)

"اوران کے سامنے نیاز سے فاکساری کا پہلو جھکائے رکھواور ان کے حق میں دعاکرو: اے میرے پالنے والے جس طرح ان دونوں نے چینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح تو بھی ان پررحم فرما"

ابراہم بن شعیب روایت کر تاہے:

قلت لابى عبدا لله (ع) ان ابى قد كبر جدا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلى ذلك منه فافعل ولقمه بيدك (اصول كافي ٢٥ ١٢٢)

"میں نے امام (ع) ہے عرض کیا: میرے والد بہت نیادہ بو تو بوڑھے اور ضعف ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں کوئی حاجت ہو تو ہم انہیں ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ (ع) نے فرمایا: اگر تم ہے ہو سکے تواس پر تاؤ کو تسلسل سے جاری رکھو۔ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں کھانے کے لقمے رکھا کر واس لئے کہ کل (روز قیامت) یہ تمہارے لئے آتش جنم کے مقابلے میں سپر اور ڈھال ثابت ہوگا"

احادیث میں باپ سے صلہ رحم سے پہلے مال سے صلہ رحم کی تاکید کی گئی ہے۔

المام جعفر (ع)نے فرمایا:

جاء رجل الى النبى محمد (ص) فقال يا رسول الله من أبر ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال امك، قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: الله.

(اصول كافي ج٢ص ١٦٠)

"ایک شخص رسول اسلام (ص) کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یارسول اللہ میں کس سے نیکی کرون ؟ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ سے نیکی کروں ؟ آپ نیکی کروں ؟ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ سے ، پھر پوچھا کس سے نیکی کروں ؟ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ سے ، پھر پوچھا کس سے نیکی کروں ؟ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ سے ، پھر پوچھا اس نیکی کروں ؟ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ سے ، پھر پوچھا اس

کے بعد کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنے والد سے "۔

(اس نصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)
مر ۲۹۲: بعض روایات میں بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر حق کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اس کا
لحاظ اور تحفظ ہو تا چائے تاکہ خاندان کے اندرباہمی محبت اور پشت پناہی کا جذبہ
مضبوط ہے مضبوط تر ہو جائے اور غیر متوقع در پیش حالات میں ایک دوسرے کا
سمارا ثابت ہو سکیں۔

چنانچەرسول اسلام (ص) كافرمان بے:

حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده.

(جامع السعادات ٢٥٥ (٢٦٥) "چھوٹے کھائی پر بڑے کھائی کا حق ایسا ہے جیے باپ کا بیخ

م ۲۹۷: ع کے ولی (باپ اور دادا) یا ان کی طرف ہے اجازت یافتہ شخص کے علادہ کی اور کویے حق نہیں پنچنا کہ وہ ہے کے فعل حرام انجام دینے یا اور ول کے لئے باعث افزیت بینے کی صورت بیں ادب سکھانے کی غرض ہے اسے مارے پیٹے۔ البتہ ولی اور وہ آو می جے ولی نے اجازت دی ہے انہیں یہ حق پنچنا ہے کہ وہ ہے کو ادب سکھانے کی غرض ہے انتامارے کہ ہے کے لئے تکلیف دہ نہ ہو اور نہ ہی ضرب سکھانے کی غرض ہے انتامارے کہ بیخ کے لئے تکلیف دہ نہ ہو اور اس حد تک سے چ کی جلد سرخ ہو اور یہ ضرب بھی تین دفعہ سے زیادہ نہ ہو اور اس حد تک بھی اس صورت میں جائز ہوگا جب تادیب اس کے بغیر ناممکن ہو۔ مادی یہ جو ان بھائی کویہ حق نہیں پنچنا کہ وہ اپنی چھوٹا چ ہے مارے پیٹے گریہ کہ وہ اس یے کادلی ہویا ولی طرف سے مارنے کی اجازت ہو (اس طرح)

اسکول کے اساتذہ کو بھی کسی صورت میں بھی بیہ حق نمیں پہنچآ کہ وہ دلیااس کی طرف ہے۔

طرف ہے اجازت یافتہ شخص کی اجازت کے بغیر شاگر دکومارے پیٹے۔

(اس فصل سے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)
م-۲۹۸: احتیاط کے طور پر برائی سے رو کئے کی غرض سے بالغ لڑکے کو مارنا جائز نمیں مگر
یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المعرکے اصولوں کے مطابق اور حاکم شرع کی اجازت سے مارا جائے۔

اجازت سے مارا جائے۔

بیزرگوں کی تعظیم

م-۲۹۹: رسول اسلام (ص) نے ہمیں ہزرگوں کی تکریم و تعظیم کی ترغیب فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ (ص)فرمایا:

> من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامه \_

> (خواب الاعمال وعقاب الاعمال للصدوق س ٢٢٥)
> "جو شخف كى سن رسيد ديزرگ كى قدر و منزلت كو سمجها در
> ال ك سن و سال كى خاطراس كى تعظيم كرے، الله تعال
> ال ك تامت كى جولنا كيول سے اپنے حفظ و امان ميں ركھ
> گا"۔

نیزآپ(ص)نے فرمایا:

من تعظيم الله عز و جل أجلال ذي الشيبة المؤمن.

(ثواب الاعمال وعقاب الاعمال للصدوق ص ۲۲۵) "سفیدرلیش مومن کی تکریم و تعظیم الله کی تکریم و تعظیم ہے"۔ م-۳۰۰: پیغیبر اکرم (ص) اور ائمہ معصوبین (ع) کی متعدد روایات میں مومنین کو ایک دوسرے کی زیادت ایک دوسرے ہے محبت کرنے، مومنین کو خوشحال کرنے، مومنین کی حاجت روائی، مومن مر یضول کی عیادت اور ان کی تشییع جنازہ اور آزمائش و آسائش دونول حالتول میں ان سے ہمدردی ، کی بہت زیادہ تاکید کی گئی

> ہے۔ امام جعفر صادق(ع) نے فرمایا :

المام جعفر صادق نے خثیمہ سے فرمانا:

من زار أخاه في الله قال الله عزوجل اياى زرت، و ثوابك على، ولست ارضى لك ثوابا دون الجنه ـ

(اصول کافی ۲۳ م ۲۳)

"جو شخص کسی اخ فی الله (برادرایمانی) کی زیارت کرے۔
الله تعالی اس نے فرماتا ہے کہ تونے میری زیارت کی ہے اور
تیرا اجر و تواب میرے ذہے ہے اور تیرے لئے جنت
سے کم کسی اجر و تواب پر راضی نہیں ہول گا"۔

أبلغ موالينا السلام، و اوصهم بتقوى الله العظيم، وان يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وان يشهد حيهم جنازة ميتهم وان يتلاقوا في بيوتهم (١)

"ہمارے محبول کو ہمار سلام پہنچا دوادر انہیں وصیت کرو کہ وہ تقوی المی اختیار کریں امیر غریوں کی اور طاقت ور

<sup>(</sup>١) اصول كافى ج ٢ ص ٢ ١ ـ مريد معلوات ك ك التحارظ قراكي : "باب قضا، حوائج المؤمن " ٢ م ١٩٣ ـ "السعى فى حاجة المؤمن ت ٢ ص ٢٩٦ اسول كافى "تفريح كرب المؤمن" ق٢ ص ١٩٩

کر ورول کی مدد کریں زندہ، مرنے والول کی تشیع جنازہ میں شرکت کریں اور گھرول میں جاکر ایک دوسرے سے ملا قات کریں "۔

م۔ ۱۳۰۱: ہمسایہ کا حق ، رحم (نبی رشتہ وار) کے حق کے قریب قریب ہو تاہے اور اس حق میں مسلمان ہمسایہ اور غیر مسلم ہمسایہ بکسال ہے۔
رسول اسلام (ص) نے غیر مسلم کے لئے اس حق کو ثابت فرمایا ہے چنانچہ آپ (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاث حقوق: حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابة و منهم له حقان: حق الاسلام و حق الجوار ومنهم من له واحد" الكافر له حق الجوار".

(مستدرك الوسائل كتاب اله تباب ٢٢)

"مسايے تين قتم كے ہواكرتے ہيں: بعض ہسايے وہ ہيں

جن كے (دوسرے كے ذے) تين حق ہوتے ہيں: حق
الاسلام، پڑوى كا حق اور قرابتدارى (رشتہ دارى) كا حق۔
بعض وہ ہيں جن كے دوحق ہوتے ہيں حق الاسلام وحق الجوار
(پڑوس) اور بعض وہ ہيں جن كا ايك ہى حق ہو تا ہے اور وہ
کا فرہے جنہيں ہمايے كا حق (جوار) حاصل ہے "۔
رسول اسلام ئے فربایا:

احسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. (١)

<sup>(1)</sup> جامع المتعادات ج من ٢٦٤ ثيز ملاحظه قرباكين اصول كافي اب حق الجوارج من ٢٦٦ ١٦٢

"اپنے ہمسایے ہے اچھاسلوک رکھو (صحیح) مومن ہوگے" امیر المئومنین (ع) نے ملعون این ملجم کی ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین (علیماالسلام) کو ہمسایے کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

الله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيور ثهم -

(نہج البلاغة صبحی الصالع ص۲۲۳)
"این ہمایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیو نکہ ان
کے بارے میں تمارے نی (ص) نے برابر ہدایت کی ہے
اور آپ (ص) اس حد تک ان کے بارے میں سفارش کرتے
رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی
ارٹ دلا کیں گے "۔

امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا:

ملعون ملعون من آذي چاره ـ

(مستدرك الوسائل بك ٢٦)

"جو شخص اپنے ہمسایے کواذیت دے ، دہ ملعون ہے ، ملعون " نیز آپ(ع)نے فرمایا :

لیس منا من لم یحسن مجاورة من جاوره -(جا مع السعادات ۲۳*۸ (*۲۲۸)

''وہ کھخص ہم میں سے نہیں جو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک نہ رکھے''۔ (اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمایئر)

حسن خلق

م ٢٠٠٣ :مؤمنين اور صالحين كي نشاني يه ب كه رسول اسلام (ص) كے نقش قدم پر چلتے

ہوئے مکارم اخلاق سے آراستہ ہول جن کے بارے میں خود خداد ند تعالی نے فرمایا:

> وانك لعلى خلق عظيم -(ا<sup>لقل</sup>م: ٣)

> > ر سول خدا (ص)نے فرمایا:

ما يوضع في ميزان يوم القيامة افضل من عسن الخلق -

(جامع السعادات جاس ٣٣٣)
"روز قيامت حسن خلق سے بہتر كوئى عمل، ميران عمل ميں نہيں ہوگا"۔

روایت میں ہے کہ آپ (ص) سے پو چھا گیا:

اى المؤ منين افضل ايمانا قال : احسنكم خلقا (١)

مؤمنین میں سب ہے افضل ایمان کس کا ہے۔ آپ (ص) نے فرمایا :اس کا بیمان افضل ہے جس کا اخلاق سب ہے بہتر

-4

ایفائے عمد

م۔ ٣٠٣ مؤمنين اور صالحين كى صفات ميں سے ايك بيہ ہے كہ دہ قول و فعل ميں ہے ہول اور وعدہ و فاكريں۔ الله تعالى نے اينے نبى حضرت اساعيل (ع)كى ان

<sup>(</sup>۱) جامع السعادات ج ۲ ص ۳۳۱ ۔ اصول کافی ۲۵ ص ۹۹۔ وسائل الشیعه ج ۱۵ ص ۱۹۸

الفاظ میں تعریف کی ہے:

انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ (مريم: ۵۳)

"وہ وعدے کے سیچے تھے اور خدا کے رسول اور نبی ہیں" رسول اکرم (ص)نے فرمایا:

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليف اذا وعد(١)
"جو شخص خداورروز قيامت پرايمان ركمتا مواسے چائے كه
جب كى سے وعدہ كرے تواسے پوراكرے"۔

چید لنے اور وعدہ کی وفاکرنے کی اہمیت یمیں سے ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم اسلام کے بارے میں اپنا فیصلہ یا رائے کا اظہار مسلمانوں کی روش اور ان کے کر دار کود کھ کر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مسلمان بہت ہیں جنہوں نے اپنے پندیدہ کر دار کے ذریعے اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے بہترین انداز ہیں پیش کیااور الن افراد کی بھی کوئی کی مہیں جوا پے ند موم کر دار کے ذریعے اسلام کو واغدار کرتے ہیں۔

شوہر داری

م۔ ٣٠٨ : نيک خاتون کی علامت بيہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اذبت نہ دے ، اس ہے مرا سلوک نہ کرے اور اسے تنگ نہ کرے اور نیک شوہر کی علامت بیہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اذبت نہ دے ، اس ہے بر اسلوک نہ کرے اور اسے تنگ نہ کرے۔ رسول خدا (ص) نے فرمایا :

> من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من اعمالها حتى تعينه وترضيه و أن

<sup>(</sup>۱) (حواله ماین اوراصول کافی ت۲ص ۳۲۳)

وعلى الرجل مثل ذالك الوزر والعذاب اذا كان مؤذيا ظالما. (١)

"اگر کوئی مرد (شوہر) اپنی عدی پر ظلم کرے اور اے اذیت دے تواس کا گناہ اور سر ابھی اتنی ہی ہوگ۔"

م- ٣٠٥ : مسلمان کو میہ حق پہنچا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے معلومات لے اور انہیں اپنا
دوست بنائے ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئے اور وہ بھی خلوص سے پیش
آئیں۔ دنیوی مسائل اور مشکلات کے سلسلے میں مسلمان ، غیر مسلموں سے مدد
طلب کرے اور غیر مسلم بھی مسلمان سے مدد طلب کریں۔
چنانچہ اللّٰہ تعالی کا فرمان ہے:

لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين

<sup>(</sup>۱) تنسیل کے لئے ملاحظہ فرماکیں: وسائل الشیعه ن ۲۰ص ۱۲۸ اور عبد الحسین وستغیب کی کتاب" الذنوب الكبيره ن ۲۶س ۲۹۱-۲۹۱)

ولم يخرجو كم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين -

(الممتحنة : ٨)

"جولوگ تم ب تشارے دین کے بارے میں تمیں لڑے مرے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکا اان لوگول کے ماتھ انسان کر فاوران کے ساتھ انسان سے چیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا، بینک خدا انسان کرنے والوں کو دوست رکھتاہے"

اس فتم کی دوستیوں اور تعلقات ۔ اگر کھر پور طریقے سے استفادہ کیا جائے تو ہے چیزیں ایک غیر مسلم دوست، غیر مسلم ہسائیہ، غیر مسلم ساتھی اور شریک کو اسلامی اقدار ہے آگاہ اور روشناس کرانے سے لئے کافی ہیں اور کی طرز عمل غیر مسلم وں کو پہلے ہے ذیادہ اس دین مبین کے قریب لاسکتا ہے۔ چنانچہ رسول عمر ای (ص) نے امیر الدؤ منین (ع) کو مخاطب کر سے فرمایا:

لئن يهدى الله بك عبداً من عباده خيرلك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها (مستدرك الوسائل ١٣٥٠/٢٥)

"اے علی اس میں شک ضیں کہ اگر خدا تسادے ذریعے ایک آدی کو بھی ہدایت دے توبیہ تسادے کئے از مغرب تا مشرق پوری روئے زمین سے بہتر ہے "۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م۔۳۰۷ : بیود بول اور میحیول اور دیگر اہل کتاب کو ای طرح اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کا فروں کو ان مناسبتوں پر مبارک باد دینا جائز ہے جن کا وہ جشن مناتے ہیں جیسے میلادی سال کے آغاز کی عید ، کر سمس اور ایسٹر کا تہوار ہے۔ امر باالمعر وف و نہی عن المیحر م- ۲ سے : امر بالمعروف اور نہی عن المیحر ایسی عباد تیں ہیں جو شرائط کی موجود گی ہیں مسلمان مر داور عورت برواجب ہیں۔

ار شاد قداوندی ہے:

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون.

(عران: ۱۰۴)

"اورتم میں سے ایک گردہ (ایسے لوگوں کا بھی) ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیکی کی طرف بلائے اور انتھے کام کا تھم دے اور برے کا مول سے روکے اور ایسے لوگ ہی (آخرت میں) دلی مرادیں پائیں گے "

الله تعالى فرما تاہے:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليا، بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

( توبه : ٤١ نيز ملاحظه فرمائين آل عمر ان : ١١٠)

"اور ایمان دار مر داور ایماندار عور تیں ان میں سے بعض، بعض کے رفیق ہیں لوگوں کو اچھے کام کا تھم دیتے ہیں اور برے کامول سے ردکتے ہیں"

پنجبراسلام (ص)نے فرمایا:

لا تزال امتى بخيرما امروا بالمعروف ونهوا عن

المنكر و تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذالك نزعت عنهم البركات، و سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض و لا في السماء ـ (وسائل الشيعه ١٦٥٠٣)

"جب تک میری امت کے لوگ امر بالمعروف و نمی عن المئر اور نیکی میں ایک دوسرے سے تعادن کرتے رہیں گے وہ خیر وعافیت ہے رہیں گے اور جب ان کو ترک کریں گے تو یہ بر کمتیں الن سے چھن جائیں گی اور بعض ، بعض پر مسلط کر دیئے جائیں گے اور ان کا زمین پر کوئی ناصر و مددگار ہوگا اور نہ آسان میں "

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد امجد رسول خدا (ص) سے روایت کی ہے کہ آپ (ص) نے فرمایا:

كيف بكم اذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهو عن المنكر ؟ فقيل له: و يكون ذالك يا رسول الله ؟ فقال : نعم و شر من ذالك، كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله ويكون ذالك؟ قال: نعم و شر من ذالك، كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكر ا والمنكر معروفا۔

(وسائل الشیعه ج۱۱ ص۱۲۱) "اس وقت تمهاری کیاحالت ہوگی جب تمهاری عور تیں بھو جائیں گی اور تمهارے جوان فاسق ہو جائیں گے ، تم امربالمعروف اور نبی عن المعر نبیں کرو گے۔ آپ(ص)

سے بوچھا گیا: یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو گا؟ آپ

(ص) نے فرمایا: یہ کیا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس وقت

تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا تھم دو گے اور نیکی سے

دو کو گے۔ آپ(ص) سے بوچھا گیایار سول اللہ کیا ایسا بھی ہو

سکتا ہے؟ آپ(ص) نے فرمایا: ہاں! بلعہ اس سے بھی

بدتر ہوگا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کور ائی

کی نگاہ سے اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھو گے۔"

ان دونوں اہم فریضوں کی اہمیت اور تا کید اس و نت بڑھ جاتی ہے جب نیکی کو ترک كرنے والا اور برائی كامر تكب فرد آپ كے الل خانہ ميں ہے ہو۔ بسااو قات آپ ئے سامنے آپ کے بعض اہل خانہ بعض واجبات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بعض کو د یکھیں گے کہ وہ صحیح وضو نہیں کرتے ، تیم صحیح طریقے ہے نہیں کرتے ، عشل جنامت سیجے نہیں کرتے، اینبدن اور لباس کو صحیح طرح سے پاک نہیں کرتے، نماز میں حمد وسورہ اور دیگر واجب اذ کار کو صحیح نہیں پڑھتے، اپنے مال کا خمس اور ز کوۃ اوا شیں کرتے اور بعض اہل خانہ کو دیکھیں گے کہ وہ بعض حرام کام کے مر تحب ہوتے ہیں۔ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، جواکھیلتے ہیں، گانا سنتے ہیں، شراب سے بیں، مردار کا گوشت کھاتے ہیں، ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، نوگول کو دھوکا دیتے ہیں (ملاوٹ کرتے ہیں) چوری کرتے ہیں، گھر کی کچھ خواتین شرعی پر دہ نہیں کر تیں، سر کے بال نہیں چھیاتیں،اور بھن خواتین وضو اور عنسل کے موقع پراینے ناخن ہے نیل یالش (کھرج کر) صاف نہیں کر تیں بعض کو دیکھیں گے کہ دہ شوہر کے علاوہ دوسر ول کے لئے خوشبولگاتی ہیں اور بعض عور تیں اینے جیازاد ، پھو پھی زاد ، یاموں زاد ، خالہ زاد ، دیورو جیٹھ ، شوہر يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فأن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى بيته.

(وسائل الشیعه ج۱م ۲۵۵)

"اے سلمان کے وہ گروہ! جو زبان سے تو ایمان لے آیائیکن
ایمانِ خالص اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ سلمانوں ک
ند مت نہ کرواور ان کے ستر کی جبتی میں نہ رہواس لئے کہ
جو شخص لوگوں کے ستر کی کھوج میں رہے گا خدا اس کے
ستر کی کھوج میں رہے گا اور خداجس کے ستر کی کھوج میں
رہے،اس کو رسوا کر دے گا آگر چہ خود اس کے گھر میں

غيبت

م ٣١٢: غيبت كا مطلب يہ ك كى مؤمن كى عدم موجودگى بين اس كاكوئى عيب بيان كياجائے، چاہے يہ عيب كيات كياجائے، چاہے يہ عيب جوئى تنقيص كى نيت ہو يا نہ ہو۔ چاہے يہ عيب جسمانی، نبيى، اخلاق، قول سے متعلق، فعل سے متعلق، دين سے متعلق، ونيا ہے متعلق ہو ياان كے علاوہ كوئى اور ہو، جولوگوں سے پوشيدہ ہو نيز فرق دنيا ہے متعلق ہو ياان كے علاوہ كوئى اور ہو، جولوگوں سے پوشيدہ ہو نيز فرق نبيں پڑتاكہ ذبان سے عيب بيان كر سے يا كوئى ايبا كام كياجائے جوكى كے عيب كوظاہر كرے۔

(منہاج الصالحین آقای سیستانی جام الصالحین آقای سیستانی جام الکی تصویر اللہ تعالی نے اپنی تصویر اللہ تعالی ہے۔ ارشادباری تعالی چیش کی ہے جس سے انسان کی روح اور بدان کانپ جاتے ہیں۔ ارشادباری تعالی

والمغيب \_ (حوالدمايل)

"ہر مؤمن کا دوسرے مؤمن پر فرض ہے کہ وہ سامنے بھی اور عدم موجود گی میں بھی اے نصیحت کرے "۔ نیز آپ (ع)نے فرمایا :

عليك بالنصح لله فى خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه.

(اصول کافی جمس ۱۲۴)

"تمهارا فرض ہے کہ تم للداس کی مخلوق میں بہتر اعمال کی مسیحت کروکیو نکہ بارگاہ المی میں پیش کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔"

م-۱۱۱ : شریعت اسلام میں بختس کرنا، مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کو جانے کی کوشش کرنااور الن کے ان معاملات کو فاش کرنا جنہیں انہوں نے چھپار کھا ہو، حرام شار ہوتے ہیں۔

الله تعالى كاارشادى :

يا ايهاالذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا

(الحجرات: ١٢)

"اے ایماندارو بہت ہے گان بدے ہے رہو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے حال کی ثوہ میں نہ رہا کرو۔"

المام جعفر صادق (ع) کے صحافی اسحاق بن عمار کہتے ہیں: میں نے امام (ع) کو یہ فرمانیا: فرماتے ہوئے سناہے کہ رسول اکرم (ص)نے فرمانیا: سناہے کہ آبس کی کشید گیول کو منانا عام نماز روزے ہے افضلہے"

م ـ ۳۱۰ : دوسر ول کو نفیحت کر نااور بر ادران مؤمن کودی گئی نغتول کی بقاء کااراده (اور تمنا)

کر ناانمیں شریا کسی قتم کا آسیب چنچنے ہے کر اہت اور ناپند کر نااور انمیں ایسے

کامول کی راہنمائی کرنا جن میں ان کی سعادت، خیر اور مصلحت ہو فدا کے

پندیدہ اعمال میں ہے ہے۔ نفیحت اور اس پر آمادہ کرنے وائی روایات حدو حصر

ہے ذیادہ ہیں۔ انمی روایات میں رسول اسلام (ص) کی دہ روایت ہے جس میں

آپ نے فرمایا:

إن اعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة امشاهم في ارضه بالنصيحة لخلقه.

(اصول کافی ۲۰*۵ (۲۰۸* 

"روز قیامت خدا کے نزدیک سب سے عظیم منزلت اس مخص کی ہوگی جو روئے زمین پر لوگوں کو سب سے زیادہ تھیجت کر تارہاہے۔"

المام محدباقر (ع) سے روایت ہے کہ رسول اکرم (ص) نے فرمایا:

لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه (۱)
"بر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے برادر مؤمن کو ای طرح
تصیحت (خیر خوابی) کرے جس طرح اپنے آپ کو تھیحت
کر تاہے "۔

الم جعفرصادق (ع) نے فرمایا:

يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد

جائمیں)''۔ آمام جعفر صادق (ع) فرماتے ہیں :

وإن جالسك يهودى فاحسن مجالسته

(وسائل الشیعه ج ۱۳ اص ۲۰۱)
"اگر تمهارا مم نشین میودی مو تواس سے بھی حسن سلوک کرو"

م-۹-۹: لوگول میں صلح کرانے ، انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لانے اور اختلاف کی خلیج کو کم کرنے کابہت زیادہ تواب ہے۔ اگر عام حالات میں اس عمل کااجرہ تواب زیادہ ہو تو دیار غیر میں مصالحت کرانے کا تواب کتنازیادہ ہوگا۔ جمال انسان اپنے گھربار ، اہل خانہ ، بیار دوست اور دینی معلومات سے دورر ہتا ہے۔ امیر المؤ منین (ع) نے اہن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد اور شادت سے کچھ ویر پہلے امام حسن اور امام حسین (علیماالسلام) کو بہت می وصیتیں فرمائیں جن میں تقوی الی باہمی نظم و نسق اور مصالحت شامل ہیں۔ آپ (ع) فرماتے ہیں : تقوی الی باہمی نظم و نسق اور مصالحت شامل ہیں۔ آپ (ع) فرماتے ہیں :

او صبكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى بتقوى الله ونظم أمركم و صلاح ذات بينكم فانى سمعت حدكما (ص) يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلوة و الصيام.

(نہج البلاغة صبحی صالع ص ٣٢١) "میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبہ کواور جن جی تک میرایہ توشہ پنچ سب کووصیت کر تاہوں کہ اللہ ہے ڈرتے رہنا، آپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے تانا رسول اللہ (ص) کو فرماتے معبود برحق نہیں اور محد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علی (ع)

فرمایا: اب جب تم اسلام لے آئے ہو تو یہ زرہ تمہاری ہے۔ (ہیں تہیں مخش دیتا ہوں۔) اس کے بعد آپ (ع) نے اس نصر انی کو سیج النسل گھوڑ ہے پر سوار کیا۔ شعبی کہتا ہے کہ میں نے (اپنی آنکھوں ہے )اس نصر انی کو مشر کین سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ رہ الی ذکریاکی حدیث کے عین الفاظ ہیں۔

اس طرح کی آمیر الفؤ منین (ع) کی اور بھی ایک داستانیں موجود ہیں جو مغرفی ممالک میں آج کے رائے اجتماعی امن و امان اور طانت سے متعلق قوانین پر (اسلام کی) تاریخی سبقت کاواضح جوت شار جوتی ہیں۔ کیونکہ آپ (ع) نے اسلامی حکومت میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کوروا نمیں رکھا۔ راوی کہتا ہے !

مرشيخ مكفوف كبير يسئل فقال امير المؤمنين (ع) ما هذا فقالوا: يا أميرالمؤمنين: نصرانى فقال: امير المؤمنين (ع) تستعملوه حتى اذا كبر وعجز منعتموه، أنففوا عليه من بيت المال. (التهذب ٢٢٥)

"أيك مر عبد ايك يو زها تابينالو كول سے مانگلتے ہوئ كزراتو امير المؤسنين (ع) نے فرمايا: بيد ميں كيا و كي رہا ہوں؟ لوگوں نے كما: امير المؤسنين بيد ايك نصرانی ہے ۔ آپ لوگوں نے كما: امير المؤسنين بيد ايك نصرانی ہے ۔ آپ (ع) نے فرمايا: تم الن سے (يراند) كام ليتے ہو اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہيں اور كام كرنے سے عاجز آجاتے ہيں تو اسيس (ہر چز سے) محروم كرتے ہو۔ بيت المال ميں سے اسيس (ہر چز سے) محروم كرتے ہو۔ بيت المال ميں سے اس يرانفاق كرو (اس كے افراجات بيت المال سے اداكت

(وسائل الشیعه ج۱۱ ص ۱۲۵)
د مکمل جمرای بی ہے کہ جس جمراہ سے آپ کاراستدالگ ہو
جائے کچھ دیر کے لئے اس کے ساتھ چلتے رہیں اور بیہ
ہارے نی کا تھم ہے "۔

یہ شخص اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھ کر متاثر ہوااور مسلمان ہو گیا۔ عدل علی (ع) کاایک اعلی نمونہ وہ ہے شعبی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ روار کھنے کاذکر کیا ہے۔

شعبی کتے ہیں ایک مرتبہ امیر المؤمنین (ع) بازار تشریف لے گئے جمال آپ نے ایک نصرانی کو دیکھا جو ایک زرہ بیچے رہاتھا۔ شعبی کتا ہے علی علیہ السلام نے اپنی زرہ کو پھچانا اور فرمایا : یہ زرہ میری ہے اور ہمارے در میان فیصلہ مسلمانوں کا قاضی کرے گا۔ شعبی کہتاہے اس وفت مسلمانوں کا قاضی شر سے تھا۔ حضرت علی (ع) نے شریح کواپنا قاضی تشکیم کیااور فیصلے کا مطالبہ کیا۔ شر تک نے کما یاامیرالمؤمنین! آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ (ع) نے فرمایا: یہ زرہ میری ہے جوایک عرصہ پہلے مجھ سے کھو گئی تھی۔ شریح نے نصرانی سے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ نصر انی نے کہا: میں امیر المؤمنین (ع) کو تو نہیں جھٹلاؤل گا البتہ بیرزرہ میری ہے۔ شریح نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ بیرزرہ نفر انی کے ہاتھ ے نکل سکے۔ کیاامیر المؤمنین کے پاس کوئی گواہ ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا: شرت کے کہتا ہے۔ شعبی کہتاہے کہ نفرانی کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ پیہ احكام انبياء كے بيل كه امير المؤمنين قاضى كے پاس آكر بيش موتے بيل اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے۔ پاامیر المؤمنین ! خدا کی قتم پیدزرہ آپ ہی کی ہے۔ میں نے لشکر سے نکل کر آپ کا پیچھا کیااور اسی دوران آپ کے اونث ے گر گئی تھی جے میں نے اٹھالیااور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی

"میرے رب نے مجھے تمام لوگوں سے ویسے ہی رواداری بر نے کا تھم دیاہے جیسے واجبات کو مجالانے کا تھم دیاہے۔" نیز فرمایا:

ثلاث من لم یکن فیه لم یتم له عمل ورع یحجزه عن معاصی الله وخلق یداری به الناس و حلم یردبه جهل الجاهل.

(وسائل الشيعة ج٢٥ ص١٣٥)

" تين خصلتيں اليي بيل كه جس شخص بين بين بول اس كا كوئى عمل مكمل نميں ـ ايك خوف خدا ، جو اسے الله كى معصيت سے جائے رکھے ، ايااخلاق جس سے وہ لوگول سے رواواری سے بیش آئے ، ايااحلم جس کے ذريعہ وہ طائل كى جمالت كاجواب دے۔"

رواداری صرف مسلمانوں ہے ہی نمیں کی جاتی۔ چنانچہ امیر المؤمنین (ع) ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ (ع) کو فہ کے راستے میں ایک غیر مسلم شخص کے ہم سفر ہوئے۔ جب یہ غیر مسلم شخص اس مقام پر پہنچا جہاں اس کاراستہ امیر المؤمنین (ع) کے راستے ہے الگ ہو جاتا تھا تو کچھ دیر کے لئے امیر المؤمنین (ع) اس (غیر مسلم) کے ساتھ چلتے رہے تاکہ اس ہے جدا ہونے سے قبل اس کی (اس طرح) مثالیعت ہو جائے۔ جب اس غیر مسلم نے امیر المؤمنین اس کی (اس طرح) مثالیعت ہو جائے۔ جب اس غیر مسلم نے امیر المؤمنین (ع) سے اپناراستہ چھوڑ کر اس غیر مسلم کے ہمراہ چلنے کی وجہ دریافت کی تو آپ (ع) نے فرمایا:

هذا من تمام الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة اذا فارقه و كذالك امرنا نبينا \_ کے دوستوں سے بردہ نمیں کر تیں (اپنال اوربدن نمیں چھپاتیں) اور یہ جواز اور ولیل پیش کرتی ہیں کہ یہ افراد ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں۔ یہ میر سے ہمائی کی طرح ہیں یااس قتم کے دوسر سے بہنیاد عذر پیش کرتی ہیں اور بعض اہل خانہ کو دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ ہو لتے ہیں، لوگوں کی نمیست کرتے ہیں دوسروں سے زیادتی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ظالموں کی ان کے ظلم میں مدد کرتے ہیں، اسائے کواذیت دیتے ہیں۔

(الفتاري الميسرة آقاي سيستاني)

اگر اہل خانہ میں ہے کوئی شرعی احکام اور مسائل سے جاہل ہو تو اسے احکام کی تعلیم دیں اور اس کی پایندی پر ان کو آمادہ کریں۔

رواداري

م۔ ٣٠٨: تمام لوگوں ہے رواداری برنا، شریعت کے متحبات میں ہے ہے جس کی دین اسلام نے بہت زیادہ تشویق اور ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم (ص) فرماتے ہیں:

> امرنى ربى بمداراة الناس كما امرنى باداء الفرائض.

واخل ہونے دیں ؟

جواب: بطور احتیاط ان کامنجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔البتہ دیگر عبادت گاہوں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں اور آگر بے حجاب عور تول کے داخلے سے عبادت گاہ کی جرمت ہوتی ہوتوان کو پر دہ کر لٹالازی ہے۔ مہاری جادت گاہ کی ہتک حرمت ہوتی ہوتوان کو پر دہ کر لٹالازی ہے۔ مہاری یا بالکل بے دین ہمسایہ کوشگ کرنا جائز ہے؟ جواب: بغیر کسی جواز کے ان کوستانا اور شک کرنا جائز نہیں۔

م ٣٢٣: كيا كافر فقير فقراء كو، چاہے وہ كتابى ہوں يا غير كتابى، صدقہ دينا جائز ہے اور صدقہ دینے والا ثواب كالمستحق ہوگا؟

جواب ، جو شخص حق اور اہل حق ہے دشمنی نہ رکھتا ہواس کو صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور صدقہ دینے والے کواجرو تواب بھی ملے گا۔

م۔ ۳۲۳ : جو شخص موالی اہل بیت نہیں یا اہل کتاب میں سے ہے اور اثر کا احتمال ہو اور ضرر کاخطرہ بھی نہ ہو تو کیا اس کو امر بالمعر وف اور نہی عن المئحر کرناواجب ہے ؟

جواب: اگر امر بالمعروف اور نئی عن المنحرکی باقی شر الطاوجوب موجود ہول تو سوال بیس نہ کورہ افراد کو امر بالمعروف اور نئی عن المنحر کرنا واجب ہے۔ انئی شر الطابی سے ایک شرط ہے بھی ہے کہ معروف کا تارک اور منکر کا مر تکب شرعی طور پر مجبور اور معذور نہ ہو اور جابل مقصر معذور اور مجبور شار نہیں ہو تا۔ لہذا پہلے اس کو حکم شرعی ہے آگاہ کیا جائے جس کی اگر وہ مخالفت کرے توامر بالمعروف اور نئی عن المنحر کیا جائے گا۔ اگر منکر اور برائی کی نوعیت ایسی ہو کہ شارع کسی بھی صور یہ میں اس منکر کے و قوع پذیر ہونے پر راضی نہ ہو، جیسے زمین میں فساد بھیالانا، نفس محرد مہ کو قتل کرناوغیرہ، ایسی صور ت میں اس کی مخالفت کرنے

<sup>(1)</sup> المستحله : ٨، ترجر مثله نير ٢٠٥ ك ذيل عن ص ١٩٤ مي كزر چكا ب

جس شخص کی صبح اس حالت میں ہو کہ وہ مسلمانوں کے معاملات اور مشکلات کو اہمیت نہ دیتا ہو وہ ان میں سے معاملات اور مشکلات کو اہمیت نہ دیتا ہو وہ ان میں سے مسیس ہے۔"

اس مناسبت کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کے ذکر کی یمال گنجائش نہیں۔ اس فصل سے مخصوص استفتاء ات اور ان کے جوابات:

م-٣١٨: كياغير مسلم بمسائے كى تشيع جنازه ميں شركت كرناجائز ہے؟

جواب: اگر مر نے والا اور جنازہ کے شرکاء اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں مشہور نہ ہوں تواس کی تشہیع جنازہ میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جنازہ کی تشہیع جنازہ کا بھی کہ جنازے کے بیچھے چلے آگے آگے نہ چلے۔ (مسلمان کی تشہیع جنازہ کا بھی میں تکم ہے۔ یہ تھم صرف غیر مسلم سے مخصوص نہیں۔ مترجم)

م۔ ۱۳۱۹: اگر کوئی غیر مسلم ہمسایہ ہو یا کسی کاروبار میں شریک ہو تو اس سے محبت اور ہدردی رکھنا جائز ہے ؟

جواب: اگروہ شخص (غیر مسلم) اپنے قول و فعل کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی وشنی کو ظاہر نہ کر تاہو توالیے اقدام میں کو کی حرج نہیں جو محبت اور ہمدر دی کا تقاضا ہو جیسے اس سے نیکی اور احسال کرناہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کاار شادہے:

> لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (١)

م۔ ۳۲۰ : کیا گزشتہ ادیان کے پیروکار (اہل کتاب) اور دوسرے کافروں کا مساجد اور مسلمانوں کے دیگر عبادت خانول میں داخل ہونا جائز ہے اور جائز ہونے کی صورت میں کیا ہم پرواجب ہے کہ ان کی بے پردہ عور توں کو چادر بہنا کیں اور پھر

17

(مريد معلومات كے لئے الماحظہ قرماكي "الانفاق في سبيل الله" للسيد عزالدين بحر العلوم)

م۔ کا ۳۱ : رسول اسلام (ص) نے صاحب حیثیت افراد کو اپنے اہل وعیال کے لئے ہدیہ لے مرحب کے مرحب کے اللہ عمل پر کر جانے اور انہیں اس عمل پر برانگید خته فرمایا ہے) ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمایا :

من دخل السوق، فاشترى تحفة، فحملها الى عياله، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج.

جن امور کی طرف شریعت اسلام نے دعوت دی ہے اور مسلمانوں کو اس پر برانگیختہ کیاہے ، ان میں سے ایک مسلمانوں کے معاملات (ان کے مشکلات) کو اہمیت دیناہے۔

ر سول اکرم (ص) نے فرمایا:

من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم (جامع السعادات ۲۲۹ (۲۲۹) درجس شخص کی صبح اس حالت بین ہو کہ وہ مسلمانوں کے معاملات اور مشکلات کو اہمیت نددے وہ مسلمان ہی نہیں۔" نیز آپ (ص) نے فر مایا

من اصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ـ

(وسائل الشيعه ي٢٥٥ (٢٥٥)

"صدقہ قرض کواداکر دیتاہےاور برکت چھوڑ جاتاہے۔" انفاق کے فواکد میں ہے ایک فاکدہ یہ ہے کہ اولادا چھی خلف ٹامند ہوتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہیں :

> ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده -

(حواله ساين ج ١٩ص ١١٨)

"جو شخص اس دنیا میں احسن طریقے سے صدقہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے بعد اس کی اولاد کو اچھا خلف ثابت کر تا

> ہے اورامام محدباقر (ع)نے فرمایا :

ولأن أعول اهل بيت من المسلمن وأشبع جوعتهم واكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس احب الى من أن احج حجة و حجة وحجة، حتى انتهى الى عشرة مثلها، و مثلها حتى انتهى الى سبعين.

(ثواب الاعمال وعقاب الاعمال للصدوق ص ۱۷۲)
"ایک مسلمان گھرانے کی سرپرستی (اور غریب نوازی)
معوے انبان کوسیر کرنا ، بے لباس کو لباس پہنانا اور
مسلمانوں کی آبروچانا، مجھے ستر (۷۰) جول سے زیادہ پہند

"-*لي* 

راہ خدامیں انفاق کر ناایک وسیع باب ہے جس کا تنی جلدی میں اعاظم شمیں کیا جا

ای دنیامیں جو حاصل ہو تاہے اس میں ایک ، رزق وروزی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم (ص) فرماتے ہیں:

استنزلوا الرزق بالصدقة.

(البحادج ۱۹ ص ۱۱۸)
"صدقہ کے ذریعے رزق طلب کرو،،
راہ خدا میں انفاق کا ایک فائدہ یماری کا علاج ہے۔ چنانچہ رسول اسلام (ص)
سے مردی ہے:

داو وا مرضاكم بالصدقة.

"صدقه ك دريع اسي مريضول كاعلاج كياكرو"

(قرب الاسناد للحميري ص ٤٣)

"صدقه اوراناق كاليك اجم فاكده درازي عمر اوريري اموات

كوثالناب\_\_"

المام باقر (ع) سے روایت ہے:

ان البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة من السوء. (الخصال للصدوق جاس ٢٥)

"فیکی اور صدقه ، فقر اور غربت کو دور کرتے ہیں، عمر کو برائے میں اور فیکی کرنے دالے اور صدقه دینے والے براہ

ے ستر بر ی اموات کودور کرتے ہیں "۔

راہ خدایس انفاق کے فوائد میں ہے ایک بر کت اور قرض کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیدالسلام فرماتے ہیں:

إن الصدقة تقضى الدين وتخلف البركة.

لاطمع له فى القرص ولا عهد له بالشبع أوأبيت مبطاناً وحولى بطون غرثى و اكباد حرى او اكون كما قال القائل:

و حسبك داء أن تبیت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد (نهج البلاغة صبحی صالح ص ١٨-٣١٨) (نهج البلاغة صبحی صالح ص ١٨-٣١٨) (قار بيم علائه البلاغة صبحی صالح ص ١٩٨٠) وريشم (قار بيم علائه البلاغة صبح الح فرانع بها كرسكا تقاليكن اليا كمال بو سكتا ہے كہ خوابش مجھے مغلوب بنا لے اور حرص محمد الجھ الجھ كھانوں كے چن لينے كى دعوت دے جبكہ عجاز ويمامہ ميں شايد ايے لوگ بول جنهيں ايك روئی كے ملئے ويمامہ ميں شايد ايے لوگ بول جنهيں ايك روئی كے ملئے كى جھی اميد نہ ہو۔ انہيں پيٹ بحر كر كھانا بھی نصيب نہ ہوا كى جھی اميد نہ ہو۔ انہيں پیٹ بحر كر كھانا بھی نصيب نہ ہوا ہو۔ كيا شكم سير ہوكر پڑار ہاكروں در آنحاليك ميرے كرد و بيا ہو كر پڑار ہاكروں در آنحاليك ميرے كرد و بيا ہو كا بين ويا ہو بياتے جگر تڑ ہے ہوں يا ميں ويا ہو جائل جيسا كئے والے نے كما ہے :

تمہاری میماری کیا ہی کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان او اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سو کھے چروے کو ترس رہے ہوں'۔

رسول اکرم (ص) اور آئمہ طاہرین (ع) کی احادیث میں ان اثرات اور فوائد کی تصریح کی گئے ہے جو (روز قیامت کے) متوقع اجرعظیم سے پہلے ای دنیا میں راہ خدامیں انفاق پر متر تب ہوتے ہیں۔"یوم لاینفع مال و لابنون" "روز آخرت کوئی مال فائدہ دے گااور نہ اولاد۔" راہ خدامیں انفاق کرنے والے کو

سبیل الله فبشرهم بعداب الیم، یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ماکنزتم لانفسکم فذوقو ا ماکنتم تکنزون.

(التويه: ۲۵۰۲۳)

"اور وہ لوگ جو سونا اور چاندتی بھٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرج نہیں کرتے تو (اے رسول) ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سنا دو جس دن وہ (سونا اور چاندی) جہنم کی آگ میں گرم (اور الال) کیا جائے گا پھر اس ہے ان کی چیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی چیشی داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا ہے وہ ہے جے تم نے اپنے جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا ہے وہ ہے جے تم نے اپنے گئے کا مزہ کے کا مزہ چھوں"

امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسلام کے عظیم اصولوں کو مجسم کر سے پیش کیااور
اس د نیائے فانی سے کنارہ کشی اور اس کی چک د مک سے پہلو تھی کرتے ہوئے اس
وقت اپنے اتھے میں موجود ہر چیز کوراہ خدامیں خرچ کر ڈالاجب مسلمانوں کا بیت
المال آپ کے اختیار میں تھا۔ آپ (ع) نے اپنی حالت اور سوچ کو ان الفاظ میں
بیان فرمایاہے:

ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى. هذا العسل، ولباب هذا القمح، و نسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبنى هواى ويقودنى جشعى، الى تخبر الاطعمة ولعل بالحجازاو اليمامة من کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا توان سے کما جائے گاتم کوبھارت ہوکہ آج تسارے لئے دہ باغ ہیں جن عائے گاتم کوبھارت ہوکہ آج تسارے لئے دہ باغ ہیں جن کے یئے نہر میں جاری ہیں ان میں جیشہ رہو گے کی توبوی کامیانی ہے ''۔

ایک اور تبیری آیت میں اللہ تعالی نے وقت کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے انفاق کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وأنفقوا مما رزقنكم من قبل أن ياتى أحدكم الموت فيقول رب لو لا اخرتنى الى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.

(المنافقون: ١٠١٠)

"اور ہم نے جو پھی تہیں دیا ہے اس میں سے (خداکی راہ میں) خرج کر ذائو قبل اس کے کہ تم میں سے کمی کی موت آجائے تو (اس کی نوبت نہ آئے کہ ) کہنے گئے کہ پروردگاراتو نے مجھے تھوڑی کی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیر ات کر تا اور نیوکاروں میں سے ہو جا تا اور جب کسی کی موت آجاتی ہے تو خدائی کو ہر گر مہلت نہیں دیتا اور جو بچھ تم کرتے ہو شدائیں ہے جو خردان میں سے ناور جو بچھ تم کرتے ہو

فدااس ے فردارے۔"

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جومال پر مال جمع کرتے جاتے، اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور راہ خدامیں خرج نہیں کرتے۔ ایسے افراد کا اللہ تعالی نے نہایت خوفاک انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ار شادر بانی ہے:

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في

لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور.

(فاطر:۲۹\_۳۰)

"بیشک جولوگ خدای کتاب پڑھاکرتے ہیں اور پابعدی سے
نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطاکیا ہے اس میں
سے چھپا کے اور دکھلا کے خداکی راہ میں دیتے ہیں وہ آپ
عوپاری کا آسرا رکھتے ہیں جس کا کبھی ٹائے نہ الٹے گا تاکہ
خداانہیں ان کی مز دوریاں بھر پور اداکرے بلحہ اپنے فضل
و کرم سے اور بڑھا دے گا۔ بیشک وہ بڑا خشنے والا اور بڑا
قدردان ہے"۔

#### دومرے سورے میں فرمایا:

من ذالذى يقرض الله قرضا حسناً فيضا عفه له وله اجر كريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.

(الحديد: ١١١)

"كون اليها ب جو خدا كو خالص نيت كے ساتھ قرض حسنه دے تو خدااس كے لئے (اجركو) دوگنا كر دے اور اس كے لئے معزز صله (جنت) ہى ہے۔ جس دن تم مومن مر داور مؤمنہ عور تول كو ديكھو كے كہ ان (كے ايمان) كا نور ان المتواضعين، وانت عنده من المتكبرين، وتطمع، و انت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف وألارملة، ان يوجب لك ثواب المتصدقين؟ وانما المرء مجزى بما اسلف وقادم على ما قدم.

(نہج البلاغة صبحی صالح ص ٢٤)
"میانہ روی افتیار کرتے ہوئے فضول فرچی ہے باز آؤ۔ آئ
کے دن کل کو بھول نہ جاؤ صرف ضرورت بھر کے لئے مال
روک کر مخابی کے دن کے لئے آگے یو ھاؤ۔ کیا تم یہ آس
لاگئے بیٹھے ہوکہ تمہیں بجزوانکیاری کرنے والوں کا اجردے
گا حالانکہ تم اس کے نزدیک متئیر دن میں ہے ہواور یہ طمع
رکھتے ہوکہ وہ فیرات کرنے والول کا ٹواب تمہارے لئے
قراروے گا حالانکہ تم عشر سامانیوں میں لوث رہے ہواور
یکھتے والول کو محروم کررکھا ہے۔ انسان اپنے ہی کئے
یکوں اور عداؤل کو محروم کررکھا ہے۔ انسان اپنے ہی کئے
کی جزا یا تاہے اور جو آگے بھیج چکاہے وہی آگے یوھ کریائے
کی جزا یا تاہے اور جو آگے بھیج چکاہے وہی آگے یوھ کریائے

### راه خدامیں انفاق

م ـ ١٣١٦ : الله تعالى نے اپنے کلام پاک میں راہ خدامی انفاق کی وعوت دی ہے اور اسے الیی تجارت قرار دیا ہے جس کانات بھی نہ النے گار شاد خداوندی ہے :

ان الذین یتلون کتا ب الله و اقامو ا المصلوة و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانية يرجون تجارة

دے)۔ اپنیر ادر مؤمن کے منہ سے نگلے ہوئے لفظ سے کسی برائی کا گمان نہ کرنا جب تک اس کو کسی اچھے اور صحیح مطلب پر محمول کرنا ممکن ہو"۔

نضول خرجی

م۔ ۳۱۵ :اسر اف اور فضول خرچی ، یہ دو تول ایسے طرز عمل ہیں جن کی اللہ تعالی نے نہ مت کی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وكلو واشربوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين (الاعراف: ٣١)

"اور کھاؤاور پو اور نضول خرچی نه کرو کیونکه خدا نضول خرچ کرنے والول کودوست نہیں رکھتا"

دوسرى آيت مين فضول خرچي كي ندمت مين فرمايا:

ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا.

(الاسراء: ۲۷)

"ففنول خرج کرنے والے لوگ یقینا شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنیالنے والے کابرانا شکری کرنے والا ہے" امیر المؤمنین (ع)نے اسراف (فضول خرچی) کی مذمت میں زیاد کے نام ایک مکتوب بھیجاجس میں آپ (ع)نے فرمایا۔

> فدع الاسراف مقتصداً واذكر في اليوم غدا، وامسك عن المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك، أترجو ان يعطيك الله اجر

( ثواب الاعمال وعقاب الأعمال للصدوق ٣٢٢)
"الله خونريزى كرنے والے شراب بنانے والے اور چنل خورى كرنے والے كو جنت يس داخل نہيں فرمائے گا"

بدهمانی

(المجرآت:۱۲)

"اے ایماند ارد! بہت ہے ممان بدے بچر ہو کیونکہ بعض بد ممانی گناوہ۔"

اس آیت کریمہ کی روسے کسی مؤمن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی واضح رکیل کے اپنے بر ادرمؤمن کے بارے میں بدگمانی کرے۔ول کی باتوں کوخدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب تک برادر مومن کے عمل کو کسی صحیح پہلو پر محمول کرنا چاہئے گریے کہ اس کے خلاف ثابت ہوجائے۔

امير المؤمنين (ع) فرماتے ہيں:

ضع أمر اخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء، و انت تجد لها في الخير محملاً.

(وسائل الشیعه ج ۱۹۱۸) "اینج براور مؤمن کے عمل کو (ہمیشہ) اچھے پہلو پر محمول کرو گریہ کہ کوئی تنہیں اس سے مصرف کر دے (پھیر (منہاج الصالحین آفای سیستانی ناص ۱۷)

م- ۳۱۳: جب بھی فیبت کاذکر ہو عام طور مؤمن کے ذہن میں ایک اور اصطلاح آتی ہے

یے اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے مر تکب کی سخت فدمت کی ہے تاکہ
معاشر کے کو افتراق وانتشار سے چایا جا سکے اور وہ اصطلاح چفل خوری ہے۔ مثل کی شخص سے یہ کما جائے کہ فلال آدمی نے تممارے فلاف یہ بات کمی ہے اور دونوں کے تعلقات مکدر کرے یا کدورت کو اور زیادہ بڑھا دے۔ چنانچہ پیغیر اگرم (ص) سے روایت ہے:

ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة . (جامع السعادات ٢٤٦٠)

"وحميس بتاؤل تم ميں سے بدترين فخص كون ہے ؟ لوگوں نے كما: يار سول الله فرمائي ، آپ نے فرمايا : جواو گوں ميں چغل خورى كرتا پھر تاہے اور دوستوں ميں جدائى ڈال ديتا ہے۔ امام باقر (ع) نے فرمايا :

الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة (اصول كافي ٢٥س ٣٢٩)

"فيبت كرنے والے اور چغل خورى كرنے والول پر جنت حرام ہے"

المم صاوق (ع) نے فرمایا:

لا يدخل الجنة سفاك للدماء، ولا مدمن للخمر ولا مشاء بنميم .

•

لا يغتب بعضكم بعضا أيحب لحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكر عثموه.

(المجرات: ۱۲)

"اور نہ تم میں ہے ایک دوسرے کی فیبت کرے کیا تم میں ہے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے کھائی کا گوشت کھائے تم اس ہے. (ضرور) نفرت کروگے۔" رسول خدا (ص)نے فرمایا:

إياكم و الغيبة فأن الغيبة أشد من الزنا فأن الرجل قديزنى فيتوب الى الله فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة لا يغفرله حتى يغفر له صاحبه (جامع السعادات ٢٠٠٠ ٣٠٢٠)

"فیبت سے بے رہو کیو نکہ فیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے اس لئے کہ انسان اگر زنا کر لے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرما تاہے ، لیکن جو شخص فیبت کر تا ہے خدا اسے اس وقت تک نہیں حشتا جب تک وہ آدی نہ حفے جس کی فیبت کی گئی ہو"۔

مومن کوزیب نمیں دیتا کہ وہ اپنے برادر مومن کی غیبت کو سنتارہ۔ بلحہ نبی
اکرم (ص) اور آئمہ طاہرین (ع) کی بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو
شخص کسی کی غیبت سنے اس کا فرض ہے کہ غیبت کئے جانے والے شخص کی مدو
کرے اور غیبت کرنے سے روکے اور ٹوکے اور اگر وہ نہ روکے تو خدا اسے دنیاو
آخرت دونوں میں رسوا کر دیتا ہے اور غیبت سننے والے کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا غیبت

دے بھی دے بھر بھی اہل کتاب سے نکاح عارضی (متعہ) تک سے گریز کرے اور اس مسکلے میں فرق نہیں پڑتا کہ اس مسلمان مرد کے پاس اس کی بیوی موجود ہویانہ ہو (کسی اور جگہ ہو)۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) م۔ ۳۹۷: شرعی نکاح کے بغیر یہودی اور نصر انی جیسی اہل کتاب عور تول سے جنسی عمل انجام دینا جائز نہیں آگر چہ اس ملک کی حکومت مسلمان کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)
م ۲۹۸ : اختیاط واجب سے کہ جوعورت زنامیں مشہور ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے اس
ہے نکاح نہ کیا جائے۔ چنانچہ سے بھی اختیاط واجب ہے کہ انسان اس عورت
ہے بھی ،اس کے توبہ کرنے ہے پہلے ، نکاح نہ کرے جس کے ساتھ اس نے
زنا کیا ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرہا کیں)
م ۹۹۔ ۳۹ : اگر غیر مسلم مر داور عورت کا خودان کے اپنے ند ہب کے مطابق باشر الطاور صحح
ثکاح داقع ہوا ہو تو اس پر بھی ہمارے نزدیک صحح عقد نکاح کے آثار واحکام
متر تب ہوں گے۔ چاہے شوہر تدوی اہل کتاب ہوں۔ مثلاً دونوں یبودی یا مسیحی
ہوں یااہل کتاب نہ ہوں جیسے دوسرے کفار ہیں یاایک اہل کتاب ہو اور دوسر ا
اہل کتاب نہ ہو۔ حتی کہ یہ دونوں شوہر بیوی بیک وقت مسلمان ہو جائیں تواپنے
سابق رشتہ از دواج پر بر قرار رہیں گے اور ہمارے دین و ند ہب کے مطابق کسی
سابق رشتہ از دواج پر بر قرار رہیں گے اور ہمارے دین و ند ہب کے مطابق کسی
سابق رشتہ از دواج پر بر قرار رہیں گے اور ہمارے دین و ند ہب کے مطابق کسی
سابق رشتہ از دواج پر بر قرار رہیں گے اور ہمارے دین و ند ہب کے مطابق کسی

م۔ ۰۰ سے :اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے جو ۱۸ سال کی ہو گئی ہوا پی ولایت (سرپر سی )اٹھا لے اور اس کو مستقل حیثیت دے دے جسیا کہ امریکہ اور بعض یورپی ممالک

رضامندی شرط نہیں۔

م - ۳۹۰: سمجھ دار ، بالغ اور کنواری لاکی کے نکاح میں باپ یاداداکی رضامندی اس صورت میں شرط نہیں جب باپ یادادا اسے اس کے شر کی اور عرفی کفو سے نکاح کرنے سے منع کریں یاس کے نکاح میں کسی قتم کی دلچیں لینے سے گریز کریں یا ان کی عدم موجود گی کی وجہ سے ان سے اجازت لینا ممکن نہ ہو۔ ان صور توں میں اگر شادی اس کی اشد ضرورت ہو تو (باپ کی اجازت کے بغیر ) شادی کر عتی ہے۔ مادی اس کی اشد ضرورت ہو تو (باپ کی اجازت کے بغیر ) شادی کر عتی ہے۔ مادی اس کی خواری نواری نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کا پہلے سے صحیح نکاح ہوا ہواور شوہر اور کنواری نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کا پہلے سے صحیح نکاح ہوا ہواور شوہر نے اس سے بھر کی کی ہولیکن اگر کسی لاکی کی بکارت زنا یا کسی اور وجہ (جسے ناس سے بھر کی کی ہولیکن اگر کسی لاکی کی بکارت زنا یا کسی اور وجہ (جسے کے اس سے بھر کی کی ہولیکن اگر کسی لاکی کی بکارت زنا یا کسی اور وجہ (جسے کے اس کا پہلے سے گئی اور باپ داداکی اجازت کھیل کود) سے زائل ہوئی ہو تو وہ کنواری سمجھی جائے گی اور باپ داداکی اجازت لائی ہوئی۔

م۔ ۳۹۲ : جو شخص شادی نہ کرنے کی وجہ ہے اپنے آپ کو فعل حرام ہے نہ بچا سکے اس پر شادی کرناواجب ہے۔

公公公: 四年一个

公公公: rar\_r

م-٣٩٥: جن ممالک میں ملحدول، منکرین خدااور اہل کتاب کی اکثریت ہو وہاں مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرناچاہے اس سے اس کے دین کے بارے میں دریافت کرے تاکہ اسے یقین ہوجائے کہ وہ ملحد نہیں تاکہ نکاح صحیح ہو سکے اور اس سلسلے میں لڑکی کا قول قابل قبول ہوگا۔

م-۳۹۱: جس مسلمان نے کسی مسلمان خاتون سے شادی کرر تھی ہواس کے لئے جائز ہیں کہ دہ اپنی مسلمان ہوی کی اجازت کے بغیر یبودی اور مسیحی جیسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے (بلعد) اختیاط واجب یہ ہے کہ اگر مسلمان بیوی اجازت

م-۳۸۶ : شریعت اسلام میں نکاح کی دو قشمیں ہیں : دائمی نکاح اور عارضی نکاح۔ دائمی نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس میں از دواج کی مدت معین نہیں کی جاتی۔ اس از دواج میں زوجہ ، زوجہ دائمہ کملاتی ہے۔

عارضی نکاح اسے کہتے ہیں جس میں نکاح کی مدت ایک سال اس سے زیادہ یااس سے نیادہ یااس سے نیادہ یااس سے نیادہ یا اس سے کم معین کی جاتی ہے اس از دواج میں زوجہ ، زوجہ موقتہ (عارضی) کملاتی ہے۔ م سے کم معین کی جاتی تورت مرد کو خطاب کر کے کیے : رَقَّ جُنتُكَ مَفَسِی م ہے کہ اس خالی جگہ پر ممرکی تعداد کا ذکر کرے۔اس کے فورا بعد مرد کے بعد مرد کے : قَبلُتُ التَّرُویُجَ .

عارضی نکاح (متعه) کا صیغه: پہلے عورت مردے کے: رَوَّجُتُ نَفُسِی بِمَهُدٍ قَدُرُه .... لِمُدَّةِ .... پہلی خالی جگه پر مهرکی رقم اور دوسری خالی جگه نکاح کی مدت کا ذکر کرے۔

م۔ ٣٨٨: مسلمان مرد، يبودي اور مسيحي عورت عارضي نكاح (منعه) كر سكتا ہے اور احتياط واجب بيہ ہے كہ غير مسلم عورت (اہل كتاب) ہے دائمی نكاح نه كيا جائز ہوں ہے ہے لئے۔ ليكن اہل كتاب كے علاوہ دوسرى كافر عور تول ہے كسى فتم كا نكاح جائز نہيں ہو نہيں اور احتياط واجب كے طور پر مجوى عورت ہے عارضى نكاح تک نہيں ہو سكتا۔ ليكن مسلمان عورت كے لئے جائز نہيں كہ وہ كسى بھى كافر ہے نكاح كرے سكتا۔ ليكن مسلمان عورت كے لئے جائز نہيں كہ وہ كسى بھى كافر ہے نكاح كرے (اگر چہ اہل كتاب ہو)۔

(اس نصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)
م-۳۸۹ : کنواری لڑکی، چاہے وہ مسلمان ہویاال کتاب اگر دہ زندگی کے مسائل میں مستفل
اور خود کفیل نہ ہو تواس کے نکاح میں، باپ یا دادا کی رضامندی شرط ہے
ملکھ اصیاط واجب ہے ہے کہ اگر وہ مستقل اور خود کفیل ہو پھر بھی باپ یا دادا کی
د ضامندی حاصل کی جائے۔ البتہ بھائی، بہن اور دیگر رشتہ داروں کی

#### مراد بدكردار گرانے كى خوبروعورت ہے۔"

م - ٣٨٣ : عورت اوراس كے ولى دار توں كو بھى چاہئے كہ انہيں ان صفات و خصائل كى انہيں ان صفات و خصائل كى انہيت كا حساس دلائيں جن كا شوہر بيں ہو نا ضرورى ہے۔ عورت كوچاہئے كہ ده اليے مرد كو اپنے رفيق حيات كے طور پر منتخب كرے جو ديندار ، پاكدامن اور با اخلاق ہو۔ شراب خور نہ ہواور برائيوں اور مسلك گنا ہوں كاار تكاب نہ كرتا ہو۔ مسلك گنا ہوں كاار تكاب نہ كرتا ہو۔ مسلك گنا ہوں كار مستحسن ہوگا كہ كوئى ديندار ، با اخلاق مرد خواستگارى كرے تواس سے انكار نہ كہا جائے۔

چنانچەر سول اسلام (ص) فرمایا:

اذا جاء كم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إنكم إن لا تفعلوا ذالك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(تہذیب الاحکام ن 2 م ۳۹۵)
"جب کوئی ایبالڑکا بیٹی کی خواستگاری کے لئے تہارے
پاس آئے جس کا اخلاق اور دین پندیدہ ہو تواہے رشتہ دے
دو ورنہ زمین پر فتنہ اور بردا بگاڑ بیدا ہوگا۔"

م-۳۸۳: ازدواج کے سلسلے میں خواہشمندلوگوں کے لئے کوشش کرنا ان کے لئے وسیلہ بنتا اور طرفین کورشتے پر آمادہ کرنامتحب ہے۔

م۔٣٨٥ . مرو خواستگاری سے پہلے اس عورت کے مقامات حسن کو دیکھ سکتا ہے یا اس
سے بمکلام ہو سکتا ہے جس کارشتہ لینا چاہتا ہے اس بنا پر الین خاتون کا چروہ اس
سے بال، گردن، ہتھیلیال، پنڈلیال، کلائیال اور اس قسم کے مقامات حسن کو
دیکھنا جائز ہے بیٹر طیکہ اس نظر کا مقصد جنسی لذت حاصل کرنانہ ہو۔
دیکھنا جائز ہے بیٹر طیکہ اس نظر کا مقصد جنسی لذت حاصل کرنانہ ہو۔
(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

سما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها وتطيعه اذا أمرها، و تحفظه اذا غاب عنها ـ

(منهاج الصالحين آقاى سيستانى المعاملات القسم الثاني ص ٤)

"ایک مسلمان کے لئے اسلام کے بعد الیم مسلمان ہوی سے افضل اور کوئی چیز نہیں جس کی طرف دیکھے تواس کا دل خوش ہو جائے، شوہر تھم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، شوہر کی میں اس کا تحفظ کرے۔"

م۔ ۳۸۱ : مرد کو چاہیے کہ وہ جس خاتون سے شادی کرتا چاہتا ہے اس بیں ان صفات اور خصوصیات کو پیش نظر رکھے جوالیک مثانی خاتون میں ہونی چا ہمیں جو پاک دامن، شریف الاصل اور نیک ہو اور د نیوی اور اخروی معاملات میں شوہر کی مددگار ثابت ہو۔ مرد کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ جوی کے امتخاب میں اس کا مطمح نظر، عرف اس کا ظاہری حسن وجہال اور مال و دولت ہو۔ بیمبر اسلام (ص) سے مروی ہے:

ايها الناس اياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء.

(وسائل الشيعة ق٠٠٠س٣٥)
"ال الوكو اكور اكر كر براك وال سنرے سے احتراز
كرور آپ (ص) سے بوچھاگيا: يا رسول الله (ص) اس
سنرے سے كيام اد ہے ؟ آپ (ص) نے فرمايا: اس سے

شریعت اسلامیہ میں جنسی تعلقات ہے متعلق بعض مخصوص احکام بیان کئے جائے ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤل پر مشمل ہیں اور ایسی شدید انسانی ضرورت کی حیثیت ہے ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے جن پر ایسے ایسے معاملات متر تب ہوتے ہیں جن کا معاشرہ اور اس کے افراد ہے گرا ربط ہو تا ہے۔ عورت اور مرد کے تعلقات کے مختلف احکام ہیں۔ ان میں سے ہم صرف ان احکام کو بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں ہے ، جو اپنی عملی زندگی میں ان احکام کی معرفت ہے بے نیاز نمیں رہ سکتے۔ مسلمانوں ہے ، جو اپنی عملی زندگی میں ان احکام کی معرفت ہے بے نیاز نمیں رہ سکتے۔ مسلمانوں ہے ، جو اپنی عملی زندگی میں ان احکام کی معرفت ہے بے بن کی اسلام میں بہت زیادہ تاکیدگی میں بہت زیادہ تاکیدگی میں بہت زیادہ تاکیدگی گئی ہے۔ چنانچے رسول خدا (ص) کا فرمان ہے :

مَنْ تَرُوج أحررُ نصف دينه.

(وسائل الشيعة ج٠٠ ص ١٥)

"جو شخص شادى كرليتا ب وه ابنا آدها دين ي ليتا ب"
نيز آپ (ص) نے فرمایا:

من أحب ان يتبع سنتى فان من سنتى التزويج. (عوالمان)

''جو شخص میری سنت کی پیروی کرناچاہتاہے (اسے معلوم ہوناچاہئے) میری سنت میں ہے ایک شادی ہے'' نیز آنخضرت (ص) کاار ثادہے :

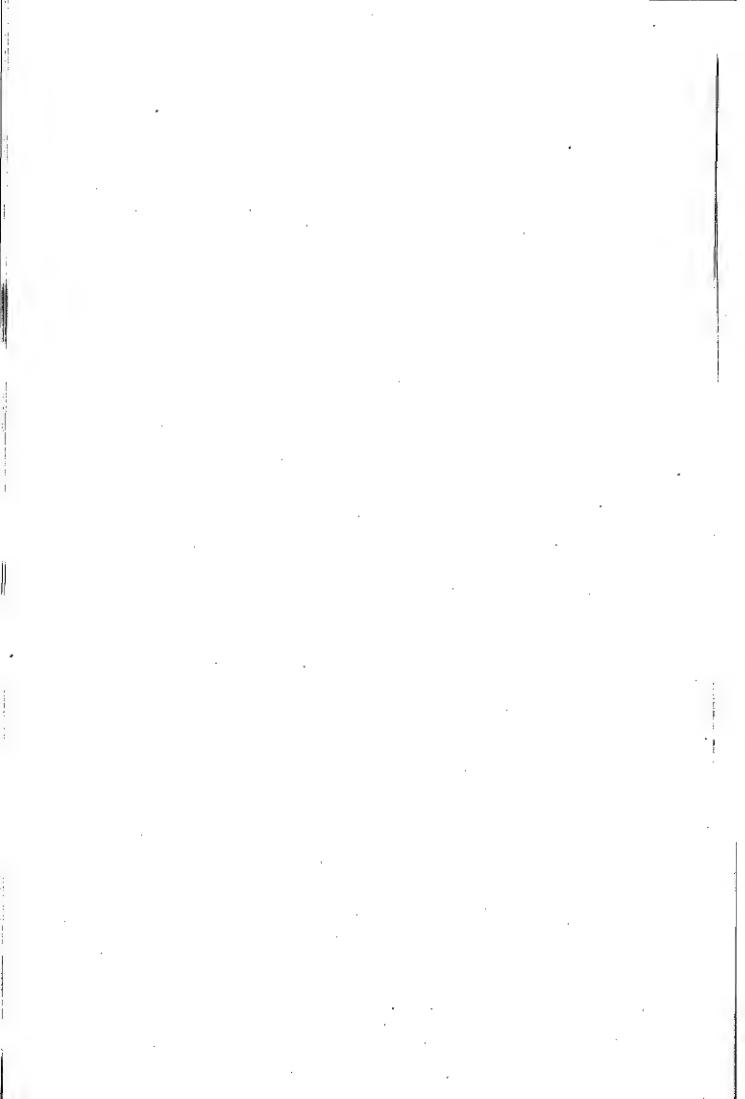

ساتویں فصل

## از دواجی زندگی

مقدمه

🖈 ازدواج ہے متعلق بعض احکام

🖈 جنسی تعلقات ہے مخصوص استفتاءات

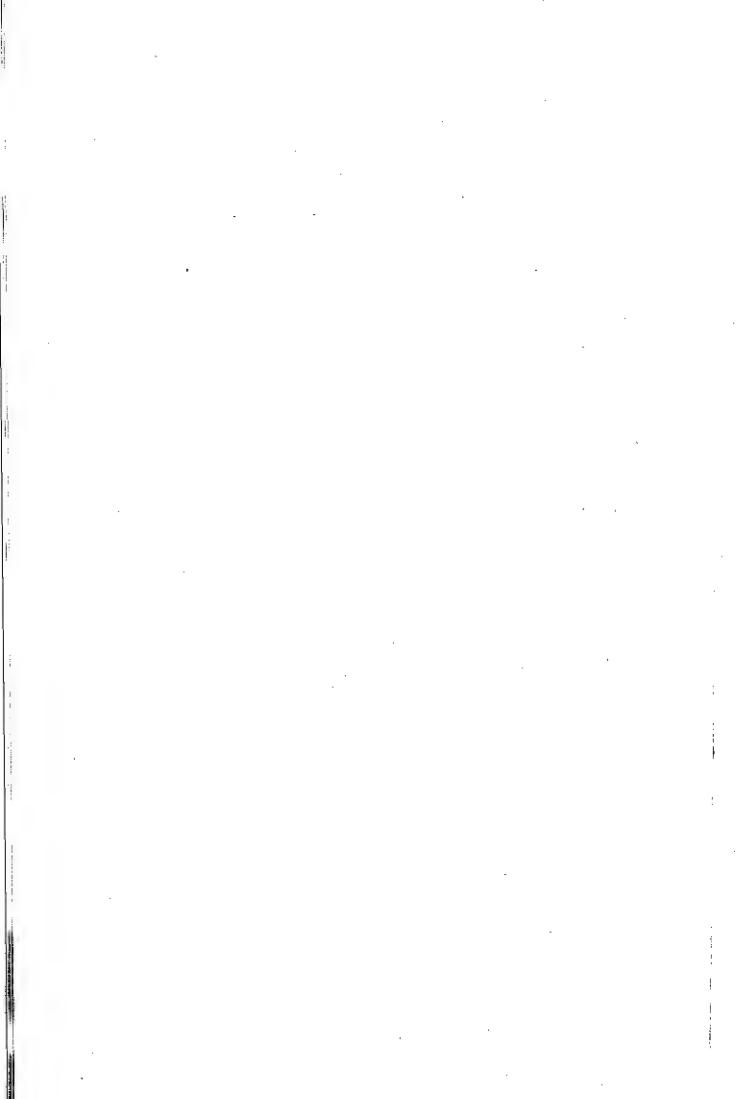

م . ٣ ٧ م : كيا دُاكثر كے لئے جائز ہے ياكياس پر واجب ہے كہ وہ شوہر اور جوى جيے مريض كے قريبى لواحقين اور متعلقين كوائد زكى يمارى سے آگاہ كرے ؟

جواب: اگر مریض یااس کادلیاس کی اجازت دے تولوا حقین کو آگاہ کر ناجائز ہو گااہ رطویل عرصے تک سبی، مریض کی ذندگی بچانا انہیں آگاہ کرنے پر موقوف ہو تواس صورت میں ہمی نوا حقین کو صحیح صورت جال صورت میں واجب ہوگا۔ نیزاس صورت میں بھی نوا حقین کو صحیح صورت جال سے آگاہ کر ناواجب ہوگا جبکہ لاعلمی کی وجہ سے ضروری احتیاط نہ ہو سکے اور اس طرح دوسروں تک یماری کے منتقل ہونے کا خطرہ ہو۔ واللہ العالم۔

م۔9 سے ۳ کیاوہ مسلمان اپنی بیوی سے جمبستری کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو کہ میں ایڈ ذکی متعدی بیماری میں مبتلا ہوں اور کیا ایسے شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی ہیوی کو اپنی بیماری ہے آگاہ کرے ؟

جواب: اگر شوہر کو اس بات کا یقین ہو کہ ہمستری سے یہ ہماری ہیمیل جائے گی تو کسی صورت میں بھی محبستری جائز نہیں ہو گی۔ اس طرح اس صورت میں بھی ہمستری جائز نہیں ہو گی۔ اس طرح اس صورت میں بھی ہمستری جائز نہیں ہو گی جب ہماری کے بھیلنے کا قابل ذکر واہمیت احمال ہو گریہ کہ عورت کو صورت حال کا پنة ہو اور اپنی رضا مندی سے ہمستری کا موقع وے اس صورت میں مرد کے لئے ہمستری جائز ہو گی۔

公公公公公

رکھے تووہ اپنامعاملہ لے کر حاکم شرع کی طرف رجوع کر سکتی ہے تاکہ شوہر کو میل جول کو سال کرنے یا طلاق دینے میں سے کسی ایک پر مجبور کیا جا سکتے؟ م- ٣ ١٣ : أكر شوبرايدزكا مريض مو تو ميوى طلاق في سكت باس كاكيا علم موكا؟ جواب: جوی کے مطالبہ پر شوہر کو طلاق پر مجبور شیس کیا سکٹا اور جا کم کی طرف ہے بھی اسے طلاق نہیں دی جاسکتی۔البتہ عورت کویہ حق پنچتاہے کہ وہ تعبستری اور کسی بھی ایسے میل جول ہے انکار کر دے جس ہے اس پیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہواوراس کے باوجود شوہر برہیوی کا کان و نفقہ واجب ہے۔ م- ۵ ۲ س : كياليدزى مريضه حامله خاتون اسقاط حمل كر عتى ہے؟ جواب : اسقاط حمل جائز نہیں۔ خصوصاً جب جنین میں روح داخل ہو چکی ہو۔ ہاں اگر حمل کو باتی رکھنا مال کے لئے نقصان دہ ہو توروح کے داخل ہونے ہے پہلے اسقاط حمل جائز ہے۔ روح کے داخل ہونے کے بعد جائز نہیں۔ م ۲۷۳ : کیاایڈز کی میماری میں مبتلامال اینے اس یع کی پرورش کر سکتی ہے جو اس میماری ے محفوظ ہے اسے پیوی کھیں (پہلادودھ) بلانے کا تھم کیا ہوگا؟ جواب: اس صورت میں ہے کی پرورش کا حق ساقط نہیں ہو تاالیتہ ایسی احتیاطی تدابیر ضرورا بنائی چائیں جن ہے پیماری کے نہ پھلنے کا یقین حاصل ہواور اگر اس بات کا قابل ذکر و اہمیت احمال ہو کہ شیر خواری کے دور ان بیتان کے ذریعے بید عماری منتقل ہو گی تواس صورت میں دودھ پلانے ہے اجتناب ضروری ہے۔ م-22 ٣ : كيا ايدزكے مرض كومرض الموت كهاجا سكتاہے؟ جواب: چونکہ یہ پیماری عرصہ دراز تک مریض کے ساتھ رہتی ہے۔اس لئے اس میماری کے اس مرحلے کو مرض الموت کیا جائے گاجواس کی و فات کے نز دیک ہو۔ جب مریض پر بیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے،اس کی دفاعی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مملک قتم کی اعصابی علامتیں نمو دار ہوتی ہیں۔

شوہر اس بیماری سے محفوظ ہے جبکہ بیوی اس مرض میں مبتلا ہے۔ لیعنی اس صورت میں اگر بیماری کے منتقل ہونے کا اختال ہوجس کو عقلاء کوئی اہمیت دیتے ہوں تو شوہر بیوی سے ہمستری نہیں کر سکتا (جائز نہیں) اور ہر چار مسنے میں ہمستری کا جو حق بیوی کو حاصل ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ گریہ کہ کوئی ایسا طریقہ ابنانا ممکن ہوجس سے بیماری نہ پھیلتی ہواور ایسی صورت میں بیمستری کرنا حائز ہوگا۔

م۔۳۷۳:میاں ہوی میں ہے جو ایڈز کی پیماری ہے محفوظ ہے کیاوہ علیحد گی کا مطالبہ کر سکتاہے (اگر دوسرا پیماری میں مبتلا ہو)

جواب: اگر عقد نکاح اوراس موقع کی گفت وشنید کے وقت دھو کے ہے کام لیا گیاہو لیخی شوہر یابیوی کو جو اس بیماری بین مبتلا ہو، عقد نکاح اور اس سلسلے کی گفتگو بیں بیماری ہے محفوظ ظاہر کیا گیا ہو اور اس اظہار کی بنیاد پر عقد پڑھا جائے (اور بعد بین اس کے خلاف ظاہر ہو) ایسی صورت بین جس ہے دھوکا کیا گیا ہے اسے نکاح کو ختم کرنے کا اختیار عاصل ہے۔ البتہ اس صورت کو دھوکا نہیں کماجائے گاجب شوہر کے خیال بین بیوی اس بیماری ہے محفوظ ہواور بیوی یا اس کے ولی سکوت اختیار کریں۔

لین آگر میال بوی میں ہے کسی نے دھو کے ہے کام نہ لیا ہو یا پیماری نکاح کے بعد لاحق ہوئی ہو توالی صورت میں پیماری ہے محفوظ شوہر ایڈزی مریضہ بوی کو طلاق دیے کاحق رکھتا ہے یعنی اس صورت میں طلاق شر عانا پسندیدہ عمل شیں ہوگا۔ورنہ آگر بوی بیماری ہے محفوظ اور شوہر ایڈز کامر یفس ہو تو آیا صرف اس وجہ ہے کہ بعدی ہمستری ہے محروم ہے ، شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا ضیں ؟ اس میں دواحمال ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کو ترک نہ کیا جائے۔ البتہ آگر شوہر ایٹی بوی ہو ایکا گ

م۔ ۳۷۰ کیاایڈز کے مریض کے لئے جائز ہے کہ وہ اس بیماری سے محفوظ انسان سے شادی کرے ؟

جواب: کی ہال جائز ہے۔ البتہ ایڈزے محفوظ شخص کو دھوکا دینا جائز نہیں ہے۔ باین معنی

کہ یہ جانتے ہوئے کہ میں ایڈز کا مریض ہوں عقد نکاح کے موقع پر اپنے آپ

کو ایڈزے محفوظ ظاہر کرے۔ چنانچہ ایڈز کے مریض کے لئے وہ ہمستری بھی

جائز نہیں جو ہماری کے منقل ہونے کا باعث نے ۔ لیکن اگر ہماری کے منتقل

ہونے کا صرف احتمال ہواور یقین نہ ہو تو ہمستری سے اجتناب کرنا واجب نہیں۔

مونے کا صرف احتمال ہواور یقین نہ ہو تو ہمستری سے اجتناب کرنا واجب نہیں۔

مردا کہ سے اگرا ایک دو سرے سے شادی کر سکتے ہیں جن میں ایڈز کے وائز س- (Vi- کیا ایسے افراد ایک دو سرے سے شادی کر سکتے ہیں جن میں ایڈز کے وائز س- (Tu)

جواب: اس میں کوئی حرج نہیں۔البتہ اگر جنسی تعلقات سے یہ بیماری خطر ناک حد تک بردھ جاتی ہے تواس صورت میں اس سے اجتناب ضر دری ہے۔

م- ۳۷۲ کیاایڈز کامریفل دوسرول ہے جنسی تعلقات استوار کر سکتاہے؟ اور کیاایڈز کی یماری ہے محفوظ انسان جنسی تعلقات ہے انکار کر سکتا ہے۔ کیونکہ جنسی اتصال اس پیماری کے تصلنے کے بدیادی اسباب میں ہے ہے؟

جواب: ایڈز کی پیماری سے محفوظ علی کو یہ حق پنچاہے کہ وہ ایڈز کی پیماری میں بنتا اپنے شوہر کو بھستری کا موقع نہ دے آگر چہ بیسماری کے پھلنے کا صرف احمال ہوبلعہ ایسی صورت میں عدی پر واجب ہے کہ وہ بھستری سے انکار کر دے اور اگر انزال باہر کر کے بعدی تک پیماری کے منتقل ہونے کا احتمال اتنا کم کیا جاسکے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو ، مثال کے طور پر ۲ فیصد احمال باتی رہے ، تو ایسی عدی شوہر کو بھستری کا موقع دے سکتی ہے بلعہ اس صورت میں بطور احتیاط اس کے لئے انکار محمد کی کا موقع دے سکتی ہے بلعہ اس صورت میں بطور احتیاط اس کے لئے انکار کرنا جائز نہیں۔ اس مسئلے سے اس فرض کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے جس میں کرنا جائز نہیں۔ اس مسئلے سے اس فرض کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے جس میں

ولادت کے دوران پیدیماری منتقل ہوسکتی ہے۔اعدادو شار کے مطابق اس وقت دنیا کے تمام ممالک اس بیماری کے محفوظ دنیا کے تمام ممالک اس بیماری کی زدیمن ہیں اور کوئی قوم اس بیماری ہے محفوظ شیس اور اس کے مناثرین کی تعداد روز پر وزیر ہتی جار ہی ہے جن بیس اکثریت مر دول کی ہے۔اس بیماری کے ضمنی آثار بیس ایک اثر یہ بھی ہے کہ بہت ساری بیماریاں جن ہے دنیا مکمل طور پر نجات حاصل کرنے والی تھی دوبارہ بھیلنا شروع ہوگئی ہیں۔ جیسے بھیلیمرول کی ٹی بل ہے۔

اس مقد مے اور تمید کے بعد درج ذیل استفتاء ات حضر تعالی کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

م۔ ٣٦٨ : ایڈز کے مریفن کوالگ تھلگ رکھنے کا کیا تھم ہے۔ کیاایڈز کے مریفن پر واجب ہے۔ کہا ایڈز کے مریفن پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھے ؟ کیااس کے اہل خانہ پر واجب ہے کہ ایڈز کے مریفن کوالگ تھلگ رکھیں ؟

جواب: ایڈز کے مریض پر داجب ہے کہ دہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے اور نہ اس کے عموی الل خانہ پر واجب ہے کہ اس کو الگ تھلگ رکھیں بلعہ مسجد اور اس فتم کے عموی مقامات پر آنے ہے اس رو کنا جائز نہیں ہے جب تک اس بیماری کے پھیلنے کا خطر ہنہ ہو۔ البتہ جن ذر الع سے یہ بیماری قطعی یا احتمالی طور پر پھیلتی ہے ان سے مریض کو بھی اور دو سرول کو بھی ہوشیار رہنا جائے۔

م۔ ۳۹۹: اس پہرار ٹی کو جان ہو جھ کر دوسروں تک نتقل کرنے کا کیا تھم ہے؟
جواب: یہ عمل جائز خبیں اور آگریہ عمل ایک عرصے کے بعد سبی، اس شخص کی موت کا
باعث ہے جے یہ پہرار کی منتقل کی گئے ہے تو مرنے والے کے ولی کویہ حق پہنچاہے
کہ وہ نتقل کرنے دائے ہے قصاص لے بشر طیکہ پیماری کو منتقل کرتے وقت
اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ پیماری عام طور پر جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔
لیکن آگر اے اس بات کا علم نہ ہویا عین موقع پر متوجہ نہ ہو تواس پر صرف دیت

م۔٤٣٧ : كياانسانی بدن اور چرے پر بلاسئك سر جری كرناجائز ہے ؟ جواب : بيد عمل جائز ہے بھر طيكہ ايسے ھے كو چھونے اور ديكھنے ہے اجتناب كياجائے جے ديكھنااور چھوناحرام ہے

الیڈنیا قوت مدافعت میں کی ان خطر ناک یمادیوں میں ہے ایک ہے جس ہے آج
کا انسان دو غارہے۔ صرف ۱۹۹۱ء کے اعداد و شار کے مطابات پورے کرہ ارض
پر آٹھ ملین افراداس موذی مرض میں مبتلا ہیں اور تقریباً بیس ملین افراد میں اس
یماری کے وائز س (Virus) موجود ہیں اور آخری اعداد و شار کے مطابق صرف
مماری کے وائز س (Virus) موجود ہیں اور آخری اعداد و شار کے مطابق صرف
امرح آخ کہ ور ان ایڈز کی وجہ ہے ڈیڑھ ملین افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس
طرح آج تک اس یماری ہے مر نے والوں کی تعداد چے ملین تک جا پنجی ہے جس
کا علان عالمی صحت کی تنظیم نے کیم و سمبر ۹۹ء کو ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر
کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبان اس یماری کے پھیلنے کے درج ذیل بنیادی اسباب میان
کرتے ہیں:

الف جنسی اتصال (ما اپ) ، چاہے یہ اتصال ہم جنس سے ہویا مخالف جنس سے ہماری پھیلنے کے اسباب میں یہ سبب سب سے زیادہ خطر تاک اور عام ہے اور ۸۰ فیصد افراد تک ای ذریعے سے یہ ہماری سر ایت کرتی ہے۔

ب خون کے ذریعے بھی یہ ہماری پھیلتی ہے مثلاً ایڈ زکام یقس کسی کو خون دے یا ایڈ ز کے مریض کی استعال کر دہ سر بھی استعال کی جائے۔ خصوصا جب یہ مریض منشات کا بھی عادی ہو۔ ای طرح کھلے زخم اور اعضاء کی ہوند کاری کے مریض منشات کا بھی عادی ہو۔ ای طرح کھلے زخم اور اعضاء کی ہوند کاری کے نتیج میں بھی یہ ہماری دو سر ول تک سر ایت کرتی ہے۔ حق کہ اگر سرجری کے اوزار مکمل طور پر جراشیم سے پاک نہ ہوں (Sterilization نہ کیا گیا ہو) تو آپریشن کے ذریعے بھی اس کے جراشیم دو سرے تک منقل ہو سکتے ہیں۔ تو آپریشن کے ذریعے بھی اس کے جراشیم دو سرے تک منقل ہو سکتے ہیں۔ خو آپریشن کے ذریعے اس کے پیٹ میں موجود جنین تک بھی حمل یا خوالید نکی مریضہ مال کے ذریعے اس کے پیٹ میں موجود جنین تک بھی حمل یا

م- ۳۲۲ : انسولین (Insulin) کامادہ جو شوگر کی بیماری کے علاج میں استعال ہوتا ہے، بعض او قات خزیر کے لبلج (Panereas) سے بتایا جاتا ہے۔ کیا اس کا استعال جائز ہے ؟

جواب: گوشت،رگ یاجلد کے نیچ کا ٹیکد لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ م۔۳۲۳: ۲۵ ایک ایک ایک

م-۳۱۳ : كيا نيست نيوب كے ذريع عورت كے تخم اور مردكے نطفے ميں مااپ كے بعد اسے دوبارہ رحم ميں ركھناجائزے؟

جواب: یہ عمل بذات خود جائز ہے (اگر اس دور ان کوئی اور فعل حرام نہ کر تا پڑے)
م ۲۳۱۵: بعض مور وقی بیماریاں ہوتی ہیں جو مال باپ سے اولاد میں نتقل ہوتی ہیں اور
مستقبل میں بڑے خطرے سے دوچار کرتی ہیں اور جدید علوم نے ان بیماریوں
سنقبل میں بڑے خطرے کے دوچار کرتی ہیں اور جدید علوم نے ان بیماریوں
سنقبل میں بڑے خطرے کے دوچار کرتی ہیں اور جدید علوم نے کشم (Ovum)
کو نیسٹ ٹیوب ہیں رکھ دیا جاتا ہے اور جنیوں کے معاسمے کے بعد صحتند جنین کا
انتخاب کر کے اسے مال کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر باقی جنیوں کو ضائع

جواب: پیم عمل بذات خود جائز ہے۔

م-٣٦٦ بعض او قات طیست طیوب میں مصنوعی حمل کے نتیج میں بیک وقت متعدد جنین وجود میں آتے ہیں اور الن سب کا عورت کے رحم میں رکھنااس کی زندگی کے لئے خطر ویا موت کاباعث بنتا ہے۔ کیاان متعدد جنیوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے باقی جنیوں کوضائع کرناجائزہے ؟

جواب نیست نیوب میں ہے ہوئے تمام کے تمام قابل حیات جنیوں کور حم میں رکھنا واجب نہیں ہے۔ میں اس کا انتخاب کر کے باقی جنیوں کو ضائع کرنا جائز ہے۔ جنیوں کو ضائع کرنا جائز ہے۔

کے بوسٹ مار نم کی اجازت دے اور در صورت امکان بوسٹ مار نم کی مزاحمت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی اہم اور غیر معمولی مصلحت جو پوسٹ مار نم کے مفسدے کے برابریااس نے زیادہ ہو، پوسٹ مار نم پر منحصر ہو تو پھر جائز ہوگا۔ مسلمان کا فر کویاکا فر مسلمان کو اپنازندہ عضو، جیسے گردہ ہے یامر دہ عضو کوبذر بعیہ وصیت کی زندہ کو عطیہ دے سکتا ہے ؟ نیز اس مسکلے میں بعض اعضاء کا تھم بعض اعضاء کا تھم بعض اعضاء کا تھم بعض اعضاء ہے ؟

جواب: زندہ انسان اپ بعض اعضاء بدن دوسرے کو بطور عطیہ دے سکتا ہے بھر طیکہ اس
ہواب: اندہ انسان کو کوئی برا انقصان نہ بہنچا ہو۔ مثال کے طور کوئی شخص اپنے
ایک گر دے کا عطیہ کسی دوسرے کو دے اور اس کا دوسر اگر دہ صحیح سالم ہواور
جمال تک کسی شخص کی وصیت کے مطابق اس کے کسی اعضاء کو کاٹ کر دوسرے
کولگانے کا تعلق ہے یہ اس صورت میں جائز ہے جب مر نے والا مسلمان بھی نہ ہو
اور ایسا شخص بھی نہ ہو جس پر مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہوں یا کسی اور
مسلمان کی زندگی بچانا اس وصیت پر عمل کرنے پر موقوف ہو۔ ان دوصور توں
کے علاوہ دصیت پر عمل کرنا اور میت کے کسی عضو کا کاٹنا اشکال سے خالی نہیں۔
لیکن دصیت کی صورت میں ، عضو کو کا ٹے والے شخص پر دیت کسی صورت میں
بھی ثابت نہیں ہوگ۔

م۔ ۳ ۲۱ : اگر کسی ملحد اور منکر خدا کا عضوبد ن کسی مسلمان کو نگادیا جائے اور آپریشن کے بعد وہ عضو مسلمان کے بدن کا حصہ نثار ہو جائے تووہ پاک سمجھا جائے گا؟

جواب: زندہ انسان سے جداشدہ بدن کا حصہ نجس ہے جاہے کسی مسلمان کا ہویا کا فرکا۔
لیکن آگر پیوند کاری کے بعد اس عضو میں زندگی آجائے اور مسلمان یا محکوم
باسلام (یسے نابالغ مچہ اور دیوانہ) کا جزو بدن شار ہو تو اس پر طمارت کا تھم
جاری ہوگا۔ (یاک سمجھا جائے گا)

م ـ ٢ ٥ ٣ : علم توالدو خاسل (genetic Ingenioring) كي بعض بابرين كام نوئل هـ كه وه انساني جين پر اثر انداز هو سكته بين اور اسے خوبصور ت ما سكته بين جس كے دوران :

ا : بد صورتی کودور کریجتے ہیں۔

ب : خوصورت خصوصیات کوشامل کر سکتے ہیں۔

ح : ند کورہ دونوں امور انجام دیتے ہیں کیاد انشمند حصر ات یہ کام کر سکتے ہیں اور کیائسی مسلمان کو یہ حق پہنچتاہے کہ دہ ڈاکٹر کو اپنے مور ٹی جینز کو خوصورت بیائے کامو قع دے۔

جواب: اگر اس عمل سے شکل کی تبدیلی کے علاوہ کوئی اور صنمنی آنار مرتب نہ ہوں تو بذات خوداس میں کوئی حرج نہیں۔

م۔ ٣٥٨: مغربی ممالک میں دواساز کینیال دواؤل کو مارکٹ میں لانے سے پہلے ان کا تجربہ کر قی ہیں۔ کیاان دواؤل کو تجربے کے مراحل سے گزار نے سے پہلے اور مزینن کو تجربہ کر سکتا ہے، جب کہ ڈاکٹر یہ اطمینان کو سائے بغیر ڈاکٹر کسی مریض پر تجربہ کر سکتا ہے، جب کہ ڈاکٹر یہ اطمینان رکھتا ہو کہ بیدوا مریض کے لئے مفید ٹابت ہوگی؟

جواب: مریض کو صورت حال ہے آگاہ کرنا اور اس پر دوائی کے تجربے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ مگریہ کہ دوائی کے ضمنی اثر (Reaction) نہ ہونے کا ایقین ہو اور فائدہ مشکوک ہو۔ ایسی صورت میں اسے بنائے اور اجازت لئے بنہے ہی تجربہ کرنا جائز ہے۔

م۔۳۵۹ بعض ادارے ، موت کا سبب معلوم کرنے کی غرض سے میت کے پوسٹ مار ٹم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کس صورت میں (لواحقین کے لئے) پوسٹ مار ٹم ئی اجازت دینا جائز ادر کس صورت میں ناجائزے ؟

جواب : مسلمان میت کے ولی کویہ حق نہیں پہنچا کہ وہ سابق انذ کر مقصد کی خاطر میت

عرف کے نزدیک ایسے انسان پر میت صادق نہیں آتا۔

م-۳۵۵؛ طبتی پیشے کا نقاضا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنی زمانہ مریضوں کا دفت اور غور سے معائنہ کریں۔ بعض یور پی ممالک میں یہ رواج ہے کہ معائنے کے دوران مریض کا بیر ونی لباس اتار لیا جاتا ہے۔ کیااس طرح سے طبتی پیشہ کو جاری رکھنا جائز ہے؟

جواب اگراس نگاہ اور مس سے اجتناب کیا جائے جو حرام ہے اور اس حد تک محدود رہے جو مرض کی تشخیص کے لئے ناگزیرہے تو جائز ہو گا۔

م-٣٥٦ : بعض او قات ڈاکٹر کی رائے کے مطابق (معائنے کے دوران) اجنبی عورت کو اعضاء بدن کو ظاہر کر تا پڑتا ہے جن میں شرم گاہ کے علاوہ بدن کے ویگر نازک اور حساس مقامات شامل ہوتے ہیں۔ کیادرج ذیل صور توں میں عورت معائنے کی خاطر اپنا بدن ظاہر کر سکتی ہے ؟

الف : خانون ڈاکٹرے رجوع کرنا ممکن ہے مگراس کا خرج نسبتازیادہ ہے۔ ب : میماری اتنی خطرناک نہیں مگر ہمر حال میماری ہے۔ ج : جمال شر مگاہ کو ظاہر کرنا پڑے ، حکم شرعی کیا ہو گا؟

جواب :۔ الف : جب تک خاتون ڈاکٹر سے رجوع کرنا ممکن ہے مرد کو دکھانا جائز نہیں۔
گرید کہ خاتون ڈاکٹر کاخر چاتنازیادہ ہوکہ مریضہ کی مالی حالت متاثر ہوتی ہو۔
ب : اگر علاج نہ کرنے سے نقصان کا خطرہ ہویا نا قابل ہر داشت مشقت اور
تکلیف ہوتی ہو تو جائز ہے۔

ج : اس کا تھم بھی ہی ہے جو بیان کیا گیاہے اور دونوں حالتوں میں اتنا حصہ ظاہر کیا جائے ہے۔ کیا جائے جس کی ضرورت ہے۔ اگر اس جگہ کو دیکھے بغیر علاج ممکن ہو جسے دیکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کی سکرین یا آئینہ میں دیکھنا ممکن ہو تو احتیاط سے کہ اس طرح سے معائنہ اور علاج کیا جائے۔ صورت میں درج ذیل افراد کی سگریٹ نوشی کا کیا تھم ہوگا؟ ا۔ مبتدی (جو سگریٹ نوشی شروع کرنا چاہتاہے) ۲۔ سگریٹ نوشی کاعادی۔

الله سائریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے والا شخص۔ چونکہ ڈاکٹرول کا کہناہے کہ سائریٹ پینچاہے۔ خصوصاً سائریٹ نوشی کرنے والول کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نقصان پینچاہے۔ خصوصاً جب پاس بیٹھنے والے کو ڈاکٹرول کے بقول قابل ذکر نقصان کا حمّال بھی ہو۔

جواب: السكريث نوشى اس صورت ميں حرام ہو گى جب اس سے مستقبل ميں سهى ، كوئى

برا نقصان پنجا ہو۔ فرق نہيں پڑتا كہ اس نقصان كاليقين ہو ، ظن ہويا ايباا حمال

ہوجس سے عقلاء خوف محسوس كريں ۔ ليكن اگر كسى برا ہے نقصان كا خطرہ نہ ہو

، اگرچہ كثرت سے استعال نہ كرنے كى وجہ سے ہو ، تو سكريث نوشى ميں كوئى

حرج نہيں۔

۲۔ اگر با قاعد گی ہے سگریٹ نوشی ہے کوئی بردا نقصان پنچا ہو نواہے ترک کرنا ضروری ہے۔ مگریہ کہ سگریٹ نوشی ترک کرنے ہے بھی اتنا ہی بردا نقصان پنچا ہویا اس سے بردا نقصان پنچا ہویا سگریٹ نوشی ترک کرنے ہے اس قدر تنگ آجائے جو عام حالات میں نا قابل بر داشت ہو۔

۳-اس شخص پر بھی وہ تغصیل جاری ہوگی جو مبتدی پر جاری کی گئی ہے۔
م-۳۵ ابعض ماہرین کا کہنا ہے کہ وماغ کی موت ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے
اگر چہ نی الحال نبض کی حرکت ہدنہ ہوئی ہو جو بعد میں یقینا ہد ہو جائے گ۔
جیساکہ ڈاکٹرول کا کمنا ہے۔ کیا حرکت نبض کے باوجو دوماغ کی موت ہے انسان
م دہ کملا تے گا۔

جواب: عنوان میت صادق آنے کا دارومدارجس پربہت سے شرعی احکام کا نحصارہ، عواب عرف کی دیا ہے، عرف کی دیا ہے اور سابق الذکر فرض میں

کے بغیر باقی خمیں رہ سکتی۔ ڈاکٹر کا یہ کام اسلام میں نفس محتر مہ کی اہمیت کے پیش نظر جائز نہیں ہے اور آگر مریض یااس کے لواحقین مریض کی جان مچانے سے انکار کریں توڈاکٹر کو چاہئے کہ وہ اس انکار پر توجہ نہ دے اور آگر ڈاکٹر اس مشین کو نکال دے اور مریض کی موت واقع ہو جائے توڈاکٹر قاتل شار ہوگا۔

م۔ ۳۵۰ : میڈیکل کے طالبعلموں کو بیہ حق نہیں پنچنا کہ وہ تعلیم کے دوران کسی کی شر مگاہ کو دیکھیے مگر سے کہ مستقبل میں سمی کسی مسلمان کو بہت بڑے نقصان سے مچانا شر مگاہ کودیکھنے پر موقوف ہو۔

م۔ ۳۵۱ : کسی بھی مسلمان پر دوائی کو استعال ہے پہلے تخفیق کر کے اس بات کا یقین حاصل کر لیناواجب نہیں کہ اس بیں کوئی حرام مواد شامل نہیں، اگر چہ اس تحقیق اور یقین کا حصول بہت آسان ہو۔

اس فصل سے مخصوص بعض استفتاء ات اور اس کے جوابات

م۔ ۳۵۲: آج کل منشات کے نقصانات، چاہے انہیں استعال کرنے والاالن سے دو چار ہویا عام معاشرہ ، کی ہے پوشیدہ نہیں۔ بی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حضر ات اور حفظان صحت کے ذمہ دارول نے اس کے خلاف قیام کرر کھا ہے اور اجماعی امور سے متعاق تنظیموں نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کرر کھا ہے۔ ان (منشیات) کے بارے میں شریعت مقدر کی کیارائے ہے؟

جواب: منشات کے مسلسل استعال یا کسی اور جہت سے اگر زیادہ نقصان ہو تواس کا استعال حرام ہے۔ بلتہ احتیاط داجب کے طور پر ہر حالت ہیں (نقصان ہویانہ ہو) ان کے استعال سے اجتناب کرنا چاہئے، مگریہ کہ طبتی نقط نظر سے اس کا استعال کے استعال سے اجتناب کرنا چاہئے، مگریہ کہ طبتی نقط نظر سے اس کا استعال کا عام عالی صورت میں بقد رضر ورت استعال کیا جائے گا۔ وانٹد العالم مے سے مطابق سگریٹ نوشی، دل کے امراض اور سرطان (کینسر) کا میں میں بیادی سبب بتایا جاتا ہے اور بھن او قات تو کو تا ہی عمر کا باعث بنقی ہے۔ ایسی بنیادی سبب بتایا جاتا ہے اور بھن او قات تو کو تا ہی عمر کا باعث بنقی ہے۔ ایسی

مغرفی ممالک اور امریکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی (جیرے انگیز) ترقی کے باعث مسلمان پڑی کثرت سے علاج کی خاطر ان ممالک کارخ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان ممالک میں مقیم مسلمانوں کو بھی و قاف فو قا علاج معالیج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس مناسبت سے درج ذیل احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے۔ مرے کہ اس مناسبت نے درج ذیل احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے۔ مرے کہ اس مناسبت کی خاطر مسلمان کی میت کی چیر پھاڑ (پوسٹ مارٹم) جائز مستقبل میں سبی ، کسی مسلمان کی زندگی اس پوسٹ مارٹم پر منحصر ہو تو جائز ہوگا۔

م۔ ۳۳۸ : انسانی جسم میں حیوان کے اجزا میں سے کسی عضو کی پیوند کاری جائزہے، اگر چہ

یہ حیوان کتااور خزیر ہی کیول نہ ہواور انسانی بدن کو لگے ہوئے حیوانی عضو پروہی
احکام لا گو ہول کے جوانسانی بدن پر لا گو ہوتے ہیں۔ اس بناپر اس عضو کے ساتھ
ماز پڑھناجائز ہوگا۔ اس لئے کہ انسانی جسم کا جزو بینے اور اس میں زندگی کے داخل
ہونے کے بعدوہ یاک سمجھاجا کے گا۔

م۔ ٣٩٩ : ڈاکٹر کو بیہ حق نہیں پہنچا کہ دہ اپنے مریض کے بدن ہے اس مشین کو الگ کر دے ہوں ہے اس مشین کو الگ کر دے در ماغ کی موت کے باوجود مریض کے دل میں حرکت پیدا کرتی ہے اور اس مریض کی زندگی پودے کی زندگی کے مانند ہو جاتی ہے جو اس مشین کے عمل

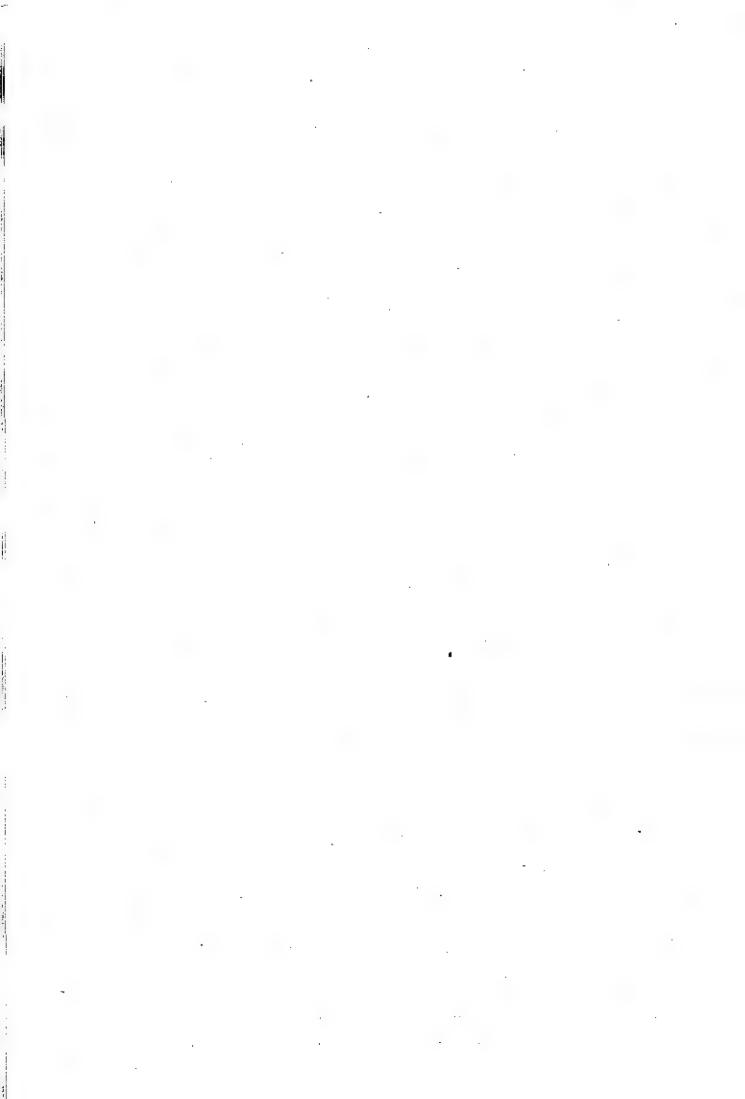

حيهش فتمل

# طبتی مسائل

الله مقدمه

المحتى الموري متعلق چنداحكام

ت طبی امورے مخصوص استفتاءات

م۔ ۳۳۲ : بیدی اگر شوہر کے باپ مان اور اس کے بھن بھا ئیوں کی خدمت کرے تو یہ نیکی شار ہوگی نیز اگر پر دلیں میں شوہر بیدی کے مال باپ اور اس کے بھن بھا ئیوں کا خیال رکھے تو یہ بھی نیکی شار ہوگی ؟
جواب : اس میں شک نمیں کہ یہ خدمت بالتر تیب شوہر اور جوی سے احمان اور نیکی شار ہوگی۔ ہوگ۔ کین سے واجب نمیں۔

\*\*\*

سے عث اور مباحثہ کر سکتا ہے لیکن بیٹے کا بیہ ضروری فرض بنتا ہے کہ والدین سے عث و مباحثہ کے دوران اوب اور تہذیب کا خیال رکھے اور ان کی طرف گھور کر و کیھنے سے بھی گریز کرے۔ اپنی آواز کو والدین کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرے۔ چہ جائیکہ تندو تیز الفاظ استعال کرے جوبطریق اولی جائز نہیں۔

م۔ ٣٣٣: اگر ساس ببو كے اختلافات كى وجہ سے مال اپنے بيٹ كو جدى كو طلاق دينے كا حمد ب تومال كى اطاعت واجب ب ؟ اور اگر مال بيٹے سے كے اگر تم نے جدى كو طلاق ندرى تو تم ميرى طرف سے عاق ہوگے، تواس كاكيا تھم ہوگا؟

جواب: اس کام میں مال کی اطاعت واجب نہیں اور نہ عاق کرنے سے متعلق اس کی و همکی کا کوئی اثر ہو گا۔ البتہ بیٹے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول و فعل کے ذریعے مال سے بے ادبی سے اجتناب کرے۔

م۔ ٣٣٣: آگرباپ اپنے بیٹے کو اتنا شدید مارے کہ جس کی وجہ ہے اس کی جلد سیاہ یاس خ ہو جائے تو کیا والد پر اس کی دیت واجب ہوگی؟ اور اگر مارنے والا باپ کے علاوہ کوئی اور ہو تو کیا اس کا تھم مختلف ہوگا؟

جواب: فہ کورہ صورت میں دیت واجب ہوگی جاہے مار نے والا باب ہو یا کوئی اور ہو۔
م۔ ۳ ۳۵ : اگر کسی مسلمان کو اس بات کا اطمینان ہو کہ میرے والد میرے بیر ونی ملک
سفر کرنے پر راضی نہیں اگر چہ وہ ذبان سے نہیں روکتے۔ اس صورت میں بیٹے
سفر کرنے باہر سفر کرنا جائز ہوگا؟ جبکہ بیٹے کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ
بیر ون ملک سفر کرے؟

جواب: اگر مئلہ ٣٣٣ میں نہ کور معنی میں والدین ہے احمان اس امر کا متقاضی ہو کہ بیٹا
باپ کے قریب رہے یا شفقت کی بنا پر بیٹے کے بیر ونی ملک سفر ہے باپ کو اذبیت
ہوتی ہو تواہے چاہئے کہ وہ لازمی طور پر سفر ترک کرے بھر طیکہ اس سے بیٹے کا
نقصان نہ ہو تا ہو ور نہ سفر ترک کرنا واجب نہیں۔

ا بیٹے کے کسی کام کی وجہ سے والدین کو اس لئے اذبیت ہوتی ہو کہ وہ ہے سے
شفقت اور دلوزی رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہے کا ہر وہ کام حرام ہوگا جس
سے والدین کو اذبیت ہوتی ہو چاہے والدین اسے منع کریں بانہ کریں۔
۲۔ والدین میں سے کسی ایک کو اس لئے اذبیت ہوتی ہو کہ خود اس۔ والدیا والدہ۔
میں ایک بری خصلت اور عادت یائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال یا باب بیم کی دنیوی یا اخر دی بھلائی شیں چاہے (جس کی وجہ سے بیٹا جب بھی کوئی نیک کام
کی دنیوی یا اخر دی بھلائی شیں چاہے (جس کی وجہ سے بیٹا جب بھی کوئی نیک کام
کرے مال یا باب کو اذبیت ہوتی ہے) اگر والدین کی اذبیت اس نو عیت کی ہواس
کاکوئی اثر نہیں پڑے گا اور والدین کی خواہش پوری کر ناواجب شیں ہوگا۔
کاکوئی اثر نہیں پڑے گا اور والدین کی خواہش پوری کر ناواجب شیں ہوگا۔
کاکوئی اثر نہیں بڑے گا اور والدین کی خواہش پوری کر ناواجب شیں ہوگا۔
معلق امر و نمی کی اطاعت واجب نہیں۔ واللہ العالم

م۔ ۱۳۳۱ بعض والدین اولاد کے امر بالمعروف اور نئی عن المعرے خوفزدہ رہتے ہیں یعنی
اگر اولاد نے اس فرض کی اوائیگی میں حصہ لیا تواہے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیاالیم
صورت میں والدین کی اطاعت (کر کے اس فرض کو ترک کرنا) واجب ہے ؟
جبکہ جمیں سے بھی معلوم ہے کہ درواقع پیٹے کے امر بالمعروف اور نئی عن المعرکی
تا شیر کااحمال بھی ہے اور کسی ضرر کاخد شہ بھی نہیں۔

جواب: اگر نثر الط کے مطابق امر بالعر وف اور ننی عن المئحر بینے پر واجب ہوئے ہوں تو کسی مخلوق کی اطاعت کر کے اللہ تعالی کی معصیت نہیں کی جا سکتی۔

م۔ ٣٣٢ : اگر روز مرہ کی زندگی کے کسی اہم اور حیاتی مسئے میں باپ بیٹے یا ال بیدٹی میں الجھ بڑیں جس سے والدین نگ دل اور عند و تیز عث چیڑے اور وہ آپس میں الجھ بڑیں جس سے والدین نگ دل اور میتر از مول۔ کیا الی بحث جائز ہوگی یا کس حد تک میٹے پر واجب نہیں کہ وہ اپنے والد کو غلطی پر ٹو کے ؟

جواب: بیٹے کے عقیدے کے مطابق والدین کی جورائے اور موقف صحیح نہیں اس میں ان

جواب: سمی سے گفتگو کرنے والے پر واجب نہیں کہ وہ گفتگو کرنے والے سے اس کی گفتگو شہوتا ہوتو تو شہب کرنے کی اجازت لے۔ لیکن اگر مؤمن کی تو بین یا اس کاراز فاش ہوتا ہوتو تو اس آواز کو مزید آگے نشر کرنا اور دوسروں کو سنانا جائز نہیں ، بشر طیکہ ایسے بی یا اس سے زیادہ آہمیت کے حامل واجب سے فکر اؤند ہو۔

م۔۳۳۹: کیاشادی کیالی تقریب کی فلم سانا جائز ہے جس میں شراب بی جاتی ہو؟ جواب: شراب خوری اور اس قتم کے دیگر حرام کا موں کی فلم بنانا جائز نہیں۔ م۔۳۴۰: والدین کی اطاعت کی حدود کیا ہیں؟

جواب: بيخ پروالدين کے دوفرض عائد ہوتے ہيں:

اول: والدین سے نیکی کرے یعنی اگر وہ ضرورت مند ہوں توان کے لئے انقاق کرے اور انسانی فطرت اور حزاج کے انقاق کرے اور انسانی فطرت اور حزاج کے تقاضوں کے مطابق ان کی زندگی سے متعلق معمول کی فرما کشات کو بھی پورا کرے ایسی فرما کشات کو بھی پورا کرے ایسی فرما کشات جن کو شھر اناان کے احسانات کے مقابلے میں تا پہندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فرما کشات والدین کی قوت وضعف کے مطابق مختلف ہو سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فرما کشات والدین کی قوت وضعف کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔

دوم : والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی ان سے اپنے قول و فعل کے ذریعے برا سلوک نہ کرے۔ آگر چہ وہ اس پر ظلم کررہے ہوں!روایت میں ہے:

وان ضرباك فلا تنهر هما وقل: غفر الله لكما

"اگروالدین تنهیں ماریں تو تم انہیں نہ جھڑ کو اور کھوخدا

آپ کو پخش دے۔"

یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق والدین سے سلوک سے تھاجمال تک اولاد کی ذات کی حد تک معاملات یا طرز عمل کا تعلق ہے جس کی وجہ سے والدین کو اذبت ہوتی ہو اس کی دو قتمیں ہیں :

نه مو تو كيااساني مكيت بيل لين كاحن ركمتامول؟

جواب: اگر اس مال میں الی علامت اور نشانی نہ ہو جس کے ذریعے مالک تک رسائی
حاصل ہو سکے حتی کہ اس کی مقدار کے ذریعے مالک کی تلاش نہ ہو سکے تواسے
ملکیت میں لیاجا سکتا ہے ، ماسوائے اس صورت کے جس کا گزشتہ مسئلہ میں ذکر
کیا گیا ہے۔ (یعنی معاہدہ کی صورت میں اس پر عمل کرنا ہوگا)

م-٣٣٦: مغربی ممالک میں بھن او قات ایسی فیمتی اشیاء سے دام فروخت کے لئے رکھی جاتی ہیں جس سے خرید ار کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہو گا۔ اگر یقین یا ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہ کسی مسلمان یا کافر سے چرایا گیا ہے، چاہے بیچے والامسلمان ہویا کافر، کیاا ہے مال کافرید ناجائز ہے ؟

جواب: اگر مسلمان کو یقین یااطمینان حاصل ہو کہ یہ ایسے آدمی ہے چرایا گیاہے جس کامال محترم ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تواس کو خرید نااور ملکیت میں لینا جائز نہیں ہے۔

م- کے ۳۳ مغربی ممالک میں سگریٹ کی قیمت روز بروخرد ھتی جاتی ہے کیا اسر اف اور فضول خرچی کی بہاپر ان کا خرید ناحرام ہو گا؟ (خصوصاً) جب خرید ار کو یقین ہو کہ بیہ فائدہ مند نہیں ہے بلحہ نقصان دہے۔

جواب: اس کا خرید ناجائز ہے اور صرف ند کورہ وجوہات کی وجہ ہے اس کا استعال حرام نمیں ہوتا۔ ہال اگر سگریٹ نوشی سگریٹ پینے والے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے اور اس کو ترک کرنے میں کوئی نقصان نہ ہویا معمولی نقصان ہو تواس ہے اجتناب ضروری ہے۔

م۔ ۳۳۸: ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی ٹیلی فون کی گفتگو ٹیپ کی جاتی ہے، جس کی گفتگو کرنے دالے کو خبر نہیں ہوتی۔ کیاکسی کو بتائے بغیر اس کی گفتگو شیپ کی جاسکتی ہے تاکہ یوفت ضرور ت اس کے خلاف استعال ہو سکے ؟ رخبه قبله بین تو کیاان کو استعال کر سکتے بین ؟ اور اگر جائز نه ہو تو ہمارا شرعی فریضه کیا ہوگا؟

جواب: پہلی صورت میں بطور احتیاط استعال جائز نہیں گریہ کہ سمت قبلہ کی تعیین سے مکمل مایوس ہو اور مزید انتظار نا ممکن ہو یا انتظار باعث ضرر اور حرج ہو۔ دوسر کی صورت میں بطور احتیاط لازی ہے کہ بیت الخلاء کے استعال کے دور ان رخ بہ قبلہ اور پشت بہ قبلہ تیضے سے اجتناب کرے اور اگر مجبور کی ہو تو پشت یہ قبلہ بندیشے۔

م۔ ٣٣٣ : آگر کسی مسلمان کو يور پي ممالک يا امر يک ياس قتم كے ديگر ممالک ميں کپڑوں کا ايسا تھيلا مل جائے جس پر مالک كى كوئى نشانی ہو يا ايسا تھيلا مل جائے جس پر مالک كى كوئى نشانی ہو يا ايسا تھيلا مل جائے جس پر كاك كى كوئى نشانی نہ ہو توا سے مال كا كيا كيا كيا جائے ؟

جواب: عام طور پر کپڑے کے تھاوں پر کوئی نہ کوئی الیی علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے مالک تک رسائی عاصل ہو سکے اس بنا پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مال کی مسلمان کا ہے اور یا ایے شخص کا ہے جس کا مال محترم ہے (جیسے کا فرذی ) یا سبات کا قابل اہمیت اور قابل ذکر احمال ہو تو آیک سال تک اس کا اعلان کر وایا جائے اور مالک تک رسائی ہے مایوی کی صورت میں بطور احتیاط واجب (مالک کی طرف مالک تک رسائی ہے مایوی کی صورت میں بطور احتیاط واجب (مالک کی طرف ہے ) صدقہ دے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مال کسی غیر مسلم کا ہے یا اس کا ہے جو غیر مسلم کے حکم میں ہے تو اس کو ابنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے بخر طیکہ اس شخص نے شرعی طور پر قابل عمل کسی شرط پر یہ محمد و پیال نہ باندھا ہو کہ اس ملک میں جو چیز ملے گی وہ کسی خاص ادارہ یا دفتر کے حوالہ کر دے گا۔ ایسی صورت میں وہ دریافت شدہ چیز کوا پی ملکیت میں ضیں لے سکتا محمد و بیالن میں موری خاص ادارہ یا دفتر کے حوالہ کر دے گا۔ ایسی صورت میں وہ دریافت شدہ چیز کوا پی ملکیت میں ضیں نے سکتا محمد و بیالن میں کر ماہوگا۔

م۔ ٣٣٥ : اگر مجھے کسی یور پی ملک میں بچھ مقدار میں مال مل جائے اور اس پر کوئی نشانی بھی

مدارس میں جھیجے ہے چیوں کے عقائد کو نقصان پنچا ہویا پاہد دین نمیں رہیں،
چنانچہ عام طور پر ایساہی ہوتا ہے توبطریق اولی جائز نہیں ہوگا۔
م۔ ۳۲۸: مسلمان لڑکوں کے ساتھ یو نیور سٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لئے سیر و
سیاحت کے سفروں میں لڑکوں کے ساتھ جانا جائز ہے؟
جواب: جائز نہیں! مگریہ کہ کسی حرام میں پڑنے کا قطرہ نہ ہو۔
م۔ ۳۲۹: کیا(مغربی ممالک کی) سڑکوں پر پیش آنے والے عشقیہ مناظر کود کھنا جائز ہے؟

م۔٣٢٩: كيا(مغربی ممالک کی) سر كون پر پیش آنے دالے عشقیہ مناظر كود يكھنا جائز ہے؟ جواب: شهوت اور مشكوك نگاہ ہے ديكھنا جائز شيس بلحه بطور احتياظ ہر حالت ميں ترك كرناچاہئے۔

م۔ ۳۳۰ : کیا مخلوط سینمااور غیر شرعی لبوداعب کے مقلمات پر جانا جائز ہے جبکہ فعل حرام میں مبتلا ہونے کااطمینان نہ ہو؟

جواب: جائز نسي ہے۔

م۔ ۳۳۱ : کیا پیراک کے مخلوط تالاہوں میں لذت و شہوت کے بغیر جاکر پیراکی کرنا جائز ہے ؟

جواب: بطوراحتیاط ایسے مقامات بر کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہے جمال اخلاقی بگاڑ کا خطرہ ہے۔

م۔ ٣٣٢ : كياد هوپ كے دنوں ميں ساحل سمندر پر عام باغات ميں جانا جائز ہے جبكہ الن مقامات پر عام آداب واخلاق كے منافی مناظر بھی ديكھنے ميں آتے ہيں؟ جواب : اگر فعل حرام ميں جتلا ہونے ہے محفوظ نہ ہو تو جائز نہيں۔

مے۔ ۳۳۳ : یورپی ممالک میں طبقی مر اکز، مخصوص مقاصدادر نقشوں کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ جن میں یقینی طور پر قبلہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ اسلامی ممالک ہیں ہیں۔ جن میں یقینی طور پر قبلہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ اسلامی ممالک ہیں ہمیں ایسانی ہوتا ہے کیا ہم ان ممار تول کے بیت الخلاء استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں سمت قبلہ کا پچھ علم نہیں ہوتا اور آگر ہمیں معلوم ہو کہ ان کے بیت الخلاء

والے کوہر حالت میں منکرے روکناضروری ہے اگرچہ وہ جانل قاصر ہو۔
م- ۳۲۴ : یورپ میں ایک اسکول ہے جس کے سٹاف میں ایسے اساتذہ ہیں جو کسی دین پر
ایمان نمیں رکھتے اور شاگر دول کے سامنے اللہ تعالی کا اٹکار کرتے ہیں۔ کیاا یسے
اسکول میں پچول اور طالبعلموں کور کھنا جائز ہے؟ جبکہ ان پچوں کو اساتذہ (کے
باطل نظریات) سے متاثر ہونے کاشدید خطرہ ہو۔

جواب: ایسے سکولول میں پیول کور کھنا جائز شیں اور پیول کے سر پرست اس کام کے فرمددار ہیں۔

م۔ ۳۲۵: اگر ندل اور ہائی سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے مل بیٹھنے سے اس بات کا یقین ہو کہ کسی نہ کسی دن کوئی طالبعلم یا طالبہ نگاہ کی صورت میں سہی فعل حرام کی مر تنکب ہوگی توکیا ایسی مخلوط تعلیم جائز ہوگی ؟

جواب: سالق الذكر صورت مين مخلوط تعليم جائز تهين \_

م۔۳۳۷: کیامسلمان مرد، الیی پیرائی کے مقامات (سوئمنگ پول) پر جاسکتاہے جمال مرد اور عور تیں مل کر نماتے ہیں۔ خصوصاً جبان عور توں نے عفت دپاک دامنی کی ردا اتار سیمینکی ہوتی ہے اور انہیں کسی کام سے روکا جاتا ہے تورکتی نہیں ؟

جواب: اگرچہ شہوت کے بغیر اور غیر مفکوک نگاہ سے ان بے پر دہ عور تول کو دیکھنا جائز ہے جو بے حجابی سے روکنے پر رکتی نہیں ،لیکن بطور احتیاط ایسے بے بند وبار مقامات پر جاناکسی صورت میں جائز نہیں۔

م۔ ۳۲۷: کیامغرب میں رہنے والے مسلمان اپنیا حجاب بیٹیوں کو ایسے سکولوں میں بھیج سکتے ہیں جمال مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ خواہ حصول تعلیم لازمی ہویانہ ہو جبکہ ایسے سکول موجود ہیں جمال تعلیم مخلوط نہیں لیکن ان کی فیس زیادہ ہے یا سکول دور ہے یاان کامعیار تعلیم گراہواہے ؟

جواب: اگران مدارس میں بھیجنے سے پیوں کے اخلاقی بگاڑ کا خطرہ ہو تو جائز نہیں اور اگر ان

میں ایباکیا جاتا ہے تو بیٹی ہے باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی اور باپ کی
اجازت اور رضامندی کے بغیر وہ اپنی پہند کار شتہ کر سکتی ہے۔
م۔۱۰۳: شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے بدل کے ظاہری اور باطنی حصول حتی کہ شر مگاہ کو
بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دونوں اپنے بدل کے کسی بھی جھے کو دوسرے کے
بدل کے کسی بھی جھے ہے مس کر کتے ہیں چاہے لذت ہے ہو یا بغیر لذت
بدل کے کسی بھی جھے ہے مس کر کتے ہیں چاہے لذت ہے ہو یا بغیر لذت

م- ۲۰۳ : شوہر پر اپنی اس نوی کا نال و نفقہ واجب ہے جس کا نکار و انکی ہواہواور جن باتوں میں شوہر کی اطاعت واجب ہے ان میں وہ اس کی اطاعت گزار ہو۔ ہا ہر ایں شوہر پر واجب ہے کہ وہ نوی کے لئے کھانا، لباس، ایسامکان فر اہم کر ہے جس میں ضرور کی وسائل موجود ہوں۔ جیسے ہیٹر ، کولر ، گھر کافرش اور دیگر سامان ہے ، جو شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو ک شایان شان ہو۔ البتہ یہ لوازیات ہے ، جو شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو ک شایان شان ہو۔ البتہ یہ لوازیات زندگی نمان و مکان اور حالات و سطح زندگی کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔

م۔ ۱۹۰۳ : بیوی کے اخراجات شوہر پر داجب ہیں جاہے بیوی مسلمان ہویا یہودی اور عیسائی کی طرح اہل کتاب ہو۔

م- ۳۰ ۴۰ بیوی کانان و نفقہ صرف اس صورت میں شوہر پر واجب نہیں کہ جب بیوی فقیر اور مختاج ہوبلیحہ اس صورت میں بھی واجب ہے جب وہ امیر اور بے نیاز ہو۔ (اس فصل سے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرما کیں)

م۔ ۵۰۰ : اگر دوران سفر بیدی شوہر کے ساتھ ہو تواس کا کرایہ اور دوسرے اخراجات شوہر کے دیے واجب ہول گے اگر چہ سفر کے اخراجات گھر اور وطن کے اخراجات کے ذمے واجب ہول گے اگر چہ سفر کے اخراجات گھر اور وطن کے اخراجات سوہر پر واجب سے زیادہ ہول نیز اس صورت میں بھی کرایہ اور سفر کے اخراجات شوہر پر واجب ہول گے جب بھی کا کہی امور زندگی ہے متعلق کی سفر پر جارہی ہو۔ مثال کے ہول گے جب بھی کا کہی امور زندگی ہے متعلق کی سفر پر جارہی ہو۔ مثال کے

طور پروہ بیمار ہواور اس کاعلاج ڈاکٹر کی طرف سفر پر موقوف ہو۔ اس صورت میں یہ می کانان و نفقہ سفر کا کرایہ اور علاج کے اخراجات شوہر پر داجب ہوں گے۔

م-۲۰۲۱ : جوان ہوی سے چار ماہ سے زیادہ مدت تک ہمستری کو ترک کر تاجائز نہیں ہے گر یہ کہ کوئی عذر در چین ہو۔ مثلا ہمستری سے شوہر کو تا قابل پر داشت تکلیف ہوتی ہو یا ہمستری اس کے لئے مصر ہو یا ہوی اس بات پر راضی ہو یا شوہر نے عقد نکاح کے موقع پر ہوی سے چار ماہ سے زیادہ عرصے تک ہمستری کو ترک کرنے کی شرط لگائی ہواور بطور احتیاط یہ عظم صرف دائی ہوں سے مخصوص نہیں ہے بلعہ اس بوی کو بھی شامل ہے جس سے متعہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عظم حاضر اور مقیم شخص سے مخصوص نہیں بلعہ مسافر بھی اس میں شامل ہے۔ اس بنا پر بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے سفر کو اتنا طول دینا جائز نہیں جس اس بنا پر بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے سفر کو اتنا طول دینا جائز نہیں جس ضروری نہ ہو۔ مثال کے طور پر صرف سیر و سیاحت اور تفری کے کئے سنرکیا

(منهاج الصالحين معاملات القسم الثاني ص٠١-١١) م- ٢٠٠٠: مسلمان عورت كافر مردست عقد دائكي بهي نهيس كرسكتي اور عقد القطاعي (متعه) بهي-

(حواله سايل)

م- ۴۰۸ اگر شوہر اپنی بیوی کو اذبیت دے اور بغیر کسی شرعی جواز کے اس پر تشد دکرے تو بیوی اپنا معاملہ لے کر حاکم شرع کی طرف رجوع کر سکتی ہے تاکہ حاکم شرع کی طرف رجوع کر سکتی ہے تاکہ حاکم شرع اس کے شوہر کو حسن سلوک کرنے کا تھکم دے اور اگر اس کا ٹوئی فائدہ نہ ہو تو اپنی صول بدید کے مطابق اسے سر ذنش کرے اور اگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو

یوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے اور اسے طلاق پر مجبور نہ کیا جا سکے تو حاکم شرع (اپنے اختیار ات استعال کر کے) اس کا صیغہ طلاق جاری کر سکتاہے۔

(والربايق)

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۹۰۹: مصنوعی طریقے سے شوہر کی منی زوجہ کے رحم میں پنچانا جائز ہے بعر طیکہ اس عمل کے دوران کوئی اور فعل حرام انجام نہ دیا جائے۔ مثلاً بدن کے ایسے جھے کو نہ دیکھناپڑے جسے دیکھنا جائز نہیں یا اس قتم کے دیگر حرام کام۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ قرمائیں)

م۔ ۱۳۱۰ : عورت کے لئے ایسی دواؤل کااستعال جائز ہے جو مانع حمل ہوں بٹر طیکہ اس سے عورت کو کوئی بڑا نقصان نہ ہوتا ہو۔ فرق نہیں بڑتا کہ اس سے مر دراضی ہویا

شربهو

م۔۱۱۳: عورت حمل کورو کئے کے لئے کوائل اور دوسرے ذرائع استعال کر سکتی ہے بخر طیکہ اس سے عورت کو کی پردانقصان نہ پہنچتا ہواور مانع حمل کے استعال کے دوت دوران کوئی فعل حرام انجام نہ دیناپڑے۔ مثلاً مرد (ڈاکٹر) کو کوائل دکھتے وقت عورت کے بدن کو مس کرنا یا دیکھنا نہ پڑے۔ اس طرح آگر کوئی عورت اس کوائل کور کھنے والی ہو تواہے بھی دستانے کے بغیر عورت کی شرمگاہ کو مس کرنا یا دیکھنا نہ پڑے۔ فعمر ا ہو نطفہ ضائع دیکھنا نہ پڑے۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ اس کوائل کی وجہ سے مقمر ا ہو نطفہ ضائع نہ ہو۔

م\_٣١٢ : عورت كے لئے جائز شيں كه وہ حمل ميں روح داخل ہونے كے بعد سمى بھى وجه اسلام : عورت كے بعد سمى بھى وجه سے اسلام نا قابل بر داشت نقصان پنچتا ہے اسلام نا قابل بر داشت نقصان پنچتا ہے اسلام نے سے اسلام نقصان بنچتا ہے اسلام نونے ہے ہے اسلام ہونے ہے ہے گراسکتی ہے۔

(اس فصل سے ملتی استفتاءات ملاحظہ فرمائیں) م۔ ۱۳۱۳: اگر مال خود سے رحم بیں ہے کو ضائع کردے تواس پر دیت داجب ہوگی اسی طرح اگر باپ یا کوئی اور شخص مثلاً ڈاکٹر ضائع کرے تواس پر دیت داجب ہوگی۔

م- ۱۳ اگر کسی خاتون کا ناجائز طریقے ہے حمل تھمر جائے پھر بھی حمل کو ضائع کرناجائز نمیں گرید کہ اس حمل کوباتی رکھنے ہے خاتون کی جان کو خطرہ ہو۔ اس صورت میں روح داخل ہونے ہے پہلے اسقاط حمل جائز ہے لیکن روح داخل ہونے کے بعد کسی صورت میں بھی جائز نمیں۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

اس مسئلے کی مزید تفصیلات ہیں جو رسالہ عملیہ اور دیگر فقہ اسلامی کی کتابوں میں

درج بيل۔(١)

اس فصل سے مخصوص استفتاء ات اور حضرت آیۃ اللہ کے جوابات:
م۔ ۱۵ : کیا بیہ ممکن ہے کہ مغرب میں کسی مؤمن کی شادی میں مدد کے لئے مال امام خرچ
کیا جائے جبکہ ای بھاری کرنسی سے بہت سارے اسلامی ممالک میں ایک سے
زیادہ مؤمنین کی شادی کر ائی جاشتی ہے۔ کیا بیہ مناسب نہیں کہ اس حق امام سے
جتنا ممکن ہوزیادہ سے زیادہ مستحقین کو فائدہ پنجایا جائے۔

جواب: اگرچہ مال امام کو ضرور تمند مؤمنین کی از دواج میں خرج کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں اور دیگر ضروریات میں مرجع تقلید یا اس کے وکیل کی اجازت کے بغیر خرج کرنا جائز نہیں اور اس حق کو زیادہ سے زیادہ مستحقین میں خرج کرناواجب نہیں۔بلحہ ضروریات کی اہمیت کومد نظر رکھنا چاہئے اور یہ اہمیت مختلف موارداور

(١) (آتاى سيتانى كتب"منهاج الصالحين المعاملات القسم الثاني ص ٢ ١٣ اور المسائل المنتخبه ص ٢٨٥ - ٢١٩)

مقامات میں مختلف ہوسکتی ہے۔

م۔ ۱۳۱۵: کیاعقد نکاح میں اس غیر عرب کاعربی صیغوں کا تلفظ کافی ہو گاجو الفاظ کے معانی کو شیس سمجھتا جبکہ اس کا ارادہ یمی ہو تاہے کہ حقیقی عقد نکاح پڑھا جائے اور کیا کافی ہونے کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہی پڑھا جائے اور دوسری زبان میں کافی نہیں؟

جواب: اگر اجمالی اور سربستہ طور پر بھی صینے کے معانی کی طرف متوجہ ہو تو کافی ہو گا۔ البتہ احتیاط کا نقاضا میں ہے کہ کسی اور زبان میں صیغہ نکاح کافی نہ ہو۔

م-٣١٦ : كيا شلي فون كے ذريع عقد تكاح پر هنا صحيح ہے؟

جواب: صحیح ہے۔

م ـ ١١٨ : كيا ثيلى فون ، فيكس اور خط وكتاب ك ذريع گواى دى جاسكتى ب؟

جواب: جن احکام کے اثبات میں قاضی کے سامنے گواہ کی حاضری ضروری ہو ان میں سابق الذکر ذرائع سے شادت نہیں دی جاسکتی لیکن جن احکام کے اثبات کے میں سابق الذکر ذرائع سے شمادت دیتا کئی ہو ان میں سابق الذکر ذرائع سے شمادت دیتا کافی ہے ، بھر طیکہ جھوٹ اور غلطی سے محفوظ ہو۔

م۔ ۳۱۸ : کیا جس خانون سے شادی کاارادہ ہواس کی شر مگاہ کے علاوہ دیگر اعضاء بدن کو لذت کی نیت سے یا بغیر لذت کے بغور دیکھناجائزہے ؟

جواب: لذت کی نیت کے بغیر اس کے چرے، بال اور بھیلی جیسے مقالمت حسن کو دیکھنا جائز ہے۔ اگر چہ غیر اختیاری طور پر لذت حاصل ہو جائے۔اگر پہلی نگاہ کے نتیج میں مطلوبہ آگاہی حاصل ہو جائے توباربار دیکھنا جائز نہیں۔

م۔ ۱۹۹ : بعض مغربی ممالک میں سولہ سال کے بعد لڑکی کویہ حق دیتے ہیں کہ مادی اور مالی اعتبار سے اور رہائش کے حوالے سے والدین سے الگ تصلگ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تمام معاملات میں مستقل اور خود کفیل ہوتی ہے اور بہمی تہمی محض والدین

کی دائے سے تائید حاصل کرنے یا اخلاقی تقاضوں کو پور اکرنے کی غرض سے والدین سے مشورہ کر لیتی ہے۔ کیاس فتم کی کنواری لڑکیباپ کی اجازت کے بغیر دائی یا انقطاعی نکاح کر سکتی ہے ؟

جواب: اگراس علیحدگی کایہ مطلب لیا جائے کہ باپ نے بیٹی کو جس سے جاہے شادی
کرنے کی اجازت دے دی ہے یااس کے ازدواجی معاملات میں مداخلت سے
کنارہ کش ہو گیاہے توباپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے، بصورت دیگر
بطوراحتیاط جائز نہیں۔

م-۴۲۰ : اگر کسی کنواری لڑکی کی عمر تنیں سال سے تجاوز کر جائے تو بھی از دواج کے لئے باپ سے اجازت لینا واجب ہے۔

جواب: اگریہ خاتون زندگی کے معاملات میں مستقل نہ ہو توباپ سے اجازت لیماواجب ہواب ہو توباپ سے اجازت لیماواجب ہے ب ہباتھ احتیاط واجب ہے کہ مستقل ہونے کی صورت میں بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔

م-۳۲۱: کیا کنواری لڑکی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عور توں سے مخصوص محفل میں اذدواج کی خاطر حسن میں اضافے اور اہل محفل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے مناؤ سنگھار (میک آپ) کا سامان استعال کرے ؟ کیا یہ عمل جسمانی عیب چھیانے کے ذمرے میں آئے گا؟

جواب: خاتون کابیہ عمل جائز ہے اور یہ عیب چھپانے کے زمرے میں نہیں آتا اور اگر اس زمرے میں آئے بھی تو فعل حرام نہیں ہو گا گریہ کہ یہ عمل اس شخص سے دھو کا شار ہوجواس خاتون سے شادی کرناچا ہتا ہے۔

م-۳۲۲ : زوجہ ، حاکم شرع سے طلاق کا مطالبہ کب کر سکتی ہے۔ کیادہ زوجہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے جس ہے اس کا شوہر مسلسل نار واسلوک کرتا ہو یا جس کا شوہر اس کی جنسی خواہش کو پورانہیں کرتااور اسے فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو؟ جواب: اگر شوہر بیوی کے از دواجی حقوق کی ادائیگی ہے انکار کرے اور طلاق دینے پر بھی
آمادہ نہ ہواور حاکم شرع کی طرف ہے ان دونوں میں ہے کسی ایک کا پابتہ ہتائے
کے باوجود شوہر اس پر عمل نہ کرے تو زوجہ حاکم شرع سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی
ہے جو اس کا صیغہ طلاق جاری کرے۔ اس کے علاوہ درج ذیل حالات میں بھی
سالاق الذکر تھم نافذ ہوگا۔

الف : جب شوہر بیوی کا نان و نفقہ دینے سے انکار کرے اور اسے طلاق دینے سے انکار کرے اور اسے طلاق دینے سے بھی انکار کرے اور اس صورت کا تھم بھی یمی ہو گاجب بیوی کا نان و نفقہ دینے کی استطاعت ندر کھتا ہواور طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو۔

ب جب شوہر میوی کواذیت دے ،اس پر ظلم کرے اور اس سے اچھا سلوک نہ کرے۔ چنانچہ (قرآن میں) خدانے یمی حکم دیاہے..

ج : جب شوہر ہوی سے کنارہ کش ہو جائے اس طرح کہ نہ وہ شوہر داررہے نہ مکمل آزاد۔ لیکن جمال شوہر ہوی کی جنسی خواہش کو مکمل طور پر پورا نہ کرتا ہو جس سے اس کے گناہ کا مر تکب ہونے کا خطرہ ہو، اس صورت میں اگر چہ اصفیاط واجب کی ہے کہ شوہر ہوی کی خواہش پوری کرے یااس کے طلاق کے مطالب کو پورا کرے۔ لیکن اگر شوہر ایسا نہ کرے تو جوی کو صبر اور انتظار کرنا جائے۔

م۔ ۳۲۳ : ایک مسلمان خاتون جو کافی عرصے سے شوہر سے جداہے اور اسے مستقبل قریب میں بھی شوہر کے ساتھ کیجا ہونے کی توقع نہیں اور اس خاتون کا دعوی ہے کہ مغرب کے تاخوشگوار حالات کے تحت ایک خاتون شوہر کے بغیر تنا نہیں رہ سمتی ، چو نکہ اسے گھر پر چوری یاڈا کے کی دار دات کا بھی خطرہ ہے ، کیا ایس صورت میں ہو ی حاکم شرع سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے تاکہ طلاق کے بعد کی اور سے اپی مرضی سے شادی کر سکتے ؟

جواب: اگر شوہر نے بی بیوی سے مفارقت اختیار کی ہو اور اس سے کنارہ کش ہو اہو تو بیوں سے بیوی اپنا معاملہ لے کر حاکم شرع کے پاس جاسکتی ہے جو شوہر کو دوباتوں میں سے ایک کا پابند کرے۔ یا بیوی کو گھر لا کر برائے یا اسے خوش اسلوفی سے طلاق دے دے تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے۔ اگر شوہر ال دونوں سے انکار کر دے دے دے اور اسے ال دونوں میں سے کسی ایک پر مجبور نہ کیا جا سکے تو حاکم شرع بیوی کے مطالحے پراس کا صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے۔

اور آگراس سے جدائی کا سبب بیوی بنی ہوجس کا کوئی شرعی جوازنہ ہو تواسے حاکم شرع کی طرف سے طلاق دئے جانے کی کوئی سبیل نہیں۔

م - ۳۲۳ : اگر حالات ، مسلمان ذوج و و و و و و و در از تک ایک دوسر سے دور رہنے پر مجور کریں تو کیا شوہر کو میہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جوی کو متائے بغیر کسی اہل کتاب خاتون سے نکاح دائی یا نکاح انقطاعی (متعہ) کر لے اور اگر شوہر بیوی سے دوسری شادی کی اجازت مائے اور وہ اجازت بھی دے دے تو کیا اے دوسری شادی کا حق پہنچتاہے ؟

جواب: مسلمان مرد کاائل کتاب فاتون سے نکاح دائمی کر ناہر حالت میں (اس کی مسلمان دوجہ ہویانہ ہو) احتیاط داجب کے خلاف ہے اور اگر شوہر کے یمال کوئی مسلمان دوجہ نہ ہو تو دہ اٹل کتاب سے نکاح انقطاعی (متعہ) کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس مسلمان دوجہ موجود ہو تو اس بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح انقطاعی بھی نمیں کر سکتا۔ بلعہ احتیاط واجب کے طور پر بیوی کی اجازت کے باوجود بھی اہل کتاب کر سکتا۔ بلعہ احتیاط واجب کے طور پر بیوی کی اجازت کے باوجود بھی اہل کتاب سے نکاح انقطاعی (متعہ) جائز نمیں۔

م۔ ۳۲۵ : آگر کسی مسلمان خاتون کا مسلمان شوہر کئی سال تک اپنے شہر سے دور رہے اور حال تک اپنے شہر سے دور رہے اور مسلمان دوجہ کو طلاق دے اور کسی حالات اسے اس بات پر مجبور کریں کہ دہ اپنی مسلمان دوجہ کو طلاق دے اور کسی اٹل کتاب خاتون سے نکاح انقطاعی (متعہ ) انجام دے تو کیا شوہر ، جوی کی عدت اٹل کتاب خاتون سے نکاح انقطاعی (متعہ ) انجام دے تو کیا شوہر ، جوی کی عدت

ے دن گزرنے سے پہلے سے کام کر سکتاہے؟

جواب: گزشتہ صورت بین نکاح انقطائی (ستعہ )باطل ہوگا کیونکہ جس خاتون کو طلاق
رجی دی گئی ہووہ زوجہ کے تھم بین ہوتی ہاور گزشتہ مسئلے بین بیدیان کیاجا چکا
کہ مسلمان ہوہ کی موجودگی بین اہل کتاب عورت سے نکاح انقطاعی جائز نہیں۔
م-۲۹ جو شخص کسی گزشتہ آسانی دین کی پابعہ یا مسلمان عورت سے شادی کرناچاہتا ہے،
کیاس مرد کو یہ بتاناضر وری ہے کہ اس عورت نے سابق شوہر سے جدائی کے بعد
عدت نہیں رکھی یاعدت کی حالت ہیں ہے۔

جواب: ات بی<sub>ه</sub> بتانا ضروری نهیں۔

م- ۲ ۲۲ : کیائمی مسلمان کویہ حق پنچتاہے کہ وہ تمسی کا فر کی کا فر زوجہ سے نکاح کرے ؟ اور اگر کا فرزوجہ اپنے شوہرے جدا ہو جائے (اس کو طلاق ہو جائے) تواس کے لئے عدت رکھنا ضروری ہے؟ اور عدت کی مدت کتنی ہے؟ کیا دوران عدت اس ے وطی کرنا جائز ہے ؟ اور آگر وہ عورت اسلام لے آئے اور اس پر عدت واجب ہو تو کتنی مدت عدت میں رہے تاکہ سی مسلمان سے شادی کر سکے؟ جواب : الركافر كے عقيدے كے مطابق صحيح نكاح موامو توجب تك يہ عورت كافرك ذہ جہ ہے اس سے نکاح کرنا تھیج نہیں ہے ،اس لئے کہ بیہ شوہر دار شار ہو گی۔البت طلاق کے بعد اور عدت کی مدت کے گزرنے کے بعد اس سے نکاح انتظامی جائز ہے۔ کافر عورت (اہل کتاب) کی عدت کی مت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کسی مسلمان عورت کی ہوتی ہے اور اس مدت کے بور اہونے سے سلے اس سے نکاح كرناجائز نهيں۔ أگر شوہر كى جبسترى كے بعد اس كى زوجہ اسلام لے آئے اور زوج مسلمان نہ ہو تواحتیاط کا تفاضا ہی ہے کہ عدت کی مدت گزرنے سے پہلے مسلمان اس سے شادی نہ کرے اور اگر شوہر کی تعبستری سے پہلے اس کی زوجہ مسلمان ہو جائے تو فور ی طور پر ان کا نکاح ٹوٹ جائے گااور اس کے ذمے کسی قتم کی عدت

## بھی نہیں۔

م۔ ۳۲۸ : اس عد الت سے کیا مر اد ہے جس کو بیو یوں میں لاز می طور پر روار کھنے کی تاکید کی گئی ہے ؟

جواب ناویوں کے ساتھ جس عدالت کے لازی طور پر روا رکھنے کا تھم دیا گیاہے اس
سے مرادراتوں کی تقلیم بیس عدالت ہے۔ باین معنی کہ اگر ایک شب ایک بیوی
کے پاس سویا ہو تو چار راتوں بیس سے ایک رات کسی دوسر کی بیوی کے پاس بھی
سوئے۔ جو عدالت، شرعی نقط نگاہ سے مستحب ہاس سے مراد بان و نفقہ اور
ان کی طرف توجہ و سے ، چرے کو ہشاش بھاش رکھنے اور جنسی خواہش پوری
کرنے میں برابری ہے۔

م - ٣٢٩ : اگر كوئى مسلمان عورت زناكرے تواس كے شوہر كے لئے اس كو قتل كرنا جائز ہے؟ جواب : احتياط واجب كے طور پر اليى جوى كو قتل كرنا جائز نہيں اگر چه اسے زناكرتے ہوئے اپنى آئكھون سے ديكھ لے۔

م۔ ۳۳۰ : بعض او قات رسالہ عملیہ (تو چنج المسائل ، منھاج وغیرہ) میں "زناکار عورت جو زنامیں مشہور" کی عبارت ہوتی ہے اس سے کیامر اد ہے ؟

جواب: اس کامطلب بیے کہ لوگوں میں زناہے سروکارر کھنے میں مشہور ہے۔

م-۱۳۳۱: اگر کسی جوان مرد کو شادی کی اشد ضرورت ہو اور زنامیں مشہور عورت کے علاوہ کوئی خاتون نہ مل سکے تواس (زانی عورت) سے عقد انقطاعی (متعہ) کرنا جائز ہے؟

وں ما وں ما وں مہ را ہے وہ ں روہ ما ورت اسے عقد الفقا می رمنعہ) مرتاجا ہوئے ؟ جواب : اختیاط واجب کے طور پر جب تک وہ خاتون توبہ نہ کرے اس سے متعہ کرنا جائز

تهيل\_

م-٣٢٦ فقهاكا قول" لاعدة على الزانية من زناها" "زناك وجد اليه برعدت واجب نبيس" كاكيامطلب ع؟

جواب: اس عبارت کا مطلب سے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ خاتون زیا کرلے تو فوری

طور پر عدت کے بغیر اس سے شادی کرنا جائز ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہو اور زنا کرلے تواس کا شوہر عدت کے بغیر ہی اس سے بھستری کر سکتاہے ، گریہ کہ کوئی اجنبی شخص شوہر دار عورت کو غلطی سے اپنی ہوی سمجھ کر اس سے وطی (ہمستری) کرے تواس صورت میں عدت ضروری ہے۔

م۔ سوس کوئی مرد شادی کی نیت ہے کسی عورت سے جنسی تعلقات استوار کرے اور اس دوران ان کے یمال بچہ بھی ہو جائے، اس کے بعد شرعی طریقے سے عقد نکاح پڑھا جائے تو کیاشر عی نکاح سے پہلے کے از دواجی دورانیے کی کوئی شرعی حیثیت ہو كى ؟ اوركيا بعد كاعقد شرعى ساين تعلقات كو جائز منانے ميں مورث عے كا؟ اور ان اختالات کی روشنی میں عقدے پہلے پیدا ہونے والی اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جواب: نکاح میں شرط ہے کہ الفاظ کے ذریعے ایجاب و قبول کی صورت میں از دواجی وابسطی (گرہ) کوا بجاد کیا جائے اور کوئی بھی عملی اقدام جوا بجاب و قبول پر د لالت كرے الفاظ كا قائم مقام نہيں بن سكتا، جس كا متيجه يبي ہے كه سابق الذكر صورت میں جب تک شرعی طریقے سے عقد نکاح نہیں کیا جائے گا نکاح سیج نہیں ہو گا اور بعد والے نکاح کی وجہ ہے سابقہ تعلقات کاجواز حاصل نہیں ہوتا۔ البيته أگر والدين نے جمالت كي وجہ ہے بيہ عمل انجام دياہے توپيدا ہونے والي او لاو حلال زادہ شار ہو گی کیونکہ اس صورت میں بیہ وطی ،وطی بالشبہ کہلائے گی اور اگر مسئلے کو جانتے ہوئے ہیر کام کیاہے تو یہ زناہو گااور پیداہو نے والی او لا دولد الزناشار ہو گی اور اگر عورت اور مر دہیں ہے ایک مسئلہ کو جانتا ہو اور دوسر ا نہ جانتا ہو تو جاہل کے لئے حلال زادہ ہو گی اور مسئلہ کو جاننے والے کے لئے ولد الزیاب

ب کا سے معلی مخصوص حالات اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ مرد ڈاکٹریالیڈی ڈاکر میں مصنوعی طریقے سے زوجہ کے رحم میں رکھی جائے تاکہ حمل کازیادہ سے زیادہ امکان پیدا ہوادریہ عمل خود بے پردگی کا متقاضی ہوتا ہے۔

كيابه جائزے؟

جواب : سابق الذكر مقصد كى خاطر شر مگاه كو ظاہر كرنا جائز شيں۔ البت اگر اولاد كى شديد ضرورت ہو اور شر مگاه كو ظاہر كئے بغير سے عمل ممكن نه ہو تو جائز ہو گا۔
اولاد كى ضرورت كى ايك صورت بہ ہے كہ شوہر بيوى كالاولدر ہنا ان كے لئے نا قابل ہر داشت زحمت و مشقت كاباعث ہو۔
نا قابل ہر داشت زحمت و مشقت كاباعث ہو۔

م۔ ۳۳۵ : اگر کوئی خاتون اولاد کی خواہش مندنہ ہواور ڈاکٹرے اپنے تخم دان کوباند سے اور اے بعد کرنے کا مطالبہ کرے تو کیااس کا یہ عمل جائز ہو گا؟ چاہے بعد میں اس کا کھولنا ممکن ہویا نہ ہو۔ چاہے شوہراس کام پر راضی ہویا نہ ہو؟

جواب: اگراس کام کے لئے حرام مقامات کو چھونا اور دیکھنا پڑتا ہو تو جائز نہیں ہے جاہے
بعد میں اس کی نالیوں کا کھولنا ممکن ہویانہ ہو اور اس کام کے لئے محض اس لئے
شوہر کی اجازت شرط نہیں کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکے گی۔ البتہ دوسرے
پہلوؤں سے شوہر کی اجازت شرط ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گھرسے باہر نکلنے
کے لئے شوہر کی اجازت لازمی ہے۔

م۔ ٣٣٦ : مغرب میں مصنوعی تولید کاالیا عمل انجام دیاجا تاہے جس کے تحت فاتون کے تخت فاتون کے تخت فاتون کے تخت فاتون کے تخت فاتون کی مصنوع نظفے کو شمیٹ ٹیوب میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جنین اور محمد سے معمد سے معمد سے اور ای میں تخصرے ہوئے نظفے کو خاتون کی مال کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور ای میں نشوو نمااور شکیل کے بعد ہے جنم لیتا ہے۔ ایسی صورت میں شرعی نقط نگاہ سے یکی مال کون ہوگی ؟

جواب: اس عمل کے لئے جس ترام نگاہ اور مس کی نفرورت ہوتی ہے، اس سے قطع نظر

بھی سے کام اشکال سے خالی نہیں اور اگر سے عمل انجام دیا جائے اور چے جنم لے لے تو

شری حیثیت ہے جتم کی مالک ہے کی مال نے گیار تم کی مالک۔ دواخمال ہیں

(بہتر یہ ہے کہ) دونوں خواتین احتیاط کے نقاضوں کو ترک نہ کریں (دونوں

اینے آپ کو مال سمجھیں)۔

م- ۷۳۷ : بعض او قات مر دکی منی کوبینک میں محفوظ کر لیاجاتا ہے۔ کیا ایک طلاق یافتہ خاتون شرعی عقد کے بغیر کی اجبنی مر دکی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی منی استعال کر عق ہے ؟ نیز آگر بھی منی طلاق یافتہ خاتون کے شوہر کی ہو تو عدت پوری ہو نے سے پہلے یا اس کے بعد اس کے استعال کا کیا تھم ہوگا؟ جواب: مصنوعی تولید کے لئے عورت اجبنی مر دکی منی استعال نہیں کر سکتی۔ البتہ اپنے جواب : مصنوعی تولید کے لئے عورت اجبنی مر دکی منی استعال نہیں کر سکتی۔ البتہ اپنے شوہر کی منی استعال کر سکتی ہے آگر چہ عدت کے دور ان ہو ۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد جائز نہیں۔

م ہے کہ ایک وراضی کرنے بیل خانہ اور دوی بین سے ایک کوراضی کرنے بین مخص کا معاملہ اپنے اہل خانہ اور دوی بین سے ایک کوراضی کرنے بین الضافہ کو مخصر ہو۔ (دوی کو راضی کرے تو اہل خانہ اراض ہوتے ہیں۔ اہل خانہ کو راضی کرے تو دوی کا راض موتے ہیں۔ اہل خانہ کی اسامند کی کی خاطر اہل خانہ کی رضامند کی کی خاطر اہل خانہ کو باراض کرے ؟

جواب: ایسامخص وہ فیصلہ کرے جس میں اس کے دین ودنیاکا مفاد ہو اور عدل وانصاف کی راہ اختیار کرے اور ظلم اور دوسر ول کے حق تلفی سے گریز کرے۔

مر وہ ہوہ : زوج پر ذوجہ کے واجب نفقہ سے کیا مراد ہے؟ ذوجہ کا بان و نفقہ ، معاشر سے میں ذوج پر ذوجہ کے مقام وحیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا ذوجہ کا باپ کے گھر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا ذوجہ کے باپ کے گھر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا دوجہ کے باپ کے گھر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا دوجہ کے باپ کے گھر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا دوجہ کے باپ کے گھر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے یا دی شایان شان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟

جواب: شوہر کی حیثیت کے مطابق بو کی کے شایان شان نفقہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ جواب : شوہر کی حیثیت کے مطابق بو کی کو وادا نہ کرے تو کیا ذوجہ کو بیہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مرد کے جنسی حقوق کو اور ا نہ کرے تو کیا ذوجہ کو بیہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مرد کے جنسی حقوق کو روک لے (جمستر کی سے انکار کرے)

جواب عورت کو بیہ حق نہیں پنجتا۔البتہ اگر وعظ وبھیجت اور ڈرانے و حرکانے کا کوئی فائدہ نہ ہو تووہ اپنامعاملہ لے کر حاکم شرع کے پاس چلی جائے جواس کے حقوق کے لئے مناسب اقدام کرے۔

م۔ ۱۳۳ : کیامر دے لئے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے استقبال اور خداحافظی کے موقع پر اپنی ہوی کو گلے لگائے یا اس کا بوسہ لے۔

جواب: اگراسلامی تجاب کاخیال رکھاجائے اور یہ عمل (اور ول کے لئے) شوت انگیزنہ ہو تو حرام نہ ہوگا۔ تاہم بہتر ہی ہے کہ اس قتم کی حرکات ہے احتراز کیاجائے۔ م۔ ۲۲ میں: اگر مغربی قوانین کے مطابق میال جوی کی قانونی طلاق واقع ہو گئی ہولیکن شوہر جوی کے شرعی حقوق اداکرنے کے لئے تیار ہے اور نہ جوی کانان و نفقہ دیتا ہے

اور تمام بروئے کارلائے جانے والے شرعی ذرائع کو ٹھکرادیتاہے اور ایسے حالات میں مسلسل صبر کئے رہنا خاتون کے لئے یقینا باعث زحمت و مشقت ہے۔ ایسی

صورت میں عورت کا کیا موقف ہونا چاہئے؟

جواب: الی صورت میں خاتون ابنا معاملہ لے کر حاکم شرع یاس کے وکیل کے پاس جائے جو شوہر کو نوٹس وے کراہے دو باتوں میں ہے ایک کو اختیار کرنے کا پابعد ہنائے۔ بیوی کو خرچہ دے یا شرع طلاق جاری کرے۔ اگر چہ کسی اور کو وکیل بنائی ہنائی ہے اور اس کے مال میں سے بنائا پڑے اور اگر شوہر ان دونوں باتوں سے انکار کر دے اور اس کے مال میں سے بیان پڑے اور آگر شوہر ان دونوں باتوں سے انکار کر دے اور اس کے مال میں سے بیوی کو خرچہ دینا بھی ممکن نہ ہو تو حاکم شرع یاس کا و کیل اس کا صیغہ طلاق جاری کے در یہ ہو۔

م۔ ٣٣٣ : كياكافر عورت، جو الل كتاب ہو يا بالكل بے دين، سے عقد شرعى كے بغير مجامعت كرنا جائز ہے جبكہ ہم يہ جائے ہيں كہ اس عورت كا ملك بالواسطہ يا بلاواسطہ مسلمانوں كے ساتھ حالت جنگ ميں ہے؟

جواب: جائز نہیں۔

م۔ ۳۳۳ : ایک عورت جو اپنے خاوند کی اطاعت گزار نہیں اور اس کے از دواجی حقوق کو بھی ادا نہیں کرتی اور شوہر کی اجازت کے بغیر جاکر اپنے والدین کے پاس سات مہینے

تک رہ جاتی ہے اور طلاق کے علاوہ ۔طلاق کے ساتھ ساتھ۔ اولاد اور نان و نفقہ ے حصول کی خاطر شرعی احکام کی طرف رجوع کرنے کی جائے غیر اسلامی عدالت کاسارا کیتی ہے، کیاایی خاتون اینے شوہر ہے کسی چیز کی حقدار بن سکتی ہے اور کیا ان حالات میں جبکہ یہ عورت طلاق و حقوق (نان و نفقہ و اولاد ) کے حصول کے لئے غیر اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرتی ہے جو غیر اسلامی قوانین نافذ کرتی ہے، کیایہ خاتون مکمل ازدواجی حقوق کی حقد اربنتی ہے؟ جواب : سالت الذكر خاتون نفقه شرعي كي حقدار شيس \_ البيته (اس كي نا فرماني كي وجه ہے )اس کاحق میر اور دوسال تک اینے یکے کی پرورش کاحق ساقط نہیں ہو جاتا م۔ ٣٣٥ : ايك جوان لركى جو آپريش كے ذريع اپن جدواني نكلوا چكى ہے اور پندر وسال سے زیادہ عرصے سے اس کی ماہواری بھی بعد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک محدود مدت کے لئے عقد انقطاعی کرتی ہے جو ختم ہو گئی ہے۔ کیااس عورت پر عدت واجب ہے اور واجب ہونے کی صورت میں اس کی مدت کتنی ہے؟ جواب: اگریہ خاتون اس سن وسال میں ہے جس میں ماہواری آسکتی ہو تو عقد انقطاعی کے بعد اس کی عدت پینتالیس دن ہو گی۔

م-۳۳۸؛ بعض او قات غیر مسلم عورت شادی کی خاطر شهاد تین کا اقرار کرلیتی ہے، لیکن اس بات کا قابل ذکر اختال نہیں ہو تا کہ وہ در واقع اسلام لے آئی ہو کیاان شہاد تین کو سننے والا شخص اس عورت پر آ نار واحکام اسلام نافذ کر سکتا ہے ؟

جواب: جب تک اس خاتون ہے اسلام کے منافی کوئی قول و فعل سرزد نہ ہواس پر اسلام کے احکام نافذ ہوں گے۔

م۔ ۷ ۴۴ ؛ کیاایک عورت کا مخم دوسر ی عورت کی طرف منتقل کرنا جائز ہے ؟اگر اس سے حمل محمل محمر جائے توبیہ بچہ کس خانون کاشار ہوگا۔

جواب: اگراس عمل کے لئے ایس جگہ کو چھونا یا دیکھنا نہ پڑے جو حرام ہو تو کوئی حرج

نہیں اور جمال تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ آیا جیہ اس خاتون کا شار ہو گاجس کا مختم تھا یااس خاتون کا شار ہو گاجس کار حم تھا تواس میں دواحمال ہیں۔ بہتر یمی ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط برتی جائے اور دونوں خواتین اپنے آپ کو پچے کی ماں تصور کریں۔

م۔ ۸ سم : رحم مادر میں چہ ایک مائع میں تیر رہا ہو تا ہے اور سے مائع پیدائش کے وقت یااس سے
پہلے بھی خون کے ہمراہ اور بھی بغیر خون کے باہر آجا تا ہے ، کیا سے مائع اگر خون
کے بغیر نکل آئے تو پاک ہے ؟
جواب : اس صورت میں مائع یاک ہوگا۔

م۔ ٣٣٩: اسقاط حمل کس صورت میں جائزہے ؟ کیااس میں حمل کی عمر کو کوئی و خل ہے؟
جواب نطفے کے محمر نے کے بعد اسے گرانا جائز نہیں گرید کہ حمل کو باقی رکھنے کی
صورت میں اس کی مال کو کوئی نقصان پنچتا ہو یا اتن تکلیف ہوتی ہو جو عام حالات
میں قابل پر داشت نہ ہو اور اسقاط حمل کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔ ایس
صورت میں جنین میں روح وافل ہونے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے۔ لیکن روح
کے داخل ہونے کی بعد کسی صورت میں بھی اسقاط حمل جائز نہیں۔

م - ۵۰ ابعض او قات ڈاکٹر کی جنین (پیپ کائچہ) کے بارے میں اس نتیج تک پہنچے ہیں کہ اس میں ہوں کے بین کے بین کے سے کئی خطر ناک میں مبتلاہ اور اس کے ضائع کرنے کو ترجیح ہیں اس کے کہ اگریہ چے جنم بھی لے لے تو فور اس جائے گایا بد شکل یا بد نما زندہ رہے گا اس کے کہ اگریہ چے جنم بھی لے لے تو فور اس جائے گایا بد شکل یا بد نما زندہ رہے گا ، کیاالی صورت میں ڈاکٹر حمل کو ضائع کر سکتاہے ؟ اور کیاباں کویہ حق میں دورت میں ڈاکٹر حمل کو ضائع کر سکتاہے ؟ اور کیاباں کویہ حق

پنچتاہے کہ اسقاط حمل کی غرض سے ڈاکٹر کے سامنے پیش ہو؟ اور پیر کہ دیت ان دونوں میں ہے کس کے ذمے ہو گی؟

جواب: صرف اس بنیاد پر اسقاط حمل جائز نہیں ہو جاتا ہے کہ ولادت کے بعد پچہ مر جائے گایا بدشکل زندہ رہے گا۔ اس لئے مال کو یہ حق نہیں پنچنا کہ وہ ڈاکٹر کو اسقاط مل کی اجازت دے اور نہ ذاکٹر کے لئے اسقاط حمل جائز ہو گااور جس کے ہاتھ سے حمل گرایاجائے گا دیت بھی ای کے ذہے ہوگ۔
م۔ ۱۵ مین اگر کوئی خاتون اولاد کی خواہش مند نہ ہو اور اس کے بیبٹ کے جنین میں ابھی روح داخل نہ ہوئی ہو تو کیااس کو ضائع کر سکتی ہے جبکہ بچے کی ولادت ہے اس کی زندگی کو کوئی خطر ولاحق نہ ہو ؟
کو کوئی خطر ولاحق نہ ہو ؟
جواب: اس صورت میں اسقاط حمل جائز نہیں۔ گریہ کہ اس کو ہاتی رکھنے میں خاتون کا جواب نا تاکیف نا قابل پر داشت ہو۔

\*\*\*

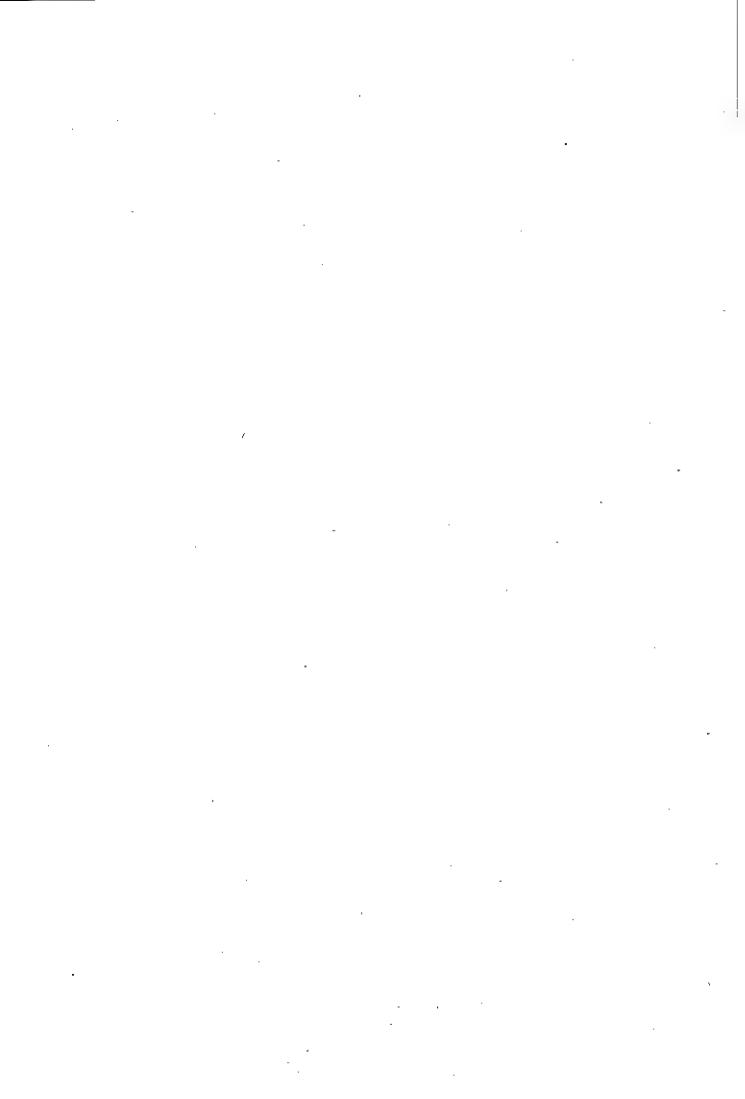

آڻھويں فصل

جوانول کے مسائل

الله مقدم

ان ہے متعلق چند شرعی احکام

ان ہے متعلق مخصوص استفتاءات

|   |  |  | ·   |
|---|--|--|-----|
|   |  |  | • . |
| • |  |  |     |

اکڑ او قات مؤمن نوجواتوں کو تعلیم، عارضی یا دائمی رہائش کی غرض سے غیر
اسلامی ممالک میں خصوصا یور پی ممالک اور امر یکا جاتا پڑتا ہے۔ چو نکہ مسلمان نو جوان اسلام
کے پائد ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے بہت ساری پریٹانیوں، مشکلات اور سوالات سے دوچار
ہوتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کی خدمت میں درج ذیل شرکی
ادکام میان کرویے جائیں جوان مشکلات نے نگلے میں ممرومعاون ثابت ہوں۔
م ۲۵۲ ، فقھاء کرام اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ شک اور لذت کی نیت سے عور توں
کو و کھنا جرام ہے اور لذت کی نگاہ کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کی طرف شوت کی نظر
سے دیکھا جائے اور شک کی نگاہ کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کی طرف شوت کی نظر
خوف ہو۔
خوف ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہوں)

م۔ ۳۵۳ : جو عور تیں بے حجافی ہے رو کے جانے پر نہیں رکتیں ان کے چرے ، ہھیلیوں اور ان اعضاء کو دیکھنا جائز ہے جو عام طور پر نہیں چھپائے جاتے۔ بھر طبکہ جنسی لئزت کی نگاہ ہے نہ دیکھا جائے اور دیکھنے والے کا فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ لیکن ان اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں جنہیں معمول کے خلاف صرف بچھ عور تیں خاہر کرتی ہیں۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ ہول)

م سم ١٥ مرد، مرد كوشهوت كى نگاه سے نہيں ديكھ سكتا اسى طرح عورت بھى عورت

كوشهوت كى نظرے نہيں ديكھ سكتى (جائز نہيں)۔

م-۵۵ " "لواط " بینی مر د کا مرد سے غیر فطری عمل انجام دینا جائز نہیں، اسی طرح " حاق" بین عورت کی شر مگاہ کا عورت کی شر مگاہ سے ملنابھی جائز نہیں۔ " حاق" بین عورت کی شر مگاہ کا عورت کی شر مگاہ سے ملتا استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں )

م۔٣٥٦ : استمناء (مشت زنی) کمی بھی ذریعے سے ہو حرام ہے۔ م۔٣٥٧ : اختیاط داجب کے طور فخش فلموں اور نضویروں کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر چہ شک اور لغت کے بغیر دیکھاجائے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م-۸۵ م : فحاشی کے مراکز میں ایسے آلات بہائے گئے ہیں جو مرداور عورت کی شرمگاہ کی خصوصیات پر مشتمل ہوتے ہیں ، احتیاط واجب کے طور پر ان کے استعمال کو ترک کر دینا چاہئے۔ آگر چہ اس کے استعمال کا مقصد انزال نہ ہو۔ فرق نہیں پڑتا کہ استعمال کا مقصد انزال نہ ہو۔ فرق نہیں پڑتا کہ استعمال کرنے والا شخص شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ۔

(اس فصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م-۳۵۹: مر دکے لئے جائز ہے کہ وہ فیملی پلانگ کے لئے "ساتھی" اور اس فتم کے دوسرے کور (Cover) استعال کرے اور احتیاط واجب بیہ ہے کہ استعال سے پہلے اپنی بیدی سے اجازت لے لیے۔

م۔ ۲۷۰۰ : اگر بیراکی کے مخلوط مقامات (Swimming Pools) اور فحاشی کے دوسرے مراکز میں فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو مرد کے لئے ایسے مقامات پر جانا جائز نہیں۔ بلحہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر فعل حرام میں مبتلا ہونے کاخطرہ نہ بھی ہوتو وہاں جانے سے احتراز کرے۔

م-۳۶۱ برسی مسلمان کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ دستانے یااس فتم کے سمی حائل کے بغیر (نامحرم) عورت سے مصافحہ کرے گریہ کہ مصافحہ نہ کرنے سے کوئی قابل ذکر نقصان یا نا قابل بر داشت مشقت اٹھائی پڑے۔ ایسی صورت میں صرف اتنا مصافی جائز ہوگا جس سے ضرورت پوری ہو۔ یعنی نقصان اور مشقت سے گا سکے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م ٣٦٢ : جوان مر د کے لئے جائز ہے کہ وہ محبت اور بیار کے طور پر اپنی جوان بهن ، خالہ ، پھو پھی یاان کی چھوٹی میٹیوں کو بوسہ دے اور اگر میں بوسہ شہوت کا باعث ہے توجائز نہیں ہوگا۔

م۔ ٣٦٣ : شطرنج کھیانا حرام ہے۔ کمپیوٹر پر بھی دو افراد کا مل کر شطرنج کھیانا حرام ہے اور احتیاط واجب کی بناپر ایک آد می بھی کمپیوٹر کے ساتھ مل کر شطرنج کھیلے تو بھی حرام ہے۔ چاہے کسی مال کی شرط پر کھیلاجائے یااس کے بغیر کھیلاجائے۔

(اس نصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م۔٣١٣ : جوئے کے تمام آلات کے ذریعے جیسے کارڈ ہیں، کھیلنا حرام ہے بعثر طبیکہ کسی مال کی شرط پر کھیلا جائے ، بلحہ احتیاط واجب سیہ ہے مال کی شرط کے بغیر بھی جوا مازی کو ترک کیا جائے۔

م۔ ٣٦٥ : ورزش کی غرض سے فضال ، باسك بال ، والى بال اور خيبل فينس كھيلنا جائز ہے۔

نيز گراؤنڈ اور سٹیڈ ہم وغیرہ یا ٹیلی ویژن پر کھیل دیکھنا بھی جائز ہے چاہے اس کے

لئے تک خرید ناپڑے یا بغیر تک کے دیکھے ، بخر طیکہ اس کی وجہ سے کوئی فعل

حرام نہ کرنا پڑے۔ مثلًا شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا پڑے یا نماذ یا کسی اور واجب کو

حرام نہ کرنا پڑے۔

م۔٣١٦ : شرط كے بغير كشتى لڑنا اور باكسنگ كھيلنا جائز ہے بھر طبيكہ اس سے كوئى برواجسمانى نقصال ندا شھانا يڑے۔

م ٧١٧ : اختياط واجب كے طور پر مرد كے لئے داڑھى منڈوانا جائز نہيں۔ نيز اختياط واجب

کے طور پر مرد کو یہ حق نہیں پنچا کہ صرف ٹھوڑی کے بال رکھے اور باقی منڈوائے۔

(اس قصل سے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرہائیں)
م۔ ۲۹۸ : اگر کسی مسلمان کو داڑھی منڈ دانے پر مجبور کیا جائے یا کسی علاج وغیرہ کی دجہ سے
منڈ وانے پر مجبور ہویا داڑھی نہ منڈ وانے سے کسی نقصان کا خوف ہویا داڑھی نہ
منڈ وانے سے مسلمان مشقت میں پڑجا تا ہو، مثال کے طور پر داڑھی رکھنے سے
منڈ وانے سے مسلمان مشقت میں پڑجا تا ہو، مثال کے طور پر داڑھی رکھنے سے
نا قابل پر داشت متسخر اور سخت تو بین کی جاتی ہو توان صور توں میں داڑھی منڈ وانا

اس فصل سے متعلق بعض سوالات اور حفرت آیۃ العظمی سیتانی (مدخللہ)کے جولات :

م-٣٩٩ : ایک باپ اپنے بیٹے کے دوست سے یہ کتا ہے کہ میر سے بیٹے کا چال چلن نوٹ
کرتے رہواور و قافو قابو چھار ہتا ہے تاکہ بیٹے کی خصوصیات ظاہر کر کے بیان کی
جائیں جن میں ایسی خصوصیات بھی شامل ہیں جنہیں ظاہر کرنے پر بیٹا کسی
صورت میں بھی راضی نہیں۔

جواب: جائز نمیں۔ گربیر کہ بیر چال چلن ایسی برائی ہو جس سے رو کناواجب ہواور اذبیت ناک اور تو بین آمیز انداز میں ظاہر کئے بغیر اسے ندرو کا جائے۔

م- ٠٠ ، روایات میں منقول جملہ "المنظرة الاولی لك والثانية عليك، "بہلی نگاه تمهارے فاكدے میں اور دوسری نظر نقصان میں "كاكيا مطلب ؟ اور كياكس فاتون كی طرف بہلی نگاه كو طول دینااور اس بنیاد پر اس كو گھور نا جائز ہے كہ بہ بہلی نگاه ك جمیساكہ بعض كابد دعوی ہے؟

جواب: علی انظاہر روایت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نگاہوں میں اس حوالے

ے فرق پایا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ انفاقی اور سرسری اور لذت و شہوت سے خالی ہوتی ہوت ہے وقصد ہوت ہے وقصد اس گئے قابل موافذ و نہیں ہوتی) بر خلاف دوسری نگاہ کے جو قصد اور ارادے سے ہوتی ہے ، جس میں لذت بھی شامل ہوتی ہے اس گئے و کیھنے والے کے لئے نقصان وہ خامت ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفي بها لصاحبها فتنة.

"ایک کے بعد دوسری نگاہ (دیکھنے والے کے) ول میں شہوت کا بھ بعد دوسری نگاہ (دیکھنے والے کی آزمائش کے لئے کافی ہے"

بہر کیف یہ ایک واضح حققت ہے کہ روایت ند کورہ کا جملہ ،انسانی نگاہ کو تعداد کی بیاد پر جائز قرار نمیں ویتا۔بایں معنی کہ پہلی نگاہ ہر حالت میں جائز ہواگرچہ قصد وارادہ ہے کی جائے اور ابتدائی طور پر پاک نہ ہو (بائد غلط نگاہ ہو) یا یہ نگاہ مسلسل جمی رہنے کی وجہ سے غلط نگاہ میں تبدیل ہو گئی ہو۔ کیونکہ دیکھنے والے کا نفس المارہ اس کا اطاعت گزار نمیں ہو تاکہ وہ فوراً آئلس بی حرام ہے آگرچہ ایک لحد کے لئے ہو اور بذت سے بالکل خالی ہو۔

مرائے ہم : اجنبی عورت کی طرف نگاہ کی حرمت (حرام ہونا) میں الیی عبار تیں دی جاتی ہیں جاتے ہیں جن کی عداور تعریف اکثر او گول کے لئے واضح نسیں ہوتی۔مثلاً ریبة ، متلذ ذاور مشہورہ اسیدوار ہیں کہ مکلفین کے لئے الن عبار تول کی وضاحت فرمادیں اور کیا تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے ؟

جواب: "تلذذ" اور" شوت" ہے مراد جنسی شہوت کی لذت ہے ، ہر متم کی لذت

مراد سیں جو ہراس قطری لذت کو بھی شامل ہو جو انسان کو خوبھورت مناظر کو دکیھ کرحاصل ہوتی ہے اور دیبة سے مراد فعل حرام میں مبتلا ہونے کاخوف ہے۔ م۔۴۷۲ :حرام لذت کی حد کیا ہے ؟

جواب: اگر حدے مراد مرتبہ ہو تواس کی سب سے ادنی حد جنسی احساس کا پہلا درجہ ہے۔

م- ۳ 2 ۳ : برطانیہ اور مغرفی ممالک کے سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات کو ابیا مضمون پڑھایا جاتا ہے جس میں جنسی تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس دوران جسم اور غیر جسم تصویروں کے ذریعہ آلات تناسل کی تشر تک کی جاتی ہے۔ کیاجوان طالب علم کے لئے اس فتم کی کلاسوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اور اگر طالبعلم اس خیال سے کہ بیہ حتیٰ مستقبل میں مفید ثابت ہوں گی ان کلاسوں میں شرکت کا خواہش مند ہو تو والدین پر فرض ہے کہ وہ اسے شرکت کلاسوں میں شرکت کا خواہش مند ہو تو والدین پر فرض ہے کہ وہ اسے شرکت سے روکیں ؟

جواب: اگران کلاسول میں شرکت سے کوئی اور حرام کام نہ کر تاپڑے مثلا لذت اور شہوت سے نہ دیکھناپڑتا ہو اور اس مضمون کو پڑھنے کے دور ان طالب علم اخلاقی انحراف سے دور رہتا ہو تو کوئی حرج شیں۔

م۔ ٣٤٣ : كيا عور توں كے سامنے غزلى اشعار كمناجائز ہے؟ جبكہ يہ غزل ان عور توں كے بارے بارے بيں نہ ہو يا يمى عور تيں مراد ہوں اور وہ غير شادى شدہ ہوں اور يہ شعر گوئى ان يراثر بھى كرتى ہو؟

جواب: جائز نہیں۔

م۔ 44 ° کیا لذت، وعوت حرام اور غلط نیت کے بغیر عور تول سے غزلی (عشقیہ) گفتگو کرناجائز ہے؟

جواب: لطوراحتياط جائز نهيں ہے۔

- م۔ ۲ ۷ س کیانا معلوم خاتون باعام عور تول کے بارے میں نظم اور نثر کی صورت میں عشقیہ گفتگو کرنا جائز ہے ؟
- جواب: اگریه گفتگوحرام کی تمناہے خالی ہواوراس پر کوئی اور مفسدہ بھی متر تب نہ ہو تا ہو تو چائز ہے۔
- م ـ ٧ ـ ٧ : كيااس نيت سے عور تول سے گفتگو كرنا جائز ہے كہ ان ميں سے كى كو پند كيا جائے اور پھر اس سے عقد انقطاعی (متعه ) كامطالبه كيا جائے ؟
- جواب: اگرایی گفتگوند ہو جو ایک اجنبی عورت ہے نہیں کی جانی جاہتے تو کوئی حرج نہیں۔
- م۔ ٣٤٨ : بورپ ميں ايسے فيشن كارواج عام ہو رہاہے جس ميں مرد، ايك يا دونوں كانول ميں زنانہ باليال پينتے ہيں۔ كيابيہ جائزہے ؟
- جواب: اگریہ بالیال سونے کی ہول تو جائز نہیں بلحہ بطور احتیاط ہر صورت میں (جس چیزے بھی بنائی گئی ہول) جائز نہیں۔
- م۔ 9 سے ہم: اگر کوئی شخص فعل حرام کامر تکب ہواور پہلے دن بلیڈ سے اپنی داڑھی منڈوالے توکیاد وسرے ، تیسرے اور چوتھے دن اس طرح بلیڈ پھیر نا جائزہے ؟
  - جواب: احتیاط واجب بیاے کہ اسے ترک کر دیاجائے۔
- م۔ ۴۸۰ : بعض او قات یورپ کی بردی بردی کمپنیاں اپنے (ملازمت کے) امیدواروں میں باریش اور بے ریش افراد میں امتیازی سلوک کرتی ہیں۔ اگریہ بات صحیح ہو تو کیا ملازمت کی خاطر داڑھی منڈوانا جائزہے ؟
- جواب: اگر داڑھی منڈوانا حرام ہو چنانچہ احتیاط بی ہے ، تو کسی کمپنی میں ملاز مت کی خاطر اس کامنڈوانا حلال نہیں ہو جاتا۔
- م۔۸۱ ہے: کیا ٹھوڑی کے اوپر داڑھی رکھ کر رخسار پر سے منڈوانا جائز ہے؟ جواب : جس داڑھی کابطور احتیاط منڈوانا حرام ہےوہ دونوں جبڑوں پراگے ہوئے بالوں کو

شامل ہے۔ رخسار پر ابھری ہوئی جگہ کے بالوں کو صاف کرناحرام شیں۔ م-۳۸۳ : کیا شرط کے بغیر کمپیوٹر پر جوئے کے مختلف کھیل کھیل کھیلنا جائز ہے ؟ اور کیا شرط کے ساتھ کھیلنا جائز ہے ؟

جواب: جوا کھیلنا جائز شیں ہے اور کہیوٹر پر جوا کھیلنے کا یمی تھم ہے جو عام آلات کے وریعے کھیلنے کا تھم ہے۔

م۔ ۸۳ سا بعض جائز تھیل جن میں ڈائس شامل ہے کیا کمپیوٹر کے ذریعے ان کا کھیلنا جائز ہے؟

جواب: اگر ڈائس ان آلات میں ہے نہ ہو جو جوئے ہے مخصوص ہیں تواس کے ذریعے جوئے کے علاوہ ووسرے کھیل کھیلنا جائزہے۔

م۔ ۱۸۸۳: کیا بدن کے ان حسول کو دیکھنا جائز ہے جنہیں عام طور پر غیر مسلم عور تیں گرمیول میں ظاہر کرتی ہیں؟

جواب : اگر الی نگاہ کے ساتھ جنسی لذت اور فعل حرام میں بتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

م-٣٨٥ : كياكسي جانى بيچانى بايرده خاتون كى بے يرده تصوير كود يكنا جائز ہے؟

جواب: احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چر داور ہاتھوں کے علادہ اللّٰیر اعضاء کونہ دیکھے۔ جمال تک چر دادر ہاتھوں کا تعلق ہے ، اگر جنسی شہوت اور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہوتو ان کو دیکھنا جائز ہے۔

م- ۲ ۸ سام عور تول کو دیجها جائز م- ۲ ۸ سام عور تول کو دیجها جائز ہونے جس کا مقصد معلومات حاسل کر نااور تفریخ : و اور جنسی لذت حاصل ہونے کااطمینان نہ ہو؟

ب۔اور اگر سائل الذ کر ارادے سے نہ دیکھے بلتہ اپنی از دواجی شہوت کو ا**بھار نے** کے لئے دیکھے تواس کا کیا تھم ہو گا؟ جواب: مخش مناظر چاہے وہ براہ راست ہول یا ٹیلی ویژن پر ہوں، شہوت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا جائز نہیں بلحہ احتیاط واجب کے طور پر کسی طرح سے بھی (اگر چہ بغیر شہوت کے ہو) دیکھنے کوزک کرناچاہئے۔

م۔ ۷۸۷ : کیا شہوت انگیز مناظر کو دیکھنا جائز ہے جبکہ دیکھنے والے کو اطمینان ہو کہ ان مناظر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا؟

جواب: بطورا حتياط شهوت انگيز مناظرينه ديکھيے جائيں۔

مـ ٣٨٨ : كيالذت كے بغير جنسي فلموں كود يكھنا جائز ہے۔

جواب: لطورا حتياط كسي صورت مين بھي نه ديكھا جائے۔

م۔ ۳۸۹ بعض ٹیلی ویژن اسٹیشن ایسے پروگراموں کی ہاہوار فیس لیتے ہیں جو فحاثی ہے مخصوص نہیں ہوتے ، لیکن آد ھی رات کے بعد فخش فلموں کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیاایسے پروگرام کا ممبر بن کر فیس دیناجائزہے ؟

جواب: جائز نہیں۔ گریہ کہ انسان کواپنے نفس وغیر ہ پر تکمل اعتاد ہو کہ وہ فخش پروگرام نہیں دیکھے گا۔

م۔ ۴۹۰ : بعض ممالک میں کسی محفل میں آنے والا عور توں سمیت تمام عاضرین ہے کسی جنسی لذت کے بغیر ہاتھ ملا تا ہے اور اگر وہ عور توں سے مصافحہ نہ کرے تواس کی سیروش عجیب سمجھی جاتی ہے بابحہ اکثر او قات اے عورت کی تو بین اور تحقیر سمجھا جا تا ہے ۔ کیا ایسی جاتا ہے جس کی وجہ ہے آنے والے کو منفی نگاہ سے ویکھا جا تا ہے ۔ کیا ایسی صور توں میں عور تول ہے مصافحہ کرنا جائزے ؟

جواب عور تول سے ہاتھ ملانا جائز نہیں۔اس لئے ایسے آنے دالے افراد کو چاہئے کہ یا تووہ کسی سے بھی ہاتھ ملائیں یا دستانے بہن کر ہاتھ ملائیں اور اگریہ ممکن نہ ہو اور مصافحہ سے انکار پر نا قابل پر داشت تکلیف اور تنگی لازم آتی ہو تواہی صورت میں جائز ہو گا۔یہ سب اس صورت کے احکام ہیں جب ایسی محافل میں شرکت

کرنا ضروری اور ناگزیر ہو۔ جسورت دیگر اگر مصافحہ سے اجتناب ممکن شہو تو ایسی محافل میں شرکت ہی جائز نہیں۔

م۔ ۳۹۱: مغرفی ممالک میں مصافی سلام کاذر بعد اور طریقہ سمجھا جاتا ہے جس کوترک کرنے سے بعض او قات انسان تعلیمی اور کاروباری مواقع ہے محروم ہوجاتا ہے۔

کیا مجبوری کی صورت میں مسلمان مرد (نامحرم) عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے یا مسلمان عورت رنامحرم) مردے مصافحہ کر سکتا ہے یا مسلمان عورت (نامحرم) مردے مصافحہ کر سکتی ہے ؟

جواب: اگر دستانے وغیرہ کے ذریعے اجنبی کو ہاتھ لگانے سے بچنا ممکن نہ ہو تو صرف اس صورت میں نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز ہو گا جب اس کو ترک کرنے سے قابل ذکر نقصان اور نا قابل پر داشت تکلیف لازم آتی ہو۔

م ۳۹۳ : جو مسلمان مغرنی ممالک بیں رہ رہا ہواورا سے مسلمان عورت بیسرنہ آئے توکیا

اس کے لئے غیر مسلم عور تول سے شادی کرناجائز ہے؟ جبکہ غیر مسلم عور تول

سے شادی کرنااولاد کے لئے خطر سے خالی نہیں۔ کیو نکہ ان غیر مسلموں کی

زبان، ان کادین، تربیت کے طریقے اوراجہا کی اقدار اور عادات مسلمانوں سے

گیر مختلف ہیں جواولاد کے لئے بہت کی نفسانی مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔

چواب: بطور احتیاط اہل کتاب (بیودی اور عیسائی) عور تول سے دائی نکاح جائز نہیں

اگر چہ انقطاعی نکاح (متعہ) جائز ہے۔ لیکن ہم ایسے مسلمانوں کو نفیحت کریں

گے کہ وہ غیر مسلم عور تول سے اولاد پیدا نہ کریں۔ بیاس صورت کا تھم ہے

گے کہ وہ غیر مسلم عور تول سے اولاد پیدا نہ کریں۔ بیاس صورت کا تھم ہے

مرد کی مسلمان مرد کی آگر چہ غائب سی، مسلمان جو کی نہ ہو اور آگر مسلمان

مرد کی مسلمان ہوی موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح انقطاعی بھی جائز

مرد کی مسلمان ہو کی موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح انقطاعی بھی عقد

مرد کی مسلمان ہو کی موجود ہو تو اس کی اجازت سے بھی عقد

مرد کی مسلمان ہو کی موجود ہو تو اس کی اجازت سے بھی عقد

مرد کی مسلمان ہو کی موجود ہو تو اس کی اجازت سے بھی عقد

میں، بلے احتیاط واجب کے طور پر مسلمان جو کی کی اجازت سے بھی عقد

انقطاعی جائز نہیں۔

م- ٣٩٣ : بعض كمينيال ايس آلات مناتى بيل جوعورت كى شر مگاه كے مشابه موتے بيل جن

کو مر د لذت کی غرض سے سوتے وقت اپنے آلہ تناسل پر رکھ دیتے ہیں کیا ہے عمل استماء اور حرام شار ہوگا؟

جواب: اگراس سے منی خارج کرنا مقصود ہے۔ یا اس کی عادت ایسی ہو کہ اس قسم کے اعمال سے منی خارج ہوتی ہواور منی خارج نہ کھی ہوتو یہ عمل حرام ہوگا۔ بلحہ احتیاط داجب کے طور پر اگر منی کے خارج نہ ہونے کا اطمینان بھی ہو پھر بھی جائز منیں۔

م-۳۹۳ : مردشہوت کی نیت سے سی دوسرے مرد کو گلے نگاسکتا ہے یا جنسی لذت کی نیت سے ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں اور اگر معاملہ اس سے بھی آگے ہوتھ جائے اور غیر فطری عمل کی نومت آئے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ جواب: یہ سب کام حرام ہیں، اگرچہ حرام کے درجے مختلف ہیں۔

公公公公公

| - |   |   |                                       |   | r |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   |   |                                       |   | i |
|   |   |   |                                       | • |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   | • | • |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       | , |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   | •                                     |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       | • |   |
|   |   |   | •                                     |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   | · |                                       |   | b |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   | 2 |
|   |   |   | •                                     |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |
|   |   |   | -                                     |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |
|   |   |   |                                       |   |   |

نویں فصل

## عور تول کے معاملات

الم مقدم

اعور تول ہے متعلق بعض شرعی احکام

ا عور تول ہے مخصوص استفتاءات

|  | •   |  |
|--|-----|--|
|  | • · |  |
|  |     |  |

محظوظ ہونا جائزے؟

جواب : اگر تلاوت میں استعمال ہونے والی طرز، گانے والی نہ ہو تواس کو سننے میں کوئی حرج نہیں۔

م۔ ۵۵۳ : بعض قاری حفز ات، کلام کنے والے اور گاناگانے والے فاسقوں کی طرز کولے
لیتے ہیں اور اس طرز میں معصوبین (ع) کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، محویا
کلام کا مضمون تو فاسقول اور فاجروں کے مضمون کلام سے مختلف ہو تا ہے لیکن
طرزانمی کی ہوتی ہے کیااس طرح کا کلام سناتا اور اس کا سنتا حرام ہے ؟

جواب : بی بال، بطوراحتیاط حرام ب

م۔ ۵۵۳ کیاشب زفاف کسی بھی کخن اور طرزمیں اگرچہ فاستوں کی طرزہے ہم آھنگ ہو،
عور تول کے لئے گانا جائزہ ؟اور کیااس شب میں آلات موسیقی کو استعمال کرنا
بھی عورت کے لئے جائزے ؟ نیز کیاعقد کی محفل میں، مہندی کی رات یاشب
ہفتم کو بھی ای طرح گانا جائزے یا صرف شب زفاف یہ گانا جائزے ؟

جواب : احتیاط واجب کے طور پر شب زفاف کو بھی گانا کو ترک کرناچاہے چہ جائیکہ دیگر شبول میں جائز ہو۔ موسیقی کا تھم گزشتہ سائل میں بیان کیا جاچکا ہے۔ م۔۵۵۵ : کیا پیانو، سارنگی، و هول، بانسری الیکٹرانک پیانو پر مشتل انقلابی ترانے سننا

جازے؟

جواب : اگران چیزوں سے نکلنے والی موسیقی کی آواز الموولعب کی محافل سے مناسبت رکھتی ہوتواس کوسننا جائز نہیں۔

م-۲۵۵:"ابل فت ك نزديك متعارف، كاصطلاح كاكيامطلب ؟

جواب : یه تعبیر ہمارے فآدی بین استعال نہیں ہوئی۔ ہم نے غناکی تعریف یہ کی تھی :
"اہل امو و لعب کے نزویک متعارف کن اور طرز" اور اس کا مطلب کسی سے
یوشیدہ نہیں۔

اور ہم آ ہنگی نہ رکھتی ہو، اگر چہ اعصاب کو سکون نہ بھٹے۔ جیسے عمسکری اور جنازوں میں جائی جانے والے موسیقی ہے۔

م۔ ۵۵۰ جس طرح حلال موسیقی اور حرام موسیقی کے بارے میں کثرت ہے ہو چھاجاتا ہے، اس طرح حلال گانوں اور حرام گانوں کے بارے میں زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ان سوالات کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ حرام گانے وہ ہیں جو جنسی اور شہوانی میلان کو ابھاریں اور گھٹیا پن اور مستی پر بر اعیختہ کریں اور جو گانے یا گیت ان بہت میلانات کو نہ ابھاریں بلعہ انسانی نفس اور اس کے افکار کو ایک بلند معیار ان بہنچا ہیں، جسے وہ گیت ہیں جو سیرت نبی (ص) اور مدح اہل بیت (ع) کے بارے میں گائے جاتے ہیں یاوہ گیت اور ترانے جو جرائت و شجاعت انگیز ہوتے بارے میں ، وہ حلال ہیں؟

جواب : غنا (گانے) تمام کے تمام حرام ہیں اور ہماری رائے کے مطابق غنائی الموہ لعب اور بھر ہے ہودہ کلام کا نام ہے جو اہل الموہ لعب کے لحن میں پیش کیا جائے اور ای طرح اس (گانے والے) لحن اور طرز میں قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کیں پڑھنا اور اہل بیت (ع) کی شان میں قصیدے پڑھنا بھی حرام ہے۔ اس الموہ لعب اور بے ہودہ کلام کے علاوہ کچھ اور گانے کی طرز پر کلام جیسے گانے کی طرز پر شجاعت و بہادر کی کلام کے علاوہ کچھ اور گانے کی طرز پر کلام جیسے گانے کی طرز پر شجاعت و بہادر کی کرشتہ تعریف صادق نہ آتی ہو وہ حرام نہیں۔

م- ٥٥١ : كياموسيقى يرمشمل ابل بيت كى تعريف مين گيت سناجائز ي

جواب : غنا(گانے) ہر صورت میں حرام ہیں باقی رہے وہ قصیدے جو کسی خوصورت طرز میں پڑھے جائیں لیکن ان میں غناکی کیفیت نہ ہو تواس میں کوئی حرج نہیں۔جو موسیقی محافل لہود لعب سے مناسبت نہ رکھتی ہووہ حلال ہے۔

م۔۵۵۲ :جو قاری تلاوت کے دوران اپنی آواز کو حلق میں گھماتا ہو ،اس کی تلاوت کو س کر

## نیزآپ(ص)نے فرمایا:

الغناء والموسيقي رقية الزنا

"غنا گانا اور موسيقي زناكا ايك ذريعه ب،

م۔ ۵۳۷ : عورت اپنے شوہر کو خوشحال کرنے اور اس کے جذبات کو ابھارنے کی غرض سے اس کے سامنے رقع میں دوس کے سامنے رقع میں کر سکتی ہے۔ لیکن دوسرے مردول کے سامنے رقع میں کرنا مہیں کرنا میں کرنا جائے۔
مہیں کر سکتی اور احتیاط واجب کے طور پر عور تول کے سامنے بھی رقع نہیں کرنا جائے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں)

م- ۵۳۸ : شادیول ، دینی تقریبات ، سیمینارول اور جشنول میں مر داور عورت دونول کے لئے یکسال طور پر تالیال مجانا جائز ہے۔

اس فصل ہے ملحق استفتاء ات اور ان کے جو ابات :

م - ۵۳۹ : اکثر او قات طال موسیقی اور حرام موسیقی کے بارے بین سوال کیا جاتا ہے۔
کیا ہم جواب میں ہے کہ سکتے ہیں کہ جو موسیقی جنسی اور شہوانی طبیعت کو ہر انگیختہ
کرے اور مستی، گھٹیا پن اور چھچھورے پن کو ابھارے وہ حرام موسیقی ہے اور جو
موسیقی اعصاب کوسکون پہنچائے، نفس کوراحت اور آرام پہنچائے یا وہ موسیقی جو فلمی واقعات کے ساتھ سنائی جاتی ہے تاکہ فلم کا منظر زیادہ سے زیادہ ذہنوں پر
موثر خامت ہو سکے یا وہ موسیقی جو ورزش کے کھیلوں میں ورزشی مشق کے
دور ان جائی جاتی ہے یا وہ موسیقی جو مخصوص ساز کے ذریعے کسی خاص منظر
کانقشہ پیش کرتی ہے یاوہ موسیقی جو انسان میں جرائت و شجاعت پیدا کرتی ہے، یہ
ساری موسیقی طال ہیں ؟

جواب : حرام موسیقی وہ ہے جو لہوولعب کی مخافل سے مناسبت رکھتی ہو۔ اگر چہ جنسی غریزے کونہ اکھارے اور حلال موسیقی وہ ہے جو لہودلعب کی محافل سے مناسبت

فناكا مصداق ہے۔

م من الله المود لعب ميں رائج لهن من قر آن مجيد كى تلاوت كر ناؤر د عاؤل اور د مجر الكار كار مشتل كو پڑھنا جائز نہيں ہے۔ بلعد اختياط داجب كے طور پر اس شعر يانثر پر مشتل كام كو بھى گانے كے كن اور طرزين پیش كرنا جائز نہيں جو بے مودو مفہوم بر مشتل نہ ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ فرمائیں) مر ۱۳۹۸: سنت (روایات) میں وارز ہے کہ غنا (گانا) اور حرام موسیقی کو سننا حرام ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا (ص) نے ایک حدیث میں فرمایا:

> ويحشر صاحب الغنا من قبره أعمى و أخرس وأبكم و يحشرا لزائي مثل ذلك، و يحشر صاحب المزمار مثل ذلك و صاحب الدف مثل ذلك.

(المسائل الشرعية للسيد الحوش نام ٢٢)

د كل في والله تي قبرت اندها، كونكا اور بهرة الخايا جائے
كا، زناكار كو بھى اليہ بى الحفايا جائے گا، بانسرى بجانے والے
كو بھى اسى حالت بين اور الحايا جائے گا اور و هول بجانے
والے كو بھى اسى طرح الحفايا جائے گا۔ ،،

من استمع الى اللهو (الغناء و الموسيقى) يذاب فى أذنه الآنك (الرصاص المذاب) يوم القيامة . "جو شخص (تمدو أراد \_ \_) أبوكى باتون (كانے اور موسيقى) كو نے توروز قيامت اس كے كانوں شي يجھلا ہوا سيسة دال دياجا ہے گا۔ "

ہو تاہے یااس کمن سے شاہت رکھتاہے جولہود لعب میں استعال ہو تاہے۔ (اس فصل سے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۱۳۵ : ان مقامات پر آمدور فنت جائز ہے جمال حلال موسیقی بچائی جاتی ہواور جب تک میہ موسیقی حلال ہو جان ہو جھ کراہے سننا بھی جائز ہے۔

م- ۵۳۲ : ان عمومی جگہوں پر آنا جانا جائز ہے جہال موسیقی بجائی جاتی ہو بھر طیکہ یہ موسیقی عدا نہ سنی جائے۔ جیسے استقبالیہ کے ہال (لاؤنج)، مہمان خانے، عام باغات اور ہو ٹل اور قبوہ خانے وغیرہ ہیں۔ اگرچہ ان مقامات پر بجائی جانے والی موسیقی اموولعب کی محافل ہے مناسبت رکھتی ہو۔ اس لئے کہ اس امر ہیں شرعا کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں کہ کانوں کو کوئی حرام لحن سائی دے لیکن آپ اس لحن کو سننے کا قصد اور ارادہ نہ رکھتے ہوں۔

م۔ ۵۳۳ : چھوٹوں اور بردوں کے لئے بکسال طور پر موسیقی کی تعلیم کے لئے بہائے گئے مراکز یا دیگر مقامات پر جاکر حلال موسیقی سکھنا جائز ہے۔ بشر طیکہ ان جگہوں پر آمدور فت ہے دینی تربیت اور پرورش پر منفی اثر ند پڑے۔

م۔ ۵۳۳ : گانے گانا، سننا اور اس کا کاروبار کرنا (بیسب) حرام ہیں اور غنا (گانے) سے
مراد وہ بے ہودہ کلام ہے جواہل کہوولعب میں معروف کن میں پیش کیاجائے۔
(الف) حرام غنامیں سے شادیوں میں عور توں کے گانے کو مشتیٰ قرار دیا جاتا
ہے۔ (یعنی اسے جائز قرار دیاجاتا ہے) ہڑ طیکہ اس میں کوئی اور فعل حرام شامل
نہ کیاجائے۔ جیسے ڈھول بجانا ،باطل گفتگو کرنا، مر دول کا عور تول کے مجمع میں جانا
اور اس طرح سے مردوں کا عور تول کی بیجان خیز آواز کا سننا۔ لیکن اسے مشتیٰ
قرار دینا اشکار سے خالی نہیں۔

(ب) مشہور و معروف عودی خوانی غنا شار نہیں ہوتی لہذااس میں کوئی حرج نہیں۔ ای طرح اس آواز کو بھی سننا جائز ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ بیہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے باتھ بعض اسلامی ممالک کے رہنے والے بھی آلات موسیقی کی آواز سننے ، گو یوں کی خوش الحانی اور سڑک، اسکول اور ہمسائے کے گھر سے رقص کی دھنیں سننے کے عادی ہیں۔ سڑکوں سے گزرنے والی گاڑیوں سے آلات موسیقی کی آواز راہ گیروں کو ہلا کررکھ دیتی ہے اور انہیں بے قرار کردیتی ہے اور انسان خود سے پوچھتا ہے ، کیا میں ان آلات کی آواز اور گانے کوس سکتا ہوں اور کیا میرے لئے رقص کرنا جائز ہے ؟

درج ذیل مسائل میں ، ہم گزشتہ دونوں سوالات اور اس فتم کے دیگر سوالوں کے جوابات تحریر کریں گے۔

م۔۵۳۸: موسیقی انسانی فنون میں ہے ایک فن ہے جو آج کل بڑی کثرت ہے بھیل گیا ہے۔اس فن کی بعض قسمیں طلال اور بعض قسمیں حرام ہیں۔ طلال موسیقی کو سنناجائز ہے اور حرام موسیقی کو سنناجائز نہیں ہے۔

م۔ ۵۳۹ : طلال موسیقی وہ ہے جولہو والعب کی محفلوں سے مناسبت اور ہم آہنگی ندر کھتی ہو اور حرام موسیقی وہ ہے جولہود لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتی ہو۔

\* 

د سویں فصل

موسیقی، غنا (گانے)اور رقص کے احکام

م مقدمہ

🚓 موسیقی گانے اور رقص سے متعلق بعض شرعی احکام

غنا، موسیقی اور رقص ہے مخصوص استفتاءات

N

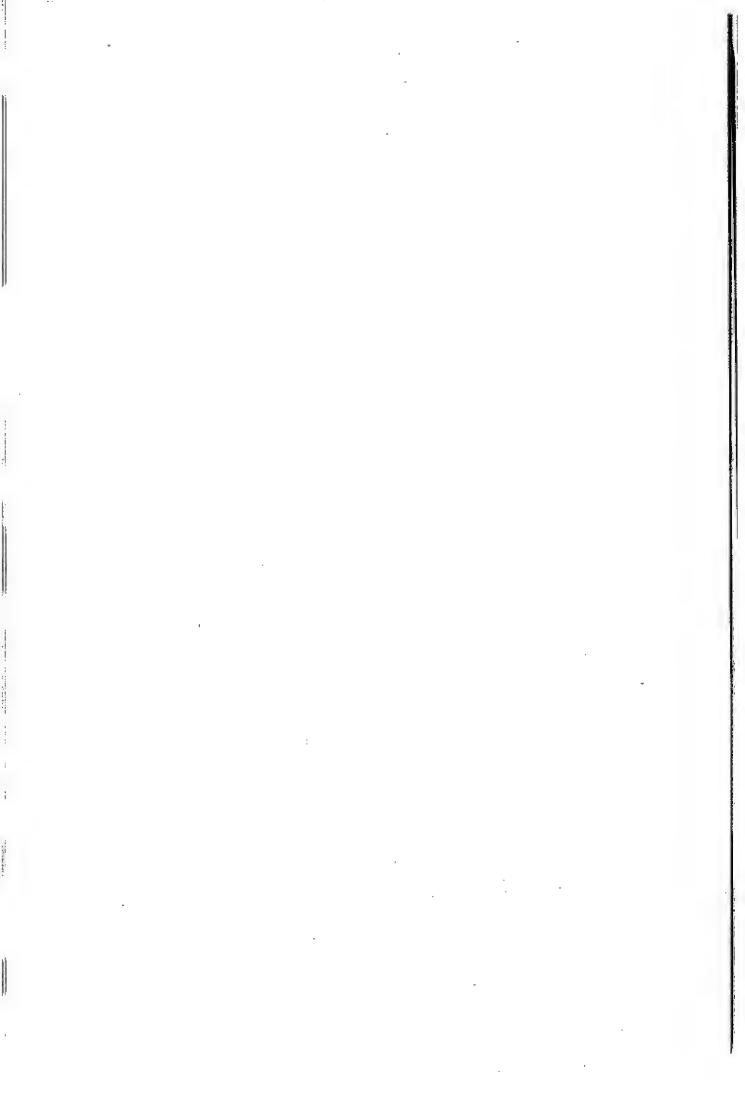

م۔ ۲ سو ۵ : اگر حمل خاتون کے لئے شدید مشقت اور خاندان کی بدنامی کاباعث سے تواسقاط حمل حائز ہے؟

جواب: اگریہ مشقت عام حالات میں نا قابل ہر داشت ہواور اسقاط حمل کے علاوہ اور کوئی

ہواب: اگریہ مشقت عام حالات میں نا قابل ہر داشت ہواور اسقاط حمل جائز ہے۔

ہرے ۵۳۵: کیا خاتون کے لئے پینٹ شرٹ بہن کرباز اروں اور سڑکول پر نکلنا جائز ہے؟

جواب: اگر اس کے بدن کے حساس مضے مجسم ہو کر ظاہر ہوتے ہوں یا ناظرین کے جہاس مسلم موکر ظاہر ہوتے ہوں یا ناظرین کے جہاس مسلم کے میں احساسات برانگینتہ ہوتے ہوں تو جائز شیں۔

م۔ ۵۳۱ : کیا عور تول سے مخصوص محفلوں میں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور سے دستوی بال (Wig) پہننا جائز ہے اور سے حسن و جمال میں اضافے کی خاطر مصنوعی بال (Wig) پہننا جائز ہے اور سے عیب بیوشی کے زمرے میں آئے گا؟

جواب : اگر Wig کو پینے کا مقصد کسی کو دھوکا دینا یا اپنی شادی کے موقع پر عیب پوشی نه ہو بلحد زینت کی خاطر ہو تو کوئی حرج نہیں۔

م\_ے مادہ سے تیاجیش والی عورت سجدہ والی آیات کے علاوہ سات آیتوں سے زیادہ کی تلاوت کے علاوہ سات آیتوں سے زیادہ کی تلاوت کی صورت میں بیہ کوئی مکروہ عمل ہو گااور کیااس کے مکروہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تلاوت کا تواب تو ملے گا مگر کم ؟

جواب : حیض والی عورت سجدہ والی آیات کے علاوہ دیگر آیات کی تلاوت کر سکتی ہے۔ سات سے زیادہ آیات کی تلاوت کو آگر مکروہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب سے ہو گاکہ اس کا ثواب کم ہے۔

상상상상상

میں کوئی حرج نہیں، ورنہ جائز نہیں۔

م- ۱۳۰۰ بعض مغربی ممالک کے عام میدانوں میں مصور بیٹے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں
کواپنے سامنے بٹھا کر اور ان کے چرول کی طرف دیکے دیکے کر کھڑے کھڑے ان
کی تصویر بیاد ہے ہیں۔ کیاا یک باحجاب خاتون اس طرح سے اپنی تصویر ہواسکتی
ہے ؟

جواب : خاتون كوچائي كدوه اس طرح اين تصوير نه بوايد

م۔۵۳۱ : کیا خواتین کے لئے مختلف طریقوں سے کشتی لڑنا جائز ہے؟ اور کیا بغیر لذت کے براہ راست یا ٹیلی ویژن کے ذریعے کشتی لڑنے والوں کے بر ہنہ بدن کو دیکھنا حائز ہے ؟

جواب : اس حد تک کشتی لڑنا جائز نمیں جو کشتی لڑنے والے یادوسر ول کے لئے حرام کی صد تک نقصان دہ ہو اور احتیاط واجب سے ہے کہ عورت لذت کے بغیر اور ٹیلی ویژن پر بھی مر د کے بدن کو نہ دیکھے ماسوائے سر، دونوں ہا تھوں، دونوں پاؤل اور دیگرا یہے اعضاء کے جن کو مسلمانوں کی عام سیرت کے مطابق چھپانے کی پابندی نہیں کی جاتی۔

م-۵۳۲ : کیاخواتین ان مر دول کابدن دیکھ سکتی ہیں جو عزاداری کے دوران اپنالباس اتار دیتے ہیں ؟

جواب : احتیاط واجب کے طور پراہے ترک کر ناچاہے۔

م۔ ۵۳۳ : اگر کوئی شخص رضاکارانہ طور پر کسی پنگی کی تربیت کرے (اے اپنی بیٹی ما کے اور اس کے پاس بڑی پر اور سن بلوغ تک پنتی جائے۔ کیااس بگی پر داجب ہے کہ اس مربی ہے پردہ کرے اور مربی پر داجب ہے کہ اس کے بالول کو نہ دیکھے اور اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے ؟

جواب : جی ہال۔ پیرسب ضروری ہیں اور اس مریلی اور دیگر نامحرم مر دوں میں کوئی فرق

م۔ ۵۲۵: عورت کے لئے زینت والی انگو تھی اور چوڑیاں اور ہار پہننا حلال ہے یا حرام؟
جواب: حلال ہے۔ البتہ انگو تھی اور چوڑیوں کے علاوہ دوسرے اسباب زینت کو چھپاٹا
واجب ہے اور انگو تھی اور چوڑیاں اس صورت میں ظاہر کر سکتی ہے جب اس سے
کسی کے فعل حرام میں جتلا ہونے کا خطرہ نہ ہواور اس نیت سے نہ پہنی جا کیں
کہ اس کی طرف حرام نگاہ ہے دیکھا جائے۔

م۔ ۵۲۱ : آج کل مغرب نے آئے کی سیابی کے اوپر مخلف رنگ کے (مصنوعی) عدسے
(Lens) نگانے میں کامیابی حاصل کرلی ہے۔ کیا عورت آرائش اور نا محرم
مردول کے سامنے نمائش کی غرض سے سے کام کر سکتی ہے ؟

جواب : اگريد چيزاس کي زينت شار مو توجائز نميس

مے ۵۲ : کیاعورت کے تخم (Ovum)کی خریدو فرو خت جائزہے؟

جواب : جائزے۔

م۔۵۲۸: بعض مخصوص حالات میں بعض خواتین کے بال گرتے ہیں۔ علاج کی نیت سے مرو ڈاکٹر کو بال د کھانا جائز ہے ؟ چاہے بالوں کا گرنا اس کے لئے باعث زحمت و تکلیف ہویا نہ ہو بلعہ صرف آرائش کا یہ تقاضا ہو؟

جواب : اگربال گرنے ہے عام حالات میں نا قابل ہر داشت زحمت و تکلیف ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

م۔۵۲۹: کیا مسلمان عورت مغربی ممالک کے ان کالجوں میں داخلہ لے سکتی ہے جن میں معالک کے ان کالجوں میں داخلہ لے سکتی ہے جن میں معالک کے اور وہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ جن میں بعض طلباء اور طالبات کی روش آزادانہ ہے اور وہ اخلاقی اقدار کے یابعہ نہیں۔

جواب : ایسے حالات میں آگر خاتون کو یقین ہے کہ اس کادین محفوظ رہے گا۔ حجاب سمیت دیگر شرعی فرائض کی پابند رہ سکے گی۔ حرام نگاہ اور مس کرنے سے اجتناب کر سکے گی اور اس آزاد اور بجوے موسے ماحول سے متاثر نہیں ہوگی تو داخلہ لینے زینت اور سترکی نیت سے ظاہر کرنا جائزہے؟

جواب : عورت کے لئے مصنوعی بال لگوانا جائز ہے۔ لیکن بیرزینت ہے جسے نامحرم مردوں سے چھیانا واجب ہے۔

م۔۵۴۱ : کیاجوان خواتین وہ جراب استعال کر سکتی ہیں جو جلد کی ہم رنگ ہوتی ہے اور پیڈلی کی خوصورتی کلباعث منتہ ہے؟

جواب : اس فتم کی جراب پہننا جائز ہے۔لیکن آگریہ لباس میں زینت شار ہو تواہے نامحر م مر دول سے جھیانا ضرور ی ہے۔

م-۵۲۲ : کیاعورت وہ جراب پین سکتی ہے جس سے پر دہ تو ہو تا ہے گر عضو کو نمایاں کر دیتی ہے ؟

جواب: اس کو پہنتے میں کوئی حرج نہیں۔

م-۵۲۳ جومسلمان زس کسی کلینک میں کام کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلماناور غیر
مسلم مر دول کوہاتھ لگایاجا تاہے۔ کیایہ کام جائزہ ؟ جبکہ یہ بھی عیاں ہے کہ
اس ملازمت کو ترک کرنا بھی ایک مشکل کام ہے کیونکہ ملازمت کے مواقع بہت
کم ملتے ہیں۔ نیزیہ بھی فرمائیں کہ مسلمان مر د کے بدن کو چھونے اور غیر مسلم
مر د کے بدن کو چھونے میں کوئی فرق ہے ؟

جواب: عورت کے لئے نامحرم مرد کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، چاہے وہ مرد مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ مگریہ کہ بید ملاذ مت اس قدر ناگزیرہے کہ جس کی وجہ سے حرام، حرام ندرہے۔

م۔ ۵۲۴ : کیا خاتون ایڑی والے جوتے پین سکتی ہے جن کے زمین پر لگنے اور ٹک ٹک کی آوازے دوسروں کواپنی طرف متوجہ کرتی ہے ؟

جواب : اگرا ہے جوتے نامحرم مر دول کواپی طرف متوجہ کرنے کی غرض ہے پہنے جائیں یا وہ عام طور پر نعل حرام میں مبتلا کرنے کاباعث بنیں تو جائز نہیں ہو گا۔ جبکہ سکھنے کے دوران مر داستاداور خاتون کے علاوہ کوئی تیسر آآد می نہیں ہوتا اور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا؟
جواب: آگر گمر ای اور اخلاتی بگاڑے محفوظ ہوتو کوئی حرج نہیں۔
مے اہ : نانہ آرائش کی دو کانوں پر خاتون کارکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیامؤ منہ خاتون کے سے اگر آرائش کے بعد نامحرم کے لئے ذہیں ہے پر دہ عور توں کا بناؤ سنگھار جائز ہے جو آرائش کے بعد نامحرم مردوں کے سامنے جاتی ہیں۔ یہ عور تیں مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔

جواب: اگریه عمل منکر اور برائی کی ترویج اور اس کو عام کرنے میں شریک شار ہو توجائز نہیں ہوگا۔ گراس عنوان (منکر کی ترویج میں شریک) کاصادق آنابہت بعد بیر

م۔۵۱۸:جوعورت اپنے چرے کا ہر دہ نہیں کرتی کیاوہ اپنے چرے کے بالوں کی صفائی اور اہروؤں کے کچھ بال صاف کر کے ان کو سیدھا کر سکتی ہے؟ اور کیا چرے پر ہلکا یاؤڈرلگا سکتی ہے؟

جواب: چرے کے بال صاف کرنے اور اہر وؤل کو سیدھاکرنے ہے ، چرے کو ظاہر کرنا ممنوع نہیں ہو جاتا بھر طیکہ فغل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور چرے کو ظاہر کرنے کا مقصد بھی یہ نہ ہو کہ اس پر نامحرم مرد کی نظر پڑے۔ لیکن بناؤ سنگھار کی غرض سے سرخی پاؤڈر نگانے کے بعد چرے کو چھپانا ضروری ہے۔ م۔ ۵۱۹: کیا شادی کی زنانہ محافل میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض ہے سب یا بعض بالول کی رنگائی جائزہے ؟

جواب : اگر رنگائی کا مقصد صرف زینت ہو، کسی کو دھو کا دینانہ ہو، مثال کے طور پر عیب یاس دسال کی زیاد تی کوچھیانا، تو کوئی حرج نہیں۔

م۔ ۵۲۰ : اگر کوئی خاتون اپنے اصل بال چھپانے کے لئے اپنے سر پر مصنوعی بال لگائے جن سے اس کے اصلی بال چھپ جائیں۔ کیا اپنے اصلی حلیہ کے برعکس اس حلیہ کو م۔ ۵۱۳ : بہت ساری با جاب مسلمان خواتین کی بید عادت ہے کہ وہ گرون کا تو پر دہ کر لیتی بیں نیکن ٹھوڑی اور اس کے بینچے کا کچھ حصہ خاہر رکھتی ہیں۔ کیا ان کا بیا عمل جائز ہے ؟ اور چرہ جس کو خاہر رکھنا جائز ہے ، کی حد کیا ہے ؟ کیاکان چر ہے کا حصہ ہیں ؟

جواب: چرہ کانوں کوشامل نہیں، اس لئے انہیں چھپانا ضروری ہے۔ باقی رہا ٹھوڑی اور اس کے نیچے کا حصہ ،جو عام طور پر چرے پر مقعہ پنے ہوئے بھی د کھائی ویتا ہے ، چرے کا حصہ ہے اور اسے چھپانا ضروری نہیں۔

م۔ ۱۵۰۰ کیاان تا محرم عمر رسیدہ خواتین سے ہاتھ طانا جائز ہے جو کسی نکاح کی خواہش نہیں رکھتیں ؟اور کس عمر کی خواتین پر بیہ تھم صادق آتا ہے۔

جواب: بغیر ضر ورت اور مجبوری کے کسی بھی (عمر کی)نا محرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز

منیں اور عمر رسیدہ خواتین (جنییں قرآن نے "قواعد، کہا ہے اور اسیں

پردے ہے متنیٰ قرار دیاہے) کی من وسال کے لحاظ سے کوئی مدیدی نہیں،

بلحہ اس سلسلے میں بعض عور تیں بعض سے مختلف ہوتی ہیں اور اس کا دار ومدار وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیاہے بعنی زیادہ عمر کی دجہ سے ان میں نکاح کی خواہش اور

رجحان ندرے۔

رجحان ندرے۔

م۔ ۵۱۵: اگر کسی ملک میں نقاب بمننا حیرت و تعجب کاباعث ہواور اکثر او قات لوگ سوالیہ نظر وں سے دیکھیں (انگشت نمائی کرتے رہیں) تو کیا ایس صورت میں نقاب بہننا بدنا می شار ہوگا اور اس کا اتار نا واجب ہوگا ؟

جواب : نقاب اتار ناواجب نہیں۔ ہاں اگر نقاب بہنناعام لوگوں کے نزدیک باعث تو بین اور تحقیر سمجھا جائے اور اس ملک کے تمام لوگوں کے نزدیک ایک براعمل سمجھا جائے توبد نام لباس شار ہو گااور اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا۔

م-١٦٦ : كيابا تجاب خاتون كے لئے جائزے كه وہ مر داستاد سے گاڑى كى دُرائيونگ سيھے

## صاف صاف جوابدے سکتاہ؟

جواب : شرع احکام کی تعلیم کی غرض ہے خواتین اپنے سوالات کوصاف صاف بیان کر علی ہیں اور طالب علم بھی ان سوالات کے جو لبات صاف صاف دے سکتا ہے ،

لیکن ان دونوں کے لئے لازی ہے کہ وہ صدق نیت ، پاکدامتی اور شرم و حیاکا خیال رکھیں اور الیمی چیزوں کے نامول کی تصر سے کرنے ہے احتراز کریں جن کی تصر سے فتیج اور ناپہند مجھی جاتی ہے۔

م۔ ۱۵۱ : عورت سے ملاعیت اور چھیڑ جھاڑ کے دوران اس کی اندام نمانی سے ایک لیسدارمادہ فارج ہو تا ہے اور جب عورت سے ملاعیت اور چھیڑ جھاڑ مزید جاری رکھی جائے تو عورت کا جنسی بیجان اور تناؤا پنے عروج کو پہنچنا ہے اور اسے انزال ہو جا تا ہے اور مزید مواد فارج ہو تا ہے۔ کیااس بیجان کے آغاز بی سے عسل واجب ہو گاجب انزال ہو اور کیا عسل عورت کو وضو ہوجا تا ہے یااس دفت عسل واجب ہوگا جب انزال ہواور کیا عسل عورت کو وضو سے بے نیاذ کر سکتا ہے؟

جواب : عنسل اس وقت تک واجب نہیں ہو تاجب تک اس کا جنسی ہجان اپنے عروج تک نہ ہجان اپنے عروج تک نہ ہجے۔ جب اس کا ہجان اپنے عروج تک پہنچ جائے اور اس سے بہنے والا مواد غارج ، و جائے تو ہر اس کام کے لئے عنسل واجب ہو گاجس میں حدث جنایت کا ازالہ اور طہارت ڈاز می ہوار بھی عنسل اے وضوے بھی بے نیاز کردے گا۔ میں ما دو انہیں لیام حج میں ماہواری کومؤ خر کرنے کی غرض سے دوائیال استعمال کرتی میں اور جب ماہواری کے دن آ جاتے ہیں تو خاتون کا خون رک رک کر آتا ہے۔

کیاالیی خاتون پر جیش وانے احکام لا گوہوں گے ؟ جواب : اگر خاتون کا خون رک رک کر آئے اور تیمین دن مسلسل ند آئے ، حتی کہ پچھے خون کے خارج ہونے کے بعد شر مگاہ کے اندرونی جھے ہیں بھی تین دن مسلسل ندر ہے تواہیے خون پر جیش والے ازاؤم ال گو نمیں ہوں گے۔ م- ۵۰۷ : عالمی شهرت یافته فلم ساز بیدتشکوك کا کهنا ہے که مشرقی عورت کی جاذبیت
بذات خود بہت زیادہ ہے اور یہ جاذبیت اور کشش اے بہت زیادہ قوت وطاقت
سے نوازتی ہے۔ لیکن ان کو ششول کے بتیج میں ، جواس نے اپنے آپ کو مغرفی
عورت کے برابر لانے کی خاطر کیں ، آہتہ آہتہ اس کا تجاب اتر گیا اور حجاب
کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس کی جنسی کشش رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئ۔

(حواله ماين)

م-۵۰۸: مشہور محقق اور دانشمند ویل ڈیورانٹ "عورت کے نزدیک جنسی روش کے اصول" سے متعلق لکھتے ہیں :

"آج عورت اس نتیج پر پینی ہے کہ بے راہر وی ضعف ونا توانی اور ذلت کا باعث بنتی ہے اور اس نے اپنی پیٹیول کو بھی میں تعلیم وی ہے۔

(حواله سايق)

پس عورت عفت وپاکدامنی، حیا اور جسم پوشی کے قدر تی ربخان کی بدولت اپنی ارزش اور قیمت کو دوبالا کر دیتی ہے اور مر دول کے نزدیک اپنی عزت اور حیثیت کواستحکام خش دیتی ہے۔

خوا تین ہے متعلق بعض استفتاء ات اور آیۃ اللہ کے جوابات

م۔۵۰۹: شہوت کی نبیت سے عورت کا عورت کو گلے لگانا، اس کابوسہ لیما اوراس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا کیا تھم ہے اور آگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تواس کا کیا تھم ہوگا؟

جواب: یہ سارے اعمال حرام ہیں آگرچہ ان کے در جات مختلف ہیں۔ م۔ ۵۱۰: اکثراد قات خواتین اپنے مخصوص مسائل کے جوابات کے لئے دینی طالبعلموں کی مختل ہوتی ہیں۔ کیا بیہ خواتین اپنے مخصوص مسائل طالب علموں کے سامنے کھول کر صاف صاف بیان کر سکتی ہیں اور کیا طالب علم بھی ان کے سوالات کے ووسال سے پہلے بچ کادودھ چھڑا دیں تو بہتر ہے۔

(منهاج الصالحين السيد سيستاني ٢٢٠/١٢)

م سادہ: عورت کے لئے مستحب ہے کہ وہ شوہر کی جنسی ضرورت کو پوراکرنے کے علاوہ بھی اس کی گھر بلوخد مت کرتی رہے۔ مثال کے طور پر گھر کا کھانا پکائے ، کپڑے ہی دے ، گھر کی صفائی کرے اور کپڑے وغیرہ وھو کر دے۔ البتہ (جنسی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ) یہ سارے کام عورت پرداجب نہیں۔ م۔ ۵۰۹ اجبی عورت کی آواز سنا جائز ہے بھر طیکہ لذت و شہوت کی نیت سے نہ ہواور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ اس طرح عورت کے لئے بھی جائز نہ ہوگا)۔ البتہ عورت کے لئے اپنی آواز کواس خطرہ ہو (اس صورت میں جائز نہ ہوگا)۔ البتہ عورت کے لئے اپنی آواز کواس طرح د نکش اور خوصورت بیا جائز نہ ہوگا)۔ البتہ عورت کے لئے اپنی آواز کواس طرح د نکش اور خوصورت بیانا جائز نہ ہوگا)۔ البتہ عورت کے لئے عام طور پر بیجان قرام ہو۔

(حواله ساين ص ۱۵)

م۔۵۰۵: اگر عورت کی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو اور مرد ڈاکٹر اس کا نیادہ بیمدر دہو تو وہ عورت کے بدن کو دیکھے اور چھو سکتا ہے ، بشر طیکہ اسے دیکھے اور ہاتھ دگائے بغیر علاج ممکن نہ ہو اور اگر صرف دیکھنے سے علاج ممکن ہو توہا تھ لگا جائز نہیں اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج ممکن ہو تو دیکھنا جائز نہیں۔
لگانا جائز نہیں اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج ممکن ہو تو دیکھنا جائز نہیں۔
(حوالہ سابین ص ۱۳)

م۔ ۲۰۰۸ : بعض علماء کا خیال ہے کہ اسلام نے تمام تر جنسی لذنوں کو فیملی از دواجی زندگی تک محدود کرنے کی خاطر ، جو مرد عورت اور فیملی سبھی کی خدمت ہے ، عورت پر اجنبی مردوں سے ملافات کے موقع پر حجاب کو فرض قرار دیا۔ (سئلہ حجاب الشیخ شہید مرتضی مطریؓ) سے محفوظ رہے ورنہ محر مول سے بھی پردہ کر ناواجب ہو گا۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۴۹۸ : عورت اپنے گھر ہے ، ضروری کا مول کے لئے ، عطر لگا کر نکل علی ہے آگر چہ

نامحرم مرد تک اس کی خوشبو پہنچ جائے بٹر طیکہ اس کی وجہ ہے اجنبی مرد کے

جذبات برامیختہ نہ ہوتے ہوں اور اس کے عطر لگانے کا مقصد بھی یہ نہ ہو۔
م۔ ۴۹۹ : عورت کسی اجنبی ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گاڑی میں سفر کر سکتی ہے بٹر طیکہ کسی

فعل حرام میں جتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاء ات ملاحظہ قرمائیں)

م۔ ۵۰۰ : عورت کے لئے اپی شر مگاہ کو اتنا چھیٹر نا جائز نہیں کہ اس کی لذت اوج تک پہنچ جائے اور اسے انزال ہو جائے اور اگر اس سے اس کی لڈت اوج تک پہنچ جائے اور اس کا بھنے والا مواد خارج ہو جائے تواس پر عنسل واجب ہوگا اور د ضو کی جگہ ای عنسل پر اکتفاکر سکتی ہے۔

(اس فصل ہے ملحق استفتاءات ملاحظہ فرمائیں)

م۔ ۱۰۰ :وہ عورت جوبانجھ پن کی ہماری میں مبتلا ہے علاج کی غرض ہے اپنی شرم گاہ کو ظاہر کر سکتی ہے بشر طیکہ اولاد اس کی ضرورت ہو اور اولاد نہ ہونے ہے اتنی مشقت و تکلیف ہوتی ہوجس ہے انسان مکلف نہ رہتا ہو۔

م-۵۰۲ : ع كوائي مال كا دوده للاناچائ چنانچه صديث يس ب

یج کو اکیس ماہ وودھ پلانا چاہئے اور اس سے کم نہیں پلانا چاہئے۔ای طرح دو سال سے زیادہ عرصہ بھی نہیں پلانا چاہئے اور اگر والدین باہمی رضامندی سے شریعت میں عور توں کے خاص خاص احکام ہیں جو اسلامی فقہ کی کتابوں میں درج ہیںاوران کے بارے میں فقہ کے مخلف ابواب میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

امریکا اور یورٹی ممالک کے غیر اسلامی ممالک میں رہنے کی وجہ سے مسلمان خوا تین نے حالات سے دوجار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے الن کے سامنے نئے نئے مسائل اور استفارات وسوالات اکھر تے رہتے ہیں۔اس وقت الن بعض سوالات کو ذیل میں پیش کر رہا ہوں جن کے ساتھ بعض دوسرے اور مشہور احکام بھی ذکر کرول گا۔ جھے امید ہے کہ جاری قار نات کے لئے فائدہ مند ثابت ہول گے۔

م\_٣٩٥ : عورت نامحرم مرد كے سامنے اپنا چرہ اور ہضلی ظاہر كر سكتى ہے بشر طبكہ اس
ہے فعل حرام میں مبتلا ہونے كا خطرہ نہ ہواس كا مقصد مردوں كو حرام نگاہ میں
مبتلا كرنا نہ ہو اور عام طور پر فعل حرام میں مبتلا ہونے كا موجب نہ ہے ، ورنہ
(اگر فعل حرام میں مبتلا ہونے كا خطرہ ہوتو) محرم مردوں سے بھی پردہ كرنا
واجب ہوگا۔

م\_٣٩٦ : عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے قد مول کی پشت نامحرم مر دول کے سامنے ظاہر کرے ، البتہ اگر نامحرم نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کی حالت میں پاؤل کے اوپر اور پنچے کے جھے کو ظاہر کرنا جائز ہے۔

مے ۹ م ، عور توں کے لئے آتھوں میں سرمہ لگانا اور انگو تھی پہننا جائز ہے ، بغر طیکہ اس کا مقصد مر دول کی شہوت و جذبات کو ابھار نانہ ہواور فعل حرام میں مبتلا ہوئے ذیل میں بھی ایسے مواداور اجزاء درج کے جاتے ہیں جو عام طور پر کھانے پینے کی چیز وں میں بٹائل ہوتے ہیں۔ یہ مواداور اجزاء نباتات یا حیوانات یا کیمیائی طریقے سے ہتاہے جاتے ہیں چو نکہ آکٹر غذائی اشیاء پر چسپال معلومات 'ان تمام اجزاء پر مشتل نہیں ہو تیں جو ان غذائی اشیاء میں شامل ہوتے ہیں اس لئے ان اشیاء میں شامل اجزاء کے طال یا حرام ہونے کا حتی تھم ای صورت میں ممکن ہے جب ان اشیاء کو بنانے والی کمپنیوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

جواجزاء اور موادیم نے بیان کے بیں ان کے بارے بیں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی معلومات کی روشن بیں اس کے حلال استعال کی صلاحیت کو بیان کریں اس کے ساتھ ان نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا گیاہے کہ استعال کرنے والے پر واجب نہیں کہ وہ ان غذائی اشیاء کے اجزاء کے بارے میں بوچھ کے اور شخصی کرے تاکہ اس بات کا یقین حاصل کر لیا جائے کہ وہ ایے اجزاء نے بارے میں بوچھ کے اور شخصی کرے تاکہ اس بات کا یقین حاصل کر لیا جائے کہ وہ ایے اجزاے خالی بیں جن کا کھانا جائز نہیں۔

(مأكولات اور مشروبات سے مخصوص فصل كى طرف رجوع فرمائيں)

Acetic Acid\_1 (سركہ میں ۵ ے ۱ فیصد تک ہوتا ہے 'باتی پانی ہوتا ہے ) سے چیز سبزیوں کے جوس اور رس سے بنائی جاتی ہے چنانچہ کیمیائی طریقے سے اور حیوانات کے پھوں سے بھی بنائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اے سبزیوں کے رس یا کیمیائی مواد سے بنایا جائے تواس کو ماکولات میں استعال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اے ایسے حیوان کے پھول سے جائے تواس کو ماکولات میں استعال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اے ایسے حیوان کے پھول سے

- منایا جائے جے شرعی طریقے ہے ذرح نہیں کیا گیا۔ تواہے ایک حلال مواد کی طرح ما کو لات میں استعال کرنا ممکن نہ ہو گا مگریہ کہ اس میں استحالہ کے شرائط یائی جائیں۔
- 2۔ Adipic Acid : اس کی اصل نباتات ہے ہالبتہ اے کیمیائی طریقے ہے بھی تارکیا جا سکتا ہے اس وجہ سے اے کھانے یہنے میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔
- 3- Agar: اے عام طور پر سمندری نباتات ہے بنایا جاتا ہے Gelatan کے متبادل کے طور پر استبعال ہوتا ہے چونکہ یہ اصل میں نباتات سے بنایا جاتا ہے اس لئے اس کا کھانا حلال ہے۔
- 4 C 30 Apocartenal E160e Beta-apa-8-Carotenal حلامن یا محنی رک کا ہو تاہے۔ گر بھی بھی جلامن یا محنی رک کا ہو تاہے۔ گر بھی بھی جلامن یا محنی رک کا استعال ہو تاہے آگر جلامن کی اصل انتزیول سے سائے گئے روغنی مواد کوپانی میں بھلانے میں استعال ہو تاہے آگر جلامن کی اصل محجلی کے علاوہ کوئی اور حیوانی مواد ہو تو ما کولات میں اس کا استعال جائز نہیں ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں۔
- 5۔ Cachineal E-120 : یہ ایک رنگین مواد ہے جسے Carmine/Cochineal E-120 : یہ ایک رنگین مواد ہے جسے Cachineal Caeti نامی کیڑے ہے نکالاجا تا ہے اور کھانوں میں اس کا استعال جائز ہے۔
- 6۔ Casein: یہ ایک پروٹین ہے جس کی اصل دودھ ہے اور پنیر بنانے میں استعال ہوتا ہے جو حیوانی یا نباتاتی انزائیم یا تھٹی چیزوں کو ملانے کے بعد مکمل ہوتا ہے لہذااگر اس میں شامل انزائیم کی اصل حیوانی اجزاء نہ ہول تو تھانے میں استعال جائز ہوگالیکن اگر اس میں شامل انزائیم کی اصل حیوانی اجزاء نہ ہول تو تھانے میں استعال جائز ہوگالیکن اگر اس میں شامل انزائیم حیوانی ہو بوان کے اجزاء ہے بنایا گیا ہو جسے شرعی طریقے سے ذک نہ کیا گیا ہواور اس کا استحالہ بھی نہ ہوا ہو تواس کو حلال شار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔
- Chocolate Liquor -7: يداكك ماكع ب جس كاذا نقد معضاب اور جاكليث مين

شائل ہے جے خوشبوکی خاطر استعال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مشروب نہیں ہے اور نہ اس میں الکمل شائل ہے جیے نفظ Liquor سے یہ خیال کیا جاتا ہے۔ صرف الکع ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا ہے۔ بہر حال کھانوں میں اس کا استعال جائز ہے جو کہ بالکل واضح ہے۔ 8۔ (Cornrsyrup) نہ ایک شکر ہے۔ چو نکہ اس کی اصل نباتات ہے اس کے کھانوں میں اس کا استعال جائز ہے۔

2. E153-Carbon Black ہے جے ہڈیوں گوشت 'گڑی یا سیاہ رنگ ہے جے ہڈیوں گوشت 'گڑی یا سیاہ رنگ نباتات ہے نکالا جاتا ہے۔ اگر اس بات کا امکان ہو کہ اس کی اصل حیوانی اجزاء نہ ہوں تو اکثر او قات ما کولات میں اس کا استعال جائز ہو گا ہمیشہ نہیں۔ پس اگر یہ چیز لکڑی یا سیاہ رنگ کے نباتات ہے بنی ہوئی ہوگی تو حلال ہوگی۔ نیز اس صورت میں بھی حلال ہوگی جب شک ہوکہ یہ نباتات ہے یا حیوانی۔ لیکن اگر اس بات کا علم اور یقین ہو کہ اس کی اصل حیوانی اجزاء ہیں تو یہ صرف اس صورت میں حلال ہوگا جب اس حیوان کے شر عی طریقے ہے ذگ ہونے کالیقین ہویاس کا استحالہ ہوا ہواور اگر اس کا استحالہ نہ ہوا ہواور بیہ بھی نامت ہوکہ اس حیوان کے اجزاء ہے سایا گیا ہے جے شر عی طریقے ہو کہ اس حیوان کے اجزاء ہے سایا گیا ہو کہ است ہوکہ اسے حیوان کے اجزاء ہے سایا گیا ہے جے شر عی طریقے ہے ذرح نہیں کیا گیا تو وہ نجس ہوگا۔

10۔ E 322-Lecithino: یہ ایک کیمیائی مادہ ہے جسے انڈے کی زر دی ہے معلیاجاتا ہے لیکن تجارتی سطح پر سویائین کے تیل ہے معلیاجا تا ہے۔ اس کا استعمال حلال ہے۔

11۔ E422-Glycerine/Glycerol یہ ایک صاف وشفاف مائع ہے جے حیوانات 'نباتات اور کیمیکڑ ہول توبہ طلال حیوانات 'نباتات اور کیمیکڑ ہول توبہ طلال ہوگا اور اس کی اصل نباتات اور کیمیکڑ ہول توبہ طلال ہوگا اور اگر اس کی اصل حیوانی اجزاء ہول اور اسے ایسے حیوان سے نکالا گیا ہو جسے شرعی طریقے سے ذرح نہ کیا گیا ہو اور اس کا استحالہ بھی نہ ہوا ہو توبہ طلال نہ ہوگا

12۔ E471-Mono and Di-glycerides of fatty Acid اے E471-Mono and Di-glycerides of fatty Acid استادر حیوانات دونوں سے بنایا جاتا ہے اور نباتات سے بنایا گیا ہو تو کھانے میں اس کا

استعال حلال ہو گااور اگر ایسے حیوان ہے منایا گیا ہو جسے شرعی طریقے ہے ذرح نہیں کیا گیا مگر استحالہ ہو گیا ہو تو حلال ہو گا ور نہ حرام ہو گا۔

15۔ E621-Monosodium Glutamate: اے جاپان کے سامل میں در پر اگنے والے مبزے اور گنے ہے بتایا جاتا ہے اور چینی کی جگہ استعال ہو تا ہے۔ چونکہ اس کی اصل نباتات ہے ہاں لئے یہ طلال ہے۔

Gelatine -16 نباتات سے بنا ہوا ہو تواس کے استعال میں کوئی اشکال نبیں اور اگر ایسے حیوان سے بنایا گیا ہو باتات سے بنا ہوا ہو تواس کے استعال میں کوئی اشکال نبیں اور اگر ایسے حیوان سے بنایا گیا ہو جے شرعی طریقے سے ذرح نبیں کیا گیا تو آیة الله العظمی خوئی (قدس) کے فتوی کے مطابق طائل ہے اس لئے کہ اس پر استحالہ کے احکام لاگو ہوں گے ۔ لیکن آقای سیتانی (دام ظلہ) کے فتوی کے مطابق یہ حرام ہے اس لئے کہ آقای سیتانی اس شرط پر استحالہ کو مطر است میں شامل کرتے ہیں کہ پہلی چیز کے بنیادی اجزاء باقی ندر ہے ہوں۔

17\_ Guar Gum : (گوارے کی گوند) اے نباتات سے بنایا جاس گئے اے ماکولات میں استعمال کرنا جائز ہے۔

- 18\_ Lactic Acid : اسے باجرہ 'سویاتین اور گنے سے بمایا جاسکتا ہے نیز کیمیکلز سے بھی بمایا جاسکتا ہے نیز کیمیکلز سے بھی بمایا جاسکتا ہے۔
- 19۔ Pectin: یہ ایک مواد ہے جے پھلوں سے نکالاجاتا ہے اور تجارتی سطح پر سیب سے منایا جاتا ہے اور مربوں اور جیلی بنانے میں استعال ہوتا ہے اور ساکولات میں اس کا استعال جائز
- 20. Pepsin یرازائیم کی ایک قسم ہے جو حیوانات کے معدہ میں موجود ہوتا ہے اور تاہی اور تجارتی سطح پر خزیر کے معدے سے لیا جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے جو ایک واضح حقیقت ہے گرید کہ اس کا استحالہ ہو جائے۔ جس کی طرف گزشتہ مسائل میں اشارہ کیا جاچکا
- 21\_(Rennet) ہے پنیر مایے کا انگلش نام ہے۔ یہ ایک مواد ہے جو پنیر بنانے میں استعال ہو تاہے جے پخصر ایا نباتات اور جراثیوں سے بنایا جاتا ہے۔

수수수수수

|  |   | - |          |  |
|--|---|---|----------|--|
|  |   |   |          |  |
|  |   |   | •        |  |
|  |   |   |          |  |
|  | Þ |   |          |  |
|  |   |   |          |  |
|  |   |   |          |  |
|  |   |   | •        |  |
|  |   |   | <b>,</b> |  |
|  |   |   |          |  |
|  |   |   |          |  |

ضميمه سوم

حیلکے والی بعض ان مچھلیوں کے نام اور تصاویر جن کا کھانا حلال ہے۔

|   |  |    |   |   | . *  | , |
|---|--|----|---|---|------|---|
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   | . п- |   |
| • |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  | e. |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   | - |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    | - |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   | •    |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
|   |  |    |   |   |      |   |
| • |  |    |   |   |      |   |

| الاسم العلمي<br>(باللاتينية)    | الاسمبالإنجليزية      | الاسم بالعرنسية        | الاسميالعربية                   |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| Alosa Sardina<br>Clupea Sardina | Sardine               | Sardines - Sarda       | سمودين                          |
|                                 | Pilchard              | Pilchard - célan       | لبلشار (نوع بشبه<br>السردين     |
|                                 | Coal Fish             | Colin - Lieu noir      | نازلي                           |
| Cyprinus - Carpio               | Carp                  | Carpe                  | شبكوط                           |
| Mugil                           | Mugil - Grey<br>Mulet | Muge - Mulet<br>Mullet | وري / بيناح (أكثر<br>من منة نوع |
| Thynnus                         | Tunny - Tuna          | Thon                   | مُنْ / يتون / علمون             |
| Thynnus<br>Alalonga             | White Tunny-<br>Fish  | Thon Bianc-<br>Germon  | نون أبيض/ طون<br>يض/ كتعد/ كعند |
| Salmo Salar                     | Salmon                | Saumon                 | سعت سنبعال/                     |
| Trutta                          | Trout                 | Truite                 | نروتة/أطروط                     |
| Solea                           | Sole                  | Sole                   | سمك موسى                        |
| Clupea                          | Herring               | Hareng                 | رنكة                            |
| Perca fluviatilis               | Perch                 | Perche                 | سمك الفرخ                       |
| Gadus                           | cod-codfish           | Morue-Gade             | غَادُس/ غُدس/<br>غَيدس/ سورة    |
|                                 | Cod                   | Cabillaud              | غادس أسمر                       |

| Platycephalus                 | Flathead        | · Platycéphale               | ر اقبود                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| Morone Labrax                 | Sea Bass        | Bar-Loup-<br>Louvine Loubine | قار و س/قُرو س           |
| Cobitis-Fossilis              | Pond Loach      | Loche D'étang                | لُخ/ كَبيت               |
| Lucioperca<br>Lucioperca      | Pike-Perch      | Sandre                       | مشدر                     |
| Osmerus<br>Eperlanus          | Smelt           | Eperlan                      | سبك البنفسج              |
| Thymallus<br>Thymallus        | Grayling        | Ombre                        | عتوم                     |
| Alosa                         | Allice Shad     | Alose                        | شابل                     |
| Priacanthus                   | Catalufa Bigeye | Priacanthe                   | رُمُ/ حُمرور/ أبو<br>عين |
| Tinca Tinca                   | Tench           | Tanche                       | كمهة                     |
| Barbus Barbus                 | Barbel-Barbus   | Barbeau Commun<br>Barbot     | بُنْي/ پربيس             |
| Scardinius<br>Erythrophtalmus | Rudd            | Rotengle                     | برعان أحمر               |
| Rhodeus Amarus<br>Bloch       | Bitterling      | Bouviére                     | قنومة                    |
| Leucaspius<br>delineatus      | Rain-Bleak      | Able de<br>Stymphale         | سمكة بيضاء               |

-

| Abramis Vimba              | Zaerthe      | Zahrte                        | پرعان                  |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| Rutilus-rutilus            | Roach        | Gardon Commun                 | شجاج                   |
| Pagrus                     | Porgy        | Pagre                         |                        |
| Squaalius-<br>Leuciscus    | Dace         | Vandoise                      | فاندوازة               |
| Micropterus<br>Salmoides   | Black-Bass   | Black-Bass                    | فرخ أسعود              |
| Chondrostoma<br>Nanus      | Common Nose  | Nase Commun                   |                        |
| Acerina Cernua             | Ruffe-Pope   | Grémille                      | فرخ غجومي              |
| Aspius-Aspius              |              | Aspe                          | لطوّقة/ أم حُسْرُد     |
|                            | Brill        | Barbue                        | سعك البريل             |
| Platichthys-<br>Flesus     | Flounder     | Flet                          | سمك الترس              |
| Chrysophrys                | Gilt-Head    | Daurade Daurat                | رباك                   |
| Abramis-Ballerus           | Zope         | Zope                          |                        |
| Pelecus Cultratus          | Sabre Carp   | Rasoir                        |                        |
| Rutilus Pigus              | Danube Roach | Gardon Galant                 | برعان (دانوپي)         |
| Alburnus<br>Alburnus       | Bleak        | Ablette                       | بكة بيضاء (نوع<br>أخر) |
| Alburnoides<br>Bipunctatus | Stream-Bleak | Ablette De<br>Riviére spirlin | ىكة بيضاء (نوع<br>ثان) |

| Leuciscus Idus<br>Idus Idus                | lde -                      | lde (Mélanote)         | سمك الارجوان    |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Phoxinus<br>Phoxinus                       | Minnow                     | Vairon                 | فيرون           |
| Squalius Cephalus<br>Leuciscuc<br>Cephalus | Chub                       | Chevine<br>Chevenne    | سمك الطحان      |
| Scomber<br>Scombrus                        | Maquerel<br>Mackerel       | Maquereau              | إسقُمري/ طراخور |
| Abramis-Brama                              | Abramis-Bream              | Braine-Breme           | برامیس/ برامیس  |
| Pagellus                                   | Braise-Braize<br>Red Porgy | Pagel-Pageau<br>Pageul | فربدي           |
| Sargus                                     | Sargo-Sargue               | Sargue                 | سرغوس           |

أسماك دوات فلس ذكرت في الملحق

| سمك سليمان/سلمون | A second                     |
|------------------|------------------------------|
| Saumon           | Carpe                        |
| نرونة/أطروط      | بورې ايناج (اکثر من منه نوع) |
| Truite           | Mullet (                     |

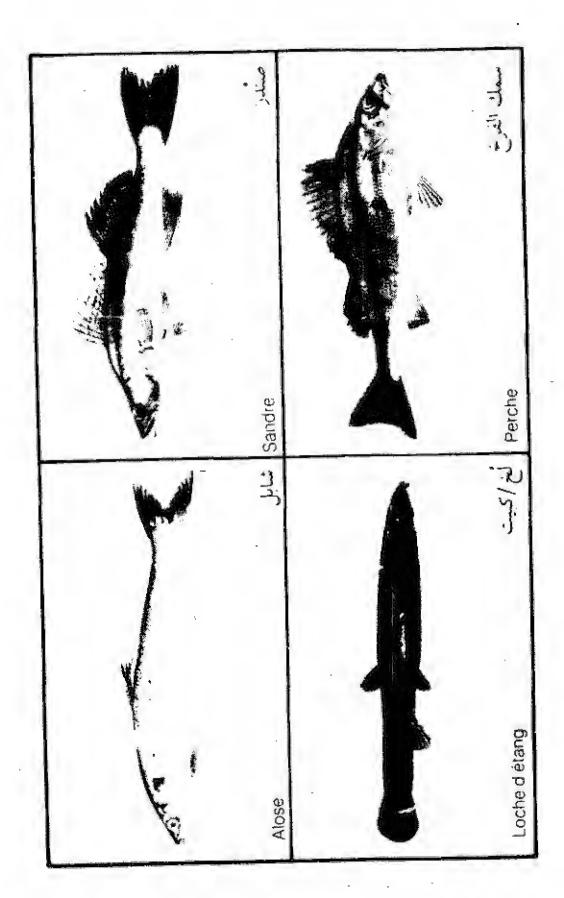

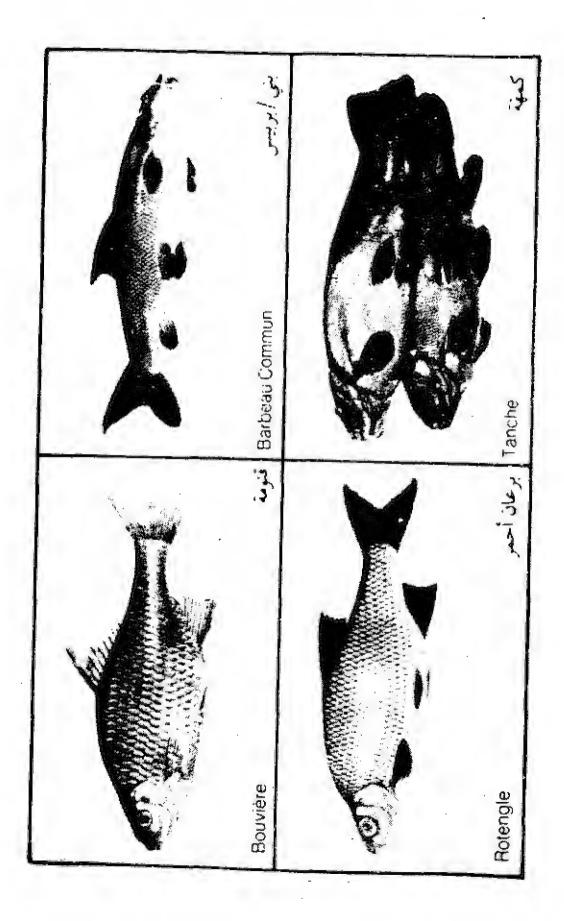

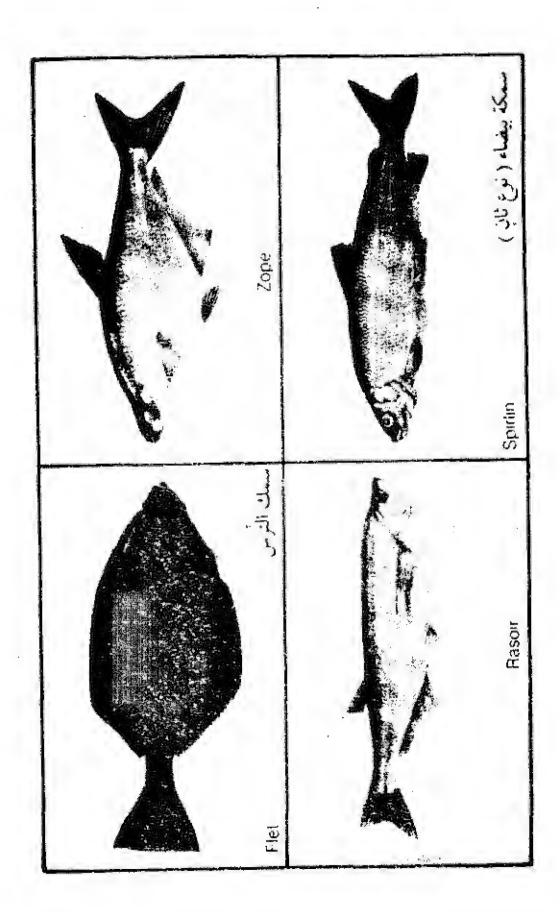

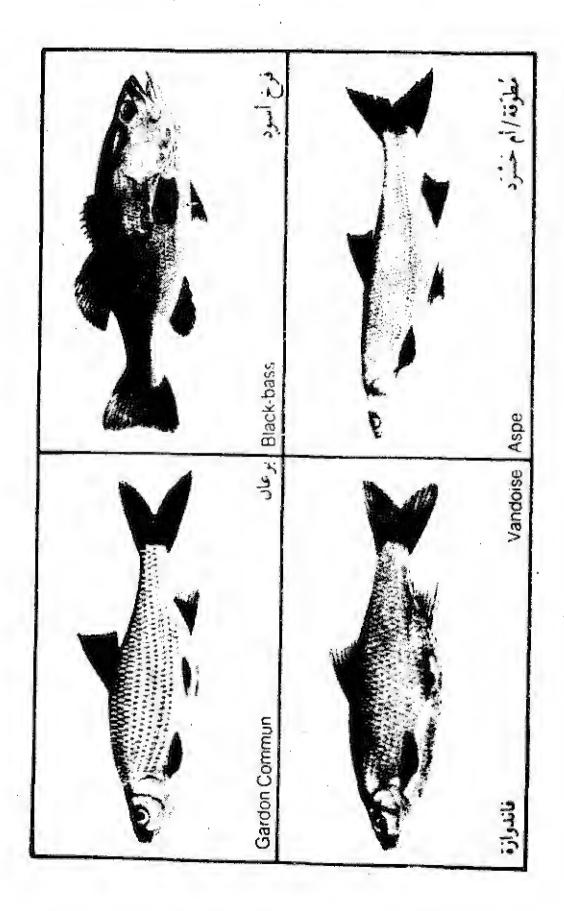

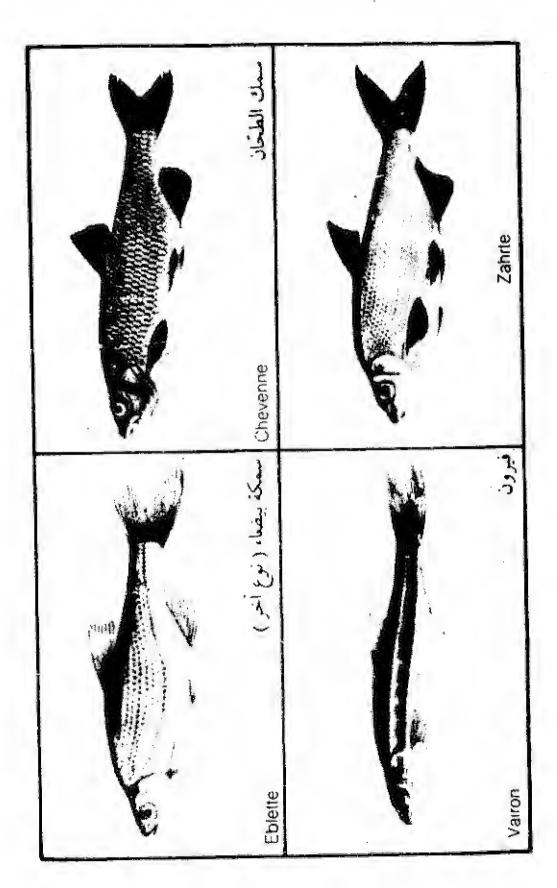

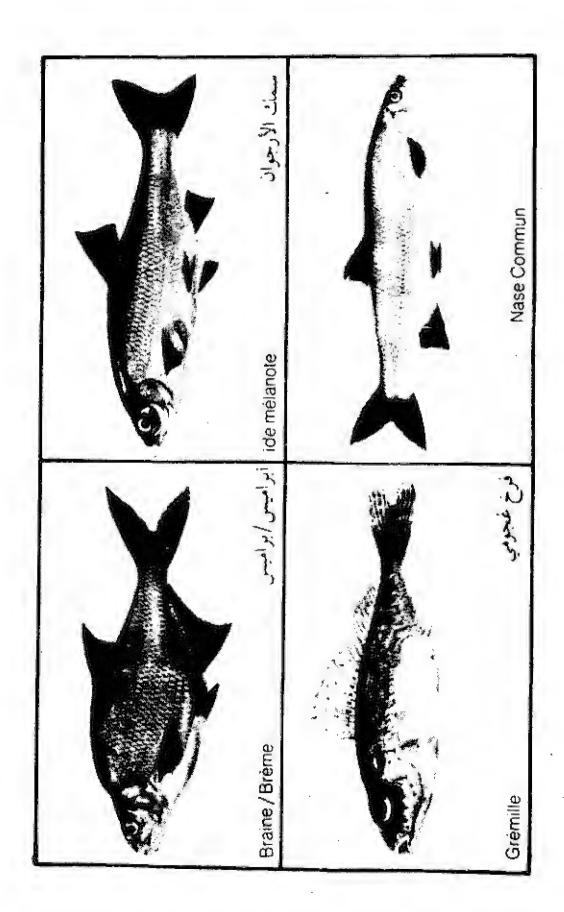

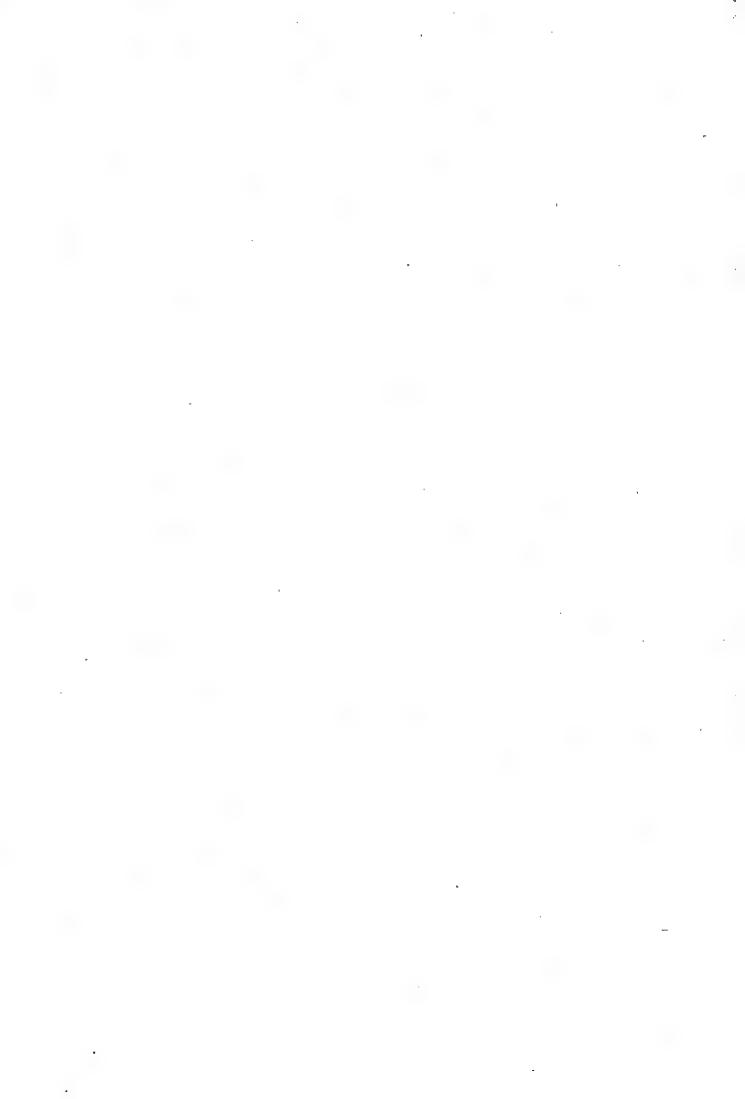

مے۔ ۵۵: ایک مسلمان جو پہلے آزاد خیال اور لا پرواہ تھااور اب دیندار اور پر ہیز گارین عمیا ہے۔ کیابیہ شخص باخو دیاد وستوں کے سامنے ان پرانے گانوں کو گاسکتاہے جواسے یاد ہیں ؟

جواب: إكراس يرغنااور كاناصادق آتامو توجائز نهيل-

م۔۵۵۸: بعض اجنبی زبانوں (مثلاً انگلش) کے گانے ہوتے ہیں جوان زبانوں کے اساتذہ کی طرف سے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ان زبانوں کو سکھنے میں آسانی ہو۔ کیا اس مقصد کے لئے ان کو سننا جائز ہے ؟

جواب : اگران پر گزشتہ معنی میں غناصادق آئے تو جائز نہیں۔

م۔ ۵۵۹: موسیقی کے آلات کی کئی قشمیں ہیں جو کبھی غناکی محفلوں میں استعال ہوتے ہیں اور کبھی نفال موتے ہیں۔ کیا اور کبھی نفس کوراحت اور سکون پہنچانے کی غرض ہے استعال ہوتے ہیں۔ کیا ایسے آلات کو خرید تا، ان کو بنانا، ان کی تجارت کرنا، نفس کو سکون پہنچانے کی خاطر ان کو بجاناور ان پر مجنے والے ساز کو سننا جائز ہے ؟

جواب: حرام المود لعب کے آلات کی تجارت، خرید و فروخت کی صورت میں ہویا کسی اور صورت میں ، جائز نمیں۔ چنانچہ ان کو بنانا اور اس کی اجرت (مزدوری) لیمناہی جائز نمیں۔ چنانچہ ان کو بنانا اور اس کی اجرت (مزدوری) لیمناہی جائز نمیں۔ حرام الموولعب کے آلات کا مطلب سے کہ اس کی موجودہ ساخت، شکل و صورت ، جس پر اس کی مالیت وارزش کا انحصار ہو اور جس کی خاطر اکثر او قات اے پاس رکھاجاتا ہے، حرام الموسے ہی مناسبت رکھتی ہو۔

م ١٩٠٠ : كياان موسيقى كے آلات كو بنانالور ان كى خريد و فروخت كرنا جائز ہے جن كے ذريع ملايا جائز ہے جن كے ذريع و كات كو بہلايا جاتا ہے اور كيا برول كے لئے ان كااستعال جائز ہے ؟ جواب اگر ان آلات ہے موسيقى كى الى آواز نكلتى ہو جو لهو و نعب سے مناسبت ركھتى ہو تواب قواس كا كاروبار كرنا جائز نہيں ہے اور مكلفوں (بالغوں) كے لئے ان كااستعال ہى

جائز نسل-

م-۱۷۵ نیر طانبہ وغیرہ کے سرکاری اسکولوں میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے جس میں میں محالیا جاتا ہے جس میں موسیقی کی خاص دھنوں میں رقص سکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے دوران رقص طالب علموں کی حرکات کی راہنمائی کی جاتی ہے۔

الف ركياس فتم كى كلاسول مين شركت كرناجائز ب

ب۔اور کیادالدین پر واجب ہے کہ اگر ان کے جو ان میٹے یا میٹیاں اس کلاس میں شرکت کرناچاہیں توانمیں منع کریں ؟

جواب: الف\_الگراس سے پول کی دینی تربیت پر برا اثر پڑتا ہو، چنانچہ غالبًا ایہ اہی ہوتا ہے تو جائز نہیں۔ بلحہ احتیاط کے طور پر ہر حالت میں (برا اثر نہ بھی پڑتا ہو) حائز نہیں۔

> ب- جی ہال۔ والدین پرواجب ہے کہ اپنے چول کو منع کریں۔ م-۵۲۲ کیا رقص کے فن کو سیکھناجا رَبے ؟

م۔ ۵۶۳ : کیار قص کی ایسی محفلیں منعقد کرنا جائز ہے جن میں صرف میاں ہوی ہلکی موسیقی کی دھن میں اور مناسب لباس میں جو مبتندل نہ ہو، رقص کرتے ہوں؟

جواب : جائز نہیں۔

م۔ ۵۲۳ : کیاعور تیں عور تول کے سامنے اور مر د مر د کے سامنے موسیقی کے ساتھ یا بغیر موسیقی کے غیر مخلوط محفل میں رقص کر سکتے ہیں ؟

جواب : عور نول کے سامنے عور نول کار قص اور مر دول کے سامنے مر دول کار قص اشکال سے خالی نہیں۔ احتیاطا اس کو ترک کرنا چاہئے۔ موسیقی کا تھم گزشتہ مسائل میں بیان کیاجا چکاہے۔

م-۵۲۵ : کیابیدی شوہر کے سامنے موسیقی کے ساتھ یابغیر موسیقی کے رقص کر سکتی ہے؟ جواب : اگر حرام موسیقی کے ساتھ نہیں ہے توجائز ہے۔ م۔ ۵۲۱ یا بعض مغربی ممالک میں طلباء و طالبات کور قص کافن سکھنے پر مجبور کیاجاتا ہے اس رقص کے ساتھ عام غنا نہیں ہوتا اور نہ کسی قتم کے لیوولعب کی خاطر کیا جاتا ہے۔ بلعہ درسی مضامین میں شامل ہے۔ کیاوالدین کے لئے حرام ہے کہ دہ اپنے پچول کوان کا سول میں شرکت کی اجازت دیں ؟

جواب: جی ہاں! اگریہ چیزان کی دینی تربیت کے منافی ہو تو جرام ہے۔ بلحہ اگر طالب علم بالغ ہو تو بلور اضیاط ہر حالت میں (منافی ہویانہ ہو) جرام ہے۔ مگریہ کہ ان طلباء کے پاس کلاسول میں شرکت کے جائز ہوئے کی کوئی شرعی جمت اور دئیل مدجود ہو۔ مثال کے طور پر ان کا مرجع تقاید اس کو جائز سمجھتا ہو، ایسی صورت میں ان کواجازت دینے میں کوئی حرج نہیں۔

经经济经济

•

گیار ہویں نصل

متفرق مساكل

معدمه

🖈 بعض متفرق اور مفیداحکام

🛠 مخلف امور ہے متعلق استفتاء ات

| • ′ | • | · |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | · |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | - |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | • |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | ı |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | - |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |
|     |   | · |   |

اس فصل میں قار کین کرام کی خدمت میں امور زندگی سے متعلق ایسے شرعی ادکام اور استفتاء ات پیش کئے جا کیں گے جو گزشتہ فصلوں میں سے کسی فصل میں بہت کم ذکر کیے گئے ہوں گے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو متفر قات کے نام سے ایک مستفل فصل میں درج کروں۔

يه متفر قات درج ذيل احكام پر مشتل بين:

م ـ ٢ ١٥ : الله تعالى كى عبوديت كے مفہوم پر مشتمل اساء كے مطابق نام ركھنا متحب ب ـ چنانچ پنيمبراكرم (ص) باقى انبيائے كرام 'حضرت على (ع)' امام حسن (ع)'
امام حسين (ع)' جناب جعفر طيار 'طالب' حمزة اور حضرت فاطمة الزہرا (س)

ك اساء كے مطابق نام ركھنا مشحب ہے اور اسلام اور اہل بيت (ع) كے دشمنول
كے نام كے مطابق نام ركھنا محروہ ہے۔

م۔ ۸۸ : ججری دوسال تک اولاد کی پرورش چاہ لڑکا ہویالا کی والدین کا کیسال حق ہے اور باپ کے بائر نمیں کہ وہ الن دوسالوں کے دوران بچے کو اس کی مال سے الگ کر دے اور اجری دوسال کے مکمل ہونے کے بعدیہ حق باپ کے ساتھ مخصوص ہوجا تا ہے۔ تاہم مستحب ہے کہ باپ سات سال تک بچے کو اس کی مال سے جدا نہ

-25

م۔٥٦٩ : اگر فنخ یاطلاق کی وجہ ہے ہے (لڑکا ہویالڑکی) کے دوسال پورے ہونے سے پہلے اس کے والدین میں جدائی آجائے تواس وقت تک مال کاحق پرورش ساقط اور ختم منیں ہو جاتا جب تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرلے۔اس لئے والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ پرورش کے اس مشترک حق کوباری باری یا کسی اور انداز میں (جس پران کا انفاق ہو) استعال کرتے رہیں۔ (الف)اگر ہے کے باپ سے جدائی کے بعد اس کی مال کسی اور مرد سے شادی کر سلے تومال کا پرورش کا حق ساقط (ختم) ہو جاتا ہے اور باپ کے ساتھ مخصوص ہو

م - 20 : ع کے بالغ اور سمجھدار ہو جائے کے بعد سب کا حق پر ورش ختم ہو جاتا ہے۔ اس بناء پر چہ بالغ اور سمجھدار ہو جائے تواس کی پر ورش کا حق کی کے پاس نہیں رہتا یہاں تک کہ والدین کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ کی اور کو یہ حق حاصل ہو۔ باعد چہ جائے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اپ معاملات کا خود ہی بالک بن جاتا ہے اور اسے یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ والدین یا کسی اور میں سے جس کے ساتھ جا ہے جائے۔ البتہ اگر والدین سے جدائی ان کی شفقت کی وجہ سے ان کے لئے باعث افریت ہو توان کی مخالفت جائز نہیں ہوگی اور اگر یع کو ساتھ رکھنے میں بال باعث افریت ہو توان کی مخالفت جائز نہیں ہوگی اور اگر یع کو ساتھ رکھنے میں بال باعث افریت ہو جائے تو بال 'باب پر مقدم ہوگی۔

م-ا2 ۵: اگریخ کاباب مرجائے تواس کی مال دوسروں کی نسبت بچے کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش کی زیادہ حقد ارہے۔

م-۵۷۲ : اگریچ کی پرورش کے دوران اس کی مال کا انقال ہو جائے توہیج کی پرورش اس کے باپ کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔

م۔ ۵۷۳ جس طرح ہے کی پرورش والدین کا حق ہے اس طرح ہے کا بھی اپنے والدین پر بیہ حق بہتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں۔ پس آگر ہے کے والدین اس کی پرورش سے انگار کردیں توانمیں اس پر مجبور کیاجائے گا۔

م۔ ۵۷۳ : آگر پے کے والدین موجود نہ ہول تو پر ورش کاحق داداکو حاصل ہوگا۔ م۔ ۵۷۵ : والدین میں سے جس کو بھی ہے کی پرورش کاحق حاصل ہو اسے بیہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اپنے ہے کی تربت کی ذمہ داری کمی اور مخفی کو مونپ دے۔ بھر طیکہ
انسی اطمینان ہوکہ وہ شخص اپی شرکی در سراری کواحس طریقے سے نبھائےگا۔
م۔ ۲ ک ۵ : والدین اور ان کے علاوہ جے بھی ہے کی پرورش کاحق حاصل ہواس میں بیہ شرط
ہے کہ وہ عاقل ہو اس کی طرف سے ہے کی سلامتی اور گلمداشت بھینی ہواور
مسلمان ہو۔ پس آگر ہے کاباپ کافر ہواور چہ محکوم بہ اسلام ہو (اس پر مسلمان
وانے ادکام لاگو ہوتے ہول) اور اس کی مال مسلمان ہو تو ہے کی پرورش مال کے
ساتھ مخصوص ہو جائے گی اور آگر باپ مسلمان ہواور مال کافر ہو تو ہے کی پرورش
کاحق صرف باپ کو حاصل ہوگا۔

م ـ ٧ ٤ م : يينے پر فقير اور ناد ار والدين كانان و نفقه واجب ہے۔

م ٨ ٨ ٥ : باب ير فقير ونادار اولاد كانان و نفقه چا بوه لا كامو يا لا كى واجب بـ

م۔ ٩ ٤ ٥ : قریبی رشتہ دار جیسے مال باب اور داد آکانان و نفقہ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہوں یعنی ان کے پاس فی الحال ضر وریات زندگی مثلاً کھانے پینے کی چیزیں لباس' فرش رہائشی مکان وغیرہ نہ ہول۔

م۔ ۵۸۰: قربی رشتہ دار کے نان و نفقہ کی شرعی طور پر کوئی حدیث کی شہیں ہے' بلعہ اس مقد اربیں روثی 'سالن اور رہائشی مکان کابتد وبست کرنا ضروری ہے جو علاقہ' زمانہ اور ان کی شان کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے۔

(الف) کسی مخص پر قریبی رشته دار کانان د نفقه اس صورت میں داجب ہو گاجب خرچه دینے دالااپنے ادرانی دائمی ذوجہ کے اخراجات کے بعد دیگر قریبی رشته دار کے نان د نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو۔

م۔ ۵۸۱: جس شخص کے ذے کسی کانان و نفقہ واجب ہو۔ اگروہ نان و نفقہ دینے ہے انکار کر دے تو نفقہ دینے پر مجبور کر دے تو نفقہ دینے پر مجبور کر دے تو نفقہ دینے پر مجبور کر دے اوروہ کوئی فالم

حکران ہواور آگراہے نان و نفقہ دینے پر مجبور نہ کیاجا سکے اور اس کا کوئی مال ہو (جو
نان و نفقہ کے حفد ارکے اختیار میں ہو) تو اس میں سے حاکم شرع کی اجازت سے
اپ نفقہ کے برابر وصول کر سکتا ہے اور آگریہ بھی نہ ہو سکے تو حاکم شرع کی
اجازت سے اس مخفس کی ذمہ داری پر کسی سے قرض لے جس کے ذمے نان و
نفقہ واجب ہے جس کے نتیج میں اس قرض کی ادائیگی اس پر واجب ہو جائے گی
اور آگر اس سلسلے میں حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا ممکن نہ ہو تو عادل مؤ منین کی
طرف رجوع کرے اور ان کی اجازت سے قرض حاصل کرے جس کی ادائیگی
اس شخص کے ذمے ہوگی جس پر نان و نفقہ واجب ہے۔

م۔ ۵۸۲ : اگر دین اسلام اور اس کے مقد س احکام مسلمانوں کی اقدار اور ان کے شہروں کی حفل یا حفاظت ایک یا گئی افراد کے ذاتی مال میں سے انفاق پر منحصر ہو تو اس شخص یا اشخاص پر واجب ہے کہ وہ نی سبیل اللہ انفاق کر کے دین اور اس کے احکام وغیر ہ کی حفاظت کرے اور اس انفاق کرنے والے کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی ہے اس کی حفاظت کرے اور اس انفاق کرنے والے کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی ہے اس کا معاوضہ وصول کرنے کا قصد اور ارادہ کرے اور نہ اس کار خبر میں خرچ کی گئی کے مقالمہ کر سکتا ہے۔

م۔ ۵۸۳ : کسی بھی حیوان کوچاہے اس کا کوئی مالک ہویانہ ہواس طرح ہے کسی جگہ بعد کر دینا کہ اسے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ندری جائے کہ وہ مرجائے جائز نہیں ہے۔ (منهاج الصالحین ۱۲۰ اور ۱۳۹)

اس فصل سے مخصوص استفتاء ات اور آیۃ اللہ سیستانی کے جوا بات:
م ۔ ۵۸ سے کیاالی فلم بنانا اور ڈرامہ کرنا جائز ہے جس میں پینیبر اکرم (ص) یا کسی نی یا معصومین (ع) میں سے کسی امام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے یا کسی مقدس تاریخ معصومین (ع) میں سے کسی امام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے یا کسی مقدس تاریخ کے دموز کوسینما یا ٹی۔ وی کی سکرین پر یاسٹیج شومیس ظاہر کیا جائے؟ جواب : اگر ان فلمول اور ڈرامول میں ان مقدس ہستیوں کی تعظیم و تکریم کے نقاضوں کا جواب : اگر ان فلمول اور ڈرامول میں ان مقدس ہستیوں کی تعظیم و تکریم کے نقاضوں کا

خیال رکھا جائے اور سامعین و ناظرین کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی جو نصوراتی تصویر موجود ہوتی ہے اسے برا تأثر نہ لے تؤکوئی حرج نہیں۔ م-۵۸۵ : کیا کافرول کو قرآن مجید' حافظ' رزق وروٹی اور سلامتی کی دعائیں بطور ہدیہ دیناجائزہے؟

جواب : اگران کی ہنگ اور تو بین کا خطرہ نہ ہو اور احترام کے نقاضوں کو پورا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

م۔۵۸۷ بعض کاغذات جن پر اللہ تعالی اور معصوبین (ع) کے اساء گرامی اور قرآنی آیات ورج ہوتی ہیں جنہیں نہ سمندر میں گرانا ممکن ہو تا ہے نہ کسی نہر ہیں۔ ان کاغذات کو ہم کیا کریں ؟ جبکہ کوڑا کر کٹ کے تھیلوں کے بارے میں ہمیں پچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا کیا جاتاہے انہیں کہال پھینکا جاتا ہے۔؟

جواب : ان کاغذات کو کوڑے کے تھیلوں میں ڈاانا جائز نہیں۔اس لئے کہ اس طرح ان
کاغذات کی تو بین ہوتی ہے۔لیکن سی کیمیائی مواد کے ذریعے سی 'ان تحریروں
کو مٹانے 'کسی پاک جگہ دفن کرنے یا نہیں پھاڑ بھاڑ کر مٹی کے مانندریزہ ریزہ
کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

جواب : جیرت اور پریشانی کے موقع پر اور غوروخوض اور مشورہ کے بعد مختلف احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دے سکنے کی صورت میں (راہنمائی کی) امید سے استخارہ کیا جائے اور بار بار استخارہ کرنا صبیح نہیں ہے مگریہ کہ موضوع بدل جائے جس کی ایک صورت ہے کہ بچھ مال صدقہ دیا جائے۔ م۔۵۸۸ : آپ کے وکلاء حضر ات جوشر عی حقوق (خمس'ز کوۃ اور رو مظالم وغیرہ) وصول کرتے ہیں ان میں سے انہیں اپنی ذات پر کتنی مقدار میں خرچ کرنے کی اجازت فرماتے ہیں ؟

جواب: ہمارے اجازت ناموں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلال کجاز (عالم دین) جوشری حقوق وصول کرتا ہے ان میں ہے ایک تمائی یا نصف کو مثلاً شرقی طور پر مقررہ موارد میں خرچ کرے اور اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ند کورہ مقررہ مقدار' اس مجاز مخص کی ذات کے لئے مخصوص شیں۔ بعض او قات تو ایسا بھی ہو تا ہے کہ ان وصول شدہ حقوق میں ہے اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ شیں کر سکتا۔ مثال کے طور پروصول کرنے والاو کیل سید ہواور وصول شدہ حق یا رقم فیر سید ک تھم میں ہو۔ اس بات کی روشن میں آگر ہمارا کجاز ہوا اس کی ہوجو غیر سید ک تھم میں ہو۔ اس بات کی روشن میں آگر ہمارا کجاز و کیل رسالہ عملیة میں ند کور قواعدہ ضوابط کی روسے بینہ و بین اللہ حقوق شرعی کا مشتق ہو مثال کے طور پریہ مخص شرعی معنوں میں فقیر ہواور اس پر ذکو قوا کا اللہ مستحق ہو مثال کے طور پریہ مخص شرعی معنوں میں فقیر ہواور اس پر ذکو قوا کی سادات اور رو مظالم نقیر دل کے حقوق خرچ ہوں قودہ اس میں سے اپن ضرور ت اور شان کے مطابق خرچ کر سکتا ہے ' نیادہ شیں۔

ای طرح اگر ہی وکیل کوئی شرق خدمت سرانجام دے رہا ہو اور دین کی سربلندی کے لئے کام کررہا ہو تووہ مال امام میں ہے اپنے عمل اور دین خدمت کے مطابق خرچ کر سکتاہے ' لیکن اگریہ شخص اس حق کا مشخق نہ ہو جسے اس نے وصول کیا ہے تو اس عی حصول کیا ہے اس عرف شرقی طور پر مقررہ موارد میں خرچ کر سے۔

م۔ ۵۸۹ : اگر مرجع تقلید کے وکیل کی طرف شرعی حقوق (خمس ذکوۃ وغیرہ) بیں ہے جا تصرفات کی نسبت کی وجہ سے منظف کاس پراعتاد متز لزل ہوجائے توکیا : الف۔ لوگوں میں ان بے جاتصرفات کا تذکرہ کرنا جائز ہے اگرچہ اس وکیل کی طرف سے منسوب باتوں کا یقین نہ ہو؟ اور اگر ان باتوں کا یقین ہو تو کیا کرنا چاہئے؟

ب- كيامكلف كے لئے جائز ہے كہ جب تك وكيل كى بے قاعد كيول كاليقين نہ ہو اے شرعی حقوق دينارہے؟

جواب : الف\_و کیل کی طرف منسوب باتول کا یقین ہویا نہ ہواو گوں ہیں ان کا تذکرہ کرنا جائز نہیں \_ کیکن دوسری صورت میں جمال ان باتول کے سیجے ہونے کا یقین ہو مکمل راز داری ہے مرجع تقلید کو صورت حال سے آگاہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خود مناسب اقدام کر سکے۔

ب۔ شرعی حقوق 'سائن الذکروکیل کو نہ دیئے جائیں بلعہ ایسے وکیل کودیئے جائیں جو پاکباز ہوادر اپنے اجازت تاہے کی پائندی کر تاہو یعنی حقوق شرعیہ کا پچھ حصہ ساہن الذکر بیان کے مطابق مقررہ مقامات اور موارد میں خرچ کرے اور باتی مائدہ مرجع تقلید کی طرف بھیج دے۔

م۔ ۵۹۰ : بالفرض آگر کسی انسان کو اطمینان ہو کہ فلاں کام کے لئے مال امام کو خرج کریں توامام علیہ السلام راضی ہول گے تو مرجع تقلید کی اجازت کے بغیر ایسے کا موں کے لئے مال امام خرج کیا جاسکتاہے ؟

جواب : یه کام جائز نمیں اور مرجع اعلم کی اجازت کے بغیر خمس میں ہے مال امام کو کسی جگہ دواب فرج کر کے امام علیہ السلام کی رضامندی حاصل کرنا ممکن نمیں۔ جبکہ یہ اختمال بھی موجود ہے کہ مرجع اعلم کی اجازت کو آپ (ع) کی رضا مندی میں وخل حاصل ہو۔

م۔ ٥٩١ : (گردو نواح میں) ہزاروں ایسے مؤسنین کی موجود گی میں جوروٹی کے ایک ایک کلڑے اور اپنی پر دہ پوشی کے لئے لباس کے مختاج ہیں۔ کیا سہم امام علیہ السلام کو دوسرے رفاہی اور خیر اتی منصوبوں پر خرج کرنا جائز ہے ؟ جواب : جن جن موار دہیں مال امام (ع) خرج کیاجاتا ہے 'ان ہیں ہے جو سب ہے ذیادہ
اہمیت کا حامل ہو اس کا خیال رکھنا چاہئے اور اس کی تشخیص بطور احتیاط فقیہ اعلم کی
ذمہ داری ہے جو سم امام (ع) کی تمام جمات ہے آگائی رکھتا ہے۔
م-۵۹۲ : بر شون کی صفائی کے دور الن بعض او قات چاول کے دانے گندے پائی ہیں گرجاتے
میں۔ کیا ہے کام جائز ہے ؟ کیاالن دانوں کو چاہے دو زیادہ ہوں یا کم گندے پائی ہیں
گرانے ہے احتراز کرنا واجب ہے۔ جبکہ یہ بھی عیاں ہے کہ یہ ایک مشکل کام
سے۔

جواب: اگران چاولوں کی مقدار اتنی ہو جو حیوانات کی خوراک کے طور پر سمی' استفادہ کے قابل ہو توانسیں گندے پانی میں گرانا جائز نہیں اور اگران کی مقدار کم ہو یا وہ گندے ہول توانہیں اس طرح کوڑا میں ڈالا جاسکتا ہے کہ عرف کے نزدیک اللہ تعالی کی نعتوں کی تو بین شارنہ ہو۔ تعالی کی نعتوں کی تو بین شارنہ ہو۔

م۔۵۹۳ : کیاکی شاعر کے لئے یہ جائز ہے کہ کسی شانہ محفل مشاعرہ کااہتمام کر کے لوگوں کو مدعو کرے جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس محفل میں بے پر دہ اور آراستہ عور تیں بھی شرکت کے لئے آئیں گی ؟

جواب : بذات خود اس دعوت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس شاعر کا فرض ہے کہ اگر شرائط موجود ہوں تواپنے دینی فریضے پر جو کہ امر بالمعروف اور نئی عن المعر ہے' عمل پیراہو۔

م-۵۹۳ اسکولول میں طلباء کو بہ علم دیا جاتا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کی تصویر بنائیں اور طالب علم کے لئے اس تھم کی مخالفت مشکل ہوتی ہے۔ کیا طالب علم کو کئے انسان یا حیوان کی (ہاتھ ہے) تصویر بنانا جائز ہے ؟ نیز اگر طالب علم کو کئے انسان یا حیوان کی (ہاتھ ہے) تصویر بنانا جائز ہوگا؟

میں چیز کو تراش کر شکل وصور ت بنانے کا تھم دیا جائے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟
جواب : غیر مجسم تصویر بنانا، چاہے جاندار کی ہویا کسی اور کی 'جائز ہے۔ لیکن احتیا طواجب

کے طور پر جانداروں کی مجسم تصویر بنانے کو ترک کیا جائے اور اس عمل کا اسکول سے لازی نصاب یاکام میں شامل ہونے ہے 'احتیاط واجب کی مخالفت جائز نہیں ہو جاتی گریے کہ ایسی تصویر بنانا ضرورت کا نقاضا ہو۔ مثال کے طور تھم عدولی سے اے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے جو اس کے لئے نا قابل پر داشت مشقت اور تکلف کا عث ہو۔

م۔ ۵۹۵: کیاکسی مردیاعورت کے مکمل برہنہ تراشیدہ مجسے کو خریدنا جائزہے؟ اور حیوانات کے تراشیدہ مجسموں کو خرید کر انہیں زینت کی غرض ہے (گھروں میں) آویزال کرنا جائزہے؟

جواب : دوسر اعمل (حیوانات کے مجسے خرید کر آویزال کرنا) جائز ہے۔ لیکن آگر پہلے عمل سے فیاشی کی ترویج و تشمیر ہوتی ہو تو جائز نہیں۔

م۔ ۵۹۲ : دست شاس ہاتھوں کی کیبروں کو پڑھ کر بادوسرے لوگ جو بیالی کے اندر دکھے

کر دوسروں کے حال یا مستقبل کے بارے میں پیٹنگوئی کرتے ہیں کیاان کا بیاکا

جائزے ؟ خصوصاجب بیالے کا مالک اس پیٹنگوئی کے مطابق آثار مرتب کر تاہو۔

جواب : چونکہ اس کی پیٹنگوئی پر کوئی اعتبار نہیں اس لئے اس کے لئے جائز نہیں کہ کسی

بات کی حتی طور پر پیٹنگوئی کرے یا خبر دے اور دوسروں کے لئے بھی اس کی

پیٹنگو کیوں پر کوئی ایبااٹر مرتب کرنا جائز نہیں ہے جس کے لئے کسی شرعی یا عقلی

جے تاور دلیل کی ضرورت ہو۔

جے تاور دلیل کی ضرورت ہو۔

م ـ ٧ ٥٩ : كيا بېنانا تزم كرنا (مصنوعى نيند سلانا) جائز ہے؟ اور كيا ارواح كو حاضر كرنا جائز ہے؟

جواب: ان میں سے ہروہ عمل حرام ہے جس سے ایسے شخص کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہو جے نقصان پہنچانا حرام ہے۔

م۔ ۵۹۸: کیامؤمنین کی مشکلات کو حل کرنے کی غرض ہے جنات کو مسخر کرنا جائزہے؟

جواب: اس مسئلے کا بھی وہی تھم ہے جو گزشتہ مسئلے میں بیان کیا گیاہے۔ م-۹۹۹: کیامالکان کی اجازت اور انقاق سے مر خوں اور میلوں کو اڑانا جائز ہے؟ جواب: اگرمال کے ضیاع کا موجب نہ ہو توکر اہت کے ساتھ جائز ہے۔

م- ۱۹۰۰ : اس حن اور مشقت کی کیا سد بعد ی ہے جس سے حر مت بر طرف او جاتی ہے ؟ اور
کیا کسی چیز کی قیمت کا زیادہ او نا جس کی انسان مشکل سے یا قرض لے کر قوت خرید
رکھتا ہو "حرج" پر مشمل ہو جاتا ہے جس سے کوئی حرام کام شرعاً جائز ہو
حائے ؟

جواب : اس میں او گول کے عالات مختلف ہوا کرتے ہیں حرج کادار دیداریہ ہے کہ جس کام سے عام طور پر نا قابل ہر داشت مشقت ہو۔

م-۱۰۱: آج کل کے رائج سونے کے وزن 'مثقال اور گرام میں ایک چنا سونا کتا ہو اکر تا ہے؟

جواب : ایک چنے کا دانہ مثقال میر نی کا ۱/۲۳ ما ہواکر تا ہے اور مثقال میر فی ۱/۲۳ م گرام ہو تا ہے۔اس طرح چنے کاوزن ۱۹۳ء • گرام ہوگا۔

م-۱۰۲ : کیاان چاکلیوں کا غیر مسلموں کو پیش کرنا جائز ہے جن میں شراب شامل ہو اور اگر جائز نہ ہو تو کیاان کو ضائع کرنا فضول خرجی شار ہو گا؟

جواب: اگران میں شراب کے اجزاء متلاثی ہو جائیں توانہیں پیش کر نا جائز ہو گالور اگر اس طرح شامل کی جائے کہ شراب اس میں متلاثی نہ ہو جائز ہو۔ (جمال تک آخری سوال کا تعلق ہے اسے ضائع کر نافضول خرجی شار نہ ہوگا۔

公公公公公公

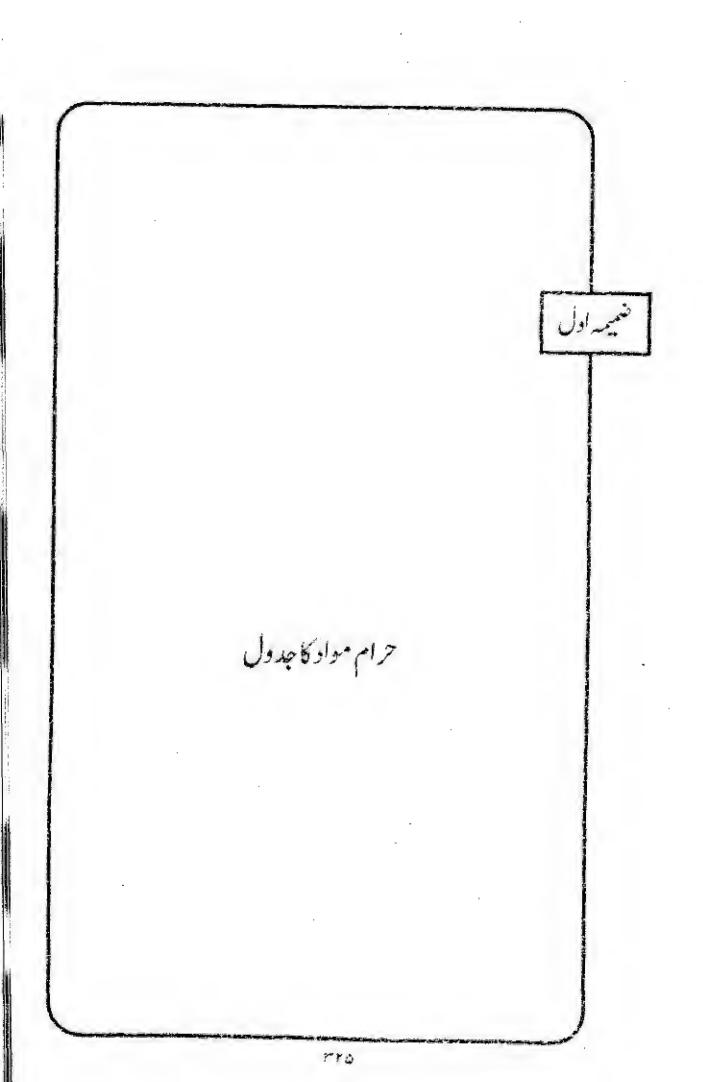

• . . 

شریعت اسلام نے متعدد ساکولات اور مشروبات (کے استعال) کو مسلمانوں پر حرام قرار دیاہے اور چونکہ بہت ساری غیر مسلم غذائی کمپنیاں اور فاؤنڈیشنزا پی مصنوعات بیں حرام مواد کوشامل کرنے سے اجتناب نہیں کر تیں اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ غیر مسلموں کی بنائی ہوئی غذاوؤں اور بند پیکٹوں کو استعال کرتے وقت شرعی حدود کے اندر دیے ہوئے ان چیزوں سے گئی اور پر ہیز کریں۔

ہم ذیل میں وہ معلومات پیش کررہ ہیں جوان غذاؤوں میں استعال ہونےوالے حرام مواد کے بارے میں حاصل ہوسی ہیں اور جہاں تک ممکن تھاہم نے اس بات کو ترجیحوی ہے کہ اس سلط میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کیں تاکہ ان مسلمانوں کو الجھایانہ جائے جو بلاد کفر میں زندگی گزار نے پر مجور ہیں۔ شریعت میں موجود دفت (باریک بیبنی) اور سختی کے باوجود آسانی اور نری بھی ہاس لئے شروع میں دداہم نکات کا تذکرہ کر نامفیدرہ گا۔ اولا : کھانے پینے کی اشیاء میں شامل بھن ابتدائی اور بیادی اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ مخصوص کیمیائی تبدیلیوں کے بیتے میں ان کی ابتدائی اور بیادی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ باین معنی کہ وہ اجزاء عرف (عام لوگوں) کے نزدیک ایک نے مواد کی صورت میں تبدیل ہو جاتی تبدیل ہو جاتی تبدیل ہو جاتی ہو ہے۔ آگر کی اجزاء اصل میں حرام ہوں تو اس تبدیلی کو فقہ کے دسالہ اس تبدیلی کے فقہ کے دسالہ اس تبدیلی کے فقہ کے دسالہ اس تبدیلی کو فقہ کے دسالہ علی ترضیح المسائل " میں "استحالہ " کہتے ہیں جو شریعت میں مخملہ مطہرات (پاک کر ف

والی چیزول) میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مواد جو اصل میں کسی حیوان کا جزء ہو اور اس کو کھانا حرام ہو۔ جب میں مواد کسی دوسر ہے مواد میں تبدیل ہو جائے تودوسر امواد باک ہوگا۔

نانیا : بعض ایسے ابر اء ترکبی ہوتے ہیں جنہیں غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ احتال دیا جاتا ہے کہ ان میں ہے بعض حلال اور بعض حرام ہیں۔ ایسی صورت میں جب تک ان غذاؤں کی اصل کے بارے میں یقین نہ ہوا ذخود شخقیق اور جبتو کر ناواجب نہیں ہے۔ (البتہ یہ پہلو پوشیدہ نہ رہے کہ یہ کلیہ اس گوشت کو شامل نہیں ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ اے شر عی طریقے ہے ذرع کیا گیا ہے کہ نہیں) مثلاً کی غذا کے ہمد بارے میں شک ہو کہ اے شر عی طریقے ہے ذرع کیا گیا ہے کہ نہیں) مثلاً کی غذا کے ہمد کیا ہواور ممکن ہے اسے کی دیں تھی ہے ہمایا گیا ہو۔ جب تک اس کے حیوانی ابر اء کے بارے میں گیا ہواور ممکن ہے سایا گیا ہو۔ جب تک اس کے حیوانی ابر اء کے بارے میں یقین نہ ہواس کے بارے میں عث اور جبتو واجب نہیں اور اسے حلال سمجھا جائے گا۔

اب ہم بعض حرام موادے متعلق چند معلومات پیش کرتے ہیں اور ان کا انگلش اور بعض او قات فرانسیسی مفہوم ہیان کرتے ہیں۔

الف : تَقَى أور تَيْل

انگاش میں Shortening اور جمال میں Fat اور فرانسین میں Shortening اور فرانسین میں Fat اس غذا Grasses کا مطلب کے اس غذا میں اعتبارے اس کا مطلب ہے کہ اس غذا میں حیوان کا تھی اور جر لی ملی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس غذا میں بنا سبتی تھی یا تیل بھی ملاہوا ہے۔ اور خزیر کی چر لی کے لئے جو لفظ واضح طور پر استعال کیا جا تا ہے وہ انگلش میں Lard اور فرانسین میں Saindoux ہے۔

بعض امریکی مصنوعات پر Vegetable Shortening کے الفاظ ورج ہوتے ہیں جس کا مطلب بناسیتی تھی یا تیل ہے۔لیکن ان الفاظ پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قانون کے مطابق اگر تھی کے 90/80% اجزاء بناسیتی تھی پر مشتمل ہوں اور باقی دیسی پر مشمل ہوں تو قانو نا اس کو بنا سپتی کما جا سکتا ہے۔ جن الفاظ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں 
Pure Vegetable Ghee

ہمس کا مطلب خالص بنا سپتی تھی ہے اور خالص بنا سپتی تھی کے الفاظ یہ لکھے جاتے ہیں 
Pure Vegetable Oil اور یہ نکتہ بھی فا کدہ سے خالی نمیں کہ بنا سپتی کو اصل میں 
نباتات کے تیل سے بنایا جاتا ہے لیکن اس میں ہائیڈرو جن گیس کو بھی شامل کیا جاتا ہے جس 
نباتات کے تیل سے بنایا جاتا ہے لیکن اس میں ہائیڈرو جن گیس کو بھی شامل کیا جاتا ہے جس 
سے تیل منجمد ہو کر بنا سپتی تھی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

کھن اور دودھ ہے بتائے گئے گئی کے لئے انگلش میں Butter اور فرانسینی میں Beurre کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ عام بازار میں فروخت ہونے والا مکھن دودھ ہے بیا جا تا ہے اوراس کی کوئی دوسر می قتم نہیں اس طرح اس میں کوئی اشکال اور پیچیدگی نہیں۔ بیا جا تا ہے اوراس کی کوئی دوسر می قتم نہیں اس طرح اس میں کوئی اشکال اور پیچیدگی نہیں ہوتی جمال تک پنیر کا تعلق ہے اس کے اجزاء ترکیبی میں خزیر کی چرفی شامل نہیں ہوتی جسے بعض لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن پنیر بیاتے وقت ممکن ہے بنیر مایہ استعال کیا جائے جو گئے بینچور نے اور خزیر کے معدے میں ہوتا ہے جمال سے اسے نکالا جاتا ہے اور اسے انگلش میں معدے میں ہوتا ہے جمال سے اسے نکالا جاتا ہے اور اسے انگلش میں معدے میں ہوتا ہے جمال سے اسے نکالا جاتا ہے اور اسے اور خزیر کے معدے میں ہوتا ہے جمال سے اسے نکالا جاتا ہے اور اسے اور خزیر کیا بنیر مایہ حرام ہے۔

مرداریاگائی بیخھوا جنہیں شرکی طریقے سے ذرج نہیں کیا گیا' ان کا پنیر ماہیہ بذات خود پاک ہے اور اس کا استعال ممکن ہے' کیکن اوجھڑی جس میں پنیر ماہیہ ہوتا ہے' بخس حیوان کے دیگر اعضاء کی رطوبت لگنے کی وجہ سے بخس ہوجائے گا۔ اگر مکلف کو اس ببات کا یقین نہ ہو کہ یہ پنیر ماہیہ جس چیز میں موجود تھادہ پنیر میں استعال ہوئی ہے تو اس پنیر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ اس پنیر ماہیہ کے مطاوہ بھی تجھ چیز یں جو عام طور بر پنیر میں استعال ہوتی ہیں۔ کچھ چیز یں وہ ہیں جن کے علاوہ بھی تجھ چیز یں وہ ہیں جن کے اصلی اجزاء نباتاتی ہوتے ہیں بھن چیز یں کیمیائی (جرانیٹی انزائم) ہوتی ہیں۔ ان دونوں قسموں کے پاک اور حلال ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر پنیر کی اس قسم کے بارے میں قسموں کے پاک اور حلال ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر پنیر کی اس قسم کے بارے میں

شک ہو کہ اس میں قدرتی اور حرام یا بخس الع شامل ہے یا پاک اور طال الغ شامل ہے تواس
کو طال کہا جائے گا۔ جمال تک Gello کا تعلق ہے اسے عموماً Gelatine بنا ہے۔
استعال کیا جاتا ہے یہ ایک لیس دار بادہ ہو تاہے جو حیوانات سے لیا جاتا ہے۔
گیس پر مشمل مشروبات جن میں الکھل شامل نہیں ہوتی ' جیسے کو کا کو لا' پیپی '
سیون اپ اور کینیڈا ڈرائی ہے ، ان میں کوئی حیوانی یا الکھی مادہ نہیں ہوتا (اور طال ہیں)۔
نوٹ :ہم نے اس جدول کی تیاری میں شرکا گوام ریکا کے "جامعۃ المعرق والمغرب " کے معدر فوٹ جیس صفر کی ریورٹ سے مدولی اور اس پر اعتماد کیا ہے۔

ተ ተ ተ ተ

ضميمه دوم

کھانے پینے کی اشیاء میں شامل مواد اور اجزاء سے مخصوص وضاحت

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   | • |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |

المصادر والمراجع

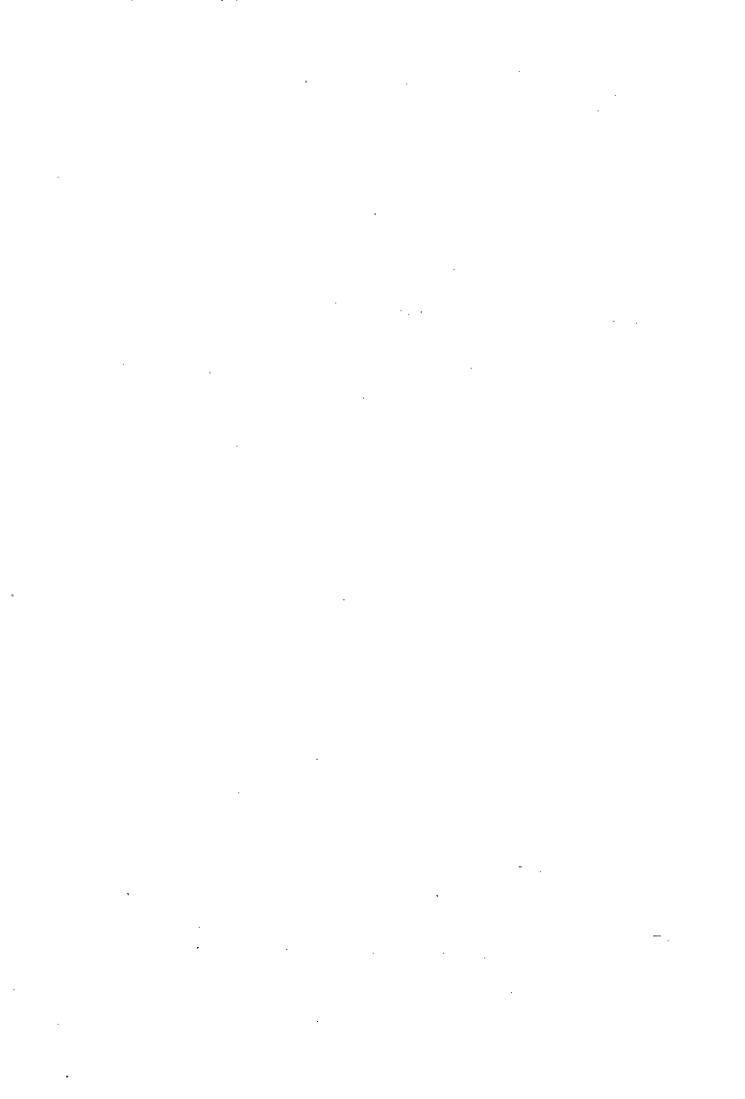

## - القرآن الكريم

- \_ الأصول من الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني دار الأضواء -بيروت - لبنان ١٩٨٥م
- الإنفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم دار الزهراء بيروت لبنان ١٩٨٩م .
- بحار الأنوار للشيخ محمد باقر الجلسي مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ١٩٨٣م -
- تفصيل وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي مؤسسة أل البيت (ع) لإحياء التراث قم إيران ١٤٠٩هـ .
- تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي دار الأضواء -بيروت - لبنان ١٩٨٥م .
- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان ١٩٨٣م .
- جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي مؤسسة الأعلمي

- للمطبوعات بيروت لبنان ١٩٨٨م.
- الخصال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي مكتبة الصدوق طهران إيران ١٣٨٩هـ
- دليل المسلم في بلاد الغربة للسيد نجيب يوسف والشيخ محسن عطوي . دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ١٩٩٠م .
- الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيب الدار الإسلامية -بيروت - لبنان ١٩٨٨م .
- الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم دار الزهراء بيروت لبنان ١٩٨٤م .
- الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم دار الاندلس بيروت لبنان ١٩٦٣م .
  - الفتاوى الميسرة للمؤلف دار المؤرخ العربي بيروت لبنان ١٩٩٦م .
  - ـ قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الحسيني الميلاني ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان ١٤٠٧هـ .
  - قرب الإسناد للشيخ عبد الله الحميري ـ مؤسسة أل البيت (ع) لإحياء التراث ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٧م .
  - الكوثر العدد التجريبي المجمع العالمي لأهل البيت قم إيران 1998م.
  - المسائل الشرعية للسيد أبو القاسم الموسوي الخوثي مؤسسة محمد

## رفيع معرفي ـ الكويت ١٩٩٦م.

- المسائل المنتخبة للسيد على الحسيني السيستاني دار المؤرخ العربي -بيروت - لبنان ١٩٩٤م .
- مستدرك الوسائل للحاج ميرزا حسين النوري مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث - بيروت - لبنان ١٩٨٧م .
- مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت - لبنان ١٩٩٢م .
- مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي دار الشريف الرضي - قم - إيران ١٣٧١هـ .
- مناسك الحج للسيد على الحسيني السيستاني دار المؤرخ العربي -بيروت - نبنان ١٩٩٤م .
- من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي دار الأضواء بيروت لبنان ١٩٨٥م .
- منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السيستاني مؤسسة محمد رفيع معرفي ـ الكويت ١٩٩٦م ·
- نهج البلاغة للإمام على بن أبي طالب (ع) ، باعتناء صبحي الصالح -دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة - بيروت - لبنان ١٩٨٢م .

| · |    |     |  |    |   |     |  |
|---|----|-----|--|----|---|-----|--|
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   | 0, |     |  | 0. |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
| · |    |     |  |    | • |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    | • |     |  |
|   |    | . 🕚 |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   | -   |  |
| · |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   | ••• |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   | ·  |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |
|   |    |     |  |    |   |     |  |

## مفصل فهرست

| ۲  | به تو ثيق                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵  | يَانِ عَمْرِيدِ                                                                         |
| ۸  | ہیے ہوائی جماز میں نمازناز                                                              |
| 1+ | تا جماز من لنج بحن                                                                      |
| 11 | الله غیر اسلامی ممالک کی طرف جرت کے نقصانات                                             |
|    | ان نقصانات ہے تھیے جیمی ؟                                                               |
|    | . ﴿ بلاد غير ميں احجيمي روش كي اہميت                                                    |
| *1 | الله اس كتاب كے اور اس العمال اور صميمه جات                                             |
|    | باب اول : فقه عبادات                                                                    |
|    | باب اول کی فصلیں                                                                        |
| ۳  | پہلی فصل : غیر اسلامی ممالک کی طرف ہجرت اور ان میں داخلہ                                |
| ۳  | ٩                                                                                       |
| *  | الكاسلاي شافت كوترك كرك غير اسلامي شافت اختيار كرنے كے بارے ميں اسلام كاموقف . ٩٠       |
|    | : البلغ كى غرض سے غير اسلامي ممالك جانے كے بارے ميں اسلامي نقط نظر                      |
|    | جيئة غير اسلامي ممالك كي طرف مومن كاسفر تمس صورت بيس جائز اور تمس صورت بيس حرام ہوگا. ٢ |
| ما | يئة زوجه لوريالغ او لاد كانتكم                                                          |
| ç  | جهَ هجرت پر مجبور انسان کانتم                                                           |
| ۴  | ان مهاجرین پراسلای ممالک کی طرف لوٹ کر آنا کب واجب ہوگا؟                                |
|    | ان فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اللہ استفتاء اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال       |

| ۳۲,        | الم تعرب بعد الحجرت كامطلب                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المائيکيااہے (اسلامي)وطن اور اس کے دین ماحول کورزک کر کے اس سے دور عمایش            |
|            | زندگی گزار نادینی نقصان شار موگا؟                                                   |
| أساك       | بيئه كياا كيبالغ وعاقل انسان كاليب فعل حرام ميں مبتلا ہو ناجواہے بيند نهيں ديني نق  |
| 1 L Bos 12 |                                                                                     |
|            | جيئه کياغير اسلای ممالک ميں رہنے والا عاقل وبالغ انسان (اور وں سے ) زيادہ اپنے      |
| r4         | نفس کی مخمرانی کاپایند ہے۔                                                          |
| ( (        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                             |
| ۴A         | پر داجب ہے کہ وہ اپنے اسلامی و طن دالیس آجائے ؟                                     |
| ۴۸         | 🖈 اگر انسان کودینی اعتبار ہے نقصان کاخوف لاحق ہو تواس کا کیا فریفیہ ہو گا؟          |
|            | 🛠 کیاغیر اسلامی ممالک میں عرقی زبان سکھناضر دری ہے۔                                 |
|            | 🖈 اگر کسی اسلامی ملک میں سخت زندگی گزار نا ممکن جو تو غیر اسلامی ممالک              |
| ۴۸         | ے جرت کر ناواجب ہے۔                                                                 |
| Δ1         | دوسری فصل : تقلید                                                                   |
|            | الله تقليد كالمفهوم                                                                 |
|            | الله المراجب ب                                                                      |
| or         | یرر بیب.<br>نه مجمتد اعلم کون ہو تا ہے                                              |
| ٥٣         | _                                                                                   |
|            | 🖈 مجتداعکم کی تعیین کے لیے کمی کی طرف رجوع کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 6r         | جئے مجتداعلم کا فتوی کیسے صاصل کریں ؟                                               |
|            | ﷺ اگر کسی مسئلے میں عاقل وہالغ انسان کو فتوی کی ضرور ت ہو اور مجتند اعلم کا         |
| ۵۳         | کوئی فتوی نه ہو تواس انسان کا فرض کیا ہو گا؟                                        |
| ۵۴         | جڑاں نصل ہے متعلق استفتاء ات اور ان کے جو لبات                                      |
| ۵۲         | المجتنداعلم کی تشخیص کیے کریں ؟                                                     |
|            | ان الل خره (ماہرین فن) کی تشخیص کیے کریں جن سے مجتد اعلم کے بارے                    |
| ۵۵         | مِن ديانت كرنامو؟                                                                   |

| ۵۵                                  | الله کیامر جع تقلید کی معرفت و تعیین کاکوئی آسان عل ہے؟                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ل ير فائز يو؟. 44                   | الله المحتداعلم كے ثابت مونے تك كى بھى ايسے مجتدكى تقليد جائز ہے جو مندفتو    |
|                                     | اللہ کیاانسان کے نفس کاکسی مجتد کی طرف مائل ہونااس کی تقلید کے لیے کافی ہے؟   |
| ۵۷                                  | الله تقليد قابل تقنيم ب ؟                                                     |
| جب ہے۔۔۔۔۔                          | 🔂 کیا مجہتداعلم کی رائے معلوم کرنے کی جبتجو ، محنت ومشقت کی صورت میں بھی دا؛  |
| ۵۹                                  | تيسري فصل : طهارت و نجاست                                                     |
| Α1                                  | تي مقد مه                                                                     |
| 41,                                 | بيئ جب تك سمي چيز كي نجاست كاليفين نه موده پاك سمجمي جائے گي۔                 |
| 41,                                 | 🖈 يبودونساري اور مجوس جيسے اہل كتاب پاك ہيں۔                                  |
| ۲r                                  | اللهجب تک کوئی نجس چیز ترنه ہواس کی نجاست دوسر دل تک سرایت نہیں کرتی۔         |
| ۲r                                  | ملاہروہ انسان جس کے دین کے بارے میں کوئی علم نہ ہووہ پاک ہے                   |
| ۲r                                  | الم تمام ك تمام ما تعات باك بين جب تك الن كى نجاست كاليقين نه مو              |
| Yr                                  | الكحل اور عطريات اوروه دوائيال پاک بين جن ميں الكحل وغير ه شامل بين           |
| ١٢٩٢                                | الله تمام استعال شده ضرورت کی چیزیں پاک ہیں جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ      |
| نه ۶۶                               | اللہ اس نجس کیڑے اور کارپٹ کو کیسے پاک کریں جس پر کوئی ٹھو س تجاست موجود      |
| Yr?7                                | جہاس نجس کیڑے اور کاربٹ کو کیسے پاک کریں جس پر کوئی ٹھوس نجاست موجود          |
| ۲۳ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | الماس باتھ لیاس اور برتن کو کیے پاک کریں جوشر اب کی وجہ سے نجس ہوئے ہول       |
|                                     | جئة اس فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جوابات                           |
| ٠,                                  | 🖈 کیاز مین ، جو توں کی طرح گاڑی کے پیموں کو بھی پاک کر سکتی ہے ؟              |
|                                     | 🖈 نجس چزے ، دوسر ی چیز دل تک نجاست کے سرایت کرنے کا سلسلہ کب منقط             |
| ٠ ۵۲                                | الله كت ك جافي موع جسم اور لباس كوپاك كرف كاطرايق                             |
| 71                                  | الل كتاب شار بهول ك "                                                         |
|                                     | الله کیا کرایہ پر لئے گئے مکان میں موجود تمام چیزیں پاک سمجھی جا کمیں گی جاہے |
| ٧٧,                                 | اس بین میلےرہے والے کا کو بھی وین ہو؟                                         |

| الله الرواشك مشين كے عمل كى كييفيت ميں شك كى وجہ ہے واشك مشين                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے ذریعے دھوئے گئے کپڑول کی طہارت میں شک ہوتواس کا کیا تھم ہوگا؟                                       |
| ہیں کیاوہ لباس پاک سمجھے جائیں سمج جوانیے مقامات پر ، صاف کرنے والے مواد                               |
| کے ذریعے دھویا جاتا ہے جن کے مالک غیر مسلم ہیں ؟                                                       |
| ان صابعوں کا کیا تھم ہے جن میں سور کی چر بی شامل ہو ؟                                                  |
| انڈے کیانڈے کی ذر دی پاسفیدی میں موجود خون پاک ہے؟                                                     |
| المركياشراب اور ينزياك بين ؟                                                                           |
| الله کیاده دو کا عمدار پاک سمجھا جائے گاجس کے وین کے بادے میں ہم کچھ نہیں جانے ؟ ۲۸.                   |
| المراعير اسلامي ممالك ميں بننے والي ڪھالوں کا کيا تھم ہو گا جبکہ رپیراحتال                             |
| اورامكان بھى موجودے كه ان كواسلامى ممالك سے در آمد كيا گياہو؟                                          |
| چو همی قصل : نماز                                                                                      |
| جيئة مقدمه: اسلام مِن نماز كي ايميت                                                                    |
| المريمي بھي وجہ ہے مكلّف (عاقل وبالغ انسان) ہے نماز ساقط نہيں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ہ ای مسلمان ، ہوائی جماز ، کار ، کشتی اور ٹرین میں کیسے نماز پڑھے ؟                                    |
| الله مسلمان، ہوائی جماز میں ست قبلہ کی کہے، تعیین کرے ؟                                                |
| ایک مسلمان، مختلف ممالک میں نماز پیجائے کاوقت کیے معلوم کرے ؟                                          |
| المان اس شريس س طرح نماز پڙھ ياروزه رکھ جمال                                                           |
| سورج غروب شيل موتا بإسال مين صرف چندون يا چندماه طلوع موتا ہے۔                                         |
| جئير صد گا ہوں کی تعیین او قات پر اعتاد کاام کان                                                       |
| الله مناز، قصر پڑ هنالور الس كے بعض احكام                                                              |
| الم تمار جمعه کی نضیات                                                                                 |
| جیاں فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جو لبات                                                     |
| جنة اس شخص كأكيا تحكم مو گاجوا يك عرصے تك غلطو ضواور عسل كريا                                          |
| ر ہاہواور کی سال کے بعد اے غلطی کاعلم ہو جائے ؟                                                        |
| ہناں مخص کا کیا تھم ہو گاجو خمس نہیں دینااور نمازیز حتااور جج بجالاتا ہے۔                              |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |

| الركوئي مسلمان ظهر كے بعد سفر پر نكلے اور نمازنہ پڑھے اور               |
|-------------------------------------------------------------------------|
| غروب کے بعد منزل مقصود تک پہنچے۔                                        |
| الم كيا يعينسل كي سيابي عنسل اور وضو كے ليے ركاوث ہے؟                   |
| الماكياكر يم وضواور عسل كے ليےركاوف ب                                   |
| الماس خاتون كاكيا تكم ب جوسار ادن البينا فنول برنيل بالش لگائے ركھے     |
| الم المازك قعرياتمام بإهى جاتى بهر؟                                     |
| يَهُ أو هي رات کيے معلوم کي جائے ؟                                      |
| جئے اس تخص کا کیا فریضہ ہے جے یقین ہو کہ اگر میں سو گیا تو              |
| نمازے لیے بیدار شیں ہول گا۔                                             |
| جئے ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے گا۔                              |
| ہ۔ اس مخص کا کیا تھم ہو گاجو گاڑی میں اور حالت سفر میں ہواور            |
| اس حالت میں نماز کاوقت داخل ہو ؟                                        |
| جياً اگر نماز اور كام ( دُيو نَي ) مِن مز احمت ( كَنرادَ) مو توكيا كرين |
| چې ان کمپڼيول ميں نماز کا تحکم جن کې بلد گک کی مکليت مجمول جو           |
| ہ چرے کی بیلٹ اور ہٹوے میں تماز کا تھم                                  |
| جيزاس شخص کي نماز کا تحتم جس نے کلون لگار تھي ہو۔                       |
| جہر سجدے کے بعض مسائل اور اس سے احکام ، تقیہ اور اس کے احکام اور        |
| كيث _ آيد محده ننخ كالحكم                                               |
| پانچوین فصل: روزه                                                       |
| جاء آنخضرت (ص) كاخطبه استقبال رمضان                                     |
| جلياه رمضان کی فضيلت                                                    |
| اس بافضيات معينه مين حسن اخلاق كااجر و ثواب مسلم                        |
| چېروزه صرف کھانے چنے کو ترک کرنے کانام نہیں۔                            |
| الروزے کے بھن مطلات (روزہ توڑ نے والی چزیں) اور ان کے احکام             |
| المروزه دار كالملغم كو نظف كا تحكم المستناء                             |

| 9 F               | جدون میں احتلام سے روزہ باطل شیں ہو تا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣                | of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩۵                | 7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٥                | سلمار قصل متعان بين بر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ά.λ               | 🖈 آیادا جبات کے او قات کی تقیمین میں رصد گا ہوں پر اعتماد کریا جا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | جران ممالک میں نمازور وزے کا تحکم جمال سال میں صرف چندون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44,               | سورج طلوع ہو تاہے یاصرف چنددن سورج غر دب ہو تاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | الاکیا INHALER کے استعمال ہے روز فیاطل ہو جاتا ہے اور کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4Y                | غذائی الجیمحن ہے روز ہباطل ہو جاتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94                | ملاماه رمضان میں دن کے وقت جنامت کے بعض اسکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | بن اگر مشرق بن جاند نام ہو جائے تواس ہے مغرب میں بھی ثابت ہو گا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | جیئے بھی مکلف (عاقل وہالغ انسان) کے نزدیک جاند کیسے خامت ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| !+1               | چھٹی فصل : ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1"              | جرّ صاحب استطاعت پر ججواجب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+4               | جنائج واجب ہوئے کے باوجود تساحل اور کا ہلی رہنے والے کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+☆               | المناسة طاعت كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+4               | منت ج تمتع کیاہے اور کن اتمال کا مجنوعہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1• 4              | جرد عمر وتمتع میں کون ہے اعمال واجب ہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | جیراں فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جو لبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1•∠               | الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [+ <u>/</u> , , , | جنة منيٰ ميں علق (بال منذوانے) كے دوران زخم آنے كا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1+2               | يَمْ مسلمان فقراء کي موجود گي ميں مکرر چنج مجالا _ نے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | المتي المتياء كرامتانات المتانات المتا |
| j• <b>9</b>       | ين بعل د گرا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 111        | ساتویں فصل: میت کے احکام                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۴        | جنَّ جان کنی کے موقع پر قبلدرخ کرنے کا ظریقہ                                    |
| ₩°         | المه بعض متحبات                                                                 |
| H#         | الله ميت كوعشل دين كاطريقه                                                      |
|            | المراميت كوعشل دين والي كي شرائط                                                |
| IIA        | الماعنسل میت کے بعض احکام                                                       |
|            | تائمیت کو حنوط دینے کا طریقہ                                                    |
| 114        | 소 ئماز میت كا طریقه                                                             |
|            | الم كافرون كے قبر ستان ميں مسلمان ميت كود فن كرنے كا حكم                        |
| п <b>4</b> | 🖈 آگر کا فروں کے قبر ستان میں مسلمان میت کود فنانے کی خاص جگہ بیانا ممکن نہ ہو  |
| lt Z       | انمازو حشت اور صدقه کی اہمیت                                                    |
| 112 .      | الله فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جو لبات                              |
| IIA        | 🖈 لکڑی کے بحس میں دفن کرنے کا تھم                                               |
| ĦA -       | 🖈 غیر مسلم ممالک میں و فات کے بعض احکام                                         |
| ЦΛ         | 🕁 بعض متفرق احكام                                                               |
|            | باب دوم : معاملات کی فقہ                                                        |
|            | باب دوم کی فصلیں                                                                |
| irm,       | پہلی فصل : کھانے پینے کی اشیاء                                                  |
|            | المستخدمة                                                                       |
|            | الما كوشت، چى اوران سے بنى بوكى چيزول كے علاوہ، يبودونسارى                      |
|            | اور مجوس جیسے اہل کتاب کے مناتے ہوئے کھانے حلال ہیں بشر طیکہ                    |
| 110        | مسلمانوں کے لیے حرام چیزوں ہے خالی ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|            | ا کوشت، چر فی اور ان سے بنی ہوئی چیزوں کے علاوہ دیگر کفار (غیر اهل کتاب) کے     |
|            | منے ہوئے کھانے طال ہیں بعر طیکہ اسلام میں حرام چیزول سے خالی ہول اور ال کے سیلے |

|             | باتھ لگنے کا یقین مااطمینان نہ ہو۔                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | من الوشت چربی اور الن سے بدنی ہو کی چیزوں کے غلاوہ اس مخض کے ہاتھ کے ہے         |
|             | ہوئے (حرام چیزوں سے خالی) کھانے حلال ہیں جس کادین اور عقیدہ معلوم نہ ہو۔        |
| IFY         | چاہے اس کا گیلا ہاتھ کھانوں کونگا ہویانہ لگا ہو۔                                |
|             | الما گوشت چر الى اور ان سے بنى جو ئى چيزول كے علادہ ديوں ميں بعد كھائے حلال     |
|             | میں اگرچہ اس بات کا گمان ہو کہ ان میں کوئی حرام چیز شامل ہو گی حتیٰ اس بات کا   |
| 174         | مھی گمان ہو کہ یہ کھانے ہتائے والے نے گیلا ہاتھ لگایا ہو گا۔                    |
|             | جلة مسلمان قصائي سے حلال كوشت جانوركا كوشت خريد ناجا تز ہے آگرچہ                |
| 174         | قصائی کی فقہ کے مطابق ذع کے موقع پر جانور کا قبلہ رخ ہوناشر طانہ ہو۔            |
| ہوں یاا یسے | الماس گوشت، چربی اور ان سے بنی ہوئی چیزوں کو کھانا حرام ہے جو کسی کا فرے لی گئی |
| it A        | مسلمان سے لی گئی ہوں جس نے ذیج کے بارے میں تحقیق سے بغیر سمی کا فرسے لی ہوں۔    |
| IFA         | الله محمل طال كرن كاطريقه                                                       |
| IrA         | ہ حلال کرنے کی شر الط                                                           |
| 179,        | 0 (1 )                                                                          |
|             | الماشر اب عنر اور ہر اس نشہ آور چیز کو بیناحرام ہے جس کی حرمت                   |
| !٢٩,,       | (حرام ہونے) پردلیل قائم ہو۔                                                     |
| 111         |                                                                                 |
|             | ان مقامات پر آنے جانے کا تھم جمال کھانے کے ساتھ شراب پیش کی جاتی ہو۔            |
|             | المائنسى اعتبادے اس مجھلی کو کھا تاجو حیلکیے ہے خالی ہو۔                        |
|             | ہؤسائنسی اعتبارے اس حیوان کا گوشت کھانا ہے شرعی طریقے ہے ذرج کیا گیا ہو۔        |
|             | ہیں ہوں ہورے مل میر حال مان کے لیے زیادہ نقصال دہ ہو۔                           |
| 17 7        | المديران پيره هاما مرام ہے جواسان نے بيے ريادہ عضان دہ ہو۔                      |
| 177         | ہے دستر خوال کے آداب                                                            |
| ITT,        | ہیجاس فصل ہے متعلق بعض استفتاءات اور ان کے جو لبات                              |
| 177         | اللہ گوشت کو حلال کرنے کے بعض مسائل                                             |
| 1944        | ہیں پنیر کا تھم جس میں چھوڑے کا پنیر مایہ شامل ہو۔                              |

| ۳ استان ا      | الله على (Gelatine) علم الله الله الله الله الله الله الله ال                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۵            | ج مجھلیوں کے بعض احکام                                                            |
| 124,           | الالهايد سر خوان پر بیشے کے بعض احکام جن پر شراب بیش کی جاتی ہو                   |
| ر چور۔ کے ۱۹۳۳ | ﷺ اس میز کا تھم جو الکھل ہے خالی ہو اور اس دوائی کو پینے کا تھم جس میں الکھل شامل |
| 1 T A          | ي بيعل و گير احكام                                                                |
| Irr            | دوسری فصل: لباس                                                                   |
| ıra            | الم مقدمه                                                                         |
| iro            | الما غير معلم سے لئے گئے اور غير مسلم ممالک ميں بنائے گئے چڑول کے احکام           |
| 100            | جہور ندہ حیوانات کی جلدے بنی ہوئی اشیائے ضرورت کے احکام                           |
| 164            | المئاسانب كى جلدے بنى ہو ئى اشيائے ضرورت پاک ہیں۔                                 |
|                | المؤاسلامي ممالك ميں جنبي ہوئی چڑے كى اشيائے ضرورت ياك جيں۔                       |
|                | الم جرے کی دہ اشیاء ضرورت یاک ہیں جن کے بارے میں شک ہو کہ                         |
| ١٣٦٢           | یہ قدرتی اور اصلی چڑے کی بنی ہوئی ہیں یامصنوعی چڑے ہے۔                            |
| iry,           | الله فير اسلام ممالك ميں بنى ہوئى چرے كى چيزوں ميں نمازير صفى الحمر               |
|                | 🖈 مر د کے لیے نماز کی حالت میں بھی اور عام حالات میں بھی سونے کا استعمال          |
| ۲۳ ا           | حرام ہے اور عورت کے لیے طال۔                                                      |
| ۱۳۷,           | الما بعض خاص مقامات کے علاوہ مر د کے لیے خانص ابریشم پستناحرام ہے۔                |
|                | ہر ان ریشی کیروں کو مرونماز میں بین مکتاہے جن کے بارے میں شک                      |
| 174            | ہوکہ انسیں اصلی اور قدرتی ریشم ہے بنایا گیا ہے یامصنوعی ریشم ہے۔                  |
|                | جيهم داس قدرتي اريشم كو پهن سكتاب جس كے ساتھ مصنوعي اريشم مل مواہو۔               |
|                | المراهتياط واجب كے طور پر مر و كے ليے غورت كالباس پېغنااور عورت كے                |
| 184,,          | ليے مر د كالباس پېنناح ام ہے۔                                                     |
|                | تا احتیاط واجب کے طور پر مسلمانوں کے لیے اس صلے کو اپنانا حرام ہے جو              |
| IMA            | کا فردل کے ساتھ غاص ہے۔                                                           |
| ισΑ            | میراس فصل ہے متعلق بعض استفتاء ان اور النا کے جولیات۔                             |

al.

| IFA                         | جیئر دوں کار میٹی لباس پہننے کے بارے میں بعض مسائل۔                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16'A                        | اشتمار پر مشتل لباس پینناحرام ہے۔                                           |
| 164                         | المامرد وہ گھڑی باندھ سکتاہے جس کی زنجیر سونے کی ہو۔                        |
| 16.4                        | تیسری فصل: دیار غیر میں نافذ قوانین کی پاسدار ی                             |
| 107                         | الم مقد مه                                                                  |
| ضال ده تور                  | کا عام شاہر ابول پر الی چیز ر کھنا حرام ہے جور اہ گیروں کے لیے نہ           |
| 107                         | ﷺ ذاتی مکانات کی ہیر وئی دیواروں پراشتہار لگانا حرام ہے۔                    |
| رام ج                       | ﷺ غیر مسلموں کے عام اور خاص اموال چِر انااور انہیں ضائع کر ناح              |
| ام ہے۔۔۔۔۔۔ا                | جيئة غير مسلم جب اسلامی ممالک ميں واخل ہوں توان کامال چرانا حر              |
| 107,                        | 🖈 غیر شرعی طریقے ہے تنخواہیں وصول کرناحرام ہے۔                              |
| 104                         | 🖈 مختلف ہمہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے۔                            |
|                             | 🖈 انشورنس کمپنیول کوغلظ معلومات فراہم کر نااور معاوضہ کی                    |
| 104                         | فاطر جعلی حادثات ظاہر کرناحرام ہے۔                                          |
| . کو قبول کرنا جائز ہے۔ ۱۵۴ | جهم غير أسلامي ممالك ميں يار في ممبر بعنا ، پارليمنٹ كاممبر بعنالور وزار سة |
| يا                          | 🖈 اگر مر وجہ عدالتوں کی طرف رجوع کیے بغیر اپناحق وصول نہ کیا                |
| 100                         | سکے توان کی طرف رجوع کرنا جائز ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 100,                        | 🖈 سکولوں میں (دوران امتحان) نقل کر ناحرام ہے۔                               |
| 100                         | ان نصل ہے متعلق بعض استفتاء ات ادر ان کے جو لبات                            |
| 100                         | 🕁 غیر مسلمول کے اموال کے احکام                                              |
|                             | اللہ اور گیس کے میٹروں کو چھیٹر ناحرام ہے۔                                  |
|                             | ہے۔ میزیان ملک کے قوانین کی پاہندی کرناواجب ہے۔                             |
|                             | انسان کے ساتھ بنداری اور اہانت میں خیانت کر ناحرام                          |
|                             | ﴿ بعض متفرق مسائل                                                           |
|                             | چو تھی فصل: کام اور مرأس المال کی گردش                                      |
|                             | چنز مقد مهر                                                                 |

| [4]          | ا پی تذلیل جائز نہیں۔                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الم جن حیوانات کوشر عی طریقے سے ذرح شیس کیا گیاان کا گوشت                                      |
| 141,         | ان لوگوں کو لکا کر پیش کیا جاسکتا ہے جواہے حلال سمجھتے ہیں۔                                    |
|              | ہے۔ احتیاط واجب کے طور پر ان مخفس کے ہاتھ سور کا گوشت فروخت کرنااور                            |
| 17F          | اہے بیش کرناحرام ہے جواہے حلال سمجھتا ہو۔                                                      |
|              | ہے کسی بھی انسان کوشر اب پیش کرنا حرام ہے اور شر اب خوار ک کی تیاری کے طور                     |
| IYF,,        | پرشر اب کے برتن دھونا بھی حرام ہے۔                                                             |
| מרו          |                                                                                                |
| 110          |                                                                                                |
| 110 <u>2</u> | الم غير مسلم بيعول مين اكاونت كلولنا جَائز ہے اگر چه ان سے سود لينے كى شرط لكا كى جا۔          |
|              | جائان ممالک کی معنوعات خرید ناحرام ہے جواسلام اور مسلمانوں                                     |
| 170          | کے خلاف طالت بڑگ میں ہول۔                                                                      |
| מרו          | الميك مسلمان دوسرے كوابنا عام استعال كرنے كى اجازت دے سكتا ہے۔                                 |
| 140          | آئنار کیٹ ریٹ کے مطابق ،اس ہے کم یازیادہ میں کر نبی تبدیل کر ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔                   |
| 11\$         | ی جعلی کرنسی کے ذریعے کاروبار اور خرید و فرو خت حرام ہے۔ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|              | ا الري اور ريفل نگٹ خريد نے كا تھم                                                             |
|              | آيادر نده حيوانات كويتيخ كاحكم                                                                 |
| † <b>YY</b>  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                        |
|              | ہے ان معقوا ہوں کا خمس واجب شیں جو اسلامی ممالک میں بینک کے                                    |
| 177,         | , ,                                                                                            |
|              | الم اس فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جو لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|              | ہے۔<br>پہلینگ میں اکاونٹ کھولنے اور ان سے قرض کینے کے احکام                                    |
|              | تلاسر مایه گزاری ، کام اور خصص کی خریداری کے بعض احکام۔                                        |
|              | ہے کوں کو بھنے کے بعض ادکام                                                                    |
| 147          | ے خطمی کتے کی تجاریت                                                                           |

.

| الار ال کے بعض احکام ۔۔۔ است است سے احکام ۔۔۔ است سے احکام ۔۔۔ است سے احکام ۔۔۔ است سے احکام ۔۔۔ است سے احکام |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہ ایسے ہو ٹلوں میں کام کرنے کا تھکم جمال شراب پیش ہوتی ہو۔                                                    |
| 🚖 بعض د گیر استفتاءات                                                                                         |
| يانچویں فصل: اجتماعی تعلقات                                                                                   |
| الم مقدمه                                                                                                     |
| الاصلدر هم اوراس كے بارے ميں آيات دروايات                                                                     |
| الاعاق والدين ہونااوراس كى حرمت (حرام ہونے) پر دلالت كرنے والى آيات ور وايات. ١٨٥                             |
| جَنْ والعدين سے نيكى اور اس كى فضيلت و تواب بر دالالت كر في والى آيات ور دالات ١٨٥                            |
| جيرو عنها اَن كا يحوف على إلى حق                                                                              |
| : یولی یاولی کی طرف سے مجاز شخص کے علاوہ کسی دوسرے کا بیچے کومار نے کا علم                                    |
| مير رگول کي تعقيم                                                                                             |
| آئیے دوسرے کی زیادت مؤمنوں کی حاجت روائی ادراس کے بارے میں احادیث۔۔۔۔۔۔۔ 19۰                                  |
| الله مسلمان اور غیر مسلم پڑوس کاحق اور اس کے بارے میں احادیث۔                                                 |
| الأمكارم اخلاق اوراس به آراسته بونے كي فضيلت كےبارے ميں احاديث سيسيسيس ١٩٣                                    |
| المُرَايِفًا عَمد ١٩٣٠                                                                                        |
| 🖈 نیک زوج وزوج کی بعض صفات اور خصوصیات                                                                        |
| 🛊 نیر مسلموں ہے دوستی کاجواز اور اس کے فائدے۔                                                                 |
| 🚌 غیر مسلموں کوان کی عبیرول کی مناسبت پر مبار کسباد و بناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 🔀 امر بالمعر وف و منی عن المئر اور امت مسلمه کی پختگی میں ان کااڑ۔                                            |
| جير مسلمان ، ميودونساري غرض سب انسانول سے رواد اري                                                            |
| تراجناع صابق کے معاصر قوانین پرامیر المؤمنین (ع) کی سبقت۔                                                     |
| الانوگول میں مصالحت کرانے اور خصوصایر دلیں میں                                                                |
| ان سے اختلا فات کو حل کرنے کی اہمیت۔                                                                          |
| الراسي الموراس كالتواب                                                                                        |
| الم تجش (اوه) من ربها حرام ہے۔                                                                                |

| r•A               | ۰ پینیت وام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ř!•               | ينه چغل خوري حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ти                | بين بيد بيبغي اور قرآن وسنت مين اس كي ممانعت سے وايائل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PIF.,             | ہے؛ فضول محر چی اور قر آن و سنت میں اس کی مما نعت کے والا کل۔ ·······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rır               | تانة راوخدا بیں انفاق اور و نیاد آخرت میں اس کے آغار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FF+               | جَيْرَ كَنْبِ كَ مربر اه كااپنے كئيے كے نيے تحفہ اور ہریہ لے جانالوراس كاثواب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***               | المح مسلماتول کے معاملات و مشکلات کا مبتمام اور اس کی انجیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rri,              | يريجان فصل متعلق بعض الشفتاء احدادران كي جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rri,              | الله غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بعض احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr               | الميم دول اور عور تول كے ايك ساتھ المحنے پیٹھنے كرا دكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra               | الأاس شخص كا تحكم جھے كوئى تھىيلا وغير دمل جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro               | الما يعض متبغرق احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tti               | چچ <i>ھٹی فصل</i> : طبتی معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | پ ی س کی معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | چ کی س . معاملات<br>این مقدمه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr               | الله مقبل مند - الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrrrr             | ہڑتا مقد مد۔<br>ہڑتا تعلیم وغیر ہ کی غرض سے مسلمان میت کی چیر مچاڑ کا تحکم۔<br>ہڑتا انسائی جسم میں حیوائی اعضاء کی ہیو ند کاری جائز ہے۔<br>ہڑتا جس مشین کے ذریعے مرابض کے دل کو مصنو کی حرائت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrrrrr            | جڑے مقد مہ۔<br>جڑے تعلیم وغیرہ کی غرض سے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تھم۔<br>ایٹے انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی ہو ند کاری جائز ہے۔<br>جڑے جس مشین کے ذریعے مریض کے دل کو مصنو تل <sup>و</sup> ر کت ڈی<br>جارجی ہواسے مریض ہے جداکر ناحرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrrrrr            | جڑے مقد مہ۔<br>جڑے تعلیم وغیرہ کی غرض سے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تھم۔<br>ایٹے انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی ہو ند کاری جائز ہے۔<br>جڑے جس مشین کے ذریعے مریض کے دل کو مصنو تل <sup>و</sup> ر کت ڈی<br>جارجی ہواسے مریض ہے جداکر ناحرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrrrrr            | جڑے مقد مہ۔<br>جڑے تعلیم وغیرہ کی غرض سے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تھم۔<br>ایٹے انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی ہو ند کاری جائز ہے۔<br>جڑے جس مشین کے ذریعے مریض کے دل کو مصنو تل <sup>و</sup> ر کت ڈی<br>جارجی ہواسے مریض ہے جداکر ناحرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrrrr             | المئة مقد مد۔<br>المئة تعلیم وغیر ہ کی غرض سے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تحکم۔<br>المئة انسانی جسم میں حیوانی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔<br>المئة جس مشین کے ذریعے مرابض کے دل کو مصنو کی <sup>و</sup> رکت دی<br>جارہی ہواہے مرابض ہے جدا کرنا حرام ہے۔<br>جزئة میڈ یکل ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کودیکھنے کا تحکم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrrrrrrrrrrrrrrrr | التا تعلیم و غیر ہ کی غرض ہے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تحکم۔ التا انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔ التا انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔ التا جس مشین کے ذریعے سر ایش کے دل کو مصنو تل 2 کست دی جارہی ہواہے سر یعن ہے جدا کرنا حرام ہے۔ التا حمید یکل ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکل ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکن ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکن ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کھنے کا تحکم۔ التا حمید تحقیق ضروری نہیں۔ اگر چہ اس بات کا گمان ہو کہ اس میں کوئی نجس چیز جو |
| rrrrrrrrrrrrrrrrr | ہڑتا تعلیم وغیرہ کی غرض ہے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تحکم۔<br>ہڑتا انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔<br>ہڑتا جس مشین کے ذریعے مریض کے دل کو مصنوعی قرائت وی<br>جارہی ہواہے مریض ہے جدا کرنا حرام ہے۔<br>جائز میڈ یکل ٹریڈنگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔<br>جڑا کسی دوائی کے استعمال ہے پہلے اس کے اجزاء کے بارے<br>جڑا کسی دوائی کے استعمال ہے پہلے اس کے اجزاء کے بارے<br>جڑا کسی دوائی متعلق بھش استفتاء ات                                                                                                                                                         |
| rrrrr             | التا تعلیم و غیر ہ کی غرض ہے مسلمان میت کی چیر بچاڑ کا تحکم۔ التا انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔ التا انسانی جسم میں حیوائی اعضاء کی بیو ند کاری جائز ہے۔ التا جس مشین کے ذریعے سر ایش کے دل کو مصنو تل 2 کست دی جارہی ہواہے سر یعن ہے جدا کرنا حرام ہے۔ التا حمید یکل ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکل ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکن ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کچھنے کا تحکم۔ التا حمید یکن ٹریننگ کے دوران شر مگاہ کود کھنے کا تحکم۔ التا حمید تحقیق ضروری نہیں۔ اگر چہ اس بات کا گمان ہو کہ اس میں کوئی نجس چیز جو |

| rr4                      | يَهُ وْاكْفُرْ كَا الْجَبْنِي عُورت كُو چِيك كريااور ديگر احكام                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f f familian             | ہُوَ اصْافَی جَمْن کوصَالِع کرنا، جینز پراٹرانداز ہونااوران کے احکام۔                               |
|                          |                                                                                                     |
|                          |                                                                                                     |
| <b>₹</b> ( <b>*</b> • ,, | ائڈا ٹیزز کی بینداری اور اس کے احکام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| rr4                      | ساتویں فصل: ازدواج                                                                                  |
|                          |                                                                                                     |
| ۲/۲۹                     | الْهِ شَادِي مُستَحِبِ مَوْ كَدِبِ ـ إِس سَلْسَا مِينِ احادِيثِ ـ                                   |
|                          | الأهرداس عورت كي صفات وخصوصيات كاخيال ركم جس سے شادي                                                |
|                          | کر ناچا بتا ہے۔ ای طرح عورت بھی۔                                                                    |
|                          | المُ كفو (بهم مرحبه) خواستگار كور د شيل كرياچا پيخه                                                 |
|                          | ر شاہ ی کی کو شش کرنامتھے ہے۔                                                                       |
|                          | جراس خاتون کی جمالیات کو دیکینااور اس سے بمکلام ہونا جائز                                           |
| rai,                     |                                                                                                     |
|                          |                                                                                                     |
| rar.,                    |                                                                                                     |
| ror                      |                                                                                                     |
|                          | ایس کنواری لڑ کی ہے شادی کے بعض انکام۔<br>میں مار میں استار میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| ror                      |                                                                                                     |
| rar                      | الل كتاب كے ساتھ شركى نكاح كے بغير جنسى عمل جائز شيں                                                |
|                          | 🚓 احتیاط واجب کے طور پر اس عورت ہے شادی نہیں کرنی چاہیے                                             |
| ror                      | جوزنایس مشهور ہو گرید کہ دہ توب کرلے۔                                                               |
| 70°                      | جنا کفار کے باہمی از دواج کے احکام اور اس کی حشیت۔                                                  |
| rta                      | جيئا شوہر وودى ايك دوسرے كيدن كود كھ كتے بي اور مس بھى كر كتے بيل                                   |
| ۲۵۵                      | اللہ خاص حدیمی اور مخصوص شر الط کے ساتھ جدی کا خرج شوہر پر واجب ہے                                  |
|                          | جيه بغير كسى عذر كے جو النائدى سے جار مينے سے ذيادہ عرصه تك                                         |
| a. a. u.                 | مجستر ی ترک کرما جائز نمیں۔<br>مجستر می ترک کرما جائز نمیں۔                                         |
| TQ T                     |                                                                                                     |

٠,

| لیاکرے۔۔۔۔۔۲۵۲ | الله اگر شوہر کسی شرعی جواز کے بغیر ہے ی کو تنگ کرے اور اسے سما تارہے تووہ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roy            | 🖈 مصنوعی حمل اور ایسی د وا ئیول کا استعال جائز ہے جو مانع حمل ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ro4            | 🖈 اسقاط حمل اور اس سے بعض احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ran,           | الله اس فصل ہے متعلق بعض استفتاء ات اور ان کے جو لبات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ro.A ,         | المشادي كي يعش احكام - السنادي المساحد المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rs9,           | پر کنواری لڑکی کی شادی میں شرعی ولی (باپ دادا) کی اجازت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| f4+,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ryr,           | ورت سلمان مرد کی مسلمان عورت اور ابل کتاب عورت سے شادی کے احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | داس کا فرعورت ہے اکاح شیں کر سکتاجس کا کسی کا فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ryr            | ر دے خودان کے غرب کے مطابق صحیح نکاح ہوا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | الا يول من عد الت ، زنا من مشهور عورت ، اور زانيه عورت پرعدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **F            | یه ہونے کا مطلب، شوہر پر بندی کا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r46            | 🖈 مصنوعی حمل کے بعض احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r44            | المئتشادي سے مخصوص بعض احکام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YZF            | 🖧 آٹھویں فصل جوانوں کے معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rzo            | A NOTE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE |
| ٢٧٥,           | 🖈 شھوت کی نگاہ ہے عور توں کو ویکھنا حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | جہابغیر شھوت کے ان غور تول کود کھنا جائز ہے جوبے پردگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ہے رو کے جانے پر شیں رکنٹی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rzs            | المنتضوت كى نگاه ہے مرو كامر و كواور عورت كاعورت كو چيناحرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r44.,          | ين لواظه اوراسمناء حرام ميں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | جئے احتیاط واجب کے طور پر مخش نصو مروں اور فلموں کو ترک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r41            | چاہئے آگر چہ بغیر شھوت کے ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 744            | ہے جبستری کے دوران فرنچ لیدر کااستعال جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| +24            | جہ پیراکی کے مخلوط مقامات (سوٹمنگ بولز) پر جانے کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| r ∠ ч | جیبغیر پردے کے یا مجبوری کے اجنبی عورت سے مصافحہ کرناحرام ہے۔                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r44   | 🖈 جوال مر د پیار و محبت کی نیت ہے اپنی بہن کابوسہ لے سکتا ہے۔                                       |
| 744   | ہڑتہ شطر کچ کھیلنا حرام ہے۔                                                                         |
| r44   | الاتاش كھيانا حرام ہے۔                                                                              |
| r44   | جنة ورزش کے لیے کھیاناوراہے دیکھناجائز ہے۔                                                          |
| F     | ناتا واژ هی منڈوانے کا تحکم۔                                                                        |
| r44., | ہنتاس فصل ہے متعلق بعض استفتاءات۔                                                                   |
| *4A   | الترام نگاه۔                                                                                        |
| r∧•   | الله جنسي تريت كالمضمون ، غرل كهنا اوران كے احكام                                                   |
| r^•   | ج <sup>ەر</sup> بعض متفرق احكام                                                                     |
| ra4., | تویں فصل : عور تول کے معاملات                                                                       |
| rA9,  | ا خابون ،ا جنبی مر د کے سامنے اپناچر ہادر ہھیلی ظاہر کر سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| TA9   | الله عورت کے لیے اجنبی مر د کے سامنے اپنے پاؤل کی بیثت ظاہر بکر ناجا رُز سٰیر                       |
| rA9   | اللہ عورت نماز کے دوران اینے پاؤل کی پشت اور تلوؤل کو ظاہر کر سکتی ہے۔                              |
| ra9   | 🚓 عور توں کا سر مدلگانے اور انگشتری پہننے کا تھم۔                                                   |
| F9+,  | الم عور توال كاخو شبولگاكر عام مقامات برجانے كا حكم ـ                                               |
|       | 🖈 عورت کے لیے مشر وط طور پر ، ڈرائیو ٹک سکھنے کی غرض ہے اجنبی مر د                                  |
| r 9•  | کے ساتھ گاڑی ٹیں تنا سوار ہو ناجائز ہے۔                                                             |
|       | ہی عورت کااپی اندام نمانی ہے جھیڑ چھاڑ کا تھم۔                                                      |
|       | 🖈 بانجھ عورت کاعلاج کی نیت ہے اپنی شر مگاہ کو ظاہر کرنے کا تھم۔                                     |
| r4+   | الله على العادوده بلانالوراس كيركت كيارے من روايات                                                  |
|       | الموی کے لیے گھر کاکام کاج کرنامتحب ہے۔                                                             |
| r91   | الااجنبي عورت كي آواز سننے اور سنانے كا تشم                                                         |
|       | المناعورت كا، عورت معالج كو چيوز كرم دمعالج كي طرف رجو باكرنے كا تقم.                               |
| r91   | جنا پر دے کاوجوب اور اس کی اہمیت۔                                                                   |

| r4r    | الماس نقل ہے متعلق بعض اشفتاء ات۔                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 🖈 عورت کا ٹھوڑی کو خاہر کرنے ، سرخی پاوڈر لگا کر گھر ہے نکلنے ،بالول کو                          |
| *9°    | ر نگنے ، مصنو تی بال نگانے ،ا جنبی مر دیے سامنے ہار اور چوڑیاں پیننے کا حکم۔                     |
| r99    | جيَّا كالجول كي مخلوط تعليم ،اسقاط جنين كانتقم اور ديگر متفرق احكام-                             |
| P*1    | د سویں فصل_موسیقی،غنا،گانے گانا،اورر قص کے احکام                                                 |
| ۳۰۲    | اسلام وسيقى اسلاى قنون ميں سے ايك فن ہے۔                                                         |
| r.r.   | المحموسيقي ياخناكالدولاب كى محافل يهم آبك مون كامطلب-                                            |
| 1"+1"  | ان مقامات پر آمدور فت جائز ہے جمال حلال موسیقی مجائی جاتی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| f"+f", | 🚣 موسیقی کے مر اکز میں جاکر حلال موسیقی سیکھنا جائز ہے۔                                          |
| ۳۰۵    | رام ہے۔ (tb) رام ہے۔                                                                             |
| r+y    | ﷺ غنافرام ہونے کی دلیل_                                                                          |
| r.y    | الا یوی کے لیے شوہر کے سامنے رقص کرنا جائز ہے۔                                                   |
| ۳۰۹,,  |                                                                                                  |
| r•y    | ,                                                                                                |
| r•4,   | جينه و بني نغير                                                                                  |
| ٣٠٧,,  | 🖧 موسیقی، نمنالور رقص ہے متعلق بعض احکام۔                                                        |
| rir.,  | گيار <i>چو</i> ين فصل : متفرق مسائل                                                              |
| r10    | المَّا مَقَد مِـ                                                                                 |
| r16    | يونو مولود كامتحب نام ركھنا۔                                                                     |
| rt6    | یئے پرورش کے اعلام۔                                                                              |
| rn     | الله يرورش كاحق كب فحتم أو تاب                                                                   |
|        | ہ نہا ہے کی و فات کے بعد پر ورش کا حق سے حاصل ہو گا۔                                             |
|        | الله يرورش كے دوران عے كى مال مرجائے تو يرورش كاحق كے حاصل دوگا -                                |
|        | ہنے کے والدین موجووٹ ہول تو پر درش کا حقد ار کون ہو گا۔                                          |
|        | ج جس ورش کا حق حاصل ہو وہ کسی دوسرے کو وسل بیا سکتاہے۔                                           |

-

| ri1,         | الدين من سے جے پرورش كاحق حاصل ہو،اس كى شر الطار                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| r12,         | ﴿ والدين اوراولاد كے اخراجات كے احكام                                        |
| riz          | المَة قريبي رشته دار كاخرج اس صورت مِن واجب بهو گاجب ده فقير ونادار بهو .    |
| r12          | الكرانسان الني قرين رشة واركافري ويناس الكاركر المواس كاكيا تقم              |
| ria          | احکام دین کے تحفظ کے لیے انفاق واجب ہے۔                                      |
| ria          | ہے کہ کسی حیوان کو جس میں رکھنا یمال تک کہ وہ مر جائے ، حرام ہے۔             |
| r14,         | التاس فعل ہے متعلق بعض استفتاءات اور ان کے جو لبات ۔                         |
| -            | الا ڈرا کنگ، بینا ٹیزم، جنات کو منخر کرنا، مر غوں کو لڑانا، ہتھیلی اور بیالی |
| riA,         | ين د کچه کو پيش گو ئيال کر نالور و گير احکام                                 |
|              | ضميمه جات                                                                    |
| rrs          | ضمیمه اول : کھانے میں استعال ہونے والے نندائی مواد کی وضاحت                  |
| rri,         | ضمیمه دوم : غذانی مستوعات میں شامل مولو کی وضاحت۔                            |
| ال کے نام ۲۹ | ضمیمه سوم: حلال گوشت مچھلیوں کی تصادیر اور عربی فرانسیبی اورا نگلش میں       |
|              | 13/20                                                                        |

المال مردوقا تحداع قرام مروش

(١٥) يَجْهُوا فَقَالَ مَنْ عَلَيْ ۱۳۰) ميد صيان نماكر فرحت ا] معدول ٢٧) ميرمنازشين ۱۴) تیکم دسید جعفری رضوی الإيلام المحلق ١٥) سيدلكام شان زيدك الإعلامها فليرشين علا) عَلَمُوسِداحُ فِيكَ ١٢٨) سيزهريلي م علامة ميزيل في ١٩) ميدهازيره عا)سيره رضوبينا أول ٢٩) سيدور شيد سلطان ۵ بیم دسیدها پدیل رضوی ١٨) سيد يقم الحن ۲) تیکم دسیدا حدیلی رضوی ١٠٠٠) سيدمنظة حستين 19) ميدميارك دخا ٣١) سيديا سط تسيمن علوي ٤) يكم وسين ضااميد ١٣٢) غلام کي الدين ٨) نظم دسيدهل حيد درضوي ١٥) سير تبنيت ديور أفؤى ۳۳) سيرناصري زيدي ا۲) بنگروم زای انجراهی ٩) يكم دسيد والحسن ۲۲)سيدياقرعلى رشوي +١) يَكُم وسيدمروان مسيل يعفري ١٣٠) سيدوز نرعين داريدي (ra)دياش التي ii) ينگم پرسيل (جارهسين) ۱۲۰۰ ) تیکم ایمیز با معاصمان Frank (PR ١٢١) سيدهم فالن خيدو فعوكي ١٢) يُكرورزا أو حيال

### يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۹ ۱۴ الـ۹۲ بإصاصيدان بال ادركيّ



المناك ليا تحسيح

نفرعیاں خصوصی تفاون کہ رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبر ریری

SABIL-E-SAKINA UnitES, Lajifabad Hyderabad Sindb, Pakistan, www.sabcolosakina.gage.ti sabcolosakina.gage.ti

# اسفتاآت جوالات عبادات

ولی امریسیان دمزی تقلید حضرت ایت النّه العظمی سستید علی خامنه ای ایت النّه العظمی سستید علی خامنه ای



سفتاآت کے جوابات

صفرت آیت الله العظلی بدعلی کیمینی خامندای ونظواقا

اشر : ---- سازمان فرستگ وارتباطات اسلای

ادارهٔ ترحیره نشروانًا عن

نبا الدين السيس وب المروب المراكز

ISBN 964-6177-99-9



| 41  | ۵ مقارم                     |
|-----|-----------------------------|
| 15  | € کتاب تقلید                |
| 15' | احتياظ ، اجب و ادراقليد     |
| 14  | • تقليد كي تشرائط           |
| የተ  | واجهاد اوراعلمیت کے اثبات   |
| rò  | • تقلیه برن                 |
| 44  | • منت كي تقليد بريا في رياً |
| 77  | • متفرّفات                  |
| 40  | • فيادت اورم جعيت           |

| r     | ولايت فقيرادر هنم هامم مسي                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40    | <ul> <li>کتاب طہارت</li> </ul>                                                                                  |
| 44    | و پانی کے احکام                                                                                                 |
| ١٥    | • بیت انخلاء کے احکام                                                                                           |
| 20    | و وفود کے احکام                                                                                                 |
| 74 —— | <ul> <li>اسما بخب دااور آیات آلمی کومس کرنا</li> </ul>                                                          |
| 44    | • غسل جنابت کے احکام                                                                                            |
| A4    | 🔹 غبل باطل پرمزّب ہوئے والے اموز                                                                                |
| 41    | • تيمني كے احكام                                                                                                |
| 47    | ● عوراتوں کے احکام<br>● بیت کے احکام                                                                            |
| 114   | بی این این اور ان کے احکام<br>کا فری مجالت                                                                      |
| 14h   | ● کا فری سبخانت                                                                                                 |
| 144   | و ابل کتاب کی طہارت اور دوستے کفار کا حکم                                                                       |
| 149   | ﴿ كَابِكَ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ |
| 144   | المميت اور شرائط                                                                                                |
| 164   | • اوقات نماز                                                                                                    |
| 100   | • احکارت                                                                                                        |
| 184   | 🔹 نمازگذاد کے مکان کے احکام                                                                                     |
| 148   | South a                                                                                                         |

| 144 | • دوك دفي مكانا كي احكام                              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| (LÀ | • نمازگذار كان س                                      |
| 14. | • مو نے جب اندی کا استعال                             |
| INT | • اذائن داقامت                                        |
| ۳۸  | • قرائت ادراس کے احکام                                |
| 196 |                                                       |
| 197 | • سجده کے احکام                                       |
| 7   | • سجدہ کے احکام ۔۔۔۔۔<br>• نماذین سلام کے احکام ۔۔۔۔۔ |
| 4.4 | • مطلات تما ذ                                         |
| 7.0 | • تكيات ادران كا احكام                                |
| Y+A | • قضاغاذ                                              |
| 414 | • برسے بیٹے ہدای کے باپ کی قضا نماز                   |
| ኖነለ | • نماد جماعت                                          |
| 714 | • امام جماعت كي غلط قرائت كالحكم                      |
| 277 | • معلول و ناقص کی امامت                               |
| 444 | • نماز جاعت میں عور توں کی شرکت                       |
| 777 | • الم سنت كي اقتدار                                   |
| 779 | • نسانجعه                                             |

|      | • نمازعيدين                                      |
|------|--------------------------------------------------|
| 7/1  | • نمياذمافر                                      |
|      | • جس شخف كا بينه بابينه كامقدم سفري              |
|      | • طلب کا حکم                                     |
|      | <ul> <li>قصدِ ممافت اور دس د ن کی نیت</li> </ul> |
| -    | • حدار خص                                        |
| **** | • سفرمعیت                                        |
|      | • احكام دطن                                      |
| ·    | • نده جركي العينت                                |
|      | • بڑے تہروں کے احکام                             |
|      | • نمازاهاره                                      |
|      | • نمازآیات                                       |
|      | • نوافل                                          |
|      | • متفترفات کاز                                   |
|      | ناپ روزه                                         |
|      | • روزہ کے دجوب ادر صحت کے شرائط                  |
| ,    | • حاملہ اور دودھ یلانے والی کے احکام             |
|      | • بيارى اور داكر كي طرف س مما نعت                |
|      | w. od fra w was select                           |

| r        | • حالت جنبت برباتی رئبا                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | • استمنا و کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱       | ه احکام افط اد<br>و احکام کفآره                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r        | و احکام فضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠        | و روزے کے تفرق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ro       | ● رویت بلال ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ئى نىچىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| '        | ، من بنگوں کے انعامات اور مهرومیات                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸        | • قرض "تغواه ، ضانت ، بيمه اورينش ——                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۰        | 🗨 مُحَصر، وسائلِ نفسيليه اور زمين كى خريد و فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u> | فران بيويات وه بالطال جوهرام بس مل كيا ب                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸        | <ul> <li>اخراجات بین غیر شمس کی ملاوت مسلمی مسالحت اور شمس میں غیر شمس کی ملاوت بین خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں خیر شمس کی ملاوت بین میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں</li></ul> |
| ላ<br>ኘ   | • اعل سرماییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . ,      | • خمی کے ماب کا طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | مالی سال کی تعبیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Calculate.

と言うないのである。

|      | 🐞 ولی امرجمس اور مموار د صرف                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • سم سادات<br>خ کر بر بر برا                                                                    |
| ليفر | <ul> <li>خمس کے مصارف اجازہ ، بدید ، حوزہ علمہ کا ما ہانہ وظا</li> <li>خمس کے متفرقات</li></ul> |
|      | • الف ل                                                                                         |
|      | <i>کتاب مب</i> اد                                                                               |
|      | ﴾ كتاب امربا كمعروف اورنهى عن المب كر                                                           |
| -    | • دونوں کے واجب ہونے کے سشرائط                                                                  |
|      | <ul> <li>امر بالمعروف اور منى عن المت كركاطر لقيه</li> </ul>                                    |
|      | ● متفرقات                                                                                       |

#### بسم الله للرحين الرحيم

المحمد له الذي شرّع الحلال والحرام فأحلّ الطيبات وحرّم المخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلّى أهـل بيت الطبيسن الطاهريس وأصحابه المنتجبين المتقين

گزشت چند برمول میں قائد امّت اسلام حضرت آیت الدالفظی بدیلی لیمنی خامنه ای دام طلقہ الوارف سے دفتر میں دنیا سے گوشے گوشے سے مسائل شرعر کے سوالات کی آئی بہتات ہوگئی جیبے سیلاب آگیا ہو، یہاں کک کہ بڑھتے بڑھے ان کی تعداد دس مزارسے بھی ذیا وہ ہوگئی جن میں سے کھے کے جواب معظم لئر نے اپنی داستے اور نظریہ کے مطابق مرحمت فراستے اور بعض مسائل کے جوابات فی تعیم ناور دوڑگار ، مؤسس جمبوری اسلامی ، امام امت دوح اللہ الموسوی خینی فادر دوڑگار ، مؤسس جمبوری اسلامی ، امام امت دوح اللہ الموسوی خینی فرس سرہ کے فتا وی کے مطابق دیئے اور ان کی تا کید فرمائی ۔

زیر نظر رسی ادمی ان سوالات کو رکھا گیا ہے جو جملہ ابواب فظر ومرائل

ترعيه بر محيط بي ، على المخصوص ير اليه استفناءً ت كا بيش قيمت وتفيس محموعه ب حن كا سامنا عوام كو روز بي موتاب ، سائفه بي اس مي عصر صاهري بيدا ہونے دائے نت نے ما تل کا اضافہ بھی ملے گاجس کی وقتا فو قتاً مومنین کو طرور اللہ بڑی رہی ہے۔ چنانچہ عالم اسلام کے عمومی نفع کی خاطر جیں انقدر علما دو فضالہ کی ایک جاعت اس کی طباعت واشاعت کے لئے بے جین تھی مگر و کی فقیہ دا خطائہ نے اسے منظور نہیں کیا اور منع کرتے دہے۔ اسبتہ جب دنیا بھر کے مومنین کی جانب آب کے رسالہ عملہ کی طباعت واشاعت کا اصرار بہت بڑھ گی نیزاہل خبرہ و علمائے کرام نے آپ کو مرجعیت جیسے عظیم مضب کی فعہ دادی سوئی دی تواں والی مونی بن گیا تنہ ہوھو نے می ان سوالوں کے جوابات کو عام کرنا آپ کا ایم شدعی فرض بن گیا تنہ ہوھو نے بی دن کی اشاعت کی احیازت عطافہ مائی ۔

آنائی نہیں بکہ جب سفتا آٹ کا یہ محبور اپنی تہذیب و ترتیب ، عربی ترجم اور ابواب کی تعیم و غیرہ کے مراحل سے گزر جبکا تو کثرت کار و افتکار کے باو جود معظم در، نے بوری باریک بینی کے ساتھ اس پر نظر تانی فرمائی ، اس کے بعدی اسے شائع کرنے پر رضامندی ظاہری ۔

محمت آخریں ہمان تمام افاض برادران سے سٹ کرگزار ہی جیھوں نے اس کام میں ر ومشقّت اٹھان اور موسین کے سفر معنوی کا توسشہ مہیاکر نے اور نشسنگان دومات کومیشسمہ آب، زول کے بنیجا نے بی بورا بوراحصہ دیا -

شعبهٔ ا**ستنقاآت شرعیه** دفتر حضرت آیت الله العظلی پیدعلی فعامنای دنظلاا فار The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon



بسبه در المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود

### احتياط، العبها و اور تقليد

الله الما تقليد كا داجب وناخود تفليدى مندس باجنها دى ؟

🤃 : اجتها دی اور عقلی مسلکه ہے -

اس ٢ آپ ك زديك اخياط يرعل كرنا بهرمي لفلد ير ٩

ج؛ چونکد اصّیاط پر اس وقت عمل موسکت ہے جب اس کے موار دو مواقع کوجانتا ہو ادراحتیاط کے طریقوں سے واقف ہوادران دونوں کو بہت ہی محم لوکھانتے ہیں اس کے علادہ احتیاط برعمل کرسنے ہیں عام طور پر بہت زیادہ وقت صرف موتاہے اس بنابرها مع الشرائط مجتهد كي تقليد ببشرس -

ص: ٣- احكمى احداد كادر اوراس كاهدد فقهاك فود لي كاين ادركياساني

عظار کے فتو دُن کو بھی اس یں شامل کر نا داجب سید ؟

ج جوبی مواردیں اختیاط سے مراد ان تمام فقبی احتمالات کی رعایت کرناہے جن کے داجب مونے کا احتمال یا باجاتا ہو۔

موئ : بعد مفوں کے بعد بری بٹی والع موسف دالی سے اور اس وقت اس پر مرجع تقلید

ا انتخاب اجب وجائ اور جونك يد امراس سك مل مسكل سع المدا اس ملد من مارى ذراي

میاسید: به به اگروه اس سسیسیدیس ا چنے شرعی فریفیدکو نو دسمجھ میکتی میو تو اس کی فدرواری

آب برعائد موتی ہے کہ اس کی را ہمائی کریں۔

معرفى: شہدرے کر موضوع کی تنفیض مکافلہ کا کام ہے اور محکم کی نشخیص مجلبہ سکے ذمہ ہے ۔ بیس جن موضوعات کی نشنیص مزجع خو دکر تاہمے ، ان کے بارے یں آگے کیا فطریہ ہے ؟

كيا ك تخيين ك مطابق على كرنا واجب كيو يدم مرجع تقليد كو ايد بهت م

مدردین بھی دخل بات بن ؟ چی یاں! موضوع کوشنخس کرنامکھفے کا کام ہے البندا لیتے مختبر کی کشنجیس کا

آباع مکلف پرواجب نہیں ہے، مگر برکہ وہ اس نشخیص سے مطمئن مو یا موضوع کا تعلق است باطی موصفہ عات سے ہو ،

المد معنوعات كى دۇنسىيى بى ادى مومند ما ت تىنى جىيىكى سىيّال كى بارسىدى تىنىخىي دىياكر يەنتراب ؟ سى

عوہ : روز مرہ کے شدعی مدنی جی سے منگف کا سابقہ بڑنا ، تہاہیے ، کیا ایک کا علم حاصل ترکہ نیوالا گانگا ہے ۔ '

ج ﴾ اگرست دی مراک کا علم حاصل نرکه ناکسی واجب کے جھوٹ مبانے یا فعل حرام کے ارتکاب کا سبب ہے توگن میگار ہے۔

سوسى : جبم بيض محم علم لوكون سے بو چھنے ہي كرتم بارا مرجع تقليد كون سے ؟ تو دہ سكتے ہيں عم بي حاشتے ؛ كيتے ہي كرم دنسان مرجع كی تقليد كرتے ہيں جبكہ ود خودكاس بات كا ، بند نہيں سكتے كر اسس كا توضيح الم اُل كود يجيس اور اس كے مطابق عمل كريں ۔ ايسے وگوں كے اعمال كا كيا حكم سے ؟

ے کا کران کے اعمال اختیاط یا واقع یا اس مخبہد کے فقوے کے مطابق ہیں جس کی تقلید ان پر داجب تھی تو ان کو صبحے مانا جائے گا۔

موی: جی مرائی می حجبد اعلم احتیاط داجب کا قائی سے، کیا ہم ان جی اس کے بعد کے اعلم کی طرف رجوع کر مکتے ہیں؟ اور دو سراسوال بہ ہے کہ اگر اس سکے بعد دالا اعلم بھی اس مسئلا میں احتیاط داجب کا قائل ہو تو کیا ہم اس مسئلے ہیں ان دونوں سکے بعد داست اعلم کی طرف دجوع کر سکتے ہیں؟ اور اگر شہر ابھی اس بات کا قائل ہو تو کیا ہم ان سکے بعد واست اعلم کی طرف رجوع کریں گے؟۔ ... النح . اس مسئلہ کی وضاعت فرما دیسجے '۔

ے ہاں بحبتب کی طرف دجو نے کرنے میں جو اس سندس احتیاط کا قائل نہیں بلکراس میں اس کا صریح فتوئی موجو دہے ، کوئی حرج نہیں ہے ۔ یاں اعلم خالاعلم کی دعایت کرنا ہوگی -

\_ يسكف كاكام ب - يه دو كاعاشيه) وه موضوعات مين كا تعلق استباط سع بالناك متحيس -

## تقليد كے مشىرائط

موٹ : کہا ہے حبّہد کی تقلید جا گڑہے جس نے اپنی مرجعیت کے مضب کو زسنجا لاہو ادر ڈاس کا دسمالا علیہ موجود ہو ؟

ع ﴿ جوم مُكَلَفَ تقليد كُرِنا جا تهاہم ، أكر اس پر بنتا بت موجا ك كروہ جامع النزا جمد سبة تو اس بن كوئى حرج نہيں ہے ۔

سٹ، کیاسکف سیجتہدی تقلید کرسکاہے جس نے فقائے کی ایک باب شکا نماز وروزہ میں اجتہاد کیاہے ،لیں کیا وہ اس باب میں اس مجتہدی تقلید کرسکتہ حسس میں اس نے

قبر کی ملابہت سے تحق ہے جینے ہیں ، ت کی تشخیص کر اکر غذا مطرب اور سے نرکز بروہ اُواز جی میں گرشکری نو شامل ہے لیکن وہ مطرب نہیں ہے - جن موجد حاشیں اشنیاط کیاجا تہے ان کی دوسیس ہیں ، بڑا بہت ، لینی جوزان در کمان سکے بدل جاسنے سے نہیں بدلتے جیسے غذا ، ۲ : شغیر ، جوحالات اور امول سے منا ٹر بہتے ہیں اور جو تکرا محکام موصوعات سے بدرلتے سے بدرلتے ہیں اور ان کا دارو مدارموصوعات پر ہے اس وجہتے منظر است باطی موصوعات کی مشخیص میں اختیا دکو دخل ہے - ہیں ان ہی منظر است نباطی موجوحات کی تشخیص میں اجتہا و کو دخل ہوتا ہے ۔

اجبادكيام ؟

ج پجبتهد سنجزی کا فقوی فود اس کے سے حجت ہے کیکن دوسروں کا اس کی تقلید اس کے مقلید میں سے - اگرچہ اس کا جائز ہونا بعید نہیں سے -

مول ، کیا دوس مکون کے علماء کی تقلید مبائز سے ہنواہ ان کک رسائی بھی ممکن نرمو؟ جے پیٹ عی مسائل ہیں جامع الشرائط مجتمد کی تقلید ہیں پرشسرط نہیں ہے کرمجتم یہ

مكلف كالم وطن مويا اس ك شركا رست والا مو-

موال ؛ مخبهداورمرسي تقليد مي موعدالت معتبرت كياده كمي يازياد في كاعبادت العدا

مصختلف ع جوامام حاعت كے مضاعدورى ميد ؟

جی منصب مرجعیّن کی ایمیت اور حما بیت کے بینی نظر مرجع تقلید میں احتیاط واجب کی بنا پرعدالت سکے علادہ بر بھی تسرط سے کہ وہ اپنے سرکش نفس پڑسلط ہوالد ناکارہ بھر: مع

ستال: کیانان دسکان کے عالات سے دافف ہونا اجتہاد کی شرطوں میں سے ایک مشرط ہے؟ ایج بھکن سے تعیض مسائل میں اس کا دخل ہو ۔

سولا: اماخمسنی کے نزدیک مربع تقلید کے سے واجب ہے کہ وہ عبا وات و معاملات کے طریہ ملا ملات کے طریب ملا وہ اسلام منظر ہونے کے علاوہ سیامی، اقتصادی، فوجی، سماجی اور فیا و ت دربیری کے امور کا بھی عالم ہوں پہلے ہما ماخم مین کی کے تقلید کے مقارت کے اور اب بعض افاضل علماء کی دنہا کی اور شود اپنی والے کی بناء برآب کی تقلید کو داجب سمجھنے ہیں۔ اس طرح ہم نے قیا دت ومرجعیت کو ایک علم جمعی یا ہے۔ اس طرح ہم نے قیا دت ومرجعیت کو ایک علم جمعی یا یا ہے۔ اس سلم میں آپ کا کمیا نظریہ سمے ؟

ج برجع تفلید کی صلاحیت کی مشیطی (ان اموریس جن میں ایک غیر مجتبد و مختاط پراس کی تقلید ضروری سے حبی میں مقررہ شرطیں پائی جاتی ہوں) ، تحریرالوسلیر اور دوستسری کتا ہوں میں تفقیس کے ساتھ مرتوم ہیں ۔

میکن نشرائیط کے اُسان کا مسئلہ اور فقہا ہیں سے تقلید کے اُسان کا مسئلہ اور فقہا ہیں سے تقلید کے اُسام کا مشخص کی تشخیص مود منکقف کے نظریہ پر منخصر سے ۔

موال: تعلیدین مرجع کا اعلم مونا شرطم یا بنین ؟ ادر اعلمیت کے معاد ادراس کے اساب کی بن ؟

جی بین مسائل میں اعلم کے فتوسے دو سروں سے مختلف ہیں ان میں اعلم کی تقلید
اخدیاطاً واجب ہے ، اعلمیت کا معیادیہ ہے کہ وہ دو سے رخبہ بن سے انکا خداسکے سمجھنے اورائلی فرائف کا ان کی دلیب اوں سے انتہاما کرسنے ہیں زیادہ مہاد
دکھتا ہو - نیز اسنے ذما نہ کے حالات کو اس حد تک جانتا ہو جننا احکام شری
کے موصفو عات کی تشخیص اور شرعی فرائف بیان کرسنے سکے سلئے فقہی دائے کا افلیاد کرنے ہیں صرودی ہے ۔ کیونکہ ذما نے کے حالات سے آگا ہی کو اجتہا د
بیں بھی وضل سے ۔

من البری تعلید کے مقبر شرائط موجود نہوستے کا مقال ہو، ایسے میں اگر کوئی شخص فیر علم کی تعلید کرنے توکیاس کی تعلید کو باطل قرار و با جاسکت ہے؟ آج بے صرف اس احتمال کی وجرسے کر اعلم میں مفروری شرائط موجود نہیں ہیں، اختلافی مسئلہ میں بنا بر احتیاط واجب غیراعد کی تعلید جائز نہیں ہے۔



سوال ؛ اگریندمائی بی چدعلام کا علم مونانی بت موجائے داس جنیت سے کران بی سے برایک کی خاص مسئلہ بین ؟

کی خاص مسئلہ بیں اعلم سے جسمیں سکھنے اس کی تقلید کرنے بین کوئی حرج نہیں ہے ۔ بلکہ اگر ہم جنہ به اس مسئلہ اس مسئلہ بین اعلم سوج میں سکھنے اس کی تقلید کر دائے ہے تو بنا براحتیا طجس مسئلہ بین ایس کے فقوے مختلف ہوں ۔ ان میں بھی تبعیض واجب ہے ۔

موٹ ایک خوص مختلف ہوں ۔ ان میں بھی تبعیض واجب ہے ۔

موٹ ایک مائی میں غیراعلم کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں اس کا فتوی اعلم کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں اس کا فتوی اعلم کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں اس کا فتوی اعلم کے فتوسے کے خلاف نہو۔

سوال: مرجع تقلیدی اعلیّت محدسلیس آپ کا نظریہ ہے؟ اور اس برآب کی کیا دس سے؟

ج بجب متعدد جامع الشرائط فقها موجود بول اور ابنے اپنے فتو ک میں افتدا فقہ متعدد جامع الشرائط فقها موجود بول اور ابنے اپنے فتو کی اس افتدا علم کا فقی مقلف مجتبدا علم کا تقیل سے کہ غیر مجتبدا علم کا فقی القلید کرسے ، مگر بر کراس کا فتو کی اختیاط کے خلاف ہو، اور غیر اعلم کا فتو کی اختیاط کے موافق ہو ۔ اس کی دسیسل میرت عقلا دستے ، بلکہ اگرام تعیین و نقیل میں تعین کا حکم دیتی ہے ۔ مسئل مار موجائے تو عقل مجی تعین کا حکم دیتی ہے ۔ مسئل کی تقلید کرنا واجب ہے ؟

ج برجاً مع الشرائط مجتهد اور مرجع كي تغليد و اجب م بكرا حوط يرسي كر ده مختب اعلم سو-  $\bigcirc$ 

سوال ؛ كيابداء معيت كي تقليد كى جائكتى ب ؟

ج با قلياط واجب يرسي كر ابتداء من زنده اود اعلم مجتبدكى بي تقليدكى جائ .

معولاً: ابتدارين منت كي تقليد زنده حتب مكي تقليد برموقوف جدى سے يا نہيں ؟

ے البداریں میت کی تقلید کرنے یامیت کی تقلید پر باتی رہنے کا جواز دندہ مینہداملم کی اجازت برمو تعدف میں تاہے۔



# اجتہاداوراعلمیت اتبات نیز فتو سے ماسل کرنے کے طریقے

است : دوعادل گوامول کا کوامی سے ایک مجتبد کی صلاحت نابت موجائے کے بعد کیاب مرسے اور اس سلم میں اور سے مجاب کے اور اس سلم میں کا دوست مجی سوال کرنا واجب ہے ؟

ج بخسی معیق جامع الشدائط مجتبد کی صلاحیت سکے اثبات کے سلے الب تحبولالم لم م حضرات بیں سے دوعادل گوا ہوں کی گواہی پراعتماد کا فی سے اور اس سلم بیں مزید افراد سے سوال کرنا صروری نہیں ہے۔

عرب المربع تقليد ك انتخاب اور اى كافتوى عاصل كرف ك كيا طريق بي ؟

ان کے مربع تفلید سکے اجتہاد اور اس کی اعلیت سکے اثبات کے سائے ضروری ہے کہ یا انسان تو وعالم مو اور تحقیق کرسے یا اسے علم حاصل ہو جائے چاہے ایسی شہرت سکے ذریعہ ہی ، جس سے تعیین ہوجائے یا اظمینا ن حاصل سوجائے یا الرجو ہیں۔ سے ذریعہ ہی ، جس سے تعیین ہوجائے یا اظمینا ن حاصل سوجائے یا الرجو ہیں۔ سے دو عادل گوائی دیں ۔

مرجع تقليدست فتوئ حاصل كرسن كاطريق يرسبي كهنو واس ست

(YF)

سے با دوعادل نقل کریں بلکہ ایک ہی عادل کا نقل کرنا کا فی سے یا میر الیے مقبر انسان انقل کرنا بھی کا فی ہے جس کی بات پر اطمینا ن ہو یا اس کی توضیح المسائل میں دیکھے فیلطیوں محفوظ ہو۔ معرف نے کیا مرجع کے انتخاب سے مام د کیل بنانا جیمح ہے ؟ جیبے بتیا دینے یا ب کو اور ٹناگرد لینے استاد کو اپناد کیل بنائے ؟

کے ہاکہ وکات سے مراد جا مع الشرائعا مجتہد کی تحقیق کو باپ، اتا دیامرئی وغیرہ کے سپر وکرناہے تواس میں کوئی حرزح بہیں ہے ۔ ٹاں اگر اس سیدیں ان کا تول تقین اوراطینان کے قابل یا اس میں دسیسل و شہادت کے شرائعام ہوج ہوں توان کا تول شرعاً معتبرا ورحجت سے۔

سول : یمن چند تیم بی سے یو چیاک علم کون ہے ۔ انہوں نے جاب دیا فلاں شخص کی طرف دجوع کرنے سے انسان بری الدّم ہے توکیا ہیں ان کی بات پر اعتماد کرسکتا ہوں جبکہ تجھے معلوم نہیں کر موصوف اعلم ہیں بانہیں یا سجھ ان سے اعلم سوسے سکے بارسے میں اختمال ہے یا اطمینان ہے کہ دہ شخص اعلم نہیں سے اس لئے کہ دومسے دھتما سکے بارسے ہیں بھی مثلاً ایسی بی تمہادت ادر کو ابی موجد د ہے ؟

ج جب بمی جامع الن والط مجتهد کے اعلم مونے پر شرعی دلیل قائم موجائے توجیکتاس دلیل کے خلاف کسی اور دسیس کا علم نہ ہو وہ حجت ہے اور اس پراعتماد کیا جاسکتا ہے ، تقین یا اطمینان ماصل کر نا اس کے لئے شرط نہیں سے اور نراس کے خلاف کو اہیوں کے بارسے میں تحقیق کی عزورت ہے ۔ سری ایک ایک مضمن شری احکام کے جوابات دے سکتا ہے جس کے بی اجازہ نہیں ہے اور دہ بعن

67



مقانات پرانشتیاه سے بھی ددیار ہوتا اور احکام کو فلط بیان کر دیتاہے اور اس حالت یں کیا

كياجا ئ ويك الدن توضيح المائل من بره كم مشكر بيان كي جو؟

جہرکا فتوی نقل کرنے اور شرعی احکام بہان کرنے سکے نے اجازہ سشرط نہیں ہے لیکن اگراس سے غلطی ہا استہاہ ہوتا ہے تو اس سے سئے بہان اور نقل کرناجائز نہیں ہے ۔ اور اگرکسسی ایک مئلہ بیان کرنے بی اس سے غلطی ہوا اور نقل اور نقل کا اور نقل کا اور نقل کا اور نقل کا اس کے غلطی ہوا کہ اور نعیم اس کی طرف متوجہ ہوتو اس پر واجب ہے کہ سننے والے کو اس غلطی سے آگاہ کر دسے ۔ مہرمال سننے والے کو بیان کرنے والے کی بات پر اس وقت تک میل کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے قول اور اس کی بیان کردہ بات کے میں کہ بیان کردہ بات کے میں میں ہے جب تک اس کے قول اور اس کی بیان کردہ بات کے میں میں ہونے پر اسے اطمینان مذہوجائے ۔

#### تقلب بدلنا

معو27 : ہم نے بجب دِمیّت کی تقلید ہر باقی دسپنے سے سنتے غراعلم سے اجازت بی تھی ۔ ہیں اگر اس مسلط میں اعلم کی اجازت شرط ہے تو کیا اس صور ت میں اعلم کی طرف د موع کرن اور پخبر ہمیت کی تقلید ہر باقی دسپنے کے سنتے اس سے احازت لین واجب سہے ہج

ج اگراس مسئدی غیرا علم کا فتوی اعلم کے فتوسے سے موافق ہوتواس کے تول کے مطابق عل کرنے یں کو فی حرج نہیں ہے اور اس عبورت میں اعلم کی طرف رہنے کی مجی ضرورت نہیں ہے۔ طرف رہوع کرنے کی مجی ضرورت نہیں ہے۔

عوالی ؛ کیا ا ہ جدیدم اگ بی مجنب داعتم سے عدد ل جا گزیسے میں بی ای سکے لئے بیمکن منہی کھنے دلیسے لوں سکے ڈریعہ میجھے احکام کا استنباط کر سکے ؟

کے بھر کھفے اس مسلمیں اختیاط نہیں کرنا جا بہا یا نہیں کر مکتا ہے اور اسے کوئی ایسامجم مرس مبائے جو اعلم سے اور ندکورہ مسئلہ سی نمتوی رکھتا ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا اور اس مسئلہ میں اس کی تقلب کرنا واجب ہے .

س : كياما في بني كى فقد س عدد لكرك اس مجتب ك فقد مى طرف دجوع كرنادات



جس سے میں نے میت کی تعلید پر باتی د سے کی اجازت لی تھی یا دوست و جنہدین کی طرف بھی رجع ا کی جا کتا ہے ؟

ج بحدول کے سفے اجازت بینے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بس ہراس جامع الشرا سط مجتمد کی طرف عدول کیا جاسکتا ہے جس کی تقلید صبحے ہو۔

موال : كما اعم كي تفليد جيورً كرفيرا علم كاطرف رعوع كرنا جائز سيد ؟

ج باس صورت میں عدول اضباط کے خلاف ہے بلکہ احتماط واجب کی بنا، پر اس سئلس عددل جائز نہیں جس میں اعلم کا فقوی غیراعسلم کے فتو سے کے خلاف ہو۔

سو آگا : یں ایک پخبدے فقے سے مطابق اما خینی کی تعلیہ پریاتی تھا لیکن جب استفتا آٹ میں آپ کے بوابات اور اما خینی کی تفلید ہر باتی دہنے کے تعلیہ بن آپ کا نظر پر معلوم مچوا تو جس سنے پہلے بختم دست عدد ل کر ہے اور اما خینی کے فتو وُں نیز آپ کے فتا وی سکے مطابق عمل شروع کویا

کیا بیرسه اس مدول بی کوئی انسکال سے ؟ ایک زندہ مجتہد کی تقلید سے عدول کرکے دوسٹر زندہ مجتہد کی تقلید کی ماسکتی ہے اور اگر دو سرا مجتہد مسکلف کی نظر بیس پہلے محبتہ ہدکی نیسبت اعلم ہو تونیا ہر احتیاط اس مسئل میں عدول واجب ہے جس میں دوسٹ محبتہ کا فتوی ہیں ہے مجتہد کے فتوسے کے فلاف ہو۔

موسی، جونفی اما خین کامقلد تھا اوران می کانقلید پر باتی را دہ کسی خاص مسئلہ شگا تہا۔ کو باد کبیرہ شار ذکرے کے بیسے میں مراجع تقلید میں سے کس ایک کی طرف دجرے کورٹ کٹ

ہے یا بہیں ج

این کے اس کے لئے دجوع کو ناجا کر سے اجن میں ایک میں اما خمیشین کی تقلید پر باتی رہا ہی اضباط کے مطابق ہے اجن میں ایک رندہ مجتب دسے اعلم سمجنا ہے۔

مو اللہ: ین شدی اعمال کا بایند ایک جوان ہوں ، با لغ ہون سے بہلے ہی ہیں ایخینی ہے کا تقلید میں ایک میں ایک کا تقلید سے تعالی کی شری دلول کے بغیر اس اس نبیاد پر تقلید کرتا تھا کہ امام کی تقلید اختیا دکر کی کیشن میرا عدال کا کی میں میراعد لو میں سے ایک سے نہیں میراعد لو میں سے ایک طرف د دوج کی ایس میں نے جو میں ہے اور اس وقت میراکی دوجے کیا اس میں ہے جو اس ذما نہ کی میرسے اعمال کا کیا سکم ہے ؟

اس مجتب کی تقلید کی تھی اس کا کیا حکم ہے ؟ اس ذما نہ کے میرسے اعمال کا کیا سکم ہے ؟

ج به تهادت گرات ده اعمال جو امام عینی گی زندگی میں یاان کی وفات کے بعد
ان کی تعلید پر باتی دہ ہے ہوئے انجام بائے ہیں جیجے ہیں۔ لیکن دہ اعمال جو دوستر
مجتب کی تقلید ہیں انجام دیتے ہیں اگروہ اس محبّب سکے فتو و ک سے مطابق ہیں جب
تقلید تمہارے اوپر واجب تھی یا اس محبّب کے فتو و ک کے مطابق ہی جب
تقلید اس وقت تم پر واجب سے تو وہ محجے ہیں ور ندان کا تدارک واجب اوراس وقت تمہیں اختیاد سے چا ہے متو فی مرجع کی تقلید برب تی رسویا اسکی
طرف رجوع کر وجے تو انین شرع سے مطابق تقلید کو الل پاتے ہو۔

Andrewskingeries -

### ميّت كى تقليد برباقى ربنا

سوع : ایک تخورت اما خمینی کی دفات کے بعد ایک معین مجتمد کی تعلید کی اور اب وہ دوبارہ اماخینی کی تعلید کی اور اب وہ دوبارہ اماخینی کی تعلید کرناچا ہتاہے ، کیا یہ اس کے لئے جائز ہے ؟

خی دنده جامع انترائط مجتب دی تعلید سے مجتبد میت کی تعلید کی طرف دجوع کرنا بنابراخدیا ط واجب جائز نہیں ہے ، ناں اگر زندہ مجتب دجامع النرائط نہیں تھا تو اس کی طرف عدد ل کرنا ہی باطل تھا اور وہ مجتب دمیت کی تقلید پر باتی راہے اب اے اختیاد ہے کہ مردہ مجتب کی تقلید پر باتی رہے یا ایسے ذندہ مجتبد کی طف عدد ل کرے جس کی تقلید جا کرنے ۔

سوال : بس الم خيني وكي عيات بي بس بالغ جوكي تها اور معين احكام بي ال كي تقليد مي كرمًا تها ليكن مشاد تقليد ميرسه للغ داخع نهيس مقاءاب ميراكيا فرليند ميه ؟

ساد سید سید سرسات دارج ہیں کا الب براہا حربیہ ہے ؟ کی آگر آپ امام خینی کی زندگی ہیں اپنے عبادی وغیر عبادی اعمال ان کے فقو و لگا مطابق ہجالات دہے جاہے بعض احکام میں ہی ان کے مقلد دہے ہوں آدائیک سائل میں ان کی تقلید پر باقی دہنا جائز ہے۔ سن : اگرمت اعلم ہوتو اس کی تغلید پر باتی رہے کا کیا کھیے ہے ؟

اعلم ہونے کی صورت میں احتیاط ہی سے کہ اس کی تغلید پر باتی رہا جا سے ۔

میت کی تقلید پر باتی رہا ہرحال میں جا کر اس کی تغلید پر باتی رہا جا سے ۔

موق : کیا تیت کی تقلید پر باتی رہے کے سفا علم سے اجازت اینا طروری ہے باکی بی جہت کہ جانت اور کی تعلید پر باتی رہے کے جواز کے مسئلہ میں اعلم کی تقلید کر کا واجب نہیں ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ تھا ہر تقلید میت کے جواز پر فقها کا آنھاتی ہو۔

موق : ایک شخص نے امام نے جی کہ تقلید کی اور ان کے انتقال کے بعد اس نے بعض سائل میں دور سے بحتم یہ کی تقلید کی اجازی کے بعد اس نے بعض سائل میں دور سے بحتم یہ کی تقلید کی اجازی کے بعد اس نے بعض سائل میں دور سے بحتم یہ کی تقلید کی اجازی کے بعد اس کا کی فریف ہے ؟

کے دہ پہلے کی طرح مرجع اوّل کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اسے اختیار کی عدد ل کیا تھا، ان میں بھی سے کہون مرائل میں اس سے دوسے مجتمد کی طرف عدد ل کیا تھا، ان میں اس کی تفت دید پر باقی رہے یا زندہ مجتمد کی طرف رجوع کرسے۔

سن بی ؛ المنظمیت کی انتقال کے بعدیں نے بیٹھان کی کہ مرحم کے فؤے کے مطالق میت کی تعلیہ پریاتی رہنا جا کڑنہیں ہے اہنے ڈازندہ جنہ کی تقلید کرلی ، کیا اب میں دوبارہ اما خینی گی تقلید کرسکت ہول ؟

ی دنده مجنبدی طرف تمام فقی مسائل میں عدول کرسنے بعد امام مینی کی طرف دجرع کرنا جائز نہیں ہے مگر بہ کرزندہ مجتبد کا فتوئی پرمچ کرستونی اعلم کی تقلید پر باتی دہنا واجب ہے اورآپ کویقین موکہ اما خینی ڈندہ مجتبد کی برنسبت اعلم بی ایسی صورت میں ان کی تقلید پر باتی دہنا واجب ہے۔ موایی : کی میں کمی ایک مند میں کمجھ مجھ ہمیت کی اور کھجی زندہ اعلم کی طرف رجوع کرسکتاج دن! وجودیکر اس میں دونوں کا فتوی مختلف ہوج

ج کیت کی تقلید بریاتی رہاجائز ہے کین زندہ محبّب کی طرف عدول کرنے کے بعد دوبارہ میت کی طرف رجوع کرناجائز نہیں ہے ۔

موسی ، سی الفخنی شک مقلدین اوران توگوی سکسط جو آن کی تقلید پریا تی رئیا چاستے ہیں زندہ مراجع می سیکی ایک سے اجازت لینا طروری ہے یا اس مشکلیس اکٹر سراجع عظام و علمائے اصلام کے تقلیم ہے۔ پر باقی رہنے شکے عجدا زیر آلفاقی کائی ہے ؟

ج بستت کی تقلید پر باتی دست کے جواز پرجوا تفاق ہے آس کی بنا براما خمینی کی تقید پر باتی رہاجائز ہے -اس سلد می کی معین مجتبد کی طرف دحوع کرنے کی عفرورت نہیں ہے :

موسی، برس منگ بریمگف نے جتہدمیت کی جات ہیں علی تھا پانہیں کیا تھا اس میں ٹیٹ کی تفلید ہر باتی رہنے کہ رسے میں آپ کیا فروستے ہیں ؟

ج بن مهائل میں میت کی تقلید پر باقی رہنا جائز اور کافی ہے خواہ ان بڑمل کیا ہویا رکی ہو۔

موسی میت گاندیریاتی رہنے کے جازی مورت یں کی اس مکم یں وہ لوگ بھی ٹی ال ہی جو اس جمید کی میات یں مکلف بنیں ہوئے تھے ، گھراس کے فقو ڈن پرعمل کرتے تھے ؟

کے اگردہ لوگ مجتمد کی حیات ہیں اس کی تقلید کر چکے موں چا ہے تقلید بالغ مون ع سے پہلے ہی کی تھی تواس کی موت کے بعد بھی اس کی تقلید بربا تی رسیتے میں کوئ

حرج نس ہے۔

الحجی آپ کے سے امام خینی طاب ٹراہ کی تقلید پر باقی دہنا جائز ہے تی الحال ان کی تقلید سے عدول کرنے کا کو ک مبسب نہیں ہے اگر رونما ہونے والے حوادث بن کھی یکی خراری کے معلوم کرنے کی صوورت بیٹیں آئے تو اس سلسلہ میں ہمارے فخر سے حکی حکم فرین کے معلوم کرنے کی صوورت بیٹیں آئے تو اس سلسلہ میں ہمارے فخر سے حفظ وکٹ بت کرسکتے ہیں وقعت کم اوللہ تعالیٰ لمسواطیہ ۔ معلیٰ معلوم کی تقلید میں ہوجکہ اس کے بی دوسے مربع کی تھید میں ہوجکہ اس کے بی دوسے مربع کی تھید میں ہوجکہ اس کے بی دوسے مربع کی تھیت فایت ہوجائے ؟

ج باحتیاط داجب یہ ہے کہ ان مراک میں اپنے مرجع تقلیدسے اس مرجع کی طرف جس کی اعلمیت نابت سوچکی ہے ، رجوع کرسے جن میں موجودہ مجتہ کا فتولی اعلم کے فتو کی سے مختلف ہو۔

موى : كس معورت بن مقلدك افي المنتبدس عدول كرنا حا تزسيد ؟

ع ای سورت یں جبکہ دوسرا مجتبد موجودہ مجتبدسے اعلم مویا اس کے مادی



صوبہ ی ، گراعلم کے فتوے زمان کے مطابق رہوں یا ان پر عمل د شوار ہو تدکی غیرا علم کی طرف رجع

14466

عرف اس گمان برکرا علم کا فتوی ماحول اور حالات کے مطابق منیں یا اس کے تعام کا در اس کے تعام کرنا جا کرنہیں کا اس کے تعام کی مرکا در تعوارہے ، اعلم سے دوسے مجتبد کی طرف عدول کرنا جا کرنہیں



#### متفرقات

سوا ؛ جابل مقعتر کے کہتے ہیں ؟

ج به بالم مقعتر ده سے جواپی جہات سے بھی واقف مو اور اس کو دور کرنے مکے مکن طریقے بھی جانتا ہولیکن ان پرعمل نرکرتا ہو۔

س و بال قاصركون م ا

ج به باس قاصروه سے بواپی جہالت سے بالکل آگاہ نہ ہو یا اپنے حبل کو دور کرنے کے طریقے نہ حافثا ہو -

سواف: اخباط واجب كرك معنى بين ؟

ے بعنی سے عمل کو انجام ویٹایا ٹرک کرنا احتیاط کی بنا پر واجب ہو۔

ساف: كي نتوؤن مين مذكوره عبارت "فيه انتسكال" داس مي حرج ب حرمت بر

دلائت كرتى سے؟

ے موقع ومحل کے اخلاف سے اس کے معنی بھی مختلف موت ہیں اگر جواز پس آسکال موتومقام عمل میں اس کانتجہ حریت پر مبنی موگا۔



موسى، ان عبادُون تَفيد اشكالُ (الدين مرجع) ، مُشكلُ \* ( مُشكل ميم ) "لا يخلوص اشكال \* ومرج سه خالى بين ) دُلااشكال فيدة (اس بن كونُ حج

نہیں سے نوی مراد ہے یا احتیاط ؟

ع اشكال فيد "ك علاده كروه فتولى سي ، باتى سب اختياط بى -

30

سليه : عدم جواز اود حرام ين كبافرن ب ؟

ج مقام عمل مي دونون مي كونى فرق نهي ہے-

### قيادت ومرحبيت

حوق : اگراجهای درسیای اور آق ختی ممائی می ولی اخرسلین اور دوسرے مرجع تقلید کے فوے
یم تعارض واخلاف جو تو ایسے میں صلا نون کا سُری فرافیہ کیا ہے ، کیا کوئی ایسی حدفاصل ہے جو
ولی ارسینین اور مرجع کے صاور کروہ احکام میں امتیاز میدا کہ سکے ؟ مُنگا اگر میسیق کے ملسلہ ہیں
مزیع تقلید اور ولی افرسین کی آراد میں اختلاف ہو تو بہاں کس کا آنباع واجب اور کا فی ہے اور
عام طور بروہ کو ان سے مکومتی احکام بی جن ولی افرسلین کا حکم مرجع تقلید کے فوسے یہ
ترجع رکھتا ہے ؟

کیا اسلامی ملک سے نظم و نسق اور سلمانوں کے عمومی مسائل میں ولی المرسلین کے کا آباع کی اساع کے اساع کا اور انفرادی مسائل میں ممکلف اپنے مرجع تقلید کا آساع کر سکت ہے۔ مسابق ؛ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصول فقہ میں اجتہاد متجزی کے عنوان سے بحث کی عباق ہے کہا ایام خبن کا مرجعیت کو تعبادت سے جدا کہ نا ہجزی کے شخفت کی جا ب ایک قدم نہیں ہے ؟ کی انقیاد میں تجربی کے ایک انگ میو حاسنے کا اختہا دمیں تجربی والے میں تجربی کے ایک انگ میو حاسنے کا اختہا دمیں تجربی والے میں میں ہے۔

موعه: "كريس كمى مرجع كاسقلّد ميول اور ولى الرسلين ظالم كا فرول سے حبّگ يا جها وكا اعلاق

کرے اور میرامر جع تقلید شجھے منگ میں شر کیہ ہونے کی اجازت نر دسے آؤیں اس کی دیے ہمل کووں یا ذکروں ؟ نے کے امیر عامر میں دلی افسالم میں کے حکم کی اطاعت واحث سے، آن ہی امور ممال میں

こと 一般 成形像に



# ولايت فقيه اورحكم مساكحم

سواف بسنبوم دمعداق کا عنبارے "امل دلایت نقیکا اغفاد مقل ہے بانزی ؟

عنبر معداق کے اعتبار کے معنی دیں سے آگاہ عادل فقیہ کی حکومت

ہے ۔ شریعیت کا تعبدی حکم سے جس کی تا ئیدعقل بھی کرتی ہے اوراس کے
معداق کی تعییں کے ملے عقلی طریقیہ بھی ہے جس کو اسسادی جمہوری کے دستوریں
بیان کیا گیا ہے ۔
بیان کیا گیا ہے ۔

حوالے: کمیادی نقیر اسلام اورسلمانوں کی معلوت عامد کے بیش نظر شریعیت سکے کی کھم کو بدل سکما ہے یا اس برعل کرنے سے دوک سخت ہے ؟

ج کمنلف حالات میں اس کا محم مختلف ہے۔

موالہ: کیا درائع ابنا نے کو اسلای کورٹ کے سام یں ولی فقد کے ڈیر نظر سونا واجب سے یا

المنسى مراكة علوم دينيه كى نكرا فى بين سونا جاسية باكسى ا ورا داره ك ذير فظر؟

ے پہ واجب سبے کہ ذرا کع المباغ ولی المرسلین کے ذیر فرمان اوران کے ذیرِنظر ہوں اورانیس اسلام ومسلما نوں کی حذمت ، الہٰی معارف کی نشرو اشاعت ،



اسلامی معافرہ کی عام مشکلوں سے صل اور فسکری اغتبارسے اس سے مسلمانوں کی ترقی اور ان کی صفوں میں اٹنی و پید اکر سنے اور ان سکے درمیان افوت و براوری کی دوح کو فروغ و بینے اور اس طرح سکے دو مرست امور انجام مینے سکے لئے استحال کی عاملے ۔

موآت ؛ کیا اس شخص کو تفیق مسلمان سم ها عاب گا جو تقیری و لایت مطلقه کا معتقد نه م ؟

چنبت امام زمان مجمل عربرس اجتهاد با تقلید کی بنا دیر فقیر کی و لایت مطلقه پر اعتقاد ندر کھنا ارتداد اور دائرہ اسلام سے خارجے ہوئے کا باعث نہیں سے سہ موآت ؛ کیا دندر کھنا ارتداد اور دائرہ اسلام سے خارجے ہوئے کا باعث نہیں سے سے موقا ہیں دوست جینے علی موق ؛ کیا دنی دقیر کو دلایت نکو بنی حاصل ہے جس کی بنیا دیراس کے سکے کمی دوست جینے علی مقال ہے ؟

جرسول اعظم صلوات الدعليه وآلك وفات كے بعد شريعت اسلامير كے احكام منسوخ بيس كے جاسكة البتہ موضوع كا بدن ،كسى عزورت يامجبورىكا پيش آن، ياحكم كے نفاذ بيس كرى وقتى كا وظ كا وجود نميخ نہيں سے اورولاء "كونيى اس كى نظريں جو اس كا فائل ہے معصوم بن سے مفوص ہے۔ سرات: ان لوگوں سے متعلق جاراك فريف سے موقعہ عادل ك ولايت كومرف امور سبدين

محدود مجھے بی بیدائے میونے کہ ان کے بعض نمائندے اس نظری کی ات عت بھی کرتے ہی؟

جرزماند میں معاشرہ کی قیادت اور احتماعی امور کی بدایت کے لئے ولایت فقیر
مذہب حقّہ اُننا عشری کا ایک دکن رہی سے اور اس کا تعلّق اس امامت سے اور
اور اگر کوئی شخص دلیل کے ذراعہ ولایت نقیہ کا قائل نہ موتو وہ معذورہ

میکن اس کے بنے پرچائز نہیں سے کہ تفرقہ اور اختلاف کیسیل ہے۔ معوف برکیا ولی فقید کے ادامر پرعل کرتا ہرسلمان پرفرض سے باصرف اس سکے مقلّدین کا فریعہ ہے؟ این چومرجع تقلید ولایت مطلقہ کا معتقد ٹرسچو اس سکے مقلہ پروی فقید کی اطاعت واجب سے بانساں ؟

جینید فق کے اعتبارے ولی امریکین کے صاور کر دہ ولائی کشری اوامری اطا کرنا اور اس کے امرونہی کے سامنے ترسیع خم کرنا تمام سلمانوں، بہاں تک کم تمام فقہا کے عظام بر بھی وابوب سے جہوا سکیدان کے مقلّدین بر ۔ اور ہم ولایت فقیہ کی پا نبدی کو اسسام کی پا نبذی اور انگہ کی ولایت سے مدانس بھے موات : فقط ڈلایت مطلق ربول کے زمانہ میں اس معنی بین استعمال ہوتا تھا کہ اگر ربول کسی شخص کو کی چیز کا محکم دیں تو اس کا بجالانا واجب ہوتا تھا خواہ وہ کشنا ہی و شوار کام ہو جیستی کی شخص کو بہ کم دیں کرتم خود کو قتل کرڈ الو! تو اس برخود کو قتل کر دینا واجب بھیا اب سوال بہت کرکہ آج بھی ولایت مطلقہ کے وی معنی ہیں؟ اس بات کو مدنظر در کھتے ہوستے کہ بڑی معصوم شکھ اور اس زمانہ یں کوئی و لی معصوم مہیں ہے ؟

ج جامع الشرائط فقید کی والایت مطلقه سے مراد بر سے کہ دین اسلام تمام آسانی
ادیان سے آخریں آ نے والا اور قیامت تک باتی رہنے والا دین ہے ۔ یہ
دین حکومت ہے اور معاشرے کے امور کی دیکھ سےال کرنے والا دین ہے ،
یس اسلامی معاشرہ سکے تمام طبقات کے سئے ایک ولی امر ، حاکم مشرع اور طائد
کی موز اضروری ہے جو امت کو اسلام ومسلمانوں سکے دشمنوں سے بچائے ،

ان کے نظام کا محافظ ہو ، ان کے درمیان عدل قائم کرسے ، طاقتور کو کھزود پرظسام کرنے سے باز دیکھے ، معاشرہ کی ثقافتی ،سسیاسی اوراخیاعی امور کی ترقی سکے وسائل فرائم کرسے ۔

اس امرکاعلی میدان بی نفاذ بعض اشخاص کی خواش ت ، منافع اله ازادی سے ککر اور کھتا سے - لہٰذا حاکم سلیمین پر واحب سے کہ وہ اس کے نفاذ کے وقت فقد اسسامی کی دوشنی بیں صرورت سے تحت لازمی اقدامات کو اس با پر منرودی ہے کہ اسسلام اور سلما نوں کے مصابع عامّہ کے بین فظر ولی امرکا ادا دہ اور اس کے اختیارات تعارض ادر کراؤ کی صورت بیں عوام سے ادا دہ اور ان کے اختیارات برمامی موں اور برولا بیت مطلقہ کا ایک معمولی سا بیلوسے -

سوئل : سی طرح بخبه میت کی تعلید برب تی رہنے سکے سلامی فقہا کا فقوی ہے کہ اس کے مطا زندہ مجتبد کی اجازت کی صرورت ہے ، کی اسی طرح مرحوم فائد کی طرف سے صا در ہونے والے حکومتی احکام و اوامر برعمل کے سلے بی بھی زندہ قائد کی اجازت ورکارہے یا دہ اپنی جسگہ وسے می ناتی میں ؟

ے کے دلی امرسلین کی طرف سے صادر مجرنے والے حکومتی احکام اور انتخاص کی تقریبا اگروفتی نرمجول توابی مبسگرپر ہتی رہی سگے درنہ اگر موجودہ ولی امرسسلیس انھیں منبوخ کردسینے میں صلحت سمجھنا مجگا تومنسوخ کہ دسے گا۔

سوي : كياسه ي جهود برايران من زندگي كزارسد دائد اي فقيد ير ، جو و لي فقيد كي ولايت طلقه

المان نویس می دی نقید کے اعکام کی اطاعت کرن داہید ہے ؟ اگر وہ و کی نقید کے کم کی نمالفت کرسے تو کیا اسے فاس بچھاجائے گا ؟ اور اگر کوئی نقید ولایت مطلقہ کا تو اعتماد رکھاہے گئی اس منصب کے لئے ابنی ذات کو زیادہ سڑا دار سمجت ہے ، اس صورت میں اگر دہ ولایت کی منصب پر فائز نقید کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا اسے فاسق بجھاجائے گا ؟ منصب پر فائز نقید کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا اس خاص کر اس میں کے حکومتی اوامری اطاعت کر سے بہر منطق پر واجب ہے کہ وہ و لی امر سلین کے حکومتی اوامری اطاعت کر سے جا ہے وہ فقید می کیوں نر ہو اور کسی کے سائے جائز نہیں سے کہ وہ خود کو اش میں بات کہ وہ خود کو اش میں ہے احکام کی خلاف ورزی کر سے ۔ بی حکم میان نیا دیا وہ حقدار سمجھ کر ولی امر سلین سے احکام کی خلاف ورزی کر سے ۔ بی حکم اس می صورت میں میں کہا کہا طور سے فائو نی طریقیہ کے مطاب کی جو ورز دو مور میں صورت میں میں کہا کہا طور سے ختلف سے ۔

سوق ؛ کیجامع ان راتط جبّه کوزماز غبت میں مدود جادی کرنے کا اختیار حاصل ہے ؟ چندمان غبت میں بھی صدود کا جاری کرنا واجب سے اور اس کی و لایت اور اختیار صرف ولی امر سایس میخفوص ہے -

معن وایت فقد کاسند نقلدی به یا عقادی ؟ اور استحن کاکی کلم ب جائے ہیں کا چ وایت فقیر اس امامت وولایت کے سلند کی کڑی ہے ہواصول مذہب سے ہے لیکن اس کے احکام کا استنباط بھی فقی احکام کی طرح شرعی وسیلوں سے کیا جاتا ہے اور دوشخص است را ال کے ذرائعہ والایت فقیہ کو قبول نرکرسے وہ



مولی ؛ بعن اوقات م بعض عبده دارو ن سے "ولایتِ اواری کے نام کا عوان منتے ہیں بین اعسلیٰ عہدہ داروں کی ہے چون وجرا اطاعت کرنا - اس سسلسلیس آ چکا کی نظریہ سے ؟ اور ماری شرعی ذمہ داری کیا ہے ؟

ج > ده اداری د انتظامی احکام جواداری قو انین د ضوا بط کی نبیاد پرصا در سوت بن ان کی نما لغت اورخلاف ورزی جائز نهیں سے کیکن اسلامی مفاہیم میں 'ولایت اداری' نام کی کوئی چیز نہیں یا ئی جاتی -

موت ، کیا فوجی عبده دارد ن ادر افروں کے لئے جائزے کردہ سپا ہوں کو اپنے ذاتی کا بوکی انجام دی کا اس دیں ہوں کو اپنے ذاتی کا بوکی انجام دی کا اس دیں کے ماتف مکم دیں کہ اگر دہ ان امور کو فودانجام دیں تو ان کا دقت ضائع ہوگا ؟

انجام دی کا کسی دو سے رشخص کے لئے جائز نہیں سے کہ وہ سپا ہوں سے اپنے ذاتی کا ملی اور اگر وہ ایسا کریں گئے تو ان کو اس کام کسی اور اگر وہ ایسا کریں گئے تو ان کو اس کام کی اور ت دینا پڑے گئے ۔

موت : نمائدہ دلی فقیہ جوامکام اپنے اختیارات کی حدود میں صادر کرتا ہے کی ان کی اطاعیت ۔
داست ع

ج کاگراس کے احکام ان اختیارات کی صدود میں ہیں جو اس کو ولی فقیہ کی طرویے تعویض کئے گئے ہیں توان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔

التابطهارت



# یا نی کے احکام

مسلام ؛ بغیر کسی ذور کے مبندی سے بہنے واسے قلیل پائی کا نجلاحظ اگر نجات سے ال جائے تو اس اوپروالا یانی یاک رہے گایا بنیں ؟

کے ایسے پانی کا اوپری حقہ پاک ہے بشرطیکہ اس پر اوپرسے نیچے ک جانب بہنا صادق آئے۔

موہ کے: کیانچس کچڑے کوجاری پاکم مجر یا ٹی سے دھونے کے بعد پاک ہونے مکعنے اسے پانی سے باہر کان کر منچوڑ تا واجہ ہے یا وہ یا نی ہی ہی منچوڑے نے ہے ہاک ہوجائے گا؟ ج ب کومت وغیرہ کوجاری پاکر بھریا نی سے پاک کرنے کے لئے ان کا نچوڑ نائٹرط نہیں ہے بلکر کسی صورت سے شلا جھتاک و بینے سے اگر اس کے اندرکا پانی کل حائے تو کا نی ہے اور وہ پاک روجائے گا۔

سرائی ؛ جویاتی بذات خود غلیظ اور گاڑھا ہواس سے دخو اور غس کرنے کا کی حکم سے بہ جیسے سندر کاپائی جونمک کی زیادتی کی دجرسے گاڑھا ہو تاہے یا جیسے ارد میدکی جیس کا بائی یا ہردہ بائی جواس سے بھی زیادہ گاڑھا رہتا ہے ؟

ا کے کیانی کا صرف مکیات کی وجرسے گاڑھا ہونا، اسے خالص یانی کے وائرس سے خارج نہیں کرتا، خالص یانی کے وائرس سے خارج نہیں کرتا، خالص یانی برٹ ری احکام کے مرتب ہونے کا معیاریہ ہے کہ اسے عام بول جال میں خالص یانی کھا جائے۔

سوی: کی دباقی کی کا کھی اس دقت کے گاجب اس کے کہ ہم ہوت کا علم ہو یامرف اس کر پیر سمجے بنائی کا فی ہے (جیسے ٹرین کے ڈبوں بس لگی ٹیکوں دغیرہ کا بانی) علامی اگر بیٹنا بت ہوجائے کہ بیلے وہ کر بھر تھا ، تو اس کینا مکھنا جا کر ہے -سومی دری خفن کی تافیروں کی دیموں دیکان میں میں کی شاہد دروں میں اس

سک؛ الم جنی گافیج ال کی دک مشکر عظماری می آیا ہے کہ " نجات و فہارت کے بارس میں میٹر نیجے کی بات کا اعتبار اس کے بائغ ہون سے ہیں طروری نہیں ہے " اور اس فتوی کی بایدی بڑی مشقت کا باعث ہے ۔ شگا جب تک بچرہ اسال کا نہیں ہوتا و الدین پر قی ہو ہے کہ اس کے دفع واجت کے بعد نو و داس کی فہارت کریں ۔ ایسے میں شرعی ذمہ داری کی ہے؟ ہوا سال بچر جوس نبو عے کے قریب ہو اس کی بات معتبر سے ۔

مروع : بعض افغات بان من اليي دوائي علت بين جن سے باني كارنگ دو ده جيا بومان،

توكيديا في مفاف بومائك كا ؟ اوداى سعد دفو ادر فارت كرف كاكي فكم ب

ع اس برمضاف بان كا حكم مارى نس موكا

سود ، طارت كيا كراد عادى بانى يى كيا فرق مع ؟

ع دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

سرا . اگرنگین باتی کو محمولا با حال توکی اس کی محاب سے بینے وسلے باتی کے منا

فیمجھسے ؟

عَجَ اَکْرَنکین یا نی کی مجاب سے بینے واسے یا نی کو خالص یا نی کہنا جیجے ہوتو اس پر آپ مطلق کے احکام جاری ہوں گئے -

سولام: الرين كريش كوري في معدد هويا على توكيدا س كا بخود نا واجب سے يا تجات دور كرت

ك بعدار يخس جكر يك بانى بس وبودينا ي كافىس ؟

ج کیرے کو پانی یں ڈبوکراس سے پانی نکال دینا ہی کافی ہے - چاہے کٹیر بانی کا فی ہے - چاہے کٹیر بانی کے اندر حرکت دے کرہی نکال لیں ۔ پچوٹ نا شرط نہیں ہے -

مواه. اگر مخب فرس با جانمانه که وآپ تشروالی منگی سے مقعن ال کے بانی سے دھوا جا ہی تو

کی پائپ یا فی خسس مگدیک بهو نیختای به چیزی باک موجایل گی یا آب غدا در دهوون)

کوان سے لکان حذودی سے ؟

ج آب کثیرسے منفس پائمپ کے پانی سے پاک کرنے میں غیالہ (دھو د ن) کا کالنا نشرط نہیں سے بلکہ عین نجالت کے دور بیوٹ کے بعد محبس حکمہ تک تقر بانی کے بہو نجنے اور دھوون کے اپنی حبکہ سے منتقل موسف کے ساتھ ہی <**₹**\$>

بر چیزی پاک موجائی گی۔

من : باؤں کے اور باک کرنے سکولے اوا قدم جینا شرطات الی کی مین نجات کے دائل ہونے کے بعد
انتاجانا فرود کا مین بات کے جوت ہوئے ہی پندرہ قدم جانا کا فیا ؟ اور اگر اوا فدم
جینا سے میں نجات زئل ہوجائے توکیا ہا ؤ ل کا توا باک ہوجائے گا ؟

جینا سے میں نجات زئل ہوجائے توکیا ہا ؤ ل کا توا باک ہوجائے گا ؟

جینا معیا د نہیں ہے بلکہ اتنا جان کو فی ہے جس سے میں سنجات ذائل ہو اسے اور با فرض اگر نجات بھلے ہی دور ہوجائے تو بھی اتنا جیلے جس سے جلانا معا د تی آئے ۔

ما د تی آئے ۔

ع وه زین جس پر تارکول دغیره بچها پاگیا بو نه تو پاوک که تلوول کو پاک کرتی سے .
سے اور نہ پافل میں پنی بوئی چیزشلا جونے سکے تلے کو پاک کرتی سے .
موت : کیا سورج پاک کرنے والی چیزوں یں سے سے ؟ اور اگر یہ پاک کرنے والی چیزوں بن سے سے تاواس کے شرائط کی ہیں ؟

ے مورج زین کو اور ہرائ جزکو پاک کرنا ہے جو غیر منقول مو جیسے کان اوراس سے تفسل چیزی اور جو چیزای مکان میں سگائی گئی ہوں جیسے لکڑ یا اور اور دروازے وغیرہ ،عین نجاست کے دور ہونے کے بعد مورج کی شعبی ان پر ٹیری تو پاک موجائیں گی بشرش کہ جب ان پر شعاعیں پڑیں تو وہ کی ہو۔ معٹ : ان نجس کیٹروں کو کی طرح پاک کی جاسے گاجن کا ریک یک کرنے کے دوران پانی کو



المكين كردے ؟

ج ﴾ اگر کپڑوں کے دنگ سے پانی مقاف نہ موجائے توان پر پانی ڈاسلے سے پی ڈ پاک موجائیں گئے ۔

ھوے: کیکٹھی عن جابت کرنے سکے ایک برتی میں یا نی دکھیاہیے اور عن کے دوران اس کے بدن کابابی اس برتن میں گرجا تاہے ، توکیا اس صورت میں وہ یا نی باک ر ہے گا ؟ اور کیا اٹنی فی سے عن سکتی نہیں کیا جاسکت ؟

ے پاکر پانی بدن کے پاک حصے ہرتی میں گرسے توپاک ہے اور اس سے نس کرنے میں کوئی حرجے نہیں ہے ۔

موث : کینیں پان کے ذریع کندھی ہوئی مٹی سے سنے تنور کا پاک کرن مکن سے ؟ جے ہنور کا ظاہری معصر و ھلنے سے پاک موجا آنا ہے اور اس سکے اسی ظاہری معصے کو پاک کرنا کا فی سے حبس پر روٹیاں لسگائی جاتی ہیں۔

مر اور بی میدون ماس شدہ بخس میں اسے کیمیائی عمل کے بعد بھی بجس رہے گا جس کی دجہ سے اس میں نی خاصیت بیدا ہوجائے! یا اس پر استحالہ کا حکم جا ری ہوگا ؟

آج بحمام کے یا نی سے مبننے والی ہماپ پاک ہے ، اس طرح اس سے مبننے واسلے تعطرے بھی پاک ہم اور بد ن ہران قطروں کے گرشنے سے ناعشل کی صحت پراٹر پڑتا ہے اور ناعشل کرسنے واسلے کا بدن نجس ہوتا ہے ۔

سوع في المحققات سك تنائع بات بن كربيت والمه با في بن جرائيم اوراً لاده مول لادكانده مولا المحلال المن المنتال فرد با في من المن المنتال فرد با في من والمنتال المنتال فرد با في من والمنتال المنتال فرد با في من والمنتال المنتال فرد با في من والمنتال من المنتال فرد با في من المن من المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنت

ج اسعال شده بانی سے آلو دہ معدنیات اور حراثیم و غیرہ کو حداکر سینے سے استال اس موجاتا ، مگریکہ تصفیہ محاب بننے سے ہوا در وہ محاب دوبارہ بانی میں تبدیل موجات اور بربات بوٹیدہ نررہ کر یہ حکم اسی وقت جاری ہوگا جب ستعمال ترو بائی میں تبدیل بانی محب سے بود جبکہ یمعلوم نہیں کرمستعمل بانی ہمیشہ نخس ہی ہوتا ہے۔

موجات یارے علاقے بیں بت کو تحذ پر شس دیتے ہیں ، بالفرض اگریت کے بدن پر کوئ

ظاہری نجات بھی ملک ہوئی ہو تو کیامنٹ سے پاک ہوسف کے ماتھ تخذ بھی پاک ہوجاگا،

<u>3</u>>

جبکہ برمعلوم ہے کو مکڑی ہولی مرتبہ گرنے والے پانی کوجذب کر لیٹی ہے ؟ آج ب میٹ کے پاک ہوئے سے تختہ بھی پاک مجد حائے گا اور اس کو الگ سے پاک کوشنے کی ضرورت نہیں ہے ۔



### بیت انحلاء کے احکام

سو ایک جاند بدوشوں کے ہاس افاق طور سے جب وہ ایک جگرے دوسسری جگر جاتے ہی تواقا بانی نہیں ہوتا کہ وہ پنتا ب سے مقام کو باک کرسکیں ۔ اس صورت میں کیا مکر میں اور کسکر میر سے طہارت کرنا کافی ہے ؟

ج بیت ب کا مقام یا نی کے بغیر یاک نہیں ہوتا ، لیکن اگر اس کا یا نی سے پاک محرنا مکن نہ ہوتونی زمیجے ہے۔

سوه و ، آب عين سے بيناب اور يا فان ك مفام كو ياك كرے كاكيا حكم بع ؟

الد استاب کے مقام کو پاک کرت کے لئے پانی سے ایک مرتب دھونا کا فی ہے اور پافانہ کے مقام کو آتا دھوئے کو عین نجاست اور اس کے آتا ر ذائل مع جائیں۔
موالی، بیناب کرنے کے بعد حب عادت نمازی پر استبراء کرنا داجب سے جبکہ برا عضوناس نوٹن کے زخی ہے اور استبراء کرنے دقت فٹار دینے سے ای سے خون کئی آ تاہے اور طہا دت سکسے است خون کئی آ تاہے اور طہا دت سکسے استعال کے جانے والے بی بی ان میں ان میرسے یہ ن اور نباس کو خبس کردیتا ہے اور آگر برا تبراء کرون نوٹ کردیتا ہے اور آگر برا تبراء کردن اور دبانے سے نوب نے کہ دہ ذخم در کا میں سے کہ دہ ذخم

؛ قى رسى كا - اور اگري امى طرح استرادكى تا دمون تو يازخم تين ا دسك بعد تحصيك موكا - لېدائب تائيس كرين اشبراد كرون يانهين ؟

الله النبراء واجب نہیں ہے بلکہ اگر وہ صرد کا موجب ہو تو ناجائنہ ہے۔ ہاں اگر بیتا ب کے بعد النبراد نہ کرسے اور مشتبہ دطوبت نکلے تو وہ بیتا ب کے حکم ہیں ہے۔ موجہ : یں یونیورستی کا ایک طاب عم ہوں ، بچھ کئ سال سے ایک بیاری ہو گئے ہے جو بخت بریث تی کا بب بن گئی ہے اور وہ برکہ بیتا ب اور النبراد کے بعد بیتا ب کے مقام سے کہی کمی ایسی دطوب بمکتی ہے جس کا جم قطرے کا پار ہو ناہے اور کسی یہ دطوبت ہ منت بعد یا اس سے بھی بچھ دیرین نکلتی ہے جس کا جم قطرے کا پار ہو ناہے اور کسی یہ دطوبت ہ منت بعد یا اس سے بھی بچھ ویرین نکلتی ہے ۔ ہی جب بیں بہلے استبراد نہیں کر تا تھا تو اس دفت بیتا ب سے بعد کئی قطرے نکلت ہے اور جب نہیں جا ناکہ نکلنے والی دطوبت پاک سے اور اس میں منافہ مصحیح سے بی نہیں ؟

مری استراد کے بعد کلنے والی شنبہ رطوبت پاک ہے مگر بیکہ آپ کو بقین ہوا۔ کردہ بیشاب سرے -

سوال : بنیاب اور استبراد کے بعد کمیں پنیاب کے مقام سے بلااختیارا بس رطوب کلتی ہے جوپشاپ سے مشابہ ہوتی ہے ، آ یہ رطوبت کخس ہے ؛ پاک ؟ اگرانیان اس کے نکلنے کے تصوفری دریسکے بعد اجا تک متوجہ مع تواس کے بہلے کی پڑھی سع ٹی ٹا از کا کرائے ہے ؟ اور کہت اختیار ککنے والی اس مطوبت کا آ 'مندہ خیال رکھنا و اجب ہے ؟ ای سنبراد کے بعد کلنے والی مطوبت کے بارسے میں اگر تیک میچ کہ وہ بہتے ؟

Section Sections



ہے یا نہیں تو دہ بیناب کے حکم میں نہیں سے اور باک ہے ،ادراس ملیلے می تحقیق ویجسس داجب نہیں ہے -

مو <u>99</u> : اگر پوسکے تو برائے میر بانی انسان سے انگلے والی دانی دانی وضاحت فریا دیجے ؟

ج بورطوبت اکثر منی کے بعد تعلق ہے اس کا نام او ذی "ہے ، بیت ب کے بعد اس کا نام او ذی "ہے ، بیت ب کے بعد اس کا نام او نی ہے ، نیت ب کے وقت نکلے وقت نکلے والی رطوب اوری " کمپلاتی ہے ، زن وشوہر کی بام خوش فعلی کے وقت نکلے والی رطوبت مذی ہے اور برسب کی سب باک ہیں ۔ ان سے طہارت ذاکل مہیں ہو تی ۔

سن ان بائنان کے قدیجے یا محمد دیسے میں کو ہم قبلہ سمجھ تھے، اس سے باکل می اف محت یں نفس کے گئے اور کچھ عرصہ بعد معلوم مواکہ قدیمج کا انحراف میلہ سے حرف ۲۰ سے ۲۲ ڈکھا کے ہی فرق رکھتا ہے ، اب برائے مہر ہانی بہ ذرائیں کہ قدیمہ کی ممت کا بدان واجب ہے یائیں کا کے گار انحراف اس معتک موکہ عرفاً قبلہ سے انخراف صادق آجا کے کو کوئی مفائقہ نہیں ہے ۔

معرازا۔: مرسے پیٹیاب کی ٹی بیں ایک مرض ہے جس کی وجسے پیٹاب اور انتبراد کے بعد بھی پیٹیاب نہیں دکت اور میں دولوبت و پیکھنا ہوں ، اس سلسے ہیں دمیں سے ڈاکٹر کی طرف بھی رجدع کیا اور بواس نے کہا می پرعمل بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں جوا ، اب میرا فرض کیا سے ۔؟

ے ہا سبراد کے بعد بیٹاب کے تکھنے کے بارے میں ٹمک کا عبار نہیں کی جا نیگا اوراگرآپ کا فطرات کی نسکل میں بیٹیا ب سکے ٹیکنے کا نقین ہو نو اما چھینی سکے میالاً علم میں مذکو دمسلوس وجھے برابر بیٹیا ب ٹیکناسے سکے فریصر برعمل کریں ، اسکے

Ø₹>

علاوہ أب بركوئى اور چيز واجب نہيں سے .

موس : النباك بيا التبرا كاكا طرلق ب ؟

جے استجامے پہلے اور استبحاء و باخا ذکے مقام کو باک کرنے کے بعدوالے استبرار کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے ۔

موسی : بعض کارخانوں اور اواروں میں کام کرنے سے سانے طبی معاکش صروری ہوتاسہے اور اس سلسلی کہی ٹرم گاہ کو بھی کھون پڑتا سے تو کیا ویاں کام کرنے کی صرورت سکے بیش انظر الیا

محرّنا جائزے ؟

ج محلف کے سئے ناظرمحترم بینی باٹعود اور میز ٹنخص کے سلمنے فرمسگاہ کا کھون جائز نہیں ہے ۔ چاہے کام سے سلئے وہاں پر تفردی اسی پرموتوف ہو مگر یہ کہ اس کام کا ترک کر ناحرے کا باعث ہو اور وہ پر کام کرنے پرمجور ہو۔



# وفنو کے احکا م

سوال : یس نے نماذ مغرب اواکرنے کی نیت سے وضو کیا تو کیا یس اس وشوسے قرآن کریم (مکے خرف)
کوچھوسکتا ہوں اور نماز عشا بڑھ سکتا ہوں ؟

ج بھیج دفعو تحقیق ہونے کے بعد جب تک دہ باطل نہیں ہوتا اس سے مردہ مل انجام دیا جاسک ہے جب میں طہارت شرط ہے۔

مود : ایک شخص این سرم مصنوعی بال لگانات اود اگر لسے بٹا سے تو شکل یی پرمبانے گا

توكيا اس كري مصوفي بال يرميح كرنا جا كري ع

ج کمعنوی بالون برمیح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ میچ کرتے وقت (سرکی) کھا اسے ان کا مٹانا داجب ہے مگر برکران کے مٹانے میں اتنی مشقت بیش آئے ہو عادیّاً عقابی برداشت ہو۔

صوف . زید (نام کے ایک تخص) کا کہنا ہے کہ : چہرسے پر صرف دوجِلّو یا ٹی ڈا انباجا ہے اور تعیسرا جِلّو یا آن ڈالف سے دخو یاطل ہوجا تاہے رآیا یہ چیچے ہے ؟

ج بجرے بردو جلو یا اس سے میں زیا دہ یا تی والے میں کوئی حرج بنیں ہے،



لیکن چرے اور ناتھوں کو دومرتبسے ذیا دہ دھونا (یعنی ان پر ناتھ پھیرنا ) جائز نہیں ہے۔

ھوٹ ہوجگنائی طبیعی طورسے جم کے بالوں یا تھال سے نکلتی ہے ، کی اسے وضود کے سائے حاجب احد مانع شمار کی حاسے گا ؟

ج ماجب تمار نہیں ہوگی مگر یک وہ اتنی مقدار میں موکر مکلف نو داسے بال یا کھا۔ سک یانی کے بہو نیجنے میں حاکل سجھے -

سٹ: ایک مدت تک بیمن یا ڈن کا میچ ، آنگیوں کے سیسے نہیں کیا بلکہ انگیوں کے پہلے عصے سے باڈن کی ابھری موئی جگری میچ کیا ہے ، آیا ایسا میچ جسچے ؟ ادر اگر اس بیل ٹمکال سے توکیا چی ٹمن نمازوں کو پڑھ چکا ہوں ان کی تفا واجب ہے ؟

نے گرمیح باؤں کی انگلیوں کے سستر سے نہوا ہو تو وضو باطل سے اور نمازکی قضا واجب سے اور اگرشک ہوکہ پاؤں کا مسح انگلیوں کے مرسے سے سو اے یا نہیں ، تو وضو اور نمسازہ چی ہیں ۔

سوال: كعكيب جهان كم يا ون كاسع حم كومات ؟

کے مشہود ہی ہے کہ باؤں کی ابھری ہوئی حبگہ سے بنڈلی کے جوڑ یعنی تھے تک ہے، جے باؤں کے قبہ یا ابجار سے تعیر کیا گیا ہے ۔ کیکن اس اختیاط کو ترک نہیں کرنا چا ہے کہ مسح تھنے تک ہے ۔

سنند؛ اسلای ممالک بین حکومت کی طرف سے بنائی گئی مسجدوں ، عدالتی مراکز اور سرکا دی دفاتریس وضوکرینے کا کی حکم سبے ؟ (D)

ع بحكوني حريج نبي م اور نربى اسي كوئي شرعى ما نعت م -

سولك: (اعفائ وضويس مرص مصرى) بكسرته وهومف كما كي جند حلَّو بإنى والناعميُّ ع سبع ؟ اود اگرميْد عبلّد بانى سك فديع ايك مزنر دهون كى نيت موكيكن ايك سد زيا وه مرتمب وهل عبار كاكي تو اس كاكي فتح سبع ؟

ج اس کا دار و مدار قصد اور ایک مرتبه د هون پریسے اور کئ مرتب یا کئی چلو پان ڈ للے سے کوئی فرق نہیں بڑی ۔

معوال: اگرايك في كارين ين حب ميوت اورى بائي ك درايد بانى كى كاوير دور سفان چاہن تواس کا لازی نمیشی سیے کہ پاشپ کو اس تحض کی زمین اور دومرسے اشخاص کی زمینوں سے حمزاري، پس آگرده افراد راهني زمو تو كها اس ميني سكه باني كو دخو بنس اور دوسري چيزو را كي طبار کيين اشتعال کړنا جا کړينې ؟ ﴾ اگرختر منووسے پھوٹے اور قبل اس کے کہ زمین پرجادی ہو، اس کا پانی یا سُپ یں ڈال دیاجائے اوراس زمین ، نیز دومیری زمینوں کواس یا ئپ لاکن کے گذرنے محیلے استعمال کیا جائے ، تو اس یا نی سے استفادہ کرنے بن کوئی حرج بنہی نظیکہ عرف عام میں بانی کے استفادہ کواس زین اور دوسری زمینوں یں تعرف سمی جائے۔ صوسمال : مارے محلی بانی کا دباؤ بہت کم ہے جس کی وجسے مکاندں کے ادبر کی منزلوں بیں یا فی یانوبہت می کم پنتیاہے یا بینیج ی نہیں یا تا اور نینچے کی منزمدن میں ہی یا ی کی رفتار بہت کم رتبی ہے ۔ بعبی بڑوسیوں نے واڑیمیپ کگا دیکھے ہیں جن سکے پچلے سے او کہا کی مسئرلوں میں پائی نبس بینچیا اورسنی کی منزوں میں اگرجے بانی منقط نہیں موتا میکن اس کی رفشا راشی کم موجاتی ہے جس سے استفادہ مکن نہیں ہوتا۔ اور اکثر وافو و عسل سکے و قست



على اتنى بره جانى ب كونل كيانى سايد استفاده بى مكن نيس بديانا - ادرجب ده وارديب كافرنس كرستانة تومب توك نماز اور دوست المورسكسان وعنو اغسل كرسكة بي- دوسرى الرف محکمهٔ اُب، نوگون کو دا تربهب نسگان سے دوکٹ سے اور اگر اسے کس گھریں اس کی موجودگی كاعلم موجات تواس ك مالك كو دارنگ ديبام . كيراكر تهركامالك وارد بمب نور م الن تو محكم أب واسل است المعاسل حاست بين اور حرماز بجي كريث بي - وذكوره توسيسي . كى روكشنى من دو موال دريافت طلب من ،

ا- كياايي والريمي سكانات رماً جائزى، ؟ اورك بارس ك ميمارك لىگاناچائزسىيە؟

٢- مائزن مِرن كى صورت بى والريب عطة وقت وصوء اورغسل كالكِحمََّج ع ب مذکوره موال کی روشنی می واثر بہیك كا نصب كرنا اوراس سے استفارہ كرنا جائز نبيي سبے اور اس صورت بيں وضوء اور غسل ميں بھي اسكال سبے. معرال إلى الماركة وقت واخل موسف من ينط وهو كرسف كارس مين آب كاكيا دائ سب ؟ اورآ سی کسی سے استفتار رہے جاب، میں فرویا سے کر اگریا ذیکے اول وقت سے کچھ در پہلے دینو کی مائے تو اس دفعو سے بن زمیجے سے بس من زکے اول و نفت سے قربی وقت کی مقداد آ ہے کا زدیک کیا ہے ؟

ج ﴾ وقت نماز داخل مون سے سکے قریبی وقت کی شخیص معیار عرف سے الی اگراس وفست نما ذر كے اللے وطوكيا مائے توكولى حروج بنس سے .

موال: كيدونوكرن وال ك لئ يمتى الم يمتى كدوه يميركا مع ألكيول سك يكل فيل عد



یعن اس جدگرے کرے ہو چلتے وقت ذین سے مس ہوتی ہے ؟

ی میچ کی جسکہ بیر سکے او پری حصہ بعنی انگلیوں کے سرے سے تخنوں تک میں رنگل کی فیل جو کے مسیر میں میں ان ور ان ان

ہے اور انگلیوں کے نچلے جھے کے میچ کا متحب ہونا تا بت نہیں ہے۔

سوال ؛ وفوكرت والا اگر وفوكرت ك تصديد الفون اور جرب كو دهوي وقت أل كو كھو اور جرب كو دهوي وقت أل كو كھو

ے کوئی حریح نہیں ہے اور اس سے وضوی صحت پر کوئی اٹر نہیں بڑتا ، لیکن بایاں

سيكالي: بعض عدريس بد دعوى كرتى بين كرناحن بربائش كا بونا وضو ديس كا ده نيس نينا،اور

بكهار بك معدن يرسيح كرن جائز ب ، آب كي فرات بي ؟

ج اگر دہ باتش ، ناخن تک با نی کے پہونیجے یں دکا وسٹ بنتی ہو تو وضو باطن ہے اور موزے پرمسیح کرتا ، خواہ وہ کتن ہی بار یک مو ، صبحے نہیں سے ۔ سر ۱۱۸، جن کی زخیوں کو تفع نفاع دینی درزھ کی بڑی ہیں وام مفزکٹ جانے ، کی دج سے پشاب شیخانی تکایت بدا ہوگئ ہے ، کی مائز ہے کہ جو کا خلہ اور نما ذھو و عصری وصو در موں کری ؟ ان پر وضوء سکے بعد بلاتا خیر نماز کا شروع کر دینا اور نمٹ ذع عمر کے لئے نہا

وضوکرنا واجب ہے بیکن اگریپہلے وضو کے بعد حدث صا در نہ سواس ٹواس صورت میں دونوں نما ڈول کے سے ایک ہی وضوکا فی موگا ، اس طرح خطبۂ



جمع سے پہلے کا دخونما زجمعہ کے لئے کا فی ہوگا اگر دخوسکے بعدان سے کوئی حدث صادر نہ سوا ہو۔

مسو<u>ا ال</u> ، کیا ایے جگی زخی مے سے ، جے ریڑھ کی ہڑی بیکار ہوجائے کی وجہ سے بنیاب بیکنے کی نسکا ا موگئی ہو ، جائزے کہ وہ وضوء سے بعد نما زجاعت میں فٹرکٹ سے سے 'ن فیرکرسے ؟

کے ہاگر دخوکے بعداس کا پنیاب قطرہ نظرہ کمکنا ہو تواس پروا جبہے کہ وجنو اور نما ذکے درمیان فاصلہ نہ کرسے ۔

مو آل : بوتخش وخو پر قادر نہ ہو وہ کسی دو مرسے کو دخوسکے سے نائب بنائے اور خو د دخو کی نیت کوسے
اور اپنے ہاتھ سے مسیح کرسے اور اگر مسیح کرنے پر قا در نہج آئونائب اس کے ہاتھ سے اسے میچ کوئے
اور اگر اس سے بھی عاجز جو تونائب اس کے ہاتھ کی تری سے کر اسے مسیح کرائے گا تیکن اگر نائب بنائے
دائے کا تھ بھی نہوں آئواس کا کیا حکم ہے ؟
دائے کے ہاتھ بھی نہوں آئواس کا کیا حکم ہے ؟

اگراس کی بھیلیاں نم بول توقعید الم تھ سے تری سے کرمسے کرایا جاسے گا اور اگراس کی بھیلیاں نم بول توجیر سے سے تری سے کر اس کے صراور بیر کامسے کرایا جائے گا۔ موالا۔ برجب دفور کا جا ہی توکیا یہ صور دری ہے کرتن ڈنٹی والا ہو جے تیلی دفیرہ ؟ اور اگراس ظرف میں اور تی دالا ہو جے تیلی دفیرہ ؟ اور اگراس ظرف میں اور تی دالا ہو جے تیلی دفیرہ ؟ اور اگراس ظرف میں اور تی دالا ہو جے تیلی دفیرہ ؟ اور اگراس ظرف میں اور تیلی دائوں ہے ؟

ے جس طرف میں دخو کا بانی ہواس میں ٹونٹی ہونا صروری نہیں ہے ا در برتن سے بانی سے کروخو کرسنے میں کوئی حرج نہیں ہے ،خواہ اس سے باتھ پر پانی انڈیلاجائے باس میں باتھ ڈال کرچلویں بانی لیاجا سے ۔

و الله : جر، مگر ما زجمع مرد تی سے اس کے فریب وضو کرسنے کی حکیسے جوجا مع مسجد سے تعلق

سے اور اس کے پانی کی جو تھسٹ دی جاتی ہے مسجد سے بحث سے نہیں دی جاتی ہے توکیا ٹمار جعمہ پڑھنے والوں سکسلٹے اس سے استقیا وہ کر ناچا گزرے ؟

جب نمازیوں کے وفعو کے لئے پائی کا انتظام بغیر کسی تید کے کیا گیا ہو تواس کو استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سرے -

سوسالا: خبرین کی نما درسے پہلے کی جائے والا وصوکی مغرب وعث سکے سئے بھی کافی ہے یا نماز سکے لئے انگ انگ دمنو کرنا واجب ہے ؟ جبکہ ہم جائتے ہیں کہ اس دوران وضو باطل کرنوالا کوئی فعل صا درنہیں مواسعے ؟

ج منرف ذکے لئے (حدا) وضوکرنا واجب نہیں ہے بلک ایک وضو سے جب تک وہ باطل نہیں ہونا جننی نمازی جائے بڑھ سکتا ہے۔

موالل : وقت عادست يعط كيا واجبى عاد ك ي وصوكر نا ما تزم ؟

جب بعب وقت داخل مہوسنے والا مہو تو نماز کے سئے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سون : میرے دونوں پیرمفلوج ہوسگے ہیں اور س طبّی بوستے اور بسیا کھی سکے مہارے جِلّ مِوں اور وضوکرنے وقت ان جو توں کا آثار نا میرسے سے مکن نہیں ہے ، ابادا آپ تبائیں کہ ہیروں کا مسح کرنے سے سیلے ہیں ہری شرعی وہر داری کیا ہے ؟

ی اگر بیروں کے میچ کے سے جوتے آنار ناآئپ کے سے شفنت کا میب ہوتھ ان بی پرمیج کرناکا فی اور صحیح بوگا۔

سولا: مرايك ميكربهوني والمن م خبد فرسخ تك يانى تلاش كانومي كنده او فراب

یا نی فا ، اس صورت بین کیاتیم واجب ہے ؟ یا دسی با نی سے وضو کر نا جاسمے ؟ ج اکر یانی باک مو اوراس کے استعمال کرنے میں کو فی ضرر نہ مو تو اس سے وفعو کرنا واجب ہے اس کے موت موسے تیم کی نوبٹ نہیں آئے گ ۔ معرى المراح وفعوكيا نبات نودمستحب اوركيا نماذكا وقت داخل موس سي بيل قربت كي سے دمنوکرنا اور پیرائی وخوسے غاز پڑھنا جیجے سے ؟

بج بمنشرى نقطء نظرم طهارت كے لئے وصنود كرنامستحب سبے اورسنجى وهنوا سے نماز بڑھاجا نزسے۔

مولال: جُرُخص ابْ ومنوك بارس مِن جينه نك كانكار عجد ومسكيم محدي داخل موسك ہے، نماز بڑھ سکامے، قرآن مجد کی تلاوت کرمکا ہے اور الحرا معصور بن کے مراقد کی زیارت

ج ﴾ ومنوٹ بعد طہارت میں شک کا کوئی اغسار نہیں ہے چنا نچرجب ک اے وضوے ٹوسٹنے کا نفین نہ ہواس کے سلے نماز پڑھنا اور فرآن کی ٹلاوٹ کوٹا

سوال ؛ کیاد صور کے مجھے ہوت میں اس تھ کے ہر صفیریانی کا جاری ہو الا سرا سے یامون تریا تھ اس ریھے دیشا کا فی ہے ؟

ج رحدے کا معیاریہ ہے کہ پورے عضو تک پائی پہنچا یا جائے ، چاہے پائی متعرکے پھیرے ہی سے پورے عضو تک پہنچ کیکن صرف کیے انتھ کا محصرنا کاف نس ہے۔

الن ؛ کیادفعویں بائیں نانف کی تری سے مرکا میے کرتا اسی طرح جائز ہے جیبا کہ دائیں ہا تھ سے جائز ہے جیبا کہ دائیں ہا تھ سے جائز ہے ؟ حادث ہے ؟

ی بائیں اتھے سے سرکا مسے کرنے بی کوئی حرج نہیں ہے آگر چر احتیاط یہ ہے کہ درکا مسے اوپرے کہ دائیں اتھ سے مسے کیا جائے ، اسی طرح احتیاط یہ سے کہ مرکا مسے اوپرے نیچ کی طرف بعنی مانگ سے بیٹیانی کی طرف کرسے اگرچراس کے برعکس مبھی کرسکتا ہے۔

سوالا: کیار کے مسے یں اعموں کی تری کا بادن نک بہونچنا کا فی سبے یا اس تری کا سرکی کی ا یک بنونچان واجب سبے ؟ اور اگر کوئی شخص معنوعی یال نگاتا ہے تو دہ اپنے سرپر کیے مے کرنگا؟ چ کھال کا مسے واجب شہیں سے اور اگر معنوعی بالوں کو حداکر ناحکن نہ ہو توان ہی پرمسے کرنا کا فی ہوگا۔

سلك: اعضاء وضوياعس كود ققر دفقر كالمردهوت كاكيامكم عيد؟

ی بخس میں موالات کی پروا نزکرسنے اور فاصلہ پیداکر دینے میں کو ٹی حرج ہیں ہے یکن اگر وضویس تاخیر کی وجہ سے پہلے دھوستے ہوستے اعضار خشک ہے گئی تووضو باطل ہے۔

سو ۱۳۳ ؛ وخواور نمازیں اس تحفی کا کی فرض ہے جس کی ریاح کم مقدار ہے کہی دائی طدر پر خارج ہوتی دیتی ہے ؟

یکی اگرا نیا بھی موقع ندختا ہوکہ وہ نمساز تمام ہوئے تک وضوبر قراد رکھ سکے اور درمیان نمازنجہ پدومنوء کرسنے میں اسے وشواری ہو تو ایک وصورسے ایکٹاز

Section Section

アニランの大学の大学の大学



اداکرے یں کوئی حرج نہیں ہے ، یعنی مرنماذ کے سے ایک ہی وصور کا فی ہے خواہ نماذ کے دوران اس کا وضور باطل موجائے -

مو ۱۳ نه کچه دگ ایک بلانگ بین رست بین اور اسبت دلیش ن سک مصارف نیز دومری مهولون جیبه مخفدسه اورگرم بانی انگیها نی اور سن سی لکولس وغیره کا معا وخد او به نهسین کرشت اور است این پروسیون ک گردن پروال دیتے ہیں جبکہ پڑوسی اس برراخی نہیں ہیں تو مجان توگوں کی نماز و روزسے اور دوسرسے عبادی اعمال باطل ہیں ؟

ے ﴾ ان میں سے ہرایک شخص ان بیسیوں کا شرعاً مدیون ہے ، جنجیں ان مشترکہ امکانات دورائں سے استفادہ سے عوض اداکرنا واجب ہے ۔ اوراگر پانی کا معاوضہ نہ دینے سکے ارادے سے اسے وضود اورغشن سکے سلنے استعمال کی جائے تو ان دونوں کی صحبت ہیں اسکا ل ہے بلکہ وضو اورغشس دونوں باطل ہیں ۔

مو<u>٣٥: ہیں تخص نے ض</u>ی جابت کیا اور تین چار گھٹے کے بعد نماز کا تصدکیا کی وہ نہیں جا تا کہ اس غسل باطل ہوگیا یا نہیں ، ہیں اگر وہ احتیاطاً وہنو کرسے تواس میں کوئی اُسکال سے یا نہیں ؟ آج بہ خدکورہ فرض میں وہنو وا جہب نہیں ہے لیکن احتیاطا میں کوئی حررح نہیں ہے۔ مول 11 ، کیا تا ہے حدث اصغرصا در مجانے سے محدث ہو تکہ ہے اور کیا وہ قرآن کے حرو ف کوچو کی سے ؟

ے ہیں ہوں نا با بغ بچر وضوکو توڑ دینے والی چیز وں کے حارض ہونے سے محدث موناہے کین مکلف پرواجب نہیں ہے کہ وہ بچہ کو قرآ ن کے حروف کوس کرنے

سے دوکے ۔

سوي : اگراعفائے دخود بى سے كوئى عفو دھوستے جانے كے بعد اور وضومكى سونے سے بيلے نجس موجائے تواس كاكيا حكم سے ؟

ع اس مع دفعو کی صحت برا افرانسی بڑے کا ، یاں مازکے سے خبت (نیات) سے اس عفو کا یاک کرنا واجب ہے .

سن المرسى كوفت باؤں بربانى كيف تطرب موجود ہوں توكياس بن كوئى مرج به اللہ اللہ ملے كرنے والى جمع كرنے والى جمع كرنے والى جمع كرنے والى جمع يعنى بائد والى جمع يعنى بائد والى جمع يعنى باؤں بدا تر دال سكے ، اس كے يكن

موال : اگردایان الله تا ف سے کٹ گیا موتد کی دائیں بیر کا سے ماقط موجلے گا ؟

ے مع ساقط نہیں ہوگا بکہ اس پر ہائیں یا تھے سے سے کرنا واجب ہوگا۔

معر ١٨٠٠ : كيشخس ابية وضوك باطل موسف العلم كفا اور ومنوس فارغ موسف كه بعد له

جب اس پر دوباره وضو کرنا واجب سب اس طرح ان اعمال کا عاده بھی وا سبع جن میں طہارت شرط سبے جیسے نماز -

موا141 ؛ اگر ان لائے اعضاء وضویں سے کی عضویں ایسا ذخم موجی سے جبیرہ لینی فی باید ہے جانے سے باوج و میٹ خون بہنا رہنا ہو تو وہ کن طرح وضو کرسے گا ؟

ع اس پرواجب ہے کہ ذخم پر جبیرہ کے طور پرایس چنر با مدھ جس سے

خون بام ذلكنے بائے جیسے نائیلون۔

سولال: ارتاسی وضوی ما تقدادرچروکاکی بار پائی بی الا یدنا ما نزیم با حرف دورته حائزیم! چیچرده اور تا تفکو عرف دومرتبر پانی میں و لونا جا کریم - بیلی مرتبر واجب کی نیت سے اور دوسری مرتبر ستحب کی نیت سے ، بال ٹا مخفول کے دھوسنے میں واجب ہے کہ ، مخین بانی سے با ہر تکا تے وقت دھوسنے کا قصد کرسے تاکہ مسح دخوسکے پانی سے کرسکے ۔

ست ؛ کیا دخد کے بعد اس کی تری کاخت کرنا مکردہ سے اور ای کے برخلاف کی ختک نرکز ا سنج ہے ؟

ع اگراس کام کے لئے مخصوص تولیہ یا کیٹرار کھے توکوئی حریح نہیں ہے۔ مولال: جن مصنوعی رنگ سے عوتیں اپنے سراور مجود ک کے باوں کو زعمی ہیں، وہ وصنو

اور خول مي ما نع سه يا نبي ؟

یے ہاگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ سوجو بالول تک پانی کے بہو بچنے میں رکا وٹ سنے ملکہ صرف رنگ ہو تو وضو اور شنل صحیح ہیں ۔

سوه ١٤ مي دوستن ي ان موافع بن سام جواكر الله بركي موتو وصوباطل سام ؟

ج : اگراس کی وجہ سے کھال کک یا نی نہ پہو ڈکھ سکے تو وضو یا طل ہے۔ اور موضوع کی تنخیص نو ومکلّف سکے ذمہ سہے -

مولال : اگرسراہ مے کرتے وقت التا اور چرہ کی رطوبت ال مائے تو کی دمنو باطل ہے ؟ ایج اس میں کو فی حرجے بنیں سے لیکن جو تکہ اختیاط یہ سے کہ دو فو ل بیروں کے



میح مکسلے آپ وضوکی و می ٹری رہی چاہئے جو پچھیلیوں میں باتی رہ گئی ہو البٰذااس اختیاط کی دعایت سکسلے ضروری ہے کہ سرکا مسح کرستے وقت ہاتھ کو پنٹیانی کے اوپری حصہ سے منصل نہ کرسے تاکہ ہاتھ کی وہ تری جس سے پرکیامسح کرنا ہے ، چہرے کی ٹری سے زال جائے ۔

سر <u>۱۳۷</u> ؛ برخمق ونویں عام لوگوں سے زیا وہ وقت عرف کرتا ہو اسے کیا کرنا چا سے حس سے اسے اعفاء کے وہوئے جانے کا یقین ہوجائے ؟

ج > وسوسرسے اجتناب واجب ہے ادر شیطان کو ما پوس کرنے سکے لئے در کوئ کی بروانہیں کرنا چاہئے اور بمٹ م لوگ ل کی طرح صرف اسی قدر بجا لانے کی کوششش کرنا چاہئے جتنا ومنو شرعًا واجب ہے ۔۔

سر ۱۲۸ : بیرے بدن کے جنی اجزاء پُنفش (وَتُمَّ ) بی سکھتے بی کرمیافس ، وضو اور نماذ باطل ہی۔ اُتیدہے اس سلے بی میری را نمائی فرما نیں گئے ؟

ج اگریفش صرف دنگ کی حد تک سے اور کھال سکے اوپر کوئی ایسی چنز نہیں ہے جو کھال تک یائی کو بہو نہنے نہ دسے تو وضو اور غسل میجے ہیں اور مساز بیں کوئی اسکال نہیں ہے -

مو ۱۷۹ ؛ اگریشاب کرت نیز انتبراد اور وخودسے فارغ موسف کے بعد ایسی رطوبت خادج موسی کے خی یا بیٹیا ب جونے کا شبہ موتو اس کا کیا سکم ہے ؟

الديم ين كودا مدونتش وتصوير حومحضوى مو أن ادر فيد رنگست اعضار بدن برسال ما أناس.



ج مفروض سوال کی روشنی میں اس پر وضو ا در عسل دونوں واجب میں اکر طہار کا نقین حاصل مرد جائے۔

مونط ؛ راست مهرا في مرودن اور عور تول سك وضوكا فرق بيان فراسيط ؟

آج≫ افعال دکیفیت سے اعتبارسے مرد وعورت سے وضویی کوئی فرق نہیں ہے کیکن شخیب ہے کرمرد نا تھوں کوان سے ظام ربینی لبٹت کی طرف سے دھوسنے کی ابتداکرسے اورعورت باطن یا اندروئی طرف سے دھوسئے ۔

## اسمائے خدااورا بات البی کومس تا

صواها: العضرول کے مس کرنے کاک مکم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے نام کی جگہ استعال ہوتی ہی جے بسسمه مبعدان میا دبسسمه تعالیٰ کی خمیر ؟

ع بضميركا وه حكم نبي ب جدكلم الله كاب -

موالا: " الم ملالة" الله شك بجائ " ... " ك اصطلاح دائج كى كمي سب كر تخرير من آية أ..." يا إلى ه " يكف بين - ال دو نول كلمول ( الف يا السه ) كو بغير وضور كس كرف كاكي

عمم ہے ؟ الف اور تقطوں كا وہ محكم نہيں ہے جو لفظ جلالر كا ہے ، برخلاف كلم "الله"

یں مکھتے ہیں۔ بیں اسم مبلادسکے بجائے الف اور تین نقط لکھنا ٹرعی لمحاظات سیجے ہے باہی ؟ ربر فروع ہے ۔ تر رسم ہو ۔ تر

عے بھشے علی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے -

سو ١٥٠٤ : كيامرف اس فيال سے كم كو كى اسعب وضومى كرس لفظ جلالد "اللَّه" كو تكف سے برمز كرنا يا اس صورت " ا ... ، " بس كلحنا جا كڑ سبے ؟



ع اس مي كوني حرج نبين سع.

من كرت بن - اس بات كولمحوظ د كلف موسة كرير ومم الخط جد تقطو بسي بنا يا كياسي ، اس موال كاحواب ديجة كدكن ناجينا افرا دسكسك "بريل" دمم الحفاين قرآن يُستين برسيكين بااماً طابره كو چون كے لئے باوضو مونا شرطام يانيس ؟

ج ﴾ وه ا بعرب بوٹ نقط جو اصلی حروف کی علامات ہیں اصلی حروف کے حکم بن مبن میں اور جب ان اتھیں قرآن مجید اور اسماء طام رہ کے حروف کی علاما کے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے ، وہاں ان کے جھوٹے کے لئے طہارت

مولال : ب دخونعن سكن عبدالله وجبب الله ي الدولكو عبدت كاك كم سن ؟ عبرطا مرتخص سك سك لفظ جلاله كوجهو نا جا أز نهيں سنے . نواه وه اسم مركب کاجزیمی کیوں نہو -

عوى ١٤ ؛ كي حائض ، ي گلو ندبهن مسكن ب حبى بر نبي كا ام مارك نعشق مو ؟ ع المحدون ميں پہنے ميں كوئى حرج نہيں سے ليكن واجب سے كراى اسم مبارك کوبدن سے مس نہ ہوستے دسے۔

مسر ۱۵۸ : کی بغرط ارت کے قرآن کی مرف اس تخریر کہ چھٹ موام ہے جا معحف شرعیہ میں ، میں پکی کتب ، وح یانخی اور دیدار دغیرہ پرمزقدم قرآن مخریر کبی اس حکم میں ثبا ماسے ؟ پرمزمت صرف معنف شریف سے محضوص نہیں ہے ملکہ قرآن کے تمارکھا

اورآیات کوش مل سے چاہے وہ کسی کٹ بسی ہوں یا کسی رس ارس ، اوح یا تختی پر موں یا دایوار وغیرہ پرنشش کے گئے موں۔

هو<mark>16</mark> : ایک گھران چادل کھارنے سکسانے ایسا برتن استعال کرتاسے ہیں پر آیات فرآئی ہیسے آیڈ الکری دغیرہ مرقع ہیں داور اس سے ان کا مقصد خیرو مرکت کا معصول ہے کی اس میں کو گ معادی ہر ہر ہ

ے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میکن واجب ہے کہ سبے وضو تنخص کا باتھ قرآنی آیا کوز چھو سکے ۔

سن : كياك كابت بين فسلم وغيروسك ذريع المادجسلال يا قراً في آيات اور المادمعمومينًا كيف والول كسك كابت ك وقت باوضور منا واجبسب ؟

ے کہادت شرط ہیں ہے لیسکن طہادت کے بغیران سکسلے تحریم کامسس کرناجائز نہیں ہے ۔

معوالاً: کیا سلای جمع دیرایران کے مونوگرام کومس کرنا ، جوخطوط اور لس کے مکتوں وغیرہ پرنقش ہوناہے ، حرام سے ؟

ے کارعرف علم میں اسے اسم حب لالرسمحا اور پڑھا جاتا ہے تو طارت کے بغیر جھونا حرام ہے وریز نہیں۔

مو ۱۶۱۰ : کیان اللی جمود یا ایران کے مونوگرام کواکست مبلام مجا جاتا ہے ؟ نیز ملے اواری کا غذات اور بیٹر پٹر پر چیپ اکر مفطا وک بت بی بستعال کرسنے کا کھیا حکم ہے ؟ ایٹر بیٹر پٹر پڑام اللہ یا اسسلامی جمہوریہ ایران کا مونوگرام چیپ اسفیں



کوئی حرج نہیں سے ۔ اور اختیاط واجب بیسے کرا سلامی جمہوریہ ایران سکے مونوگرام میں بھی اسم حبلال سکے احکام کی دعایت کی حاسئے۔

الوقال: دفتروں میں بعض سرکاری کا غذوں کے اوپر اسلام جمہوریہ ایران کا موٹوگرام جھیا ہوتا ہے - ای طرح مهنیاں کے کا غذات پر "هو الشیافی" کھی ہوتا ہے ، استعمال کے بعد النجس پھینک دیتے یا ایفی خون آلود کرسے کا کی تھے ہے ؟

ج اہم جلالہ یا جو الفاظ اس کے مکم میں مجدل ان کے فدلیہ خط وک بت سے اوراق کی نزئین کی حاصی کی ان کے حدیثی اور اسمیں نجس کرنسے مرمتی اور اسمیں نجس کرنسے پر میزواجیب سے ۔

موسمة في المراكب المارول كي مونوگرامول يا اخبار وعد اند اور روز نامول براً يا ت

ترانی بالله تمالی کانام کی موتا ہے، ان سے استفادہ کاکیا حکم ہے ؟

ج بنتریات برآیات قرآن یا نام خدا دغیره جیایت اور انفیس نافع کرید بین کوئی می کوئی در اجب به کدان کے نتری بین کوئی می کردے داسے پر داجب به کدان کے نتری اور انفیس نخس نه کردے اور الحکام کی رعایت کردے اور طبارت کے بغیری ناکرسے .

سوالی: بعض اخباروں پر نام خدایا گیات قرآن مرقوم سچرتی ہے ۔ کیان یس کھانے کی جزیں بیٹنا ، ان پر بیٹنا یا ان پر کھانا رکھ کر کھانا جا کڑ سے ؟ یا انہیں کو ڈسٹ سے ماتھ کو ڈے وان یں ڈالنامیج جسے جبکہ اس سے بغیر کلوطلاعی شسکل سے ؟

عے ایا اخارات سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیک ایسا



ين بيسين كردي ، حبك مين بقين سے كران بين الله كانام جيراسيع ؟ اوركي بغين وضو كے بغر جو الحارا ؟ ح بمي ما نولى يرون كولين كيانان م اسفاده كرفي كولى حرج بنس م مكرا المارا یں تکھے دیکے اُنڈ کے نام ' قرآئی آیا ٹ اواسا معصومی گئی بے مرحی شار نرکیا جاتا ہو' کہی جان ہو چھ کر انھیل بغیر وحنوسکے چھوٹا جائز آہیں سہتے -معو<del>179</del> : ان اخبارات پر اسمار انبیام اور آیات قرآن کے تکھے کاک کھے ہے جن سکے حلاستے پا

يا وُں سے سے آسے کا حَمَال ہو؟

ع اخباره محلّات سكانذرآبات قرآن اوراساء معمومين وغيره كليف بس شرعاً کوئی مانع نہیں ہے لیکن ان کی ہے حرمتی کرنے ، نجس کرنے اور بغیرطہا رہے الخين جيون سے اجتناب واجب ہے۔



سوسلے: ان چیزوں کے ندیوں اور نالوں میں ڈ اسٹ کاکی حکم ہے جن پر النڈ کے نام تخریر موسفی کی۔ کیا اسے سے حرتی کھے جاسکت ہے ؟

کے اگر عرف عام میں اسے بے حرمتی نہ کہا جاتا ہو تو ندیوں اور نالوں میں اسے ڈانے میں کوئی حرجے نہیں ہے -

معل می استحانت کے اس تھیجے تردہ اوراق کو کوڑسے دان میں ڈلمانے یا ان سے جلانے کیلے میں کو لمانے یا ان سے جلانے کیلے میں میں میں اوراق پر کھیے کے ان پر اسما دخدا اور اسمار معمومین نز میول ؟ اور جن اوراق پر کھیے کھا نہیں گیا ہے انھیں بھینکنا ہمیلان اسراف سے یا نہیں ؟

جہر بہوکرنا واجب بہیں ہے اور اگرکسی ورق پر اللہ کا نام کھے ہونے کہ بقی نہ ہو تواسے کو ڈسے وان میں ڈ النے بی کوئی حرج نہیں ہے بھی جن اوراق کے
بعض حقہ پر کمچھ لکھا گیا ہے اوران کو شکھنے کے کام میں لایا جا سکتا ہے با الحیٰن ڈسٹے بنانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے تو انھیں حلانا یا بھینکن اسراف سے
مثنا ہے اور انسکال سے خالی نہیں ہے۔

سے ہم اسمار مبادک مرک کو ن سے میں ہوں کا مندام واجب اور شخص وضو سے بغیر حوالہ اور شخص وضو سے بغیر حوالہ اور ای اسمار معقات کو چھوٹا، جو اس سے محفوق میں جول جائز نہیں ہے اور احتیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب ہے کہ مذکورہ حکم میں انبیا نے عظام اور المشیاط واجب میں اللہ سے اسمار ذوات میں تیا ال کیا جائے ہے۔

الركا: الرمعمومين اور انبيادك اماد و القاب كاكومكم ي ؟

ع احتیاط (واجب) برے کر اتفیں بغیروضو کے مس ندکیا جائے۔

معلى : بارے باس قرقم كے بہت سے جرا للہ اور راسے بع مو كروي ، خاص طور سے جبسے مفارث خاخ قائم موامع ، بهار سانام داخلی ادارو ل کی طرف سنے ادمال کردہ ہمیت سے دملے جع سوكت بي النايي زياده ترصف ست براسلت خدا يا اسطة انبياً " وائمة ادرفراني آيات لكمي مِولَى مِي - برايكم تائي كم الخيس محفوظ ركين ك شكل كو سكيد عل كياها سكةسب ؟

ے اینی زمین میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا اگر میرحرمتی مذہوتی ہو توالىيس صحابين بھي ڈالاجا سکن ہے۔

سوه ا ؛ طرودت مکه دقت اسماغ مبارکه اور آ یات قرآن کو محد کرے سکے مشہر می طربیقے کیا ہیں ؟ اور جن اوراق براً بات قرآن اور اموار جساله نحريم بي ، اسسرادکومحفوظ د کھے سکے سے اگرا بھی جه نا پوسه توان کا کی حکم سے ؟

ج :> النيس مثى من دفن كرسنه يا يا في من كلا دسنة من كو في حرج نيس سبع. لیکن جلاسے بن آسکا ل سے اور اگر حلا ناہے حرمتی شمار مو توجا کر نہیں سے مگر برکر جلانا صروری موجاستے اور قرآئی آیات نیز اسماستے مبارکر کا ان سے

موسی : امائی مبادکہ اور قرآن کی آیتوں کو اس طرح سے کاٹ کر الگ کرنے کا کی حکم ہے کران کے دوحروف تمعل ذرس اور بيسط زعاكي اوركي الذك مثلث اورا ن سے احكام كو ماقط كرف كعسف آنا بى كا فى سے كه ان كى تخريرى صورت كو كچھ حرد ف سك افا فہ ياحد ف كاف

ك كر اسم عبل له اور قرآنى آيات كو محوكرسن كا سبت بين توان كا محرف كور

**⟨**?>

کرناکا فی نہیں ہے - اسی طرح جو حروف اسم حلالہ لکھنے کے قصدسے سخ پر کئے گئے ہیں، احکام کو زائل کرسے کئے ان کی تخریری صورت کو متغیر کرناکا فی نہیں ہے - ال حرف کی صورت کے بدل جانے اور محو ہوجانے سے احکام کا زائل ہوجانا بعید نہیں سے اگرچہ اختیاط یہ سے کہ پرمنے کیا جاسکے -



## عل بنابت كالكام

الوعال : كيا وقت تك موت كا صورت بن مجنب كا اسف بدن ولاى برنجات با وجودتيم كريك لاز بره ابنا ما كزب يابس باك كرس ، غيل كرسه اور افضا لدر يرسع ؟

کے پہاگر بدن ولباس کی طبادت یا لباس بدلنے سکے سلنے وقت کا فی نہ ہو اور سردی وغیرہ کی وجرسے برمنہ بھی نماز پڑھنے پر فا در نہ موتو غسل جنابت کے بدلتے بم کرسکے بجس لباس اور بدن کے ساتھ ہی نماز پڑسھے گا بداس کے لئے کا فیہے اوراس پر قضا بھی واجب نہیں ہے۔

موای : اگر دخول کے بغیر (کی اورصورت سے ) رحم میں منی بہج بنے عائے تو کیا می جا

داجب موحاتات ؟

ج اس معابت صادق نہیں آتی۔

مروی : کیاعور زنوں پر طبی آلات کے ذریعہ داخلی معاشنہ کے بعد غس منابت داجتے؟

ع جب كسمى فارج نر موغس واجب بني موكا.

هو ۱۸۰۰ : گرخشفدکی مقدارتک دخول مولکی می فتار دح نه جو اور عورت کوچی پوری دندت محسوس زمچ توکی حرف عورت پرخسل واجب سب ؟ یا حرف مرد پر واجب سبع یا و و اؤل

برواجب سے ج

ع مذكوره فرض من دونون يرغسل واجب سے.

موالا : عودتوں کے اخلام کے بیٹی نظران پرکس عورت پیرافحسل واجب ہوتا ہے ؟ اورجوراویت مردوں کے ماتھ خوش فعلی کے وقت خارج ہوتی ہے کیا وہ منی کے بحکم بیں ہے اور کیا اس عورت بیں ان پرنمسل واجب سے خواہ اکنیں لڈٹ نامحسوس موتی ہو ا ور نران سکے بدن بیں سستی پیڈ ہوتی ہو؟ نیٹرعام طور پرمحاست کے بغیرعور تو ں میں جنابت کیے متحقّق ہوتی ہے ؟

کی اگر بسیدار مہونے کے بعد عورت اپنے باس پر منی سکے آثار و کیجے تواس پر منی سکے آثار و کیجے تواس پر فعلی وغیرہ سے جو رطوبت نمادج ہوتی ہے وہ منی سکے حکم میں نہیں ہے مگر یہ کر عورت لذت کی پوری حدثک بہر بڑے حائے اور اس کا بدن مسسست پڑ حائے ۔
اس کا بدن مسسست پڑ حائے ۔

حوالہ ؛ کی جان لاکیوں پراس وقت کہی غسل طابت واجب ہوتا ہے جب بغیرارا وسے کے انسے کوئی دطوبت خارے ہو؟ ادر کیا وہ منی ہے حبس کے سنے غسل واجب ہے باان پر اس وفت علس واجب موتاسے جب وہ ٹھوٹ کے راتھ تھے ؟

کے ہے آگر رطوبت کا نکٹنا نئہوت کی وجرسے اور تہوت کے راتھ ہوتو وہ منی کے بیم بیں ہے اورغسل منابت کا موجب سپے خواہ نٹہوت میں انسس کا اراوہ واختیاد شائل نہ بھی ہو۔

مو <u>105</u> ) ۔ جذبات انگیزادل وغیرہ کم ھے یاکی اور وجسے اگر نڈکیوں پر ٹہوت طاری سوجائے توکی اس سے ان پر خسل واجب موجا تا ہے اور اگر غسل واجب ہوجا تا ہے تو 是一門一門不不 经过数据的成分 的现在分词

کونسا غسل واجب سونا ہے؟

ای بخدبات بیر کان والی کتابوں (ناول وغیرہ مکا پڑھناجائز نہیں ہے اور منی کے خارج ہونے کی صورت میں اس پر بہر حال غسل خیابت واجب ہے۔ موالا : خوش فعل کے وقت عورت اگر شہوت کے ساتھ رطوب سکتے کا اصاس کرے توکیا اس برغسل خابت واجب ہے ؟

ای طرح اگر مین کے خارج ہونے کا علم موجائے تو اس بغس واجب ہے اس بغس واجب ہے اس محصل واجب ہے اس محصل اس محصل واجب ہے اس طرح اگر بیشک کرسے کہ جو چیز خارج ہوئی ہو تو اس کا بھی ہیں حکم ہے۔ ادر وہ خاص شہوت کے ساتھ خارج مہد ئی ہوئی ہو تو اس کا بھی ہیں حکم ہے موسک : اگر عورت اپنے ٹو برے مہتری کے فر ا بعد غس کرے اور مردک منی اس کے دم بن مدھ ارج مرد کا منی اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے دم بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن اس کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کا میں میں کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کا بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بن کے بعد خارج بن کے بی کر کے بعد خارج بن کا بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کا بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کی بی کر کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کی بی کے بات کی بن کر کے بعد خارج بن کی کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد بن کے بعد خارج بن کے بعد خارج بن کے بعد بن کے بعد خارج بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن کے بعد بن

والى برمنى پاک مے يانجن ؟

ج > خارج مونے دالی منی بہر عالی نجس ہے لیکن غسل سکے بعد خارج ہو نیوالی منی اگرم دکی ہے تو دو بارہ غسل جنابت کی موجب نہیں ہوگی ۔

مواه : بن ایک زمانس خس جابت کے سلامی ٹنگ بی مثلا موں اس طرح سے کم اپنی زوج سے مقاربت نین کرتا جوں لیکن غیر دادی طور پر ایسی حالت طاری موتی ہے کر پر گفان موتا سے کہ جھر پرغسل خابت واجب موگل ملکمیں ون مجریس وو تین مراتب غسل کرنا موں۔

اس تک نے مجھے پریٹ ن کر دیا ہے ، اب میا فریقہ کیا ہے ؟

ع محف تک کی صورت میں حابت کا حکم مرتب بنیں ہوتا مگر بیک رطوب

San Charles Lance Lance Lance Committee Lance



اس طرح خارج ہوئی ہوجیس میں منی سے خارج میونے کی شرعی علامتین کی جاتی موں یا آپ کومنی خارج موسے کا نفین موعائے۔

ھوں کا ۔ موجہ اور کیا اس عیض س غسل خامت کر تا جیجے سیے اور کیا اس طرح سے مجنب عورت کی شرعی ورواری فردی ہوجا سے گی ؟

ج مذكوره فرض مي فسل كے فيجع موسنے بين انسكال ہے -

مو ۱۸۸ : کیچین کا مات یں مجنب مین وائی عورت پر فهارت کے بعد غس خابت واجب

ہے یا واجب بنیں ہے اس لئے کد وہ پیلےسے طاہر بنیں تھی ؟

کے بخسل حیف کے علاوہ عسل حبابت بھی واجب ہے اور پہجی حائز ہے کہ وہ غسل خبابت پر اکٹفا کرسے لیکن اخسیاط مستحب بہرہے کہ دو اول عسلوں کی نیت کرسے ۔

موال : انسان سے خارج موسے والی رطوبت پرکس صورت یں برح رسگا یا جا مکٹا ہے کہ

الح بب شہوت کے ساتھ تھے ، بدن میں شعبتی آجائے اور انجیل کر تھے تواس رمني كالحكم لك كا-

موا19 : بعض موقعہ ل پرغش کے بعد م تھ یا پیر کے ناخن کے اطراف میں صابن لگا سواد کھا دیّا ہے جوفس کے دوران حام می نظر نہیں آتا لیکن حام سے تکلے سے بعد ما ہن کی تفیدی تَظرَآنَ سِهِ، اس كا حكم كياسعٍ ؟ جَبِك لين افراد ب خبري ميں ياس كى پرواسك بغير فيو کے سلیتے ہیں جبکہ یہ معلوم سے کرماین کی اس مفیدی سکے بیٹیجے یا ٹی بہنچیا بقینی نہیں ہے؟

ع کے مرف چونے یاصابن کی مفیدی سے جواعضاء کے فٹک مونے کے بعد کھانا وسع ، وضو باغسل بطل نبين مونا مكر به كر كها ل تك ياني ينتيخ بين ركادسسين. مسرا الله : اپنی زوم کا باس سے خوش فعلی کے دوران جو رطویت مار ج تی ے اس کا کی علم ہے ؟ ع اگرا جیل کرند نکلے اور اس سے بدن میں مستنی ندائے تو وہ منی کے محم میں مہیں سیے ۔ موالى: ايك صاحب كاكمناسع كرف رس يبط يدن سے نجات كا ياك كرن واجيسے ال اوقِسل کے درمیا ن تطہریبنی منی سے بدن کا یاک کرناغس کے باطل ہوسے کا موجید ہے ہی اگران کی بات بھیجے سے نوکیا گر مشت نمازیں بطل ہیں اور ان کی فضا رواجب ہے ؟ واقعے د ہے کہیں ای مستدمے ہے خبر تھا ؟ ج بدن کو پاک کرے کے رہونا غسل جا بہت سے پہلے واجب ہے لکن غسل شروع کرنے سے بہلے ہورسے مدن کو دھونا واجب نہیں سیے ملکہ مرعضو کے دھوسنے سے سائے آنا ہی کا فی سے کم غسل کے دفت باک مو ۔ اس مبایر اگر عنس سے بہلے عضو بدن پاک سو تو عنس اور اس سے سراھی محی نماز دونوں صحیح ہیں اور آگر عضوعت سے پہلے پاک نہیں ہے تونما نہ ا ورغسل دونوں باطل ہیں ا درنسیاز کی قضا واجب ہے۔

مو<u>19</u>7 : کیندکی حالت بس ا<sup>ن</sup>دان سے بوطویت خارج ہوتی ہے کی وہ منی کے حکم بس ہے ؟ جبکہ اس بس تینوں علامتیں (الھیل کر نکٹ، مشہوت کے ساتھ نکٹ اور بدن کا شت بون موجود نهون اوربیدار موف کے بعد متوج ہوکہ اس کے بہی برطوب ہو؟

جب اختلام کے مشیبی رطوبت خارج ہو یا اسے تقین موکہ بر مثی سے تو وہ منی کے حکم میں سے اور عنسل جا بیت کی موجب سے ۔

عد منی کے حکم میں سے اور عنسل جا بیت کی موجب سے ۔

عد میں ایک جوان ہوں ، ایک مفلس گھوانہ میں زندگی بسر کرتا ہوں ۔ میچے کھڑت سے منی خارج ہوتی ہے موت شرع محدی ہوتی ہے ۔

خارج ہوتی ہے اور حام جانے کے لیے والدین سے بیسہ مانگے ہوئے شرع محدی ہوتی ہے گھھر ہیں ہی حام خوان میں مری دا جائی فرما میں ؟

ایک شرعی امور کی انجام دمی میں سندم نہیں کرنا چا ہے اور واجب کو ترک کوئے کے شرع وحیا دسندی عذر نہیں بن سکتی - بہرحال اگر تمہا دے پاس غسل بن بنت کے سلے امکانی ذرا تع نہیں ہیں تو تہا دا فر لعنہ سے کر نما ذو دوزہ کے سلے عنس کے بیسے تیم کرو۔

معرف اورائی جا بدہ دیات ہیں ، حری کا عام ایک زمان کے خواب ہونے کی دجہ سے ایک ذمانیے
بندچا ہوا تھا اورائی قریہ مغائ و طہارت کے سطے ہیں پریٹ ٹی ہی جہا تھے - ابندا جب کا مل 
دالوں نے ہم پراس سلد ہیں ہمت ذور ویا تو ہمت ڈسٹرک کخشنر کے ذور کو ایک خطاکھا
عرب کا معنوں یہ تھا ؟ امارے کا وُن کا عام برف باری اور بارش کی دجہ سے منہ م ہو چکا ہے
اور درمت کے قابل نہیں دہ گیا ہے ابندا جارے سے ایک نیا جام تعربرکرایا جائے ۔ " اوارہ نے ای مطالب میں جا مین ہوتی ، تا کہا تی حوادث کے بحث سے منظور کی ، وتم
مطالب کے جواب میں جام بہت کے سطے ایک معین رقم ، ناکھانی حوادث کے بحث سے منظور کی ، وتم
ادارہ جہا دماز ندگی کے حوالے کی گئی اور جام بن گیا ،

اب بہاں موال پرہے کہ مذکورہ بان با توں سکے پیٹی نظر کر کہ ورخوات کا معنون خلام

⟨¬r⟩

واقع تھا) اور زم ناگسانی حادث سے بجٹ سے دی گئی تھی ۔ کیا اس حاسبے عنس وطہارت میں اُسکال ہے ؟

ای می مقیقت اوروا قع کے خلاف پر اعلان اور اطسلاع اگرچہ تاجا نزسے کیکن مذکورہ فرض کی روشنی میں گاؤں والوں کا اس حمام سے اشفا وہ کر تا بلااٹسکا سے مر

سوا ا ا برے رائے ایک تکل ہے اور وہ بہے کہ اگر مرسے بدن پر ایک قطرہ میں پائی پڑھا تو فرر کا باعث ہے بائی پڑھا تو فرر کا باعث ہے بلکہ مسیح بھی نقصان دہ ہے ۔ بدن کے کمی حصر کے دھوت سے ہی بیر دل کی دھڑکن بڑھ حاتی ہے ، اس کے علاوہ دو مسری تکلیفیں بھی بیدا موحیاتی ہیں کیا ای معورت بی میرسے سے ابنی بوی سے مقاریت جائز ہے ؟ اور کی عکن ہے کہ چند ماہ تک تعسل کے عوش بھم کرکے خاز اداکہ دن اور مسبحدی واض سو سکون ؟

الله المال مع بها المراق المرك كرنا واجب بنين سے بك مجنب بوت كى صورت بين اگر غنوست معذور بون تو ان اعال كے لئے ، جن بي طبار مشاور مين اگر غنوست معذور بون تو ان اعال كے لئے ، جن بي طبار مشاور مين الله عند مين مان بي ميم كريں - يہى آپ كا شرعى فريعنہ ہے اور تيم كم يون مان بيل هئے ، قرآن كے حروف جموت اور كے بعد ميں حان ، خاذ بيل هئے ، قرآن كے حروف جموت اور ان اعال كے بجالان بين كوئى حروح نہيں ہے ، جن بين طبارت شرط ہے . ان اعال كے بجالات بين كوئى حروح نہيں ہے ، جن بين طبارت شرط ہے . مون ان اعال كے بجالات بين كوئى حروح نہيں ہے ، جن بين طبارت شرط ہے .

ج المنس ك وقت قبلدو مونا واجب نهين مع .

مس 194 : كياحدث اكبرك غداله ( دهود ك) سي غسل ميجيج بي جبك برمعلوم موكر غسل تلل إنى



ے کیگ ہے اور بدن اس سے پہلے ہاک تھا ؟ اور کیا میاں بوی ایک دومرسے کے صف اکبر سے غس کے غیاد سے استفادہ کر گئے ہیں ؟

ج ﴾ اگرحدث اکبرے عنس کا خی اد پاک ہے تواس سے استفادہ میں کو ئی حزح نہیں ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دواسے منے غیالہ کا استعمال کوسکتے میں اس بیں بی کوئی حرج نہیں ہے۔

معر<u>194 :</u> گرغس بنایت کے درمیان صدف اصغرصا در جوحائے توکی از سرنوغس کرنا سوگا یا غشق مکل کرنے کے بعد وہ وصوکرسے گا ؟

ج > ازسرنوغسل کرنا واجب بنہیں ہے اور منحدث اصغرکا کوئی اثر ہے ملکٹس تمام کرسے گائیکن پینس نماز اور ان تمام اعمال کے لئے وضو سے سے نیاز بنہیں کرسے گاجیں میں حدث اصغر کے بعد طہارت ( دھنوی سٹروا ہے۔

مون لی ده داون جومنی سے شاہر موتی ہے اور بیٹاب کے بعد شہوت و ادادہ کے بغیر خادج موقہ سے کیا دہ من کے کم میں سے ؟

ے منی کے علم میں منبی ہے مگر یہ لقین موجائے کہ برمنی ہے یا ان مشرعی علاہ کے من کے مات میں اس میں ملاہ کے مات میں ۔ کے ماتھ خارج ہوجہ خروج منی کے لئے بیان کی گئی ہیں ۔

سواس : جب متعددستی یا داید یا دو نون غسل جمع موجائل آدک ایک جی غسل بقیہ کے منے کا ایک جی غسل بقیہ کے منے کا ج

ج ﴾ اگران پی غسل جنابت بھی ہو اور اس کا قصد کیا جائے تو وہ لفیہ غسلوں کیلے کانی مچگا ۔



سر الله : کیا غول جنبت کے علادہ کو اُن اور عنو کھی ہے جس کے بعد وضوکی خرورت نہیں ہوتی؟ علی کہ احتیاط واجب ہرسے کہ کو اُن اور عنول کا فی بہنی سے ۔

موس : كياآب كى نظرين غل جابت بن يا فى كابدن برجادى بو نامشرط ب

ے معیاریر ہے کوعن کے قصدسے بدن کا دھلن صادق آجامنے پانی کاجاہی مونامت رط بنیں ہے۔

عو ٢٠٠٧ : اگران ان رجا تنائب كه اگر ده اپنی زوج سے مقاربت كرے جحنب بوجائ گاتو اسے حسن منے نے بنی نہیں سے گا یا غسل اور نمازے سے وقت نہیں رہے گا توكی اس كے سط جائز ميك ده ابنی ذوج سے مقادبت كر سے ؟

جَ ﴾ اُگفتل سے عاجز مون کی عدورت میں تیم بر فا در سے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوہ بی ایک بائیس کے اور میں مجھ عرصہ سے میرسے سرکے بال چھٹورسے ہیں پرنز میرسے سے دنچ دغم کا باعث ہے اور میں نے سرپہاں اگانے واسے ادارے میں اپنے سرپہ بال کشت کرانے کا ادا دہ کر لیا ہے - ود یا فت برکر نا ہے کہ اگر ان بالوں کی وجہسے مرکی محصال سکے کی عصہ تک باتی نہیجہ ٹرنج سکے کوغش کا کیا پی کھے سے ج

کے اگران مصنوعی بالوں کو حدار کی حاصے باان کو حداکرے میں حزریا ورج موادران کے موسنے موسنے کھال کک پانی بہونجا نا بھی مکن ناموتو اس طرح عنس صحیح کانا ماسے گا۔

مو ٢٠٠٠ : كي عنل جنبت مين اتنى مي ترتيب كانى سے كربيع مرد هوئي اس كے بعد تن م



اعضاء کہ یجسم کے دد نوں اطراف کے درمیان بھی ترتیب صرودی ہے ؟

ج دونوں اطراف کے درمیان میں ترتیب صروری ہے اورمسم کا دایا بحقر مائس مرمقدم موگا۔

سری نی بنت کرے خس تربیکی کرمت وقت اگریس بہلے بیٹھ دھوؤں ادر اس کے بعد غسل تربیبی کی کی نیت کرے غس بہالا وُں تو کیا اس بی کوئی حرج ہے ؟

مولال ؛ کیاعدت برغسل می تمام با دن کا دھوٹا داجی ہے ؟ اور اگرغسل می تمام بالون میک پائی نر بیونچے تو کیا عنل باطل ہے ؟ جبکہ بیعلوم موکر سرکی تمام محصال مک پائی بیون کے

الماسية الماسية

ع احتى طواجب يرم كرتمام بالون كودهوسك -



## غرباطل برمترب موني والار

سوف : ای تحق کاکی مکم ہے جو بالغ جو کہ بھی غس کے داجب ہوستے اور اس کے طریقے ہے

ہونے کا عدر اس طرح دی سال گذرگ . تب ہیں سے تقلید کی معرف اور عمل کے وہ ہوگا ؟

ہونے کا علم ہوا - اب نماز اور روزہ کی تفا کی صورت بن اس پر کی حکم لاگر مہوگا ؟

ہیں - اس خص پران نمازوں کی قضا جھی ہے اگر پر جانیا ہو کہ وہ اخسا مریا خوج ہی ۔

ہیں - اس طرح دوز وں کی قضا بھی ہے اگر پر جانیا ہو کہ وہ اخسا مریا خوج منی یا اس اب جابت ہیں سے سے کو رایوسے جنب سوا ہے ۔ مبکہ اگر وہ تقلیم مری فرایوسے جنب سوا ہے ۔ مبکہ اگر وہ تقلیم کی وجب ہوگا ہے کہ وہ بہت کا اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا کی وجب سے اس سے لاعلم تھا تو اقوی پر سبتے کہ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا کے دو اس پر دوزہ کی اس نے دوزہ کی میاب تو اس پر دوزہ کے دو اس پر دوزہ کی فات کی قضا ہی واجب ہوگا کی قضا ہی واجب ہوگا ہے کہ اس پر دوزہ کی خصا ہی واجب ہوگا ہے کہ میاب تو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہے تو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہے تو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہیں ہو اس پر دوزہ کی خضا ہی واجب ہوگا ہے کہ کفارہ ۔

مون الآ: ایک جوان سر کم عقلی کی وج سے سے چو دہ مال کی عمرسے بہلے اور اس کے بعد استمنا ا محرتا تھا اوراس سے من کھٹی تھی نسیکن وہ غس نہیں کہ تا تھا تو اس کا کیا فرلیف ہے ؟ کہی



جن زمان من ده استنارك تا تها ، اوراس سائ خارج سوتى تلى - اس زمان كاس يرغسل داجب ب ؟ اوراى دقت سے اب ك اى سے جو نمارى بڑھيں اور روزس ركھ ،كي وه عطل مي اوران كي قضا واجب سبع ؟ به مد نظر كيف سوت كه وه محلم موّا تعامك مسن ت كى مكر بني كراً تعانه ي ده يرحان تفاكر مني لكك سعنسل داب بوما تسب ؟ الع بقنى مرتبه وه مجنب مواب ان سم ال ايك عنس كا في سب اوران نماذول کی قضار واجب جن کے بارے میں پرتقین ہے کہ دہ حالت جنابت میں ادا کئٹی ہیں، ٹال گزمشنہ روزوں کی قضا داجب نہیں ہے اور انھیں صحیح قرار دیاجائے گا ، بشرطب کم دورہ کی مشبوں میں اسے پیسلم ندرج کہ مجنب کین اگر وہ بہ جاٹنا تھا کہ منی خارج ہوئی ہے اور وہ کجند بچے گیا بے لین پرنہیں جاتیا تھا کہ روزہ سے قیجے ہونے سکے سلنے اس پرفسس واجب سے تواس صورت میں اس ہرا ن تما م روزول کی قضا واجب سے دواس نے مانت مباب میں رکھے تھے اور اگراس جہالت ولاعلی میاس کی كوتا مي كا يجي قصور تفاتو احتياطا بردن كروزه كاكفاره مجي دس كا -موالل: افدى كر مي بيت عرف كرم كدخابت اورنس ف بت ك احكام ك بارسي كوى اطلاع بى دىنى جب، معه علم عدم اس دائر من نادي برها اوردوزس رفعتا تعالى سلاي محمر شرى كرب ؟ ع ارتم اس ذمانہ یں دوروں کے ایم کے دوران اس بات م بکل

ب خبر سے کرون بت تم پرطاری مول سے تو تما رسے روزسے بی ای

اب دمیں نمب زیں تو برقعین موجائے سے بعد کر تم نے اسٹیں جنابت کی مات میں او اک ہے ، ان کی قضا واجب ہے ۔

موسلان : ایک شخص مجنب موتا تھا اور عشل کرنا تھا کیکن اس کا غسل خلط اور باطل موتا تھا اکی ان نمازوں کا کیا حکم سیے جو اس سنے اس غسل کے بعد پڑھی ہیں ، یہ جائے موستے کہ وہ لاگئی کی وجہ سے ایسا کرنا تھا ۔

کے بغسل باطل کے ساتھ اور حالتِ جبابت میں پڑھی گئی نماز باطل ہے اور اس کا اعادہ یا قضا واجب ہے۔

سویای : پی نے ایک واجب غسل کی بجا آوری سکا دا دسے سے غسل کیا ، حام سے بھلے کے بعد مجھے یا و آیا کہ ہیں نے ترتیب کی رعایت نہیں کی ۔ ہم سوچیا تھا کہ صرف تہیں کی نیت کا فی سے لہندا غسل کا اعادہ نہیں کیا ۔ اب ہی اپنے اسریس پریشا ن موں پس کیا جھ پرتمام نمازوں کی فعن واجب سے ؟

ج کے ذرکورہ طریقے سے کہا گی غسل باطل ہے اور دفع حدث کا موجب نہیں ہے اس بنا پر ایسے باطل عنس سکے ساتھ پڑھی گئی نما ذیں باطل ہی اورائی قضا کرنا واجب ہے جاں اگر آپ مذکورہ طریقے کو پیچے غسل سمجھتے سکھے اور آپ جان بوجھ کر جنابت پر بانی نہیں رہے تو آپ سکے رو دنسے میجہ ہیں ۔

## تیمم کے احکام

الوهال ؛ وه تمام چيزس جن پرتيم فيح موتاسه ، جيه منى ، چون اورسنگ مرم وغيره يدسب ديدارس سطَّ مون توكيا ان ير نيم مجيح سبع ؟ يا ان كا سطح زمين بر مونا عزورى مع؟ ج المحمرك يمح موسف من ال كاسطح زين برمونا شرط نبس سهد هو<u>۲۱۲</u> : گُرِي مجنب موما وُل اورميرس سئ حام جان مَكَن زمِو اورجزايت كى يرحالت جن د روزتک بانی رہے تو کیا میں غس کے عوض تیم کے ذریعہ بڑھی ہوئی نماز کے بعد سرمان كے لئے ميشہ كاطرح وضوكروں كايا تيم كروں كايا وي بسبطا تيم كانى بوكا ؟ اوراس فرض کی نبا ہر مرف ارک سائے وعد وابیب سے یا تیم ؟ ع بب بخب عنس جنابت كى بدم صحيح أيتم كرس اوراس تعيم كى بعد اگر اس سے حدث اصغرصا ور موجا سے نوان اعمال کے سائے جن کیں طہارت شرط ہے ای برعرف دھنوکر ا واجب ہے ۔ پرسلداس وقت تک جاری دہے گا جب تک وہ عذر کشرعی مطرف نہ موجا سے جس سے تیم کا جواز پیدا مواسے ۔

موكال : عُسل ك بدل ك جان واسك يَم ك يعدكي وه مب امور انجام باسكت بي يوغل ك



بعدائجام وسيرجا منك بي - يين كي تيم كرسك مسبحد مي وافعل ميونا جا تُرْسيع ؟ الح بغسل کے بعد جننے شرعی امور انجام دیئے حاسکتے ہیں وہ اس کے عوض کئے جانے والے تیم کے بعد ہی جائز ہیں لیکن نگی وقت کی وصب جو تیمتم عنس کے بدسے کیا جا تا ہے ۔ اس پر بہانا د مرتب بنیں ہوتے ۔ مولال : وه هلى مجروح من كا كرك ينيح لك كاحصه كرنت ملك من ملوج وعكاب الحريك بناير وه سيس البول كا مرمين سے ، كيامستحبْ عال بجا لا منصك من مثلًا غسل فيد وغسل زيارت وغره ك عوض تبخ كماكمة ع مكونك اس حام حاسف من كمحد شقت الحا المريس ك ج ج جن موار دمی طارت شرط نہیں سبے ان میں غسل کے بدسلے نیم کرنامحل انكال سے ليكن عسرو حر يصك مو قع برمتح غنوں كے بدلے رجار مطلق کی نیت تیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معرف المعنى المعربي المائية والمستعمل من المستعمل مفرسوتوجب ال سن عنی \_ عنی جن من بت سے بدہے ہم کریا ، کیا وہ اس کے میسجد سی وافل اور نماز حاعت من تربک بوسکت ؟ الدائ كة وَان يُره لا كي حكم ب ؟ عب مبتك تيم كوعائز كرسه والا عدر برطرف مرجو كا ادراى كا تيم طبل نه موگاس وقت مک وه ان تمام اعمال کو اسجام دسے سکت سے حن میں طهارت ترطب-

عویک : سیندگی ما نت میں انسان سے دطوبت فارج ہم تی سبے اور بیداد موسف کے بعد کچھ یا دنہیں آتا ء تیں وہ اسپنے تہا می پررطوبت دکچھا ہے اور موسینے کا وقت مجی اس کے پاس نہیں سے کیونکراس کی جیج کی نما ترقعا ہور ہے۔ اس مالت میں وہ کی کرسے گا ؟ اور وصل و باغسل کے بدسے تیم کی کی نیت کرسے گا ؟ اور اصل مح کیا ہے ۔ ؟

کی اگردہ جان گیا کمحت کم ہوگیا ہے تو دہ مجنب سے ادراس برغس داجب ہے اور وہ جان گیا کمحت کم ہوئے ہے اور اس برغس داجب ہے اور وقت نگ مورت میں ایٹ بدن کو باک کرنے سے بعد تیم کرسے پھرنما زسکے بعد غسل کرسے کیکن اگر احتلام اور جنا بت میں شک ہے تو اس برجنا بت کا حکم جاری نہیں ہوگا۔

مولات ، ایک تخص جوسیه در به کی نبول نگ بجنب ہوتا رہ ، اس کا ی فریعیہ ہے ؟ جبکہ حدیث بن ایک ایک فریعیہ ہے ؟ جبکہ حدیث بن ایا نام میاف سے ، منان معیف و کوردد ہوجاتا ہے ؟ ایک کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کی ساتھ کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت اس کا استعمال مفر سونے کی صورت کا استعمال مفر سونے کی صورت کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی سونے کی س

میں اللہ ایک میں ناڈ پڑھنا چا تہاہ اور اور مون کا دوزہ رکھنا چا تہا سے لیکن غاضیا طورسے منی خارج ہونے کی بنا پروہ مجنب ہوجا تاہے اور یعین اسباب کی بنا پروہ مرگھنٹا اور مردوز غسل نہیں کرسکتا ہیں وہ اپنے دوزے نماز بجالات کے لئے کیا کرسے ؟ ایک کی گرغس جنا بت ترک کرنے سکھ ہے اس کے یاس کوئی تا بل قبو ل شری عذرہے تو غسل کے بدسے اس پرتم می واجب ہے اور اس تیم کے ساتھا کی نماز و دوزے جیجے ہیں ۔

مو ٢٢٣ : ان تحف کا کيا حکم ہے جونما : صبح سے ہے ہے ہوں کف وفات ترک کرے تیم کو تاہے کر گرفن کرے گا تو چار معجائے گا ؟

ج اگرده مجھاب كراس كے ساغىل مفرس توتيم ميں كون حررح نہيں ساور اس تيم كے ساتھ نماز مجھے سے -

موسی : یں اسے جلدی مرض میں مثلا ہوں کرجی ہی میں نباتا ہوں قرمری کھال خنگ ہوست گئی ہے ملکہ اگر صرف جبرہ اور ع متحدں کو وھوتا ہوں جب میں ایسا ہوتا ہے، اسی سے اپنی جلد برزیتوں کا کی کسٹے پرمجبور ہوں ، اس سے مجھے وضو کرنے ہی بہت ذھت ہوتی ہے خصوصت اجہے کی نماز کے لئے وضو کرنا جرسے سئے بہت وشوار سے تو کی یں مبرے کی نما ذکے ساتہ " پیمّ کو کت سول ؟

ج اگراب سے مے پانی کا استعمال مفرے تو دفوسے احتما ب کری اور اس کے بدے تیم کریں ۔

سو ۲۳ ، ایک شخص د قت کم بون که بنا پر نیم سے نماذ پڑھ بینا ہے اور فارغ ہونے کے بعد اس پر بیات اُنسکار ہوتی ہے کہ وضو کرنے کا د قت نفا ، اس کی فاز کا کیا حکم ہے ؟ اس پر اس نماس نرکا اعادہ داجب ہے ۔

عرب بن الله برفط علاقری زندگی فیرکرت بی جهال حام بنیسے اور زکوئی ابی جگرے جہاں عمل کرسکیں اور دمفال کے مہینے میں اوان سے پہلے حالت جنا بت میں بیدار موسمے The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

حوای دے کربوان لڑکے کا نصف ٹب لوگوں کی آنکھوں کے رہنے شک یا ٹنکی کے پانی سے غسل کرنا معیوب ہے ، اس حالت ہی لگھ فی کرنا معیوب ہے ، اس حالت ہی لگھ ون کے دورہ کا کیا حکم ہے ؟ کیا تیم حائزے اورغسل زکرے کی صورت میں روزہ تو ڈسنے کا

میسم مین اور ایس کی نظروں میں کسی کام کا معیوب مونا عدر شرعی نہمیں ایک کس فرٹ مثلث یا اور ایس کسی کام کا معیوب مونا عدر شرعی نہمیں میں سکت بلکہ جب نکہ جب کے سلے ضرد یا حرج نہ ہواس وقت تک جب طرح بھی حمکن ہو غسل کرنا واجب ہے اور اگران دونوں (بعنی حرج یا غرد) کی صور ست میں فجرسے پہلے تیم کر لیتا سے تواس کا دوزہ کی صور ست میں فجرسے پہلے تیم کر لیتا سے تواس کا دوزہ

مجع ہے اور اگر تیم ترک کر دے تو اس کا رورزہ باطل ہے لیکن واجب سے کہ تام دن کچھ نر کھاسے سے ۔

## عور تول کے احکام

عو ۲۲۸ : اگرمیری والده خاندان نبوّت سے تھی توکیا ہی بھی کسیدانی ہوں ؟ بی کیامیلیٰ عالمة عادت كوما تط مال تكسيض قراد دول اوراك ايا مسك دوران روزه عادست يرمركو ؟ ع جب عورت كاباب التمي نبس ب - اگرچهاس كى مال مديدانى سے -اگرده بياس سال ك بعد خون ويجيش سي توده استحاضر ك حكم بس سي -مو ٢٢٩ ؛ جن عورت كومعين نذرك روزه كى حات مي حبض آحائ ال كاكي فريض بي ج ع المعن آف سے اس کا روزہ باطل موحات کا جائے ون کے آخری حقر یں آئے اور طہارت سے بعداس پر روزہ کی قضا واجب ہے -سوج لا ، اس رنگ با دھتہ کا کیا حکم ہے جس کوعورت اپنی طہارت سکے اطفینان کے بعد دیکھینی ہے جبکہ برمعلوم سے کرنداس میں خون کی صفت سے اور نری وہ پانی ط مواحد ن سے ؟ ع اگر دہ خون نہیں ہے تو اس برحفن کا حکم نہیں گئے گا، اور موضوع کو تتحیص دنیا عورت کا کام ہے۔ مواسل ؛ روزت ركھنے كے الله دو اك ذريعه الذها وت كوندكرت كاكي يحريع ؟

ع: كوئ مرع نيس ب

سوم میں : ''گرخل کے دوران عورت کو تھوڑا *را خو*ن آجائے لیکن اس کاحل را قبط نہوتو اس پر غنل واجب سے پانہیں ؟ اورای پرکون ماعمل واجب سے ؟

ج الله وحل من عورت جونون ويحيني ب اكراس من حيض ك صفات بالراك

ہیں تو وہ جین ہے در نہ استحاضہ ہے ۔ لین اگر اس کا استحاضہ کمٹیرہ یا متوسطہ ہے۔ تواس پیٹسل واجب ہے۔

المستان ؛ ايك ورت كى النه عادت معين ب جيد ايك مفية . الرك ما نع حل هيل والوب) وكول كرب

اروز خون ألمبع تويرات دوزم زياده أن دالاخون حيض موكا ياستعاض ؟

ع اگردس دن تک خون بند نرم و تواس کی عادت کے ایا جمیش ننار مول کا در ، تی اسحاضه

سو ٢٣٢٠ ؛ كي عالفن يا نف وعورت المركى ادعاد كے مقرون مي داخل موسكتي ہے؟

ی اگراس سے معرمتی صادی نرائے توجائز سے ۔

مركم ، جرعورت مجبوراً صل فا يحراني سے ده لف وسے وائنس ؟

کے بچرسا قط مونے سکے بعد بخواہ وہ لوتھڑا ہی ہو ، اگرعورت خون دیکھتی ہے تواس پر نفاس کا حکم تی ہت ہے ۔

معر ٢٢٦ ؛ الى فون كا كيام كم ب مع مورت يالله مون ك بعد ديجيتى ب ؟ ادر الى كالشرى

فرلصہ کیا ہے ؟

ع بعدنهي سے كدوہ استحاضد كے حكم ين مو -



مو کی ۔ بچوں کی و قاوت سے اجتماب کے سے ، نع حمل طریقیوں میں سے ایک ظریقہ ما نع حمل دواؤں کا استعمال کرتی ہیں وہ ما فیڈ عادت کے اہام اندان کے علاوہ دوستد و توں میں بھی فون کے دھیتے دیکھتی ہیں توان دھیتوں کا کیا تھی ہے ؟ اگرائ دھیتوں میں شریعیت میں بیان کر دہ حیض کی شرطیس نہیں یا کی جا ہیں تو وہ جیش نہیں ہے بیکہ اس پر استحاصہ کا حکم لسکا یا جاسے گا۔

•

## میت کے احکام

سر ۲۳۸ : آج کل (قبرتان کے ابورک وَمَد وار یا اجرت برکام کرنے و اسنے) افراد سنے میت کے ، خواہ مرد کی جوباعور تندگی کون ورفن کی وَمَد داری سے رکھی ہے ، لیس برعارتے ہوئے کہ کفن ووُن

کے احدرانجام دینے والے بہت کے محرم نہیں بن دفن کے مسئلہ من کوئی اٹکا ل ہے۔ ؟

ایک ہمیت کے عمل دینے میں مماثلت شرط ہے اور اگرمیت کو ای کامٹن دیغی عور

ایک ہمیت کے عمل دینے میں مماثلت شرط ہے اور اگرمیت کو ای کامٹن دیغی عور

کوعورت اورمردکومرد) غسل دے سکتا ہے غیرمانل کاغس دینا میجے نہیں؟ ملکداس کاغس دینا باطل ہے بیکن تخفین و تدفین میں مانلت شرط نہیں ہے۔ سو ۲۳۹ : ادھردہ اوں میں عام رواج ہوگیا ہے کریت کورو کئی سکا فرن میں فسل دیاجا تہے

اور نعض موقعوں پرمیت کا کوئی واس نہیں ہوتا اور اس کے شیخ مجدے موسے ہیں ایسی صورت

ين آپ کي کي دائے ہے ؟

کے میت کی تجینے بینی غسل بھن اور دفن کے سطنے میں جن تصرفات کی عزور ت سے وہ کسن ولی کی اجازت پرموقوف نہیں ہیں اور اس سلط میں ورٹا کے درمیان چھوسٹے بیجول کی موجود گی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

Contraction of the



سو الآلائع ؛ ایک شخص ایجسیڈنٹ میں پاکسی بلندی سے گرکز مرکنی ، مرمنے واسے سکے بر ن سے اگر نون ہم رع جوتو اس کا کیاچکم ہے ؟ کی خون کا اپنے آپ یاطبی دسائل کے ڈریعہ بند موسف تک انتظار کرنا واجب ہے یا وگر نون بیمنے کے با وجو و اسے اس حالت میں دفن کردیں ؟

اوداگرخون بند موسے کے سے انتظاد کرنایا اسے بند کرنا مکن ہو تو اوابیہ ہے میں اور اگرخون بند موسے کے سے انتظاد کرنایا اسے بند کرنا مکن ہو تو ایسا کرنا داجی۔ مواسع کے : ایک میت بو ہو ایسا کرنا دائی تھی اور اس وقت اس کی قبر کا نشان مث مواسع کے : ایک میت بو ہو کی ایسا کی قبر کا نشان مثل میں اور اس وقت اس کی قبر کا نشان میں کی کے دی تو اس می موسے کہ بان میں انتظام کی کی افوال نے اس جبگہ بان میں انتظام کی انتظام و بی کے نشان کی جو نے یس کوئی انتظام ہے ؟ اور وہ سے موسے کی بندیاں میں آئی ، کی انتظام و بی کے نشان کو چوٹ میں کوئی انتظام ہے ؟ اور وہ

يْرْيال تجسى بِي يانېيى ؟

ج ہملمان میت کی وہ بڑی جس کوغس دیا جا چکا ہونجس نہیں ہے کیکن لے مٹی میں دفن کردینا واجب سے ۔

عے اس یں کوئی حرج ہنیں ہے۔

سو<u>۳۳۲</u> : قاکشوں کی ایک جاعث طبی معا پنر کسطے ثبت کے دل اور اس کی بعض رگوں کو اسکے چم سے شکال سینتے ہیں اور کتج بہ کرنے سکے ایک دن بعد انفیق وفن کو وسینتے ہیں - اس کیسلے یمی درج فزلی صو المات کے عجاب مرحمت فرما ئیں :

١ - كيا عار شن إيه كام الحام وينا ما كردم جبك م حاست بي كر ده الاسين ، جل كا بوت ارقم

ك جارات ملايون كي بن -

٢- كية قلب اوربعض ركون كوميت كع بدن سے جدا دفن كونا جا كرزسے ؟

٢- كيان اعضاء كودو سرى ميت ك راقد دفن كر ناجا أزب ؟ جبكسين بمعلوم ب ك

تعب اورستر، نوں کوعلی ہ وفق کرسے بن جارسے سن کئی مشکلیں ہیں ؟

ج بسیت کے بدن کا پوسٹ ارتم کر نامطلقاً جا گزیے جبکہ کمی کی جان ہجانا اسی
برموقوف ہویا ہجران طبی علوم کا انگٹاف کر ناجن کی معاشرہ کو احتیاج ہو
یااس مرض کا سراغ لگا ناجس سے لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا گھ
اختیاط (مستحب) یہ ہے کہ اس کا مرکع سلے مسلمان میت سکے بدک استفادہ
نرکی جائے اور جو اعضا دمسلمان سکے بدلن سے جدا ہو سکے ہیں ایخیں بدل کے
ماتھ دفن کرناچا سے اور اگر بدن سکے ساتھ دفن کرنا ممکن مذہو تو

معو ١٨٠٠ ؛ گرافسان ابیض مئے کن خریدے اور واجب پیستی نمازوں یا تلاوت قرآن مجید کے وقت ہمیٹر اس سے فرش و معلی کا کا م سے اور موت کے بعدای کو اپنا کفن قرار دسے تو کیا پر جا نُرسے ؟ اور اس می نقط و نظرے کیا ہے جا نُرسے کر انسان امیض نے کفن فرید کر اس پر فرآن کی آئیس کی اور اسے مرف کفن کے کام میں لائے ؟

سوس : اخی قریب یں ایک پرائی قبرسے ایک عودت کامینادہ ملا ہے ۔ اس کی تاریخ تقریبًا سات موسل پرائی ہے ۔ یہ ایک عظیم البخہ پریکرہے ہومیجے وسالم ہے ۔ اس



ر پر کچد بال بھی ہیں ، آ تُا۔ فدیم کے اہر ہی ۔ بینہوں نے اس کا انگٹ ف کیا ہے ۔ کچتے ہی کم بدایک ملان عودت کا جدیدے ، پس کیا جا ترہ کے علیم طبیعی کے اہر بن کی طرف سے اس میزو مشخص عظیم الحیث بیٹ کو کھ ( تقریر کی شاید ہ کرف مشخص عظیم الحیث بیٹ کو کھ ( تقریر کی شاید ہ کرف مالیوں کی عرب و آگا ہی مسکسے اس مالسسب والوں کی عرب و آگا ہی مسکسے اس مالسسب سے آیا ت واحادیث کھ کر وج و سکا وی جائی ۔

ج باگراس عظیم البخر بیکرے بارے میں تابت ہوجائے کہ بیسسلیان کی میت ہے۔ نواس کا فوراً دوبارہ دفن کردینا واجب سے۔

سو ۲۴۱ : ایک دیهات یں ایک قبرت دے جوزکی کی فاص کھیت ہے ، نہ وقف ہے ، کیا
اس گاؤں کے دہنے والوں کے کے یوازہے کہ دہ دوست رشہ یا دوسرے گاؤں کی میتوں کو
یااں شخص کی میت کوجی سے اس قبرت دی ہی دفن کرنے کی دھیت کی ہے ، ونی زہنے دی ؟

اگر دیمات کا عموی قبرستان کسی کی خاص طکیت نہیں ہے اور نزخاص طور پر اہل قربہ
کھیلے دقع ہے تو اہل قرب دوسرول کی میتوں کو اس میں دفنی ہوسنے سے منع نہیں کو رہئے
ادراگر کوئی شخص نود کو اس میں دفن کرنے کی وصیت کرت تواس کی حیث پر عمل کو الی ہے۔

موسی : کی دوایات ای بات بر د دادت کرتی بین که فرون بر بانی چیا کام سخب بے جبیا کہ است کی جبیا کہ کار دان بانی الاخباریں سے ۔کی دفن کے دن بانی چیا کا مستحب یا کہی بھی چیوک سکتے ہیں ،جبیا کرماحب ل ای کا نظریہ ہے ؟ آپ کا کیا نظریہ ہے ؟

ے دفن کے دن اور اس کے بعد رجا رمطلو میت کی نیت سے قریر بانی بھر کے بین کے دن اور اس کے بعد رجا رمطلو میت کی نیت سے قریر بانی بھر کے۔ چھڑ کے بین کوئی حرح میں سے لیکن اس کا انبات کہ بیمل منجے مشکل ہے۔

**⟨**•••

صر ٢٣٠ ؛ ميّت كورات مين كيون دفن نهين كرتنة ؟ كي تب مين دفن كرنا حرام سيع ؟ ع ميت كورات من دفن كرف مين كوئى السكال سسب. یں لائے ۔ جب اسے دفن کرنے سکے تود کی کہ تا بوت اور کفن دو نوں اس سول میں آ ووہ بي جوسسس بهروع ہے ، توكي الي حالت مي كفن بدلنا واجب سب ؟ ﴿ ﴾ اگرکفن سکه اس حصے کو جسس پرخون لسگامواسے ، دھونا یا کا تنا یکفن کو تبدیل کرنا ممکن ہوتوالی*سا کرنا* وابعب سے ورنزامی حالت ہیں دفق کروناچائزسے۔ مو ٢٥ : اگر ده منف الو د كفن بين د فن كرد يا كما تو اس كاكي منكم سات ؟ ج> اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرمجھو دکراسے فن دھونے باکفن تبد كرمن مصرف نكان واجب نہيں بلكہ جائز ہى نہيں ہے۔ معوا 🖰 : اگراس میت سک وفن کی – جصنی ن اود کفن میں دفن کردیا گی ہے ۔ تین ماہ گذر چکے موں توکیا اس صورت یں فرکوکھو دا حاسک سے ؟ الج مفروض موال کی روشنی میں قبر کھو د ناجا تز نہیں ہے۔ سو۲۵۲ ؛ برازُکرم درج فیل تین موالات کے جواب مرحمت فرمائیں :

ا۔ ، گر حاملہ عورت وضع حمل کے دوران و بجر کی بیداکش سصیب مرجائے تو اس کے شکم میں موجو و بچر کا کیا حکم ہے ؟ الفند ۔ اگر اس میں دوح تقریبًا بڑگی ہو لینی و تین اہ یا اس سے زیادہ کا ہو )



ادراحال بی قوی مورک اگر ال سک بیٹ سے نکانا جائے گا قوم جائے گا۔

ب. جب مجرات ماه يا اس سے زياده كا بو -

ج۔ بین مال کے بیٹ میں مرکب مو۔

۲- اگر و ضع حمل سک درمیان حامله کا انتقال موجائے توکی دوسروں پر بچرکی موت یا انگی مدروار میک افار در اعال میں ایون سیاری

عات كا مكل يقين حاص كرنا واجب ب

٣. اگر د لاد ت کے دقت ماں کو انتقال مومات اور شکم میں بچر ذندہ مو اور ایک خفی موکان کا دنی کو ندہ بچرک ساتھ دفن کو نے کا حکم

وس و اس سلم من آب کاک نظرہ سے ؟

اگر ما مکر مرف سے بچہ بھی مرحائے تو اس کا نکان واجب نہیں ہے ، ملکہ جائز نہیں ہے ، میکن اگر مردہ ماں سکے شکم میں بچہ ذرندہ مو ، اس میں دوح پڑھی جو اوراسے نکا لئے سے بچہ کے ذرندہ دہنے کا اختمال مو تو اس کے انکہ نے میں جب لدی کرنا واجب ہے ، اور جب نک مردہ ماں سکے شکم میں موجہ دہنے کی موت نابت نہ ہو حاستے ماں سکے ساتھ ہج کو دفن کونا جائز نہیں ہے اور اگر بچ کوماں کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہو اور بچ دفن کے جائز نہیں ہے اور اگر بچ کوماں کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہو اور بچ دفن کے بعد بھی ذرندہ ہو ۔ اور خواہ اس کا استمال ہی ہو ۔ تب بھی قر کھو شنے اور ماں سے نکم سے بچہ کو نکالئے میں جلدی کرنا واجب ہے ، اس طرح اور ماں کے بیٹ میں جلدی کرنا واجب ہے ، اس طرح اگر مردہ ماں سکے بیٹ میں بچر کی ذرندگی کی مفاظت کے سائے دفن میں جلدی ذرندگی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جلدی ذرندگی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جلدی ذرندگی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جلدی ذرندگی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز دہن کے دفن میں جائز کونا کے دفن میں جائز کی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز کونا کے دفن میں جائز کی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز کونا کے دفن میں جائز کی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز کرنے پر منجھ میں جو تو بطا ہر بچے کی ذرندگی کی مفاظت سے سائے ماں کے دفن میں جائز کی کی مفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز کی دورا کی کی دفاظت کے سائے ماں کے دفن میں جائز کی کی مفاظت سے سائے ماں کے دفن میں جائز کرنے کی دورا کی کی دورا کی دورا کی کے دفن میں جائز کی کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا



یں تاخیرواجب ہے - اور اگر کوئی تخص یہ سکھے کہ حاملہ عورت کو اس کے زندہ بچہ کے ساتھ دنن کر ناجا نُزہے اور دوسٹے دلوگ پر کھان کرستے ہوئے کر کھنے والے کی بات میچھ ہے ، دنن کردیں جس سے قبریں سچہ کی موست واقع ہوجائے ، تو بچہ کی دیث وفن کرنے والے مشتخص ہر واجری ہے ، مگر یکہ موت کا باعث اس فائل کے قول کو قرار دیا جائے ، اکس صورت میں اس فائل ہردیت واجب ہوگی ۔

سوع : بديد ف زيوس بعريد فائده المعاف ك غرف قرول كودومنزل بان مقرد

كيا ب - برائ مهر إنى أب ال سطط مي شرى حكم بال فرائى ؟

ج بسلمانوں کی کئی منزلوں والی قبریں بنانا جائزسے ، اگر یمل فبر کھودنے اورسلمان میت کی سے حرمتی کا با عشت نہ مو۔

موسی به ایک بچه کنوی می گرکه مرگ ، اور کنوی جن اثنا یا بی ہے کہ اس میں سے بیت کو کا لا نہیں ماسک - اس کا کیا حکم ہے ؟

کے میت کواس میں چھوڑ دیں گے اور وہ کنواں بی اس کی قبر ہوگا اگر کنواں غیری ملکیت نر ہو یااس کا مالک بندکرنے پر داحی ہوجا مے توکنوں کونید کر دینا واجب ہے۔

موه و ۲ : جارس علاقد ن بین رواج برسے کر اندا اطہاد اور مشہدون اور ایم د بنی شخصیتوں کی عزاد اری بین رواتی انداز میں سیندائی اور زنجیرزئی ہوتی سے برکمی مجابد فوجی بائد موراشخاص باان اوگوں کی وفات بر بھی سیند زئی وغیرہ کرنا جائز سے حجوت نے زنجرزی سے مرادیہاں بغیر مجبل (جاقہ) والی زنجر سے جوبالعنم ایران میں دائے ہے۔



الای مکومت اور اسلای معاشرہ کی کسی نرکسی طریقے سے خدمت کی ہے؟

ج ندکورہ فرض میں بندات ٹو دکوئی حرج نہیں ہے ،لیکن اس عمل سے اس میت کوکوئی فائدہ شمیں بہنچیا - مہتر ہے کہ مرشے والے کے لئے کا تحد خوانی اور قرآن خوانی کی مجلسیس منتقد کی جائیں - قرآن خوانی کی مجلسیس منتقد کی جائیں -

عود ٢٥٠ : اس تحفی کا کیا تکم ہے جو ٹب میں قبرت فوں میں جانے کو اپنی اصلای تزمیت كے اللے مُؤثّر عامل مجھے جبكہ برمعلوم ہے كہ دات میں قبرت فوں میں جانا كمروہ ہے ؟ جج اس میں كوئی حمدے نہیں ہے ۔

سوع و این این است استان می اور است استان می عور تون کا شرک بونا جا کو است ؟ کو کی حرج نہیں ہے ؟

ے اگر بزرگ ( بالغ ) وار توں کے اموال سے اور ان کی مرضی سے کھا ناکھا ا عبائے توم صورت اور م مقدار میں جا ئز سے لیکن اگر میت کے اموال سے خروج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق مرنے والے کی وحیت سے سے کہ اس نے کیا وحیت کی ہے ۔ یک د ۱۹۵۶ د دودحاعذ دینی مذک سے زمان می اگر ایک ٹیفی بارودی رنگ سے بیٹنے بیردسائے

الله ۱۹۵۳ و دوما عز د این منگ کے زمانی میں اگر ایک ٹیفی بارودی مرتگ کے پھٹنے سے مرکا ہے توکیا سی پر شہید کے احکام منزتیہ ہوں گے ؟

على دكفن ما دين كا حكم صرف اس تميدس محفوص سے جو معركر خباك بين عش مواہو -

صورت : مہا باد ۔ ادویہ اسی طرح دوسے عاد توں میں سپاہ پا مداران انقلاب اسلای گشت کرتے ہیں اور وٹمنان انقلاب کھی ان پرکمین کا جوں سے علاکرتے ہیں حس کے نتج ہی کھی کھی یہ نمہد موجاستے ہیں کی اسطے شہیدوں کوعش دینا یا تیم کرنا واجب ہے یا بھر اس علاقہ کومیدان جنگ بچھا جائے گا ؟

الح باگراس علاقری فرقد حقر اور باطل پرست بانی گرده کے درمیان جنگ بو توفر قرحقری سے قبل سونے والا شہید کے بحکم میں ہے .

مواتی : کیا بسا داری مندا تخص جس کی اولاد بھی یا فراری منا فقد ن بین سے سے بیان ن بین سے سے بیان ن بین سے جفد ن ن فرین ن فرین ن بی بین سے جس کی کی ناز خبارہ بڑھا کیا ہے ، موسین بین سے کی کی ناز خبارہ بڑھا کیا ہے کہ بعید نہیں کہ جو مشہرا کی طاقیہ نمازوں میں نماز جا عت اورانا جاعت بی خروری ہیں وہ نمس از میت اوران کے امام میں معتبر نہ مہول اگر جیہ احتیاط در سخب کی اس میں بھی ان کی دعایت کی جائے ۔

سر ۲۲۲ : اگر کوئی مون احکام اسلام کے نفاذک داہ بن ودنیا کے کی بی گوٹ میں اُقل کردیا جائے یا مظاہروں بن قتل کردیا جائے یا تفر جعفری کے نفاذک می ذیر فقل کردیا جائے "لو کی دہ تمہد مجھا جائے گا ؟



یے کے تہدید کا اجرو تواب سطے گالیکن تمہد کی مثبت سے احکام اس تحقی سے مخصوص میں جو میدان جبگ میں جنگ کرتے ہوئے تہا دت یا گے - معتومی میں جو میدان جبگ میں جنگ کرتے ہوئے تہا در تا اور عدلیہ کی تا کید کے مطابق کسی مسان تحق کے خلاف منت یا کا دوا کی مسان تحق کے خلاف منت کا محکوما در ہو اور اسے موت کی مسئوا دی جائے تو ؛ اے کی اس کی منیا زخیا زہ بڑھی عائے گی ؟

٠٠ اس کے مرام عزاد اقرآن خواتی اوراس کے لئے سفقد موسفے والی عجالس ال میت میں ٹرکت کاکیا حکم ہے ج

ج بجس مسلمان کو مزائے موت دسے دی گئی ہو ، اس کا حکم و ہی ہے جو
سارس مسلمانوں کا ہے اور اس کے سلے وہ تمام اسلامی احکام وا داب
بجا لائے جائیں سگے جو عام مرسے والوں سکے سلے بجا لائے جائے ہیں .
مر ۲۲ یا ان گوثت دار بڑی کو چونے سے فوس س بیت واجب ہوجائے گا جو زندہ کے

بدن سے جدا ہو کی ہو ؟ جے بندکورہ فرفن کی روشنی میں غسل مس میّت واجب ہے۔

مولای ، دان نکلوات وقت ای کے ماتھ موڑھے کے کچھ ریفے نکل آتے ہی کا موڈ

كردكوس كرمف سي على مس ميت داجب موجا اسع ؟

ج اس سے مسل واجب نہیں ہو تا لیکن اگر دانت سکے ما تھ مسور سے سکا کھھ گوٹنٹ بھی نکل آئے تواس کا حکم وہی ہے جو مردار کا ہے۔

مولال: جرملان مهد كواس كے كيڑوں بى بى دفن كيگيا ہو كي اى برمس ميت كے

احکام جادی ہوں گے ؟

كى دركوره تهد كو چون سے على من ميت واجب نہيں ہوتا -

سوی ۲ ؛ یک میڈیل کا نے کاطاب علم موں ۔ بعض ادقات آپریش کے دوران مجبورا مردوں کا مجونا بڑتا ہے اور بم یہ نہیں حاسنے کہ به انسی مسافر مائی ہیں بنہیں بکی در داران کہتے ہیں کہ این الٹورکی قطعی طور پُول دیاجا چاہے ۔ امیدے مذکورہ مملکو شخط ہوئے برائے ہمز فی ان مردہ حبویے کے من کرنے کے بعد ہاری نماز دفیرہ کا حکم بیان فرالمدیئے ؟ اور کی مذکورہ صورت میں ہم پرغن واجب ا کے اگر میت کو غیل دیاجا نما تا بت فرہوں آپ کو اس مسلسلہ میں ترک مو تو جسد یا اس کے اجزاء کو حجو نے سے غیل میں میت داجب ہو جائے گا۔ اور اس غیل سے بدن یا بعض اجزاء کو حجو نے سے غیل میں میت داجب ہو جائے گا۔ تو اس کے بدن یا بعض اجزاء کو حجو نے سے غیل میں میت واجب بنیں تو اس کے بدن یا بعض اجزاء کو حجو نے سے غیل میں میت واجب بنیں موگل جا ہے اس کے غیل کے میچھے سونے میں ترک ہی جو۔ سرگل یا ایک گمنام تہد جند اذاد کے ماتھ ایک بی قبرین دفن کر دیاگیں اور ایک ماہ کے

سلا ؛ ایک گمنام تهید جند افراد کے ساتھ ایک بی قبرین دفن کر دیاگیا اور ایک ماہ کے بعد فراکن ہے۔ بعد فراکن ہے تا وجس میں دفن کیا گیا ہے ) بعد فراکن ہے تا وجس میں دفن کیا گیا ہے ) کیا واس مورت میں ) قرکھو ناجا کرنے ؟

ے اگراسے سنسرعی احکام اور قوائین کے مطابق دفن کیا گی ہے تو قبر کھو لئے کائی ہے۔ کو قبر کھو لئے کائی ہیں ہے۔

مسو۲<u>۰۹ : گرفبر کھو</u>دے اور مٹی ہٹائے بغیر فیرسے اندرسکے حالات معلوم کرنا یا فع<sub>م م</sub>وائ کے ذرید اس سکے اندرکی تصویر لینا ممکن سے تو اس عمل پر فرکھو دسنے کا اطلاق میگ<sup>ا ب</sup>نیں ؟ کے حرکھو دے ہاکھوسے لغرید فون میت کے بدن کی تصویر سلینے اور خبارہ و کھا سے ہوئے کا عنوان صادق نہیں آ باسے ۔

مون بن برنسبلی سٹرکوں کی توسع کے قریبتان کے جاروں طرف سے ہوئے کروں کو منہدم کرناچا بتی ہے۔ گذارش ہے کہ درج ذیل من کی کے جواب مرحمت فرطین ، ا۔ تورستان کے احد کی مگر ان کیٹی کی ذر داری مومنین کی ان قبروں کے سطاع میں کیا ہگا جوان کم دن میں موجد دہیں ؟

٢- كيان رودن ك يون كونكال كردوكسرى جدً دفن كرنا جائزسي ؟

اب مونین کی قروں کو کھولنا اور اسمفیں منہدم کرنا جائز نہیں ہے ۔اباگر نبش وا تع ہوجائے توسلمان میت کا بدن ظاہر سوجانے یا مسلمان میت کی غیر پوسیدہ بڑیاں مل جانے کے بعد انہیں سنے سرے سے دفن کرنا واجب ہے ۔لیکن قبرستان کی نگراں کیٹی کی اس سسلمیں کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے ۔

سواع ہے ، اگر ایک شخص شری تواین کی رعایت سکے بغیرسلما وں سکے قبرستان کومنہم کرتاہے تو اس شخص کے مقابریں باقی مسلمان کا کی فریش سبے ؟

علی باتی ملانوں پرسٹرانط ومراتب کی دعایت کے ساتھ اسے نہی عن السکور نا واجب سے -

مولای : یہے والد ۲۷ مال قبل ایک قبرستان میں وفن کے کے کے اور اب میں موجنا موں کہ وقعنے ہے۔ ڈسے اجازت ہے کو اس قبرسے اپنے سے استفادہ کروں · اس بنا پر کی پیچھ اپنے دوستے رہا ہُوں سے بھی اجازت لینا صروری ہے جبکہ یہ قبریستان وقعنہ نماد کیا جا تہے ؟

اس قبر کے بارسے بیں میت کے تمام دار ٹوں سے اجا زت لینا ک رط نہیں ہے جو اس زمین میں داقع ہے جس کو تردوں کے تدفین کے سے وقف ا مام نماد کیا جا تا ہے لیکن جب تک میت کی بڑیاں مٹی نہیں جا بی اس قبر کو دوسری میت کے دفن کرینے سکے سلے محصودنا جائز نہیں ہے ۔

معودت بن كيامتروكم اور فرموده فركستانون كي بشر تحقيق كے سط طبيعي بديان كم بيخ كي صورت بن كيامتروكم اور فرموده فركستانون كي بٹر يوں سے استفاده كيا جا كتا ہے ؟ اور كيا مُردون كي ان بُريوں كے من كرف سے غسل واجب مجد جا تدہے جوكم عجائب گھروں بين

موجود ہی پاقبرت اوں ہی پائی جاتی ہیں ؟
جہ ملکا نوں سے مقبروں سے بڑیاں نکائ اگر بیر کام قبر کھو دنے پرموقو ہوجائز نہیں ہے اوراگر بڑیاں ای بیت کی ہوں حبس کے بارسے بیں معلی ہنہ ہو کر لیے غسل دیا گیا تھا تو ان سکے چھوسنے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ مولای یہ بہ مال تیں قبروں کا کھولنا جا گئا ہے ؟ اس ذہ نہیں ایک جا عت ان ٹہیں کی واٹوں کی تن فروں کا کھولنا جا گئا ہے ؟ اس ذہ نہیں ایک جا عت ان ٹہیں کی واٹوں کی تن فروں کا کھولنا جا گئا ہے ؟ اس ذہ نہیں ایک جا عت ان ٹہیں کی واٹوں کی تن فروں کے جو جنگ کے دوران ٹمید ہوئے تھے ، تحقیق میں شخول ہے

اں سلایں کیا حکمہے ؟ جی اگر شہب دعزینر کا جازہ تمام شرعی آ داب سکے ماتھ دفن کیا گیا ہے ادرکسی صم کا نیا ہے تی ، قبر سکے محمود سنے پرموقوف نہ مو تو قبر محمد ننا

13



جائزنیں سے بہاں تک کجید کو بھا سے کے سے بھی۔

ن المعنی از ایران کرم ایسے سند انفاسے ، جن بن فرکھو دیاجا ٹرسے ، مطلع فریائی اوراگرمالاً اور کی مطابع فریائی اوراگرمالاً کی فرون کوئی را ہ ہے تو اس کی وخامت کی فرون کومنہ مع کرنے یا سے کمی اور مرکز بن تبدیل کرنے کی کوئی را ہ ہے تو اس کی وخامت بھی فروائیں ؟

ے قبر کھو دسے سکے اسٹٹائی حالات و شرائط توفیعے المسائل میں مذکور ہیں اور مسلما لوں سکے ان قبرستا نوں میں تفتر و تبدّل جائز نہیں ہے جوسی نوں کی میت دفن کرنے سکے لئے وقعے ہیں۔

سوایی ؛ کیادنی مرجع سے اجازت بلین کے بعد قروں کا کھو ناجا گزیہ اور کی اس قرستان
کوج اموات کے دفن کے سئے وقف ہے ، تبدیل کرکے کمی دوستے کا میں لانا حاکز ہن کہا ہے ؟
جن حالات میں قبر کھو لٹا جا گز نہیں سہے اور حبن میں میتوں کے دفن کیلئے
وقف تندہ قبرست ن کوخراب کرناجا گز نہیں ان میں اجازت کا کوکی فالہ می نہیں سہے ۔

معری : تقریبا بیس سال قبل ، یک شخص کا استقال مواکن اور انجی چند دوز بیها اس کا وُل بین ایک عورت کا انتقال میوا ، توگوں نے غلطی سے اس شخص کی قبر کھو دکر عورت کومی اسی میں دفن کر دیا ، اس کا کیا حکم سے جبکہ برمعلوم ہے کہ قبرین اس شخص کی کوئی علاقت نہیں ملی ہے م

ج به مفروخه موال سے می فاسے اب دوسروں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اورصرف میت کا دوسری میت کی قبریس دفن کرنا اس کا جواز پیدا

(II)

نہیں کرتا کہ قبر کھول کرجبہ کو دو سردی قبریس منتقل کیا جائے۔ معومے کا : ایک سڑک سک درمیان جار قبری بی ہوئی ہیں جدراستہ بانے کی داہ میں رکا وہ بی ہوئی ہیں اور دو سری طرف قبروں کو کھود سنے یں بھی ششر می اُنسکاں ہے ، گذار شہب کراس سلدمیں جاری رانجائی فرائیں کرہیں کیا کہ ناسے تاکہ پرٹسسیلی عملاً شرع کی مخالفت ڈکرسے ؟

ج اگرسٹرک بنانا قبرے کھودسٹے پر موٹوف نہ ہو، اور قبروں کے اوپر سے سیرک بنانا کمکن ہو یا سٹرک ای سمست میں بنانا حذوری ہو، جدحر قبری ہیں توکوئی آسکال نہیں ہے ور نہ قبروں کے اوپر سٹرک بناجا کز نہیں ہے -

## نجاسات اوران کے احکام

سر٢٤٩٠ ؛ كيافون پاک سے ؟

ایج جن بدارون کا خون الچسل کرنکل بوخواه و انسان سو یاغیر انسان، وه خون مخبس سے ۔

سو ۱۸ بی امام میں عبر السلام کی عزاداری میں ایک انسان بودی طاقت سے اپناسر دیوارسے مکرا تا ہے ، اس سے بہنے واسے خوان کی چھیٹیں مجلس عزاجی نٹرکت کرسنے والوں کے مروں اورچروں پر بڑتی ہیں وہ خون پاک ہے بانجیں ؟

الكانسان كانون سرهال مي تجس سع

موالای ده کی ده بر بوخون کا دهند ره جا تا پ کا ده کیک دهند نجس سے ؟ ایک کرعین خوان دائل موجائے اور فقط دنگ با فی ده جائے اور دھوسے
سے ذائل نر مہو تا ہو دیاک سے ۔

> س ۲۸۳ : اگرانڈے یں خون کا ایک نفط ہوتو اس کا کی حکم ہے ؟ بچے پاک ہے لیسکن اس کا کھانا حرام ہے -

موجع : فعل حرام کے ڈدیوجمنب ہوت واسے کے بسینے اور نجاست خوار حیوال کے بسینے کا کھیا حکرے ؟

ایک نجاست نوارا دنت کالیسینه نجس سے کیکن نجاست نوار ا ونٹ کے علاوہ ووسے رفعل حرام سے نب علاوہ ووسے رفعل حرام سے نب موسے واسے شخص کے لیسینہ کے بارسے میں افویٰ بیسے کہ یا کہ سے لیکن احتیاط واجب برہے کر دفعل، حمام سے مجنب موسے پر جولیسینہ کئے اس میں نماز نہ بڑھی جائے۔

مو۲<u>۸۲</u>۶۰ میّت کوآپ مدراور آپ کافودسے خس دیبے کے بعد اورخالص پانی سے فس دینے سے پیلے موقع کے میّت کے ہرن سے ٹیکتے ہیں وہ پاک ہیں یا پخیں ؟

کی ہمیت کا بدن اس دفت تک نجس کہ نامئے گا جب تک تعبیر اعس کا ال نہ بیوجائے -

سوي : ع مخون يا مونون يا بيرون الله المات بو كهال جدام في ب وه ياكر يانجن ؟

المجہا تھوں یا ہو نٹول یا ہیروں یا بدن کے دیگرا عضاءسے کھال کے بو مشکریسے یا چھلکے خود مبخود عبد اسہوستے ہیں وہ پاک ہیں ۔

سوي : جنَّى محاذير ايك تخفى اسي دورس كزراكد وه متوركو ارف اور ال كهار ا

برمجبور سوكي ،كي اس ك بدن كالبسينه اور لعاب دمن نجس سع ؟

ع حرام گونت محمان والے انسان کے بدن کا بسینہ اور لعاب دمن مجس

نہیں ہے ادر نداس پر استبراء واجب ہے کیکن رطوبت کے ساتھ میجیز بھی مود کے گوٹت سے مس ہوگی وہ نجس ہوگی ۔

سر ٢٨٠ : تعویری بات اور کھے کے کام آن والے با تواں کے برش (موقلم) جن کی نئی اور بہتری فیم اسلامی ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں اور بیشتر اوقات وہ سورک با توں سے بائے جاتے ہیں - ایسے برش برهگر خاص طورسے تبلیغاتی اور اُنقا فتی مراکزیں موجود ہیں۔ اور استعال کے جاتے ہیں - بیس ای فیم کے برشوں کے استعال کے سیسے ہیں سنسری حمجم کیاہے ؟ اور دوست ریکدان کے ذریعہ قرآئی آیات اور احادیث شریف کے مکھے

ج سوّد کے بال مجس ہی اور ان سے ان امور میں است فا دہ جا کر نہیں ہے جن میں شرعاً طہارت شرط ہوتی ہے لیکن ان امور میں ان کا استعمال کرنے یں کوئی حرج نہیں جن میں طہارت شرط منیں ہے ۔ اور اگران برنیو<sup>ں</sup> کے بارے میں بیعسلیم نہ ہوکہ وہ سوّر کے با لوں سے بنے ہیں یا تہیں توال كا استعال ان اموريس مجى بلا أسكال سي حبن مين طبارت شرط ہے۔ سوم ٨٨ : جرمني مي ايك محترم عالم دين تشريف لائت ، انهون ند تبايا تفاكر بسيان تين ، مى جرون من تك براعتناكم اواجب مع اور وه موارد به بي الكونت و كلسال اور ردغن دگھی ہائی ، وغیرہ - بھیرچیزوں میں شککے پرواکرنا حزوری نہیںہے ، کیا ہر اے صحیح سے ؟ اس وقت بہاں کئ ظم کے با بنی گھی سیتے ہیں ۔ ان بر سج عبارت لکھی میں ہے اس کے اعتبار سے ان میں کوئی ایسا موار نہیں سے حبس میں اُٹسکال ہو ،لکین براوراً

کی تخفق سے بنا بت ہوا کہ ان یں سے ایک قدم کے تھی " یں تھوڈی مقداری دہیں گھی کی ملاوٹ کی جاتی ہے ہوں ڈبتے پر تھی نہیں جاتا ، اس مسئلہ کا کی حکم ہے ؟

جبروہ گو ثرت جس کا حلال ہونا یا حلال اور پاک ہونا ذبہے شرعی پر ہوتو ہو، وہ غیراسلامی ممالک میں مروار اور جھنگے کے حکم میں سے لیکن دہیں تھی پاک اور طلال ہے ، مگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ غیر مزکی حیوان کی چربی سے بنا ہے اور حلال ہے ، مگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ غیر مزکی حیوان کی چربی سے بنا ہے یا خبس چیز کے مل جانے سے جب سے ۔

اور حلال ہے ، مگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ غیر مزکی حیوان کی چربی سے بنا ہے ۔

اور حلال ہے ، مگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ غیر مزکی حیوان کی چربی میں کو کی اسے ہے ۔

اور حل ال جو تربی میں میں میں کو جونے کا کیا حکم ہے ؟ اور دو سینر یہ کہی بجنب کے ہے جائے نہ کے کہ جائے کہ ہوئے کا کے حکم ہے ؟ اور دو سینر یہ کہی بجنب کے ہے جائے نہ کہ ہوئے کہ کے خروری ہے کہ ایک کی اور حد سینر یہ کہی ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور خوان کی اور حد سینر یہ کہی ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور دو سینر یہ کہ ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور دو سینر یہ کہ ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کسی اور خون کو دہ نوائس پاک کرنے کے لئے دسے ؟ کی مجنب کے ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور دو سینر یہ کی ہوئے کا کہا ہے کہ ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور دو سینر یہ کی ہے کہ ہے خروری ہے کہ ہے کہ وہ کی اور دو سینر یہ کی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ وہ کو میں اور خون کی ہے کہ دی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ

ده د هن دان کویر بتائے کہ یہ بہس بخوسے ؟ چی بخی نجس ہے اور حبب اس سے کو کی سراہیت کرنے والی گسیی چیزسے گی تو دہ بھی نجس ہو حاسمتے گی ، اور لباس و ھونے والے کو یہ تبانا عزوری نہیں سے کہ وہ نجس ہے ۔

معن الله بیتاب کرنے کے بعد اشراء کرتا ہوں لیک اس کے بعد ایک سیناں چیز کھی ہے جس سے منی کی ہوا تی ہے امید ہے کہ اس سیلے میں فا ذرکے لئے مراحکم بیان فرہ ئیں گئے ؟ اگر اس کے منی موسنے کا بھین نہ ہو اور اس کے ساتھ منی کھنے کے میلیا میں جوست رعی علامتیں بیان موکی ہیں وہ بھی نہ پائی جاتی موں تو پاک سیے اور اس پرمنی کا منکم نہیں ملے گا۔



سال : کیاکت کو پاخان نجی ہے ؟ عیک اقوی برے کہ یاک ہے -

مو ۲۹۴ ، رساله علیا می دراجع عظامی ذکر کیا ہے کا ان جوانات اور پر ندول کا پاخانہ تخسیم موجود بنا میں اور برندول کا پاخانہ تخسیم میں کو تت کھا یا جاتا ہے مکری یا مرغی اس کا گوٹت کھا یا جاتا ہے مکری یا مرغی ان کا گوٹت کھا یا جاتا ہے میں اور کا پاخانہ مخبی ہے یا نہیں ؟

ج ملال گوتت جانورون کا باخانه پاک ہے۔

مو ۲۹۳ ؛ گربت انحاد بن کموڈ کے اطراف یا اس کے اندر نجاست کی ہو اور اس کو کر بھر یا نی بچیں یائی سے دھویا جائے اور میں نجاست باتی رہ جائے تدکیا وہ جسگہ جہاں عین نجاست نہیں لگی ہے بکہ مرف دھوسے سکے سے 10 الاجائے والا یا نی اس تک پہنچاہے وہ نجس ہے ماک سے ۲

ج جوب گر نجاست کے قریب ہے لیکن اس کک سجا سے متصل پائی بنیں بہنچاہے دہ یاک ہے -

مو ٢٩٣٠ ؛ اگرمان میزبان که گفری کی چیز کونجس کد دے کہ اس سے میزبان کوسطلع کواواکی ؟ ایج کھانے پسینے والی چیزوں اور کھانے کے برتنوں کے علاوہ دومسری چیزوں کے ملاوہ دومسری جیزوں کے مسللے میں مطلع کونا عنروری نہیں ہے۔

سره ٢٠ ؛ بنس بيزي سے دالى چيز بى بنى موجاتى سے يائيں ؟ ادر اگر كنى موجاتى سے لوكياب

کم تا دامطون بی مباری میگا یا صرف نزدیک کے واسطون میں مباری میگا ؟ چے کیم سے کم تین واسطون تک نجاست کا حکم مباری موگا ، بچوستھے اور اس کے بعدوالے واسط کے لئے اقرب بہتے کہ پاک ہے اگر جہ اختیاط مستحب، بہتے کہ اس سے کا اس منظام مستحب، بہتے کہ اس

مو ۲۹۳ : کاغیرمزگ جوان کی کھال کے بوت استعال کرت و لمدے کے دخورے قبل مہشہ پیروں کو دھونا واجب ہے ؟ بعض اوگ کھتے ہیں : اگر جرت کے اندر بیروں کو دبید آجائے آورہ خا واجب ہے ، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہرقم کے بچر توں میں بیروں سے تھوڑ ابہت بہدخرور ایکٹا ہے ، اس مشکلیں آپ کی کی دائے ہے ؟

ع اگریٹابت ہوجائے کہ مٰدکورہ حوستے میں پیرسے لینے انکلاہے تو نما ذرکے لئے پیروں کا دھونا واجب ہے۔

سر ٢٩٤ : اس بچرک کیے ایم ند ، اس کی ناکستے ہائی اور اس کی جوٹی غذا کا کیا سکم ہے جو فود
کونجس کرتا رہتا ہے اور ان بچرں کا کیا حکم ہے جوا بنے گئیے ایمتد وسے دینے ہیں جو اسے اس وقت تک اس وقت تک اس وقت تک اس میں باک مانا حالے گئے ۔

هو ٢٩٨ : پن موڈھوں کے مرض ہیں مثلا ہوں اور ڈ اکٹریکے متوروں کے مطابق المخیس بیشر سنے رہنا خرودی ہے اس سے بعثی موڑسے سب ہی مائل ہوجائے ہیں گو باان کے اندر نوں جع ہوجا تا ہے اور جب ان پر کا غذی رومال و درت ال رکھنا ہوں تو اس کا رنگ مرخ ہوجا تاہے ، اس سے ہیں اپنا صفر آپ کرسے پاک کرتا ہوں اس کے باویم و وہ جا ہوا مؤں کا تی دیو کرک ہی رہنا ہے اور وھوٹ سے ہیں جیومنا۔ بین و جیلے کے بعد جو ہاتی میرے منجہ کے اندر سے اوران کم بوں سے گزراہے اور پھریں



کی کر د ما ہوں یونکداب ہو پانی مواجو ل کے نیجے جے خود کے اجزامے ال کر گزدلہے ، کی مجی ہے یہ اے دواب دین کا جز و شمار کیا جائے گا اور پاک ہوگا ؟

ن کیاک ہے الگرمی احتیاط (مستحب) پر ہے کہ اس سے پر میز کیا جائے۔ مواقع : ادریہ بھی پوچنا جا جن کریں جو کھا نہ کھا تا ہوں وہ سوڈھوں یں جع شدہ نون سے مس ہوتا ہے تو یہ کھانا نجس ہے یابک ؟ ادر اگر نجس ہے تو کیا اس کھانے کو شکھنے سے بعد شھے کی فضائجس رہی ہے ؟

ج بند کورہ فرض میں کھا نائنجس نہیں ہے اور نہ اس کے نگلے میں کوئی اسکال ہے اور نہ اس کے نگلے میں کوئی اسکال ہے ا

موسی : مذوں سے شہور سے کرمیک کا ما مان نجی سے کیا جاتا ہے کہ جب بچے بدا ہوئے توالی دفت اس کی جھٹی کو آنار سیتے ہی اورائے فریزر می محفوظ دیکھتے ہیں ، یہی کہ جاتیے کرجنیں کی میت کو بھی محفوظ دیکھتے ہیں اور اس سے میک درسندگار ) کا ما مان سے جیسے لیسیار سنگ دفیرہ سے بات ہیں ۔ ان چیزوں کو کبی کبی ہم ہستعال کرتے ہیں بلک کبی کبھی لیار سنگ حتی کے میتے بھی اتر جاتی ہے ۔ ان چیزوں کو کبی کبی ہم ہستعال کرتے ہیں بلک کبی

ے کسنگار کی چیزوں کے نجس ہونے پر بروپیگنڈے کوئی شرعی دیل نہیں ہی اور جب تک نتر بعیت کے مقبرطریقوں سے ان کی نجائت نمایت نہیں ہوتی ای وقت تک ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

موای : بردی یا کیوے کے کرے مے بہت ہی باریک دوئیں گرت رہے

ہی کچڑوں کو یاک کرستے وفت جب ہم طفت کے یا فی کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ باریک روئیں نظر اتے ہیں، اس با پرجب طنت بانی سے بھرا مو اور اس کا انصال نل کے بانی سے مو تواس یں لحرّت بی ب ہی کو عفوط دیا ہوں اور لحرّت سے بھرگدنے واسے پانی میں اللہ روک لکی موجودگی کی دجرسے میں اختیا طا برمگر کو پاک کر ناموں باجب میں بچر ن کا تجس باس اللہ مون نوای بیگ کو بھی یاک کرتا ہوں جہاں میں آنا راکن تھا خواہ وہ جگرخشک بی بو اس سے کرس کہ بوں وہ روئی اس میگر گرسے ہیں ۔ بی کی یہ اختیاط صروری سے ؟ ج 🗦 یاک کرتے دقت جس ب می کو ظرف میں دکھھ کراس پریا ٹریکے یا نی ڈ الاجا تا ہے اور یا نی ا بھی طرح اب کو تھے رکتیا ہے تو (اس دقت) دہ اس ظرف و رطرف کے اندر کا یا بی اور اس مصعبام کریانی میں تیرنے والے دوئی سب یاک ہوجاتے میں اور یہ دوئی یاغیار حوکنی کیٹرے سے عبدا موکر گرسے بی یاک بی ، مگر برکرتیسی ماس بو حالے کریر وئی مخب مگرسے جدا بعريب اورهرف اس تنكسك بنايركه دولين كرست بس يانهين ياروئين يخبي كم سے گرنے ہیں یا یاک جسگرسے اختیاط ضروری مہیں ہے۔

موسی : ای رطوب کی مقدار کی ہے جو ایک چیزسے دو مری چیزیں سرات کرنے کا مب بن جاتی ہے !

اح به سرات کرسنے والی دطوب کا معیاریہ ہے کہ کوئی گسیدی چیزجب دو سری بینے سرات کرسنے قداس کی دطوب محدوس طریقے سے اس بی منتقل ہو جائے۔

معالی : ان کیڑوں کا کی حکم ہے جو پاک کرٹ کے لئے دھوی یا ڈرائی کلننگ کو دیئے بات کی دخات کر دینا بھی طروری ہے کہ این جگہوں پر آنگیتیں ٹنڈ بیودی

اورعِد، أَنَّ دغیرہ مِی این ب می دیتے ہی اور بریمی معوم ہے کہ ڈرائی کلِنگ والے کپڑسے دھوسنے بیں کیمیا وی موادکا استعال کرتے ہیں ۔

ر سوسے میں ہیادہ موادہ اسمان مرسے ہیں ۔ ج بول بی ڈرائی کلنگ ہی دیا جاتا ہے اگروہ پہلے سے بجس نہ ہوتو پاک ہے اور اہل کتاب اقلیتوں سکے ساتھ مل کر دسطے موسے کی مرسے بجس نہیں موسے ۔

سوم الله ؛ جوكيف كوك أوسك كيوادهون كاشين سے دهور عالي من وه پکرمی پاہنیں ؟ خاکودہ شین ای طرح کام کرتی ہے کہ بہی بارشین کیٹروں کو کپڑسے وهوا والغ باؤدر مع وهو قى ب جى كى دوست كيم بان اوركيرو لكا عبا كرشين ك درواز س کے رشینے اور اس پرسکے محدے دیرسکے فول پر پھیل جا تاہے اورجب مٹس دومری اردھونے ك ف يانى يتى سع تويانى اى ك در داد سه اور ديرك خول يرسط عجاك كويورى طرح كليرنت ہے اود الکے مراحل می شین کیڑوں کوئیں مرتبہ آبھیل سے دھوتی ہے پھر اس کے بعد دھون کی با بر نکانتی ہے ۔ برائے میرونی وفاحت فرائی کراس طوح کورے باک موت میں بانسی؟ الج ایس سنوات دائل مومانے کے بعدجب یانی یا سے در بعر براہ راست منین می داخل مو کر کیٹروں اورشین کے اندر سرمبنگہ بنیج ما سے اور پیم اس سے جدا ہو کرنکل جائے توان کیڑوں پرطہارت کا پیم سکے گا۔ موح و اگرزیس برا حوض وحام بی جسس میں کیرسے دھوئے جانے ہیں ، یا ی بہایا جاستے ادراس یا تی کے چھنے ہیں پر ٹر مائی تو وہ مجنسی مومائے گا یا نہیں ؟ ج ﴾ اگریانی پاک جسکہ یا پاک زمین پر بہایا جائے تو اس کے چھنٹے پاک ہی۔



سوال ، کشبہ محصورہ دینی چندایی چنریں جن میں سے ایک نجی ہے ان میں سے

محمى) سعط والىجنركا كي حكم بع؟

ے کان میں سے بعض چیزوں سے سے تو اس پرنجسس ہوسنے کا حکم مرتب نہیں ہوگا۔

موالا : ایک نخص محصا ، پیچیا ہے اور اس میں مرایت کرنے والی تری ہونے کے با وجود اسے
ایے جہے مسے مس بھی کرنا ہے لیکن اس کے دین کا پتا ہیں سے ، کیا اس سے اس کے دین کے
بارے میں موال کرنا واجہ ہے یا اس پر اصالت طہارت کا حکم جاری ہوگا ؟ جبکہ یا معلم
ہے کہ وہ اس ماں ملک کا باشندہ نہیں ہے بکہ وال کام کرنے آیا ہے ؟

ای کا اس سے اس کا دین پوچنا واجب نہیں ہے بلکراس کو اور اس سے لی گئی چیز کو بھی جو اس سے جسم سے مس بود ہی ہے، اصالت طہارت کی با پر پاک جمیس گے۔

مولالا ، کی تخف کے گھریں یا اس کے است وارد دارے گھریں ایک ایں آدی ہے جوان وکو سے گھروں میں آیاجا یا کر تاہے - اور یا آدی طہارت و نجات کی امیت بنی وثیا ہے ، مہیں کے گھراور اس میں موجود چیزیں و سیسے پیچا نر پر نجسس ہوجاتی بی جن کا دھونا اور پاک کونا مکن نہیں ہے دہی ای مورث میں ان لوگوں کا فرلینہ کی ہے ؟ اور الی مورت میں انسان کے پاک رہ سکت ہے خصوصاً فاذ بی مبس کے میجے ہوئے میں طہارت شرط ہے ؟ اور الی

ج کام گھرکو باک کرنا ضروری نہیں ہے اور نمف زیجے ہونے کے کے نمازگزار کا ب می اور سجدہ گاہ کا باک میونا کا فی سیم ۔ گھرا در اس کے اُنا اُن کی مجالت نماز اور کھانے پیلنے میں طہارت کا لحاظ در کھنے سے نماوہ انسان پر کوئی مزید ومہ واری عائد نہیں ہوتی ۔



## نشراً ورجيسنرين

سوساس : آمگود اور کھجورے ای عرق کا کیا حکم ہے جس کو آگ پر آبالاگیا مو اور دونہا ہے ا ے کے جلامولیسکی نشر آور نہ ہو ؟

ے اس کا بینا حرام ہے لیکن وہ مجس نہیں ہے۔

المراق : كيامية ع ك أكر كي الكوريا بيل كاعرة كالفيك العدايا ومائ اوراسي الكور

ك كمجه دائ بول يا ايك ي داز موتو أبال أجائ ك بعد وه سب حمام موجاً ماسي كي يربات

1 4 200

اگر انگورکے وانوں کا پائی بہت ہی کیم مو اور وہ کیجے انگورکے عرق میں اس طرح لگیا ہو توحلال ہے انگورکا عرق نہ کہا جاتا ہو توحلال ہے کیکن اگر نوود انگورکے وانوں کوآگ پر آبالا جائے توحرام ہے۔

موهای : دورهاخرین بهبت می دواد که این انکهل به جو در حقیقت نشراکور سے سامل مرابع مند ادار می این میاد در مند می گرزانش می سامل می معند

طورس بين والى دوادُن اورعطريات وخصوصًا الناخ شبودُ لاين استعال موِّ السِّيعين

برے مگایاماتا ہے ، توکیا اسے واقف یا واقف ادی کے ال جزوں کاخرید نا ،
بیغا، فرایم کرنا استعال کرنا اور دوست رقام فوائد حاصل کرنا جائز ہے ؟

جس الکھل کے بارے میں بر فرمع لوم بیوکہ وہ بندات نو واسٹ اور الن کے بین بین فرمع لوم بیوکہ وہ بندات نو واسٹ اور الن کے بین سے تو وہ بیات نو واسٹ اور الن کے اور الن کے اور الن کے اور الن کے بین سے جن میں الکھل ملا ہوا ہو ۔

استعمال میں بھی کو فی حرج نہیں سے جن میں الکھل ملا ہوا ہو ۔

معرالی : کی مفید کھی کے ذریع باتھ اور طبی آلات کو طبی اور بین استعمال کے سے جرائیم ہے باک کرنے کی غرض سے استعمال کی جرائیم ہے باک کرنے کی غرض سے استعمال کی جرائیم ہے باک کرنے کو ذریع علاج کی غرض سے استعمال کی جا گئے ؟

مفید الکھی جو طبی الکھل ہے اور بینے کے قابل بھی ہے اور اس کا معادل (۴ و ۱۹۰ ہے )

مفید الکھی جو طبی الکھل ہے اور بینے کے قابل بھی ہے اور اس کا معادل (۴ و ۱۹۰ ہے )

ہی نماز جا فرسے ؟

میں ناز جا فرسے ؟

ج جوالکی در اصل سیال نہوا پاک ہے اگرچہ نشہ آور می ہوا وطعی وغیرطبی امور میں اس کے استعمال میں مضا لُقہ نہیں ہے - اس لیکس میں نماز بھی میچھے ہے جسس پرالیا الکمل پڑھائے - اس کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے -

مولی ؛ کفرنام کا ایک اوہ ہے جو غذائیں اور دوائی بنا سے بی استعال ہوتا ہے اور تخمیر کے دوران اس اوہ میں سے ہ ہر یا ۸ ہر انکمی حاص ہوتا ہے ۔ انکمی کی تبھیل مقدار مستہ ملک ہوجائے کی عودت میں کمی فت مرکفتہ کا سیب نہیں بنتی ۔ آ یا شریعت کی روکھ اس کے استعمال میں کوئی مانع ہے یا نہیں ؟

ا اس عاص شده ما ده مي موجود الكحل اكر بذات خود نشر ادر موتو ده كمي وحرامت اورجام واللبل مقدار موسف اور اس ما ده مين ممزوج مي کے سبانشہ اور نرتھی ہوئسیکن اگر اس میں تنکٹ نر ڈ د ہوکہ دہ بذائیے نشه آورب ياتك موكر وه اصل بين ستيال سع يا نهين توصيم مختلف بوكل معودات ادرت كل الكحل نجى سے يائيں ؟ و بطا بر يا الكحل مني ت مى موجود مو تا سے اور ٢- الكحل كى تجات كامعياد كاسع ٣- ده كوناطريق ب جن ع بن بن كري كه فلان منروب نشر أ ورع ؟ مه- صفى الكحل سے كيدودسيد ؟ ع ایکحل کی وه تمام قسمیں جونشد اور اور دراصل ستیال ہیں جون ٠- نشراً ورمو اور دراصل نيال مو -٣- اگرخود مكلف كونفين نرموتواس كے اللے موثق الل علم كى كوا بى کا فی ہے۔ ۷- اس سے مراو دہ الکحل سے جس کو رنگ اور تصویر نیا نے کی صنعت آيرتن كے اوراركوم اليم سے پاك كرنے اور الكنني لكانے نيز ان کے علاوہ دوسے رموار دمیں انتعال کیا جاتا ہے۔ سوالا: باذارمي موج ومتروع تشمكه بيني اور المحنين مي ملك بي سيني والب مشهوع ت

(كوكاكولا، بين دغيره) كاكر حكم ع جبكر كراحا أسه كراى كاراى مواد باير



سكاياجانات ادراخال سي كراس ما دة الكحل يا ياما ما جو ؟

ع ﴾ طامرو حلال بي مگر يركه خود مكلّف كو يرتفين موكدان مي بالاصسالة نشراً ورسستيال الكحل طاياگياسي -

موسی ؛ کی خذائی مامان خریدت و قت اس بات کی تحقیق طروری ہے کہ اس کے نیچنے والے یا نبانے والے نے اسے ؛ قاد سے چھواہے یا اس کے نبانے میں اس نے انکی استعمال کی ہے؟

ج ﴾ پوچپنا او تحقیق کرنا صروری نہیں ہے۔

موالی: ین " اڑوی سلفیت ایرے" باتا ہوں جو الکی کے اس کے دوال تواز کی ترکیب زفار ہوسٹن ی می بنیا دی میٹیت رکھتی ہے ۔ لین اگریم اس میں الکی کا اطافہ زکری تو ایرے بنیں بن سکت ہے ۔ اور کا را مدمون کے محافظ سے مذکورہ ابرے ایس دفاعی اسلی ہے جس سے لشکہ اسلام حبک یں اعصاب پر اتر الداز موسف والی گیروں سے محفوظ دنیا ہے ۔ کی آپ کی نظر شریف میں شرعی طور پر الکیل کا استعال خدکورہ بالا

دوا بان کے گئے مائزہے ؟ کا الکھل مسکراور اصلاً تیال ہے تو وہ تجس و حمام سے لیکن اس کو دواد کے طور برکسی مجھی حال میں استعمال کرنے میں کوئی است کال نہیں سے -

#### ومومسه اوراس كاعلاج

سو۲۲۳ : چند ساک می دمواس کی بایس مثبلا موں ، برچیز میرسه سلے بڑی تکلیف دہ ہے ۔ اور بدوال دن بدن برهاری جار دے ، بیان تک کریں بر چیزیں تک کرنے سگا بوں . میری بودی زندگی تنگ بر استوار سے . میارزیا وہ تر شک محصافے می اور ترمیم وا یں ہوتا ہے۔ لب زایں عام لوگوں کی معول کے کام نس کوسک ۔ جن نج جب میں کسی مکان میں دافل مومًا مول توفوراً ايت مودس الماريبًا مول كيونكري محيف مول كرميرس مونسب يسيسعترس اوروه كمى جزرك ما قد طف سعنس موجا ئي سك بهان نك كرس جانان يرجى بني بين سكة ادرجب بيع حاما مون توميرا نفس مجع المعن برمجود كرمايك جانمانسے رو کی میرے باس برزلگ جائی سے اور می ایمین دھوست برمجو موارکھ ييط ميري برحالت نهي نتى كميكن اب توجيع ان اعال سے شرم آتی ہے ، مبيت ہي دل جا بنا ہے کہ کس کو نواب میں دیکھوں اور اس سے موال کروں ، یا کوئی معجزہ ہو کی جن سے میری ذندگی بدل جائے اور پی پہلے جیسا موجا وُں ، امیدے کہ مریری بایت فرائن کے ؟



ج: طہارت ونجاست کے و بی احکام بی جن کو تفصیل کے ساتھ رسالہ عملیمی بان کی گ سے اور شراعت کی دوسے بروجنر ایک سے سوائے اس کے جس کوٹیارع سے مجس قرار دیا ہو ادرانسا ن کواس کے مجس ہونے کا تقین عاصل ہوگ ہو ادر اس حالت میں ومواس سے نجات کے سے خواب یا معجزہ کی ضرورت نہیں ہے ملکہ مکلف پر واجب ہے کی وہ اپنے واتی ذوق کو ایک طرف رکھے دے اور شراعیت مقدم كافلي كے سامنے سرایا تسليم موميائے ان يرا يمان سے آئے . اور اس چيز كو كجس نرسمجے جس کے تحب بونے کا یقین نہ ہو آپ کو یقین کہاں سے حاصل ہوا که دروازه ، دیوار ، ما نماز اورآب کے استعمال کی تمام چنری نجس بین آپ نے کیسے یقین کرمیا کہ جانماز جس برآپ چلتے یا جیٹھے ہیں اس کے رویئی نجس میں اور اس کی سخاست آپ کے موزسے ، ب س اور بدن یں سرایت کرمائے گی ؟! ببرصورت اس حالت یں آپ کے لئے اس وسواس کی طرف اعتباء کرنا جائز نہیں ہے ۔ لیس نجاست کے دراس کی پروانه کرنا اور عدم اعتبار کا عادی بنیا آپ کی شرعی ذمه داری میر انشاءالله خداآب كى مدد كرے كا اورآپ كے نفس كو وسواس كے حنگل سے نجات دسے گا۔

موسی : بن ایک عورت ہوں میرے چند شبکے ہیں ۔ بین اعلی تعلیم یا فتہ ہوں ، میرے سے م مشکر کمبارت شکل بنا ہواہے اور جونکہ بی سنے ایک دین داد گھرا مذیں ہے درسش بائک سے اور

یں تمام اسلامی دستورات برعمل کرنا چا بنی ہوں لکین چونکہ میرے چھوٹے چھوسٹے نیکے ہی ۔ المنا الميتران كم ينياب بإخاري شغول رئى مون اور ان كابنياب باك كرات وقت ماكفن كى يى كى چىنى اوكر مىرى ئاتلون ، بىردى بىلى تك سرىدى بى برمائة بى ادربروتى اں اعفاد کی طبارت کی شکل سے دوچار ہوتی ہوں ، اس سے میری زندگی میں بہت مشکلی يدا موكئ بن - دومسرى طرف ان اموركى رعايت كوين ترك بس كرسكن كونكر اس كا تعتق میرے دین اور مقیدہ سے ہے ، یمانے کی ار ما برنف یا ت سے رحوع کی ہے لیکن می نتی پرنین - نتیج ملی - ای کے علادہ دیگر امور یعی میری پرنٹ فی کاسب بی سیسے بخس چیز کا غبار بخ سے بخس ن محوںسے مخاط رہناجن کا یا یک کرنا جھ برداجیہے باسے دو ری چیزی محصے سے بازر کھنا ۔ مرے سے بخس چیزی باک کرنا بہت خسکل کام ہے لیکن ساتھ ہی ان ہر توں اور کیڑوں کا دھونا مرسے کا ان سبے بو سے پاگندے میں۔ اُسدے کرآپ کا ان کی سے میری زندگی آسان موالے گی۔ ای او شراعت کی نظرین باب طبارت و تجاست مین اصل طبارت ہے يعني حرب كم يمي تميس تجاست من معولى سانك مود ان تمار اوير واجب سے كەعدم سخانت كا حكم لى كا دُ-٧- نجانت كأسلام بولوك بهت حتايي بس راسلام فق كى اصطلاح من مخصي وسواسى بالشكى كهاما ناسي اكر المحين بعن علي

پرنجاست کا یقین کمی ہوجائے تب بھی ان پر داجب ہے کران پڑجی نہونے کا حکم لگائیں سوائے ان موار دسکے چھیں انہوں سنے اپنی آ محول نجس ہو دیکھا ہو۔ اس طرح کراگر کوئی بھی دومرانسخص دیکھے تو نجات کے مارت کرنے کا بھین کرے اسی محبوں پر داجہ ہے کہ وہ بھی نجار کیا چکم لگا ٹیں اور پیٹ کماس دفت تک ان لوگوں پر جاری دہے گا جب تک مذکورہ حمایت بالکافتتم نہ ہو جاسئے۔

۳- جوجنریا عفونجس موجائے اس کی طہارت کے لئے ، عین کا اس کی طہارت کے لئے ، عین کا اس کی طہارت کے لئے ، عین کا فی ہے ، دائل موسف کے بعد اس ایک مزیر پائپ کے ، فی دھونا کا فی ہے ، دوبارہ دھونا یا بانی کے بیچے رکھنا داجب نہیں سبے اور اگر نخس سب و الی جنرموسٹے کیٹرے کی جیسی میو تو اسے بقدر معمول مجوزی آگرائی سے بانی تمکل جائے۔

ا به بیمن می باست کے سلسلہ میں سے مد حسائی ہو جگی ہیں ، بین جان ہے سے کہ کی میں میں میں بین ہوجی ہیں ، بین جان ہیں کے سے کسی کسی صورت میں ہی تجسس نہیں ہے اور ہجا کے بیک بالمجس میں خوال میں متعا طار بہنا فہروری نہیں ہے اور نہیں اس سلسلہ میں دقت کرنا ضرور ی سے کہ بدن سے نون دائل موایا نہیں اور آپ کے سئے یہ حکم اس وقت تک باقی سے جب کے مکل طور برآپ کی حسابیت بالکل ختم نہیں ہوجا تی ۔

۵- وین اسسال مکے احکام مہل اُوآ مان اور فطرت انسان کے موفق ایس انجیس اسٹے بدن اور ایس انجیس اسٹے بدن اور ایس اسٹے واراس مورت میں اسٹے بدن اور دوح کو کلیف وضرر میں مشبلانہ کیلئے ادر ایسے حالات میں فلن اضطراب سے زندگی تلنج موجاتی سبتے۔ سب سک خدائے شعال اس بات سے



نوش نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے معلقین عذاب میں مبتلا ہوں ۔ آمان وین کی تعمت پرش کر ادا کیئے ادران تعمت پرش کرادا کرنے کا مطلب بر ہے کہ فدائے دین کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے ۔ ۲ - آپ کی موجودہ کیفیت وقتی اور آبائی علاج ہے ، اس میں مبتلا ہو کے بعد بہت سے لوگوں نے نہ کورہ طریقے سکے مطابق عمل کرسکے بہت آرام محسوس کیا ہے ، خدا پر مجروسہ کیجئے اور اپنے اندر عزم وثمت



### کا فرکی نبجانت اہل کتاب کی طہارت اور دوسٹر گفار کامم

سر ٣٢٣ : الهائت ياكري يانجن ؟

ع الكاذاتًا باك بونا بعيد نهين س

سو ٣٢٥ : بعض فلها بن كتاب كوسخس اور بعض ابنى باك قرار ديت بن آپ كه كار است سع ؟ اس كتاب كى واتى نجالت مابت بنين سع ، ملكه مم انبين واتا يا كسك معمل معمل مين واتا يا كسك معمل معمل معمل معمل م

مو ۲۲۳ : وہ اہل کتب جو کھری می فضرے خاتم النبسین کی رمالت کے قائل ہمی لیکن اپنے آیا ہوا حادث کے عادات اور ان کی روٹس کے مطابق عمل ہیرا ہمی کی وہ طہارت سکے مشکے ہیں کا فر کے

الح من من من المدّعليد والدوستم كى رمالت كاعتفا وركه المحفيظ المركفين المران كاعتفا وركه المحفيظ المران كانتما والمحفيظ المران كانتما والمحقيظ المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المران كانتما والمركمة المركمة المركمة المران كانتما والمركمة المركمة 
معريد : ين في اليف يندود كستول كرماته ايك محركوا يراد ، مي معلوم مواكر الناس س ایک ماز بنی پڑھا ،ای سلطین پوچے جانے یرای نے جاب دیا کہ وہ دل سے وفدا پرایان دکھتاہے لیکن نیاز نہیں ٹرھٹا۔ اس بات کے بیش نظر کرم اس کے ماتھ کھا نا کھ ست ای ادرای سے بہت زیادہ مگھے نے بی ، آیا دہ مجس سے بیاک ؟ ی مرف نماز روزه اور دورے رشرعی داجیات کا ترک کرنا ، ممامان کے مرتدا در تحبس بون كا موجب نبس بونا - بكرجب تك اى ك مرتد مون کا تقین زموع اے اس کا حکم مارسے مسلما نوں عبیا ہے . مولال : ده كون ساديان بي من كه اف والع الل كتب بي ؟ اور وه معيادك بع جوان کے ساتھ دمن سہی کے مددد کو معین کرناہے؟ جے اہل کی ب سے مراد وہ تمام لوگ میں جن کا تعلق کسی الٰہی دین سے ہو، وہ اپنے کو انبیار النّدیں کے کئی امت سے ، نتے ہوں ا وران کے پاس انبیا ، برنازل موسے والی آسمانی کٹ بوں میںسے کوئی کتاب مو جلے بہودی ، عدائی ، زرشتی ادرای طرح صابی ہیں جو اجاری تحقق کی روسے) اہل کتا ہے ہیں۔ بیں ان سکے حکم ال*ی کتا ب کا تحکم سیمے* اورا سلامی قوانین واخلاق کی رعایت کرتے <mark>ا</mark> موسف ان کے ساتھ معاشرت کرنے میں کو فی حرج نہیں ہے۔ مو٣٢٩ : ايك فرقام جواين كو عَلَى اللَّهِ بِيهُ كَيَّامِ . وه لوگ أمرالمونس على ابن ابی طالب کو خدا سیختی من اوران کاعقیده سے کردعا اورطل حاصت نمازاور دورس



الارس می دیگریس بی ج

الى باكروه امرالمومنين على بن الى طالب كو النّد مات بن سنطلى ، لله عن فالله عن فالله على ألم الله عن فالله على أكب ك موادور غيرسلموں جبياسيے -

موجی : ایک فرق ہے میں کا نام "علی اللّٰہ ہے ۔ ہے اس کے مانے والے کہتے ہی کم

مل خداتونین بی سبکی خداے کم بی نین بی ، ان کاک حکم ہے ؟ چے اگروہ (حضرت علی کو) حدائے واحد منان کا شرکے قرار نہیں دیے تو ده منرك ك حكمين نهين بين .

مولات ، حمی شیعه آنا عثری منه اگر اه مسین یا اصحاب کسار و پنجس یک کے سطے مذر کی مِوْلَاکِ ای نذرکوان مراکزیں دین میچے سے جا ل فرقر " علی اللّحیدہ کے اسعے والے جع ہوستے ہیں اور پر (نذر ) کسی نرکمی سکل میں ان مراکزک تقویت کا باعث نبتی سیے ؟

🖘 مولائے موحدین وحضرت علی علیہ السیلم ، کوخدا ما شنے کا عقیدہ باطل سے اور ایسا عقیدہ رکھنا اسلام سے خارج موٹے کا موجب ہے اليا فارد عقيده كى ترويح من مردكم احرام سبع، مزيدكم اكر ال كوكسى فاص منذور کے لئے نذر کیا گیا ہو تواسے دومری جسکہ پر خراح کرنا جائز

سولال : بارے علت اور نعین دوست وعلاقوں یں ایک فرقہ یا یاما با ہے جو اپنے کو امامیل كتباب، وه لوك جهد الملول ( يبط المام سے عصف الم مك كا اضفاد ر تحق بى - ليكن وه

(F)

کی بھی واجات دین کو بنیں ، نتے اسی طرح وہ والایت فقید کو بھی بنیں ، ان الب بائیں کا اس خرستے کی بیرو ی کرنے والے مخس بن بایاک ؟

القیا که صرف حید اندمعه وین یا احکام شرعیه می سے کسی حکم براعتما د نه دکھنا اگر وہ اصل شریعیت سے انکار نہ جو اور نہ خاتم الانب علیہ آلہ انقبلا ہ والسلام کی نبوت سے انکار ہو تو کفر دنجاست کا موجب نہیں ہے۔ مگر بر کہ وہ توک سے انکار ہو تو کفر دنجاست کا موجب نہیں موسی ۳۳۳ : یہاں سب سے بڑی آبادی (بدھ مذہب کے اپنے والے) کا فردن کی ہے۔ اگر یونیورسٹی کا کوئی کا لہ جم کوار بر مکان سے تواس مکان کی طبارت دنی سے کا کی حکم ہے؟ کیاں مکان کو دھون اور اسے باک کرنامزوری ہے؟ اس بات کی طرف بھی ان رہ کو کو دون کو بہاں اکٹر کان کار میں میے ہوئے ہیں اور ان کا دھونامکن نہیں ہے ، نیز ہو کلوں اور ان میں موجود بینے وں کا کیا حکم ہے؟

ان ہیں موجد ہیزوں کا کی حکم ہے؟

ان ہیں موجد ہیزوں کا کی سے ناتھ اور برن کا سرایت کرسنے والی رطو

کے ساتھ میں موسنے کا بقیان نہ ہو ، اس پرنجاست کا حکم نہیں گئے گا

اور خیاست کا بقین موسنے کی صورت ہیں ہوٹلوں اور مکا توں سے درمازہ

اور دیواروں کا پاک کم نا واجب نہیں ہے ، نہی ان چیزوں کا پاکھنا

داجب ہے جو ان ہیں موجو دہیں ۔ بجکہ کھانے ہیں ہے ہیں اور نماز

مراجب ہے جو ان ہی موجو دہیں ۔ بجکہ کھانے ہیں ہے ہیں اور نماز

مراجب ہے ۔



سو ٣٣٣ : خود ستان (ابران) بن بہت ہے وگ ایسے بی جوابنے کوھائی کہتے ہیں ۔وہ محقے بن كر بم خاب يكى سك مانے والے بن اور مارے بن ان زاف ب يكى كى كى بسم -اور دین شندسوں کے زوک اب موجلاہے کرروی صالحی میں جن کا ذکر قر اُن مجیدیں ہے - لئنداآپ تبائی کدوہ ابل کتاب میں سے ہی یانیں ؟ ع کے ندکورہ کروہ ابل کتاب سے حکم یں ہے۔ مركم : بحكوما م م كافرك الله كان موا كليك مواع اوران باناز يرها مكوده عدام ا بے تھریں نمازیر هنامکرد دنہیں ہے۔ سلس ؛ يېوديون در كافرون كه دوك ر فرقدن كه بېان كام كرف اوران سے احرت اين ع اس من بذات خود کوئی مانع نہیں ہے بشرطیکہ وہ کام حرام اور اسلام وسلين سك مفاوات ك خلاف مذبور موكا : حرما الله وي يكام كرت يى وال بعض فيلي بي حن كا تعلق اليه فرقد سے سے مص مذہب الحق کہ کہاجا تاہے کی ان کے انتھاسے دو دھ دہی اور تکھن سلے کر ع به المرام كام كام كام معقد مون توطهارت و مجالت كم معطي م مارے ملی فوں کے حکم یں ہیں۔ سن : جن گاؤں میں ہم پڑھائے ہیں دناں کے لوگ ٹماز نہیں پڑھنے کیونکہ وہ فرقر الی میں سے میں اور م ان سے دوگی سلنے اور ان کے پہاں کھان کھاسنے پر مجبور ہی ، کیونکہ ہم مات دھائی قرنے میں دہتے ہیں ، توکی دوں مہاری نماذوں میں کوئی اُسکال ہے ؟

چیاگر وہ توحید اور نبوت سکے منکر نہ مہوں ، شرصر وربات و بین میں سے سے کسی چیز سکے منکر مہوں اور نہ رسول اسلام کی رسالت سکے ناقص مہوستے کے منگر من نوان ہر نہ کفر کا مسکل کھے گا اور نہ نجاست کا ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوت وان کا کھا نا کھا سے اور اسمیس جیون کی صورت میں طہار ایسا نہ ہوتوان کا کھا نا کھا نے اور اسمیس جیون کی صورت میں طہار وسنجا سے ۔

موسی : بارس در سنده دارون بن ایک معاصب محمولات سند ، انبون نے بچپی بن بہی است میں ایک میں میں اور اللہ میں اور اللہ دیا تھا ، لین اگر وہ مال اور چنری بنف موجود مون آو

ے اگراس کا کفراور ارتدادتا بن موجائے ادر اس نے سن موغ یں افہا۔ اسلام سے پہلے کفراختیار کیا تو اس کے اموال کا حکم و می ہے جو دوسے رکا فروں کے اموال کاسبے ۔

الوج عندرم ولي موالات كے حواب مرحمت فرمائين .

ا - انبدائی ، متوسط اوراس سے بالا ترکلاس کے مسابان طلاب کا بہائی فرنے کے طلا ا کے ماتھ سٹنے جلنے ، اٹھنے بیٹھنے اور ان سے ڈیتھ ملانے کا کیا حکم ہے ، متواہ وہ اور کے موں یا اور کیاں ، مکلف یا غیر مکلف، اسکول میں موں یا اس سے ہاہے؟ ۲- موطلاب اپنے کو بہائی کہتے ہیں باجن سکے بہائی موسے کا تعین سے الکس کے اما تذہ اور مربیوں کو کس طرح کا رویر رکھنا وا جب سے ؟ ۷- جی چیزوں کو سادے طلاب استعال کرتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے بارسے ہیں رشرعی حکم کی ہے جیسے پیسے سکے یا تی یا بیٹ الحلاد کائل ، لوٹ ، صابن اور اسی جیسی دوسری چیزیں جرساں ہم تتے اور بدن کے مرطوب مونے کا یقین مو ؟

دور در بها نیری جب نام حادر بدن کے مودب ہوئے ہیں ہو ؟

گمراہ فرق بها نیر سکے تمام افراد نجس ہیں ، اوران سکے کسی چیز سکے تھوٹ کی صورت میں جن امور میں طہارت شرط سے ان میں طہارت کا تحاظ رفحصنا واجب ہے ، کیکن اسا تمہ اور مربیع بی ہرواجب سے کہ ان کا رویہ بہائی طاق ب سکے ساتھ قانونی مقررات اور اسلامی اخلاق سکے مطابق مو سے موالا یہ اسلام معاشرے میں بائی فرق کے مائے والوں کی دھرے جو کروریاں پیدا

ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے سکے سے مومین اور مؤدنات کی کیا ذمہ داری ہے ؟ ایج ہسارے مومین پر وابوب ہے کہ وہ بہائی فرقر کی فتنہ پر دازی اور ال کے مکروہ جیلے کو روکیں اور لوگوں کو اس گراہ فرقر سکے ذریع منحرف مونے سے بچاہئی ۔

سر ۳۲ : بعنی اوقات بہائی فرق کے ماننے والے کھانے کی یا دو سری چیزیں چارسے باس لاتے بیں ، توکی ان کا استعمال کرنا چارسے سئے جائزہے ؟

یک ان کے تحفوں کو دائیں کرنا اور ان کو قبول نہ کرنا واجب نہیں ہے اور جن ترجیزوں کے بارسے میں شک موکر اس میں ان کا ناتھ لگا ہے ، اپنی ایسی صورت میں بنیا دولہارت پر رکھنی چا ہے ، لیکن ان کی مدایت اور انھیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی سعی و کوشنش آپ پرلازم ہے۔ انھیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی سعی و کوشنش آپ پرلازم ہے۔ موسم : بارس فروس مي بيت سے بيال ديتے بي اور بارس إن اكثر ان كا آنجان موا سه. كونى كتباسي كربها أي كيس بي اوركونى كتباسي كرباك بي ، اوربه بها أي بهيت الجيم اخلاق كا اللادكرية بي الي ده محسن بي يايك بي ؟ ج او محس میں اور تمیارے دین اور ایمان کے دممن میں ۔ لیں اے مرب عریرسٹے! تمان کے ساتھ سجیدگی کے ساتھ پر میز کرو۔ مسر ۳۲۳ ؛ بون اور دل گاڈیوں ک ان سیٹوں کا کی حکم سے جن پرسسان اور کا فر وو نوں بیٹھنے بي اورىينى علاقون يى كافرد ن كى تعدادمسال لؤن سے ذیادہ سے ، كما يرسيميں باك بن ؟ جيك معانة بن كرى ك ده سے بسينہ كلناہے كلدوه بسيندان بن رات كرما تاہے۔ ج بحب مكان كي بحس موس كا علم فرموان كوياك مجعا عاس كا-موقع : دوك رساكسي ير عن كالازمر يسب كركو فرون ك ما تقد تعلقات و يحف عا يني الم سو تع يرال ك الفي كاب مواكمان كل في العلم مع و بشرطي كروام جزول ك ذبون ک رعابت کی مائے جیسے غیرمز کی گوشت ) اگرچہ اس میں ان کے گیے کا تھ کے لگنے کا

ی حرف کا فرکے تر الم تھ لگنے کا احتمال وجوب اجتناب کے لئے کا فی نہیں ہے۔ ملکہ جب کک کا فرکے تر ٹا تھے سے مُں ہوسنے کا بقین نہ ہوجا اس وقت کک چیز باک کہاں کے گی اور اگر کا فر اس کی ب سو تو اس کی نجات ذائی نہیں سے لہٰذا اس کے تر با تھ کے مس ہونے سے کوئی چیز بخس نہیں ہوگی ۔

(P)

سوس : اگراسدای مکومت می دندگی بسرک و الے مدی ن کے تمام مصارف و اخراجات بعد سے مورسے موں اور اس کے با وجود وہ غیرسلم کی مل ذمت کرتا ہو اور اس سے اس کھرے نعلقات موں تو ایسے مملک درسے گھر پیلو تعلقات تہ کم کرنا اور کمجی کہمار اس کے بہاں کھی نا محصان جائز ہے ؟

کے اگر سابق میں اس کا مرتد ہونا ٹا بت ہو مبائے توجب اس سے تو بہ کرسائے گا ادر اس کے والدین اور درشتہ دار و درکیئے اس سے تو بہ اس سے تو بہ اس سے تو بہ اس سے تو بہ اس سے تو بہ اس سے تو بہ سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو ہم سے تو

سرمال : الركول تخفى معنى مزوريات دين عصيد دوره كامنكر موجاسة توك اس يركا فركا حكم

(M)

جهاگر تعبن صروریات دین کا انکار ، رسالت کا انکار یا پیغیبر اسسلام کا لند عدواله وسسنم کی تکذیب یا شریعیت کی تنقیص کہدلا یا سوتو میر کفر و ارتداد سریع -

سوم بن : کافرونی اور کافر حربی مرتد کے لئے جوسٹرائیں معین کی گئی ہیں کیا وہ سیاسی نویست کی ہیں کیا وہ سیاسی نویست کی ہیں اور قائد کے فراکش بی تال ہیں یا وہ سندائیں قیامت تک کے لئے تابت

ہیں ؟ چے پیالہی اورٹ رعی حکم ہے۔

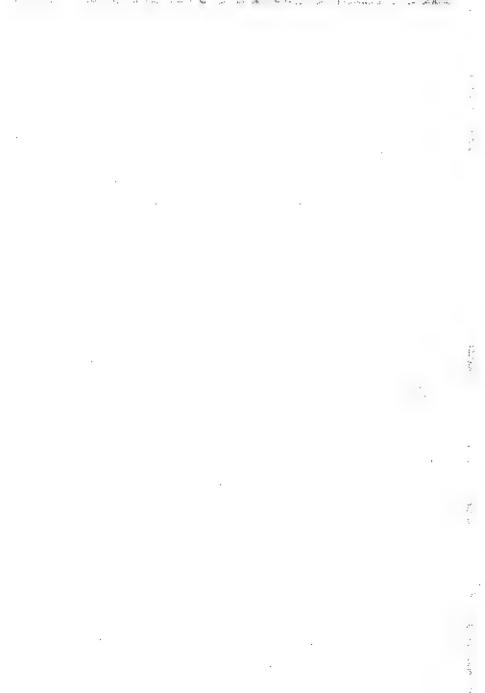



### ابتمت اورشرائط

سن : مدا ناز ترک کرنے دالے یا الے مشکر سمجنے دائے کاکی محکم ہے ؟ ﴿ نماز نِنجگا نہ شریعیت اسلامیہ کے اہم واجبات میں سے ، بلکہ یددین کا سستون ہے اور اس کا ترک کرنا یا مبکر مجمعنا شرعًا حرام اور عنداب کا مدحب سے ۔

سواه : الركى كو وضو اور خسل ك ف بانى اور تيم ك ف ك بيتر را سواد كاس بيف ز

علی اداکرناداجینیں ہے اگرمیر اختیاط مستحب کر اداکرے (لیکن)اختیا تفايرها واجبسء

سرا ت : آپ کی نظرین ایک داجی نازے کن موقعون برعدول کیاجا سکاسے ؟

ج مندم ذیل مواردی عدول کرنا واجب ب : ا- عفری نمازس ظری طرف عدول کرنا اگفاذ کے درمیان مو

(P)

ہوکہ اس نے ظہرکی نماز نہیں بڑھی ہے۔ ۲- عشاکی نمسازسے مغرب کی نماز کی طرف لشرطیب کہ اس نے ۔ محق عدول سے تجاوز نہ کی مو اور متوج ہوگی موکہ مغرب کی نماز نہیں بڑھی ۳- اگرترتیب وار پڑھی جانے والی دو قضا نمازوں میں بھول سے بعد کی نمازکو ہیلے شروع کر دیا ہو۔

ادر مندرج ذيل موقعول بر عدولمستحب سع :

۱- ادا نمازے تفاکی طرف بشرطیکدادانمازی ففیلت کا دقت فوت نهوجائے. ۲- حباعت میں شرکت کی غرض سے واجب نمازے مستجی کی طرف مدول ۔

۳۰ اگرمجه کے دن نماز ظهریں مورہ حمید سے بجائے مجول کمہ دوسرا مورہ شروع کردیا ہو اور نصف بالجھ زاید پڑھ جبکا موتو دہ داجبی نماز مستحبی نماز کی طرف عدول کرسکتا ہے ۔ تاکہ نماز ذلینہ کو مورہ محمد کے ساتھ ا داکر سکے .

سوسی : جدے دنجون زی حمد اور خرر دونوں نازیں پڑھنا چا تہاہے۔ آیا دہ دونو نازیں پڑھنا چا تہاہے۔ آیا دہ دونو نازیں پڑھنا چا تہاہ ہے۔ آیا دہ دونو نازیں پڑھنا چا تہاں اللہ سادر دوری مرت مرت الله اللہ سادر دوری میں سے داجب قربتہ الله اللہ سے دونوں میں واجب قربۃ الله اللہ کا نمیت کرتا کا فی ہے اور کسی میں وجوب کی نمیت واجب بہنیں ہے۔ واجب بہنیں ہے۔

(MV)

سیمی : اگرنسان کے اقل دفت سے تقریباً آخر دفت تک منہ یاناک سے خون جاری دہے۔ تواہیے میں نساز کا کیا حکم سبے ؟

ے اگر مدن کے پاک کرنے برفادر نہ موادر وقت نماز کے ختم موجلنے کا خوف مماز کرنے کا در نہ موات کا در کا خوف موجلنے کا خوف موتو اسی حالت میں نماز بڑھے گا۔

سر ۲۵۵ : نمازس سجی ذکر کو برشد وقت کی بدن کو بوری طرح ساکن رکھا واجب ا عرفواہ ذکر واجب ہو یامستی انسا کے نماز میں دو لوں کی قرائت کے وقت جسم کامکمل سکون واطمینان کی حالت میں ہونا واجب ہے۔ سر ۲۵۳ : ہستالوں ہیں مریضوں کو شاب سے سے کئی دگا دی حاتی ہے جس سے غیاضیا طور رسونے واسط بہاں تک کو در بیان نماز کی مریض کا بین باکشت رتبا ہے ہی یہ

خوائیں کر کیاس پر دوبارہ نماذ بڑھنا واجب ہے یاس مالت میں بڑھی جانے والی نمازی فی بڑ کے اگراس سنے اپنی نماز اس وقت کے شرعی فریضہ کے مطابق بڑھی ہوا توضیح ہے اس پر نہ تو اعادہ و اجب ہے اور نہ قضا۔

موی ؛ بونازی بی نامستبی نس م اور دخو کے بغیری میں دہ میجے ہیں بائیں؟ کی کاراب نے اس مرجع کے فتوسے کے مطابق نماز پڑھی ہے جکی
تقلید کو اپنے لئے شرعًا صحیح سمجھا ہے تو دہ نمسازیں میجے ہیں۔



#### اوقات نمياز

سر ۱۹۸۰ : تبعه فرقد غاز بنجبگا زمک وقت کے بادسے میں کمی دلیل پر اعقاد کرتاہے ؟ جیباکہ آپ جائے ہیں اہل سنّت وقت عثّاء کے داخل موت کو نماز مغرب کے قضامونے کی دلیل قرار دیتے ہیں ، ظہروعصر کی من ذرکے بارسے ہیں بھی ان کا بھی نظر پر سے ۔ اس کے دہ معققہ میں کہ حب وقت عثّاء داخل ہو ادر بیش نماز ، نماز عثّاء پڑسے کے سان کھڑا ہوتو ماحوین اس کے راتھ مغرب کی نماز نہیں پڑھ ریکتے ، اس سانے کہ داس طرح ) مغرب اور عثنا ایک ہی وقت میں پڑھ لی جائے گی ؟

ج > دلیل ، آیات قرآنیه اورسنت نبویم کا اطلقاق ہے ، اس کے علاق بہت سی رواتیس ہی جو خاص طورسے دونمی زوں کو طاکر پڑھے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سنت کے بہاں بھی ایسی رایتی ہیں جو دو نمازوں کو کس ایک نماز کے وقت میں اواکر نے پر دلالت کمتی ہوں معرف ی : اس بن کو بیش نظر دیکتے ہوئے کرناز عمر کا آخری وقت مغیب ہے اور نماز ظہر کا اخری وقت مغرب سے آنا بہلے تک ہے جنبی ویرسی صرف نماز عصر پڑھی جاسے ۔ بہاں



یں یہ سوال کرناچا ہا ہوں کو مغرب سے کی مرادی ؟ کیا غروب آفت ہے یا اس تمبر کے افق کا عشبادسے اذان مغرب کا بلند ہوناسے ؟

ج بخوب آفاب مراد نہیں ہے ، ملکہ مراد ، وقتِ ا ذا نِ معرب ہے یعنی جب مشرق کی سرخی زاکل ہوجا تی ہے تو وہ نماز عصر کا آخری وقت ہے جونماز مغرب کے اول وقت سے شصل موجا تا ہے۔

سن تن ؛ غروب آفاب اور اذان مغرب می کنے منٹ کا فاصلہ مو تاسبے ؟

علا مرید فاصلہ مو محمول کے اختلاف کے ساتھ ساتھ گھٹنا بڑھارتہا ۔

موالی : یں تقریبًا گیارہ سنے دات ڈیوٹی سے گھریاٹنا ہوں اور لوگوں کی ذیا دہ آمدو
رفت کی وجہے ڈیوٹی کے دوران نماز مغربین نہیں پڑھ سکتا ، توکیا گیا رہ شبح رات

ے ہد ناد مغربیں کا بڑھا میجے ہے ؟ کی کو نی حرج نہیں ہے بشرطیکہ نصف نب نہ گذر سے یا ئے ، اسیکی کوشش کیجئے کہ گیادہ نبکے دات سے زیا دہ ناخیر نہ ہو لمکہ نماز کو اوّل وقت پڑھنے کی کوشش کیجئے ۔

سوسی : کنی رکعت نماز وقت بن اوا مونا چاہے جس کے بعد اواکا اطلاق مجھے ہو اور اگر ٹیک ہوکر آئی مقدار وفت میں پڑھی گئی یا بنین تو ان کا کا حکم ہے ؟ ایج نماز کی ایک رکعت کا آخر و قت کے اندر اسنجام بیا نا اوا کے لئے کا فی ہے ،اور اگر ٹنگ ہوکہ کھم از کھم ایک کعت کے لئے و قت سے یا نہیں ، تو پھر مافی الذمر کی نیت سے منساز پڑھے اورا وا اور فضاکی نیت

زگرست .

مست : غیرام مکون میں اسلای جمود یہ کے مفارت خانوں اور کونس خانوں کو سے
اداروں اور بڑے بڑے مراکز اور شہروں کے لئے افتات نماز کے نقط ٹن کے ہوتے ہیں
ان پرکس مذکک عشیار کی ماسک ہے ؟ اور دوست ریک ان مکوں کے دوسے شہوں
میں دستے والوں کا کیا فریف ہے ؟

ج بعیاریہ ہے کہ مکفف کواظمین ان ماصل ہوجائے اور اگر مکلف کو ان نقشوں کے دفت کے مطالق موسفے کا تھین نرہو، تو اس پر واجب ہے کرا خیاط کرسے ،اور اس وقت تک نظار کرسے کہ اسے وقت نرعی کے داخل ہونے کا تھین ماس ہوجائے۔

مولای : صبیع مادق اور می کاذب کے مسکلی آپ کی کیا دائے ہے ؟ اور اس سللہ بی نازی کا تسری ذمر داری کی ہے ؟

سر ٣٦٥ : ايک درسه حم بن پورسه دن کلامسين موتی بن - ای کے ذم دار حفرات ظهران کی جا حت کو تقریباً ۲ نبے ظهر کے بعد ادر عفر کی کامسین شروع ہو سے سے پہلے منعقد کرنتے ہیں - تا خبر کی وجہ برہے کہ جمع کی کل موں کے دردکس اذان ظهرسے نقریباً پون گھنٹ بیطے ختم موجاتے ہیں اور ظهرت دی تک طلا ب کا کھرنا مشکل ہے ۔ ای بنا برا قل دفت نماز اداکرنے کی انجمیت کو عدنظر کھتے ہوئے ( ای نماذ کے بائرین)



ہ کا کا بھی ہے ؟ ایک اگر نماذ کے اوّل وقت طلاب ما ضرنہیں ہو سکتے تو نماز گزار و ں کی خاطر تاخیریں کو ئی مضائقہ نہیں ہے ۔

سر ۲۳ : کیا دان ظرک بعد نمسا زخرکا پڑھنا اور وقت نما نہ عصر سے مشدوع ہوئے کے بعد نمسان عصر کا پڑھنا واجب ہے اور کیا ای طرح نماز مغرب وعشاکا پڑھنا ہی واجب ہے ؟

ج کو وقت کے وافل مونے کے بعد نمازی کو اختیار سے کہ دہ دونوں نمازوں کو طاکر پڑھے یا جدا ۔

مر ٣٦٤ : كيجب بذن دانون مي نماز ميع كرك ده منظ سه ٢٠ من تك انتظار كونا واجب مي ؟ جبكهم مانت بي كرونت كافى سبه اور طلوع فيح كانتين حاصس كيا ما كتاسيم ؟

ی طلوع مبع صادق ، وقت نماز جسی اور ترک سی کے وجوب کے مطلوع مبی ساندنی راتوں یا اندھیری راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر میراں سنت لمدیں احتیاط بہتر ہے .
اگر میراس سنت لمدیس احتیاط بہتر ہے .

معرف : موبون اور شهرون بن افق که اختلاف کی دجسے ادفات شرعیه میں جی اختلاف می دجسے ادفات شرعیه میں جی اختلاف ہو تا ہے کی دفت میں دمی دفت معالیٰ اختلاف منا کا منابع کا اختلاف متابع کا اختلاف موتو کی دفت میں ۲۵ منابع اختلاف موتو کی دفت میں این سے محتلف ہے ؟

JOP

ج بفر، ظهر ما غروب آفتاب کے وقت کے فرق کا اندازہ ایک جیباتہ کا اندازہ ایک جیباتہ کا اندازہ ایک جیباتہ کا اندی سیب نہیں ہے کہ دوس را دفات میں بھی آنیا ہی فرق اور فاصلہ ہو بلکم مختلف شہروں میں اکٹر تینوں اوقات کا اختلاف مخفاوت ہو آئے۔

مدوس ، بہرسنت نماز مغرب کو فروب شری سے پہلے پڑھے ہیں، کیا ہارس سے پہلے یا دوست رائیم میں ان کی افت این نماز پڑھنا ادر اس نماز پر اکتفاکر بینا جائز ہے ؟

یدوست رائیم میں ان کی افت این نماز وقت سے پہلے ہو تی ہے ، کیکن ان کی جا میں شرکت کرنے اور ان کی افتداد کرنے میں کوئی حرج بنیں ہے اور وہ نماز کا درک کرنا صروری ہے ، مگر ہے کہ دقت کے بار میں بھی تقید کیا جائے ،

میں بھی تقید کیا جائے ،

مسومی ؛ ڈنمارک اور ناروسے میں جیجے سات نبے ہورج نکھاسے اور اس وقت کاکھان یرچک رتباہے ۔ جبکہ ووسٹے نزدکی ملکول میں دات کے بارہ بچ چکے موتے ہیں ۔ اپسی صورت میں میری نماڈ و روز ہ کاکیا حکے ہے ؟

یک نماز بنجگانہ کے سے اس جسگر کے افق کا خیال دکھنا واجب ہے ، اور اگر دن کے طولانی مونے کی وجسے دوزہ رکھنا شاق ہوتو اس و قست روزہ ما قطامے اور لبعد میں اس کی قضا و اجب سے۔

سوائل : سورج کی شعاعیں تقریباً سات منظ یں زین تک بہنے جاتی ہیں، آیا غاذ صح کے وقت کے ختم مونے کا معاد طلوع آفتا بہم یا اس کی شعاعوں کا دبین تک بہمونی ہے ؟

اللہ اس معیار طلب لوع آفتا ب اس کا اس افق میں دیکھا جانا ہے جہاں نمازگزار موجود کا

100

F

مو کی : درائع نشروان عند مردور آن والے دن کے شرعی اوری کا علان کرتے ہی کیان پراحماد کرنا مبائز ہے اور ریڈ جو و میلی وثیرن سکے ذریع نشر کی جانے والی اذان کو وقت کے داخل موجائے کا معیار نبایا مبارکٹ ہے ؟

علی معیار برسے کرمنگف کو وقت کے واض ہوجانے کا اطمینان ماسل موجائے۔
سوسی : کی افران کے شروع ہوت بی نماز کا وقت شروع ہوجا تاہے یا افران کے ختم مہنے
کا تظار کر نا واجب ہے اور اس کے بعد نماذ کو شروع کر نا چاہئے ؟ ادرای طرح کی افران کے ختم مہنے
کاشوع ہوتی دوزہ دار کیئے افطار کرنا جائزہ یا بیار یہاں بھی آخرا ذان تک نظار کرنا واجب ؟

اگراس بات کا تھیں ہوکہ وقت افل ہوجا نے کے بعدا ذان شروع ہوئی ہے تو
تو آخرا ذان تک انتظار کرنا واجب نہیں ہے .

سرا سے : کیااں تھی کاف زمیجے ہے جس نے دوسری فاذکو بہلی ماذیر مقدم کر دیا موسیصے عثاد کومغرب ہر ؟

ع اگرفلطی یا غفلت کی دحرسے مقدم کیا موادر بوری نماز پڑھ ڈالی موتو اس کے میجے مونے میں کوئی اسکال نہیں سے لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر الیا کیا ہے تو وہ نماز باطل سے ۔

## قب لدکے احکام

ا۔ بعض تقبی کتا ہوں میں ہے کہ فر داد ماہ کی جو تھی ادر نیرواہ کی جبیسویں مطابق ہ ۲ ہمی ادر ۱۱ جو لائی کو خب زکعبہ پر مورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں ، ٹوک یہ میں معودت میں بعس دقت مکہ میں المان موتی ہے اس وقت شاخص نصب کرسکہ جمہت نبلہ کی شنجیس کی جاسکتی ہے ؟ اوراگر جمہت نبلہ سکے مشاریس شاخص کے مایر اورمسجدوں کی محراب کی مت بیں اختلاف ہو توکس کو میجے جھا جاسے گا ؟

٢- كما تعلب نما يراعمًا دكرنا جيح سبع ؟

کے ہے تا خص اور قطب نما کے ذریعے اگر مکف کوجہت قبلہ کا نیس علی ہوجا تو اس پر اعتماد کرنامیجے ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا واجہہ اور اگر نقین نہ ہو توجہ خیا کے نیس کیا میں اس کی محرال میں نوں کی قروں پر اعتماد کر بیٹے ہیں کوئی مضافہ نہیں ہے۔ مسل سے بیش کی نشر جہت جدی جس ہی مانع ہوتو کی کی بی طرف (دخ کرے) ناز کا بر من جی ہے ہے؟ عرف ہوتو ہو اور وں طرف نماز پڑھی جائے ور نہ جہنا وقت ہو اس میں جنسی



سنوں میں قبلہ کا احتمال مو انتی ممتوں میں نماز پڑھے گا۔

معری سی : اگر کرہ زین کی دوری ممت میں خان کویک مفاق ایک نقط دریافت ہومات اس طرح کر اگر ایک خطامت تھی نین کیوسک و مسط سے کرہ ارض کو چیر تا ہوا مرکز ذیبی سے گزد کر اس نقط سکے دومری طرف کلی مائے تواس نقط پر تعب لدرد کیسے کھڑے ہوں سکے ؟

طرف ہی جائے داس تعطیر مبدد و سے فیوے ہوں تے ؟

ج بحقد داجر بھیلہ رو ہوئے کا معیا رہے کہ کرہ زین کی سطح سے خانہ کعہ کی طرف
رخ کرسے اس طرح کو جونحی شئے ذین ہے وہ اس کعہ کی طرف نے کرسے جو کہ مکر مرب بی سطح زمین پر بنا ہواہے۔ اوراسی بنا پر اگر وہ زین سکے کسی ایسے متعلم پر کھڑ ا ہو جہاں سے محصنے جانے والے خلوط مرا دی مرا فت کے ساتھ کعہ تک بنیخے ہی تو اسے اختیار سے کو جی طرف چاہے دخ کر سکے نماز پڑھے کیکن عرف عام میں جس سمت قبلہ ہے اگر سے کر جی طرف چاہے دخ کر سکے نماز پڑھے کی مرافت کم موتونماز گزار پر و اجب ہے کہ اس طرف درخ کر سکے نماز پڑھے۔

اسی طرف درخ کر سکے نماز پڑھے۔

موی سی : جرجگ م جهت قبل کو زجاسته بون اور حبیث معلوم کرسف تک سط جارسه پس وسائی مجی نرمون نیزمیارون متون می قبلد کا احتیال موتو ایسی جگریومیس کی کدنا چاسینم ؟

ایک اگر جارد ل متوں میں قبلہ کا احمال مرادی موتو چاروں طرف رخ کرکے مناز پڑھنی چا ہے تاکہ پرتھیں موج اسے کو اس نے رو تجسب لد نماز اواکر دی ہے۔

موقع على : خلي ا وفطي بن من مندك مت كوك فرع مين كي مائد كا ؟ اوركن فرج فازيرُهي جائد كا ؟ على تعطي مالى وينو بى من ممت فبل معلوم كرف كامعياريس كرنماز كزاركي حكيس كعبر

به تطب من وجوبي من سب بسر سوم رف الميادير و مادراد ومبس به منادير من الميان به منادير من ماري من المرادي من به مكرت جهونا خط محسني مان كادرس خط كرمين موجا كه بعداس دخ برنماذ يرهم جلت كي.

# نمازگزار کے مکان احکام

ص ۲۸ ؛ وهگیس جی کوظا لم حکومتوں نے غصب کرلاہے ، کی و بال بیٹینا فازیرِ خاادیٹِنا جا زیعے؟ ج ﴾ اگرغفی ہونے کا علم مولو اس میں تصرف باجائز موسے اور تصرف کی صورت بى صامى بون كے سلسے ميں ان مكانات كا حكم دى ہے جو غفبى چروں كا بولسے ر سو ٨٨٠ : اى زين برغاز يره كاكي حكم ب جوييط وتف تھى اور يعرصكون سفاس رتقرف كريك كار باديام. ع اگرای بات کا قوی احتمال موکراس می تصوف کرنا شرعی نی فاسے جائز تھا تو اى جگەنمازىرھىغى بى كوئى مفائقەنىس سے . موالم : بن كن مدرول بن نماذ جاعت برُحانا ہوں ، ان مدرسوں كى بعض دَميشيں اپى ہى جواج ك ملکوں سے ان کی رضائے دی کے بغیر لی گئی ہیں ، لہٰذا ان جیسے مدرسوں میں بری اورطا کی فاڈوکا میہ کا ہے؟ ج اكران دميوں كے شرى مالك عصب بونے كانقين تر مؤلوكو كى مضائفة بنيں ہے . المركم : اكركون تعن ايك من عكم المحسن جانازياب مي نماز يرشط تواس كى غازول كاكرا حكمت ؟ ج اگروه مذجانتا موکران چیزول مین خمس سے یاان پر تصرف کے حکم سے نا دُقف ر ۽ جو توجونس زين اس نے ان بين پڙهي ، مي . صبح ۽ بي -

سوه من : مبردوں من انتہائی اور تبدائے انقلاب کی تصویروں سکے سکانے کاکی حکم ہے ، جبکہ انتہائی ماجد من اپن تصویرد ل کو سکانے پر راحتی زیکھ ، اس طرح اور می اقوال من جواس سلاس کوارت پردالات کرتے من ؟

جہمبروں میں ان افراد کی تصویروں سکے نگانے میں شرعاً کوئی ممالعت نہیں ہے اوراگروہ تصویری قب ادکی طرف اور نمازی سکے سامنے نہ موں تو کرام ہت بھی نہیں ہے۔

مولا میں : کینٹیفن مکونت کے مکان میں دنیا تھا اب اس میں اس کے دسینے کی مدت ختم ہوگئی اور مکان خالی کرنے کیلئے اس کے ہیں نوٹس پھیچاگی ، ہی جس تاریخے میں مکان خالی کرنا تھا اس کے بعداس میں پڑھی مبلے والی نماز اور دوزے کا کیا حکم ہے ؟

ع اگرمقرده نار سخ کے بعد متعلقہ حکام کی طرف سے ای مکان میں رہنے کی اجاز نہو تو اس میں تعرف کرنا خصب کرسف کے حکم ہیں ہے۔

مولاي : حرجاناز برتصوري ادرسجده كاد برنفش وكارس موس بي ، كيان بدن د

ے پہذات خودکوئی حرج نہیں ہے لیکن اگراسے شیعوں پر تہمت لگانے دالو کے سے مجاز فرایم ہوتا ہو تو ایسی چیزی بلنے اوران پرنماز پڑھےنے اختاب کرنا واجب ہے۔

سر ۱۸۸ ، اگرناز فرے کی مگر یک نہولکن مجدہ کی مگریک ہو ، تو کی ماری نماز میجے ہے ؟

عیکاگراس مگری نجاست لاس یا بدن میں سرایت مذکرے ادر سجدہ کی مگر پاک ہوتو ایسی جسگر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سو ۲۸۹ ؛ میرے دفتری موجدہ عارت پرمنے قبرستان پر بائی گئی ہے - تغریباً جالیں سال بیسے اس میں ترصے دفتری اب پوری ڈین اس میں ترصے دفن کرنا چیوٹو دیاگیا تھا کہٰڈا نیس سال پیلے اس عارت کی بنیا دیڑی اب پوری ڈین پر برعارت مکن موجکی ہے اور اس وقت فبرستان کا کہ کی نشان باتی بنیں ہے - بیس لیلے دفتریں اس کے کارکوں کی نمازیں نٹری اعتباریسے میچے جی یا نہیں ؟

جی ای وقت تک اس میں کام کرسنے اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شرعی طریقے سے بہ تابت نرموجائے کہ یہ حکمیت وفن کرنے سکے لئے وقف گرگئ تھی ۔

سر الم الله الم مون نوج انون نے وامر بالعروف کی خاطر ، پارکون اور تعریج گا جوں میں بہتے میں ایک یا دود دن افائد فاڈکا پروگرام نا باہے الکی تعنی مشہور اور سن ربیدہ افراد اعتراض کرتے ہیں کہ پارکو ماور تفریح گا ہوں کی ملکیت واضح بنی ہے ۔ لہٰذا ان جگہوں پرنماز سکیے ہوگی ؟

ج پہ موجودہ پارکوں اور تفریح گا ہوں کو نماز وغیرہ کے لئے استعال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اورعفسب کا اختال قابل توجہ نہیں سہے۔

سول ؟ ای تم ( دادی تم را که می موجده مداری می سے ایک مدرسہ کی ذین ایک تخص کی ملکیت ہے۔ تم رسک نفشہ کے مطابق اس کو بارک میں تبدیل کوئ ، تورکی گیا تھی جب مدرسہ کی شدید مزودت محوس شیک تو اسے میونسیں بورڈ کی احادث سے مدرسی تبدیل کودیا گیا مرکز جز مکہ مالک ذین (مکوت کی خرف سے) اس فیملی پر داخی بنیں ہے اور اس نے اعلان کر دیا ہے کراس میں نماز وغیرہ صحیحے بنی ہے۔ بندائب فرائي كر ذكوره عارت مي تماز كاكي حكم سع ؟

ج ہے اگر اس زین کو اس کے حقیقی مالکسے پارلیمنٹ کے باس کے ہوئے قانون کے ہائی سے ہوئے قانون کے گئی ہوئے قانون کے کافون کے بھرت ہو، لیا گیا ہے تو اس میں تعتر کوئے مضائفہ نہیں ہے۔ کرنے ادرنماز پڑھنے میں کوئی مضائفہ نہیں ہے۔

ھو <mark>۳۹۳ : ہارے نہریں دو ہی ہوئی سبی ہی تقین جن کے درمیان صرف ایک و بداد کا فاصلہ تھا۔</mark> کچھ دنوں پیلے بعیض موسنین نے دو نون مسیمدوں کو ایک کرنے سے درمیانی و بواد سے بڑے چھے کوگرادیا ۔ پرانڈام نیعن نوگو *ن سے سطے ٹنگ کشنبر کا میب بنا ہوا* ہے اور وہ ان سمجدوں میں ناز نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تا یہ ذوائیں کہ اس شارکا کی حق ہے ؟

ے دونوں محدوں کے درمیان کی دیوار کو گرانے سے ان میں نماز پڑھنے یں کوئی حزج واقع نہیں موتا -

مو ٢٩٣ ، نا براموں بر کھا نے سے موٹلوں میں نا زیر سطنے کی بھی ایک جھنوں حگرم نی ہے ،

دندا اگر کوئی تحفول موٹل میں کھا ، کھائے تو کہ اس کیا دوں نازیر صاحار ہے یہ اور وج ل حرف اس کا احتمال موکر مسازی حگر موٹل و لسلے کی عکیت ہے اور وج ل حرف اس کھا نے کہ اس بار مسلے ہی جواس موٹل میں کھانا کھا سے ہیں ، تو اجاز ت

دی اشناص نمازیر صرف ہی جواس موٹل میں کھانا کھا سے ہیں ، تو اجاز ت

لین واجب ہے ۔

معو ۳۹۷ : برخمن عنبی زین برکین ایسی جاغاز یا شخته پرغاز پڑھے جومبارے ہوتو اس کی غازہ آتا جیج؟ بچے عضبی زین بر پڑھی حانے والی نماز باطل ہے خواہ وہ مبارح حانماز یا سخت پری کیوں نہ پڑھی حاسے ۔

موه ۳۹۵ : موج ده مکومت کے ذیرتعرف ادارو ل اورکچپنیو ں میںبعین افراد وہ جی جو نما ز حیاعت پی شرکت بنبی کرتے اوراس کی وج یہ ہے کہ بے عارشی ان سکے مالکوں سے شرعی عدالت کے فیصلہ پرضيط کا گئ بين - برائے مهر؛ نی اس مسلے ميں آپ اسٹے فتوے سے مطلع فرط ئیں ؟ ج نمازجاعت میں شرکت کرنابلیا دی طورسے صروری نہیں ہے ، مرتبی کو کسی عذر کی جو ع شر كم جماعت موفى كا حق ب، اورد ع مكان كا حكم شرعى تواكر يراحمال ب كرضيط كرف كا حكم يصحفى سنه ديا تفاح كوقانو في حيثت عاصل تعي اوراس سنه نتري اورقانوني تقاصون كع مطابق ضبط كرت كاسح ديا تحاتو شرعاً اس كاهمل ميح تحا- لبذا ايسي صورت بن اس مكان بر تعرف كرنام أرب اد غصب كاحكم ما فذ نهي سو كا . صو<del>ر ۲۹ .</del> اگراهام بارگاه محرروي سيدمجي موتو ي اهام بارگاه ين نمازي<sup>ت</sup> و فركز مجيم سيداد كي دوفده مو كانوب وي ا من من كوكي شك بنبي كرمبيدس نماز يره هف كي ففيلت دو سرى عليون برنماز برهف سے زیادہ ہے جیکن امام بارگاہ با دوسری علیوں پرنماز جاعت فائم کرنے میں شرعا کوئ مانع ہستا عويه على المراجع والمرام والمدين موري موكيا والان فارير هناصيح سب ؟ ع اگرون نماز پڑھا حرام موسقی سننے کا سبنے تو اس مگر تھرنا مائز بنس ہے لیکن ناجیج كلبائ كى اوراً رئيسي كا واز غاز ماز عان وجران كالبين توان جكر نماز يرهنا مكروه ب. معود ٢٩٨ : ان لوگوں كى غاز كاكي حكم ہے عن كو يحرى جہا ذركے ذر يعيفاص ڈايو ٹى پر جيجا ما ماہے اور مفرك دوران نماز کا وقت موحاً ما ہے اور اگرای وقت وہ نماز نر پڑھیں کو پھروہ وقت کے الدر نماز نہیں پڑھ کے ؟ ج > مذکورہ صورت میں ان پر واجب ہے کہ وہ کشتی میں حبی طرح ممکن برو منا ز

## مبحدکے احکام

مسوقه الله الله الله والمنظر د كھتے ہوئے كراپنے محساد كى مبحد ميں نماز پڑھنا متحسے ، كيانج مل كى مجد چود كرا عت كے ما تھ فاز پڑھے كے سئے ترك جامع مجد جانے بى كوئى انكال ب ؟ ع اگراین محله کی مجد چیوژنا دو سری مبحدین نما زجاعت بی شرکت کے لئے ہو خصوصاً شہرک ما مع مبحد من تواس میں کو نی حرج نہیں ہے۔ سست استهرین ماز پڑھے کاک حکم ہے جس کے بانیوں میں سے بعین یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجديم سنے استے اور اپنے قبيلہ والوں سکے ساتے بنائی سے ج ع بكولى مسجد جب بن كني توكسي قوم إنسيله ادراسخاص سي مخصوص نهين ريتي بلك ای سے تمام سل أوں كو استفادہ كرنا جائز ہے۔ عوام على : عورتون كرك مسجدي نماز يرحد افضل سع يا محمرس ؟ ع به مبعد می نماز برسع کی ففیلت مردون می کے اے محفوص نہیں ہے۔ معلی ؛ دورما هرین مسجد الحوام اورصعا و مرده کی مبلت سی سک درمیان نفریبًا آ دها میتراد بجی ادرایک میشرچوژی دیوادسیے پمسجد ادرما ئے معی کے درمیا ن مشرک دیواد سے ، کی وہ عورش اس دیواد پریٹھیکی



بي عِن سك سك ايّام عاد ت سك دوران معد الحرام مي داخل مِو مَاجارُ منس سه ؟ ع اس میں کوئی حرج نہیں امگر یہ کہ پیقین ہوجائے کہ وہ سجد کا جروہے۔ موس مع ، ك علدى مسجدين ورزش كونا اور موناجا نزب ؟ اوراى مسلم من وورى مساحد كاك عميد؟ ع معدورت كاه نبي ب اورسبدي مونا مكروه ب-مولاد بع : كرمسجد كم محن بي جوافون كو فكرى القافتى اعقالدى اورش كرى درى وياجاسكة ہے ؟ ادران امورکو اسمسبی سکے ایوان میں انجام دسنے کا شرعی حکم کیا ہے ،جس سے استفا وہ نہیں کیاجا تا؟ جکہ ای طرح کی تعسیم کے لئے جگہیں بہت کم بی ؟ اس سلسلہ میں مسجد سکے امام حماعت اور انتظام پر تحییتی کی رائے حاصل کرنا داجب ہے۔ واضح رہے امام ماعت اور انتظام کھیٹی کی موافقت سے جو انوں کوماجد یس جع کرنا اور دینی کاسیں سگان مشحس اورمطلوب فعل سے۔ معرف ٧٠٠ : بعن عنا قال ،خصوصٌ ديها تول مِن لوگ مساجد مِن شادى كاحبشَن منعقة كرتم بي يعني ده دَّى اورگاناتو گھروں میں کرت میں میکن میچ باٹنام کا کھانام میری کھلاتے ہیں۔ ٹرلعیت کے تعاصلے یہ ما زنے ماہی؟ 🗨 مهانون کومسجد میں محصانا محصلات میں فی نفسہ کوئی اٹسکال بنیں سے لیکن مسجد میں جنن أل وى معقد كرنا اسلامي مبحدكى عظمت كي خلاف، اورجا أزبس ب اور ترى طورس حرام كا مول كو انجام دينا جيد، كا أ اورطرا بكيز لهو يرمونني سنا مطلق حرام ہے۔ معولی: قدی که ابریشو کمینیان رو نش که سط دلیا ادر کا نونیان بنا آن بین. شروع بین شرکار کے ساتھ اس بات پرانغاق موّلاہے کہ ان فلیٹوں پر عموی استفادہ ، چیے مبعد و غِرو کے لئے مکھیں موں گ ۔

**₹** 

تُورُ دِين اوريد كله دي كر بمسجد كي تعير سكسك را حتى بنيس بين ؟ ع ارتحینی تمام شرکاء کی موا فقت سے مبحد کی تعیر کا اقدام کرسے اور سجد تمیار موجان کے بعدد تف موحات تواہی بہلی دائے سے تعف شرکا دستے پیرما سے اس پر کوئی اثر نہیں بڑسے کا لیکن اگر مبحد کے وقف مونے سے قبل بعض شرکا، اینی ما نفرموا فقت سے پھر جائی تومسجد کی تعیم کینی کے تمام اعضاء کے مشتر کراموا اوران کی مشترک زمیں میں ان کی رضامندی کے بغیرط اُڑنہیں ہے مگر یہ کر تھینی کے تمام تسرکا وسے عقد لازم سے ضمن میں بہ شرط کر لی گئی مجوکہ مشترک زمین کا ایک حصر مبعد كى تعمر كم سائ محفوص كيا عائ كا ادر تمام اعضا وسني اس ترط كو فبول كي سور اس صور بم الخبر ابنی دارئے سے پھرسنے کا کوئی نتی نہیں ہے اورز آن پیرسے سے کوئی اثریشک ہے موع مع : غیراسای نمیذی اور تقافتی بلغار کامقابل کرنے کے سلتے م سے مسجد می ابتدائی اور مڈل کامو كيتي لوكون كوكروه انات بدك تكلي وجند نفركا ايك ما تدرّان يامدح بره هذا عجع كيدان مرده کے افراد کو عرو استعداد کے مطابق قرآن ، احکام اور اسلای اخلاق کا در می دیا جاتا ہے ۔ اس تحريك كوملات كاكبا حكم مع ؟ اور اكرم لوك الركوسيقي هيئة اركن كها عبالله ب استعال كري تواكم كيا حكم مع ؟ اورشر عي قوانين كى دعايت كرسته بوست مبيدين اس كى مشق كردنه كاكيا حكرم ؟ كريد چنزی رید بیداد مین ویرن اورایان کی وزارت ارشاد اسلای میں عام ہیں؟ ع ﴿ تَهِذِ بِي اور تُقَافَتَى بِبِغَارِ كَامْفَائِمِ اور امر بالمعروف بني عن المنكر كا فريضه انجام دینا ، موسقی کے آلات سے انتفادہ برموقوق نہیں سے خصوصاً مسجد

جب گھرتیار ہوئے اور ٹرکاء کو دیئے گئے تواب بعبی حصہ داروں سکے سئے جائز سے کہ وہ قرار داد کی

(Ta)

بِن مجد کی عظمت کا لی ظاکر نا واجب ہے ، اس میں عبادت کرنا چاہئے اوران دبنی معارف کی نبینغ اور انقلاب کے تا بناک افسکار کی ٹرویج کرنا چاہئے۔ دبنی معارف کی نبینغ اور انقلاب کے تا بناک افسکار کی ٹرویج کرنا چاہئے۔

مولان المين المين ال الوكون كوج قرآن كى تعليم ك في أت بين المين المين وكان في من كون حرج

ہے جن کو ایران کی وزارت ارشاد اسلامی نے فرایم کی ہو؟

ج بمبحد کو فلم و کھانے کی مگریں تبدیل کر ناجائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت اور سجد کے بیش نماز کی موافقت سے و کھانے میں کو فی حرج نہیں ج

موا المعموية كي عيد ميلاد ك موقع برعدس فرح بخش مرسقى ك نثر كرف من كول رُول كا

ج به واضح رہے کو مبعد ایک خاص شرعی مقام ہے ، بین اس میں موسیقی رکاپروگرائی رکھنااورنشر کرنااس کی عظمت سے منافی ہے ۔ لہٰذاحرام ہے ، بہاں تک کوغیر

مطرب موسیقی بھی حرام سے۔

معن الله : ماجدس موجود لاؤد اسبيكر احمد كي وازمسجد كي بالرسني ها تي سع، ان كاستعال كليم

كى تقد مى ما رُسه؟ اوراد ال قبل بر الدوب قرآن اورا نقلا بى تراسف ئاسف كاك حكم سع ؟

ج بن اوفات معلد والول اور مما يون مك الخ تكلف أزار كالبب نه مروان م

اذان سے قبل چندمنٹ کلاوت قرآن نشر کی جاسکتی ہے۔

سال ؛ جامع سجد کی تعربیت کی ہے؟

ع پہ دہ جو تہریں اکٹرائل تہر سکے اختاع کے لئے بنائی ماتی ہے اور سی قبلہ

يابازاروالول سيحفوص بنين موكىسع.

معومات : تیس سال سے میک جیست دارمسی کا ایک عصد دیران بڑا تھا اس میں نماز نیس مہدل تھی

ادر ده ایک کمنڈر بن مچکا تھا ، اس کے ایک عصر کو مخزن بنا لیا گیا ہے ۔ ادھرکچھ رت قبل نماکا ہی ربیجیوں) کی طرف سے اس میں بعض تبدینیاں ہوئی ہیں جو اس کے چھے شاہے مصری پذرہ سال سے تھم ہی اوران تبدیلیوں کی دجرسے عارت کی نامنا سے الت تھی ،خصومًا مجھت گرنے کے تخریر نخی اور چونکر بیسے والے مہد سکے شرعی احسکام سے ناوا قصہ تھے اور جو لوگ طابے تھے انہوں سنے ان کی رانھائی مجی نہیں کی ۔ لہٰڈ اانہوں نے چھیت واسلے جھے یں چند کرے تعمر کو اسلے ، اور ان تعمیات پرخطیر رقم بھی فریق ہوچکی ہے۔ اب تعمر کا کام اختشام برسے ۔ براستے مہر یا تی درج ڈیل موارد میں حکم شرعی سے مطلع فرائیں ا

ان فران کیج اس کام کے بال اور اس پر گران کھیٹی سے اداکین مسئلہ سے کا واقعت ہے توکی ان کوکوں کو بیت المال سے خرج کے جانے والی تیم کا ذہر دار کہاجائے گا؟ اور وہ گنا م کا دبر بیا بینیں ؟

۲- اس بات کو حد نظر در مکتے ہوئے کہ بر تم بیت النال سے خراج ہوئی سے ۔ کیا کی ان کو بر اجازت دیتے ہیں کہ وہ (جب تک سجد کو اس حصہ کی صرورت نہ ہو اور اس بی نماز قائم نہو اس افوات دیتے ہیں کہ وہ (جب تک سجد کو اس حصہ کی صرورت نہ ہوئے قرآن واحکام الیت کرتے ہوئے قرآن واحکام الیت کی قدیم کے ان استعمال کی جائے گئے تعلیم کے لئے ان کروں کا استعمال کی جائے گئے ان کروں کو اندال کی جائے گئے ان کروں کو فوراً گراویا واجب سے ؟

سے پربوٹ کے پہم کے جھت والے محصہ میں سنے مہوسئے کھروں کو منہدم کرسکے اس کو مالقہ طا پرلوٹانا واجب سے اور خراح شدہ رقم سکے بارسے میں افراط و تفریط نیز کوٹائی زموئی بی جان ہوچھ کر ایسا نہ کیا گی موتو اس کا کوئی ضامن نہیں ہے۔ اور سجد سکے چھت والے مصدین قرائت قرآن ، احکام شری، املای معارف کی تعلیم اور دوسے دینی و مذہبی پردگرام منعقد کرنے میں اگرنماز گزاروں کے سے زحت کا باعث زمیوا درامام جاعت کی نگرانی میں ہوتو کوئی حرجے نہیں ہے اور امام جاعت ررضا کا روں اور مسجد کے دوسے ذمہ داروں کو ایک دوسے رکے ماتھ تعاون کرنا و اجب ہے تاکہ مجد میں رضا کا رہی موجود رہیں اور مسجد کے عادی فرائض جیسے نماز وغیرہ یس بھی خلل واقع نہ ہو۔

المستالی ؛ ایک مٹوک کی توسیع کے منصوبے میں متعدد مساجد آتی ہیں منصوب کے اعتبار مصابع مبعد میں بچدی منہدم موں گی اور معین کا کچھ حصہ گرایا جائے گا تاکہ ٹریفیک کی آمدورفت میں اُس اُن مور برائے مہر؛ نی این نظریہ بیاری فرمائیں ؟

کے ہمبحدیااں کے کسی حصہ کو منہدم کر نا جا ٹز نہیں ہے مگرای معلحت کی باء پرجس سے حیشعم پوشی ممکن نہو۔

معن المام المي مساجد بن لوگوں كے وضود كے لئے محفوص بائى كو مختصر مقدار بن اپنے ذاتى بستعال بن لانا جائز ہے جیسا كہ دوكا ندار اس سے مختلہ اپائی بینے یا جائے بائے یا موٹر گاڑى بن ڈ الف تك لئے بینے بن - واضح رہے كہ اس مسجد كا واقعت كوئى ايك تخفق نہيں سے جو اس سے منع كرسے ؟

کی اگریمعلوم نہ موکد یوبانی فقوصاً نماز گزار وں کے دفتود کے لئے وقف ہے اور عرف بر ایک موف ہے اور عرف بر ایک عرف بر ایک عرف بر ایک موسی بر ایک موسی بر ایک میں بر ایک موسی ایک میں ایک میں بر ایک میں موسی اگرچاں سعادی احتیاط بہر ہے۔ موسی ی قرب ایک میں ہونے اور جب بعض موسین قبود کی زیادت کے میں ہمت میں تو وہ

اپنے کی عزز کی قبریر یا ہ جھڑ کے سے سے اور ہا تفرض اگر یا معلوم ہو کریہ بائی سجد کے سے و تف سے باہیں عام ہے اور ہا تفرض اگر یا معلوم ہو کریہ بائی سجد کے سے و تف نہیں ہارت کے سے محضوص کی گیا ہے توک اسے قبریر چھڑ کنا جا کڑ ہے ؟

نہیں ہے لیکی وضوء وطہارت کے سے محضوص کی گیا ہے توک اسے قبریر چھڑ کنا جا کڑ ہے ہو ای بیلی دائیج ہو اور اس بات پر کو کی وسیسل نہ ہو کہ بائی صرف وضو و اور اس بات پر کو کی وسیسل نہ ہو کہ بائی صرف وضو و کے سئے یا وصف و اور طہارت کے سئے و تف ہے تواس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

مولائل ؛ اگرسجد مِن ترمیم کی مزودت موتوکیا ما کم شروع یا اس که دکیل کی امیانت منزودی ہے ؟ چی اگر مسجد کی ترمیم و تعمیر اپنے یا نویٹر افرا د سے مال سے کرنا موتو اس میں مامحم مشدع کی اجازت کی صرورت نہیں ہے .

مو کامل ، کیا بن اپنے درے کے بعد کے شرق کے رومیت کرمکٹ ہوں کہ جمیے محلہ کی اس مبحد میں دنی کیا حارثے میں کے امود کی بہتری کے سائے ہیں نے کوشش کی تھی کیونکہ میں چا شا ہوں کس مجھے اس مبحد میں دفن کیا حارثے خواج مبجد کے اندریا اس کے صحن میں ؟

مجدن دی بامبات مواده مجدت الدوبان کے میں اب کی مینغهٔ وقف ماری کرتے وقت مبحدیں میت دفن کرنے کومٹنیٰ نہ کیا گیا ہو تو اس میں دفن کرنا جائز نہیں ہے اور اس مسلما میں آپ کی وحیت کا کوئی اعت بارنہیں سے -

سوم اللی 1 کیک مسجد تفریبا بیس رال پیط بای گئی ہے اور سے امام زماز عجل الله تعالیٰ فرج الشریف کے نام مبارک سے موموم کیا گیاہے اور بمعلوم نہیں ہے کہ مسجد کا نام صیغ وقف می ذکر کیا گیا، ی نبیں بی مبرکانام مجدما حب زمان عَبِّل اللّٰہ تعالیٰ فرج الشّریف کھیا کے بدا کروائے مجد کھنے کا کیا حکہہ ؟ جسم قب مسجد کا نام بدسلنے میں کو ٹی حرج نہیں سبے ۔

سو الم ای بر تاکہ انفین محرم اللہ عام دواج ہے کہ محلہ کی مبحدین نذرین دی جاتی ہیں تاکہ انفین محرم اسے بھی اور ائر کنڈ بیشندسے بھی است کوئی مرحبات اوھراسے بھی اور ائر کنڈ بیشندسے بھی آرات کر دیا گیا ہے جب محل والوں میں سے کوئی مرحبات ہے تو اس کے فاتحہ کی مجلس محرم محد ہوں جب ہوتی ہے اور اگر کنڈ بیشند وغیرہ کو استعال کیا جاتا ہے لیکن مجلس کرنے والے اس کا بیسے ادا نہیں کرنے ترعی نقط نظرسے رجا کر سے یا نہیں ج

عی مبحد کے وسائل اور امکانات سے فاتھ کی مجلس و غیرہ بین استفادہ کرنا مبحد کے وقف بامبحد کو نذر کئے گئے وسائل کی کیفیت برموقوف ہے۔ سوبائل ، گاؤں یں ایک مدید التعمر سحد ہے (جو پرانی سبحہ کی جگہ بنائی گئی ہے) موجودہ مبحد کے ایک کارے بریس کی ذین پرانی مبحد کا جزدہے بمثل سے نا واقفیت کی بنا پر جائے دغیرہ بنانے کے لئے ایک کرہ بنایا گیسے اور اس طرح اس کی النی پر جو کر مسجد ہیں داخل ہے ایک فہریں بنائے کئی گئی ہے ، برائے مہرانی اس سعد میں اینا نظریہ بیان فرائیں ؟

ب سابق سبید کی جگہ پر چاسک خانہ بنانا میجیج نہیں ہے اور اس جگہ کو دو ہارہ سمجد
کی حالت میں بدانا واجب ہے مسجد کی چیت بھی مسجد سے حکم میں سبے اواس
پرمسجد سکے تمام شرعی احکام و آٹار مترتب ہوں سکے لیکن بالکنی میں کتا ہوں
کے لئے الماریاں دکھنے اور مطالعہ سکے سئے ویل جمع ہونے میں ، اگر نمازگرارہ
کے لئے الماریاں دکھنے اور مطالعہ سکے سئے ویل جمع ہونے میں ، اگر نمازگرارہ
کے لئے مزاحمت زہو تو کوئی حرزح نہیں سبے۔

سرام : اس سندي آب كى كيدائ م كدايك كا دوس ايك معد كرف والى مع اليك فی الحال اسے منہدم کرسف سے سامے کوئی شرعی جواز نہیں ہے کیونکہ وہ راستریں رکاوٹ نہیں ہے كيامكن طوريران مجدكومنيدم كرما ها أزمع ؟ الن مجدكا كجه أمانة اورهيد معي ب برجيزي كي كودي لين ؟ عج مبحد كومنهدم وخراب كرنا جائز نهيس ا ورعموى طورس سبد كاخرابه مجى مبحدیث سے خارج نہیں موگا ، اورسجد کے آبانہ و مال کی اگر اس سجد کو صرور نہیں ہے تواسفا دہ کے ایک ایمنیں دوسری مبحدوں میں منتقل کیا عاسک ہے۔ حرال ؛ كامجد كم مى ك ايك كانت مي معجدكى عادت مي كى تفرف ك بغير، موزيم باسفين كونى شرعى موج مي جيداكم آج كل معجد كى عارت كے ايك حصرين بى لائبريرى بادى جا تى ہے؟ ع صحور مبعد کے گومشہ میں لائبریری یا میوزیم بانا جائز بنیں سے اگر وہ صحی مسجد کے وقف کی کیفیت کے نمالف یا عمارت مسجد کی تغیر کا ماعث مو فدکورہ غرض کے لئے بہترہ کم مسجد سے متعل کسی ملک کا تظام کی جائے۔ موسوس : ایک موقوف مسکری مبید ، دین مدرسه اور عام لا شریری با کی گئ سے اور سال مرد می لیکن ای وقت برسب بلدید کی توسیع کے احت یں ارسے ہیں جن کا امیدام بلدید کے لئے خودری مع ان ك امدام كے سئ بدرسے كيے تاون كيا جائے اور كيے ان كا معاوضہ ليا جائے تاکداس کے عوض نی اور اچھی عارت بنائی مباسکے ؟

ای کاگرمیوسیسٹی اس کومنہدم کرنے اورمعا دصہ و سنے سکے سئے تیار ہوجا تی معاوضہ لینے میں کو گئ حرج مہنی ہے لئے اس معاوضہ لینے میں کو گئ حرج مہنیں ہے لیکن کسی اہم معلمت سکے بغیرہ قو فہ مسجد ومدرسہ کومنہدم کرنا جائز نہیں ہے ۔ معرفی ؛ کیاسلانوں کی میدوں میں کفار کا واخل ہونا سطانیا جا تو ہے خواہ وہ ادینی آنار کو دیجھے کیا ہو؟

ایک ہم برحوام وسیحد نبوتی کے علاوہ دیگر سم جدمی ان کے واخل ہونے میں بذات خود

کوئی حرج نہیں سے مگر یہ کہ اس سے مسیحد کا نجس ہونا لازم آتا ہو ، یا اس کی ترکب
حرمت موتی ہویا مسید میں مجنبے مظہر نے کا سبب سبنے ۔

سر ٢٢٩ : كيال مجدي فاز پر هناجار ب جوكفارك إلى تول سے بى يو؟

ع اس میں نماز پڑھنے یں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسوی ؛ اگرایک فرانی نوشی سے پر نبانے مکے ہے ہیں۔ دے پاکی اور ویق سے مدد کرے توکیا ہے قبلی فالم کا جا کا

ع اس م كوئى حرج نهيس ا

مسوا الله : اگرایک تخص دات بی مجدی آگر سوحائے اور اسے اختلام موجائے لیکن جب بیدار

بو توسیدسے نکلے برقادر نم بولواس کی کی ذمر داری سبع ؟

جواز بہے۔ اموجائے۔



معوم ٢٢ م. بامع سيدكى تومسيع مكرت اس كے صحن سے چند درختوں كو اكھارہ نا عرودى ہے۔ ی ان کو اکھاوٹا جا ٹرنے جبکہ سی کامنی کا فی بڑا ہے اور اس بی اور بھی بہت سے درخت میں؟ ج ﴾ اگرمبجد کی توسیع کی صرورت مو اورسبد کے صحن کومبجد میں واخل کرسے اور در كاشنے كو دفف من تغیر و تبدیلی تمار زكیا جا تا ہو تو اس من كو ئى حربے نہيں ہے۔ موكك : اس زين كاكي في عب م كرميد كم جهت والع معد كاجزد كلى ، بعدس بدرك توسيق والر یں اُسف کے بعد سی سے اس معد کو مجبوراً منبع م کر دیائی اور سٹرک یں تبدیل ہوگئ ؟ ج ﴾ اگراہے مبحد کی بیلی حالت کی طرف بلٹا نے کا اختمال بعد مو تواس پرمسی سکے أنارم زنب سونا لامعلوم س مو ۲۲ 🕻 : یں عرصہ سے ایک مسجد میں نمازہ عند پڑھا تا موں ، اورمسجد سکے وقف کی کیفیت کی مجھے اطلاح نہیں ہے ا دومری طرف ممیر سکے اخراجا شدکے سطیلے میں بھی شکلات در لیٹن ہیں لیں کی محد کے مرواب کوسجد کے ثبابان ٹان کمی مقصد کے لئے کرایہ ہے ویا جاسک سبع ؟ ع اگرسرداب پرمسجد کا عنوان صارق نہیں آتا ہے اور وہ اس کا ایساجزا بھی نہیں سےجس کی مبحد کو صرورت مو تو کوئی حرج نہیں سے ؟ نعر کا کا : میں کے یاس کوئی الماک نیس ہے جسسے اس کے اخراجات ہو۔ سے کئے جاسکیں اور ، تظامیکیٹی مبید کے چھت دارے مصرکے نیچے مبیدرکے افرامات پوداکرسف کے سے ایک ترخان کھے ج کرائ می کارخان یا دوسے عموی مرکز بنانچا بنی ہے ، بعل ماکزے یا نہیں ؟ ع بمبعد كے چھت وللے حصر كے نبيج كار خانر وغيروكي اكسيس كے لئے ترخاز بنانا حائز بس سے۔

### دوسے دین مکانات کے کھا

مگرم ہے اس ملی مادی عارت م ہے ؟ چے حرم سے مراد وہ حب کہ سے جو قبر مبارکہ کے نیچے سے اور عرف عام میں حبی کو حرم اور زیادت گاہ کہا جا تا ہے بیکن ملحقہ عارت اور دا ہداری حرم کے منج میں نہیں ہیں ، ان میں محب سے حاکف سکے وافل موسنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، مگر برکر ان میں سے کسی کومسے د با دیاگی مو - سر ۳۳٪ ؛ قدیم سبی سے بنی ایک امام باڑہ بنایا گیاہے اورآج کل سبیری کاڈگزاروں کیلے گئیائن نہیں ہے ، کی خدکورہ امام باڑہ کو سبیریں ٹنائ کرکے اس سے میدکے عنوان سے استفادہ کیاجا سکتاہے ؟

امام باڑہ میں نما زیڑھنے میں کوئی اسکال نہیں ہے کیکن اگرامام باڑہ مشعرطًا

مبحے طریقی سے امام باڑہ سکے عنوان سے وقف کیا گیا ہے تو استے مسجد میں

تبدیل کرنا اور اسے برابر والی مبحد میں مسجد سکے عنوان سے صنم کرنا جا گز

منہیں ہے۔

موت ؟ بكيا و لاد ائد عليم السسلام بي سع كمى كى مرقد كے رائے نذر بين آئے موسكے امباب اور فرق كومحل كى جامع مسجد بي استعمال كياجا مكت سبع ؟

ع اگریجیزی فرزندامام علیدالسلام کے مرفداور اس کے ذائرین کی صرور کے اگریجیزی فرزندامام علیدالسلام کے مرفداور اس کے ذائرین کی صرور سے -

موسي : جو يجي يا عزاخا ن عفرت ابوالففل العامى اور ديكر شخصيات ك نام ير فباسكاني

بیں کی دی سجد کے حکم میں بیں اید ہے کر ان کے احکام بیان فرائیں گے ؟ کے پہیے اور امام بارگام میں مبعد کے حکم میں نہیں ہیں۔

# نمازگزار کالباس

معری ؟ اگر مجعے اپنے باس کے نجسس مونے ہیں تک مو اور میں اس بیں نماز ہڑے لوں تومیری نماز بلس سے پائیں ؟

نادبال ہے ہیں ؟ کی جس لبس کے نجس موسنے میں شک ہو وہ پاک ہے اور اس میں نماز میچے ہیں :

هو ٣٠٠ بين ندجرين بين که الک بيني (بيلث) خريدی کي اس که با ده که داريک بيزکيد مين کوئي شری انسکال ميد بيزنک ميک بيامسل کهال ک ميد با معنوشی اور يرکه بيزکيد شده جوان کی کهال کی ميد بينهي تو ميری ان نمازدن که ک مي ميد جوين اس پر بيری بي بي اگر به شک مهو که بيطبيعی کههال کی سے يا نهيں تو اسے با ندھ کر نماز بير هيئے بيس کوئي حرج نهيں سے بليکن اگر طبيعی کهال نما بيت مهو ندسک بعد بير ک مين اگر ميد شده جوان کی کھال سے يا نهيں ؟ تو وه مرد ادسکے حکم مين ميں کے دو مرد ادسکے حکم مين ميں گرد شده جوان کی کھال سے يا نهيں ؟ تو وه مرد ادسکے حکم مين ميں گرد شده نماز ين صحيح مول گی .

سوسی: اگرف دگراد کو پرقین موکه ای سے دبان پرنجاست نہیںہے اور وہ

200

福をです

نماز بچالائے اور بعد میں معلوم ہو کر اس کا بدن یالب سنجس تھا تو اس کی نما زباطل سے یا بہیں؟ اور اگر وہ آنا کے مضافہ میں اس کی طرف منوج مہد جائے تو اس کا کی حکم سے ؟

ج کار وہ اپنے بدن یابس کے بنس ہونے کو قطعی نرجانتا ہوا در نما ذکے بعد
لسے نجات کا علم ہو تو اس کی نماز میجے ہے اور اس پرا عادہ یا قضاء واجب
نہیں ہے سکن اگر وہ ا آنا، نمازیں اس کی طرف متوجہ ہوجائے اور وہ نجاست کو بغیر لیے فعل کے ج نماز کے نمائی ہے، دور کرسختا ہو تو اس پر ہی واجب کروہ نجا
دور کرے اور اپنی نماز تمام کرے گا لیکن اگر نماز کی تکی کو جاتے ہوئے بجائے دور نہیں کرسکت اور وقت میں بھی گنجائی ہے تو نماز تو ٹرنا اور نجاست دور کرنے کے
بعد دوبارہ بجالانا واجب ہے ۔

نے جس حیوان کا ذیح منگوک ہو وہ نجاست میں مردار کے حکم میں ہے - اس کا محصانا حرام ادر اس ذکی محصال ) میں نماذ جائز نہیں سے -

الدام : ایک عورت نمازک درمیان این معن بالوں کو کھلا سو امحسوس کرتی ہے اور فوراً

جھپالیتی ہے اس پرنماز کا اعادہ واحب سے یانہیں؟

ج ہاگر بال کا محصول جان لوجھ کر نرد ہوتو ا عا دہ واجب نہیں ہے۔ معری میں : ایک تخص بیٹا بسے معام کو مجوداً وضیط یاکٹ کری ، لکڑی یاکس اور چیزے پاک کرتا ہے اور جب گھر لوٹنا ہے تواسے پانی سے پاک کرائیا ہے توکیا نماز کے سے داخلی لباس کا بدلنایا پاک کرنا بھی واجب ہے ؟

ایج ہاگر بنتیاب کے مقام کی رطوبت سے لباس نجس نہ موا ہو تو اس پر لبائس پاک کرنا واجب نہیں ہے .

مو ۱۳۳۳ : بیرون ملک سے جو بعض سنتی آلات منگائے جاتے ہیں وہ غیر ملکی مام وف کے ذریعہ فریع واللہ کے مام وف کے ذریعہ ان آلات کی فرادر نجس ہیں اور بیمعلیم سے کہ ان آلات کی فرادر نجس ہیں اور بیمعلیم سے کہ ان آلات کی فرائد کا کہ ان کھر کے ذریعہ انجام باتی ہے کہ دہ آلا باکنیں مہت مشکر ہیں اور دور کا مرک و غیرہ لگا کہ کا تقد کے ذریعہ انجام با اور دور کام کے دوران ممکن طور کے معدان ان آلات سے کا ریکھ وں کالب می اور بدن میں موتا ہے اور وہ کام کے دوران ممکن طور سے بابی دبدن کو پاک بنیں کرمسکے کو نماز کے سلسلے میں ان کا فریعینہ کیا ہے ؟

ا جے بمکی ہے کہ آلات کوفٹ کرنے والاکا فرائل کتاب ہیں سے ہو حوکہ پاکھے کہ ہلاتے ہیں باکام کے وقت وہ دستانہ پہنے ہوئے ہو۔ بس صرف کافر کے کام کرنے سے مبکرادر آلات کے نجی ہونے کا نقین عاصل نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر کام کے دوران آلات، بدن اور لباس کے نجی ہونے کا نقین عاص موگی تو نما ز کے ساتے بدن کا پاک کرنا اور لباس کا پاک کرنا یا بدلنا واجب ہے۔

معو<u>۳۲۲ :</u> گرنماذگزارخون سے بخسی رومال پا ای جبری کوئی بخسس بینر انتھائے یا اسے جیب میں دیکھے ہوتو اس کی نماز جیجے ہے یا باطل ج ج اگردومال اتنا چھوا موس سے شرطاہ نرچھیا ای جا سکے تو اس میں کو ان حرج نہیں ہے۔ معرف کا اس کیوے بن عاد شجیج ہے جانے کا کے ایسے عطرے معظر کیا گیا ہوئی بن انگی پایا جاتا ہے ؟ جے جب مک مذکورہ عطری نجاست کا علم نم ہو اس سے معطر کیروسے میں مث ذ پڑھنے میں کوئی حمدے نہیں ہے۔ پڑھنے میں کوئی حمدے نہیں ہے۔

جے معیار یہ ہے کہ چہرے کی آئی مقدار حبی کا وضویس دھونا واجب ہے اور محتّوں تک۔ دونوں یا تھوں اور دونوں ہیروں کو چھوڑ کر پورس بدن کو جھیائے چاہے وہ پردہ ایرانی چا در ہی جیسا ہو۔

مع ١٠٠٠ ؛ حالت نماري عورتون يرقديون كو جمعيانا يمي واحب سے يانين ؟

ج پنڈیوں رکی ابدائ تک دونوں قدموں کا چھیانا واجب بنیں ہے۔

مود مهم الما المحاب بينت وقت اور نماز من محول كا كومكل الدير جيسيا ، وابيسم يا نجل عصر ي كوچسپانكانى جا بخول كاس شاچيها ، واجب كه ده چره كى اس مقداد كاستد مرساحس كا جمعيان شرعاً واجب سے ؟

یکی پینگوٹوئ کانچلاحق جھیا نا واجب نے کہ کھوڈی کا چھیا ناکیونکہ وہ جیر کا جزد ہے۔ سو ۲۷۹۹ : ایسی نجس چیز (شنا دوال یا ٹو پی دخیرہ) جس میں نماز بنیں ہوتی ، اس کے ساتھ نماذ کے میجے ہوئے کا حکم عرف اس حالت سے محفوص ہے جب انسان مجوسے سے اس میں نماذ پڑھ سے بااس کہ حکم یا موضوع کی ذجائے ہوئے نماز پڑھ سے یا بھر یہ حالت سنبہ موضوعہ

يالشبيهمكيد دونون بن عام سي ؟ م

ایج به پر حکم نسسیان یا جهاگت حکمی یا موضوعی دو نوں سے محضوص نہیں ہے ملکر بخسس نشدہ غیر سائر کہا ہی میں عبس میں نماز نہیں ہو تی ہتی علم یا توجہر میں مان کے مصروف میں محدین دیا ہے۔

ہو مانے کی صورت میں بھی نما زیٹر ھنا جائز ہے۔ ۲۸ میں منابع کی مردت میں بھی نما زیٹر ھنا جائز ہے۔

معری ، کیب نازگزار کے لہمس پر بٹی کے بال باس کے لعاب و بن کا وجود نماز کے بطل میدنے کا مبید ہے ؟

ع المانس دے باطل ہونے کا سب ہے۔

## سونے، چاندی استعال

معوا ١٥٠ ؛ مردون كا مون كى انكو تلى يبنغ كا (خصوماً غازين) كي حكم ب ؟ ا ج مرد كيلة موس كى الكوشى بيننا جائز نبس سے اوراس ميں نماز باطل سے -سر ۲۵۲ : مردوں کے اللہ مونے کی انگونٹی بینے کا کر مکم ہے ؟ عے جے مفید رونا کہا جاتا ہے اگر وہ زر د مونے کے علا دہ کسی دوسے ما دہ سے مرکب تو اس کی انگونٹی بہنا حرام نہیں ہے ۔ مسوع ها ؛ کیااس دفت بی مونا پیننے بس کوئی نٹری اُسکال سے جب وہ زینت کے لئے نہ مہد اور دومرو کی نظریں نرآستے ؟ م مردوں کے ملے مونا پہنامطاتی طور پرحرام سے چاہے وہ زینت کے قصد سے نہیں جائے یا دوسروں کی نظروں سے پوٹسیدہ رکھا جائے۔ سلام إ مردوں كے ك سونا بين كاكيكم ب ؟ كونكم عليق لوگوں كوم ادعا كرت مور ك ديكھنے إلى كم منت كى من - جيد عقد كى وقت مد موا يني من كوئ حرج بنس مي ؟ ج مردوں کے اللے سونا بہنا حرام سے چاہے تھووسے دقت کے لئے ہویا زیادہ



#### وقت مکے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔

سوه ا دراس کا کو بیش نظر کھتے ہوئے اور اس کا کو بیش نظر کھتے ہوئے اور اس کا کو بیش نظر کھتے ہوئے کا مردول کا خود کو سونے سے مزیّن کرنا حمام ہے ، درج ذیل دو سوالوں سکے ہواب مرحت فزیش، ا کی سونے سے نیت کرنے کا مطلب پر سے کہ مردوں سکے سے مطلق طور پر سنے کا استعمال حام سے نوا ہ بی سے نوا ہے ہی سکے سطاق طور پر سنے کا استعمال حام سے نواہ بیٹری سکے زخم اور دانت بنوا نے ہی سکے سلے ہو ؟

۱۰ ای بات کو مدنظر دکھتے ہوئے کہ جارے شہریں دواج ہے کرنے نا دی تدہ جوزئے مسئنی میں درو ہوئے کی انگو تھی پہننے ہیں اور عام لوگوں کی نظری یہ جزکمی طرح بھی ڈینت میں نار نہیں ہوتی بلکہ یہ اس نار نہیں ہوتی بلکہ یہ اس نمار نہیں ہوتی کا معیار ڈیئت کا صا دی آنا نہیں ہے کہ اس مودوں کے مونا پہننے کے حرام موسف کا معیار ڈیئت کا صا دی آنا نہیں ہے بلکہ کسی بھی طرح اور کسی بھی قصد سے مونا پہننا حرام ہے جا ہے وہ موسف کی انگو تھی ہو یا گاہ بندوز نجر و غیرہ مولیکن زخم میں مجرسے اور وائٹ بنوانے انگو تھی ہو یا گاہ بندوز نجر و غیرہ مولیکن زخم میں مجرسے اور وائٹ بنوانے میں مردوں کے لئے موسف کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

۲ - منگنی کی زر د موسف کی انگونھی پہنیا مرد و ل کے سلے برحال بی حرام ہیں۔
 ۱ سیدنے کے ان زیودات کو بیچے اور انفیں بانے کا کیا یکم ہے جومردوں سے محفوص ہیں۔
 اور چفیں عورتی نہیں بہتیں ؟

ے سونے کے زیورات بنا نا اگر وہ صرف مردوں کے استعال کے لئے ہوں حرام ہے اوراسی طرح المنیں مردوں کے لئے خرید نا اور بینیا بھی جائز نہیں ہے۔ سے ۲۵۷ : بہدن دعوتوں میں دیکھتے ہیں کر ٹیر بی چا ندی کے ظودف ہیں پیش کی جاتی ہے کیاں تا



كوباذى كى خردف يى كلاف ع تعيرك عاف كا ؟ اوراى كاك حكم ب ؟

ع کھانے کے تعدمے چاندی کے برتن میں سے کھانے وغیرہ کی چیز لینا وام ہے۔

به ال ما وق رق من من من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال من المال

موات بربالینم کاخول چیزهوارند بی کوئ انسکال ہے ؟ اود دانت پربالینم کاخول

یک دانت پر سوسنے یا پلائیسم کا نول چرا ھواسنے یں کو نی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ذینت کی غرض سے حصوصًا ساسنے سکے چار دانتوں پر سوسنے کا خول چڑھواسنے تو اُسکال سے خالی نہیں ہے۔

#### اذان واقامت

معوب ٣٦ ؛ دمضان المبادك مين عادس كا وُن بين مؤوِّق ميشر جيح كى ا وَا ن وقت سع جذم مُسطِّ يبطري وثيا بِنَاكُ لُوك درمان اذان يادان خم مون تك معلف بيض فارغ مولي كي رعل محوب ؟ ع اگراذان کی آ واز لوگوں کوسٹ بہس مثبلا نرکرسے اور وہ طلوع مجرکے اعلا كي عنوان من بوتوان من كوكى أنسكال منين سع -عوال مع : بعض أنخاص مرا لمعروف اورنبي عن المنكرك فريف كى انجام د مي كسك عن و اخراعي عيرت یں عام راستوں میں افاق دستے ہیں اور حند اکاسٹ کرسے کہ اس اقدام سے علاقے میں کھنٹم کھلاتے د ضاد رو كني من إلى اتر مواسع ادر عام لوك حصوصًا جوان اول وقت نماز يرهن كي من ؟ کین ایک ماحب کہتے ہی کر: یعی ترنعیت اسلامی میں وارد نہیں ہواہے ، یہ بدعت ہے، اس بات سے شہر بدا ہوگیاہے ،آپ کاکیا نظریہ ہے ؟ ع > روزاز کی واجب نمازوں سکے اول او فات میں نماز سکے لئے اوان دینا اورمامعین کی طرف سے اسے مبندا داز سے دہرانامتحات میسے جن کی شرلعیت سے تاکید کی سے اورمسٹر کوں کے کناروں پراخیاعی صور

یں ا ذان دینے میں اگر میمل ہے حرمتی یا را مستہ روسکے اور دومسدوں کی اڈیٹ کا سبب نہ مو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مولالا : چونکر اذان دینا عبا دی برسیای عمل به ادرای بی غیلیم تواب سے ابدا موسی نے یسط

کی ہے کردہ الاؤڈ اسپیکر کے بغرواجب نما ذرکے وقت خصوصاً نماذ جھے کہ نے اپنے گروں

کی جیت سے افاق دیں گے دکئی موال برسے کہ اگران عمل پر بعض مہا یا عتراض کریں تواس کا کہا ہے؟

کی جیت سے افاق دی جاتے او این دی جاتی ہے اس طرح مکان کی جیست سے افاق ویٹے ہیں کوئی اُسکال نہیں ہے بشرطیکہ اس سے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے افران میں اور نہم ایوں کے گھروں کی طرف نسکاہ اس سے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے اور نہم ایوں کے گھروں کی طرف نسکاہ اس سے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے اور نہم ایوں کے گھروں کی طرف نسکاہ اس سے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے اور نہم ایوں کے گھروں کی طرف نسکاہ اس سے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے دو سروں کو تکلیف نہیں ہے دو سروں کی طرف نسکاہ واسک کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی دو سروں کی

سو ۲۳ بن مغان البادكسي ا ذان صبح كه چوژگر سجد كه ال دُوْ اسبيكرت محرى كه مخفوی پروگرام نشركرت كاكيا يخرب تاكرب وگريسواس ؟

ایج دیمفان المبارک کی دانوں ہیں جہ س اکٹر لوگ تلاوت قرآن مجیدا دعایس پر سفنا وردی و مذہبی مراسم میں خرکت سے ساتے ہیدار رسبتے ہیں و ہاں اس بین کو کی حرزے نہیں ہے لیکن اگر میسبی رکے ہما یوں کی تکلف کا موجب ہوتو جا کز نہیں ہے معربی کا دان کی کو پڑتا کہا ہے تا اور دعا دن کا دان کی کو پڑتا کہا ہے تا آور دعا دن کا دان کی کو پڑتا کہا تا تا کہ کہا تا ہے ہوئے کہ یہ سا کہ دور کا تا اور دعا دن کی کو رائی کے اعلان کی ہے کہ داخل مو جانے سے اوان وسنے ہیں کو کی حرزے نہیں ہے ۔ لیکن لاؤ و اس سیکر کے اوان وسنے ہیں کو کی حرزے نہیں ہے ۔ لیکن لاؤ و اس سیکر کے اور دعا دئ موجہ کے داخل میں ہوت انداز کرنا اگر

ہمایوں کے لئے تکیف کا باعث ہے تو اس کے لئے شرعاً کوئی جواز نہیں ہے بلکراس میں اُسکال ہے اور دعاؤں کو بلکراس میں اُسکال ہے اور دعاؤں کو خدار کے دوسروں کو زحمت میں متبلاکر ناصحے نہیں ہے .

مو 70 ك. كانى فادك المردعورة كى اذان يراكن كرسكا ب ؟

ج عورت كى ا ذان براكفا كرنا بعيد نهي سبع اكراس كالمات سن كف بود. موسي كالمراس كالمات سن كف بود. موسي الدول الم

ايردول كي ك سلدي كيكاكي نظرو ب ؟

ایج پشرع کے محافظ سے افران واقامت کا جزر نہیں ہے کیکن اگر افران واقات کے جزر اور اس کے بین اگر افران واقات کے جزر اور اس کے بین کوئی حرج نہیں ہے ملکہ اگر خلیفۂ رسول صلی اللہ علیہ وعلی اوصیا کر المعمومین کن اپنے عقید ہ کے اعتراف و افران کے اظہاد کے لئے ہوتو راجے و بہتر ہے ۔

### قرائت وراس کے احکام

مر ٢٠ ١ : عارى الى ف وكاكي حكم بعض ين قرائت جرى يعني أواد سه نهو ؟ ع به مردون برواجب محدده صبح مغرب اورعشاء کی نمازی حدوموره کوبلندآواز برحی معرب الرميسيكي ففا فاز برهاجان تواسه بلذا وادب برهي يامستدج ع حميح مغرب اورعتا ، كى نمازو ل بي جاسے ده ادا بول يا قضا ، حمدوسوره كوبهر حال أوازسي يرهنا واجب سے جاسے ان كى قضاد ن من بڑھي جلئے. معر 14 مع : بهمانتاس كرماز كي ايك ركف نيت بهكيرة الاحرام ، حدوسوده ادر ركوع وسجود يرشق سية دومرى طرف طبروعصراد يغرب كى تيسرى دكعت او عشاكى اخرى دو ييسرى وجومتى، كيعنو ن كوامسته يرحنا بيى واجب ہے بکی ٹیل وٹرن سے تیسری رکھنے رکوح و مجود کوبلند آ وازسے نشرکیاجا تاہے جبکہ معامیع كردكوع وجود دونون بي اس دكعت سك حزو بي حمل كواً مبته يُرهنا وابب سے راس مسئلا بن آيك كيا حكم سبع ؟ ع بمغرب عشا اور مسحى نمازي آوازم پڑھنا واجب اور ظهرو عصر كى نماز یس استر میرها واجب ہے بکن برصرف حمد و مورہ میں سے رجب کرمغرف

عشا کی بہل دودکعتوں سکے علاوہ باتی دکھتوں میں اخفاست بعنی آمہے ٹرھنا

(IAS)

واجب ہے اور پر (انفات) صرف سورہ حمد باتسبیات (ادبعہ) سے مخصوص ہے لیکن رکوع وسجود کے ذکر نیز تشتیہ وسسلام اوراسی طرح نما ز پنجسگانہ کے تمام واجب اذکار میں ممکّف کو اختیاد سہے کہ وہ انھیں آواز سے اداکرے یا آمہت پڑھے .

مسر بي بي اگركوئي تخص ، روزار كي سطو ركعت نما زون كے علاوہ احتياطاً سترہ كِت قضا نماز پڙ حناجا ناہے تو اس برجیع ادر مغرب وعشاك بېلى ده ركعتوں بي حدد سورہ اُوازے بِرُحنا واجب ہے يا اُم شديرُ ها ؟

ج منازینجگا نرکے انفات وجہرکے دجوب میں ا داوقضا نمازسکے اساطات کوئی فرق نہیں ہے ، ماے دہ اختیاطی می کیوں نرمجو

المرابي : بهمان بن كر لفظ صلواة ك آخري تنفيكن اذان بن جح على المسلاة ك آخري تنفيكن اذان بن جح على المسلاة كالم

ج لفظ صلوٰۃ کے اختام بر" ع "بردقف کرنے میں کوئی حرزے نہیں ہے بکد سی معین سے ۔

مولای مع با تغییر مورهٔ حمد می اماخ مینی کے نظریہ کو محوظ دیکھتے ہوئے کر آپنے موراہ حمد کی تفسیر میں الم الفظ مُلِك کو خالات " پرترجیح دی سے تو كي داجب وغیرواجب نمازوں می اس مورہ مباركہ كی قرائت میں دو نوں طریقوں سے بڑھنا جیجے ہے ؟

ع ال مور دين القياط كرنے من كو كى حرج بنيں ہے

سر ٢٤٣ : كياناز كرارك الم مجمي كروه غيوالمغضوب عليهم ... " يره عن ك



بعد عطف فیری کے بغیرہ نف کرے پھر آدیکا المضّالَیّن "پڑھے ادرکی ْتَنْہِد بِی الْفَاسْطِیلُّ پریٹیپر الصّح سے مبیاک ہم (صلواۃ پڑھے وقت ، کہتے ہیں اللّٰسِیم صلّ علی صحصۃ لہ بھر تھوڑے وقع کے بعد ڈ آل محسسیّد ڈ کتے ہیں ؟

ع اس عد تک کوئی حرح نہیں ہے جب تک کہ وحدتِ جملہ مین خلل نر پیدا ہو۔ سلام کا دار جمنی سے درج ذیل طریقہ سے استفاد کیا گی ،

تجوید می حرف صنبات کے تلفظ کے سلامی متعدّد اتوال ہیں آپکی قول پرعل کرنے ہیں ؟ اس کے جواب ہیں اما خمینی شنے تکھا کہ علمائے تجوید کے مطابق حروف کے مخاد رجے کی معرفت واجب بنیں سے بلکہ مرحرف کا تلفظ اس طرح مینا واجب سے کہ عرب کے عرف کے نزدیک صادق آ جائے کہ وہ حرف ادا ہوگیا،

اب نوال زمیے :

اقل برکداس عیدت کے معنی کی ہیں کہ" عرب سے عرف ہیں ہرصا وق آجا نے کوائی وہ خراداکیے وہ موراداکیے ہے دوست دی علم تج بدکے توا عد عرف و لغت عرب سے نہیں باسے گئے ہیں۔ جیسا کدان ہی سے حرف و نح کے قوا عد عرف و لغت وعرف میں حدائی سکے مکن ہے ؟

تبدیرے: اگر کمی کو کمی معتبرطریق سے ہے علم حاصل موگی کہ وہ قرائت کے دوران حروف کو چھے میں رح سے اوانیس کر تاہے یا وہ عام طور پر حروف و کھا ت کو میچے نسکل میں اوانیس کرتا اور اس کے سیکھنے کے لئے اس کی استعداد اور اس کے سیکھنے کے لئے اس کی استعداد کھی اور اس کے سیکھنے کے لئے اس کی استعداد کھی اچی سے یا اس کا علم حاصل کرت کے اس کے اس کی استعداد کھی اور میں اور اس کے بیا می دھت بھی ہے تو کیا ۔ اپنی صلاحیت کی صدود میں ۔ اس پر چھچے قرائت سے بیکھنے کی کوشش کو کا کھی دول میں سے یا اس کہ علم حاصل کرت کے اس کے یا می دوقت بھی ہے تو کیا ۔ اپنی صلاحیت کی معدود میں ۔ اس پر چھچے قرائت سے سیکھنے یا صبیح سے نزدیک قرائت کے سیکھنے کی کوشش کو کا

واجب المين ؟

ج بحوائث کے میں مواد بہ کہ دو اہل زبان جنوں نے بیکہ قوائت کے موافق ہو ۔ اس بنا پرکسی حرف کے قوائت کے موافق ہو ۔ اس بنا پرکسی حرف کے تفاظ کی کیفیٹ میں جو علمائے تجوید کے اقوال میں اختلاف ہے ، اگر یاخلا اللہ المحفظ کی کیفیٹ کو مجھنے میں ہے تو اس کی اصل اور مرجع خود اللہ زبان کے مفظ کی کیفیٹ کو مجھنے میں ہے تو اس کی اصل اور مرجع خود عرف اہل نیٹ منافظ کی کیفیٹ عرف اہل نیٹ منافظ کی کیفیٹ میں خود اہل نو بان کا اختلاف سے توم کلف کو اختیار ہے کہ جس قول کو میا ہے اختیار کو سے انتہار کو سے میں خود اللہ کے اختیار کے اختیار کو سے میں خود کو اختیار کو سے د

حوہ کی بی بی جس شخص کی ابتدا دسے نیٹ یا عادت موکہ وہ جمد دمکے بعد مود کہ اخلاص پڑھتاہے اور اور اگر کبھی اس نے مورہ شخص سکتے بغیرلبسسم اللّٰہ پڑھ کی تو کی اس پر واجب ہے کہ پہلے مورہ میش کرسے اس کے بعد وہ بارہ لبسسم اللّٰہ پڑسھ ؟

چهاس پرلب مالند کا عاده کرنا واجب نہیں سے بلکہ دہ اسی پراکتفا کرسکتاہے اور پھر حمد سکے بعد جو سورہ چاہے پڑھ سکتے ہے.

موري ؛ كيا داجب تمازون مي عربى الفافاكوكائ طور يرا داكرنا و اجب سب ؟ ادركياس

صورت پر بھی نماز کو بیچے کہا جائے گا جب کلمات کا تعفظ مکی طور پر میچے عربی بیں نہ کی جائے ؟ جے نماز کے تمام اذ کار ہجیے حمد و مورہ کی قرائت اور دیگر ذکر وتسبیمات کا میچے طالق میں اسکی زیبانہ میں میں اسکی زیادگی ہے اور دیگر ذکر وتسبیمات کا میچے

طریقرسے اداکرنا واجب ہے ۔ اور اگرنمازگزارعربی الفاظ کی اس کیفیت کونہیں جانتا جس کے مطالق ان کا پڑھنا واجب ہے تو اس پڑسسکھنا واجب اود اگرسیکے سے عاجز ہو تو معذورہے -

معری میلی ؛ نمازی طبی قرارت ، یعن کلات کو تلفظ کے بدسے دل میں دہرانے پرقرا سُت صادق آتی ہے یانہیں ؟

ے >اس پرقرا کٹ کا عنوان صادق نہیں آتا اور نما ذہیں ایسے تلفظ کا سوتا ضروری سے حبی پرقراکت صا وق آکئے .

مور کے کا بیف مفسری کی دائے کے مطابق قرآن مجید کے چند سورسے مثلاً سورہ فیل وقرانی انسراح وضی کا بل سور کا انسراح وضی کا بل سور سے ایک سور کا شاراح وضی کا بل سورہ ایس ہے اید سور کا شارہ اس کے اید سور کا قریش پڑھنا واجب سے اس طرح سورہ انشراح وضی کو بھی ایک را تھ ہے تھا واجب سے بیس اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فیل یا تنہب سورہ ضی پڑھنا واجب سے بیس اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فیل یا تنہب سورہ ضی پڑھنا ہے اور اس سکارسے واقف ہمیں سے تواس کاکی فریف ہے ؟

ے کو الم نشرح میں سے ایک سورہ پر اکتفاک سے مصحے ہیں اگر دہ اس سلا دالم نشرح میں سے ایک سورہ پر اکتفاک سے مصحے ہیں اگر دہ اس سلا سے سے خبر دیا ہو۔

مسل من و مُن وَمَا ذَمِي الكِنْحُص عَامَل سِوعلِتُ اور طَهر كَ تبسرى ركعت مِن حدوسوره بِرْمِهِ اورْمَا دْتَمَام سِومَ نَدَى بعداسے باد آسے توكياس برا عاده و اجب سے ؟ اور اگر ياد نه آستُ تواس كى مَا زَمْعِي ہے يانہيں ؟

ج سپہلی دورکعتوں کے علاوہ دیگر رکعات میں بھی مورہ حمد ہڑھٹ کانی ہے خواہ غفلت فسسیاں ہی سے پڑھے - اورغفلت پاچہالت کی وجرسے ذیا وہ مورہ پڑھے سے بھی اس پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ معربی : المخین کانظریہ ہے کرفازظرہ عصریں اخفات کا معیار عدم جرسے اور یہ بات ہی معلوم ہے کہ دس حروف سے علادہ بقیہ حروف جری صورت میں بڑھے جانے ہیں. اس بنا پر اگر ہم فازظر و ععرکو اَسِستہ بڑمیں تو انتمارہ جری حروف کا حق کیے اوا ہوگا۔ اید ہے کواس مسئلہ کی وفاحت فوائیں سکے ؟

اجھی طرح اظہار کرنا سے اور یہ جہرسکے مقابل سے جس سے مراد آ واز کا اظہارے اللہ اسے مراد آ واز کا اظہارے الجھی طرح اظہار کرنا سے اور یہ جہرسکے مقابل سے جس سے مراد آ واز کا اظہارے معلی سے مراد آ واز کا اظہارے معلی سے افراد خواہ مرد ہوں یا عور تیں اسلام تبول کرسیتے ہیں کی عوی سے دافعان بنب ہوت دواسنے دینی واجبات بعنی غاز دغیرہ کو کس طرح ا داکر سکتے ہیں ؟ اور بنیادی طور سے ان سکے سے دینی واجبات بعنی غاز دغیرہ کو کس طرح ا داکر سکتے ہیں ؟ اور بنیادی طور سے ان سکے سے عرب سے بنیں ؟

ج کازی تجیر احدو موره افتہد اور سلام کا میکھنا واجب ہے اوراسی طرح جس چیز ہی بھی عربی کا شفظ شرط ہے ، اسے سیکھنا واجب ہے۔ معرف کی اس بات پرکوئی دیں ہے کرنب کے نوائن یا جبری من زوں کے نوائن کو آ وازے پڑھا جائے ، ای طرح اخذاتی فازوں کے نوائل کو آہت پڑھا جائے ۔ اگر جواب شبت ہے تو کی اگر جبری فاز کے نوائن آ ہے تہ اور اخذاتی فاذ کے نوائن جند آ وازے پڑھے جائیں نوکا فی تھے اگر جبری فاز کے نوائن آ ہے تنہ اور اخذاتی فاذ کے نوائن جند آ وازے پڑھے جائیں نوکا فی تھے۔

ج کے داجب جہری نمازوں سکے نوافل کو بھی اُوازسے پڑھنامستی اور دیوں ہی ) امرے بڑھی جانے والی نمازوں سکے نوافل کو اسمیتر پڑھا متحب گرای سے خلاف اور برعکس عمل کرسے تو بھی جائز ہے .

اور برعکس عمل کرسے تو بھی جائز ہے .

المو ۱۹۸۳ بیک نازیں سورہ حمد کے بعد دیکے کا مل سورہ کی تا وت کرنا واجب سے یا قرآن کا بجا اور کی بہاور کی بہاور کے بہاور کی بہا صورت میں بعنی حدو مورہ پڑھنے کا بعد قرآن کی چند آئیں پڑھنا جائز ہی جو اور مرہ کی واجب نما زوں میں ایک کا مل سورہ سے بجائے قرآن کی چند کیا ہے بہارے قرآن سے عنوان سے پڑھن کا فی نہیں سے لیکن مکمل سورہ پڑسھنے کے بعد قرآن سکے عنوان سے بعض آیا ت سکے برھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

ایس بھن آیات سکے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

سو ۲۸ اگر سستی کا دجسے یا اس بیجے سید جس میں ان الا گفتگو کرتا ہے سے در مودہ " کے پڑھنے یا نماز کے کھائے وحرکات کے اعراب کی اواکیگی میں غلطی موجائے اور کھا۔ " بیٹو کسٹ "

عربائے کی لیے ہے ۔ باکسرہ بڑھ تو اس نماز کاکی تھرہے؟ کے اگر بیمان ہوجھ کرہے یا وہ جا ہل مقعر ہو سکھنے پر قدرت دکھتاہے، اس

با وجود ایسا کرتا سے تو اس کی نماز باطل سے ورز صحیح ہے۔

معوہ کی : ایک تخص کی فر ۲۵ یا ، ۴ مال ہے، بیچنے بن اس کے دالدین شے اسے ناز نہیں کھائی تھی، اس اُن بڑھ آدی نے جیج طریقے سے نماز سیکھنے کی کوشش کی لیکن نماز کے اذکار وکلات کوچیج مورث بین اداکرنا اس کے امکان بین نہیں ہے بکہ بعض کھاٹ کو تووہ ادا ہی نہیں کریا تہے۔

کیاں کی نماز جیجے ہے ؟ کیاں کی نماز جیجے ہے بشرط کم بیضے کلیات کا اواکر نا اس سکے بس ہے اپنیں اواکر۔ حوالہ میں : یں نماز کے کلیات کا دیسے ہی تفظ کر یا تھا جیسا کہ میں نے دالدی سے سے کھا تھا اور جیسیا کہ میں مڈل اسکول میں سکھا کی گیا تھا، بعد میں مجھے یہ معلوم مواکریں ان کلیات کوغط

å



طرنقیرے بڑھتا تھا ،کیا بھے بر سے امام بنی طاب ٹراہ کے نوسے مطابق سے ان نمازوں کا عادہ کرناواجب ہے ؟ یا وہ نشسام نمازی جویں نے اس طریقے سے پڑھی ہیں مجھے ہیں ؟

سر او بب ہے ؛ یا وہ مس مماری جویں ہے اس طریعہ سے پر تھی ہیں بھی ہیں ؟ ع کو سوال کی مفروضہ صورت میں گزاشتہ تمام نمازیں فیجھے ہیں نہ ان کا اعا دہ کرنا ہے اور نہ قصنا .

موناسیے اور مرص . موجی : کیاس تیف کی نماز اٹ رے سے میچے سے جس کو گونگے ین کا مرض لاحق ہوگی ہے اور

وہ بدلے پر فادر نہیں ہے لیکن اس کے حواس سالم ہیں ؟ وہ بدلے پر فادر نہیں ہے لیکن اس کے حواس سالم ہیں ؟

وہ بدلے پر فادر ہیں ہے میں اس کے حواس کم ہیں ؟ علی مذکورہ فرض کے مطابق اس کی تماز میجے اور کا فی ہے۔

### <u>ذ کر</u>

مسر ٢٨٨ ؛ كې جان بوجه كر ركوع دىجود كے اذكاركوايك ددستر كى جگه اداكرن يى كوئى حرج ؟ جاگر انھيى محض الله عزائم ركے ذكر سے عنوان سے بجا لائيں تو كوئى حرج نہيں ہے دكوع و مبحود اور ليورى نماز ميمح سبتے .

هو ۸۹ مع : اگر ایک شخص مجدوس میدوی دکوع کا ذکر پرهاست یا اس سکه برعکس رکوع بین مجود کا ذکر پڑھنا ہے اوراسی وقت اس کویا داگی اور وہ اس کی اصل ہے کرے توکیا س کی نماز باطل ہے؟

ع کاس میں کو فی حرج نہیں ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔

سو . ٩ م. ، اگرنمادگزاد کونما در سے فارخ ہونے کے بعدیا آنا دنمازیں یا دا جائے کہ ذکر علط تھا توس سکویں کیا حکم ہے ؟

ع الروكر كوعل ما الله برص مكاب يعنى دكوع ويود كونتم كرمياب والكور كونس

مسر ۲۹۱ ؛ کیانماز کی تیسری اور جوتھی رکھت میں ایک مرتبر سیحات اربعہ بڑھنا کا فی ہے؟ ایک مربر : سیم " " " اور اللہ میں " سامہ " سیم سیم سیم سیم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

ع المرية من مرتبه ليرها اختياط متحب،

معو ٧٩٢ ؛ نمازين تين مرتب نسيحات ادبع برُحنا چاہئے مگر ايک تخص مجو سے چاد مرتبہ بڑھاہے تو

کی خدامک زدیک اس کی نماز تبول سے ؟ عیک اس میں کوئی حرج نہیں سے -

سو ۲۹۳ : اس شخص کاک حکم ہے جور نہیں جا شاکر اس نے غاز کی تیسری اور چو تھی رکھت ہی نہیں ۔ اربعہ میں مرتبہ بڑھی ہے یاس سے زیادہ یا کم پڑھی ہے ؟

ے ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے اور وہ بری الدّمہہے اورجب تک رکوع بیں نہیں جاتا اس وقت تک وہ تسبیحات میں محم پر بنا رکھتے ہوسے اس کی تکرار کرسے گا، یہاں تک کہ اسے نقین موجائے کہ نسبیحات اربوتین میں ڈمانی مساوی : کیاناز ہیں بدن کی حرکت کے دفت "مبحدول اللّہ" کہنا جائزہے کیا یہ اسی طریقیمے

بجم طرع قیام کا مات بی جمع ہے؟

ج اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مذکورہ ذکر کی اصل صورت پرسپے کہ لیے
منس زی اگل رکعت سکے قیام کی حالت میں استجام پانا چا ہے۔
مدے ہوئے ارتبے کی مرادہ ؟ کی اس بی اکرتم اور آپ کی ال پرصلوات ہی نام ہے؟
سرے جوعباوت بھی الڈعز الم سکے ذکر پڑھی ہے وہ ذکر ہے اور محقد و آل محت د پرصلوات
بھیجنا بہترین ذکر ہے۔
بھیجنا بہترین ذکر ہے۔

مو آه من دو تر ۱۹ کوکک کی دکت ہے ، جب م اس می تموت کے لئے اتھ بلند کرتے ہی اور خوا آ اپنی ما جیں طلب کرتے ہی توکیا اس میں کوئی اُسکال ہے کہ م اپنی حاجیں فاد می میان کری ؟ آجے ہے "منوست میں فارسی میں و عاکر سنے میں کوئی حروج بنیں سبے ملکہ قدف میں مطلق و عاکمتی میمی زیان میں کرسنے میں کوئی حروج بنہیں سبے ۔

# سجدہ کے احکام

هر ٢٠٩٠ بين بين ادر موزائيک (ٹائنز) پرسجدہ اور ٹيم کرنے کاکیا کھم ہے ؟ ان دونوں پرسجدہ کرسنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ٹیم محل انسکال ہے اور احت یاط واحب پر ہے کہ نرکیا جائے۔

موم ٩٩ مع ، كياحات نماز من اس موزائيك دنائ برا نفر ركف مي كونى أسكال ميتي مي مي عيد عيد من الله الله الله الله المصير مذكوره فرمن مين كوكى الشسكال نهيس سبي -

نسوائی : کیمٹی کا اس بحدہ کا ہ پرسجدہ کرنے بن کوئی آسکال ہے جو میں سے کا لی ہوگئی ہواں طرح کر اس خاک اس میں کی برت سے جھپ گئی ہو اور بیٹیا نی اور خاک کے درجان حائل ہو ؟ ایج کہ اگر سجدہ گا ہ پر اتنا ذیا وہ میں مہوجو بیٹیا نی اور سجدہ گا ہ کی خاکسے درمیان ماجب بن جائے تو اس پر سجدہ باطل سے اور اسی طرح نماز بھی (باطل سے) مسر سے : دیک عورت سجدہ گاہ پر سجدہ کرتی ہے اور اس کی بیٹیا ن خاص کر سجدہ کی جگرج ہوسے

بیجی موئیب، تدکیاس بران نمازدن کا عادہ داجب ہے ؟ ایک اگر وہ سجدہ کے وقت اس ماک کی طرف توجر زننی تواس پنمازو کا اعادہ داجب میں۔

مسوادہے : ایک عورت سجدہ گاہ پر اپنا سرد کھنی ہے اور برمحد مس کر تی ہے کہ اس کی بیٹیا ٹی مکل طور پر خاك سے مى نىپى بو نى سے ،كو يا جا در يارد مال حائل ہے جومكن طور پر سجد مكا وسے مى نېپى بون دے را ب - النا وہ ایا سرا تھا ت سے اورمائی جز کو بٹا کر دوبارہ خاک پرانیا مرکھتی ہائ کوس کا کو کا اگران کے بعد والے عمل کوشنقل مجدہ فرض کی جائے تو اس کے ساتھ پڑھی جا دالی غاز در کا کی جم ہے؟ ع اس برواجب سے کر زمین سے اسمائے بغیر پیٹیا نی کو اتنی حرکت دے کہ وہ خاک تک بنیج مبائے اور اگر سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے سکے لئے زمین سے پیشانی انتمانا لاعلی اور فرامونسی کی وجسے ہو اور پیکام دہ ایک ہی رکعت کے دوسجدوں میںسے ایک میں انجام دیتی ہو تو اس کی نماز میجے ہے اوراعادہ واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ مجدہ گا ہ پر سجدہ کرسنے سکے جا ن او جہ کر سرا تھا تی ہے یا بررکعت کے دونوں سجدوں میں ابیا کرتی ہے تو اس کی نماز باطل سے اور اس پرمٹ ز کا اعا دہ واجب ہے۔

مسر آوق : حالت کجدہ میں ماتوں اعفائے مبعدہ کوزین پر دکھنا داجب ہے لکن ہارے ہے ، مقدور نہیں ہے کیونکہ برجگی زخمیوں میں سے ہیں جو متی کہ کرمی سے استفادہ کرتے ہیں ۔ غاز کے لئے ہم با سجدہ گاہ کو بنیا نی تک ماتے ہیں یا مجدہ گاہ کو کری کے بازو پر دکھے کراس پرسجدہ کرتے ہیں کہ ہم باراس طرح مجدہ کر نامجھے ہے ہ

ے گرآپ کری کے دستہ پر سجدہ گاہ دکھ کر اس پر سجدہ کر سکتے ہیں توالیا، کریں اوراپ کی نما ذھیجے ہے ور نہ جو طریقے بھی آپ کے لئے مکن ہو مشکا اشارہ یا ایمادی سے دکوع وسجود کریں اس میں کوئی اٹسکال نہیں ہے۔اللہ



آب لوگوں كومزيد توفيق عطاكرس -

موس : عدات مقد کے زمن پر کھا نے گئا نگ مور رسیدہ کرنے کی حکم ہے ؟

ع بسنگ مرم رسحده كرف مي كوئي حرج نبي سع-

موای ؛ مجدہ کامانت ہیں انگو تھے کے علاوہ ہیرکی بعن دیگر انگلیو ں کے ڈین پرد کھے کاکیا کی ہے ہے

ے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

موه . يكي د فون بيط نمازك سط ايك مجده كاه بنان كي ب جي مراين " كيتي بي - اى كا فائدہ یہ ہے کہ وہ عندازگزار کی رکھتوں اور مجدوں کو شارکر تی ہے اور ایک حد تک شک کو رفع کرتی ہے ۔ برمعسلوم ہے کہ جس کھیٹی سنے اس سجدہ گا ہ کو بنایا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ ماجع تقلیدے اس برسیدہ کی اجازت دی ہے ۔آپ دبھی) اپنے نظریہ سے آگاہ فرائی ۔ واضح رہ كجبان برنياني ركى جاتى بداس وقت ده ينيحى طرف حركت كرتى بداس ك كداس ك بنی اسے کی ایک اسپرنگ ہے ،کی ایسی صورت میں اس پرسجدہ جیجے ہے ؟

عی اگرید ان چیزوں میں سے سے جن برسبجدہ کرنا مجھے ہے اور بیٹیا نی رکھنے اور اس بردباؤیر نے کے بعد وہ نابت مومباتی ہے اور تھرماتی ہے تو اس برسی

کرنے میں کوئی اُٹسکال نہیں ہے۔ سوين : محدول کے بعد بیٹے وقت ہم کس پیرکہ دوسے ہیرے اوپر رکھیں ؟

ج اسفے بیرکو بائیں بیرے باطنی حصہ یر رکھنامتحب ہے۔

اللي في : ركوع دسجوي واجب ذكرسك بعد كون ما ذكر بيترو افضل سب ؟

عصداجب فکری اتنی کرار کرسے کر ده طاق پرتمام سوجائے دختا ۴، ۵،



۱۹۰۶) اس کے علادہ سمجود میں و نیوی و اخروی صاحبات طلب کرنا ہجی سختے۔
سوم بھی ، کرفاری سامنے نہو بکہ دیگر ذرائع رشا دیڈیو ادر ٹرپ دیکارڈر) کے ذریع وہ
آیات نشر پوری بوں جن میں مجدہ واجب ہے توان کو سننے کے بعد شری فریعنہ کیا ہے ؟
ایک ٹرپ ریکارڈروغیرہ کے ورلیہ آیات سمجدہ کے سننے سے سمجدہ واجب نہیں
ہوتا ہے ۔ لیکن اگر دیڈیو اور لاؤڈ اسپیکرسے براہ دائست زیدہ تلاوت کمشر مود ہی بہو، تو بنا براحتیاط سمجدہ واجب ہے۔



# نمازمين سلام كاحكام

سوه ٠٠٠ : كي بخون ادر بجون كاسلام كاجواب ديا داجب ٢

کے اور کے لاکیوں میں سے ممیز سچوں کے سلام کا جواب دینا بوں می واجب ہے جے مردوں اور عور توں کے سلام کا جواب دینا واجب ہے ۔

سن اف : مرکی تخف نے سلام سنا اور فعلت یا کمی دوسری دجسے اس کا جواب نہ دیا بہاں تک کر تھوڈا فاصلہ ہوگیا تو کیا اس کے بعد جواب سعم دنیا داجب سے ؟

اوران یس ایک ماز پڑھ را م مورک نماز بڑھ والے پرسلام کا حواب و نیا واجب ہے جمکم

عاصري مجى سدام كاعواب دي ؟

کے اضافاداجب یہ ہے کہ اگر دوسے رہواب دینے والے موجود ہوں تو مانی جواب دینے والے موجود ہوں تو مانی جواب دینے می عجلت مارے ،

موال ؛ جو تحيت رشلًا آداب و بندگى اسلام كي ميغ كى صورت يى مرجو لو اى كامواب

دینے مے سلدیں آپ کا کیا نظریہ ہے ؟

الله الرسيسة قول كى صورت من مو اور عرف عام من اسے تحيّت تمارك جاتا مواور اگر انسان نماز من ہے تو اس كا جو اب دينا جائز نہيں ہے ليكن اگر ما

نمازیس نه بهوتو اختیاط و اجب بهرم کرجواب و سے۔ معرصاہ : اگر ایک شخص ایک ہی و تت کئی بارسسلام کرسے یا متعدّد اشخاص سسلام کریں توکیا کیا

ایک می مرتب حواب دینا کافی ہے؟

کی ہم بہلی عبودت میں ایک ہی مرتبہ جواب دینا کا فی ہے اور دوسری صورت میں ایک میں خرب کو شامل ہو سری کے سلام کا جواب دینا کا فی ہے ایک میں خدے فدلید جو سب کو شامل ہو سریکے سلام کا جواب دینا کا فی ہے مسلام علیکم "کے بجائے صرف " مسلام علیہ کم "کہ اور اگر کو گن اب بغ نسسلام علیہ کم "کہ تھے اور اگر کو گن اب بغ نسسلام علیہ کم "کہ تو کیا اس کا جواب دینا واجب ہے ؟

کے گرعرف میں اسے سلام و کیئٹ کہاجا تاہے تو اس کا جواب ونیا و اجب سے اور اگرسلام کرتے والا بچر ممیٹز ہو تو اس سے مسلام کا جواب ویٹا مجھی واجب ہے۔

#### مبطلاب نماز

کزنے ؟

ی کی قریق الی الند کے قصد سے عبا دات کا بالانا واجب سیم اور دیا سے
سنجات حاس کرنے کے سئے اسے عظمت شان خدا اور اپنی صنعف ناتوائی
اور اپنے اور تمام السا نوں کے خدا کا مختاج ہونے کے بارے میں غور کرنا ہے
سویاہ : حددوں بر، حالت نمازیں ؛ مختوں کو ایک دوس کے اوپر رکھنا واجی بنیں ؟

ا المجاف البین سے اور اگر اتھ باند سطے کی صورت میں ہو تو ناجا کر ہے۔ معاف : برا دران اہل سنّت والجاعت کی نمازجاعت بی شرکت کے دقت، امام جاعت کے سود ہُ حمد بڑھنے کے بعد بلندا واز سے آھیں۔ "کہی جاتی ہے ۔ اس کے بارسے بیں ہارے سائے کیا بھی ہے ؟

مدائی : بہمی اندے نازیں بج کو کوئی خطرناک کام کرتے ہوئے دیکھے ہی تو کی سورہ خدیا دورسے رسورہ یا بعن ذکر سے کھے کان تک وبند آ دازسے پڑھ کھے ہیں تاکہ بہتے منبتہ ہوجائے باج گھریں موجود کسی شخص کو ملتفت کریں اور اسے خطرہ سے خبرار کودیں ناکہ خطوہ رفع ہوجائے ؟ نیز آ نائے نازیں یا تھ کو حرکت دسنے یا بھوڈ ل سک فردیں ناکہ خطوہ رفع ہوجائے ؟ نیز آ نائے نازیں یا تھ کو حرکت دسنے یا بھوڈ ل کے ذریعہ کی موال کا جاب دینے کا کیا تھے ہے ؟ اور نیز خص کو قت آ واز بلند کرسکے دو سروں کو خبر وا ر سے باگرا یات واذ کاد پڑھے وقت آ واز بلند کرسکے دو سروں کو خبر وا ر کی سے سے نازی ہیئت (حالت) سے خارج نہ ہوتو اس میں کوئی آسکال کی ہیئت (حالت) سے خارج نہ ہوتو اس میں کوئی آسکال نہیں سے انبی ہو تو اس میں کوئی آسکال دیا جائے۔ یاں حالت نمازی ہول یا ایسی حرکت کرنا جو سکون وطما نیت دیا جائے۔ یاں حالت نمازی ہول یا ایسی حرکت کرنا جو سکون وطما نیت یا خار نی سے انہا کے خان فی ہو اس سے نمازیاطل ہوجاتی ہے۔

معن : اگر آن نے نماز یں کو کی تنحص کمی مفتکہ خیز بات کو یا دکر کے باکمی مفتکہ خیز امری وج

سے بنس پڑے تواس کی نماز باطل ہے یا بنیں ؟

(P)

ج > اگرمنسی آ واز کے ساتھ ۔ بعنی قبقہ ۔ مع تو تو نماز باطل ہے۔ معناتھ : کی تنوت کے بعد ہ تفوں کو چرے پر مضے سے نماز باطل جوم آب ہے ؟ اگر یہ بطلان

كاسب ب توك اس معصت وك و بي تمارك ما سه كا؟

ے کاس میں کوئی حریج نہیں ہے اور نہ یہ نما ذرکے باطل مونے کا سبت، موسیعے ؛ کیاحات نماذی دونوں آنکھوں کا بندکرنا جا کڑے کیونکہ آنکیس کھیل دکھنا انسان کی

فكركون ازم بيكا دنياسي ؟

کی مالت نمازی دو نو را نکھوں کو بند کرنے پی شرع کے کافاسے کوئی حرج نہیں ۔ موسام : یں اکثر اثنائے نمازی ان ایا بی کعظات اور معزی مالات کو یاد کرتا ہوں جس کے ساتی بین بنی کافرنظام میں زندگی گزاری تنی اس سے میرے ختوع میں اضافہ ہوتا ہے ، کیا اس نماز باطل ہوتا ہے ،

اس میں بیار میں میں کی جہت ہے کہ کہ بیار سے میرے ختوع میں اضافہ ہوتا ہے ، کیا اس نماز باطل ہوتا ہے ۔

اس میں میں میں کی جہت ہے کہ کی کہ بیار سے میرے ختوع میں اضافہ ہوتا ہے ، کیا اس نماز باطل ہوتا ہے ۔

اس میں میں میں کی جہت ہے کہ کی کہ بیار سے میرے ختوع میں اضافہ ہوتا ہے ، کیا اس نماز باطل ہوتا ہے ۔

ج اس سے نمازگی صحّت کو کوئی نقصان نہیں پنہیجیا ۔ معربی ملائے: اگر دوائی میں میں دن لک ڈنمنی اورصد الی آئی د

موم ۲۲ فع اگردو اُٹی می بین بین دن کک دیمنی اور جدائی یا بی د سبے کو کیا اس سے ان کا نماز دوڑہ باطل ہوجا تاسیے ؟

ے دو اُشخاص کے درمیان دیمنی ادرجدائی پیدا مونے سے نماز رون ہ باطل نہیں ہوتا۔

## تكيات ادران كے احكام

هو ۵۲۵ : بوشف نماز کی میسری رکعت می مو اور اسے بر شک موجات که فوت بر هام یا نس تواس کا کیا حکم سے ؟ کیا وہ اپنی نماز کو تمام کرسے یا شک بید امیوتے ہی توڑ وسے ؟ ع اورمکلف کرد و النین کی عائے گ، نماز میجی سے اور مکلف کے دمہ کو کی جز نہیں ہے موح عن افلا نمازوں میں رکھات کے علاوہ سی اور جنری شک کی اعتباء کی جائے گی جندا يشك كرك كرايك سجده يا دونون سجد بجاليات يا نهي ؟ ع نافله كا توال وافعال مي شك كى برواكرت كا ومى حكم مع جو واجب نمازوں کے اقوال وافعال میں مشک کا ہے، لبٹ طبیکہ انسان کمی شکرسے نہ گزراہو عل شک کے گزرجانے کے بعد تک کی پروائیں کر ناچاہئے۔ موصل تواس کاک فرایدسے ؟ کے اگ فرامنہ ہے کہ جس چنر کے بارسے میں تمک ہو اسے انجام ہتدہ قرار کے ادراگر اسے انجام تُدہ تیجھے سے خوابی لازم آئے تو اس کے عدم پر نیا درکھے

اس ملدمیں رکھات، افعال اور اقوال کے درمیان کوئی فرق بنیں ہے۔ موالی : اگرکوئ تخص چند سال کے بعد اس بات کی طرف متوج مہوکہ اس کی عبادتیں باطس تعین یا دہ الدیں ٹیک کرے تو اس کا کیا فریصنہ ہے ؟

ج بٹس کے بعد شک کی برو انہیں کی جاتی اور باطل ہونے سے علم کی صورت میں ان کی قضاء واجب سے صحفیں سجالا سکتا ہو۔

مو و و اگر موا نمازک بعض اجذاء کو دوستر اجذاء کی جگر بجالات یا آنامے نمازی اس کی نظر کمی چیز پر پڑجائے یا مجو سے سے کچھ کہدے تواس کی نماز باطل ہے بانہی ؟ اورای پرکی داجب ؟

کے نمازیں مجو ہے سے جواعمال مسرز دم جھائے ہی دہ بطلان کا سب بنیہ ہیں ، کا ربعض موقعوں پرسیدہ مہو کا موجب موسنے ہیں لیکن کسی رکن ہیں تھی یا زیادتی موجائے تو اس سے نماز بطل موجاتی ہے۔

مو ٣٠٠ : اگرک اپی نمازی ایک رکت مول جائے اور پھر آخری دکت بن اسے بادا جائے میں اسے بادا جائے میں اسے بادا جائے میں اسے بادا جائے میں اسے بادا جائے کے خلا بھی رکعت بجا کا کرے اور ان کے بعد نیسری دکعت بے اس کا شری ورفیہ کیا ؟ بھی آئے ہیں اگری ہوئی درکعت کو بجالا نما واجب سبع ، ایس کے بی رکعت کو بجالا نما واجب سبع ، اس کے بی رک بلام بھی ہوئے اس حالت میں اگر مجبوسے سے کچھ ذیا وہ اسجام د را بع با بابعض اسے واجبات چھوٹ حائیں جو دکن بنیں ہیں تو اس پر دو میں میں کہ مقام ہر ترک میں میں کہ مقام ہر ترک میں میں کہ مقام ہر ترک میں میں کہ مقام ہر ترک

كردت أو اضياط واجب ير مي كر اس كى قضا بهى بي لاك -

ساع : نازاخیاهای دکات کی تقداد کاجاننا کیے مکن سے کریر ایک دکنت سے یا دو؟

ع ناز اصاطاک رکفنول ک مقدار اتنی بی سوگی جننی احتمالی طور پر بمنازمین چھوٹ گئی سے ۔ لیں اگر دو اورچار کے درمیان ٹیک موتو دورکعت نماز

اختياط واجب ب ادراگرتين اورجب رك درميان ننگ سوتو ايك ركعت نماز اختياط واجب سے -

مواجع : الركون بوس مع باغلطى مع ذكر، أيات قرأن يا دعائ فوت بس م كوفى كلمه

(زیادہ) بردوسے توای رسیدہ مع واجب سے ؟

ج داجب بيس سے



#### قصن نمها ز

موالا : ين سروسال كى عمر تك اخلام الدغس وغيره كے بارسے ميں نہيں جانيا تھا اور ان ہود کے شعل کی سے کوئی بات ہیں مئی تھی ، فود بھی جا بت اورغس واجب موسے سکے معنی نس پیخت نفا لهازاس عربک میرس دوزس ادر نمازون میں اٹسکال سیے ، امید سے کہ مجھے اس فرلیفرسے مطلع فرما ہُی سگے حسب مکا انجام دینا میرسے او پر واجب ہے ؟ ج ان مت مفادوں کی قضا واجب ہے جو آپ نے خبابت کی حالت میں بڑھی ليكن اصل جنابت كاعلم نرموسف كى صورت مي سجدر و زسے جنابت كى ما یں رکھے ہیں وہ جمعے اور کافی ہیں ان کی قضا وابیب بہیں سے ۔ موسم النوكس كرس بهات اورضعف الاداده موت كى دجرس استمن ، ومت ري كيكرا تفاحبورك باعت بعض اوفات نماز بنين يرهنا كفاركيك مجع يرمعلوم نهما بيرك یں نے کتے دنوں کک نماز نرک کی ہے اور مجھریں نے مشقق طوسے نماز نہی جھڑی تغی ملکه ان بی اومات میں عاز نہیں طرحت تعاجی میں تحب مون تھا اورخس نہیں کریا تھا میرسفیال س چیماه کی من ز چیرٹی ہوگی اور میں سے اس مدشکی قضا نمازوں کو ادائرے

**₹.9**>

کا اراده کرایا ہے ، آیاان نمازدن کی فضاداجب سے یا نہیں ؟

ہے۔ جتنی پنجگا نمازوں کے بارے بیں اُپ کوتھیں ہے کہ ادا نہیں کی ہی ہا حدث بی بڑھی ہیں ، آپ ہران کی قضا واجب ہے۔

موده على : حس تحق كوير معلوم نه جوكرا ي كى ذمر قضا نمازي بي يانبي اوراگر با مفرض اي ك ذمر

" نعنا نمازیں ہوں توکیا اس کی مستحب و 'ما فلہ پڑھی ہو گئی نمازیں، تضا نمازیں شمار ہو جا یک گی ؟ مد مان میں میں اس کے مستحب و 'ما فلہ پڑھی ہو گئی نمازیں، تضا نمازیں شمار ہو جا یک گی ؟

ایم نوافل وستحب نماذیں قضا نمازیں شمار نہیں ہوں گی۔اگر اس کے ذرقطا نمازی بین توان کو قضاکی نیت سے بڑھنا واجب ہے۔

ے ان تشام دوزوں اور نماز در ں کی قضا واجب ہے جن کے با بغ ہونے کے بعدچھوٹ مبانے کا بھین ہے۔

مویجے : اگرایک شخص نے ماہ رمضان میں تین غس جنا بت انجام دیے شکا ایک جیوی "ناریخ ایک پجیسویں نار سطح اور ایک ست کمیویں تار سطح کو بعدمی اسے یہ تیمین ہوگیا کہ ان میں سے ایک غیسل باطل تھا ۔ پس اس تخص کے نماز ، دوزے کا کی حکم ہے ؟

الح کے دوزسے صحیح میں لیکن نسباز کی قصا اختیاطاً واجب ہے ۔

موالی : ایک تخص نے ایک عرصہ تک نا و افغیت کی با پرغسل جنابت میں تر تیب کی دایت نہیں کی تو اس کے روزونما ز کو کی حکم ہے ؟

یکی اگرترتیب کی دعایت مذکرناعش کے باطل ہونے کا مبیب سے جیسے سروگزد دھوسے پہلے میں کا دایاں مصر دھوسے یا داہنے محصر سے پہلے ہایاں صم دھوسے توجونٹ زیں اس سے حدث اکبر کی حالت میں بڑھی ہیں ان کی ففا واجب ہے لیکن اگر وہ اس وقت اپنے عسل کو صحیح سمجھا تھا تواس کے دوز صحیح میں

معودی : جیخن ایک مال ک حفا غازی بڑ خاچا جہاہے ، سے کس طرح بڑھنا چاہئے ؟ اسے کسی ایک نمازسے شروع کرناچا ہے اور نماز نبج بگاز کی طرح پڑھا جائے ۔ معربی : اگر ایک شخص پرکئی مشازی واجب ہی توکیا وہ درج ذیں ترتیب کے مطابق ان کی عفا کرسک سے :

ا فع كى مِنْ منسازي بِرْسع .

١٠ ظروعصري سيمين نمازي راسع-

۲- مغرب دعشاری بیش بیش نمازی برسط اور مال بحرای طریقه برعمل بیرارسے۔ چی مذکوره طرافق سسے فیضا نمازی برشر سطے میں کو کی حریح بہیں ہے۔ معراقی ایک نیس سرزخی ہو گئی ہو گئی۔ کے نیج میں اس کا ناتھ ، بایاں ہیر اور زبان سن ہوگئی (اس سانح کے بیٹیج میں وہ) نماذ کا طوق مجھول گیا اور اسے دوبارہ سیکھ بھی نہیں سک ۔ کیکن کی ب میں پڑھ کر یا کیسٹ سے سن کر نماز کے بعض اجز اء کو مجھے سک ہے ، اس وقت نماز کے سلسلہ میں اس کے سانے وہ کھی ہیں : ا۔ وہ بیشیاب کے بعد لمہارت بہیں کرسک اور نہ وصنو کرسک ہے۔

منازیں اسے قرارت کی مشکل ہے ، اس کا کی حکم ہے ؟ اسی طرح چھ ماہ ہے
 اس کی جدنمازیں چھوٹ گئی ہیں ، ان کا کی حکم ہے ؟

ای اگر ده سه دو سرون کی مدد سفت و ضویا تیم کرست ب تو داجب سے کدده جس طرح بهوسکے نماز پڑھے جا ہے کیسٹ سن کریا گنب دیکھ کریا وہ دیکھ کریا گنب دیکھ کریا وہ جس فردیو سے پڑھ سکت ہو ۔ اور گزشتہ فوت ہوجانے و الی نمازی کی قضا واجب ہے مگر جس نماز کے پورسے و قت وہ سے بہوش را ہے اس کی قضا واجب نہیں سے ۔

موا کا ہے: جوانی کے زمانہ میں مغرب و عشا اور صبیح کی نمازے ذیا وہ میں نے ظہر و عقر کی نمازیں قضا کی ہیں لیکن نہ میں ان کے تسلسل کو جانتا ہوں نہ ترتیب کو اور نران کی تعدا و کو، کی اس موقع ہراسے نماز دور پڑھنا ہوگی ؟ اور نماز دور کی ہے ؟ امیدہے کران کی وضاحت فرمائیں گئے ۔

الح بحترتیب کی رعایت واجب نہیں ہے ، اورجننی نمازوں کے فوت مون کاآپکو بھین ہے ۔ ان ہی کی قضا بجالانا کافی ہے اور ترتیب کے حصول کے لئے آپ پر دور کی نماذ اور کرار واجب نہیں سے .



سر ۱۹۳ : ایک کافر ( با لغ موت کے ایک ) عرصہ کے بعد اسسام لاتا ہے تو اس پر ان نماز دراہد روزوں کی فضا داجہ سے با نہیں جو اس نے ادا نہیں کی بی ؟

ع به داجب نہیں ہے۔

سو ۱۹۲۷ : نمادی کے بعد کہی کہی جرب عضو مخصوص سے ایک فیم کا کسیّال ما دہ کل آیا تھا ہے ہی مجھنا تھا کہ مجس ہے ۔ اس سے غسب خب بت کی بنت سے غسل کرتا اور پیروخو کے بغیرنماز پڑھنا تھا ، توشیع المسائل میں اس سیّال ما دہ کو ''کذی ''کا نام دیا گیاہے، اب مفیلہ نہیں کہ باد کا جول کہ جونمازی میں نے مجنب ہو کے بغیر غس خبابت کر کے بلا وضو کے پڑھی ہیں ان کا کیا سمی ہے ؟

نے وہ تمام غازیں جو آب نے سیال ما دہ انکلے کے بعد فس خبابت کر کے وضور کئے بغیراد اک میں ان کی فضا واجب ہے۔

سومی : بعض انتخاص نے گراہ کن پر دیگینڈہ سکے زیرائر کئی مال تک نماز اور دیگر واجا ترک کر دیئے تھے لیکن اطاح بنی <sup>اور</sup> کا درسالۂ علیہ گئے کے بعد انہوں نے خداسے تو ہرکہ لی اور اب وہ چوٹ جانے و اسے واجبات کی قضا بنیں کر سکتے ، ان کا کیا حکم ہے ؟ جیشی مقدار میں بھی ممکن ہو ان پر قضا موجا سنے واسلے واجبات کا اواکرنا

عدل بی : ایک تخص مرکب اور اس کے ذمر رمضان المبارک سکے دور سے اور فیضا نمازیں تھیں، است کچھ کی چیوڈ لیے اگر اسے عرف کی جائے توفقط طاہ مبارک مضان کے دوڑوں کی تضابی کئی ہے اور نماز باقی دیے گیانی ڈیڑھوائی جانگی ہے اور دوزے باقی دہ جائے ہیں اس عورت میں کس کو مقدم کیا جائے ؟ الآ) غاز اور روزہ میں رایک دوسے یہ ترجیح نہیں ہے جب تک دانی

زندہ ہے اس پرخود ٹیفا نماز دروڑہ اداکرنا واجب سے اورجب نو دادا ندکرسکے تواس پرواجب ہے کہ آخر عمریں پر وصیت کرسے کرمیرسے ایک تہائی ترکرسے قفا نما ذوں کو اجرت پر ا داکرائیں۔

موجه می دیا ده ترمن زی پڑھنارہ ہوں اور جو چھوٹ گئی ہی ان کی قضا کہ ہے یہ چھوٹ حینے والی نمازی وہ ہی جی سکے اوقا ت ہیں، ہیں موناد یا ہوں یا اس وقت میرا بدن و میں نجس رہے عین کا پاک کرنا وٹوار تھا ہی ہی یہ سکیے مجھوں کہ نماذ نبی گا ذ، نماز قصر اور نماذاً یات ہی سے میرسے وم کمنی نمازیں باتی ہیں ؟

ج جننی نما ذوں کے چھوٹ مبانے کا بھیں ہے ان می کی قضا پڑھنا کا فیہے اوران پس سے جنی کے بارے میں آپ کو پہھیں ہوکہ وہ قصر ہیں یا نماز آیا، انھیں اپنے تھیں کے مطابق بجالائے اور باقی کو نماز نیجگا زسجھ کر دور ی پڑھئے اس سے زیا دہ آپ کے ذمر کو کی چیز نہیں ہے۔

### بڑے بیٹے پر ہا کی قضا نمازیں

سوم ۱۸ بیرے والد دماغی فالج کا شکاد ہوئے اور اس کے بعد دوسال تک عرکفی ہے ۔ مرض کی بنا پروہ اچھے ہیسے ہی تمیز بنیں کر پانے تھے بینی ان سے سوچنے مجھنے کی قوت ہ معرب ہوگئی تھی ، چنا نچہ دو برسول کے دوران انہوں نے ندروزہ رکھا اور نرنماز اواکی ۔ بیں ان کا بڑا بیٹیا جوں ہیں ہم بجہ ہران کے روزہ اورنماز کی قفا واجی ہے ؟ جبکہ میں جا تنا ہوں کہ اگر وہ خدکورہ مرض ہیں متبلانہ جو تے تو ان کی فیضا مجھ پر واجب تھی ۔ امید ہے کہ اس مسکلہ ہی میری دا جائی فرمائیں گئی گئی ۔

کے بھرالان کی قوتب عقلہ اتنی زیادہ کھرور نہیں ہو کی تھی حسس پرجون کا عنوان صادی آسکے اور نرنماز کے پوڑادی میں وہ ہے ہوش رہتے تھے توان کی فوت موجانے والی نمازوں کی قیضا واجب ہے۔

سو ۱ می کارشخص مرجائے تواس کے دوزہ کا کُفا مہ دنیاکس پر واجب ہے ؟ کیااس بیٹول اور بیٹیو ں پر رکفارہ دیا واجب ؟ یاکوئی اور شخص بھی وسے سکت ہے ؟ ایک جو کفارہ باپ پر واجب ہے اگر وہ کفارہ مخیرہ تھا بعنی وہ دوزہ رکھے ادر کھانا کھلانے پر قدرت دکھتا تھا تو اگر ٹرکھیں سے کفارہ کا دیا مکن ہے تواس میں سے نکال کر اداکی جائے ور زاصیاط واجہ کے بڑا بیٹیا روز سے در محق معن معن نکال کر اداکی جائے ور زاصیاط واجہ کے کر بڑا بیٹیا روز سے معن در سیدہ آدی تعنی اب کی بنا پر اپنے گھرد اوں کو جھوڈ کر حلاگی اور ان میں در ابعد رکھنے سے معنو د ہوگی وہ اپنے باپ کا تب بڑا بیٹیا ہے ۔ اسی ذمان میں اس کے والد کا انقال ہوگی ۔ وہ باپ کی تفا نماز و غیرہ کی مقدار نہیں جا نتا ہے اور اتنا مال بھی نہیں رکھنا کہ باپ کی نفا بجب کی دھ سے خود ہی باپ کی قضا بجب کی دھ سے خود ہی باپ کی قضا بجب کی دھ سے خود ہی باپ کی قضا بجب نہیں واسکم پھر دہ کیا کرسے ؟

علم ہواورسس طریقے سے بھی ممکن ہو بڑے سیطے پر باب کی نمازوں کی قضا واجب سے جن کے فوت ہونے کا علم ہواورسس طریقے سے بھی ممکن ہو بڑے سیطے پر باب کی نمازوں کی قضا واجب سے - بال اگر وہ اسے اواہی نرکرسک ہو تو معدورسے - معراہ علی اگر وہ اسے اواہی نرکرسک ہو تو معدورسے - معراہ علی ایک قضا معراہ علی ہو اور دوسری اولاد بٹیا ہو تو کی ماں باب کی قضا معراہ و دوسری اولاد بٹیا ہو تو کی ماں باب کی قضا معراہ و دوسری اولاد بٹیا ہو تو کی ماں باب کی قضا معاذ اور دونہ و اس سیٹے پر بھی واجب سے ؟

ج بعیادیہ ہے کہ میٹوں میں سے بڑا مبتیا ہو الماندا مذکورہ سوال میں باپ کے روزسے اور نماز کی فضا اسی بیٹے پر واجب سے جو باپ کی دوری

اولاد سے اور ماں کے فوت موجانے والے دوزے اور نمازی قضا کا وا معنی میں میں اگر جہ القباط مستحب سے کہ اس کی قضا کمٹ ز و روزے بھی اداکے مائیں۔

سر ٥٠٠ اگريزے سينے كاب سے پيلے انتقال موجائے سے خواہ بالغ مود يا



ن الغ - تواتى اولاد اب ك تضارا قط مو مائے كى يا نس ؟ ا ج باب کے دورہ نماز کی قضااس بڑے بیٹے برواجب سے ، جو باپ کی وفات کے وقت زندہ سے خواہ وہ باپ کی بیلی اولادیا بیلا بھیانہ ہو۔ سست : بم اپنے ہار کی اولادی بڑا بیٹا ہوں کیا بچہ پر واجب ہے کہ ہارے قصن فرائعن کی ادائیگی کی غرض سے ان کی زندگی ہی میں ان سے تحقیق کر لوں یا ان برواجب، كه ده مجهاك كى مقدادسے با خركري بى أكر ده باخبر ناكري توميراكي فرييدسے؟ الح ﴾ أب يرتخفي اورسوال كرنا واجب بنيس سيم كيكن اس سلساء من باب ير وصِّبَتْ كُرِنا واحب سے - بہرحال بڑا عميًّا مكلّف ہے كہ اپنے أَم سيَّے انتقال کے بعداس سے بقینی طور پر حمیورٹ جانے والے روز سے اور نمازی اداکرے مو ۵۵۴ : ایک تحق کو انتقال میوا اور ای کاکل آنا نه وه گھرسے جمیس میں ای کی او لاد رمتی سے، ا درای کے ذمہ دورسے ا ورنمازیں باتی رہ سگٹے ہیں ا در بڑا بٹیا اپنی مشغو میتوں کی بنا پرائیں اوانسي كرسكًا ، بين كيا اولاديرواجب مع كم وه اس كلوكو فروفت كريك بات روز اورغازي اداكرائس ؟

ی بہرحال ان کی قضاباب پرواجب تھی بہرحال ان کی قضاباب پرواجب تھی بہرحال ان کی قضاباب پرواجب تھی بہرحال ان کی قضابات برخان ہوں مصابحہ کے میرے تفاید میں اگر مرت و الایہ وصیت کردے کرمیرے ترک کی ایک تہائی حصر سے احرت پر نماز ، روزہ کی قضا اواکرائیں اور ترک بھی اس امر سکے لئے کا فی سو تو ترک ہیں سے ایک تہائی مال اس میں صوف کرنا واجب سے ۔

سوهه : اگربر ابناحی بر باپ کی قضانما ز واجب تھی ، مرحکیا ہو تد کی اس قضا کو اس کے وارث اداكريس كي يرقضا دا داكى او لاد بين سے دوست سيتے يرواجب سوگى ج ج بھاب کی بورن اور روز سے بڑسے بیٹے پر واجب تھے ۔ان کی قف اس کے بیٹے پر واجب بنیں سے اور نہی اس کے تعبائی بر داجب ہے۔ معراه في وجب بالعظعي طورس نماز مرشرها مولوك اس كى مادى نمازى ففا مي اور شوعيظم واجب ج ﴾ احتیاط واجب برہے کہ اس صورت میں بھی اس کی نمازیں بڑھی عائیں۔ مره ٥٥٠ : جس باب نے جان يوجه كر اپنے تمام عبادى اعال كو ترك كيا ہے كي بڑے بيٹے يراسكى مام ما دون اور روز ول كاداكرنا واجب سي حن كى مقدارى سى سال ككن يحتى سيد ؟ جی بعیدنہیں سے کر عمدا ترک کرنے کی صورت میں ان کی قضا بڑے بیٹے پر وا نهولكين اس صورت مي مجى اس كى قضا ا داكرين كى اظلياط كوترك بنس كزنا چلسيغ سر۵۵ : جب بڑے بیٹے پر فود اس کی نماز اور روزے کی فضا بھی مو اور باب کے روزس ادر نمازون کی قصا بھی مو تواس وقت دو نوں میں سے کس کو مقدم کرسے گا؟ الج اس معورت میں اسے اختیار ہے جس کو بھی پہلے شروع کرنے گاہیجہ ہے۔ موهه: میرے والد کے ذمر کچھ فضائیا زی بن کیکی اتھیں اداکرنے کی ان میں انسطات نہیں سے اور میں اف کا بڑا بٹیا ہوں ، کی برمائرے کہ ۔ جبکہ وہ ابھی ذندہ ہی \_ يس ان كى فوت موحيت والى غازى بجالا مُن ياكس شخفىس احاره يرمرهوا وُول؟ ی ندنده شخص کی قضا نمازون اور روز دن کی نیابت مجیح بہیں ۔

#### نمازجماعت

سنده : الم جاعت نادین کی نت کرے ؟ جاعت کی نیت کرے یا فردی کا ؟

جاعت کی فضیلت مال کرنا چا ہتا ہے تو واجب ہے کہ امات و جاعت کی نیز نما ذشر مع کرے جاعت کا قصد کے بغیر نما ذشر مع کرے تواس کی نماز اور دوسروں کے سئے اس کی اقتدار میں کوئی انسکال نہیں۔ موات : فوی مراکزیں نماز جاعت کے دفت ہے جو کہ دفتری کام کے دفت بن فائم ہو تھے موات کا دفت بن فرکہ نہیں ہو یا نے اگر چ وہ اسکام کو دفتری ادفات کے دور کا کاری اخبام دسے سکتے ہیں۔ کی اس کمل کو نماز کو انسکار کو خار کو اس کے دفتری انسان کو نماز کو اس کے دفتری ادفات کے بعد یا دوسے دن ہی انسان کو نماز کو اس کے دفتری ادفات کے بعد یا دوسے دن ہی انسان کو نماز کو اس کے دفتری انسان کو نماز کو اس کے دفتری انسان کو نماز کو اس کے دفتری ادفات کے بعد یا دوسے دن ہی انسان کو نماز کو اس کے دفتری ادفات کے بعد یا دوسے دن ہی انسان کو نماز کو اس کے دفتری ادفات کے بعد یا دوسے دن ہی انسان کو نماز کو انسان کو نماز کو انسان کو نماز کو انسان کو نماز کو انسان کو نماز کو انسان کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز کو نماز

 آپ کاک نظریہ سے جو سرکاری اواروں میں نمازے پہلے یا بعد میں یا آننا کے نماز میں پڑھی جاتی ہیں جن میں نماز جاعت سے بھی زیادہ وقت عرف ہوتاہے ۔

کے جوستھ المال اور د عائیں ،الئی فرنطیہ اور اسلامی شعائر بینی نماز میں کے ساتھ المحام اللہ میں اگر دفتری وقت کے ضائع ہوسنے اور د فتری کا

کاموں کی تاخیر کے موجب موت موں توان میں اٹسکال ہے۔ کاموں کی تاخیر کے موجب موت موں توان میں اٹسکال ہے۔

ہو ۳۳ ہے : کیاس جسگہ دوسری نماز جاعت قائم کرنا چیجے سے جہاں سے بچاس یا سومیٹر کی دوری پر سے بناہ نماز گزاروں سکے ساتھ ایک جہاعت ہر یا ہو تی سے اور اذان اور انامت کی آواز بھی سنی حاتی سے ؟

جے ایسی دو مسری جاعت قائم کرنے میں کوئی اٹسکال نہیں ہے لیکن موسنین کے شابان شان سے کر وہ ایک ہی جسگہ جمع سو ان اور ایک جماعت میں نشر یک میون "ماکہ نما زجاعت کی عظمت میں جارجا ند لگ جائیں۔

الع الله : جبسبیدس نمازحاعث فائم مون سبے اس وقت ایک شخص یا جید اشخاص اس تعدسے اپنی فرا دی نماز شروع کرستے ہیں کہ امام جاعت کی ما اہلی یا ہے عدائتی تا ہے جوجائے ، اس عمل کا کی حکم ہے ؟

ہر ہوں ان ماں دیا ہے۔ اس انسکال ہے کیونکہ نماز جا عت کی تضعیف کرنا جائز نہیں ہے اس طرح اس امام جاعت کی الانت اور سے عزتی کرنا بھی حائز نہیں ہے ہیں کو لوگ عادل سمجھے ہوں۔

معن : ایک علی تعدد ما مدی اورب ی نماز جاعت موتی سے اور ایک مکان



دومسجدوں کے درمیان واقع ہے اس طرح کہ ایک مسبحد اس سے دس گھر و ل کے فاعلہ پرواقع ہے اور دومسوی دو ہی گھرول کے بعد ہے اور اس گھریں نما رحا عست بربا ہوتی ہے، اس کا کیا یحتم ہے ؟

اختی منروری ہے کر نماز جاعت کو اتحا دوالفت کے سائے قائم کی جائے رکہ اختاف افتراق کا ذریع بنایا جائے مرکہ اختاف کھریں نماز جاعت تائم کوسٹے من نماز جاعت قائم کوسٹے میں کو فئ حریح بنیں ہے اگر اختلاف و پراگندگی کا سبٹ ہو۔ مواجع یہ کہی سندے مرکز میں ماجد کے مرکز میں ماجد کے مرکز میں ماجد کے مرکز میں ماجد کے مرکز میں تائیدی ہے ۔ کی اجازت کے بغرائ سجدی ماز جاعت تائم کرے ؟

کے نماذ جاعت قائم کرنا امام دانب کی اجازت پر موقوف بنیں ہے کیکن بہتر یہ ہے کہ جب نے زجاعت قائم کرنے کے لئے امام دانب مبحد میں موجود بہوتواس سے مزاحمت ذکی حائے بلکہ اکثر یہ مزاحمت حرام ہوتی ہے جبکہ فتنہ وست رکے بجٹرک مخفے کا سبب ہو۔

موہ ہے: اگر ام جاعت کھی غیر تاکستہ بات کے با ذوق سے مٹکر ایسا بذاق کرے جوکہ مام دین کے نتایان نتان نہ ہو تو کی ای سے عدالت ساقط ہوجاتی ہے ؟ عیر کو من زگرار سطے کریں گئے اور اگر الیسا مذاق اور کلام شریعیت کے خلاف اور مرق ت کے منافی نہ ہو تو اس سے عدالت پر کو کی ارتبہیں ہم یا موق ہے ہیا م جاعت کی کھا حقہ معرف نہ جو نے یا دجو داقتداد کی جا سے عرف کے اس ہوجائے



تواس کی افتدار جائز ہے اور حماعت مسیمے ہے۔ مور در اگر کر اور حماعت مسیمے ہے۔

سراف : اگر ایک نص کی دوست رفخی کو عادل و ضفی مجتماع اورای لمحاس بات کا بھی خد ہے کہ اس نے بعض موقعوں برفائم کی ہے توک وہ اسے عموی جنبت سے عادل مجھی ہے ؟

جب بک اس نے بعض کے بارے میں ۔ جس کو اس نے ظا لم مجھی ہے ۔ ۔

یہ ایت نہ موجائے کہ اس نے وہ کا م علم و اوا دہ اور اختیا دسے یا کسی شرعی بیاب کے بائی بیس کے فامتی ہونے کا محکم نہیں بولے کا محکم نہیں ۔ گا اس کے فامتی ہونے کا محکم نہیں ۔ گا اس کے فامتی ہونے کا محکم نہیں ۔ گا اسکے فامتی ہونے کا محکم نہیں ۔ گا اسکے نا متی ہونے کا محکم نہیں ۔ گا اسک ۔

مسئ کے ، کیا ہے عام حاضر کی افتداء کی نیت کرنا جائز ہے جس کا ذنام جا تا ہوا در ذاں کا چرود کھی آج نے بج جب کسی بھی طریقے سے یہ اطمین ن موجائے کہ امام حاضر عا دل ہے تواس کی افتدا وصیحے سے ۔

مسلی : کی ایسے امام عباعت کی اقتداء کرناجا نزیج جو امر بالمعروف اور نہی عن المنگرین کی قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا ؟

ن درت رهاسدی بی سرد ، ، ایک می می سرد کرنا جومکی ہے مکلف کی نظرین کسی قابل فہل عدد کی بنا میں کسی قابل فہل عدد کی بنا پر موعدالت میں خدات پیدا کرنے کا سبنہیں موتا اور خاس کی اقتداء کی راہ میں رکا وٹ ہے ۔

سرايم : آپ ك نزديك عدات سك كي معنى بن ؟

ے یہ ایک نفسانی عالت ہے جو ایسا تقوی اختیاد کرنے کا باعث ہوتی ہے جو انسان کو شرعی مخرات کے ارتبکا ب سے روکت ہے۔ اس کے اثبات الآی کے گئے اس شخص کے ظاہر کا احجا ہو ناکا فی ہے جو عام طور پرعدالت کا گھا ن

موسی : مخدموان بی مجلوں اور امام بارگا ہوں بی ایک بھگ بیٹھے ہیں جب نماز کا وقت ہونا ہے تو اپنے درمیان بی سے کسی ایک عادل ٹھن کو نماز جاعت کے سے آگے براہا دیتے بیں لیکن تعین برادران اس نماز پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما خمسینی ٹے فیرا کم دین سکے: بیچے نماز پڑھنے کو حرام قراد دیا ہے ہیں جاراکی فرلفیہ ہے ؟

سوی اگرایک امام اور ایک ماموم سے استکیل جاعت مراد ہو تو کو کی جرجہ ہا۔
موی اگرایک امام اور ایک ماموم سے استکیل جاعت مراد ہو تو کو کی جرجہ ہیں۔
موی ، جب اموم ظہروعصری نماذ باجماعت بڑھتے ہوئے حمدو مودہ خود پڑھے،اس ذین
کے ماتھ کے حمدو مورہ پڑھنا اس سے ماقط سے لیکن اگراس نے اپنے ذہن کو إوھراُدھر
بھنگنے سے بچانے مکسلے ایس کو لیا تو اس کی نماز کا کا عکم سے ؟

ے اضائی نماز جیسے ظہر دعصر کی نمازوں میں ، جب الم حدد مورہ بڑھ رہا ہو اس وفت اموم پرخامون رہنا واجب ہے ، قرائت اس کے سے جا کر ہیں ہے اپنے ذہن کو مرکز کرنے کی غرض ہی سے ہو۔ سلے : اگرکوئ الم جاعت ٹریفک کے تمام قوائین کی دعایت کرتے ہوئے موٹر *ر ٹیکل سے* نمازجاعت پڑھانے جاتا ہو تو اس کا کی حکمہسے ؟

ج > اس سے عدالت اور امامت کی صحت پرکوئی حرف منہیں آت مگر یہ کہ وہاں کے نوگوں کی نظریں یہ جنرت کی وہوں کے منافی اور معید ہو۔

موی ہے: جب جبی نماز جاعت نہیں ل یہ تی اور خیم کے فریب ہو تی سینے تو ہم آداب جامت ماس کرنے کی غرض سے مجیرہ الاطرام کہ کر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور امام کے سائے شہد بڑھتے ہیں اور امام کے سلام بھیر شنے کے بعد کھڑے ہوجاتے ہیں اور بہلی رکعت پڑھتے ہیں تو موال یہ ہے کہ کیا جار دکھتی نماز کی دو سری دکھت کے گئیتہ ہیں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں ؟ آج ہے مذکو رہ طریقیہ امام جماعت کی نماز کے آخری شہد سے مخصوص ہے تاکہ جات کا تواب حاصل کیا جاسکے ۔

مسرم الم المع المع المع المعت ك في الحرت لين جائز ہے؟

ع جائز منس ہے۔

ج واجب سے كر دونوں كو أميته راسے.

مولا فی این بازجاعت کے سلام کے بعد نبی اکریم پرمعوا آئی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمازگزاد محکمہ آل محکم پر تین مرتب درود مجھینے ہیں اور اس کے بعد تین مرتبہ کجھیر کھتے ہیں اس کے بعد سب سی می دیعیٰ دعا اور برائن سکے جھا سکے جانتے ہیں پہنیں موشین بلنداً واڈسے دم راتے ہیں محیاس میں کوئی حروج ہے ؟

کے کا پُرصنوات پڑھنے اور محدٌ و آل محدٌ پر درود بھیجنے میں نہ صرف کوئی موج نہیں بلکہ پستھن اور راجح ہے اور اس میں توا ب ہے اور اس طرح اسسامی اور اسلامی انقلاب سکے نغریے سنجیر اور اس سکے محقات "جوکہ اسسامی انقلا سکے پنجام ومقاصد کی یاد تا زہ کرستے ہیں وہ بھی مطلوب ہیں۔

سولاہ ؛ اگر ایک تحق نماز جاعت میں شرکت کی غرض مے سبحد میں دو سری رکعت میں بیٹیجے اور سگلم سے ناوا قفیت کی وجہ سے لیدوالی رکعت میں تشہد و قفوت ، حن کا بجالانا واجب کھا نہ بجالائے آدکیا اس کی نماز جیجے سے ؟

ے نماز جیسے ہے کیکن تشہد کی قضا اور دوسجدہ نہو بجانا نا واجب ہے۔ سوسی : نمازین بن کی آف اک جاری ہے کیا اس کی رضامذی شرطہے ؟ اور کیا ماموم کی اقداد کر اُھیجا؟ ایک افتدا رسکے میسجے ہونے میں امام جاعت کی رضامندی شرط بنیں ہے اور اس شخص کی افتداد جونما ذہیں ماموم ہوتا ہے ، صبحے نہیں ہے ۔

معریم فی: دو اشتخاص ایک امام اور دو کرد امادم جاعت قائم کرت بی ، تلیسر اشخص آباید وہ دوستر (بینی ماموم ) کو امام محصّلت اور اس کی افتداء کرتا ہے اور نمازے فراغت بعداے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام نہیں بلکہ ماموم تھا ہیں اس تدینے تخص کی ناز کا کہا تھے ہے ؟



جهامیم کی اقتدار میجی نہیں سے لیکن جب نہ جانتا ہو اور اقداء کرسے اور رکوع وسجود یں اس نے اپنے الفرادی فریفنہ پرعمل کی موقعنی عمداً وسہواً کسی رکن کی کمی زیادتی نہ کی موتواس کی نماز صبح ہے .

موہ ہے: جہنم مازی پڑھا جا ہاہے کیا اس کے سے جائزے کہ اس جاعت ہی شریک ہوجومغرب

کاناز بڑھ ری ہے ؟ ور ای م کا کی جرج نہ

- اى يى كونى دى ايس - سيد

الله ه : مكان كى جندى اورسيتى بن اگر الموم اللم كى رعايت نزكرے توكيا بران كى غارم كى باطل بونے كا ميب بن سكتامي ؟

ایک اگر امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ما مومین کے کھڑے ہو کی جگہ سے آئی بلند موجس کی اجازت بنیں ہے تو وہ ان کی جماعت کے باطل مونے کا سب ہوگ ۔ مدیمہ فی : اگر نمازجاعت کی ایک صف ان ہوگہ ں سے شکس یا کی ہے جن کی نماز قصرے ادرائ کے بعدوالی صف ان ہوگوں کہ معرض کی نماز بوری ہے اس متوزیں اگر اگلی صف والے دور کعت نماز تمام کرنے کے فوراً بعدا گئی دور کعت کی آنداد سک اے کھڑے ہوجاتے ہی اوال کے بعد کی صف دالوں کی آخری دور کعت کی جماعت میں ہے یہ نہیں۔ ؟

ی بالفر اگی صف می تما افرادی نمار قصر موتو لعبد و الی صفو ل کی حماعت کا مصح مون مون می الم معن و النے سل مصح مون محل انسکال سب اور احتیاط واجب سب کرجب بہلی صف والنے سل کی نیست سے میں مصر ماری میں میں مصف والنے فرادی کی نیست کرلیں .
موامی و جب دور نماز کے سے بہلی مف کے آفری سنٹر برکھڑا ہوتو کی وہ ان مامین سط



کی نیت کراین ادر حمد وسوره برها واجب سے -

موهه ؛ ببنادجاعت کی نیسری یا یو تھی صف یں مدرموں کے نا، نغ بیے نماز کیے کھوسے ہو

اوران کے بعد چند الغ اشفاص کھوسے موں تو اس حالت میں نما ذکا کی حکم ہے؟

ع مذکوره فرض میں کوئی انسکال نہیں ہے ۔

موجه : المام عن نے اگرفس کے بدے معذور مجے نے سب ہم کیا ہم توہ مشاز جاعت بڑھائے کے لئے کا فی ہے یا ہیں ؟

اگروہ شرعی اعتبادسے معذورہے توغسل خبابت سکے بدسے تیم کرکے امامت کرسکتاہے اوراس کی اقتداء کرنے میں کوئی حمزج بنیں سے

## امام حماعت كى غلط قرائب كلحكم

ی برد مرموم کی نظرین الم می قرائت میح نه بو تو اس کی افتداداد مات بالل ب اوراگرا عاده کرنے پرقادر نه موتو افتدا نه کرنے میں کو ای ما نع بنی ج



لیکن جہری نماز میں آمہت سے حمد و سورہ پڑھنا ، حمیں سے امام حماعت کی اقتلا کا اظہار نابت ہو ، حجسے بنیں ہے اور نرمجزی سے -مواجھ : بعض لوگوں کا خیاں ہے کہندا نمر حمعہ کی قرائت مجمع نہیں ہے بانو وہ حرف کواں اور انہیں کر پانے کر حب سے وہ حرف تمار کی مارئے یا حوکت کو اس طرح بدل شیئے بی حب سے دہ حرکت تمار نہیں ہوتی ، کیاں سکے پیچے بڑھی جانے والی نماز د دن کے اعادہ کے بغرای کی اقتماد مجمعے ہے ؟

ان کے خوات کے جونے کا معیاد عربی زبان کے عماد کے مقرد کردہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ حروف کوان کے مخارج سے اس طرح اواکی جائے کہ اہل زبان کے مطابق یہ ہے کہ حروف کوان کے مخارج سے اس طرح اواکی جائے کہ اہل زبان یہ کہ ہوئی کہ وی حرف اوا ہو اس نے کہ دو کسرا رساتھ ہی ان حروف ن کم بنیادی حرکات اور کلمہ کی ہیئے ہیں نوس کلفظ کی دعایت کی جائے ۔ ابس اگر ما موم امام کی قرائت کو توا عدسکے مطابق نہائے اور اس کی جائے ۔ ابس اگر ما موم امام کی قرائت کو توا عدسکے مطابق نہائے اور اس کی خارت سے جو اوراگر اس معودت میں اس کی افتداد کو سے نواس کی نماز صحیح نہ ہوگی اور دوبارہ معودت میں اس کی افتداد کوسے نواس کی نماز صحیح نہ ہوگی اور دوبارہ بیرھنا واجب ہوگا ۔

ھون تے : اگرام می عنت کو آنائے نمازی کی کھر کے محل سے گزر جانے کے بعد متوجہ اس کے تلفظ کی کیفیت میں نگ ہو متوج اس کے تلفظ کی کیفیت میں شک ہوجائے اور نمازے فارغ ہونے کے بعد متوجہ سے کہ سے کہ اس کے اور اس مومین کی نماز کا کیا حکم ہے ؟ اس کی اور اس مومین کی نماز کا کیا حکم ہے ؟ اس کی اور اس مومین کی نماز کا کیا حکم ہے ؟ اس کی اور اس مومین کی نماز کا کیا حکم ہے ؟

سوال : قرآن کے مدری اور اس تحفی کی نماز کا نشر عی حکم کیا ہے جو تنی بدکے اعتبار سے الم مجا کی نماز کو غلط بمختاست الی حالت بی اگر وہ عباسی شرکت نے کرسے تو دلاگ اس مر

نخلف می ناروانتهیس کیاتی ہیں؟

ے اگر اموم کی نظریں ام کی قرارت صحیح نہیں ہوگی تو اس سے معنی پہیں کہ اگر اموم کی نظریں اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے ، ایسی صورت میں وہ اس کی نظریں اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے ، ایسی مقدد سکھ اپنی شرکت ظاہر کستے ہیں کوئی ، تع نہیں سیتے ۔ کستے ہیں کوئی ، تع نہیں سیتے ۔



### معلول وناقص كي امات

العراق : درج ذیل صورتوں میں معلول انام کی اقتداد کا کی حکم ہے ؟

، - وه معسلول د معدور حن ك بدن كاكوئى عضوك تونس ب ليكن يسرك شي

موجات کی وجرسے وہ عصایا دادار کا مہار اسے کر محفوص موت ہیں۔

٢ - وه معدلول افراد جن ك ي تقديا بسرك أنكل كى ايك يوريا نور فكى كى توبو-

٣- ده معلول افراد عن سك ي نفر يا كير كا كي محمد يا دونون كا كي حمد كن مو.

٣ - وه معلول افراد عن كه اتمه يا يمرك تمام الكيان يا دو نون ك تمام ألكيان بون.

٥ - وه معلول افراد جن سكيرن كاكوني اكيد عُصنو منهو ادرع تقول سے معذور

مون كربب وفوكن وقت كى مددسات مول.

کی تمام صورتوں میں اگر تعامی استقرار ہوا ور وہ نما ذکے افعال و ا ذکا ر کی حالت میں استقرار اور اخمینان کو برقرار دمجھ مکٹ ہو اور ساتوں اعضار پر کامل رکوع وسجود کرسکتا ہے اور صحیح وضو کرسنے پر بھی قاور ہو ،

اوراس میں امامت کے تمام شرائط بھی پاسے مبائے موں تو دو سرو تھیام

TT

منازی اس کی اقداء کریے یں کوئی اُسکال نہیں ہے اور اگریہ باتیں نہوں تو صحح دکا فی نہیں ہے ۔

هو آب : یں ایک دینی طالبطم موں ، آپرلیشن کی وجرسے میرادایا ں وائے کٹ جیکہ ہے۔ بچھ عوصہ پہلے سچھے بیمعلوم مواکر اما خمینی کائل کے رہے ، آفص کی امامت کو میسجے نہیں جمجھے ہیں انہذا آپ سے گزار ٹن سبے کہ ان امومین کی نماز کا حکم بیان فرمائیں عبہوں نے ابھی سک میری امامت میں نماز بڑھی سبے ؟

یک ماموین کی گزشته نمازیں اوران توگوں کی نمازیں جبنہوں نے حکم شرعی سے نادا قفیت کی بنا پر آپ کی اقتدا و کی ہے ، صبحیح ، میں ۔ نہ ان پر قضا واجب سبے نداعادہ ۰

مسر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرسلط حبال ميرس با دن المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد



# نمازهماعت مي عورتوں کی ترکت

مسره و الله الما مندى من عودتون كو بحق مسجدون بن نماذ جماعت يا نما د جمع اداكرن ک ای طرح ترغیب دلائ ہے حبس طرح مردول کو، یا عود تو ل کا گھری نماز بڑھنا افعل ہے؟ ع ﴾ اگرعورتیں حماعت میں شرکت کرنا چاہتی ہیں تو ان کی شرکت میں کو کی اٹھا نہیں ہے اور ان کوجماعت کا نواب سلے گا۔ مسوق ؛ عورت کب الم جاعت بن سکنی ہے۔ عورت كاعودتول كى نما ذجماعت كرك المام بننا ما ترسيع -موع و جب عرتين ومردون كي طرح ) نمازهاعت مي شركب سوتي مون تواستيا وكرابت كالحاظات الكاكاحمية الف : جب دهمردول كي سيجي كورى بول تواى دقت الناكاكي حكم سع ؟ ب : كيروول ك ييج ان كى نازماعت ك ك كى مائل بايروك كى مرورت ہے ؟ اور اگر بنازیں وہ مردوں کے برابر کھڑی موں تو پردہ کے لماظ ے کیا یکھ ہے ؟

Tra

ای بہلوکو منظرد کیے ہوئے کہ جا عت اور خطبہ کے دوران اور دوسے مرام ہی عور ند
کابر دہ کے بیچے کھڑے ہونا ان کی اج ت اور کسرنان ہے ؟

ایک عور توں کے نماز جماعت بیں شریک ہونے بیں کوئی اُر کال نہیں ہے اور جب وہ مردوں کے بیچے کھڑی ہوں تو پردسے اور حائل کی صرورت نہیں ہوئی ہوں تو پردسے اور حائل کی صرورت نہیں ہے لیکن جب مردوں کے ایک جا نب کھڑی ہوں تو نماز میں عور توں کے مرد کے محاذی کھڑسے ہونے کی کرامت کو رفع کرنے کے لئے مائل مرد سے محاذی کھڑسے ہونے کی کرامت کو رفع کرنے کے لئے مائل کی صرورت کے درمیان کی صرورت ہے درمیان کی صرورت کے درمیان کی صرورت کے درمیان میں کا دجود عورت کے درمیان موجب ہے۔ اور یہ تو ہم کہ حالت نماز میں مرد وعورت کے درمیان موجب ہے۔ فقط ایک خیال ہے جس کی کوئی اماس نہیں ہے مزید یہ کوفق میں اپنی ذاتی راسے کا داخل کرنا جائز نہیں ہے ۔

مورد : حالت نمازین مردول اور عور تون کی صفول کے درمیان پردسے اور حال

کے بغیر اتصال اور عدم اتصال کی کی کیفیت ہے ؟

عورين فاصله ك بفيرمردول ك يستجه كهوى بول -

### اہل سنت کی اقتد ا ر

مرفی : کیابل سنت کی اقدادی نمازه ائزسے ؟

وحدت اسلامی کی خاطران سے پیچے نماز جاعت پڑھا جائزہے .

معن اللہ : یم کردنش علاقہ میں ملازمت کرتا ہوں ویل انٹرجھ دجا عات کی اکٹریت
اہل سنت کی ہے ۔ ان کی اقتداد سے سطے یم کی محکمتے ؟ اور کیا ان کی غبت الزہے؟

ایک ان کے ماتھ ان کی جاعت اور نماز جمعیس شرکت کرنے میں کوئی آمکال
میں میں سے اور غیبت سے ہرمیز کرنا لازم سے ۔

موالی : اہل سنت کے ماتھ معاشرت اور ان کے ماتھ میں ہوں کی نمایہ نماذ نیکھانہ
میں شرکت کے دوران لیمن موقعوں ہر ہم بھی ان ہی کا طرح عمل کرتے ہیں خلا ہم تھے۔
بین شرکت کے دوران لیمن موقعوں ہر ہم بھی ان ہی کی طرح عمل کرتے ہیں خلا ہم تھے۔
بین شرکت کے دوران لیمن موقعوں ہر ہم بھی ان ہی کی طرح عمل کرتے ہیں خلا ہم تھے۔
بین شرکت کے دوران لیمن موقعوں ہر ہم بھی ان ہی کی طرح عمل کرتے ہیں خلا ہم تھے۔
بین شرکت کے دوران لیمن موقعوں ہر ہم بھی ان ہی کی طرح عمل کرتے ہیں خلا ہم تھے۔

جے اگر اسلامی انجاد ان تمام چیزوں کا تفاضا کرسے تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح اور کافی ہے بہاں تک کرمصلے پرسجدہ دغیرہ میں بھی کوئی

كمرنا ، توكي اليي نمازكا اعاده كرنا صرورى سع ؟

مفائقة نبيس مع بكن ال ك ساته الله الدها مائز نبي . مكر يكوالا اور عنودت اس كالجي تقاضا كرس -

مس ۱۳ ؛ که اور مدینه ی م ال سنت کے ماتھ نماز جاعت پڑھتے ہیں اور الیا اس اے کرتے ہیں کر اماخ مینی کا فقوئی ہے ۔ اور لبض او قات مبحد وں یں نماز کی فضیلت ماص کرتے ہیں کہ اماخ مینی کا فقوئی ہے ۔ اور لبض او قات مبحد و عن رکی نمازیں ہمائی ماص کرنے کی غرض سے ظہر و مغرب کی نماز سکے بعد ، عصر و عن رکی نمازیں ہمائی ماری کی مماجد میں سجدہ گاہ کے بغیر فراوئی پڑھتے ہیں ، ان نمازوں کا کیا مکم ہے ؟ کی مماجد میں میں فرق میں فراوئی پڑھتے ہیں ، ان نمازوں کا کیا مکم ہے ؟

موال : بم شیع دومرے نبروں ی ابل سنت کی نمازیں کی فرکت کری جبکہ وہ ابتھ با مذھ کرمن ز پڑھتے ہیں ؟ اور کیا ان کی طرح و تھ با بذھنا ہمادے ادبر

واجب سے يام الله با مصطفر نماز برهين ؟

یکی اگراسلامی اتحاد کی رعایت مقصود ہوتو اہل سنت کی اقتداء جائز ہے اوران کے ساتھ نماز پڑھنا میجے و کافی ہے، لیکن نمازیں ع تھے باندھنا واجب نہیں ہے بلکہ عبائز بھی نہیں ہے مگریہ کہ وعاں عالا اسی کے متقاضی ہوں ۔

مسل آت ؛ الم سنّت کی نماز حماعت می شرکت کے وقت آبام کی حالت میں دو ہوں طرف محصرت ہوئے اشخاص کے ہیروں کی حجو ٹی انگلی سے انگلی ملانے کا کی حکم ہے جبکہ وہ اس کو لازم شجھتے ہیں ؟

الصلح يه واحب بنين سع مكن أكرابيا كرس تو اس سع نماز كا محت مأرْ



نہیں سبوتی ۔

سوہ الک ؛ اہل سنّت وقتِ ا ذان مغرب سے بیل ہی مغرب کی نماز پڑھتے ہی کیا جے
کے زمانہ میں یا اس کے علاوہ ہمارے سائے ان کی اقتداد کر نا اور اس نماز پر اکتفا کڑھیجے!

ایک برمعیلوم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر منطق میں کے لئے وقت زمایت نہ ہوا ہو تو اس کا نمازیں شامل ہونا صحیح نہیں ہے ممال اگر اسسلامی انجی و مقصور موتو اس وقت ان کے ساتھ نماز پڑھے اور اس براکتفا کرنے میں کوئی ما تع نہیں ہے ۔

ایس پراکتفا کرنے میں کوئی ما تع نہیں ہے ۔



## نمارجمع

واجب نہیں سے کئین نماز جمعہ میں شرکت سے فوائڈ و انجمیت سے پٹن نظر صرف امام جمعہ کی عدالت میں شک یا بہمورہ عذرکی نبا پر مومنین نور دکو ایسی منازکی برکتوں سے محروم نہ کریں ۔

سعل المات : مسئل نماذ جعد مين داجب تنجيري ك كيا معنى بي ؟

ے اس کے معنی یہ بیں کرجعہ کے دن مکلف کو اصلیا دہ کواہ وہ ماز جعہ پڑھے بائس زخہر۔

المر ١١٨ . نا دَجْع كوا بهيّت و دين بوك نا دَجِع بي الشركة وكرف كالله بي

آپ کاکیانظریہ ہے ؟

ج عبادی وسیاس بیلور کھنے والی اس نماز جمعہ کو اہمیت نہ ویتے ہوئے شرکت ندکرنا نشرعی سی فاسے مذہوم سبے۔

مر 119 : کچھ لوگ بہودہ اور سے کار عذر کی بنا پر من از جمعہ میں شرکیہ نہیں ہوت اور بعض اوقات نظریاتی اختلاف کے وعث شرکت نہیں کرتے اس سلند میں آپ کا کہ نظری ا کے مفاد حمعہ کو جب شخیل سے لیکن اس پرکوئی شرعی دلیں نہیں سے کہ اس میں مستقل طور پرکٹ رکت ذکی حیاسے ۔

سر ٢٠٠٠ : الانظر كاعين ال وقت جاعت معند كرا، جن زجع متورس فاصله بر بربا بوي

الح المنان خود ال من كوئي الغ بنين سب ادراى سے مكلف جمعد كه دن كے فریق الم من ملک الم من مناز جمع واجر نجيري الم من مناز جمعه من مناز جمعه واجر نجيري سبح كيري جمعه كه دن نماز جمعه سے دن مناز جمعه كه دن نماز جمعه سے دن درصا صربی باجاعت نماز ظرقائم كي نظر من من مناز من من مناز حمد كالازم نم من مناز حمد كى الائت و من كم الم من مناز حمد كى الائت و من كم سبح الله مناز الم مناز ظرقائم كيرنا موسين كر من مناز دار بنين سبح ملكه اگر اس سے مفاسد اور حرار منائع من مناز دار بنين سبح ملكه اگر اس سے مفاسد اور حرار منائع من مناز دار بنين سبح ملكه اگر اس سے مفاسد اور حرار منائع من مناز دار بنين سبح ملكه اگر اس سے مفاسد اور حرار منائع من مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح بنين دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح مناز دار بنين سبح من سبح من المنز دار بنين سبح من المنز دار بنين سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من سبح من س

موا ۱۳ ؛ کی نماز جمعہ وعمر کے درمیانی و قفہ بن امام جمعہ نمانظر بڑھ کتاب ؟ اور اگرام جمع کے علامہ کوئی اور شخف نماز عصر بڑھائے تو کیا عصر کی نماز میں اس کی افتدار ہوسکتی ہے ؟ زن : ظهر میریدنان که و تنی مدلکه نن : حمد میریداد اطاط

ای از جمع نماز ظهرسے سے نیاز کردیتی ہے لیکن نماز جمع سے بعداختیاطاً نماز ظہر پڑھنے میں کوئی اسکال نہیں ہے اور اگر نماز عصر کوجی عت سے پڑھنا جا ہا ہے توکائل اختیاط یہ ہے کہ نماز عصرای شخص کی اقتدا دیس ادا کر سے جس سے نماز جمعہ کے بعداحتیاطاً نماز ظہر پڑھ کی ہو۔

مر ۲۲۴ ؛ اگرنا: جد ك بعد الم جاعت نما ذخرر نرسط أو الوم المتياطاً نما ذخر رُم محتاجاً ؟

سر ۱۲۳ : کیام دعد کیا واجب مے کددہ حاکم شرعی سے اجازت حاص کرے؟ اور حاکم شرعی کی اجازت حاص کرے؟ اور حاکم شرعی کی کی کہتے ہیں؟ اور کیا ہی حکم دوسر ملکوں پر ہی جاری ؟

امت جمعد کے اعکام کا اصل جواز اجازت پر موقوف نہیں ہے لیکن منفیب
امامت جمعر کے اعکام کا مرتب ہونا ولی افرسلین کی طرف سے منفوب
ہمانت پر موقوف ہے ۔ اور برحکم ہر شہر اور ملک کے سئے عمومیت کحت
ہمانت پر موقوف ہے ۔ اور برحکم ہر شہر اور ملک کے سئے عمومیت کحت
ہمان میں ولی افرسلین حاکم ہو اور لوگ اس کے فرما نبر دار ہوں۔
مریم کا افراد ہم مجمد کے سئے برجا نزہے کہ دہ اس جسگہ ماز جمد مانم کرے جا
اے منفوب نکہ کا موجبکہ و عال اس کے سئے کو کہ معارض بی نہیں ہے ؟

﴾ بذات خود نما زجیعہ قائم کرنا اس سکے لئے جائزے کین اس پر اما مت جعہ کے احکام مرتب نہیں مہوں گے ۔

مو<u>۳۲۵ :</u> کی موقّت دعارض ائر حمورکے انتخا ب کے رہے واجب سے کہ انتخاب ولی فقیم منتخب کرسے یا تُرجعہ کو اتنا اختیار ہے کہ امام موقّت کے عنوان سے افراڈ شخکے ہیا! ج ہمضوب تُدہ امام حمعہ کسی کو بھی اپنا وقتی اور عارضی نائب بناسکت ہے۔ کیکن ٹائب کی امامت پرولی فقیہ کی طرف سے نفسیب کئے جانے کے احکام مرتب نہیں ہوں گئے ۔

مو ۱۳۳ ، اگر سکف مفرب شده ام مجع کو عا دل نه سمجتا ہو یا اس کی عدالت میں تک کرتا ہو تو کی سلیس کی دهدت کے تحفظ کی خاطراس کی افتداء جائزہے ؟ اور جوشنی خود خود نماز جمع میں نہیں آیا اس کے لئے جائزہے دو سرون کو همد میں شرکت نہ کرف کی ترفیہ؟

اس کی آفداء کرتا ہو جمع نہیں ہے جب کو عا دل نہ سمجیتا ہو یا جس کی عادلت میں تک کرتا ہو اور نہ اس کی جماعت میں اس کی نماز میج ہے ہیک و ورت کے سخفظ کی خاطر جماعت میں شرکے ہونے میں کوئی ما نبع نہیں ہے ۔ بہرل اسے دو سروں کو نماز حمد میں شرکے ہوئے کا حق نہیں سے اور نہ دو سروں کو اس کے خلاف میں میں کا حق نہیں سے اور نہ دو سروں کو اس کے خلاف میں میں کا حق نہیں سے اور نہ دو سروں کو اس کے خلاف میں میں کا حق نہیں سے اور نہ دو سروں کو اس کے خلاف میں میں کا حق میں ہے۔

سوئال المن دارد میں شرک را بون کا کی کہے جس کے الم میری جبرا ہونا مکھنے بہت ہوئی ہوئی ہوئی ہونا ہونا مکھنے بہت ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہیں ہو۔
مکن سے کہ اس نے اشتباہ ، علمی یا توریہ سکے طور پر کوئی بات کہی ہو۔
اہڈا صرف اس تو ہم سے کہ امام حمیم کی عدالت ساقط ہوگئی ہے خود کو مناس مراجعہ کی برکتوں سے محروم نہیں کرنا چا سمے ۔

هو<u>۱۲۸ ؛</u> بودام جمع الام خبنی با عادل ولی فقیه کی طرف سے مفوب جو ، کی ماموم براسی عدالت کا آبات تحقیق مفرد رسیم یا مامت جمعه کیلیا اس کا مفود مونا اس کی عدالت شوت کیلیگی





کردی ہے جس سے نمازگواردں کے درمیان اختلاف بیدا ہوگی ہے ۔ شرعاً اس عل کا کہ کھے ہے؟

جسکسی ایسے عمل کے اسباب فرائم کو ناجا کُر نہیں ہے ، جس سے مسلما نو ل کی صفوں میں اختلاف نے تعامراً سلامی مفور میں اختلاف تعامراً سلامی میں جدمسلما نوں کے اتحاد کا منظم سیے ۔

میں جدمسلما نوں کے اتحاد کا منظم سیے ۔

مو ۱۳۳ ؛ راولپنڈی کی جامع مبور معب مر برکے خطیہ نے اعلان کیا کہ تعمیری کام کی بنا پر مذکورہ مبحد میں نماز حمعہ نہیں ہوگی۔ اسب مجد کی تعمیر کا کام ختم موگیا تو جارے سامنے بہنسکل کھڑ موگئ کہ جار کلومیٹر کے فاصلہ پر دو مری مبحد میں نماز حمعہ حائم مونے لگی ، مذکورہ من کومڈنظر کھتے ہوئے مذکورہ سبحد میں نماز حمعہ حائم کرنا مجمع سے پانہیں ؟

جب دو نماز جمعہ کے درمیان ایک شرعی فرمنے کا فاصلہ ہو تو بعدیل ایک ہی و رمیان ایک میں و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک میں میں میں ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی و تو بعدیل ایک ہی ایک ہی تو بعدیل ایک ہی ایک ہوئے ہیں ایک ہی بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک ہی تو بعدیل ایک

اللا ٢٣٠ : كيانا زميد ، جوجاعت كرما تدقائم كا جاتى ہے ، اسے فرادئ پڑھنا ميري ہے ؟ خلاكو أن شخص ان لوگوں كے بہلو بي فرائ نماز جعد بڑھے جواسے جاعت بڑھ دہ ہي ؟ الحج ہنا زجمع اسكے موسف كے شرائط بي سے ايك بيستے كہ اسے جاعت سے پڑھا جائے ، فرادئ صورت ميں حمق جي نہيں سے -

ہو<u>۳۳۵ ؛ جب ن</u>ازگزار تھرسے حکم بیں مجاور وہ اس امام حیاصت کے: شیچے مُاز بِرُّحمَّا چاتیا ہو جونماز جمعہ بِرُحد ع سے توکیا اس کی من زھیجے سے ؟

ج ماموم ما فری نماز حمع مجمع سے اور اسطر راعے کی صرورت نہیں ہے۔ مولال بری دوسے خطب معضرت زہراد سام الدعیما کا اس گرای سای اؤں کے ایک اہم



ے عذان سے اپنا واجب ہے ؛ استعباب کی نیٹ سے آپ کانام بنا واجب ہے ؟ ہے اٹم مسلمین کا عنوان حضرت زمراد مسلام اللہ علیما کو شامل نہیں ہے اورخطبہ جمعیس آپ کا اسم گرامی لیٹ واجب نہیں ہے لیکن برکت سکے طور پر آہیے نام مبارک کا وکر کرسنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عر ١٣٤ : كيد موم الما جمع كي اقدار كرت بوئ جبك وه نماز جم يوم رياب كول دومري واجبار يومك به ؟ حياس كاصبح مونام عن السكال سبع .

سر ۱۳۸ ؛ کیافہرکے شری دفت سے پہلے نماز جمد کے دد نوں نطبے پڑ حناصیحے ہے ؟

الح کہ ذوال سے پہلے اس طرح پڑ حناجا گزیے کہ ڈوال آخا کیے وقت ان سے فارخ ہوجائے۔

مسر ۲۲۹ ، جب اموم دونوں خطبوں میں سے کچھ بھی زکسن سے بککہ اُٹنا کے نماز جمد بن ہنچے

ادر امام کی اقتداد کرسے توکیاں کی نماز میچے اور کا فی ہے ؟

اس کی نماز میسے اور کافی سے چاہے اس نے امام کے ساتھ ایک ہی گفت بڑھ لی ہو، اس طرح کہ نماز حمد کی آخری رکعت کے رکوع بیں ہی اس کی شرکت ہوگئی ہو۔

سر ١٠٠٠ ، مارے تہری اذان فارك ويرم محفظ بعد نماز جعة قائم م ق ب تدكيا يا فظر

جے زوال آفتاب کے ساتھ نماز حجعہ کا دفت موجا تاہیے اوراحتیاط اوب یہ ہے کہ عرف عامیں ابتدار زوال کے دقت سے تاخیر نہ کرسے اور پیجیہ نہیں سے کہ نماز حجعہ کا دفت نظر کے بعد دونما ہونے والے سایہ سکے قامت انسان کے ہر برابر موسے کک باتی رہے ۔ اگرای وقت میں نماذ جمع نہیں بڑھی ہے تو پھراضیاط واجب یہ سے کہ اس کے بدلے نماز ظہر معمر میں بنیجے کی طاقت نہیں ہے تو کی وہ اوائل وقت نماز ظہر وعمر برائے ؟ برا مرحم میں بنیجے کی طاقت نہیں ہے تو کیا وہ اوائل وقت نماز ظہر وعمر بڑھ ؟ برا مرحم تاہم ہونے کا انتظار کرسے اور اس کے بعد نماز ظہر وعمر بڑھ؟ اول وقت بی نماز ظہر بن بڑھنا جائز ہے۔ ایک بر انتظار واجب نہیں سے بلکہ اول وقت بی نماز ظہر بن بڑھنا جائز ہے۔ موالا یہ جب موب کو ایک وہ موقت انام جب کو نماز جمع بر ایم ہواور ماضر موالوکی وہ موقت انام جب کو نماز جمع بر ایم ہواور نہ بی منصوب امام کا اپنے نما شب کیلے جمع بڑھانے میں کو تی حرج نہیں ہے اور نہ بی منصوب امام کا اپنے نما شب کی افتدا رکوسنے بی کوئی میں نمائے کوئی مائع ہے۔



# بمارعب بدين

سوس : آپ کی دائے بی نماذ عیدین اورجد داجات کی کی قیم میں ہے ہیں ؟ جی عصرحاض بیس نماز عیدین واجب بنہیں ہے بلکہ متحب ہے لیکن منسا ذرجمعہ واجب تخییری سے ۔

سر ۱۲۲ : کیانازعیدین کے توت میں کی زیادتی اس کے باطل ہونے کا سبب ہوتی ہے؟

ع اس سے نماز باطل نہیں ہو تی ہے۔

هر <u>۱۳۵۰</u> ؛ ابنی بن رواح نشاکر آمام جاعت می مسجدی عیدالفطر کی نماز پیرهایا کرای می ایجه جائزے کرائم جاعت ہی مشاز عیدین پرمصائیں یا نہیں ؟

انے کہ ولی نقیہ مکے وہ نما کندے پڑھا سکتے ہیں جن کو ولی فقیہ کی طرف سے نمازھیہ قائم کمرنے کی احبازت ہو اسی طرح وہ انکہ جمعہ بھی دورحاح ہیں بمث از عبد جاعت پڑھا سکتے ہیں جن کو ولی فقیہ کی طرف سے منصوب کی گیا ہو ، کیکن ان سکے علاوہ افراد کے سائے احتیاط یہ سے کہ فراد کی پڑھیں اگرچہ دحا تر جاعت سے پڑھنے ہیں بھی کوئی حرج نہیں سے کیکن ورود کے قصدسے نہیں۔ و ل اگرمصلحت کا تقاضا يہ موكر شہريس الك بى نمازى يقام كى جائے تو اولى برسے كه اسے ولى فقير كے منصوب كرده امام كے علاوه کوئی اور نرٹر ھائے۔

معر ٢٠٠٠ : كي نمازعد فطرك ففاك ماعتى سي ؟

ع اس کی قصف نہیں ہے۔

س ۲۲۴ : کی نمازعید فطرین اقامت ہے ؟

ع > اس من اقامت بين سي -

سرمات : اگرفاز عدفطریس امام افامت کیے تواس کی اور دیگر نمازگزاروں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ع اس سے امام حاعت اور دیگر ماموین کی نماز کی صحت برکو کی اثر بنس برگا



# نمارستافر

سو ۱۳ به مافرک نے ہرنماذ کو قصر پڑھنا داجب ہے یا بیض نمازوں کو ؟ چی قصر کا وجو ب نیج گانہ نمازوں کی صرف چار رکعتی بعنی فطہر و عصرا ورغمار " کی نمسازوں سے مخصوص ہے جہرج اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہے۔ سن میں بافر پر جار رکعتی نمازوں ہی دجوب قصر کے شراکتا کی ہیں ؟

على بالمورون في الدول في وبوب تقريع مراهاي، المحالية المعالية المعالية المحالية المعالية المحالية الم

۱ - سفرکی ممافت آنٹ فرسخ سکے برابر ہو لینی ایک طرف کا فاصلہ یا دونو طرف کا محمومی فاصلہ آنٹے فرسخ سٹ رعی ہو ، شرط پرہے کہ صرف حاسے کی ممافت چار فرسخ سے محم نہ ہو۔

۲- سفریدنگلنے وقت آن فرسخ کا قصد رکھتا ہو۔ پس اگر ممافت کا قصد نکرے باس منزل پر بہنچ کر دوری قصد نکرے باس منزل پر بہنچ کر دوری مسکر کا قصد کرسے اور اس منزل سکے درمیان کا فاصل شرعی مسئر کا قصد کرسے اور اس مبال سے بہلے مبلا تھا وہ سات فت میں بہلے مبلا تھا وہ سات نے وقعر شیق ممافت کے برابر نہ بیولیکن جہاں سے بہلے مبلا تھا وہ سات نے وقعر شیق میں بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا وہ سات بہلے مبلا تھا ہے ہم سات بہلے مبلا تھا ہے ہم سات بہلے مبلا تھا ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے ہم سات ہے

و مافت تمام مون تک عزم سفر باتی دسے ۔ بس اگر چا دفر سخ تک پہنچنے سے پہلے ادا دہ بدل دے پاس سفر کو جا دی دکھنے بس مشرقہ دمونے تواس پرسفر کا حکم جا دی نہیں ہوگا چاستے ادا دہ بدسلے سے قبل اس نے نماذ قصر ہی پڑھی ہو ۔

معرف پر می است مرک درمیان بے دطائے گزرنے یا کمی جگہ دس روزیا آئی درمیان ہے۔ درمیان ہے دطائے گزرنے کا ادادہ نہ رکھتا ہو۔ درمیات کا ادادہ نہ رکھتا ہو۔

ه - شرعی اعتبارسے اس کا سفر ما نزیو، پی اگر معفیت باخرام کام کے لئے سفر ہو جیسے لشکر داسلام ، کے لئے سفر ہو جیسے لشکر داسلام ، کے لئے سفر ہونا وہ م معفیت داہ ذنی سکے سلے سفر کرنا تواس بر سفر کا محکم ماری نہیں ہوگا .

المافر، خانہ بروٹوں بیں سے نہو بھیے بادیشیں میں کا کوئی معین وطن نہیں ہو تا ہے۔
 وطن نہیں ہوتاہے بلکہ وہ صحوا دُل میں گھو سے ہیں اور جہاں انھیں ہانی اور جہاں انھیں ہانی اور جہارہ ٹل جا تا ہے وہیں اثر بڑستے ہیں۔

ے۔ یکد مفراس کا پیشہ نہ ہو جیسے بچکیدار، نستر بان اور مُلَّاح دغیرہ اور پیسکم ان توگوں کا بھی ہے جن کا مشغلہ سفر ہو تا ہے۔

۸ - اس کا مدّ رخص کک پہنچنا ۔ حد ترخص وہ مجسگہ سے جہاں سے شہری اڈان نرتسنی جا سکے یا و ٹال سے شہرکی د بواریں نظرنہ آئیں ۔

## جسخف كايبشه بايبشه كامقدمه مفربو

سراه و بر انخور کا مغرال کے بیٹر کا مقدم ہو، کیا وہ مفریل بوری نماز پڑھے گا۔ یا ب ( يودى غاز يرها) اى سے محفوص سے حبى كا بيشہ بى معرب ادر مرجع دينى ، جيسے الم عميني كان قول ك كيامعني بن معبس كا بيتر سفريو" كي كو كي شخص اي مجى يا ياما ما محك جن کا پیشر مفر ہو؟ اس لئے کرچروا ہول ، تشربان اور طاح و غیرہ کاعل بھی چرانا ، سنكاء اوكستنى ملا، سے اور تخفر بركر الياكوئى تخف نبيں با يا جانا كر حبى مقدر مركوبيٹرنبا، م ع بين كاسفراس كي مفل كامفد مره اكرده مردس دن من محم از كم ايك مرتب کام کرنے کے لئے اس جگر حاتا ہے جہاں کام کر تاہے تو ویاں ہو ری نماز يرسط كا اوراى كا روره كلى صحيح سب اور فقيا رصوان التدعييم ك كلام بن مورجب لم أياب كرس كاشفل سفرمو" اس سے مراد وه سلخف موتاسي حسك كام كا دارومدار مفرير بع جيب ده مشاغل جوموال مي

مو<u>۳۵۲</u> ؛ اس تخص کے روزہ نماز کاکی سیم سے حبس کا شغل سفر ہو جیے کرایہ بر سفر کرنے والا ڈرائیور اور طآح وغیرہ ؟

ع بسفرس بورى نماز برسط كا اور اس كا روزه صحح سب

سرعود ، ای خص کے روزہ نساز کا کیا مکم ہے جس کا کام سفر ہو جیے دہ ملازم جو اپنی ا

ملازمت کی طرف مفرکر تاہے یا وہ کارگیر جو اپنے کارخانہ کی طرف سفرکر تاہے ؟

جب وہ ہردس دن میں کم از کم ایک مرتب اپنے محل شغل یا کام کرنے کی حکم کے دن میں کم از کم ایک مرتب اپنے محل شغل یا کام کرنے واجب حکم کی طرف مفرکرتا ہو تو رو زہ سے صبحے ہوسنے اور لوری نماز کے واجب ہوت میں اس کا حکم وہی ہے جو اس شخص کا ہے جب س کا شغل منفر ہو۔
مدی ہے دن میں اس کا حکم دن کے دوزے بی ایک بارے ہیں آپ کا کی نظر یہ ہے جس نہریکام کرتے ہیں ایک مل

سے زیادہ تھرتے ہیں یا وہ فوجی جو کمی نمریں فوجی خدمت انجام دینے کے لئے ایک یا دومال قیام کرستے ہیں، کیان پرم مفرکے بعدوی روزمے قیام کی ٹیت کرنا داجب ہے تاکہ روزہ رکھ مکیں اور بیری نماز

برائد کس اوراگر وی دوز سے کم تیام کافیت بوتو ان سک دوزہ کا ایک کا کیا حکم ہے؟

ع مفوضه سوال مين ان كاحكم و بى ب جو نماز قصر سع معلق تمام ما فرون كا ب مفوق تمام ما فرون كا ب مبت مركب -

موهد : جگی طیّا دوں کے پائیلٹ ، جو اکثر ادفات ٰ فرجی اقدّوں سے پر واز کرتے ہی اورٹ رعی مرافت سے کہیں زیا وہ فاصلہ مطے کرسف کے بعد والی آتے ہیں ، ان کی مث ز

اور دوزے کا کی حکم ہے ؟

ع الاسلامي ال كا عكم و بى سے جو سفريس نماز كے تمام مون اور

TAP

روزہ کے میچ ہونے میں موٹر کا رکے ڈرائیوروں کشتی رانوں اورجہاز سکے بائیلٹوں کاسے -

معراق : ده قبائی ہوا بی قبام گاہ سے ایک یا دو مِینہ کے گئے اِدھر اُدھر مُنقل ہوتے د ہے ۔ بی میکن سال کا باتی حصہ گرم یا سرد علاقہ میں گذارتے ہیں تو کیا دو نوں جگہیں ذگرم وسرد علاقے ، ان کے گئے وطن تمار ہوں گئ ؟ اور زنماز کے قصریا تمام کے اعتباد سے ) ان کے اس سفر کا کیا عکم سے جوان وو مجگہوں میں قیام کے دوران کرتے ہیں ؟

کی اگردہ بمیشہ گرم سے سردعاتہ اور سردسے گرم علاقہ کی طرف شقل سہتے رہتے ہیں تاکہ اپنے سال سکے بعض ایام ایک جگہ گزاریں اور بعض ایام کو دوسری حکم گذاریں اور انہوں نے دونوں جگہوں کوائی دائمی زندگی سکے لئے اخستیار کرکھا ہوتو دونوں جگہیں ان سکے سلتے وطن شمار ہوں گی اور دونوں پروطن کا حکم عائد ہوگا ۔ اور اگر دونوں دطنوں سکے درمیان کی من فت شرعی منا فت سکے برابر ہے توان سکے لئے ایک وطن سسے دوست وطن کی طرف سفرکا حکم وہی ہے جو تمام منا فروں کا سے ۔

معری ایر نیم ایر نیم می کاری طادم میول اور میری طاذمت کی جگر اور گھرکے درمیان تقریبًا ۴۵ کلومیٹر کا فاصلاسے اور روزائڈ اس میافت کواپی طاذمت کی جگر پنبیجے کے لئے مطرکہ تامیوں - ہیں اگر کسی کا مسے میں آئی شہریں چند راتیں تھیم سے کا ارا وہ کہ لوں توجمجہ پریچ دی نماز پڑ جنا واجب سے یا نہیں ؟

اور شّال کے طور پر اگر میں حمد کو اپنے درشتہ داروں سے علاقات کے من شرمینان

جاؤں تو مجھے پوری نماز پر ها موگی پانس ؟

جون و بھے پرری مارپر میں بوب با ہیں ہا ۔ ہمیں تواس پر تنفل کے سفر کا حکم عائد نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر سفر خود اس ملازت کیلئے نہیں ہے جو اور آپ نی ملازت کے بیئے ہوا در آپ نی ملازمت کی جبگہ پر قبام سکے دوران خاص کا موں ، جیسے رکشتہ داروں اور دورستوں سے ملاقات سکے لئے جائیں ادر اتفاق سے وہ ال یر آبک رات یا چندرائیں گذار نا پڑیں تو کا م سکے لئے سفر کا بچکے ہے وہ ال ارباب کی دھرسے نہیں بدسلے گا بلکہ آپ کو بوری نماز پڑھنا موگی اور دورہ رکھنا ہوگی۔

مور ۱۵۸ : اگرطازمت کی مِسگر پر ، جس سکسٹے بی سے مفرکی ہے، وفتری اوقات کے بعد والی کام انجام دول ، خلا جسے مات نبچے سے دو بچے تک دفتری کام انجام دیار موں اور دو نبچے کے بعد ذاتی کام انجام دول تومیری نماز اور دوزہ کا کیا حکم ہے ؟

ے دفتری کام کو انجام دینے کے بعد کسی خاص کام کا انجام دینا، دفتری کا م دشغل ، کے سفر کے حکم کو تبدیل نہیں کرتا۔

مواهق ؛ الاسباميوں كے دوزہ ونما ذكاكيا حكم ہے جويرجائتے ہي كر وہ وي ون سے زيا وہ ايكسجگہ قيام كريں كے كيكن اس كا اختسبار خودان كے ٹائھ يى نبي ہے ؟ اميد ہے الاطمئی کم وفق کا بھى بيان فرائيں كے ؟

ج مندکورہ سوال میں اگر انعین دس دن یاس سے زیا دہ ایک حکم رہے کا اطمینا سوتوان پر بوری نماز پڑھ ادر دوزہ رکھنا واجب، ادر یمی فتولی اماضی کی کامجی سے - هو الله : ان لوگوں کے دودسے نماد کا کیا حکم ہے جو فوج یا یا سدارا ب انقلاب میں ٹائل بیں اور جو دس وان سے زیا وہ حجا و نیوں میں یا سرحسدی علاقوں میں رہتے ہیں ؟ برائے مرفع ان خمیسنٹی کا فتوی کھی بیان فرائیں ؟

ای وان ان پر بودی نساز پڑھنا اور روزہ رکھنا واجب ہے نیزامام منی کالھی میں فتویٰ ہے ، بشرطیکہ دی دن یا ای سے زیا دہ ایک حکرتی م کا ارا ده سویاده ماست سول که دس دن یا اس سے زیاده دی رسل موگا۔ مو 171 : ين رمغان المبادك بن ايك البي جسك فيا م ندير تفاكر ميري قيام كاه اوران تمام تفاءت کے درمیان میں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنا میرا فرلفیہ تھا ، حد ترحق کی مقدار کے موا ہر فاصل تها، اس صورت بين كي عجم ماز وري رهن مول ادر روزه ركهن واجب مولك ؟ ج جب آب اپنے کام کیلئے ان تمام مقامات کا چکر سگاتے ہیں جن کی اطلاع فراتم كرناآب برواجب سے بان مقامات تك على من حوآب كي قبار ا سے شرعی مرافت کے بقدر دورنہیں ہیں ، جبکہ آپ پر اپنی تیا مرگاہ پر بیری نماز پڑسھنے کا حکم نافذموجیکا ہوٹواہ وہاں ایک بی چار دکھتی نما زادا کی مبو یا وس د ن سے اندران مفامات تک کا سفر کل ملا سے ایک تہائی دن یارا باس مع كم كاموته اس صورت من آب ابني قيام كاه اوران مقاءت ير پوری نماز پڑھیں گئے اور روزہ رجھیں گئے ورنہ دکیسری حورت یں نماز فصر ہو کی اور روزہ رکھنا فیجیج زیوگا۔ موال ، الجميستى ج كي توضيح المسائل كه صلاة المسا فركه باب مستلا ٢٠٦١م

ماتو ي مشرطيب :

ڈرائیور پرواجب ہے کہ پہلے سفرکے بعد لوری نمائہ پڑھے لیکن پہلے صفر پی اس کی نماز فصر سے تواہ سفر فول ہی کیوں نہ ہوئیں کیا پہلے سفر سے مرا و وطن سے چن اور لوٹ کر وطن وائیں آئی ہے خواہ وہ سفر ایک ماہ یا اس سے زیا وہ مدت تک جاری دہے چا ہے وہ اس درت میں اپنے اصلی وطن کے علاوہ ایک تہرسے دوسے رشہر وکسیوں بارا سیا میتن کرت ریا ہو ؟

اس نے اپنے وطن یا تیا م کا ہ سے نکلتے وقت قصد کیا تھا تاکہ سوار ہوں کو اس خیس کا اس نے اپنے وظن یا تھا تاکہ سوار ہوں کو وقت قصد کیا تھا تاکہ سوار ہوں کو وقت قصد کی تھا تاکہ سوار ہوں کو جزو نہیں سے مگر یہ کہ اس کا سفر منزل و مقصد کی طرف سوار ہوں کو منتقل کو نے کے لئے یا اس حب کہ سے سامان و ہاں سے حاسف کے لئے ہوجہاں کے رہے کے لئے ہوجہاں سے اس نے صفر سے شرع کیا تھا ۔

م جب بن مفرس اس كا تعفى فرائيورى:

# طلبه كالمسمم

مو 170 : یونیودستیوں کے ال طلیکاکی حکم ہے جو مفتریں کم اذکم دو ون تحصیل علم کیے سفركرت مي يان طاز مين كاكيا حكمت جو مرمفة ايت كام كم سط سفركرت بي ؟ واضحيت ك ده برمفة مفركرت بي ليكن كمجى يونيوركسشي ين حجتى موجاسة يا وفتروكا دخار بين حجفى موعائے تو ایک ماہ اسنے اصل وطن میں رہنے ہیں اور اس ایک ماہ کی مدت میں سفرنیں كرت توجب وہ ايك ماہ كے بعد بھرسے سفركم آغاذ كريں كے توكى اس بيلے سفرين اكى ناز تا عدہ کے مطابی قصر موگ اور اس کے بعد دہ یوری نماز پڑھیں گئے ؟ ج تحمیس علم کیلئے مانے والول کی نماز قصرے اور روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے نوا ان کا مفرمفید وار مو یا روز از بولیکن جو سخص کام کے لئے سفرکہ تا ہے نواه ای کا کام آزاد مویا دفتری لباز ااگر وه دس دن می محم از کم ایک مرتبرا بنے کام کرنے کی حگرسے اپنے وطن بامحل سکونٹ کی طرف انسے توکام کے لئے کیے حامنے والے دوسے دسفریں وہ بوری نماز بڑھگا اور اس کا روزه رکھنا تھی مبحح موگا اور حب وہ کام و کسلے سفر کے دورا

ا پنے وطن میں یا غیروطن میں وس و ن قیام کوسے تو اس کام سکے لئے سکتے جانے والے پہلے سفریس نما زقعر پڑھے گا اور دوزہ نہیں ریچھے گا -مو ٦٦٦ : دني طالب علم برنيت كرك كرسينغ كواينا مشغله نبائ كا توخ كوره فرض كے مطابق وہ سفریں بوری نن زیر صرک ہے اور روزہ رکھ سکت ہے یا نہیں ؟ اور حب اس کا منفربيغ ، وعوت مرايث اور امر بالمعروف ونهى عن المستكر كے سطے نرم و ملكمي ور کام کے نے مفرکرے تو اس کے روزے نماز کا کیا حکم ہے ؟ ع الرسبيع وبدايت اور امر بالمعروف ونهى عن المنكر كوعرف عام لي كا تغل دعمل کہا جا تاہے تو ان چزو*ل کے لئے اس سے سفر کا حکم وہی سے جو* تغل کے لئے تمام سفر کرنے والوں کا سے اور آگر کبھی ان کے علاوہ سی اورغرض کے بئے سفرکرے تو قصر نماز بڑھنے اور روزہ ندر کھنے س اس کا دى مى كى بى بوقام ما فردن كات مو 275 : حوزہ علمہ کے طا لبطع یا حکومت کے طاز مین وغیرہ مجکسی تہریس غیرمعیش

سو 210 : حوزہ علیہ کے طالبطم یا حکومت کے طار مین وغیرہ بیکسی تہریں غیر معین مدت کے لئے امور کئے جاتے ہیں ان کے دوزوں اور غازوں کا کیام کم ہے ؟ ایج تعلیم و تحقیق اور ملازمت کی حکمہ برحب تک وہ دس و ن سکے قیام کا

مبیروی می روز مورسی می جدید بیر بین می اور روز دنین مجدگا قصد ناکری ای وقت تک بن ذخصر برهمیں کے اور روز دنین مجدگا اوران کی حالت بقید مسافروں کی سی ہے۔

مو ۱۳ : ایک طالب علم دورسے رئیریں تعلیم ماصل کرتا ہے اور بر مفت اپنے گھر آتا ہے ،اس کے گھر اور درسس گاہ کے درمیان شرعی می فنٹ ہے تو درس گاہ میں اسکی

Manager - The Law Contract

غاد تعرب يا نبي



## قصدمها فرت اور دس دن کی نیت

معودی ہے ، بین جرجبگہ طاذیمت کرتا ہوں وہ قربی نہرسے سنسری میافت سے کم خاصلہ پواتھ ہے اور چونکہ وو نوں جبگہ میرا وطن نیس ہے لہٰذا ہیں اپنی طاذیمت کا حکہ دس روز کالم سے کا تصدکرتا ہوں تاکہ بوری نماز پڑھ کرکے ل اور روزہ رکھ سکوں اور جب ہیں اپنے کام کی حبگہ وی روز قیام کرنے کا قصد کرتا ہوں تو دس روز یا اس کے بعد قربی منہریں جانے کا مقسد نہیں کرتا ہیں درجے ڈیل حالات ہیں نشرعی حکم کیا ہے۔ ؟ :

ا۔ جب میں اجانک کس کام سے وی دن کامل ہوستے سے پہلے ہی اس شہر کی جاؤں اور تفریخ وو گھفٹے وی س مٹھرسے کے بعد کام کی حکمہ واپس آ حاؤں ۔

۲- جب ی دی روزگایل سونے کے بعدای نمبر کے معیّن محلّہ یں جاؤں اور م فاصلہ شرعی مسافت سے زیا وہ نہو ا ور ایک دات و کاں قیام کر کے اپنی طاذمت کی عگروایس آمادی ۔

ہ۔ جبسی دس دوز تیام کے بعداس ٹپرکے کی معین محد کے قصد سے تکلون کی وال پنیچنے کے بعدمیرا دادہ برل مبائے اوریں ٹپرکے اس محدیں حبانے کی نیت کروں



بویری قیام گاه مع اشر می مافت سے زیادہ دورہے ؟

ان کے اور کا میں اور کا اور کا اور کا اور کا کہ بعد نواہ ایک چاد رکعتی ناد اس کی میں ہوسٹ کے بعد نواہ ایک چاد رکعتی ناد اس کی موسٹ میں میں اور سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے نواہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنی ہیا م گاہ سے دی دن کا مل ہوسنے کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنی ہیا م گاہ سے دی دن کا مل ہوسنے کے بعد نکھے یا دی دن کا مل ہوسنے سے قبل ملکہ سنے سفرسے پہلے تک پوری نماز بیرھے گا اور دوزہ درکھے گا۔

۳- جب نیت بدلے کی جسگہ سے شرعی ممافت نک سکے معفر کا قصد کوسے اور پھراس ممافت کوسطے کرسکے اپنی قیام گاہ تک ہوٹ کئے تواس سے مابقہ قیام کا حکم ختم ہو جائے گا اور قیام گاہ پر لوٹنے سکے بعد اذ سرنو دس دن سکے قیام کی نیت کرنا صرد ری سیے۔

سرائی ؛ مافراپ وطن سے انگلے کے بعد اگر اس رائی سے گزرے جہاں سے اس کی اصلی وطن کی اُ وارِ ا وَان سنائی دیتی ہے یاس کے وحن کے گھروں کی دیوار میں دکھائی ٹرق میں توکی اس سے قطع س فت پرکوئی ا ٹریٹر تا ہے ؟

کے اگر اپنے وَطن سے مذکر رسے تو اس سے قبطع میافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہذاس سے سفر کا سسله منقطع ہوتیا ہے لیکن جب تک س حبگہ ہے اس وقت تک اس برسفر کا حکم جاری نہیں سوگا۔

معر ١٤٠٠ : جبان مين طازم مول اور آج كل كونت بذير مول وه ميرا اصل وطن نهي

اود اس جبگہ کے اور میرے اسلی دطین کے درمیان ترعی میافت سے ذیادہ فاصلیہ ۔ ما زمت کی جبگہ کو یہ نے بہنا اصلی دطی نہیں بنایا ہے۔ اور بیکن ہے کہ دناں یں چند سال و مول بعض اوقات وہ ان سے دفتری امود کے سئے مینے بھرس ایک وو ون کے سفر پر بھی جا آ مول بیس جب میں ایک وو ون کے سفر پر بھی جا آ مول بیس جب میں اس تمہرسے نکل کرجس میں ، میں سکونت یدیم مول حد شرعی سے زیا وہ وور جا وک اور کھر وہ بی اور اور کھر وہ بی لوٹ آول اور کھر وہ بی لوٹ آول اور کھر وہ بی می میں میں میں بیس کے دی ون کے قیام کی بھرسے بیا واجب سے کر دی ون کے قیام کی بھرسے بیت کروں یا اس کی منزورت نہیں ہے ؟

اور اگر دی دن کے تیام کی نیت واجب سے تو شرکے اطراف بی کنی ما فت تک میں جانگ ہوں ؟

آپجس تہریں سکون پذیرہیں اگروہ اسے شرعی مما فت کہ نے
ہیں تو سفرے اوٹ کرائن بہری آنے پر از سرفو دس دن سکے تیام کا
نیٹٹ صنروری سے اور جب سیجیح طریقے سے آپ کا دس دن سکے تیام کا
تصدیحفق مہوجائے اور لیوری منازیڑھنے کا حکم آپ کا فرلھینہ
بن جائے، اورچاہیے ایک ہی چار رکعتی نمازیڑھی ہو، تو اس کے
بعدمی سکونت سے نکل کرٹ دعی مما فت سے کم فاصلہ تک بمفر
بعدمی سکونت سے نکل کرٹ دعی مما فت سے کم فاصلہ تک بمفر
محریف سے دس دن سکے قیام کی نیٹ پرکوئی اثر نہیں پڑسے گا
جیسا کہ دس دن سکے دوران تم رسکے باغوں اور محصیوں پرجابنے سے
میسا کہ دس دن کے دوران تم رسکے باغوں اور محصیوں پرجابنے سے
اقامت پرکوئی اثر نہیں بڑتا ۔

سوعد: اگر ایک شخص \_ چند سال سے \_ اپنے وطق سے جا رکلومیٹر دور

رتاب ادر نہذیں ایک مرتب محمد جاتا ہے ہیں اگر شخص مفرکوے اور اس کے ادر اس کے وطن کے در میان ہا کا ویشر
کا فاصلہ مطاب ہوجائے نیکن شریجگر وہ تعظیم حاصل کرتا ہے والا سے یہ فاصلہ ۲۲ کلو میشر ہوتو اس کی فاز کا کہ بھی ہے؟

جو من السلام وہ تعلقی سے مرکز سے کسی دو مری جگر کا قصد کرسے حیک فاصلہ شرعی میں سے کم ہوتو اس مرکب مہوگا۔
سفو من محک ہو جاری نہیں موگا کیکن اگر وطن سے اس مقصد کا ادا دہ کوسے تو اس پر سفو کا تھی ہوگا۔
معر ۲۰ اس کے معافرت بین فر سے بیک وقعد کیا میکن ابتداء بی سے اس کا ارادہ تھا کہ دہ ایک می گا تو اس مغرب میں کہا ہے۔
معر ۲۰ اس کے دورہ نماز کا کی حکم ہے ؟

کے اس پرمافر کا حکیماری نہیں ہوگا اور مافت کو پوراکر سے کیئے رائے جٹا اور دوبارہ اس پرلو آنا کا فی نہیں ۔ سرھی ہے: الفرنی کے داس فقدے کے بیٹی نظر کو بہتے ٹھ فرنے کا مفر ہو توروزہ دکھنا جائز نہیں اور نماز قور ہے ہی اگر جا کا درستہ چا دفر تفریح کم ہوئی واپس پر مواری نہ سٹے پر ؛ رائے کی شکلات کے بیٹی نظران تمنی پرلازم ہوکایں راستہ اختیار کرے جو چو فرنج ہے ذیادہ ہے ۔ اس مورت میں نماز روزہ کا کیا حکم ہے ؟ جب جب جانا جا دفر سنجے سرم مواور والبی کا راستہ بھی شرعی ممافت کے برابر نہ موتو تو نماز پوری بڑھے گا اور روزہ دیکھے گا۔

دسول یا : چشخص بینے می سکونت سے اپی میگر ماہے جس کا فاعد شری سا فت سے کم ہو ، چنہ بھری ا بیگر سے متعدد بار دوری میگروں کا مفرکسے اس طرح کہ کل مرا فٹ آگٹے فر سنج سے زیادہ ہو مہلے تواسکا

ج اگرده گھرسے نطلے دفت مما فت مقد بنبی رکھتا تھا اور نراس کی بیلی منزل اوراز گلبرہ سمے درمیان کا فاصلہ نشری مما فت کے برابر تھا تو اس پر سفر کا حکم ماری نہیں ہوگا۔ سوئی ، اگر ایک تھی اپ شرے کی خاص جسگر کے قصدے نکے اور پھر اس جسگرے اوھراً دھر جائے توک اس کا یہ اوھراً دھر جانا میافت میں تمار موگا جو اس نے اپنے گھرے طے کہ ہے ؟

الرجيك المحاده أدهر عانامافت من تمارنيس موكا.

مر مد الله المراق ول قيام كى نيت ك وقت يزيت ركهنا عائز به كدود الم محق المامت المراق و المراق مع المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

ی دس دن قیام کی نیت کے ساتھ شرعی ممافت سے کم فاصلہ تک جانے کی انیت رکھنا قصد اقامت کے سے اس وقت نقصان وہ سے جب عرف عام کھا جائے کہ یہ تحف محل آقامت ہیں " دک دن نہیں تھہراہے " جینے کوئی شخص پورا ون باہردہ سے لیکن اگر وہ شخص دن دات میں چند گھٹ کے لئے باہر جائے اور دن بارات کے ایک تہائی محمد تک باہردہ یا دن بارات بی ایک دفو باہر حائے یا چند بار باہر جائے تیکن محمد عی طور پر دن بارات سے ایک دفو باہر حائے یا چند بار باہر جائے تیکن محمد عی طور پر دن بارات کے ایک تہائی محمد می طور پر دن بارات کے ایک تہائی محمد میں میں ہے۔

سو ای اس بات سے بیش نظر کر ایک شخص اپنے محل سکونت سے اپنی عامے ملازمت ایک جائے ملازمت ایک جاتے اور دونوں (محل سکونٹ ومحل ملازمت) سے درمیان ۲۲ کلو میرسے ذیادہ فاصلہ ہے جو پوری نماز پڑھنے کا موجب ہے ، اپن اگر میں ان تمہروں کے مدووسے باہر کلوں جان ملازمت کر تا ہوں یکی دوسے رشہری طرف جا ڈن جب کا فاصلہ میرسے کام کرنے کا

جگرے شری م فت سے کم ہے اور ظہرسے قیل یا بعد دائیں موجا وُں تو کی میری منسا ز بي عرف محل ملازمت سے شرعی مرافت سے محم کیلئے ہرآ ہے روزہ نما ز كا يحكم نين بدا كا جامع روزاز ك عمل سے اس كاكوكى واسطرز مواور اس من كوئى فرق نبين سے كوآب و عال ظهر سے مل والس آئي يا بعدي-معربه المراف اصفهان كا رسبة والامون ادر ايك عرصه ست شامن شهرك وتبود یں طادمت کرتا ہوں حواصفہان کے تا ہے ہے اور اصفہان کے حد ترخص سے ٹاہیٹیم تک تقریبًا بیش کا میٹر کا فاصلہ سے ۔لیکن یونیورسٹی تک ، جو اطراف شہریں وا تھ ہے' تغريبًا ٢٥ كلوميِّرت زياده مما فت سب لهذا جيكه يونيورستى ثابن تهريس واقع م اورمیرا داستر شرکے درمیان سے گزر تاہے مگر میرااعلی مقعد یو نورسٹی ہے ہی مع ما فرنمار ك عائد كا يانس ؟

ج اگر دونوں شہروں کے درمیان چارٹ وعی فرسخ سے محم فاصلہ ہے تواس پرسفر کا حکم مرتب نہیں ہوگا۔

الموالات : بن برمفة سليدة معصوم عنبها السلام كم مرقد كى زيادت اورمبود بكران كام المالات اورمبود بكران كام المالات كى غرض سائم ماله بول - اى مفرين، يجع بورى نما ذير هذا جا ميا يهم المحالي المال مفرين وجوب قصر سك مسلسله من أب كا ملكم و بى سبير جو تمام فرو المحاسبة -

سوم الله : فَهْرًى شَمْرٌ مِيرى عائے ولادت ہے اور مشتری حافق سے استری احتی تک

یں تہران میں مقیم رہ اب تین سال سے اندر پھر تہران کے راتھ اوارہ کی طرف سے بندرعبا بی تعینات ہوں اور ایک سال کے اندر پھر تہران ہوٹ آ وُں گا ، اس کے پیش نظر کم جب بیں بندرعباسس میں مقیم تھا و ہاں سے بیں کسی بھی وقت او ارہ کے صروری کام سے جھوٹے چیوسٹے شہروں بیں جا یا گرتا تھا اور کمچے مدت و ٹاں متھہر تا تھا لیکن اوار سے جوکام میرسے ذیتہ ہوتے تھے ۔ اس سے بیں وقت کا اندازہ نہیں لسکا مک تھا ۔ برائے مہر یا تی پہلے میرسے دوزہ نماز کا حکم بیان فرمائیں گے ؟

دوست دای بات کورنظر دیجتے موٹ کریں اکٹر اوفات یا سال کے چندمہینوں میں کام کے سلسے میں سفریں رہا ہوں ،میرسے او پرکٹیرالسفر کا عنوا ن صادق آتا سے یا نہیں ج

اور تعبیرے : بیری زوج کی بمناز و روزہ کو تھکم ہے ، وہ بیری شرکیہ جات
ہے ، اس کی جائے بیدائش تہران ہے اور میری وج سے ندر عباس میں رتی ہے ؟

اس و قت جہاں آپ ڈیوٹی پر ہیں اور جو آپ کا وطن نہیں ہے ، وہاں آپ کے دوزہ و نماز کا حکم ہے ،
آپ کے دوزہ اور نماز کا و ہی تھکم ہے بھو می قرکے روزہ و نماز کا حکم ہے ،
یعنی نماز قصرہے اور روزہ صحیح مہیں ہے ۔ مگر یہ کہ آپ و ہاں دی دن قیا کر سنے کی نیت کر لیس یا دی و ن میں کم از کم ایک مرتب مربع طافرہ واری کی نماز کی مائے ہے کہ ایک مرتب مربع طافرہ واری کی نماز میں میں اور دوزہ دی میں کم از کم ایک مرتب مربع طافرہ وہ ہو آپ کی مائے ہے تو اس کی نماز تھم راور دوزہ دی کھنا صحیح نہیں ہے ۔
مام اور دوزہ صحیح ہے و د نہ نماز قصر اور دوزہ دی کھنا صحیح نہیں ہے ۔

<del>(18)</del>

مو ۱۸۳ : ایک تحص نے ایک مجکہ دی دن مخبر نے کا قصد کی ، ای طرح کہ دہ حات تھاکہ دناں دی روز تک مخبر سے گا یا اس نے اس امر کا ارادہ کریں بھر اس نے ایک جارکوتی نماز پوری پڑھ لی جس سے اس کا تیام تحقق ہوگیا۔ اب اسے ایک غیر صروری سفر در پیش ہوگیا ، کیا اس کے لئے یہ مفرعا بُذہے ؟

ع اس کے سفریس کوئی مانع نہیں ہے نحواہ سفر غیرضروری ہو۔

سو ۱۸۳۳ : اگرکوئی تخش اہ مرض علیات می زیادت سکے سئے سفرکرے اور بر مہانتا ہو کہ وہ ال دی روز سے محم نیام رہے گا لیکن نما ز بوری پڑھنے کی غرض سے دمی روز عقبرتے کی نیت کرسے تو اس کا کیا حکم سے ج

ایج به انگر وه جانتا موکه و بال دس روزتیام نهیں کرسے گاتو اسکا آفامت عشرہ کی نیت کرنا ہے معنی ہے اور اس کی اس نیٹ کاکوئی انڈ نہیں ہے اور وہ و بال قصرنما زیڑھے گا۔

موه و نفرس بابری طازمت بیشه لوگ جواس نمبری دی دوز قیام بنی کرست اوران کا صفر بی سندی سافت سے کم بوتا ہے تو نماز کے سلم بی ان کا کیا حکم ہوتا ہے تو نماز کے سلم بی ان کا کیا حکم ہوتا ہے تھر بھر حیں یا بیدی ؟

ایک جب بی بی ایر معل ملازمت کے درمیان یا آمد و رفت دونوں ملاکر شرعی مسافت کے برابر فاصلہ نہ ہو ، تو ان برم افرکے احکام جاری بہیں ہوگی اورمب شخص کے وطن اور حاکے ملازمت کے درمیان مستدعی مسافت کے برابر فاصلہ ہو اور دس روز کے اندر وہ کھم از کم ایک مرتبر دونو

4 1 4

<del>(1)</del>

کے درمیان سفر کرسے اس پر بوری بن ذہر حنا واجب سبے ورنہ دکس دن کے قیام کے بعد سفر اقل میں اس کا دہی حکم سبے جو تمام مما فرد گئے۔ مو ۱۸۳ : اگر کوئی ٹخس کی جسگہ سفر کرس اور اسے بعدم نہوکہ دی سکتے دن آیام کوئا

هو ۱۸۹ ؛ اگر کوئ محص کمی جسکه مفر کرس اور کسے بیمعلوم ذمیح که و ع ہے، دمی روز یا اس سے محم تو اسے کس طرح نماز پڑھنی چاسیتے ؟

عي تعرف زرع كا-

سر ۲۸۲ : جرشنی دو مقامات پر تسییغ کرتام اور اس علاقدین دی روز قیام کاقعد

د کھتاہے ای کے دوزہ خاذ کا کیا حکم ہے ؟

عی اگرعرف عامی بردو علائے ہیں تو فدکورہ صورت ہیں وہ نہ دونوں میں قصدا قامت کرسک - اور نہ ایک مقام پرجبکہ دوسے مقام تک مبانے کا قصد مجی رکھتا ہو -

### حذترخص

مس ۱۸۸۳: جرمنی اور پورپ کے بعض شہروں کا درمیانی فاصلہ ایک سومیمرسے زیادہ بنیں ہوتا اور دونوں نہروں کے مکانات اور راستے ایک دوسے رسے مقبل مہرتے ہیں۔ ایسے موارویں مدترخص کہاںسے شروع ہوتی ہے ؟

یہ بہاں دو تہرایک دوسے سے اس طرح متھل ہوں جیا کہ سو ال یس ہے توا یہے دو تہرایک تہرکے دومحلوں کے حکم میں ہیں بعنی ایک سے خارج ہونے اور دو مرسے تہریں داخل ہونے کو سفر شار نہیں کیا جائے گا کہ اس کے سائے حد ترخص معیّن کی معاسکے۔

کیا جائے گا کہ اس کے سلنے صدیر حقق معین کی ما سکتے ۔ مس ۱۸۹۳ : حدر فعل کا معیار نہر کی اذان سنت اور نہرکی دیواروں کا دیکھنا ہے ، کیا دصر فیصی ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا صروری ہے یا دو لؤں میں سے ایک فی ہے؟ احتیاط یہ سے کہ دونوں علامتوں کی رعایت کی حالے اگرچہ حد میر ختص

کی تعیین کے لئے افران کا نرمسنائی دینا ہی کا فی ہے۔ افران کا نرمسنائی دینا ہی کا فی ہے۔ است منافر تنبریں داخی

(V)

ج آ ہے ۔۔ ک اذان کا سنائی دینا معیاد ہے یا شرک درمیانی آبادی کی آواز اذان کا شائی دینا ؟

ای بنہ کے ان فری حقے کی اذان سننامعیارہے جمال سے مسافر ننہرسے نکلنا ہے یا اس میں داخل ہوتا ہے۔

ھو 19 ہے ، ایک علاقہ کے نوگوں کے درمیان مشتری مرافت کے بارے میں اختلاف ہے لین کھتے ہیں ، تمہر کے گھروں کی وہ آخری دیوار ہی معیار ہیں جو ایک دواسٹوسے مقعل ہیں بعض کھتے ہیں کہ گھروں کے عدو دسے ہم موکا رخاشے اور کمپنیاں ہوتی ہیں ، ان کی دیواریں معیار ہیں ۔ عادا موال دسے کہ تہر کے آخرسے مراد کیسہے ؟

ا کے تہرکی آخری حدود کی تعین عرف عام برموقوف ہے الوالم مع مو نورسٹی کے طلبہ میں اور ماری کلاسیں مقرطبس کے ایک کا واں میں ملتی میں اور یہ قریہ جارسے وطن سے موکل میٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ نیر طبس کا فاعسلہ ہ کو میں ہے لیکن طبس اور اس گاؤں کے درمیان کو تی جیز حاکل نہ ہونے کی وج سے اس گاؤں کی دیواری توشرطبس سے دکھائی دتی ہیں مگراذان سنائی نہیں د نتی ہے ایسی صورت میں اگر بم اس گاؤں میں ول روز کے قیام کی نینت کری اور مع دو محفظے سے دیا دو کے لئے طبس مطے عالمی تو اس سے عاری نیت برقرار رہے گی ہا، ؟ اع بدیاروں سکے ادھیل سوسے سے مراد خود دیواروں اور ان کُنگو كا وخصل مونا سبے - لها زا ان كا دھند لاسا د كھائى ديناكا فى بنى سے ، اس فرض برکہ گاؤں کی دلواریں تبرطبس سے اوجھل سونی

TEN

ہوں تو بہاں اگر وہ گا وُں طبس کا جزو شما دموتا ہے یا شہر کے با غات یا با مزارع بیں ٹن مل ہے تو اس صورت میں گا وُں میں قصد اقامت کی نیت کے دوران طبس آنے جانے سے اقامت عشرہ کی نیت متا کُر ندموگ کیکس اس کی تشخیص خو دم کلف پرمو توف ومنحصر سے ۔

هو <u>۱۹۳</u> ؛ جب نسان برجانتا ہو کہ وہ جبس سفر پرجاد یا ہے اس بیں گئ ہ وحرام می شبلا بوگا تواس كى ن ز قفر سے يا نہيں ؟

جے بجب تک اس کا سفر ترکے اجب یافعل حرام کی غرض سے نہ ہوتو نما ز سکے تھے بوسنے میں اس کا دہی حکم ہے جو تمام مما فروں کا ہے۔ موجو ہے : جن تخص نے گاہ کی غرض ہے سفرنہیں کیا بکن درمیان داہ اس نے معسیت کھ

غرض سے لیے سفر کو تنام کرنے کی نیٹ کی تو بیٹھن ہوری نماز پڑھے گایا قلم ؟ اوا ٹنائے سفریس جو قلم

مادی برخی بی ده میجی بی بانین ؟

عی بجس وفت سے اس اپنے سفر کو گئا ہ معقبت کی غرمن سے جاری دھنے کی نیت کی ہے اسی و سے اس پر بوری نماز پر خنا واجب ہے ا در معھیت کی نیٹ کے بعد جو نمازیں اس نے قعر

پڑھی ہیں ان کا دویا رہ پوری بڑھا واجب ہے۔ مو10 ج اس مفر کا کیا حکم ہے جو تفریح یا عزوریات زندگی کے خرید نے کے سے کیا جائے اوراس

معفریں اواکی نازے مع میگر اور اس کے مقدمات عکن وطیسر نہ ہوں ؟

ا گرده جاننا ہے کہ اس مفرین اس سے بعض دہ چیزوں حجیوت جایس گی جونمازین واجبين أواليص مفركو ترك كرنا ونساط واجت مكرتم مفرزك كرن بس عفررو حرج مو-



## احكام وطن

دو سال میں مقددبار الم میرائش تہران ہے جب کہ میرسے والدین کا دطن تمہدی تہر ہے ۔ البذا وہ سال میں مقددبار الم مہدی شہر البات ہیں ان کے ساتھ میں بھی مفرک ہوں ہیں میر دوزہ دنما کا کیا تھم ہے؟ وہ شح رہے کیں لینے والدین کے وطن کوانا وطن میں بناجات بلکر مراارا وہ تہران ہی میں رہے کا ہے؟ ایک مذکورہ فرض میں تمہاد سے والدین سکے وطن میں تمہار سے دوزہ نماز کا حکم وہی ہے۔ جومی فرکے دوڑہ نماز کا سے ۔

مسر 194 : یمی ایک سال میں چھ ماہ ایک تنہویں اور چھ ماہ دوست ننہ میں دہتا ہوں جو کہ میری جا پیا ا سے اور پی تنہر میرا اور میرسے خاندان والوں کا سکن بھی ہے دیکن پہلے ننہری مشقل تیام نہیں دہتا بھی وقعہ وقعہ ہے رہتا ہے . نملاً: دوسیفتے ، دی دوز باس سے کم وغ ں راع بھراس کے بعد اپنی جا پیا اور اپنے خاندان والوں کے دطن لوٹ آتا ہوں میرا ہوالی ہے کہ اگر ہیں بہلے تنہریں دی دوز سے کم مغیرے کی نیت کہ تا موں تو میرا حکم سافر کا سے یا بہیں ؟

کے اگردہ شہراکا والن نہیں ہے اوراسے والی بنائے کا ادا دہ نجی نہیں ہے توحی زمانہ می آپ وہاں دی دوزسے محم رہنے ہیں اس ہیں آپ کا حکم وہی ہے جومیا فرکا سہے ۔

عو ١٩٨٨ : تقريبًا بده مال مع دهن كا تعد مك بغيرا مك تهري دتهًا بول ، كي برثير ميرا وطي موجا في كا ادراى تېركوميادهن موجدندي كنى يە دركارسىد؟ اور امركينى بت موكا كدعرين مى بركومادهل عيدي 🗲 وطن نہیں بن سکتا مگریہ کہ دائمی طور پر آفامت گزین کی نیت کرے اور ایک مت تک ای قصد کے ما تھ اس شہریں رہے پاستقل ریا نش کے قصد کے بغیر اتنى فول مد تك سرس رسے كدولاں كى بار سات اسے اس تبركا بات دہ كھنے لكيں -اللاق : ایک تخص کا وطن نیران سے اور اب وہ نیران سک قریب دو اسٹر شیر کو وطن بنانا جا بہت جکداس کاروزانه کاکسف کار تهران یس سے لمبازا ده دس روز بھی اس شہری بنیں ره سکن ج جائیکہ چے ماہ تک دسے حبس سے وہ ای کا دعلی ہوجا کے ، وہ دوزان اپن محل ما زمت جانام اور دات کو اس مہری اوٹ آنا ہے ۔اس کے نماز روزہ کا کیا حکم ہے ؟ على اگر تبرصديدين وطن بنانے كا ادا دہ كركے اس ميں سكونت اختياد كرسالے تو پھر عنوان وطن کے اثبات کے لئے بر شرط نہیں سے کرچھ ما ہ تکمیسل اس جگ رسے ملکہ اس کے ملے اتنا ہی کا فی سے کہ وہ اسے اہل و عبال کو و باراکن كردس اورا بنے دوزمرہ كے كام سے فارغ موسف كے بعدان كے باس اوٹ قت اوردات ان کے یاس گرارے بہاں کے کرائل محد اسے محد کا شمار کرنے لکیں۔ مون ؛ بيرى ادرىيرى زوجه كى جائے بيدائش كائم نے ليكن جبسے سركادى طادست برميرا نفر بوا ہے اس دفت سے منشا بورشغل موگ موں اگرجیاں بانچ شمریں ہی دستے ہی نشا بورکی طرف بحر ك ابتداك دين ميم نه امني والى وكالشريسطاع إض كر ليا تحاميك ه ا سال گزر حارف كے بعدس ای قصدسے مفرف موکی موں - است کر درے ذیل موالات کے ہوا ب مرحت فرما کی گئے :

۱- بعیب م اپنے والدین کے گھر حاستے ہی اور چند دوزان کے پاس قیام کرتے ہیں تو میری اور میری دوجہ کی نماز کا حکم کی ہے ؟

٠٠ اور جارس والدين ك وطن (كالمرى ك مفريس اوروع ل چند روز قيام ك دوران بار جارے ان ہجدّن کا کی فرلینہ سے جوم دی موجودہ رہ کئے گاہ نیٹ اپوری پیارے ادراب بی بع ہو چکے ہیں ؟ على جب آيئے اپنے املى وطن وكاشمرى سے اعراض كرايا تواب وغ ں آپ دو لوں پر وطن کا حکم جاری نہیں ہوگا ، مگر یہ کہ آپ زندگی گزار سے کیلیے دوبارہ ویاں لوٹ جائیں اور کچھ مدت تک ویاں اس نینت سے رہیں، اسی طرح بر تہر آپ کی اولاد کا وطن بہیں ہے ملک ای تمہریں آپ سب مافر کے محم یسی ۔ معوان ، ایک مخص سے دووطن میں ردونوں میں پوری فار پڑھامے اور دوزہ رکھائے یں برائے مہر یا تی یہ فرمائیں کہ اس کے بیدی بچ ں پر جن کی وہ کفالت کرتاہے ، اس کلری اسنے ول وسر مرست کا اتباع واجب ہے ؟ یااس مدیس دوستقل نظری قالم كر كتے ہا؟ 🔑 زوج کے ملے جائزہے کہ وہ اپنے شو مرکبے وطن کو اپنا وطن نہ بنائے۔ ليكن جب مك او لا دمخم من سب اور اپني زندگي و ارا ده مين خو د كفيل اورستقل نہیں ہیں یا اس مسئدیں باپ کے ادادہ کے تا بع ہی تواپ کا وطن ان کے سلتے وطن شمار موگا ۔

مولائے ؛ اگر ولادت کا مهسپتال باپ کے دطن سے دور ہوئینی دفیع حمل کی خاطران کے مضیجند روز اس مهسپتال میں داخل ہونا حزوری ہو اور بچہ کی و لادت سکے بعد وہ پھرائیے گھر لوٹ آ سکے تو اس پیدا موسنے واسلے بچر کے دطن کاکیا حکم ہے ؟

: ときはいる

心性養養

آگے۔ آگرمہیتال والدین کے اس وطن میں ہے جس میں دہ زندگی گزار ہے ہیں تو وہی تہر سخیہ کا بھی وطن ہے ور ندکسی تعبریں پیدا ہونے سے دہ تہرای بچہ کا وطن نہیں بنتا بلکہ اس کا وطن وہی ہے جو اس کے والدین کا ہے جماں بچہ والادت کے بعث نفل ہوتا ہے اور جس میں ان باپ کے ساتھ ذندگی مبرتا ۔ معد سے: ایک تخص چند سال سے تہرا ہوا : میں دہا ہے کین اسے دطن آئی نہیں بنایا ہے۔ اگر دہ تہر سے کہیں نے می ما فت سے کم یا زیادہ فاصلہ پر جاتا اور دوبارہ دابس آتا

ایک جب ابوازیں ای نے قصدا قامت کولیا اور کم از کم ایک چاد رکھتی نماز
پڑھے سے اس کے لئے پوری نماز پڑھنے کا حکم حاری ہوگیا توجب تک
دہ شرعی ممافت طے نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ ہی بوری مٹاز
پڑسھے گا اور روزہ دکھے گا اور اگر وہ اس سے شرعی ممافت یا اس سے
ذیا وہ دورجائے گا تو اس شہریں اس کا حکم و ہی ہے جوتمام ممافروں کا ہے۔
سری نے یہ عراق ہوں اور اپنے دمل عراق سے اعراض کرنا جا تہا ہوں کیا ہی پورسے
ایران کو اپ دمل بنامک ہوں ؟ یامؤہ ای جبگہ کو اپنا وطن قرار دے مک جو بوجہ ب

جے جدید دطن کے لئے شرط ہے کہ کمی مخصوص اور معیّن شہر کو وطن بلنے کا قصد کیاجائے اور ایک مدت تک اس میں اس طرح زندگی بسری جائے کہ عرف عام میں یہ کہا جانے گئے کہ یہ تحقق اسی شہر کا باست فدہ سے لیکن اس



شہریں محمروغیرہ کا مالک مونا شرط نہیں ہے .

سن : جر تخص نے بوغ سے قبل ای وائے بدائش سے بچرت کی تھی اور وہ ترک وطن و اسے

مناكر نسي جا تا كا اوراب وه بالغ مواسع توولان اس كے روزہ غاز كاكر كم سع ؟

ج کرباپ کی منابعت میں اس نے اپنی جائے بیدائٹ سے بچرٹ کی تھی اور اس نہرس دوبارہ اس کے باکپازندگی بسررسنے کا ادا دہ نہیں تھا تو اس مگر اس بردطی کا حکم عاری نہیں ہوگا۔

مسول بی اگریک جسک انسان کا وطن ہے اور وہ نی انحال و ٹاں بٹیں دہتا لیکن کہی کہی اپنی زوج کے ہمراہ و ٹاں جاتا ہے کیا ٹوہر کی طرح زوج بھی و ٹاں پوری ٹماز پڑسے گی یائیں ؟ اور جب "نہا اس جسکہ جائے گی تواس کی نساز کا کی حکم ہے ؟

جے شو ہرکے وطن کا زوجہ کے ملے وطن کو ناکا فی نہیں ہے کہ اس پر وطن سکے احکام جاری میوں۔

معرى الكياف ملازمت والن كے مكم مي سے ؟

کی کمی جبگہ طازمت کرمنے سے وہ حگر اس کا دھی نہیں بنتی ہے لیکن اگر وہ دس روز کی مدت ہیں کم از کم ایک مرتبرا پنے مسکن سے اپنے کام کرمنے کی گر جوکہ اس کے ریاکتنی مکان سے کنٹری مرافت کے فاصلہ بہرہیے ، جاتا ہو توج مسکن اس کے وظن سے حکم ہی سے اور ویاں پوری نماز پڑھنا اور دوزہ دکھنا ہے ہے۔ مسکد اس کے وظن سے حکم ہی سے اور ویاں پوری نماز پڑھنا اور دوزہ دکھنا ہے ہے۔ مسمن نے : کمی شخص کے اپنے وطن سے اعراض و روگر دان کرنے سے کی معنی ہیں؟ ادر کی عور سے مان دی کروان کرنے سے کی معنی ہیں؟ ادر کی عور سے کے نادی کر لینے اور نوم رکے ماتھ ہے جانے ہر وطن سے اعراض تا بت ہوجاتا ہے یا بنیں ؟ اعراض سے مراد بہب کہ انسان اپنے وطن سے اس قصد سے نکلے کہ اب دوبارہ اس میں زندگی نہیں گزار سے گا، اور صرف عودت کے دوسٹر شہر میں شوم کے تحریبانے کا لازمر برنہیں سبے کہ اس اپنے اصل وطن سے اعراض کرایا ہے۔ میں شوم کے بارش ہے کہ وطن اس اور وطن تیا تی سے متعلق اپنا نظر یہ بیان ذرائیں ؟ ایج کے دطن آگئی رائ جرے کہ وطن اس اور وطن تیا تی سے متعلق اپنا نظر یہ بیان ذرائیں ؟

ج> دطن آئی: اس جبگر کو کھتے ہیں جب اں انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک مدت ویل رہنا ہے اور وہی نشو و نما یا تا ہے۔

وطن ٹانی : اس جسگر کو کہتے ہیں جے منطف پی دائمی منکونت کیلے ا منتخب کرسے جا ہے سال پی چند ماہ ہی اس میں رسے ۔

مسویای ! میرے دالدین شہر " ساده " کے باشندے ہیں دونوں بچینے میں تہران آگئے اور وہاں تصاور دہیں سکونت اختیار کر لی تنی ۔ ٹا دی کے بعد شہر میا اوی شقل ہوگئے اور وہاں اس نے سکونت اختیار کر لی تنی ۔ ٹا دی کے بعد شہر میا اس وقت ہیں تہران وما وہ اس کے سکونت اختیار کرنی کہ وہ وہ ان سازمت کرتے تھے ، بس اس وقت ہیں تہران وما وہ میں کس طرح نماز پڑھوں ، واضح رہے میری بیدائش تہران میں ہوئی ہے لیکن و با ں کہی نہیں ر با بوں ۔ ؟

کے اگراپ نے تہران میں پیدا ہونے سے بعد دیاں نشو و نما نہیں یا ئی ہے تو تہران اپ کا اصلی وطن نہیں ہے اور اگراپ نے تہران و ساوہ میں کسی کو اپنا اصلی وطن قرار نہیں دیا ہے تو ان دد نوں میں اپ کیلے وطن کا حکم جاری نہیں ہوگا۔

مسرال : ال شخص کے بارسے میں آپ کا کیا نظر یہ سے حبس نے اپنے والمن سے اعراض نہیں

کی ہے اور وہ اپ چے سال سے دوستے شہر نیں نتی ہے ہی جب وہ اپنے دملی جا تاہیے تو دلاں اس کو اوری نماز پڑھنا چاہتے یا قصر؟ واضح رہے دہ اہام شنین کی تقلید پر باتی ہے۔ آگر اس سے سابق وطن سے اعراض شہیں کیا ہے تو دطن کا حکم اپنی حبکہ ہمر باقی ہے اور ولا ل اوری نماز بڑسے گا اور روزہ رکھے گا۔

هو ۱۲ عن ایک طاب علم نے تبر تبر نزگی یو نیودسٹی پر تعسیم حاصل کرنے کی غرض سے تبر بند یمی چارسال سکے سے کرا مر پر گھر لیا ، اب اس کا ارا دہ ہے کہ اگر ممکن ہواتو دا انکی طور پر تبر بند یمی رہے گا آج کل وہ رمضان مبارک بیں کہی اپنے اصلی وطن جا تاہے کیا دونو جا ہو کو اس کا وطن شمار کی جائے گا یا نہیں ؟

کے اگر محل تعلیم کو وطن بنانے کا کبختہ ار اوہ نہیں کی سبے تو وہ حکمہ اس کے ولی کے حکم میں نہیں سبے لیکن اس کا اصلی وطن محکم وطن پر باقی سبے جب تک وہ اس سے اعراض نرکر سے ۔

الموالی این تبر کرافتاه " ین بیدا بوا بون اور چه سال سے تبران ین مقیم بون کیک 
خابین املی وطن سے اعراض کیا ہے اور خر تبران کو وطن بان کی قصدت لبذا جب بهایک 
سال یا دوسال کے بعد تبران کے ایک محلاسے دوسے معلامی شقل موتے ہیں تو اس بی 
میرے روزہ فاز کا کیا حکم ہے؟ اور چونکہ ہم چھ اہ سے تبران کے نئے علاقہ میں دسہتے 
ہیں تو بم بریب ان وطن کا حکم جاری موکا یا بہیں؟ اور ہارے دوزہ فماز کا کیا حکم ہے 
بیل تو بم بریب ان وطن کا حکم جاری موکا یا بہیں؟ اور ہارے دوزہ فماز کا کیا حکم ہے 
جیکہ ہم دی بحر تبران کے مختلف ملاقوں کا گشت کرنے دہتے ہیں؟
جیکہ ہم دی بحر تبران موجودہ تبران یا اس سے کسی محسلہ کو وطن نباسنے کا قصد کیا ہے۔



تو پوراتہران آپکا دطن ہے اور مو بجودہ تہران کا ہر علاقہ آپ کا وطن ہے وہا پوری نماز بڑھنا اور دوڑہ رکھنا سے ہے اور تہران کے انڈر اِ دھراً دھرجلنے سے سفر کا حکم نہیں گگے گا۔

سر سوائے: ایک شخص دیہات کا رہنے والاہ اور آج کل ما زمت کی وجرسے تہران ہی رہا ہے اور اس کے ما زمت کی وجرسے تہران میں رہا ہے اور اس کے یاس زمین وجا مُداد بھی سے ، وہ تحف ان کی اطال کی اور ان کے یاس زمین وجا مُداد بھی سے ، وہ تحف ان کی اطال کی اور مدد کے لئے وہاں جات کے وہاں والبی کا قصد میں رکھتا ، واقتی رہا

کہ دہ ای شخص کی زادگا ہ میں ہے ۔ لباندا وال اس کے دور ہ نماز کا کیا حکم ہے ؟

کے گراس نے اس کا دُل میں زندگی بسرکرنے اوراس کو وطن بنانے کی نیت نہیں کے میاری نہیں ہوں گئے - کی میت نہیں ہوں گئے -

موہ ای بی بیان ولادت کو وطن سمی مائے گا خواہ پیدا ہونے والا وہاں نہ رہتا ہو؟

اگر ایک زمانہ تک و ٹاں زندگی گزارسے اور وہیں نشو ونما بائے لوجب وہ اس میروطن کا حکم وہ اس میروطن کا حکم جاری ہوگا ورنہ نہیں ۔

جاری ہوگا ورنہ نہیں ۔

موالی ؛ ای خص کی نماز ، دوزه کاکی حکم ہے جدای تبریں طویل مدت (۹ سال) سے تیم ہے اور نی انحال وہ اپنے دطن میں منزع الورودہ کیک اسے پر بھین ہے کہ لیک دن دطن دلی ہوگا! جس شہریس وہ اس وقت مقیم ہے و ہاں اس سکے روزہ اور نما ذکا وہی کم ہے جو بنٹ مہما فرول کا ہے۔

ساع ؛ ين نواني عرك جد مال كاول من اور أفظ مال نهرين كذارس بن -

مال پی بنون تعیم نهر آیا ہوں ان کا مقات پر میرے دونہ نماز کا کی بحکم ہے ؟

جو قریم آپ کی جائے بہائش ہے وہی وطن ہے اور وال آپ کا روزہ اور نماذ

یوری ہے بشرط سیکاس سے اعراض نرکیا ہو کیکن منہ کو آپ جب تک وطن بنے

کا قصد نہ کریں و بال آپ مما فرکے حکم ہیں ہیں اور حب نہر ہیں آپ نے آگھ سال

گزار سے ہیں اگرا سے وطن بنایا تھا تو وہ بھی اس وقت تک آپ وطن کے

مکم میں رہے گاجب تک وہی سے اعراض نہ کریں ورز اس میں بھی مسافر

کے حکم ہی رہے گاجب تک وہی سے اعراض نہ کریں ورز اس میں بھی مسافر

## زوجر کی بعیت

العرائ : كيوفن اورا قامت كيور من زوج الوبرك ما يعسي ؟

عرف زوجیت قبری طور پر شو سرکے تا بع ہونے کی موجب نہیں ہے علکہ ذہ كوينق عاصل سے كرقصدا قامت اور وطن اختيار كرسنے ميں شومركا أنباع زكرك إن اگر نوج است اداده اور زندگی بسركرنے مين ستقل نهو ملك وطل فيا كرنے يااس سے اعراض كرنے يں وہ شوسركے ادا دہ كى يا بند ہوتو اس الميل یں اس کے شوہر کا قصد ہی اس کے لئے کا فی سے لیں اس کا متو ہرجی شہریں دائی زندگی بسرکرنے سکے اختص ہوتا ہے وہ اس کا بھی وطن سے ۔ اسى طرح اگر شوبراى وطن كوچيور دست بس مي ده دو نول رستے بن اورسسی دوسری مگرکو وطن نبائے تو ہانے وطن سے زوجر کا اعراض می فهار سوگا ، او بعفریس دس دن کے قیام کے مسلمدیس اس کیلئے اتنا ی کافی ہے کہ وہ نتو ہر کے قصداقامت سے آگاہ بوجب کہ وہ اپنے نوبر کے ارا دوسے تا بع مو بلکہ اس وقت بھی بہی حکم سے جب وہ افا مت کے دورا

اینے تنومرکے ساتھ وہاں دمنے پرمجبود ہو۔ موای : کی منگی کے زمازی کھی ذوج ، معافری نما ذکے معائل میں ، پنے تنوم رکے ایس ہے ؟ ﴿ وَمِن كَ رَحْمَة كَا اقتفايه نهين مِن كَرَقْصِد سَفِروا قامت يااحتيا وطن وتركي طن مي زوجه فنوبرك "الغ مو ملكه اس كسلسايي وه ويخار مورا ع : ایک بوان نے دوست مشرکی لوکی سے شادی کی ہے لی حس وقت لوکی اپنے والدين كي محصر حبائ توكي اورى فازيش على يا قصر؟ عب جب تكف لين اللي طن مع اعراض فه كرسه كي المون كم له يوري نماز يره كي. مرای : کیابوی نیخ اماخینی کی توضیح الم کل کے مشکد "۲۸۴" کے زمرے س آنے ہیں؟ (بین مفرکے تحقق میں بیوی کیجوں کے سٹے بھی مفرکی نیت شرط نہیں ہے) اور کی باہے وطن میں اس کے تابع افراد پوری مناز بڑھیں گے ؟ اگرسفریں قہری طور پر ہی مہی دہ باب کے تابع ہی توسفر کے لئے بایکا قصد کا فی ہے بیرانیکہ انھیں اس کی اطراع ہو، لیکن وطن اختیار کرنے بااس سے اعراض کرنے میں اگر وہ اپنے ادادہ اورنندگی گزارسے می خود مختار نرموں، ملکہ باب کے تا بع موں تو قبری طور ہے وطن سے اعراض کرسنے اور نیا وطن اختیار کرنے کے مسلسلہ میں دہا ان کا باب والی طور بران کے ماتھ زندگی گزارے کے معے منتقل سوا ہے دہ ان کا دطن کی سوگا۔

# بیے شہوں کے احکام

سرائی : برے نہروں می تصد توفن اور قصد افامتے شرا ماک بارے بن آپکا کا نظریہ ؟

جرائے اور شہور شہرول میں ، احکام مما فر، قصد توطن اور دس دور قیام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بڑے تہریں کسی مخصوص محسلہ کی تعبین کے بغیر قصد توطن کرنے اور کچھ مدت اس نہریں نہ ندگی گزائے سے اس پروطن کا حکم جاری موجائے گا جیسا کہ آگر کوئی شخص محلہ کی تعیین کے بغیر ایسے شہریں دس دور قیام کی نیت کرے تو وہ تمام شہریں پوری مناز پڑھ سے گا اور دور فرہ دکھ سکے گا۔

معوم کا پر ایس کا برور در و ای کا طلاع نہیں تھی کہ امام خینی شن تہران کو بڑا تہر قرار دیا ہے الفلاب کے بعداسے امام مینی کے فتوے کا علم ہوا لہنداای کے ان روز وں اور نازوں کا کی حکم ہے جو کہ عادی طریقہ سے اس نے انجام دیئے ہیں ؟ اگر ابھی تک وہ اس مسلمیں امام خمینی کی تقلید پر باتی ہے تو اس پر ان گزشتہ اعمال کا عادہ واجب ہے جو امام خمینی سے فتو سے کے حرہے مطابق نہوں ، چنانچہ جو بمنب ڈیں اس نے قصرکی مجگہ بوری پڑھی تھیں ان کو قصرکی صورت میں سجالا سکے اور ان دوزوں کی قصنبا کرہے جو اس نے مما فرت کی حالت میں رکھے ہیں ۔



## نمساز اجاره

سر ۲۲ : محد ب نماز پڑھنے کی طاقت ہیں ہے ۔ کہ بی دوسے شخص سے ابی نیابت بی نماز پڑھوا سکت ہوں اور کی اجرت اور بغیرا حرب کے ائب بنانے میں کوئی فرق ہے؟ جسسر ع سکے اغتبار سے مرمکلف پر واجب سے کرجب تک وہ ذندہ ہے اپنی واجب نماز خو و اواکر سے انائب کا نماز اواکہ ناکا فی ہیں ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں سے کہ اجرت پرنائب بنایا سم یا اجرت سے بغیر۔ مدو ۲۵ : بیشنی اجارہ کی نماز پڑھتا ہے :

اوّل: کیاس پر، اوّان و اقامت کهنا ، بین مسلام بجیرنا اور مکمل طور پریا اربعه برخنا داجب سبت ۶

دوستر: اگرایک دن مناظر دعصری نماز مجالائے اور دومرےون مکل طور پرنماز نجاگاز ہوسے، کی اس میں ترتیب حزوری ہے ؟

تسرے: ناز امارہ بن میت کے خصوصات بیان کر نا مزوری ہی پانہی ؟ میت کے خصوصیات بیان کر نا حزوری نہیں ہے ۔ صرف نما زاخ رعم

### يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۹ ۱۳۷۴۰ پاصاحب الخال ادرکی



المناك ليا تحسيح

نفرعیاں خصوصی تفاون کہ رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبر ریری

SABIL-E-SAKINA UnitES, Lajifabad Hyderabad Sindb, Pakistan, www.sabcolosakina.gage.ti sabcolosakina.gage.ti

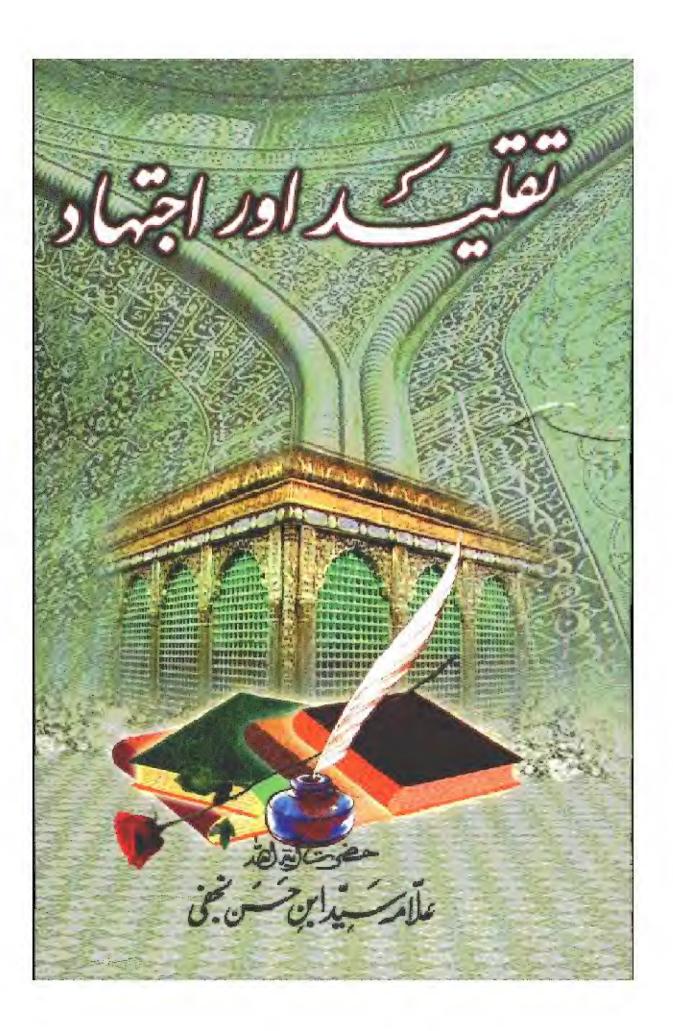

### 🏠 جمله حقوق محفوظ 🖈

تراب كا نام : تقليد اور اجتهاد مولف عن بختی مولف : حضرت آية الله علامه سيد ابن حسن بختی ناشر : انتشارات دانشگاه، قم، ايران كا ناشر كا مهوزگ : مولانا مجاد حسين قائل اشاعت سوم : وتمبر ۱۹۰۳،

### فرست مطالب

| صفحة فمبر    | عنوان                 |
|--------------|-----------------------|
| <u> </u>     | عرضِ حال              |
| f*           | حرف اول               |
| (*)**        | تقليد كا مطلب         |
| <u>^</u>     | نظرت کیا کہتی ہے۔     |
| ٣٧           | عقل کی رہبری          |
| <u> </u>     | قرآن يون رجمائي كرنا  |
| 91           | مديت كا فيملر         |
| 114          | اور ، کول بھی ڈرا غور |
| أنت أور ١٩٧١ | احیما! اب تھوڑی ی زم  |

|      | عتوان صفحه                           |
|------|--------------------------------------|
|      | كلتب اجتهاد المساوات                 |
| MZ   | تفير خفرت امام حسن عسكرى علوه الملام |
| 129  | اجتهاد کی سرگذشت                     |
| 191- | "الرسالة" يرايك نظر                  |
| 40/  | گر حقیقت سے ہے                       |
| 410  | فبيت صفرى كا دور                     |
| rra  |                                      |
| 441  | ہارے مرافح تقلید                     |
| 101  | كَابٍ المر                           |
| PMI  |                                      |

# يسم الللم الرجس الرجيع

عرضِ حال

## ( مع الله الرحم الرجع

(ابلا) ہماری معاشرتی زندگی کا محض ایک حصہ نہیں ، بلکہ بوری زندگی کا محمل نظام ہے ۔

اس دین کی بٹائی ہوئی راہ و روش کے آفاق گیر دامن میں حیات انسانی کے سکون و ارتقاء کا ہر سامان موجود ہے ۔

موجود ہے ۔

سیای ، سابی ، تعلیمی ، ثقافتی ، اخلاقی ، معاشی ، دفاعی اور فلای ادارول طیل سے کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ وین خدا نے جس کی مضبوط بنیادیں نہ ڈال ہوں ۔

(اسلام رہتی دنیا تک یا تی رہنے وال او کین ہے ، اور ملت اسلامیر بھی تیا ست تک زندہ سلامت رہے گی ۔ پھر جب حقیقت ہے ہو توحیات اجتماعی کے تقاضوں کو ایدا کرنے کے لیے دوام یذیر اور متحرک قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے ، کیونکہ ہمیشہ رہنے والے قوانین بی کے حوالے سے ہم ہر لھے بدلتی ہوئی دیا میں قدم جما کتے ہیں۔

لار اس کے لیے انہائی جا مع اور برا مشکم فلف قاتون وركار موتا ب جو مارے اين زماتے اور ہر عید کے ذہنی تقاضوں ، انفراوی ضرورتوں اور اجماعی احتیاجات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ۔ شكر خدا كه جارے فقبی ادارے اس استعداد كی

پرورش گاہ ؛ اور ہمارے فقہائے کرام قانون شنای کی جرت انگیز قابلیت سے آراستہ ہیں !

بیز یمی وہ نظریاتی قوت ہے جو قا عدے کے مطابق ، اصل مقصد کے لیے حرسمت میں لائی جائے تو اسے "اجتہاد" کا نام دیا جاتا ہے ۔

اجہ اور کے فرایع جو احکام دریافت ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ اپنے دور اور پہند کے جہ تر کے ان احکام کو قبول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے وقول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے وقتطید"کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ یہ بیش مش ، ان ہی دو اہم عنوا توں کی تو فتی میں ایک کامیاب کوشش ہے۔ تو فتی کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ خوش فتمتی ہے اس علمی کاوٹن کو بھی حضرت آمد اللہ فقش فتمتی ہے اس علمی کاوٹن کو بھی حضرت آمد اللہ

علامه سيد ابن حسن نجفي كا دل تحييج لين والا قلم وستناب مو كيا ..... ! بروردگار عالم أنبيس زنده سلامت ر کھے! ان کی خوش نگاری برقرار رہے ، نیز ماری کوششوں كونشلسل و دوام ملے اور قدر دانوں كى تگاہ ميں شرف قبول حاصل ہو \_

ادارة تدن اسلام کراری ، پاکتان۔ حرف \_\_\_\_ اول آدی کو جو بات نہیں آتی ، وہ اسے جاننا چاہتا ہے۔ ہے ۔ بنج اپنے بروں سے پوچھتے ہیں اور برئے ۔ اپنے سے زیاوہ قابلیت رکھنے والوں کا مبارا لیتے ہیں! 
اپنے سے زیاوہ قابلیت رکھنے والوں کا مبارا لیتے ہیں! 
کی زیانے کا چلن ہے!

مگر ، خاص طور پر نہیں سائل کے بارے میں لوگ زیادہ حمال ، اور ان کی اکثریت سیج باتوں سے لوگ زیادہ حمال ، اور ان کی اکثریت سیج باتوں سے بے خبر ہوتی ہے ۔ لہذا بیا سب کے سب ، وین کا علم رکھنے والے معتبر بزرگوں سے اپنی مشکلیں حل کرواتے

رہتے ہیں ۔ یہی انسان کی قطرت ہے ، آئین اسلام کا فیصلہ ہے! نیز ای طریق کارکو شریعت کی زبان میں " تقلید" کہا جاتا ہے۔

### تقلیدے متعلق اوگوں کی مختلف آراء:

تقلیر سے متعلق مخلف لوگوں سے مختلف آراء سننے میں آتی ہیں جن کا خلاصہ درج ویل ہے ۔ العض معرات اے بدعت محصے بال ۔ اسے " پیری مربیری " کا نام دية بي -الك طبقه " تقليد " كو علائے وين كا جمر قرار رہا ہے۔

اس عنوان سے تھرہ کرنے والے بھی مائے جاتے ہیں کہ بیمل ایک طرح کی زہنی غلاقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "اسلام نے اس طراق کار ک خدمت کی ہے! ان کے خیال میں قرآن عیم نیایت بل اور بوی سی سی كتاب ہے ، لبذا ہم اى سے اسے سوالوں كا جواب كيول نه ليس ..... !؟

اس کے علاوہ اللہ کے کلام اور جاروه معصومين مساسلام كي تعليما عد مين يحي " تقلید" کے لیے کوئی معتبر ولیل نہیں ملتی! نیز شیعو ل کی تاریخ دیکھیے تو خاصی کمی مت تک ، نہ کہیں تقلید کا چرچا خائی دے گا اور

### نہ کسی جگہ " اجتماد" کے آثار نظر آئیں گے!

#### \*\*\*\*

لیکن! حقیقت یہ ہے کہ تقلید اور اجتہاد کے بارے میں یہ ساری باتیں مطالع کی کمی اور شخقیق وجتجو سے لگاؤ نہ رکھنے کا اشتہار ہیں ۔

كيونكه حقيقت بير ہے كه

اللہ شاید شاکسی طرح کی بدعت ہے نہ کوئی ایکا د آگین ایکاد ، اسے تو ہر جہت سے علم و آگین کی بات کہنا جاہے ۔

ای طرح ، بیر ند تو کسی مرشد کی سیعت ہے ، اور نہ کسی چیر کی تابعداری !

یہ خالص علمی ، فکری اور زندگی کا ایک جیتا جا گنا باوقار روبہ ہے ۔

﴿ نیز اس قامدے میں نہ کسی قتم کی زبردی ہے۔ اور نہ کوئی جبر شامل ہے! بات صرف یہ ہے۔ کہ جے اپنے دین کی سلامتی ، اور اپنے ائمال کی صحت عزید ہوتو اے چاہیے کہ شربیت کے ممائل و معاملات میں اپنے وقت کی سب ہے زیادہ یا خبر ہتی ہے رجوع کرے ۔ ای سے نیادہ یا خبر ہتی ہے رجوع کرے ۔ ای سے جبتد یا مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ جبتد یا مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کے تمام دائشوروں پر انہیں ۔ کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں ۔ مرجع تقلید کے تمام دائشوروں پر انہیں ۔ کہتے ہیں ۔ کہت

برزی حاصل ہوتی ہے ۔

اجھا! جو حضرات تقليد كو فكركى أزادى كے خلاف توانع بن ، ان کی خدمت میں گزارش ے کہ اس دنیا میں کوئی کام بے سمجھے بوجھے انجام كونبيس بينيتا \_ پھر جو چيز مارے علم ميں نہ ہو ، اسے معلوم کرنا او ذہن کی تہدیب ، حریت فکر اور وسعت خال کی دلیل ہے!

#### 2424

رہا ، قرآن کے آسان ہونے کا مسلم، تو م کین و قوامین کا به مجموعه اثنا سیل بھی نہیں کہ جس کا جی جاہے اینے آپ اس کے مطلب تک پینے جائے۔ مثلًا قرآن میں ہے کہ:

" تماز پراهو اور زکوة دو"\_

اب اس سے نماز کی جیئت ، اس کے ارکان اور پھر درست و نا درست کی تفصیل ، ای طرح ، فریضهٔ زکوۃ کے شرائط اور اس سے وابستہ امور کی توضیح و تشریح کیسے ممکن ہوگی ؟

اس کے علاوہ اصل مقصد تک پینچنے کی پہلی منزل پر سب سے بوی مشکل ، زبان ہے! کلام مجید عربی میں اترا ہے ، اور اس زبان کے پیمیلاؤ ، باریکیوں اور گہرائی تک پیمیلاؤ ، باریکیوں اور گہرائی تک پیمیلاؤ ، مود اہلِ زبان کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے!

عربی کا ایک ایک لفظ ہی تہیں ، حرف حرف ، اینے دامن میں طرح طرح کی کیفیتیں لیے ہوئے ہے۔

مثال کے طوریر ، جس لفظ کے اخیر میں ''رہے'' کی ہوئی ہو تو اس سے زور شور ، جوش و خروش ، نیز تيزى اور غلے كا اظهار ہوگا \_ جسے : صَالَ -اب صَاحَ ہے بولنے کا نہیں ، چھنے طلانے کا مفہوم فكاليا بر ما فاح ، أن لفظ سے مراد ہے كسى " سيال " بہنے والی چیز کا اُبل بڑنا ، چھلک جانا ، اور وہ خوشبو جو ہوا کے جھوتکے کے ساتھ آکر ساری فضا کو میکا دے۔ ای عنوان سے سا کے کو لے کیجے ۔ مید گھومنے پھرنے والے جہاں گشت سیلانی یا پھر یانی کے روان دوال ہونے کی حالت کو ظا ہر کرتا ہے ۔ نیز کا کے بلیلا کر ، بے اختیار توجہ کری یا روب روب کر بین کرنے کے موقع پر استعال ہوگا!

اب ملاحظہ عیجے! کہ "ح" کی ہوئے ان تمام الفاظ میں معنوی اعتبار سے گتی قریبی رشتہ داری ہے! الفاظ میں معنوی اعتبار سے گتی قریبی رشتہ داری ہے! جس نفظ پر غور سیجے ، معلوم ہوگا وہ ایک طرح کی مرگری ، ولولے اور کثرت کا پیتہ دے رہا ہے ۔ اس عنوان سے اگر کی لفظ کا آغاز " غ" سے اس عنوان سے اگر کی لفظ کا آغاز " غ" سے ہوا ہے تو یہ چھپنے ، آگھوں سے اوجھل ہونے یا دور حانے کے معنی دے گا۔

ي : غاب ، غَرَق اور غَرَب وفيره -

اور جو گلمات" ن اور ف" ہے شروع ہوتے ہیں وہ عموماً ایسے موقعوں پر برتے جاتے ہیں جب اللہ موقعوں پر برتے جاتے ہیں جب با ہر نگلنے، نکا لئے، پھو تکنے، پھلانے، ختم ہونے، جاری کرنے، سوجنے، شندی ہوا چلنے اور خوشہو سے جاری کرنے، سوجنے، شندی ہوا چلنے اور خوشہو سے

بورے ماحول کے معطر ہونے کی بات ہو ۔ مثال کے طوریر:

ثَفَحَ ، نَفْخَ ، ثَفْدَ اور ثَفَذَ وغيره \_

ان سب لفتوں میں کھ چیزوں کے اثر ڈالنے اور کھ سے اس کی تاثیر قبول کرنے کا مفہوم پوشیدہ ہے ۔

بہر کیف! مارا یہ مقصد شیں کہ ان اوراق میں تازی زبان و ادب کے مزاج اور اس کے تقاضوں کی وضاحت کری ۔

بہ تو چند عام می باتیں تھیں جو اس وقت یاد آگئیں ، ورنہ عربی بول جال کے رنگ ڈھنگ سیجھنے کیلئے ا اللي تعليم كي بيسيون دري كتابين ونيا بهر مين تهيلي موني بين -اس کے سوا مُغننی اللَّبیب ، اور ابن الجنبی کے

"الخصائص" نيز ابن سيده اندلسي ك "الخصائص" بيح ضخيم كلايكي مجموعوں سے بھى اكثر دانشور آگاه بيل -

پیر بزوی طور پر بھی اگر کوئی آدی خدا کے کلام کو سیح بھتے کی کوشش کرے تو اے زبان و بیان کے تمام قاعدوں پر حادی ہونے کے علاوہ قرآن مجید کا مز ان جانے والی تیادت ہے ہمیں جو بیش بہا تکات اور رہنما اشارات طے بیں انہیں بھی قبلۂ نگاہ بیال کی ضرورت ہے ۔ اس موقع پر ہم سرور دو جہاں کی ضرورت ہے ۔ اس موقع پر ہم سرور دو جہاں کو آئے مول کی زینت بنانے کی سی کرتے ہیں ۔ گو آئے مول کی زینت بنانے کی سی کرتے ہیں ۔ گو آئے مول کی زینت بنانے کی سی کرتے ہیں ۔

"له طَهُرُّ وَ بَعْلَنَ ، فَظَاهِرُهُ حُكُمَّ وَ بَاطِئُه عِلْمٌ ، ظَاهِرُهُ أَنِيْقُ وَ وَ بَاطِئُه عَبِيقٌ ، لَه أَنجُوْمٌ وَعَلَىٰ فَ بَاطِئُه عَبِيقٌ ، لَه أُنجُومٌ وَعَلَىٰ فَاطِئُه عَبِيقٌ ، لَه أُنجُومٌ وَعَلَىٰ فَاطِئُه وَعَلَىٰ فَحُومِهِ نَجُومُ وَعَلَىٰ فَحُومِهِ نَجُومُ ."

"قرآن كريم كے دو رخ ہيں ايك نظروں كے سائے ہے اور دوسرا حصه
آئكھوں ہے اور چھل ہے - اب جو بالكل
عياں ہے وہ احكام و قوانين سے تھرپور

اور وہ پہلو جو پوشیدہ رکھا گیا ہے اسے علم و حکمت اور عرفان و آگہی کا مر چشمہ جانے ۔ اس کے ظاہر کو

ویکھے تو جد نگاہ تک منس ہی کسن اور مسرت ہی مسرت دکھائی د سے گی اور باطن ير نظر ذالي تو اتفاه گهرائي لے گی ۔ اس کے اوراق ستاروں سے · U 29: 2 (ليتى ! روش وليليس جكر جكر كر ربى بس) اور ان دلیلول پر مزید دلائل ضاء مار 1 "- 0# نیز قرآتی فلیفے اور اس کے تمام اسرار و رموز کے سب سے بڑے عارف امیر الموتین علی ابن الی طالب نے اپنی ایک تقریر میں نہایت جامع طریقے سے

له اصول کانی ، ج: ۴ ، ص : ۱۳۲۸ ل طبع مکتبه اسلامیه شران

ال " امور" كا تذكره فرمايا ب اور ان اجم مقامات كو پیچوایا ہے جن کی تفصیل جانے بغیر خدا کی سماب سے استفادہ محال بن جاتا ہے۔

حضرت ارشاد فرماتے ہیں:

" كِتَابَ رَبُّكُمْ فِيْكُمْ مُبَيِّداً خَلَالُهُ وْ حَرَّامُهُ ، وَ فَرَ آئِضُه و فَضَائِلَه ، وَنَا سِغُهُ وَ مَنْسُوخُهُ ا وَ رُخُصُه و عَزْ آئِمَه ، وَخَاصُّه و عَامُّه ، وَ عِيْرَهُ وَ أَمْثَالُهُ \* وَ مُرْسَلُه وَ مَحُدُوده ،

## وَ مُحُكِّمَه و مُتَشَّابِهَه ،

" جناب رسالت مآب تميارے یالنے والے کی کتاب تم میں چھوڑ کر گئے ہیں اور حضور " نے یہ بھی کھل کر یتا دیا ہے کہ اس میں طال کن کن چیزوں کو کیا گیا ہے اور حرام کیے قرار دیا گیا ہے۔ واجب کا کیا مطلب ہے ہمتی سے کیا مرا و لینا عامیے۔ سرکار نے نامخ آیٹوں کا بھی حال بتایا ہے ، منسوخ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ۔ مجوری میں اینے اختیار کو کام میں لانے اور جہال قطعی طور پر پایندی

ضروری ہے ان احکام پر بھی روشنی ڈالی ہے ۔ خاص اور عام کی بھی نشان وہی فرمائی ہے ۔ سبق آموز ما توں اور فکر انگیز واقعات سے بھی واقف کروایا ہے ۔ جن امور میں از خود کھے کرنے کی اجازت ہے نیز جنہیں کا لانے کے منابی ہے ان کی وضاحت بھی فرمادی ہے ۔ ان کے علاوہ جو صاف صاف آسانی سے سمجھ میں آنے والے حقائق تھے اور وہ مسائل جو ایک عام آ دمی کی فہم و فراست کیلیے وشوار تھے ، رجمت وو عالم نے ان

یر بھی گفتگو فرمائی ہے "۔ لے سرکار فقی مرتبت کے حوالے سے حفرت امیر اوگوں کو سے بتانا طاہتے ہیں کہ قرآن سب کا ہے ، سب کے واسطے ہے ۔ نیز اس کے فیض اور فائدے کو عام کرنے کے لیے زبان رمالت کے اس کے قدرے مشکل مقامات کی توضیح و تشریح بھی فرما دی ۔ گر یہاں موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے یادجود کیا کوئی سجیدہ آدمی ایمان داری کے ساتھ کیہ سکتا ہے کہ '' صاحب منم سلونی '' نے جن خاص نکات کی جانب اشارہ فرمایا ہے ، وہ است آسان ہیں کہ برشخص اینے آپ ان کے سیج مطلب و مقصد تک

ل أن البلاف، مبلاخل، ص ١٣٨، رُقيب و تفري واكر هي صالح بليع بيروت كالمايد

پینے حائے گا عمل کے سلسلے میں خود ہی ان کی تفصیل معلوم کرلے گا؟

مثلاً: قرائض ، فضائل ، ناتخ ، منسوخ ، رخص ، عزائم ، غاص ، عام ، عبر ، امثال ، مرسل ، محدود ، محكم ، متشابه ، مجمل ادر غوامض وغيره-

ماں اضمیر میں اگر ذرا مجھی جان باقی ہے تو ہر انسان مانکے بکارے کیے گا کہ نہیں! ہرگز نہیں! جب تک کوئی ٹھیک سے بتائے والا بتائے گا نہیں ، اس وقت تک کام کی کوئی بات لیے نہیں برے گی! لبذا لگاتار اس پہلو پر اصرار کہ قرآن بہت سمل كتاب ہے۔ بنا برين ہميں صرف اور صرف قرآن ہى سے رجوع کرنا جاہے اس میں ہمیں ہر سوال کا جواب ال جائے گا۔ نیز ہمارا دماغ جیسا بھی ہے وہ لغت کے مہارے کلام خداوتدی کے ہر اشارے کو جالے گا اور ہر کنائے کو بالے گا!

این خیال است و محال است و جنوں! ایک اور بات!

اور یہاں یہ یاد دہانی مجی بے جا نہ ہوگی کہ اس مقدی کتاب پر کئی ایسے کڑے وقت آئے ہیں جب اس مقدی کتاب پر کئی ایسے کڑے وقت آئے ہیں جب اس کو اس کے مزاج کے خلاف استعال کرنے کی نیت باندھی گئی! یہلا تیامت خیز موقع تو وہ تھا جب مردر کا نتات میں نصف کے لیے قلم اور کاغذ طلب مردر کا نتات میں مدار کہ اب کھنے لکھانے کی کیا ضرورت؟

" ہمارے کیے اللہ کی کتاب کافی ہے ۔" لے
اس طرح قرآنِ تحکیم سے اس کے واقعی مفسر ،
طبیعت شناس اور کھروے کے ساتھی لیعنی ! اہلبیت اطہار اُ

پھر دوسرا انسوس ناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب صفین کی جنگ مختلی پڑی تو فوج کے ایک وستہ بنے حضین کی جنگ مختلی پڑی تو فوج کے ایک وستہ نے حضرت امیر کے آگے سر تشکیم خم کرنے کی بجائے "کے حضرت امیر کے آگے سر تشکیم خم کرنے کی بجائے "کا حضرت امیر کی کا تھم نہیں چلے گا ، خدا کا "لا تھم الا اللہ" ( کسی کا تھم نہیں چلے گا ، خدا کا

الے مسلح بخاری ، شرح کرمائی ۔ جلد : ۲ ، کتاب العلم ، حدیث : ۱۱۳ ، ش : ۱۲۲ ملئی : احیاد انتراث العرفی ، بیروت ، دومرا ایقیش ۔
خال رہے کہ بخاری نے اپنی سمج ش جی مظامات پر یہ حدیث آثل کی ہے ۔
غیز مسلم المان تجائی نے کبھی اپنی سمج ش شمن تبین مرتبہ اس حدیث کو دریت کیا ہے ۔
ملاحظہ دو : من : ۲ کتاب الوصیع ، ح : ۱۱ ، ح : ۲ ، ش: ۱۲۵۵ الم طبح بیروت ۔
اس کے علاوہ ای وقت کوئی ٹیس بیرے بیٹے محداؤں اور مؤرخوں کے علمی مجموعہ دیا ۔ مادے ساتھ ہی ہوت ۔

تھم زندہ باد ) کے نعرے لگانا شروع کردیے ...!

تا ریخ بتا تی ہے کہ کا فی عرصہ تک اس
سرکش جھتے نے ، جی مجر کے خون ناحق سے اپنے
ہاتھ ریجے ۔ لے

پھر صدیوں بعد ہے اللہ بھگ معروف وانشور شیعہ ندیب سے تعلق رکھنے والے خاصے معروف وانشور " بلا ایس استرابادی " نے مکہ معظمہ میں اپنے استاد " بلا ایس استرابادی " کے کہنے پر" الفوائد المدنیة " میں ایک کتاب کھی جس کے مضافین سے مکتب تشیع میں بین میروں بے چینی بیدا ہوئی ۔

لے جمن لوگوں سنے سے پانگ لگائی تھی وہ زرعہ ابین البریخ انطائی اور حرقوص ابن نرمیر السعدی کہلاتے تھے ۔ تاریخ طبری ، ریجہ ۵ ، ص ۲۲ ، طبح میروس ، کائی ابن الجیر ، ح:۳ ، ص،مهم، طبح میروت

'' الفوائد المدنیہ'' کے باعث آیک ہے مسلک
کا آغاز ہوا جے اخباریت کیا جاتا ہے! اخباری حضرات
نے بھی قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا ۔ لے
اس کے بعد موجودہ صدی کے آغاز میں
اس کے بعد موجودہ صدی کے آغاز میں
ایک اور صاحب کھڑے ہوئے ۔ لاہور کی مسجد وزیر خال
سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی ۔ کہتے تھے کہ
تمارے ہر دکھ ورد کی دوا قرآن میں ہے ، اور ہم کو
اپنی تمام ضرودیات اورا کرنے کے لیے صرف اور صرف

ا افہار ، " فیر" کی قبل ہے اور علائے اسلام کی ذیان ٹیل رمول و آئل رمول کے اورثاد کو فیر کے افزاد کو فیر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے ۔ فیز جمل فیقے کو اخباری کہتے ہیں تو اس کا باعث نیا ہے کہ اس مسلک کے لیگ صدیق معصوم (افبار) کی کو شرق افکام کا سرچشہ بائے ہیں اور قرآن کے باے شن کی زمانی شیس ۔ قرآن کے باے شن کی زمانی شیس ۔ کہاں کے مطائب تک ہمانے وائن کی زمانی شیس ۔ لہذا ضرورت کے وقت آسی صرف افبار (فیدیت) کیا سیارا لیما جائے ہے ۔ افشاء اللہ اجتباد کے طفع شن جب شخلہ ہوگی اس وقت اس موقوع پر تضیف ہے کہ کی جائے گی ۔

الله کی کتاب سے رجوع کرنا جاہیے۔

انجام کار ، بہت سول نے جس طرح جایا خدا کے کام کو ازخود سمجھا اور سمجھانا شروع کردیا ۔ پڑھے لکھے اور باحثیت اشخاص میں ، جناب اسلم جیراج پوری ، خاصے نمایاں ہوئے ، اور اب ان ہی کے جانشین اور ادارہ طلوع اسلام کے سربراہ جناب پرویز صاحب ، ادارہ طلوع اسلام کے سربراہ جناب پرویز صاحب ، اس فکر کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں ۔ گر تاخیر ، اس فکر کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں ۔ گر تاخیر ، بہت ہی ست ہے !

البت ، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ اکثر جگہوں پر ایک نئی اہر آگئی! جس کے چھے ماتھ اکثر جگہوں پر ایک نئی اہر آگئی! جس کے چھے ذیادہ ماتی شعور کی لپ جسپ زیادہ دکھائی دیت ہے ، اور جو اس کی زو میں آئے ہیں دکھائی دیت ہے ، اور جو اس کی زو میں آئے ہیں

ان میں بیشتر افاضل ، مغربی طرز کی درس گاہوں کے پڑھے ہوئے یا ان سے متاثر افراد ہیں!

یس! بید لوگ ایکا ایکی مرجعیت اور اجتهاد کے خلاف صف آرا ہو کر تقلید کے نظام کو درہم برہم کرنے کرنے کرنے کے دریے ہوگئے ، اور اس مہم کو سر کرنے کے دریے ہوگئے ، اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے قرآن کو پیچ میں لے آئے!

آج کل ہمیں عربی زبان میں شائع ہونے والے کوئی ہیں مائع ہونے والے کوئی ہیں ۱۰ معیاری رسالے دکھنے کا موقع مل رہا ہے ؛ ان میں مہینے ہیں ان میں مہینے ہیں ان میں مہینے ہیں ان کین مزے کی بات ہے کہ ان رسالوں کے اشاعتی ادارے یا تو عیسائیوں کی ملکیت ہیں ، یا اشاعتی ادارے یا تو عیسائیوں کی ملکیت ہیں ، یا اشاعتی ادارے یا تو عیسائیوں کی ملکیت ہیں ، یا ان کے ہاتھ میں جو اجتہاد کے نام سے بھتاتے ہیں ، یا

## مر نے سب کی ایک ہے!

ہاں! جرت کی بات سے ہے کہ ذیلی بر اعظم ہندوستان میں اس تحریک سے اثر لینے والوں کی رفتار بہت جیت جین اس تحریک سے اثر لینے والوں کی رفتار بہت جین ہے ۔ خاص طور سے لکھنو اور حیدرآباد وکن وغیرہ میں بوی گرما گری پائی جاتی ہے! کوشش ، کراچی اور لاہور میں بھی جاری ہے ، لیکن یہاں کیڈ ذرا وہیلی ہے!

اور غالبًا ای لیے منبر کو بردی فرافدلی سے استعال کیا جارہا ہے ، نیز خطیب بھی اکثر باہر سے بلائے جاتے ہیں !

کہا جاتا ہے کہ ایران کو نیجا دکھانے کے لیے ، " حرف و حکایت " کا بیر سامان کرائے پر لیا جاتا ہے ،



اور ادائیگی ، سمندر پار کے سرمانیہ کاروں کے ذریعے موتی ہوتی ہے۔

ویکھیے پہنچ کہاں تک شورش ول کا اثر صرصر وحشت کا سے شعلہ ہے جعر کایا ہوا جہر حال ، اگر جواب سے ہو کہ:

ان باتوں کو قرآن نہیں ، تو حدیث و سنت کے جموعوں سے وصونڈ نکالیں گے ! سیرت طیب سے معلوم کرلیں گے !

لین یہاں مشکل ہے پیش آئے گی کہ اس سے پیش آئے گی کہ اس سے پھی عربی زبان و پھی عربی زبان و بھی اس کے لیے بھی عربی زبان و ادب کی گہرائی اور گیرائی سے کمل آگی ، فقی بصیرت ادب کی گہرائی اور گیرائی سے کمل آگی ، فقی بصیرت

کی موجودگی ، نیز روایت و درایت کے قاعدوں کو جانا اور علم رجال سے باخر ہونا ضروری ہے ۔ اس کے بغیر بیام ہم سر ہونے والی نہیں !

چنانچہ عقل و شرع کا فیصلہ سے کہ جو آدی

'' فقہی '' ادکام سے واقف نہ ہو وہ دینی علوم پر

گرفت رکھنے والے کسی دانش مند سے معلوم کرکے

ان پر عمل پیرا ہو …! یہی خدا کا تھم ، رسول کی تعلیم ،

انکہ "کی تلقین نیز علماء کا ارشاد ہے اور ہماری تاریخ بھی

لگا تار یہی کہتی چلی آرہی ہے ۔

آیے! اب آگے بروضتے ہیں اور علمی طریقوں سے تقلید و اجتہاد کا جائزہ لے کر قلب و ضمیر کے لیے اطمینان و سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

11/00

ا مطلب!

عربی زبان کے لفظوں کی اصل نسل جانے اور ان کے معتی اور مقصد کو پیچانے کے لیے جو کتابیں کھول کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ تقلید کا لفظ اپنے دامن میں کئی مطلب سمیٹے ہوئے ہوئے !

کے میں ہار ڈال لیس ، گلوبند ہاتدھ لیس یا مالا کہن کر گردن سجالیں ، بیاسب کام تقلید کہلائیں کے ،

کیونکہ تقلید کی ساخت قلادہ سے ہوئی ہے۔ جس کا مفہوم ہے بتایا گیا ہے:

القلادة : ما جعل في العنق

" جو چيز گلے ميں ۋال کيس يا يہنا دی ماع اے قلادہ کیتے ہیں ۔"

علاوہ اس کے اگر کسی آدمی کو کوئی دے داری سون وی جائے او اسے بھی تقلید کا نام دیا جائے گا۔ اس کے سوا کسی کے نقش قدم پر علتے ، کسی کی ریت ایتاتے ماکی کی نقالی کرنے کے لیے بھی ، ای لفظ کا استعال ہوتا ہے ...!

بال ! تكوار كا يرتال جائل كرتے كے واسطے بھى ين لفظ كام ميں آتا ہے اور نشائی كے طور ير قرمانی كے اونٹوں کی گردن میں جو پئے یا رسی ڈال دیتے ہیں اے بھی تقلید کہتے ہیں ۔ ل

اچھا! ہے تو ہوا اس لفظ کے بارے میں " اہلی زبان کا معاملہ!" اب آیئے ، اس خصوص میں درا " قانون اور فلف قانون " کے ماہروں سے بھی ذرا " قانون اور فلف قانون " کے ماہروں سے بھی پوچھتے ہیں "کہ وہ تقلید کا کیا مطلب لیتے ہیں ؟ کیونکہ سیران ہی کی اصطلاح اور ان ہی کے موضوع کا سیران ہی کے موضوع کا حصہ ہے ۔ تو اس سلیلے میں جواب یہ ملتا ہے:

صمہ ہے ۔ تو اس سلیلے میں جواب یہ ملتا ہے:

موارف سے ناواقٹ شخص اگر

لے ماحظہ ہو : لسان العرب ، این مثلور ، ج:۳ ، عمی ۱۳۲۹، شیخ بیروت ۔ تاخ العروی ، تحد مرآفشی زیدی ، ج:۳ ، عمی:۵۲۵ ، شیخ بیروت ۔ معیان المهج ، اجھ بین تحد فیلی ، ج:۳ ، عر:۵۲ ، طیخ آم ر العین ، محر:۹۳۳ ۔ مغرولت ، داخب اصفہائی ، عمل:۱۱۱۱ ، شیخ بیروت ۔ راهنج ، محن:۹۳۹ ، شیخ بیروت ۔

اسلامی علوم میں مہارت رکھنے والے عالم کی بات کو یا ان کے تلاش کیے ہوئے تھم کو بجا لانے کے لیے لیے جیل و ججت قبول کرلے یا پھر دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجنے کہ جو آدمی خود فقیہ نہ ہو وہ کی مانے ہوئے مجتمد سے دلیل مانے بغیر، ہوو کے مجتمد سے دلیل مانے بغیر، کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے یا لیے برشنے کے ادادے کی نیت سے بان لیے تو بس یا بھی تقلید ہے ۔" لیے دان کے تو بس یا بھی تقلید ہے ۔" لیے دان کے تو بس یا بھی تقلید ہے ۔" لیے

ل كذلية اللصول ، آفوند محمد كاظم قراراني ، ص:۱۷۲ ، طبح بيروت -العروة الوقعي ، عنامه محمد كاظم طباطباني ، بن:۱ ، ص:۳ ، طبع كويت -

یہاں اس اہم کتے پر توجہ دینا بہت ضروری ہے: جو حضرات تظلید کے فلفے کو مہیں سمجھ یائے ہیں ۔ انہوں نے یہ افواہ اڑا رکھی ہے کہ تقلید ، کسی خاص جستی کی اطاعت گزاری اور فرمال برداری کو کہتے ہیں ۔ جبکہ تمام مراجع ، جمله فقهاء اور سارے مجتبد اس کا به مطلب بیان کرتے ہیں کہ سعی بلغ کے بعد ، مسلمہ قواعد کے مطابق اگر کوئی جمہد شریعت کے کی علم کی کھوج لگائے تو ایک عام آدی کو اسے قبول کرلینا جاہے ۔ یہ روب کسی شخص کی حریدانه پیروی نہیں ، بلکه ایک قابل ہستی کے ذریعے نظام شرایعت اور مرجبی قوانین برعمل درآمد کا معتبر طریقہ ہے!

جناب امیر ؓ نے بھی جگب صفین کے موقع پر

ثالثی کے ضمن میں فرمایا تھا: خاموش تھم نامے (قرآن) کو ترجمان کی ضرورت ہے اور یہ ترجمان کوئی شخصیت بى ہوسكتى ہے۔ ل

ل نج البلائه ، خليه ١٨٤ ، سي ١٨٢ ، تعليم و ترتيب : ذاكر سي صالح ، ضيع بيروت \_

فطرت کیا کہتی هے ؟ تقلید کی بات باہر سے لوگوں پر نہیں تھوپی گئی ہے ،

بلکہ سے آدمی کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ۔ اس کی
فطرت میں بُونی ہوئی ہے!

اور یاد رہے! جو ہاتیں انسان کی سرشت میں گندھی ہوئی ہوتی ہیں ، وہ کسی کے سکھانے پڑھانے سے اندر ہی اندر بھی کے سکھانے پڑھانے سے نہیں آتیں ، بلکہ اندر بی اندر بھی تیں ۔ پھر دنیا بھر میں ہر جگہ ،آ دمیوں کے ہر طبقے اور ہر صنف میں

اپنے آپ شمود کرتی ہیں اور نتیجۂ فرزندانِ آدم خود بخود ان کے تقاضوں کی گرفت میں چلے جاتے ہیں! پھر نہ کوئی ان مطالبوں کو رد کرسکتا ہے اور نہ بے اثر بنا سکتا ہے!

مثال کے طور پر:

حقیقت کو پہچانے کی خواہش حسن و زیبائی کو آئے کھوں سے لگائے رکھنے کی آرزو ، کمال کو پہنچنے کی چونپ ، معلومات بڑھانے کی للک ، تعظیم و تحریم سے بونپ ، معلومات بڑھانے کی للک ، تعظیم و تحریم سے رغبت ، ایثار و قربانی کا احساس ، اور خیر و خوابی کو اینانے کا شوق !

ان میں ہے ہر کیفیت دل کی گہرائیوں ہے اور آگر یہ رُخ ظہور میں نہ آتے تو

نه كوئى شخص كى كو آئية بل (Ideal) بناتا اور نه كوئى توم کسی کو ہیرو (Hero) مانتی !

اس عنوان سے تقلید بھی فطرت کی ایک سچی خواہش ہے ۔ دیکھے! نکتہ آفری کرنے والوں کی خوشہ چینی زندگی کا سب سے بدا اور بے ساختہ اظہار ے! اگر اقوام عالم تقلید چھوڑ دیں ۔ لیتی ! کمالات سے منہ موڑ لیل ۔ ہنر مندی سے بے تعلق ہوجائیں ۔ میارتوں کو خاطر میں نہ لائیں تو کیا پھر یہ امید باندھی حاعتی ہے کہ ان کے بال شیریت کو فروغ ملے گا۔ ساجی زندگی میں عمار آئے گا ۔ ایجادیں پینے عکیس گی ۔ صنعتیں ترقی کریں گی ۔ تجارت کا بازار گرم ہوگا ؟ مالكل نهيس!

كيونك يهم جس چهل يبل ، دهوم وهام اور مُحاث باٹ سے مانوس ہیں اس کے پیچھے تقلید ہی کا ہاتھ ہے! تقلید کا اثر نہ ہو تو سے کام زک جاکس اور ہر حرکت پر جمود طاری ہوجائے ۔

نیز ای بات سے سب اتفاق کریں گے کہ ہر مخص یہ جاہتا ہے کہ وہ اینے آپ کو چھوٹے فقہ کا نہیں بلکہ بلند قامت ظاہر کرے ، لہذا اس کی تو بس یمی ایک ترکیب ہے کہ جس میں جس فتم کی کی جو وہ اس کی کو بورا کرنے کے واسطے کسی الی بستی سے استفادہ کرے جس نے اس خصوص میں کسب کمال کیا

اور ساکوئی و ملی چھیی بات تہیں کہ مارے معاشرے

میں دین کا معاملہ سب سے بڑا ، اور نے حد اہم ہے! كيونك آخرت كے ممائل بھى اى سے وابستہ ہيں ۔ لہذا شریعت کے قاعدے توانین سے آگی اور ان مرعمل بیرا ہونے کے سلطے میں ان فقیائے کرام کے ارشادات سے اسے اسے وہنوں کو روش کرنا ضروری ہے۔ جنہوں نے دین کو سمجھانے کے لیے ائي عمرين وقف كردي -

بال ! علماء كي اس جدوجهد كو اجتماد اور عوام کے اس سے متنفید ہونے کے طور طریقے کو تقلید كبتے ہيں!

ال صمن مين استاذ العلماء آخوند مل محمد كاظم خراساني (متونی ۱۳۲۹ه) نے بری یاری بات تحریر کی ہے۔

## لكهة بين :

شُمُّ اللَّهُ لَا يَدُّهَبُ عَلَيْكَ آنَّ جَوَارَ التَّقُلِيْدِ وَ رُجُوعُ الْجَاهِلِ إلَى الْعَالِمِ فِي الْجُمُلَةِ يَكُونُ بَدِيْهِيًّا جِبِلِيًّا فِطُرِيًّا لَا يَحْتَاجُ الى دَلِيُل.

" بي نهيں مجولنا جا ہے کہ تقليد کی تسليم شدہ حيثيت اور سائل سے ناواقف شخص کا کی دانشور سے کچھ معلوم کرنا بالکل سامنے کی بات ہے ، نیز اسے ایک قدرتی قاعدہ اور نیز اسے ایک قدرتی قاعدہ اور فطری نقاضا سجھنا جا ہے ۔ جس کیلئے

كوئي وليل دركار نبيس موتى !" إ خلاصہ یہ کہ تقلید اصل میں انبان کی تکیل کا ایک بادقار در بعد ہے ۔ آدی اگر ان علمی بلندیوں کو نہیں چھو سکا جن کے ذریعے وہ خود اینے سارے مماکل ص كرسكن تو وہ دوسروں كے تجربوں سے فائدہ افغائے۔ حفرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں: " لَا تَقْنَا أُرِ اللَّهُ عَمَلَا الْا نَمَعْرَفَةِ " "بے سمجھے ہوتھے بغیر حانے ہوئے اگر كوئي عمل انجام ديا جائے گا تو خدا اسے قبول نہیں فرمائے گا "

ا كالية الاصول و ص FET: الحق يراث ير اصول كافي م عنا ، ص:٣٥ ، طبع كلتبه اسلاميه ، تجران

بس ا ای لیے مجتد کی بات مانی حاتی ہے کہ وہ بھیرت رکھتا ہے ۔ صاحب نظر ہے اور ہمارے درد کا ورمال ای کے یاں ہے۔ تھوڑی سی وضاحت:

اجها! دور حاضر مين بعض جذباتي سوج ركف والح حضرات نے علم اصول اور فقہی ذخیرے کو موضوعی طر تے اور اکادمی کے ہاتاعدہ مسلمہ انداز سے سمجھے بغیر ان کے بعض عناوین بر خامہ فرسائی شروع کردی اور ان کے قلم نے بوی خلش انگیز ماتیں کھ ڈالیں!

مثال کے طور پر تقلید ہی کے مسئلے کو لے میجے! انہوں نے لغت ناموں میں تقلید کا لفظ دیکھ کر یہ طے كر لها كه تقليد كلے ميں بقا ذالتے كو كيتے ہيں \_

الله الله خير صل ! مكر يد كس علم كي اصطلاح ہے ؟ اور اس بر دسرس رکھنے والوں نے اس کا کیا مطلب بتایا ے ؟ ان سب حقائق كو نظر انداز كركے قوم كے ان درو مندول نے معاشرے کو یہ اُلٹی میٹی برطانے کی كوشش فرمائي كر تقليد وه جوا ہے جو شرع كے مقدى حوالے سے عوام کے کندعول پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بھارے اس بوچھ کو اٹھائے کولیو کے بیل کی طرح گومے رہے ہیں!

جبکہ تقلید کا مفہوم ، قطعی طور پر اس کے برتکس

1 =

خرد کا نام جنول رکھ دیا ، بحول کا خرد جو جاہے آپ کا گسن کرشمہ ساز کرے

وراصل تقليد كا مطلب بير ب كد بوجعت والا يا " مقلد" فتوے کے ورست یا نا درست ہونے کا یار مرزع تقلید کے دوش ہے رکھ دیتا ہے تاکہ صحب عمل کے سلسلے میں وہ خود جواب دی سے نے جائے اور مجتبد کو اس کی ذمے داری اٹھانا ہوئے ۔ فلفن قانون کی کتابول میں سے قاعدہ درج ہے:

> " الْعَامِيُ يَجْعَلُ قَلَادَةً أَعْمَالِهِ عَلَىٰ عِتْقَ مَنْ يُقَلُّدُهُ."

" عام آدي اينا اعمال نامه مرجع تقليد ے گلے على حائل كرديتا ہے "

اس سلیلے میں مارے سب سے بوے محدث محمد ابن لعقول كليتي لكص بال " ایک دفعہ سرکار صادق آل محمہ ،
ربیعۃ الرائ لے کی محفل میں تشریف
فرما ہے کہ ایک اعرابی نے
ربیعہ ہے آکر کوئی مسئلہ پوچھا ۔
ربیعہ نے اس کا جواب دے دیا ۔
اس صحراتشین عرب نے جھٹ سے
اس صحراتشین عرب نے جھٹ سے
ایک سوال اور کر ڈالا:
ایک سوال اور کر ڈالا:

لے دیوند الراک کے والد کا نام عبد الرحل قرورتی تھا۔ مبال کی طوی کے مطابق یے مشرت الم زین العابدین کے شاکرد رشید نئے ، نیز انہوں نے الم محد باقر سے یحی کسپ فیش کیا تھا۔ دیئے کے نامور نشیوں میں شار کیے جاتے تھے (دجال ، س:22)۔

قیول کرتے ہیں ؟ یہ ش کر ربعہ کی ہوگئے ۔ اعرابی نے دوبارہ دریافت کیا ۔ ربیعہ نے چر خاموشی افتیار کرلی! ای موقع بر حضرت امام جعفر صاوق منعلقه ضالطے کی توہنیج و تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: " هُوَ فِي عُنْقِهِ " ال إل الله الوجي انہیں کی گرون پر ہے ۔" پی حضور نے یہ کہ کر مزيد روثني بخشي :

## 🖈 فطرت کیا کہتی ہے؟ 🖈

" وَكُلُّ مُفَتِ ضَامِنَّ ."

" ہر فتویٰ دیے والا اینے فتوے کا ضائتی

L "- = 55

ل قرور كانى ، من : 4 ، باب " ان المعضقي مضاعين " ، صفحه: ٣٠٩ ، علي وار الكتب الاصلاميه ، شهراك-



ہماری عقل بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ تقلید ضروری ہے! وجہ یہ ہے کہ آدمی ایسی مخلوق نہیں ایسی مخلوق نہیں جے گئر کر رکھ دیا گیا ہو یا کیل کر چھوڑ دیا گیا ہو! بلکہ یہ ایک ایسا متحرک وجود ہے جو ہمیشہ سعی وجنبتو ، ملکہ یہ ایک ایسا متحرک وجود ہے جو ہمیشہ سعی وجنبتو ، ملکہ یہ ایک ایسا متحرک وجود ہے جو ہمیشہ سعی وجنبتو ، ملک و تاز اور دوڑ دھوپ میں نگا رہتا ہے ۔ ناز اور دوڑ دھوپ میں نگا رہتا ہے ۔ نازگی کی ہرجنبش کے ساتھ اسے اپنی راہ کے جانے اور منزل کو پہچاہے کی دھن رہتی ہے! اب یہ جانے اور منزل کو پہچاہے کی دھن رہتی ہے! اب یہ

اور بات ہے کہ اس جدوجہد میں کامیابی کی بنیادی شرط یہ ہونا یہ ہر چلنے والے کو یقین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ جہال کا ادادہ ہے وہاں چنچنے کے واسطے کدھر سے جائے اور کہاں سے نکلے!

اور اگر خود نہیں جانتا تو پھر کسی جانئے والے سے وہاں کی سمت و جہت دریافت کر لے ۔

ای لیے بڑے شہروں میں آمد و رفت کی آسانی کی اسانی کی کیلئے جگہ کتبے ہوتے ہیں ، بورڈ آوبزال کر دیے جاتے ہیں ۔ جن پر مختلف مقامات کے نام کھے ہوتے ہیں ، بورڈ آوبزال کو دیے جاتے ہیں ۔ جن پر مختلف مقامات کے نام کھے ہوتے ہیں ، ہوتی ہیں ۔ نشان کگے ہوتے ہیں ، جن سے پید چلتا ہے کہ کس رفت سے چلیں ، کدھر مُر یں اور کس رفتار سے آگے بروھیں !

علاوہ ازیں آمہ و رفت کے نظام پر عبور کائل رکھنے والوں نے طرح طرح کی لکیرس بنا کر ساکوں کو بھی زبان دے دی ہے! یہ نقش و نگار ، وہ بین الاقواى ذريعهُ اظهار بي جو ، ہر جادہ پيا ، ہر رست علے والے کی رہنمائی کرتے رہے جن !

اب فرض کیجے! اگر ٹریقک کے یہ قاعدے نہ ہوتے اور ان کی بابنری نہ کی جاتی تو اس نے دور میں تیز رفار سواریوں کے ذریعے سفر محفوظ رہتا ؟ ہر گر نہیں! ہر آدمی کو قدم قدم ، خوف اور نفس نفس ، خطره محسوس ہوتا ۔

پھر ، جب انسان کی عقل دنیا کے معمولی کامول میں تقلید ، لیتی ! دوسرے کی رائے کو ولیل راہ بنائے یر زور دی ہے تو وین و آئین کے بارے عل ہر مخص کو ، کب سے آزادی مل مکتی ہے کہ شرع کے جس تھم کو جس عنوان ہے جاہے اور جس فرض کو جب اور جلے واہے ، کا لائے!

آخر اسلام ایک نظام رکھتا ہے جس کے پچھ قاعدے ہیں ، کھ ضالطے ہیں ، جن کی یابندی لازمی ہے ، مگر جب تک متعلقہ احکام و قوانین اچھی طرح معلوم نہیں ہول کے تو انہیں ٹھک سے برتنے کی توفیق کیوں کر حاصل ہوگی ؟

بھئی! یا تو آدمی بذات خود اجتہار کی تجربور صلاحیت رکھتا ہو اور چیان بین کرکے فقیمی مسائل کو انے آپ سمجھ لے ۔ ورنہ پھر شرعی احکام عانے کیلئے تقلید کے علاوہ اور کوئی راہ تہیں!

اجھا! ایک اور توجہ طلب تکتہ! دنیا کے تمام سمجھ دار لوگ کہتے ہیں کہ:

ود ضرر محمل کا دفاع ناگزیر ہے ۔

يعنى ! جهال نقصان كا خطره جو وبال اين بياؤ

کی تدبیر بیرحال نہایت ضروری ہے ۔

ويكھے ! يہ بات كره ميں باعد هن والى ہے كد:

اگر شرایعت کے مسلوں سے ناواقفیت بردھتی رہی تو اس

کے نتیج میں عادے تمام اعمال یا یوں کہیے کہ جملہ

کاروبار حیات چویث بوکر رہ حاکمی گے ۔

لہذا لازی طور یر ہمیں اصلاح احوال کی جانب

متوجہ ہونا جاہیے ، پھر کیا یہ مقتضائے فراست نہیں کہ

ندہب نے جن فرائض کا پابند کیا ہے انہیں لوگ ٹھیک سے جان لیس ، سجے طریقے سے سمجھ لیس ، تاکہ کسی عظم کی بجا آوری ہیں کوئی کوتابی نہ ہو ، کہیں کسر نہ رہ جائے ۔ بنا بریں ، کرر عرض ہے کہ اس سلسلے میں صرف اور صرف دو قاعدے ہیں ، جنہیں ایٹا کر متوقع خطروں کا مقابلہ ممکن ہے ۔

ایک شخفیق ، جس کا مطلب سیر که آدمی خود اجتهاد کی منزلیں ملے کرلے ۔

دوسرے تقلید ، اور اس کا مقصد ہیے ہے کہ ہر شخص ، کسی جمتہد کے فتوے پر چلے ۔

اب پہلا طریقہ ، لینی ! شخفیق ، تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ! البتہ دوسری ترکیب آسان ہے ،

## 

اور وہ ہے تقلید! اسی لیے تقلید کو واجب قرار دیا گیا

- =

اور قرآن ، يوں رهنمائی کرتا هر!

ویے تو اللہ کی کتاب میں کئی ایی آیتیں ہیں جن جن ہے مگر اختصار جن ہے مگر اختصار کو ویکھتے ہوئے اس وقت صرف دو آیوں کی جانب توجہ دلائی جاری ہے ۔

آیک تو برآیت ہے : فَاسْتُلُوْآ آهٰلَ الذِّكْرِانُ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ " " تم نہیں جانے ہو تو " اہلِ ذکر"
لیعنی ، جانے والوں اور واقف کاروں
سے دریافت کرو ۔"

اس آیر وانی براید بین ایک بنیادی قاعدہ بتایا گیا ہے اور وہ یہ کہ '' بے خیر'' کو چاہیے کہ کسی '' باخیر'' سے استفادہ کرے ۔ جوشخص کسی حقیقت سے '' باخیر'' سے استفادہ کرے ۔ جوشخص کسی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اس کا فرض ہے کہ وہ آگی رکھنے والے سے یوچھ لے ۔

یبال یہ امر بالکل واضح ہے کہ اس آیت نے شریعت کے مسائل جاننے کے لیے سوال کرنا ضروری قرار دیا ہے ، یا عدم علم کی بناء پر ، آجان یا بے سواد

ال سودة سادكه في : ١٣٠

ہونے کے ناتے ، ضرورت کی بات کسی متند عالم سے الوجها واجب ہے۔

آب اس موقع پرعقل بيركہتى ہے كدسوال كرنے كا باعث تفريح طبع ہے ۔ ايني ذبانت كا اظهار ، يا جس سے دریافت کیا جا رہا ہے اس کی دانش و آگی کا احتمال ہے .... ؟

ظاہر ہے آیت اس طرح کی باتوں کے لیے جن میں کوئی افادیت نہ ہو ، معلوم کرنے کا تھیم نہیں دیتی ، بلکہ یو چھنے کی غرض و عابت سے بھوتی ہے کہ جو الدیجیں اس سے علم کی کی بوری ہوجائے ۔ نادان ، دانا بن جائے ، اور جو معلوم ہوا ہے ، اے بچا لانے میں کوئی وشواری شدرے ..... اور میری مسلم تقلید کی ضرورت اور اس کے لزوم کا منطقی ثبوت بھی ہے۔

ممکن ہے کچھ حفرات سے کہیں کہ جناب!

اہل الذکر سے مراد تو اہل بیت اطہار ہیں ۔ بی ہاں!

ہم بھی اس پر یقین رکھتے ہیں ۔ سے ہارا ایمان ہے

کہ ہمارے معصوم رہنما ہی پہلے درجے ہیں اہل الذكر

لیکن ! ان کے بعد ، ان بی کے ارشاد کے مطابق فقہائے ملت اور علمائے اُمت کو علمی قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ، اور اگر اس کھلی حقیقت اور اس مانی ہوئی سچائی کو نہ مانا گیا تو بجر ند در ند جہالت کو قوم کا مقدر بنے سے کوئی نہیں روک سکتا !

کیونکہ ساج کے سب لوگ علمی مجث وجبتجو سے قابل نہیں ہوتے ، نیز جب تک یردہ فیبت بڑا ہوا ہے ، امام ہمام کی خدمت اقدس میں کسی کی رسائی میں شیں ۔ اب اس کا ، بس میں حل ہے کہ جب حقیق عالم ، لیعنی جنہیں قدرت نے براہ راست عرفان و آگیں سے سحایا ہو ، کی خدمت میں حاضری نہ دے سکیس تو جو بالواسط صاحب علم ہوں ان کی باتوں کو جانے اور مانے رہیں ۔

قرآن علیم کا دوسرا فرمان مندرجہ ڈیل آیت کے دریعے صاور ہوا ہے۔ آیت میادکہ کے الفاظ یہ بیں : " وَ مَا كَانَ الْمُؤمِثُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة فَلُولًا نَقَرَ مِنْ كُلُّ فِرُقَةٍ مُنْهُمْ طَائِفَةً

لْيَتَفَقَّهُوا فِي الدُّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذًا رَجِعُوا اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَّرُونَ. " ضروری نہیں کہ تمام مونین نکل کھڑے ہوں ، مگر یہ تو ہونا چاہیے کہ قوم اور معاشرے کے ہر طبقے سے کچھ لوگ معارف وی عاصل کرنے کے لیے کوچ كرين ، الدكب كمال كے بعد اينے ليے علاقے میں واپس آکر ملت کے افراد کو خبردار کریں تاکہ وہ معصیت کاری سے ڈریں اور اخراف کی راہ اینانے سے اجتناب برتيس ي ا

<sup>188: 23 75/2 10</sup>x 1

اس آیے واقی براہے میں پہلا ارشاد یہ ہے کہ سب کو نہیں ، کی اوگول کو دین علوم میں مہارت بیدا کرنے كے ليے آگے برحمنا جاہيے ، كويا ضرورت اس امركى ہے کہ بعض انتخاص ، دین کی ثقافت سے آراستہ ہوں ، اور باتی ان کی علمی قبادت کوتشلیم کریں اور ان کی بدایات برعمل پیرا موں \_

و محصة ! اس آيت مين تين كليدي لفظ بين جو برسمجھ دار آدی کو دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں:

الله الفقير

1至公

126 25

پہلا لفظ فقہ سے نکلا ہے ، جس کے معنی ہیں

" جانا " گر سادگی کے ساتھ نہیں ، بلکہ کسی تشم کا سکلہ ہو ، اس کے بارے ہیں گہری سوچ اور کوئی سکلہ ہو اس کی تہہ تک پہنچنے کو نقہ کہا جاتا ہے ۔ سعاملہ ہو اس کی تہہ تک پہنچنے کو نقہ کہا جاتا ہے ۔ راغب اصفہانی کا قرآنی الفاظ کی شرح و توشیح کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں یوا نام ہے ۔ یہ اپنی شیرہ آفاق کرنے والوں میں اور کا کہ کہ کہنے ہیں ؛

" الفقه هو التوصيل الى علم غائب بعلم شاهدٍ ."

" یعنی ، معلوم سے مجہول ، عیاں سے نہاں ،
اور سامنے کی بات سے چیبی ہوئی حقیقت کی دریافت
کو فقہ کہتے ہیں ۔'

اور تفقہ کے سلسلے میں ان کا سے بیان ہے:

"تَقَقَّة إِذَا طُلَّبُهُ فَتَخَصَّص بِهِ."

مقصد میر که جس چیز کی طلب ہو ، جب وہ ال عائے تو اس میں تخصص بیدا کرنے یا کمال مہارت

کے حصول کو تفقہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

دوس الفظ نذر يا انذار ( ليندروا ) ہے ـ

اس سے جو مفہوم برآمد ہوتا ہے ، وہ ہے ، پیش آنے

والے خطرے کی اطلاع ۔

سب سے برے زبان دال محمد ابن مرم اپنی لفت " لمان العرب" مين لكه بين :

" أنذرت القوم فُنْذِرُوا اي أعلَمهم ذلك فعلموا وتحزروا."

" قوم کو خوفاک صورت حال سے آگاہ کیا ،

اس نے جو ہوسکتا ہے ہے اسے بھائی کر اپنی حفاظت كا يورا بندوبست كرليا "

تيرا لفظ خذر ( لعلهم يحذرون ) ہے ـ اس کے معنی ہیں: اختیاط برتا ۔

> این مرم اس همن میں تحریہ فرماتے میں: "رُجُلُّ حَذْرٌ . مُقَنِقُظُ . مُتحرِرٌ .

متأهب \_ مُعِدّ يحذر ان يُفاجَأُ ـ"

بیدار آدی دفاعی بتھیاروں سے لیس ، ہر آفت کے مقابلے کو تیار ، تمام مشکلوں سے خمنے کے لیے اس طرح آمادہ جیسے فوری طور یر وہ بنگای حالت

ے دوجار ہوئے وال ہو!

اب ان لفظول سے جو مجموع تاثر پیدا ہوتا ہے

اس کے ماتھ جب ہم آیت کے مفادیر نظر ڈالتے ہیں ، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو فعال ، حركت يذير اور باصلاحيت عناصر بس أنبيس تو معارف اسلامی کی تلاش و جبتی کے بعد اینا قرض اوا كرنا جاہے اور باتى لوگ ان سے استفادہ كريں ۔ گویا جو استعداد رکھتے ہیں ، وہ این قابلیت سے روشنی حاصل کریں اور جو خود سے ایٹا ذہن اُجالئے کی سكت نہيں ركھے ، وہ دومرول سے مدد ليس \_ بهركيف! جذب و قبول ، اغذ و عطا ، يا لين دین کے اس سلطے کو قائم رہنا جاہے! کرر عرض ب کہ اس کو اجتہار و تقلید کا نام دیا جاتا ہے ۔

و کیکھے! ہمارے مجامع حدیث میں ، تقلید کے وجوب و جواز ہے متعلق ، کوئی سو (۱۰۰) حدیثوں کا فرخی موجود ہے ۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جن سے تقلید کے فرض ہونے کا تھم ملتا ہے ، جیسے : تقلید کے فرض ہونے کا تھم ملتا ہے ، جیسے : صحیحہ اسحاق بن لیتقوب ۔ لے بید متقد حدیث

ال حدیثیں طرح طرح کی تغییں ، بنا بریں اس علم کے ماہروں نے سب کی چھان بین کے بعد سند کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کردی اور اجادی کی ہر صنف کا آیک معیار ترار دے کر انہیں ایک اصطلاق نام بھی دیا ہے ۔ مثلاً : فیح ، مقبول ، متواخ ، مواتی ، حسن ، معتبر ، اور تعیف وفیرہ ۔ چنانچہ میجو ، اس روایت کی پیچان ہے جس کے تمام راوی مکتب تیجی ہے دوبت اور ہر کھان سے قابل اعتبار قرار پاتے ہوں ۔

الم زماند مركار مجت ابن الحسن معظم المست كى بارگاه اقدى سے ان لفظوں ميں بم تك بينى ہے:

امّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا
فيها الْى رُوَاة حَدِينِتنا، فَايَّهُمْ
حُجْتَى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَةُ الله ."
خُجْتَى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَةُ الله ."

" اپنی زندگی ہیں جب تم نوظہور ، تازہ ایجاد مائل سے دوجار ہوتو ان پر عمل درآ مد کے قاعدوں سائل سے دافقت ہوئے کے لیے ہماری حدیثیں بیان کرنے دانوں (فقہاء) سے رجوع کرو ، کیونکہ سے تم پر میری جست اور میں خدا کی جست ہیں ۔" لے

ل وسأكل الشيع ، باب : الله مفات القاشى ، ح : 9 : و : الله على : ١٣٠ م منتورات آل العيت مم ..

بال ! امام عالی مقام علی اس ارشاد گرامی کے اصل مقصد تك يخفي مين بعض وانثورون كو يجه مشكل پین آئی ہے ۔ بنابریں! انہوں نے گھرا کر سے کہنا شروع كروياكه: " مركار المام زمانه عداللمريان ك اس فرمان مبارك مين فقياء كى بحائے " روات" كا لفظ ہے!

جکہ تقلید یا رجوع کے حوالے سے اس کا تعلق " فقيہ" ہونا جاہے!

وضاحت کے طور پر گزارش ہے کہ جس دور کی ي بات ہے ، اس زماتے میں زير نظر مفہوم كے واسطے روایت ، راوی ، حدیث اور محدث کے الفاظ بی عوام كى زبان ير يره ع بوت تھ ، اس ليے يى لفظ

استعال ہوتے تھے ، اور جب علوم کا دامن پھیلا ، دینی اوپ کا زور بندها ، تو نقس مضمون کے لیے فقیہ ، آگاہانہ اطاعت کے واسطے تقلید ، اور سوچ سمجھ کر جن کی علمی فرمانبرداری کی جائے ، ان کی پیجان کے لیے " مجهد أور مرجع " كي اصطلاح زبان زد عام موكي -یہ فلسفہ ارتقاء کا مزاج ہے جو ابوان ہستی کے ا کوشے کوشے براٹر انداز ہوتا رہتا ہے۔ جب داش و آگی باڑھ ير آتى ہے ، تو بہت سے مطالب كو نے نے لفظ ال جاتے ہیں اور انہیں معاشرے میں قبول بھی حاصل او جاتا ہے۔

اس موقع پر علمی تکبر کی زد میں آئے ہوئے بعض حفرات ہے بھی کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں سرکار جمت عبدالله المراه الفلات کی جانب سے صرف حادثوں اسے بیش آنے پر فقہاء سے رجوع کرنے کی تلقین ہے!

گویا کبھی کبھار کوئی افغاد پڑ جائے ، اچانک کوئی مشکل سر اٹھائے تو آدی کو چاہیے کہ فقہی دنیا کی کسی لائق اعتبار جستی سے اس کا حل پوچھ لے ۔

کا کسی لائق اعتبار جستی سے اس کا حل پوچھ لے ۔

حالاتکہ یہ فرمان قیامت تک کے ہر اس معالمے سے تعلق رکھتا ہے جو انسان کی انفرادی اور ایجائی زندگی پر اثرانداز ہوتا ہے!

نیز ، اس بات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ الحوادث ، حادثہ کی جمع ضرور ہے ، مگر اس کا منشاء عربی اوب ، محدثوں کی زبان اور فقہاء کی تحربر و تقریر میں دہ نہیں جو انگریزی زبان کے لفظ ایکسیڈنٹ

(Accident) یا آئیڈنٹ (Accident) کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے ۔

یہاں " الحوادث الواقعہ" ہے مراد وہ تی تی باتیں ہیں جن ہے آئے دن ہر ایک کو سابقہ رہتا ہے۔ لے اور یہ بھی دیکھئے کہ سرکار امام زمانہ عبداللہ اللہ کرنے اس ارشاد گرائی ہیں فکری اطمینان حاصل کرنے کے اس ارشاد گرائی ہیں فکری اطمینان حاصل کرنے کے لیے نئے مسئلے مسائل کے سلسلے ہیں جہاں عوام کو اپنے دور کے فقیہوں ہے رچوع کرنے کی ہدایت فرمائی " اتھارٹی " اتھارٹی " قراد دیا ہے ۔ اس لحاظ سے ان کے کیے کو مانا ای

ل ملاحقہ ہو ۔ حوادث کا مقہوم : اُلمنجہ ۔ الآب معلوف ۔ صفحہ ۱۳۱ ۔ اِلعمروات ۔ راخب اصفہائی ۔ صفحہ ۱۱۰ ۔ العین ۔ این کرم ۔ صفحہ ۱۳۵ ۔ مجمع البریان ۔ الحدیث ۔ سمیع عاطف الزین ۔ صفحہ ۱۳۷

طرح واجدب ہے جس طرح امام معدالله بدیدالله میں گفتہ کے تھم کی انتخبیل فرض عین ہے ۔ پھر اس ہدایت نامے کے دامن عیں بید کہ جس طریقے سے دامن عیں بید کلتہ بھی موجود ہے کہ جس طریقے سے امام معصوم می قول کی خلاف درزی مؤاخذے کے المام معصوم می انگل اس عنوان سے فقہاء کے ارشاد سے درگرداتی پر بھی یازین ہوگی ۔

اچھا ، بعض افاضل کو اس طدیث کے متعد ہونے بیں کہ اس موریث کے متعد ہونے بیں بھی کچھ شک ہے! کہتے ہیں کہ اس روایت کے بیان کرنے والے ، اسحاق بن ایعقوب یں ، اور یہ کوئی جائی پہائی شخصیت نہیں رکھتے! گیں ، اور یہ کوئی جائی پہائی شخصیت نہیں رکھتے! گیر، حقیقت حال آپھے ایول ہے کہ اسحاق بن ایعقوب گئر، حقیقت حال آپھے ایول ہے کہ اسحاق بن ایعقوب گئر، حقیقت حال آپھے ایول ہے کہ اسحاق بن ایعقوب

محر بن یعقوب کلینی کے بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ! صدیث کی دنیا کے برے لوگوں میں سے کسی نے بھی انہیں کر دنیا کے برے لوگوں میں سے کسی نے بھی انہیں کم ور نہیں کہا ۔ نیز ، صاحب ''قاموں الرجال '' نے بھی موصوف کی توثیق کی ہے ۔

اس کے علاوہ ندکورہ فرمان کو شخ صدوق م متو فی اهم هے نے ، محد بن یعقوب کلینی ہی کے واسطے ہے ''کیال الدین و الثام العمۃ '' میں اپنی اپنی شخ طوی علامہ طبری اور شخ حر عاملی نے اپنی اپنی سی سی ابوں میں نقل کیا ہے ۔ لے

ا کمال الدین و اتمام النعمیه، شیخ صدوق، ج:۴ ، ص:۱۹۸۳ ، ناش: مؤسسة النشر الاسلای آم . سماب ۱٬ الفیمیة ٬٬ ، شیخ طوی ، ض:۱۵۵

مرب " اهجان " ، علامه طيري ، ني ٣٠ ، عن ٢٨٣ .

وماكل الشيعة وفي تزعالي الباب مقات القاضي عن ايما وص: مهما وطبع مؤسسة آل البيت

اب انتے عظیم '' خاصانِ حدیث '' جب اس ارشاد کو معتبر سجھتے ہوں ، تو تمسی اور کے شک و شبہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے ؟

اس سلسلے کی آیک اور روایت ، امام جعفر صادق اسے بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا :

" لَا يَقْعَلُ اللّهُ عَمَلًا إِلّا بِمَعْرِفَةٍ . "

" لَا يَقْعَلُ اللّهُ عَمَلًا إِلّا بِمَعْرِفَةٍ . "

" فالم و آگبی کے بغیر ، جوعمل انجام

دیا جائے گا ، اللّٰہ کی بارگاہ میں وہ

قبول نہیں ہوگا ۔ " لے

قبول نہیں ہوگا ۔ " لے

اکی لیے سرکار صادق آل محمہ "، تُمران بن آعین

: 4 7 =

ال اخول كافي ١٠٥٥ م ٢٠٠٥ م : ٢٥ ، في كتيد الملاميد ، شهران -

## " انَّمَا يَهُلِكُ النَّاسُ لِاَنَّهُمُ لَا نَهُمُ لَا نَهُمُ لَا يَسْئَلُونَ ـ " لَا يَسْئَلُونَ ـ "

" ہلاکت ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو مسائل بوجھنے سے کتراتے ہیں ۔" لے اور شہیدوں کے سرور و سردار حضرت امام حسین اور شہیدوں کے سرور و سردار حضرت امام حسین اور شہیدوں نے ہیں :

"مَجَارِى الْأُمُورِ وَالْآخُكَامِ

بِيَدِ الْعُلَمَاءِ الْآدِلَاءِ عَلَى اللهِ

وَالْآمَنَآءِ عَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ."

" معاشرے کے سارے معاملات اور شریعت کے تام ادکام پر عمل درآ مد

الصول كافي جين العارة عن ٣١٠ مطبع المكتبه اسلاميه التهران -

کروانے کا اختیار ان علاء کے ہاتھ

میں ہے جو خدا کو چھواتے ہیں ج
اور حلال و حرام کے مشکوں میں
اس کے الین ہیں ۔'' لے
اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جو مقبولہ
عر بن خظلہ کہلاتی ہے ۔ لیے
یہ بھی حضرت صادق آل جحہ ہے مروی ہے :
و تفکر فی خدیثنا

ال مستحت الحقول ، من : ١٦٩ ، الن طبة البحرائي ، طبع شهران ع علوم الحديث كم مصنف ذاكر صحى صارلح كليت بين كه متبول مديث مسيح " كهلاتي ب اور مسترد ردايت كو "ضيف" كا تام ديا جاتا ب ، نيز شيد دانشور فروت بين كه جس عديث كا متن و مقهوم ، عمل كه سليم شهرت ركمة جو ، الت مقبول كبته بين \_

أَحُكَامَنَا قُلْيَرُضُوابِهِ حَكَماً. فَائِنٌ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، قَادَ ا حَكُمَ بِحُكُمِنَا، فَلَمْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفُّ بِحُكُم اللَّهُ وَعَلَيْنَا رَدُّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادُ عَلَى الله، وَ هُو عَلَىٰ حَدُ الشُّرُكِ بِاللَّهِ ." امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں: " تم میں سے جو شخص ماری صریثیں بیان کرے ، مارے بتاتے ہوئے طال وجرام کے سائل پر نظر رکھ ، ہمارے افکام سے واقف ہو تو تم اس کے فیصلوں کو ول سے مان لو اور

معجمو کہ اسے میں نے تمہارا حاکم . بنایا ہے ، نیز اگر اس کے فصلے جاری تعلیمات کے مطابق میں اور پیم بھی انہیں کوئی آدمی نہیں مانتا ، الوسمجما جائے گا کہ وہ خدا کے حکم کی توہین کر رہا ہے ، اور جاری سکاری کر رہا ہے اور جاری تکذیب کرنے والا باک بروردگار بر دروغ گوئی کی تہمت لگانے کا مجم اور شرک کی سرحد يرسمها جائے گا۔" لے

ل السول كاني من : إن كمك قفل أعلم من : ١١٥ من من المام عن المام كتب اسلاميد مشبران -

اور اب ائمہ اطہار کی چند وہ حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مارے معصوم رہبروں نے اینے اینے دور میں شرعی احکام حاصل کرتے اور فقہی مشکلیں حل كروائے كے ليے مخلف واتشمندوں كا خود تعارف كروايا · 35 10 - 4

> ودشعيب عقرتوني ، حضرت امام جعفر صادق ے لوچے ہیں کہ : فردرت بڑنے یہ ہم س سے سائل دریافت کریں ؟ حضرت في أرشاد فرمايا: "عَلَيْكَ بِالْآسَدِي ـ "

ودتم ابوبصير اسدى سے يوجھ ليا كرو " ل

ا رجال الشي و شارد ١٩١ طبع مصطفول و ايان - سال المديد و ج : ١٣٢ ع م : ١٣٢ ا منتورات مؤسسه آل البيت"، قم و

ای طرح سرکار صادق آل محمد کی اس روایت سے بھی جاری رہنمائی ہوتی ہے: عبداللہ بن یعفور چھٹے امام سے عرض

> " مولا ! ميں نہ تو ہر وقت حاضر خدمت ہوسكتا ہوں اور نہ اس قابل ہوں كہ كسى وقت ہمى اگر كوئى شرى مسئلہ بو چھنے آجائے تو ميں خاطر خواہ اس كا جواب

> > دے پاؤل ۔

: كرتے بيں

یہ ک کر حفرت یے ارشاد فرمایا: "قَمَا يَمُنَعُكُ مِنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمِ الثَّقَفِيُ ، فَإِنَّه 'قَدْ سَمِعُ أَبِيُ

وَ كَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيًّا وَجِيْهاً." " اجھا! تو پھر تھ بن ملم ثقفی ہے کیوں نے رجوع کرتے ؟ انہوں نے میرے والد ماجد کو سنا ہے ، نیز انہیں ان کی خوشنوری بھی حاصل تھی اور معتبر لوگول مين شار تھے " ل جناب امام جعفر صادق م كا أيك اور فرمان: اوٹس بن یعقوب کا بیان ہے: " بهم سركارصادق آل محمر كى خدمت اقدى میں حاضر تھے ۔ دوران گفتگو امام ً نے ارشاد فرمایا:

ي ورنكل الشيعه ، في ح ريالي ، ن : ١٤٠ ، ص : ١٢٠ ، نفشونات مؤسسه آلي البيت ، قم -

" أَمَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ ؟ أَمَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيُحُونَ اللَّهِ ؟ مَا يَمُنَعُكُمُ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعِيْرَة الْبَصَرى ؟"

" تمہارے ہاں اطمینان پانے کی کوئی اسان کروائے کا کوئی حگہ یا اپنی مشکلیں آسان کروائے کا کوئی فیکانہ نہیں تو حارث بن مغیرہ بصری کے پاس جانے میں کیا دفت ہے؟ " لے اور ٹامن الائمہ حضرت امام رضاً سے اور ٹامن الائمہ حضرت امام رضاً سے "عبد العزیز بن المہدئ" اور "دعلی این یقطین" دوایت کرتے ہیں کہ:

لى وماكل الخيف و فرز عالى: و تن الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی:

" آقا! ہم جہال رہتے ہیں وہ علاقہ
یہاں سے خاصا دور ہے ، بنا بریں
ہر وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری
جبیں وے سکتے ۔ اب فرمایئے کہ ہم
نداہی معلومات کس سے حاصل کریں ؟
کیا یونس این عبد الرحمٰن پر اس سلسلہ
میں بھروسہ کیا جائے ؟

آپ نے ارشاد قرمایا :

" قَالَ: خُذُ عَنُ يُونُسِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَن."
" بال ! ينس بن عبد الرَّمْن سے استفادہ كرو ـ"

ا مال اهيد في تعالى ، ع: ١٣٠ ، ص: ١٣١ ، منشهات : مؤسسة آل البيك ، تم .

اسی فتم کی بات علی ابن میتب ہرانی نے بھی کی تھی تو امام عالی مقام ؓ نے فرمایا تھا: " مِنْ زُكَرِيًّا بُن آدَم الْقُمِّي ، ٱلْمَامُونُ عَلَى الذَّيْنِ والدُّنْيَا ."" " تم لوگ اینے مسائل و معاملات کے بارے میں زکریا بن آدم فی سے فتوی لیا کروء اس لیے کہ وہ دین و دنیا کے تمام امور میں امانت دار ہیں ۔" لے نیز موقع کی مناسبت سے حضرت امام رضاً کا ایک ادر ارشاد : عيد الواحد ابن محد ابن عيدوس ناقل بي كد: المام عالى مقام ملي فرمايا:

ل وماكل الطيعية عن حمايل، من : ١٤ ، ص : ١٨٩ ، منشورات : مؤسسه آل البيك، قم.

## "رَحِمَ اللَّهُ عَبُداً اَحْيَىٰ آمُرَنَّا۔"

" خداوند عالم اس بندے کو اپنی رصت سے
نوازی جو جارے نظام کو زندہ رکھے ۔"
راوی کہنا ہے کہ بیاس کر میں نے عرض کی:
" آقا! آپ کے نظام کو کیوں کر زندہ
رکھا جا سکتا ہے ؟ "

جواب عنايت جوا :

" يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ ."

" ہمارے علوم سے بہرہ مند ہو کر ورسروں کو ان کی تعلیم دیا کرے ۔" لے

اور اب ، کھھ ان عظیم ہستیوں کے نام جتہیں

لِ مَوَائِلُ الدِّفَارِ ، مُن : ١٨٠ ، ومائن الخيير : ١٥٠ ، ص : ١٢٠ ،

وینی رہنمائی اور فکری قیادت کا فریضہ خود ائتہ معصوبین اللہ فی معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین اللہ معصوبین

🚓 قتم ابن عباس :

باب مدینهٔ علم ، علی این ابی طالب ی آئیں انہیں معظمہ کا سربراہ مقرر فرمایا تھا ۔ حضرت امیر اسپ انہیں انہیں انہیں بول ہدایت دیتے ہیں :

" فَافْتِ الْمُسْتَقُتِي ، وَعَلَّمِ الْجَاهِلَ وَ فَافْتِ الْمُسْتَقُتِي ، وَعَلَّمِ الْجَاهِلَ وَذَكُر الْعَالِمَ ـ " لِ

قیم ! جوتم سے فتولی لینے کے خواہش مند ہوں انہیں فتولی دینا ، بے سواد لوگوں کو علم و آئیں سے آراستہ کرنا اور جو یاخبر افرادی

<sup>1</sup> كي البلاغه ، ص : عدم ، ترفيب و تكريح : وَالرَّصِي صاح ، هي بيروت -

ہیں ، انہیں یاد دہائی کروائے رہنا ۔'' حضرت امام محمد باقر ؓ نے ابان بن تخلیب بن ریاح سے فرمایا :

" الجلس في مسجد المفدينة وافت الناس و فائن أحب المناس و فائن أحب أن يرى في شينعتى مثلك ."

أن يرى في شينعتى مثلك ."

م مدينه كا معجد مين بيها كرو اور جو لوگ فتو ك لي آئين تو آكو فتو ك ديا كرو ، بجه لي آئين تو آكو فتو ك ديا كرو ، بجه لي شيعول مين ثم جيس اشخاص بهت بيند بين - لي معاذ ابن مسلم نوئ ، حضرت امام جعفر صادق معاذ ابن مسلم نوئ ، حضرت امام جعفر صادق معاذ ابن مسلم نوئ ، حضرت امام جعفر صادق معاذ ابن مسلم نوئ ، حضرت امام جعفر صادق المعاذ ابن مسلم نوئ ، حضرت امام جعفر صادق الم

رجال النجاشي ، ابو العياس النمد بن على النجاش، ن : ١ ، ص : ٣٠ ، طبح وارالاضوا ، بروت -

کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ امام ہمام نے فرمایا:

'' سنا ہے تم مسجد میں بیٹھ کر فتوے

دیتے ہو؟ '' میں نے عرض کی:

جی ہاں! اور اس وقت جائے سے

پہلے اس بارے میں حضور سے رکھ

دریانت کرنا چاہتا تھا۔

مولا ! جب بیل محید بیل ہوتا ہوں ، تو طرح کے لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں ، کو کوئی ذرا ممیر ھا گلتا ہے تو اسے اس کوئی ذرا ممیر ھا لگتا ہے تو اسے اس کوئی محیت ایل ہیت مطابق جواب دیتا ہوں ۔ کوئی محیت ایل ہیت موتا ہے تو اسے آپ کو اسے کوئی محیت ایل ہیت موتا ہے تو اسے آپ کی روش کی باتیں بتانے کا فرض

پورا کرتا ہوں ، گر بعض اوقات کوئی
الیا آدمی ہی آچاتا ہے ، جس کے
متعلق بینہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہے
اور کون ہے ؟ تو اس سے پیر میں کہتا
ہوں کہ ، دیکھو! قلال کا قول ہی ہے
اور قلال کا بیا مسلک ہے، اور اس انداز
سے آپ کے ارشاد بھی اپنے بیان میں
شامل کردیتا ہوں ۔
شامل کردیتا ہوں ۔

بین کو امام می نے فرمایا:

" کھیک کرتے ہو ، ایسے موقعوں پر میرا

یکی یکی طریق کار ہے ۔" لے

ال رجال حتى ١٤٠ ، ضع مصطوى ، ايان ..

یوں بھی ڈرا \_\_\_ غور فرمائیں!

قرآن جاہتا ہے کہ ہر کلمہ گو ، علم و دانش کی روشنیوں میں اپنی زندگی گزارے ۔ رسول مقبول اور المتہ معصوبین کی بھی بھی خواہش ہے ۔ المتہ معصوبین کی بھی بھی خواہش ہے ۔ گر ساتھ میں یہ اصرار بھی ہے کہ علم و فریک کے جننے بھی شعبے ہیں ان بیں '' تفقہ فی الدین'' کو اولیت ملے ۔ غراب سے ٹھیک شاک واقفیت کو ترجیح ماصل ہو ، کیونکہ روزمرہ معاملات میں شریعت سے ماصل ہو ، کیونکہ روزمرہ معاملات میں شریعت سے

ہ کمی کو اسای حیثیت قرار دینا شروری ہے۔

اور بیاں اس غلط فہی کو بھی دور ہو جانا چاہیے کہ تفقہ سے مراد صرف نجاست و طہارت اور نماز ، روزے کے چند کتے بنے بی ! بلک حات و کا کات کے حوالے سے الن تمام انفرادی امور کی حفیقتوں کو جانے اور پر کھتے کی صلاحیت ہے جو معاشرے کی صورت گری بین جرو لازم کا دینجہ رکھتی ہے!

و یکھتے ! دین اس نظام کو کہتے ہیں جو اے قبول کرتے والوں کی ہر حرکت و سکوں کا فرمال دوا ہو ..... ! اور دین میں تفقہ کا مشاء یہ ہے کہ آدمی این اور دوسروں کی جملہ ضروریات اور اس سے تعلق

ر کھنے والے احکام کا سیح اور پورا اوراک رکھتا ہو۔ ال سے پہلے مخفرا عرض کیا جاچکا ہے کہ تفقہ صرف آواب عماوت كونهين كيت ! بلكه ، فقه اخلاق ، نقير معاشرت ، نقير ساست ، نقد حكومت ، نقد اقتصاد ، فقيه تجارت ، فقير زراعت ، فقير دفاع ، يين الاقوامي تعلقات اور صنعت و حرفت وغیرہ کے تمام فقہی پہلو اس میں شامل ہیں \_

اس باخری اور ویدہ وری کے بارے س عليم اسلام ابير المؤنين في أيك مرتبه عرشته منبر سے ارشاد فرمایا تھا:

" وَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنُ تَقَقَّهُوا ." یہ بھی حقیقت پندی کا عنوان ہے کہ

تم فقيه بنو - ك

اب ممکن ہے کہ بعض وہ حضرات جو محدودیت
کو اپنائے ہوئے ہوں اور اپنی سوچ کے تھے دائرے
سے نکلنے میں قدرے زحمت محسوس کرتے ہوں ، ان
کا بیہ تاثر ہو کہ مراح تقلید کے وہ فقتی رسالے جنہیں
غرف عام میں عملیہ کہا جاتا ہے ، ان میں تو بیہ
سب باتیں نابید ہیں !

ہاں! بظاہر میں دکھائی دیتا ہے ، لیکن! اگر اس پہلو سے غور کیا جائے کہ عملیہ رسالے عوام کو روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مسلول سے آگاہ کرنے کا ایک تحریری وسیلہ ہیں ۔ ان میں وہی کھ

ل اصول كاني ، ج : ١ ، ص : ١٩٤ ، طبع مكتبه اسلاميه ، تهران -

اللها جاتا ہے جو آئے دن لوگوں کو جاہے ہوتا ہے! البعند جہاں تک فقہ کے بڑے اور کلا کی مجموعوں کا تعلق ہے ، ان میں تھی زندگی اور ساجی زندگی کی ہر مشکل کا مناسب حل موجود ہے ۔عمرانی علوم کی ہر شاخ ہر انتہائی مفصل اور ملل طریقوں سے بحث کی كئى ب \_ كر ا يه ذخيره جدوجهد كرف والے كارشناس علاء کے کام آٹا ہے ، عام لوگوں کے لیے بے مصرف 1 4

اور اخضار کی ایک خاص وجه ، بلکه ، اصل وجه یہ ہے کہ سرکار تحتی مرتبت کی رحلت کے بعد جو ایک سوچا سمجھا انظلاب لایا گیا اور اس کی بناء بر ساست و ریاست نے جو شکل و صورت اختیار کی ،

اس میں مارے لے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی! اور آج تک جب مجھی بھی آئیں کے بڑے بڑے بارے ماہر ابنی قانونی فیم و فراست دکھانے کے لیے کہیں اکھٹا ہوئے تو ميدان عمل مين أنبين صرف جار مكاتب فقد نظر آئے ۔ شرایت کا یا نجوال مدرسہ ایک آدھ کے سوا کسی جاره گر کونهیں دکھائی دیا!

بمرکیف ، ونیا والول کے اس طرز تفاقل نے بھی خاصی رقبتیں بدا کیں ، اور شیعہ عوام کے فقی مزاج كو ينينے كا خاطر فواہ موقع نہيں نصيب ہو كا!

نیز ، تاریخ کہتی ہے کہ مختلف ادوار اور ونیا کے کئی علاقوں میں خود شیعوں کو بھی افتدار عاصل ہوا ؟ یہ ٹھیک ہے ، لیکن ، انہوں نے جس زمین پر

بھی غلبہ یایا ، وہاں سے صاکم کی شکل میں تو آبجرے ، يرشيعي فقد كي بنياد ير حكومت كبيل نهيل قائم كريك \_ دوسرے لفظوں میں ،

ایک الی مؤثر اور شرعی قواعد و ضوالط ناقذ كرتے والى ہر اعتبار ے نظرياتى رياست وجود ميں نهيل سكي!

مثال کے طور پر:

مراکش میں اور لی مملکت ، بجیرہ قروین کے آس باس علوبیال کی حکمرافی ، عراق اور فارس میں آل بوید کی فرمال روائی ۔ شام میں بنو حمدان کی عملداری ، مصر میں فاطی اقتدار ، ایران میں صفوی ، قاحیاری اور بهلوی شینشاهیت ، جنوبی مندوستان شی عادل شابی اور قطب شابی حکومت ، نیز شالی بند میں اودھ کی سلطنت وغیرہ وغیرہ ۔

صحح ، درست ، بجا! گر بیرسب شیعوں کی سرگذشت کے بعض حصوں کا تذکرہ ہے۔

و مجھے ! اہل بیت اطہار " سے اٹی وابطی ظاہر كرتے والى طاقت ور نماياں شخصيتوں نے اس ونها میں جہاں کہیں بھی اختیارات کی باگ ڈور ہاتھ میں لی ہے ، وہاں ایک لیکتی میکتی تہذیب اور حد درجہ ول آور ثقافت ضرور وجود میں آئی \_سنجلے ہوئے ذوق کو کمال ملا ، تخلیق مزاج نے ہر طرف رصوم محا دی ، اور ایک ایک قدری اجری جن سے بہت سے معاشرے ایمی تک محروم ہیں!

لیکن ، ان سب حقیقوں کے ہوتے ہوئے بھی وہاں تشیع کے آئین و قوانین کی گرفت وہیل وہیل ی وہاں تشیع کے آئین و قوانین کی گرفت وہیل وہیل ی ربی ، لیعنی ! شیعہ عوام کو ہر جگہ " فقیی ذہن " نہیں میسر ہوا ۔ اس باعث " جان و جہاں " سے تعلق رکھنے والے قوائد و ضوابط تشمر کر رہ گئے ۔ نہ نافذ ہوئے اور نہ تقصیل سے عوام تک پہنچ سکے !

اب اس کے بھی مختلف عوامل ، کی سبب اور خاص حالات ہیں جنہیں اس وقت ہم کھل کر بیان کر کے سب کرنے کے موقف میں نہیں ہیں ۔

خیر! چلئے ، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ۔ لیجے! کچے دھزات قرمائے ہیں کد:

" قرآن مجید اور تماری آتانی تیادت کے

ہدایت ناموں میں تو تقلید ، انباع اور بیروی کی سخت ندمت کی سمی ہے ۔ مثلاً درج دیل آیے مبارکہ ملاحظہ

: 3%

اللہ مجھی کسی بری حرکت کا تھم نہیں
دیتا ۔ کیا تم خدا کا نام لے کر وہ
ہاتیں کہتے ہو جن کے بارے بیں
ہم کی کئی آیت نہیں ، بلکہ اس مضمون
کی کئی آییت نہیں ، بلکہ اس مضمون
کی کئی آییت نہیں ، بلکہ اس مضمون

" وَإِذَا قِيْنَ لَهُمْ: تَعَالَوُا إِلَىٰ مَا آنُوْلَ اللهُ وَ إِلَى الرُّسُولِ ، قَالُوْا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ قَالُوْا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ الْبَآءَ نَا ، أَولَوْ كَانَ الْبَآءُ هُمْ

الم سورة مباركه احراف : ١٨ - عهد جاليت شي عرب فواقي بريت جوكر خانة كعبه كا طواف كرلّ نفس ، ان آيف شما اى روداد كا بيان سه -



## لَا يَعْلَمُونَ شَيْقًا وَ لَا يَهْتَدُونَ ."

ور اور جب أيس يه يتايا جاتا ہے كه: اللہ نے تمہارے کے جو تانون أتارا ہے ، اس كى طرف آؤ ، اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں ہے عمل كرو ، أو وه كيتے ہيں كہ : ہمارے لیے تو بس ، وہی کافی ہے جس نر ہم نے ایے باب دادا کو طے دیکھا ہے ۔ کیا یہ اینے پُرکھول کی راہ پر بی گلے رہیں گے ، خواہ وه ذرا بھی علم نه رکھتے ہوں اور صحیح رائے ہے مالکل نے خبر ہی

يُول شه بول ـ" لي

نیز ، آپ یہ چند آیات بھی ملاحظہ ہوں ، جن بین حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے گفتگو فرمائی تھی ، بین حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے گفتگو فرمائی تھی ، بیر اس کا خلاصہ ہے :

"قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظُلُ لَهَا عُكِفِيْنَ . قَالَ : هَلُ يَسْمَعُونَكُمْ الله عُكِفِيْنَ . قَالَ : هَلُ يَسْمَعُونَكُمْ الله الله تَدْعُونَ . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ الله يَضْرُون . قَالُوا : بَلُ وَجَدْنَا الْبَاءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ ."
الْبَاءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ ."

( ابراہمیم ظلیل " نے جب کالڈیا کے صنم کدے کے مہایجاری اور اپنی توم سے سے سوال کیا کہ:

<sup>1. 1 : 1</sup> Jaly 511

(FT)

تم سب س کی پہنش کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا:

سے کھ بنت ہیں ، جن کی ہم

الوجا پاٹھ کرتے ہیں اور ان بی

کی خدمت میں گے رہتے ہیں ،

ابراہیم نے پھر پوچھا : جن تم

انبیں پکارتے ہو ، تو سے تمہاری سنتے

ہیں ؟ یا تمہیں کوئی نفع نقصان

پہنچاتے ہیں ؟ اس پر انہوں نے

بتایا : " نہیں ! " ہم نے تو بس

الیے باب دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے ۔ یا

الیے باب دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے ۔ یا

ل سورة مبارك شعراء ١٠١٠ ع ١٣

اور آیئے! اس کے بعد چند مزید آیٹوں سے بھی انیض حاصل کرتے چلیں :

"وَ قَالُوا : لَوْ شَاءَ الرَّحْنَيُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنَ عَبَدُنَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنَ عِلْمٍ ، إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ . أَمُ عِلْمٍ ، إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ . أَمُ الْآيَيْنَهُمْ كِتْباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ الْتَيْنَهُمْ كِتْباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ . بَلُ قَالُوا : إِنَّا مُسْتَمْسِكُونَ . بَلُ قَالُوا : إِنَّا مُسْتَمْسِكُونَ . بَلُ قَالُوا : إِنَّا مُسْتَمْسِكُونَ . بَلُ قَالُوا : إِنَّا مُسْتَمُسِكُونَ . بَلُ قَالُوا : إِنَّا مَعْلَى الْمُهُ وَإِنَّا عَلَى الْمَهُ وَإِنَّا عَلَى الْمُهُ وَإِنَّا عَلَى الْمُهُ وَإِنَّا عَلَى الْمُهُ وَإِنَّا عَلَى الْمُهُ وَإِنَّا عَلَى الْمُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عبادت نہ کرتے ۔ یہ مسئلے کی اصلیت ے واقف نہیں ہیں ، اور بے بنیاد ، اگل چھ باتیں کرتے ہیں ۔ اور بو بنیاد ، اگل چھ باتیں کرتے ہیں ۔ کیا ان کے پاس ماری جھبی ہوئی کوئی دستاویز ہے جس کے برتے پر سے اپنی ( ملائکہ پرتی ) کا جواز بیش سے کر سیس ؟ سے اپنی ( ملائکہ پرتی ) کا جواز بیش ان کا استدلال تو یہ ہے کہ :

ان کا استدلال تو سے ہے کہ:
ہم نے اپنے اسلاف کو ایک ڈگر پر
چلتے دیکھا ، بس! ہم بھی ان کے
قدم بفترم چل پڑے ۔'' ا

سورة سيارك زُفْرَك : ٢٢ b ٢٥

اب اس مرحلے ير مم اين عالى قدر ادر كراي فكر یڑھے والوں سے گزارش کریں گے کہ تقلید کے بارے يل جو حفرات نامناسب سا رويه ركية بين ، ود دو جقول: - UP 2 97 2 UM

ایک تو وه جو بحاری بحر کم بزرگ بن ، اور جن كا تعلق برائے زمانے سے ، وہ در حقیقت برے بڑھے لکھے نہایت قدآور اشخاص ہیں ، نیز ان دانشوروں کے علمی مجموعے کلاسیکی توعیت کے دلائل سے آراسته ال

دوسرا گروہ عصر حاضر کے ان یاسواد ، جذیاتی ، اصلاح ایندوں پرمشمل ہے جو اینے گرد و پیش کے روح قرسا ماحل اور اس برقرار رکھنے والے کرداروں



ے بڑار ہو یکے ہیں ۔ مجر ضدا جانے ، کب سے یہ بے وادے دکھ ورد ش کھنے ہوئے ہیں۔ جب اتہیں اینے اطمینان کی کوئی صورت تہیں دکھائی دین ، 

اور ..... ب تازه واردان باط جروري ال ورجہ حتال ہو جاتے ہیں کہ اتی پرچھائیں سے بھی أيجي لكت بين ! انہوں نے سوز جگر اور دل كى تبش سے یے قابو ہو کر نظام زندگی کے پُرزے اُڑانے کی جو شمانی ہے ، وہ عجیب و غریب بات ہے!

مجھرار لوگ تو ورو كا ورمال كرتے ہيں ۔ خورکٹی نہیں کرتے ۔ آگ لگتی ہے تو جھانے دوڑتے جن \_ شعلوں ہے تیل نہیں چھڑ کتے \_ بہا آتی ہے تو

سازوسالان کو بیانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اسے موجول کے اُتار بر حاؤ پر نہیں چھوڑ دیتے ۔ اصلاح کا جذہ ہے ، او وصل بی پیدا کرنا وائے ۔

يهرحال! اب يم ان أبحرت بوع وانثورول سے آگے چل کر ملیں گے ۔ سروست ، کمال احرام کے ساتھ ایوان علم کی ان قدیم گراں بایہ ہستیوں کی فرمت بل وفل ب

بزرگان ملت !

خدا كو حاضر و ناظر جان كر فرماية كه: بم في جن آیات مادکه کا حوالہ دیا ہے ، ان میں ای تقلید کو برا کہا گیا ہے جو فقہ جعفری کا ایک واجب التعمیل تھم ہے ، اور ان آیوں کے ذریعے ان بی تقلید شعارول



کی ججو کی گئی ہے جو اصول پند شیعیانِ اہل سیت ا بیں ؟

کیا ان آینوں کا خطاب گفر آشنا اور شرک پہند جماعتوں سے تہیں ؟ نیز ان میں جن افکار و اعمال کا بیان ہے ، ان کی ذرا می جھلک بھی کمی شیعہ مقلد میں نظر اتی ہے ؟

یہ آئیس تو ایک ایس قوم کے مزاج ، رفاد ،
گفتار ، کردار ، جذبات ، احساسات ، نفیات ، عقائد
اور ردایات کی عکای کرتی ہیں ، جو تعمل سے دور ،
فرہنگ ٹاشناس ، کوتاہ ہین ، بلا کے ضدی ، ہٹی ، کئر ،
اور اڑیل واقع ہوئی ہو!

یا پھر ان آیات قرآئی کے مطلب سے آومیوں

کے ایک ایسے گروہ کی تصویر سامنے آتی ہے ، جس کی عقل میں موئی ہو! جس کا دماغ بھرا چکا ہو! اور وقت کی آمریت نے آت اس ڈگر پر ڈال دیا ہو جہاں اوراک ختم اور فہم و قراست وم توڑ دیتی ہے! اوراک ختم اور فہم و قراست وم توڑ دیتی ہے!

اچھا! ای هم کی اور جھی متعدد آیات ہیں ، مگر نقس مقصد کو داشتے کرنے کے لیے سے کافی ہیں ۔ پھر مقصد کو داشتے کرنے کے لیے سے کافی ہیں ۔ پھر بھی مزید ایک دو آیتیں درج کرنے کو جی جارتا ہے ،

تلاوت ميح :

" وَاذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزُلَ اللهُ مُ قَالُوٰا: بَلُ تَتَّبِعُ مَا أَنْزُلَ اللهُ مُ قَالُوٰا: بَلُ تَتَّبِعُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ البَاءُ فَا مَ أُولَوُ مَا البَآوُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ

لَا يَهْتَدُونَ - وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَمُ الَّا دُعَآءُ وَّ ثِدْآءً ، مُنمُّ بُكُمُّ عُمَى فَهُمُ لَا يَعْتِلُونَ." " ( سركوں سے ) جب كما جاتا ہے ك الله نے تمہارے کے جو احکام نازل کے بال ، ان کی جیروی کرو ، تو وہ جواب رہے ہیں کہ: ہم تو اسے آبائی ملک پر گامزن بی ا اب اگر ان کے باب داوا نے عقل سے کوئی كام ندليا بمو اور راهِ راست ند ياكى بهو ، تو پھر بھی ان بی کی حال جلتے رہیں گے ؟

یہ لوگ جو خدا کے بنائے ہوئے رائے کو افتار کرنے سے الکار كرتے بين ان كى طالت بالكل ولی ہے جسے حروال جانوروں کو يكارتا ہے ، اور وہ باتك يكاركى آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنتے ۔ ہے سب برے بن الوظے بن ، اتدھے ہیں ۔ اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی! " یماں پھر ایک دفعہ عرض کریں گے کہ: صاحبو! ورا انصاف كرنا ، ان آينول مين جس

المورة مرارك القرو: ١٤٠ - ١٤١

طور طراق اور حال احوال کا نقشہ تھینجا کیا ہے وہ کسی طرح تھی زہر بحث ادارہ تقلید و اجتماد سے کوئی مناسبت رکھتا ہے ؟ لہذا انبانی رہبری کے اس بندوبست ہے تہمت لگانا ، الزام تراشی كرنا ،كس طرح معقول كام قرار دیا جا سکتا ہے؟

جن لوگوں نے اقوام عالم کی زندگی اور ان کے طرز تفکر کا مطالعہ کیا ہے ، وہ جانتے ہیں ک توموں میں جب ماضی کا تقدس گر کر لیتا ہے تو پھلے دور کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بہت برسی اور تابل يستش بن جاتى ب -

رئی یہ بات کہ بورے قُرآن میں اور حدیث ك سارے و خيرے بيل ، تقليد كا لفظ و هوندے سے نہیں ماتا ۔ بنا بریں ، ہم قدیم و جدید اخباریت کے عامی اے نہیں مانے!

لھک ہے! اس اصرار کو دیکھتے ہوئے گرارش ے کے: مقصد و مراد ، غرض و غایت ، لفظ بے یا مفیوم ؟ ظاہر ہے ، ہر بڑھا لکھا آدی مفہوم ، مطلب اور مدعا كو م كن فكر و نكاه ينائے گا \_

ات ویکھے! رجوع ، اخذ ، انداز ، سؤال ، تعلیم ، تذکر ، نیز بدایت اور ان لفظول سے بنے ہوئے الفاظ سے وہی منشاء ایورا ہوتا ہے ، جس کی " کیل ، تقلید کی اسطلاح سے ہوئی ہے ، یا نہیں ؟ به سب الفاظ قرآن كريم بين استعال موسية عيل -آخر میں ایک اور براطف بات! توجه سے ملاحظہ

سیجیے ۔ ان تمام آینوں کو تقلید نہ کرنے کے جُوت میں چینی کیا جاتا ہے ، جب کہ بیہ تمام آیات مبادکہ ، تقلید کے علم اور انداز کی تعلیم دے رہی ہیں کہ کس کی روش پر چلیں ؟ اور کن امور میں سر تشلیم جھکا کیں ؟ نا فہم لوگوں کی راہ و رسم اپنانے سے اندھیری چھائے تا فہم لوگوں کی راہ و رسم اپنانے سے اندھیری چھائے گئی ، روشی نصیب نہیں ہوگی !

اور علم و آگھی رکھنے والوں کی بات ماننے سے چودہ طبق روشن ہوجا کیں گے!

اچها، اب تهورای سی زحمت اور! ویکھنے! اندھرے میں کھوئے ہوئے باپ دادا ،
اور جہالت میں ڈوبی ہوئی عاج کی راہ پر چلنے کو تقلید
نہیں کہتے! فقد کی زبان میں ، جاگتے دماغ اور کھلی ہوئی
آئے موں کے ساتھ اپنے فرائض سے واقف ہونے کے
ملکو تقلید کا نام دیا جاتا ہے ۔

پھر تقلید کا رشتہ ، اصول و مسلمات سے نہیں ،
بلکہ روزمر و بیش آنے والے سائل و معالمات سے نہیں ،
بلکہ روزمر و بیش آنے والے سائل و معالمات سے نہیں کہ :

وہ نہ تو تقلید کو مانیں کے اور نہ اجتماد کو قبول كرس كے \_ اور دليل يہ دينے بين كه: ان نظریات کا نہ تو اللہ کی کتاب میں کوئی تذکرہ ہے اور نہ صدیری معصوم میں کہیں نشان دکھائی ویتا ہے ۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ:

حضور والا ! جہاں تک قرآن تھیم کا تعلق ہے ، اس بارے میں ہم بہت کھ لکھ کے ہیں ۔ اب رہا سہ کہ معصوم ستیوں نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے ، تو اس یہ بھی خاصی گفتگو ہو پیکی ہے۔

مكر ، مزيد وضاحت كے ليے حضرت الم حسن عسكري ے ایک فرمان کو ہم قدرے تفصیل سے الکھ کر آ تکھوں کی زینت بنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ، اور

## ال معروض ك ما تدك ك :

جو محترم حضرات ، چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ رسول کریم " اور ائمہ اطبار " کے زمانے میں تقلید کا لفظ عقاء تھا ، ان کی خدمتِ عالی میں گرارش ہے کہ : اس دور میں سے لفظ عام نیز اصطلاح کے طور پر بھی وقت کے رائج سکے کی طرح مقبول ، ہر شخص کی نوک زبان پر تھا ۔ عورتیں بھی ہے ججک اس لفظ کو استعال کرتی تھیں ! سند کے طور پر ملاحظہ فرمائے :

"عَنْ أَبِي بَصِيلِرِ، قَالَ : دَخَلَتُ أُمُّ خَالِدِ الْعَبُدِيَّةِ عَلَىٰ أَبِيْ عَبُدِاللَّهِ عليه السلام ، وَ

أَنَا عِنْدُهُ ، فَقَالَتُ : جُعِلْتُ فِذَاك، إِنْهُ يَعْتَرِيثِي قَرَاقر فِي يَطُنِي ، وَقَدْ وَصَفَ لِي الطِّبَّاءُ الْعِزاق ، النَّبِيُّذَ بِالسَّوِيْقِ ، وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كِرَاهَتُكُ لَهُ ، فَأَخْبَيْثُ أَنْ أَسْتُلُكُ عَنْ ذُلِكَ، فَقَالَ لَهَا: وَ مَا يَمُنَعَكِ عَنْ شُرُبِهِ ؟ قَالَت : قَدْ قَلَدْتُكَ دِيُنِيْ ، فَالْقَى اللهُ عَزُوجَلُ حِيْنَ ٱلْقَاهُ فَٱخْتِرَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام أمَرَثِي وَ نَهَائِي ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهُ إِلَّا آذَنُ لَكِ فِي قَطُرَةٍ مُنْهُ وَلَا تَذُوْقِي مِنْهُ قَطُرَةً

فَإِنْمَا تَنْدَمِثِنِي إِذًا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هٰهُنَاء وَ أَوْمِيٰ بِيَدِهِ اللّٰي حَنْجَرَقِهِ ، نَقُولُهَا ثَلَاثًا: أَفَهَمْت ؟ تَالَتُ: نَعُمُ!

روایت ابو بھیر کی ہے ، جن کی اس خصوصیت ير تمام على الماميه كا اجماع و اتفاق ہے كه : ال كى یات میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی ، اور وہ ہر لحاظ سے لائق اعتمار عن -

اور سرچمه مديث ، حضرت صادق آل محر ين نیز یہ ارشاد مارے اصول و فروع کے سب سے برائے مجموعے الکافی میں درج ہ ے جو ملب تشیع کے سب ے بڑے تحدث محمد این یعقور کلینی " (متوفی ۱۳۲۹ م کے ساعی جیلہ کا شاہکار ہے۔

متن مديث كا مطلب يكه يول ب : " ابو بصير كت بين كه: بين سركار امام جعفر صادق كي خدمت مي حاضر تھا کہ ام فالد العبديہ نام كى ايك فالون بارگاہ امامت میں آئیں اور عرض کرنے لکیں: صدقے حاول ، میرے پینی میں اکثر گر اوٹ ہوتی ہوتی ہے ، عراق کے معالج كيت بين : شراب بين سق كلول كر یا کرو ۔ گر میں جائی ہوں کہ آئ اے پیند شہیں فرماتے ۔ اس کیے حضور " سے يوجيسنے آگئی ہوں ۔ رسُن كر امام عالى مقام في فرمايا:

تو پھر! اس کے استحال میں کیا وشواری محسوں کر رہی ہو؟ خالون نے عرض کی: میں آت کی تقلید میں ہوں ۔ اب جب خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گی تو کھوں گی که حفزت جعفر این محد طباسم نے مجھے ال كي اجازت دي تفي يا ممانعت كي تفي ! المام نے یہ نتے ہی فرمایا: تمہاری جان تکلنے لگے تب بھی اس کی ایک بوند نہ چکھنا \_ نہیں ماٹو گی آتو جب جان يهان تك الله على على لو يهت المجتناؤك ،

اور یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ ہے اپنے

گلے کی طرف اشارہ کیا پھر ہیہ بات تین دفعہ

مرار کی اس کے بعد پوچھا: آیا سجھ ش ؟

ام خالد نے کہا: تی ہاں! یے

اس طلہ ش اور بھی بہت سے حوالے ہمارے

سامنے ہیں ، مر طول دینے سے کیا حاصل ؟ البت یہ

کہنے کو تی چاہتا ہے کہ جو تقلید کے لفظ کو انکہ کے

دور میں خلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ، آنہیں

اب اس حدیث پر گفتگو کے لیے لفظوں کا ذخیرہ

اب اس حدیث پر گفتگو کے لیے لفظوں کا ذخیرہ

لے فروع کاتی ، شخفی کلینی مربع : ۲ م ص : ۳۱۳ مرح : ۱ مطبع داراکشب اسلاسید ، شهران به الله میان به الله الله م الحدائق الناضره ، محقق بحرائی مرج : ۱ ، ص : ۲۸۸ ، طبع بیروت

وسائل الشيعة في حر عامل و رح : ٢٥ ، ص : ٣٣٣ ، التشادات مؤسسة آل البيت"، قم . !!! جهار الكلام مد في محد حن في و ج : ٣٧ ، ص : ٣٣٥ .

### وُعُونَدُ لِينَا جائي !

آمم بر برمطلب!

اب ہم گیارہویں رہبر حضرت امام حسن عسکری ا کے اس فرمان مبارک کے لفظوں کو جن کے ذریعے آپ نے تقلید کا تھم دیا ہے ، انہیں لکھ کر اپنے دل کو چین اور آ تھوں کو رونق دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ۔

اس میں پہلی بات تو ہے ہے کہ بعض قلم کاروں نے منصفانہ طور طریقے سے علمی انداز میں کھل جائزہ لینے کے بیجائے بردی جلدی میں اس حدیث کے کمزور بونے کا اعلان کر دیا! حالانکہ روایات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے درایت اور رجال کے میں فیصلہ کرنے کے لیے درایت اور رجال کے

قاعدول سے والفیت ضروری ہے۔

اس طلمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحت و اعتبار کے لیے نفس مضمون کو پر کھنا جاہیے ۔ بید دیکھٹا لازم ہے کہ اس کا ہر حصہ اسای احکام اور بنیادی شرائط کے مطابق بے یا تہیں ؟ عبارت میں معنوی قوت اور مطلوبہ معیاری متانت بھی یائی جاتی ہے یا ان خوبیوں - = 36 =

علاوہ ازیں اس کی بھی اچھی طرح جانچ برتال كرلى جائے كہ روايت جن واسطول سے ملى ہے وہ کس حیثیت کے ہیں ، کیا درجہ رکھتے ہیں ؟ پھر جن وانشوروں نے اسے قبول کر کے اپنی علمی کاوشوں کا حصہ بنایا ہے ان کی تحقیقات کس پائے کی ہیں اور علمی ونیا میں ان کا اپنا کیا مقام ہے ؟

گر جینے قاعدے کوئی کا کام دیتے ہیں ،
انہیں چھوڑ کر بعض نجلت پہند لکھنے والوں نے زیرِ نظر
صدیث کے معاملے ہیں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار
کیا ہے ۔ مثلًا سلسلۂ سند کے بارے ہیں مطبئن نظر
شہیں آتے ، کیونکہ اس کے راویوں ہیں :

الله الد ابن عياس

PE U. 1 2 to

🌣 ايست اين محمد اين زياد

اور على ابن محمد ابن سيار ، ين -

گر ، کاش ! تکتہ چیں پہلے اس میدان کے

بڑے بوے مردم شناس بزرگوں ، لیتی ، علم رجال کے علماء کی رائے معلوم کر لیتے کہ اس مشمن یں وہ كيا كيت بين ؟

اطمینان کے لیے ملاقطہ ہو:

🖈 کید الآمال ، علامه علی الطباری جلد : ۲ ، صفی : ۵۲ ، طبع بنیاد فریگ اسلای ، ایران \_ القال ، آية الله مامقال ، جلد : ١ ، صفحه : ۴۸۰ ، انتشارات جهان ، تهران -الله مجم رجال الحديث، آية الله خولَى، جلد: ١٥ ، صفي : ٩ ، انتشارات آثار شيعه ، ايران \_ دانش و المسلمي ك ان تمام مجموعوں ميں ان راویوں کو جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ، بڑا آت ، اعتبار

کے قابل اور اعتاد کا اہل قرار دیا گیا ہے ، اور جن عظیم ہستیوں نے اپنی بیش قیت کاوشوں میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے ، وہ سب کے سب ہادے فكرى قائد اور تحفير روزگار بال -

اب ہم پہلے اس عدیث کی عیادت جو معترہ طوی کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے ، رقیم کرنے کا شرف ماصل کرتے ہیں ۔ امارے گیارہوی المام ارشاد فرمات بين:

> " فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظا لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهُوَاهُ ، مُعْلِيعاً لَامُر مُولَاهُ فَلِلْعُوامِ أَنْ لِيُقَلَّدُ وَهُ ـ "

" جو نقیہ خود کو سنجالے ہوئے ہوں ،
اپنے دین کی رکھوالی کرتے ہوں ،
خواہشات نفیائی کا ساتھ نہ دیتے ہوں ،
اور خداوید عالم کے فرماں بردار ہوں ،
تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں ۔ "
بال ! جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو بس ،
ایک غیر معتبر ہی تفییر میں لکھی ہوئی ہے ۔ لے
تو ایسے کتب نا آشنا حضرات کے لیے حوالے کے طور
بر دست انھارہ ایسی کتابوں کے نام دری ہیں ،
بر سر دست انھارہ ایسی کتابوں کے نام دری ہیں ،
جن میں یہ حدیث دو پہر کے سوری کی طرح روثن ہے!

نے قرآن طریق کی وہ تقیر جو الم من محکوی ہے منسوب ہے اور جس بی تھید سے اور جس بی تھید سے اور جس بی تھید سے ارب م ارب میں بید طویق قاور ہے ۔ اس تغیر کو بھش لوگ غیر معیر بنائے ہیں ۔ ہم اس بحث کے آفر میں انشاء اللہ اس پر میر عاصل گفتگو کریں گے ۔

#### ملاحظه ميجي :

﴿ ا ﴾ وسأمل الشيعه، شخ ترعاملي، جلد : ١٤٠ ء صفحه: ١٣١ ، انتشارات مؤسسة آل البيت " ، قم \_ ﴿ ٢ ﴾ الاحتى في شخ احمداين على طبرى، ج:٢، صفحہ: ۱۹۲۴ ، طبع مؤسسة الأعلمي ، بيروت -﴿ ٣ ﴾ تفسير امام حس عسكري ، صفحه : ١٠٠٠ ﴿ ٢ ﴾ متندالشيعيه محقق زاتي، جلد: ٢. صفحه : ١٩٥ ﴿ ٥ ﴾ ويحار الانوار ، علامه مجلسي ، ح: ٢ ، ص : ٨٨ ، طبع مؤسسة الوفا بيروث \_ ﴿ ٧ ﴾ كنز الدقائق، ميرزا عجمه مشهدي، ج: ١ ، - PAI: UP ﴿ ٤ ﴾ فرائد الأصول ، شيخ مرتضى انصاري ،

MF

ح: ١، ص: ١٣١ ـ

﴿ ٨ ﴾ عوائد الامام ، محقق زاق ، ص : ١٩٩ ، منشورات مكتبهٔ بصيرتي ، تم \_

﴿ ٩ ﴾ نهاية الافكار ، في شياء الدين عراقي ،

- TAN : 0 . N : 3

﴿ ١٠ ﴾ حصر الاجتهاد، آقا بزرك تبراني، ص: ١٣١١

﴿ ١١ ﴾ كتاب القصاء ، شُخ انصاري ، ص : ١١١

﴿ ١٢ ﴾ المعروة الوثقى، سيد محمكاظم يزدى ،

ج: ا، ص: ۱۰ ، طبع مؤسسة الاعلمى ، بيروت

﴿ ١١ ﴾ مستمسك عروة الوقال ، سيد محس عكيم ،

ج : ١ ، ص : ١٦ ، طبع بيروت \_

﴿ ١٣ ﴾ الفقد الاستدلالي سيد ابوالقاسم خوتي، ح: ا

صفيا د ١٠١ ، ٢٠٠ ، ٢١١ ، ١٠٥ ، ١٨ : صفيا ﴿ ١٥ ١٤ الاجتماد والقليد ، في احد آذري في ، ع: ١ ، ص: ١٣٠ ، انتشارات مؤسسة واراعلم، قم ﴿ ١٦ ﴾ مسائل من الاجتباد والقليد عشي حسين نوري، ص: اما ، مركز النشر الاسلامي ، قم -﴿ ١٤ ﴾ الاجتماد والقليد ، شخ محمد مبدى الآصفى ص: ١٠٥ ، ثاشر مركز الغدير، جاب سوم ، قم -﴿ ١٨ ﴾ عوالم العلوم، شخ عبدالله بحراني، جزو: ١٠ ، ص: ۱۲۰ ، طبع قم -اور اب اس گفتگو کے خاتمے یر قبت خدا سرکار امام زمانه على المهم المناه كا أيك حكم محكم مجمى و الن تشين كر لیما جاہے۔ تمارے لیے ہے کی روایت کے جانے اور

مانے کا انتہائی بھیرت افروز قاعدہ ہے۔

کتب تشیع کے سب سے بڑے محدث اور نقیہ شخ محد ابن حسن کر عاملی لکھتے ہیں :

ناحیہ مقدّسہ سے صادر ہونے والے اس قرمان
کو محد ابن عبد العزیز کشی نے اپنی کتاب '' الرجال ''
کے ذریعے ، علی ابن محد ابن قتیہ اور انہوں نے
محد ابن ابراہیم مراغی کے حوالے سے ہمارے سپرد کیا

بایت ناے کے الفاظ یہ بیں:
"فَالْتُه الله عُدْرَ لِاحْدِ مَنْ مُوَالِیْنَا فی
التَّشْکِیْکِ فِیْمَا یُؤَدِیهِ عَنَا ثِقَاتُنَا۔"
" ہماری جانب ہے جب ہمارے بجروے

کے لوگ کوئی پیغام پیٹھائیں تو عارے دوستوں کو اسے قبول کرنے میں کسی یمانے بھی کوئی شک نہیں کرنا جائے ۔" ل اور ابوان علم كي زينت حضرت امام جعفر صادل" نے صحت حدیث کے بارے میں این ہونہار شاگرد عمر ابن حظلم کے توسط سے ایک اور کلیدی ضابطہ عطا فرمايا \_

ارشاد ہوتا ہے:

"إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَ لَا رَيْبَ فِيْهِ." " جس حديث ير دانشمندان ملت كا ايكا مو

ل إيراكل الشهير ، ج : ١ ، باب : ٣ ، ح : ١٤ ، ص : ٣٨ ، تيمرا المراكل ، المتخارات مؤسسة آل البت أن آم .

# لَوْ النه لَسَلَيم كُرْنَ مِن لِينَ وَ لِمِيْنَ كُرْنَ كَى ضرورت نبين -" لـ "وَمَا عَلَيْنَا اللّا الْبَلَاغ -"

عُ رَمَا كُلُ الشَّيْدِ ، قَ : 12 م إِبِ : 9 م مِ : 1 م مَل : 141 م ثَيْرًا الْمُؤَلِّقُ ، وتشارلت مؤسسة أل المبيت ، تم -

مكتب

اسلام ہر شخص کو اس امر کا پابند کرتا ہے کہ وہ

زندگی کے تمام کاموں کو ان قواعد و ضوابط کے مطابق

انجام دے جن کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے ۔

انجام دے جن کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے ۔

گر کسی عمل کو اس سے لگاؤ رکھنے والے علم کے سانچ میں ڈھالئے کے لیے متعلقہ آئین و قوانین کی سانچ میں ڈھالئے کے لیے متعلقہ آئین و قوانین کی تفصیلات سے واقفیت ضروری ہوتی ہے ۔

ائی لیے اصول دین اور فروع دین کے بارے اسول دین اور فروع دین کے بارے اسول دین اور فروع دین کے بارے

(1Z-)

میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔
عقلی اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے نیز
" کتاب و سنت" ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
لیکن ! اطمینان بخش طریقے پر مسائل کو سمجھنے
اور سمجھائے کے لیے ہر زمانے کے کچھ خاص نقاضے
ہوتے ہیں اور ہر دور کو طرح طرح کی تشریکی طریقوں
کی طلب ہوتی ہے!

حضور پیٹیبر اکرم کے عہد مبارک سے لے کر غیب کبری کو ، کوئی غیبت کبریٰ کے زمانے تک جب بھی لوگوں کو ، کوئی مشکل پیش آتی تھی ، ہارے عظیم رہنماؤں کی نگاہ التقات ہے حل ہوجاتی تھی ۔

مر جب یہ آسانی ند رای ، اور سے جدید تمدان

ک نقش صحرا صحرا انجرنے گئے ۔ تی ثقافت تیزی ہے خیاباں خیاباں رنگ جمانے گئی ۔ آخ و رفت میں آسانیاں پیدا ہوئیں ۔ آبادی برحی ، دنیا سکرنے گئی ، انوازوں کی کثرت ، دلیں دلیں کے باسیوں کا ممیل جول ، کاروبار میں برق رفآری ، صنعتوں کی رئی جول ، کاروبار میں برق رفآری ، صنعتوں کی رئی جول ، کاروبار میں برق رفآری ، صنعتوں کی بیننے اوڑھنے کا افرینہ ، کیا خور شور ، رہنے سمنے کا قرینہ ، یہنے اوڑھنے کا افراز ، کھانے پنے کا ڈھنگ ، آنے جانے کی زوش ، کھنے پڑھنے کا عنوان ، علاج معالجے کا طریقہ ا

غرضیکہ ، زندگی کے اکثر تقاضوں میں تبدیلی بیدا ہوئی اور معیشت و معاشرت کے بہت سے پہلوؤں کو انقلاب راس سے یا !

## تنبح ، آیک نئی دُنیا نے فروغ یایا!

اب ان نوظہور حالات میں بے شار الی چریں ہیں ، جنہیں برسے کے لیے درست و نا درست اور حائز و ناحائز ہونے کی کوئی دلیل درکار ہوتی ہے۔ مر" كتاب وساك" مين آساني سے سه جميل نہيں 

البتر، اس كا يه مطلب نيس لينا جا ي كه " قرآن و سنت" کے مقدی و خیرے میں ہمارے معاملات كا عل موجود تبيس ـ حل مي !

مر حقیقت یہ ہے کہ کچھ ممائل تو تھوڑی می سعی و آگہی سے معلوم ہوجاتے ہیں ، البتہ بعض امور کی دریافت کے لیے نہایت گہری نظر اور فی قابلیت درکار ہوتی ہے ۔ بس! یہی علمی کد و کاوش اور ماہرانہ شخصین وجستو ، فقہ و اصول کی زبان میں :

" استناط و اجتباد" كهلاتي ہے۔

ایک بات اور !

ویکھیے ، انسانی تاریخ کے ہر دور میں قانون قاعدوں کا دجود ضروری سمجھا گیا ہے ۔ خواہ وہ رسم و رواج کے روپ میں ہوں یا کسی آمر اور کج کلاہ کے فرمانوں کی صورت میں ، کوئی دستورساز اوارہ اور انسانوں کی بنائی ہوئی متقدّہ اس کی تخلیق کار جو ، اور یا کسی دین کے احکام و بدایات کا مجموعہ ہو ۔

بہرمال ، یہ سب اپنی اصل و شکل کے حوالے سے قانون ہی کے نام سے پہلےنے جاتے ہیں ۔ تہذیبوں کی پرانی سرگر شتوں نے " آشوری تقافت" کے برائے میں اور اس کی ایک برای وجہ کے بین ، اور اس کی ایک برای وجہ بیت ہے کہ حورالی " کا آئین ای دور سے تعلق رکھتا ہے ۔ ل

لے حمودانی دی خمرور ہے جو خدا کے ظین صرت ایراہیم کو شعلوں کے حمالے کرتے ، اپنے انتقام کی آگ شنڈی کرنا چاہتا تھا ۔

جس " ساجی بندوبست نامے " کی بات چل رہی ہے ، ہوسکتا ہے اپنے واتوں بیس فائدے سے مجرپور ہو ، ہوسکتا ہے اپنے واتوں بیس فائدے سے مجرپور ہو ، مگر اب تو " حیات و حرکت " نہ ہونے کے باعث " حریر سگ " پر کندہ کاری کا ایک پرانا نمونہ ہوا۔ ۔

بہرکیف ، جب مجھی '' ضوابط و مقررات '' ہیں اپنا کردار ادا کرنے کی طاقت نہیں رہتی اور ان ہیں وقت کے ساتھ چلئے کی توانائی ختم ہوجاتی ہے تو قانون قاعدے خواہ چٹانوں پر اُبھرے ہوئے ہوں یا کلیجوں ہیں اُنزے ہوئے ہوں ، ہر صورت ہیں کلیجوں ہیں اُنزے ہوئے کام نہیں آتے !

ای کیے معارف اسلای پر جنہیں وسترس ماصل

ہے وہ کیتے ہیں کہ ہمارا ذخیرہ فقہ و اصول فقہ ، ان مثالی ، معیاری اور حیات بدامان احکام و قواعد کا خزانہ عامرہ ہے ، جو کسی آدی کے دنیا ہیں آئکسیں کھولنے کے لیے سے لے کر پتلیاں پھرنے کے وقت تک ، دنیا اور آخرت سے وابستہ اس کی بر ضرورت کی محیل کرتے ہیں اور آئ عنوان سے ہر دور کے انبانی معاشرے کے جملہ اختیاجات کی وسعوں کو بورا کرنے کے لیے مجزانہ صلاحیت رکھتے - 0

ال كى ايك بدى وجد لو مارے مجوعة قوالين کی کرامت اور ان کا کمال ہے ۔ دومرا سیب ، ان رہنما تاعدوں کی پھٹگی ہے جن کی مدد سے احکام کی

تہ تک ویمن بھی حاتا ہے ، اور پھر تلاش کے بعد جو عَلَم درکار ہو ، اے حاصل کرنے کا عمل بھی انتہائی ار انگیز ہوتا ہے ۔ ابھی ہم نے جس حقیقت کی حانب اشاره كيا ، ليعني « اصول فقه " جس كا وجود ایک عظیم تعمت ہے۔

اس طمن میں علمی ونیا کے جانے پیچانے وانشور وْاكْمْ مَحْمَد حميد الله فرمات على :

> " مسلمانول کا سب سے بروا کارنامہ غالباً " اصول فقہ" ہے ۔ مسلمانوں سے بہلے بھی دنیا میں قانون تھا لیکن اصول فقیہ جيسي چز ، ونا ميں کہيں نہيں ملتی ، اور آج ہم کیہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتیاری

اضافہ ہے جس کی بدولت علم قانون کی ایک برش کی اوری ہوگئی ۔
مسلمان اس بات پر افخر کر سکتے ہیں ، اس معنی میں کہ قوانمین تو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہتے ، لیکن علم القانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم نے بیش نہیں کیا تھا ۔ بیا مسرف اسلامی قانون پر بی نہیں میک اظلاق صرف اسلامی قانون پر بی نہیں میک مدنیا کے کسی بھی قانون پر بی نہیں میک دنیا کے کسی بھی قانون پر بی نہیں میک دنیا کے کسی بھی قانون پر بی نہیں میک دنیا کے کسی بھی قانون پر بھی کر کئے ہیں ۔"

الم خطات بهاولپور از وَاکْرُ کید حمید الله ، مغیر ۱۱۸ و ۱۲۰۰ ، منشؤداست ادار، تحقیقات اسلای ، اسلام آیاد \_

تفسیر حضرت امام هـ حسن عسکرئ تفسیروں کا ذخیرہ ہو یا حدیث کے مجموع ، پہلے والشوروں نے ترتیب دیا ہو یا بعد کے قلم کاروں نے انہیں جع کیا ہو ، ہر صورت میں ان کاوشوں کو بالکل انہیں جع کیا ہو ، ہر صورت میں ان کاوشوں کو بالکل شیک شاک اور صد در صد صاف شفاف نہیں قرار دیا ہے سکتا ۔

چنانچ معارف اسلامی کی وه مشهور و معروف کتابیل جن پر تمام مسلمان پورا مجروسه کرتے ہیں ، صاحبان نظر

ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونڈ ٹکالتے ہیں ۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ :

" بیہ بات اسرائیلی کہانیوں سے میل کھاتی ہے "

" اس صدیث کے راوی غیر معیاری ہیں ۔"

"وہ روایت سند کے لحاظ سے درست نہیں ۔

" اس ش جھول ہے "

" اس میں شک کی گنجائش پائی جاتی ہے ۔"

وغيره وغيره -

گر ان نقائص کے باوجود کوئی پیشکش بوری کی پوری کے مسترد شہیں ہوئی ۔ اس لیے کہ جزوی کوتا ہوں کے باعث اگر کتابوں سے باعث اگر کتابوں سے قطع تعلق ہونے گئے تو بھر کتاب نام کی تو کوئی چیز باتی نہ رہے !

اسى ليے ارباب فيم و قراست جب کسي على کام یں کوئی کی ماتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں ، ساری محنت پر خط سنخ نہیں پھیرتے!

لیکن ، یہ کتنی حیرت انگیز مات ہے کہ وہ تفسیر جو حضرت امام حسن عسري سے منسوب ہے اس سے بعض حضرات اس قدر بیزاری کا اظهار کرتے ہیں جے اس میں جو کھ تحریہ ہے اس کے دیکھنے سے ان كا اسلام فيهن جائيًا يا ايمان من كرره حائے گا! حالاتکہ اس فتم کے مطالب جو اس بیں مذکور ان ، وہ دوس محوقول میں بھی یائے جاتے ہیں ۔ اب اس کی ایک ہی وجہ ہوسکتی ہے ، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں آیک خاص طفے کے اوگ مدتوں



ے یہ کہتے کے آرہے بیں کہ شیوں کے عقائدی اوب میں تقلید کا کہیں ذکر ہی ٹہیں! گرجس تقبیر یہ الفتكو ہو رہى ہے اس من تقليد اور اجتماد كے مسئلے كو امام معصوم کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی بڑے شد و مد کے ساتھ ، صاف شفاف انداز مين ا

اب یہ سب کھے ویکھتے ہوتے یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ زیر بحث تنبیر کے ساتھ فیر مقلد طلقوں کی جانب سے شعوری یا غیر شعوری طور پر انصاف نہیں کیا - 15

اس وقت مارے یاس اس کتاب کے بارے میں جو تنقیدی وٹائق موجود ہیں ، ان کی تعداد بیالیس ہے ۔

## الاتفسير حضرت امام حدين عسكري الله ١٠٠٠ -

ان میں سے ہارہ (۱۲) میں تو مخالفانہ رائے ملتی ہے ، اور تمیں (۳۰) میں موافقت ہی موافقت نظر آتی

- 4

منقی افکار والی تصافیف سے ہیں:

﴿ ا ﴾ كتاب الفعفاء ، ابن الخطائري \_

﴿ ٣ ﴾ خلاصة الاقوال ، علامه على ...

﴿ ٣ ﴾ نقر الرجال ، الفرقى \_

﴿ ٣ ﴾ شارع النجاة ، محقق داماد \_

﴿ ٥ ﴾ منح القال ، فطيب استرابادي \_

﴿ ٢ ﴾ جامع الرواة ، ارويلي \_

﴿ ٤ ﴾ مجمع الرجال ، قبياني -

﴿ ٨ ﴾ آلاء الرحن ، محد جواد بلاغي \_

﴿ ٩ ﴾ كتاب الاخبار ، محقق تسترى -﴿ ١٠ ﴾ حاشيه مجمع البيان ، ميرزا الولحن شعراني \_ ﴿ ١١ ﴾ مجم رجال الحديث ، آية الله خول .. ﴿ ١٢ ﴾ فقه الرضا ، سيد محمد ماشم خوانساري -اور اب ان علمی مساعی کا تذکرہ جو شبت رویے ہے آرات ہیں:

﴿ ا ﴾ من لا محضره الفقيم ، شيخ صدوق . ﴿ ٢ ﴾ التوحيد ، شخ صدوق \_ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ العيون ، شيخ صدوق \_ ﴿ ٣ ﴾ الاكمال ، شخ صدوق \_ ﴿ ٥ ﴾ النالى ، كُ صدوق \_ ﴿ ٢ ﴾ على الشرائع ، في صدوق \_

﴿ كَ ﴾ معانى الاخبار ، شخ صدوق \_

🍇 ۸ ﴾ الاحتماح ، ابو منصور طبري -

﴿ ٩ ﴾ الخرائج ، قطب راوندي -

﴿ ١٥ ﴾ معالم العلماء ، ابن شير أشوب -

﴿ ال ﴾ مُنية المريد ، شهيد ثاني -

﴿ ١٢ ﴾ روضة المتقين ، مجلسي اول ..... محمد تقي

النوار ، ج : ١ ، مجلس دوم

- 36 28 .....

﴿ ١٣ ﴾ وسائل الشيعه ، شخ تر عامل \_

﴿ ١٥ ﴾ اثبات الحداة ، شخ حر عالمي \_

﴿ ١١ ﴾ تفيير صافي ، ملامحس فيض كاشاني \_

﴿ ١١ ﴾ تفير بربان ، سيد باشم بحراني -

﴿ ١٨ ﴾ تفسير نور التقلين ، شيخ عبد على حويزى-﴿ ١٩ ﴾ أكليل الرجال ، محد جعفر خراساني \_ ﴿ ٢٠ ﴾ الفوائد التجفيه ، شخ سليمان بحراثي -﴿ ١٦ ﴾ منتبي القال ، ابوعلي \_ ﴿ ٢٦ ﴾ أتعلق على منج القال ، وحيد سيهاني \_ ﴿ ٢٣ ﴾ تفيير مرآة الانوار، فيخ ابواكس الشريف \_ ﴿ ٢٢ ﴾ القان القال ، و في فحد ط \_ ﴿ ١٥ ﴾ تسلية القواد ، سيد عبد الله شبر ـ ﴿ ٢٦ ﴾ نخبة المقال ، سيد حسين بروجروي -﴿ ٢٤ ﴾ صحيفة الإبرار ، فجة الاسلام تبريزي \_ م الله بحراني م عوالم العلوم ، شيخ عبد الله بحراني م ﴿ ٢٩ ﴾ فرائد الاصول ، فيخ انصارى \_

﴿ ٣٠ ﴾ تنقيح القال ، شيخ عبدالله مامقاني \_ ﴿ ٣١ ﴾ وأح احاديث الشيعد، آية الله بروجروى-﴿ ٢٢ ﴾ الذريعي ، ٢ : ٣ ، ص : ٣٨ ، علامه شيراني \_

اس فہرست ہیں جن کتابوں کے نام ہیں ، ان ٹامور مصنفول نے اس تقییر کے متعلق کہ جس کا تذکرہ بورا ہے ، بہت کھ لکھا ہے۔ ہر دُنْحُ كا جائزہ ليا ے ، اور بی مجر کر تعریف و توصیف کی ہے۔ مجلسي اول محمر تفي " في روضة المتقين اور" نقيه" کی فاری شرح میں تحریہ فرمایا ہے: ود و حق سمنت که این تفییر منجی است از کنج های حق سجانه و تعالی "

" کی بات تو سے کہ سے تفسیر حق تعالی کے فزانوں میں سے ایک ٹزانہ ہے ۔'' لے اور مجلسی دوم ، محمد باقر ، بحار کی میلی جلد کے صفحه : ۲۸ ير رقم طران بين : "كتاب تقسير الامام من الكتب المعروفة واعتبد الصدوق عليه." " امام حسن عسكري سے منسوب تقبير مشہور کتاب ہے ، اور جناب صدوق جیسی شخصیت نے اس پر اعتاد فرمایا ہے ۔"

ی طرح فتیر . ن : ۵ ، ص : ۱۳۲ - ۱۳۳

## التفسير حضرت امام حسى عسكري التحديد

نیز صاحب وسائل الشیعہ ، شیخ حر عالمی نے اے

اپ فقہی دائرۃ المعارف "وسائل" کا مافذ قرار دیا ہے ۔

ای طرح مانے ہوئے محقق سید عبداللہ شبر نے بھی

ای طرح مانے ہوئے محقق سید عبداللہ شبر نے بھی

ای تغییر کو اپنے علمیٰ کارناموں کی اساس بتایا ہے ۔

اور آیۃ اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ:

اور آیۃ اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ:

' بیں بھی تفسیر عسکری " کے خوشہ چینوں

' بین بھی تفسیر عسکری " کے خوشہ چینوں

' بین بھی تفسیر عسکری " کے خوشہ چینوں

اجتهاد کی

چہ ہے جانا ضروری ہے کہ اجتہاد ہے کیا چیز؟

تاکہ اس کے تمام پہلوؤں کے سمجے میں آسانی ہو۔

یہ لفظ مُبد یا مُبد سے بنا ہے ، اور تمام جانے

پہلے نے لفت شاس کہتے ہیں کہ اگر مُبد پیش کے ساتھ

پڑھا جائے تو یہ طاقت اور قوت کے معنی دیتا ہے ،

اور زیر لگا دیا جائے تو پھر اس لفظ میں محن و مشقت کا مفہوم پیدا ہوجائے گا ۔

قرآن مجيد مين بھي بي گئي شكلول مين مختلف موقعول یر استعال ہوا ہے ۔ نیز راغب اصفہانی ، فراء اور زبیدی جیے عرفی زبان کے مزاج وال بھی بی بتاتے ہیں کہ یے لفظ یا تو وہی توانائی صرف کرنے کے موقع پر استعال جوتا ہے اور یا پھر جانفشانی کا حال بیان کرنے کی غرض ے کام میں لایا جاتا ہے۔

اب رہی اجتماد کی بات ، تو اس معاملہ میں کہلی وضاحت تو سے کہ اجتماد کا تعلق اصول فقد کے علم ہے ہے۔ اور اصول نفتہ ان تواعد و ضوابط کا نام ہے جن کی مدد سے ایک فقیہ شریعت کے مطلوبہ فصلے تک ﷺ یاتا ہے۔

لیتی ، زندگی کے فرائض و اعمال کے ملطے میں

194

انی ہوئی علمی روش اور پختہ دلیلوں کے ذریعے پھر پور

کوشش سے کی مسلے کا حل دریافت کرنے کو اجتباد

ادر یا پھر اس طرح کی تلاش اور مطلب تک وینچنے

کے لیے استنباط کی اصطلاح استعال ہوتی ہے ۔ یا

اچھا! اب اس مرطے پر اجتباد کے بارے میں

ذرا کھل کر شفتگو ہوجائے ۔ دیکھیے! عرض کیا جا چکا

ہوتا ہو کا نکات کے حوالے سے نئی باتوں یا

ہوتا کے کہ حیات و کا نکات کے حوالے سے نئی باتوں یا

تازہ واقعات کے بارے میں فقبی زبن رکھنے والی

ا حُرِمْ كَ وَرْهُ عَلَيه كَ بِوَانَ فِي عَالَ قَدِيلَ اللَّهِ فَيْ عَبْدِ الْكُرِيمُ مَارُى (مَوَنَ وَوَالِد) في اسمِل فقر كو بين مُجُونِيْ م : "فاعلم إن علم الاصول هو العلم بالقواعد المعبقدة لكشف حال الاحكام الواقعية بافعال المكلفين ...... "

<sup>&</sup>quot; معلوم جوتا جاہیے کہ علم اصوالی واقش و آگی کے ان کارماز تاعدوں کو کہتے یُن جن کے سہارے علاق کرنے واقول کو علی مسائل کا نیا عُق جواب حاصل ہو جائے ۔" ارر الفوائد : جز : ۱ ، ص : ۳۱ ، طبق مؤسسة المنشر الاسلامی ، قم ۔

ہتیاں موضوع سے تعلق رکھنے والے ثبوت اکٹھا کرکے ، پیش نظر معاملے کے لیے شرعی تھم ڈھونڈھ نکالنے کی سعی سرتی رہتی ہیں ۔

کیونکہ معصوبین کے برکتوں والے زمانے میں او ہر سائل براوراست وامن مراد بھر لیتا تھا ، لیکن وفت بدلا اور رہنمائی کے مرکز ہدایت تک سب کی رسائی ممکن نہ رہی !

پھر وہ بزرگ جو امام اور عوام کے درمیان را بطے اور واسطے کا کام دیتے تھے ، نیز جن بزرگوں پر ابطے اور واسطے کا کام دیتے تھے ، نیز جن بزرگوں پر پورا مجروسہ کیا جاتا تھا ، رفتہ رفتہ وہ مجھی رخصت ہوگئے ! اس کے علاوہ احکام کے بیان میں ذریعے بر سے معلق کی جہان بین ضروری ہوگئ ، بر صفح کی جہان بین ضروری ہوگئ ،

كونكه تجهي تو حديث كالمضمون شك كي زو مي آگيا ، گاہے زیان معیاری نہیں دکھائی دی اور کسی موقع پر راوی کی حیثیت میں شہات بیرا ہوگئے اور کہیں مند كى بحث چيز گئي!

غرض کہ ہر جہت سے مسلوں کی سیجے پیجان کم از کم عوام کے لیے آفت جان اور بلائے ایمان شخ کی ! بنا برس ، ويده ور علماء اور بصيرت ركف والے فقيماء تے ہمت باتھی اور اللہ کا نام لے کر ایے معصوم رہماؤل كے بتائے موئے طريقول سے كام لينا شروع كرديا \_ بالآخر اس اقدام نے بہت جلد ایک علمی اور عقلی تحریک کی شکل اختیار کرلی ، اور اس معبود برحق کے فصل و کرم سے اجتماد کا مدرسہ کھل گا!

سے مہم اگر سر نہ ہوتی تو پھر شریعت نہ جانے کہاں سے کہاں گئی جاتی ؟! اجتماد کے باعث فقہی ثقافت کو شخفظ ملا ۔ اس کی قدروں کو زندگی اور زندگی کو حرکت و حرارت نصیب ہوئی ۔

گر مکتب اجتهاد کے سب سے بڑے اور لیج کے نہایت کڑے نقاد ملا محمد ابین استر آبادی بلنجے کے نہایت کڑے نقاد ملا محمد ابین استر آبادی بلنگے پکار سے کہتے تھے کہ اجتماد کا نظریہ سوادِ اعظم سے لیا گیا ہے ۔ ل

اے امریان کے جغرافیائی نقشے کے لحاظ سے دریائے انزک ادر گرگان ندی کے آس پاس وہتان ادر درکان کے ڈرڈیز طاقے ٹس بہت ہری مجری بہاڈیاں ہیں - ان می ٹس سے جو سب سے بوئی آبادی ہے ، اس کو استرآباد کتے ہیں ....

منا محد المين نے اس شهر ش آگھ كھولى ، كينلى كے بات اور ابتدائى تعليم كورى كى \_ كهر جب اعلى تعليم كے قائل موتے تو دائش و آگئى كے سب سے بات مركز، كى \_ كهر جب اعلى تعليم كے قائل موتے تو دائش و آگئى كے سب سے بات مركز، كوت اشرف كا درخ كيا ، اور بيبال ہے جتنا اور جو كھے لے تتے تھے ، لے كر تجائے

چلے گئے ۔ ان وَتَوَال کہ معظّم میں روائی انداز کے اور اسر آیاد بی کے رہنے والے آیک وانسور ، میزوا محر بھی ویس تظہرے ہوئے تھے ۔ طا ایس موصوف سے ملے اور لمنے می ان کے گرویرہ اور گھر جناب کے صلف وراں میں شریک ہوگئے ۔ یے بزرگ سواد اُعظم کے آیک فقی مسلک فاہریہ ہے کائی مثائر بلکہ اس کے ذل وادہ تھے ۔

فلاہر یہ طریقے کے بانی اصفہان کے ایک نقیہ ، واؤد بین علی ہے ۔ اس ملک فکر کی یہ ضمیعت بہت فہایل مری کہ اس سے آفل رکھنے والے امام ابوطیفہ کے اجتہادی نظریوں کے کچے دہمن اور تقلید کے خت خالف ہے ۔ یہ تدب شام و عراق کے ماتھ سے اور دیے اور دیے اور دیے اور دیے کہ یہ مکتب خیال شعید طفون ہی ہمی انہی طرح پھولے پچلے اور دور دور کی پھلے ۔ اس غرض سے میرزا صاحب موسوف نے اپنے شاکر و میرزا ایس اسرآ باوی ہے " افغوائکہ الحدیث" نام میرزا صاحب موسوف نے اپنے شاکر و میرزا ایس اسرآ باوی ہے " افغوائکہ الحدیث " نام کی فیمیال کم اور پھرائی نیادہ فتھا ۔

منا بریں جب بے تعقیف علائے کرام کی کیلی تو ایک ہٹاسہ کیڑا بوگیا ، اور پھر کوئی وہ سو سال تک اصولی اور اخباری طنوں میں کڑوی کیلی باتھی ہوتی رہیں!

فدا کروٹ کروٹ جنٹ نھیب کرے وانٹوروں کے مرداد آتا محذ باتر وجید سے الّ کو ، جنہوں نے اپنے وزی ، مباحث ، تعانیف اور مرایا کال شاگردوں کے ذریعے اقباریت کے چڑھے ہوئے دریا کو بایاب کر دیا !

آتائے سہانی عمل صل عوال مرم کی آتیس (٢٩) تاریخ ، نوب یا الانوب برس کی عمر ش ایک بہت بری منی جنگ جنت کر کر بلاے مطل کے باک واس اور سرکار سیر اشہداء کے رواق اطہر شی حضور کے قدموں کی طرف جین کی تیم سو مجے ۔! جیرت کی بات تو ہے کہ موصوف کا نام ایٹ وقتوں میں بھاری بھر کم دانشوروں کے ساتھ لیا جاتا تھا ، گر پھر بھی وہ حد درجہ بے باک سے اس پر درد دینے گئے کہ اجتہاد ، اہل سنت کی خصوصیات سے دور دینے گئے کہ اجتہاد ، اہل سنت کی خصوصیات سے ہال کی اور اپنا مرما یایا ۔

ریکھیے! سواد اعظم کا پورا کہتے اس بات پر مصر ہے اور فخر الدین رازی جیسے عالم بھی یہ فرماتے ہیں:

جس طرح منطق کی ایجاد ارسطو نے کی ،

ای عنوان سے اصول فقہ کی بنیاد محمد ابن اس عنوان سے اصول فقہ کی بنیاد محمد ابن ادرایس شافعی (متونی سرم سرم سے) نے ڈال ۔ لے ادرایس شافعی (متونی سرم سے) نے ڈال ۔ لے

ل مناقب النافق ، س: ٥٠

چکہ حقیقت سے کہ نہ تو ارسطو ، عقلی دستور کے موجد تھے ؛ اور نہ شافعی ، فقہی تواعد و ضوالط کے آفريدگار! البت اس موقع ير به كها جا سكتا نے كه ارسطو لے منطق کے دھندلائے ہوئے منتشر قوانین کو احال کر انہیں ایک لڑی میں برو دیا ۔

ہیں! ای طریقے سے شافعی نے اپنی کاوش " الرساله" بيس بهي علم فقد كے بعض تاعدول كو جيكا كر ردال كر دما! ال مات كي توضيح و تشريح الطلح صفحول ير طاحظه فرماي -

ببرحال! بوقو ماننا يزے كاكه جن قاعدول ير " عقلو ہو ربی ہے وہ تمام کے تمام عصر آئمہ" کے العدنيين وجود مين آيے ،

6 253

عَلَم ما لا نص فيه .... تعارض ادله .... ناخ و منسوخ .... محکم و متثابه .... عام و خاص .... التصحاب ....

جواز و عدم جواز .... اور افاء و تقليد وغيره جيسي اصول فقه می استعال ہونے والی اصطلاحیں ہارے ذخیرہ صدیث میں کثرت سے دکھائی دی ہیں ، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ آئمہ معصوبین کے دور میں مجی بقدر ضرورت " اصول نقہ" کے کچھ جھے معارف اسلامی میں شامل تھے۔

پر فرض کیجے! اگر سے مان مجی لیں کہ اصول فقہ کے بعض وقعات مارے امامول کے بعد والے زماتے میں سامنے آئے ہیں ، تو اس سے نفسِ مقصد پر کیا اثر بڑے گا!

لینی ، اگر مطلب کو بچھنے کے لیے اس زمانے کے لوگ آستعال کے لوگ آستعال کے اوگ آستعال کو استعال میں نہیں لاتے تے تو ضرورت کے باوجود ہم بھی اپنے میں نہیں لاتے تے تو ضرورت کے باوجود ہم بھی اپنے آپ کو وقت پر ہر کام دینے والی سودمند راہ و روش سے نیاز سمجھیں !

"الرساله" پر پر ایک نظر! اب جبکہ معروف فقیہ محمد این اورلیس شاقعی کی گرانفقر کاوش " الرسالہ " کا تذکرہ آئی گیا ہے تو بہتر سے کہ اس کا ذرا تفصیلی بہتر سے کہ ای لاگ طریقے ہے اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لے لیا جائے ۔

سوادِ اعظم کے بہت سے قدیم و جدید علاء کا اصرار ہے کہ علم اصول کے تمام نظریات شافعی صاحب کی تخلیقات میں سے بیں اور الرسالہ ان کی سوج کا تتیجہ ہے!

الکین ای مکتب اگر کے بہت سے سریرآوردہ دانشوروں کو ای بات سے شدید اختلاف ہے۔

دانشوروں کو ای بات سے شدید اختلاف ہے۔

یکھ افاضل، اولیت کا سہرا الوطنیفہ (متوفی وی اے)

کے سر باندھتے ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ محمد این حسن شیبانی (متوفی وی وی این شیبانی (متوفی وی وی این ایرائیم اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، اور چند بڑے دیدہ ور ، ایرائیم ایرائیم اور پینوب این ابرائیم

المونى عمل ها كا نام ليح ين - ا

دوسری بات سے کہ ہم اگر قرض کرلیں کہ '' اصول فقہ'' کا علم شافعی کی ایجاد ہے تو کیا اس

الے اوپر جمد بیان اوا ہے ، اس کے بارے شی این تدیم کی" اقبر ست " ، این خلکان کی " وفیات الدعیان " ، زرکلی کی " الدعلام " ، اور لااکٹر محمود شہانی گی" فوائد الاصول " کا مطالعہ باعث الحمینان ہوگا ۔

ے مختف مکاتب فقہ کے سربراہوں ، نیز بہت سے برجشہ فقیاء کے حق میں زیادتی نہیں ہوگ ؟

مثال کے طور پر الوطیقہ تعمان بن ٹابت اور ان کے شہت یافتہ شاگرہ ابو ایسف ، محد ابن حسن شیانی ، حسن این زیاد لولوی (متوفی سممع هـ) اور زقر این بدیل (متوفی مداره) برسب شافعی سے بیلے مند آرائے الوان فقه بوت !

اب بتائے کہ ان سب مشاہیر کو قانون کے فلیفے ا فقہی احکام جانے کے قواعد و ضوابط سے بے بہرہ قرار دیا جائے گا ؟ انہیں بہ نہیں معلوم تھا کہ امر ، وجوب کی علامت اور نبی کو حرمت کی دلیل مانا جاتا ہے۔ کیا ہے عام و خاص اور مطلق و مقید کے فرق سے بھی ناواقف تھے؟ جواب اگر ہے ہو کہ:

ہاں! انہیں ان امور کا علم نہیں تھا، تو پھر
فقیہ کھے کہلائے؟ اور اگر ہے کہا جائے کہ:

ہاں! ہے ان سب سائل سے آگاہ تھے ، لو پھر مانا پڑے گا کہ یہ سب صاحب اجتماد تھے اور جنہیں اس ہنر کا موجد بتایا جاتا ہے وہ بہت بعد کی پیداوار ایں ۔

اچھا! اب زیر بحث پیش کش " الرسالد" کو ہم ذرا اصول کی ایک کتاب سمجھ کر بھی دیکھتے چلیں ۔ ہم ذرا اصول کی ایک کتاب سمجھ کر بھی دیکھتے چلیں ۔ بیہ چھ سو ستر (۱۷۵۰) صفحات کا بہت نفیس مجموعہ ہے ۔ یوں تو دفت کے گئی علماء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں اور اس پر حاشیے پڑھائے ہیں ، مگر دیمبر ۱۳۵ھے ہیں اور اس پر حاشیے پڑھائے ہیں ، مگر دیمبر ۱۳۵ھے ہیں

الك صاحب فكر و نظر قلم كار ، احمد حمد شاكر في ، شافعي کی اس سعی جمیل یر تقیدی نگاه والے اور سو (۱۰۰) صفحات کا سر حاصل مقدمہ تحریر کر کے مثال کارنامہ انجام دیا ہے۔

شافعی نے " الرسالہ" کا کام دو دفعہ کیا ہے۔ أيك مرتبه جب وه بغداد من ته ، اور دوباره ديار مصر پیچ کر سے سے سے اس مہم کو مکیل تک پیٹولا ہے۔ بغداد والے شخ کی کیانی ، کچھ یوں ہے کہ اینے نمانے ے ایک فضل و کمال رکھنے والے شخص عید الرحمٰن ابن مبدی نے شافعی کو ترقیم کیا کہ:

> " وہ ان کے لیے ایک الی کتاب مرتب کروس جی کی مدد ے وہ قرآن کے

مطالب سمجھ سکیں ۔ قابل قبول روایتیں اسمطالب سمجھ سکیں ۔ اجماع کی آجا کی ۔ اجماع کی ولیل مل جائے ، اور کتاب و سنت میں مائے و منسوخ کی بات صاف صاف سمجھ میں آنے گئے ۔''

اب ہم اگر ہینیں ذک کر اس حقیقت پر تھوڑا سا فور کریں کہ جس مجموع پر تفکی ہورہی ہے ، اس کے معرض وجود میں آنے کا بنیادی سبب ، اصول فقہ کے میاحث کی تضیم نہیں ، بلکہ ایک مائل کیلئے تغییر و مدیث کے چند مشکوں اور گنتی کی بعض عام اصولی اصطلاحوں کی ، تخری و توضیح تھی ۔ اور اس کاوش میں ای ماگل کو پورا کیا گیا ہے ۔ افد اللہ ، خیر صلاح ا

ایک اور بات ، جو بزدگ اس یر مصر ہیں کہ الرساليه ، اصول فقه يرشافعي كي تلم كاري كا ظهوره ي اور این عنوال کے حوالے سے ، یہ پہلا کام ہے ، اس کے اسے اولین تعقیف قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی ضمت میں ماری گزارش یہ ہے کہ اول تو زیر بحث و خیرے میں کتاب کی عی شان نہیں .... لعنی ، لکھنے والے نے میکوئی کے ساتھ نفس مقصد پر ٹھک سے تیجہ نہیں دی ، یا پھر جس مضمون بر وہ طبع آزمائی كر رے تھ ، اس ير وہ يوري كرفت نہيں ركھتے تھے

نامناسب ہے۔

الغرض ! ال وقت مادے مامنے جو نقشہ ب

۔ گر شافعی جے واش باب کے حق میں سرطرز فکر بھی

اے کتاب کے بجائے اگر طوبار یا ایک لمبا چوڑا خط
کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے ۔ احمد محمد شاکر نے بھی
حافظ ابن عبدالبر کے حوالے سے یکی تحربی کیا ہے ۔
عبارت کچھ یوں ہے :

علی ابن مرنی کا بیان ہے:

میں نے ابن ادرلیں شافعی سے کہا کہ
آپ عبرالرحمٰن ابن مہدی کو ان کے خط
کا جواب دیے دیجے ۔ وہ جواب کیلئے
مرایا اشتیاق بیں !

" فَاجَابَه الشّافَعِی وَ هُوَ

"فَاجَابَهُ الشَّافَعِيُّ وَ هُوَ كُورُ الشَّافَعِيُّ وَ هُوَ كُورُ السَّالَةِ ."

" شافعی نے ای کا جواب دیا اور وہ کی

كتاب الرماله ہے ۔"

الرساله ع ص : ١١ \_

عربی میں رسالہ خط کو کہتے ہیں اور بقول

18 3 3/1

سَتَّيْتُ "الرُّسَالَة فِي عَصْرِهِ ،

بِسَتِبِ ارْسَالِهِ إِيَّاهَا

لِعَيْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ مَهْدِي -"

" چٹانچہ شافعی نے اس کا جواب دے دیا ،

اور وہ کی لیا چوڑا خط ہے ۔"

الرساله ، ص : اا -

اس کے علاوہ یہ حقیقت مجھی نظر انداز نہیں کی

عاسمی کہ جس تحریر کو کتاب کا نام دیا جارہا ہے وہ

شافعی کی خود ٹوشت نہیں ، بلکہ یے ان کے لکھوائے ہوئے اوراق کا مجموعہ ہے!

। श्र के मिर दें के रेड मु

"وَالرَّاجِعُ أَنَّهُ المُلَىٰ كِتَابَ الرَّسَالَةَ عَلَى الرَّسَالَة عَلَى الرَّبِيْعِ المُلَاء، كَمَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذُلِكَ عَلَى ذُلِكَ عَلَى ذُلِكَ عَلَى ذُلِكَ عَلَى ذُلِكَ قَوْلُهُ فِي (٢٣٤)."

" ال بات میں جمیں زیادہ وزن محسول ہوتا ہے کہ شافعی بولتے گئے جول گے ، اور روجے ابن سلیمان لکھتے گئے جول گے ۔ ور چنانچیہ اس وفتر کے فقرہ (۳۳۷) کی عبارت چنانچیہ اس وفتر کے فقرہ (۳۳۷) کی عبارت ہے بھی اس کا خبوت ملتا ہے ، جس میں املاء تو ایس روجے ابن سلیمان کا بیان ہے کہ :

جب وہ قرآن مجید کی کوئی آیت لکھواتے تو اختصار ے پیش نظر کھے معہ بڑھ کر باتی چھوڑ دیے تھے۔ الرساليه ، هن : ١٢ ..

هِم حَكَم حَكَم " قال الثافعي " لعني ..... " شافعی نے فرماما" کا جملہ بھی استحدوں کے سامنے آتا ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایک دانشور کو اسے موضوع کے سلسلے میں جس قریے ، شامان شان سجيدگي ، توجه ، ميسوكي ، ديده ريزي اور تخلیق صلاحیت ظاہر کرنے پر جتنا زور دینا جاہے ، زیر بحث پین کش میں اس کی خاصی کی نظر آتی ہے ۔ اس سے اوں لگتا ہے جیے بڑی رواداری میں کام ہوا پھرتفس مقصد کے لحاظ سے دیکھے تو بہیں معلوم ہوتا کہ دبیرہ ور مفکر ، کوئی اچھوٹا کارنامہ انحام دے - UP CJ

وہ اٹی سوچ بچار کے اردگرو نہ تو کہیں صدی تھینچے ہیں اور نہ غرض و غایت کی تغییم کے لیے کوئی برجت اللوب افتار كرت بي -

نیخ ہر مرطے پر اول محسول ہوتا ہے ، جسے تفہر کی کوئی گتھی سلجھا رہے ہیں ، ماکسی حدیث کی تبہ سے کوئی باریک سا تکت تکالنے کی کوشش فرما رہے ہیں ۔ لیکن ، فکر و خیال کے اس جلوہ صد رنگ میں اصول نقہ کے حوالے سے نہ تو اس فن کی کہیں واضح شکل دکھائی دین ہے اور شمضمون سے انصاف کی جھلک نظر

اتل ہے!

اور جب ہم کاب نولی کے قرینے سے جائزہ لیتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس مجموعے ہیں طرح طرح کی بہت کی فوبیاں تو ہیں ، لیکن ! روزمرہ کے مکلوں کا حل ڈھونڈہ ٹکالنے کے طریقے نہ ہوئے کے برابر ہیں ۔

نیز نموضوع اور مواد کے لحاظ سے بھی کوئی تسلی بخش صورت نہیں دکھائی دین ! یوں لگنا ہے جیسے ایک مستقل اور منظم کوشش نہیں ہے ۔ کیونکہ نہ تو اس میں سائل کا حل دریافت کرنے کے حوالے سے پچھ ہاتھ آتا ہے ، اور نا ہی کسی طرح کی تازگی اور توانائی پائی جاتی ہے ! اور نا ہی کسی طرح کی تازگی اور توانائی پائی جاتی ہے !

اس تعیم مرقع ہنرمندی میں صرف چار پانچ جگد یہ خیال پیدا ہوتا ہونے والی پیدا ہوتا ہونے والی بیدا ہوتا ہونے والی ہے ۔ مثلاً:

باب خبر الواحد ، باب الاجماع ، باب القياس ،
باب الاجتهاد ، باب الانتسان ، باب الاختلاف مر پزهن والے كى خوش فهى يهال آكر دم توثر
ديت ب جهال " الرساله" پر تحقیقی نگاه والنے والے دانشور
محد احمد شاكر يه ترقیم كرتے بين كه :

" اصل تحرير بير ميں سرخی شهيں تھی ......
اس باب کو بير سرنامه ميں نے ديا ہے ......
بير عنوان سمى اور نے لال روشنائی سے طاشيہ پر لکھ ديا ہے ، وغيرہ وغيرہ وغيرہ ۔

چلے! یہ بھی قبول! گر ، اے کیا کہے کہ یہ صح بھی اتنے سکڑے سے چھ جی کہ میں کہ مشکل می سے پچھ کے بین کہ مشکل می سے پچھ کے بین کہ مشکل می سے پچھ کے بین کہ مشکل میں ہے کہ

اب ان احوال واقعی کے بعد بتائیے کہ الرمالہ سے کم از کم علم اصول فقہ کے سلیلے میں اخذ و استفادے ، خوشہ چینی اور کیچھ حاصل کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ؟ پھر اس کاوش کی انفرادیت ، اولویت ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، کیا ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، کیا ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، اور انوکھے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، کیا ، اور انوکھے ، اور انوکھے خیال کا کون آسانی ہے ، کیا ، اور انوکھے ، کیا ، اور انوکھے ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا

Q.\_\_

اس کے آگے کیا کھوں ، بس! والسلام

مگر، حقیقت یه هے!

یہ کوئی وظمی چھی بات نہیں رہی کہ ملت اسلامیہ کے کچھ دانشوروں نے اصول فقہ کی دریافت کا سمرا امام شافعی کے سربا بھر صنے کی کوشش کی ہے۔ اور خیر اس پر ہم خاصی گفتگو کر چکے ہیں ۔ اور بعض افاضل اپنے خیال کے سمارے اس سے ہمی پہلے کے دور ، لیمنی ا ہمخضرت کے دمانے تک گئے ہیں اور انہوں نے اس طرز آگی کو رسول اکرم کے صحابی اور انہوں نے اس طرز آگی کو رسول اکرم کے صحابی جناب معاق بن جبل سے منسوب گیا ہے ، جبکہ

صاحب عوان المعبود ، محمد اشرف ابن على جيسے ديده ور " جوزتانی " کے حوالے سے اس نبت کو جعلی مدیوں کے زمرے یں اور کے این ۔ ا نیز قاضی عید البیار نے بھی اٹی کتاب " المغنی " ک ساتویں جلد کے سفحہ ۲۰۰ یر مجی بات کی ہے اس بحث کی مزید تقصیل کے لیے ملاحظہ ہو: 🖈 این جزم اندلی کی " الاحکام" ش : ۲۵۹ المن وجي كي " ميزان الاعتدال " ص : ١٩٣٩ ؛ ابن حجر عسقلاني كي " تقريب التبذيب" - IMF: P:1:0

🖈 اور سید محمہ بحر العلوم کی نہایت نفیس کتاب

لِ قُولِ الْمُعَبُودِ \_ صَتَّى : ١٦

الاجتياد و اصوله و احكامه " كے صفحات ٢٩ تا ۲۲ کا مطالعہ نے مد مفید ہوگا ۔

ببرمال! مختلف لوگ طرح طرح کی ماتیں کرتے ال ۔ اللہ حقیقت ہے کہ اجتہاد کے نظریے سے متعارف كروائے كا قابل تحسين كارنامه جارے آئمه اطهار کے دریائے علم و عرفان سے سیراب ہونے والول نے انتجام ويا -

يامور محقق علامه سيدحسن صدر ايني بيش بها كتاب " تأسيس الشيعد لعلوم الاسلام" كے صفحہ ۱۳۱۰ ير رقمطراز -

> " الدے بانجیں اور چے الم" کے فکر الکیز طقة وران ميں شريك ہونے والول نے

ایت سرایا کمال آموز گارون سے اصول فقہ کی راہ و روش سکھی ۔ آئمہ اطہار یک ان سعاد تمند شاگروں نے اس موضوع کے بارے میں جن تصانیف سے اصولی ادب کی جوت جگائی ، اس سے چورہ طبق روش ہوگئے ۔ مِثَام ابن الكم (متونى وياره) كى وقيع بيش كش " الالفاظ و مباهشا" اس كى جيتى جاكتى وليل ہے ۔ ان يزرگ نے سركار صاوق آل محم سے فيض عاصل كما تھا ، ووسری جستی ہیں تمام فوبیوں کا پکیر جناب یونس ابن عبدالرطن (متونی ۲۰۸ هـ) - ان کی کتاب كا نام ب" اختلاف الحديث و ماكله" \_ ل

اے ان ووٹوں تصنیفوں اور صاحب تسانیف کا تقارکرہ این عربی (متوفی ۱۸۳۰ هـ) کی" انجمر سبت پی مجمع موجود ہے ۔ ملافظہ ہو : ص : ۱۹۶۳ اور ۱۹۵۲ ماطبع تنجمران : اور '' رجال نجائی '' م جی : ۲ ماص : ۱۹۴۰ \_

ان سے پہلے کی بھی صاحب علم و قکر نے اصول کے سائل یہ اس طرح قلم نہیں اٹھایا تھا۔ بنا بری ، ان کاوشوں کو اولیت حاصل ہوئی ، اور ان سائل جملہ نے نمونے کا کام بھی دیا۔

ببرمال ! طرح ید چکی تھی ، کام آگے برمتا مل ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ:

" صربي خامه توائے سروش بن گئ ! " ال منهن من مع وف كتاب شناك اور شخصيتون ك بارے ميں كمرى نظر ركھنے والے وانشور" ابن عديم " الكھتے ہیں:

> " بشام ابن الكم اور يأس ابن عبدالرحلن کی کمال آفرینوں کے کچھ بی عرصہ بعد

خاندان نو بخت کے چٹم و چراغ اور مدرستہ اہل بہت کے ایک برجتہ مفکر الوسهل المعيل ابن على (متوفي ااس هـ) نے اپنی کاوش " الخصوص والعوم" اور "ابطال القيال" كي ذريع اصول فقد کے زخیرہ میں تمایاں اضافہ کیا ، اور پھر ان کے لائق و فائق بھانے ، ابو محمد حسن ابن موی نوبختی نے جب تبلغ وتلقین کی مندسنهالی تو بهت ی تقنیفات کے ساتھ اصول فقہ کے موضوع ير كتاب وو الخصوص والعموم " اور .... " الخير الواجد" نے اصول فقہ کے

# الله مگر ، حقیقت به هم این است خره ایت کو ایک عمره برهاوا دیا ـ

غیبت صُغریٰ کا دور

ابن نديم اپني معلومات آفرين پيڪش "الفيرست" يس لکھتے جين :

" کچھ بی عرصہ بعد خاندان نوبخت کے چھ ہی عرصہ بعد خاندان نوبخت کے چھم و چراغ اور مدرستہ الل بیت کے ایک کاوش ایک برجستہ مفکر ابو بہل نے اپنی کاوش " ایحن کوش والعموم" اور "ابطال القیال" کے اصول فقہ کے زخیرہ میں نمایاں

اضافہ کیا ۔اور پھر ان کے لائق و فائق چھانے ابو محمد حسن ابن موی نوبخی نے جب تبليغ وتلقين كي مند سنهالي لو اور بہت ی تح رول کے ساتھ" الخبر الواحد والعمل به" جيسي بيش بها كتاب بهي قلمبند کی ۔ یاو رے کہ حن ابن موی نے ، حفرت المام حسن عسكري كي خدمت اقدى میں بھی حاضری کا شرف حاصل کیا تھا ۔" اب سركار امام منتظر مساهد المنت كي غييت صغري كا زمانہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اے وہ دور کہنا جاہے جس میں علاء کو یہ فرصت ملی کہ وہ حدیث و تغییر اور سیرت و اخلاق بر کام کریں ۔ نقیاء کو سے موقع باتھ

آیا کہ بوری آزادی اور کائل اعتاد کے ساتھ نے نے متلوں کا جواب دریافت کرنے کے طور طریقول بر توجه دی اور دوسرے ادباب قکر و نظر بزرگون كو يه مبلت حاصل جونى كه وه اين فنهم و قراست سے مناسب طور پر دین کی بقاء ، تحفظ اور استحام کا كارنامه انجام وي \_ ابليت " سے وابسكى ركھے والول کو ای دور نے یہ بھی علما دیا کہ وہ فیبت کے زیانے میں انتظار کی گفریاں س ریک اور س وحیک ے گزاری ؟

آخری بات!

غیب کبری کا دور شروع جوا عراق ، علم و عرفان پیلانے کی پہلی منزل قرار پایا ۔ لوگوں کو اس نظریے پیلانے کی پہلی منزل قرار پایا ۔ لوگوں کو اس نظریے پر پورا وثوق ہے کہ ایمان والے جس وفت کے منظر شخے ، اب وہ اس سے دوچار ہیں اور وہ ہمایات ولوں پر نقش ہیں کہ امام مسلسمی اسید کے پروہ غیبت ہیں پر نقش ہیں کہ امام مسلسمی اسید کے پروہ غیبت ہیں کہ امام مسلسمی اسید کے پروہ غیبت ہیں کہ امام مسلسمی اسید کے بعد لوگوں کو نائب امام سے فیض حاصل کے احد لوگوں کو نائب امام سے فیض حاصل کرنا جائے ۔

ممکن ہے کہ کوئی یہ معلوم کرنا جاہے کہ کیے ظاہر ہو کہ کون شخص حضور عدد المراسات کا تائی ہے ۔ موال کے دو انے ہوئے قاعدے مارے یال ایل: ان میں ے ایک کو تعیینے کتے ہیں اور دوس ے کے لیے توصیفی کی اصطلاح استعال ہوئی

تعیینی کا مطلب ہرے امام سی فنی انتیا نے نام و نثان کے ساتھ منصب نیابت کے لیے کی کا تعارف كروايا ہو \_

اور دوم ے قاعدے سے مراد یہ ہے کہ ای عبدے یہ فائز ہونے والے کو ان مقررہ اوصاف اور المازات سے آراستہ ہونا جاہے جن کی نشاندہی کروائی

- 4 F

سے قاصرے کے مطابق:

البوعمرو أبن سعيد ،

🖈 محمد ابن عثان عمري ،

الوالقام حسين بن روح اور

🖈 الوالحس على ابن محمد سمرى

جیسے بڑے واشمندوں ، عارفوں اور عظیم انسانوں

ك المائ كراى دكمائى دية بي -

اب توصفی طریقے سے نائب قرار یانے والوال كا دور شروع موا \_ ال ضافط ير سركار في اكرم" = لے كر دوسرے تمام معموض في دوشنى ذالى ب -خصوصیت سے حضرت امام حسن عسکری کا ہے ارشاد بہت بڑی ولیل ہے:

" جو فقيه خود كو سنجالے بوتے بول ،

ایے دین کی رکھوالی کرتے ہوں ،

خوابشات نفساني كا ساته نه ديت بول ،

اور خداوتد عالم کے قرمال مرداد ہول ،

الو عوام کو جاہے کہ ان کی تھلید کریں ۔"

گزشتہ صفحات یر ہم اس مدیث کے اشارہ متد

حوالے لکھ کھے ہیں -

#### اور خود حضرت امام زمانه صلطفها كا ارشاد

Sec.

" اپنی زندگی میں جب تم نو ظهور تازہ ایجاد شدہ سائل سے دوچار ہو تو ان پر عمل درآمد کے قاعدوں سے واقف ہونے کے باری حدیثیں بیان کرنے والوں (فقہاء) سے رجوع کرو ، کیونکہ یہ تم پر میری جمت ہیں اور میں خدا کی جبت ہوں ۔" لے

اچھا! ان ارشادات عالیہ کے بیتی میں ہمادے علمی اداروں کی پیش رفت بردی۔ قافلہ بندی شروع ہوگی ۔

ا الله ك في لاه يو ال كاب كا وو حد بس كا عوال ب: " حدث كا فيل".

كاروان هيل اور جهال اليهي زهن نظر آئي ، بهيرت ر کنے والوں نے وہیں بڑاؤ ڈال دیا ، مرکز بنایا ، شہرت دی اور مجر اے ایک مثالی درسگاہ بنا کر آگے يوصنے كا سامان فراہم كيا ۔ اس طرح عراق ميں بغداد ، تبخ اشرف ، جلّه ، كريلائه معلَّى اور سامره مين آفاقی اہمیت رکھنے والے والش کدے قائم ہوئے ۔ اران کے علاقے میں قم ، ری اور اصفیان میں رانش و آگی کے کور تھلکنے لگے۔ پھر مشرق وسطی کے وہ شم جو مازنطینی تہذیب کا گہوارہ تھے ، جسے شام ، حلب اور جیل عامل وغیرہ ، به سب علوم آل محد" كى آماجگاه ين گئے \_

هيعيان على ابن الى طالب ، اس روح يرور ماحول

میں پھول رہے تھے ، پھل رہے تھے اور پھیل رہے تھے اور پھیل رہے تھے ۔ وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ ان جمی سے کوئی بھی کا سودائی نہیں ۔ ہر آیک علم کا شیدائی ہے۔ ہر آیک علم کا شیدائی ہے ۔ ہر آیک علم کا شیدائی ہے ۔ کیونک علم تحسن ہے ،

13

حن جس رنگ میں موا ہے ، جہاں موا ہے ۔ الل ول کے لیے سرمایۃ جال ہوتا ہے

مراجع تقلید

# غیب کبری سے انقلاب املای ایران تک

غیب کبری کا آغاز ، چوتھی صدی جبری میں ہوا ، جب کہ القلاب اسلامی ایران کو چوتویں صدی جبری کے آخر میں کامیابی حاصل ہوئی

### چوتهي صدي هجري

﴿ ا ﴾ ام گراي : حس بن سي

شپرت : ابن ابی عقیل

كثيت : الوجح

مائع کون : عراق

رسال وقات : ۲۲۰ جری

و ۲ ﴾ اسم كراى : محد عن حن عن احد

نېرت : اېن وليد

كثيت : ابو جعفر

جائے سلونت : فم

رسال دفات : ۱۳۳۳ جری

﴿ ٣ ﴾ المح كرامي : احمد بن حس بن احمد

هیاتی - زراری : شیباتی - زراری

كنيت : البوغا جائے سكونت : أوفه : ابو غالب

(سال وفات : ۳۲۸ جری

رای : جعفر بن کد

: ابن قونويه

: ابوالقاسم

ط نے سکوشت : تم

(سال وقات : ۳۲۹ جری

21 5 2 : 315 [ 40 ]

شىرىت : ابىن دا ۋد كىنىت : ايوالخىن

عائ كون : قم ، إفراد

رسال وقات : ۴۷۸ جري

(FOT)

﴿ ٢ ﴾ اسم گرامی : محمد بن علی بن حسین

: شيخ صدوق

: البوجعفر ثاني

جائے سکوشت : زے ، لغداد

(سال وقات : ۱۸۱ جری

﴿ ك ﴾ اسم كراى : يحد بن اجم

شررت : ابن جنيد

كثيت : ابوعلى

جائے سکونٹ : زے

رال وقات : ۲۸۱ جری

#### (704)

## (پانچویں صدی هجری

﴿ ٨ ﴾ اسم گرای : محد بن محد بن نعمان

شرت : شيخ مفيد

كنيت : ابوعبدالله

جائے سکونت : لغداد

رسال وفات : ۱۳۳۳ اجری

﴿ ٩ ﴾ اسم گرای : علی بن حسین

شرت : سيد مرتضى، علم إله دى

كتيت : ابو القاسم

چائے سکونت : بغداد

رسال وقات : ۲۳۷ جری

# ﴿ ١٠ ﴾ الم الرامي : أقي بن أنم

: حلبي

كتيت : ابو صلاح

چاہے سکونت : طب

ر سال وقات : ۱۳۲۷ انجری

### ﴿ ال ﴾ اسم كراى : محمد بن حسن

شرت : شيخ طوسي

كتيت : ابوجعفر ثالث

چائے سکونت : افداد ، نجف

سال وفات : ۲۰۰۰ اجری

# ﴿ ١٢ ﴾ اسم كراى : حرة بن عبدالعزيز

شرت : سدلار

كثيت : ايو يعلى

عائے کونٹ : طب

سال وفات : ۲۲۳ انجری

#### الله هماري مراجع تقليد الله

اسم گرامی: عید العزیز بین نحر شهرت : قاضیی ابن براج کثیت : ابو القاسم جائے سکونت : طرابلس سال وفات : ۱۸۸ ججری

## چهٹی صدی هجری

﴿ ١٣ ﴾ اسم كراى : حس بن محد

شهرت : مفید ثانی

: ابو على

جائے سکونت : مجف

رسال وفات : ۱۵ اجری

﴿ ١٥ ﴾ اسم كراى : عبد الجليل بن مسعود

شهرت : متكلم راز كنيت : ابو سعير حائے سكونت : تبحف : متكلم رازي

سال وقات : ۵۲۰ جري

﴿ ١٦ ﴾ اسم الرامي : قضل الله بن على

شرت : حسنی را وندی

كثيبت : ابو رضا

حائے سکونت : کاشان

رُسالِ وفات : ۵۷۰ اجری

﴿ ١١ ﴾ اسم كراى : سعيد بن عبدالله

شهرت : راوندی

كنيت : قطب الدين

جائے سکونٹ : کاشان

سال وفات : ۵۲۳ جری

﴿ ١٨ ﴾ اسم كراى : حزه بن على

شرت : این زهره

كثيت : ابو الكارم

چائے سکونٹ : جِلَّہ

ر سال وقات : ۵۸۵ جری

# ﴿ ١٩ ﴾ اسم كراى : محمد بن على حزه

شهرت : طوسی مشهدی کشیدی کشیت : ابوجعفر رائع

حائے سکونت : علہ

(سال وقات : ۵۸۵ جمری

## ﴿ ٢٠ ﴾ اسم كراى : محد بن احد

شیرت : این ادریس کنیت : ایو عبدالله چائے سکونٹ : علد

رسال وقات : ۵۹۸ جری

#### (ساتویں صدی هجری

# ﴿ ٢١ ﴾ اسم كراى : فخار بن مُعَدّ

شرت : موسوی کنیت : مش الدین الدین جائے سکونت : حلم

أسال وفات : ۱۳۳۰ جري

🋊 ۲۲ ﴾ ایم گرای : محمد بن جعفر

شهرت : ابن نما کتیت : ابو ابراهیم

جائے سکونٹ : علہ

رسال وفات : ۱۳۵ جری

🎉 ۲۳ ﴾ اسم گرای : علی بن موی

شيرت : ابن طاووس

كنيت : رضى الدين

جائے سکونٹ : حلہ

(سال وفات : ۱۹۲۳ یجری

﴿ ٢٣ ﴾ اسم گرای : احمد بن موی

الشهرت : ابن طاووس

كثيت : جمال الدين

چائے سکونت : طنہ

أرسال وقات : ۱۷۳ جري

اسم گرامی : یکی بن سعید بن احمد 🋊

شهرت : این سعید حلی

كثيث : الو زكريا

عائے سلون : حلہ

(سال وفات : ۱۹۰ جری

#### ﴿ همارے مراجع تقلید ☆

﴿ ٢٦ ﴾ الم كراى : عيدالكريم بن احمد

: اين طاووس

کثبیت : غیاث الدین جائے سکونٹ : علم

رسال وفات : ۱۹۳ جری

#### آٹھویں صدی ھجری

﴿ ١٤ ﴾ اسم گراي : حسن بن يوسف

شرت : علامه حلى

كنيت : جمال الدين

جائے سکونت : طبہ

أسال وفات : ۲۲۷ ججرى

م ۲۸ ﴾ اسم كراى : عبرالمطلب بن محمد

شرت : عمیدی

كثبت : عميد الدين

عائے سکونت : علہ

سال وفات : ۲۵۳ جري

#### ﴿ ٢٩ ﴾ اسم كراى : محد ين محد

اشرت : قطب الدين رازى

: ايو جيشر

أسال وفات : ۲۹۷ جري

#### ﴿ ١٠٠ ﴾ الم كراى : محد ين حس

: فخر المحققين

کنیت : ایوطالب جائے سکونت : حلہ

لرسال وفات : ۱۲۷ ججری

### ﴿ ١٣ ﴾ اسم كراى : محمد بن كى

شهرت : شهید اول

: ايو عميدالتد

ال وقات : ۲۸۱ جری



#### نويل صدى هجري

﴿ ٣٣ ﴾ اسم گرای : علی بن خازن

شهرت : حائری کنیت : زین الدین جائے سکونت : حلہ

أرسال وفات :.....

و ٣٣ ﴾ اسم كراى : على بن محمد بن كل

شیرت : فرزند شهید کنیت : ابو القاسم جائے سکونت : علم : فرزند شهیدا ول

رسال وفات : ۱۰۱۰ جری

﴿ ٣٣ ﴾ اسم كراي : مقداد بن عبدالله

شرت : فاضل مقداد

كثيبت : الوعبدالله

چائے سکونت : علہ

سال وفات : ۸۲۲ جري

﴿ ٢٥ ﴾ اسم كراى : احمد بن محمد بن فهد

شيرت : اين فهد حلي

كنيت : ابو العباس

جائے کوئٹ : طہ

ال وقات : ۱۹۸ اجری



### دسویں صدی هجری

### ﴿ ٣٧ ﴾ اسم كراى : على بن بلال

شرت : جزانرى، شيخ الاسلام

كنيت : ابو الحن

جائے سکونٹ : حلہ

رسال وفات : ۱۲۱ جري

﴿ ٢١ ﴾ اسم كراى : حسن بن جعفر

اشهرت : اعرج حسيني

كثيت : بدرالدين

جائے سکونت : جبل عالی

(سال وقات : ۹۳۳ اجری

# ﴿ ٣٨ ﴾ اسم كراي : محد بن كي

رت : عاملي شامي

كتيت الدين

جائے سکونت : جبل عامل

رسال وفات : ۹۳۸ تجری

### ﴿ ٣٩ ﴾ اسم كراى : على بن عبد العالى

شرت : عاملی میسی

كتيت : ابو القاسم

حام سكونت : اصفهان

سال وقات : ۹۳۸ جری

# ﴿ ٢٠ ﴾ ام كراى : على بن صين بن عبد العالى

شرت : محقق كركي

كثيت : الوانحس

جائے سکونت : حلب ، اصفہان

سال وفات : ۱۹۳۰ جری

# ﴿ ١١ ﴾ اسم كرامى : زين الدين بن على

: شمید ثانی

جائے سکوتٹ : جع شام

سال وقات : ۹۲۲ جری

﴿ ١٣٦ ﴾ اسم گرامی : علی بن حسین

شهرت : صائغ حسيني

: نور الدين

سال وفات : ۹۸۹ جری

﴿ ١١٦ ﴾ اسم كراي : عبدالله بن حسين

شهرت : يزدى كنيت : مجم الدي : مجم الدين

سال وفات : ۹۸۱ جری

🎉 ۲۳ 🎉 ایم گرای : علی بن بال

شهرت : عامل کرکی

کنیت : ...... جائے سکونت : اصفہان

رسال وفات : ۹۸۴ جری

﴿ ٢٥ ﴾ اسم كرامي : حسين بن عبدالصد

: حارثي ، پدر شيخ بهائي

كنيت : عزالدين جائے سكونت : جيلي عامل

رسال وقات : ۹۸۴ جری

﴿ ٢٩ ﴾ ام كراى : الا بن الد

شرت : مقدس اردبيلي

حالے سکونت : نجف

رسال وفات : ۹۹۳ چری

### الله تقنيد اور اجتهادات

(PLP)

﴿ ٢١ ﴾ الم كراى : عبدالعالى بن على

: عامل کرکی

مشهرت

£ 11 :

كثيت

: السالمان

جائے مکونت

S ? 995

الي وفات

# گیارهویی صدی هجری

### ش ایم گرای : محد ین علی

ا موسوى ، صاحب مدارك

جائے سکوٹت : جیج شام

أسال وفات : ١٥٩٩ الجري

﴿ ٢٩ ﴾ اسم كراى : حسن بن زين الدين

شبرت : صاهب معالم كثبت : جمال الدين جائے سكونت : جمع شام

ر سال وفات : ۱۰۱۱ جری

# ﴿ ٥٠ ﴾ اسم كرامي : عبدالله بن حسين

آشِرت : تُسترى

کنیت : عزالدین چائے سکونت : اصفہان : عرّ الدين

رسال وفات : ۱۹۲۱ انجری

# ﴿ ١٥ ﴾ اسم كراى : محد بن حسين

: شیخ بہائی

كثيت : بهاء الدين

جائے سکوشت: اصفہان

رسال وفات : ۱۰۳۰ جمری

### ﴿ ۵۲ ﴾ اسم گرای : علی بن محد

شهرت : طباطبانی کنیت : ابرالمعالی

جائے سکونت : تجف

(سال وفات : ۱۰۳۱ جری

# ﴿ ٥٣ ﴾ اسم كراى : ايرايم بن على

شرت : ابن مغلع

كثبت : ابو الحق

جائے سکونٹ : اصفہال

رسالي وفات : ۱۰۳۲ بجري

### و ١٥٠ ١٠ الم كراى : ١٤ ين حن

شرت : فرزند صاهب معالم

00

جائے سکونت : حلب

رسال وفات : ۱۰۴۰ جمری

# ﴿ ٥٥ ﴾ ام كراى : قد بن محد باقر

شهرت : حسینی نائینی

الدين الدين

جائے سکونٹ : اصفیان

لرسال وفات : ۱۰۴۰ جمری

﴿ ٥٦ ﴾ الم الراي : محد إقر ين شمل الدين

ت : داماد

كثيث : .....

چاتے سکونت : اصنبان

رسال وقات : ۱۰۳۱ جری

﴿ عد ﴾ ام كراى : على بن جد الله

شرت : طباطبانی

كنيت : شرف الدين

جائے کونت : نیخف

(سال وقات : ۱۰۹۰ ججری

﴿ ۵۸ ﴾ اسم گرای : حسین بن محد

شرت : سلطان العلماء

.....:

جائے کوئٹ : اصفہان

رسال وفات : ۲۲۹۱ أجرى

(Z)

﴿ ٥٩ ﴾ اسم گرامی : علی بن علی

اشرت : موسوی عاملی

كثيت : نور الدين

جائے سکونت : جبل عامل

سال وقات : ۱۰۲۸ جری

﴿ ١٠ ﴾ اسم كراى : محمد تقى بن مقصود

اشرت : مجلسی اول

كثيت : .....

جائے سکونت : اصفہان

أرسال وفات : ١٥٧٥ ججري

﴿ ١١ ﴾ اسم گرای : حسین بن حیدر

شرت : دسینی کوکی

كثيت : ابو عبدالله

حائے مکونت : اصفہان

رسال وفات : ١٠٤٤ جرى

### الا تقليد اور اجتبادا



﴿ ٢٢ ﴾ ام كراى : محد ين حيد

شرت : حسنی طباطیانی

كتبت : رفع الدين

عامے سکونت : اصفہال

6/3 10/0: 2 les UL)

\$ US \$ : UD FI 4 YF \$

شرت : قاضی سعید قمی

.....

عائے کونت : قم

سال وقات : ۱۰۸۰ جری

﴿ ١٣ ﴾ اسم كراى : محد صالح بن احد

شرت : مقدس صدالح ، مازندرانی

٠....:

حيائے سکونت : اصفہان

سال وفات : ۱۰۸۰ جري

### الم عماريم مراجع تقليد الم

# ﴿ ١٥ ﴾ اسم كراى : في فخر الدين

شهرت : طریحی

كنبيت : كنيت المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة ا

(سال وقاعه : ١٥٨٥ جري

# ﴿ ١٢ ﴾ ام كراى : فد باقر بن محد

: محقق سيزواري

چائے سکونت : سنروار

رسال وفات : ۱۰۹۰ جری

# ﴿ ١٤ ﴾ اسم كراى : محمد بن مرتفني

: مالا محسن فيض كاشاني

چائے سکونت : کاشان

رسال وفات : ۱۰۹۱ جمری



### ﴿ ٢٨ ﴾ اسم كرامى : على رضا بن حبيب الله

شرت : موسوى عاملي

35

جائے سکونت : اصفہان

رسال وقات : ۱۹۹۱ انجری

### ﴿ ٢٩ ﴾ اسم گرای : حسین بن کھ

شيرت : محقق خوا نساري

....:

جائے سکونت : اصفہان

رسال وقات : ۱۰۹۸ جری

### ﴿ ٥٤ ﴾ اسم كراى : محد طابر بن محد صين

شهرت : قمر

كثيت : .....

چائے سونت : قم

(سال وفات : ۱۰۹۸ جری

### بارهويل صدى هجري

﴿ اللهِ اللهِ كرامي : على بن محمد بن حسن

شیرت : عامل جبعی کنیت : ..... جائے کونٹ : اصفہان

(سال وقات : ١١٥٣ جري

﴿ ٢٢ ﴾ اسم كراى : محد باقر بن محد تقى

شهرت : علامه مجلسی (دوم)

کٹیت : ...... جائے سکونٹ : اصفہان

ر سال وقات : ۱۱۱۱ جمری

# ﴿ ٣٤ ﴾ اسم كراى : جعفر بن عبدالله

5 1 12 :

.....

جائے سکونٹ : اصفہان

السال وقات : ۱۱۱۵ جري

﴿ ٢٢ ﴾ ام كراى : جال الدين بن صين

شرت : آقا خوانسارى

٠....:

عائے سکونت : اصفہان

(سال وقات : ۱۱۲۵ جری

﴿ ۵۵ ﴾ اسم گرای : حسین بن حس

شرت : دیلماتی

······

جائے سکونٹ : اصفہال

رسال وقات : ۱۱۲۹ بجری

﴿ ٢٦ ﴾ اسم كراى : زين الدين بن مخد

شرت : عاملی جبعی

....:

جائے سکونت : اصفہان

رسال وفات : ۱۳۰۰ جری

﴿ ٢٤ ﴾ اسم كرائي : محمد من حس

شرت : فاضل مندی

كتيت : .....

جائے سکونٹ : اصفہان

سال وفات : ١١٣٧ جري

﴿ ٨٧ ﴾ اسم كراى : احد بن اساعيل

شرت : جزائری

....:

جائے سکونت : تجف

سال وفات : ۱۱۵۰ جري

#### المرتقليد اور اجتمادات



# ﴿ ٤٩ ﴾ اسم كرامي : عمد بن باقر

شهرت : رضوی قمی

كتيت :

جائے سکونت : اصفہان ، نجف

رسال وفات : ١٤٠٠ جرى

﴿ ٨٠ ﴾ اسم كراى : المايل بن محمد

الشمرت : مازندرانی

.....

جائے سکونت : اصفہان ، نجف

رسال وفات : ١١٤٣ أجرى

﴿ ١٨ ﴾ المم كراى : يوسف بن احمد

شرت : بحرانی ، صاحب مدائق

.....

جائے سکونٹ : نجف

رُسالِ وقات : ۱۸۲۱ ججری

### 🌣 هماریم مراجع تقلید 🛪

﴿ ٨٢ ﴾ اسم كرامي : ايوالحن بن عيدالله

شمرت : موسوی جزانری

كتيت : .....

والے کون : ثوثة

رسال وفات : ۱۱۹۳ جری

\$ U. \$ : CIJ FI & AT >

شبرت : بیدآبادی

جائے سکونت : اصفہان

رسال دفات : ۱۱۹۷ ججری



### تيرهويي صدى هجري

﴿ ١٨ ﴾ اسم كراى : في ياقر بن فيد اكمل

شيرت : وحيد بهيم اني، معلم النقما

....:

جائے سکونت : نجف

رسال وفات : ۱۲۰۸ جری

﴿ ٨٥ ﴾ اسم كراى : مهدى بن ابي در

شمرت : نواقی

.....

جائے سکونٹ : کاشان

(سال وفات : ۱۲۰۹ ججری

### الله عماري مراجع تقليد الم

﴿ ٨٧ ﴾ اسم گرامی : جحد مبدی بن مرتضی

شيرت : طياطبائي

....

عائے سکونت : نجف

رسال وقات : ۱۲۱۲ جری

﴿ ٨٨ ﴾ اسم كراى : اسد الله بن اعاصل

الشهرت : شوشتری، کاظمی

....:

جائے سکونت : کاظمین

رسال وفات : ۱۲۲۰ ججری

🍎 🗚 🏓 ایم گرای : چعفر بن خطر

شبرت : كاشف الخطاء

٠٠.... :

جائے سکونت : نجف

سال وقات : ۱۲۲۸ جری

#### ☆ تقليد اور اجتماد ا

(P)

### ﴿ A9 ﴾ اسم كراى : ابو القاسم بن محمد حسن

شرت : ميرزاى قمى، صاحب قوانين

٠....:

چائے سکونت : قم

رسال وفات : ۱۲۳۱ جری

### ﴿ ٩٠ ﴾ اسم كراى : على اكبر بن مجد ياقر

انتبرت : ایجی اصفهانی

كثيت : .....

جائے سکونت : اصفہان

رسال وقات : ۱۲۳۱ جری

### ﴿ ٩١ ﴾ اسم كراى : محسن بن حسن

أشهرت : كاظميني، محقق اعرجي

كثيب : .....

جائے سکونت : نجف

سأل وفات : ۱۳۲۰ انجري

### ﴿ ٩٤ ﴾ اسم كراى : محمد بين على

اشرت : طباطبانی، سید مجاهد

كنيت : .....

جائے سکونت : نجف ، اصفہان

(سال وفات : ۱۳۳۲ اجری

### ﴿ ٩٣ ﴾ اسم كراى : احمد بن ميدى

شيرت : نراقى ، مولى احمد

٠....:

جائے سکونت : کاشان

سال وقات : ۱۲۳۳ جری

### ﴿ ٩٣ ﴾ اسم كراى : محمد شريف بن حسن على

شرت : شريف العلماء

....:

جائے سکونت : نجف

رسال وقات : ۱۲۳۵ جزی

### ﴿ ٩٥ ﴾ ام كراى : ايراتيم ين محر

: موسوى قزويني

ائے سکونٹ : نجف

سال وفات : ۱۳۳۲ جری

### 🛊 ۹۲ ﴾ اسم گرای : موی بن جعقر

شرت : كاشف الغطاء

كنيت

جائے سکونٹ : نجف

رسال وفات : ۱۲۵۲ جري

### ﴿ ١٤ ﴾ اسم كراى : محد باقر بن محد تق

شهرت : شفتی، حجة الاسلام

كثيت : .....

چائے سکونت : اصفہان

سال وقات : ۱۲۲۰ انجری

### الله عماريح مراجع تقليد الله

﴿ ٩٨ ﴾ اسم كراى : قد ايران ين كد

شيرت : كلباسى

كنيت : .....

چائے سکونٹ : اصفہان

(سالي وقات : ۱۲۲۲ انجري

﴿ ٩٩ ﴾ اسم كراى : حسن بن جعفر

خبرت : نجفي، صاحب انوار المقاهة

....:

جائے سکونت : نجف

(سال وقات : ۱۲۳۲ جری

و ۱۰۰ که ایم گرای : سید محد بن صالح

تبرت : سيد صدر الدين عاملي

كتبت : .....

حاتے کون ایک

رسال وقات : ۱۲۹۳ انجری

# ﴿ ١٠١ ﴾ اسم كرامي : جعفر بن سيف الدين

شرت : استرآبادی

كثيت :.....

جائے سکونت : تہران

سال وقات : ۱۲۲۳ انجري

### 

اشرت : نجفی، صاحب جواهر

نسب :

جائے سکونت : نجف

رسال وفات : ۱۲۹۲ جمری

### ﴿ ١٠٣ ﴾ ام كراى : حس بن على

شيرت : واعظ اصفهاني

.....

جامے سکونت : اصفہان

رسال وفات : ۱۲۷۳ جری

﴿ ١٠١١ ﴾ اسم كرامي : مرتضى بن محمد

شرت : شیخ انصاری

كثيت : .....

جائے سکونٹ : مجف

رسال وفات : ۱۳۸۱ بجری

﴿ ١٠٥ ﴾ اسم كرامي : عيرالحسين بن على

اشرت : شيخ العراقين

كتيت : .....

جائے سکونت : نجف

(سال وفات : ۱۲۸۲ ایجری

﴿ ١٠١ ﴾ اسم كراى : سيد محد بن عبدالصمد

شرت : شهانی

كثيت : .....

جائے سکونٹ : اصفہان

أسال وقات : ١٢٨٩ جري

### الم تقليد اور اجتماد الا

﴿ ١٠٤ ﴾ اسم كراى : حسين بن محد

شيرت : كوه كمره اي

کنیت جائے سکونت : نجف

رْسالِ وفات : ۱۲۹۹ ججرى

### چودهوین صدی هجری

﴿ ١٠٨ ﴾ اسم كراى : حسين بن محد اساعيل

ت : ارد کانی

كثيت :.....

جائے سکوشت : کر پلا

(سال وقات : ۱۳۰۲ اجری

﴿ ١٠٩ ﴾ اسم كراى : محد بن محمد باقر

شهرت : فاضن ايروانني

كثيت : .....

چائے سکوش : نجف

رسال وقات : ۱۳۰۲ جری

﴿ ١١٠ ﴾ اسم كرامي : سيد الوالقاسم بن حسن

: طباطباني

رسال وفات : ۱۳۰۹ جری

﴿ الله ﴾ اسم كراى : محمد حسن بن محمود

: میرزای شیرازی

جائے سکونت : سامرہ

رسال وفات : ۱۳۱۲ جری

﴿ ١١١ ﴾ اسم كرامي : ابوالمعالى بن محد ابراتيم

: كرباسي

کنیت : ...... جائے سکونت : اصفہان

سال وفات : ۱۳۱۵ : هري

﴿ ١١٣ ﴾ اسم كراى : محمد بن فضل

شرت : فاضل شربياني

كثيت : .....

جائے سکونت : نجف

رسال وفات : ۱۳۲۲ ججری

﴿ ١١١ ﴾ اسم كراى : فحد حسن بن عبدالله

شبرت : مامقانی

.....

جائے سکونت : نجف

سال وفات : ۱۳۲۳ جری

﴿ ١١٥ ﴾ اسم كراى : سيد ابوالقاسم بن معصوم

شهرت : الشكوري

كشيت : .....

جائے سکونت : نجف

سال وفات : ۱۳۲۵ جري

﴿ ١١١ ﴾ اسم كراى : محد كاظم بن حسين

شهرت : آخوند خُراسانی

: :

جانے سکونت : مجف

رُسالِ وفات : ۱۳۲۹ ججری

﴿ ١١ ﴾ الم كراى : محد تقى بن محد باقر

شرت : آقا نجفی اصفهانی

٠....:

جائے سکونت : نجف

(سال وقات : ۱۳۳۲ جری

﴿ ١١٨ ﴾ اسم كراى : محمد كاظم بن عبدالعظيم

شهرت : طباطبانی یزدی

نثیت : .....

جائے سکونت : نجف

رسال وفات : ١٣٣٤ جرى

### 🖈 همارے مراجع نقلید 🌣

﴿ ١١٩ ﴾ اسم كرامي : محمد تقي بن محبِّ على

ت مرزاد وم شیرازی

....:

جائے سکونت : نجف

رسال وفات : ۱۳۳۸ جري

﴿ ١٢٠ ﴾ اسم كراى : في الله بن محد جواد

شهرت : نمازی شیرازی ، شریعتمدار

كنيت : .....

جائے سکونت : نجف

رسال وقات : ۱۳۳۹ جري

﴿ ١١١ ﴾ اسم كراى : احد بن على

اشهرت : نجفی

كنيت : .....

جائے سکونٹ : نجف

سال وقات : ۱۳۳۰ جری



﴿ ١٢١ ﴾ امم كراى : محد عن محد تق

: ارباب

كنيت : .....

ط کے سکونت : الم

سال وفات : ۱۳۲۱ جری

﴿ ١٢١ ﴾ اسم كراى : محد صادق بن حسين

شیرت : اصفهانی

كفي :

عائے سکونت : اصفہان

سال وفات : ۱۳۲۸ جری

﴿ ١٢١ ﴾ اسم كرامي : البالقاسم بن محد تقي

شهرت : کبیر

كشيرف

عائے سکونت : قم

سال وفات : ۱۳۵۳ جری



﴿ ١٢٥ ﴾ اسم كرامي : ابوالقاسم

شرت : دهکودی

كتيت : ......

جائے سکونٹ : اصفہان

ر سال وقات : ۱۳۵۳ جري

﴿ ١٢١ ﴾ اسم كراى : محد حين

شرت : نائيني

....:

ع کون : نجف

سال وقات : ۱۳۵۵ جری

﴿ ١١١ ﴾ اسم كرامي : عبدالكريم بن محد جعفر

شرت : حائرى ، مؤسس حوزة علمية ق

كتيت : .....

والح كون : قم

رسال وفات : ۱۳۵۵ : جری

﴿ ١٢٨ ﴾ اسم كراي : ابوالحن

: انگجي

جائے سکونت : آذربائجان

أسال وفات : ١٣٥٤ البجري

﴿ ١٢٩ ﴾ اسم كرامي : ضياء الدين

: عراقي

کتبیت : سین جائے سکونت : نجف

ارسال دفات : ۱۳۵۹ جري

﴿ ١٣٠ ﴾ الم كراى : محد حسين بن محد حسن

: كمپائي، غروي اصفهاني

جائے سکونٹ : نجف

(سال وفات : ۱۳۶۱ جری

﴿ الله ﴾ الم كراى : رضا بن محد حسين

شهرت : مسجد شاهی

٠....:

جائے سکونت : اصفہان

رسال وفات : ۱۳۹۲ ججری

﴿ ١٣٢ ﴾ اسم كراى : سيد الوالحن بن محد

شرت : مسجد شاهی، اصفهانی

كثيت : .....

جائے سکونت : اصغبان

رسال وفات : ١٣٦٥ جرى

﴿ ١٣٣ ﴾ ام گرای: سيدسين

شرت : طباطبائی، قمی

كثيت :.....

جائے سکونٹ : نجف

رسال وفات : ۱۳۲۷ جمری

## ﴿ ١٣٣ ﴾ اسم كراى : محد تقى بن اسدالله

يرت : خوانساري

نيت

عائے کوشت : آم

سال وفات : اسما جرى

﴿ ١٣٥ ﴾ اسم گراي : گد بن على

شرت : کوه کمره ای ، حجت

.....:

وائے سکونٹ : قم

رسال وفات : ۱۳۲۲ جری

﴿ ١٣١ ﴾ اسم مراي : صدرالدين بن اساعيل

شهرت : صدر

لثيت :.....

عِلْ عُونت : قم

سال وقات : ۱۲۲۲ جری

### الإهماري مراجع تقليد الا

﴿ ١٣٤ ﴾ اسم گرامی : سيد حسين بن علی

کنیت : ...... جائے سکونٹ : نجف

أرسال وفات : ۱۳۲۹ جرى

﴿ ١٣٨ ﴾ اسم كراى : سيد جمال الدين بن حسين

: موسوى گلپائيگاني

حائے مکونت : نجف

رسال وفات : ١٣٤٩ جرى

﴿ ١٣٩ ﴾ اسم كراى : سيد محمد حسين بن على

شرت : طباطبانی ، بروجردی

حائے سکونت : قم

سال وقات : ۱۳۸۱ ججری

#### الانقليد اور اجتماده

﴿ ١٢٠ ﴾ اللم كرامي : محد صين

شرت : آل كاشف الغطاء

كثيث : .....

جائے سکونت : نجف

سال وفات : ۱۳۸۲ جمری

﴿ ١٣١ ﴾ اسم گرای : سيد محس بن مهدی

الشرت :طباطبانی حکیم

كتيت : .....

جائے سکونٹ : تجف

رسال وفات : ۱۳۹۰ ججری

## پندرهویی صدی هجری

﴿ ١٣٦ ﴾ اسم كراى : سيد روح الله بن مصطفًّا

شرت : موسوی خمینی

کئیت : ...... جائے سکونت : نجف ، قم

رسال وقات : ۱۳۰۹ جري

﴿ ١٢١١ ﴾ اسم كراى : سيد ابوالقاسم بن على

شرت : موسوی خونی

جائے سکونٹ : نجف

رسال وفات : ۱۳۱۳ انجري

(FI-) =

﴿ ١٣٣ ﴾ الم كراى : سيد محد رضا بن محد باقر

شهرت : موسوى گلپائيگاني

كثيت : .....

جائے سکونت : تم

سال وفات : ١١١١ اجرى

﴿ ١٢٥ ﴾ انتم كراى : محد على

شهرت : اراكي

كثيت ! ....

جائے سکونت : قم

سال وفات : ۱۸۱۵ ، مجری

كتاب نامه

## ١ . القرآن الكريم

-

( ا ) تان العروس فی شرح القاموس ، السيد محمد مرتضلی الزيبيدی ، طبع : الخيرية ، مصر ۱۳۰۲ ( ۲ ) مصباح المنير ، احمد بين محمد الفيو مي، ط: ايران ( ۳ ) مضباح المنير ، احمد بين محمد الفيو مي، ط: بيروت ( ۳ ) مفروات ، راغب الاصفهانی ، ط: بيروت ( ۳ ) المنجد ، للاب لوليس اليموعی ، ط: بيروت ( ۵ ) الصحاح ، اساعيل بين حماد الجوهری ، ط: مصر ، وار الكتاب العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی ، ۱۳۵۳ العربی العربی ا

﴿ ٢ ﴾ القامول المحيط ، مجد الدين الفير وز آبادي ط: البابي ، مصر ﴿ ٤ ﴾ لسان العرب ، محمد بن جلال الدين ابن منظور متوفى : ااك ججري

٢\_ فقه و حديث

﴿ ٨ ﴾ ادوار الققد ، محمود شهائي ، ط : تنبران ٢٣٣١ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ اصول الكاني ، ابو جعفر الكليني الرازي ،

ط: حيدري ، تهران ١٣٧٩

﴿ ١٠ ﴾ الانتهار ، السيد مرتضى علم الهدى ، ط: ابران ﴿ ١١ ﴾ بلاية الجهمة ، محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي،

ط: الاسقامة ، معر

﴿ ١٢ ﴾ شخفة الفقهاء ، السمر قندى المحفى ، ط : دار الفكر دشق ١٩٩٨ء (F10)

﴿ ١٣ ﴾ الحدائق الناضرة ، الثين يوسف الجحراني ، ط: الحجت

﴿ ١٣ ﴾ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، للشهيد زين الدين العالميٰ ، ط : دار الكتب ،

ITZA por

﴿ ١٥ ﴾ شرائع الاسلام ، المحقق الحلى ، ط: امران ﴿ ١١ ﴾ صحيح بخارى ، محمد بن اساعيل البخارى ،

ط: الميمانية مشر

﴿ کا ﴾ مسلم ، مسلم بن الحجاج ، ط: صبیح ، مصر ﴿ ١٨ ﴾ العروة الوقى ، السيد محد كاظم الطباطبائي اليزوى ط: الحيدري ، شهران ١٣٧٤

﴿ ١٩ ﴾ عون المعبود في شرح سنن ابن ابي داؤد ، محمد اشرف بن امير بن على -

الم تقليد اور اجتماد الم ﴿ ٢٠ ﴾ الفقه الاسلامي ، الدكتور محمد يوسف موى ، ط: دار الكتاب ، مصر -﴿ ١١ ﴾ الميسوط ، مثمن الدين السرحسى، محمد بن أن سهل ط: العادة ، القابرة ١١٣٣ -﴿ ٢٢ ﴾ أتحلى ، ابن حرم الاندلى ، فقد زيدى ، ط: التهضية ، معر ١٣١٤ ـ ﴿ ٢٣ ﴾ مستمسك العروة الوقل ، السيد محسن الحكيم ،

ط: النجف ٢١١١ \_ ﴿ ٢٣ ﴾ سالك الاقهام ، الشهيدال في مط: ايان ١٢٩٨ ﴿ ٢٥ ﴾ متند الشيعم ، احدين عجد النراقي ، ط: ايان ﴿ ٢٦ ﴾ موطأ مالك ، مالك بين الس ، ط: اليالي ، القايرة ١٣٢٠ \_

﴿ ١١ ﴾ منية الريد في آداب المقيد و المستقيد ، الشهيد الثاني ، ط: جمبتي

﴿ ٢٨ ﴾ في النقاعة، السير محن الحكيم ، ط: العلميه ، النحت اسال

﴿ ٢٩ ﴾ نيل الاوطار، محمد بن على الشيكاني ، ط: البالي و اولاده ، مم -

﴿ ١٠٠ ﴾ ومائل الشيعه ، التي محمد بن الحن الحر العالمي ط: دار مر 1906ء -

### ٣. اصول ققه

﴿ ٣١ ﴾ الاجتباد في الاسلام ، محمد مصطفى المراغى ، ط: دارالاجتهاد ، القابرة الماسة ﴿ ٣٣ ﴾ الاجتهار في الشريعة بين المنة و الشيعة ، الثيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، ط: مجلة دمالة الاملام القابرة -

﴿ ٣٣ ﴾ الاجتهاد والتقليد، المرحوم الشيخ محد حسين الاصفهاني ط: النجف ٢١١١ -

﴿ ٣٣ ﴾ الاجماع في التشريح الاسلامي، السيد محمد صادق الصدر ، ط: عويدات ، بيروت ١٣٨٨

﴿ ٣٥ ﴾ الاحكام في اصول الاحكام، الي محمد على بن حرم الاحكام، الي محمد على بن حرم النام معمر -

﴿ ٣٦ ﴾ الاحكام في اصول الاحكام على بن الي على على المحام على بن الي على على على على على على على على المحام المحام على على على المحام المحام على المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام المح

﴿ ٢٤٠ ﴾ ارشاد القول الى تتحقيق الحق من علم الاصول ، هو الشوكاتي الزبيدي ،

التوفى: ١٢٥٥ ، ط: اليالي ، مصر ١٣٥٦

﴿ ٣٨ ﴾ اصول السرهي ٢٩٠ ، ط: دار الكتاب العربي

معر ساكاتا \_

F19

﴿ ٣٩ ﴾ الاصول العلمة للفقه المقارن، السيد محمد تقى الحكيم ط: دار الندلس ، بيروت ١٩٢٣ء \_

﴿ ١٠٠ ﴾ اصول الفقد ، بدران ابوالسينين بدران ، ط: دار المعارف ، مصر ١٩٥٢ء

﴿ ٣١ ﴾ اصول الفقد، عباس متولى حماده ، ط: دار التأليف مصر ١٣٨٥ \_

﴿ ٣٢ ﴾ اصول الفقه ، الشيخ عجد ابو زهرة ،

ط: دار الْقافة العربية للطباعة ، معر ١٣٤٤

﴿ ٣٣ ﴾ اصول الفقه، الثيني محد الخضرى ، ط: السعادة المعادة معمر ١٩٣٨ -

﴿ ٣٣ ﴾ اصول الفقه ، الشّخ محمد رضا مظفر ، ط: النجف ﴿ ٣٥ ﴾ اصول الفقه الجعفر ى ، الشّخ محمد الو زهرة ، ط: مخيمر ، القاهرة ١٩٥٥ء \_ ﴿ ٢٦ ﴾ بحر الفوائد في شرح الفرائد ، ميرزا محرحسن الاشتياني ، ط: تيران -

﴿ ٢٧ ﴾ بدالتي الافكار ، تقرير الشيخ ضياء الدين العراقي ، تاليف : ميرزا بإسم الآملي ، ط : العلمية ،

﴿ ٢٨ ﴾ تذكرة في اصول الفقد ، الشيخ المفيد ، ط : ضمن كنز الفوائد للكراجكي ، ابران ١٣٢٢ ﴿ ٤٩ ﴾ شيد يب الاصول، تقريرات السيدروح الله الخميني بقام الشيخ جعفر السجاني التبريزي ،

ط: العلمية ١٣٨٤ \_

﴿ ٥٥ ﴾ تهذيب الوصول الى علم الاصول ، العلامة الحلى ط: تهران ٨٠٣٩ \_

﴿ ١٥ ﴾ زبدة الاصول ، الشيخ بهاء الدين العالمي ، التوفي ١٩٣١ ، ط: ايران ١٣٦٤ ـ (FTD)

﴿ ٥٢ ﴾ شرح كفاية الاصول ، الشيخ عبرالحسين الرشتي ط: الحيدريه، النجث ١٣٤٠ ـ ﴿ ٥٣ ﴾ شرح الكوكب المنير في اصول الحنابلة ، محمد بن احمد الفتوحي الحسنبلي ( اصول حنبلي ) ط: النة المحمديد، القابرة ١٩٥٣ء \_ ﴿ ٥٣ ﴾ شرح المنار، عبداللطيف بن عبد العزيز بن الملك ط: العثمانيه ، التنبول ١١١٥ جرى -﴿ ٥٥ ﴾ العدة في الاصول، الشيخ الي جعفر محمد بن الحن الطّوسي ، ط: ابران \_ ﴿ ٥٦ ﴾ علم اصول الفقد ، عيد الوصاب خلاف ، ط: النصر، مهر ١٩٥٧ء ﴿ ٥٤ ﴾ فرائد الاصول (الرسائل)، الشيخ المرتضى الانصاري ط: ايال -

﴿ ٥٨ ﴾ الفروق ، احمد بن اورليس الصنهاجي المعروف بالقرافي ، ط: دار احياء الكتب ، مصر ١٣٣٣ ﴿ ٥٩ ﴾ فوائد الاصول، الشيخ محمد على الكاظميء ط: العلمية النجف ١٣٩٨ ۔ النجف ١٣٩٨ ۔

﴿ ٢٠ ﴾ القوانين المحكمة ، ميرزا ابوالقاسم أتمى ، ط : اران ١٠٠٣ ، بجرى \_

﴿ ١١ ﴾ كفاية الاصول ، الشيخ محمد كاظم الخراساني ، ط: بغداد ١٣٢٨ \_

﴿ ٦٢ ﴾ مبانى الاستنباط ، تقريرات السيد الخوئى ، السيد ابوالقاسم التريزى ، ط: النجف ١٣٧٥

﴿ ١٣٠ ﴾ المعالم الحديدة في الاصول، السيد محمد باقر الصدر ط : العمان ، النجف ١٣٨٥ \_

﴿ ١٣ ﴾ فخص ابطال القياس والرأى والأنخسان ،

ابن حزم الاندلسي ١٥٦ جرى ، ط: جامعة ومثق ١٩٦٠ تتحقيق: سعيد الانفاني \_ (FTF)

﴿ ٢٥ ﴾ مقالات الاصول ، الشيخ آقا ضياء العراقي ، ط: العلمية ، النجف ١٣٥٨ \_

﴿ ٢٦ ﴾ رسالة الامام الشافعي ، محد بن ادريس الشافعي ط: البالي ، القابرة ١٣٥٨ \_

﴿ ١٧ ﴾ أمنصنى من علم الاصول ، الوحاء محد بن محد الغزالي الشافعي ، ط: مصطفي محد ، معر ١٣٥٦ ﴿ ١٨ ﴾ معالم الاصول ، الشيخ حسن بن الشهيد الثاتي

- 18AL UI : b

﴿ ١٩ ﴾ فلمفة التشريع في الاسلام، صحى المحصاني الحامي ط: وار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧١ء ـ

﴿ وَ عَلَى مِيدَانِ الاجتهادِ ، عبد المتعال الصعيدى ، ط: القاهرة \_

### ٤. رجال و تاريخ

﴿ الله ﴾ الاعلام ، فير الدين الزركل ، ط: بيروت \_ ﴿ الله ﴾ الاعلام زيد، محد ايو زبره ، ط: وار الثقافة ، مم \_ مم \_

﴿ ٢٣ ﴾ الامام الصادق (ع) ، الشيخ اسد حيدر ، ط: النجف

﴿ ٣٤ ﴾ الامام الصادق ، محد ابو زيرة ،

ط: دار الثقافة ، مصر

﴿ ٥٥ ﴾ اعميان الشيعه ، السيد محسن الامين العاملي ،

ط: بروت

﴿ ٢٦ ﴾ الله اللال ، محمد بين الحسن الحر العالمي ، ط: الآداب ، النجف ١٣٨٠

﴿ ٤٤ ﴾ تقريب التهذيب ، ابن حجر عسقلاني ، ط: دار الكتب العربي ، مصر ١٣٨٠ ﴿ ٤٨ ﴾ تبذيب التهذيب ، ابن حجر عسقلاني ، ط: دار صادر ، بيروت

﴿ 29 ﴾ حلية الأولياء ءالحافظ احمد بن عبدالله الاصفهائي ط: دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٦٤ء

﴿ ٨٠ ﴾ رجال النجاش، احمد بن على بن العباس النجاش التوفى ١٠٥٥ ، ط: مصطفوى ، ايران \_

﴿ ٨١ ﴾ روضات البحنات ، الخوانسارى المير زا احمد باقر ط: ايران ١٣٨٨

﴿ ٨٢ ﴾ سلافة العصر، السيد على صدر الدين المدتى ،

ط: مطابع على بن على ، قطر ١٣٨٢

﴿ ٨٣ ﴾ شدرات الذهب ، ابن عماد الحسلي ، القدى مصر ١٣٥٠

﴿ ٨٣ ﴾ طبقات الثانعية ، تاح الدين ابي نصر السكى متوفى اك، ط: مصر ١٩٧٣ء

﴿ ٨٥ ﴾ طبقات الفقياء، ابو الحق الشير ازى ،

ط: بقداد ۱۳۵۹

﴿ ٨٧ ﴾ حصول المأكول من علم الاصول ، محد صديق حسن خال ، ط : مصطفى محمد ، القابرة ١٣٥٧

﴿ ٨٨ ﴾ الحق المبين في تصويب الجهيدين و

تخطئة الاخماريين ، الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء

ط: ابران

﴿ ٨٨ ﴾ حقائق الاصول ، السيد محسن الحكيم ،

ط: العلمية ، النجف ١٣٧٢

﴿ ٨٩ ﴾ رسالة الاجتهاد والاخبار ، آقاى محمد باقر بن

محمد السهياني ، ط: اران ١١١٣

﴿ ٩٠ ﴾ أكنى والالقاب ، الشيخ عماس أهمى ،

ط: الحيدرية ، نجف ١٣٧١

﴿ ١٩ ﴾ اللباب في معرفة الانساب على بن محمد ابن الاخير

B : 6

﴿ ٩٢ ﴾ لؤلؤة البحرين ، الشيخ يوسف البحراتي ، النهمان الخين ١٩٧٥ء

﴿ ٩٣ ﴾ وفيات الاعيان ، عمس الدين ابن خلكان ، ط: السعادة ، مصر ١٩١٤ء

﴿ ٩١٧ ﴾ اصل الشيعة و اصولها ، الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، ط: الحيدرة ، الجن

﴿ ٩٥ ﴾ تاريخ الفقه الاسلامي ، الدكتور عجم يوست موي ط: دار الكتاب العرلي ، مصر ١٣٤٨

﴿ ٩٧ ﴾ تاريخ اليعقولي ، احمد بن ابي يعقوب الكاتب المعروف بداين واضح التوفي ٢٩٢، ط: الحدرية ، نجف ١٣٨٢ ﴿ ٤٩ ﴾ وائرة المعارف الاسلامية ، جماعة من الكتاب مصر ﴿ ٩٨ ﴾ الدراسة العلمية و تاريخها في النجف (بحث) هجمه بحرالعلوم ، موسوعة العتبات المقدسة جتم النجنب ، بيروت-

﴿ ٩٩ ﴾ ولاكل الصدق ، الشيخ محمد حسن المظفر ،

ط: الحيدية ، بحث ١٣٤٢

﴿ ١٠٠ ﴾ وليل القضاء الشرعى ، محمد صادق بحرالعلوم ، ط: النجت ٨١٣٠١

﴿ الله ﴾ وموع الوفاء ، السيد موى بيية ، ط : عبادان آمال الامة -

﴿ ١٠٢ ﴾ الذريعة الى تصانف الشيعة ، الشيخ آغا بزرگ شيراني ، ط : شهران

﴿ ١٠٣ ﴾ الصواعق المحرقة ، ابن حجر العنقلاني ، ط: دار الطباعة المحمدية ، مصر

﴿ ١٠٣ ﴾ منحى الاسلام ، احمد الله ، ط: لجنة التاليف و التراهمة ، القابرة ١٥٥٨ (174)

﴿ ١٠٥ ﴾ العقيرة والشريعة ، المستشر ق جولد زيبر ، ط: نشر دارالكاتب المصر ي ، القاهرة ١٩٣٧ء ﴿ ١٠٨ ﴾ الغيرست ، الشيخ ايو جعفر الطّوى ،

ط: الحيدرية ، نجف

﴿ كَ الْعَبِرِ سَتَ ، مُحِمدُ بَنِ الْحُقّ بَنِ الْمُدَيمُ ، ط: مصطفى محمد ، القابرة

﴿ ١٠٨ ﴾ القضاء في الاسلام ، وكتور عطية مشرقة ، ط: القابرة ١٩٢١ء

﴿ ١٠٩ ﴾ مجلة رسالة الاسلام ، اصدار دار القريب القاهرة ، النة الاولى ١٣٦٨ الى الثالثة على ١٣٤٠ من القاهرة .

﴿ ١١٠ ﴾ مجلة حضارة الاسلام ﴿ ١١١ ﴾ مجلة المجمع العلمي العربي ، ومشق ﴿ ١١٢ ﴾ مجموع الهتون ، منسوب ، ط: عمر على آفندي مصر ١٣٢٤ \_

﴿ ١١٣ ﴾ كماب المؤتمر الأول مجمع البحوث الاسمامية ، اصدار مجمع البحوث الإسلامية ، الازهر ، القابرة ط:مطالح مؤسسة اخيار اليوم، القابرة ١٣٨٣ \_ ﴿ ١١٨ ﴾ المدخل للفقه الاسلامي ، الدكور محم سلام مكور ط: العالمة ، القابرة ١٣٨٢

﴿ ١١٥ ﴾ المدخل لدرامة الفقه الاسلاي، فحد مصطفئ شلى ، ط: دار التأليف ، مصر ٢٧١١

﴿ ١١١ ﴾ المداهب الاسلامية ، التي محد ابو زبرة ، ط: النموذجية ، القامرة

> ﴿ ١١ ﴾ المغنى ، للقاضى عبدالبيار المعتزل ، ط: دار الكتب ، القابرة ١٣٨٢

﴿ ١١٨ ﴾ مقاصد الشريعة الاسلامية ، محمد طاهر بن عاشور ظ: القلية ، تونس ٢٧ ١١

﴿ ١١٩ ﴾ مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارها، علال الفاي ط: دار البيهاء ، المغرب ـ

﴿ ١٢٠ ﴾ المقدمة ، عبدالرحمان بن محمد بن خلدون ، التوفى ٨٠٨ ، ط: المكتبة التجارية ، مصر ﴿ ١٢١ ﴾ مقدمة جامع المعاوات ، الشيخ محد رضا مظفر ، حامع السعادات ، للزاقي ، ط: نجف ، العمان ﴿ ١٢٢ ﴾ مقدمة في احياء علوم الشريعة ،الدكتور صحى محصاني ط: وار العلم للمؤاتين ١٩٩٢ء ﴿ ١٢٣ ﴾ نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ، الدكتور على حسن عبد القادر ، ط: مكتبة القابرة الحديثة ، مطبعة العلوم ١٩٥٧ ء ﴿ ١٢١٧ ﴾ الص والاجتهاد ، السيدعيد الحسين شرف الدين ط: نجف اشرف ۱۳۵۵ ط

المال مردوقا تحداع قرام مروش

(١٥) يَجْهُوا فَقَالَ مَنْ عَلَيْ ۱۳۰) ميد صيان نماكر فرحت ا] معدول ٢٧) ميرمنازشين ۱۴) تیکم دسید جعفری رضوی الإيلام المحلق ١٥) سيدلكام شان زيدك الإعلامها فليرشين علا) عَلَمُوسِداحُ فِيكَ ١٢٨) سيزهريلي م علامة ميزيل في ١٩) ميدهازيره عا)سيره رضوبينا أول ٢٩) سيدور ضير سلطان ۵ بیم دسید عابدعلی رضوی ١٨) سيد يقم الحن ۲) تیکم دسیدا حدیلی رضوی ١٠٠٠) سيدمنظة حستين 19) ميدميارك دخا ٣١) سيديا سط تسيمن علوي ٤) يكم وسين ضااميد ١٣٢) غلام کي الدين ٨) نظم دسيدهل حيد درضوي ١٥) سير تبنيت ديور أفؤى ۳۳) سيرناصري زيدي ا۲) بنگروم زای انجراهی ٩) يكم دسيد والحسن ۲۲)سيدياقرعلى رشوي +١) يَكُم وسيدمروان مسيل يعفري ١٣٠) سيدوز نرعين داريدي (ra)دياش التي ii) ينگم پرسيل (جارهسين) ۱۲۰۰ ) تیکم ایمیز با معاصمان Frank (PR ١٢١) سيدهم فالن خيدو فعوكي ١٢) يُكرورزا أو حيال

## يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۹ ۱۴ الـ۹۲ بإصاصيدان بال ادركيّ



المناك ليا تحسيح

نفرعیاں خصوصی تفاون کہ رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبر ریری

SABIL-E-SAKINA UnitES, Lajifabad Hyderabad Sindb, Pakistan, www.sabcolosakina.gage.ti sabcolosakina.gage.ti

### ISLAMIC LAWS

# English Version of Taudhihul Masae'l

According to the Fatawa of

Ayatullah al Uzama Syed Ali al Husaini Seestani

| SLAMIC LAWS                                     |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| English Version of Taudhihul Masae'l            |     |
| Ayatullah al Uzama Syed Ali al Husaini Seestani |     |
| Taqlid: Following a Mujtahid                    | 3   |
| Taharat                                         |     |
| Najis Things                                    | 13  |
| Mutahhiraat                                     | 20  |
| Wudhu                                           | 31  |
| Ghusl: Obligatory Baths                         | 45  |
| Kinds of Blood Seen by Women                    | ,52 |
| Ghusl for Touching a Dead Body                  | 72  |
| Rules Related to a Dying Person                 |     |
| The Method of Ghusl of Mayyit                   | 75  |
| Rules Regarding Kafan                           | 78  |
| Rules of Namaz-e-Mayyit                         | 80  |
| Rules About Burial of the Dead Body             | 84  |
| Mustahab Ghusls                                 | 89  |
| Tayammum                                        | 90  |
| Rules of Namaz                                  | 100 |
| Things which Invalidate Prayers                 | 154 |
| Prayers of a Traveller (Musafir)                |     |
| Congregational Prayers                          |     |
| Namaz-e-Ayaat                                   | 199 |
| Eid ul Fitr and Eid ul Azha Prayers             | 202 |
| Hiring a Person to Offer Prayers                | 204 |
| Fasting                                         |     |
| Rules Regarding Things which Invalidate a Fast  |     |
| Khums                                           | 230 |
| ZAKAT                                           | 242 |
| Zakat on Business Goods                         |     |
| Hajj                                            |     |
| Transactions                                    |     |
| Marriage                                        |     |
| Mut'ah (Temporary Marriage)                     | 320 |
| Divorce                                         |     |
| Usurpation (Ghasb)                              |     |
| Rules of the Lost Property When Found           | 340 |
| Slaughtering and Hunting of Animals             |     |
| Vow and Covenant                                |     |
| Rules Regarding Waqf                            | 358 |
| Rules Regarding Will (Wasiyyat),                |     |
| Inharitanaa                                     | 266 |

#### **Taglid:** Following a Mujtahid

- 1. \* It is necessary for a Muslim to believe in the fundamentals of faith with his own insight and understanding, and he cannot follow anyone in this respect i.e. he cannot accept the word of another who knows, simply because he has said it. However, one who has faith in the true tenets of Islam, and manifests it by his deeds, is a Muslim and Mo'min, even if he is not very profound, and the laws related to a Muslim will hold good for him. In matters of religious laws, apart from the ones clearly defined, or ones which are indisputable, a person must:
- either be a Mujtahid (jurist)\* himself, capable of inferring and deducing from the religious sources and evidence;
- or if he is not a Mujtahid himself, he should follow one, i.e. he should act according to the verdicts (Fatwa) of the Mujtahid;
- or if he is neither a Mujtahid nor a follower (Muqallid), he should act on such precaution which should assure him that he has fulfilled his religious obligation. For example, if some Mujtahids consider an act to be haraam, while others say that it is not, he should not perform that act. Similarly, if some Mujtahid consider an act to be obligatory (Wajib) while others consider it to be recommended (Mustahab), he should perform it. Therefore, it is obligatory upon those persons who are neither Mujta hids, nor able to act on precautionary measures (*Ihtiyat*), to follow a Mujtahid.
- \* Mujtahid is a jurist competent enough to deduce precise inferences regarding the commandments from the holy Qur'an and the Sunnah of the holy Prophet by the process of Ijtihad. Ijtihad literally means striving and exerting. Technically as a term of jurisprudence it signifies the application by a jurist of all his faculties to the consideration of the authorities of law with a view to finding out what in all probability is the law. In other words Ijtihad means making deductions in matters of law, in the cases to which no express text is applicable. (See, Baqir Sadr, A Short History of 'Ilmul Usul, ISP, 1984).

(2)

- 2. Taqlid in religious laws means acting according to the verdict of a Mujtahid. It is necessary for the Mujtahid who is followed, to be male, Shi'ah Ithna Ash'ari, adult, sane, of legitimate birth, living and just ('Adil). A person is said to be just when he performs all those acts which are obligatory upon him, and refrains from all those things which are forbidden to him. And the sign of being just is that one is apparently of a good character, so that if enquiries are made about him from the people of his locality, or from his neighbours, or from those persons with whom he lives, they would confirm his good conduct. And if one knows that the verdicts of the Mujtahids differ with regard to the problems which we face in every day life, it is necessary that the Mujtahid who is followed be A'lam (the most learned), who is more capable of understanding the divine laws than any of the contemporary Mujtahids.
- 3. There are three ways of identifying a Mujtahid, and the A'alam:

- when a person is certain that a particular person is a Mujtahid, or the most learned one. For this, he should be a learned person himself, and should possess the capacity to identify a Mujtahid or an A'alam;
- when two persons, who are learned and just and possess the capacity to identify a
  Mujtahid or the A'alam, confirm that a person is a Mujtahid or an A'lam, provided that
  two other learned and just persons do not contradict them. In fact, being a Mujt ahid
  or an A'lam can also be established by a statement of only one trusted and reliable
  person;
- when a number of learned persons who possess the capacity to identify a Mujtahid
  or an A'lam, certify that a particular person is a Mujtahid or an A'lam, provided that
  one is satisfied by their statement.
- 4. \* If one generally knows that the verdicts of Mujtahids do vary in day to day matters, and also that some of the Mujtahids are more capable than the others, but is unable to identify the most learned one, then he should act on precaution based on t heir verdicts. And if he is unable to act on precaution, then he should follow a Mujtahid he supposes to be the most learned. And if decides that they are all of equal stature, then he has a choice.

(3)

- 5. There are four ways of obtaining the verdicts of a Mujtahid:
- · When a man hears from the Mujtahid himself.
- When the verdict of the Mujtahid is quoted by two just persons.
- When a man hears the verdict from a person whose statement satisfies him.
- By reading the Mujtahid's book of Masae'l, provided that, one is satisfied about the correctness of the book.
- 6. As long as a person is certain that the verdict of the Mujtahid has not changed, he can act according to what is written in the Mujtahid's book. And if he suspects that the verdict might have been changed, investigation in that matter is not necessary.
- 7. If an A'lam Mujtahid gives a fatwa on some matter, his follower cannot act in that matter on the fatwa of another Mujtahid. But if he does not give a fatwa, and expresses a precaution (*Ihtiyat*) that a man should act in such and such a manner, for exam ple if he says that as a precautionary measure, in the first and second Rak'at of the namaz he should read a complete Surah after the Surah of "Hamd", the follower may either act on this precaution, which is called obligatory precaution (*Ihtiyat Wajib*), or he may act on the fatwa of another Mujtahid who it is permissible to follow. Hence, if he (the second Mujtahid) rules that only "Surah Hamd" is enough, he (the person offering prayers) may drop the second Surah. The position will be the same if the A'a lam Mujtahid expresses terms like Ta'mmul or Ishkal.
- 8. If the A'lam Mujtahid observes precaution after or before having given a fatwa, for example, if he says that if Najis vessel is washed once with Kurr water (about 388 litres), it becomes *Pak*, although as precautionary measure, it should be washed thre e times, his followers can abandon acting according to this precaution. This precaution is called recommended precaution (*Ihtiyat Mustahab*).
- 9. \* If a Mujtahid, who is followed by a person dies, his category will be the same as when he was alive. Based on this, if he is more learned than a living Mujtahid, the

follower who has a general notion about the variation in the day to day Masae'l, must continue to remain in his taqlid. And if the

(4)

living Mujtahid is more learned, then the follower must turn to him for taqlid. The term 'taqlid' used here implies only an intention to follow a particular Mujtahid, and does not include having acted according to his fatwa.

- 10. If a person acts according to the fatwa of a Mujtahid in certain matter, and after the death of that Mujtahid, he follows a living Mujtahid in that matter according to his obligation, he cannot act again according to the fatwa of the dead Mujtahid.
- 11. It is obligatory for a follower to learn the Masae'l which are of daily importance.
- 12. \* If a person faces a problem whose rule is not known to him, it is necessary for him to exercise precaution, or to follow a Mujtahid according to the conditions mentioned above. But if he cannot obtain the ruling of an A'lam Mujtahid on that matt er, he is allowed to follow a non-A'lam Mujtahid, even if he has a general notion about the difference between the verdicts.
- 13. \* If a person relates the fatwa of a Mujtahid to someone, and then that fatwa is changed, it is not necessary for him to inform that person about the change. But if he realises after having related the fatwa that he had made an error, and the error would lead someone to contradicting the laws of Shariah, then as an obligatory precaution, he should do his best to rectify the error.
- 14. If a person performs his acts for some time without taqlid of a Mujtahid, and later follows a Mujtahid, his former actions will be valid if that Mujtahid declares them to be valid, otherwise they will be treated as void.

#### **Taharat**

#### Pure and Mixed Water

15. Water is either pure or mixed. Mixed water (Ma 'ul muzaf) means the water which is obtained from something like melon juice, or rose water, or that water in which something else is mixed, (for example, so much dust is mixed in it that it may no longe r be called water).

Any water other than mixed water is called pure water (Ma'ul mutlaq), and they are of five types:

- · Kurr Water,
- Under-Kurr Water, (QALEEL)
- Running Water, (JAREE)
- · Rain Water.

· Water of a Well.

#### I. Kurr water

- 16. \* Water, which fills a container whose length, breadth and depth are three and half spans each, is equal to a Kurr. Based on this, the volume of water will be 42.875 cubic span, though 36 cubic span is enough. To determine KURR by weight is not free from Ishkal.
- 17. If essential Najasat like urine, blood, or anything which has become najis, like a najis cloth, falls in Kurr Water and if the water acquires the smell, colour, or taste of that najasat, it becomes najis; but if it does not, then it is not najis.
- 18. If the smell, colour, or taste of Kurr water changes owing to something else, which is not najis, it does not become najis.
- 19. If an essential najasat like blood etc. reaches water which is more than a Kurr, and changes the smell, colour, or taste of a part of it, if the unchanged part is less than a Kurr, the entire water becomes najis. But if the unchanged

(6)

part is one Kurr or more, then only that part which has changed will be najis.

- 20. If water of a spring is connected to Kurr, the water of the spring will make najis water *Pak*. But if it falls on the najis water drop by drop, it will not make it *Pak*, except when something is placed over the spring, so that before the drops are form ed, it connects the najis water. Better still, if the water of the spring is totally merged with the najis water.
- 21. If a najis object is washed under a tap which is connected with Kurr, and if water which flows from that object remains connected with Kurr, and does not contain the smell, colour, or taste of the najasat or essential najasat, that water will be *Pak*.
- 22. If a part of Kurr water freezes to ice, leaving a quantity which is not equal to a Kurr, and then najasat reaches it, it will become najis, and water obtained from the melting ice also will be najis.
- 23. If the quantity of water was equal to a Kurr and later on, if someone doubts whether it has reduced to less than a Kurr, it will be treated to be equal to a Kurr, i.e. it will make a najis object *Pak*, and will not become najis if najasat reaches it. A nd if water was less than a Kurr, and one suspects that it may have become equal to a Kurr, it will be treated as under-Kurr water.
- 24. \* There are two ways of establishing that the quantity of water is equal to a Kurr:
- a person should be sure about it himself,
- two men who are just, should say so.

#### II. Under-Kurr Water

25. Under-Kurr water means water which does not spring forth from the earth, and its quantity is less than a Kurr.

26. If under-Kurr water is poured on something which is najis, or if a najis thing contacts it, it becomes najis. But, if such water is poured with force on a najis object, only that part which contacts it will be najis, and the water which has not reach ed the najis object, will be *Pak*.

(7)

- 27. \* Under-Kurr water which is poured over a najis object to remove the essential najasat will be najis, as it flows after the contact. Similarly, the under-Kurr water which is poured over a najis thing to wash it after the essential najasat has been removed, will be najis, as an obligatory precaution.
- 28. \* The water with which the outlets of urine and stool are washed, does not make anything najis, subject to the following five conditions:
- It does not have the smell, colour or taste of najasat.
- · Extra najasat has not reached it from outside.
- Any other najasat like blood, has not come out with urine or stool.
- Particles of stool do not appear in the water.
- · More than usual najasat has not spread around the outlet.

#### III. Running Water

- 29. Running water is that water which springs forth from the earth and then flows, like the water of a spring or a canal. The flowing or running water, even if it is less than Kurr, does not become najis upon contact with any najasat, unless its smell, co lour, or taste changes due to that najasat.
- 30. If najasat reaches the running water, only that part of the water will be najis whose smell, colour, or taste changes on account of it, and that end which is connected with the spring will be Pak even if it may be less than a Kurr. Similarly, the wat er on the other side of the canal will be Pak, if it is equal to a Kurr, or if it is connected with the water near the spring through unchanged water. If not, then it would be najis.
- 31. \* A spring which does not run or flow, but replaces water every time water is drawn from it, will not be treated as running water. That means if najasat reaches it, and if it is less than Kurr, it will become najis.
- 32. \* If water at the bank of a canal is stationary, but is connected with running water, it will not be considered as running water.
- 33. If a spring is active in winter, but remains dormant in summer, it will be treated as running water only when it is active.

(8)

- 34. If the water in a pool or tank of a public bath (*Hammam*) is less than a Kurr, but is connected with a store of water which when added to it becomes equal to a Kurr, it does not become najis by meeting najasat if its smell, colour, or taste does not change.
- 35. If water from the pipes fitted in bathrooms and buildings, pouring through taps

and showers, is connected to a tank holding water equal to a Kurr, it will be treated as Kurr water.

36. Any water which flows but does not gush from a source, will become najis on contacting najasat, if it is less than Kurr. But if water flows with force and najasat touches it at the end part below, the upper end will not become najis.

#### IV. Rain Water

- 37. \* A najis thing becomes *Pak* if rain water falls on it once, provided that it does not contain an essential najasat, except in the cases of clothes and body which have become najis because of urine, for they become *Pak* after being washed twice, as per precaution. And in objects like carpets and dress, it is not necessary to wring or squeeze. By rain is meant a sufficient downpour, and not scanty shower or droplets.
- 38. \* If rain water falls on *Najisul Ayn* and splashes elsewhere, and if the essential najasat is not found in the water, nor does it acquire the smell, colour, or taste of the najasat, then that water is *Pak*. So, if it rains on blood and then splashes, and particles of blood are seen in the water, or it acquires the smell, colour, or taste of blood, it is najis.
- 39. If there is *Najisul Ayn* on the roof of a building, and water flows down from the roof after contacting the najis object, it will be deemed *Pak* as long as the rain continues. But if it continues to flow down the same way after contacting the najis object, after the rain has stopped, that water will be najis.
- 40. The najis earth or ground on which rain falls becomes *Pak*, and if it begins flowing on the ground, and while it is still raining it reaches a najis place under the roof, it makes that place *Pak* as well.



- 41. \* If rain water falls on najis dust or sand, soaking it thoroughly, it becomes Pak.
- 42. \* If rain water collects at a place, even if its quantity is less than a Kurr, and a najis thing is washed in it while it is raining, it becomes *Pak* provided that, it does not assume the smell, colour, or taste of that najasat.
- 43. \* If it rains on a pure carpet which is spread over a najis ground, and if the water seeps onto the najis ground while rain continues, the carpet does not become najis. In fact, the ground also will become *Pak*.

# V. Well Water

- 44. The water of a well which springs forth from the earth, (although its quantity may be less than a Kurr) does not become najis owing to something najis falling in it, unless its colour, smell, or taste changes. However, it is recommended that, in the event of certain najasat falling in it, a quantity of water should be drawn from the well. Details about this quantity are given in the relevant books.
- 45. If a najasat falls into well water and changes its smell, colour, or taste, it will become *Pak* as soon as the change in its smell etc. vanishes. But it is better to wait till

it is mixed with the fresh water springing from the earth.

46. If rain water is collected in a hole, and its quantity is less than a Kurr, it will become najis if najasat reaches it after the rain has stopped.

## Rules Regarding Waters:

- 47. Mixed water, whose meaning has been explained in Article 15, does not make any najis thing *Pak*, and its use is not allowed for Ghusl or Wudhu.
- 48. \* Mixed water, however large its quantity may be, becomes najis when even a small particle of najasat falls in it. But, if it falls on a najis thing from above, with some force, the part which touches the najasat will become najis, and the part which does not touch it, will remain *Pak*. For example, if rose water is sprinkled on a najis hand from a sprinkler, the part which reaches the hand will be najis and the part which does not reach the hand, will remain *Pak*.

## (10)

- 49. When najis mixed water is mixed with Kurr or running water, in a manner that it can no longer be called mixed water, it becomes *Pak*.
- 50. Water which was originally pure and it is not known whether it has turned into mixed water, will be treated as pure, i.e. it will make najis thing *Pak* and it will also be in order to perform Wudhu and Ghusl with it. But if it was originally mixed wa ter, and it is not known whether it has turned into pure water, it will be treated as mixed water, i.e. it will not make najis objects *Pak*, and it cannot be used for Wudhu or Ghusl.
- 51. \* Water about which it is not known whether it is pure or mixed, and it is also not known whether originally it was pure or mixed, will not make najis things *Pak*, and it is also not permissible to perform Wudhu or Ghusl with it. Also, it becomes naj is when a najasat reaches it, even if it is equal to a Kurr or more.
- 52. \* When an essential najasat like blood and urine reaches water, and changes its smell, colour, or taste, it becomes najis even if it is Kurr or running water. Similarly, if the smell, colour, or taste of the water changes owing to a najasat which is outside it—for example, if a carcass, which is lying by the side of the water, causes a change in smell, the water will be deemed najis, as an obligatory precaution.
- 53. \* If water which has become najis due to *Najisul Ayn* like blood or urine, which changed its smell, colour, or taste, joins Kurr-water or running water, or if rain water falls on it, or is blown over it by the winds, or rain water falls on it through the drain pipe while it is raining, the water will become *Pak* if the change vanishes. However, rain water, or Kurr water, or running water should get mixed with it.
- 54. If a najis object is made *Pak* in Kurr or running water, the water which falls from the object after it has become *Pak*, is *Pak*.
- 55. Water, which was originally Pak, and it is not known whether it has become najis,

will be deemed *Pak*; and water, which was originally najis, and it is not known whether it has become *Pak*, is najis.

(11)

56. The leftover of a dog, a pig and a kafir, other than the people of the Book, is najis, and as a recommended precaution, the leftover of the people of the Book is also najis, and it is haraam to consume it. However, the leftover of the animals, whose meat is haraam, is *Pak*, and with the exception of cat, it is Makrooh to eat or drink the leftover of a such animals.

#### Rules concerning Use of Lavatory

- 57. \* It is obligatory to conceal one's private parts in the toilet and at all times from adult persons even if they are one's near relatives (like mother, sister etc.) Similarly, it is obligatory to conceal one's private parts from insane persons, and from children who can discern between good and evil. However, husband and wife are exempted from this obligation.
- 58. It is not necessary for a person to conceal the private parts with any definite thing, it is sufficient, if, for example, he conceals them with his hand.
- 59. \* While using the toilet for relieving oneself, the front or the back part of one's body should not face the holy Ka'bah.
- 60. \* If a person sits in the toilet with the front part of his body or the back facing the Qibla, but turns the private parts away from that direction, it will not be enough. Similarly, when the front part of the body or the back does not face Qibla, as a precaution, he should not allow the private parts to face that direction.
- 61. Recommended precaution is that one should not face the Qibla or have one's back towards it at the time of *Istibra* (to be explained later), nor at the time of washing oneself to become *Pak* after relief.
- 62. \* When one is forced to sit facing the Qibla, or with his back towards it, so as to avoid somebody looking at him, or if it is not possible to do so, or when there is an unavoidable excuse for sitting that way, it is permissible to do so.
- 63. It is a recommended precaution that even a child should not be made to sit in the toilet with its face or back facing Qibla. But if the child positions itself that way, it is not obligatory to divert it.

(12)

- 64. It is haraam to relieve oneself at the following four places:
- In blind alleys, without the permission of the people who live there.
- On the property (land) of a person who has not granted permission for the purpose.
- At a place which is waqf exclusively for its beneficiaries, like some Madrassahs.
- On the graves of Momineen, and at the sacred places whose sanctity will thus be violated.

- 65. In the following three cases, anus can be made *Pak* with water alone:
- · If another najasat, like blood, appears along with the faeces.
- · If an external najasat reaches the anus.
- If more than usual najasat spreads around the anus.

In the cases other than those mentioned above, anus can be made *Pak* either by water or by using cloth, or stone etc., although it is always better to wash it with water. (for details: see Notes 68 - 70).

- 66. \* The urinary organ cannot be made *Pak* without water. If one uses kurr or running water, then washing the organ once will suffice, after removal of essential najasat. But, if one uses under-kurr water, then recommended precaution is to wash it twice, better still, three times.
- 67. If the anus is washed with water, one should ensure that no trace of faeces is left on it. However, there is no harm if colour and smell remain. And if it is washed thoroughly in the first instance, leaving no particle of stool, then it is not necessary to wash it again.
- 68. The anus can be made *Pak* with stone, clod or cloth provided they are dry and *Pak*. If there is slight moisture on it, which does not reach the outlet, there is no objection.
- 69. \* If one makes oneself totally *Pak* with stone, clod or cloth once, it will be enough, though it is better to do it three times. In fact, it is better to use three pieces. And if one does not get totally *Pak* after three times, he may continue till he is *Pak*. However, there in no harm, if invisible, tiny particles are still there

(13)

- 70. It is haraam to make the anus *Pak* with things which are sacred and revered, like, a paper on which the names of Allah and the Prophets are written. And using bones or dung for the purpose, may not make the place *Pak*.
- 71. If a person doubts whether he has made the outlet Pak, it is necessary that he should make it Pak even if he may have been doing it always as a matter of habit.
- 72. \* When a person doubts after Namaz, whether he made the outlet *Pak* before he started the prayers, the namaz already prayed will be valid, but for the ensuing prayers, he will make himself *Pak*.

#### Istibra

73. *Istibra* is a recommended act for men after urinating. Its object is to ensure that no more urine is left in the urethra.

There are certain ways of performing *Istibra*, and the best of them is that after the passing of urine, if the anus also becomes najis it is made *Pak* first. Thereafter, the part between the anus and the root of penis should be pressed thrice, with the middle finger of the left hand. Then the thumb is placed on the penis, and the forefinger below it pressing three times up to the point of circumcision, then the front part of the

penis should be jerked three times.

- 74. The moisture which is discharged by man during wooing and courtship, is called 'Mazi'. It is Pak, and so is the liquid which is seen after ejaculation. It is called 'Wazi'. Similarly, the liquid which at times comes out after urine, is called 'Wadi' and it is Pak if urine has not reached it. If a person performs Istibra after urinating, and then discharges liquid doubting whether it is urine, or one of the above mentioned three liquids, that liquid is Pak.
- 75. If a person doubts whether he has performed *Istibra* or not, and then discharges a liquid about which he is not sure whether it is *Pak* or not, that liquid is will be deemed najis, and if he has performed Wudhu it becomes void. However, if he doubts whether he performed the *Istibra* correctly or not, and a liquid is discharged about which he is not sure whether it is *Pak* or not, that liquid will be *Pak*, and it will not invalidate the Wudhu.

#### (14)

- 76. \* If a person performs *Istibra*, and also performs Wudhu, and if after Wudhu he sees a liquid discharged, of which he knows that it is either urine or semen, it will be obligatory upon him to do Ghusl, together with Wudhu. But if he had not done Wudhu after *Istibra*, then Wudhu alone will be sufficient.
- 77. When enough time has lapsed since urinating, and one becomes sure that no urine is left in urinary passage, and then he sees some liquid, doubting whether it is *Pak* or not, he will consider it as *Pak*, even if he had not done *Istibra*. If he has Wudhu, it will be valid.
- 78. *Istibra* is not meant for women, and if she sees any liquid and she doubts whether it is urine, that liquid is *Pak*, and it will not invalidate Wudhu and Ghusl.

#### Mustahab and Makrooh Acts

- 79. It is Mustahab that a person sitting for relieving himself, sits at a place where no one would see him, and enters the toilet with his left foot forward, and comes out with his right foot. It is also Mustahab to cover one's head, and to place one's weight on the left foot.
- 80. It is Makrooh to face the sun, or the moon, while relieving oneself. But if a person manages to cover his private parts, it will not be Makrooh. Moreover, it is Makrooh to sit for urinating etc. facing the wind; or on the road side, or in lanes, or in front of a doors of a house or under the shade of the fruit-yielding tree. It is also Makrooh to eat while relieving oneself, or take longer then usual time, or to wash oneself with the right hand. Talking is also Makrooh unless necessary. To utter words remembering Allah is not Makrooh.
- 81. It is Makrooh to urinate while standing, or on hard earth, or in the burrows of the animals, or in stationery water.
- 82. It is Makrooh to suppress or constrain one's urge for urine or excretion, and if it is injurious to one's health, it becomes haraam.

83. It is Mustahab to urinate before namaz, before retiring to sleep, before sexual intercourse, and after ejaculation.

# **Najis Things**

84. \* The following ten things are essentially najis:

- Urine
- Faeces
- Semen
- Dead body
- Blood
- Dog
- · Pig
- Kafir
- Alcoholic liquors
- The sweat of an animal who persistently eats najasat. <u>Urine and Faeces</u> 85. \* Urine and faeces of the following living beings are najis:
- Human beings
- Animals whose meat is haraam to eat, and whose blood gushes out forcefully when its large vein (jugular) is slit.

The excretion of those animals who are haraam to eat, but its blood does not gush forth forcefully when killed, like haraam fish, is *Pak*. Similarly, droppings of mosquito and flies are *Pak*. Of course, the urine of an animal whose meat is haraam, should be avoided as per obligatory precaution, even if its blood does not gush forth when killed.

86. The urine and droppings of those birds which are haraam to eat, is *Pak*, but it is better to avoid them.

87. \* The urine and excretion of an animal who subsists on najasat, and of a goat who was nursed by a pig, and of a quadruped who has been defiled by a human being, are najis.

(16)

## SEMEN

88. The semen of human beings, and of every animal whose blood gushes when its large vein (jugular) is cut, is najis.

#### Dead Body

89. The dead body of a human being is najis. Similarly the dead body of any animal whose blood gushes forth with force is najis, irrespective of whether it dies a natural death, or is killed in a manner other than that prescribed by Islam. As the blood of a fish does not gush forth, its dead body is *Pak*, even if it dies in water.

- 90. Those parts of a dead body which do not contain life like, wool, hair, teeth, nails, bones and horns are *Pak*.
- 91. If flesh, or any other part which contains life, is cut off from the body of a living human being, or a living animal whose blood gushes forth, it will be najis.
- 92. Small pieces of skin which peel off from the lips, or other parts of the body, are *Pak*.
- 93. \* An egg from the body of a dead hen, is *Pak*, but its exterior must be washed.
- 94. If a lamb or a kid dies before it is able to graze, the rennet (cheese) found in its stomach is *Pak*, but its exterior should be washed with water.
- 95. The liquid medicines, perfumes, ghee, soap and wax polish which are imported, are *Pak*, if one is not sure of their being najis.
- 96. Fat, meat or hide of an animal, about which there is a probability that it may have been slaughtered according to the Islamic law, are *Pak*. However, if these things are obtained from a non-Muslim, or from a Muslim who himself obtained them from a non-Muslim, without investigating whether the animal was slaughtered according to Islamic law, it is haraam to eat that meat and fat, but namaz in that hide will be permissible. But, if these things

(17)

are obtained from Muslim Bazaar, or a Muslim, and it is not known that he got them from a non-Muslim, or if it is known that he got from a non-Muslim but there is a great probability that he has investigated about it being slaughtered according to Shariah, then eating such meat and fat is permissible.

#### Blood

- 97. The blood of a human being, and of every animal whose blood gushes forth when its large vein is cut, is najis. The blood of an animal like a fish, or an insect like mosquito, is *Pak* because it does not gush forth..
- 98. \* If an animal whose meat is halal to eat, is slaughtered in accordance with the method prescribed by Shariah, and enough blood flows out, the blood of which is still left in its body is *Pak*. However, the blood which goes back into the body of the animal due to breath, or because of its head having been at a higher level at the time of its slaughtering, is najis.
- 99. As a recommended precaution, one should refrain from eating an egg which has even the smallest amount of blood in it. However, if the blood is in the yolk (yellow potion) the albumen (white portion) will be *Pak*, as long as the skin over the yolk is not torn.
- 100. The blood which is sometimes seen while milking an animal, is najis, and makes

the milk najis.

- 101. If the blood which comes from inside the teeth, vanishes as it gets mixed with the saliva, the saliva is *Pak*.
- 102. \* If the blood which dries under the nail or skin, on account of being hurt, can no longer be called blood, it is *Pak*. But if it is blood and is seen as such, then it is najis. And if a hole appears in the nail or the skin, and if it is difficult to remove the blood and to make it *Pak* for the purpose of Wudhu or Ghusl, then one should perform tayammum.
- 103. If a person cannot discern whether it is dried blood under the skin, or that the flesh has turned that way because of being hit, it is *Pak*.

## (18)

- 104. \* Even a small particle of blood falling in the food, while it is being boiled, will make the entire food together with its container najis, as per obligatory precaution, and boiling, heat, or fire does not make it *Pak*.
- 105. When a wound is healing, and pus forms around it, that substance is *Pak* if it is not known to have been mixed with blood.

## **Dogs and Pigs**

106. The dogs and pigs which live on land are najis, and even their hair, bones, paws and nails, and every liquid substance of their body, is najis. However, sea dogs and pigs are *Pak*.

#### Kafir

107. \* An infidel i.e. a person who does not believe in Allah and His Oneness, is najis. Similarly, *Ghulat* who believe in any of the holy twelve Imams as God, or that they are incarnations of God, and *Khawarij* and *Nawasib* who express enmity towards the holy Imams, are also najis. And similar is the case of those who deny Prophethood, or any of the necessary laws of Islam, like, namaz and fasting, which are believed by the Muslims as a part of Islam, and which they also know as such.

As regards the people of the Book (i.e. the Jews and the Christians) who do not accept the Prophethood of Prophet Muhammad bin Abdullah (Peace be upon him and his progeny), they are commonly considered najis, but it is not improbable that they are *Pak*. However, it is better to avoid them.

- 108. The entire body of a Kafir, including his hair and nails, and all liquid substances of his body, are najis.
- 109. \* If the parents, paternal grandmother and paternal grandfather of a minor child are all kafir, that child is najis, except when he is intelligent enough, and professes Islam. When, even one person from his parents or grandparents is a Muslim, the child is *Pak* (The details will be explained in rule 217).

110. \* A person about whom it is not known whether he is a Muslim or not, and if no signs exist to establish him as a Muslim, he will be considered

(19)

Pak. But he will not have the privileges of a Muslim, like, he cannot marry a Muslim woman, nor can he be buried in a Muslim cemetery.

111. Any person who abuses any of the twelve holy Imams on account of enmity, is najis.

## Alcoholic Liquor

- 112. \* All Alcoholic liquors and beverages which intoxicate a person, are najis and on the basis of recommended precaution, everything which is originally liquid and intoxicates a person, is najis. Hence narcotics, like, opium and hemp, which are not liquid originally, are *Pak*, even when a liquid is added to them.
- 113. All kinds of industrial alcohol used for painting doors, windows, tables, chairs etc. are *Pak*.
- 114. If grapes or grape juice ferments by itself, or on being cooked, they are *Pak*, but it is haraam to eat or drink them.
- 115. If dates, currants and raisins, and their juice ferment, they are *Pak* and it is halal to eat them.

## Beer (Fuga')

116. \* Beer, which is prepared from barley, and is called 'Ab-i-Jaw', is haraam, but there is Ishkal in it being najis. But barley water which is medically prepared, and is called 'Maush-Shaeer', is Pak.

## Sweat of an Animal Who Persistently Eats Najasat

- 117. \* The perspiration of a camel which eats najasat, and the perspiration of every animal which is habituated to eat najasat, is najis
- 118. \* The perspiration of a person who enters the state of Janabat by haraam act is *Pak*, but on the basis of recommended precaution, Namaz should not be offered with that sweat. Similarly sexual intercourse with the wife in her menses, knowingly, will be considered as Janabat by haraam act.

(20)

- 119. If a person has sexual intercourse with his wife at a time when it is forbidden, like, in the month of Ramadhan during fasting, his perspiration will not be classified with the perspiration of those who become *Mujnib* by haraam act.
- 120. If a person in Janabat by haraam act does *tayammum* instead of Ghusl, and perspires after performing *tayammum*, his perspiration will be governed by the same

rules which applied to his perspiration before the tayammum.

121. If a person becomes *Mujnib* by haraam act, and then engages in lawful sexual intercourse with his wife, the recommended precaution for him is that he should not offer prayers with his perspiration. But if he has lawful sexual intercourse in the first instance, and then commits the haraam act, his perspiration will not be treated as the perspiration of a person who has become *Mujnib* by haraam act.

## Ways of Proving Najasat

122. \* There are three ways of proving the najasat of anything:

- One should be certain, or satisfied that something is najis. If one suspects that something may be najis, it is not necessary to avoid it.
   Accordingly, eating or drinking at stalls and guest houses where public goes to eat, and where people without scruples about najasat frequent, is allowed unless one knows that the food supplied is najis.
- If a reliable person who possesses, controls or manages a thing, says
  that it is najis. For example, if the wife, or a servant, or a maid says
  that a particular utensil or any other object which she handles, is najis,
  it will be accepted as najis.
- If two just persons testify that a certain thing is najis, provided that their testimony deals with the reason for najasat.

123. If a person does not know whether a thing is *Pak* or najis because of ignorance, for example, if he does not know whether the droppings of a rat is *Pak* or not, he should enquire from those who know. But, if he knows the rule, and doubts the nature of particular thing, like when he doubts whether a thing is blood or not, or if he does not know whether it is the blood of a mosquito or a human being, the thing is *Pak*, and it is not necessary to make investigation or enquiry about it.

(21)

124. A thing which was originally najis, and one doubts whether it has become *Pak*, will be considered as najis. Conversely, if a thing was originally *Pak*, and if one doubts whether it has become najis, it will be considered *Pak*. And it is not necessary to ascertain, even if it is possible to do so.

125. If a person knows that out of the two vessels, or two dresses used by him, one has become najis, but cannot identify it, he should refrain from using both of them. But if he does not know whether it is his own dress, or the dress which is no longer possessed by him, or is the property of some other person, which has become najis, then it is not necessary for him to refrain from using his own dress.

# How a Pak Thing Becomes Najis

126. \* If a *Pak* thing touches a najis thing and if either or both of them are so wet that the wetness of one reaches the other, the *Pak* thing will become najis. Similarly, if the wetness of the thing which has become najis, touches a third thing, that third thing

will also become najis. It is commonly held by the scholars, that a thing which has become najis transmits its najasat, but indefinite number of transmissions is improbable. In fact, after certain stage it is *Pak*. For example, if the right hand of a person becomes najis with urine, and then, while still wet, it touches his left hand, the left hand will also become najis. Now, if the left hand after having dried up, touches a wet cloth, that cloth will also become najis, but, if that cloth touches another wet thing, it cannot be said to be najis. In any case, if the wetness is so little, that it does not affect the other thing, then the *Pak* thing will not become najis, even if it had contacted the *Najisul Ayn*.

- 127. If a *Pak* thing touches a najis thing and one doubts whether either or both of them were wet or not, the *Pak* thing does not become najis.
- 128. \* If there are two things and one does not know which of them is *Pak*, and which is najis, and later a damp *Pak* thing touches one of them, that thing does not become najis.
- 129. If the ground, cloth, or similar things are wet, then only that part will become najis where najasat reaches, and the remaining part will remain *Pak*

(22)

- . Same is the case with melon, cucumber etc.
- 130. When a syrup or ghee is in a fluid state, in a manner that if some quantity of it is removed, it does not leave an empty trace, the entire quantity will become najis immediately when even their slightest part becomes najis. But if it has solidified, and when some part of it is removed, a trace of emptiness is seen, then only that part will be najis which has come in contact with najasat, even if the empty trace gets filled up later. So, if the droppings of a rat fall on it, only that part will become najis on which the droppings have fallen, and the rest will remain *Pak*.
- 131. If a fly or an insect sits on wet, najis thing, and later sits on wet, *Pak* thing, the *Pak* thing will become najis, if one is sure that the insect was carrying najasat with it, and if one is not sure, then it remains *Pak*.
- 132. If a part of one's body which is perspiring becomes najis, all those parts to which the sweat reaches, will become najis. Where it does not reach will remain *Pak*.
- 133. \* If there is blood in the phlegm, or substance which comes out of the nose or throat, the part with blood will be najis, and the remaining part will be *Pak*. Hence, if these substances come out of the mouth, or the nose, the part about which one is sure that najasat has reached, will be najis, and the part about which one is doubtful whether najasat has reached it or not, will be considered *Pak*.
- 134. \* If an ewer or a vessel with a hole in its bottom, is placed on najis ground, and its water ceases to flow, allowing water to collect under it, till it is seen as one with the water inside the vessel, the water in the vessel will be najis. However, if the water inside the vessel continues to flow forcefully, it will not become najis.

135. If a thing enters the body reaching najasat, but has no trace of it when brought out of the body, it is *Pak*. Hence, if the apparatus of enema, or its water, enters one's rectum, or a needle or knife, or any other similar thing, is driven into the body and has no trace of najasat when it is taken out later, it is not najis. Same is the case with sputum and mucus of the nose, if it con-

(23)

tacts blood within the body, but does not have any trace of blood when it comes out of the body.

## Rules Regarding Najasaat

- 136. To make the script and pages of holy Qur'an najis, and violate its sanctity, is undoubtedly haraam, and if it becomes najis, it should be made *Pak* immediately with water. In fact, as an obligatory precaution, it is haraam to make it najis even if no violation of sanctity is intended, and it is obligatory that it should be made *Pak* by washing it with water.
- 137. If the cover of the holy Qur'an becomes najis, causing its desecration, the cover should be made *Pak* by washing it with water.
- 138. \* Placing the holy Qur'an on a *Najisul Ayn*, like, blood, or a dead body, even if it be dry, is haraam, if the intention is to profane it.
- 139. Writing the holy Qur'an with najis ink, even one letter of it, amounts to making it najis. And if written, it should be erased or washed off.
- 140. If giving the holy Qur'an to a non-believer involves its desecration, it is haraam to give it to him, and it is obligatory to take it back from him.
- 141. If a page from the holy Qur'an, or any sacred object like a paper on which the names of Almighty Allah or the Holy Prophet or the holy Imams are written, falls in a lavatory, it is obligatory to take it out and make it *Pak* with water, no matter what expenses it may entail. And, if it is not possible to take it out, the use of that lavatory should be discontinued till such time when one is certain that the page has dissolved and petered out. Similarly, if *Turbatul Husayn* (the sacred earth of Karbala, usually formed into a tablets to place one's forehead on, while offering prayers) falls into lavatory, and it is not possible to take it out, the lavatory should not be used until one becomes sure that it (*Turbatul Husayn*) has ceased to exist, and no trace of it is present there.
- 142. It is haraam to eat or drink or make others eat or drink something which has become najis. However, one may give such a thing to a child, or

(24)

an insane person. And if a child or an insane person eats or drinks najis thing on his

own accord, or makes food najis with his najis hands before consuming it, it is not necessary to stop him from doing so.

- 143. \* To sell or lend a najis thing which can be made *Pak*, has no objection, but the buyer or the borrower must be told about it, particularly in the following two situations:
  - That if he is not informed, he might contravene the law of Shariah, like, if he wants to eat or drink it. Otherwise, it is not necessary to inform.
  - That the buyer or the borrower will pay heed to the advice. If one knows that it will have no effect, it will not be necessary to tell him.
- 144. If a person sees someone eat or drink something najis, or pray with a najis dress, it is not necessary to admonish him.
- 145. \* If a place or carpet of a man's house is najis, and if he sees that the wet body or dress of his visitor will touch the najis thing, since it is he who is responsible, therefore he should inform the visitor, provided the two situations mentioned in rule 143 obtain.
- 146, \* If the host comes to know during the meals, that the food is najis, he should inform the guests about it. But if one of the guests becomes aware of it, it is not necessary for him to inform others about it. However, if his dealings with the other guests are such, that he himself may become najis, or be involved in Najasat if they became najis, he should inform them.
- 147. \* If a borrowed object becomes najis, the borrower must inform the owner, provided the situations mentioned in rule 143 is observed.
- 148. \* If a child says that a thing is najis, or that he has washed and made it *Pak*, his word should not be accepted. But, if he is about to attain the age of puberty, and assures that he has washed and made it *Pak*, his word should be accepted if the thing is normally in his charge, and if he is reliable.

## Mutahhiraat

- 149, \* There are twelve things which make najis objects Pak; (i) Water
- (ii)Earth
- (iii)The Sun
- (iv)Transformation (Istihala)
- (v)Change (Ingilab)
- (vi)Transfer (Intigal)
- (vii)Islam
- (viii)Subjection (Taba'iyat)
- (ix)Removal of original najasat
- (x)Confining (Istibra) of animal which feeds on najasat

- (xi)Disappearance of a Muslim
- (xii)Draining of the usual quantity of blood from the slaughtered body of an animal.

## Water

- 150. \* Water makes najis thing Pak, when the following four conditions are fulfilled:
- (i) The water should be pure. Hence a najis thing cannot be made *Pak* with mixed water like rose-water, or melon-water etc. (Mudhaaf)
- (ii) The water should be Pak.
- (iii) The water should not turn into Mudhaaf while the najis thing is being washed. Furthermore, the smell, colour, or taste of the najasat should not exist after the final washing, but if changes occur during earlier washings, there is no harm in it. For example, if a thing is washed with Kurr-water, or under-Kurr water and, in order to make it *Pak*, it is necessary to wash it twice, it will become *Pak* if the changes in the water do not occur in the second washing. Any changes occurring in the first washing would not matter.
- (iv) Small particles of *Najisul Ayn* should not remain behind in a najis thing after it has been washed. Other conditions for making najis thing *Pak* by water less than Kurr will be mentioned later.

(26)

- 151. \* The interior of a najis vessel, or utensil, must be washed three times if less than Kurr water is used, and as per obligatory precaution, the same will apply if Kurr or running water is used. If a dog drinks water or any other liquid from a utensil, the utensil should be first scrubbed with *Pak* earth, and after washing off the dust, it should be washed twice with Kurr or lesser water. Similarly, if the dog licks a utensil, and something remains in it, it should be scrubbed with dust before washing. And if the saliva of a dog falls into the utensil, as per obligatory precaution, it should be scrubbed with dust and then washed with water three times.
- 152. \* If the mouth of a utensil which a dog has licked, is narrow, dust should be thrown into it and after adding some quantity of water, it should be shaken vigorously, so that the dust may reach all parts of it. Thereafter, the utensil should be washed in the manner mentioned above.
- 153. If a utensil is licked by a pig, or if it drinks any liquid from it, or in which a field-mouse has died, then it should be washed seven times with running water, or Kurr or lesser water. It will not be necessary to scour it with dust.
- 154. A utensil which becomes najis because of alcoholic beverage, should be washed three times, with no difference between Kurr, lesser, or running water.
- 155. If an earthenware has been made of najis clay, or najis water has penetrated in it, it should be put into Kurr or running water, so that wherever water reaches, it will be *Pak*. And if it is intended to make its interior *Pak* it should be left in Kurr or running water for such time, that the water would penetrate into its entire structure. And if the earthenware is moist, preventing water from reaching its inner parts, then it should be allowed to dry up, before it is put in Kurr or running water.

156. A najis utensil can be made *Pak* with under-Kurr water in two ways: (i) The utensil should be filled up with water and emptied three times. (ii) Some quantity of water is poured in it, and then the utensil is vigorously shaken, so that the water reaches all najis parts before it is spilled. This should be done three times.

(27)

- 157. If a large pot like a cauldron etc. becomes najis, it will be *Pak* if it is filled up with water three times, and emptied every time. Alternatively, if water is poured from above three times, in such a way that it reaches all its sides, and then the water which collects at the bottom is drawn out everytime, it will become *Pak*. But as a recommended precaution, the vessel used for drawing out water should be washed, when being used for the second and third time.
- 158. \* If najis copper and similar things are melted, and washed with water, their exterior becomes *Pak*.
- 159. \* If a baking oven (Tannur) becomes najis with urine, and if water is poured into it once from above, in a manner that it reaches all its sides, the oven will become *Pak*. But as a recommended precaution, this should be done twice. And if the oven has become najis due to something other than urine, then the najasat should be eliminated first, and thereafter, water will be poured into it as described. It is better that a pit or hole is dug at the bottom, so that water collects there. That water is then drawn out, and the pit is filled with *Pak* earth.
- 160. \* If a najis thing is immersed once in Kurr or running water, in such a way that water reaches all its najis parts, it becomes *Pak*. And in the case of a carpet or dress, it is not necessary to squeeze or wring or press it. And when body or dress is najis because of urine, it must be washed twice even in Kurr water.
- 161. \* When a thing which has become najis with urine, is to be made *Pak* with water less than Kurr, it should be poured once, and as water flows off eliminating all the traces of urine, the thing will become *Pak*. But if dress or body has become najis because of urine, it must be washed twice so that it is *Pak*. When a cloth or a carpet and similar things are made *Pak* with water which is less than Kurr, it must be wrung, or squeezed, till the water remaining in it runs out.
- 162. \* If anything becomes najis with the urine of a suckling child, who has not yet started taking solid food, and, as a precaution, is less than two

(28)

years old, the thing will be *Pak* if water is poured over it once, reaching all parts which had been najis. As a recommended precaution, water should be poured over it once again. And if it is a carpet or dress etc. it will not be necessary to squeeze it.

163. \* If anything becomes najis with najasat other than urine, it becomes *Pak* by first removing the najasat and then pouring under Kurr water once, allowing it to flow off. But, if it is a dress etc., it should be squeezed so that the remaining water should flow

- 164. \* If it is proposed to make *Pak* a mat, woven with thread, it should be immersed in Kurr or running water. When the essential najasat disappears from it, it will be *Pak*. But if one uses under Kurr water for making it *Pak*, then it must be wrung or squeezed in whatever way possible, even by passing it under the feet, till water in it runs off.
- 165. \* If the exterior of wheat, rice, soap etc. becomes najis, it becomes *Pak* by dipping it in Kurr or running water. But, if their interior becomes najis, they will be *Pak* if Kurr or running water reaches the internal parts. However, in the case of a soap and similar objects, water does not reach the internal parts at all.
- 166. \* If one doubts whether najis water has seeped into the interior of soap or not, its interior will be considered *Pak*.
- 167. \* If the outer part of rice, meat, or any other similar thing becomes najis, it may be placed in a bowl etc., and then water is poured on it once. Then the bowl is emptied, so that the objects in it become *Pak*. But if the bowl itself is najis, this process must be repeated three times. At the end, the bowl will also become *Pak*. If one wishes to make a dress or similar thing *Pak* in a container, one will pour water, and then press and squeeze the object and tilt the container, so that the remaining water pours off.
- 168. \* If a najis dress, which has been dyed with indigo or with any similar dye, is dipped into Kurr or running water, it will become *Pak* if water reaches all its parts before water becomes mudhaaf with colour. But if it is

#### (29)

made Pak with less than Kurr water, it will become Pak only if mudhaaf water does not come out at the time of wringing or squeezing.

- 169. If a dress is washed with Kurr-water or running water, and later, for example, black mud is found stuck on it, the dress will be *Pak* if one does not suspect that the black mud has prevented water from reaching the dress.
- 170. \* If slush of mud or soap is seen on dress etc. after being made *Pak* with water, it will be considered *Pak*. However, if najis water has reached the interior of mud or soap, then the exterior of the slush will be *Pak*, and its interior will be najis.
- 171. A najis thing does not become *Pak* unless the *Najisul Ayn* is removed from it, but there is no harm if the colour, or smell of the najasat remains in it. So, if blood is removed from a cloth, and the cloth is made *Pak* with water, it will become *Pak* even if the colour of blood remains on it. But if, on account of the smell or colour, it becomes certain, or seems probable that some particles of najasat are still present in the cloth etc., it will remain najis.
- 172. \* If najasat of the body is removed in Kurr or running water, the body will become *Pak*, except when it is najis because of urine, for which one washing is not enough. But it is not necessary to walk in and out of water to achieve two washing. If

a person under water wipes the najis part with hand, allowing water to reach there again, it will suffice.

- 173. \* If najis food remains between the teeth, and water is taken in the mouth and moved in such a way that it reaches the entire najis food, the food becomes *Pak*.
- 174. \* If the najis hair of head and face is washed with under Kurr-water and if it is not overgrown, it is not necessary to squeeze them for remaining water to flow off.
- 175. \* If a part of the najis body, or dress is washed with under Kurr-water the parts adjacent to it where water usually reaches will become *Pak*,

(30)

when the najis part becomes Pak. It means that it is not necessary to wash those sides independently, as t he najis part and parts around it become Pak together. And similar is the case, if a Pak thing is placed by the side of a najis thing, and water is poured on both of them. Hence, if water is poured on all fingers while trying to make one najis finger Pak, and najis as well as Pak water reaches them all, they will all be Pak together.

- 176. Meat or fat which becomes najis, can be made *Pak* with water like all other things. Same is the case if the body or dress has a little grease on it, which does not prevent water from reaching it.
- 177. If a utensil or one's body is najis, but also so greasy that water cannot reach it, one should first remove the grease, so that water may reach one's body, or the utensil before making it *Pak*.
- 178. Tap water which is connected with Kurr-water is considered to be Kurr.
- 179. If a person washes a thing with water, and becomes sure that it has become *Pak*, but doubts later whether or not he had removed the *Najisul Ayn* from it, he should wash it again, and ensure that the *Najisul Ayn* has been removed.
- 180. If the ground which absorbs water (e.g. land on the surface of which there is fine sand) becomes najis, it can be made *Pak* with under-Kurr water.
- 181. \* If the floor which is made of stones, or bricks or other hard ground, in which water is not absorbed, becomes najis, it can be made *Pak* with under-Kurr water, but, it is necessary that so much water is poured on it that it begins to flow. And if that water is not drained out, and it collects there, it should be drawn out by a vessel or soaked by a cloth.
- 182. If the exterior of salt-stone or something resembling it, becomes najis, it can be made *Pak* with under-Kurr water.
- 183. If najis sugar, or syrup is turned into solid cubes, or granules, it will not become *Pak* if it is immersed in Kurr or running water.

## 2. Earth

- 184. \* The earth makes the sole of one's feet and shoes Pak, provided that the following four conditions are fulfilled: (i) The earth should be Pak. (ii) The earth should be dry, as a precaution. (iii) As an obligatory precaution, the najasat should have stuck from the earth. (iv) If  $Najisul\ Ayn$ , like blood or urine, or something which has become najis, like najis clay, is stuck on the sole of a foot, or a shoe, it will be Pak only if it is cleared by walking on earth, or by rubbing the foot of the shoe against it. Therefore, if the  $Najisul\ Ayn$  vanishes by itself, and not by walking or rubbing on the ground, the foot or the sole will not be Pak by earth, as an obligatory precaution. And the earth should be dust or sand, or consisting of stones or laid with bricks; which means walking on carpet, mats, green grass will not make the sole of feet or shoes Pak.
- 185. Walking over a tar road, or a wooden floor, will not make the najis sole of feet and shoes *Pak*. It is a matter of Ishkal.
- 186. In order to make the sole of one's feet or shoe *Pak*, it is better that one should walk a distance of at least fifteen arm-lengths or more, even if the najasat disappears by walking a lesser distance, or by rubbing one's foot on earth.
- 187. It is not necessary that the najis sole of one's feet or shoe are wet. They become *Pak* by walking on earth, even if they are dry.
- 188. When the najis sole of one's foot or shoe becomes *Pak* by walking on earth, the parts adjacent to it, which are usually blotched with mud, become *Pak*.
- 189. If a person moves on his hands and knees, and his hands or knees become najis, it is improbable that they become *Pak* by such movement. Similarly, the end of a stick, the bottom of an artificial leg, the shoe of quadruped and the wheels of a car or a cart etc. would not be *Pak*.

(32)

- 190. If after walking, the smell or colour of the najasat, or its invisible particles, remain in the sole of the feet or the shoe, there is no harm in it, although the recommended precaution is that one should walk so much, that these things also disappear.
- 191. \* The inner part of the shoe does not become *Pak* by walking, and similarly, the under part of the socks will not become *Pak*, unless it is made of skin or something similar, and one walks with it.

#### 3. The Sun

- 192. \* The sun makes the earth, building, and the walls *Pak*, provided the following five conditions are fulfilled: (i) The najis thing should be sufficiently wet, and if it is dry, it should be made wet so that the sun dries it up.
- (ii) If the *Najisul Ayn* is present on that thing, it should be removed from it before it is dried by the sun.

- (iii) Nothing should intervene between the najis thing and the sun. Therefore, if the rays fall on the najis thing from behind a curtain etc, or a cloud, and makes it dry, the thing will not become *Pak*. But, there is no harm if the cloud is so thin that it does not serve as an impediment, between the najis thing and the sun.
- (iii) Only the sun should make the najis thing dry. So, if a najis thing is jointly dried by the wind and the sun, it will not become *Pak*. However, it would not matter if the wind blows lightly, and it may not be said that it has had any share in making the najis thing dry.
- (iv) The sun should dry up the whole najis part of the building all at once. If the sun dries the surface of the najis earth, or building, first, and later on dries the inner part, only the surface will become *Pak*, and the inner portion will remain najis.
- 193. \* A najis mat will be made *Pak* by the sun, but if it is woven with threads, then the threads becoming *Pak* is a matter of Ishkal. Similarly, the sun does not, in all probabilities, make *Pak* the trees, the grass, the doors and the windows.
- 194. If the sun shines on najis earth, and one doubts later whether the earth

(33)

was wet or not at that time, or whether the wetness dried up because of the sunshine or not, the earth will remain najis. Similarly, if one doubts whether *Najisul Ayn* had been removed from the earth before sunshine, or whether there was any impediment preventing direct sunshine, the earth will remain najis.

195. If the sun shines on one side of a najis wall and as a consequence of it, the other side of the wall also dries up, then both the sides will be considered *Pak*.

# 4. Transformation (Istibala)

- 196. If a najis thing undergoes such a, that it assumes the category of a *Pak* thing it becomes *Pak*; for example, if a najis wood burns and is reduced to ashes, or a dog falls in a salt-marsh and transforms into salt, it becomes *Pak*. But a thing do es not become *Pak* if its essence or category does not change; like, if wheat is ground into flour, or is used for baking bread, it does not become *Pak*.
- 197. \* Any earthenware which is made of najis clay, is najis. But coal derived from najis wood will be *Pak*, if it has no semblance of its origin.
- 198. A najis thing about which it is not known whether it has undergone any transformation (Istihala) or not, remains najis.

# 5. Change (Inqilab)

- 199. Any liquor which becomes vinegar by itself, or by mixing it with vinegar or salt, becomes *Pak*.
- 200. \* Wine which is prepared from najis grapes etc., or if any external najasat reaches it, would not become *Pak*, if it turns into vinegar.
- 201. Vinegar which is prepared from najis grapes, raisins and dates is najis.

202. If tiny stems and stalks from grapes or dates are added, and then vinegar is poured over it, or, if cucumber and brinjal is added before it turns into vinegar, there will be no harm, except if it becomes an intoxicant, before becoming vinegar.

(34)

- 203. \* If the juice of grapes ferments by itself, or when heated, it becomes haraam. However, if it boils so much that only 1/3 part of it is left, it becomes halal. And it has already been mentioned in rule 114 that the juice of grapes does not become najis on fermentation.
- 204. \* If 2/3 of the grape juice gets reduced without fermentation, and the remainder ferments, and if it is commonly held as grape juice and not as syrup, it will be haraam, as an obligatory precaution.
- 205. The juice of grapes, about which it is not known whether fermentation has taken place or not, is halal. But if it ferments, then it will not be halal till 2/3 of it is gone.
- 206. If, for example, there are some ripe grapes in a bunch of unripe grapes, and the juice of that bunch is not commonly known as "grape juice", it will be halal even if it ferments.
- 207. If one grape falls in something which is boiling with heat, and if it ferments, but does not get dissolved in it, eating that grape alone will be haraam.
- 208. If juice of grapes is being cooked in several pots, it is permissible to use the same spoon for the pot which has boiled, and the one which has not.
- 209. A thing, about which one does not know whether it is unripe grapes or ripe grapes, will be halal if it ferments.

#### 6. Transfer (Intigal)

210. \* If the blood of a human being, or of an animal whose blood gushes forth when its large vein is cut, is sucked by an insect, normally known to be bloodless, and it becomes part of its body, the blood becomes *Pak*. This process is called Intiqal. But when a blood-sucking leech sucks human blood during some treatment, it will be najis, because it is not considered as part of its body – it is considered as human blood.

(35)

211. If one kills a mosquito which has sat on one's body, and blood which it has sucked comes out, it will be considered *Pak*, as it was destined to be its part, even if the time gap between its sucking and it being killed be very small. However, as a recommended precaution, one should avoid such blood.

#### 7. Islam

212. If an unbeliever testifies Oneness of Allah, and the Prophethood of Prophet Muhammad, in whatever language, he becomes a Muslim. And just as he was najis before, he becomes *Pak* after becoming a Muslim, and his body, along with the saliva and the sweat, is *Pak*. But if he has any *Najisul Ayn* in his body, it should be removed,

and then washed. In fact, that part should be washed even if the *Najisul Ayn* had been removed earlier, as per obligatory precaution.

- 213. \* If before an unbeliever becomes a Muslim, his wet dress touched his body, as an obligatory precaution, it should be avoided, regardless of whether it is on his body or not.
- 214. If an unbeliever professes Islam, he will be *Pak* even if another person is not sure whether he has embraced Islam sincerely, or not. And the same order applies even if it is known that he has not sincerely accepted Islam, but his words or deeds do not betray anything which may be contrary to the confirmation by him of the Oneness of Allah, and of Prophet Muhammad being Prophet of Allah.

## 8. Subjection (TABA'IYAT)

- 215. Taba'iyat means that a najis thing become *Pak*, in subjection of another thing becoming *Pak*.
- 216. When wine is transformed into vinegar, its container, up to the level wine reached on account of fermentation, will become *Pak*. But, if the back part of the container became najis because of contact with wine, it should be avoided, even after wine h as transformed into vinegar.
- 217, \* The child of an unbeliever becomes Pak by Taba'iyat, in two cases:

## (36)

- (i) If an unbeliever embraces Islam, his child in subjection to him becomes *Pak*. Similarly, if the mother, paternal grandfather, or paternal grandmother of a child embraces Islam, the child will become *Pak*, provided that it is in their custody and care.
- (ii) If the child of an unbeliever is captured by Muslims, and his father, paternal grandfather or maternal grandfather is not with him, he becomes *Pak*. In both the cases, the child becomes *Pak* by subjection, on the condition that if it has attained the ag e of understanding and discerning, it does not show inclination to Kufr.
- 218. The plank or slab of stone on which a dead body is given Ghusl, and the cloth with which his private parts are covered, and the hands of the person who gives Ghusl and all things washed, together with the dead body, become *Pak* when Ghusl is over.
- 219. When a person washes something with water to make it Pak, his hands washed along with that thing, will be Pak when the thing is Pak.
- 220. \* If cloth etc. is washed with under-Kurr water and is squeezed as usual, allowing water to flow off, the water which still remains in it is *Pak*.
- 221. \* When a najis utensil is washed with under-Kurr water, the small quantity of water left in it after spilling the water of final wash, is *Pak*.

#### 9. Removal of Najisul Ayn

222. \* If body of an animal is stained with an Najisul Ayn like blood or with

something which has become najis, for example, najis water, its body becomes *Pak* when the najasat disappears. Similarly, the inner parts of the human body, for example inner parts of mouth, or nose or inner ears become *Pak*, after the najasat has disappeared. But the internal najasat, like the blood from the gums or the teeth, does not make inner mouth najis. Similarly, any external thing which is placed internally in the body, does not become najis when it meets with the internal najasat. So if the dentures come in contact with blood from other teeth, it does not require rinsing. Of course, if it contacts najis food, it must be made *Pak* with water.

(37)

- 223. \* If food remains between the teeth, and blood emerges within the mouth, the food will not be najis if it comes in contact with that blood.
- 224. \* Those parts of the lips and the eyes which overlap when shut, will be considered as inner parts of the body, and they need not be washed when external najasat reaches them. But a part of which one is not sure whether it is internal or external, must be washed with water if it meets with external najasat.
- 225. If najis dust settles on a cloth or carpet, but is shaken off and thereafter, something wet touches that cloth etc. that thing will not become najis.

## 10. Istibra of an Animal which Eats Najasat

226. \* The dung and urine of an animal which is habituated to eating human excrement, is najis, and it could be made *Pak* by subjecting it to "Istibra", that is, it should be prevented from eating najasat, and *Pak* food should be given to it, till such time that it may no more be considered an animal which eats najasat.

As a recommended precaution, the following animals should be prevented from eating najasat for the period specified:

- Camel for 40 days
- Cow for 20 days
- · Goat/Sheep for 10 days
- Water-fowl for 7 or 5 days
- Domestic hen for 3 days The period specified should be completed, even if the animals cease to be considered as eaters of najasat earlier than that.

#### 11. Disappearance of a Muslim

- 227. \* When body, dress, household utensil, carpet or any similar thing which has been in the possession of a Muslim becomes najis, and thereafter that Muslim disappears, the things in question can be treated as *Pak*, if one believes that he may have was hed them. But the recommended precaution is that he should not take them as *Pak*, except with the following conditions:
- That Muslim should be believing in the najasat of an object which made his body or dress najis. For example, if his dress with its wetness touches

(38)

- a Kafir, and he does not believe a Kafir to be najis, his dress will not be deemed *Pak* after his disap pearance.
- That Muslim should know that his body or dress has touched a najis thing.

- That the man should have been seen using that thing for a purpose which requires it being *Pak*. For example, he should have been seen offering prayers with that dress.
- There should be an expectation that the Muslim knows that the condition for the act he wants to perform is to be *Pak*. For example, if he does not know that the dress of one who offers prayers should be *Pak*, and he offers prayers with a najis dress, that dress cannot be considered to be *Pak*.
- The Muslim should be conscious of the difference between najis and *Pak*, and that he should not be careless about it. If he is careless, his things will not be considered *Pak*.
- 228. \* If a person is certain or satisfied that a thing which was najis has become *Pak*, or if two just persons testify showing why it is *Pak*, then that thing is *Pak*. And similarly, when a person who possesses the najis thing, reliably says that it has become *Pak*, or when a Muslim has washed the najis thing with water, even if it may not be known whether or not he has washed it properly, the thing will be considered *Pak*.
- 229. If a person undertakes to wash and make *Pak* the dress of another person and confirms having washed it, and if the other person is satisfied with what he is told, the dress is *Pak*.
- 230, \* If a person is in such a mental state that he can never be certain about a najis thing becoming *Pak*, he should follow the method used by the common people.

## 12. Flowing out of Blood of a Slaughtered Animal in Normal Quantity

231. As stated in rule 98, if an animal is slaughtered in accordance with the rules prescribed by Islam, and blood flows out of its body in normal quantity, the blood which still remains in the body of the animal is *Pak*.

(39)

232. \* The above rule is applicable only to an animal whose meat is halal to eat, and does not apply to an animal whose meat is haraam. In fact, as a recommended precaution, it does not apply to the haraam parts of the body of an animal, whose meat is halal to eat.

# Rules About Utensils

- 233. If a utensil is made of the hide of a dog, or a pig or the dead animal (not slaughtered lawfully), it is haraam to eat or drink anything from that utensil, if its najasat is caused by wetness. Also, that utensil should not be used for Wudhu and Ghusl, and for other purposes for which only *Pak* things should be used. And the recommended precaution is that the skin of a dog, or pig or a dead animal, should not at all be used, even if it is not in the form of a utensil.
- 234. It is haraam to use gold and silver vessels for eating and drinking purposes, and as an obligatory precaution, their general use is also haraam. However, it is not haraam to have them in possession as item of decoration, although it is better to avoid them as a precautionary measure. Similarly, it is not haraam to manufacture gold and silver vessels, or to buy and sell them for possession or decoration, but it is better to avoid.

- 235. \* If the clip of a tea-glass (istakaan) made of gold or silver is classified as a utensil, it will be equivalent to a tea-glass made of gold or silver (and it will be haraam to use it for drinking purposes). And if it (the clip) is not classified as utensil, there is no harm in using it.
- 236. \* There is no harm in using vessels which are gold-plated or silver-plated.
- 237. There is no harm in using a utensil which is made of alloy mixed with gold and silver, if the proportion of alloy is such that the utensil cannot be said to be made of gold or silver.
- 238. \* If a person transfers food from the utensil made of gold or silver into another utensil, he can eat in or from it, provided that the later utensil is not considered as part of the package.

(40)

- 239. There is no harm using the tip of the pipe used in Huqqa, or the scabbard of a sword, or knife, or the frame of the Holy Qur'an made of gold or silver. However, the recommended precaution is that the receptacles of perfume, or surma, or opium made of gold or silver should not be used.
- 240. There is no harm in eating or drinking from gold and silver utensils, if one is helpless and has no alternative, but he should not eat or drink to his fill.
- 241. There is no harm in using a utensil, about which it is not known whether it is made of gold or silver, or something else.

# Wudhu

- 242. In Wudhu, it is obligatory to wash the face and hands, and to wipe the front portion of the head and the upper part of two feet.
- 243. \* The length of the face should be washed from the upper part of the forehead, where hair grow, up to the farthest end of the chin, and its breadth should be washed to the part covered between the thumb and the middle finger. If even a small part of this area is left out, Wudhu will be void. Thus, in order to ensure that the prescribed part has been fully washed, one should also wash a bit of the adjacent parts.
- 244. If the hands or the face of a person are larger or smaller than normal, he should observe how people normally wash their faces, and follow accordingly. Also, if he has hair on part of his forehead, or the frontal part of his head is bald, he should wash his forehead as is usually washed by the people.
- 245. If a person suspects that there is dirt or something else in the eyebrows, and corners of his eyes, and on his lips, which does not permit water to reach them, and if that suspicion is reasonable, he should examine it before performing Wudhu, and remove any such thing if it is there.

- 246. If the skin of the face is visible from under the hair, one should make the water reach the skin, but if it is not visible, it is sufficient to wash the hair, and it is not necessary to make the water reach beneath the hair.
- 247. If a person doubts whether his skin is visible from under the hair of the face or not, he should, as an obligatory precaution, wash his hair, and also make the water reach the skin.
- 248. \* While performing Wudhu, it is not obligatory that one should wash the inner parts of the nose, nor of the lips and eyes which cannot be seen

(42)

when they close. However, in order to ensure that all parts have been washed, it is obligatory that some portion of these parts (i.e. inner parts of nose, lips and eyes) are also included. And if a person did not know how much of the face should be washed, and does not remember whether he has washed his face thoroughly in Wudhu already performed, his prayers will be valid, and there will be no need to do fresh Wudhu for the ensuing prayers.

- 249. \* The face and hands should be washed from above downwards, and if one washes the opposite way, his Wudhu will be void.
- 250. \* If a person makes his hand wet, and passes it over his face and hands, and if the moisture in the hand is enough to cover both thoroughly, it will be sufficient. It is not necessary that water flows on the face or the hands.
- 251. \* After washing the face, one should first wash the right hand and then the left hand, from the elbows to the tips of the fingers.
- 252. \* In order to ensure that each elbow has been washed thoroughly, one should include some portion above the elbow in washing.
- 253. If before washing his face, a person has washed his hands up to the wrist, he should, while performing Wudhu, wash them up to the tips of the fingers, and if he washes them only up to the wrist, his Wudhu is void.
- 254. \* While performing Wudhu, it is obligatory to wash the face and the hands once, and it is recommended to wash them twice. Washing them three or more times is haraam. As regards to which washing should be treated as the first, it will depend upon wa shing the face and hand thoroughly, leaving no room for precaution, with the niyyat of Wudhu. So, if he pours water on his face ten times with the intention of the first washing, there is no harm, but when he will then wash with the niyyat of Wudhu, it will be called the first time. Thus, he can go on pouring water on his face several times, and in the final wash, make the niyyat of Wudhu. But if he follows this procedure, then the face and the hands should be washed once only, as an obligatory precaution.

- 255. After washing both the hands, one performing Wudhu should wipe the front part of his head with the wetness which is in his hand; the recommended precaution is that he should wipe it with the palm of his right hand, from the upper part, downwards.
- 256. The part on which wiping should be performed, is one fourth frontal part of the head. It is sufficient to wipe as much at any place in this part of the head, although the recommended precaution is that the length should be equal to one finger, and it is breadth should be equal to three joined fingers.
- 257. It is not necessary that the wiping of the head should be performed on its skin. It is also in order if a man wipes the hair on the front of his head. However, if the hair are so long that when combed they fall on his face, or on other parts of his head, he should wipe his hand on the roots of his hair, or part the hair and wipe the skin. If a person collects his hair on the front side of his head, or on other parts of his head and wipes them, or if he wipes the hair of other places, such a wiping would be void.
- 258. \* After wiping the head, one should wipe with the moisture present in one's hands, one's feet from any toe of the foot up to the joint. As a recommended precaution, the right foot should be wiped with the right hand, and the left foot with the left hand.
- 259. Wiping of the feet can have any breadth, but it is better that the breadth of the wiping should be equal to three joined fingers, and it is still better that the wiping of the entire foot is done with the entire hand.
- 260. \* As a precaution, at the time of wiping the foot, one should place one's hand on the toes and then draw it to the joint, or that one should place the hand on the joint and draw it to the toes. One should not simply place the whole hand on the foot, and pull it a little.
- 261. \* While wiping one's hand and feet, it is necessary to move one's hand on them, and if the feet and head are moved leaving the hand stationary, Wudhu would be void. However, there is no harm if the head and feet move slightly, while the hand is being moved for wiping.

#### (44)

- 262. \* The parts of wiping should be dry, and if they are so wet that the wetness of the palm of the hand has no effect on them, the wiping will be void. However, there is no harm if the wetness on those part is so insignificant, that the moisture of the palm overcomes it.
- 263. If wetness disappears in the palm, it cannot be made wet with fresh water. In that situation, the person performing Wudhu should obtain moisture from his beard. If he obtains moisture from any part other than the beard, it would be improper, and is a matter of Ishkal.
- 264. \* If the wetness of palm is just enough for wiping the head, then as an obligatory

precaution, one should wipe the head first, and for the wiping of feet, the wetness should be obtained from the beard.

265. \* Wiping performed on socks or shoes is void. But if one is unable to remove his socks or shoes because of severe cold, or fear of life, or a robber, the obligatory precaution is that he will wipe on the socks or shoes, and then perform *tayammum* al so. And if a person is under Taqayya (hiding one's faith), he can perform wiping on his socks and shoes.

266. If the upper part of his feet is najis, and it cannot also be washed for wiping, one should perform *tayammum*.

## Wudhu By Immersion (Wudhu Irtimasi)

267. \* Wudhu by immersion means that one should dip one's face and hands into water, with the intention of performing Wudhu. And there can be no problem in performing wiping with the moisture thus acquired, though it is against precaution.

268. Even while performing Wudhu by immersion, one should wash one's face and hand downwards from above. Hence, when a person dips his face and hands in water, with the intention of Wudhu, he should dip his face in water from the forehead and his hands from elbows.

269. There is no harm in performing Wudhu of some parts by immersion, and of others in the usual way.

(45)

#### Recommended Supplications

270. It has been recommended that a person performing Wudhu should recite the following supplication when his eyes fall on water: Bismillahi wa billahi wal hamdu lil lahil lazi ja'alal ma'a tahura wa lam yaj alhu najisa. (I begin my ablution in the Name of Allah. All praise is due to Allah, Who made water purifying, and not najis). While washing the hands before performing Wudhu, one should say: Alla hummaj alni minat tawwabina waj alni minal mutatah hirin. (O Lord! Make me of those who repent and purify themselves).

While rinsing the mouth one should say: Alla Humma laq qini hujjati yawma alqaka waatliq lisani bizikrika. (O Lord! Dictate to me the principles of faith on the Day I meet You, and make my tongue fluent with Your remembrance).

While washing the nose one should say: Alla humma la tuharrim 'alaya rihal jannati waj 'alni mim man yashummu riha ha wa rawha ha wa tiba ha. (O Lord! Do not deprive me of the fragrance of Paradise, and make me of those who smell its fragrance and perfume).

While washing the face, one should say: Alla humma bayyiz wajhi yawma taswaddufihil wujuh wala tusawwid waj hi yawma tabyazzul wujuh. (O Lord! Make my face bright on the Day when the faces will turn dark. Do not darken my face on the Day when the face s are bright).

While pouring water over the right elbow, one should say: Alla humma a'tini kitabi bi yamini wal khulda fil jinani bi yasari wa hasibni hisaban yasira. (O Lord! Give my book of deeds in my right hand, and a permanent stay in Paradise on my left, and make my reckoning an easy one).

While pouring water over the left elbow, one should say: Alla humma la tutini kitabi bishimali wala min wara'i zahri wala taj alha maghlu latan ila unuqi wa a'uzu bika min muqat ta'atin niran. (O Lord! Do not give my book of deeds in my left hand, n or from behind my back, nor chain it to my neck. I seek refuge in You from the Hell-fire). While performing the wiping of the head, one should say: Alla humma ghashshini bi rahmatika wa barakatika wa 'afwika. (O Lord! Cover me with Your Mercy, Blessings and Forgiveness).

While performing the wiping of the feet, one should say: Alla humma thabbitni alas sirati yawma tazillu fihil aqdam. Waj'al sa'yi fi ma yurzika

(46)

'anni ya zal jalali wal ikram. (O Lord! Keep me firm on the Bridge (to Paradise) on the Day when the feet will slip, and help me in my efforts to do things which will please You, O' Glorious and Mighty!).

## Condition for the Validity of Wudhu (13 off)

following are the conditions for a correct Wudhu:

- The first condition is that the water should be *Paks*, and clean, not sullied with dirt, even if that dirt is *Pak*.
- The second condition is that the water should be pure, and not mixed.
- 271. Wudhu performed with najis or mixed water is void, even if one may not be aware of its being najis, or mixed, or may have forgotten about it. And if one has offered prayers with that Wudhu, one should repeat that prayers with a valid Wudhu.
- 272. \* If a person does not have any water to perform Wudhu, except that which is murky with clay, he should perform tayammum if only a short time is left for prayers; and if he has enough time at his disposal, he should wait till the water becomes limpid, and then perform Wudhu with it.
- The third condition is that the water should be Mubah (permissible for use).

  273. \* To perform Wudhu with usurped water, or with water about which one does not know whether the owner would allow its use, is haraam, and Wudhu will be void. Furthermore, if the water of Wudhu used for washing face and hands, falls on usurped land, or if the space in which he performs Wudhu is usurped, his obligation will be to do tayammum, if he has no other place to go for Wudhu. And if another lawful place is available, he should go there for Wudhu. And if he does Wudhu at the first place, his Wudhu will be valid, but he will have committed a sin.
- 274. \* If a person does not know whether the pool or tank of water of a madressah has been dedicated to the general public, or exclusively to the students of madressah, there is no harm in doing Wudhu there, provided that people usually do so at that place without prohibition.

(47)

275. \* If a person who does not wish to offer prayers in a particular mosque, is not aware whether its pool has been dedicated to the general public, or specifically to those who offer prayers in that mosque, he cannot perform Wudhu with the water of the pool of that mosque. However, if people who do not pray in that mosque, usually

perform Wudhu there, without any prohibition, he can perform Wudhu from that pool.

- 276. \* Performing Wudhu from the pools of the inns and hotels etc. by persons who are not residing there, is valid if the other persons who are not staying there usually perform Wudhu with that water, without being prohibited.
- 277. \* There is no harm if a person performs Wudhu in the water flowing in big canals, even if he does not know whether the owner of that canal would allow. But, if the owner of the canal prohibits performing Wudhu with that water, or if he is a minor, or an insane person, then as a recommended precaution, one should refrain from doing Wudhu in it.
- 278. \* If a person forgets that the water has been usurped, and performs Wudhu with it, his Wudhu is in order. But, if a person has usurped the water himself, and then forgets about it, his Wudhu with that water will be void.
- The fourth condition is that the container of the water, used by the person concerned for Wudhu, should be Mubah (permissible for use by him).
- The fifth condition is that, as an obligatory precaution, the container of the water used for Wudhu should not be made of gold or silver. The details of these two rules will follow later.
- 279. \* If the water for Wudhu is in a usurped container or is in the vessels of gold and silver, and there is no other water available, he should transfer that water lawfully into another container, and then do Wudhu. If he cannot possibly do that, he s hould perform tayammum. However, if he has other water, he should use that for Wudhu. And in either case, if he acts against the rule and performs Wudhu with the water which is either in a usurped container, or is made of gold or silver, his wudhu will be in order.

(48)

- 280. A pool of water which has a usurped stone or brick in it, can be used for Wudhu, if drawing water from it would not in any way amount to using that brick or stone. If it amounts to that, then drawing water will be haraam, but Wudhu will be valid.
- 281. If a pool or a canal is dug in the courtyards of the Shrines of Imams, or their descendents, which was previously a grave-yard, there is no harm in performing Wudhu with water of that pool or canal, if he did not know that land was previously dedicated as a graveyard.
- The sixth condition is that parts of the body on which Wudhu is performed, should be *Pak*, at the time of washing and wiping. 282. If the place which has been already washed or wiped in Wudhu becomes najis, before the completion of the Wudhu, it will be deemed valid.
- 283. If any other part of the body other than the parts of Wudhu is najis, the Wudhu will be in order. However, if the outlet of urine or excretion have not been made *Pak*, the recommended precaution is that one should make them *Pak* first, and then perform Wudhu.

- 284. \* If any one part of Wudhu was najis, and after performing Wudhu one doubts whether he washed it before Wudhu or not, his Wudhu will be valid. But he should wash the part which was najis.
- 285. If a person has a cut or wound on his face, or hands, and the blood from it does not stop, and if water is not harmful for him, he should, after washing the healthy parts of that limb in proper sequence, put the place of wound or cut in Kurr-water or running water, and press it a little so that the blood may stop. Then he should pass his finger on the wound or cut, within the water, from above downwards, so that water may flow on it. This way his Wudhu will be in order.
- The seventh condition is that the person doing Wudhu should have sufficient time at his disposal for Wudhu and namaz.

(49)

- 286. If the time is so short that by doing Wudhu, the entire prayers or a part of it will have to be offered after its time, he should perform *tayammum*. But if he feels that the time required for *tayammum* and Wudhu is equal, then he should do Wudhu.
- 287. \* If a person who should have performed *tayammum* owing to little time for namaz at his disposal, performs Wudhu with the niyyat of *Qurbat*, or for any Mustahab act, like, reading the holy Qur'an, his Wudhu is in order. Similarly, his Wudhu will be valid if he did it for that namaz, as long as it was not devoid of niyyat of *Qurbat*.
- The eighth condition is that one should perform Wudhu with the niyyat of *Qurbat* i.e. to obey the orders of Allah. If, a person performs Wudhu, for the purpose of cooling himself or for some other purpose, the Wudhu would be void.
- 288. It is not necessary that one should utter the niyyat of Wudhu in words, or think about it in his mind. It is sufficient that all the acts relating to Wudhu are performed in compliance with the order of Almighty Allah.
- The ninth condition is that Wudhu should be performed in the prescribed sequence, that is, he should first wash his face, then his right hand and then his left hand, and thereafter, he should wipe his head and then the feet. As a recommended precaut ion, he should not wipe both the feet together. He should wipe the right foot first and then the left.
- The tenth condition is that the acts of Wudhu should be done one after the other, without time gap in between.
- 289. \* If there is so much gap between the acts of Wudhu, that it can not be said that it is being performed in normal succession, Wudhu will be void. But if there is a justifiable excuse, like water being exhausted or forgetting, at the time of washing or wiping, he should first ensure that all the preceding parts which he had washed or wiped have not dried up. If they have all dried up, his Wudhu will be void. But if all the parts have not dried up, then his Wudhu will be in order. For example, while washing his left arm, he

finds that his right arm has dried up, but his face is still wet, his Wudhu will be valid.

- 290. If a person performs acts of Wudhu consecutively, but the moisture of the previous parts dries up owing to hot weather, or excessive heat of the body or any other similar cause, his Wudhu is in order.
- 291. \* There is no harm in walking while performing Wudhu. Hence, if after washing his face and hands, a person walks a few steps and then wipes his head and feet, his Wudhu is valid.
- The eleventh condition is that a person doing Wudhu should wash his hands and face and wipe his head and feet himself. Hence, if another person makes him perform Wudhu, or helps him in pouring water over his face, or hands, or in wiping his head, or feet, his Wudhu is void.
- 292. \* If a person cannot perform Wudhu himself, he should appoint someone to assist him, even if it means washing and wiping jointly. And if that person demands any payment for that, he should be paid, provided one can afford, and one does not sustain any loss. But he should make niyyat of Wudhu himself, and should wipe using his own hands. If the person himself cannot participate in actually doing Wudhu, and if he must be assisted by another person, then an obligatory precaution is that both should make the niyyat of Wudhu. Then his assistant will hold his hand, and help him do the wiping. And if that is not possible, he will take some moisture from his hands, and with that moisture wipe his hand and feet.
- 293. \* One should not obtain assistance in performing those acts of Wudhu, which one can perform alone.
- \* The twelfth condition is that there should be no constraint for using water. 294. If a person fears that he will fall ill if he performs Wudhu, or, if water is used up for Wudhu, no water will be left for drinking, he does not have to

(51)

do Wudhu. If he was unaware that water was harmful to him, and he performed Wudhu, and later on, it turned out to be harmful, his Wudhu will be void.

- 295. If one finds that using minimum quantity for washing the face and the hands properly, will not be harmful, he should do Wudhu by restricting himself to that quantity of water.
- The thirteenth condition is that there should be no impediment in the way of water reaching the parts of Wudhu.
- 296. \* If a person finds that something has stuck to any part of Wudhu, but doubts whether it will prevent water from reaching there, he should remove that thing, or pour water under it.
- 297. \* Dirt under the fingernails would not affect Wudhu. However, when the nails are cut, and there remains dirt which prevents water from reaching the skin, then that dirt must be removed. Moreover, if the nails are unusually long, the dirt collected beneath the unusual part, ought to be cleansed.
- 298. If swelling takes place on the face, or hands, or the front part of the head, or the

feet because of being burns or other reason, it will be sufficient to wash and wipe over the swelling. If there is an opening or hole in it, it will not be necessar y to reach water under the skin. In fact, if a part of its skin gets peeled off, it is not at all necessary to pour water under the unpeeled part. However, at times there is skin which hangs loose after having peeled off, it should be cut off, or water sh ould be poured underneath.

299. If a person doubts whether something has remained stuck to the parts of Wudhu, and if it is a doubt which is deemed sensible by the people, like, a potter doubting whether clay is stuck to his hands after his work, he should examine and clean his hands by scrubbing etc, till he is sure that there are no remnants, and that water will reach there.

300. If there is dirt on the part of Wudhu which will not prevent water

(52)

reaching the body while washing or wiping, the Wudhu will be in order. Similarly, if some white lime splashed from the whitewash stays on the body, not obstructing water from reaching it, Wudhu will be valid. And if one doubts whether it may obstruct, then one should remove the splashed particles.

- 301. \* If a person was aware before performing Wudhu, that on some parts of Wudhu, there is something which could prevent water from reaching them, but if he doubts after performing Wudhu whether water reached those parts or not, his Wudhu will be valid.
- 302. \* If on some part of Wudhu, there is an obstruction which at times allows water to reach the skin and at times does not, and if he doubts after having performed Wudhu about water having reached the skin, as a recommended precaution, he should repeat the Wudhu, particularly if he had not been mindful about ensuring that water reaches.
- 303. \* If after Wudhu a person finds something on the parts of Wudhu which prevents water from reaching the skin, not knowing whether it was present at the time of Wudhu, or it appeared later, his Wudhu would be in order. But if he knows that at the time of Wudhu he was not bothered about that obstruction, then the recommended precaution is that he should repeat Wudhu.
- 304. \* If a person doubts after Wudhu whether any obstruction was there or not, his Wudhu will be valid.

#### Rules Regarding Wudhu

305. If a person doubts too often about the acts of Wudhu and its conditions, like, about water being *Pak*, or its not being usurped, he should not pay any heed to such doubt.

306. If a person doubts whether his Wudhu has become void, he should treat it as valid. But, if he did not perform Istibra (rule no. 73) after urinating, and performed

(53)

307. If a person doubts whether he has performed Wudhu or not, he should perform Wudhu.

308. \* If a person is sure that he has performed Wudhu, and has also committed an act which invalidates Wudhu (e.g. urinating), but does not remember which happened first, he should act as follows:

- If this situation arises before his Namaz, he should perform Wudhu.
- If it arises during Namaz, he should break it and perform Wudhu.
- If it arises after Namaz, that Namaz will be valid, but for the next prayers, however, he should perform Wudhu.

309. If after or during Wudhu, a person becomes sure that he has not washed certain parts or has not wiped them, and if the moisture of the parts preceding them has dried up due to lapse of time, he should perform Wudhu again. And if the moisture has not dried up, or has dried up owing to hot weather, or other similar causes, he should wash or wipe the forgotten part as well as the parts which follow. Similarly, if during Wudhu he doubts whether he has washed or wiped a part or not, he should follow the same rule as above.

- 310. \* If a person doubts after namaz, whether he performed Wudhu or not, the prayers offered by him would be in order. As far the next prayers, he should perform Wudhu.
- 311. If a person doubts during namaz whether he has performed Wudhu, his prayers is void, and he should perform Wudhu and then pray.
- 312. If a person realises after offering prayers, that his Wudhu became void, but doubts whether it became void before namaz or after, the prayers offered by him will be deemed in order.
- 313. If a person suffers from an incontinence, due to which drops of urine come out continuously, or he is not in a position to control his bowels, he should act as follows:
- If he is sure that at some time during the prayer time, there will be a respite during which there will be a restraint, then he should perform

(54)

Wudhu and namaz at such time.

- If during the restraint, he can control his urine or excretion only for performing Wajib acts of namaz, then he should perform only obligatory acts, and abandon the Mustahab acts (e.g. Adhan, Iqamah, Qunut etc).
- 314. \* If the time of restraint is just enough to allow Wudhu and a part of namaz, and if he discharges urine or excretion once, or several times during namaz, then as an obligatory precaution, he should do Wudhu in those moments of respite and pray. It will not be necessary for him to renew the Wudhu during namaz because of discharging urine or excretion, though as a recommended precaution, he should keep

a container by his side, make Wudhu everytime he discharges, and continue praying. But this last precaution would not apply, if due to prolonged discharge or renewal of Wudhu, the mode of prayers changes.

- 315. \* If there is a continued incontinence, allowing no period of restraint for Wudhu, or even a part of namaz, then one Wudhu for every namaz will undoubtedly be enough. In fact, one Wudhu will be enough for several namaz, except when one commits any extraneous act, invalidating the Wudhu. However, it is recommended that he should do a fresh Wudhu for every namaz. But a fresh Wudhu is not necessary for the Qadha of a forgotten Sajdah, or Tashahhud, nor for the prayers of *Ihtiyat*.
- 316. It is not necessary for a person suffering from continued incontinence, to pray immediately after Wudhu, although it is better that he should be quick in offering prayers.
- 317. It is permissible for a person suffering incontinence to touch the script of the Qur'an, after Wudhu, even if he is not in the state of namaz.
- 318. A person who cannot control urine, should use a bag filled with cotton or some similar device, to protect oneself, and to prevent urine from reaching other places, and the obligatory precaution is that before every namaz, he should wash the outlet of urine which has become najis. Moreover, a person who cannot control excretion should, if possible, prevent it from reaching other parts, at least during the time required for namaz. And the obliga-

(55)

tory precaution is that if no hardship is involved, he should wash the anus for every prayers.

- 319. A person who suffers from incontinence should, if possible, try to restrain himself at least for the duration of namaz, even if may be difficult. In fact, if his ailment can be treated easily, he should get the necessary treatment.
- 320. \* If a person who suffered incontinence, recovers from the ailment, it is not necessary for him to repeat those prayers which he offered according to his religious duty, during the period of his ailment. However, if he recovers during namaz, he should repeat that prayers, as an obligatory precaution.
- 321. If a person suffers from an incontinence, which renders him unable to control passing the wind, he will act according to the rules applicable to the incontinent persons described in the foregoing.

## Things for which Wudhu is Obligatory

322. \* It is obligatory to perform Wudhu for the following six things:

- For all obligatory prayers, except Namaz-e-Mayyit. As regards Mustahab prayers, Wudhu is a condition for their validity.
- For the Sajdah and Tashahhud which a person forgot to perform during the prayers, provided that he invalidated his Wudhu after namaz, and before performing those forgotten acts. It is not obligatory to perform Wudhu for Sajdatus sahw.

- · For the obligatory Tawaf of the holy Ka'bah.
- If a person has made a Nadhr, or a solemn pledge, or taken an oath for Wudhu.
- · If a person has made a Nadhr, for example, that he would kiss the Holy Qur'an.
- For washing and making *Pak* the holy Qur'an which has become najis, or for taking it out from lavatory etc. in which it has fallen, when he becomes obliged to touch the script of the holy Qur'an with his hand, or some other part of his body. But if t he delay by making Wudhu causes further desecration of the holy Qur'an, one should take it out from lavatory etc., or make it *Pak*, without performing Wudhu.

(56)

- 323. It is haraam to touch the script of the holy Qur'an with any part of one's body, without performing Wudhu. However, there is no harm in touching the translation of the holy Qur'an, in any language, without Wudhu.
- 324. It is not obligatory to prevent a child or an insane person from touching the script of the holy Qur'an. However, if their touching the holy Qur'an violates its sanctity, they should be prevented from touching it.
- 325. It is haraam, as an obligatory precaution, to touch the Name of Allah or His special Attributes without Wudhu, in whichever language they may have been written. And it is also better not to touch, without Wudhu, the names of the holy Prophet of Islam, the holy Imams and Janabe Fatima Zahra (peace be upon them).
- 326. If a person performs Wudhu or Ghusl before the time for prayers, in order to be in state of purity, they will be deemed valid. And even if he performs Wudhu near the time of namaz, with the niyyat of preparing himself for namaz, there is no objection.
- 327. If a person believes that the time for prayers has set in, and makes the niyyat of Wajib Wudhu, and then realises after performing the Wudhu that the time for the prayers had not set in, his Wudhu is in order.

328. \* Wudhu is Mustahab for the following purposes:

- Namaz-e-Mayyit.
- Visiting the graves.
- Entering a mosque.
- Entering the Shrines of the holy Prophets and Imams (A.S.).
- For reading, writing, or touching the margin or border of the holy Qur'an, or for keeping it with oneself.
- Before going to bed for sleep. It is also Mustahab that a person already in Wudhu, should perform a fresh Wudhu for every namaz.

If he has performed Wudhu for any one of the above purposes, he can commit all acts which require Wudhu. For example, he can even pray with that Wudhu.

(57)

#### Things which Invalidate Wudhu

329. Wudhu becomes void on account of the following seven things:

- Passing of urine.
- · Excretion.
- · Passing wind from the rear.
- A sleep, deep enough to restrict sight and hearing. However, if the eyes do not see anything, but the ears can hear, Wudhu does not become void.
- Things on account of which a person loses his sensibility, like insanity, intoxication or unconsciousness.
- Istihaza which will be dealt with later.
- Janabat, and, as a recommended precaution, every state which requires Ghusl.

## Jabira Wudhu

The splint with which a wound or a fractured bone is bandaged or held tight and the medication applied to a wound etc. is called jabira.

- 330. If there is a wound, or sore, or a fractured bone in the parts on which Wudhu is performed, and if it is not bandaged, then one should perform Wudhu in the usual manner, if the use of water is not harmful.
- 331. If there is an unbandaged wound, sore, or broken bone in one's face or hands, and if the use of water is harmful for it, one should wash the parts adjoining the wound from above downwards, in the usual manner of Wudhu. And it is better to pass wet hand on it, if it is not harmful to do so. Therefore, he should place a *Pak* piece of cloth on it, and pass a wet hand over that cloth. But in the case of a fracture, *tayammum* must be performed.
- 332. \* If there is an unbandaged wound, or sore or fractured bone on the front part of the head, or on the feet, and he cannot wipe it, because the wound has covered the entire part of wiping, or if he cannot wipe even the healthy parts, then it is necessary for him to do tayammum. And as a recommended precaution, he should also perform Wudhu, keeping a piece of Pak cloth on the wound etc. and wipe that cloth with the moisture of Wudhu in his hands.

(58)

- 333. \* If the sore, or wound, or fractured bone is bandaged, and if it is possible to undo it, and if water is not harmful for it, one should untie it and then do Wudhu, regardless of whether the wound etc. is on his face and hands, or on the front part of his head or on his feet.
- 334. If the wound, or sore, or the fractured bone which has been tied with a splint or a bandage is on the face or the hands of a person, and if undoing it and pouring water on it is harmful, he should wash the adjacent parts which is possible to wash, a nd then wipe the Jabira.
- 335. If it is not possible to untie the bandage of the wound, but the wound and the bandage on it are *Pak*, and if it is possible to make water reach the wound without any harm, water should be made to reach the wound by pouring from above downward. And if the wound or its bandage is najis, but it is possible to wash it, and to make water reach the wound, then he should wash it and should make water reach the wound at the time of Wudhu. And if water is not harmful for the wound, but it is not

possible to make water reach it, or the wound is najis and cannot be washed, he should perform *tayammum* 

- 336. \* If the jabira covers some of the parts of Wudhu, then Wudhu prescribed for Jabira is enough. But if all the parts of Wudhu are totally covered in Jabira, then, as a precaution, one should do *tayammum*, and also do Wudhu as per rules of Jabira.
- 337. It is not necessary that jabira should be made of things which are permissible in namaz. For example, if it is of silk, or even of the parts of an animal whose meat is haraam to eat, it is permissible to perform wiping on it.
- 338. If a person has jabira on his palm and fingers, and he passes a wet hand on it while performing Wudhu, he can do the wiping of his head and feet with the same wetness.
- 339. If the jabira has covered the entire surface of the foot, but a part from the side of the fingers, and a part from the upper side of the foot is open, one should do wiping on the foot at the open places, and also on the surface of the jabira.

(59)

- 340. If a person has several jabiras on his face or hands, he should wash the places between them, and if the jabiras are on the head or on the feet, he should wipe the places between them. And as for the places where there are jabiras, he should act accordingly to the rules of jabira.
- 341. \* If the jabira has covered unusually more space than the size of the wound, and it is difficult to remove it, then one should perform *tayammum*, except when the jabira is at the places of *tayammum* itself, in which case, it is necessary that he should perform both Wudhu and *tayammum*. And in both the cases, if it is possible to remove the jabira he should remove it. Then, if the wound is on the face and hands, he should wash its sides, and if they are on the head or the feet, he should wipe its corne rs. As for the wounds themselves, he will act according to the rules of jabira.
- 342. If there is no wound or fractured bone in the parts of Wudhu, but the use of water is harmful for some other reason, one should perform *tayammum*.
- 343. \* If a person has got his vein opened on any one of the parts of Wudhu, and he cannot wash it, he must perform tayammum. But if water is harmful for it, then he should act as rules of jabira.
- 344. \* If something is stuck on the part of Wudhu or Ghusl, and it is not possible to remove it, or its removal involves unbearable pain, then one should perform *tayammum*. But, if the thing which is stuck is a medicine, then rules relating to jabira will apply to it.
- 345. \* In all kinds of Ghusls, except the Ghusl of Mayyit, the jabira Ghusl is like jabira Wudhu. However, in such cases one should resort to Ghusl-e-tartibi.

If there is a wound, or a sore on the body, then a person has a choice between Ghusl and *tayammum*. If he decides to do Ghusl, and if there is no jabira on the place, the recommended precaution is that he should place a *Pak* piece of cloth on the unbandaged wound, or sore, and wipe over that cloth. However, if there is fractured bone in the body, he should do Ghusl and should, as a precautionary measure, also perform wiping on the jabira.

(60)

And if it is not possible to wipe on the jabira, or if the fractured bone is not in splint, it is necessary for him to perform *tayammum*.

346. If the obligation of a person is to do *tayammum*, and if at some of the places of *tayammum* he has wound, sore, or fractured bone, he should perform jabira tayammum according to the rules of jabira Wudhu.

347. \* If a person who has to pray with jabira wudhu or jabira Ghusl, knows that his excuse will not be removed till the end of time for namaz, he can offer prayers in the prime time. But if he hopes that his excuse will be removed before the end of namaz time, it is better for him to wait, and if his excuse is not removed by then, he should offer prayers with jabira Wudhu or jabira Ghusl. And if, however, he prayed in the prime time, and his excuse was removed before the end of namaz time, the recommen ded precaution is he should do Wudhu or Ghusl, and repeat the prayers.

348. If a person has to keep his eye lashes stuck together because of some eye disease, he should perform *tayammum*.

349. If a person cannot decide whether he should perform tayammum or jabira Wudhu, the obligatory precaution is that he should perform both.

350. \* The prayers offered with jabira Wudhu are valid, and that Wudhu can be valid for later prayers also.

# **Ghusl: Obligatory Baths**

There are seven obligatory baths:

- Bath for Janabat
- Bath for Hayz (for women only)
- Bath for Nifas (for women only)
- Bath for Istihaza (for women only)
- Bath for touching a dead body
- · Bath for a dead body

Bath which becomes obligatory on account of a yow or an oath to perform it.

#### Rules RegardingJanabat

351. \* A person enters the state of Janabat in two ways:

- Sexual intercourse
- Discharge of semen, while sleeping or when awake, little or more, with lust or otherwise, voluntarily or involuntarily.
- 352. When one cannot ascertain whether the fluid emitted from one's body is semen, urine or something else, it will be treated as semen if it is thrown out with lust and if the body is slackened. If all or some of these signs are not present the fluid will not be treated as semen. In the case of illness, the fluid may not come out with sudden swiftness and the body may not slacken; but if the emission takes place with lust, it will be treated as semen.
- 353. If a fluid emitted by a healthy person possesses one of the aforesaid three signs and he does not know whether or not it also possessed other signs, and if before the emission he was with wudhu he will content himself with that wudhu. And if he was not with wudhu, it would be sufficient for him to perform wudhu only, and Ghusl would not be necessary.
- 354. It is Mustahab that a person should urinate after the seminal discharge. If he did not urinate and an emission was seen after Ghusl, which could not been determined as semen or something else, it would be treated as semen.

(62)

- 355. If a person has sexual intercourse with a woman and the male organ enters either of the private parts of the woman up to the point of circumcision or more, both of them enter Janabat, regardless of whether they are adults or minors and whether ejaculation takes place or not.
- 356. If a person doubts whether or not his penis penetrated up to the point of circumcision, Ghusl will not become obligatory on him.
- 357. If (God forbid!) a person has sexual intercourse with an animal and ejaculates, Ghusl alone will be sufficient for him, and if he does not ejaculate and he was with wudhu at the time of committing the unnatural act even then Ghusl will be sufficient for him. However, if he was not with wudhu at that time, the obligatory precaution is that he should do Ghusl and also perform wudhu. And the same orders apply if one commits sodomy.
- 358. If movement of seminal fluid is felt but not emitted, or if a person doubts whether or not semen has been ejaculated, Ghusl will not be obligatory upon him.
- 359. A person who is unable to do Ghusl, but can perform *tayammum* is allowed to have sexual intercourse with his wife even after the time for daily prayers has set in.

360. If a person observes semen on his dress and knows that it is his own, and he has not done Ghusl on that account, he should do Ghusl, and repeat as Qadha all those prayers about which he is certain that he offered them after the discharge of semen. However, it is not necessary for him to repeat those prayers about which there is a probability that he might have offered them before the discharge of semen.

#### Forbidden Acts for those in Janabat

361, \* The following five things are Haraam for junub:

• To touch with any part of one's body the script of the holy Qur'an or the Name of Almighty Allah in whichever language it may be. And it is better that the names of the holy Prophet and Imams and Hazrat Fatima Zahra (peace be upon them) should also not be touched in that condition.

(63)

- Entering Masjidul Haraam or Masjidun Nabi, even though it may be only passing from one gate and going out of another.
- To stay or halt in all other Masjids, and similarly, on the basis of obligator
  precaution, to stay in the shrines of the holy Imams. However, there is no harm if one
  crosses or traverses through a mosque, entering from one gate and exiting from
  another.
- To enter a mosque with an intention of lifting away something or placing something in it.
- To recite those verses of the holy Qur'an on the recitation of which performance of Sajdah becomes obligatory. These verses occur in four surahs of the holy Qur'an:
- Surah Alif Lam Mim as-Sajdah, 32:15
- Surah Ha Mim Sajdah, 41:38
- Surah an-Najm, 53:62
- Surah al 'Alaq, 96:19

Things which are Makrooh for Junub 362. \* The following nine things are Makrooh for junub:

- To eat
- To drink

But if the junub washes his or her face, hands and mouth, then eating or drinking in that state will not be Makrooh. And if he or she washes the hands only, then unworthiness of the acts is reduced.

- To recite more than seven verses of the holy Qur'an other than those in which obligatory Sajdah occur.
- To touch the cover, the margin or border of the holy Qur'an or the space between its lines, with any part of one's body.
- To keep the holy Qur'an with oneself.
- To sleep. But its would not be Makrooh to sleep if the person concerned performs wudhu or performs tayammum instead of Ghusl on account of non-availability of water.
- To dye one's hair with henna etc
- To apply oil on one's body.

• To have sexual intercourse after Ihtelam (i.e. discharge of semen during sleep).

(64)

#### **Ghust for Janabat**

- 363. \* Ghusl for Janabat is obligatory for offering the daily prayers and other similar acts of worship. However, it is not obligatory for Namaz-e-Mayyit or for sajdatus sahv (prostrating on account of oversight) or sajdatush shukr' (prostration for thanksgiving) or for the obligatory Sajdah upon reciting the four particular verses of the holy Our'an. (Rule no. 361)
- 364. \* At the time of doing ghusl, it is not necessary to have in mind that one is performing an obligatory Ghusl. It is sufficient if one performs the Ghusl with the intention of *Qurbat*, i.e. complying with Allah's orders.
- 365. If a person who performs Ghusl with the *niyyat* of Wajib after having ascertained that the time of Namaz had set in, comes to know after performing the bath that it was performed before the time for prayers had set in, the bath would be correct and valid.
- 366. \* There are two methods of performing Ghusls, both Wajib and Mustahab.

#### Tartibi (Sequential)

Irtimasi (By submerging the whole body).

#### Tartibi

367. \* In this method, a person should first make a *niyyat* for Ghusl. Thereafter one should first wash one's head and neck, and thereafter the remaining parts of one's body. It is better that one washes the right part of the body first and then the left part.

And if a person, while standing under the water, jerks each of these parts on one's body with an intention of performing Tartibi Ghusl, it will not be sufficient and the precaution is that one should not content oneself with it.

And if a person washes the body before washing the head, either intentionally, or on account of forgetfulness or because of not knowing the rule, Ghusl is void.

368, \* If a person washed the body before the head it will not be necessary to repeat the bath. What one has to do is to wash the body again and Ghusl will then be correct.

(65)

369. In order to ensure that both the parts (head, neck and remaining parts of the body) have been washed thoroughly one should, while washing a part, also include some portion of the other part with it.

- 370. After the Ghusl, if a person realises that certain parts of the body have been left out, not knowing which, it will not be necessary to wash the head again. One will wash only those parts of one's body which one feels had not been washed.
- 371. If one realises after Ghusl that one has not washed a certain part of the body it is sufficient to wash only that part if it is the left side. However, if that part is the right side then the recommended precaution is that after washing that part of the body one should wash the left side again. And if the unwashed part is that of head and neck one should, after washing that part, wash the body once again.
- 372. \* If a person doubts before completing Ghusl whether one has washed a part on the left or right side it will be necessary to wash that part and if one doubts about having washed a part of the head and neck then, as an obligatory precaution, one would wash that part and then wash the right and the left side of the body again.

#### Irtimasi

- 373. \* Ghusl by way of Irtimasi is either carried out instantly or gradually. If the Ghusl of Irtimasi is to be done at one instance, then water must reach all parts of the body at one time. However, it is not necessary that the whole body be submerged in water from the very beginning of Ghusl. If a part of the body is outside, and is later submerged with the *niyyat* of Ghusl, it will be deemed in order.
- 374. If one wishes to perform Irtimasi Ghusl gradually, then it is necessary that the whole body is out of water before Ghusl commences. Then one would submerge one's body gradually in water with the intention of Ghusl.
- 375. If after performing Ghusl Irtimasi it becomes known that water has not reached some part of the body one should repeat the Ghusl, whether the

(66)

part up to which water has not reached is determined or not.

- 376. If one does not have sufficient time for Tartibi, one should perform Ghusl by way of Irtimasi.
- 377. \* A person who has put on *Ihram* for Hajj and Umrah is not allowed to perform Ghusl by way of Irtimasi. However, if one performs it forgetfully the Ghusl will be valid.

### Rules About Ghusl

- 378. It is not necessary that the entire body of a person should be *Pak* before Irtimasi and Tartibi Ghusl. So, if the body becomes *Pak* while diving in water or pouring water over one's body with the intention of the Ghusl, the Ghusl will be in order.
- 379. If a person who entered the state of Janabat due to an unlawful act takes a bath with warm water, the Ghusl will be valid even though one may perspire at that time.

But the recommended precaution is that such a person should do Ghusl with cold water.

- 380. While doing Ghusl, if a part of the body, however small, remains unwashed the Ghusl is invalid. But, it is not obligatory to wash the inside of the ear or nose and other places which are reckoned to be the interior of the body.
- 381. \* If a person doubts whether a particular part of the body is to be treated as external or internal, it should be washed.
- 382. If the hole pierced for an earring and other similar objects is so wide that it is reckoned to be external, then it should be washed; otherwise it is not necessary to wash it.
- 383. All things which prevent water from reaching the body should be removed. If a person does Ghusl before ensuring that such obstacles have been removed, the Ghusl will be void.

(67)

- 384. At the time of Ghusl, if one doubts whether there is something on one's body which would prevent water from reaching the body, one should investigate and satisfy oneself that the obstacle is not there.
- 385. While doing Ghusl, one should wash the short hair which are taken as a part of the body. Washing of the long hair is not obligatory. However, if one makes water reach the skin in such a way that those long hair do not become wet, the Ghusl is in order. However, if it is not possible to make water reach the skin without washing those hair one should wash them so that water may reach the body.
- 386. All the conditions for the validity of Wudhu (e.g. the water being pure and not having been usurped) also apply to the validity of Ghusl. However, for Ghusl it is not necessary that the body be washed downwards from the head. Moreover, it is not necessary in Tartibi Ghusl to wash the body immediately after washing the head and the neck. There is no harm, therefore, if there is a lapse of some time after washing one'shead and neck before washing one's body. It is not necessary that one should wash one'shead, neck and body in one instance. However, if a person is incontinent, unable to retain urine or faeces except for such time that he could be able to offer prayers after Ghusl then he should do Ghusl at once and offer his prayers immediately thereafter.
- 387. If a person uses a public bath with an intention of deferring payment to its owner, without a prior consent of the owner, the Ghusl will be void even if the owner is later made to agree to the arrangement.
- 388. If the owner of the public bath is agreeable to the Ghusl being done on credit basis, but the person doing Ghusl intends not to pay the charges to him or to pay him from the money acquired illegally, the Ghusl will be void.

389. If a person pays to the owner of the public bath from the funds whose *Khums* (1/5 of the yearly profit see rule no. 1760) has not been paid, then such a person commits a sinful act, but the Ghusl will be valid, though the liability for *khums* remains.

(68)

- 390. If a person hires a public bath for Ghusl, but before commencing Ghusl, he or she carries out an extra function of making the anal part *Pak* with the same water of the public bath, and if it becomes doubtful whether the owner would agree to the Ghusl being taken, then the owner's consent must be sought before the Ghusl. Otherwise, the Ghusl will be void.
- 391. \* When a person is in doubt whether he or she has done Ghusl or not, such a person must do Ghusl. However, if doubt arises in the mind after Ghusl as to whether Ghusl was correct or not, then there is no need to do Ghusl again.
- 392. \* If one urinates or passes wind (or does any act which would invalidate the Wudhu) while doing the Ghusl, one does not have to abandon the Ghusl and start all over again. In fact, one can continue with the same Ghusl till completion. However, in this situation, one will have to do Wudhu also, as per obligatory precaution.
- 393. \* A person who has very little time at his disposal before *Qadha*, should perform *tayammum* instead of Ghusl. Yet, if such a person does Ghusl under the impression that there is sufficient time for Ghusl and offering prayers, the Ghusl will be valid, provided that it was done with the intention of complying with the orders of Allah, even if the Ghusl was done with a view to offering the prayers.
- 394. \* If a person after being *Junub* doubts whether or not he or she did Ghusl, the prayers already offered during that period would be deemed valid. But for the later prayers, such a person should do the Ghusl. If any such act which would invalidate *Wudhu* is committed, like urinating or passing the wind, after the prayers, then it will be necessary to do Wudhu, and as an obligatory precaution, to repeat the prayers he had offered, if time permits.
- 395. A person who has more than one Ghusl to do can do one Ghusl with the *niyyat* of the rest. In fact, one Ghusl with its *niyyat* is enough to represent all others.

(69)

- 396. If a verse of the holy Qur'an or Name of the Almighty Allah is written or tattooed on the body of a person then such a person while doing *Wudhu* or Ghusl, will be required to pour water on that part without touching the writing.
- 397. A person who does Ghusl of Janabat should not do Wudhu for the prayers. In fact one can offer prayers without performing Wudhu after all Wajib Ghusls (except

the bath for medium istihaza) as well as after Mustahab Ghusls (see rule no. 651). In the case of Mustahab Ghusls, however, it is better to do Wudhu as a recommended precaution.

### Kinds of Blood Seen by Women

### Istihaza

One type of blood which is seen by women is called *istihaza* and a woman in that state is called *mustahaza*.

398. Istihaza is usually yellowish and cold and is emitted without gush or irritation and is also not thick. It is, however, possible that at times the colour of the blood may be red or dark, and it may also be warm and thick and may be issued with gush and irritation.

399. There are three kinds of *istihaza* viz. slight (*Qalila*), medium (*Mutawaassita*) and excessive (*Kathira*). Explanation is given below:

#### I. Little Blood (Qalila)

If the blood remains on the surface of the wool or pad etc., (placed by a woman on her private part) but does not penetrate into it, the istihaza is called *galila*.

#### II. Medium Blood (Mutawassita)

If the blood penetrates into the cotton (or pad etc.), even partially, but does not soak the cloth tied on the outer side, the *istihaza* is called *mutawassita*.

#### III. Excessive Blood (Kathira)

If the blood penetrates through the cotton, soaking it and the cloth (etc.) around it, the *istihaza* is called *kathira*.

### Rules of Istihaza

400. \* In the case of little *istihaza* a woman should perform separate *Wudhu* every prayer and should, as a recommended precaution, wash or change the pad. And if some blood is found on the outer part of her private parts she should make it *Pak* with water.

401. \* In the case of *Mutawassita*, is an obligatory precaution for a woman to make one Ghusl everyday for her daily prayers, and she should

(71)

act accordingly to the rules of little Istihaza as explained in the foregoing rule. If the state of *Istihaza* an before or just at the time of Fajr prayers, she should do Ghusl before offering Fajr prayers. If she does not do Ghusl intentionally or forgetfully, she should do Ghusl before Zuhr and Asr prayers. And if she misses even that, then she should do Ghusl before praying Maghrib and Isha. This she would do regardless of whether bleeding continues or stops.

402. \* In the case of excessive bleeding the woman should change, as an obligatory

precaution, the cotton or pad tied to her private parts or make it *Pak* with water. It is also necessary that she should do one Ghusl for Fajr prayers, one for Zuhr and Asr prayers and once again for Maghrib and Isha prayers. She should offer Asr prayers immediately after Zuhr prayers and if she allowed any lapse of time between them, she should do Ghusl again for Asr prayers. Similarly if she keeps any time gap between Maghrib and Isha prayers, she should do Ghusl again for Isha prayers.

All these rules apply when bleeding is so excessive that it continues soiling the pad etc. But if it takes longer to soil the cotton or pad, and a woman has enough time to pray one or more Namaz in between, then, as per obligatory precaution, she would change the pad or wash it to make *Pak* and then do Ghusl only when the cloth covering the pad or cotton is fully soaked.

For example, if a woman praying Namaz of Zuhr finds out that the cloth is fully soaked again before the prayers of Asr, she would do Ghusl for Asr prayers.

And if she finds that the flow of blood is slow enough to allow two or more prayers to be offered before the cotton or cloth is totally soiled with blood, there will be no need for Ghusl before the ensuing prayer. For example, if she finds that there is enough time to offer even Maghrib and Isha prayers, before the cloth is fully soaked, she would pray Maghrib and Isha without Ghusl.

In every case, the Ghusl in excessive Istihazadoes not require Wudhuafter it.

403. If *istihaza* blood is seen before the time for prayers has set in, and the woman has not performed *Wudhu* or Ghusl for that bleeding, she should perform *Wudhu* or Ghusl at the time of prayers, even though she may not be *mustahaza* at that time.

404. \* A woman whose *Istihaza* is medium should first do Ghusl and then

(72)

Wudhu, as per obligatory precaution. But if a woman with excessive Istihaza wishes to do Wudhu, she should do so before the Ghusl.

- 405. When a woman who had little *Istihaza* finds out after Fajr prayers that her *Istihaza* has developed into medium one, she will have to do Ghusl for Zuhr and Asr prayers. And if that change occurs after Zuhr, Asr prayers, then she will do a Ghusl for Maghrib and Isha prayers.
- 406. \* If a woman finds out after Fajr prayers that her little or medium *Istihaza* had developed into an excessive one, and remained in that state, then she should follow the directives given in rule no. 402 in respect of Zuhr, Asr, Maghrib and Isha prayers.
- 407. \* As explained in rule 402, a woman in excessive *Istihaza* must ensure that there is no time gap between Ghusl and the prayers. Therefore, if such a gap occurs because of doing Ghusl earlier, then that Ghusl will be void, and the woman will have to do Ghusl again. This rule applies to those also who are in medium *Istihaza*.
- 408. \* Apart from the rules pertaining to the daily prayers which have been explained earlier, a woman in little and medium *Istihaza* must do *Wudhu* for all other prayers,

Wajib or Mustahab. But if she desires to repeat, as a precautionary measure, the daily prayers which she has already offered or if she wishes to offer once again with congregation the prayers which she had offered individually, she should perform all the acts which have been mentioned with regard to *Istihaza*. In the case of Namaz of *Ihtiyat*, "forgotten sajdahs", "forgotten tashahud" which are performed immediately after the prayers it is not necessary for her to follow the rules of *Istihaza*. Similarly, no rules of *Istihaza* will apply for performing Sajda-e-Sahv at any time.

409. After the bleeding of a *mustahaza* woman has stopped, she should follow the rules of *Istihaza* only for the first subsequent prayers which she may offer. For further prayers which follow, the rules of *Istihaza* would not be necessary.

410, \* If a woman does not know what kind of *Istihaza* she has, she should insert into herself some cotton and wait a while to ascertain. And

(73)

when she knows which kind of *Istihaza* it is she would follow the rules prescribed. And, if she is sure that the type of *Istihaza* will not change by the time she stands for her prayers she may carry out the test before the time for prayers sets in.

- 411. If a *mustahaza* woman starts her prayers without making any investigation, but her intention is to obey the orders of Allah and act according to her duty then her prayers are valid. For example, if her *Istihaza* was little, and she acted according to its rules, her prayers will be correct and valid. But if she did not have the intention of obeying Allah or following the rules, her prayers would be invalid. For example, she followed the rules of little *Istihaza* while in actual fact she was in the medium one, her prayers would be invalid.
- 412. If a *mustahaza* woman cannot discern about her *Istihaza* she should act according to the minimum certitude. For example, if she does not know whether her *Istihaza* is little or medium she should follow the rules which are prescribed for little *Istihaza*. And if she does not know whether her *Istihaza* is medium or excessive she should perform the rules prescribed for the medium *Istihaza*. But, if she knows which of the three kinds of *Istihaza* she has had previously, then she should act according to the rules for that kind of *Istihaza*.
- 413. If at the time of its initial appearance the blood of *Istihaza* remains within the interior of the body and does not come out, it does not nullify the Wudhu and Ghusl already performed by the woman. And if it comes out, it nullifies the Wudhu and Ghusl even if its quantity be very small.
- 414. \* If a *mustahaza* woman examines herself after Namaz and finds no blood, she can say other prayers with the same Wudhu, even if she knows that the blood would reappear.
- 415. \* If a *mustahaza* woman knows that since the time she has engaged herself with Wudhu or Ghusl blood has not come out of her body, she can defer offering prayers for as long as she knows she will remain in that pure state.

Presented by www.ziaraat.com

- 416, \* If a *mustahaza* woman knows that before the time for prayers comes to an end, she will become totally *Pak*, or if she knows that at certain time, bleeding would stop for the time required for offering prayers she should wait and offer prayers when she is *Pak*.
- 417. \* If a Mustahaza, after having done Wudhu and Ghusl, finds that the bleeding has ceased, and she feels that if she delays the prayers she will become fully *Pak*, within the time required for Wudhu, Ghusl and Namaz, she should delay the prayers, and offer them after performing fresh Wudhu and Ghusl when she has become fully *Pak*. But if time for prayers is limited, it will not be necessary for her to perform Wudhu and Ghusl. She should offer prayers with the Wudhu and Ghusl which she already has.
- 418. \* When a *mustahaza* woman whose bleeding has been excessive becomes fully *Pak*, she should do Ghusl. However, if she knows that no blood was seen after having Ghusl for the previous prayers, it is not necessary for her to do Ghusl again. As for medium *Istihaza*, it is not necessary to do Ghusl after bleeding has stopped.
- 419. \* Mustahaza women, with little, medium or excessive bleeding, should commence their prayers immediately after having acted according to their respective rules, except in the situations described in rules 403 and 415. But to recite Adhan and Iqamah before Namaz or performing Mustahab acts like Qunut etc, will have no objection.
- 420. \* If a *mustahaza* woman who is required to allow no time gap between Wudhu or Ghusl and her prayers, does not act accordingly, she would make Wudhu or do Ghusl again and then pray without any delay.
- 421. \* If the blood of *Istihaza* has a swift flow and does not stop, and if stoppage of blood is not harmful to her, she should try to prevent the blood from coming out after Ghusl. And if she ignores doing so, and the blood comes out, she should offer prayers all over again if she had already prayed. Moreover, it is a recommended precaution that she repeats the Ghusl.
- 422. \* If blood does not stop at the time of Ghusl the bath is in order. But, if during the Ghusl the medium *Istihaza* becomes excessive it will be necessary for her to start Ghusl all over again.

(75)

- 423. For a *Mustahaza* woman who is fasting, it is a recommended precaution that she prevents the blood from issuing out of the body, throughout the day, as far as possible.
- 424. \* It is widely held that the fast of a woman whose *Istihaza* is excessive will be valid only if in the night preceding the day on which she intends to fast she does Ghusl for the prayers of Maghrib and Isha, and also does Ghusl during day time which are obligatory for the daily prayers. But most likely, the validity of her fasting does not depend on the Ghusl. Similarly, the validity of a woman fasting during

medium Istihaza does not depend on the Ghusl.

- 425. \* If a woman becomes *mustahaza* after Asr prayers and does not do Ghusl till sunset her fast will undoubtedly be in order.
- 426. If a woman in little Isithaza finds out before starting the prayers that her bleeding has become excessive or medium, she should perform the rules prescribed for medium or excessive *Istihaza* as mentioned above. And if the medium *Istihaza* becomes excessive she should follow the rules prescribed for excessive *Istihaza*. And in case she has done Ghusl for medium *Istihaza* it would not suffice, and she should do Ghusl again for excessive *Istihaza*.
- 427. \* If the medium *Istihaza* becomes excessive while she is already in Namaz, she should break the prayers and do Ghusl for excessive *Istihaza* and also perform other relevant acts and repeat the same prayers. And on the basis of recommended precaution she should perform Wudhu before Ghusl. And if she does not have time for Ghusl it is necessary that she should perform *tayammum* instead of Ghusl. And if she finds that no time is left even for *tayammum* then she should, on the basis of precaution, not break the prayers and complete the same in that very condition. It will be necessary for her to offer *Qadha* later. Similar rules will apply if during the Namaz her little *Istihaza* becomes medium or excessive, she will have to discontinue her Namaz and follow the rules of medium or excessive *Istihaza*, whichever be applicable.

428. \* If the blood stops during Namaz and the mustahaza. woman does

#### (76)

not know whether or not it has also stopped internally, and if after her prayers she understands that bleeding had totally stopped, and she has sufficient time at her disposal to offer prayers again in the state of purity, it will be an obligatory precaution for her to act according to the rules applicable to her and pray again.

- 429. \* If the excessive *Istihaza* reduces to medium *Istihaza*, the *Mustahaza* should perform the rules prescribed for excessive *Istihaza* for the first prayers and then medium *Istihaza* for the later prayers. For example, if excessive *Istihaza* becomes medium before Zuhr prayers she should perform Wudhu and do Ghusl for Zuhr prayers; and for the Asr, Maghrib and Isha prayers she should perform only Wudhu. However, if she does not do Ghusl for Zuhr prayers and has time for Asr prayers only she should do Ghusl for Asr prayers. And if she does not do Ghusl for even Asr prayers she should do Ghusl for Maghrib prayers. And if she does not do Ghusl for that prayers as well and has just enough time for Isha prayers only, she should do Ghusl for Isha prayers.
- 430. \* If the excessive *Istihaza* stops before every Namaz and starts coming again she should do Ghusl before each Namaz.
- 431. If the excessive *Istihaza* reduces to little, the *mustahaza* should follow for the first prayers the rules prescribed for excessive *Istihaza*; and for the later prayers the rules prescribed for little *Istihaza*. Similarly, if the medium *Istihaza* becomes little she

should follow rules prescribed for medium *Istihaza* for the first prayers and those prescribed for little *Istihaza* for the later prayers.

- 432. If a *mustahaza* woman neglects any one of the obligatory rules, her Namaz will be void.
- 433. \* If a woman who is in little or medium *Istihaza* wishes to engage in an act which requires Wudhu as a prerequisite, like touching the script of the Quran etc., she should make the Wudhu for the purpose. The Wudhu made specifically for Namaz would not be sufficient if she wishes to touch after the Namaz is over.

(77)

- 434. A *mustahaza* who has done her obligatory Ghusls can go into Masjid, pause for some time in it, and recite the verses of the Qur'an which contain obligatory Sajdah. It is also lawful for her husband to have sexual intercourse with her, though she may not have performed all the acts which are required before the prayers (e.g. changing the cotton and the pad). And it is not unlikely that these acts may be permissible even without Ghusl, but precaution is in avoiding them.
- 435. If a woman who is in the state of excessive or medium *Istihaza* wishes to recite, before the time of prayers, a verse of the Qur'an which contains an obligatory Sajdah or to enter a Masjid, she should, on the basis of recommended precaution, do Ghusl. And the same rule applies if her husband wishes to have sexual intercourse with her.
- 436. \* Salatul Ayat (due to solar or lunar eclipse etc.) is obligatory for a *mustahaza* woman and she should follow all the rules which have been explained in relation with the daily prayers.
- 437. \* When Namaz-e-Ayat becomes obligatory for a *mustahaza* woman at the time of daily prayers and she wishes to offer these two prayers one after the other she cannot, as per obligatory precaution, offer both of them with one Wudhu and one Ghusl.
- 438. \* If a *mustahaza* woman wishes to offer Qadha prayers she should follow the same rules as are applicable to the prayers offered within time. And as a precaution, she will not consider the acts performed for prayers within time as sufficient for Qadha prayers.
- 439. \* If a woman knows that the blood coming out of her body is not of a wound and cannot decide on it being the blood of hayz or nifas because of the absence of the properties defined by the Shariah, she should act according to the rules in respect of Istihaza. And if she doubts whether it is Istihaza or some other blood and it does not possess other signs she should, on the basis of obligatory precaution, follow the rules of Istihaza.

(78)

#### Hayz

Menstrual discharge (Hayz) is a kind of blood which is normally discharged every

month from the womb of women for a few days. When menses is discharged the woman is called *Haaez'*.

- 440. Menses is usually thick and warm and its colour is either black or red. It is discharged with a pressure and a little irritation.
- 441. \* The blood seen by women after the age of 60 years is not classified as *Hayz*. And as per recommended precaution, women who are not from the clan of Quraish, if they see blood between the age of 50 and 60 years, having the same signs as those of *Hayz*, they should combine the 'dos' of *mustahaza* and 'don'ts' of *Haaez*.
- 442. \* Blood seen by a girl who has not yet completed 9 years of her age will not be classified as *Hayz*.
- 443. It is quite possible for a pregnant woman or a breast feeding mother to see Hayz and the rules which apply to a non-pregnant woman also apply to a pregnant one, except that if a woman who has conceived sees blood with the usual signs of Hayz 20 days after the commencement of her habitual period then it is necessary for her, on the basis of precaution, to refrain from the acts which are forbidden to a *Hagez* and to perform the obligations of a mustahaza.
- 444. \* If a girl does not know whether she has completed nine years of age or not and if she sees blood which does not bear any sign of Hayz, then that blood is definitely not Hayz. And if it has some semblance of Hayz, even then it is difficult to classify it as Hayz, unless one is absolutely sure. This absolute certitude will determine that she has completed her nine years.
- 445. \* If a woman who is doubtful as to whether or not, she has completed 60 years of age, sees blood which she cannot decide whether it is of *Hayz* or not she should decide that she has not completed 60 years.
- 446. The period of *Hayz* is not less than 3 days and not more than 10 days

(79)

and if the period during which blood is discharged falls short of 3 days even by a small measure of time, that blood will not be considered as *Hayz*.

- 447. The blood of Hayz flows continuously for the first 3 days. Therefore, if blood is seen for 2 days and then interrupted for 1 day and then seen again for 1 day, it will not be Hayz.
- 448. In the initial stage, it is necessary that blood flows out, but it is not necessary to be seen flowing out during all the three days. It is sufficient for the blood to be internally present. So, if a woman is clean for a brief period during the first 3 days (as is common among all or some women) even then the blood discharged will be *Hayz*.
- 449. It is not necessary that a woman should have bleeding on the 1st and the 4th night, but it is essential that bleeding should not discontinue on the 2nd and the 3rd night. For example, if bleeding commences on the morning of the 1st day and

continues till sunset on the 3rd day, it would be considered as Hayz. Similarly, if blood is seen from the middle of the 1st day and stops at the same time on the 4th day the same will apply.

- 450. \* If a woman sees blood continuously for three days, and then it stops for a brief period before it is seen again, and if the total number of days in which blood was seen and in which it stopped does not exceed ten, then the days in which blood flowed will be counted as of *Hayz*, and the in between period of respite will be of obligatory precaution, during which she will do all that she should do when she is, and also refrain from all those acts which are forbidden to the *Haaezs*,
- 451. If blood is seen for more than three days and less than ten days and she does not know whether the blood is of a sore or a wound or of Hayz, she should not treat it as *Hayz*.
- 452. If a woman sees blood about which she is unable to discern as to whether it is the blood of wound or of *Hayz*, she should continue to perform her acts of worship, except when her preceding condition was that of *Hayz*.

(80)

- 453. If a woman doubts whether the blood she has seen is of *Hayz* or *Istihaza*, she should treat it to be *Hayz* if it bears the properties of *Hayz*.
- 454. If a woman is unable to decide whether the blood she has seen is of *Hayz* or of virginity, she should examine herself i.e. she should insert cotton in herself and wait for some time. If she finds that only its sides have been stained with blood then it is virginal blood, and if the blood has soaked the entire piece of cotton then it is *Hayz*.
- 455. \* If blood is seen for less than 3 days and then stops and starts again for 3 days the second blood will be *Hayz* but the first blood will not be considered as *Hayz* even if it was seen during the days of habit.

### Rules for the Haaez

- 456. \*. Acts which are Haraam for a woman who is in the state of Hayz:-
- Prayers and other similar acts of worship for which Wudhu or tayammum or Ghusl
  is necessary. However, there is no harm in her performing those acts of worship for
  which Wudhu, tayammum or Ghusl are not obligatory (e.g. Namaz-e-Mayyit).
- All those acts which are forbidden to a junub (see rule no. 361).
- Having sexual intercourse; it is Haraam for man as well as for woman even if only the penis glans may penetrate, and even if semen may not be discharged. In fact, the obligatory precaution is that the male should refrain from insertion even to an extent lesser than the point of circumcision. Anal intercourse with the wife is forbidden regardless of whether she is in *Hayz* or not.
- 457. Sexual intercourse is Haraam also when a woman may not be very certain of being in the state of *Hayz*, but Shariah guides her to treat herself as such. So, when a woman sees blood for more than ten days, and, as will be explained later, she has to resort to the habit of her relatives for determining the period of *Hayz*, her husband will not be permitted to have sexual relations with her during those days.

458. \* If a man has sexual intercourse with his wife when she is a *Haaez*, he should seek Divine forgiveness and the recommended precaution is that he should expiate by giving Kaffara. Rules regarding Kaffara will be mentioned later.

(81)

- 459. With the exception of actual sexual intercourse with a *Haaez* woman, there is no harm in all other forms of courting, wooing and kissing etc.
- 460. Kaffara for sexual intercourse with a *Haaez* is gold coins weighing 3.457 grams if carried out in the early days, 1.729 grams for the middle days and 0.865 grams for the final days of the period of *Hayz*. For example, if *Hayz* lasts for 6 days and her husband has sexual intercourse with her during the 1st and 2nd days or nights, he should pay gold weighing 3.457 grams, and during the 3rd and 4th days and nights he should pay gold weighing 1.729 grams and for the 5th and 6th days and nights he should pay gold weighing 0.865 grams.
- 461. If it is not possible to pay in gold coins, he should pay its equivalent value. And if the price of gold has undergone a change at the time he wishes to pay the Kaffara to the poor, as compared with the time when he had sexual intercourse, he should pay at the prevailing rate.
- 462. If a man has sexual intercourse with his wife in the first, second and third stage of *Hayz* he should give Kaffara for all the three, totalling 6.051 grams.
- 463. If a man has had repeated sexual intercourse with a Hacez woman he should pay Kaffara for each time.
- 464. If a man realises during the course of sexual intercourse that the woman has become *Haaez*, he should withdraw from her immediately, and if he does not do so the recommended precaution is that he should pay Kaffara.
- 465. If a man commits fornication with a *Haaez* woman or has sexual intercourse with a *Haaez* woman who is not his 'mahram' under the impression that she is his wife, the recommended precaution in this case, too, is that he should pay Kaffara.
- 466. If a man has sexual intercourse with a *Haaez* woman on account of ignorance or because of having forgotten the rule, he need not pay Kaffara.
- 467. If a man has sexual intercourse with a woman with the belief that she

(82)

is Haaez, but it transpires later that she was not Haaez, he need not pay Kaffara.

- 468. As will be explained in the rule relating to divorce, if a woman is divorced while she is in the state of *Hayz*, the divorce is void.
- 469. \* If a woman says that she is *Haaez*, or claims to have become from *Hayz*, her statement should be accepted, provided that she is not known to be unreliable.

- 470. If a woman becomes *Haaez* while she is in Namaz, her Namaz will become void.
- 471. If a woman has doubt while offering prayers whether or not she has become *Haaez*, her prayer is in order. However, if she realises after offering prayers that she had actually become *Haaez* during the prayers, her prayers will be void.
- 472. After a woman becomes from *Hayz* it is obligatory for her to take bath for the prayers and other acts of worship which require Wudhu or Ghusl or *tayammum*. The rules for this Ghusl are the same as for the Ghusl of Janabat. And it is better that before Ghusl she should perform Wudhu.
- 473. \* After a woman has become from *Hayz*, and before having done Ghusl the divorce given to her will be in order, and her husband can also have sexual intercourse with her. Though it is better to have sexual intercourse after the woman has washed herself. However, the recommended precaution is that the man should avoid having sexual intercourse with her before she has done Ghusl. However, until she has had Ghusl, other acts like staying in a Masjid and touching the writing of the Qur'an which were Haraam for her at the time of *Hayz* do not become Halal for her.
- 474. \* If the woman does not have sufficient water for Wudhu and Ghusl, and if it is just enough for Ghusl only, she should do Ghusl, and it is better that she should perform *tayammum* in place of Wudhu. And if the water is sufficient for performing Wudhu only, she should perform Wudhu and perform *tayammum* instead of Ghusl. And if she does not have water for either

(83)

of them (i.e. for Ghusl or Wudhu) she should perform *tayammum* for Ghusl only. It is recommended that she does one more *tayammum* instead of Wudhu also.

- 475. \* There is no *Qadha* for the Namaz which she left during her *Hayz*, but she should give Qadha for the obligatory fasts missed by her due to *Hayz*. This includes even those fasts which had been Wajib upon her on the fixed days because of *Nadhr*, but she could not keep because of *Hayz*.
- 476. \* If the time for prayers sets in and a woman knows, or considers it probable, that if she delays offering prayers she will become *Haaez*, she should offer prayers immediately.
- 477. \* If a woman delays offering prayers on exact time, allowing a lapse equal to the time required for offering one Namaz together with Wudhu or *tayanımım*, and then she becomes *Haaez*, she will have to give Qadha for that Namaz. And in calculating the time, the extraneous things like praying quickly or slowly and other matters have to be considered individually. For example, if a woman who is not a traveller delays her Namaz of Zuhr, the Qadha will be obligatory for her if time eqhual to performing four rak'ats of prayers along with Wudhu or *tayanımım* passes away from the exact time of Zuhr and then she becomes *Haaez*. And for one who is a traveller the passage of time equal to performing two rak'ats along with Wudhu or *tayanımım* is sufficient.

478. If a woman is *Pak* from *Hayz* when the time for prayers is nearing its end, and has at her disposal time which suffices for Ghusl and performing one rak'at or more, she should offer the prayers and if she fails to do so she should offer its Qadha.

479. \* If a *Haaez* finds that she does not have sufficient time for Ghusl, but she can offer prayers within the prescribed time after performing *tayammum*, the obligatory precaution is that she should offer that prayer with *tayammum*, and even if she did not offer that prayer it will be obligatory for her to offer its Qadha. Again, if *tayammum* is incumbent upon her due to other reasons, like, if water is harmful for her, she should perform *tayam*-

(84)

mum and offer that prayer, and if she does not offer it, she will have to give its Qadha.

480. If after becoming *Pak* from *Hayz*, a woman doubts whether or not she has time left for the prayers, she should offer the prayers.

481. \* If after becoming *Pak* from *Hayz* a woman does not offer prayers under the impression that she does not have time to make necessary preparations for prayers and to offer even one rak'at, but understands later that she did have time for the purpose, she should offer Qadha.

482. It is Mustahab for a *Haaez* that when it is time for Namaz, she makes herself *Pak* by washing away blood, and changing the pad. Then she should make Wudhu or *tayammum*, whichever is applicable, and sit at the place meant for prayers facing *Qibla* and busy herself in recital, supplication and salutations (Salawat).

483. It is Makrooh for a *Haaez* to read the holy Qur'an, or keep it with herself, or touch with any part of her body the space between its lines. It is also Makrooh for her to dye her hair with "henna" or any other thing like it.

#### Types of Women in Havz

484. There are six types:

- Woman having the habit of time and duration: A woman who sees blood in each of the two consecutive months at a particular time and for a fixed number of days. For example, in each month blood may be seen from the 1st up to the 7th of the month.
- Woman having the habit of time: A woman who sees blood in each of the two consecutive months at a particular time but the number of days varies. For example, in two consecutive months her blood starts coming on the 1st of the month but she becomes *Pak* on the 7th day in the first month and on the 8th day in the second month.
- Woman having the habit of duration: A woman who sees blood in each of the two consecutive months for a particular number of days but the time of commencement is not the same. For example, in the first month the blood is seen from the 5th to the 10th of the month and in the second month from the 12th to the 17th of that month.

- Muztariba: A woman who has seen blood for a few months but who has not formed a habit or whose former habit has been disturbed and has not formed a new one.
- Mubtadiya: A woman who sees blood for the first time.
- Nasiya: A woman who has forgotten her habit.

### Some Further Details are Given Below About Haaez:

485. \* Women having the habit of time and duration are of two types:

First, a woman who sees blood in two consecutive months at a particular time for a particular duration. For example, she sees blood on the 1st of each month and becomes *Pak* on the 7th of each month. Her habit of *Hayz* will be from first to seventh of every month.

Second, a woman who sees blood in each of the two consecutive months at a particular time and after 3 or more days she may be Pak for one or more days and the blood is seen again; but the total number of days during which the blood is seen as well as those during which she remains Pak does not exceed 10 days; and in each month the total number of days during which blood is seen, and the intervening days during which she is Pak must be same. In such a case the habit of the woman will be counted according to the days during which blood is seen, not including the intervening days during which she remained Pak. It is not, however, necessary that the intervening days during which she remains Pak should be identical in each month. For example, if in the 1st month blood is seen for 3 days from the 1st to the 3rd of the month and then she remains Pak for 3 days whereas in the 2nd month the blood comes for 3 days and then it stops coming for 3 days and is seen again for 3 days and the total number of days during which the blood is seen is six, then this woman will be classified as having a fixed habit of six days. If the number of days during which blood is seen varies in the second month, then she is one with fixed time but not fixed duration.

486. \* If a woman who has a fixed habit of time, irrespective of whether she has a fixed habit of duration or not, sees blood on time or a day or two earlier that blood will be *Hayz* even if it does not bear the signs of *Hayz*. Therefore, she will act according the rules applied to a *Haaez*. And if it transpires that it was not *Hayz*, for example, if she becomes *Pak* before three days, then she should give Qadha for the acts of Ibadaat which she has left out.

(86)

487. \* If a woman having the habit of time and duration sees blood during all days of her fixed habit plus a few days before and after, and if the total number of days does not exceed 10, all of it is *Hayz*. And if it exceeds 10 days, then only the blood seen during the days of habit is *Hayz* and the rest will be *Istihaza*, and she should give Qadha of the acts of worship which she did not perform during the days before and after her habit. And if she sees blood on all the days of her habit as well as a few days earlier, and if the total number of the days does not exceed 10, all of it is *Hayz*. And if it exceeds ten days, then blood seen during the days of habit will be *Hayz*, even if it did not have the signs of *Hayz*, and the blood seen earlier will be classified as *Istihaza* even if it had the signs of *Hayz*. She will offer Qadha for the prayers left out during those earlier days. And if she sees blood during her days of fixed habit plus a few

days after her habit, and if the total does not exceed ten days, all of it is *Hayz*. But if it exceeds ten days, then the blood seen during habitual days will be *Hayz*, and the rest is *Istihaza*.

488. \* If a woman who has the fixed habit of time and duration, sees blood on some days of her habit and also a few days earlier and if the total number of days does not exceed 10 days, all of it is *Hayz*. And if the number of days exceeds 10 she will add the number of days within her habitual time to the earlier days and complete her fixed duration. Those will be the days of *Hayz*, and the rest will be *Istihaza*.

And if she sees blood during some of her habitual days plus some days later, and if the total number of days does not exceed ten, then all of it will be *Hayz*.

And if the total exceeds ten days then she will add the number of her habitual time to the later days so as to complete her fixed period of duration. These will then be the days of *Hayz*, and the rest will be classified as *Istihaza*.

489, \* If a woman has a fixed habit of *Hayz* and if she sees blood for 3 days or more, and then it stops and is thereafter seen again, and the gap between the two discharges is less than 10 days, and if the total number of days in which blood was seen together with the intermediary period in which it stopped exceeds 10 days (e.g. when blood is seen for 5 days and then stops for 5 days and is again seen on the following 5 days) then it has various rules:-

(87)

If the blood, all or part thereof, seen in the initial days was during the days of her habit and the blood seen later in the second phase after her temporary state of being *Pak* did not come during the days of her habit, then she should treat her first blood to be *Hayz* and the second one as *Istihaza*.

• If the blood seen in the initial days is not during the days of her habit but the second blood, all or part therof was seen in the days of her habit, then she should treat the entire second blood to be *Hayz* and the first as *Istihaza*.

If she saw the first and the second blood during the days of her habit, and if the first blood did not last for less than 3 days, then that period along with the intervening days when she was *Pak* will be period of *Hayz*ovided that the total period covered by them does not exceed 10 days. And as per obligatory precaution, she will do all that a *Pak* lady does and refrain from all that a *Haaez* orbidden to do during the intervening period. And some of the blood which she continues to see after the days of her habit will be classified as *Istihaza*. But the blood which she may see a day or two earlier than her habitual time can be *Hayz*, as it customarily occurs in some cases of women with fixed habit. But if she finds that by counting the earlier discharge as *Hayz*, the blood which she saw in the second phase during her habitual period will be counted out of the ten days limit then she will consider the earlier discharge as *Istihaza*. For example, if her habit was to see blood on 3rd to 10th of every month, and during any one month the habit changed and she saw blood from 1st to 6th, and then remained *Pak* for two days. Thereafter, she saw blood again till 15th. The rule will be that the blood seen from 1st to 10th is *Hayz*, and that seen from 11th to 15th is *Istihaza*.

• If she sees the blood in both phases during her habitual days, but blood seen in the initial days is for less than three days, then it is plausible that she may add the days of earlier discharge to complete three days, and treat the period as *Hayz*. Then the second blood which also fell during habitual days will be counted as *Hayz*, provided that the total of the first and second phase, together with the intervening days of pause does not exceed ten days. In certain situations, she has to regard all the blood seen in the initial period as *Hayz*, but there are two conditions for that:-

(88)

- (i) The discharge seen earlier than the habitual days must be customarily expected.
- (ii)By considering the whole initial period as *Hayz*, blood seen in the second phase of habitual days is not excluded from ten days' maximum. For example, if a woman has a habit of seeing blood from 4th to 10th of every month, and she saw it earlier, say, from 1st to 4th, and then there was a brief period when blood stopped, say, for two days. And again it continued upto 15th. The rule is that all blood seen in the first phase is *Hayz*, and in the second one, blood seen upto the tenth will be *Hayz*. The rest will be *Istihaza*.
- 490. If a woman with fixed habit of time and duration fails to see blood in her habit, and sees it earlier or later, it will be considered as *Hayz* if it comes for the equal number of days, and bears the signs.
- 491. \* If a woman who has the habit of time and duration sees blood in her habit for three or more days, but for less than her usual number of days and then her blood stops and thereafter is seen again for days equal to the number of days of her habit, she will treat the whole period, including the intervening days, as one *Hayz*, if it does not exceed ten days. But if the number of intervening days during which she is *Pak* from blood is ten days or more, then each period of bleeding will be regarded as a separate period of *Hayz*. And if the intervening gap is less than 10 days, but the total of first, second and intervening period exceeds ten days, then the first phase will be *Hayz*, and the second one *Istihaza*.
- 492. If a woman who has fixed habit of time and duration sees blood for more than 10 days, the blood which she sees during the days of her habit is *Hayz*, even though it may not have the signs of *Hayz*, and the blood which is seen after the days of her habit is *Istihaza* even though it may have the sign of *Hayz*. For example, if the blood of a woman whose habit is from the 1st to the 7th of the month is seen from the 1st to the 12th of a particular month, the blood which is seen during the first 7 days will be *Hayz* and that which is seen during the remaining 5 days will be *Istihaza*.

(89)

#### WOMEN HAVING THE HABIT OF TIME ONLY

#### Women having the habit of time are of two types:

493. First, a woman who sees blood in each of the two consecutive months on a given day, and then becomes *Pak* after a few days. The duration of blood varies in each month. For example, if the blood is seen on the 1st of each month but stops on the 7th in the first month and on the 8th in the second month, her habit of time will be the

first of every month.

Second, a woman who sees blood in two consecutive months on a given day, for, say 3 or more days and then it stops and thereafter is seen again, but the total number of days does not exceed ten days. However, the number of days during the 2nd month is either more or less than the days in the 1st month. For example, if the blood is seen on the 1st day of each of the two consecutive months but the total duration of days is 8 in the 1st month and 9 in the 2nd month, she should treat the 1st of the month to be her habit of time.

494. \* If a woman who has the habit of time but the duration of her *Hayz* is not constant, sees blood on her habitual time or two or three days earlier, she will treat herself as *Haaez*, and act according to the details given in rule no. 486. But if the blood is seen much earlier, so much so that it would not be considered as customary, or if she sees it very late, she will treat herself as *Haaez* if the blood bears the signs of *Hayz*. Similarly, she will consider it as *Hayz* if she is sure that the bleeding will continue for three days, even if the blood bears no semblance of *Hayz*. And if she is not sure whether this sort of bleeding will last for three days or not, then as per obligatory precaution, she will do all those acts which are wajib for a *Mustahaza*, and refrain from all those acts which are forbidden to *Haaez*.

495. \* If a woman with the fixed habit of time sees blood on her habitual time for more than 10 days and if she is unable to determine the exact duration of *Hayz* from its signs, then as a precaution, she will follow the habit of her paternal or maternal relatives, irrespective of whether they are living or dead; provided that:

(i) the state of her relative does not differ sharply from her state. She, as a young and active person, cannot compare with the habit of an old lady,

(90)

or the one nearing menopause.

(ii) She does not compare herself to a woman in her family whose habit is totally different from the habit of the others in the family.

The above rule also applies to a woman of fixed habit of time who fails to see blood on time, and sees it out of the days of her habit for more than 10 days and is unable to discern from the signs.

- 496. \* A woman with fixed habit of time cannot shift her *Hayz* to any period outside her habitual time. Therefore, if her commencing time is fixed on the first of every month, with a varying duration of five or six days, and then suddenly she sees blood for twelve days, and she is unable to recognise the signs to determine the duration of *Hayz*, she will take the first day of the month as the beginning and as for the duration, she will resort to the foregoing rule (495). And if she is aware of her final or middle days of habit, and if the total number of days exceeds ten, she will arrange the duration of *Hayz* in such a manner that her final or middle days fall within the habitual time.
- 497. \* If a woman with a fixed habit of time sees blood for more than ten days, and is unable to determine the nature of blood as explained in rule no. 495, then she will be free to decide upon any number of days which she feels could be her days of *Hayz*. It is recommended that she fixes seven days, and in so doing she must keep in mind her

habit of commencement, as mentioned in the foregoing rules.

### WOMEN HAVING THE HABIT OF FIXED DURATION

#### Women having the habit of duration are of two types:

498. \* First, a woman whose duration of *Hayz* in two consecutive months is same but the commencing times differ. In such circumstances her habit of duration will be the number of days during which blood is seen. For example, if blood is seen from the 1st to the 5th of the 1st month and from the 11th to the 15th of the 2nd month her duration habit will be 5 days.

Second, a woman who sees blood in two consecutive months for 3 or more days, and then it stops for a day or two before it starts again, though the time of commencement of blood varies in the 2nd month from that of the 1st, her duration habit will be the number of days during which blood is seen, provided that the total number of the bleeding and *Pak* days does not

(91)

exceed ten and that the duration period in both the months remains equal. As a measure of precaution, in the intervening days, she will do all that is obligatory upon a lady who is Pak, and also refrain from all those acts which a Haaez is forbidden to do. For example, if during the 1st month she sees blood from the 1st to the 3rd day and then it stops for 2 days and then sees again for 3 days, and in the 2nd month she sees it from the 11th to the 13th and then it stops for 2 days and then sees it her duration habit will be six days. And if the duration in two consecutive months is not constant, like, if she sees blood for 8 days in the first month and for 4 days in the next, then a pause, and again bleeding starts making the total 8 days by including the intervening days, then such a woman cannot be classified as woman with fixed duration. She will be Mudhtariba, whose rules will be discussed later.

- 499. \* If a woman with the fixed habit of duration sees blood for less or more days than her habitual duration, but the number of those days does not exceed 10 she should treat them as *Hayz*. And if it exceeds 10 days and the nature of blood remains same throughout, then she will calculate her habitual duration from the day bleeding began, and treat it as *Hayz*. But if the nature of blood changes, with some days showing signs of *Hayz* and others showing signs of *Istihaza*, then there can be three possibilities:-
- (i)if the number of days in which blood shows signs of *Hayz* tallies with the habitual duration, then she will take those days as of *Hayz*, and the rest as *Istihaza*.
- (ii)if the number of days in which blood shows signs of *Hayz* exceeds her habitual duration, then she will take her habitual duration as *Hayz*, and the rest as *Istihaza*. (iii)if the number of days in which blood shows signs of *Hayz* is less than her habitual duration, she will add some days to complete her duration and take that period as *Hayz*, and treat the rest of the days as of *Istihaza*.

#### Mudhtaribah

500. \* Mudhtaribah is a woman who may have seen blood for some months, but did not form a fixed habit, neither of time nor of duration. If such a woman sees blood for more than 10 days, and if the nature of blood remains same, either resembling Hayz or Istihaza, then she will be classified among those women who, despite fixed habit of

time, see blood in unusual period, and is also unable to distinguish the signs of one from the other.

(92)

As a measure of precaution, she will refer to the prevailing habits among her relatives and adopt it. And if that is not possible, she will fix any reasonable number, neither less than 3 days nor more than ten days, as explained in rules nos.495 and 497.

501. \* If Mudhtaribah sees blood for more than ten days, and if for some days the blood has the signs of Hayz and during other days has the signs of Istihaza, and if the blood which has the signs of Hayz is not less than 3 days nor more than 10 days, then all of it is Hayz. The rest will be Istihaza.

And if the blood bearing the signs of *Hayz* is for less than 3 days or more than 10 days, she will follow the rule explained in the foregoing clause for the sake of determining the number of days in *Hayz*.

And if after having determined her *Hayz* period, she again sees blood before completing 10 days of being *Pak*, again with the signs of *Hayz*, she will treat this new emission as *Istihaza*.

#### Mubtadea

502. \* Mubtadea is a woman who sees blood for the first time. If she sees it for more than ten days and all the blood has common signs then she should refer to the prevailing habit among her relatives and consider her corresponding duration as Hayz and the rest as Istihaza, keeping in view two provisions in rule no. 495. And if even that seems impossible, then she will be free to fix a certain duration as explained in rule no. 497.

503. \* If a *Mubtadea* sees blood for more than ten days, some bearing the signs of *Hayz* and other that of *Istihaza*, and if the blood with the signs of *Hayz* is seen for not less than three and not more than ten days, then all that blood is *Hayz*. But if she sees blood again before the expiry of ten days and even that blood resembles *Hayz*, for example, if dark blood is seen for five days and yellowish blood is seen for nine days, and dark blood is seen again for five days, then she should treat the first blood as *Hayz* and the rest as *Istihaza*, as explained in the case of *Mudhtaribah*.

504. \* If a *Mubtadea* sees blood for more than 10 days, some of which bearing signs of *Hayz* and other having signs of *Istihaza*, and if the blood with the signs of *Hayz* is seen for less than 3 days, she will treat it as *Hayz*, and for determining the duration of it she will follow as stated in rule no. 501.

(93)

### Nasiya

505. \* Nasiya is a woman who has forgotten her habit of time and duration, and such women are of various types.

One of them is a woman who had a fixed habit of duration, and has now forgotten it. If she sees blood for three or more days, not exceeding ten, she will treat all of it as *Hayz*.

But if she sees blood for more than ten days, then she is classified as Mudhtaribah,

and she will follow rule nos. 500 and 501, with one difference. While determining her duration, she must know that the duration she is fixing is not less than her usual habit, nor can she fix a longer duration than her usual habit.

Similar is the case of a woman who had a fixed duration, but it slightly varied each month, for example, she saw blood for six days, and at times for seven days in a month. Such a woman, if she is unable to decide on the basis of signs, or the habit of her relatives etc. then she should fix her duration within the limits of six and seven days.

#### Various Rules Related to Havz

506. \* If a *Mubtadea*, a *Mudhtaribah*, a *Nasiya* and a woman with the fixed habit of duration, see blood with the signs of *Hayz*, or are certain that the discharge would last for three days, they must abandon the obligatory prayers. But if they later understand that it was not *Hayz*, they have to give the Qadha of the prayers they did not perform.

507. If a woman has a fixed habit of *Hayz*, either of time or of duration or of both, and if she sees blood for two consecutive months contrary to her usual habit in which she finds that the time, the duration or both coincide then she has formed a new habit. For example, if previously she saw blood from 1st to 7th of a month but during these two months she saw it from the 10th to 17th, then the period from 10th to 17th of the month will be her new habit.

508. One month" means the expiry of 30 days from the date of commencement of *Hayz* and not the period from the first to the last date of a month.

509. If a woman usually sees blood once in a month, but in a particular

(94)

month she sees it twice with signs of Hayz, and if the number of intervening days during which she remained Pak is not less than 10 she should treat both as periods of Hayz.

- 510. If a woman sees blood with signs of *Hayz* for 3 or more days and thereafter for 10 or more she sees blood with the signs of *Istihaza* and again she sees blood with signs of *Hayz* for 3 days, she should treat the first and last bleeding as *Hayz*.
- 511. \* If a woman becomes *Pak* before the expiry of 10 days and feels that there is no blood in her interior part she should do *Ghusl* for the acts of worship although she may have a feeling that blood might appear once again before the completion of 10 days. And if she is absolutely sure that she will see blood before the lapse of 10 days, even then, as a matter of precaution, she should do Ghusl and perform her Ibadaat, but she will refrain from doing those acts which are forbidden to a *Haaez*.
- 512. \* If a woman becomes *Pak* before 10 days but feels that there might be blood in her interior part, she should insert cotton and wait for some time to find out. If she finds out that she has become *Pak* she should take bath and perform her acts of worship. And if she finds out that she has not become *Pak* totally, and she does not have a fixed habit of *Hayz* or if her habit is 10 days, or if she has a fixed duration which is not yet completed, then she will wait. If she becomes *Pak* before ten days,

she will do *Ghusl*. If she becomes *Pak* on completion of 10 days, or if her bleeding exceeds ten days, then she will do *Ghusl* at the end of tenth day.

And if her habit is for less than 10 days, and she is sure that the blood will cease before ten days are over, or by the end of the tenth day, she must not do *Ghusl* till then. And if she has a feeling that her bleeding might exceed ten days, it is a recommended precaution that she avoids acts of worship for a day, or upto the tenth day. But this rule applies to those women who have had continuous bleeding before the days of her habit. Otherwise, it is not permissible to neglect Ibadaat after the days of habit are over.

513. If a woman treats the blood she saw during certain days as *Hayz* and did not perform her acts of worship and comes to know later that it was not

(95)

Hayz, she should give Qadha of the lapsed prayers, and fasts, which she left out. And if she performs acts of worship under the impression that the blood is not Hayz but realises later that it was Hayz, then the fasts kept in those days will be void and therefore she should give Qadha of those fasts.

#### Nifas

- 514. From the time when the child birth takes place, the blood seen by the mother is *Nifas*, provided that it stops before or on completion of the tenth day. While in the condition of *Nifas*, a woman is called *Nafsa*.
- 515. The blood which a mother sees before the appearance of the first limb of the child is not *Nifas*.
- 516. It is not necessary that the baby is fully grown. Even if a deficient baby is born, the blood seen by the mother for ten days will be *Nifas*. The term 'Child birth' must be applicable to it.
- 517. It is possible that *Nifas* blood may be discharged for an instant only, but it never exceeds 10 days.
- 518. If a woman doubts whether she has aborted something or not, or whether the thing aborted is a child or not, it is not necessary for her to investigate, and the blood which is discharged in this situation is not *Nifas*.
- 519. On the basis of precaution, halting or pausing in a masjid and other acts which are haraam for a *Haaez* are also haraam for a *Nafsa* and those acts which are obligatory for a *Haaez* are also obligatory for a *Nafsa*.
- 520. Divorcing a woman who is in the state of *Nifas* and having sexual intercourse with her is haraam. However, if her husband has sexual intercourse with her it does not involve any Kaffara.
- 521. \* When a woman becomes *Pak* from *Nifas*, she should do Ghusl and perform acts of worship. And if she sees blood again, once or often, and the total number of days on which blood is seen and the intervening days during which she remains *Pak* is

10 or less than 10, then all of it will be *Nifas*. In the intervening days, as a precaution, she will perform all that is obligatory

(96)

for a *Pak* woman and also refrain from all acts which are forbidden to a woman in *Nifas*. So, if she had kept fasts, she will give their Qadha.

And if the blood which she saw later exceeds ten days then there can be two situations:

if the woman does not have a fixed habit of duration, then she will count the first ten days as *Nifas*, and the rest as *Istihaza*.

and if she has fixed habit of duration, then, as a precaution, the blood which she sees after the habitual days of duration will require her to act as a *Mustahaza*, and also avoid all that is forbidden to a woman in *Nifas*.

- 522. If a woman becomes *Pak* from *Nifas*, but feels that there might be blood in the interior part, she should insert some cotton, and wait till she finds out. If she finds herself *Pak* then she should do *Ghusl* for the acts of worship.
- 523. \* If Nifas blood is seen by a mother for more than 10 days and she has a fixed habit of Hayz, then her Nifas will be equal to the duration of Hayz and the rest would be Istihaza. And, if she does not have a fixed habit of Hayz, she would take ten days as those of Hayz, and treat the rest as Istihaza.

For a woman who has a fixed habit of *Hayz*, it is a recommended precaution to act as a *Mustahaza* from the day after her habit is over, and at the same time refrain from acts forbidden to one in *Nifas* till 18th day. And for a woman with no fixed habit of *Hayz*, this recommended precaution applies from the tenth to the eighteenth day since the child birth.

524. \* If the habit of *Hayz* of a woman is less than 10 days and blood is seen for more days than the days of her *Hayz*, she should treat the days equal to the days of her *Hayz* as *Nifas*. After that, she has a choice either to leave out her Namaz or act according to the rules of *Istihaza*, but it is better to leave out Namaz for a day. And if the blood continues to be seen even after 10 days, then all the days in excess of her habit, upto the tenth day, will be *Istihaza* and she should give Qadha of the acts of worship which she did not perform during those days. For example, if the *Hayz* duration of a woman has always been 6 days and her blood comes for more than 6 days, she should treat 6 days as *Nifas* and on the 7th, 8th, 9th and 10th day, it will be her choice either to abstain from all acts of worship or adopt the rules of *Istihaza*. And if she sees blood for more than ten days, all the days in excess of her habitual duration of *Hayz* will be treated as the days of *Istihaza*.

(97)

525. \* If a woman, with a fixed habit of *Hayz* sees blood continuously for a month or

more after giving birth to a child, the blood seen for the days equal to her *Hayz* habit will be *Nifas*, and the blood seen after that for ten days will be *Istihaza*, even if it coincides with the dates of her monthly *Hayz*.

For example, there is a woman whose fixed *Hayz* habit is from 20th to 27th of every month.

She gives birth on the 10th of a given month, and she continues to see blood for a month or more; her *Nifas* will be seven days, equal to her *Hayz* days, and will be from 10th to 17th of that month; now, the blood which she continues to see from the 17th onwards for ten days will be *Istihaza*, even though it falls in her days of *Hayz* habit. After the lapse of 10 days, if bleeding continues, then it is *Hayz* if it falls in the days of habit, irrespective of whether it has the signs of *Hayz* or not.

And if bleeding does not occur in the days of *Hayz* habit, she will wait till the days of her habit, even if it means waiting for a month or more and even if blood has the signs of *Hayz*.

And if she has no fixed habit of commencement time of *Hayz*, she should make an effort to recognise her *Hayz* by its signs; and if that is not possible, because the blood seen after *Nifas* remains of one type for a month or more, then she will adopt the habit prevailing among her relatives to determine the days of *Hayz*. And, if that also is not possible, then she has an option of fixing her days of *Hayz*. These details have been dealt with in the discussions about *Hayz*.

526. \* If a woman does not have a fixed habit of duration, and if after giving birth she sees blood continuously for a month or more, the rules contained in no. 523 will apply to the first 10 days; and as for the next 10 days it is *Istihaza*. And as regards the blood seen thereafter, it can be either *Hayz* or *Istihaza*, and in order to ascertain whether it is *Hayz*, she will follow the rule stated in the foregoing clause.

## **Ghusl for Touching a Dead Body**

- 527. If a person touches a human dead body which has become cold and has not yet been given Ghusl (i.e. brings any part of his own body in contact with it) he should do Ghusl regardless of whether he touched it while asleep or awake, voluntarily or otherwise. Ghusl will also be wajib if his nail or bone touches the nail or bone of the dead body. However, Ghusl is not obligatory if one touches a dead animal.
- 528. If a person touches a dead body which has not become entirely cold, Ghusl will not be wajib, even if the part touched has become cold.
- 529. \* If a person brings his hair in contact with the body of a dead person, or if his body touches the hair of the dead person, or if his hair touches the hair of the dead person, Ghusl will not become obligatory.
- 530. \* If a person touches a dead child or a foetus in which life has entered, then Ghusl for touching it will be obligatory. Hence, if a still-born child whose body has become cold, comes in contact with the outer part of its mother's body, the mother should do Ghusl for touching the dead body. In fact, as an obligatory precaution, she should do Ghusl even if the child has not touched the outer part of her body.
- 531, \* A child who is born after its mother has died, and her body has become cold,

and if it touches any outer part of mother's dead body, it should do Ghusl on attaining the age of puberty. In fact, it should do Ghusl, as a precaution, even if it did not touch the mother's body.

532. If a person touches a dead body after it has been given three obligatory Ghusls, Ghusl for touching will not be wajib. However, if he touches any part of the dead body before the completion of 3 Ghusls he should do Ghusl for touching the dead body, even if the 3rd Ghusl of that part which he has touched may have been done.

(99)

- 533. If an insane person or a minor touches a dead body, the insane person would do Ghusl when he becomes sane, and similarly the minor child would do Ghusl when he attains the age of puberty.
- 534. \* If a part is separated from a living person, or from a dead body which has not yet been given Ghusls, and a person touches that separated part he does not have to do any Ghusl even if that separated part contains bones.
- 535. \* It is not obligatory to do Ghusl for touching a separated bone which has not been given Ghusl, whether it has been separated from a dead body or a living person. The same rule applies to touching the teeth which have been separated form a dead body or a living person.
- 536. The method of doing Ghusl for touching the dead body is the same as of Ghusl for Janabat. However, for a person who has done Ghusl for touching a dead body, the recommended precaution is that he should perform Wudhu if he wants to pray.
- 537. One Ghusl is sufficient for one who touches several corpses or touches the same corpse a number of times.
- 538. A person who has not done Ghusl after touching a dead body is not prohibited from halting or pausing in a masjid or from having sexual intercourse with his wife, or from reciting the verses of the holy Qur'an which have obligatory Sajdah. However, he should do Ghusl for offering prayers or for other similar acts of worship.

## Rules Related to a Dying Person

- 539. A Muslim who is dying, whether man or woman, old or young, should, as a measure of precaution, be laid on his/her back if possible, in such a manner that the soles of his/her feet would face the *Qibla* (direction towards the holy Ka'bah)
- 540. It is recommended that the dead body should be laid facing the *Qibla* during the Ghusls. However, when Ghusls are completed, it is better to lay it the same way as it is laid when prayers are offered for it.
- 541. \* It is an obligatory precaution upon every Muslim, to lay a dying person facing the *Qibla*. And if the dying person consents to it, there is no need to seek the

permission for it from the guardian. Otherwise, the permission must be sought.

- 542. It is recommended that the doctrinal testimony of Islam (Shahadatain) and the acknowledgement of the twelve Imams and other tenets of faith should be inculcated to a dying person in such a manner that he/she would understand. It is also recommended that these utterances are repeated till the time of his/her death.
- 543. It is recommended that the following supplications should be read over to a dying person in such a manner that he/she would understand: Allahhummaghfir liyal kathira mim ma'asika waqbal minniyal yasira min ta'atika ya man yaqbalul yasira wa ya'afu 'anil kathir, Iqbal minniyal yasira wa'fu 'anniyal kathir. Innaka antal 'afuwwul Ghafur. Alla hum mar hamni fa innaka Rahim.
- 544. It is Mustahab to carry a person experiencing painfully slow death to the place where he used to offer prayers, provided that it does not cause him any discomfort.
- 545. If a person is in the throes of death it is Mustahab to recite by his side Surah Yasin, Surah as-Saffat, Surah al-Ahzab, Ayat al-Kursi and 54th verse of Surah al-A'raf and the last three verses of Surah al-Baqarah. In fact it is

(101)

better to recite as much from the holy Qur'an as possible.

546. \* It is Makrooh to leave a dying person alone or to place a weight on his stomach, or to chatter idly or wail near him or to let only women remain with him. It is Makrooh to be by his/her side in the state of Janabat or Hayz.

## Rules to Follow After the Death:

547. \* It is Mustahab that the eyes and lips of a dead person be shut, its chin be tied, its hands and feet be straightened and to spread a cloth over it. If a person dies at night it is Mustahab to light the place where he/she is, to inform Momineen to join the funeral, and to hasten the burial. But if, they are not sure of his/her death, they should wait till they are certain. Moreover, if the dead person is a pregnant woman and there is a living child in her womb, her burial should be delayed till such time that her left side is cut open and the child is taken out and then to sew her side.

#### The Obligation of Ghusl, Kafan, Namaz and Dafn

548. \* Giving Ghusl, Kafan, Hunoot, Namaz, and burial to every dead Muslim, regardless of whether he/she is an Ithna-Asheri or not, is wajib on the guardian. The guardian must either discharge all these duties himself or appoint someone to do them. And if anyone performs these duties, with or without the permission of the guardian, the guardian will be relieved of his responsibility.

And if the dead person had no guardian, or if the guardian refuses to discharge his duties, then these duties will be obligatory upon all equally, as Wajib-e-Kifaee which means if some people undertake to fulfil the obligation, others will be relieved of the responsibility. And if no one undertakes to do so, all will be equally sinful. And when a guardian refuses to discharge his duty, seeking his permission has no meaning.

549. If a person undertakes to fulfil the obligations to a dead body it is not obligatory

on others to proceed for the same. However, if that person leaves the work half done, others must complete them.

550. \* If a person is certain that others are fulfiling their obligations properly, then it is not obligatory for him to proceed for the purpose. However, if he is

(102)

in doubt or has suspicion, then he should take necessary steps.

- 551. If a person is certain that Ghusl, Kafan, Namaz or burial of a dead body has been performed incorrectly, he should proceed to do them correctly again. But if he just feels that probably the duties were not correctly discharged, or if he has a mere doubt, then it is not obligatory to undertake the work.
- 552. \* The guardian of a wife is her husband. And in other cases, men who inherit the dead person according to the categories which will be explained later, will take precedence over each other. However, to say that the father of the deceased takes precedence over the son, the grandfather over the brothers, or full brothers over half-brothers or the paternal uncles over the maternal uncles, is a ponderable issue, and one should act with caution as the situation demands.
- 553. \* A minor or an insane person does not qualify for guardianship in matters related to the dead person; similarly, an absent person who can neither attend to the duties himself, nor appoint someone to do them, has no authority as a guardian.
- 554. \* If a person claims that he is the guardian of the dead person, or that the guardian of the dead person has given him permission to carry out its Ghusl, Kafan and Dafn, or if he claims that he is the appointed executor of the dead person in the matter of its final rituals, his claim will be accepted, provided that he is reliable, or that the corpse is in his possession, or that two Adils testify to his statement.
- 555. \* If a dead person appoints someone other than his guardian to carry out his Ghusl, Kafan, Dafn and Namaz, then he will be the rightful person to fulfil those obligations. And it is not necessary that the person whom the deceased has appointed to carry out the duties personally should accept the will. However, if he accepts it he should act accordingly.

(103)

## The Method of Ghusl of Mayyit

556. It is obligatory to give three Ghusls to a dead body. The first bathing should be with water mixed with "Sidr" (Beri) leaves. The second bathing should be with ater mixed with xamphor and the third should be with unmixed water.

557. The quality of "Sidr" leaves and comphor should neither be so much that the

water becomes mixed (Mudhaaf), nor so little that it may be said that "Sidr" leaves and comphor have not been mixed with water.

- 558. If enough quantity os "Sidr" leaves and comphor is available, then whatever quantity available should be mixed with water.
- 559. \* If a person dies while he is in the state of *Ihram* his dead body should not be washed with water mixed with comphor. Instead of that, pure unmixed water should be used. However, in the following two situations, water with camphor should be used:
- (i) If he or she dies in Hajj Tamattu' after completing Saee';
- (ii) and if it is Hajj Qiran or Ifrad, he died after having shaved the head
- 560. \* If "Sidr" leaves and camphor or either of these things is not available or its use is not lawful (e.g. if it has been unsurped) the dead body should be given Ghusl, on the basis of precaution, with pure, unmixed water instead of the Ghusl which is not possible, and it should also be given one *tayammum*
- 561. \* A person who gives Ghusl to a dead body should be a Muslim, perferable a Shia Ithna Asheri, adult and sane, and should know the rules of Ghusl. And if an intelligent, didcerning boy or girl, who is not yet baligh, gives Ghusl correctly, it will be sufficient. And if the deceased belongs to a sect other than Shia Ithan Asheri, and if he or she is given Ghusl according to the rules of his or her sect by a person of his or her sect, then the Shia Ithan Asheri momin will be relieve of the responsibility, except if he is the guardian.
- 562. \* One who gives Ghusl to the dead body should perform the act with

(104)

the nivyat of Qurbat, that is, obedience to the pleasure of Allah.

- 563. \* Ghusl to a Muslim child, even illegitimate, is obligatory. But the Ghusl, Kafan, Dafan of the a non Muslim who has been insane since childhood and has grown up without having recovered..
- 564. \* If a foetus of 4 months or more is still-born it is obligatory to give it Ghusl, and even if it has not complete four months, but it has formed features of a human child, it must be given absent, the foetus will bewrapped up in a cloth and buried without Ghusl.
- 565, \* It is unlawful for a man to give Ghusl to the dead body of a woman and for a woman to give Ghusl to the dead body of a man. Husband and wife can, however, give Ghusl to the dead body of each other, although the recommended precaution is that they should also avoid doing so, in normal circumstances.
- 566, \* A man can give Ghusl to the dead body of a little girl and similarly a woman can give Ghusl to the dead body of a little boy.
- 567. \* If no man is available to give Ghusl to the dead body of a man, his kinswomen who are also his mahram ( one with whom marriage is prohibited e.g. , mother, sister,

paternal aunt and maternal aunt) or those women who become his mahram by way of marriage or sucking can give Ghusl to his dead body. Similary if no woman is available to give Ghusl to the dead body of a woman her kinsmn who are also her mahram or or have become by marriage can give Ghusl to her dead body. In either case, it is not obligatory to cover the body except the private parts; though doing so is preferred.

568. \* If a man gives Ghusl to the dead body of a man, or a woman to the dead body of a woman, it is permissible to keep the body bare, except the private parts. But it is better to give Ghusl from under the dress.

569. It is haraam to look at the private parts of corpse and if a person giving

#### (105)

Ghusl looks at them, he commits a sin, though the Ghusl will not be void.

- 570. \* If there is AYN Najasat on any parts of the dead body, it is obligatory to first remove it before giving Ghusl. And it is preferred that before the corpse is given Ghusl, it should be clean and free from all other najasat.
- 571. \* Ghusle for a dead body is mimilar to Ghus of Janabat. And the obligatory precaution is that a corpse should not be given Ghusl by Irtimasi, that is, immersion, as long as it is possible to give Ghusl by way of Tartibi. And even in the case of Tartibi Ghusl it is necessary that the body should be washed on the right side first, and then the left left side. And the recommended precaution is that, if possible, none of the three parts of the body be immersed in the water. Instead water should be poured on the dead body.
- 572. \* If someone dies in the state of Hayz or Janabat it is is not necessary to give him/ her their respective Ghusls. The Ghusl given to the dead body will suffice.
- 573. \* As a preaution, it is haraam to change any fee for giving Ghusl to the dead. And if someone gives Ghusl with a intention of earning and without the Niyyat of *Qurbat*, then the Ghusl will be void. However, it is not unlawful to charge for the preliminary preparations before Ghusl.
- 574. \* There is no rule for *Jabirah* in Ghusl of Mayyit, so if water is not available or there is some other valid excuse for abstaining from using water for the Ghusl, then the dead body should given one *tayammum* instead of Ghusl. As a recommended precaution, three *tayammum* may be given, and in one of the *tayammum*, there should be a *Niyyat* of "*ma-fizzimmah*". This means that a person giving *tayammum* resolves that this *taymmum* is given to absolve him of his responsibility.
- 575. A person giving tayammum to the dead body should strike his own palms on earth and then wipe them on the face and back of the hands of the dead body. And the obligatory precaution is that he should, if possible, use the hands of the dead for its *tayammum*.

## Rules Regarding Kafan

- 576. The body of a dead Muslim should be given *Kafan* with three pieces of cloth; a loin cloth, a shirt or tunic, and a full cover.
- 577. \* As a precaution, the lion cloth should be long enough to cover the body from the navel up to the knees, better still if it covers the body from the chest up to the feet. As a orecaution, the shirt should be long enough to cover the entire body from the top of the shoulders up to the middle of the calf, and better still if it reaches the feet, As a precaution, the sheet cover should be long enough to conceal the whole body, so that both its ends could be tied. Its breadth should be enough to allow ones side to overlap the other.
- 578. The wajib portion of the loin cloth is that which covers from navel up to the knwee and wajib portion of a shirt is that which covers from the shoulder up to the middle of the calf of the legs. Whatever has been mentioned over and above this is the Mustahab part of the *Kafan*
- 579. \* The Wajib quantity of *Kafan* mentioned in the above rule should be financed from the estate of the deceased, and a reasonable quantity to cover the Mustahab may also be charged to the estate, if the status of the deceased demands. But as a recommended precaution, the Mustahab parts of *Kafan* should not be changed to the shares of minor heirs.
- 580, \* If a person makes a will that the Mustahab quantity of the *Kafan* ( as mentioned in two foregoing rules ) should be paid from the 1/3 of his / her estate, he /she has made a will that 1/3 of the estate should be spent for himself or herself but has not specified the type of its expenditure, or has specified it for only a part of it, then the Mustahab quantity of *Kafan* can be taken from 1/3 of the estate.
- 581. \* If the deceased has not made a will that *Kafan* may be paid for from the 1/3 of his estate and if they wish to take it from the estate, they must not

#### (107)

draw more than what has been indicated in rule no. 579. And if they procured a *Kafan* which is unusually expensive, then the extra amount paid for it should not be charged to the estate. However, if his baligh heirs agree to pay from their shares of inheritance, then the sum can be deducated to the extent agreed.

582. The *Kafan* of a wife is the responsibility of her husband even if she owns her own wealth. Similarly, if a woman is given a revocable divorce and she dies before the expiry of her *Iddah*, her husband should provide her *Kafan*. And if her husband is not adult or is insane, the guardian of the husband should provide *Kafan* for the wife from his property.

- 583. \* It is not obligatory for the relatives of deceased to provide his *Kafan* even if they were his dependents during his life time.
- 584. \*As a precaution, it must be ensure that each of the three pieces used for *Kafan* is not thin as to show the body of the deceased. However, if the body is full concealed when all the three pieces are put together, then it will suffice.
- 585. \* Kafan for a dead person must not be a unsurpep one, that is, unlawfully appropriated. If nothing else but the unsurped Kafan is available, then the body will be buried without kafan. In fact, the unsurped Kafan should removed even if the body has already been buried, except in some special situations, which cannot be discussed here.
- 586. \* It is not permissible to give a *Kafan* which is najis, or which is made of pure silk, or which is woven with gold, except in the situation of helplessness, when no alternative is to be found.
- 587. It is not permissible to give *Kafan* made of hide or skin or skin of a dead Najis animal, in normal ciecumstances. In fact, even the skin of a dead *Pak* animal, or *Kafan* made of wool or fur from the animal whose meat is haraam to eat should not be used in normal circumstances. (By the term 'dead' is meant an animal who has not been slaughtered according to Shariah). But *Kafan* made of wool, fur or skin of a slaughtered halal animal can be used for the pur-

(108)

pose. However, it is a recommended precaution to avoid them.

- 588. If the *Kafan* becomes *Najis* owing to its own najasat, or to some other najasat, and if the *Kafan* is not lost totally, its najis part should be washed or cut off, even after the dead body has been placed in the grave. And if it is not possible to wash it, or cut it off, but it is not possible to wash it, or cut it off, but it is possible to change it, then it should be changed.
- 589. If a person who is wearing *Ihram* for Hajj or Umra dies, he should be given *Kafan* like all others and there is no harm in covering his head and face.
- 590. It is Mustahab that one keeps one's Kafan and "Sidr" leaves and camphor ready during lifetime.

#### Rules of Hunut

- 591. \* After having given Ghusl to a dead body it is wajib to give *Huma*, which is to apply camphor on its forehead, both the palms, both the knees and both the big toes of its feet. It is not necessary to rub the camphor, it must be seen on those parts. It is Mustahab to apply camphor to the nose tip also. Camphor must be powded and fresh, and if it is so stale it has lost its frangrance, then it will not suffice.
- 592. \* The recommended precaution is that camphor should first be applied on the forehead of the decead. It is not necessary to observe sequence while applying camphor to other parts mentioned above.

- 593. \* It is better that *Hunut* is given before *Kafan*, although there is no harm in giving *Hunut* during *Kafan* or even after.
- 594. \* It is not permissible to administer *Humut* to a person who died in the state of *Ihram* for Umrah and Hajj, except in circumstances explained in rule no 559.
- 595. \* Though it is haraam for a woman to perfume herself if her husband has died and she is in *Iddah*, but if she dies in *Iddah*, it is obligatory to give

(109)

her Hunut .

- 596. \* As a recommended precaution, purfumes like musk, ambergris and aloes-wood ('Ud) should not be applied to the dead body, and these things should not be mixed with camphor.
- 597. It is Mustahab to mix a small quantity of *Turbat* (soil of the land around the shrine of Imam Husayn) with camphor, but it should not be applied to those parts of the body, where its use may imply any disrespect. It is also necessary that the quantity of *Turbat* is not much, so that the indentity of camphor does not change.
- 598. \* If comphor is not available or the quantity available is just sufficient for Ghusl only, then it is not wajib to apply *Hunut*. And if it is in excess of the requirement for Ghusl but is not sufficient for administering *Hunut* to all the parts, then as a precaution camphor will be applied on the forehead of the dead body first and the remainder, if any, will be applied to other parts.
- 599. \* It is also Mustahab that 2 pieces of fresh and green twings are placed in the grave with the dead body.

(110)

# Rules of Namaz-e-Mayvit

- 600. It is obligatory to offer Namaz-e-Mayyit for every Muslim, as well as for a Muslim child if it has completed 6 years of its age.
- 601. \* If a child had not completed 6 years of its age, but it was a discerning child who knew that Namaz was, then as an obligatory precaution, Namaz-e-Mayyit for it should be offerred. If it did not know of Namaz, then the prayers may be offerred with the Niyyat of *Raja*. However, to offer Namaz-e-Mayyit for a still born child is not Mustahab.
- 602. Namaz-e-Mayyit should be offered after the dead body has been given Ghusl,

Hunut and Kafan and if it is offered before or during the proformance of these acts, it does not suffice, even if it is due to forgetfulness or on account of not knowing the rule.

- 603. It is not necessary for a person who offers Namaz-e-Mayyit to be in Wudhu or Ghusl or *tayammum* nor is it necessary that his body and dress be *Pak* Rather there is no harm even if his dress is unsurped one. However, it is better that while offering this Namaz one should observe all the formal rules which are normally observe in other prayers.
- 604. One who offers Namaz-e-Mayyit should face the *Qibla*, and it is also obligatory that at the time of Namaz-e-Mayyit, the dead body remains before him on its back, in a manner that its head is on his right and its feet on his left side.
- 605. \* As a recommended precaution, the place where a man stands to offer Namaze-Mayyit should not be a usurped one, and it should not be higher or lower than the place where the dead body is kept. However, its being a little higher or lower is immaterial.
- 606. The person offering Namaz-e-Mayyit should not be dstant from the dead body. However, if he is praying in a congregation, then there is no

## (111)

harm in his being distant from the dead body in the rows which are connected to each other.

- 607. \* In Namaze-eMayyit, one who offers prayers should stand in such a way that the dead body is in in front of him, except if the Namaz is prayed in JAma'at and the lines extend beyond on the both sides, then praying away from the dead body will not be objectionable.
- 608. As a precaution, there should be no curtain or wall or any other obstruction between the dead body and the person offering Namaz-e-Mayyit. However, there is no harm if the dead body is in a coffin or in any other similar thing.
- 609. \* The private parts of the dead body should be concealed when Namaz-e-Mayyit is being offered. And if it was notpossible to give *Kafan*, even then at least its private parts should be covered with a board or brick or any similar thing.
- 610. A person should be standing while offering Namaz-e-Mayyit and should offer it with Niyyat of *Qurbat*, specifying the dead person for whom he is praying. For example, he should make his intention thus: *Iam offering Namaz for this dead person in compliance with the pleasure of Allah.*"
- 611. If there is no one who is capable of praying Namaz-e-Mayyit while standing, then it can be offered while sitting.
- 612. If the deceased had made a will that a particular person should lead the prayers for him the recommended precaution is that such person should take permission from

the guardian of the dead person.

- 613. It is Makrooh to repeat Namaz-e-Mayyit a number of times, unless the dead person was an *Aalim* and pious one, in which case it is not Makrooh.
- 614. \* If a dead body is buried without Namaz-e-Mayyit, either intentionally or forgetfully, on account of an excuse, or if it transpires after its burial that the prayers offerred for it was void, it will not be permissible to dig up

(112)

the grave for praying Namaz-e-Mayyit. There is no objection to praying, with the *Niyyat of Raja'*, by the graveside, if one feels that the decay has not yet taken place.

## Method of Namaz-e-Mayyit

615. There are 5 takbirs (saying Allahu Akbar) in Namaz-e-Mayyit and it is sufficient if a person recites those 5 takbirs in the following order:

- After making *Niyyat* to offer the prayers and pronoucing the 1st takbir he should say: *Ash hadu an la ilaha illawa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah* (I bear witness that there is no god but Allah and that Muhammad is Allah's Messenger).
- After the 2nd takbir he should say: *Alla humma sali' ala Muhammadin wa 'ali Muhammad.* (O' Lord Bestow peace and blessing upon Muhammd and his progeny).
- After the 3rd takbir he should say: Allah hummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. (O' Lord! Forgive all believers men as well as women.)
- After the 4th takbir he should say: Alla hummaghfir li hazal mayyit. (O' Lord! Forgive tghis dead body). If the dead person is a woman, he would say: Alla hummaghfir li hazihil mayyit.

Thereafter he should pronouce the 5th takbir.

It is, however, better that he should pronounce the following supplications after the takbirs respectively:

After the 1st takbir: Ash hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh, arsalahu bil haqqi bashiran wa naziran bayna yada yis sa'ah.

After the 2nd takbir: Alla humma sali 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad wa barik ' ala Muhammadin wa Ali Muhammad warham Muhammadan wa Ala Muhammadin ka afzali ma sallayta wa barakta wa tarah hamta ' ala Ibrahima wa Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa sali ' ala jami'il ambiya ' iwal-mursalina wash-shuhada'i was-siddigina wa jami'i' ibadillah his-salihin.

After the 3rd takbir: Alla hum maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat tabi'baynana wa baynahum bil khayrati innaka mujibud-da'wat innaka ' ala kulli shy'in Qadeer.

After the 4th takbir: Alla humma inna haza 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzulin bihi Alla humma inna la na'lamu

(113)

minhu illa khayra wa anta a'alamu bihi minna. Alla humma in kana mohsinan fa zid fi ihsanihi wa in kana musi'an fatajawaz anhu waghfir lahu. Alla hummaj' alhu 'indaka fi a ' la 'illiyyin wakhluf fil ghabirin warhamhu bi-rahmatika ya ar hamar Rahimin. If the dead body is that of a woman he should say: Alla humma inna hazihi ' amatuka wabnatu 'abdika wabnatu amatika nazalat bika wa anta khayra manzulin bihi Allah hummah inna la na'lamu minha illa khayra wa anta a'lamu biha minna. Alla humma in kanat mohsinatan fa zid fi ihsaniha wa in kanat musi'antan fatajawaz 'anha waghfir laha. Alla hummaj'al ha 'indaka fi a'la 'illiyin wakhluf 'ala ahliha fil ghabirin warhamha bi-rahmatika ya ar hamar Rahimin. Thereafter he should pronouce the 5th takbir

- 616. A person offering prayers for the dead body should recite *takbirs* and supplications in a sequence, so that Namaz-e-Mayyit does not loss its form.
- 617. A person who joins Namaz-e-Mayyit to follow Imam should recite all the takbirs and supplications.

## Mustahab Acts of Namaz-e-Mayyit

618. The following acts are Mustahab in the prayers for the dead body:

- A person who offers prayers for the dead body should have had Ghusl or perform Wudhu or *tayammum*. And the precaution is that he should perform *tayammum* only when it is not possible to do FGhusl, or Wudhu, or if he fears that if he goes for Ghusl or Wudhu it will not be possible for him to participate in the prayers.
- If the dead body is that of male the Imam or a person who is offering the prayers alone should stand at the centre of its height, that is, the middle part of the dead body, and if the dead body is that of a female he should stand at the chest of the dead body.
- · To pray bare-footed
- To raise one's hands (up to the ears) while pronoucing every takbir.
- The distance between the person offering prayers and the dead body should be also short that, when the wind blows, the dress of the person offering the prayers would touch the coffin.
- To pray in congregation
- The Imam to recite the takbirs and supplications loudly and those offering

(114)

the prayers with him to recite them in a low voice.

- If there is only one person joining the namaz-e-Mayyit being offerred in Jama'at, he would stand behind the Imam.
- One who offers the prayers should earnestly and persistently pray for the the dead as well as for all the believers.
- Before the commencement of the congreagtion prayers for the dead body one should say "as-Saalat" three times.
- The prayers be offered at a place where people often go for Namaz-e-Mayyit.
- If a *Haaez* ( woman in her menses) participates in the congregational prayers for a dead person, she should stand alone and should not join the lines.
- 619. It is Makrooh to perform prayers for dead bodies in masjids, except in Masjidul Haram.

# Rules About Burial of the Dead Body

- 620. \* It is obligatory to bury a dead body in the ground, so deep that its smell does not come out and the beasts of prey do not dig it out, and, if there is a danger of such beasts digging it out then the grave should be made solid with bricks, etc.
- 621. If it is not possible to bury a dead body in the ground, it may be kept in a vault or a coffin, instead.
- 622. The dead body should be laid in the grave on its right side so that the face remains towards the *Qibla*.
- 623. \* If a person dies on a ship and if there is no fear of the decay of the dead body and if there is no problem in retaining it for sometime on the ship, it should be kept on it and buried in the ground after reaching the land. Otherwise, after giving *Ghusl*, Hunut, Kafan and Namaz-e-Mayyit it should be lowered into the sea in a vessel of clay or with a weight tied to its feet. And as far as possible it should not be lowered at a point where it is eaten up immediately by the sea predators.
- 624. If it is feared that an enemy may dig up the grave and exhume the dead body and amputate its ears or nose or other limbs, it should be lowered into sea, if possible, as stated in the foregoing rule.
- 625. \* The expenses of lowering the dead body into the sea, or making the grave solid on the ground can be deducted from the estate of the deceased, if necessary.
- 626. \* If a non-Muslim woman dies with a dead child, or soulless foetus in her womb, and if the father is a Muslim then the woman should be laid in the grave on her left side with her back towards *Oibla*, so that the face of the child is towards *Oibla*.
- 627. It is not permitted to bury a Muslim in the graveyard of the non-

(116)

Muslims, nor to bury a non-Muslim in the graveyard of the Muslims.

- 628. It is also not permissible to bury the dead body of a Muslim at a place which is disrespectful, like places where garbage is thrown.
- 629. It is not permissible to bury a dead body in a usurped place&127; nor in a place which is dedicated for purposes other than burial (e.g. in a Masjid).
- 630. \* It is not permissible to dig up a grave for the purpose of burying another dead body in it, unless one is sure that the grave is very old and the former body has been totally disintegrated.

- 631. \* Anything which is separated from the dead body (even its hair, nail or tooth) should be buried along with it. And if any part of the body, including hair, nails or teeth are found after the body has been buried, they should be buried at a separate place, as per obligatory precaution. And it is Mustahab that nails and teeth cut off or extracted during lifetime are also buried.
- 632. If a person dies in a well and it is not possible to take him out, the well should be sealed, and the well should be treated as his grave.
- 633. If a child dies in its mother's womb and its remaining in the womb is dangerous for the mother, it should be brought out in the easiest possible way. If it becomes inevitable to cut it into pieces there is no objection in doing so. It is, however, better that if the husband of the woman is skilled in surgery the dead body of the child should be taken out by him, and failing that, the job should be performed by a skilled woman. And if that is not available, a skilled surgeon who is the *mahram* (one with whom marriage cannot be contracted) of the woman should do it. And if even that is not available a skilled man who is not *mahram* (one with whom marriage can be contracted) should remove the dead child. And if even such a person is not available the dead body can be brought out by any unskilled person.
- 634. If a woman dies and there is a living child in her womb, it should be brought out in the safest possible way, even if there be no hope for the child's survival. The body of the mother should then be sewn up.

#### MUSTAHAB ACTS OF DAFN

(117)

635. It is Mustahab that the depth of the grave should be approximately equal to the size of an average person and the dead body be buried in the nearest graveyard, except when the graveyard which is situated farther is better due to some reasons, like if pious persons are buried there or people go there in large number for *Fateha*.

It is also recommended that the coffin is placed on the ground a few yards away from the grave and then taken to the grave by halting three times briefly. It should be placed on the ground every time and then lifted before finally it is lowered into the grave at the 4th time. And if the dead body is of a male, it should be placed on the ground at the 3rd time in such a manner that its head should be towards the lower side of the grave and at the 4th time it should be lowered into the grave from the side of its head. And if the dead body is of a female it should be placed on the ground at the 3rd time towards the *Qibla* and should be lowered into the grave sidewise and a cloth should be spread over the grave while lowering it. It is also Mustahab that the&127; dead body should be taken out of the coffin and lowered into the grave very gently, and the prescribed supplications should be recited before and during burying the dead body; and after the dead body has been lowered into the niche, the ties of its shroud should be unfastened and its cheek should be placed on earth, and an earthen pillow should be done up under its head and some unbacked bricks or lumps of clay should be placed behind its back so that the dead body may not return flat on its back. Before

closing the niche, the person reciting the *talqin* should hold with his right hand the right shoulder of the dead body and should place his left hand tightly on its left shoulder and take his mouth near its ear and shaking its shoulders should say thrice: *isma' ifham ya ......*here the name of the dead person and his father should be called.

For example, if the name of the dead person is Muhammad and his father's name 'Ali it should be said thrice: Isma 'ifham ya Muhammad bin 'Ali. And then he should say: Hal anta 'alal 'ahdil lazi farqtana 'alayhi min shahadati an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan sallal lahu 'alayhi wa Alihi 'abduhu wa Rasuluhu wa sayyidun nabiyyina wa khatamul mursalina wa anna 'Aliyyan Amirul mu'minina wa sayyidul wasiyyina wa imamu nif tarazallahu ta'tahu 'alal 'alamina wa annal Hasana wal Husayna wa 'Aliyyabnal Husayni wa Muhammadabna 'Aliyyin wa Ja'farabna Muhammadin wa Musabna Ja'farin wa 'Aliyyabna Musa wa Muhammadabna 'Aliyyin wa 'Aliyyabna Muhammadabna 'Aliyyin wa 'Aliyyabna Muhammadabna 'Aliyyin

## (118)

wal Qa'imal hujjatal Mahdi salawatullahi 'alayhim a'i'mmatul mu'minina wa hujajullahi'alal khalqi ajma'ina wa a'immatuka a'immatu hudan abrar ya ......(here the name of the dead person and his father should be called) and then the following words should be said: Iza atakal malakanil muqarraabani Rasulayni min 'indillahi tabaraka wa ta'ala wa sa'alaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyika wa 'an dinika wa 'an Kitabika wa 'an Qiblatika wa 'an A'immatika fala takhaf wa la tahzan wa'qul fi jawabi hima, Allahu Rabbi wa Muhammadun sallal lahu 'alayhi wa Alihi nabiyyi wal Islamu dini wal Our'anu kitabi wal Ka'batu Oiblati wa Amirul mu'minina 'Aliyybnu Abi Talib imami wal Hasanubnu 'Aliyyi nil Mujtaba imami wal Husaynubnu 'Aliyyi nishshahidu bi-Karbala imami wa 'Aliyyun Zaynul 'Abidina imami wa Muhammadu nil Bagiru imami wa Ja'faru nis Sadigu imami wa Musal Kazimu imami wa 'Aliyyu-nir Riza imami wa Muhammadu nil Jawadu imami wa 'Aliyyu nil Hadi imami wal Hasanul 'askari imami wal Hujjatul muntazar imami ha ula'i salawatullahi 'alayhim ajma'in A'i'mmati wa sadati wa gadati wa shufa-a'i bihim atawalla wa min a'daihim atabarra'u fid dunya wal akhirati thumma i'lam ya ...... here the name of the dead person and his father should be called and thereafter it should be said: Annal laha tabaraka wa ta'ala ni'mar-Rabb wa anna Muhammadan sallal lahu 'alayhi wa Alihi ni'mar Rasul wa anna 'Aliyyabna Abi Talib wa awladahul ma'suminal A'i'mmatal ithna 'asharah ni'mal A'i'mmah wa anna ma ja'a bihi Muhammadun sallal lahu 'alayhi wa Alihi haggun wa annal mawta haggun wa suwala munkarin wa nakirin fil gabri haqqun wal ba'tha haqqun wan nushura haqqun wassirata haqqun wal mizana haqqun wa tatayiral kutubi haqqun wa annal jannata haqqun wan-nara haqqun wa annas sa'ata a'tiyatun la rayba fiha wa annallaha yab'athu man fil gubur.

Then the following words should be said: Afahimta ya .... (here the name of the dead person should be called) and thereafter the following should be said: Thabbatakallahu bil qawlith thabit wa hadakallahu ila siratim mustaqim 'arrafallahu baynaka wa bayna awliya'ika fi mustaqarrim min rahmatih. Then the following words should be uttered: Alla humma jafil arza 'an jambayhi vas'ad biruhihi ilayka wa laqqihi minka burhana Alla humma 'afwaka 'afwaka.

636. It is recommended that the person who lowers the dead body in the grave should be *Pak*, bare-headed and bare-footed and he should climb out of the grave from the feet side. Moreover, persons, other than the near relatives of the deceased, should put the dust into the grave with the back side

(119)

of their hands and recite the following: *Inna lillahi wa innailayhi raji'un*. If the dead person is a woman, her mahram and in the absence of a mahram her kinsmen should lower her in the grave.

- 637. It is Mustahab that the grave be square or rectangular in shape and its height equal to four fingers' span. A sign should be fixed on it for the purpose of identification and water should be poured on it, and then those present should place their hands on the grave parting their fingers and thrusting them into earth. Then recite Surah al-Qadr 7 times and pray for the forgiveness of the departed soul and say: Alla humma jafil arza 'an jam bayhi wa as'idilayka ruhahu wa laqqihi minka rizwana wa askin qabrahu min rahmatika ma tughneehi bihi 'an rahmati man siwaka.
- 638. It is Mustahab that when the persons who attended the funeral have departed, the guardian of the dead person or the person whom the guardian grants permission should recite the prescribed supplications for the dead person.
- 639. It is Mustahab that after the burial, the bereaved family&127; is consoled, praying for their well being. However, if the condolence is given long after the event, and if it serves to refresh the sorrowful memories, then it should be avoided.

It is Mustahab that food be sent to the members of the family of the deceased for 3 days. It is, however, Makrooh to take meal with them in their homes.

- 640. It is also Mustahab that a person should observe patience on the death of his near ones, especially on the death of his son, and, whenever the memory of the departed soul crosses his mind, he should say: *Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un* and should recite the holy Qur'an for the sake of the departed. A man should visit the graves of his parents and pray there for the blessings of Allah for himself and should make the grave solid so that it may not be easily ruined.
- 641. \* As a matter of precaution, one should refrain from scratching one's face or body, or uprooting one's hair to display the grief. However, slapping

(120)

one's head or face is permitted.

642. \* It is not permissible to tear one's clothes on the death of anyone except on the death of one's father and brother, though the recommended precaution is that one should not tear one's clothes on their death also.

- 643. If a wife mourning the death of a husband scratches her face causing blood to come out, or pulls her hair, she should, on the basis of recommended precaution, set a slave free, or feed ten poor, or provide them dress. And the same applies when a man tears his clothes on the death of his wife or son.
- 644. \* The recommended precaution is that while weeping over the death of any person one's voice should not be very loud.

# NAMAZ-E-WAHSHAT (Prayers to be offered for the departed soul on the night of burial)

- 645. It is befitting that on the first night after the burial of a dead person, two Raka'ats of wahshat prayers be offered for it. The method of offering this prayers is as follows: In the first Raka'at, after reciting Surah al-Hamd, Ayatul Kursi should be recited once and in the second Raka'at, Surah al-Qadr should be recited 10 times after Surah-al-Hamd; and after saying the Salam the following supplication should be recited: Alla humma salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad wab'ath thawabaha ila qabri ......(here the name of the dead person and his father's name should be mentioned).
- 646. Wahshat prayers can be offered in the night following the burial of the dead body at any time, but it is better to offer it in the early hours of the night after 'Isha prayers.
- 647. \* If it is proposed to transfer the dead body to some other town or its burial is delayed owing to some reason, the *wahshat* prayers should be deferred till the first night of its burial.

## EXHUMATION

(121)

- 648. It is haraam to open the grave of a Muslim even if it belongs to a child or an insane person. However, there is no objection in doing so if the dead body has decayed and turned into dust.
- 649. \* Digging up or destroying the graves of the descendants of Imams, the martyrs, the Ulama and the pious persons is Haraam, even if they are very old, because it amounts to desceration.
- 650. \* Digging up the grave is allowed in the following cases:

  When the dead body has been buried in an usurped land and the owner of the land is not willing to let it remain there.
- When the *Kafan* of the dead body or any other thing buried with it had been usurped and the owner of the thing in question is not willing to let it remain in the grave. Similarly, if anything belonging to the heirs has been buried along with the deceased and the heirs are not willing to let it remain in the grave. However, if the dead person had made a will that a certain supplication or the holy Qur'an or a ring be buried along with his dead body, and if that will is valid, then the grave cannot be

opened up to bring those articles out. There are certain situations when the exhuming is not permitted even if the land, the *Kafan* or the articles buried with the corpse are *Ghasbi*. But there is no room for details here.

- When opening the grave does not amount to disrespect of the dead person, and it transpires that he was buried without *Ghusl* or *Kafan*, or the Ghusl was void, or he was not given *Kafan* according to religious rules, or was not laid in the grave facing the *Qibla*.
- When it is necessary to inspect the body of the dead person to establish a right which is more important than exhumation.
- When the dead body of a Muslim has been buried at a place which is against sanctity, like, when it has been buried in the graveyard of non-Muslim or at a place of garbage.
- When the grave is opened up for a legal purpose which is more important than exhumation. For example, when it is proposed to take out a living child from the womb of a buried woman.
- When it is feared that a wild beast would tear up the corpse or it will be carried away by flood or exhumed by the enemy.
- · When the deceased has willed that his body be transferred to sacred

(122)

places before burial, and if it was intentionally or forgetfully buried elsewhere, then the body can be exhumed, provided that doing so does not result in any disrespect to the deceased.

# Mustahab Ghusls

651, \* In Islam, several Ghusls are Mustahab. Some of them are listed below:

- Ghusl-e-Jumuah: Its prescribed time is from Fajr to sunset, but it is better to perform it near Zuhr. If, however, a person does not perform it till noon, he can perform it till dusk without a Niyyat of either performing it on time or as Qadha. And if a person does not perform his Ghusl on Friday it is Mustahab that he should perform the Qadha of Ghusl on Saturday at any time between dawn and dusk. And if a person knows that it will not be possible for him to procure water for his Ghusl on Friday he can perform the Ghusl on Thursday with the Niyyat of Raja', that is, as a desirable act. And it is Mustahab to recite the following supplication while performing Friday Ghusl: 'Ash hadu an la ilaha il lal lahu wahdahu la sharika lah wa ash hadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh. Alla humma salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. (I testify that there is none to be worshipped but Allah alone, Who has no associate and Muhammad is His servant and Messenger. O Allah! Bless Muhammad and his Progeny. And make me one of those who are repentant and pure).
- Taking baths on the 1st and 17th nights and in the earlier part of the 19th, 21st, 23rd nights and 24th night of the holy month of Ramadhan.
- Ghusl on *Eidul Fitr* day and *Eidul Azha* day. The time of this Ghusl is from Fajr up to sunset. It is, however, better to perform it before Eid prayers.

- Ghusl on the 8th and 9th of the month of Dhul-Hijj. As regards the bathing on the 9th of Dhul-Hijj it is better to perform it at noon-time.
- Ghusl by a person who has touched a dead body after it has been given Ghusl.
- · Ghusl for Ihram (pilgrim's dress).
- · Ghusl for entry into the haram of Makkah.
- · Ghusl for entry into Makkah.
- Ghusl for visiting the holy Ka'bah.
- · Ghusl for entry into the holy Ka'bah.
- Ghusl for slaughtering an animal and for shaving one's head (during pilgrimage).

# (124)

- Ghusl for entry into Madinah, and its haram (sanctuary).
- Ghusl for entry into the Mosque of the holy Prophet.
- Ghusl at the time of bidding farewell to the sacred shrine of the holy Prophet.
- Ghusl for Mubahila (imprecation) with the enemy.
- · Ghusl to a new-born child.
- · Ghusl for Istakhara .
- Ghusl for offering Istisqa' invocation for rains.
- 652. \* The Fuqaha have mentioned many more Mustahab Ghusls, some of which are as follows:
- Ghusl on all odd nights of the month of Ramadhan and on each of its last 10 nights and in the last part of its 23rd night.
- · Ghusl on the 24th day of Dhul-Hijj.
- Ghusl on the day of *Eid-i-Nawroz* and 15th of Sha'ban and 9th and 17th of Rabi'ul Awwal and the 25th day of Dhul-Qa'dah.
- Ghusl by a woman who has perfumed herself for someone other than her husband.
- · Ghusl by one who slept in a state of intoxication.
- Ghusl by a person who went to witness the hanging and saw the hanged person. However, if his eyes fell on him by chance or helplessly, or if he had gone for example, to give evidence, Ghusl will not be Mustahab for him.
- Ghusl for the *Ziyarat* of the Masoomen (A.S.) whether from near or far. However, as a precaution, these Ghusls should be done with the Niyyat of 'Raja', (i.e. with a hope that it might be a desirable act).
- 653. After having taken the Mustahab Ghusl listed in rule no. 651, one can perform acts (e.g. prayers) for which Wudhu is necessary. However, Ghusl performed with the Niyyat of 'Raja' do not not suffice for Wudhu (i.e. Wudhu has to be performed).
- 654. If a person wishes to perform a number of Mustahab Ghusls, one Ghusl with the Niyyat of performing all the Ghusls will be sufficient.

# Tayammum

Tayammum should be performed instead of Wudhu or Ghusl in the following seven

#### circumstances:

**FIRST**: When it is not possible to procure sufficient water for performing Wudhu or Ghusl.

- 655. \* If a person happens to be in a populated area he should make his best efforts to procure water for Wudhu or Ghusl till such time that he loses all hope. And if he happens to be in a desert, he should search for water on the way or at nearby places. And if the land is uneven, or densely wooded, and it is difficult to walk, he should search for water in all the four directions for a distance covered by one or two flings of an arrow. (A fling is equal to about two hundred steps).\*
- 656. If out of the four directions, some are even and others are uneven, one should search for water in the even direction to the extent of two arrow flings, and on the side which is uneven to the extent of one arrow fling.
- 657. It is not obligatory for a person to search for water in the direction where he is sure that water is not available.
- 658. \* If the time left for Namaz is not short, and if he is sure or feels sure that water is available at a farther place, he should go there to procure water, provided that going there is not extremely difficult, and that the distance is not unusually long. And if he has mere suspicion about water being there, then it is not necessary for him to go.

#### (126)

- 659. It is not necessary that a person should go himself in search of water. He can send a reliable person for this purpose. And it is sufficient if one person goes on behalf of many.
- 660. \* If a person feels that there might be some water in the provision he carries or at the place of encampment or even in the convoy, he should search for it thoroughly, till he is satisfied that there is no water or he becomes hopeless.
- 661. If a person searched for water before the time for Namaz, but did not find it and if he stayed there till the time of prayers set in, he should search for water again, as a recommended precaution, provided he feels that water may be found.
- 662. If a person searched for water after the time for Namaz had set in, and did not find it, if he stayed there till the time for next prayers, and if he felt there was a possibility of water being found, the recommended precaution is that he should go in search of water again.
- 663. When the time left for prayers is short or when there is fear of thieves or wild beasts or when the search for water is unbearable, it is not necessary for one to search for water.

<sup>\*</sup> In his commentary on the book entitled Man la Yahzuruhul Faqih the late Allama Majlisi has defined the distance covered by an arrow to be equal to 200 footsteps.

- 664. \* If a person does not search for water till the time for Namaz approaches Qadha, in spite of the fact that he would have found water if he had tried, such a person has committed a sin, but the namaz which he will pray with *tayammum* will be valid.
- 665. \* If a person is sure that he cannot get water and does not, therefore, go in search of water and offers his prayers with *tayammum*, but realises after prayers that if he had made an effort he would have fetched water, he should, as an obligatory precaution, do wudhu and repeat the prayers.
- 666. \* If a person could not get water after a search and prayed with *tayammum* and then learns later after offering prayers that water was available at the place where he had searched, his prayers is valid.

## (127)

- 667. If a person believed that the time left for prayers was little, and prayed with *tayammum* without going in search of water, but later learnt after the prayers but before the expiry of time that there was time for a search of water, then the obligatory precaution is that he should repeat that prayer.
- 668. \* If the time for Namaz has set in and a person is already with Wudhu, he should not allow his Wudhu to become void if he knows that he will not be able to find water or he will not be able to do Wudhu again. As an obligatory precaution, he should not invalidate his Wudhu deliberately. However, a man can have sex with his wife even if he knows that he will not be able to do Ghusl.
- 669. \* Similarly, if a person is with Wudhu before the time for prayers set in, and knew that if he made his Wudhu void, it would not be possible for him to get water, the recommended precaution is that he should try to keep his Wudhu intact. As an obligatory precaution, he should not invalidate the Wudhu deliberately.
- 670. If a person has just sufficient water for Wudhu or for Ghusl, and if he knows that if he spills it he will not be able to get water again, it is haraam for him to spill it if the time for prayers has already set in, and the obligatory precaution is that he should not throw it away even before the time for prayers sets in.
- 671. \* If a person knew that he would not get water, and yet made his Wudhu void or spilled it after the time for prayers had set in, he committed a sin but his prayers with *tayammum* will be order. However, the recommended precaution is that he should offer the Qadha of the prayers.

#### SECOND:

672. \* If a person is unable to procure water on account of old age or weakness, or fear of a thief or a beast, or because he does not possess means to draw water from a well, he should perform *tayammum*. The same would apply if acquiring water is intolerably difficult. But in this last situation, if a person, inspite of the difficulty, did not perform *tayammum*, and did Wudhu, his Wudhu will be valid.

- 673. If a bucket, a rope and other similar implements are needed for pulling water out of a well, and the person concerned is obliged to purchase or hire them, he should do so even if he has to pay much more than the usual rate. Similarly, he has to buy the water even if it is sold at a higher price. However, if by doing so, his economic condition is harmed, then it is not obligatory to procure them.
- 674. If a person is obliged to take a loan for procuring water he should take a loan. However, if he knows or feels that it will not be possible for him to repay the loan it is not obligatory for him to take a loan.
- 675. If digging a well does not involve much hardship the person concerned should dig a well to get water.
- 676. If he is given water by another person without any obligation he should accept it.

#### THIRD:

- 677. If a person fears that if he uses water his life will be endangered, or he will suffer from some ailment or physical defect, or the illness from which he is already suffering will be prolonged, or become acute or some complications may arise in its treatment, he should perform *tayammum*. However, if he can avoid the harm by using warm water, he should prepare warm water and do Wudhu, or Ghusl when it is necessary.
- 678. It is not necessary to be absolutely certain that water is harmful to him. If he feels that there is a probability of harm, and if that probability is justified by popular opinion, giving cause for some fear, then he should do *tayammum*.
- 679. If a person has an eye disease and water is harmful to him he should perform *tayammum*.
- 680. If a person performs *tayammum* on account of certainty or fear about water being harmful to him but realises before Namaz that it is not harmful, his *tayammum* is void. And if he realises this after having prayed he should offer the prayers again with Wudhu or Ghusl.

(129)

681. If a person was sure that water was not harmful to him, and he did Ghusl or Wudhu, but later realised that water was harmful to him, his wudhu and Ghusl will be void.

## FOURTH:

- 682. \* If a person fears that if he uses water for Ghusl or Wudhu, he will be involved in hardship because of thirst, he should perform *tayammum*. Tayammum is permissible in the following three cases:
  - If he fears that by using up the water for Ghusl or Wudhu he will suffer an acute thirst, which may result in his illness or death, or it may cause intolerable hardship.

- If he fears that his dependents whose protection is his responsibility, may become ill or die due to thirst.
- If he fears that others, human beings or animals, may die or suffer some illness or become unbearably restless and distressed due to lack of water.

Apart from these three conditions mentioned, it is not permissible to perform *tayammum* when water is available.

683. \* If besides the *Pak* water which a person has for Wudhu or Ghusl he also has najis water enough for drinking, he should keep the *Pak* water for drinking and pray with *tayammum*. When water is required for other people attached to him, he would keep *Pak* water for Wudhu and Ghusl and let them quench their thirst with najis water, regardless of whether they know about the najasat or not, or whether they care about it or not. If water is required for an animal or a minor child, it should be given najis water to drink and *Pak* water be used for Wudhu or Ghusl.

#### FIFTH:

684. \* If the body or dress of a person is najis and he possesses only as much water as is likely to be exhausted if he does Ghusl or Wudhu, and no water would be available for making his body or dress *Pak*, he should make is body or dress *Pak* and pray Namaz with *tayammum*. But if he does not have anything upon which he would do *tayammum*, then he should use the water for Ghusl and Wudhu, and pray with najis body or dress.

(130)

## SIXTH:

685. If a person possesses such water or container which is not permitted to use, like when they are usurped (*Ghasbi*) he should perform *tayammum* instead of Ghusl and Wudhu.

#### SEVENTH:

686. When the time left for Namaz is so little that if a person does Ghusl or Wudhu he would be obliged to offer the entire prayers or a part of it after the prescribed time, he should perform *tayammum*.

- 687. If a person intentionally delays offering the prayers till no time is left for Ghusl or Wudhu, he commits a sin, but the prayers offered by him with *tayammum* will be valid, although recommended precaution is that he should give Qadha of the prayers.
- 688. If a person doubts whether any time will be left for prayers if he does Ghusl or Wudhu, he should perform *tayammum*.
- 689. If a person performs *tayammum* owing to shortage of time and after the Namaz he had an opportunity to do Wudhu but did not do so till the water he had is no longer with him, he will have to perform a new *tayammum* for subsequent prayers, even if

the first *tayammum* had not become void, provided, of course, that *tayammum* continues to be his religious obligation.

- 690. \* If a person has water, but because of shortage of time he prays with *tayammum* and while in prayers, the water he had goes out of his possession, he will, as per recommended precaution, do *tayammum* again for the subsequent prayers, provided that his religious obligation continues to be *tayammum*.
- 691. If a person has only just enough time that he may perform Wudhu or Ghusl and offer prayers without its Mustahab acts like *Iqamah* and *Qunut*, he should do Ghusl or Wudhu, whichever is then necessary, and pray without those Mustahab parts. In fact, if for that purpose, he has to avoid the next Sura after *al-Hamd*, he should do so after doing Wudhu or Ghusl.

(131)

# Things on which Tayammum is Allowed

- 692. Tayammum can be done on earth, sand, lump of clay or stone but the recommended precaution is that if earth is available *tayammum* should not be performed on anything else. If earth is not available, then it can be performed on sand or a lump of clay, and in absence of these on a stone.
- 693. \* Tayammum can also be done on gypsum or lime-stone. Similarly, tayammum is allowed on dust which gathers on the dress or the carpets etc., provided that its quantity is such that it can be termed as soft earth. However, it is a recommended precaution, that using dust be avoided if other alternatives are available. It is also a recommended precaution that baked gypsum, lime, brick and mineral stones be avoided.
- 694. \* If a person cannot find earth, sand, lump of clay or stone, he should perform tayammum on mud, and if even that is not available, then on dust particles which settle on the carpets or the dresses, though it may not be in a quantity which could be considered as soft earth. And if none of these things is available he should, on the basis of recommended precaution, pray without tayammum, but it will be obligatory for him to repeat the prayers later as Qadha.
- 695. \* If a person can gather some earth by shaking the carpet etc. then to do tayammum with dust particles will not be correct. And similarly if he can make mud dry and obtain earth from it, then tayammum on wet mud will be incorrect and void.
- 696. If a person does not have water, but has snow or ice he should, if possible, melt it into water and perform Wudhu and Ghusl. And if it is not possible to do so and also he does not have anything on which *tayammum* is allowed then it is necessary that he should give Qadha after Namaz time. But it is better that he should make the parts of Wudhu or Ghusl wet with snow or ice. And if even this is not possible he should perform *tayammum* on snow or ice and offer prayers in time.
- 697. If a thing like straw, on which *tayammum* is void, gets mixed with clay and sand, then *tayammum* cannot be performed on it. However, if it is so little that it gets lost in the sand or clay, then *tayammum* with it is valid.

## (132)

- 698. If a person does not own anything on which to perform *tayammum* he should, if possible, get it by purchasing or other similar means.
- 699. Performing *tayammum* on mud wall is valid but the recommended precaution is that if dry earth or clay is available, *tayammum* should not be performed on wet earth or mud.
- 700. The thing on which a person performs *tayammum* should be *Pak* and, if he has no *Pak* thing on which *tayammum* would be correct, it is not obligatory for him to offer prayers. He should, however, give its Qadha, though it is better that he should pray within the prescribed time.
- 701. If a person was sure that *tayammum* on a particular thing was valid and he did it accordingly, but came to know later that *tayammum* performed was void, he would repeat the prayers performed with that *tayammum*.
- 702. \* The thing used for *tayammum* should not have been usurped, or obtained without the owner's permission. *tayammum* on usurped objects like earth, etc, will be void.
- 703. \* tayammum performed in usurped area or space is not void. Hence, if a person strikes his hands on the earth for tayammum in his own property, and then enters the property of another person without obtaining permission to wipe his hands on his forehead, his tayammum is correct and valid, though he has committed a sin (by trespassing).
- 704. \* If someone does *tayammum* on a usurped object, forgetfully or by way of negligence, his *tayammum* will be valid. However, if a person himself usurps something, and then forgets that he has usurped it, then *tayammum* performed on such a thing cannot be considered as valid.
- 705. \* If a person is imprisoned in a usurped place and both the water and earth of that place are usurped, he should pray with *tayammum*.
- 706. \* The thing on which a person is performing *tayammum* should, if possible, on the basis of obligatory precaution, have particles which would

#### (133)

stick to the hands, and after striking hands on it, one should not shake off all the particles from ones hands.

707. It is Makrooh to perform *tayammum* on the earth of a pit, and street dust, or the saline earth, on which a layer of salt has not settled. If, however, a layer of salt has settled on the earth, performance of *tayammum* on it is void.

## METHOD OF PERFORMING TAYAMMUM

## Instead of Ghusl or Wudhu

708. \* The following 4 things are obligatory in *tayammum* performed instead of Ghusl or Wudhu.

- Intention (Niyyat)
- Striking or keeping both the palms on the object on which *tayammum* is valid. As an obligatory precaution, this should be done by both the palms together.
- Wiping or stroking the entire forehead with the palms of both the hands, and, as an obligatory precaution, its two ends commencing from the spot where the hair of one's head grow down to the eyebrows and above the nose. And it is recommended that the palms pass over the eyebrows as well.
- To pass the left palm over the whole back of the right hand and thereafter, to pass the right palm over the whole back of the left hand.

709. The recommended precaution is that *tayammum*, whether it is instead of Ghusl or Wudhu, should be performed in the following order: First, he/she should strike the hands on the earth to wipe the forehead and the back of the hands, and then strike the hands on earth once again to wipe the back of the hands.

# Orders Regarding Tayammum

710. If a person leaves out even a small part of his forehead or the back of his hands in *tayammum*, forgetfully or intentionally, or even due to ignorance, his *tayammum* will be void. However, it is not necessary to be very particular; if it can be ordinarily assumed that the forehead and the backs of the hands have been wiped, it would be sufficient.

## (134)

- 711. \* In order to be sure that the backs of the hands have been wiped, wiping should be done from slightly above the wrist, but wiping in between the fingers is not necessary.
- 712. As a precaution, the forehead and the backs of the hands should be wiped downwards from above, and their acts should be performed one after the other without undue interruption. If someone interrupts the sequence so much that it could not be said that he is doing *tayannum*, then *tayannum* will be void.
- 713. \* It is not necessary to determine while making Niyyat that a particular tayammum is instead of Wudhu or Ghusl. However, if he has to perform two tayammums, then he must clearly specify which is instead of Wudhu and which for Ghusl. And even if he fails to determine correctly the purpose of one tayammum which is obligatory upon him, due to some error, it will be deemed correct as long as he is aware that he is discharging his religious obligation.
- 714. As a recommended precaution the forehead, the palm of the hands and the backs of the hands of a person wishing to do *tayammum* should be *Pak*.
- 715. \* While performing *tayammum* one should remove the ring one is wearing and also remove any obstruction which may be on his forehead or on the palms or back of his hands (e.g. if anything is stuck on them).

716. If a person has a wound on his forehead or on the back of his hands and if it is tied with a bandage or something else, which cannot be removed, he should wipe his hands over it. And if the palm of his hand is wounded and, bandaged in a way that it cannot be removed, he should strike his bandaged hands on a thing with which it is permissible to perform *tayammum* and then wipe his forehead and the back of his hands.

717. There is no harm if there is hair on the forehead or on the back of hands. However, if the hair of his head fall on his forehead then it should be pushed back.

718. If one feels that one has some obstruction on his forehead or on the

(135)

palm or back of his hands, an obstruction commonly known to be so, then one should verify and ensure that the obstruction is removed.

719. \* If the obligation of a person is *tayammum* but he cannot perform it himself he should solicit assistance. And the one who assists should make him perform *tayammum* with his own hands. However, if this is not possible the assistant should strike his hands on a thing on which it is lawful to perform *tayammum* and then wipe it on the person's forehead and hands. In the first instance, the Niyyat for *tayammum* by the person himself will be sufficient, but, as an obligatory precaution, both he and his assistant should make the Niyyat in both the cases.

720. If a man doubts while performing *tayammum* whether or not he has forgotten a certain part of it, after he has passed that stage, he should ignore his doubt, and if that stage has not yet passed, he should perform that part.

- 721. \* If, after wiping the left hand, a man doubts whether or not he has performed his *tayammum* correctly his *tayammum* is valid. But if his doubt is about the wiping of the left hand and if it cannot be said that he has passed that stage, he should wipe the left hand.
- 722. \* A person whose obligation is *tayammum* and if he does not hope to be relieved of his excuse during the entire time of Namaz, he can do *tayammum*. However, if he performs *tayammum* for some other obligatory or Mustahab act and his excuse (on account of which his religious obligation is *tayammum*) continues till the time for prayers sets in, he can offer his prayers with that *tayammum*.
- 723. \* If a person whose obligation is *tayammum* knows that his excuse will continue till the end of the time of Namaz, and has no hope for its removal, he can offer prayers with *tayammum* even during the early part of the time. But, if he knows that his excuse will cease to exist by the end of the time he should wait and offer prayers with Wudhu or Ghusl as the case may be. In fact, if he has a glimmer of hope that his excuse might be removed near the end of Namaz time, it will not be permissible for him to do *tayammum* and pray, until he loses hope altogether.

- 724. \* If a person, who cannot perform Wudhu or Ghusl, is sure, or considers it probable, that his excuse will not be removed, he can offer the Qadha of his past prayers with *tayammum*. However, if his excuse is removed afterwards, as a recommended precaution, he should offer those prayers again with Wudhu or Ghusl. And if he does not lose all hope about the removal of the excuse, he cannot do *tayammum* to give Qadha prayers.
- 725. \* It is permissible for a person, who cannot do Ghusl or Wudhu, to offer with tayammum the daily Mustahab prayers for which the time is fixed. However, if he has hope that his excuse may cease to exist before the time for prayers is over then, as an obligatory precaution, he should not offer the Mustahab prayers during the earlier part of their time.
- 726. \* If a person does Ghusl in state of Jabira, and performs *tayammum* as a measure of precaution, and after having prayed he experiences a minor hadath (an act which breaks Wudhu, like passing wind or urinating), he should do Wudhu for subsequent prayers. And if that hadath had occurred before he had prayed, he should do Wudhu for that also.
- 727. If a person performs *tayammum* on account of non-availability of water or because of some other excuse his *tayammum* becomes void as soon as that excuse ceases to exist.
- 728. The things which invalidate Wudhu invalidate the *tayammum* performed instead of Wudhu also. Similarly, the things which invalidate Ghusl invalidate the *tayammum* performed instead of Ghusl also.
- 729. If one has upon him several wajib Ghusls, but he cannot do them, it is permissible for him to perform one *tayammum* instead of all those Ghusls, but the recommended precaution is that for each of those Ghusls he should perform a separate *tayammum*.
- 730. If a person who cannot do Ghusl wishes to perform an act for which Ghusl is obligatory, he should perform *tayammum* for Ghusl. And a person who cannot perform Wudhu wishes to perform an act for which Wudhu is obligatory, he should perform *tayammum* instead of Wudhu.

#### (137)

- 731. \* If a person performs *tayammum* instead of Ghusl of Janabat it is not necessary for him to perform Wudhu for offering prayers. However, if he performs *tayammum* instead of other Ghusls, then as recommended precaution, he should do Wudhu also. And if he cannot do Wudhu, he should do another *tayammum* instead of Wudhu.
- 732. \* If a person performs *tayammum* instead of Ghusl of Janabat and later he commits acts which makes Wudhu void, and if he still cannot do Ghusl for later prayers, he should do Wudhu, and as per recommended precaution, perform *tayammum* also. And if he cannot do Wudhu, then as a recommended precaution, he should do *tayammum* with a hope that his responsibility is discharged.

733. If a person whose obligation is to perform *tayammum* instead of Wudhu or Ghusl so as to fulfil, for example, an act like offering prayers, and if in the first *tayammum* he makes a Niyyat to perform it instead of Wudhu, or instead of Ghusl and performs the second *tayammum* with the Niyyat of carrying out his religious obligation, it is sufficient.

734. If a person whose obligation is *tayammum* performs *tayammum* for an act, he can perform all those acts which should be done with Wudhu or Ghusl, as long as his *tayammum* and the excuse remain. However, if his excuse was shortage of Namaz time, or if he performed *tayammum* for Namaz-e-Mayyit or to go to sleep in spite of water being available, then his *tayammum* is valid for its intention and purpose only.

735. In some cases it is better that a person should give Qadha for the prayers which he offered with *tayammum*;:

- When he was afraid of harm caused by using water and yet intentionally entered the state of Janabat and offered prayers with *tayammum*.
- When he knew or suspected that he would not be able to procure water and yet entered the state of Janabat intentionally and offered prayers with *tayammum*.
- When he did not go in search of water intentionally till the time for prayers became short and he offered the prayers with *tayammum* and

## (138)

learnt later that if he had made a search for water he would have been able to procure it

- When he delayed offering prayers intentionally and offered it with tayammum at the end of its time.
- When he threw away the water, although he knew or suspected that he would not be able to get water, and then offered the prayers with tayammum.

# Rules of Namaz

Namaz is the best among all acts of worship. If it is accepted by the Almighty Allah, other acts of worship are also accepted. And, if prayers are not accepted, other acts are also not accepted.

Offering of prayers five times during day and night purifies us of sins in the same anner as bathing five times during day and night makes our body clean of all filth and dirt

It is befitting that one should offer prayers punctually. A person who considers prayers to be something ordinary and unimportant is just like one who does not offer prayers at all. The holy Prophet has said that a person who does not attach any importance to prayers and considers it to be something insignificant deserves chastisement in the hereafter.

Once, while the holy Prophet was present in the Mosque (i.e. Masjidun Nabi), a man ntered and began offering prayers but did not perform the Ruku' and Sajdah properly. The holy Prophet said: "If this man dies and his prayers continue to be this way, he will not depart on my religion". Hence, one should not offer one's prayers hurriedly.

While offering prayers one should remember Allah constantly and should offer the prayers humbly and with all solemnity. One should keep in mind the Greatness of Almighty Allah with whom one communes while offering prayers and should consider oneself to be very humble and insignificant before His Grandeur and Glory. And if a person keeps himself absorbed in these thoughts while performing prayers he ecomes unmindful and oblivious to himself, just as when an arrow was pulled out of the oot of the Commander of the Faithful, Imam Ali (peace be on him) while he was offering prayers but he did not become aware of it.

Furthermore, one who performs prayers should be repentant and should refrain from all sins and especially those which are an impediment in the way of acceptance of one's prayers (e.g. jealousy, pride, backbiting, eating haraam things, drinking intoxicating beverages, non-payment of Khums and Zakat). In fact, he should refrain from all sins. Similarly, he should avoid acts which diminish the reward for prayers like praying when one is drowsy or restless because of an urge to urinate, and while offering prayers

# (140)

he should not look up towards the sky. On the other hand, one should perform such acts which increase the reward like wearing an Aqiq, wearing clean clothes, combing the hair, brushing the teeth and using perfume.

## OBLIGATORY NAMAZ

The following six prayers are obligatory:

- Daily Namaz.
- Namaz-e-Ayaat.
- Namaz-e-Mayyit.
- Namaz for the obligatory Tawaf of the holy Ka'bah.
- Qadha Namaz of father which are, as a precaution, obligatory upon his eldest son.
- · Namaz which become obligatory on account of hire, vow or oath.
- · Namaz-e-Jumuah is included in the Daily Namaz.

#### **Obligatory Daily Namaz**

It is obligatory to perform the following five prayers during day and night:

- Dawn prayers (Fajr) 2 Rak'ats.
- Midday (Zuhr) and Afternoon prayers ('Asr) each one consisting of 4 Rak'ats.
- Dusk prayers (Maghrib) 3 Rak'ats and Night prayers ('Isha) 4 Rak'ats.
   736. While travelling, a traveller should reduce the prayers of 4 Rak'ats to 2 Rak'ats.
   The conditions under which the Rak'ats are reduced will be mentioned later.

# Time for Zuhr and Asr Prayers

737. If a stick, a pole, or anything similar to it, which acts as an indicator (*shakhis*) is made to stand on a level ground, its shadow will fall westwards when the sun rises in the morning, and as the sun continues to rise the shadow cast by the indicator will reduce in size. And in our cities it becomes smallest at the time of the commencement of Zuhr. And as Zuhr passes the shadow cast by the indicator turns eastwards, and as the sun moves towards west the shadow gets longer. Based on this, when the shadow is the shortest, and it begins getting longer again, it is known that Zuhr has taken

place. However, in other cities like in Mecca, the shadow disappears totally, so, when it reappears it indicates Zuhr.

(141)

738. \* The time for Zuhr and Asr prayers is from when the sun starts declining at midday till sunset. But, if a person intentionally offers Asr prayers earlier than Zuhr prayers, his prayer is void. However, if a person had not prayed Zuhr till the end of time, and the time left before Qadha allows only one Namaz to be prayed, he will first offer Asr prayers in time and then his Zuhr will be Qadha. And if before that time a person offers complete Asr prayers before Zuhr prayers by mistake, his prayer is valid. But as a recommended precaution, he should treat that Namaz as Zuhr and should offer 4 more Rak'ats of prayers with the intention of relieving oneself of responsibility, if any (Ala mafi zzimmah).

739. If a person begins offering Asr prayers forgetfully before Zuhr prayers and during the prayers he realises that he has committed a mistake, he should revert his Niyyat to Zuhr prayers i.e. he should intend that from now onwards till the end of the prayers, it would be Zuhr prayers. After completing the prayers, he will offer Asr prayers.

## NAMAZ-E-JUMUAH

740. \* Friday prayers consists of 2 Rak'ats like Fajr prayers. The difference between these two prayers is that Namaz-e-Jumuah has two sermons before it. Namaz-e-Jumuah is *Wajib Takhyiri*, which means that we have an option to offer Jumuah prayers, if its necessary conditions are fulfilled, or to offer Zuhr prayers. Hence, if Namaz-e-Jumuah is offered then it is not necessary to offer Zuhr prayer. The following conditions must be fulfilled for Jumuah prayers to become obligatory:

- The time for Jumuah prayers should have set in. And that means that the midday time should have begun to decline. The time for Namaz-e-Jumuah is the earliest part of Zuhr. If it is very much delayed, then Namaz-e-Jumuah time will be over, and Zuhr Namaz will have to be prayed.
- The number of persons joining Namaz-e-Jumuah should be at least five, including the Imam. If there are less than five people, Namaz-e-Jumuah would not become obligatory.
- The Imam should fulfil the necessary conditions for leading the prayers.

(142)

These conditions include righteousness ('Adalat) and other qualities which are required of an Imam and which will be mentioned in connection with the congregational prayers. In absence of an Imam qualifying to lead, Namaz-e-Jumuah will not be obligatory.

The following conditions should be fulfilled for the Namaz-e-Jumuah to be correct:

• The prayers should be offered in congregation. Hence, Namaz-e-Jumuah cannot be prayed alone. If a person joins Namaz-e-Jumuah before the Ruku of the second Rak'at his prayers will be valid and he will have to add another Rak'at to complete it. But, if he joins the Imam in the Ruku of the second Rak'at then the prayers may not suffice, and as a measure of precaution Zuhr Namaz should be prayed.

- Two sermons should be delivered before the prayers. In the first sermon the preacher should praise Allah and exhort the people to observe piety, and then he should also recite a short chapter (Surah) from the holy Our'an. Thereafter he should sit down for a while and then stand up again. This time also he should praise Allah and invoke peace and blessings upon the holy Prophet and the holy Imams and, as a recommended precaution, seek forgiveness for the believers. It is necessary that the two sermons should precede the Namaz. It will not be correct to offer the prayers before the two sermons. And, it is not permissible to deliver the sermons before Zuhr time has set in. It is also necessary that the preacher should be standing while delivering the sermons. Hence, if he delivers sermons while sitting, it will not be in order. It is also necessary and obligatory that there should be a break between the two sermons by way of sitting down during the interval for a while. It is also necessary that the preacher who delivers the sermons should also lead the prayers. Taharat may not be a condition for delivering the sermons, but as a precaution, it should be maintained. As far as the glory of Allah, invocation of prayers and mercy upon the Prophet and the Imams are concerned, it must be rendered in Arabic, but the rest of it need not be in Arabic. In fact, if the majority in the audience are non-Arabs, then as an obligatory precaution, words of admonition and exhorting people to be pious and virtuous should be delivered in their language.
- The distance between the two places where Namaze-Jumuah are offered

## (143)

should not be less than one Farsakh (3 miles). Hence if the distance between the two places is lesser and both the prayers commence at one and the same time both will be void. And if one of those prayers precedes the other (even to the extent of Takbiratulehram i.e. the first Takbir) the one which precedes will be in order and the other will be void. If, it transpires after the Namaz-e-Jumuah is over that another Namaz-e-Jumuah had commenced earlier or simultaneously at a distance of less than farsakh, it will not be obligatory to offer Zuhr prayers. It is immaterial whether this information is received within the time or later. Moreover, a Namaz-e-Jumuah can stop another from being held within the stipulated distance only if it is itself valid, comprising of all conditions, otherwise it cannot have any prohibitive effect.

741. \* When Namaz-e-Jumuah, with all its requirements is held, it will be obligatory to attend it if one who established it is Imam (A.S.) or his representative. But in a situation other than this, joining or attending it is not obligatory.

When attending is obligatory, the following points must be considered:

- The person joining should be man. Presence in Jumuah prayers is not obligatory for women.
- Freedom. Hence it is not obligatory for a slave to be present in Jumuah prayers.
- Not being a traveller. Hence Jumuah prayers is not obligatory for a traveller, regardless of whether the traveller prays Qasr or full prayers, as he would do if he intends staying for 10 days or more.
- Being free from ailment and blindness. Hence it is not obligatory for a sick or a blind man to offer Jumuah prayers.
- Not being old. Hence Jumuah prayers is not obligatory for old men.
- That the distance between the place a person is and where Jumuah prayers is going to be held should not be more than 2 farsakh (11 Km) and it would be obligatory for a person who is at the end of 2 farsakh to join the Namaz. And similarly, participation

in Jumuah prayers will not be obligatory for a person who finds it extremely difficult, because of rains, severe cold and so on.

(144)

- 742. \* A few rules concerning Jumuah prayers:
- It is permissible for a person, who is exempted from Jumuah prayers, and for whom
  presence in Jumuah prayers is not obligatory, to hasten for Zuhr prayers in the early
  part of its time.
- It is Makrooh to talk while Imam delivers the sermon. And if the noise created by talking prevents others from listening to the sermon, then it is haraam, regardless of whether the attendance is the minimum required or more.
- As an obligatory precaution, it is wajib to listen to both the sermons. However, listening to the sermons is not obligatory upon those, who do not understand their meanings.
- The second Adhan on Friday is an innovation. And it is the same Adhan which is usually called the third Adhan.
- It is not obligatory for a person wishing to join Jumuah Namaz to be present while Imam is delivering the sermon.
- Conducting purchase and sale at the time when people are called to Jumuah prayers
  is haraam, if it hinders the prayers, and not if it does not hinder. And inspite of it
  being haraam, the transaction done would not be void. When it was obligatory for a
  person to be present in Jumuah prayers and he abandoned it, and offered Zuhr prayers,
  his prayers would be in order.

# TIME FOR MAGHRIB AND ISHA PRAYERS

- 743. The obligatory precaution is that as long as the redness in the eastern sky appearing after sunset has not passed overhead, Maghrib Namaz should not be performed.
- 744. \* In normal circumstances, the prescribed time for Maghrib and Isha prayers is till midnight. But if forgetfulness, oversleeping or being in Hayz and similar unusual situations prevent one from performing the prayers till midnight, then for them the time will continue till Fajr sets in. In all the cases, Maghrib must be prayed before Isha, and if one contradicts their sequence purposely or knowingly, the Namaz will be void. However, if the time left over is just enough for Isha prayers to be offered within time, then Isha will precede Maghrib prayers.

(145)

- 745. \* If a person offers Isha prayers before Maghrib prayers by mistake and takes notice of this after completing the prayers, his prayers will be valid, and then he should offer Maghrib prayers after it.
- 746. \* If a person begins Isha prayers by mistake before Maghrib prayers and realises during the prayers that he has made an error, and if he has not yet gone into Ruku of the 4th Rak'at he should turn his Niyyat to Maghrib prayers and complete the prayers. Thereafter he will offer Isha prayers. However, if he has entered Ruku of the 4th Rak'at he can continue to complete the Isha prayers and thereafter pray Maghrib.

- 747. \* In normal circumstances, the end of the time for Isha prayers is midnight; and the night will be calculated from dawn (Subh-e-Sadiq).
- 748. \* If a person in normal circumstances does not offer Maghrib or Isha prayers till after midnight, he should, as an obligatory precaution, offer the prayers in question before the dawn prayers, without making a Niyyat of Ada (i.e. in time) or Qadha (i.e. after the lapse of time).

## Time for Fajr Prayers

749. Just before dawn a column of whiteness rises upwards from the east. It is called the first dawn. When this whiteness spreads, it is called the second dawn, and the Prime time for Subh prayers. The time for Subh prayers is till sunrise.

# Rules Regarding Namaz Times

- 750. \* A person can start offering prayers only when be becomes certain that the time has set in or when two just (Adil) persons inform that the time has set in. In fact, one can rely upon the Adhan, or on advice of a person who knows the timings and is reliable.
- 751. \* If a person cannot be certain about the Prime time for prayers due to a personal handicap like blindness or being in the prison cell, he should delay the prayer till such time when he feels sure that the time has set in. And as an obligatory precaution, he should act the same way when there are general hindrances like dust or clouds.

## (146)

- 752. \* If a person is satisfied on the basis of any one of the above methods that the time for prayers has set in and he begins offering prayers, but then realises during the prayers that the time has not yet set in, his prayer is void. And the position is the same if he realises after the prayers that he has offered the entire prayers before time. However, if one learns as he prays that the time has just entered or if he learns after the prayers that the time entered while he was in the process of praying, his Namaz will be valid.
- 753. If a person is heedless of the fact that he should pray after ensuring that the time has set in, and if he realises after the prayers that he had offered the entire prayers in time, his prayer is in order. And if he realises that he had offered his prayers before time or does not realise whether he had offered the prayers within time or not, his prayers will be void. In fact, if he realises after offering prayers that the time for prayers had set in while he was praying, he should offer that prayers again.
- 754. If a person was certain that the time for prayers had set in, and began offering prayers but while praying, he doubted whether or not the time for it had actually set in, his prayers would be void. However, if he is certain while offering prayers that the time for it has set in, but doubts whether what he has already performed in the prayer, has been in time or not, his prayer is valid.
- 755. If the time left for Namaz is so little that if we perform some Mustahab acts of the prayers, an obligatory part of the prayers will fall beyond the prescribed time, one should not perform those Mustahab acts. For example, if on account of reciting qunut

a part of the prayers will lapse beyond time, one should do without qunut.

756. If the time at the disposal of a person is sufficient for performing one Rak'at only he should offer the prayers with the Niyyat of Ada, i.e. offering the same in time. However, one should not delay offering prayers intentionally.

757. \* If a person who is not a traveller has at his disposal time for offering five Rak'ats till sunset he should offer both Zuhr and Asr prayers. And if he

(147)

has less time than that he should offer only Asr prayers, and thereafter he should give Qadha of Zuhr prayers. Similarly if he has sufficient time upto midnight for offering five Rak'ats, he should offer Maghrib and Isha prayers and if he has less time than that he should offer only Isha prayers and then offer Maghrib prayers, without making a Niyyat of Ada (i.e. being in time) or Qadha.

758. \* If a person who is a traveller has sufficient time at his disposal till sunset for offering three Rak'ats he should offer Zuhr and Asr prayers and if he has lesser time than that, he should offer only Asr prayers and then offer Qadha of Zuhr prayers. And if he has time enough for offering 4 Rak'ats till midnight he should offer Maghrib and Isha prayers, and if he has just enough time for three Rak'ats he should offer Isha first and then Maghrib so that at least one Rak'at falls within time. And if the time is for lesser than three Rak'ats, then he should first offer Isha prayers, followed by Maghrib without the Niyyat of Ada or Qadha. However, if he learns after completing Isha prayers that there is still time for at least one Rak'at, or more, he should hasten to offer Maghrib with the Niyyat of Ada.

759. It is Mustahab that a person should offer prayers at the Prime time prescribed for it, and great emphasis has been laid on it; alternatively, the nearer the prayers are to its Prime time, the better, except where there is good reason for delay, like, waiting to join the prayers in congregation (Namaz-e-Jamaat).

760. \* If a person has a justifiable excuse for offering prayers with *tayammum* and he wishes to offer it at the Prime time knowing that his excuse will continue till the end of the prescribed time, or having no hope for redress, he can offer prayers in the early part of the time. But if he has a hope that the excuse will cease to exist, he should wait till his excuse is removed. In case his excuse is not removed, he would offer prayers in the last part of the time. But, in so doing, it is not necessary that he should wait so much that he may be able to perform only the obligatory acts of the prayers. In fact, if he has time for the Mustahab acts like Adhan, Iqamah and qunut as well, he can perform *tayammum* and offer prayers along with these Mustahab acts. As for other excuses which do not justify *tayammum*, it is permissible for

(148)

him to offer prayers at its Prime time, even if he has not lost hope about redress. However, if the excuse actually ceases to exist while he is praying, he must repeat the prayers. 761. \* If a person does not know the rules about prayers, doubts occurring in it, or about the forgotten parts, and if he feels that such problems would probably arise in his Namaz, he should defer from its Prime time so as to learn the relevant rules. However, if he is hopeful that he can offer prayers correctly he may pray at its Prime time. And if no problem arose during the prayers, his prayers would be correct and valid. But if a problem arose and the rules relating to it were not known to him, he would be allowed to act on one of the two probabilities and complete the prayers. And, after the prayers, he should enquire about the rule so that if his prayers had been void he would offer it again, and if it had been valid, he need not repeat.

762. If there is ample time for prayers, and at the same time his creditor demands repayment of his loan from him, he should repay the loan first, if possible, and then offer prayers. Similarly, if there emerges another obligatory matter which demands immediate attention, like if a man sees that the Masjid is Najis he should make it *Pak* first and then offer prayers. And in both the cases if he offers his prayers first he commits a sin but his prayer is in order.

# The Prayers which should be Performed in Sequence

763. One should always offer Asr prayers after the Zuhr prayers, and the Isha prayers after the Maghrib prayers. If one intentionally offers Asr prayers before Zuhr prayers, or Isha prayers before Maghrib prayers, one's prayers would be void.

764. If a person starts namaz with the niyyat of Zuhr prayers, and during the prayers he recollects that he has already offered Zuhr prayers, he is not allowed to change the niyyat to the Asr prayers. He should abandon that namaz, and start Asr namaz. And the same rule applies to the Maghrib and the Isha namaz.

765. \* If a person somehow becomes sure while offering the Asr prayers

## (149)

that he has not offered the Zuhr prayers, and changes niyyat to the Zuhr prayers, but later he recollects that he has infact already offered the Zuhr prayers, he can again revert to Asr, and complete the prayers, provided that he has not performed important parts like Ruku', Sajdah or any other part with the niyyat of Zuhr, otherwise his prayers will be void, and he has to offer all over again.

766. If, while offering the Asr prayers, a man doubts whether he has offered the Zuhr prayers, he should complete his namaz with the same niyyat of Asr, and then pray Zuhr, However, if the time is so short, that that the sun would set by the time he finishes the prayers, and there would be no time left even for one Rak'at, then it is not necessary to pray Zuhr namaz as Qadha.

767. \* If, while offering the Isha prayers, a man doubts whether he has offered Maghrib prayers, he should complete the namaz with the same niyyat of Isha. But if the time is short, and he will not be able to perform even one Rak'at after completion of Isha, it is not necessary to pray Maghrib as Qadha.

768. \* If while offering Isha prayers, a person doubts after reaching the Ruku of the 4th Rak'at, whether he has offered Maghrib prayers, he should complete the Isha

Prayers. Thereafter, he should pray Maghrib, if the time for it is still available (i.e. if it is not Qadha).

769. If a person is praying a particular namaz again as a precaution, and during the prayers he recollects that he has not offered the preceding namaz, he cannot change niyyat to that prayers. For example, when offering the Asr prayers again as a measure of precaution, he recollects that he has not offered the Zuhr prayers, he cannot change niyyat to Zuhr prayers.

770. It is not permissible to change niyyat from Qadha to Ada (i.e. prayers which is offered within the prescribed time), nor from Mustahab to obligatory prayers.

771, \* If a person has sufficient time at his disposal to offer prayers within

## (150)

the time, he can, while offering the prayers, change niyyat to Qadha prayers, provided that it is possible to do so. For example, if he is offering Zuhr prayers, he can change to Qadha of dawn prayers, only when he has not entered the Ruku of the third Rak'at.

# MUSTAHAB PRAYERS

772. There are many Mustahab prayers which are generally called Nafilah, but more stress has been laid on the daily Mustahab prayers. The number of the Rak'ats everyday excluding Friday, is 34. It is an follows:

- · 8 Rak'ats Nafilah for Zuhr
- 8 Rak'ats Nafilah for Asr
- 4 Rak'ats Nafilah for Maghrib
- · 2 Rak'ats Nafilah for Isha
- 11 Rak'ats Nafilah for Tahajjud (Namaz-e-Shab)
- 2 Rak'ats Nafilah for Fajr

As an obligatory precaution, the Nafilah for Isha prayers should be offered while sitting, and therefore its 2 Rak'ats are counted as one. But on Friday, 4 Rak'ats are added to the 16 Rak'ats of the Zuhr and the Asr Nafilah, and it is preferable that all these 20 Rak'ats are offered before the Zuhr sets in.

773. Out of the 11 Rak'ats of the night Nafilah, 8 Rak'ats should be offered with the niyyat of the Nafilah, 2 Rak'ats with the niyyat of Shaf'a, and 1 Rak'at with the Niyyat of Witr. Complete instructions regarding Namaz-e-Shab are given in the book of prayers.

774. \* All Nafilah prayers can be offered while sitting, but then, certain Fuqaha say that 2 Rak'ats prayed sitting should be counted as one Rak'at. For example, if a person wishes to offer Zuhr Nafilah which consists of 8 Rak'ats, in a sitting posture, he should offer 16 Rak'ats. And if he wishes to offer Witr prayers while sitting, he should offer two prayers of 1 Rak'at each. This later preference is not known from any sources; however, they may be followed with the hope of earning divine pleasure.

775. Zuhr Nafilah and Asr Nafilah should not be offered when one is on a journey, and one may offer Isha Nafilah with the intention of Raja'.

## The Timings of Daily Nafilah Prayers

- 776. \* The Zuhr Nafilah is offered before Zuhr prayers. Its time is from the commencement of the time of Zuhr, up to the time when the shadow of indicator equals 2/7th of its length. For example, if an indicator is 7 yards long, and the shadow appearing after Zuhr reaches 2 yards, the Nafilah time would end. He should now offer Zuhr prayers.
- 777. \* The Asr Nafilah are offered before Asr prayers, and its time is till the moment when the shadow of an indicator appearing after Zuhr, reaches of 4/7th of its length.

In case a person wishes to offer Zuhr and Asr Nafilah after their recommended time, he can offer the Zuhr Nafilah after Zuhr prayers, and the Asr Nafilah after Asr prayers, but as a precaution, he will not make niyyat of Ada or Qadha.

- 778. \* The Maghrib Nafilah should be offered after Maghrib prayers, and one should make an effort to offer it in time after Maghrib. However, if one delays offering Maghrib Nafilah till redness in the western sky disappears, then it would be better to offer Isha prayers at that moment.
- 779. The time for Isha Nafilah is from the completion of Isha prayers till midnight. It is better to offer it immediately, after Isha prayers.
- 780. \* The Fajr Nafilah is offered before the Fajr prayers, and its time commences when Namaz-e-Shab has been completed, till the time of Namaz-e-Fajr draws near. But if someone delays it till redness is seen in the eastern sky, then it is better to pray namaz of Fajr.
- 781. \* The time for Namaz-e-Shab is from midnight till Adhan for Fajr prayers, and it is better to offer it nearer the time of Fajr prayers.
- 782. A traveller (i.e. one on a journey), and a person who finds it difficult to offer Namaz-e-Shab after midnight, can offer it before midnight.

(152)

# Ghufayla Prayers

783. Ghufayla prayers is one of the Mustahab prayers which is offered between Maghrib and Isha prayers. In its first Rak'at after Surah al-Hamd, instead of any other Surah, the following verses should be recited: Wa zannuni iz zahaba mughaziban fazanna an lan naqdira 'alayhi fanada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kazalika munjil mu'minin.

In the second Rak'at after Surah al-Hamd, instead of other Surah, the following verse should be recited: Wa 'indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil arz wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. And in Qunut this Dua be recited: Alla humma inni as aluka bi mafatihli ghaybil lati la va 'lamuha illa anta

an tusalliya 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad wa an taf'al bi........... (here one should mention his wishes).

Thereafter, the following Dua should be read: Alla humma anta waliyyu ni'mati wal qadiru 'ala talabati ta'lamu hajati fa as aluka bihaqqi Muhammadin wa Ali Muhammadin 'alayhi wa 'alay himussalamu lamma qazaaytaha li.

# RULES OF OIBLA

- 784. Our Qibla is the holy Ka'bah, which is situated in Makkah, and one should offer one's prayers facing it. However, a person who is far, would stand in such a manner that people would say that he is praying facing the Qibla, and that would suffice. This also applies to other acts which should be performed facing the Qibla like, while slaughtering an animal etc.
- 785. \* A person offering obligatory prayers while standing should have his chest and stomach facing the Qibla, and his face should not digress from Qibla, and the recommended precaution is that the toes of his feet should also be facing Qibla.
- 786. \* If a person offers prayers while sitting, it is necessary that his face, chest and stomach face the Qibla.
- 787. \* If a person cannot offer prayers in the sitting posture, he should lie on the right hand side in such a manner that the front part of the body would face the Qibla. And if that is not possible, he should lie on the left

## (153)

hand side in such a manner that the front part of his body would face the Qibla. And if even that is not possible, he should lie on his back in such a manner, that the sole of his feet face the Qibla.

- 788. Namaz-e-Ihtiyat, and forgotten Sajdah, and forgotten tashahhud should all be offered facing the Qibla, and on the basis of recommended precaution, Sajda-e-Sahv should also be offered facing the Qibla.
- 789. A Mustahab namaz can be offered while one is walking, or riding, and if a person offers Mustahab prayers in these two conditions, it is not necessary that he should be facing the Qibla.
- 790. \* A person who wishes to offer prayers, should make efforts to ascertain the direction of Qibla, and for that, he has to either be absolutely sure, or acquire such information as may amount to certainty, like testimony of two reliable persons. If that is not possible, he should form an idea from the Niche (Mehrab) of the Masjid or from the graves of the Muslims, or by other ways, and act accordingly. In fact, if a non-Muslim who can determine Qibla by scientific method, indicates Qibla satisfactorily, he can be relied upon.
- 791. If a person, who has a mere surmise about Qibla, and is in a position to have a better idea, he should not act on that guess work. For example, if a guest has an idea about the direction of Qibla on the statement of the owner of the house, but feels that he can acquire a firmer knowledge about Qibla by some means, he should not act on his host's words.

- 792. If a person does not possess any means of determining the direction of Qibla, or in spite of his efforts, he cannot form an idea about it, it will be sufficient for him to offer his prayers facing any direction. And the recommended precaution is that, if he has sufficient time at his disposal, he should offer the same prayers 4 times, each time facing every one of the four directions.
- 793. If a person is sure or guesses that Qibla is on one of the two directions, he should offer prayers facing both.

794. If a person has to offer prayers facing a few direction, and wants to offer two prayers like Zuhr prayers and Asr prayers, which should be

## (154)

offered one after the other, the recommended precaution is that he should offer the first namaz facing those few directions, and then commence the second prayers.

795. If a person who is not certain about the direction of Qibla, wishes to perform acts other than namaz, which should be done facing the Qibla like, slaughtering an animal, he should act according to his surmise about the direction of Qibla, and if that does not seem possible, then performing the act facing any direction will be valid.

## Covering the Body in Prayers

- 796. While offering prayers, a man should cover his private parts even if no one is looking at him, and preference is that he should also cover his body from the navel up to the knee.
- 797. \* A woman should cover her entire body while offering prayers, including her head and hair. As a recommended precaution, she should also cover the soles of her feet. It is not necessary for her to cover that part of her face which is washed while performing Wudhu, or the hands up to the wrists, or the upper feet up to the ankles. Nevertheless, in order to ensure that she has covered the obligatory parts of her body adequately, she should also cover a part of the sides of her face as well as lower part of her wrists and the ankles.
- 798. When a person offers the forgotten Sajdah or tashahhud, he should cover himself in the same manner as in prayers, and the recommended precaution is that he should also cover himself at the time of offering Sajda-e-Sahv.
- 799. If while offering prayers, a person does not cover his private parts intentionally, or on account of not having cared to know the rule, his prayers is void.
- 800. \* If a person realises while offering prayers, that his private parts are visible, he must immediately cover them, and it is not necessary for him to repeat the prayers. As a measure of precaution, he should not continue per-

#### (155)

forming any part of the prayers, as long as the private parts are visible. If he learns

after the completion of prayers that his private parts were visible, his prayers would be deemed valid.

- 801. If the dress of a person covers his private parts while he stands, but it may not cover them in another posture like in Ruku or Sajdah, his namaz will be valid if he manages to conceal them by some other means. However, the recommended precaution is that he should not pray in such dress.
- 802. \* One is allowed to cover oneself at the time of offering prayers with grass, and the leaves of the trees, but as a recommended precaution, these should be used only when no alternative is available.
- 803. \* In a state of helplessness, when one has nothing to cover one's private parts, one may, while offering prayers, use mud to conceal one's private parts.
- 804. \* If a person does not have anything with which to cover himself while offering prayers, but has a hope that he may get some cover, then it is better to delay offering the prayers. However, if he does not get anything, he should offer prayers discharging his obligation at the end bit of the time. And if he prayed in the prime time, and his excuse did not continue till the end, then as an obligatory precaution, he should pray again.
- 805. \* If a person who intends offering prayers does not have anything, not even leaves, or grass, or mud to cover himself, and if he has no hope of acquiring any of them, if there are no people looking, he should pray normally, performing Ruku and sajdah etc. as usual. And if there are people watching, then he should pray in such a way that his private parts remain hidden from the view, by praying while sitting, and performing Ruku and Sajdah by signs.

As an obligatory precaution in namaz, an unclothed person should cover his private parts with the parts of his own body, say, while sitting with the thighs, and while standing with his hands.

(156)

#### Conditions for Dress Worn during Prayers

806. There are six conditions for the dress used in namaz:

- It should be Pak.
- It should be mubah (permissible for him to use).
- It should not be made of the parts of a dead body.
- · It should not be made of the carcass, whose meat is haraam.
- If a person who offers prayers is a male, his dress must not be made of pure silk.
- If a person who offers prayers is a male, his dress must not be embroidered with gold. The details of these will follow later.
- 807. The dress of a person who offers prayers should be *Pak*. Therefore, if he prays with najis body, or dress, in normal situations, his prayers would be void.
- 808. \* If a person did not care to know that namaz offered with najis body or dress is void, and he prayed in that state, his prayers is void.

- 809. \* If a person did not care to learn the rule that a particular thing is najis, like, if he does not know that the sweat of a Kafir is najis, and he prayed with it, his prayer is void.
- 810. \* If, a person was sure that his body or dress was not najis, and came to know after namaz, that either of them was najis, the prayers are in order.
- 811. \* If a person forgets that his body or dress is najis, and remembers during namaz, or after completing namaz, as an obligatory precaution, he should offer the prayers again, if his forgetting was due to carelessness. And if the time has lapsed, he should give its Qadha. If it was not due to carelessness, it is not necessary to pray again, except when he remembers during namaz, in which circumstances, he will act as explained below.
- 812. \* If a person has ample time at his disposal while offering prayers, and he realises during the prayers that his clothes are najis, and sus pects that they may have been najis before he started the prayers, he should wash it, or change it, or take if off, provided that in so doing, his namaz does not

## (157)

become invalidated, and continue with the namaz to its completion. But if he has no other dress to cover his private parts, or washing the dress, or taking it off may invalidate his namaz, he should, as an obligatory precaution, repeat his namaz with *Pak* clothes.

- 813. \* When a person is praying, and the time at his disposal is short, and during the prayers he realises that his clothes are najis, and suspects that they may have been najis before he started the prayers, he should wash it, change, it or take it off provided that in so doing his namaz is not invalidated, and complete the namaz. But if he has no other clothes which would cover his private parts if he took off the dress, nor can he wash or change it, he should complete his namaz with the same najis dress.
- 814. \* When a person is praying, and the time at his disposal is short, and during the prayers he realises that his body has become najis, suspecting that it may have been so before he started the prayers, he should wash that najasat off his body, if in so doing his namaz is not invalidated. But if it invalidates, then he should complete his namaz in the same state, and his namaz will be valid.
- 815. \* If a person doubts whether his body or dress is *Pak*, and if he did not find anything najis after investigation, and prayed, his namaz will be valid even if he learns after namaz that his body or dress was actually najis. But if he did not care to investigate, then as an obligatory precaution, he will repeat the prayers. If the time has lapsed, he will give its *Qadha*.
- 816. If a person washes his dress, and becomes sure that it has become *Pak*, and offers prayers with it, but learns after the prayers that it had not become *Pak*, his prayers are in order.

817. If a person sees blood on his body or dress, and is certain that it is not one of the najis bloods, like, if he is sure that it is the blood of a mosquito, and if after offering the prayers, he learns that it was one of those bloods with which prayers cannot be offered, his prayers are in order.

818. If a person is sure that the blood which is on his body or dress, is a type

## (158)

of najis blood which is allowed in namaz, like, the blood from wound or a sore, but comes to know after having offered his prayers, that it is the blood which makes prayers void, his prayers will be in order.

- 819. If a person forgets that a particular thing is najis, and his wet body or dress touches that thing, and then he offers prayers forgetfully, recollecting after the prayers, his prayer is in order. In such situation, if he does Ghusl without first making his body Pak, and then proceeds to pray, both his Ghusl and namaz will be void, unless he is sure that in the process of doing Ghusl, his body also became Pak. Similarly, if any part of Wudhu is washed without first making it Pak, and prayers are offered, both Wudhu and the prayers will be void, unless he is sure that in the process of Wudhu, that part, which he had forgotten to be najis, had become Pak.
- 820. \* If a person possesses only one dress, and if his body and dress both are najis, and if the water in his possession is just enough to make one of them *Pak*, the obligatory precaution is to make the body *Pak*, and offer prayers with the najis dress. It is not permissible to wash the dress, and pray with najis body. However, if the najasat of the dress is more, or intense, then he has an option to make either of them *Pak*.
- 821. A person who does not have any dress other than a najis one, should offer prayers with that najis dress, and his prayers will be in order.
- 822. If a person has two sets of dresses, and knows that one of them is najis, but does not know which, and has sufficient time at his disposal, he should offer prayers with each one of them. For example, if he wishes to offer Zuhr and Asr prayers, he should offer one Zuhr prayer and one Asr prayer with each set. However, if the time at his disposal is short, he may offer the prayers with either of them, and it will be sufficient.
- 823. \* The dress which a person uses for offering prayers should be Mubah. Hence, if a person knows that it is haraam to use an usurped dress, or does not know the rule on account of negligence, and intentionally offers prayers with the usurped dress, as a precaution, his prayers would be void. But if his dress includes such usurped things which alone cannot cover the

# (159)

private parts, or even if they can cover the private parts, he is not actually wearing them at that time (for example, a big handkerchief which is in his pocket) or if he is wearing the usurped things together with a Mubah covering, in all these cases, the fact that such extra things are usurped would not affect the validity of the prayers; although, as a precautionary measure, their use should be avoided.

- 824. \* If a person knows that it is haraam to wear usurped dress, but does not know that it makes prayers void, and if he intentionally offers prayers with usurped dress, as a precaution, his prayers will be void, as explained in the foregoing article.
- 825, \* If a person does not know that his dress is usurped, or forgets about it being usurped, and offers prayers with it, his prayers is in order, provided that he himself is not the usurper. If he himself is the usurper, his namaz, as a precaution, will be void.
- 826. If a person does not know or forgets that his dress is a usurped one, and realises it during prayers, he should take off that dress, provided that his private parts are covered by another thing, and he can take off the usurped dress immediately without the continuity of the prayers being broken. And if his private parts are not covered by something else, or he cannot take off the usurped dress immediately, or the continuity of the prayers is not maintained if he takes if off, and if he has time for at least one Rak'at, he should break the prayers and offer prayers with a dress which has not been usurped. But if he does not have so much time, he should take off the dress while praying, and complete the prayers according to the rules applicable to the prayers by the naked.
- 827. If a person offers prayers with a usurped dress to safeguard his life or, for example, to save the dress from being stolen by a thief, his prayers are in order.
- 828. If a person purchases a dress with the particular sum of money whose khums has not been paid by him, then namaz in that dress will amount to the namaz in a dress which has been usurped.

## (160)

- 829. \* The dress of the person, including those which alone would not cover the private parts, as an obligatory precaution, should not be made of the parts of the dead body of an animal whose blood gushes when killed. And the recommended precaution is that even if the dress is made of the parts of the dead body of an animal whose blood does not gush (for example, fish or snake), it should not be used while offering prayers.
- 830. \* If the person, who offers prayers, carries with him parts from a najis careass, which are counted as living parts, like, its flesh and skin the prayers will be in order.
- 831. If a person who offers prayers has with him parts from a carcass, whose meat is halal, and which is not counted as a living part, e.g. its hair and wool, or if he offers prayers with a dress which has been made from such things, his prayers are in order.
- 832. \* The dress of one who is praying, apart from the small clothes like socks which would not ordinarily serve to cover the private parts, should not be made of any part of the body of a wild animal, nor, as an obligatory precaution, of any animal whose meat is haraam. Similarly, his dress should not be soiled with the urine, excretion, sweat, milk or hair of such animals. However, if there is one isolated hair on the dress,

or if he carries with him, say, a box in which any such things have been kept, there is no harm.

- 833. \* If the saliva, or water from the nose, or any other moisture, from an animal whose meat is haraam to eat, like that of a cat, is on the body or the dress of a person in namaz, and if it is wet, the namaz will be void. But if it has dried up, and if its substance has been removed, then the prayer is valid.
- 834. If hair and sweat and saliva of another person is on the body, or the dress of a person offering prayers, there is no harm in it. Similarly, there is no harm if animal products, like wax, honey or pearls are with him while he prays.
- 835. If the person offering prayers, doubts whether his dress is made of the

#### (161)

parts of an animal whose meat is halal, or with the parts of the animal whose meat is haraam, he is allowed to offer prayers with it, irrespective of whether it has been made locally or imported.

- 836. It is not known whether a pearl oyster is one of the parts of an animal whose meat is haraam, therefore it is permissible to offer prayers with it.
- 837. There is no harm in wearing pure fur, and similarly the fur of a grey squirrel, while offering prayers. However, recommended precaution is that one should not offer prayers with the hide of a squirrel.
- 838. If a person prayed with a dress about which he did not know that it was made of the parts of an animal whose meat is haraam, or if he forgot about it, he should, as a recommended precaution, pray again.
- 839. The use of a dress embroidered with gold is haraam for men, and to pray in a such a dress will make namaz void. But for women its use, whether in prayers or otherwise, is allowed.
- 840. It is haraam for men to wear gold, like hanging a golden chain on one's chest, or wearing a gold ring, or to use a wrist watch or spectacles made of gold, and the prayers offered wearing these things will be void. But women are allowed to wear these things in prayers or otherwise.
- 841. If a person did not know, or forgot that his ring or dress was made of gold, or had a doubt about it, his prayers will be valid if he prayed wearing them.
- 842. \* In namaz, the dress of a man, even his small scalp cap, or the laces for fastening the pyjama, or trousers, should not be made of pure silk. The latter two are as a measure of recommended precaution. However, for men it is haraam to wear pure silk at any time.
- 843. If the entire lining of a dress or a part of it is made of pure silk, wearing it is haraam for a man, and offering prayers with it will make it void.

### (162)

- 844. If a man does not know whether a particular dress is made of pure silk, or of something else, it is permissible for him to wear it, and there is also no harm in offering prayers wearing it.
- 845. There is no harm if a silken handkerchief, or anything similar is in the pocket of a man, it does not invalidate the prayers.
- 846. A woman is allowed to wear silken dress in namaz, and at all other times.
- 847. When one is helpless, having no alternative, one can wear usurped dress, or dress made of gold fabrics, or of silk. Similarly, if a person is obliged to wear a dress, and has no other dress but one of those mentioned, he can offer prayers with such dresses.
- 848. \* If a person does not have any dress but the usurped one, and if he is not forced to put on that dress, he should pray according to rules prescribed for the one who has to offer namaz unclothed.
- 849. \* If a person does not have a dress, except the one made of the parts of the wild animal, and if he is obliged to put on that dress, he is allowed to pray with that dress. But if it is not necessary for him to put on a dress, he should act accordingly to the rules for the unclothed. But if the dress available is not from a wild beast, but from the parts of an animal whose meat is haraam, and if he is not in anyway obliged to wear it, then, as an obligatory precaution, he should pray twice; once with that dress, and again according to the rules applicable to unclothed person.
- 850. If a person does not have a dress other than a dress which is made of pure silk or is woven with gold, and if he is not obliged to wear any dress, he should offer prayers in accordance with the rules applicable to the unclothed.
- 851. \* If a person does not have anything with which he may cover his private parts in namaz, it is obligatory on him to procure such a thing on hire, or to purchase it. However, if it is going to cost him more than he can afford,

#### (163)

- or, if he spends for the clothes, it would cause him some harm, he can offer namaz according to the rules prescribed for the unclothed person.
- 852. If a person does not have a dress, and another person presents or lends him a dress, he should accept it, if the acceptance will not cause any hardship to him. In fact, if it is not difficult for him to borrow, or to seek a gift, he should do so, from the one who may be able to give.
- 853. \* Wearing a dress whose cloth, colour, or stitch, is not befitting to the status of a person, or is unusual for him, is haraam if it is undignified or humiliating. But if he offers namaz with such a dress, even if it is only enough to cover his private parts, his prayers will be valid.

- 854. \* If a man wears the dress of a woman, or a woman wears the dress of a man, adopting it as a usual garb, as a precaution, this is haraam. But praying in that dress, in any situation, will not invalidate namaz.
- 855. \* For a person who has to pray while lying down, it is not permissible in namaz to use a blanket or a quilt made of the parts of a wild beast, or, as an obligatory precaution, an animal whose meat is haraam, or of silk, or if it is najis, if he wraps it around in such a way that it can be seen as worn. But if he only draws it upon himself, there will be no harm, and his namaz will not be affected. As for the mattress, there is no objection at all, except when he wraps a part of it around his body, making it to look like wearing. If he does so, then the same rule as that of quilt will apply.

## **Exceptional Cases**

- 856. \* In the following three cases, the prayers offered by a person will be valid, even if his body or dress be najis:
- If his body or dress is stained with the blood discharged from a wound or a sore on his body.
- If his body or dress is stained with blood, spread over a space lesser than a dirham (which is almost equal to the upper joint of the thumb).
- If he has no alternative but to offer prayers with najis body or dress. Further, there is one situation in which, if the dress of one who prays is najis, the namaz will be valid. And that is, when small clothes like socks,

## (164)

scalp caps are najis. Rules of these four situations will be explained in details later.

- 857. \* If the body or the dress of a person wishing to pray is stained with blood from wound or sore etc, he can pray namaz with that blood as long as the wound or the sore has not healed up. And the same applies to pus, which may flow out with blood, or any medicine which became najis, when applied to the wound or the sore.
- 858. If blood on the dress or the body of a person who is praying, originates from a small cut or wound which can be healed easily, and which can be washed clean, then his namez is void.
- 859. If any part of the body, or the dress, which is away from the wound, becomes najis owing to the fluid which oozes out from the wound, it is not permissible to offer prayers with it. However, if a part of the body or dress around the wound becomes najis, owing to suppuration, there is no harm in offering prayers with it.
- 860. If the body or dress of a person is stained with blood from internal piles, or from a wound which is within one's mouth, nose etc., he can offer prayers with that blood. But if the blood is from external piles, then it is obviously permissible to offer prayers with it.
- 861. \* If a person has a wound on his body and he sees blood on his body or dress which is bigger than the area of a *dirham* and does not know whether it is from his wound or some other blood, as an obligatory precaution, he should not pray with it.

862. If a person has several wounds, but they are so near one another that they may be treated as one, there is no harm in offering prayers with their blood, as long as they have not healed. However, if they are separate, each one as an independent wound, he should wash and make *Pak* body and dress, each time when a wound is healed up.

863. If the clothes or the body of a person praying, is stained with the blood of Hayz, however little, the namaz will be void. And as a precaution, the

### (165)

same rule applies to the blood of Nifas, Istihaza and the blood from sources which are essentially najis, like a pig, a carcass, or an animal whose meat is haraam. As regards other bloods, like the blood from a human body, or from an animal whose meat is halal, there is no harm in offering prayers with them, even if they are found at several places on the dress or the body, provided that, when added together, their area is less than that of a *dirham*.

- 864. \* If blood stains one side of the dress, and then seeps through to the other side, it will be considered as one. However, if the other side of the dress gets smeared with blood separately, each one will be considered as a separate blood. Therefore, if blood on both sides is less than a *dirham* in area when put together, namaz will be valid with them. But if it exceeds the area, then namaz will be void.
- 865. \* If blood falls on a dress which has a lining, and reaches it, or falls on its lining and reaches the upper part of the dress, each of them will be considered separate blood, unless they are so joined together, that it would be customarily be considered as one blood. Hence if the area of the blood of the dress and that of the lining, when added together, are less than the area of a *dirham*, the prayers offered with them will be in order, and if they are more, the prayers offered with that blood will be void.
- 866. If the area of the blood on one's body or dress is less than that of a *dirham*, and some moisture reaches it and spreads over its sides, the prayers offered with that blood is void, even if the blood and the moisture which has spread there, is not equal to the area of a *dirham*. However, if the moisture reaches the blood only, without wetting its edges, then there is no objection in offering prayers with it.
- 867. If there is no blood on the body or dress of a person, but it becomes najis because of contact with some moisture mixed with blood, prayers cannot be offered with it, even if the part which has become najis is less than the area of a *dirham*.
- 868. \* If the area of the blood present on the body or dress of a person is less than that of a *dirham*, but another najasat reaches it, like when a drop of

#### (166)

urine falls on it, it is not permissible to offer prayers with it, regardless of whether this extraneous najasat reaches the body or the dress or not.

869. \* If small dresses belonging to a person offering prayers, like his socks or scalp cap, which would not ordinarily cover his private parts, become najis, and if they are

not made of the parts of a carcass or an animal whose meat is haraam to eat, the prayers offered with them will be in order. And there is also no objection if one offers prayers with a najis ring.

- 870. It is permissible for a person in namaz to carry with him najis things, like najis handkerchief, key and knife. Similarly, if he has a separate najis dress which he is carrying, it will not affect the validity of his prayers.
- 871. If a person knows that the area of the blood stain on his body or dress is less than that of a *dirham*, but suspects that it may be one of those blood (e.g. Hayz, Nifas, Istihaza) which are not excused in namaz, he is permitted to offer prayers with that blood, and it will not be necessary to wash it off.
- 872. If the area of blood stains on the dress, or body of a person, is less than that of a *dirham*, but he is not aware that it is one which is not excused in the prayers, and learns later after Namaz, that it was the blood which are not excused, it is not necessary for him to offer the prayers again. Similarly, if he believes that the span of the blood is less than that of a *dirham* nd offers prayers, then comes to know later, that it was equal to or more than the area of a dirham, it is not necessary to offer the prayers again.

## Mustahab Things

873. A number of things are Mustahab for the dress of a person who offers prayers. Some of these are: Turban, along with its final fold passed under the chin; loose garment on the shoulder ('Aba); white dress; and cleanest dress; use of perfume, and wearing an Ageeq (Agate).

#### Makrooh Things

## Certain Items are Makrooh for the Dress of One who Prays:

874. To wear a black, a dirty, or a tight dress, or to put on a dress of a person who is a drunkard, or of one who is careless about najasat. Similarly, to

(167)

wear a dress which has images printed or drawn on it, to keep the buttons open, to wear a ring which has images engraved on it.

#### Place where Namaz should be prayed

There are seven conditions for the place where one should offer prayers:

- 875. \* The first condition: The place where the prayers are offered should be Mubah. If a person prays on a usurped property, then as an obligatory precaution, his prayers are void, even it he prays on a carpet, or a couch, or similarly objects. However, there is no harm in offering prayers under a usurped roof or a usurped tent.
- 876. \* Prayers offered in a property whose use and benefit belongs to someone else, will be void, unless permission is taken from the entitled person. For example, if a house has been rented out, and the owner of the house, or anyone else offers prayers in that house without permission of the tenant, then as a measure of precaution, his prayers are void. And if a person made a *will* before his death that one-third of his

estate should be used for a particular cause, prayers cannot be offered in that property until that one-third has been dispensed with.

- 877. \* If a person sitting in a mosque, is made to quit his place by someone who then occupies his place, the prayers offered there will be valid, though he will have committed a sin.
- 878. \* If a person does not know, or forgets that a place is a usurped one, and offers prayers on it, and learns or remembers it after offering prayers, his prayers are in order. However, if a person usurped a place himself but forgets it, and offers prayer there, his prayers are void.
- 879. \* If a person knows that a certain place is usurped, but does not know the rule that prayers at a usurped place are void, and offers prayers there, his prayers are void.
- 880. If a person is obliged to offer obligatory prayers while riding, and if the

## (168)

animal of his riding, or its saddle, or stirrups are usurped ones, his prayers are void. And the same rule applies if he wishes to offer Mustahab prayers while riding that animal.

- 881. If a person owns a property in partnership with another person, and his share is not defined, he cannot use that property to offer prayers without the consent of his partner.
- 882. \* If a person purchases a property with the sum of money from which Khums has not been paid by him, his use of that property is haraam, and the prayers which he offers in it are void.
- 883. \* If the owner gives a verbal consent for offering prayers in his property, but it is known that he is not happy about it at heart, then offering prayers in his property is void. Conversely, if he does not give verbal permission but it is known with certainty that he is happy about it, then offering prayers in his property will be in order.
- 884. \* Use of a property which belongs to a dead person, who has not paid Zakat or other similar dues, is allowed, provided that such a use does not in any way prevent from obligations. A person wishing to pray in such property can do so, with the permission of the heirs. Similarly, there will be no objection, if the debt is paid up, or guaranteed for payment.
- 885. \* The rule for the use of a property belonging to a dead person who is indebted to people, is the same as above mentioned rule, pertaining to Zakat and other similar dues.
- 886. \* If a dead person did not owe anyone, but some of his heirs are either minor, or insane, or absent, then use of that property without permission of the guardian of those heirs, is haraam, and it is not permissible to offer prayers in it.

887. \* To pray in someone else's property is permissible only when the owner has given an explicit consent, or has made a hint implying permission. For example, if he permits a person to stay and sleep in his property, it

(169)

will be implied that he has given him permission for offering prayers as well.

- 888. \* It is permissible to pray on a vast expanse of land, even if its owner is a minor, insane, or unhappy about praying on it. This also applies to lands which have no gates or walls over them. No permission will be required from its owner, except if it is known that the owner is minor, insane, or displeased about anyone praying there. In such a case, as an obligatory precaution, prayers should not be offered there.
- 889. \* The second condition: The place for prayers should not have such a vigorous movement which would make normal standing, Ruku or Sajdah impossible. In fact, as an obligatory precaution, it should not prevent the body from being at ease. But if one is forced to pray at such places, due to shortage of time, or any other reason, like in a car, on a ship or on train, then one should try to remain still, and to maintain the direction of Qibla, as much as possible. And if the vehicles move away from the direction, he should return to Qibla.
- 890. \* There is no harm in offering prayers in a car or a boat, or on railway train or other vehicles, while they are motionless. And if they do not cause excessive swaying to the body, when they are in motion, one can pray in them.
- 891. Prayers offered on a heap of wheat, or barley, or any other similar thing, which cannot remain steady, is void.
- **The Third Condition:** A person should offer prayers at a place where he sees the possibility of completing the prayers. To pray at a place where one cannot complete the prayers, because of strong winds, or heavy rains or a teeming crowd, will render namaz void, even if one somehow manages to finish the prayers.
- 892. If a person offers prayers at a place where it is forbidden to stay, like, under a roof which is about to collapse, his prayers are in order, though he will have committed a sin.

(170)

893, \* To pray on an object upon which it is haraam to step, or sit, like a carpet upon which the name of Allah is drawn or written, will render prayers void, if the action is meant to displease Allah.

The Fourth Condition: The ceiling of the place where one prays should not be so low, that one may not be able to stand erect, nor should the place be so small, that there may be no room for performing Ruku or Sajdah.

894. If a person is forced to offer prayers at a place where it is not at all possible to stand, he will pray while sitting. And if it is not possible to perform Ruku and Sajdah,

he should perform them by head signs.

895. \* One should not offer prayers in front of the graves of the holy Prophet, and the holy Imams, if it entails irreverence, otherwise there is no harm in it.

The Fifth Condition: If the place where one wishes to pray is najis, it should not be so wet that its moisture would reach the body or the dress of the person praying. But, if the place where one places one's forehead while performing Sajdah, is najis, the prayers will be void, even if that place is dry. And the recommended precaution is that the place where one offers prayers should not be najis at all.

**The Sixth Condition:** As an obligatory precaution, women should stand behind men while praying. At least, her place of Sajdah should be in line with his thighs, when in Sajdah.

896. \* If a woman stands in line with man, or in front of him in namaz, and both of them begin together, they should repeat their prayers. And the same applies if one of them starts earlier than the other.

897. \* If a man and a woman are standing side by side in namaz, or woman is in front, but there is a wall, curtain, or something else separating them, so that they cannot see each other, the prayers of both of them are in order. Similarly, the prayers of both will be valid if the distance between them is ten arms.

#### (171)

The Seventh Condition: The place where a person places his forehead while in Sajdah, should not be higher or lower than a span of four fingers, when compared to the place of thighs or toes of his feet. The details of this rule will be given in the rules relating to Sajdah.

898. \* For a Na-Mahram man and woman to be at a place, where there is a possibility of falling into sin is haraam. As a recommended precaution, one must avoid praying at such places.

899. Prayers at a place where musical instrument etc. is being played, is not void, but hearing or performing it is a sin.

900. \* The obligatory precaution is that in normal situation, obligatory prayers should not be offered in the Ka'ba, and on the roof of the Holy Ka'ba, but there will be no harm if one is forced to do so.

901. There is no harm in offering Mustahab prayers in the Holy Ka'ba, or on its roof. In fact, it is Mustahab to offer two Rak'ats before every pillar within the Holy House.

## Mustahab Places for Offering Prayers

902. In Islam, great emphasis is laid on offering prayers in a mosque. Masjidul Haram is superior to all the mosques, and after it, the order of priority is as follows:

- Masjidun Nabi (in Madina)
- Masjid Kufa (in Kufa)

Masjid Baytul Maqdas (in Jerusalem)

Then comes the number of Jami' Masjid (central mosque) of every city, followed by the mosques situated in one's locality, and then that of the bazaar.

903. \* For women, it is better to pray at such places where they are best protected from Na Mahram, regardless of whether that place is her home, a mosque or anywhere else.

904. Namaz in the Shrines of the holy Imams is Mustahab, and is even bet-

(172)

ter than offering prayers in a mosque. It has been reported that the reward for offering prayers in the sacred Shrine of Amirul Mu'minin Imam Ali (p.b.u.h.), is equal to 200,000 prayers.

905. Frequenting a mosque, and going to a mosque which is visited by very few people, is Mustahab. And it is Makrooh for a neighbour of the mosque to pray anywhere other than a mosque, unless he has a justifiable excuse.

906. It is Mustahab that one should not sit to eat with a person who does not attend prayers in a mosque, should not seek his advice, should not be his neighbour, and should not enter into matrimonial bond with his family.

## Places where Offering Prayers is Makrooh

907. There are a number of places where it is Makrooh to offer prayers. Some of them are the following:

- · Public bath
- Saline land
- Facing a human person
- Facing an open door
- On a road or street, provided that offering of prayers at these places does not cause inconvenience to others. If it is a source of inconvenience, and discomfort to them, it is haraam to obstruct their way.
- · Facing fire or a lamp
- In the kitchens, and at every place where there is a furnace
- · Facing a well or a pit where people often urinate
- Facing the picture or models of living creatures, unless it is covered
- In the room where a Mujnib is present
- At a place where there is a picture, even if it may not be placed in front of the person who offers prayers
- · Facing a grave
- · On the grave
- · Between two graves
- In the graveyard

908. If a person is offering prayers at a place where people are passing, or

where somebody is present in front of him, it is Mustahab that he should set a demarcation before him, even by keeping a wooden stick, or a string.

# Rules Regarding a Mosque

- 909. \* It is haraam to make the floor, roof, ceiling and inner walls of a masjid najis, and as and when a person comes to know that any of these parts has become najis, he should immediately make it *Pak*. And the recommended precaution is that the outer part of the wall of a mosque, too, should not be made najis. And if it becomes najis, it is not obligatory to remove the najasat. But if someone makes it najis to violate its sanctity, that act is haraam, and the najasat should be removed.
- 910, \* If a person cannot make a mosque *Pak*, or needs help which is not available, then it is not obligatory for him to make it *Pak*. But if he feels that the mosque will be made *Pak* if he informs others, then he should do so.
- 911. \* If a place in a mosque becomes najis, and it cannot be made *Pak* without digging or demolishing it, the place should be dug or demolished, provided that it is minimal, or if its demolition is absolutely necessary for saving its sanctity. Otherwise, demolition is a matter of Ishkal. However, it is not obligatory to refill the dug area, or to rebuild the demolished part. But if a small item, like a brick of a mosque became najis, it should be put back to its place after making it *Pak*.
- 912. \* If a mosque is usurped, and houses etc. are built in its place, or if it becomes so dilapidated that it can no more be called a mosque, even then, as a recommended precaution, it should not be made najis. But if it becomes najis, it is not obligatory to make it *Pak*.
- 913. It is haraam to make the precincts (Haram) of the Holy Shrines najis, but if anyone of these precincts become najis, and if its remaining in that state affects its sanctity, then it is obligatory to make it *Pak*. And the recommended precaution is that it should be made *Pak*, even if no desecration is involved.
- 914. \* If the mat of a masjid becomes najis, it should be made Pak. If the mat

#### (174)

remaining najis affects the sanctity of the mosque, but washing may spoil or ruin the mat, then that part which has become najis should be cut off.

- 915. It is haraam to carry any *Najisul Ayn* or a thing which has become najis, into a mosque, if doing so desecrates the mosque. In fact, the recommended precaution is that even if desecration of the mosque is not involved, *Najisul Ayn* should not be carried into it.
- 916. If a mosque is draped with black cloth, or covered with a marquee in preparation of Majlis to be read there, and tea is prepared, there will be no objection to all that if they do not have any harmful effect on the mosque, and if it does not obstruct those who come to pray.

- 917. \* The obligatory precaution is that a mosque should not be adorned with gold, and the recommended precaution is, that it should not be adorned with the pictures of men and animals.
- 918. Even when a mosque is ruined, it is not permissible to sell it, or to make it a part of a property, or a road.
- 919. It is haraam to sell doors, windows, and other things of a mosque, and if the mosque becomes dilapidated, those things should be used for the renovation of the same mosque. If they are not useful for that mosque they should be used in any other mosque, and if they are not of any use for other mosques also, then they may be sold, and the proceeds should be used for that very mosque, if possible. If that is not possible, then it should be spent on the repairs of any other mosque.
- 920. Building a mosque and renovating a dilapidated mosque is Mustahab. And if a mosque is so ruined, that it is not possible to repair it, then it can be demolished and rebuilt. In fact, a mosque which may not be in a bad state can be demolished for extension, to facilitate the needs of the people.
- 921. To keep a mosque clean and tidy, and to illuminate it, is Mustahab. And for a person visiting a mosque, it is Mustahab to apply perfume, and wear neat and good dress and to ensure that the soles of his shoes do not

## (175)

contain any najasat, and when entering the mosque, to put his right foot in first, and on exit, to put his left foot out first. Similarly, it is Mustahab that one should come to the mosque earlier than others, and leave it after they have departed.

- 922. It is Mustahab that when a person enters a mosque, he should offer two Rak'at prayers as gesture of greeting and respect to the mosque, but it will suffice if he offers any obligatory or Mustahab prayers.
- 923. \* It is Makrooh to sleep in a mosque, except when helpless, and to talk about worldly affairs, to engage oneself in some craft, and to recite poetry, which is not religiously instructive. It is also Makrooh to spit or throw phlegm or mucus from the nose, in a mosque, or to shout or raise one's voice, except for Adhan.
- 924. \* It is Makrooh to allow an insane person to enter a mosque, and also a child if it causes inconvenience to the people praying, or if it is feared that it might make the mosque najis. In absence of these two reasons, there is no harm in allowing the children. Similarly, for people who have eaten onions, garlic etc. and their bad breath may upset others, it is Makrooh to go to the mosque.

## ADHAN AND IQAMAH

925. It is Mustahab for man and woman to say Adhan and Iqamah before offering daily obligatory prayers, but for other Mustahab or obligatory prayers, they are not prescribed. But before prayers of *Eid ul Fitr and Eid ul Adha*, it is Mustahab to say"As-Salah" three times, provided that the prayers are going to be offered in congregation.

Igamah in its left ear, on the day it is born or before the umbilical cord is cast off. 927. Adhan consists of the following 18 sentences: Allahu Akhar four times (Allah is greater than any description) (176)• Ash hadu an la ilaha illal lah ...... two times (I testify that there is no god but Allah) Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah ...... two times (I testify that Muhammad is Allah's Messenger) Havya'alas Salah ...... two times (Hasten to prayers) Havya'alal Falah ...... two times (Hasten to deliverance) Hayya'ala Khayril 'Amal ...... two times (Hasten to the best act) (Allah is greater than any description) La ilaha illal lah two times (There is no god but Allah) As regard to Iqamah, it consists of 17 sentences, In *Iqamah*, *Allahu Akbar* is reduced

926. It is recommended that Adhan be pronounced in the right ear of the child, and

in the beginning to twice, and at the end, La ilaha illal lah to once, and after Hayya 'ala Khayril 'Amal, Qadga matis Salah (i.e. the prayers has certainly been established) must be added two times.

928. Ash hadu anna Amiral Mu'minina 'Aliyyan Waliyyullah ( I testify that the Commander of the faithful, Imam Ali (AS) is the vicegerent of Allah) is not a part of either Adhan or Iqamah. But it is preferable that it is pronounced after Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah with the niyyat of Qurbat.

929. There should not be an unusual interval between the sentences of Adhan or

Iqamah, and if an unusual gap is allowed between them, the Adhan or Iqamah will have to be repeated.

930. If Adhan and Iqamah are recited in a melodious tune, rendering it musical, that is, like the way singers sing to entertain the people, it is haraam. If it it does not become musical, it is Makrooh.

931. \* Whenever a person offers two prayers together, one after the other, he will not say Adhan for the second prayers if he has said it for the first, irrespective of whether it was better in that case to pray together or not, like

## (177)

on the day of Arafah (9th Dhul Hijjah) for Zuhr and Asr prayers, or the night of Eid ul Adha for Maghrib and Isha at Mash'ar. But the Adhan does not become necessary, only if there is no prolonged gap between the two prayers. A small time lapse between two prayers, caused by Duas or Nafilah, will not be taken as a prolonged gap. And if one gives Adhan, as per obligatory precaution, one should not make the niyyat of it being prescribed by Shariah, especially in the last two cases of Arafah and Mash'ar.

- 932. If Adhan and Iqamah has been pronounced for congregational prayers, a person joining that congregation should not pronounce Adhan and Iqamah, for his own prayers.
- 933. \* If a person entering a mosque finds that congregational prayers are over, he may not give Adhan or Iqamah for his own prayers, as long as the lines have not broken up, and the people have not dispersed. This means it is not an emphasised Mustahab act for him. If he intends to give Adhan or Iqamah anyway, then it should be with very low voices. If he is joining another prayers with congregation, he should not give Adhan or Iqamah.
- 934. \* At a place where congregational prayers have just ended, and the lines have not yet broken up, if a person wants to begin his prayers individually, or with another congregation, he is exempted from pronouncing Adhan and Iqamah on six conditions:
- (i) If prayers are offered in a mosque. If it is not offered in a mosque, the exemption from pronouncing Adhan and Iqamah is not established.
- (ii) If Adhan and Igamah has already been recited for the preceding prayers.
- (iii) If the congregational prayers offered is not void.
- (iv) When the prayers of the person concerned, and the congregational prayers are offered at one and the same place. If the congregational prayers are offered within the mosque, and he wants to offer prayers on its roof, it is Mustahab that he should pronounce Adhan and Iqamah.
- (v) When the congregational prayers have been offered within prescribed time (Ada'). His own prayers which he wishes to offer may not necessarily be within time.
- (vi) When both, his prayers and the congregational prayers, are for com-

#### (178)

mon time. For example, both of them should be offering Zuhr prayers or Asr prayers. The same is applicable if he prays Zuhr while the congregation prays Asr or vice

- versa. But if his praying Maghrib in its prime time, with a congregation which is offering Asr at its lapsed time, Adhan and Iqamah will not be exempted.
- 935. \* If a person doubts about the third condition out of the six conditions mentioned above, that is, if he doubts whether or not the congregational prayers are void, he is exempted from pronouncing Adhan and Iqamah. But if he doubts about any one of the remaining conditions, it is better that he should pronounce Adhan and Iqamah, with the niyyat of Raja' (a hope that he may be doing a worthy deed).
- 936. \* It is Mustahab that when a person hears Adhan, he follows by uttering together in a low voice whatever he hears.
- 937. \* If a person hears another person pronouncing Adhan and Iqamah, regardless of whether he has repeated with him the same or not, he may not say Adhan and Iqamah for his own namaz, if there is no delay or time gap between them and his namaz.
- 938. If a man listens to the Adhan pronounced by a woman with lustful amusement, he will not be exempted from pronouncing Adhan. In fact, even if intention is not lustful, the exemption is a matter of Ishkal.
- 939. It is necessary that the Adhan and Iqamah of a congregational prayers are pronounced by a man. However, if a woman pronounces Adhan and Iqamah in a congregational prayers of women, it is sufficient.
- 940. Iqamah should be pronounced after Adhan. Moreover, Iqamah should be pronounced in a standing position, and with Wudhu, Ghusl or *tayammum*.
- 941. If a person pronounces the sentences of Adhan or Iqamah without proper order, like if he says 'Hayya 'alal falah' before 'Hayya alas Salah; he should repeat from the place where the order has been disturbed.

#### (179)

- 942. An inordinate lapse of time should not be allowed between Adhan and Iqamah, and if an excessive gap is allowed between them, it is Mustahab that Adhan be pronounced once again. Similarly, if an excessive time gap is allowed between Adhan, Iqamah, and the prayers, it is Mustahab to repeat them for that prayers.
- 943. Adhan and Iqamah should be pronounced in correct Arabic. Hence, if they are pronounced in incorrect Arabic, or one letter&127; is uttered for another, or if, for example, its translation is pronounced, it will not be valid.
- 944. \* Adhan and Iqamah for a prayer should be pronounced when the time for that prayer has set in. If a person pronounces them before time, whether it be intentionally or due to forgetfulness, his action is void, except when the time of namaz sets in during the namaz being offered, then that is valid, as explained in rule 752.
- 945. If a person doubts before pronouncing Iqamah, whether he has pronounced Adhan, he should pronounce Adhan. But, if he doubts during Iqamah whether he has pronounced Adhan, the pronouncing of Adhan is not necessary.

946. If before pronouncing a part of Adhan or Iqamah, a person doubts whether he has pronounced the part preceding it, he should pronounce the preceding part. But, if he doubts when in the process of pronouncing a part of Adhan or Iqamah whether he has pronounced the part preceding it, it is not necessary to pronounce that part.

947. It is Mustahab that while pronouncing Adhan, a person should stand facing Qibla and should have performed Wudhu or Ghusl. It is Mustahab to place the hands on his ears, and raise one's voice. Also, one should pause between the recitals of different sentences, and should not engage in talking during Adhan.

948. It is Mustahab that at the time of pronouncing Iqamah, a person is at ease, and he pronounces it with a lower voice. While it is Mustahab not to join the sentences of Iqamah, there should not be that gap between them which is normally given in Adhan.

## (180)

949. It is Mustahab that between the Adhan and Iqamah, a man should take a step forward, or should sit down for a while, or perform sajdah, or recite any Dhikr, or Dua', or become quiet for some time, or talk, or offer two Rak'ats of prayers. However, talking between the Adhan and Iqamah of Fajr prayers, or offering prayers between the Adhan and Iqamah of Maghrib prayers, is not Mustahab.

950. It is recommended that a person who is appointed to pronounce Adhan is a righteous person ('Adil), with the knowledge of timings, and his voice is loud. He should pronounce Adhan from an elevated place.

#### **Obligatory Acts Relating to Namaz**

There are eleven obligatory acts for prayers:

- Nivyat (intention)
- Qiyam (standing erect)
- Takbiratul Ehram (saying Allahu Akbar while commencing the prayers)
- Ruku' (bowing)
- Sajdatayn (two prostration)
- Oira'at (recitation of Surah al-Hamd and other surah)
- Zikr (prescribed recitation in Ruku' and Sajdah)
- Tashahhud (bearing witness after completing the Sajdah of the second and the last Rak'at)
- Salaam (Salutation)
- Tartib (sequence)
- Muwalat (to perform the different acts of prayers in regular succession).

951. \* Some of the obligatory acts of prayers are elemental (Rukn). Hence, a person who does not offer them, whether intentionally or by mistake, his prayers become void. Some other obligatory acts of prayers are not elemental. Therefore, if they are omitted by mistake, the prayers does not become void.

The elementals of Namaz are five:

- Intention (Niyyat)
- · Takbiratul Ehram

- · Standing before the Ruku'
- · Ruku'
- Two Sajdah in every Rak'at.

## (181)

Any addition made to these elemental (Rukni) acts, intentionally, will render the prayers void. If the addition is done by mistake, the prayers does not become void except when a Ruku' is added, or more than two Sajdah are offered in one Rak'at.

#### Nivyat

- 952. \* A person should offer prayers with the intention of Qurbat, that is, complying with the orders of the Almighty Allah. It is not, however, necessary that he should make the niyyat pass through his mind, or should, for example, utter: *I am offering four Rak'ats of Zuhr prayers Ourbatan ila-llah*.
- 953. If a person stands for Zuhr prayers or for Asr prayers, with niyyat to offer four Raka'ts without specifying whether it is Zuhr or Asr prayers, his prayers are void. Similarly, if he wants to offer a Qadha Zuhr prayers at the time of Zuhr, he should specify whether he is offering the Zuhr prayers of the day, or the Qadha.
- 954. A person should be conscious and aware of his niyyat, from the beginning of the prayers till its end. Hence, if, during the prayers he becomes so lost that he is unable to say what he is doing, if asked, his prayer is void.
- 955. \* A person should offer prayers to carry out the orders of the Almighty Allah only. So, if a person prays to show off to the people, his prayers is void. It will be void even if he couples the intention of showing off, with the performance for the pleasure of Allah.
- 956. \* If a person offers a Wajib or Mustahab part of prayers for the sake of any one other than Allah, his prayers are void, if that intention affects the whole Namaz, or redressing it is not possible without invalidating the namaz. Similarly, if, for the purpose of showing off, one prays at a special place, like the mosque, or at a special time, like the prime time, or in a special manner, like joining Namaz-e-Jamaat, his prayers will also be void.

#### Takbiratul Ehram

957. To say *Allahu Akbar* in the beginning of every prayer is obligatory, and one of its Rukns, and it is necessary that every letter and the two words are

#### (182)

uttered in proper succession. It is also necessary that these two words should be pronounced in correct Arabic. If a person pronounces these words incorrectly, or utters their translation, it will not be valid.

958. The recommended precaution is that one should not join *Takbiratul Ehram* of the prayers with any preceding recitations, like, Iqamah or with a Dua which he may be reciting before the *Takbir*.

- 959. \* If a person wishes to join *Allahu Akbar* with a recitation to follow, like, with *Bismillahir Rahmanir Rahim*, he should pronounce the "R" of *Akbar* as *Akbaru*. However, the recommended precaution is that he should not join it with any other thing in obligatory prayers.
- 960. It is necessary that when a person pronounces *Takbiratul Ehram*, his body is steady, if he pronounces *Takbiratul Ehram* intentionally when his body is in motion, his Takbir is void.
- 961. \* A person should pronounce *Takbir*, *Hamd*, *Surah*, *Zikr* and *Dua* in such a manner that he should at least hear the whisper. And if he cannot hear it because of deafness or too much noise, he should pronounce them in such a manner that he would be able to hear, if there was no impediment.
- 962. \* If a person is dumb, or has some defect in his tongue, rendering him unable to pronounce *Allahu Akbar*, he should pronounce it in whatever manner he can. And if he cannot pronounce it at all, he should say it is his mind, and should make a suitable sign with his finger for *Takbir*, and should also move his tongue, if he can. The same rule applies to a person who is born dumb.
- 963. It is recommended that after the *Takbiratul Ehram*, a person should say this: *Ya uhsinu qad atakal musiu wa qad amartal muhsina an yatajawaza 'anil musiei antal Muhsinu wa anal Musio bihaqqi Muhammadin wa Ali Muhammadin salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammadin wa tajawaz 'an qabihi ma ta'lamu minni.. (O Lord Who are Beneficent! This sinful has come efore You and You have ordered the charitable to show indulgence to the sinners. You are Beneficent, and I am a sinner. Bestow Your blessings on Muhammad and his progeny, and pardon my evil acts of which You are aware).*

(183)

- 964. It is Mustahab for a person pronouncing the first *Takbir* of the prayers, and also the *Takbirs* which occur during the prayers, to raise his hands parallel to his ears.
- 965. If a person doubts whether he has pronounced *Takbiratul Ehram* or not, and if he has started *Qira'at*, he should ignore his doubt. But if he has not recited anything, he should pronounce the *Takbir*.
- 966. If after having pronounced *Takbiratul Ehram*, a person doubts whether he has pronounced it correctly, he should ignore his doubt at any stage.

#### Qiyam (To Stand)

967. To stand erect while saying *Takbiratul Ehram*, and to stand before the Ruku (which is called *qiyam muttasil ba ruku'*) is the Rukn of the prayers. But, standing while reciting Surah al-Hamd and the other Surah and standing after performing the Ruku, is not Rukn and if a person omits it inadvertently, his prayers are in order.

968. It is obligatory for a person to stand awhile before and after pronouncing *Takbir*, so as to ensure that he has pronounced the *Takbir* while standing.

- 969. \* If a person forgets to perform Ruku, and sits down after reciting *Hamd* and Surah, and then remembers that he has not performed Ruku, he should first stand up and then go into Ruku. If he does not stand up first, and performs Ruku while he is bowing, his prayers will be void because of not having performed *qiyam* (standing) before Ruku (*Qiyam muttasi'l ba Ruku'*).
- 970, \* When a person stands for *Takbiratul Ehram* or *Qir'at* (recitation), he should not move his body, nor should he incline on one side, and as an obligatory precaution, he should not lean on anything in normal condition. However, if he is helpless, and is obliged to lean on something, there is no harm in it.
- 971. If while standing, a person forgetfully moves his body, or inclines on one side, or leans on something, there is no harm in it.

## (184)

- 972. \* The obligatory precaution is that at the time of standing for namaz, both the feet of a person are on the ground. However, it not necessary that the weight of his body should be on both the feet. If the weight is on one foot, there is no harm in it.
- 973. \* If a person, who can stand properly, keeps his feet so wide that it may not be considered as standing, or not as normal standing, his prayers are void.
- 974. \* When a person is engaged in obligatory Zikr in the prayers, his body should be still, and, as an obligatory precaution, it applies to Mustahab Zikr also. And when he wishes to go a little backward or forward, or to move his body a little towards right or left, he should not recite anything at that time.
- 975. \* If he recites something Mustahab while in motion, for example, if he says Takbir while going into Ruku or Sajdah, his Zikr will not be correct but his namaz will be valid. Bi hawli lahi wa quwwati Aqumu wa Aq'ud should be said in the state of rising.
- 976. There is no harm in the movement of hands and fingers at the time of reciting *Hamd*, although the recommended precaution is that it should be avoided.
- 977. If at the time of reciting *Hamd, Surah orTashihat*, somebody moves so much involuntarily that the body is no more steady, the recommended precaution is that after his body resumes steadiness, he should recite again, all that he has recited while his body moved.
- 978. If a person becomes unable to stand while offering prayers, he should sit down, and if he is unable to sit, he should lie down. However, until his body becomes steady, he should not utter any of the obligatory Zikr.
- 979. As long as a person is able to offer prayers standing, he should not sit down. For example, if the body of a person shakes, or moves when he stands, or he is obliged to lean on something, or to incline his body a bit, he

should continue to offer prayers standing in whatever manner he can. But, if he cannot stand at all, he should sit upright, and offer prayers in that position.

- 980. \* As long as a person can sit, he should not offer prayers in a lying posture, and if he cannot sit straight, he should sit in any manner he can. And if he cannot sit at all, he should lie, as stated in the rules of Qibla, on his right side. If he cannot lie on that side, he should lie on his left side, but as an obligatory precaution, he should not lie on the left side as long as it is possible for him to lie on the right side. When it is not possible to lie on either side, then he should lie on his back, with his feet facing Qibla.
- 981. If a person is offering prayers in a sitting position, and if after reciting Hamd and Surah, he is able to stand up and perform Ruku, he should first stand, and then perform Ruku. But, if he cannot do so, he should perform Ruku while sitting.
- 982. If a person, who is offering prayers in a lying position, can sit during the prayers, he should offer, those parts of the prayers while sitting. Also, if he can manage to stand, he should offer those parts of the prayers while standing. But, as long as his body is not still, he should not utter any of the obligatory Zikr.
- 983. If a person offering prayers in a sitting position becomes capable, during prayers, to stand up, he should offer that part of the prayers which he can, while standing. But as long as his body is not still, he should not utter any of the obligatory Zikr.
- 984. If a person who can stand, fears that owing to standing, he will become ill, or will be harmed, he can offer prayers in a sitting position and if he fears sitting, he can offer the prayers in a lying posture.
- 985. \* If a person had some hope that at the end of the time for namaz, he will be able to offer prayers standing, he should delay the prayers. If he prayed at the prime time, and then became capable of standing at the end of the time, he should pray again. But if he was totally despaired that he

## (186)

would be able to pray standing, and after praying in the prime time, he later found himself capable of standing, it will not be obligatory on him to repeat the prayers.

986. It is Mustahab for the person offering prayers to stand erect, slacken down his shoulders, place his hands on his thighs, join his fingers together, look at the place of Sajdah, place the weight of his body equally on two feet, stand in humility, keep both his feet in line. Men offering prayers should keep a distance of three open fingers, or a span between his feet, and women should keep the feet together.

Qir'at (Reciting the Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur'an)

987. \* In the the daily obligatory prayers, one should recite *Surah al-Hamd* in the first and second Rak'ats, and thereafter one should, on the basis of precaution, recite one complete Surah. The Surah *az Zuha* and Surah *Inshirah* are treated as one Surah in namaz, and so are the *Surah al-Fil* and *Quraysh*.

988. If the time left for namaz is little, or if a person has to helplessly abandon the Surah because of fear that a thief, a beast, or anything else, may do him harm, or if he has an important work, he should not recite the other Surah. In fact, there are situations when he should avoid it, like when the namaz time at his disposal is limited, or when in fear.

989. If a person intentionally recites Surah before *Hamd*, his prayer is void, and if he does it by mistake, and realises this while reciting it, he should abandon the Surah and recite *Hamd* first, and then the Surah.

990. If a person forgets to recite *Hamd* and Surah, or either of them and realises after reaching the Ruku, his prayers are in order.

991. If a person realises before bowing for Ruku, that he has not recited *Hamd* and Surah, he should recite them, and if he realises that he has not recited the Surah, he should recite the Surah only. But, if he realises that he has not recited *Hamd* only, he should recite *Hamd* first and then recite the Surah again.

Moreover, if he bends but before reaching the Ruku realises that he has

## (187)

not recited *Hamd* and Surah, or only Surah, or only *Hamd*, he should stand up and act according to the foregoing rules.

992. \* If a person intentionally recites one of the four Surahs which contain verses of Wajib Sajdah, in namaz, he will perform an immediate Sajdah upon reciting the verse. And if he does so, as a precaution, his namaz will be void, and he will have to pray again. But if he does not go to Sajdah immediately, and continues to pray, it will be in order, though he will have committed a sin for not going to Sajdah immediately.

993. \* If a person begins reciting by mistake, a Surah which has verses of Wajib Sajdah and he realises this before reaching the verse of Sajdah, he should abandon that Surah and recite some other Surah. But if he realises this after reciting the verse of Sajdah, he should act as guided in the above rule (i.e. 992).

994. If during namaz a man listens to the verses making Sajdah obligatory, his prayer are in order, and on the basis of precaution, he should make a sign of Sajdah, and should also offer Sajdah after the prayers.

995. It is not necessary to recite a Surah after Hamd in Mustahab prayers, even if that prayers may have become obligatory due to Nazr. But, as for some Mustahab prayers like wahshat prayers, in which a particular Surah is recommended, if a person wishes to act according to the rules, he should recite the prescribed Surah.

996. While offering Friday prayers, or Zuhr prayers on Friday, it is Mustahab that after reciting *Surah al-Hamd*, *Surah al-Jumu'ah* should be recited in the first Rak'at, and *Surah al-Munafiqun* in the second Rak'at, and once a person begins reciting one of these Surahs he is not allowed as per obligatory precaution, to abandon it and recite another Surah in its place.

997. \* If after *Hamd*, somebody begins reciting the *Surah Qul Huwallah* or *Qul ya ayyuhal Kafirun*, he cannot abandon it and recite some other Surah. However, if in Friday prayers and in Zuhr prayers on Friday, he recites one of these Surahs forgetfully, instead of *Surah Jumu'ah* and *Surah Munafiqun*,

### (188)

he can abandon it and recite *Surah Jumu'ah* and *Surah Munafiqun*, but the precaution is that he should not abandon that Surah after having read more than half of it.

- 998. If a person recites intentionally *Surah Qul Huwallah* or *Surah Qul ya ayyuhal Kafirun* in Friday prayers or in Zuhr prayers on Friday, he cannot, as an obligatory precaution, abandon it to recite *Surah Jumu'ah* and *Surah Munafiqun*, even if he may not have reached half of it.
- 999. \* If in namaz, a person recites a Surah other than *Surah Qul Huwallah* and *Surah Qul ya ayyuhal Kafirun* he can abandon that Surah before reaching half of it, and recite some other Surah. But as a precaution, he should not abandon it after having reached half, and it is not permissible to resort to another Surah.
- 1000. \* If the person in namaz forgets a part of a Surah, or cannot complete it owing to helplessness, like very little time of namaz is left, or for some other reason, he can abandon that Surah and recite some other Surah, even if he may have reached half of it. This applies to Surah Oul Huwallah or Surah Oul ya ayyuhal Kafirun also.
- 1001. \* It is Wajib for a man to recite *Surah al-Hamd* and the other Surah loudly, while offering Fajr, Maghrib and Isha prayers, and it is Wajib for a man and a woman to recite *Surah al-Hamd* and the other Surah silently while offering Zuhr and Asr prayers.
- 1002. \* As a precaution, men must take care to recite loudly every word of *Surah al-Hand* and the other Surah, including their last letters, in the prayers of Fajr, Maghrib and Isha.
- 1003. \* A woman can recite *Surah al-Hamd* and other Surah in Fajr, Maghrib and Isha prayers loudly or silently. But, if a na-Mahram hears her voice, she should, on the basis of precaution, recite them silently, especially if allowing him to listen is haraam.
- 1004. \* If a person intentionally prays loudly where he should pray silent-

#### (189)

ly, and vice versa, his prayer is void. But, if, he does so owing to forgetfulness, or not knowing the rule, his prayer is in order. And if he realises that he is doing a mistake while reciting the *Surah al-Hamd* and the other Surah, it is not necessary to recite again what he has recited not following the rule.

1005. If a person raises his voice unusually high while reciting *Surah al-Hamd* and Surah, as if he were shouting, his prayer will be void.

- 1006. \* A person should learn Surahs to be recited in namaz, so that he may not recite them incorrectly, and if one cannot by any means learn the whole of *Surah al-Hamd*, he should learn as much of it as he can and recite; but if that is a very small part, then as an obligatory precaution, he should add to it as many verses of Qur'an that he can remember. And if he cannot do that, he should add some *Tasbeeh* to it. But if someone cannot recite *Surah al-Hamd* at all, then there is no necessary replacement for it. The recommended precaution for him is to join Namaz-e-Jamaat.
- 1007. \* If a person does not know *Surah al-Hamd* well, but can learn it, he should do so if the time of namaz permits. And if the time does not permit, he should act as guided in the above rule, and his prayers will be valid. But wherever possible, such a person should join Namaz-e-Jamaat to relieve himself of the responsibility.
- 1008. \* To take wages for teaching obligatory acts of prayers is haraam, as a precaution, and taking wages for teaching Mustahab things is permissible.
- 1009. \* If a person does not know a certain word of *Surah al-Hamd* or Surah, or does not utter it intentionally, or utters one letter for another like, *Za* for *Zad*, or changes the inflections, by giving movements of *Fathah* or *Kasrah* where not needed, or does not render *tashdid* properly, his prayer is void.
- 1010. If a person has learnt a word which he believes to be correct, and recites it that way in prayers, but comes to know later that he has been reciting it incorrectly, it is not necessary for him to offer the prayers again.

#### (190)

- 1011. \* If a person does not know whether a particular word is to be read with Fathah or Kasrah, of if he does not know whether a particular word has a "seen" or a "swad" in it, he should take pains to learn that. But if he tries to recite in two or more ways, and if the wrong or incorrect recitation is neither from the Qur'an nor any Zikr, his prayers will be void. But if both the recitations are correct, like, reciting the 'S' of "Siratal" with "seen" and "swad" then the prayers will not be affected.
- 1012. \* The Ulama of Tajweed, that is, the art of reciting the Qur'an, have outlined several places whereMadd (prolonging certain letters) is necessary. Wherever a vowel in a word precedes another vowel, say, 'alif' or 'hamza', it has to be prolonged, so that the utterances of each word is clear. But in namaz, its validity does not depend upon following these rules, so if one does not strictly follow them, his namaz will not be void. Except in Wal-dhaalleen(the last word of Surah al-Hamd) one should exercise certain care to prolong, so that tashdid is properly pronounced.
- 1013. \* The recommended precaution is that while offering prayers, one should not recite the ending word of any Ayat with Waqf if one wishes to join it to the next Ayat. Nor should one render it without waqf and join. For example, if you recite " ar Rahmanir Rahimi and then wait before starting the next, it is not proper. You should continue with no waiting. Similarly, in the same Ayat, that is, ar Rahmanir Rahim, if you read the last letter mim with sakin, you should not attach the mim to Maliki Yawmi ddin.

- 1014. \* In the third and fourth Rak'ats of prayers, one may either read only Surah al-Hamd or Tasbihat Arba'ah Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha illal lahu wallahu Akbar which may be said once, although it is better that it should be said three times. It is also permissible to recite Surah al-Hamd in one Rak'at, and Tasbihat Arba'ah in the other, but it is better to recite Tasbihat in both.
- 1015. \* When time for namaz is short, one must recite *Tasbihat Arba'ah* once, and if even that much cannot be recited within time, then he must say only *Subhanallah* once.

## (191)

- 1016. \* It is obligatory for men and women that in the third and fourth Rak'ats, they should recite Surah al-Hamd or Tasbihat Arba'ah silently.
- 1017. \* If a person recites *Surah al-Hamd* in the third and fourth Rak'ats, it is not obligatory for him to recite its *Bismilla*silently, except in the case of one who is following in congregational prayers, for whom, as an obligatory precaution, it is necessary that *Bismillah*is recited silently.
- 1018. A person who cannot learn *Tashihat Arba'ah*, or cannot pronounce them correctly, should recite *Surah al-Hamd* in the third and fourth Rak'ats.
- 1019. If a person recites *Tashihat Arba'ah* in the first two Rak'ats, thinking that they are the last two Rak'ats, and if he realises the error before Ruku, he should recite *Surah al-Hamd* and Surah. But if he realises this during or after the Ruku, his prayer is in order.
- 1020. If a person recites *Surah al-Hamd* in the last two Rak'ats, thinking that they are the first two Rak'ats, or recites *Surah al-Hamd* in the first two Raka'ts, thinking that they are the last two Rak'ats, his prayer is in order, whether he realises the mistake before or after Ruku.
- 1021. \* If in the third or fourth Rak'at, a person wanted to recite Surah al-Hamd, but instead of that, Tasbihat Arba'ah came on his tongue, or if he wishes to recite Tasbihat Arba'ah but Surah al-Hamd comes on his tongue, he should abandon it and recite Tasbihat Arba'ah or Surah al-Hamd again with the intentions. However, if the recitation which came on his tongue was the one to which he was habituated, then he should complete it and his prayers will be valid.
- 1022. If a person who has the habit of reciting *Tasbihat Arba'ah* in the third and fourth Rak'ats, ignores his habit and begins reciting Hamd, with the intention of performing his obligation, it will be sufficient, and it will not be not necessary for him to recite *Surah al-Hamd* or *Tasbihat Arba'ah* again.
- 1023. In the third and fourth Rak'ats, it is Mustahab to seek forgiveness from Allah after *Tasbihat Arba'ah*. That is, one should say, *Astaghfirullaha Rabbi wa*

Atubu Illayhi, or one should say, Allahummaghfir li. And before bowing for Ruku, while he is uttering Istighfar or has finished it, if he doubts whether he has read al-Hamd or Tasbihat or not, he should read either of them.

1024. \* If the person doubts while in Ruku of third or fourth Rak'at, whether or not he has recited *Surah al-Hamd* or *Tashihat Arba'ah*, he should ignore his doubt. Similarly, he should ignore the doubt if it occurs while bowing for Ruku.

1025. If a person doubts whether he has pronounced a verse or a word correctly, like, whether he has uttered *Qul Huwallahu Ahad* correctly or not, he may ignore his doubt. However, if he repeats that verse or word correctly as a precautionary measure, there is no harm in it. And if he doubts often he may repeat as many times. However, if it becomes an obsession, and he still goes on reading it again, as a recommended precaution, he should pray all over again.

1026. It is Mustahab that in the first Rak'at one should say A'uzubillahi Minash shaytanir Rajim before reciting Surah al-Hamd, and in the first and second Rak'ats of Zuhr and Asr prayers one should say Bismillah loudly. It is Mustahab also to recite Surah al-Hamd and other Surah distinctly, with a pause at the end of every verse i.e. not joining it with the next verse, and while reciting Surah al-Hamd and Surah, one should pay attention to the meanings of each verse. And it is Mustahab to say, Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin after the completion of Surah al-Hamd by the Imam in the congregation, and by himself, if he is praying alone. And after reciting Surah Qul huwallahu Ahad he should say, Kazalikallahu Rabbi; once, twice or three times or "Kazalikallahu Rabbuna" three times. Similarly, it is Mustahab to pause a little after reciting the Surah, then say Takbir, before going to Ruku or reciting Qunut.

1027. It is Mustahab that in all the prayers, one should recite *Surah Inna Anzalnahu* in the first Rak'at, and *Surah Oul huwallahu Ahad* in the second Rak'at.

1028. It is Makrooh not to recite Surah Qul huwallahu Ahad even in one of the daily prayers.

(193)

1029. It is Makrooh to recite the whole of Surah Qul huwallahu Ahad in one breath.

1030. It is Makrooh to recite in the second Rak'at the same Surah, which one ha recited in the first Rak'at. However, if one recites *Surah Qul huwallahu Ahad* in both the Rak'ats, it is not Makrooh.

#### Ruku (Bowing)

1031. \* In every Rak'at, a person offering prayers should, after reciting the Surahs (*Qira'at*), bow to an extent that he is able to rest his finger tips on his knees. This act is called Ruku.

1032. \* If the person performs Ruku in an unusual manner, like, if he bends towards left or right, his Ruku is not correct even if his hands reach his knees.

- 1034. Bending should be with the niyyat of Ruku. If a person bends for some other purpose (e.g. to kill an insect), he cannot reckon it as Ruku. He will have to stand up and bend again for Ruku, and in so doing, he will not have added any Rukn, nor will his prayers be void.
- 1035. If a person has abnormally long hands, so that if he bends a little they reach his knees, or if his knees are lower than usual, so that he has to bend himself lower to make his hands reach his knees, he should follow the normal bowing by the others.
- 1036. A person who performs Ruku in the sitting position, should bow down till his face is parallel to his knees. And it is better that he should bow down till his face reaches near the place of Sajdah.
- 1037. It is better that in normal situations one should say in Ruku, Subhanallah three times or Subhana Rabbiyal 'Azimi wa bi hamdih once. But actually, uttering any Zikr to this extent is sufficient. However, if namaz time is short, or if one is under any pressure, it will be sufficient to say Subhanallah once.

## (194)

- 1038. The Zikr of Ruku should be uttered in succession, and in correct Arabic, and it is Mustahab that it should be uttered 3, 5 or 7 times or more than that.
- 1039. \* In Ruku, the body should be steady, and one should not purposely move or shake oneself. And as a precaution, one should not have any movement when reciting the obligatory Zikr.
- 1040. If at the time of uttering the obligatory Zikr of Ruku, he loses steadiness because of uncontrollable vigorous movement, it will be better that after his body resumes steadiness he repeats the Zikr. However, if the movement is so negligible that steadiness is not lost, or if he just moves his fingers, there is no harm in it.
- 1041. If a person intentionally recites the Zikr of Ruku before he has properly bowed down, and before his body becomes still, his prayers will be void.
- 1042. \* If a person intentionally raises his head from Ruku before completing obligatory Zikr, his prayer is void. If he raises his head by mistake, and if he has not completely ceased to be in Ruku and he recollects that he has not completed the Zikr of Ruku, he should make himself steady and recite the Zikr. And if he recollects after he has arisen totally from Ruku, his prayers are in order.
- 1043. \* If a person is unable to remain in the state of Ruku all the time while reciting the Zikr, then the recommended precaution is that he should complete the remainder while standing up from Ruku.
- 1044. If a person cannot remain steady during Ruku owing to some disease etc, his prayers are in order. But he should complete the obligatory part of Zikr, as explained, before totally rising from Ruku.
- 1045. \* If a person cannot bow down for Ruku properly, he should lean on something

and perform Ruku. And if he cannot perform Ruku even after he has leaned, he should bow down to the maximum extent he can, so that it could be customarily recognised as a Ruku. And if he cannot bend at all, he should make a sign for Ruku with his head.

#### (195)

1046. If a person supposed to make a sign with his head for Ruku is unable to do so, he should close his eyes with the niyyat of Ruku, and then recite Zikr. And for rising from Ruku, he should open his eyes. And if he is unable to do even that, he should, as a precaution, make a niyyat of Ruku in his mind, and then make a sign of Ruku with his hands and recite Zikr.

1047. If a person cannot perform Ruku while standing, but can bend for it while sitting, he should offer prayers standing and should make a sign with his head for Ruku. And the recommended precaution is that he should offer another prayers in which he would sit down at the time of Ruku, and bow down for it.

1048. \* If some one raises his head after reaching Ruku, and bows down twice to the extent of Ruku, his prayer is void.

1049. After the completion of the Zikr of Ruku, one should stand straight, and proceed to Sajdah after the body has become steady. If one goes to Sajdah intentionally before standing erect, or before the body is steady, the prayers are void.

1050. \* If a person forgets to perform Ruku, remembering it before Sajdah, he should stand up first, and then go into Ruku. It will not be proper for him to go into Ruku in a bent position.

1051. \* If a person offering prayers remembers after his forehead reaches the earth, that he has not performed Ruku, it is necessary that he should return to standing position and then perform Ruku. But, if he remembers this in the second Sajdah, his prayers are void.

1052. It is Mustahab that before going into Ruku, a person should say *Takbir* while he is standing erect, and in Ruku, he should push his knees back, keep his back flat, stretch forth his neck, keep it in line with his back, look between his two feet, say *Salawat* before or after Zikr. And when he rises after Ruku, it is Mustahab to stand erect, and in a state of steadiness say *Sami'allahu liman hamidah*.

#### (196)

1053. It is Mustahab for women that while performing Ruku, they should keep their hands higher than their knees, and should not push back their knees.

## Sujood

1054. \* A person offering prayers should perform two sajdahs after the Ruku, in each Rak'at of the obligatory as well as Mustahab prayers. Sajdah means that one should place one's forehead on earth in a special manner, with the intention of humility (before Allah).

While performing Sajdahs during prayers, it is obligatory that both the palms and the knees, and both the big toes are placed on the ground.

- 1055. \* Two Sajdahs together are a "Rukn" (elemental), and if a person omits to perform two Sajdah in one Rak'at of an obligatory prayers, whether intentionally or owing to forgetfulness, or adds two more Sajdahs, his prayers are void.
- 1056. If a person omits or adds one Sajdah intentionally, his prayers become void. And if he omits or adds one Sajdah forgetfully, the rules regarding it will be explained later.
- 1057. \* If a person who can keep his forehead on the ground, does not do so whether intentionally or forgetfully, he has not performed Sajdah, even if other parts of his body may have touched the ground. But, if he places his forehead on the earth, but forgets to keep other parts of his body on the ground, or forgets to utter the Zikr, his Sajdah is in order.
- 1058. \* It is better in normal situation to say Subahanallah three times, or Subhana Rabbiy al-A'la wa bi hamdhi once. And he should utter these words in succession and in correct Arabic. Actually, as an obligatory precaution, uttering any Zikr to this extent is sufficient. And it is Mustahab that Subhana Rabbiyal A'la wa bi hamdhi should be said three, five or seven times, or more.
- 1059. \* In the Sajdah, the body should be steady, and one should not move or shake oneself purposely, and as a precaution, one should be totally steady in Sajdah even while one is not engaged in any obligatory Zikr.

#### (197)

- 1060. If a person intentionally utters the Zikr of Sajdah before his forehead reaches the ground, and his body becomes steady, or if he raises his head from Sajdah intentionally before the Zikr is completed, his prayers are void.
- 1061. \* If a person utters the Zikr of Sajdah by mistake, before his forehead reaches the ground and realises his mistake before he raises his head from Sajdah, he should utter the Zikr again, when his body is steady.
- 1062. If after raising his head from Sajdah, a person realises that he has done so before the completion of the Zikr of Sajdah, his prayers are in order.
- 1063. \* If at the time of uttering Zikr of Sajdah, a person intentionally lifts one of his seven limbs from the ground, his namaz will be void. But if he lifts the limbs, other than the forehead, when he is not reciting anything, and then places them back again, there will be no harm, unless that movement renders his body unsteady, in which case, namaz will be void.
- 1064. If a person raises his forehead from the ground by mistake, before the completion of the Zikr of Sajdah, he should not place it on the ground again, he should treat it as one Sajdah. However, if he raises other parts of the body from the ground by mistake, he should place them back on the ground and utter the Zikr.

1065. After the Zikr of the first Sajdah is completed, one should sit till the body is steady, and then perform Sajdah again.

1066. \* The place where a person places his forehead for Sajdah should not be higher than four joined fingers, compared to where he places his knees and the tips of the toes. As a matter of obligatory precaution, the place of his forehead should not be more than four joined fingers lower or higher than the place where he stands.

1067. \* If a person prays on a sloped ground, whose slant may not be known exactly, and if his forehead goes higher or lower than the place where he keeps his knees and tips of the toes by a span of four joined fingers, his namaz will be a matter of Ishkal.

#### (198)

1068. \* If a person places his forehead by mistake, on a thing which is higher than the span of four joined fingers compared to the place where his knees and the toes are, and if it so high that it does not look like a normal Sajdah, he should raise his head and place on a thing which is not as high. And if the height does not change the appearance of the Sajdah, and his attention is drawn to it after completing the obligatory Zikr, he should raise his head and may complete the prayers. But if his attention is drawn to it before the obligatory Zikr, he should gradually push or move his forehead to a lower level, and recite the obligatory Zikr. And if that is not possible, he should recite the obligatory Zikr and complete his prayer. It would not be necessary for him to repeat the prayers.

1069. \* It is necessary that there should be nothing between the forehead of the person offering prayers, and the thing on which he offers Sajdah. If the *mohr* (sajdagah) is so dirty that the forehead does not reach the *mohr* itself, the Sajdah is void. But if only the colour of *mohr* has changed, there is no harm.

1070. In Sajdah a person offering prayers should place his two palms on the ground. In a state of helplessness, there will be no harm in placing the back of the hands on the ground, and if even this is not possible, he should, on the basis of precaution, place the wrists of hands on the ground. And if he cannot do even this, he should place any part of the body up to his elbow on the ground, and if even that is not possible it is sufficient to place the arms on the ground.

1071. \* In Sajdah, a person should place his two big toes on the ground, but it is not necessary to place the tips of the toes. If he places the outer or the inner parts of the toes, it will be proper. But if he places, instead other smaller toes on the ground, or the outer part of his feet, or if his big toe does not rest on the ground due to very long nails, his namaz will be void. And if a person does not follow this rule due to ignorance or carelessness, he has to pray again.

1072. If a part of the big toe is cut off, one should place the remaining part of it on the ground, and if nothing of it has remained or what has remained

is too short, he should, on the basis of precaution, place the other toes on the ground, but if he has no toes at all, he should place on the ground whatever part of the foot has remained.

- 1073. \* If a person performs Sajdah in an unusual manner, like if he rests his chest and stomach on the ground, or stretches his feet, his namaz will be correct and valid if it still appears like a normal Sajdah. But if it appears more like sleeping on one's stomach, rather than a Sajdah, his namaz will be void.
- 1074. The *mohr* (sajdagah) or other thing on which a person performs Sajdah, should be *Pak*. If, he places the *mohr* on a najis carpet, or if one side of the *mohr* is najis, and he places his forehead on its *Pak* part, there is no harm in it.
- 1075. \* If there is a sore or a wound etc. in the forehead of a person, making him unable to rest his forehead on the ground, and if the sore or the wound has not covered the whole of the forehead, he should perform Sajdah with the unaffected part of the forehead. And if it becomes necessary to dig a hole, or a pit so that the part with the sore or the wound stays there, while the healthy part is on the ground, he should do so.
- 1076. \* If the sore or the wound has covered the entire forehead, he should perform Sajdah with other parts of his face. As an obligatory precaution, he should perform Sajdah with his chin, and it that is not possible, with one of the two sides of the forehead. When it is not possible to perform Sajdah with the face in any way, he should perform Sajdah by sign.
- 1077. \* If a person can sit but cannot make his forehead reach the ground, he should bow as much as he can, and should place the *mohr* or any other allowable thing on something high, and place his forehead on it in such a way that it may be said that he has performed Sajdah. But his palms, his knees, and toes should be on the ground as usual.
- 1078. \* If a person cannot find something high on which he may place the *mohr*, or any other allowable thing, and if he cannot find any person who

### (200)

would raise the *mohr* etc. for him, then as precaution, he should raise it with his hand and do Sajdah on it.

- 1079. \* If a person cannot perform Sajdah at all, he should make a sign for it with his head, and if he cannot do even that, he should make a sign with his eyes. And if he cannot make a sign even with his eyes he should, on the basis of obligatory precaution, make a sign for Sajdah with his hands etc. and should make a niyyat for Sajdah in his mind, and recite the obligatory Zikr.
- 1080. \* If the forehead of a person is raised involuntarily from the place of Sajdah, he should not, if possible, allow it to reach the place of Sajdah again, and this will be treated as one Sajdah even if he may not have uttered the Zikr of Sajdah. And if he cannot control his head, and it reaches the place of Sajdah again involuntarily, both of

them will be reckoned as one Sajdah, and if he has not uttered the Zikr, as a recommended precaution, he will do so with the niyyat of *Qurbat*.

- 1081. \* At a place where a person has to observe taqayyah (concealing one's faith in dangerous situation) he can perform Sajdah on a carpet, or other similar things, and it is not necessary for him to go elsewhere, or delay the prayers so that he is able to pray freely at that place without taqayyah. But if he finds that he can perform Sajdah on a mat, or any other allowed objects, without any impediment, then he should not perform Sajdah on a carpet or things like it.
- 1082. If a person performs Sajdah on a mattress filled with feathers, or any other similar thing, his Sajdah will be void if his body cannot remain steady.
- 1083. If a person is obliged to offer prayers on a muddy ground, and if no hardship will be caused to him if his body and dress become soiled with mud, he should perform Sajdah and tashahhud as usual. If it is going to prove extremely hard for him, he should make a sign for Sajdah with his head while he is standing, and recite tashahhud in the standing position. His prayers will be in order.

## (201)

1084. \* The obligatory precaution is that in the first Rak'at and in the third Rak'at, which do not contain tashahhud (like the third Rak'at in Zuhr, Asr and Isha prayers) one should sit for a while after the second Sajdah before rising.

# Things on which Sajdah is Allowed

- 1085. \* Sajdah should be performed on earth, and on those things which are not edible nor worn, and on things which grow from earth (e.g. wood and leaves of trees). It is not permissible to perform Sajdah on things which are used as food or dress (e.g. wheat, barley and cotton etc.), or on things which are not considered to be parts of the earth (e.g. gold, silver, etc.). And in the situation of helplessness, asphalt and tar will have preference over other non-allowable things.
- 1086. \* Sajdah should not be performed on the vine leaves, when they are delicate and hence edible. Otherwise, there is no objection.
- 1087. It is in order to perform Sajdah on things which grow from the earth, and serve as fodder for animals (e.g. grass, hay etc.).
- 1088. \* It is in order to perform Sajdah on flowers which are not edible, and also on medicinal herbs which grow from the earth.
- 1089. \* Performing Sajdah on a grass which is eaten in some parts of the world, but not in the rest, but it is classified as edible, will not be permissible. Similarly, Sajdah on raw fruits is not allowed.
- 1090. It is allowed to perform Sajdah on limestone and gypsum, but the recommended precaution is that Sajdah should not be optionally performed on baked gypsum, lime, brick and baked earthenware etc.

1091. \* It is in order to perform Sajdah on paper, if it is manufactured from allowed sources like wood or grass, and also if it is made from cotton or flax. But if it is made from silk etc., Sajdah on it will not be permissible.

#### (202)

- 1092. *Turbatul Husayn* is the best thing for performing Sajdah. After it, there are earth, stone and grass, in order of priority.
- 1093. \* If a person does not possess anything on which it is allowed to perform Sajdah, or, even if he possesses such a thing, he cannot perform Sajdah on it due to severe heat or cold, he should perform Sajdah on asphalt or tar, and if that is not possible, on his dress or the back of his hand, or on any thing on which it is not permissible to perform Sajdah optionally. However, in such a situation, the recommended precaution is that as long as it is possible to perform Sajdah on his dress he should not do Sajdah on any other thing.
- 1094. The Sajdah performed on mud, and on soft clay on which one's forehead cannot rest steadily, is void.
- 1095. If the *mohr* sticks to the forehead in the first Sajdah, it should be removed from the forehead for the second Sajdah.
- 1096. \* If a thing on which a person performs Sajdah gets lost while he is offering prayers, and he does not possess any other thing on which Sajdah is allowed, he can act as explained in rule 1093, irrespective of whether the time for Namaz is limited or ample.
- 1097. \* If a person realises in the state of Sajdah that he has placed his forehead on a thing on which Sajdah is void, and if he becomes aware of it after completing the obligatory Zikr, he can raise his head and continue with his prayers. But if he becomes aware of it before reciting the obligatory Zikr, he should gradually slide or move his head onto an allowed object, and recite the Zikr. But if that is not possible, he should recite the obligatory Zikr and continue with his namaz. His prayers in both cases will be valid.
- 1098. \* If a person realises after Sajdah, that he had placed his forehead on a thing which is not permissible for Sajdah, there is no objection.
- 1099. It is haraam to perform Sajdah for anyone other than Almighty Allah. Some people place their foreheads on earth before the graves of the holy Imams. If this is done to thank Allah, there is no harm in it, but otherwise it is haraam.

(203)

## The Mustahab and Makrooh Things in Sajdah

1100. Certain things are Mustahab in Sajdah:

- It is Mustahab to say *Takbir* before going to Sajdah. A person who prays standing, will do so after having stood up from Ruku, and a person who prays sitting will do so after having sat properly.
- While going into Sajdah, a man should first place his hands on the ground, and woman should first place her knees on the ground.
- The person offering prayers should place his nose on a mohr, or on any other thing on which Sajdah is allowed.
- While performing Sajdah, fingers should be kept close to each other, parallel to the ears, with their tips towards Qibla.
- While in Sajdah one should pray to Allah, and express his wishes, and should recite this supplication: Ya Khayral Mas'ulin wa Ya Khayral Mu'tin, Urzuqni warzuq 'Ayali Min Fazlika Fa Innaka Zulfazlil 'Azim O You Who are the best from whom people seek their needs, and O You, Who are the best bestower of gifts! Give me and the members of my family sustenance with Your grace. Undoubtedly You possess the greatest grace).
- After performing Sajdah, one should sit on his left thigh, placing the instep of the right foot on the sole of the left foot.
- After every Sajdah, when a person has sat down and his body is composed, one should say *takbir*.
- When his body is steady after the first Sajdah, he should say:" Astaghfirullaha Rabbi wa Atubu Ilavhi.
- He should say Allahu Akbar for going into second Sajdah, when his body is steady.
- It is Mustahab to prolong the Sajdah, and when sitting after the Sajdah, to place one's hands on the thighs.
- He should recite Salawat while in prostrations.
- At the time of rising, he should raise his hands from the ground, after raising his knees.
- Men should not make their elbows and stomach touch the ground; they should keep their arms separated from their sides. And women should place their elbows and stomachs on the ground, and should join their limbs with one another.
   Other Mustahab acts of Sajdah have been mentioned in detailed books

#### (204)

1101. \* It is Makrooh to recite the holy Qur'an in Sajdah. It is also Makrooh to blow off the dust from the place of Sajdah, and if, by so doing, one utters anything intentionally, the prayers will be, as a precaution, void. Besides these, there are other Makrooh acts, which are given in detailed books.

#### Obligatory Sajdahs in the Holy Our'an

1102. Upon reciting or hearing any of the following verses of the holy Qur'an, the performance of Sajdah becomes obligatory:

- Surah as-Sajdah, 32:15
- Surah Ha Mim Sajdah, 41:38
- Surah an-Najm, 53:62
- Surah al-'Alaq, 96:19

Whenever a person recites the verse or hears it when recited by someone else, he should perform Sajdah immediately when the verse ends, and if he forgets to perform it, he should do it as and when he remembers. If one hears the verse without any

expectation, in an involuntary situation, the Sajdah is not obligatory, though it is better to perform it.

- 1103. \* If a person hears the Sajdah verse, and recites it himself also, he should perform two Sajdahs.
- 1104. If a person hears a verse of Sajdah, while he is in Sajdah other than that of namaz, or recites it himself, he should raise his head from that Sajdah, and perform another one.
- 1105. \* If a person hears the verse of obligatory Sajdah from a person who is asleep, or one who is insane, or from a child who knows nothing of the Qur'an, it will be obligatory upon him to perform Sajdah. But if he hears from a gramophone or a tape recorder, Sajdah will not be obligatory. Similarly, the Sajdah will not be Wajib if he listens to a taped recitation from radio. But if there is a person reciting from the radio station, and he recites the verse of Sajdah, it will be obligatory to perform Sajdah.
- 1106. \* As an obligatory precaution, the place where a person performs an obligatory Sajdah upon hearing the verse, should not be a usurped one, and,

## (205)

as a recommended precaution, the place where he places his forehead, should not be higher or lower than a span of four joined fingers than the place where his knees and tips of the toes rest. However, it is not necessary to be in Wudhu or Ghusl, or to face Qibla, nor is it necessary to conceal one's private parts or to ensure that the body and the place where he has to place his forehead are *Pak*. Moreover, the conditions for dress in namaz do not apply to the performance of these obligatory Sajdah.

- 1107. \* The obligatory precaution is that in the obligatory Sajdah caused by the Qur'anic verse, a person should place his forehead on a *mohr*, or any other thing on which Sajdah is allowed, and also one should keep other parts of one's body on the ground, as required in a Sajdah of prayers.
- 1108. When a person performs the obligatory Sajdah upon hearing the relevant verse, it will be sufficient even if he does not recite any Zikr. However, it is Mustahab to recite Zikr, preferably the following: La ilaha illal lahu haqqan haqqa; La ilaha illal lahu imanan wa tasdiqa; la ilaha illal lahu 'ubudiyyatan wa riqqa; Sajadtu laka ya Rabbi ta'abbudan wa riqqa la mustankifan wa la mustak biran bal ana 'abdun zalilun za'ifun kha'ifun mustajir.

### Tashahhud

1109. \* In the second unit of all obligatory prayers, and in the third unit of Maghrib prayers and in the fourth unit of Zuhr, Asr and Isha prayers, one should sit after the second prostration with a tranquil body, and recite tashahhud thus: "Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluh, Alla humma salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad" And it will be sufficient if one recited the tashahhud this way: Ash hadu an la ilaha illal lahu was ash hadu anna Muhammadan Sallal lahu Alayhi Wa Aalihi Abduhu Wa rasuluh. It is also necessary to recite tashahhud while offering Witr (in Namaz-e-Shab)

prayers.

1110. The words of tashahhud should be recited in correct Arabic, and in usual succession.

1111. \* If a person forgets tashahhud, and rises and remembers before

#### (206)

Ruku, he should sit down to recite it, and then stand up again. He will then continue with his prayers. After the prayers, it is a recommended precaution that he should perform two Sajda-e-Sahv for the additional standing. But if he remembers this in Ruku or thereafter, he should complete the prayers and after the *salam* of prayers, should, as a recommended precaution, perform the qadha of tashahhud. He should perform two sajdatus sahv for the forgotten tashahhud.

1112. It is Mustahab to sit on the left thigh during tashahhud, and to place the upper part of the right foot on the sole of the left foot and to say: 'Al-hamdu lillah' or 'Bismillahi wa billahi wal-hamdu lillahi wa khayrul asma'i lillah' before reciting tashahhud.

It is also Mustahab to place one's hands on one's thighs, with joined fingers, and to look at one's laps, and to say this after tashahhud and salawat: *Wa taqabbal shafa'atahu warfa' darajatahu*.

1113. It is Mustahab for women to keep their thighs close to each other when reciting tashahhud.

#### Salam in the Prayers

- 1114. While a person sits after reciting tashahhud in the last Rak'at, and his body is tranquil, it is Mustahab to say: Assalamu 'alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Then he should say: Assalamu Alaykum and as a recommended precaution add to it Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Alternatively, he can say: Assalamu Alayna Wa Ala Ibadi Ilahis Salihin. But if he recites this Salam, then as per obligatory precaution, he must follow it up with saying: Assalamu Alaykum.
- 1115. If a person forgets the salam of prayers, and remembers when the form of namaz has not be disrupted, nor has he performed any act, which if done intentionally or forgetfully, invalidates the prayers (e.g. turning away from Qibla), he should recite the salam and his prayers will be valid.
- 1116. \* If a person forgets the salam of prayers, and remembers after the form of prayers has been disrupted, or after he has performed an act which

## (207)

if done intentionally or forgetfully, invalidates the prayers (e.g. turning away from Qibla), his prayers are in order.

#### Tartib (Sequence)

1117. If a person intentionally changes the sequence of the prayers, for example, if he

recites the other surah before reciting Surah al-Hamd, or performs the two Sajdah before Ruku, his prayers are void.

- 1118. \* If a person forgets a *rukn* (elemental part) of the prayers, and performs the next *rukn*, like, before performing Ruku if he performs the two Sajdah, his prayers would become void, as a measure of precaution.
- 1119. If a person forgets a rukn, and performs an act after it which is not a rukn, like, if he recites tashahhud without performing the two Sajdah, he should perform the rukn and should recite again the part which he performed erroneously, earlier than the rukn.
- 1120. If a person forgets a thing which is not a rukn, and performs a rukn which comes after it, like, if he forgets *Surah al-Hamd* and begins performing Ruku, his prayers is in order.
- 1121. If a person forgets an act which is not a rukn, and performs the next act which too, is not a rukn, like, if he forgets *Surah al-Hamd* and recites the other Surah, he should perform what he has forgotten, and then recite again the thing which he mistakenly recited earlier.
- 1122. If a person performs the first Sajdah thinking that it is the second one, or performs the second one under the impression that it is the first Sajdah, his prayer is in order; his first Sajdah will be treated as the first one, and his second Sajdah will be treated as the second one.

## Muwalat (Maintenance of Succession)

1123. A person should maintain continuity during prayers, that is he should perform various acts of prayers, like, Ruku, two Sajdah and tashahhud, in continuous succession, and he should recite the Zikr etc. also in usual succession. If he allows an undue interval between differ-

(208)

ent acts, till it becomes difficult to visualise that he is praying, his prayers will be void.

- 1124. If a person in namaz forgetfully allows a gap between letters, or words, and if the gap is not big enough so that the form of the prayers is disrupted, he should repeat those letters or words in the usual manner, provided that he has not proceeded to the ensuing rukn. And he will repeat those lines which were read in continuation. But if he has already got into the ensuing rukn, then his prayers are in order.
- 1125. \* Prolonging Ruku and Sajdah, or reciting long Surahs, does not break Muwalat.

#### Ounut

1126. It is Mustahab that qunut be recited in all obligatory and Mustahab prayers before the Ruku of the second Rak'at, and it is also Mustahab that qunut be recited in the *Witr* (Namaz-e-Shab) prayers before Ruku, (although that prayer is of one Rak'at

only).

In Friday Prayers there is one qunut in every Rak'at. In *Namaz-e-Ayaat*, there are five qunut, and in Eid Prayers there are five qunut in the first Rak'at, and four in the second Rak'at. In the prayers of *Shafa'*, which is a part of *Namaz-e-Shab*, qunut is to be performed with the niyyat of *Raja'*.

1127. It is also Mustahab that while reciting qunut, a person keeps his hands in front of his face, turning the palms facing the sky, and keeping both, the hands and the fingers, close together. It is Mustahab to look at the palms in qunut.

1128. Any Zikr in qunut is sufficient, even if he says, 'Subhanallah' only once. It is, however, better to make the following supplication: La ilaha illallahul Halimul Karim, La ilaha illallahul 'Aliyyul 'Azim, Subhanallahi Rabbis samawatis sab', wa Rabbil 'arazinas sab', wama fi hinna wama bayna hunna, wa Rabbil 'arshil 'azim, wal hamdu lillahi Rabbil'alamin.

1129. It is Mustahab that qunut is recited loudly. However, if a person is offering prayers in congregation, and if the Imam can hear his voice, it will

(209)

not be Mustahab for him to recite qunut loudly.

1130. If a person does not recite qunut intentionally, there is no qadha for it. And if he forgets it, and remembers before reaching Ruku, it is Mustahab that he should stand up and recite it. And if he remembers while performing Ruku, it is Mustahab that he should perform its qadha after Ruku. And if he remembers it while performing Sajdah, it is Mustahab that he should perform its qadha after Salam.

## TRANSLATION OF PRAYERS

#### I. Translation of Surah al-Hamd

Bismillahir Rahmanir Rahim

(I commence with the Name of Allah - in Whom all excellences are combined and Who is free from all defects. The Compassionate - One Whose blessings are extensive and unlimited. The Merciful - One Whose blessings are inherent and eternal).

Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin

(Special Praise be to Allah, the Sustainer of the creation).

Arrahmanir Rahim

(The Compassionate, the Merciful).

Maliki yaw middin

(Lord of the Day of Judgement).

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in

(You alone we worship, and to You alone we pray for help).

Ihdinas siratal mustagim

(Guide us to the straight path).

Siratal lazina an'amta 'alayhim

(The path of those whom You have favoured - the Prophets and their successors).

(Not of those who have incurred Your wrath, nor of those who have gone astray).

## (210)

# II. Translation of Surah al-Ikhlas

Bismillahir Rahmanir Rahim

(I commence with the Name of Allah - in Whom all excellences are combined and Who is free from all defects. The Compassionate - One Whose blessings are extensive and unlimited. The Merciful - One Whose blessings are inherent and eternal).

Oul huwallahu Ahad

(O Prophet!) Say: Allah is One - the Eternal Being).

Allahus Samad

(Allah is He Who is independent of all beings).

Lam valid walam vulad

(He begot none, nor was He begotten).

Walam yakullahu kufuwan ahad.

(And none in the creation is equal to Him).

# III. Translation of the Zikr During Ruku and Sajdah, and of those which are Mustahab

Subhana Rabbi yal 'Azimi wa bihamdhi

(Glory be to my High Sustainer and I praise Him)

Subhana Rabbi yal A'la wa bihamdih

(Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him)

Sami' Allahu liman hamidah

(Allah hears and accepts the praise of one who praises)

Astaghfirullaha Rabbi wa atubu ilayh

(I seek forgiveness from Allah Who is my Sustainer, and I turn to Him).

Bi haw lillahi wa quwwatihi agumu wa agu'd

(I stand and sit with the help and strength of Allah).

# IV. Translation of Qunut

La ilaha illallahul Halimul Karim

(There is none worth worshipping but Allah Who is Forbearing and Generous).

La ilaha illallahul 'Aliyyul 'Azim

(There is none worth worshipping but Allah Who is Eminent and Great).

Subhanallahi Rabbis samawatis sab' wa Rabbil arazinas sab'

(Glory be to Allah, Who is the Sustainer of the seven heavens and of the seven earth).

#### (211)

Wama fi hinna wama bayna hunna, wa Rabbil 'arshil 'azim

(And Who is the Sustainer of all the things in them, and between them, and Who is the Lord of the great 'Arsh (Divine Power).

Wal hamdu lillahi Rabbil Aalamin

(And all praise for Allah, the Sustainer of the worlds).

#### V. Translation of Tashihat Arba'ah

Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar.

(Glory be to Allah, and all praise is for Him and there is no one worth worshipping other than Allah, and He is Greater than any description).

# VI. Translation of Tashahhud and Salam

Al Hamdu lillah, Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah (All praise is for Allah, and I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner).

Wa Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh

(And I testify that Muhammad is His servant and messenger).

Alla humma salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad.

(O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Wa taggabal shafa'atahu warfa' darajatahu

(And accept his intercession, and raise his rank).

Assalamu 'alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh

(O Prophet! Allah's peace, blessings and grace be upon you!).

Assalamu 'alayna wa 'ala 'ibadil lahis salihin

(Allah's peace be on us, those offering prayers - and upon all pious servants of Allah).

Assalamu 'alavkum wa rahmatullahi wa barakatuh.

(Allah's peace, blessings and grace be on you believers!)

# Ta'qib (Duas after Prayers)

1131. It is Mustahab that after offering the prayers, one should engage oneself in reciting Duas, and reading from the holy Qur'an. It is better that before he leaves his place, and before his Wudhu, or Ghusl or tayammum becomes void, he should recite Duas facing Qibla.

It is not necessary that Duas be recited in Arabic, but it is better to recite those supplications, which have been given in the books of Duas. The tasbih of Hazrat Fatima-tuz-zahra (peace be on her) is one of those acts which have

(212)

been emphasised. This *tasbih* should be recited in the following order:

- Allahu Akbar 34 times
- Alhamdulillah 33 times
- Subhanallah 33 times

Subhanallah can be recited earlier than Alhamdulillah, but it is better to maintain the said order.

1132. It is Mustahab that after the prayers a person performs a Sajdah of thanksgiving, and it will be sufficient if one placed his forehead on the ground with that intention. However, it is better that he should say *Shukran lillah* or *Al'afv* 100 times, or three times, or even once. It is also Mustahab that whenever a person is blessed with His bounties, or when the adversities are averted, he should go to Sajdah for *Shukr*, that is, thanksgiving.

# Salawat on the Holy Prophet

1133. It is Mustahab that whenever a person hears or utters the sacred name of the holy Prophet of Islam like, Muhammad or Ahmad, or his title like, Mustafa or his patronymic appellation like Abul Qasim, he should say, " *Allahumma salli 'ala Muhammadin wa Ali Muhammad"* even if that happens during the namaz.

1134. It is Mustahab that after writing the sacred name of the holy Prophet, Salawat also be written with it. And it is better that whenever his name is mentioned, Salawat be sent on him.

# Things which Invalidate Prayers

1135. Twelve things make prayers void, and they are called mubtilat.

**First**:- If any of the pre-requisites of prayers ceases to exist while one is in namaz, like, if he comes to know that the dress with which he has covered himself is a usurped one.

- \* Second:- If a person, intentionally or by mistake, or uncontrollably, commits an act which makes his Wudhu or Ghusl void, like, when urine comes out, even if it is discharged forgetfully, or involuntarily, after the last Sajdah of the prayers. But if a person is incontinent, unable to control urine or excretion, his prayers will not be void if he acts according to the rules explained early in the Chapter of Wudhu. Similarly, if a woman sees blood of Istihaza during prayers, her namaz is not invalidated if she has acted according to the rules of Istihaza.
- 1136. \* If a person sleeps involuntarily, not knowing whether he slept during namaz or afterwards, it will not be necessary for him to repeat the prayers, provided he knows that he has not performed anything less than the usual namaz.
- 1137. \* If a person knows that he slept voluntarily, but doubts whether he slept after or during the prayers, or if he forgot during the prayers that he was praying and fell asleep, his prayers will be valid if the provision stated above is fulfilled.
- 1138. If a person wakes up in Sajdah, and doubts whether he is in the Sajdah of the namaz or in the Sajdah for *Shukr*, he should pray again if he slept involuntarily. But if he slept intentionally, and feels that he probably slept during the Sajdah of namaz due to carelessness, his prayers are valid.

#### (214)

- \* Third:- If a person folds his hands as a mark of humility and reverence, his prayers will be void, but this is based on precautionary rule. However, there is no doubt about it being haraam, if it is done believing that it is ordained by Shariah.
- 1139. There is no harm if a person places one hand on another forgetfully, or due to helplessness, or *taqayyah*, or for some other purposes, like, scratching.
- \* Fourth:- The fourth thing which invalidates prayers is to say 'Amin' after Surah al-Hamd. This rule, when applied to one praying individually, is based on Ihtiyat, but if someone utters it believing that it has been ordained by Shariah, it is haraam. There is no harm if someone utters it erroneously or under taqayya.
- \* Fifth:- The fifth thing which invalidates prayers is to turn away from Qibla without

any excuse. But if there is an excuse, like, forgetting or an external force, like a strong wind blowing, which turns him away from Qibla, his namaz will be valid if he has not deviated towards his right or his left. But it is necessary that he returns to the direction of Qibla as soon as the excuse disappears. And if he turned away towards right or left side - regardless of whether his back is towards Qibla or not - due to forgetting, he should pray again towards Qibla as soon as he remembers, if there is time left even for one Rak'at. But if there is no time for even one Rak'at at his disposal, then he should continue with the same namaz towards Qibla, and he will not have to give any qadha for that. Similar rule applies to the one who has deviated because of the external force.

1140. \* If a person turns his head away from Qibla while his body remains facing Qibla, and if with that turning of the head, he is able to see behind partly, he will be considered to have deviated from Qibla, and he will follow the rule explained above. But if the turning of head is so minimal that it can be said that his front part of the body is towards Qibla, then his prayers will be valid, though it is Makrooh to do such thing.

\* Sixth:- The sixth thing which invalidates prayers is to talk, even by

# (215)

uttering a single word consisting of one, single letter which has a meaning or denotes something. For example, one letter *Qi* in Arabic means "protect yourself. Or if someone asked a person who is praying, as to which is the second letter of Arabic alphabet, and he said simply "Ba". But if the utterance is meaningless, then, if it constitutes two or more letters, his prayers will be void, based on precaution.

- 1141. \* If a person forgetfully utters a word consisting of one or more letters, and that word may carry some meaning, his prayers does not become void, but as a precaution, it is necessary that after the prayers, he should perform *Sajdatus Sahv*, as will be explained later.
- 1142. \* There is no harm in coughing, belching during the prayers, and as an obligatory precaution, he should not intentionally heave a sigh. If someone utters 'Oh' or 'Ah' purposely, his namaz will be void.
- 1143. \* If a person utters a word with the object of Zikr, like, if he says 'Allahu Akbar', and raises his voice to indicate something, there is no harm in it. In fact, there is no harm if he utters Zikr with the knowledge that it will convey something to one who hears it. But if there is no intention of Zikr, or if it is done with dual purpose, then there is Ishkal.
- 1144. \* There is no harm in reciting the Qur'an, except the four verses, which make Sajdah obligatory, and which have been mentioned in the rules relating to *Qira't* (rule no. 992) and in reciting Duas during the prayers. However, the recommended precaution is that one should not read Duas in any language other than *Arabic*.
- 1145. If a person intentionally repeats parts of *Surah al-Hamd* and other *Surah*, and the Zikr of prayers, without intending them to be a part of the namaz, or as a matter of

some precaution, there is no harm in it.

1146. \* A person offering prayers should not greet anyone with Salam, and if another person says Salam to him, he should use the same words in reply without adding anything to it. For example, if someone says Salamun alaykum, he should also say Salamun 'alaykum in reply, without adding Wa

# (216)

rahmatullahi wa barakatuh. As an obligatory precaution, he should not utter 'Alaykum' or 'Alayka' before the word Salamun if the one who greeted him did not say so. In fact, the recommended precaution is that the reciprocation must fully conform with the way Salam was initiated. So if he said: Salamun alaykum, the reply should be Salamun alaykum, and if he said: As-Salamu alaykum, then the reply should be the same. Similarly, the reply to Salamun alayka will be Salamun alayka. But if someone initiated Salam saying Alaykumus Salam, then the answer can be given in any of the phrases.

- 1147. It is necessary that the reply to Salam is given at once, irrespective of whether one is praying or not. And if, whether intentionally or due to forgetfulness, he delays reply to the Salam, so much that if he gives a reply after the delay, it may not be reckoned to be a reply to that Salam, then he should not reply if he is in namaz. And if he is not in namaz it is not obligatory for him to reply.
- 1148. \* A person should reply to a Salam in a way that one who greets him can hear it. However, if he who says salam is deaf, or passes away quickly, then it is necessary to make reciprocation by sign etc., if that would be understood. If that is not possible, then it is not obligatory to respond when one is not praying. And if one is praying, it is not permissible.
- 1149. \* It is obligatory that a person who is in namaz, responds to Salam with the intention of greeting. But if he responds with the intention of prayers or blessing, meaning May Allah bless You, there is no harm.
- 1150. \* If a woman or a Na-Mehram or a discerning child, that is, one who can distinguish between good and evil, says Salam to a person in namaz, the person should respond. However, in reply to the Salam by a woman who says Salamun alayka, the person offering prayers can say Salamun alayki, giving Kasrah to Kaf at the end.
- 1151. \* If a person in namaz does not respond to Salam, his prayers are in order, though he will have committed a sin.
- 1152. \* If a person says Salam to a person in namaz in a mistaken way,

# (217)

such that it cannot be treated as a Salam, it is not permissible to reply to it.

1153. It is not obligatory to give reply to the Salam said in jest, or the Salam of a non-

Muslim man or woman who is not a *Zimmi* (an infidel living under the protection of an Islamic Government). And if he/she is a *zimmi*, it is sufficient, on the basis of obligatory precaution, to answer saying 'alayka' only.

- 1154. If a person says Salam to a group of people, it is obligatory for all of them to give a reply. However, if one of them replies, it is sufficient.
- 1155. If a person says Salam to a group of people, but a person for whom it was not intended gives a reply, it will still be obligatory upon the group to reply.
- 1156. If a person says Salam to a group among whom one was in namaz, and that person doubts whether Salam was intended for him or not, it will not be necessary for him to give a reply. And if the person offering prayers is sure that he was also intended by the one who greeted, but some one else has made a response, he does not have to reply. But if he is sure that he was among the group for whom Salam was intended, and no one has replied, then he should reply.
- 1157. It is Mustahab to greet with Salam, and it has been emphatically enjoined that a person who is riding should greet one who is walking, and a person who is standing should greet one who is sitting, and a younger person should greet an elder.
- 1158. If two persons simultaneously say Salam to each other, each one of them should, on the basis of obligatory precaution, reply the Salam of the other.
- 1159. When a person is not in namaz, it is Mustahab that his response to the Salam should be more expansive. For example, when one says *salamun alaykum*, the other should say *salamun alaykum wa rahmatullah* in reply.
- \* Seventh:- The seventh thing which makes namaz void is an intentional

#### (218)

loud laugh. And if the laugh is uncontrollable, or involuntary, if what prompted it in the first place was intentional, or for that matter, inadvertant, the namaz will be void. But if one laughs loudly unintentionally, or if he purposely laughs without emitting any voice, there is no harm.

- 1160. \* If in order to control his laughter, the condition of the person in namaz changes, like, if the colour of his face turns red, he should, as an obligatory precaution, pray again.
- \* Eight:- As an obligatory precaution, if one intentionally weeps, silently or loudly, over some worldly matters, his namaz will be void. But, if he weeps silently or loudly due to fear of Allah, or for the Hereafter, there is no harm in it. In fact, it is among the best acts.
- \* Ninth:- Any act which changes the form of namaz like, clapping or jumping, invalidates the namaz, regardless of whether that act is done intentionally or forgetfully. However, there is no harm in actions which do not change the form of namaz, like, making a brief sign with one's hand.

- 1161. If a person remains silent during namaz for so long, that it may not be said that he is offering prayers, his namaz is invalidated.
- 1162. \* If a person performs an extraneous act during namaz, or maintains prolonged silence, and then doubts whether his prayers has been thereby invalidated, he should repeat the namaz, but the better way of doing it is to first complete the namaz, and then repeat it.

**Tenth:**- Eating or drinking. If a person offering prayers eats or drinks in such a manner that people would not say that he was in namaz, his prayers would be void, regardless of whether he does it intentionally or forgetfully. However, if a person who wants to keep a fast is offering a Mustahab namaz before the Adhan of Fajr, and being thirsty, fears that by the time he completes the prayers it will be Fajr, he can drink water during that Mustahab prayers, provided water is not more than two to three steps away from him, and he should be careful not to commit acts which invalidate namaz, like turning his face away from Qibla.

# (219)

- 1163. \* Even if the intentional eating or drinking does not change the form of namaz, as an obligatory precaution, he should repeat the namaz, regardless of whether *Muwalat* is maintained or not by eating and drinking.
- 1164. \* If a person in namaz swallows the food which has remained around his teeth, his prayers are not invalidated. Similarly, if things like grains of sugar remain in the mouth and they melt slowly and go down the throat, there is no harm in it.
- **Eleventh:** Any doubt concerning the number of Rak'ats in those prayers which consist of two or three Rak'ats, will render the namaz void. Also, if one doubts about the number of the first two Rak'ats, of namaz having four Rak'ats, (like, Zuhr, Asr and Isha), his namaz will be void if he continues to be in doubt.
- \* Twelfth:- If a person omits or adds the Rukn (elemental parts) of the namaz, either intentionally or forgetfully, his namaz is void. Similarly, if he does an extra Rukn forgetfully, like adding a Ruku or two Sajdah in one Rak'at, his namaz, as an obligatory precaution, will be void. And if one omits purposely acts which are not Rukn, or makes an addition, namaz will be void. But if one forgetfully adds one more *Takbiratul Ihram*, namaz will not be void.
- 1165. If a person doubts after the namaz, whether or not he performed any such act which invalidated the prayers, his namaz will be in order.

# Things which are Makrooh in Prayers

1166. It is Makrooh that a person in namaz slightly turns his face towards right or left, an angle which would not be construed as deviation from Qibla, otherwise namaz will be void, as explained earlier. It is also Makrooh during prayers to shut the eyes or turn towards right or left, and to play with one's beard and hands, and to cross the fingers of one hand into those of another, and to spit. It is also Makrooh to look at the writing of the holy Qur'an, or some other books or a ring. It is also Makrooh to become silent

while reciting *Surah al-Hamd*, or any other Surah, or Zikr, so as to listen to some conversation. And in fact, every such act which disturbs attention and humility is Makrooh.

## (220)

1167. It is Makrooh for a person to offer prayers when he is feeling drowsy, or when he restrains his urge for urinating or defecation. Similarly, it is Makrooh to offer prayers with tight socks which press the feet. There are other things also which are Makrooh in namaz. They are mentioned in detailed books on the subject.

# Occasions when Obligatory Prayers can be Broken

1168. \* It is haraam, as an obligatory precaution, to break obligatory prayers purposely. But if one has to break in order to protect property, or to escape from financial or physical harm, there is no objection. In fact, he can break it for any worldly or religious purpose which is crucially important for him.

1169. If it is not possible for a person to protect, without breaking the prayers, his own life, or the life of a person whose protection is obligatory upon him, or to protect a property the protection of which is obligatory on him, he should break the prayers.

1170. If a creditor demands payment from a person who is praying, and if there is ample time for namaz, he should pay him while praying, if that is possible. But if it is not possible to pay him without breaking the namaz, then he should break the namaz, pay the creditor and then pray.

1171. If a person learns during his prayers that the mosque is najis, and if time is short, he should complete the prayers. And if there is sufficient time, and making the mosque *Pak* does not change the form of prayers, he should make it *Pak* while praying, and then continue with the remaining part of the prayers. And if making the mosque *Pak* in that state changes the form of the prayers, breaking of prayers is permissible if making it *Pak* is possible after prayers; but if it is not possible, he should break the prayers, make the mosque *Pak*, and then offer prayers.

1172. In a situation where one must break namaz, if he goes on and completes it, his namaz is in order, though he will have committed a sin. However, the recommended precaution is that he should offer the namaz again.

# (221)

1173. \* If a person offering prayers remembers before Qir'at, or before going to Ruku, that he has forgotten to say Adhan and Iqamah, and if he has sufficient time at his disposal, it is Mustahab that he should break the prayers and recite Adhan and Iqamah. In fact, if he remembers having missed them out before ending the namaz, if is Mustahab to break the namaz and pronounce them.

#### \* Doubts in the Prayers

There are 22 kinds of doubts which one can have while praying. Out of these, 7 doubts are those which invalidate the prayers, and 6 are those which should be ignored. And the remaining 9 doubts are valid doubts.

# Doubts Which Make Prayers Void

1174. \* The following doubts make prayers void:

- Doubts about the number of Rak'ats occurring in obligatory prayers which consist
  of 2 Rak'ats, like, Fajr prayers, or prayers offered by a traveller. However, doubt
  about number of Rak'ats in Mustahab prayers or namaz of *Ihteyat* does not make the
  prayers void.
- Doubts about the number of Rak'ats occurring in prayers consisting of 3 Rak'ats, that is, Maghrib prayers.
- Doubt occurring in prayers of 4 Rak'ats as to whether one has performed one Rak'at
  or more
- Doubt in prayers of 4 Rak'ats before going to the second Sajdah, as to whether he has performed 2 Rak'ats or more.
- Doubts between 2 and 5 Rak'ats or between 2 and more than 5 Rak'ats.
- Doubts between 3 and 6 Rak'ats or between 3 and more than 6 Rak'ats.
- Doubt between 4 and 6 Rak'ats or between 4 and more than 6 Rak'ats, with the details which will come later.

1175. If a person has one of those doubts which makes prayers void, it is better for him to break the prayers if the doubt persists. In fact, he should prolong thinking about it so that the form of namaz changes, or till he loses all hope to ascertain the situation.

# **Doubts Which May Be Ignored**

1176. The following doubts should be ignored:

## (222)

- Doubt about an act whose time of performance has already passed, like, during Ruku a person doubts as to whether he did or did not recite Surah al-Hamd,
- · Doubt occurring after the Salam of prayers,
- · Doubt after the time of prayers has already passed,
- Doubt of a person, who doubts too much,
- Doubt by the Imam (one who leads the congregation prayers) about the number of Rak'ats when the ma'mum (follower) is aware of the number, and similarly the doubts of the ma'mum when the Imam knows the number of Rak'ats.
- Doubt which occurs in Mustahab prayers and Namaz of Ihteyat

# I. Doubts About an Act Whose Time of Performance has Passed

1177. \* If a person doubts while offering prayers as to whether or not he has performed a particular obligatory act, like, if he doubts whether or not he has recited Surah al-Hamd, and if he has engaged himself in the next act, which he would not have intentionally performed in a normal circumstance, like reading the next Surah, he should ignore the doubt. But in a situation other than this, he should perform the act about which he doubts.

1178. If a person doubts while reciting a verse, whether or not he has recited the preceding verse, or doubts while reciting the end part of a verse, whether or not he has recited its beginning, he should ignore his doubt.

- 1179. If a person doubts after Ruku or Sajdah, whether or not he has performed its obligatory parts, like Zikr and steadiness of the body, he should ignore his doubt.
- 1180. \* If, while going into Sajdah, a person doubts whether or not he has performed Ruku, or if he doubts whether he stood up after Ruku or not, he should ignore the doubt.
- 1181. \* If a person doubts while rising to stand, whether or not he has performed Sajdah or tashahhud, he should ignore the doubt.
- 1182. If a person, who is offering prayers sitting or lying, doubts at the time

# (223)

of reciting *Surah al-Hamd* or *Tasbihat Arba'ah*, whether or not he has performed Sajdah or tashahhud, he should ignore his doubt. And if the doubt occurs before reciting *Surah al-Hamd* or *Tasbihat Arba'ah*, he should perform them.

- 1183. \* If a person doubts whether or not he has performed one of the Rukn of prayers, and if he has not yet engaged himself in the next act, he should perform it. For example, if he doubts before reciting tashahhud, whether or not he has performed two Sajdah, he should perform them. And if he remembers later that he had already performed that Rukn, as an obligatory precaution, his prayers will become void because of additional Rukn.
- 1184. If a person doubts whether or not he has performed an act which is not a Rukn of namaz, and if he has not engaged himself in the following act, he should perform it. For example, if he doubts before reciting the other Surah, whether or not he has recited *Surah al-Hamd*, he should recite *Hamd*. And if he remembers after reciting *Hamd* that he had already recited it, his prayers will be in order, because a Rukn has not been added.
- 1185. \* If a person doubts whether or not he has performed a Rukn, like, while in tashahhud, he doubts whether or not he has performed two Sajdah, and ignores his doubt, but remembers later that he had actually not performed that Rukn, he should perform it if he has not entered into the next Rukn. However, if he has engaged himself in the next Rukn, his prayer is void. For example, if he remembers before Ruku of the next Rak'at, that he had not performed two Sajdah, he should perform them, and if he remembers this during Ruku or thereafter, his prayers are void.
- 1186. If a person doubts whether or not he has performed an act which is not a Rukn, and if he is engaged in the next act, he should ignore his doubt. For example, if he doubts while reciting the other Surah, whether or not he has recited Surah al-Hamd, he should ignore his doubt. And if he remembers later that he had actually not performed that act, he should perform it, if he has not entered into the next Rukn, and if he has entered the next Rukn, his prayers are in order. Based on this, if he remembers in qunut that he has not recited Surah al-Hamd he should recite it, and if he remembers it in Ruku, his prayers are in order.

1187. \* If a person doubts whether or not he has said Salam of prayers when he is engaged in supplications or other namaz, or when the form of namaz has already changed, he should ignore his doubt. And if he doubts before these acts, he should say Salam. And if he doubts at any stage, whether he recited the Salam correctly or not, he should ignore that doubt.

# II. Doubt After the Salam

1188. If a person becomes doubtful after the Salam of prayers, as to whether or not he has offered the prayers correctly, like, if he doubts whether or not he has performed the Ruku, or doubts in a 4 Rak'at prayers as to whether he has performed 4 or 5 Rak'ats, he should ignore his doubt. But if both sides of the doubt lead to invalidity of the prayers like, if he doubts in 4 Rak'at prayers whether he has performed 3 or 5 Raka'ts, his prayers would be void.

# III. Doubt After the Time of Namaz has passed

1189. If a person doubts, after the time for prayers has already passed, as to whether he has offered the prayers or not, or if he suspects that he may not have offered it, it is not necessary for him to offer that prayers. If, however, he doubts before the expiry of the time for that prayers, as to whether or not he has offered it, he should offer it, even if he has a feeling that he might have done so.

1190. If a person doubts after the time for prayers has passed, whether or not he has offered the prayers correctly, he should ignore his doubt.

1191. \* If, after the time for Zuhr and Asr prayers has passed, a person knows that he has offered 4 Rak'ats, but does not know whether it was with the intention of Zuhr prayers or Asr prayers, he should, offer 4 Rak'ats of qadha prayers, with the niyyat that he is praying that which is obligatory upon him.

1192. If after the time for Maghrib and Isha prayers has elapsed, a person knows that he has offered one prayer, but does not know whether it was of 3 or 4 Rak'ats, he should offer qadha of Maghrib and Isha prayers.

(225)

# IV. One Who Doubts Too Much

1193. \* Kathirush shak is a person who doubts quite often, meaning that he doubts more than a normal person does, due to an unsettled mind or whims. A normal person who doubts at least once in every three prayers, should ignore his doubts.

1194. If a person with such an obsession doubts about having performed any part of prayers, he should decide that he has performed it. For example, if he doubts whether he has performed Ruku, he should say that he has performed it. And if he doubts about having performed an act which invalidate prayers, like, if he doubts whether in the Fajr prayers he has offered 2 or 3 Rak'ats, he should consider that he has offered the prayers properly.

1195. \* If a person frequently doubts about a particular act of prayers, then doubts occurring about other acts of prayers, should be dealt with according to their prescribed rules. For example, if a person who frequently doubts about having performed Sajdah, doubts about having performed Ruku, he should act according to the rules relating to it, that is, if he has not performed Sajdah, he should perform Ruku, and if he has already performed Sajdah, he should ignore his doubt.

1196. If a person frequently doubts in a particular prayer like, namaz of Zuhr, and if he has a doubt in the prayers of Asr, he should act according to the rules of doubts.

1197. If a person, who doubts more only when he offers prayers at a particular place, becomes subjected to doubts at another place of prayers, he should act according to the rules of doubts.

1198. A person who doubts whether he has become one of those who doubt too much (*Kathirush shak*), he should act according to the normal rules relating to doubts. And as long as a *Kathirush shak* person is not sure that he has returned to the normal condition, he should ignore his doubt.

1199. \* If a *Kathirush shak* person doubts whether he has performed a Rukn or not, and ignores his doubts, but remembers later that he had actually not

# (226)

performed it, he should perform it, if he has not gone into next Rukn. And if he has commenced the next Rukn, his prayer, as a precaution is void. For example, if he doubts whether he has performed Ruku or not, and ignores his doubt, but remembers before the second Sajdah that he has not performed Ruku, he should return and perform Ruku, but if he remembers it in the second Sajdah, his prayer, as a precaution is void.

1200. If a Kathirush shak person doubts whether he has performed an act which is not a Rukn, and ignores his doubt and remembers later that he has not performed it, and the stage of its performance has not passed, he should perform it, and if he has passed its stage, his prayer is in order. For example, if he doubts whether he has recited Hamd, he should recite it. But if he remembers after having gone to Ruku, his namaz will be in order.

1201. If an Imam who is leading a congregational prayer, doubts about the number of Rak'ats, like, if he doubts whether he has performed three or four Rak'ats, he will follow the indication given by the follower who is certain about the numbers. If he indicates that it is the fourth, Imam will accept it and complete the prayers. Similarly, if the Imam is sure about the number of Rak'ats, and the follower has a doubt, he should ignore his doubt.

# VI. Doubt in Mustahab Prayers

1202. If a person doubts about the number of Rak'ats in a Mustahab prayer and if the higher side makes the prayers void, he should decide on the lesser side of the doubt. For example, if he doubts whether he has performed 2 Rak'ats or 3 in *Nafilah* of Fajr prayers, he should decide that he has performed 2 Rak'ats. But if the higher side does

not invalidate the prayers, like, if he doubts whether he has performed 2 Rak'ats or 1, he is free to decide either way, and his prayers will be valid.

1203. Omission of a Rukn invalidates *Nafilah* (Mustahab prayers), but addition of a Rukn does not invalidate it. Hence, if the person offering *Nafilah* prayers forgets to perform any part, and remembers when he has entered into another Rukn, he should return to perform the forgotten part and then re-enter the Rukn. For example, if he remembers during Ruku that he has not recited *Surah al-Hamd*, he should return to recite *Surah al-Hamd*, and then go into Ruku again.

# (227)

1204. If a person doubts whether he has performed any Rukn or non-Rukn part of *Nafilah* prayers, he should perform it if its stage has not passed, and if it has, then he should ignore the doubt.

1205. \* If in a Mustahab prayer of two Rak'ats, a person suspects that he has offered 3 Rak'ats or more, he should ignore his doubt, and his prayers are in order. If, he suspects that he has offered 2 Rak'ats or less, then as an obligatory precaution, he should pay heed to that suspicion. For example, if he suspects that he has performed one Rak'at only, as a precaution, he will perform another Rak'at.

1206. \* If a person in *Nafilah* prayers performs an act which, if he had performed in an obligatory prayers, it would have been necessary for him to do Sajdatus Sahv, or if he forgets one Sajdah, it will not be necessary to perform Sajdatus Sahv, or give qadha for the Sajdah, after the *Nafilah* is over.

1207. If a person doubts whether he has offered a particular Mustahab prayer or not, and if that prayer does not have a fixed time, like, the prayers of Ja'far Tayyar, he should decide that he has not offered it. The position is the same if that prayer has a fixed time, like *Nafilah* of daily prayers, and a person doubts before its time lapses, whether he has offered it or not. However, if he doubts after its time has gone, he should ignore his doubt.

# **Doubts Which Are Valid**

- 1208. \* There are nine situations in which a person can have doubts about the number of Rak'ats in the namaz consisting of four Rak'ats. In those situations, one should pause to think, and if he arrives at any decision or probability, he should act accordingly. If doubt persists, he should follow these rules:
- (i) After the second Sajdah, if a person doubts whether he has performed 2 Rak'ats or 3, he should assume that he has performed 3 Rak'ats, and finish the prayers after performing one more Rak'at. And after finishing the prayers he should offer, as an obligatory precaution, 1 Rak'at of *Namaz-e-Ihtiyat*, standing.
- (ii) If after the second Sajdah, a person doubts whether he has performed 2 or 4 Rak'ats, he should decide that he has performed 4 Rak'ats and fin-

#### (228)

ish his prayers. He should then stand up to offer 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat*. (iii) If a person doubts, after the second Sajdah, whether he has performed 2, 3 or 4

Rak'ats, he should decide that he has performed 4 Rak'ats. After completing the prayers, he should perform 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* standing, and 2 Rak'ats in the sitting position.

(iv) If a person doubts after the second Sajdah, as to whether he has performed 4 or 5 Rak'ats, he should decide that he has performed 4 Rak'ats and finish his prayers. After that he should perform two sajdatus sahv. And this rule applies to every situation of doubt between four and more Rak'ats, like, if one doubts whether he has prayed four or six Rak'ats. And there can be a situation where at one single time, one doubts whether he has performed less than four or more than four Rak'ats. If this doubt occurs after the second Sajdah, he will in each doubt, decide that he has performed four Rak'ats, then for a doubt that he might have performed less, he will redress it by *Namaz-e-Ihtiyat*, and for a doubt that he might have performed more, he will perform Sajdatus Sahv.

In any of these four situations, if the doubt occurs after the first Sajdah, and before having gone into the second, the prayers will be void.

- (v) If a person doubts at any stage during his prayers, whether he has performed 3 or 4 Rak'ats, he should decide that he has performed 4 Rak'ats and finish his prayers. Thereafter he should offer *Namaz-e-Ihtiyat* of 1 Rak'at standing or of 2 Rak'ats in the sitting position.
- (vi) If a person doubts while standing, as to whether he has performed 4 Rak'ats or 5, he should sit down and recite tashahhud and the Salam of prayers. Then he should stand up to offer Namaz-e-Ihtiyat of 1 Rak'at, or give 2 Rak'ats while sitting.
- (vii) If one doubts, while standing, whether he has performed three or five Rak'ats, he should sit down and read tashahhud and Salam to finish the prayers. After that, he should offer 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* standing.
- (viii) If a person doubts while standing, as to whether he has offered 3, 4 or 5 Rak'ats, he should sit down and recite tashahhud and the Salam of prayers. Thereafter, he should offer *Namaz-e-Ihtiyat* of 2 Rak'ats standing, and another 2 Rak'ats in the sitting position.
- (ix) If a person doubts, while standing, whether he has performed 5 or 6 Rak'ats, he should sit down and recite tashahhud and Salam of the

# (229)

prayers. Thereafter, he should perform two sajdatus sahv. In all the foregoing four situations one should, as a recommended precaution, also offer two sajdatus sahv for an extra *qiyam*.

- 1209. \* When a person has any of the above valid doubts, he should not break the prayers, if the time for namaz is very short. He should act according to the rules given above. In fact, even if there be ample time for namaz, it is a recommended precaution that namaz should not be broken, and the rules of redressing the situations of doubt be followed.
- 1210. \* If a person has one of those doubts for which offering of Namaz-e-Ihtiyat is obligatory, as a recommended precaution, he should offer the Namaz-e-Ihtiyat, and without doing so, he should not start praying again. And before any such act occurs which invalidates namaz, if he starts the namaz afresh, without having performed Namaz-e-Ihtiyat, it will be void. Of course, if in the meantime, an act occurred which renders namaz void, and he prayed without having offered Namaz-e-Ihtiyat, this

namaz will be in order.

- 1211. \* When a person has any of those doubts which invalidate the prayers, and if he feels that by continuing to the next act, he may acquire certainty, or form a strong idea about the actual situation, he is not allowed to continue with that namaz if the doubt has occurred in the first 2 Rak'ats. For example, if he doubts while standing, whether he has offered one Rak'at or more, and feels that if he goes into Ruku, the doubt may be allayed, it is not permissible to go to Ruku. But in all situations other than this, he can continue with the namaz if he feels that it would help him acquire certainty.
- 1212. If initially the feeling of a person is inclined on one side, and later both the sides become equally strong, he should act according to the rules of doubt. And if initially both sides are equally strong, and he decides to act according to his obligation, but later his feeling inclines to the other side, he should adopt it, and complete the prayers.
- 1213. If a person does not know whether his feeling is inclined on one side, or is equal on both sides, he should act according to the rules of doubt.

# (230)

- 1214. \* If a person learns after prayers, that while in namaz, he was in a state of doubt as to whether, he offered 2 Rak'ats or 3 and that he decided in favour of 3 Rak'ats, but does not know whether his strong feeling favoured offering three Rak'ats, or whether it favoured both sides equally, he does not have to offer *Namaz-e-Ihtiyat*.
- 1215. \* If a person doubts after standing up, whether or not he has performed the 2 Sajdah, and simultaneously, has a type of doubt which would only be valid if it occurred after two Sajdah, like if he doubts whether he has performed two or three Rak'ats, his namaz will be valid if he acts according to the rule prescribed for that doubt. But while in tashahhud, if he falls into a type of doubt which would be valid only if it occurred after two sajdah, assuming that he has done two Sajdah, if the remedy of that doubt was to decide upon a Rak'at which has no tashahhud, his namaz will be void. For example, if that doubt was between 2 or 3 Rak'ats. And if the remedy of the doubt was to decide upon a Rak'at which has tashahhud, his namaz will be valid, like if the doubt is between 2 and 4 Rak'ats.
- 1216. \* If a person doubts before he begins tashahhud, or before standing (Qiyam) in the Rak'ats which do not have tashahhud, whether he has performed one or both the Sajdah, and right at that moment, a doubt occurs which would only be valid if it occurred after two Sajdah, the prayers will be void.
- 1217. If a person doubts while standing, whether he is in third or fourth Rak'at, or whether it is third, fourth or fifth Rak'at, and at that time he remembers to have omitted one or both Sajdah of the preceding Rak'at, his prayers will be void.
- 1218. If one doubt of a person is allayed and another doubt takes its place, like, if he doubted first whether he had offered 2 or 3 Rak'ats, and later he doubts whether he has offered 3 or 4 Rak'ats, he should act according to the rules of the second doubt.

1219. \* If a person doubts after prayers, whether while in namaz, his doubt was about 2 and 4 Rak'ats or about 3 and 4 Rak'ats, he may act according to

(231)

the rules of both the doubts; and also, he may break the namaz and after committing an act which invalidates namaz, he can repeat the prayers.

- 1220. If a person realises after prayers, that while he was in namaz, he had a doubt, but does not know whether it was a valid or unsound doubt, and further, if it was one of the valid doubts, he does not know to which type it belonged, in such a case, it is permissible for him to treat the prayers as void, and offer it again.
- 1221. If a person who prays in the sitting position has a doubt, which would oblige him to perform either 1 Rak'at *Namaz-e-Ihtiyat* standing or 2 Rak'ats in the sitting position, he should offer 1 Rak'at sitting. And if he has a doubt for which his obligation is to offer two Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* standing, he should offer 2 Rak'ats sitting.
- 1222. If a person, who normally offered prayers in the standing position, becomes unable to stand while offering *Namaz-e-Ihtiyat*, he should offer it as one who offers prayers in the sitting position. Rules of these have been detailed above.
- 1223. If a person, who normally sat when offering prayers, becomes capable of standing for offering *Namaz-e-Ihtiyat*, he should act according to the obligation of one who offers prayers standing.

#### Method of Offering Namaz-e-Ihtiyat

1224. A person, for whom it is obligatory to offer *Namaz-e-Ihtiyat*, should make its niyyat immediately after the Salam of prayers, and pronounce *takbir* and recite *Surah al-Hamd* and then perform Ruku and two Sajdah. Now, if he has to perform only one Rak'at of *Namaz-e-Ihtiyat*, he should recite tashahhud and Salam of the prayers after two Sajdah. If it is obligatory for him to perform 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat*, he should perform, after the 2 Sajdah, another Rak'at like the first one, and then complete with tashahhud and Salam.

1225. \* Namaz-e-Ihtiyat does not have other Surah and qunut, and this prayer should be offered silently; its niyyat should not be uttered; and the

(232)

recommended precaution is that its 'Bismillah' should also be pronounced silently.

- 1226. If a person realises before starting *Namaz-e-Ihtiyat* that the prayer which he had offered was correct, he need not offer it, and if he realises this during *Namaz-e-Ihtiyat*, he need not complete it.
- 1227. \* If a person becomes certain before starting *Namaz-e-Ihityat*, that the prayers which he had offered had lesser Rak'ats, and if he has still not performed an act which would invalidate prayers, he should complete those parts of the prayers which he had

not performed, and as a precaution, also perform 2 Sajdatus Sahv for the extra Salam. And if he has performed an act which invalidates prayers, for example, if he has turned away from Qibla, he should repeat the prayers.

- 1228. If a person realises after *Namaz-e-Ihtiyat*, that the deficiency in his original prayers was equal to the *Namaz-e-Ihtiyat*, like, if he offers 1 Rak'at of *Namaz-e-Ihtiyat* in the case of doubt about 3 and 4 Rak'ats, and it transpires later that he had actually offered 3 Rak'ats in the original prayers, his prayers will be in order.
- 1229. If a person learns after *Namaz-e-Ihtiyat*, that the deficiency in his original prayers was lesser than the *Namaz-e-Ihtiyat*, like, if he offers 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* for the doubt about 2 and 4 Rak'ats, and learns later that he had actually offered 3 Rak'ats, he should repeat his original prayers.
- 1230. \* If a person learns after *Namaz-e-Ihtiyat*, that the deficiency in his original prayers was more than *Namaz-e-Ihtiyat*, like, if he offers 1 Rak'at of *Namaz-e-Ihtiyat* for the doubt between 3 and 4 Rak'ats, and learns later that he actually offered 2 Rak'ats only, if he has performed any act, which invalidates the prayers like, if he turns away from Qibla, he should offer the prayers again. And even if he has not performed an act which invalidates prayers, the obligatory precaution is that he should repeat his prayers, and should not be content with simply adding the missing Rak'ats.

1231. If a person had a doubt as to whether it was his second, third or

# (233)

fourth Rak'at, and remembers after offering 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* in standing position, that he had actually offered 2 Rak'ats of his original prayers, it will not be necessary for him to offer 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* in the sitting position.

- 1232. \* If a person had a doubt whether it was his third or fourth Rak'at, and remembers while offering 1 Rak'at of *Namaz-e-Ihtiyat* in the standing position, that he had actually offered 3 Rak'ats in the original prayers, if he remembers before going to Ruku, he should abandon *Namaz-e-Ihtiyat*, and complete 1 Rak'at as an addendum. This way his prayers will be valid. But for one more Salam, he will perform two Sajdatus Sahv, as an obligatory precaution. But if he remembers this after having entered Ruku, he must pray again. As a precaution, he cannot content himself with just adding the remaining Rak'ats.
- 1233. \* If a person had a doubt about second, third and fourth Rak'ats, and while he was offering 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat* in the standing position, he remembered that he had actually offered 3 Rak'ats, he should act as guided in the above rule.
- 1234. \* If a person realises during *Namaz-e-Ihtiyat*, that the deficiency in his prayers was more or less than his *Namaz-e-Ihtiyat*, he should act according to rule no. 1232.
- 1235. \* If a person doubts whether he offered *Namaz-e-Ihtiyat* which was obligatory on him, and if the time of prayers has lapsed, he should ignore the doubt. And if he has time at his disposal, and if much time has not clapsed between the doubt and the prayers, and he has also not performed an act invalidating the prayers, like turning

away from Qibla, he should offer *Namaz-e-Ihtiyat*. But if he has performed an act which invalidates the prayers, or if a good deal of time has elapsed between the prayers and the doubt, he should, as an obligatory precaution, pray again.

1236. \* If a person increases a Rukn in *Namaz-e-Ihtiyat*, or if he prays 2 Rak'ats instead of 1, his *Namaz-e-Ihtiyat* will be void, and he will have to offer the original namaz again.

# (234)

- 1237. If, during *Namaz-e-Ihtiyat*, a person doubts about any one of its acts, and if its stage has not passed, he should perform it. And if its stage has passed, he should ignore the doubt. For example, if he doubts whether or not he has recited *Surah al-Hamd*, and if he has not yet gone into Ruku, he should recite *Surah al-Hamd*, and if he has gone into Ruku, he should ignore his doubt.
- 1238. When a person doubts about the number of Rak'ats in *Namaz-e-Ihtiyat*, if he finds that by deciding on the higher side, *Namaz-e-Ihtiyat* will be void, he should decide on the lesser. But if he finds that deciding on the higher side would not invalidate *Namaz-e-Ihtiyat*, then he should decide on the higher side. For example, if a person, who is offering 2 Rak'ats of *Namaz-e-Ihtiyat*, doubts whether he has offered 2 or 3 Rak'ats, since taking it on the higher side will invalidate the prayers, he should decide that it is second Rak'at. And if he doubts whether he has offered 1 or 2 Rak'ats, then since taking it on the higher side will not invalidate the prayers, he should consider that he has offered 2 Rak'ats.
- 1239. If an act which is not a Rukn, is omitted or added forgetfully in *Namaz-e-Ihtiyat*, it will not be necessary to perform sajdatus sahv for it.
- 1240. If the person offering *Namaz-e-Ihtiyat* doubts after Salam, whether or not he has performed one of the parts or conditions of the prayers, he should ignore his doubt.
- 1241. \* If a person forgets tashahhud or one Sajdah in *Namaz-e-Ihtiyat*, and if he is not able to perform it at once, the obligatory precaution is that he should perform the qadha for Sajdah after the Salam of the prayers.
- 1242. \* If a man has an obligation to perform *Namaz-e-Ihtiyat*, qadha of a Sajdah or two Sajdatus Sahv, he should first offer *Namaz-e-Ihtiyat*.
- 1243. As far as Rak'ats of namaz are concerned, probability or strong feeling about it will be treated at the same level as certainty. For example, if a person does not know for certain whether he has offered 1 Rak'at or 2, and has a strong feeling that he has offered 2 Rak'ats, he should decide in its favour.

# (235)

And if in a prayer of 4 Rak'ats, he strongly feels that he has offered 4 Rak'ats, he should not offer *Namaz-e-Ihtiyat*. But in the matter of acts of namaz, probability has the position of doubt. Hence, if he feels that probably he has performed Ruku, and if

he has not yet entered Sajdah, he should perform the Ruku. And if he thinks that he has not recited *Surah al-Hamd*, and has already started the other Surah, he should ignore his doubt and his prayers are in order.

1244. There is no difference between the rules of doubt, forgetting, and probability or strong feeling, regardless of it occurring in the daily obligatory prayers or other Wajib namaz. For example, if one doubts in namaz of *Ayaat*, whether he has performed 1 Rak'at or 2, his namaz will be void because it is a doubt which has occurred in a namaz consisting of 2 Rak'ats. Similarly, if he has a strong feeling that it is his first or his second Rak'at, he will complete the prayers based on that feeling.

# Sajdatus Sahv (Sajdah for Forgotten Acts)

- 1245. \* Two Sajdatus Sahv become necessary for five things, and they are performed after Salam. Their method will be explained later:
- (i) For talking forgetfully during prayers.
- (ii) Reciting Salam at the wrong place, like, forgetfully reciting them in the first Rak'at.
- (iii) Forgetting tashahhud.
- (iv) When there is a doubt in a 4 Rak'at prayers, after second Sajdah, as to whether the number of Rak'ats performed is 4 or 5, 4 or 6.
- (v) When after namaz, one realises that he has either omitted or added something by mistake, but that omission or addition does not render the prayers void.

These five situations call for Sajdatus Sahv.

As per recommended obligation, if a person performs only one Sajdah forgetting the other, or if he erroneously sits down where he should stand, or vice versa, he should perform 2 Sajdatus Sahv. In fact, for every omission and addition made by mistake, in namaz, two Sajdatus Sahv be performed.

1246. \* If a person talks, by mistake or under the impression that his prayer has ended, he should perform 2 Sajdatus sahy, as a precaution.

#### (236)

- 1247. \* Sajdatus sahv is not obligatory for the sound emitted by coughing, but if one inadvertently sighs or moans, like, 'Ah', he should, as a precaution, perform Sajdatus Sahv.
- 1248. If a person makes an error in some recitation, and then repeats to correct it, Sajdatus Sahv will not be obligatory upon him.
- 1249. If a person talks for some time in namaz by mistake, and if the process is construed as having talked just once, he will perform two Sajdatus Sahv after Salams.
- 1250. If a person forgets the *tashihat Arba'ah*, the recommended precaution is that he should perform 2 Sajdatus Sahv after his prayers.
- 1251. \* If at a place where the Salam of prayers is not to be said, a person forgetfully says. Assalamu 'alayna wa'ala 'ibadil lahis salihin or says: Assalam 'alaykum he should, as an obligatory precaution, perform 2 sajdatus sahv, even if he did not add Wa Rahmatullahi wa Barakatuh. But if he says: "As Salamu alayka Ayyuhan Nabiyyu

Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh"then Sajdatus Sahv will be a recommended precaution.

- 1252. If a person says, by mistake, all the 3 Salams at the time when Salam should not be recited, it is sufficient to perform 2 Saidatus Sahv.
- 1253. \* If a person forgets one Sajdah or tashahhud, and remembers it before the Ruku of the next Rak'at, he should return and perform it. And after the prayers, he should, as a recommended precaution, offer two Sajdatus Sahv for additional standing (Oivam).
- 1254. \* If a person remembers during Ruku or thereafter, that he has forgotten one Sajdah or tashahhud of the preceding Rak'at, he should perform the qadha of Sajdah after the Salam of prayers, and for tashahhud he should perform two Saidatus Sahy.
- 1255. \* If a person does not perform Sajdatus Sahv after the Salam of prayers intentionally, he commits a sin, and it is obligatory upon him to per-

(237)

form it as early as possible. And if he forgets to perform it, he should perform it immediately when he remembers. It is, however, not necessary for him to repeat the prayers.

- 1256. If a person doubts whether or not two Sajdatus Sahv have become obligatory upon him, it is not necessary for him to perform them.
- 1257. If a person doubts whether two or four Sajdatus Sahv have become obligatory upon him, it will be sufficient if he performs two Sajdatus Sahv.
- 1258. If a person knows that he has not performed one of the two Sajdatus Sahv, and if it is not possible to do it then, he should perform two Sajdatus Sahv again. And if he knows that he has offered three Sajdah forgetfully, the obligatory precaution is that he should perform two Sajdatus Sahv again.

## The Method of Offering Sajdatus Sahv

1259. \* Immediately after the Salam of prayers, one should make a nivyat of performing Sajdah, placing one's forehead, as an obligatory precaution, on an object which is allowed. It is a recommended precaution that Zikr be recited, and a better Zikr is: Bismillahi wa billah assalamu 'alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Then one should sit up and perform another Sajdah reciting the above mentioned Zikr. After performing the second Sajdah one should sit up again and recite tashahhud and then say: Assalamu 'alaykum'; it is better to add to it: Wa rahmatullahi wa barakatuh.

Qadha of the Forgotten Sajdah and Tashahhud
1260. If a person forgets Sajdah and tashahhud, and offers its qadha after prayers, he should fulfil all the conditions of prayers, like his body and dress being Pak, and facing the Oibla, and all various other conditions.

1261. \* If a person forgets Sajdah a few times, like, if he forgets one Sajdah in the first Rak'at and another in the second Rak'at, after the prayers, he should perform the qadha of each one of them. It is better that, as a precaution he should also perform Sajdatus Sahv for each of them.

1262. \* If a person forgets one Sajdah and tashahhud, he should, as a pre-

(238)

caution, offer two Sajdatus Sahv for each of them.

- 1263. If a person forgets two Sajdahs from two Rak'ats, it is not necessary to observe the order while giving their qadha.
- 1264. \* If between the Salam of prayers and the qadha of Sajdah, a person performs an act which would invalidate the prayers were he to do so purposely or forgetfully, like, turning away from Qibla, the recommended precaution is that, after performing the qadha of Sajdah, he should repeat his prayers.
- 1265. \* If a person remembers just after the Salam of prayers that he has forgotten a Sajdah, or tashahhud of the last Rak'at, he should resume to complete the prayers, and should, as an obligatory precaution, perform two Sajdatus Sahv for an additional Salam.
- 1266. \* If between the Salam of prayers and the qadha of Sajdah, a person performs an act which makes *Sajdatus Sahv* obligatory (like, if he talks forgetfully), he should, as an obligatory precaution, first perform qadha of Sajdah and then do two *Sajdatus Sahv*.
- 1267. \* If a person does not know whether he has forgotten a Sajdah or tashahhud in his prayers, he should perform qadha of Sajdah, and also perform two Sajdatus Sahv. And as a recommended precaution, he should perform qadha of tashahhud also.
- 1268. If a person doubts whether or not he has forgotten to perform Sajdah, or tashahhud, it is not obligatory for him to perform its qadha, nor to perform Sajdatus Sahv.
- 1269. \* If a person knows that he has forgotten Sajdah, but doubts whether or not he has performed it before the Ruku of the succeeding Rak'at, the recommended precaution is that he should perform its qadha.
- 1270. \* If it is obligatory on a person to perform qadha of Sajdah, and owing to some other act, Sajdatus Sahv also becomes obligatory upon him,

(239)

he should first perform the qadha of Sajdah after prayers, and then perform Sajdatus Sahv.

1271. \* If a person doubts whether or not he has given the gadha of the forgotten

Sajdah after the prayers, and if the time for the prayers has not lapsed, he should give the qadha. In fact, even if the time of namaz has lapsed, he should, as an obligatory precaution, give the qadha.

# Addition and Omission of the Acts and Condition of Prayers

- 1272. Whenever a person intentionally adds something to the obligatory acts of prayers, or omits something from them, even if it be only a letter, his prayers become void.
- 1273. \* If a person adds or omits the Rukn (elemental parts) of prayers due to ignorance, his prayers are void. But adding or omitting a non-Rukn due to justifiable ignorance or by relying on some authority, will not make the prayers void. And if someone, due to his ignorance about the rule, prays Fajr, Maghrib and Isha with silent Qir'at, or Zuhr and Asr with loud Qir'at, or offers four Rak'ats where he should have prayed two because of travelling, his prayers will be in order.
- 1274. If a person realises during prayers that his Wudhu or Ghusl had been void, or that he had begun offering prayers without Wudhu or Ghusl, he should abandon that prayers and repeat the same with Wudhu or Ghusl. And if he realises it after the prayers, he should pray again with Wudhu or Ghusl. And if the time for the prayers has lapsed, he should perform its qadha.
- 1275. \* If a person remembers after reaching Ruku, that he has forgotten the two Sajdah of the preceding Rak'at, his prayers are void. And if he remembers before going to Ruku, he should return to perform the two Sajdah. Then he should stand up to recite *Surah al-Hamd* and *Surah* or *Tasbihat Arba'ah*, and complete the prayers. And after the prayers, he should, on the basis of recommended precaution, perform two *Sajdatus Sahv* for additional standing.

(240)

- 1276. If a person remembers before saying "Assalamu alayna" and Assalamu Alaykum that he has not performed the two Sajdah of the last Rak'at, he should perform the two Sajdah and should recite tashahhud again, and then recite Salam.
- 1277. If a person realises before the Salam of prayers, that he has not offered one Rak'at or something more from the end part of prayers, he should perform the part which had been forgotten.
- 1278. \* If a person realises after the Salam of prayers that he has not offered one Rak'at or more from the end part of the prayers, and if he has done any such thing which would invalidate the prayers, were he to do so intentionally or forgetfully, like turning away from Qibla, his prayers will be void. But if he has not performed any such act then, he should immediately proceed to perform that part of the prayers which he forgot, and should, as an obligatory precaution, offer two Sajdatus Sahv for additional Salam.
- 1279. \* If a person after the Salam of prayers, does an act which would have invalidated the prayers, were then to do so intentionally or otherwise, like turning

away from Qibla, and then remembers that he had not performed two Sajdah, his prayers will be void. And if he remembers it before he performs any act which would invalidate the prayers, he should perform the two forgotten Sajdah, and should recite tashahhud again, together with Salam of the prayers. Thereafter, he should perform two Sajdatus Sahv for the Salam recited earlier.

1280. \* If a person realises that he has offered the prayers before its time set in, he should offer that prayers again, and if the prescribed time for it has lapsed, he should perform its qadha. If he realises that he has offered the prayers with his back to Qibla, he should pray again if the time of namaz is still there, and if the time has lapsed, there will be qadha if he had prayed opposite because of uncertainty about Qibla. And if he prayed towards the right or the left of Qibla, and realised it after the time of namaz has lapsed, there is no qadha. But if he realises while the time of namaz is still on, he has to pray again, if he had not made enough efforts to determine the direction of Qibla.

# Prayers of a Traveller (Musafir)

A traveller should reduce the Rak'ats in Zuhr, Asr and Isha prayers, that is, he should perform two Rak'ats instead of four, subject to the following eight conditions: The first condition is that his journey is not less than 8 farsakh. A farsakh in shariah is a little less than 51/2 kilometres. (When converted into miles, 8 farsakh is equal to 28 miles approximately).

- 1281. \* If the total of outward journey and return journey is 8 farsakh, even if the single journey either way does not equal 4 farsakh, he should shorten his prayers. Therefore, if his outward journey is 3 farsakh, and his return is 5 farsakh, or vice versa, he should offer shortened prayers, that is, of two Rak'ats.
- 1282. If the total of outward and return journey is just 8 *farsakh*, the traveller should shorten his prayers, even if he does not return on the same day or night. However, as a precaution, he should also offer complete prayers.
- 1283. If a brief journey is less than 8 *farsakh* or if a person does not know whether or not his journey is 8 *farsakh*, he should not shorten his prayers. If he doubts whether or not his journey is 8 *farsakh*, it is not necessary for him to investigate, he should offer complete prayers.
- 1284. \* If an 'Adil or a reliable person tells a traveller that the distance covered in his journey equals 8 farsakh, he should shorten his prayers, if he feels satisfied.
- 1285. If a person believed that his journey equalled 8 *farsakh*, and he shortened his prayers, and learnt later that it was not 8 *farsakh*, he should offer four Rak'ats of prayers, and if the time for the prayers has lapsed, he should perform its qadha.

(242)

1286. \* If a person is sure that his journey is not of 8 farsakh, or if he doubts whether or not it is of 8 farsakh, if he realises on his way that the distance of his journey had

been 8 *farsakh*, he should offer shortened prayers, even if very little remains of his journey. If he has offered complete prayers, he should offer it again in the shortened form, but if the times of namaz has lapsed, there is no qadha for it.

1287. If a person frequents between two places which are less than 4 *farsakh* apart, he should offer complete prayers, even if the total distance covered by him may add up to 8 *farsakh*.

1288. If two roads lead to a place, one of them less than 8 *farsakh* away, and the other 8 *farsakh* or more, the traveller will offer shortened prayers if he travels by the road which is 8 *farsakh* away, and complete prayers if he travels by the road which is less than 8 *farsakh* away.

- 1289. \* The beginning of 8 farsakh should be calculated from a point beyond which he will be deemed a traveller, and this point is represented by the last boundary of a city. In certain very big cities, it would be probably reckoned from the end of locality.
- \* The second condition is that the traveller should intend at the time of the commencement of the journey, to cover a distance of 8 farsakh. If he travels up to a point which is less than 8 farsakh away, and after reaching there decides to go further, and the two distances, when combined total 8 farsakh, he should offer full prayers. This is so, because he did not intend travelling 8 farsakh when he commenced his journey. But if he decides to travel further 8 farsakh from there, or to go to a distance of 4 farsakh and then to cover another 4 farsakh to return home, or to go to a place where he intends staying for 10 days, he should shorten his prayers.

1290. A person who does not know how many *farsakh* his journey would be, like, if he travels in search of something not knowing how far he will have to go, should offer full prayers. But, if the return journey to his home, or up to a place where he intends staying for 10 days, is 8 *farsakh* or more, he should offer shortened prayers. Moreover, if he makes a niyyat, during the

(243)

journey, that he will travel 4 farsakh and again return covering 4 farsakh, he should shorten his prayers.

- 1291. A traveller should offer shortened prayers only when he is firmly determined to travel 8 farsakh. Hence, if a person goes outside the city thinking that he would cover 8 farsakh if he finds a companion, he will offer shortened prayers only if he is sure that he will find a companion. And if he is not sure to find one, he should pray full.
- 1292. \* A person who intends to travel 8 *farsakh*, will pray shortened prayers even if he covers little distance every day. But he will do this when he has reached the point beyond which travelling begins, as explained in rule no. 1327. However, if his journey is at such a slow pace, that it cannot be considered a journey, then, as per obligatory precaution, he should pray both, full and shortened prayers.
- 1293. \* If a person who is under the control of another person while on a journey, like, a servant travelling with his master, knows that his journey is 8 *farsakh*, he

should offer shortened prayers. But if he does not know, he should offer full prayers, and it is not necessary for him to inquire.

- 1294. \* If a person, who is under the control of another person while on a journey, knows or thinks that he will get separated from that person before reaching 4 farsakh, he should offer full prayers.
- 1295. \* If a person who is under the control of another person while on a journey, feels that he would separate from that person before reaching 4 farsakh, he should offer full prayers. But if he feels sure that he would not separate, at the same time having a faint presentiment that an impediment might occur in the journey, he should offer shortened prayers.

The third condition is that the traveller should not change his mind while on his way. If he changes his mind, or is undecided before covering 4 *farsakh*, he should offer full prayers.

1296. \* If after covering a distance which would add up to make 8 farsakh

## (244)

on return, the traveller abandons the journey, and if he decides to remain at that place, or to return after 10 days, or is undecided about returning or staying there, he should offer full prayers.

- 1297. \* If a person abandons the journey after reaching a distance which would add up to make 8 *farsakh* on return, and decides to return, he should offer shortened prayers even if he wants to stay there for less than 10 days.&127;
- 1298. \* If a person commences his journey to go to a place which is at a distance of 8 farsakh, and after covering a part of the journey, decides to go elsewhere, and the distance between the place from where he started his journey, up to the new place, is 8 farsakh, he should shorten his prayers.
- 1299. \* If a person, before reaching 8 farsakh, becomes undecided about proceeding further, and if he stops his journey, and later decides to proceed to complete the intended journey, he should offer shortened prayers till the end of his journey.
- 1300. \* If a person, before covering 8 farsakh, becomes undecided about proceeding further, and in the same state of indecision continues travelling, till he decides to go further for 8 farsakh,&127; or for a distance which would add up to make 8 farsakh on return, he should pray shortened prayers till the end, regardless of whether he wants to return the same day or night, or stay there for less than 10 days.
- 1301. \* If before covering a distance of 8 farsakh a, traveller becomes undecided whether he should complete the journey or not, and decides later to do so, if his remaining journey is less than 8 farsakh, he should offer full prayers. But if the distance covered before indecision and the remaining distance, both add up to 8 farsakh, he will offer shortened prayers.

\* The fourth condition is that the traveller does not intend to pass through his home town and stay there, or to stay at some place for 10 days or more, before he reaches a distance of 8 *farsakh*. Hence a person, who intends to pass through his home town and stay there, or to stay at a place for 10 days, before he reaches of 8 *farsakh*, he should offer full prayers.

# (245)

- 1302. \* A person, who does not know whether or not he will pass through his home town and stay there, before reaching 8 *farsakh*, or through a place where he will stay for 10 days, should offer full prayers.
- 1303. \* A person who wishes to pass through his home town and stay there, before he reaches 8 farsakh, or to stay at a place for 10 days, or if he is undecided about it, should offer complete prayers even if he later abandons the idea of passing through his home town, or staying at a place for 10 days. However, if the remaining journey is of 8 farsakh or adds upto 8 farsakh on return, he should shorten his prayers.
- \* The fifth condition is that the purpose of travelling should not be haraam. Therefore, if a person travels to do something unlawful, like, to commit theft, he should offer full prayers. The same rule applies when travelling itself is haraam, like, when travelling involves a harm which is haraam in Shariah, or when a wife travels without the permission of her husband for a journey which is not obligatory upon her. But if it is an obligatory journey, like that of Wajib Hajj, then shortened prayers should be offered.
- 1304. \* A journey which is not obligatory, and is a cause of displeasure of one's parents, is haraam, and while going on such a journey, one should offer full prayers and should also fast.
- 1305. A person whose journey is not haraam, nor is it for a purpose which is haraam, should shorten his prayers even if he may, during the journey, commit some sin like, indulging in Gheebat or taking alcohol.
- 1306. If a person undertakes a journey to avoid some obligatory act, regardless of whether he has some other purpose attached to it, he should offer full prayers. Hence, if a person owes some money, and he undertakes a journey to avoid the demand of his creditor, he should offer full prayers. However, if his journey has different purpose, he should shorten his prayers, even if he leaves out some obligatory acts during that journey.

1307. \* If a person travels on a vehicle or on an animal which is usurped,

# (246)

and travels to escape from the rightful owner, or if he travels on a usurped land, he will offer full prayers.

1308. \* If a person is travelling with an oppressor, of his own volition, and by so doing is helpful to the oppressor in his inequity, he should offer full prayers. But if he

is helpless, or, if he is travelling with the oppressor to save the oppressed person, he should shorten his prayers.

- 1309. If a person travels for recreation and outing, his journey is not haraam, and he should shorten his prayers.
- 1310. \* If a person goes out for hunting, with the object of sport and pleasure, his prayers during the outward journey will be full, and on return it will be *qasr* if it does not involve hunting. But if a person goes out for hunting, to earn his livelihood, he should offer shortened prayers. Similarly, if he goes for business and increase in his wealth, he will pray *qasr*, although in this case, the precaution is that he should offer *qasr* as well as full prayers.
- 1311. If a person has journeyed to commit a sin, he should, on his return, shorten his prayers, if the return journey alone covers 8 *farsakh*. And the recommended precaution is that if he has not&127; done *Tawba*, he should offer *qasr* as well as full prayers.
- 1312. \* If a person travelling with the purpose of committing a sin, abandons the idea during his journey, he will pray *qasr* even if the remaining distance from there, or the total of going and returning from there is not 8 *farsakh*.
- 1313. \* If a person who originally set forth on a journey with no intention of sin, decides during his journey to make it a journey of sin, he will offer full prayers. However, the prayers which he might have prayed in *qasr* form uptill then, will be in order.
- \* The sixth condition is that the traveller should not be a nomad, who roam about in the deserts, and temporarily stay at places where they find food for themselves, and fodder and water for their animals, and again pro-

#### (247)

ceed to some other place after a few days' halt. During these journeys the nomads should offer full prayers.

- 1314. \* If a nomad travels to find out residence for himself, and pasture for his animals, and carries his bag and baggage with him, he should offer full prayers, otherwise if his journey is 8 *farsakh* he should shorten his prayers.
- 1315. \* If a nomad travels for Ziyarat, Hajj (pilgrimage), trade or any other similar purpose, he should shorten his prayers.
- \* The seventh condition is that travelling should not be his profession, that is, one who has no other work but travelling; or that travelling is the means of his subsistence, like the camel riders, drivers, herdsmen and sailors. Such people will pray full, even if they travel for their personal work, like transporting their own household effects, or transporting their families. Those who live at one place and work at another, commuting every day, or every other day, like students or businessmen etc., fall in this category.

- 1316. \* If a person whose profession is travelling, travels for another purpose like, for Hajj, he should shorten his prayers except when he is a known frequent traveller. If, for example, the driver of automobile hires out his vehicle for pilgrimage, and incidentally performs pilgrimage himself as well, he should offer full prayers.
- 1317. \* If a person whose profession is that of a courier, that is, a person who travels to transport the pilgrims to Makkah, is travelling, he should offer full prayers, and if his profession is not travelling and he travels only during Hajj days for the purpose of portage, the obligatory precaution is that he should offer *qasr* as well as full prayers. However, if the period of his journey is short, like two or three weeks, he may offer shortened prayers.
- 1318. If a person whose profession is that of a courier who takes pilgrims to Makkah from distant places, spends a considerable part of the days in a year travelling, he should offer full prayers.
- 1319. A person whose profession for a part of the year is travelling, like a

## (248)

driver who hires out his automobile during winter or summer, should offer full prayers during those journeys, and the recommended precaution is that he should offer *qasr* prayers, as well as full prayers.

- 1320. If a driver or a hawker, who goes round within an area of 2 or 3 *farsakh* in the city, happens to travel on a journey consisting of 8 *farsakh*, he should shorten his prayers.
- 1321. \* If a person whose profession is travelling, stays in his home town for 10 days or more, with or without the original intention, he should offer full prayers during the first journey that he undertakes after ten days. The same rule will apply, when he travels after ten days from a place which is not his home town.
- 1322. \* If a herdsman whose profession is travelling, stays at his home town or any other place for 10 days with or without any intention, he should, as a recommended precaution, perform both *qasr* and full prayers when he undertakes his first journey after ten days.
- 1323. \* If herdsmen or camel drivers who have travelling as their profession, find it difficult and exhausting to conduct a particular additional journey, they should pray *qasr* in it.
- 1324. A person who tours different cities, and has not adopted a homeland for himself, should offer full prayers.
- 1325. \* If a person whose profession is not travelling, has to travel quite often to transport a commodity he owns, he will pray *qasr*, unless the travelling is so frequent that he becomes known as a constant traveller.

- 1326. If a person is not a professional traveller, and he has abandoned his homeland and wants to adopt another homeland, he should shorten his prayers while he is travelling.
- \* The eighth condition is that the traveller reaches the limit of *tarakhkhus*, that is, at a point beyond which travelling begins. But if a person is not in

(249)

his hometown, the rule of *tarakhkhus* will not apply to him. Just as he travels from his place of residence, his prayers will be *qasr*.

- 1327. \* The limit of *tarakhkhus* is a place where people of the city do not see the traveller, and its sign is, when he does not see them.
- 1328. \* A traveller who is returning to his hometown will continue praying *qasr*, till he enters the hometown. Similarly, a person who intends to stay for ten days at a place, will offer *qasr* prayers, till he reaches that place.
- 1329. If a city is situated at such a height, that the residents can be seen from a distance, or, if it is so low that if a person covers a little distance, he would not see them, a traveller from that city should offer *qasr* prayers applying that distance, which would make him unable to see them were he travelling on a flat land. And if the elevation or depression of the path varies abnormally, the traveller should take an average mean into consideration.
- 1330. If a person starts his journey from a place which is uninhabited, he should shorten his prayers when he reaches a place from which the residents, if they had been there, would not have been seen.
- 1331. \* If a person travelling in a ship or on a train, starts praying full prayers before reaching the point of *tarakhkhus*, and if he reaches that point before having gone into the Ruku of the third Rak'at, he should pray *qasr*.
- 1332. \* In the situation mentioned above, if he reaches the point of *tarakhkhus* after the Ruku of the third Rak'at, he can abandon that prayer, and pray *qasr*.
- 1333. \* If a person was sure that he had reached the point of *tarakhkhus*, and accordingly started praying *qasr*, and then he realised that at the time of prayers, he had not reached that point, he should pray again. At that time when he realised this, if he has still not reached the point of *tarakhkhus*, he will pray full, and if he has already crossed the point, he will pray *qasr*. And if the time of prayer has lapsed, he will give qadha.

(250)

1334. \* If a person is gifted with an unusually sharp eyesight, enabling him to see from a distance where others may not be able to see, he will pray *qasr* from a point from where a person with normal vision would not see the residents.

- 1335. \* If a person doubts whether or not he has reached the point of *tarakhkhus* he should offer full prayers.
- 1336. \* A traveller who is passing through his hometown, if he makes a stopover there, he will pray full, otherwise, as an obligatory precaution, he will combine both, full as well as *qasr* prayers.
- 1337. \* When a traveller reaches his hometown during his journey, and makes a stopover there, he should offer full prayers as long as he stays there. But, if he wishes to go from there to a distance of 8 farsakh, or to go upto 4 farsakh and then return for the same distance, he should offer qasr prayers when he reaches the limit of tarakhkhus.
- 1338. \* A place which a person adopts for his permanent living is his home, irrespective of whether he was born there, or whether it was the home of his parents, or whether he himself selected it as his residence.
- 1339. \* If a person intends to stay for some time at a place which is not his original home town, and to later migrate to another place, then such a place will not be considered as his home (*Watan*).
- 1340. \* A place which a person adopts for his residence is his hometown (watan) even if he has not made a specific intention to live there for ever. It is his watan, if the people there do not consider him a traveller, inspite of his sojourn at other place where he may be putting up for ten or less days.
- 1341. If a person lives at two places, for example, he lives in one city for six months, and in another for another six months, both of them are his home(watan). And, if he adopts more than two places for his living, all of them are reckoned to be his home (watan).

#### (251)

- 1342. \* Some Fuqaha have said that if a person owns a house at a place, and lives there continuously for six months, with the intention of living there, he should, as long as that house is owned by him, offer full prayers as and when he travels to that place. But this verdict is not evidenced.
- 1343. If a person reaches a place which was previously his home, but has since abandoned it, he should not offer full prayers there, even if he may not have adopted a new home (*watan*).
- 1344. If a traveller intends to stay at a place continuously for ten days, or knows that he will be obliged to stay at a place for ten days, he should offer full prayers at that place.
- 1345. If a traveller intends to stay at a place for ten days, it is not necessary that his intention should be to stay there during the first night or the eleventh night. And as soon as he determines that he will stay there from sunrise on the first day up to sunset of the tenth day, he should offer full prayers. Same will apply if, for example, he

intends staying there from noon of the first day up to noon of the eleventh day.

- 1346. A person who intends to stay at a place for ten days, should offer full prayers if he wants to stay for ten days at that place only. If he intends to spend, for example, ten days between Najaf and Kufa, or between Tehran and Shamiran, he should offer *qasr* prayers.
- 1347. \* If a traveller who wants to stay at a place for ten days, has determined at the very outset, that during the period of ten days, he will travel to surrounding places up to the limit of *tarakhkhus* or more, and if the period of his going and returning is so brief, that it cannot be considered as infringement of his intention of staying there for 10 days, he should offer full prayers.

But if it is considered as an infringement, then he should pray *qasr*. For example, if he is away from that place for a day and a night, then that prolonged period will be breaking the intention, and he will pray *qasr*. But if he was away for, say, half a day, returning by the evening, it will not be considered as breaking the intention. Of course, if he travels frequently from that place, giving an impression that he is visiting two or more places, then he will pray *qasr*.

# (252)

- 1348. A traveller, who is not determined to stay at a place for ten days, like, if his intention is that he will stay there for ten days if his friend arrives, or if he finds a good house to stay in, he should offer *qasr* prayers.
- 1349. \* If a traveller has decided to stay at a place for ten days, but at the same time, considers it probable that he may have to leave earlier because of some hindrance, and if that suspicion is justifiable, he should offer shortened prayers.
- 1350. \* If a traveller knows, for example, that ten days or more remain before the month ends, and decides to stay at a place till the end of the month he should offer full prayers. But if he does not know how many days remain before the end of the month, and simply decides to stay till the end of the month, he should pray *qasr*, even if it later turns out to be ten or more days.
- 1351. If a traveller decides to stay at a place for ten days and abandons the idea before offering one namaz consisting of four Rak'ats, or becomes undecided, he should pray *qasr*. But, if he abandons the idea of staying there after having offered one namaz consisting of four Rak'ats, or wavers in his intention, he should offer full prayers as long as he is at that place.
- 1352. \* If a person who has determined to stay at a place for ten days, keeps a fast and abandons the idea of staying there after Zuhr, if he has offered one namaz consisting of four Rak'ats, his fast on that day, and for as long as he is there, would be valid, and he should offer full prayers. And if he has not offered a namaz consisting of four Rak'ats, the fast kept by him on that day should be, as a precaution, continued and its qadha be given later. He will then pray qasr, and will not fast in the remaining days.
- 1353. If a traveller who has decided to stay at a place for ten days, abandons the idea,

but doubts before changing his intention to stay, whether or not he has offered one namaz consisting of four Rak'ats, he should offer *qasr* prayers.

1354. If a traveller starts prayers with the intention of qasr, and decides dur-

(253)

ing the prayers that he would stay there for ten days or more, he should offer full prayers consisting of four Rak'ats.

1355. \* If a traveller who has decided to stay at a place for ten days, changes his mind during his first namaz consisting of four Rak'ats, he should finish his prayers with two Rak'ats if he has not started the third. And in the later days, he should continue with qasr. Similarly, if he has started the third Rak'at, but has not gone into Ruku, he should sit down, and complete the namaz in its shortened form. But if, he has gone into Ruku, he can forsake that namaz, and pray again as qasr. And for as long as he is there, he should pray qasr.

1356. If a traveller who has decided to stay at a place for ten days, stays there for more than ten days, he should offer full prayers as long as he does not start travelling, and it is not necessary that he should make a fresh intention for staying for further ten days.

1357. \* A traveller who decides to stay at a place for ten days, should keep the obligatory fast; he may also keep Mustahab fast, and offer *Nafila* (Mustahab everyday prayers) of Zuhr, Asr and Isha prayers.

1358. \* If a traveller, who has decided to stay at a place for ten days, if after offering a namaz of four Rak'ats (not qadha), or after staying for ten days even without having offered one set of full prayers, wishes to travel less than 4 farsakh away and to return, and to stay again at his first place for ten days or less, he should offer full prayers from the time he goes till he returns, and after his return. But if his return to the place of his stay is only for passing through, on a journey of eight farsakh or more, it will be necessary for him to offer qasr prayers at the time of going, returning, and also at that place.

1359. If a traveller who decides to stay at a place for ten days, after offering namaz (not qadha) of four Rak'ats, decides to go to another place less than 8 farsakh away, and to stay there for ten days, he should offer full prayers while going, and at the place where he intends to stay. But, if the place where he wants to go is 8 farsakh away or more, he should shorten his

(254)

prayers while going, and if he does not want to stay there for ten days, he should shorten his prayers during the period he stays there also.

1360. If a traveller who has decided to stay at a place for ten days, wishes, after offering namaz (not qadha) of four Rak'ats, to go to a place which is less than 4 farsakh away, and is undecided about returning to his first place, or is totally

unmindful about it, or he wishes to return, but is uncertain about staying for ten days, or is totally unmindful of staying there for ten days, or travelling from there, he should from the time of his going till returning, and after his return offer full prayers.

- 1361. If a person decides to stay at a place for ten days, under the impression that his companions wish to stay there for ten days, and after offering namaz (not qadha) of four Rak'ats, he learns that they have made no such decision, he should offer full prayers as long as he is there, even if he himself gives up the idea of remaining there.
- 1362. If a traveller stays at a place unexpectedly for thirty days, like, if he remained undecided throughout those thirty days, whether he should stay there or not, he should offer full prayers after thirty days, even it be for a short period.
- 1363. If a traveller intends to stay at a place for nine days or less, and if after spending nine days or less, he decides to extend his stay for further nine days or less, till thirty days, he should offer full prayers on the thirty first day.
- 1364. An undecided traveller will offer full prayers after thirty days, if he stays for all thirty days at one place. If he stays for a part of that period at one place, and the rest at another&127; place, he should offer *qasr* prayers even after thirty days.

#### Miscellaneous Rules

1365. \* A traveller can offer full prayers in Masjidul Haram and Masjidul Nabi and Masjid of Kufa, and even in the entire cities of Makkah, Madina

(255)

and Kufa. He can also offer full prayers in the Haram of Imam Husayn (A.S.), upto the distance of 25 armlengths from the sacred tomb.&127;

- 1366. If a person who knows that he is a traveller, and should offer *qasr* prayers, intentionally offers full prayers at places other than the four mentioned above, his prayers are void. And the same rule applies, if he forgets that a traveller must offer *qasr* prayers, and prays full. However, if he prays full forgetting that a traveller should offer shortened prayers, and remembers after the time has lapsed, it is not necessary for him to give the *qadha*.
- 1367. \* If a person who knows that he is a traveller, and should offer shortened prayers, offers full prayers by mistake, and realises within the time for that namaz, he should pray again. And if he realises after the lapse of time, he should give qadha as a precaution.
- 1368. If a traveller does not know that he should shorten his prayers, and if he offers full prayers, his prayers are in order.
- 1369. \* If a traveller knew that he should offer shortened prayers, but did not know its details, like, if he did not know that shortened prayers should be offered when the distance of the journey is of 8 *farsakh*, and if he offers full prayers, as an obligatory precaution, he should repeat the prayers if he comes to know the rule within the time of namaz, and if he does not do that, he will give its qadha. But if he learns of the rule

after the time has lapsed, there is no gadha.

1370. If a traveller knows that he should offer shortened prayers, but offers full prayers under the impression that his journey is less than 8 farsakh, when he learns that his journey has been of 8 farsakh, he should repeat the prayers as qasr. And if he learns after the time for the prayers has lapsed, it is not necessary for him to offer qadha.

1371. If a person forgets that he is a traveller and offers complete prayers, and if he emembers this within the time for prayers, he should pray *qasr*, and if he realises this after the time is over, it is not obligatory for him to offer qadha of that prayers.

# (256)

- 1372. \* If a person who should offer complete prayers, offers *qasr* instead, his prayers are void in all circumstances; and as a precaution, this will apply even when he ignorantly prays *qasr*, at a place where he stopped for 10 days.
- 1373. If a person begins a prayer of four Rak'ats, and remembers during prayers that he is a traveller, or realises that his journey is of 8 *farsakh*, if he has not gone into the Ruku of the third Rak'at, he should complete namaz with two Rak'ats. But if he has gone into the Ruku of the third Rak'at, his prayer is void. If he has at his disposal, time even to offer one Rak'at, he should offer *gasr* prayers.
- 1374. \* If a traveller is not aware of some of the details regarding the prayers during travel, for example, if he does not know that if he goes on an outward journey of 4 farsakh, and a return journey of 4 farsakh, he should offer shortened prayers, and he engages in prayers with the intention of offering four Rak'ats, if he comes to know the rule before Ruku of the third Rak'at, he should complete the prayers with two Rak'ats. But if he learns of this rule during Ruku, his prayers as a precaution are void. And if he has time at his disposal, even to offer one Rak'at of prayers, he should offer qasr prayers.
- 1375. If a traveller who should offer complete prayers, ignorantly makes a niyyat for *qasr* and learns about the rule during namaz, he should complete the namaz with four Rak'ats, and the recommended precaution is that after the completion of the prayers, he should offer a prayer of four Rak'ats once again.
- 1376. If before the time of prayers lapses, a traveller who has not offered prayers reaches his hometown, or a place where he intends to stay for ten days, he should offer full prayers. And if a person who is not on a journey, does not offer prayers within its time, and then proceeds on a journey, he should offer the prayers during his journey in shortened form.
- 1377. If the Zuhr, Asr, or Isha prayers of a traveller, who should have offered *qasr* prayers, becomes qadha, he should perform its qadha as *qasr*,

(257)

even if he gives qadha at his hometown or while he is not travelling. And if a non-

traveller makes one of the above three prayers qadha, he should perform its qadha as full, even if he may be travelling at the time he offers the qadha.

1378. \* It is Mustahab that a traveller should say thirty times after every *qasr* prayers: Subhanallahi walhamdu lillahi wala ilaha illallahu wallahu Akbar. More emphasis is laid on this after Zuhr, Asr and Isha prayers. In fact, it is better that it is repeated sixty times after these three prayers.

# **Qadha Prayers**

1379. \* A person who does not offer his daily prayers within time, should offer qadha prayers even if he slept, or was unconscious during the entire time prescribed for the prayers. Similarly, qadha must be given for all other obligatory prayers, if they are not offered within time, and as an obligatory precaution, this includes those namaz which one makes obligatory upon oneself by *Nazr*, to offer within a fixed period. But the prayers of *Eid-ul-Fitr* and *Eid-ul-Adha* have no qadha, and the ladies who have to leave out daily prayers, or any other obligatory prayers, due to Haidh or Nifas, do not have to give any qadha for them.

1380. If a person realises after the time for the prayers has lapsed, that the prayers which he offered in time was void, he should perform its gadha prayers.

1381. A person having qadha prayers on him, should not be careless about offering them, although it is not obligatory for him to offer it immediately.

1382. A person who has gadha prayers on him, can offer Mustahab prayers.

1383. If a person suspects that he might have qadha on him, or that the prayers offered by him were not valid, it is Mustahab that, as a measure of precaution, he should offer their qadha.

1384. It is not necessary to maintain sequential order in the offering of qadha, except in the case of prayers for which order has been prescribed,

#### (258)

like, Zuhr and Asr prayers or Maghrib and Isha prayers of the same day. However, it is better to maintain order in other qadha prayers also.

1385. If a person wishes to offer some qadha prayers for other than the daily prayer, like *Namaz-e-Ayaat*, or, for example, if he wishes to offer one daily prayer and a few other prayers, it is not necessary to maintain order in offering them.

1386. If a person forgets the sequential order of the prayers which he has not offered, it is better that he should offer them in such a way, that he would be sure that he has offered them in the order in which they lapsed. For example, if it is obligatory for him to offer one qadha prayer of Zuhr and one of Maghrib, and he does not know which of them lapsed first he should first offer one qadha for Maghrib and thereafter one Zuhr prayer, and then one Maghrib once again, or he should offer one Zuhr prayer and then one Maghrib prayer, and then one Zuhr prayer once again, so that he is sure that the qadha prayers which lapsed first has been offered first.

1387. If Zuhr prayers of one day and Asr prayers of another day, or two Zuhr prayers or two Asr prayers of a person becomes qadha, and if he does not know which of them lapsed first, it will be sufficient if he offers two prayers of four Rak'ats each, with the niyyat that the first is the qadha prayer of the first day, and the second is the qadha prayer of the second day.

1388. If one Zuhr prayer and one Isha prayer, or one Asr prayer and one Isha prayer of a person become qadha, and he does not know which of them lapsed first, it is better that he should perform their qadha in a way that would ensure that he has maintained the order. For example, if one Zuhr prayer and one Isha prayer have lapsed, and he does not know which of them lapsed first, he should first offer one Zuhr prayer, followed by one Isha prayer, and then one Zuhr prayer once again, or he should first offer one Isha prayer, and thereafter one Zuhr prayer, and then one Isha prayer once again.

1389. If a person knows that he has not offered a prayer consisting of four

(259)

Rak'ats, but does not know whether it is Zuhr or Isha, it will be sufficient to offer a four Rak'at prayer with the niyyat of offering qadha prayer for the namaz not offered. And as far as reciting loudly or silently, he will have an option.

1390. If five prayers of a person have lapsed one after another, and he does not know which of them was first, he should offer nine prayers in order. For example, he commences with Fajr prayer and after having offered Zuhr, Asr, Maghrib and Isha prayers, he should offer again Fajr, Zuhr, Asr and Maghrib prayers. This way he will ensure the requisite order.

1391. If a person knows that one prayer on each day has lapsed, but does not know its order, it is better that he should offer daily prayers of five days; and if his six prayers of six days have lapsed, he should offer six days' daily prayers. Thus for every qadha prayer of an additional day, he should offer an additional day's prayers, so that he may become sure that he has offered the prayers in the same order in which they had become qadha. For example, if he has not offered seven prayers of seven days, he should perform qadha prayers of seven days.

1392. If a person has a number of Fajr or Zuhr prayers qadha on him, and he does not know their exact number, or has forgotten, for example, if he does not know whether they were three, four or five prayers, it will be sufficient if he offers the smaller number. However, it is better that he should offer enough qadha to ensure, that he has offered all of them. For example, if he has forgotten how many Fajr prayers of his have become qadha and is certain that they were not more than ten, he should, as a measure of precaution, offer ten Fajr prayers.

1393. \* If a person has only one qadha prayer of previous days, it is better that he should offer it first, and then start offering prayers of that day, if the time of Fadhilat is not lost. And if he has no pending qadha of previous days, but has one or more of the same day, it is better that he should offer qadha prayers of that day before offering

the present obligatory prayers, provided that, in so doing, the time of Fadhilat is not lost.

#### (260)

1394. \* If a person remembers during the prayers that one or more prayers of that same day have become qadha, or that he has to offer only one qadha prayer of the previous days, he should convert his niyyat to qadha prayers, provided that (a) time allows, (b) converting the niyyat is possible, (c) and the time of Fadhilat is not lost. For example, if he remembers before Ruku of the third Rak'at in Zuhr that his Fajr prayers was qadha, and if the time for Zuhr is not limited, he should convert his niyyat to Fajr prayer, and complete it with two Rak'ats, and then offer Zuhr prayer. But, if the time is limited, or if he cannot convert his niyyat to qadha like, when he remembers in Ruku of the third Rak'at of Zuhr, that he has not offered the Fajr prayers, and by converting the niyyat to Fajr prayers, one Ruku which is a Rukn will increase, he should not change his niyyat to the qadha Fajr prayer.

1395. If a person is required to offer a number of qadha prayers of previous days, together with one or more prayers of that very day, and if he does not have time to offer qadha of all of them, or does not wish to offer qadha of all of them on that day, it is Mustahab to offer the qadha of that day before offering ada (the same day's) prayers, and it is better that after offering previous qadha, he should once again give qadha of that day, which he had offered earlier.

1396. As long as a person is alive, no other person can offer his qadha on his behalf, even if he himself is unable to offer them.

1397. Qadha prayers can be offered in congregation, irrespective of whether the prayers of the Imam are ada or qadha. And it is not necessary that both of them should be offering the same prayers; there is no harm if a person offers qadha Fajr prayers with the Zuhr prayer or Asr prayers of the Imam.

1398. It is recommended that a discerning child, one who can distinguish between good and evil, is made to form the habit of praying regularly, and to perform other acts of worship. In fact, it is Mustahab that he is encouraged to offer gadha prayers.

#### Oadha Prayers of a Father is Obligatory on the Eldest Son

1399. If a person did not offer some of his obligatory prayers, and did not

## (261)

care to give qadha, in spite of being able to do so, after his death, it is upon his eldest son, as an obligatory precaution to perform those qadha, provided that the father did not leave them as a deliberate act of transgression. If the son cannot do so, he may hire someone to perform them. The qadha prayers of his mother is not obligatory upon him, though it is better if he performs them.

1400. If the eldest son doubts whether or not his father had any qadha on him, he is under no obligation.

- 1401. If the eldest son knows that his father had a certain number of qadha prayers on him, but he is in doubt whether his father offered them or not, he should offer them, as an obligatory precaution.
- 1402. If it is not known as to who is the eldest son of a person, it is not obligatory on anyone of the sons to offer their father's qadha prayers. However, the Mustahab precaution is that they should divide his qadha between them, or should draw lots for offering them.
- 1403. If a dying person makes a *will* that someone should be hired to offer his qadha prayers, and if the hired person performs them correctly, the eldest son will be free from his obligation.
- 1404. If the eldest son wishes to offer the qadha prayers of his mother, then in the matter of loud or silent recitations in namaz, he will follow the rules which apply to him. So, he should offer the qadha prayers of his mother for Fajr, Maghrib and Isha prayers loudly.
- 1405. If a person has to offer his own qadha prayers, and he also wishes to offer the qadha prayers of his parents, whichever he offers first will be in order.
- 1406. \* If the eldest son was minor, or insane at the time of his father's death, it will not be obligatory upon him to offer qadha of his father when he attains puberty or becomes sane.
- 1407. If the eldest son of a person dies before offering the qadha prayers of his father, it will not be obligatory on the second son.

# **Congregational Prayers**

- 1408. It is Mustahab that obligatory prayers, especially the daily prayers, are performed in congregation, and more emphasis has been laid on congregational prayers for Fajr, Maghrib and Isha, and also for those who live in the neighbourhood of a mosque, and are able to hear its Adhan.
- 1409. It has been reported in authentic traditions, that the congregational prayers are twenty five times better than the prayers offered alone.
- 1410. It is not permissible to absent oneself from the congregational prayers unduly, and it is not proper to abandon congregational prayers without a justifiable excuse.
- 1411. \* It is Mustahab to defer prayers with an intention to participate in congregational prayers, because a short congregational prayer is better than a prolonged prayer offered alone. It is also better than the individual prayer offered at its prime time. But it is not known whether a congregational prayer offered after the Fadhilat time could be better than the prayer offered alone, within the time of Fadhilat.

- 1412. When congregational prayers are being offered, it is Mustahab for a person, who has already offered his prayers alone, to repeat the prayers in congregation. And if he learns later that his first prayer was void, the second prayer will suffice.
- 1413. \* If the *Imam* (leader) or the *Ma'mum* (follower) wishes to join a congregation prayer again, after having already prayed in congregation once, there is no objection if it is done with the niyyat of Raja', since its being Mustahab is not established.
- 1414. If a person is so obsessed with doubts and anxiety during prayers,

### (263)

that it leads to its invalidity, and if he finds peace only in congregational prayers, he must offer prayers in congregation.

- 1415. \* If a father or a mother orders his/her son to offer prayers in congregation, as a recommended precaution, he should obey. And if this order is based on parental love, and if disobedience would cause injury to their feelings, it is haraam for the son to disobey, even if it does not incur the parental wrath.
- 1416. \* Mustahab prayers as a precaution cannot be offered in congregation in any situation, except *Istisqa* prayers (invoked for the rain) or prayers which were obligatory at one time, but became Mustahab later, like, *Eid ul Fitr* and *Eid ul Azha* prayers, which are obligatory during the presence of Ma'soom Imam (A.S.) and are Mustahab during his occultation.
- 1417. When an Imam is leading a congregation for the daily prayers, one can follow him for any of the daily prayers.
- 1418. \* If Imam of the congregation is offering his own qadha, or on behalf of another person whose qadha is certain, he can be followed. However, if he is offering the qadha, his own or on behalf of the other, as a precaution, it is not permissible to follow him, unless the prayers being offered by the follower is also based on a precaution similar to that of Imam. However, it is not necessary that the follower may not have another reason for precaution.
- 1419. If a person does not know whether the prayers of Imam is an obligatory daily prayer or Mustahab prayer, he cannot follow him.
- 1420. \* For the validity of congregation, it is a condition that there should be no obstruction between the Imam and the follower, nor between one follower and the other follower, who is a link between him and the Imam. An obstruction means something which separates them, regardless of whether it prevents seeing each other, like in the case of a curtain, or a wall, or does not prevent, like in the case of a glass wall. Therefore, if there is an obstruction, at any time of the prayers, between Imam and the follower or between the followers themselves, thus breaking the link, congregation will be void.

But women are exempted from this rule, as will be explained in due course.

- 1421. If the persons standing at the end of the first row, cannot see the Imam because the line is very long, they can still follow him; similarly if the following rows are very long, and persons standing at the far end cannot see the line before, they can follow the congregation.
- 1422. If the rows of the congregation extend to the gate of the mosque, the prayers of a person standing in front of the gate behind the line will be in order, and the prayers of those followers who stand behind him will also be valid. In fact, the prayers of those who are standing on either sides, and are linked with the congregation by means of another follower, will also be in order.
- 1423. If a person who is standing behind a pillar is not linked with the Imam by another follower from either side, he cannot&127; follow the Imam.
- 1424. \* The place where Imam stands should not be higher than the place of the follower, unless the height is negligible. And, if the ground has a slope, the Imam should stand at the higher end. But if the slope is so small that people ordinarily consider the ground as flat, there will be no objection.
- 1425. In the congregational prayers, there is no objection if the place where followers stand is higher than that of the Imam. But if it is so high, that it cannot be considered that they have assembled together, then the congregation is not in order.
- 1426. \* If a discerning child, one who is able to distinguish good from evil, stands between two persons in one line, thus causing a distance, their prayers in congregation will be valid as long as they do not have knowledge about that child's namaz having become void.
- 1427. If after the *takbir* of the Imam, the persons in the front row are ready for prayers and are about to say *takbir*, a person standing in the back row can say *takbir*. However, the recommended precaution is that he should wait, till the *takbir* of the front row has been pronounced.

#### (265)

- 1428. If a person knows that the prayers of one of the rows in front is void, he cannot follow the Imam in the back rows, but if he does not know whether the prayers of those persons are in order or not, he may follow.
- 1429. If a person knows that the prayers of the Imam is void like, if he knows that the Imam is without Wudhu, though the Imam himself may not be mindful of the fact, he cannot follow that Imam.
- 1430. \* If the follower learns after the prayers, that the Imam was not a just person ('Adil'), or was a disbeliever, or his namaz was void for any other reason, like, having no Wudhu, his own namaz will be valid.

- 1431. \* If a person doubts during namaz whether he has followed the Imam or not, he will rely upon the signs which satisfactorily lead him to believing that he has been following. For example, if he finds himself listening silently to the Qir'at of Imam, he should complete the prayers with the congregation. But if he is in a situation where no such decision can be made, he should complete his prayers as one offered individually (i.e.Furada).
- 1432. \* If a person decides to separate himself during congregational namaz into the niyyat of Furada without any excuse, his congregational prayers will be incorrect, but his namaz will be valid. Except when he has not acted according to the rules related to Furada prayers, or if he has committed an act which invalidates Furada prayers, like having performed an extra Ruku. In fact, in certain&127; situation, his prayers will be valid even if he has not followed the rules of Furada. For example, if he did not have the intention from the beginning to separate himself, and therefore did not recite Oira't, and decided in Ruku, his prayer will be valid when converted to Furada.
- 1433. \* If the follower makes an intention of Furada after the Imam has recited *Surah al-Hamd* and the other Surah, because of some good excuse, it will not be necessary for him to recite *Surah al-Hamd* and the other Surah. But if he makes the intention of Furada before Imam has completed *Surah al-Hamd* and the other Surah, it will be necessary for him to recite the part recited by the Imam.

## (266)

- 1434. \* If a person makes the intention of Furada during the congregation prayers, he cannot revert back to congregational prayers again. But, if he is undecided whether he should make the intention of Furada or not, and eventually decides to end the prayers with congregation, his prayers with the congregation will be in order.
- 1435. If a person doubts whether he had made an intention of Furada during the congregational prayers, he should consider that he had not made the intention,
- 1436. \* If a person joins the Imam at the time of Ruku, and participates in Ruku of the Imam, his prayer is in order, even if the Zikr by the Imam may have come to an end. It will be treated as one Rak'at. However, if he goes to Ruku and misses Imam's Ruku, he can complete his prayers as Furada.
- 1437. \* If a person joins the Imam when he is in Ruku, and as he bows, he doubts whether or not he reached the Ruku of the Imam, his congregational prayer will be valid if that doubt occurs after the Ruku was over. Otherwise, he can complete his prayers with the niyyat of Furada.
- 1438. \* If a person joins the Imam when he is in Ruku, but before he bows to Ruku, the Imam raises his head from his Ruku, that person has a choice either to complete his prayers as Furada, or to continue with the Imam upto Sajdah, with the niyyat of *Qurbat*. Then when he stands, he can do *takbir* other than *Takbiratul Ihram*, as a general Zikr, and continue with the congregation.
- 1439. If a person joins the Imam from the beginning of the prayers or during the time of *Surah al-Hamd* and the other Surah, and if it so happens that, before he goes into

Ruku, Imam raises his head from Ruku, his prayers will be in order.

1440. \* If a person arrives for prayers when the Imam is reciting the last tashahhud, and if he wishes to earn 'thawab' of congregational prayers, he should sit down after making niyyat, and pronouncing *takbiratul ehram*, and may recite tashahhud with the Imam, but not the *Salam*, and then wait till

### (267)

the Imam says *Salam* of the prayers. Then he should stand up, and without making niyyat and *takhir*, begin to recite *Surah al-Hamd* and the other Surah treating it as the first Rak'at of his prayers.

- 1441. \* The followers should not stand in front of the Imam, and, as an obligatory precaution, when the followers are many, they should not stand in line with Imam. But if there is only one male follower, he may stand in line with Imam.
- 1442. If the Imam is a male and the follower is a female, and if there is a curtain or something similar between that woman and the Imam, or between that woman and another male follower, and the woman is linked to the Imam through that male, there is no harm in it.
- 1443. If after the commencement of the prayers, a curtain or something similar intervenes between the follower and the Imam, or between one follower and the other, through whom the follower is linked to the Imam, the congregation will be invalidated, and it will be necessary for the follower to act according to Furada obligation.
- 1444. \* As an obligatory precaution, the distance between the place where the follower performs Sajdah, and where the Imam stands, should not be more than a foot, and the same rule applies to a person who is linked with the Imam through another follower standing in front. And the recommended precaution is that the distance between the rows should be just enough to allow a person to do Sajdah.
- 1445. \* If a follower is linked to the Imam by means of a person, on his either side, and is not linked to the Imam in front, the obligatory precaution is that he should not be at a distance of more than a foot from his companions on either side.
- 1446. If during the prayers, a distance of one foot occurs between the follower and the Imam, or between the follower and the person through whom he is linked to the Imam, he (the follower) will be isolated and can, therefore, continue as Furada.

#### (268)

- 1447. \* If the prayers of all the persons who are in the front row comes to an end, and if they do not resume congregational prayers, the congregational prayers of the person in the back rows will be void. In fact, even if they resume, the validity of congregational prayers of the people in the back rows is questionable.
- 1448. \* If a person joins the Imam in the second Rak'at, it is not necessary for him to

recite Surah al-Hamd and Surah, but he may recite qunut and tashahhud with the Imam, and the precaution is that, at the time of reciting tashahhud, he should keep the fingers of his hands and the inner part of his feet on the ground and raise his knees. And after the tashahhud, he should stand up with the Imam and should recite Surah al-Hamd and Surah. And if he does not have time for the other Surah, he should complete Surah al-Hamd, and join the Imam in Ruku, and if he cannot join the Imam in Ruku, he can discontinue Sura al-Hamd and join. But in this case, the recommended precaution is that he should complete his prayers as Furada.

- 1449. If a person joins the Imam when he is in the second Rak'at of the namaz having four Rak'ats, he should sit after the two Sajdah in the second Rak'at, which will be the third of the Imam, and recite Wajib parts of tashahhud, and should then stand up. And if he does not have time to recite the *Tashahat Arba'ah* thrice, he should recite it once, and then join the Imam in Ruku.
- 1450. If Imam is in the third or fourth Rak'at, and one knows that if he joins him and recite *Surah al-Hamd* he will not be able to reach him in Ruku, as an obligatory precaution, he should wait till Imam goes to Ruku and then join.
- 1451. \* If a person joins the Imam when he is in the state of qiyam of third or fourth Rak'at, he should recite *Surah al-Hamd* and the other Surah, and if he does not have time for the other Surah, he should complete *Surah al-Hamd* and join the Imam in Ruku. But if he has no time even for *Surah al-Hamd*, he may leave it incomplete and join Imam in Ruku. But in this case, the recommended precaution is that he should change to Furada.

1452. \* If a person who knows that if he completes Surah or qunut, he will

# (269)

not be able to join the Imam in his Ruku, yet he purposely recites Surah or qunut, and misses the Imam in Ruku, his congregational prayer will be void, and should act accordingly to the rules of Furada prayers.

- 1453. \* If a person is satisfied that if he commences a Surah or completes it, he will be able to join the Imam in his Ruku, provided that the Surah does not take very long, it is better for him to commence the Surah or to complete it, if he has already started. But if the Surah will take too long, till no semblance of congregation exists, he should not commence it, and if he has commenced it, he should not complete it.
- 1454. \* If a person is sure that if he recites the other Surah, he will be able to join the Imam in Ruku, and then if he recites the Surah and misses the Imam in Ruku, his congregational prayers are in order.
- 1455. If Imam is standing, and the follower does not know in which Rak'at he is, he can join him, but he should recite *Surah al-Hamd* and the other Surah with the niyyat of *Qurbat* though he may come to know later that the Imam was in the first or second Rak'at.
- 1456. \* If a person does not recite Surah al-Hamd and Surah, under the impression

that the Imam is in the first or second Rak'at, and realises after Ruku that he was in the third or fourth, his prayers are in order. However, if he realises this before Ruku, he should recite *Surah al-Hamd* and the other Surah, and if he does not have sufficient time for this, he should act according to rule no. 1451.

1457. If a person recites *Surah al-Hamd* and Surah under the impression that the Imam is in the third or fourth Rak'at, and realises before or after Ruku that he was in the first or second, his (i.e. the followers') prayers are in order, and if he realises this while reciting *Surah al-Hamd* and the other Surah, it will not be necessary for him to complete them.

1458. If a congregational prayer begins while a person is offering a Mustahab prayers, and if he is not sure that if he completes his Mustahab prayers, he will be able to join the congregational prayers, it is Mustahab to

(270)

abandon the Mustahab prayers, and join the congregational prayers. In fact, if he is not certain that he will be able to join the first Rak'at, he should follow this rule.

1459. If a congregational prayer begins while a person is offering a prayer of three or four Rak'ats, and if he has not gone into Ruku of the third Rak'at, and is not sure whether upon completion, he will be able to join the congregational prayers, it is Mustahab to end the prayers with the niyyat of Mustahab prayers of two Raka'ts, and join the congregational prayers.

1460. If the prayers of the Imam comes to an end, but the follower is still reciting tashahhud or the first Salam, it is not necessary for him to make the intention of Furada.

1461. \* If a person is behind the Imam by one Rak'at, it is better that when the Imam is reciting tashahhud of the last Rak'at, he (the follower) should place the fingers of his hands and the inner part of his feet on the ground, and raise his knees, and wait till the Imam says Salam of the prayers and then stand up. And if he makes niyyat of Furada at that very moment, there is no harm in it.

# Qualification of an Imam of Congregational Prayers

1462. \* The Imam of the congregational prayers should be:

- Adult (Baligh)
- Sane
- Ithna 'Ashari Shi'ah
- · 'Adil
- Of legitimate birth
- Being able to offer the prayers correctly

Furthermore, if the follower is a male, the Imam also should be a male. To follow a boy of ten years of age is a matter of *Ishkal*.

1463. If a person who once considered an Imam to be 'Adil, doubts whether he continues to be 'Adil, he can follow him.

- 1464. A person who offers prayers standing, cannot follow a person who offers his prayers while sitting or lying, and a person who offers his prayers while sitting, cannot follow a person who offers his prayers while lying.
- 1465. A person who offers prayers sitting, can follow another person who offers his prayers while sitting. But if a person offers prayers while lying, for him to follow a person who offers prayers in sitting or lying position is a matter of Ishkal.
- 1466. If Imam, because of some justified excuse, leads the prayers in a najis dress, or with tayammum, or *jabira* Wudhu, it is permissible to follow him.
- 1467. If Imam is suffering from incontinence, whereby he cannot control his urine or excretion, it is permissible to follow him. Moreover, a woman, who is not *mustahaza* can follow a woman who is *mustahaza*.
- 1468. \* It is better that a person who suffers from blotches or leprosy does not lead the congregational prayers, and, on the basis of obligatory precaution, a person who has been subjected to Islamic punishment should not be followed.

# Rules of Congregational Prayers

- 1469. When a follower makes his niyyat, it is necessary for him to specify the Imam. But, it is not necessary for him to know his name. If he makes niyyat that he is following the Imam of the present congregation, his prayer is in order.
- 1470. It is necessary for the follower to recite all the things of the prayers himself, except *Surah al-Hamd* and the other Surah. However, if his first or second Rak'at coincides with third or fourth Rak'at of the Imam, he should recite *Surah al-Hamd* and Surah.
- 1471. If the follower hears *Surah al-Hamd* and Surah of Imam in the first and second Rak'at of the Fajr, Maghrib and Isha prayers, he should not recite

### (272)

them, even if he may not be able to distinguish the words. And if he does not hear the voice of the Imam, it is Mustahab that he should recite *Surah al-Hamd* and Surah silently. But if he recites them loudly by mistake, there is no harm.

- 1472. \* If the follower hears some words of Surah al-Hamd and the other Surah recited by Imam, he may recite as much as he cannot hear.
- 1473. If the follower recites *Surah al-Hamd* and the other Surah by mistake, or recites *Surah al-Hamd* and Surah thinking that the voice he heard was not the voice of Imam, and if he later realises that it was the voice of Imam, his prayers are in order.
- 1474. If a follower doubts whether he is hearing the voice of Imam, or if he does not know whether the voice he hears is that of Imam or someone else, he can recite *Surah al-Hamd* and the other Surah.

- 1475. \*The follower should not recite *Surah al-Hand* and Surah in the first and second Rak'ats of Zuhr and Asr prayers and it is Mustahab that instead of them he should recite Zikr.
- 1476. The follower should not say *Takbiratul ehram* before the Imam. As an obligatory precaution, he should not say the *takbir* until the *takbir* of the Imam is completed.
- 1477. \* If the follower says the Salam by mistake, before the Imam does it, his prayer is in order, and it is not necessary that he should say Salam again along with the Imam. And even if he says Salam before the Imam intentionally, there is no objection.
- 1478. \* If a follower recites other parts of prayers other than *Takbiratul ehram* before the Imam, there is no objection. But, if he hears them being recited by the Imam, or if he knows when Imam is going to recite them, the recommended precaution is that he should not recite them before the Imam.

1479. It is necessary for the follower that, besides that which is recited in the

## (273)

prayers, he should perform all acts like Ruku and Sajdah with the Imam or a little after him, and if he performs them before the Imam, or after a considerable delay, intentionally, his congregational prayers becomes void. However, if he converts to Furada, his prayers will be in order.

- 1480. \* If a follower raises his head from Ruku before the Imam by mistake, and if the Imam is still in Ruku, he (the follower) should return to Ruku, and then raise his head with the Imam. In this case, the extra Ruku, which is a Rukn, will not invalidate the prayers. However, if Imam raises his head before the follower reaches him, as a precaution, the prayer of the follower will be void.
- 1481. \* If a follower raises his head by mistake, and sees that the Imam is in Sajdah, as a precaution, he should return to Sajdah, and if it happens in both the Sajdah, the prayers will not be void, although a Rukn has been added.
- 1482. \* If a person raises his head from Sajdah before the Imam by mistake, and as he returns to Sajdah he realises that the Imam has already raised his head, his prayer is in order. But, if it happens in both the Sajdah, as a precaution, his prayer is void.
- 1483. If a follower raises his head from Ruku or Sajdah before Imam by mistake, and does not return to Ruku or Sajdah forgetfully, or thinking that he will not reach the Imam, his congregational prayer is in order.
- 1484. If a follower raises his head from Sajdah and sees that the Imam is still in Sajdah, he joins the Imam in Sajdah thinking that it is Imam's first, and later realises that it was actually Imam's second, the follower should consider his own Sajdah also as second. But if he goes into Sajdah thinking that it is the second Sajdah of Imam, and later learns that it was Imam's first, he should join Imam in that Sajdah, and also

in the subsequent one. In both the cases, however, it is better that he prays again, after completing the congregational prayers.

1485. If a follower goes to Ruku before the Imam by mistake, and realises that if he raises his head, he may reach some part of the *Qir'at* (surah) of the

# (274)

Imam, and if he does so, then goes to Ruku again with the Imam, his prayers are in order. And if he does not return intentionally, his prayers are void.

1486. If a follower goes to Ruku before Imam by mistake, and realises that if he returns to the state of Qiyam, he will not reach any part of the Qir'at of Imam, if he raises his head just for the sake of offering prayers with the Imam, and then goes to Ruku again with Imam, his congregational prayers are in order. Also, if he does not return (to the state of Qiyam) intentionally, his prayers will be in order, and will become Furada.

1487. If a follower goes to Sajdah before the Imam by mistake, and if he raises his head with the intention of joining Imam, and doing Sajdah with the Imam, his congregational prayers are in order. And if he does not return intentionally, his prayers are in order, but it will turn into Furada.

1488. If Imam mistakenly recites qunut in a Rak'at which does not have qunut, or recites tashahhud in a Rak'at which does not have tashahhud, the follower should not recite qunut or tashahhud. But, he cannot go to Ruku before the Imam or rise before the Imam rises. In fact, he should wait till the qunut or tashahhud of Imam ends, and offer the remaining prayers with him.

## Guidelines for Imam and the Follower

1489. \* If there is only one male follower, it is Mustahab that he stands at the right hand side of Imam, and if there is only one female follower, she will stand in the same direction, but slightly behind so that when she goes to Sajdah, her head is in line with Imam's knees. If there is one male, and one or more females in the congregation, the male will position himself to the right of Imam, and the females will all stand behind Imam. When there are many men and one or many women in the congregation, men will stand behind Imam, and women will stand behind the male followers.

1490. If Imam and the followers are both women, the obligatory precaution is that all of them should stand in a line, and the Imam should not stand in front of others.

#### (275)

1491. It is Mustahab that the Imam positions himself in the middle of the line, and the learned and pious persons occupy the first row.

1492. It is Mustahab that the rows of the congregation are properly arranged, and that there be no gap between the persons standing in one row; all standing shoulder to shoulder.

1493. It is Mustahab that after the *Qadqa* matis salah' has been pronounced, the followers should rise.

1494. It is Mustahab that the Imam of the congregation should take into account the condition of those followers who may be infirm or weaker, and should not prolong qunut, Ruku and Sajdah, except when he knows that the people following him are so inclined.

1495. It is Mustahab that while reciting *Surah al-Hamd* and the other Surah, and the Zikr loudly, the Imam of the congregation makes his voice audible. But care must be taken to see that the voice is not abnormally loud.

1496. If Imam realises in Ruku, that a person who has just arrived wants to join him, it is Mustahab that he prolongs the Ruku twice over. He should then stand up, even if he may realise that another £127; person has also arrived to join.

# Things which are Makrooh in Congregational Prayers

1497. If there is vacant space in the rows of the congregation, it is Makrooh for a person to stand alone.

1498. It is Makrooh for the follower to recite the Zikr in the prayers in such a way that Imam hears them.

1499. It is Makrooh for a traveller, who offers Zuhr, Asr and Isha prayers in shortened form (two Rak'ats), to follow a person who is not a traveller. And it is Makrooh for a person who is not a traveller to follow a traveller in those prayers.

(276)

# Namaz-e-Ayaat

1500. \* Namaz-e-Ayaat whose methods will be explained later, becomes obligatory due the following four things:

- Solar Eclipse
- Lunar Eclipse

The prayer becomes Wajib even if the moon or the sun are partially eclipsed, and even if they do not engender any fear.

- Earthquake, as an obligatory precaution, even if no one is frightened.
- Thunder and lightning, red and black cyclone and other similar celestial phenomena, which frightens most of the people; similarly for the terrestrial events like receding sea water, or falling mountains which engender fear in these circumstances, as per recommended precaution, Namaz-e-Ayaat be offered.
  1501. If several events which make Namaz-e-Ayaat obligatory occur together, one should offer Namaz-e-Ayaat for each of them. For example, if solar eclipse as well as an earthquake take place, one should offer separate Namaz-e-Ayaat for each of these two occurrences.

1502. If a number of qadha Namaz-e-Ayaat is obligatory on a person, irrespective of whether they have become obligatory due to one and the same thing, like, solar eclipse occurring three times, or due to different events like solar eclipse, lunar eclipse and earthquake, it is not necessary for him while offering the qadha prayers to specify the event for which he is offering the prayer.

1503. Offering of Namaz-e-Ayaat is obligatory for the residents of only that town in which the event takes place. It is not obligatory for the people of other towns.

# (277)

1504. \* The time of Namaz-e-Ayaat sets in as the eclipse starts, and remains till the eclipse is over. It is better, however, not to delay till the reversal of eclipse commences, though completion of Namaz-e-Ayaat may coincide with the time of reversal.

1505. If a person delays offering of Namaz-e-Ayaat till the sun or the moon starts coming out of eclipse, the niyyat of Ada (i.e. praying within time) will be in order, but if he offers the prayers after the eclipse is over, he should make a niyyat of gadha.

1506.\* If the duration of solar or lunar eclipse allows time for one or less Rak'at, Namaz-e-Ayaat can be offered with the niyyat of Ada. Similarly, if a person has enough duration of eclipse at his disposal, but he delays till the time to offer one Rak'at remains before the eclipse is over, he will pray with the niyyat of Ada (i.e. within time).

1507. \* When earthquake, thunder lightning and other similar events take place, a person should offer Namaz-e-Ayaat immediately, not allowing undue delay. But if these occurrences continue for a protracted time, praying immediately is not obligatory. If one delays when one should not, then, as per recommended precaution, Namaz-e-Ayaat should be offered without the nivyat of ada or gadha.

1508. If a person did not know about the sun or the moon eclipse, and came to know after the eclipse was over, he should give its qadha if it was a total eclipse. And if he comes to know that the eclipse was partial, qadha will not be obligatory.

1509. \* If certain people say that the sun or the moon has been eclipsed, but a person hearing that is not satisfied with what they say, and consequently does not offer Namaz-e-Ayaat, if it transpires later that what they said was true, the person should offer Namaz-e-Ayaat if it was a total eclipse. And if it was a partial eclipse, it is not obligatory upon him to offer Namaz-e-Ayaat. The same rule applies if two persons who he does not consider *Adil*, say that the sun or the moon has been eclipsed and it transpires later that they are *Adil*".

### (278)

1510. \* If a person is satisfied with the statement of persons who know the time of solar or lunar eclipse according to scientific calculation, he should pray Namaze-Ayaat. Also, if they inform him that the sun or moon will be eclipsed at a particular time, and give him the duration of the eclipse, he should accept their words and act

accordingly, provided he is fully satisfied with them.

- 1511. If a person realises that Namaz-e-Ayaat offered by him was void, he should offer it again. And if the time has passed, he should offer its qadha.
- 1512. If Namaz-e-Ayaat becomes obligatory on a person at the time of daily prayers, and if he has enough time at his disposal for both, he can offer any of them first. If the time for one of them is short, he should offer that prayers first, and if the time for both of them is short, he should offer the daily prayers first.
- 1513. If a person realises during the daily prayers that the time for Namaz-e-Ayaat is short, and if the time for daily prayers is also short, he should complete the daily prayers and then offer Namaz-e-Ayaat. But if the time for daily prayers is not short, he should break that prayers and first offer Namaz-e-Ayaat and then offer the daily prayers.
- 1514. If a person realises while offering Namaz-e-Ayaat, that the time for daily prayers is short, he should leave Namaz-e-Ayaat and start offering the daily prayers. After completing the daily prayers, and before performing any act which invalidates the prayers, he should start Namaz-e-Ayaat from where he left.
- 1515. \* If solar or lunar eclipse, thunder, lightning or any other similar events take place when a woman is in her menses or nifas, it will not be obligatory for her to offer Namaz-e-Ayaat, nor is there any qadha upon her.

# Method of Offering Namaz-e-Ayaat

1516. Namaz-e-Ayaat consists of two Rak'ats, and there are five Ruku in each. Its method is as follows: After making niyyat of offering the prayers, one should say takbir (Allahu Akbar) and recite Surah al-Hamd and the other

## (279)

Surah, and then perform the Ruku. Thereafter, he should stand and recite *Surah al-Hand* and a Surah and then perform another Ruku. He should repeat this action five times, and, when he stands after the fifth Ruku, he should perform two Sajdah, and then stand up to perform the second Rak'at in the same manner as he has done in the first. Then he should recite tashahhud and Salam.

1517. \* Namaz-e-Ayaat can also be offered in the following manner:

After making niyyat to offer Namaz-e-Ayaat, a person is allowed to say *takbir* and recite *Surah al-Hamd* and then divide the verses of the other Surah into five parts, and recite one verse or more or less, and thereafter perform the Ruku. He should then stand up and recite another part of the Surah (without reciting *Surah al-Hamd*) and then perform another Ruku. He should repeat this action, and finish that Surah before performing the fifth Ruku. For example, he may say: *Bismillahir Rahmanir Rahim* with the niyyat of reciting *Surah al-Ikhlas*, and perform the Ruku. He should then stand up and say, *Qul huwallahu Ahad*, and perform another Ruku. He should then stand up and say, *Allahus Samad*, and perform the third Ruku. Thereafter he should stand up again and say, *Lam yalid walam yulad*, and perform the fourth Ruku. Then

he should stand up again and say, Walam yakullahu Kufuwan ahad, and then perform two Sajdah and then rise for the second Rak'at, the same way as the first Rak'at. At the end, he should recite tashahhud and Salam after the two Sajdah.

It is also permissible to divide a Surah into less than five parts. In that event, however, it is necessary that when the Surah is over, one should recite *Surah al-Hamd* before the next Ruku.

1518. There is no harm if in one Rak'at of Namaz-e-Ayaat, a person after *Surah Al Hamd* recites another Surah five times, and in the second Rak'at recites *Surah Al Hamd*, and divides the other Surah into five parts.

1519. \* The things which are obligatory and Mustahab in daily prayers are also obligatory and Mustahab in Namaz-e-Ayaat. However, if Namaz-e-Ayaat is offered in congregation, one may say 'As-salaat' three times in place of Adhan and Iqamah. If the prayer is not being offered in congregation, it is not necessary to say anything.

#### (280)

- 1520. It is Mustahab that the person offering Namaz-e-Ayaat should say *takbir* before and after Ruku, and after the fifth and tenth Ruku he should say *Sami'allahu liman hamida* before *takbir*.
- 1521. It is Mustahab that qunut be recited before the second, fourth, sixth, eighth and tenth Ruku, but it will be sufficient if qunut is recited only before the tenth Ruku.
- 1522. If a person doubts as to how many Rak'ats he has offered in Namaz-e-Ayaat, and is unable to arrive at any decision, his prayer is void.
- 1523. \* If a person doubts whether he is in the last Ruku of the first Rak'at, or in the first Ruku of the second Rak'at, and he cannot arrive at any decision, his Namaz-e-Ayaat is void. But if he doubts whether he has performed four Ruku or five, and if the doubt takes place before he goes into Sajdah, he should perform the Ruku about which he is doubtful. But if he has reached the stage of Sajdah, he should ignore his doubt.
- 1524. \* Every Ruku of Namaz-e-Ayaat is a Rukn, and if any addition or deduction takes place in them, the prayer is void. Similarly, if an omission takes place inadvertently, or, as a precaution, an addition is made to it unintentionally, the prayers will be void.

# Eid ul Fitr and Eid ul Azha Prayers

1525. Eid ul Fitr and Eid ul Azha prayers are obligatory during the time of Imam (A.S.), and it is necessary to offer them in congregation. However during the present times when the Holy Imam is in Occultation, these prayers are Mustahab, and may be offered individually as well as in congregation

- 1526. The time for *Eid* prayers is from sunrise till Zuhr.
- 1527. It is Mustahab that *Eid ul Azha* prayers is offered after sunrise. As for Eid ul *Fitr*, it is Mustahab that one should have a breakfast after sunrise, pay *Zakatul Fitr* and then offer *Eid* prayers.
- 1528. \* Eid prayers has two Rak'ats. In the first Rak'at, a person should recite Surah al Hamd and a Surah and then they say five takbirs, and after every takbir he should recite qunut. After the fifth qunut, he should say another takbir and then perform Ruku and two Sajdah. He should then stand up and say four takbirs in the second Rak'at, and recite qunut after everyone of these takbirs. Thereafter, he should say the fifth takbir and then perform Ruku and two Sajdah. After the second Sajdah he should recite tashahhud, and then complete the prayers with Salam.
- 1529. Any recital or Dua will suffice in qunut of the Eid Prayers. However, it is better that the following Dua is recited: Allahumma ahlal kibriya'i wal 'azamah, wa ahlal judi wal jaburat, wa ahlal 'afwi war rahmah, wa ahlat taqwa wal maghfirah. As aluka bihaqqi hazal yawmil lazi ja'altahu lil muslimina 'ida, wali Muhammadin sal lal lahu 'Alaihi wa Alihi, zukhran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalliya 'ala Muhammad wa Ali Muhammad wa an tudkhilani fi kulli khayrin adkhalta fihi Muhammadan wa Ala Muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa Ala Muhammad salawatuka 'alahi wa 'alahim. Alla humma inni as aluka khayra ma sa alaka bihi ibadukas salihun, wa auzubika mim masta aza minhu ibadukal mukhlasun.

## (282)

- 1530. \* During the period 0ccultation of Imam (A.S.), it is an obligatory precaution that two sermons (*khutbas*) be delivered after *Eid* prayers, and it is better that on *Eid ul-fitr*, the sermons should explain rules regarding *Zakatul Fitr*, and on *Eid ul-Azha*, rules regarding sacrificing the animals be explained.
- 1531. No particular Surah has been specified for *Eid* prayers. But, it is better that after reciting *Surah al Hamd* in the first Rak'at, *Surah Wash Shams* be recited and in the second Rak'at *Surah al Ghashiya*. Or in the first Rak'at, to recite *Surah of Sabbi Hism*, and in the second Rak'at *Surah Wash Shams*.
- 1532. It is recommended that *Eid* prayers be performed in the open fields. However, in Makkah, it is Mustahab that it should be offered in Masjidul Haram.
- 1533. It is Mustahab to walk barefooted to attend Eid prayers, with all the dignity, and to do Ghusl before namaz, and to place a white turban on one's head.
- 1534. It is Mustahab that in *Eid* prayers Sajdah be performed on earth, and hands be raised while saying *takbirs*. It is also Mustahab that a person who is offering *Eid* prayers alone, or as an Imam of the congregation, recites prayers loudly.
- 1535. It is Mustahab that the following *takbirs* be said on *Eid ul Fitr* night (ie night preceding the *Eid* day), after Maghrib and Isha prayers, and on *Eid* day after Fajr prayers, as well as after *Eid ul fitr* prayers: *Allahu Akbar, Alllahu Akbar, la ilaha illal*

lah wallahu akbar, Allahu Akbar, wa lilla hil hamd, Allahu akbar ala ma hadana

1536. In *Eid ul Azha*, it is Mustahab that the above mentioned *takbirs* be said after ten prayers, of which the first is the Zuhr prayers of *Eid* day and the last is the Fajr of 12th Zillhajj. It is also Mustahab that after the above mentioned *takbirs*, the following be recited: *Allahu Akbar 'ala ma razaqana min bahimatil an 'am, wal hamdu lil lahi ala ma ablana.* 

If, a person happens to be in Mina on the day of Eid ul Azha, it is

### (283)

Mustahab that he should say these *takbirs* after fifteen prayers, of which the first is Zuhr prayers of Eid day, and the last is the Fajr prayers of the 13th of Zillhajj.

- 1537. The recommended precaution is that women should avoid going to offer *Eid* prayers. This precaution does not apply to elderly women.
- 1538. Like in all other prayers, the follower should recite everything in the *Eid* prayers, except *Surah al-Hamd* and the other Surah.
- 1539. If a follower joins the prayers at a time when the Imam has already said some *takbirs*, he should, while the Imam performs Ruku, say all the *takbirs* and qunut which he has missed, and it will be sufficient if in each qunut he says: *Subhanallah or Alhamdu lillah* only.
- 1540. If a person joins the *Eid* prayers when the Imam is in Ruku, he can make niyyat, say the first *takbir* of the prayers, and then go into Ruku.
- 1541. If a person forgets one Sajdah in *Eid* prayers, he should perform it after the prayers. Similarly, if something takes place for which a *Sajadatus Sahv* would be necessary after daily prayers, it will also be necessary after the *Eid* prayers.

# **Hiring a Person to Offer Prayers**

- 1542. After the death of a person, another person can be engaged to offer, on payment of wages, those prayers and other acts of worship which the dead person did not offer during his lifetime. And it is also in order if a person offers the services without taking payment for it.
- 1543. \* A person can accept engagement to offer some Mustahab acts like Ziyarat, Umrah, Hajj, on behalf of the living persons. Also he can perform some Mustahab acts, and dedicate their *thawab* to living or dead persons.
- 1544. \* A person who is hired to offer the qadha prayers of a dead person, should be a *Mujtahid*, or should know the rules of the prayers correctly according to *Taqleed*, or should act according to precaution, provided that he knows fully on what occasions precaution is to be observed.

- 1545. At the time for making niyyat, the hired person must specify the dead person, but it is not necessary that he should know his/her name. Hence, it is enough if he intends: "I am offering prayers for the person on whose behalf I am hired."
- 1546. The hired person should act with the niyyat that he is acting to discharge the obligation of the dead person. It will not be enough if he performs and dedicates its *thawab* to the dead person.
- 1547. One who hires a person, should be satisfied that the hired person will perform the act for which he is hired.
- 1548. If it transpires that the person hired for offering prayers for a dead person has not performed it, or has performed incorrectly, another person should be hired for the purpose.
- 1549. \* If a person doubts whether or not the hired person has performed

### (285)

the act, and in spite of the hired person's assurance, he is not satisfied, he must hire another person. But if he doubts whether or not the hired person has performed it correctly, he should presume that it has been correct.

- 1550. \* A person who has some excuse (for example, if he offers prayers with tayammum or in a sitting position) should never be hired for offering prayers for a dead person, even if the prayers of the dead person may have become qadha that way.
- 1551. A man can be hired on behalf of a woman, and a woman can be hired on behalf of a man, and in the matter of offering prayers loudly or silently, the hired person should act according to his/her own obligation.
- 1552. Observing order is not obligatory for the qadha prayers of a dead person, except in the case of prayers whose performance is prescribed in an order, like, Zuhr and Asr prayers or Maghrib and Isha prayers of one day, as has been mentioned earlier.
- 1553. If it is agreed with the hired person that he will accomplish it in a particular manner, the hired person should follow the agreement. If nothing has been agreed, then he can perform according to his own obligation. And the recommended precaution is that between his own obligation and that of the dead person, he should choose that which is nearer to precaution for example if the obligation of the dead person was to say *tasbihat arba'ah* (recital of the third or fourth Rak'at while standing) three times, and his own obligation is to say it once, he should recite three times.
- 1554. If it is not agreed with the hired person how many Mustahab acts he will perform, he should perform as much as is usual.
- 1555. If a person engages several people for offering the qadha prayers of a dead person, it is necessary, as explained in rule no.1552, that he should fix a time for each

one of them.

1556. If, a hired person agrees to offer the prayers of a dead person within one year, but he dies before the year ends, another person should be hired

### (286)

to offer the uncompleted prayers. And if he feels that the hired person probably did not offer some prayers, even then, as an obligatory precaution, another person should be hired.

1557. \* If a person hired for offering the prayers of a dead person, dies before offering all the prayers, and if he had taken wages for all the prayers, if the hirer has placed a condition that he would offer all the prayers himself, the hirer can take back the proportionate amount of wages for the remaining prayers. Or he can cancel the contract and pay an adequate sum. And if it was not agreed that the hired person would offer all the prayers himself, then the heirs of the deceased should pay from his estate, and engage another person to complete the task. And if there is nothing in the estate, it is not obligatory upon the heirs.

1558. If the hired person dies before offering all the qadha prayers of the dead, and if he himself had some qadha of his own, if there is any residue from his estate after acting according to the above rule, someone should be hired to perform all his qadha if he has *willed*, and his heirs give permission. And if they do not permit, his one-third (thuluth) should be spent for the qadha prayers.

# **Fasting**

Fasting means that a person must, in obedience to the commands of Allah, from the time of *Adhan* for Fajr prayers up to Maghrib, avoid nine things which will be mentioned later.

# **Nivvat for Fasting**

1559. \* It is not necessary for a person to pass the niyyat for fasting through his mind or to say that he would be fasting on the following day. In fact, it is sufficient for him to decide that in obedience to the command of Allah he will not perform from the time of *Adhan* for Fajr prayers up to Maghrib, any act which may invalidate the fast. And in order to ensure that he has been fasting throughout this time he should begin abstaining earlier than the *Adhan* for Fajr prayers, and continue to refrain for some time after sunset from acts which invalidate a fast.

1560. A person can make niyyat every night of the holy month of Ramadhan that he would be fasting on the following day, and it is better to make niyyat on the first night of Ram*Adhan* that he would fast throughout that month.

1561. \* The last time for making niyyat to observe a fast of *Ramadhan* for a conscious person, is moments before *Adhan* of Fajr prayers. This means he must be intent upon fasting at that time, even if he later became heedless of his intention due

to sleep etc.

1562. \* As for Mustahab fast one can make its niyyat at any time in the day, even moments before Maghrib - provided he has not committed any such act which invalidates the fast.

1563. \* If a person sleeps before *Adhan* for Fajr prayers in Ramadhan or any other day fixed for an obligatory fast without making a niyyat, and wakes up before Zuhr to make a niyyat of fast, his fast will be in order.

### (288)

But if he wakes up after Zuhr, as a precaution, he should continue with the abstinence with the niyyat of *Qurbat* and then give its *qadha* also.

1564. \* If a person intends to keep a fast other than the fast of Ramadhan, he should specify that fast; for example, he should specify it as the *qadha* fast or a fast to fulfil a vow. On the other hand, it is not necessary that a person should specify in his niyyat that he is going to observe a fast of Ramadhan. If a person is not aware or forgets that it is the month of Ramadhan and makes a niyyat to observe some other fast it will be considered to be the fast of Ramadhan.

1565. \* If a person knows that it is the month of Ramadhan, yet intentionally makes an intention of observing a fast other than the fast of the month of Ramadhan his fast will not be reckoned a fast of the month of Ramadhan nor the fast of which he made the niyyat.

1566. If a person observes fast with the niyyat of the first day of the month and understands later that it was the second or third of the month, his fast is in order.

1567. If a person makes an intention before *Adhan* for dawn prayers to observe a fast and then becomes unconscious and regains his senses during the day time, he should, on the basis of obligatory precaution, complete the fast on that day, and if he does not complete it, he should observe its *qadha*.

1568. If a person makes niyyat before the *Adhan* for Fajr prayers to observe a fast and then gets intoxicated and comes to senses during the day he should, on the basis of obligatory precaution, complete the fast of that day and should also give its *qadha*.

1569. If a person makes a niyyat before the *Adhan* for Fajr prayers to observe a fast, and then goes to sleep, and wakes up after Maghrib his fast is in order.

1570. \* If a person did not know or forgot that it was the month of Ramadhan, and takes notice of this before Zuhr and if he has performed

## (289)

some act which will invalidates a fast, his fast is void. But, he should not perform any act till Maghrib which invalidates a fast and should also observe qadha of that fast after Ramadhan. The same rule applies if he learns after Zuhr that it is the month of

Ramadhan. But if he learns before Zuhr, and if he has not done anything which would invalidate his fast, his fast will be valid.

- 1571. \* If a child reaches the age of puberty before the *Adhan* for Fajr prayers in the month of Ramadhan he/she should keep fast and if he/she reaches the age of puberty after the Fajr *Adhan*, the fast of that day is not obligatory for him/her except if he/she intended to observe a Mustahab fast on that day, then he/she should complete it as a precaution.
- 1572. \* If a person who has been hired to observe the fasts of a dead person or has fasts of Kaffarah upon him as an obligation, observes Mustahab fasts, there is no harm in it. However, if a person has his own *qadha* of fasts, he cannot observe Mustahab fasts. If he forgets this and observes a Mustahab fast and remembers it before Zuhr his Mustahab fast will be void and he can convert his intention to the fast of *qadha*, and if he takes notice of the situation after Zuhr his fast is void as a precaution, and similarly if he remembers this after Maghrib, the validity of his fast is a matter if Ishkal.
- 1573. \* If it is obligatory for a person to observe a specific fast other than the fast of the month of Ramadhan, for example, if he has vowed that he would observe fast on a particular day, and he does not make an intention purposely till the *Adhan* for Fajr prayers, his fast is void. And if he does not know that it is obligatory for him to fast on that day or forgets about it and remembers it before midday, and if he has not performed any act which invalidates the fast and makes an intention to fast, his fast is in order, and if he remembers after Zuhr, he should follow the precaution applied to the fast of Ramadhan.
- 1574. If a person does not make an intention till near Zuhr for an obligatory fast which has no fixed time, like a fast of Kaffarah, there is no harm in it. In fact, if he had decided before making a niyyat that he would not fast, or was undecided as to whether he should or should not fast, if he has not per-

#### (290)

formed any act which invalidates a fast, and decides before Zuhr to fast, his fast will be in order.

- 1575. \* If a non-Muslim embraces Islam in the month of Ramadhan before Zuhr, he should, on the basis of obligatory precaution, make an intention to fast, and complete it provided that he had not committed any act which would make a fast void. And if he does not observe fast on that day he should give its *qadha*.
- 1576. \* If a patient recovers from his illness in the middle of a day in the month of Ramadhan, before Zuhr, and if he has not done anything to invalidate the fast, he should make niyyat and fast. But if he recovers after Zuhr, it will not be obligatory on him to fast on that day.
- 1577. \* If one doubts whether it is the last day of Sha'ban or the first day of Ramadhan then the fast on that day is not obligatory. If however, somebody wants to observe fast on that day he cannot do so with the intention of observing the Ramadhan

fast, but if he makes an intention that if it is Ramadhan then it is the Ramadhan fast and if it is not Ramadhan then it is *qadha* fast or some other fast like that, his fast will be valid. But it is better to observe the fast with the intention of qadha fast or some other fast, and if it is known later that it was Ramadhan then it will automatically be Ramadhan fast. And even if he makes a niyyat of a natural fast, and later it becomes known that it is Ramadhan, it will be sufficient (i.e. that fast will be counted as the Ramadhan fast).

1578. If it is doubtful whether it is the last day of Sha'ban or the first of Ramadhan, and a person observes a *qadha* or a Mustahab fast or some other fast on that day, and later comes to know the same day that it is the first of Ramadhan, then he should convert the intention to the Ramadhan fast.

1579. \* If somebody is undecided in his niyyat whether to break or not an obligatory fixed fast, like that of Ramadhan, or decides to do so, immediately his fast becomes invalid even if he does not actually break it or is repentant of his intention.

## (291)

1580. \* If, while observing a Mustahab fast or an obligatory fast the time of which is not fixed (e.g. a fast for Kaffarah) a person intends to break the fast or wavers whether or not he should do so, and if he does not break it, he should make a fresh niyyat before Zuhr in the case of an obligatory fast, and before Maghrib in the case of a Mustahab fast. That way his fast will be in order.

# Things which make a Fast void

1581. \* There are nine acts which invalidate fast:

- (i) Eating and drinking
- (ii) Sexual intercourse
- (iii) Masturbation (Istimna) which means self abuse, resulting in ejaculation
- (iv) Ascribing false things to Almighty Allah, or his Prophet or to the successors of the Holy Prophet
- (v) Swallowing thick dust
- (vi) Immersing one's complete head in water
- (vii) Remaining in Janabat or *Haidh* or *Nifas* till the *Adhan* for Fajr prayers
- (viii) Enema with liquids
- (ix) Vomiting

Details of these acts will be explained in the following articles:-

## I. Eating and Drinking

1582. If a person eats or drinks something intentionally, while being conscious of fasting, his fast becomes void, irrespective of whether the thing which he ate or drank was usually eaten or drunk (for example bread with water) or not (for example earth or the juice of a tree) and whether it is more or less; even if a person, who is fasting, takes the tooth brush (Miswak) out of his mouth and then puts it back into his mouth, swallowing its liquid, his fast will be void, unless the moisture in the tooth brush mixes up with the saliva in such a way that it may no longer be called an external wetness.

1583. If while eating and drinking, a person realises that it is Fajr, he should throw the food out of his mouth, and if he swallows it intentionally, his fast is void, and according to the rules which will be mentioned later, it also becomes obligatory on him to give Kaffarah.

# (292)

- 1584. If a person who is fasting eats or drinks something forgetfully, his fast does not become invalid.
- 1585. There is no objection to an injection which anaesthetises one's limb or is used for some other purpose being given to a person, who is observing fast, but it is better that the injections which are given as medicine or food are avoided.
- 1586. If a person observing fast intentionally swallows something which remained in between his teeth, his fast is invalidated.
- 1587. \* If a person wishes to observe a fast, it is not necessary for him to use a toothpick before the *Adhan* of Fajr prayers. However, if he knows that some particles of food which have remained in between his teeth, will go down into his stomach during the day, then he must clean his teeth with toothpick.
- 1588. Swallowing saliva does not invalidate a fast, although it may have collected in one's mouth owing to thoughts about sour things etc.
- 1589. There is no harm in swallowing one's phlegm or mucous from head and chest as long as it does not come upto one's mouth. However, if it reaches one's mouth, the obligatory precaution is that one should not swallow it.
- 1590. \* If a person observing fast becomes so thirsty that he fears that he may die of thirst or sustain some harm or extreme hardship, he can drink as much water as would ensure that the fear is averted. However, his fast becomes invalid, and if it is the month of Ramadhan, as an obligatory precaution, he should not drink more than that, and then for the rest of the day, refrain from all acts which would invalidate the fast.
- 1591. Chewing food to feed a child or a bird and tasting food etc. which does not usually go down the throat, will not invalidate the fast, even if it happens to reach there inadvertently. However, if a person knows beforehand that it will reach the throat, his fast becomes void, and he should observe its *qadha* and it is also obligatory upon him to give Kaffarah.

Presented by www.ziaraat.com

1592. A person cannot abandon fast on account of weakness. However, if his weakness is to such an extent that fasting becomes totally unbearable, there is no harm in breaking the fast.

#### II. Sexual Intercourse

- 1593. Sexual intercourse invalidates the fast, even if the penetration is as little as the tip of the male organ, and even if there has been no ejaculation.
- 1594. \* If the penetration is less than the tip of the male organ, so that it cannot be said that intercourse has taken place, also if no ejaculation takes place, the fast does not become invalid. This applies to both, circumcised and uncircumcised men.
- 1595. If a person commits sexual intercourse intentionally and then doubts whether penetration was upto the point of circumcision or not his fast, as an obligatory precaution, becomes invalid, and it is necessary for him to observe its *qadha*. It is not, however, obligatory on him to give Kaffarah.
- 1596. If a person forgets that he is observing fast and commits sexual intercourse or he is compelled to have sexual intercourse in a manner that makes him helpless, his fast does not become void. However, if he remembers (that he is observing fast) or ceases to be helpless during sexual intercourse, he should withdraw from the sexual intercourse at once, and if he does not, his fast becomes void.

# III. Istimna (Masturbation)

- 1597. If a person, who is observing fast, performs masturbation (Istimna), his fast becomes void (The explanation of istimna has been given in rule 1581/iii).
- 1598. If semen is discharged from the body of a person involuntarily, his fast does not become void.
- 1599. Even if a person observing fast knows that if he sleeps during the day time he will become Mohtalim (i.e. semen will be discharged from his body

### (294)

during sleep) it is permissible for him to sleep, even if he may not be inconvenienced by not sleeping. And if he becomes Mohtalim, his fast does not become void.

- 1600. If a person who is observing fast, wakes up from sleep while ejaculation is taking place, it is not obligatory on him to stop it.
- 1601. A fasting person who has become Mohtalim can urinate even if he knows that by urinating the remaining semen will flow from his body.
- 1602. \* If a fasting person who has become Mohtalim, knows that some semen has remained in his body and if he does not urinate before taking Ghusl, it will come out after Ghusl, he should on the basis of recommended precaution, urinate before taking Ghusl.

1603. \* A person who indulges in courtship with an intention to allow semen to be discharged, will complete his fast and also observe its *qadha*, even if semen is not discharged.

1604. If a fasting person indulges in courtship without the intention of allowing the semen to be discharged, and also, if he is sure that semen will not be discharged, his fast is in order, even if semen may be discharged unexpectedly. However, if he is not sure about the discharge and it takes place, then his fast is void.

## IV. Ascribing Lies to Allah and His Prophet

1605. \* If a person who is observing fast, intentionally ascribes something false to Allah and the Prophet (s.a.w.a.) and his vicegerents (a.s.), verbally or in writing or by making a sign, his fast becomes void, even if he may at once retract and say that he has uttered a lie or may repent for it. And, as a recommended precaution, he should refrain from imputing lies to Bibi Fatema Zahra (a.s.) and all the Prophets and their successors.

1606. \* If a person observing fast wishes to quote something about which he has no authority or he does not know whether it is true or false, he

#### (295)

should, as an obligatory precaution, give a reference of the person who reported it, or of the book in which it is written.

1607. \* If a person quotes something as the word of Allah or of the Holy Prophet with the belief that it is true, but realises later that it is false, his fast does not become void.

1608. If a person ascribes something to Almighty Allah or the Holy Prophet knowing it to be false and understands later that it was true, as an obligatory precaution, he should complete his fast and should also observe its *qadha*.

- 1609. \* If a person intentionally ascribes to Allah or the Holy Prophet or the successors of the Holy Prophet a falsehood fabricated by some other person, his fast becomes void. However, if he quotes the person who has fabricated that falsehood, his fast will not be affected.
- 1610. \* If a person who is observing fast, is asked whether the Holy Prophet said such and such thing and he intentionally says 'No' where he should say 'Yes' or intentionally says 'Yes' where he should say 'No', his fast becomes void, as an obligatory precaution.
- 1611. \* If a person quotes a true word of Allah or of the Holy Prophet, and later says that he had uttered a lie, or if he ascribed something false to them at night, and says on the following day when he is observing fast, that what he said on the previous night was true, his fast becomes void, except when his intention is to convey his newly acquired information.

## V. Letting Dust Reach One's Throat

- 1612. \* On the basis of obligatory precaution, allowing thick dust to reach one's throat makes one's fast void, whether the dust is of something which is halal to eat, like flour, or of something which is haraam to consume like dust or earth.
- 1613. \* Allowing thin dust to reach one's throat will not invalidate the fast.

## (296)

- 1614. \* If thick dust is whipped up by the wind and if a person does not take care in spite of taking notice of it, allowing the dust to reach his throat, his fast becomes void on the basis of obligatory precaution.
- 1615. \* As an obligatory precaution, a person who is observing fasts, should not allow the smoke of cigarettes, tobacco, and other similar things to reach his throat.
- 1616. \* If a person does not take care to prevent dust, smoke, etc. from entering his throat, and if he was quiet sure that these things would not reach his throat, his fast is in order; but if he only felt that they might not reach his throat, it is better that he should observe that fast again as *qadha*.
- 1617. If a person forgets that he is fasting and does not exercise care, or if dust or any other similar thing enters his throat involuntarily, his fast does not become void.

## VI. Immersing One's Head in Water

- 1618. \* If a fasting person intentionally immerses his entire head in the water, his fast is known to be void, even if the rest of his body remains out of water. But this act does not invalidate the fast; it is a Makrooh act, and as a measure of precaution, should be avoided.
- 1619. \* If a person immerses half of his head in the water once, and the other half the second time, his fast is not affected.
- 1620. \* If the entire head is immersed under the water, leaving some hair out, the rule applied will be that mentioned above in 1618.
- 1621. \* There is no harm in immersing one's head in liquids other than water like, in milk. Similarly, fast is not affected by immersing one's head in mixed water that is, Mudhaaf.
- 1622. \* If a fasting person falls into the water involuntarily, and his entire head goes into the water, or if he forgets that he is fasting and immerses his head in the water, his fast is not affected.

# (297)

- 1623. \* If a person throws himself into the water thinking that his entire head will not go down into the water, and water covers his entire head, his fast remains in order.
- 1624. \* If a person forgets that he is fasting and immerses his head in the water, and he remembers under the water that he is fasting, it is better that he takes his head out

of water at once, but if he does not do so, his fast will not be void.

- 1625. \* If a person is pushed into water and his head is immersed in water, the fast is not affected at all. But if the fellow who pushed him and forced his head under water releases him, it is better that he raises his head out of water immediately.
- 1626. \* If a fasting person immerses his head under water with the Niyyat of Ghusl, both his fast and Ghusl will be in order.
- 1627. \* If a person dives headlong in the water to save some one from drowning, although it may be obligatory to save that person, as a recommended precaution, he should give *qadha* for that fast.

# VII.Remaining in Janabat or Haidh or Nifas Till Fajr Time

- 1628. \* If a person in Janabat does not take Ghusl intentionally till the time of Fajr prayers, his/her fast becomes void. And if a person whose obligation is to do *tayammum*, wilfully does not do it, his/her fast will be also void. This rules apply to the *qadha* of the fasts of Ramadhan, also.
- 1629. If a person in Janabat does not take Ghusl intentionally till the time of Fajr prayers, for obligatory fasts other than those of the month of Ramadhan and their *qadha*, those fasts which have fixed days, like those of Ramadhan, his/her fast will be in order.
- 1630. \* If a person enters the state of Janabat during a night in the month of Ramadhan, and does not take Ghusl intentionally till the time left before *Adhan* is short, he/she should perform *tayammum* and observe the fast. However, it is a recommended precaution that its *qadha* is also given.

## (298)

- 1631. If a person in Janabat in the month of Ramadhan forgets to take Ghusl and remembers it after one day, he should observe the *qadha* of the fast of that day. And if he remembers it after a number of days he should observe the *qadha* of the fasts of all those days, during which he is certain to have been in Janabat. For example, if he is not sure whether he was in Janabat for three days or four, he should observe the *qadha* of three days.
- 1632. If a person who does not have time for Ghusl or erforming *tayammum* in a night of Ramadhan gets into state of Janabat, his fast will be void and it will be obligatory upon him to give *qadha* of that fast, as well as Kaffarah.
- 1633. \* If a person investigates whether or not he has enough time at his disposal, and believing that he has time for Ghusl, goes into state of Janabat and when he learns later that actually the time was short, he performs *tayammum*, his fast will be in order. And if he presumes without any investigation that he has enough time at his disposal and gets into Janabat and when he learns later that the time was short, keeps the fast with *tayammum*, he should, as a recommended precaution, observe the *qadha* of that fast.

- 1634. \* If a person is in Janabat during a night in Ramadhan and knows that if he goes to sleep he will not wake up till Fajr, he should not sleep before Ghusl and if he sleeps before Ghusl and does not wake up till Fajr, his fast is void, and *qadha* and Kaffarah become obligatory on him.
- 1635. When a person in Janabat goes to sleep in a night of Ramadhan and then wakes up, the obligatory precaution is that if he is not sure about waking up again, he should not go to sleep before Ghusl, even if he has a faint hope that he might wake up before Fair if he sleeps again.
- 1636. \* If a person in Janabat in the night of Ramadhan feels certain that if he goes to sleep he will wake up before the time of Fajr prayers, and is determined to do Ghusl upon waking up, and oversleeps with that determination till the time of Fajr prayers, his fast will be in order. And the same rule applies to a person who, though not absolutely certain, is hopeful about waking up before the time of Fajr prayers.

#### (299)

- 1637. If a person in Janabat in a night of Ramadhan is certain or reasonably hopeful that if he sleeps he will wake up before the time of Fajr prayers but he is not heedful of the fact that after waking up he would do Ghusl, if he oversleeps till the time of Fajr prayers, the *qadha* of that fast will be obligatory on him as a precaution.
- 1638. \* If a person in Janabat in a night of Ramadhan is sure or fairly hopeful that if he sleeps he will wake up before the time of Fajr prayers, but he does not intend to do Ghusl then, or is undecided about it, his fast is void.. And if he sleeps and does not wake up the *qadha* and Kaffarah will be obligatory on him.
- 1639. \* If a person in Janabat sleeps and wakes up during a night of Ramadhan and is certain or fairly hopeful that if he sleeps again, he will wake up before the time of Fajr prayers, with full determination to do Ghusl after waking up, and oversleeps till the time of Fajr, he should observe the *qadha* of the fast of that day. And if he goes to sleep for the third time and does not wake up till the time of Fajr prayers, it is obligatory on him to observe the *qadha* as well as give the kaffarah, as a recommended precaution.
- 1640. When a person becomes Mohtalim during sleep, the first, second and third sleep means the sleep after waking up; and the sleep in which he became Mohtalim will not be reckoned to be the first sleep.
- 1641. If a person observing fast becomes Mohtalim during day time, it is not obligatory on him to do Ghusl at once.
- 1642. When a person wakes up in the month of Ramadhan after the Fajr prayers and finds that he has become Mohtalim his fast is in order, even if he knows that he became Mohtalim before the Fajr prayers.
- 1643. \* When a person who wants to observe the *qadha* of Ramadhan, remains in Janabat intentionally till the time of Fajr prayers, he cannot fast on that day. And if it was not intentional, he can fast, but as a precaution, it should be avoided.

## (300)

- 1644. \* If a person wants to observe the *qadha* of Ramadhan and wakes up after the time of Fajr prayers finding himself Mohtalim, and knows that he became Mohtalim before the time Fajr prayers, he can fast on that day with the niyyat of qadha.
- 1645. If a person remains in Janabat intentionally till the time of Fajr prayers in an obligatory fast which does not have fixed days, like, the fast of Kaffarah, apparently his fast is in order, but it is better that he should observe fast on some other day.
- 1646. \* If a woman becomes Pak from Haidth or Nifas before the time of Fajr prayers in the month of Ramadhan or, as a precaution, on a day she wants to give qadha of Ramadhan, and does not do Ghusl or in the case of time being short, tayammum intentionally, her fast will be void. And if it is not the fast of Ramadhan or itsqadha, her fast will be in order, but as a precaution, she should do Ghusl. And if the obligation of a woman is tayammum instead of Ghusl for Haidth or Nifas and she does not do it intentionally, in the month of Ramadhan or for its qadha, before the time of Fajr prayers, her fast is void.
- 1647. \* If a woman becomes *Pak* from *Haidh* or *Nifas* before the time of Fajr prayers in the month of Ramadhan and she has no time to do Ghusl, she should perform *tayammum*. But it is not necessary for her to remain awake till the time of Fajr prayers. The same rule applies to a person whose obligation is *tayammum* after getting into the state of Janabat.
- 1648. If a woman gets *Pak* from *Haidh* or *Nifas* just near the time of Fajr prayers in the month of Ramadhan, and has no time left for Ghusl or *tayammum*, her fast is valid.
- 1649. If a woman gets *Pak* from *Haidh* or *Nifas* after the Fajr or if *Haidh* or *Nifas* begins during the day though just near the Maghrib time, her fast is void.
- 1650. If a woman forgets to do Ghusl for *Haidh* or *Nifas* and remembers it after a day or more, the fasts that she has observed will be valid.

### (301)

- 1651. \* If a woman gets *Pak* from *Haidh* or *Nifas* before the time of Fajr prayers in the month of Ramdhan but neglects her obligation and does not do Ghusl before Fajr, nor does she resort to *tayammum* as time becomes short, her fast will be void. But if she is not negligent, like when she waits for her turn in a public bath, then even if she sleeps three times without doing Ghusl till Fajr, her fast will be valid if she does not ignore *tayammum*.
- 1652. \* If a woman is in a state of excessive *Isihadha*, her fast will be valid even if she does not carry out the rules of Ghusls as explained in rule no. 402. Similarly, her fast will be in order if she does not do the Ghusls prescribed for medium *Isihadha*.
- 1653. A person who has touched a dead body (i.e. has brought any part of his own

body in contact with it) can observe fast without having done Ghusl for touching a dead body, and his fast does not become void even if he touches the dead body during the fast.

# VIII. Enema

1654. If liquid enema is taken by a fasting person, his fast becomes void even if he is obliged to take it for the sake of treatment.

# IX. Vomiting

1655. If a fasting person vomits intentionally his fast becomes void, though he may have been obliged to do so on account of sickness. However, the fast does not become void, if one vomits forgetfully or involuntarily.

1656. \* If a person eats something at night knowing that it will cause vomiting during the day time, the recommended precaution is that he should give the *qadha* of that fast.

1657. \* If a fasting person can stop vomiting without causing any harm or inconvenience to himself, he should exercise restraint.

1658. \* If a fly enters the throat of a fasting person, it will not be necessary

# (302)

to throw it out if it has gone deep down the gullet, and his fast will be valid. But if it has not descended deep down, it must be coughed out, even by vomiting, if it is not harmful to do so. If one does not do so, fast will be void.

1659. If a person swallows something by mistake and remembers before it reaches the stomach that he is fasting, it is not necessary for him to throw it out, and his fast is in order.

1660. If a fasting person is certain that if he belches, something will come out from the throat, he should not, as a precaution, belch intentionally, but there is no harm in his belching if he is not certain about it.

1661. If a fasting person belches and something comes from his throat or into the mouth, he should throw it out, and if it is swallowed unintentionally, his fast is in order.

# Rules Regarding Things which Invalidate a Fast

1662. \* If a person intentionally and voluntarily commits an act which invalidates fast, his fast becomes void, but if he does not commit such an act intentionally, there is no harm in it (i.e. his fast is valid). However, if a person in Janabat sleeps and does not do Ghusl till the time of Fajr prayers, as detailed in rule no. 1639, his fast is void. Similarly, if a person due to utter ignorance of the rule that a certain act will invalidate the fast, or due to reliance upon some authority which he thought was

genuine, unhesitatingly commits an act which invalidates the fast, his fast will not be void, except in the cases of eating, drinking and sexual intercourse.

1663. \* If a fasting person forgetfully commits an act which invalidates fast and thinking that since his fast has become void, commits intentionally another act which invalidates fast, his fast will be void.

1664. \* If something is dropped forcibly down the throat of a fasting person, his fast does not become void. But, if he is compelled to break his fast by intimidation, like, if he is warned that his life or wealth would be at stake, and he willingly breaks the fast to ward off the danger, his fast will be void.

(303)

1665. \* A fasting person should not go to a place where he knows that something will be put down his throat or that he will be compelled to break his fast by his own hands. And if he goes there and he is compelled to commit an act by his own hands which invalidates a fast, his fast will be void. The same will apply, as an obligatory precaution, if something is forcibly put down his throat.

# Things which are Makrooh for a Person Observing Fast

1666. \* Certain things are Makrooh for a person observing fast, some of them are mentioned below:

- (i) Using eyedrops and applying Surma if its taste or smell reaches the throat.
- (ii) Performing an act, which causes weakness, like blood-letting (extracting the blood from the body) or going for hot bath.
- (iii) Inhaling a snuff if one is not aware that it might reach the throat; and if one is aware that it will reach the throat its use is not permissible.
- (iv) Smelling fragrant herbs.
- (v) For women, to sit in the water.
- (vi) Using suppository, that is, letting into rectum a stimulant for bowels.
- (vii) Wetting the dress which one is wearing.
- (viii) Getting a tooth extracted or doing something as a result of which there is bleeding in the mouth.
- (ix) Cleaning the teeth with a wet toothbrush.
- (x) Putting water or any other liquid in the mouth without a good cause.

It is also Makrooh for a fasting person to court or woo his wife without the intention of ejaculation; or to do something which excites him sexually. And if he does it with the intention of ejaculation, and no ejaculation takes place, his fast, as an obligatory precaution, will be deemed void.

## **Obligatory Qadha Fast and Kaffarah**

1667. \* In the following situations, both qadha and Kaffarah become obligatory, provided these acts are committed intentionally, voluntarily and without any force or pressure, during the fasts of Ramadhan:

- (i) Eating
- (ii) Drinking
- (iii) Sexual Intercourse

(304)

- (iv) Masturbation
- (v) Staying in the state of Janabat till the time of Fajr prayers And as a recommended precaution, invalidating the fast due to reasons other than those mentioned above, should also be recompensed with Kaffarah, besides the obligatory qadha.
- 1668. \* If a person commits any of the foregoing acts with an absolute certitude that it does not invalidate fast, Kaffarah will not be obligatory on him.

### Kaffarah for Fast

- 1669. \* The Kaffarah of leaving out a fast of Ramadhan is to:
- (a) free a slave, or (b) fast for two months or (c) feed sixty poor to their fill or give one mudd (= 3/4 kg.) of food-stuff, like, wheat or barley or bread etc. to each of them. And if it is not possible for him to fulfil any of these, he should give Sadaqa according to his means and seek Divine forgiveness. And the obligatory precaution is that he should give Kaffarah as and when he is capable to do so.
- 1670. A person who intends fasting for two months as a Kaffarah for a fast of Ramadhan, should fast continuously for one month and one day, and it would not matter if he did not maintain continuity for completion of the remaining fasts.
- 1671. \* A person who intends fasting for two months as a Kaffarah for a fast of Ramadhan, should not commence fasting at such time when he knows that within a month and one day, days like *Eid-ul-Azha* will fall when it would be haraam to fast.
- 1672. If a person who must fast continuously, fails to fast on any day in the period without any just excuse, he should commence fasting all over again.
- 1673. \* If a person who must fast continuously, is unable to maintain the continuity due to an excuse beyond control, like, Haidh or Nifas or a journey, which one is obliged to undertake, it will not be obligatory on him/her after the excuse is removed, to commence fasting again from the beginning. He/she should proceed to observe the remaining fasts.

#### (305)

- 1674. \* If a person breaks his fast with something haraam, whether it is haraam in itself, like, wine or adultery or has become haraam due to some reason like, any food which is normally permissible but it is injurious to his health, or if he has sexual intercourse with his wife during *Haidth*, he will have to observe all the three Kaffarah, as a recommended precaution. It means that he should set free a slave, fast for two months and also feed sixty poor to their fill, or give one mudd of wheat, barley, bread etc. to each of them. If it is not possible for him to give all the three Kaffarah, he should perform any one Kaffarah which he can possibly give.
- 1675. \* If a fasting person intentionally imputes lies to Allah or the Holy Prophet (s.a.w.a.), the recommended precaution is that he should give all the three Kaffarah as detailed above.

- 1676. \* If a fasting person engages in sexual intercourse several times a day during Ramadhan or commits masturbation, one Kaffarah becomes obligatory on him. But, as a recommended precaution, he should give a Kaffarah each time he engages in sexual intercourse.
- 1677. \* If a fasting person repeats an act which invalidates fast of Ramadhan other than sexual intercourse and masturbation, one Kaffarah will be sufficient for all.
- 1678. \* If a fasting person commits an act which invalidates a fast other than sexual intercourse, and then has sexual intercourse with his wife, one Kaffarah will suffice for both the acts.
- 1679. \* If a fasting person commits a halal act to invalidate a fast, like, if he drinks water and thereafter commits another act which is haraam and invalidates a fast, like, if he eats haraam food, one Kaffarah will suffice.
- 1680. \* If a fasting person belches and swallows intentionally that which comes in his mouth, his fast becomes void, and he should give its qadha and Kaffarah also. And if the thing which comes to his mouth is haraam to consume, like, blood or some food which no more looks like food, and he swallows it intentionally, he will give the qadha of that fast, and as a recommended precaution, give all the three Kaffarah.

## (306)

- 1681. If a person takes a vow that he would fast on a particular day, and if he invalidates his fast intentionally on that day, he should give Kaffarah, the one for which one becomes liable upon breaking a vow. The details will come in the relevant Chapter.
- 1682. If a fasting person breaks his fast when someone unreliable informs him that Maghrib has set in, and he later learns that Maghrib had not set in, or doubts whether it had set in or not, it is obligatory on him to give qadha and Kaffarah.
- 1683. If a person who has intentionally invalidated his fast travels after Zuhr or before Zuhr to escape the Kaffarah, he will not be exempted from the Kaffarah. In fact, if he has to proceed unexpectedly on a journey before Zuhr, even then it is obligatory for him to give Kaffarah.
- 1684. If a person invalidates the fast intentionally and then an excuse like *Haidth*, *Nifas* or sickness arises, the recommended precaution is that he/she should give a Kaffarah.
- 1685. If a person was certain that it was the first day of Ramadhan and invalidated his fast intentionally, and it transpired later that it was the last day of Sha'ban it would not be obligatory on him to give Kaffarah.
- 1686. If a person doubts whether it is the last day of Ramadhan or the first day of Shawwal and invalidates his fast intentionally, and it transpires later that it is the first day of Shawwal, it will not be obligatory on him to give Kaffarah.

1687. \* If a man who is fasting in the month of Ramadhan has sexual intercourse with his wife who is also fasting and if he has compelled her for that, he should give Kaffarah for his own fast and as a precaution, also for his wife's. And if she had wilfully consented to the sexual intercourse, a Kaffarah becomes obligatory on each of them.

1688. If a woman compels her fasting husband to have sexual intercourse with her, it is not obligatory on her to give Kaffarah for her husband's fast.

### (307)

- 1689. If a man who is fasting in Ramadhan compels his wife for sexual intercourse, and if the woman expresses her agreement during the intercourse, the man should, on the basis of obligatory precaution, give two Kaffarah and the woman should give one Kaffarah.
- 1690. If a man who is observing fast in Ramadhan has sexual intercourse with his fasting wife who is asleep, one Kaffarah becomes obligatory on him. But the wife's fast is in order and she will not give any Kaffarah.
- 1691. If a man compels his wife or a woman compels her husband to commit an act which makes the fast void, other than the sexual intercourse, it will not be obligatory upon any of them to give any Kaffarah.
- 1692. A man who does not observe fast due to travelling or illness, cannot compel his fasting wife to have sexual intercourse. But, if he compels her, Kaffarah will not be obligatory on him either.
- 1693. One should not be negligent about giving Kaffarah. But, it is not necessary to give it immediately.
- 1694. If Kaffarah has become obligatory on a person and if he fails to fulfil it for some years, no increase in the Kaffarah takes place.
- 1695. \* When a person is required to feed sixty poor by way of Kaffarah for one fast, and if he has access to all of them, he cannot give to any one of them more than one mudd of food, or feed a poor man more than once, calculating it as feeding more than one person. However, he can give to a poor person one mudd of food for each member of his family, even if they may be minors.
- 1696. \* If a person offering qadha of a fast of Ramadhan intentionally breaks his fast after Zuhr, he should give food to ten poor persons, one mudd to each, and if he cannot do this, he should observe fast for three days.

#### (308)

## Occasions on which it is Obligatory to Observe the Qadha Only

1697. \* In the following cases it is obligatory on a person to observe a qadha fast only and it is not obligatory on him to give a Kaffarah:

- (i) If a person is in Janabat during a night of Ramadhan and as detailed in rule no. 1639 does not wake up from his second sleep till the time of Fair prayers.
- (ii) If he does not commit an act which invalidates a fast but did not make Niyyat to observe fast, or fasts to show off intends not to fast at all, or decides to commit an act which invalidates a fast, then as an obligatory precaution, he must give its qadha.
- (iii) If he forgets to do Ghusl of Janabat during the month of Ramadhan and fasts for one or more days in the state of Janabat.
- (iv) If in the month of Ramadhan, a man without investigating as to whether Fajr has set in or not commits an act, which invalidates a fast, and it becomes known later that it was Fajr, he should as a precaution and with the Niyyat of *Qurbat*, refrain from committing any further acts which invalidate the fast, and give its qadha also.
- (v) If someone else informs that it is not Fajr yet, and on the basis of his statement one commits an act which invalidates a fast and it is later found out that it was Fajr.
- (vi) If someone informs that it is Fajr and not believing his word or thinking that the fellow is joking, he commits, without investigating, an act which invalidates a fast and it becomes known later that it was Fajr.
- (vii) If a blind person, or any one like him, breaks his fast relying on the statement of another person, and it is known later that Maghrib had not set in.
- (viii) When a person is certain that Maghrib has set in, and breaks his feet accordingly, and later he learns that it was not Maghrib, he must give qadha. But if he believed that Maghrib had set in because of cloudy weather, and broke his fast, and later it became evident that Maghrib had not set in, he will observe qadha of that fast as a precautionary measure.
- (ix) When one rinses his mouth with water because it has dried due to thirst and the water uncontrollably goes down one's throat, qadha has to be given. Similarly, as a recommended precaution, one should give a qadha if the mouthwash was for a wudhu for Mustahab prayers, and

## (309)

the water went down the throat. But if he forgets that he has kept a fast, or if he does the mouthwash, not because of thirst, but for a wudhu for an obligatory prayers and water is uncontrollably swallowed, there will be no qadha.

- (x) If a person breaks his fast due to duress, helplessness or taqayyah, he will observe qadha of the fast, but it is not obligatory on him to give a Kaffarah.
- 1698. If a fasting person puts something other than water in his mouth and it goes down the throat involuntarily, or puts water in his nose and it goes down involuntarily, it will not be obligatory on him to observe gadha of the fast.
- 1699. It is Makrooh to do excessive mouth washing for a fasting person, and after the mouthwash if he wishes to swallow saliva, it is better that he spits it out three times before doing so.
- 1700. \* If a person knows or feels that if he does a mouthwash water will seep down his throat involuntarily, he should avoid it. And as an obligatory precaution, he should avoid the mouthwash if he knows or feels that water may trickle down his throat due to his own forgetfulness.
- 1701. \* If in the month of Ramadhan, a person becomes sure after investigation that it

is not Fajr and commits an act which invalidates a fast, and it is later known that it was Fajr already, it will not be necessary for him to offer gadha of that fast.

1702. If a person doubts whether or not Maghrib has set in, he cannot break his fast. But if he doubts whether or not it is Fajr he can commit, even before investigation, an act which invalidates a fast.

## Rules Regarding the Oadha Fasts

1703. If an insane recovers and becomes sane, it will not be obligatory on him to offer qadha for the fasts which he did not observe when he was insane.

#### (310)

1704. If an unbeliever becomes a Muslim, it is not obligatory on him to offer qadha for the fasts of the period during which he was an unbeliever. However, if a Muslim apostatises and becomes Muslim again, he must observe qadha for the fasts of the period during which he remained an apostate.

1705. A person must offer qadha for the fasts left out due to being intoxicated, even if the intoxicant was taken by him for the purpose of medical treatment.

1706. If a person did not fast on certain days because of some excuse and later doubts about the exact date on which the excuse was over, it will not be obligatory on him to offer qadha basing his calculation on the higher number. For example, if a person travelled before the commencement of the month of Ramadhan, and now does not remember whether he returned on the 5th of Ramadhan or on the 6th, or if he travelled in the last days of the month of Ramadhan and returned after Ramadhan, and now does not remember whether he travelled on the 25th of Ramadhan or on the 26th, in both the cases, he can observe qadha based on the lesser number of days, that is, five days. However, the recommended precaution is that he should offer qadha for the higher number of days, that is, six days.

1707. If a person has to give qadha for Ramadhan fasts of several years, he can begin with the qadha of Ramadhan of any year as he likes. But, if the time for qadha fasts of the last Ramadhan is short, like, if he has to observe five qadha fasts of the last Ramadhan and only five days are left before the commencement of approaching Ramadhan, it is better to observe qadha fasts of last Ramadhan.

1708. If a person has qadha fasts of the month of Ramadhan for several years, and while making Niyyat he does not specify to which year the fasts belong, they will not be reckoned to be the qadha of the last year.

1709. A person who observes a qadha for the fast of Ramadhan can break his fast before Zuhr. However, if the time for qadha fast is short, it is better not to break it.

(311)

1710. If a person observes qadha fast of a dead person, it is better not to break the fast after Zuhr.

- 1711. \* If a person does not observe the fasts of the month of Ramadhan due to illness, *Haidh* or *Nifas* and dies before he/she can give qadha in time, he/she will not have any qadha liability.
- 1712. \* If a person does not fast in the month of Ramadhan due to illness and his illness continues till next Ramadhan, it is not obligatory on him to observe qadha of the fasts which he had not observed, but for each fast he should give one mudd of food like, wheat, barley, bread etc. to poor. And if he did not observe fast owing to some other excuse, like, if he did not fast because of travelling and his excuse continued till next Ramadhan, he should observe its qadha fasts, and the obligatory precaution is that for each day he should give one mudd of food to poor.
- 1713. If a person did not fast in Ramadhan due to illness, and his illness ended after Ramadhan, but there emerged another excuse due to which he could not observe the qadha fasts till next Ramadhan, he should offer qadha for the fasts which he did not observe. Also, if he had an excuse other than illness during Ramadhan, and that excuse ended after Ramadhan, but he then fell ill and could not give qadha till next Ramadhan because of that illness, he will offer the qadha for the fasts he did not observe and, on the basis of obligatory precaution, he will give one mudd of food to poor for each day.
- 1714. If a person does not observe fasts in the month of Ramadhan owing to some excuse and his excuse is removed after Ramadhan, yet he does not observe the qadha fasts intentionally till next Ramadhan, he has to give qadha of the fasts and should also give one mudd of food to poor for each fast.
- 1715. \* If a person deliberately ignores observing qadha till the time left is short, and during that short time he develops an excuse, he has to give qadha and as a precaution, give one mudd of food to poor for each day. Similarly, if after the excuse is over, he firmly decides to give qadha, but is

(312)

unable to do so because of some fresh excuse during that short time, he will follow the above rule.

- 1716. If the illness of a person continues for very long, protracted over many years, he should, after being cured, observe the qadha fasts of the last Ramadhan, and for each day of the earlier years he should give one mudd of food to poor.
- 1717. A person who has to give one mudd of food to poor for each day, can give food of Kaffarah of a few days to one poor person.
- 1718. If a person delays observing qadha fasts of the month of Ramadhan for a few years, he should give the qadha and should on account of delay in the first year, give one mudd of food to a poor person for each day. As for the delay in the subsequent years, nothing is obligatory on him.
- 1719. \* If a person does not observe fasts of the month of Ramadhan intentionally, he should give their qadha and for each day left out, he should observe fast for two

months or feed sixty poor persons or set a slave free, and if he does not observe the qadha till next Ramadhan, he should also give one mudd of food for each day as a Kaffarah.

- 1720. \* If a person does not observe fast of the month of Ramadhan intentionally, and commits sexual intercourse or masturbation several times during the day, the Kaffarah does not multiply together with it. Similarly, if he performs other acts which invalidate the fast, like eating several times, one Kaffarah will suffice.
- 1721. \* After the death of a person his eldest son, as an obligatory precaution, should observe his gadha fasts as explained in connection with the prayers earlier.
- 1722. \* If a father had not observed obligatory fasts other than the fasts of the month of Ramadhan, like, a fast of Nadhr, the recommended precaution is that his eldest son should observe its qadha. However, if the father was hired for observing fasts on behalf of a dead person, but he did not observe them, it is not obligatory for the eldest son to offer them.

(313)

# Fasting by a Traveller

- 1723. A traveller for whom it is obligatory to shorten a four Rak'ats prayers to two Rak'ats, should not fast. However, a traveller who offers full prayers, like, a person who is a traveller by profession or who goes on a journey for a haraam purpose, should fast while travelling.
- 1724. There is no harm in travelling during the month of Ramadhan, but it is Makrooh to travel during the month to evade fasting. And similarly, it is Makrooh to travel before the 24th of Ramadhan unless travelling is undertaken for the purpose of Hajj or Umrah or for some important work.
- 1725. \* If it is obligatory on a person to observe a particular fast other than the fasts of Ramadhan, like, if he has undertaken to fast on behalf of someone against payment, or if it is the fast of the third day of *l'tekaf*, he cannot travel on that day, and if he is already on journey then he should make a Niyyat to stay there for ten days, if possible, and keep the fast. And if it is an obligatory fast of Nadhr, travelling on that day is permissible, and it is not necessary to make an intention of staying there for ten days. Though, it is better not to travel unless it is absolutely necessary, and if he is already on a journey, he should have the Niyyat to stay there for 10 days.
- 1726. If a person makes a vow to observe a Mustahab fast and does not specify any day for it, he cannot keep the fast while travelling. However, if he makes a vow that he will observe fast on a particular day during a journey, he should observe that fast during the journey. Also, if he makes a vow that he will observe a fast on a particular day, whether he is journeying on that day or not, he should observe the fasts on that day even if he travels.
- 1727. A traveller can observe Mustahab fasts in Madinah for three days with the Niyyat of praying for the fulfilment of his wish, and as a precaution, those three days be Wednesday, Thursday and Friday.

1728. If a person does not know that the fast of a traveller is invalid and observes fast while journeying, and learns about the rule during the day, his fast becomes void, but if he does not learn about the rule till Maghrib, his fast is valid.

### (314)

- 1729. If a person forgets that he is a traveller or forgets that the fast of a traveller is void, and observes fast while journeying, is fast is invalid.
- 1730. \* If a fasting person travels after Zuhr, he should, as a precaution, complete his fast. If he travels before Zuhr and had an intention from the previous night to do so, he cannot fast on that day. As a precaution, he cannot fast on that day even if he had no intention to travel from the previous night. In both the cases, he cannot break the fast till he has reached the limit of *Tarakkhus*. If he does, he will be liable to give Kaffarah.
- 1731. If a traveller in the month of Ramadhan, regardless of whether he was travelling before Fajr, or was fasting and then undertook the journey, reaches his hometown before Zuhr or a place where he intends to stay for ten days, and if has not committed an act which invalidates a fast, he should fast on that day. But if he has committed such an act, it is not obligatory on him to fast on that day.
- 1732. \* If a traveller reaches his hometown after Zuhr, or a place where he intends to stay for ten days, he cannot fast on that day.
- 1733. It is Makrooh for a traveller and for a person who cannot fast owing to some excuse, to have sexual intercourse or to eat or drink to his fill, during the day time in Ramadhan.

#### People on Whom Fasting is Not Obligatory

- 1734. Fasting is not obligatory on a person who cannot fast because of old age, or for whom fasting causes extreme hardship. But in latter case, he should give one mudd food to a poor person for every fast.
- 1735. If a person who did not fast during the month of Ramadhan owing to old age, becomes capable of fasting later, he should, on the basis of recommended precaution, give the qadha.
- 1736. \* Fasting is not obligatory on a person who suffers from a disease which causes excessive thirst, making it unbearable, or full of hardship. But in the latter case, that is, of hardship, he should give one mudd of food to

# (315)

poor, for every fast. At the same time, as a recommended precaution, such a person may not drink water in a quantity more than essential. If he recovers later, enabling him to fast, then as a recommended precaution, he should give qadha for the fast.

1737. \* Fasting is not obligatory on a woman in advanced stage of pregnancy, for

whom fasting is harmful or for the child she carries. For every day, however, she should give one mudd of food to poor. In both the cases, she has to give qadha for the fasts which are left out.

1738. \* If a woman is suckling a child, whether she is the mother or a nurse, or suckles it free, and the quantity of her milk is small, and if fasting is harmful to her or to the child, it will not be obligatory on her to fast. And she should give one mudd of food per day to poor. In both the cases, she will later give qadha for the fasts left out. But this rule is specifically applicable in a circumstance where this is the only way of feeding milk to the child - (as an obligatory precaution). But if there is an alternative, like, when more than one woman offer to suckle the child, then establishing this rule is a matter of *Ishkal*.

# Method of Ascertaining the First Day of a Month

- 1739. \* The 1st day of a month is established in the following four ways:
- (i) If a person himself sights the moon.
- (ii) If a number of persons confirm to have sighted the moon and their words assure or satisfy a person. Similarly, every other thing which assures or satisfies him about moon having being sighted.
- (iii) If two just (Adil) persons say that they have sighted the moon at night. The first day of the month will not be established if they differ about the details of the new moon. This difference can be either explicit or even implied. For example, when a group of people goes out in search of a new moon and none but two Adils claim to have seen the new moon, though, among those who did not see, there were other Adils equally capable and knowledgeable, then the testimony by the first two Adils will not prove the advent of a new month.
- (iv) If 30 days pass from the first of Sha'ban, the 1st of Ramadhan will be

### (316)

established, and if 30 days pass from the 1st of Ramadhan the 1st of Shawwal will be established.

- 1740. The 1st day of any month will not be proved by the verdict of a Mujtahed and it is better to observe precaution.
- 1741. The first day of a month will not be proved by the prediction made by the astronomers. However, if a person derives full satisfaction and certitude from their findings, he should act accordingly.
- 1742. \* If the moon is high up in the sky, or sets late, it is not an indication that the previous night was the first night of the month. Similarly, if there is a halo round it, it is not a proof that the new moon appeared in the previous night.
- 1743. If the first day of the month of Ramadhan is not proved for a person and he does not observe fast, and if it is proved later that the preceding night was infact the night of Ramadhan, he should observe qadha of that day.
- 1744. \* If the first day of a month is proved in a city, it is also proved in other cities if they are united in their horizon. And the meaning of having a common horizon in this

matter is that if new moon was sighted in a city, there would be a distinct possibility of sighting it in the other cities, if there were no impediments, like, the clouds etc.

1745. The first day of a month is not proved by a telegram except when one is sure that the telegram is based on the testimony of two Adils, or on a source which is reliable in the eyes of Shariah.

1746. If a person does not know whether it is the last day of Ramadhan or the first of Shawwal, he should observe fast on that day, and if he comes to know during the day that it is the first of Shawwal, he should break the fast.

1747. \* If a prisoner cannot ascertain the advent of Ramadhan, he should act on probability and he should act on a probability which in his estimation

### (317)

is stronger. But if even that is not possible, he may consider a month which he strongly feels to be Ramadhan and fast; however, he should keep that month in view so that if it later transpires that he kept fasts before Ramadhan, he will give the qadha. And if it transpired that it was Ramadhan or after it, he does not have any liability of qadha.

## Haraam and Makrooh Fasts

1748. It is haraam to fast on the day of *Eid-ul-Fitr* and *Eid-ul-Azha*. It is also haraam to fast with the Niyyat of first fast of Ramadhan on a day about which he is not sure whether it is the last day of Sha'ban or the first of Ramadhan.

1749. It is haraam for a wife to keep a Mustahab fast if by so doing she would not be able to attend to her duties to her husband. And the obligatory precaution is that even if she can attend to her duties towards her husband, she should not observe a Mustahab fast without his permission.

- 1750. \* It is haraam for the children to observe a Mustahab fast if it causes emotional suffering to their parents.
- 1751. \* If a son observes a Mustahab fast without the permission of his father, and his father prohibits him from it during the day time, the son should break the fast if his disobedience would hurt the feeling of his father.
- 1752. \* If a person knows that fasting is not harmful to him, he should fast even if his doctor advises that it is harmful. And if a person is certain or has a feeling that fasting is harmful to him, he should not fast even if the doctor advises for it, and if he fasts in these circumstances, his fast will not be valid if it turns out that the fast was actually harmful, or if it was not kept with the Niiyyat of *Qurbat*.
- 1753. \* If a person has a strong feeling that it is harmful for him to fast, and owing to that feeling, fear is created in his mind, and if that feeling is commonly acceptable, he should not observe fast, and if he does, it will not be valid in the way described in the foregoing rule.

1754. If a person who believes that fasting is not harmful to him, observes fast and realises after Maghrib that it was considerably harmful to him, he should, on the basis of obligatory precaution, give the qadha of that day.

1755. Besides the fasts mentioned herein, there are other haraam fasts also, the details of which are found in relevant books.

1756. It is Makrooh to fast on 'Ashura (10th of Muharram). It is also Makrooh to fast on the day about which one is not sure whether it is the day of 'Arafa or Eid-ul-Azha.

### Mustahab Fasts

- 1757.\* Fasting is Mustahab on every day of a year except those on which it is haraam or Makrooh to observe a fast. Some of them which have been strongly recommended, are mentioned here:
- (i) The first and last Thursday of every month and the first Wednesday after the 10th of a month. If a person does not observe these fasts it is Mustahab that he gives their qadha. And if he is incapable of fasting, it is Mustahab for him to give one mudd of food or prescribed coined silver to poor.
- (ii) 13th, 14th and 15th day of every month.
- (iii) On all days of Rajab and Shaban or on as many days as it is possible to fast, even though it may be one day only.
- (iv) The day of Eid Nawroz.
- (v) From the 4th up to the 9th of the month of Shawwal.
- (vi) The 25th and 29th day of the month of Zi qa'da.
- (vii) From the 1st day to the 9th day (i.e. 'Arafa day) of the month of Zil hajj. But if, it is not possible for one to recite the Duas of 'Arafa due to weakness caused by fasting, it is Makrooh to fast on that day.
- (viii) The auspicious day of Ghadir (18th Zil hajj).
- (ix) The auspicious day of Mubahila (24th Zil hajj).
- (x) The 1st, 3rd and 7th day of Muharram.
- (xi) The birthday of the Holy Prophet (17th Rabi'ul awwal).
- (xii) 15th day of Jumadi'ul oola.

Fasting is also recommended on 27th of Rajab - the day the Prophet (s.a.w.a.) declared his Prophethood.

(319)

If a person observes a Mustahab fast, it is not obligatory on him to complete it. In fact, if one of his brethren-in-faith invites him to a meal, it is Mustahab that he accepts the invitation and breaks the fast during the day time even if it may be after Zuhr.

# **Mustahab Precautions**

1758. It is Mustahab for the following persons that even if they may not be fasting, they should refrain from those acts in the month of Ramadhan which invalidate a fast:

(i) A traveller who has committed an act during his journey which makes a fast void

(i) A traveller who has committed an act during his journey which makes a fast void and reaches his hometown before Zuhr, or the place where he intends to stay for ten days.

- (ii) A traveller who reaches home after Zuhr or at a place where he intends to stay for ten days. The same rule applies if he reaches such places before Zuhr and if he has already broken his fast while journeying.
- (iii) A patient who recovers after Zuhr or even if he recovers before noon, though he may have committed acts which invalidate fast. And if he has not committed any such act, then his obligation has been explained in rule no. 1576.
- (iv) A woman who becomes Pak from Haidh or Nifas during day time.

1759. It is Mustahab that a person breaks his fast after offering Maghrib and Isha prayers. However, if he feels terribly inclined to eat, so much that he cannot concentrate on the prayers, or if someone is waiting for him, it is better that he should break his fast first and offer the prayers later. However, as far as possible, he should try to offer the prayers during the prime time (*Fadheelat*).

# Khums

1760. \* Khums is obligatory on the following seven things:

- (i)Profit or gain from earning.
- (ii)Minerals.
- (iii)Treasure trove.
- (iv)Amalgamation of Halal wealth with Haraam.
- (v)Gems obtained from the sea diving.
- (vi)Spoils of war.
- (vii)As commonly held, a land which a zimmi (a non-Muslim living under the protection of Islamic Government) purchases from a Muslim.

#### Profit from Earning

- 1761. If a person earns by means of trade, industry or any other ways of earning, like, if he earns some money by offering prayers and fasting on behalf of a dead person, and if it exceeds the annual expenses for maintaining himself and his family, he should pay Khums (i.e. 1/5) from the surplus, in accordance with the rules which will be explained later.
- 1762. If a person acquires wealth without having worked for it, like, if someone gives him a gift, and that wealth exceeds his own annual expenses, he should pay Khums from the excess.
- 1763. \* There is no Khums liability on *Mahir* which a wife receives, nor on the property, which a husband gets in exchange of divorcing his wife by way of *Khula*, and the same rule applies to the property which one inherits according to the genuine laws of inheritance. If a Shia Muslim inherits from a source which is not accepted in our Fiqh, like inheriting from a distant relative despite his heirs being present (Ta'seeb), it will be considered a gain, and Khums will have to paid from it. Similarly, if a person inherits from an unexpected source, neither from his father nor from his son, then as an obligatory precaution, he will pay Khums from that inheritance if it exceeds his annual expenses.

- 1764. \* If a person inherits some property and knows that the person from whom he has inherited did not pay Khums from it, he (the heir) should pay its Khums. And if that property is itself not liable for Khums, but the heir knows that the person from who he has inherited, owed some Khums, he should pay it from the deceased's estate. But in both the cases, if the person from whom he inherits did not believe in Khums, or never paid it, then it is not necessary for the heir to pay off the Khums owed by the dead.
- 1765. If a person saves from the annual expenses because of economising and frugality, he should pay the Khums.
- 1766. \* If the expenses of a person are borne by somebody else, that person should pay Khums on his entire earning.
- 1767. If a person gives away a property as Waqf to some individuals, like his sons, and if they do farming and planting trees on that property, and acquire from it an earning which exceeds their annual expenses, they should pay its Khums. Similarly, if they profit from that property in some other manner, like if they lease it out, they should pay Khums from the amount which exceeds their annual expenses.
- 1768. \* If the wealth received by a poor man, by way of obligatory or recommended Sadaqah, exceeds his annual expenses, or if he earns profit from the property given to him, like, if he gets fruit from a tree which has been given to him, and that exceeds his annual expenses, he should pay Khums from it. But wealth which he has received as Khums or Zakaat is not liable for any Khums.
- 1769. \* If a person purchases a commodity with the money on which the Khums has not been paid, that is, if he says to the Shia Ithna Asheri seller: "I am purchasing this commodity with this money", the transaction will be in order in respect of the entire property, and Khums will apply to the commodity which he has purchased with that money. And no permission and acknowledgement of a Mujtahid will be necessary.

1770. If a person purchases a commodity, and after the transaction, pays its

#### (322)

price from the money from which Khums has not been paid by him, the transaction will be in order, but he will be indebted to those who deserve to receive Khums, for the sum he has paid to the seller.

- 1771. \* If a Shia Ithna Asheri person purchases something on which Khums has not been paid, the Khums will be the liability of the seller, and the buyer is not responsible for anything.
- 1772. \* If a person gives a gift to a Shia Ithna Asheri, from which Khums has not been paid, one fifth of it is the liability of the donor himself, and one who gets the gift is not required to pay anything.

- 1773. If a person acquires wealth from an unbeliever, or a person who does not believe in paying Khums, it will not be obligatory for him, that is, the person who receives, to pay Khums.
- 1774. \* It is obligatory on the merchants, the earners, the artisans, and others like them that when a year passes since they started earning, they should pay Khums from whatever is in excess of their expenses for one year. And if a person who is not earning, makes an unexpected gain, he should pay Khums after a year has passed since he gained, on the savings which exceeds his expenditure for that year.
- 1775. A person can pay Khums as and when he earns a profit during a year, and it is also permissible to delay payment of Khums till the end of the year. And there is no objection if one adopts the solar year for the payment of Khums.
- 1776. If a merchant or an earner fixes a year for payment of Khums, and makes a profit, but dies during the same year, his expenses till his death should be deducted from the profit, and Khums should be paid on the balance.
- 1777. If the price of a commodity one purchases for the purpose of business shoots up, and he does not sell it, and its price falls during the year, it is not obligatory on him to calculate Khums on the increased prices.

## (323)

- 1778.\* If the price of a commodity which a person purchases for the purpose of business shoots up, and he does not sell it till after the end of the year, expecting that the price will rise, and then the price falls, it is obligatory for him to calculate Khums based on the increase in the price.
- 1779. \* If a person possesses some goods other than merchandise, from which Khums has been paid by him, if its price shoots up, and he sells it, he will pay Khums on the excess gained. Similarly if, the tree which he has purchased bears fruit, or a sheep which becomes fat, and if his object in maintaining them was to earn profit, he should pay Khums from the price increase. In fact, even if it was not his object to earn profit, he should pay Khums on them.
- 1780. \* If a person establishes a garden, with the intention of selling it after its price goes up, he should pay Khums on the fruit, the growth of the trees and the increase in the price of the garden. But, if his intention is to sell the fruit of the trees and benefit from its value, he should pay Khums on the fruit only.
- 1781. If a person plants willow, plane tree and other trees like them, he should pay Khums on their growth every year. And similarly, if he makes profit from the branches of the trees which are cut every year, and the price of these branches alone, or the same added with other profits made by him, makes his income exceed his expenditure for the year, he should pay his Khums at the end of each year.
- 1782. \* If a person has a few sources of income, for example, he receives rent for his property and is also engaged in trade, if they are all considered as one business, he should pay Khums at the end of the year from what exceeds his expenses. And if he

makes a profit in one source and sustains loss in another, he can offset his loss of one with the profit of the other. But if he has two different businesses, like, if he is engaged in trade as well as farming, he cannot, as an obligatory precaution, offset the loss in one with the profit made from the other.

1783. A person can deduct from his profit, the expenditure which he incurs

(324)

in making profit, like, on brokerage and transportation, and it is not necessary to pay Khums on that amount.

1784. No Khums is payable on what one spends from his profit during the year on food, dress, furniture, purchase of house, marriage of son, dowry of daughter, Ziyarat etc. provided that it is not beyond his status, and he has not been extravagant.

1785. Whatever a person spends on Nadhr and Kaffarah is a part of his annual expenditure. Similarly, what he gives away as a gift or a prize is included in his annual expenditure, provided it is not beyond his status.

1786. \* If a person cannot prepare all the dowry for his daughter at the time of her marriage, and has to do so over a few years, and if it is deemed unbecoming for him not to give away any dowry, Khums will not be liable on what he purchases during the year, provided it is within his means. But if he exceeds his means, or spends the profit of one year to buy the dowry in the following year, he will pay its Khums.

1787. Whatever a person spends for his journey to Hajj and other Ziyarats (pilgrimages) is reckoned to be part of his expenditure of the year in which he spends it, and if his journey extends till part of the next year, he should pay Khums on what he spends during the second year.

1788. \* If a person who earns profit from his work and trade, has some other property on which Khums is not liable, he can calculate his expenditure for the year from the profit earned from his work or business.

1789. \* If a person purchases provision for his use during the year, with the profit made by him, and at the end of the year a part of it remains unused, he should pay Khums on it. And if he wants to pay its value, which may have increased since he brought the provision, he should calculate the price prevailing at the end of the year.

1790. \* If a person purchases household accessories with the profit earned by him before paying Khums, it is not necessary for him to pay Khums on

(325)

them if their need ends after the year ends. There will no liability of Khums if their needs cease to exist during the year, but they must be those articles which are kept for many years, like the winter and summer dresses. Other than these, Khums will be, as an obligatory precaution, liable as soon as their need is over. Similarly, when a woman no more needs her ornaments for adornment, Khums will have to be paid on

- 1791. If a person does not make any profit during a year, he cannot deduct his expenditure of that year from the profit which he makes in the next year.
- 1792. \* If a person does not make any profit in the beginning of the year, and spends his capital, and then makes some profit before the year ends, he is allowed to deduct the amount spent from his capital, from the profit.
- 1793. \* If a part of the capital is lost in trade etc., a person can deduct the lost amount from the profit made in the same year.
- 1794. \* If something else other than capital is lost from his wealth, he cannot procure it from the profit made by him. But if he needs that thing during that very year, he can procure it from the profit.
- 1795. \* If a person does not make any profit throughout a year, and borrows money to meet his expenses, he cannot deduct the borrowed amount from the profit made by him during the succeeding years. But, if he borrows money in the beginning of the year to meet his expenses, and makes profit before the year ends, he can deduct the borrowed amount from his profit. Similarly, in the first case mentioned above, he can deduct his debt from the profit made during the year, and that part of the profit will not be liable for Khums.
- 1796.\* If a person takes a loan to increase his wealth, or to purchase a property which he does not need, he cannot repay that loan from the profit earned during that year. However, if the loan taken out by him, or the thing purchased with it, is lost, he can pay the loan out of the profit made by him during that year.

### (326)

- 1797. \* A person can pay the Khums of the thing from itself, or he can also pay money equivalent to the value of the Khums for which he is liable. But if he wants to pay from another commodity which has not yet become liable for Khums, he cannot do so without the permission of Mujtahid.
- 1798. If a person becomes liable for Khums and he has not paid it although a year has passed, and also does not intend to pay it, he cannot have any discretion over that property. In fact, as an obligatory precaution, the position is the same (i.e. he cannot have any discretion over the property) even if he intends to pay Khums.
- 1799. A person who owes Khums cannot take responsibility for it, i.e. treat himself to be the debtor of those entitled to receive it, and use the entire property, and if he uses that property and it is lost, he should pay Khums on it.
- 1800. If a person who owes Khums makes a compromise with the Mujtahid, and takes responsibility for it, he can appropriate the entire property, and the profit he earns from it after the compromise, belongs to him.
- 1801. \* If one partner pays Khums on the profit made by him, and the other partner

does not pay it, and he (the other partner) offers in the next year, as share of his capital, the property on which Khums has not been paid by him, the first partner who has paid Khums can have the right of disposal over that property, if the other fellow is a Shia Ithna Asheri Muslim.

1802. \* If a minor child owns some capital, and profit accrues on it, Khums becomes liable and it is obligatory upon his guardian to pay the Khums. But if he does not, the minor child will have to pay it when he attains puberty.

1803. \* If a person acquires wealth from another person, and doubts whether or not he has paid Khums on it, he has a discretion over it. In fact, even if he is certain that the other person has not paid Khums on it, he has the discretion over it if that person is a Shia Ithna Asheri.

1804. If a person purchases with the profit earned by him, a property which

(327)

is not supposed to be part of his needs and annual expenses, it is obligatory on him to pay Khums on it at the end of the year. And if he does not pay Khums, and the value of the property increases, he should pay Khums on its current value. And besides property, the same rules apply to carpets etc.

1805. If a person who has never paid Khums since he became liable, purchases a property, and its price goes up, and if he had not purchased it with the intention to see its price inflated and sell - for example, if he had purchased a land for farming and paid its price out of the money on which he had not paid Khums, he should pay Khums on the purchase price. And if, he has paid to the seller the money on which Khums has not been paid by him, and told him: "I am purchasing this property with this money" he should pay Khums on the current value of that property.

1806. \* If a person who has never paid Khums since he became liable for it, purchases with the profit of his trade, something which is not needed by him, and a year passes since he made that profit, he should pay Khums on that thing. And if he purchases household equipment and other necessities, in accordance with his status, it is not necessary for him to pay Khums on them, if he knows that he purchased them during the year with the same year's profit. And if he does not know, he should, as an obligatory precaution, make compromise with the Mujtahid.

# 2. Minerals

1807. \* Gold, silver, lead, copper, iron, oil, steamcoal, Feerozah, Aqeeq, alum, salt or any other mineral are from *Anfaal*, which means that they belong to Imam (A.S.). But if anyone extracts them without any religious impediments, he can own them. And when they are of prescribed quantity, Khums must be paid on them.

1808. The taxable limit of a mineral is 15 common *mithqals* of coined gold i.e. if the value of a thing which is extracted from a mine reaches 15 *mithqals* of coined gold, the person concerned should pay Khums on it, after deducting from it the expenses which he has incurred.

### (328)

thing which he has extracted does not reach 15 *mithqals* of coined gold, payment of Khums on it will be necessary when that profit alone or combined with other profits of his trade exceed his expenses for one year.

- 1810. \* Chalk, lime, fuller's-earth and red clay are, as an obligatory precaution, minerals, and one who extracts them, is required to pay Khums if the value of that mineral reached the prescribed taxable limit. This will become obligatory without deducting annual expenses
- 1811. If a person acquires something from a mine, he should pay Khums on it whether the mine is over the ground, or under, and whether it is located in an owned land, or at a place which has no owner.
- 1812. \* If a person does not know whether or not the value of the thing extracted by him from a mine reaches 15 *mithqals* of coined gold, as an obligatory precaution, he should ascertain the value, as far as possible, by getting it weighed or by any other means
- 1813. \* If a few persons jointly extract something, and if its total value reaches 15 *mithqals* of coined gold, they should pay Khums on it, as a recommended precaution, even if the value of the share of each one of them may not be liable for Khums.
- 1814. \* If a person extracts mineral by digging a land belonging to another person without his consent, the Fuqaha have said that it belongs to the owner of the land. But this is a matter of Ishkal, and a better alternative is that they come to some understanding between them, and if that fails, reference should be made to the Mujtahid for his decision.

# 3. Treasure - Trove

- 1815. A treasure trove is a property which is hidden underground, or in a tree or a mountain or a wall, and someone finds it out. It should be in such form that it can be called a treasure-trove.
- 1816. \* If a person finds a treasure-trove in a land which does not belong to anyone, he can appropriate it, but he must pay Khums on it.

#### (329)

- 1817. \* The taxable limit of a treasure-trove is 105 *mithqals* of coined silver or 15 *mithqals* of coined gold. It means that any thing found in the treasure should be equal to the above mentioned value of either of the metals before it becomes liable for Khums.
- 1818. \* If a person finds a treasure-trove in a land which he has purchased from another person, and knows that it does not belong to the previous owners of the land,

nor does it belong to any other Muslim or a Zimmi who may be themselves alive, or their heirs, he can take it as his property, but he must pay Khums on it. But if he has a strong feeling that the treasure may belong to the previous owner of the land, since the land and all in it was in his sole control, he should inform the previous owner. If it turns out that the treasure is not his, he should inform the owner preceding the previous owner, and so on, and if he finds out that the treasure did not belong to them, he can appropriate it, but he must pay Khums on it.

- 1819. \* If a person finds wealth in many containers buried at one place, and its total value is 105 *mithqals* of silver or 15 *mithqals* of gold, he should pay Khums on it. However, if he finds the treasure-trove at several places, it is obligatory on him to pay Khums on each one of those treasures whose value reaches the minimum taxable limit, and no Khums is payable on the treasure-trove whose value is lesser.
- 1820. \* If two persons find a treasure-trove whose total value reaches 105 mithqals of silver or 15 mithqals of gold, they would not pay Khums on it if the share of each one of them may not come to the minimum taxable limit.
- 1821. \* If a person purchases an animal, and finds some valuables in its belly, it is necessary for him to inform the seller or the previous owner about it, provided that he has a strong feeling that it could belong to either of them, and that they owned it together with what was in the belly of the animal. But if he finds that it does not belong to either, as an obligatory precaution, he will pay Khums on it, even if its value is less than the minimum limit. This rule applies to fish and its like, if they were looked after in a special place like fish farm, and someone supervised its feeding. But if the fish was caught from an open sea or a river, then it is not at all necessary to inform anyone.

(330)

### 4. When Halal Property gets mixed up with Haraam Property

- 1822. \* If halal property gets mixed up in such a way that it is not possible to identify each from the other, and the owner of the haraam property and its quantity are not known, and if it is also not known whether the quantity of the haraam property is more or less than the due Khums, the person concerned should pay Khums, with the Niyyat of *Qurbat* on the entire property, to one entitled to receive Khums and such properties whose owners are unknown, and after the payment of Khums the balance will become halal for him.
- 1823. If halal property gets mixed up with haraam property, and the person concerned knows the quantity of haraam property, (irrespective of it being more or less than Khums) but does not know its owner, he should give away that quantity as Sadaqah on behalf of its owner, and the obligatory precaution is that he should also obtain permission from the Mujtahid.
- 1824. \* If halal property gets mixed up with haraam property, and the person concerned does not know the quantity of haraam property, but knows its owner, they should come to some understanding and agreement with each other, and pay the owner a sum which would ensure that the amount due has been paid up. In fact, if the

person concerned knows that it was due to his own negligence that the mix up occurred, then he should, as a precaution, pay more than what he feels might belong to the owner.

1825. If a person pays Khums on a property which has halal mixed with haraam parts, and learns later that the quantity of haraam property was more than Khums, he should give the excess as Sadaqah, on behalf of the owner of the property which has remained unlawful with him.

1826. \* If a person pays Khums on a property which has been mixed up, or gives some property as Sadaqah on behalf of an unknown person, and if the owner turns up later, as an obligatory precaution, he must reimburse him his part, if he does not agree to the action taken.

1827. \* If a halal property mixes up with haraam property, and the quantity of the haraam property is known, and the person concerned knows that

(331)

the owner is one of a group, but cannot identify him, he should inform all of them. If one of them claims while others do not, or show no interest, he should hand over to the one who claimed. And if two or more people claim, he should refer to the Mujtahid for his decision after all attempts at compromise and understanding have failed. And if all of them in the group showed an interest, or did not present themselves for a compromise, then he will draw lots to determine the owner, and as a precaution, the lots will be drawn by the Mujtahid, or his Wakil.

#### 5. Gems Obtained by Sea Diving

1828. \* If pearls, corals or other gems are obtained from the sea-bed by diving, whether it is mineral or a growth, if it reaches 3/4 mithqal of gold in value (= 3.51 g.) Khums should be paid on it, regardless of whether it was brought up after a single dive or more. But if the gems were brought up in two different diving seasons, and in each case, the minimum value limit of 3.51 g. of gold was not reached, it will not be obligatory to pay Khums on either. Similarly, when diving is done in partnership, and the share of each partner is not commensurate with 3.51 g. of gold in value, Khums will not be obligatory upon them.

1829. If a person takes out gems from the sea mechanically without diving, it is obligatory on him, as a precaution, to pay Khums on it. But, it he obtains them from the surface of the sea or from the sea-shore, he should pay Khums if his income from this source alone, or in combination with other profits made by him, exceeds his expenses for one year.

1830. Khums on fish and other animals which are caught by a man without diving is obligatory, if his income from this source alone, or combined with other profits made by him, exceeds his expenses for one year.

1831. \* If a person dives into the sea without the intention of bringing out anything, and by chance lays his hand on a gem, and he intends to appropriate it, he should, as a obligatory precaution, pay Khums on it. As an obligatory precaution, he should pay

1832. \* A person dives into the sea and brings out an animal which has a

### (332)

gem in its belly. Now, if that animal is one like a pearl oyster which usually contains a gem, he should pay Khums on it if it reaches the minimum limit in value as explained. And if it has swallowed the gem by chance, then as an obligatory precaution, Khums must be paid on it, even if it does not reach the minimum limit of the value.

- 1833. If a person dives in big rivers like Tigris and Euphrates, and brings out a gem, he should pay Khums on it if gems are usually produced in those rivers.
- 1834. \* If a person dives in water and brings out some ambergris, he should pay Khums on it if it has the minimum limit value = 3.51 g. of gold. If he obtains it from the surface of the sea, or from sea-shore, the same rule will apply.
- 1835. If a person whose profession is diving or extracting minerals, pays Khums on what he finds, and his income exceeds his expenses for a year, it is not necessary for him to give Khums on them again.
- 1836. \* If a child extracts a mineral, or finds a treasure-trove, or brings out gems from the sea-bed by diving, his guardian will have to pay Khums on them. And if the guardian fails to give, then the child will have to pay the Khums when he grows up to be Baligh. Similarly, if child has wealth in which halal and haraam parts are mixed up, the guardian must make that wealth *Pak*.

# 6. Spoils of War

1837. \* If Muslims fight against the infidels by the command of the Holy Imam (A.S.) and, in the war, acquire some booty, that booty is called *Ghanimat*. And it is obligatory to pay Khums on what remains after deducting the expenses incurred for protection and transport etc. of that booty, and after setting aside what the Imam spends according to his discretion, and what he keeps as his special right. And for the liability of Khums, there is no difference between movable and immovable booty. Of course, the lands which have been seized as spoils of war belong to the Muslim public, even if the war was not fought with the permission of Imam.

### (333)

- 1838. \* If Muslims engage in a war against infidels without the permission of Imam (A.S.), and win some spoils of the war, everything that they acquire as the spoils belongs to Imam (A.S.), and the fighters have no right in it.
- 1839. \* Anything which is in the hands of the infidels, does not become Ghanimat if the original proprietor of those things was a Muslim or a Zimmi.
- 1840. \* To steal from a Harbi non-Muslim (one who is not under the protection of an Islamic State) is Haraam, as it is dishonesty, and also conducive to breach of the peace. Anything obtained this way should be, as a precaution, returned to them.

1841. \* It is commonly held that a Momin can appropriate things owned by a Nasibi {one who is an enemy of Ahlul Bait (A,S,)} and just pay its Khums. But this is a matter of Ishkal.

### 7. Land Purchased by a Non-Believer Zimmi from a Muslim

1842. \* If a Zimmi non-believer purchases land from a Muslim, as is commonly held by Fuqaha, the former should pay Khums on it from that land itself, or from any other property belonging to him. But liability of Khums, the way it is understood in this case, is a matter of Ishkal.

### Disposal of Khums

1843. \* Khums should be divided into two parts. One part is Sehme Sadaat, it should be given to a Sayyid who is poor, or orphan, or who has become stranded without money during his journey. The second part is Sehme Imam (A.S.), and during the present time it should be given to a Mujtahid, who fulfils all conditions, or be spent for such purposes as allowed by that Mujtahid. As an obligatory precaution, that Mujtahid must be Aalam, and well versed in public affairs.

1844. An orphan Sayyid to whom Khums is given should be poor. But the Sayyid who has been stranded without money while on journey, can be helped with Khums even if he may not be a poor man in his own hometown.

### (334)

1845. If the journey of a Sayyid who has been stranded was with the purpose of committing a sin, as an obligatory precaution, he should not be given Khums.

1846. Khums can be given to a Sayyid who may not be A'dil, but it should not be given to a Sayyid who is not Ithna 'Ashari.

1847. Khums should not be given to a Sayyid if he is a transgressor, and Khums given to him encourages him further to commit the sins. And as a precaution, Khums should not be given to a Sayyid who is a drunkard, or does not offer his daily prayers, or commits sins openly, even if giving Khums to him may not aid him in committing sins.

1848. If a person claims that he is a Sayyid, Khums cannot be given to him unless two just ('Adil) persons confirm that he is a Sayyid, or if he is so well-known among the people, (as Sayyid) that one is sure and satisfied about him being a Sayyid.

1849. \* Khums can be given to a person who is known as Sayyid in his home city, if one is not certain or satisfied about anything to the contrary.

1850. If the wife of a person is a Sayyidah, he should not, as an obligatory precaution, give Khums to her for meeting her own expenses. However, if it is obligatory on the wife to meet the expenses of others, and she cannot meet them, it is permissible to give Khums to her, so that she may meet their expenses. Similarly, one can not give Khums to her so that she may use it on her non-essential expenses.

1851. If it is obligatory on a person to meet the expenses of a Sayyid or a Sayyidah, who may not be his wife, he cannot, on the basis of obligatory precaution, give him/her food, dress and other essential items of subsistence from Khums. However, there is no harm if he gives him/her a part of Khums to meet other necessary expenses.

1852. If it is obligatory on a person to maintain a poor Sayyid, but he cannot meet his expenses, or can meet them but does not want to do so, Khums can be given to that Sayyid.

(335)

1853. The obligatory precaution is that a needy Sayyid should not be given Khums in excess of his yearly expenses.

1854. If there is no deserving Sayyid in the hometown of a person, and if he is certain or satisfied that no such person will be available in near future, or if it is not possible to hold in safety the amount of Khums till the availability of a deserving person, he should take the Khums to another town, and give it to the deserving persons there, and he can deduct from Khums money the expenses of transfer. And if Khums is lost in the transfer due to his negligence, he should reimburse it, but if he has not failed in taking its care, it is not obligatory on him to pay anything.

1855. If there is no deserving person in his hometown, and he is certain or satisfied that such a person may be found in future, and it may also be possible to look after Khums till the availability of a deserving person, the person concerned can still take it to another town. And if despite his carefulness, Khums is lost on the way, it will not be necessary for him to pay anything. He cannot, however, deduct from Khums the expenses of transferring it to the other place.

1856. \* Even if a deserving person is available in the home town of a person, he can transfer Khums to another town to give it to a deserving person. However, he himself should bear the expenses of taking Khums to the other town, and if Khums is lost, he is responsible for it, even if he may not have been negligent in looking after it.

1857. If a person takes Khums to another town in compliance with the directive of the Mujtahid, and it is lost, it is not necessary for him to pay Khums again. And the position is the same if he gives Khums to a Wakil of the Mujtahid, and the Wakil transfers it to another place, and in the process the Khums is lost.

1858. It is not permissible that the price of a commodity is inflated and then it is given as Khums. And as stated in note no. 1797, it is totally unacceptable to pay Khums from the commodity other than the one on which Khums is liable, except in the case of money for gold and silver coins etc.

(336)

1859.\* If a person is the creditor of a person who is entitled to receive Khums, and wants to adjust his debt against Khums payable by him, he should, as an obligatory precaution, either seek the permission of a Mujtahid to do so, or give Khums to the

deserving person and thereafter, the deserving person returns it to him towards the debt. He can also take the Wakalat from deserving person, receive Khums on his behalf, and then deduct his debt from it.

1860. \* A person who is liable for Khums cannot lay a condition to the deserving person that he would return the sum after having received it, except when the deserving person, after having received the Khums, agrees to return it. For example, if a person owes a large sum of Khums, and is unable to pay it because of poverty, and does not wish to remain indebted to the deserving people, there will be no objection if the deserving person agrees to receive Khums from him, and then to bestow it upon him as a gift.

# ZAKAT

1861. It is obligatory to pay Zakat on the following things:

- (i)Wheat
- (ii)Barley
- (iii)Dates
- (iv)Raisins
- (v)Gold
- (vi)Silver
- (vii)Camel
- (viii)Cow
- (ix)Sheep (including goat)
- (x)As an obligatory precaution, upon the wealth in business

And if a person is the owner of any of these ten things he should, in accordance with the conditions which will be mentioned later, put their fixed quantity to one of the uses as prescribed.

1862. On the basis of obligatory precaution, Zakat should be paid on *Sult*, which is a soft, grain like wheat with the property of barley and on *'alas* which is like wheat, and is the food of the people of San'a (Yemen).

# (337)

- 1863. \* Payment of Zakat becomes obligatory only when the property reaches the prescribed taxable limit, and if the owner of the property is free person.
- 1864. If a person remains the owner of cow, sheep, camel, gold and silver for 11 months, the payment of Zakat becomes obligatory for him from the first of the 11th month; but he should calculate the beginning of the new year after the end of the 12th month.
- 1865. \* The liability of Zakat on gold, silver and merchandise is conditional to its owner being sane and Baligh. But in the case of wheat, barley, raisins, camel, cow and sheep, being sane and Baligh is not a prerequisite.
- 1866. \* Payment of Zakat on wheat and barley becomes obligatory when they are

recognised as wheat and barley. And Zakat on raisins becomes obligatory when they call them grapes. And Zakat on dates becomes obligatory when Arabs call it Tamar. However, the time for determining the taxable limit, and payment of Zakat on wheat and barley is when they are threshed, and grains are separated from chaff; and the time for payment of zakat on raisins and dates is when they are plucked. This is also known as the time of drying up.

- 1867. \* For establishing the liability of Zakat on items like wheat, barley, raisins and dates, it is not a prerequisite that they should be in the control of their owner, so that he can dispose it or have a discretion over it. If the owner is absent, and the goods are neither in his control nor in that of his agent, like, when it has been usurped, even than the liability of Zakat remains.
- 1868. \* For establishing the liability of Zakat on items like gold, silver and merchandise, it is necessary that their owner is sane. If the owner remained insane throughout a year, or part of it, Zakat will not be obligatory upon him.
- 1869. \* If the owner of cow, sheep, camel, gold and silver remains intoxicated or unconscious during a part of year, he is not excused from payment of

# (338)

Zakat and the position is the same if at the time of Zakat becoming Wajib on wheat, barley, palm-dates and raisins, he is intoxicated or unconscious.

- 1870. \* For establishing liability of Zakat on items other than wheat, barley, raisins and dates, it is necessary that the owner has a discretion over their disposal etc. And if he is prevented from that control because of usurpation, Zakat will not be wajib.
- 1871. \* If a person borrows gold, silver or any other thing on which it is obligatory to pay Zakat and it remains with him for a year, he should pay Zakat on it, and the lender has to pay nothing.

### Zakat of Wheat, Barley, Dates and Raisins.

- 1872. \* Zakat on wheat, barley, dates and raisins becomes obligatory when their quantity reaches the taxable limit which is 300 saa and it is said that it equals 847 kg.
- 1873. If a person and members of his family consume the grapes, dates, barley and wheat, on which payment of Zakat has become obligatory, or if, for example, he gives these things to a poor person without the intention of paying Zakat, he should give Zakat on the quantity used.
- 1874. If the owner of wheat, barley, dates and grapes dies after Zakat on it has become obligatory, that quantity of Zakat should be paid from his estate. However, if he dies before Zakat becomes obligatory, each one of his heirs, whose share reaches the taxable limit should pay Zakat from his own share.
- 1875. \* A person, who has been appointed by the Mujtahid to collect Zakat, can demand it at the time of harvest when wheat and barley are threshed and chaff is separated from grains, and when the dates and grapes become dry. And if the owner

of these items does not give Zakat, and they perish, the owner should compensate for it.

1876. If payment of Zakat becomes obligatory on date tree and grapes or

(339)

the crop of wheat and barley after one becomes its owner, one should pay Zakat on them.

- 1877. If a person sells the crop and trees after Zakat on wheat, barley, palm -dates and grapes becomes obligatory, the seller should pay the Zakat on them, and if he pays, it will not be obligatory on the buyer to pay anything.
- 1878. \* If a person purchases wheat or barley or dates or grapes, and knows that the seller has paid Zakat on them, or doubts whether or not he has paid it, it is not obligatory on him (i.e. the buyer) to pay anything. But if he knows that he (the seller) has not paid Zakat on them, he should pay Zakat himself. But if the seller cheats him by telling him that he has not paid Zakat, he can reclaim from the seller the Zakat, if he has paid it.
- 1879. \* If the weight of wheat, barley, dates and grapes is about 847 kilogrammes when they are wet, and reduces when they become dry, payment of Zakat on it is not obligatory.
- 1880. \* If a person disposes of wheat, barley, and dates before the time of drying up, and if they reach the taxable limit after they have dried up, he should pay Zakat on them.
- 1881. There are three kinds of dates:
- (i) Those which are dried up. Rules regarding the Zakat payable on them have already been explained above.
- (ii) Those which are eaten when they are ripe.
- (iii) Those which are eaten before they are ripened.

As for the second kind, if its weight comes to 847 kilogrammes after having dried up, Zakat on it becomes obligatory as a recommended precaution. And as for the third kind, Zakat on it is not obligatory.

- 1882. If a person has paid Zakat once on wheat, barley, dates and raisins, no further Zakat is payable on it, even if they remain with him for a few years.
- 1883. If wheat, barley, dates and grapes are watered with rain or river, or if they benefit from the moisture of the land, like in the case of Egyptian crops,

(340)

the Zakat payable on them is 10% and if they are watered with buckets etc. the Zakat payable on them is 5%.

1884. If wheat, barley, dates and grapes are watered with both rain water as well as

water supplied with buckets etc. and if it is commonly said that they have been irrigated with bucket water etc. the Zakat payable on them is 5% and if it is said that they have been irrigated with river and rain water, the Zakat payable on them is 10%; and if it is commonly said that they have been irrigated jointly with both, the Zakat payable on them is 7.5%.

1885. If a person doubts about the common impression, not able to determine whether the crop was watered by rain alone or by rain and buckets together, it will be sufficient for him to pay 7.5% Zakat.

1886. If a person doubts and does not know whether it will be customarily held that the land was irrigated both ways, or that it has been watered with buckets etc. it will be sufficient for him to pay 5%. And the position will be the same if the common opinion would probably be that it was irrigated with rain water.

1887. If wheat, barley, dates and grapes are irrigated with rain and canal water and, although they did not need bucket water, yet it was also supplied, with no helpful result for the crop, the Zakat on them is 10%. And if they are watered with bucket water, without having any need of canal and rain water, but are also supplied with canal and rain water without being helpful to the crop, the Zakat on them is 5%.

1888. \* If a crop is watered with bucket etc. and in the adjoining land he raises a crop which benefits from the moisture of that land (which is irrigated with bucket water etc.) and does not need extra watering, the Zakat of the crop which is watered with bucket is 5% and the Zakat of the crop in the adjoining land, as a precaution is 10%.

1889. \* A person cannot deduct the expenses incurred by him on the production of wheat, barley, dates and grapes from the income obtained from them, in order to determine the minimum taxable limit. Hence if the weight

#### (341)

of any one of them, before calculating the expenses was about 847 kilogrammes, he should pay Zakat on it.

- 1890. A person who has used seeds for farming whether he owned them or he bought them, cannot deduct their value from the total harvest for calculating the minimum taxable limit. Rather, he should calculate the taxable limit taking into account the entire crop.
- 1891. \* It is not obligatory to pay Zakat on what government takes away from the goods or wealth itself. For example, if the harvest is 2000 kilogrammes, and government takes 50 kilogrammes from it as taxation, it is obligatory to pay Zakat on 1950 kilogrammes only.
- 1892. \* As an obligatory precaution, a person cannot deduct from the harvest the expenses incurred by him before Zakat became due, paying Zakat on the balance only.
- 1893. \* As for the expenses incurred after Zakat becomes obligatory, a person cannot

deduct them from the amount of the Zakat liable on him, even if, as a precaution, he may have sought permission from the Mujtahid or his Wakil.

1894. \* It is not obligatory for a person to wait till wheat and barley pile up for threshing, and the grapes and dates become dry, before paying Zakat. It is permissible that as soon as payment of Zakat becomes due, he should calculate the amount of Zakat and pay.

1895. After Zakat becomes payable, a person can handover the standing crops, or dates or grapes, before their being harvested or picked, to the deserving poor, or to the Mujtahid or his Wakil, on the basis of joint ownership, and then make them share the expenses.

1896. When a person handovers Zakat of crops or dates or grapes in their essential forms to the Mujtahid or his Wakil, or to the deserving poor person, it is not necessary for him to look after those things as a joint owner, free of charge. He can charge them rental as long as these things remain on his land for harvesting and drying up.

### (342)

1897. \* If a person owns wheat, barley, dates and grapes in various cities, where the time of ripening of crops and fruits differ from one another, and they are not all received at one time, if all of them are considered to be the harvest of one and the same year, and if the thing which ripens first reaches the taxable limit i.e.847 kilogrammes (approx), he should pay Zakat on it at the time of its ripening and should pay Zakat on the remaining crops when they are received. But if the crop which is ready first, does not reach the minimum taxable limit, he should wait till other crops are ready. If they totally reach the taxable limit, Zakat on them will be obligatory, otherwise Zakat will not be obligatory on them.

1898. If a date tree or vine bears fruit twice in a year, and when combined they reach the minimum taxable limit, it is obligatory as a precaution, to pay its Zakat.

1899. If a person has a quantity of dates or grapes which have not dried up, and which would reach the taxable limit when dried up, he can replace them with fresh fruits (i.e. dates and grapes) with the purpose of giving Zakat, provided that, if they were dry they would be equal to the obligatory amount of Zakat.

1900. If it is already obligatory on a person to pay Zakat on dry dates or raisins, he cannot replace it with fresh, green dates or grapes. And, if he calculates the value of Zakat and gives green grapes or dates or other dry raisins or dates against that value, it is a matter of Ishkal. Also, if it is obligatory on a person to pay Zakat on green dates or grapes, he cannot pay it with dry dates or raisins, And, if after calculating the value of Zakat, he pays it from other dates or grapes, it will be a matter of Ishkal even if the other dates and grapes were green and fresh.

1901. If a person dies with a debt, and has a property on which Zakat has become due, it is necessary that, in the first instance, the entire Zakat should be paid out from that property, and thereafter pay his debt.

1902. \* If a person dies with a debt and also has wheat, barley, dates or grapes, and, before Zakat on these things become obligatory, his heirs paid

(343)

his debt from other property, the heir, whose share equals to 847 kilogrammes (approx) should pay Zakat. And if the debts of the deceased was not paid before Zakat on these things became obligatory, and if his estate just equals his debt, it is not obligatory for the heirs to pay any Zakat. And if the property of the deceased is more than his debt, and if the debt calls for payment from a quantity of wheat, barley, dates, and grapes, then whatever is paid towards the debt will have no liability of Zakat. In the residue, whoever from the heir receives a share equal to the minimum taxable limit, should pay Zakat.

1903. If wheat, barley, dates and raisins on which Zakat has become obligatory, are of good quality and inferior quality, the obligatory precaution is that Zakat for each of the two categories should be given separately from its respective type.

# Minimum Taxable Limit of God

1904. There are two taxable limits of gold: The first limit is 20 mithqals (sharee), one mithqals being equal to 3.456 grms. Hence when the quantity of gold reaches 20 mithqals and other requisite conditions are also fulfilled, one should pay 1/40th part of it, which is equal to 1.728 grms, as Zakat. And if the quantity of gold does not reach this limit, it is not obligatory to pay Zakat on it. The second taxable limit of gold is applicable when gold, in addition to 20 mithqal sharee is further increased. If an additional of 4 mithqal sharee takes place to 20 sharee mithqals, one should pay Zakat on the total quantity at the rate of 2.5%. And if the addition is less than 4 sharee mithqals, Zakat will be payable on 20 sharee mithqals only; and it will not be obligatory to pay it on the additional quantity. The same rule applies as and when ongoing additions take place in the quantity of gold, like, if a further increase of 4 mithqals takes place, Zakat should be paid on the entire quantity, and if the increase is less than that, no Zakat will be payable.

# Taxable Limit of Silver

1905. There are two minimum taxable limit for silver. The first is 105 ordinary *mithqals* equal to 483.88 gms. Therefore, when the quantity of silver

(344)

reaches that limit, and other necessary condition are also fulfilled one should pay 2.5% of it as Zakat. And if the quantity of silver does not reach the aforesaid limit, it is not obligatory to pay Zakat on it.

The second limit of silver is when there is an addition of 21 *mithqals*, that is, if an addition of 21 *mithqals* takes place to 105 *mithqals*, the Zakat should be paid on 126 *mithqals*. If addition is less than 21 *mithqals* he should pay Zakat on 105 *mithqals* only, and no Zakat is payable on additional quantity. The same rule applies as and when ongoing additions take place in the quantity of silver, like, if 21 *mithqals* are further added, he should pay Zakat on entire quantity and if the addition is less than the quantity which has been added and is less than 21 *mithqals*, is not liable to any

Zakat. Thus, if a person gives 1/40 of all the gold or silver he possesses, he will have paid the obligatory Zakat, and sometimes even more than that. For example, if a person has 110 *mithqals* of silver and gives 2.5% of that, he will have paid Zakat on 105 *mithqals* which was obligatory, and also sometimes on 5 *mithqals* which was not obligatory.

1906. If a person possesses gold or silver which has reached the taxable limit, and even if he has paid Zakat on it, he should continue to pay Zakat on it every year, as long as it does not reduce from the minimum limit.

1907. Zakat on gold and silver becomes obligatory only when they are made into coins, and are in currency for transactions. Zakat should, however, be paid on them even if their stamp has been effaced.

1908. It is obligatory, as a precaution, to pay Zakat on coined gold and silver worn by women as ornaments, as long as such coins are legal tenders, that is, transactions are made with them as gold and silver currency. It is not, obligatory to pay Zakat on them if they have ceased to be legal tenders.

1909. If a person possesses gold and silver neither of which is equal to the first minimum limit, for example, if he has 104 *mithqals* of silver and 19 *mithqals* of gold, it is not obligatory for him to pay Zakat.

1910. As stated earlier, Zakat on gold and silver becomes obligatory only when its taxable quantity is owned by a person for 11 months continuously.

(345)

If therefore, the quantity falls bellow the taxable limit at any time during the period of 11 months, it is not obligatory for him to pay Zakat on them.

1911.\* If during the period of 11 months, a person who possesses gold and silver exchanges them for something else, or melts them, it is not obligatory for him to pay Zakat on them. However, if he changes them from coins to plain gold or silver, to avoid payment of Zakat, the obligatory precaution is that he should pay Zakat.

1912. If a person melts gold and silver coins in the twelfth month, he should pay Zakat on them, and if their weight or value is reduced because of melting, he should pay Zakat which was obligatory on those coins before they were melted.

1913.\* If gold and silver possesses by a person is partly of superior quality and partly of inferior quality, he can pay Zakat of each from its respective quality. But, as a precaution, he should not pay entire Zakat based on the inferior quality. In fact, it is better that he should give the entire Zakat based on the gold and silver of superior quality.

1914. If gold and silver coins have more than usual quantity of alloy, but if they are still known as gold and silver coins, payment of Zakat on them is obligatory if they have reached the taxable limit, although in their pure form they may not reach the taxable limit. But, if they are not called gold and silver coins, liability of Zakat on

them is a matter of Ishkal, even if in their pure form they may reach the taxable limit.

1915. If gold and silver coins have usual amount of alloy in them, he can pay Zakat on them with gold and silver coins which contain more than usual quantity of alloy, or with coins which are not made of gold and silver, provided that its quantity equals the value of Zakat.

## Zakat Payable on Camel, Cow, and Sheep (including Goat)

1916.\* For Zakat on camel, cows and sheep (including goats) there are two additional conditions, besides the other usual conditions:

(346)

The animal should have grazed in the jungle or open fields for one year. If it is fed with cut or plucked grass, or if it has grazed in the farm owned by its owner, or somebody else, there is no Zakat on it, except when it was only a matter of day or two during which the animal fed itself with the grass from its master farm.

As a matter of precaution, it is not a condition that the camel, cow or small cattle should not have worked during the whole year. In fact, Zakat on them will be obligatory, if they are used for irrigation and ploughing the land.

1917. If a person purchases or leases for his camel, cow and sheep, a pasture which has not been cultivated by anyone, Zakat becoming liable is a matter of Ishkal, though as a precaution, Zakat be paid. But, if he pays tax on grazing his animal, then he should pay Zakat.

#### Minimum Taxable Limit of Camel

- 1918. Camel has 12 taxable limits:
- (i) 5 camels: and the Zakat on them is one sheep. As long as the number of camels does not reach five, no Zakat is payable on them.
- (ii)10 camels: and the Zakat on them is 2 sheep.
- (iii) 15 camels: and the Zakat on them is 3 sheep
- (iv) 20 camels: and the Zakat on them is 4 sheep
- (v) 25 camels: and the Zakat on them 5 sheep
- (vi) 26 camels: and the Zakat on them is a camel which has entered the 2nd year of its life.
- (vii) 36 camels: and the Zakat on them is a camel which has entered the 3rd year of its life.
- (viii) 46 camels: and the Zakat on them is a camel which has entered in the 4th year of its life.
- (ix) 61 camels: and the Zakat on them is a camel which has entered the 5th year of its life.
- (x) 76 camels: and the Zakat of them is 2 camels which have entered the 3rd year of their life.
- (xi) 91 camels: and the Zakat on them is 2 camels which have entered the 4th year of their life.
- (xii) 121 camels and above: In this case, the person concerned should

either calculate the camels on group of 40 each, and give for each set of forty camels a camel, which has entered the third year of its life; or calculate them on groups of 50 each and give as Zakat, for every 50 camels, a camel which has entered the 4th year of its life, or he may calculate them in the groups of forty and fifty. However, in every case he should calculate in such a way that there should be no balance, and even if there is a balance, it should not exceed nine. For example, if he has 140 camels he should give for 100 camels, two such camels as have entered the fourth year of their life, and for the remaining forty camels, he should pay one camel which has entered the third year of its life. And the camel to be given in Zakat should be female.

1919. It is not obligatory to pay Zakat in the between two taxable limits. Therefore, if the number of camels with a person exceeds the first taxable limit, which is 5 camels, but does not reach the second taxable limit which is 10 camels, he should pay Zakat on only 5 of them, and the same way with the succeeding taxable limits.

# Minimum Taxable Limit of Cow

1920. Cow has two taxable limits. Its first taxable limit is 30. If the number of cows owned by a person reaches 30, and other conditions mentioned above are fulfilled, he should give by way of Zakat a calf which has entered the 2nd year of its life; and the obligatory precaution is that the calf should be a male. And its second taxable is 40, and its Zakat is a female calf which has entered the 3rd year of its life. And it is not obligatory to pay Zakat when the number of the cows is between 30 and 40. For example, if a person possesses 39 cows, he should pay Zakat on 30 cows only. Furthermore, if he possesses more than 40 cows but their number does not reach 60, he should pay Zakat on 40 cows only. And when their number reaches 60, which is twice as much as the the first taxable limit, he should give as Zakat 2 calves, which have entered the 2nd year of their life. And similarly, as the number of the cows increases, he should calculate either in thirties or in forties or from 30 and 40, and should pay Zakat in accordance with the

(348)

rule explained above. However, he should calculate in such a way, that there should be no remainder, and in case there is a remember, it should not exceed 9. For example, if he has 70 cows, he should calculate at the rate of 30 and 40 and should pay Zakat for 30 of them at the rate prescribed for 40 of them, because if he calculates at the rate of 30, 10 cows will be left without Zakat being paid on them.

# Taxable Limit of Sheep (including Goats)

1921. Sheep has 5 taxable limits:

- The 1st taxable limit is 40, and its Zakat is one sheep. And as long as the number for sheep does not reach 40, no Zakat is payable on them.
- The 2nd taxable limit is 121, and its Zakat is 2 sheep
- The 3rd taxable limit is 201, and its Zakat is 3 sheep
- The 4th taxable limit is 301, and its Zakat is 4 sheep
- The 5th taxable limit is 400 and above, and in this case calculation should be made in hundreds, and one sheep should be given as Zakat for each group of 100 sheep. And it is not necessary that Zakat should be given from the same sheep. It will be sufficient if some other sheep are given, or money equal to the price of the sheep is

given as Zakat.

- 1922. It is not obligatory to pay Zakat for the number of sheep between the two taxable limits. So, if the number of sheep exceeds the first taxable limit (which is 40), but does not each the 2nd taxable limit (which is 121), the owner should pay Zakat on 40 sheep only, and no Zakat is due on the sheep exceeding that number, and the same rule applies to the succeeding taxable limits.
- 1923. When the number of camels, cows and sheep reaches the taxable limit, payment of Zakat an them becomes obligatory whether all of them are males or all are females, or some of them are males and some are females.
- 1924. In the matter of Zakat, cows and buffaloes are treated to be of the same class, and Arabian and non-Arabian camels are also of the same group, Similarly, for the purpose of Zakat, there is no difference between a goat, a sheep and a one-year old lamb.

### (349)

- 1925. If a person gives a sheep as Zakat, it is necessary, as an obligatory precaution, that it should have at least entered the 2nd year of its life, and if he gives a goat it should have, on the basis of precaution, entered the 3rd year of its life.
- 1926. If a person gives a sheep as Zakat, there is no harm if its value is slightly less as compared with his other sheep. However, it is better that he should give as Zakat the sheep whose value is more than his other sheep, and the same rule applies for cows and camels.
- 1927. If some persons are partners, then the person whose share reaches the first limit should pay Zakat. It is not obligatory on the person whose share does not reach the first taxable limit to pay Zakat.
- 1928. If person has cows or camels, or sheep at various places, and combined together they reach the taxable limit, he should pay Zakat on them.
- 1929. Even if the cows, sheep and camels possessed by a person are unhealthy and defective, he should pay Zakat on them.
- 1930. If all cows and sheep and camels possessed by a person are unhealthy and defective, he can play Zakat from amongest them. However, if all of them are healthy and young and with no defect, he cannot pay the Zakat liable on them from unhealthy, defective and old ones. In fact, if some of them are healthy and others are unhealthy, and some are defective and others are without any defect, and some are old and others are young, the obligatory precaution is that he should give as Zakat those animals which are healthy, have no defect and are young.
- 1931. \* If before the expiry of the 11th month, a person changes his cows, sheep and camels with something else, or changes his taxable limit with an equivalent number of the same kind of animals for example, if he gives 40 sheep and takes new 40 sheep it is not obligatory on him to pay Zakat, if this was not done to avoid Zakat. But if it

was done to avoid Zakat, then as an obligatory precaution, Zakat must be paid if their benefits are common, like, if the exchange milk-giving sheep for milk-giving sheep.

(350)

1932. If a person who is required to pay Zakat on cows, sheep and camels, gives that Zakat from his other property, he should pay Zakat on the animals every year as long as their number has not become less than the taxable limit. But if he gives Zakat from those very animals and they become less than the first taxable limit, payment of Zakat is not obligatory on him. For example, if a person who owns 40 sheep, gives their Zakat out of his other property, he should pay ones sheep every year as long as their number does not become less than 40, and if he pays Zakat from those very sheep, payment of Zakat will not be obligatory on him till such time when their number reaches 40.

# Zakat on Business Goods

Goods earned by commutatives contracts, and set aside for investment in business or profit earning, is, as a precaution, liable for Zakat if certain conditions are fulfilled. The rate of zakat is 1/40.

- (i) The owner of the goods should be baligh and sane.
- (ii) The goods should have reached the taxable limit, which is equal to that of gold and silver.
- (iii) The goods should have remained for one year ever since the owner intented to invest it for profit.
- (iv) The intention of investing it for profit should have remained unchanged throughout the year. If the intention changes, like, when he decides to spend it for maintenance, then he will not pay its Zakat.
- (v) The owner should be actually capable of its disposal throughout the year.
- (vi) Throughout the year, the owner should have a buyer of the goods equal to the capital or more. If, during the year, he gets a buyer for the goods for less then capital outlay, it will not be obligatory upon him to pay its Zakat.

### Disposal of Zakat

1933.\* Zakat can be spent for the following eight purposes:

(i) It may be given to poor person, who does not possess actual or potential means to meet his own expenses, as well as that of his family for a period if one year. However, a person who has an art or possesses property or capital to meet his expenses, is not classified as poor.

(351)

- (ii) It may be paid to a miskin (a destitute person) who leads a harder life than a Faqir (a poor person)
- (iii) It can be given to a person who is a Wakil of Holy Imam (A.S) or his representative to collect Zakat, to keep it in safe custody, to maintain its accounts and to deliver it to the Imam or his representative or to the poor.
- (iv) It can be given to those non-Muslims who may, as a result, be inclined to Islam,

or may assist the Muslims with the Zakat for fighting against the enemies, or for other justified purpose. It can be given to those Muslims also whose faith in the Prophet or in the Wilayat of Amirul Momineen is unstable and weak, provided that, as a result of giving, their faith is entreched.

- (v) It can be spent to purchase the slaves to set them free, the details of which have been given in its relevant Chapter.
- (vi) It can be given to an indebted person who is unable to repay his debt.
- (vii) It may be spent in the way of Allah for things which has common benefit to the Muslims; for example, to construct a mosque, or a school for religious education, or to keep the city clean, or to widen or to build tar roads.
- (viii) It may be given to a stranded travellar.

These are the situation in which Zakat can be spent. But in situation number 3 and 4, the owner cannot spend without the permission of Imam (A.S) or his representive; and the same applies to the 7th situation, as per obligatory precaution. Rules relating to these are explained in the following article:

1934. The obligatory precaution is that a poor and destitute person should not receive Zakat more than his expenses and those of his family, for one year. And if he possesses some money or commodity, he should receive Zakat equivalent to the shortfall meeting his expenses for a year.

1935. If a person had enough amount to meet his expenses for a year, and he spent something out of it, and then doubts whether or not the remaining amount will be sufficient to meet his expenses for one year, he cannot receive Zakat.

# (352)

1936. An artisan, a land-owner, or a merchant whose incomes is less than his expenses for one year can take Zakat to meet his annual shortfall, and it is not necessary for him to sell off his tools, property, or spend his capital in order to meet his expenses.

1937. \* A poor person who has no means of meeting his own expenses, and those of his family, for one year, can receive Zakat, even if he owns a house in which he lives, or possesses a means of transport, without which he cannot lead his life, or it may be to maintain his self-respect. And the same rule applies to household equipments, utensils and dresses for summer and winter, and other things needed by him (i.e. he can take Zakat even if he possesses these things). And if a poor person does not have these essential things, he can purchase them from Zakat, if he needs them.

1938. If it is not difficult for a poor person to learn an art, he should not, as an obligatory precaution, depend on Zakat. However, he can receive Zakat as long as he is learning the art.

1939. \* If a person who was poor previously says that he is still poor, Zakat can be given to him, even if the person giving Zakat may not be satisfied with what he says. But if a person was not known to be poor previously, Zakat cannot be given to him, as a precaution, till one is satisfied about his poverty.

1940. If aperson says that he is poor, and he was not poor previously, and if one is not

satisfied with what he says, the obligatory precaution is that Zakat should not be given to him.

1941. If a Zakat giver is the creditor of a poor person, he can adjust the debt against Zakat.

1942. If a poor man dies, and his property is not as much as it may liquidate his debt, the creditor can adjust his clain against Zakat. And even if his property is sufficient to clear his debt, but his heirs do not pay his debt, or the creditor cannot get back his money for any other reason, he can adjust the debt against Zakat.

### (353)

1943. It is not necessary for a person who gives Zakat to mention to the poor that it is Zakat. In fact, if the poor feels ashamed of it, it is recommended that he should not mention at all that he ahs given with the intention of Zakat.

1944. \* If a person gives Zakat to someone thinking that he is poor, and understands later that he was not poor, or owing to his not knowing the rule, gives Zakat to a person who he knows is not poor, it will not be sufficient. Hence, if the Zakat which he gave to that poor still exists, he should take it back from him, and give it to the person entitled to it. And if that thing does not exist, and the person who took it was aware that he was given from Zakat, the Zakat payer should obtain its substitute from him, and give it to a person entitled to it. And if the receiver was not aware that it was Zakat, nothing will be taken from him, and the person who has to pay Zakat will give the substitute from his own property.

1945. A person who is indebted and is unable to repay his debt, can receive Zakat to repay it, even if he has the means to meet his expenses for one year. However, it is necessary that he should not have spent the loan for some sinful purpose.

1946. \* If a man gives Zakat to someone who is indebted and who cannot repay his debt, and understands later that he had spent the loan sinful purpose, if that debtor is poor, the man can adjust the sum as Zakat given to poor.

1947. If a person is indebted and is unable to repay his debt, although he is not poor, the creditor can adjust against Zakat the amount which that person owes him.

1948. If a traveller is stranded because he has no money left with him, or his means of transport does not function, he can receive Zakat, provided that his jouney is not for a sinful purpose, and that he cannot reach his destination by taking a loan or by selling something. He can receive Zakat even if he is not poor in his hometown. But if he can raise money for the expenses of his journey to another place nearby, by borrowing money or selling

(354)

something, he should take only that much of Zakat, which would enable him to reach that place.

1949. \* If a stranded traveller takes Zakat, and upon reaching his hometown finds that some of it has remained unspent, he should send it back to the giver of Zakat, and if he cannot do so, he should give to the Mujtahid mentioning that it is Zakat.

<u>Oualification of those Entitled to Receive Zakat.</u> 1950. \* It is necessary that the person to whom Zakat is paid is a Shi'a Ithna'ashari. If, therefore, one pays Zakat to a person under the impression that he is a Shi'ah, and it transpires later that he is not a Shi'ah, one should pay Zakat again.

- 1951. If a child or an insane Shi'ah person is poor, a person can give Zakat to his guardian with the intention that whatever he is giving will belong to the child or to the insane person.
- 1952. If a person has no access to the guardian of the insane person, he can utilise Zakat for the benefit of the child or of the insane person himself, or through an honest person. And he will do the Niyyat of Zakat, when the money has reached for the purpose.
- 1953. \* Zakat can be giving to a poor man who begs, but can not be given to a person who spends it for sinful purpose. In fact, as a precaution, it can cannot be giving to a poor man who, as a result of receiving, feels encouraged to commit sins, even if he does not spend that sum for sinful purposes. In fact, as a precaution, it cannot be given to a poor man who, as a result of receiving, feels encouraged to commit sins, even if he does not spend that sum for sinful purposes.
- 1954. \* As an obligatory precaution, Zakat cannot be given to a drunkard, or one who does not offer daily prayers, or one who commits major sins openly.
- 1955. The debt of a person who cannot repay his debt can paid from Zakat even if his maintenance is obligatory on the one giving Zakat.

### (355)

- 1956. A person cannot pay from Zakat the expenses of his dependents, like, his children. But, if he himself fails to maintain them, others may give them from Zakat.
- 1957. \* There is no harm if a person gives Zakat to his deserving son for spending on his wife, servant and maid servant.
- 1958. Father cannot pay for the religious or secular books requored by his son for education, from Zakat money, except when public welfare warrants it, and as a precaution, he has sought the permission of the Mujtahid.
- 1959. \* If a father is not financially capable of getting his son married, he can get him married by spending Zakat, and the son can similarly do so for his father.
- 1960. \* Zakat cannot be given to a wife whose husband proides for her subsistence, nor to one whose husband does not provide for he subsistence, if it is possible for her to refer to Mujtahid who would compel him to provide.

1961. If a woman who has contracted temporary marriage (Mut'ah) is poor, her husband and others can give her Zakat. But if the contract had a condition that the husband would maintain her for her expenses, or if it is obligatory on the husband for some other reason to maintain her, and he fulfils the obligation, Zakat cannot be given to her.

1962. A wife can give Zakat to her husband who may be poor even if the husband may in turn spend that Zakat for her, being his wife.

1963. \* A sayyid cannot take Zakat from a non-Sayyid. However, if khums and other religious dues are not sufficient to meet the expenses of a Sayyid and he has no alternative, he may take Zakat from a non-Sayyid.

1964. Zakat can be given to a person about whom one is not sure whether he is a Sayyid or not.

### (356)

Intention of Zakat 1965. \* A person should give Zakat with the intention of *Qurbat*, that is, to comply with the pleasure of Almighty Allah. And he should specify in his Niyyat, whether he is giving the Zakat on his wealth, or Zakatul Fitra. Also, if it is obligatory on him to give Zakat on wheat and barley, and if he wants to pay a sum of money equal to the value of Zakat, he should specify whether he is paying in lieu of wheat or barley.

1966. \* If a person becomes liable to pay Zakat on various items, and he gives a part of Zakat without making Niyyat of any of those items, if the thing which he has given is of the same class as any one of those items, it will be reckoned to be Zakat on that very commodity. For instance, if it is obligatory on a person to pay Zakat on 40 sheep and on 15 mithqals of gold, and he gives one sheep as Zakat wohout any specified Niyyat of either, it will be treated to be Zakat on sheep. But if he gives some silver coins or bank notes, which does not belong to either class, as it is neither sheep nor gold, it is a matter of Ishkal and the Zakat will not be considered as paid.

1967. \* If a person appoints someone as his representative to give away the zakat of his property, he should, while handing over Zakat to the representative, make Niyyat that whatever his representative will later give to a poor is Zakat. And it is better that his Niyyat remains constant till Zakat reaches the poor.

1968. \* If a prson gives Zakat to poor, or to the Mujtahid, without making the Niyyat of Qurbat, it will be accepted as Zakat, although he will have committed a sin for not having the Niyyat of Qurbat.

Miscellaneous Rules of Zakat 1969. As a precaution, when wheat and barley are separated from chaff, and when dates and grapes become dry, their owner should give Zakat to poor or separate it from his wealth. Similarly, Zakat on gold, silver, cow, sheep and camel should be given to poor, or separated from one's wealth after the expiry of eleven months. However, if he awaits a particular poor person, or wishes to give it to a poor with some excelling virtue, he may not separate the Zakat from his wealth.

- 1970. It is not necessary that after separating Zakat, a person should pay it at once to a deserving person. But, if a deserving person is accessible, then the recomended precaution is that payment of Zakat should not be delayed.
- 1971. If a person who could deliver Zakat to a deserving person did not give it, and it was lost due to his negligence, he should give its replacement.
- 1972. \* If a person who can deliver Zakat to a deserving person, does not do so, and it is lost without his being careless about it, if he had a good reason for the delay, there is no obligation to make its substitute, like, if he was waiting for a particular poor person, or if he wanted to distribute over many poor people, gradually. But if he had no good reason for the delay, he should give its substitute.
- 1973. If a person separates Zakat from that wealth on which it had become due, he has the right of disposal over the remaining amount, and if he separates it from his other property, he has the discretion over the entire property.
- 1974. When a person has separate Zakat from his property, he cannot utilise it and replace it with other payment.
- 1975. If some profit accures from the Zakat which a person has set apart for exmple, if a sheep which has been ear-marked for Zakat gives birth to a lamb it belongs to the poor.
- 1976. If one entitled to Zakat is present when a person separates Zakat from his property, it is better that he should give the Zakat to him, except that he has a person in view who is preferable, for some reason, to receive Zakat.
- 1977. \* If a person trades with the property set apart for Zakat, without obtaining the permission of Mujtahid, and sustains a loss, he should not deduct anything from Zakat. However, if he makes a profit, he should give it, as an obligatory precaution, to a person entitled to receive Zakat.

#### (358)

- 1978. If a person gives in advance to poor, with the Niyyat of Zakat while it has not yet become obligatory on him. it cannot be treated as Zakat. But after Zakat becomes obligatory on him, he can calculate it as Zakat, provided that the thing given is not used up, and that the poor continues to be deserving.
- 1979. If a poor person knows that Zakat has not become obligatory on a particular person, and takes something from him as Zakat, and it is used up or destroyed while it is with him, he is responsible for it. And when Zakat becomes obligatory on the person, if the poor is still deserving, the Zakat payer can adjust the Zakat liability against what he had already given.
- 1980. If a poor person did not know that Zakat had not become obligatory on a

particular person, and he takkes something from him as Zakat and it perished while it is with him (i.e. the pauper) he will be responsible for it, and the person who gives Zakat cannot adjust it against Zakat.

1981. It is Mustahab to give Zakat on cows, sheep and camels to those poor who have integrity; and while giving Zakat he should give preference to his deserving relatives over others. Similarly, he should give preference to the learned person over those who are not learned, and to those who do not beg over those who beg. But, if giving Zakat to a particular poor is better for some other reason, it is Mustahab that Zakat to be given to him.

1982. It is better that Zakat is given openly, and Mustahab Sadaqa are given secretly.

1983. \* If there are no deserving person in ones hometown, nor can he spend it for any other purpose prescribed for Zakat, and he does not hope that he will be able to find a deserving person ;ater, he should take zakat to some other town, and spend it for an approariate purpose. With the permission of he Mujtahid, he can deduct from Zakat the expenses of taking it to the other town, and he will not be responsible if it is lost.

1984. Even if a deserving person is available in the home town of a person, he can take Zakat to another town. However, he will pay himself the

(359)

expenses of taking it to the other tow, and will be responsible if it is lost, except when he takes it with the directive of the Mujtahid.

1985. The charges for weighing and selling of wheat, barley, raisins and dates, which a person gives as Zakat, are to be paid by him.

1986. If a person has to pay as Zakat 2 *mithqals* and 15 grams of silver or more, he should not, as a recommended precaution, give less than 2 *mithqals* and 15 grams to one poor. Also, if he has pay something other than silver, like wheat and barley, and its value reaches 2 *mithqal* and 15 grams of silver he should not, as a recommended precaution, give less than that to one poor.

1987. It is Mokrooh for a man to request the deserving person to sell back to him the Zakat which he has received from him. However, if the deserving person wishes to sell the thing which he has received after its price has been agreed, the man who has given him Zakat will have the priority over others.

1988. If a person doubts whether or not he gave the Zakat which had been obligatory on him, and the property on which Zakat was due is also existent, he should give Zakat even if he doubts is with regard to Zakat of earlier years. And if the liable property no more exist, no Zakat is due one it even if the doubt relates to Zakat for the current year.

1989. \* A poor man cannot compromise for a quantity of Zakat before having received it, or accept as Zakat something costlier than its actual value. Similarly, the

the owner cannot give Zakat to a deserving person on a condition that he would return it. However, there is no objection if the deserving poor, after having received the Zakat agrees to return it. For example, a person owes a large sum of Zakat, and because of poverty is unable to pay Zakat, and he repents for not having paid and seeks forgiveness from Allah, the derserving recipient can, of his own pleasure, bestow it back on him after having received it.

1990. \* A person cannot purchase the Holy Qur'an or religious book or prayer books from Zakat property, and dedicate them as WAQF, except

### (360)

when it becomes necessary for public welfare, and for that also, as an obligatory precaution, he must seek permission from the Mujtahid.

- 1991. A person cannot purchase property with Zakat and betow it upon his children or upon persons whose maintenance is obligatory on him, so that they spend its income for their expenses.
- 1992. \* A person can spend Zakat to go to Hajj, Ziyarat etc. even if he may not be poor, or draw from Zakat an amount equal to his annual expenses, provide that it is in the interest of the public, and if, as a precaution, he has abtained permission from the Mujtahid.
- 1993. \* If the owner of a property makes a poor man his agent to distribute Zakat of his wealth, and if the poor has a feeling that the intention of the owner was that he himself (i.e. the poor man) should not take anything out of Zakat, he cannot take anything from it for himself. But, if he is sure that the owner had no such intention, he can take for himself also.
- 1994. If a poor man gets camel, cow, sheep, gold and silver as Zakat and if the condition for Zakat becoming obligatory are fulfilled, he will have to give Zakat on them.
- 1995. \* If two persons are join owners of a property on which Zakat has become obligatory, and one of then pays Zakat for his share, and thereafter they divide the property, even if he knows that his partner has no paid Zakat on his share, and is not going to pay it aferwards, there is no objection if he excerses the right of discretion over his own share.
- 1996. \* If a person owes Khums or Zakat and also owes Kaffarah and Nadhr etc, but he is also indebted and cannot make all these payment, and if the property on which Khums and Zakat has become obligatory has not been used up, he should give Khums and Zakat, and if it has ben used up, the debt, Zakat and Khums will have priority over Kaffarah and Nadhr.
- 1997. \* If a person owes Khums or Zakat and has an obligation of Hajj and is also indebted, and he dies, and his property is not sufficient for all these

things, if the property on which Khums and Zakat become obligatory has not ceased to exist, Khums or Zakat should be paid and the balance should be spent on repaying the debt. And if the property on which Khums and Zakat become obligatory has ceased to exist his property should be spent to pay his debt, and if anything remains it should be spent on Hajj. If there is still an excess, then it must be divided between Khums and Zakat.

1998. \* If a person is acquiring knowledge and as an alternative he can earn his livelihood, Zakat can be given to him if acquiring that knowledge is obligatory. And if acquiring that knowledge is in the public interest, he can be given Zakat with the permission of the Mujtahid, as a precaution. In the absence of these two circumstances, it is not permissible to give him from Zakat.

Zakat of Fitrah. 1999. \* At the time of sunset on Eid ul fitr night (i.e the night preceding Eid day), whoever is adult and sane and is neither unconscious, nor poor, nor the slave of another, he should give, on his own behalf as well as on behalf of all those who are his dependents, about three killos per head of wheat or barley or dates or raisins or rice or millet etc. It is also sufficient if he pays the price of one of these items is cash. As per obligatory precaution, he should not give from that food which is not staple in his place, even if it be wheat, barley, dates or raisins.

2000. If a person is not in a position to meet his own expenses, as well as those of his family, for a period of one year, and has also no one who can meet these expenses, then he is a poor person, and it is not obligatory on him to pay Zakat of fitrah.

2001. One should pay Fitrah on behalf of all those persons who are treated as his dependents at his house on the nightfall of Eid ul fitrah, whether they be young or old, Muslims or non-Muslims; irrespective of whether or not it is obligatory on him to maitain them, and whether they are in his own town or in some other town.

2002. If a person appoints his dependent who is in another town, to pay his

(362)

own fitrah from his property, and is satisfied that he will pay the fitrah, it will not be necessary for the person to pay that dependent's fitrah.

2003. \* It is obligatory to pay the fitrah of a guest who arrives at his house before sunset on Eid ul fitr night, with his consent, and he becomes his temporary dependent.

2004. The fitrah of a guest who arrives at his house on the night of Eid ul fitr before sunset, without his consent, and stays with him for some time, is also, as per obligatory precaution, wajib upon the host. Similarly, if he is forced to maintain someone, his fitrah will be obligatory upon him.

2005. If a guest arrives after sunset on Eid ul fitr night, and is considered to be dependent upon the master of the house, payment of his fitra his obligatory on the master of the house, as an obligatory precaution; but otherwise it is not obligatory, even if he may have invited him before sunset and may have broken his fast at his

house.

2006. If a person is insane at the time of sunset on the night of Eid ul fitr, and his insanity continues till on the Eid ul fitr, it is not obligatory on him to pay the fitrah. Otherwise it is necessary for him as an obligatory precaution to give fitrah.

2007. \* If a child becomes baligh, or an insane person becomes sane, or a poor person becames self sufficient during sunset, and satisfies the conditions of fitrah becoming obligatory on him, he should give fitrah.

2008. If it is not obligatory on a person t pay fitrah at the time of sunset on the night of Eid ul fitr, but necessary condition making obligatory on him develop before Zuhr on Eid day, the obligatory orecaution is that he should pay fitrah.

2009. If a non-Muslim become a Muslim after the sunset on the night of Eud ul fitr, it is not obligatory on him to pay fitrah. But if a Muslim who was not a Shi'ah becomes a Shi'ah after sighting the moon, he should pay fitrah.

#### (363)

2010. \* It is Mustahab that a person who affords only one sa'a ( about 3 kilos) of wheat etc. should also pay fitrah. And if he has family members and wishes to pay their fitrah as well, he can give that one sa'a to one of his family members with the intention of fitrah ans that member can give it to another family member, and so on, till the turn of the last person comes; and it is better that the last person gives what he receives to a person who is not one of them. And if one of them is minor, his guardian can take fitrah on his behalf, and the precaution is the thing taken for the minor should not be given to anyone else.

- 2011. If one's child is born after the sunset on the night of Eid ul iftr, it is not obligatory to give its fitrah. However, the obligatory precaution is that one should pay the fitrah of all those who are considered one's dependents after sunset, till before the Zuhr of Eid.
- 2012. \* If one who was dependent of a person, and becomes dependent of another before sunset, fitrah is obligatory on the other person whose dependent one has become. For example, if one's daughter goes to her husband's house before sunset, her husband should pay her fitrah.
- 2013. If the fitrah of a person is obligatory on another person, it is not obligatory on him to give his fitrah himself.
- 2014. \* If it is obligatory on a person to pay the fitrah of another person, but he does not pay it, its payment will be, as an obligatory precaution, obligatory on the latter. So, if all the conditions mentioned in rule 1999 are fulfilled, he must pay his own fitrah.
- 2015. If it is obligatory on a person to pay the fitrah of another person, his obligation will not end if the latter himself pays own fitrah.

2016. In the case of a wife who is not maintained by her husband, is she is dependent upon someone else, that person will have to pay her fitrah. But if she is not dependent on any one else, she will pay her own fitrah if she is not poor.

(364)

- 2017. A person, who is not a Sayyid, cannot give fitrah to a Sayyid, and if that Sayyid is his dependent, he cannot give to another Sayyid either.
- 2018. The fitrah of a child who sucks the milk of its mother or a nurse, is payable by one who bears the expenses of the mother or the nurse. But, if the mother or the nurse is maintained by the property of the child itself, payment of fitrah for the child is not obligatory on the any one.
- 2019. Even if a person maintains the members of his family by haram means, he should pay their fitrah out of halal property.
- 2020. \* If a person employs someone like a carpenter, or a servant, and agrees to maitain him fully, he should pay his fitrah as well. But, if he agrees that would pay him for his labour, it is not obligatory on him to pay his fitrah.
- 2021. \* If a person dies before sunset on the nitht of Eid ul fitr, it is not wajib to pay his fitrah or that of his family, from his estate. But if he dies after sunset, it is commonly held that fitrah will be obligatory, but i is not devoid of Ishkal. However, it is better to act on precaution, and pay his fitrah as well as that of his family.
- **Disposal of Fitrah** 2022. \* As an obligatory precaution Fitrah should be paid to Shia poor only, who fulfil the conditions mentioned for those who deserve receiving Zakat. But if there is no deserving Shiah in one's hometown, it cab be given to other deserving Muslims. But in no circumstances should Fitrah be given to *Nasibi* the enemies of Ahlul Bait (A,S).
- 2023. If a Shiah child is poor, one can spend fitrah on him, or make it his property by entrusting it to its guardian.
- 2024. \* It is not necessary that the poor to whom fitrah is given should be Adil (a just person). But, as an obligatory precaution, fitrah must not be given to a drunkard, or one who does not offer his daily prayers, or comits sins openly.

(365)

- 2025. Fitrah should not be given to a person who spends it on sinful acts.
- 2026. \* The recommended precaution is that a poor person should not be given fitral which is less than sa'a ( about 3 kilos). However, there is no harm if more than that is given to him.
- 2027. \* When the price of a superior of a commodity is double that of the ordinary, like, when the price of a particular kind of wheat is double that of the price of its ordinary kind, it is not sufficient to give half a sa'a of the wheat of superior quality as

fitrah, Also, it is not sufficient if the value of half a sa'a is given with the Niyyat of fitrah,

2028. One cannot give as fitrah, half a sa'a of one commodity (eg. wheat )and half sa'a of another commodity (eg. barley), and if he gives these with the Niyyat of paying the price of fitrah even then it is not sufficient.

2029. \* It is Mustahab that while giving Zakat of fitrah, one should give preference to one's poorrelatives and neighbours, and then to give preference to the learned person over others.

2030. \* If a man gives fitrah to a person thinking that he is a poor, and understands later that he was not poor, and if the property which he gave to him has not ceased to exit, he should take it back from him, and give it to a person who deserves. But if he cannot take it back from him, he should replace it from his own property. And if what he gave as fitrah is used up, and the person who took fitrah knew that he had receive fitrah, he should gives its substitute, but if he did not know it, it is not obligatory on him to give substitute, and the man who gave fitrah should give it once again.

2031. \* If a person claims to be poor, fitrah cannot be given to him unless one is satisfied with his claim; or, if one knows that the claimant has been poor previously.

Miscellaneous Matters Regarding Fitrah. 2032. \* One should give fitrah with the Niyyat of *Qurbat*, that is, to fulfil

(366)

the orders of Almighty Allah, and should intend to giving fitrah at the time of disposal.

2033. \* It is not correct to give fitrah before the month of Ramadhan, and it is better that it should not be given even during the month of Ramadhan. However, if a person gives loan to a poor person before Ramadhan, and adjusts the loan against fitrah, when payment of fitrah becomes obligatory, there is no harm in it.

2034. \* It is necessary that wheat or any other thing which a person gives as fitrah is not mixed with another commodity or dust, and if it is mixed, but in its pure form it equals a sa'a (about 3 kilos) and the quantity of the thing mixed with it is negligible or usable, there is no harm in it.

2035. If a person gives fitrah from a thing which is inferior or defective, it will not be sufficient.

2036. If a person gives fitrah on behalf of a number of persons, it is not necessary for him to pay all from the same commodity. For example, if he gives wheat as fitrah of some of them of and barley for others, it is sufficient.

2037. If a person offers Eid ul fitr prayers, he should, on the basis of obligatory precaution, give fitrah before Eid prayers. But if he does not offer Eid prayers, he can delay giving fitrah till Zuhr.

2038. If a person sets aside fitrah from his main wealth, and does not give it to a person entitled to receive it till Zuhr of Eid day, he should make Niyyat of fitrah as and when he gives it.

2039. If a person does not give fitrah at the time when its payment becomes obligatory, and does not also set it aside, he should give fitrah later on the basis of precaution, without making the Niyyat of ada or qadha.

2040. If a person sets aside fitrah, he cannot take it for his own use, and replace it with another sum or thing.

#### (367)

2041. If aperson possesses wealth whose value is more than fitrah, and if he does not give fitrah but makes a Niyyat that a part of that wealth is for fitrah, it is a matter of Ishkal.

2042. \* If the thing set aside for fitrah is lost, he should replace it if a poor person was available, and the fitrah giver delayed giving it, or, he failed to look after it properly. But, if a poor person was not available, and he cared for it properly, he is not responsible to replace it.

2043. If a deserving person is available in the hometown of a person, the obligatory precaution is that he should not transfer the fitrah to some other place, and if he does and it is lost, he should give its replacement.

# Hajj

- 2044. \* Hajj (pilgrimage) means visiting the House of Allah (Ka'bah), and performing all those worshipful acts which have been ordered to be performed there. It is obligatory on a person once in his lifetime, provided that he fulfils the following conditions:
- (i) He should be baligh.
- (ii) He should be sane and free, that is, he should not be insane and should not be a slave.
- (iii) Because of proceeding to Makkah for Hajj, he should not be obliged to commit a haraam act, avoidance of which is more important than Hajj, nor should he be compelled to forsake an obligatory work which is more important than Hajj.
- (iv) He should be capable of performing Hajj, and this depends upon number of factors:
- (a) He should possess provisions and means for transportation, if need be, or he should have enough money to buy them.
- (b) He should be healthy and strong enough to go to Makkah and perform Hajj, without suffering extreme difficulties.
- (c) There should be no obstacle on the way. If the way is closed, or if a person fears that he will lose his life, or honour, while on his way to Makkah, or he will be robbed of his property, it is not obligatory on him to perform Hajj. But if he can reach Makkah by another route, he should go to perform Hajj, even if the other route is a

longer one. But that route should not be unusually longer.

- (d) He should have enough time to reach Makkah, and to perform all the acts of worship in Hajj.
- (e) He should possess sufficient money to meet the expenses of his dependents whose maintenance is obligatory on him, like, his wife and children, as well as the expenses of those who have to be paid, like, servants, maids, etc.
- (f) On return from Hajj, he should have some means of livelihood, like, income from the property, farming, business, employment etc. so that he may not lead a life of hardship.

#### (369)

2045. When a person is in need of owning a house, performance of Hajj will be obligatory on him if he also possesses money for the house.

2046. If a wife can go to Makkah but does not have any means of support on her return, and if her husband is also poor, and cannot provide her subsistence, subjecting her to hard life, Hajj will not be obligatory on her.

2047. If a person does not possess necessary provision for the journey, nor any means of transport, and another person asks him to go for Hajj undertaking to meet his expenses as well as of his family during his Hajj, and he (i.e. the person who is asked to go for Hajj) is satisfied with what the other man offers, Hajj becomes obligatory on him.

2048. \* If a person is offered the expenses of his return journey to Makkah, as well as the expenses of his family during the period of Hajj, Hajj becomes obligatory on him, even if he is indebted, and does not possess means of support with which to lead his life after his return. But if the days of Hajj and the days of his work coincide, meaning that if he abandons his work and goes for Hajj, he will not be able to pay his debts in time, nor support himself for the rest of the year, Hajj will not be Wajib on him.

2049. \* If a person is given expenses of going to and returning from Makkah, and the expenses of his family during that period, and is asked to go to Hajj without mentioning that the help given is his property, performance of Hajj becomes obligatory on him, if he is satisfied that it will not be taken back from him.

2050. If a person is given an amount to cover expenses just sufficient for Hajj, with a condition that on his way to Makkah he will serve the person who gave the expenses, Hajj does not become obligatory on him.

2051. If a person is given monetary help to enable him to perform obligatory Hajj, and he does perform Hajj, another Hajj will not become obligatory on him if he himself becomes wealthy.

2052. If a person goes, for example, to Jeddah in connection with trade, and

(370)

acquires sufficient money to go to Makkah, he should perform Hajj. And if he

performs Hajj, performance of another Hajj will not be obligatory on him, if he later acquires enough wealth to enable to go to Makkah from his hometown.

2053. If a person is hired to perform Hajj on behalf of another person, but he cannot go for Hajj himself, and wishes to send someone else, he should seek permission from the person who hired him.

2054. \* If a person could afford to perform Hajj but did not perform it, and then became poor, he should perform Hajj facing all odds. And if he is not at all able to go for Hajj, and if another person hires him for Hajj, he should go to Makkah and perform Hajj on behalf of the person who has hired him. He should then remain in Makkah for a year if possible, and perform his own Hajj. But, if it is possible that he is hired and given his wages in cash, and the person who hires him agrees that he may perform Hajj on his behalf next year, he should perform his own Hajj in the first year, and that on behalf of the person who has hired him, in the second year, if he feels that he might not be able to perform his own Hajj in the following year.

2055. \* If a person goes to Makkah in the year in which he can afford to perform Hajj, but cannot reach Arafat and Mash'arul Haram at the prescribed time, and cannot afford to go for Hajj during the succeeding years, Hajj is not obligatory on him. But, if he could afford to go for Hajj in the earlier years, and did not go, he should perform Hajj in spite of all difficulties.

2056. \* If a person did not perform Hajj in the year in which he could afford to go for Hajj, and cannot perform Hajj now owing to old age, or ailment, or weakness, and does not hope that in the future, he will be able to perform Hajj in person, he should send someone else to perform Hajj on his behalf. In fact, even if he does not lose hope, the obligatory precaution is that he should hire a person. And when he becomes capable afterwards, he should perform Hajj himself also. And the same applies if a person becoming capable of going to Hajj for the first time, is prevented to perform Hajj because of old age, ailment or weakness, and loses hope of gaining strength. In all these cases, however, he should, as a recommended precaution, hire a male person, and the one who is going to Hajj for the first time.

(371)

2057. \* A person who has been hired by another person to perform Hajj should perform Tawafun Nisa also on his behalf, failing which his own wife (i.e. the wife of the hired person) becomes haraam for him.

2058. If a person does not perform Tawafun Nisa correctly, or forgets to perform it, and if he remembers it after a few days and returns to perform it, his action is in order. And if his returning is difficult for him, he can depute another person to perform the Tawaf on his behalf.

(372)

# **Transactions**

# Rules Regarding Purchase and Sale

2059. \* It is recommended for a business man to learn the rules of daily transactions. In fact, if due to ignorance, he may necessary contradict the laws of Shariah, then it is obligatory upon him to learn. Imam Ja'far Sadiq (A.S) is reported to have said: "A person who wishes to engage in business, should learn its rules and laws, and if he makes any transaction without learning them, he may suffer because of entering into a void or doubtful transaction.

2060. \* If a person is not aware, because of ignorance about the relevant laws, whether the transaction made by him is valid or void, he cannot have any discretion over the property which he has acquired, unless he knows that the other party has no objection to it. In any case, the transaction remains void.

2061. If a person does not possess any wealth, and it is obligatory on him to maintain his dependents, like, his wife and children, he should start earning. Moreover, to earn is recommended for Mustahab acts like providing better means of livehood to one's family, and helping the poor persons.

# Mustahab Acts

- \* The following are Mustahab in connection with sale and purchase
- (i) One should not discriminate between various buyers while charging for the commodities, except in the case of poor people.
- (ii) One should not be adamant about the prices, unless one feels that one is being duped or cheated.
- (iii) One should give a little more of the thing one sells, and should take a little less of the thing which one buys.
- (iv) If the buyer regrets having pourchased something, and wishes to return it, the seller should accept it back.

(373)

Makrooh Transactions
2062. \* The following are Makrooh transactions;

- (i) To sell the land, except when one wishes to purchase another land with its proceeds.
- (ii) To be a bucher.
- (iii) To make a shround selling one's vocation.
- (iv) To enter into transaction with people of low character.
- (v) To make it one's vocation to buy or sell wheat and barley, or other similar commodities.
- (vii) To interfere in a deal being carried out by a Muslim, and make one's own offer.

## **Haraam Transactions**

2063, \* There are many Haraam deald and business, some are mentioned below;

- (i) To sell and purchase intoxicating beverages, non-hunting dogs, pigs, an undlaughtered careas (as a precaution)> Besides, if a permissible use of Najisul Ayn is possible, like, excrement and faeces being converted to manure of fertilisers, its transation is permitted, but as a precaution, such sale and purchase should be avoided.
- (ii) Sale and purchase of usurped property.

- (iii) As a precaution, it is haraam to sell and purchase those things which are not usually considered to be merchandise, like, the sale and purchase of wild beats, if it does not involve any substantial gain.
- (iv) Any transaction which involves interest.
- (v) Sale and purchase of those things which are usually utilised for haraam acts only, like, gambling tools.
- (vi) A transactions which involves fraud or adulteration, like, where one commodity is mixed with another, and it is not possible to detect the adulteration, nor does the seller inform the buyer about it, like, to sell ghee mixed with fat. This act is called cheating (ghish) or adulteration. The holy Prophet of Islam (s.a.w.a) said: "If a person makes a deceiful transaction with the Muslim, or puts them to a loss, or cheats them, he is not one of my followers. And when a person cheats his fellow Muslim (i.e. sells him an adulterated commodity), Allah deprives him of Blessings in his livelihood, close the means of his earning, and leaves him to himself."

# (374)

- 2064. \* There is no harm in selling *Pak* thing which has become najis, but can be made *Pak* by washing it. And if it cannot be made *Pak* with water, and its use does not require it to be *Pak*, like some oils, its sale is permissible. In fact, even if its use requires it to be *Pak*, if it has substantial halal benefit, its sale is permitted.
- 2065. \*If a person wants to sell a najis thing, he should inform the buyer about it, because by not telling hum, he might do something contrary to the rule of Shariah. For example, if he sells him najis water which the buyer may require for Wudhu or Ghusl, and to offer his obligatory prayers, or he sells him something which he uses as food or drink in all such cases, the seller should inform the buyer. Ofcourse, if the seller knows that it is no use informing the buyer who is careless, and does not care about Tahart or Najasat, then it is not necessary to inform.
- 2066. \* Although the purchase and sale of najis medicines for internal or external use is permissible, the buyer should be informed about it in situations explained in the foregoing rule no 2065.
- 2067. \* There is no objection to selling or buying the oils which are importanted from non-Islamic countries, if it is not known to be najis. And as for the fat which is obtained from a dead animal, if there is a probability that it belongs to an animal which has been slaughtered according to Islamic law, it will be deemed *Pak*, and its sale and purchase will be permissible, even if it is required from a non-Muslim or is imported from non-Islamic countries. But it is haraam to eat it, and it is necessary for the seller to inform the buyer about the situation, so that he does not commit anything contrary to his religious responsibility.
- 2068. \* If a fox, or any other such animal, is slaughtered according to the religious law, or dies a natural death, it is haraam to purchase or sell its hide, as a precaution.
- 2069. \* The purchase and sale of hide and skin which is important from the non-Islamic country, or is bought from non-Muslim, is permissible provided that one feels strongly that the animal was most probably slaughtered according to Islamic law. And, namaz with it will be in order.

- 2070. \* The fat obtained from a dead animal, and the hide obtained from a Muslim, when one knows that the Muslim has obtained it from a non-Muslim, without investigating whether or not the animal has been slaughtered according to Islamic law, is pak, and its sale and purchase permissible. But it is not permissible to eat it.
- 2071. \* Transaction of intoxicating drinks is haraam and void.
- 2072. Sale of usurped property is void, and the seller should return to the buyer the money taken from him.
- 2073. If a buyer is seriouse about a transaction, but his intention is not to pay the price of the commodity being purchased by him., this intention will not affect the validity of the transaction, though it is absolutely necessary that he should pay the money to the seller.
- 2074. If a person has purchased a commodity on credit, and wishes to pay its price later from his haraam earning or wealth, the transaction will be valid, but, he will have to pay the amount which he owes from halal property, in order to be absolved of his responsibility.
- 2075. \* Purchase and asle of instruments of entertainment like, guitar, lute and harmonium etc, is haraam, and as a precaution, the same rule applies to small musical instruments made as toys for the children. However, there is no harm in selling and purchasing instrument of common use, like radio and tape-recorder, provided that it is intended to use it for haraam purposes.
- 2076. If a thing which can be used for halal purpose is sold with the intention of putting it to haraam use- for example, if grapes are sold so that wine may be prepared with them, the transaction is haraam, and as a precaution the deal is void. However, if the seller does not sell it with that Niyyat, but only knows that the buyer will prepare wine with the grapes, the transaction will be in order.
- 2077. \* Making a human sculpture or that of an animal, is haraam, but

#### (376)

there is no harm in purchasing and selling it, though as a precaution, it should be avoided. However, painting human portraits or animals is permissible.

- 2078. \* It is haraam to purchase a thing which has been acquired by means of gambling, theft, or a void transaction, and if a person buys such a thing from a seller, he should return it to its original owner.
- 2079. \* If a person sells ghee mixed with fat and specifies it, for example, he says: "

  Iam selling 3 kilos of ghee" the transaction will be void if the quantity of fat is more, to the extend that it cannot ne called ghee. But if the quantity of fat is small, so that it can just be classified as ghee mixed with fat, the transaction will be valid. But the

buyer has a right of refusal, based on the deficiency in the quality, and can therefore cancel the deal and ask for the refund. And if ghee and fat are distinct from each other, ther deal convering and fat will be void, and the seller will have to refund the price of that fat, and keep the fat for himself. But in this case also, the buyer has a right of cancelling the transaction of pure ghee which is in it. Where the seller does not say thatt he is selling a particular thing, and just sells, say 3 kilos of ghee he possess, and if it turns out to be ghee mixed with fat, the buyer can return it, and ask for pure ghee.

2080. If a seller sells a commodity which is sold by weight or measurement, at a higher rate against the same commodity, like, if he sells 3 kilos of wheat for 5 kilos of wheat, it is usury usury and, therefore, haraam. In fact, if one of the two kinds of same commodity is faultless, and the other is deffer, and the seller asks for more than the quantity he gives, even then it usury and haraa. Hence, if a person gives unbroken copper or brass and takes more of broken copper and brass instead, or gives a good quantity of rice, and ask for more of inferitity of raw gold, it is usury and haraam.

2081. If the thing, which he asks for in addition, is different from the commodity which he sell, like, if he sells 3 kilos of wheat against 3 kilos of wheat and one dirham cash, even it is usury and haraam. In fact, if he does not take anything in excess, but imposes the condition that the buyer would render some service to him, it is also usury and haraam.

# (377)

2082. \* If the person who is giving less quantity of commodity, supplements it with some other thing, for example,, if he sells 3 kilos of wheat, there is no harm in it, provided that the intention is that the handkerchief is for the xcess he is receiving, and also that transaction is not on credit. And if both the parties supplement the commodity with something, like 3 kilos 3of wheat with a handkerchief is sold for 3 1/2 kilos and handkerchief, there is no objection to it, provided that the intention is that half of wheat with the handkerchief on one side, was given for the a handkerchief on the other.

2083. \* If a person sells something by measuring in mater or yard, like cloth, or something which is sold by counting like eggsand walnuts, and asks for more intead, there is no objection, except when the commodity exchanged are of the same kind and the transaction is on credit, then it is not permissible. For example, if he gives ten eggs on a condition that he should receive eleven eggs after a month, it is a void and haraam transaction. In matters of the currency notes, a person can sell one type of it for another, like *toman* against *dollar* or credit, and on condition to receive more. But if he sells *toman* for *toman*, expecting more, then that transaction should not be on credit; otherwise it will be void and haraam. For example, if a person gives 100 *toman* cash, on a condition that after six months he should be given 110 *toman*, that is void and haraam.

2084. \* If a commodity is sold in most of the cities by weight or measurement, and in some cities by counting, there is no objection if that commodity is sold by counting. Similarly, if the cities are different, and if it cannot be said that the majority of the cities sell the commodity by weight or measurement or by counting, every city will be

governed by custom prevaling in it.

2085. \* In commodities which are sold by weight or measurement, if a person sells a commodity in exchange of something which does not belong to the same category, and if the deal is not on credit, he can take more. But if it is on credit, it is not permissible. Hence, if he sells one kilo of rice for two kilos of wheat on a month's credit, that transaction is void.

## (378)

2086. \* If a ripe fruit is exchanged for the raw fruit of the same type, one cannot take more. And Fuqaha have commonly held that if a commodity taken in exchange is from the same origin, one should not take more. For example, if someone sells one kilo of ghee made from cow milk for one and half kilos of cheese made from cow milk, it will be usury and therefore haraam. But this generalisation is a matter of Ishkal.

2087. \* From the point of usury, wheat and barley are commodities of one and the same category. Hence, if a person gives 3 kilos of wheat and takes in exchang thereof, 30 kilos of barley, on the condition that he would give in exchange 30 kilos of wheat at the time of its harvest, it is haraam, because he has taken barlry on the spot and will give wheat some time later, and this amounts to taking something in excess, and thereof haraam.

2088. \* Father and son, husband and wife can take interest from each other. Similarly, a Muslim can take interest from a non-Muslim who is not under protection of Islam. But a transaction involving interest is completed, and the deal is closed, if payment of interest is permissible in the religion of that non-Muslim, a Muslim can receive interest from him.

## Conditions of a Seller and a Buyer

2089. \* There are six conditions for the seller and buyer:

- (i) They should be baligh.
- (ii) They should be sane.
- (iii) They should not be impudent, that is, they should not be squandering their wealth.
- (iv) They should have a serious and genuine intention to sell and purchase property a commodity. Hence, if a person says jocking, that he has sold his property, that transaction is void.
- (v) They have not been forced to sell and buy.
- (vi) They should be the rightful owners of the commodity which they wish to sell, or give in exchange. Rules relating to these will be explained in the following.

## (379)

2090. \* To conduct business with a child who is not baligh, and who makes a deal indenpendently, is void, except in things of smallvalue, in which transactions are normally conducted with the children who are can discern. But if a discerning child is accompanied by his guardian, and he pronounces the confirmation of the deal, then the transaction is valid in every situation. In fact, if the commodity or money is the

property of another person, and that child sells that commodity or purchase something with that money, as an agent of the owner, the transactionis in order, even if the discerning child may possessing that property or money, on his own. And similarly, if the child is medium of payment to the seller, and carrying the commodity to the seller, the transaction is volid, even if the child may may not be discerning (i.e one who can distinguish between good and bad) because in reality, two adult person have entered into the contract.

2091. \* If a person buys something from a child who is not baligh, or sells something to him, in a situation when the transaction is not valid, he should give the commodity or money back to his guardian, if it was the child's own property, or to its owner, if it was the property of someone else, or should obtaine the owner's agreement. But if he does not know its owner, and has also no means to identify him, he should give the thing taken from the child to a poor on behalf of its owner as *Radde Mazalim*, and in so doing he should, as an obligatory precaution, seek the Mujtahid's permission.

2092. \* Ifa person concludes a transaction with a discerning child (i.e. one who can distinguish between good and evil), in a situation when it is not valid to conclude a transaction with him, and the commodity or money which he gives to the child is lost, he can claim it from the child after he attains the age of *bulugh*, or from his guardian. But if the child is not discerning, he will have no right to claim anything from him.

2093. \*If a buyer or seller is forced to conclude a transaction and he concludes after the transaction is confuded (i.e. if he says *I agree*) the transaction is valid. However, the recommended precaution is that the formula of the transaction should be repeated.

(380)

2094. If a person sells the property of another person without his consent, and if the owner of the property is not agreeable to the sale, and does not grant permission, the transaction is void.

2095. The father or parternal granfather of the child and the executor of the father and the executor of the parternal guardiantfather of the child, can sell the property of the child, and if the circumstances demand, and Adil Mujtahid can also sell the property of an insane person, or an orphan, or one who has disappeared.

2096. If a person usurped some property, and sells it after the sell, the owner of the property allows the transaction, the transaction is valid, and the thing which the usuper sold to the buyer and the profits accrued to it, from the time of transaction, belongs to the buyer. Similarly, the thing given by the buyer, and the profits accrued to it from the time of the transaction belong to the person whose property was usurped.

2097. If a person usurps some property, and sells it with the intention that the sele proceeds should belong to him, and if the owner of the property allows the transaction, the transaction is valid, but the sale proceeds will belong to the owner, and not to the usurper.

Conditions Regarding Commodity and What is Obtained in Exchange

- 2098. \* The commodity which is sold, and the thing which is received in exchange, should fulfil five conditions:
- (i) Its quantity should be known by means of weight or measure or counting etc.
- (ii) It should be transferable, otherwise the deal will be void, except when a transferable object is supplemented to it. But if the buyer can hinself manage to find the thing he has bought, even if the seller is unable to hand it over, the deal will be valid. For example, if a person sells horse whin has run away, and the buyer can find it, the transaction will be valid, and there will be no need to supplement it with any transferable object.
- (iii) Those details of the commodity, and the thing accepted in exchange, which influence the mids of the people in deciding about the transaction, must be clearly described.

#### (381)

- (iv) The ownership should be unconditional, in a manner that, once it is out of his ownership, he foresakes all his rights over it.
- (v) The seller should sell the commodity itself and not its profit. Hence, if he sells one year's profit of a house, it will not be in order. But, if a buyer gives profit of his property in exchange, like, if he buys a carpet from someone and in lieu thereof gives him the profit of his house for one year, there is no harm in it. Details of these will come later.
- 2099. If a commodity is sold in a city by weight or measurement, one should purchase that commodity in that city by weight or measure. But if the same commodity is sold is sold in another city at sight, one can purchase it in that city at sight.
- 2100. A commodity which is normally sold by weighing, can also be sold by measure. For example, if a person wants to sell ten kilos of wheat, he should fill a measure which takes one kilo of wheat, and give ten such measures to buyer.
- 2101. \* If the transaction has become void because of the absence of any of the aforesaid conditions, except the fourth but the buyer and the seller agree to have the right of discretion over their exchanged commodities, there is no objection if they do so.
- 2102. \* The transaction of a Waqf property is void, However, if it is so much impaired, or is on the verge of being impaired, that it can not be possible used for the purpose for which it was dedicated, like, if the mat of a mosque is so torn, that it is not possible to offer prayers on it, it can be sold by trustee or someone in his position. And if possible, as a precaution, its sale proceeds should be spent in the same mosque, for a purpose akin to the aim of the person who oringinally waqfed it.
- 2103. \* When serious difference arise between the persons of whom waqf is made, to the extend that it may be feared that if the qaqfed property is not sold, property or life of some person is endangered, some Fuqaha have ruled that the property may be sold off, and the sale proceeds be spent for a purpose akin to the object of the person who originally made the waqf. But.

this rule is not devoid of Ishkal. But if the person who made waqf made a condition that it be sold when addvisable, then there will be no objection to it being sold off.

2104. There is no harm in buying and selling a property which has been leased out to another person. However, the leaseholder will be entitled to know utilise the property during the period of lease. And if the buyer does not know that the property has been leased out, or if he purchases it under the impression that the period of lease is short, he can cancel the transaction when he comes to know of the true situation.

#### Formula of Purchase and Sale

2105. It is not necessary that the formula of purchase and sale be pronounced in Arabic. For example, if the seller says in any language: I have sold this property in exchange of this money" and the buyer says: I accept it" the transaction is in order. However, it is necessary that the buyer and the seller should have Niyyat of Insha'-which means that by uttering the above mentioned words, they are genuinely intent upon buying and selling.

2106. If the formula is not uttered at the time of transaction, but the seller hands over to the buyer that which he owns, in exchange of the property which he takes from the buyer; the transaction is in order, and both of them become the owners.

# Purchase and Sale of Fruits

2107. \* It is in order to sell the fruits before plucking them, when the flowers have fallen, and when the seeds have been formed, provided that, it is also known that it saved from harm or decay, and uts quantity can be fairly estimated. In fact, when it is still not known whether the formed seeds have passed the stage of any harm or decay, if the fruit sold is two years old or more, or it is hust the quantity which has presently grown, and it has a substantial value, the sale transaction will be valid. Similarly, if other produce grown from earth or anything else is sold together with the fruits, the transaction will be valid. But, as an obligatory precaution, this supplement must be such that if the seeds fail to develop into fully grown fruits, the capital invested by the buyer is not lost.

(383)

2108. \* It is also permissible to sell the fruits growing on the tree, which have not yet developed the seed, and whose flowers have not yet fallen. But it must be sold along with something which grows from the earth (like vegetables) so that, as explained in the foregoing rule, the buyer sustains no loss. Or the fruits must be more than one year old.

2109. \* There is no harm in selling the dates which have become yellow or red while they are still on the tree, but the debts of the same tree or any other should not be exchanged for them. But, if a person owns a date tree in the house or garden of another person, and if the quantity of the dates of the house or garden of another person, and if the quantity of the detes of that tree is estimated, and the owner of the tree sells them to the owner of the house or the garden, and dates are exchanged in lieu of them, there is no harm in it.

- 2110. \* There is no harm in selling cucumber, brinjals, vegetables etc. which are picked several times during a year, provided that, they have grown and are visible and provided that, it is agreed as to how many times during the year the buyer would pick them. But if they have not grown nor can they be seen, their sale is matter of Ishkal.
- 2111. \* If after the ears of wheat have devoloped seeds, they are sold for the wheat obtained from the same harvest, or from other ears, the transaction will not be valid.

#### Cash and Credit

- 2112. \* If a commodity is sold for cash, the buyer and seller can, after concluding the transaction, demand the commodity and money from each other and take possession of irt. The possession of immovable things, like, house, land, etc. and the moveable things, like, carpets, dress etc. means that the original owner renounces all his right over them, and hands it over to the opposite party with full right of discretion over it. In practice, the mode of delivery may vary according to the situation.
- 2113. When something is sold on credit, the period should be fixed clearly. If, a commodity is sold with a condition that the seller would receive the

(384)

price at the time of harvest, the transaction is void, because the period of credit has not been specified clearly.

- 2114. \* If a commodity is sold on credit, the seller cannot demand what he has to receive from the buyer before stipulated period is over. However, if the buyer dies, and has some property of his own, the seller can claim the amount due ti him from the heirs of the buyer, before the stipulated period is over.
- 2115. If a person sells a commodity oncredit, he can demand the debt from the buyer after expiry of the stipulated period. However, of the buyer cannot pay it, he should give him extention of time, or rescind the transaction, and take back the commodity.
- 2116. If a person gives a quantity of some commodity on credit to a person who does not know its price, and the seller does not tell him its price, the transaction is void. However, if he gives it on credit to a person who knows its cash price, and charges a higher price for examople, if he tells him "I shall charge ten cents per doller more on the commodity, which I am giving to you on credit, as a compared to what I charge against cash" and the buyer accepts this condition, there is no harm in it.
- 2117. If a person sells sells a commodity on credit, and stipulates a period for receiving its price, and for example, after the passage of half of the stipulated period, he reduces his claim and takes the balance in cash, there is no harm in it.

## Conditions for Contract by Advance Payment

2118. \* Purchase by advance payment means that a buyer pays the price of a commodity, and takes it possition later. Hence, the transaction will be in order, if, for example, the buyer says: "I am paying this amount so that I may take possession of such and such commodity after six months", and the seller says, I agree", or the seller accepts the money and says I have sold such and such thing and will deliver it after

#### (385)

and silver, and takes gold or silver coins exchange for them, the transaction is void. But if he sells a commodity or money which is not of gold and silver, and takes another commodity, or gold or silver money in exchange, the transaction is in order if it conforms with the seventh condition of the rules which follows. And the recommended precaution is that one should take money and not other commodity in exchange for the commodity sold.

- 2120. \* There are seven conditions of advance payment contract:
- (i) The characteristic, due to which the price of a commodity may vary, should be specified. However, it is not necessary to be very precise, it will be sufficient if it can be said that its particulars are known.
- (ii) Before the buyer and the seller separate from each other, the buyer should hand over full amount to the seller, or if the seller is indebted by way of cash to the buyer for an equivalent amount, the buyer can adjust it against the price of the commodity, if the seller agrees to it. And if the buyer pays certainpercentage of the price of the price of that commodity to the seller, the transaction will no doubt be valid equal to that percentage, but the seller can recind the transaction.
- (iii) The time-limit should be stipulated exactly. If the seller says that he would deliver the commodity when the crop is harvested, the transaction is void, because, in this case, the period has not been specified exactly.
- (v) The weight or measure of the commodity should be specified. And there is harm in selling through advance payment contract, a commodity which is usually bought and sold by sight. However, for such a deal, one must be careful that the difference in the quality of individual items of the commodity must be negligible small, like in the cases of walnuts and eggs.
- (vii) If the commodity sold belongs to the category which is sold by way of weight and measure, then it must not be exchanged for the same com-

#### (386)

modity. In fact, as an obligatory precaution, it must not be exchanged for any other commodity which is sold is the one of which is sold by weight and measure. And if the commodity sold is the one which is sold by counting, then as a precaution, it is not permissible to exchange it for the same commodity in increased number.

#### Laws Regarding Advance Payment Contract

2121. \* If a person purchases a commodity by way of advance payment, he is not entitled, till the expiry of the stipulated period of delivery, to sell it to anyone except the seller, but there is no harm in selling it to any person after the expiry of the stipulated period, even if he may not have taken possession of it yet. However, it is not permissible to sell cereals like wheat and barley, and other commodities which are sold by weighing or measuring other than fruits, unless they are in possession, except that the buyer wishes to sell them at cost or lower price.

- 2122. \* In advance payment purchase transaction, when the seller delivers at the stipulated time the commodity which he had sold, the buyer should accept it. Also, if the seller gives something better in quality than the one agreed upon, and if it is reckoned to belong to the same type, the buyer should accept it.
- 2123. If the commodity which the seller delivers is of inferior quality to that which was agreed upon, the buyer can reject it.
- 2124. If the seller delivers a commodity different from the one he has sold to the buyer, and the buyer agrees to accept it, there will be no objection to it.
- 2125. \* If a commodity which was sold by advance payment becomes scarce at the time when it should be delivered, and the seller cannot supply it, the buyer may wait till the seller procures it, or even cancel the transaction, and take the refund, but as a precaution, he cannot sell it back to the seller at a profit.
- 2126. \* If a person sells a commodity promising to deliver it after some time, and also agrees to take deferred payment for it, the transaction is void.

(387)

# Sale of Gold and Silver Against Gold and Silver

- 2127. \* If gold is sold against gold, and siver is sold against silver, whether it is in the form of coins or otherwise, if the weight of one of them is more than that of the other, the transaction is haraam and void.
- 2128. \* If gold is sold against silver, or silver is sold against gold, the transaction is valid, and it is necessary that their weight be equal, burt if it is sold on credit or stipulated time, the transaction will be void.
- 2129. \* If gold or silver is sold against gold or silver, it is necessary for the seller and the buyer that before they separated from each other, they should deliver the commodity, and its exchange to each other. And if even a part of the thing about which agreement has been made, is not delivered to the person concerned, the transaction becomes void.
- 2130. If either the seller or the buyer delivers the stock in full as agreed, but the other person delivers only a part of his stock, and they separate from each other, the transaction with regard to the part exchanged will be valid, but the person who has not received the entire stock can cancel the transaction.
- 2131. \* If silver dust from a mine is sold against pure silver, and gold dust from a mine is sold against pure gold, the transaction is void, unless one is sure that the quality of silver dust is equal to the quantity of pure silver. However, there is no harm is selling silver dust against gold, or gold dust against silver, as mentioned earlier.

## Circumstances in Which One Has to cancel a Transaction

2132. \* The right to cancel a transaction is called *Khiyar*. The seller and the buyer can cancel a transaction in the following eleven cases:

- (i) If the parties to the transaction have not parted from each other, though they may have to left the place of agreement. This is called *khiyarul majlis*
- . (ii) If the buyer or the seller has bean cheated in a sale transaction, or in any other sort of deal, either of the parties has been deceived, they have a right to call off the deal, This is called *Khiyar of Ghabn*. This *Khiyar* stems from the fact that each side in any deal wishes to ensure thathe does

#### (388)

has receive less than what he has given, and he has been cheated, he should have the right to back out. But if one has in mind if he is given less than what he has delivered, or is paid less than what he deserved, he will ask for the difference, he should first demand the difference before cancelling the deal.

- (iii) If while entering into a transaction, it is agreed that up to a stipulated time, one or both the parties will be entitled to cancel the transaction. This is called *Khiyarush Shart*. (iv) If one of the parties presents his commodity as better than it actually is, and thereby attracks the buyer, or makes him more enthusianstic about it,. This is called *Khiyar tadlis*.
- (vi) If one of the parties to the trnsaction stipulates that the other would perform a certain job, and that condition is not fulfilled. Or if it is stipulated that the commodity will be of particular quality, and the commodity supplied may be lacking in that quality. In these cases, the party which laid the condition can cancel the transactio. This is called *Khiyar takhalufish shart*.
- (vi) If the commodity supplied is defective. This is called Khiyarul 'aib.
- (vii) If it transpires that a quality of the commodity under transaction is the property of the third person. In that case, if the owner of that part is not willing to sell it, the buyer can cancel the transaction, or can claim back from the seller the replacement of that part, if he has alrady paid for it. This is called *Khiyarush Shirkat*.
- (viii) If the owner describes certain qualities of his commodity which the buyer has bot seen, and the the buyer can realises that the commodity is not asthe described, the buyer can recind the deal. Similarly, if the buyer may have seen the commodity sometimes back, and the purchases it thinking that the qualities it had then will be still existing, and if he finds that those qualities have disappeared, he has a right to cancel the deal.
- (ix) If the buyer does not pay for the commodity he has bought for three days, and the seller has no yet handed over to him the commodity, the seller can cancel the transaction. But this is in circumstances when the seller had agreed to allow him time for deferred payment, without fixing the period. And if the seller had not at all agreed on defferred payment, he can cancel the transaction at once, without any delay. And if he had allowed him more than three days' credit, then the seller can-

#### (389)

not rescind the deal before the termination of three days. If the commodity is perishable, like fruits, which would perish or decay if left for one day, and the buyer without any prior condition, deos not pay till nightfall, the seller can cancel the transaction. This is called *Khiyarut ta'khir*.

(x) A person who buys an animal, can cancel the transaction withing three days. And if a person sold his commodity in exchage for an animal, he can cancel the transaction

within three days. This is called Khirul hayawan.

- (xi) If the seller is unable to deliver possession of the thing sold by him, like, if the house sold by him runs away and disappears, he can cancel the transaction. This is called *Khiyarut ta'azzurit taslim*.
- 2133. \* If a buyer doos not know the price of the commodity, or was unconcerned about it at the time of purchase, and buys the thing for higher than the usual price, he can cancel the transaction if the difference of the price is substantial, and if the difference is established at the time of abrogation. Ortherwise, the buyer cannot cancel the deal. Similarly, if the seller doos not know the price of the commodity, or was headless about it at the time of selling, and sells the thing at a cheaper price, he can cancel the deal if the difference is substantial and if the other conditions mentioned above obtain.
- 2134. \* In a trasanction of " Conditional sale", for example, a house worth \$2000 is sold or \$1000, and it is agreed that if the seller returns the money within a stipulated period, he can cancel the transaction, the transaction is in order, provided that the buyer and the seller had genuine intention of purchase and sale.
- 2135. \* In a transaction of "Conditional Sale", if the seller is sure that even if he did not return the money within the stipulated time, the buyer will return the property to him, the transaction is in order. However, if he does not return the money within the stipulated time, he is not entitled to demand the return of the property from the buyer. And if the buyer dies, he (the seller) cannot demand the return of the property from his heirs.
- 2136. If a person mixes inferior tea with superior tea, and sells it as a superior tea, the buyer can cancel the transaction.

## (390)

- 2137. \* If the buyer finds out that the thing purchase by him is defective, like, if he purchase an animal and finds that ( after purchasing it) it is blind of an ey, and this defect existed before the transaction was made, but he was not aware of it, he can cancel the ttransaction and return the animal to the seller. And if it is not possible to return it, for example, if some change has taken place in it, or it has been used in such a manner that it cannot be returned, the difference between the value of the sound property should be assessed, and the buyer should get refund in that portion of the amount paid by him to the seller. For example, he has purchased something for \$4 and finds out that it is defective. Now the price of the thing in perfect, faultless state is \$8 and that of deficient is \$6, the difference between these two prices will be assessed at 25%. The buyer will be paid 25% of what he actually paid, and that will be one dollar.
- 2138. \* If a seller comes to know that what he receive in exchange for his property is defective, and that defective was present in it before the transaction, but he was not aware of it, he can cancel the transaction, and can return it to its owner. And if he cannot return it due to change or disposal having taken place, he can obtain the difference between the faultless and the defective thing, according to the above mentioned rule.

- 2139. \* If adefect takes place in the property after concluding the transaction, but before delivering it, the buyer can cancel the transaction. Similarly, if some defect is found in what is taken in exchange for the property, after concluding the transaction but before delivering it, the seller can cancel the transactio. But if both sides wish to settle by taking the difference between the prices, it is permissible, if returning of the article involved is not possible.
- 2140. \* If a person comes to know about the defect concluding the transaction, it is necessary for him to cancel the transaction at once; and if he delays for unusually long time, he cannot cancel the transaction. Of course various circumstances must be taken into consideration for the delay.
- 2141. If a person comes to know about the defect in a commodity after purchasing it, he can cancel the transaction evenm if the seller is not present. And the same order applies to all transaction involving the optionss.

# (391)

- 2142. In the following four cases the buyer cannoty cancel the transactionbecause of defect in the property purchased by him, nor can be claim the difference between the the prices.
- (i) If at the time of p[urchasing the property, he is aware of the defect in it.
- (ii) If he does not object to the defect in the property.
- (iii) If at the time of concluding the contract, he says; "Even if the property has a defect I will neither return it nor claim the difference between the prices".
- (iv) If at the time of concluding the contract, the seller says: "I sell this property with whatever defect it may have". But, he specifies a defect and says: "I am selling this property with this defect"and it transpires later that it has some other defect as well, which he did not mention, the buyer can return the property due to that defact, and if he cannot return it, he can take the difference between the prices.
- 2143. If a buyer knows that there is a defect in property, and after taking possession of it another defect appears in it, he cannot cancel the transaction, but he can take the difference between the prices of the defective and the faultless property. But, if he purchases a defective animal, and before the expiry of the period of *Khiyar* (i.e. option to cancel a transaction) which is three days, another defect appears in the animal, the buyer can return it, even if he may have taken delivery of it. And if only the buyer was given the option to cancel the deal within a fixed period, and another defect appears in the animal during that period, the buyer can cancel the transaction, even if he may have taken delivery of the animal.
- 2144. If a person owns some property which he himself has not seen, but another person has described its particular to him. and he mentioned the same particulars to the buyer and sells the property to him. Later on, he learns after selling that property was better than what he knew about it, he can cancel the transaction.

## Miscellaneous Rules

2145. If a seller informs the buyer about his cost price of a commodity, he should tell him about all factors which would affect the rise or fall in the price of the commodity,

even if he may sell it at the same price (i.e. at the cost price) or at price less than that; for rxample, he should tell the buyer

(392)

whether he has purchased the property against cash payment or no credit. And if he does not give particulars of the property, and the buyer knows about them later, he can cancel the transaction.

- 2146. If a person gives a commodity to another person, and fixes its price and says "
  Sell this commodity at this price, and the more you sell, you will be paid your
  commission." If he sells the commodity for higher price, the excess of the money
  realised will be that of the owner, and he will be entitled only to the commission from
  the owner. But if the arrangement is by way of granting a reward, when the owner
  says: "If you sell this commodity at a price higher than that, the excess of of proceeds
  will be your property" there is no harm in it.
- 2147. \* If a butcher sells the meat of a female animal saying that it is the meat of a male animal, he commits a sin. Hence, if he falsely specifies the meat saying: I am selling this meat of a male animal" the buyer can cancel the transaction. And in case, he does not specify it, the butcher must supply the meat of a male animal, if the buyer is not willing to accept the meat which has been given to him.
- 2148. If a buyer tells the draper that he wants a cloth of fast colour, and the drapper sells him a cloth whose colour fades, the buyer can cancel the transaction.
- 2149. Swearing in the matter of transaction is Makrooh, if it is true, and haraam, if it is false.

## Laws of Partnership

- 2150. \*If two persons make an agreement that they would trade with the goods jointly owned by them, and would divide the profit between themselves, and if they pronounce a formula declaring partnership, in Arabic or in any other language, or express their intention of becoming each other's partner by conduct, the partnership will be valid.
- 2151. \* If some person enter into a partnership to share the wages from their labour, like, if a few barbers or laboureres agree mutuallythat they would divide between themselves whatever wages they earn, that partner-

(393)

ship is not in order. But if they enter into a mutual compromise that, say, half of what one earns will be given to the other, for a fixed period, in exchange of half of what the other earns, this transaction will be valid, and thus each will be a partner in the wages of the other.

2152. If two persons enter into a partnership, on the terms that each of them would purchase the commodity on his own responsibility, and each would be responsible for the payment of its price, but would share the profit which they earn from that

commodity, that partnership is not valid. However, if each of them makes the other his agent, authorising that whatever one purchases on credit, the other will be a partner in it, which means sidered partners in that commodity.

- 2153. \* The persons who become partners under the rules of partnership, must be adult and sane, and should have intention and free volition for becoming partners. They should also be able to exercise discretion over their properties. Hence, if a feebel-minded person who spends his wealth impudently, enters into partnership, it is not in order, because such a person has no right of disposal over his property.
- 2154. \* Ifa condition is laid down in an agreement of partnership, that the partner who manages, or doos more work than the other partner, or more important work than the other, will get the lager share of the profit, it is necessary that he should be given his share as agreed upon. Similarly if it is agreed that the person who does not manage, or does not do more work, or does not do more important work, will get share of the profit, that condition is also valid and it must be fulfilled.
- 2155. \* If it is agreed that the entire profit will be appropriated by one person, or the entire loss will be borne by one of them, that sort of partnership is matter of Ishkal.
- 2156. If it is not agreed that one of the partners will receive more profit, and if the investment of each of them is equal, they must share profit and loss equally. And if their investment is not equal, they should divide the profit

# (394)

and loss in proportion to their capital. For example, if two persons become partners, and the capital of one of them is double the capital of the other, his share in the profit and loss will also be double of the other, irrespective of whether both of them do equal work, or one of them does less work, or does not work at all.

- 2157. \* If it is laid down in the agreement of partnership, that both the partners will buy and sell together, or each of them will conclude transaction individually, or only one of them will be conclude the transaction, they should act as agreed upon.
- 2159. \* The partner who has been given the right of discreation over the capital, should act according to the agreement of partnership. For example, if it is agreed that he will purchase on credit, or will sell against cash payment, or will purchase the property from a particular place, he should act according to the agreement. However, if no such agreement is made with him, he should conclude transactions in the usual manner, and carry on in such a way that no loss is suffered in the partnership. He should not carry any property belonging to the partnership, with him while he is travelling, if that is unusual.
- 2160. \* If a partner who transacts business with the capital of the partnership, sells and purchases things contrary to the agreement made with him, or concludes transaction in a manner which is not normal, because of the absence of the any agreement, the transaction man=de by him in both the cases will be correct and valid; but if such a transaction results in a loss, or a part of wealth is squandered, then the partner who has acted again the agreement, or the usual norm, will be resonsible for

the loss.

2161. If a partner who trades with the capital of the partnership, does not go beyond the bounds of his authority, nor is he negligent in looking after the caspital, yet unexpectedly the entire capital or a part of it perishes, he is not responsible.

# (395)

- 2162. \* If a partner who trades with the capital of the partnership, declares that the capital has perished, and if other partners trust him, they should accept his words, and iff they do not trust him, they can complain againt him before the Mujtahid, who will decide the case according to Islamic laws.
- 2163. If all the partners withdraw the permission, given by them to one another, for the right of descreation over their respective shares held in partnership, none of them will be allowedthe right of discretion over them. And if one of them withdrawsthe permission accorded by him, the other partners do not have the right of decretion; but one who has withdraw his permission can excise his right of decrationover the property of the partnership.
- 2164. \* If one of the partners demand that the capital invested in the partnership should be divided, others should accept his demend even if the period fixed for the partnership may not have expired yet, except when the division of the capital entails considerable loss to the partners.
- 2165. If one of the partners dies, or becomes insane, or unconscious, other partners cannot continue to exercise right of descreation over investment held in the partnership. And the same rule applies when one of them becomes feeble-minded that is, spends his property without any consideration.
- 2166. \* If a partner purchases a thing on credit for himself, its profit and loss belong to him. However, if he purchase it for partnership, and if the agreement allows credit dealing, its profit and loss belongs to both of them.
- 2167. \* If the partners conclude a transaction with a joint capital investment, and it transapires later that the partnership was invalid, if the validity of the transaction was not dependent on mutual consent, meaning that, if they had known that the partnership was not valid, they would have still been agreeable to having the right of descretion over the property or stock or each of other, the transaction will be considered valid, and whatever is gained or lost from the transaction will be shared by them. But if the partners would not have been disposed agree to exercise discretion over each others' stock or

## (396)

property had they known that the partnership was not valid, yet they approve the particular transaction, it will be valid - and if they do not, it will be invalid. And in either case, if any partner has worked for the partnership without the previouse intention to work gratis, he can collect the wages for his services at the usual rate, cosidering the percentage of other partners. But if the usual wages is more than his

share of divident, after having agreed to the validity of the transaction, he should take the dividend only.

# **Orders Regarding Compromise**

- 2168. \* Compromise means that a person agrees to give to another person hos won property or a part of the profit gained from it, or waives or forgoes a debt, or some right, and that other person also gives him in return, some property or profit from it, or waives his debt or right in consideration of it, and even if a person gives another person his property or profit from it, or waives his debt or right without claiming nay consideration, the compromise will be in order.
- 2169. \* It is necessary that the person who gives his property to another person by way of compromise, should be adult and sane, and should have the intention of making compromise, and none should have compelled him to make the compromise, and he should not also be feeble-minded from whom jis own wealth is made inaccessible, or a bankrupt who has no right to dispose of his property.
- 2170. It is not necessary that a formula of compromise be recited in Arabic. Rather, it is sufficient to convey the intention by uttering any words.
- 2171. \* If a person gives his sheep to a shephered so that, for example, he may look after them for one year, and use their milk and gives him a quantity of ghee, and in this manner compromise with the shephered for his labour, and quantity of ghee against the milk of the sheep, the transaction is valid. Rather, if he gives the sheep to the shephered for one year on lease, so that he may utilise their milk and give him a quantity of ghee, not necessarily churned from the milk of the leased sheep, this transaction is also in order.

#### (397)

- 2172. \* If a person wants to amke a compromise with another person in respect of the debt which he owes, or in respect of his right, the compromise will be valid only if the opposite person agrees to it. But, if he wants to forgo the debt or right owed to him, the acceptance by the opposite person is not necessary.
- 2173. \* If a debtor knows the amount he owes, but the creditor does not know and makes compromise with the debtor for an amount less than what is owed tohim, like, if the creditor has to receive \$50 but he unknowingly makes a compromise for \$10, the balance of \$40 is not halal for the debtor, except that he himself tells the creditor what he actually owes him, and seeks his agreement. Alternatively, the debtor should be sure that even still sttled for that lesser amount.
- 2174. \* If two persons owe each other some property, ready or on credit, and they know that one of them is more in quantity or value then the other, they cannot sell their properties in exchange of each other because it will be a transaction involving usury, and similarly, it is haraam to conclude a compromise between them. In fact, if it is not known that one is more in quantity or value than the other, but there is a strong probability, as an obligatory precaution, no compromise should be made.
- 2175. \* If two persons are the creditors of one or two persons and they, as creditors,

wish to settle their debts between themselves, if as previously mentioned, no aspect of interest is involved in the transaction, there will be no objection. For example, if both of them are are owed 10 kilos of wheat, one of superior quality and the other inferior, and the debt has become due for payment, the compromise will be in order between the creditors.

2176. If a person lent something to another for a stipulated period, and now he, as a creditor, wishes to compromise on something lesser in value, with an intention to collect what he gets and forgo the balance, there is no harm in it. This rule applies when the debt consists of gold or silver or another commodity which is sold by weight or by measure. As for other things, however, it is permissible for the creditor to compromise with the debtor, or

(398)

with someone else for a lower amount, or to sell that debt, as will be explained in note no. 2297

2177. If two persons make a compromise in respect of something, thety can cancel the compromise with mutual consent. Similarly, if while concluding the agreement one or both of them is given the option to cancel the compromise, the person who possess that option can cancel the compromise.

2178. \* As long as the buyer and the seller do not leave the place where a transaction was conclude, they can cancel the transaction. Also, if a buyer purchases an animal, he has the right to cancel the transaction withing three days. And similarly, if the buyer does not pay within three daysfor the commodity purchased by him, and does not take delivering of the commodity, the seller can cancel the transaction as stated in rule no. 2132. However, one who makes a compromise in respect of some property, does not posses the right to cancel the compromise makes three cases. However, if the other party in the compromise makes unusually delay in delivering the property over which the compromise was reached, or if it has been stipulated that the property will be delivered immediately, and the opposite party does not act according to this condition, the compromise can be cancelled. And similarly, compromise can also be cancelled in other cases which have been mentioned in the connection with rules relating to purchase and sale, except in the case when one of the two parties in compromise has been defrauded, for which the law is not ascertained.

2179. A compromise can be cancelled if the thing received by means of compromise is defective. However, it is a matter of Ishakal, if the person concerned disires to take the difference of the price between the defective thing and the one without defect.

2180. If a person makes a compromise with another person with his property amd imposes the condition that after his death the other operson will, for example, waqf that property, and that person also accepts this condition, he should carry it out.

(399)

#### Rules Regarding Lease/ Rent

2181. \* The person who gives something on lease, as the person who takes it on lease,

should be adult and sane, and should be acting on their free will. It is also necessary that they should have the right of discretion over the property. Hence, a feebel-minded person who does not have the right of disposal or descretion over his property, his leasing out anything or taking on lease is not valid. The same applies to a bankrupt person, in the wealth over which he has no right of descretion. Of course, such a person can give himself for hire.

- 2182. A person can become the agent of another person and give give his property on lease, or take some property on lease, on his behalf.
- 2183. \* If the guardian of a minor gives his property on lease, or makes him the lessee of another person, there is no harm in it. And if some period asfter the child's Bulugh is also included in the period of lease, the child can cancel that included part of the lease after the child's Bulugh was in his interest. But if the inclusion was basedon some religious grounds, and excluding it would be against Shariah, and if the leasing was done with the permission of the Mujtahid, then the child cannot cancel the lease after becoming baligh.
- 2184. A minor child who has no guardian, cannot be hired without the permission of a Mujtahid. And if a person does not have access to a Mujtahid, he can hire the child after obtaining permission from a Mo'min who is 'Adil.
- 2185. \* It is necessary for the lessor and lessee to recite the formula in Arabic. In fact, if the owner says to a person: "I have leased out my property to you", and the the othet replies: "I accept it", the lease contract is in order. Also, if they do not utter any words, and the owner hands over his property to the lessee with the object of leasing it out, and lessee also takes it with the intention of taking it on lease, the lease contract by such conduct is in order.
- 2186. If a person wants to be hired for doing some work without reciting the formula, the hire contract will be in order, as soon as he starts doing that work.

(400)

- 2187. \* If a dumb person makes it known with signs that he has taken or given a property on lease, the lease contract is in order.
- 2188. \* If a person takes a house, shop or room on lease, and the owner of the property imposed the condition that only he (the lessee) can utilise it, the lessee cannot sublet it to any other person for his use, except that the new lease is such that its advantage devolves on the lessee himself, like, if a woman takes a house or a room on lease, and later marries, and gives the room or house on lease for her own residence to her her husband. And if the owner of the property does not impose any shuch condition, the lessee can lease it out to another person, but, as a precaution, he should seek the permission of the owner before giving it on lease. And if he wishes to lease it out for a higher amount in cash or kind, he can do so, if he has carried out some work on it, like, whitewashing or renovation, or if he has suffered some expenses in looking after the property.
- 2189. \* If a person who is hired on wages, lays down a condition that he will work for

the higher only, he (the higher) cannot lease out his service to another person, except in the manner mentioned in the foregoing rule. And if the hired person does not lay down any such condition, the higher can lease out his services to another, but he cannot charge more than the agreed wage for the hired person Similarly, if he himself accepts employment and then hires someone to do the task, he cannot pay him less than what he will receive himself, unless he joins that hired person in completing some of his work.

2190. \* If a person takes or hires something other than a house, a shop, a room a ship, and a hired person say, if he says hires a land on lease, and its owner does not lay down the condition that only he himself can utilise it, and if the lessee leaseit out to another person on a higher rent, it will be a matter of Ishkal.

2191. If a person takes for example, a house or shop on lease for one year, on a rent of one hundered rupees, and uses half portion of it himself, he can lease out the remaining half for one hundered rupees. However, if he wishes to lease out the half portion on a rent higher than that on which he has taken the house, or shop on lease, like, if he wishes to lease it out for hundered and twenty rupees, he can do it only if he has carried out repairs etc. in it.

(401)

# Conditions Regarding the Property Given on Lease

- 2192. \* The property which is given on lease, should fulfil certain conditions:
- (i) It should be specific. Hence, if a person says to another "I have given you one of my houses on lease", it is not in order.
- (ii) The person taking the property on lease should see it, or the lessor should give its particulars in a manner which gives full information about it.
- (iii) It should be possible to deliver it, Hence, leasing out a horse which has run away, and the higher can not possess it, it will be void. However, if the hirer can manage to get it, the lease will be valid.
- (iv) Utilisation of the property should not be waay of its destruction or consumption. Hence, it is not correct to give bread, fruits and other edibles on lease for the purpose of eating.
- (v) It should be possible to utilise the property for the purpose for the which it is given on lease. Hence, it is not correct to give a piece of land on lease for farming, when it does not get sufficient rain water, and is also not irrigated by canal water.
- (vi) The thing which a person gives on lease, it will should be his own property, and if and if he gives the property of another person on lease, it will be correct only if its owner agrees to it.
- 2193. It is permissible to give a tree on lease for utilising its fruit, although fruit may not have appeared in it yet. The same rule applies if an animal is given on lease for its milk.
- 2194. \* A woman can be hired for hired milk, and it is not necessary for her to obtain her husban 's permission. However, if her husband 's right suffers owing the her giving milk ( to the child of another person), she cannot take up the job without his permission.

# Conditions for the Utilisation of the Property Given on Lease

2195. \* The utilisation of the property given on lease carries four conditions:

(i) That it should be halal. Hence, leasing out a shop for the sale or storge of Alcoholic drinks, or providing transportation by leasing for it, is void.

# (402)

- (ii) That doing the act or giving that service free of charge should not be obligatory in the eyes of Shariah. Therefore, as a precaution, it is not permissible to receive wages for teaching the rule of halall and haraam, or as a precaution, money should be paid in lieu of any services which is deemd futile.
- (iii) If the thing which is being leased out can be put to several uses, then the use permissible to the lessee should be specified. For example, if an animal, which can be used for riding or for carrying a laod is given on hire, it should be specified at the time of concluding the lease contract, whether the lessee may use it for riding or for carrying a load, or may use it for all other purposes.
- (iv) The nature and extend of utilisation should be specified. In case of hiring a house or a shop, it can be done by fixing the period, and in the case of labour, like that of a tailor, it can be specified that he will sew and stitch a particular dress in a particular fashion.
- 2196. If the time of commencement of a lease is not fixed, it will be reckoned to have commencement after the recitation of the formula of lease.
- 2197. If, for example, a house is leased out for one year, amd it is stipulated that the period of lease will commence one month after the recitation of the formula, the lease contract is in order, even if the house had been leased out to anther person at the time of reciting the formula.
- 2198. If the period of lease is not specified, and the lesor says to the lessee: "At any time you stay in the house you will have to pay rent at the rate of \$10 per month", the lease contract is not in oerder.
- 2199. If the owner of a house says to the lessee: "I hereby lease out out this house to you for E10 per month" or says: "I hereby lease out this house to you for one month on a rent of \$10, and as long as you stay in it thereafter the rent will be \$10 per month", if the time of the commencement of the period of lease was specified or it was known the lease for the first month will be proper.

2200. If travellers and pilgrims stay in a house not knowing how long they

#### (403)

will stay there, and if they settle with the landlord that they will, for example,, pay \$1 per night as rent, and the landlord also agrees to it, there is no harm in using that house. However, as the period of lease has not been specified, the lease will not be proper except for the first night, and afer the first night the landlord can eject them as and when he so wishes.

#### Miscellaneous Rule Relating to Lease/Rent

2201. The property which the lessor gives on lease should be identified. Hence if it is one of the things whose transaction is made by weight (e.g. wheat), its weight should be specified. And if it is one of those things whose transaction is made by counting (e.g. currency coins), the amount should be specified. And if it is like a horse or sheep, the lessor should have a sight of it, or the lesser should have a sight of it, or the lesser should inform him of its partcular.

2202. \* If land is given on lease farming, and the produce of that very land which does not presently exist, is streated as its rent, the lease contract will not be valid. And the same applies if he assumes a general responsibility to pay the rent on the condition that it will be paid from the harvest. But if the source from which rent will be paid exists, there is no objection.

2203. \* If a person has leased out something, he cannot claim its until he has delivered it. And if a person is hired to perform an act, he cannot claim wages until he also performed that act, exept in the cases where advance payment of wages is an accepted norm, like *Niyabat* for Hajj.

2204. If a lessor delivers the leased property, the lessee should pay the rent, even if he may not take the deliverry, or may take its delivery but may not utilise it till the end of the period of lease.

2205. If a person agrees to perform a task on a particular day against wages, and appears on that day to perform the task, the person who has hired him should pay him the wages, even if he may not assign that task to him. For example, if a tailor is hired to sew a dress on a particular day, and he appears to dothe work, the hirer should pay him the wages even if he may not provide him with the cloth to sew, irrespective of whether the tailor remains without work on that day or alternatively does his own somebody else's work.

#### (404)

2206. \* If it transspires after the expiry of the period of lease, that the lease contract was void, the lessee should give the usual rent of that thing to the owner of the property. For example, if a person takes a house on lease for one year on a rent of \$100, and learns later that the lease contract was void., its normal current rent of the house is \$50, he should pay \$50. And if its normal current is \$200, and the person who who leased it out was its owner, or agent, and was aware of the current rate of rental, it is not necessary for the lessee to give him more than \$100. But if a person other than these gave it on lease, the lessee should pay \$200. And the same order applies, if it is known during the period of lease, that the lease contract is void in relation to the outstanding rent for the past period.

2207. \* If a thing taken by a person on lease is lost, and if he has not been negligent in looking after it nor extravagant in its use, he is not responsible for the loss. Also, if, for example, a cloth given to a tailor is demaged or destroyed, when the tailor has not been extravagant, and has also not shown negligence in taking care of it, he need not to make any replacement.

- 2208. \* If an artisan loses the thing taken by him, he is responsible for it.
- 2209. \* If a butcher cuts off the head of an animal, and makes it haraam, he must pay its price to its owner, regardless of whether he charged for slaughtering the animal or did it gratis.
- 2210. If a person takes an naimal on hire, and speccifies as to how mush he will load on it, and if he puts a heaver load on it, and as a result, the animal dies or becomes defective, he is responsible for it. And even if the quantity of the load is not specified, and he puts an usually heavier load on it with the result that the animal dies or becomes defective, the person concerned is responsible. And in both the cases, he must pay extra rent than is usual.
- 2211. \* If a person gives an animal on hire so that fragile googs may be loaded on it, and the animal slips or trots and breaks the things, the owner of the animal is not responsible for it. However, if the ownerbeats the animal severely, or does something like it, as a result of which the animal falls down on the ground, and breaks the goods he (the owner of the animal is responsible.

## (405)

- 2212. \* If a person circumcises a child, and as a consequence of it the child dies, or is injured, the person who circumcises is responsible if he has been careless or made a mistake, like having cut the flesh more than the usual However, if he was not careless, or did not make any mistake, and the child dies due to circumcision, or sustain an injury, he will not be responsible, provided that, he had not been consulted earlier about the possible injury, nor was he aware that the child would be injury.
- 2213. \*If a doctor gives medicine to a patient with his own hands, or prescribes a medicine for him, and if the patient sustains harm or dies because of taking that medicine, the doctor is responsible, even if he had not been careless in treating the patient.
- 2214. \* If a doctor tells a patient: "If you sustain harm I am not responsible" and then exercise due precution and care in the treatment, but the patient sustains harm or dies, the doctor is not responsible.
- 2215. The lessee and lessor can cancel the lease contract with mutual consent. Also if a condition was laid down in the lease contract that one or both of them would have the option to cancel the contract, they can cancel the contract as agreed.
- 2216. \*If the lessor or the lessee realises that he has been cheated, if he did not notice at the time of maiking the lease contract. However, if a condition is laid down in the contract of lease, that even if the parties are cheated, they will not be entitled to cancel the contract, they cannot cancel it.
- 2217. If a person gives something on lease, and before he delivers it to the other party, it is usurped, the lessee can cancel the lease contract and take back whatever he has given to the lessor, or he may not cancel the lease contract, and take from the usurper rent at the usual rate, for period this thing remained in his possession. Therefore, if a

person takes an animal on lease for one month for \$10, and someone usurps if for ten days, and the usual rent for ten days is \$15, the lessee can take \$15 from the usurper.

# (406)

- 2218. \* If a lessee hires something and someone prevents him from taking its delivery , or usurps it from him, after he has taken the possession, or prevents him from using it, he cannot cancel the lease. He is entitled only to take rent of that thing from the usurper at the usual time.
- 2219. If the lessor sells the property to the lessee before the expiry of the period of the lease, the lease contract does not get cancelled, and the lessee should give the rent of the property to the lessor. The same rule will apply if the lessor sells the leased property to someone else.
- 2220. \* If before the commencement of the period of lease, the property gets so impaired that it cannot be utilised in the manner agreed upon, the lease contract becomes void, and the money paid by the lessee will revert back to him. And if it is possible to utilise the property partly, the lessee can cancel the lease contract.
- 2221. \* If a person takes something on lease, and during the period of lease it becomes so impaired that it is not fit for the required use, the remaining lease contract will be void, and the lessee can cancel the past period also. And for that period, he may pay usual rent.
- 2222. \* If a person takes leases out a house which has, for example, two rooms. and one of those rooms is ruined and he gets it repaired, but it does not match the standard of the previouse room, the rule mentioned in 2221, will apply in this case also. But if it fit repaired by the hirer at once, and the lessee does not interrupted, the the lease does not become void, and the lessee cannot cancel the lease. However, if the repair takes too long, and its use is interrupted, then the lease will be invalid for that much period, and in this case, the lessee can cancel the whole lease, and in exchange of whatever use, he may have made, he should pay a usual rent.
- 2223. \* If the lessor or the lessee dies, the lease contract does not become void. But if the house is not the property of the lessor for example, another person made a will that as long as he (the lessor) is alive, the income derived from the house will be his property, and if he gives that house on lease, and dies before expiry of tyhe lease period, the lease contract becomes void.

#### (407)

from the time of his death. It can become valid again if the owner of the house endorses the contract, and the rrent for the remaining period of lease, after the death of the lessor, will accure to the present owner.

2224. \* If an employer appoints a contract to recruit labourers for him, and if the contractor pays the labourers less than what he receives for them from the employer, the excess he keeps is haraam for him, and he should return it to the employer, the excess he keeps is haraam for him, and he should return it to the employer. And if the

contractor is given a full contract by the employer, to complate a building, and is authorised to either construct it himself or give a sub-contract to another party, if he joins with the other party in doing some work, and then entrusting him to do so the remaining work against lower payment than what he has collected from the employer, the surplus with him will be halal for him.

2225. \* If a person who dyes the clotes, agrees to dye a cloth with indigo, he has no right to claim any charges if he dyes it with something else.

# Rules Regarding Ju'ala ( Payment of Reward)

2226. \* Ju'ala means that a person promises that if a particular work is completed for him, he will give a specified amopunt for it. For example, he declares that if anyone recovers his lost property, he will give him \$10. One who makes such a declaration is called Ja'il, and the person who carries out that work is called 'Amil. One of the differences between Ju'ala and Ijara (hire) is tha, in the case of "hire" the hired person is bound to do the job after the agreement, and the hirer becomes indepted to the hired person for his wages, whereas in the case of Ju'ala, the person who agrees to do the job is at liberty to abndon it if he so wishes; and until he completes the job assingned, the person who declared the reward or payment does not become indebted to him.

2227. \* A person who declares the payment or reward should be adult and sane, and should have made it with his free will and intention, and should have the right of disposal and descretion over his property. Therefore, the declaration by feebleminded person who squanders his property indiscreetly is not in order. Similarly, a bankrupt cannot declare any reward or payment from that part of wealth over which he has not right of discretion.

(408)

2228. \* The task for which the declaration was made by the employer should not be haraam, futile, or one of those obliagtory acts which should necessarily be perform free according to Shariah. Hence, if a person. Hence, if a person declares that he will give \$10 to a person who drinks alcohl, or traverses a dark passage at nightwithout any sensible purpose, or offers his obligatory prayers, the employerwill not be in order.

2229. \* It is necessary for the employer for Ju'ala to specify the reward he would give with all its particulars. If the employee, in tghis case, is certain that he would not be taken for a stupid or foolish person if he undertook the assignment, it is sufficient. For example,, if the employer in Ju'ala tell a person that if he sells a particular stock or goodsfor more than, say, ten dollars, whatever is the excess will be his. This form of Ju'ala is valid. Similarly, if he says that who soever finds his horse, that person will own half of it. or that person will be awarded ten kilos of wheat, Ju'ala will be in order.

2230. \* If a person does not at all mention the amount of reward which he would give for his work - for example, if he says: "I shall give money to the person who finds out my son", and does not specify the amount of money, and if some one performs the task, he should pay him according to what is cusmarily paid for such tasks.

- 2231. \* If the employee in Ju'ala performs the task before the agreement is made, or performs it after the agreement, but with the intention that he will not take any money, he is not entitled to demand wages.
- 2232. The person who makes a Ju'ala agreement can cancel it before the person employed starts to work.
- 2233. If the person wishes to cancel the Ju'ala agreement after the employee has started work, it is a matter of Ishkal.
- 2234. \* A person appointed to work in Ju'ala can leave the task incomplete. However, of he failure to complete the task causes harm to the person who appointed him, he must complete it. For exmaple, if as person says: "If someone operates upon my eye I shall give him so much of money" and a surgeon commences the operation. If by not completing the operation, the aye will

#### (409)

be defective, he must complete it. And if he leaves it half way, he has no claim, whatsoever, over the person who employed him.

# Rules Regarding Muzari'ah (Temporary Sharecropping Cntract)

2236. \* One of the many types of Muzari'ah means that the owner of a land agrees to hand over his land to a farmer, so that he would cultivate it, and gives a share of the crop to the landowner.

# 2237. \* Muzari'ah has certain conditions:

- (i) That the owner of land confirms to the farmer that he has given him the land for farming, and the farmer also assets that he has accepted it. Alternatively, without their uttering anything, the owner of the land keeps the land at the farmer's disposal with the intention that he would do farming in it, and the farmer accepts.
- (ii) Both the owner of the land and the farmer should be adult and sane, and should conclude the agreement of Muzari'ah with their intention and free will. They should also not be feeble minded persons, who squander their wealth on useless things. Similarly, the owner of the land should not be a bankrupt person. But if the agreement in which he enters with the farmer does not in any way involve any property over which the bankrupt person has no right of discretion, then there will be no objection.
- (iii) As a percaution, the owner and the farmer should each share the entire produce of the land. But this condition does not appear to be necessary. Hence, if they, for example, agree to the condition that the harvest in the first half or the end, will belong to one of them, the agreement of Muzar'ah will be valid.
- (iv) The share of each of them should be fixed, like, 1/2 or 1/3 etc. of the crop. If no share is fixed, and the owner of the land simply says: "Cultivate this land and give me whatever you like", it will not be in order. Similarly, if instead of fixing a share, a fixed quantity of the crop is offered for the farmer or the landowner, the Muzar'ah will not be valid.
- (v) The period for which the land is to remain in possession of the farmer should be specified, and it is necessary that the period should be long enough to make a harvest possible from the land. And if this period is timemade to commence from a specified day, and to end with the harvest time, it will be sufficient.

- (vi) The land should be arable, anf if it is berren but can be made fit for farming by some improvements being done on it, the contract of muzari'ah is in order.
- (vii) If the farmer is supposed to sow seeds for a particular crop, then that crop must be specified. For example,, it must be specified whether it will be sown. However, if they do not have any particular crop in view, or the crop which both of them have in view is known, it is not necessary that crop which both of them have in view is known, it is not necessary that they should define it.
- (viii) The owner should specify the land, if he has several tracts of land which differ from one another in their requirements. But if they do not differ in their requirements, it is not necessary to specify. Foe example, if he tells the farmer to till and cultivate any of those lands, without specifying any one, muzari'ah will be valid.
- (ix) The expenses which each of them will incur should be specified. However, if the expenditure which each of them should incure is known, it is not necessary to declare it.
- 2238. \* If the owner sttles with the farmer that a certain quantity of the crop will belong to one of them, and the remaining quantity will be divided between them, that muzar'ah is void, even if they know that something will remain after deducting that quantity. Of course, if they agree between themselves that some of the seeds sown, or the tax payable to the government, will be deducted from the harvest, and the rest will be divided between them, this muzari'ah is in order.
- 2239. \* If the agreed period of muzari'ah (tenancy) comes to end, and the usual crop is not obtained, there will be no objection if the owner of the land agrees that the crop may remain on his land on paymenet rent, or without it, and if the farmer is also agreeable to it, provided that, both of them had agreed at the time of fixing that muzari'ah will end regardless of any crop becoming available. But if the owner does not agree to such an agreement, he can ask the farmer to remove the crop from there. And if the farmer sustaina a loss by removing the crop, it will not be necessary for the owner to compensate the farmer for it. And the farmer who is willing to pay something to the owner allow the crop to stand on his land, cannot compel him to agree.

#### (411)

- 2240. \* If farming becomes impossible on the land due to some eventuality, for example, if water supply id cut off from the land the contract of muzar'ah is annulled. But if the farmer does not cultivate the land without any justifiable excuse, while the land remains in his occupation, and the owner has no discretion over it, he should pay the rent for that period to the owner at the usual rate.
- 2241. \* The owner of land and the farmer cannot cancel the contract of muzari'ah without the consent of each other, unless they had agreed in the contract tp grant that option to one or both of them. In that case, they will cancel the contract according to the condition laid in the agreement. Similarly, if any one of them acts contrary to the agreed conditions of the contracts, the other party in the contract will have the right to cancel the transaction.

2242. \*If the Inadlord or the farmer dies after concluding the contract of muzar'ah, the contract is not terminated, and if they had stipulated that the farmer himselves would do the farming, the contract of muzar'ah will become cancelled. But if the farmer hadcompleted his task, and fulfilled his assignment, then the muzari'ah will remain valid, and the heirs will be given his share together with all his rights or accruals which were due to him. However, yje heirs cannot compelthe landlord to allow the crop to stand on his land.

2243. \* If it becomes known after cultivation, that the contract of muzari'ah had been void, and if the seeds have been the property of the landowner, the produce will belong to him and he will pay the farmer his wages and the expenses incurred by him, and the rent for the cow and other animals belonging to the farmer, which may have worked on the farmer. And in this seeds were the property of the farmer, the crop will belong to him, and he should pay the landowner the rent of the land and the expenses incurred by him, and rent for the cow and other animals belonging to the landowner which may worked on the farm. And in both the cases, it will be obligatory to pay the agreed amount only, even if the other party is aware that the usual entitlement is more than that.

(412)

2244. \* If the seeds belong to the farmer, and if it becomes known after cultivation that the contract of muzari'ah had been void, there will be no objection of the landowner and the farmer agree that the crop may remain on the land against payment or otherwise. Some Fuqaha have said that if landowner is not agreeable, he can ask the farmer to remove the crop from the land, even before it is ready, and that even if the farmer is willing to pay something to the landowner, he cannot compel him to allow the crop to remain on his land. But this is not free from the Ishkal. And in any case, the landowner cannot compel the farmer to pay rent and let the crop remain on his land, or even without any rent.

2245. \* If roots of the crop remain in the land after harvesting the crop, and if after the expiry of the contract of muzari'ah they grow again in the land next year, if the landowner had not made an agreement with the farmer regarding his share in the remaining roots, the crop of the second year will belong to the landowner.

# Rules Regarding Musagat and Mugharis

- 2246. \* Musaqat means that a person agrees with someone that for a specified time, the fruit-bearing trees owned by him, or those which are under his discretion, will be given to that person so that he cares, tends and waters them. In return, that person will have the right to take an agreed quantity of fruits. This transaction is called Musaqat.
- 2247. A transaction of Musaqat in respect of fruitless tree will be in order if it has another product of substaintial monetary value, like, leaves of flowers which is sold or good gain like, the leaves of Henna, which is in common use.
- 2248. While concluding a transaction of Musaqat, it is not necessary that the prescribed formula be pronounced. In fact, if the owner of the tree transfers it with the intention of Musaqat, and he who is to do the work begins doing the work with the

same intention, the transaction is in order.

2249. \* The owner of the trees, and the person who undertakes to tend care for them, should both be adult and sane, and should not have been

## (413)

coerced by anyone. Moreover, they should not be feeble-mindedpersons ( who have no discretion over the property ), so that the property is not unnecessarily ruined. Similally, the owner must not be a bankrupt person. But if the person who tends and waters is bankrupt, he can be engaged to do the work, provided that, in so doing, he does not use the property he is not allowed to admister or use.

- 2250. \* The period of Musaqat should be known, and it must extend over a span of time when the harvest becomes ready. And if the beginning is specified, and its end is fixed to be the time when fruits for that year becomes available, the contract is in order.
- 2251. \* It is necessary that the share of each one of them is fixed as 1/2 or 1/3 etc, of the crop, and if they stipulate, for example, that one ton of the fruits will belong to the owner of the trees and the remaining quantity will go to the person who looks after the trees, the contract is void.
- 2252. \*It is not necessary that the contract for Musaqat be concluded before the appearance of the crop. In fact, a contract made after the appearance of the crop is validprovided that, some work like increasing the crop, protecting the trees, is still required. But if no such work remains to be done, the contract for merely watering the trees, plunking the fruits, and looking after them, cannot be valid.
- 2253. \* A contact of Musaqat for creeping plants, like melon and cucumber, is also valid.
- 2254. \* If a trees benefits from rainwater or the moisture of earth and does not stand in need or irrigation, but needs other work as described in rule 2252, the contract of Musagat will be in order.
- 2255. Two persons who have entered a contract of Musaqat can cancel it, with mutual cansent. Moreover, if they lay down in the contract of Musaqat, a condition that both or one of them wikll be entitled to cancel the contract, there will be no harm in cancelling the contract as agreed to by them. And if they lay down other condition in the agreement, which are not followed, the person who has to benefit from the condition can cancel the contract.

#### (414)

- 2256. \* If the owner dies, the contract of Musaqat is not terminated, and his heirs take his place.
- 2257. \* If a person to whom the upkeep of the trees was entrusted dies, and if it was not agreed that he would tend and care for them himself, his heirstake his palce. And

if they do not do the job themselves, and also do not hire a person for the owrk, the Mujtahid will hire a person and pay for the estate of the dead person, and divide the crop between the heirs of the deceased and the owner of the trees. And if they had agreed that the man would tend and care for the trees himself, the conttact will be cancelled upon his death.

2258. \* If it is agreed that the entired crop will belong to the owner, the contract of Musaqat is void, but the fruit will remain the property of the owner, and the worker cannot claim any wages, except when the contract of Musaqat is invalid because of some other reason. In that case, the owner will pay wages at the usual rate to the person who has rered the trees by watering them and oding other jobs. But if the usual amount of wages is more than the stipulated amount, and the opposite party was aware of it, it is not necessary for him to pay the excess.

2259. \* If the person hands over a piece of land to another person to plant trees in it, and it is agreed that whatever is grown, will be the property of both of them, the contract is called Mugharisa, and is valid, though it should be avoided, as a precaution. However, a slight change in the method of achieving the same purpose will make the contract valid, without any objection. For example, if both the sides entire into this sort of agreement for settling, and compromising their debts, or they become partners in the newly growning trees, and then the worker offers his services to the owner for tending and watering them for a specified period, against the wages equal to half the value of land.

Persons Who Have No Right of Disposal or Discretion Over Their Own Property 2260. \* A child who has no reached the age of puberty, (bulugh), has no right of discretion over the property he holds or owns, even if he is able to discern and is mature, and the permission of his/her guardian does not

#### (415)

apply in this case. However, in those cases where a Na-baligh is allowed to make a trasanction, like when buying or selling things of small worth as mentioned in rule 2090, or his testament for his relatives and kinsmen, as will be explained in rule 2706, the right can be exercised. A girl becomes baligh upon completion of her nine lunar years, and a boy is baligh when stiff pubic hair grow, or when he discharges semen, or upon competion of fifteen lunar years.

- 2261. \* Growing of stiff hair on the face and above the lips may be considered as signs of bulugh, but their growth on chest amd under the armpits and the voice becoming harsh etc. are not the signs of one's reaching the age of puberty, except that may become sure of having reached the age of puberty due to these changes.
- 2262. \* An insane person has no right to disposal over his property. Similarly, a bankrupt (i.e. a person who has been prohibeted by the Mujtahid to dispose of or have discretion on his property because of the demands of his creditors) cannot dispose his property without the permission of the creditors. And a feeble-minded person (Safih) who squanders his property for useless purposes, has no right of disposal of discretion over his property.

- 2263. \* If a person is sane at one time and insane at another, the right of discretion exercised by him during his lunacy will not be considered valid.
- 2264. \* A dying man in his terminal illness can spend his own wealth on himself, on the members of of his family, his guests and on other things as much as he likes, provided that, it is not considered to be extravagance on his part. Also, he can sell his property at its proper value, or hire it. But if he gives away his property as gift, or sells it at a lower price than usual, it will be valid if the property gifted or sold cheap is equal to or less than 1/3 of his estate. And if it is more, it will be valid only if the heirs allow, and if they do not, then whatever he spent in excess of 1/3 of his estate will be considered void.

## Rules Regarding Agency (Wakalat)

Wakalat means that a person delegates somebody a task (like concluding a transaction), which he himself had a right to do, so that the other person may perform it on his behalf. For example, one may appoint another person to act as one's agent for the sale of a house, or for a marriage contract. Since a feeble-minded person does not have right od discretion over his property, he cannot appoint agent (Wakil) to sell it.

- 2265. \* in Wakalat, it is not necessary to recite a formula. If a person conveys to another person, by conduct, that he has made him his agent and the other person also conducts himself in a way to convey that he has accepted that position, e.g. if he places his property at Wakil's disposal so that he may sell it on his behalf, and the Wakil takes that property for that purpose, the agency is in order.
- 2266. \* If a person appoints a person in another city as his agent, and gives him power of attorney, and he accepts it, the agency is in order, even if the power of attorney reaches the agent after some time.
- 2267. \* The Muwakkil (pricipal), that is, the person who appoints another person as his Wakil (agent), as the Wakil should be sane, acting on his own volition and authority. And the principal should be abligh, except in case where a discerning child can act.
- 2268. A person cannot become a Wakil for an act which he cannot perform or which is haraam for him to do. For example, a person who is wearing *Ehram* for Hajj cannot recite the Nikah as an agent for another person.
- 2269. \* If a person appoints another person as his agent to perform all his tasks, the agency is in order, but if he appoints him as his agent for performing a task without specifying it, the agency will be void. But if the principal gives an optional task agent, like, if he appoints him as a Wakil to either sell his house or give it on rent, the Wakil will be valid.
- 2270. If a person removes his agent from office, he (the agent) cannot perform the taskentrusted to him after the news of his dismissal has reached

him. However, if he has already performed the task before the news of his dismissal reaches him, it will be in order.

- 2271. \* An agent can relinquish the agency even if the principal is absent.
- 2272. An agent cannot appoint Sanother person as agent for the performance of the task entrusted to him, except when the principal has authorised him to engage an agent. In that case, he should strickly act according to the insruction. Hence, if the principal has said to him: "Engage an agent for me", he should Sengege an agent for the principal and cannot appoint the agent on his own behalf.
- 2273. If an agent appoint ans agent for his principal, with his permission, he cannot remove that agent. And if the first agent dies or the principal dismisses him, the secon agency will not be invalidated.
- 2274. If an agent appoints asomeone as his own agent with the permission of the peincipal, the principal and the forst agent can dismiss that second agent, and if the first agent dies or is removed from office, the second agency becomes invalid.
- 2275. \* If several persons are engaged as agents for performing a task, and everyone of them is allowed to act independently, everyone of them can perform that task, and if one of them dies the agency of others is not invalidated. But if, they were told to work jointly, they cannot act independently, and if one of them dies, the agency of others is invalidated.
- 2276. \* If the agent or the principal dies, the agency becomes invalid. Similarly, if the thing for the disposal of what which one his appointed an agent perishes, (for example, the sheep which the agent was entrusted to sell, dies) the agency becomes invalid. And if either of them (i.e. the principal or the agent) becomes insane or unconscious, the agency is invalidated, but if either of them becomes insane or unconscious occasionally, the agency does not become during such period, nor after the recovery.
- 2277, \*If a person appoints someone as agent to perform a task, and promis-

(418)

es to give him something for his services, he must give the promised thing after completion of the task.

- 2278. \* If an agent is not careless in looking after the property entrusted to him, nor does he exercise such discretion over it for which permission was not grante, and by chance the property is lost or destroyed, he should not compensate for it.
- 2279. \* If an agent has been careless about looking after the property entrusted to him, or treated it in a manner which was different from the one allowed by the principal, and consequency the property is lost or destroyed, he is responsible for it. For example, if he is given a dress to sell, and instead he wears it, and it is lost or damaged, he should pay compensation for it.

2280. If an agent deals with a property in a manner other than the one for which he has been granted permission, for rxample, he wears a dress which hes been asked to sell, and then disposes it in in the authorised manner, that disposal will be in order.

#### Rules Regarding Debt or Loan

To give a loan to Momineeeen, particularly the needy ones. is Mustahab, on which great has been laid in the Holy Qur'an and in the Traditions (Ahadith). The Holy Prophet has been reported to have said that whoever gives loan to his Muslim brother, his wealth flourishes, and the angles invoke Divine mercy for him, and if he lenient with his debtot, he will pass over the Bridge (Sirat) swiftly. And if a Muslim denies his brethern-in-faith a loan, Paradise becomes forbidden (haraam for him).

2281. It is not necessary to recite a specific formula in the matter of debt. If a person gives something to another person with the intention of loaning, and the other takes it with the intention of borrowing, that contract will be in order.

2282. \* Whenever a debtor pays his debt, the creditor should accept it. But if the time for repayment had been fixed at the request of the creditor, or by mutual understanding, then in this case, the creditor can refuse to accept the repayment before the termination of time.

(419)

2283. \* If a period is fixed for the repayment of debt in the formal contract of debt by the debtoer, or by mutual agreement, the creditor cannot claim repayment of the debt before the expiry of that period. But if it was stipulated by the creditor, or if no such period was fixed, the creditor can demand the repayment of his debt at any time.

2284. When the creditor demands his debt, and the debtor is in a position to pay it, he should pay it immediately, and if he delays its payment, he can commits a sin.

2285. \*If the debtor does not possess anything other than the house he occupies, the househol; deffects, and other things of essential needs, without which he would be facing hardship, the creditor cannot claim the repayment from him. He should wait till the debtoer is in a position to repay the debt.

2286. \* If a person is indebted and he is unable to repay his debt, he should take up a suitable employement if he can, and pay off his debt. This is an obligatory precaution. Especially, if employment for him is easy, or if it has been his vocation, it is obligatory upon him to do so in order to pay off the debt.

2287. \* If a person has no access to his creditor, and does not hope to find him or his heirs, he should pay the amount he owes to poor on behalf of the creditor. And as a precaution, he should obtain permission for it from the Mujtahid. And if his creditor is not a Sayyid, the recommended precution is that he should not give the sum he owes to a poor who is Sayyid. But if he hopes to find his creditor or the heirs, he should wait and search for him. And if he does not succeed, he should make a Will stating that if he died, and if the creditor or the heirs appear, they should be paid from his estate.

2288. If the estate of a dead person does not exceed the obligatory expenses of his Kafan, burial and the payment of his debt, his estate should be utilised for these purposeand his heir will not inherit anything.

2289. \* If a person takes a quantity of gold and silver currency as a loan

#### (420)

and then its price falls, it will be sufficient if he gives the same quantity which he had taken. And if its price rises, he must give the same quantity which he had taken. Hopwever, in either case, there is no objection if the debtor and the creditor mutually agree to some other arrangement.

2290. If the property taken on loan has not perished, and its owner demands it the recommended precaution is that the debtor should return him the same property.

2291. If a person who advances a loan, makes a condition that he will take back more than what he gives, for example, he gives 3 kilos of wheat and stipulates that he will take back 31/2 kilos of whea, or eggs and says that he will take back eleven eggs, it will be usury and therefore haraam. Rather if he stipulates that the debtor should apart from the repayment, do some work for him, or repay the loan along with a quantity of another commodity (for example, if he lays down the condition that the debtor will return one rupee owed along with a match box) it will be usury and haraam. Also, if he stipulates that the debtor will return the thing loaned to him in a particular shape, e.g. if he gives him a quantity of gold, and imposes the condition that he will take it back as golden ornaments, that too, is usury haraam. However, if no condition is made by the creditor, and the debtor himself decides to repay something more than what he borrowed, there is no harm in it. In fact, it is Mustahab to do so.

2292. To pay interest is haraam, the same way as charging interest. However, if a person takes a loan against interest, he becomes it owner, althogh it is better that he should not exercise his right of disposal over it. And if it is known that the creditor would have allowed him the use of money loaned, even if they would not have agreed on interest, then the debtor can exercise his discretion over the money loaned to him without any objection.

2293. If a person takes interest bearing loan in the shape of wheat or any other similar thing, and does farming with it, he becomes the owner of the harvest, but it is better he should not exercise his right of disposal over harvest to acquired.

#### (421)

2294. \* If a person purchases a dress, and then pays the owner of the dress with the money earned from interest, or with lawful money mixed with interst money, there will be no harm in wearing that dress and offering press with it. But if he says to the seller: "I am purchasing this dress with this sort of money", it will be haraam to wear that dress. But offering prayers with that dress has been adequately explained in the rule for the clothes worn be one who wishes to pray.

2295. If a person gives a sum of money to a merchant, so that he may get from him

something less in another city, there is no harm in it. It is called Sarf-i-Barat'.

2296. \* If a person gives some money to another person with the condition that after a few days, he will take a larger amount from him in another city, or town, ( for example, he gives \$990 to him, and stipulates that after ten days he will take \$1000 from him in another city)and if that currency is of gold or silver, the transaction is uaury which is haraam. However, if the person who is taking more amount gives some commodity against the excess amount or performs some task, there is no harm in this arrangement. As for the usual bank notes, which is classified as things to be counted, there is no harm if some more is taken in exchange, except when it is in the form of debt and a condition for rxcess is laid, in which case, it will be interest and haraam. Or, if a person sells bank notes on credit basis, for more in return, and if they belong to the same classification of commodity, it is not a permissible transaction.

2297. If a person is owed by someone, and the thing owed is not in the category of gold, silver or anything measured or weighed, he can sell it to the debtor or anybody else for a lesser amount and realise the sum in cash. On this basis, in the present times, a creditor can sell the bills of exchange or the promissory notes received from the debtor, to the bank, or any other person at a price lower than the amount due to him( which is called' discounting' in common parlance) and can take the outstanding balance in cash, because dealing with regard to common bank bank notes is not by weight or measure.

(422)

## Rules Regarding Hawala (Transferring the debts etc.)

2298. If a debt directs his creditor to collect his debt from the third person, and the creditor accepts the arrangement, the third person will, on completion of all the condition to be explained later, become the debtor. Thereafer, the creditor cannot demand his debt from the first debtor.

2299. \* The debtor, the creditor and the person to whom collection is referred, should be adult and sane, and none should have coerced them, and they should not be feeble-minded, that is, those who squander their wealth. And it is also necessary that the debtor and the creditor are not bankrupt. Of course, if the debt is transferred to a person who is solvent, there is no harm even if the person assigning the transfer is bankrupt.

2300. \* Transferring the debt to a person who is not a debtor will not be correct, unless he accepts it. And if a person wishes to affect a transaction to a debtor for a commodity other than that for which he is indebted, (for example, if he transfers the debt of wheat while he is indebted to him for barley) the transfer will not be in order, unless he accepts it. In fact, in all cases of such transfers and *Hawalas*, one to whom it is assigned should have accepted it, otherwise, the transaction will be void.

2301. \* It is necessary that a person should actually be a debtor at the time he transfer the debt. Therefore, if he intends taking a loan from some one, he cannot trusfer the prospective debt in advance to another party, teeling the would be creditor to collect the debt from the party.

2302. \* The debtor must specify exactly the category and the quantity of the debt he transfers to another party. For example, if his debt comprises of ten kilos of wheat and ten dollers owed to one person, and he tells him to go and collect either of the two debts from a certain party, that transaction will not be valid.

2303. If the debt is fully indentified, but the debtor and the creditor do not know its quantity and category at the time of assigning the transfer, the transaction is in order. For example, if a person who has recorded the debt he owes to someone in his books, assigned a *Hawala* or transfer of debt before

(423)

referring to the books, and later, after consulting his records, infroms the creditors about the quantity of his debt, the transfer is in order.

2304. \*The creditor may decline to accept the transfer of debt, although the person in whose name the assigning has been given may be rich, and may not fail to honour the *Hawala* 

2305. \* If a person accepting the *Hawala* is not a debtor to the person giving the *Hawala*, he can demand the amount of the *Hawala* from the person who gave it, before honouring the *Hawala*, unless it was previousely agreed that the payment would be deferred for a fixed period, and that period has not lapsed. In this case, the person receiving *Hawala* cannot demand payment even if he himself have honoured the *Hawala*. And if the creditor compromises for a lesser amount, the person honouring the *Hawala* should demand only that sum which he has paid.

2306. \* When the conditions of the transfer of debt or *Hawala* have been fulfilled, the person effecting the *Hawala* and the person receiving it cannot cancel the *Hawala* and if the person receiving the *Hawala* was not poor at the time the *Hawala* was issued, the creditor cannot cancel the *Hawala* even if the recipient becomes poor afterwards. The same will pply if the recipient of the *Hawala* was poor at the time it was issued, and the creditor knew about it. But if the creditor did not know that the person to whom *Hawala* has been issued is poor, and when he comes to know of it, the recipient is still poor, then the creditor can abrogate the *Hawala* transaction, and demand his money from the debt himself. But if the recipient of *Hawala* has tuirned rich, then cancelling the *Hawala* cannot be substianted.

2307. \* If the debtoer, the creditor, and the person to whom the *Hawala* is assigned agree among themselves that all of them or any one of them has a right to cancel the *Hawala*, they can do so in accordance with the clause of the agreement.

2308. If the person inssuing a *Hawala* pays the creditor himself, at the request of the person in whose name the Hawala was issued, who was also his debtor, he can claim from the recipient of the *Hawala* what he has paidto the

(424)

creditor. And if he has paid without his request, or if he was not his debtor, he cannot demand from him what he has paid.

## Rules Regarding Mortgage (Rahan)

- 2309. \* Mortgage means that a person effects a conveyance of property to another person as security for money debt, or property held under responsibility, with a proviso that if that debt is not paid, the creditor may pay himself out of the proceeds of that property.
- 2310. \* It is not necessary to pronounce a prescribed formula for effecting the mortgage. If the debtor conveyances his property to the creditor with the intention of providing security for the debt, and the creditor accepts it with the same intention, the mortgage is in order.
- 2311. \* The mortgage and the mortgagee should be adult and sane, and should not have been coerced by anyone. Moreever, the mortgagor should not be bankrupt and feeble minded. The meaning of 'bankrupt' and 'feeble- minded' have been given in rule 2262. But if the property mortgaged does not belong to the bankrupt, or if he has not been prohibited to use it, there is no objection.
- 2312. A person can mortgage that property over which he has a right of disposal discretion, and it is also in order if he mortgages the property of another person with his permission.
- 2313. The property mortgaged must be such in which trading is permissible by Shariah. Hence, if alcohol liquor or something like it is mortgaged, the transaction will be void.
- 2314. \* The benefit which accrus from the mortgaged property, belongs to the oner, whether the mortgagor or any other person.
- 2315. \*The mortgageannot present or sell the mortgaged property to another person without the permission of the owner, whether he is the mortgagor or any other person. However, if he presents or sells it to another person, and the owner consents to it later, there is no harm in it.

#### (425)

- 2316. \* If a mortgagee sells the mortgaged property with the permission of the owner, the sale proceeds will not be considered mortgaged like the property itself. And the same will apply if he sells it without the permission of the owner, but the owner endorses the transaction later. But if the mortgager sells it with the permission of the mortgagee, with an understanding that its proceds will be mortgaged, that is, the sale proceeds of that property will get motgaged like the property itself, then he must follow the understanding. And if he contravenes it, the transaction will be void, except when the mortgagee gives his assent.
- 2317. \* If the creditor demands the repayment of debt when it is due, and the debtor does not repay it, the creditor can sell the mortgaged property and collects his due, provided that he had been authorised to do so.

And if he was not authorised to do s, it will be necessary to obtain permission from the debto. And if the debtor is not availabel, he should obtain permission for the sale of the property from the Mujtahid. In either case, if he slae proceeds of his debt to the

debtor.

2318. \* If the debtor does not possess anything othert than his house he occupies, and the essential household effects, the creditor cannot demand the repayment of the debt from him. But, if the thing mortgaged by him is his house and its household effects, the creditor can sell them, and realise his dues.

## Rules Regarding Surety (Zamanat)

- 2319. \* If a person wishes to stand surety for the repayment of the debts of another person, his act in this behalf will be in order, only when he makes the creditor unerstand by his words in any language, or by conduc, that he undertakes the responsibility for the repayment of the deb, and the creditor also accepts the deal. It is not necessary that the debtor, too, should be agrreable.
- 2320. \* It is necessary that the guarantor and the creditor are adult and san, and have not been coercedby anyone. Furthermore, they should be feeble-minded or bankrupt. However, these conditions are not applicable

## (426)

to the debtor. Therefore, if a person stands to repay the debt of a child, an insane, person or a feeble-minded aquanderer, the arrangement is in order.

- 2321. \* When a person gives a guarantee with a condition, as when he says: " If the debtor does not repay your debt, I shall pay it", it is a matter of Ishkal to accept such a conditional guarantee as valid.
- 2322. \* A man giving guarantee should know that the person that the person for whom he stands surety is actually a debtor. If someone is still considered to take a loan, one cannot stand as a guarantor till such time when the loan has been taken.
- 2323. A person can stand surety for some only when the creditor, the debtor, and the property given as loan, are actually specified. Therefore, if there are two creditors of a person, and a person wishing to guarantee says: "I guarantee to pay the debt of one of you" his being a grantor is void, because he has hot specified as to whose debt he would pay. Also, if a person is the creditor of two persons, and a person giving guarantee says: "I guarantee to pay you the debt of one of them", his becoming a guarantor is void, as he has not specified which person's debt he would pay. Similarly, if a person is owed 30 kilos of wheat amd \$10 by another person, and a person wishing to be a guarantor say: I guarantee to pay one of your two debts", and does not specify whether he guarantees payment of wheat or money, the grantee is not in order.
- 2324. If a creditor gifts the guarantor with the debt owed to him, the guarantor cannot claim anything from the debtor, and if the creditor gifts him with a part of his debt, the guarantor cannot demand that part from the debtor.
- 2325. \* If a person becomes a guarantor for the payment of someone's debt, he cannot withdraw from his responsibility as a guarantor.

2326. As a precaution, the guarantot and the creditor cannot stipulate an option for cancellation of the grantee at any time they wish to do so.

#### (427)

- 2327. If a person was capable of paying the debt of the creditor at the time he stood as a surety, the creditor cannot cancell his guarantee and demand the payment of the debt from the first debtor, even if the guarantor may have become poor afterwards. And the same rule will apply if the surety at the time of guaranteeing wa not capable of paying the debt, yet the creditor agreed to his becoming the guarantor despite knowing it.
- 2328. \* If at the time of standing surety, a person was incapable of paying the debt of the creditor, and the creditor not knowing the position, now wishes to cancel his guarantee, it will be a matter of Ishkal, especially if the surety becomes capable of paying the debt before the creditor takes notice of the matter.
- 2329. If a person guarantees the payment of the debt of a person, without obtaining his permission, he (surety)cannot demand anything from the debtor.
- 2330. \* If a person guarantees the payment of debt with the permission of the debtor, he can demand that amount or quantity from the debtor even before having paid anything to the creditor. But if he paid, or delivered acommodity other than the one which was owed, he cannot ask the debtor to pay or deliver to him that commodity. For example, if the debtor owed 10 tons of wheat, and the guarantor settled the debt with 10 tons of rice, he can not demand rice from the debtor, except when the debtor agrees to the arrangement, in which case, there is no objection.

#### Rules Regarding Personal Guarantee For Bail (kafalat)

- 2331. \* Personal surety or security means that a person takes the responsibility for the appearance of a debtor, as and when the creditor asks for him. A person who accepts such a responsibility is called *Kafil* (guaranator)
- 2332. \* A person surety will be valid only when the guanteor makes the creditor undertstand by words (in any language), or conduct, that he understakes to produce the debtor in person as and when demand by the creditor, and the creditor also accepts the arrangement. As a precaution, the debtor's consent is also necessary for the validity of such a gurantee; in

#### (428)

fact, as a matter of precaution, both the debtor and the creditor must accept the Kafalat

- 2333. It is necessary for a guarantor ( *kafil*) to be adult and sane, and he should not been under any coercion or pressure, and he should not be able to procduce the person whose guarantor he becomes. Similarly, he should not be a feeble-minded squanderer or a bankrupt, particularly if he has to spend his wealth in order to be able to produce the debtor before the creditor.
- 2334. \* Anyone of the following five things will terminate the personal surety (bail

guarntee):

- (i) When the guarantor hand over the debtor to the creditor, or if the debtor himself surrenders to the creditor.
- (ii) When the debt of the creditor has been discharged.
- (iii) When the creditor himself forgives the debt, or transfer it to someone else.
- (iv) When the debtor or the guarantor dies.
- (v) When the creditor absolves the gurantor from his personal surety.
- 2335. If a person forcefully releases a debtor from the hands of his creditor, and if the creditor does not have access to the debtor, the person who got the debtor released should hand him over to the creditor, or pay his debt.

## Rules Regarding Deposit Or Custody Or Trust (Amanat)

- 2336. \* When a person gives his property to another person, and tells him that it is deposited in trust, and the latter accepts it, or without uttering a word, by a simple conduct, the depositor and the reciever both understand and accept the intention, then they must follow the rules of Amanat as will be explained later.
- 2337. \* Both the trustee and the depositor should be baligh and sane, and should not have been forced by anyone. Therefore, if a person deposits some property with an insane person, or a minor, or if an insane or minor trusteedeposits some property with someone, their action will not be in order. Of course, it is permissible for a discerning child to deposit someone else's property with that person 's consent. Similarly, a depositor must not be a feeble-minded squanderer or a bankrupt. But if the bankrupt person deposits a

(429)

property from which he has not been debarred, there is no objection. Also, the trustee must not be a feebel-minded squanderer or a bankrupt, if the protection of the property under his care involves spending from the wealth from which he is debarred.

- 2338. \* If a person accepts a deposit from a child without the permission of its owner, he should return it to its owner. And if that deposit belong to the child himself, it is necessary that it is delivered to his guardian; and if it gets lost or destroyed before the delivery, the person who accepted the deposit must compensate for it. But if he had secured it from the child with the intention of delivering it to the guardian, and if he had not been careless in its safekeeping, he will not be responsible for a loss or damage. The same rule will apply in the case of an insane depositor.
- 2339. \* If a person cannot look after the deposit, and the person making the deposit is not of his incapability, he should decline to accept the deposit.
- 2340. \* If a person tells the owner of the property that he is not prepared to look after his property, and does not accept it, yet the owner leaves it there and goes away, and then the property perishes, the person who has declined to accept the deposit will not be responsible for it. However, the recommended precaution is that, if possible, he should look after that property.
- 2341. \*A person who gives something to another person as a deposit, can abrogate the

arrangement as and when he likes, and similarly, one who accepts the deposit can do the same as and when he likes.

2342. If a person renounces the custody of the property deposited with him and abrogates the arrangementhe should deliver the property to its owner or to the agent or guardian of its owner, as quickly as possible, or inform them that he is prepared to contniue as a custodian. But if he does not, without any justifiable excuse, deliver the property to them and also does not inform them, and property perishes, he should give its subsitute.

## (430)

- 2343. \* If a person who accepts a deposit does not have a suitable place for its safe keeping, he should acquire such a place, and should take care of the deposit in a manner that he would not be accused of negligence. But if he acts carelessly in this regard, and the property is lost or damaged, he will have to compensate for it.
- 2344. \* If a person who accepts a deposit has not been negligent in looking after it, nor he has gone beyond moderation, and then tghe property unexpectedly perishs, he will not be responsible for it. But id he has been careless about its security, say, by keeping it at a place which is vulnerable to theft, or if he commits such excesses like using those article od deposit without the owner's permission ( like wearing the dress or riding the vehicle or the animal etc) and then the deposit property is lost or damaged, he should pay the owner its compensation.
- 2345. \* If the owner of a property specified a place for its safe keeping, telling the person who has accepted the deposit: "You will secure the property here, and even if you suspect that it might get lost here, you must not take it elsewhere", in such case, he cannot transfer it to another palce, and if he does, and it is lost, he is responsible.
- 2346. \* If the owner indicated a place for the security of his deposit, but he did not mean to specify it to the exclusion of other suitable places, the person accepting the deposit can transfer it to a place which is equally safe, or safer than the first place, and if it is lost or damaged there, he will not be responsible.
- 2347. \* If the owner of a depoist becomes permanently insane or unconscious, the deposit is authomatically abrogarated, and the person who had the deposit as trust, should return it immediately to his guardian, or inform him. And if he does not deliver the property to his guardian without a justifiable excuse, and is also negligent informing him, and the property perishes, he should give him its substitute. But if the insanity or being unconscious is intenermitent, then the deposit cannot be considered as authomatically abrogated.
- 2348. \* If the owner of the deposit dies, the transaction is nullified, and if

(431)

the peposit is transferable to theto the heirs without any liability, the trustee should deliver the deposit to the heirs, or inform them about it. And if he fails to do so, without any justifiable excuse, he will be responsible for its loss or damage. However,

if he delayed to investigate whether the claimants were the right heirs or not, or whether there were other heirs besides them, and showed no negligence on his part in parting with the deposit or informing the heirs, he will not be responsible for any loss or damage.

- 2349. \* If the owner of the deposit dies, and it devolves upon his heirs, the trustee of the deposit should give the property to all the heirs, or the person who has been authorised by all of them to receive the property. Hence, if he gives the entire property to ne heir without the consent of others, he will be responsible for the shares of the remaining heirs.
- 2350. \* If the trustee of the deposit dies, or becomes permanatly insane or unconscious, his heir or guardian should inform the depositor of the property, or deliver the property to him as quickly as possible. But if insanity or unconciouness is intermittent, the deposit cannot be termed as void.
- 2351. \* If a person with whom a property has been deposited, observes in himself the signs of approaching death, as precaution he should, if possible, deliver the deposit entrusted to him to its owner, his guardian or his agent, or inform him. And if it is not possible to do so, he should make such arrangement which would satisfy him that the deposit would reach its rightful owner after his death. For example, he should make a Will aboy it, his Will and to the witness, describing fully the nature of the deposit, and the place where it is kept.
- 2352. \* If a person with whom a property has been deposited, sees in himself the signs of approaching death, and does not act according to his obligation as mentioned in the foregoing rule, and the property suffer loss or damage, he will be responsible for the deposit, and should make amends for it. But if he recovers from his illness, or after some time repents and acts according to his obligations, then he will not remain responsible.

(432)

#### Rules Regarding Borrowing, Lending (Ariyat)

- 2353. Ariyat means that a person gives property to anothert person for use without asking anything in exchange.
- 2354. \* It is not necessary in the case of *Ariyat* that a formal formula be pronounced. So, for example, a person gives a dress to someone with the intention of lending, and he takes it with the intention of borrowing, it is in order.
- 2355. Lending a thing which has been usurped, and a thing which belongs to the lender but its benefit has been assigned to some other persaon, like, if it has been given on lease, will be valid only when the owner of the usurped thing, or the assignee is agreable to its being lent.
- 2356. \* The assingnce of any benefit, like a lease, can lend the object or property has been leased, to others. But, as a precaution, he cannot give it into the possession of the borrower without the owner's permission.

- 2357. \* If an insne person, or a minor child, or one who is bankrupt, or aa feeble-minded squanderer, lends his property it is not valid. But if, the guardian of such persons considers it expendient to lend the property under his guardianship, there is no harm in it. Similarly, if a minor acts as an intermediary in delivering the lent article to the borrower, there is no objection.
- 2358. If a person who has borrowed something is not negligent in its keep, nor does he go beyond moderation in its use, he will not be responsible if it is lost or damaged by chance. However, if the two parties stipulate that, the borrower would be responsible for loss or damage, or if the thing borrowed is gold or silver and it is lost or damaged, the borrower should compensate for it.
- 2359. If a person borrows gold or silver and stipulates that if it is lost or damaged, he will not responsible, he is not responsible if it is lost.
- 2360. \* If the lender dies, the borrower should give it to the former' heirs, acting according to rule 2348 in respect of the deposits.

#### (433)

- 2361. \* If the lender is incapacitated in such a way that he does not have any right of disposal or discretion over his property, like, if he becomes insane or unconscious, the borrower must act in the manner explained in rule 2348 in respect of deposits.
- 2362. \* A lender can rescind the transaction as and when he likes, and the borrower can also do so at any time he wishes.
- 2363. \* Lending something which is not halal to use, like instuments of amusement and gambling, and utensils of gold and silver for eating or drinking, or for any other purposes, is void. However, giving them on loan for the purpose of decoration is permissible, although precaution is that they should not be given on loan even for thios purpose.
- 2364. Giving on a loan a sheep for the use of its milk and wool, and lending a male animal for matin, is in order.
- 2365. \* If a borrower gives the borrowed property to the owenr, or to his agent, or guardian, and thereafter that thing is lost or damaged, the borrower is nor responsible. But if he takes it to a place without the permission of its owner, or his agent, or guardian, although it may be a usual place to the pwner usually kept it- for example, if he takes the borrowed horse to the stable which has been prepared for its owner, and ties ir there, and it is lost or destroyed later, or some one destroyes it, the borrower is responsible for it.
- 2366. \* If a person lends a Najis thing, and if the situation is like the one explained in rule 2065, he must inform the borrower about it being Najis.
- 2367. If a person has borrowed a thing, he cannot give it to another person on hire or loan, without the permission of its owner.

2368. If a thing is borrowed, and is then lent to another person with the permission of its owner, and the first borrower dies or becomes insane, the second lending does not become invalid.

(434)

2369. If a borrower knows that the borrowed property has been usurped, he should deliver it to its rightful owner, and he cannot give it to the lender.

2370. If a person borrows somthing about which he knows that it has been usurped, and utilises it, and then it is lost or damaged while in his possession, the rightful owner can demand compensaionfor that thing, and the benefit derived from it, from him, or from the lender who usurped it. And if he takes that compensation from the borrower, the borrower cannot claim from the lender what he has paid to the rightful owner.

2371. If the borrower does not know that the property which he has borrowed is a unsurped one, and it is lost or damaged while it is with him, and if its owner receives compensation from him, he too, can demand from the lender what he has paid to the owner. But if the thing borrowed is gold or silver, or if the person who lent him the property stipulated that if it is lost or damaged he will have to give him compensation for it, he cannot demand from the lender the compensation which he gives to the rightful owner of the property.

(435)

# Marriage

- \* The relation between man and woman becomes lawful by contracting marriage. There are two kinds of marriages:
- (i) Permanent marriage
- (ii) Fixed-time marriage

In a permanent marriage, the period of matrimony is not fixed, and it is forever. The woman with whom such a marriage is concluded is called *da'ima* (i.e. a permanent wife).

In a fixed time marriage (Mut'ah), the period of matrimony is fixed, for example, matrimonial relation is contracted with a woman for an hour, or a day, or a month, or a year, or more. However, the period fixed for the marriage should not exceed the span of normal lives of the spouses, because in that case, the marriage will be treated as a permanent one. This sort of fixed time marriage is called Mut'ah or Sigha.

#### Marriage Formula

2372. \* Whether marriage is permanent or temporary, the formal formula must be pronounced; mere tacit approval and consent, or written agreement, is not sufficient. And the formula (Sigha) of the marriage contract is pronounced either by the man and

the woman themselves, or by a person who is appointed by them as their representatives to recite it on their behalf.

2373. The representative should not necessarily be a male. A woman can also become a representative to pronounce the marriage formula.

2374. \* As long as the woman and the man are not certain that their representative has pronounced the formula, they cannot look at each other as Mahram (like husband and wife), and a mere probable suspicion that the representative might have pronounced the formula is not sufficient. And if

(436)

the representative says that he has pronounced the formula, but his assertion does not satisfy the parties concerned, it will not be deemed sufficient.

2375. If a woman appoints a person as her representative so that he may, for example, contract her marriage with a man for ten days, but does not specify the day from which the period of ten days would commence, the representative can contract her marriage with that man for ten days from any day he likes. However, if the representative knows that the woman intends a particular hour or day, he should pronounce the formula according to her intention.

2376. One person can act as the representative of both sides for reciting the formula of permanent or temporary marriage. It is also permissible that a man may himself become the representative of a woman and contract permanent or temporary marriage with her. However, the recommended precaution is that two separate persons should represent each side, for the formula of marriage contract.

## The Method of Pronouncing the Marriage Formula

2377. \* If a woman and a man themselves want to recite the formula of permanent marriage, the woman should first say: Zawwajtuka nafsi 'alas sidaqil ma'lum (i.e. I have made myself your wife on the agreed mahr), and then the man should immediately respond thus: Qabiltut tazwij (i.e. I accept the marriage). In this way, the marriage contract will be in order.

And if a woman and a man appoint other person to act as their representatives for pronouncing the formula of marriage, and if, for example, the name of the man is Ahmad and that of the woman is Fatimah, the representative of the woman should first say: Zawwajtuka muwakkilaka Ahmad muwakkilati Fatimah 'alas sidaqil ma'lum (i.e. I have given to your client Ahmad in marriage my client Fatimah on the agreed mahr) and thereafter the representative of the man should immediately respond thus: Qabiltut tazwijali Muwakkili Ahmad 'alas sidaqil ma'lum (that is, I accepted this matrimonial alliance for my client Ahmad on the agreed Mahr). Now the marriage contract is in order. And, on the basis of recommended precaution, it is necessary that the words uttered by the man should conform with those uttered by the woman; for example, if the woman says: Zawwajituka ..... (i.e. I have made myself your

wife) the man should also say: *Qabituttazwija* ......(i.e. I accept the matrimonial alliance) and not *Qabitun Nikaha*.

2378. \* It is permissible for a man and a woman to recite the formula of the temporary marriage (Mut'ah), after having agreed on the period of marriage and the amount of Mahr. Hence, if the woman says: Zawwajtuka nafsi fil muddatil ma'lumati 'alal mahril ma'lum (i.e. I have made myself your wife for an agreed period and agreed Mahr), and then the man immediately responds thus: Qabiltu (i.e. I have accepted), the marriage will be in order. And the marriage will also be in order if they appoint other persons to act as their representatives. First, the representative of the woman should say to the representative of the man thus: Matta'tu muwakkilati muwakkilaka fil muddatil ma'lumati 'alal mahril ma'lum (i.e. I have given my client to your client in marriage for the agreed period and the agreed Mahr), and then the representative of the man should immediately respond thus: Qabiltut tazwija li muwakkili hakaza (i.e. I accepted this matrimonial alliance for my client this way).

## Conditions of Pronouncing Nikah

2379. \* There are certain conditions for the Nikah recited for marriage. They are as follows:

- (i) On the basis of precaution, the formula (Nikah) of marriage contract should be pronounced in correct Arabic. And if the man and the woman cannot pronounce the formula in correct Arabic, they can pronounce the Nikah in any other language, and it is not necessary to appoint any representatives. But the words used in translation must convey strictly the meaning of *Zawwajtu* and *Qabiltu*;
- (ii) The man and the woman or their representatives, who recite the Nikah, should have the intention of *Insha'* (i.e. reciting it in a creative sense, making it effective immediately). In other words, if the man and the woman themselves pronounce the formula, the intention of the woman by saying: *Zawwajtuka nafsi'* should be that she effectively makes herself the wife of the man; and by saying: *Qablitut tazwija*; the man effectively accepts her as his wife. And if the representatives of the man and the woman pronounce the Nikah, their intention by saying: *'Zawwajtu'* and

(438)

'Qablitu' should be that the man and the woman who have appointed them as their representatives, have effectively become husband and wife.

- (iii) The person who pronounces the Nikah (whether he pronounces it for himself or has been engaged by some other person as his representative) should be sane, and as a precaution, he should be baligh also.
- (iv) If the Nikah is pronounced by the representatives or the guardians of the man and the woman, they should identify the man and the woman by uttering their names or making intelligible signs towards them. Hence, if a person has more than one daughters, and he says to a man: Zawwajtuka Ihda Banati (i.e. I have given away one of my daughters to you as your wife) and the man says: Qabiltu (i.e. I have accepted) the marriage contract is void, because the daughter has not been identified.
- (v) The woman and the man should be willing to enter into a matrimonial alliance. If, however, the woman ostensibly displays hesitation while giving her consent, but it is known that in her heart, she is agreeable to the marriage, the marriage is in order.

- 2380. If, while reciting the Nikah, even one word is pronounced incorrectly, as a result of which its meaning is changed, the marriage contract would be void.
- 2381. \* If a person pronouncing Nikah comprehends its general meaning, and has a clear intention of effecting that meaning, the Nikah will be valid. It is not necessary for him to know the exact meaning of each word, or to know the laws of Arabic grammar.
- 2382. If Nikah of a woman is pronounced to a man without her consent, but later both man and woman endorse the Nikah, the marriage is in order.
- 2383. If the woman and the man, or any one of them, is coerced into matrimony, and they give consent after the Nikah has been pronounced, the marriage is in order, although it is better that the Nikah be repeated.
- 2384. \* The father and the paternal grandfather can contract a marriage on behalf of his minor son or daugher, or on behalf of an isane son or daugh-

## (439)

ter, if they are baligh. And after the children have become baligh or the insane has become sane, he can endorse or abrogate it, if the contracted marriage involves any moral lapse or scandal. And if the marriage contract does not involve any moral lapse or scandal, but the na-baligh son or daughter calls off the marriage, then as an obligatory precaution, a *Talaq* or a renewed Nikah, whatever the case may be, must be recited.

- 2385. \* If a girl has reached the age of bulugh and is virgin and mature (i.e. she can decide what is in her own interest) wishes to marry, she should, obtain permission from her father or paternal grandfather, although she may be looking after her own affairs. It is not, however, necessary for her to obtain permission from her mother or brother.
- 2386. \* In the following situations, it will not be necessary for a woman to seek the permission of her father or paternal grandfather, before getting married:
- (i) If she is not a virgin.
- (ii) If she is a virgin, but her father or paternal grandfather refuse to grant permission to her for marrying a man who is compatible to her in the eyes of Shariah, as well as custom.
- (iii) If the father and the grandfather are not in any way willing to participate in the marriage.
- (iv) If they are not in a capacity to give their consent, like in the case of mental illness etc.
- (v) If it is not possible to obtain their permission because of their absence, or such other reasons, and the woman is eager to get married urgently.
- 2387. \* If the father or the paternal grandfather contracts marriage on behalf of his nabaligh son, the boy, upon attaining bulugh, should pay maintenance of his wife. In fact, he should start paying her maintenance before becoming baligh, when he is able

to consummate the marriage. And the wife should not be too young to have any sexual relation with the husband. And in the situation other than these, there is a strong indication that she is entitled to maintenance from the husband, therefore a compromise should be carried out as a precaution.

(440)

2388. \* If the father or the paternal grandfather contracts a marriage on behalf of his na-baligh son, they should pay the Mahr if the boy does not own any means, or if either of them undertakes to pay the Mahr himself. In other situations, the father or the paternal grandfather can pay Mahr from the boy's wealth, but it should not exceed the proper usual Mahr customarily given in similar cases. But if the circumstances demand that higher Mahr be paid, they can pay it from the boy's wealth, and not otherwise, unless the boy approves it after having become baligh.

# Occasions When Husband or Wife Can Nullify Nikah

2389. \* If the husband comes to know after Nikah that his wife had, at the time of Nikah, any one of the following six deficiencies, he can annul the marriage:

- (i) Insanity, even if it is intermittent.
- (ii) Leprosy
- (iii) Leucoderma
- (iv) Blindness
- (v) Being crippled, even if it is not to the extent of immobility.
- (vi) Presence of flesh or a bone in the woman's uterus, which may or may not obstruct sexual intercourse or pregnancy. And if the husband finds that the wife at the time of Nikah, suffered from 'Ifdha' meaning that her urinary and menstrual tract have been one, or her menstrual passage and rectum have been one, he cannot annul the marriage. As an obligatory precaution, he will have to pronounce talaq if he wants to dissolve the marriage.
- 2390. \* A woman can annul the Nikah in the following cases, without obtaining divorce:
- (i) If she comes to know that her husband has no male organ.
- (ii) If she finds that his penis has been cut off before or after the sexual intercourse.
- (iii) If he suffers from a disease which disables him from sexual intercourse, even if that disease was contracted after the Nikah, or before or after the sexual intercourse.

(441)

- 2390. \* In the following situations, if a wife refuses to continue with the matrimony and wishes to dissolve the marriage, then as a matter of precaution, the husband or his guardian will solemnise the divorce:
- (i) If she comes to know after the Nikah, that the husband was insane at the time of Nikah; or if he becomes insane after the Nikah, before or after consummation of the marriage.
- (ii) If she finds out that at the time of Nikah, the husband had been castrated.
- (iii) If she learns that he suffered at the time of Nikah from leprosy or leucoderma.

- Note: And if the husband is incapable of sexual intercourse, and she wishes to annul the marriage, it will be necessary for her to approach the Mujtahid or his representative, who may allow the husband a period of one year, and if it is found that he was not able to have sexual intercourse with her or with any other woman, the wife can annul the marriage.
- 2391. \* If the wife annuls the marriage because of the husband's inability to have sexual intercourse, the husband should give her half of her Mahr. But, if the man or the wife annuls the marriage because of one of the other deficiencies enumerated above, and if the marriage has not been consummated, he will not be liable for anything. But if the marriage was consummated, he should pay her full Mahr. If the husband annuls the marriage due to the deficiencies mentioned in rule 2389, he will not be liable for anything if he has not had sexual intercourse with her. But if he has had sexual relation with her, then he has to pay full Mahr.

## Women With Whom Matrimony is Haraam

2393. Matrimonial relation is haraam with women who are one's *Mahram*, for instance, mother, sister, daughter, paternal aunt, maternal aunt, niece (one's brother's or sister's daughter) and mother-in-law.

2394. If a man marries a woman, then her mother, her maternal grandmother, her paternal grandmother and all the women as the line ascends are his *Mahram*, even if he may not have had sexual intercourse with the wife.

2395. If a person marries a woman, and has sexual intercourse with her, the daughters and grand-daughters (daughters of sons, or of daughters) of the

(442)

wife and their descendants, as the line goes low, become his *Mahram*, irrespective of whether they existed at the time of his marriage, or were born later.

2396. If a man marries a woman, but does not have sexual intercourse with her, the obligatory precaution is that as long as their marriage lasts, he should not marry her daughter.

2397. The paternal and maternal aunt of a man, and the paternal and maternal aunt of his father, and the paternal and maternal aunt of his paternal grandfather, and the paternal aunt of his mother, and the paternal and maternal aunt of his maternal grandmother, as the line ascends, are all his *Mahram*.

2398. The husband's father and grandfather, however high, are the wife's *Mahram*. Similarly the husband's sons and the grandsons (son of his sons or of daughters), however low, are her *Mahram*, regardless of whether they existed at the time of her marriage or were born afterwards.

2399. If a man marries a woman (whether the marriage be permanent or temporary) he cannot marry her sister, as long as she is his wife.

2400. If a person gives a revocable divorce to his wife, in the manner which will be

explained under the rules relating to 'Divorce', he cannot marry her sister during the *Iddah*. But if it is an irrevocable divorce, he can marry her sister. And if it is the *Iddah* of temporary marriage, the obligatory precaution is that one should not marry his wife's sister during that period.

2401. A man cannot marry the niece (brother's or sister's daughter) of his wife without her permission. But if he marries his nieces without his wife's permission, and she later consents to the marriage, it will be in order.

2402. \* If the wife learns that her husband has married her niece (brother's daughter or sister's daughter) and keeps quiet, and if she later consents to that marriage, it will be in order, If she does not consent later, the marriage will be void.

(443)

2403. \* If before marrying his maternal or paternal aunt's daughter, a person commits incest (sexual intercourse) with her mother, he cannot marry that girl on the basis of precaution.

2404. \* If a person marries his paternal or maternal aunt's daughter, and after having consummated the marriage, commits incest with her mother, this act will not become the cause of their separation. And the same rule applies if he commits incest with her mother after the Nikah, but before having consummated the marriage with her, although the recommended precaution is that in this circumstance he should separate from her by giving her divorce.

2405. \* If a person commits fornication with a woman other than his paternal or maternal aunt, the recommended precaution is that he should not marry her daughter. In fact, if he marries a woman, and commits fornication with her mother before having sexual intercourse with her, the recommended precaution is that he should separate from her, but if he has sexual intercourse with her, and thereafter commits fornication with her mother, it is not necessary for him to get separated from her.

2406. \* A Muslim woman cannot marry a non-Muslim, and a male Muslim also cannot marry a non-Muslim woman who are not Ahlul Kitab. However, there is no harm in contracting temporary marriage with Jewish and Christians women, but the obligatory precaution is that a Muslim should not take them in permanent marriage. There are certain sects like Khawarij, Ghulat and Nawasib who claim to be Muslims, but are classified as non-Muslims. Muslim men and women cannot contract permanent or temporary marriage with them.

2407. If a person commits fornication with a woman who is in the Iddah of her revocable divorce, as a precaution that woman becomes haraam for him. And if he commits fornication with a woman who is in the *Iddah* of temporary marriage, or of irrevocable divorce, or in the *Iddah* of death, he can marry her afterwards, although the recommended precaution is that he should not marry her.

The meaning of revocable divorce and irrevocable divorce, and Iddah of

temporary marriage, and *Iddah* of death, will be explained under the rules relating to 'Divorce'.

2408. \* If a person commits fornication with an unmarried woman and who is not in *Iddah*, as a precaution, he cannot marry her till he has sought forgiveness from Allah, and repented. But if another person wishes to marry her before she has repented, there is no objection. If a woman is known as a lewd person, it will not be permissible to marry her till she has genuinely repented, and similarly, it is not permissible to marry a man known for his lustful character, till he has genuinely repented. If a man wishes to marry a woman of loose character, he should, as a precaution, wait till she becomes *Pak* from her menses, irrespective of whether he had committed fornication with her, or anyone else had done so.

2409. If a person contracts Nikah with a woman who is in the *Iddah* of another man, and if the man and the woman both know, or any one of them knows that the *Iddah* of the woman has not yet come to an end, and if they also know that marrying a woman during her *Iddah* is haraam, that woman will become haraam for the man forever, even if after the Nikah the man may not have had sexual intercourse with her.

2410. If a person contracts Nikah with a woman who is in the *Iddah* of another man, and has sexual intercourse with her, she becomes haraam for him forever even if he did not know that she was in her *Iddah*, or did not know that it is haraam to marry a woman during her *Iddah*.

2411. \* If a person marries a woman knowing that she has a husband, he should get separated from her, and should also not marry her at any time afterwards. And the same rule will apply, as a precaution, if he did not know that the woman was already married, and had sexual intercourse with her after Nikah.

2412. If a married woman commits adultery, she on the basis of precaution, becomes haraam permanently for the adulterer, but does not become haraam for her husband. And if she does not repent, and persists in her action (i.e. continues to commit adultery), it will be better that her husband divorces her, though he should pay her Mahr.

#### (445)

2413. In the case of the woman who has been divorced, or a woman who contracted a temporary marriage and her husband forgoes the remaining period of marriage, or if the period of her temporary marriage ends, if she marries after some time, and then doubts whether at the time of her second marriage, the *Iddah* of her first husband had ended or not, she should ignore her doubt.

2414. \* If a baligh person commits sodomy with a boy, the mother, sister and daughter of the boy become haraam for him. And the same law applies when the person on whom sodomy is committed is an adult male, or when the person committing sodomy is na-baligh. But if one suspects or doubts whether penetration occurred or not, then the said woman would not become haraam.

- 2415. \* If a person marries the mother or sister of a boy, and commits sodomy with the boy after the marriage, as a precaution, they will become haraam for him.
- 2416. If a person who is in the state of *Ehram* (which is one of the acts to be performed during Hajj) marries a woman, the Nikah is void, and if he knew that it was haraam for him to marry in the state of *Ehram*, he cannot marry that woman again.
- 2417. \* If a woman who is in the state of *Ehram* marries a man who is not in the state of *Ehram*, her Nikah is void. And if she knew that it was haraam to marry in the state of Ehram, as an obligatory precaution, she should not marry that man thereafter.
- 2418. \* If a man does not perform *Tawafun Nisa* (which is one of the acts to be performed during Hajj and Umrah Mufradah) his wife and other women become haraam for him. Also, if a woman does not perform *Tawafun Nisa*, her husband and other men become haraam for her. But, if they (man or woman) perform *Tawafun Nisa* later, they become halal.
- 2419. \* If a person contracts Nikah with a non-baligh girl, it is haraam to have sexual intercourse before she has completed her nine years. But if he

(446)

commits sexual intercourse with her, she will not be haraam for him when she becomes baligh, even if she may have suffered *Ifza* (which has been described in rule 2389), though as a precaution, he should divorce her.

2420. A woman who is divorced three times, becomes haraam for her husband. But, if she marries another man, subject to the conditions which will be mentioned under the rules pertaining to 'divorce', her first husband can marry her again after her second husband dies, or divorces her, and she completes the period of *Iddah*.

#### Rules Regarding Permanent Marriage

- 2421. \* For a woman with whom permanent marriage is contracted, it is haraam to go out of the house without the permission of her husband, though her leaving may not violate the rights of the husband. Also she should submit herself to his sexual desires, and should not prevent him from having sexual intercourse with her, without justifiable excuse. And as long as she does not fail in her duties, it is obligatory on the husband to provide for her food, clothes and housing. And if he does not provide the same, regardless of whether he is able to provide them or not, he remains indebted to the wife.
- 2422. \* If the wife does not fulfil her matrimonial duties towards her husband, she will not be entitled for the food, clothes or housing, even if she continues to live with him. But if she refuses to obey occasionally, the common verdict is that even then she cannot claim any entitlement from her husband. But this verdict is a matter of Ishkal. In any case, there is no doubt that she does not forfeit her Mahr.
- 2423. Man has no right to compel his wife to render household services.
- 2424. \* The travelling expenses incurred by the wife must be borne by the husband, if

they exceed her expenses at home, and if she had travelled with the husband's permission. But the fares for travel by car or by air etc. and other expenses, which are necessary for a journey, will be borne by the wife, except when the husband is himself inclined to take her along with him on a journey, in which case he will bear her expenses also.

## (447)

- 2425. \* If the husband who is responsible for the wife's maintenance, does not provide her the same, she can draw her expenses from his property without his permission. And if this is not possible, and she is obliged to earn her livelihood, and she cannot take her case to the Mujtahid, who would compel him (even by threatening him with imprisonment) to pay the maintenance, it will not be obligatory upon her to obey her husband while she is engaged in earning her livelihood.
- 2426. \* If a man, for example, has two wives and spends one night with one of them, it is obligatory on him to spend anyone of four nights with the other as well; in situation other than this, it is not obligatory on a man to stay with his wife. Of course, it is necessary that he should not totally forsake living with the wife. And as a precaution, a man should spend one night out of every four with his permanent wife.
- 2427. \* It is not permissible for the husband to abandon sexual intercourse with his youthful, permanent wife for more than 4 months, except when sexual intercourse is harmful to him, or involves unusually more effort, or when the wife herself agrees to avoid it, or if a prior stipulation to that effect was made at the time of Nikah by the husband. And in this rule, there is no difference between the situations when the husband is present, or on a journey, or whether she is a wife by permanent or temporary marriage.
- 2428. If Mahr is not fixed in a permanent marriage, the marriage is in order. And in such case, if the husband has sexual intercourse with the wife, he should pay her proper Mahr which would be in accordance with the Mahr usually paid to women of her category. As regards temporary marriage, however, if Mahr is not fixed the marriage is void.
- 2429. If at the time of Nikah for permanent marriage, no time is fixed for paying Mahr, the wife can prevent her husband from having sexual intercourse with her before receiving Mahr, irrespective of whether the husband is or is not able to pay it. But if she once agrees to have sexual intercourse before taking Mahr, and her husband has sexual intercourse with her, then she cannot prevent him afterwards from having sexual intercourse without a justifiable excuse.

# Mut'ah (Temporary Marriage)

- 2430. Contracting a temporary marriage with a woman is in order, even if it may not be for the sake of any sexual pleasure.
- 2431. The obligatory precaution is that a husband should not avoid having sexual intercourse for more than four months with a wife of temporary marriage.

- 2432. \* If a woman with whom temporary marriage is contracted, makes a condition that her husband will not have sexual intercourse with her, the marriage as well as the condition imposed by her will be valid, and the husband can then derive only other pleasures from her. However, if she agrees to sexual intercourse later, her husband can have sexual intercourse with her, and this rule applies to permanent marriage as well.
- 2433. A woman with whom temporary marriage is contracted, is not entitled to subsistence even if she becomes pregnant.
- 2434. \* A woman with whom temporary marriage is contracted, is not entitled to share the conjugal bed of her husband, and does not inherit from him, and the husband, too, does not inherit from her. However, if one or both lay down a condition regarding inheriting each other, such a stipulation is a matter of Ishkal as far as its validity is concerned, but even then, precaution should be exercised by putting it into effect.
- 2435. If a woman with whom temporary marriage is contracted, did not know that she was not entitled to any subsistence and sharing her husband's conjugal bed, still her marriage will be valid, and inspite of this lack of knowledge, she has no right to claim anything from her husband.
- 2436. \* If a wife of temporary marriage goes out of the house without the permission of her husband, and the right of the husband is in anyway violated, it is haraam for her to leave. And if the right of her husband remains protected, it is a recommended precaution that she should not leave the house without his permission.

(449)

- 2437. \* If a woman empowers a man that he may contract a temporary marriage with her for a fixed period, and against a specified amount of Mahr, and instead, that man contracts a permanent marriage with her, or contracts a temporary marriage with her without specifying the time or amount of Mahr, the marriage will be void. But if the woman consents to it on understanding the position, then the marriage will be valid.
- 2438. In order to become Mahram (with whom marriage contract becomes haraam and is treated to be one of the close relatives), a father or a paternal grandfather can contract the marriage of his na-baligh son or daughter with another person for a short period, provided that it does not involve any scandal or moral lapse. However, if they marry a minor boy or a girl who is not in anyway able to derive any sexual pleasure during the period from the spouse, then the validity of such a marriage is a matter of Ishkal.
- 2439. If the father or the paternal grandfather of an absent child, marry it to someone for the sake of becoming Mahram, not knowing whether the child is alive or dead, the purpose will be achieved only if during the period fixed for marriage, the child can become capable of consummating marriage. If it later transpires that it was not alive at the time the marriage was contracted, it will be considered void, and the people who had apparently become Mahram will all become Na-Mahram.

2440. If a husband gifts the wife of *Muta'h* with the period of her temporary marriage, thus releasing her, and if he has had sexual intercourse with her, he should give her all the things he agreed to give her. And if he has not had sexual intercourse with her, it is obligatory on him to give her half the amount of Mahr, though the recommended precaution is that he should give her full amount of Mahr.

2441. If a man contracted a temporary marriage with a woman, and the period of her *Iddah* has not ended yet, he is allowed to contract a permanent marriage with her or renew a contract for temporary marriage with her.

(450)

## Looking At Non-Mahram

2442. \* It is haraam for man to look at the body or hair of the Non-Mahram women, regardless of whether it is with the intention of pleasure or not, and whether there is a fear of falling into sinful act or not. It is also haraam to look at the faces and the arms, upto the wrists, of such women with the intention of pleasure, or if there is fear of falling into sinful act, and the recommended precaution is that one should not look at their faces or arms even without such an intention. Similarly, it is haraam for a woman to look at the body of Non-Mahram man, except places which are customarily not covered, like, his face, hands, head, neck and feet. She can look at these parts of a man without the intention of deriving any pleasure, or if there is no fear of being entrapped in any sinful act.

2443. \* To look at the body of a woman who would not care for Hijab, even if she were advised, is not haraam, provided that it does not lead to sinful act or sexual pleasure, and excitement, nor is it with that intention; and in this rule, there is no distinction between a Muslim and a non-Muslim woman; and also between those parts, like their faces, their hands which they normally do not cover, and other parts of their bodies.

2444. \* Woman should conceal her body and hair from a man who is non-Mahram, and as an obligatory precaution, she should conceal herself even from a Na-baligh boy who is able to discern between good and evil, and could probably be sexually excited. But she can leave her face and hands upto wrists uncovered in the presence of Na-Mahram, as long as it does not lead him to casting a sinful, evil glance or her to doing something forbidden; for in both these cases, she must cover them.

2445. It is haraam to look at the private parts of a baligh Muslim, even if it is seen behind the glass or reflected in the mirror, or clean water etc. As an obligatory precaution, it is also haraam to look at the genitals of a non-Muslim, and of a discerning Na-baligh child. However, wife and her husband can look at the entire body of each other.

2446. If a man and woman who are Mahram of each other, do not have the intention of sexual pleasure, they can see the entire body of each other excepting the private parts.

Presented by www.ziaraat.com

- 2447. \* A man should not look at the body of another man with the intention of sexual excitement, and also, it is haraam for a woman to look at the body of another woman with the intention of sexual excitement.
- 2448. A man who is acquainted with a Na-Mahram woman, should not, as a precaution, look at her photograph etc., provided that the woman is not a heedless, commonplace person.
- 2449. \* If a woman wants to give an enema to another woman, or to a man other than her husband, or to clean her/his private parts with water, she should cover her hand with such a thing that her hand would not touch the private parts of the other woman or man. And the same applies to a man who wants to give an enema to another man or a woman other than his wife, or to clean his/her private parts with water.
- 2450. \* If a woman is rendered helpless by her disease, and if the only helpful treatment to her can be given by a male doctor, she can refer to him. And if that male doctor must look at her to be able to treat her, or to touch her for that matter, there is no objection. However, if he can treat her by looking at her, he should not touch her body, and if he can treat her by touching her body, he should not look at her.
- 2451. \* If a person is obliged to look at the private parts of a patient for his/her medical treatment, he should, on the basis of obligatory precaution, place a mirror opposite him/her and look into it. However, if there is no alternative but to look directly at his/her private parts, there is no objection. Similarly, if the duration of regarding the genitals in the mirror would be longer than looking at them directly, the latter method be adopted.

## Miscellaneous Rules Concerning Marriage

2452. If a person gets entangled in haraam acts owing to his not having a wife, it is obligatory for him to marry.

2453. \* If the husband makes it a condition before Nikayh, that the woman should be a virgin, and it transpires after Nikah that she is not virgin, he can repudiate the marriage. However, he can diduct and

(452)

take the difference between the Mahr usual paid for a virgin woman and the one who is not a virgin.

- 2454. \* It is haraam for a man and woman who are not mahrams, to be together at a private place where there is no one else, if it is feared to lead a imorality and scandal, even if it a place where another person can easily arrive. But if there is no fear of any evil, there is no objection.
- 2455, \* If the man fixes the Mahr of the woman at time of Nikah, but intends not to give it, the marriage contact is in order, but he will indebted to her.

- 2456. \* A Muslim who renouces Islam and adopt a non Muslim faith, is apostate, and they are of two types: *Fitri* and *Milli .Fitri* apostate is one whose parents or one of them were Muslems when he was born, and he himself was also a Muslim, till after having reached the diserning age, and thereafter he coverted to become a non Muslim. A *Milli* is exactly the opposite.
- 2457. \* If a woman becomes an apostate after marriage her marriage becomes void, and if her husband has not had sexual intercourse with her, she is not required to observe any *Iddah*. And the possition will be the same if she apostetises after sexual relation, but she had reached menopause (Ya'isa), or if she was a miner. And if had not reached menopause, she should observe *Iddah* as will be explained in the rules of 'divorce'. And it is commonly held that if she becomes a Muslim during her *Iddah*, her marriage remains intact. However, it is improbable that this should be valid, and therefore, precaution should not be aboundond. A *Ya'isa* is a woman who has reached fifty years of age, and because of that advanced age, stops seeing Haidh and does not expect to see it again in her life.
- 2458. \* If a man becomes a *Fitri* apostate after Nikah, his wife becomes haraam for him and she should observe *Iddah* of death in the manner which will be explained in the rules relating to 'divorce'.

2459. \* If a man becomes a Milli apostate after Nikah, his marriage

#### (453)

becomes void. And if he has not had sexual intercourse with his wife, or if she has reached menopause, or if she is a minor, she need not observe *Iddah*. But if he apostatises after having sexual intercourse with his wife, who happens to be of the age of women who normally have menstrual discharge, she should observe *Iddah* of 'divorce' which will be mentioned under the rules relating to 'divorce'. And it is commonly held that if her husband becomes a Muslim before the completion of her *Iddah*, their marriage remains intact. However, it is improbable that this be correct, but, precaution should not be abandoned.

- 2460. If the woman imposes a condition at the time of Nikah that her husband will not take her out of the town, and the man also accepts this condition, he should not take her out of that town against her will.
- 2461. If a woman has a daughter from her former husband, her second husband can marry that girl to his son, who is not from this wife. Also, if a person marries his son to a girl, he himself can marry the mother of that girl.
- 2462. \* If a woman becomes pregnant as a result of fornication or adultery, it is not permissible for her to have an abortion.
- 2463. \* If a man commits fornication with a woman who has no husband, nor is she in any *Iddah*, and later marries her, and a child is born to them, and they do not know whether the child is the outcome of legitimate relation or otherwise, the child will be considered legitimate.

2464. \* If a man does not know that a woman is in her *Iddah* and marries her, and if the woman, too, does not know (that she is in her *Iddah*) and a child is born to them, the child is legitimate and according to Shariah belongs to both of them. However, if the woman was aware that she was in her *Iddah*, and that during Iddah marriage is not permissible, the child according to Shariah belongs to the father, and in either case their marriage is void, and they are haraam for each other.

2465. \* If a woman says that she has reached menopause, her word may not be accepted, but if she says that she does not have a husband, her word

(454)

is acceptable, except when she is known to be unreliable, in which case, investigation will be necessary.

- 2466. \* If a man marries a woman after her assertion that she does not have a husband, and if some one claims later that she was his wife, his claim will not be heeded unless it is proved to be true according to Shariah laws.
- 2467. \* Until a son or a daughter completes two years of his/her age, his/her father cannot separate him/her from his/her mother. And as a precaution, a child should not be separated from its mother till it is seven years of age.
- 2468. \* If a person proposing marriage is known for his virtues and faith, then it is recommended that his proposal should not be rejected. The Prophet (s.a.w.a.) is reported to have said: Whenever you receive a proposal for marriage on your daughter from a man whose virtue and piety pleases you, then give her hand in his in marriage. For if you do not do this way, great scandals and lapses will fill the earth.
- 2469. \* If a woman compromises her Mahr with her husband, on a condition that he will not marry another woman, it is obligatory upon him that he does not marry another woman, and that the wife should not claim her Mahr.
- 2470. If an illegitimate person marries, and a child is born to him, that child is legitimate.
- 2471. If a man has sexual intercourse with his wife during fast in the month of Ramadhan or when she is in her menses, he commits a sin, but if a child is conceived, it is legitimate.
- 2472. If a woman who is sure that her husband died while on a journey, marries another man after completing the *Iddah* of death, (which will be explained in the rules relating to 'divorce') and later her first husband returns from journey, she should immediately separate herself from her second husband, and she will be halal for her first husband. But, if the second

(455)

husband has had sexual intercourse with her, she should observe *Iddah* and the second husband should give her proper Mahr equal to that of the women similar to her

category, but she is not entitled to subsistence during Iddah.

# Rules Regarding Suckling a Child

- 2473. \* If a woman suckles a child with the conditions which will be mentioned in rule 2483, that child becomes Mahram of the following persons:
- (i) The woman herself (i.e. the woman who suckles it) and she is called *Riza'i* mother (milk mother).
- (ii) The husband of the woman (for the milk belongs to him); he is called *Riza'i* father (milk father).
- (iii) Father and mother of that woman and all in their upward line, even if they are milk father and milk mother.
- (iv) The children born of that woman, or those who are born to her later.
- (v) The children of the children of that woman, however low, regardless of whether they are born of her children or her children had suckled them.
- (vi) The sister and brother of that woman, even if they are her milk sister and milk brother.
- (vii) Paternal uncle and paternal aunt of that woman, even if they are by milk, i.e. suckling.
- (viii) Maternal uncle and maternal aunt of that woman, even if they are by milk i.e. suckling.
- (ix) The descendants of the husband of that woman, (to whom milk belongs) even if they may be his milk children.
- (x) Father and mother of that husband (to whom milk belongs), however high.
- (xi) Sister and brother of the husband, (to whom milk belongs) even if they may be his milk sister and brother.
- (xii) Paternal uncle and paternal aunt and maternal uncle and maternal aunt of the husband, (to whom milk belongs) however high, even if they are his milk uncles and aunts.

There are other persons also (details regarding whom will be given in the following rules) who become Mahram on account of sucking milk.

#### (456)

2474. If a woman suckles a child with the condition which will be mentioned in rule 2483, the father of the child cannot marry the daughters of that woman, but it is permissible for him to marry her milk daughters, although the recommended precaution is that he should not marry them. Moreover, he cannot marry the daughters of the husband also (to whom milk belongs), even if they may be his milk daughters. And if any one of them happens to be his wife already, his marriage becomes void.

2475. If a woman suckles a child with the conditions mentioned in rule 2483, the husband of that woman (to whom milk belongs) does not become Mahram of the sisters of that child, but the recommended precaution is that he should not marry them. Also, the relatives of the husband do not become Mahram of the sister and brother of that child.

2476. If a woman suckles a child, she does not become Mahram of the brothers of that child. Moreover, the relatives of that woman do not become Mahram of the brother and sister of the child suckled by her.

2477. If a person marries a woman who has suckled a girl fully, and if he has had sexual intercourse with her, he cannot marry that milk girl.

2478. If a person marries a girl, he cannot marry the woman who has suckled her fully.

2479. A man cannot marry a girl who has been suckled fully by his mother or paternal grandmother. Also, if his step-mother suckles a girl from the milk belonging to his father, he cannot marry that girl. And if a person contracts Nikah with a suckling girl, and thereafter, his mother or his paternal grandmother or his step-mother suckles that girl, the Nikah becomes void.

2480. A man cannot marry a girl who has been suckled fully by his sister, or by his brother's wife. And the position is the same if that girl is suckled by that man's niece (sister's daughter or brother's daughter) or the granddaughter of his sister or the granddaughter of his brother.

2481. If a woman suckles the child of her daughter i.e. her granddaughter,

(457)

or grandson, the daughter will become haraam for her own husband, and the same applies if she suckles the child of the husband of her daughter from another wife. But if a woman suckles the child of her son, the wife of her son who is the mother of the suckling child, does not become haraam for her husband.

2482. If the step mother of a girl suckles the child of her husband, with the milk that belongs to the girl's father, the girl becomes haraam for her husband regardless of whether the child is the offspring of that very girl or of some other woman.

#### Conditions of Suckling Which Causes to be Mahram

2483. The following are the eight conditions under which suckling child becomes the cause of being Mahram.

- (i) That the child sucks the milk of a woman who is alive. It is of no consequence if milk is drawn from the breast of a woman who is dead.
- (ii) That the milk of the woman should not be the product of fornication or adultery. Hence, if the milk for an illegitimate child is breastfed to another child, the latter will not become Mahram of anyone.
- (iii) That the child sucks milk directly from the breasts of the woman. Hence, if milk is poured into its mouth, it has no consequence.
- (iv) That the milk be pure and unadulterated.
- (v) That the milk be of one husband only. Hence, if a breast-feeding woman is divorced and then she marries another man by whom she becomes pregnant, if the milk of the first pregnancy still continues from the breast till she gives birth to the other child, and she feeds any child eight times with the milk from her first pregnancy before giving birth, and feeds the same child seven times with the milk from the second pregnancy, after giving birth, that child will not become Mahram of anyone.

  (vi) That the child does not throw up the milk due to illness. If it vomits the milk, the
- (vi) That the child does not throw up the milk due to illness. If it vomits the milk, the suckling has no effect.

(vii) The suckling should be of such quantity that it could be said that the bones of the child were strengthened and the flesh allowed to grow. And if that cannot be ascertained, then if a child suckles for one full day

(458)

and night, or if it suckles fifteen times to its fill, as will be explained later, it will be sufficient. But if it is known that in spite of the child having suckled for one full day and night, or for fifteen times, the milk has not had any effect on the bones and the growth of flesh of the child, then one should not ignore exercising the precaution.

(viii) That the child should not have completed two years of his age, and, if it is suckled after it has completed two years of its age, it does not become Mahram of anyone. In fact, if, for example, it sucks milk eight times before completing its two years, and seven times after completing its two years, it does not become Mahram of anyone. But, if milk continues from the breast for more than two years since a woman gave birth to her child, and she suckles the child continuously, that child will become Mahram of those who have been mentioned above.

2484. It is necessary that the suckling child should not have taken any other food, or sucked milk from any other person, during one full day and night. However, it it takes very little food, so little that one may not say that it has taken any food in between, there is no harm in it. Also, it should have suckled the milk of only one woman fifteen times, and during these fifteen times, it should not have sucked the milk of any other woman. And it should have sucked milk every time without a gap, though, if while suckling milk it pauses to breathe, or waits a little, in a manner that from the time it started till the end, it is taken as one suckling, there is no objection.

2485. If a woman suckles a child from the milk of her husband, and when she later marries another man, suckles another child from the milk of her second husband, those two children do not become Mahram of each other, although it is better that they do not marry each other.

2486. If a woman suckles several children from the milk of one husband, all of them become Mahram of one another, as well as of the husband, and of the woman who suckled them.

2487. If a man has more than one wife, and every one of them suckles a child in accordance with the conditions mentioned above, all those children become Mahram of one another, as well as of that man, and of all those wives.

(459)

2488. If a man has two nursing wives, and if, for example, one of them suckles the child eight times and the other suckles it seven times, the child does not become Mahram of any one of them.

2489. If a woman gives full milk to a boy and a girl from the milk of one husband, the sisters and brothers of that girl will not become Mahram of the sisters and brothers of that boy.

- 2490. \* A man cannot marry without the permission of his wife, those women who became her nieces (sister's daughter or brother's daughter) owing to the suckling of milk. Also, if a person commits sodomy with a boy, he cannot marry his milk daughter, sister, mother and paternal grandmother by means of sucking milk. This rule applies also in the situation where an active partner in sodomy is not baligh, or when the passive partner is baligh.
- 2491. A woman who suckles the brother of a person, does not become Mahram of that person, although the recommended precaution is that he should not marry her.
- 2492. \* A man cannot marry two sisters even if they may be milk sisters, that is, they have become sisters by means of suckling milk. If he marries two women and understands later that they are sisters, if he married them at one and the same time, both the Nikah will be void. But if he did not marry them at one time, the first marriage will be valid, and the second will be void.
- 2493. \* If a woman suckles the following persons from her husband's milk, her husband does not become haraam for her, although it is better to observe precaution.
- (i) Her own brother and sister.
- (ii) Her own paternal uncle and paternal aunt, and maternal uncle and maternal aunt.
- (iii) The descendants of her paternal uncle and her maternal uncle.
- (iv) Her nephew (brother's son).
- (v) Brother or sister of her husband.

## (460)

- (vi) Children of her sister, or children of her husband's sister.
- (vii) Paternal uncle and paternal aunt and maternal uncle and maternal aunt of her husband.
- (viii) Grand children of another wife of her husband.
- 2494. If a woman suckles the paternal aunt's daughter, or maternal aunt's daughter of a man, she (the woman who suckles) does not become Mahram of that man. However, the recommended precaution is that he should refrain from marrying that woman.
- 2495. If a man has two wives, and one of them suckles the paternal uncle's son of the other wife, the wife who suckled does not become haraam for her husband.

## **How To Breast Feed A Child**

2496. The child's mother is the best person to suckle a child. It is better that she does not claim any award from her husband for suckling the child, although it is good that he should reward her for that. However, if the mother demands more payment for suckling than a wet-nurse, her husband can entrust the child to the wet-nurse.

2497. It is recommended that the wet-nurse, whose services are obtained for a child, should be Shia Ithna-Asheri, sane, chaste, and good looking; and it is Makrooh for a wet-nurse to be a non-Shia Ithna-Asheri or ugly, ill-humoured or illegitimate. It is also Makrooh to entrust the child to a wet-nurse who has given birth to an illegitimate child.

## Miscellaneous Rules Regarding Nursing a Child

2498. \* It is recommended that a woman avoids suckling any and every child, because it is possible that she may forget as to which of them she has suckled, and later the two persons, who are Mahram to each other, may contract marriage.

2499. It is recommended, if possible, that a child is suckled for full 21 months. And it is not preferred that it be suckled for more than two years.

## (461)

- 2500. \* If the right of the husband is not in any way violated by suckling, a wife may suckle the child of another person without the permission of her husband.
- 2501. \* If a man contracts Nikah with a suckling girl, and the wife of that man suckles her, then it is considered that the wife becomes the mother-in-law of her husband, and therefore, becomes haraam for him. Although this consideration is not free from Ishkal, yet precaution should not be ignored.
- 2502. \* If a person wants that his sister-in-law (his brother's wife) may become his Mahram, he may contract a temporary Nikah with a suckling girl, for example, for two days, and during those two days, the wife of his brother may suckle that girl as mentioned in rule no. 2483. By so doing, she will become his mother-in-law, and thus be Mahram. But if the woman suckles the girl from his brother's milk, it is a matter of Ishkal.
- 2503. If a man says before marrying a woman, that the woman he is marrying is his milk sister, she is haraam for him, if his statement is verified as true. And if he says this after the marriage, and the woman also confirms his word, the marriage is void. Hence, if the man has not had sexual intercourse with her, or has had sexual intercourse but at the time of sexual intercourse the woman knew that she was haraam for him, she is not entitled to any Mahr. And if she learns after sexual intercourse that she was haraam for the man, the husband should pay her Mahr according to the usual Mahr of other women like her.
- 2504. If a woman says, before marriage, that she is haraam for a man because she is his milk sister, and if it is possible to verify her statement as true, she cannot marry that man. And if she says this after marriage, it is like the man saying after marriage that the woman is haraam for him, and the rule in this situation has been given in the foregoing clause.
- 2505. \* Suckling a child, which becomes the cause of being Mahram, can be established by the following two ways:
- (i) Information in this behalf by a number of persons whose word is reliable.

#### (462)

(ii) Two just men testify to this fact. It is, however, necessary that they should also mention the conditions of suckling the child. For example, they should be able to say, We have seen the child for twenty four hours, sucking milk from the breasts of a

woman, and during this time he has not eaten anything else. And similarly, they should also narrate in detail, the conditions which have been mentioned in rule no. 2483. Witness by one man or two or four women, even if they are *Adil*, is a matter of Ishkal for establishing that the child has suckled from a particular woman.

2506. If it is doubted whether or not a child has sucked the quantity of milk which becomes the cause of becoming Mahram, or if it is considered probable that it might have sucked that quantity of milk, the child does not become Mahram of anyone, though it is better to observe precaution.

# **Divorce**

2507. \* A man who divorces his wife must be adult and sane, but if a boy of ten years of age divorces his wife, precaution must be exercised. Similarly, a man should divorce of his own free will, therefore, if someone compels him to divorce his wife, that divorce will be void. It is also necessary that a man seriously intends to divorce; therefore, if he pronounces the formula of divorce jokingly, the divorce will not be valid.

2508. It is necessary that at the time of divorce, wife is *Pak* from Haidth and Nifas, and that the husband should not have had sexual intercourse with her during that period.

2509. \* It is valid to divorce a woman even if she is in Haidh or Nifas in the following circumstances:

- (i) If the husband has not had sexual intercourse with her after marriage.
- (ii) If it is known that she is pregnant. And if this fact is not known and the husband divorces her during Haidh, and he comes to know later that she was pregnant, that divorce will be valid, and as a recommended precaution he should divorce her again.
- (iii) If due to the husband's absence or imprisonment, he is not able to ascertain whether or not she is *Pak* from Haidth or Nifas. But in this case, as an obligatory precaution, man must wait for at least one month after separation from his wife and then divorce.

2510. If a man thinks that his wife is *Pak* from Haidh and divorces her, but it transpires later that at the time of divorce she was in the state of Haidh, the divorce is void. And if he thinks that she is in the state of Haidh and divorces her, and it is later known that she was *Pak*, the divorce is in order.

#### (464)

2511. \* If a person who knows that his wife is in Haidh or Nifas, is separated from her, like when he proceeds on a journey, and wishes to divorce her, he should wait till such time when he becomes sure that his wife must have become *Pak* from her Haidh or Nifas. Thereafter, having known that she is *Pak*, he can divorce her. And if he is in doubt he will act according to rule no. 2509 for precaution.

2512. \* If a man who is separated from his wife wishes to divorce her and can acquire

information as to whether or not she is in the state of Haidh or Nifas, even if that information is based on her habit, or any other signs known in Shariah, if he divorces her and later finds out that his information was wrong, the divorce will be void.

- 2513. \* If a man has sexual intercourse with his wife during her *Pak* period, and then wishes to divorce her, he should wait till she enters into Haidh again and becomes *Pak*. But if the wife has not completed her ninth year, or if she is pregnant, she can be divorced after the sexual intercourse. The same rule applies to a wife in menopause. The meaning of menopause has been explained in rule no. 2457).
- 2514. \* If a person has sexual intercourse with a woman during her *Pak* period and divorces her during the same period, and if it transpires later that she was pregnant at the time of divorce, the divorce will be void. As a recommended precaution, he should divorce her again.
- 2515. \* If a person had sexual intercourse with his wife during her *Pak* period, and then separated from her, like, if he proceeded on journey and wishes to divorce her then, not knowing whether she is *Pak* or not, he should wait till such time when the wife enters into the state of Haidh and becomes *Pak* once again. And, as an obligatory precaution, this period should not be less than one month.
- 2516. \* If a man wishes to divorce his wife who does see blood of Haidh at all by habit, or because of some disease, while other women of her age habitually see Haidh, he should refrain from having sexual intercourse with her for three months from the time he has had the intercourse, and then divorce her.

(465)

2517. \* It is necessary that the formula of divorce is pronounced in correct Arabic using the word *Taliq* and two just ('Adil) persons should hear it. If the husband wishes to pronounce the formula of divorce himself and his wife's name is, for example, Fatima, he should say: Zawjati Fatima taliq (i.e. my wife Fatima is divorced) and if he appoints another person as his Wakil to pronounce the formula of divorce, the Wakil should say: Zawjatu muwakkili Fatima taliq (Fatima, the wife of my client is divorced). And if the woman is identified, it is not necessary to mention her name. And if the husband cannot pronounce divorce in Arabic, or cannot find a Wakil to do so, he can divorce in any language using the words of the same meaning as in Arabic formula.

2518. There is no question of of divorce in the case of a woman with whom temporary marriage is contracted, for example, for one month or one year. She becomes free when the period of her marriage expires or when the man forgoes the period of her marriage by saying: "I hereby exempt you from the remaining time of marriage", and it is not necessary to have a witness nor that the woman should be *Pak* from her Haidh.

## Iddah of Divorce (The Waiting Period after Divorce)

2519. A wife who is under nine and who is in her menopause will not be required to observe any waiting period. It means that, even if the husband has had sexual intercourse with her, she can remarry immediately after being divorced.

2520. \* If a wife who has completed nine years of her age and is not in menopause, is divorced by her husband after sexual intercourse, it is necessary for her to observe the waiting period of divorce. The waiting period of a free woman is that after her husband divorces her during her *Pak* period, she should wait till she sees Haidh twice and becomes *Pak*. Thereafter, as soon as she sees Haidh for the third time, her waiting period will be over and she can marry again. If, however, a husband divorces his wife before having sexual intercourse with her, there is no waiting period for her and she can marry another man immediately after being divorced, except if she finds traces of her husband's semen in her private part, then she should observe *Iddah*.

(466)

- 2521. If a woman does not see Haidh in spite of being the age of women who normally see Haidh, if her husband divorces her after sexual intercourse, she should observe *Iddah* for three months after divorce.
- 2522. \* If a woman whose *Iddah* is of three months, is divorced on the first of a month, she should observe *Iddah* for three lunar months, that is, for three months from the time the moon is sighted. And if she is divorced during the month, she should observe *Iddah* for the remaining days in the month added to two months thereafter, and again for the balance from the fourth month so as to complete three months. For example, if she is divorced on the 20th of the month at the time of sunset and that month is of 29 days, she should observe *Iddah* for nine days of that month and the two months following it, and for twenty days of the fourth month. In fact, the obligatory precaution is that in the fourth month, she should observe *Iddah* for twenty one days so that the total number of the days of the first month and the fourth month comes to thirty.
- 2523. \* If a pregnant woman is divorced, her *Iddah* lasts till the birth or miscarriage of the child. Hence, if, for example, she gives birth to a child one hour after being divorced, her *Iddah* is over. But this is in the case of a legitimate child of the husband who is divorcing. If the pregnancy is illegitimate, and her husband divorces her, the *Iddah* will not be over.
- 2524. \* If a woman who has completed nine years of age, and is not in menopause, contracts a temporary marriage, for example, if she marries a man for a period of one month or a year and the period of her marriage comes to an end, or her husband exempts her from the remaining period, she should observe *Iddah*. If she sees Haidh, she should observe *Iddah* for two periods of Haidh, and cannot marry again during that period. But if she does not see Haidh, then she should refrain from marrying another man for forty five days. And if she is pregnant, she should observe *Iddah* till the birth or miscarriage of the child, or for forty five days and as a recommended precaution, she should wait for whichever period is longer.

2525. The time of the *Iddah* of divorce commences when the formula of

(467)

divorce is pronounced, irrespective of whether the wife knows about it or not. Hence,

if she comes to know after the end of the *Iddah* that she had been divorced, it is not necessary for her to observe *Iddah* again.

## Iddah (Waiting Period) of a Widow

2526. If a woman is free and is not pregnant and her husband dies, she should observe *Iddah* (the waiting period) for four months and ten days, that is, she should not marry during that period even if she has entered into menopause or her husband had contracted temporary marriage with her, or he may not have had sexual intercourse with her. If, however, she is pregnant, she should observe the waiting period till the birth of the child. But if the child is born before the end of four months and ten days from the death of her husband, she should wait till the expiry of that period. This period is called the waiting period after death (*Iddatul Wafat*).

2527. It is haraam for a woman who is observing the *Iddah* of death to wear brightly coloured dress, or to use surma and to do any such act which is considered to be an adornment.

2528. \* If a woman becomes certain that her husband has died, and marries another man after the completion of *Iddah* of death, and later on learns that her husband had died later, she should separate herself from her second husband. And as a precaution, if she is pregnant, she should observe *Iddah* of divorce for the second husband till she gives birth to a child, and should thereafter observe *Iddah* of death for the first husband. But if she is not pregnant, she should first observe *Iddah* of death for her first husband and thereafter she should observe *Iddah* of divorce for the second husband.

2529. \* The *Iddah* of death begins, in the situation when the husband has disappeared or is absent, when the wife learns of his death, and not from the time when he actually died. But this rule does not apply to a wife who has not attained the age of Bulugh, or if she is insane.

2530. \* If a woman says that her *Iddah* is over, her word can be accepted unless she is known to be unreliable, in which case, her word will not be accepted. For example, if she claims to have seen blood three times in the

#### (468)

month, her claim will not be trusted, except when her women relatives confirm that it is her habit.

## Irrevocable and Revocable Divorce

- 2531. \* Irrevocable divorce means that after the divorce, the husband is not entitled to take back his wife, that is, he is not entitled to take her as his wife without Nikah. This divorce is of five kinds, namely:
- (i) The divorce of a woman who has not completed nine years of age.
- (ii) The divorce of a woman who is in menopause.
- (iii) The divorce of a woman whose husband has not had sexual intercourse with her after their marriage.
- (iv) The third divorce of a woman who has been divorced three times.
- (v) The divorce called Khul'a and Mubarat.

(vi) The divorce by intervention of Mujtahid, in the case of a wife whose husband is neither prepared to maintain her nor to divorce her.

Rules pertaining to these kinds of divorces will be detailed later. Divorces other than these are revocable, in the sense that as long as the wife is observing *Iddah* her husband can take her back.

2532. \* When a person has given revocable divorce to his wife, it is haraam for him to expel her out of the house in which she was residing at the time of divorce. However, in certain cases, like, when she has committed fornication or adultery there is no harm in expelling her. Also, it is haraam for the wife to go out of the house unnecessarily, without her husband's permission.

## Orders Regarding Return (Ruju')

- 2533. \* In the case of a revocable divorce a man can take back his wife in two ways:
- (i) By telling her words which would mean that he wants her again as his wife.
- (ii) By acting in a manner which would convey his intention to take her back.

  And taking her back will be established by sexual intercourse although the husband may not have intended it. But touching, kissing, with or without intention of taking her back is not sufficient.

## (469)

- 2534. It is not necessary for taking her back that the husband should call any person to witness, or should inform his wife. On the other hand if he takes her back without any one else realising this, the Ruju' is in order. However, if the husband claims after the completion of *Iddah* that he took his wife back during *Iddah*, he must prove it.
- 2535. \* If a person who has given revocable divorce to his wife takes some payment from her, making a compromise with her that he will not make Ruju' to her, though this compromise is valid and it is obligatory on him not to 'return', yet he does not forfeit the right to 'return'. And if he 'returns' to her, the divorce given by him does not become the cause of their separation.
- 2536. \* If a man divorces a woman twice and takes her back, or divorces her twice and takes her back by Nikah, or takes her back after one divorce and returns her by Nikah after the second divorce, she becomes haraam for him after the third divorce. But if she marries another man after the third divorce, she becomes halal for the first husband on fulfilment of five conditions, that is, only then he can remarry her:
- (i) The marriage with the second person should have been of permanent nature. If he contracts with her a temporary marriage for one month or a year, and then separates from her, the first husband cannot marry her.
- (ii) The second husband should have had sexual intercourse with her, and the obligatory precaution is that the sexual intercourse should have taken place in the normal way.
- (iii) The second husband divorces her, or dies.
- (iv) The waiting period (*Iddah*) of divorce or *Iddah* of death of the second husband should have come to an end.
- (v) On the basis of obligatory precaution the second husband should have been Baligh at the time of intercourse.

#### Khula' Divorce or Talagul Khula

2537. \* The divorce of a wife who develops an aversion from husband and hates him, and surrenders to him her Mahr or some of her property so that he may divorce her, is called *Khula'* Divorce. The hatred must have reached a proportion where she would not allow him conjugal rights.

(470)

2538. If the husband himself wishes to pronounce the formula of Khula' divorce and his wife's name is, say, Fatima, he should say after receiving the property: "Zawjati Fatimatu Khala'tuha 'ala ma bazalat" and should also say as a recommended precaution: "Hiya Taliq" i.e. "I have given Khula' divorce to my wife Fatima in lieu of what she has given me, and she is free". And if the wife is identified, it is not necessary to mention her name in Talaqul Khula' and also in Mubarat Divorce.

2539. If a woman appoints a person as her representative to surrender her Mahr to her husband, and the husband, too, appoints the same person as his representative to divorce his wife, and if, for instance, the name of the husband is Muhammad and the name of the wife is Fatima, the representative will pronounce the formula of divorce thus: "An muwakkilati Fatimah bazalat mahraha li muwakkili Muhammad li Yakhla'aha 'alayh". Then he says immediately: Zawjatu muwakkili khala'tuha 'ala ma bazalat hiva Talia.

And if a woman appoints a person as her representative to give something other than Mahr to her husband, so that he may divorce her, the representative should utter the name of that thing instead of the word "Mahraha" (her Mahr). For example, if the woman gives \$500 he should say: bazalat khamsa mi'ati Dollar.

#### Mubarat Divorce

2540. \* If the husband and the wife develop mutual aversion and hatred and the woman gives some property to the man so that he may divorce her, this divorce is called 'Mubarat'.

2541. \* If the husband wishes to pronounce the formula of *Mubarat*, and for example, his wife's name is Fatima he should say: "*Bara'tu zawjati Fatimah 'ala ma bazalat*. And as an obligatory precaution, he must add: "Fahiya Taliq", that is; my wife Fatima and I separate from each other in consideration of what she has given me. Hence, she is free. And if he appoints someone as his representative, the representative should say: "An qibali muwakkili bara'tu zawjatahu Fatimata 'ala ma bazalat Fahiya Taliq". And in either case, if he says: "bima bazalat"; instead of the words'"ala ma bazalat"; there is no harm in it.

(471)

2542. \* It is necessary that the formula of *Khula'* or *Mubarat* divorce is pronounced in correct Arabic. And if that is not possible, then the rule explained in 2517 will apply. However, if for the sake of giving her property, the wife says in English or any language that: *I give you such and such property in lieu of divorce* it will be sufficient.

2543. If during the waiting period of *Khula* or *Mubarat* divorce the wife changes her mind and does not give her property to the husband, he can take her back as a wife

without Nikah.

2544. The property which the husband takes in Muharat divorce should not exceed the Mahr of the wife. But in the case of Khula' divorce, there is no harm if it exceeds her Mahr.

- <u>Various Rules Regarding Divorce</u> 2545. If a man had sexual intercourse with a non-mehram woman under the impression that she was his wife, the woman should observe *Iddah*, irrespective of whether she knew that the man was not her husband or thought that perhaps he was her husband.
- 2546. \* If a man commits fornication with a woman knowing that she is not his wife, it is not necessary for the woman to observe Iddah. But if she thought that the man was probably her husband, as an obligatory precaution, she should observe *Iddah*.
- 2547. \* If a man seduces a woman so that her husband decides to divorce her and then she can marry him, the divorce and marriage are in order, but both of them have committed a major sin.
- 2548. \* If a woman lays a condition at the time of Nikah that if her husband goes on a journey or, for example, does not give her maintenance for six months, she will have the right of divorce, the condition is void. However, if she lays a condition that if her husband goes on a journey or, for example, does not give her maintenance for six months, she will be his Wakil for her own divorce, the condition is in order.

(472)

- 2549. If the husband of a woman disappears and she wishes to marry another man, she should approach an 'Adil Mujtahid and act according to his directive.
- 2550. The father and the paternal grandfather of an insane man can divorce his wife.
- 2551. If the father or paternal grandfather of a child contracts a temporary marriage between him and a woman, and a part of the period fixed for the marriage covers some of the time when the child will have attained the age of bulugh, for example, if he contracts the marriage of a fourteen years old boy for a period of two years - he (the father or the paternal grandfather of the child) can exempt the woman from a part of the period of marriage if doing so, is in the interest of the child, but he cannot divorce the child's permanent wife.
- 2552. If a man considers two person to be just ('Adil) according to the standard prescribed in Shariah, and divorces his wife in their presence, another person to whom their being 'Adil is not proved can, after the expiry of that woman's Iddah, marry her or give her in marriage to another person, although the recommended precaution is that he should not marry her nor should he give her in marriage to someone else.
- 2553. If a person divorces his wife without informing her, and he continues to maintain her the way he did when she was his wife, and after a year tells her that he divorced her a year ago, and also proves it, he can take back from her the things

which he supplied her during that period if she has not used them up, but he cannot demand from her the things which she has already expended.

# Usurpation (Ghasb)

Usurpation means that a person unjustly seizes the property or right of another person. This is one of the major sins and one who commits it will be subjected to severe chastisement on the Day of Judgement. It has been reported from the Holy Prophet (s.a.w.a.) "that whoever usurps one span of another's land, seven layers of that land will be put round his neck like a yoke on the Day of Judgement".

- 2554. \* If a person does not allow the people to benefit from a mosque, a school, a bridge and other places which have been constructed for the use of the public, he usurps their right. Similar is the case of a person who reserves a place in the mosque for himself and does not allow any other person to use it. And also one who drives that person out from that place commits a sin.
- 2555. \* If it has been mutually agreed by the mortgager and the mortgagee that the mortgaged property will remain with the creditor or with a third party, the mortgager (i.e. the debtor) cannot take it back before having paid the debt. And if he takes, he must return to the creditor immediately.
- 2556. \* If a third person usurps the property which has been mortgaged to a person, the owner of the property as well as the mortgagee can demand from him the thing he has usurped. When the thing is returned from him, it becomes mortgaged again. And if that thing perishes and its substitute is taken, that substitute also becomes mortgaged like the original thing itself.
- 2557. \* If a person usurps a property, he should return it to its owner, and if it is lost he should compensate him for it.
- 2558. If some benefit accrues from a thing which has been usurped, for example, if a lamb is born of a sheep which has been usurped, it belongs to

## (474)

the owner. Moreover, if, for example, a person has usurped a house, he should pay its rent even if he does not occupy it.

- 2559. \* If a person usurps something belonging to a child or an insane person, he should return it to his guardian, and if it has been lost he should replace it.
- 2560. \* When two persons usurp a thing jointly, and if they have full control over it, each one of them is fully responsible for the whole of it, even if one of them alone might not have been able to usurp it.
- 2561. \* If a person mixes something usurped by him with another thing, for example, he mixes wheat usurped by him with barley, and if it is possible to separate them, he

should separate them even if it may very difficult to do so, and return the usurped thing to its owner.

2562. \* If a person usurps a piece of golden ornament, like an earring and melts it, he should return it with the difference between the value before and after the melting. And if with the object of not paying the difference, he says that he is ready to make it like the original one, the owner is not obliged to accept the offer. Also, the owner, too, cannot compel him to make it like the original one.

2563. \* If a person changes a usurped thing into something better than before, for example, if he makes an earring from the gold usurped by him, and the owner asks him to give it to him in the same (i.e. changed) form, he should give it to him in that form. He cannot claim any charges from the owner for his labour. Similarly, he has no right to give him the thing in its original form without his permission, and if he gives the thing in its original form without his permission, or changes it into another shape, it is not known whether he will be responsible for the difference in the value.

2564. If a person changes the thing usurped by him in such way that it becomes better than its original form, but its owner asks him to change it back to its original condition, it will be obligatory on him to do so. And if due to the change, its value decreases, he should pay the difference in the

(475)

value to the owner. Therefore, if he makes an earring from the gold usurped by him and its owner asks him to change it back to its original shape, and if after melting it, its value becomes less than what is originally was before making the earring, he should pay the difference.

2565. If a person usurps a piece of land and cultivates or plants trees on it, the crop and the trees and their fruits are his own property, and if the owner of the land is not agreeable to the crops and the trees remaining on his land, the person who has usurped the land, should pull them out immediately even if he may suffer loss for that. Also, he should pay rent to the owner of the land for the period the crop and the trees remained on his land, and should also make up for the damage done to the land, like, he should fill up the holes from which the trees are pulled out. And if the value of land decreases because of that, he should compensate. Moreover, he cannot compel the owner of the land to sell it or lease it out to him, nor can the owner of the land compel him to sell the trees or crops to him.

2566. If the owner of the land agrees to the crops and trees remaining on his land, it is not necessary for the usurper of the land to pull them out. However, he should pay the rent of the land from the time he usurped it till the time the owner of the land agreed to the trees and crops remaining on it.

2567. \* If a thing usurped by a person perishes and if it is like a cow or a sheep, the price of each one of which differs on account of individual characteristics, the usurper should pay its price; and if its market value has undergone a change on the grounds of demand and supply, he should pay the cost which was at the time it perished. And the recommended precaution is that he should pay its highest price from the time it was

usurped till the time it perished.

2568. If the thing usurped by a person which has perished is like wheat and barley, whose prices do not differ due to individual specifications, he (the usurper) should pay a thing which is similar to the one usurped by him. However, the quality of that replacement should be the same as of the thing which has been usurped and has perished. For example, if he has usurped rice of superior quality, he cannot replace it with rice of inferior quality.

(476)

2569. \* If a person usurps something like a sheep and if it perishes, and if its market price has not changed but during the time it was with him it became fat, the usurper should pay the price of a fat sheep.

2570. If the thing usurped by a person is usurped from him by another person and it perishes, the owner of the thing can take its compensation from any one of them, or can demand a part of the compensation from each of them. And if he takes compensation for the thing from the first usurper, the first usurper can demand whatever he has given from the second usurper. But if he is compensated by the second usurper, that second usurper cannot demand what he has given, from the first usurper.

2571. If one of the conditions of transaction is not present at the time of sale; for example, if a thing which should be purchased and sold by weight is sold without being weighed, the contract is void. And if the seller and the buyer accept the deal irrespective of the mode of transaction, there is no harm in it. Otherwise, the things taken by them from each other will be treated as usurped property and should be returned to each other. And if the property of each of them perishes while in the custody of the other, he should pay compensation for it regardless of whether or not he knows that the transaction was void.

2572. \* If a person takes some thing from a seller so that he may see and check it, or may keep it with him for sometime so that he may purchase it, if he likes it, and if that property perishes, he should pay compensation for it to its owner.

(477)

# Rules of the Lost Property When Found

2573. \* Any lost property other than an animal, which does not bear any sign by means of which it may be possible to locate its owner, irrespective of whether its value is less than a dirham (12.6 chickpeas of coined silver) or not, can be kept for himself by one who finds it, but the recommended precaution is that he gives it away as Sadaqah on behalf of the owner, whoever he may be.

2574. \* If a person finds a property whose value is less than a dirham, and if its owner is known, and the person who finds it does not know whether or not the owner would

be happy about it, he cannot pick it up without his (i.e. the owner's) permission. And if its owner is not known, the person who finds should, as an obligatory precaution, give it away as Sadaqah on behalf of the owner, whoever he may be. And when the owner is found, the replacement should be given to him if he does not approve the Sadaqah given on his behalf.

- 2575. \* If a person finds something which bears a sign by means of which its owner can be located, and even if he comes to know that its owner is a non-Muslim whose property must be protected, and if the value of that thing reaches one dirham, he should make an announcement about it at the place of gathering of the people for one year from the day on which he finds that thing.
- 2576. If a person does not wish to make an announcement himself, he can ask another reliable person to make the announcement, on his behalf.
- 2577. \* If the person who finds such a thing makes announcement for one year, but the owner of the property does not turn up he should act as follows:
- (i) If he has found that thing at a place other than the Haram of Makkah, he can retain it on behalf of the owner, so that he may give it to him when he

(478)

appears, or give it as Sadaqah to the poor on behalf of the owner. As an obligatory precaution, he should not keep it for himself.

- (ii) If he has found that thing in the Haram, the obligatory precaution is that he should give it away as Sadaqah.
- 2578. \* If the person makes announcement for one year and the owner of the property does not turn up, and he continues to care for it on behalf of its owner, and in the meantime it is lost, he will not be responsible for the loss if he has not been negligent nor over cautious about it. And if he gave it as Sadaqah on behalf of the owner, then the owner will have an option either to approve the Sadaqah or demand its replacement. And the thawab for the Sadaqah will go to him who gave the Sadaqah.
- 2579. \* If a person finds a property, and purposely does not make an announcement according to the rules mentioned above, he commits a sin, and at the same time remains wajib on him to make an announcement if he thinks it can be helpful.
- 2580. \* If an insane person or a child who is not Baligh finds something which bears a sign and is worth one dirham, his guardian can make an announcement. In fact, it is obligatory upon him to announce if he has taken its possession from the child or the insane person. And if the owner is not found even after having announced for a year, he should act as rule no. 2577.
- 2581. \* If during the year in which a person has been making an announcement (about something having been lost and found) he loses all hope of finding the owner, he should give it away as Sadaqah with the permission of the Mujtahid.
- 2582. \* If the property is lost during the year in which he has been making an

announcement, and he has been negligent in caring for it, or has been over cautious, he will be responsible to the owner for replacement, and should also continue announcing. But if he has not been negligent nor over cautious, it is not obligatory for him to pay anything.

(479)

- 2583. \* If the property which bears a mark, and has value equal to one dirham, is found at a place where it is known that the owner of the property will not be found by means of announcement, he should give it to the poor persons as Sadaqah on behalf of the owner on the very first day with the permission of the Mujtahid, and he should not wait till the year ends.
- 2584. \* If a person finds a thing and possesses it under the impression that it is his own property, but learns later that it is not his property, he should act as outlined in the foregoing rule.
- 2585. \* The announcement for the lost article should be made in such a way that the owner, if he hears it, would be drawn to investigate if the thing is his. And this differs in every situation. For example, at times it may be sufficient to declare that an article has been found, and at times, it is important to define it, like, saying that a piece of gold is found. Further still, it may be necessary to say that an earring of gold has been found, and so on. But in all cases, total description should not be given so that it is not identified fully.
- 2586. If a person finds something and another person claims that it is his, and also mentions certain marks of identification, the former should give that thing to him only if he is satisfied that it belongs to him. It is not necessary for the latter to mention the marks of which mostly even the owners do not take notice.
- 2587. If the value of a thing which a person finds is equal to one dirham, and he does not make an announcement about it, but leaves it in the mosque or at places of general assembly, and the thing is lost or somebody picks it up, the person who found the thing will be responsible.
- 2588. \* If a person finds a thing which is perishable, he should keep it for as long as it does not perish, and as an obligatory precaution, announce about it, and if he does not find the owner, as a precaution, he should fix its value with the permission of the Mujatahid or his Wakil and sell it, keeping the money with him. In the meantime, he should continue with the

(480)

announcement till one year, and if the owner is not found, he will act as explained in rule no. 2577.

2589. \* If the thing found by somebody is with him at the time of performing Wudhu and offering prayers, and if he has no intention of returning it to its owner if he is found, his Wudhu and prayers do not become void.

2590. If a pair of shoes of a person is taken away and is replaced by another pair of shoes, and he knows that the pair of shoes which is now with him belongs to a certain person who would not mind if he took his shoes instead of his own, he can take them. Similar rule applies if he knows that he has been unjustly robbed of his shoes; but in this particular case, the value of shoes left behind must not exceed the value of his own shoes, otherwise the difference of the price will be treated as article whose owner is unknown. And in any other situation other than the two mentioned herein, the shoes will be considered as articles of unknown ownership.

2591. \* If a man has some property of 'unknown ownership' that is, its owner is not known and if it cannot be classified as lost, he is allowed to use it in a manner that would be agreeable to the owner, provided that he is sure that the owner will have no objection in principle. Otherwise, he must try to find the owner, and continue doing so for as long as he thinks it useful. And when he despairs, he should, with the permission of the Mujtahid, give it away as Sadaqah to the poor. If the owner later on turns up, and if he does not approve the Sadaqah which was given, as a precaution, he must give him a replacement.

## Slaughtering and Hunting of Animals

2592. \* If an animal whose meat is halal to eat, is slaughtered in the manner which will be described later, irrespective of whether it is domesticated or not, its meat becomes halal and its body becomes *Pak* after it has died. But camels, fish and locust become halal without their heads being slaughtered, as will be explained later.

2593. If a wild animal like deer, partridge and wild goat whose meat is halal to eat, or a halal animal which was a domestic one but turned wild later, like, a cow or a camel which runs away and becomes wild, is hunted in accordance with the laws which will be explained later, it is *Pak* and halal to eat. But, a domestic animal like sheep and fowl whose meat is halal to eat, or tamed wild animal whose meat is halal to eat does not become *Pak* and halal by hunting.

2594. A wild animal whose meat is halal to eat becomes *Pak* and halal to eat by hunting if it is capable of running away or flying. Based on this, the young one of a deer which cannot run away, and the young one of a partridge which cannot fly, do not become *Pak* and halal to eat by hunting. And if a deer and its young one which cannot run are hunted with one bullet, the deer will be halal but its young one will be haraam to eat.

2595. If an animal like fish, whose meat is halal to eat and whose blood does not gush, dies a natural death, it is *Pak* but its meat cannot be eaten.

2596. The dead body of an animal whose meat is haraam to eat, and whose blood does not gush, like, a snake, is *Pak* but does not become halal by slaughtering.

2597. \* Dogs and pigs do not become *Pak* by slaughtering and hunting and it is also haraam to eat their meat. And if a flesh-eating animal like wolf and leopard is slaughtered in the manner which will be mentioned later, or is

## (482)

hunted by means of bullet etc. it is *Pak*, but its meat does not become halal for consumption. And if it is hunted down by a hunting dog, then its body cannot be considered as *Pak*.

2598. Elephant, bear, monkey are classified as predators. But the insects or the small animals who live in the holes, like, mice, lizards, if they have gushing blood, their meat and skin will not be considered *Pak* if they are slaughtered or hunted down.

2599. If a dead young is born from the body of a living animal, or is brought out of it, it is haraam to eat its meat.

## Method of Slaughtering Animals

2600. \* The method of slaughtering an animal is that the four main arteries of its neck should be completely cut (jugular artery, foodpipe, jugular vein and windpipe). It is not sufficient to split open these arteries or to cut off the neck. And the cutting of these four main arteries becomes practical when the cutting takes place from below the knot of the throat.

2601. If a person cuts some of the four arteries and waits till the animal dies and then cuts the remaining arteries, it will be of no use. If the four arteries are cut before the animal dies, but the cutting was not continuous as is usually done, the animal is *Pak* and halal to eat. However, the recommended precaution is that they should be cut in continuous succession.

2602. \* If a wolf tears off the throat of a sheep in such a way that nothing remains of the four arteries which could be cut for slaughter, the sheep becomes haraam. Similarly, it will be haraam if nothing remains of its gullet. In fact, if its neck is torn open by the wolf leaving arteries connected with the head or the body, as a precaution, it will be haraam. But if the sheep is bitten on other part of the body, and it remains alive, it will be *Pak* and halal if slaughtered according to the rules which will be described later.

#### Conditions of Slaughtering Animals

2603. \* There are certain conditions for the slaughtering of an animal. They are as follows:-

## (483)

- (i) A person, a man or a woman, who slaughters an animal must be a Muslim. An animal can also be slaughtered by a Muslim child who is mature enough to distinguish between good and bad, but not by non-Muslims other than Ahle Kitab, or a person belonging to those sects who are classified as Kafir, like, Nawasib the enemies of Ahlul Bait (A.S.). In fact, even if Ahle Kitab non-Muslim slaughters an animal, as per precaution, it will not be halal, even if he utters 'Bismillah'.
- (ii) The animal should be slaughtered with a weapon made of iron. However, if an implement made of iron is not available, it should be slaughtered with a sharp object like glass or stone, so that the four veins are severed, even if the slaughtering may not

be necessary, like when the animal is on the verge of death.

- (iii) When an animal is slaughtered, it should be facing Qibla. If the animal is sitting or standing, then facing Qibla would be like a man standing towards Qibla while praying. And if it is lying on its right or left side, then its neck and stomach should be facing Qibla. It is not necessary that its legs, hands and face be towards Qibla. If a person who knows the rule, purposely ignores placing the animal towards Qibla, the animal would become haraam; but if he forgets or does not know the rule, or makes a mistake in ascertaining the Qibla, or does not know the direction of Qibla, or is unable to turn the animal towards Qibla, there is no objection. As a recommended precaution, the person slaughtering should also face Qibla.
- (iv) When a person wants to slaughter an animal, just as he makes the Niyyat to slaughter, he should utter the name of Allah, and it suffices if he says 'Bismillah' only, or if he utters 'Allah'. But if he utters the name of Allah without the intention of slaughtering the animal, the slaughtered animal does not become *Pak* and it is also haraam to eat its meat. And if he did not utter the name of Allah forgetfully, there is no objection.
- (v) The animal should show some movement after being slaughtered; at least it should move its eyes or tail or strike its foot on the ground. This law applies only when it is doubtful whether or not the animal was alive at the time of being slaughtered, otherwise it is not essential.
- (vi) It is necessary that the blood should flow in normal quantity from the slaughtered animal. If someone blocks the vein, not allowing blood to

## (484)

flow out, or if the bleeding is less than normal, that animal will not be halal. But if the blood which flows is less because the animal bled profusely before the slaughter, there is no objection.

- (vii) The animal should be slaughtered from its proper place of slaughtering; on the basis of recommended precaution, the neck should be cut from its front, and the knife should be used from the back of the neck.
- 2604. \* As a precaution, it is not permissible to sever the head of the animal from its body before it has died, though this would not make the animal haraam. But if the head gets severed because of sharpness of the knife, or not being attentive, there is no objection. Similarly, it is not permissible to slit open the neck and cut the spinal cord before the animal has died.

#### Method of Slaughtering a Camel

2605. \* If one wants to slaughter a camel so that it becomes *Pak* and halal after it has died, it is necessary to follow the above mentioned conditions for slaughter and then thrust a knife or any other sharp implement made of iron into the hollow between its neck and chest. It is better that the camel at that time is standing. But if it has knelt down, or if it is lying on its side with its face towards Qibla, the knife etc. can be thrust into the hollow of its neck for slaughtering.

2606. If a camel's head is cut instead of thrusting a knife into the depth of its neck, or if knife is thrust into the depth of the neck of a sheep or a cow etc. as is done in the case of a camel, it is haraam to eat their meat and their body is Najis. However, if the four arteries of the camel are cut first and a knife is then thrust into the depth of its

neck, in the manner stated above, while it is still alive, it is halal to eat its meat and its body is *Pak*. Similarly, if a knife is first thrust into the depth of the neck of a cow, sheep etc. and then its head is cut while it is still alive, it is *Pak* and its meat is halal to eat.

2607. \* If an animal becomes unruly, and one cannot slaughter it in the manner prescribed by Shariah or, if, it falls down into a well and one feels that it will die there and it will not be possible to slaughter it according to Shariah, one should inflict a severe wound on any part of its body, so that it dies as a result of that wound. Then it becomes *Pak* and halal to eat. It will

(485)

not be necessary that it should be facing Qibla at that time but it should fulfil all other conditions mentioned above regarding slaughtering of animals.

## Mustahab Acts While Slaughtering Animals

2608. \* The Fuqaha, may Allah bless them with His Pleasure, have enumerated certain Mustahab acts for slaughtering the animals:

- (i) While slaughtering the sheep (or a goat), both of its hands and one foot should be tied together and the other foot should be left free. As for a cow, its two hands and two feet should be tied and the tail should be left free. And in the case of a camel, if it is sitting, its two hands should be tied with each other from below up to its knees, or below its armpits, and its feet should be left free. And it is recommended that a bird should be left free after being slaughtered so that it may flap its wings and feathers.
- (ii) Water should be placed before an animal before slaughtering it.
- (iii) An animal should be slaughtered in such a way that it should suffer the least, that is, it should be swiftly slaughtered with a very sharp knife.

#### Makrooh Acts

- 2609. \* In certain Traditions, the following have been enumerated as Makrooh acts while slaughtering the animals:
- (i) To slaughter an animal at a place where another animal of its own kind can see it.
- (ii) To skin an animal before it has died.
- (iii) To slaughter an animal on Friday night (i.e. the night preceding Friday), or on Friday before Zuhr. However, there is no harm in doing so in the case of necessity.
- (iv) To slaughter an animal which someone has bred and reared himself.

#### **Hunting with Weapons**

- 2610. \* If a halal wild animal is hunted with a weapon and it dies, it becomes halal and its body becomes *Pak*, if the following five conditions are fulfilled:
- (i) The weapon used for hunting should be able to cut through, like, a knife or a sword, or should be sharp like a spear or an arrow, so that due to its sharpness, it may tear the body of the animal. If an animal is hunted

(486)

with a trap, or hit by a piece of wood or a stone, it does not become Pak, and it is haraam to eat its meat. And if an animal is hunted with a gun and its bullet is so fast that it pieces into the body of the animal and tears it up, the animal will be Pak and

halal, but if the bullet is not fast enough and enters the body of the animal with pressure and kills, or burns its body with its heat, and the animal dies due to that heat, it is a matter of Ishkal to say that the animal is *Pak* or halal.

- (ii) The hunter should be a Muslim or at least a Muslim child who can distinguish between good and bad. If a non-Muslim, other than Ahle Kitab, or from those sects like, Nawasib enemies of Ahlul Bait (A.S.) who are classified as Kafir, hunts an animal, the animal is not halal. As a matter of precaution, an animal hunted by Ahle Kitab is also not halal, even if he may have uttered the name of Allah.
- (iii) The hunter should aim the weapon for hunting the particular animal. Therefore, if a person takes an aim at some target, and kills an animal accidentally, that animal will not be *Pak* and it will be haraam to eat its meat.
- (iv) While using the weapon the hunter should recite the name of Allah, and it is sufficient if he utters the name of Allah before the target is hit. But if he does not recite Allah's name intentionally, the animal does not become halal. There is, however, no harm if he fails to do so because of forgetfulness.
- (v) The animal will be haraam if the hunter reaches it when it is already dead, or, even if it is alive, he has no time left to slaughter it. And if he has enough time to slaughter it and he does not slaughter it till it dies, it will be haraam.
- 2611. \* If two persons jointly hunt an animal and if one of them fulfils the requisites while the other does not, like, if one of them utters the name of Allah whereas the other does not do so intentionally, that animal is not halal.
- 2612. If an animal is shot with an arrow and, if it falls into water and a person knows that the animal has died because of being shot with an arrow, and falling into water, it will not be halal. In fact, if he is not sure that the animal has died only because of being shot with an arrow, it is not halal.

## (487)

- 2613. If a person hunts an animal employing a usurped dog or a usurped weapon, the hunted animal is halal and becomes his property. However, besides the fact that he has committed a sin he should pay the hiring charges for the weapon or dog to its owner.
- 2614. \* If a person using weapons like a sword, cuts off some limbs of animal while hunting, those cut off limbs will be haraam. But if that animal is slaughtered according to the conditions of rule no. 2610, the remaining part of its body will be halal. But if the weapon with the aforesaid conditions cuts the animal into two parts, with head and neck on one part, and the hunter reaches the animal when it is dead, both the parts will be halal. And the same rule applies if the animal is alive at that time, but there is not enough time to slaughter it. However, if there is time for slaughtering it, and it is possible that the animal may live for some time, the part which does not contain head and neck is halal if the animal is slaughtered according to the rules prescribed by Shariah, otherwise that part, too, will be haraam.
- 2615. If an animal is cut into two parts with a stick or a stone, or another implement with which hunting is not proper, the part which does not contain the head and the neck will be haraam. As for the part which contains the head and neck, if the animal is alive and it is possible that it may live for some time, and it is slaughtered in

accordance with the rules prescribed by Shariah, that part is halal, otherwise that part too, will be haraam.

2616. If an animal is hunted or slaughtered and its young one, which is alive, is taken out of its body, that young one will be halal if it is slaughtered in accordance with Shariah, otherwise it will be haraam.

2617. \* If an animal is hunted or slaughtered, and its dead young one is brought out of its body, it will be *Pak* and halal if it had not died before the mother was killed, or it should not have died because of delay in bringing it out from the mother's womb, and provided it is fully developed, with hair or wool grown on its body.

(488)

## **Hunting with a Retriever (Hunting Dog)**

- 2618. \* If a retriever hunts a wild animal whose meat is halal to eat, the following six conditions should be fulfilled for its being *Pak* and halal:-
- (i) The dog should be trained in such a way that when commanded to catch the prey, it goes and when restrained from going, it stops. But if it does not stop after having come closer to the hunted animal and seen it, there is no harm. And it is necessary that it should have a habit of not eating anything of the prey till its master arrives. In fact, if it has the habit of eating bit of the prey before the master arrives, or drinking its blood, there is no objection.
- (ii) It should have been directed by its master. If it hunts of its own accord and preys upon an animal, it is haraam to eat the meat of that animal. In fact, if it follows a prey of its own accord, and later its master calls out to encourage it to reach the prey faster, even if it may quicken its pace because of its master's cry, eating the meat of that prey should be avoided, on the basis of obligatory precaution.
- (iii) The person who sends the dog for hunt should be a Muslim, with all the conditions already mentioned in the rules concerning hunting with the weapon.
- (iv) The hunter should utter the name of Allah at the time of sending the dog. If he purposely does not utter the name of Allah, the prey is haraam. But if he forgets to utter the name of Allah there is no harm in it.
- (v) The prey should die as a result of the wound inflicted by the dog's teeth. Therefore, if the dog suffocates the prey to death, or the prey dies because of running or fear, it is not halal.
- (vi) The hunter who sends the dog should reach the spot when the animal is dead, or if it is alive, there should not be enough time to slaughter it. But if he reaches there when there is enough time to slaughter it, yet he does not slaughter it, allowing it to die itself, the prey is not halal.
- 2619. \* When a person who sends the dog reaches the prey when he can slaughter the animal, but the animal dies while he is preparing for the slaughter, like, the delay in taking out the knife, the animal is halal. However, if he does not have anything with which he can slaughter the animal, and it dies, it does not become halal, but if he releases the animal so that the dog may kill it, it will become halal.

(489)

2620. If a person sends several dogs, and they jointly hunt an animal, and if all of

them satisfy the conditions mentioned in rule 2618, the prey is halal, but if any one of them does not fulfil those conditions, the prey is haraam.

- 2621. If a person sends a dog for hunting an animal and that dog hunts another animal, the prey is halal and *Pak*, and if it hunts another animal along with that animal (which it was sent to hunt), both of them are halal and *Pak*.
- 2622. \* If several persons send a dog jointly and one of them does not utter the name of Allah intentionally, that prey is haraam. Also, if one of the dogs sent is not trained in the manner mentioned in rule 2618, the prey is haraam.
- 2623. If a hawk or an animal besides the hunting dog hunts an animal, the prey is not halal. However, if a person reaches the prey when it is alive, and slaughters it in the manner prescribed by Shariah, it is halal.

#### **Hunting of Fish and Locust**

- 2624. \* If a fish with scales is caught alive from water, and it dies thereafter, it is *Pak* and it is halal to eat it, even if the scales are shed off later due to some reasons. And if it dies in the water, it is *Pak*, but it is haraam to eat it. However, it is lawful to eat it if it dies in the net of the fisherman. A fish which has no scales is haraam even if it is brought alive from water and dies out of water.
- 2625. If a fish falls out of water or a wave throws it out, or the water recedes and the fish remains on dry ground, if some one catches it with his hand or by some other means before it dies, it will be halal to eat it after it dies.
- 2626. \* It is not necessary that a person catching a fish should be a Muslim or should utter the name of Allah while catching it. It is, however, necessary that a Muslim should have seen or ascertained that the fish was brought alive from the water, or that it died in the net in water.
- 2627. \* If a dead fish about which it is not known whether it was caught from water alive or dead, is bought of a Muslim, it is halal, but if it is bought

## (490)

of a non-Muslim it is haraam even if he claims that he has brought it alive from the water; except when a man feels satisfied that the fish was brought alive from the water or that it died in the net in the water.

- 2628. It is halal to eat a live fish but it is better to avoid eating it.
- 2629. If a fish is roasted alive, or is killed out of water before it died itself, it is halal to eat it, but it is better to avoid eating it.
- 2630. If a fish is cut into two parts out of water, and one part of it falls into water while it is alive, it is halal to eat the part which has remained out of water, and the recommended precaution is that one should refrain from eating it.
- 2631. If a locust is caught alive by hand or by any other contrivance, it will be halal

after it dies, and it is not necessary that the person catching it should be a Muslim, or should have uttered the name of Allah while catching it. But, if a non-Muslim is holding a dead locust in his hand, and it is not known whether or not he caught it alive, it will be haraam even if he claims that he had caught it alive.

2632. To eat the locust which has not yet developed its wings and cannot fly, is haraam.

#### Rules of Things Allowed to Eat and Drink

2633. \* All birds, like eagle, vultures and wild falcons having a claw and talon, are haraam to eat. And all such birds whose gliding is more than flapping the wings, and have talons, are also haraam to eat. Those whose flapping of the wings while flying, is more than gliding, are halal to eat. Thus, one can identify halal birds from haraam ones by observing how they fly. And if the style of any bird's flight cannot be determined, that bird will be considered halal for eating, if it has a crop or a gizzard or a spur on the back of its feet. In the absence of all these, the bird will be haraam. As an obligatory precaution, one should refrain from eating the meat of all types of crows. Other birds like the hens, the pigeons, the sparrows including the ostrich and the peacock are halal to eat, but it is Makrooh to kill birds like swallows and hoopoes. And the animals which fly, but are not classified as winged birds, like the bats, are haraam; similarly, the bees, the mosquitoes,

(491)

and other flying insects are, as an obligatory precaution, haraam.

2634. If a part which possesses life is removed from the body of a living animal, for example, if the fatty tail or some flesh is removed from the body of a living sheep, it is najis and haraam to eat.

2635. \* Certain parts of the halal animals are haraam to eat. They are fourteen:

- (i) Blood
- (ii) Excrement
- (iii) and (iv) Male and female genitals
- (v) Womb
- (vi) Glands
- (vii) Testicles
- (viii) Pituitary gland, a ductless gland in the brain
- (ix) The marrow which is in the spinal cord
- (x) The two wide (yellow) nerves which are on both sides of the spinal cord, (as an obligatory precaution).
- (xi) Gall bladder
- (xii) Spleen
- (xiii) Urinary bladder
- (xiv) Eye balls

These parts are haraam in all halal animals other than the birds. As for the birds, their blood and excrement is definitely haraam, and apart from these two, the parts enumerated in the above list are haraam, as a measure of precaution.

2636. \* It is haraam to drink the urine of all haraam animals, and also of those whose

meat is halal to eat, including, as an obligatory precaution, that of a camel. However, the urine of a camel, a cow or a sheep can be consumed, if recommended for any medical treatment.

2637. \* It is haraam to eat earth and also sand, as an obligatory precaution. However, there is no harm in taking Daghistsan or Armenian clay as a medicine if there be no alternative. It is also permissible to take a small quantity of the clay of the Shrine of Imam Husayn (usually called Turbatul Husayn)

(492)

for the purpose of cure for illness. But it is better to dissolve a small quantity of Turbatul Husayn in water and then drink it.

2638. It is not haraam to swallow the mucus (liquid running from the nose) and phlegm which may have come in one's mouth. Also, there is no objection in swallowing the food which comes out from between the teeth at the time of tooth picking.

2639. It is haraam to eat an absolutely harmful thing, or anything which may cause death.

2640. \* It is Makrooh to eat the meat of a horse, a mule or a donkey. If a person has sexual intercourse with them those animals become haraam, and as a precaution, their offspring become haraam also, and their urine and dung become Najis. Such animals should be taken out of the city and should be sold at some other place. And as for the person who committed the sexual intercourse with the animal, it will be necessary to give its price to the owner. Similarly, if a person commits sexual intercourse with an animal like cow and sheep, the meat of which it is lawful to eat, its urine and excrement become Najis, and it is also haraam to eat their meat, and to drink their milk. As a precaution, same will be the case with their offsprings. Such an animal should be instantly killed and burnt, and one, who has had sexual intercourse with the animal should pay its price to its owner.

2641. \* If the kid of a goat or a lamb sucks the milk of a female pig to such an extent that its flesh and bones grow from it and gain strength, itself and its offspring become haraam, and if the quantity of milk sucked by it is less, it will be necessary that it is confined (Istibra) as prescribed in Shariah and thereafter, it becomes halal. And its Istibra is that it should suck *Pak* milk for seven days, or if it does not need milk, it should graze grass for seven days. As an obligatory precaution, this law applies to the calves, and all the young ones of halal animals. Also, it is haraam to eat the meat of an animal which eats najasat and it becomes halal when its Istibra is fulfilled. The manner of observing Istibra has been explained in rule 226.

2642, \* Drinking alcoholic beverage is haraam, and in some traditions

(493)

(Ahadith), it has been declared as among the greatest sins.

Imam Ja'far Sadiq (A.S.) says: "Alcohol is the root of all evils and sins. A person who drinks alcohol loses his sanity. At that time, he does not know Allah, does not fear committing any sin, respects the rights of no one, and does not desist from committing evil openly. The spirit of faith and piety departs from him and only the impure and vicious spirit, which is far off from the Mercy of Allah, remains in his body. Allah, His angels, His prophets and the true believers curse such a man, and his daily prayers are not accepted for forty days. On the Day of Judgement his face will be dark, and his tongue will come out of his mouth, the saliva will fall on his chest and he will desperately complain of thirst"".

2643. \* To eat at a table at which people are drinking alcohol is haraam and similarly, to sit at that table where people are drinking alcohol is haraam, as a precaution, if one would be reckoned among them.

2644. It is obligatory upon every Muslim to save the life of a Muslim, who may be dying of hunger or thirst, by providing him enough to eat or drink.

#### **Eating Manners**

2645. \* There are certain Mustahab rules to be observed while taking a meal; they are as follows:

- (i) Washing both the hands before taking a meal.
- (ii) After taking a meal, one should wash one's hands, and dry them with a dry cloth.
- (iii) The host should begin eating first, and should also be the last to withdraw his hand. Before starting to take a meal, the host should wash his own hands first, and thereafter, the person sitting on his right should do so. Then the other guests should follow him, till it is the turn of the person sitting on the left side of the host. After finishing the meal, the person sitting on the left side of the host should wash his hands first, and thereafter other persons should follow him till it is the turn of the host. (iv) One should say Bismillah before starting to eat, and if there are several dishes, it
- (iv) One should say Bismillah before starting to eat, and if there are several dishes, it is Mustahab to say Bismillah before partaking of each of the dishes.

(494)

- (v) One should eat with one's right hand.
- (vi) One should eat using three or more fingers and should not eat with two fingers only.
- (vii) If several persons are sitting together for their meals, everyone of them should partake of the food placed in front of him.
- (viii) One should take small bits of food.
- (ix) One should prolong the duration of taking a meal.
- (x) One should chew the food thoroughly.
- (xi) After taking one's meal one should praise and thank Allah.
- (xii) One should lick one's fingers clean after taking food.
- (xiii) One should use a toothpick after taking a meal. However, the toothpick should not be made of sweet basil (a fragrant grass) or the leaves of date-palm.
- (xiv) One should collect and eat the food which is scattered on the dining cloth. However, if one takes meal in an open place, like a desert etc, it is better to leave the food which has fallen aside, so that it may be eaten by the animals and the birds.
- (xv) One should take one's meal in the earlier part of the day, and in the earlier part of the night and should not eat during the day or during the night.

- (xvi) After taking one's meal one should lie on one's back, and should place one's right foot on one's left foot.
- (xvii) One should take salt before and after the meal.
- (xviii) When eating a fruit, one should first wash it before eating.

## Acts which are unworthy to do while taking a meal

2646. \*

- (i) To eat without being hungry.
- (ii) To eat to one's fill. It has been reported in the Hadeeth that over-eating is the worst thing in the eyes of Allah.
- (iii) To gaze towards others while eating.
- (iv) To eat food while it is still hot.
- (v) To blow on food or drink which one is eating or drinking.
- (vi) To wait expectantly for something more after the bread or loaf has been served on the dining cloth.
- (vii) To cut the loaf with a knife.

(495)

- (viii) To place the loaf under the food pots or plates etc.
- (ix) To scrape off meat stuck to a bone in such a manner that nothing remains on it.
- (x) To peel those fruits which are normally eaten with their skin.
- (xi) To throw away a fruit before one has eaten it fully.

## Manners of Drinking Water

- 2647. There are certain acts which are Mustahab while drinking water; they are as follows:
- (i) Water should be drunk slowly as if it were sucked.
- (ii) During daytime, one should drink water while standing.
- (iii) One should say Bismillah, before drinking water and Al-hamdulillah after drinking.
- (iv) One should drink water in three sips,
- (v) One should drink water when one feels thirsty.
- (vi) After drinking water, one should remember Imam Husayn (A.S.) and his Ahlul Bayt (A.S.), and curse the enemies who slew him.

2648. It is unworthy to drink too much water; to drink water after eating fatty food; and to drink water while standing during the night. It is also unworthy to drink water with one's left hand; to drink water from the side of a container which is cracked or chipped off, or from the side of its handle.

# Vow and Covenant

#### Vow (Nazr)

2649. \* Vow means making it obligatory upon oneself to do some good act, or to refrain from doing an act which it is better not to do, for the sake of, or for the pleasure of Allah.

2650. While making a vow, a formula declaration has to be pronounced, though is not

necessary that it should be in Arabic. If a person says: "When the patient recovers from his ailment, it will be obligatory upon me to pay \$10 to a poor man, for the sake of Allah," his vow will be in order.

- 2651. \* It is necessary that the person making a vow is baligh and sane, and makes the vow with free will and intention. If he has been coerced to make a vow, or if he makes it owing to excitement, without any intention or choice, his vow is not in order.
- 2652. \* If a person who is feeble-minded, (i.e. one who squanders his property for useless purposes) makes a vow, for example, to give something to poor, his vow is not in order. Similarly, if a bankrupt person makes a vow to pay from the wealth over which he has no right of disposal or discretion, the vow will not be valid.
- 2653. \* If a husband disallows his wife to make a vow, her vow will not be valid, if that vow in any way violates the rights of the husband. Similarly, a wife making a vow to pay from her wealth, without her husband's permission, commits an act which is not free from Ishkal, except when the vow is for Hajj, Zakat, Sadaqa or for doing a good turn to her parents, or her blood relations.
- 2654. \* If a woman makes a vow with the permission of her husband, he cannot abrogate her vow, or restrain her from fulfiling her vow.

2655. \* If a child (son or daughter) makes a vow, with or without the per-

## (497)

mission of his/her father, he/she should fulfil his/her vow. However, if his/her father or mother disallows him/her to fulfil the vow, his/her vow is void, provided that the fulfilment of the vow does not have any priority.

- 2656. A person can make a vow only for an act which is possible for him to fulfil. If, for example, a person is not capable of travelling up to Karbala on foot, and he makes a vow that he will go there on foot, his vow will not be in order.
- 2657. \* If a person makes a vow that he will perform a haraam or makrooh act, or that he would refrain from a wajib or mustahab act, his vow is not valid.
- 2658. If a person makes a vow that he will perform or abandon a normal act, the performing or abandoning of which has equal merits, his vow is not in order. But if performing it is better in some respect, and a person makes a vow keeping that merit in view, for example, if he makes a vow that he will eat a certain food so as to gain strength for worshipping Allah, his vow will be in order. Also, if its renouncing is better in some respect, and the vow to renounce it is made with that intention, for example, if he finds smoking is harmful and makes a vow not to smoke, his vow is in order. However, at any time when he feels that smoking is not harmful for him, the vow will cancel by itself.
- 2659. \* If a person makes a vow, that he will offer his obligatory prayers at a place where offering does not inherently carry higher spiritual merits, for example, he makes a vow to offer his prayers in a certain room, his vow will be valid, only if,

offering prayers there has some merit, like, being able to concentrate better due to solitude.

2660. If a person makes a vow to perform an act, he should perform it in strict accordance with his vow. If he makes a vow to give Sadaqa, or to fast on the first day of every month, or to offer prayers of the first of the month, if he performs these acts before that day or after, it will not suffice. Also, if he makes a vow that he will give Sadaqa when a patient recovers, but gives away before the recovery of the patient, it will not suffice.

## (498)

2661. If a person makes a vow that he will fast, without specifying the time and the number of fasts, it will be sufficient if he observes one fast. And if he makes a vow that he will offer prayers, but does not specify its number and particulars, it will be sufficient if he offers a two rak'at prayers. And if he makes a vow that he will give Sadaqa, not specifying its nature or quantity, and he gives something which can be deemed as Sadaqa, his vow will be fulfilled. And if he simply makes a vow that he will act to please Almighty Allah, his vow will be fulfilled if he offers one prayers, or observes one fast, or gives away something by way of Sadaqa.

2662. \* If a person makes a vow that he will observe fast on a particular day, he should observe fast on that very day; and if he does not observe fast on that day intentionally, he should, besides observing the qadha for that fast, also give Kaffarah for it. And the Kaffarah applicable in this case is the one prescribed for violation of the Oaths, as will be mentioned later. However, travelling for him on that day is permissible, and he will not fast. Also, it is not obligatory upon him to make a niyya for ten days so as to be able to fast. If a person who made the vow could not fast on the particular day because of being on a journey, illness, or in the case of a woman, being in the state of Haidh, or for any good excuse, then he will give only qadha of that fast, and there will be no Kaffarah.

2663. \* If a person, of his own choice and volition, violates his vow, he should give Kaffarah for it.

2664. If a person makes a vow to renounce an act for some specified time, he will be free to perform that act after that time has passed. But if he performs it before that time, due to forgetfulness, or helplessness, there is no liability on him. Even then, it will be necessary for him to refrain from that act for the remaining time, and if he repeats that act before it without any excuse, he must give Kaffarah for it.

2665. \* If a person makes a vow to renounce an act, without setting any time limit, and then performs that act because of forgetfulness, helplessness or carelessness, it is not obligatory for him to give a Kaffarah, but, after the first instance, if he repeats the act again at any time, voluntarily, he must give Kaffarah for it.

(499)

2666. If a person makes a vow that he/she will observe fast every week on a particular day, for example, on Friday, and if Eid ul Fitr or Eid ul Azha falls on one of the

Fridays or an excuse like journey (or menses in the case of women) springs up for him/her, he/she should not observe fast on that day, but give its qadha.

2667. If a person makes a vow that he will give a specific amount as Sadaqa, and dies before having given it away, it is not necessary that that amount be deducted from his estate. It is better that the baligh heirs of the deceased give that amount as Sadaqa on his behalf, out of their own shares.

2668. \* If a person makes a vow that he will give Sadaqa to a particular poor, he cannot give it to another poor, and if that poor person dies, he should on the basis of recommended precaution, give the Sadaqa to his heirs.

2669. If a person makes a vow that he will perform the Ziyarat of a particular holy Imam, for example of Abu Abdillah Imam Husayn (A.S.) his going for the Ziyarat of another Imam will not be sufficient, and if he cannot perform the Ziyarat of that particular Imam because of any good excuse, nothing is obligatory on him.

2670. If a person has made a vow that he will go for Ziyarat, but has not included in his vow that he will do Ghusl or pray after the Ziyarat, it is not necessary for him to perform those acts.

2671. \* If a person makes a vow that he would spend some amount of money on the shrine of one of the Imams, or the descendants of the Imams, without having any particular project in mind, he should spend it on the repairs, lighting, carpeting etc. of the shrine.

2672. \* If a person makes a vow to use something in the name of Holy Imam himself, and has an intention to put it to a specific use, he should spend it for that very purpose. And if he has not made an intention to put it to any specific use, it is better that he should use it for a purpose which has some relationship with that Imam, for example, he should spend it on poor

(500)

Zawwar of that Imam, or on the shrine of the Imam, like its repairs etc. or for such purposes which would glorify the memory of that Imam. The same rule applies in the case of the descendants of the Imams.

2673. \* If someone makes a vow that he would give a sheep as Sadaqa, or in the name of a Holy Imam, and if it gives milk, or gives birth to a young one, before it is put to use in accordance with the vow, the milk or the lamb will be the property of the person who made the vow, unless he had included them in his vow. And the growth of fat on the animal will be considered part of the vow.

2674. If a person makes a vow for an act, if a patient recovers or a traveller returns home, and if it transpires later that the patient had already recovered or the traveller had already returned before he had made the vow, it will not be necessary for him to fulfil his vow.

2675. If a father or a mother makes a vow that he/she will marry their daughter to a

Sayyid, the option rests with the girl when she attains the age of puberty, and the vow made by the parents has no significance.

2676. \* When a person makes a covenant with Allah, that if his particular lawful need is fulfilled, he will perform a good act, it is necessary for him to fulfil the covenant. Similarly, if he makes a covenant without having any wish, that he will perform a good act, the performing of that act becomes obligatory upon him.

2677. \* As in the case of vow, a formal declaration should be pronounced in the case of covenant ('Ahd) as well. And it is commonly held that the covenant that one makes should be related to either acts of worship, like, obligatory or Mustahab prayers, or to acts whose performance is better than its renunciation. But this is not so. In fact, all covenants which fall within the category specified in rule no. 2680 related to oaths, are valid and ought to be fulfilled.

2678. If a person does not act according to the covenant made by him, he should give a Kaffarah for it, i.e. he should either feed sixty poor persons, or fast consecutively for two months, or set free a slave.

(501)

## Rules Regarding Oath (Qasam)

2679. If a person takes an oath that he will perform an act (e.g. that he will fast) or will refrain from doing an act (e.g. that he will not smoke), but does not intentionally act according to his oath, he should give Kaffarah for it, which means he should set a slave free, or should fully feed ten indigent persons, or should provide them with clothes. And if he is not able to perform these acts, he should fast for three consecutive days.

## 2680. \* The conditions for validity of an oath are:

- (i) A person who takes an oath should be Baligh and sane, and should do so with free will and clear intention. Hence, an oath by a minor, an insane person, an intoxicated person, or by a person who has been coerced to take an oath, will not be in order. Similarly, if he takes an oath involuntarily, or unintentionally, in a state of excitement, the oath will be void.
- (ii) An oath taken for the performance of an act which is haraam or makrooh, is not valid. Similarly, an oath for renouncing an act which is obligatory or Mustahab is also void. And if he takes an oath to perform a normal or usual act, it will be valid, if that act has any preference in the estimation of sensible people. Similarly, if he takes an oath for renouncing a usually permissible act, it will be valid if it is deemed more preferable than its performance, by the sensible people. In fact, in each case, his own judgement about the preferences will be enough to grant validity to the oath, even if other sensible people may not concur.
- (iii) The oath must be sworn by one of those names of the Almighty Allah which are exclusively used for Him, (e.g. 'Allah'). And even if he swears by a name which is used for other beings also, but is used so extensively for Him, that when any person utters that name one is reminded of Him Alone, for example, if he swears by the name Khaliq (the Creator) and Raziq (the Bestower), the oath will be in order. In fact, if he uses other names or attributes of Allah, which do not remind of Him, but give that connotation when used during an oath, like Samee' (All Hearing) or Baseer (All

Seeing), even then the oath will be valid.

(iv) The oath should be uttered in words, but a dumb person can take an oath by making a sign. Similarly, if a person is unable to utter the words, he may write down the oath, repeating in his mind the intention for it, that will be a valid oath, though as a precaution, he may confirm

(502)

the oath in other ways as well,

(v) It should be possible for him to act upon his oath. And if he was able to act upon the oath when he took it, but became incapable of acting upon it later, the oath becomes nullified from the time he became incapable of acting upon it, provided that he did not incapacitate himself purposely. And the same rule applies if acting upon one's vow, oath, or covenant, involves unbearable hardship.

2681. If the father forbids his son to take an oath, or the husband forbids his wife to take an oath, their oath is not valid.

2682. \* If a son takes an oath without the permission of his father, or a wife takes an oath without the permission of her husband, the father or the husband can nullify the oath.

2683. If a person does not act upon his oath because of forgetfulness, helplessness or heedlessness, he is not liable for Kaffarah. And the same rule applies, if he is forced not to act upon his oath. And if an obsessed person takes an oath like, if he says: "By Allah, I am going to offer prayers now at once," and then does not offer prayers owing to the whims haunting him, which renders him incapable of acting according to the oath it is not necessary for him to give Kaffarah.

2684. \* If a person swears to confirm that he is telling the truth, and if that is actually the truth, his taking of the oath is Makrooh; and if it is a lie, his taking of the oath is haraam. In fact, to make a false oath in the cases of dispute is a major sin. However, if a person takes a false oath in order to save himself, or another Muslim from the torture of an oppressor, there is no objection in it, in fact, at times it becomes obligatory. However, if a person can resort to 'Tauriyat' (dissimulation), that is, if at the time of taking an oath, he makes a vague, feigned utterance with no intention of resorting to falsehood, then it is better for him to do so. For example, if an oppressor or a tyrant who wants to harm someone asks him whether he has seen that person, and he had seen him an hour earlier, he would say that he has not seen him, meaning in his mind that he has not seen him during the last few minutes.

(503)

# Rules Regarding Waqf

2685. If a person makes something Waqf, it ceases to be his property, and neither he nor anybody else can either gift it or sell it to any person. Also, no one can inherit anything out of it. There is, however, no harm in selling it in certain circumstances, as

mentioned in rules nos. 2102 and 2103.

2686. \* It is not necessary to utter the formal declaration of Waqf in Arabic. If, for example, a person says: "I have waqfed this book for the students" it will be considered valid. In fact, Waqf is established by conduct as well.

Therefore, if a person spreads a mat in a mosque with an intention of Waqf, or constructs a building having an appearance of a mosque, with an intention of giving it away as a mosque, the Waqf will be established. In the cases of public Waqfs, like a mosque, a madressah, any public utility, or Waqf for general poor or Sadat, it does not require anyone to make a formal acceptance. In fact, even private Waqf, like the one created for one's own children, do not require any reciprocal acceptance.

2687. \* If a person marks a property for Waqf, but regrets before actually making a Waqf, or dies, the Waqf is not considered as established.

2688. \* If a person Waqfs a property, he should make it a perpetual Waqf from the day he declares the Waqf. Therefore, if he says: "This property is Waqf after my death" the Waqf will not be valid, because it would not cover the period from the time of declaration till his death. Also, if he says: "This property will remain Waqf for ten years and will not be Waqf thereafter" or says: "It will be Waqf for ten years and thereafter it will not be Waqf for five years, and will become Waqf again after the expiry of that period", such a Waqf will not be valid.

2689. \* A private Waqf will be valid when the property which has been waqfed is given away, at the disposal of beneficiaries of the first category, or their representative or guardian. And, if a person Waqfs something upon his minor children, and looks after it on their behalf with the intention that it will become their property, the Waqf is in order.

## (504)

2690. In the case of public Waqf like madressahs, mosques etc. it is not necessary that it be possessed by any gesture. The Waqf is established immediately upon its declaration as such.

2691. It is necessary that the person who makes a Waqf should be Baligh and sane, and should be doing so of his free will and niyyat. Also, he should have the right, according to Shariah, of disposal and discretion over his property. Based on this, feeble-minded person who squanders his wealth and is therefore debarred, cannot make a valid Waqf.

2692. If some property is made Waqf for an unborn child, it is a matter of Ishkal for that Waqf to be valid, and it is necessary to observe precaution in this case. But, if Waqf is created for some persons who are present at that time, and also for the persons who will be born later, even if they may not be in the womb of their mothers when the Waqf was made, it will be in order. For example, if a person Waqfs a property for his children and after them for his grandchildren, and for every succeeding generation to benefit from it, the Waqf is in order.

2693. If a person creates a Waqf for himself, for example, if he Waqfs a shop for himself so that its income may be spent for the construction of his tomb after his death, the Waqf is not in order. But, if, he creates a Waqf for the poor and later on, he himself becomes poor, he can benefit from the accruals of that Waqf.

2694. \* If a person appoints a Mutawalli (trustee) of the property waqfed by him, the trustee should act according to his instructions, but if he does not appoint a trustee and say, he has waqfed the property for a particular group, like, for his children, the discretion rests with them, and if they are not baligh, the discretion rests with their guardian. And the permission of the Mujtahid is not necessary for appropriating any benefit from the Waqf. But for any such steps taken to safeguard the interest of the Waqf, or the interest of future generations, like repairing or hiring it for the benefit of the future generation, permission from the Mujtahid is necessary.

2695. If a person Wagfs a property, for example, for the poor, or for the

(504)

Sayyids, or he Waqfs it for charitable purposes, and does not appoint the trustee for the Waqf, the discretion with regard to that Waqf rests with the Mujtahid.

2696. If a person Waqfs a property for a particular group, like, his descendants, so that every generation should benefit from it successively, and to achieve that purpose, the trustee of the Waqf leases it out, and then dies, the lease will not become void. But, if the Waqf has no trustee, and one generation for whom the property has been waqfed, leases it out and they die during the currency of the lease, and the next generation does not endorse the lease, the lease becomes void; and if the lessee has given rent for the entire period, he is entitled to receive the refund of rent which covers a period from the time of their death till the end of the period of lease.

2697. \* If the Waqfed property is ruined, its position as Waqf is not affected, except when the Waqf is of a special nature, and that special feature ceases to exist. For example, if a person endows a garden and the garden is ruined, the Waqf becomes void and the garden reverts to the heirs of the person.

2698. \* If one part of a property has been waqfed and the other part is not, and the property is undivided, the Mujtahid, or the trustee of the Waqf, or the beneficiaries can divide the property and separate the Waqf part in consultation with the experts.

2699. If the trustee of Waqf acts dishonestly, and does not use its income for the special purposes, the Mujtahid should assign an honest person to act with the dishonest trustee in order to restrain him from acting dishonestly. And if this is not possible, the Mujtahid can replace him with an honest trustee.

2700. A carpet which has been waqfed in Husayniya (Imambargah) cannot be used in mosque for offering prayers, even if the mosque may be near the Husayniyah.

2701. \* If a property is wagfed for the maintenance of a mosque, and that

mosque does not stand in need of repairs, and it is also not expected that it will need repairs for quite some time, and if it is not possible to collect and deposit the accrual till such time when it could be used for the repairs, then, as an obligatory precaution, the income should be used for the purposes which has nearest conformity with the intention of the one who waqfed it, like spending it in other needs of the same mosque, or for the repairs of any other mosque.

2702. \* If a person waqfs some property for the repairs of a mosque, and the Imam of the congregation, and the Mu'azzin, and if the quantity for each has been specified by the donor, it should be spent in the same manner. But if, it is not specified, the mosque should be repaired first, and if there is any balance, it should be distributed between the Imam of the congregation and Mu'azzin, by the trustee, as he deems fit and proper. But it is better that these two beneficiaries reach a compromise between them in respect of the distribution.

## Rules Regarding Will (Wasiyyat)

2703. A Will is purported to direct that after one's death, a certain task be completed, or that a portion of his property be given in ownership to someone, or that the ownership of his property be transferred to someone, or that it be spent for charitable purposes, or that he appoints someone as guardian of his children and dependents. A person who is to give effect to a Will is called executor (Wasi).

2704. If a person who is dumb, can make himself understood by means of signs, he can Will for anything he likes; and even if a person who can speak, makes a Will by means of signs and makes himself understood, his Will will be valid.

2705. \* If a written paper is found, signed and sealed by a deceased person, and if it is known or conveyed that he wrote it as a Will, it should be acted upon. But if it is known that it was not his intention to make any Will, and that he had simply made some notes for a Will to be written later, it will not be considered as a Will.

2706. \* A person making a Will should be baligh, sane, and he should not be a feeble-minded squanderer. And the Will must have been made with free will and choice. A Will made by a non-baligh child is invalid, but if a child of ten years of age Wills for the benefit of his blood relatives, or for general charity, then that Will is valid. But if he Wills for the benefit of those other than his blood relatives, or if a seven year old child WIlls that a certain part of wealth be for someone, or be given to someone, that Will is a matter of Ishkal, and in both cases, precaution must not be ignored. As for the feeble-minded squanderer, his Will related to his property is not valid, but in matters other than the property, like in matters of some tasks or duties to be performed for the deceased, his Will is valid.

2707. \* If a person who injures himself intentionally, or takes a poison, because of which his death becomes certain or probable, makes a Will that a certain part of his property be put to some particular use, his Will is not in order.

- 2708. \* If a person makes a Will that something from his property will belong to someone, and if that person accepts the Will, even if his acceptance took place during the lifetime of the testator, that thing will become his property after the death of the testator.
- 2709. \* When a person sees signs of approaching death in himself, he should immediately return the things held in trust by him to their owners, or should inform the owners, acting according to the details already mentioned in rule no. 2351. And if he is indebted to others, and the time for repayment of the debt has matured, and if the creditors make the demand, he should repay the debt. And if he is not in a position to repay the debt, or the time for its repayment has not yet matured, or the creditor has not yet demanded, he should make arrangements to ensure that his creditor will be paid after his death, like, by making a Will to inform those who are unaware of the debt and then appoint witness to the Will.
- 2710. \* If a person who sees signs of approaching death in himself, has a debt of Khums and Zakat, or has other liabilities, and if he cannot make payment immediately, he should make a Will directing payment, if he owns some property, or if he knows someone will pay on his behalf. The same rule applies if he has obligatory Hajj on him. But, if he is capable of paying his religious dues immediately, he should pay at once, even if he sees no signs of impending death.
- 2711. \* If a person who finds signs of approaching death in himself, has lapsed (Qadha) of some prayers and fasts due to him, he should direct in his Will that a person be hired and paid from his estate for their performance. In fact, even if he does not leave any estate, but feels it probable that someone would perform them without taking any fees, it is obligatory for him to make a Will in this behalf. And if he has someone like his eldest son who would perform, it is sufficient to inform him about it, and it is not obligatory to Will in that respect.
- 2712. If a person who finds signs of impending death in himself has deposited some property with some other person, or has concealed it in some place of which his heirs are not aware, and if owing to the ignorance

#### (509)

of the heirs their right is lost, he should inform them about it. And it is not necessary for him to appoint a guardian, or an administrator for his minor children, except when it is feared that their property may perish, or they themselves may be ruined without an administrator, in which case, he should appoint a trustworthy administrator for them.

2713. \* The executor (Wasi) should be sane and trustworthy in matters related to the testator, and as a precaution, in matters related to others also. And it is necessary as a precaution, that the executor of a Muslim should be a Muslim. To appoint a Na-baligh child alone for putting the Will into effect, is not in order, if the said child is expected to exercise discretion without permission of the guardian. But if the child is directed to put the Will into effect after having become baligh, or with the permission of the

guardian, there will be no objection.

- 2714. \* If a person appoints more than one executors, allowing each of them to execute the Will independently, it will not be necessary that they should obtain permission from one another for the execution of the Will. And if he had not given any such permission whether he had or had not said that both of them should execute the Will jointly, they should execute the Will in consultation with one another. And if they are not prepared to execute the Will jointly, and this unwillingness is not occasioned by any religious scruple, the Mujtahid can force them to do so, and if they do not obey his orders, or any one has a religious excuse for not being prepared to act jointly, then the Mujtahid can replace the dissenting executor.
- 2715. If a person retracts a directive in his Will, for example, if he first says that 1/3 of his property should be given to a person, and then says that it should not be given to him, the Will becomes void. And if he changes his Will, for example, if he appoints an administrator for his children, and then replaces him with another person, his first Will becomes void, and his second Will should be acted upon.
- 2716. \* If a person conducts himself in a manner which shows that he has drawn back from his Will, for example, if he sells a house which he had willed to give away to someone, or appoints someone as his agent to sell it

(510)

in spite of his original wish, the Will becomes void.

- 2717. If a person makes a Will that a particular thing be given away to someone, and later changes it to say that half of the same thing should be given to another person, that thing should be divided into two parts, and one part should be given to each of them.
- 2718. \* If a person who is on his death-bed, bestows a part of his property as gift on a certain person, and makes a Will that after his death another quantity be given to yet another person, and if both the gifts exceed one-third of his estate, and the heirs are not prepared to approve the excess, then in that case the first endowment should be given to the first beneficiary, and whatever remains from one-third should be spent according to the Will.
- 2719. If a person makes a Will that 1/3 of his property should not be sold and its income should be spent for some particular purpose, his instructions should be followed.
- 2720. If a person says during his terminal illness, that he owes certain amount to someone, and if he is suspected of having said that to harm his heirs, the amount specified by him should be given out of 1/3 of his property; and if he is not suspected of any such motive, his admission will be valid, and the payment should be made out of his estate.
- 2721. \* When a person makes a Will that something be given to another person, it is not necessary that that beneficiary should be existing at the time of the Will. If,

therefore, he makes a Will that something be given to a child who may possibly be born of a particular wife, it is necessary that the thing should be given to the child if he is born after the death of the testator. And if he is not born, and if the Will is construed as general, then it should be spent in a manner which would be nearer to the object of the Will, according to the testator. But, if he makes a Will that after his death, a portion of his property will be owned by a particular person, and if that person exists at the time of the death of the testator, the Will is in order, otherwise it is void, and whatever he willed for that person should be divided by the heirs among themselves.

(511)

2722. If a person comes to know that someone has appointed him his executor, and he informs the testator that he is not prepared to perform the duties of an executor, it is not necessary for him to act as an executor after the death of the testator.

But, if he does not come to know of his appointment before the death of the testator, or comes to know about it, but does not inform the testator that he is not prepared to act as an executor, he should execute the Will if the execution of the Will does not involve any hardship to him. Also, if the executor comes to know of his appointment at a time when due to serious illness or some other hindrance, the testator cannot appoint any other executor, he should, on the basis of precaution, accept the appointment.

2723. \* After a testator dies, the executor cannot appoint another person to execute the Will and retire himself. But, if he knows that the deceased did not mean that the executor should execute the Will himself, what he wanted was only that the given work should be accomplished, he can appoint another person on his behalf.

2724. If a person appoints two persons as joint executors, and if one of them dies, or becomes insane, or an apostate, the Mujtahid will appoint another person in his place. And if both of them die, or become insane or apostates, the Mujtahid will appoint two persons in their place. However, if one person can execute the Will, it is not necessary to appoint two persons for the purpose.

2725. \* If an executor alone cannot perform all the tasks laid down in the Will of the deceased, even by appointing someone as his agent or by hiring someone, then the Mujtahid will appoint someone to assist him in his duties.

2726. If a quantity from the property of a dead person is lost or damaged while in the custody of the executor, and if he has been negligent in looking after it, or has gone beyond moderation, he will be responsible. For example, if the dead person had willed him to give a certain quantity to the poor of a particular town, and he took it to some other town, and in the process it has perished, he will be responsible for it. But if, he has not been negligent

(512)

nor immoderate, he will not be responsible for the loss.

2727. If a person appoints someone as his executor, and says that after that executor's death, another person should be the executor in his place, the second executor should perform the tasks laid down in the Will of the deceased, after the death of the first executor.

2728. If obligatory Hajj remained unperformed by the dead person, or debts and dues like Khums, Zakat and Mazalim (wealth wrongly appropriated) which were obligatory to pay, were not paid, they should be paid from the estate of the deceased though he may not have directed in his Will for them.

2729. If the estate of the deceased exceeds his debt and expenses for obligatory Hajj, and obligatory religious dues like Khums, Zakat and Mazalim, and if he has also willed that 1/3 or a part thereof of his property be put to a particular use, his Will should be followed, and if he has not made a Will, then what remains is the property of the heirs.

2730. If the disposal specified by the deceased exceeds 1/3 of his property, his Will in respect of what exceeds the 1/3 of his property will be valid only if the heirs show their agreement, by words or by conduct. Their tacit approval will not suffice. And even if they give their consent after some time, it is in order. But if some heirs permit and others decline to give consent (to the Will being acted upon), the Will is valid and binding only in respect of the shares of those who have consented.

2731. If the dispensation specified by the deceased exceeds 1/3 of his property, and his heirs give consent to that dispensation before his death, they cannot withdraw their permission after his death.

2732. If a person makes a Will that Khums and Zakat and other debts due to him should be paid out of 1/3 of his property, and also someone be hired for performing his qadha prayers and fasts, and also perform Mustahab acts like feeding the poor, the precaution will be that, his debt should be paid first out of the 1/3 of his property, and if there is a balance, a person should be hired to perform his qadha prayers and fasts, and if there is still a

(513)

residue, it should be spent on the Mustahab acts specified by him. If, however, 1/3 of his property is sufficient only for the payment of his debts, and his heirs, too, do not permit that anything more than the 1/3 of his property should be spent, his Will in respect of prayers, fasts, and Mustahab acts is void.

2733. If a testator wills that his debt should be paid, and also someone should be hired for the performance of his qadha prayers and fasts, and also Mustahab acts should be performed, but does not direct that the expenses for those acts should be paid from 1/3 of his estate, then his debt should be paid from his estate, and if anything remains, 1/3 of it should be spent on prayers and fasts and Mustahab acts specified by him. And if that 1/3 is not sufficient, and if his heirs permit, his Will should be implemented by paying from their share, and if they do not permit, the expenses of prayers and fasts should be paid from the 1/3 of his estate, and if anything remains it should be spent on the Mustahab acts specified by him.

2734. If a person claims that the deceased had willed that a certain amount should be given to him, and two Adil men confirm his statement, or if he takes an oath, and one Adil man also confirms his statement, or if one Adil man and two Adil women, or four Adil women bear witness to what he says, the amount claimed by him should be given to him. And if only one Adil woman bear witness, 1/4 of the amount claimed by him should be given to him, and if two Adil women bear witness, 1/2 of that amount, and if three Adil women bear witness, 3/4 of it should be given to him. Also, if two non-Muslim males from amongst the people of the Book, who are esteemed as Adil in their own religion, confirm his statement, and if the dead person was obliged to make a Will while no Adil man and woman was present at that time, the amount claimed by that person should be given to him.

2735. If a person claims that he is the executor of the deceased, and can act according to the Will and put it into effect, or that the deceased had appointed him an administrator of his children, his statement should be accepted only if two Adil men confirm it.

2736. If a person makes a Will that something from his estate is for a partic-

(514)

ular person, and that beneficiary dies before accepting or rejecting it, his heirs can accept it as long as they do not reject the Will. However, this order applies when the testator does not retract his Will, otherwise the beneficiary have no right to lay claim to that thing.

# **Inheritance**

- 2737. \* There are three groups of persons who inherit from a dead person, on the basis of relationship:
- (i) The first group consists of the dead person's parents and children, and in the absence of children, the grand children, however low, and among them whoever is nearer to the dead person inherits his property. And as long as even a single person from this group is present, people belonging to the second group do not inherit.
- (ii) The second group consists of paternal grandfather, paternal grandmother, and sisters, brothers, and in the absence of sisters and brothers their children, whoever from among them is nearer to the dead person, will inherit from him. And as long as even one person from this group is present, people belonging to the third group do not inherit.
- (iii) The third group consists of paternal uncles and paternal aunts and maternal uncles and maternal aunts, and their descendants. And as long as even one person from the paternal uncles and paternal aunts and maternal uncles and maternal aunts of the dead person is present, their children do not inherit. However, if the paternal step uncle and the son of the real paternal uncle are present, the son of the dead person's real paternal uncle will inherit from him to the exclusion of the paternal step uncle. But if there are several paternal uncles and several paternal cousins, or if the widow is alive, then this rule is not without Ishkal.

2738. If the dead person's own paternal uncle and paternal aunt and maternal uncle and maternal aunt and their children and their grandchildren do not exist, the property will be inherited by the paternal uncles and paternal aunts and maternal uncles and maternal aunts of dead person's parents. And if even they do not exist, the property will be inherited by their descendants. And in the absence of their descendants, the property is inherited by

(515)

the paternal uncles and paternal aunts and maternal uncles and maternal aunts of the dead person's paternal grand parents. And if even they do not exist, the property is inherited by their descendants.

2739. Husband and wife inherit from each other as will be explained later.

## Inheritance of the First Group

2740. If out of the first group, there is only one heir of the deceased (for example, father or mother or only one son or only one daughter) he/she inherits the entire estate, and, if there are more than one sons or daughters, the estate is divided among them in such a way, that each son gets twice the share of each daughter.

2741. \* If the father and the mother of deceased are his only heirs, the estate is divided into 3 parts, out of which 2 parts are taken by the father and one by the mother. If, the deceased has two brothers or four sisters, or one brother and two sisters, who are Muslims and are related to him from the side of the father (i.e. the father of these persons and of the deceased is same, although their mothers may be different), the effect of their presence on the inheritance is that, although they do not inherit anything in the presence of the father and the mother, the mother gets 1/6 of the estate, and the rest is inherited by the father.

2742. \* If only the father, the mother and one daughter are the heirs of deceased, and he (the deceased) does not have two paternal brothers, or four paternal sisters, or one paternal brother, and two paternal sisters, with the conditions already explained, the estate will be divided into 5 parts, out of which the father and the mother take one share each, and the remaining 3 shares are taken by the daughter. And if the deceased has two paternal brothers, or four paternal sisters, or one paternal brother, and two paternal sisters, the estate will again be divided into 5 parts, as the presence of these persons will have no effect.

But it is commonly held by the Fuqaha that, in such situation, the estate will be divided into six parts. Father and mother will take one part each, and three parts will be taken by the daughter. As regards the remaining one part, it is again divided into 4 parts out of which one part is taken by the father and 3 by the daughter. As a result, the estate of the deceased is divided into 24 parts, out of which 15 are taken by the daughter, 5 by the father, and 4 by the mother. But this verdict is not without Ishkal, and therefore precaution must be exercised while allocating one-fifth or one-sixth of the mother's share.

2743. If the heirs of the deceased are his father, mother, and one son only, the

property is divided into 6 parts, from which one part is taken by the father and one by the mother, and 4 by the son. And if the deceased has several sons or several daughters, they divide the said 4 parts equally among them. If however, he has several sons and daughters, the 4 shares are divided among them in such a manner, that each son gets double the share of each daughter.

2744. If the heirs of deceased are only his father or mother and one or several sons, the property is divided into 6 parts, from which one goes to the father or mother, and 5 to the son. If there are more than one sons, they divide those 5 parts equally among them.

2745. If the deceased is survived by the father or the mother with his sons and daughters, the estate will be divided into 6 parts. One part is taken by the father or the mother, and the remaining 5 parts are divided among the sons and daughters, in such a manner that each son gets double the share of each daughter.

2746. If the heirs of deceased are only his father or mother and one daughter, his estate will be divided into four parts. Out of these one part is taken by the father or the mother, and the rest goes to the daughter.

2747. If the heirs of deceased are his father or mother and several daughters, the property is divided into 5 parts. One part is taken by the father or the mother, and the remaining 4 parts are equally divided among the daughters.

2748. If the deceased has no children, the child of his son gets a son's share even if it be a daughter, and the child of his daughter gets a daughter's share even if it be a son. For example, if the deceased has a grandson by his daughter, and a grand-daughter by his son, the property will be divided into 3 parts, from which one part will go to the grandson by his daughter, and 2 to the grand-daughter by his son.

#### Inheritance of the Second Group

2749. The second group of persons, which inherits on the basis of relationship, consists of paternal grandfather, paternal grandmother, brothers and sisters and, if the dead person does not have brothers and sisters, their children inherit the estate.

2750. If the heirs of deceased is only one brother, or only one sister, he or she inherits the entire estate, and if he has several real brothers alone or several real sisters alone, they divide the property equally among themselves. If, however, he has several real brothers and some real sisters together, every brother gets double the share of a sister. For example, if he has two real brothers and one real sister, the property will be divided into 5 parts, and each brother will get 2 parts while the sister will get one.

2751. If a deceased has real brothers and real sisters, his half brothers and sisters (whose mother is the stepmother of the deceased) do not inherit his property. And if he has no real brothers or real sisters, and has only one half brother or only one half sister, (both from father's side) the entire estate will be inherited by him or her. And if he has many paternal half brothers alone, or many paternal half sisters alone, the estate will be divided among them equally. And, if he has paternal half brothers together with paternal half sisters, every brother gets double the share of every sister.

2752. If the only heir of deceased is one maternal half sister, or one maternal half brother, their father being different from the deceased father, she or he gets the entire estate. And if he has several maternal brothers alone, or several maternal sisters alone, or both of them together, the estate is divided equally among them.

2753. If the dead person has real brothers and sisters, together with half brothers and sisters from father's side, and one half brother or one half sister from maternal side, the paternal brothers and sisters will not inherit. In this case, the estate will be divided into 6 parts, from which one part will be inherited by the maternal brother or sister, and the remaining 5 parts will be divided by the real brothers and sisters among themselves, in such a manner that every brother will get double the share of every sister.

2754. If a deceased has real brothers and sisters together with paternal brothers and sisters, and several maternal brothers and sisters, the paternal brothers and sisters will no inherit. In this case, the estate will be divided into 3 parts, from which one part will be divided by the maternal brothers and sisters equally among themselves, and the remaining 2 parts will be divided among the real brothers and sisters, in such a manner that every brother gets double the share of every sister.

2755. If the only heirs of deceased are his paternal brothers and sisters, and one maternal brother or one maternal sister, the estate will be divided into 6 parts. One part will be given to the maternal brother or the maternal sister, and the remaining parts will be divided among the paternal brothers and sisters, in such a manner that every brother gets double the share of every sister.

2756. If the only heirs of deceased is his paternal brother and sister, and several maternal brothers and sisters, the estate will be divided into 3 parts. One part will be shared among the maternal brothers and sisters equally, and the remaining 2 parts will be divided among the paternal brothers and sisters, in such a manner that every brother gets double the share of every sister.

2757. If the brother, the sister, and the wife of deceased are his only heirs, the wife gets her inheritance in the manner which will be explained later, and the sister and brother get their inheritance as stated in the foregoing rules. Also, if a woman dies and her only heirs are her sister, her brother and her husband, the husband gets half of the estate, and the sister and the brother inherit as explained earlier. However, nothing is reduced from the share of maternal brother and sister to provide for the shares of the wife or the husband. But in the case of real brothers and real sisters, or paternal brothers and sisters, their shares may be reduced. For example, if the heirs of deceased are her husband, maternal brother and sister, and real brother and sister, half of the estate will go to the husband, and one part out of the three parts of the original estate will be given to the maternal brother and sister, and whatever remains will be the property of the real brother and sister. Hence, if the total estate of the deceased is \$6, \$3 goes to the husband, \$2 are taken by the maternal brother and sister, and \$1 will be the share of the real brother and sister.

2758. If deceased does not have sister and brother, their share of the inheritance is given to their descendants, and the share of maternal brother's child and maternal sister's child will be divided among them equally. And as for the share of the paternal

brother's child and paternal sister's child, or real brother's child and real sister's child, the commonly held principle is that every son gets twice as much as the daughter, but it may be true that they too may get equal shares. Therefore, it is better that they should resort to a compromise.

2759. If the heir of the deceased is only one grandfather or one grandmother, regardless of whether they are paternal or maternal, the entire estate goes to them, and the great grandfather of the deceased does not inherit in the presence of the grandfather. And if only the paternal grandfather and paternal grandmother of the dead person are the heirs, the estate will be divided into 3 parts, from which 2 parts will be taken by the grandfather and one part will be taken by the grandmother. And if the maternal grandfather and maternal grandmother are the heirs, the property will be divided between them equally.

2760. If the heirs of deceased is paternal grandfather or paternal grandmother together with maternal grandfather or maternal grandmother, the property will be divided into 3 parts. 2 parts will go to the paternal grandfather or paternal grandmother, and one part will go to the maternal grandfather or maternal grandmother.

2761. If the heirs of the deceased are paternal grand parents together with maternal grand parents, the estate will be divided into 3 parts. One part will be divided equally between the maternal grandfather and the maternal grandmother, and the remaining 2 parts will go to the paternal grandfather and the paternal grandmother, from which the paternal grandfather gets twice the share of the paternal grandmother.

2762. If the only heirs of a deceased are his wife together with his paternal grand parents, and his maternal grand parents, his wife gets her inheritance in the manner which will be explained later. And one of the 3 parts of the original estate of the deceased will be given to the maternal grandfather and grandmother, to divide it equally between them. The remaining part will be given to the paternal grand parents, and the paternal grandfather gets twice as much as the paternal grandmother. And if the heirs of the deceased are her husband together with her paternal or maternal grand parents, the husband gets half of the property, and the grand parents get their inheritance in the manner mentioned in the foregoing rules.

2763. There are a few combinations of brother or sister, or brothers or sisters with the grand parents:

- (i) That the grand parents and brothers or sister are each from the mother's side. In that event the estate is divided among them equally, though they are of different sex.
- (ii) That all of them are from the father's side. In that case, the property will be divided among them equally, provided that all of them are males, or all of them are females. And if they are different, every male will get twice as much as the female. (iii) That the grand parents from the paternal side combine with the real brother or sister. The rule explained in the foregoing clause will also apply in this case. And it should be remembered that if the paternal brother or sister of the deceased combines with real brother or sister, those who are paternal do not inherit alone, but all of them
- (iv) That there are grand parents, paternal and maternal, all males or all females or mixed, combined with the brothers or sisters who are similarly of diverse categories. In this case, 1/3 of the estate will go to the maternal relatives to be divided equally

among them, regardless of their sex. And 2/3 of the estate will go to the paternal relatives, among whom every male gets twice as much as a female. And if there is no difference of sex among them, and all of them are males or all of them are females it will be divided equally among them.

- (v) That paternal grand parents are combined with maternal brother or sister. In this case, if there is only one brother or sister, he/she gets 1/6 of the property, and if they are many, 1/3 of the property is divided among them equally. The balance goes to the paternal grand parents, and if both the grandfather and the grandmother are there, the grandfather gets twice as much as the grandmother.
- (vi) That maternal grand parents combine with the paternal brother. In this case 1/3 goes to the grand parent, although he/she may be alone, and 2/3 goes to the brother although he may be alone. If there is a paternal sister combined with the maternal grandfather or the grandmother, and if she is alone, she will get 1/2 of the property, and if there are several sisters they get 2/3 of it. And in every case, the share of the grandfather and grandmother is 1/3. And based on this calculation, there will be a residue of 1/6 if there is only one sister. Therefore, as an obligatory precaution, a compromise should be effected for that extra residue.
- (vii) That there are some paternal and some maternal grand parents combined with one or more paternal brother or sister. In this case, the share of the maternal grandfather or grandmother is 1/3, and if they are many, it will be divided among them equally, although they are of different sex. And the remaining 2/3 of the estate is given to the paternal grandfather or the paternal grandmother and the paternal brother or the paternal sister. If they are of different sex, the estate will be divided in the ratio of one to two, and if they are all of the same sex, it will be divided equally. And if there is a maternal brother or maternal sister with those grand parents, the share of the maternal grandfather or maternal grandmother, together with the maternal brother or maternal sister will be 1/3, which will be divided among them equally, even if they are of different sex. And the share of the paternal grandparents will be 2/3, which be divided among them in the ratio of one to two in the case of difference of sex, and otherwise equally.
- (viii) That there are brothers and sisters, some of whom paternal and others maternal, combined with paternal grand parents. In this case, the share of the maternal brother or maternal sister is 1/6, if he/she is alone, and 1/3 if there are many of them, and it will be divided equally among them. And as for the paternal brother or paternal sister together with the paternal grand parents, the remaining estate will go to them, to be divided among them equally if they are all of one sex, and if they are different, it will be divided in the ratio of one to two. And if there is a maternal grand parent combined with those brothers or sisters, the total share of the maternal grandfather and maternal grandmother with maternal brother and maternal sister is 1/3, to be divided equally among them. The share of the paternal brother or paternal sister will be 2/3, which will be divided among them in the ratio of one to two, if they are of different sex, and equally if they are of the same sex.

2764. If the deceased has brothers or sisters, then the brother's or sister's children do not inherit. However, this law does not apply when the inheritance of brother's child or sister's child does not clash with that of brother or sister. For example, if the dead person has paternal brother and maternal grandfather, the paternal brother inherits 2/3 nd the maternal grandfather inherits 1/3 of the estate. But if the deceased has a son of the maternal brother as well, the brother's son shares with the maternalgrandfather the 1/3 of the estate.

#### Inheritance of the Third Group

2765. The third group of heirs consists of paternal uncle, paternal aunt, maternal uncle, maternal aunt and their children. As mentioned above, the persons constituting this group inherit when none of the persons belonging to the first two categories is present.

2766. \* If the only heir of deceased is one paternal uncle or aunt (whether he or she be the real, paternal or maternal brother or sister of his father), he or she inherits the entire estate. And if there are some paternal uncles alone, or aunts alone of the deceased, and they are all real or paternal brothers and sisters of his father, the estate will be divided equally among them.

And if the survivors are several paternal uncles together with the aunts of the deceased and all of them are the real or the paternal brothers and sisters of his father, then the paternal uncle will get twice the share of the paternal aunt. For example, if two paternal uncles and one paternal aunt are the heirs of the deceased, the estate will be divided into 5 parts, from which the paternal aunt will get one part, and the two paternal uncles will divide the remaining 4 parts equally between them.

2767. \* If the heirs of a deceased are several maternal uncles or several maternal aunts, the estate will divide equally among them. And if the survivors are maternal uncles together with the maternal aunts, the uncles will receive twice the share of the aunts, though, as a precaution, the uncles should compromise from the excess they receive.

2768. \* If the heirs of deceased are his paternal uncles and paternal aunts, some of whom are the real brothers and sisters of his father, while others are paternal or maternal half brothers and sisters of his father, those who are paternal half brothers and sisters will not inherit anything. And if the deceased is also survived by one paternal uncle or one paternal aunt, who are the maternal half brother and half sister of his father, the estate will be divided into 6 parts, from which one part will be taken by the paternal uncle or paternal aunt of the deceased, and the remaining will be taken by the full real paternal uncles and paternal aunts of the deceased.

If the deceased has no real full paternal uncles and real full paternal aunts, the remaining 5 parts will be taken by those paternal uncles and paternal aunts of the deceased who are the paternal half brothers or sisters of his father. But, if the deceased happens to have those paternal uncles together with paternal aunts who are the maternal half brothers and sisters of his father, the estate will be divided into 3 parts, from which 2 parts will be taken by the real paternal uncles and real paternal aunts of the deceased, who are half paternal brothers and sisters of his father.

Then the remaining one part will be taken by those paternal uncles and paternal aunts of the deceased person, who are the maternal half brothers and sisters of his father. It is commonly held by the Fuqaha that the uncles and aunts who are maternally connected with the father of the deceased, should divide their share between them equally, but it may be true that the uncles will receive twice the share of the aunts - however, as a precaution, they should effect a compromise between them.

- 2769. \* If a deceased has only one maternal uncle or only one maternal aunt, he or she inherits the entire estate. And if he has a maternal uncle together with the maternal aunt (whether they be the full, or the paternal, or the maternal half brothers and sisters of his mother), the estate should be divided giving the uncle twice the share of the aunt. nd since there is a probability that they should inherit equally, observing precaution should not be ignored in that respect.
- 2770. \* If the heirs of the deceased are one or several maternal uncles, together with maternal aunts from the mother's side, and full maternal uncle and full maternal aunt, and also maternal uncles and aunts from the father's side, then to deprive the maternal uncle and maternal aunt from the father's side is a matter of Ishkal. In all the situations, the uncles will inherit twice the share of the aunts, but a precaution by way of compromise is recommended.
- 2771. If the heirs of deceased are one or several maternal uncles, or one or several maternal aunts, or maternal uncle together with maternal aunt with one or several paternal uncles, or one or several paternal aunts, or paternal uncle together with paternal aunt, then the estate will be divided into 3 parts from which one part will be taken by the maternal uncle, or maternal aunt, or both of them, and the remaining part will go to the paternal uncle, or paternal aunt, or both of them.
- 2772. \* If the heirs of the deceased are one maternal uncle, or one maternal aunt together with paternal uncle and paternal aunt, and if they are full paternal uncle and the paternal aunt or related from the father's side, the estate will be divided into 3 parts. One part will be taken by the maternal uncle or the maternal aunt, and from the balance two parts of it, 3 will be given to the paternal uncle and one part will be given to the paternal aunt. Based on this calculation, the estate will be divided into 9 parts, from which 3 parts will be given to maternal uncle or maternal aunt, 4 parts are given to the paternal uncle and 2 parts are given to the paternal aunt.
- 2773. \* If the heirs of the deceased are one maternal uncle, or one maternal aunt together with one paternal uncle, or one half paternal aunt related from the mother's side together with full or half paternal uncles and aunts, the estate will be divided into 3 parts. One part will be given to the maternal uncle or the maternal aunt, and the remaining 2 parts will be equally divided between the paternal uncles and aunts, with uncles taking twice the share of the aunts, though precaution is recommended.
- 2774. \* If the heirs of deceased are several maternal uncles and several maternal aunts, all of whom are either full or related from father's or mother's side, and also a paternal uncle and a paternal aunt, the estate will be divided into 3 parts. 2 parts will be divided between the paternal uncle and the paternal aunt as mentioned above, and one part will be divided equally between the maternal uncles and the maternal aunts as explained in rule no. 2770.
- 2775. \* If the heirs of deceased is maternal uncle only, or if there are half maternal aunts related from the mother's side together with several maternal uncles and several maternal aunts who are either full or half related from father's side, and also paternal uncle and paternal aunt, the estate will be divided into 3 parts. Two of these parts will be divided between the paternal uncle and the paternal aunt, in the manner already mentioned, and quite likely, the remaining heirs will share the third part equally.

2776. If the deceased is not survived by paternal uncle, and paternal aunt and maternal uncle and maternal aunt, the share to which the paternal uncle and the paternal aunt are entitled will go to their descendants, and the share to which the maternal uncle and maternal aunt are entitled will go to their descendants.

2777. \* If the heirs of the deceased are paternal and maternal uncles and aunts of his father, and paternal and maternal uncles and aunts of his mother, the estate will be divided into 3 parts. One part will be given to the paternal and maternal uncles and aunts of his mother, to be divided among them equally, though a precaution by way of compromise should not be ignored. The remaining 2 parts, the same will be again divided into 3 parts. One part will be divided as above between the father's maternal uncle and aunt, and the remaining 2 parts will be divided as above between the father's paternal uncle and aunt.

Inheritance By The Husband and the Wife 2778. If a woman dies without any children, 1/2 of her property is inherited by her husband, and the remaining 1/2 is given to her other heirs. If, she has children from that or another husband, her husband will get 1/4 of the estate, and the remaining part will be inherited by her other heirs.

2779. If a man dies childless, 1/4 of his estate will go to his wife, and the remaining part will be given to his other heirs. And if the man has children from that or another wife, the wife gets 1/8th of the estate, and the remaining part will be inherited by his other heirs. A wife does not inherit anything from the land of a house or a garden or a farm, or from any other land, nor does she inherit from the proceeds of such lands. She does not also inherit from that which stands on that land, like the house and the trees, but she inherits from their proceeds. The same rule applies to the trees and crops and buildings standing on the land of a garden, and on agricultural land, or on any other lands.

2780. If the wife wishes to have any right of discretion over things from which she does not inherit (for example, the land of a residential house) she should obtain the permission of other heirs to do so. Also, it is not permissible for other heirs to have any right of disposal, without the permission of the wife, over those things from the proceeds of which she inherits (for example, the value of the buildings and trees).

2781. \* If one wishes to evaluate the buildings and the trees and other similar things, it should be calculated as assessors usually do, that is, by estimating its value as they stand, and not as objects uprooted or extirpated from the land. Or, they should be valued as unrented property remaining on the land, till they are destroyed or till they perish.

2782. The canals for the flow of water fall under the category of land, and the bricks etc, used for its construction fall under the category of building.

2783. If a deceased has more than one wives, and if he is childless, 1/4 of the estate will be divided equally among the wives, in the manner explained above, and if he has children, 1/8 of the estate will be divided equally among them. And the rule applies even if the husband may not have had sexual intercourse with some or all of them.

However, if he married a woman during a terminal illness, and did not have sexual intercourse with her, that woman will not inherit from him nor will she be entitled to Mahr.

2784. If a woman marries a man during her illness, and dies in that illness, her husband inherits from her even if he did not have sexual intercourse with her.

2785. If a woman is given revocable divorce, in the manner explained in the orders relating to 'divorce', and she dies during the waiting period of divorce (Iddah), her husband inherits from her. Also, if the husband dies during the period of that Iddah, the wife inherits from him. But, if one of them dies after the expiry of that period (Iddah) or during the period (Iddah) of irrevocable divorce, the other does not inherit from him/her.

- 2786. \* If a husband divorces his wife during his illness, and dies before the expiry of twelve lunar months, the wife inherits from him on the fulfilment of three conditions:
- (i) If she has not married another man during that period. And if she has married another man during that period, she will not inherit, though, as a precaution, a compromise should be reached (between the heirs and the wife).
- (ii) If she had not sought divorce herself, of her own accord, irrespective of whether she paid her husband some consideration to obtain divorce or not. If she had herself asked for divorce, she does not inherit.
- (iii) If the husband died during the illness in which he divorced her, as a result of that illness, or some other reason. If the husband recovers from that illness, and dies later owing to some other cause, the divorced wife will not inherit from him.

2787. The dress which a husband gives to his wife to wear, is to be treated as a part of his estate after his death, even if the wife may have worn it.

#### Miscellaneous Rules of Inheritance

2788. \* The Holy Qur'an, a ring, and a sword of the deceased, and the clothes worn by him, belong to the eldest son. And if of the first three things, the deceased has left more than one - for example, if he has left two copies of the Qur'an, or two rings, the obligatory precaution is that his eldest son should make a compromise with the other heirs in respect of those things. The travel baggage, the gun, the dagger and other such weapons may also be included in the above list, but, as an obligatory precaution, the eldest son may compromise with other heirs in that regard.

2789. \* If the deceased has two eldest sons, for example, if his two sons are born of two wives at one and the same time - they should divide his clothes, Qur'an, ring and sword equally between themselves.

2790. \* If the deceased is indebted, and if his debt is equal to his estate or more, the four things which belong to the eldest son, as mentioned in the preceding rule, should be given by him for the settlement of the debt, or he should pay equal value from his own wealth. And if the debt is less than the estate, and if the debt cannot be set off by what remains of the estate after setting apart the four things for the eldest son, the eldest son should give those four things, or from his own wealth to set off the debt of the deceased.

And if the balance is adequate to clear the debt fully, even then the eldest son should participate, as an obligatory precaution, to clear the debt as explained above. For example, if the entire estate of the deceased is US \$60, and the articles given to the eldest son are worth \$20, and the deceased has a debt worth \$30, the eldest son will proportionally pay \$10 from the four things he received from the deceased.

- 2791. A muslim inherits from a non-Muslim, but a non-Muslim does not inherit from a deceased Muslim, even if he be his father or son.
- 2792. \* If a person kills one of his relatives intentionally and unjustly, he does not inherit from him. But, if it was due to some error, for example, if he threw a stone in the air and by chance, it hit one of his relatives and killed him, he inherits from him. Nevertheless, it is a matter of Ishkal for him to inherit from the diyah (blood money) for the killing.
- 2793. \* Whenever it is proposed to divide the inheritance, as a precaution, the share equal to that of one son, should be set aside for a child who is in its mother's womb, expected to be a son, and would inherit if he is born alive (when it is expected that only one child will be born) and the remaining parts should be divided among the others heirs. In fact, even if the children in the womb are expected to be more than one, for example, if the woman is expected to give birth to twins or triplets, as a precaution, their shares should be set aside for them. And if, contrary to expectation, one boy or one girl was born, then other heirs should divide the surplus among themselves.

المال مردوقا تحداع قرام مروش

(١٥) يَجْهُوا فَقَالَ مَنْ مِن ۱۳۰) ميد صيان نماكر فرحت ا] معدول ٢٧) ميرمنازشين ۱۴) تیکم دسید جعفری رضوی الإيلام المحلق ١٥) سيدلكام شان زيدك الإعلامها فليرشين علا) عَلَمُوسِداحُ فِيكَ ١٢٨) سيزهريلي م علامة ميزيل في ١٩) ميدهازيره عا)سيره رضوبينا أول ٢٩) سيدور شيد سلطان ۵ بیم دسیدها پدیل رضوی ١٨) سيد يقم الحن ۲) تیکم دسیدا حدیلی رضوی ١٠٠٠) سيدمنظة حستين 19) ميدميارك دخا ٣١) سيديا سط تسيمن علوي 2) يكم وسين ضااميد ١٣٢) غلام کي الدين ٨) نظم دسيدهل حيد درضوي ١٥) سير تبنيت ديور أفؤى ۳۳) سيرناصري زيدي ا۲) بنگروم زای انجراهی ٩) يكم دسيد والحسن ۲۲)سيدياقرعلى رشوي +١) يَكُم وسيدمروان مسيل يعفري ١٣٠) سيدوز نرعين داريدي (ra)دياش التي ii) ينگم پرسيل (جارهسين) ۱۲۰۰ ) تیکم ایمیز با معاصمان Frank (PR ١٢١) سيدهم فالن خيدو فعوكي ١٢) يُكرورزا أو حيال

# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۹ ۱۴ الـ۹۲ بإصاصيدان بال ادركيّ



المناك ليا تحسيح

نفرعیاں خصوصی تفاون کہ رخوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبر ریری

SABIL-E-SAKINA UnitES, Lajifabad Hyderabad Sindb, Pakistan, www.sabcolosakina.gage.ti sabcolosakina.gage.ti



### بمطابق فتاوئ

زعيم ومجدد حوزهٔ عليه جنسواشرف مرجع تقليد شيعان جهاب سية الله العظلي آقائ حافظ بشير سين شجفي مدخله آيية الله العظلي آقائ حافظ بشير سين مجفي مدخله

منجانب

مر کزی دفتر آیة الله العظماً قائ حافظ بشیر سین نجی بد کلیه ' مسجد دا مام بارگاه خسینیه اگر م رده ، پاک نگر ، عقب ریلوے اسٹیشن الا ، ور وُاکھاتہ جاہ میر اللہ پاکستان

زل: 6278672 و7225309 <del>ل</del>ين: 7611727

اکرآپ اپ مردین کے ایمال ٹواب کے لیے اس کتاب کو چیوانا جائیں توجم سے داہلہ کریں ایکیا پر نفرز لا ہور فول : 6667512

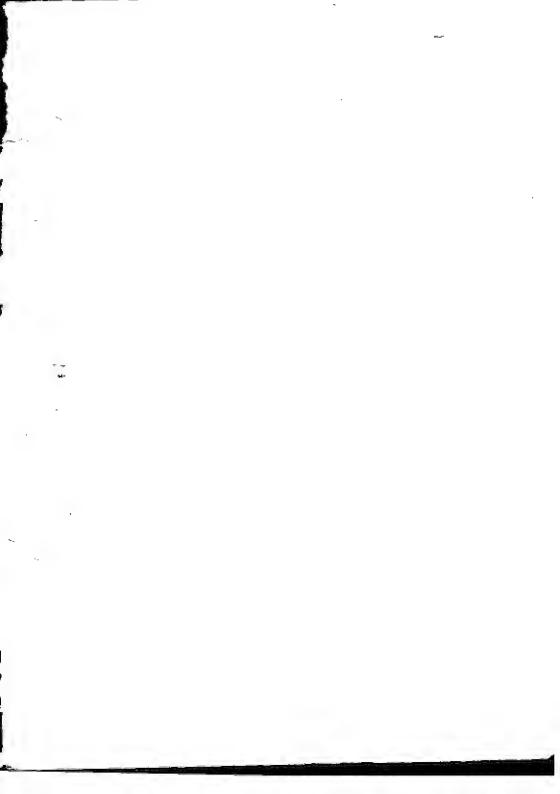



# بمطابق فتاوي

زعیم دمجه دهوزهٔ علمیه جحنباشرف مرجع تقلیر شیعیان جمال ا العنظل پیتراللیرانشخی آقای حافظ بشیر مین نجیفی ماظله ۴

\* نیانسید

مر كزنى ولنتر :آبة الله العظلي آقائ حافظ بشير سين نجفي بد فلا ' سجد والمام إرگاه شبيبه أكر م روؤ ، پاك گر ، عقب ريليسه اشبيش انا جور وُاكنانه چاد مير ال پاكستان

7611727 U 7225309 - 6278072 U

راب السيخ مرحويين كالبعال فأب كريلي الى كناب كو جيوا إلى قوام يندر مهركري

الِمُمَا رِبْتُرْزُ لا يُورِ فُولَنَّ : 6667512

# جمله حقوق بن اشر محفوظ مي

#### هدموالله الإقر الرحو

أحدالله تعالى على عائله واستعياد على تشكو أكانك واجل على نبرله محد وعلى آله البورة الكرام واللغناة على اعدائهم لغيماً نتند أقتشت الشرومة آلد بشية وإصلحة العاباة حيينا كثر الإغاج من المؤمنين والصافاء ان أحدّم ليم ما يكشف ليم مَنْ الْمُنَاوِيُّ وَالْمُسْكِلُمُ التِّي عِمَانِ النِهَا عَامِنُ الْمُكْفَسِّ خنن مؤلك مستقل بسهل تناوله ميكونهم مشعارة يستنبرون بع لتأدية فإئسم الاينية أملات إل وترشيخ المسائل) الذي سمعت بع برافة الاستأة اليعنظ أبية الله العظمى السيد أبوالماسم . أعلى (العصرة) على معتلم ما يعتمر البيد المنكفون من المسائلي الشولية مُعدَّلت وغيَّرت وأُحيات وأوضمت تحسبها اقتضت الضرورة فأصبح الكتاب بعوناه تعالى موافقاً لغنوانا تبهوز للمسادين فيالرجاء المعويرة العرلى على صق هذه الرسالة الممروزير ويكون وللث ميراناً المفاية وموثأ ومشغباً المهبر والتواب الشاء الله تعالى وأرجوه أهالي الأيمن على بالعنوسي العَثْرَاتِ وَانْ يَجِعَلُهُ وَخَرَّا لَيِّحٍ فَاقْتِي وَهُو أَيْمِ الرَّاحِينِ...



#### بسم النبرا لرصن ولرحيم

المحمد لله تعالَى على نعمائه واستمنيه على شكر الانه واصلى على نبيه محمد و حال أله البرزة الكرام واللعنة على إعدتهم الفضرة البلام وبعد 17

# ممرست مضامين

| · Šar | نمبرشاد عنوان               | سنى ا | عرفوان                                   | نبر <sup>ش</sup> ار |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 54    | ١٥- اشبراء                  |       | عقائد                                    |                     |
|       | 20- منع حاجت کے مستجات اور  | 1     | اصول دین                                 | -1                  |
| No.   | مخروحات                     | 7     | أؤحير                                    | -2                  |
| 55    | 21- نجاسين                  | 12    | بدل                                      |                     |
| 57    | 22- پياپ ادر پافانه         | 16    | ئبوت ۽                                   |                     |
| 57    | 23- ملي                     | 26    | المات                                    |                     |
| 57    | 1137 -24                    | 35    | •                                        | -6                  |
| 56    | نۇن -25                     | 1     | عبارات                                   |                     |
| 60    | 26- كالورسور                |       |                                          |                     |
| 60    | 27 کار                      | 37    | علم درين کي انهيت                        |                     |
| 6)    | -28 شراب                    | 41    | تختلير                                   |                     |
| 61    | 29- فقاع (جو کی شراب)       | 42    | ادكام تعليد                              | -9                  |
| 61    | 30. تمات کابت ہوئے کے طریقے | 45    | ادكام طمارت                              | -10                 |
| 6.1   | الاس باك جيز تجس كھے موتى ي | 45    | مطلق ومضاف بإنى                          | $\cdot \pi$         |
| E-1   | 32- ادكام نجاسات            | 45    | مربعتالياتي                              | -12                 |
| 66    | -33 مظرات                   | 47    | تقايل ياني                               | -13                 |
| 57    | ا 14- ياني<br>14- ياني      | 47    | جارى يائى                                | -14                 |
| 73    |                             | 48    | بارش کایانی                              | -15                 |
| 7.1   | -15- نځن<br>-               | 49    | سنوس کا یانی                             | -16                 |
|       | -36 -36                     | 50    | یان کے احکام<br>بان کے احکام             |                     |
| 7,5   | -37 استمال                  | 52    | یات انظاء کے امکام<br>میت انظاء کے امکام |                     |
| 26    | RO القلاب                   |       |                                          |                     |

| 107  | عنسل جنابت                    | -59 | 77  | انتذل                     | 30                 |
|------|-------------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------|
| 108  | ترتيمي مشسل                   | -60 | 78  | امازع                     | - 10               |
| 808  | ارنتای منسل                   | -61 | 78  | بعت                       | - 44 <sup>4</sup>  |
| 109  | عنسل کے احکام                 | -62 | 19  | ميس تجامت كادور جونا      | +42                |
| 1:2  | التحاضه                       | -63 |     | منجاست کھائے والے حیوان   | -41%               |
| 113  | التحاضه كے احكام              | -64 | 80  | كالستبراء                 |                    |
| 12.0 | ميض .                         | -65 | 80  | مسلمان كاعائب بوجانا      | -44                |
| 122  | حائض کے احکام                 | -66 |     | العلام مطابق (زیجہ کے)    | 40                 |
| 126  | عا <i>ئق کی فتہیں</i>         | -67 | 81  | فول كابر جانا             |                    |
|      | ونت ادر عدوکی عادات رکھنے     | -68 | 82  | برعزل کے متعلق احکام      | -46                |
| 127  | والي مورت                     |     | 33  | وخو                       | -47                |
| 131  | وفت کی عادت رکھنے والی عور ہے | -69 | 87  | وضوارتماسي                |                    |
| 13.1 | عدو کی عادت رکھنے والی مورت   | -70 |     | دغائيں۔ جن كاوشو كرتے وقت | - 49               |
| 114  | عظمرة                         | .71 | 87  | براهنام تتحب ب            |                    |
| 135  | متبدي                         | -72 | 88  | وشوكي شرائط               | -50                |
| 135  | ناسيه                         | -73 | 45  | وضو کے احکام              | ×/H                |
| 136  | جين کے متعق مسائل             | -74 |     | والجيزس جن كيليَّ وضوكرنا | 52                 |
| 1.13 | نفاس                          | -75 | 9,8 | چ <b>ا</b> پ              |                    |
| (40  | فخسل مس میت                   | -76 | 100 | ميدنالات وقعو             | 43                 |
| 142  | معتضرك اكام                   | -77 | เกอ | جسره کے ادکام             | -54                |
| 143  | مرتے کے بعد کے ایکام          | -78 | ]04 | واجب منسل                 | 45                 |
|      | میت کے عسل محفن تماز اور      |     | 104 | جنابت كحامكام             | $-{}^{\pm}\hat{G}$ |
| 144  | وفن كاواجب بهونا              |     | 106 | ده چري يو جب پر جام بن    | -57                |
| 145  | میت کے عمل کی کیفیت           | -80 | 106 | وه چزی جو جمب پر سکرده    | 4.3                |
|      |                               |     |     | •                         |                    |

ī

| !80  | فكمراور عصركي نماز كأوفت                   | -104 | 148 | میت کے گفن کے امکام           | -81  |
|------|--------------------------------------------|------|-----|-------------------------------|------|
| 181  | جعه کی نماز                                | -105 | 150 | حنوط کے احکام                 | -82  |
| 184  | مغرب ادر مشاءي نماز كاوقت                  | -106 | 151 | نمازمیت کے احکام              | -83  |
| 18,5 | مبيح کي نماز ڪارٽت                         | -107 | 153 | نمازميت كاطريقة               | -84  |
| 185  | نماز کے وقت کے احکام                       | -108 | 154 | نماذمیت سے مستجات             | -85  |
|      | وہ نمازیں جو تر تیب سے پڑھنی               | -109 | 155 | وفن کے احکام                  | -86  |
| 188  | جا آئيں                                    |      | 157 | ونن کے مستجبات                | -87  |
| 190  | متخب تمازين                                | -110 | 161 | ثمازو <شت                     | -88  |
| 190  | روزانه نائله ثمازون كاونت                  | -111 | 161 | نېش قېر                       | -89  |
| 191  | المازغفيله                                 | -112 | 163 | مستحب فخسل                    | -90  |
| 192  | قبله سے ایکام                              | -113 | 165 | A.C.                          | -91  |
| 194  | تماز میں بدن کا ڈھائینا                    | -114 | 168 | تيم كى دوسرى صورت             | -92  |
|      | نماز پرھنے والے کے لباس کی                 | -115 | 168 | تيم كي تميري صورت             | -93  |
| 195  | شرائط                                      |      | 169 | تيمم كى چونمتحي صورت          | -94  |
| 2    | َجِن صورتوں میں مماز پڑھے: دا۔             | -116 | 170 | تيمم كى پاڻچوين مسورت         | 95   |
|      | كايدن لورلباس پاک ءو تا                    |      | חלו | ميم كي چيمني صورت             | -96  |
| 203  | خروری نہیں                                 |      | 170 | تيمم كى سائوس ھورت            | -97  |
|      | وه چزیں جو نماز پڑھنے والے                 | -J17 | 171 | وہ چڑیں جن پر تیم کرنا سیج ہے | -98  |
| 207  | ہے لہاں میں متحب ہیں                       |      |     | وضويا شل كربدا تيم            | -99  |
|      | وه چزین جو تماز پاھنے والے                 | -118 | 173 | كرنے كا طريقہ                 |      |
| 207  | کے لباس میں تحروہ ہیں                      |      | 174 | تنجم کے اوکام                 | -100 |
|      | نماز پڑھنے والے کی چگہ ( <sup>ایو</sup> ٹی | -119 | 178 | ادكام ثماز                    | -101 |
| 207  | ناز پر هندي جگه)                           |      | 179 | وابنب نمازس                   |      |
|      | وومقامات جربن تماز يزعني                   | -120 | 180 | روزانه كي واجب تمازي          |      |
|      | -                                          |      |     | T .                           |      |

|     | رکوع جوداوران کے بعد کے                        | -143 | 212  | مستحب                            |        |
|-----|------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|--------|
| 251 | متحب اذ کار کاتر جمه                           |      |      | وه و قالت جمال نماز پر هنا       | -121   |
| 251 | قۇت كانزىمى                                    | -144 | 212  | محمده ہے                         |        |
| 252 | تسبيحات اربح كاترجم                            | -145 | 213  | سید کے ادکام                     | -122   |
| 252 | تشداور ملام كالل كالزجمه                       | -146 | 216  | اذان أورا قاست                   | -123   |
| 252 | تعقيب للز                                      | -147 | 217  | اذان اور ا قامت کا ترجمه         | -124   |
| 253 | يبغيراكرم برصلوة                               | -148 | 221  | نماز کے واجبات                   | -125   |
| 253 | 'مبطلا <i>ت آباز</i>                           | -149 | 222  | انميك                            | -126   |
| 259 | وه چنزس جو نماز ش محمده بین                    | -150 | 222  | تخبيرة الحرام                    | -127   |
|     | ود صور تنز جن عل واجب                          | ~151 | 224  | قيام يعني كعزابهونا              | -128   |
| 260 | غمازیں تو ژبی جا <sup>سک</sup> تی میں          |      | 227  | قرات                             | -129   |
| 261 | کلیك.                                          | -152 | 234  | t.fs.                            | -130   |
| 261 | وَهُ شِكَ جِو الْمَارُ كُو إِطْلِ كَرِحْ مِينَ | -153 | 237  | 35.                              | -131   |
| 262 | ده شک جنگی پروانهیں کر ناچاہیے:                | -154 | 242  | وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے | - B2   |
|     | ای نعل میں ٹیک جس کاموقع                       | -155 | 244  | مجده کے متجات اور مروعات         | -133   |
| 262 | ستررميا                                        |      | 245  | قر آن کے واجب سجدے               | -134   |
| 264 | سلام کے بعد شک کرنا                            | -156 | 246  | المتشهد                          | -135   |
| 265 | وقت کے بعد شک کرنا                             | -157 | 247  | نمراذ كاسكام                     | -136   |
|     | كثرا لثك (جو فخص زياده شك                      | -158 | 248  | وتيب                             | -137   |
| 265 | (nl)                                           |      | 249  | موالات (تنكسل قائم ركهنا)        | -138   |
| 267 | المام اور ماموم كالجبك                         | -159 | 249  | <u> تۇ</u> ت                     | -139   |
| 267 | مەستىجىيى <sup>ت</sup> ازىمى شك                | -160 | 250  | نماز کاتر ہے                     | -140   |
| 268 | صحيح شكوك                                      | -161 | -250 | سورة فمر كالرجمه                 | -141   |
| 272 | تماز اختياط پڑھنے كا طريقية                    | -162 | 251  | سورة اخلاص كالرجمد               | -  4 2 |

| 333 | ڪرتي بين                    |      | 276 | تحجده سهو                  | -163 |
|-----|-----------------------------|------|-----|----------------------------|------|
| 334 | كحانا اوريينا               | -183 | 278 | مجده سمو كاطريقه           | -164 |
| 335 | Elz.                        | -184 |     | بھولے ہوئے بحدے اور تشمد   | -165 |
| 336 | استمناء                     | -185 | 279 | کی تضا                     |      |
|     | خدانعالی اور پغمبرے جھوگ    | -186 |     | تمازك إجزاءاور شرائطاكوكم  | -166 |
| 337 | جي منسوب كرنا               |      | 280 | <i>يا ديا به گر</i> هٔ     |      |
| 338 | غمبار كوحلق تنك لينجإنا     | -187 | 282 | مسافر کی نماز              | -167 |
| 338 | سر كوياتي مين ويونا         | -188 | 297 | مختلف مساكل                | -168 |
|     | منع صادق تك جنابت حيض ادر   | -189 | 300 | قطانماز                    | -169 |
| 340 | نفاس کی مالت میں رہنا       |      |     | إب كى تقاتمانى بوبرے بينے  | -170 |
| 344 | حقندلين                     | -190 | 303 | پر واجب ہیں                |      |
| 344 | t/2_                        | -191 | 304 | نماز جماعت                 | -171 |
|     | ان چروں کے متعلق ادکام ہو   | -192 | 312 | الهم جماعت کی شرائط        | -172 |
| 345 | روزے کو باطل کرتی ہیں       |      |     | نماز براعت من الم أور مقدى | -173 |
|     | دہ چریں جو روزہ دارے کے     | -193 | 3]6 | ينك فرائض                  |      |
| 346 | مكروه بين                   |      | 318 | نماذ جماعت کے کردھات       | -174 |
|     | الي مواقع جن مي روزه كي تفا | -194 | 318 | الماز آیات،                | -175 |
| 346 | اور كفاره دايب بموجات إن    |      | 321 | أماز آيات پڙھن کا طريقہ    |      |
| 347 | رو ژے کا کفارہ              |      | 323 | عبيد فطرو قرمان کی نماز    | -177 |
|     | ووصور تیں جن میں فنظ روزے   | -196 | 325 | تماز اباره                 | -178 |
| 251 | کی تضاوا بسب ہے،            |      | 328 | 4197                       | -179 |
| 353 | تضاروزے کے احکام            | -197 | 329 | روزے کے انکام              | -180 |
| 356 | سافرے روزول کے انکام        | -198 | 329 | تيت                        |      |
|     | وه اشخاص جن پر روژه ر کھنا  | -199 |     | وہ چیزیں جو اوڑے کو باطل   | -182 |

| 384 | 219 ال ننيمت                     | 358 -              | داجب سين                           |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|     | 220- دومال جو زي كافر سمي مسلمان | فی ایت ہوئے        | 200- مينے کی مپلی مار <sub>ا</sub> |
| 384 | Lzj= .                           |                    | كالمريق                            |
| 385 | 221- فمس كامعرف                  | 361 4)             | ו20- דון וכנ אנוננ                 |
| 389 | · 155 -222                       |                    | 202- مستحب روزے                    |
| 390 | 223- ذكرة كم الحام               | <i>کی م</i> وطالات | 203- وه صورتن جن                   |
| 390 | 224- زگوة واجب بوئے كى شرائكا    | 363 ç              | روزه کې پرې                        |
|     | 225- محدم بو بمجورادر تحثيث      | 364                | -204 -204                          |
| 392 | کی زکون                          | 364                | 205- تىت                           |
| 397 | 226- سونے کانصاب                 | 364                | 206- روڙه                          |
| 397 | 227- چاندى كانساب                | 365                | -207 يرت                           |
| 400 | 228- اونث كائے اور كوسفندكى ذكرة | 365                | 208- مكان                          |
| 400 | 229- اوٹ کے نصاب                 | 366                | 209- إمازت                         |
| 402 | 230- گائے کے تساب                | 366                | 210- خلى                           |
| 402 | 231- بهير كانصاب                 | 367 (8)            | 211 - اعتکاف کے چنر او             |
| 405 | 232- زكوة كامصرف                 | 369                | 212 - خمس                          |
| 408 | 233- مستحقين زكرة كي شرائط       | 370                | 213- نس کے ایکام                   |
| 410 | 214- زكرة كانت                   |                    | 214- منطعت کسب(کار                 |
| 410 | 235- زگوۃ کے متفرق ساکل          | 379                | 215 - معدن( کانیں)                 |
| 415 | 236- زگرة فطره                   | 330                | 216- مجمج لييني د فيينه            |
| 419 | 237- زگوہ فطرہ کے مصرف           | النمل مخطوط        | 217- العطال <i>و حرام</i> ال       |
| 420 | 238- زکڑہ فطروکے متعزق مسائل     | 381                | ان والح                            |
| 422 | € -239                           | کے ہوئے            | ا 218- غواصی سے حاصل               |
| 422 | p61∠€ -240                       | 383                | بوامرات<br>بوامرات                 |
|     |                                  |                    |                                    |

| 459   | 262- ملح ك الكام                   | 426   | 241- امريالمعردف د نهي عن المشكر   |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 462   | 263- اجارو (كراي) كالحام           |       | 242- أمراكم ولد وثني عن المنكر     |
|       | 264- كرائيردية بالألك الليال       | 428   | . کے درجات                         |
| 164   | شرائط                              | 430   | 243- معروف اموريعي (المجي يزير)    |
|       | 265- اجاره پروئے جانبوالے ال       | 433   | 244- منکراموریعی (بری چزین)        |
| 465   | استفاده كي شرائط                   | 434   | -245245                            |
| 467   | 266ء اجارہ (کرائے) کے مختلف ساکل   | 434   | 246- شراتگیزی                      |
| 472   | 267- جعالہ کے احکام                | 435   | 247- ٹریرو فروفت کے احکام          |
| 473   | 268- مزاريد (ميسين) کابال که احکام | 435   | 248- فريدو فردخت کے مستجاب         |
| 477   | 269- ساقات اور مغارب کے احکام      | 435   | 249- كمروه معالمات                 |
|       | 270- وہ اعتقاص جن کے لئے اپنے ال   | 436   | 250- حرام مغالمات                  |
| 479   | ين تقرف كرمامنع ب                  |       | 251- یجے والے اور فریداری کی       |
| 480   | 271- وكالت كے احكام                | 441   | شرانکا                             |
| 483   | 272- قرض كه اعكام                  | 443 . | 252ء جنس اور اس کے عوض کی شراکط    |
| 486   | 273- فوالدوسة كاحكام               | 445   | 253- فريدو قروضت كاصيف             |
| 488   | 274- ربي ڪاڪام                     | 446   | . 254- ميودل کي خريد و فروخت       |
| 490   | 1512 Surla -275                    | .446  | 255- فقراورادهار                   |
| 492   | 276- كفالت كراحكام                 | 448   | 256- معامله سلف کی شرائط           |
| 493   | 277. ووبيد المائت كم الكام         | 449   | 257- معالمہ ملف کے احکام           |
| 497   | 278- عارية كالنكام                 |       | 258- سولے جاندی کوسونے جاندی       |
| 500 . | 279- عقد نكاح يعني (ازددان)        | 450   | کے عوض بچنا                        |
| 500   | 280- مقد کا انگام                  | 451   | 259- معالمه ننع کے جانبے کی صور تم |
| 501   | 281- مقرر صنے کے انکام             | 455   | 260- متغرق ساكل                    |
| 502   | -282 - عقد کی شرائط                | 456   | 261- شركت كاحكام                   |

| 544 St 504 4                                            | فنع كياجا سكتا    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ان سے ازدوان 304- جوانات کوئن کرنے کا طریقہ 545         | 284- ودغور تيل    |
| 505 - حيوان درج كرك كي شرائط 546                        | حرام ہے           |
| كـ احكام 510 ادنت كو تحركرت كاطريقه 547                 | 285- واکئ عقد     |
| ج موت ) 511 جوانات كون كرن ك                            | 286- خد(ازوار     |
| كـ ادكام 513 مستمبات 548                                | 287- كالأوالخ     |
| عَلَقُ مَا كُلُ 515 حِوالمَاتِ كُوزَعُ كُرِثِ إِنْ حُرِ | 288- أزوواج ك     |
| 518 JUST 518 JUST                                       | 289- رووه پائے    |
| کی وہ شرائط جو تحرم 309- ہتھیاروں سے شکار کرنے کے       | 290- دروه پاک     |
| نَنْ يَنِ 521 اكام 549                                  | بننے کا سب        |
|                                                         | 2-الإهمان -291    |
| کے مختلف مسائل 524 (18. مجھلی اور ٹذی کاشکار 553        | 292- ووره پاك     |
| گام S26 کمانے پینے کی چیزوں کے احکام 554                | 293- طلاق کے او   |
|                                                         | 294- طلاق كاعده   |
|                                                         | 295- ره گررت      |
|                                                         | 296- طلاق بائن اب |
|                                                         | 297- رون كرك      |
|                                                         | 29%- طلاق الله    |
|                                                         | 299- كلاق مبارا   |
|                                                         | 300- طلاق کے مجا  |
|                                                         | -301              |
|                                                         | ∠Ji∵r -302        |
| 579 دو سرے گروہ کی خیرات 540 579                        | ووال جاسة         |

÷

ì

| 625 | بوسف بارتم ك ادكام           | -345 | .585 | تيسرك كروه كي ميراث          | -322   |
|-----|------------------------------|------|------|------------------------------|--------|
| 626 | اپریش کے اعلام               | -346 | 587  | بيوى اور شو ہر كى ميراث      | -323   |
| 627 | مصنوعي ذربيه اوليد           | -347 | 590  | میراث کے مختلف مباکل         | -324 · |
| 627 | حکومت کی عام مردکوں کے احکام | -348 |      | بعض كنابول كيليخ معين كي مي  | -325   |
| 629 | نماز اور روزه کے جارید مساکل | -349 | 591  | حد شرعی سزا                  |        |
| 630 | لاڑی (تعمیت آزال) کے کلٹ     | -350 | 593  | والحاح عي                    | -326   |
| 631 | نذوارت                       | -35] | 599  | مخلف سياكل                   | -327   |
| 632 | منبط توليد اور اسقاط مهل     | -352 | 602  | سترر دنوت کے احکام           | -328   |
| 632 | ورآمد كرود پخزا اور دويا     | -353 | 606  | د کان دغیرہ کی گیزی کے احکام | -329   |
| 633 | الكعل يااميرت                | -354 | 609  | ير كالكام                    | -330   |
| 633 | اقساط                        | -355 | 609  | صراف اور بینک                | -331   |
| 630 | سونے کے واثث                 | -356 | 611  | الل ي-لير آف كريوت           | -332   |
| 630 | واژهمی کامنڈوانا             | -357 | 612  | مِیک کی <i>کفالت</i>         | -333   |
|     | ره شو پرجو اپنی زرجه کانان و | -358 | 613  | حصص کی فرد فت                | -334   |
| 634 | نفقه نه وے                   |      | 613  | داخلی اور خارجی ڈرانٹ        | -335   |
|     |                              |      | 615  | ہندی کے اجام                 |        |
|     |                              |      | 616  | خارتی کرنمی کی خرید د قروشت  | -337   |
|     |                              |      | 616  | كرنث اكاذنت                  | -338   |
|     |                              |      | 617  | ہنڈی کے توشیع                |        |
|     |                              |      | 619  | يكنك كاكارباد                | -340   |
|     |                              |      | 619  | بل آف اليمويزيا حواله        |        |
|     |                              |      | 620  | انشورلس يابيمه               |        |
|     |                              |      | 621  | گېژى                         | -343   |
|     |                              |      | 623  | قاعدہ الزام کے بعض فردعات    | -344   |
|     |                              |      | _    |                              |        |

# الم زمانه عجل الله فرجه الشريف كى ولادت باسعادت كم موقع پر آيت الله العظلى حافظ بشير حسين مد ظله العالى كاعلاء كرام و ذاكرين عظام ك نام بينام

بيتم اللَّهُ الرَّحَيْنُ الرَّحِيمَ ٥ الْحَمِدُ لِللَّهُ رَبِ العَالَمِينَ ٥ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مَحْمِدُ وأل الطاهرين وتَعِنْهُ اللَّهُ الدَّائِمَةُ عَلَى شَانَهِمَ مِنْ الأولينَ وَالأَخْرِينَ ٢٠

میرے خطیب اور معزز و محرم بھائیو ! جس ولی اللہ الاعظم حضرت المام زمانہ علیه السلوۃ والسلام کی والدت باسعات کے عظیم موقد پر سب سے پہلے سید الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آئے المسار علیم السلام کی خدمت میں مبارک باو پیش کرتا ہول اور اللہ جل سجانہ سے امید کرتا ہول اور اللہ جل سجانہ سے امید کرتا ہول کہ وہ تحمیں جیشہ اپنی توقیق خیر سے نوازے اور تساری پشت پنائ فرائے۔ معزز علاء عول کہ وہ تحمیں جیشہ اپنی قوبائے کہ ایک مبلغ کی ذمہ داری ایک فقید سے اجمیت کے اختیار سے کم شیں نے بلکہ اگر میہ کما جائے کہ خطباء دین کے جسم کی دیڑھ کی بنی اور مرکزی سنون میں تو اس میں کوئی مبائد تسیں ہوگا کو تکہ خطباء بی فقیاء اور مجمئی فرمہ داری کا بوتھ جس سنون میں تو اس میں کوئی مبائد تسیں ہوگا کو تکہ خطباء بی فقیاء اور مجمئی ذمہ داری کا بوتھ جس کے اشایا تھا وہ رسول انظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شے۔ ان کے کیے بعد ویگر آئمہ علیم مرکز ہو کیو تکہ نسارا فریفہ تبلغ کو اوا کن ور حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کی بست بڑی مدد مرکز ہو کیو تکہ نسارا فریفہ تبلغ ہو کیو تکہ تعلیمات کے فرک وجہ سے بی لوگوں کے داول میں عقائہ اسلام کی مجت بیدا ہوئی کے اور ان کے وال میں عقائہ اسلام رائخ ہوتے ہیں۔ ہے۔ تم بی اسلام کی مجت بیدا ہوئی ہے اور ان کے وال میں عقائہ اسلام رائخ ہوتے ہیں۔ میرے، مخرم خلیاء کرام! آپ کو علم ہونا چاہئے کہ قوم کی وین و دیا کی بھائی آئے اسلام کی مجت بیدا ہوئی ہے اور ان کے والوں میں عقائہ اسلام رائخ ہوتے ہیں۔

تسارے ہاتھوں میں ہے۔ آج کی معمولی می کو بابی اور اس وظیف کی اوا گئی ہیں حسنی ایک فیات میں جاتھوں ہیں جاتھ اشرف الی فیات میں ہو سکتی۔ میں وادی نجف اشرف میں شماری زختوں کو دختوں اور عظیم خدمات سے باخبرہوں اور الله تعالی آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دین اسلام اور شریعت سیدالرسلین کے دفاع کا فرینہ اوا کرنے پر تمہیں اجر جزیل عطا فرمائے کرتم وعظ و شیحت اور محبت جزیل عطا فرمائے کرتم وعظ و شیحت اور محبت کال بیت کی نشرو اشاعت کے لئے اپنی طاقت اور کوشش کو بدوئے کار لاسکوں کو تک لوگوں کے دل جو ہیں دہ اس چیز کے بیاسے ہیں۔ میں اللہ تعالی سے اسرد کرتا ہوں کہ ولی اللہ الاعظم کی ولئد تا ہوں کہ ولی اللہ الاعظم کی ولئد تا ہوں کہ وقت کے اور محب کی ولئد اور ایک اللہ الاعظم کی ولئد تا ہوں کہ ولی اللہ الاعظم کی ولئد تا ہوں کہ وقت کی اللہ تعالی سے امرد کرتا ہوں کا فرد کا ہو کی اللہ اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کو تام امور میں توثیق عطا فرمائے کیونکہ وہ ای توثیق کا مالک ہے۔

# مرجع تقلید آیت الله العظلی آقای حافظ بشیر حسین منجفی مه ظله العالی کا قوم کے نام پیغام

يسم الله الرحيان الوحيم 12 الحمد لله دب العلمين ٥ وصلى الله على سيد الرسن محمد و على أله البررة الكوام و تعنة الله على اعنائهم اجمعين 12

میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ عماء اعلام و طلباء عظام و جملہ سوسین بالاقص اور تمام مسلمین بالعموم جو کہ میرے وطن عزیز پاکستان میں موجود ہیں ہے مخاطب ہوں :

علماء کے نام : میں ارض عزی نبف اشرف جو کہ علم دین کا مرکز ہے ہے خاطب ہوں تاکد آپ ہم وطنول کی خدمت میں چند باتیں پنچا سکول جن میں جرا شوق و محبت شال ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ معدرجہ ذیل سلور میں چند واجبات، جو کہ میرے شال ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ معدرجہ ذیل سلور میں چند واجبات، جو کہ میرے

الأالل الله على الله عدمت كرسكول-

اے علاء کرام و اساتذہ فاضل ایک جنہوں نے اپنی زندگی طلباء کی زہنی تربیت کے افتا ہو تقت کر رکھی ۔ یہ آپ کی جدوجہ ندہ کی تظرول کے سامنے موجود ہے۔ اگرچہ جن انقام آپ سے دور ہوں گر آپ کے مشاغل عظیم محت شاقہ اور پدرانہ عاطفت ایسے طلباء برائد کہ امید است ایس لیعن جن کے ہاتھوں جن سعتمبل کی باگ ڈور ہے۔ یہ تو آپ اسلسل جدوجہ کر رہ یہ یہ آپ کے اس چاہ طویل کی نشانی ہے ہوکہ آپ نے ابتداء ہوائی سلسل جدوجہ کر رہ یہ یہ آپ کے اس چاہ طویل کی نشانی ہے ہوکہ آپ نے ابتداء ہوائی سے شروع کیا۔ جس اللہ جل مجدہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ خالق موجودات جو آپ کی سعی کا تقدرہ ان ہے اسپنے والی عظیم الم زمانہ عبل اللہ فرجہ الشریف اروادنا کے سابیہ عاطفت میں مختوزا و مامون رکھی۔

"مالانك االب علم كي إذان كم ينج ير ججات بي "

اے جیرے (زیرہ اُ یہ بات از ہی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ علم ہر ضم کی اُریان مانگا ہے آگا ہے۔ آگا ہے اُگا ہے اُل اُن اس سے پھی حاصل کر سکیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ حقوق شرویہ مثلاً جس وغیرہ اس طالب علم کے لئے جائز نسیں ہے جو اپنی پوری توجہ علم وین کے انسان کے لئے صوابل کے لئے صوابل کے حفظ کرنے کا نام سنسال کے لئے صوابل کے حفظ کرنے کا نام سنس ہے لگہ یہ اللہ کا اور یہ جس کے وں جس چاہتا ہے وال دیتا ہے۔ یہ ایک مقدس ملکہ ایس ہے فتا اور اندھیری راتوں کے فتا اس وال ایس خواب اور اندھیری راتوں بین خواب خواب اور اندھیری راتوں ایس دن جس میں خواب کہ اللہ تعالی جھے اس دن بین خواب کہ اللہ تعالی جھے اس دن بین اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جھے اس دن بین حق کا بین سنوں کہ تم علیاء فضاء بن کر وشنوں ہے دین حق کا

وفاع كريب جول-

اے جملہ الل اسلام! بیں یہ کمنا جاہنا ہوں کہ ہر قوم کا انتخام اس بات پر بہ کہ اس کے وہ جملہ الل اسلام! بین یہ کمنا جاہنا ہوں کہ ہر قوم کا انتخام اس کے مراون منت ہیں اس کے وہ جملہ امور سمج راست پر گامزن مون اور یہ اس وقت تک ممکن شیں کہ جب تک موشین عظام علاء اعلام کے گرد و چیش اس طرح جمع نہ موں جس طرح زرہ مجلد فی سبیل اللہ کے جمم یہ محیط ہوتی ہے۔

ایک ضروری بایت جس کی آگید جس اس طاقات میں کرنا جاہتا ہوں وہ یہ کہ کامہ واحد کی جین المسلمین حقاظت کریں اور ان نوگوں سے دور رہیں جو وحدت اسلای کو فرقہ واریت کے ساتھ برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سنے وطن عزیز پاکستان کی وحدت اور سالمیت محفوظ رہے گی اور ہروہ محض جو فرقہ واریت کا آج ہو آ ہے اور سلمانوں میں قتنہ و فساد چھیلانا چاہتا ہے وہ پاکستانی کی منظمیت کا وشمن ہے۔ تق میں قتنہ و فساد چھیلانا چاہتا ہے وہ پاکستانی کی منظمیت کا وشمن ہے۔ تق آپ بر واجب ہے کہ اس وسمن کی حقیقت اور مقاصد کو واضح کریں اور ان کو ان سکہ ذلیل مقاصد سے ہرطور رد کین ۔

میں اللہ تعالیٰ سے وعا کرتا ہوں کہ وہ میری تعظیم قوم کریا تمثان میں حوادثات زمانہ سے پناہ وسے اور ان کی وحدت کلسہ اللہ پر محنوظ رہے اور وہ خابت قدم ، ہیں اور ترقی کی راو پر گامزان رہیں۔

> انه ولى الصالحين والسلام عليكم وجمة الله و بركاته

### اصولدين

### عقل وزبان

انسان اشرف الخلوقات ہے۔ یہ نسیلت اس عقل کی بدولت مقل کے ذریعے ماسل ہے۔ وہ غورو فکر کرتا ہے اور اینے ماسل ہے۔ وہ غورو فکر کرتا ہے اور اینے مختلف مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئ ترتی کی راہیں علاش کرتا ہے۔ نبان کے ذریعے وہ اپنے معتقرات مشلوات اور تجرات نسل ور اسل شقل کرتا رہتا ہے۔ دو مرس جاندار ان صلاحیتوں سے محروم ہیں اور اپنی زندگی اس جبلت کے مطابق گزارتے ہیں جو فطرت نے انہوں ورایعت کی ہے۔

#### روح و بدن

انسان دو چیزوں لیمی بدن اور روح سے مرکب ہے۔ جب تک ان دونوں کا باہمی تعلق برقرار رہتا ہے انسان زارہ کمانا آ ہے اور سوچ بچار اور نقل و حرکت کے قابل ہو آ ہے کیکن اس رشیتے کے منظاع ہو جانے ہر جسد انسانی ہے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور اس کی مخلف قوشمی گاہری طور پر زاکل ہو جاتی ہیں۔

# خوشگوار زندگی

انسان کو دنیا میں خوشکوار زندگی مخزارت اور راہ کمال پر گامران ہوئے کیلئے بدان اور وورج دونوں کی ترقی اور تحدداشت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا بدان یا روح صحیح راستے سے بھٹک جائیں تو ناکلی اور نامراوی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر اپنا فائدہ اور بھلائی جاہتا ہے الذا وہ اپنے لیئے معج راستہ علاق کرنے کا متنی رہتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خاطر متل کا سارا لیتا ہے۔ عقل کی نار سائی

اس کے پارچود جہاں تک عمل انسان کا تعلق ہے اس کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ ان تمام جسانی اور روحانی مسائل کو حل کرنے ہے قادر خمیں جو انسان کو وقا مؤقا میں آتے ہیں۔ مثلاً انسانی کو روقا موقا میں گانات اور خود انسان کا کوئی کروریوں اور مجوریوں کو ید نظر رکھتے ہوئے انتا تو سمجھ سکتی ہے کہ اس کا نات اور خود انسان کا کوئی خالق و مالک ہے۔ لیمن وہ کون ہے اس کا سمجھ اوراک اس کے بس کی بات نمیں۔ بجہ یہ ہو آ ہے کہ وہ بھی کہ وہ چیک موس کی فوگر ہے اور خالق حقیقی و بھی جانے والی چیز نمیں۔ بجہ یہ ہو آ ہے کہ وہ عمل جے صبح رہنمائی حاصل نہ ہو ہر اس چیزے مرعوب ہو جاتی ہے جو اس طاقور اور مہیب نظر آتی ہے۔ جاتھ اور سماروں کو بوجا جاتا ہے۔ جاتھ اور سماروں کو بوجا جاتا ہے۔ بیاتھ اور سماروں کو بوجا جاتا ہے۔ بالی سے اس کی مروریاں تراثی ہیں اور پھر اس نیاوہ علی اور جابر انسان کو اپنا رہ سے اس کی محدود اور ناقص مثل کی کارسمانیاں تراثی ہیں اور پھر ان کے آھے سر سجوہ ہوا ہے۔ یہ سب اس کی محدود اور ناقص مثل کی کارسمانیاں تہیں۔

## نبی ادر سعادت انسانی

ممثل کی ان تمام کو آنیوں کے باوجود صدب انسان چونکہ فطری طور پر سعادت کا آرزومند ہے اور فضائل کی بعدہ اختان اور مدل وافساف کو جما " بہند کر آ ہے اندا اسے ایک ایسے بیٹوا اور مسلح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اے ایسے اور برے' صحح اور غلط میں تمیز کرنا سختائے اور اس کی رہنمائی اس خالق حقیقی کی طرف کرے جس کی انسان کو بھیٹہ سے تلاش ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیٹوا اور مسلم علم و فضل میں یکنا اور ہر عیب سے پاک ہو کیونکہ بصورت رقیر وہ خود اصلاح کا مختاج ہو گا اور اسلم علم و فضل میں یکنا اور ہر عیب سے پاک ہو کیونکہ بصورت رقیر وہ خود اصلاح کا مختاج ہو گا اور

# نبي اور علم

یہ بھی شروری ہے کہ وہ مصلح آیک ایکی ہتی کی جانب سے مامور ہو دو وانا و بینا ہر حادث سے بے نیاز اور تلار و لڈر او۔ جو خود علیم و خبیر ہو اور اپنی فرستادہ مصلح کو ان تمام علوم و رموز سے باخبر کر سے جن سے انسانی بہبود اور اصلاح اور عدل و انصاف کی راہ بموار ہوتی ہو۔ عمّل شاوت ویٹے ہے مجہر ہے کہ ایسی وانا اور توانا بستی سوائے اس زات پاک کے کوئی شمیں ہو سکتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کہہ کر ریکارمتے ہیں۔

علم وعمل

وقل رہ جلیل ہے جس نے کا کنات کو پیدا کیا اور اپنی تمام کلوق ہیں ہے انہاں کو افشل انہمارا اپنی تمام کلوق ہیں ہے انہاں کو افشل انہمارا انہاں ہو قرت عمل دی اور اس کے لیئے گوٹالوں تعتین تخلیق فرائیس کا کہ ان ہے انتظارہ کرتے ہوئے وہ اپنی سعادت اور ترقی کی راہ ہموار کرہے۔ اس نے یہ احسان بھی فرائی کہ انسانی مشل کو راہ راست و کھائے کے لیئے خود قوانین عدل وشع فرائے اور وہ قوانین افویا، اور سرسلین کے از ہے لیے انہاں کہ مطابق عمل کر کے والے اور ان کی مطابق عمل کر کے والے اور آخرت کی فلان و بعبود سامش کر ہیں۔ انہی قوانین کو فیل طور پر وین کھا جاتا ہے۔

### شكر نعمت

افرائی مؤوب عمل کا شامنا ہے کہ وہ اس بررگ و برتر استی کے وجود کا صدق ول سے اقرار کر ۔۔۔ اس کی شوتی کا انتیار کر رہ ہو اللہ است اقرار کر ۔۔۔ اس کی شوتی کا انتیار کر رہ ہو اللہ شائی نے اپنے در مواول کی معرفت ونیا میں جیجا ہے۔ عمل سلیم اس بات کو بھی شایم کرتی ہے کہ ایک ایسے محسن کا شکر گزار نہ ہوتا اور آس کے احکام سے روگروانی کرتا جو ہر کمہ و سے کا خاتی اور تاور مطلق سب محسن کا شکر گزار نہ و خوت ویٹا ہے جس کا منطقی نتیجہ عذائی جنم سب چونکہ مثل عذاب سے بہا اس کے فیلا و تفوی کی معاوت سے بہا جات کی معاوت سے اس کیئے اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا انسان کی معاوت سے گئے لاؤم ولاید سب ا

### معرفت خالق

یہ امر بھی مقل کی رو سے واضح ہے کہ مغتول کا شکر اوا کرنا اس صورت میں مکن ہے جب اس میں ہے۔ اس میں ہے جب اس کی موث ماصل ہو۔ بعیما کہ اور بیان ہوا انسان بھٹ سے اپنے خالق و مالک کو پہلے کا مقبی رہا ۔ بہارکہ بیان کرام نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کا بنیادی کلتہ میں معرفت التی ہے چنانچہ جیما کہ ۔

دعنرت المم علی علیہ السلام نے فرایا ہے وین کی بنیاد اللہ تعالی کی معربت ہے اور کمال معربت اس کی مصدیق ہے کہ اللہ مصدیق اس کو وحدہ الاشریک باتنا ہے۔ آپ کے اس قول سے واضع ہے کہ اللہ اللہ کی معرفت میں اساس توحید ہے۔

خائق کا کتاب کے وجود پر اعتقار فطرت اشائی کا اولین نقاضا ہے جس کی بنیار اس ناقال تردید حقیقت پر ہے کہ انتاش کے بغیر نقش اور عال کی بغیر عمل رونما ہو ہی شیں سکتا۔ یہ اعتقاد اولی توجہ ہے۔ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ شوری آیت ۵۳ میں فرما آ ہے :

#### سنريهم ايتنا في الافاق وفي انغيلهم

" ہم ان کو آفاق کور ان کے اپنے افعول میں اپنی نشانیاں دکمائیں گ\_"

چنانچہ جو مجھی بھی کا تنامت کے تغیرات اور اس کی روشن فٹانیوں مٹانی آسان' روشی' آرکی' بہاڑ اور بابل اور الن چیزوں کی بناوٹ اور حسن کا مشاہرہ کرے اور پھر خور اپنی ذات اور اس کی جیت آگیز خاقت پر خور کرے تو اے ایشین کل حاصل ہو گاکہ یہ سب کھھ ایک باافتیار جستی نے بنایا ہے اور وہو، اس کا انتظام چاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی سورہ ابراہیم آبیت ۱۰ جس فراتا ہے :

افى اللَّه شك فاطر السموات والارض)

"كياس الله ش شك ٢ جو آمانون اور زهن كوبيدا كرنے والا ب-"

یمال ہے بات بھی یاد رکھنی جاہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں کی جانب متوجہ کرنے کا مقد عام لوگوں کی تعلیم اور اصلاح ہے۔ جمال تک اس کے خاص اور برگزیدہ بندوں کا تعالی ہے ان کا اس ذات اللہ می اللہ عالم ہو آ ہے اور وہ اس کی معرفت کے بارے میں آمی دلیل کی بدو یا کمی نشائی ہے۔ ایک منادس کے مختاج میں ہوتے۔

### وين حق

اب سوئل یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں رائج مختلف ادیان میں سے کوئما دین انسان کو انتقار کرنا چاہئے۔ اس سلسلے میں عقل سلیم کوائی دیتی ہے کہ فقط اس دین کی بیروی کرنی چاہئے ہو ہر لحاظ سے محمل ادر انسان کی دفعری اور افروی بہود اور نجات کا موجب ہو اور ایسا محمل وین فقط اسلام ہے جس کی انتقابت اور شمیل کی گوائی خود اللہ تعالی نے دی ہے۔ یک وہ وین ہے جس کی آمہ پر سب سابقہ ادیان مشوخ قرار پائے اور جس کا سکہ ہوم قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو فض الله تعالیٰ کی وصدت معفرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور موم قیامت کا اقرار کر کے وہ اس مقدس وین میں واقل ہو جاتا ہے۔ میں واقل ہو جاتا ہے۔

# دین کی تعلیم

وین جملام مساوات محبت اور عدل و انساف کا دین ہے۔ یہ الیسے قوائین پر مشتل ہے جو انسانی حقوق کے محفظ کی شانت ویتے ہیں۔ ابتائی ارکان اور معاشرتی روادیا کو مضبوط کرتے ہیں اور اس سیسلے بیں فرد اور جماعت کے حقوق کا کھاظ رکھتے ہیں۔

اسلام مخلف معالمات میں مناسب حد بدیاں کرتا ہے اور عدل و افساف کی و موت وہا ہے۔ یہ وین ہر اچھی بات کا تھم دیتا ہے اور ہر بری بات سے روکٹا ہے۔ والدین سے حین سلوک ترابت داروں ہے صلد رحم عاشد الناس سے ایفائے عمد اور باہی تعلقات میں میرافی تدروی اور رحم کی المبقین کرتا ہے۔ ایٹھی اظلاق اور حلم توبشی میرافی میر استقامت اور المبقین کرتا ہے۔ ایٹھی اظلاق اور حلم توبشی میر استقامت اور المبترام نفس جیسی انسانی خوبوں کو اجا کر کرتا ہے اور بری خصاتوں مثلا تکبر حدد خیات تا ظلم ایسوٹ شراب نوٹی مودخوری اور استحصال سے بیچنے کا تھم ویتا ہے۔

اسمام وہ کال دین ہے جو قتام قانونی مرحلوں ہیں ہدالت کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے اور قوانین ک پابندی کرنے والوں کو خوشگوار زندگی کی حانت سیا کرتا ہے۔ اس آفاقی دین کے احکام ہر دور ہیں روٹما ہونے والے کو آگوں مساکل کو تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

### اسلام کی عظمت

قدر آل طور پر یہ سوال پیدا ہو آئے کہ جب دین اسلام ہر عیب سے مرا اور بر فای اور تقل اسے یا اس کی وجہ ساف سے پاک ہے تو اس کے بیرو بعنی عامت المسلمین خواری اور زبول بیں کیوں جلا ہیں۔ اس کی وجہ ساف فاہر ہے اور دہ ہے کہ سلمانوں نے اسائی قرائین اور تعلیمات کو مملی طور پر خیراد کہ رکھا ہے۔ وہ وین ابر وغیا میں قرازان قائم رکھنے کی بجائے بادہ پر سی بیں جانا ہو گئے ہیں۔ ان کے اس روش کو انہائے میں ان سام وشمن قرنوں کے برد بیٹیلئے کا بھی برنا ممل وفل ہے جو اسلام اور اس کے عادلانہ فلام کو ونیا

میں نافذ ہوئے تعین دیکھنا چاتیں۔ اس اسلام دشنی میں بالعوم مغربی طاقتیں بیٹی بیٹی بیٹی ہیں ہو مسلمانواں پر اپنی تندیب اور اپنا استحصالی نظام مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ آئم قانون قدرت یہ ہے کہ فتح بلا فرحق کی اوٹی ہے۔ چنانچہ یہ امر اَب کمی سے مخفی تعین کہ اہل مغرب اپنی خودسافٹ تہذیب کے بوجھ سلے کراہ مہم ہیں۔ سرایہ داری ہے داہروی اور نسلی تعصب کے بت باش پاش ہو رہے ہیں اور ساری ونیا کی نگاہیں اسلام کی جانب اٹھ دائی ہیں۔ خود مسلمان بھی رفتہ نواب فظات سے بیدار ہو رہے ہیں اور خال خولی زبانی دعووں کو چھوڑ کر مملی طور پر دین حق کو اپنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

### اصول و فروع

ویی ادکام کو احقاد اور عمل کے لحاظ ہے دو حصول بینی اصول دین اور فروع وین بی تقلیم کیا کیا ہے۔ جمال تک اصول دین کا تعلق ہے ہر مسلمان کے لیئے ان کا ایمی ولیل سے جانا لازم ہے جمل سے علم و یقین حاصل ہو۔ محض عمان یا تقلیم کی بنا پر ان اصول کا بانا کالی ضیر۔ البت فروع دین کی مرات اگر علم یا معتبر ولیل سے نہ میمی ہو تو آیک ذرہ مومی عاقل بالغ اور عادل مجتبد کی تقلیم کائی مرات اگر علم یا معتبر ولیل سے نہ میمی ہوتا دین کا پابند نہ ہو (یا وہ احکام جمن کو سب اہل اسلام دین کا برس میجید ہول اور اس کا یہ انگار دین اسلام کو جمنانے کے متراوف ہو تو وہ مسلمان رہن کا برس میجید ہول اور اس کا یہ انگار دین اسلام کو جمنانے کے متراوف ہو تو وہ مسلمان میں دیتا۔

اصول دین پر اعتقار واجب ہے اور وہ تعداد میں پانتج ہیں۔ یعنی ا... توحید ۲... عدل ۲... نبوت سم... امامت ۵... تیامت نام

ان میں سے تین اصول لینی توحید ' نبوت اور قیامت اصول این یا اصول اسلام کملائے ہیں اور ان میں سے کی ایک کا افکار کرنا کفر کا موجب ہے۔ عدل اور امامت کو اصول ند جب یا اصول انبان کہا جا آ ہے اور انتا مشری شیعہ ہونے کے لیئے ان پر احتفاد لازی ہے۔

## يقحتر

توحیدے مراد خالق کا کات کے وجود اور اس کے وحدہ لاشریک بونے کا اجتماد ہے۔

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الالباب

یعنی تسان اور زمین کی خانست اور دن اور رات کے تغیرہ تبدل میں عظیمہ توگوں کے کینے بہت می نشانیاں ہیں۔ (سورة آل عمران ۱۹۰)

اب سوال پیدا ہو آ ہے کہ اس امر کی کیا دلیل ہے کہ خالق و مالک کا کات کی جستی واحد و یکنا ہے اور کوئی دو مرا اس کا شریک کار نیس ؟ اثبات توحید کے بارے میں بہت می ولیاس دی گئی ہیں مثلاً۔

# ا- دليل تمانع و تناقض

اثبات قرمید کے سلسلے میں علم کلام کے ماہرین نے جن والاکل پر بھروسہ کیا ہے ان میں سے ایک ولیل بہ ہے کہ خدا اگر کئی ایک ہول تو ان میں سے ہر ایک کا ٹکمکل طور پر قادر ہونا شردری ہے کیو تک۔ یہ نامکن ہے کہ کوئی استی بیک وقت بوری قوت ادر طاقت بھی رکھتی ہو ادر کزور بھی ہو لینی کامل ہوتے ہوئے ناقص ہی ہو۔ قاور ہونے کے سنی ہی ہی کہ وہ ہتی اپنی قدرت کے نقاضوں کے بوج باقتیار نہ ہو کہ بوجب مکنات و گلوقات میں ہر طرح کا تقرف کرنے کی اہل ہو اور کی دوسرے کو یہ اختیار نہ ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف میں کر سکے۔ دو سرے انتظول میں وہ ذات کال نظام کا نتات اور عالم موجودات کے ہر مرسلے میں خود مختار ہو اور دو سرے اس کے مانے ناقص ' مجور اور بے بس ہوں۔ وہ بے نیاز ہو اور دو سرے اس کے مانے ہو جائے اور دو سرے اس کے قات ہوں۔ چنانچہ آگر خدا دو ہول اور ان میں کمی امر میں اختیاف ہو جائے اور دونوں میں سے کمی کی خواہش میں بوری نہ ہو تو دونوں کا بخز لازم آئے گا جبکہ خالق اور واجب الوجود دونوں میں ہے کہ گا قبور تناقش ہے۔ اس کے بر تکس آگر ان میں سے ایک کا عاج ہونا فاہت ہو جائے ہوں دونوں کو تاہوں ان میں سے ایک کا عاج ہونا فاہت ہو جائے ہوں ہونوں کو تاور مطلق شلیم کیا جاچکا ہے۔

تیمری صورت ہے ہے کہ دونوں کے ارادے کمل ہوں اور خلقت دونوں کے ارادے کے مطابق دونوں کے ارادے کے مطابق دونوں کا ایک ہو جانا ممکن ہی نہیں۔ جملا ہے کہ دو نقبضوں کا ایک ہو جانا ممکن ہی نہیں۔ جملا ہے کہتے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دی شک کی دجود ہوں؟ ایک دقت میں ایک فائل و خالق کے ارادے سے ایک ممکن کے دجود کا امکان تو ہے لیکن ہے بات محال اور بے معنی ہے کہ ایک ہی چیز کی خالق دو تاکور مطابق ستیاں ہوں اور دونوں اس کی تحلیق کا ارادہ بیک دفت کریں اور ان کے ارادے میں سرمو تعادت نہ ہو اور اگر کمی ممکن کی تحلیق صرف ایک ارادے ہے دو اور تحلیق کے دفت دو سرے کے ارادے کو اس محل میں کوئی دشل نہ ہو تا دو سراس کا فائل و خالق کیے ہوگا؟

حقیقت ہے کہ جب ود قادر مطلق اور واجب الوجود جنیاں کار فرما جول ہو کن کے ارادول پی لازی طور پر افسان ہو گا جس کا نتیجہ بالاری کے لیے تصادم اور فساد کی صورت میں انکے گا۔ دونوں میں سے ہراکی اپنے ارادے کو نافذالعل کرنا اور دوسرے کے ارادے کو ب اثر بہنانا چاہ گا اور چو کلہ واجب الوجود کے ارادے کے بغیر کوئی چیز وجود پذیر ہو ہی فیمیں سکن اس لیئے ان دونوں کی باہمی سخلش کی بنا پر موجودات کا مفہوم ہی باطل ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آجوں میں اس سکتے کی جانب اشارہ ہے کہ آگر زمین اور آجان میں کی خدا ہوئے تو دونوں جاہ ہو جاتے جسے دوکان فیجھا موجود ہے اور یہ اس امرکی دلیل ہے کہ خواد ندعالم وصود لاشرک ہے۔

## ۲- نفی ترکیب

ذائی مفاقیم کی وجود خارجی کے اختیار سے تمن فتمیں ہیں۔

ا ... واجب الوجود لیحیٰ وہ ذات جو غیرے بے نیاز اور کمل مطلق ہو اور یہ زات خداوتد عالم عزد جل شانہ کی ہے۔

۲ ... ممکن الوجود لینی وہ زات جس کا وجود دو مرے کا مربون منت ہو۔

۳ ... منتنع الوجود ليني وه ذات جس كا وجود خارج بن محال مو-

بالفرض آگر کئی خدا بان لیئے جائیں تو واجب انودود متعدد ہوں گے۔ پھر ان میں انتیاز پیدا کرنے اور ان کی باہی حیثیت متعین کرنے کے لیئے کمی کی ضرورت ہوگی اور ایک الیمی صفت کا تسلیم کرنا بھی از رائ کی باہی حیثیت متعین کرنے کے لیئے کمی کی ضرورت ہوگی اور ایک الیمی صفت کا تسلیم کرنا بھی نازم کے گا۔ ان کی خداؤں کو انتیاز دینے اور الگ کرنے والا اگر ان کے اصل وجود سے باوراء اور جدا ہو گا تو "واجب الوجود" مرکب ہو جائے گئے جمال عک مرکب کا سوئل ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہے اور محتاج ہونا ہو گئی جن خود اپنے محتاج ہونا ہو اپنے باور کوئی چیز خود اپنے محتاج ہونا ہو ایک اور حیب واجب الوجود فی نفضہ مرکب ہونا ہے اور کوئی چیز خود اپنے محتاج ہونا ہو ایک اور حیب واجب الوجود کی خبیں بلکہ ممکن کی صفت ہے۔ مزید برال احتیاج نقص اور حیب ہونا ہو اور حیب واجب الوجود کی خبیں بلکہ ممکن کی صفت ہے۔ واجب الوجود فی خبیں بلکہ ممکن کی صفت ہے۔ واجب الوجود فیرے بے نیاز اور کمال مطابق کا بالک ہونا ہے۔

الله تعالی کی صفات

"اس كى ترحيد كاكمل يد ب كداس سے مقات كى تعى كى جائے۔"

يمال صفات كى ففى سے مراد الله تعالى كى ذات سے زائد صفات كى ففى ہے۔ افسان كى صفات

اس کی ذات سے زائد ہوتی ہیں اور اللہ تعاقی کی صفات اور وجود ذاتی اور میں ذات ہیں' خارج و زائد خیس ہیں۔ ای سعن میں وارد ہوا ہے کہ خداد ند عالم کی ذات کل کی کل وجوب' کل کی کل قدرت' کل کی کل علم اور کل کی کل حیات ہے۔

الله تعالى كى صفات كى دو اتسام مين يعنى صفات فبوتيه ادر صفات سليي

### صفات ثبوتيه

مفات ثبوتيه كي دو دسمين ويرب

ا- صفات زاتی : یه تین ین یعن حیات کدرت اور علم اور علم کے متعلقات یہے مع بھر وغیرہ۔

۲ - صفات فعلیہ : یہ بہت می صفیل جی جیسے ارادہ تکلم صدق ارست اور غفران- انہیں صفات فعلیہ : یہ بہت می صفات عین فعل جی جو خارج از ذات جی- اس بتا پر خداد ند صفات فعلہ کئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات عین فعل جی جو خارج از ذات جی- اس بتا پر خداد ند

#### صفات سلبيه

بے مفلت آٹھ ہیں۔

ا... فدادنه عالم کاکوئی شریک نهیں۔

ا ده مرکب تمیں۔

اس ده محمم شيل-

سې ... ده کيس شيل-

٥ ... وو مرفى نيم - (يعنى ونيا اور آخرت من آم كهول سے وكمال نيم و سكتا)

٣ ... وه مختاج نهيں۔

٨ ... م فعالوند عالم يس مفات زاكد نهيل يعني فقائق و طالت و صفات اي جي تائم نهي مثلاً

وہ قادر' عالم اور حی ہے لیکن اس کا یہ مطلب شیں کہ قدرت' علم اور حیات اس میں قائم بیں۔ وہ زائد صفات سے بے نیاز ہے کیونکہ واجب الوجود کی شان ہے ہے کہ وہ بالذات ہر شے سے بے نیاز ہو۔ عوارض و حوادث کا مختاج واجب الوجود نمیں بلکہ ممکن الوجود ہوتا

وراصل حفات سلید وہ صفات ہیں جو نقائص ہیں اور اللہ تعالی نقائص سے منزہ اور تمام کمالات کا مالک ہے۔

### Jac

خداوند عالم عاول ب- قرآن مجيد مي ارشاد فرايا ب كه:

وماريك بظلام للعبيد 🔾

" حمادا رب سمي پر ظلم شين كريد" (سورة يونس)

يريذالله بكم اليسرو لا يرينبكم العسر ()

" الله مم كو أمانى ويا عابدًا بي الحق على بتلا نسي كرا عابدً" (مورد البقرة أيت - ١٨٥)

جب ہم کتے ہیں کہ ذات باری تعالی عادل ہے تو اس کے لائٹ نہ وہ ہر طرح کے نقس وہ اور جب ہم کتے ہیں کہ دور ہر طرح کے نقس وہ اور علی ہے باک ہے۔ فلم و دور اس کے لیئے ناروا ہے۔ دو اس کے لائٹ نہ ہو اس کا تھم نمیں وج اور بھلائی و جس کا کرنا ضروری ہو اس ترک تمیں کرتا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ وہ ہر چیز کے حسن و جج لور بھلائی و برائی کا عالم ہے۔ وہ فتی بالذات ہے فقدا جسا کہ صفات سایہ بی بیان ہو چکا ہے اس کا ماہت مند ہونا کو کال ہے اور چو نکہ دو واجب الوجود اور تکیم ہے اس لیتے اشیاء کی حقیقت جات ہے لور تھو قات کو کال ترین نفاست لور استحقیم سے بیدا کرتا ہے۔ جو ذات آج کو جانے بلکہ اس سطین کرنے والی ہو اس سے معلی فیل جے بو ذات کمی برائی سے باخر ہو دہ اس کا ارتکاب یا تو اپنی حاجت اور مغرورت کی بنا پر کرتی ہے اور یا حقی خاطر کے لیتے کرتی ہے دور یہ دونوں باتھی خدات برگ د برتر کر ذات کے بلیغ کول ہیں۔

اس سلیلے میں یہ سوال پیدا ہو ہ ہے کہ کیا حسن و نتج اشیاء منٹی چیز ہے لینی کیا عمل انسانی سمی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے پر قادر ہے؟ اس کا جواب بدی طور پر اثبات ہیں، ہے کیونکہ ہم اکثر و چیشتر ہر باعث کے حسن و جع کو دریافت کرتے اور سمجھتے ہیں اور اس فیصلے پر پہنچنے کے لیئے شرع اور قانون کی ضورت جمسوس نہیں کرتے۔ اس بنا پر وہ نوگ بھی جو شریعت کو ضیں جانتے یا اس پر اعتقاد شیں رکھتے اشیاء کے حسن و جم کے قائل ہیں اور فطری طور پر قلم کو ناپند اور عدل و احسان کو پہند کرتے ہیں متی کہ کسن بچے بی اس کا شعور رکھتے ہیں۔

### بندول کے انعال

بندوں کے افعال بھی افتیاری ہوتے ہیں اور مجھی فیرافتیاری - مثلاً رعشہ کے مریض سے بدن کا تفر تعرانا آیک فیرافتیاری بفل ہیں۔ بیش افعال بلا اواوہ سرزد ہوتے ہیں جیسے ایسے محض کی حرکات جو غافل ہو یا سو رہا ہو افوتہ اجس افعال ایسے بھی ہیں جو انسان کے ارادہ اور افتیار سے انجام پاتے ہیں جیسے عام حالات ہیں عام آدی کے افعال مثلاً کھاتا جانا سونا تماز بڑھنا وغیرہ۔

انسان کے تمام افتیاری افعال خواہ وہ شائنہ ہول یا غیر شائنہ مقیقی طور پر اسی کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوئا اور نہ بی وہ انسان کو ان افعال کے انجام دینے پر مجبور کرتا ہے طلائکہ وہ کوئی رکاوٹ پیدا کر کے بندے کو دوک سکتا ہے۔ البتہ تمام افعال اور افعال کے امہاب اللہ تعالیٰ بی کے بند فررت میں ہیں۔ وہی بندی کو دوک سکتا ہے۔ البتہ تمام افعال اور افعال کے امہاب اللہ تعالیٰ بی کے بند فررت میں ہیں۔ وہی بندی میں ففرت پیدا کرتا ہے اور است کی اسے افتار دیتا ہے۔ پھر اے بدایت کا دامتہ بتا کر اس پر چلنے کا تحکم دیتا ہے اور گرائی کے داستہ کی است کی المثار دوتا ہے۔ وہ کرائی کے داستہ کی المثار دوتا ہے۔ اور گرائی کے داستہ کی المثار دوتا ہے۔ در است کی داستہ کی داستہ کی دارہ دوتا ہے کہ د

أنا هديناة النجدين ۞

" اور آم نے اے ووٹوں راستول سے بافر کر وا ب-" (سورہ بلد آیت ۱۰)

انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً ﴿

" اور ہم نے راستہ دکھا دیا ہے" اب چاہے انسان (ٹیک عمل کر کے) شکر گزار ہے یا (گناہ کا مرتکب ہو کر) ناشکر گزار۔" (سورہ دھر آیت ")

اب یہ بندے کے لیئے ہے کہ رہ اچھ کام کرے یا برائی کا راستہ اپنائے۔ آگر وہ اچھ کام کرے گاتی یہ اس کا حسن انتخاب ہو گا اور افقہ تعالیٰ کی جانیت اور توثیق اس کا ساتھ وے گی اور اگر وہ برائی ٹی جٹنا ہو گاتی یہ اس کا غلط انتخاب ہو گا۔ اس کے مقابلے میں خداد ندعائم نے اس بر ججت قائم کر دی ہے نیٹن اے مقومت اور عذاب سے بائبر کر دیا ہے۔

## انسان کی تعریف اور ندمت

قواپ اور عذاب کا تعلق فقط اس کے ان افعال سے جو وہ اپنے اراوے اور اندیار سے کرنا ۔ بہ مثلاً کھانا بینا چنا چرنا نماز پر صنا وقیرہ ایسے افعال ہیں جنس عقل بلا ضرورت ولیل انسانی نفل کمتی ہے اور اس طرح کے کام کرنے والوں کی تعریف یا ندمت کرتی ہے۔ کمی عمل کے بلاافتیار صادر ہو۔ نہ پر متعلقہ فعض کمی تعریف یا ندمت کا حقدار نہیں تحریک تندا اگر بندوں کے تمام افعال بلاافتیار ہوتے تر عدح و قدح کا کوئی جواز باتی نہ رہنا طال کے تعکمنہ لوگوں کا تعریف یا ندمت کرنا واضح ہے۔

الله تعالی کا بندوں سے بڑا و سرا کا وعدہ بھی اس امرکی محکم ولیل ہے کہ وہ اپنے بعض افعالی طبی خود مختار ہیں اور مجور شمیں ہیں۔ اننی افعال کے چیش تظر خدائے برزاً۔ و برز نے رسول بھیجے۔ کتابیں نازل کیس اور بندوں کو اچھے کاموں کا تھم رہا اور برے کاموں سے بہنے کی ہدایت فرمائی۔ اب اگر افعان کو قطعی طور پر مجبور اور سے افتایار تصور کر ایا جائے تو انبیاء کا بھینا اور کتابوں کا نازل کرنا مبت قرار پائے گا اور بندوں پر خداو ندھائم کا حماب تھیج ہو گا۔ ممثل کا فیصل ہے کہ جو پائے کی کے افتایار سے باہر ہو اس پر اے سمزا دیتا تھیج ہے۔ ایس سزا تقلم کی بدترین تھم ۔ با اور تھم و بھے ۔ نا فعان مال کی ذات بہت بائد ہے۔

## قوانین شرع کے ادصاف اور ان کی ضرورت

جیسا کہ اوپر ذکر آپکا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندول کی بدایت کی خاطر رسول بھیجے۔ آبایس ناؤل قرمائی اور انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا سے خبروار کیا ہے۔ بافغاظ دیگر ان کے اسکان اور طاقت کے مطابق انہیں ایسے اسور کا پابند کیا ہے جن میں ان کی بھڑی ہو اور السے کا سوں سے روکا ہے جن میں خود ان کا فقصان ہو۔ ان پابندیوں کو شرقی اسطاح میں "تکلیف" کما جاتا ہے اور جس محتص پر ان پابندیوں کا اطلاق ہو وہ سکتف کملانا ہے "تکلیف" واجب ہے اور اس کی بنیاد صابح اور مصابحت پر سے کہ اس کے بغیر دین اور دنیادی فوائد کا حسول ممکن شمیں۔

خدائے مروجل نے انسان کو اشرف الخلوقات کا رہے بخش ہے۔ اس کی تخلیق کا یہ مقصد ہر گز نہیں کہ وہ نفسانی خواہشات اور لطف اندوزی کی خاطر تمام اظاتی پابند یول سے آواد مشاء قدرت سے سیا نیاز ہو جائے اور خورد و نوش اور امو و لعب میں زندگی محرار وسے وراصل خداد ند مالم نے اسے کمالات کی جیز اور زندگ کی انتقائی بلندیوں تک پرواز کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کی محیل ای وقت ممکن ہے جب وہ جمالت اور ناوانی کی بہتی ہے ابحر کر علم کی بلند سطح پر آجائے۔ بھلائی اور برائی جی تیز کرنا مجید اور تیک اعمال کے ذریع خود اپنے اور معاشرے کے لیئے خوشگوار ماحول پیدا کر کے سعادت وارمین عاصل کرے۔

بھلائی اور برانی میں تمیز کرنے کے لیئے اللہ تعالی نے اضان کو اعتمل عطا فرائی ہے۔ آہم عمل اضافی کا دائرۃ اسل میدود ہے اور وہ صلاح افداح اور سعادت کے معموم کا کمانقہ اوراک تعین کر سکتی۔ لئزا خداو برعالم نے نوو ایسے، شرعی قوانین واضع فرائے میں جن کی پابندی کرنے اور جن کے مطابق عمل کرنے سے انسان معیاری زندگی گزار مکتا ہے۔ انبی قوانین کی پابندی حصول ثواب کا موجب ہے اور کرنے سے انسان معیاری زندگی گزار مکتا ہے۔ انبی قوانین کی پابندی حصول ثواب کا موجب ہے اور کرنے وہ منزل ہے جس تک رسائی گئیتی انسان کا اصل متعمد ہے۔

" تخلیف " ( شرق پابتدیاں ) فدائے بزرگ و برتر کی طرف سے اس کا لطف ہے۔ اصل محکت اللی کا نقاضا تی ہے ہے کہ تکلیف واجب ہو۔ نعوذ بائند اس کا یہ سطلب ہرگز شیں کہ فیرفدا نے یہ بات فداو ند عالم پر لازم کی ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے ہے کہ انسان چونک معا" نفسانی خواہشات " سرمنی" ظلم" زیادتی" بدی اور گناوں کی جانب میلان رکھتا ہے اور اطاعت پہند شیں اس لیے اس کے برائی ہے ابتذاب برت کے لیے صرف آتا ہی جان لینا کانی شیں کہ ایک اچھا عمل قامل مرح ہے اور فیج عمل تابل مرح ہے اور فیج عمل تابل قدر ہے بلک اے انعال مرح ہے اور فیج عمل تابل قدر ہے بلک اے انعال مرح ہے اور فیج عمل تابل قدر ہے بلک اے انعال مرح ہے دور فیج عمل تابل قدر ہے بلک اے انعال مرح ہے دور فیج عمل تابل قدر ہے۔

ہمارا یہ روز مرہ کا مشاہرہ ہے کہ اگر انسان اپنی باگ ؤور ڈھیلی کر دے اور خواہشات نفسانی اور اسو

ہ اسب میں جتما ہو جائے تو بھرود اپنی کسی جاہت کو محض اسکی برائی کی وجہ سے تڑک کرنے پر آمادہ نہیں

ہوتا لیکن اگر اس پر کوئی ایسا محض مسلط کر دیا جائے جو اسکے اعمال پر کڑی تظر رکھتا ہو اور جسکی جانب

ہے: اسے سزا کا خوف بھی ہو تو پھروہ پرے کاموں سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جزا و سزا کا احساس

انسان کو اچھائیوں کی طرف ماکس کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ انسان کیلئے حدود و

قوانین بنانا ضروری ہے اور ذات حکیم کے لطف و عملت کے تقاضہ کے مین مطابق ہے چانی خداوتد

عالم پر لازم ہے کہ وہ بندول کے لیئے فرائش و احکام وضع کرے اور یک اسکا دستور ہے۔

## نبوت

نی یا رسول دہ انسان ہے نصے خداد مرعالم اس مقصد سے مختب کرنا ہے کہ دہ اس کے بندوں کو ان امور کی خبروے جن کا اسے تھم وا گیا ہو۔ ان امور کا تھم نمی کو تمی بشرے واسطے سے نمیں بلکہ جبراکمل کے واسطے سے ماتا یا پہنچا ہے۔

جیما کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں بندوں کو مکلف قرار دیا اور ان کے لیئے ایسی شریعت کی بنیاد تائم کرنا مردوں ہے جس پر عمل کرنے سے وہ سعادت عاصل کریں اور جس کے ذریعے ان کے وہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیئے کس نہ کسی رسول کا بھیجۃ لائی ہے آگہ وہ انسانوں میں احکام شریعت کی تبلیغ کرے اور انہیں ان امور کی پیچان کرائے جو ان کی اصلاح و بہوہ اور ونیا و آخرت کی سعادت اور ان کے نفوس کی سخیل کا جب ہیں۔ وہ ان میں ندل کو رواح دے اطاعت پر جنت کی بشادت وے اور نافرانی پر عذاب جنم ہے ذورائے۔ اگر انبیاء و مرسلین نہ بھیج جائے تو بیندوں کو مکلف قرار دینے اور نافرانی پر عذاب جنم ہے ذورائے۔ اگر انبیاء و مرسلین نہ بھیج جائے انسانی ان تمام چیزوں کو درک شیں کر سخی جن بھیل اور سعادت مندی صفیر ہے جبکہ شریعت ان انسانی ان تمام چیزوں کو درک شیں کر سکتی جن میں اچھائی اور سعادت مندی صفیر ہے جبکہ شریعت ان تمام امور کا اعاظہ کرتی ہے لائوا تکست و عدالت کا نقاضا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو لوگوں کو شرایعت کے شوابط و رموز سے آگاہ کر سکے۔ چنانچہ انبیاء کرام کا مبعوث کرنا بھی انڈر نعائی کے لفف و تکست کے عین مطابق ہے۔

جی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام فضائل اور صفات و کمالات میں جامع اور این المل زمانہ ،۔ افضل ہو اور عسمت کے ومف سے متصف ہو۔ عصمت آیک نفسانی چیز ہے جو "اسوم کو لطف و توقیق اللی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے معصوم اپنے افتیار اور ارادہ سے ہرگانہ اور ہر نفل فتیج کے ار تکاب سے پاک رہنا ہے۔ چنانچہ کی کے لیئے تمام چھوٹے ہوے گنانوں سے عمدا" و سموا"۔ تجل بعث و ابعد بعثت رائعت تبلغ میں بھی اور اس کے علاوہ حالات میں بھی معسوم ہونا مفروری ہے۔ اسی طرح اس کا سمو و نسیان سے پاک اور تمام نقائض و عیوب (مثلاً بہت قسم کا پیشر کا اپڑنا کیار و حد رکھنا ' بنجی و بزول ہونا' برص و بندام کے مرض میں جلا ہونا' پر کاری سے پیدا ہونا' اس کی بیوال کا بر کار ہونا و تیجہ و فیرانی کے بھی میرا و منزو بونا ضروری ہے۔

مزید بر این اگر وہ آبلیغ کے علاوہ و گیز مالات میں بھی مختلف النوع کنابول اور نقائش و عیوب سے میراز یہ اور ادکام شریعت اور . نگر موضوعات میں قطا و سمو سے پاک ند او شب بھی جمیغے کے وقت اس کی عسمت کے بارے میں شک و مریب فلٹری ہو گا۔

مثال کے طور پر ہیں۔ کہ ہم وہدائی طور پر جائے ہیں۔ اگر ایک مالم وی اپنے اکٹ اقوال و افعال میں میں این اسٹے اکٹ اقوال و افعال میں ہوائی ہور ہو جا کیں دو کمال افسائی اور اس کی رہ مائی حقیت کے منافی دول و گول کی قطروں میں اس کی قدر و منوارث باتی تعین رہ می اور اس سے وہ ان میں سب ہو جا کی دول و گول کی قطروں میں اس کی قدر و منوارث باتی تعین رہ تی اور اس سے وہ تی سال سب ہو جا کہ ہے۔ ب ایک فیم آئی کی بارے میں یہ صورت ہو تو کی صورت ایک تی کہ اس کے بارے میں یہ صورت ہو تو کی صورت ایک تی کے بارے میں اس کی اور اس ایک تی بارے میں کی دول کا معلم ہے اور اسٹی اور اسلام و میمود کے امور میں ان کا معلم ہے اور اسٹی اور اسلام و میمود کے امور میں ان کا معلم ہے اور اس بھی اور ان و انتہاں میں ان کا معلم ہے اور اس میں کی در اور اقدال دو انتہاں میں انہاں میں میں کے در اور اقدال دو انتہاں کرنے آیا ہے جن کے در اور افسال میں دو آئی کو عام انسان شہیں سمجھ بی کے در دو باتیں بیان کرنے آیا ہے جن کے در راک سے اعتمال میں دور ان کو مام انسان شہیں سمجھ بین کر آیا ہے جن کے در اور افسال میں انسان کرنے آیا ہے جن کے در اور افسال میں دائی میں کر آیا ہے جن کے در اور افسال میں دور آئی کو عام انسان میں کی در اور افسال میں دور آئی دور انسان میں کر اور افسال میں دور آئی دور انسان کو دور انسان کرنے آئی ہور کے اور انسان کرنے آئی ہور کی در اور انسان کو دور انسان کو در انسان کو دور انسان کو در انسان کو دور انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کی در کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کی در کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در انسان کو در ا

وَكُرُ مِي بَعِي گُناهُ وَطَا اور سمو و نسیان مِن آی طرح ایتنا ہو جس طرح دو سرے، لوگ جٹلا ہو تھے جس اؤ دو جی اسمی جیسا ہو گا۔ اس صورت میں سے استالا سمجھ نمیں کہ وہ فرع بشر کے لیجئے نمدا کی ججسے بن سے۔ کیونکہ جب بی عمل اور این اوگوں میں جن کی ہدایت کے لیئے اے بھیجا گیا ہے یہ بیوب و خاتص مشترک ہوں نے تو کوئی ترجیح باتی نہیں رہ گی جس کی بنا پر یہ نبی دو سرے اوگوں پر جمت ہوا للذا اے نبی قرار دینا نقض غرض اور حکمت اللی کے خلاف ہوگا۔ بنابریں یہ ضروری ہے کہ نبی اپنی تمام تر ذہر کی جی اپنی تمام کی بیٹ ہیں اپنے تمام مالات اور اطوار میں معسوم ہو اور قام فضائل د کلاات سے مزین ہو آ کہ اس کی بعث کا مقصد حاصل ہو سکے۔ اسے ایک ایک پاک و پاکیڑہ ستی ہونا چاہئے جس کے سامنے نوع بشر سرتیلیم نم کرے اور اس کے قول و فعل سے تمام احکام و کمالات اغذ کرے۔ مزائ نبی اس سے انگار کرتا ہے کہ وہ آن دامد کے لیئے کمی حالت میں بھی فیر معصوم ہو اور ان تمام بیوب سے منزہ و مہرا نہ کرتا ہے کہ وہ آن دامد کے لیئے کمی حالت میں بھی فیر معصوم ہو اور ان تمام بیوب سے منزہ و مہرا نہ بی جب شرہ در اور ان تمام بیوب سے منزہ و مہرا نہ بیج جب خدا ہونے کے مقصد کے منائی ہے۔

نجی کا اپنے زمانے کے اوگوں ہے۔ فضائل و کمالات میں افضل و کرتر ہوتا بھی لازم ہے کیونک خداے وانا و تحیم کے لینے یہ تنجے ہے کہ وہ مختمل کو فاضل کا سروار اور رکیس قرار دے۔ قرآن مجیم میں ارشاد ہے۔

افس بهدی الی الحق احق آن یتبع امن لایهدی الا آن بهدی فمالکم کیف تعکمون)

" کیا دہ کیفی ہو جن کی طرف ہوایت کر آئے نیادہ جندار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ جو اس وقت غلب ہوایت نمیں کر سکتا جب تنگ اسے ہوایت نہ کی جائے۔ پس خمیس کیا ہو گیا ہے۔ تم کیما علم اگاتے ہو؟" (سورۂ ایونس آیت ۳۵)

 "هنرت نوح" معنزت ابراتیم" هنرت سوی" معنزت جیل اور معنزت محمد مضطفی علی القد عید و آل و سلم ان بایج خبول بین سے مجیل معنزت محمد صلی الله علیه و آل و سلم سب مداه افتال اور مائم الله بی جی-

# حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

یسلے انجیاء کرام مختلف ممانک اور اقوام کی ہدایت کے لیے سبعوث ہوئے رہے کیلی حضرے تھر سلی اللہ سایہ و آلہ و ملم کو اللہ تعالی لیڈ قیامت خل کے رکھنے ساری ونیا کے لیے آیا رسول بنا کر جیجا۔ آپ کی ذات اللہ ش پر منصب نبوت کا خاشہ ہو گیا اور اب مجمع بھی کوئی اور نبی ونیا ہیں آمیں آت گا۔ آپ کی نبوت کا اقرار کرنا اور آپ کی اتباع کرنا ہم مب پر وابس ہے۔

آپ کے والد بزرگوار کا نام معترت عبداللہ الور والدؤ کرامی کا اسم شریف معترت آمنہ الدہ اللہ اللہ کا اسم شریف معترت وجب ہے۔ آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے۔

آپ عام النیل ( برطابق ۱۷۵۰ میلادی ) میں ۱۷ روق الاول کو تک مکرسہ میں پیدا ہوئے۔ آیک اور قول کے مطابق آپ کی والات بامعادت ۱۲ روق الاول کو ہوئی۔ ملین مبلا قول ایکورہ سطح ہے۔

العشقات کے وقت آپ کی تمریعالیس مثال تھی۔ آپ ہے م رجب کو میعوث پر سالت ہوئے اور بھائت کے بعد ۱۶۳ مال زندہ رہے تین جس سے تیم سال آپ سٹ کہ جس گزارے اور تکر دریتہ منووہ کی مذرب زهرت فریائی۔ وہاں آپ وہی سال رہے اور پکر ۲۸ سفر کو ویکن اعلیٰ کی طرف رسات فرمالی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ترابیٹی سال حمق۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ و آلہ و المم کا تعلق قریش کے عالی مرتبت فاعدان ہوہاتم ، علیہ آپ اللہ آباؤالیدا، اور مادران کرای کے متعلق ہمارا اختلاب کہ جماب میداندائے سے کر جمنوب آدم شف اور جماب معرب آمندا ہے لے اور جماب معنوب حوا تک کوئی بھی بدکار الور کافر نمیں تھا۔

## مجزره بطور وليل نبوت

انبیاء میسم السلام کی نبوت کے والا کل میں ان کے معجوات میں اوستے ہیں۔ معجود اس خارق لور ناباف عادت نعل کو کہتے ہیں جس کا تلمار توت بشری سے خارج وہ اور شے خداد تد عالم اسنے نبی کی آئید کے لیے ایجاد کرے۔ نیز مجرہ کے لیے خردری ہے کہ اس کا ظہور دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ ہو اور رہ فری نبوت کے ساتھ ساتھ ہو اور رہ نوع بشرکو چیلنے وے کر نبوت کے دعویٰ کے دفت صاور ہو۔ بس معلوم ہوا کہ مجرہ کا نبی کی وقت مادہ بوت کے ساتھ ساتھ ظہور پذیر ہوتا نبی کے نبوت میں صادق ہونے کے براہیں تا عید اور ولائل سفت سے سادہ میں سے ہو اور اس امریز دالات کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اس این نبی کی تاکید عی کے لیے ظاہر فریا ہے۔

خداد ندعالم کے لیئے محال ہے کہ وہ جموئے محض کی آئید کرے اور اس کے ہاتھ میں معجرہ قرار وے کیونکہ سے امر عملاً" فتیج ہے اور خداوندعالم ہے فعل فتیج کا صاور ہونا محال ہے۔

ہم نے مجرہ میں یہ شرط قرار دی ہے کہ وہ وعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ ہو آکہ کرامت کا مغدم اس ہے فارج ہو تاکہ کرامت کا مغدم اس سے فارج ہو جائے کیو کہ کرامت مدال نبوت کے علاوہ اولیاء اور صالح مومنین کے ہاتھوں ہے جی فاہر ہوتی ہے۔

جمزہ کا وجوئی نبوت کے مطابق ہونا ہمی ضروری ہے آگہ نبوت کا جمعہ نا وجوئی اس سے خارج ہو جائے۔ شانی مسیل کذاب کے متعلق متقول ہے کہ جب اس نے نبوت کا دموی کیا تو اس سے کما میا کہ محمد سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھیکے محض کے لیئے دعا کی تقی تو اللہ تعالی نے اس کی آئیہ درست کر دی تھی۔ چنانچہ مسیل نے بھی ایک بھیگ محض کے لیئے دعا کی جس کے نتیج میں اس کی مجع آئیہ بھی جاتی رہی۔

یہ بھی لازی ہے کہ معجود کے معارضہ کی طاقت نوع بشریس نہ ہو آگہ جادہ اور شعبیہ بازی کی افعال و افعال اس سے خارج ہو جائیں کی تک ان کا مقابلہ یا معارضہ انسان کے لیے ممکن ہے لیکن معجرے بیٹی اس فعل کا جواب جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے انسان کے بس کی بات نہیں۔

# حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے معجزات

رسول اکرم مسلی گفتہ علیہ و آلہ و سلم کی نبوت کی ولیل آپ سے ان مجزات کیٹیو کا ظہور ہے ہو 'ججزے کی خاکورہ بالا نمبولی پر بورے اتر تے ہیں کیونکہ اس میں شک شیس کہ آپ نے وعومی فرمایا اور آپ کا وعومی مجربہ کے ساتھ تھا اور مجزہ وغوے کے مطابق تھا۔ ان مجزات میں قرآن مجید اور آسیس شروعت اسانی سرفرست ہیں۔

### أ- قرآن مجيد

قرآن مجید اس وقت نازل ہوا جب عرب نصاحت و بلاغت کی کان تھے۔ تہم اپنی نمام تر کوششوں کے باوجود وہ اس کے مقاربلے ہے عاج رہے۔ بورے قرآن مجید کا مقابلہ اور معارف تو وہ کیا کرتے وہ اس کی ایک آیت کا جاب بھی نہ لاتے۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنے اس ارشاہ کے ساتھ چیلج کیا کہ اگر بنن اور انسان مجمع ہو جائمی تب بھی وہ اس قرآن کی مثل نمیں لائیکے۔

ق لان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمش هذا القرآن لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ()

یعن " اے رسول ایک دو کہ اگر جن اور انسان اس قرآن کی مثل لانے کے لیے جن ہو جائیں قروہ اس کی مثل و نظیر نہیں لائے۔ اگرچہ وہ ایک دو سرے کے بیٹت بناہ اور مددگاہ ای کیوں نہ بن جائیں۔" تفسیل کے لیے تغییر البیان کا مطالعہ فرہائیں۔

نیز سے مجھی ارشاد فرایا کہ وہ اس جیسی وس سورتیں یا بھر ایک بی سورۃ تیار کر کے لیے آئیں ایکن وہ ایبا بھی نہ کر سکے بنانچہ جب انہیں قرآن مجید کے مقابلہ و معارضہ بی باکان فاحنہ ویکنا بڑا تو ان کی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جنگ و جدال پر آل مجے ۔ آخرکار خداوند مالم نے آپ کو فتح و انسرت اور ظفرو کامیابی سے جمکنار کیا اور دھمنوں کو سفلوب و مقبور کیا۔ آپ کا امرنہوت ظاہر ہوا اور مظمم ہو گیا۔ انہا فیڈا قرآن مجید خدائے علیم و نہیر کی جانب سے نازل شدہ آیک ایکی بہان وائی اور زندہ جاریہ مجزو ہے جس کا شابلہ یاطل کے میں کی بات نہیں۔

### ۲- شریعت اسلامی

شریعت اسلامی آیک کھل شابط میات ہے۔ یہ توانین کا آیک ایبا ہے۔ نظیر جموعہ ہے جو انسان کی زندگی کے نتام دینی اور دنیاوی پہلوؤں کا اصافہ کیتے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس میں وہ تمام احکام اور برایات موجود میں جن کی ضرورت انسان کو معادت اور فوش بختی کے مصول کے لیے قدم قدم پر برائی ہے۔ اس شریعت کی بنیاد سرامر عدالت اور تحکمت پر ہے۔ اس شریعت کی بنیاد سرامر عدالت اور تحکمت پر ہے۔

ادع بشر شربیت اسلای بیت قوانین وضع کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی وج یہ ہے کہ محدود مقل

انسانی الائدوو مسائل ۱۶ اوراک نمیں کر سکتی اور نہ ہی ان کا بداوا علاش کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ مخلف ممالک کی ہمبلیوں اور جارل بعد نوں میں محض ایک مسودہ قانون پر میتوں بھٹ و تھیمیں اور جانج پڑتال کے بعد قانون کو آخری شکل دی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی شقم رہ بن جاتا ہے۔

شریعت اسلامی کے نفاذ کا زمانہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی منی زندگی کا وس سال کا ذمانہ سبب بعث ہے۔ بعث کے بعد کی زندگی کے جیرہ سالوں جی آپ کو حکومت و ریاست حاصل شیں تھی پہنانچہ قوانیمیں اور شریعت کے نفاذ کا حوال ہی پیدا شیں اور گفاہ دس سال کی مختفر مدت میں نبی ای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اینے، جامع اور ہمہ میم قوانین عاولہ وضع کرنا اور ان پر عملہ رآلہ کرانا اس امر کی تحلیی علیہ وآلہ واللہ بین منت ہے پہنانچہ سے بات اظہر من العمس اور بینی ویلی ہے کہ شریعت کی آسیس و تقیر تعلیم اللی کی رجین منت ہے پہنانچہ سے بات اظہر من العمس ہے کہ قرن با قرن گزر جانے کے بعد بھی ونیا کے وہ قانون وان جنہیں اپنی شذیب و تدن اور علیت با خاص بین شاریعت اسال کی خوشہ چینی پر مجبور جیں اور اس کے یاوجود ایسے جامع قوانین وضع کرنے سے خاص بی جو انسانی معاشرے کی اصابح اور سعادت کے ضامن ہوں۔

قرآن مجید اور شریعت اسلامی کے علاوہ آنخسرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یک بہت سے شعجزات صادر ہوئے جن میں سے چند ایک ورج ایل ہیں۔

# ۱- آپ کے فرق اقدیں پر ابر گاسامیہ کرنا

جب بعثت سند کہنے آپ نے حضرت خدیج کا مال تجارت اے کر ملک شام کا سفر کیا تو ان کا خلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ان وٹول صحراؤں میں شدید گری تھی۔ چنانچہ میسرہ نے دیکھا کہ لیک ایر آپ کے سریر سایہ کیلئے رہتا تھا۔ جب آپ چلتے تو وہ بھی جاتا اور جب آپ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا۔ اس اس کی وجہ سے حرارت آفاب آپ تک شمیل کینچی تھی۔

# ۲- آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا

الیک وفعہ آپ ایک غزوہ کے سلیط میں تشریف کے جارہے بھے اور ڈراھ بزار کا اشکر آپ کے بمراہ تھا۔ راستہ میں بانی ختم ہو گیا۔ لوگ بیاس کی شدت سے ب چین تھے۔ آپ نے ایک برتن منگوایا جس میں تھوڈا سا بانی تھا۔ آپ نے اپنا وست مبارک اس برتن میں ذال دیا۔ معاس آپ کی مجز نما انگلیوں سے پائی جاری ہو کیا۔ اس وقت آپ نے اپنے ایک سحالی جار کو تناطب کر کے فرمایا ''اے ۔ بابر اِن اُگر ہم ایک لاک ہوتے تب بھی یہ پائی کائی ہو آ۔''

## m- آپ کا قلیل کھانے سے خلق کثیر کو سیر کرنا

اس مجرے کا ظہور آپ سے متعدد مرتبہ ہوا۔ ایک موقع وہ تھا جب آپ نے وعوت خوالہ مارا مجرے کا ظہور آپ سے متعدد مرتبہ ہوا۔ ایک موقع وہ تھا جب آپ نے وعوت خوالہ مارا کا کہانے کی ایک مانے کی ایک اور جانب امیر علیہ واسلام کو کھانے کی تیاری کا تشم دیا۔ جنب امیر بکرے کی ایک ران اور دورہ کا ایک بیالہ الگ ہے کہانا جمی نے کھایا لیکن اس میں کوئی کی واقع نہ ہوئی جگہ صرف کھانے والوں کی انگیوں کے نشان انظر آئے۔

# سم- آپ کے ہاتھ پر شکریزوں کا تنبیج خدا کرنا

بناب ابوذر مُفاریؒ بیان کرتے ہیں کہ مکور عامری ئے رسول اکرم سلی اللہ عابہ و آلہ و سلم کی خدست میں حاضر ہو کر کما کہ آپ کوئی دلیل ویتے جس سے ہمچانا جائے کہ آپ لللہ کے رسول ہیں۔ پس آپ نے زمین سے سات آنگریاں اٹھائیں اور انہیں آپ کے ہاتھ پر تشیخ خدا ہوئے سائیا۔

ان کے علاوہ آپ کے اور بھی بہت ہے مجرات ہیں جو متعلقہ کمابوں میں ند کور ہیں ان میں آپ کی وعاؤں کا مقبول ہونا۔ وقت اجرت عار ٹور میں آپ کے نفش یا کا مخفی رہنا اور ای عار کے وہاستے پر کوری کا جانا بن وینا اور آپ کا نمیب کی خبریں وینا شامل ہیں جن میں سے چند سے ہیں۔

- ... آپ نے ادر یامر" ے فرایا کہ "اے ادر! حمیل ایک بافی کروہ تحل کرے گا۔"
- ... آپ نے حضرت علی ہے فرمایا کہ " اے علی ! جہیں ناقہ صالح کی کو نہیں کائے والے فخص ہے مشایہ ایک لمعون محفی شمید کرے گا۔"
- ن ... آپ نے جاب فاطر زہرا کے فرایا کہ " میرے الل بیت میں سے س سے پہلے تم
- ... آپ نے اپنی ازواج سے قربایا کہ " النہوس اس پر جو تم میں سے اوش بر سوار ہوگی اور ترویج کرے گی۔ مقام حواب کے کتے اس پر جمو تکسی کے اور اس کے واکمیں بائیس بہت

#### ے لوگ مارے جائمیں گے۔"

- ... آپ نے بن امید کی سلطنت کی خروی۔
- O ... آب من الم حسين عليد السلام كى شمادت كى خروى-
- ... حضرت مبداللہ ایمن عباس کی ولاوت کے وقت آپ نے انہیں " اے بادشاہوں کے باب "کہہ کر جی عباس کی حکومت کی خبروی۔
  - آپ نے یہ نبروی کہ عقریب میری است تہتر فرقوں ہیں بٹ جائے گی۔
- ... آب نے میہ خبر وی کہ ایران کی حکومت جلد فتم ہو جائے گی اور اس کے بر تکس روم کی حکومت طویل عرصہ تک باتی رہے گی۔
- ... آپ نے اپنے بچا معزت عباس من عبدالمعلب کو توزوہ بدر کے موقع پر اس بال کی شر دی جو وہ اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھ آتے تھے۔

آنسیل اس واقعہ کی ہوں ہے کہ جب معترت عباس فروہ پرر میں قید ہو گئے تو رسول اگرم ملی

اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا کہ آپ اپنا اور اپنے بہتیجوں عقیل او فل اور فئہ کا فدیہ اوا کریں۔

معترت عباس نے جواب ویا کہ میں تو پہلے ہے ہی مسلمان جواب اس وقت معنور صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم نے فرایا کہ خدادتہ عالم آپ کے اسلام کو بمتر جاتا ہے لیکن بظاہر تو آپ آم ہے مقابلہ کرتے آئے

د نتے۔ یہ من کر حضرت عباس کئے گئے کہ میرے باس تو اللہ ہی نہیں ہے۔ اس پر آخضرت صلی اللہ

علیہ و آلہ و سلم نے فرایا کہ وہ عال کس کا ہے جو آپ ام الفضل کے پاس رکھ آئے ہیں اور اسے ہواست کی ہے کہ اگر میں بارا جاؤں آ یہ مال فضل عبداللہ اور فئہ کو دے دیا۔ یہ من کر حضرت عباس کیئے

گئے۔ "دائم ہے، اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبدوث برسائٹ کیا ہے یہ بات میرے اور ام الفضل کے عادی دونوں بھیجوں اور قشہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ " اس کے بعد انہوں نے اپنا کہنے دونوں بھیجوں اور قشہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ " اس کے بعد انہوں نے اپنا کہنے دونوں بھیجوں اور قشہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ " اس کے بعد انہوں نے اپنا کہنے دونوں بھیجوں اور قشہ کا فدیہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ " اس کے بعد انہوں نے اپنا کسی دونوں بھیجوں اور قشہ کا فدیہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ " اس کے بعد انہوں نے اپنا کسی دونوں بھیجوں اور قشہ کا فدیہ اور ام الفضل کے عادہ کسی کسی کو دیم انہوں نے اپنا کسی دونوں بھیجوں اور ام

قرآن مجید اور آمیس شریعت کے سواجن معجزات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے صدور کا ملم لؤائر فمبرا کے ذریعے حاصل ہوا ہے لیذا ہے معجزات آپ کی نبوت پر ولالت کرتے ہیں۔

قواتر سے مراد کی چے یا امر کے متعلق کمی ایسے گردہ کثیر کا فررینا ہے جس میں شامل افرار کا مقل اور عادت کی رد سے جسٹ پر انقاق کر لیما محال ہو۔ تواتر کی دد شتمیں جی۔ (ا) تواتر لفالی (۲)

تواتر معنوى

جب فرر دینہ والے اپنی فر میں شنق اللفنا ہوں تو اے تواتر تفظی کتے ہیں۔ مثانا اگر تمام فرر دینہ والے متفقہ کتے ہیں۔ مثانا اگر تمام فرر دینہ والے متفقہ طور پر شمر کہ کے وجود کی فہر دیں تو اس شمر کے دیود کا جو علم حاصل ہو گا وہ تواتر نفانی کی ذمرے میں آئے گا۔ جب فجر دینے والے اپنی فجر مین تفق اللفظ نہ ہوں بلکہ سمی کے لحاظ ہے الکیا تا ہے میں کہ طلبا فرید سے آلیا میں بات کی بات کیں تو اے کو لوگ یہ کیس کہ طلبا فرید سے سوائٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگ ہے کمیں کہ چند اشخاص فرید کے پاس تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اور گئے کی بات کا جی کر دیا ہے کہ والے کرتی ہیں۔

## امامت

المامت دین اور ونیا کی اس عموی رہبری کو کہتے ہیں جو رسول اگرم معلی انتہ علیہ و آلہ وسلم کی البت میں ایک خفص کو حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ شریعت کی خفاصت کرے۔ حضور خاتم البنین صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے بعد الن کے خاتم مقام کا منصوب ہوتا وابسیہ ہے اور اس امریر مواقع چند فرقوں سکے تمام قرق اسلامی شغق ہیں۔ بعض الجسنس یہ کہتے ہیں کہ نصب الم کا وجوب منتق ہیں۔ بعض الجسنس یہ کہتے ہیں کہ نصب الم کا وجوب منتق ہیں۔

جم پیٹر یہ کمہ کچے ہیں کہ بھر کو " دین اور تکیف " کی طرف ، تو بن ویا اللف ہے اور خداور نام پر واجب ہے الذاہ بس طرح اوگوں کی صلاح و فاج کا اجتمام کرنے اور ضاو کا قالی قع کرنے مدود قائم کر میں ہوئ میں در کا اجتمام کرنے اور ضاو کا جنوب ہونا میں در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در میان کی در کیا ہوتا ہی طرح کی گو میں ہو گاہر ہوا کہ امام ہی کیک لفت ہے کور لفف ساحب الفاف پر واجب ہے بالکل ای طرح امام کو منصوب واجب ہے بالکل ای طرح امام کو منصوب کرنا خداوند عالم کی در واجب ہے بالکل ای طرح امام کو منصوب کرنا میں بر واجب ہے بالکل ای طرح امام کی در حکمت الیہ کی آمیاں پر واجب ہے بناری امامت کی بھری حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ائی منصب ہے جو حکمت الیہ کی آمیاں پر قائم ہے۔

حطرت سید الرطین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائشینی ایک بہت ہی عالی منصب ہے اور اس منصب کی ذمہ واربول سے کمانگ عمدہ برآن ہونے کے لیئے الم کا بعض مخصوص اوساف سے منصف ہونا طروری ہے۔ چہانچہ جس طرح نیوت کے لیئے عصمت شرط ہے اس طرح المانت کے لیئے بھی عصمت شرط ہے اور اس کے لیئے ولیل بعینہ وہی ہے جو ابی کے معموم ہونے کے بارے ش بیان کی گئی ہے کہ تک آگر اہام ''موم اور ہمد سفت موصوف نہ ہو تو اس پر داؤق اور بھروسہ نمیں رہے گا اور لوگ اس کی اطاعت نمیں کرتی گے۔ منہ حدا اس کے نصب کرنے کی غرض بعنی خفاظت شریعت بھی جاسل نمیں ہو گی۔ اہام کا معصوم اور نقائص و عموب سے حزہ ہونا اس لینے بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ہت شغر نہ ہوں' ورز وہ اس کے اوامرو نوائن کو قبول نمیں کریں ہے۔ اس کا اسپنے ذمانے کے تمام اور خدائے اور خدائے اور خدائے برکوں سے الفض ہونا ہی ضروری ہے کیو کے معدور بھیل ہے افضل پر مقدم کرنا عقلام مقتبی ہے اور خدائے برزگ و برز کی ذات ہے نفل فیج کا معدور بھیل ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہم کا منصب ایک اٹنی منصب ہے اور وہ لوگوں کا بیٹایا ہوا یا منحب کیا ہوا نہیں ہو آ بلکہ منصوص من اللہ ہو آ ہے۔ تاہم مسلمان فیبت المام کے دوران میں اسلای حکومت قائم کرنے کے مجاز میں انگوں یہ بحث ہمارے موجودہ موضوع سے فارج ہے اور اس سلمیط میں دو سری متعلقہ کراوں سے استفادہ کیا باسکتا ہے۔

المارا المان ہے كد رسول أكرم معلى الله عليه وآلد وسلم كے بارہ جانشين بيں جو سب الم برحق يُن- أن عن سب سے پملے الم جناب امير الموشين حفزت على عليه السلام بين- آپ كى المات ير بے شار ولاكل بين جن بين سے چند ورج قبل بين-

#### ا – حدیث دار

جنب به آیت نازل مولی۔ واندر عشیر تک الاقربین 🔾 " " اور اپ رشت دار کو ڈراؤ۔ " (سررہ شخراء۔ آیت ۲۱۲)

نو رسول اکرم اسلی کلفہ علیہ و آلہ و سلم نے امام علی علیہ السلام کو تکم ویا کہ بنی ہاشم کے لیئے نسیافت کا ابتمام کریں اس موقع ہے جنسور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق ارشاد فرمایا۔

### هنا اخى و وصيل و خليفتى بعنى و وارثى فاسمعوا له واطيعوا 🔾

لین " یہ میرا بھائی ہے۔ یہ میرا وصی ہے۔ میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور میرا وارث ہے۔ تم اوگ اس کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو۔"

#### ۲- حدیث غدر

تمام مسلمانوں کا اس بات پر انقاق ہے کہ جملتہ الوواع سے والبی پر رسول آئرم اسلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے غدر قم کے مقام پر مسلمانوں کے اجماع سے خاطب ہو کر فرمایا

#### الست اولى من انفسكم

لیتی و کیا میں تماری جانوں سے بھی بھٹر اور اولی تبین ہوں؟

اس پر لوگوں نے جواب دیا " بلی" لین ب شک آپ اماری جانوں سے بھی بمتر اور اولی جین-ت آپ نے فرمایا-

#### من كنت مولاه فهذا على مولاه

مين " جس كا بين مولي بون اس كايد على مبي موثي ہے۔"

ای حدیث بی آخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے پہلے لوگوں سے اقرار لیا کہ آپ الن کی جانوں سے بہتر اور اولی بیں اور بھر حضرت علی علیہ السلام کو مولائیت میں اپنے برابر قرار دیا۔ اس سے طابت ہو آ ہے کہ حدیث میں لفظ مولا سے مراو اولی میں سے النوا معزت علی مومنوں کی جانوں اور نفسوں سے اولی بیں اور میں منصب الاست ہے۔

### ٣- حديث طارُ

اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رہا مانگی کہ " اس اللہ !

ایٹ محبوب ترین بندے کو میری طرف بھیج آگ وہ میرے ساتھ مل کر بیہ پر ندہ کھائے۔" اس وقت
حطرت علی وہاں پہنچ اور حضور رسائقاب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ اس پر ندے کا کوشت
کھائے میں شریک ہوئے۔ یہ حدیث حظرت علی کی افغنلیت پر دلالت کرتی ہے کیونک خداوند عالم
بلاا شخفاق ان سے محبت نہیں کرتا اور جب وہ افغنل ہیں تو سندول نو افغنل پر فوقیت نہیں دی جا کتی۔

### ٣ - حديث منزلت

اس جدیت میں رسول كريم صلى الله عليه والله في ارشاد قرال :

انت مش بمنزلة هارون من موسى الا اندلا تبي يعدي

لیمی " اے علی ! تم میرے زویک ایسے ہی ہو جیسے ہارون موی کے زویک تھے محریہ کہ میرے بعد کوئی ٹی شیس ہے۔"

یہ روایت تمام روانیوں میں واضح آ اثبت اور صحح آ اسند ہے۔ چنائچہ شیعہ کی آگابر علائے جدیث نے اس بلت کا اعتراف کیا ہے کہ جب رسول آکرم صلی اللہ علیہ و آلد وسلم غزوہ جوک کے موقع پر معنرت علیٰ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ مقرر فرما کر گئے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے اس حدیث کا آعادہ کی وگیرامواقع بر بھی فرلیا۔

قرآن مجید اور کب قاری ہے ہیں بات فاہت ہے کہ معنرت بارون معنرت موی علیہ السلام کے بھائی۔ شریک نبوت اور کیلئے و رسالت میں ان کے وزیر تھے۔ خداوندہا کم نے حضرت بارون کو حضرت موئی کے بعد زندہ رہیجے تو ان کے خلیف موئی کے بعد زندہ رہیجے تو ان کے خلیف اور اگر وہ حضرت موئی کے بعد زندہ رہیجے تو ان کے خلیف اور امام واجب المطاعت ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پہلن حضرت علی کے لیئے وہ تمام منزلیس فارت کر دی جس جن پر حضرت بادون فائز تھے اور سوائے نبوت کے کس سے مشطی نمیں کیا۔ کنذا منصب المت آپ کے لیئے بدی طور پر فارت ہے۔

## ۵- آیت ولایت

الله تعالى منه ارتاد قرايا ب- انما وليكم الله و رسوله والنين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكمون () (عزرة ناكر، آيت ٥٥)

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیٰ نے رکوخ کی حالت میں ایک ساکل کو انگشتری عظا فرائی چانچہ سیوطی نے اور علی بن احمد الواحد فیٹاپوری نے اسباب النزول میں اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ نادوء عالم نے دلایت کو اپنی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور رکوع میں ذکرۃ دینے والے میں حصر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک خیس کہ اللہ تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والیت سے سعنی اولی کے میں اور چونکہ حضرت علی کی والیت بھی اللہ اور رسول کی دلایت بھی اللہ اور رسول کی دلایت کی روایت بھی اللہ اور رسول کی والیت کے سعنی اولی کے میں اور چونکہ حضرت علی کی والیت بھی اللہ اور رسول کی دلایت کی روایف میں نہ کور سے قبلوا اس کا سطاب بھی اولی میں ہے۔

حضرت على عليه العام ك فضاكل ك بارك من دلاكل كي أيك طويل فرست ب- أب علم و

حلم " شجاعت و سخادت العبادت و عدالت الصاحت و بلاغت البد و آمتوی سیاست البدادر اسلام ایس سبقت و نیرو کے امتبار سے تمام سحایہ کرام بھی افضل ہیں اور چونک افضل با جبرالفشل کو مقدم کر: منتها " فتیج سے للذا آب سب بر مقدم ہیں۔

حفرت علی کے علم و واقش کے بارے میں رسول اگرم صلی اللہ علیہ و آلد وسلم نے ارشاد قربایا۔ اقتضا سے معلی لینی "متم لوگول بین سب سے بستر قیصلہ کرنے والے علی جیں۔" اور

انا مدينة الملم وعليّ بابها فمن اراد المدينة فليات الباب

لعنی " میں شر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ایس جو شہر عیں واغل ہوتا جاہے دہ دردازے ے آئے۔"

صحابہ کرام آگھ و بیشتر صنرت ملی کی طرف ربوع کرتے تھے لیکن حضرت کی نے کہی کی محالی کی طرف ربوع نہیں کیا، حدیث فقلین بھی حضرت ملی اور آپ کی اوالو کے سب سے زیادہ عام بہونے کی جونے کی بین دلیل ہے۔ آپ قوت حدی اور ذکاوت میں نہی تمام صحابہ کرام بی ممتاز ترین حیثہ بند رکھتے تھے۔ آپ نے کئی ایک تجینی خبروں کی بیش گوئی تھی فرائی۔ شکل آپ نے فرد ایج اور حضرت المام حسین عابہ السلام کی شادت کی بیش گوئی فرائی اور ضروان میں بونے والے واقعات کی بیشی فہر دگی۔ آپ بھیٹ رسول آلرم سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ رہے اور حضور سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اتفاق میں بارک بیں برورش بائی۔ آپ نے آنفشرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے انتہ کی در آلہ و سلم ہے وہ مارم حاصل کیے جو کسی ووسرے کے جھے بین نہیں آئے۔

حضرت علی میدان کار زار کے عظیم ترین شموار میں اور آپ کی بداری اور اُنجاعت ضرب المشکل ہے۔ فردات بدر- احد- احزاب اور حنین ک واقعات آپ کی جال ناری اور انتظیت کے شاہر ہیں۔ آپ نے مجمعی بھی میدان جنگ میں چینے تمیں وکھائی اور کوئی بزاے سے بڑا آزمودہ کار جنگیو جی آپ کا اسم مہارک دااوری اور فداکاری اور کُ و انعرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

اکر خوامی کہ روز روم پر دشمن جُوی خاب کن پر تخ خود عام علی این الی طالب جناب امیر علیہ الساام کی سخاوت ٹن برتری پر آیت یوفون بالنند و شاہر ہے۔ آپ نے اپنے نفس پر سائل کو ترجیح دی' چنانچہ خور بھوک رہے اور کھانا سائل کو دے دیا۔ آپ تے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کروہ لیک بڑار غلام آزاد کہتے اور مجھی کسی سائل کو اپنے وروازے سے مالوی شیم اوٹایا آئی لیئے معاویہ تک نے آپ کے بارے میں کما کہ :

" آگر علی کے پاس ایک کمرے ہیں بھوسہ اور دو سمرے ہیں سوتا ہو آتو وہ سونے کو بھوسے ہے پہلے راو خدا میں دے دیتے۔"

آیت نجوئی ہے حوات آپ کے کمی نے عمل نمیں کیا۔ حفرت علی کا زبد و عمادت آپ کی سرت سے والنے ہے۔ "اے زرد اور سفید ونیا کے طلاق بائن دیدی تھی اور فرماتے تھے۔ "اے زرد اور سفید ونیا ممرے سواکسی ادر کو وخوکا دے۔"

آپ شب و روز نماز میں مشغول رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پر زخم پر حمیا تھا۔ نماز اس قدر خشوع و خشوع سے پڑھنے تھے کہ آیک وفعہ جسم اطهر میں گا ہوا آیک تیر نماز کے دوران تکال لیا کیا لیکن آپ کو خبر نہ ہوئی۔ جو دعا میں آپ سے نقل ہوئی ہیں وہ آپ کی عمادت کی کثرت کی شاہر ہیں حتی کہ امام علی این ایمسین عابد السلام جنہیں کثرت عمادت کی بنا پر ذین العابدین اور سیدالساجدین کے انقاب سے آپ جد بزر گوار کی عمادت کے مقابلے میں اپنی عمادت کو تیج سجھتے تھے۔ لوگوں نے نماز شب ادر نوافل عمالاتا آپ بی سے سیکھا۔

آپ کی نفرا ۔بُدِ معد سلادہ اور قلیل ہوتی تھی۔ آپ جو کی روٹی نٹاول فرماتے تھے جس کے ساتھ نمک یا سرکہ ہوتا تھا۔

> ری ذات میں ہے آگر شرر تو خیال فقر و آنا نہ کر کہ جمال میں نان شمیر ہر ہے عدار قوت حدری

آپ کا لباس کئی ہے صد سارہ ہو آتی چنانچہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ جم نے اپنی فیض جیں اس لقہ، جو ند لگائے کہ یکٹنے ہوند لگائے ہے شرم محسوس ہونے گلی۔ حلائکہ آپ کے پاس شام کے علاوہ لنام ملاقوں سے ہے تکار مال آنا تھا لیکن آپ یہ مال لوگوں میں تقیم قرما دیتے تھے۔ خود آپ کا کفش اور نیام شکوار لیف فرما کا ہوتا تھا لور جب آپ نے جام شمادت توش فرمایا تو ورثے میں کوئی مال ضمیں

جعو ژا۔

حضرت علی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حلیم سے اور پیشہ عنو و در گزر سے کام لیتے حق کہ۔
ایتے بد ترین وشمنوں کو بھی معاف فرا دیتے تھے۔ آپ نے جنگ جمل میں مردان اور این زبیر کو سمانہ۔
کر دیا۔ اس طرح آپ نے جنگ صفین میں عمود بن عاص اور بسر بن ارطاق سے اس دقت در گزر فربا ا جبکہ آپ کو این پر محمل تسلط ماصل ہو چکا تھا۔ جنگ سنین میں بی جب دریا کا گھاٹ معادیہ بن ابوسنیان کے قبضے میں آیا تر اس نے آپ کے لظار پر پانی بند کر دیا لیکن جب اس میں کھاٹ یہ آپ آ

آپ اپنے زانے کے بھترین قاضی شے اور عدل و افعاف آپ کی فعارت میں کوٹ کوٹ آر تھرا ہوا تھا۔ آپ جو مال آگا اسے لوگوں میں برابر تقتیم فرائے اور خود اس میں سے آیا۔ فرد کے برابر او «مد لیتے۔ جب آپ کے بھائی جناب عقیل نے مچھ زیادہ طلب کیا تو آپ نے دواب میں جو مچھ ارشاد فرمانی دہ مشہود ہے۔

جناب امیر علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت تو انگسر من الشمس ہے۔ آپ نصحاء کے المام اور بلغاء کے سردار میں۔ توگوں نے کتابت اور خطابت آپ ہے سیمی - قرایش میں رسول آلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فصاحت و بلاغت کے طریقے آپ ہی نے بتائے۔ لیج البلانہ ہو آپ کے خالجات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے آپ کے اضح الناس ہونے کا مین ثبوت ہے۔ مضرت کے حسن خلق کے بار۔۔۔ میں این فل الحدید فراتے ہیں۔

" حضرت علی کا حسن اخلاق مشاشت مددتی اور تمهم مزاری ضرب الشل با آگرچ آپ کے و تون اس بات کو عمیب گردائے تھے۔"

آپ کی قوت رائے و تدبیر بھی ہے مثال تھی۔ ہی دجہ ہے کہ رسول ارم سنی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں اور ویگر صمات کی سیاوت آپ کے میرو فرماتے تھے۔ آپ بی نے حضرت مراکو مقورہ وہ اللہ اللہ ملک دور جنگ مردم و قبرص میں خود شریک نہ ہول کیونکہ اگر خلیفہ پر کوئی در بری تو شوکت اسمام نالی فرق آئے گا۔ اسمامی من کو جمرت سے شروع کرنے کی واستے بھی آپ بی نے وی۔ آپ نے اسمامی علی ترب کے اسمامی من کو جمرت سے شروع کرنے کی واستے بھی آپ بی نے وی۔ آپ نے اور اگر وہ ان پر عمل کرنے تو وہ واقعات بیش نہ آئے جو اور ان

تواریخ میں منفوظ بیں اور جن کی السرج این الی الحدید نے کی ہے۔

اعترت علی کا حسن سیاست بھی روز روش کی طرح واضح ہے۔ آپ نے لوگوں میں عدل و ساوات کو قائم کیا۔ آنس نے اس سے قریب اور بدی سے دور کیا۔ آپ نے طائع لوگوں کی اسیدوں پر پائی ایس ویا۔ آپ نے الماعت خالق پر اطاعت مخلق کو کسی طال میں مقدم شمی کیا اور دو سرے کی آیا۔ محرانوں کے بر مکس اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیئے بھی حیلہ بازی سے کام نہیں لیا۔ آب سے فرایا ہے کہ آئر دین اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نہ اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکل نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری ماکن نے اور آنتری کے اور آنتری کے اور آنتری کے اندری حضرت للی عاب السام کی طرح باتی خمیارہ ائد مجمی برخی اور منصوص من اللہ جی۔ حضرت علی فی حضرت علی اللہ من علیہ السلام کی المحت پر اور حضرت المام حسن نے حضرت المام حسن نے حضرت المام حسن نے حضرت المام حسن نے دوسرت المام کی المحت پر نص قائم کی اور سے بات شعبہ بدرہ میں بالتوائز فارت ہے۔

اوم بیان کیا جا چکا ہے کہ وجوب نصب اہم مسلمانوں کے ماہیں مسلم ہے اور جوہا کہ آیت مبارکہ الابستال عصدی التظلمین () (سورة البقرة ۱۳۳) ہے ثابت ہو آ ہے المحت کے لینے تصوت شرط ہے یہ امر بھی بدیمی ہے کہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے سوائسی ہے تصدت کا وتولی شیں کیا الذا ان کی تصدت ثابت ہے اور اس کی عصدت ثابت ہے ان کی المحت بھی ثابت ہے۔ تازچ تھ اتمہ اٹنا فشر کے ناوہ کوئی مصوم عمیں لندا ان کے سواکوئی الم تھی نہیں ہو سکتا۔

ائد الثاو بحشر کا منصوص من اللہ ہوتا کئی ایک امادیت نبوی سے بھی فایت کئے مثلاً رسول کریم سلی اللہ عمیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرایا :

اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عنرتي اهل بيش وانهما لن ينتر فاحتى

يردا على الحوض قلا تقد موهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم.

ر مول آكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المام حيين عليه السلام ك متعلق فرلما - "ميراب بينا المم ب- المام كا فرزيد المام كا بعائي اور فوالمانون كا باب بدل"

آتخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔ "میرے بعد یارہ خلفاء ہوں کے اور وہ سب کے سب قبیلہ قرایش سے دول گے۔" یہ حدیث سحاح سند میں موبود ہے۔

فهان نوي ب- " من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميثة جاهلية

یعن " ہو شخص اس حالت میں مرجائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ بھیاتیا ہو وہ جاآلیت کی موت مرتا ہے۔"

سے حدیث اس امریہ دلیل ہے کہ ہر زبانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور چونک سابقتہ حدیث کی رو سے اتار کی تعداد بارہ ہے اور اس تعداد کا اطلاق دوسرے قرایش نلفاء پر نمیس ہوتا لاندا انگر اٹناعشر کی ایامت ثابت ہے۔

میرت ائر کا مطاعہ ارنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نمیں کہ تمام ائمہ ملیم الملام اپنا اپنا اپنا اپنا دیائے میں صفات کمالیہ و مفہ ہے۔ انتہار سے مکمائے روزگار تھے۔ وہ علم عبارت سخاوت انبا آتوی قب رائے اور بصیرت وغیرہ میں سب سے افضل شخصہ انسوں نے کئی علوم ایجاد فربائے اور ان سک امحاب نے ان سے افغ کردہ روایات کی مدو سے جھ بڑار سے زائد کائیں تصفیف کیں۔ ان میں سے جار سو کماجی مشہور ہو کمیں بنٹیس اصول اور جماۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف ابان بن تغلب نے محضرت انام علی محضرت انام علی محضرت انام علی مطابق علی ہیں۔ حس بن والا ہو حضرت انام علی رضا علیہ السلام سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے مجد کوفہ میں نو موشیون سے طاقات کی میں سے جم ایک بی سے مدیث عضرت بعظر بن مجد کوفہ میں نو موشیون سے طاقات کی میں سے جم ایک بی سے مدیث عضرت بعظر بن مجد کوفہ میں نو موشیون سے طاقات کی

اس سے واضح طور پر ثابت ہو ہا ہے کہ ائمہ اٹناعشر علیم السلام کے افضل اور فام بر تن ہونے میں کمی شکنہ و شبہ کی تخوائش تہیں۔

### 9 FBO

اجسام کے فنا ہو جانے کے بعد اتنی اجسام کے دوبارہ دجود میں آنے کو معاد کتے ہیں۔ قیامت میں خداوئد عالم اجسام کر دوبارہ زندہ کرے گا آکہ نیکو کاروں کو این کی نیکی کی جزا اور یہ کاروں کو ان کی بدی کی مزا دی جائے۔

خداوند عالم نے بندوں پر شرق تکالیف واجب کی ہیں اور انہیں اوامر و توای کا پابتہ کیا ہے اس نے اطاعت پر تواب اور معصیت پر عذاب کا وعدہ قرایا ہے دنیا تیں ہے شار مطالم ہوئے ہیں جن کا انساف نہیں ہو یا اور انسان بہت ہے ایسے گناہ کر آ ہے جن کی سڑا است اس زندگی ہیں نہیں مائی۔ انساف نہیں ہو یا اور انسان بہت ہے ایسے گناہ کر آ ہے جن کی سڑا است اس زندگی ہیں نہیں مائی۔ اس طرح اطاعت کا تواب اور نیکی کی جڑا بھی اس دنیا ہیں ماصل نہیں ہو تی لفذا آگر سزا جڑا کا کوئی اجتمام نہ ہو تو تکلیف عبت قرار یاتی ہے اور ظلم کی شکل افتیار کر لیتی ہے کیو کہ با معاونہ تکلیف ویٹا ظلم ہے ہو تا تکلیف ویٹا لفلم ہے باور اور نہا کی وعدہ خابل لائم آتی ہے طابعہ اس ذات اقد می سے نہ با علام اور دعدہ خابل قرار نہا ہو گوئی دعل عبت اور نہ اس کا کوئی دعل عبت اور کیا جائے اور ایس کا خواب کو معتور کیا جائے آگر خالم سے مظلوم کا جن کیا جائے اور ہے کا دور کیا جائے گار اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے اس دن کو اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے اس دن کو اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے اس دن کو اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے اس کا اس کا عمور کیا جائے ہو کیا جاتا ہے۔ یہ دن کر ایس کو اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے اس کو اس کے افعال شنید کی سزا دی جائے گا اس کا علی سرف اللہ تو اللے کو ہے۔

قیاست کے برخی ہونے کی آیک دلیل یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے انسان میں عاقبت اندائی کی شاحبت دولیت فرمائی ہیں جاتب ہوتا ہے کہ عاقبت دافعی ایک حیثی چیز ہے اگر عاقبت کا کوئی مناصبت دولیت فرمائی ہے جس سے خابت ہوتا ہے کہ عاقبت دافعی ایک حیثی چیز ہے اگر عاقبت کا کوئی دینو نہ ہو تا تو انسانی زبین میں اس کا احساس پیرہ کرنے کی ضرورت عی نہ تھی۔ اس صورت میں انسان کو داند وہ سے ہے نیاز بھام کی طرح کھا لی کر باتا برحتا اور بالا آخر مرجاتا فیکن اس کی ایس ہے متصد زندگی فرت قرار بائل اور فقد خلفتا الانسان فی احسن تقویم () آیک العاصل فعل فحرتا اور

چونکہ خدائے وانا و تو اٹا عمیث اور بے مقصد افعال سے پاک و پاکیزہ ہے الدا البت ہو آ ہے کہ قبامت کا بریا اونا تخلیق انسان کے مقصد کی محیل کے لیئے لازی ہے۔

اب یہ حوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا گل سر کر فاک اور نیست و نابور شدہ انسان اجسام کا اپنی اصل شکل و صورت میں دوارہ وجود پذیر ہونا ممکن ہے ؟ اس کا جواب بالکل داشتی ہے کہ چونکہ خدادند عالم ہر چزیر تقاریب للذا اس کا انسان کو وجود عالی بخشا میں ممکن ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ :

وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحى المظام وهى رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهُو بكن خلق عليم (حورة أثين ٤٨٠ – 24 )-

" لین اماری نبت باتمی بنانے لگا اور اپنی خلقت کی حالت کو بھول کیا اور کئے لگا کہ جب سے بڈیاں گل سو کر خاک ہو جائیں گی تو پر بھلا کون ووبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اے رسول کمہ وو کہ وہی خداوند زندہ کرنگا ایس نے جب تم چھے نہ تھے تسیس کملی مرجبہ زندہ کر دکھایا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے والقف ہے۔"

قیامت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیئے ضروری ہے اور ونیا و ہ فرت کی معاوت کا باہث ہمی ہے کیو تا۔ یہ مقیدہ رکھنے والا گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اطاعت کی طرف راغب ہوتا ہے وہ عدل و افساف کی راہ پر بیٹنا ہے وہ سرول کے حقوق کی رغایت کرتا ہے۔ افہان حمیدہ سے متصف ہوتا ہے مل کے ورائ کل سے پاک اور حق الامکان افس کو رؤا کل سے پاک رکھتا ہے۔

یہ بات قرآن مجید کی متعدد آبات کے شار احادث اور جُیْوایان دین کے اقبال سے واضح اور جُیُوایان دین کے اقبال سے واضح اور دین محمدی کی شروریات میں سے ہے کہ جس طرح قیامت پر انجان رکھنا شروری ہے ای طرح ان قمام باتیاں کا ماننا بھی لازم ہے جو رسول اگرم معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات بعد از ممات اور قیامت کے سلطے میں بیان فرمائی ہیں مثنا صاب قبر' انجال عاموں کا باتی میں آبا۔ اصفات نسانی کا باتیں کرنا حساب محشر' صراط میزان ' شفاعت' جنت ' حوش ' جنم وقیرہ ان سب منازل کی تفصیل متعلقہ دینی کرناوں میں درج ہے۔

## علمدين كي ابميت

بسم الله الرحمُن الرحيم ○ والعصر ○ ان الانسان لفي خيس ○ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق وتواصوا بالصبر (مورة الحمر).

" التم ب عصر کی که افسال گھائے میں ب مگروہ لوگ جو ایمان لائے اور افضے کام کرتے رہے۔ اور ایک دو سمرے کو حق اور صبر کی وسیت کرتے رہے۔"

انارے زویک میں یہ بے کہ خداوند عالم نے ان مکیبانہ افعال کو کسی فرش و غایت کے بیش نظر
انجام ویا ہے اور اندان یو نکہ عالم سفل کی اشرف المخلوقات میں سے ہے اس لینے اس کی خلقت کی بھی
کوئی فرض ضرور ہے اور دہ فرض اندان کے لیئے کوئی مضر چیز بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ معفر کام جائل یا
مختاج ان سے صادر ہو سکتا ہے اور خداوند عالم ان چیزوں سے بالانز ہے البتدا وہ غرض کوئی منیہ چیز ہوئی
چاہئے نیز یہ فرض خداد ند عالم کی طرف عائد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ذات اقد می تمام افواض سے مستشنی
ہے۔ لنذا لامحالہ تخلیق کلوقات کی یہ فرض بندوں کی طرف عائد ہوگی اور پونکہ چند معمول چیزوں کے
سوا دنیوی حقیقی افراض نہیں ہو شکتیں اس لیئے تخلیق کلوقات کی فرض دنیوی تھی نہیں ہو سکتی اور
چونکہ یہ فرض قام مقاصد ہے مخلیم تر اور قام مفتوں سے نئیس تر ہے لئذا اس کا حصول ہر ایک کی
دسترس میں نہیں ہے بلکہ وہی اسے حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں اور کوئی محفص بغیر عمل
دسترس میں نہیں ہو سکتا اور عمل کے لیئے ضروری ہے کہ وہ علم فقہ جاتا ہو لئذا علم فقہ کی

حضرت المام محمد باقر ملیہ السلام نے فرمایا "علم دین حاصل کرتے" معیبت پر صبر کرتے اور معاش میں نبیانہ ردی اختیار کرنے میں کمال نام ہے"۔ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام نے جابر سے فرمایا "اے جابر! کیا صرف میہ کمنا کہ ہم اہل دیت سے محبت رکھتے ہیں وعویٰ شیعیت کے لیے کانی ہے؟ خدا کی قسم جب تک کوئی شخص اللہ سے نہ ڈرے اور اس کی اطاعت نہ کرے جابرا شیعہ نمیں ہو سکتا اور اے جابر یہ تواضع و خشوع" اوائے امانت "کشت ذکر خدا" روزہ مناز والدین سے نیکی ہمسایوں فقیروں "مشیفوں" مقروضوں اور بیموں سے حسن سلوک" قول میں صدافت " قرآن کی حلاوت " لوگوں کے بارے میں نیکی سے سوا تیکھ نہ کسے اور اپنے قبائل کی اشیاء میں این ہوئے کے بغیر ضمیں ہو سکتا۔

جابر نے کما" یابن رسول اللہ ! اس زمانے میں ایسا آدمی تو کوئی نظر نمیں آتا"۔ آپ نے فرمایا
"اے جابر! ندائیب باظلم تم کو غرب حق سے نہ بنادیں۔ کیا آیک محض کے لیئے یہ کمنا کائی ہے کہ میں
علی کو دوست رکھتا ہوں اور رسول علی سے بہتر ہیں؟ اگر اس کے بعد رسول کی سیرت کی ویردی نہ
کرے اور این کی سنت پر عمل نہ ہو تو دھنرت کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اللہ سے ورد اور صحح
ممل کرو جو بیش خدا مقبول ہو۔ کمی محفق اور خدا کے در میان قرابت نمیں ہے خدا کے نزدیک سب
سے زیادہ مجبوب و تحرم دہ ہے جو سب سے زیادہ بر بینز گار ہے اور مملاً اس کی زیادہ اطاعت کرنے والا

اے جاہر! اطاعت کے بغیر کوئی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اس کے بغیر اس کا حارے ساتھ ہوتا بھی جمیں برداشت نہیں اور نہ خدا ہر کوئی جمت ہے۔ دو اللہ کا مطبع ہے وہ حارا دوست ہے دو اللہ کا گذیگار ہے وہ جارا دشمن ہے عمل اور پر بیر گاری کے بغیر حاری ولایت کو کوئی نہیں یا سکتا" (اصول کالی جلد نہر استحد سمالے حدیث سم)

حضرت امام جعفر صادق کے قربایا '' جب خدا کسی بندے سے کبلی کا ارادہ فرماتا ہے تو اے علم وین عظاکر کا ہے۔'' ( اصول کانی جلد نمبر اصفحہ سمان عدیث س)

حطرت المام جعفرصادق نے فرمایا '' میں اس بات کو اپند کر '' اوں کہ میرے اسمحاب کے سرول پر کو اے مارے جاکیں ناکہ وہ علم دین حاصل کریں۔'' (اصول کانی جلد نسرا سفحہ ۲۱ حدیث ۸)

حصرت امام 'مفرصادق' نے فرمایا '' حال و حرام کے بارے میں ایک ہے تخص سے آیک حدیث من لیما دنیا کے تمام سونے چاندی سے بمتر ہے۔'' (الحامن )۔ حضرت لهام جعفر صادق علیہ انسلام ہے تمنی نے عرض کیا کہ میرا آیک اڑکا ہے اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ وہ آپ سے طال و حرام کے بارے میں ہو تھے اور جس چیز کی شرورت نہ ہو وہ نہ ہو تھے آپ نے فرمایا۔ ''کیا لوگوں سے حرام اور حلال سے بستر بھی تمنی چیز کے بارے حوال کیا جا') ہے؟'' (انحان)

دمنرت امام جعفرصادق عليه السلام في فرايا " تمهارت اوپر علم وين ماصل كرنا لازم ب اور تم بدو مرب نه او كونك وه علم دين ماصل تمين كرتي- تم ان مين سے نه به ورند الله دو زيامت نظر د حت نه كرے گا اور كوئى عمل اس كے نزويك باكيزہ نه بو گا۔"

راوی کمتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصاوق ملیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے ان فرائش کے بارے میں بنا و سیجئے جو بندول پر واجب ہیں آپ نے فرمایا۔ " لماللہ الفاللہ محمد رسول اللہ اللہ کا کواہی تماز سی گانہ کا قیام۔ زکوۃ کی لوائی ۔ جی ' مضاف کے روزے اور ولایت بس جو فخص ان فرائض پر ممل کرنا ہے' برائیوں سے باز رہتا ہے فیکیوں کو اختیار کرتا ہے اور ہر فشہ آور چیز سے پر ہیز کرتا ہے وہ واضل جنت ہو گا۔" (الفقہ والحامن)

الی اساسہ المام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قربایا۔ "آفتونیا پر ہیزگاری اور دین ہیں کوشش کے بات کمنا المائت اوا کرنا حسن خلق پردی سے نیکی اور نہ صرف ذبان سے بلکہ اپنے عمل سے الوگوں کو دین کی طرف وعوت دینا اپنے اوپر لازم کرو۔ اپنے آتمہ کے لیئے زبنت یو اور ان کے لیئے باعث نگ نہ ہو۔ اپنے رکوع اور جود کو طول دو۔ جب تم انہیں طول وسئے و تو تو شیطان تمہارے جیجے سے کتا ہے انہائے اس نے اطاعت کی اور ہیں نے نافرانی کی اس نے سجدہ کیا اور ہیں ان نافرانی کی اس نے سجدہ کیا اور ہیں ان مائور کیا۔ "رامول کائی جد نہم عمقہ سے صدیت ا

جو مختص بیکی کو پہند اور بدی کو ناپہند کرتا ہے وہ مومن ہے اور اگر کوئی مختص بدی کا مرتکب ہو آ ہے اور بعد میں اے ندامت ، وتی ہے تو یہ توبہ ہے اور توبہ کرنے والا شفاعت اور مغفرت کا مستقی ہے اور جو مختص بدی کو ناپہند حیں کرتا وہ مومن نمیں ہے اور جب وہ مومن نمیں ہے تو پھروہ مستقی شفاعت بھی نمیں ہے۔

ابی بصیر کتا ہے کہ جی عفرت الم جعفرصادق علیہ السلام کی شادت پر ام تمیدہ کے پاس تعزیت

کے لیے گیا تو وہ روئیں ان کے ردنے پر بیں بھی رویا۔ پھر انہوں کہا "اے ابو ٹھ" اگر تو نے ابو عبداللہ کی شاوت کے موقع پر انہیں دیکھا ہو آ تو تو ایک بجیب چیز دیکھا اہام نے اپنی آئٹس کھولیں اور فرمایا میرے تمام افارب کو جمع کرو۔ چناٹچہ ہم نے سب کو جمع کیا تو ان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا "ہماری شفاعت نماز میں کالی کرنے والے کو شیں پہنچے گی۔" (وسائل آشید جلد سامنچہ کا)۔

### تمليد

يسم الله الرحمان الرحيم () الحمد لله رب العالمين والصاوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين () محمد وأله الطيبين الطاهرين () واللعنة النائمة على اعتائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم النين ()

حضرت امام حسن عسكري كا ارشاد ہے :

'' عوام کے لیئے ضروری ہے کہ فقیا لینی احکام شریعت کو تقصیل و شخیق کے ساتھ جانے والوں میں سے جو شخص لینے دین کی تفاظت کرنے والا ہو' اپنی نفسانی خواہشات کا کالجع نہ ہو اور اپنے خدا اور رہول کا فرمانبردار ہو اس کی تقاید کریں۔''

المم زماند حضرت تجت عليه السلام كا فران ب :

" ذانہ خیرت کبری میں چیش آنے والے حالات کے سلیلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرد کیونک وہ میری طرف سے تم پر جمت میں اور میں اللہ کی جانب سے آپ پر جمت ہوں۔"

مندرجہ با امادیث مبارک کے چیش نظر ان تمام لوگوں پر جو درجہ اجتماد پر فائز نسیں ہیں جامع الشرائط مجتمد کی تقلید کرنا واجب ہے' اس کے بغیر ان کی عمادات اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید منروری ہے باطل ہوں گے۔

شریعت کے فروی احکام قاعدوں کو تفصیلی ولیوں سے جاننے کا نام اجتماد ہے اور مجتمد کے بنائے ہوئے احکام کو بغیر دلیل کے جانا اور بغرش عمل معلوم کرنا تقلید ہے۔ جو شخص رتبہ اجتماد حاصل کرچکا ہو اس کیلئے تقلید جانز نہیں اور جو خود مجتمد نہ ہو اس پر تقلید واجب ہے۔ اجتماد اور تقلید کے علاوہ ا پک تیسری صورت بھی ممکن ہے بینی احتیاط پر عمل کیا جائے لیکن ہیہ ہر ایک کے اس کی بات تھیں۔ اطفیاط پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو اختلافی مسائل میں تمام مجتندین کے ادکام سنت بوری طرح یا خبر ہو اور ایسا طریقہ عمل اختیار کر سکے جس میں کال جامعیت پائی جاتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی تقریباً اجتماد ہی کی طرح وشوار اور مشکل ہے لیس دوہی صور تمیں باتی رہ جاتی ہیں بعن ایک اجتماد اور دوسری تھاد۔

# احكام تقليد

جر مسلمان کے لیے گاذم ہے کہ وہ اصول دین پر بر بنائے دلیل اختقاد رکھتا ہو۔ اصول دین جس تھلید شمیں کر سکتا لینی دلیل دریافت کیئے بغیر کسی کی کئی ہوئی بات کو قبول کرنا جائز نہیں۔ آہم جمال تک احکام دین کا تعلق ہے ضروری اور قطعی اسور کے علاوہ جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کسی محص کے لیتے ان سے عمدہ برآ ہونے کی تین صورتی ہیں۔

مسكله ا : أكر محتد بو تو ير بنائ دليل في كرے كه ذير نظر مسكل ك باد، عن شرى علم أيا نبع؟

مسكله ٢ : جمندى تقليد كرب يعنى وليل طلب كية بفيراس ك فق ير عل كر--

مسئلہ سا : ازراہ امتیاط اپنا فریضہ بوں ادا کرے کہ است یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی ذمہ داری 
پوری کر دی ہے مثلاً اگر چند مجتند کسی عمل کو جرام قرار دیں اور چند درسروں کا کمنا ہو کہ جرام نہیں
ہے تو اس عمل سے باذ رہے اور اگر کسی عمل کو بعض مجتند دابب اور بعض متحب کروائیں تو اسے بجا
لائے۔ للذا جو اشخاص شہ تو مجتند ہوں اور شہ ہی احتیاط پر عمل چیزا ہو عکیں ان کے لیجہ واجب ہے کہ
مجتند کی تعلید کریں۔

کر دے جو اس پر حرام ہیں۔ اور اس کے ول میں ایمان یاخدا ورسول و خوف خدا اس طرح رائح ہو جو کہ اس کو خیکیوں پر اکسائے اور ہرائیوں سے دور رکھے۔ عادل ہونے کی نشانی میہ ہے کہ وہ بظاہر آیک انہما مختس ہو اور اگر اس نکے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ان لوگوں سے اس کے یارے میں وریافت کیا جائے جو اس سے میل بول زکھتے ہوں تو وہ اس کی انہمائی کی تصدیق کریں۔

اگر درویش مسائل کے بارے میں مجملا" معلوم ہو کہ مجمتدین کے فتوے ان کے متعلق ایک دو سرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجمتد کی تطلید کی جائے جو اعلم ہو لیعنی اپنے زمانے کے دو سرے مجمتدوں کے مقابلے میں احکام النی کو سمجھنے کی بستر صلاحیت رکھتا ہو۔

مسئلہ ۵: بحتد اور اعلم کی بچان تمن طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ ایک مخص خود صاحب علم ہو اور جہتد اور اعلم کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوم یہ کہ دو اشخاص جو عالم اور عاول ہوں اور جہتد اور اعلم کو بچانے کا ملکہ رکھتے ہوں کی بجبتد یا اعلم ہونے کی تصدیق کریں بشرطیکہ دو اور عالم اور عاول اشخاص ان کی تردید نہ کریں اور بظاہر کسی کا مجبتد یا اعلم ہونا ایک قابل اعتباد مخص کے قول سے بھی عابت ہو جات ہے۔ سوم یہ کہ بچھ اہل علم جو بجبتد اور اعلم کو بچانے کی صلاحیت رکھتے اول سے بھی عابت ہو جات ہے۔ سوم یہ کہ بچھ اہل علم جو بجبتد اور اعلم کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی کے مجبتد یا اعلم ہوئے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔

مسئلہ ؟ أثر مجتدول كے فتوے مخلف بونے كا مجلا" علم بو اور اعلم كا شافت كرتا ہمى مشكل بو قو احتياط كے مطابق عمل كرنا ضرورى ہے اور أثر احتياط ممكن نہ بو تو اس فخص كى تقليد لازم ہے جس كے بارے عمل اعلم بونے كا كمان ہو بلكہ اگر ضعيف سا احتمل ہمى اس امركا ہوكہ ايك مخص اعلم ہے اور ووسرا اس كے مقاميلے عيں اعلم ضين ہے تو اس كى تقليد كرتى چاہئے۔

مسئلہ کے بین مسئلہ کے بیند کا نوی ماصل کرنے کے جار طریقے ہیں۔ اول خود مجتد ہے (اس کا نوی) شنا دوم ایسے دو عاول افتخاص سے شنا ہو مجتند کا نوی بیان کریں۔ سوم (مجتند کا نوی کمی ایسے فخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو اور چمارم اس فتوی کا مجتند کی مسائل کے بارے ہیں تحریر کروہ انتقاب میں پڑھنا بشرطیکہ اس کتاب کے درست ہوئے کے بارے میں اطمینان ہو۔

مسئلہ ۸ : جب نک انسان کو یہ لیٹین نہ ہو جائے کہ مجتد کا فتوی تبدیل ہو چکا ہے وہ کتاب میں اکھیے ہو۔ کا حقول یہ فتون کے بدلے جانے کا احمال ہو تو چھان مین ضروری

نر میں۔

مسکلہ 9 : اگر مجتد المل کوئی فتوئی دے تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے بی کسی دوسرے مجتند کے فتوئی پر عمل نہیں کر مکتلہ اہم اگر دہ (یعن مجتد اعلم) فتوی نہ دے بلکہ یہ فرمائے کہ احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ جہد کے بعد ایک اور بوری سورة پراھے تو مقلد کو جاہے کہ یا تو اس احتیاط پر (یشے احتیاط و دابس کتے ہیں) عمل کرے یا کسی ایسے دوسرے مجتد کے فتوئی پر عمل کرے جس کی تھید جائز ہو۔ پس اگر دد (یعنی دوسرا جمند) فقط سورہ جمہ کو کانی سمت ہو و دوسرا سورہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اگر مجتد الملم کسی سنتے کے بارے میں یہ فرائے کہ کل اہل یا حمل اشکال ہے تو اس کا بھی ایک تھم ہے۔

مسئلہ اللہ اللہ اللہ جہند اعلم کسی مسئلے کے بارے میں نوئ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط کرے مثلاً یہ فرائے کہ نجس برتن ایسے بانی میں جس کی مقدار ایک کر کے برابر او ایک مرتبہ وحوث سے باک اور جاتا ہے واکرچہ احتیاط اس میں ہے کہ تین مرتبہ وحوث تو مقلد اس امر کا کانہ ہے کہ احتیاط کو ترک کر دے۔ اس فتم کی احتیاط کو احتیاط مستخب کہتے ہیں۔

مسئلہ 11 : اگر مرجع تھلید فوت ہو جائے تو اس کے مقلد پر واجب ہے کہ فورا زندہ مجتد اعلم کی تھلد کرے خواہ وہ مجتد مردہ مجتد سے علم میں برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو-

مسكل ١٢ : جن ماكل سے انسان كو عمواً مايقد براً ب ان كاياد كر لينا وابب ب

مسئلہ ۱۳ ، آگر کمی فض کو کوئی ایبا مسئلہ چٹن آئے جس کا تھم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ اختیا گر سے اعلم اور فیہ کہ اختیاط کرے بیان شرائط کے مطابق تھید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے لیکن آگر اسے اعلم اور فیہ اعلم کی آراء کے مختلف پھونے کا جملاء علم ہو اور معالے کو بلای کرتا اور احتیاط پر عمل کرتا ہی ممکن نہ ہو اور اعلم کی تھید جائز ہے۔

مسکلہ ۱۱۳ : آگر کوئی محض سمی مجتند کا فتوی سمی دو سرے محض کو جائے کیکن مجتند نے اپنا سابقہ فتویٰ بدل دیا ہو تا اس کے لیے دو سرے محض کو فتویٰ کی تبدیل کی اطلاع دیتا شروری نہیں۔ لیکن اُلر فتویٰ بتانے کے بعد بیہ محسوس ہو کہ (فتویٰ بتانے میں) للطی ہو شیٰ ہے تو جمال نک ممکن ہو اس ظلمی کا

ازاله شروزی ہے۔

مسئلہ 10: اگر کی مکلف ایک دت تک بغیر کی تقید کینے افال جا ادا رہے لین بعد بین بعد بین بعد بین بعد بین کمی کی تقید کی تقید کی تقید کی تقید کی تقید کر لئے اور اس صورت میں اگر جمتد اس کے گزشتہ اطال کے بارے میں تھم لگائے کہ وہ صحح بیں تو وہ صحح بیس تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بیں تو وہ صحح بین بین ہیں تو وہ صحح بین تو ہوں سے در نہ باطل شار ہوں ہے۔

## احكام طهارت

#### ا- مطلق اور مضاف یانی

مسئلہ 17 ت پائی إصطلق ہوتا ہے یا مضاف مضاف پائی وہ ہوتا ہے جے کمی چیز سے حاصل کیا جائے مثلہ تربوز کا پائی یا کا اب کا عرق اس بائی کو مجسی مضاف کتے ہیں جو کسی دو سری چیز سے طا ہوا ہو مثانا دو پائی جو اس حد آنا۔ مثلی د نیرو اس حد آنا۔ مثلی دو نیرو اس کے عاد د بائی نہ کما جا سکے جیسے کچیز د نیرو ان کے عاد د جو پائی جو اس آب مطلق کتے ہیں اور اس کی پانچ تسمیں ہیں۔ اول آب کر لیمنی وہ پائی جس کی مقدار آلیک کر کے برابر ہو۔ دوم آب تکیل (میمنی تھوڈا پائی) سوم جاری پائی چمادم بارش کا پائی اور پنجم کئویں کا پائی۔

### ۴- كرجتناياني

مسئلہ کا 3 اور بال ایک ایسے برتن کو بھر رے جس کی نسائی چو زائی اور محرائی ساز میھے تین باشت اور سمالہ کیا ہو گا ہے۔ اسے بائی کا وزن تقریباً ۱۹۰٬۱۳۰ کیلو گرام ہو تا ہے۔ اسے بائی کا وزن تقریباً ۲۹۰٬۱۳۰ کیلو گرام ہو تا ہے۔ مسئلہ ۱۸ : اُکر اُولَی چیز بین نجس ہو شان چیٹا ہے ان نون یا وو چیز دو نجس ہو گئی ہو جیسے کہ نجس الباس ایسے بائی میں گر بہتے جس کی مقدار ایک کر سے برابر ہو اور اس سے نیتیج میں نجاست کی ہو کہا گئی اُن بیس مرایت کی جو تو نجس مو جائے گا لیکن اُکر ایس کوئی تبدیلی واقع ند ہو تو نجس خیس ہو جائے گا لیکن اُکر ایس کوئی تبدیلی واقع ند ہو تو نجس خیس ہو گا۔

مسكلم 19 ؛ أكر ايس ياني كي يوا رنگ يا ذا كف جس كي مقدار أيك كر ك برابر مو تجاست ك علاوه

سمى اور چزے تبديل موجائ تووه پائي نجس نيس مو گا-

مسئلہ ۲۰ ، اگر کوئی چرجو بین نجس ہو مثلاً خون ایسے پائی بی گرے جس کی مقدار ایک کرت زیادہ ہو اور اس کی ہوا رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے تو اس صورت میں اگر پائی کے اس نصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیل واقع نہیں ہوئی ایک کر سے کم ہو تو سارا پائی نجس ہو جائے گا لیکن اگر اس کی مقدار ایک کر یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس متسور ہو گا جس کی ہوا رنگ یا ذائقہ تبدیل ہوا سے۔

مسئلہ ۲۱: اگر فوارے کا پانی ( بینی وہ پانی ہو ہوش او کر فوارے کی شکل میں اچھے) ایسے دو سرے پانی سے متفسل ہو جس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر وہا ہے لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کے پانی کا ایک ایک قطرہ کرے تو اسے پاک نہیں کر کا البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ وی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی قطرہ قطرہ ہوتے سے پہلے نجس پانی سے مقسل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر وہتا ہے اور بھتر یہ ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی ہے محکوط ہو جائے۔

مسئلہ ۱۹۴ : اگر کمی نجس چرکو ایک ایسے تل کے یچے وھو کیں جو ایسے (پاک ) پانی سے ملا ہوا ہو جس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو اور اس چرکی وجودان اس پانی سے مشال ہو جائے جس کی مقدار کر کے برابر ہو تو وہ وھودن پاک ہوگی بشرطیکہ اس میں نجاست کی ہوا رنگ یا زائفتہ بیدا نہ ہو اور نہ ای اس میں نمیاست کی اور شہ بیدا نہ ہو اور نہ ای اس میں نمیاست کی اورش ہو۔

مسئلمہ سال اور اور ایس کر ( مین وہ بال جس کی کم از کم مقدار کر ہو ) کا بچھ حصہ جم کر برف بن جائے اوم جو حصہ بالی کی شکل میں باق رہے اس کی مقدار ایک کرے کم ہو تو جو ٹن کوئی انجاست اس بال کو چھوے گی وہ نجس ہو جائے گلہ اور برف کچھلنے پر جو بانی ہے کا وہ بھی نجس ہو گا۔

مسئلہ ۲۳ ، اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا اب بھی کر کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا اب بھی کر کے برابر ہو یا فیص نواست کو بھی پاک کرے گا اور معلم نواست کے انسال سے خبس بھی نمیں ہوگا۔ اس کے بر عکس جو پانی ایک کر سے کم تھا اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار ایک کر سے مم میں مجھا

بالملك كال

مسئلہ اللہ اللہ اللہ کو کے برابر ہونا وو طریقوں سے قابت ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ انسان کو خود اس بارے میں لیمن ہو اور ووم یہ کہ ود عاول مرو اس بارے میں خبرویں کہ پانی کی مقدار آیک کر کے برابر ہے بلکہ آیک مرد عاول یا کی قابل اعتاد فخص کا کمنا بھی کائی ہے۔

۳- قليل پائي

مسئلہ ۲۷ : ب تلیل یعنی تھوڑا پان کو و پانی ہے جو زمین سے نہ البنے اور جس کی مقدار ایک کر ے کم دو۔

مسئلہ ٢٤ : بب آب قليل سمى نجس جزير اگرے يا كوئى نجس جزاس ير آن اگرے تو بال نجس و جائے گا۔ البت آر بالی نجس جزير دور سے اگرے تو اس كا بنتا حصر اس نجس جزے مل جائے كا نجس و جائے گا ليكن باتى پاك و گا۔

مسکلہ ۲۸ : بو آب قلیل کمی چز پر مین نجاست دور کرنے کے لیئے ڈالا جائے وہ نجاست سے بدا ہونے کے بعد انس ہو جانا ہے لیکن وہ آپ قلیل جو مین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس پیز کو پاک کرنے کے لیئے اس پر ڈالا جائے اس سے جدا ہو جانے کے بعد دو بھی نجس ہو گا۔

مسكله ٢٩ : جس بالى سے بيشاب يا باخلته كے فارج ،وف كے مقالت دھوئے جاكيں وہ كرسف والله بائي نجس ب كين عاديات جسم ير رو جانے والے تطرات اور رطوبت باك ب-

۳ - جاری پانی

جاری پانی وہ ہے جو زمین سے البلے اور بتنا ہو بشر طیک اس کے بیچھے کم از کم ایک کر کی مقدار بانی بھیشہ ذخیرہ رہے۔ مثلاً جشتے کا پانی یا کاریز کا پانی۔

مسئلہ ۱۳۰۰ ؛ اگر نجاست جاری پانی سے آلے قواس کی اتنی مقدار جس کی ہوا رنگ یا ذاکقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے نجس ہے۔ البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چھٹے سے متصل ہو پاک ہے خواہ اس کی مقدار کر ۔:، کم من کیوں نہ ہو تری کی دوسری طرف کا پانی اگر آلیک کر جٹنا ہو یا اس پانی کے ذریع جس میں کوئی تبدیلی (بوا رنگ یا ذائق کی) واقع نہیں ہوئی چھٹے کی طرف کے پان سے ما ہوا ہوا

مسکلہ 1 سما : اگر تمنی چیشے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورت یہ ہو کہ آلہ اس جا ہے پانی نکال لیس تو دوبارہ اس کا پانی اہل ہو آیا ہو تو وہ بھی جاری پانی کے حکم جس آتا ہے بعنی آلر تجاسہ نے اس سے آلے تر جب حک اس تجاست کی دجہ سے اس کی ہو' رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے پاک ہے۔

مسلم الا سو الله الدي يا نهر كے كنارے كا پانى جو ساكن يو اور جارى پانى بن مصل ہو اس وقت تك نجس نهيں ہو آ جب تك سمى نجاست كى آكتے كى وجہ سے اس كى ہو ارتگ يا داكت، تبديل نه او

مسئلہ سام اللہ : آگر ایک ایسا چشمہ ہو مثال کے طور پر سردی میں اہل بڑا ہو تیان سردی اور گری اید دفول الفظی محسوس ہوتی ہے ) میں اس کا جوش فتم ہو جاتا ہو تو دہ اسی وقت جاری پانی کے علم میں تجسعے گا جب اس کا پائی قبل بڑتا ہو۔

مسئلہ ہے سے : حمام اور ممارات کے علموں کا پائی جو ٹوئٹیوں اور شادر کے ذریعے بہتا ہے اگر اس حوش کے پائی سے مل کر جو ان عکوں سے متصل ہو آیک کر کے برا ، ہو جائے تر عکوں کا پائی بھی کر کے برابر پائی کے عکم میں شامل ہو گا۔

مسئلہ 1 س : جو پائی زمین پر بہہ رہا ہو گیان زمین سے نہ دہاتا ہو آل وہ ایک کرے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا لیکن اگر وہ پائی خیزی سے بہہ رہا ہو اور مثال کے طور پر اگر نجاست اس کے نچلے جسے کو نگلہ تو اس کا اوپر والا حسہ نجس نہیں ہو گا۔

۵- بارش کاپانی

مسكليه من 🗈 🕫 چو چيز نجني جو اور مين تجاست اس مين ند جو اس پر جمال بنال بارش جو جاسك

پاک ہو جاتی ہے اور فرش اور لباس وغیرہ کا ٹچوٹنا بھی ضروری نمیں ہے۔ لیکن بارش کے وہ تمن قطرے کالی نہیں بلکہ اتنی پارش لازی ہے کہ لوگ کمین کہ بارش ہو رہی ہے۔

مسئلہ 9 سوئ آگر مکان کی چکی آی بھائی چست پر جین تجاست موجود ہو تو بارش کے دوران جو پائی اجاست کو جسو کر مجلی چست سے نیچ یا پرنامے سے کرے پاک ہے۔ لیکن جب بارش تھم جاسے اور سید بات سلم میں آت کہ اب جو پائی کر رہا ہے دو کمی جس چیز کو چسو کر آ رہا ہے تو دو پائی نجس ہوگا۔

مسئلہ • اور اگر بارش کا پانی رہ بارش ہرس جائے پاک ہو جاتی ہے اور اگر بارش کا پانی زمین پر بٹ محکہ اور مچلی چست کے اس مقام پر جا پہنچے جو تجس ہے تو وہ مجکہ بھی پاک ہو جائے گی بشرطیکہ ابھی بارش ہو رہاں ہو۔

مسئلہ اسم : ہو نجس مٹی بارش کے اربیعے کیچڑ کی شکل اختیار کرلے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس میں مین نجاست موجود نہ ہو۔

مسئلہ ۲ میں ؛ آگر بارش کا بالی ایک مجلہ جمع ہو جائے خواہ اس کی مقدار ایک کرے کم بن کیوں نہ وہ اور بارش برے میں کوئی نبس جیز اس میں وحوثی جائے اور پانی تجاست کی ہو رنگ یا وا آفتہ قبول نہ کرے لا وہ نبس چیزیاک ہو جائیگی۔

مسئلہ سام ، اگر جس زمین پر بھیے ہوئے پاک فرش پر بارش برے ادر اس کا پالی جس زمین پر بتے گئے تر فرش بھی جس نہیں ہو گا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔

٢- كنوين كاياتي

مسكله ١٣١٧ ؛ ليك ليك كوين كا بالى جو زين س ألماً أو أكرچه مقدار مين أيك كر س كم أو

نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس شیں ہو گا دیب تک اس نجاست سے اس کی ہو' رنگ یا ذاکلہ تبدیل نہ ہو جائے کیکن مستحب سے ہے کہ بعض نجاستوں کے گرنے یہ تمویں سے اتنی مقدار میں پانی نگال دیں جو مفصل کتابوں میں درج ہے۔

مسئلہ ۵ مبع : اگر کوئی نجاست کنویں جی گر جائے اور اس کے پانی کی ہوا رنگ یا دائے کو تبدیل کر دے تو جب کنویں کے پانی جی پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی پانی باک ہو جائے گا اور ضروری ہے کہ یہ پانی کنو من کے سوتے سے الحتے والے پانی میں مجلوط ہو جائے۔

مسئلہ ۲ سم : اگر بارش کا پانی ایک کڑھے میں جمع ہو جائے اُور اس کی مقدار لیک کر سے کم ہو تو بارش خصنے کے بعد مجاست کی آمیزش سے نہیں ہو جائے گائے

# پانی کے احکام

مسئلہ کے علم : مضاف پنی تھی جمی چیز کو پاک سیس کر آ اور نہ ہی ایسے پانی سے وضو اور عسل کرنا صحیح ہے۔

مسئلہ کہ ہم : صفاف پانی کی مقدار خواہ تعقی عی زیادہ کیوں نہ ہو اگر اس میں نجاست کا ایک ورہ مسئلہ بہتی پڑ جائے نؤ نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسا بانی تھی نجیز پر دھار کی صورت میں گرے نو اس کا جتنا بانی نجس چیز ہے مقسل ہو گا نجس ہو جائے گا اور ہو مقسل نہیں ہو گا وہ پاک ہو گا مشاہ آگر عمق گلب کو گا، بدان ہے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے تو اس کا بقتا حصہ ہاتھ کو لگے کا نجس ہو گا اور دو نہیں گلب کو گا، بدان ہے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے تو اس کا بقتا حصہ ہاتھ کو لگے کا نجس ہو گا اور دو نہیں

مسئلہ ، ۹۳ میں آلر وہ مضاف یاتی جو نجس ہو ایک کر کے برابر پاٹی یا جاری پاٹی سے ایوں مل جائے کہ تجرامے مضاف یاتی نہ کما جا میک تو وہ یاک ہو جائے گا۔

مستلہ ﴿ ٥ ﷺ آگر آیک پائی مطاق تھا اور بعد میں اس کے بارے میں سے معلوم نہ ہو کہ مضاف ہو جانبے کی حد شک پہنچا ہے یا ضیں تو وہ مطاق پائی تصور ہو گا بیٹی بنجس چیز کو پاک کرے گا اور اس سے وضو اور عشل کرنا بھی سیج ہو گا اور آگر پائی مضاف تھا اور سے معلوم نہ ہو کہ وہ سطاق تھا یا شیں تو وہ مضاف متصور ہو گا لین کی نیس نیز کو پاک نیس کرے گا اور اس سے وضو اور منسل کرنا ہمی سیج ا نسوں

مسئلہ ۵۱ : ایما بانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق نہ یا مضاف مجاست کو باک نہیں کرن اور اس سے وضو اور قسل کرنا بھی سیج نہیں ہونمی کوئی شجاست ایسے بانی ہے آ کمتی ہے وہ نجس ہو جاتا ہے خواہ اس کی مقدار ایک کرنا اس سے زیادہ می کیوں نہ ہو۔

مسئلہ ۱۵۴ میل پائی جس میں خون یا بیٹاب جیس میں خواست آ بیٹ اور اس کی ہوا رنگ یا ذاکتہ تبدیل کر دے نیس ہو جاتا ہے خواہ وہ مشدار کریا جاری بائی تک کیوں نہ ہو۔ تاہم آلر اس پائی کی ہوا رنگ یا ذاکتہ کسی ایس نجامت سے تبدیل ہو جو اس سے باہر ہے مثلاً قریب پڑے ہوئے مروار کی دید سے اس کی ہو بدل جائے تو بجروہ بائی نیس فہمیل ہوگا۔

مسئلہ علی : وہ پانی جس میں میں نجاست مثل خون یا چیشاب کر جائے اور اس کی ہوا رہ گے۔ یا واکنتہ شہر مل کو ان کی ہوا رہ گئی ہا ہے۔ واکنتہ شہر مل کروے۔ آگر ، مقدار کر یا جاری پائی ہے مشعل ہو جائے یا بارش کا پائی اس پر مرک ہے ہا ہوا ہارش کا پائی اس پر مرک ہے یا ہارش کا پائی اس دوران میں جب کہ است پر را ہو پہنا ہے اس پر مرک ہو جائے تو ایسا پائی پاک ہو جائے ہو ابانا ہے اس میں اس میں واقع شدہ شدہ شدہ شدہ باکس ہو جائے تو ایسا پائی پاک ہو جائے۔ اس میں طور ہو جائے اور اس میں طور ہو جائے۔ اس کی را کی ہو جائے۔

سئلے ہم ہے: اگر کئی جس چر کی مقدار کر پائی یا جاری باتی میں پاک کیا جائے تو وہ پائی جو باہرانا کئے کے بعد اس سے شکی بات ہو گا۔

مسئلہ ۵۵ ؛ بو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم د ہو کہ بعد میں غیس اوا پائیس وہ پاک ہے اور جو یانی پینی نیس او اور معلوم د ہو کہ بعد میں پاک اوا یا نمیس وہ غیس ہے۔

مسئل ۱۵۶ تی سور اور کافر کاجو تھا نجس ہے اور اس کا کھانا اور بینا فرام ہے، عمر فرام موشت جانوروں کا جو نما پاک ہے اور بل کے علاوہ اس قشم کے باقی تمام جانوروں کے جوشے کا کھانا اور بینا کمیدہ

# بیت الخلاء کے احکام

مسكل ك 0 : انسان پر وابب ب كه بيشاب اور پافاند بحرت وقت اور درسر، مواقع پر اپنی شرح كابول كو ان لوگول سنه جو بالغ بول خواه وه مال اور بسن كی طرح اس ك محرم بن كيول نه بول اور ان طرح پائل افراد اور ان بجول سنه جو اقتصار كر تميز ركهته بول چسپا كر ركم - ليكن يوى اور شوم ك في اور شوم ك ليك اور شوم ك ليك اور شوم ك ليك اور ان ك ليك بالك شوم ك ليك اور ان ك ليك اور شوم ك ليك اور شوم ك الك رو سرك من شرك اين شرم كابول كول ك الك دو سرك سن جهانا لازم شيل ـ

مسئلہ ۵۸ : اپنی شرمگاہوں کو تھی مخصوص چیز سے واصافیا لازم نمیں مثلاً اگر ہاتھ سے بھی وصائب لیا جائے تو کافی ہے۔

مسئلہ ۵۹ : بیٹاب یا باغانہ کرتے وقت بدن کا انگا حصر اینی ہید اور سین نہ رو بصیارہ ہوتا چاہئے اور نہ پشت بقید۔

مسكلہ ۱۰ : آگر بیثاب یا بافانہ كرتے وقت كى مخص كے بدن كا اگا حصہ رو بقیلہ یا بہت بقیلہ ہو اور وہ اپنی شرمگا، كو قبلے كی طرف ہے موڈلے تو یہ كائی نئیں ہے اور اگر اس كے بدن كا انگا حصہ روبقیلہ یا بہت بقیلہ نہ ہو تو احتیاط واجب ہے ہے كہ شرمگا، كو روبقیلہ یا بہت بقیلہ نہ موڑے۔

مسئلہ 11 : اس بات میں امتیاط مستحب ہیہ ہے کہ استبراء کے موقع پر جس کے انکام بعد میں بیان کیئے جائیں گئے اور پیشاب اور پاخانہ خارج ہونے کے مقالت کو پاک کرتے وفت بون کا اگلا حصہ رو بقبلہ اور پشت بقبلہ نہ ہو۔

مسئلہ ۱۲ : آثر اس لیے کہ نامحرم اے نہ دیکھے روبضلہ یا پہت ، عبلہ پیٹنے پر مجور ہو تو بینی اسے اس طرح آثر اس لیے کہ نامحرم اے نہ دیکھے روبضلہ یا پہت ، عبلہ بیٹنے پر مجور ہو تو ہی کوئی حربی نہیں۔ مسئلہ ۱۲۳ تا اعتباط واجب سے کہ بی کو رفع حاجت کے لیئے روبھبلہ یا پہت بعبلہ نہ بیٹیائے۔ ہاں آثر بی خود می اس طرح بیٹے جائے تو روکنا واجب نہیں۔

ج

مسكله ١٦٠ : جار جمول ير رفع مايت حرام بهد

ا ... بند گلیول میں جب کہ صاحبان کوچہ نے اس کی اجازت نہ دی ہو۔

م ... مسمى مخص كى زمين بيس بعب كمد اس في وقع حاجت كى اجازت شد وى مو-

۱۰ ... ان جگول میں جو چند مخصوص جماعتوں کے لیئے وقف وول مثلاً بعض مدرے-

س ... مومنین کی تبرول کے پاس جب کہ اس نقل سے ان کی ہے حرمتی ہوتی ہو۔

یمی صورت ہر اس جگہ کی ہے جمال رفع طابت وین یا ندرس کی کمی مقدس چیز کی تو این کا موجب ہو۔

مسئلہ ۱۵: تین صورتوں میں پاخانہ خارج ہونے کا مقام (مقعد) فقط پانی سے پاک ہو آ ہے۔ ا... باخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلًا (خون) ہاہر آئی ہو۔

+ ... کوئی بیرونی نجاست یافانے کے مخرج بر لگ گئ ہو-

س ... بافائے کے مخرج کے اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو گئے ہول۔

ان تین صورتوں کے علاوہ پاخانے کے مخرج کو یا تو پانی سے وہویا جاسکتا ہے اور یا اس طریقے کے مطابق ہو بعد میں بیان کیا جائے گا کیڑے یا پنچر و نیرہ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے آگرچے یا نی ہے وہونا پہتر ہے۔

مسئلہ ۱۲۴ : پیٹاب کا تخرج پانی کے علاوہ سمی چیزے پاک نمیں ہو آ۔ آگر پانی بہ مقدار کر کے ہو یا جاری ہو تو چیٹاب آنا فتم ہونے کے بعد آیک وفعہ دھونا کانی ہے لیکن آب کلیل سے ود مرتبہ دھونا واجب ہے اور بھڑیہ ہے کہ تمن مرتبہ دھو تیں۔

مسئلہ کے الا ؛ اگر مقدد کو پانی ہے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باتی نہ رہے۔ البت رنگ یا او باتی رہ جائے تو کوئی فرج نہیں اور اگر پہلی بار عی وہ مقام ایوں وحل جائے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باتی نہ رہے آبے دوبارہ وحونا لازم نہیں۔

مسئلہ ۱۸۰ : بقرا (حیاا کیزایا انبی جیسی دو سری چیزیں آگر فلک اور پاک موں تو ان سے پاخانہ خارج ہونے کے مقام کو پاک کیا جا سکتا ہے اور ان میں معمولی نمی بھی ہو جو پاخانہ خارج ہونے کے

ينوس الرهسائل

# رفع عابت کے متجبات اور مکروھات

مسئلہ 2 ک تر ہر محنوں کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ رفع حاجت کے لینے جائے تو الری عبارہ عیضے جماں اے کوئی ند ویکھے۔ بیت الخلاء میں وافل اور تے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رسے اور نگلتے وقت پلے وایاں باؤں ایر رکھے۔ یہ بھی ستی ہے کہ رفع طابت کے وقت سر زھانپ کر رکھے اور

بدن کا ہوجہ بائمیں باؤں پر ڈاکے۔

مسئلہ ١٨٠ ، رفع ماديت ك وقت سورج اور جائد كى جاب سند كر سے جشمنا كروہ ب اللين اكر انی شرع کا کو سی طرح و صانب کے تو سموہ نہیں ہے۔ علاوہ انرین رائع طابت کے لیے ہوا کے رنے کے بالقابل اور کلی کوچول اور راستوں میں اور مکان کے وروازے کے سانے اور میرہ وار ورفت کے نیج بیٹسنا ہمی محمود ہے۔ اس مالت میں کوئی چیز کھانا کا زیادہ وقت دگانا یا وائس اچھ سے طہارت کرنا ہمی محمود ے اور یکی صورت یا تی کرنے کی جسی ہے لیکن اگر مجبوری ہویا ذکر خدا کرے تو کوئی حرج نعیں-

سئلے ١٨١ : كرے ور بيتاب كرنا لور سخت زين بر يا جاوروں كے لوں ميں يا بالى عمل

الضوص ساكن باني مين ويثاب كرنا بحروه ب-مسئلہ ۸۲ : پیٹاب اور پاغانہ روکنا کمروہ ہے اور اگر جان کے لینے ممل طور پر معز ہو تا حام

مسلم علی افران کے اور می کے افران کے اور می کے افران کے ابد انسان کے لیئے پیٹاب کرامتھب ہے۔

# نجاستين

مسكد: ٨٠: دى چين جي يون مين (٢) پافانہ - (t)

(٣) أي أول (٣) أي أول (٣) أي أول (٩) أول (٩) أي أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩) أول (٩)

#### ١-٢- بيتاب اوريافانه

مسئلہ ۱۸۵۰ بیٹاب اور پاخانہ انہان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہو اور اس کا خون رگوں میں رہتا ہو (ینٹی اگر اس کی رگ کافی جائے تو خون انجیل کر نظیے جس ہے) لیکن ان حیوانوں کا جیٹاب اور پاخانہ پاک، ہے جن کا گوشت حرام ہے۔ تکر ان کا خون رگوں میں ضیمی ہوتا۔ (مثلاً وہ مجھلی جس کا گوشت حرام ہے) اور اس طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلاً مجھر اور کسی کا فضلہ جس کا گوشت حرام ہے) اور اس طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلاً مجھر اور کسی کا فضلہ

مسئلہ ۱۹ گا جن پر بدول کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاپ اور فضلہ پاک ہے۔ لیکن اس سے پر ویز بستر ہے۔

مسئلہ کے A : نجاست خور حیوان کا اور اس بھیڑکا دودھ اور پاخانہ جس نے سورٹی کا دودھ بیا ہو نیس ہے۔ ای طرح اس نیوان کا پیٹاپ اور پاخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو۔

#### الم منی

مسئلہ ۱۹۸ تا انسان کی اور ہر اس جانور کی منی نجس ہے جس کا خون رگول میں رہنا ہو (6) ج برے وقت اس کی شہ رگ ہے) نظر۔

#### ٢٧- مروار

مسئلہ ۱۹۹ : انسان کی اور رکوں میں خون رکھنے والے ہر حیوان کی اناش نجس ہے خواہ وہ (لقدرتی طور پر خود مرا ہو یا جوان کی صورت میں) شرع کے مقرر کردہ طریقے کے علاوہ کسی طریقے سے زن کی کیا عمیا ہو۔ مچھلی پڑونکہ انکوال میں خون نہیں رکھتی اس لیے یائی میں بھی مرجائے تو یاک ہے۔

## ٧-٧- كالورسور

مسئلہ ١١٩ : وہ كا اور سور جو فقى ميں رہے ہيں نجى ہيں حق كد ان كے بال مُرياں ك في عالمن اور رطویتیں بھی تبس ہیں البتہ وریاتی متنا اور سور پاک ہیں-

#### 1 - N

مسئله عن المرايني وه فخص جو خدا ارسول اكرم مشفر المالية اور قيامت كالمستكر بويا سمى كوخدا تعلق کا شریک کروانا وہ نجس ہے اور ای طرح غلاۃ (لینی وہ لوگ وہ اگر علیم السلام یں سے کسی کو خدا کسیں فی سے کسیں کہ خدا ظاہل الم میں ساتھیا ہے اور خارتی اور ناصبی (یعنی وہ اوگ جو اتھ سے دشمنی كا المار كرين) بهمي نجس بين-

اہل کتاب () ودی اور میسائی) مجمی جو «عفرت خاتم الانجیاء محمد این عبدالله تالیام کی رسالت کا افرار سمیں کرتے مشہور روایات کی بنا ہے جس میں اور ان سے مجی پراینز فاؤم ہے۔ اور یک کیفیت اس مختص ک ہے جو نبوت یا ضروریات وین مینی ان جنول (مثلًا نماز اور روزہ) کا محر وہ جائے جنس مسلمان وین اسلام کا جزو مجھتے ہیں جبکہ وہ جاتا ہو کہ سے جزی ضروریات دین عمل سے میں۔

مسئلد ١٠٨ : كافر كاتهم ون حق كراس كربل المنان ادر رطويش بهي نبس جل-

مسئلہ ١٠٩ : أر عابلغ بچے ك مال باب وارى وارا كافر بول تو وہ بچہ بھى نجس ہے۔ (بجراس صورت کے کہ تمیز رکھتا ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو) اور اگر ان میں سے (بعنی مال باپ وادی دادا میں ے) آیک میں ملمان او تو بچد پاک ہے۔

مسئلہ 11 : آکر کمی فخص سے متعلق سے علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں تو وہ پاک منصور ہوگا لیکن اس پر اسلام کے دوسرے اخلام کا اطلاق نہیں ہو گا مثلانہ ہی وہ سلمان عورت سے شادی کر سک ب اور ندی اے مطابوں کے قبرستان میں دنن کرنا جائے۔

مسئلہ اا : ﴿ مُحْصَ بِارِهِ المامول مِين ہے کسی ایک کو بھی دشنی کی بنا پر گالی دے وہ نجس ہے۔

مسك ١٨٠ : جار جكول ير رفع مادت حرام ب-

ا ... بند گیول بین جب که صاحبان کوچه ف اس کی اجازت نه دی او-

٢ ... مسمى مخفى كى زمين من جب كداس في رفع حاجت كى اجازت ندوى مو-

۱۰ ... ان جگول میں جو چند مخصوص جماعتول کے لیئے وقف ہول مثلاً ابعض مدرے-

سم ... مومنین کی قبرول کے پاس جب کد اس نفل سے ان کی بے ترمتی ہوتی ہو۔

یں صورت ہر اس جگد کی ہے جمال رفع حاجت وین یا غدیب کی کمی مقدس چیز کی لڑمین کا موجب ہو۔

مسئلہ ١٥٤ : تين صورتوں ميں پافات خارج ہونے كامقام (مقعد) فقا پانى سے پاك وہ ما ہے۔

و ... باخانے کے ساتھ کوئی اور مجاست مثلاً ( خون ) باہر آئی ہو۔

٣ ... كوكى بيروني نجاست بإخاف ك مخرج برالك محق مو-

٣ ... يافانے كے مخرج كے اطراف معمول سے زيادہ أنودہ و محتے ہول-

ان تین صورتوں کے علاوہ پاخانے کے مخرج کو یا تو پانی ہے دھویا جاسکتا ہے اور یا اس طریقے کے مطابق جو بعد میں بیان کیا جائے کا کپڑے یا پھر وغیرہ ہے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔
 کرچہ پانی ہے دھوتا بھتر ہے۔

مسئلہ 17 : بیٹاپ کا مخرج بال کے عادہ ممی جنے سے باک نیس ہو آ۔ اگر بانی یہ مقدار کر کے ہو یا باری ہو تو بیٹاب آنا ختم ہونے کے بعد ایک وقعہ وهونا کائی ہے لیکن آب قلیل سے دو مرتبہ وهونا واجب ہے اور بھڑیے ہے کہ تین مرتبہ وهو کیں۔

مسئلہ کے ایک مقدر کو پانی سے وحویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ڈرہ باتی شہ رہے۔ البت رنگ یا ہو باتی رہ جائے تو کوئی حرج شیں اور اگر پہلی بار بن وہ مقام ہوں وحل جائے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باتی نہ رہے تے ووبارہ وحونا لازم نہیں۔

مسئلہ ۲۸ : پنرا و میدا کرا یا اشی جیسی دو سری چزیں اگر خلک اور پاک ہوں تو ان سے پاخانہ فارج ہونے کے فائد عارج ہونے کے فائد علم کو پاک کیا جا سکتا ہے اور ان میں معمولی ٹی بھی ہو جو پافانہ قارج ہونے کے

مقام تک نه پنج تو کوئی حرج تمیں۔

مسئلہ 19 : اختیاط واجب یہ ہے کہ چھڑ وحیلایا کیڑا جس سے پافاتہ صاف کیا جائے اس کے تین عکزے ہوں اور اگر تین عکوں سے صاف نہ ہو تو استے خرد مکروں کا اضاف کرا چاہئے کہ پافانہ خارج ہوئے کا مقام بالکل صاف ہو جائے البتہ اگر استے چھوٹے ذرے باتی رہ باکس جو نظرنہ آکمی تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ ﴿ كَ \* يَا بِاللّٰهِ كَ مُرْجَ كُو الْهُلَى جِيْرُول سے بِاك لرنا حرام ہے جن كا احرّام لاؤم ہو (مثلاً ايسا كائند جس پر اللہ تعالى ' انبياء اور معسومین طبیعم السلام ك الله كلصہ ہوں) اور مخرج كے بدى يا گوہر سے باك ہوئے بیں اشكال ہے۔

مسئلہ اے: اگر ایک محض کو شک ہو کہ پافانہ خارج ہونے کا متام پاک کیا ہے یا شیں تو اس رہ لازم ہے کہ اے پاک کرے آگرچہ جیٹاب یا پافانہ کرنے کے بعد وہ بیٹ متعلقہ مقام کو فورہ پاک لرآ ہو۔

مسئلہ کا کا : اگر تھی مخفس کو نماز کے بعد شک گزرے کہ آیا نماز ، پہلے بیشاب یا پاخانہ خارج ہونے کا مقام پاک کیا تھا یا نہیں تر اس صورت میں جب اختال دو کہ نماز شروع کرتے ہے پہلے (طمارت کی جانب) ملتفت تھا اس نے جو نماز اوا کی تب وہ سیح ہوگی لیکن آئیدہ نمازوں کے لیے اُسے (متعلقہ مقالت کو) پاک کرنا جاہئے۔

## استبراء

مسئلہ سوے : احتمراء ایک ستحب عمل ہے جو مرو بیٹاب کر چینے کے بعد اس نرض ہے انجام ویتے ہیں کہ اس امر کا بیٹین ہو جائے کہ اب پیٹاب علی ہیں باتی نیمی رہا اس کی کئی ترکیبیں ہیں جن عمل سے بھرین سے ہے کہ پیٹاب آنا بند ہو جائے کی بعد اگر پافانہ کا مخرج نجی ہو گیا ہو تا پہلے است پاک کیا جائے اور اس کے بعد تمین دفعہ باکمی ہاتھ کی در میان دائی انگی کے ساتھ متعد سے لے کر سفہ باک کیا جائے اور اس کے بعد تمین دفعہ باکمی ہاتھ کی در میان دائی انگی کے ساتھ متعد سے لے کر سفہ کو اس کے نیچے رکھے اور تیں یار ضنے کی جگہ عک سونتے اور چر نین دلعہ حشنہ کو زور سے جسکتے۔

مسكلہ سم ك شده بالى او يسى بهى خورت سے لما مبت يا نمى قدال ارت ك يك بعد الفان ك بدن سے خارج ہو آ ہے اے قدى كتے ہيں۔ اور وہ باك ہے علادہ التي وہ بائى جو بھى البحى منى ك بعد خارج ہو آ ہے ہے وى كما جا آ ہے يا وہ بائى جو بعض او قات پيشاب كے بعد الفا ہے وہ ووى الحلاآ ہے بائى ہے بشرطيكہ اس ميں چشاب كى آميزش نہ ہو اور جب افسان نے پيشاب كے بعد استبراء كيا ہوا اور اس كے بعد نمى خارج ہو جس كے بارے ميں شك ہوكہ چيشاب ہے يا نہ كورد بالا تحمان باتوں ميں ہے كرتى ايك ہو تو دو المنى باك ہے۔

مسئل 20 ، اگر سمی فحنس کو شک ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں اور اس کے بدن ہے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں دہ نہ جات ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں تو وہ نجس ہے اور اگر وہ وضو کر چکا ہو تو وہ بھی یاطل ہو گا نیکن اگر اے اس بارے میں شک ہو کہ جو استبراء اس نے کیا تھا وہ سمج تھا یا نہیں اور اس دوران رطوبت اس کے بدن ہے خارج ہو اور وہ نہ جاتا ہو کہ وہ رطوبت یاک ہے یا نہیں تو وہ یاک ہو گا کور اس سے دشو بھی یاطل شہ او گا۔

مسکلہ کا کا ایک کوئی مختص پیٹاپ کے بعد استبراء کر کے دشو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ یہ پیٹاپ ہے یا سمی تو اس پر واجب ہے کہ استیاطات عسل کرے اور وشو بھی کرے البتہ اگر اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو تو وشو کر لینا کائی ہے۔

مسئلہ کے کی اگر حمی فض نے استبراء نہ کیا ہو اور پیٹاب کرنے کے بعد کال وقت کرر بائے کی وج سے اے بقین ہوک پیٹاب بال میں باتی نیس رہا تھا اور اس دوران رطوب خارج ہو اور اس فک ہوکہ پاک ہے یا نیس تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس سے وضو بھی باطل نیس ہوگا۔

مسئلہ ۱۸ ک ، عورت کے لیئے پیٹاپ کے بعد اعتبراء نمیں ہے پان آگر کوئی رطوبت فارج مو اور شک مو کہ یہ پیٹاپ ہے یا نمیں تو دد رطوبت پاک ہوگی اور وضو اور منسل کو بھی باعل نمیم، کرے گی۔

# رفع حاجت کے مستجات اور مکروھات

مسئلہ ۱۸۰۰ دفع حادث کے وقت سورج اور چاند کی جانب مند کر کے بیشنا کروہ ہے لیکن اگر اپنی شرم کاہ کو کسی طرح وْحانب لے تو کمرہ نہیں ہے۔ علاہ ازین رفع حادث کے لیے ہوا کے رن کے بالتقابل اور کلی کوچوں اور روستوں میں اور مکان کے وردازے کے ساننے اور میوہ دار ورفت کے نیچ کمیشنا بھی کمرہ ہے۔ اس حالت میں کوئی چیز کمیٹا یا زیادہ وقت لگایا دائیں ہاتھ سے طمارت کرنا بھی کروہ بیشنا بھی محردہ ہے۔ اس حالت میں کوئی چیز کمیٹا یا زیادہ وقت لگایا دائیں ہاتھ سے طمارت کرنا بھی کروہ ہے اور میں صورت باتیں کرنے کی بھی ہے لیکن اگر مجبوری ہو یا ذکر غدا کرے تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۸: کورے ہو کر پیشاب کرنا اور خت زمین پر یا جانوروں کے بلوں میں یا بانی میں یالخصوص ساکن بانی میں پیشاب کرنا محمدہ ہے۔

مسئلہ ۸۲ : بیٹاب اور پافاند روکنا کردہ ہے اور اگر بدن کے لیئے کمل طور پر معز ہو تو حرام ہے۔

مسئلہ ۱۸۳ : الذي يبل مون ي يل مباثرت كرنے سے يبلے اور مى ك افراج ، كى بعد الله ك ليك يشاب كرنامتحب ب

## نجاستين

مسئلہ : ۱۹۳ : دی جزیں نجس میں بھن۔ (۱) پیٹاب (۲) پانانہ (۳) على (۳) مردار
 (۵) فين (۲) تن (۲) مردار
 (۵) بين (۲) مردار
 (۵) بين (۲) مردار
 (۵) مردار
 (۹) مردار
 (۹) مردار
 (۹) مردار

#### ا-٢- پيشاب اورياخانه

مسكله ۱۸۵ : بيناب اور پافانه انهان كا اور براس حيوان كا جس كا كوشت حرام بو اور اس كا خون ركون بين ربتا بو (بيني أكر اس كي رگ كاني جائة تو خون الجهل كر فكل نجس ب) ليكن ان حيوانوں كا بيناب اور پافانه پاك ب حين كا كوشت حرام ب- حمر ان كا خون ركول بين نبيس بو يك (مثلاً وه مجهل بيناب اور پافانه پاك ب عن كا كوشت ما مرح كوشت نه ركين واسك جموف حيوانوں مثلاً مجمر اور مجمى كا فضله بس كا كوشت حرام ب) كور اس طرح كوشت نه ركين واسك جموف حيوانوں مثلاً مجمر اور مجمى كا فضله بين يك ب-

مسئلہ ۱۸۶ تا جن پر ندول کا موشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے۔ لیکن اس سے پرئیز بھتر ہے۔

مسلمہ کہ ، تجاست خور حیوان کا اور اس بھیڑکا دووھ اور پاخانہ جس نے سورٹی کا دودھ پیا ہو نس ہے۔ اس طرق اس حیوان کا چیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بد فعلی کی ہو۔

#### س- منی

مسكلم ٨٨ : افسال كى اور براس جانوركى منى نبس ب جس كا غون وكول على ريتا مو (وزع وفت اس كى شر رگ سے) فكلم

#### ٣- مردار

مسئلہ ۱۹۹ ؛ انسان کی اور رگول میں خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے خواہ وہ (اقدر آن طور پر خود مرا دو یا جیوان کی صورت میں) شرع کے مقرر کردہ طریقے کے عادہ کسی طریقے سے ذرج کیا گیا ہو۔ مچھلی چونکہ انگول میں خون شیس رکھتی اس لیئے پائی میں مجمی مرجائے تو پاک ہے۔ مسئلہ ۹۰ : لائن کے وہ اجزا جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں (مثلاً نیٹم ' بن' بُدیاں اور دائت)۔ مسئلہ ۹۱ : بب نمی انسان یا رکوں ہیں خون رکھنے والے کئی حیوان کے مدن سے اس کی زندگ کے دوران میں گوشت یا کوئی دو سر ایسا حصہ جس میں جان او بدا کر لیا جائے تو ود نجس ہے۔

مسئل ۹۲ : آگر ہو توں یا کسی دو سری جگد سے سمین کھال (پیری) ایجیز کی جائے تو دہ پاک۔ ہے۔

مسئلہ عود : مرد مرفی کے بیت سے جو اندا کے آگر اس کا چھلکا سخت ہو کیا ہو تو پاک ہے لیکن اس کا چھلکا وهولینا چاہئے۔

مسئلہ ، ٩ ٢ ؛ اگر بھيلر يا بحرى كا يجد چرف ك قابل دونے سے پہلے مرج سے قودہ پنير مايد دو اس كے شيردان ميں دويا ب ياك سبت كين است باہر ست دھو ليا جائيا۔

مسئلہ ۱۹۵ تا ہنے والی دوائیاں مطر' روٹمن (قبل' تھی' دوٹاں کی پاکش اور صابن جنہیں باہر سنے در آمد عمیا جانا ہے اگر ان کی تجاسف کے بارے میں ایٹین نہ ہو تو پاک میں۔

مسئلہ 19 3 سوش کے باور چڑا اس کے بارے میں اظال او کہ کی ایسے جانور کا ہے شد ادکام شرع کے مطابق از کا کیا گیا ہے باک ہے گئے ارکام شرع کے مطابق از کا کیا گیا ہے باک ہے گئی اور پر چزیں کی کافر سے لی گئی اول یا کسی ایسے مسلمان ہے لی گئی ہوں اور یہ تحقیق نہ کی اور کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کی چی مسلمان ہے اور ایسے محکام شرع کے مطابق از کا کیا گیا ہے یا شمی قرابے کوشت اور چربی کا کھانا جرام ہے اور ایسے چڑے پر تماز جانو شمیں ہے۔ البت اگر یہ چربی مسلمان کے بازاد ہے یا کسی مسلمان سے لی جائیں اور پر معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے حاصل کی گئی تھیں یا اختال اس بات کا ہو کہ تحقیق کر لی سے معلوم نہ ہو دو کا کھانا بھی جائز

۵- خون

مستلمہ 🕒 9 💲 انسان کا اور ہر اس میوان کا قون او رگوں بیں خون رکھا ہو نجس ہے کیں ایک

بانورول (مثلاً مجلى اور تيمر) كاخون جو ركول مين خون نمين ركت پاك س

مسئلہ ۱۹۸۰ من بانوروں کا کوشت طابل ہے اگر انہیں شرع کے مفرر کررہ قوامد کے مطابق ان کا کیا جائے اور معمول کے مطابق نون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باتی رہ جائے وہ پاک ہے انگین آلر (خارج ہونے والا) خون جانور کے سائس کھینچنے سے یا اس کا سربلند گا۔ پر ہونے کی وج سے بدن میں بات جائے تو وہ خون تجس ہو گا۔

مسئلہ 99 : مرفی کے جس اعذے بیل خون کا ذرو ہو اس سے احتیاد واجب کی منا پر پر ہیز کرنا چاہیے لگون اگر خون زودی میں ہو تا جب تک اس کا نازک پروہ کھٹ نہ جائے سفیدی پاک ہوگی۔

مسئلہ 🔸 ا : وہ طون جو بعض او قات دودھ دوجے ہوئے نظر آیا ہے تجس ہے اور دودھ کو نجس کر بیتا ہے۔

مسكلم العات أكر وانتول كي ريخول سے نكلنے والا فون لعاب وين سے مخلوط بو جائے پر عمم ہو جائے تو اماب وين سے برويز لازم عميں ہے۔

مسئلہ ۱۰۲ : جو نون ہوٹ کینے کی وجہ سے نائن یا کمال کی پنچے سر بائے آگر اس کی شخص ایسی ہو کہ لوک اسٹ نون نہ آئیں تا پاک اور اگر خون کمیں تو نجس ہو گا۔ ایسی صورت میں ایک نائن یا کھال میں سوراغ ہو جائے آگر خون کا نکالنا اور وضو یا عشل کی خاطر اس مقام کا پاک کرنا وقت طلب ہو تو تیم لر لیمنا جائے۔

مسئلہ ساما: اگر کسی محض کو ہے ہتا نہ چلے کہ کھال کے پیچے نون مرابیا ہے یا ہوت لگنے کی وجہ سے کوشت نے ایک شکل اختیاد کرلی ہے تو دویاک ہے۔

مسئلہ سم ۱۰ از آگر کمانا نکاتے ہوئے خون کا ایک ذرو بھی اس میں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن نجس ہو جائے گا۔ اہال جرارت اور آگ انہیں پاک نمیں کر کیتے۔

مسکلنے ۱۰۵ : جو زرد مادہ زخم کی حالت بمتر ہوئے پر اس کی جاروں طرف پیدا ہو جا کا ہے اگر اس سے متعلق یہ معلوم ند جو کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہو گا۔

#### ۲-۷- کتااورسور

مسئلہ 1\*1 : وہ کا اور سور جو تشکی میں رہتے ہیں نجس جی کہ ان کے بال میڈال ' بیٹی کاخن اور رطوبتیں بھی نجس میں البتہ دریائی کا اور سور پاک ہیں۔

#### ٨- كافر

مسئلہ ہے۔ اور قیاست کا مکر اور یا کسی ہو خدا رسول اگرم مشتر کا مکر اور قیاست کا مکر او یا کسی کو خدا ا تعالیٰ کا شریک کردائتا ہو بنجس ہے اور ای طرح غلاۃ (یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیم السلام میں سے کسی کو خدا خدا کسیں یا ہے کسی کو خدا کسیں یا ہے کہی اور خارمی اور ناصی (یعنی وہ لوگ جو ائمہ سے دشخنی کا اظہار کریں) بھی نجس ہیں۔

ائل کماب (مودی اور عیمال) بھی ہو حضرت خاتم الامیاء محر این عبدالله طاقع کی رسالت کا افرار سیس کرتے مشور روایات کی بنا پر نجس میں اور ان سے بھی پرمیز لازم ہے۔ اور یکی کیفیت اس مختص کی ہے جو نبوت یا ضروریات وہی لیخی ان چیزوں (مثلاً نماز اور روزہ) کا منکر ہو جائے جشیس مسلمان دین اسلام کا جزو کیجتے میں جبکہ وہ جانیا ہو کہ یہ چیزی ضروریات دین میں سے قیں-

مسئله ١٠٨ : كافر كا تهم بدن حتى كدوس ك بال المنن اور رطوبتين بهى تبس

مسئلہ ۱۰۹ : اگر نابائغ بیچ کے ملی باپ اواری واوا کافر ہوں تو وہ بچہ بھی نبس ہے۔ (بجو اس صورت کے کہ تیز رکھتا ہو اور اسلام کا اظمار کرتا ہو) اور اگر ان میں سے (مین ماں باب واوی واوا میں سے) ایک بھی مسلمان ہو تو بچہ باک ہے۔

مسئلہ ۱۱۰ ؛ اگر کسی مخفی کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں تو وہ پاک متصور ہوگا لیکن اس بر اسلام سے دوسرے ادبام کا اطلاق نہیں ہو گا مثلاث میں وہ مسلمان عورت سے شادی کر سکنا ہے اور نہ ہی اے مسلمانوں کے قبرستان میں وائن کرنا چاہئے۔

مسئلہ 111 : وو فیلس بارہ المامول میں سے کمی ایک کو بھی وشنی کی بیٹا پر گالی وے وہ نجس ہے۔

#### 9- شراب

مسئلہ ۱۱۱ : شراب اور نشہ آور نبیذ نجس ہے اور اس منائ ہروہ چیز بھی جو انسان کو مست کر وے اور خود بخود بہنے والی ہو نجس ہے اور اگر ہنے والی نہ ہو (مثلاً بعنگ اور جرس) تو پاک ہے خواہ اس میں ایسی چیز ذال دیں جو ہنے والی ہو۔ لیکن ہر قشم کی منشیات کا کھانا بینا اور استعمال نشے کیلیے حرام ہے۔

مسئلہ سلل : سرت صنعتی الکعل ( جو دروازے میزی اکرسیال وغیرہ رتکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے) کی تمام فشمیں نبس ہیں-

مسئلہ ۱۱۱۷ : اگر انگور اور انگور کا رس خود بخور یا پکانے پر اٹل جائیں تو نجس میں اور ان کا کھنا، چینا حرام ہے۔

مسئلم الله على المراسق مشمش اور الن كاشيره خواه خير الل جائدة تو بحى پاك بين اور الن كا كمانا طال ب لكن أكر الن ب نشر بيدا مو تو نجس اور جرام بين-

#### ۱- فقاع (جو کی شراب)

مسئلہ 111 : فقاع بوك بو سے تيار بوتى ب اور اسے آب بوكتے بين نجس ب اور غير فقاع مثلًا وہ بانى جو طب كے قاعدے كے مطابق جو سے حاصل كيا جاتا ہے اور ماء الشعير كمانا آ ہے باك بـ

مسئلہ کا : جو فقص فعل خرام سے جنب ہوا ہو اس کا بہت پاک ہے اور عالت عین میں رمضان البارک کے وفوال میں بود یا ت محت کرنا بھی جرام سے جنب ہونے کا عظم رکھنا ہے۔

مسئلہ اللہ : تجانب کھانے والے اونٹ کا بھیند اور ہر اس حیوان کا بھیند ہے افسال تجاست کھانے کی عادت ہو پاک ہے۔

## نجاست نابت ہونے کے طریقے

مسئلہ 119 : ہرچیزی تجاست تین طریقوں سے قابت ہوتی ہے۔ اول : سے کہ خود انسان کو بقین ہو کہ قابل چیز نجس ہے۔ اگر کمی چیز کے متعلق محض گمان ہو كَ جُن هِ وَ أَن سَ بِرَيْمِزَ كُرُنَا لَازُمْ شَيْنَ لِللَّا قَوْهِ خَانُونَ أُورِ بَوَلُمُونَ مِن جَانَ لَا يُرُوا لوگ أور الله اشخاص كُماتِ بِيَّةٍ مِن جو نجاست أور طمارت كا لحاظ شين كرتے كُمانا كُمانِةً كى صورت يہ بُ كہ جب تك افران كو يقين نہ ہوكہ جو كھانا اس كے ليے لايا كيا ہے وہ نجس ہے اسے استعمال كُرفَ مِن كوئى فرج نميں ہے۔

روم: سید کہ جس محض کے اختیار میں کوئی چیز ہو وہ سوٹق محض کے بارے میں کے کہ خبس ہے مثلاً نمسی محض کی بیوی کو نوکر یا ملازمہ کے کہ برتن یا کوئی درسری چیز جو اس کی دعشیار میں ہے خبس ہے۔

سوم : آگر رو عادل مرو کمیں کہ ایک چیز نجس ہے تہ وہ نجس ہو گی بلکہ اُلا ایک عادل مختص یا ایک قابل احماد صخص ہو خواہ عادل نہ بھی ہو کسی چیز کے بارے میں کے کہ نجس ہے تو اس چیز سے اجتماب برتیا چاہئے۔

مسئلہ ۱۲۰ ؛ اگر کوئی مخص سئلے سے عدم واقعیت کی بنا پر سے نہ بان پائ کہ ایک چیز نجس ہے ؟

پاک مثلاً اسے سے علم نہ ہو کہ چوست کی مظلی پاک ہے یا تمیں تو اسے چاہتے کہ مسئلہ بوچھ لے۔ ایکن اگر مسئلہ جانا ہو اور تمی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ وہ چیز فون ہے یا تمیں مثلاً است شک ہو کہ وہ چیز فون ہے یا تمیں با تا ہو کہ وہ چیز فون ہے یا تمیں با تا ہو کہ اور اس کے بارے میں جیان میں کرنا یا بوچھا الازم تمیں۔

مسئلہ ۱۳۱ : اگر کمی غیس چیز کے بارے میں فک ہو کہ بعد میں پاک ہوئی ہے یا خین تو وہ جس ہے۔ اگر کمی پاک چیز کے بارے میں فلک او کہ بعد میں خمس ہو گئی ہے یا خیس تو وہ پاک ہے۔ آگر کوئی مختس ان چیزوں کے جس یا پاک ہونے کے متعلق بنا جا بھی سکتا ہو تو جھین شروری خیس ہے۔ مسئلہ ۱۳۲ : اگر کوئی مختص جانتا ہو کہ جو دو برتن یا دو کپڑے وہ استمال کر آیا ہے ان میں ہے۔

ایک نیس ہو گیا ہے لیکن اے بیہ علم نہ ہو کہ ان بیل ہے کون ما نیس ہوا ہے تو اے دونوان سے المبتناب کرنا جائے اور مثال کے طور پر اگر بیا نہ جانا ہو کہ نود اس کا گیڑا نیس ہوا ہے یا کس دو سرسنہ کا بیٹناب کرنا جائے اور کسی دو سرے فقتان کی مکیت ہے تو ایہ ضروری نیس کے اسپنا کیڑے سے اور کسی دو سرے فقتان کی مکیت ہے تو ایر ضروری نیس کے اسپنا کیڑے سے اور کسی دو سرے فقتان کی مکیت ہے تو ایر ضروری نیس کے اسپنا

# پاک چیز نجس کینے ہوتی ہے

مسئلہ ۱۲۳ ، آئر ایک پاک چیز ایک جمی چیز سے مقعل او جائے اور دونوں جی ہے ایک اس قدر رہ اور کہ ایک کی رطوبت اور کی اور آئر وہ ای رطوبت کے ساتھ کمی تیری کے دو ای رطوبت کے ساتھ کمی تیری چیز کے ساتھ لگ جائے تو ان چیزوں کو جی کر دیتی ہے۔ (سٹال) آئر وایاں ہاتھ کے ساتھ کمی تیری چیز کے ساتھ لگ جائے تو اے بھی جی کر دیتی ہے۔ (سٹال) آئر وایاں ہاتھ پیشاب سے جی اور پیر پر تر ہاتھ باکیں ہاتھ ہے میں ہو جائے تو ہاں چیز کو جی کو دے گا۔ لیکن آئر تری اور بایاں ہاتھ کی اور بایاں ہاتھ کی اور بایاں ہاتھ کی اور بیل ہو جائے تو اس چیز کو جی کو ن کو دے گا۔ لیکن آئر تری اتی کم ہوکہ دوسری ہیز کو نہ تو پاک چیز جی نہیں ہوگی خواہ وہ عین نجس کو جی کیوں نہ گئی ہو۔ مسئلہ ۱۲۳ ، آئر کوئی پاک چیز کمی جی تو اگ جائے اور ان دونوں یا کی ایک کے تر ہوئے مسئلہ مسئلہ ایک ہو تین خواہ دو اور ان دونوں یا کی ایک کے تر ہوئے کے مسئلہ شکل ہو تو یا کہ تیز جی نہیں ہو تی۔

مسئلہ 110 : اگر دو چیزوں کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کوئی پاک ہے اور کوئی نجس اور ان میں سے کمی ایک کے ساتھ ایک پاک اور تر چیز چھو جائے تر وہ نجس نمیں ہوگی۔

مسکلہ ۱۳۴ : آئر زمین اور کیڑا یا اننی جسی اور چیزیں تر ہوں تو ان کے جس صے کو نجامت لگے گی وہ نجس ہو جائے گا اور باتی حصہ پاک رہے گا۔

سئلہ ۱۲۷ : جب شرے کی سکھ یا این تن کمی اور چیزی صورت این ہو کہ اگر اس کی کھی مقدار نکال کی جائے۔
مقدار نکال کی جائے تو اس کی جگہ خالی نہ رہے تو جوں ہی وہ ذرہ بحر بھی جس ہو گا سارے کا سارا جس ہو جائے گا لیکن اگر اس کی صورت مجمد ہونے کی دجہ ہے ایس ہو کہ نکالنے کے مقام پر جگہ خالی رہے اگر جائے گا لیکن اگر اس کی صورت مجمد ہونے کی دجہ ہے ایس ہو گا جے نجاست گلی ہے شفا اگر چوہے کی الآم چہ بعد جس ہو گا جے نجاست گلی ہے شفا اگر چوہے کی جائی مقدار چیز نکال لینے کے بعد باتی سب جنتی اس جس کر جان جمال وہ جنگئی گری ہے وہ جگہ نجس ہے اتنی مقدار چیز نکال لینے کے بعد باتی سب پائے سب

مسئله ۱۲۸ : ار مهمي يا ايها ي كوتي لور جاندار ايك ايس ترجيز پر بينه جو تجس جو اور يعدازان

ایک تر پاک چزر جا بیٹے اور یہ علم ہو جائے کہ اس جانداد کے ماتھ تجاست مننی تو پاک چر نیس ہو جائے کی اور اگر علم نہ ہو تو پاک رہے گ۔

مسکلہ ۱۲۹ : اگر بدن کے کمی جھے پر لہیں ہو اور وہ حصہ نجس ہو جائے اور پھر لہیں ہہ کر بدن کے دو مرے حصوں تک چلا جائے تو جمال جمال لہیں ہے گا بدن کے وہ جھے نجس ہو جائیں گے لیکن آگر لہیں آگے نہ سے تو باتی بدن یاک رہے گا۔

مسئلہ مسئلہ : جو اظامل ناک یا سکلے سے غارج ہوتی ہیں اگر ان میں خون ہو آد وہ مقام جمال خون ہو گا جس اور ہاتی حصہ باک ہو گا لفڈا اگر یہ اظامل ناک یا ہونٹوں سکہ ہاہر لگ جائیں تو بدن کے جس مقام کے باتی میں شک ہو کہ وہاں (اخلاط کا) نجاست والا حصہ خانیا ہے یا نمیں وہ پاک ہو گا۔

مسئلہ اسما : اگر ایک ایسانوٹا جس کے پیندے ہیں سوراخ ہو نبس نشن پر رکھ دیا بائے اور اس کا پائی بسٹا بند ہو جائے اور جو پائی اس کے بیٹیے جمع ہو گیا ہو دہ اس کے اندر دائے پائی سے مل کر کے جان ہو جائے تو لوسٹے کا پائی نجس ہو جائیگا لیکن اگر لوٹے کا پائی بستا رہے تو نجس نمیں ہو گا۔

مسکلہ ۱۳۳۳: آگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو کر نجاست سے جائے کیکن بدن سے باہر آئے ہے۔ نجاست سے آلوہ ند ہو تو وہ چیز بدن میں داخل انجا کا سالن یا اس کا پائی پاغانہ کے خرج میں داخل کیا جائے یا سوئی' چاتو یا کوئی اور ایسی چیز بدن میں چیھ جائے اور باہر نظفے پر نجاست سے آلوہ ند او تا نجس نمیں ہے۔ آگر تھوک اور ٹاک کا بائی جسم کی اندر خون سے جائے گئی باہر نظفے پر خون آلودہ ند ہو تا اس کی مورث بھی ایسی میں ہوگی۔

## احكام نجاسات

مسئلہ ساسا : قرآن بجید کی تحریر کو جُس کرنا بااشہ حرام ہے اور اگر نبس ہو جائے ہا فورا پائی سے وعونا واجب ہے۔ تحریر کے علاوہ قرآن کا کوئی حصہ نجس ہو جائے تو امتیاط واجب کی بنا پر کاام پاک، کو پاک کرنا واجب ہے۔

مسئلہ ١١٣٠ : أكر قرآن مجيد كى جلد نيس مو جائے اور اس سے قرآن مجيد كى ب حرث وو قو مار

کو پائی ست وعونا جائے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ : قرآن جمیہ کو تھی ٹین نجاست مثلاً مون یا مردار پر رکھنا اسے نجس کرنے کا تعلم رکھنا ہے اٹواہ وہ مین تجاست فشک ہی کیوں نہ ہو۔

مسئلہ ۱۳۲۱ : قرآن مجید کو نجس رو تنائی سے لکھنا بنواد ایک حرف بن کیوں د ہو است نجس کرنے ا کا تنم رکمنا ہے اگر تکاما جا پکا جو تو اس بانی ہے وجو ڈالنا جائے یا چیل کر منا ڈالنا جائے۔

مسئلہ سالہ: اگر کافر کو قرآن مجید دیتا ہے و ملتی کا موجب ہو تو حرام ہے اور اس سے قرآن مجید کے لینا واجب سے۔

مسئلہ ۱۳۸۰ تا آخر قرآن بجید کا درق یا کوئی ایس چیز جمین کا احترام خروری ہو (مثلاً مان جس پر الله مثلاً کا یا حقیقہ یا الله مثل کا یا حقیقہ یا الله کا یا م قاما ہو) جیت انتخاب بن الله کا یا حقیقہ یا الله کا یا م قاما ہو) جیت انتخاب کو الله اس کا یا پر نکانا ممکن نہ ہو تو اس وقت شد اس خواہ اس کی یا پر نکانا ممکن نہ ہو تو اس وقت شد اس بیٹ انتخاب کو استعمال نمیں آن الم جیت بیٹ نے اس کے ایش نہ ہو گا کہ دو گل کر فتح ہو آ ایا ہے۔ اس طرح آن اس فالله میں کرنا جائے گا تا ممکن نہ ہو تا جب تلک کیتین نہ ہو جائے کہ اور اس کا نکانا میں کرنا جائے۔

مسكله ۱۳۹۱ تا جنس چيز كاكونا بينا يا كهى دو سرت كو كملانا پلانا جرام ب اور بطور احتياز واجب ينتي يا داولت مختص كو بهي كلانا پلانا جائز ضين ب اور آكر يچه يا ديوان مختص نجس غذا كمات بين يا نجس باتي ب غذا كو نجس كروسه تولت روازا اللها خرورى نبير...

مسئلہ ۱۳۰۰ ؛ آبر الیک نبس نیخ دھوئی جا مکتی ہو تو خواہ وہ کھائے کی بینے بن کیوں نہ ہو است پیچا یا او عار دینے وقت دو سرے فریق کو اس کی نبس ہوئے کے بارے میں ہما دینے میں کوئی حریع تعمیں ہے۔

مسئلہ ۱۷۱۱ : اگر ایک فض کسی دو سرے کو فیل چیز کماتے یا فیس ایاس سے آباز پر منتے و تھے۔ تو است اس بارے میں رکھ کمنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۴ : اگر کسی کے تمد کا کوئی حصہ یا خرش نجس ہو اور وہ وکچھے کہ اس کے نکر آنے والوں

کا بدن ' لباس یا کوئی اور چیز تری کے ساتھ نہیں جگہ سے جا گئی ہے اور ممکن ہو کہ نجاست کھائے پیٹے کی چیزوں میں سرایت کر جائے گی تو ان لوگون کو اس بارے میں آگاہ کر دینا شروری ہے۔

مسئلہ سم سم اللہ اور اس میں وقتی طور پر لی دوئی چیز نجس دو جائے اور اس کا مانک اے ایس کا موال میں استعمال دوئے میں استعمال کرتا دو دس میں اس کا پاک ہونا طروری دو (مثلاً ایسے برتن دو کھائے پینے میں استعمال دوئے دوں) آئے نینے والے پر وادب ہے کہ مانک کو اس کے خس جو جائے کے متعملی بنا دے ۔ الجان الاراض چیز کی ٹو کیاے اباس کی بوئو آز اس کے خبس ہوئے کی اطلاع مانک کو دینا طروری شین خواد یہ علم کیوں تہ یو کہ وہ اس اباس کے مانتی تماز برمتا ہے کیونکہ نماز میں اباس کا پاک دونا واقعی شرط شمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵ ، اگر پید کے کہ کوئی چیز نجس ہے یا ہے کہ اس نے کی چیز کو وجوانیا ہے تو اس کی اس نے کس چیز کو وجوانیا ہے تو اس کی بات یا اسٹیار فیمن آرہا جا ہے کہ اس نے اللہ اگر دیکے کی اشراء کھنے ہوئے کہ اس نے الکی چیز پائی ہے وہ چیز اس کے اسٹیال میں جو یا وہ پید افتاد کے قاتل ہو تو اس کی بات قبل آر لینی جائے وگرد اس کی بھی میں صورت ہے۔

#### مطهرات

مسئله ۱۳۶۱ ؛ باره پیزی این میں جو تجانت و یاک کرتی بی اور انھی مطرات کها جاتا ہے۔

ا ... وفي

الأبيا الأثان

٣ ... عارني

\_45°1 ... P

ه... انتاب

∓ ... ⊤ آغال

عيد احام

م <u>بر می</u>ت

۹ ... بين تجاست كا زائش بو جانا

ا ... انجاست كمانے والے انبوان كا استبراء

ال الله المسلمان كالمالب يو بإنا

ا ... از کا کینے کئے جاتور کے بدن سے بیٹور سنمول فون کا نکل جانا۔ ان المسرات کے بارے میں منسل ادکام آئزدہ مسائل میں بیان کیئے جائیں کے۔

ا - ایانی

مسكله السيال الله المرافران كالماتي في جزكو ياك الراكب-

ا ... ولي الطبق جومه الشاقف بإلى مثلة عرق كلاب يا عرق بيد فه فيره سنة عجس فيتم يأك عمين جو لآمه ا

السر ياقي پاڪ واءِ -

جَمَى چِنِرَ أَوَ وَعُوتَ كَ وَوَرَائِنَ مِنَ بِالْ مَصَافَ فَ مِن جَائِدَ جَبِ كَى چُنِرَ وَ بِالله الرَّفِ الله الله الله عَلَيْهِ وَهُونَا شَرُورَى فَ وَ وَ قِ لِهِ الله الله عِلَيْهِ وَهُونَا شَرُورَى فَ وَ وَ قِ لِهِ الله الله عِلَيْهِ وَهُونَا فَرَائِقَ مَوْدُونَ وَهُونَا فَرَائِقُ مِن الله الله عَلَيْهِ أَرْفُ فِي وَالْمَوْنَ الله الله الله الله عَلَيْ فَلَى الله الله عَلَيْ فَلَى الله الله عَلَيْ فَلَهُ الله عَلَيْ فَلَهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ

م .... ﴿ تَجْمَى فِيزِ ﴾ بِالَّى ہے وَمُوتَ کے بعد اِس مِیں شین تجاہت بالَّ نہ رہے۔ تجمَّس فیز کہ آب

قلیل لینی ایک کرے کم پان سے پاک کرنے کی کھھ اور شرائھا بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے۔

مسئلہ ۱۳۸ : نجس برتن کو آب قلیل سے نجن بار دھونا چاہئے لیکن ایک کر کے برابر بانی یا جاری بانی سے ایک مرتبہ ، حونا کانی ہے لیکن جس برتن سے کئے نے بانی یا کوئی اور بیٹھ والی چیز لی ہو اس میں پہلے مٹی (اند بنابر اختیاء باک ہوئی چاہئے) وال کر مناسب مقدار میں باک بانی طانا جاہئے اور برتن کو مانجھا چاہئے مجمر اس پر بانی والنا چاہئے آگہ مٹی خارج ہو جائے۔ اس کی بعد ایک کر کے برابر بانی یا جاری بانی سے ایک وفعہ یا آب قبیل سے دو وقعہ و حونا جاہئے۔

ای طرح اگر کتا نے کہی برتن کو جاتا ہو تا احتیاط وادب کی بنا پر اے وحوتے سے پہلے مانچھ لیانا جا ہے۔ البتہ آگر کتا کے منہ کا بال کمی برتن میں گر جائے تا مٹی سے مانجھنا ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۹ : جس برتن میں کئے نے منہ ذالا ہے آگر اس کا منہ نگ ہو تو اس میں مٹی اور مناسب مقدار میں پانی ڈال کر خوب با) کمی آگہ مٹی ساری برتن کے اندر لگ جائے' اس کے بعد اس اس ترتیب کی مطابق دھو کمی جس کا ذکر آور ہو چکا ہے۔

مسئلہ ۱۵۰ : آگر آسی برتن کو سور جائے یا اس میں ہے کوئی بنٹ والی چیز پی لے اس برتن میں بہتھی چوھا مرآ یا ہو تو اس برتن میں بہتھی چوھا مرآ یا ہو تو است مرتبہ وجونا چاہئے الیکن مٹی سے بائھنا شاوری نہیں ہے۔

مسئلہ اللہ : اور برش شراب سے نجس دو آباہ اسے تین م ہے و عونا جائے۔ اس بارے میں آب قلبل آر کے برابر یانی یا جاری بال کی کوئی تخصیص شہر۔

مسئلہ ۱۵۲۰ تا اگر ایک ایسے برتن کو جو غمس مٹی سے تیار ہوا نہ یا جس میں نبس پانی سرائیت کر آیا جو کر کے برابر پانی یا جاری پانی میں ڈال رہا جائے تو جمال جمال وہ پائی چنچ گا برش پاک ہو جائے گا اور اگر اس برتن کے اندورٹی انتہاء کو بھی پاک کرنا مقسوہ جو تو اسے کر برابر پانی یا جاری پانی میں اتنی وہر تیک چ سے رہنے دیتا جائے گر پانی تمام برتن میں سرائیت کر جائے اور اگر اس برتن میں کوئی ایس چھتاہے ہو یہ پانی کے اندورٹی حسوں خلہ چنچنے میں ماقع دو تو پہلے اسے تشکہ کر آیا جائے تا اور بجر برتن کو کر برتن کو کر برابر

بِإِلَى يَا جَارِي بِإِنَّى مِنْ وَالْ دِينَا وَإِنْ مِنْ

مسئلہ ۱۵۳ : نیس برش کو آب قلیل ہے وہ طرح دھویا جا مگنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ برش میں تین وقعہ برش کو جائے اور بر دفعہ خلل کر دیا جائے اور دو مرد طریقہ یہ ہے کہ برش میں تین دفعہ مناسب مقدار میں بانی ذالیں اور بر دفعہ بانی کو یوں تھمائیں کہ وہ تہام نجی مثلات تک کانچ جائے اور پھر اے کر دیں۔

مسئلہ ۱۵۴ ؛ اگر ایک برا برش مثلاً و یک یا منکا نجس ہو جائے تو تمین والمد پانی ہے بھرے اور جر وفعہ خال کر وہی ایک ایک طرح اگر اس میں تمین وقعہ اور سے اس طرح پانی والیس وقعہ خال کر وہینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ ای طرح اگر اس میں اور پائی جمع ہو جائے اے نکا وہی تو کہ اس کی تنہ میں اور پائی جمع ہو جائے اے نکا وہی تو برش پائے اور یہ بھی واجب ہے کہ دو سری اور تنہری بار جمی برتن کے در یعے پائی باجر انگالا میں اور تنہری بار جمی برتن کے در یعے پائی باجر انگالا میں اور تنہری بار جمی برتن کے در یعے پائی باجر انگالا میں اور تنہری بار جمی برتن کے در یعے پائی باجر انگالا میں اور تنہری بار جمی برتن کے در یعے پائی باجر انگالا

مسکلہ 100 : اُلر نُبس آئے وغیرہ کو کیجا کر پانی ہے دھو لیا جائے تر اس کا ظاہری ھے پاک ہو جائے گا۔

مسئلہ 101 : آگر جور پیٹاب ہے تبی ہو جائے اور اس میں اوپ سے بول پنی ڈالا جائے کہ اس کی تمام اطراف تک بہنے جائے اور اس میں اوپ سے بول پنی ڈالا جائے کہ اس کی تمام اطراف تک بہنے جائے اور آگر تور بیٹاپ کے عادہ کی اور چیز ہے نبی ہوا ہو تو تجاست دور کرنے کے بعد لاکورہ طریقے کے مطابق ایک دفحہ پالی ڈالٹا کانی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ تورکی تر میں ایک گڑھا کھود لیا جائے جس میں پانی جمع ہو سکے۔
پالی ڈالٹا کانی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ تورکی تر میں ایک گڑھا کھود لیا جائے جس میں پانی جمع ہو سکے۔
پیراس پانی کو نکال لیا جائے اور گڑھے کو پاک مٹی سے پر کر دیا جائے۔

مسئلہ کے اگا : اگر کمی نجس چیز کو کر کے برابر پائی یا جاری پائی جس ایک وقعہ بوں ڈبو ویا جائے کہ پائی اس کے تمام نیس مثلات تک تیج جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی اور فرش اور لباس وقیمہ کو پاک کرنے کے لیج اے نچوڑٹا اور اس طرح ہے مانا یا پاؤں سے دگڑتا ہمی ضروری ہے۔ اور اگر لباس وغیرہ چیٹاب ہے تجس ہو تمیا ہو تو اے کر برابر پائی میں وو وقعہ وصونا لازم ہے۔

مسئلہ 101 : اگر ممی ایسی چے کو جو پیٹاب سے نجس ہو منی ہو آب قلیل سے وحوہا مقصور ہو تو

اس پر ایک وقعہ پانی والیس دو بسہ جائے اور پیٹاب بھی اس چیز میں باتی نہ مہت تو ہم وہ سمری وقعہ بانی والے پر وہ سمری وقعہ بانی والے پر وہ بیٹا ہے وہ بیٹا ہے وہ بیٹا ہے ہاں کا تعلق ہے وہ بیٹا ہے ہیں اس بر دفعہ باتی جائی وہ بیٹا ہے اس المبین ہر دفعہ باتی والے کے بعد نمو تو بیٹوں کا تعلق اس بیٹا کہ اسالہ (وحوون) ان میں سے نکل جائے (فسائہ اس بیٹن ہے ہو کہ بیٹا ہو گئے اس بیٹا کہ ایک اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ بیٹا ہو بیٹا ہو گئے اس بیٹا کہ اس بیٹا کہ بیٹا ہو بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کے بعد نود بیٹوں یا نہو اس بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹر کی بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹر کے بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا کہ بیٹا ک

مسئلہ ۱۵۹ : بو چز ایک شیرخوار یے کے پیٹاب سے (ہم نے وورھ کی عادہ کوئی نذا کھائی شروع نے وورھ کی عادہ کوئی نذا کھائی شروع نے کی بو بات کہ تمام نجس مقالت پر بینج جائے۔ بوں پنی والنے سے وہ چز پاک ہو جائے گی لیکن احتیاط مستحب سے بچر کے مزاد ایک بار اس پر پائی والا جائے۔ بوں پنی والنے سے وہ چز پاک ہو جائے گی لیکن احتیاط مستحب سے بچر کے مزاد ایک بار اس پر پائی والا جائے۔ لباس اور قرش وغیرہ کو تجو ڈا شروری شیم۔

مسئلہ ۱۹۰ : اگر کوئی چڑ پیشاب کے عادہ کسی تجاست سے نبس ہو جائے تو وہ تجاست رور کرنے کے جدر ایک وقعہ اس طرح پائی ڈالنے ہے کہ اس چیز کے تمام نبس مثالت تک چنج جائے اور پھر ہے۔ جائے پاک ہو جاتی ہے البتہ لہاس اور اس سے ماتی جاتی چیزوں کو تجوڑ لیٹا جائے گاکہ ان کا دھوون نکل جائے۔

مسئلہ ۱۲۱ : اگر کسی ایمی چنائی کو پاک کرنا مقصود ہو جو دھاگوں ہے بنی ہو تو جس بطرح بھی ممکن ہو اس کا نچوڑنا ضروری ہے ( خواد اس میں پاؤں ہی کیوں نہ جلائے پڑیں ) اناکہ اس کا دھوون الگ ہو جائے۔

مسئلے ۱۹۴۳ ، آگر آندم' جاول' ساین و نیرو کا اوپر والا حصہ نیس ہو جائے تو وہ کر برابر پانی یا جاری پانی میں ذاوئے سے پاک ہو جائے گا ایکن اگر ان کا اندرونی حصہ نیس ہو جائے تو اس پاک کرنے کا وہ طریقتہ ہے جو نیس شدہ مٹی کا برتن پاک کرنے کا ہے۔

مسئلہ سالا : اگر کسی محض کو اس بارے میں شک ہو کہ جس بالی صابن کے اندرونی ہے تک سرائیت کر گریا ہے یا نمیں تو دو حصہ یاک ہو گا۔

مسکلہ ۱۶۲۰ : اگر جاول یا گوشت یا ایسی جی سمی چیز کا ظاہری حصہ جس وہ جائے تو بیائے یا اس

ے مثل کمی چیز میں رکھ کر تھی دند اس پر پائی گرائے اور پھر بھیتک دینے سکے بعد وہ چیز پائے ہو جاتی ب اور وہ برتن بھی پائے رہتا ہے لیکن اگر لہاس یا کسی دو سری لٹک چیز کو برتن میں ذال الر پاک کرنا مقصور ہو جس کا نچوڑنا فاؤم ہے تا بتنی بار اس پر بائی گرایا جائے اسے نچوڑنا چاہیے اور برتن کو ٹیٹرھا کرنا چاہئے آبکہ جو دعودن اس میں آئے او گیا ہو وہ بسر جائے۔

مسئلہ ۱۲۵ : آثر کمی نجس لباس کو جو نیل یا اس جیسی کمی اور چیز سے رتکا کمیا ہو کہ برابر پائی یا جاری پائی میں (بویا جائے یا آب کلیل سے وحویا جائے اور ٹیچاؤٹ پر اس بیمل سے مضاف پائی نہ نکھے تو وہ لباس پاک ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۲۱ : آگر کپڑے کو کر برابر پائی یا جارتی پائی میں دھویا جائے اور مثال کے طور پر بعد میں مزی ہوئی مئی کپڑے میں اُطر آ جائے اور سے اختال نہ ہو کہ اس کی دجہ سے پائی کپڑے کے اندر جینیخ میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو دو کپڑا پاک ہے۔

مسئل ۱۴۵ ، آگر لباس یا اس سے ملتی جلتی چیز کے وحوث کے بعد مٹی کا رہزہ یا اشان اس میں نظر آئے تو دو پاک بنے لیکن آگر نجس پائی مٹی یا اشاق میں سرایت کر عمیا او تو مئی اور اشان کا اور والا حصہ یاک اور اس کا لندرونی خصہ نجس ہو گا۔

(نوت) اثنان آیک فتم کی گماس ہے جو کیڑے کو صابی کی طرح وحو کر صاف کرتی ہے۔

مسئلہ ۱۲۸ : جب نف میں مجاست کمی نجی جنے ہے الگ نہ ہو وہ پاک نمیں ہوگی کیکن وگر ہویا رتک اس میں باتی رہ جائے ہے کوئی حمل نمیں۔ انڈا اگر خون لباس پر سے بنا ویا جائے اور لباس وصو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باتی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہو گا لیکن اگر ہو یا رنگ کی وج سے نے بیٹین یا احتمال پیدا ہو کہ مجاست کے فارست اس میں باتی رہ گئے ہیں تو وہ نجین ہوگی۔

مسئلہ 119 : اگر کر برابر پانی یا جاری پانی میں بدن کی تجاست دور کر لی جائے تو بدن پاک ہو جاتا بنہ اور پانی سے نکل آٹ کے بعد دوبارہ اس میں داخل ہونا ضروری شمیں۔ اگر نجس نذا وائتوں کی ریخوں میں رہ جائے۔ اور پانی مند میں بھر کر ہوں گلیا جائے کہ تمام نجس نذا تک پہنچ جائے تو وہ نخذا پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ مدا : آگر سریا چرے کے باوں کو آب قابل سے وحویا جائے آن سے مسالہ (دعوون) حدا کرتے کے لیئے انہیں نیوڈنا شروری نہیں۔

مسئلہ الکا : اگر بدن یا اباس کا کوئی ہمہ آب قلیل سے وحویا جائے تو نہیں متام کے پاک ہونے
سے اس مقام سے متعمل وہ جنسیں بھی پاک ہو جائیں گی جن تک وحوتے وقت عموماً بائی پہنچ جاتا ہے
اس کا مطلب سے ہے کہ اوحر اوحر کے مقالت کو علیحدہ وحونا ضروری نہیں بلکہ وہ مقالت اور وہ جائد جو
نہیں ہے وحوثے سے اسمنچ پاک ہو جاتے ہیں اور اگر ایک پاک چیز ایک نجس چیز کے برابر رکھ ویں اور
دونوں پر پانی ڈالیس تو اس کی بھی بھی صورت ہے۔ لندا اگر ایک نجس انگلی کو پاک کرنے کے لیے سب
انگلیوں پر پانی ڈالیس اور نجس پائی مب انگلیوں کے بینچ جائے تو نجس انگلی کہ پاک ہونے پر تمام انگلیاں
پاک ہو جائمیں گی۔

مسئلہ سم کا : جو موشت یا چراپی نجس ہو جانے دو سری چیزوں کی طرح پائی سے دسوئی جا سکتی ہے۔ یک صورت اس بدن یا لباس کی ہے جس پر تھوڑی بہت چکٹائی ہو نو پائی کو بدن یا لباس تک جننی ہے۔ ند روے۔

مسئلہ سلاما: اگر برش یا بدن نجس ہو جائے اور بعد میں اٹنا بکٹا ہو جائے کہ بانی اس تلک نہ تنظ سکے اور برش یا بدن کو پاک کرنا مقصور ہو تو پہلے مچکٹائی دور کرنی جانبے آگہ بانی ان شک (مینی برش یا بدن تک) چنچ سکے۔

مسئلم بهميما : او عل كر برابر إلى سه مصل دو وه كر برابر بإنى كالحمم ركمتا ب-

مسئلہ ۱۷۱ : وہ زنان جس میں پائی جذب ہو جاتا ہو شلا ایس زمین جس کی سطح ریت یا بجری پر مشتل ہو اگر نجس ہو جائے تر آب قلیل سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے فسالہ الگ ہو جائے ورنہ اِس کا صرف بلاہری حصہ پاک ہو گا۔ مسئلہ کے اور اور وہ زمین جس کا فرش پھریا افٹوں کا ہو یا دوسری سخت زمین جس میں پانی جذب شہوتا ہو نجس ہو ہائے تو تب قلیل سے پاک ہو سکتی ہے لیکن ضروری ہے کہ اس پر اتنا پائی کرایا جائے کہ بٹنے نگھ لیکن اس کا خسالہ نجس ہو کا لازا بھڑ یہ ہے کہ آب جاری یا آپ کیٹر کو استعمال کیا جائے۔

مشل ۱۷۸ : آگر چاڑی تمک یا ای جیسی کوئی اور چیز اوپر سے نجس ہو جائے تو آب الل سے پاک ہو سکتی ہے۔

مستلمہ المان : اگر چھٹی ہوئی نبس شکر کی قند (مصری) بنالیس اور اسے کر برابر پانی یا جاری پانی میں ڈال دیں تو دہ یاک نبیس ہوگ۔

#### ۲- زمین

5

مسئلہ ۱۸۰ تا زندن باؤں کے کوے اور جوتی کے نیلے جسے کو جو نجس ہو گیا ہو تین شرطوں ہے باک کرتی ہے اول ہے کہ زمین باک ہو۔ دوم ہے کہ فشک ہو اور سوم ہے کہ اگر مین نجس مثل خوان اور چیٹاب یا منتحس چیز جسے کہ منتحس مٹی باؤں کے کموے یا جوتی کے نیلے جسے میں آگی ہو تو واست چلنے سے باباوں ذمین پر دگڑنے سے دور ہو جائے۔ فرش چلائی یا مبزے پر چلنے سے پاؤں کا نجس کموا یا جوتی کا نجس محیلا حصہ باک شمیں ہوتا۔

مسئلہ الها: اُکر پاؤں کا کوا یا ہوتی کا نجلا حصہ نجس ہو تو ڈامر پر یا کنٹری کا فرش کیجسی ہوئی زمین یہ جلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے۔

مسئلہ ۱۸۴۰ باؤں کے تلوے یا دوتی کے نیلے صے کو پاک کرنے کے لیئے بھتر ہے کہ پندرہ ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے خواہ پندرہ ہاتھ سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر رکڑنے سے تجاست دور ہو منکی ہو۔

مسئلہ ۱۸۳۰ : پاک ہونے کے لیئے پاؤں یا جوتی کے نبس تلوے کا تر ہوما ضروری نہیں یلکہ فشک بھی ہوں تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے ہیں۔

6377

in de مر المراب فود بخود في مرك المرك  ج کی شیر) نیس ب مسئلہ 194 : رو شراب جو نجس انگور وفیرہ سے تاریخ اگر آئے یک برش میں وال وی جاتے اور م انقاب بدين مركد بن جائة إلى به طالى بن ال طرى أو كالى الربيات بري كالى بغير فراب عالى بيان المراكة والمراكة المراكة و - Jun م الدراى على على على على المراح قور كدين بالما كريس إلى بديا الحالى Specification of Color and Color Contrate of 198 1. 191 it عرك في المان المان على المان المان على المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم المراجم عرف على ألى المراج المراج المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المر 18 26 of a die 18 of we fire Separation of a 18 18 - Crow of Ending to July the of the of the of من المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع الم Just for the Infilt we win so the sole and the in the following the そかりましなできな

شين ہو آ۔

مسئلہ سمبعہ : آگر انگور کا ایک والتہ کئی اٹیلی چیز میں گر جائے ہو آگ پر جوش کھا رہی ہو اور وہ بھی دوش کھانے گئے لیکن اس چیز میں حل نہ ہو تو فقط اس والے کا کھانا حرام ہے۔

مسئلم ۱۳۰۴ ؛ اگر چند و یکوں چن شیرہ پکایا جائے تو جو چیجے بوش چن ترکی ہوئی و یک میں ڈالا جا پکا ہو آگر اس کو ایک و لیک و یک چن ڈالا جائے جس چن جوش نہ تیا ہو تو وہ و یک نجس ہو جائے گی۔

مسئلہ ۲۰۵ : جس چز کے بارے میں سے معلوم نہ ہو کہ دو ( غورہ ہے یا انگور مینی) کچے انگوردل کارس ہے یا کچے انگوروں کا شیرو اس میں اگر جوش بھی آ جائے تو طابل ہے۔

### ٣ - انقال

مسئلہ ۲۰۱۱ یا اگر افتان کا خون یا رگول میں خون رکھنے والے حیوان کا خون ( یعنی ایسے حیوان کا خون ( یعنی ایسے حیوان کا خون دس کا خون دگ افتان ہے اکا ہوں کی ایسے حیوان کے بدن میں چلا جائے جو رگو میں خون نمیں رکھتا اور اس حیوان کا خون شار ہوئے گئے تو پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کھتے ہیں دو سری نمیں رکھتا اور اس انتقال کھتے ہیں دو سری نمیا سنوں کے بارے بین نہیں کی خام ہے لیکن افسان فاجو خون دو تک ہوئی ہے جو تکہ وہ جو تک کا شیل بیک بیک افسان فاجو خون دو تک ہوئی ہے جو تک وہ جو تک کا شیل بیک بیک افسان کا خون کا انتقال کے بارے اس شیئے نہیں ہے۔

### 2- اسلام

مسئلہ ۲۰۹ : ایک کافر کے مطمان ہوئے ہے پہلے اگر اس کا لہاں تری کے ساتھ اس کی بدن ہے چھو گیا ہو اور اس کے مطمان ہوئے کے وقت اس کے بدن پر نہ ہو تو وہ قباس نجس ہے بلکہ آگر مسلمان ہوئے کے وقت وہ قباس اس کے بدن پر ہو جب بھی اسٹیاط واجب کی بنا پر اس سے ایشناب آریا طائب

مسئلہ ۱۲۰۰ تا اگر کافر شادتین پڑھ سے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں اور یہ سلمان ہوا ہے یا نہیں اور وہ پاک متعبور ہو گا۔ اور اگر یہ علم ہو کہ وہ دل ہے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایک کوئی بات اس سے کاہر نہ ہوئی ہو ہو توجید و رسالت کی شاوت کے متانی ہو آ صورت دی ہے۔ واپینی وہ پاک متعبور ہو گا)

### ۸ - تبعیت

مسکلہ ۱۳۱۱ تبعیت کا مطلب میہ ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دو مری چیز کے باک ہونے کی دج سے باک جو جائے۔

مسئلہ ۱۳۱۳ تی اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن ہمی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں عملہ شراب ہوش کھا کر سینی ہو اور اگر کوئی کپڑا یا کوئی وہ سری چیز ناہ موماً اس بینی شراب پر رکھی جاتی ہو اور اس سے نجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر برتن کی بیشت اس شراب سے سموہ ہو جائے تو اختیاط واجب یہ ہے کہ شراب سے سرکہ ہو جانے سے بعد اس پیشت سے برتیز کیاجائے۔

مسكليد ٢١٣ : كافر كايجه بذريعه تبعيت دو صورتول من يأك و جاباً بينيه

مسئلہ کے اور اور وہ نہیں جس کا فرش پھریا اینوں کا ہو یا دو سری سخت وہین جس میں پانی جذب ند دو آ ہو نجس ہو جائے قو آب قلیل سے پاک ہو سکتی ہے لیکن ضروری ہے کہ اس پر اتا پانی محرایا جائے کہ بھتے گئے لیکن اس کا غسالہ نجس ہو گا لافدا بھتر ہے کہ آب جاری یا آب کیٹر کو استعمال کیا جائے۔

مسئلہ ۱۷۸ : اگر پہاڑی نمک یا اس جیسی کوئی اور چیز اوپر سے نجس ہو جائے تو آب قلیل سے پاک ہو سکتی ہے۔

مسئلہ ۱۷۹: اگر چھلی ہوئی بنس شکری فقد (مصری) بنالیس اور اسے کر برابر پائی یا جاری پائی میں وال دیس تر دویاک شیس ہوگی۔

#### ٢- زيرن

مسئلہ ۱۸۰: زنین پاؤل کے کموے اور جوٹی کے نیلے صے کو جو نجس ہو گیا ہو تین شرطوں سے

پاک کرتی ہے اول یہ کہ زنین پاک ہو۔ دوم یہ کہ فنک ہو اور سوم یہ کہ اگر عین نجس شانا خون اور

پیٹاب یا منسسس نیز جیسے کہ متنسس مٹی پاؤل کے کلوے یا جوٹی کے نیلے جھے جی گئی ہو تو راستہ

چلتے سے یا پاول زنین پر رگڑنے سے دور ہو جائے۔ فرش کیٹائی یا سبزے پر چلتے سے پاؤل کا نجس کموا یا

جوٹی کا نجس نمجیا حصر پاک نمیں ہو آ۔

مسئلہ ۱۸۱ : اگر باؤں کا کموا یا جوتی کا نمیل حصہ نجس ہو تو ڈامر پر یا لکڑی کا فرش بچھی ہوئی زمین یہ چلنے سے پاک ہونا مخل اشکال ہے۔

مسکلہ ۱۸۴۰ : پاؤں کے کوے یا ہوتی کے نیلے جسے کو پاک کرنے کے لیتے بھتر ہے کہ پندرہ ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے خواہ بندرہ ہاتھ سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر دگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو۔

مسکلہ ۱۸۳۰ تا باک ہوئے کے لیئے پاؤں یا جو آل کے نجس مکوے کا تر ہونا ضروری نہیں بلکہ خشک بھی ہول او زخین پر چلئے ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ۱۸۴ ، جب پاؤں یا ہوتی کا نجس کوا زبین پر چلئے سے پاک ہو جائے تر اس کی اطراف کے وہ جصے بھی جنہیں عموما کیچڑ وغیر لگ جاتا ہے پاک ہو جائے جیں۔

مسئلہ ۱۸۵ : اگر کمی ایسے مخص کے ہاتھ کی بھیل یا گفتنا نجس ہو جائیں جو ہاتھوں اور گفتوال کے بل چان ہو جا اس کا راستہ چلتے سے اس کی بھیلی یا شختے کا پاک ہر جانا تھل انتقال ہے میں صورت لا تھی اور مستوی ٹانگ کے نچلے حصے چوپائے کی فعل ' موٹر گاڑیوں اور وو سری آثاریوں کے بسیوں کی ہے۔

مسئلہ ۱۸۶ : آلر زمین پر طلع کے بعد مجاست کی ہو یا رنگ یا سمین ذرے :و نظرت آئیں پاؤن کا جوتے کے تلوے سے ملکے رو جائیں تو کوئی حریق تمیں اگرچہ استیاط مستحب سے ب کد زمین بر اس قدر چلا جائے کہ دو بھی زائل ہو جائیں۔۔

مسئلہ ۱۸۵ : ہوتے کا اندورٹی حصہ زمین پر جانے سے پاک نمیں ہو آ اور زمین پر جانے سے موزے کے تجلے جسے کا پاک ہونا بھی محل اشکیل ہے۔

#### ٣- سورج

سسنگ ۱۸۸ : سوری فیمن کا تعاوت اور ان چیزوں کو جو سکان بیس نسب ہوں (مثلاً وردازے اور کھڑکیاں) اور ان کیوں کو جو دیواروں میں تھو کی گئی ہوں پانچ شرائط سے پاک کر آ ہے۔

اول : سیر کر نجس چیز تر ہو فلڈا اگر فظک ہو تو است کسی طرح تر کر لینا جائے گاکہ سوری کے دریعے فٹک ہو۔

دوم: ید کد اگر اس چیز میں مین نجامت ہو تو اس چیز کے سورج کی وحوب سے ختک ہوئے سے پہلے اس نجامت کو دور کر لیا جائے۔

چہارم : یہ کہ افغا سوری نجس چیز کو خٹک کرے لنڈا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہوا اور دھوپ ہے خٹک ہو تو پاک شیں ہوتی۔ ہاں اگر ہوا اتن مکی ہو کہ یہ نہ کما جاسکے کہ نجس چیز کو خٹک کرنے میں اس نے بھی کوئی مدد کی ہے تو پھر کوئی حرج شمیں۔

ایم : یہ کہ بنیاد اور ممارت کے جس جسے بین نجاست سرایت کر منی ہے سورج اسے ایک ای مرتبہ فشک کر دے۔ پس اگر ایک دفعہ وحوب نجس زمین اور عمارت پر چکے اور اس کا سائٹ والما الحمد فشک کرے اور دو سری دفعہ نچلے جسے کو فشک کرے تو اس کا سائے والما حصہ یاک ہو گا اور نجلا حصہ نجس رہے گا۔

مسئلہ 1A9 : سؤرن کی وحوب سے نجس پہائی کا پاک ہونا کل اشکال ہے لیکن ورضت اور گھاس اس سے پاک ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ ۱۹۰ : اگر سورن کی دھوپ نجس زمین پر پڑے اور بعد بیل ہدا ہو کہ وھوپ پڑئے۔
کے وقت زمین تر تھی یا نہیں یا تری دھوپ کے ذریعے فٹک ہوئی یا نہیں تو وہ زمین تھی ہوگی اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے مین تجاست زمین پر سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں یا ہے کہ کوئی تیز دھوپ کو ماضع تھی یا نہیں تو تیم بھی دہی صورت ہوگی (یعنی زمین نجس رہے گی)۔

مسئلہ 191 : اگر مورخ کی وحوب نجس ویوار کی آیک طرف باب اور اس کے ذریعے ویوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دعوب شیں بائ تو بعید شیں کہ ویوار دوثوں طرف سے پاک ہو جائے۔

#### سم - استحاليه

مسئلہ 191 : اگر نمی نئیں چیز کی جنس ہوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل انقیار کرلے تو وہ پاک او جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نئیں لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک زار میں گر کر نمک بن جائے۔ لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے مثلاً نئیس گیدوں کا آٹا میں لیا جائے یا روٹی پاکل جائے تو وہ پاک نمیں ہوگی۔

مسئلہ سا19 : ملی کا لوٹا اور دوسری ایس چیزیں جو نجس ملی سے بنائی جائیں اور کو کلہ جو نجس

لکڑی ہے تیار کیاجائے نجس ہیں۔

مسئلہ ، 140 : ایمی فہم چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا اشخالہ ہوا یا تمیں (بینی جش بدنی ہے یا نہیں) نجس ہے۔

## ۵- انقلاب

مسئل 190 : قار شراب خود بخود یا کمی چیز شانی سرک اور نمک فائے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔

مسئلہ 1971 : وو شراب ہو تجس اٹلور وغیرہ سے تیار ہو اگر ایک پاک برتن میں وال دی جائے اور بعد میں مرک بن جائے تو پاک ہو جاتی ہی اس طرح اگر کوئی اور نجاست برتن کو ملکے بغیر شراب سے ال جائے اور اس میں حل ہو جائے تو سرکہ بن جانے کے بعد پاک ہو جائے گی۔

مسكل 192 : او سركم الكور اور نبس تشش اور نبس تجور سے تيار كيا جائے وہ نبس ب

مسئل 19۸ : اگر اتحور کا سمجور کے تکوں کے ریزے بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان سے سرکہ تیار کیا جائے تو کوئی حن نیس بلکہ ای برتن میں کمبرے اور بیٹان دفیرہ ذالنے میں بھی کوئی خرالی تمیں خواد انگوریا تھجور کے سرکہ بیٹے سے پہلے تی ذالے جائمی بیٹر طبکہ سرکہ بیٹے سے پہلے ان میں نشر نہیدا ہوا ہو۔

مسئلہ 169 ؛ اگر انگور کے شیرے میں آئج پر رکھنے سے یا نود بخود بوش آجائے تو وہ حرام ہو جا آ ہے اور اگر اے آگ ہے اتبا ابلا جائے کہ خشین کم ہو جائے نینی اس کا دو شائی مصد کم ہو جائے اور لیک تمائی باتی رہ جائے تو طال ہو جا آ ہے۔ اور انگور کا شیرہ بنوش دسینے سے بنجس شیں ہو آ۔

مسئلہ ۱۲۰۰ : اُلر اُنگور کے ٹیرے کا وہ ٹائی بغیر ہو آل ہیں آئے کم ہو جائے اور جو باآل بچے اس میں جوش آ جائے تو وہ حرام ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۱ : اگر انگور کے شیرے کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ دوش بی آیا ہے یا تعین او وہ طال کے لیکن اگر دوش بین آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا دو تمائی کم ہوا ہے یا تعین او وہ طال

شين ہو آگ

مسئلہ سائل : آگر انگور کا ایک دانہ کی ایس چیز میں گر جائے جو آگ پر جوش کھا رہی ہو اور دو بھی جوش کھائے گئے لیکن اس چیز میں حل نہ ہو آز فقط اس دانے کا کھانا حرام ہے۔

مسئلم سهم ۲۰۱۳ : آگر چند و یکوں میں شیرہ نکایا جائے تو جو چمچہ جوش میں آئی ہوئی و یک میں ڈالا جا چکا ہو آگر اس کو ایس و گیٹ میں ڈالا جائے جس میں جوش نہ آیا ہو تو وہ دیک نجس ہو جائے گی۔

مسکلہ ۲۰۵ : حس یز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ( غورہ ہے یا انگور بینی) کی انگوروں کارس ہے یا کیے انگروں کاشیرہ اس میں اگر جوش بھی آجائے تو طابل ہے۔

### ٢ - انقال

هسکلہ کے وہ اور اسے یہ نظر ہوئی محتمی اپنے بدن پر ٹیٹھے ہوئے مچھم کو مار وے اور اسے یہ نظم نہ ہو کہ ہو خون پہمر کے بدن سے افلائے وہ وہی خون ہے ابھو مجھم نے اس کی بدن سے چرسایا خود مچھم کا خون ہے تو وہ خون پاک ہے اور اگر اسے معلوم ہو کہ یہ خون وہی ہے جو مجھم نے اس کے بدن سے چوسا ہے کیلن اب مجھم کا خون شار ہو آیا ہے تب مجنی صورت وہی ہے (ایشی وہ خون پاک ہے) لیکن اگر امچھم کے خون چوستہ اور مارے جائے کے ورمیاں وقتہ آتا کم ہواکہ لوگ اس خون کو السان کا خون می کہیں یا ہے معلوم نے ہو کہ اوگ اسے کچھم کا خون کہیں تے یا انسان کا تو وہ خون نجس ہے۔

### -6

مسئلہ ۲۰۸ : اگر کوئی کافر" شاہ تین " پڑھ لے بین من بھی زبان میں اند کی وصدائیت اور مشکلہ ۱۳۰۸ : اگر کوئی کافر" شاہ تین " پڑھ لے بین من بھی زبان میں اند کی وصدائیت اور مشکل الانجیاء مشفر کا نامی کا بوت کی توان و نے کے بعد اس کا بدن مختوک تاکہ کا پائی اور زبید پاک ہو جاتا ہے لیکن مسلمان ہوئے کے وقت آئر اس کے بدن پر کوئی میں نجاست ہو تا اس کے بدن پر کوئی میں نجاست ہو تا اس مسلمان ہوئے ہے۔ پہلے دی تین نجاست دور ہو بیکی ہو تب بھی امتیاط وابس سے ہے کہ اس مقام کو پائی سے دھو ڈالے۔

مسئلہ ۲۰۹: ایک کافر کے سلمان ہوئے سے پہلے اگر اس کا آباس تری کے ساتھ اُس کی بدن سے چھو گیا ہو اور اس کے سلمان ہوئے کے وقت اس کے بدن ہر نہ تو تو وہ آباس نجس ہے یک اُل سلمان ہوئے کے وقت دو آباس اس کے بدن پر ہو تب ہمی انتیاط واباب کی بنا پر اس سے ابتناب آرا؛ چاہئے۔

هسکلمه ۱۳۱۰ تر اگر کافر شاوتین بڑھ سے اور یہ معلوم ند ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا تہیں۔ او وہ پاک متسور ہو گا۔ اور اگر میر علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان تمیں ہوا لیکن ایک کوئی بات اس سے ظاہر ند ہوئی ہو جو توحید و رسالت کی شہادت کے منائی ہو آ سورت وہی ہے۔ (بیٹی وہ پاک متعور ہو گا)

### ۸- تبعیت

مسئلہ 111 : نبعیت کا مطلب سے ہے کہ کوئی نجن چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک بو جائے۔

مسئلہ ۱۳۱۳: اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جکہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب بوش کھا کر مینچی ہو اور اگر کوئی کیڑا یا کوئی دو سری فیز ہو سوماً اس کینی شراب پر رکھی جاتی ہو اور اس سے خجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر برتن کی پیٹت اس شراب سے سمودہ ہو جائے تو احتیاط والاب سے ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جائے کے بعد اس پیٹت ہے، پر بیز کیاجائے۔

مسكله اسلال : كافركا يجه بزريد تبعيت دو سوزتال مي ياك بوطامات-

اس کے بدن سے معمول کے مطابق خون خارج ہو جائے تو جون اس کے بدن کے اندر باتی رہ جائے وہ یاک ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۸ نورہ علم اس جانور سے مخصوص ہے جس کا موشت طال اور جس جانور کا موشت حرام ہو اس پر سے علم جاری نیس ہو سکنا بلکہ احتیاط مستحب کی بناپر اس کا اطلاق طال موشت والے جانور کے ان اعضاء پر ہمی نہیں ہو سکتا جو خرام ہیں۔

# برتنوں کے متعلق احکام

مسئلہ ۱۴۳۹: بو برتن کتے' سور یا مروار کے چڑے سے بنایا جائے اس میں کسی چڑ کا کمانا مینا' جب کہ تری اس کی نجاست کا موجب بی ہو' حرام ہے اور اس برتن کو وضو اور قسل اور ایسے دو سرے کاموں میں استعمل نہیں کرنا جائے۔ جلیس پاک چیز سے انجام دینا ضروری ہو اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے' سور اور مردار کے چڑسے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہو استعمال نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۰ تھا۔ سے اور جائدی کے برنوں میں کھانا دینا ترام ہے بلکہ امتیاط وادب کی بنا پر ان کا سمی طرح استعمال کرنا بھی ترام ہے لیکن ان سے کرد وغیرہ تجانے یا انسیں اپنے قبضے میں رکھنے میں کوئی حریح نسیں گو ان کا ترک کر ویٹا احوط ہے۔ سوئے اور جائدی کے برتن بنائے اور سجادے یا قبضہ میں رکھتے کے لیے ان کی خرید و فروفت کرنے کے لیے بھی لیک قلم ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۹: اگر جائے کے لیئے استعمال ہونے والے گلاس کے اس کلپ کو ہو مونے یا جائدی سے بنایا جاتا ہے۔ گلاس سے ملیصدہ کر لینے کے بعد ہمی برش ہی کما جائے تو اس کا استعمال خواہ تما ہو یا جائے کے گلاس کے ساتھ ہو حرام ہے اور اگر اسے (کپ کو) برش نہ کما جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرف شیں۔

مسئلہ ۲۳۳ : اینے پر آباں کے استعمال میں کوئی حربے شمیں جن پر جائدی یا ۱۳ نے کا پائی پڑھایا کیا۔ تاہ

مسئلہ سوسوم : اگر جست کو جاندی یا سوئے میں مخلوط کرکے برتن بنائے جائیں اور جست اتنی

وم: سيرك ال علم بوكه ومن كابدل يالباس نجس چزے لك حميا ہے

سوم : یہ کہ کوئی محض اے اس چیز کو ایسے کام میں استعمال کرتے ہوئے دیکھے جس میں اس کا پاک ہونا ضروری ہو مثلاً اے اس لبائ کے ساتھ تماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔

چہارم: یہ کہ اس بات کا اختال ہو کہ وہ مسلمان ہو کام اس چیز کے ساتھ کر رہا ہے اس کے
بارے میں است علم ہو کہ اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے لندا مثال کے طور پر وہ مسلمان ہے
نہیں جاننا کہ نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا چاہئے اور نجس شدہ لباس کے ساتھ ہی نماز
پڑھ رہا ہے تو اس کے لباس کو پاک تمیں سمجھا جا سکتا۔

بھم : یہ کہ اس بات کا اختیال ہو کہ اس مسلمان نے اس نجس شدہ چیز کو وہویا ہو گا النہ ا آگر یہ بیتین ہو کہ اس نے اس چیز کو نہیں وہویا تو اس چیز کو پاک نہیں سمجھا جا سکتال علاوہ از میں اس سلمان کی نظر میں نجس اور پاک چیزیں برایر ہوں اور ان میں کوئی فرق ہی نہ ہو تو اس چیز کو پاک نہیں سمجھا جائے۔۔

ششم : اليه كه وه مسلمان بالغ مو يا طهارت اور نجاست من تميز كرف كي صااحب ركه موا جو ..

مسئلہ ۱۳۲۴ : اگر کمی مخض کو بیٹین ہو کہ جو چز پہنے جس تھی اب پاک ہو گئ ہے یا دو عادل اشخاص اس کے پاک ہو گئ ہے یا دو عادل اشخاص اس کے پاک ہونے کے خبر دیں تو وہ چز پاک ہے آئر کوئی ایسا مخض جس کے تینے جس کوئی نجس چیز ہو یہ کے کہ وہ چیز پاک ہو گئی ہے یا ایک مسلمان نے ایک تجس چیز او دھویا ہو گو معلوم نہ ہو کہ اس نے ایک تجس چیز ہو یہ کہ اور نے اس فیک طرح دھویا یا جمیں تو اس کی بھی وہی صورت ہے تیجی وہ چیزی پاک متصور ہوں گی اور بدید شین کہ ایک عادل یا ستبر مخض کی گوائی بھی اس چیز کے پاک ہونے کے بارے جس کانی ہو۔

مسئلہ 1470 : اگر حمی نے ایک فخص کا لباس وحونے کی ذمہ داری کی ہو اور کے کہ میں نے اب وجو رہا ہے اور اس شخص کو اس کے یہ کہنے سے تنلی ہو جائے تو وہ لباس پاک ہے۔

مسئلہ ۲۲۱ : اُر کمی مخص کی ہے حالت ہو جائے کہ اسے کمی نجس چیز کے وہوئے جانے کا لیقین . ای نہ آئے تو اس جائے کہ گلان پر اکتفا کرے۔

١٢- معمول کے مطابق (ذبیحہ کے ) خون کا بہہ جانا

مسك ٢٢٤ : بيساك بتايا كياب كه كي جانور ك شرى طريق ك مطابق ذع وو ع بعد

يصورت ويكروه نيس جو جائي هــــ

مسئلہ ۱۲۴۰ : ہواؤں اور آگھ کی چکوں کے وہ تھے جو بند کرتے وقت ایک وہ سرے ت از جاتے ہیں اور بدن کے وہ اقالت جن کے بارے بین علم تہ ہو کہ آیا انہیں اندر انی تھے سمجھا جات یا بیرونی آگر نجس ہو جائیں تو انہیں پانی سے وحولینا چاہئے۔

مسئلہ ۱۲۲۱ : آگر بھی گردیا فاک کپڑے اور فرش یا ایک می کمی اور چری جم جاکی اور پیزے وفیرہ کو بوں جھاڑا جائے کہ بھی گرد اور فاک اس سے انگ ہو جائیں تو اس نے بعد اگر کوئی تر پیز کپڑے وفیرہ سے مس کرے گی تو وہ نجی تیں ہوگ۔

## ۱۰ - نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء

مسئل ۱۳۳۳ علی جن حیوان کو انسانی پافلت کمانے کی عادت پڑگئی ہو اس کا چیشاب اور پافاتہ نجس ب اور اگر اے پاک کرنا مقسود ہو تو اس کا استبراء کرنا چاہئے بعنی ایک عرص شک اے نیاست و کمانے ویس اور پاک غذا ویس حتی کہ اتنی مت گزر خان کہ چیر اے نجاست کمانے والا نا کماجا سے اور احتیاط وابس کی بنا پر نجاست کمانے والے اونٹ کو چالیس ون شک گائے کو شمیں دن شک بھیڑ کو وش ون شک مرغائی کو سات یا پانچ ون شک اور پالتو عرفی کو تین ون شک نجاست کمانے است ہوا رکھا جائے اور اگر اتنی مت گزرنے کے بعد بھی اوگ انہیں نجاست کمانے والے کیس تو اس وقت شک انہیں نجاست کمانے سے باز رکھنا جائے ایس شک لوگ یو تر کمیں کہ اب یہ نجاست کمانے والے کمیں جی ہے۔

## ۱۱- مسلمان کاغائب ہو جانا

مسئلہ ۱۳۳۳ ؛ اگر کسی سلمان کا بدن یا لباس یا برتن اور فرش جیسی دو سری چیز ہو اس کے قیف بی ہو جس ہو جائے اور تیم دہ سلمان خائب ہو جائے تو یہ جیزیں چھ شرائط کے بعد پاک مشہور دوں گی۔

اول : سید کہ جس چیز ہے ای مسلمان کے لباس کو نجس کیا ہے اسے وہ نجس سمجھتا ہو۔ اندا اگر مثل کے طور پر اس کا لباس تر ہو اور کافر کی بدن سے چھو گیا ہو اور اور اسے تجس نہ سمجھتا ہو تو اس کے خاتب ہوئے کے بعد اس لباس کو یاک شیس سمجھا جا مکتا ہے۔ .... جو کافر مسلمان ہو جائے اس کا بچہ پاک اور طمارت میں اس کے آلیج ہے اور سیجے کے والے ہے اور سیجے کے والا ال

ا یک کافر ہے کو کسی مسلمان نے اسر کر لیا ہو اور اس بچے کا پہن یا اجداد (داوا یا ناما دفیرہ) ہیں ہے کوئی ایک اس کے ہمراہ نہ ہو۔ اس صورت میں بچے کے آبجت کی بنا پر پاک دونے کی شرۂ سے کے جسب وہ باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۱۳: وو تخت یا چتر جس پر میت کو قسل دیا جائے اور دہ کیڑا جس سے میت کی شرمگاہ دھائی جائے نیز اس مخص کے ہاتھ جو میت کو قسل دے۔ یہ تمام چیزیں جو میت کے ساتھ وعولی جاتی جی عشل کھل ہونے کے بعد یاک ہو جاتی ہیں۔

مسکلہ 110 ؛ اور کوئی فخص تمی چیز کو پائی ہے وجوئ تو اس چیز کے پاک ہونے یہ اس فخص کا وہ باتنے ہمی پاک ہو جاتا ہے جس ہے وہ اس چیز کو وجوتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۶۱: اُر لباس یا ای جیسی کمی چیز کو آپ قلیل ہے و حویا جائے اور اتنا نجوڑ دیا جائے جتنا مام طور پر نجوڑا جاتا ہو لاک ہو بالی اس پر ڈالا ہے نکل جائے تو جو بانی اس میں رہ جائے وہ پاک ہے۔

مسئلہ کا اللہ : ایب نیس برتن کو آب تغیل سے دھویا جائے تا جو بائی اس کے پاک کرنے کے لیے اس پر ڈاٹا جائے اسے گرا نوینے کے لیعد جو جمعولی بائی اس میں بائی رہ جائے دہ پاک ہے۔

## 9 - عين نجاست كادور مونا

مسئلہ ۱۲۱۸ : اگر اسی جیوان کا بدن تین تجاست ( مثلًا خون ) یا نجس ہوئی جو چیز (مثلًا نجس پائی) سے آنورہ ہو جائے تر جب وہ تجاست دور ہو جائے جیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے اور کی صورت انسائی بدن کے اندروئی حصول مثل کے طور پر منہ یا ٹاک کے اندر والے حصول کی ہے مثلًا اگر وائٹوں کی ریوں سے فون بنگے اور تھوک میں مل کر شم دو جائے تر منہ کا اندروئی حصہ پائی سے وحونا ضروری نہیں ایکن آثر منہ میں مستوی دانت عمل اور وہ نجس ہو جائیں تو انسیں اعتباطا محولینا چاہئے۔

مسئلہ 119 : آگر وائنوں کی ریتوں میں غذا کے ریزے رہ جائیں اور پھر منہ کے اندر خون مگل آئے اور یہ معلوم نہ دو کہ خون غذا کے ریزوں تک بیٹنی شیا ہے تو وہ غذا کے ریزے پاک دول کے زیارہ مقدار میں ہو کہ اس برتن کو سونے یا جاتدی کا برتن نہ کمیں تو اس کے استعمال میں کوئی حمل کے ا نہیں۔

مسئلہ سہ ۱۲۳۳ ؛ آگر کوئی نیزا سونے یا جائدی کے برش میں رکھی ہو ادر کوئی محض اس ارادے سے کہ چونکہ سونے جائدی کے برتوں میں کھانا چینا حرام ہے اسے دوسرے برتن میں انڈیل کے اور اس پر سونے جائدی کے برتن استعمال کرنے کا اطلاق نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۵ تا سے کا بار کیر ( بہلم کا سوراخوں والا ڈھٹانا ) تکوار یا چھری جاتو کا میان اور قرآن مجید رکھنے کا ڈیہ اگر سونے چاندی سے سبنے ہوں تو کوئی، حرج نمیں تاہم انشیاط مستحب اس میں ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطروانی' سومہ دانی اور نسوار دانی استعمال نہ کی جائمیں۔

مسئلہ ۲۲۳۹ : مجوری کی حالت میں سونے جاندی کے برعوں میں اتا کھانے پینے میں کوئی حمیح نمیں جس سے ضرورت رفع ہو جائے لیکن اس مقدار سے زیادہ کھانا دینا جائز نہیں۔

مسئلہ کا اللہ ایسا برتن استعمال کرتے ہیں کوئی اسٹ انہیں جس کے بارے، جس میہ سعلوم نہ او کہ یہ سونے یا جائدی کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا اوا ہے۔ شراب کی تیاری جس استعمال اوٹ اور پہنے کے کام آنے والے تخصوص برتوں سے مجمی بطور احتیاط وجولی ابتتاب کیا جائے۔

## وضو

مسئلے ، ۲۳۸ ، وضویس واجب ہے کہ چرو اور ودنوں باتھ وحوث جائیں اور سر کے اسکا سے اور دونوں یادی کے سائے والے جے کا شم کیا جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ : چرب کو ابال میں پیٹانی آئے اوپر اس جگہ سے الدر جمال سر کے بال استے ہیں نموزی کے آخر کنارے کل دھونا چاہئے اور چوزائی میں چھ کی انگلی اور اٹلو شے کے پیریااؤ میں جشی جگہ آباء کا اس مقدار کا ذرا سا دسہ بھی چھوٹ جائے تو دشو باطل او کا افتدا ہے جین کرتے کے لیے کہ انتخا خروری دسہ جو او دھو اُن تھوڈا تھوڈا او حراد حراد حرسے بھی دھو لینا چاہئے۔
مسئلہ ۲۴۰۰ : اگر کمی جمنس کے باق یا چرہ عام لوگوں کی بہ نسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اے

وکھنا چاہئے کہ عام لوگ کمال تک اپنا چمرہ دھوتے ہیں اور پھروہ بھی اتنا ہی دھو ذالے۔ عااوہ ازیں اگر اس کی بیشانی پر بال اگے ہوئے ہوں یا سرکے انگلے تھے پر بال نہ ہوں تو اے چاہئے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی دھو ڈالے۔

مسئلہ اس اس اس اس بات کا اختال ہو کہ کسی مخص کی بھوؤں ' آگھ کے گوشوں اور ہونٹوں پر میل یا کوئی دو سری چیز ہے جو پانی کے ان تک چنچنے میں مانع ہے اور اس کا یہ اختال لوگوں کی نظروں میں درست ہو تو اے وضو سے پہلے جمتیق کر لینی چاہئے اور اگر کوئی ایکی چیز ہو تو اے دور کرنا جاہے۔

مسئلہ ۲۳۲ ، اگر چرے کی جلد بالوں کے نیچ سے نظر آتی ہو تو بانی جلد تک پہنچانا جاہئے اور اگر نظرت آتی ہو تو بالوں کا دھونا کائی ہے اور ان کے نیچ تک پانی پہنچانا ضروری نسیں۔

مسئلہ ۲۴۳ ؛ اگر کسی مخص کو شک ہو کہ آیا اس کے جرے کی جلد بالوں کے بیچے سے نظر آتی ہے یا ضمن تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے جاہے کہ بالوں کو دھوئے اور پائی جلد تک بھی پہنچائے۔

مسئلہ ۲۳۵ : چبرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیجے کی طرف دھوتا جائیے۔ اگر نیجے سے اوپر کی طرف وھوئے جائیں تو وضو باطل ہو گا۔

مسئلہ ۲۴۳۷ : اگر ہاتھ بانی سے نز کر کے پیرے اور ہاتھوں پر پھیرا جائے اور ہاتھ میں آئی نزی نہو کہ اے بھیرنے سے چرے اور ہاتھوں پر بانی کی بھھ مقدار حرکت کرنے گئے تو کانی ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۷: چمرہ وحونے کے بعد پہلے وایاں بازہ اور مجر بایاں یازہ کمنی سے انگلیوں کے سمروں

تك وحويًا جائية-

مسئلہ ۲۳۸ : اس بات کا بھین کرنے کے لیے کہ کمنی پوری کی پوری وهل حتی ہے اس سے اوپر والا حصد بھی وطونا بھائے۔ . . .

مسئلہ ۲۳۹ : جس فخص نے چمرہ وحونے سے پہلے اسپ بازدوں کی کانل کے جوڑ تک وحویا ہو اے جائے کہ وضو کرتے وقت انگیوں کے سروں تک دھوئے۔ اگر وہ صرف کائل کے جوڑ تک وحوے گاتر اس کا وضو باطل ہوگا۔

مسئلہ ۱۳۵۰ : وضوی چرے اور بازوی کا پہلی وفعہ وحونا وابہ ووسری وفعہ وحونا مستحب اور تیمری وفعہ وحونا مستحب اور تیمری وفعہ یا استحب کے کونیا وحونا پہلا ووسرا تیمری وفعہ یا اس سے کہ کونیا وحونا پہلا ووسرا تیمری وفعہ تیمرا سمجھا جائے اس کا وار و ہدار وضو کرنے واسلے کی نیت پر ہے۔ الندا اگر مثل کے طور پر پہلی وفعہ وحونا وحون کی نیت ہے کوئی حمض وس بار باتی چرے پر والے تو کوئی حمن نیمیں اور وہ اس کا پہلی وفعہ وحونا میں متصور ہوگا۔ لیکن اگر تیمن وفعہ وحونے کی نیت سے تیمن بار باتی والے تو تیمری یار باتی والنا حام ہوگا۔ اور وضو باطل ہوگا۔

مسکلہ ۲۵۱ : رونوں بازو وحونے کے بعد سرکے انظم جسے کا مسح وضو کے اس بال کی تری سے کرنا چاہئے جو ہاتھوں کو گلی روحتی ہو۔ اختیاط واجب یہ ہے کہ مسح واکمیں ہاتھ سے کیا جائے اور مسح اور سے پنچے کی طرف ہو

مسئلہ ۲۵۲ : سر کے جار حصوں میں سے بیٹانی سے ملا ہوا ایک حصد وہ مقام ہے جہاں سے کرنا چاہئے اس مصے میں جہاں بھی اور جس اندازے سے بھی سے کریں کانی ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ طول میں ایک انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور عرض میں تین کی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسے کہا جائے۔

مسئلہ ۲۵۳ : یہ ضروری نہیں کہ سرکا مسح جلد پر کیا جائے بلکہ سرے انظام ہے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے لیکن اگر کمی مخص کے سرکے آھے کے بالی استے لیے ہوں کہ مثلاً اگر سخاھا کرے تو اس کے چرے پر اگریں یا سرکے کمی دوسرے تھے تک جانبنجیں تو اسے جاہتے کہ بالوں کی الروں پر مسے کرے یا مانگ نکال کر سری جلد پر مسے کرے اور اگر چرے پر اگرنے والے یا سرکے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے باطن ہوگا۔

مسئلہ ۲۵۳ : مر سے مس سے بعد وضو سے پائی کی اس تری سے دو اِتھوں میں باتی ہو پائی کی کس مسئلہ ۲۵۳ : مر سے مسئلہ اور اعتباط واجب سے کسی ایک اور والے جھے کے ابھار تک مسے کرنا جائے اور اعتباط واجب سے کہ پاؤں کے دور تک مسے کیا جائے۔ اس طرح اعتباط واجب سے ب کہ وائمیں ویر کا وائمیں باتھ سے اور بائمیں چیرکا بائنی باتھ سے مسے کیا جائے۔

مسئلہ ۲۵۵ : پاؤں پر مسم کا عرض جن ایمی وہ کافی ہے ایکن بھر ب کہ نین بڑی ہوئی انگلیوں کی چوزائی کے برابر ہو اور اس سے بھی بھریہ ہے کہ پاؤں کے بورے اوپر والے جصے کا مسم بوری تشیلی سے کیا جائے۔

مسئلہ ۲۵۷ : اصباط واجب یہ ہے کہ پاؤل کا مسح کرتے وقت ہاتھ اٹھیوں کے سروں پر رکھے اور مجرپاؤں کے ابھار کی جانب کینچ یا ہاتھ پاؤل کے جوڑ پر رکھ کر اٹھیوں کے سروں کی طرف کینیجے۔ یہ دوست شیں کہ بورا ہاتھ پاؤل پر رکھے اور تھوڑا ساکینچ۔

مسئلہ ۱۵۵ : ایک محض کو جائے کہ سراور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کینٹی لین ہاتھ کو حرکت وے اور اگر ہاتھ کو ساکن رکھ اور سریا پاؤں کو اس پر جلائے تو وضو باطل وہ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھنچنے کے وقت سراور پاؤل معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج شیں۔

مسئلہ ۲۵۸ : جس جگہ کا مسح کرنا ہو وہ نشک ہونی جائے۔ اگر وہ اس قدر تر ہو کہ بیشیلی کی تری اس پر اثر ند کرے قو مسح باطل ہوگا۔ لیکن اگر اس پر تری اتنی کم ہو کد ہو تری مسح کے بعد نظر آئے اس کے متعلق یہ کما جا سے کہ وہ فقط ہیمیلی کی تری ہے تو چرکوئی حرج نہیں۔۔

مسئلہ ۲۵۹: اگر سے کرنے کے لیئے ہیں کی تری باتی ند رہی ہوتو اے دو سرے باتی ہے تر نمیں کیا جا سکتا بلکہ ایمی صورت بیں اپنی ذاؤھی کی تری لے کر اس سے مع کرنا جائے اور ڈاؤھی کے علاوہ اور کمی جگہ ہے تری لے کر مسح کرنا محل افٹال ہے۔ مسئلہ ۱۲۰ : آگر بھیلی کی تری صرف سرے منے کے لیے کانی ہو تو سر کا مسح اس تری سے کر اللہ اور پاؤں کے منع کے لیے افزاد میں سے کر اللہ اور پاؤں کے منع کے لیے افزاد میں سے تری جاصل کرنی جائے۔

مسئلہ 1711 : موزے اور جوتے پر مسح کرنا جائز نہیں ہاں آگر سخت سردی کی دجہ سے یا چوریا ورندے وفیرو کے خوف سے جوتے یا موزے نہ آثارے جا سکیں تو سیم کرنا جائے اور تقیہ کی صورت میں موزے اور جوتے پر مسح کرنے کے علاوہ سیم بھی کرنا جائے۔

مسئلہ ٢٦٢ : اگر باؤں كا اوپر والا حصد نجس ہو اور مسح كرتے كے لين ات وهوا بھى نہ جا سكنا موتر تيم كرنا جائے-

# ارتماسي وضو

حسکا ۔ ۳۹۳ : ارتمائی وضو یہ ہے کہ انسان چرے اور بازووں کو وضو کی نہت سے بالی عمی ڈویو دے۔

مسئلہ ۲۷۴۰ : ارتمای وضو میں بھی چرہ اور بازد اوپر سے بیچے کی جانب دھوئے جائیں۔ لندا جب کوئی صحف دفتوں کی جرہ چرا اور بازد پانی میں ذہوئ تو اس جائے کہ جرہ چیٹانی کی طرف سے اور بازد کوئیوں کی طرف سے اور بازد کوئیوں کی طرف سے اور بازد کوئیوں کو بانی میں ذہونے کے بعد باہر کھینچے دفت کرے۔

مسئلہ ۲۷۵ : اگر کوئی فخص بعض اعضاء کا وضو ارتمای طریقے ہے اور بعض کا غیرارتمای (مینی ترجیجی ) طریقے ہے کرے تو اس میں کوئی حمیۃ نہیں۔

# دعائیں جن کاوضو کرتے وقت پڑھنامتحب ہے

مسئکہ 1771 ؟ ہوفض رضو کرنے گئے اس کے لیے مستخب ہے کہ جب اس کی تظریال پر پڑے ترب رفاج ہے بہتم اللہ و باللہ والعجد للہ الذی جعل العاء طهودا ولم پیجعلہ نیجسا۔ جب وضو ے پہلے اپنے ہاتھ وجوے تو یہ وعائے ہے۔ اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المنطهرین

'شَدُ اَئِنَ کَلَ اَرْتَ یَا رَبَا رَبِّ اللَّهِمِ لَقَتَی حجتی یوم القاک واطلق لسائی ینکرک

ا عشلق ليني ناك ش باني ذالت وتت به وعا بإهم اللهم لا تحوم على ربيح الحنة واجعلني مهن يشم زيحها وروحها وطيبها.

پٹرہ وحوستے وقت ہے وعا پڑھے۔ اللهم بیض وجھی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجھی یوم تبیض الوجوء۔

وایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے اللهم اعطنی کتابی بیمینی والتعلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یمبیران

يَّا إِلَى بِأَثِّهِ وَجَدَّ وَقَتْ مِنْ وَعَا يُرْكُ اللَّهُمَ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذبك من مقطعات النيران

مركا مح كرتے وقت يہ وعا پڑھے اللهم غشنى بر مستك و بركانك و مفوك باؤل كا مح كرتے وقت يہ وعا پڑھے اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيد الاقعام واجعل سعى في مايرضيك عنى يا ذالجلال وللاكرام

## وضوكى شرائط

و صو کے متیج ہونے کی چند شرائط ہیں۔ نظر میں ہے کہ وضو کا پال پاک ہو۔ ن ... دو سری ہے ہے کہ وہ یانی مطلق ہو۔

مسئلہ ۱۳۹۵ ، نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا درست نہیں خواہ وضو کرنے واٹا مخص اس کے خبس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو کہ سے نجس یا مضاف ہے قندا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کرکے نماز پڑھ چکا ہے تو جاہئے کہ صبح وضو کرکے دوبارہ نماز پڑھے۔ مسئلہ ۱۲۱۸ : اگر ایک محض کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف بانی کے علادہ اور کوئی بانی وضو کے اُنے نہ ہو تو اسے جائے کہ اگر انک کا وقت مثلہ ہو تو تیم کر لے (اور نماز پرمھے) لیکن اگر وقت مثل نہ ہو تو پانی کے صاف ہونے کا انظار کرے اور جب صاف ہو جائے تو اس سے وضو کر لے۔

نہ ہو تو پانی کے صاف ہونے کا انظار کرے اور جب صاف ہو جائے تو اس سے وضو کر لے۔

نہ میری شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو۔

مسكلم 1919 : الي يانى سے وضو كرنا حرام اور باطل بي دو فصب كيا كيا ہويا جس كے بارے جن الله علم من ہوكا الله اس كا بالك اس كا الك اس كا استعالى ير رضاعت بيا شين-

مسئلہ ۱۲۵۰ تا میں مرب کے ایسے دوش سے وضو کرنے بیں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں یہ علم نہ وہ کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیئے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرے کے طلباء کے لیئے وقف ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عامت الناس عبوآ اس حوض سے وضو کرتے ہوں۔

مسئلہ ۱۲۱ ، اگر کوئی فخص آیک میور جی نماز پر معنا نہ چاہتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا اس مسید کا حوض سبھی او گون کے لیئے وقف ہے یا صرف ان او گول کے لیئے ہو اس میور جی نماز پر سے جی تو اس میور جی آبان حوض سے وضو کر اس کے لیئے اس حوض سے وضو کر اس حوض سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے وضو کر سے ان لوگول کے لیئے ہو کری سرائے یا مسافر خانہ و فیرہ جی میں مقیم نہ ہوں اس سرائے یا مسافر خانہ کے حوض سے وضو کرنا ای صورت میں درست ہے جب عمواً ایسے لوگ بھی جو وہاں مقیم نہ ہوں اس حوض سے وضو کرتے ہوں۔

مسئلہ ۲۷۳ : آیک مخص کے لیے بوی نہوں ہے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں آگرچہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ان کا مالک رضا مند ہے یا نہیں۔ لیکن آگر ان نہوں کا مالک وضو کرنے ہے منع کرے یا معلوم ہو کہ وہ ان سے وضو کرنے پر رضا مند نہیں یا وہ نابالغ یا پاگل ہو یا وہ نہریں کی خاصب کے قبضے میں ہوں تو ان تمام صورتوں میں ان نہوں کے پائی ہے وضو کرنا ناجائز ہے البتہ ویسات یا ویسات جھے ما قور پر استفادہ کرتے ہوں تو ان سے وضو کرنے یا کمی اور طرح کا ماجوں کی نہوں ہے وضو کرنا ناجائز ہے البتہ ویسات یا میں اور طرح کا استفادہ کرنے میں کوئی دے نہیں خواہ ان کا مالک نابالغ یا پاگل دی کیوں نہ ہو۔ نیز ایسی نہوں کے مالک کو

حق نمیں بانچاکہ دو اوگوں کو ان سے استفادہ کرنے ہے منع کرے۔

مسئلہ سلام : آگر کوئی محض بھول جائے کہ پائی خصب کیا ہوا ہے اور اس سے وضو کر نے نو اس کا دضو سیج ہے لیکن آگر کمی محض نے خود پائی غصب کیا ہوا ہو اور بعد میں بھول جائے کہ اس نے یہ پائی خصب کیا ہوا ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا دضو باطل ہوگا۔

🔾 ... ﴿ وَهُ مُعْلَى شُرِطَ بِ بِ كَد وضو كا برتن مباح ووب

بانجویں شرط ہے ہے کہ جس برتن ہے وضو کے لیئے پانی استعمال کیا جائے وہ استالہ دائیں۔
 داہب کی بنا پر سونے یا جاندی کا بنا ہوا نہ ہو۔

مسئلہ ۱۲۵۳ : اگر کسی محض کے پاس وضو کے لیے وہ پانی ہو جو فصب کیے ہوئے ( یا سون چاندگ سے بنے ہوئے ) برتن میں ہو اور اس کے پاس اس کے عادہ اور کوئی پانی نہ ہو تو اگر وہ اس پانی کو شرق طریقے سے دو سرے برتن میں اندایل سکنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے کسی وہ سرے برتن میں اندایل سکنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اے کسی وہ سرے برتن میں اندایل سے اور پھر اس سے وضو کرے اور اگر اس کے پاس اس کے عادہ وہ سرا پانی موجود ہو تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کرے اور اگر وونوں سورتوں میں گناہ کا مرسکلہ ہوتے ہوئے ہاتھ یا اس کے مائد کسی چیز سے پانی وضو کے وہ شاء پر ڈالے تو اس فا وضو سیج ہو گا اور اس کیفیت کے ساتھ اگر سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن ہے وضو کرے تو اس کا وضو سیج ہو گا اور اس کے پاس اس پانی کے عادہ کوئی پانی موجود ہو یا نہ ہو اور اگر غصب کیئے ہوئے برتن سے ارتمای وضو کرے تو وہ وضو باطن ہو گا۔ قبلع نظر اس سے کہ اس کہ پاس پانی کے عادہ کوئی بانی سوجود ہو یا نہ ہو اور اگر خصب کیئے ہوئے برتن سے ارتمای وضو کرے تو وہ وضو باطن ہو گا۔ قبلع نظر اس سے کہ اس کہ پاس پانی کے عادہ کوئی بانی سوجود ہو یا نہ ہو اور اگر سونے چاندی سے جوئے برتن سے ارتمای وضو کرے تو وضو کے سیج پانی سائل کے عادہ کوئی بانی سوجود ہو یا نہ ہو اور اگر سونے چاندی سے جوئے برتن سے ارتمای وضو کرے تو وضو کے سیج پانی سوجود ہو یا نہ ہو اور اگر سونے چاندی سے جوئے برتن سے ارتمای وضو کرے تو وضو کے سیج بی طرف میں اشکال ہے۔

مسئلہ ۲۷۵ : اگر حمی حوش میں مثل کے طور غصب کی ہوئی ایک این یا ایک پھر لگا ہو اور عرف عام میں اس حوش میں سے پانی نکالنا اس این یا پھر پر تصرف نہ سمجھا جائے تو (پانی لینے میں) کوئی حرج نہیں لیکن اگر تصرف سمجھا جائے تو پانی کا نکالنا حرام لیکن اس سے وضو کرنا صحیح ہوگا۔

مسئلہ ۲۷۱ ، اگر ائمہ طاہری یا ان کی اوادد کے صحن میں جو پہلے قبرستان تھا کوئی حوض یا شر محودی جائے اور یہ علم نہ ہوکہ صحن کی دمین قبرستان کے لیئے وقف ہو چکی ہے۔ تو اس حوض یا نسرکے

بافی سے وضو کرنے میں کوئی حرج تھیں۔

پائس شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء وعوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں۔

مسئلہ کے ۲2 : اگر وضو تکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نہیں ہو جائے جسے وحویا چاچکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تہ وضو سیح ہو گا۔

مسئلہ ۲۷۸ : اگر اعضائے وضو کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نبس ہو تو وضو صحیح بے لیکن اگر باخانے یا بیشاب کے مقام کو باک نہ کیا ہو تو پھر احتیاط مستحب ہے کہ پہلے انسیں پاک کرے اور پھر دضو کرے۔

مسئلہ ۲۷۹ : اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کر چکنے کے بعد متعلقہ فخص کو شک گزرے کہ آبا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو وحویا تھایا نہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وضو کے وقت اس نے پاک یا نجس ہونے کی جانب توجہ نمیں دی۔ تو وضو باطل ہے اور آگر اسے علم ہو کہ توجہ دی تھی یا نہیں تو وضو صحح ہے لیکن ہر صورت میں اسے نئی مقام کو وحو لیٹا جائے۔

مسئلہ ۲۸۰ : اگر تمی ہمض کے چرے یا باتھوں پر کوئی الی فراش یا زقم ہو جس سے خون نہ بھی اور پائی اس کے لیئے معتر نہ ہو تا اے جاہئے کہ اس عضو کے جن صول پر زقم دفیرہ میں انہیں تر تیب دار دعونے کے بعد زقم یا فراش دائے ہے کو کر برابر پائی یا جاری پائی جس ڈبو وے اور اے اس لاد دبائے کہ فون بند ہو جائے اور پائی کے اندو میں اپنی انگلی زقم یا فراش پر رکھ کر اوپز سے بینچے کی طرف تھنچے کا کہ اس پر (بیمنی) فراش یا زقم پر پائی جاری ہو جائے اور اس کا وضو سیح ہے۔

🔾 ... ماتوین شرط به ب که وضو کرنے اور نماز پر مصف کے لیئے وقت کانی ہو۔

مسئلہ ۲۸۱ : اگر وقت انتا تک ہوکہ متعلقہ فض وضو کرے تو ساری کی ساری نمازیا اس کا پھھ حصہ وقت کے بعد چھتا ہے تو اے جائے کہ تیم کرلے لیکن اگر تیم اور وضو کے لیے تقریبا بکسال وقت در کار ہو تر بھروضو کرے۔

مسك ٢٨٢ : جس محض كو نماز كے ليے وقت كك بونے كے باعث تيم كرنا برے أكر وہ بقعد

تربت یا سمی ستحب کام شا قرآن مجید پڑھنے کے لیئے وضو کرے تو اس کا وضو سیح ہے لیکن اگر مسلمہ چانتے ہوئے جان بوجھ کر ای نماز کے لیئے وضو کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔

... آخویں شرط یہ ہے کہ وضو ، تعدد قرمت مین الله نفالی کا عظم سرانجام دینے کے لیے کیا جائے۔ اگر اس آپ آپ کو العندک پہنچانے یا کمی اور نیت سے کیا جائے تو باطن ہوگا۔

... نویں شرط بہ ہے کہ وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اور ہو چکا ہے لیخی پہلے چہوہ اور اس کے بعد دایاں اور چر بایاں بازہ دھویا جائے۔ اس کے بعد سرکا اور چر پاؤں کا مسح کیا جائے۔ بر بنائے احتیاط واجب باکمی پاؤں کا مسح داکمی پاؤں کے بعد کیا جائے۔ آگر دخواس ترتیب سے نہ کیا جائے تر باطل ہوگا۔

... وسوي شرطانيه ب كدوضوك افتال سرانجام وي على فاصله ند مو

مسئلہ ۲۸۴ ، آگر وضو کے افعال مر انجام دیے بی انٹا فاصلہ ہو جائے کہ جب وضو کرنے واللا خض کمی عضو کو دھونا عاہمے یا اس کا مسح کرنا عاہد تو اس انٹاء بیں ان مقامات کی تری جنہیں وہ پیشتر دھو چکا ہو یا جن کا مسح کر چکا ہو خٹک ہو جائے تو دضو باطل ہو گا۔ لیکن آگر جس منصو کو دھوتا ہے یا سمح کرنا ہے صرف اس سے پہلے دھوئے ہوئے یا مسح کہتے ہوئے عضو کی تری خٹک ہو گئی ہو مثلاً جب بایاں بازو دھوتے وقت دائمی بازد کی تری خٹک ہو چکی ہو لیکن چرو تر ہو تو وضو سمجے ہوگا۔

مسئلہ ۲۸۵ : اگر کوئی مخص وضو کے اقعال بنا فاصل انجام دے لیکن ہوا کی گری یا بدن کی حرارت کی نیادتی یا بدن کی حرارت کی نیادتی یا کہ میں در ایسی اور ایسی بن دجہ سے کہل بھلول کی تری ( یعنی ان بھلول کی تری جنیں دد پہلے دمو چکا ہو یا جن کا سے کر چکا ہو ) فشک ہو جائے تو وضو سیجے ہے۔

مسئلہ ۲۸۷ : وضو کے دوران چلنے بھرنے جس کوئی حرج نمیں اندا اگر کوئی فخص چرہ اور بازو وحوے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سراور پاؤں کا مسے کرے تو اس کا وضو سیح ہوگا۔

... گیار جویں شرط بیہ ہے کہ انسان اپنا چرہ اور بازد وجوے اور سر اور پاؤل کا سے خود بن کا ۔..
 کرے۔ اگر کوئی دو سرا اے وضو کرائے یا اس کے چرے یا بازدوک پر پائی ڈالنے با سر اور

## پاؤل کا سے کرتے میں اس کی عدد کرے تو اس کا وضو باطل موگا۔

بمسئلہ ۱۸۸۰ : اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ کمی دوسرے کو اپنا نائب بنائے جو اسے وضو کرا وے - اور اگر وہ شخص اجرت بائلے تو چاہئے کہ اس اوا کرسے بشرطیکہ اس کی اوائیگی پر تاور ہو اور ایبا کرنا اس کے حالات کی روشنی میں اس کے لیئے نقصان وہ نہ ہو لیکن چر بھی اوائیگی پر تاور ہو اور ایبا کرنا اس کے حالات کی روشنی میں اس کے لیئے نقصان وہ نہ ہو لیکن چر بھی اسے چاہئے کہ وضو کی نیت خود کرے اور مسح بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرے اور اگر خود اپنے ہاتھوں سے مسلم کہ وضو کی نیت خود کرے اور اس کے مسلم کے مقالت پر کھینے اور اگر بید سے مسلم کا مسلم کے ساتھ اس کے سراور پاؤں کا مسلم کرے اور اس تری کے ساتھ اس کے سراور پاؤں کا مسلم کرے۔

مسکلہ ۲۸۸ : وغو کے دو افعال بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہو ان کے بارے میں اسے دو مروال کی مدد شیں لین جاستہ۔

... بارهمیں شرط ہے ہے کہ وضو کرنے والے کے لیئے بانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ او۔

مسئلہ ۲۸۹ : جس مخص کا خوف ہو کہ وضو کرنے سے بیار ہو جائے گایا ہے کہ اگر پالی وضو کے ایس استعمال کر کے گاتو بیاسا رہ جائے گا اے چاہیے کہ وضو نہ کرے۔ لیکن اگر اے اس بات کا علم نہ ہو کہ پالی اس کے لیئے معتر ہے اور وضو کر لے تو خواہ اے بعد میں علم بھی ہو جائے کہ پالی اس کے لیئے معتم تھا اس کا وضو ورست ہو گا بشرطیکہ انٹا ضرر نہ بھٹیا ہو جتنا شرعا سم ام ہے۔

مسئلہ ۲۹۰ : اگر چرے اور بازوؤں کو کم از کم اے پان سے وحونا جس سے وضو سیح ہو جاتا ہو ضرر رسان شاہو تو اتنی مقدار سے ہی وضو کرنا چاہئے۔

🔾 ... تيرهوي شرط يه ب كه وضو ك اعضاء تك ياني تانيخ من كوكي ركاوت نه بو-

مسئلمہ ۴۹۱ \* آگر کی مخص کو معلوم ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز گلی ہوئی ہے لیکن اس بارے میں اسے شک ہو کہ آیا دہ چیز پانی کے ان اعضاء تک وسینے میں مانع ہے یا نمیں تو اسے خاہے کہ یا تو اس چیز کو بنا دے یا پائی اس کے پینچ تک پہنچاہئے۔ مسئلہ ۱۳۹۴ : آگر نائن کے بیچے میل ہو تو وضو درست ہے لیکن آگر نائن کانا جائے تو وضو کے لیے میل کا دور کرنا بھی ضروری بہت علادہ ازیں آگر نائن معمول سے زیادہ بڑھ جائیں تو جتنا دھیہ معمول سے زیادہ بڑھ جا ہوا ہو اس کے بیچے سے میل نگال دیلی جائے۔

مسئل سو ۲۹۳ أو اگر تمنی هخص کے چرے 'بازدوں' سرک الکلے تھے یا باؤں کے اوپر والے تھے یا باؤں کے اوپر والے تھے ہے جل جانے ہے یا کئی ہو والے تھے اور اگر اس بر شیح کر لیما کائی ہے اور اگر اس جمیں سوراخ ہو جائے تو ایس جمی سوراخ ہو جائے تو بائی جلد کا ایک حسد اکھز جائے تب بھی یہ شروری نہیں کہ جو حصد نہیں اکھڑا اس کے بیچے بحک بائی پہنچایا جائے نیکن جب اکھڑی ہوئی جائے مجمی یہ برن سے چیک جاتی ہو تو ہا تا تو اس کے بیچے پائی سے بائی جاتی ہو تو یا تو اس کا دینا جائے یا اس کے بیچے پائی ہونیا جائے۔

مسئلہ ۲۹۳: اگر کمی فخص کو شک ہوکہ آیا اس کے دختو کے اعضاء سے کوئی چیز چیکی ہوئی ہے۔

یا نمیں اور اس کا یہ احمال لوگوں کی نظر میں بھی دوست ہو شکا گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک

ہوکہ گارا اس کے باتھ سے لگارہ گیا ہے یا نمیں تو اسے چاہئے کہ خمیش کر لے یا باتھ کو اتنا کے کہ

انمینان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگارہ گیا تھا تو دور ہو گیا ہے یا پانی اس کے بیجے پہنچ گیا ہے۔

مسئلہ ۲۹۵ ، جی جگہ کو دھونا ہو یا اس کا سمج کرنا ہو اگر اس پر سیل ہو گین وہ میل بانی کے جلد تک شخینے میں رکاوٹ ند ڈالے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس طرح آگر پلیٹروفیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر گلی رہ جائے جو پانی کو جلد تک چنج سے ند روک تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں گیان آگر شک ہو کہ ان چیزوں کی موجودگی پانی کے بدن تنگ چنج میں مانع ہے یا نہیں تو انہیں دور کرنا حاست

مسئلہ 194 : اگر کوئی تحض وضو کرنے سے پہلے جانتا ہو کہ وضو کے بعض اعتماء پر آئی جی موجود ہے جو آن تک پانی خضص وضو کرنے ہے اور وضو کے بعد شک کرے کہ تیا وضو کرتے وقت پائی ان اعتماء تک پہنچا ہے یا نہیں اور اختمال اس بات کا ہو کہ وضو کرتے وقت وہ اس امر کی جانب ستوبہ تما تا اس کا وضو مسیح ہے۔

مسئلے 194 : آگر وضو کے بعض اعضاء میں کوئی رکاوٹ ہو جس کے نیچے پائی بھی ہو خود بخود چا جانا اور بھی نہ پہنچا ہو اور انسان وضو کے بعد شک کرے کہ آیا پائی اس کے نیچے بہنچا ہے یا شمیل جبکہ وہ جانا ہو کہ وضو کے وقت وہ اس رکاوٹ کے نیچے پائی پہنچنے کی تجانب متوجہ نہ تھا تو احتیاط والاب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرے۔

مسئل 19A: اُر کوئی فخص وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی ایک چیز دیکھے جو پائی کے بدن تک وسنینے سے مانع ہو اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وضو کے وقت یہ چیز موجود تھی یا بعد جس پیدا ہوئی تو اس کا وضو صبح ہے لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت وہ اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھا تو اعتباط واجب یہ ہے کہ ووبارہ وضو کرے۔

مسئلہ ۲۹۹ : اگرا کسی محض کو وضو کے بعد شک ہو کہ جو چیزبانی بیٹنے سے اللم ہو سکتی ہے وضو کے اعضاء پر بھی یا تعمیں اور امکان اس بات کا ہو کہ وضو کرتے وقت وہ اس امرکی جانب متوجہ تھا تو اس کا وضو مسیح ہے۔

## وضوكے احكام

مسئلہ موسوع : اگر کوئی مخص وضو کے افعال اور شرائط مثلاً پال کے پاک ہوئے اور مباح ہوئے کے بادے میں بہت زیادہ شک کرے اس کا شک وخوسہ کی حد شک پینچ جائے تو اسے جائے کہ وہ استے شک کی بردانہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۰۱ : اگر کمی مجنس کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا تعین تو اسے میں سجستا ہائے کہ اس کا وضو باتی ہے لیکن اگر اس نے بیٹاب کرنے کے بعد استبراء نہ کیا ہو اور وضو کر لیا ہو اور وضو کے بعد اس کے بدن سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ سے نہ جانتا ہو کہ بیٹاب ہے یا کوئی اور چیز تو اس کا وضو باطل ہو گا۔

مسئلہ ١٠٠٧ : آثر سمى محض كو شك او ك اس في وضو كيا ہے يا نميں تواس عام كروضوكر

-2.

مسكله سهوس : جم فحص كو معلوم ہوك اس نے دخوكيات اور اس سے ودخ بحى واقع ہوكيا ہم مثلاً اس نے پيٹاب كيا ہے ليكن اس يہ معلوم نہ ہوكہ كوئى بات بسلے واقع ہوئى ہے اور يہ صورت نماز سے پہلے چيش آئے تو اس چاہئے كہ وضو كرے اور آگر نماز كے دوران چيش آئے تو نماز توڑ دے اور وضو كرے اور آگر نماز كے بعد چيش آئے تو جو نماز دو پاھ چكا ہے وہ سمج ہے۔ البہۃ دو مرى نمازول كے ليے اس شے مرے سے وضو كرنا چاہئے۔

مسئلہ ۱۹۰۳ : اگر کمی تخص کو وضو کے بعد یا اس کے دوران میں انتین ہو جائے کہ اس نے بعض بیٹین میں انتین ہو جائے کہ اس نے بعض بیٹیس نمیں دھو کی یا ان کا مسح کیا ہو ان کی تعض بیٹیس نمیں دھو کی یا ان کا مسح کیا ہو ان کی تری زیادہ وفت گزر جانے کی وجہ سے فشک ہو چک ہو تو اسے چاہتے کہ ددبارہ وضو کرے لیکن اگر وہ تری فشک نہ ہو گئ ہو تو اسے چاہتے کہ جن بیٹوں تری فشک نہ ہو گئ ہو تو اسے چاہتے کہ جن بیٹوں تری فشک نہ ہوگئ ہو تو اسے چاہتے کہ جن بیٹوں کی وجہ سے فشک ہو گئ ہو تو اسے چاہتے کہ جن بیٹوں کے بارے میں بھول گیا ہو انہیں اور ان کے بعد آنے والی جگوں کو وھوت یا این کا مسح کرے۔ اور اگر وضو کے دوران میں کمی عضو کے وھوت یا مسح کرنے کے بارے میں شک کرے تو چاہتے کہ ای تھم بیٹوں کرے۔

مسئلہ ۱۳۰۵ : آگر کسی محض کو نماز رہم کینے کے بعد شک ہو کہ اس منے دخو کیا تھا یا نہیں اور اختال اس بات کا ہو کہ نماز شردع کرتے وقت وہ اپنی حالت کی جانب متوجہ نما تو اس کی نماز سیح ہے لیکن اسے جاہئے کہ آئندہ نمازدل کے لیئے وخو کرے۔

مسئلہ ۲۳۴۹ ؛ اگر تمی مخص کو نماز کے دوران قل ہو کہ آیا اس نے دخو کیا تھا یا نمیں نز اس کی فماز باطل ہے۔ اسے جائے کہ وخو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ عوسو: اگر کسی مخص کو نماز کے بعد شک ہو کہ آیا اس کا وضو نمازے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں توجو نماز بڑھ چکا ہے وہ سیج ہے۔

مسكم ١٣٠٨ : أكر كوئي محض ايس مرض مين جثلا دوكه است بيثاب اللره قطره دوكر آنا دويا بإخال روك به قادر ند دو تو أكر است بقين دوكه نماذ كه اول دفت ست لے كر آخر دفت تك است التا وقف مل جائے گا کہ استخیاء اور وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو اے چاہئے کہ اس ویتنے کے وران میں نماز پڑھے اور اگر اے حرف انتی سلت لے جو نماز کے واجہات اوا کرنے کے لینے کانی ہو تو استہ چاہئے کہ اس دوران میں سرف نماز کے واجہات بجا لاسٹ اور مستحب افعال مثل اذان ' اقامت اور قویت کو ترک کر دے۔

مسئلہ ۱۳۱۰ تا آگر کسی مخض کا بیٹاب یا پاقالہ ہے ور ہے بول خارج او کہ ہو کہ ہر دفعہ کے بعد وضو الرہ اس کے نیٹے و شوار ہو تو اس کی ہر امالا کے لیئے بلا اشکال ایک دضو کائی ہے بلکہ اظہر یہ ہے کہ ایک وضو چند نمازول کے لیئے بھی کائی ہے ماموا اس کے کہ کسی دو سمرے مدھ بیس ہٹلا ہو جائے۔ اور بمتر یہ ہے کہ ہر امالا کے لیئے آیک بار دضو کرے لیکن قضا شدہ سجدے اور نشاء اور نماز اصاباط کے لیئے ان شراہ ضو شرور کی شمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۱ : آثر کی محض کا چیٹاب یا پاخانہ ہے در ہے خارج ہو گا جو تو اس کے لیے ضروری نمیں کہ وضو کے ابتد فورا نماز پرسٹے آگرچہ بھتر ہے کہ نماز پرسے میں جلدی کرے۔

مسئلہ ۱۳۱۳ : اگر کسی محض کا بیٹاب یا پاخانہ ہے ور بے خارج ہو یا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی مالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیئے قرآن مجید کے الفاظ کو چھوٹا جائز ہے۔

مسئلہ سااس : آگر کمی فحض کو قطرہ قطرہ بیٹاب آئا رہتا ، و تو اے چاہتے کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسی تخیلی کے ذریعے محفوظ کر لے جس بیس روئی یا کوئی اور چیز رکمی ، و جو پیٹاب کو درسری جندوں تک چنچنے ہے روک اور امتیالہ واجب ہو ہے کہ ہر نماز ہے پہلے پیٹاب خارج ہوئے کے جس شدہ متام کو دھولے۔ طاوہ ازیں جو شخص پاخانہ روکنے ہر قادر نہ دوا اے چاہئے کہ جراں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پافانے کو دوسری جگول تک چھٹنے سے روکے اور اعقیاط وابب یہ ب آگر باعث زامت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے پاخانہ خارج ہونے کے مقام کو دھوئے۔

مسئلہ سہائیں ۔ جو محض بیٹاب اور پاضائے کو روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو نماز میں چیٹاب اور پاضائے کو روک جاہے اس پر کہی فرچ کرتا پڑھے بلکہ اس کا مرض اگر آسانی سے دور ہو سکتا ہو تو اپنا عالج کرائے۔

مسئلہ 100 : جو مخص اپنا پیٹاب اور پاخانہ روکتے پر قادر نہ اس کے لیئے صحت باب اور خ کے بعد یہ ضروری شیں کہ جو نمازی اس نے مرض کے دوران ٹیل اپنے وظیفہ کے مطابق پڑھی تھیں ان کی تفا کرے لیکن ڈکر اس کا مرض نماز پڑھتے ہوئے دور ہو جائے تو چاہئے کہ جو نماز اس وقت پڑھی ہو اے دوبارہ بڑھے۔

مسئلہ ۱۳۱۹ ؛ اگر سمی محض کو یہ عارضہ ہو کہ ریاح ردکتے ہے تھور نہ او اے جائے کہ ان لوگوں کے وظیفہ کے مطابق عمل کرے جو پیشاب اور پاخانہ روکٹے پر تقارت نہ ریکھتے ہوں۔

# وہ چیزیں جن کیلئے وضو کرنا چاہئے

مسئلہ جھے میپروں کے لیئے وضو کرنا دارہ ہے۔

اول : واجب نمازول كيليم سوائ نماز ميت اور متحب نمازول مي وسو شرط صحت ب-

دوم: اس سجدے اور تشد کے لیے جو آیک مجنس بھول گیا ہو جبکہ ان کے اور فمار کے ورمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو مثلا اس نے بیشاب کیا ہو لیکن سجدہ سو کے لیے

وضو كرنا واجب نهيں۔

موم: ﴿ فَالْ كَعِيدِ مِنْ وَادْمِ الْمُوافِّ كَمِ لِنَّهِ -

چارم : وضو كرف كى نذر مانى بويا عمد كيا بويا تشم كمانى بو-

اللهم : اللمي في تذرياني موكد الي يون كاكولي حد قرآن كي تحريب من كرك كاد

عشم : جم شده قرآن مجيد كو وهون كي لين يا بيت الثلاء وغيره ي ألك ع لي بب

کہ متعلقہ مخص جمیر ہو کر اس مقصد کے لیئے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے لیکن جو وقت وضو کرنے میں لگتا ہو اگر قرآن مجید کو وحوت یا اسے الفاظ سے مس کرے نگل ہو اگر قرآن مجید کو وجوت یا اسے بیت الفاء سے نگا ہو آئی ہے کہ وضو کیئے بغیر قرآن مجید کو میت الفاء وغیرہ سے باہر نگل سالے یا اگر نجس ہو گیا ہو تو است وحو بالے۔

مسئلہ 1914 : یکی اور پاکل محض کو قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے سے روانا واجب میں لیکن اگر ان کے مس کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں رواننا چاہئے اور اس طرح کسی بنج یا پاگل کو بغیروشو قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے کے لیئے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۰ تا ہو محتمل بادشو نہ ہو اس کے لیئے اللہ تعالیٰ کے زائی نام اور ان مفاتی ناموں کو چمونا :و صرف اس کے لیئے تخصوص ہیں خواہ وہ تھی زبان میں لکھے دوئے ہوں جرام ہے بہتر یہ ہے کہ انخضریت صلی اللہ عالیہ و آلہ و سلم اور آئمہ طاہرین اور حضرت فاظمہ زہرا علیما السائم کے اسام سیار کہ کو بھی نہ چھونے لیکن آگر ہے جرستی لازم آئے تا جرام ہے۔

مسئلہ ۳۴۱ : اگر کوئی محض نماز کے وقت سے پہلے یا طمارت ہونے کے ارادے سے وضو یا عشل کرے تو صحح ہے اور نماز کے وقت بھی اگر نماز کے لیئے تیار ہونے کی نیت سے وضو کرے تو کوئی حمیج نمیں۔

مسئلہ ۱۳۲۲ : اگر تمی فض کو بیشن ہو کہ (نمازگا) وقت وافق ہو چکا ہے اور وانب وضو کی بیت کرے لیکن وضو کر بیکنے کے بعد اے پہ چنے کہ ایکی وقت وافق نمیں ہوا تھا تہ اس کا وضو سیجے ہے۔ مسئلہ ۱۳۳۳ : میت کی نماز کے لیئے اہل تبور کی زیارت کے لیئے سجد یا آئر، جلیم السلام کے حن میں جانے کے لیئے قرآن مجید ماتھ رکھنے۔ اے پڑھٹے اور اس کا مائیہ مس کرنے کے لیئے اور سونے کے لیئے وضو کرنا مستحب ہے اور اگر تھی تھفس کا وضو ہو تو وہارہ وضو کرنا مستحب ہے اور نذکورہ بالا کلموں میں سے تھی ایک کے لیئے وضو کرے تو ہر کام جو باوضو ہو کرنا جائے کر سکتا ہے۔ مثلاً اس وضو کے ساتھ نماز بڑھ سکتا ہے۔

## مبطلاتوضو

مسكلة ٣٢٣ : سات ييزي وضوكه باطل كر دي إي-

ا... بيثاب -

٣ ... يانان -

٣ ... معدے اور آنتوں کی ہوا جو یافائے کے مخرن سے خارج ہوتی ہے۔

س ... تیند جس کی وجہ سے شہ آنکہ و کیے سے اور بنہ کان من سکیں لیکن آگر آنکہ نہ ویکھتی ہو اور کہن من رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہو آ۔

۵ ... ایس چیزس بن سے عقل زاکل ہو جاتی ہو مثلاً دیوائی مستی کیا ہے وہ شی-

٢ ... عورتوں كا استحاضه بس كا ذكر بعد من آئ گا-

ے ... بنابت ملک بنا ہر احتیاط متحب ہروہ کام جس کے لیئے عسل کرنا جاہیے۔

# جبيرهكماحكام

وہ چڑ جس سے زخم یا ٹوئی ہوئی ٹمی باند عی جاتی ہے اور وہ روائل ہو زخم یا الی ہی کمی چڑ پر بگائی جاتی ہے حبیب یہ کمالٹی ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۵ : آگر وضو کے اعضاء میں سے کمی پر زخم یا پھوڑا ہو یا بلی ٹوٹی ہوتی ہو اور اس کا مند مما ہو اور پائی اس کے لیئے معتر نہ ہو تو ایسے ہی وضو کرتا جائے جیت عام طور پر کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۹ : آگر کسی مخض کے چرے اور بازوؤں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ان کی بڑی ٹوئی ہوئی ہو اور اس کا منہ کملا ہو اور اس پر بائی ڈالنا افتصان وہ ہو تر ایسے زلم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصد اس طرح اوپ سے بینچ کو وجونا جائے بہاک وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بھڑیہ ہے کہ اگر اس پر تر باتھ کھنچنا نقصان وہ نہ ہو تو تر باتھ اس پر کھنچ اور اس کے بعد پاک کھڑا اس پر وائل وے اور گیلا ہاتھ اس کیڑے پر کھنچے۔ البتہ اگر بدی اولی ہوئی ہو تو تیم کرنا لازم ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۵ : آگر زخم یا پھوڑا یا نونی ہوئی ہلی کئی مخض کے سرے اسکا جے یا پاؤل پر ہو اور اس کا مسئلہ ۱۳۲۵ : آگر زخم یا پھوڑا یا نونی ہوئی ہلی کئی محض کے بوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا دو تھا ہو اور وہ اس پر مسح کرتا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو تو اس سورت میں ضروری ہے کہ آپر حسد صحح و سالم ہو اس پر مسح کرتا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو تو اس سورت میں ضروری ہے کہ آپر حسد صحح د سالم ہو اس پر مسح کرتا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو تو اس سورت میں خراب کو اور وضو کے بائی کی تری سے جو باتھوں پر اللی ہو کیڑے پر مس کرے۔

مسئلہ ۱۳۲۸ ؛ آگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا مند کسی چیز سے بند ہو اور اس کا کھولنا ممکن ہو اور ہِنی بھی اس کے لیے معشرت ہو تو اس کھول کر وضو کرنا چاہے خواہ زخم وقیرہ چرے اور بازوؤں یہ ہو اور خواہ سرے انگلے بھے اور پاڈل کے اوپر والے حصہ پر ہو۔

مسئلہ ۱۳۲۹ : اگر تھی مختص کا زخم یا بچوڑا یا ٹوٹی ہوئی بڈی جو تھی چیزے بندھی ہوئی ہو اس کے چیرے یا بازدوں پر ہو اور اس کا کھولنا اور اس برپائی ڈالنا معتر ہو تو اسے جاہیے کہ اس پاس کے جیتے جصے کو دھونا ممکن ہو اے دھوے اور جبیدہ پر مسلح کرے۔

مسئلہ مستوس : اگر زخم کا سامار کی کا سامار اور کیاں خود زخم اور جو چیز اس پر انگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم خک پائی ہینچانا ممکن ہو اور مستر بھی نہ ہو تو متعاقبہ صحف کو جائے ہے کہ بالی کو زخم کے منہ پر اوپر سے بینچ کی طرف پہنچاہے اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہو اور اس کا وحونا اور زخم کے منہ حک بالی پہنچانا ممکن ہو تو است جائے کہ اسے وحوث اور وضو کرتے وقت بالی زخم تک پہنچائے۔ اور اگر بائی زخم کے لیئے معتر نہ ہو۔ لیکن زخم کے منہ حک بائی پہنچانا ممکن نہ ہو یا زخم نجس ہو اور اسے وحویا نہ جا سکتا ہو تو چاہئے کہ سیجم کرہے۔

مسئلہ اسمال : اگر حبدہ پورے چرے یا ایک بورے بازو یا بورے دونوں بازؤوں پر بجیاہ ہوا ہو تا متعلقہ فخش کو چاہے کہ بتا پر اضیاط میجم کرے اور وضوعے حبیبرہ بھی کرے اور اگر حبیدہ بورسه سریا بورے دونول ورول پر پھیلا ہوا ہو تو صرف میم کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۳ : یہ ضوری نمیں کہ جبسرہ ان چیوں میں ہے ،و جن کے ماتھ نماز پڑھٹا درست ہے بلکہ اگر وہ رہنم یا ان حیوانات کے اجزاء سے بھی ہو جن کا گوشت کمانا جائز نمیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ نجس نہ ہو نجس ہولے کے صورت میں پاک کیڑا رکھ کر اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ نجس نہ ہو نجس ہولے کے صورت میں پاک کیڑا رکھ کر اس پر مسح کرنے ہے۔

مسکلہ ساس : جس محض کی جھیل اور الکیوں پر جبیدہ ہو اور وضو کرتے وقت اس نے ز باتھ اس پر تھینجا ہو اے جاہے کہ سراور پاؤل کا مع آس ٹری سے کرے۔

مسئلہ سسکہ سے اور کی مخص کے پاؤل کے اوپر والے پورٹ تھے پر جبیرہ ہو لیکن کچے تھے۔ انگلیون کی طرف سے اور کچے تھد پاؤل کی لوپر والی طرف سے کھا ہو تو اسے چاہیے کہ ہو جگیس کھلی این وہاں پاؤل کے اوپر واسلے تھے پر اور جن جگول پر جبیرہ سے وہاں جبیرہ پر سے کر۔۔

مسئلہ ۳۳۵ : اگر چرے یا بازدوں پر کی ایک جیرے ووں تو ان کا ورمیانی حصہ وحونا جائے۔ اور اگر سرایا باؤں کے اور واسلے حصے پر جبیسرے ووں تو ان کے ورمیانی حصے کا مسح کرنا جاہے اور جمال جبیسرے وول وہاں جبیسرے کے بارے نیں افکام پر عمل کرنا جاہیے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ : آگر حبیرہ زخم کے آس پاس کے حسوں کو معمول سے زیادہ گیرے ہوئے ہو اور اس کو بٹانا بھی مکن نہ ہو تو متعلقہ شخص کو چاہئے کہ تیم کرے بجواس کے کہ حبیرہ تیم کی جگوں پر ہو کیونکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو بھی کرے اور تیم بھی کرے اور دونوں صورتوں میں اگر حبیرہ کا بٹانا ممکن ہو تو اسے بنا دے۔ پس اگر زخم چرے یا یازؤں پر ہو تر اس کے آس پاس کی جھوں کو دھوت کور اگر مریا پاؤں کے اوپر والے تھے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جھول کا صح کرے اور زشم کی جگہ کے لئے جبیرہ سے متعلق ادکام کے مطابق عمل کرے۔

۔ مسئلہ کے سوس : اگر وضو کے اعضا پر زخم یا جراحت نہ ہویا ان کی بڑی نہ ٹول ہوئی ہو تو لیکن سمی دوسری فرجہ سے پانی ان بے لیئے معز ہو تو تیم کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۱۳۸۸ : اگر وضو کے اعضا کی کمی رگ سے خون نکل آیا ہو اور اس وحوہا ممکن نہ ہویا

پانی اس کے لیئے مصر ہو تو سیم کرنا لازم ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۹ ، آگر دخو یا خسل کی جگہ پر کوئی ایسی چرچیک گئی اور جس کا آبارہا ممکن نہ ہویا افتالی برداشت تکلیف اٹھا کر ہنائی جا عتی ہو تو متعلقہ فنس کو چاہئے کہ تیم کرے۔ ہی جو چرچیکی ہوئی ہے آگر وہ کوئی دوائی ہو تو حسیوہ کے تکم میں آتی ہے۔

مسئلہ اسم علی اور کسی ایسے مخص کی جس کا وظیفہ تیم ہو تیم کی بعض جگوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا بڈی ٹوئی اور ق اے جائے کہ وضوعے جبیرہ کے احکام کے مطابق تیم جبدرہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۴۳: بس محض کو وضوے جبیرہ یا فنس حبیرہ کرے نماز پڑھی ہو اگر اے علم
ہو کہ نماز کے آخر وقت تک اس کا عذر دور نمیں ہوگا تو رہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر
اے امید ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو اس کے لیئے بھڑیہ ہے کہ انتظار کرے اور
اگر اس کا عذر دور نہ ہو تو آخر وقت میں وضوئے حبیرہ یا عشل حبیبرہ کے ساتھ نماز اوا کرے
لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے تو اس کے لیئے لازم
ہو کے دشویا عشل کرے اور سے سرے سے نماز پڑھے۔

مسئلہ سام اللہ : اگر کوئی فض آگھ کی جاری کی وجہ سے بھیں موند کر رکھتا ہو تو اس جائے کہ تیم کرے۔ مسئلہ ہم اسم " آگر کمی محض کو یہ علم ند ہو کہ آیا اس کا وظیف تیم ہے یا وضوے جہیرہ تو اختیاد واجب کی بنا پر اے تیم اور وضوعے جہیرہ دونوں بحالانے چاہئیں۔

مسئلہ ۳۳۵: اگر آخر وقت تک کمی فخص کا بذر باتی رہے تو جو نمازیں اس نے وضوے جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ سیح میں اور وہ ای وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔

# داجب عنسل

واجب فسل ملت این : "بها عسل جنابت و دسموا عسل جیش تیمزا عسل مان بوش میش اسل نفاس به قما عسل استحاضه اینچوان عسل میت میت چهنا عسل میت اور ساتوان وه عسل جو نذر یا قسم وغیره کی وجد سے واجب و جائے۔

## جنابت کے احکام

مسكلد ١٣٩٧ ، ووجيرول عد انسان حسب موجاً اع-

ا... بتاع ہے۔

۲ ... مئن خارج کے بونے سے خواہ وہ نیند کی صالت بیں ہو یا بیداری کی حالت میں او کم ہو یا زیادہ' شوت کے ساتھ نظیے یا بغیر شوت کے اور اس کا نگلنا متعلقہ فتض کے اختیار بیش ہو بازیروں

مسئلہ ۱۳۳۷ : اگر تھی مخص کے بان سے کوئی رطورت خارج ہو اور وہ یہ نہ جائنا ہو کہ منی کے با پیشاب یا کوئی اور چیز اور اگر وہ رطورت شوت کے ساتھ اور اٹیسل کر لگل ہو اور اس کے نظفے کے بعد بدن ست ہو گیا ہو تو وہ رطورت منی کا عظم رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان عمین علمات میں ہے ساری کی ساری یا بچھ موہود نہ ہوں تو وہ رطورت منی کے عظم میں نہیں آئے گی آ ہم اگر متعلقہ شخص ذیار ہو آ پھر ضروری نہیں کہ وہ رطورت المجیل کر نگلی ہو بلکہ اگر شوت کے ساتھ نظے اور اس کے نگلے کے وقت بدن ست ہو جائے وہ منی کے تھم میں ہوگی۔

مسئلہ ۱۳۴۸ : اگر کسی وید فض کے بدن سے جو بیار نہ ہو کوئی ایسا پائی خارج ہو جس میں ان نمن علامات میں سے جن کا ذکر اوپر والے مسئلہ میں کیا گیا ہے آیک علامت موجود ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باتی علامت بھی اس میں موجود جیں یا ضمی تو اگر اس پائی کے خارج ہوئے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو جائے کہ ای وضو کو کائی سمجھ اور اگر وضو نہیں کر رکھاتھا تو صرف وضو کرنا گائی ہے۔ اس کے لیے عسل ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۲۹ : منی فارج ہونے ، کے بعد انسان کے لیئے پیٹاب کرنا مستحب ہے اور آگر بیٹاب نہ اگرے اور آگر بیٹاب نہ ا کرے اور عشل کے بعد اس کے بدن سے رطوبت فارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جاتا ہو کہ منی ہے یا کہ کی اور رطوبت سے باز وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۰ : آگر کوئی مخص عورت سے جماع کرے اور عضو تاسل فقتے کی مقدار تک یا اس سے زیادہ عورت کے بدن میں داخل ہو جائے تو خواہ سے دخول اگلی جانب سے ہو یا پھیلی جانب سے اور خواہ وہ بالغ ہول یا نابائے اور خواہ منی خارج نہ ہوئی ہو گھر بھی دونوں جنب ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ اسمالہ: آگر کس کو شک ہو کہ عضو ناسل نصنے کی مقدار تک واطل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر عسل واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۲ : نعوذ باللہ اگر کوئی مخض کسی حیوان کے ساتھ ولحی لینی خانف وضع فطری نفل کرے اور منی اس کے بدن سے خارج ہو تو سرف عشل کرے اور اگر منی خارج نہ ہو اور اس نے وطی کرنے سے بنا وضو نہ کررکھا ہو تو احتیاط والی کرنے سے بنا وضو نہ کررکھا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عش کرے اور مرویا لائے سے وطی کرنے کی صورت میں عشل داجب یہ ہے کہ عش کرے اور مرویا لائے سے وطی کرنے کی صورت میں عشل داجت واجب ہوگا۔

مسئلہ سمائلہ : اگر منی اپنی جگ سے حرکت کرے لیکن بدن سے خارج نہ ہو یا انسان کو شک ہو کہ منی اس کے بدن سے خارج ہوئی ہے یا نمیں تو اس پر مخسل وابسے نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۴ ؛ جو محفی عشل نہ کر سکے لیکن تیم کر سکتا ہو وہ نماز کا وقت وافش ہونے کے بعد اپنی بیدی سند جماع کر سکتا ہے۔ مسئلہ ۱۳۵۵ : اگر کوئی مخص اپنے لہاں میں منی دیکھے اور جائنا ہو کہ اس کی اپنی مئی ہے اور اس کے اپنی مئی ہے اور اس کے اپنے مئی نہ ایس نے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں اس میں سے اس نے مئی خارج ہوئے کے بعد پڑھی تھیں ان کی فضا کرے لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں جن کے بارے میں احتمال ہو کہ وہ اس نے مئی خارج ہوئے سے بیلے پڑھی تھیں یا بعد میں۔

#### ده چرس جو محنب پر حرام ہیں

مسكد ٢٥٧ : بالي يزي مجنب، وأم ين-

اول: جیسا کہ وضو کے بیان بین ذکر ہو چکا ہے اپنہ بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا الله تعالیٰ کے نام سے قواد وہ کمی بھی زبان بیں ہو مس کرنا اور بھڑ ہے کہ تغیروں ا اماموں اور حضرت زہرا علیم السلام کے ناموں سے بھی ایٹابدن مس نہ کرے مس کرنے کی صورت بیں ابات لازم آئے تو حرام ہے۔

دوم: محید الحرام اور محید تبوی ش جانا خواه ایک وردازے سے وافل او کر دو سرے دروازے سے نگل آئے۔

سوم: ووسری ( یعنی معجد الحرام أور معجد تهوی کے علاده) معجدوں میں تحسرا ادر اختیاط وابب کی بنا پر آئمہ کے حرم میں تحسرنا لیکن آگر ان معجدوں میں سے کسی معجد کے ایک وروازے سے واقل ہو کر دوسرے وروازے سے باہر نگل جائے تو کوئی حرج شمیں۔

چارم: محمى محديد من كول يزركف ياكولى بيزافان كي لية اس من وافل اونا-

پنجم : ان آیات میں سے کسی آمیت کا پڑھنا جن سکہ پڑھنے سے سجدہ وابب ہو جاتا ہے اور وہ آمیس چار سورتوں میں ہیں۔ اقرآن مجید کی ۲۲ ویں سورۃ (الم شزیل ) ۲- ۳۱ ویں سورۃ (م سجدہ) سرے ۵۲ ویں سورۃ (النجم) سے ۹۶ ویں سورۃ (ملق)۔

# وہ چزیں جو مجنب کے لیے مروہ ہیں

مسكلم ١٣٥٤ : لو جزي محنب اون وال مخص ك ليع كرده إي-

ول اور دوم : كمانا اور چياليكن أكر وضو كر لے يا باقد وحولے تو محروہ شيل سب

وم : قرآن جيد كى مات سے زيادہ الى آيات روعنا جن بل عجدہ واجب نہ ہو۔

چارم : این بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد۔ حاشہ یا الفاظ کی ورمیانی جگہ سے مس کرنگ

وجم : قرآن جيدان مات ركان

ششم : سونا البت أكر وضو كر لے يا پانى نہ ہونے كى دجہ سے عشل كے بدلے تيم كر لے تو پجر سونا كروہ شيں ہے۔

بئتم: مندى ياس على بلتى بيزے فضاب كرنام

بشتم: بدن ير تبل منك

المرام على المعد العن سوت على منى خارج ويد على كرياء

عسل جنابت

مسئلہ ۱۳۵۸ ، بخسل جنابت بجائے خود مستحب سے اور نماز واجب اور ایسی دو سری عبادات کے لینے واجب ہو جاتا ہے لیکن نماز میت اور سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدول کے لیئے عسل ا جنابت طروری نہیں ہے۔

مسکلہ ۱۳۵۹ تا حمی فض کے لیئے یہ ضروری نہیں کہ عشل کے وقت نیت کرے کہ وابب پا متحب عشل کر رہا ہوں بلکہ فظ قر بتہ " الی اللہ تعنیٰ اللہ نفائی کا تکم بجانانے کے اواوے سے عشل کرے آز کانی ہے۔

مسئلہ ۱۳۷۰ : نماز کے وقت کے وافل ہونے سے پہلے یا بعد میں واجب کی نیت سے طل کرنا سیح ہے۔

مسئلہ الاسم : عشن خواہ وابب ہو خواہ مستحب دو طریقوں سے انجام ویا جا مکنا ہے۔ ترتیمی اور ارتہائی۔

## ترخيمي غسل

مسئلہ ۱۳۹۳ ایک فخص کو چاہئے کہ علسل تر تیمی ہیں پہلے سر اور کردن اور بعد میں بدن وحوے اور محض اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے وائیں طرف سے اور بعد بن بائیں طرف سنہ وحوے اور اگر وہ فخس جان بوجھ کریا بحول کریا سکلہ نہ جائے کی وجہ سے بدن کو سر سے پہلے وحوے تو اس کا عشل باطل ہے۔

مسکلہ سالاس : اگر کوئی شخص اس بات کا بیٹین کرنا جاہیے کہ اس نے سر اور کردن اور جم کا دلیاں باباں حسہ کمل طور پر دحولیا ہے تا اسے جاہیے کہ جس جصے کو دحوے اس کے ساتھ کیکہ مقدار دوسرے جھے کی بھی دھو لے۔

مسئلہ ۱۳۹۲ ، اگر سمی مخفی کو عشل کے بعد پاتا چاہے بدن کا کچھ حد دھلتے ہے رہ میا ہے لیکن یہ علم نہ ہوکہ وہ کونسا حصہ ہے تو سرکا دوبارہ دھونا شروری نمیں اور اس چاہئے کہ بدن کا صرف - وہ حضہ وطوئے جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں احمال پیدا ہوا ہے۔

مسكلہ ۱۳۷۵ : آگر كى كو عشل كے بعد يہ بينے كہ اس نے بدن كا كچھ عد تيس دھويا تو آگر وہ يائمي طرف سے ہو تو صرف اس مقدار كا دھوليما كائى ہے اور آگر دائميں طرف ہو تو القياط متحب يہ ہے۔ كہ اتنى مقدار دھونے كے بعد بائميں طرف كو دوبارہ دھوئے اور آگر سراور كرون وصلے ہے رو كئى ہو تو چاہئے كہ اتنى مقدار دھونے كے بعد دوبارہ بدن كو وقوئے۔

مسئلہ ۱۳۲۹ : آگر ممی محض کو عسل محمل ہونے سے پہلے دائمیں یا بائیں طرف کا پکھ حصہ وهوئے جانے کے بارے بیں شک گزرے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار وهوئے اور اگر اسے سریا گردن کا پکھ حصہ وعونے کے بارے بیں شک ہو ہو اس کا شک فیر "جرہے اور عسل اس فا صبح ہے۔

#### ارتمای عسل

مسئلہ ١٣٦٤ : على ارتباى بن شرورى بكد أيك لخط بن تهم كا تام بدن بال ع كدر بات

النذا اگر ایک مخفی عمل ارتمای کی لیت ہے پانی میں غوط لگائے تو اگر اس کا پاؤں زمین پر لکا ہوا ہو تو اسے چاہئے کہ پاؤں کو زمین پر سے اشالے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : عشل ارتبای میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جب ایک تخص اس عشل کی نیت کرے تو اس کے بدن کا کچھ حصہ بانی سے باہر ہو۔

مسئلہ 1914 : اگر کی مخص کو طلس ارتمای کے بعد بات جلے کہ اس کے بدن کے میکھ جھے تک یائی نمیں پہنچا تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جائنا ہو یا شہ جائنا ہو اسے چاہئے کہ دوبارہ طلس کرے۔

مسئلہ • ک سوئ اگر کمی مختص کے پاس منسل ترقیمی کے لیے وقت نہ ہو لیکن منسل ارتمای کے لیئے وقت ہو تو اے چاہئے: کہ منسل ارتمای کرے۔

مسئلہ الکسا : ایس مختم نے اپیا روزہ رکھا ہو جو واجب معین ہویا جج یا مرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ منسل ارتبای نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے بھول کر عنسل ارتبای کر لیا ہو تو اس کا عنسل مسجع ہے۔

# عسل کے احکام

مسئلہ الله علا : على ارتماق يا على ترتمي من على على على مارے جم كا يك بونا احقياطات ضرورى ب-

مسئلہ سلام : اگر کوئی محض حرام ہے جب ہوا ہو اور گرم بانی ہے عشل کر لے تو اگرچہ اے پیانہ بھی آئے تب بھی اس کا عشل سمج ہے اور احتیاط مستحب میر ہے کہ فسنڈے بانی سے عشل کرے۔

مسئلہ سم کے سم : عشل میں بال سے سر جتنا برن میں ان وحلا دو جائے تو عشل باطل ہے تیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہراس چیز کا دھونا جو باطن شار ہو واجب شیں ہے۔

مسئلہ 201 : اگر کمی مخص کو بدن کے کمی ہے کے بارے میں شک ہوکہ آیا اس کا شار بدن

کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو اگر پہلے وہ حصہ بدن کے ظاہر میں تھا تو اے، وحونا چاہئے ورنہ اس کا وحونا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۰۷۱ : اگر گوشوارے کی جگہ کا سوراخ یا اس جیسی کوئی اور چیز اس قدر تھلی ہو کہ اس کا اندروئی حصہ بدن کا ظاہر کیا جائے تو اسے وھوٹا جائئے ورنہ اس کا دھوٹا ضروری نسیں ہے۔

مسكله محكم " افعان كو جائب كدير چيز بدن تك باني بَنْ بَيْخ بين مانع بواے بنا وے اور ألر اس سے پيشتركد اسے يقين ند بو جائے كد دو چيز بهشائي ہے منسل كرے تو اس كا منسل ياطن ہے۔

مسئلہ کے سلم : اگر عشل کے وقت سمی مخص کو شک مزرے آیا کوئی ایمی چیز اس کے بدن بر ہے یا نہیں جو بدن تک پائی چنچنے میں مانع ہو تو اے چاہئے کہ چھان میں کرے حتی کہ مطلس ہو بائے کہ کوئی ایمی رکاوٹ نہیں ہے۔

مسكلة ا الله عن ير موجود لي إجهوا بالله مست بدن كو وحونا وابس ب

مسئلہ ۱۳۸۰ : وہ تمام شرائط ہو د ضو کے ضح ہونے کے لیے بتائی جا بھی ہیں۔ سکا بانی کا پاک ہونا اور فسب کیا ہوا نہ ہونا وغیرہ وہی شرائط عسل کے صحح ہونے کے لیے بھی ہیں۔ سکی شس میں یہ ضروری نمیں ہے کہ انسان بدن کو اوپر سے لینچ کی جانب وخوے ، خادہ ازیں عسل تر نیمی ہیں یہ ضروری نمیں کہ سراور گردن وحوث کے بعد فور آبدن کو وحوث للذا آلر سراور گردن وحوث کے بعد فور آبدن کو وحوث للذا آلر سراور گردن وحوث کے بعد فور آبیں اور بائی طرف وحوث نے کوئی سرج نمیں لیکن بو فوت کے اور بائی طرف وحوث نے کوئی سرج نمیں لیکن بو محص چیٹاب اور پافانہ اندازا " اینے وقت تک نہ محص چیٹاب اور پافانہ اندازا " اینے وقت تک نہ اور سے کہ خوا کے دور اس نمانہ کے بعد فور اس نمانہ کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کے اور حسل کے بعد فور اس نمانہ کو اس کے بعد فور اس نمانہ کو اور کوئی کے دور کے کھور مسئلہ ۱۳۸۱ : اگر کسی مخص کا ارادہ یہ جانے بغیر کہ عمام والا اس پر راسی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ہو تو خواد عمام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کر لے اس کا عسل باطل ہو گا۔

مسئله سمل : اگر حمام والا ادهار بر تسل كرائ ك اين راضي به ايكن مشل كرف والا اس كل

اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا عشل باطل ہوگا۔

مسئلہ سمل یک آکر کوئی مخص حام والے کو الی رقم ابلور اجرت دے جس کا قمس اوا نہ کیا ہو تو ا اگرچہ وہ حرام کا مرتلب ہو گا لیکن بھاہر اس کا عشل صحح ہوگا اور مستحقین کو قمس اوا کرنا اس کے ذے رہے گا۔ رہے گا۔

مسئلہ ۱۳۸۳: اُر کوئی مخص پافانہ کے عربے کو حام کے حوض کے بانی سے پاک کرے اور حسل کرنے ہے جات کرے اور حسل کرنے ہے چاک کرے اور حسل کرنے ہے چاک کیا ہے اس ایس کے حوض سے بافانہ کے مخرج کو پاک کیا ہے اس ایسے حام والے کو راضی کر ایسی تو اگر وہ عسل سے پہلے حمام والے کو راضی کر لیے تام والے کو راضی کر لیے تام والے کو راضی کر تو سمجے ورنہ اس کا عسل باطل ہوگا۔

مسئلہ 1000: آگر کوئی محض شک کرے کہ اس نے طنس کیا ہے یا نہیں تو اس جا ہے گہ مسل کرے لیکن اگر طنس کے بعد شک کرے کہ منسل سیج کیا ہے یا نہیں لیکن انتہاں ہے ہو کہ عشس سے وقت متوجہ تقالور میج عشل کیا ہے تو دوبارہ عشل کرنا ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ ۳۸۹ : اگر منسل کے دوران کمی محض ہے حدث اصغر سر زو دو جائے مثال بوشاپ کر وے تو اسے جاہے کہ اس منسل کو زک کر کے نئے سرے سے منسل کرے۔

مسئلہ ۱۳۸۷: اُگر دفت کی نگل کی دید ہے مکلف مخص کا دفلیفہ تیم ہو لیکن اس خیال ہے کے خسل اور نماز کے اندازے کے مطابق اس کے پاس دفت ہے خسل کرے تو اگر اس نے خسل قصد قربت سے کیا ہے تو اس کا فسل تھیج ہے بلکہ اگر اس نے نماز کے لیج فسل کیا ہو تب بھی اس کا خسل سیج ہے۔

مسئلہ ۱۳۸۸ : جو مخص جنب ہو اگر وہ شک کرے کہ اس نے عسل کیا ہے یا نیمی اور اختال یہ ہو کہ نماز شروع کرتے وقت وہ اس بات کی جانب متوجہ تھا کہ (کہ میں نے عسل کیا ہے یا نمیں) تو جو نمازیں وہ بڑھ چکا ہے وہ مسجع میں لیکن اے چاہئے کہ بعد کی نمازوں کے لیئے عسل کرے اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث امغر صادر ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وضو بھی کرے اور وقت باتی ہو تو جو نماز بڑھ چکا ہواے از مر نو پڑھے۔ مسئلہ ۱۹۸۹ : جس فض پر کی شل داجب ہوں دہ ان سب کی ٹیت کرے ایک طل کر مان ہے اور ظاہریہ ہے کہ اگر ان جس سے تصوص طل جنابت کا قصد کرے تو دہ باتی منبوں کے لیے اس کافی ہے۔ کافی ہے۔ کافی ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۰ : اگر تمی فخص کے بدن کے تمی جھے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالی کا ہم لکھا ہوا ہو تو وضو یا عشل ترتیبی کرتے وقت اسے جائے کہ پائی اپنے بدن پر اس طرح بر توات کہ اس کا ہاتی ان تحریروں کو شد گئے۔

مسئلمہ الاسم : جس محض نے عشل بناہت کیا ہو اے نماز کے لینے وضو نہیں ارنا چاہیے۔

#### استحاضه

۔ محورتول کو جو خون آتے رہے ہیں ان میں سے ایک خون استان سن اور اورت کو خون استان۔ آنے کے وقت ستانہ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳۹۲ : فون استحاف زیادہ تر زرو رنگ کا اور نمنڈ ا ہو آئے اور زور سے اور جلس کے بغیر خارج ہوتا ہے اور گلاصا بھی نمیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ مجمی سیاد یا سرخ اور کرم اور گاڑھا ہو اور زور اور سوزش کے ساتھ خارج ہو۔

مسكله بهوس : استحاف تين فتم كابويات، تليد متوسط ادركشور

اللہ بیا ہے کہ خون صرف این روئی کے اوپر والے جھے کو آنورہ کرے جو عورت اپنی شرمگاہ میں رکھے اور اس روئی کے اندر تک سرایت نہ کرے۔

استحاضہ متوسط یہ ہے کہ خون رولی کے اندر شک چانا جائے اگرچہ اس کے ایک کونے
 شک تل ہو لیکن رولی سے اس کیڑے کے گلاے تک نہ چنچے نو عور ایس عوا خون روک نے
 کے لیے باند حتی ہیں۔

· استخاف کیرو یہ ہے کہ خون رولی سے تجاوز کر کے کیرے کے عکرے تف بی جائے۔

## استحاضه کے احکام

مسئلہ ۱۳۹۲ : انتخاف تلید میں عورت کو جائے کہ ہر نماذے لیے ملیدہ و ضوارے اور استیاط کی بتا پر ردکی ہمی تبدیل کرے اور آگر شرمگاد کے ظاہری تھے پر خون لگاہو تو اے وانو لے..

مسئلہ 1900 : اشاف متوط میں تورت کو جائے کہ صبح کی نماز کے لیے بنسل کرے اور آئندہ اس کہ مسئلہ 1900 : اشافہ متوط میں تورت کو جائے کہ صبح کی نماز کے لیے اشافہ تنیار سے وہ افغال سرانجام وے جو سابق سئلہ ایس بیان ہوئ ہیں اور آگر جان یو جہ کر یا بھول کر شبخ کی نماز کے لیئے قسل نہ کرے تو اسے جائے کہ المراور عصر کی نماز کے لیئے قسل نہ کرے تو اسے جائے کہ نماز مغرب و کا بیات میں میں میں میں ہو یکا ہو۔

مسئلہ ۱۳۹۱ : استان کیرہ میں عورت کو جائے کہ ان اقعال نے علاوہ بن کا آکر سابقہ سنلہ میں اور ایک طلقہ سنلہ میں عوات بر آبات بر نماز کے لیے استایا کی بنام کیرا کیرے کا کرا تبدیل کرے یا دھوئے اور ایک طلل فجر کی آیک علم ان طرو عسر کی اور ایک مغرب و عقاء کی نماز کے لیے کرے اور ظمر و عمر کی نماز کے دومیان فاصلہ نہ کے اور ایک طرح اور ای طرح ان اور ای طرح اور ای طرح ان اور ای طرح اور ای طرح ان منظم نے دوبارہ عمل کرے اور ای طرح ان منظم نے منظاء کی نماز کے لیے دوبارہ عمل کرے اور وضو بھی کرے اور وضو بھی کرے۔

مسئلہ ۱۳۹۷ تا اگر خون اسخاف نماز کے وقت سے پہلے بھی آئے اور مورت نے اس خون کے بہت وضو یا عسل نہ کیا ہو تر اے چاہئے کہ نماز کے وقت وشو یا عسل کرے۔ آگر یہ وہ اس وقت مستحاف نہ ہو۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : مستحانمہ و توسط شے وضو کرنا بھی شروری ہو اور عشن بھی ان دونوں میں سے جو بھی پہلے کر بلے سمج ہے لیکن بھتر یہ ہے کہ پہلے وضو کرے اور مستحاضہ کیٹیرہ اگر وضو کرنا جاستے تو اسے چاہئے کہ وشو عشل سے پہلے کرنے۔

مسكله ٢٩٩ : أكر ورت كا التحاف تليد من كي فلاك بعد متوسط مو جائ و ات جائية كد

ظهراور عصری نماز کے لیے عسل کرے۔

مسئلہ ۱۳۰۰ : آگر مورت کا اِستحاضہ قلِلہ (یا متوسط) میج کی نماز کے بعد کیٹرہ ہو جاے تو اسے چاہنے کہ ظفر اور عصر کی نماز کے لیے ایک عشل اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے ایک اور مخسل کرے اور آگر ظھر اور عمر کی نماز کے بعد کیٹرہ ہو جائے تو اسے چاہئے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے فسل کرے۔

مسئلہ ۱۰۲۹ : اگر مستحاضہ کیرہ یا متوسطہ نماز کا وقت وافل ہونے سے پہلے نماز کے لیئے عسل کرے اور نماز شہد کرے و اس کا عسل باطل ہے لیکن اگر میج کی اذان کے نزویک ، قصد رجاء عسل کرے اور نماز شہد برسے تو جائز ہے تا ہم اس کے لیئے ضروری ہے کہ طلوع فجر کے وقت میج کی نماز کے لیئے نئے مرے سے عسل کرے۔

مسئلہ ۱۷۰۴ : ستحضہ ہورت کو جاہے کہ روزانہ نمازوں کے علاوہ جن کے بارے میں تھم اوپر میان ہو چکا ہے ہر نماز کے لیے خواہ وہ وابس ہو یا ستحب وضو کرے نیکن آگر وہ جاہے کہ روزانہ نماز کو جو وہ پڑھ چکی استباطات دوبارہ پڑھے یا جو نماز اس نے تمنا پڑھی ہے دوبارہ یا جماعت پڑھے تو اے جائے کہ وہ تمام افعال بحالاتے جن کا ذکر استحافہ کے سلطے میں کیا گیا ہے البتہ آگر نماز اصلالہ بھولے ہوئے نہیں کہ انتہاد اور سجدہ سموکی بجا آوری نماز کے فورا ابعد کرے تو اس کے لیے بہتے استحاف کے انتخاب کا انجام دینا شروری نمیں ہے۔

مسئلہ سبومیم: آلر کمی ستیف مورت کا نون رک جائے تا سے جائے کہ اس کے بعد ہو پہلی ۔ نماز پرسط اس کے لیئے استحاف کے افعال انجام وے لیکن بعد کی نمازوں کے لیئے انبیا کرنا ضروری ۔ نہیں۔

مسئلہ سمامیم یہ آگر کہی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا استحافہ کون بنا ہے اوّ اسے جائے کہ جب نماز پڑمنا تھا ہے تو پہلے تھوڑی می روئی شرمگاہ میں رکھے اور پچھ ویر انتظار کرے اور پھر روئی نظل نے اور جب اس بھ جل جائے کہ اس کا استحافہ تین اقسام میں سے کوئی فتم کا ہے تو اس فتم کے استحافہ کے نیٹے جن افعال کا علم ویا گیا ہے انہیں انجام وے لیکن اگر وہ جائی ہو کہ جس وقت تک وہ کماز پڑھنا جائی ہے اس کا استحافہ تبدیل نہیں ہوگا تو نماز کا وقت واضل ہونے سے پہلے جسی وہ استہ

بارے میں خفیق کر سکتی ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۵ : اگر متحاف خورت اپ بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہو جائے تو اگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہو اور اس نے اپنے وقلیفے کے مطابق عمل کیا ہو مثلاً اس کا استحاف تابد ہو اور اس نے استحاف تابد کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز سیجے ہے لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو یا اس کا عمل اس کے وظیف کے مطابق نہ ہو مثلاً اس کا استحاف متوسط ہو اور اس نے عمل استحاف تابد کے مطابق کیا ہو تو اس کی تماز یاطل ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۱ : اگر استحافہ خورت اپنے بارے ہیں تحقیق نہ کر سک ہ اس چاہئے کہ ہو اس کا استحافہ اللہ ہے یا متوسطہ النظیٰ و ظیفہ ہو اس کا استحافہ اللہ ہے یا متوسطہ انہ استحافہ اللہ ہے النظام مرانجام دے اگر وہ بیان بائی ہو کہ اس کا استحافہ متوسطہ ہے یا کیٹرہ آل استحافہ متوسطہ ہے انتظام مرانجام دے لیکن آگر وہ جانتی ہو کہ پہنٹھ اسے ان تین اقسام ہیں سے کوئی متم کا استحافہ ان تین اقسام ہیں سے کوئی متم کا استحافہ ان انتظام استحافہ استحافہ استحافہ انتظام استحافہ انتظام استحافہ استحافہ انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام انتظام ا

مسئلہ کے ۱۳۷۰ : اگر استخافہ کا خون اپنے ایتدائی مرحلے پر جسم کے اندر ہی ہو اور باہر نہ نگلے تہ عورت نے جو وضو یا عسل کیا ہوا ہو اسے باطل نہیں کرنا لیکن اگر باہر آجائے تو خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو وضو اور عسل کو باطل کر ویتا ہے۔

مسئلہ ۱۰۰۸ کی مستحاف مورت ہو وضو یا عشل کے بعد یا ان کے دوران میں خون دیکھے اگر وہ نماز کے بعد اپنے بارے میں عقیق کرے اور خون نہ دیکھے تو اگر وقت کانی ہو تو اسٹیاط کی بنا پر لاؤم ہے کہ اپنے وظیفے کے مطابق وضو یا عشل کرے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھے خواو اسے علم ہو کہ دوبارہ خون تمنے والاے۔

مسكله ۱۹۱۶ ؛ أكر ستحاف عورت كويقين هوكه ثماز كاونت كزرنے سے بيلے يوري طرح ياك مو

جائے گی یا انداز اجتنا وقت نماز پرسے میں لگتا ہے اس میں خون کتا بند ہو جائے گا تو اسے چاہے کہ انتظار کرے اور اس وقت نماز براھے جب یاک ہو۔

مسئلہ الام : اگر وضو اور عنس کے بعد فون آنا بظاہر بند ہو جائے اور مستحاضہ کو بیمین ہو کہ اگر نماز پڑھٹے میں آفیر کرے تو جتنی ویر میں وضو عنسل اور نماز بجالائ کی بالکل پاک ہو جائے گی تو اسے چاہئے کہ نماز کو موفر کر دے اور جب بالکل پاک ہو جائے تو دوبارہ وضو اور عنسل کر کے نماز پڑھے اور اگر فون کے بقاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت نگل ہو تو دضو اور عنسل دوبارہ کرتا ضروری نمیں بلکہ جو دضو اور عنسل اس نے کہتے ہوئے ہیں انہی کے ماتھ نماز پڑھ علی ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۴: مستحاضہ کئیرہ اور متوسطہ جب خون سے بالکل پاک ہو جائے تو اسے جائے کہ عسل کرے لیکن ڈکر اسے بقین ہوکہ جس وقت سے اس نے گذشتہ نماز کے لیئے عسل کیا تھا اور خون خیس آیا تو دوبارہ عسل کرنا ضروری نہیں۔

مسئلمہ سااہم : ستینف تلید کو وضو کے بعد ستیاف متوسط کو عشل اور وضو کے بعد اور مستعاف کو عشل اور وضو کے بعد اور مستعاف کثیرہ کو عشل کے بعد فورا" نماز میں مشغول ،و جانا چاہئے لیکن نماز سے پہلے اوان اور اقاست کھنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز میں مستحب کام مثلاً فنوت وغیرہ بجالا سکتی ہے۔

هستگ سمالاس : مستحاضہ عورت کا وضو یا عشل کے بارے میں جو دکھیفہ ہے اگر وہ اس کے اور نماز کے درمیان فاصلہ کر وے تو اسے جائے کہ اپنے دکھیفہ کے مطابق وبارہ وضو یا عشل کرے اور پھر فوراس نماز میں مشغول ہو جائے۔

مسئلہ ۱۹۱۵ : اگر مورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بقد ہوئے میں نہ آئے اور خون کا روکنا اس کے لینے مصرفہ ہو تو اے چاہئے کہ عسل کے بعد خون کو باہر آئے ہے روکے اور اگر ایسا کرنے میں کو آئی برتے اور خون نکلے تو اسے چاہئے کہ دوبارہ عسل کرے اور اگر تماذ بھی پڑھ کی ہو تو ووبارہ بڑھے۔

مسکلہ ۱۳۱۹ : اگر منسل کرتے وقت خون نہ رکے ہو منسل سیج ہے لیکن اگر منسل سے دوران بیل استخاصہ متوسطہ استخابیہ کیٹیرہ وو جائے تو از سر تو منسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ عامی : احتیاط متحب ہے ہے کہ متحاضہ عورت روزے سے ہو تو سارا دن جمال کے ممکن ہو خون کو نگلنے سے روئے۔

مسکلہ ۱۳۱۸ : استیاط کی بنا پر مستحاف کیڑو عورت کا ردزہ اس صورت میں معیج او کا کہ بس رات کے بعد کے دان وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اس رات کی مغرب اور مشاء کی نماز کا عشل کرے اور خلاوہ ازیں دان کے دقت وہ عشل کو انجام دے جو دان کی نمازوں کے لیے واجب ہیں لیکن آگر مستحاضہ متوسط ہو تو بچھ بخید نہیں کہ اس کے روزے کی صحت کا تحصار عشل پر نہ ہو۔

مسئلہ ۱۹۱۸ : اگر عورت عسر کی نماز کے بعد مسخاصہ ہو جائے اور غروب آفاب تک عشل شہ کرے تو اس کا روزہ صبح ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۰، آگر کمی مورت کا استحاف تلید نمازے بہلے متوسط یا کثیرہ ہو جائے تو اے جائے کہ متوسط یا کثیرہ کے افعال جن کا اوپر ذکر ہو دکا ہے انجام دے اور اگر استحاف متوسط کثیرہ ہو جائے تو جائے کہ استحاف کثیرہ کے افعال انجام دے چنانچہ اگر وہ استحاف متوسط کے لیئے خسل کر چکی ہو تو اس کا میں خسل بے فائدہ ہو گا اور اے استحاف کثیرہ کے لیئے دوبارہ عشل کرنا پڑے گا۔

مسئلہ الاہم: آگر نماز کے دوران کی عورت کا اشخافہ متوسید کیرہ بیں بدل جائے تو اے چاہیے کہ نماز چھوڑ دے اور استخافہ کیرو کے لیے عسل کرے اور اس کے دوسرے افعال انجام دے اور چھر اس نماز کو پڑھے اور بنابر استیاط مستخب عسل سے پہلے وضو کرے اور آگر اس کے پاس عسل کے لیے وقت نہ بو تو وضو کر کے عسل کے بیلے وضو کرے اور آگر تیم کے لیے بھی وقت نہ بو تو بنابر اصتیاط نماز نہ تو تو بنابر اصتیاط نماز نہ تو تو بنابر اصتیاط نماز نہ تو تو بنابر اصتیاط کماز نہ تو تو بنابر اصتیاط کماز نہ تو تو بنابر اصتیاط کمان نہ تو تو بنابر اصتیاط کمان نہ تو تو بنابر استیاط کمان نہ تو اس کے لیے بھی کی تھم کرے اور آگر نماز کہ وہوں کہ لیے بھی کی تھم کرے گئی ہو جائے تو اس کے لیے بھی کی تھم کہ نماز کہ تو تو تو تا ہو جائے تو اس کے لیے بھی کی تھم کے گئیت نمیں کہ تو تو تا ہو جائے دوران استی نہ بھی کہ کانیت نمیں کہ تو تو تا ہو گئی اس کے لیے کہ کانیت نمیں کہ تو تو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گ

مسئلہ ۲۳۲ ، اگر نماز کے دوران میں فون بند ہو جائے اور ستحاند کو معلوم ند ہو کہ باطن میں فون بند ہوا ہے اور ستحاند کو معلوم ند ہو کہ باطن میں فون بند ہوا ہے یا نمیں تو آگر نماز کے بعد اے بعد بطے کہ فون بورے طور پر بند ہو کہا تھا اور اس کے

پاس اتنا وسیع دفت ہو کہ پاک ہو کر دوبارہ نماز پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ اینے وظیفہ کے مطابق وضو یا عسل کرے اور نماز دوبارہ بڑھے۔

مسكل ١٣٢٣ : أكر برنمازے پلے ستی ضر كثيره كا خون بند بوجائ اور دوباره أجائ تو اعتباطا" الت جائية كد برنمازك ليغ عشل كرے۔

مسئلہ ۳۲۵ : آگر استخاصہ کیٹرہ تنید ہو جائے تو عورت کو جائے کہ پہلی نماز کے لیئے کیٹرہ والے اور بعد کی نمازوں کے لیئے کیٹرہ والے اور بعد کی نمازوں کے لیئے تاید والے اور بعد کی نمازوں کے لیئے تاید والے افعال بجالائے۔

مسئلہ ۱۳۲۹ : ستحاف کے لیے ہو افعال واجب میں اگر وہ ان میں سے کی ایک کو بھی ترک کر وے اُن میں سے کی ایک کو بھی ترک کر وے اُز اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۵ : جس مستمانہ نے نماز کے لیئے وضو یا عسل کیا ہو وہ بنابر احتیاط انتیاری حالت میں اپنے بدن کے کسی ھے کو قرآن مجید کے انفاظ ہے مس شمیں کر سکتی اور اضطراری حالت میں ایما کرنا جائز ہے لیکن احتیاط کے طور اسے چاہئے کہ وضو کر لیے۔

مسئلہ ۱۳۲۸ : بس سخافہ نے اپ واجب عسل کر لیئے ہوں اس کا مید بی جانا اور وہاں مسئلہ ۱۳۲۸ نے جوں اس کا مید بی جانا اور وہاں مسئلہ مسئلہ راس کے شوہر کا اس کے ساتھ مسئلہ اور وہ آبات با اور اس کے شوہر کا اس کے ساتھ میامعت کرنا حلال ہے خواہ اس نے وہ افعال جو وہ نماز کے لیئے انجام دیق تھی (مثلاً دوئی اور کیڑے کے مہمعت کرنا حلال ہے خواہ اس نے وہ افعال جو وہ نماز کے لیئے انجام دیق تھی (مثلاً دوئی اور کیڑے کے

کڑے کا خدیر، کرنا) انجام نہ دیئے ہول اور بعید شیں ہے کہ یہ افعال بغیر عشل بھی جائز ہول آگرچہ احتیاط اور کے ترک کرنے میں ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۹ : جو عورت استخاصہ کیٹرہ یا متوسطہ میں ہو اگر وہ جاہے کہ نماز کے لینے وقت سے پہلے اس آید کو پر سے جس کے پر سے سے مجدہ داجب ہو جاتا ہے یا معجد میں جائے تو احتیاط مستحب کی بنابر اے بھانے کہ قاس کرے اور اگر اس کا شوہراس سے مجامعت کرنا جاہے تو بھی یکی تھم ہے۔

مسئلہ اسلام : جب بھی ہومیہ نماز کے وقت میں نماز آبات مستمافہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہے کہ ان دونوں کو ایک وضو اور عسل سے جاہے کہ ان دونوں کو ایک وضو اور عسل سے سبن بڑھ اسکتی۔

## حيض

حیف ایک خون ہے جو عموا ہر میسے چند دنوں کے لیے عورتوں کے رحم سے خارج آبو تا ہے اور عورت کو جب حیض کا خون آئے تو اسے حالف کہتے ہیں۔

مسكلم سهسوم، : حض كاخون عوماً كازها اور كرم موالي اور اس كارنك ساء ياس خ مواليد -

مسئلہ ۱۳۳۵ : فیرسیدہ عور تیں بچاس برس پورے ہونے کے بعد بنابر مشہور بائسہ ہو جاتی ہیں لیکن سیدہ پر واجب ہے کہ ساتھ سال کی عمر کے دوران جیش کی علامتوں کے ساتھ یا اپلی عادت کے دنوں میں خون دیموس تو اس کہ جیش شار کریں۔

مسئلہ ۱ سام : اگر ممی ازی کو ۱ سال کی عر تک تینیے سے پہلے یا ممی عورت کو بائسہ ہونے کے بعد خون آئے تو وہ جیش شیں ہے۔

مسئلہ کے ۱۳۳۰ ، حالمہ عورت اور سے کو دورہ بلانے دالی عورت کو بھی میض آنا ممکن ہے اور حالمہ اور غیر صلمہ کا آیک می اور عالمہ اور غیر صلمہ کا آیک می علم ہے ہی (قرق یہ ہے کہ) حالمہ عودت اپنی عادت کے ایام تنہور عون ایک جیس روز بعد بھی اگر میش کی علامتوں کے ساتھ خون دیکھے تو اس کے لیتے بنا ہر احتیاط ازم ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کروے جنسیں حالضہ ترک کرتی ہے اور مستحاضہ کے افعال بھی بھا اے۔

مسئلہ ۲۳۸ : اگر سمی ایس ارکی کو خون آئے نے اپنی عمر کے ۹ سال بورے ہونے کا علم نہ ہو تو خواہ اس حون میں حیض کی علامات ہوں یا نہ ہوں اس پر حیض کا عظم نہیں لگایا جاسکا۔

مسئلہ ۱۹۳۹ : آگر کس ایک عورت کو فون آجائے ہے شک ہو کہ بائسہ ہوئی ہے، إ نہيں اور اسے يہ چہ نہ چلے کہ آيا وہ فون چن ہے يا نہيں تو اسے يہ سجھنا چاہئے کہ وہ بائسہ نہيں ہوئی۔

 مسئلہ اسم سما : حیض کے لیئے ضروری ہے کہ پہلے تین دن لگا بار آئے لاندا آگر مثال کے طور پر ا سمی عورت کو دو دن خون آئے چرایک دن نہ آئے اور چرایک دن آ جائے تو وہ حیض نہیں ہے۔

مسکلہ سومہم : حض کی ابتدا میں فون کا باہر آنا ضروری ہے لیکن سے ضروری شیں کہ بورے تین دن فون نکانا رہے بلکہ اگر شرمگاہ میں فون موجود ہو تو کافی ہے اور اگر تین دنول میں تھوڑے سے وقت کے لیئے بھی کوئی عورت پاک ہو جائے جیسا کہ تمام یا بعض عورتوں کے درمیان متعارف ہے تو اس صورت میں بھی وہ حیض کا فون شار ہو گا۔

مسئلہ سو ۱۳ ۱ ایک عورت کے لیئے یہ ضروری نہیں کہ اس کا خون پہلی رات اور چو تھی رات کو باہر نکلے لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسری اور نہیری رات کو منقطع نہ ہو پس اگر پہلے دان شروع میح سے نہیرے دان غروب آنآب تک متواتر خون آنا رہے اور کسی وقت بند نہ ہو تو وہ چیش ہے۔ اور اگر پہلے دان کے وسط سے خون آنا شروع ہو اور چو تھے دان اس وقت بند ہو تو اس کی صورت بھی کی ہے (یعنی وہ بھی چیش ہے)

مسئلہ سم سم اس اور گر کسی عورت کو جیش کی علامات کے ساتھ یا عادت کے ایام میں تین دان متوافر خون آنا رہے اور چر رک جائے تو اگر اسے دوبارہ ایسا خون آئے جس میں جیش کی علامات ہول یا دہ عادت کے ایام بیس آئے اور اگر خون آئے اور درمیان میں خون رکنے کے دفول کی مجموعی تحداد دس سے زیادہ نہ ہو تو دہ درمیال دان مجمی جن میں دہ پاک رہی ہے آیام جیش میں شار ہول گے۔

مسئلہ ۲۳۵ : اگر کمی عورت کو تین دن سے زیادہ اور وس دن سے کم خون آئے اور اسے ب

مسئلہ ۱۳۹۷ : اگر کسی عورت کو ایبا خون آئے جس کے بارے بیں اے علم نہ ہو کہ زشم کا خون ہے یا جیش تر اے جائے کہ اٹی عبادات بجا ان آل رہے۔ بجز الیمی صورت کے جب کہ اس کی سابقہ حالت جیش کی رہی ہو (لیمنی اس صورت میں اے جیش قرار دے)

مسكله يهم ١٧ : أكر كسى عورت كو خون آئ اور است فلك جوكد بيد خون حيش ب يا استحافه تو است جائب كد جيش كى علالت موجود جوئ كى صورت بين است حيش قرار دف- مسئلہ ۱۳۴۸ : اگر کسی عورت کو خون آئے اور اے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حیف ہے یا بکارت کا خون ہے تو اے چاہنے کہ اپنی بارے میں تحقیق کرے یعنی کچھ روئی شرمگاہ میں رکھ اور تھوڑی ویر انتظار کرے۔ پھر روئی باہر نکالے۔ پس اگر خون روئی کے اطراف میں لگا ہو تو خون بکارت ہے اور اگر سازی کی ساری روئی خون میں تر ہوگئی ہو تو حیض ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ : اگر کمی عورت کو تین دن سے کم مدت تک خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور تیں دن کے بعد اس کی عادت کے دنول میں یا حیض کی طامات کے ساتھ خون آئے تو وہ سرا خون حیش ہے اور پہلا خون خواہ وہ اس کی عادت کے دنول ہی میں آیا ہو حیض ضیس ہے۔

# حائض کے احکام

مسكله ۱۳۵۰ ويد جزي جائض عورت پر جرام بين-

اول : نماز اور اس جیسی اور عبادتی جنہیں وضو یا عسل یا تیم کے ساتھ اوا کرنا جائے لیکن ،
ان عبادتوں کے اوا کرنے میں کوئی حمیۃ نہیں جن کے لیئے وضو عسل یا تیم، ضروری نہیں ،
بھیے نماز میت۔

ووم : وہ تمام چزیں جو مجسب پر حرام ہیں اور جن کا ذکر جنابت کے احکام میں آ چکا ہے۔

سوم : عورت کی فرج میں جماع کرنا جو مرد اور عورت ردنوں کے لیئے حرام ہے خواہ عشو
تناسل صرف ختنہ گاہ کی حد تک بی داخل ہو اور عنی بھی خارج نہ ہو بلکہ احتیاط دابس اس
میں ہے کہ ختنہ گاہ سے کم مقدار میں بھی داخل نہ کیا جائے۔ حالت حیض میں عورت کی
بیشت کی جانب سے مجامعت حرام ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۱ : ان دنوں میں بھی جماع کرنا جرام ہے جن میں عورت کا چین بیٹی نہ ہو لیکن شرعا اس کے لیے ضروری ہو کہ اپ آپ کو حائض قرار دے۔ ہی جس عورت کو دی ون سے زیادہ خون آیا ہو اور اس کے لیئے ضروری ہو کہ اس تھم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اپنے آپ کو است دن کے لیئے حائیش قرار دے جننے ون کی اس کے کنے کی عورتوں کو عادت ہو تو اس کا شوہر ان ونوں میں اس سے مجامعت نہیں کر سکتا۔

مسئلیہ ۲۵۲ : آگر کمی مرد کی بوی حیض کی حالت میں ہو اور دہ اس سے آگل طرف سے یا حیسلی طرف سے یا حیسلی طرف سے کے میں مطرف سے کہ استخفار کرے اور احتیاط مستحب سے سے کہ کفارہ بھی اوا کرے اس کا کفارہ بعد میں بیان ہو گا۔

مسئلہ ۳۵۳ : عائض عورت سے مجامعت کے بناوہ دوسری اطف اندوزیاں مثلاً بوس وکنار کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۳ یک فیش کی حالت میں مجامعت کا کفارہ فیض کے پہلے جے میں افھارہ چنوں کے برابراً
دوسرے جھے میں نو چنے کے برابرا تیسرے جھے میں سازھے چار چنے کے وزن کی برابر سکہ وار سونا
ہے۔ شکا آگر کسی عورت کو چھ دن فیش کا نون آئے اور اس کا شوہر پہلی یا دوسری رات یا دن میں
اس سے جماع کرے تو اے جائے کہ افھارہ چنوں کے برابر سونا وے اور آگر قیسری یا چو تھی رات یا دن
میں جماع کرے تو او چنوں کے برابر سونا وے اور آگر یانچویں یا چھٹی رات یا دن میں جماع کرے تو
سازھے چار چنوں کے برابر سونا وے۔

مسئلمہ الاسمال اللہ وار سونا ممكن نہ ہو تو متعلقہ مخض كو جائے كد اس كى قيت وے اور اگر سونے كى اس وقت كى قيت سے جب كد اس نے جماع كيا تھا اس وقت كى قيت جب كد وہ فقير كو وينا چاہتا ہو مختلف ہو گئى ہو تو اس وقت كى قيت كے مطابق صاب لگائے جب وہ فقير كو وينا چاہتا ہو۔

مسئلہ ۲۵۷ : اگر کسی فض نے حیف کے پہلے تھے جیں بھی دو سرے تھے جیں بھی اور تیسرے تھے جی بھی اپنی بیوی سے عماع کیا ہو تو وہ تینوں کفارے دے جو سب مل کر ساڑھے اکتیں چنے ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ کے اور میں اور کوئی فخص فیض والی عورت سے کئی بار جماع کرے تو بمتر یہ ہے کہ ہر جماع کے المینے کفارہ دے۔

مسئلہ ۳۵۸ : اگر مرد کو جماع کے دوران معلوم ہو جائے کہ عورت کو حیض آنے لگا ہے تو اے چاہئے کہ فورا اس ۔ تہ جدا ہو جائے اور اگر جدا نہ ہو تو احتیاط مستحب کے طور پر کفارہ دے۔

مسئلہ ۲۵۹ : آگر کوئی مرد حائض خورت ستہ زنا کرے یا یہ گمان کرتے ہوئے نامخرم حائض

عورت سے جماع کرے کہ وہ اس کی اپنی بیوی ہے تب بھی اسے احتیاط مستحب کے طور پر کفارہ وینا جائے۔

مسکلمہ ۱۹۹۰ : آگر کوئی شخص فاعلمی کی بنا پر یا بھول کر عورت سے حالت نیش بی مجامعت کرے تو کفارہ کی حاجت نہیں رہنی۔

مسئلہ ۱۲۷۱ : اگر ایک مرد یہ خیال کرتے ہوئے کہ عورت طائض ہے اس سے مجامعت کرے لیکن بعد جس معلوم ہو کہ حائض نبہ متنی تو کفارہ کی جاجت نمیں۔

مسئلہ ۱۳۹۳ : جیساکہ طلاق کے احکام میں بنایا جائے گاکہ عورت کو حیق کی حالت میں طلاق ربط یاطن ہے۔

مسئلہ سامی : اگر عورت کے کہ میں حائش ہوں یا یہ کے کہ میں جنس سے پاک ہوں تو اس کا قول قبل کر لیزا جائے۔

مسئلہ سمال : اگر کوئی عورت نماز کے دوران مائض ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ٢٦٥ : اگر عورت نماز كے دوران شك كرے كه عائض دوكى ہے يا نميں تو اس كى نماز صحيح ہے ليكن نماز اس كے نماز اس كے يؤهى اس كى نماز اس نے يؤهى اس كى نماز اس نے يؤهى ہو اللہ اس نماز اس نے يؤهى ہو اللہ اس نماز اس نے يؤهى ہو ياطن ہے۔ وہ ياطن ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۹ : حورت کے خون حیض سے پاک ہو جانے کے بعد اس پر وابنب ہے کہ نماذ اور دو سری عبادات کے لیئے بو وضو یا عشل یا جم کرکے بجا لانا جائیس عشل کرے اور اس کا طریقہ عشل جنابت کی طرح ہے اور لاؤم ہے کہ عشل کے بعد وضو ابھی کرے۔

مسئلہ کے ایم : عورت کے خون حین ہے پاک ہو جانے کے بعد آگرچہ اس نے مسل نہ کیا ہو اسے طلاق رینا سیح ہے اور اس کا شوہر اس سے جماع بھی کر سکتا ہے ۔ کم بھتر ہے کہ جماع شرمگاہ وحونے کے بعد کیا جائے لیکن امتیاط مستحب ہے ہے کہ اس کے مسل کرنے سے پہلے مرواس سے جماع ۔ نہ کرے۔ البنتہ جب تک وہ عورت مسل نہ کرلے وہ دو مرے کام جو چیش کے وقت اس پر حوام شے (مثل معجد میں تھرنا یا قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا) اس پر حال شعی ہوتے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : اگر پانی (مورت کے) دخواور علی کیے گانی نہ ہو اور تقریباً آنا ہوکہ اس سے علی کرے تو اور اگر پائی صرف دخو کے فسل کرے اور اگر پائی صرف دخو کے بدلے تیم کرے اور اگر پائی صرف دخو کے لیے کائی ہو اور اتنا نہ ہوکہ اس سے علی کیا جا سکے تو جائے کہ دخو کرے اور عمل کے بدل تیم کرے اور اگر دونوں اس سے کس کے لیئے بھی پائی نہ ہو تو چاہیے کہ دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالی نہ ہو تو چاہیے کہ دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالی نہ ہو تو چاہیے کہ دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالی نہ ہو تو چاہیے کہ دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دخش کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے۔ ایک عمل کی بالے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در ایک دو تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کرے در تیم کر

مسكليد ٢٩٩ . جو نمازي عورت نے حيض كى حالت بين ند يرهى موں ان كى قفا كى حاجت خيس ند يرهى موں ان كى قفا كى حاجت خيس - ليكن جو واجب روزے اس نے حيض كى حالت بين ند ركھے موں ان كى قفا بجا لانا چاہتے۔

مسئلہ علم الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله الله الله الله الله علی الله عماد عل ویر جو کی تو حیض شروع مو جائے گاتو اوراء عماد براہ لیا جائے۔

مسئلہ اے سم ان اگر عورت نماز پر جنے میں آخر کرے اور اول وقت میں ہے اتنا گرر جائے بتنا اس کی حدث ہے طمارت حاصل کرنے کے بعد ایک نماز میں گاتا ہے اور وہ حائض ہو جائے تو اس نماز کی حدث ہے طمارت حاصل کرنے کے بعد ایک نماز میں گاتا ہے اور وہ حائض ہو جائے تو اس نماز کی اقتنا اس پر واجب ہو گیا ہے اور دو سری باتوں کے بارے میں اسے چاہئے کہ اپنی حالت کا لحاظ کرے مثلاً اگر ایک عورت جو سفر میں شمیں ہے لول وقت میں نماز ظہر نم پراجے تو اس کی تقا اس پر اس صورت میں واجب ہو گی جب کہ حدث سے طمارت حاصل کرنے کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کے وقت کے برابر وقت اول ظہر سے گزر جائے اور وہ حائض ہو جائے۔ اور اس عورت کر جائا اس عورت کے بعد دو رکعت پڑھنے کے برابر وقت گزر جائا

مسئلہ ۲۷۳ : آر ایک مورت نمازی آخر وقت میں فون سے پاک ہو جائے اور اس کے پاس انداز انا وقت ہو کہ عشل کر کے ایک یا ایک سے زیادہ رکعت براہ سکے آ اسے جائے کہ نماز پڑھے اور اگر نہ بڑھے تو اس کی قضا بجالائے۔

مسكلم سكم : اكر ايك ماكن عورت كياس (فيض عاك وفي ك بدي عشل ك لية

وقت نہ ہو لیکن سیم کر کے نماز دفت کے اندر پڑھ علی ہو تو انقباط واہب ہد ہے کہ وہ نماز سیم کے ساتھ پڑھے لیکن اگر نہ بھی پڑھے تو اس پر نقفا واہب نہیں ہے۔ وقت کی شکی سے قطع نظر کسی اور وجہ سے اس کی شری تکلیف ہی سیم کرنا ہو شانا اگر پانی اس کے لیئے معتر ہو تو اسے چاہئے کہ سیم کرے اور وہ نماز پڑھے اور اگر نہ پڑھے تو ضروری ہے کہ اس کی فضا کرے۔

مسكلم سم يسم : الرحمى عورت كو حيض سے باك مو جانے كے بعد شك موكد آيا نماذ كے ليك وقت باق ہے يا نماذ كے ليك وقت باق ہے يا نمين او اسے جائے كہ نماذ ياھ لے-

مسئلہ ۱۳۷۵ : اگر کوئی عورت (حیض سے پاک ہونے کے بعد) اس میال سے نماز نہ بڑھے کہ مقدمات نماذ کی تیاری اور ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیئے اس کے پاس وقت نمیں ہے لیکن بعد میں اسے پید چلے کہ وقت تھاتو اسے چاہئے کہ اس نماز کی فقا نمیلائے۔

مسئلہ ۱۳۷۱ : حائض عورت کے لیئے مستحب ہے کہ نماز کے وقت اپ آپ کو خون سے پاک کرے اور رولی اور کیڑے کا کڑوا بدسلے اور وضو کرے اور اگر وضو نہ کر سکے تو سیم کرے اور نماز کی چکہ ہر رو بقیلہ پیلھے اور ذکر' وعالور صلوات میں مشغول ہو جائے۔

مسئلہ کے سمات کی مائش کے لیئے قرآن مجید کا پڑھنا اور اے اپنے ماتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصد اس کے الفاظ کے درمیانی قصے سے مس کرنا اور علاوہ ازیس سندی یا ای جبسی کمی اور چیز فا خضاب کرنا کردہ ہے۔

# حائض کی قشمیں

مسكم ٨١٨ : حيض دالي عورتون كي يه تسين بن-

اول: وقت اور عدو کی عادت رکھنے والی عورت (صاحب عادت وقنب و عدوب) ہے وہ عورت ہے نے کیے بعد ویگرے وہ سینوں عمل ایک معین وقت پر خون آئے اور اس کے حیش کے دنوں کی تعداد بھی دونوں مینوں غیل ایک جیسی ہو مثلاً است کے بعد ویگرے وہ سمینوں عمل مسینے کی پہلی آدیج سے ساتویں آدیج تک خون آئے۔ روم : وقت کی عادت رکنے والی طورت ( صائب عادت وقت به یو و طورت بے نیے کیے اور دو میروں میں معین وقت پر جینی کا فون آئے لیکن اس کے جینی کے وفول کی تعداد دو فون میروں میں آیک جیسی نہ ہو۔ مثلاً کے بعد وگرے دو میروں میں ایک جیسی نہ ہو۔ مثلاً کے بعد وگرے دو میروں میں ایسے مینے کی کیلی آری ہے فون آتا شروع ہو لیکن دہ پہلے مینے میں ماؤیں دن اور دو مرے مینے میں اشویں دن فون سے پاک ہو۔

موم : مدو کی عابت رکھنے والی عورت (صابب عادت عددیہ ) یہ دہ عودت ہے جس کے دیش کے دیش کے دفون کی ندواو کے بعد ویکرے دو مینوں میں ایک جیسی ہو لیکن ہر مینے خون آنے کا وقت کساں نہ ہو۔ مثلاً پہلے مینے میں اے پانچیں سے دسویں آریخ تک خون آئے اور درسے مینے بی بارحویں سے سترحویں آدریخ تک آسگا۔

چمار منظر ہے ۔۔۔ یہ وہ محورت ہے جسے چند منیخے خوان آیا ہو کیکن اس کی عادت معین شہ ہوئی ہو یا اس کی سابقہ غارت گزائش ہو اور نئی عادت اس نے پیدا نہ کی ہو۔

بنجم : مبتدئي ... بيدوه مورت هيم الله بكلي دفعه خون آيا وه

ششم 💲 تابید ... به وه عورت ب جو ایل عادت بحول میکی و

ان میں سے ہر قشم کی عورت کے لیئے علیحدہ علیحدہ احکام میں جن کا ذکر آئندہ نسائل میں کیا بائے گا۔

## ا- وقت اور عدد كي عادات ركھنے والي عورت

بنو عور تی وقت اور عدو کی عادت رکھتی بین ان کی دو تقمیں ہیں۔

اول : وه عورت في كي بعد ويكرب دو معينول من أيك معين وقت بر حيض كا منون آسة

اور وہ ایک معین وقت ہے بی پاک بھی ہو جائے شانا کے بعد ویگرے وہ میمنوں میں اسے مسنے کی پہلی تاریخ کو خون آئے اور وہ ساتویں روز پاک ہو جائے تو اس عورت کی حیض کی

عادت سنینے کی ٹیلی تاریخ سے ساتوین تاریخ محک ہوگی۔

روم : وہ مورت سے کیے بعد ویکرے دو میتوں میں معین وقت پر جیش کا خون آئے اور جب تین یا زیادہ دان تک خون آ سے تو وہ ایک یا زیادہ ونوں کے لیتے پاک ہو جائے اور پھر اسے روبارہ خون آ جائے اور ان تمام دنوں کی تعداد بین میں اسے خون آیا ہے بشول ان درمیانی دنوں کے جن میں وہ پاک رہ ہی ہوں ہے نیادہ نہ ہو اور ہر آیک سینے میں آمام دن جن جن میں اسے خون آیا اور می بیل ہو گی آیک اندازے کے مطابق ہوں تو اس کی عادت ان تمام دنوں کے مطابق قرار پائے گی جن میں اسے خون آیا اور کی میں پاک رہ البت سے خون آیا اور کی میں پاک رہ البت سے خون آیا اور کی میں پاک رہ البت سے خودری شمیں کہ جن ایام میں وہ کی میں پاک رہ اور دو ہر ایک شہینے میں آیک اندازے کے مطابق ہوں۔ مثلاً آگر پہلے مینے میں اسے پہلی آری ہے تیمری آری تک فون آئے اور بجر تمین دن پاک رہ تو اور بجر آبک دو رہ ہو گئی دن آب اور بجر آبک دو اور دو سرے مینے میں تمین دن خون آئے اور بجر آبک دو ہو تمام ایام جن بند رہے اور بھر آبک اسے دوبارہ خون آئے اور دو سرے مینے میں تمین دن خون ہو گئی دور اور کی اس کے کہا اس سے نیارہ درت کے لیئے خوان بند رہے اور بھر آبک اسے دوبارہ خون آ جائے اور کل الما کر نو دن ہنے ہوں۔ تو یہ تمام ایام حیش ہیں اور اس سے عورت کی عادت نو دن ہے۔

مسئلہ 24 1 : جو مورت وقت کی عادت رکھتی ہو اگر اے عادت کے وقت یا اس سے دو دان پہلے خون آ جائے تو خواہ وہ خون جیش کی علامات نہ رکھتا ہو اے جائے کہ ان احکام کے مطابق عمل کرے جو حائض مورت کے لیے بیان کیئے گئے ہیں اور اگر اے بعد میں بند جیے کہ بید جینی نہیں تھا شٹا اگر تمین دان سے پہلے خون رک جائے تو اے جائے کہ جو مجادات بجا نہیں لائی ان کی قضاء کرے۔

مسئلہ ۱۹۸۰ تا ہو خورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو آل اسے عادت کے آہام ونوں میں اور عادت سے چند دن پہلے اور بعد حیض کی علامت کے ساتھ خون آئے اور وہ کل دن خا کر وی دن سے فیارہ نہ ہوں تو وہ سارے کا سارا جیش ہے اور آل ہے دت ویں دن سے بڑھ جائے تو او خون است عادت کی دنوں میں آیا ہے وہ استحاف ہے اور اسے عادت کی دنوں میں آیا ہے وہ استحاف ہے اور اسے جائے جو عیادت وہ عادت سے پہلے اور بعد کے دنوں میں بجائے نہیں لائی ان کی قضا کرے اور آگر عادت کی تمام دنوں میں اور ساتھ خون آسے اور ان کی تمام دنوں میں اور ساتھ ہی عادت سے چند دن پہلے اے میش کی عالمات کے ساتھ خون آسے اور ان سے دنوں کو ملاکر ان کی تعداد دی سے دنوں کو مارا حیش ہے اور آگر دنوں کی تعداد دی سے دنوں ہو جائے تو صورت مارہ حیش ہے اور آگر دنوں کی تعداد دی سے دنوں میں اور ماتھ ہی عادت کے دنوں میں آنے دالا خون اینش ہے اور جو خون اس سے پہلے آسے دو انسان اور آگر عادت کے شام دنوں میں عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ خون آئے اور آگر عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ خون آئے اور آگر عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ تی عادت کے چند دان بعد حیض کی علامتوں کے ساتھ خون آئے اور آگر عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ خون آئے اور آگر عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ تی عادت کے چند دان بعد حیض کی علامتوں کے ساتھ خون آئے اور آگر عادت کے خام دنوں میں اور ساتھ خون آئے اور آگر دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دنوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

تو او لا کر 1 یا ہے زیادہ نہ ہو تو سارے کا سارا حیض ہے اور آگر سے تعداد وی سے بڑھ جائے تو صرف عادت کے مقال میں آنے والا خون حیض ہے اور باتی استحاضہ ہے۔

مسکلہ ۱۱ ۱۱ : ہو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اے عادت کے کھے ونوں میں عادت سے چشر کے کچھ ونوں کے ساتھ ساتھ حیض کی علامتوں کے ساتھ خون آئے اور ان تمام ونوں کو ملا کر ان کی تعدا وی سے بڑھ جائے تو جو ونوں میں اسے حسب عادت خون آیا ہے اگر ان کی تعداو بھی ہے کم ہو تو اسے چاہئے کہ ان میں عادت کے دنوں کی تعداو بوری ہوئے تک جیش اور اس میں عادت کے دنوں کی تعداد بوری ہوئے تک جیش اور ان میں عادت کے دنوں کی تعداد بوری ہوئے تک جیش اور ان سے بیٹھ کے دنوں کی استحاد تھیں اور ان سے بیٹھ کے دنوں کو استحافہ قرار و ہو اور جن دنوں میں عادت کے مطابق خون آیا ہے) اگر ان کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد دک سے بیٹھ کے دنوں کو ساتھ ساتھ عادت کے بعد کے بعد دنوں کو ساتھ ساتھ عادت کے بعد کے بعد دنوں کو ساتھ ساتھ عادت کے بعد اور اگر دس سے بڑھ جائے تو اس جو ان کی تعداد دک عادت کے بعد دنوں کو ساتھ ساتھ عادت کے بعد اور اگر دس سے بڑھ جائے تو اس جوائے تو اس جوائے تو اس کو انوں کی تعداد دک عادت کے بعد کے جند دن لما کر جن دنوں کی عادت کے بعد کے جند دن لما کر جن دنوں کی عادت کے بعد کے جند دن لما کر جن دنوں کی عادت کی مقداد کر ان کی تعداد کر میں جو تو عادت کے بعد کے جند دن لما کر جن دنوں کی عادت کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معدا

مسئلہ مہ اللہ میں اور ان دونوں خون رکھتی ہو خون تین یا زیادہ دن تک آنے کی بعد رک جائے اور چھر دوبار، نون آئے اور ان دونوں خونی کا درمیانی فاصلہ دس دن سے سم ہو اور ان سب دنوں کی تعداد جن میں میں میں آیا ہے بشمول ان وسطی دنوں کے جن میں خون نمیں آیا دس سے زیادہ ہو مشلاً پانچ دن خون آیا ہو ہو اور کھریائج دن دک گیا ہو اور پھریائج دن دوبارہ آیا ہو تو اس کی چند صور تیں ہیں۔

(الف) یہ کہ وہ تمام خون جو بھی بار آیا ہے عارت کے دنوں میں ہو اور دو سرا خون جو پاک ہونے کی بعد آیا ہے عادت کی دنوں میں شہرہ ہو۔ اس صورت میں عورت کو جائے کہ پہلے تمام خون کو جیش اور دو سرے خون کو استحاضہ قرار دے۔ اور آگر پہلے خون کی کچھ مقدار عادت کی مطابق اور بچھ مقدار عادت سے آیک یا دو دن پہلے آسٹ یا ہے کہ اس خون میں حیق کی علامت موں خواہ وہ عادت سے پہلے آئے یا بعد میں تو اس کے لیتے بھی میں تھم ب کہ وہ پہلے خون کو چیش اور دو سرے کو استحاضہ قرار دے۔

(ب) سید کد پسلا خون عادت کی دنول جی نه آئ ادر جیسا کد پہلی صورت میں کا کیا ہے دو سرا تمام خون یا اس کی مجھ مقدار عادت کے دنول جی آئے۔ اس صورت جی جائے کہ تمام دو سرے خون کو چیش اور پہلے خون کو استحاضہ قرار ذے۔

( ق ) سے کہ دوسرے اور پیلے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں میں آئے اور ابیم عادت میں آئے والما پہلا خون جمن دن ہے کم نہ ہو اس صورت جس وہ مدت بمد در ایان بیل بیک رہنے کی مدت اور عادت کے دنوں میں آئے والے دوسرے خون کی مدت کی جو بیک رہنے گئے ہوئی طور پر دس دن سے زیادہ نہ ہو تمام کے تمام ایام چیش ہیں اور پہلے خون کی وہ مقدار جو عادت کے دنوں سے پہلے آئے اور دوسرے خون کی وہ مقدار جو عادت کے ونوں کے بعد آئے استحافہ ہے مثل اگر عورت کی عادت سنے کی تمیری سے دسویں آلریخ تک مواور اسے کسی مینے کی پہلے سے چھٹی آلریخ تک خون آئے اور پیر دو دون کے لیئے بند ہو جائے اور پیر کسی مینے کی پہلے سے چھٹی آلریخ تک خون آئے اور پیر دو دون کے لیئے بند ہو جائے اور پیر کسی مینے کی پہلے سے چھٹی آلریخ تک خون آئے اور پیر دو دون کے لیئے بند ہو جائے اور پیلی اور دو سری ارخ تک آئے والا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور ای طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے پندرہویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک آئے دالا خون اور اس طرح گیارہویں سے دسویں آلریخ تک تائے دائے دو سرک کی سے در اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

یہ کہ پہلے اور دو سرے خون کی کچھ مقدار عادت کے دنوں میں آئے لیکن ایام عادت

میں آئے دالا پہلا خون تین دن ہے کم ہو اس صورت میں بحید تمیں ہے کہ جنتی رت اس

مورت کو خون ایام عادت میں آیا ہے اسے عادت بیشتر آئے والے خون کی پکھ . ت ک

میا تھے کما کر تیمن دنن بورے کرے اور انہیں ایام چیش قرار دے بی اگر انیا ہو کہ وہ

دو سرے خون کی اس مدت کو جو عادت کی دنوں میں آیا ہے چیش قرار دے۔ ( ر) سمھیں

میں کہ وہ مدت اور پہلے خون کی وہ مدت شے حیش قرار دیا ہو ان کے درمیاز ان خون نہ

مرکفے کی مدت سب طاکر دس دن سے تجاوز نہ کریں) تو یہ سب ایام حیش ہیں در یہ جائے۔

کہ پہلے خون کو حیض نور باتی کو استحاضہ قرار دے۔

کہ پہلے خون کو حیض نور باتی کو استحاضہ قرار دے۔

مسكلم ١٨٦٠ ، جو عورت وقت اور عدوكي عادت ركحتي بو أكر اس عادت ك وقت خول د آك

بلکہ اس کے علاوہ کمی وقت میں ایش کے ونوں کے برابر ونوں میں جیش کی علامات کے ساتھ اسے نون آئے تر اے چاہئے کہ اس انون کو جیش قرار دے خواہ وہ علوت کے دفت سے پہلے آئے یا اور میں آئے۔

مسئلہ ۱۳۸۳ تر ہو مورت وقت اور عدو کی عادت رکھتی ہو اگر اے سادت کے وقت خون آئے گئن اس کے وقوں کی تعداد است کے وقوں سے کم یا زیادہ ہو اور پاک ہونے کے بعد است دوبارہ جیش کی عادت ہو آؤ اگر ان دوفول خوفوں سے کم یا زیادہ ہو اور پاک ہونے کے بعد است دوبارہ جیش کی عادت ہو آؤ اگر ان دوفول خوفوں سے دونوں کی عادت ہو آؤ اگر ان دوفول خوفوں سے دونوں کی تعداد درمیائی مدت میں خون بند ہوئے کے دانوں کی تعداد دس سے برم جائے آؤ جو خون است عادت کے دانوں میں آیا ہو دہ خیش اور باتی خون است عادت کے دانوں میں آیا ہو دہ خیش اور باتی خون استحانے ہو اور خون کی زیادہ خواں سے اور اگر ای دانوں کے تعداد زیادہ ہو اور خون کی زیادہ مقدار جیش کی عامات رائین ہو تو یہ بیانا خون سارے کا سادا جیش شار ہو گا۔

مسئلہ ۱۳۸۵ بر خورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو اگر است وی سے قیادہ دان تک خون اسٹ ہو جہ بھی جش آگر است وی سے فیادہ دان تک خون اسٹے ہو ہو خون اسٹ اسٹ نے اور ہو خون اسٹ اسٹ نے دنوں کے دنوں کے بعد آئے خواہ وہ جیش کی عالمات بھی رکھتا ہو اسٹھانسہ ہے۔ مثلاً اگر ایک اور ہو خون عادت کے دنوں کے بعد آئے خواہ وہ جیش کی عادت میٹے کی ہملی سے ساتھیں گاریخ تک او اسٹ ہملی سے بارہویں آلریخ تک خون آئے تو پہلے مات ون جیش اور ایٹے یانچ ون اسٹھانسہ کے بووں گے۔

#### ۲- وقت کی عادت رکھنے والی عورت

مسكلير ١٨٨٧ : وعورتي وات كي عادت ركفتي بين الن كي وو فشين بين-

اول : وہ عورت نے کیے بعد و کمرے دو مینوں میں معین دقت ہے فون آئے اور چند واول اللہ بعد بند اور جند واول اللہ بعد بند اور جنائی اللہ بیٹ میں فون آئے کے واول کی تعداد مختلف ہو۔ مثانا اللہ کے بعد دیگرے دو مینوں میں مینے کی پہل آماری کو فون آئے لیکن پہلے مینے میں ساتویں دن اور در سرے مینے آئھویں دن بند ہو۔ ایک عورت کو چاہئے کہ مینے کی کہل آمری کو اپن عادت ورسرے مینے آئھویں دن بند ہو۔ ایک عورت کو چاہئے کہ مینے کی کہل آمری کو اپن عادت قالد ہے۔

وم : وه عورت في يج بعد ويكرب دو ميتول بين معين وقت ي تمن يا زياده دن حيض كا

خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور پھر دوبارہ خون آئے اور ان تمام ونوں کی تقداد جن میں خون آئے اور ان تمام ونوں کی تقداد جن میں خون آبا ہے بعد ان درمیانی ونول کے جن میں خون بند رہا ہے وس سے زیادہ نہ و لیکن دوسرے مینے میں ونوں کی تقداد پہلے مینے سے کم یا زیادہ ہو مثلاً پہلے مینے میں آٹھ ون اور دوسرے مینے میں نو ون بنے ہول تو اس عورت کو بھی چاہئے کہ مینے کی پہلی آرخ کو اپنی دوسرے مینے میں نو ون بنے ہول تو اس عورت کو بھی چاہئے کہ مینے کی پہلی آرخ کو اپنی دوسرے مینے میں نو ون بنے ہول تو اس عورت کو بھی جائے گ

مسئلیہ ۲۸۹ 🕻 اُئر ایک ایسی مورت کو نئتہ مثال کی طور پر ہر مینے کی پہلی آرج کو خون آ یا ہو اور

سمجی پانچویں اور سمجی ساتویں تاریخ کو بند ہوتا ہو کسی ایک مینے میں بارہ دن فرن آ جائے اور وہ ایشن کی ختانیوں سے اس کی بدت کا تعین نہ کر سکتی ہو تو اسے چاہئے کہ مینے کی پکلی تاریخ سے لیے کر چھ یا سات دن کے خون کو جیش اور باتی کو استخاصہ قرار دے۔

مسئلہ ۱۳۹۰ : جس عادت والی مورت کو اپنی عادت کا وسط یا آخر معلوم ، اگر اس کا خوان وی دان سے تجاد زکر جائے تر وہ چیش کے تیم یا سات دن کا تغیین اس طرح کرے کہ اس کا آخر یا وسط اس کی عادت کے مطابق ہو۔ عادت کے مطابق ہو۔

#### ۳ – عدد کی عادت رکھنے والی عورت

مسئله ا۳۹۱ : دو عور تيل عدو کي عادت رکھتي بير الن کي دو عشيس بير-

ول: وہ مورت جس کے جیش کے دنواں کی تعداد کیے بعد دیگرے وہ معینوں جس کیساں ہو الکین اس کے خون آنے گا لیکن اس کے خون آنے کا وقت ایک جیسات ہو اس صورت میں جتنے دن اس خون آئے گا وہ بی اس کی عادت ہو گی۔ مثلاً اگر پہلے مہینے میں اس کہلی آمریخ سے پانچویں آمریخ تک اور ووسرے مہینے میں گیارہ ویں سے پندر ہویں آمریخ کل خون آنے قوامی کی عادت پانچ دن ہو گی۔

وہ عورت نے کے بعد ویگرے دو سینوں میں سے ہر ایک میں تین یا تین سے زیادہ وثوں تک خون آئے اور ایک یا اس سے زائد دؤں کے لیے بند ہو جائے اور ہجرددبارہ خون آئے اور خون آئے کا وقت پہلے مینے اور دوسرے مینے میں مختلف ہو اس صورت میں آگر ان تمام وثوں کی تعداد جن میں خون آیا ہے بعد ان در میائی دفوں کے جن میں خون بند رہا ہے دس سے دس سے زیادہ نہ ہو اور دونوں سینوں میں سے ہر آیک میں ان دفوں کی تعداد بھی کیاساں ، و تو دہ تمام دن جن میں خون آیا ہے بعد ان در میائی دفوں کے جن میں خون نمیں آیا اس عورت کی حداث در میائی دفوں کے جن میں خون نمیں آیا اس عورت کی حداث در میائی دفوں کے جن میں خون نمیں آیا اس عورت کی حداث در میائی دفوں کے جن میں خون نمیں آیا اس عورت کی تعداد جن میں ہو مثانی آگر پہلے مینے میں اسے پہلی آدن تحداد جن میں ہو مثانی آگر پہلے مینے میں اسے پہلی آدر تح سے تمری آرخ تک خون آئے دو دان کے لیے یا اس سے نمیادہ یا اس سے تم دان کے لیے بغد بو جائے اور پھر دوبارہ خون آئے اور پھر دو دان کے لیے بند جو جائے اور پھر دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے اور پھر دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ کی دوبارہ کوبارہ کی دوبارہ خون آئے دوبارہ خون آئے دوبارہ کوبارہ کوبارہ کی دوبارہ کوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کی دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبا

خون آئے اور وہ سرے میننے میں گیار ہویں سے تیرہوئیں نگری تک خون آئے اور اِن سب ونوں کی اقداد آلی سے زیادہ نہ ہو تو اس مورت کی عادت آٹھ ون ہوگی اور مثال کے طور پر پہلے ممینے میں اے آٹھ ون تک خون آئے اور ووسرے ممینے میں جار ون خون آئے اور پھر بند او جائے اور پھر دوبارہ آئے اور خون کے ونوں اور ورمیان میں خون بند ہو جائے والے دنوں کو مجموعی تعداد آٹھ ہو تو اس کی عادت آٹھے ون ہو گی۔

مسئلہ ۱۹۳۳ قبار کمی ایسی عورت کو جس کی عادت عدد کی ہو چیش کی علامتوں کے ساتھ اپنی عادت کا دو ہو گئی گئی معامتوں کے ساتھ اپنی عادت کی تعداد دی ہے تجاوز نہ کرے تو وہ انہیں ایام چیش قرار دے آگرچہ خون بند نہ ہو اور چیش کی عالمت رکھے بغیر دس وان سے تجاوز کر جائے تو وہ فیش کی عالمت شروع ہونے سے اپنی عادت کے ونوں کی تعداد تک فیش اور بائی ونوں کو استحاضہ قرار دے۔

#### س مستطريد

مسئلہ سلامیں : اگر مضطربہ کو بعنی اس عورت کو شے چند مینے خون آیا ہو لیکن اس کی عادت معین شہوئی ہو دس دن سے زیادہ خون آئے ادر بقتا خون اسے آیا ہو اس میں قیض کی عاملت ہوں تو پہلے مینے میں دس دن اور ووسرے میں تب دن ایام قیض قرار دہے اور باتی کو استحاضہ قرار دے۔

هستگه سهه بهم : اگر معظریہ کو وی ون سے زیادہ خون آئے نس میں سے چند ونوں کے خون میں عینی کی علامات اور چند وہ سرے واوں کے خون میں استمانسہ کی علامات ہوں تو آگر وہ خون نس میں جیش کی علامات ہوں تو آگر وہ خون نس میں جیش کی علامات ہوں تبین ون سے کم یا وی وان سے زیادہ مدت تک نہ آیا ہو تو سارے کا سارا جیش ہے۔ لور آگر وہ اس تمام خون کو جو جیش کی علامات رکھتا ہو جیش قرار نہ دے سے مثلاً یہ کہ پانچ ون جیش کی علامات کے ساتھ اور ٹیمرپانچ ون جیش کی علامات کے ساتھ خون علامات کے ساتھ خون علامات کے ساتھ خون آئر وہ سے آئے تو اس کی صورت ہے ہے کہ جس خون میں فیض کی علامات ہوں اور اسے جیش قرار وے سے اپنی مین وان ہو تھی وان دونوں کے بارے میں اسے اعتباط کرتی جائے اور جو خون دوسیاں میں اسے اعتباط کرتی جائے اور جو ضون دوسیان میں اسے اعتباط کرتی جائے اور جو ضون دوسیان میں آئے کو جیش کی علامات نہ رکھتا ہو اسے استحاف قرار وے اور اگر ان میں سے خون دوسیان میں آئے کو جیش کی علامات نہ رکھتا ہو اسے استحاف قرار وے اور اگر ان میں سے ضوف ایک کو جیش قرار وے۔

#### ۵- میتلاشی

مسئلہ ۱۹۵۵ تا اگر ہتدئیہ کو بینی اس مورت کو جے پہلی بار خون آیا ہو دی دان سے ذیادہ خون اے ارر دہ تمام خون جو ہتدئیہ کو آیا ہے خیش کی علامتیں رکھتا ہو تو اے چاہئے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کو خیش اور باتی کو استحاف قرار دے اور اگر اس کے خاندان کی کوئی مورت نہ ہو یا اس کے خاندان کی کوئی مورت نہ ہو یا اس کے خاندان کی کوئی مورتوں کی عادت مخلف ہو تو دہ پہلے مینے کے دس دنوں کو ایام جیش قرار دے۔ اور دو سرے مینے جی تین دنوں کو ایام جیش قرار دے اور پھر دس دن بورے ہوئے تک استباط کرے گی اور مادت مقرر ہوئے تک استباط کرے گی۔

مسئلہ ٢٩٦ ، اگر سند كيے كو وس سے زيادہ ون تك خون آئے جب كر چند دن آئے والے خون على ديئل كى علمات اور چند دن آئے والے خون جن استخاصہ كى علمات بول اور جن خون جن حيش كى علمات بول اور جن خون جن حيش كى علمات بول اور جن دان ہے كم اور وى دن سے زيادہ تك شرآيا ہو تو وہ سارا حيض ہے ليكن جس خون علمات بول وہ تمين دن ہى خون على حيث كى علمات تمين اى كے بعد وى دن كر رئے سے پہلے دوبارہ خون آئے اور اس جن بھى عبى حيش كى علمات مول مثلاً بيائى دن سياہ خون اور فو دن زرد خون اور كھر دوبارہ بائى دان كك سياہ خون آ ہے جن معلق تا يا كہا ہے اس عودت (يعنی سندئے) كو جائے كہ ور ميان والے خون كو استخانہ قرار دے اور اس كے دونوں طرف استباط كرے۔

مسئلہ ہے ہم : آگر مبتدئے کو دس سے زیادہ دنوں تک خون آئے جبکہ جو خون چند ون آئے اس میں جیش کی علامات اور جو خون چند ون اور آئے اس میں اشخاصہ کی علامات ہول لیکن جس خون میں حیش کی علامات مول وہ تین دن سے کم مدت آیا ہو تو جو خون آئے آئے جی سب استحاضہ ہیں۔

#### ۲- ناسیه

مسئلہ ۱۳۹۸ : آگر بلید کو لینی اس مورت کو ہو اپنی عادت کی مقدار بھول بھی ہو جیش کی عامات کے ساتھ خون آئے جس کی مدت تیمین ون سے کم اور دس ون سے زیادہ تہ ہو تو وہ اسے میش قرار رے یہ اور اگر وہ خون وس دن سے زیادہ دفوں تک آسے تو بنتنی مدت کے لیئے اس کی عادت یاتی رہنے کا اختال ہو اسے حیض قرار دے اور باتی اشخافہ ہے لیکن اگر اس کی عادت باتی رہنے کا اختال سات دنول ہے دس دنول مک ہو تو ساتویں دان کے بعد اعتباط کرے۔

# حیض کے متفرق مسائل

مسئلہ ۱۹۹۹ ؛ اگر مبتدئیہ مضطربہ انامیہ اور عدد کی علوت رکھنے دالی عورتوں کو خون آسے جس میں حیض کی علامات ووں تو انہیں چاہئے کہ عمادت ترک کر دیں اور اگر بعد میں انہیں پید چلے کہ یہ حیض نہیں تھا تو انہیں چاہئے کہ ود عمادت بجانہ لاتی ووں ان کی قضا کریں۔

مسئلہ معنی : بو عورت جیش کی عادت رکھتی ہو۔ نواہ یہ عادت وات کے انتہار ہے ہو یا عدد کے انتہار ہے ہو یا عدد کے انتہار ہے ہو یا عدد کے انتہار ہے ہو یا عدد کے بعد ویگر ہے در مینوں میں اپنی عادت کی ہر ظاف خون آئے جس کا وقت یا ونوں کی اقداد یا وقت بھی اُور ونوں کی اقداد بھی کیساں ہوں تو اس کی عادت جس طرح ان دد مینوں میں اے خون آیا ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر تو اس کی عادت جس طرح ان دد مینوں میں اے خون آیا ہے اس میں تبدیل ہو جاتی تھی جس میں بہتی کی پہلی آری ہے ہاتویں ناری تک فون آتی تھا اور پھر بند ہوا ہو تو اس کی عادت وسویں تاریخ اس وسویں تاریخ کے متربویں تاریخ کے۔

مسکلہ ادف : ایک مید سے مراد خون آنا شروع ہونے سے تعمیل دن تک ہے مینے کی پہل ماریخ سے مینے کے آخر تک تیں ہے۔

مسئلہ ۵۰۴ : آگر کسی مورت کو عمواً مینے میں ایک مرتبہ فون آیا ہو لیکن کسی ایک مینے میں دو مرتبہ آجائے اور اس فون میں چیش کی علمات ہوں ہو اگر ان در میائی وفیاں کی تعداد جی میں اسے فون نمیں آیا وس سے کم نہ ہو تو اسے جاہیے کہ دونوں خونوں کو چیش فرار دے۔

مسئلہ سود 1 : اگر کسی عورت کو تمن یا اس سے زیادہ دنوں تک ایبا خون آئے جس میں جیش کی علمات ہوں اور اس کے بعد وس یا اس سے زیادہ دنوں تک ایبا خون آئے جس میں استحاضہ کی علمات ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمن دن تک حیض کی علمات والا خون آئے تو است جائے کہ پہلے اور آخری خون کو جس میں حیض کی علمات ہوں حیض قرار دے۔

مسئلہ مم میں : آار کمی عورت کو خون دی دن سے پہلے رک جائے اور اسے بیتین ہو کہ اس کے بالمن میں خون جیش نہیں ہو کہ اس کے بالمن میں خون جیش نہیں ہو کہ اس کے وابع کہ عبارت کے لیئے عشل کرے آگرچہ ممکن رکھتی ہو کہ دس دن پورے دس دن پورے ہوئے سے بہلے اسے دوبارہ خون آ جائے گا۔ لیکن آگر اسے بھین ہو کہ دس دن پورے ہوئے سے بہلے اسے دوبارہ خون آجائے گا تو پھر عشل نہ کرنے۔

## نفاس

مسئلہ ع \* 0 : بنج کا پہلا برد ماں کے بیٹ سے باہر آئے کے وقت سے بو فون مورت کو آ سے اگر وہ دس وان سے پہلے یا وسویں وان کے فاتنے پر بند ہو جاسٹ تو دہ خون نفاس ہے اور نفاس کی حالت میں غورت کو نفساء کتے ہیں۔

مسئل ٥٠٨ : يو فون عورت كو يج كايما جزو بابر آئ سے پيلے آئ وہ أناس ب-

مسئلہ ۵۰۹ ؛ یہ ضروری نمیں کہ بچے کی خلقت کمل ہو بلکہ آثر اس کی خلقت ناکمل بھی ہو تب بھی آثر اسے "بچہ جننا" کما جا سکنا ہو تو وہ خون جو عورت کو دس دن تک آئے کا نفاس ہوگا۔

مسكل ۱۹۰۰ على بر سكتا ب كد خون فناس ايك فقط سه زياده مدت مك د أف ليكن وه وس ون سے زياده نميس آيا۔

مسئلہ اللہ : اُگر کوئی خورت شک کرے کہ کوئی چیز متط ہوئی ہے یا نہیں یا یہ کہ جو چیز مقط ہوئی ہے وہ بچہ تھا یا نہیں تو اس کے لیے شمیق کرنا ضروری نہیں اور جو فون اے آئے وہ شرعا '' نتاس نہیں ہے۔

مسکلہ ۱۳۰ : منجد جس تحسرتا اور ووسرے افعال جو حامض بر حرام ہیں بنابر انتیاط انساء پر بھی حرام ہیں اور جو کچھ حامکش پر وابس ہے وہ نفساء پر بھی وابسہ ہے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۹۳۰ : او عورت نفاس کی حالت میں ہو اہنے طلاق دیتا اور اس سانہ جماع کرنا حرام ہے لیکن اگر اس کا شوہر اس سے جماع کرے تو اس کے لیئے کفارہ مشروری نہیں۔

مسئلہ ۱۹۳۰ ، جب عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے اسے جائے کہ عمل کرے اور عبادات جمالائے اور اگر اسے دوبارہ خون آئے تو آگر جن دفول میں اسے خون آیا ہے اور در میالی دن جن میں وہ پاک ربی ہے سب ملا کر وس دن یا وس سے کم دن ہوں تو دد تمام ایام نفاس ہیں اور اگر ان دفول میں جب وہ پاک تھی اس نے روزہ بھی رکھا ہو تو شروری ہے کہ اس کی نفغا کرے۔ مسئلہ ۵۱۵ ؛ اگر عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے اور اختال اس بات کا ہو کہ اس کے باطن میں خون نفاس ہے تو اسے جاہبے کہ کچھ روئی اپنی شرمگاہ میں داخل کرے اور کچھ دمرِ انتظار کرے پھر اگر دہ پاک، ہو تو عمادات کے لیے عشل کرے۔

مسئلہ ۱۹۱۱ : آگر عورت کو نون نظام وی دن سند زیادہ آسٹ اور وہ حیض میں عارت رکھتی ہو تو است رکھتی ہو تو عادت ۔ کہ برابر دنوں کی مدت نقاس اور باتی استخاف ہے اور آگر عادت نہ رکھتی ہو تو است کنے کی عورتوں کی مادت کے برابر مدت کا نقاص قرار دے اور دس دن شک احتیاط کرے اور احتیاط مستحب سے ہے کہ جو جورت عادت نے رکھتی ہو وہ عادت کے بور کے دن کے اور جو عادت نہ رکھتی ہو وہ وہ عادت کے بور سے بور سے کہ بور سے کی بور کے دن کے احتیاف بح اللہ اور دہ کام ہو نقداء پر حرام جی استان برکھتی کی بیدائش کے اشاروس دن شک استان کے افعال بجا لائے اور وہ کام ہو نقداء پر حرام جیں استیس ترک کر دے۔

مسئلہ کا کا اور اس کے باوت سے جیس کے جیش کی عادت دی دن ہے کم ہو اپنی عادت سے زیادہ دن خون آئے ہوا ہے۔ باور اس کے بعد اس بر واجب ہے کہ آئی ہاوت کے دنوں کے بقدر نقاس قرار دے اور اس کے بعد اس بر واجب ہے کہ آئیک دن عادت ترک کرے اور اس کے بعد جائز ہے کہ مستحافہ کے احکام پر عمل کرے یا ہو دی ون کے بعد بھی آئی رہے تو اسے کرے یا ہو کہ وی ون کے بعد بھی آئی رہے تو اس چاہئے کہ عادت کے دنوں مک بعد دسویں دن تحک مجمع استحافہ قرار وے اور جو عبادات وہ ان دنوں میں چاہئے کہ عادت کے دنوں مک بعد وس سے زیادہ خون میں اس اس کی تفا کر ہے۔ مثل جس عورت کی عادت جو دن کی جو آگر اسے جو دن سے زیادہ خون اس مورت کی عادت جو دن کی جو آگر اسے جو دن کے دور آٹھویں آئی اس کو اس کا نقال بھانے اور آٹھویں اور دسویں دن اس اس کو نقال بھانے اور آگر ہوں اور اس کو در سویں دن اس اس اس کا یا تو عادت کے بعد کے دن سے دہ استحافہ سنسور ہوگا۔

مسئلہ ۱۹۸۸ : اگر ایک ایمی مورت کو ہو جیش میں عادت رکھتی ہو پی جینے کے بین ایک مسینے تک یا ایک مینینے سے زیادہ مرت تک لگا آر خون آ آ رہے تو اس کی عادت کے دنوں کے بقور وہ خون نظاس ہے اور جو خون نفاس کے بعد دس دن تک آنے خواہ وہ اس کی ماہنہ عادت کے دنوں میں آیا ہو استحاضہ ہے۔ مثلاً ایک ایمی عورت جس کی جیش کی عادیت ہر مسینے کی میس آمریخ سے ستائیس آمریخ تک ہو اگر وہ میں کی دس آمریخ کو تید جینے اور ایک مسینے یا اس سے زیادہ مدت تک اسے متواثر خون آسے تا مترهویں آریخ تک نفاس اور سترهویں آریخ سے دی وان تک کا نون حق کہ وہ اون بھی ہو ہیں آریخ کے بعد ہو سے ستا کیس آریخ تک اس کی عادیت کے ونوں میں آیا ہے و ستحاف ہوگا اور وی ان گزرنے کے بعد ہو خون اسے آئے اگر وہ عادت کے ونوں میں ہو تو چیش ہی خواہ اس میں چین کی عالمات ہوں یا شہر ہوں۔ اور اگر وہ خون اس کی عادت کے ونوں میں شہر آئے لیکن چیش کی عالمات رکھا ہو تو اس کے لیے مجھی میں تھم ہے البتہ اگر وہ خوان جو اسے نفاس سے وی وان گزرنے کے بعد آئے اس کی حیش کی عادت کے ایام میں نہ ہو اور حیش کی عالمات بھی نہ رکھتا ہو تو احتحاف ہے۔

مسئلہ ۱۵۱۹ قرایک ایس عورت کو ہو حیش میں عدد کے لحاظ سے عادت نہ رکھتی ہو چکہ بینے کے بعد ایک مسینے تک یا ایک مینے سے زیادہ دت تک نون آئے تو اس کے پہلے وی دقول کے لیے وی تکم ہے جس کا ذکر آ چکا ہے اور وٹول کی دو سمری دہائی میں جو خون آئے دو استخانہ ہے اور جو خون اسے اس کے بعد آئے اگر اس میں حیش کی عادات ہوں یا اس کی عادت کے وقت آیا ہو تو حیش ہے ورنہ دہ بھی اشخانہ ہے۔

## غسل مس میت

مسئلہ ۱۹۰۰ : اگر کوئی محض کمی ایسے مردہ انسان کے بدن کو مس کرے جو محمندا ہو چکا ہو اور جے طسل نہ ویا گیا ہو اور جے طسل نہ ویا گیا ہو اور جے طسل نہ ویا گیا ہو اور کے طسل میں میت کرے خواہ اس نے نیز کی حالت میں مردے کا بدن کمی کیا ہو یا بیداری کے عالم میں اور خواہ اپنی مرضی ہے مس کیا ہو خواہ ہے تاخی یا بنی کا عاض یا بنی مردے کے ناخی یا بنی مردے کے ناخی یا بنی سے جمع جائے تب بھی اے جائے کہ طسل کرے لیکن اگر مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر عشل واجب نمیں ہے۔

مسئلہ ۵۲۱ : اگر کوئی مخص اپنے بال مردے کے بدن سے نگائے یا اپنا بدن مردے کے بالون سنہ ا نگائے یا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے اور بال اٹنے لیے بول کہ عرف عام ہیں مس مبت کمتا اس پر صادق نہ آئے تو اس مخص پر عشل واجب شیں ہے۔

مسكله عدد : جن مردے كا تمام بدن العنداد ته اوا بوات چمونے سے قسل واجب نبين بوا

خواہ اس کے برن کا جو حصہ جموا ہو وہ تحتدا ہو چکا ہو۔

مسئلہ سام دونے کے مردہ بچے کو چھوسٹے پر جی کہ ایسے مقط شدہ بچے کو چھوٹے پر جس کے چار مینے کمل ہو بچئے ہوں عشل مس میت داریب ہے۔ اس بنا پر اگر چار مینے کا مردہ بچے بیدا ہوا ہو اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور دو مال کے بدن کے ظاہری جھے کو چھو جاتے تو مال کو چاہئے کہ خسل مس میت کرے۔

مسئلہ ۱۸۲۳ : جو بچہ ماں کے مرجائے اور اس کا بدن افتادا ہو جائے کے بعد پیدا ہوا ہو اگر وہ ماں کے بدن کے ظاہری عصر کو مس کرے تو اس پر واجب ہے کہ جب بالغ ہو تو عشل مس میت کرے۔

مسئلہ ۵۲۵ : اگر کوئی محمٰل ایک ایس میت کو مس کرے جے تین مسل کمل طور پر دیتے جا بچے ہوں تو اس پر فسل واجب نیس ہو آ۔ ایکن اگر وہ تیسرا فسل کمل ہوئے سے پہلے اس سے بدن کے کسی جھے کو مس کرے تر خواہ اس جھے کو تیسرا فسل دیا جا چکا ہو اس مخص کو چاہئے کہ عسل مس میت کرے۔

مسئلہ ۵۲۷ : اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے یا سچے کو بالغ ہونے کے بعد جائے کہ مخسل مس میت کرے۔

مسئل ۱۳۷ : اگر سمی زیرہ فینی کے بدن ہے یا سمی ایسے مود کے بدن ہے جسل ند ویا آلیہ دو ایک ایسا حسد نبدا : و بات جس جس بری ، و اور اس سے پیٹٹر کے جدا شدہ مصے کو عشل دط بات لوگی مخص اے مس کر لے تو اے جائے کہ حسل مس میت کرے لیکن جو حصد بدا ہوا ہو اگر اس علی بدی ند ہو تو اے مس کرنے نے جسل داجب شمیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۸ : ایک الی بنی ک مس کرنے ہے جس پر گوشت ند ہو اور سے منسل نہ روا گیا ہو خواہ وہ مورے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ مخض کے بدن سے بنابر احقیاط واجب منسل واجب ہے اور وائت خواہ وہ مروے کے بدن سے جدا ہوسے ہوں یا زندہ مخض سکے بدن سے ان پر منسل واجب ند مسئلہ ۵۲۹ : عسل من میت کا طریقہ وہ ہے جو عسل جنابت کا ہے لیان جس محص نے میت کو مس کیا ہو آگر وہ نماز پر صنا جاہے تو احتیاط مستحب ہے ہے کہ وضو بھی کرے۔

مسئلہ ۱۹۳۰ : اگر کوئی محض کی ایک میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو کی بار مس کرے تو ایک مشل کان ہے۔

مسئلہ اسم : حس فض فے میت کو مس کرنے کے بعد عسل نہ کیا ہو اس کے لیئے سجد میں مسئلہ اسم در کیا ہو اس کے لیئے سجد میں محمر اور بعدی سے ایکن نماز محمد اور بعدی سے معرف نہیں ہے لیکن نماز اور اس سے ملتے جلتے افعال کے لیئے اسے عسل کرنا جائے۔

# محتضركم احكام

مسئلہ ۱۳۳۰ : جو سلمان معنصہ ہو بیٹی جان کی کی حالت میں ہو خواہ وہ مرد ہدیا عورت برا ہو یا چھوٹا اے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان پشت کے بل بول لنانا جائے کہ اس کے پاؤں کے کلوے قبلہ کی طرف ہوں۔

مسئلہ علا 3 : اول یہ ہے کہ جب تک میت کا قش کمل نہ ہو است بھی رویقبلد لنائیں لیکن جب اس کا قشل کمل ہو جائے تو بھر یہ ہے کہ اے اس عالت میں لنائیں جس میں اس پر تماذ (یعنی نماز جنازہ) پڑھتے وقت لناتے ہیں۔

مسكل المسائل : بو محض جان كى كى مالت مين بوات بابر المقال وبدفيلد الناتا بر مسلمان با واجب ب الوراس ك ولى س اجازت ليما الوظ ب

مسئلہ ۱۹۳۵ : جو محض جان کئی کی حالت میں ہو اے شادتین اور بارہ الموں کے اقرار اور دو مرے دیلی عقائد کی سلتین اس طرح کرنا کہ وہ سمجھ لے وائب ہے اور اس کی موت کے وقت تاللہ ان چیزوں کی محرار کرنا مستحب ہے۔

مسئلہ ۵۳۷ : منتب ہے کہ جو محض جان کئی کی حالت میں ہو اے مدرجہ ذیل دعا کی اس

طرح تنقين كى جائے كدوه سجھ ك

" اللهم اغفر لى الكثير من معاسيك واقبل منى اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك انت العفو الغفود اللهم ارحمنى فانك رحيم" ال كم عاده كمات قرح الالعالا الله الكويم الله كي القين كي جائد.

مسلم کے ۵۳۰ : کی کی جان کنی سے نقل رہی ہوتو اگر اسے تنظیف نہ ہوتو اسے اس جگ لے جا جہاں دہ نماز پڑھا کر؟ تفامستی ہے۔

مسئلہ ۱۳۸۸ : جو مخص جان کی کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیئے ( بینی اس مقصد ہے کہ اس کی جات کے اس مقصد ہے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے ) اس کے سربانے سورہ بلین سورہ سافات ' سورہ احزاب' آیت اکری اور سورہ احزاف کی ۵۲ ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری تمین آیات پڑھنا ستحب ہے بلکہ قرآن مجمعہ جتنابھی پڑھا جانے پڑھا جائے۔

مسئلہ ۱۹۳۹ : بو محض جان کی کے عالم میں ہو اسے تما چھوڑنا اور کوئی چزاس کے بیٹ پر رکھنا اور حسب اور حائض کا اس کے قریب ہوتا اور اس طرح اس کے پاس فیادہ باتیں کرنا اور رونا اور صرف عورتوں کو اس کے پاس چھوڑتا مکروہ ہے۔

# مرنے کے بعد کے احکام

مسئلہ ۱۹۷۰ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آتھیں اور ہوئٹ بند کر دیتے جا کمیں اور اس کے اوپر کپڑا اس کی تعویل کی تعویل کو بیٹر ہوئٹ بند کر دیتے جا کمیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال ویا جائے۔ اور اگر موت رات کو واقع ہو تو متعاقد افتخاص کو چاہئے کہ جمال موت واقع ہوئی ہو دہال دیا جائے۔ اور اگر موت رات کو واقع ہو تو متعاقد افتخاص کو چاہئے کہ جمال موت کو دفن کرنے میں دہال چرائے جا کمیں اور میت کو دفن کرنے میں دہان چرائے ہو جائے جدی کریں لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا ایشین نہ ہو تو انتظار کریں آگہ صورت حال واضح ہو جائے علاق ازیں اگر میت حالمہ ہو اور بچہ اس کے دیت میں زندہ ہو تو چاہئے کہ وفن کرنے میں اتنا توقف

## کریں کہ اس کا بایاں پہلو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں اور پھراس پہلو کو ی دیں۔' میت کے عنسل ' کفن ' ثماز اور دفن کا واجب عونا

مسئلہ ۱۳۱۱ : کمی مسلمان کا عنسل' کفن' نماز میت اور وفن خواہ وہ اٹناعشری شیعہ نہ بھی ہو ہر مکلف کے لیئے واجب ہے اور اگر پچھے لوگ ان کاموں کا سمرانجام دے دیں تو وہ سروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی ان واجبات کو اوانہ کرے تو جھی گناہ گار ہوں تھے۔

مسئلہ ۵۳۴ : اگر کوئی فخص میت سے متعلقہ کاموں میں مشغول ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں لیکن اگر ان کاموں کو اوجورا چھوڑ دے تو دوسروں کو چاہیے کہ انہیں پایہ سکیل تک پانچائمیں۔

مسئلہ ۱۹۳۳ : آگر کمی مخفی کو بھین ہو کہ کوئی دو سرا میت کے کاموں میں مشغول ہے تو اس بر واجب نہیں کہ میت کے کاموں کے بارے میں اقدام کرے لیکن اگر اسے محض شک یا گمان ہو تو چاہئے کہ اقدام کرے۔

مسئلہ ۵۳۵ : اختیاط کی بنا ہر میت کے عسل کھن کا نماز اور وفن کے شیئے اس کے ول سے اجازت لے لینی چاہئے۔

مسئلہ ۵۳۲ : عورت کا ول اس کا شوہر ہے اور اس کے بعد وہ مروجو میت کے وارث ہوں اس کی وارث عورتوں سے مقدم ہیں۔

مسئلہ مراس ! اگر کوئی فخص کے کہ میں میت کا وسی یا ولی موں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے دلی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے مشل محفن اور وفن کو انجام دوں اور اس کے کمنے سے اظمینان حاصل او

جائے یا سے اس کے تشرف یں ہویا دو عادل فض کوائل دیں کہ یہ فخص تھیک کمہ رہا ہے آ اس کے کئے کو تول کر لیٹا جائے۔

مسئلہ ۱۹۲۸ : آگر مرف والد اپنے عشل کفن وقن اور تماز کے بیٹے اپنے ولی کے عادہ کی اور کو اور مشربہ کرے تو ان اسور کی والدت اس مختص کے باتھ ہیں ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس مختص کو مرف والے نے یہ کام انجام ویے کے لیئے مقرد کیا ہو وہ اس وصیت کو قبول کرے۔ لیکن آگر قبول کر لے تو نہات کو آبول کرے۔ لیکن آگر قبول کر لے تو نہات کو اس پر محل کرے۔

## میت کے عنسل کی سیفت

مسئلہ ۱۹۳۹ : میت کو تین عسل دینے وابب ہیں۔ پہلا الیسے بانی سے جس میں بیری کی وہ کی ہو (پیش ویری کے بیتے ملے ہوت ہوں) دو سرا ایسے بانی سے جس میں کافور ملا ہوا ہو اور تیمرا خالص بانی

مسئلہ ، ۵۵۰ : بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہونے چاہیں کہ بالی کو مضاف کر دیں اور نہ اس قدر کم جوں کہ لید نہ کما جاسکے کہ بیری اور کافور اس بائی میں ملائے گئے ہیں۔

مسئلہ ۵۵۱ ؛ اگر بیری اور کافور اتنی سندار میں نہ مل علیں جنٹنی کہ ضروری ہے تو بنان احتباط مستحب بنتنی مقدار میسر آئے پانی میں وال دی جائے۔

مسئلیہ ۱۹۵۳ تا اگر کوئی گفت احرام کی حالت میں مرجائے تو اے کانور کے پانی ہے، عمل خیس دینا جاہئے لیکہ اس کی بجائے خالفن پائی سے دینا جاہئے لیکن آگر وہ کچ کے احرام میں ہو اور سعی کممل کر چکا ہو تر اس صورت میں کافور ذائے پائی ہے عمل دینا جاہئے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۵۵۳ اگر بیری اور کافور یا ان جس کوئی آیک نہ ال سکے یا اس کا استعال جائز نہ ہو مثلاً سیاکہ انسیسی دو تو جائب کہ ان میں سے ہراس چیز کی بمبائے بس کا مانا ممکن نہ ہو بناپر استیام میں تعد کو خالص بائی سے منسل دیا جائے اور سیم بھی کرایا جائے۔

مسئلہ ۵۵۴ : ﴿ فَحَسَ مِيتَ كُو مُسْلَ وَ اسْتُ شِيعَهِ اتَّا مَشْرَى مُسَلِّمِكَ أُورِ بِالْغُ أَبِر عاقل أونا

چاہیے اور عسل کے مسائل سے واقف ہونا جائے لیکن اگر غیر انٹا عشری مسلمان کی میت کو اس کا اپنا ہم ند ب اپنے ند بب کے مطابق مخسل دے تو مومن اٹنا عشری سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ۵۵۵ : جو مخص عشل دے اسے جائے کہ قربت کی بیت رکھتا ہو یعنی اللہ تعالی کے فرمان کی بیا آداری کے لئے عشل دے۔

مستلمہ ۵۵۱ : مسلمان کے بچے کو خواہ وہ ولد الزنائ کی کون نہ ہو عشل وینا واجب ہے اور کافر اور اس کی اولاد کا عشل کفن اور وفن جائز نہیں ہے اور دو تخص بھین سے داوات ہو اور دیوائل کی عالت میں بی بالغ ہو جائے اگر وہ اسمام کے تھم میں ہو تو اے عشل دینا جائے۔

مسئلہ کے ۵۵ : اگر ایک کچہ جار مینے یا اس سے زیادہ کا ہو کر ساتھ ہو جائے تو اسے خسل رہا جائے اور اگر جار مینے سے کم کا ہو تو اطباط کی بنام اسے کیڑے میں اپنیٹ کر بغیر عسل دیکے وفن کر دینا جائے۔

مسئلہ ۵۵۸ : مرد کا عورت کو اور عوت کا مرد کو عنسل دینا حرام ہے لیکن یوی اپنے شوہر کو عنس دے سن ہے اور شوہر بھی اپنی یوی کو عنسل دے سکتا ہے آگر چہ متحب یہ ہے کہ یوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو حالت افقیار میں عنسل نہ دے۔

مسئلہ ۱۹۵۹ : مرد اس لڑی کو عشل وے سکتا ہے جس کی عمر تین سال سے زیادہ نہ ہو اور عورت بھی اس لڑکے کو عشل دے سکتی ہے جس کی عمر تین سال سے زیادہ نہ ہو۔

مسئلہ ملک ؛ اگر مود کی میت کو قسل دینے کے لیئے مود نہ ال سکے تو وہ عورتیں ہو اس کی قرابت وار اور خوم ہوں مثل مل ایمن کھوچھی اور غالہ یا وہ عورتیں جو دودھ پینے یا اکاح کے سب سے اس کی محرم ہو گئی ہوں گیڑے یا کسی اور چیز کے نیج سے جس سے اس کا بدن وصل جائے اسے فشل دے مکتی ہیں اور اس طرح اگر عورت کی میت کو قسل دینے کے لیئے کوئی اور عورت نہ ہو تو جو مرد اس کے قرابت وار محرم ہوں یا دادھ پینے یا نکاح کے سب سے اس کے محرم ہو گئے ہوں اسے لباس کے خرام دو کئے ہوں اسے لباس کے عرب دو کتے ہوں اسے لباس کے عرب دو کتے ہوں اسے لباس کے عرب دے عسل دے سے عسل دے کتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳۵ : اُر میت اُور جو مُخص اے عسل دے دونوں مرد ہوں یا دنوں عور تیں ہوا، تو بستر

یہ ہے کہ شرم گاہ کے علاوہ میت کا باتی بدن برہند ہو۔

مسئلہ ۵۱۲ : میت کی شرسکار پر نظر ذالنا ترام ہے اور جو مخص اے عمل وے رہا ہو آکر اس پر نظر ذالے لا کھڑو اس کے انتقال میں ہو گا۔

مسئلہ علاق : آگر میت کے بدن کا کوئی حصہ غین ہو تو احتیاط کی بنا پر عمل دسینے سے پہلے اس حصہ کو وحو کر پاک کر لیدا چاہئے اور اولی ہے ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن پاک ہو۔

مسئلہ ۱۹۲۳ : فسل میت فسل جنابت کی طرح ہے اور اختیاط واجب یہ ہے کہ جب میت کو فسل ترجی میزوری ہے کہ جب میت کو فسل ترجی ویتا ممکن ہو فسل ارتمای نہ ویا جائے اور فسل ترجی میں بھی منروری ہے کہ وائن طرف کو بائیں طرف سے پہلے وہویا جائے اور اگر ممکن ہو تو اختیاط مستحب کی بنا پر بدن کے تیموں میں سے بھی حصوں میں ہے۔ بھی جھے کو بال میں نہ ڈیویا جائے بلکہ بانی اس کے اور ڈالا جائے۔

مسکلہ ۵۲۵ : جو فرد میش یا جنابت کی حالت میں مرجائے اے عشل جیش یا عشل جنابت دیتا ضروری تمیں ہے بلکہ صرف عسل میت اس کے لیے کانی ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۹ : میت کو قسل دینے کی اجرت لینا حرام ہے اور اگر کوئی محنس اجرت سامس کرنے کے لیئے میت کو عشل دے تو وہ عشل باطل ہے ایکن عسل کی تیاری سے کاموں کے لیئے اجرت لینا حرام عمین ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۵ : اگر پائی میسر ند ہو یا اس کے استعمال میں کوئی امر مائع ہو تو ہر ضس کے بدلے ایت کو ایک آخر بائی میسر ند ہو یا اس کے استعمال میں کوئی امر مائع ہو تو ہر ضس کے بدلے ایک اور تیم بھی کرایا جائے کو رہو فض میں میں جائے کو رہو فض میں کیم کرا رہا ہوں وہ ان تیموں میں سے ایک بائی الذم کی نبیت کرے بیمی است کرے بیمی کرا ہا توں ہو جھے کر داب ہے تو بھر چو تھے کرے کہ بیم اس جمایف شرقی کو بجالاسٹ کے لیئے کرا رہا ہوں ہو جھے پر داب ہے تو بھر چو تھے ایک مفرورت فیس ہے۔

مسئلہ ۵۷۸ : ہو مخص میت کو تیم کرارہا ہو اے جائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور میت کے چرے اور ہاتھوں کی بیٹت پر بچیرے اور امتیاط وابب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میت کو اس کے

اپنے ہاتھوں ہے بھی تیم کرائے۔

## میت کے کفن کے احکام

مسئل ۵۱۹ : مسلمان میت کو تین کپڑوں کا کفن دینا جائے جنیں لگ کرن اور جادر کیا جاتا ے۔

مسئلہ ۵۵۰ : ننگ اس طرح ہو کہ باف سے ممنوں نک بدن کی اطراف کو وَحانب کے اور بھر یہ ہے کہ سینے سے پاؤل نک پنچ اور کرے یا بیرائن ایبا ہو کہ کند حول کے سرواں سے آوھی بند کیوں تک قیام بدن کو وَحالتے اور بھر یہ ہے کہ پاؤں تک پنچ اور چاور کی لسبائی اتنی ہوئی چاہئے کہ میت کے پاؤں اور سرکی طرف سے گرہ وے سکیں اور اس کی چوڑائی اتنی ہوئی چاہئے کہ اس کا لیک کنارہ ووسرے کناوے پر آسکے۔۔

مسئلہ اے 2 نگ کی اتنی مقدار ہو ناف سے مختوں تک کے صبے کو ڈھانپ لے اور کرتے یا بیراصن کی اتنی مقدار ہو کندھے سے نصف بندلی تک دھانپ لے کفن کے لیے والاب ہے اور اس مقدار سے دیاوہ دو کچھ سابقہ مسئلے میں بتایا گیا ہے وہ کفن کی مستحب مقدار ہے۔

مسئلہ ۵۷۴ ، اگر میت کے وارث بالغ ہوں اور اجازت دیں کہ تھن والاب سے زائد (ہس کا ذکر سابقہ سنلہ میں ،و چکا ہے ) ان کے صلے سے الے لیا جائے تو کوئی حن کسیں اور احتیاط والاب سے ہے کہ وابیب مقدار سے زائد کفن ان وارٹوں کی تھے سے شالیا جائے ہو بالغ نہ ہوئے ہوں۔

مسئلہ ساکل میں آچکا ہے۔ اگر کسی مختص نے وصیت کی ہو کہ مستحب کفن کی مقدار جس کا ذکر دو سابقہ مسائل میں آچکا ہے اس کے تمانی الل سے ٹی جائے یا یہ وصیت کی ہو کہ اس کا تمانی ملل خود اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس کے مصرف کا تعین نہ کیا ہو یا سرف اس کے کچھ جھے سے مصرف کا آفین کیا ہو تو مستحب کفن اس کے تمانی بال سے لیا جاسکتا ہے۔

 حیقیت کا لحاظ رکھتے ہو ۔ جماں تک ممکن ہو سستی سے سستی قیت پر ماسل کیا جائے آگر وارش میں سے وہ لوگ بو بالغ ہوں اجازت دیں کہ ان کے عصے سے لیا جائے تو جس حد تک وہ اجازت ویں ان کے عصے سے لیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۵۷۵ : عورت کے کفن کی اسد داری شوہر پر بے خواہ عورت اپنا بال بھی رکھتی ہو۔ اس ظرح اگر عورت کو ان شرائط کے مطابق بنن کی تفسیل طلاق کے احکام میں آئے گی طلاق رجی دک گئ ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے مرجائے شوہر کے لینے لاؤم ہے کہ اسے کفن دے۔ اور اگر شوہر بالغ نہ ہو یا دیوانہ ہو تہ شوہر کے دل کو بچاہئے کہ اس کے بال سے عورت کو کفن دے۔

مسئلہ 201 : میت کو کفن دینا اس کے قرابت داردل پر دابب نیس کو اس کی زندگی میں افزانیات کی کفالت ان پر داہب دی ہو۔

مسئلہ کے ۵۷ : واجب یہ ہے کہ کفن کے تیول کیڑول میں سے کوئی بھی اتا بادیک : او کہ میت کابدن اس کے لیجے سے نظر آئے۔

مسئلہ ۵۷۸ ؛ مردار کی کھل یا نصب کی ہوئی چڑ کا کفن دینا خواہ کوئی دوسری چڑ مسرت بھی ہو جائز نہیں ایس اگر میت کا کفن عصبی ہو اور اس کا مالک راضی نے ہو تو خواہ میت کو وقن بھی کیا جا چکا ہو وہ کفن اس سے بدن سے آثار کینا جائے۔

مسئلہ ۵۷۹ : میت کو نبس چریا خالص رہیٹی کپڑے کا کٹن دیتا جس میں زردوزی کا کام کیا کما ہوا جائز نمیں لیکن مجوری کی حالت میں کوئی جمیج نمیں۔

مسئلہ ۵۸۰ : کسی ایسے کیڑے کا کفن دینا ہو اس جانور کی اون اور بالوں سے تیار کیا گیا ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے یا اس جانور کی کھال سے بنایا گیا ہو جس کا گوشت کھانا طال ہے انشیار کی حالت میں جائز نمیں لیکن اگر کفن حال گوشت جانور کے بالوں اور اون کا ہو تو کوئی حرج نمیں اگرچہ انتساط مستحب بیہ ہے کہ ان دونوں چزوں کا کفن بھی نہ دیا جائے۔

مسئلہ ۵۸۱ : اُگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کمی دو سری نجاست سے نجس ہو جائے اور اگر ایبا کرنے سے کفن ضائع نہ ہو ) ہو تو چاہئے کہ جننا حسہ نجس ہو اسے دھو ڈالیس یا کاٹ ڈالیس خواہ میت کو قبریش ہی کیوں نہ انگرا جا چکا ہو۔ اور اگر اس کا دھوتا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن بدل دیٹا ممکن ہو تہ چاہئے کہ بدل دین۔

مسئلہ ۵۸۳ : اگر کوئی ایبا مخص مرجائے جس نے جج یا عرب کا احرام باندہ رکھا ہو تو اے دو سروان کی طرح کنن پسنا جاہے اور اس کا سراور چرو ڈھانپ دیتے میں کوئی حرج نہیں۔

مسكك ١٥٨٣ : انسان ك ليخ افي زندگي في كفن بيري اور كافر كاتيار ركهنا متحب ب-

### حنوط کے احکام

مسئلہ ممکنہ کا منسل دینے کے بعد وابب ہے کہ میت کا حوظ کیا جائے بعنی اس کی پیٹال ا دونول بھیلیوں دونوں مخشوں اور دونوں پاؤں کے انگو تھوں پر کانور طا جائے اور مستحب یہ ہے کہ میت کی ناک پر بھی کانور طا جائے اور کانور پیا ہوا اور آزہ ہونا چاہئے ۔اور اگر پرانا ہونے کی وجہ ہے اس کا عظر ذائل ہو کیا ہو تر کانی شیں۔

مسئلہ ۵۸۵ : احتیاط وابب ہے ہے کہ کافور پہلے میت کی چیٹانی پر الا جائے لیکن ووسرت مقالمت پر ملتے میں ترتیب ضروری نبیں۔

مسکلہ ۵۸۲ : بعتر ہے کہ میت کو کفن پیٹائے سے پہلے منوط کیا جائے۔ اگرچہ کفن پیٹائے کے دوران میں یا اس کے بعد بھی کوئی جرج نئیں ہے۔

مسئلہ ۵۸۷ : اگر کوئی ایبا فخص مرجائے جس نے قبح یا عمود کے لیئے احزام باندہ رکھا ہو تو اے حوط کرنا جائز منیں ماسوا اس کے کہ احزام قبح کی صورت میں سمی کرنے کے بعد مرے۔

مسئلہ ۵۸۸ : اگرچہ ایک الی عورت کے لیے جس کا شوہر مراکیا ہو اور ایمی اس کی عدت باق موخوشبو الگانا حرام ہے لیکن اگر وہ عورت مرجائے تو اے حوط کرنا واجب ہے۔

مسکلہ ۵۸۹ : احتیاط واجب ہے ہے کہ میت کو مظک عبر اور دوسری خوشیو کمی نہ لگائی جاکمی اور انہیں کافور کے ساتھ بھی نہ ماایا جائے۔ مسئلہ ۱۹۰۰ : مستب ہے کہ خاک عفا کی بکھ مقدار کانور جی الالی جائے کین اس کافور کو ایسے مشاک دور کو ایسے متنات ی نیس رکانا چاہے جمال لگانے ہے بے احرابی ہو اور یہ بھی لازم ہے کہ خاک شفا اتن زاوہ نہ مورک جب وہ کافور کے ماتھ ال جائے تو اے کافور نہ کہا جا تھے۔

مسئلیہ ۱۹۵۰: اُکر کافور نہ اُل سکے یا فقط عشل کے لیئے کانی ہو تو عنوا کرنا ضروری نہیں اور اُکر عشل کی ضرورت سے زیادہ ہو کیکن اثنانہ ہو کہ سات اعضا کے لیئے کانی ہو تو احتیاط کی بنا پر چاہئے کہ پہلے چٹال پر اور اس کے بعد اُگر بی جائے تو دوسرے مثلات پر انا جائے۔

مسئلہ عود ترو آزہ کانیاں میت کے ماتھ قبریس رکھی جائیں۔

## نمازمیت کے احکام

مسئلہ عام 104 : بر مسلمان کی میت پر اور ایسے بنج کی میت پر جو اسلام کے ادکام کے تحت ہو اور بورے جو سال کا ہو چکا ہو نماز پرھنا واجب ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۳ : ایک ایسے بنے کی میت پر جو چھ سال کانہ ہوا ہو رہاء کی بیت سے نماز پر منے بیں اکوئی ممانت نہیں ہے۔ کوئی ممانت نہیں ہے لیکن ایسے بنچ کی میت پر نماز پر صناج مردہ پیدا ہوا ہو مستحب نہیں۔

مسئلہ ۵۹۵ : میت کی تماز اے مخسل دینے مخوط کرنے اور کفن پونائے کے بعد پڑھنی چاہئے اور آلر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران میں پڑھی جائے تو ایسا کرنا خراد بھول چوک یا مسئلے سے لا ملمی کی بنا پر بی کیوں نہ ہو کافی نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۹۱ : جو فینس میت کی تماز پڑھنا جائے اس کے لیئے طروری نمیں کہ اس نے وضوء عشل یا تیم کر رکھا دو اور اس کا بدن اور لباس پاک جو اور اگر اس کا لباس غصب کروہ بھی ہو تا کوئی حریح نہیں۔ آگریے بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دو مری نمازوں ٹیں لازی ہے۔

مسئلہ ۔ ۱۹۹۵ ۔ یو فخص نماز میت پاھ دہا ہو اے چاہئے کہ روبیفیندہ و اور یہ بھی وابسب ہے کہ میت کو نماز پاھنے والے کے مانٹ پائٹ کے الی ہوں لٹایا جائے کہ میت کا سرنماز پائٹ والے کے وائمی طرف ہو اور پاؤل بائمی طرف ہوں۔

مسئلہ مهم : اصلا کی بنا پر جائے کہ جس جگد ایک مخص میت کی نماز پر سے وہ عصبی نہ :و اور یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ میت کے مقام سے بچی یا اوٹی نہ ہو لیکن معمول پستی یا بلدی بیس کوئی حرج نمیں۔

مسئلہ ماہ فائر ہو میت نے دائے کو جاہئے کہ میت سے دور ند ہو لیکن ہو مخص نماز میت باتماعت ردھ زہا ہو اگر وہ میت سے دور ہو جب کہ معنیں باہم مصل ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۹۰۰ ؛ نماز پڑھنے والے کو جاہئے کہ میت کے سامنے کھڑا ہو لیکن اگر نماز باجماعت پڑھی جائے اور جماعت کی صف میت کے دونوں طرف سے گزر جائے تو ان لوگوں کی نماز میں جو میت کے سامنے کہ ہوں کوئی اشکال نہیں ہے۔

ھستگھ ۔ ۱۰۱ ء بنابر احقیاط میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان پردہ یا دیوار یا کوئی اور ایسی چیز شیس ہوئی چاہئے لیکن اگر میت مکوت میں یا ایسی ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۹۰۳ : نماز پر سنتے وقت میت کی شرم گاہ ذھکی ہوئی جونی چاہئے اور آثر اے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی شرہ گاہ کو خواہ نکڑی یا اینٹ یا ایس می کمی اور چیز سے کیوں نہ ہو ڈھانب دیں۔

مسئلہ مساملہ : انماز میت کفرے ہو کر اور قربت کی نیت سے پڑھنی جائے اور نیت کرتے وقت میت کو معین کر لینا جائے کہ مثلاً نیت کرنی جائے کہ میں اس میت پر قرائد الی اللہ نماز پڑھ رہا ہوں۔

مسكله ١٩٠٧ : أثر كوني فخص كفري بوكر نماز ميت نه باه مكا بو توجينه كر بإه كي

مسئلہ ۱۰۵ : اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ کوئی مخصوص محض اس کی تماز پرمعائے تو احتیاط منتخب یہ ہے کہ وہ محض میت کے ولی سے اجازت حاصل کرے۔

مسئلہ ۲۰۲ : میت پر کئی وقعہ نماز پاھنا کروہ ہے بال اگر میت کی صاحب علم و تقوی کی ہو تو تحرید نمیں ہے۔ مسئلہ کہ ایک اگر میت کو جان بوجھ کریا بھول چوک کی وجہ سے یا کمی عذر کی بنا پر بغیر نماز پڑھے وفن کر ویا جائے یا وفن کر وسینے کے بعد بند چلے کہ جو نماز اس پر پڑھی جا چکی ہے وہ یافل ہے تو جب تک اس کا بدن باش پاش نہ ہو جائے واجب ہے کہ جن شرائط کا نماز میت کے سلسلے میں ذکر آپکا ہے ان کے ساتھ اس کی تبریر نماز پڑھی جائے۔

#### نمازميت كاطريقيه

مسئلہ ۱۰۸ : میت کی نماز میں پانچ تحبیریں میں اگر نماز پرمضے والا محض مندوجہ ویل تر تیب کے ساتھ بارچ تحبیریں کے تو کانی ہے۔

- نیت کرنے اور چلی تجیر پڑھٹ کے بعد کہ اشہد ان لاالہ الااللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ
  - 🔾 ... وامرى عجيرك إدرك اللهم صلى على محمد وأل محمد
    - O ... عيرل عجيراك إلا ك اللهم اغفر للمومنين والمومنات
  - پوشی عبیرے بعد اگر میت نمو ناوتی که اللهم اغفو لهذا العیت
    - O ... أور أكر ميت تورت يولي كى اللهم اغفو لهذه العيت
- اس کے بعد پانچویں عمیر پڑھ اور بھڑ یہ ہے کہ پہلی عمیر کے بعد کے اشھاد ان
   لاائد الااللہ وحدہ لاشریک نه واشھاد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ
   بالحق بشیراً و نذیراً بین یدی المباعد
- ادر روس کی کیر کے بعد کے اللهم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وال محمد کا فشل ما صلیت و بالاکت و ترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم انک حمید محمید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشهناء والصلیقین وجمیع عباد الله الصالحین.
- 🔾 ... أور تيري عبير كه بعد كم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين

والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالغيرات انك مجيب الشعوات انك على كل شش قدير-

... ادر أكر ميت مرد بو ترجوش بجير ك بعد ك اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وانت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزدفى احسانه وان كان مسيئا فرياوز عنه واغفر له اللهم اجمله عندك في اعلى عليين واختف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين -

ادرااں کے بعد پانچ یں عمیر راح۔ لین آر میت عورت ہو تو ہو تی گیر کے بعد منزول ہد اللهم ان هذه امتک وابنة عبدے وابنة امتک نزلت بک وائٹ خیر منزول بد اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا وائٹ اعلم بها منا اللهم ان کائٹ محسنة فردفی احسانها وان کائٹ مسیة فتجاوز عنها واغفر لها اللهم اجعلها عندے فی اعلی علیین واخلف علی اهتها فی الغابرین وارحمها برحمتک یا ارحم الراحمین ادر اس کے بعد پانچ یم تمیر یا ۔

مسکلہ ۱۰۹ : تبیریں اور دعائیں کے بعد دیگرے اس طرح پڑھنی جائیس کہ نمازی اپنی شکل نہ تھو بیتے۔

مسئلہ ۱۹۰۰ : جو تحص میت کی نماز باجماعت بڑھ رہا ہو خواہ وہ مقتدی ہی ہو اسے جائے کہ اس کی مجیریں اور دعائمیں بھی بڑھے۔

#### نماز میت کے متجبات

مسئله ١١١ : چند چيزي تماز سيف بين ستحب بين-

ا ... بو جخس نماز میت پره اس نے دفتو یا عشل یا تیم کر ایا ہو اور اُنظیاط اس میں ہے کہ آگر وشو یا گئی است وجو اس میں کا میکن شد ہو یا است وجو کہ آگر وشو یا مشل کرے گا تو اُنداز میت میں شریک ند ہو سکے گا۔ مشل کرے گا تو اُنداز میت میں شریک ند ہو سکے گا۔

ا ... اگر میت مرد کی ہو تو امام یا جو محض اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہو میت کے جم کے .. درمیانی جسے کے سامنے کمڑا ہو اور اگر میت قورت ہو تو پھر اس کے بینے کے سامنے کمڑا

r نماز نظے باؤں برحمی جائے۔

س بر بحبیرین باتھوں کو بلند کیا جائے۔

ہ ... نماز پڑھنے والے اور میت کے ورمیان اتنا کم فاصلہ ہو کہ آگر ہوا نماز پڑھنے والے کے اللہ اللہ ہو کہ آگر ہوا

٣ ... تماز ميت جماعت كے ساتھ برحى جائے۔

ے ... الم تجمیری اور دعائمی بلند آواز سے باھے اور جو لوگ اس کے ساتھ تماز بڑھ رہے ، اس کے ساتھ تماز بڑھ رہے ، ا

٨ ... تماز جماعت ين ماموم خواه ايك محض ي كول ف مو المم ك يجي كه الموم

9 ... فَمَازُ رِاحِدُ والإَ فِيت أور موسَمِن كَ لَيْعَ فَياده دعا كرب.

ا ... پاجاعت نمازے پہلے تین مرحبہ اضاوۃ کے۔

a ... نماز الي جُل يزهى جائ جمال نماز ميت ك ليخ لوك زياده تر جاتے مول-

ur ... اگر حیض والی عورت نماز میت جماعت کے ساتھ بڑھے تو اکیلی کھڑی ہو اور نماز بڑھنے والول کی صف میں نہ کھڑی ہو۔

مسئلہ ۱۱۲ : نماز سے معدول میں برهنا محروب بالین معد الحرام میں برهنا محروہ نبیل ہے۔

# دفن کے احکام

مسئلہ سمالا : میت کو اس طرح زمین میں وفن کرنا وازب ہے کہ اس کی ہو باہر نہ آئے اور ور ندے بھی اس کا بدن باہر نہ نکال سکیں۔ اور آگر اس بات کا خوف ہو کہ جانور اس کا بدن باہر نکال لیس ٹے تہ جم کو ایٹوں وغیرہ سے پہنٹہ کر دینا جائے۔

مسئلہ سمال : اگر میت کو زمین میں وائن کرنا مکن نہ دو تو وقن کرنے کی بجائے اے کرے یا

. آبوت میں رکھا جا سکتا ہے۔

مسئل ۱۱۵ : ميت كو تجريس دائمي بيلو براس ظرح لنانا جائية كداس . كد بدن كاساست كا حصد رويصيله الذ-

مسكل ۱۱۱۱ قر الركولى الخيم محتى مي مرجائ اور اس كى ميت سے خراب ہونے كا امكان ند ہو اور اس كى ميت سے خراب ہونے كا امكان ند ہو اور اس كى ميت سے خراب ہونے كا امكان ند ہو اور است محتى ميں در الحق على المربائع ند ہو تو لوگوں كو جائے كد است محتى ميں مى خسل وير مونو كريں اور كفن جائميں اور اس خوط كريں اور كفن بينائيں اور نماذ ميت پڑھنے ہے بعد بناير استياط اگر ممكن ہو تو اسے پشائل ميں ركھيں اور اس كا مند بند كر ديں اور سمندر ميں وال ويں ورند كوئى بھارى چيز اس كے پاؤں ميں باندھيں اور سمندر ميں وال ويں اور جمان مكن ہو اسے الى جگہ نہيں مران چاہئے جمال جائور اسے فورا انوا لقر بنا ليں۔

مسئلہ ۱۱۲ : اگر اس بات کا خوف ہو کہ وخن قبر کو کھود کر میت کا جسم باہر فکال لے گا اور اس کے کان یا ناک یا دو سرت اوسا کات لے گا تہ چاہئے کہ اگر سمکن ہو تہ بیسا کہ سابقہ مسئلے جس بیان کیا عمیا ہے اسے سندر جس ذال دیں۔

مسئلمہ اللہ : اگر میت کو سمندر میں والنا یا اس کی قبر پند کرہ شروری ہو تو اس کے افراجات میت کے اصل مال میں سے لینے جائیں۔

مسئلہ ۱۱۹ : اگر کوئی کافر مورت مرجاے اور اس کے بیت میں مرا ہوا کی ہو یا بیچ کے برن میں ابھی جان نہ بڑی ہو اور اس بیچ کا باپ مسلمان ہو تو اس مورت کو قبر میں بائیں پہلو صنعے کی طرف پیٹے کرکے لٹانا جائے آگر سنتے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔

مسئلہ ۱۲۰ : مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں وفن کرنا اور کافر کو سلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۲ ؛ مسلمان کو البی جگہ دفن کرنا جمال اس کی ہے حرمتی ہوتی ہو جائز نہیں شاا جمال کو ڈاکر کٹ اور گندگی بھینکی جاتی ہو۔

مسكل ١٩٢٢ : ميت كو عصبي بلد ميل يا لكي زئين عن دو وفي كرف مك علاوه كمي متصد ك

ليئے واقف ہو ( مثلاً منجد میں ) وفن کرنا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۲۳ : ملیت کو کسی دو سرے سردے کی تجر میں دفن کرنا جائز شیں ہے ماسوا اس کے کہ قبر برائی ہو گئی ہو اور کہلی میت کا نشان باتی نہ رہا ہو۔

مسئلہ سمبتلہ : جو چیز میت سے جدا ہو جائے خواہ وہ اس کے بال انافن اور وانت ہی ہوں۔ اسے بنا ہر استان کی زندگی میں ہی اس سے بنا ہر احتیاط اس کی ساتھ ہی وفن کر ویٹا جائے اور جو ناشن اور وانت انسان کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جائمیں انہیں وفن کرنا مستحب ہے۔

مسئلہ ۱۲۵ : اُل کوئی فیض کویں میں مرجائے اور اے باہر اکانا ممکن نہ ہو تو جاہنے کہ کویں کا منہ بند کردیں اور اس کویں کو ہی اس کی قبر قرار دیں۔

مسئلہ ۱۳۲۹ ، آنر کوئی پڑے ہی کے بیت میں مر بات اور اس کا رہم میں رہتا ہیں کے لیے قطب کا موجہ بنہ و آتر اس کا رہم میں رہتا ہی کے لیے قطب کا موجہ بنہ و آتر جائے کہ اے آسان ترین طریقے سے باہر نکایس چنانچہ آگر اے کنرے کنرے کوئے کرنے بم مجبور جوں تو ایما کرنے میں کوئی حرق نمیں لیکن جائے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہل فن ہو تو بچے کو اس کے ذریعے سے یا ٹیمر کسی اہل فن عورت کے ذریعے سے نکایس اور اگر یہ ممکن شاہو تو الیے محرم مرد سے نکایس بو اہل فن جو اور اگر یہ بھی ممکن شاہو تو نامحرم مرد جو اہل فن جو بچے کو باہر امر کوئی ایما عوض بھی موجود شاہر تو بحر جو حضی اہل فن شاہد و وہ سنچے کو باہر انکال سکتا ہے۔

مسئلہ کے ۱۳۳۴ ۔ آگر ماں مرجائے اور بچہ اس کے پریٹ میں زنبرہ ہو تو متعلقہ اشخاص کو چاہیے کہ خواد رہ اس بچے کے زندہ رہنے کی امید نہ بھی رکھنے ہوں تب بھی ان اشخاص کے ذریعے جن کا ڈکر ماہند سنتے میں دو چکا ہے میت کا بایاں پہلو چاک کر کے بہتے کو باہر انائیس اور بھر وہ پہلو ووبارہ می رہے۔

## د فن کے منتجات

مسئلہ ۱۲۸ : مستمب ہے کہ متعلقہ انتخاص قبر کو آیک متوسط انسان کے قد کے لگ بھگ کھودیں اور میت کو بڑویک ترین قبرستان میں دفن کرین باخوا اس کے کہ جو قبرستان دور ہؤوہ کسی وجہ سے بعش ہو مثلاً وہاں نیک اوگ دفن کیے گئے ہوں یا زیادہ اوگ دہاں ہروں پر فاتھ پڑھے جاتے ہوں۔ یہ بھی محصی ہے کہ جنازہ قبرے پرندگر دور زیمن پر رکھ دیں اور تین دفعہ کرکے تھوڑا: تھوڑا قبر کے زویک لے جاکمی اور ہروفعہ زیمن پر رکھیں اور پر افضائیں پر تھی دفعہ قبر ہیں اگار دیں ایر اگر میت مرد کی ہو تو تیسری دفعہ زیمن پر اس طرح رکھیں کہ اس کا سر قبر کی پائل طرف ہو اور چو تھی دفعہ سر کی طرف ست قبر میں داخل کریں اور اگر میت مورت کی ہو تو تیسری دفعہ اسے قبر کے قبل کی طرف و کھیں اور پہلو کی طرف سے کہ جنازہ بوے قبر اگار میں اگر میت مورت کی ہو تو تیسری دفعہ اسے قبر کے قبل کی طرف و کھیں اور بہلو کی طرف ہو ہے کہ جنازہ بوے آرام کے ساتھ گاہوت سے نکالیں اور قبر میں داخل کریں اور دو دعائمیں جنیس پر دینے کہ جنازہ بوے آرام کے ساتھ گاہوت سے نکالیں اور قبر میں داخل کریں اور دو دعائمیں جنیس پر دینے کے بعد اس کے کمن کی گریں کو اور اس کا رضار زیمن پر رکھ دیں اور اس کے مرک ہینے می مرک ہینے میں کہ بھی ساتھ میں کا تھیے بنا دیں اور اس کی جری دائیں یا ڈھیلے دکھ دیں آگر میت چت نہ ہو جات اور اس سے بیشتر کہ لوے کو بند کریں دایاں باتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں ہاتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں ہاتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں باتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں باتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں باتھ سیت کے دائمیں کندھے پر دکھیں اور ایاں باتھ سیت کے دائمیں اور اس کے باپ کا نام میں اسے افھم یا فعان اس کا اپنا نام موکن اور اس کے باپ کا نام عمران ہو تو تیں دفعہ میں اسمیع افھم یا میں۔ شات آگر اس کا اپنا نام موکن اور اس کے باپ کا نام عمران ہو تو تیں دفعہ میں اسمیع افھم یا

ال ك الدركي هل انت على المهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لااله الاالله وصعه لاشريك له وان محملاً صلى الله عليه وآله عبده و رسوله وسيد النبيين و خاتم المرسلين وان عليا اميرالموسنين وسيد الوصيين وامام افترض الله طاعته على العالمين وان الحسن والحسين و على بن العسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد والحسن بن على والقائم المحجة المهدى صفوات الله عليهم أنهة المومنين وحجج الله على الخلق الجمعين والمتك اثبة هدى ابراد يا فلان ابن فلان ار فلان ابن فلان كي اباك ايت كادر الله على الخلق الجمعين والمتك اثبة هدى ابراد يا فلان ابن فلان ابر فلان ابن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن فلان المن ف

ارر کجرکے افا اثاک الملکان المقربان رسولین من عند اللّٰء تبارک وتعالٰی

وسنالاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن البتاک وعن البتک وعن البتک وعن البتک وعن البتک قبل البتک قبل جوابهما الله دبی و محمد صلی الله علیه وآله نبی والاسلام دینی والقران کتابی والکعبة قبلتی وامیر المومئین علی بن ابی طالب امامی والحسین ابن علی الشهید بکربلا امامی وعلی المامی والحسین ابن علی الشهید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی و محمد الباقرا مامی و جعفر الصادق امامی و موسی الکاظم امامی و علی البادی امامی والحسن المامی و علی البادی امامی والحسن العسکری امامی والحجة المنتظر امامی مؤلاع صلوات الله علیهم اجمعین المش و سادتی و قادتی و شفعائی بهم اتولی ومن اعتابهم البرا فی الدنیا والاخرة ثم اعلم یا فلان ابن قلان

ادر قلال ابن قال في عبائه ميت كاور ال كي باب كالم ال كر بحركس الدالله تبادك وتعالى نعم الرب وال معمداً صلى الله عليه وآله نعم الرسول وال على بن ابى طالب و الولاده معصومين الاثبة الاثنى عشر نعم الاثبة والاماء به محمد صلى الله عليه وأله حق وال الموت حق و سؤال منتكر و تكير في القبر حق والبعث حق والنشود حق والصراط حق والميزان حق و تطائر الكتب حق والجنة حق والناز حق وال الساعة أتية لارب فيها وال الله يبعث من في القبود

نجرکے افہمت یا فلاں اور قال کے بچاے میت گائم کے اور اس کے اور کے ثبتک اللہ بالقول الثابت وهناک اللہ الی صواط مستقیم عرف اللہ بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمتہ اس کے اور کے اللهم جاف الارض عن جنبیہ واصعد بروحہ الیک ولقہ منک برهانا اللهم عقوک عقوک

مسئلہ ۱۲۹ : سنجب ہے کہ جو شمنی میت کو قبر میں آگرے وہ باطعارت برہد سر اور برہند یا تع اور میت کی پائلتی کی طرف ہے قبر ہے باہر نظے اور میت کے قرابت واروں کے علاوہ جو اوگ موجود جوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر ہے مٹی ڈالیں اور اخالیاتہ واخا البعد واجعون چاھیں۔ اگر میت عورت ہو تہ اس کا محم اے قبر میں آبارے اور آگر محرم نہ جو تو اس کے قرابت وار اے قبر میں آباریں۔ مراک سامید ہو میت سے میں تاریخ مسئلہ علام کے میں میں میں میں ایک میں ایک ہو تا ہو ہو گا ہے۔

مسلم ۱۳۰۰ ، مستب ہے کہ تر مرائ یا مسطیل عمل کی بنائی جات اور زمین سے تقریباً جار انگل

بلند ہو اور اس پر کوئی نشانی نگا وی جائے۔ ماکہ پھپانٹ میں غلطی نہ ہو اور قبر پر بینی چھڑکا جائے اور پائی چھڑکنے کے بعد جو لوگ موجود ہوں وہ اسپنے ہاتھ قبر پر رکھیں اور انگلیاں مکنول کر انہیں مٹی میں واخل کرمیں اور سانت مرتبہ سورہ مبارکہ اغازولناہ پڑھیں اور میت کے لیئے سففرت طاب کرمیں اور یہ وعائمیں پڑھیں :

القهم جاف الارض عن جنبيه واصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك

مسئلہ اسلا : ستحب ہے کہ جو لوگ تشیع جنازہ کے لیے آئے ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میت کا دل یا وہ محتص فت ول اجازت دے میت کو ان دعاؤں کی تاقین کرے جو بتائی کئی ہیں۔

مسئلمہ ۱۳۲ : ستحب ہے کہ سوگواروں کو پر سا دیا جائے لیکن اگر اتنی بدت گزر بھی ہو کہ پر سا دینے سے ان گا دکھ گازہ ہو جائے تا پر ساند دینا بھتر ہے یہ بھی مستحب ہے کہ مہت کے اہل خانہ کے لیئے ٹین دن تک کھانا بھیجا جائے اور ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کے گھر میں کھانا کھانا کھرہ ہے۔

مسئلہ سم ۱۴۳ ، کسی کی موت پر بھی انسان کے لیے بائز نہیں کہ اپنا چرہ اور بدن نویے اور اپ آپ کو طمانچ مارے اور اذیت کینچائے۔

مسئلہ ۱۳۵۰ : باپ اور بھائی کے علاوہ کمی کی موت پر کر بیان جاک کریا جائز نسیں اور احتیادا واجب یہ ہے کد ان کی موت پر بھی کر بیان جاک نہ کیا جائے۔

مسكليد ١٣٣٦ : أكر مورت سيت مك سوگ بين الها چرو نوب ادر خون آنوه كريا يا بال الكيز...: تو بنا بر احتياط وه الك غلام كو آزاد كرك يا وس فقيرون كو كونا كلات يا انهي كيژ... پرنات اور آكر مره افي يوى يا فرزندكى موت بر اينا كريان يا لباس بيازت تو اس مك لين بحى بين تنم ب مسئليد العالم : القليط والعب بيائ كم ميت ير روست وقت أواد بهت بلند ترى جاسة.

#### نماز وحشت

مسئلہ ۱۳۳۸ : مناسب ب كد ميت كے وفن كے بعد پہلى دات كو اس كے لينے وہ ركدت نماز وحشت برخى جائے اور طرف اس كے بين ايك وقد وحشت برخى جائے اور طرف اس كے برخے كا بي ب كہ كہالى دكف بين مورة حمد كے بين ايك وقد أيت الكرى اور دوسرى ركعت بين مورة حمد سكه بعد وس وقعہ أنا الزاناة براخى جائے اور سمام نماز كے بعد أنا باك اللهم صلى على محمد والى محمد وابعث توابها الى قبر فلان اور اغظ فلان كى بعد تا نام ليا جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ تا نماز وحشت میت کے دفن سے بعد پہلی رات کو سمی وقت ہمی پر عمی جا علی ہے سیکن بھتر یہ ہے کہ اول شب میں نماز عشاہ کے بعد پڑھی جائے۔

مسئلہ مناا : آگر میت کو کسی دور کے شہر میں لے جانا مقصود جو یا کسی اور دجہ سے این کے دفق میں آخر ہو جائے تو اس کے دفن میں اس کے دفن کی پہلی رات تک ملتوی کر دیتا جا ہے۔

#### نبشقبر

مسئلسہ ۱۹۲۱ : مملی مسلمان کا سنہ قبر لینی اس کی قبر کا کھولٹا خواہ وہ بچہ یا دیوانہ ہی کیوں نہ ہو عزام ہے اِن اگر اس کا بدن منی کے ساتھ ال کر منی ہو چکا ہو اِنٹر بھر کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۳۲۴ ، المام زادوں مسيدول عالموں اور صالح لوگوں كى قبروں كا كوانا خواہ المبي فوت وے سالما سال كزر كِله وول المام ہے۔

مسئلہ سوسمالا : چند سور تیں اٹنی ہیں جن جی قبر کا کھولنا حرام شمیں ہے۔ ا ... جب میت کو غصبی زمین میں وفن کیا گیا ہو اور زمین کا مالک اس کے وہاں رہتے پر راضی تہ ہو۔

- ا ... جب کفن یا کوئی چیز ہو میت کے ساتھ وفن کی گئی ہو عصیبی ہو اور اس کا مالک اس
  بات پر رضامند شد ہو کہ وہ قبر ش رہے اور اگر خور میت کے بال ش سے کوئی چیز ہو اس
  کے وار توں کو لی ہو اس کے ساتھ وفن ہو گئی ہو اور اس کے وارث اس بات پر راضی نہ
  ہوں کہ وہ چیز قبر میں رہے تو اس کی بھی میں صورت ہے۔ البتہ اگر مرنے والے نے وصیت
  کی ہو کہ وعا یا قرآن مجید یا اگوشی اس کے ساتھ وفن کی جائے تو ان چیزوں کو نکالتے کے
  لیئے قبر کو نمیں کھولا جاسکا۔
- سے بہت قبر کا کھولنا میت کی چک کا موجب نہ ہو اور میت کو بغیر عشل دیتے یا بغیر کفن میں ۔ سے بہت کو بغیر عشل دیتے کے بغیر کفن بہت کا عشل باطل تھایا اے شرقی احکام کے مطابق کفن میں کایا گیا تھا۔ میں دیا گیا تھایا قبریں روبہ فیدہ نہیں لٹایا گیا تھا۔
  - س ... ويب كوئى حق فابت كرنے كے ليے ميت كا بدن ويكنا ضرورى مو-
- ہ ... جب میت کو ایسی نبکہ وفن کیا گیا ہو جہاں اس کی ہے حرمتی ہوتی ہو سٹلا اے کافروں کے قبرستان میں یا اس جگہ وفن کیا گیا ہو جہاں گندگی اور کو ڈاکر کمٹ پھیے کا جاتا ہو۔
- ۲ ...
   جب کسی ایسے شرمی مقصد کے لیے قبر کھولی جائے جس کی ایست قبر کھولنے سے زیادہ
   جو مثلاً کی زیرہ بیج کو ایسی صالمہ عورت کے بیت سے نکاانا مطلوب ہو نئے دفن کر دیا گیا
- ے ... جب سے خوف ہو کہ ورندہ میت کا بدن چر بھاڑ ڈائے گا یا مطاب اے بما کے جائے گا یا دشمن اے نکال لے گا۔
- ۸ ....
   بہ میت کے بدن کا کوئی ایا حصہ دفن کرنا مقصود وہ دو اس کے ساتھ وائن نہ وہ اور اس
   کین احتیاط واجب ہے ہے کہ بدن کے اس حصہ کو اس طرح قبر میں رکھیں کہ میت کا بدن انظر نہ آگے۔
   انظر نہ آگے۔
- ہ ... بہ میت کو مشابہ مشرفہ ( یعنی مقدش مقالت مشلُ مجف اشرف- کریا، معلی یا مشمد مقدس) میں متقل کرنا مقصور ہو اور بالضوص اگر اس نے اس بارے میں وصیت کی او-

### مشخب غسل

مسئله ۱۱۲۷ : اسلام کی مقدس شریعت ین بهت سے متحب منسل میں جن میں سے کیجی بید

ئيں۔ 1 ...

عشق ہو اس کا وقت میح کی اذان کے بعد سے ہور بھتریہ ہت کہ ظهر کے قریب بھا اور بھتریہ ہت کہ ظهر کے قریب بھا الله جائے اور اگر کوئی محض اسے ظهر تک انتخام نہ ذب تو بھتر ہے کہ الما اور قفا کی نیت کیتے بغیر غروب آفاب تک بھا لائے اور اگر جعد کے دن محسل نہ کرے، تو مستحب ہے کہ اس کی قفا بھا لائے۔ اور جو محض بان او کہ اس جند کے دن محس بان اور بہتوب جعد کے دن عسل انجام دے مان ہو گارو رہاء جعرات کے دن عسل انجام دے مان ہو اور بہتوب ہو گارو رہاء جعرات کے دن عسل انجام دے مان ہو اور بہتوب ہے کہ انسان عسل جدد کرتے وقت ہے دعا بڑھے۔

اشهد أن لااله الاالله وحده لأشريك له وأن محيداً عبده و رسوله اللهم صلى على محمد وأل محمد وأجعلني من التوابين وأجلعني من المتظهرين -

ہ ... اور مشان کی مہلی اور ستر هویں رات اور ابنیسویں' اکیسویں اور کیسویں راؤں کے پہلے نصے کا قسل اور چوبیسویں رات کا عشل

ار ... میدالفطر لور عید قربان کے دل کا عمل اس کا دفت مجع کی اذان سے ظهر تک ہے اور اللہ است علی کہ اور اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کی تعاد اللہ اللہ کا اللہ اللہ کی تعاد اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کی تعاد کی تعاد ہے کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

سم ... عید فطر کی رات کا عشل اس کا دفت سفرب کے اول وقت سے لے کر میج کی اذان میں میں کرایا جائے۔
تک ہے اور بھتر یہ ہے کہ وات کے پہلے جے میں کرایا جائے۔

ے ... ماہ وی الجحبہ کے آغویں اور ٹویں دان کا عشل اور ٹویں دان بھتر ہے کہ تلمر کے عزویک کیا حائے۔

اس شخص کا عشل جس نے سورج گرئن اور جائد گرئن کے وقت جان بوجد کر نماز
 آیات نہ برھی ہو جب کہ بورے جائد اور سورج کو گرئن لگا ہذہ

```
اس محض کا فسل جس نے اپنے بدل کا کوئی حصد الی میت کے بدن سے مس کیا ہو
                                                     جے محسل نہ رہا جا چکا ہو۔
                                                                احرام كاعنسل
                                                   9 ... . حرم مي داخل جوية كالخسل
                                               کہ تحرب میں وافل ہونے کا مخسل
                                                                               ....
                                                    فانه کعبه کی زیارت کا حسل
                                                                                .... H
                                                   کعبہ میں واعل ہونے کاعشس
                                 نح اور نائے اور حلق (بال موہدنے ) کے لیئے عسل
                                                                                ... IP-
                                              بدينه منور بين داخل ہوئے كالخسل
                                                                               --- (F
                               نی کریم مشار اللہ کے حرم میں وافل ہونے کا عشل
                                                                                ....[4]
                             تى آكرم مَسْلَطُ الله أَلَى قبر ملمرے وواع جونے كالخسل
                                                                                ... 14
                                             وثمن کے ماتھ ملا کرنے کاعشل
                                                                                ... 14
                                                       'نوزائيوه بيچ کو نشل رينا
                                                                                __.fA
                                                    وعائے باراں کے کہنے بخسل
                                                                               ... F+
         اپورے سورج کرین کے وقت کا جسل (جب سورج ممل طور پر ساہ مو جائے۔)
                                                                                ... FI
          عمل زيارت معزت ميد الشداء عليه السلام- أكريد زيارت دور سي كي جليه-
                                                                                ... rr
مسکلہ ۱۳۵ : فضائے متحب نساوں کے بیان میں بہت سے نسوں کا ذکر فرایا ہے جن میں
                                                                       سته چنر ہے ہیں۔
ماہ رمضان البارک کی تمام طاق راتوں کا عشل اور اس کی آخری رہائی کی تمام راتوں کا
                                                                                 ... 1
                      مخسل اور اس کی تمینوس رات کے آثری جھے میں دو سراعشل۔
                                           او ڈی الحد کے جو پینویں دن کا عسل ۔
                                                                                ...r
عيد نو ردن كے دن أور پندر موين شعبان أور نوين أور سرحوين ربح اللول أور ذي المتعدة
                                                     کے بچیہ ویں وان کا عنسل ۔
```

۵ ... این جخص کا خنسل جو مستی کی حالت میں سومحیا ہو۔

اس صحص کا عشل دو کسی سولی چرھتے ہوئے اضان کو دیکھتے گیا ہو اور اسے دیکھا بھی ہو
 کین اگر الفاقا" یا مجوری کی حالت میں نظر پڑ گئی ہو یا مثال کے طور پر اگر شادت دہیئے گیا
 ہو تو خسل مستحب نہیں ہے۔

٤ ... محد نبوي من وافل بون كاعشل

۸ ... اور یا نزدیک سے معمومین کی زیارت کے لیئے عشل لیکن احوط یہ ہے کہ یہ تنام عشل رجاء کی لیت نے بخالات جائیں۔

مسئلہ ۱۳۷۲ : آگر کئی ستحب عشل کمی فخص کے ذہ ہوں اور وہ سب کی نیت کر کے ایک عشل بجالائے ترکانی ہے۔

## تيمم

## تیمم کی پہلی صورت

سمات صورتوں میں وضو اور عنسل کی بجائے تیم کرنا چاہئے۔ اول یہ کہ وضو یا عنسل کے اندازے کے مطابق بانی سیا کرنا ممکن شہ ہو۔

مسئل کو ۱۹۳۰ تر اندان آبادی میں ہو تو بنابر اختیاط اے چاہتے کہ وضو اور مخسل کے لیتے پائی میں ہو اور مسئل کے لیتے پائی میں ہو اور میان کے لیتے بائی میں ہو اور میان کے لیتے اور اگر بیابان میں ہو اور دہاں کی زمین ناہموار ہو یا در نموں کی کثرت کی وجہ راہ چانا وشوار ہو تو چاہئے کہ چاروں اطراف میں ہے ہم طرف برائے ذمانے میں کمان کے چلے پر چڑھا کر چھنکے جانے والے تیرکی پرواز کے اندازے سے پائی کی تلاش میں جاست ورنہ ہر طرف اندازا دوبار چھنکے جانے والے تیرکی نوط کے برابر جبتی کرے۔

مسئل ١٢٣٨ : أكر جار الحراف بين سے بعض بموار اور بيض اولچي نچي ہوں تو جو طرف بموار ہو

اس میں دو تیروں کی پرواز کے اندازے ہے اور جو طرف ہموار نہ جو اس میں ایک تیر کی پرواز کے اندازے سے تلاش کرے۔

مسئلہ ١٣٩ : جس طرف پانی کے نہ ہونے کا انقین ہو اس طرف علاق کرنا ضروری نعیں ہے۔

مسئلہ ، 10 : اگر کمی فخص کی فماز کا وقت قل نہ ہو اور پانی حاصل کرنے کے لیئے اس کی پاس وقت ہو اور یقین رکھتا ہو کہ جس فاصلے تک اس کے لیئے پانی تاش کرنا واجسب ہے اس سے دور سقام پر پانی موجود ہے تو اس جائے کہ پانی حاصل کرنے کے لیئے وہاں جائے اور اگر محض مگان رکھتا ہو کہ وہاں پانی ہے تو اس قبلہ جانا ضروری نہیں البتہ اگر اس مگان تو کی اور اطمینان کی حد سمک ہو تو اسے جاہیے کہ بانی حاصل کرنے کے لیئے وہاں جائے۔

مسئلہ 101 : یہ ضروری نئیں کہ انسان خود پائی کی علاق میں جائے بلکہ وہ کمی اور ایسے مخفی کو بھیج سکتا ہے جس کے کئے پر اسے اطمینان وہ اور اس صورت میں آگر آیک مخص کئی اشخاص کی طرف سے جائے تو کانی سید۔

مسئلہ ۱۵۳ ؛ اگر اس بات کا انتمال ہو کہ سمی محفق کے اپنے سفر کے سان میں یا پڑاؤ ڈالنے کی چگہ پر یا گافظے میں یانی موجود ہے تو اسے جاہنے کہ اس قدر جنٹو کرے کہ اسے پانی کے نہ جونے کا یقین ہو جائے یا اس کے حصول سے ناامید ہو جائے۔

مسئلہ سماع : اگر ایک مختص نماز ک وقت سے پہلے بانی عماش کرے اور حاصل نہ کر پائے اور نماز کے وقت تک وہیں رہے تو اگر بانی ملنے کا احمال ہو تو احتیاط مستحب سے ہے کہ دوبارہ بانی کی عماش میں جائے۔ '

مسئلہ ۱۷۵۳ : اگر نماز کا وقت واقل ہونے کے بعد علاق کرے اور پانی حاصل نہ کر پائے اور بعد والی نماز کے وقت تک اس عبکہ رہے تو اگر پانی لملنے کا اختلال ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ پانی کیا علاق میں جائے۔

مسئلہ ۱۵۵ : اگر سمی محض کی نماز کا وقت تک ہو با اے پور اور درندے کا خوف ہو الم یالیا کی ا حماش اتنی سخن ہو کہ وہ اس صعوبت کو برداشت نہ کر سکے تو حماش ضروری شیس ہے۔ مسئلہ 101 : اُد کوئی محض پائی حاش نہ کرے حتیٰ کہ نماز کا وقت عک ہو جائے تو کو وہ حمالہ کا مرحکب ہوا ہے لیکن سیم کے ساتھ اُس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ ، ۱۵۵ : اُر کوئی ہنس اس بیشین کی بنا پر کہ اے پانی نمبیں مل سکتا پائی کی علاش ہیں نہ جلت اور تیمم کر کے نماز پڑھ نے اور بعد میں اے پہ چلے کہ اگر علاش کر؟ تو پائی مل سکتا تھا تو اگر کائی وقت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۹۵۸ : اگر کمی شخص کو علاق کرنے پر بانی نہ لیے اور وہ جم کرک تماز ہوجے اور تماز کے بعد اسے بعد سے کہ جمال اس نے علاق کیا تھا وہاں بانی موجود تھا تو اگر وقت باتی ہو تو اسے جاہے کہ وضو کرے اور دوبارہ ٹماذ بوجے۔

مسئلہ ۱۵۹: جس محض کو بنین ہو کہ قماز کا وقت تلک ہے اگر وہ پائی عماش کیسے بغیر قماز پڑھ کے اور نماز پڑھنے کے بعد اور وقت گزرنے سے پہلے اسے بند چلے کہ پانی محاش کرنے کے لینے اس کے پاس وقت تھا تہ اعتباط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۹۱۰ : اگر نماز کا وقت واخل ہونے کے بعد سمی محض کا وضو باتی ہو اور اس بیشن ہو کہ ا اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تو سے سرے سے وضو کرنے کے لیئے بالی نہیں ملے گایا وہ وضو نہیں کر پائے گا تو اس صورت میں اگر وہ اپنا وضو برقرار رکھ سکتا ہو تو اس جائیے گر اس باطن نہ کرے ایکن ایسا مخض یہ جائے ہوئے ہی کہ عسل نہ کر پائے گا اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔

مسئلہ اللا : اگر کوئی محنس نماز کے وقت سے پہلے بادشو ہو اور است یقین ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تا سے سرے سے وشو کرنے کے لیئے پانی سیا کرنا اس کے لیئے ممکن نمیں ہے تو اس صورت میں آگر وہ اپنا وضو برقرار رکھ سکتا ہو تو احتیالا ستھے ہیا ہے کہ اسے باطل نہ کرے۔

مسئلہ ۱۹۹۳ ، جب کوئی فخص فقا وضو یا عشل کے لیئے پانی رکھتا ہو اور جانبا ہو کہ است گرا دینے کی صورت میں اور پائی نہیں مل سکے گا تو آگر نماز کا وقت داخل ہو گھیا ہو تو اس پائی کا گرانا جرام ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے مجھی نہ گرائے۔

مسئله العلام الله أيك ابيا فخص جو جانا جو كه ات باني نمين فل سَمّا نماذ كا وقت واقل جوني

کے بعد اپنا وضر باطل کر دے یا جو بانی اس کے باس ہو اے گرا دے تودہ گناہ کا مرتکب ہو گا لیکن میم کے ساتھ اِس کی نماز میج ہوگی آگرچہ اصابا مستحب یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔ تیمم کی دو مسری صورت

مسئلہ ۱۹۲۳ : آگر کوئی مخف برجائے کی وجہ سے یا چور اور جانور وغیرہ کے خوف سے یا کنویں سے پائی نکالے کے وسائل میسرنہ ہونے کی وجہ سے پائی حاصل نہ کر سے تو اسے چاہئے کہ جم کرے اور آگر پائی سیا کرنے یا استعمال کرنے میں اتنی تکلیف اٹھائی پڑے جو عام لوگوں کے نزدیک ناقابل برداشت ہو تو اس صورت میں کی تھم ہے لیکن آئری صورت میں اگر تیم نہ کرے اور وضو کرے تو اس کا وضو سمجے ہو گا۔

مسئلہ 140 : اگر کنویں سے پائی فکالنے کے لینے ڈول اور رسی وغیرہ ضروری ہوں اور متعلقہ مختص مجبور ہو کہ انہیں خریرے یا کرایہ پر حاصل کرے تو نواہ ان کی قیت عام بھاؤ سے کئی گنا زیادہ تن کیوں نہ ہو اسے چاہئے کہ انہیں حاصل کرے اور اگر پائی اپنی اصلی قیت سے مرنگا بیجا جارہا ہو تو اس کے لیئے مجسی میں تھم ہے لیکن اگر ان چیزوں کے حصول پر انٹی زیادہ رقم ٹرج ہوئی ہو کہ اس کے حالات کے میش نظر اس کے لیئے نقصان دو ہو تو چھران چیزوں کا سیا کرنا وابس نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۱۱ : اگر کوئی تنخص مجبور ہو کہ پانی سیا کرنے کے لینے قرض اٹھائے لیکن جس فخض کو علم ہو یا گمان ہو کہ وہ اپنے قرضے کی ٹوائیگی نمیں کر سکتا اس کے لینے قرض اٹھانا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ ۱۳۲۷ : اگر کمواں کھودنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو متعاقد ہمض کو چاہیے کہ پانی سمبا کرنے کے لیئے کمواں کھودے۔

> مسکلہ ۱۲۸ : اُرکوئی مخص بغیراصان رکھ پائی دے تواسے آدل کر لیما جائے۔ تیمم کی تبسری صورت

مسئلہ ۱۲۹ : اگر حمی مخص کو پائی استعمال کرنے ہے اپنی جان پر بن جانے یا بدن بی کوئی میب یا مرض پیدا ہونے یا موجودہ مرض کے طوالاتی یا شدید جو جانے یا عارج معالجہ میں وشواری پیدا ہوئے کا فرف ہو تو اے جائے کہ تیم کرے لیکن اگر گرم پانی اس کے لیئے معزنہ او تو اے جائے کہ مرم بانی ہے وضویا عمل کرے۔

مسئلہ ، علا : سمی مخص کے لیئے یہ ضروری نہیں کہ اے یقین ہو کہ پانی اس کے لیئے معشر سے بلکہ اگر ضرر کا اختال ہو اور یہ اختال عام لوگوں کی نظروں میں بجا ہو اور اس اختال سے اسے خوف لاحق ہو جائے تو چاہئے کہ سیم کرے۔

مسئلہ الله : إلى كوئى فخص ورد جيئم ميں جلا ہو اور بائى اس كے ليئے معز ہو تو اس عابیت كه الله علام الله الله علام

مسئلہ ۱۷۲ ؛ اگر کوئی مخص ضرر کے بقین یا خوف کی وجہ سے میم کرے اور نماز سے پیلے اسے چند چل جائے کہ پائی اس کے لیئے نقصان وہ نہیں تو اس کا میم باطل ہے اور اگر اسے اس بات کا پہند نماز کے بدر چلے تو آگر وقت باق ہو تو اسے چاہئے کہ وضو یا عشل کر کے ووبارہ نماز پاسطے اور اگر وقت ضرر جائے تو تضا واجب نمیں ہے۔

مسئلہ سوع اور عشل یا وضو کر لے اور علم ہو کہ پانی اس کی لیئے معتر نہیں ہے اور عشل یا وضو کر لے اللہ اس کا انھانا اس مد عکس نہ ہو کہ اس کا انھانا حرام ہو تو اس کا دخو اور عشل صحیح ہے۔ حرام ہو تو اس کا دخو اور عشل صحیح ہے۔

#### تيهم كي چوتھي صورت

مسئلہ سمال : اگر کسی مخفس کو یہ نوف ہو کہ پانی وضو یا عسل کے لیئے استعمال کر لینے سے رحمت میں جتال ہو جائے گا قراب چاہئے کہ تیمن محدور تیں جب تیم کے جائز ہونے کی تیمن محدور تیں ہیں۔ محدور تیں ہیں۔

ا ... ۔ یہ کہ اگر پانی وضو یاعشل کرنے میں صرف کر ویے تو وہ خود فوری طور پر یا بعد میں الیمی بیاس میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کے ہلاکت یا عاالت کا موجب ہو گی یا جس کا برواشت کرتا اس کے لیئے خت تکلیف کا باجث ہو گا۔

ا ... بي كر الديد فوف موكد جن اوكول كى خفاظت كرياس بر واجب عبد وه كيس بياس س

بلاک یا تیار نه مو جائیں۔

ا ... یہ کہ اپنے علادہ کی دو مرے کی خاطر خواہ دہ انسان ہو یا حیوان کر آ ہو اور اس کی بلاکت یا بیال اسے کرال گزرتی ہو۔ (ان تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بیال ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز تمیں ہے)۔

مسئلہ ۱۷۵۰ تا اگر کوئی محف اس پاک پائی کے خااوہ جو وہ وضو یا حسل کے لیئے رکھتا ہو اتنا نبس پائی بھی رکھتا ہو چتنا اے اپنے اور اپنے متعلقین کے پینے کے لیئے ورکار ہو تو اپنے کہ پاک پائی پینے کے لیئے دکھ چھوڑے اور مجم کے ساتھ تماز پڑھے لیکن اگر پائی کمی جوان یا نابالغ بجے کے لیئے ورکار ہو تو اسے چاہیے کہ نجس پائی انہیں وے وے اور پاک پانی سے وضو اور خسل کرے۔

## تيمم كى بإنجويں صورت

مسئلمہ ۱۷۲۴ : آگر تمنی فخص کا بدن یا لباس نجس او اور وہ اتنی مقدار میں پائی رکھتا ہو کہ آگر اس سے وضو یا بخسل کر فے تو بدن یا لباس وعونے کے لینے پائی نہ بچتا ہو تو وہ بدن یا لباس وحوے اور سیسم کر کے نماز پڑھے لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو جس پر شیمہ کرے تو اسے جائے کہ پائی وشو یا حسل کے لیئے استعمال کر نے اور نجس بدن یا لباس کے ساتھ تماز پڑھے۔۔

### تیمم کی چھٹی صورت

مسئلہ کے ۱۲ : آر کسی محف کے پاس سوائے ایسے پانی یا برتن کے جس کا استعال کرنا حرام ہے کوئی اور پانی یا برتن نہ ہو مشلا جو پانی یا برتن اس کے پاس ہو وہ خصب کردہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پانی یا برتن نہ ہو تو اسے جاہئے کہ وشو اور عشل کی بجائے تیم کرے۔

## تیمم کی سانویں صورت

مسکلیہ ۱۷۸ : جب وقت اتنا تک ہو کہ اگر ایک فخص وضویا عشل کرے تو ساری نمازیا اس کا مجھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جاسکے تو اس جائے کہ جم کرے۔

مسلم ١٤٠٩ : أكر كولي محض عان يوجه كر تماز يرصف مين اتى تاخير كرب عن وضويا حسل كاوقت

باتی نہ رہے تو کو وہ گناہ کا مرتکب ہو گا لیکن تیم کے ساتھ اس کی نماز سیج ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب سے ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔

مسئلنہ ۱۸۰ : اگر نسی کو شک ہو کہ وہ وضو یا شس کرے تو نماز کا وقت باتی رہے گا یا نہیں تو اے جاسیتے کہ تیم کرے۔

مسئلہ ۱۸۱ : اگر کی فخص نے دقت کی منگل کی وجہ سے میم کیا ہو اور نماز کے بعد وضو کر سکنے کے باوروں نماز کے بعد وضو کر سکنے کے باوروں نہ کیا ہو تر اس صورت ہیں کہ اس کا وجود نہ کیا ہو تر اس صورت ہیں کہ اس کا وظیفہ میم ہو تر اس سے بات کہ آئندہ نمازوں کے لیئے دوبارہ میم کرے خواہ وہ میم جو اس نے کا تھانہ نوٹا ہو۔

مسئلہ ۱۸۸۳ : اگر کسی محض کے پاس پانی ہو لیکن وقت کی تنگی کے باعث تیم کر کے نماز پڑھنے گئے اور نماز کے دوران میں جو پانی اس کے پاس فٹا دہ اس کے باتھ نے نکل جائے اور اگر اس کا دائیفہ تیم جو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بعد کی تمازوں کے لیے دوبارہ تیم کرے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۸۸۳ : اُز کسی مجنم کے پاس انٹا دفت ہو کہ دہ وضو یاشس کر سکے اور نماز کو اس کے مسئلہ ۱۸۸۳ : اُز کسی مستب افعال مثلاً اقامت اور قنوت کے بغیر پڑھ لے تو اے چاہئے کہ عسل یا وضو کر لے اور اس کے مستب افعال کے بغیر نماز پڑھے بلکہ اُگر سورۃ کے اندازے کے برابر بھی وقت نہ رکھتا ہو تو چاہئے کہ عشل یا وضو کرے اور بغیر سورہ کے نماز بڑھے۔

## وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے

مسئلہ ۱۸۸۴ ، منی ریت و طبلے اور پھر پر تیم کرنا سیح ہے لین احتیاط سیسسستھ ہیں ہے کہ اگر منی میسر ہو تو کسی دو سری چیز پر تیم نہ کیا جائے اور اگر مٹی نہ ہو تو ریت یا و جیلے پر اور اگر ریت اور و هیلا بھی نہ ہوں تو پھر پر تیم کیا جائے۔

مسئلہ ۱۸۵ : سنگ کی اور جیسم ) اور سنگ آب (چنے کے بیٹر) پر تیم کرنا صحیح ہے اور اطفیاط کی بنا پر اختیار کی طالب میں کیا: کی اور چونے اور پہنتہ اینٹ اور معدنی پیٹر مثلاً سنگ عقیق پر سیم نہ کیاجائے۔ مسئل ۱۸۸ : اگر کوئی مخص قرق دغیرہ کو جھاڑ کر مئی سیا کر سکتا ہے و اس کا گرد پر سیم کرنا باطل ہے اور اس طرح اگر تر مٹی کو مختک کر سے اس سے سوتھی مٹی ماصل کر سکتا ہو تو تر مٹی پر سیم کرنا باطل ہے۔

مسئل ۱۸۸ : جس فخص کے پاس بانی نہ ہو اگر وہ برف رکھنا ہو تو اگر مکن ہو تو اسے چاہئے کہ
اے کچھلا کر پانی بنا لے اور اس سے وضو یا حسل کرے اور اگر ابیا کرنا ممکن نہ ہو اور اس کے پاس
کوئی اس چر بھی نہ ہو جس پر جم کرنا سیح ہو تو اس کے لیئے بمتر یہ ہے کہ برف سے وضو یا عسل کے
اعضاء کو تر کرے اور اگر ابیا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو برف پر جم کرلے اور وقت پر نماز پاصے دین ضروری ہے کہ آئدہ وقت میں قضا بھی کرے۔

مسکلمہ ۱۸۹ : اگر مٹی اور ریت سے ساتھ سوتھی گھاس کی طرح کی کوئی چر الی ہو جس پر تیم باطل ہے تو متعلقہ مخص اس پر تیم نہیں کر سکتا باس اگر وہ چیز اتن کم ہو کہ است مٹی یا رہت میں نہ ہونے کے برابر سمجھا جاسکے تو اس مٹی وغیرہ پر تیم جائز ہے۔

مسئلہ ، ۱۹۹ : اگر آیک فخص کے پاس کوئی ایک چیز نہ او جس پر تہم کیا جانے اور اس کا خریدنا وغیرہ ممکن ہو تو اس جائے کہ اس طرح میا کرے۔

مسئلہ 141 ؛ منی کی دیوار پر تیم کرنا میج ب اور استیاط مستحب سے کہ بنگ زمین یا مئی کے موسطے موسطے موسطے کے بنگ زمین یا مئی کے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے موسطے

مسئلم عائد الراس من بيزير انسان تيم كرك وه باك بوني جائب اور أكر اس سك باس كوئي اليما باك

چیز نہ ہو جس پر مسیم کرنا صبیح ہو او اس پر نماز دادیب شیں لیکن چاہئے کہ اس کی قضا کرے اور احتیاط دادیب ہے کہ وقت میں بھی نماز پر مصے۔

مسئلہ سامالا : آگر کی مخص کو بیٹین ہوکہ ایک چیز پہ تیم سیج ہے اور اس پر تیم کر لے اور بعد میں اے پت چلے کہ اس چیز پہ تیم باطل تھا تو اے چاہئے کہ جو تمازیں اس تیم کے ساتھ پڑھی بیں وہ دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ سمجالا ، صروری ہے کہ ایک محض جس چزیر تیم کرے اور جس مقام پر دہ چیز رکھی ہو وہ عصبی شد ہو لفذا اگر وہ عصبی مٹی پر تیم کرے یا ایس مٹی کو جو اس کی اپنی ہو بالا اجازت ووسرے مخض کو زمیں پر رکھ وے اور پھر اس پر تیم کرے تو اس کا تیم باطل ہو گا۔

مسكلہ 190 : آگر كوئى فخص بمول كريا خفات كى وجہ سے غصبى چے پر يا عصبى جگہ ميں يا الى چيز پر جو غصبى خليت بيں ركى ہو تيم كر لے تو تيم سحج ہے كين آكر وہ خود كوئى چيز فصب كرے اور پجر بمول جائے كہ فصب كى ہے اور اس پر تيم كرے يا كسى خليت كو فصب كرے اور بحول (جائے) كہ فصب كى ہے اور جس چے پر تيم كر رہا ہو وہ اس زمين پر ركھ دى يا اس خليت كى جگہ بين تيم كرے تا اس خليت كى جگہ بين تيم كر ما ہو وہ اس زمين پر ركھ دى يا اس خليت كى جگہ بين تيم كر ما ہو وہ اس زمين پر ركھ دى يا اس خليت كى جگہ بين تيم كرے تو اس بر اى تيم كا اطاباق ہو گا جس كا اطاباق محمداً كام كرتے دالے پر ہو آ ہے۔

مسئلہ 197 : اگر کوئی مخص غصبی جگہ میں مجوس ہو اور اس جگہ کا پائی اور مٹی دونوں غصبی اور س

مسئلہ کا کا جس بیزیر ایک مخص تیم کر رہا ہو بنا پر احتیاط جائے کہ جمال تک ممکن ہو وہ چیز گرو رکھتی ہو جو ہاتھ پر لگ جائے اور اس پر ہاتھ مارنے کے بعد بنابر احتیاط واجب ہے کہ ہاتھ کو جھاڑے ناکہ اس کی گرد گر جائے۔

مسئلہ ۱۹۸ : کلاھے والی ذیمن پر اور رائے کی مٹی پر اور اٹی شور زمین پر جس پر نمک کی تبدید بھی ہو تیم کرنا محروہ ہے اور اگر اس پر نمک کی تبدیم گئی ہو تو تیم باطل ہے۔ معنی نام میں اور اگر اس پر نمک کی تبدیم گئی ہو تو تیم باطل ہے۔

وضويا عسل كے بدلے تيمم كرنے كا طريقه

مسكل 194 : وضويا عشل ك بدل كين جائ والى تيم بين جار چزي واجب بين-

ا... نيت ـ

۲ ... دونون بتغييرون كو أكشا اليي چيز پر مارنا جس ير تيم كرنا ميج وو-

س ... اس مقام سے جمال سر کے بال اگتے ہیں بمنودل اور ناک کے اور تک ساری بیشائی اور اس کے دونول طرف دونول ہم جس اور اس کے دونول طرف دونول ہمتیابول کا پھیرنا اور احتیافات جائیے کہ ہاتھ بمنودل ہم جس بھیرے جائیں۔

م ... ہائیں مسلی کو وائیں ہاتھ کی تمام پشت ہر اور اس کے بعد وائیں تسلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت ہے چھیرنا۔

مسئلہ معنی 2 احتیاء مستحب سے بہ کہ سیم خواہ وضو کے بدلے ہو یا طنس کے بدلے اس ترتیب سے کیا جلئے۔ ایک وفعہ باتھ زمین پر مارے جائیں اور پیشانی اور باتھوں کی بیٹت پر پھیرے جائیں اور پھرایک وفعہ زمین پر مارے جائیں اور ہاتھوں کی بیشت کا مسح کیا جائے۔

## تیم کے احکام

مسئلہ اللہ : اگر ایک مخص بیشانی یا ہاتھوں کی بیشت کے ذرا سے جھے کا ہمی مسنے نہ کرے تا اس کا تیم باطل ہے قطع نظر اس سے کہ اس نے عمدا "مسح نہ کیا ہو یا سئلہ نہ جانا ہو یا سئلہ بھول نیا ہو لیکن زیادہ باریک بنی کی ضرورت بھی نمیں۔ اگر یہ کما جا سکے کہ تمام پیشانی اور ہاتھوں کا مسح ہو کیا ہے نو اتنا ہی کانی ہے۔

مسئل ۱۹۰۷ : متعلقہ مخض کو جائے کہ اس بات کا اطمیتان کرنے کے لیے کہ باتھ کی تمام بات کا است کا مسئلہ ۱۹۰۷ : متعلقہ مخض کو جائے کہ اس بات کا اطمیتان کرنے کے لیے کہ بات کا مال کے درمیان کس کرنا مسلم کرنا میں۔ مروری نہیں۔

مسئلم سوم ک : متعلقہ فض کو احتیاط کی بنا پر جائے کہ پیشائی اور باتھوں کی پیٹ کا سے اوپر سے مسئلم سوم کی جانب کرے اور اگر ان افعال یعنی کی جانب کرے اور اگر ان افعال کے ورمیان اتبا فاسل وے کہ لوگ یہ نہ کمیں کہ تیم کر رہا ہے تو اس کا تیم، بالحل ہے۔

مشکل سم و یا تیم است کا تعین کرے کہ اس کا تیم است کا تعین کرے کہ اس کا تیم اس کا تیم اس کا تیم اس کا تیم اس کا تیم اس کا تیم است کے بدلے ہو تو جاہیے کہ حسل کا تعین کرے اور اگر حسل کے بدلے ہو تو جاہیے کہ حسل کا تعین کرے اور اگر اس پر ایک تیم اوازب ہو اور نیت کرے کہ میں اس وقت آبنا وظیفہ انجام وے مہا ہول تو گو تشخیص میں اشتیاد کرے لیکن اس کا تیم صبح ہے۔

مسئلہ 200 : احتیاط واجب کی بنا پر مکند صورت میں تیم میں باتھوں کی ہتیابیاں اور باتھوں کی بشت باک ہوں۔

مسئلہ ۲۰۱۷ : انسان کو جاہے کہ تیم کرتے وقت اگاوشی ہاتھ سے الار دے اور آگر چیٹانی یا ہاتھوں کی بیٹٹ یا ہتھلیوں پر کوئی رکاوٹ ہو شکلا آگر ان پر کوئی چرچکی ہوئی ہو تو اسے بنا دے۔

مسئلہ کے ک : اگر کسی مخص کی پیشانی یا ہاتھوں کی بہت پر زقم ہو ادر اس پر کیڑا یا کوئی دو سری چیز ہے۔ کہ اس کے اوپر ہاتھ بھیرے اور اگر ہشیلی زخمی ہو چیز ہے۔ اس کے اوپر ہاتھ بھیرے اور اگر ہشیلی زخمی ہو اور اس پر کپڑا یا کوئی دو سری چیز ہندھی ہو جے کھولا نہ جا سکتا ہو جائے کہ کپڑے دفیرہ سبیت ہاتھ اس چیز پر ہارے جس پر سیم کرتا تھیجے ہو اور اس چیز پر ہارے جس پر سیم کرتا تھیجے ہو اور اس چیز پر ہارے جس پر سیم کرتا تھیجے ہو اور اس چیز پر ہارے جس پر سیم کرتا تھیجے ہو اور پھر پیشانی لوم باشوں کی بہت پر بھیرے۔

مسئلہ ۱۹۰۸ : اگر کسی محض کی پیشانی اور ہاتھوں کی بیٹت پر بال ہوں تو حرج نیم لیکن اگر سر سے بال پیشالی پر آ رہے ہوں تو جاہئے کہ انہیں ویجیے ہٹا دے۔

مسئلہ 204 : اگر اس بات کا احمال ہو کہ متعلقہ تعنمس کی جیٹانی اور بھیلیوں یا باتھوں کی بیٹ پر کوئی رکاوٹ ہے اور یہ احمال لوگوں کی نظروں میں جہا ہو تو اسے جاہئے کہ چھان میں کرے حتی کہ است ایٹین اور اطمینان ہو جائے کہ رکاوٹ موجود شیں ہے۔

مسئلہ ۱۰۰ : اگر آی فخض کا وظیفہ تبمہ ہو اور وہ تیم نہ کر سکتا ہو تو اسے جاہئے کہ سمی کر ابنا ناب بنائے اور ہو نائب ہے اے جاہئے کہ متعلقہ مخض کو خود اس کے باتھ سے تیم کراے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو نائب کو جاہئے کہ ابنا ہاتھ اس چیز پر مارے جس پر تیم کرنا سیح ہو اور اس مخص کی چشائی اور ماتھوں کی پشت ہے جیسے۔ مسئلہ الل : اگر کوئی مخص تیم کے دوران میں شک کرے کہ آیا وہ اس کا کوئی حصہ بھول "یا ب یا نسیں اور اس جھے کا موقع گزد گیا ہو تو وہ اسپنے شک کا لحاظ نہ کرے اور اُار موقع نہ گزرا ہر تو جاہیے کہ اس جھے کو بجالائے۔

مسئلہ الله : اگر سمی فخص کو بائی ہاتھ کا سے کرنے کے بعد شک ہو کہ آیا اس نے سیم درست کیا ہے یا نہیں اور اگر یہ اختال ہو کہ وہ شیم کا عمل سرانجام دیتے وقت مؤود تھا (کہ شیم سیح انجام دے) تو اس کا شیم سیح ہے اور اگر اس کا شک یا تیم ہاتھ کے مس کے یارے میں ہو تر اس کے انجام دے) تو اس کا شیم سیح ہے اور اگر اس کا شک یا تیم ہاتھ کے مس کے کیارے میں ہو تر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مسح کرے سوائے اس کے جب اس مختم سے کوئی انہا کام کیا ہو جس سے لیے طمارت شرط ہے یا جب اشامل ختم ہو گیا ہو۔

مسئلہ سالک: جس فض کا دخلیفہ سیم ہو دو نماز کے وقت سے پہلے نماز کے لیئے سیم نمیں کر سکتا لیکن اگر اس نے کسی دو سرے واجب یا ستحب کام کے لیئے سیم کیا ہو اور نماز کے وقت تک اس کا عذر باتی ہو (جس کی وجہ سے اس کا و کلیفہ سیم ہے) تو دہ اس سیم سے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔

مسكلہ سمالك : جمل محض كا وظيف يهم ہو اگر اے علم ہوك آخر وقت تك اس كا مذر باتی رہے۔ گا تو وقت وسع ہوئے ہوئے وہ يهم كے ساتھ نماز پڑھ سكت ہے ليكن اگر وہ جاتا ہوكہ آخر وقت اللہ اس كا عذر برطرف ہو جائے گا تو اے چاہئے كہ اشتظار كرے اور وضو يا عشل كرنے نماذ بڑھے بلكہ اگر ا اس كا عذر برطرف ہو جائے گا تو اس چاہئے كہ اشتظار كرے اور وضو يا عشل كرنے نماذ وضو يا عشل كر ا اسے اميد ہوكہ اس كا عذر برطرف ہو جائے گا تو واجب ہے ہے كہ انتظار كرے اور نماذ وضو يا عشل كر

مسئلسہ اللہ : اگر کوئی مخص وضو یا عشل نہ کر سکتا ہو اور اے بنتین یا اختال ہو کہ اس کا عذر دور ہونے والا نہیں تو وہ اپنی قضا نمازیں تیم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر بعد میں عذر برطرف ہو جائے تو اے چاہئے کہ وہ نمازیں وضو یا عشل کر کے دوبارہ بڑھے۔

مسئلہ ۱۱ کا بیر فض وضو یا عسل نہ کر سکتا ہو اس کے لینے جائز ہے کہ مست مہی تعاذیب ون رات کے ان نوافل کی طرح جن کا وقت معین ہے تیمو کر کے پڑھے لیکن اگر انہل ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر برطرف ہو جائے گانو احوال ہے ہے کہ وہ نمازیں ان کے لول وقت میں نہ پڑھے۔ مسئلہ علی : جس محتم نے استیاطات عشل مدید داور تیمرکیا ہم (مثلاً اُل اس کی پشت پر زغم ، دور تیمرکیا ہم (مثلاً اُل اس کی پشت پر زغم ، دو) اُل دو عشل اور تیم کے بعد اُماز پڑھے اور نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صاور ہو مثلاً اُل دو پیٹاب اُسٹان دہ بعد کی نمازوں کے لیئے عشل کے بدلے اعتباطات تیم کرید اور وشر بھی کرے۔

مسئلہ ۱۸۸ : آگر کوئی مختس پانی نہ طفے کی وج سے یا کسی اور عذر کی بنا پر سیم کرے، تو مذر کے برطرف ہو جانے کے بعد اس کا شمی باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ 14 کا : جو چیزی وشو کو باطل کرتی ہیں وہ وضو کے بدلے مکیئے جوئے آئی کو بھی باطل کرتی ہیں اور جو چیزیں شسل کو باطل کرتی ہیں وہ شسل کے بدلے کیئے ہوئے تیم کو بھی باطل کرتی ہیں۔

مسئلہ ۱۰ کے اگر اولی مخص طبل نہ کر ملکا ہو اور چھ طبل اس پر داہب ہوں تو اس کے سلیے جائز سینے کہ ان خسان سے بدیا ایک تیم کرے اور اطباع مستجب یہ ہے کہ ان خسان کی سے جر ایک کے بدلے ایک تیم کرے۔

مسئلہ اللہ تہ جو فض فسل نہ کر سکتا ہو آگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینا جائے، جس کے لیئے عسل داجب ہو تو است جائے کہ عسل کے بدالے سیم کرے اور جو مخص وضو نہ کر سکتا ہو آگر وہ کوئی ایسا نام انجام وینا جاہے جس کے لیئے وضو واجب ہو تو است جاہئے کہ وضو کے بدلے سیم کرے۔

مسئلہ ۱۲۲ : اگر کوئی محص منسل بہنایت کے بدلے تیم کرے تو اس کے لیے نماز کی خاطروضو کرنا طروری نہیں لیکن اگر دو سرے نساوں کے بدلے۔ تیم کرے تو وہ تیم وضو کی کفایت نہیں کرنا لاڈ اگر وہ وضو نہ کر نظ تو است چاہئے کہ وضو کے بدلے ایک اور تیم کرے۔

مسئلہ سہ میں ۔ اگر کوئی افتض مسل جنابت کے بدلے کیم کرے کیکن بعد میں است کی الیم صورت سے دو چار ہونا پاست جو وضو کو باطل کر دین ہو اور بعد کی تمازوں کے لیے منسل بھی داکر سکتا ہو تو است، جاہئے کہ منسل کے بدلے کیم کرے اور اسٹیاط مستخب سے سے کہ وضو بھی کرے۔

مسئلہ اسلام کا جب کمی فلنس کے لیے لازم ہو کہ کوئی کام سرانجام دینا کے لیے مثل آماز پا ہے: کے لیے وسو اور مشل کے بدائے سیم کرے تو آگو دہ پہلے سیم میں وضو کے بدل کی ٹیٹ یا مشل کے برل کی نیت کرے اور دو برا میم اپ وظیفے کو سراتھام وینے کی نیت سے کرے تو یہ کافی ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۰ : جس مخص کا دکھیفہ تیم ہو آگر وہ کمی کام کے لیئے تیم کرے تو جب تک اس کا تیم اور عذر باتی ہو اور عذر باتی ہو اور عذر باتی ہو اور عذر باتی ہو اور عذر باتی ہو اور عذر باتی ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو

مسئلہ ۲۲۱ : پند صورتوں میں بھر ہے کہ جو نمازیں انسان نے تیم کے ماجھ بڑھی اول ان کی قضا کرے۔

ووم : ﴿ ﴿ بِهِ كَدَيْهِ جَاسَتُ وَوَتَ إِلَى مُنَانِ رَكُمَةِ وَوَتَ كَدَ النَّهِ إِلَىٰ لَهِ اللَّهِ عَلَى أَ حسب كراليا ہو اور تيم كرك فماذ يوجي بور

سوم : بہ بیر کہ آفر وقت نکِ پانی کی علاق میں نہ جائے اور الیم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اسے بعد نیطے کہ اگر علاق کرنا تو اسے بانی مل جاتا۔

چہارم : سے کہ جان ہوہے کر نماز پاھنے میں تاثیر کی ہو اور آخر وقت میں سیم کر کے فماز رومی ہو۔۔

نجم: ۔ یہ کہ یہ جائے :وئے یا گمان رکھتے ہوئے کہ پانی شیں ملے گا جو پائی اس کے پاس تھا اے استعمال کر لیا یا ضائع کر وے۔

# احكامنماز

وینی بٹائل بیں سے نماز بھترین عمل ہے۔ اگر یہ ورگاہ التی بین قبول ہو گئی تہ دہ سری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی اور اگر یہ قبول نہ ہوگی تہ دوسے اعمال بھی قبول نہ ہوں کے جس طرخ انسان اگر ون راہ بیں پانچ وفعہ نسر میں نمائے وحوے تہ اس کے بون پر میل کیبل نمیں رہتی ای طرح نماز ڈیج بھٹ بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر ویتی ہے اور بھتر ہے کہ انسان نماز اول وفت میں پر بھے اور جو

محض نماز کو معمولی اور خیرانهم سمجھ وہ اس محض کی مانند ہے جو نماز نہ بڑھنا ہو۔ بغیبر اکرم صلی اللہ ، ملبه وآله وسلم فے فرایا کہ جو فخص نماز کو اہمیت نہ وے اور اے معمول نیز سمجھ وہ مذاب آخرات کا " تقلُّ بنب ايك ان رسول أكرم سلى الله عليه وآلة وعلم محجد مِن تشريف ركهة بنته ايك فنف سحيد ایں وائل ہوا اور نماز پر شخنے ہیں مشنول ہو گیا لیکن رکوع اور جود تمل طور پر بجا نہ لایا۔ اس پر حضور أوم تعلى الله عليه وآله وملم في فرالياكه أكريه فهنس ان حالت مين مرجاسة :بكه اس كم مازيز عنه ا من طرابت البات تو الله العالماء ومن إلى أميل مراء كاله أبس انسان كو خيال ركحنا جارية كد تماز جاري جاري تد ج مصد اور نماز کی مالت میں فدا کی یاد میں رہ اور خشوع و فضوع اور سجید کی ست نماز با مصد اور بے خیال رکھے کہ کس استی ہے کام کر رہا ہے اور اپ آپ کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگ کے -تنافیے میں ب مد مکمنیا اور ناچیز انتجی اور اگر انسان نماز کے وقت بوری طرح ان باتوں کی طرف متوجہ رے آروہ آئینہ آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے نہیںا کہ نماز کی حالت بین امیرالمومنین عفرہ، کل ملیہ المام ك ياول عند تركفني ليا كيا اور آب كو خرتك نه اولي- عادوالزي نماز يرهن والما أو والما أو والما ك تاب استغفار کرے اور نہ سرف وہ کناہ ڈو نماز قبول ہونے میں باقع ہیں (مثلاً حسد' تنکیز' فیرستہ' حرام کھیا'' خته آور مشروبات بینا اور خمی اور زکون کا اوات کرنا) ترک کرے بلکہ تنام کناہ ترک کروے اور ایس طرح بهترے کہ جو کام نماز کا تواب کھناتے ہیں وہ نہ کرے مٹلا او تلینے کی حالت میں یا بیناب رواک کر آغاز کے مائیے کہ محرًا دو اور آغاز کے موقع ہر آخان کی جانب ٹ رکھے لور وہ کام کرے او فعاز کا آؤاب بیصاتے میں مثقا تختیق کی اغلو تھی ہے اور یا کیزہ لہاں ہتے اور سنتاھی اور سبواک کرے اور خوشہو -26

#### واجب نمازس

تھ خمازیں وادب جیں۔

ا ... روزان کی نمازین

... آثار آبات

ا ... الخاز ميت

ام ... منانہ کھیا کے والاسب طواف کی تماز

٥ ... اپ كى تفا نمازى جو برك بيغ بر واجب ين-

ا ... او تمازی اجارہ نذر عمر اور عمد سے وابیب عوجاتی میں اور نماز بعد روزائد تمازوں میں اور نماز بعد روزائد تمازوں میں اور عمد میں اور نماز بعد روزائد تمازوں میں اور نماز بعد روزائد تمازوں

# روزانه کی واجب نمازیں

· ظهراور عصر ( ہر ایک جار رکعت ) مغرب ( تبن رکعت ) عشاء ( چار رکعت) اور صبح (دو رکعت)-

مسئلہ کے 21 کے جب انسان سفر میں ہو تو اے جائے کہ جار رکعت والی نمازیں ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان ہوں گی (مختر کرکے) دو رکعت بڑھے۔

## ظهراور عصري نماز كاوقت

مسئلہ ۲۲۸ : اگر تلزی پاکسی اور ایسی می سید حمی چیز کو ( نیے شاخص کہتے ہیں) ہموار زہین میں گاڑا جائے تو سیح کے وقت جب آفآب طلوع ہو آئے اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑآ ہے اور جوں بوں سورج اونچا ہو آ جا آ ہے اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑ آ ہے اور جول بوں سورج اونچا ہو آ جا آ ہے اس کا سایہ گفتا جا آ ہے اور ہمارے شہول میں اول ظهر شرق کے وقت کی کے آخری ورج پر پہنے جا آ ہے اور المهر گزرنے کے بعد کے وقت کی کے آخری ورج پر پہنے جا آ ہے اور المهر گزرنے کے بعد کی وقت کی کے آخری ورج بر بھن جا آ ہے اور جول جول سورج مغرب کی طرف وقت ہو جا آ ہے اس بنا پر جب سایہ کی کے آخری ورج تھے گئے ہینے اور ووارہ برھنے کے تو چا ہے سایہ برھتا جا آ ہے اس بنا پر جب سایہ کی کے آخری ورج تھے گئے ہینے اور ووارہ برھنے کے تو پہنا ہے کہ ظهر کا وقت ہو گیا ہے لیان بعض شرول میں شاہ کہ میں جمال بعض او قات ظمر کے وقت سایہ بالکل فتم ہو جا آ ہے جب سایہ ووہارہ طاہر ہو آ ہے تو معلوم ہو آ ہے کہ ظمر کا وقت ہو گیا ہے۔

مسئلہ 219 : ظراور عمر کی نماز کا وقت زوال آفاب سے بعد سے غروب آفاب تن ہے لین اگر کوئی شخص جین برجہ کر عمر کی نماز کو ظہر کی تماز سے پہلے پڑھے تو اس کی عمر کی نماز باطل ب ماسواے اس کے کہ آخری واقت نک ایک نماز سے زیادہ پڑھنے کا وقت باتی نہ و کو تک ایسی صورت بیس اگر اس نے ظرکی نماز نہیں پڑھی تو اس کی ظرکی تماز قضا ہوگی اور اے جانب کہ عمر کی نماز پڑھے اور اگر کوئی فہنس اس وقت سے پہلے غلط فہن کی بنا پر عصر کی بوری نماز نظر کی فماز سے پہلے پڑھ کے تو اس کی نماز صبیح ہے اور احوال ہے ہے کہ اس نماز کو نماز نظر قرار دے اور مانی الذہ کی نہیں ہے جار رکعت اور پڑھے۔

مسئلہ وسوے : اگر کوئی فخص ظرکی نماز پڑھنے سے پہلے فلطی سے عمری نماز پڑھنے لگ جائے اور نماز کے دوران اسے پہ چلے کہ اس سے فلطی ہوئی ہے تو اسے چائیہ کہ نیت نماز للمری جانب چھے دے یعنی نیت کرے کہ جو چھ جس بڑھ چکا ہوں اور بڑھ رہا ہوں اور بڑھوں کا دہ تمام کی تمام نماز طهرے اور جب نماز فتم کرے تو اس کے بعد عمری نماز بڑھے۔

## جعه کی نماز

مسئلہ ۱۳۱۱ : جمعہ کی نماز مہم کی نماز کی طرح دو رکعت ہوتی ہے۔ اس میں اور من کی نماز میں فرق ہے ہے کہ اس نماز سے کینے دو خطبے بھی ہیں۔ جمعہ کی نماز وابب ہے بمعہ کی نماز وابب 19 نے ک چند شرائط میں جو یہ ہیں۔

ول : وقت کا رافل ہوتا ہو کہ زوال آفآب ہے اور اظہر یہ ہے کہ شاخص کے سائے کے شاخص کے سائے کے شاخص کے سائے کے ماج ک شاخص کے برابر ہوئے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اندا آگر سائے کے شاخص کے برابر ہوئے تک جد کی نماز اوا کرنے میں آخیر ہو جائے تو اس کا وقت فتم ہو جاتا ہے، اور پھر ظہر کی نماز اوا کرنی جانے۔

ووم : مناز برع والول كي تعداد بانج اشخاص جي جن من عد ايك المم مو تو تعجع عهد

سوم: المام جمعہ کا المام معسوم جونا ضروری ہے یا اس کا نائب خاص یا بحث جامع شرائط فوئی مبسوط الید ہو بسورت دیگر رجاء مطاویت کی نیت سے پڑھیں اور ظمر کو وابب کی نیت سے برهنا ہو گا۔

الله ... جعد كي تماز ك ملح ورن كي چند شرائط بين-

لول: جماعت سے برحا جانا ہی یہ نماز فرادی ادا کرنا سیح نمیں اور جب مقتری جھ کی تماز
کی دو سری رکعت کے رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی تماز سیح ہے ا
اور وہ اس نماز ہر ایک رکعت کا اشافہ کرے گا اور اگر وہ رکوع میں امام کو پالے (مینی نماز

میں شامل : و جائے) تو اس کی نماز کا صحیح ہونا مشکل ہے اور احتیاط ترک نہیں ہوتی (بینی اسے ظمر کی نماز براحنی جائے)۔

ووم: انماز سے پہلے وو فطے پر دھنا جن ہیں سے پہلے قطے میں فطیب اللہ تعالیٰ کی جمہ و تنا بیان کرے اور قرآن مجید کا آیک سورہ پر مصے بعد میں جند میں جند میں جند علی اور چراٹھ کھڑا ہو اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ناء مجا الے کور بیٹیر اکرم اور مسلمانوں کے آئمہ پر سلوۃ بیٹیج کور موسیمی کور موسیمی کور موسیمی کے لیئے استعفار (بخشش کی وعا) کرے اور سروری ہے کہ خطے کماز سے پہلے پر سے جائمیں ہی اگر نماز دو خطبوں سے پہلے کروڑ کر ای جائے تر سمج نہیں ہوگی اور زوال آفاب سے پہلے خطبوں کا پر سنا جائز نے لیکن زوال آفاب سے پہلے خطبوں کا پر سنا جائز نے لیکن زوال آفاب سے پہلے خطبوں کا پر سنا جائز نے لیکن فرائی کے بعد پر سنا بھڑ ہے اور ضروری ہے کہ جو شخص فطبے پر سطے وہ فطبے پر سطے کے وقت کھڑا ہو۔

الذا آگر وہ بیٹھ کر قطبے پڑھے گا تو سیح نہیں ہوگا اور وہ خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ دینا ضروری اور واجب ہے اور ضروری ہے کہ شیشنا الخضر اور خفیف ہو اور ہے ہی ضروری ہے کہ ایک اس مجاعت اور خطیب (بینی ہو محض خطبہ پڑھے) ایک ہی محتم نہوں ہو اور زیادہ بی فری امریہ ہے کہ نظیے بیل طمارت شرط خمیں ہے آگرید زائد بیل معتبر نہیں ہے ماہوا اس کے کہ عاضرین عولی زبان نہ جائے ہوں جب کہ اس صورت بیں بالخنوص آھؤی کی تائین کرتے ہوئے اور غاضرین عولی زبان نہ جائے ہوں جب کہ اس صورت بیں بالخنوص آھؤی کی تائین محر ہے ہوئے اور غاضرین کی زبان الم استعمال کی جائیں۔

کرتے ہوئے آلاول ہے درمیان ایک فرخ یعنی ۱۸۵ میٹر جو پائے گاویٹر اور اس موری میٹر جو پائے گاویٹر اور اس موری نہیز مسافت ہے ہے کم نہ ہو۔ ایس جب جمعہ کی دو تری پائل ہوں کی اور آئر ایک نماز کو جسمی تائم ہو اور دو نمازیں بیک وقت پڑھی جائیں تو رونوں پائل ہوں کی اور آئر ایک نماز کو جسمی دو سری پر مجتب حاصل ہو ) صبح ہوگی اور دو مری باطل ہوگی لیکن آگر جمد کی نماز کے پڑھے بیائے کے بعد ہینہ جلے کہ ایک فرخ سے کم فاصلہ پر جمد کی آیک اور نماز اس نماز سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی تو نماز واجب شیں ہوگی اور اس سے کولی فرآ اس کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی تو نماری نماز واجب شیں ہوگی اور اس سے کولی فرآ سے نمار کی نماز کا قائم کرنا نہ کوری نماز کا قائم کرنا نہ کوری نماز کا تو کرنے کوری نماز کا تو کہ کرنے کے بعد ہو اور جمد کی نماز کا قائم کرنا نہ کوری نماز کو تائم کرنا نہ کوری نماز کوری نماز کو تائم کرنا نہ کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نماز کوری نم

فاصلے کے اندر جھ کی دو سری نماز قائم کرنے میں اس وقت مائع ہو یا ہے جب وہ نماز خود صحح اور جائع شرائط ہو درند نہ ہوگ۔

مسئلہ ۱۳۳۲ ، جب جمعہ کی ایک ایک نماز قائم ہو جو شرائط کو پورا آرتی ہو تا اس میں حاضر ہوتا واجب ہے اور حاضری کے وجوب کے لیئے چند چیزیں معتبر ہیں۔

اول : سید کد مکلف مرد ہو اور عورتوں کا جمعہ کے لیے نماز میں عاشر ہوتا واجب نہیں ۔۔۔

ووم : ا آزادی - الدا غلامون کے لیے جد کی فراز میں عاظر ہونا واجب نہیں ہے-

سوم: ساخر رونا النفا مسافر کے لیئے جمعہ کی نماز میں شامل ہونا واجب نمیں اور اس بات سے
کوئی فرق نمیں پڑتا کہ نماز میں مسافر کی تکلیف قصر ہویا اس مسافر کی طرح جس سافہ اقامت کا تصد کیا ہو ایوری ہو۔

پہارم : بیاری اور اندھے بن سے شنایالی' انتقا بیار اور اندھے فونس زر جمعہ کی تماز وابب نہیں ہے۔

جيم : ﴿ بِورْهَا مُدِيرًا لِنَدَا بِورُحِكَ مِردُولَ بِي بِيرِ فِمَازُ وَأَبْبِ شَيْلٍ -

خشم : ب کہ خود انسان کے اور اس جگہ کے ذرامیان جماں جمد کی تماز قائم ہو دو فرخ سے

زیادہ فاصل نہ ہو اور جو مخص دو فرخ کے سریہ ہو اس کے لیے حاضر ہونا واجب ہے اور

ای طرح ایک ایسے مختص کے لیئے جس کے لیئے جمد کی نماز میں حاضر ہونا شکل ہو حاضر

ہونا واجب نہیں ہے بلکہ بعید نہیں ہے کہ اگر میٹ برس رہا ہوا تو حاضر ہونا واجب نہ ہو خواہ

اس کے لیئے حاضر ہونا کمی شکی یا آگلیف کا نموجب نہ ہو۔

مسكله ٢٣٣٠ : چند احكام جن كالبلق جعد كي نماز = ب يري

لول: جس مخص ہر سے بعد کی نماز ساقہ ہو مئی ہو اور اس کا اس نماز میں حاضر ہونا واجب نہ ہو اس کے لیئے جائز ہے کہ ظمر کی نماز لول وقت میں اوا کرنے کے لیئے جاری کرے۔

دوم : آگر کمنی مختص کے شر میں جامع شرائط جمعہ کی نماز تائم ہوتی ہو تو استاط کی بنا پر اس مختص کے لیئے یہ جائز نہیں کہ زوال آلیاب کے بغد سفر شروع کرے۔

موم : بب المام قطب راجع من مشغول مو تو باتي كرنا جائز شين ب-

چہارم : ہنابر اصیاط دونوں خطبوں کا توج سے سننا وارب ہے لیکن جو لوگ تعلبوں کے معنی شر مجھتے ہوں ان کے لیئے توج سے سننا واجب شیں ہے۔

پیجم : جمعہ کے دن کی دو سری اذان بدعت اور سے دی ازان ہے جے عام طور پر تیسری اذان کا نام ریا جاتا ہے۔

عشم : اللهريد ب كد جب المم قطب راه رما مو تو حاضر مونا واجب ب

ہفتم: ابب جعد کی نماز کے لیئے اوان وی جارتی ہو تو خرید فروخت اس صورت میں جب کہ
دہ نماز میں بانع ہو حرام ہے اور اگر ایبا نہ ہو تو مجر حرام نمیں ہے اور اظهریہ ہے کہ خرید و
فروخت حرام ہونے کی صورت میں مجسی معالمہ باطل نمیں ہوتا۔

بھتم : آگر کی فحض پر جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہو اور وہ اس نماز کو نزک کرے اور ظمر کی نماز بجالائے تو اظمریہ ہے کہ اس کی نماز سمجے ہوگی۔

## مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت

مسئلہ ۲۳۲۷ : واجب ہے کہ جب تک مشرق کی جانب کی سرفی جو سورج فروب ہونے کے بعد قابر ہو آت باشان کے سرپر سے نہ گزر جائے وہ امغرب کی نماز نہ پرسے۔

مسکلہ ۲ساک : اگر کوئی مخص ناط منی کی بنا پر مشاء کی نماز مغرب کی نمازے پہلے پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی جانب منوبہ ہو تو اس کی نماز صبح ہے اور اے چاہئے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔

مسئلم کسل : اگر کوئی محض مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے گئے اور نماز کے در نماز کے دور نماز کے دور ان میں اسے بتا چاہد ہو اور انھی دو چو تھی رکھت کے رکاع مک ند چنجا بو ہو

ا سے جائے کہ نیت مفرب کی نماز کی طرف چھیر دے اور نماز فتم کرے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے لیکن اگر چونتی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو اسے جائے کہ نماز توڑ دے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۳۸ عضاء کی نماز کا آخری وقت آوھی رات ہے اور رات کا حملب اول غروب آلاب سے ابتدائے طلوع آفاب کک کرنا جاہیے۔

مسئلہ ۱۳۹۷: اُر کوئی مخص گزاہ کہ جوئے یا کسی عدر کی وجہ سے معرب یا صفاء کی تماز آرجی رات تک نہ باھے تو احتیاط وابب کی بنا پر اسے جائے کہ میج کی اذان سے پہلے پہلے اوا اور قضا کی نیت کیتے بغیروہ نماز بڑھ کے۔

## صبح کی نماز کا وقت

مسئلہ ۱۹۰۰ : من کی ادان کے قریب مشرق کی طرف سے سفیدی اور اٹھتی ہے جے مجراول کما جاتا ہے جب یہ سفیدی کیل جائے تو وہ فجراور من صادق کی نماز کا اول وقت ہے اور منح کی نماز کا آخری وقت سورج نکنے تک ہے۔

# نماز کے وقت کے احکام

مسئلہ اسم کے انہوں نمازیں اس وقت مشغول ہو سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وقت وافق ہو جائے کہ وقت وافق ہو گئے ہ وافق ہو گیا ہے یا دو عاول مرد وقت وافق ہونے کی خبرویں بلکہ کسی وقت شناس اور قابل اطمینان مخص کی اذاق پر یا وقت وافق ہونے کے بارے میں اس کے خبرویے پر بھی اکتفاکیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ کا بھی : آثر کوئی مخص نماز کے اول وقت میں بادل یا غبار کی وجہ سے وقت کے وافل ہوئے کا بھین نہ کر کئے لئین گلن رکھا ہوں کہ وقت وافل ہو گیا ہے تو وہ نماز میں مشغول ہو سکتا ہے اہم بنن باتران میں وقت بچائے کے بارے میں رکاوٹ مخضی ہو مثلًا نامینا ہونا یا تید فائے میں ہونا ان میں انتہا وابب یہ بہ کہ نماز پڑھنے میں آثیر کرے حتی کہ اے بھین یا اظمینان ہو جائے کہ وقت وافل ہو گیا ہے۔

مسئلہ سو ۱۹۲۷ : اگر نہ کورہ بالا قرائن میں سے کئی ایک کے مطابق کئی محقق کو اطبیقی ہو جائے کے مطابق کئی مختص اسے بتہ چلے کہ ایمی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز میں مشغول ہو جائے لیکن نماز کے دوران میں اسے بتہ چلے کہ ایمی وقت داخل نمیں ہوا تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر نماز کے بعد بتہ چلے کہ ایمی نے ساری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے تو اس کے لیئے بھی ہی عظم ہے اور اطباط کی بنا پر اگر نماز کے دوران میں اسے بت چلے کہ نماز پڑھتے ہوئے دفت داخل ہو گیا تھا تو دو دفارہ نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ آ اگر کسی محض کو بیٹین ہو کہ وقت واخل ہو گیاہے اور فراز پڑھنے گئے لیکن نماز کے دوران میں شک کرے کہ وقت واخل ہوا ہے یا نہیں تو اس کی نماز باطل ہے لیکن اگر نماز کے مدوران میں اے بیٹین ہو کہ وقت واخل ہو گیا ہے اور شک کرے کہ جتنی نماز پڑھی ہے وہ وقت میں بڑھی ہے یا نہیں تو اس کی نماز معجع ہے۔

مسئلہ ۲۳۸ : اگر نماز کا وقت اتنا شک ہو کہ نماز کے بعض ستحب افعال بنبالاتے ہے نماز کی کچھ مقدار وقت کے بعد پڑھنی پڑتی ہو تو متعاقہ مختص کو جائبۂ کہ مستحب امور نہ بجا لائے مثلاً قنوت پڑھنے کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھٹا پڑتا ہو تو اے جائبۂ کہ قنوت نہ پڑھے۔

مسئلہ سے ۱۹۷۷ : جس فحض کے پاس نمازی ایک رکعت اوا کرنے کے اندازے سے وقت او است چاہئے کہ نماز اوا کرنے کی نیت سے پڑھے البتہ اسے یہ نہیں چاہئے کہ نماز کو جان بوجھ کر اس وقت تک التواجی ڈالے۔ مسئلہ ۱۳۸۸ : جو مخص سفر میں نہ ہو اگر اس کے پاس غروب آفاب سک پانچ رکعت تمازیوسے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اے جاہئے کہ قسر اور عصر کی دونوں نمازیں پڑھے لیکن اگر اس کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اے چاہئے کہ صرف عصر کی نماز پڑھے اور بعد میں ظمر کی نماز قضا کرے اور ای طرح اگر آدھی رات تک اس کے پاس پانچ رکعت پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اے جائے کہ صرف عشاء اے جائے کہ صرف عشاء کی نماز پڑھے اور اگر وقت اس سے کم ہو تو اے چاہئے کہ صرف عشاء کی نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۹ یا جو محض سنر میں ہو اگر غوب آفاب تک اس کے پاس تین رکعت نماز روصنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہئے کہ ظہراور عصری نماز روسے اور اگر اس سے کم وقت رکھا ہو تو چاہئے کہ صرف عصر روسے اور بعد میں نماز ظہری فضا کرے اور اگر آوھی رات تک اس کے پاس بھار رکعت نماز راجت نماز روست کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اس جاہئے کہ مغرب اور عشاء کی نماز روسے اور اگر انداز اس سے کم وقت رکھا ہو تو چاہئے کہ عشاء کی نماز روسے اور بعد میں سغرب روسے اور اگر نماز معناء پوت کے اندازے مطابق وقت بات سے ناوہ مقدار کے مطابق وقت بات ہے تو اس سے زیادہ مقدار کے مطابق وقت باتی ہے تو اس جائے تو نماز مغرب فورا اوالی نہت سے برسے۔

مسئلہ ۱۵۰۰ : انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھے اور اس کے متعلق بہت آلید کی تمنی ہے اور بعثنا اول وقت کے قریب ہو بھڑ ہے ماموا اس کے کہ اس میں تاخیر کمی وجہ سے بھڑ ہو مثلاً اس لیے انظار کرے کہ نماز جماعت کے ساتھ براھے۔

مسئلہ اکس : جب انسان کوئی ایسا عذر رکھتا ہو کہ آگر اول وقت میں نماز پڑھنا چاہ ہو ہم کر کے نماز پڑھنا چاہ ہو ہم کر کے نماز پڑھنا چاہ ہو کہ اس کا عذر وقت میں نماز پڑھنا چاہ گا ہو وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن آگر اس بات کا اختیال ہو کہ اس کا عذر دور ہو جائے گا ہو اسے چاہئے کہ انتظار آئر سے اور میں کہ اس کا عذر دور نہ ہو ہو آخر وقت میں نماز پڑھے اور میں شروری نہیں کہ اس قدر انتظار کرے کہ نماز کے صرف واجب افعال انجام دے سکے بلکہ آگر اس کے باس سنجات نماز (مثلاً اذان اور اقامت اور قوت ) کے لیے بھی وقت ہو تو وہ ہم کر کے ان مستجات نماز (مثلاً اذان اور اقامت اور دو مری مجبور ہوں کی صورت میں جو تیم کرنے کا سبب نہ استجات کے ماتھ نماز اوا کر سکتا ہے اور دو مری مجبور ہوں کی صورت میں جو تیم کرنے کا سبب نہ

ہوں اگر اس امر کا اختال ہو کہ اس کا عدر باتی رہے تو اس کے لینے جائز ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے لیکن اگر وقت کے دوران میں (مینی آخر وقت گزرنے سے پہلے) اس کا عدر دور ہو جائے لئے منروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۹۵۲ : اگر ایک محض نماز کے مسائل اور کلیات اور سمویات کا علم نہ رکھتا ہو اور اس بات کا احتمال ہو کہ اے نماز میں ان میں ہے کوئی فد کوئی مسئلہ ویش آئے گا و اس پر واجب ہے کہ انہیں سکھنے کے لیئے نماز کو اول وقت ہے موٹر کر وے لیکن اگر اے اطمینان ہو کہ نماز حجع طبیعے ہے انجام وے مکتا ہے تو اول وقت میں نماز میں مشغول ہو سکتا ہے لیں اگر نماز میں کوئی ایما سناد ویش نہ آئے اس کی نماز سمجے ہے اور اگر کوئی ایما سناد ویش نہ آئے اس کی نماز سمجے ہے اور اگر کوئی ایما سناد ویش آئے جس کے حتم کے بارے میں وہ نہ جاتم ہو اس کے لیئے جائز ہے کہ جن دو باقوں کا احتمال ہو این آئے جس کے حتم کے متعلق اس علم نہ ہو تو اس کے لیئے جائز ہے کہ جن دو باقوں کا احتمال ہو این کے کہا جائز کے بعد مسئلہ پوشھے اور اگر اس کی نماز باطل خاب ہو تو دوبارہ پر حسان الذم نمیں ہے۔ یہ واضح رہے کہ بردر کی صورت میں نماز قسد وجوب کی بجائے صرف قسد قربت سے پر سے۔ یہ واضح رہے کہ فردر کی صورت میں نماز قسد وجوب کی بجائے صرف قسد قربت سے پر سے۔ یہ واضح رہے کہ فردر کی صورت میں نماز قسد وجوب کی بجائے صرف قسد قربت سے پر سے۔

مسئلہ سلکہ کا مطالبہ کا دفت وسع ہو اور قرض خواہ بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو اگر منکن ہو تو متعلقہ بخض کو چاہئے کہ پہلے قرضہ اوا کرے اور بعد میں نماز پڑھے اور اگر کوئی ایما وہ سرا دانیہ کام چیش آجائے سے خورا بمالانا شروری ہو تو اس کے لیئے بھی یمی تھم ہے مشاہ اگر دیکھے کہ محید بھی ہو گئی تو چاہئے کہ پہلے محید کو پاک کرے اور بعد میں نماذ پڑھے ۔ اگر خدکورہ بالا دونوں صورتوں میں پہلے ٹماز پڑھے تو گناہ کا مرتکب ہو گا لیکن اس کی نماذ مسمح ہو گی۔

# وہ نمازیں جو ترتیب سے پڑھنی چاہئیں

مسئلہ سم کے : انسان کو چاہئے کہ نماز عصر نماز ظہر کے بعد اور نماز مناء نماز مغرب کے بعد پڑھے اور اگر جان بوجھ کر نماز عصر نماز ظہرے پہلے اور نماز عشاء نماز سنرب سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز یاطل ہوگی۔

مسئلہ ۵۵۵ : اگر کوئی محض نماز ظرکی نیت سے نماز پامنی شروع کرے اور نماز کے دوران

ٹاں آسے یاد آئے کہ نماز ظهر تو یاہ چکا ہے تو وہ نیت کو فماز عصر کی جانب نمیں موڑ سکتا بلکہ اسے عاہبت کہ نماز توڑ دے اور مجر نماز عصر پڑھے اور مغرب اور مشاہ کی نماز میں بھی میں صورت ہے۔

مسئلہ 201 : آر نماز عصر کے دوران میں کمی مخص کو یقین ہو کہ اس نے نماز ظر تعیں پردھی اور دہ نیت کو نماز ظری طرف موڑ دے تو دونی اسے یاد آئے کہ وہ نماز ظهر پڑھ چکا ہے اسے چاہئے کہ نیت کو نماز عصر کی طرف موڑ دے اور نماز تکمل کرے۔

مسئلہ کھک : اگر کمی مخص کو نماز عصر کے دوران جس شک ہو کہ اس نے نماز نظر پڑھی ہے یا 'نہیں تو اے چاہئے کہ نیت کو نماز نلمر کی طرف موڑ دے لیکن اگر دفت انٹا کم ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد سورع ڈوب جاتا ہو اور ایک رکھت کا دفت بھی باتی نہ پچتا ہو تو اے چاہئے کہ نماز عصر کی نیت ہے نماز تکمل کرے۔

مسئلہ کے رکوع سے پہلے شک ہونس کو نماز مشاہ میں چوشی رکعت کے رکوع سے پہلے شک ہو جائے کہ آیا اس نے مغرب کی نماز پاملی ہے یا نمیں اور وقت اتا کم ہو کہ نماز فتم ہوئے کے بعد آوطی رات ہو جاتی ہو اور آیا ہو اور آیا ہو اور آیا ہو اور آیا ہو آوا سے جائے کہ مشاہ کی نیت سے نماز فتم کرے۔ اور آئر زیادہ وقت رکھتا ہو آو جائے کہ نیت کو نماز اوا کر طرف موڑ وے اور تمین رکعت کی نماز اوا کرے اور اس کے بعد نماز عشاء رئیسے۔

مسئلہ 209 : آگر کوئی مخص نماز عشاہ میں چوشمی رکعت کے رکوع پر بینچنے کے بعد شک کرے کہ آیا اس نے نماز عشاء کمل کرے اور کہ آیا اس نے نماز عشاء کمل کرے اور آگر بانچ رکعت کی مقدار کے مطابق وقت ہو تو چاہئے کہ نماز توڑ وے اور نماز مغرب اور نماز عشاء برستے۔

بڑھے۔

\* اللہ بانچ رکعت کی مقدار کے مطابق وقت ہو تو چاہئے کہ نماز توڑ وے اور نماز مغرب اور نماز عشاء بڑھے۔

\* اللہ بانچ رکعت کی مقدار کے مطابق وقت ہو تو چاہئے کہ نماز توڑ وے اور نماز مغرب اور نماز عشاء برستے۔

مسئلسہ ۱۹۰ : اُنر کوئی مخض ایسی نماز جو اس نے بڑھ رکھی جو احتیاطات روبارہ پڑھے اور نماز کے اور ان کے باور ان ک اور ان میں است یاد آئے کہ جو نماز اے اس نماز سے پہلے پڑھنی چائیۃ تھی وہ اس نے نہیں پڑھی تو وہ اس نیاز کی طرف نہیں موڑ سکتا ہے۔ مثلاً جب وہ نماز عصر احتیاطات پڑھ رہا ہو اگر اسے یاد آئے کہ اس نے نماز نفر نہیں بڑھی تو وہ نیت کو نماز نظر کی طرف نہیں موڈ سکتا۔ مسكله الله اله نماز قشاكي نيت نماز اواكى طرف اور نماز متحب كى نيت نماز وجب كى طرف موزا چائز نهيں ب-

مسئلہ ۱۹۲۷: اگر نماذ اوا کے کینے وقت وسیح ہو تو اندان نماذ کے دوران ہیں نیت کو نماز تقنا کی طرف موڑ سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز تقنا کی طرف نیت موڑنا ممکن ہو میٹاڈ اگر وہ نماذ ظهر میں مشغول ہو تو نیت کو تفایتے صبح کی طرف اس صورت میں موز سکتا ہے کہ تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوا ہو۔

## مستخب نمازس

مسکلہ ۱۲۳۰ ، مستحب نمازیں بہت می ہیں اور انہیں باقلہ کتے ہیں اور مستحص نمازوں ہیں اور مستحص نمازوں ہیں ے روزانہ باقلہ نمازوں کی زیادہ آگید کی گئی ہے۔ یہ نمازیں جد کے دن کے نااوہ چو نتیس رکعت ہیں جن جی سے آئی رکعت باقلہ فلم آئی رکعت باقلہ معربیار رکعت باقلہ مغرب دو رکعت باقلہ مشاء میں سے آئی رکعت باقلہ مشاء کی دو رکعت باقلہ مستح ہیں اور پولڈ باقلہ مشاء کی دو رکعت باقلہ سم میارہ رکعت باقلہ میں اور پولڈ باقلہ مشاء کی دو رکعت باقلہ میں بیٹر کر پولی جان اور پولڈ باقلہ مشاء کی دو رکعت باقلہ پر بیٹر کے بیارہ میں جد کے دن ظهراور عمر کے سولہ رکعت باقلہ بیارہ باقل بیارہ کی بیار رکعت کا اشافہ ہو گئی اور بہتر ہے کہ یہ بیاری کی بیاری ایس رکھیں زواں سے بہلے بیا اللّٰ بیارہ ہیں۔

مسئلہ ۱۳۳۷ ، نافلہ شب (مینی شور) کی گیارہ ر کھنیں میں سے آٹھ ر کھنیں بافلہ شب کی نہت سے اور دو ر کھنی نماز شنع کی نہیت ہے اور ایک رکھٹ نماز وقر کی نہیت سند ہوھی جاتی ہے اور نافلہ شب کا تمل طریقہ دعائی کمایوں میں فدکور ہے۔

مسلد 210 : تافله تمازين بيت كربعي يزهى باعق بير-

#### روزانه نافله نمازول كاوفت

مسكليد ١١٥٠ : نماز ظركا الله نماز ظهر ع يك يوحاجاً ب اور اس كي فنيات كا وقت اول المر

ے اس وقت تک ہے جب کہ شاخص کے سانے کی مقدار جو ظمر کے بعد پیدا ہو سات میں ہے وہ حسوں (مینی کا / ۲) کے برایر ہو جائے مثاراً اگر شاخص کی المبائی سات گز ہو تو جب وہ سانے جو ظمر کے بعد پیدا ہو دو گر تک بہنچ جائے وہ نافلہ ظمر کا آخری وقت ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۸ تا بنائلہ عمر نماز عمرے پہلے پرجا جاتا ہے اور اس کی فضیات کاوقت اس وقت تک ہے۔ کہ شاخص کے سائے کی وہ مقدار ہو ظمر کے بعد پیرا ہو سات ہیں سے جار حصول لینی کا / سم تک پینی جائے اور اگر کوئی صحص نہاہے کہ نافلہ ظمر یا نافلہ عمر ان نافلوں کے وقت کے بعد پرجھے تو اس جا ہے کہ نافلہ ظمر کو نماز نافلہ کے بعد پرجھے اور احتیاط واجب کی بنا پر اوا اور قضا کی تیت نہ کرے۔
اور قضا کی تیت نہ کرے۔

مسئلہ 19 2 : افل مغرب کی فضیات کا وقت نماز مغرب سے ختم ہونے سے اس سرفی سے واکل ہونے تک ہے جو سورج فورب ہونے کے ابعد مغرب کی جانب آسان میں وکھال دی ہے۔

مسئلہ علی کا نافلہ عشاء کا وقت نماز عشاء عمم ہونے کے بعد ہے آدھی رات تک ہے اور بعض یہ ہے کہ نماز عشاء ختم ہونے کے فورا بعد رہا جائے۔

مسئلہ الک : افار مین نماز مین سے پلے برصا جاتا ہے اور اس کا نشیات کا وقت فجر اول کے ابعد سے اس وقت نگ ہے جب مشرق کی طرف سرخی ظاہر ہو اور فجر اول کی علامت نماز مین کے وقت کے سلیلے میں بتائی جا چکی ہے۔ نافلہ مین کا نافلہ شب (تہد) کے فوراً بعد پاھنا بھی ممکن ہے۔

مسئلہ ۷۷۲ : نافلہ شب (مینی نماز تعبد ) کا وقت آوھی رات ہے صبح کی ازان سک ہے اور بستر یہ ہے کہ صبح کی ازان کے فریب پڑھا جائے۔

مسئلے سلمے : مسافر اور وہ مخص ہی کے لیتے بافلہ شب کا آدھی رات کے بعد اوا کرنا مشکل ہو اے اول شب میں بھی اوا کر سکتا ہے۔

#### تماز غفيله

مسئلہ سم کے عصور مستحبی تمازوں میں سے آیک تماز انجیاد ہے جو مغرب اور مشاء کے درمیان میں برخی جاتی ہونے سے بہلے درمیان میں برخی جاتی ہونے سے بہلے

ے اس کی کی رکعت میں جم کے بعد کی دو بری بورة کی بجائے یہ آیت پڑھتی ہئے۔ وفا النون اذ فیس مفاضیاً فظن ان لن نقلع علیه فنادی فی الظلیہ تان لاائد الاائت سبحنے آئی کنت من الظلمین فاستجہنا نے ونجینہ من الغم وگذلک ننجی المؤمنین ال

اور وو مری رکت میں تہ کے ابد عبائے کی اور مورۃ کے یہ آیت پڑھی جائے وعندہ مفاتیح الفیب لایعلمها آلا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة آلا یعلمها ولا حبة فی ظلمت آلارض ولا رطب ولا یابس آلا فی کتب مین ۱

اور اس کے توت پی پر پڑھنا چاہئے۔ اللهم انی استلک بمغاتیج الغیب التی لایعلمها الا انت ان تعلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کنا و کنا اور کلے کنا و کنا اور کلے کنا و کنا اور کلے کنا کا بجائے اپنی حابتی بیان کل چاہئی اور اس کے بعد کنا چاہئے۔ اللهم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسئلک بحق محمد وال محمد عابید وعلیهم السلام لما قفیتها لی از

# قبله کے احکام

مسئلہ کے 240 نانہ کعبہ ہو کہ کرسہ میں واقع ہے وہ ہمارا قبلہ ہے اور افسان کو بھاہئے کہ اس کے سامنے گھڑا ہو کہ نماز پڑھے لیکن جو مخص اس سے دور ہو آلر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ اس قبلہ ہے انجاف اور روگر دلق کا بھین نہ ہو اور دو سرے کام جو قبلہ کی طرف منہ کر کے انجام دیے جائیس (۴٪ میں جیوانات کو ذیج کرنا) ان کی بھی میں صورت ہے۔

مسکلہ ۲۵۷ : جو مخص کھڑا ہو کر واجب انماز پڑھ رہا ہو اس کا چرہ اور جات اور جات تبل لی طرف ہونے جات کہ اس کے پائل کی انگلیاں بھی تبل کی طرف ہوں۔ طرف ہونے چاہیں اور اسٹیاط مستحب سے بے کہ اس کے پائل کی انگلیاں بھی تبل کی طرف ہوں۔ مسکلہ کے کے جس فض کو بیٹے کر نماذ پڑھنی ہو اس کا پھرہ سینہ اور بیٹ نماذ کے وقت تبل کی طرف ہونے چاہیں۔ طرف ہونے چاہیں۔

مسكم ١٠٠٠ عند فن ينه كر نماز شرياه عكم الت جائي كروائي بعاد الديل يول ليف كر

اس کے بدن کا انگلا حسہ قبلہ کی طرف ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یائیں پہلو کے بل ہیں لینے کہ اس سکہ بدان کا انگلا حسہ قبلہ کی طرف ہو اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پشت کے بل یوں لینے کہ اس کے یاؤں کے آلموے قبلہ کی طرف ہوں۔

مسئلہ 9 کے گے ۔ نماز استیابا اور بھولا ہوا سجدہ اور بھولا ہوا تشدہ قبلہ کی طرف سند کر کے جمالاتا علیا ہے اور بستیابا استربالی کی بتائ سجدہ سمو جس قبلہ کی طرف مند کر کے اوا کرنا جائے ہے۔

مسئلہ ۵۸۰ تا مستحدی نماز راستہ جلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھی ہا شکتی ہے اور اگر انسان ان دونوں عالتوں میں نماز مستحبی پڑھے تر ضروری نہیں کہ اس کا مند قبلہ کی طرف ہو۔

مسئلہ ۲۸۳ ؛ جو محض آباہ کی ست کے بارے میں گلان رکھتا ہو اگر وہ اس سے توی رآ گمان پیدا اگر سکتا ہو اڑا ہے: گلان پر عمل نمین کر سکتا مثلغ مہمان صاحب خان کے کہنے پر قباہ کی ست کے بارے میں مجان پیدا کر لے لیکن تمی دو سرنے طریقے پر زیادہ توی گمان پیدا کر سکتا ہو تو اپنے صاحب خانہ کے کہنے پر عمل نمیں کرنا جاہیے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۹۸۰ تا اگر کوئی جھنس قبلہ کا رخ متعین کرنے کا کوئی درجہ نہ رفتا ہو یا کوشش کے باوعو، اس کا نمان کسی ایک طرف نہ جاتا ہو تا اس کا نمسی مجس طرف منہ کرنے تماز پڑھنا اللل ہے اور اسٹیاط وادیب یہ ہے کہ اگر تماز کے بلیج اوسیج وقت رکھتا ہو تو چار تمازیں چاروں طرف منہ کر کے پڑھے ( چینی وی ایک نماز جار مرتبہ ایک ایک سمت کی جانب منہ کرنے پڑھے)۔

مسئلہ ۱۸۲۴ : اگر کئی فیمس کو یقین یا گمان ہو کہ قبلہ دو میں ایک طرف ہے تو استہ جاہتے کہ کہ دونوں طرف مز کر کے تماز پاھے۔ مسئلہ کہ کے اور قبیل کئی طرف منہ کر نے نماز پڑھنا چاہتا ہو آگر وہ الی وو نمازیں پڑھنا چاہتے جو ظهراور مصری طرح کے بعد دیگرے پڑھنی چاہئیں تو احتیاط واجب سے ب کہ پہلی نماز ان کئی اطراف کو منہ کر کے پڑھے اور بعد بیل ود سری نماز شروع کرے۔

مسئلہ 2011 : جس محض کو قبلہ کی ست کا بیٹین نہ ہو اگر دو نماز کے عادد کوئی ایسا کام کرنا جاہت جو قبلہ کی طرف مند کر کے کرنا جائے مثلاً اگر وہ کوئی حیوان ذرج کرنا جاہتا ہے آ اے جائے کہ ممان پر عمل کرے اور ممان ممکن نہ ہو تو جس طرف منہ کر کے دہ کام سرائجام دے درست ہے۔

#### نمازيين بدن كاؤهانينا

مسئلہ کا کہ اور کو جائے کہ خواہ اے کوئی ہمی نہ دیکھ رہا ہو نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانے وائیب یہ ہے کہ سینے سے جمئنوں تک کا بدن کا حصہ بھی ڈھائی۔

مسئلہ کمک : عورت کو جائے کہ نماز کے وقت اپنا تمام بدن حتی کہ سراور بال ہمی وُھائے اور استقباط مستحب ہے ہے کہ باؤں کے عموم ہمی وُھائے البتہ چرے کا بطنا حمد وضو چی وھیا جاتا ہے اور کا ایکن کے باؤں کا ظاہری حمد وُھائیا ضروری شیں ہے ایکن یہ اینی کرنے کے کا ایکوں حک باتمے اور گئوں نے باؤں کا ظاہری حمد وُھائیا ضروری شیں ہے ایکن یہ اینی کرنے کے لیے کہ اس نے بدن کی وائیب مقدار وُھائی لی ہے است جائے کہ چرے کی اطراف کا کچے حمد اور کا اُیوں اور شخول سے بچھ تک ہمی وُھائے۔

مسئلہ کہ کا جنب انسان بھولے ہوئے تجدے یا بھولے ہوئے تشد کی تقنا بجا الا رہا ہو اے جا کہ دیا ہوئے است کہ استخد کے اقتا بجا الا رہا ہو اے چاہئے کہ اپنے آپ کو نماز کے واقت کی طرح وصافی اور احتیاط مستجب یہ ہے کہ حجدہ سو بجالانے کے وقت بھی اسٹے آپ کو ذھاسٹے۔

مسئلمہ عام : اگر انسان جان ہو جہ کریا سئلہ نہ جائے کی وج سے علمی کرتے ہوئے نماز میں اپنی شردگاہ نہ ڈھائے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ادا نا اگر سمی محض کو تماز کے دوران میں بند جا کہ اس کی شرمگاہ علی ہے تو اس کی تماز باطل ہے ایکن اگر اے تماز کے بعد بند چاکہ تماز کے دوران میں اس کی شرمگاہ انگی تنبی تر اس کی نماز صبح نے اور اگر نماز کے دوران میں اسے بات چلے کہ پہلے اس کی شرو گا، آگی تھی لیکن اب وَعَلَی ، وی بولی ب تر اس کی ہمی میں صورت ہے۔ (اینی اس کی نماز صبح ہے)

مسئلہ ۱۹۲۰ 👶 دیب کسی محتمل کے پاس لیاس نہ ہو تا وہ نماز میں اپنا آب کو گھاس تور ور شقال کے بچوں سے ڈھانپ سکتا ہے۔

مسکلہ سودے : مجبوری کے مالم میں انسان فیاز میں اپنے آپ کو کیجز سے دھائپ سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۷ : اگر تمنی فخص کے پاس کوئی چیز الینی ند ہو جس کے ساتھ فمانہ میں آسینہ آنیا کو مسئلہ ۱۹۹۷ : اگر تمنی فخص کے پاس کوئی چیز الین ند ہو جس کے ساتھ فمانہ پڑھنے میں آتیر عصائی اور اس بات کا اخلال ہو کہ ایمی چیز اسے میشر آبائے کی قو بھتر یہ ہیں کہ نماز پڑھنے میں آتیر ارنے اور آثر اسے کوئی چیز نہ لیے قو آخر وفقت میں اپنے وظیفہ کے مطابق نماز پڑھنے۔

مسئلہ کو کے اگر کمی ایت فض کے پاس ہو تماز پر منا جاہتا ہو اپنے آپ کو ڈھائیے کے لیے درخت کے بیتے اور گھاس اور کیجز تک نہ ہو اور اس بات کا اختال بھی نہ ہو کہ آفر وقت تک ات کو فرخت کے بیتے اور گھاس اور کیجز تک نہ ہو اور اس بات کا اختال بھی نہ ہو کہ آفر وقت تک ات کو گھی چیز میسر آجائے گی تو اس صورت میں جب کہ اختال اس امر کا ہو کہ کوئی ناگرم اے وکچے کا آج کھڑا ہو کر اے چاہتے کہ بیٹر کر نماز بواجے اور آگر اسے اظمینان ہو کہ کوئی ناگرم است نمین وکھے کا آج کھڑا ہو کر نماز بواجے اور دونوں ساتوں میں راؤن اور جود اشارے بین تاہد اور بنا ہر امتیاط سمتی سجدے کا اشارہ کھی زیادہ کرے۔

# نمازیر صنے والے کے لباس کی شرائط

متلد ۲۹۱ : تازید دالے کابان کی چ شرائل ہیں-

اول: يركه بأك او-

اوم: سيرك مباح او-

- 121 = 121 = 141 = 1 11 = 1 11 = 1

پہارم : یو کہ ایسے جیوان سے نہ منا ہو جس کا کوشت فرام ہو-

یجتم ؛ بیر که آگر نماز پزشند والا مرد بنو تو اس کا لباس خالص زلیتم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ جو اور ان کی انصیل آئندہ مسائل میں جائی جائے گی۔ مسئلہ کا کہ تا شرط اول ... نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا جائے اور اگر کوئی محنس مالت اختیار ٹیل بنی بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ کے اگر کوئی محض جو اپنی کو آئی کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ 492 : اگر کوئی محص مسئلہ نہ جائے کی وجہ سے کو آئی کی بنا پر سمی نبس چیز کے بارے میں سے نہ جاتا ہو کہ نبس ہے مثلاً سے نہ جاتا ہو کہ کافر کا لیسٹ نبس ہے اور اس کے ساتھ ( ایمنی کافر کے پیسنے کے ساتھ ) نماذ پڑھے تو اس کی نماذ باطن ہے۔

مسکلہ ۱۹۰۰ مسکلہ ۱۹۰۰ میں مخص کو یہ علم ند ہو کہ اس کا بدن یا لباس نبس ہے اور اس کے نبس او نے کے بارے میں است نماز کے بعد پند چلے تو اس کی نماز سیجے ہے۔

مسكلہ ۱۰۸ : اگر كوئى مخص يہ بھول جائے كہ اس كا بدن يا الباس نبس ب اور اے نماز ك دوران ميں يا اس كے بعد يہ بات باد آئے تو اسے جائے كہ نماز دوبازہ براھے اور اگر وقت كرر كيا ہو تو تفاكرے۔

مسئلہ ۱۹۰۳ ، و جیس وقت کی وست میں نماز میں مشغول ہو آلر نماز کے دوران میں اس کا بدن یا لباس نمی ہو جائے اور اس سے پیشتر کہ تجاست کے ساتھ نماز کا کوئی دھے پڑھے اس اسری بناب متوجہ ہو جائے کہ وہ نجس ہو گیا ہے یا اسے یہ پہلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہو اور اس بارے میں اسے شک ہو کہ ای وقت نجس ہوا ہے یا پہلے سے نجس نفا تو اس صورت میں آلر لباس اور جسم پاک کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا الباس المار دینے سے نماز نہ فوٹ تو بدن یا لباس پاک کرے یا نباس تبدیل کرنے یا آلر صورت کرنے یا آلر لباس المار دونے سے نماز نو نہ اللہ باللہ باللہ المار دونے تا اللہ کہ نماز نو تو دے اور پاک بدن اور نباس کے ساتھ نماز بر ھے۔

مسئلہ ۱۸۰۳ : دو محض تک وقت میں نماز میں مشغول ہو اگر نماز کے دوران میں اس کا لباس نمیں ہو جائے اور اس سے پہٹیز کہ وہ تجاست کے ساتھ نماز کا کوئی حصہ پڑھے اسے پانا جائے کہ نجس ہو آبا ہے یا اے یہ بیت بیٹے کہ اس کا لباس نجس ہے اور شک کرے کہ آیا ای وقت نجس ہوا ہے یا پہلے ہے نجس فقاتو آگر صورت یہ ہو کہ لباس پاک کرنے یا بدلنے یا اثار نے سند فار نہ ٹو ٹن ہوا اور وہ لباس فار سکتا ہو تو است چاہیے کہ لباس کو پاک کرے یا جالے یا آگر کسی اور چیز نے اس کی مقدار وابعہ کو ذھائی رکھا ہو تو لباس اگر وے اور فار فتم کرے لیکن آگر کسی اور چیز نے اس کی مقدار وابعہ لو ن اوحائی رکھا ہو اور وہ لباس بھی پاک نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ ای نجس لباس کے ساتھ فماز کو فتم کرے۔

مسئل ۱۸۹۳ کوئی فخص ہو تک وقت میں نماز میں مشغول ہو اگر اس کا بدن نماز کے دوران میں خون ہو اگر اس کا بدن نماز کے دوران میں خون ہو جائے اور اس سے چھٹر کہ وہ نماز کا کوئی حصہ نجاست کے ساتھ پڑھے وہ اس امر کی جانب متوج ہو جائے کہ نجی ہو تاہے کہ اس کا بدن نجس سے لیکن شک کرے کہ آیا اس وقت نجس ہوا ہے یا ہے جا ہے جا اس خوات ہے ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز نہ تو تی ہو آؤ بدن کو پاک کرنے سے نماز نہ تو تی ہو آؤ بدن کو پاک کرے اور اگر نماز تو تی ہو آؤ اس جائے کہ اس طالت میں نماز فتم کرے اور اس کی نماز حیج ہو گ

مسئلہ ۱۸۰۵ : آگر کوئی ایسا محض تماز پڑھے جو اپنے بدن یا لہاں کے پاک ہوئے کے بارے میں شک رکھتا ہو اور نماز کے بعد اسے پیچ چلے کہ اس کا بدن یا لہاں نبس تھا تو اس کی نماز صحح ہے۔

مسئلہ ۱۸۰۷ : اگر کوئی محض اپنا لباس دھوے اور اے بھین ہو جائے کہ لباس پاک او گیا ہے اور اس کے ساتھ نماز برجے اور نماز کے بعد اے پاء چلے کہ پاک ند ہوا تھاتا اس کی نماز صحح ہے۔

مسئلہ ۱۸۰۷ قائر کوئی محض اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اے تیمین او کہ یہ نبس خونوں میں سے نہیں ہے مثلاً اسے بھین ہو کہ مچھر کا خون ہے لیکن نماز پڑھ کینے کے بعد اسے پتا بطے کتا سے ان خونوں میں سے ہے جن کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا نکتی تو اس کی نماز صحیح ہے۔

مسئلہ ۱۸۰۸ : اگر تمنی مخص کو بھین ہو کہ اس کے بدن یا لباس میں جو خون ہے وہ ایسا نجس خون ہے جس کے ساتھ نماز منبیح ہے شاہ اے بھین ہو کہ زخم اور پھوڑے کا خون ہے لیکن نماز کے بعد اسے بیتا ہے کہ یہ ایسا خون ہے جس کے ساتھ نماز باطل ہے تو اس کی نماز سیجے ہے۔ مسئلہ ۱۹۰۹ : اگر کوئی تخص یہ بھول جائے کہ ایک چیز تجس ہے اور گیا بدن اور گیا الہاں اس چیز اسے چھو جائے اور اس بھول کے عالم میں وہ نماز بڑھ لے اور نماز کے بعد اے یار آئے تر اس کی نماز سسجے ہے لیکن اگر اس کا گیلا بدن اس چیز کو چھو جائے جس کا نیس ہوتا وہ بھول گیا ہے اور اپنے آپ کو یاک کے افخیر وہ خسل کرے اور نماز بڑھے تو اس کا خسل اور نماز باطل جیں اور اگر وضو کے آلیے اعضاء کا کوئی دھہ اس چیز سے چھو جائے جس کے تیس ہوئے کے بارے جس وہ بھول گیا اور اس سے پیٹٹو کہ وہ اس خص کو باک کرے وہ وضو کرے اور نماز بڑھے تو اس کا وضو اور نماز باطل جیں۔ اور کوئی دیکھنے وہ اس خد تر برحہ نماز باطل جیں۔ اور کوئی دیکھنے والا شہر تو برحہ نماز باطل جی۔ اور کوئی دیکھنے

مسئلہ ملک : رو محص صرف ایک لباس رکھتا ہو اگر اس کا بدن اور لباس نجس ہو جا کمیں اور اس کے پاس ان میں سے ایک کو پاک کرنے کے لینے پائی ہو تو اولی سے سے کہ بدن پاک کرے اور کوئی و پیکھینے والا نہ ہو تو برہنہ نماز پڑھے اور اگر و پیکھنے والا موجود ہے تو نجس لباس سے نماز پر ھے۔

مسئلہ اللہ : اگر ایک اینا شخص جس کے پاس دو لباس ہوں ہے جانا ہو کہ ان جس سے ایک نبس ہے لیکن اے یہ علم نہ ہو کہ کون سانجس ہے تو اگر وہ وقت رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ ووٹوں لباس سے نماز پڑھے ( بیٹنی ایک وفعہ ایک لباس پس کر اور ایک وفعہ دو سرا لباس بس کر دو وفعہ وی نماز پڑھے ) مثلاً اگر وہ غلم اور مسرکی نماز پڑھنا چاہے تو چاہئے کہ ہر ایک لباس سے ایک نماز ظہر کی اور ایک نماز مصرکی پڑھے لیکن اگر وفت نگ ہو تو جس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے کائی ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۰ شرط دوم ... تماز پر صفو والے کا لباس مبائ دونا چاہنے اور اگر ایک ایسا مجنس ہو جاتا ہو کہ غصبی لباس ہونا اور جان ہو ہے کر اس جاتا ہو کہ غصبی لباس ہونا اور جان ہو ہے کر اس لباس سے ماتھ نماز پر سے آبال ہوں ہو تما شرمگاہ کو خواب ماتھ نماز پر سے آبال ہوں ہو تما شرمگاہ کو خواب ہو تما شرمگاہ کو خواب ہو تمان نماز پر سے کو خیس احداث میں اور اس طرح وہ بیزی جن سے اگرچہ شرمگاہ کو فرحانیا جاسکتا ہو لیکن نماز پر سے والے نے انسی اس وقت نہیں رکھا ہو مثلاً ہوا رومال یا کیڑا ہو جیب میں رکھا ہو اور اس طرح وہ بیزی جنس نماز پر سے اس وقت نہیں رکھا ہو مثلاً ہوا رومال یا کیڑا ہو جیب میں رکھا ہو اور اس طرح وہ بیزی جنس نماز پر سے اس وقت نہیں رکھا ہو۔ ان قرام میں دھیا اگرچہ احتیاء ان کے ترک کر صوروں میں ان چووں کا عصب ہونا نماز کے لیے کوئی ضرر ضیس رکھا اگرچہ احتیاء ان کے ترک کر دینے میں ہے۔

مسکلہ ۱۸۱۳ : جو مخص ہے دائا ہو کہ عصبی لباس پسنا حرام ہے لیکن ہے تہ جاتا ہو کہ وہ نماز کو یاطن کر دیتا ہے آکہ وہ جان ہو ہے کر عصسی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو ہیںا کہ سابتہ سنار ہی تسلیل سے جایا تھا ہے اس کی نماز باطن ہے۔

مسئلہ ۱۸۱۳ : اگر کوئی مخص نے نہ جابتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا اباس غصبی ہے اور اس صورت بین کہ وہ خود غاصب نہ ہو اور اس اباس کے ساتھ تماز پرھے تو اس کی نماز صحح ہے۔

مسئلہ ۱۸۵۰ اگر کسی محض کو علم نہ ہو یا ہمول جائے کہ اس کا لبان غصبی ہے اور تماز کے دوران میں است چہ جل جائے اور کسی دو سری چیز نے اس کی شرمگاہ کو شھان رکھا ہو اور وہ فوراً یا موالات (یتنی نماز کا شکسل) فی نے بغیر غصبی لباس اثار سکٹا ہو تو است جائے کہ فورا اس لباس کو اثار دست اور اثر کسی اور چیز نے اس می مقدار وابب کو تہ شھان رکھا ہو یا وہ عصبی لباس کو فرزا نہ اثار سکٹا ہو یا اگر کسی کا اثارتا نماز کے شکسل کو فوڑ قریا ہو تو اس صورت میں کہ اس سک باس ایک رکھت کے اندازے کے مطابق وقت مجمی ہو تو اس جائے نماز کو قوڑ دست اور اس لباس کے ساتھ نماز کے اندازے کی ماات میں لباس اثار پرسے جو نمسب کردہ نہ ہو اور اثر انتا وقت نہ رکھتا ہو تو اس جائے کہ نماز کی ماات میں لباس اثار دے اور برسنہ لوگوں کی نماز کے احکام کے مطابق نماز ختم کرے۔

مسئلہ AM: آثر کوئی مجنس اپنی جان کی تفاقت کے لینے عصبی اباس کے ساتھ نماز پر سے یا مثل کے طور پر غصبی لباس کے ساتھ اس لیئے تماز پر سے ماکہ اس لباس کو چور نہ لے جائے تو اس کی نماز سیجے ہے۔

مسئلہ AIL : اگر کوئی مجنس ای رقم ہے لہاں فریدے جس کا خس ای نے اوات کیا ہو تو ای لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وی عم ہے جو غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے ، کے لینے ہے۔

مسئلہ AIA : شرط سوم ... یہ شروری ہے کہ تماز پڑھنے والے کا لباس اس مردہ جموان کے ایزاء سند نہ بنا او جو رگوں میں خون رکھتا ہو لینی ایبا حیوان جس کی شہ رگ کانی جائے تر خون امچل کر <u>نگلہ</u> بلکہ اگر اماس اس مردہ حیوان مشکا مچھلی اور سائپ سے تیار کیا جائے جو رگوں میں خون نہیں رکھتا تر انتہاء وابب یہ ہے کہ اس کے جاتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ AIA : اگر مردار کی ایس چیز مثلاً کوئٹ، اور کھال جس جی روح ہوتی ہے نماز پڑھنے والے نے اپنے ساتھ اٹھا رکھی ہو تو اس کی نماز صنج نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۰ قرار طابل کوشت مردار کی کوئی ایکی چیز (مثلاً بال اور اون ) جو روح نه رکمتی ہو نماز پوسے والے کے مراہ ہویا اس نباس کے ساتھ نماز پر سے جو ان چیزوں سے تیار کیا گیا ہو تو اس کی نماز مسجع ہے۔

مسئلہ: Atl : شریع چارم ... نماز پزین والے کا لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنا اوا نہیں وہ ناچاہت اور اگر ایسے جانور کا ایک بال بھی اس کے پاس ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ کا ۱۲۲ : آگر حرام کوشت جانور مثلاً بل کے مند یا ناک کا پانی یا کوئی اور رطورت تماز پر منت والے کے بدن یا لباس ہے کلی ہو تو آگر وہ تر ہو تو نماز باطل اور آگر فٹک ہو اور اس کا گلن جزو زائل ہو سمیا ہو تو نماز منجع ہے۔

مسئلہ مسئلہ : آگر نمی مسلمان کا بال یامیوں یا منہ کا اماب نماز پڑھنا والے کے بدن یا لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج حمیں اور آگر مزوارید اور موم اور شہر اس کے باس ہو تو اس کے لیٹے بھی لبی تھم ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۳ : اگر کسی مخص کو شک ہو کہ لباس طال گوشت جانور سے تیار کیا گیا ہے یا حرام حموشت جانور سے تو خواہ وہ مسلم ملک میں تیار کیا گیا ہو یا غیر مسلم میں بنا ہو اس کے ساتھ نماز پڑھتا جائز ہے۔

مسئلہ ۱۲۵ : بر معلوم نبیں ہے کہ آیا میں حرام گوشت جوان کے اہزاد میں سے ہے الله ا انسان کے لیے اس کے ساتھ نماز روصنا جائز ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۹ : نز خالص ( پوشین ) رمیٹی پہننے سے نماز میں کوئی حرج نہیں :و یا کیکن اعتماط مستحب میں ہے کہ سنجاب کی بوشین کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔

مسئلہ ١٨٢ : أكر كوئي فخص ايس لباس كے ساتھ نماز ياسے جس كے متعلق وہ نہ جائا ہو يا

جول گیا ہو کہ حرام گوشت جانور سے تیار زوا ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جاہیے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ ۸۲۸ : شرط بیم ... زردوزی کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے اور نماز اس کے ساتھ باطل ہے لیکن عورتوں کے لیے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۰ کی جونا بہننا مثلاً سونے کی زنجر کلے میں بہننا اور سونے کی انگوشمی ہاتھ بعینی انگلی میں بہننا اور سونے کی رسٹ واچ کلائی پر باز همنا اور سونے کی عیک لگانا مردوں کے لیئے فرام ہے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا نماز پڑھنا باطل ہے لیکن عورتوں کے لیئے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی فرج نمیں۔

مسئلہ ۱۹۳۰ تا اگر ایک آوی نہ جاتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کی اگار شمی یا لباس مونے کا ہے یا شک رکھنا ہو اور اس کے ساتھ نماز پرسے آزاس کے نماز سمج ہے اس طرح جیب میں سوتا یا سونے کی کوئی چیز رکھی ہو آز قباد سمج ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۱ : شرط عشم ... نماز پڑھنے والے مود کا لیاس حق کہ بنا ہر احتیاط مرتبین (ایک علم کی اور ازار رند بھی خاص ریشم کا پہننا مردول کے اور نماز کے علاوہ بھی خاص ریشم کا پہننا مردول کے الیج حرام ہے۔ لیج حرام ہے۔

مسئلہ ۱۸۳۴ : اگر لباس کا تمام اسریا اس کا بچھ دمہ خانص رکیم کا ہو تو مرد کے لیئے اس کا مِنتا حرام اور اس کے سابقہ نماز یاطل ہے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۹۳۳ ، آگر کسی کو ایک نباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خاص ریشم کا ہے یا کسی اور چے کا بنا ہوا ہے تو اس کا بعثنا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پر منے میں بھی کوئی حج نسیں ہے۔

مسئلہ مسلم کے آگر رہٹی روبال یا ای جیسی کوئی چیز مرد کی جیب بیں ہوا تو کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔

مسئلہ ۱۸۳۵ : مورت کے لینے نماز میں یا اس کے علاوہ وہ ریشی لباس پنتے میں کوئی حرج شیں۔

مسئلہ ۱۸۳۹ : مجوری کی حالت میں عصبی اور خالس رئٹی اور زردوزی لباس پنتے ہی کوئی حمل نمیں- علاوہ اذیں جو محض یہ لباس پنتے پر مجبور ہو اور ان لباسوں کے علانہ کوئی اور لباس نہ رکھتا ہو تو وہ ان لباسوں کے ساتھ ٹماز پڑھ سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۷ ناگر کی شخص کے پاس عصبی لباس اور مرداد سے تیار کینے گئے لباس کے علاوہ کوئی لباس نہ ہو اور وہ لباس پننے پر مجبور نہ ہو تو اسے جاہئے کہ ان احکام کے مطابق نماز پر سے جو برہند لوگوں کے لیئے بنائے گئے ہیں۔

مسئلہ ۱۲۸۸ : اگر کمی محض کے پاس جرام گوشت بانور کے ابزاء سے تیار کیے وے اہاں کے علاوہ اور کوئی الباس نے ماتھ ممان بڑھ سکتا ہے اور آلر الباس پنتے پر مجبور ہو تو آئی الباس کے ساتھ نماز بڑھ سکتا ہے اور آلر الباس پنتے پر مجبور نہ ہو تو اسے چاہئے کہ ان ادکام کے مطابق نماز بڑھے ہو رہند لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔

مسئلہ ۱۹۳۹ : اگر کسی مرد کے پاس خالص ریٹم یا زر دوزی کے لباس کے علادہ کوئی اور لباں نہ او اور وہ لباس پہنٹے پر مجبور نہ ہو تر اے چاہئے کہ ان ادکام کے مطابق نماز پڑھے جو برجد لوگوں کے لیئے جائے گئے ہیں۔

مسئلہ ۱۹۰۰ مسئلہ ۱۹۰۰ میں مختص کے پاس ایک کوئی جیز نہ ہو جس سے اپنے بدن کی مقروہ مقدار کو خمان کے دوران داھانپ سے تو اس پر واجب ہے کہ اگر ایس چیز کرانیہ پر یا خرید کر کمتی ہو تو اسے حاصل کرے لیکن اگر اس کی حصول کے لیے اتنی رقم در کار ہو جو اس کی استطاعت سے باہر ہو یا صورت الین ہو کہ اگر رقم لیاس پر خرج کر دے تو اس کی حافت کے لیے مسئر ہو تو اسے جاہئے کہ ان احکام کے مطابق تمان حیات کہ ان احکام کے مطابق تمان میں جو کہ آگر رقم لیاس پر خرج کر دے لیے بتائے گئے ہیں۔

مسئلہ ۱۸۲۱ ؛ جم محض کے پاس مباس نے ہو اُگر کوئی دو سرا تحض اے لباس بخش دے یا ادھار دے دے تو اگر اس لباس کا قبول کرنا اس کے لیے مشت اور مختی کا موجب نہ ہو تو اے چاہئے کہ اے قبول کر لے بلکہ اوھار لیمنا یا بخشش کے طور پر علب کرنا اس کے لیئے تکیف کا باعث نہ مو تو اے چاہے کہ جس کے پاس لباس مواس سے اوعار مانگ لے یا بخشش کے طور پر طلب کرے۔

مسئلہ ۱۸۳۲ : اگر کوئی فض ایسالیس بہنتا جاہے کہ جس کا بہنتا اس لیاس کے کپڑے یا رنگ یا ماائی کے لحاظ سے اس کے معمول کے مطابق تہ ہو مثلاً یہ کہ کوئی اہل علم فوج یا پولیس کی وردی پہن لے ق اگر اس لباس کا بہنتا ذات کا باعث او تو اس کا بہنتا حرام ہے اور اگر وہ اس لباس کے ساتھ تماز پڑھے اور اس کی شرمنگاہ کو ڈھانٹے والا لباس صرف وہی ہو تو کچھ بعید نمیس کہ اس کی تماز باطل ہو۔

مسئلہ مسئلہ : آگر مرد زبانہ لباس ہے، اور مورت مردانہ لباس ہے اور اے اپنی زینت قرار وے او انتقاط کی بنا پر اس کا پسنا حرام ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیئے وہی تھم ہے جس کا ذکر سابقہ سنلہ میں کیا گیا ہے۔

مسئلد مسئلد ۱۸۳۴ می جی محض کو لیٹ کر نماز پرحتی جانج آگر اس کا لحاف حرام کوشت جانور کے اجزاء سے بنا ہو آو آئر دہ ( گاف آبار نے سے ) نگا نہ ہو تو اس میں نماز پرحتا جائز نمیں اور آگر دہ لحاف جمن یا رہٹی ہو اور آب سیادا "کما جائے تو بھی اس میں نماز جائز نمیں ہے ہاں آگر اے محض اپنے اور ذال ایا جائے تو کوئی حزم نمیں اور اس سے نماز باطل نمیں ہوگا۔ البتہ جمال تک تو شک کا سوال ہے اس کے استعمال میں کسی حالت میں بھی کوئی قباصت نمیں باسوا اس کے کہ اس کا کچھے صد انسان اپنے اس کے کہ اس کا کچھے صد انسان اپنے اور اسے عرف عام میں پہناوا کما جائے۔ اس صورت میں اس کے لیے وہی تھم ہے دو لحاف کے لیے وہی تھم ہے۔

جن صور نول میں نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہیں

مسئلہ ۱۸۳۵ تی تین صورتوں میں جن کی تفصیل نیچے بیان کی جا رہی ہے اگر تماز پڑھنے والے کا بدن یا لباس نجس بھی او تو اس کی نماز صحع ہے۔

اول : سید که اس کے بدن کے زخم ، جراحت یا مجوزے کی وجہ سے اس کے لباس یا بدن پر فون لگ جائے۔

دوم : سید کہ اس کے بدن یا لباس پر درہم ( جس کی مقدار تقریباً شمادت والی انگلی کی اوپر والی محمدہ کے برابر ) کی مقدار سے کم خون لگ جائے۔ موم : بيك وه نبس بدن يالباس مك سات لماز يزهن ير مجور او-

چہارم : علاوہ ازیں ایک صورت میں اگر فماز پڑھنے والے کا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحیح اور وہ صورت ہیہ ہے کہ اس کا چھوٹا لباس شان موزہ اور ٹولی نجس ہو۔ (ان عاروں صورتوں کے مفصل احکام آئدہ سکوں میں بیان کیئے جائیں گے۔)

مسئلہ ۱۸۳۷ : اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لہاں پر زخم یا جراحت ؛ پھوڑے کا ٹون اہو اور صورت الی ہو جس بیں نموا کوگوں کے لیئے بدن یا لہاں کا وحونا یا لہاں بدانا شکل ہو آ ہے تو وہ اس فون کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ زغم یا جراحت یا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے اور اگر اس کے بدن یا لہاں پر الی چیپ ہو جو خون کے ساتھ نگل ہو یا الی دوائی ہو جو زغم پر لگائی گئی ہو اور نجس ہو گئی ہو تو اس کے لیئے بھی یک تھم ہے۔

مسئلہ ہے ملک ؛ اگر تماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر ایک خراش یا زشم کا خون لگا ہو جو نبلدی ٹھیک ہو جاتا ہو اور جس کا دھوتا آسان ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۸۳۸ : آگر بدن یا لہاں کی ایمی جگہ جو زنم سے فاصلے ہے ہو زنم کی رطوبت سے نبس ہو جائے تو اس کے ساتھ تماز پڑھتا جائز نہیں لیکن آگر لہاں یا بدن کی وہ جگہ اموا زخم کی رطوبت سے آلووہ ہو جاتی ہے اس زقم کی رطوبت سے نبس ہو بائٹ تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔۔

مسئلہ ۱۳۹ : اگر کمی فخص کے بدن یا لباس کو اس بواسرے ہیں کے سے باہر نہ ہوں یا اس زقم سے جو مند اور ناک و تیرہ کے اندر ہو خون لگ جائے تو ظاہر یہ ہے کہ رہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اس بواسر کے خون کے ساتھ نماز پراھنا با اشکال جائز ہے جس کے سے مخرج کے باہر ہوں۔

مسئلہ ۱۵۰۰ مسئلہ ۱۸۵۰ مار کوئی ایسا فضی جس کے بدن پر زخم ہو اپنے بدن یا لباس پر ایسا خون دیکھے جو یہ ورہم سے زیادہ ہو اور سے نہ جانبا ہو کہ سے خون زخم کا ہے یا کوئی اور خون ہے تو اس کے لینے اس خون کے ساتھ تماز پڑھنا جائز شیس ہے۔ مسئلہ ۱۹۵۱ : آگر کمی مخص کے بدن پر چند زخم موں اور وہ ایک دو سرے کے اس قدر نزدیک عول کہ ایک دو سرے کے اس قدر نزدیک عول کہ ایک زخم شار مو جائیں ان کے خون کے ساتھ نماذ پر سے نام وہ سے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ ایک دو سرے سے استے دور موں کہ ان میں ہے ہر زخم ایک ملی دو ترک شار ہو تو اے چاہئے کہ جو زخم تھیک ہو جائے نماذ کے لیے بدن اور نہاں کو اس کے خون سے دھو کریاک کرے۔

مسئلہ ۱۸۵۳ : اگر نماز پڑھنے والے برن یا لباس پر سوئی کی نوک کے برابر بھی کتے اسور الخافران مردار یا حرام گوشت بانور کا اون لگا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اعتباط مستحب کی بنا پر حیض افغاس اور استخاف کے خون کی بھی کی صورت ہے لیکن کوئی دو سرا خون مثلاً انسان کے بدن کا خون یا طامل سکوشت جانور کا خون کو بدن کے کئی حصول پر لگا ہوا ہو لیکن اس کی مجموعی مقدار ایک ورہم سے مم ہو تو اس کے ساتھ نماز این ہے بیس کوئی حربہ نہیں ہے۔

مسئلہ سلم ۱۸۵۴ : او غون ابنیر استر کے کپڑے پر گرے اور وو سری طرف تک آپنج جائے وہ ایک خون شارہ ہو آپ ایک خون شار ہو آپ ایک خون شارہ ہو جائے اور وہ دو ٹون خون شار ہو آپ کا وہ دو ٹون خون آلک ہے خون آلوں ہو جائے اور وہ دو ٹون فون آیک وہ خون شار کرتا جائے ہیں آگر وہ خون ایک وہ سرے سے مخار ایک کو طابعہ انوں شار کرتا جائے ہیں آگر وہ خون اور کپڑے کے ساتھ خون شار کرتا ہو تو آپ کے ساتھ خون پر ایک ور ایم سے کم اور اور آئر ان ہے زیارہ اور آئر ان ہے نوارہ اور آئر دو ٹون فون لیک ہو سرے کے ساتھ شار بھل ہے اور آگر دو ٹون فون لیک ہو سرے کے ساتھ شار بھل ہے اور آگر دو ٹون فون لیک ہو سرے کے ساتھ شار بھل ہے اور آگر دو ٹون فون لیک ہو سرے کے ساتھ میں کہا ہو ہے۔

مسئلہ ۱۸۵۳ تار اسر والے کیڑے پر نون کرے اور اس کے اسر تک بینی جائے یا اسر پر گرے اور کیڑے تک وقتی جائے بڑ ہر ایک خون کو انگ شار کرنا جائے تندا اگر کیڑے کا خون اور اسر کا خون ما کر ایک در نم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز سیح ہے اور اگر زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز باطل نے۔

مسئلہ ۱۸۵۵ : آلر بدن یا لیاس پر آیک درہم سے کم فون ہو اور کوئی رطوبت اس فون سے اللہ عالم اور اس کی اطراف کو آزودہ کر وے اترائن کے ساتھ تماز یاجل سے اتواد فون اور جو رطوبت اس

ے کی ہے ایک درہم کے برابر نہ ہوں لیکن اگر رطوبت صرف طون سے ملے اور اس کی اطراف کو آلودہ بد کرے تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹماز بڑھنے میں کوئی ترج نہیں ہے۔

مسئلمہ الممال : اگر بدن اور لہاں پر خون نہ ہو لیکن رطوبت سے اتصال کی دیا ہے خون سے نیس ہو جائیں تو اگرچہ جو مقدار نجس ہوئی ہے وہ ایک در ہم سے کم ہو لکن اس کے ساتھ نماز شمیں پڑھی جا کتی۔

مسئلہ کمک : بدن یا لباس پر جو خون ہو آگر وہ ایک ورہم سے کم ہو اور کوئی ورسری نجاست اس سے آگ شکا بیٹاب کا آیک قطرہ اس پر گر جائے اور وہ بدن یا لباس سے لگ جائے تو اس کے ماتھ نماز راحدنا جائز نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۵۸ : اگر نماز پرسنے والے کا چھوٹا لہاں شنا ٹوپل اور موزہ جمل کے ساتھ شرمگاہ کو نہ ڈھانیا جا سکتا ہو نجس ہو جائے اور دہ مردار یا جرام کوشٹ جانور کے اجزاء سے تیار نہ ہوا ہو تہ اس کے ساتھ نماز صحح ہے اور اس طرح اگر نجس انکو تھی کے ساتھ نماز پر حمی جائے تہ کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۹۵۹ : نجس چیز مثلی نجس رویل علی اور جاتو کا نماز پڑھنے والے کے پاس او نا جائز ہے اور بعید خیس ہے کہ مطاق نجس لباس (جو پہنا ہوا نہ وہ) اور اسائیے کی اساسیت ند رکھتا ہو اس کے پاس ہو تو نماز کوئی طرد نہ پہنچاے اور اگر مقررہ مقدار کو اٹھانے کی صلاحیت ہو تو نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۰ : آگر کوئی فخص جان ہو کہ جو خون اس کے اباس یا بدن پہنے وہ ایک ورام سے کم ہے لیکن اس امر کا اختال ہو کہ یہ ان خوٹوں جس سے ہے جو معاف نہیں جس تو اس کے لینے جائز ہے۔ کہ اس خون کے ساتھ تماز پڑھے اور اس کا وجونا ضروری نہیں ہے۔

مسكلہ ۱۸۱۱ : اگر وہ خون ہو ایک مخص كے لباس یا بدن پر ہو ایک درہم سے كم ہو اور است بر علم نہ ہو كہ بر ان خونوں ہيں سے سب ہو معانب نميں ہيں اور وہ نماز پڑھ لے اور پھر اسے بد چاكہ ب بر ان خونوں ميں سے تھا ہو معانب نميں ہيں تو اس كے ليئے دوبارہ نماز پڑھنا ضورى نميں ہيں اگر پہ احتیاط مستحب ہے كہ نماز كا اعادہ كرے اور اس وقت مجى یك نكم ہے جب وہ بر تجعتا ہو كہ خون ایک ورہم ہے كم ہے اور نماز پڑھ لے اور بعد ميں ہت جلے كہ اس كى مقدار ایک ورائم یا اس سے زیادہ بقی- این صورت میں ہمی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# وہ چیزیں جو نماز پڑھنے والے کے لباس میں مستحب ہیں

مسئلہ ۱۸۲۳ تکی آیک جین نماز پر عند والے کے لباس میں ہونا متحب میں اور ان میں سے پھی ایم میں-

" محامہ بح تحت النّاء عبا اور سفید لہاں اور ایسے لباس کا پہننا ہو سب لباس سے پاکیزہ ہو اور غوشبو کا استعال اور فقیق کی انگوشی پسننا۔"

### وہ چیزیں جو نماز پڑ فصنے والے کے لباس میں مکروہ ہیں

مسئلہ ۱۸۹۳ ، کنی ایک چزیں نماز پڑھنے والے کے لباس میں اوا کروہ میں اور ان میں سے پھے اب میں-

" سیاہ" میلا اور خکب لہاں اور شرائی کا لہاں پہنٹا یا اس محض کا لہاں پہنٹا ہو نجاست سے پر ہیز نہ کر آ ہو اور الینا لہاں پہنٹا جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو۔" اس کے علاوہ لہاں کے بٹن کھلے ہوئے اور الینی انگونٹی پہنٹا جن پر کس جاندار کی تصویر ہو کمروہ ہے۔

# نماز پڑھنے والے کی جگہ (یعنی نماز پڑھنے کی جگہ)

تماز پڑھنے والے کی جگہ کی سات شرائی ہیں کہلی شرط سے ہے کہ بنایر احتیاط وہ مباح ہو۔

مسئلہ ۱۸۲۳ : اگر کوئی محض نسب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھے کو وہ فرش اور تخت اور ایسی ہی مسئلہ ۱۸۲۸ : اگر کوئی محض نسب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھی ہوں تو ملی الاحوط اس کی نماز باطن کے بھاز باطن ہو گئر اس کے اعضائے مجدو کے مقالت عصبی چست اور عصسی نجیمے کے بیچے نماز برجھ بھی کر جہتے میں ہوئے جہتے میں ہوئے جہتے میں ہے۔

مسئلہ ۱۹۵۰ کے کئی ایس جائیداد پر جس کی مناحت عمی دوسرے تعلق کا بال ہو اس شخص کی اور اس شخص کی اور اس خض کی اور اجازت کے باغیر نماز پر مناجو اس جائیداد کی اختص کا مالک ہو باطل ہے مثل آگر مکان کا الک یا کوئی اور شخص کرائے کے مکان کرائے پر لے رکھا ہو

تو علی الاحوط اس کی نماز باطل ہے اور اگر سمی مرنے والے نے وسیت کی او کہ اس کے مال کا تیمرا حصہ فلان کام پر خرج کیا جائے اور اس کی وسیت پر عمل نہ ہوا ہوتو اس کی جائدور میں بناہر انتیاط نماز نہیں پراھی جا سکتی۔

حسکت ۱۸۱۸ : اگر کوئی محص معید جس بینا ہو اور کوئی دو سرا اس کی جگد فحسب کر لے اور دہاں نماز پر نصے تو بنابر احتیاد اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۸ : اگر کوئی فحص کمی ایمی جگہ نماذ پڑھے جس کے غصبی وو نے کے متعالی وہ بحول عمل اور وہ نماذ کے بعد اس یاد آئ تو اس کی نماز سمجے ہے لیکن اگر کوئی اسا محض جس نے نود جگہ غصب کر دکھی ہو بحول جائے اور وہاں نماذ پڑھے تو بنابر احتیاط اس کی نماذ بالل ہے اور اگر کوئی اسک محض ایمی جگہ نماذ پڑھے جس کے متعلق اس نام نہ ہوکہ عصسی ہے اور نماذ کے بعد اس بیت ہے کہ اس کی نماذ باطل ہو۔

مسکلہ ۸۷۸ : آگر کوئی محض ایک جگہ کے متعلق جاتا ہو کہ عصبی سب المان است یہ علم نہ او کہ غصبی چگہ پر نماز پڑھنا باطل ہے اوراس جگہ نماز پڑھے تا بنابر استیاط اس کی نماز باطن ہوگ۔

مسئلہ ۱۸۲۹ : اگر کوئی مختص نماز واجب سواری کی مالت میں پاست پر مجبور ، اور سواری کا جانور یا اس کی زین یا نعل عصبی ہو تا جابر امتیالا اس کی نماز باطل ستِ اور اگر وہ محتم اس جانور پر سوار ہوتے ہوئے مستحبی نماز پڑھتا جات تا اس کے لیئے بھی میں مختم ہے۔

مسئلہ ، ۱۸۷۰ ، آگر کوئی محض کمی جائیداد میں درسرے کے ساتھ شریک دو اور اس کا حصہ بداند جو تو اپنے شراکت وار کی اجازت کے بغیروہ اس جائیداد پر اتعرف نمیں کر سکتا اور ،اہر احتیاد اس پر تماز نمیں بڑھ سکتا۔

مسئلہ الکم : اگر کوئی محض ایک ایسی سٹنس رقم سے کوئی جائیداد خریدے اس کی ڈکڑا اور فس اس نے اوا نہ کیا ہو تا اس جائیداد ہر اس کا نشرف حرام ہے اور اس پر اوا کی گئی نماز بنابر امتیاہ باعل ہے۔

مسئلم المحمل : أكر كسي زين كا مالك زبان س عماز يزجن كي اجازت وس و را الين انسان كو ملم

ہو کہ وہ وال سندہ انتہا تمیں ، ہب نؤ مناہر استیاط اس زمین پر تماز پڑھتا باقش ہے اور آگر ور امبازت شہ وے نیکن انسان کو بنتین ہو کہ وہ ول سے رامنی ہے تو تماہ سیج ہے۔

مسئلہ مسلکہ علیہ ہے۔ جس میدہ نے خس یا دکوۃِ ادا نہ کی ہو اس کی جائیرا، بیں تفرف حرام اور اس یہ نماز بھت بنابر اسٹیاۃ باطل ب لیکن اگر کوئی مخس وہ رقم ہو میت کے ذہبے ہو اوا کر دے یا طاشت دے کہ ادا کر دے گانہ اس جانبراد میں تھڑف کرنے اور اس پر نماز پڑھنے بال کوئی عزیٰ نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۵۳ میں اگر مرت والا محض لوگوں کا مشروض ہو اور اس کے وارث ہوج افقات کے افرات الوا اللہ نے پر تیار نہ روں تو اس جائے او پر تصرف حرام اور اس میں نماز بیار اسٹیاط کے جسما باطل ہے۔

مسئلہ ۱۸۷۵ میں و مجنون باغائب دوں تو اس کے ول کی اجازات کے بغیراس کی جائیداد میں مقسرف حرام اور اس میں آباز عابر امائیا اوا الل سے۔

مسئلہ ۱۸۵۱ مسافر خان یا عمام یا ایک جگہوں میں جو آنے جانے وانوں کے لیئے تیار کی گئی ہوں نماذ چاہت میں کوئی حمت نمیں ہے لیکن اس فتم کی جگوں کے طاوہ کسی جگہ ای وقت نماذ چاھی جا مکتی ہے جہ اس نگیہ کا مالک اجازت دے یا کوئی ایسی بات کیے جس سے معاوم ہو کہ اس نے نماذ چاہت کی اجازت وے دی ہے مثنا اگر کسی مجنس کو اجازت دے کر اس کی نماذک ہیں جیٹے اور موسے کیو تکہ اس سے مجھا جا سکتا ہے کہ اس نے نماز پاستے کی اجازت بھی دے دی ہے۔

مسئلہ کے ALL تا مملی بہت اسبع زمین میں جمال سے نماز کے وقت وو سری جُدُ جاتا زیادہ تر لوگوں کے لیے: مشکل ہو مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھی جا عتی ہے۔

مسئلہ ۱۹۷۸ : شرط دوم ... نماز پر محت والے کے لیئے ضروری ہے کہ جس جکہ وہ نماز پر مصر وہ بنتی جاتی نہ ہو اور آگر وقت کی محل یا کسی اور وج سے مجبور ہو تا و جاکہ باتی جاتی ہو (الخا سوڑ خار اسٹنی یا ریل گاڑی) اس جس نماز پر مصر اور جہاں شک ممکن ہو اسے جاہئے کہ سکون اور قبلہ کی رہایت کرے اور آگر ہے چیزیں (ایمن موڑ کار اسٹنی یا گاڑی و نمیرہ) قبلہ سنت کمی دو سری طرف حرکت کریں آز آباز منہ قبلہ کی جانب سوار و ہے۔ مسئلہ ۱۸۷۹ میں موٹر کار اور سمتی اور ریلوے ٹرین اور ائنی جیسی اور چیزیں کوئری ہوئی ہول تو اس میں نماز برھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۰ کندم لور جو اور ائنی جیسی دوسری چروں کے دھرر جو حرکت کیے بغیر نمیں رہ سے تنازیاطل کیے۔

شرط سوم ... انسان کو جائے کہ ایمی جگہ نماز پڑھے جمال نماز پوری پڑھ کینے کا اختال ہو۔ ایمی جگہ نماز پڑھنا صبح شیں ، بے جس کے متعلق اسے تیمین ہو کہ ہوا اور بارش یا بھیر بھاڑ کی وجہ ، وہاں بوری نماز نہ پڑھ نیکے گاگو انقاق سے پوری پڑھ لے۔

مسئلہ ۱۸۸۱ : اگر کوئی مخص ایمی جگہ نماز پر مصے جمال تھرما حرام ہے۔ مثلاً کسی ایمی چست کے یچے جو عقریب کرنے والی : • تو وہ عملاء کا مرتکب ہو گا لیکن اس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۳ : بنایر انتباط کمی ایمی چزیر نماز یا صنا صح نمیں ہے جس پر کھڑا ہوتا یا بیٹمنا حرام ہو مثلاً فرش کے ایسے جین پر جنان اللہ تعالیٰ کا نام تکھا ہو۔

شرط چهارم ... به اله جس جگه السان نماز باسم اس کی جست اتنی نینی نه مو که بیدها کدا بهی نه مو سکته اور نه وه جگه اتنی مختر در کد رکوع اور سجدے کی مخبائش ہمی نه دو-

مسئلہ مسلمہ ۱۸۸۰ ، اگر کوئی محض ایسی نجمہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جہاں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس نے لیئے ضراری ہے کہ بینے کر نماز پڑھے اور اگر رکوع اور تبود ادا کرنے کا امکان نہ ہو تو ان کے لیجے سریت انٹارہ کرے۔

مسئلہ ۱۸۸۳ : انسان کو چاہئے کہ پنجیر اور آئمہ علیم انسلام کی قبروں سے آگے ہو کر نماز ند پزھے۔

شموط میجیم ... ہیں کہ آگر نماز پڑھنے کی جگہ نیس ہو تا اتنی تر نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنا والے کے بدن یا نہاں تک پہنچ لیکن آگر سجہہ میں ہوڑائی رکھنے کی جگہ آئیں ہو تو خواہ وہ شکک ہمی ہو نماز باطل ہے اور امتیادہ مستحب ہے ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ قطعاً نجس نہ ہو۔ شرط مشتم ... آمازی مالت میں مرد اور تورت کے درمیان کم از کم دی باتھ سے کم فاصلہ نہ ہو۔ مسئلہ کہ ۱۹۸۸ : اگر عورت اور مرد کے برابر ایک بالشت سے کم فائسٹے ہر اس سے آگ کھٹی ہو اور دونوں بیک وقت تماز پڑھنے ، کئے تو انہیں چاہئے کہ نماز دوبارہ پڑھیں لیکن آفر ان میں سے ایک دو مرے سے پہلے نماز کے لیئے کڑا ہو جائے (یعنی پہلے نماز شردع کرت) آڈ فقالہ دو فحنس ہو بعد میں فماز میں شفول ہو اے چاہئے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ ۱۸۸۹ : اگر مرد اور مورت ایک دو سمیت سے برابر کھڑے ہوں یا عورت آگے کھڑی ہو آور اوٹوں نماز بڑھ رہے دول کئن دوٹول کے در سیان دیوار یا بردہ یا کوئی ایک بیز ماکل دو کہ ایک دو سرے کونہ دکچہ عیس تو دوٹول کی نماز سیج ہے شواہ ان کے در سیان ایک باشت سے کم فاسلہ کول شہ ہو۔

شرط بھتم ... یاک پیشانی رکت که بادل کی انگایاں رکھنے کی جگہ سے جار کی دوئی انگایاں رکھنے کی جگہ سے جار کی دوئی انگایال کی مقدار سے زیادہ بہت یا زیادہ بلند نہ ہو۔ اس مسئلے کی تصیل سجدہ کے انتظام میں آئے گیا۔

مسئلہ کے ۱۹۸۶ تا تحرم من اور عورت کا ایک ایس جگہ ہونا جمال کوئی اور نہ ہو اور نہ کوئی وہاں آسکتا ہو ایسی صورت میں ان کے گئاہ میں ملوث ہو جانے کا اختیل ہو حرام سن اور انتہالا مستحب سے سب کہ وہ وہاں نماز نہ بیاضیں۔

مسئلہ ۱۸۸۸ : جنس مبکہ ستار اور ای جینی چزیں استعال کی مباتی ہوں دہاں تماز پڑھنا باطل شیں ہے کو ان کا سنا اور استعال کرنا گتاہ ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۹ : انتیاد وادب یہ ہے کہ افتیار کی حالت میں خانہ کو با کی چھٹ پر تماز واجب ند پڑھی جائے انگین مجبوری کی حالت میں کوئی حرن خمیں ہے اور تفاہر یہ ہے کہ خانہ کو میں نماز پڑھٹا افتیار کی حالبت میں مجمی نبائز ہے۔

مسک مسک مسک میں میں میں اور اس کی پھٹ یہ بین اور اس کی پھٹ یہ یا سے بین کوئی حمث نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ خانہ کو کے اندر ہر راکن کے مقابل وہ رکعت انجاز پر علی جائے۔

## وہ مقالت جہال نماز پڑھنامتھب ہے

مسئلہ ۱۹۹ : اسلام کی مقدس شریعت ہیں بہت آگید کی گئی ہے نماز سمجد میں پڑھی جائے اور سب معجدوں سے بہتر معجد الحرام ہے اور اس کے بعد سمجد نبوی اور اس کے بعد سمجد کوف اور اس کے بعد سمجد بیت الرقدس اور اس کے بعد ہر شمر کی سمجد جامع اور اس کے بعد محلّہ کی سمجد اور اس کے بعد بازار کی سمجد ہے۔

مسئلہ ۱۹۲ : عور ان کے لینے گھر میں بلکہ بند کو غری میں اور گھرے پیچیلے کرے میں نماذ پڑھنا بستر ہے۔

مسئلہ سمجھ : آثر ملیم السلام کے حربوں میں نماذ پڑھنا مشحب ہے بلکہ مجد میں نماذ پڑھنے ہے بہتر ہے اور روایت ہے کہ حضرت امیرالمومنین علیہ السلام کے حرم سلم میں نماذ پڑھنا وو لاکھ نماذوں کے برابر ہے:

مسکلہ ۱۸۹۳ ، محد میں زیادہ جاتا اور اس محد میں جاتا جمال نماز پڑھنے والے نہ وول (لین جمال لوگ بہت کم نماز پر معنے آئے وول) مستحب ہے اور اگر کوئی شخص سجد کے پردس میں رہتا ہو اور کوئی عذر بھی نہ رکتا ہو تو اس کے لیئے سجد کے علاوہ کی جگہ نماز پڑھنا عمودہ ہے۔

مسئلہ مجھ : متحب ہے کہ ہو افض مجد میں حاضر نہ ہوتا ہو آ انسان اس کے ساتھ ال کر کھانا نہ کھائے اور کاموں کے بارے میں اس سے مشورہ نہ کرے اور اس کے باوس میں نہ بہت اور نہ اس سے عورت کا رشتہ کے اور نہ اے رشتہ وے۔

# وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مروہ ہے

مسئله ٨٩٦ : كن أيك مثلاث بر نماز بإحما كرده ب جن من بكر يهوية بين-

- 12 ...1

r بي شور ڏيان-

م ... السمى ازمان مجم مقابل-

النب ال وروازے کے مقابل ہو کھا ہو۔

۵ ... انوک علی اور کوم علی بشرطیکه گزرف والوں کے لیئے باعث زحت نه دواور آگر انیمی زحمت او تو ان کے راستے عیل رکلوٹ والنا حرام ہے۔

۲ ... آگ اور چراغ کے مقابل۔

ے ... ﴿ باردیمی خانے میں اور ہر اس حکر جمال آگ بھٹی ہو۔

٨ ... ٢ كنوين ك أور ايس كرف ك مقابل جس بين بيشاب كيا جانا مو-

۹ ...

ا... اليس كرف ين جي مي جنب مخض موجود مو-

الله... جمل جُل فواد مو خواه وه تماز برسط والى ك ساست نه مو-

الس ترکے مقابل۔

السا برك اوبر

مہانیہ ۔ وو قبرول کے در منان

۵۱ ... قبرستان بیل-

مسئلہ ۱۹۹۰ تا اگر کوئی فخص لوگوں کی گرد گاہ کے مقام پر نماذ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور مختص اس کے سامنے او تو نماذ پڑھنے والے کے لیئے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اور اگر وہ چیز لکڑی یا رسی مجمی او تو کافی ہے۔

# مسجد کے احکام

مسئلہ ۱۹۹۸ میں مجد کی زمین چست کو تھے اور اندرونی وبوار کو نبس کرنا حرام ہے اور جس محض کو بت چلے کہ ان میں سے کوئی مقام نبس ہو گیا ہے اسے جائے کہ فررا اس کی نبواست کو ہٹا وے اور اسٹیاط واجب سے سے کہ معجد کی وبوار کے بیرونی جھے کو بھی نجس نہ کیا جائے لیکن آگر وہ نجس ہو جائے تو نباست کا ہٹانا بطور احتماط لازم ہے۔

مسكليد ١٩٩٩ : أكر كوئي فخص منجد كو پأك كرنے با كادر نه ہو يا ات عدد كي ضرورت ہو جو دستياب

ن ہو تو سمید کا پاک کرنا اس پر واجب شمیں ہے لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اے جائے کہ جو قعیم اسے پاک کر سکتا ہو اے اطلاع دے دے۔

مسئلہ ، ۹۰۰ ؛ اگر مسجد کی کوئی جگہ نجس ہو گئی ہو جے کھودے یا توڑے بھوڑے بغیریاک کرنا ممکن نہ ہو تو او گوں کو چاہئے کہ اگر ایہا کرنا وقف کی عمل بربادی اور انسان کا موجب نہ ہو تو اس جگہ کو کھودیں یا توڑیں پھوڑیں اور جو جگہ کھودی گئی ہو اے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اے تغییر کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر مسجد کی ایٹ جیسی کوئی چیز نجس ہو گئی ہو تو مکٹ صورت میں جائے کہ اسے بانی ہے پاک کرکے اس کی اصلی جگہ بر لگا زاجائے۔

مسئلہ او ، اگر کوئی فیص مسجد کو نحصب کرے اور اس کی جگر گھریا ایسی بی کوئی چیز تقیر کرلے یامسجد اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے کہ اس میں نماز پڑھنا ممکن نہ وہ تو تب بھی احقیاط کی بناپر اے نجس کرنا حرام ہے کور آگر نجس وہ جائے تو بناپراحقیاط پاک کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۱۹۰۳ تا ہم ملیم السلام میں سے تمی الم کا حرم نجس کرنا حرام ہے اور اگر ان میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی ب حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے بلکہ اختیاط مستقب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ بھی ہو تٹ بھی پاک کیا جائے۔

مسئلہ سومہ : اگر سجد کی جنائی نبس ہو جائے تو بنابراطقیاط اسے دھو کر پاک کرنا چاہئے اور اگر جنائی کا نبس ہونا مجد کی بے حرمتی میں شار ہوتی ہو اور وہ دھونے سے خراب ہوتی ہو اور نبس ھے کا کاٹ دینا بستر ہو تو اسے کاٹ دینا چاہیے۔

مسئلہ ۱۹۰۳ ، اگر عین نجاست اور نجس شدہ چیز کو مجد میں کے جانے سے مجد کی بے حرمتی او او اسے معجد میں لے جانا حرام ہے بلکہ اطلاط مستحب سے ہے کہ اگر ہے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو تو تب بھی میں نجس کو معجد میں نہ کے جانا جائے۔

مسئلے هه : اگر مجد میں مجلس عزا کے لیئے خیمہ آنا جائے اور فرش کیا جائے اور ساہ پوت لاکلئے جائیں اور جائے کا ملان ان کے اندر لے جایا جائے تو آگر یہ چیزی مجد کو ضرو نہ بنجائیں اور نماز پرھنے میں بھی ماقع نہ اول تو کوئی حمن نہیں۔ مسئلہ الاجھ : امتیاط مستحب ہے ہے کہ سمجد کو سونے سے اور ان چیزوں کی تصویروں سے نہ حجایا جائے جو انسان اور سیوان کی طرح روح رکھتی ہیں۔

مسکلم ع•۹ : اگر مسجد نوت بھوت بھی جائے تب بھی نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ عکیت اور سزک میں شال کیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۹۰۸ : سمجد کے دردازوں کمڑیوں اور دوسری چیزوں کا بھٹا جرام ہے اور آگر مسجد لوث ٹیوٹ بائے تب بھی ان چیزوں کو ای سمجد کی مرست کے لیئے استمال کرنا جاہے اور آگر اس سمجد کے کام کی نہ دبی ہوں آد کسی دو سری سمجد کے کام میں لانا جاہے اور آگر دو سری سمجدوں کے نہم کی جمی نہ دبی ہوں آ آئیں بچا با سکن ہے اور جو رقم حاصل ہو وہ بصورت اسکان اس سمجد کی مرست پر درتہ کسی دو سری سمجد کی مرست پر قریح کرنی جاہیں۔

مسئلہ العجامی تا سجد کا تقمیر کرنا اور الیکی مسجد کی حرمت کرنا ہو ٹوٹنے ڈپوٹے وال ہو مستحب ہے اور اگر مسجد اس قدر ٹوٹ چوٹ جائے کہ اس کی سرمت ممکن نہ ہو تو اے گرا کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے جکہ اگر مسجد ٹوئی چوٹی نہ ہو تب ہمی اے ٹوگوں کی ضرورت کی خاطر گرا کر دسیج کیا ہا سکتا ہے۔

مسئلہ اللہ: جب کوئی محص سجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ دو رکعت نماذ سجد کی تحیت اسلام) اور احترام کی نیت سے پر سے اور اگر واجب ساذیا کوئی اور مستحب نماذ پر سے جب بھی کائی ہے۔ مسئلہ اللہ: بغیر مجودی کے مسجد میں سونا اور وزیادی کاموں کے بارے میں انتظار کرنا اور کسی صحت میں مشغول ہونا اور ایسے شعر پڑھنا جن میں تھیست وغیرہ نہ ہو کروہ ہے نیز مسجد میں تھوکنا اور نام مسئلہ کرنا اور اپنی آواز باند کرنا بھی کروہ ہے ناک صاف کرے کرانا اور بلغم تھوکنا اور گشدہ کو طلب کرنا اور اپنی آواز باند کرنا بھی کروہ ہے

لین ازان کے لیئے آواز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان تمام کاموں میں سے کس کام سے مسجد کی بے حرمتی لازم آئے تو جرام ہے۔

مسئلہ علیہ اللہ میں ہے اور وہوانے کو مسجد میں واخل ہونے دینا مکردہ ہے اور اس مخص کا مسجد میں جانا مجھی مکردہ ہے جس نے بیاز اور نسن وغیرہ کھایا ہو جس کی ہو اوگوں کو تھایف دیتی ہے۔

#### ازان ادر اقامت

مسئلہ ۱۹۳۰ جرمرد اور عورت کے لیئے متحب ہے کہ ردزانہ کہ وابب تمازوں سے پہلے اذال اور اقامت کیے اور ابیا کرنا دو سری وابب یا متحب نمازوں کے لیئے مشروع نہیں ہے۔ لیکن لیک وابب نمازی (مثل نماز آیات) جو روزانہ نہیں پڑھی جاتیں اگر باتماعت پڑھی جاتیں تو عمی تو عمی دفعہ صلوً قسمی کمنا مستحب ہے۔

مسئلہ عاد : مستحب ہے کے نیج کی پیدائش کے پیلے دن یا ناف اکفرنے سے پہلے اس سے دائیں کان میں اذان اور یا کیل کان ٹال اقامت کی جائے۔

مسئلم ١٩١٦ أزان اتحاره جاول بر مشتل - الله اكبر 'الله اكبر 'الله اكبر 'الله اكبر 'الله اكبر الله اكبر الله الالله الشهدان لاأله الاالله الشهدان لاأله الاالله الشهدان محمنا رسول الله الشهدان محمنا رسول الله حيى على الصلاة حيى على الصلاة حيى على الفلاح حيى على الفلاح حيى على الغلاح حيى على تحير العمل حيى على تحير العمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر

اؤر اقامت کے مترہ جملے ہیں لیخی اؤان کی ایتراء ہے وہ مرتب اللہ احکیو اور آفر ہے ایک مرتبہ ۱۷اللہ الااللہ کم ہو جاتا ہے اور حمیلی علی خیوالعمل کئے کے بعد ود وقعہ قا، قامت

العملاة كالفاف كرونا علي-

مسئلہ عاد : اشہدان علیہ ولی الله اوان اور اقامت کا جزو نیں ہے لیکن آگر اشہدان معملاً وسول الله کے بعد قرت کی نیت ہے کما جائے تو اچھا ہے۔

### ازان اور ا قامت کا ترجمه

اللّه اكبر : مين خدائ تعالى اس ت بزرك ترب كداس كي تعريف كي جاسة-

اشھدان لاالد الاالله : لين من شادت ويا دول كر يكا اور ب شل الله ك علاده كوئى اور خدا رِستش ك قابل شين-

اشھد ان معمداً وسول اللَّه : لين بين شادت ويتا يول كد حضرت محد بن عيدالله صلى الله عليه وآلد وسلم الله ك يَغْيِر أور اس كي طرف ب يَضِع بوك فين-

اشہد ان علیا امیرالعوّمنین ولی اللہ : کین میں شادت دیّا ہوں کہ حفزت علی علیہ السلام مومنوں کے اخیراور تمام گلوق پر اللہ کے دلی ہیں۔

حيي على الصلاة: لين تمازك طرف علدي كرد-

حیبی علی الفلاح: لین رستگاری کے لیئے جلدی کرو-

حيى على خيرالعمل: لين بحرين كام ك لي جلدى كرو-

قلقامت الصلاة: لعني بالتحقيق لماز قائم موحق-

لاالد الااللة : الني يكا اور ب مثل الله ك طاوه كوئى اور خدا برستش ك قابل نيس-

مسئلہ ۹۱۸ : ازان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نیس ہوتا جائے آگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ وال جائے تو اس (بعنی ازان یا اقامت کو) دوبارہ شروع سے کمنا جائے۔

مسئلہ 914 : اگر اوان یا اقامت میں آواز کو سکلے میں اس طرح پھیرے کہ غنا ہوجائے لیعنی اوان اور اقامت اس طرح کے جیسا اسو و لعب اور کھیل کود کے محفلوں میں آواز ٹکا گئے کا وستور ہے تو وہ حرام ہے اور اگر غنا ہو تو کروہ ہے۔

مسئلہ عدد عدد مادوں میں ادان مشروع نہیں ہے اول عرف کے دن عمر کی نماز کے لیے جو کہ

نویں ذی الحجہ کا دن ہے اور دوم عید قربان کی رات کی نماز عشاء کی ازان اس مختص کے لیے جو مشرافحرام میں ہو اور ان دو نمازوں میں ازان اس صورت بین ساقد ہوتی ہے جب اس نماز اور اس سے پہلی نماز کے درنمیان یا تو بالکل کوئی فاصلہ نہ ہو یا بہت کم فاصلہ ہو۔

مسئلہ الله : آگر نماز جماعت کے لیئے اذان اور اقامت کی جا چکی ، توجد افض اس جماعت کے ساتھ تماز پڑھ رہا ہو اے اپن نماز کے لیئے اذان اور اقامت نیس کمنی جاہیے۔

مسئلہ علام : اگر کوئی مخص نماز جماعت کے لیئے مجدہ میں جائے اور دیکھے کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے تو جب تک صنیں نوٹ نہ جائیں اور لوگ منتشر نہ ہوجائیں اس کے لیئے جائز ہے کہ اپنی نماز کے لیئے اذان اور آقامت نہ کے۔

مسئکہ سا**۹۲۳ ؛** جہاں کچھ لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہوں یا ان کی نماز ابھی ابھی تمام ہوئی ہو اور صغیر نوٹی ہوں اگر کوئی هخض دہاں تنما یا دو سری جماعت کے ساتھ جو قائم ہو رہی ہو نماز پڑھتا جاہے تو چھ شرطوں کے ساتھ اذان اقاست اس پڑے ساتھ ہو جاتی ہے۔

ا بیا ہے کہ نماز جماعت سید میں ہو اور آگر سید میں ند ہو تو اذان اور اقامت کا ساتھ ہوتا معلوم نہیں ہے۔

r ... سید کد اس تماز کے لیے اذان اور اقامت کمی جانچی ہو۔

۳ ... سیر که نماز جماعت باطل نه مو۔

سم ... یہ کد اس مخص کی نماز اور نماز جماعت ایک ہی جگہ پر ہو۔ اندا اگر نماز جماعت معجد کے اندر پر حمل جائے اور وہ مخص معجد کی چھت پر نماز پڑھنا جاہب تو مستحب ہے کہ اذان اور انتاجہ کے ۔

۵ ... بر كه اي شخص كي فماذ اور تماز جماعت دونول اواجول-

۱ سیس که ای مخص کی نماز اور نماز جماعت کا افت مشترک ہو مثلاً دونوں نماز ظهر یا عصر
 پر هی جائیں با جو نماز باجماعت پر هی جائے دہ نماز ظهر ہو اور وہ مخض نماز عصر پر مصے یا وہ
 فض نماز ظهر پر مصے اور نماز جماعت عصر کی نماز ہو۔

مسئل ۱۲۴۳ : جو شراط مابقه سئله بی بیان ی سنی بین آثر کوئی فخص ا. بین سے تیری شرط

کے بارے میں فلک کرے لیمیٰ اسے فلک ہو کہ آیا نماز جماعت صحیح بھی یا نہیں اس پر سے اذان اور اقامت مافظ ہے لیکن ڈکر وہ دو سری پانٹی شرائط میں سے کسی ایک کے بارے میں شک کرے تو مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کھے۔

مسئلہ ۹۲۵ : اگر کوئی مخص کسی دوسرے کی کمی ہوئی اذان اور اقامت سے تو مستب ہے کہ اس کا ہو حصہ سے خود بھی اے آہستہ آہستہ کے۔

مسئلہ ۱۹۳۹ ، اگز کسی مخص نے کمبی روسرے کی اذان اور اقاست سی جو خواد اس نے ان جلوں کو دہرایا ہو یا نہ وہرایا ہو تو اگر اس ازان اور اقاست اور اس نماز کے درمیان جو وہ پڑھتا جائیتا ہو زیادہ فاصلہ نہ ہوا ہو تو اس کے لیئے جائز ہے کہ اپنی نماز کے لیئے ازان اور اقاست نہ کھے۔

مسئلہ علا : آگر کوئی مرد عورت ازان کو لطف اٹھائے کے ارادے سے سے تو خود اس کی ازان ساتھ نہ ہوگی۔ اگر اِس کا ارادہ اطف اٹھائے کا نہ ہو تب بھی ساتھ نہ ہوگی۔

مسئلہ ۱۹۲۸ : ضروری ہے کہ نماز جماعت کے لیے ادان اور اقامت مرد کے لیکن عورتوں کی نماز جماعت میں آگر عورت ادان اور اقامت کہ دے تو کائی ہے۔

مسئلہ ۹۴۹ ؛ اقامت ازان کے بعد تمنی چاہیے علادہ ازیں اقامت میں معتبر ہے کہ کھڑے اور کر اور وضو یاعشل یا تیم کے ڈرایع حدث سے طمارت کی حالت میں کمی جائے۔

مسئلہ ۱۹۳۰ : آار کوئی صحص ازان اور اقامت کے نیلے بغیر ترتیب کے کے مثلاً حیبی علی العلاج کا جملہ حیبی علی العلاق سے پہلے کے تو آئے چاہئے کہ جمال سے ترتیب درہم برہم ہوئی ہے وہاں سے دوارہ کے۔

مسئلہ ۱۹۳۱ ؛ اوان اور اقامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہئے اور اگر ان کے درمیان ان فاصلہ ہو جائے کہ دوبارہ بو جائے کہ دوبارہ ہو جائے کہ دوبارہ بو جائے کہ دوبارہ اوان کی جائے علاوہ اذیں اگر ازان اور افامت کے اور نماز کے درمیان ان فاصلہ ہو جائے کہ ازان اور اقامت ما تا مستحب ہے کہ اس نماز کی ازان اور اقامت شار نہ ہو تو مستحب ہے کہ اس نماز کے لیئے دوبارہ اوان اور اقامت کی حائے۔

مسكله عهد عهد : اذان اور اقامت سمج على مين كهني جائب بي اكر كوئي فخف انهي غلط عربي مين كه يا ايك حزف كى حجك كوئى دو مرا حرف سكه يا شاتا ان كا ترجمه اردد زبان مين كه تو بيه سمج نهين ب-

مستلمد سوعا 1 : ازان اور اقامت نماز کا وقت واخل ہونے کے بعد کسی بیابیس اور آکر کوئی مختص جان بوجد کریا بھول کر وقت نے پہلے کے تو باطل ہے۔

مسئلہ سم اللہ : اگر کوئی مخص اقامت کئے سے پہلے شک کرے کہ اذان کی ہے یا نہیں اسے چاہئے کہ اذان کے اور اگر اقامت کئے ہیں مشغول ہو جائے اور شک کرے کہ آیا اذان کی ہے یا نہیں ۔ تو اذان کمنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۹۳۵ : آگر اذان اور اقامت کنے کے دوران میں کوئی جملہ کنے سے پہلے مخص فک کردے کہ آیا اس نے اس عنظے کے بارے ک کردے کہ آیا اس نے اس سے جائے دالا جملہ کما ہے یا نہیں تو اس جائے کہ جس خطے کے کہنے کے بارے میں است شک ہوا ہے اس کے لیکن آگر اس اذان یا اقامت کا کوئی جملہ ادا کرتے ہوئے میں ہوکہ آیا اس نے بیٹے دالا جملہ کما ہے یا نہیں تو اس تنظے کا کمنا ضروری نہیں۔

حسک استان کی ستحب ہے کہ ادان کتے وقت انسان آبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور وشویا عسل کی حالت میں ہو اور ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور آداؤ کو ہلند کرے اور کھینچے اور اوان کے جملوں کے ورمیان قدرے فاصلہ وے اور جملوں کے درمیان ہاتی نہ کرنے۔

حسکت مسالا : مستحب ہے کہ اقامت کتے وقت انسان کا بدن ساکن ہو اور اوان کے مقابلے میں اقامت آہستہ کے اور اس کے جملوں کو ایک دوسرے سے جوڑ نہ دے لیکن اقامت کے جملوں کے ورمیان آغا فاصلہ نہ وے چنا اوان کے جملوں کے درمیان دیتا ہے۔

مسئلہ ۹۳۸ : متعلقہ شخص کے لیئے مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے ورمیان ایک قدم آگے بور سے یا تھوڑی وہر کے بوجے یا تھوڑی وہر کے بوجے یا تھوڑی وہر کے لیئے ماکت ہو جائے یا مور کست نماز پڑھ لیکن صبح کی اذان اور اقامت کے ورمیان کیا مرکب کا اور نماز مغرب کی اذان اور اقامت کے ورمیان نماز پڑھنا (بینی دو رکعت نماز پڑھنا) مستحب

نہیں ہے۔ س

مسکلہ ۱۳۳۹ ، مستوب ہے کہ جس فیض کو اذان کہنے پر مقرر کیا جائے وہ عادل اور وقت کو بھیائے والا ہو اور اس کی آواز بلند ہو اور وہ بلند مجد بر اذان وے ۔

### تمازك وإجبات

واجبات نماز عميار، بين:

مسئلہ • ۱۹۳۰ تا نماز کے وابعات ہیں ہے بعض اس کے رکن ہیں لینی اگر انسان انہیں بجانہ لاسکہ تو خواہ ایسا کرنا جان ہوجہ کر ہو یا خلطی سے ہو نماز باطل ہو جاتی ہے اور بعض واجعات رکن نمیں ہیں مینی اگر وہ فلطی سے جہوٹ جائمیں تو نماز باطل نمیں ہوتی۔

# نماز کے ارکان پانچ ہیں:

ا... ئىت

٢ ... تنكبيرة الاحرام

۳ ... رکوع سے متعمل قیام ( تعین رکوع میں جائے سے پہلے کھڑا ہونا اور حالت قیام سے ۔ ۔ رکوع میں جانا)۔

٣ ... رکوخ

ر ریکات میں وہ سجدے اور جمال تک زیادتی کا تعلق ہے اگر زیادتی اور تو بغیر سمی شرط کے المار باطل ہے اور اگر تنظی سے مولی مو تو رکوع یا ایک می رکات کے وہ سجدوں میں زیادتی سے المار باطل مو جاتی ہے ورثہ باطل نہیں موتی۔

## نیت

مسئلہ ۱۹۲۱ : انہان کو چاہئے کہ نماز قربت کی نیت سے پڑھے بینی خداوا۔ عالم کے تھم کی بجا آوری کے لیئے پڑھے اور یہ اختیاط ضروری ہے کہ نیت کا تلفظ نہ کرے بلکہ سرف ذہنی طور پر نماز اس کی رکھیں اور وقت کا نتین اور تضور کرے۔

مسئلہ ۹۳۳ : آگر کوئی تخص ظهری نماز میں یا عصری نماز میں نیت کرے کہ جاو رکعت نماز پر حتا جوں لیکن اس امر کا تعین نہ کرے کہ نماز ظهری ہے یا عصری تو اس کی نماز باطن ہے۔ نیز مثال کے طور پر آگر کمی فخص پر نماز ظهری قضا واجب ہو اور وہ اس قضا نماز یا نماز ظهر کو نماز ظهر کے وقت میں پر صناح ہائے تو اے جائے کہ جو نماز وہ پر ھے نیت میں اس کا تعین کرے۔

مسئلہ ۱۹۳۳ تا انسان کو چاہئے کہ شروخ سے آخر تک اپنی نیٹ پر قائم رہے اگر وہ نماز میں اس کھرح خافل ہو جائے کہ اگر کوئی لچاہئے کہ تو کیا رہا ہے تو اس کی سجھ میں نہ آئے کہ کیا ہواب دے تو اس کی نباذ باطل ہے۔

مسکلہ ۱۹۳۷ ؛ اندان کو جاہئے کہ نقط خداوند عالم کے تکلم کی بجا آوری کے لیئے نماز براسے ہیں جو مسکلہ ۱۹۳۷ ؛ اندان کو جاہئے کہ نقط خداوند عالم کے تکلم کی نماز باطل ب خواہ یہ نماز براستا نقط الدوران کو دکھانے کے لیئے نماز براستا نقط الدوران کو دکھانے کے لیئے ہویا خدا اور لوگ ودنوں اس کی نظر میں ہوں۔

مسئلہ ۱۹۳۵ قائر کوئی مخض نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ کے عادہ نسی ادر کے لیے بجا لائے تو اس کی نماز باطل ہے بلکہ اگر نماز تو خدا کے لیے پڑھے لیکن اوگوں کو دکھانے کے لیے نسی خاص جگہ مثلاً سجد بھی پڑھے یا خاص وقت مثلاً اول وقت بھی پڑھے یا نمی خاص طرز سے مثانی باہماعت پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے اور احتیاط کی بنا ہے اگر نماز کا کوئی مستحب حصہ مثانا قنوت بھی اللہ کے عادوہ کی اور کئے لیے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔

تكبيرة الاحرام

مسكله ا ۹۳۲ : ہر نماز مے شروع میں اللہ أكبر كمنا واجب اور ركن ہے اور انسان كو جائے كہ اللہ

کے حروف اور اکبر کے حدف اور وو کیلے اللہ اور اکبر پ ور پے کے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہے وو نظیے صحیح عربی میں گئے، جاکمیں اور اگر کوئی افض غلط عربی میں کے یا مشکا ان کا اردو ترجمہ کر کے کیے تو صحیح نہیں ہے۔

مسئلہ کے ۹۳۷ : احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان نماز کی تحبیرۃ الاحرام کو اس چیز ہے نہ ملائے جو وہ اس سے پہلے پڑھ رہا :و (شلا اقامت یا وعا ہے جو رہ تحبیر سے پہلے بڑھ رہا ہو)۔

مسئلم ۱۹۳۸ : اگر كوئى فخص چائ كه الله الحيو كو اس چزك مات جو بعد من برامى مو مثلاً بهم الله الوحمان الوحيم على دن تو ال چائ كه اكبر كے حف "راء" بر چش دے ليكن امتياط واجب بيات كه داجب نماز من الت كمي دو مرى چزے نه ملائه

مسئلہ ۱۳۹۹ : آبیرۃ الاحرام کتے وقت طروری ہے کہ اضان کا بدن ساکن ہو اور اگر کوئی تحض جان ہو ہر کر اس حالت میں تکبیرۃ الاحرام کے کہ اس کا بدن حرکت میں ہو تو اس کا تکبیرۃ الاحرام کمنا باطل ہے اور نماز بھی باطل ہوگی۔

مسئلہ ، 404 : انسان کو چاہئے کہ تحبیر اور حمد و سورہ اور ذکر اور دعا ہوں پڑھے کہ خود من سکے اور اگر اونچا سنٹے یا بسرہ :ونے کی وجہ سے یا شور و غل کی وجہ سے نہ من سکے تو اس ملرح کے کہ اگر کوئی امر ہاقع نہ جو تو من لے۔

مُسَكُم 907 ] انبان كے ليئے متحب ہے تجميرة الاترام كے بعد كے. يا محسن قد اتاحت المسئى وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسئى انت المحسن وإنا المسئى بحق محمد وال محمد صلى على محمد وال محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مئى (الحن ) أب بندول بر اصان كرنے والے فدا ہے كنگر بندہ تحري بارگاہ بنی كيا ہے اور ق

ئے علم ویا ہے کہ جب لوگ محت اول سے ور محرر محریں۔ تو احسان کرنے واللاہ اور على محتظار مول

محمد و آل محمد پر اپنی رخمتیں نازل فرما اور محمد و آل محمد کے طفیل میری برائیوں سنتہ جنہیں قاجات ہے۔ ورگزر فرما۔

مسئلہ عمد درمیان کے لیئے ستب ب کہ نمازی کیلی تجیر اور نمازی درمیانی تجیری کتے اور نمازی درمیانی تجیری کتے وقت باتھوں کو کانوں کے برابر تک لے جائے۔

مسئلہ سم ۹۵۳ : اگر کوئی کھن شک مرے کہ تحبیرة افاحرام کمی ہے یا نیم اور قرات میں مشغول ہو چکا ہو تو اے چاہئے کہ اپنے شک کی پروانہ کرے اور اگر ایمی کچھ نہ پڑھا ہو تو جاہئے کہ تحبیر سکے۔

مسئلہ 900 : اگر کوئی فخص تحبیرة الالحرام کئے کے بعد شک کرے کہ ابن مجیح طریقے ہے کما ب یا نہیں تو خواد اس نے کوئی چزیروسی ہو یا نہ پڑھی ہو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔ تحبیرة الافرام کے بعد اور قرآت سے پہلے اعوذباللہ پڑھنا ابلور استاط شروری ہے۔

# قيام لعني كفزا هونا

مسئلہ 9**01 :** تحبیرہ الاحرام کنے کے موقع پر قیام اور دکوع ہے پینے قیام شاہ قیام مصل بہ رکہ ع کما جانا ہے رکن ہے لیکن جمد اور مورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نمیں ہے اور اگر کوئی فینس اے بھول چوک کی وجہ سے ترک کر دے، تو اس کی نماز نسیح ہے،۔

مسئلہ کا کہ : تجمیرہ الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد میں تھوڑی رہر کے کیئے کھڑا اوما واجب ہے آگہ یقین ہو جائے کہ تحمیر تیام کی حالت میں کمی گئی ہے۔

مسئلہ ۱۹۵۸ : اگر کوئی فخص رکوع کرتا بھول جائے اور حمد اور سورہ کے بعد دیڑہ جائے اور پھر اسے یاد آئے کہ رکوخ نمیں کیا تو استہ چاہئے کہ گھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے لیکن اگر سیدھا گھڑا عوستے بغیر مجھے ہونے کی صالت میں رکوع کرے تو چو تک وہ قیام متسل یہ رکوع نہیں بجا لاہا اس لیے اس کی تماذیا طل ہے۔

مجوری ہو تو کو کی حزج نہیں۔

مسئلہ ، **۹۲۰ :** آگر قیام کی مالت میں کوئی فخص بھوئے سے بدن کو فزائٹ وے یا <sup>مم</sup>ی طرف بھک جائے یا نمی جگہ ٹیک وگائے تو کوئی حمیج جنیں ہے۔

مسئلہ ا**۹۱ :** اسٹیاط مستحب ہے ہے کہ قیام کے وقت انسان کے دونوں پاؤں زمین <sub>کا 19</sub>0 کیٹن ہے ضروری شیس کہ بدن کا بوجھ دونوں پاؤل پر ہو چنانچہ آگر ایک پاؤل پر بھی ہو تو کوئی خرج تمیں۔

مسئله ۱۹۹۴ تا جو فخص ٹھیک طو ر کھڑا ہو سکتا ہو اگر وہ اپنے پاؤل ایک وہ سرے ہے، اینڈ جدا رکھ کہ اس پر ''کھڑا ہو ہ''کہنا سادق نہ آیا ہو تو اس کی نماز یاطل ہے۔

مسئلہ عالم : جب انسان نماز جی واجب اوکار بیں ہے کوئی چیز پایسے میں مشخول اوقہ شروری ہے کہ اس کا یون ساکن ہو اور جس وقت وہ قدرے آگ یا چیچے اوانا چاہئے یا بدن کو واسمیں یہ بائمیں جانب تھوڑی می حرکت ویٹا چاہے اے چاہئے کہ اس وقت کوئی چیز نہ چاہیے۔

مسئلہ ۱۹۲۳ : آگر بدن کی حرکت کی حالت میں کوئی تخص سے بہر فار ہمتے مثا رکوع میں جائے یا مجدہ میں جانے کے وقت عمیر کے تو اس کی اناز منجع ہے اور اثبان کو جائینا کہ بعدول اللہ وقوقہ اقوم واقعہ اس وقت کے جب کمڑا ہو رہا ہو۔

مسئلہ علاق : باتھوں اور انگلیوں کو حمد پڑھتے وقت حرکت دینے میں کوئی حرج تعین آئرچہ استیاط مستمب یہ ہے کہ انہیں بھی حرکت ند دی جائے۔

مسئلہ ۱۹۲۹ : اگر کوئی محنس جمہ اور سورہ پڑھتے وقت یا نسب حات پڑھتے وقت کے انقیار اتن حرکت کرے کہ بدن کے سائن اونے کی حالت سے خارج ہو جائے تو احتیاط سنحب یہ ہے کہ بدن کے وہارہ سکون حاصل کرنے پر او آبھ اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا تھا اوبارہ پڑھے۔

مسئلہ بھائی ۔ اگر نماز کے دوران میں کوئی فخس قیام سے عاج ہو جائے تو اسے جائے کہ میٹھ جائے اور میٹھ بھی نہ سکتا ہو تو لیٹ جائے لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون ماصل نہ ہو کوئی وادب ذکر نہ کرے۔ مسئلہ 1919 ، بب تک انسان میں سکے اسے لیٹ کر نماز نمیں پڑھنی چاہئے اور اگر وہ سیدھا ہو کر نہ میلے سکے تو چاہئے کہ جیسے بھی ممکن ہو چیٹھے اور اگر بالکل نہ بیٹھ سکے تو اسے چاہئے کہ جیسا کہ قبلہ کے احکام میں کما کمیا ہے وائیس پہلو لیٹے اور اگر وائیس پہلو نہ لیٹ سکے تو بائیس پہلو لیٹے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بٹت کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں۔

مسئلہ ۱۹۷۰ میں جو مختص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ عمد اور سرہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سک اور رکوع کھڑا ہو کر بجا لائے تو چاہئے کہ کھڑا ہو جائے اور آیام کی حالت سے رکوع میں جائے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو جائے کہ رکوع مجمی چھ کر بجا لائے۔

مسئلہ الم 1 : جو محض لیب کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ نماز کے دوران میں اس قابل ہو جائے کہ بیشہ سکلہ اللہ اور آل کھڑا ہو سک تو چاہئے کہ جننی مقدار ممکن ہو بینی کر پڑھے اور آل کھڑا ہو سک تو چاہئے کہ جننی مقدار ممکن ہو بیائے اے چاہئے کہ مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے لیکن جب شک اس کے بدن کو سکون سامل نہ ہو جائے اے چاہئے کہ واجب کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے بدن کو سکون سامل نہ ہو جائے اے چاہئے کہ واجب اذکار میں سے کچھ نہ بڑھے۔

مسئلہ سامے ہے۔ اگر کسی ایسے محض کو جو کھڑا ہو سکتا ہو یہ خوف ہو کہ کھڑا ہوئے سے بنار ہو جائے گا یا ایسے کوئی ضرر بہنے گا تو وہ بیٹہ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر بیٹنے سے بھی ذریا ہو تو ایٹ کر نماز بڑھ مکتا ہے۔

مستله الهيم 1 أكر تحيي المان كويه احتل موكه آخروت عك كرا موكر نماز يره ع على كالتو بمترب

کہ نماز پڑھنے میں آخیر کرے لیکن اگر آخر وقت تک کھڑات ہو سکے لا آخر وقت میں اپنے وظیفہ کے مطابق نماز پڑھے اور اس صورت میں کہ اس نے اول وقت میں نماز پڑھی ہو اور آخر وقت میں کھڑا ہوتے پر قادر ہوگیا ہو آڈ اے جائے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ 940 : انسان کے لیئے مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جم سدها رکھے اور کندھوں کو ینچے کی طرف ذھیلا چھوڈ دے اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگیوں کو آبس میں مصل رکھے اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھے اور بدن کا بوجھ دونوں ہاؤں پر کیساں ڈالے اور فشوع اور خشوع کے ماتھ کھڑا ہو اور پاؤں آگے چھے نہ رکھے اور اگر مرد جو تو ہاؤں کے درمیان ٹین پھیلی جوئی انگیوں سے لے کر ایک بالشت تک کا فاصلہ رکھے اور اگر عورت ہوتو رونوں ہاؤں ملا رکھے۔

## قرات

هستگیر کا : انسان کو جائے کہ روزان واجب نمازوں کی پہلی اور ووسری رکعت میں پہلے جمد تور اس کے بعد بنا پر احتیاط ایک نورے سورہ کی علاوت کرے اور واتفی اور الم نشرح کی سور تمیں اور اس طرح کیل اور المطاف کی سور تمیں تماز میں ایک سورہ شمار ہوتی ہیں۔

مسئلہ علام : اگر نماز کا وقت نگ ہو یا انسان تھی مجبوری کی وجہ سے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو مثلاً است خوف ہو کہ اگر سورہ پڑھے گا تو چور یا در ندہ یا کوئی اور چیز اسے نقصان ہنچاہے گی تو اس کے لیسے سورہ پڑھنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ، ۱۹۷۸ : اگر کوئی شخص جان ہوجہ کر جد ہے پہلے سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی لیکن اگر غلطی ہے جمد سے پہلے سورہ پڑھے اور پڑھنے کے دوران میں یاد آئے تو اے چاہئے کہ سورہ کو چموڑ ، ے اور حمد پڑھنے کے بعد سورہ شروع ہے پڑھے۔

مسئلہ ۱۹۷۹ : اگر کوئی مخص حمد اور سورہ یا ان میں ہے کسی ایک کا پڑھتا بھول جائے اور رکوئ میں جانے کے بعد اے باد آئے اوّ اس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۰ قار رکوم کے لیئے تھکنے سے پہلے کی مخص کو یاد آئے کہ اس نے حمد اور سورہ نہیں پڑھا تو اے جاہئے کہ بڑھے اور اگر یہ یاد آئے کہ سورہ نہیں پڑھا تو اسے خاہئے کہ فقط سورہ پڑھے لیکن اگر اسے یاد آئے کہ فقط حمد نہیں پڑھا تو اسے چاہئے کہ پہلے حمد اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے اور اگر جنگ بھی جائے لیکن وقوع کی حد تک تنتیجہ سے پہلے یاد آئے کہ حمد اور سورہ یا فقط حمد نہیں پڑھی اور اسے چاہئے کہ کھڑاہو اور رکوع کر کے نماز شام کرے اور بنا ہر احتیاط نماز کا اعادہ کرے۔ مسئلہ احمد یا آگر کوئی مختص جان ہوجہ کر نماز میں ان چار سورتوں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے جن میں آپہ سجدہ یاتی جاتی ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز یاطل ہے۔

مسكلہ ۹۸۲ : اگر كوئى فخص بھول كر اليا سورہ پڑھنا شروع كر دے جس بيس سجدہ وادب ہو ليكن آميہ مجدہ تک فئنچ سے پہلے اسے خيال آ جائے تو اسے چاہئے كہ اس سورہ كو جھوڑ دے اور كوئى دوسرا سورہ بيا ھے اور اگر آميہ سجدہ پڑھنے كے بعد ياد آئے تو استياطا" سجدے كا اشارہ كرے اور سورہ تكمل كرے اور تماز كے بعد چاہئے كہ اس كا سجدہ بجا لائے۔

مسئلہ ۹۸۳ : اگر کوئی مخص نماذ کے دوران میں کمی دو سرے کو آب سجدہ پڑھتے ہوئے سے تو اس کی رایعی نماز پڑھنے والے کی) نماز سیج ہے لیکن بنابر استیاط سجدے کا اشارہ کرست اور نماز فتم کرنے کے بعد اس کا سجدہ بجالات۔

مسئلہ ۱۹۸۳ : مستحبی تبازیش سورہ پڑھتا شروری نیس ہے خواہ وہ نمازید کرنے کی وجہ سے واجب بی کیوں نہ ہو گئی ہو لیکن اگر کوئی فخص بعض ایک مستحبی نمازیں ان کے انکام کے مطابق پڑھتا چاہے (مثلاً نماز وحشت) جن میں مخصوص سورٹی پڑھنی ہوتی جی تو اے چاہئے کہ وہی سورٹین پڑھے۔
سورٹین پڑھے۔

مسئلہ ۱۹۸۵ : جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے دن ظمر کی نماز میں پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دو سری رکعت میں حمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے اور اگر کوئی مخفس ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر ایسے چھوڑ کر کوئی دو سرا سورہ شہیں پڑھ سکتا۔

مُسَكِّمَهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ا رِبِّ مِنْ مِنْكُ تَوْ وَوَ اللهِ بِهِمَوْ أَلَرَ كُولَى وَوَمِرَا سُورَةِ مَنِينَ بِرُهِ مَكِنَّا اللِّهِ اكر نماز جَعَد يا جعد ك وإن نماز ظهر یں بھول کر سورہ جمد اور منافقون کی بجائے ان دو سورقول میں سے کوئی سورہ پڑھے تو انہیں چھوڑ سکتا ب اور سورہ جمد اور منافقون پڑھ سکتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ اگر نصف سے زیادہ پڑھ چکا ہو تو پھران سورنوں کو نہ چھوڑے۔

مسئلہ عمل : آگر کوئی صحص جد کی نماز میں یا جمد کے دن ظهر کی نماز میں جان ہوجے کر سورہ قل عبو اللہ احد یا سورہ قل عبو اللہ احد یا سورہ قل عبواللہ احد یا سورہ قل باللہ احد یا سورہ قل باللہ احد یا سورہ قل باللہ احد یا سورہ قب اور منافقون نمیں بڑھ سکا۔

مسئلہ ۹۸۸ : اگر کوئی فخص تمازین سورہ قل ہو اللہ احد اور قل بیاایہ الکافرون کے علاوہ کوئی دد مرا سورہ بڑھ تک نہ بہنچا ہو اے چھوڑ مکتا ہے اور دو مرا سورہ بڑھ مکتا ہے اور احتیاط کی بنا پر اے چاہئے کہ اصف اور دو تمائی کے در میان اس سورہ کو نہ چھوڑے اور بب مکتا ہے اور احتیاط کی بنا پر اے چاہئے کہ اصف اور دو تمائی کے در میان اس سورہ کو نہ چھوڑے اور بب دد تمائی تل بہنچ جائے تو اس سورہ کو پھوڑ کر کسی دو سرے سورہ کی جانب پھر جانا جائز نمیں ہے۔ مسئلہ ۱۹۸۹ : اگر کوئی فخص کسی سورہ کا پھو دھ کہ جائے ہو کہ اس سورہ کو پھوڑ کر کوئی دد سری سورہ پڑھ مکتا ہے خواہ اس میں اور دید ہے اے عمل نہ کر سے تو دہ اس سورہ کو پھوڑ کر کوئی دد سری سورہ پڑھ مکتا ہے خواہ اس اللہ العمل بیا قل اللہ العمل بیا قل اللہ العمل بیا قل اللہ العمل بیا قل بیان ایسان کوئی دو تمائی سورہ دو تمائی سے زیادہ میں کوئی نہ بڑھ کی اور خواہ دہ سورہ قل ہو اللہ اسمد یا قل بیانیہ اللہ العمل فرون می کوئی نہ ہو۔

مسکلہ ، ۹۹۰ ؛ مرد پر دابسیہ ہے کہ میج اور مغرب و عشاکی تمازون میں تھ اور سورہ بلند آواز ہے پاستے اور نمرد اور عورت دونوں پر وابس ہے کہ نماز ظمرہ عشر میں جمد اور سورہ آہت پڑھیں۔

مسئلہ ا**99 :** مرد کو جاہے کہ صبح کی نماز اور مغرب و عشا کی نماز میں خیال رکھے کہ حمد اور سورہ کے نمام کلمات حتی کہ ان کے آخری حرف تک ہلند آواز سے براھے جائیں۔

مسئلہ ۱۹۹۳ : صبح کی نماز اور مغرب و عشا کی نماز میں عورت حمد اور سورہ بلند آواز سے یا آہستہ جینے، عاہزئم پڑھ سکتی ہے لیکن اگر نا محرم اس کی آواز من سکتا ہو تو احتیاط کی بنا پر آہستہ پڑھے۔

مسئلے عوام : اگر کوئی محض جب نماز باند آواز سے پاسٹی جائے عمدا آستہ پاھے یا جب آہت یا منی جائے عمدا بلند آواز سے پاھے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن اگر بھول جانے کی وج سے یا مسئلہ نہ جائنے کی وجہ سے ایسا کرے تو اس کی نماز تسجع ہے اور آگر حمہ اور مورہ بڑھنے کے دوران میں بھی اسے پید چل جائے کہ اس سے فلطی ہوئی ہے تو ضروری شیم کہ نماز کا جو دسہ پڑھ چکا ہو اسے دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ عام 990 : اگر کوئی محص حمد اور سورہ پائے کے دوران بیں اپنی اواز معمول ہے زیادہ باند کرے مثلاً ان سورتوں کو ایسے براجے جیسے کہ قرباد کر رہا او تو اس کی نماز باطن ہے۔

مسئلہ 990 : افران کو جائے کہ فراز سمج طوز پر نیکھ سٹ آک فاظ ن بڑھ اور جو فونس است. سمی طرح بھی صحیح طور پر سکھنے پر تاور نہ ہو اسے جاہئے کہ جس طرح بھی پڑھ سکے بڑھ سے اور احتیاط مستحب سے ہے کہ فراز جماعت کے ساتھ بڑھے۔

مسئلہ ۱۹۹۳ ؛ اگر کوئی مخص حمد اور سورہ اور نماز کے وہ سرے بھے بخوبی نہ جانیا ہو لیکن انہیں سیجھنے پر قادر ہو تو اسے چاہئے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو سیکے لئے اور اگر وقت نگ ہو توا سے چاہئے کہ حتی الامکان تماز جماعت کیاتھ بڑھے۔

مسئلہ ، 99 : واجبات نماز مکھانے کی اجرت ند لینا بھتر ہے اور ستجرت نماز مکھانے کی اجرت لینا بغیر اشکال سے جائز ہے۔

مسكله به به به به به به اور سوره كاكوئى كله نه جانا بو يا جان بوجه كر است نه يربط يا ايك حرف كله به بير به به ايك حرف كى مجائ ورسرا حرف كى مجائ ورسرا حرف كى مجائ ورسرا حرف كى مجائ ورسرا حرف كى مجائ ورسرا حرف كى مجائ ورسما جائية والمن المربط كى نماذ باطل ب-

مسئلہ 999 : اگر انسان نے کوئی کلہ جس طرح یاد کیا ہوا ہو اے سچے سجھتا ہو اور نماز میں اس طرح پڑھے اور بعد میں اے یہ جلے کہ اس نے غلد پڑھا ہے آڑ اس نے لیے نماز کا دربارہ پڑھنا ضروری نمیں۔

مسئلہ ۱۰۰۰ : اگر کوئی مخص کمی کلے کی ذیر اور زیر سے واقف ند بر یا اگر وہ یہ نہ جاتا بر کہ ایک کلہ من سے ادا کرنا چاہئے یا من سے او اگر وہ کی کلے کو دویا زیادہ طریقوں سے ادا کرنے مثلاً احتماع العدمتقیم میں کلمہ مشتم ایک دفعہ میں مارد ایک دفعہ من سے پڑھے آن کی

نماز باطل ہے لیکن اگر جو کئی۔ وو دو طریقول ہے پڑھے وہ از کار میں سے بو اور اس کا غلط پڑھنا اسے ذکر او نے سے خراج نہ کرے مینی فلط پڑھنے کے بادجود است ذکر می سمجھا جائے تو اس کی نماز صبح ہے۔ مستل ۱۰۰۱ ؛ اگر اس على بين واؤ بو اور اس على مح واؤ سے پيا حرف پر چيش بو اور اس على میں واؤ کے بعد کا کلمہ ہمزہ ہو مثلاً کلمہ سوء تو پڑھنے والے کو چاہئے کہ اس واؤ کو ید وے ایمنی تعینی کر یا ہے اور ای طرع اگر کسی نظیر میں الف ہو اور اس نظیر میں الف سے پہلے حرف پر زہر ہو اور اس كلے يں الف كے بعد كا حرف من مو شكا باء تو جائے كه اس كلے كے الف كو كھنے كر يرم اور اي طے اگر تھی کیلے میں یا ہو اور اس کلے میں ی ہے پہلے حرف کے پیچے ذریبہ اور اس کلے میں یا کے بعد کا عرف اعزہ وہ مثلاً بعیں ہو تو چاہئے کہ می کو مد کے ساتھ بڑھے اور اگر ان حمد ک بعنی واؤ اور الف اور یا کے بعد همزو کی عبائے کوئی ایسا حرف ہو جو سائن ہو تینی زیر اور زبر اور پیش نہ رکھتا ہو جب بھی ان تمن فروف کو ید کے ساتھ پڑھنا جاہئے شاہ والاالتھالین میں جس میں اللہ کے بعد حرف نام سماکن ہے پڑھنے والے کو جائے کہ اس کے الف کو مدیک ساتھ پڑھے اور اگر جو تلامہ بنایا گیا ہے ک مطابق عمل نہ کرے تو اس کے لیئے استیاط واجب ہے ہے کہ اس نماز کو شم کرے، اور مجر دوبارہ ہے ہے۔ مسكك ١٠٠١ ؛ احتياط واجب بير ب كم النان تمازين وقف به حركت اور وصل به سكون شرك اور والله . تركت ك من يه بيس كه كى كل ك أخر من زير زبر يا بيش پاه اور اس كل اور اس ك بعد كے كلے كے ورميان فاصلہ سے مثلاً كے الموحمان الوحيم اور الرحيم كے يم كو زير دے اور اس کے بعد قدرے فاصلہ وے اور کے مالے یوم العدین اور وسل سکون کے منی یہ یں کر کی كل كى دَير دَبر يا چيش نه باع اور اس كل كو بعد كے كلے سے جود وے مثال يہ ك الوحمان الوحيم إدر الوحيم كم يم كو زير نه وك أدر أوراً مالك يوم اللين ك-

مسئلہ سامه : نماز کی تیسری اور چو تھی رکعت میں فقط ایک جمر پڑھی جا کتی ہے یا ایک وفعہ استحداث الله والعمدالله و است حداث اربد کی جا کتی ہیں لین نماز پڑھنے والا ایک وفعہ کے۔ سبحان الله والعمدالله و الالله الاالله والله الحبو اور بهتر یہ ہے کہ تین وفعہ کے اور وہ ایک رکعت میں حمد اور دو سری رکعت میں استحداث ہی پڑھ سکتا ہے لین نماز فراوئی لین تما پڑھی جانے والی نماز میں بهتر ہے کہ رونوں رکعت میں نسب حداث پڑھے اور جری نینی بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں ماموم رونوں راحی بانے والی نمازوں میں ماموم کے لیے احتیاط الزم یہ ہے کہ تسبیحات افتیاد کرے۔

مسكل ١٠٠١ : وقت تك بوتو تسبيحات ادبعد ايك داند يرحى عابكين-

مسکلہ ۱۰۰۵ : مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکھت میں تھ یا نسبیدهات آہستہ بردھیں۔

مسئلہ 1001 2 اگر کوئی محفق تبیری اور چرتھی رکعت میں حمد پڑھے تو اسٹیاط واجب کی متا پر است جائے کے اس کی مہم اللہ بھی آبات پڑھے۔

مسئلہ ۱۰۰۷ : ہو محض مسبحات یاد تد کر سکتا ہو یا انہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ ند سکتا ہو اے چاہئے کہ تیبری اور چوشی رکعت میں حمد پڑھے۔

مسکلہ ۱۰۰۸ : اگر کوئی مخص نماز کی دو پہلی رکھتاں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری رکھیں میں سیسہ سات پاھے لیکن رکوع سے پہلے اسے سمج صورت کا یہ چل جائے تو اسے چاہئے کہ حمد اور سورہ پڑھے اور اگر است رکوع کے دوران میں یا رکوع کے بعد ہے چلے تو اس کی نماز سمج

مسئلہ ۱۰۰۹ : اگر کوئی محص نماز کی آخری دو را محدول میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ پہلی دو ر محتیں ہیں حمد پڑھے یا نماز کی پہلی دو ر محدوں میں یہ گمان کرتے ہوئے کہ آخری دو ر محصول میں ہے حمد پڑھے تو اسے مسجع صورت کا خواہ رکوع سے پہلے پند چلے یا بعد میں اس کی نماز مسجع ہے۔

مسئلہ ۱۰۱۰ ؛ اُکر کوئی شخص تیمری یا چوتھی رکعت میں حمد پڑھنا چاہتا ہو لیکن نسب سان اس کی زبین پر آجا کیں یا نسب سعاب پڑھنا چاہتا ہو لیکن حمد اس کی زبین پر آجائے تو اسے چاہیئے کہ جو پڑھ رہا ہے اسے چھوڈ کر اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ حمد یا نسب سعاب پڑھے لیکن اگر اس کی مادت ویل چیز پڑھنے کی ہو جو اس کی زبان پر آئی ہے تو دو اس کو تمام کر سکتا ہے اور اس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ الا : بس مخص کی عارت تیسری اور چوشمی رکعت میں نہ بعدا پر منے کی او اُلہ وہ اپنی عارت سے فحظت برتے اور اپنے وظیفہ کی لوائیگی کی نیت سے جمد پڑھنے گئے آو دی کافی ہے اور اس

يك المية حديا تسبيه ات ووياره يزعنا شروري تين-

مسئلہ ۱۹۲۱ : تماز بوعن والے کے لیے تیمری اور چوشی رکعت میں تسبیحات کے بعد انتخار کرنا مستحب ہے استغفر اللّه دبی واقوب الید یا کے البھم اغفرانی اور اگر دہ راوع کے لیے تیک استففار بات راوع اس سے فارغ ہو چکا ہو اور اس شک ہو جائے کہ آیا اس نے جدیا تسبیحات باتھی۔ اس نے جدیا تسبیحات باتھی۔

منگ ساما : اگر نماز پرسنے والا تو بی یا چوشی رکست کے دکوع میں فک کرے کہ آیا اس نے حد یا درسال میں اور آگر دکوع کی حد اور اگر دکوع کی حد اور اگر دکوع کی حد ایک مینینے سے پہلے فک کرے اور آگر دکوع کی حد ایک مینینے سے پہلے فک کرے والے اور آگر دکوع کی حد ایک مینینے سے پہلے فک کرے والے ایک کر حمد یا تسبیحات پڑھے۔

مسئلہ سماما یہ اگر نماز پرسے والا شک کرے کہ آیا اُس نے کوئی آیت یا کلہ درست پڑھا ہے یا میں شا) ذکر کرے کہ قل مو اللہ احد درست پڑھا ہے یا نہیں تو اس کے لینے جائز ہے کہ اسپنے شک کی پرداہ نہ کرے لیکن اگر اضافا" وی آیت یا کلہ دوبارہ سمج طریقے سے پڑھ دے تو کوئی حملتے نہیں اور اُلر کئی بار بھی شک کرے تو کئی بار پڑھ سکتا ہے بال اگر دسواس کی عد شک بیٹی جائے اور بھر بھی دوبارہ پڑھے تو اطباط مستحب کی بنا پر بودی نماز دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ 1010 : نماز پڑھنے والے کو چاہئے کہ ظہراور عصر کی پکی اور دو سری رکھوں جس ہم اللہ باند آواز سے کے اور جد اور سورہ کو کمیٹر کر کے پڑھے اور ہر آیت کے آخر پر وقف کرے لیمی اے بعد والی آیت کے ساتھ نہ لمائے اور حمد اور سورہ پڑھتے وقت آبات کے سمنوں کی طرف توجہ دکھ اگر فرادی نماز پڑھ رہا ہو تو المم جماعت کے ساتھ پڑھ دہا ہو تو المم جماعت کے ساتھ پڑھ دہا ہو تو المم جماعت کے سورہ حمد نم نمورہ حمد کے افتحات کے ساتھ پڑھ دہا ہو تو المم جماعت کے سورہ حمد نمور کی اور سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سورہ حمد نمور کی اور ماں کے بعد دکھوڑی دیر سورہ الم الم بعد دکھوڑی دیر سورہ اللہ الم بعد دکھوڑی دیر سورہ اللہ اللہ دیا توت پڑھے۔

مسئلہ ۱۰۱۲: نماز رہنے والے کئے ستحب ہے کہ سب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ اندائز لینا اور روسری رکعت میں مورہ فل ہواللہ احد پڑھے۔

مسئليه الحاول : الله كان تمازون مين سند كن أيك نماز مين جي انسان كاسوره قل هو الله احد كا

نه پرهنا کرده ہے۔

مسئله 1011: ایک بی مالس می مورد قل هواللماحد کا باحث کرده ب

مسئلہ 1•19 ، جو سورہ انسان کیل رکعت میں پڑھے اس کا روسری رکعت میں پڑھنا کروہ ہے الیکن آگر سورہ قل ہو اللہ احد دونول رکھول میں پڑھے تر کروہ قمیں ہے۔

ركوع

مسکلہ ۱۰۲۰ ؛ نماز پڑھنے والے کو جاہنے کہ ہر رکعت جی قرات کے بعد اس قدر بھکے کہ ہاتھوں کو عمنوں پر رکھ سکے اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔

مسكك 1911 : أكر نماز باشف ولا ركوع كى مقدار بحر بهك جائة حيكن البنة بالله محمدول بر ند ريحه تو كوتى حرج نبين-

ِ مسئلہ ۱۰۲۳ : اَکْر کوکی محض رکوع عام طریقے کے مطابق نہ بجالات مثلاً ہائیں یا دائیں جانب جمک جائے تو خواہ اس کے ہائی محضوں تک بیٹی بھی جائیں اس کا رکوع سیح تھیں ہے۔

مسئلہ ۱۰۴۳ : نماز برجنے والے کا جھکنا رکوع کی نیت سے ہوتا چاہئے للبدا اگر کمی اور کام کے لئے مشئل کمی جائے گئے اور کام کے لئے مشئل کمی جائے دکھرا ہو جائے ۔ لئے مشئل کمی جانور کو مارنے کے لئے شخکے تو اس دکوع نمیں کما جا سکنا بلکہ اس چاہئے کہ کھڑا ہو جائے ۔ اور دوبارہ رکوع کے لئے شکے اور اس عمل کی وجہ سے رکن میں اضافہ نمیں :و) اور نماز باطل نمیں ہوئی۔

مسئلہ ۱۰۲۴ : جمی فخص کے ہاتھ یا کلفنے وہ سرے اوگوں کے ہاتھوں اور تعنوں سے مخلف ہوں شنگا اس کے ہاتھ اٹنے کیے ہوں کہ اگر معمول سابھی فیلکے تو محشوں تک ویٹنی بائس یا اس کے تکفنے ووسرے لوگوں کے مخشوں کے مقالمے جمی نیٹیے ہوں اور اسے ہاتھ محشوں تک ویٹنیانے کے لیئے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہو تو اسے چاہئے کہ اتنا تھے بیٹنا عمواً لوگ ٹیجکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۰۲۵ : جو محض بیلہ کر رکوع کر رہا ہو اے اس قدر جمکنا جاہئے کہ اس کا چرہ اس کے مشخول کے بالقائل جا پہنچ اور بھر ہے کہ انتا بھکے کہ اس کا چرہ تجدے کی جگہ کے قریب جا پہنچے۔ مسئلہ ۱۹۳۷ : نماز پرے والے کے لیے بھتر یہ ہے کہ افتیاد کی دائت بین رکوع بی بین وقعہ مسئلہ ۱۹۳۷ : نماز پرے والے کے لیے بھتر یہ ہے کہ افتیاد کی دائر خابر یہ سب آلہ جو اگر نہی اتنی متدار میں کیا جائے کانی ہے لیکن وقت کی شکل اور مجودی کی بالت میں آباد وقد سبحان اللہ کان ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔ کانی ہے۔

مسئلہ ۱۰۲۷: ذکر رکورا مسلسل اور صحح عمل میں پر صناع ابنے اور مستحب ہے کہ است تین یا پانچ یا مات دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھا جائے۔

مسئلہ ۱۰۲۸ ؛ رکوع میں وابب ذکر پڑھنے کی مقدار بحر بدن ساکن ہونا جائے اور مستحب ذکر میں بدن کا ساکن ہونا اس صورت میں جب کہ خصوصیت کا قصد کرے احوط ہے۔

مسئلہ ۱۰۲۹ : آگر نماز پڑھے والا اس وقت جبہ رکوع کا ذکر واجب اوا کر رہا ہو ہے انتیار اتی حرکت کرے کہ بدن سکون کی حالت ہیں ہوئے سے خارج ہو جائے تو بھڑے سے کہ بدن کے سکون ماصل کرنے کے بعد وہارہ آگر کو بجالات لیکن آگر اتنی بدت کے لیئے حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہوئے کی حالت سے خارج نہ ہویا انگیوں کو حرکت وے تو کوئی حرج تہیں ہے۔

مسئل ۱۰۳۰ : آگر نماز پرسند والا ای سے پیناترک رکوع کی مقدار کے مطابق قطی اور اس کا بدن سکون مامل کرے جان بوجد کر ذکر رکوع براهنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسکلہ اسال ؟ آگر ایک محض ذکر دابب کے فتم ہوئے سے پہلے بان ہوجہ کر سر رکوع سے اٹھا کے قواس کی بھاڈ باطل ہے اور آگر سوا سراٹھا لے اور اس سے پیٹٹر کے رکوع کی حالت سے خارج ہو جانب اے یاد آئے کہ اس نے ذکر رکوع فتم نیس کیا تو اے چاہئے کہ بدن کے سکون کی سالت بیس ذکر بڑھے اور آگر اے رکوع کی مالت ہے خارج ہوئے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔

مسئلہ ۱۰۳۳ : اگر ایک مخص ذکر کی مقدار کے مطابق رکوع کی حالت میں بنہ رہ سکتا ہو تو استابط واجب بیا ہے کہ اس کا ابتیا حسد رکوع سے اٹھتے ہوئے پاسطے۔

مسئله سام ۱۰۴۳ : اُلر کوئی شمص مرض ولیموکی دجہ ے رکوع میں اپنا بدن ساکن نہ رکھ کے آواس

کی نماذ سیح ب لیکن اے جائے کہ رکوع کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے ذکر واہب اس طریقے سے اوا کرے جس کا اور ذکر کیا کمیا ہے۔

مسئلہ ۱۰۹۳ : جب ایک فخص رکوع کی مقدار کے مطابق نہ جنگ سے قواسے بھاہنے کہ کمی چیز کا سارا لے لے اور رکوع بجا لائے اور اگر سارا لے کر بھی معمول کے مطابق رکوع اوا نہ کر سکے لؤ اعتباط کی بنا پر اے جاہئے کہ جنتا بھی جنگ سکے بھٹے اور رکوع کے لیئے اشارہ بھی کرے اور اگر بالکل می نہ جنگ شے قرائے جاہئے کہ سرے رکوع کے لیئے اشارہ کرے۔

مسئلہ ۱۰۳۵: جس مخص کو رکوئے کے لیئے سرے اشارہ کرنا جائے آگر وہ اشارہ کرنے پر قدرت نہ رکھنا ہو تو آسے چاہئے کہ رکوئے کی نیت کے ساتھ آنکھوں کو بند کرے اور ذکر رکوئے پڑھے اور رکوئے سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھول دے اور اگر اس سے بھی عاج ہو تہ احتیاد کی ہنا ہر دل میں رکوئے کی نیت کرے اور ذکر رکوئے بڑھے۔

مسئلہ ۱۰۹۳۱ : دو مخص کھڑا ہو کر رکوئ نہ کر سے لیکن بیٹا ہوا ہو تو رکوئ کے لیے جنگ مکیا ہو تو اے جائے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور رکوئ کے لیئے سرے اشادہ کرے اور اعتیاط مستحب میہ ب کہ ایک وفعہ پھر نماز پڑھے اور اس نے رکوئ کے وقت بیٹہ جائے اور رکوئ کے لیئے جمک جائے۔

مسلمہ کے ۱۰۱۳ : اگر کوئی بخض رکوئ کی حد تک پینچے اور بدن کے سکون عاصل کرتے کے بعد سر کو اٹھالے اور دوبارہ مصصد رکوع کر کوغ کے انداز تک چمک جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۰۳۸: نماز پڑھنے والے کو جائے کہ ذکر رکوم نئم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جا۔ اور جب اس کا بدن سکون ماصل کرے تو اس کے بعد سجدے میں چاہ جائے اگر جان ہو تھ کر کھڑا ہوئے سے پہلے یا بدن کے سکون ماصل کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماذ باطل ہے۔

مسئلہ ۱۰۳۹: اُر کول مخص رکوع اوا کرنا بھول جائے اور اس سے پیٹٹر کہ سجدے کی حالت میں سنج جائے اسے یاد آجائے کہ رکوع کرنا بھول گیا ہے تو اسے چاہٹے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع میں چلا جائے اور اگر نظے ہوئے اوٹے کی حالت میں رکوع کی جانب لوٹ جائے تو اس کی تماز باطل ہے۔

مسكلم ١٠١٠ : أر حمى فيم كل وشاني زمن ب لك جان ك بعد ياد آت كه الل في ركوح

نیں کیا تو اس کے لینے شروری ہے کہ لوٹ جائے اور رائوع کھڑا ہو نے کے بعد بجالات اور آگر اسے دو مرے نیوں کی ناز باطل ہے۔ دو مرے نیوں بات کہ رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۹۱۲ : عورتاں کے لیے متحب بند کہ رکوع میں باتھوں کو تعنوں سے اوپر رکھیں اور مختوں کو چھیے کی طرف نا دخلیلیں۔

#### 35

مسئلہ ۱۰۲۳ : نماز پرست والے کو جائے: کہ واجب اور ستی نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد دو مجدے کرے اور مجدہ یہ ہے کہ پیشانی کو نمشوع (عابزی) کی نیت سے ذمین ہر و کے اور نماز میں مجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں جنہاریاں دونوں کئٹ اور دونوں پاؤں کے انگوشے زمین پر رکھے جائمیں۔

مسئلہ سم ۱۹۲۷ : و سیدے ال کر ایک رکن ہیں اور آگر کوئی فیض واجب تمازیس جان ہوجے کریا بھوٹ سے ایک رکھت میں دونوں سجدے ترک کر دے یا ان پر دو سیدوں کا اضافہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئل ۱۰۴۵ : آر کونی شخص جان بوجه کر ایک عبده کم یا زیاده کردے تو اس کی تماز باطل ہے اور آگر سوز ایک عبده کم یا زیاده کرے تو اس کا تھم بعد میں بیان کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱۰۱۹ : اگر اوئی مخص جان ہوجے کریا سوا بیٹائی زمین پر نہ رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے جسے زمین سے لگ بھی گئے ہوں اس نے سجدہ نہیں کیا لیکن واگر وہ بیٹائی زمین پر رکھ دے اور سموا بدن کے دوسرے جسے زمین انگ نہ کرتیائے یا سموا اکر نہ پڑھے تو اس کا سجدہ سمجے ہے۔

مستلد کے ۱۰۴۰ 🗯 اندان کے لینے بھڑ یہ ہے کہ انتہار کی مالٹ کیں سجدے پیل ٹین دفعہ مسبعان

الله یا ایک وقعہ سبحان وہی الاعلی وبعدہ پڑھے اور ضروری ہے کہ یہ کلمات مسلسل اور صحح علی میں کے جائیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس مقدار میں ہر ذکر کا پڑھنا کافی ہے اور مستحب ہے کہ سبحان دبی الاعلی وبعدمدہ تین یا پانچ یا سات وقعہ یا اس سے ہمی زیادہ بار پڑھے۔

مسئلہ ۱۰۴۸ : مجدول میں ضروری ہے کہ واجب ذکر کی مقدار بھر اندان کا بدن سکون کی حالت میں ہو اور ذکر مستحب پر جنے کے وقت بھی بدن کا سکون کی حالت میں ہونا خصوصیت کے قصد کے ساتھ احوظ ہے۔

مسئلہ ۱۰۱۹ : اگر اس سے چیٹتر کہ بیشانی زمین سے لگے اور بدن سکوں حاصل کر لے کوئی فخص جان بوجھ کر ذکر سجدہ پڑھے یا ذکر فتم ہوئے سے پہلے جان بوجھ کر سر سجدے سے اٹھا لے اوّ اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۰۵۰: اگر اس سے پیٹٹر کے بیشانی زمین پر لگے کوئی شخص سموا ذکر سجدہ پڑھے اور اس سے پیٹٹر کہ سر سجدے سے اشائے اسے بعد ہال جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس چاہئے کہ دوبارہ بدن کے سکون کی حالت میں ذکر پڑھے۔

مسکلہ 1001 : اگر کسی فخص کو سر سجدے ہے اٹھا لینے کے بعد پنتا چلے کہ اس نے ذکر سجدہ متم ہوتے سے پہلے سراٹھالیا ہے تواس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ ۱۴۵۲: جس وقت کوئی مخص اگر سجدہ پڑھ رہا ہو اگر وہ جان بوجہ کر سات اعضاء میں ہے۔ سمی ایک کو ذمین پرے اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے ٹی لیکن جس وقت وکر پڑھنے میں مشتول نہ ہو اگر چیٹائی کے علاوہ کوئی عضو زمین پرے اٹھائے اور دوبارہ رکھ وے تو کوئی حرج نہیں۔

مسكلہ ۱۰۵۳ : اگر ذكر تحدہ ختم ہونے سے پہلے كوئى مختص سوا بیٹائل زمین پر سے المعالے تو اسے دوبارہ زمین پر نمیں رکھ سكتا اور اسے جائے كہ اسے ایک سجدہ شار كرے لیكن اگر دوسرے اعتماء كو سموا" زمين پر سے اشمالے تو ایسے جائے كہ انہیں دوبارہ زمین پر رکھے اور ذكر پراھے۔

مسئلم ۱۰۵۴ : پہلے سجدے کا ذکر عمر ہوئے کے بعد انسان کو جائے کہ بیٹھ جائے ہی کہ اس کا یدن سکون جامل کر لے اور پھرودہارہ سجدے میں جائے۔ مسئلہ ۱۰۵۵ : نماز پڑھنے والے کی پیٹرانی رکھنے کی جگہ پاؤں کی اٹھیوں کے سروں کی جگہ سے چار کی ہوئی اٹھیوں سے زیادہ بلند نمیں دوئی چاہئے بلکہ وادب ہے کہ اس کی پیٹرانی کی جگہ اس کے پاؤس کی اٹھیوں کے سروں کی جگہ سے چار کی دوئی اٹھیوں سے زیادہ نیجی مجمی نہ ہو۔

مسئلہ ۱۰۵۱ : آبر تمی لئی ڈھلوان جگہ میں جس کا جھکاؤ سیج طور پر معلوم نہ ہو تماز پڑھنے واسلے کی بیشانی کی جگہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے جار کی ہوتی انگلیوں سے زیادہ بلند ہو تو کوئی حماج نمیں ہے۔

مسئلہ کہ ان آبر نماز پر سے والا اپنی پیٹائی کو علقی ہے ایک ایسی چزیر رکھ وے جو اس کے پاؤں کی الگیوں کے سروں کی جگہ سے جار کی ہوئی الگیوں سے زیادہ بلند ہو تو اس جا ہے کہ سرکو اٹھائے کو اس کے اور اس چزیر رکھے جو بلند نہ ہو یا جس کی بلندی چار کی ہوئی اٹھیوں کی مقدار کے برابر یا اس سے کم ہو اور بنابر احتیاء اس جائے کہ نماز ختم کرنے کے بعد است دوبارہ پر ھے۔

مسئلہ ۱۰۵۸ : ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کی پیٹانی اور اس چیز کے درمیان جس پر وہ مجدہ کر رہا ہے کوئی چیز نہ ہو پس آگر مجدہ گاہ آئ میل ہو کہ بیٹائی خور مجدہ گاہ تک نہ چینج سکے تو اس کا مجدہ باطل ہے لیکن آگر مثال کی طور پر مجدہ گاہ کا رنگ تبدیل ہوگیا ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۰۵۹ : نماز پر سنے والے کو جائبتہ کہ سجدے میں دونوں باتھوں کی بھیابیاں زمین پر رکھے نیکن مجبوری کی حالت میں باتھوں کی بیٹت بھی زمین پر رکھے تو کوئی حریح نہیں اور اگر ہاتھوں کی بیٹت بھی زمین پر رکھے اور اگر بستوں کی کیائیاں زمین پر رکھے اور اگر بھی زمین پر رکھے اور اگر انہیں بھی نہ رکھے تو تو بھی ممکن نہ ہو تو بھی ممکن نہ ہو تو بھی اور اگر بیا بھی ممکن نہ ہو تو بھی بھی نہیں ہو ذمین پر رکھے اور اگر بیا بھی ممکن نہ ہو تو بھی بھی ممکن نے ہو تو بھی بھی ممکن نہ ہو تو بھی

مسئلہ ۱۰۱۰ : آناز پڑھنے والے کو جائے کہ سجدہ میں پاؤں کے دونوں اگوشے زمین پر رکھے اور اللہ باؤں کی دوسری اٹھیاں یا پاؤں کا اوپر والا حصہ زمین پر رکھے یا نافن لیے ہونے کی وجہ سے انگوٹھوں کے سرے ذمین پر نہ گئیں تو آناز باطل ہے اور جس مختص نے کو آئی اور مسئلہ نہ جائے کی دجہ سے اپنی آنازین اس طرح پڑھی ہوں اسے جائے کہ انہیں دوبارہ پڑسھے۔

مسئلہ ۱۳۱۱ تا جس محض کے پاؤں کے انگو تھوں کے سرواں سے بچھ حصہ 'نا ہوا ہو اس جارہ ہے۔ جننا باق ہو وہ ذمین پر رکھے اور اگر انگو تھوں کا بچھ حصہ بھی نہ بچا ہو اور اگر بچا بھی ہو تو ہمت ،سونا ہو تو احتیاط کی بنا پر است چاہیے کہ باقی انگلیوں کو زمین پر رکھ اور اگر اس کی کوئی انگلی بھی نہ ہو تو پاؤں نا جننا حصہ بھی باتی بچا ہوا است زمین پر رکھے۔

مسئلہ ۱۰۱۳ ؛ اگر کوئی تخص معمول کے خلاف تجدہ کرے مثلاً بینے اور پیٹ کو زمین بر نکاس یا پاؤں کو لمباکرے تو خواہ ساؤں اعضاء جن کا ذکر ہم چکا ہے زمین پر لگ جائیں احتیاہ ستحب کی بنا ہر اے چاہئے کہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن اگر اسپے آپ کو انتا امبا کرے کہ اس پر سی ہ کا لفظ سادتی نہ آیا ہم تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۰۹۳ ، سجدہ گاہ یا دوسری چیز جس پر نماز پر عشد والل سجدہ کرے پاک ہوئی جائے لیکن آلہ مثل کے طور پر سجدہ گاہ کو نجس فرش پر رکھ دے یا سجدہ گاہ کی ایک طرف نجس ہو اور وہ بیشانی پاک طرف پر دیکھ تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ سمالہ : اگر تماز پڑھنے والے کی پیٹانی پر بھوڑا وغیرہ او تو اے چاہئے کہ اگر ممکن ہو تو بو حصہ بیٹانی کا صحت مند ہو اس سے سیدہ کرے اور اُگر اندا کرنا تمکن نہ ہو تو چاہئے کہ زمین کو کھورے اور چھوڑے کو گڑھے میں اور صحت مند ھے کی اتنی مقدار کو جو سجدے کے لیے کانی ہو زمین پر رکھے۔

مسئلہ ۱۰۷۵ : اگر پھوڑا یا زخم تمام پیٹال پر پھیلا ہوا ہو تو نماز پڑھنے والے کو احتیاط کی بنا پر چلین ہوا ہو تو نماز پڑھنے والے کو احتیاط کی بنا پر چلین خواہ وہ دو دفعہ نماز پڑھنی پڑھے چیٹائل کی ددنوں طرفوں میں سے بھی ایک سے اور نھوڑی ہے جمعہ کرے اور نھوڑی ہے بھی ممکن تہ ہو تا سحدہ کرے اور نھوڑی ہے بھی ممکن تہ ہو تا سحدے کا اشارہ کرے۔

مسئلہ ۱۴۲۱ : جو منحض پیٹائی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو اے چاہئے کہ 'س اڈر بھی جمک سے جیلا اور سجدہ گاہ یا کسی دو سری چیز کو جس پر سجدہ صبح ہو کسی بلند چیز پر رکھے اور اپنی چیٹائی اس پر اس ملسیٰ رکھے کہ لوگ کمیس کہ اس نے سجدہ کیا ہے لیکن اے چاہئے کہ ہاتھوں کی بنتی کیوں اور گھٹوں اور پاؤل کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے۔

مسئلہ ۱۱۷ : اگر کوئی ایک بلند چیز نہ ہو جس پر نماذ پڑھنے ولا سجدہ گاہ یا کوئی دوسری چیز جس پر سجدہ صحیح ہو رکھ سکے تو اس کے لیئے لازم ہے کہ سجدہ گاہ یا دوسری چیز کو ہاتھ سے بلند کرے اور اس پر سجدہ کرے۔

مسئلہ 1044 : اگر کوئی مخص بالکل علی مجدہ نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ سجدے کے لیئے سر سے اشارہ کرے اور اگر ایبا نہ کر سکے تو اسے چاہئے کہ آنھوں سے اشارہ کرے اور اگر آنھوں سے مجھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو امتیاط مستحب کی بنا پر ہاتھ وغیرہ سے سجدے کا اشارہ کرے اور دل میں بھی سخدہ کی نیت کرے۔

مسئلہ ۱۰۲۹ : اگر کسی مخص کی پیٹانی بے اختیار سجدے کی جگہ سے انحد جانے تو اسے جائے کہ حتی المحکان است دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ جانے دے اور قطع نظر اس کے کہ اس نے ذکر سجدہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو یہ ایک سجدہ شمار ہو گا اور اگر سمر کو نہ روک سکے اور وہ سیے افتقیار دوبارہ سجدے کی جگہ سبنج جائے تو دونوں ملاکر ایک سجدہ شمار ہوں گے اور اگر پہلے ذکر نہ پڑھا ہو تو بڑار اضیاط اسے جائے کہ اب بڑھے۔

مسئلہ میں اس جیسی کی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے اور یہ لازم نہیں کہ نماز کے لیئے کسی دوسری جگہ جائے لیکن اگر وہ چٹائی یا کسی دوسری چیز پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اس طرح سجدہ کر سکھ کہ زحمت سے دد جیار نہ ہو تو پھر اسے فرش یا اس سے لمتی جلتی چیز پر سجدہ نمیں کرنا چاہئے۔

مسئلہ: اک•ا : اگر کوئی محض پروں سے بھرے گئے گدے یا ای فتم کی تمی دو سری چیز پر سجدہ کرے جس پر جسم سکون کی حالت بٹل نہ رہے تو اس کی نماز باطن ہے۔

مسكلہ ۱۰۷۳ : اگر انسان كيجر والى دين پر تماز پر سے پر كيور اور بدن اور لياس كا آنوو اور جانا اس كے ليئے مشقت كا موجب نہ ہو تو اسے چائے كہ سجرہ اور تشد معمول كے مطابق يجا لائے اور اگر ايما كرنا مشقت كا موجب ہو تو تيام كى حالت بين سجدے كے ليئے سرسے اشارہ كرے اور تشد كھڑا ہو

کر پڑھے تو اس کی نماز صحح ہو گی۔

مسئلہ ساکا: پہلی رکعت میں اور تیس کی رکعت میں (مثلاً نماز ظمر نماز عصر اور نماز عشاء کی تیسی رکعت کی در سے لیئ تیسری رکعت ) جس میں تشد ند ہو واجب ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیئے سکون سے بیٹے اور پھر المنے۔

# وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے

مسئلے سم کی ا : سحیدہ زمین پر اور ان چیزوں پر کرنا چاہئے جو کھائی اور پئی نہ جاتی ہوں اور زمین سے آئی ہوں مثال کے طور پر لکڑی اور در فتوں کے بتے کھانے اور پینے کی چیزوں شلا محمدم' جو اور کہاں پر اور ان چیزوں پر جو زمین کے اجزء شار نہیں ہو تمیں مشلاً سوئے' چاندی' آرکول اور اسفالٹ وغیرہ پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

مسكله 20 1: احتياط واجب بي سي كه الكورك ينول ك فشك بوئ سي بين ان ير سجده ند كيا جائ-

مسئلہ 21.41 : ان چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے جو زئین سے آئتی ہیں اور حیوانات کی خوراک جیں (مثلاً گھاس وغیرہ)

مسئلہ کے اللہ ان کھانے کی دواؤں کو کھایا نہیں جاتا ان پر تجدہ صبیح ہے بلکہ ان کھانے کی دواؤں پر بھی سجد وسیح ہے جو زمین سے آئی ہیں مثلاً گل بنفشہ اور گل گاؤ زبان-

مسئلہ ۱۰۵۸ تا این گھاس پر جو بعض شہول بین کھائی جاتی ہوں اور بعض شہول میں نہ کھائی جاتی ہو اور کچے میوول پر سجیدہ کرنا سمجے نہیں ہے۔

مسکلہ ۱۰۸۹ : چونے کے چھر اور سک سمج (جہم) پر سجدہ سمج ہے۔ اور پختہ کچ اور چونے اور ایست اور ملی کے کیے ہوئے بر تول اُور ان سے ملتی جلتی چیزوں پر سجدہ نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۱۰۸۰ : کافذ پر مجدو سیح ب خواہ وہ کیاس یا اس جیسی کسی چیزے بنا او-

مسكله ١٠٨١ : حد ي لي فاك شفا س جزول س بمترب ال ك بعد ملى مل ك بعد

پھر اور پھر کے بعد محمان ہے۔

مسئلہ ۱۰۸۳ : جو منص کوئی ایس پیزنہ رکھتا ہو جس پر سجدہ مسیح ہے یا آگر رکھتا ہو بھی تو سروی یا ا زیادہ کری دغیرہ کی وجہ سے اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے لباس پر سجدہ کرے اور آگر لباس بھی میسر نہ ہو تو چاہئے کہ ہاتھ کی پشت پر یا کسی ایس دوسری چیز پر سجدہ کرے جس پر اختیار کی حالت میں سجدہ کرنا جائز نہ ہو لیکن جب تک ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرنا ممکن ہو اس دوسری چیز پر سجدہ نہ کرسا ممکن ہو اس دوسری چیز پر سجدہ نہ کہا جہ سے ا

مسئلہ ۱۰۸۳ : کیجو پر اور ایمی زم ملی پر جس پر بیٹانی سکون سے نہ تک سکے سجدہ کرتا باطل ے۔

مسكلہ ۱۰۸۳ : اگر پہلے سوے میں سجدہ گاہ بیٹال سے چپک جائے تو دوسرے سجدے کے لیے جمزالیا جائے۔

مسئل ۱۰۸۵ : جس جزیر بجدہ کرنا ہو اگر نماز پڑھنے کے دوران میں وہ کم ہو جائے اور نماز پڑھنے والے کے پاس کوئی ایس چیز نہ ہو جس پر سجرہ سمج ہو اور دقت وسیع ہو تو اے چاہئے کہ نماز توڑ دے ا اور اگر دفت محک ہو تو اے چاہئے کہ اس تر تیب کے مطابق عمل کرے ہو گزر چک ہے۔

مسئلہ ۱۰۸۱ : جب سمی مختص کو تجدے کی حالت میں یہ بیٹے کہ اس نے اپنی بیشانی سمی ایسی میز پر رہمی ہے جس پر سخدہ کرنا باطل ہے تو اسے جاہئے کہ بیشانی کو اس چز پر سے افعالے اور اس چز پر تجدہ کرے جس پر سجدہ کرنا سمج ہے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور نماز کا وقت وسمع ہوتو اسے جاہئے کہ نماز توڑ دے اور اگر وفت نگ ہو تو اس جائے کہ اس تر تیب کے مطابق عمل کرے جو بتائی همی

مسئلہ ۱۰۸۷ : اُل کی مخض کو عجدے کے بعد بد چلے کہ اس نے پیٹانی ایک ایک چیزی رکھی ہے ہے۔ اس کے پیٹانی ایک ایک چیزی رکھی ہے جہ ہوں ہے جہ کہ اس نے پیٹانی ایک چیزی رکھی ہے جہ اور احتیاط مستحب کی بنائی تمان نے مرے سے پاھے اور اگر سے صورت ایک بن رکعت کے دو مجدول میں چیش آئی ہو تہ ایک چیزے کی بنائی میرے کا ترارک کرے (این آئی ہو ایک چیزی کرے جس پر مجدہ دوست ہے) اور

احتیاط واجب یہ ہے کہ روبارہ نماز اوا کرے۔

مسئلہ ۱۰۸۸: الله تعالی کے عادہ ممی دوسرے کو سورہ کرنا حرام ہے اور موام میں سے بعض لوگ جو آتمہ علیم السلام کے مزارات مقدسہ کے سامتے پیشائی زمین پر رکھتے ہیں اگر وہ اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کی نبیت سے جو تو کوئی حرج نہیں ورنہ ایبا کرنا حرام ہے۔

# سجدہ کے مستحبات اور مکروبات

مسکلہ ۱۰۸۹ : کی ایک چزیں عدے میں ستحب ہیں۔

ا ... جو تحض گیڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سر اٹھائے کے جد مکمل طور پر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوغ کے بعد بوری طرح بیٹھ کر تجدہ میں جانے کے لیے تکبر کیے۔

۲ ... حدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی بھیلیوں اور خورت اپنی محفوں کو زمین پر رکھے۔

. سند مناز پر من والا تاک کو سجده گاه یا نمی ایسی چز پر رکھے جس پر سجده کرنا درست ہو۔

سم ... نمازی سجدت کی حالت میں ہاتھ کی انگیوں کو لما کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کہ ان کے سرے رو قبلہ موں۔

٥ ... تحديث ين وعاكرت أور الله تعالى سے حاجت طلب كرے أور به وعا برھے۔

یا خیر المسؤلین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق میالی من فضلے فانک فانک خوالفضل العظیم یعنی اے ان سب میں بہتر جن ے کہ بانکا جا گئے اور اے ان سب سے بر تر جو کہ عطا کرتے ہیں مجھے اور بیرے اہل وعیال کو اپنے فضل وکرم سے رزق عطا فرا کیونکہ تو ہی فضل عظیم کا بالک ہے۔

ت ۔۔۔ عبدے کے بعد باکیں ران پر بیٹھ جائے اور واکمیں پاؤل کا اوپر والا صد (یعنی بیٹت)
 باکمی پاؤل کے گوے پر دکھے۔

ے ... ہر مجدے کے بعد جب بیٹ جائے اور بدن کو سکون حاصل مو جائے تہ محمیر کے۔

۸ ... پلے عدے کے بعد جب بدن کو کون ماصل ہو جائے آ۔ استغفراللہ دبی
 واتوب الیہ کے۔

9 ... عدد طولانی كرے اور الفظ ك وقت واقعول كو رافول ير ركھ-

۱۰ ... ووسرے سجدے بین جائے کے لیے بدن کے سکون کی حالت بین اللہ انجر کھے۔

الأرر المحدول على سبلوة براهي

الا ... سبحدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے مٹمٹنوں کو اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے۔

ا ... مرد کمنیوں اور چیٹ کو زمین سے نہ نگائیں اور بازدوں کو پہلو سے بدا رکھیں اور خور بھی کمنیاں اور بیت زمین پر رکھی اور بدن کے اعضاء کو ایک دو سرے سے ما بیس۔ (حدث کے دو سرے مستجاب منصل کماوں میں نہ کور ہیں۔)

مسئلہ ۱۰۹۰ : سبحت میں قرآن مجید پراستا سروہ ہے اور سبت کی جگہ کا گرو فہار ہماڑے کے المیت پھونگ مارہ اس قرہ فہار ہماڑے کے المیت پھونگ مارہ اس قرہ فہار سے مہار ہیں کوئی نمازی موجود ہو اور اس قرہ فہار سے مہار اور اس کے علاوہ سے بلکہ پھونگ بارٹ کی وجہ سے کوئی حرف سے سے اور اس کے علاوہ اور کردیات کا ذکر بھی مفصل سربوں میں آیا ہے۔

### قرآن مجيد کے واجب سجدے

مسئلہ 1691 : قرآن مجید کی جار مورتوں لیٹی والمنجم اقواء الم تنوین اور علم مسجله میں اس کہ ایک بید ہے جرایک میں ایک آیت مجد ہے تھے انسان پڑھے یا سے تو است جائے کہ آیت ختم ہونے کے بعد خورا میدہ کرے اور اگر مجدہ کرنا جول جائے تو جس وقت بھی است یاد آست مجدہ کرے اور ظاہر ہر ہے کہ آیت محدہ کیا جائے۔
اگر آیت مجدہ لغیرانتیار شنے میں مجدہ وارب نمیں ہے آگریہ بھتر یہ ہے کہ مجدہ کیا جائے۔

مسئلہ ۱۰۹۲ : اگر انسان آیت سجدہ سننے کے دفت ٹوونی دہ آیت پڑھنے آو انقیاۂ وابب کی بنا پر است جاہیے کہ دو سجدے کرے۔

مسئلہ سام 104 : اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی افض آیت سجدہ یا ہے یا ہے آ اے اور اسکا ہے ہوا ہے اور دوبارہ سجدہ کرے۔

مسئل ١٠٩٢ : الركوني فيض كرا وفون يا نيب ريكارة بريا ناوان على سے جو افت برے كى تيز ند

ر کھتاہو یا کمی ایسے مخص سے جو قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو آیت ہو، سے یا اس پر کان دھرے تو سجدہ وابعب نہیں ہے اور آیت سجدہ اگر ریڈیو پر رین اور ٹیپ کی شکل میں نشر کی جائے تو اس کے لیے بھی بھی تھم ہے لیکن اگر کوئی مخص ریڈیو اشیش پر آیت سجدہ طاوت قرآن مجید کے قصد سے پڑھے اور دو سمرا اسے ریڈیو کے ذریعے سے تو سجدہ وابیب ہے۔

مسئلہ 1000 ئے قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے لیئے انسان کی جگہ غصبی شیں ہوتی چاہئے اور بیٹانی رکھنے کی جگہ اس کے باؤں کی انگایوں کے سروں کی جگہ سے چار ملی ہوتی انگایوں سے ذیاوہ اوٹی نہ ہوتی چاہئے لیکن سے ضروری شیں کہ اس نے وضو یا عشل کیا ہوا ہو اور روبہ لما ہو اور وہ اپنی شرمگاہ کو چنیائے اور اس کا بدن اور چیٹائی رکھنے کی جگہ پاک ہو علادہ ازیں جن شرائط کا اطلاق نماز " پڑھنے والے کے اباس پر ہوتا ہے۔وہ شرائط قرآن مجید کا واجب سجدہ اوا کرنے والے کے اباس کے لیئے نہیں جین-

مسئلہ 1941 : احتیاط وابہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وابب سجدے میں انسان اپنی پیٹائی سجدہ گاہ یا سمی ایس ووسری چز پر رتھے جس پر سجدہ صحیح ہو اور بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اس طرح رکھے۔ جیسے سجدہ نماز کے سلط میں بتایا گیا ہے۔

مسكل ١٠٩٥ : بب اذبان قرآن مجيد ك مجده وادب ك ارارت ب بيتالُ زيمن ي دكه دب تو اراه وه كولَى ذكر نه بحى بإسط تب بحى كالله به اور ذكر كا بإهنام شخب به اور بمترب كه بإسط -الالد الاالله حقاً حفاً الاالد الاالله اليماناً وتصديقاً الاالد الاالله عبودية و رقاً سجدت الحك يارب تعبداً ورقاً مستنكفاً ولا مستنكبواً بن انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير -

تشهد

مسئلہ ۱۰۹۸ : سب وابب اور منتب نمازوں کی دو مری رکعت میں اور نماز مفرب کی تیری رکعت میں اور السر عمر اور عشاء کی نمازوں کی چوشی رکعت میں انسان کو جائب کہ دو سرے سجدے کے بعد چیتے اور بدن کے سکون کی مالت میں تشد راھے بینی کھے۔ اشهد ان لااله الاالله وحده لاشریک له واشهد ان محملاً عبده ورسوله اللهم صلی علی محمد والی محمد والی محمد ادر اختیاط واجب به ب که اس ترتیب که علاده کی ادر ترتیب سه ف

مسئلہ 1041 : ضوری ہے کہ تشد کے کلمات تسج عربی بین اور معمول کے مطابق مسئس کے جانمیں۔ جانمیں۔

مسئلہ ۱۳۰۰ اگر کوئی تحقی تشد پر معنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے اور رکوئے سند پہلے اے باو آئے اور رکوئے سند پلے اے باو آئے کہ ان کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کے اس کے کہ بھر جائے اور تشد پر جے اور بھر وہارہ کھڑا ہو اور اس رکھت میں جو بھر پر معنا جائے پر جے اور نماز شم کرے اور استیاط وابانب کی بنا پر نماز کے بحد ہے جا تیا ہے جہ سمو جا اات اور اگر اس دکوئ میں یا اس کے بعد یاد آئے تو جائے کہ نماز بھر ای مام کے بعد استیاط وابسیا کی بنا پر تشد کی تشاکرے اور بھولے اوسے تشد کے لیے استیاط اور تشد کی تشاکرے اور بھولے اور تشد کے لیے استیاطا وہ سمو بھالائے۔

مسئلہ ۱۰۱۱ ؛ مستحب ہے کہ تشد کی طائت میں انسان بائمیں ران پر بیٹے اور دائمیں یاؤل کی بیٹت کو بائلہ وہاللہ اللہ وہاللہ وہاللہ واللہ وہاللہ وہاللہ وہاللہ واللہ وہاللہ واللہ وہاللہ واللہ وہاللہ وخیر الاسماء للہ اور یہ بھی مستحب ہے کہ باتھ رائوں پر رکھے اور انگلیاں ایک در مری کے ساتھ دات کے وقعیل شفاعتہ وارفع درجته

مسئله البوال : معتصب الم عورتين تشد راسة وقت افي رائين الماكر وتعين.

## نماز كاسلام

مسئلہ ساما : نماز کی آفری رکت کے تشد کے بعد نماز پرے والا بھا ہو اور اس کا بدن سکون کی مالت میں ہو قامتی ہے کہ دو کے السلام علیدے ایھا النبی ورحمة الله وبر الله المالت میں ہو قامتی کہ السلام علیما وعلی عباد الله المالت بن اور متحب ہے کہ السلام علیما وعلی عباد الله المالت باد متحب ہے کہ السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته پڑھ۔

مسئلم سما ا : اگر کوئی محتص نماز کا سام کهنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو یا اس نے کوئ ایسا کام بھی نہ کیا ہو جسے عمدا اور سموا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہو مثلاً (قبلہ کی طرف چینے کرنا) تو اسے جائے کہ سلام کے اور نماز اس کی صحیح ہے۔

مسکلہ ۱۱۰۵ ؛ اگر کوئی خیص نماز کا سلام کمنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب نماز کی شکل فتم ہو آئی ہو اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جسے عمدا اور سوا کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے مثلاً قبلہ کی طرف پینے کرنا تو اس کی نماز صبح ہے۔

### تزتيب

مستكسر ۱۱۰۱ : أكر كوئى هجنم جن بوجه كر نماذك ترتيب الث دے مثلاً حمد سنت بيلے سوره براہ لے ا يا ركوع سے بيلے سجد نے افاع تو اس كى نماذ ياطل ہو جاتی ہے۔

مستلمد عمل : آگر کوئی مجنس نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد کا رکن بجا الے مثلاً دکوع کرنے سے پہلے دو محدے کرے او اس کی نماز باطل ہے۔۔

مسئلہ کا ایک اگر کوئی مجنس نماز کا کوئی رکن ہمول جائے اور ایسی چیز بجا نائے جو اس کے بعد ہو اور رکن نہ ہو مثلاً اس سے پہلے کہ وو سجدے کرے تشد پاھ لے تو اسے چاہئے کہ رکن بجا ان اور جو پکھ بمول کی وجہ سے اس سے پہلے پڑھا ہو اسے دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ ۱۴۰۹ : اگر کوئی جنس ایک ایس چیز بھول جائے جو رکن نہ ہو اس کے بعد رکن بجا لائے مثلاً حمد بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز سیح ہے۔

مسئلمہ ۱۱۱۰ : آثر کوئی فخص ایک ایسی چر بھول جائے جو رکن شد ہو اور اس چر کو بجا الاسے جو اس کے بعد ہو اور وہ بھی رکن نہ ہو شکا حمد بھول جائے اور سورہ پڑھ لے تو اے چاہئے کہ جو چیز بھول گیا ہو وہ بچا لائے اور اس کے بعد وہ چیز جو بھول کی وجہ سے پھٹھ پڑھ کی ہو دوبارہ پڑھے۔

مسئلمہ اللہ : اگر کوئی مخص پاملا سجدہ اس خیال ہے جا لائے کہ دو سرا سجدہ ہے یا دو سرا سجدہ اس خیال ہے جا لائے کہ پساا سجدہ ہے تو اس کی نماز مسجم ہے اور اس کا پہلا سجدہ پہلا اور دو سرا سجدہ دو سرا

سېره شار يو گا۔

# موالات (تشكسل قائم ركهنا)

مسئلہ ۱۱۱۲ : انسان کو جائے کہ نماز موافات کے ساتھ پڑھے لینی نماز کے افعال مثلاً رکوع بجود اور تشد ہے در ہے اور تسلسل سے بحالائے اور ہو چیزیں بھی نماز میں پڑھے معمول کے مطابق ہے در ہے پڑھے اور اگر ان کے درمیان انتا فاصلہ ڈالے کہ لوگ یہ نہ کمیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل سے۔۔۔

مسئلہ ساللہ: اگر کوئی محض نماز میں سموا حدف اور کلمات کے درمیان فاصلہ رکھے اور فاصلہ انا او کہ نماز کی صورت برقرار نہ رہے تو اگر وہ ابھی بعد والے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو اے چاہئے کہ وہ حروف اور کلمات معمول کے مطابق پڑھے اور اگر بعد کی کوئی چنز پڑھی جا چکی ہو تو ضروری ہے کہ اے وہرائے اور اگر بعد کے رکن ہیں مشغول ہو گیا ہوتو اس کی تماز صبح ہے۔

مستلم ۱۱۱۸ : ركوخ اور جود كوطول وينا اور برى (يعني لمي) سورتمي پراسنا مولات كو نمين توزاً-

### قنوت

مسئلہ ۱۱۱۵ : تمام واجب اور متحب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے توت پر منا متحب ب اور نماز وتر میں بھی بادہود یک وہ آیک رکعت کی ہوتی ہے رکوع سے پہلے توت پر منامستی ہے دور نماز جمعہ کی ہر رکعت میں آیک قنوت نماز آیات میں پانچ قنوت نماز عید فطرو قربان کی پہلی رکعت میں بانچ اور ود سری رکعت میں جار قنوت ہیں۔

مسئلہ ۱۱۱۷ : افعان کے لیئے ستحب ہے کہ قوت راستے دقت ہاتھ چرے کے سامنے اور ہتھیاریاں ایک دوسری کے ساتھ ما کر آسٹن کی طرف رکھے اور انگوٹھوں کے علاوہ باتی انگلیوں کو آئیس میں ملاہے اور انگاء ہتھیاروں پر رکھے..

مسئلہ الله : قوت میں انبان جو ذکر ہی بڑھے قواہ ایک وقعہ مسیحان الله ای کے کافی ہے اور الله الله الله الله الاالله العظیم مسیحان الله الاالله العظیم مسیحان

الله دب السموات السبع و دب الارضين السبع وما قيهن وما بينهن ودب العرض العظيم و الحمدللة دب العالمين 4

مسئلہ ۱۱۱۸ : ستحب ہے کہ انسان تنوت بلند آواز سے باھے لیکن آگر ایک مخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور امام اس کی آواز س سکتا ہو تو اس کا بلند آواز سے آنوت پڑھنا ستحب شیری ہے۔ ہے۔

مسئلہ 111 : آثر کوئی محض عمرا توت نہ برسے قراس کی قضا نہیں ہے اور آثر بھول جائے اور اس سے پیشر کہ رکوع کی حد شک تھے اس یار آ جائے قر متحب یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قنوت پڑھے اور آثر رکوع میں یار آبائ قر متحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے اور آثر سجدے میں یاد آئے ق متحب ہے کہ سلام کے بعد اس کی قضا کرے۔

### نماز کا ترجمیه

#### ١- سورة حمد كاترجمه

کی جانب جو ممراہ ہیں۔

### ۲- سورهٔ اخلاص کا نرجمه

بسم الله الرحمين الوحيم ال ك معنى بنائ جائي يل " "قى هو الله احد" يعنى اك محد (صلى الله عليه و آل و سلم) آپ كم وين كم فداوند وي يه دو يكا فدا يه "الله المصد" يعنى و فدا جو آمام موجودات ب ب نياز ب "لم يلد ولم يولد" يعنى ته اس كاكوئى فرزند ب اور تد وه سمى كافرزد ب "ولم يكن له كافراً احد" اور اللوقات عن سه كوئى بهى اس كى مثل نسيس المد

## ٣- ركوع مجود اور ان كے بعد كے مستحب اذكار كا ترجمه

"سبحان رہی العظیم وبحمدہ" یئی میرا پردرگار بزرگ ہر تیب اور ہر تقص ہے پاک اور مرتقع ہے باک اور مرتقع ہے باک اور مرتقع ہے باک اور مرتقع ہے باک اور مرتو ہے۔ ہی اس کی ستائش ہیں مشغول ہوں۔ "سبحان دہی الاعلی وبعدمدہ" مینی میرا پروردگار اور منزو ہے ہی اس کی ستائش ہیں مشغول ہوں اسمع اللہ لمعن حمدہ" اپنی ہو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہے خدا اسے سنتا اور قبول کرتا ہے۔ "سمع اللہ لمعن حمدہ" اینی ہو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہوں اس خداد ہے جو میرا پالنے والا ستعفواللہ دہی واتوب الیہ" "منی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس خداد ہے جو میرا پالنے والا ہے اور ش اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ "بعدول اللہ وقوقہ اقوم واقعد" اینی میں خدا تعالٰ کی ہو ہے اشتا اور بیشا ہوں۔

#### س- قنوت كالرجمه

" الالد الاالله العليم المنطوع " لين كوئى فدا پر سش ك لائق نيم موات اس يكا اور عبد شل مدا ك بو صاحب علم و كرم ب " " الالد الاالله العلى العظيم" في كوئى فدا پر سش ك الأق نيم موات الله وب ك الأق نيم موات الله وب ك الأق نيم موات الله وب المسموات السبع و رب الارضين السبع" فين باك اور مزه ب وه فداوند جو سات آماؤل اور سات زمينون كا پروردگار ب " وما فيهن وما بينهن و رب العوش العظيم" فين وه براس في كا بروردگار ب جو آماؤل لور زميون كا پروردگار ب اور ان ك ورميان ب اور عرش بررگ كا پروردگار ب -

" والعبيدللية وب العالميين " أور حمد وأنما أمن خدادك كَ لَكِ مُحْمُوص بُ يُو ثَمَّامٍ مؤدَّوات كَا يالِيُّ والا ب-

#### ٥- تسبيحات *اربغه كارجمه*

" سبحان الله والحمدلله ولاالد الاالله والله الحبو" يمنى خدا آمال پاک ادر سزه ب اور ده اور بنزه ب اور ده این خصوص ب اور ای سبه مثل خدا که عاده کوئی خدا پر ستن کے لائن نمیں اور ده اس سے بزرگ ترب که اس کی توصیف کی جائے۔

### ۲- تشهد اور سلام کامل کا ترجمه

#### 2- تعقيب *آبا*ز

مسئلہ ۱۳۰۰ ، مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ ویر کے گئے نعدیب یعنی ذار اور دعا اور قرآن جید پڑھنے میں مشغول رہے اور بمتر ہے کہ اس سے پہشتر کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اس فا وضوا عشل یا تیمم باطل ہو جائے۔ رو یہ قبلہ ہو کر نعفست پڑھے اور یہ شروری نہیں کہ نعفست عربی میں ہو لیکن بمتر ہے کہ انسان وہ چیزیں پڑھے جو دعاؤل کی کابون میں بھائی گئی ہیں اور شیع حصرت وہرا ملیما السلام تعضیبات میں سے ہے جن کی بہت زیادہ آئید کی گئی ہے۔ یہ جسیع اس ترتیب سے پڑھتی جائے۔

٣٣ وقد الله الحبوال كربد ٢٣ وقد العمدلله اور الى كربد ٣٣ وقد سبعان الله اور سبعان الله العمدلله بربط بهي بإحاجامكم بركن بحرب كر العمدلله كربعا جامكم برع برات كر العمدلله كربعا جائ

مسئلہ ۱۱۲۱ : انسان کے لیے متحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجالات اور انڈا کالی ہے کہ شکر کی مسئلہ ۱۱۲۱ : انسان کے لیے متحب ہے کہ مو باریا تین باریا ایک بار شھیراللہ با عفوا کے اور یہ بھی مستحب ہے در یو او سجدہ اس ماسل ہو یا کوئی مصیت اس سے دور یو او سجدہ شکر بحالات۔

# بغيرا كرم حقق الملكاني وصلوات

مسكله ۱۳۳۳ به جب بهى انسان حضرت رسول الله على الله على وآله وسلم كالهم مبارك شائع محركور احراكيا آنجناب كالقب اور كنيت شكة مصطفى اور ابوالقاسم ذبان سند نواكرت ياست تو نواه وه نهاز بين من كان نديم مستحب سندكم صلوات نيسيت

مسئلہ سامال : حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم میادک لکھتے وقت استحب ہے کہ انسان صلوات بھی لکھے اور بھتر ہے کہ جب بھی آتھ ضرت کو باد کرے تو صلوات بھی استحد

#### مبطلات تماز

مسكله ١١٢٣ : باره نيزين نماز كو باطل كرتي بين ادر انهين مبطلات كها جامًا ب-

اول : یہ کہ نماز کے دوران میں نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفتور ہو جائے مثانا نماز پر سنتے ہوئے متعاقبہ شخص کو پتہ چلے کہ جس لہاں سے اس نے ستر ہو شی کی ہوئی ہے وہ عصبہ ہے۔

دوم فی ہے اکہ فہاد کے دوران میں عما یا سموا" یا مجوری کی وجہ سے انسان کبی الیمی چیز سے دو ا جار دو جو رشو یا عسل کو بائل کر وے شاہ اس کا بیشاب نکل جائے گائم بو شخص چیشاب یا پافانہ ن روک سکتا ہو آگر نماز کے دوران میں اس کا بیٹاب یا پافانہ نکل جائے اور وہ اس طریعے پر عمل کرے جو ادکام وضو کے سلیلے میں بتایا گیا ہے تو اس کی نماز باطل نمیں ہوگ اور اس طرح آگر نماز کے دوران میں مستحاضہ عورت کا خون خارج ہو تو آگر وہ استحاضہ سے حملق ادکام کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحح ہے۔

مسئلہ ۱۱۲۵ : جس محص کو ب اختیار بیند آجائے اگر اے یہ بند نہ بیٹے کہ وہ نماز کے دوران میں سوگیا تقایا اس کے بعد سویا تو اے جائے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

مسئلہ ۱۱۳۲ : اگر تمی محض کو علم ہو کہ وہ اپنی مرض سے سویا تھا لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران میں بیہ بحول کریا کہ نماز بڑھ رہا ہے اور سو گیا تو اِس کی نماز سیج ہے۔

مسئلہ کا ان اگر کوئی فخص نیز ہے سیرے کی حالت میں بیرار او جائے اور شک کرے کہ آیا۔ اماز کے آخری سیرے میں ہے یا سیرہ شکر میں ہے تو اگر اے علم او کہ نے افتیار سو کیا تھا تو اے چاہئے کہ اماز دوبارہ پڑھے اور اگر جاتا ہو کہ اپنی مرضی ہے سویا تھا اور اس بات کا اختال ہو کہ غفلت ۔ کی وجہ سے آباز کے سیرے میں سوگیا تھا تو اس کی اماز سیج ہے۔

سوم : الله ي ي جز مده فلات نماز في سه مه كد افسان الن باتحول كو بالرها-

مسئلہ ۱۲۸ : اگر کوئی محتم بھول کر یا مجبورا یا تقیہ کی وجہ سے یا کسی اور کام مثلاً ہاتھ کھولے وغیرہ کے لیئے ہاتھ رہا ہے وکلے لے تو کوئی حمرج شمیں ہے۔

چارم: مبطلات نماز میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ حد پاسنے کے بعد انسان آمین کے اللہ انسان آمین کے الکین آگر تعطی سے یا آئیے کے طور سے "آمین" کے قرنماز باطل نمیں ہوتی۔

پنجم: معدالات نماز میں سے پانچویں چڑ ہے ہے کہ جان ہوتھ کر یا بھول کر انسان بیشت قبلہ کی طرف کر انسان بیشت قبلہ کی طرف کر لئے یا قبلہ کی واکن یا بائیں جانب مز جائے کہ اگر جان ہوتھ کر انتا مز جائے کہ اوگ ہے نہ کمیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہے تو خواہ وہ واکمیں یا بائیں جانب تک ت

مسئلہ ١١٢٩ : أل كوئي فخص عمرا يا سوا سركو النا تحمائ كه تبله كي دائمي طرف يا بالي طرف

کے بالقابل ہو جائے یا اس سے زیادہ انحواف ہو جائے تو نماز باطن ہے لیکن اگر وہ سرکو اتنا کم محمات کہ لوگ یہ نہ کس کہ اس نے اپنا منہ قبلہ سے موڑ لیا ہے تو ایسا کرنا جان بوجھ کر اشجاہ کرتے ہوئے اس کی نماز باطن نہیں ہوتی اور اگر انتا محمائے کہ لوگ کسیں کہ اس نے اپنا منہ قبلہ سے موڑ لیا ہے لیکن وہ قبلہ کی وائمیں یا بائمیں وہ تک نہ پہنچا ہو تو اس صورت میں اگر منہ کا موڑنا عمدا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر سموا ہو تو اس کے اور اگر سموا ہو تو اس کے اور اگر سموا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر سموا ہو تو نماز سمجے ہے۔

ششم : معللات تماز میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان جان بوجہ کر کوئی ایما کلمہ کے جو کہ انسان میں نہ مول- کہ ایک مشتمل ہو خواہ اس کے کوئی معنی نہ مول-

مسئلہ ﴿ ١١٨٠ ٤ اَگر كوئى شخص سوا اپيا كلمہ كے جس كے حروف ایک يا اس سے زيادہ ہوں تو خواہ دہ كلہ سنى بھى ركھتا ہو اس شخص كى نماز ياطل نسيں ہوتى ليكن اس كے ليئے ضرورى ہے كہ جيساً كہ بعد بين ذكر آئے گا نماز كے بعد سجدہ سو بحالائے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : نماز کی حالت میں کھانیے' ڈکار کیتے اور آہ بھرنے میں کوئی حمث شیں لیکن آخ اور 'آہ اور اشی جیسے گلمات کا عمر آنمنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔

مسئل ۱۳۳۲ : اگر کوئی محض کوئی کلہ ذکر کے قصدے کے مثلاً ذکر کر کے قصدے ''القہ اکبر'' کے اور اسے کتے وقت آواز بلند کرے ماکہ دو سرے محض کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے تو اس میں کوئی حرج نمیں بلکہ اگر کوئی چیز دو سرے کے علم میں لانے کے لیے کوئی کلمہ ذکر کے قصدے کے تب مجمی کوئی حرج نمیں۔

مسئلہ سوسلا : سوائ ان چار آبات کے جن کے پڑھنے سے عجدہ واجب ہو آ ہے اور جن کا ذکر جنابت کے افکام کے سلسنے میں ہو چکا ہے نماز میں قرآن مجید کے پڑھنے اور وعا کرنے میں کوئی حمن نمیں لیکن اختیاط منتحب ہے ہے کہ عملی زبان کے علاوہ کمی زبان میں وعان کی جائے۔

مسئلہ سم ۱۱۳۳ : اگر کوئی مختص بغیر نشد جزیت عما" یا اختیاطا" حمد اور سورۂ کے کسی تھے یا او کار نماز کی تکرار کرے تو کوئی حمیع نہیں۔

مسئله ۱۱۳۵ : انسان کو چاہئے کہ نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کے اور اگر کوئی وو سرا مخض

اے سلام کیے تو احتیاۂ واجب کی بنا پر اسے چاہئے کہ جیسے اس نے سلام کما ہے ویسے ہی جواب دے مثلاً اگر اس نے "سلام علیم" کما ہے تو جواب میں "سلام علیم" ہی کے لیکن "علیکم السلام" کے جواب میں جو صیفہ چاہے کمہ سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : انسان کو جاہے کہ خواہ وہ نماز کی حالت میں ہویا نہ ہو سائم کا جواب فوراً دے اور اگر جان ہوجے کر یا بھوسلے سے سلام کا جواب ویٹے میں اتنا توقف کرے کہ اگر جواب وے تو وہ اس سلام کا جواب شار نہ ہو تو بھر اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو اسے جاہیے کہ جواب نہ دے اور اگر نماز کی حالت میں نہ ہو تو جواب دیتا وابیب نمیں ہے۔

مسكله كسوال : انسان كو جائب كه سلام كا جواب اس طرح دے كه سلام كرسنے والا من لے كيكن اگر سلام كرمنے والا من معول جواب اگر سلام كرمنے والا بسرہ بويا سلام كرم جلدى سے گزر جائے تو اگر انسان اسے مسب معمول جواب دے توكافی ہے۔

مسئلہ ۱۱۳۸ ت ب واجب نہیں کہ تماز پڑھنے والا سلام کا جواب ونا کے ارادے ہے دے لینی خداوند عالم سے سلام کرنے والے کے لیئے سامتی چاہے بلکہ اگر محض تحیت (سلام) کے قصد سے ہو تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۱۳۳ : اگر حورت یا نامحرم مرد یا ممتز بچہ بعنی وہ بچہ جو اقتصے برے میں تمیز کر سکتا ہو نماز پڑھنے والے کو سلام کیے تو نماز پڑھنے والا اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن اگر عورت "سلام علیک" کسہ کر سلام کے تو نماز پڑھنے والے کو جاہے کہ جواب میں "سلام علیک" کیے اور کاف پر زبر اور زمر لور بیش نہ دے۔

مسئلہ ۱۳۰۰ : اگر نماز پر منے والا سلام کا جواب نہ دے تو وہ مناہ گار ہے اسکن اس کی نماز صبح ہے۔

مسلُّ الالله : أكر كوئى المحض نماز يزهن والى كواس طرح غلا سلام كى كدود سلام بى خار ند مو تو اس سلام كاجواب وينا جائز نمين -

مسئلہ ۱۳۲۲ : کمی ایسے مخص کے سلام کا بواب بو مزاح اور تمسخر کے طور پر سلام کرے اور

ایے، غیر سلم مود اور عورت کے سلام کا جواب جو ذی نہ ہوں واجب عیں ہے اور اگر ذی جون تو احتیاط واجب کی بنام کان کے جواب میں کلمہ "ملک" کمہ ونیا کائی ہے۔

مسئلہ سے سمالا : جر کوئی صفح سمی محروہ کو سادم کرے تو ان سب پر سادم کا جواب وینا واجب ہے۔ کین اگر ان بیں سے ایک محض ہواب وے وے تو کاتی ہے۔

مسئلہ ۱۱۳۴۰ : اگر کوئی محض کسی کروہ کو سلام کرے اور جواب ایک ایبا فحض وے شہ سلام کئے کا سلام کرنے والے کا ارادہ نہ ہو تو اس محض کے جواب ویٹے کے بادجود سلام کا بنواب اس کروہ یہ وقالب ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ تا اگر کوئی تخص کمی گروہ کو سلام کرے اور اس گروہ میں ہے یو فض خمازیں اشکرہ و میں ہے یو فض خمازیں اشکول ہو وہ شک کرے کہ آیا سلام کرنے والے کا ارادہ اے بھی سلام کرنے کا قبا یا تیمی تو اسے پہلے نے اور اگر نماز پزیشے والے کو بھی ہو کہ اس محض کا ارادہ اے بھی سلام کرنے کا قبا ایکن کوئی مخص سلام کا جواب وے دے تو اس صورت میں بھی ہی تیمی شام ہے لیکن نماز پزیشنے والے کو بھین ہو کہ سلام کرنے والے کا ارادہ اے بھی سلام کرنے کا قبا اور کوئی دو سرا جواب نہ وے تو اسے اسلام کا جواب درے تو اسے ایکن نماز پریشنے والے کو بھین والے کو بھین ماری میں اسلام کا جواب دے۔

مسئلہ ۱۱۳۴ : سلام کرنا متب ہے اور اس امر کی بہت آلید کی گئی ہے کہ سوار پیول کو اور گھڑا ہوا فینس بیضے ہوئے کو اور چھوٹا برے کو سلام کرے۔

مسئلہ کے ۱۱۳۳ : اگر دو محض آئیں میں ایک دو مرے کو سلام کریں تو انتیاہ واز ب کی ما ہر جاہئے کہ ان میں سے ہرایک دو سرے کو اس کے سلام کا جواب دے۔

مسئلہ ۱۳۸۸ : آگر انہان نماز نہ پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ سلام کا جواب اس سلام ہے بہتر الفاظ میں وے مثلاً اگر کوئی مجنس "سلام علیم" کے تو جواب میں کے "سلام کیم و رصتہ اللہ"

بغتم : مناز کے مبطلات بیں سے ساتویں چیز آواز کے ساتھ جان ہوجہ کر بشتا ہے ہیں اگر کوئی فخص جان ہوجہ کر بغیر آواز یا سوا آواز کے ساتھ ہے آ ظاہر ہے کہ اس کی فماز میں کوئی اشکال شیں۔ مسئلہ ۱۱۳۹ : اگر بھی کی آواز روکنے کے لیے کمی شخص کی جانت بدل جائے مثل اس کا رنگ مرخ ہو جائے تو بھتر ہے کہ وہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد ودیارہ نماز پڑے۔

بیتم : نماز کے مبطلاب میں سے آٹھویں چڑ یہ ہے کہ انسان دنیاوی کام کے لیئے جالنا بوجہ کر آواز سے ردے اور اختیاط واجب یہ ہے کہ دنیاوی کام کے لیئے بغیر آواز کے بھی نہ ردے لیکن اگر خوف خدا ہے یا آخرت کے لیئے یا غم حسین کی یاد میں ردے تو خواہ آہت روے یا باند آواز سے روئے کوئی حرج نمیں بلکہ یہ بمترین انسال میں سے ہے۔

سنم : نماز باطل کرنے والی چیزوں جس سے نویں چیز کوئی ادیبا کام ہے جس سے نماز کی شکل باقی در رہے مثل آبی عبانا یا ایسلما کوونا وغیرہ قطع نظر اس سے کہ ایبا کرنا محداء و یا بھول جوک کی وجہ سے ہو۔ لکین جو کام نماز کی شکل تبدیل نہ کرے (مثلاً باقد سے اشارہ کرنا) اس جس کوئی حمیج تمیں ہے۔

مسئلہ ۱۱۵۰ : اگر کوئی فض مازے دوران اس قدر ساکت ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کس کہ نماز رہے دہائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔

مسئلہ اله انہ اگر کوئی محض نماز کے دوران میں کوئی کام کرے یا پکھ دیرِ ساکت رہے اور شک کرے کہ آیا اس کی نماز ٹوٹ عمی ہے یا نمیں تو اس کے لیئے جائز ہے کہ نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے اور بمتر یہ ہے کہ نماز ختم کرے اور پھر دوریارہ پڑھے۔

وہم : مبدأ لابت قماز علی ہے وسویں چیز کھانا اور بیٹا ہے اپس آگر کوئی تختم قماز کے دوران علی اس طرح کھائے یا بیٹے کہ لوگ ہے نہ کمیں کہ قماز پڑھ رہا ہے نہ خواہ اس کا یہ فعل عمدا ہو یا بجول چوک کی وجہ ہے ،و اس کی قماز باطل ہو جاتی ہے البتہ ہو مختص روزہ رکھنا جاہتا ہو آگر وہ شبح کی اذان ہے پہلے مستحبی قماز پڑھ رہا ہو اور بیاسا ہو اور اسے ڈر ہو کہ آگر فار فراد کو اور اسے ڈر ہو کہ آگر فراد کی اور اس کے سائنہ دو تین قدم کے فاصلے ہے ،و تو وہ فراد کی اور اس کے سائنہ دو تین قدم کے فاصلے ہے ،و تو وہ فراد کے سائنہ دو تین قدم کے فاصلے ہے ،و تو وہ فراد کی اور اس میں بائی کی سکتا ہے گئی اس کے سائنہ دو تین قدم کے فاصلے ہے ، و تو وہ فراد کی اور اس میں بائی کی سکتا ہے گئی اور اس میں بائی اور سکتا ہے گئی اور اس میں بائی اور سکتا ہے گئی اور اس میں بائی اور سکتا ہے گئی اور اس میں بائی اور سکتا ہے گئی اور اس میں بائی اور سکتا ہو ۔

مسئلہ ١١٥٢ : أَلَر مَني مِن جان يو بهر كر كھانے پينے ہے نماز كا شامل اُوٹ جائے ميمني لوگ مير نہ

تعین که وه پ ور پ نفاز بڑھ رہا ہے تو استیاط واجب کی بنا پر اے جائے کہ نماز دوبارہ بڑسے لور ڈالی نماز کو بھی بےرا کرے۔

مسئلہ سال : اُر کوئی محمل نماز کے دوران میں کوئی الیمی غذا نگل کے بنو اس کے نہ یا دائنوں کے بیٹر کا دائنوں میں دو گئی ہو تو اس کی نماز باطل نمیں ہوتی۔ اس طرح اگر وقد یا شکر یا انہیں جیسی کوئی چیز میں۔
سند میں رہ گئی ہو اور نماز کی مالت میں آہت آہت گفل کر بیت میں چلی جات تو کوئی مرح نمیں ہے ۔
یا زوہم میں معطالات نماز میں سے کمیارہویں چیز دو ر کھتی یا تیمی ر کھتی نمازوں میں یا خوار ر کھتی فازوں کی چکی دو ر کھتی دار بوجن میں شاک ہے بشرطیکہ نماز پوجن دالا نمی پر باتی رہے۔
دوازدہم مبطالات نماز میں سے بارہویں چیز ہے ہے کہ کوئی محتمل نماز کے رکن جان اوجہ کر دوازدہم مبطالات نماز میں رکن جان اوجہ کر اور نمین نمین ہے جان ہو تھ کر کوئی چیز نماز میں بہ جان ہوتھ کر کوئی چیز نماز میں برسائے یا کہی رکن مثل رکن مثل رکن مثل رکن مثل رکن مثل رکن میں بہ جان ہوتھ کر کوئی ہے نماز اور دو جدوں کو ایک رکھت میں نظامی سے برسا ہے۔
البتہ جو لے سے خمیرہ الاحرام کی زیادتی نماز کو باطل شیں کرتی۔ میکن استاعا میں ان کا امادہ

مسئلہ سمال : آب کوئی فضی نماز کے بعد شاہ کرے کہ آیا دوران نماز اس نے لوئی ایما کام کیا ب یا نہیں ہو نماز کو باعل کرتا ہو تا اس کی نماز سیج ہے۔

## وہ چیزیں جو تماز میں عکموہ ہیں

مسئلہ ۱۱۵۵ : کس مخص کا نماز میں کہنا چرہ وائنی یا بائیں جائب اٹنا کم موزناکہ ہوئے ہے تہ کہیں کہ اس نے اپنا سنہ فیدیے سے موز المیا ہے کروہ ہے۔ ورنہ (اپنی اگر چرہ زیادہ اور نہ وائے ہی بیبا کہ بیان ہو پاک ہے نماز بائل سے اور اگر کوئی گخص نماز میں اپنی آگھیں بند کرے یا وائیں اور بائیں طرف تحمالے اور اپنی دار چی اور اٹھیاں لیک دو سری میں وافل کرے اور موٹ اور قرآن مجید یا کس دار تھی اور اٹھیا کہ وائی کرے اور سورہ اور اور پائیس وقت کمی کمی ہو ہے اور اگر مید اور سورہ اور اگر پڑھتے وقت کمی کمی ہو ہے ہو وہ کمی محمود ہے ہو وہ کمی محمود ہے ہو وہ کمی محمود ہے ہو وہ کمی محمود کی ہے۔ کہ تھوج و فشاع کو سعدولم کر بات محمود ہے۔ اور کمی کمی ہو کہ تھوج و فشاع کو سعدولم کر بات محمود ہے۔

مسئلہ 104 2 دب أشان كو نيتر أرى مو اور اس وقت بھى جب اس في بيتاب اور بانان اوك

ر کھا ہو نماز پڑھٹا کروہ ہے اور اس طرح نماز کی حالت میں ایبا موزہ پیننا بھی کروہ ہے جو پاؤل کو جکڑ ۔لے اور ان کے علاوہ دو سرے کروہات بھی مفصل کتابول میں بیان کیئے گئے ہیں۔

# وہ صور تیں جن میں واجب نمازیں توڑی حاسکتی ہیں

مسئلہ ہے۔ اللہ : اختیاری حالت میں واجب نماز کا توزنا حرام ہے کیکن مال کی حفاظت اور مال یا بدنی ضرر ہے جینے کے لیئے اس کے تولیہ میں کوئی حرج شمیں۔

مسئلہ ۱۱۵۸ : اگر انسان اپنی جان کی حفاظت یا سمی ایسے محض کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہو نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو تو انسان کو جائے کہ نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو تو انسان کو جائے کہ نماز توڑ دے۔

مسئلہ 1919 : اگر کوئی محض وسیع وقت میں نماز پڑھنے گئے اور قرض نواہ اس سے اپنے قریفے کا مطالبہ کرے اور وہ اس کا قرضہ نماز کے دوران نیں اوا کر سکتا ہو تو اے جائے کہ ای طالب میں اوا کر رہے اور اس کا قرضہ نماز تو وہ اس کا قرضہ اوا کہ کہا مکن نہ ہو تو جائے کہ نماز تو وے اور اس کا قرضہ اوا کے سے اور بعد میں نماز بڑھے۔

مسئلہ ۱۱۱۰ : اگر کمی محص کو نماز کے دوران بی پید بیٹے کہ مجد نجی ہے اور وقت تک ہو تو اسے اسے چاہئے کہ نماز نہ ٹوئتی ہو تو اسے جاہئے کہ نماز تمام کرے اور اگر وقت دسیع ہو اور مجد کو پاک کرنے ہے نماز نہ ٹوئتی ہو تو اسے چاہئے کہ نماز کے دوران بی اسے پاک کرے اور بعد میں باتی نماز پر سے اور اگر نماز لوٹ باتی ہو اور نماز کے بعد منجد کا پاک کرنا نمان بو تو منجد کو پاک کرنے کے لینے اس کا نماز تو ڈنا جائز ہے اور اگر نماز کے بعد منجد کا پاک کرنا نمان نہ ہو تو اس کی لیئے ضروری ہے کہ نماز تو ڈ وے اور منجد کو پاک کرے اور بعد میں نماز بر سے۔

مسئلم الالل : جس محض کے لیئے نماز کا نوزنا ضروری ہو اگر وہ نماز مکمل کرے تو وہ کُناہ گار ہو گا لیکن اس کی نماز صبح ہے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وویارہ نماز بڑھے۔

مسئلہ ۱۱۹۴ : اگر کسی جنمی کو رکوع کی حد تک جھٹنے سے پہلے یاد آجائے کہ وہ ادان اور اقامت کمنا بھول عمیا ہے اور نماز کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہے کہ سے چرس کینے کے لیئے نماز توڑ دے اور اگر اے قرات ے بلے باد آئ کہ اقامت کمنی بھول کیا ہے تو اس کے لیے ہی کی عم ب۔

تكيات

لماذ کے کلیات کی ۱۳ فشیں جی ان جی سے آٹھ اس قسم کے شک جی جو نماز کو باعل کرتے ہیں اور چھ اس قسم کے شک ہیں جن کی پروا نہیں کمل چاہئے اور باتی نو اس قسم کے شک جین جن کا عل لئکن ہے۔

# وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں

مسئله ۱۱۲۳ : يو شك نماز لو باطل كرتے بين وہ يه بين-

- ا ... او ر کعتی وابنب نماز (مثلاً صبح اور نماز ساق) کی ر کعنوں کی تعداد کے بارے میں شک البتہ نماز منتحب اور نماز احتیاط کی ر کھناں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کو باطل نہیں کرتا۔
- \* ... شین رکمتی نماز میں کوئی محض فنک کرے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے
- س ... سید کہ جار رکعتی نماز میں کوئی فض شک کرے کہ اس نے ایک رکعت بڑھی ہے یا ۔ زیادہ بڑھی ہیں۔
- س ... سیر که جار ر کمتی نماز میں دوسرے مجدہ کا ذکر ختم دونے سے پہلے نمازی بڑک کرے کہ اس نے دو ر محتی پڑھی ہیں یا زیادہ پوشی ہیں۔
  - ۵ ... و اور باغ را تعمل کے درمیان یا دو اور پانج سے زیادہ را اعل کے درمیان شک کرے
- ۲ ... عمل اور چھ ر کھنوں کے درمیان یا تھی لور چھ سے ڈیادہ ر کھنوں کے درمیان فٹک کرے
  - ع ... تماذ کی ر کنتول میں شک مینی انسان کو بیا علم شد ہو کہ کنٹی و کنتی پرهمی جی،۔
- ٨ ... عدد اور چو د كول ك درميان شك يا چار اور چو ست نياده ر كول ك درميان شك . ٨ ... كرب
- مسئلہ ١١٩٥٠ : أكر الله كو نماز باطل كرنے وألے شكوك بين سے كوئى فنك پائي آئے و احتياط بيد

ہے کہ نماز تہ ہزامے بلکہ اس قدر غور و فکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار نہ زہے یا بھین یا گلان حاصل ہونے سے ناائد ہو جائے۔

# وہ شک جن کی بروا نہیں کرنی جاہے

مسكليد ١١١٥ : وه شكوك جن كي يروا نئيس كرني جائية مندرجه زيل جن

ا ... اس چیز کے بارے میں فک جس کے بجا لانے کا موقع گزر گیا ہو مثلاً ہے کہ السائن رکوع میں شک کرے کہ اس نے جمہ براطی ہے یا نہیں۔

۲ ... خالع تمازے بعد شک

m ... اتماز کا وقت گزر جائے کے بعد شک

س به یه کشیرا للک کاشک اینی اس فینس کاشک جو زیادہ شک کرتا ہو۔

رسمتن کی تعداد کے بارے میں امام کا قبل جب کہ ماموم ان کی تعداد جاتا ہو اور ای طرح ماموم ان کی تعداد جاتا ہو اور ای طرح ماموم کا قبلہ جبکہ امام نماز کی رسمتوں کی تعداد جاتا ہو۔

مستحدی تمازول اور تماز اختیاط کے بارے بیل شک

# اس فعل میں شک جس کاموقع گزر گیا ہو

مسکلہ ۱۱۷۷ ، اگر نماز پرمنے والا نماز کے دوران میں شک کرے کہ اس نے نماز کا آیک واجب فعل سر انجام دیا ہے یا نہیں مثلاً آپ فاک واجب فعل سر انجام دیا ہے یا نہیں اور دو فعل اس کے بعد سر انجام دیا ہو اس میں مشغول نہ دوا ہو اے جائے کہ جس انعل ک انجام دینے کے بارے ہیں شک کیا ہو اے رجا لاسے اور آگر دو اس فعل ہی مشغول ہو گیا ہو جو اے بعد میں بجا لانا تھا مثلاً سورہ پر ہے دوئے شک کرے کہ جمد پر جی ہے یا نمیں تو بھرائے شک کی پردا نہ کرے۔

مسئلہ ہے۔ **۱۱۱ :** اُگر نماز پڑھنے والا کوئی آیت پڑھتے ہوئے ٹنگ کرے کہ اس سے پیلے کی آیت پڑھی ہے یا نہیں یا اس وقت آیت کا آفری دھہ پڑھ رہا ہو ٹنگ کرے کہ اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے یا نہیں تو اے چاہئے کہ اپنے فنگ کی بروانہ کرے۔

مسئلہ ۱۱۲۸ : اگر نماز برسے والا رکوع یا جود کے بعد شک کرے کہ ان کے واجب انعال (مثلاً ذکر

اور بدان کا سکون کی مالت میں او تا) اس نے سرانجام دیتے ہیں یا شمیں تو است جائے کہ اسپنا گئے۔ کی بروا تد ترے۔

مسئلہ 1874 : اگر نماز پڑھنے ولا اس حالت میں کہ مجدے میں جارہا وہ نک کرے کہ رکوئ جا لایا ہے یا آئیں تو اس کے نیٹے کازم ہے کہ والیس مڑھے اور رکوئ جا لاٹ اور اگر قبل کرے کہ رکوئ سکے بعد کھڑا ہوا تھا یا نہیں تو اپنے فبک کی بروائہ کڑھے۔

مسئلہ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَادَى كَفِرْ بَوْتَ وَقَتْ مُنْكَ أَرْبُ كَا سَجِدِه يَا أَشَدُ عِلَا لَا يَا جِ يا فَعِيلَ قَالْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

مسئلیہ المالا : او محنس بڑھ کریا لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر حمد یا ۔۔۔۔۔۔ان پڑھ وقت شک کرے کہ سجدہ یا آشد ہجا لایا ہے یا نہیں تو است جائے کہ آئے شک کی بردا نہ کرے اور آگر اس سے پیٹھر کہ حمد یا نسسہ حالت میں مشغول ہو شک کرے کہ سجدہ یا آشد ہجا لایا ہے یا نہیں تر است جاہیے کہ ہجا لائے۔

مسئلہ ۱۲۲۰ اور میان فیک کرے کہ ایک رکن بجا الباہ ہے یا نہیں شاہ جب آشد پڑھ دہا ہو شک کرے کہ ود سجدے بجا الباہ ہے یا نہیں اور اپنے شک کی بروا نہ کرے اور بعد بی اسے یاد آسٹے کہ اس رکن کو بجا نہیں لایا تو اگر وہ بعد والے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو چاہئے کہ ہو رکن جانہ الیا ہو اسے بجا لائے اور اگر بعد والے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے مثباً بعد والی رکھت کے رکوع سے پہلے اسے باو آئے کہ وہ سجدے شمیں بجا لایا تو اسے چاہئے کہ بجا لائے اور اگر رکوغ میں یا اس کے بعد اسے یاد آئے کہ وہ سجدے شمیں بجا لایا) تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۱۵ تا آر نمازی شک کرے کہ وہ ایک ایسا عمل ہو رکن نہیں ہے جالایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد والے عمل عیں مشغول ہو چکا ہو تو اس جائے کہ اپن شک کی ہوا نہ کرے مثلاً جس وقت وہ سورۂ پاہ رہا ہو شک کرے کہ جد پاھی ہے یا نہیں تو اس جائے کہ شک کی ہوا نہ کرے اور اگر اس بعد عیں یاد آسے بعد عیں یاد آسے کہ اس عمل کی بجا نہیں لایا تھا اور بعد عیں آنے والے دکن عیل شغول نہ ہوا ہو تو اس کی اور اور بعد عیں آنے والے دکن عیل مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز صح ہے اس بنا ہر مثنا آگر توت میں اسے یاد آسے کہ اس نے حد نہیں پاھی تو اس کی نماز صح ہے۔

مسئلہ الكا : آلر نمازى فك كرے كه اس نے نماز كاسلام بإصاب يا نميں اور دومرى نماز بين مشغول وہ جائے يا نميں اور دومرى نماز بين مشغول وہ جائے يا كوئى ايدا نام انجام دينة كى دوب سے جو نماز كو برقرار نميں ركمتا وہ نمازى كى حالت سے خارج ہو كيا ہو تے اسے خارج ہو كيا ہو اور آكر ان صورة اس كے پيرا ہوئے سے پہلے فك كرے تو جائے كہ سام بإسطے خواہ دہ نبيقيب ميں ہى كوئ شہنول ہو چكا ہو اور آگر شك كرے كہ سلام دوست بإسا ہے يا نميں تو خواہ دہ نبيقيب ميں مشغول شراعى ہوا ہو اسے شك كى بروا سے كرے كہ سلام دوست بإسا ہے يا نميں تو خواہ نہ مقيب ميں مشغول شراعى ہوا ہو اسے شك كى بروا سے كرے ك

### ۲- النلام کے بعد شک کرنا

مسکلہ کے اللہ : اگر تمازی سلام کے بعد شک کرے کہ آیا اس نے نماز سیح طور پر پاھی ہے یا نسیں۔ مثلاً شک کرے کہ رکوع اوا کیا یا نسیں جار را تعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ چار را تعتیٰ پڑھی ہیں یا پانچ تو وہ اپنے شک کی پروا نہ کرے لیکن اگر اے دونوں طرف سے تماز کے باطل ہونے کا شک : و شلاً چار را تعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا پانچ رکعت تو اس کی نماز باطل ہے

#### ۳۔ وقت کے بعد شک کرنا

مسئلہ ۱۱۷۸ : آر کوئی فیم نماز کا وقت طور نے کے بعد فک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا اس کے نماز پڑھی ہے یا اس گفت کرتے کہ نمیں پڑھی تھے اس نماز کا پڑھنا الازم نمیں الیکن آگر وقت گزرنے سے پہلے فک کرے کہ نماز پڑھی ہے فاز پڑھے۔

مسئلہ ۱۱۷۹ : آگر کوئی فیم وقت گزرنے کے بعد فک کرے کہ آیا اس نے نماز دوست پڑھی ہے یا نمیں تو اسے فات کی بروان کرے۔

مسئلہ ۱۱۸۰ : آگر نماز ظمر و عمر کا وفت گزر جانے کے بعد نمازی جان لے کہ چار رکعت نماز پاھی ہے لیکن یہ معلوم نہ دو کہ ظرک نبت سے پاھی ہے یا عمر کی نبت سے تو اعتباط کی بنا پر جار رکعت نماز قضا اس نماز کی نبت سے پاھے دو اس پر واجب ہے۔

مسئلہ ۱۱۸۱ : اگر مغرب و عشاکی نماز کا وقت گزرنے کے بعد نمازی کو پند چلے کہ اس نے ایک نماز بڑھی ہے لیکن سے علم نہ ہو کہ تین ر کعتی نماز بڑھی ہے یا جار ر کعتی بڑھی ہے تو اسے جاہئے کہ مغرب و عشاکی نمازکی قضا کرنے۔ (لیمنی مغرب و عشاء دونوں کی قضا کرے)

### ہم۔ کثیرالشک (جو فحص زیادہ شک کرنا ہو)

مسئلہ ۱۱۸۲ : کیٹر النگ وہ فخص ہے، جس کے بارے میں نوگ عموما کمیں کہ وہ زیادہ شک کرتا ہے یا اس کی کیفیت المبی ہو کہ ہر تین نمازوں میں کم از کم آیک دفعہ شک کرتا ہو تو ایسا فخص لینے شک کی برداہ نہ کرے۔

مسئلہ سلملہ: اگر کیر افک انہان فاؤ کے اجراء میں سے کمی جزو کے بجالانے کے بارے میں فک کرے کہ وکوع کیا ہے یا فک کرے کہ وکوع کیا ہے یا فک کرے کہ وکوع کیا ہے یا فلیس او اس جھنا جائے کہ رکوع کر لیا ہے اور اگر کمی الین چیز کے بجالانے کے بارے میں شک نیس او اس بو فاز کی دو رکعت پڑھی ہے یا تین وکعت تو یک سمجھے کہ نماز کھی یا جی بہے یا تین وکعت تو یک سمجھے کہ نماز کھیک بڑھی ہے۔

مسئلہ ۱۱۸۳ : یو مخض نماز کے کمی ایک عمل بیں زیادہ شک کرتا ہو اگر اس کے علاوہ وہ نماز کے کمی دو سرے عمل میں شک کرے تو اے جائے کہ شک ہے ادکام پر عمل کرے بشلا ہو افض اس بارے میں زیادہ شک کرتا ہو کہ نمجدہ کیا ہے یا نمیں اگر رکوع کے بجا لانے میں شک کرے تو اے جائے شک کے تکم پر عمل کرے مین اگر سمجدہ کہا ہو تو شک کا بو تو شک کی بداہ نہ کرنے۔

اللہ بات شک کے تکم پر عمل کرے مین اگر سمجدہ نہ کیا ہو تو رکوع بجا لائے اور اگر سمجدہ کر چکا ہو تو شک کی بداہ نہ کرنے۔

میں بداہ نہ کرنے۔

مسئلہ ۱۱۸۵ : جو مخص کسی مخصوص نماز مثلاً ظرکی نماز میں زیادہ شک کرا ہو آگر وہ کسی دوسری نماز مثلاً عمر کی نماز بیں شک کرے تو اسے چاہئے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔

مسئلہ ۱۱۸۷ : جو محض کس مخصوص جگہ نماز پڑھتے وقت زیادہ شک کرتا ہو اگر کسی دو سری جگا۔ نماز پڑھے اور اسے شک پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ شک کے ایکام پر عمل کرے۔

مسئلہ ۱۱۸۵ : اگر کی فخص کو اس بارے میں انگ ہو کہ تیا وہ کیٹر افضہ ہو گیا ہے یا نہیں ہ اے جائے کہ شک کے افکام پر عمل کرے اور کیٹر افشار افض کو بہب شک بیٹین نہ ہو بائے کہ وہ لوگوں کی عام مالت پر لوٹ آیا ہے اپنے شک کی پرواون کرے۔

مسئلہ ۱۱۸۸ : جو مختم زیادہ شک کرتا ہو اگر دہ شک کرت کو ایک رکن کو اللہ ہو کن کا اللہ ہے یا تہم اور دہ اس کے بعد کے دہ اس شک کی پرداد نہ کرے اور ایس کے بعد کے دہ اس شک کی پرداد نہ کرے اور ایس کے بعد کے رکن میں مشغول ہو میں مشغول ہو اس کی شخول ہو اس کی شاز باطل ہے مثل اگر شک کرے کہ ای رکن کی دہا اے ایم اور اس شک کی پرداد نہ کہا ہو تا اس کی شاز باطل ہے مثل اگر شک کرے کہ دکوئے کی ہدا نہ اس شک کی پرداد نہ کرے اور دو اس کی شاز باطل ہے اس کا اس میاد آگر کے کہ دکوئے ایس کی اور آگر کرے اور آگر کے دوران میں اے بار آئے آتا اس کی شاز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۱۸۹ : او مخض زوادہ شک کرتا ہو اگر دہ شک کرے کہ کوئی انہا عمل ہو رکن نہ ہو جو اللا ہے یا نہیں اور اس شک کی پرواد نہ کرے اور بعد میں اسے یاد آت کہ وہ عمل بجا تمیں اوا تو اگر بجا لانے کے مقام سے انجی نہ مخزرا ہو تو اسے چاہئے کہ اسے بجالات اور اگر اس کے مقام سے مخزر نمیا ہو تو اس کی نماز مسجے ہے شاہ اگر شک کرے کے جہ پڑھی ہے یا نمیں اور شک کی پروانہ کرے اور قوت پایتے ہوئے اسے یاد آئے کہ حمد تمیں پاچی تو جاہتے کہ پاتھ اور اگر رکوئ میں یاد آئے تو اس کی تماز صحیح ہے۔

## ۵- المام اور ماموم كاشك

مسئلہ 119 : اگر المام جماعت نماذ کی رکھنیں کی تعداد کے بارے میں شک کرے مثل شک کرے مشا شک کرے اور وہ کہ تین رکھنیں پڑھی ہیں اور وہ کہ تین رکھنیں پڑھی ہیں اور وہ بیات الم جماعت کے علم میں لے آئے کہ جار رکھنیں پڑھی ہیں تو الم کو جائے کہ نماز کو افتقام شک پنجائے اور نماز احتیاط کا پڑھنا ضروری نہیں اور اگر الم کو اینین یا گمان ہو کہ کتنی رکھنیں پڑھی ہیں اور متنزی نماز کی رکھنیں پڑھی ہیں اور متنزی نماز کی رکھنیں بڑھی ہیں اور اگر الم کو اینے کہ اپنے شک کی پردا نہ کرے۔

### ٧- مستحبى نمازش تك

مسئلہ 1191 : اگر کوئی محض نماز کی رسمتوں میں شک کرے اور شک زیادتی کی طرف ہو جو نماز کو باطل کرتی ہے تو اے جانبٹ کہ یہ سمجھ کے لئے کہ کم رسستیں پراھی ہیں مشاہ اگر صبع کے ناظہ میں شک کرے کہ دو رسستیں پرائی ہیں یا تین تو یکی سمجھ کہ دو پر حمی ہیں اور اگر زیادتی کی طرف والا شک نماز ا کو باطل نہ کرے مشاہ اُئر نماز میں شک کرے کہ دو رسمتیں پڑھی ہیں یا ایک پڑھی ہے تو شک کے جمی الرف پر بھی عمل کرے اس کی نماز سمجھ ہے۔

مسئلہ 1191 : رکن کا کم ہوتا نافاء نماز کو باطل کر دیتا ہے لیکن رکن کا زیادہ ہوتا اسے باطن نہیں کر آ۔ ہیں آگر نماز نافلہ کے افعال میں سے لوئی افغی ہمول جائے اور یہ بات اس اوقت یاد آسکہ جب وہ اس کے بعد والے رکن میں مشغول او چکا ہو تو اسے چاہئے کہ اس فعل کو انجام وے اور وویارہ اس رکن کو بجا فائے مثلاً اگر رکوع کے دوران میں اسے یاد آئے کہ سورہ حمد نہیں پڑھی تو اسے چاہئے کہ وائیں لوٹے اور حمد بیٹر خے اور وویارہ رکوع میں جائے۔

مسئلہ سا14**1 :** اگر کوئی محض نافلہ کے افعال کے بارے میں نمنی فغل کے متعلق شک کرے خواہ وہ فعل رکن ہو یا غیر آئن ہو اور اس فعل کا موقع نہ گزرا ہو تو جائب کنہ اسے بجا لائے اور اگر موقع گزر گیا ہو تو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔ مسئلہ ساال : اگر کمی محص کو دو رکعتی نماز میں تبن یا زیادہ رکعتوں کو پڑھ لینے کا ممان ہو تو چاہئے کہ اس ممان کی بروا نہ کرے اور نماز اس کی سمجے ہے لیکن اگر اس کا گمان دو رکھوں کا یا اس ہے کم کا ہو تو چاہئے کہ اس ممان پر عمل کرے مثلاً اگر اے کمان ہو کہ ایک رکعت پڑھی ہے تو چاہئے کہ ایک رکعت اور پڑھے۔

مسئلہ 190 : اگر کوئی محفس ناقلہ نماز میں کوئی ایسا نعل کرے جس کے لیئے وابب نماز میں سجدہ سمو وابب ہو جانا ہو یا ایک سجدہ یا تشد بھول جائے تو اس کے لیئے منروری نہیں کہ نماز کے بعد سجدہ سمو یا قضائے سجدہ اور تشد بھالائے۔

مسكلہ ۱۹۹۱ : اگر كوئى هخص شك كرے كه مستحدى تماز پرهى ہے يا تهيں اور اس نماز كا نماز جعفر طيار كى طرح كوئى مقروہ وقت نه ہو تو اسے مجھ ليما جاہئے كه نهيں باهى اور اگر وہ مستحبى نماد خلا يوميہ كى طرح مقروہ وقت ركھتى ہو اور اس وقت كے گزرنے سے پہلے متعلقہ همنس شك كرے كه اسے بجا لایا ہے یا نمیں تو اس كے ليمئے بھى يمى علم ہے الكن اگر وقت كزرنے سے بعد شك كرے كه وہ نماز پرهى ہے يا نميں تو اس كے ليمئے بھى يمى علم ہے الكن آگر وقت كزرنے سے بعد شك كرے كه وہ نماز پرهى ہے يا نميں تو اپنے شك كى بروا نہ كرے۔

# صحيح شكوك

مسئلہ 194 : اگر کسی کو نو صورتوں میں جار ر کعنی نمازی ر کعنوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو تو احتیاط دابعب کی بنا پر اے جائے کہ فورا غور و فکر کرے اور اگر بیٹین یا کمان شک کی کسی ایک طرف ہو جائے تو ای کو احتیار کرے اور تماز کو تمام کرے ورنہ ان احکام کے مطابق عمل کرے جو ایل میں بتائے جا رہے ہیں۔

ا ... بید کمہ دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد شک کرے کمہ دو ر کھنیں پر بھی ہیں یا جمن۔ اس صورت میں اے بول سجد لینا چاہئے کہ جمن ر سمتیں پڑھی ہیں اور ایک اور رکعت پڑھے اور نماز کو تمام کرے اور نماز کے بعد ایک رکعت نماز اطلاع کھڑا ہو کر بجالائے۔

س ... وو مرے محدد کا ذکر ختم ہوسف کے بعد اگر انبان شک کرے کہ کیا وو ر کھیں بڑھی ۔ میں یا چار تو یہ مجھ لے کہ چار بڑھی میں اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں وو رکعت نماز

اعتباط كفرًا ہو كر بجا لائے۔

ا ... اگر کمی کو دوسرے مجدے کا ذکر فتم ہونے کے بعد شک ہو جائے کہ آیا دو رکھیں پڑھی جس یا تین یا چار تو اے ہے مجھ لینا چاہئے کہ چار پڑھی جس اور وہ نماز فتم ہونے کے بعد دو رکھت نماز اعتباط کھڑے ہو کر اور بعد جس دو رکھت جنے کر بجا لائے۔

اس سے اگر کمی محض کو دوسرے سجدے کا ذکر ختم کرنے کے بعد شک ہو کہ اس نے چار رکھیں۔ اس نے چار رکھیں پر محق میں یا پانچ پر می ہیں تو اے یہ سجھ لینا چاہئے کہ چار پر محی ہیں اور اس بنیاد پر ان خام کرے اور نماز کے بعد دو مجدہ سو بجا التے۔ بال اگر ان چار شکوک میں ہے کوئی ایک شک پہلے مجدہ کے بعد یا دوسرے مجدہ کا ذکر تمام ہونے سے پہلے لافق ہو تو اس محف کی نماذ باطل ہے۔

کی نماذ باطل ہے۔

۵ ... انماز کے دوران میں جس وقت بھی کمی کو تین رکعت اور چار رکعت کے درمیان شک اور است کے درمیان شک اور است چاہے کہ یہ سمجھ نے کہ چار رکعتی پڑھی جی اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کریا دو رکعت بھٹ کر بچالائے۔

ے ... اگر قیام کے دوران میں کمی کو تین اور پانچ ر تھوں کے بارے میں شک ہو جائے تو اے جائے کہ جیٹہ جائے اور تشدیز سے اور نماز کا سلام پڑھے اور نماز ختم ہونے کے بعد دو رکعت نماز اِشیاط کمڑے ہو کر بجالائے۔

۸ ... قرار قیام کے دوران میں کمی کو تین جار اور پانچ رکھوں کے بارے میں شک ہو جائے
تو اسے جائے کہ جیٹہ جائے اور تشد پڑھے اور سلام نماز کے بعد دو رکعت نماز احتیاط کھڑے
ہو کر اور بعد میں دو رکعت بیٹہ کر بجا لائے۔

؟ ... اگر تیام کے دوران بی کسی کو پانچ اور چھ ر کھناں کے بارے بیں شک ہو جائے تو اسے جاہیئے کہ جینہ جائے اور تشد پر تھے اور نماز کا سلام پر بھے اور دو مجدہ سمو بجا لائے اور احتیاط واجب کی بنا بر ان چار صورتوں بیں بے جاتیام کے لیئے دو مجدہ سمو بھی بجالائے۔ مسئلہ ، اللہ مسلح شکوک میں سے کوئی شک افسان کو لائن ہو جائے ہے افساط واجب کی منا پر اُستہ نماز نمیں توٹرنی چاہئے بلکہ ان احکام کے مطابق عمل کرما چاہئے جو بتائے سے ہیں۔

مسئلہ 1194 : اگر نماز کے دوران میں انسان کو شکوک میں سے کوئی فیک اوجی ہو جائے جن کے لئے نماز استیاط پر سے اور نماز کیے نماز استیاط پر سے اور نماز استیاط پر سے اور نماز استیاط پر سے اور نماز استیاط پر سے بوئر از مرفو نماز نہ پر سے اور اگر دو کوئی اینا فعل انجام دینے سے پہلے جو نماز باطل کرتا ہو از سر نو نماز باطل کرتا ہو از سر نو نماز پر سے نو اس کی دو سری نماز بھی باطل ہو گی لیکن اگر کوئی ایسا فعل انجام دینے کے بعد جو نماز کو باطل کرتا ہو نماز میں مشتول ہو جائے تو اس کی دو سری نماز شیح ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۰ : جب نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک افران کو لائق ہو جائے اور دو جائے اور دو جائے اور دو جائے اور دو جائے گا۔ (یعنی آئد، او جائے گا۔ (یعنی آئد، افعل ہو جائے گا۔ (یعنی آئد، افعل نماز میں مشغول ہو جائے پر اس کا شک بیٹین یا گمان میں بدل جائے گا) آبا اس کے لیئے شک کی محالت میں نماز جاری رکھنا جائز نمیں ہے۔ مثلاً آگر قیام کی حالت میں اسے شک ہو کہ آیک رکھت پر حی سالت میں نماز جاری رکھنا جائز نمیں ہے۔ مثلاً آگر رکوخ میں جائے تو تھی ایک طرف ایٹین یا کمان پیدا کرے کا جائے تو تھی ایک طرف ایٹین یا کمان پیدا کرے کا جائز نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۰۱: افر تمی محض کا گمان پہلے ایک طرف زیادہ او اور بعد میں اس کی نظر میں ووٹوں اطراف اس اطراف اس اطراف اس اطراف اس اطراف اس کی نظر میں ووٹوں اطراف اس کی نظر میں برابر ہوں اور احکام کے مطابق جو بچھ اس کا دکھیٹے ہے اس پر عمل کی بنیاد رکھے اور بعد میں اس کا کمکن دو مرک طرف چلا جائے تو اے جائے کہ اس طرف کو انسیاد کرے اور نماز کو تمام کرے۔

مسئلہ ۱۳۰۴: جو مخص بے نہ جاتا ہو کہ اس کا گمان ایک طرف زیادہ ہے یا دونوں اطراف اس کی تظریس برابر ہیں اے چاہئے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔

مسئلہ ۱۲۰۱۰: اگر کمی محض کو نماز کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے دوران میں او شک کی دائن، میں تھا مثلاً اے شک تھا کہ اس نے دو ر کمشی پڑھی ہیں یا تین ر کمتیں اور اس نے اپنے افعال کی بنیاد تین ر کمتی پر رکھی ہو لیکن اے یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کے نمان میں یہ تحاک اس نے تین ر محتی پر هی بین یا وونوں اطراف اس کی تفریس برابر تھیں تو اے جائے کہ نماز احتیاط پڑھے۔

مسئلہ سم ۱۳۰۴ : اگر تشد پڑھتے وقت یا قیام کی حالت میں آئینے کے بعد کوئی مخفس شک کرے کہ وہ دو سجدے بجا الیا تھا یا نہیں اور اس وقت اے اپیا شک لائن ہو جو اگر دو سجدے تمام ہوئے کے بعد لائن ہو جو صحیح ہو مثلاً وہ شک کرے کہ میں نے دو ر تعیش پڑھی ہیں یا تین اور دہ اس شک کے احکام سے مطابق عمل کرے تر اس کی نماز سمج ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۵ : آلر کوئی شخص تشد میں مشغول ہونے سے پہلے یا قیام سے پہلے فک کرے کہ ایک یا وہ سجرے بھا ادیا ہے یا نمیں اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جو وہ سجدے تمام ہونے کے بعد صبح ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۲۰۱۱ : اگر کوئی فیمس قیام کی حالت میں تمن اور جار ر کھتوں کے بارے میں یا تمن اور جار اور پانچ ر کھتوں کے یارے میں شک کرے اور اسے یہ بھی یاد آجائے کہ اس نے اس سے پہلے رکعت کا ایک مجدہ یا داوتوں مجدے اوا تعین گھتے تو اس کی تماز باطل ہے۔

مسئلہ کے ۱۲۰۰ : اگر سمی تفس کا شک زائل ہو جائے اور کوئی دوسرا شک اے الاق ہو جائے مثلاً پہلے شک کرے کہ دور کوشن پر بھی ہیں یا تین رکوشن اور بعد میں شک کرے کہ تمین ر کوش پر بھی ہیں یا جار رکوشن اوّ انے جاہیے کہ دوسرے شک کے مطابق ادکام پر عمل کرے۔

مسئلہ ۱۲۰۸ ، ہو مخص نماز کے بعد تک کرے کہ نماز کی حالت میں مثال کے طور پر اس نے وو اور جار ر کھنوں کے بارے میں شک کیا تھا یا تین اور جار ر تعنوں کے بارے میں شک کیا تھا اس کے نیئے جائز ہے کہ نماز کو کالعدم قرار دے۔ اور دوبارہ باھے۔

مسئلہ ۱۳۰۹ : آار کسی تعنمی کو نماز کے بعد بند چلے کہ نماز کی حالت میں اے کوئی شک الاق ہو کنی نما ایو نہ جان ہو کہ وہ شک نماز کو بائل کرنے والے شکوک میں سے تھا یا سمج شکوک میں سے نما اور اگر صمح شکوک میں سے بھی نما تو اس کا تعلق صمح شکوک کی کون می حم سے تھا تو اس کے لیئے وازب ہے کہ نماز کو گامدم قرار و نے اور دوبارہ بڑھے۔

مستكم ١٢١٠ : و تخص بيند كر نماز راه را و أكر ال اليا فك الحق و جائ جس ك لية ال

آیک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا وہ رکعت ہیٹی کر پڑھنی جائٹ تو است جائے، کہ ایک رکعت جائے کر بجا لاسف اور اگر ایسا شک کرے جس کے لیے اسے وہ رکعت نماز احتیاد کھڑے، ہو کر پڑھنی جا ہے: ا اسے چاہئے کہ وہ رکعت بیٹھ کر بجالائے۔

مسئلہ ۱۱۱۱ : بو محض کھڑا ہو کر نماز برحتا ہو آگر وہ نماز انقباط پڑھنے کے وقت کھڑا ہوئے سے ماہز ہو تو اسے چاہئے کہ نماز انقباط اس محض کی طرح مجالات ہو بینے کر نماز پڑھتا ہو اور جس کا تھم سابقہ مسئلے بین بیان ہو چکا ہے۔

مسكله ۱۲۱۳ : جو شخص بیند كر نماز پر متا مو اگر نماز امتیاط پڑھتے وقت كنزا ، و سكے تو اس جا ہے كر اس شخص كے وظیف كے مطابق عمل كرے جو كھڑا ہو كر نماز پڑھتا ہے۔

## نماز احتياط \_ پرھنے كا طريقه

مسكلہ سالا : جم محض پر نماز احتیاط واجب ہو است چاہئے كہ نماز كے ملام كے فرا بعد نماز احتیاط كی نیت كرے اور تحبیر كے اور حمد پاسے اور دكوغ جس جائے اور وہ جدے ہجا لائے۔ پس آل اس پر ایک ركعت نماز احتیاط واجب ہو تو وہ وہ كودوں كے بعد اتشد پڑے اور سام كے لور اگر اس بر دو ركعت نماز احتیاط واجب ہو تو وہ مجدوں كے بعد ایک اور ركعت پہلی ركعت كی طرح بجا لائے اور تشد كے بغد ملام كے۔

مسئلہ سماا : نماز احتیاط میں سورہ اور قوت نہیں ہے اور انسان کو جائیت کر یہ نماز آہد ہو جے اور اس کی نیت زبان پر ند لاے اور احتیاط مستحب یہ ہے کد اس کی اس اللہ بھی نہست پر ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۵: اگر کمی مخص کو نماز اختیاط پڑھنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ بو نماز اس نے پرائی مختی وہ صحیح نتی تو اس کے لیئے نماز اختیاط ساقط ہو جائے گی اور اگر نماز اختیاط کے دروان میں یہ علم ہو جائے تو اس نماز کو تمام کرنا مشروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۱۱: آگر نماز احتیاط پڑھنے ہے پہلے سمی فخص کو علم ہو جائے کہ اس نے اصلی نماز کی ر کھیں کم پڑھی تحییں اور اصلی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی ایسا عمل بھی انجام نہ دیا ہو جو نماز کہ باطل کرنا ہو تو اے چاہئے کہ اس نے نماز کا جو حصہ نہ پڑھا ہو اسے پڑھے اور بے محل سلام کے لیے رہ اب و سو اوا کرے اور آفر اس منے کوئی ایسا انعل ایا ہو ہو انانہ کو باطل کر آیا ہو مثلاً قبلہ کی جانب شاغہ کی اور آ اسے چاہئے کہ نماز دوریارہ جاھے۔

مسئلہ سندالا : آگر کئی محص کو نماز احتیاط کے بعد پاتا چاکہ اس کی اصلی نماز بیں کی نماز امتیاط کے برابر عملی مشلاً تین رکھیں اور جار رکھیں کے درمیان شک کی صورت بیں ایک رکھیں نماز امتیاط پائیے اور بعد بیں پاتا جلے کہ اس نے نماز کی تین رکھیں پڑھی تھیں تو اس کی نماز سیج ہے۔

مسئلہ ۱۲۱۸ : آلر کسی محض کو نماز احتیاط پاسٹ کے بعد یہ بیلے کہ اسلی نماز میں جو کی جو کی تھی وہ تماز احتیاط ہے کم تھی مثلاً دو ر کونوں اور چار ر کمٹوں کے ماجن شک کی سورت میں دو رکعت نماز احتیاط باسٹے اور بعد میں معلوم جواکہ اس نے اصلی نماز کی تین ر کمٹیں پڑھی تفیس تو اسے چاہئے کہ نماز دوبارہ باسٹے۔

مسئلہ ۱۲۴۰ : آگر کوئی مجنس وہ اور تین اور چار بر کھناں میں فنک کرے اور کمزے ہو کہ وہ رکعت نماز احتیاط پر بھنے کے بعد اسے بار آئے کہ اس نے اصلی نماز کی وہ ر کھنیں پڑھی تھیں ہوا می کے لیے بیٹہ کر دو رکعت نماز احتیاط بڑھنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۲۴۱ : اگر آوئی افضی عمی یا جار ر سوں کے ابین شک کرے اور ایس وات وہ ایک ارکات نماز اسٹیاط کرنے ہو کو پر نہ رہا ہو اے بیاد آئے کہ اس نے قماز کی عمین ر سمجی پر عمی آئیس اے بیائے کہ قماز اسٹیاط کو قمام کرے اور اس کی تماز سمج ہے اور زائد سلام کے لیے تجدہ سمو بھیا لائے اور اگریہ بات اے اس وقت یاد آئے جب وہ دو رکعت نماز احقیاط جیٹھ کر پڑھ دہا ہو قر اگر اے پہلے رکوع سے پہلے یاد آئے تو وہ کھڑا ہو جائے اور نماز ہیں جو کی رہ گئی ہو اس کے مطابق اے تمام کرے اور اگر ایسے رکوع کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۳ : اگر کوئی محض دو اور تین اور جار رکتوں کے این شک کرے اور جس وقت وہ دو رکعت نماز اختیاط کفرے ہو کر بڑھ رہا ہو اے دو سرے دکوئے سے پہلے یاد آسنے کہ اس نے نماز کی تین رکھیں پڑھی تنہیں تہ اے جائے کہ بیٹہ جائے اور نماز اختیاط کو ایک رکعت پڑھ کر ہی ختم کروے اور زائد سلام کے لیے سجدہ سمو اداکرے۔

مسئلہ سالا ان اسلام بھی اور وہ تماز احتیاط کے دوران میں یہ بیا کہ اس کی اصلی تماز میں کی اصلی نماز میں کی بھار احتیاط ہے دوران میں یہ بیا کہ اس کی اصلی تماز میں کا نماز احتیاط ہے اور اس صورت میں اگر ممکن ہو تو نماز کی کی بجا لائے اور اگر اگر اس جاہئے کہ نماز احتیاط کو جھوڑ وے اور اس صورت میں اگر ممکن ہو تو نماز کی کی بجا لائے اور اگر ایس کر فاضل نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے مثلاً تین اور چار را اسٹوں کے مامین شک کی صورت میں اگر دو را اس کے اس نہاز احتیاط بیٹھ کر پڑھی جانے والی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی دو را کھیں شہر نمیں کر سکتا اس لیے اے جائے دالی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی دو را اسٹوں کو کھڑے ہو گر دے پس اگر اے بید بات نماز احتیاط کو جھوڑ دے پس اگر اے بید بات نماز احتیاط کی بھی بیاد آگر ہو ہو دہ پڑھے اور اگر اس کے بیط راکو کے بید بیاد آئی ہو تو دوبارہ بوری نماز بڑھے۔

مسئلہ ۱۲۲۳ : اُر کوئی محض شک کرے کہ جو نماز اختیاط اس پر واجب بھی وہ اے بجالایا ہے یا ضمیں تو نماز کا وقت گزر جانے کی صورت میں اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر وقت باتی ہو تو اس صورت میں بند شک اور نماز کے درمیان زیادہ وقت بھی نہ گزرا ہو اور اس نے کوئی ایسا اہل ہمی نہ کیا جو (مثلًا قبلہ ہے منہ موثان) جو نماز کو باطل کرتا ہو اے چاہئے کہ نماز اختیاط پڑھے اور اگر کوئی ایسا فعل کیا جو بماز کو یاطل کرتا ہو اے شک کے درمیان زیادہ وقف ہو گیا ہو تو شک کی پروا نہ کرتا ہو جو نماز کو یاطل کرتا ہو یا نماز اور اس کے شک کے درمیان زیادہ وقف ہو گیا ہو تو شک کی پروا نہ کرسے۔

مسئلہ ۱۳۴۵ : الر ایک محص نماز احتیاء میں کوئی رکن برحا دے یا مثل کے طور پر ایک رکعت

کی عبائے ور رکھت بڑھ کے تو نماز استیاط باطل ہو جاتی ہے اے جائے کہ ردیارہ اسلی نماز باشے۔

مسئلہ ۱۳۴۳ : اُلَّر مَنی فیض کو نماز استیاط پڑھتے ہوئے اس نماز کے افعال ہیں ہے ممی نقل کے متعاق شک ہو جائے قہ اگر اس نقل کا موقع نہ گزرا ہو تو است بجالائے اور اگر اس کا موقع گزر کیا ہو تو اے جائے کہ اپنے شک کی ہوا نہ کرے مثلاً اگر شک کرے کہ حمد پڑھی ہے یا حمیں اور ایمی رکھی جی نہ کیا ہو تر حمد پڑھے اور اگر رکوع جی جا چکا ہو تو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۴۸ : اُکر نماذ انتیاط میں کوئی لائی چیز ہو رکن بند ہو سموا " تم یا زیادہ ہو جائے ہو اس کے لیکنے سجہو سمو شمیں ہے۔ '

مسئلہ ۱۳۴۹ : اگر کوئی محتمل نماز استیاط کے سلام ملے بعد شک کرے، کہ وہ اس نماز کے ابراہ اور شرائط میں سے کوئی ایک جرو یہ شرط جالایا ہے یا نمیں وہ اپنے شک کی پرواد نہ کرسٹ

مسئلہ ۱۳۳۰ : اگر کوئی جنس نماز استباط میں آئے۔ یا ایک عبده ادا کرنا بھول جائے اور ان تشد یا استعار کا ایش جا ا سجدے کا اپنی جائے پر تدارک آئی مکن فہ او تو استباط واجب سے ہے کہ نماز کے سلام کے بعد اس تشد یا جدے کی فقتا کرے۔۔

مسئلہ ۱۳۳۱ ، اگر کسی محاص پر نماز استیاط اور ایک حبدے کی قضا یا ایک آشد کی آشا یا در اعدہ صحو والعب ہوں تو اسے جاہئے کہ پہلنے سے استیاط بحالاتے۔

مسئلہ ۱۲۳۲ : الماذي را اول ك بارے بين كلن كا علم يتين ك علم كي طرح الله الركوفي

مختص ہے نہ جانیا ہو کہ ایک رکھت پڑھی ہے یا دو ر کھیں پڑھی ہیں اور گمان رکھتا ہو کہ دو ر کھیں پڑھی ہیں تو دہ ہے سمجھے کہ دو ر کھیں پڑھی ہیں اور اگر چار ر کھی نماز میں گمان رکھتا ہو کہ چار ر کھیں پڑھی ہیں تو اسے نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نمیں لیکن افعال کے بارے میں گمان شکہ کا تھم رکھتا ہے نیں اگر دہ گمان رکھتا ہو کہ رکوع کیا ہے اور ابھی سجدہ میں داخل نہ ہوا ہو تو اسے چاہئے کہ اسے (مینی رکوع کو) بجالائے اور اگر گمان رکھتا ہو کہ جمد نمیں پڑھی اور سورہ میں داخل ہو چکا ہو تو گمان کی

مسئلہ سام ۱۲ ، روزانہ کی واجب نمازوں اور دوسری واجب نمازوں کے بارے میں شک اور سو اور گمان کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہے مثلاً اگر کمی متحص کو نماز آبات کے دوران میں شک ،و کہ ایک بر کھت پڑھی ہے یا دو ر کھنی تو چو تکہ اس کا شک دو ر کھتی نماز میں ہے لازا اس کی نماز باطل ہے اور آگر وہ گمان رکھتا ،و کہ بید دوسری رکھت یا میلی رکھت ہے تو ایسے گمان کے مطابق نماز کہ تمام کرے۔

#### سحده سهو

مسئلہ سم علال : انسان کو جائے کہ نماز کے سلام کے بعد بائج چزوں کے لیے اس طریقے کے مطابق جس کا آئدہ ذکر ہو گا دد سجدہ سمو بھالائے۔

- ا ... نماذ کی حالت میں سموا کلام کرنا۔ ،
- ۲ ... 'جمال نماذ کا سادم نه کمنا چاہنے وہاں سلام کمنا مثلاً بھول کر پہلی رکعت میں سلام کمنا۔
  - ٣ ... تشد كالجعول جانا-
- م ... ان جار ر کمتی تمانہ میں دو مرے سجدے کا ذکر تمام کرنے کے بعد مثل کرنا کہ جار ر سمیں پڑھی میں یا پانچ -
- ٥ ... أيك مجده بعول جانا يا جمال كفرا جونا جائية ( مثلاً حمد اور سوره برجمة وقت) وبإل المطلى

ے بیٹھ جاتا یا جہاں بیٹھ نا چاہئے (مثلاً تشد پڑھتے وقت) وہاں غلطی سے گفرے ہو جانا۔ ان تین صورتوں میں امتیاط واجب کی بنا پر چاہئے کہ وہ تجدے سو کے بجا لائے جائیں بگہ ہر اس چیز کے لیے بو نماز میں بحول سے کم یا زیادہ ہو جائے امتیاط ستحب یہ ہے کہ وہ جد۔۔۔ سو کے کیئے جائیں اور ان چند صورتوں کے بادے میں احکام کا آئدہ سائل میں ڈار آیا، جائے گا۔

مسئلم ۱۲۹۳ : آگر انسان غلطی سے یا اس خیال سے کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے کام کرے تو اسے کا واجہ کام کرے تو اسے کائے کہ دو سجدہ سمو بجالائے۔

مسئلہ ۱۳۳۷ : اس آواز کے لیئے جو آہ بھرنے اور کھاننے سے پیدا ہوتی ہے اس سے تجدہ سو وابیب نیس ہونا ملین مثل کے طور پر اگر کوئی شخص خلطی سے آخ یا آہ کمہ وے تر اے چاہئے کہ تحدہ سو بجالائے۔

مسئلہ کا ۱۲۳۰ : اگر کوئی فخص ایک ایک چیز کو جو اس نے علط پڑھی او دوبارہ سیج طور پر پڑھے تو اس کے دوبارہ پڑھنٹ پر سجدہ سمو واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۳۸ : اگر کوئی فخص نماز میں ملطی سے پچھ دریا ہیں، کرتا رہے اور عموماً اے ایک دفعہ بات کرنا سجھا جاتا ہو تو اس کے لیے عمال کے ملام عکے بعد دو سجدہ مسو، کافی ہیں۔

مسئلہ ۱۳۳۹ : اگر کوئی فخص لملطی سے نسبہ حات اربعہ نہ پڑھے تو امتنایاط سنخب یہ رہے کہ تماڈ کے بعد دو سجدۂ نہمو بجا لئائے۔

مسئلہ ۱۳۳۴: جمال نماز کا ملام نمیں کمنا چاہتے آگر کوئی فخش غلطی سے السلام علیہنا و علی عبد الله علی علیہ السلام علیہ الله علی عبد الله علی عبد الله الصالحین کہ دے یا البیلام علیہ کے تو آگرچہ اس نے ورحمہ الله بو کا ته تا کہ دو مجدة مهو بجالاے آگر غلائی سے البیلام علیہ سے ایہا النبی ورحمہ الله و بو کا ته کے تو اضیاط مشخب یہ ہے کہ دو مجدة مهو بجالائے۔

مسكليد الهما : جهال سلام أمين كمنا جائب أكر وبال كوئي فخف تيول سلام كد وت و اس ك ليخ

دو سحدهٔ سنو کالی میں-

مسئلہ ۱۲۳۲ : اگر کوئی مخص ایک عدہ یا تشد بھول جائے اور بعد کی رکھت کے رکوئے سے پہلے اے باد آئے تر اے جائے کہ بلنے اور مجدہ یا تشد بجالائے اور نمازے بعد احتیاط وابب کی بنا ہے ب کل قیام کے لیے وو مجدہ سو بجالائے۔

مسئلہ سوم ۱۹۱۱ : اگر سمی محض کو رکوع میں یا اس کے بعد یاد آئے کہ دہ اس سے پہلے رکعت میں آیک عجدہ یا تشد بھول کیا ہے تو اس جائے کہ نماز کے سلام کے بعد انتقاط کی بنا پر سجد یا تشد کی قبضا کرے اور اس کے بعد دد سجدہ سو بھی بھالائے۔

مسئلہ سہم ۱۴۴ : قرکوئی فخص تماز کے سام کے بعد جان بوجہ کر بحدہ سونہ بہالائے تو اس نے مسئلہ سہم ۱۴۴ : قرکر کوئی فخص تماز کے سام کے بعد جان بوجہ کر بحدہ سونہ بہالائے اور اگر وہ سوا اس کے لیئے وابب ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکتا ہا است اور اگر وہ سوا سجدہ سو شعبی بجا المیا ہوں اس وقت بھی اسے باد آئے احتیاط کی بنا پر اسے جائے کہ فورا جما السنة اور اس کے لیئے تماز کا دوبارہ پر منا ضروری شعب -

مسئلہ ۱۲۴۵ : اگر کوئی مخص شک کرے کہ مثلاً اس پر دو تجدء سو واجب وائے ہیں یا تمیں تو ان کا بچالانا اس کے لیئے شروری تمین-

مسئلہ ۱۳۲۳ : اگر کوئی فتص شک کرے کہ مثلاً اس پر دو سجدہ سو وابب ہوئے ہیں یا جار تو اس کا دو سجدے اوا کرنا کائی ہیں۔

مسئلمہ ہے ۱۴۴۰ تا افرائسی فخص کو علم ہو کہ دو تجدہ سو میں سے ایک سجدہ سو نہیں بہالایا اور بدارک بھی ممکن نہ ہو تا اسے جاہئے کہ دو مجدہ سو بجالات اور اگر اسے علم ہو کہ اس نے سموا نین سخدے کیتے نیں تو اعتباط واجب ہے کہ دوبارہ دو مجدہ سو بجالائے۔

### سجده سهو كاطريقنه

مسئل ۱۲۴۸ : جدو سوكا طريق به ب كه فماذ كے سلام كے بعد انسان فوراً سجدو سوكى نيسة، كرے اور ييشانى كى الى چزى ركھ وے جس پر سجدہ كرنا سج ہو اور احوط به ب كر كے- مسئلہ ۱۳۳۹: بسیم اللہ و باللہ السلام علیے ایھا النبی و رحمہ اللہ و برخاتہ اس کے بعد اے چاہئے کہ بیٹہ باے اور دوبارہ مجدے بی جائے اور بذاورہ بالا فائر پانے اور بیٹریٹر باے اور نشمہ کے بعد کے انسلام علینا و علی عبادائلہ الصافحین پڑھے اور افتال یہ ب کہ تیجاں ساام پڑھے۔

### بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا

مسئلہ ۱۳۵۰ : آگر افغان مجدہ اور تشد بھول بائے اور نماز کے بعد ان کی قفا جالائے تو شروری کے کہ وہ نماز کی تباہ برائط پوری کے اور دو مری شرائط پوری کے کہ وہ نماز کی تبام شرائط (مثلاً بدن اور لیاس کا پاک ہونا اور دو برق اور دو مری شرائط پوری کرتا ہو۔

مسئلہ ۱۲۵۱ : اگر انسان کنی وفعہ سجدہ کرنا بھول جائے مثلاً ایک سجدہ پہلی رکعت بیں ہے اور ایک سجدہ دو سری رکعت میں سے بھول جائے تو اسے جائے کہ نماز کے بعد ان دونوں سجدوں کی تشا ہجا لائے اور ساتھ تی وہ سجدہ بائے سبو بجا لائے جو اسٹیاطا "ان کے لیئے لازم جیں۔

مسئلہ ۱۲۵۲ : اگر ازبان ایک سجدہ اور آیک تشدہ بھول جائے تو وہ تر میب کا خیال رکتے ہوئے دونوں کو بنجالائے۔

مسئلہ سائلہ : آگر انہان دو رکون میں سے دو حیدے بھول جائے آو اس کے بیٹے شروری شین کہ قضا کرتے وقت ترحیب سے بجالاسف۔

مسئلہ ۱۲۵۳ : اگر افعان نماز کے سلام اور سجدہ یا تشد کی قضا کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس کے عدا یا سموا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے مثلاً چینے قبلہ کی طرف کرت تو استیاط واجب سے ہے کہ سجدہ اور تشد کی قضا کے بعد ووبارہ نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۵۵: اگر کئی محض کو نماز کے سلام کے بعد باد آئے کہ آفری رکعت کا ایک سجدہ یا تشہر بھول تمیا ہے تو اسے جائے کہ لوٹ جائے اور نماز کو تمام کرے اور بے محل سلام کے لیے وہ سجدہ سمو بچالائے۔ مسئلہ ۱۳۵۱ : اگر ایک محض نماز کے سلام اور سجدہ یا تشد کی نقفا کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس نئے لیئے سجدہ سمو واجب ہو جاتا ہو مثلاً بھولے سے کلام کرے تو احتیاء واجب کی بنا پر اے جائے کہ سجدہ یا تشد کی فضا کرے اور اس سجدہ سمو کے علاوہ جو وہ سجدے یا تشد کی تھا کے لیئے اوا کرے دو اور سجدۂ سمو بجالائے۔

مسئلہ ہے ۱۳۵ : آگر کمی جنس کو بیہ طم نہ ہو کہ نماز میں بجدہ بھولا ہے یا تشد تو اسے جائے کہ سجدے کی قضا کرے اور دو سجدۂ سمو بجالائے اور احتیاطا" تشد کی بھی قضا کرے۔

مستلمہ ۱۲۵۸ : آگر نمبی فخص کو شک ہو کہ سجدہ یا تشد بھولا ہے یا نہیں تو اس کے لیئے ان کی قضا کرنا یا سجدۂ سبو ادا کرنا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۹: اُکر کمی مخص کو علم ہو کہ سیدہ یا تشد بھول گیا ہے اور شک کرے کہ بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے بجالایا ہے یا نہیں تو اسے چاہئے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا کرے۔

مسئلہ ۱۳۱۰ : بس فض کے لیئے سجدہ یا تشد کی قضا واجب ہو اگر سمی دوسری چیز کی دجہ سے سجدہ سمب میں ایس ہو واجب ہو جائے تو اسے چاہئے کہ نماز اوا کرنے کے بعد سجدہ سو بھا لائے۔ اور اس کے بعد سجدہ سمو بھالائے۔

مسئلہ ۱۳۱۱: اگر کسی مخص کو شک ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد بھولے ہوئ سجدے یا تشہد کی فقعا بجالایا ہے یا خیس اور نماز کا وقت نہ گزرا ہو تو اسے جائے کہ سجدہ یا تشہد کی قفا کرے اور اگر نماز کا وقت گزر کیا ہو تو اس کی قفا مستحب ہے۔

# نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا

مسئلہ ۱۲۷۲ : جب نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز جان بوجھ کر کم یا زیادہ کی جائے تو خواہ وہ ایک حرف ای کیوں ند ہو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سالالا : آار کوئی فخص مسئلہ نہ جانے کی دجہ سے کو ناہی کرتے ہوئے نماز کے واجبات من سے کوئی چیز تم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن اگر مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے صبح اور مغرب اور عشاء کی نمازوں میں حمد اور سورہ آہستہ پڑھے یا ظہراور عصر کی نمازوں میں حمد اور سورہ باند آواز سے پڑھے یا سفر میں ظہر عصر اور عشاکی نمازوں کی جار جار رکھیں پڑھے تو اس کی نماز صبح ہے۔

مسئلہ ۱۲۹۳ : آگر نماز کے دوران میں کمی فخص کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ اس کا وضو یا عسل باطل تھا یا وضو یا عسل باطل تھا یا وضو یا عسل کیئے بغیر نماز پڑھنے لگ گیا ہے تو اس چاہئے کہ نماز تو دے اور دوبارہ وضو یا عسل عسل کے ساتھ پڑھے اور اگر اس کی سمجھ میں یہ بات نماز کے بعد آئے تو اے چاہئے کہ وضو یا عسل کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے اور اگر نماز کا وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔

مسئلہ ۱۲۷۵ : اگر کی فض کو رکوع میں بیٹنے کے بعد یاد آئے کہ پیٹروال رکعت کے دو سید بعد است کہ پیٹروال رکعت کے دو سید بعد کی اور آئر ہے بات اے رکوع میں بیٹنے سے پہلے یاد آئے تو اے جات کہ واپس مڑے اور دو محدے بجالات اور پیر کھڑا ہو جائے اور جمد اور سورہ یا نہ سب حاب برھے اور نماز کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر بے کل قیام کے لیتے دو مجدہ سو بجا لائے۔

مسئلہ ۱۳۲۱ : آگر کمی مخض کو العسلام علینا کئے سے پہلے یاد آئے کہ وہ آخری رکھت کے وہ کیجا نیم لیا تا اے چاہے کہ دو مجدے بجالات اور دوبارہ تشد اور ملام پڑے۔

مسئلہ ۱۲۹۵ : آگر کمی تخص کو نماز کے سلام واجب سے پہلے یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری جھے کی آگے۔ اور آئے کہ اس نے نماز کے آخری جھے کی آگے۔ وا آئیک سے زیادہ رکھیں نیس پڑھیں ہیں تو اسے جائے کہ بقتا حصہ بعول گیا ہو اسے جا لائے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : اگر سمی محض کو نماز کے سلام کے بعد یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری جھے کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعیش خیس پر میس آور اس سے ایسا افسل بھی سر زد ہو چکا ہو کہ اگر وہ نماز کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعیش خیس کو اس کی میں عمد آیا سوے "کیا جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہو (مُثلاً اس نے قبلہ کی طرف پینے کی ہو) تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس کا عمد آیا سوا کرنا نماز کو باطل کرنا ہو تو اسے

جائے کہ جتنا حصہ پڑھنا بھول گیا ہو اے فورا بجا لائے اور زائد سلام کے لیئے وہ تجدہ سو اوا کر۔۔
مسئلہ ۱۳۱۹ : جب کوئی فخض نماز کے سلام کے اور آیک ایبا فغل انجام وے جو آگر نماز کے دوران جس کیا جائے قو نماز کو باطل کر دیتا ہو (مشکل بیٹے قبلہ کی افرف کرے) اور بعد جس اے یاد آئے کہ وہ وہ آ قری سجدے جہا نہیں لایا تو اس کی نماز باطل ہے اور آگر نماز کو بائل کرنے والا کوئی فنل کرنے ہے کہ وہ وہ سجدے اوا کرنا بھول گیا ہے انہیں جہالائے اور وہ بردے اوا کرنا بھول گیا ہے انہیں جہالائے اور ووبارہ تشد اور سلام پڑھے اور جو سلام پہلے پڑھا ہو اس کے لیئے وہ جو ہو جو تا لائے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۲۵۰ آگر کمی محض کو یہ بیٹے کہ اس نے نماز وقت سے پیٹے بڑھ لی ہے یا قبلہ کی طرف پیٹے کر میں ہو قاست جاہئے کہ دو بارہ پڑھ اور اگر وقت کرر گیا ہو قو تشاکرے لیکن اگر است سے بیٹے کہ اس نے نماز قبلہ کے دائیں طرف یا بائیں طرف مند کر کے بڑھی ہے قو اگر یہ عظم است سے بہت بیٹے کہ اس نے نماز قبلہ کے دائیں طرف یا بائیں طرف مند کر کے بڑھی ہے قو ایور نمیں است نماز کا وقت گزرنے سے بھلے ہو تو دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزرنے کے بعد بہت بیٹے تو ایور نمیں ہے کہ اس کی نماز قضانہ ہو جراس صورت کے کہ سے عمل تھم شرق سے واقف نہ ہو جراس صورت کے کہ سے عمل تھم شرق سے واقف نہ ہو جرائی مورت کے کہ سے عمل تھم شرق سے واقف نہ ہو جرائی

# مسافر کی نماز

مسافر کو چاہئے کہ ظمر معمر کور عشا کی نماز آٹھ شرایس ہوتے ہوئے قسر بجا لائے بیتی دو رکعت پڑستھے۔

پہلی شرط : یہ کہ اس کا سفر آٹھ فرخ شرق ست کم نہ ہو اور فرخ شرق مناؤھے پانچ کیا میسز سے قدرے کم ہو آ ہے (جمال تک میلوں کا موال ہے آٹھ فرخ شری کے تقریباً ۲۸ کیل بنتے ہیں) لینی جنتالیس (۴۳) کلو نیٹر اور دو سو میٹر۔

مسئلہ ۱۲۵۱ : جس فخص کے جانے اور واپن آنے کی سافت الماکر آٹھ فرخ ہو اور جانے کی سافت اور اس طرح واپنی کی مسافت چار فرخ سے کم نہ ہو اس جائے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اس بنا پر اگر جانے کی مسافت بنن فرخ اور واپنی کی پانچ فرخ یا اس کے بر مکس ہو تو اس جائے کہ نماز

بوری تعنیٰ جار ز سمتی پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۷۲ : أكر سفرير جائے اور والي آنے كى مسانت آلمے فرع اور وى دن سے پہلے پہلے واپس ليك آئے اسے جائے كه نماز قصركر كے يز تھے۔

مسئلہ ۱۲۸۳ : اگر ایک مختمر سفر آنھے فراغ ہے کم ہویا انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا سفر آنھے فراغ ہے یا نہیں تر اسے نماز قصر کر کے نہیں پراھنی چاہئے اور اگر شک کرے کہ اس کا سفر آنھ فراغ ہے یا نہیں تر اس کے لیئے جھنیق کرنا منروری نہیں اور چاہئے کہ بوری ٹماز پرسفے۔

مسئلہ ۱۲۷۳ : اگر ایک عاول یا قابل اعماد فخص بنائے کہ کسی فخص کا سفر آنھ فریخ ہے تو اس فخص کو جائے گہ نماذ دَهر کر کے برجے۔

مسئلہ ۱۲۷۵ : اگر ایک ایسا محض شے یقین ہو کہ اس کا سفر آٹھ فرنخ ہے نماز تمر کر کے پڑھے اور بعد میں اسے بند بیلے کہ آٹھ فرخ نہ نفا تو اسے جائے کہ نماز جار رسمتی بجالات اور اگر وقت گزر کیا ہو تو اس کی تشاکرے۔

مسئلہ ۱۲۷۱ : جس فض کو لیٹین ہو کہ اس کا سفر آٹھ فرغ نسیں یا شک ہو کہ آٹھ فرغ ہے یا ا نسیں اور راستے میں اے معلوم ہو جائے کہ آٹھ فرغ تھا تو تھوڑا سا سفر ہاتی ہو اسے جائے کہ نماز تصر کر کے بڑھے اور آگر اپوری نماز بڑھ چکا ہو تو دوبارہ قصر کرکے بڑھے۔

مسئلہ کے ۱۲۷ : آگر وہ بھوں کا درمیانی فاصلہ چار فرنخ ہے کم ہو اور کوئی شخص کی دفعہ ان کے درمیان آئے جائے آئر وہ بھوں کا فاصلہ الا کر آٹھ فرنخ بھی ہو جائے اے نماز بوری بڑھٹی چائے۔

چاہئے۔

مسئلہ ۱۲۷۸ : اگر کمی جگہ جانے کے دو رائے ہوں اور ان میں سے لیک رائے آئی فرخ سے کم اور در مرا آئی فرخ سے کم اور در مرا آئی فرخ سے قو میں اس میں میں اس سے زیادہ ہو قو آگر انسان دہاں اس رائے سے جائے ہو آئی فرخ نمیں سے قو اس جائے ہو آئی فرخ نمیں سے قو اس جائے ہو آئی فرخ نمیں سے قو اس جائے کہ دوری نماذ برھے۔
کہ دوری نماذ برھے۔

مسئل 1124 : اگر شرے ارد کرد دیوار ہو تو انسان کو جائے کہ آٹھ فرخ کی ابتدا کا صاب شرک

دیوارے کرے اور اگر شمر کی دیوار نہ ہو تو چاہئے کہ آٹھ فرخ کا حمالیہ اس کے آخری گھروں ہے۔ کرے۔

وہ مری شرط : بے ہے کہ سافر اپنے سفری ابتدا ہے ہی آئی فرع طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لندا اگر وہ اس جگد تک کا سفر کرے جو آٹھ فرخ ہے کم ہو اور وہاں فئننے کے بعد کسی ایک جگہ جانے کا ارادہ کرے جس کا فاصلہ طے کر وہ فاصلے ہے ما کر آٹھ فرخ ہو جاتا ہو تو چو تک وہ شروع ہے آٹھ فرخ طے کرنے کا ارادہ شمیں رکھتا تھا اس لیمنے چاہئے کہ بوری نماز پڑھے لیکن اگر وہ وہاں ہے آٹھ فرخ سے کے جانے جاتا ہو اور پھر چاہ فرخ طے کرکے اپنے وطن یا ایمی جگہ واپس آئے جانے کہ بو اور پھر چاہ فرخ طے کرکے اپنے وطن یا ایمی جگہ واپس آئا چاہتا ہو اور پھر چاہ فرخ طے کرکے اپنے وطن یا ایمی جگہ واپس آئا چاہتا ہو اور پھر چاہ فرخ طے کرکے اپنے وطن یا ایمی جگہ واپس

مسلم ۱۲۸۰ : جس محض کو ہے علم نہ ہو کہ اس کا سفر کتنے فرخ کا ہے (مثلاً کمی کشدہ فضی یا چیز کو ڈھویڈ نے کے لیے اے کہاں تک جانا پڑے گا)
جیز کو ڈھویڈ نے کے لیئے سفر کر رہا ہو اور نہ جانا ہو کہ اے پالینے کے لیے اے کہاں تک جانا پڑے گا)
اے چاہئے کہ پوری نماز پڑھے۔ لیکن اگر واہی پر اس کے وطن تک کا یا اس جُلہ تک کا فاصلہ جہاں وہ وس دن قیام کرنا چاہتا ہو آٹھ فرخ یا اس سے زیادہ بنآ ہو تو اے چاہئے کہ نماز قصر کرکے پڑھے۔ مزید بران اگر دہ سفر پر جانے کے دوران میں ارادہ کرے کہ دہ چار فرخ کی مسافت جاتے ہوئے اور چار فرخ کی مسافت جاتے ہوئے اور چار فرخ کی مسافت جاتے ہوئے اور چار فرخ کی مسافت وائیں آتے ہوئے طے کرے گاتو اے چاہئے کہ نماز قصر کرکے پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۸۱ : سبافر کو نماز قصر کر کے اس صورت میں پڑھتی جائے کہ جب اس کا آٹھ فرتے طے
کرنے کا پختہ ارادہ ہو للذا اگر کوئی فخص شمرے باہر جا رہا ہو اور مثال کے طور پر اس کا فرادہ سے ہو کہ
اگر کوئی سابھی مل کیا تو آٹھ فرتے کے سفر پر چلا جاؤں گا اور اے اطمینان ہو کہ سابھی مل جائے گا تو
اے نماز قصر کر کے پڑھتی جائے اور اگر اے اس بارے ہیں اطمینان نہ ہو تو اے جائے کہ بوری نماز
بڑھے۔

مسئلہ ۱۲۸۳ : جو مخص آٹھ فرنخ سفر کرنے کا اداوہ رکھتا ہو وہ آگرچہ ہر روز تھوڑی مقدار بیں فاصلہ طے کرے لیکن جب وہ المی جگہ بہتے جاتے جہاں است شہر کی اذان نہ من یکٹ اور اہل شہرات نہ وکچھ سکیں اور اہل شہر کے استہ نہ ویکھنے کی علامت ہیہ ہے کہ وہ خود اہل شہرکو نہ دیکھے اسے جاہئے کہ وہ نماز تصریا ہے لیکن آگر وہ ہر روز اتن تھوڑی مقدار میں رات طے کرے کہ نہ دیا اوگ ہے نہ کہیں کہ یہ سافرے تو اے جائے کہ پوری نماز پڑھے اور احتیاط متحب یہ ہے کہ نماز قعر کر کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔

مسئلہ الاملا : بو محض سر میں کی دو سرے کے افتیار میں بو (مثلاً نوکر جو اپنے آقا کے ساتھ سر کر رہا ہو) اگر اے علم ہو کہ اس کا سر آٹھ فرنخ کا ہے تو اسے چاہتے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور اگر اب علم نہ ہو تو پوری نماز پڑھے اور اس یارے میں پوچھنا ضروری شیں۔

مسئلہ ۱۲۸۴ : جو محض سفریش کسی دو سرے کے افتتیار میں ہو اگر وہ جانتا ہو یا گمان رکھتا ہو کہ چار فرنخ تک سینجنے سے بسلے اس سے جدا ہو جائے گا تو اس چاہئے کہ بوری نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۸۵ : بو فض سفر میں کمی دو سرب کے اختیار میں ہو اگر اسے شک ہو کہ آیا چار فرنخ شک شیخیے سے پہلے اس سے جدا ہو جائے گا یا نہیں تو اسے چاہئے کہ بوری نماز پڑھے لیکن اگر اسے شک اس وجہ سے بیدا ہوا ہو کہ اسے اختیال ہو کہ اس سے سفر میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور اس کا اختیال لوگوں کی نظر میں درست نہ ہو تو اسے چاہے کہ نماز قصر کر کے بڑھے۔

تمیسری شمرط : بیاب که دانت میں مسافر اپند ادارے سے بحرند جائے ہیں اگر وہ جار فرع تلک شیخ سے پہلے اپنا ادادہ جل دے یا اس کا ادادہ متزازل او جائے تر اے جائے کہ پوری نماز پڑھے۔

مسكلمہ ۱۲۸۷ : اگر كوئى محض چار فرئ تك و كني كر بعد سفر ترك كر دے اور واپس جائے كا يخت ارادہ كر لے تو اے چائية كد نماز قصر كر كے باھے اگر يد وہ اس جگد وس دن سے كم مدت كے ليكے على ند رہنا چاہتا ہو۔ ند رہنا چاہتا ہو۔

مسئلہ ۱۲۸۷ : آر کوئی محض کی ایسی جگہ جائے کے لیے جو آفی فرخ دور ہو سفر شروع کر کے اور چھ راست سے سفر شروع کر کے اور چھ راست سے کرنے سے اس نے سفر شروع کیا ہو گھ راست سے کرنے کے بعد کسی اور جگہ جاتا جاتا جاتا ہے آٹھ فرخ بنتے ہوں تو اے جائے کہ نماز تمر کر کے بات جاتا جاتا جاتا ہے آٹھ فرخ بنتے ہوں تو اے جائے کہ نماز تمر کر کے باتھے۔

مسئلہ ۱۲۸۸ : اگر جار فرخ جانے کے بعد مسافر کا ارادہ مترازل ہو جائے کہ آیا آٹھ فرخ میں سنہ جو مسافت باتی ہے وہ مطبے کرے یا کمی نئلہ دس دن ٹھیرے بغیر اے گھر کو واپس چلا جائے تو جس وقت وہ تردد کی جالت بیں ہو کہ آیا آگے سفر کرے یا نہ کرے اسے جائے کہ الماز تسر کر کے بڑھے داوا اس کے بعد وہ بخت ارادہ تن کیوں نہ کر لے کہ بقیہ سفر کرے گایا والیس اوٹ جائے گا۔

مسئلہ ۱۲۸۹ : اگر کوئی افتحص چار فرخ فے کرنے کے بعد تذبذب میں بڑھ جائے کہ آٹھ فرخ میں ہے باقی مائدہ سفر سے کرے با اپنے گھر لوٹ جائے گئے اور جائے کے اٹھ فرخ میں ہے باقی مائدہ سفر سے کرے با اپنے گھر لوٹ جائے گئے اور بعد میں بات کا ہو کہ جس جگہ وہ تذبذب میں بتا ہوا ہے وہاں یا کمی اور جگہ وی وان قیام کرے گا اور بعد میں بات اور کرے کہ دی وان قیام کیئے بغیر باتی مائدہ رامنہ سے کرے گا تو اس صورت میں ادام ہے کہ پوری نماز پڑھے خواہ ترود کی حالت میں سفر کرے یا نہ کرے لیکن اگر اس کا معمم ارادہ سے او کہ آٹھ فرخ اور آگے جائے گا یا چار فرخ میں حقت وہ روانہ ہوگا اس وقت سے اس کی نماز قائم ہوگی۔

مسئلہ ۱۲۹۰ : آگر چار فرخ فے کرنے سے پہلے سافر تذبذب میں پڑھ جائے کہ بنتہ سفر فے کرے یا نمیں اور بعد میں معم ارادو کر لے باتی مارہ رات سے کر لے گا اور اس کی باتی مارہ سافت آٹھ فرخ ہو یا یہ چاہ کہ چار فرخ جائے اور پھر چار فرخ والیس آئے تو مصم ارادہ کرنے کے بعد جس وقت سے رات سے کرنا شروع کرے نماز تعرکر کے پڑھے اور اس صورت میں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں یو تاکہ دہ تذیف کی حالت میں سفر کرے یا نہ کرے۔

چوتھی شرط : ب ہے کہ سافر آفد فرخ نک چنج ، یہلے اپنے وطن میں ہے گزرے یا کی چوتھی شرط : ب ہے کہ سافر آفد فرخ نک چنج ، یہ پلنے گرا ہو کہ ایک جات ہو گئی ہے۔ یہ اس سے زیادہ ون رہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو ہی جو تخص یہ چاہتا ہو کہ آفد فرخ نک پنج سے سے پہلے استے وطن سے گزرے یا وس ون کمی بلکہ پر رہنے اسے جائے کہ بوری نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۲۹۱ : جس محض کو یہ علم نہ ہو کہ آٹھ فراغ تک پنچ سے پہلے آپ وطن سے گزرے، گا یا نمیں یا کسی جگہ وس دن تھرنے کا تصد کرے گایا نمیں اسے جائے کہ بوری نماز پر ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۳: جو محض آٹھ فرخ تک تیجے ہے پہلے اپنے وطن سے گزرنا جابتا ہو یا کی جکہ وال ون رہنا چاہتا ہو اور وہ محض مجی ہو وطن سے گزرنے یا کمی جگہ وی وان رہنے کے بارے بنی حند پذہ ہو اگر وہ وی ون کس رہنے یا وطن سے گزرنے کا ارادہ ترک بنی کر وے تب بھی است عاب کہ بوری نماز پڑھے کیکن اگر باقی ماندہ راستہ آٹھ فرخ ہو یا جار فرخ ہو اور وہ جانا اور واپس آنا چاہتا ہو اور واپسی کا راست بھی چار فرخ ہو تو اے چاہئے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔

پانچوس شرط : یہ ہے کہ مسافر حرام کام کے لیے سفرنہ کرے اور اگر حرام کام شلا چوری کرنے کے لیے سفر کرے اور اگر حرام کام شلا چوری کرنے کے لیے سفر کرے اور اگر خود سفری حرام ہو مثلاً ہے کہ اس سفر میں اس کے لیئے کوئی آیا ضرر مضر ہو جس کی جانب چیش قدنی شرعا حرام ہو یا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر (جبکہ اس عورت کو کما جائے کہ شوہر کی نافران ہے۔ اور فرزند ال یب کے منع کرنے کے باوجود (جب کما جائے کہ وہ نافران ہے) ایسے سفر پر جائیں جو ان پر واجب نہ ہو تو اس کے لیئے بھی میں تھم کے راین مسافر کو جائے کہ وہ دی نماز پر بھے) لیکن اگر سفر تج کے سفر کی طرح واجب ہو تو نماز قدر کر کے بیا حقر کر ایسے اس کے ایسے موری نماز پر بھے) لیکن اگر سفر تج کے سفر کی طرح واجب ہو تو نماز قدر کر کے بیا حقی

مسئلنہ س**ام ۱۲۹۳ :** جو سفر واجب نہ ہو آگر وہ والدین کی افت کا موجب ہو تو ترام ہے اور افسان کو بیائے کہ اس سفریش بوری تماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے (بیخی آگر رمضان المبارک کا ممینہ ہو تو روزے بھی رکھے)

مسئلہ ۱۲۹۲ : جن محض کا سفر حرام نہ ہو اور وہ کسی حرام کام کے لیئے بھی سفر نہ کر رہا ہو وہ اگرچہ سفر میں گناہ بھی کرے مثلاً نیبت کرے یا شراب ہے تب بھی اسے جاہئے کہ نماز تصر کر کے پڑھے۔

مستقد 1190 : اگر کوئی شخص کمی واجب کام کو ترک کرنے کے لیے سفر کرے تو خواہ سفریل اس کی گوئی دو سری فرض ہو یہ نہ ہو اے بودی نماز پر سٹی چاہئے گہی ہو شخص مقروض ہو اگر وہ اپنا قرضہ اوا کر سکتا ہو اور قرض خواہ مطالبہ مجمی کرے تو اگر وہ سفر کرتے ہوئے اپنا قرضہ اوا نہ کر سکے اور قرضہ وسیخ سے فراد حاصل کرنے کے لیئے سفر افقیار کرے تو اے چاہئے کہ بوری نماز پر ھے لیکن اگر اس کا سنز کی اور کام کے لیئے ہو تو آگرچہ وہ سفر میں ترک واجب کا مرتکب بھی ہو اے چاہئے کہ نماز قصر کر سے درسے...

مستله ۱۲۹۲ 🐉 اگر کسی محض کا سفر حرام ند ہو لیکن اس کا سواری کا جانور یا سواری کی کوئی اور چیز

جس پر وہ سوار ہو عصبتی ہو یا وہ غصبی دیان پر سفر کر دیا ہو تو است بھا۔ اِند کہ نماز تقر کر کے برخے۔

مسئلہ ۱۲۹۵ : جو محض تمی ظالم کے ساتھ سنر کر رہا ہو آگر وہ تجبور ہو اور اس کا سنر کرنا خالم کی یرو کا موجب ہو تو اے چاہئے کہ ہوری ٹماز پڑھے اور آگر مجبور ہو یا مثل کے طور پر کمی مظاوم کو چھڑانے کے لیے اس ظالم کے ساتھ سنر کرے تو اس کی ٹماز قصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۲۹۸ : اگر کوئی محض سرد تفریع کی خاطر سنر کرے تو اس کا سنر حیام نہیں ہے اور است جاہئے کہ نماز قصر کرکے روھے۔

مسئلہ ۱۲۹۹ : اگر کوئی فض کمیل تماشے اور خوش وہت گزار نے کے لیئے شکار کو جائے تو اس کی نماز جائے دفت پوری ہے اور واپسی پر اگر مسافت کی حد پوری ہو تو قصر ہے اور اگر حسول معاش کی خاطر شکار کو جائے تو اس کی نماز قصر ہے اور آگر کمائی اور افزائش دولت کے لیئے جائے تو اس کے لئیے بھی یمی محم ہے۔

مسئلہ موسلا : اگر کوئی محض کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیئے سر کرے۔ فرے والیمی کے وقت فظا اس کی واپس کا سفر آٹھ فرنخ ہو تو اے جاہئے کہ قصر کر کے بڑھے اور استیاد مستحب سے ہے کہ آئر اس نے توبہ نہ کی ہو تو نماز قصر کر سے بھی بڑھے اور پوری بھی بڑھے،

مسئلہ ۱۰۰۱ : جس فخص کا سفر کناہ کا سفر ہو ( یعنی اس کی غایت کوئی ناجائز کام کرنا ہو) اگر وہ سفر کے دوران میں گناہ کا ارادہ ترک کر دے اور اس کی باتی ماندہ مسافت آٹھ فرخ ہو یا چاہ فرخ ہو ادر دنا چار فرخ جا کر بقدر چار فرخ کا فاصلہ لوٹے ہوئے سطے کرنا چاہتا ہو تو اسے نماز قسر کر کے پڑھنی چاہیے۔

مسئلہ ۱۳۰۷: جس مخفی نے گناہ کی فرض سے سنرند کیا ہو اگر وہ راست بیں سطے کرے کہ باتیہ راستہ گئی سطے کرے کہ باتیہ راستہ گناہ کے لیے بلے کے کہ فاتی اس میں تصریح کی تو اس جائے کہ نماز پوری پڑھے البتہ اس نے جو نمازی قصر آئر کے مطابق ہوں (بینی جہاں اس نے ارادہ بدانا ہے، وہاں تکدر آئے قریح پورے ہوگے ہوں) تو صحح ہیں درنہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان نمازوں کو دویارہ پڑھے۔

چھٹی شرط : یہ ہے کہ سافران سحوا تعینوں میں سے ند ہو جو بیاباوں اور گھوست رہتے ہیں اور

جمال کئیں خود اسپتہ اور اسپتہ جوانات کے نتیجہ پانی اور خوراک ویکھتے ہیں وہاں رکزے جانتے ہیں اور پہلے دنوں کے بعد رومری جگہ چلے جاتے ہیں صفوا نشینوں کو ان مسافرتوں میں بوری نماز پڑھنی ہائے۔

مسئلہ سام ۱۳۰۰ : اگر کوئی سحوا نشین جائے آیام اور اسپہ میوانات کے کیئے چاگاہ افاش کرنے کے کیئے افرارے اور اسباب اور سازہ سلان اس کے ہمراہ ہو تو وہ پوری نماز پڑھے ورنہ اگر اس کا مفر آٹھے فراخ ہو آؤ نماز قامر کر کے بائے۔

مسئل سم ۱۳۰۰ ؛ الكر كول معموا تشمن زيارت يا عج يا تجارت يا ان مند ملت بطنة لهي التهديم تحت منرك به تؤال جالين كر فهاز تغرير مص-

سالتو میں شرط : بہت کہ اس صحف کا پیئہ سفرت ہو لاتوا ساربان اور اند بان ورائیور اور طاح وغیرو اور طاح وغیرو کا بہت کہ اس صحف کا پیئہ سفر کر رہا ہو آغاز ہوری پڑھے اور جس محف کا پیئہ سفر کر رہا ہو آغاز ہوری پڑھے اور جس محف کا پیئے سفر اور جس محف کا بیٹر سفر اور جس محف کا بیٹر سفر ہو ان سفر ہو جا آئے ہو ایکن اس کے لیئے ہی وہی تشم ہے جو اس محف کے لیے ہی جس کا پیٹھ سفر ہر ) ہو تسمی دوسری جا ہے کہ کرتا ہو لیکن وفوں کی خال شار مفدار مشلا ہو مشلا وہ محض جس کی رہائش ایک تبلہ ہو لیکن میٹے میں دس ون یا زیادہ وہاں تک سفر کر کے لوٹ آنا ہو مشلا وہ محض جس کی رہائش ایک تبلہ ہو اور کام (تجارت اور معلی وغیرہ) دوسری تجگہ کرتا ہو۔

مسئلہ ۱۳۰۵ : جس فض کا مثنل سنر کرنا ہو اگر وہ کبی دو سرے مقصد مثلاً زوارت یا بے کے اپنے سے اپنے سنور ہوئا دوارت یا بیا کہ موار پر فرا کیور اپنی موثر کینے سنر انقیار کرے تو اسے بیا ہے کہ نماز قسر کرکے پرسے لیکن اگر مثال کے طور پر فرا کیور اپنی موثر کاؤی ذیارت کے لیئے کرائے پر بیااے اور اس سلسلے میں خود بھی زیارت کے الے ترات بیات کہ بیاری نماز باھے۔

مسئلہ ۱۳۰۷ تی باربر دار بینی دو محض جو حاجوں کو مکہ پہنچائے ایک کینے سنر کرنا ہو اگر اس کا حمل سر کرنا ہو قواے جائے کہ اوری نماز ہوھے اور اگر اس کا خنل سنر کردن دورادر صرف عج کے دوں میں باربرداری کے لیئے سنر کرنا ہو قواس کے لیئے احتیاط واجب میہ ہے کہ نماز ہوری ہوئے۔

مسئلہ کو اور دراز متفات ہے جس عنس کا منتقل ہار پرداری ہو اور دو دور دراز متفات ہے عابیوں کر کہ کے جانا ہو آگر دو سال کا کافی حصہ سفر میں رہتا ہو تو اے بوری نماز پر حتی جائے۔ مسئلہ ۱۳۰۸: جس محض کا مثنل ملل کے پکھ تھے میں سفر کرنا ہو مثلاً ایک ڈرائیور جو ہرف محرمیوں یا سرویوں کے دنوں میں اپنی موثر گاڑی کرائے پر چلانا ہو اسے جائے کہ اس سفریس تماز پوری پڑھے۔

مسئلہ العام اللہ الم اللہ اور محوم بھر کر کام کرنے والا تحض جو شرکے آس ہاں وہ تین فرخ بیں آتا جاتا ہو آگر وہ اٹفاقا" آٹھ فرخ کے سفر پر چلا جائے تو اسے جاہئے کہ نماز قصر پڑھے۔

مسئلہ السلامی جاسا : چاردادار (وہ سوداگر جو چوپائے پر سودا لار کر بیتا ہے) جس کا پیشہ ہی مسافرت ہے اگر دس دن یا اس سے زیادہ عرصہ اپنے وطن جی رہ جائے تو خواہ وہ ابتداء سے دس دن دہتے کا ارادہ رکھتا ہو یا بغیر ادادے کے است دن رہے اسے جائے کہ دس دن کے بعد جب پہلے سفر پر جائے تہ نماز قعر کر کے پاھے اور اگر اپنے وطن کے علاوہ کمی دوسری جگہ رہنے کا قسد کر کے دس دن وہاں متم رہے تو اس کے لیے بھی کی تھم ہے۔

مسئلم السلا : چناروادار کے علاوہ جس محض کا شغل سفر ہو اگر وہ اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ وس ون کے قصد سے رہتا یا اپنے وظن جس می وس ون رہا خواد ایما کرنا بغیر قصد کے میں کی ان نہ ہو تو وس ون کے اُجد جب وہ پسلا سفر کرے تو است جاہئے کہ بوری فماز پڑھے۔

هستگه ۱۱۳۹۳ : چهاروآوار جس کا مختل سفر دو اگر ده شک کرے کد ده این وطن میں یا ممی دو سری جگد دس دن رہا ہے یا نہیں آو اسے جاسیت کد پوری نماز پوسے ،

مسئلہ سااس : بو محص شربہ شرساعت کریا ہو اور جس نے ایت کی والی والی مین نہ آیا ہوا ہو اے جائے کہ بُوری نماز پڑھے۔

مسكلير ١١٣١٠ : جس محض كا منقل سفركرناند بو أكر مثلاً وه كمي شريا كاؤن بس كوئي سالان ركهما بو اور است الحاف ك ليئة است بيدور بي سفركرنا باين تو است جائب كه نماز قصركر كري باهد.

مسئلہ ۱۳۱۵ : جو محض اپنا پہلا وطن جھوڑ کر دد سرا وطن اپنانا چاہتا ہو اگر اس کا شنل سفرنہ ہو تو سفر کی حالت میں اے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے۔ 'آتھو میں شرط 'ڈ سے ہیں کہ مسافر مد تر خص تک میٹی جائے اور مد ڈیٹنس کے معنی بیان کینے جا بچکے دیں لیکن دطن کے علاوہ مد کر خص معتبر قبین ہے اور دو ٹن کوئی محض اپنی سکونٹ سک متنام ہے۔ نظے گامن کی نماز قصر ہوگی۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : آگر کوئی مختص خویس و اور الی جگہ پہنے جمال اسٹ شہر کی افاق ناس کے الیان افل شہر کو دیکھے یا افل شہر کو نا ویکھے اور افاق کی آواز س سے تو آگر وہ اس بھر آئان پاستا جات تو اختیاد واجب کی بنا پر اے جاہیے کہ قسر اور بوری تماز دونوں پڑھے۔

مسئلہ سے اسمال : او مسافر اب: وطمن کو وائیں آر یا ہو وہ جب ابنیا امل وطن کو دیکھے اور وائن کی اذان کی آواز سند نو اسے جاہئے کہ نماز ہوری پڑھے لیکن جو مسافر وطن کے معاود آئی اور جگہ وس ان تحبیرہ چاہتا ہو وہ جب تک اس جگہ نہ کینچے اس کی نماز قسرہے۔

مسئلہ ۱۳۱۹ : آئر کوئی فونس ایس جکہ سے سنر کرے جہاں کوئی نہ رہتا ہو تو جب وہ اُری جَا جَا ہِیْتِ کہ اگر کوئی اس مقام ( بینی سنر شروع کرنے کے مقام ) پر رہتا ہو تہ وہاں سے نظر آیا تہ است بھاہتِ کہ انہاز تقرافر کے بیزے۔

مسئلہ ۱۳۳۰ : اگر مسافر اتنا دور نکل جائے کہ اسے سے بیانا نہ بیائی کہ بنو آداز دو من وہا بنیا دہ ازان کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے تو اسے جائے کہ آباز تسر کر کے پائیے کیلن آگر ہے باتا ہیں کہ آواز ازان کی بی ہے کیلن ازان کے کلمات سمجھ میں نہ آئیں تو پوری نماز پڑھنی جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : اگر مسافر الی جگہ چینج بائے کہ شرکی وہ ازان جو عموماً بلند جگ سے کی جاتی ہے۔ اند سن إے فیکن وہ ازان جو بہت بلند جگہ ہے کن جاتی ہو سن نے او است جائے کہ آماز قسر ار کے

-47

مسئلہ ۱۳۳۴ : اگر مسافر کی قوت یاصرہ یا قوت سامعہ یا ادان کی آواز غیر معمولی ہو قاسے اس مقام پر بینچ کر نماز قعر کر کے پراهنی چاہئے جمال سے متوسط قوت کی آگھ اٹل شرکو نہ دیکھ سکے اور متوسط قوت کے کان ادان کی آواز نہ من سکیں۔

مسئلہ سالال : اگر مسافر کو سفر کے دوران میں کمی مقام پر فک ہو کہ حد ترفض تک پہنچا ہے ، یا نہیں تو اے چاہئے کہ بوری نماز پڑھے اور اگر اس مسافر کو جو سفر سے اوت رہا ہو فک ہو کہ حد ترفض تک پہنچا ہے یا نہیں تو اسے جائے کہ نماز قفر کر کے پاتھے۔

مسکلہ ساس اللہ علی جہاں ۔ جو مسافر سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر بہا ہو وہ جب الی جگ بیتے جمال سے دوران اپنے جمال سے دوران کی آواز من لے تو اس جا بین کد ہوری نماز پرسے۔

مسئلہ ۱۳۲۵: جو مسافر اپنی مسافرت کے دوران ٹیں اپنے وطن کٹنی جائے اے جاہئے کہ جب تک وہاں رہ ہوری نماز پر مصے لیکن اگر وہ جاہے کہ وہاں سے آٹھ فرنٹے کے فاصلے پر چلا جائے یا جار فرنخ جائے اور پھر چار فرنٹے مطے کر کے لوٹے تو جس وقت وہ حد ترخص پر پہنچے اسے جائے کہ نماز قصر کر کے پر مصے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ ؛ جس جگہ کو انسان نے اپنی سکونت اور زندگی بسر کرنے کے لیئے ختب کیا ہو دو اس کا وطن ہے خواہ دہ وہاں پیدا ہوا ہو اور اس کے الل باپ کا وطن ہو یا اس نے خود اس جگہ کو زندگی بسر کرنے کے لیئے اعتیار کیا ہو۔

مسکلہ ۱۳۲۷: اگر کوئی محض ارادہ رکھتا ہو کہ پھی مدت ایک ایک جگہ رہے ہو اس کا وطن نہیں ہے اور بعد میں کمی اور جگہ چلا جائے تو وہ اس کا وطن اتصور نہیں ہو آ۔

مسئلہ ۱۳۲۸ : اگر انسان کمی جگہ کو اپنی زندگی ہر کرنے کا مقام قرار و بند اور وہاں اس طرح زندگی ہر کرتا ہو جس طرح کوئی ایسا مخص جس کا وطن ہو ( ان اکثر طالب علموں کی مانڈ جو علمی مراکز میں سکونٹ رکھتے ہیں اور اگر انہیں کوئی سفر ہیں آئے تو دوبارہ وہیں والیں آجائے ہیں خواہ وہ وہاں بیشہ رہنے کا قصد ند رکھتے ہوں) تو اس جگہ کو اس کے وطن سے تحکم میں شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ ۱۳۴۹ : جو محض دو مقالت پر زندگی مخزار آ دو مثلاً چہ مینیند ایک جمرین اور چید مینیند دو سرے ضریص رہنا ہو تو دونوں مقالت اس کا وطن جیں اور اگر اس نے دو مثالت سے زیارہ مقالت کو زندگی بسر کرنے کے لینے افتتیار کر رکھا ہو تو وہ سب اس کا وطن شار ہوئے زین۔

2 3 3

مسئلہ مسلوما : جو تحص سمی ایک جگہ سکوئی مکان کا مالک ہو آر وہ اسلسل جو مینے وہاں ارادے کے ساتھ رہاں ارادے کے ساتھ رہا واللہ اور سفر کے دوران ارادے کے ساتھ رہے کہ بوری نماز براھے۔

مبتلہ اسال : اگر ایک محص کمی ایسے مقام پر پہنچ ہو کمی نانے بین اس کا وطن رہا ہو اور بعد بین اس سے اسے ترک کر دیا ہو تو تواہ اس نے کوئی تیا وطن است کینے مختب ند ہمی نیا ہو اس جو ست کہ وہاں پوری نماز نہ پاسطے اگر وہاں ذائی ملیت حکن یا گھریا زمین ہو تو اس کو پوری نماز پاستی چاہئے۔

مسئلہ ۱۳۳۴ : اگر بمی مسافر کا کمی جگه مسلسل وس دان رہنے کا دادہ و یا وہ علم رکستا ہو کہ بامر مجبوری وس دان تک ایک جگه رہنا پڑے گا تو وہاں استے بوری نماز پڑھنی جاہئے۔

مسئلہ ساسوا : آگر کوئی مافر کی جگہ وی ون رہنا چاہتا ہو تو شروری نہیں کہ اس فا ارادہ پہلی رات ہا اور کہ بہلی رات یا گیارہویں رات وہاں رہنے کا ہو جونمی وہ ارادہ کرے کہ پہلے دان کے طلوع آفاب سے دسویں وان کے غرر پر اس کا است چاہئے کہ بوری فیاز پڑھے اور مثال کے غرر پر اس کا ارادہ پہلے دن کی ظہرے میارہویں وان کی ظہر تک وہاں رہنے کا ہو تو اس کے لینے بھی کی علم ہے۔

مسئلہ سم ۱۹۳۳ ت جو مسافر کی جگہ وی دان رہنا چاہتا ہو اے اس سودت میں بودی نماز پڑھنی چاہئے جب وہ سادے کے سارے ون ایک جگہ رہنا چاہتا ہو ہی آلر وہ مثال کے طور بر چاہئے کہ وی ون نجف اور کوفہ یا شران اور شہران میں رہنے تو اے چاہئے کہ نماز تھرکر سکہ پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۳۵: جو سافر کمی بگہ وی دن رہنا جاہتا ہو اگر وہ شروع سے بی قصد رکھتا ہو کہ ان دی وفوں کے درمیان اس جگہ کے آس پاس ایسے مثلات پر بائے گا جو حد ترخیس کی متدار بھریا اس سے زیادہ دور ہوں تر اگر اس کے جانے اور آنے کی مدت مثل کے طور پر تقریباً ایک یا دو کھنٹے او دو [ 204 ]

عام او کوں کے خودیک وس وان کے قیام کے معافی تہ ہو تو بوری نماز پڑھے اور اگر وہ مدینہ اس سے زیادہ ہو تو اعتیاطا '' بوری اور قصر دولوں نمازیں پڑھے اور اگر وہ مدت سارا ون یا ون کا پیشتر ھد ہو تو اس کی نماز قعر ہوگ۔

مسئلہ المسلمان : اگر تمی مسافر کا تمی جگہ دس دن رہنے کا مصم ارادہ نہ ہو سٹان اس کا ارادہ ہو کہ اگر اس کا ساخی آگیا یا رہنے کو اچھا مکان مل گیا تو دس دن دبان رہے گا تو اے چاہئے کہ نماز تھر کر کے بوصے۔

مسئلہ کے ساسا : جب کوئی فخص کی جگہ دی دن رہنے کا مقیم ارادہ رکھنا ہو اگر اے اس بات کا اجمال :و کہ اس کے وہاں رہنے میں کوئی وکادت پیرا ہوگی اور اس کا بیا احمال معقول ہی وہ تو اے چاہئے کہ تماد تقر کرے رفعے۔

مسئلہ ۱۳۳۸ : آار سافر کو علم ہو کہ مثلاً حمید فتم ہوئے جن وی یا دی سے زیادہ دن باقی ہیں اور کی جگہ مینے کے آفر اسافر کو علم ہو کہ مثلاً حمید فتم ہوئے کہ تماز پوری پڑھے بلکہ آفر اسے علم نہ ہوئے کہ مماز پوری پڑھے بلکہ آفر اسے علم نہ ہو کہ حمید فتم ہوئے جی گئے دن باقی ہیں اور حمید کے آخر تک وہاں رہنے کا اراوہ کرے اور صورت یہ دو کہ مثال کے طور پر معلوم ہو کہ ممینے کا آخری دن جد ہے لیکن سافر بید نہ جاتا ہو کہ اس کے اراوہ کرنے کا چاہ ہو تھا آس سے اس کے قیام کی مدت او دن سنہ یا بدھ تھا آس سے دہ مدت دس دن دن سنہ او اس صورت عمی آفر بعد جی معلوم بھی ہو کہ اس کے اراوہ کرنے کا بہنا دن ہر حقا تو ہوری نماز پڑھے اور اگر یہ صورت نہ ہو او اے چاہئے کہ نماز تھر کر کے پڑھے آفر یہ جس بھر قتا تو ہوری نماز پڑھے اور اگر یہ صورت نہ ہو او اے چاہئے کہ نماز تھر کر کے پڑھے آفر یہ جس

مسئلہ ۱۳۲۹ : اگر مسافر کسی جگہ وی دن رہنے کا ارادہ کرے اور ایک جار ر استی نماز پر سے کے ارادہ کرے اور ایک جار ر استی نماز پر سے سے پہلے وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے با تمہد اور بال رہنے کا ارادہ ترک کر دے کہ نماز تھر کر کے پر بھے لیکن آگر ایک جار ر محتی نماز پر سے کے بعد دہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے یا خانیا ہے وہائے تو اسے جائے کہ جس دفت تک دہاں رہے نماز بوری پر سعے۔

مسكله ١٣٠٠ ؛ اكر كوني مسافر جس سف ايك جكه دس ون رين الاراده كيا وروزه ركا كم اور

ظر کے بعد دہاں رہنے کا اراؤہ ترک کردے جبکہ اس نے ایک چار رائعتی نماز بڑھ لی ہو تا جب تک وہ دہاں رہے اس کے روزے درست ہیں اور آسے چاہئے کہ اپنی تمازیں بوری پڑھے اور اگر اس نے چار رائعتی نماز نہ بڑھی ہو تو اس فالس دن کا روزہ شیح ہے لیکن اسے پارٹ کہ اپنی نمازیں قدر کر کے بیات اور بعد کے واوں میں دہ دارہ بھی نہیں رکھ سکتا۔

مسكله المم الله : أكر كوئى سافر جمل في ايك جكه دمى دن ربية كا اراده كيا او دبال ربية كا اراده ترك كردك اور شك كرست كروبال ربية كا اراده ترك كرف سه يك ايك مهار ركح نماز بيامي تقى يا نهي ترات جابية كدايي تمازين فقركر كے زوجے۔

مسئلہ ۱۳۴۴ : آگر کوئی سافر نماز کو قصر کر کے پڑھنے کی نیٹ سے نماز ایں مشقول ہو جائے اور نماز کے دوران میں معم ارادہ کر لے کہ وی یا اس سے زیادہ دن وہاں رہے گا تو اسے، جائے کہ نماز کو چار رکھیں بڑھ کر ختم کرنے۔

مسئلہ سام ۱۱ : آگر کوئی مسافر جس نے ایک جگہ وی دن رہنے کا اراء کیا ہو چار ، کھتی نماز کے دوران جس ایٹ ارادہ کیا ہو چار ، کھتی نماز کے دوران جس ایٹ ارادے سے بھر جائے اور ایکی تیسری رکعت ہیں مشغول نہ ہوا ہو تو اس چاہئے کہ نماز کو دو رکعتی پڑھ کر ختم کرے اور اپنی باتی نمازی قسر کر کے پڑھے اور اس طرح آگر تیسری رکعت میں مشغول ہو گیا ہو اور رکوع میں نہ گیا ہو تو اس چاہئے کہ بیٹھ باسنہ اور نماز کو فقر کی شکل میں ختم کرے اور اس جائے کہ اس نماز کو دوبارہ میں ختم کرے دورات جائے کہ اس نماز کو دوبارہ میں ختم کرے دور دے دورات جائے کہ اس نماز کو دوبارہ میں ختم کرے دوسارہ اور دیس خک وہاں رہے نماز قفر کرکے برھے۔

مسئلہ سم سم اللہ جم سافر نے وس دن کمی جگہ رہنے کا ادادہ کیا ہو وہاں وس سے زیادہ وہا رہے تو جب تک وہاں سے سفر ند کرے اسے چاہئے کہ فماز پوری پڑھے اور یہ ضروری نہیں کہ دوبارہ وس دن رہنے کا ارادہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۵۵: جس مسافر نے کسی جگہ ویں دان رہنے کا اداوہ کیا ہو. اے جائے کہ واجب روزے رکھے اور مستی روزہ بھی بچا لا سکتا ہے اور نماذ جمد اور نافلہ ظہرو عسرو عشا بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ ۱۳۳۲ : اگر ایک مسافر جس نے کسی جگد وس دن دینے کا ارادہ کیا ہو چار را کھی نماز

پرسے کے بعد یا وہاں وس دن رہنے کے بعد اگرچہ اس نے لیک بھی چری نماز نہ پڑھی ہو ہے چا ہے کہ

ایک الی بگہ جائے ہو چار فرخ ہے کم فاصلے پر ہو اور پھر لوٹ آئے اور اپنی پہلی جگہ پر وس دن یا اس

ایک الی بگہ جائے ہو چار فرخ ہے کم فاصلے پر ہو اور پھر لوٹ آئے اور اپنی پہلی جگہ پر وس دن یا اس

ے کم مدت کے لیے رہ تو اے چاہے کہ اس وقت ہے جب وہ دو بال جائے اس وقت تک جب وہ

اوٹ اور اوٹ کے کہ بعد پوری نماذ پرسے لیکن اگر اس کا اپنی اقامت کے مقام پر واپس آنا فقط اس وجہ

ے ہو کہ وہ اس کے سفر کے رائے بھی واقع ہو اور اس کا سفر ساخت شرعیہ (این آغید فرخ) ہو تو اس
کے لیے شروری ہے کہ اور لئے کے وقت تماز قیم کر کے پڑھے۔

مسئلہ کے ۱۳۳۲ یک آگر آیک مسافر جس نے کی جگہ وس دن رہنے کا ادادہ کیا ہو ایک چاد رکعت
والی اوا نماز پڑھنے کے بعد چاہے کہ آیک اور جگہ چلا جائے جس کا فاصلہ آٹھ فرخ سے کم ہو ادر وس
دن دہاں رہے تو اسے چاہے کہ جاتے ہوئے اور اس جگہ پر جمال وہ وس دن رہنے کا ادادہ رکھتا ہو اپنی
نمازیں بوری پڑھے آئین آگر وہ جگہ جمال وہ جانا چاہتا ہو آٹھ فرخ یا اس سے ذیادہ دور ہو تو اسے چاہئے
کہ جانے کے وقت اپنی نمازیں قصر کر کے پڑھے اور آگر وہ دہاں دس دن نہ رہنا چاہتا ہو تو اسے چاہئے
کہ جانے کے وقت اپنی نمازیں قصر کر کے پڑھے اور آگر وہ دہاں دس دن نہ رہنا چاہتا ہو تو اسے چاہئے
کہ جانے دن دہاں رہے ان والوں کی نمازیں بھی قصر کر کے پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۳۸ : اگر ایک سافر جس نے کسی جگ دس دن رہنے کا ارادہ کیا ہو ایک جار رکعت والی نماز پڑھن کے بعد ایک ایس جار رکعت والی نماز پڑھن کے بعد ایک ایس جگ جاتا جائے جو جار فرخ سے کم دور ہو اور فدفد ہو کہ اپنی کہلی جگ بر واپس آئے ہے بالکل عافل ہو یا جائے کہ واپس ہو جائے لیکن عرب بر واپس آئے ہو کہ آیا دس وال اس جگہ تھرے یا نہ یا وہاں وس دن رہنے اور وہاں سے سفر کرنے سے عافل ہو جائے تر وہاں سے سفر کرنے سے عافل ہو جائے تر اسے جائے کہ وقت سے واپس تک اور واپس کے بعد اپنی بوری نمازس یا ھے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ ؟ اگر ایک مسافر اس خیال ہے کہ اس کے ساتھی کی جگہ وی وان ورہنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ وی ون رہنے کا اراوہ کرے اور ایک چار رکعت والی اوا نماز پڑسٹ کے بعد اسے بند چلے کہ اس کے ساتھیوں نے اپنا کوئی اولوہ نہیں کیا تو خواہ وہ خود بھی وہاں رہنے کا خیال اڑک کر وے اسے جاہئے کہ جب تک وہاں رہے نماز بوری پڑھے۔

مسكله ۱۳۵۰ : اگر ايك سافر اتفاق محمى جُك تيم دن ره جائ مثلًا تيم ك تيم ونول شي

وہاں سے چلے جانے یا وہاں رہنے کے بارے میں خبذب مہا ہو تو تمیں دن گزرنے کے بعد اگرچہ وہ تھوڑی مدت ہی وہاں رہنے اسے جائے کہ نماز پوری پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۵۱ : جو مسافر نو دن یا اس سے کم مت کے لیے ایک جگہ رہا چاہتا ہو اگر وہ اس جگہ نو دن یا اس سے کم مت گزارنے کے بعد نو دن یا اس سے کم مت کے لیئے دوبارہ وہاں رہنے کا اراوہ کرے اور اس طرح تمیں دن گزر جائیں تو اسے چاہئے کہ اکسویں (۳۱) دن بوری نماز پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۵۲ : سمیں دن گزرنے کے بعد مسافر کو اس صورت میں نماز پوری پڑھنی جائے جب وہ سمیں دن ایک ای جگہ رہا ہو ہی اگر اس نے مدت کا بچھ حصد ایک جگہ اور بچھ حصد دو سری جگہ گزار ہو تا سمیں دن کے بعد ہمی انے نماز قفر کرکے پڑھنی جائے۔

## مختلف سيائل

مسئلہ سال ۱۳۵۳ ؛ سافر سجد الحرام میں اور سجد نہوی اور سجد کوف میں اپنی نماز پوری پڑھ سکتا ہے۔ اور مسافر حضرت سید افتداء علیہ السلام کے حرم میں بھی بوری تماز بڑھ سکتا ہے بشرطیہ نماز ضرح مقدس کی اطراف کی تلحقہ دیواردل کے اندر پڑھی جائے۔

مسئلہ ۱۳۵۲ : اگر کوئی شخص جو علم رکھتا ہو کہ وہ سافر ہے اور اسے نماز قفر کر کے پڑھنی چاہیے ان چار اسے نماز قفر کر کے پڑھنی چاہیے ان چار بھول کے علاوہ جن کا ذکر سائٹ سنلہ میں کیا گیا ہے کسی اور جگہ جان ہوجھ کر پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز باطن ہے کور اگر بھول جائے کہ سافر کو نماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے اور پوری نماز پڑھے تو اس کے نماز کے تقم ہے ایکن بھول جانے کی صورت جس اگر اسے نماز کے وقت کے بھا بیات یاد آئے تو اس کے لیے بھی میں تھم ہے ایکن بھول جانے کی صورت جس اگر اسے نماز کے وقت کے بعد میر بات یاد آئے تو اس نماز کی تقا کرنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۵۵ ، جو افتص جامنا ہو کہ وہ مسافر ہے اور اسے نماز قصر کر کے رہمنی جاہئے اگر دہ بھول کر بوری نماز پڑھ کے اور وقت کے دوران میں اس امر کی جانب ملتقت ہو جائے تا اس کی نماز باطل ہے۔

مسكله ١٣٥٧ : جو ساقرب جانا دوك اس نماز تعرك كي باصلي جائب أكر وه بوري نماز باهم تو

1 298

J. . . . .

اس کی نماز تعجع ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۷ : بو مسافر جانا ہو کہ اے نماز تعرکر کے پرسے جائے آگر وہ تفر نماز کی بعض خصوصیات سے نا واقف ہو شکا ہے نہ جانا ہو کہ آٹھ فرع کے سفر میں نماز تعرک کے پر حتی جائے تو آگر وہ پوری نماز میں اس سنلے کا چہ چل جائے تو ایس جائے کہ دوبارہ نماز وہ بوری نماز کردوبارہ نماز کا دوت گزرنے کے بور اے استا کا چہ جل وار آگر دوبارہ نہ وہ اس کی فضا کرے لیکن آگر نماز کا دفت گزرنے کے بور اے استا کا چہ جل قواس نماز کی فضا نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۸: اگر سافر جان ہو کہ اسے نماز قعر کر کے پڑھنی جائے آآر وہ اس مگان ہیں بوری نماذ پڑھ لے کہ اس کا سفر آٹھ فرخ سے کم ہے تا جب اسے بات چاکہ اس کا سفر آٹھ فرخ کا تھا اسے جائے کہ جو نماذ بوری پڑھی ہو اسے دوبارہ قفر کر کے پڑھے اور آکر است اس امر کا بات نماز کا وقت گزر جانے کے بعد چلے تو قضا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۵۹ : اگر کوئی مخض بھول جائے کہ وہ سمافر ہے اور بوری نماز بڑھ کے اور اے نماز کے وقت کے بعد یاو کے وقت کے بعد یاو آگر نماز کے وقت کے بعد یاو آگر نماز کی تقامی پر واجب نہیں۔

مسئلہ ۱۳۷۱: جس مخض کو بوری نماز پڑھنی جائے آگر وہ اے تعریکر کے پاسھ تو اس کی نماز ہر صورت میں باطل ہے ماموا اس مسافر کے جو تھی جگہ وس دن رہنے کا ارادہ رکھنا ہو اور مسئلے کا حکم نہ جانبے کی وجہ سے نماز تعریکر کے پرسھے۔

مسئلہ السلا : اگر ایک مخص چار رکتی نماز بڑھ دہا ہو اور نماز کے دوران میں اسے یاد آئ ک
دو تو سافر ہے یا اس امر کی طرف متوجہ ہو کہ اس کا سر آٹھ فرنخ ہے اور دہ ابھی تیمری رکھت کے
دکوئ میں نہ گیا ہو تو اسے چاہئے کہ نماز کو دو رکھوں پر بی تمام کر دے (اور اگر تیمری رکھت کے
دکوئ میں نہ گیا ہو تو اسے چاہئے کہ نماز کو دو رکھوں پر بی تمام کر دے ) اور اگر تیمری رکھت ک
دکوئ میں نہ گیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس کے پاس ایک رکھت باجھے کے نماز باطل ہے اور اگر اس کے پاس ایک رکھت باجھے کے لیے مجی وقت
باتی ہو تو اس چاہئے کہ نماز کو سے مرست سے قعر کر کے بوجے

مسئلہ ۱۲سا : آئر کی مسافر کو بعض خصوصیات کا علم نہ ہو مثلاً وہ یہ نہ جاتا ہو کہ آئر چار فرخ علی جائے اور چار رکعت علی جائے اور دائیں جی چار فرخ کا فاصلہ طے کرے تو اے قماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے اور چار رکعت فالی نماز کی نیت سے نماز عیں مشغول ہو جائے اور تیمری رکعت کے رکوع سے پہلے مسئلہ اس کی سمجھ عیں آجائے تو اسے چاہئے کہ نماز کو دو رکھناں پر ہی تمام کر دے اور آئر وہ رکوع میں اس امر کی جانب متوجہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اس صورت میں آئر اس کے پاس ایک رکھت پڑھنے کے لیئے بھی دقت باتی ہوئے کہ نماز کو نے مرے سے قعر کر کے بڑھے۔

مسئلہ سال سال : بس سافر کو بوری نماز پر حق جائے آگر وہ سنلہ نہ جائے کی وجہ سے وہ ر کھتی ان کی نیت سے نماز پر صفی آجائے آل اس جائے کہ ان کی سبحہ میں آجائے آل اس جائے کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ اور نماز کو تمام کرے اور احقیاط سنجب یہ ہے کہ نماز فتم ہونے کے بعد دوبارہ اس نماز کو خاد ر کمتی پڑھے۔
کو خاد ر کمتی پڑھے۔

مسئلہ سما سمال : جس مسافر نے ایمی نماز نہ پڑھی ہو اگر وہ نماز کا وقت ختم ہونے ہے پہلے اپنے وطن بڑج جائے اپنے و وطن بڑج جائے یا ایسی جگہ پہنچ جمال وی وان رہنا جاہتا ہو تو اسے جاہئے کہ بوری نماز پڑھے اور ہو شخص مسافر نہ ہو آگر اس نے نماز کے اول وقت جس نماز نہ پڑھی ہو اور سفر افقیار کرے تو اس جاہئے کہ سفر جس نماز قصر کر کے بڑھے۔

مسکلہ ۱۳۷۵ کے جس سافر کو نماز قصر کر کے پاطنی واجب ہو اگر اس کی ظهریا عمریا عشاہ کی نماز انتخاء می نماز انتخاء کی نماز انتخاء کی نماز انتخاء و جائے او اگرچہ وہ اس کی تشاہو جائے ہو مسافر نہ انتخا کرے اور اگر ان تین نمازوں ہیں ہے کسی ایسے مخض کی کوئی نماز تشاہو جائے ہو مسافر نہ ہو تو است چاہئے کہ چار ر کوئی تشاکرے اگرچہ یہ تشاوہ اس وقت کرے جب وہ سفر میں ہو وہ طافیان ہو تو است چاہئے کہ چار ر کوئی تشاکرے اگرچہ یہ تشاوہ اس وقت کرے جب وہ سفر کے ووران نماز یا کاروباری حضرات جو ہر روز مسافت شرق کے حال شہول میں جائے آتے ہیں وہ سفر کے ووران نماز مقام کی جائیں اور کاروباری مقام پر پوری نماز پر جیس کے اور روزے کی صورت میں زوال سے پہلے کاروباری مقام بر بینچ جائیں اور زوال کے بعد کاروباری مقام سے ریائش مقام کو لوٹیں۔

مسكله ١٣٦٦ : متحب ب ك سافر برنماز كي يعد تمين مرتبه سبعان الله والحمدلله

ولاالد الاالله والله الحيو ك اور ظهراور مسراور عفاء كى نعقيبات كم متعلق بهت زياده آليد كى حمى به بلكه بهتر ب كه مسافران تين نماذول كى تعقيب من يكى ذكر سائه مرتب يزهم- ذاكرين و واعظين يا دومرت افراد جو ممين مين مسلسل وى ون فحر شريق بول ميرا سفر بين وه نماز بورى يومين مى اور دوزه بهى دمين هى-

### فضائماز

مسئلہ ۱۳۳۱ : جم فض نے اپن واہب نماز اس نماز کے وقت میں نہ ہمی ہو اسے جاہیے کہ اس کی تضا بھالات اگرچہ وہ نماز کے تمام وقت کے دوران میں سوا رہا ہو یا اس نے مربوقی کی وجہ سے نماز نہ روحی ہو لیکن جو نمازیں کمی عورت نے حیض یا نمان کی حالت میں نہ روحی ہول ان کی اتشا واجب نہیں خواد وہ بڑتی گانہ نمازیں ہول یا کوئی فور ہول۔

مسئلہ ۱۳۷۸ : اگر کمی محض کو نماز کے وقت کے بعد بعد چھ کھ جو نماز اس نے پراسی تنی وہ باطل متی تو اے جائے کہ اس نماز کی قضا کرے۔

مسئلہ ۱۳۷۹ : بس مخص کی نماز قضا ہو جائے اسے جائے کہ اس کی قشا کرنے میں کو آئی نہ کرے البتہ اس کا قررا پڑھنا واجب عمیں ہے۔

مسئله ١٤٠٠ : جس محض بر نمازي قفا واجب مو وو نماز ستى يره سكا ب-

مسئلہ اکسان آر کسی محض کو اختال ہو کہ قضا نماز اس کے ذیب ہے یا او نمازیں وہ پڑھ چکا ہے۔ وہ صبح تمیں تقمین تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرے۔

مسئلہ ۱۳۷۲ ، دوزاند نمازوں کی تضایی ترتیب الازم نہیں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی اواجی ترتیب ہے مثلاً ایک ون کی نماز ظہرو عصریا مفرب، و عشاء آگرچہ دو سمری نمازوں میں بھی ترتیب کا لمحوظ رکھنا بھرسے۔

تر تیب کے ساتھ قضا کرنا شروری شیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ تا اگر کمی محص سے آیک دن کی نماز تغیراور آیک دن کی نماز عصریا دو نماز تغیریا دو نماز عصر قضا ہوئی ہوں اور اے یہ علم نہ ہو کہ کوئی پہلے تضا ہوئی ہے تو وہ دد نمازیں جار رسمتی اس نیت ہے براجے کہ ان ایس سے پہلی نماز پہلے دن کی قضا ہے اور دوسری دوسرے دن کی قضا ہے تو ترتیب حاصل ہونے میں بیر کاتی ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۱ : اگر کسی فیض کی ایک نماز ظمر اور ایک نماز مشاہ یا ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر اور ایک نماز عمر قضا ہوئی ہے تو بھتر ہے کہ اسمیں اس طرح کے اسمیں اس طرح کہ اے بیش ہو جائے کہ اس نے انسیں اس فرتیب ہے بڑھا ہوئی ہو نور اس ہے ایک نماز ظمر اور ایک نماز عشاء قضا ہوئی ہو اور اسے سے علم نہ ہو کہ پہلے کون می قضا ہوئی ہم فور اسمی سے علم نہ ہو کہ پہلے کون می قضا ہوئی ہم فور اسم سے علم نہ ہو کہ پہلے کون می قضا ہوئی ہم فور دوبارہ ایک نماز ظمر اس کے بعد ایک نماز عشاء اور بجر دوبارہ ایک نماز عشاء ہوئے۔

مسئلہ کے سلا : اگر سمی فض کو علم ہو کہ اس نے ایک جار رکعتی نماز نہیں پڑھی لین ، علم ہو کہ وہ ظهر کی نماز نتمی یا عشاء کی تو اگر وہ ایک جار رکعتی نماز اس نماز کی قضا کی نیت سے پڑھے جو اس نے نہیں پڑھی تو کانی ہے اور اسے افتایار ہے کہ وہ نماز بلند آواز سے پڑھے یا آہت پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۷۸: اگر تمی شخص کی مسلسل پانچ تمازیں قضا ہو جائیں تو اے یہ علم ند ہو کہ ان میں، سے پہلے کون می بھی تو اگر وہ نمازیں ترتیب سے پاسھ مشکا نماز صبح سے شروع کرے اور ظہرو عصر اور مغرب معشاہ پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز من اور تلمرد عصراور مغرب پڑھے تو اسند ترحیب کے بارسہ میں بقین ماصل او جائے گا۔

مسئلہ 24 سال : جس محص کو علم ہو کہ اس کی نتاج گئنہ نمازوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نہ الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و الیک و

مسئلہ ۱۳۸۰ ، جنال کے طور پر اگر تھی کی چند صبح کی نمازیں یا چند المرکی نمازیں قفا ہو تھی ہوں۔
اور وہ ان کی تقداد ند جائنا ہو یا بحول کیا تو شاؤ ہے نہ جانبا ہو کہ وہ تھی تھیں یا جائے تھیں تو اگر دہ کمتر مقداد میں پڑھ لے تو کائی ہے لیکن بمتر ہے ہے کہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اے لیجی ہو جانے ا سادی قضا شدہ نمازیں پڑھ کی ہیں مثلاً اگر وہ بحول کیا ہو کہ اس کی کتنی نمازیں انسا ہوئی تھیں اور است بھین ہو کہ سادی زیادہ نہ تھیں تو اطلیاطا "صبح کی دس نمازیں پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۸۸ ، جس فقص کی گذشتہ دنوں کی فقط ایک نماز قشا ہوئی ہو اس کے لیے: بهتر سے ب کہ اگر ممکن ہو تو پہلے فقا پڑھے اور اس کے بعد اس دن کی ماذیمیں مشغول ہو اور اگر اس کی گزشتہ دنوں، اگر ممکن ہو تو پہلے فقا پڑھے اور اس کے بعد اس دن کی مائی سازی مشغول ہو اور اگر اس کی گزشتہ دنوں، کی کوئی نماز قشا نہ ہوئی ہو لیکن اس دن کی ایک یا آیک سے زیادہ نمازی قشا برتی ہوں ہو تو اگر ممان ہو تو بمتر ہے ہے کہ اس دن کی قضافمازیں اوا نماز سے پہلے بڑھے۔

مسئلہ ۱۳۸۲ : اگر کمی مخص کو نماز پر سفتے ہوئے کار آئے کہ ای دن کی ایک یا زیادہ نمازیں ای ا سے قضا ہو گئی میں یا گزشتہ دنوں کی سرف ایک قضا نماز اس کے ذمہ ہے تا اگر وقت وسیع ہو اور نہیت کو قضا نماز کی طرف پھیرہا ممکن ہو تو بھتر یہ ہے کہ قضا نماز کی نہت کرے۔ اللا اگر ظر کی نماز ایس تیسری مکست کے دکوئ سے پہلے اس یاد آئے کہ اس دن کی شبح کی نماز قضا اوئی ہے اور اگر ظر الی نماز کا دفت بھی قبک نہ ہو تو نیت کو میج کی نماز کی طرف چیر دے اور نماز کو دور کستی تمام کرے اور اس کے بعد نماز ظریا ہے ہاں اگر دفت تھ ہو یا نیت کو قضا نماز کی طرف نہ رائیر سکا ہو مشا نماز اللہ کی تیری رکعت کے رکوع میں اے یاد آئ کہ اس نے مجع کی تمانہ نہیں براحی چو ککہ اگر وہ نماز مجع کی نیت کرنا چاہے تو آیک رکوع جو کہ برکن ہے آوادہ جو جاتا ہے اس کینے اے نیت کو مجع کی قضا کی طرف نہیں چھیرنا چاہیے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۳۸۴ ، اگر گذشتہ ونوں کی قضا نمازیں آیک فخض کے ذہبے ہوں اور ون کی آیک یا آیک سے زیادہ نمازیں بھی اس سے قضا ہو گئی ہول اور ان سب نمازوں کو قضا کرنے کے لے اس کے پاس وقت نہ ہو یا وہ ان سب کو اس ون نہ پراھتا جاہتا ہو تو مستحب ہے کہ اس ون کی قضا نمازوں کو اوا نماز سے پہلے پڑھے اور بھتر یہ ہے کہ سابق نمازیں قضا کرنے کے بعد ان قضا نمازوں کو دو اس ون اوا نماز سے پہلے پڑھی ہول وہارہ ہراہے۔

مسکلہ سم ۱۹۳۸ : جب تک انسان زندہ ہے خواہ وہ اپنی امازیں پاھنے ہے ماج تن کیوں نہ ہو کوئی دوسرا محض اس کی قضا نمازیں خیں براہ سکتائے

مسئلہ ۱۳۸۵ تھا نماز باہاعت بھی پڑھی جائتی ہے نواہ الم جاعت کی نماز اوا یا نضاہ و اور یہ ضروری شیں کے دونوں ایک ہی نماز پڑھیں مثلاً کوئی صحص صبح کی قضا نماز کو المام کی نماز ظہریا نماز عصر۔ کے ساتھ پڑھنے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلمہ ۱۳۸۹ : مستحب ہے کہ میٹر بینچ کو ( یعنی اس بینچ کو ہو برے بیننے کی تیمبر رکھتا ہو) نماز بڑھتے اور دوسری عبادات بعبالا نے کی عادت ڈائی جائے بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نمازیں پڑھنے پر بھی آمادہ کیا جائے۔

# باب کی قضا نمازیں جو برے بیٹے پر واجب ہیں

مسئلہ کے ۱۳۸۸ اور انہیں قضا کے اپنی بھی نمازیں نہ پڑھی اوں اور انہیں قضا کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا اور قضا کرنے ہر بھی قدرت نہ رکھتا اور قائر اس نے اس خداوتھ کی نافرانی کرنے اور کا اس وابسب کو ترک کیا اور اعتمال کی بنا پر اس کے برت بہتے پر وابسب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی نمازوں کی قضا کرنے یا کس کو اجرت وے کر پڑھوائے اور مال کی نمازوں کی قضا کرتا اس پر دانیب نہیں آگریہ بھتر ہے کہ مال کی نمازوں کی قضا کرتا اس پر دانیب نہیں آگریہ بھتر ہے کہ مال کی نمازوں بھی قضا کرتا ہو ہو گھا کرتے۔

مسکلہ ۱۳۸۸ : اُگر ہوے بیٹے کو قنگ ہو کہ کوئی انتہا فناز اس کے باپ کے ڈے متنی یا شیں نو پجرائن پر کچھ وابسب نمیں۔

مسئلہ ۱۳۸۹ : آگر برے بیٹے کو معلوم ہو کہ اس کے باپ کے دے تعد نمازیں تھیں اور شکہ ہو کہ انہیں بجالایا تھا یا نمیں تو امتیاط کی بنا پر اے جاہئے کہ ان کی تشاکرے۔

حسکلہ ۱۳۹۰ : اگر یہ سعلوم نہ ہو کہ برا ایٹا کون سا ہے تو باپ کی نمازوں کی قشنا کی جیٹے پر اس ولیب شیس لیکن اختیاط واجب یہ ہے کہ بیٹے باپ کی قشا نمازیں آلیں میں تقسیم کر لیس یا اشس بمجالات کے لیے قرعہ اندازی کر لیس۔

مسئلمہ الاسلا: اگر کسی مرنے والے نے دمیت کی و کہ اس کی قضا نمازوں کے لیئے کسی کو اجہ بنایا جائے ( لینی کسی کو اجرات وے کر اس ہے وہ نمازیر پڑھوائی جائیں ) تو آگہ اجراس کی نمازیں سبخ طور پر پڑھ دے تو اس کے بعد بڑے بیٹے پر پچھ کرنا واجب شیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۳: آگر برا بینا اپنی ماں کی قضا نمازیں پڑھتا جائے تر اسے جائے کہ بند آواز سے با تبستہ نماز پڑھنے کے بارے بین اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے انتذا اسے جائے کہ اپنی ماں کی صبح کی نماز اور مغرب کی اور عشاء کی نمازوں کی انتشا بائد آواز ہے، پڑھے۔

مسكلم سلام الله الله بسل محض كے الله ذات كى ثمال كى قضا ہو الر وہ باب اور مال كى نمازين بھى قضا كرنا جائے تو ان ميں سے جو بھى پہلے بجالائ صبح ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۷ : آگر باپ کے مرفے کے وقت برا بینا تابائغ یا دیوانہ ہو تو اساء جائے کہ جب بائے یا عاقل ہو جائے تو باپ کی تمازوں کی تفا کرے۔

مسئلہ 1**۳۹۵ :** اگر بوا میٹا باپ کی تمازیں تشا کرتے سے پہلے مرجائے تو ، دمرے بیٹے پر کھی بھی واجب ضیں۔

#### نماز جماعت

مسكم المعمل الما واجب نمازي خصوصاء في كاند نمازي جاعت كے ماتھ برامنا ستحب ب اور انجار

ے بن اور بھی رہے والے کو اس محتص کو جو منجد کی اوان کی آواز سنٹا در نماز منج اور انتخاب و عشاہ شاعرت کے ساتھ بڑھنے کی باکھومی بہت زیادہ آگایدگی منگ ہے۔

مسلمہ الله ۱۳۳**۹ ت** معتبر روایات میں دارد ہوا ہے کہ نماز یا جماعت نماز فرادی ہے چیجیں کتا افعال ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ ، ب اختیال برت ہوئے تماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہیں اور انسان کے لیے یہ متاسب نہیں ہے کہ بغیرعذو کے تماز جماعت کو ترک کرے۔

مسئلہ ۱۹۳۶ : مستحب ہے کہ انسان مہر کرے آگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز جماعت اس نماز سے بہتر ہے جو اول وفئت میں فرادی مین تھا پڑھی جائے۔ بال نسیلت کے وقت میں تما نماز پڑھنا اس نماز جماعت سے افغیل ہے جو نسیلت کے وقت میں نہ پڑھی جائے تیز جو نماز جماعت کے ساتھ میتر بڑھی جائے تو والی کم کے بڑھی جائے والی نماز فرادی سے بہتر ہے۔

مسئلہ • • ۱۳ : جب جناعت کے ساتھ نماز پاھی جانے گئے تو مستحب ہے کہ بنس محفس ۔ تنا نماز پر تنی ہو وہ ووبازہ جماعت کے ساتھ پر مصے اور آکر اسے بعد میں بند بیلے کہ اس کی کیلی نماز باطش نئی تو دو سری تماز کانی ہے۔

مسئلہ العملا ؛ الام جماعت کا مقتریس جماعت کے ساتھ نماز پائٹ بیں تھکال ہے حوالے آیک صورت کے اور وہ یہ ہے کہ الام جماعت بن کر نماز کا اعادہ کرے بشرطیکہ مقتریوں بیں کوئی البا بدجس نے وائٹ نماز نہ برحمی ہو۔

مسئلم ۱۳۰۴ : جس تعنس کو تمان میں اس تقدر وسواس ہو یا ہُو کہ نماز کے بالش ہون کا موجب بن جاتا ہو اور وہ صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اسے وسواس سندہ تجلت مان ہو است جاریٹ کے نماز بشاعت کے ساتھ بڑسٹان

مسئل ۱۳۰۳ : اگر باپ یا ماں اسپنہ فرزند کو تھم دیں کہ تمانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے تا آلر فرزند کا نیاز بداعت ترک کرنا نافرمانی کا موجب بنتا ہو تو اس پر فماز جماعت وابب ہو جاتی ہے اور اس صورت سکرت اور وابب تمیں ہے۔ مسئلہ ۱۳۰۸ : متحب نماز جماعت کے ساتھ نیس پاھی جا سکی سوائے نماز اسنساماء کے ہو یارش کے نزول کے لیے پڑھی جاتی ہے اور الی نماز کے کہ جو پہلے واجب رہی ہو اور پھر سمی وجہ سے متحب ہو گئی ،و مثل نماز عیرفطر و قربان جو المام علیہ انسلام کے زمانے میں واجب تھی اور ان کی نمیبت کی وجہ سے ستحب ہو گئی ہے۔

مسئلہ ۱۵۰۵ : جس وقت الم جماعت نمازی گاندیں ہے کوئی نماذ پڑھا رہا ہو ج گاند نمادوں میں سے کوئی میں نماز اس کی افتداء میں برامی جا سکتی ہے۔

هسکلہ ۱۳۰۷ : اگر امام جماعت نماز نئج گانہ میں قضا شدہ اپنی نماز پڑھ رہا ہو یا کسی دو سرے فخص کی الیمی نماز کی قضا پڑھ رہا ہو جس کا قضا ہونا بھٹی ہو تو اس کی افتداء کی جا بھتی ہے لیکن اگر وہ اپنی یا کسی دو سرے کی نماز کی قضا احقیاطا" کر رہا ہو تو اس کی افتداء جائز نہیں ہے۔

مسئلہ عن ۱۲۰ : اگر انسان کو بید علم ہو کہ جو نماز المام پڑھ رہا ہے وہ دابیب ج گانہ نمازوں میں سے ہے۔ یا مستحب نماز ہے اس نماز میں امام کی افتداء جس کی جاسمتی۔

مسكلہ ۱۳۰۸ : جاعت كے صحح بونے كے ليئے يہ شرط ہے كہ المام منتنى ك ورميان اور اى طرح ايك منتنى ك ورميان اور اى طرح ايك منتنى اور دوسرے ايسے منتنى ك ورميان جو اس منتنى اور امام كے ورميان واسط ہو كوئى چيز حاكل شہر بو اور حاكل چيز ہے مراد وہ چيز ہے جو ديكھتے جي مانع ہو جيسے كہ بردہ يا ديوار دفيرہ ئيس اگر تماز كى تمام يا بعض حالتوں جي المم اور منتنى ك ورميان يا منتنى اور ووسم ايسے منتنى ك درميان يو انسال كا ورجہ ہو كوئى ايكى چيز حاكل ہو جائے تو جماعت باعل ہو كى لور جيساكہ بعد جى وكرميان مير الله عورت اس علم سے منتنى ہے۔

مسكلہ ۱۹۰۹ : اگر پہلی صف كے لمبا ہونے كى ديد سے اس كے دونوں طرف كرات ہونے والے الوگ المرت كون والے والے لوگ الم مناعب كوند وكي علي تب بھى وہ القداء كر كيتے ہيں اور اسى طرح اگر دو سرى صفوں ہيں سے كى صف كى لمبائى كى وجہ سے اس كے دونوں طرف كھڑے ہوستے والے نوگ اپنے سے آگے ول صف كوند وكي كي سبيل تب بھى وہ القداء كر كتے ہيں۔

مسكلير ١١٣١٠ : أكر جماعت كي مضى مجد ك وروازك كك يني بأكي لو دو فنس ودرازك ك

سائٹ صف کے بیٹیے کھڑا ہو اس کی تماز صبیح ہے اور جو اشخاص اس مختص کے بیٹیے کھڑے ہو کر الام جماعت کی افتداء کر رہے ہوں ان کی نماز بھی صبیح ہے بلکہ ان لوگوں کی نماز بھی سبیح ہے جو وولوں طرف کھڑے نماز پڑھ وہے ہوں اور کسی وہ سرے، مقتدی کے توسط سے جماعت سے متصل ہواں۔

مسئلہ ۱۹۳۴ : المام جاعت کے کھڑے ہونے کی جگہ مقتدی کی جگہ سے بنا پر انتباط او فجی نہیں برنی جائیے اور اگر زمین دھلوان ہو اور المام اس طرف کھڑا ہو جو زیادہ تر باند ہو تو اگر دھلوان زیادہ نہ ہو اور اس ملرح ہو کہ عمومی اسے زمین کی سلح کھا جائے تو کوئی صبح شیں۔

مسئلہ سالال : نماز جماعت میں اگر متندی کی جگہ امام کی جگہ سے اوٹی ہو تا کوئی حریق عمیں سہے نبین آگر اس قدر اوٹی ہو کہ یہ نہ کما جاسکے کہ وہ ایک جگہ جمع ہوستۂ ہیں تو جماعت سمجے نسیل سہا۔

مسئلہ ۱۲۲۲ : آگر ان لوگوں کے درمیان جو آیک صف بی کفرے ہوں آیک آیت تعلق ؟ فاصلہ بر جائے جس کی نماز باطل ہو وہ نوگ اقتداء شیں کر سکتے۔

مسئلہ ۱۳۱۵ ، المام کی تحبیر کے بعد اگر اگلی صف کے لوگ نماز کے لیئے تیار ہوں اور تحبیر کئے ہیں والے ہوں تو بحبیر کئے ہیں والے ہوں تو جو فض تحبیل صف میں کھڑا ہو وہ تحبیر کمہ سکتا ہے لیکن اسٹیاۂ مستحب سے ہے کہ وہ انظار کرے اگلی ضف والے تحبیر کمہ لیں۔

مسئلہ ۱۳۱۱ ، آلر کوئی مختص جانا ہو کہ آگئی هفوں میں سے آیک صف کی نماز باطل ہے تو دہ بھیلی صفوں میں اقداء نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اسے علم نہ ہو کہ اس صف کے اواول کی نماز سینج ہے یا نہیں تہ افتداء کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۷: جب کوتی فخص جانتا ہو کہ امام کی نماز باطل ہے مثلاً اے علم ہو کہ امام وضو ہے نہیں ہے تو منواہ امام خود اسر کی جانبہ متوجہ نہ بھی ہو وہ شخص اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔

مسئلہ ۱۳۱۸ : آگر منتذی کو نماز کے بعد پید چلے کہ امام عادل نہ تھا یا کافر تھا یا کسی وہ ہے منظا ونسو نہ دولے کی وجہ سے اس کی نماز باطن تھی تو آگر مقتدی نے کوئی ایسا عمل نر کیا ہو جس کے سموا کرنے سے فرادی نماز باطل ہو جاتی ہو (مثلاً رکوع کی زیادتی) تو اس کی نماز سیح ہے۔

مسئلہ 1719 : اگر کوئی فخص نماز کے دوران میں شک کرے کہ اس نے اقتداء کی ہے یا تمیں اور

اگر وہ نماز سے بھی کر پڑھ رہا تھا کہ شاعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اخلل ہو کہ اس نے بھول چوک کی وجہ سے بھات کی وجہ سے بھات کی دقت) اس طالت میں ہو جو مقتری کا وظیفہ ہے شاڈ امام کو تھ اور مورہ پڑھتے ہوئے من رہا ہو تو اسے چاہئے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی ختم کرے لیکن قبل کرنے کے وقت آگر وہ کسی ایسے فعل میں مشغول ہو جو امام اور مشتری دونوں کا وظیفہ ہو مثلاً رکوع یا مجدے میں ہو تو اے چاہئے کہ نماز فراوئ کی نیت سے فتم کرے۔

مسئلہ ۱۳۲۰ ، آگر نماذ کے دوران بیل مقندی فرادی کا ارادہ کرنا جاہے تو آگر نماذ کی ابتدا ہے اس کا ب ادادہ نہ رہا ہو تو کوئی حرج جمیں لیکن آگر اس کا ارادہ نماز کی ابتدا ہے کی تھا تو بھر اس میں اشکال ب

مسئلہ ۱۳۲۱ ، اگر متنزی الم کے تد اور سورہ پاھنے کے بعد فراوی کی نیت کرے تو احتیاط وابب کی بنا پر است کرے تو احتیاط وابب کی بنا پر است چاہئے کہ تمام حمد اور سورہ پڑھے اور آگر جمد اور سورہ فتم ہونے سے پہلے (این الم کے حمد اور سورہ کم کرنے سے پہلے) فراوی کی نیت کرے تو ضروری ہے کہ حمد اور سورہ کی جنتی مقدار المام نے پڑھی ہو وہ بھی پڑھے۔

مسئلہ ۱۳۲۲ : آگر کوئی مخص نماذ جماعت کے دوران میں فرادیٰ کی نیت کرے تو پھر دہ دوبارہ نماز جماعت کی نیت نیس کر سکنا بلکہ آگر ندیذب ہو کہ فرادیٰ کی نیت کرے یا نہ کرے بعد میں نماز جماعت کے ساتھ تمام کرنے کا مصم ارادہ کرے تو اس کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سیج نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۳ ، اگر کوئی مخص شک کرے کی نماز کے دوران میں اس نے فراوئ کی نبت کی ہدیا ۔ شیس اوات جاہئے کہ میں بھے سانے کہ اس نے فراوی کی نبت تمیں کی۔

مسئلہ سم ۱۳۴۳ : اگر کوئی مخص اس دفت اقداء کرے جب المام دکوئ میں ہو اور المام کے رکوئ میں شریک ہو جائے تو آگرچہ المم نے رکوع کا ذکر پرمہ لیا ہو اس خمص کی نماز صحیح ہے اور وہ ایک رکعت شار ہوگا لیکن آگر وہ مخض بقدد رکوع کے تصلی کاہم المام کے رکوئ میں شریک نے :ویائے (ایمنی الم اس دفت رکوع کے بعد کھڑا ہو چکا ہو) تو اس مخص کی نماز باطن ہے۔

مسكله ١٣٢٥ : أكر لوقي فخص اس وقت افتذاء كرے جب الم ركوع ميں وو اور بقدر ركوع ١٠

بھے اور شک کرے کہ امام کے وکوع میں شریک ہوا ہے یا نمیں تو ایس فحض کی نماز یاطل ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۷ : آگر کوئی فقص اس وقت اقتداء کرے جب امام رکوخ میں ہو اور اس سنت چھٹر کہ وہ بقدر رکوع کے جبک بات اور امام رکوخ سے سر اٹھا لے تو استیام واجب کی ما پر اس فینس کو چاہئے کہ فرادی کی نیت باندھ لے۔

مسئلہ ۱۳۲۷: اگر کوئی مختص نماز کی ابتدا میں یا حمد اور سورہ کے دوران میں افتدا و کرے اور انقاقات اس سے چینٹر رکوع میں جائے لام اپنا سر رکوع سے افعالے قواس مختص کی نماز سمج ہے۔۔

مسئلہ ۱۳۲۸: اگر کوئی محنس نماز کے لیئے اپنے وقت پہنچ بنب انام نماز کا آخری آئند پڑھ رہا ہو کور دو محنص چاہتا ہو کہ نماز جماعت کا ٹوکب حاصل کرے تو اس چاہئے کہ نیت باندھے اور تھمیرۃ الاحرام کئے کے بعد بیٹھ جانت اور تشد امام کے ساتھ پڑھے لیکن سلام نہ کئے اور مبر کرے آکہ المام نماز کا سازم پڑھ کے اس کے بعد وہ محنص کھڑا ہو جائے اور دوبارہ نیٹ کرے اور تعبیر کے بغیر امد اور سورۃ پڑھے اور اسے اپنی تماز کی پہلی رکھت شار کرے۔

مسئلہ ۱۳۲۹: متندی کو امام سے آئے نہیں کھڑا ہونا جائیے اعتیاد وابب کی بنا پر آگر متندی صرف مرد ہو تو امام کے وائمیں طرف قدرے بیچھ کھڑا ہو اور آگر متندی کی آلیہ ہوں تو المام کی پشت ک بیچھے کھڑے ہوں اور پہلی صورت میں آگر متندی کا قد امام سے لمبا ہو تو اعتیاد واجب کی بنا پر اسے ایوں کھڑا ہونا چاہئے کہ رکوع اور ہجود میں امام سے آئے نہ بڑھ جائے۔

مسئلہ ۱۳۴۰: اگر المام مرد اور مقتدی عورت ہو تو اگر عورت اور المام کے درمیان یا عورت اور دو سرے مرد مقتدی کے درمیان جو عورت اور المام کے درمیان اتصال کا ذریعہ : و کوئی پردہ و ٹیمیہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : اُکر نماز شروع ہونے کے بعد الم اور مقتدی کے درمیان یا عقدی اور اس مخض کے درمیان جس کے توسلا سے مقتدی الم سے مقسل ہو پردہ یا کوئی دو سری چیز طاکل ہو جائے تو جماعت باطل ہو جاتی ہے اور لازم ہے کہ مقتدی تھا نماز پڑھنے والے کے وظفے کے مطابق عمل کرے۔

مسئلہ ۱۳۳۲ : اختیاط وابب یہ ہے کہ مقتری کے عدے کی جگہ اور الم کے کمزا ہونے کی جگہ

کے ورمیان بھر ایک منزک فاصلہ نہ ہو اور اگر انسان ایک ایسے مقدی کے نامط سے جو اس کے آنے کھڑا ہو، امام سے مقعل ہو تب بھی کی حکم ہے اور احتیاط مستحب بید ہے کہ مقدی کے تجدے کی جگہ اور اس سے آئے والے فخص کے کھڑنے ہونے کی جگہ کے ورمیان کم فاصلہ نہ ہو۔

مسئلہ ساسم 11 : اگر نماز کے دوران میں مقتری اور الم یا مقتری اور اس محض کے درمیان جس کے قرادی ایش کے قراط سے مقتری قام سے مصل ہو ایک میٹر کا فاصلہ او جائے تو اس مقتری کو چاہئے کہ فرادی ایش شانماز پڑھنے کا اراد کرے اور اس کی نماز تھیجے ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۵ : جو اُگلی صف میں ہول اگر ان سب کی نماز ختم ہو جائے اور وہ فورآ بھی دوسری نماز کے لیئے الم کی افقاء کر لیس تو بچھلی صف والول کی نماز جماعت سمجے ہوئے بیں اشکال ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۳ تا اگر کوئی مخص دو سری رکعت میں اقتداء کرے تو اس کے لیئے جہ اور سورة براحنا ضروری نہیں البتہ قوت اور تشد امام کے ساتھ پڑھے اور احتیاط یہ ہے کہ تشد پڑھے وقت ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کا اگلا حصہ زمین پر رکھے اور محفظے اٹھائے اور تشد کے بعد اسے چاہئے کہ الم کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور حد اور سورة پڑھے اور اگر سورة کے لیئے وقت نہ رکھتا ہو تو جہ کو تمام کرے اور رکوع میں الم کے ساتھ نہ مل ساتھ مل جائے اور اگر رکوع میں الم کے ساتھ نہ مل سکے تو احتیاد واجب کی بنایہ فراد کی لین تھا نماز کا قصد کرے۔

مسئل برسم الله المركولي فخص اس وقت افتداء كرے بب الم جار ركحتى نمازكى دوسرى ركعت برها را المحتى نمازكى دوسرى ركعت برها رہا ہو تو الله كى تيسرى ركعت ہو كى دو سجدوں كے بعد دينہ جائے اور واجب مقدار ميں تشد برا مے اور پھراٹھ كھڑا ہو اور اگر غين دفعہ نسب دات براست كا وقت نہ ركھتا ہو تو جائے كہ ايك وفعہ برامے اور ركوع ميں النے آب كو المم س شريك كرے د

مسئلہ ۱۳۳۸ : اگر اہام تیمری یا چوشمی رکعت میں ہو اور مفتری جانا ہو کہ اگر افتراء کرے گا اور حمد پرسے گا تو اہم کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو تھے گا تو احتیاط وابب کی بنا پر اے امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کرنا جاہے اور مجرافتراء کرنی جاہیے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ : آگر کوئی محض الم کی تیمری یا چوشمی رکعت میں قیام کی حالت میں ہونے کے وقت اور کا اس میں ہونے کے وقت اند رکھتا ہو تو اس جائے کہ حمد آلم میں افتحالا ہو تو اس جائے کہ حمد آلم کے اور رکوع میں الم کے ساتھ شریک ند ہو سکے تو احتیاد واجب کی بنا یا فرادی لیمن تشاغماز چرہنے کی نیت کرے۔

مسئلہ ۱۳۴۰ : آگر آیک مخص جاتا ہو کہ وہ سورہ یا قنوت پڑھے تو رکوع میں الم سے ساتھ شریک نمیں ہو سکنا اور عدا سورہ یا قنوت پڑھے اور رکوع میں الم کے ساتھ شریک ند ہو تو اظهر یہ ب کہ اس کی نماز صبح ہے اور اسے چاہئے کہ تنفرد کے وظیفے کے مطابق عمل کرے۔

مسئلہ ۱۳۴۱ : جو محض اطمینان رکھنا ہو کہ اگر سورہ شروع کرے یا اسے تمام کرے تو بشرطیکہ سورہ زیادہ لمبا نہ ہو دہ رکوع بی اہم کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو اس کے لیئے بمتر یہ ہے کہ سورہ شروع کرے یا اگر شروع کیا ہو تو اسے تمام کرے اور اگر سورہ زیادہ طویل ہو تو احتیاط واجب سے ہے کہ اف شروع نہ کرنے اور اگر شروع کر چکا ہو تو اسے لورا نہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۳۲ : بو مخص بقین رکھا ہو کہ سورہ پڑھ کر انام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا اگر وہ سورہ بڑھ کر انام سے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی جماعت سمجے ہے۔

مسئلہ سوم ۱۹۳۷ : اگر امام قیام کی حالت میں ہو اور مقدی کو علم نہ ہو کہ وہ کون می رکعت میں ب تو وہ اقداء کر شکتا ہے لیمن اسے جائے کہ حمد سورۃ قربت کی نیت سے پڑھے اگرچہ بعد میں است بید جل جائے کہ امام کی پہلی یا دو مری رکعت مقی۔

 پرسے اور اگر وقت نہ رکھتا ہو تو نقط حمد پرسے اور رکوئ بن المام کے ساتھ شریک ہو جائے اور اگر شریک نہ ہو سکے تو اعتباط واجب کی بنا پر قراوی مینی شما تماز کی ثبت کرے۔

مسئلہ ۱۳۳۵ : اگر کوئی محض یہ خیال کرتے ہوئے تد اور سرہ بوسے کہ امام تیسری یا چو تھی رکعت میں ہے اور رکوع سے پہلے یا اس کے بعد اسے پہتہ بیٹ کہ المم پکی یا دو سری رکعت میں تفاق اس کی بیٹی متعدّی کی نماز صحح ہے اور اگر سے بات اسے حمد و سرہ پڑھتے ہوئے معنوم ہو تا حمد و سورہ تا تمام کرنا اس کے لیے ضروری نمیں۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : آگر کوئی مخص نماز مستحب بڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جا۔، اور اے اظمینان نہ ہو کہ آگر نماز مستحب کو تمام کرے گانا جماعت کے ساتھ شریک ہو سکت کانا ستحب ہے کہ جو نماز بران رہا ہو اسے چھوڑ وہے اور نماز بیں شامل ہو جائے بلکہ آگر اسے اظمینان نہ ہو کہ باتی دکھت ہیں شریک ہو سکتے گاتب بھی مستحب ہے کہ ای تھم کے مطابق عمل کرے۔

مسئلہ کے مہم ا : اگر کوئی فخص تین رکعتی یا جار رکعتی نماز بند رہا ہر اور ساعت قائم ،و بات اور وہ ابھی تیمری رکعت کے رکوع بی نہ کیا ہو اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اگر نماز کو اجرا کرے کا تا جماعت میں شریک ہو سکے گائو مستحب ہے کہ مستحبی نماز کی نیت کے ساتھ اس نماز کو وو رکعت م خم کر دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : اگر امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشد یا پالا ساام پاسٹ میں مشغول ہو تا اس کے لیئے فرادی یعنی تھا نماز کی نیت کرنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۴۹ : بو فخص المام سے ایک رکعت یکھی ہو اس کیلئے بہتر ہے کہ جب الم آخری رکعت کا تشد باعد ماہ ہو تو ہاتھوں کی انگلا حسد زمین پر رکھے اور تمشوں کو ہائد کرے اور اللہ علیہ مائد کا تشد باعد مائد کا قصد الم کے سلام نماز کنے کا انتظار کرے اور پھر کھڑا ہو جائے اور اگر ای وقت فرادی بعثی تھا نماز کا قصد کرتا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن آگر شروع سے فرادئ کا تصد رکھنا ہوتو نماز کا سمجے ہونا مشکل ہے۔

## المام جماعت كي شرائط

مسئلہ ۱۳۵۰ : الم جماعت مے لین ضروری ہے کہ بالغ عاقل ؛ طیعہ اٹا عثری عادل اور طال

زارہ ہو اور نماز سیمج پڑتھ سکتا ہو اور اگر مقتری مرہ ہو تو اس کا لمام بھی مرد ہونا چاہئے آئر آیا۔ نمیز بچہ بنو کھلے برسانہ کو سیمتنا ہو سمی و سرائے ممیز سیج کی اقتداء کرے تو اس بیں کوئی حرج نمیں اکرچہ جماعت کے افرات اس پر مشرت نمیں ہوتے لیمی اے جماعت نمیں کہا جا مکتانہ

مسئلہ ۱۳۵۱ : يو مخص پہلے آيك علم كو عاول "جمتا تھا اگر شك كرے كو واب شي ابني ابني الله الله الله الله الله الله ير قائم ب يا تهيں تب بھي اس كي اقتداء كر سكتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۲ تا ہو مخص کرا ہو کر نماز پر هتا ہو وہ کسی ایسے مخص کی اقتداء نہیں کر سکتا ہو بیٹا کر یا ایک کر نماز پر ستا ہو اور ہو مجنس بیٹھ کر نماز پر ستا ہو وہ کسی ایسے مختص کے افتداء نمیں کر سکتا ہو بیٹ کر نماز پر ستا ہو۔

مسئلہ ۱۳۵۳ : جو محض بین کر نماز پڑھتا ہو وہ اس محض کی اقتداء کر سکتا ہے جو بین کر نماز پڑھتا ہو اور ہو محض لیٹ کر نماز پڑھتا ہو اس کا نمبی ایسے محض کی اقتداء کرتا جو ابرا۔ کریا بینہ کر نماز پڑھتا ہو کل اشکال ہے (بعثی مشکل ہے کہ صبح ہو)۔

مستلد ۱۳۵۳ ، اگر اہم صاعت کی عدر کی وجہ سے جس لہان یا جیم یا جہیرے کے دعوست الذير سے تو اس کی اقتداء کی جا مکتی ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ : اُگر اہم کو کوئی الی عاری ہو جس کی دجاسے وہ غیثاب اور پاخانہ نہ رہ ک سکتا ہو تو اس کی اقتداء کی با سکتی ہے تیز جو عوزت مستحاضہ ہو وہ مستحاضہ عورت کی اقتداء کر سکتی ہے۔

مسکله ۱۳۵۷ : بهتریه ب که یو مخص جذام یا برص کا مریض بو وه امام بماست نه سبخ اور استیاط وازب به ب که جس مخص پر حد شری جاری دوئی دو لوگ اس کی افتداء نه کریں اور ای طرح ایل شر سمی خانه بدوش کی افتداء نه کریس۔

مسئلہ ہے کا آن نماز کی نیت کرتے وقت مفتدی کو جاہئے کہ فام کو تھین کر لے لیکن امام کا تام جاننا ضروری تئیں اور اگر نیت کرے کہ میں موجودہ لام جماعت کی افتداء کرتا ہوں و اس کی نماز سمج ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۸ : مقدی کو جائے کہ حمد اور سورہ کے علاوہ نماز کی سب چیزیں نود پرے ایان اس

ساتھ مجدہ کی جاستہ اور دونوں صورتوں میں بھتر ہے ہے کہ تماز جاعت کے ساتھ تمام کرے اور بھر دوبارہ بھی پڑھے۔

مسئلہ سلام ۱۳ : اگر مقتلی سموا المام سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور صورت یہ ہو کہ آگر ووبارہ قام کے وار دوبارہ آگر ووبارہ المام کی قرات کا پکھ حسد سن سکے تو اگر وہ سمر اشا کے اور دوبارہ المام کے ساتھ رکوع میں جائے تو اس کی جماعت اور نماز سمج ہے اور اگر وہ جان بوجھ کر دوبارہ قیام کی حالت میں شد آئے تو اس کی نماز باطل ہے۔

مسئلہ سم سمال ! اگر مقدی سوالیام ہے پہلے رکوع میں جا جائے اور صورت ہے ہو کہ اگر دوبارہ قیام کی حالت میں آگر دوبارہ قیام کی قرات کا کوئی حصد ند س سکے تو اگر وہ اس قصد کے ساتھ الم ب ساتھ تمان پڑھے اپنا سراٹھا نے اور الم کے ساتھ رکوع میں جائے تو اس کی جماعت اور نماز سمج ہے اور اگر وہ عمدا دوبارہ قیام کی حالت میں ند آئے تو اس کی نماز صحح ہے اور وہ مندو ہو جائے گا لیمن اس کی نماز فراد کی شار ہو گا۔ نماز فراد کی شار ہو گا۔

مسئلہ ۱۳۷۵ : اگر مقندی ملطی سے الم سے پہلے سورے بیل جانے، تو اگر وہ اس مقسد کے ساتھ کر الم علی بات کی جامت ساتھ کر الم کے ساتھ مورے بیل جامت اللہ کے ساتھ مورے بیل جامت اور الم کے ساتھ مورے بیل جامت اور اگر عمدا محرے سے سرافل نے قواس کی نماز صبح ہے اور اگر عمدا محرے سے سرافل نے قواس کی نماز صبح ہوگی لیکن وہ مفرد ہو جائے گا یعنی اس کی نماز فرادی ثار ہوگی۔ نہ اللہ قواس کی نماز فرادی ثار ہوگی۔

مسئلہ ۱۳۷۱ : اگر الم طلعی سے آیک ایس رکعت میں توت پڑھ وے جس میں قوت نہ ہویا آیک ایسی رکعت میں جس میں تشد نہ ہو تفطی سے تشد پڑھئے لگ جائے تو سفتری کو قنوت اور تشد، نمیں پڑھنا چاہئے لیکن وہ الم سے پہلے نہ رکوع میں جا سکتا ہے اور نہ الم کے کھڑا ہونے سے پہلے کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ اسے چاہئے کہ الم کے تشد اور قنوت نم کرنے تک انتظار کرے اور باتی ماندہ نماز اس کے ساتھ بڑھے۔

# نماز جماعت میں امام اور مقتدی کے فرائض

مسئلہ ١٤٧٥ : اهتباط واجب كى بنا پر أكر مقترى صرف أيك بو لؤ اے تھوڑا سالام كے يہج

وائیں طرف کھڑا ہونا چاہے اوراگر ایک یا چند مور تی ہوں تہ اقسیں انام کے بیچھے کھڑا ہونا چاہے اور اگر ایک مرد اور ایک مورت یا ایک مرد اور چند عور تیں ہوں تو مردوں کو تھوڑا سا انام کے بیچھے دائیں طرف اور عورت یا عورتوں کو انام کے بیچھے کھڑا ہونا چاہے اور اگر چند مرد اور ایک یا چند عور تی ہوں تو مردوں کو انام کے بیچھے اور عورتوں کو مردوں کے بیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔

مستلمہ ۱۳۷۸ : اگر امام اور مفتندی ووٹوں عور تیں ہوں تو احقیاط کی بنا پر واجب ہے کہ سب ایک ووسری کے برابر برابر کھڑی ہوں اور آمام مفتدیوں سے آھے نہ کھڑی ہو۔

مسئلہ 29 11 : متحب ہے کہ امام صف کے درمیان میں کھڑا ہو اور صاحبین علم و کمال اور مثقی حضرات کیلی صف میں کھڑے ہوں۔

مسئلہ مسلم : متحب ب ك جماعت كى صفي منظم بوں اور بنو اشخاص ايك صف مي كرك ، مسئلہ ، ١٨٠٥ الله متحب على كرك ، ول ان كى كرك ، ول ان كى كندھ ايك دوسرے كى كندھوں سے ملى دوسرے كا كندھوں سے ملى دوسرے كا كندھوں سے الله دوسرے كى كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے الله دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كا دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كے كندھوں سے دوسرے كا دوسرے كے كندھوں كے دوسرے كے كندھوں كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے كندھوں كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے كے دوسرے

مسلك ١٣٨١ : متحب ي ك " قلقامت الصلاة " كن ع بعد مقدى كرب يوجاكين-

مسئلہ ۱۳۸۲ : ستحب ہے کہ امام عمامت اس مقندی کی صالت کا لحاظ کرے :و دو سرول سے کروں ہے اور دو سرول سے کروں ہو اور تھور کو طول نہ دے مجراس صورت کے اسے علم وہ کہ تمام اشخاص جنہوں نے اس کی افتداء کی ہے طول وسے کی جانب مائل ہیں۔

مسئلمہ سالاس ۱۳۸۲ : مستب ہے کہ اہام جماعت حمد اور سورہ اور بلند آواز میں پڑھے جانے والے الاکار پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرے کہ دوسرے من لیس لیکن اے چاہئے کہ آواز مناسب حد سے زیادہ ند ہو۔

مسئلہ ۱۲۰۸۳ : آگر امام کی حالت رکوع میں معاوم ہو جائے کہ کوئی مخص ابھی ابھی آیا ہے اور افتداء کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ رکوع کو معمول ہے وگنا طول وے اور پیمر کھڑا ہو جائے خواہ اے معلوم ہو جائے کہ کوئی دو سرآ فض بھی افتداء کے لیئے آیا ہے۔

## نماز جماعت کے مکروبات

مسئلہ ١٣٨٥ : أكر جماعت كى صفول بين جك بو تو انسان كے ليئے تما كوزا بونا مروه ب-

مسئلہ ١٣٨٦ : مقترى كانماز ك اذكار كو اس طرح برسناكد ايم بن لے كرده ب

مسئلہ ۱۳۸۷: جو مسافر ظهرو عصره عشاء کی تمازیں تصرکر کے پڑھتا ہو اس کے لیئے ان نمازوں میں نمی ایسے مخص کا امام بنا مکروہ ہے جو مسافر نہ ہو اور جو مخص مسافر نہ ہو اس کے لیئے مکروہ ہے کہ ان نمازوں میں مسافر کی اِقداء کرے۔

### نماز آیات

مسئلہ ۱۳۸۸ : نماز آیات جس کے راشنہ کا طریقہ بعد میں بیان ہوگا چار چیزوں کی وج سے واجب او تی ہیں۔

ا ... سورج کریکن

۲ ... چاند مربن اگرچہ اس کے کچھ تھے کو ہی مربن کے اور کسی انسان ہر اس کی وجہ سے شوف بھی طاری نہ ہوا ہو۔

سو ... زازله اگرچه اس سے کوئی بھی خوف زوہ نہ ہوا ہو۔

سم ... بادلوں کی محرج اور بکل کی کڑک اور سیاد اور سرخ آندھی اور اتنی جیسی اور آسانی نشانیاں جن سے آکٹر لوگ خوفردہ ہو جائمیں۔

مسئلہ ۱۳۸۹ : علاد ازیں زمین کے حادثات ( مثل سمندر کے پانی کا اثر بانا اور بہاڑوں کا گرنا جن سے آکٹر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں) کی صورت میں بھی اطلیاط واجب کی بنا پر نہاز آبات کو نزک نمیں کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۱۳۹۰ : جن چیزوں کے لیئے نماز آیات پڑھتا واجب ہے اگر وہ ایک سے زیادہ وقوع پذیر ہو جائی تو انسان کو چاہئے کہ ان میں سے ہر آیک کے لیئے نماز آیات پڑھے مثلاً اگر سورج کو بھی گرائن لگ جائے اور زلزلہ بھی آجائے تو دونوں کے لیئے دو الگ نمازیں پڑھٹی چاہیں۔ مسئلہ ۱۳۹۱ : اگر کمی افتح پر کئی نماز آیات وادب ہوں خواہ سب اس پر آیک بن چیز کی وجہ ہے واجب ہوئی ہوں اس نے اس کی نمازی شد چاھی ہوں) یا مختلف چیزوں کی وجہ ہے اس کی نمازی شد چاھی ہوں) یا مختلف چیزوں کی وجہ ہے (مثلاً سورج کربن اور جائد کربن اور زائر کے کی وجہ ہے) واجب ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرتے وقت یہ ضروری نہیں کہ وہ اس یات کا اقیمن کرے کہ کون سے قضا کون می چیز کے این کر رہا ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۲: جن چیزوں کے لیئے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس شریب وقوع پذیر وول فتاہ ای شرکے لوگوں کے لیئے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے بلیئے اس کا پڑھنا واجب شمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۳ : اندان کو جائے کہ جب سورج یا جاند کو گرین کلنے گئے تو تماز آبات پڑھے اور بھڑیہ ہے کہ اتی ویر نہ کرے کہ سورج یا جاند گرین سے نگلنے گئے۔

مسئلہ ۱۳۹۳: اگر کوئی محض نماز آیات پڑھنے میں اتنی آخر کر دے کہ سورج یا جائد گر ای سے اللہ کا دیں ہے۔ نکان شروع ہو جائے تو اواکی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کے عمل طور پر گر این سے ا نکل نیکنے کے بعد نماز پڑھے تو پھراسے چاہئے کہ قضا کی نیت کرے۔

مسئلہ ۱۳۹۵ : اگر سورج یا جاند کے گربن گئے کی برت ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر یا اس سے بھی کم ہو تو اس سورت میں نماز آبات کا وابب ہونا احتیاط پر بھی ہے اور اگر ان کے گربن کی مرت اس سے زیادہ ہو لیکن افسان نماز نہ پڑھے یمان تک کہ گربمن سکے فتم ہونے سے ایک رکھت کی مقدار کے برابر وقت باتی ہو اس سورت میں نماز آبات واجب ہے اور اواکی نیت سے پڑھنی جاہیے۔

مسئلہ ۱۳۹۱ : بب بھی زلزلہ اور گرج اور برق وقوع پذیر ہول او انسان کو جائے کہ فورا" نماز آیات بڑھے لینی جلدی پڑھے کہ لوگوں کی اظرول بی آخیر کرنا شار نہ ہو اور آگر آخیر کرے تو گفگار ہے اور بنابر احتیاط پڑھے وقت اوا اور قضا کی نیت کرے۔

مسئلہ ، ۱۳۹ : اگر کمی فخص کو سورج یا جاند کے گر بن جس آنے کا پند بھے اور ان کے کر بن سے انگل آنے کے بعد پند چلے کہ بورے سورج یا بورے جاند کو گر این لگا تھا تو اے جاہے کہ فماز آیات کی تشاکرے لیکن اگر اے پند چلے کہ چکی تھے کو کرنن لگا تھا تر نماز آیاں کی تشا اس پر داہب، نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۸ : اگر کچھ اشخاص جن کے کہنے پر بھروسہ نہ ہو۔ کہیں کہ سر ج یا جاند کو کر ان کی ہو انسان کو ان کے کہنے سے انسین یا مختفی اطمینان حاصل نہ اور ان اشخاص بیں کوئی لُقہ مختمی در اور انسان کو ان کے کہنے سے لئین یا مختفی اور بعد میں چھ چنے کہ انہوں ۔ نہ کوبکہ کما تھا تا اس ہو اور اس لینے وہ محض نماز آبات نہ پڑھے اور بعد میں چھ چنے کہ انہوں ۔ نه کوبکہ کما تھا تا اس صورت میں آبار صورت میں اب کچھ بھے کو کر بمن لگا جو آنہان کو جائے کہ نماز آبات پر سے لیکن آبار کچھ بھے کو کر بمن لگا جو آنہان آبات کا پڑھنا اس پر وابسب نہیں ہے اور بھی تھم اس صورت میں ہے کہ جب کہ دو اشخاص جن کے عادل جو شف کے بارے میں علم نہ دو ہے کہن کر سورج یا جاتد کو کر ان کا ہے۔ اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ عادل جے۔

مسئلہ ۱۳۹۹ 3 اگر انسان کو ان لوگوں کے کئے پر جو علمی قاعدے کی رون سے سورج اور چاند گربمن کو تکنے کا وقت جانے ہوں اظمیمان حاصل ہو جائے کہ سورج یا چاند گربموں لگا ہے تو احتیاط کی بنا گر اے چاہئے کہ نماز آیات پڑھے اور اس طرح آگر وہ کئیں کہ سورج یا چاند کو فال وقت گربمن کے کا اور انٹی ویر تک رہے گا اور انسان کو ان کے کئے سے اظمیمان حاصل ہو جائے آز اعتیاط واجب کی بنا پ اے چاہئے کہ ان کے کہتے پر عمل کرنے۔

مسئلہ معنا : اگر کسی محض کو علم ہو جائے کہ جو تماز آبات اس نے بڑسی ہے وہ باطل تھی اے جائے کہ دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گذر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔

مسئلہ ا ا ان اور اس کے باب دونوں کے لینے وقت ہو تو جونمی بھی پہلے پڑھ لے کوئی حریٰ نہیں ہے اور دونوں میں سے کسی ایک ا وقت منگ ہو تو وہ پہلے پڑھے جس کا وقت منگ ہو رہا ہے اور اگر دُونوں کا وقت منگ ہو رہا ہے تو ا۔۔۔ چاہئے کہ پہلے نماذ بڑے گانہ پڑھے۔

مسكلم 10°1 : أكر كسي فخص كو نماز في كاند يؤجة موئ علم مو جائ كد أرز آيات كا دفت تلك ب اور نماز في كاند كا دفت بهي فنك مو تو اس جائبة كد يبط نماز في كاند كو تمام / س اور بعد مين نماز آبات پڑھنے اور آگر نمازی گانہ کا وقت تک منہ ہو تو اسے تو ڈ دے اور پہلے نماز آبات اور اس کے بعد نمازی کا بہ خواات ۔

مستنامہ ۱۵۰۱ تا اگر کی محض کو نماز آبات پر ہتے اور علم او جارا ان نم الا ان کا الت کا الت کا الت کا الت کا الت ب نا است چاہئے کہ نماز آبات کا چھوٹر وے اور نماز ش گان پر سے میں المحنول او جائے اور نماز ش گان او آبام کر ان کے بعد اس سے پہنٹر کہ کوئی ایسا کام کر ہے جو نماز کو باطل کر آ او باقی اندو نماز آبات، ای چکہ سے پاسے جمال سے چھوڑن تھی۔

مسئلہ میں 10 ° اگر عورت کے جیش یا نقاس کی حالت میں ہوئے کے وقت سوری یا جاند کر اس لگ جانے یا رید اور برق اور انہی جیسی کوئی اور چیز و قوع پذیر ہو تو اس بر شاز ایارت واجب شیری ہے اور نہ اس کی قضا واجب ہے۔

## نماز آیات پڑھنے کا طریقنہ

مسئلہ ۱۵۰۵ ناز آبات کی دو ر کھیں ہیں اور ہر رکعت ہیں پائے رکوم ہیں۔ اس کے رمعین کا افریق ہے ہے کہ اور آبات کی دو ر کھیں ہیں اور آبک وفغہ حمد اور آبک ہورا سورہ ہوستا اور رکعی ہیں جائے کہ ایت کرنے کے بعد انسان محمیر کے لور آبک وفعہ اور آبک سورہ ہو ہے دو ہر رکوع میں جائے اور آبک سورہ ہو ہے دو ہر رکوع میں جائے ای محمل کو پانچ وفعہ آبام وے اور پانچ میں رکوع سے آبام کی وبائٹ میں آبٹ کے بعد دو سورے انباط کے اور پہل رکھت کی طرح دو سمری رکھت ہی وبالائے اور آبشد اور سمان ہو ہے۔

پڑھ الله الصعد پر ركع على جائے اور پر كرا او اور پڑھ لم يلد ولم يولد اور ركوع على جا جائے اور پر سر افعات اور كمزا ہو جائے اور پڑھ ولم يدى لد كفوا احد اور اس كے بعد وو سحد كرے اور دوسرى ركعت بھى پلى ركعت كى طرح بجالائے اور اس كے دوسرے سحدے كے بعد تشد اور سلام پڑھ اور يہ بھى جائز ہے كہ سورے كو پائچ ہے كم حصوں بلى تشميم كرے ليكن جس وقت بھى سورد قمام كرے لازم ہے كہ بعد والے ركوئ ہے پہلے حمد پڑھے۔

مسئلہ ۱۵۰۷ : اگر کوئی فض نماز آیات کی ایک رکعت میں پائی وقعہ حمد اور سورہ باسے اور وسری رکعت میں بائی وقعہ حمد اور سورہ باسے اور سورے کو پائی حسوں میں تقیم کر دے تو کوئی حمد نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۵۰۸ : جو جزیں تمازی گانہ میں واجب ادر ستحب میں وہ نماز آیات میں بھی واجب اور ستحب میں البت اگر نماز آیات معاعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو ادان اور اقاست کی جگہ تمین وفعہ الصلوة كمنا ستحب بے ليكن آگر نماز جماعت كے ساتھ نہ برحى جادى ہو تو كچھ كينے كى مرورت نہيں۔

مسلم 1009 : نماز آیات برصف والے کے لیئے متحب ب کہ رکوئ سے پہلے اور اس کے بعد عجیر کے اور پانچوں اور وسویں رکوئ کے بعد تجیرے پہلے مسمع اللہ لمدن حمدہ بھی کے۔

مسئلہ ۱۵۱۰ : دوسرے چوشے چینے آٹھویں اور دسویں رکونا سے پہلے تنوت ستحب ہے اور اگر قنوت صرف دسویں رکونا سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کانی ہے۔

مسئلہ الله : اگر کوئی مخص نماز آیات میں شک کرے کہ کتنی پڑھی ہیں اور کی نتیج پر نہ بینی سے تو اس کی نماز باطن ہے۔

مسئلہ ۱۵۱۳ : اگر کوئی مخص جو نماز آیات پڑھ رہا ہو شک کرے کہ آیا وہ پہلی رکعت کے آخری رکوع میں ہے یا دو مری رکعت کے پہلے رکوع میں اور کس نتیج پر نہ پننچ سنکے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن اگر مثال کے طور پر شک کرے کہ جار رکوع بحالایا ہے یا پانچ اور اس کا یہ شک مجدے میں جانے سے پہلے ہو تو حمل رکوع کے بارے میں اے شک ہو کہ بجالایا ہے یا نمیں اے بجالانا جائے لیکن اگر تدے میں کی کیا ہو أو اب جائے كد است ملك كى روائد كرے-

استلے سان اور ایس اور کا ہر کوع رکن ہے اور اگر ان میں عمدا یا سوا کی یا بیشی ہو جائے تو المبار یاطل ہے۔

# عید فطرو قرمان کی نماز

مسئلہ ۱۵۱۳ ، المام علیہ السلام کے زبانہ حضور میں عید قطرہ قریان کی فرازیں واجب بیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے لیکن مارے زبانہ میں جب کہ الم علیہ السلام غائب ہیں یہ فرازیں مستحب ہیں اور جماعت کے ساتھ یا فرادی ( تما ) دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہیں۔

مسكله 1010 : نماز عيد قطره قربان كاوقت عيد كه دن طلوع آفاب ت ظهرتك ب-

ستلد 1011 : عيد قوان كى نماز مورج بيره آئے كے بعد برمنا متحب ب اور عيد فطريش ستوب ب كه مورج بيره آنے كے بعد افغار كيا جائے اور زكوة فطر بھى دى جائے اور بعد ميں نماز عيد ياهى جائے۔

مسئلہ کا اور اور ہورہ پڑھنے کے بعد انہان کو چاہئے کہ پائج تعبیریں کے اور ہر تعبیر کے بعد ایک تنوت پڑھے اور پانچویں قنوت کے بعد ایک تعبیر کے اور رکوع جی چا جائے اور چروہ تجدے بجالائے اور اٹی کھڑا ہو اور دوسری رکست، میں چار تعبیری کے اور ہر تعبیر کے بعد قنوت پڑھے اور پھریانچویں تعبیر کد کر رکوع جی چا جائے اور رکوع کے بعد دو سجدے کرے اور تشد پڑھے اور آخر جی سلام کمہ کر نماز کو تمام کر دے۔

مسئلہ ۱۵۱۸ : میدفطر و قربان کی فاز کے توت میں جو وعا اور ذکر بھی پڑھا جائے کال ہے ایکن بھڑے کر بیر دعا پڑھی جائے۔

اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود و الجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة استلك بحق هذا اليوم الذي جملته للمسلمين عيناً و لمحمد صلى الله عليه والد زخراً و شرقاً وكرامة ومذيناً ان تصلى على محمد وآل محمد وان تدخلنى في كن خير ادخلت فيه محمدا وال محمد وان تعرجني من كن سوم اخرجت منه محمدا وال محمد صلوتك عليه و عليهم اجمعين القهم اني استلك

غير ماسئلک به عبادک الصالحون و اعوذبک مما استماد منه عبادک المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون المخلص المخلصون المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص المخلص الم

مسئلہ 1019: امام علیہ السلام کے زلمنہ فیبت میں مستحب ہے کہ نماز عمید فطرو قربان کے بعد رہا۔ خطبے پر سے جائیں اور بہتر ہے کہ عمید فطر کے فطبہ میں زکرہ فطرہ کے احکام بیان ہوں اور عمید قربان میں قربانی کے احکام بیان کہتے جائیں۔

مسئلم ۱۵۲۰ : عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نمیں ہے لیکن بھتر ہے کہ پہلی رکھت میں حمد کے ابعد سورہ مٹس (۹۱ وال سورہ) پرمعا جائے اور وہ سری رکھت میں حمد کے بعد سورہ غاشیہ (۸۸ وال سورہ) پڑھا جائے یا پہلی رکھت میں سورہ سی اسم (۸۷ وال سورہ) اور ود سری رکھت میں سورہ علمس پڑھا جائے۔

مسئلہ ۱۵۲۱ : نماذ عید صحوا میں بڑھنا مستحب ہے لیکن مکہ تکرمند میں مستحب ہے کہ مسجد الحوام میں بڑھی جائے۔

مسئلہ ۱۵۲۴ : مستب ہے کہ نماز عید کے لیے پیل اور پا برہند اور باوقار طور پر جائیں اور نماز نے پہلے حسل کریں اور سفید عمامہ سر پر ہائدھیں۔

هسکلید ساکه ۱۵۲۳ : نماز عید می زنگ پر سجده کرنا اور سخیری کتے وقت باتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے اور سیر بھی مستحب ہے کہ جو شخص بھی نماز عمید پڑھ رہا ہو خواد وہ اہام جماعت ہو یا فرادی نماز پڑھ رہا ہو نماز بلند آواز سے پڑھے۔

مسئلہ ۱۵۲۳ : متحب ہے کہ عید فطر کی رات کی مغرب و عشاء کی نماذ کے بعد اور عید ک ون کی نماز منج کے بعد اور نماز عید فطر کے بعد یہ تجبیریں کی جائیں۔

الله أكبر الله أكبر لااله الاالله والله أكبر الله أكبر ولله العمد الله أكبر على ماهذانا ::

مسئلہ ، ۱۵۲۵ : عید قربان میں وس نمازوں کے بعد جن میں سے پہلی نماذ عید کے ون نماذ ظمر ب اور آفری باد تویں آرج کی نماز میج ہے ان تکبیرات کا پر منا متحب ہے جن کا ذکر سابقہ سئلہ میں وو پکا ہے اور ان کے بعد اللہ الحبو علی مارزقتا من بھیمہ الانعام والعمدللہ علی ما ابلانا پرهنا بھی متحب ہے لیکن اگر عید قبان کے موقع پر انسان منی میں ہو تو ستحب ہے کہ یہ تجبیریں پدرہ نمازوں کے بعد پڑھے جن میں ہے پہلی نماز عید کے دن کی نماز ظریب اور آخری فیرمویں ذی الحجہ کی نماز صح ہے۔

مسکلہ ۱۵۲۷ ۔ افتیاہ متحب ہر ہے کہ عورش نماز عید کے لیئے جانے سے باز رہیں لیکن ہے افتیاہ بوزشی عورتوں کے لیئے شیں ہے۔

مسئلہ ۱۵۲۷ : آماز عبد میں بھی دوسری قبانوں کی طرح مقتدی کو جائے کہ جر اور سورہ کے عادد آماز کے باق اور اور سورہ کے عادد آماز کے باقی اور خود سے بڑھے۔

مسئلہ ۱۵۲۸ : اگر مفقدی اس وقت پنج جب الم فماذکی کھ تجیرس کہ چکا ہو تو الم کے رکوع بی جانے کے بعد مفقدی کو چاہئے کہ جنٹی تحبیرس اور قنوت اس نے المم کے ساتھ نہیں پڑھے انہیں پڑھے اور اگر بر قنوت میں ایک وفعہ مسبحان الله یا لیک وقعہ العجمدلله کمہ وحد تو کائی ہے۔

مسئلہ 1019 : آگر کوئی فض نماز مید بی اس وقت پنچ که جسب المام رکوع بی بوتو وہ نیت کر کے اور نماز کی کہلی تجمیر کم کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ ،

مسئلہ مسلما : اگر کوئی فیض نماز میں ایک سجدہ یا تشدہ بھول جائے تو امتیاط یہ ہے کہ نماز کے بعد اسے بجالائے لیکن اگر کوئی ایبا فعل نماز عید میں سرزد ہو جس کے لیئے نماز بنج گانہ بیں سجدہ سمو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لیئے ضروری نہیں کہ وہ سجدہ سمو بجالائے۔

#### تماز اجاره

مسئلہ ۱۵۲۱ : انسان کے مرف کے بعد ان نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لیے جو دہ زندگی میں جہد اور دوسری عبادتوں کے لیے جو دہ زندگی میں جہد اور کہ اجرت دے کر پڑھوائی جا علی ہو کہ اور کہا ہوں کہ جنس کو اجرت دے کر پڑھوائی جا علی ہوں اور اگر کوئی محض بغیر اجرت لیے ان نمازوں اور عبادات کو بجا لائے تب بھی سیح ہے۔

مستكب ۱۵۳۲ : انسان بعض مستحبى كلمول سك لينة مثلًا قبر رسول أكرم متشقيقة يا قيور

ائر علیم الدام کی زیارت کے لیے زندہ اشخاص کی طرف سے اجرین سکا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ مست حسی کام انجام دے کر اس کا تواب مروہ یا زندہ اشخاص کو بدیہ کر دے۔

مسئلہ ساس 101 : جو محض نماز فضائے نیت کے لیے اوپر بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو مجتد ہو یا نماز کے ممائل تھید کی روسے مسج طرز پر جاتا ہو یا ہے کہ احتیاط پر عمل کرے بشرطیکہ موارد احتیاط کو بدری طرح جاتا ہو۔

منظم ۱۵۳۷ : این کو جائے کہ نیت کرتے وقت میت کو معین کرے اور ضروری سی کہ میت کا بام جان ہو بلک اگر نیت کرے کہ بے بین کا بام جان ہو بلک اگر نیت کرے کہ بے بین نے نماز اس مخص کے لیئے بین ایج ہوں جس کے لیئے بین ایج ہوا ہوں آو کافی ہے۔

مسئلہ ۱۵سو ۱۵ : اینرکو چاہئے کہ یو ممل بجالاے اس کے لیے نیت کرے کہ جو کہ میت کے است کے این است کے است کے است ک نسے ہے وہ بجالا رہا ہوں اور آگر اجرکوئی عمل انجام دے اور اس کا ٹواب میت کو بدیہ کروے تو یہ کافی سیس ہے۔ نمیس ہے۔

مسئلہ ۱ ۱۵۱۱ : اجرائیے فخص کو مقرر کرنا جائے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ عمل کو بجا اللے گا۔

مسئلہ ، ۱۵۳۷: جس محض کو میت کی نمازوں کے لیئے اجر بنایا جائے آگر اس کے بارے میں پہتا چلے کہ وہ عمل کو بجا نہیں لایا یا باطل طور پر بجا لایا ہے تو دوبارہ کسی دو سرے قض کو اجر مقرر کرنا جائے۔

مسئلہ ۱۵۴۸ : جب کوئی فض شک کرے کہ اجرتے عمل انجام دیا ہے یا نہیں اور اجر قائل اطمینان فنص ہو اور کے کہ میں نے انجام دے دیا ہے تو اس کا کمنا کائی ہے ای طرح اگر شک کرے کہ اس نے صحیح طور پر انجام دیا ہے یا نہیں تو اے صحیح ہی سمجھ۔

مسئلہ ۱۵۳۹ ، و مجنم کوئی مدر رکھتا ہو مثلاً تیم کر کے یا بینے کر نماز پڑھتا ہو اسے میت کی نمازوں کے لیئے اچر نسی مقرر کرنا چاہئے آگرچہ میت کی نمازیں بھی ای طرح نضا ہوئی ہوں۔

مسئلہ ۱۵۲۰ ، مرد عورت کی طرف ے، انبر بن سکا ہے اور عورت مرد کی طرف سے انبر بن

كتى إدر جل ك نماز بلند أواز ي رجع كاسوال إ اجركو جائب كد الن وظيف ك مطابق عمل

مسئلہ 1001 : میت کی قضا نماذوں میں ترتیب وابب نمیں ہے سوائے ان نمالوں کے جن کی ادا میں ترتیب ہے مثلاً ایک ون کی نماز ظرو عصریا مغرب و عشاہ جیماک پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

مسئلہ ۱۵۲۲ : اگر اجر کے ساتھ ملے کیا جائے کہ عمل کو ایک مخصوص طریقے کے مطابق انجام وے گاتو اجر کو جائے کہ اس عمل کو ای طریقے کے مطابق انجام وے اور اگر کچھ ملے نہ ہوا ہو تو اجر کو جائے کہ وہ عمل اپنے وظیفے کے مطابق انجام وے اور انقیاط متحب ہے کہ اپنے، وظیفے اور میت کے وظیفے میں ہے جو بھی انقیاط کے خیادہ قریب ہو اس طرح عمل کرے مثلاً اگر میت کا وظیفہ تسمید حال اربعہ عمین وفعہ برحنا تھا اور اس کی اپنی تکلیف ایک وفعہ براحتا ہو تو تین وفعہ براجے۔

مسئلہ ۱۵۲۳ : اگر اجر کے ساتھ یہ ملے نہ کیا جائے کہ آماذ کے ستجات کی مقدار بھی پڑھے کا تو اے جائے کہ عما بقتے ستجات پڑھے جاتے ہیں انہیں بجالائے۔

مسئلہ ۱۵۳۳ : اگر انسان سے کی قفا نمازوں کے لیئے کی اشخاص کو اینز مقرد کرے۔ تو اے چاہے کہ ہراجر کے لیئے وقت معین کرے۔

مسئلہ ۱۵۳۵ : اگر کوئی مختص اجر سے کہ مثال کے طور پر لیک سال میں میت کی نماذیں پڑھ وے گا اور سال ختم ہونے سے پہلے مرجائے تو ان نمازوں کے لیئے جن کے بارے بیل علم ہو کہ وہ ہجا نمیں الیا کمی اور فخص کو اجر مقرر کرنا جاہے اور جن نمازوں کے بارے میں احمال ہو کہ وہ انہیں شیں عبالایا احتیاط وابسب کی بنا پر ان کے لیئے بھی اجر مقرر کرنا جائے۔

مسئلہ ۱۵۳۷ : بس مخص کو میت کی قطا نمازوں کے لیئے اجیر مقرر کیا جائے اور اس فے ان ب نمازوں کی اجرت بھی وصول کر لی ہو آگر وہ ساری نمازیں پڑھنے ہے پہلے سر جائے تو آگر اس کے ساتھ یہ طے کیا گیا ہو کہ ساری نمازیں وہ خود تی پڑھے گا اور اجارہ وسیتے وقت وہ الیا کرنے پر قدرت ہمی رکھتا ہو تو اجارہ سیح ہے اور اجارہ کرنے والا (جس نے اچر بتایا تھا) باتی ماندوں کی اجرت الشل (جتنی رقم کے بدلے باتی ماندہ نمازیں پڑھی جا سکیں) واپس لے سکتا ہے اور اگر دہ بعنی اجرائیا کرنے پ لیتن کل نمازیں خود پڑھتے پر قادر نہیں تھا توہاں کے فوت ہو جانے پر باق ماندہ نمازوں کے بارے ہیں اجارہ باطل ہے اور اجارہ دینے والا باقی نمازوں کی طے شدہ اجرت واپس کے سکتا ہے یا گزشتہ مقدار کے اجارے کو فنخ کر سکتاہے اور اس کی اجرت الشل دے سکتاہے اور اگر یہ طے نہ کیا گیا ہو کہ ساری نمازین الیم خود پڑھے گا تو اجرکے ورٹا کو چاہئے کہ اس کے مال ہیں سے باقی ماندہ نمازوں کے لیئے کمی کر اجرینا نیس اگر اس نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے درٹاء پر بچھ بھی واجب نمیں ہے۔

مسئلہ بے ۱۵۲۷ : اگر اجر میت کی سب قطا تمازیں پڑھنے سے پہلے مرجائے اور اس کے اپنے ذر میں قفا تمازیں ہوں تو مسئلہ سابقہ میں جو طریقہ جالی گیا ہے اس طرح علی کرنے کے بعد اگر اس مینی فوت شدہ اجر کے بال سے کچھ بیچے اور اس صورت میں جبکہ اس نے وصیت کی ہو اور اس کے ورقاء میں اجازت دین تو اس کی سب نمازوں کے لیئے اجر مقرر کیا جا سکتا ہے اور ڈکر ورقاء اجازت نہ دیں تو بل کا خیرا حسہ اس کی نمازوں پر صرف کیا جا سکتا ہے۔

### روزه

مسئلہ ۱۵۳۸ : روزہ بھی دین اسلام کا ایک رکن اعظم اور اہم عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہان اللہ تعالیٰ کے عظم کی تقیل کے خاطر طلوع صبح صادق سے لے کر رات ہوئے تک بعض چڑوں سے پرتیز کرے۔

ن الله ومضان كے روزے مسلمانوں ير فرض كيئے كئے بيں اور يہ علم قرآن جيدكى سورد القور كي اللہ الفاظ بين ان الفاظ بين ويا كيا ہے۔

یا ایھا المنین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الفین من قبلکم العلکم تنقون "الے ایمان والو! روزہ جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض تھا ای طرز تم پر مجمی قرض کیا گیا ہے آگہ تم اس کی وجہ سے پر تیزگار بن جاؤ۔"

... اس سے بابعد کی آیات میں روزے کے متعلق چند بنیادی افکام تفسیل سے بتائے گئے بیں مثلاً سے کہ اگر کوئی محض رمضان البارک میں بیار ہو یا سفر میں ہو تو اسے جاہئے کہ اس بنا پر بضنے روزے نہ رکھ سکے بعد میں ان کی تھا کرے اور ہو فض یہ مشت روزہ رکھ سکتا جائے اور پھرای دن میں کی وقت ہوٹی آجائے تو احتیاط کی بنا پر اسے جاہیے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اگر تمام نہ کرے تو اس کی قضا بجالائے۔

مسئلہ 100۸ : اگر کوئی مخص مین صادق سے پہلے روزے کی قیت کرے اور پھر مست ہو جائے اور گارائے ون میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب سے سے کہ اس ون کا روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجالائے۔

مسکلہ 1004 : اگر کوئی مخص میج صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے اور مغرب

#### 329

توضيح المسائل

ہو اور نہ رکھے تو اسے چاہئے کہ ہر روزہ کے بدلے میں آیک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اسے روزے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری مبر کرنے اور برائیوں سے بیچنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں امیر آومیوں کو روزہ

دکھ کر بھوک اور بیاس کی شدت اور تکلیف کا چاچائے اور ان کے ولوں میں اپنا غریب
بھائیوں کی دو کی خواہش پیدا ہوتی ہے روزہ انسان کے جمع کے اندورٹی نظام کی اصلاح کرتا
ہے اور جمع کے اندر پیدا شدہ تعسان وہ فاضل بادوں کو تتم کر دیتا ہے۔

اہ رمضان بی وہ مبارک مینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مینے بی عبارت اور منان بی عبارت اور نیک کاموں کا قواب عام مینوں سے کمیں زیادہ ہے۔ ایسان العدد ای مینے میں آئی ہے تھے اند تعالی نے ہزار مینوں سے افغلی قراء دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوزے رکھ کر انسان ارشاد النی کی جو اقبیل کرنا ہے اس کی خوشی میں کم شوال کو عیدالفطر منائی جاتی

# روزے کے احکام

روزہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے انسان مسج صاوق سے رات مک نو چڑوں نے جو بعد میں بیان کی جائیں گی پر بیز کرے۔

I SEC SOLE STATE

K & Cal Barrell

ترميسا

مثلاً اس نے نزر مالی ہو کہ ایک مقررہ دن کو روزہ رکھے گا اور جان ہوجھ کر میج سادق تک نیت نہ کرے تو اس کے دوزہ باطل ہے اور آگر اس معلوم نہ ہو کہ اس دن کا روزہ اس پر وابب ہے یا بھول ہائے اور ظہر سے پہلے اسے یاد گئے تو آگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور روزے کی نیٹ کر سے تو اس کا روزہ سیجے ہے درنہ باطل ہے۔

مسئلہ ۱۵۹۳ : آگر کوئی مخص کمی غیر معین واجب دوزے کے لیئے شالاً دوزہ کفارہ کے لیئے ظہر کے لیئے ظہر کے زریک تک مرا ست نہ کرے تو کوئی حرج نہیں بلکہ آگر ست سے پہلے معم اراوہ رکھتا ہو کہ دوزہ نہیں دیکھ گایا غیزب ہو کہ دوزہ رکھے یا نہ رکھے تو آگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو دوزے کہ باطل کرتا ہو اور ظہرے پہلے دوزے کی نیت کرے تو اس کا دوزہ صحح ہے۔

مسئلہ 1010 : اگر کوئی کافر اہ رمضان بین قلرے پہلے سلمان ہو جائے تو اسٹیاط واجب کی بنا پر اے جائے کہ دورے کی ناچ اے جاہئے کہ روزے کی نیت کرے اور روزہ کو تمام کرے اور اگر اس ون کا روزہ ند رکھ تو اس کی قشا بجا لائے۔

مسئلہ 1011 1 اگر کوئی بھار محض ماہ رمضائن کے کسی دان وسط میں ظہرے پہلے یا اس کے بعد تحدرست ہو جائے تو اس دان کا روزہ ہی پر واجب نہیں ہے قواہ اس نے اس وقت سک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو۔

مسئلہ ہالا ۔ جمل ون کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آفری آری ہے یا رمضان کی کہلی آری ۔ اس ون کا روزہ رکھنا اس پر واجب نمیں ہے اور اگر روزہ رکھنا جاہے آو رمضان کا امیارک کے روزے کی نیٹ نمیں کر سکتا اور نہ ہی ہے نیٹ کر سکتا ہے کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے اور آگر رمضان میں ہے تو قضا روزہ یا ای جیسا کوئی اور روزہ ہے بلکہ اس جاہئے کہ قضا روزہ و فیرہ کی نیٹ کر وزہ ہی اور اور ہوڑہ ہی اور اور ہوڑہ ہی اور آگر بعد میں ہے چلے کہ ماہ رمضان تھا تو رمضان کا روزہ شار ہو گا کیاں آگر ایٹ کرے اور اللہ تعالی ہو کچھ بھے سے جاہتا ہے اسے انجام دے را ہوال اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کائی ہے۔ (ایش وہ روزہ رمضان السارک کا روزہ شار ہو گا)

مسكله ١٨٧٨ : أكر كمى دن ك إرب مين انسان كو شك موكد شعبان كى آخرى أري بي

رمضان البارك كى بمل تاريخ اور وہ قضايا مستحمى يا ايسے عى كى اور روزہ كى نيت كر كے روزہ ركھ لے اور وان ميں كى وقت اس بد چلے كه اہ رمضان ہے تو اس چاہئے كه اہ رمضان كے روزے كى نيت كرے۔

مسئلہ 1014 ی آگر کی معین واجب روزے کے بارے میں مثل رمضان السارک کے روزے کے بارے میں مثلاً رمضان السارک کے روزے کا کے بارے بی انسان شابت و کہ اسٹ روزے کو باطل کرے یا نہ کرے یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے تو خواہ اس نے جو تصد کیا ہو اس سے توب بھی کرے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن رات تک امساک واجب ہے۔

مسئلہ ۱۵۵۰ آگر کوئی مختص جو متحب روزہ اور الیا واجب روزہ مثلًا کفارے کا روزہ رکھے جو کے اور مسئلہ ۱۵۵۰ و یا غریف جو کہ جو کہ جو کہ اور جس کا وقت معین نہ ہو کسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو یا غریف ہو کہ کوئی الیا کام نہ کرے اور ظهرے پہلے دویارہ روزے کی نہیت کرتے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔

# وہ چیزی جو روزے کو باطل کرتی ہیں

مسئلہ الم 10 : او جرس روزے کو باطل کرتی ہی۔

ا ... كمانا أور بيناًــ

الم يماع كريال

٣ ... استمناء - (اور استمناء يه ب كد اللهن الية ماته ياكى دومرت كم ماته ... ٢ ... علام كم يون على عادج بو ...

س ... ندا تعالى اور يغير كم جانشيول سے كوئى جھوٹى بات منسوب كرنا

۵... غبار حلق تک پخیانا۔

٣ ... بيرا سرياتي بين ويونا-

سے سے صلحاق تک جنابت اور حیض اور نفاس کی حالت پر باتی رہنا۔

٨... محمى بنے والى چزے حقنہ (انها) كريا۔

بارے میں احکام آئندہ مسائل میں بیان کئے جائیں ہے۔

### ا- كھانا اور بينا

هستگلہ ۱۵۷۴ یہ آگر روزہ دار اس امری جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے کوئی چیز جان بوجہ کر کھائے اور پ تو اس کا روزہ باطل ہو جا آئے قطع نظر اس سے کہ وہ پیز ایس ہو سے فور کھایا اور بیا جا نا ہو شاتا روئی اور پائی یا ایس ہو جے محملاً کھایا یا بیا نہ جا نا ہو شاتا مٹی اور درخت کا شرو۔ اور فواہ کم ہو یا زیادہ حی کہ آگر روزہ دار سواک منہ سے نکامے اور دوبارہ منہ میں کے جائے اور اس کی تری تکل لے نؤ روزہ باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ سام 102 : جب روزہ وار کھانا کھا رہا ہو آگر اے معلوم ہو جائے کہ مجع ہو گئ ہے تو است چاہئے کہ جو لقمہ مند میں ہو اے آگل وے اور آگر جان بوجھ کروہ لقمہ نگل لے قواس کا روزہ باطل ہے اور اس تھم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہو گا اس پر کفارہ واجب ہے۔

مسكل ١٥٤١ : أكر روزه وار غلطى سے كوئى ج كما يا في لے أو اس كا دوزه بالل سيس مولا

مسئلہ 1040 : بو الحِکن (لیکے) عقو کو بے حس کر دیتے ہیں یا کسی اور متعد کے لیے استعال بوتے ہیں دوزہ وار کے لیے جائز ہیں۔ لازم یہ ب کہ ان انجاکشنوں سے پر نیز کیا جائے جو غذا کی بجائے استعال ہوتے ہیں۔

مسئلہ 2011 : اگر روزہ وار وانتوں کی ریخوں ہی مجنسی ہوئی چیز کو عمدا نگل کے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ کے 100 : بو مخض روزہ رکھنا جاہتا ہو اس کے لیے صبح صادل سے پہلے وانوں میں ظال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن آگر اسے علم ہو کہ جو نذا وانوں کے دیخوں میں روحی ہے وہ ون کے وقت بیٹ میں جلی جائے گی تو آگر وہ خلال نہ کرے اور وانوں میں بچنسی جوئی غذا میں سے کوئی چیز اس کے بیٹ میں جلی جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۵۷۸ : مند کا لعاب نگلتے ہے روزہ باطل نہیں ہو آ خواہ وہ لعاب ترخی و فیرہ کے فسور سے بی مند میں جمع ہو کیا ہو۔ او اور ند رکھ تو اس عاب که جر روزه کے بدلے بی ایک مسکین کو کھانا کھائے۔

... روزے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان کے اندر اللہ تعالی کی شکر گزاری میر کرنے اور برائیوں سے بچنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں امیر آدمیوں کو روزہ رکھ کر بھوک اور بیاس کی شدت اور تکلیف کا بتا چانا ہے اور الن کے داوں میں اپنے فریب ہمائیوں کی مدد کی خواہش پیدا ہوتی ہے روزہ انسان کے جم کے اندورٹی نظام کی اصلاح کرتا ہے اور جم کے اندورٹی نظام کی اصلاح کرتا ہے اور جم کے اندورٹی نظام کی اصلاح کرتا ہے اور جم کے اندورٹی نظام کی اصلاح کرتا ہے۔

... ماہ رمضان ہی وہ مبارک مید ہے جس میں قرآن مجید تازل ہوا۔ اس مینے میں عباوت اور نیک کاموں کا تواب عام مینوں سے کمیں زیادہ ہے۔ لیلة القدر ای مینے میں آتی ہے جے اللہ تعالی نے ہزار مینوں سے افضل قرار ویا سے۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر انسان ارشاد اتنی کی جو تقبیل کرآ ہے اس کی خوشی میں کم شوال کو عیدالفطر منائی جاتی

# روزے کے احکام

روزہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے فرمان کی انتمیل کرتے ہوئے انسان صبح صادق سے رات میک نو چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائیں گی پر ہیز کرے۔

#### نهيت

مسئلہ ۱۵۳۹ : اندان کے لیے روزے کی نیت ول سے مزارنا یا شانا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں کا ضروری نمیں بلکہ اس کا یہ ارادہ کرنا کائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قربان کی تقبیل میں میج صاوق سے رات تک کوئی ایما کام نمیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہو ) ہو اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیئے کہ اس تمام وقت میں وہ روزے سے رہا ہے اسے جائے کہ کچھ ویر میج صاوق سے پہلے اور کچھ ویر منج صاوق سے پہلے اور کچھ ویر منزب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے برہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسكليد ١٥٥٠ ؛ انسان ماه رمضان المبارك كي مررات كو اس سے الحظے ون كے روزے كي نيت كر

سكتاب اور بهتريد ب كد اس مين كى پيلے رات كونى سادے مينے كے روزوں كى نيت كرے۔ مسئلہ 1001 : اور مضان البارك كے روزے كى نيت كا وقت رات كى ابترا سے منح صادق كا۔ ب--

مسئلہ 1001 : مسنحبی روزے کی نیت کا وقت اول شب سے کے کر دو سرے دن سغرب سے پہلے اتی ویر شکہ ہے ہیں جس میں نیت کی جاسکے اور اگر کسی مختص نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو ہو روزے کو باطل کر تا ہو اور مستحبی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ مجھے ہے۔
مسئلہ 1000 : ہو مخض ماہ رمضان المبارک نے روزوں کے ظاوہ دنوں میں روزے کی نیت کیے اپنے ازان صبح ہے پہلے مو جائے آگر وہ ظہرے پہلے بہدار ہو جائے اور روزے کی نیت کر لے تو نواہ اس کا روزہ وابب ہو یا ستحب وہ روزہ صبح ہے اور آگر وہ ظہرے بعد بہدار ہو تو وابب روزے کی نیت کر اس نو نواہ دیت کر کے تو نواہ دیت نہیں کر سک کیون اگر کو گوئی مخص ماہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت کہتے بغیر مو جائے تو نواہ دو نا مشکل ہے۔

مسئلہ ۱۵۵۳ : آگر کوئی تخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کے عادہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے تو اے چاہئے کہ اس روزے کو معین کرے مثلاً نیت کرے کہ بیں قضا کا یا نذر کا روزہ رکھ رہا ہوں کیا ہوں کی میں ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں بلکہ ہوں کی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں بلکہ اگر کسی کو علم نہ ہو یا بحول جانے کہ ماہ رمضان ہے اور کسی دوسرے روزے کی نیت کر لے تب بھی دہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شار ہوگا۔

مسئلہ 1000 : آگر کوئی مخص جانا ہو کہ رمضان البارک کا مینہ ہے اور جان بوجھ کر باد رفضان کے روزہ متصور ہو گا ۔ کے روزے کے علاوہ کمی دو مرے روزے کی نیت کرے تو نہ وہ رمضان شریف کا روزہ متصور ہو گا اور نہ دورہ متصور ہو گا ۔ اور نہ دو روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔

مسئلہ 1001 : مثل کے طور پر آگر کوئی مخص ماہ رمضان المبارک، کے پہلے روزے کی نیت کرے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ بیر دوسرایا تبیراً روزہ تھا تو اس کا روزہ سحج ہے۔

مسئلہ 1002 : اگر کوئی فض می صادق سے پہلے روزے کی بت کرنے کے بعد ب او ش او

جائے اور پھر ای دن ش کی وقت ہوش آجائے تو احتیاط کی بنا پر اے جائے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اگر تمام نہ کرے تو اس کی قضا بجالائے۔

مسئلہ 1000 : اگر کوئی محص میچ مادق سے پہلے روزے کی نیت کرے اور پھر مست ہو جائے اور پھر است دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب سے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجالائے

مسئلہ 1009 : اگر کوئی مخص میج صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے اور موجات اور مغرب کے بعد بیدار ہو تو اس کا روزہ میج ہے۔

مسئلہ ۱۵۹۰ تا آر کمی فخص کو علم نہ ہو یا ہمول جائے کہ اہ رمضان ہے ظمرے پہلے اس امری بیٹ اس امری بیٹ متوجہ بیٹ اور اس دوران جی کوئی ایسا کام کر چکا ہو جو روزہ کو یاغل کرتا ہے یا ظمرے بعد متوجہ ہو کہ ماہ رمضان ہے تو اس کا روزہ یاطل ہو گا لیکن اے چاہے کہ مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو یاطل کرتا ہو اور الم رمضان کے بعد اس روزے کی قضا ہی کرے اور اگر ظمرت پہلے متوجہ ہو اور کوئی ایسا کام ہی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط داجب کی بتا پر اس کے لیے بھی کی جہ ہے۔

مسئلہ الا 1 : آگر ماہ رمضان میں بچہ مین صادق سے پہلے بالغ مو جائے تو اسے جاہتے کہ روزہ رکھے اور آگر مین سادق کے بعد بالغ مو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب شیں ہے۔

مسئلہ 1011 : بو تخص میت کے روزے رکھنے کے لیے اجرینا ہو اگر وہ مستحبی روزے رکھے تو کوئی فرج شیں لیان اگر تھا روزے رکھنے کے الجب روزے کی کے ذہرے ہول تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ مکنا اور اگر بحول کر مستحبی روزہ رکھ لے تو اس صورت میں اگر اے ظرے پہلے یاد آجائے تو اس کا مستحبی روزہ کا تعدم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیت واجب روزے کی جانب موڑ سکتا ہے اور آگر وہ ظمرے بعد متوجہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اگر اے مغرب کے بعد متوجہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اگر اے مغرب کے بعد یار آئر وہ نامرے مجے

مسئل سام 10 : اگر ماء رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا تضوص روزہ انسان پر وابیب بو

شلا اس نے نذر مالی ہو کہ ایک مقررہ دن کو روزہ رکھے گا اور جان بوچھ کر میج صادق تک نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اگر اس معلوم نہ ہو کہ اس دن کا روزہ اس پر دانہ ہے یا جمول جانے اور ظهر سے پہلے اسے یاد آگ تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور روزے کی نیت کرلے تو اس کا روزہ میجے ہے ورنہ باطل ہے۔

مسئلہ 1010 : اگر کوئی کافر او رمضان بنی ظهرے پہلے سلمان ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس علی استعام کے اور روزہ کو تمام کرے اور آگر اس ون کا روزہ نہ دکھ تو اس کی قضا بجالائے۔

مسئلہ 1077 : اگر کوئی خار مخص ماہ رمضان سکه کی دن وسلا میں ظهر سے پہلے یا اس سکے بعد حمدرست جو جائے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نیس ہے خواہ اس نے اس وقت کک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرنا ہو۔

مسئلہ 1074 : آگر کمی دن کے بارے میں انسان کو فلب ہو کہ شعبان کی آخری آری ہے یا

رمضان البارك كى بهل آريخ اور وہ فضايا مستحبى يا ايے الى كى اور روزہ كى نيت كر كے روزہ دكھ لے اور دان ميں كى وقت اسى بد يط كد ماہ رمضان ہے تو اسے چاہئے كد ماہ رمضان كے روزے كى نيث كرے۔

مسئلہ 1014 : آگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں مثلًا رمضان المبادک کے روزے کے بارے میں مثلًا رمضان المبادک کے روزے کا کے بارے میں انسان فرندب ہو کہ آپ روزے کو باطن کرنے کا تصد کرے تو خواہ اس نے جو تصد کیا ہو اس سے قوبہ بھی کرے اور کوئی ایما کام بھی نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو آبا ہے میں ہو جاتا ہے لیکن رات تک اساک وابیب ہے۔

مسئل ملک اوقت معین ند ہو کس جو ستی روزہ اور ایبا واجب روزہ مثلاً کفارے کا روزہ رہے ہوئے ہو جس کا وقت معین ند ہو کس ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کر آ ہو یا غیذب ہو کہ کوئی ایبا کام کر ایسا کام نہ کرے اور ظمرے پہلے وویارہ روزے کی نہیت کرتے اور ظمرے پہلے وویارہ روزے کی نہیت کرے تو اس کا روزہ صحح ہے۔

# وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں

ا كمانا اور ينيا

٢ ... المحاع كرنا-

٣ ... استمناء - (اور استمناء بيب كد المان الي ماته ياكى وومرك ك ماته جماع ك علاوه كول ايما فعل كرك جم ك يتي ين اس كى بدن ك منى خارج مو-

م ... فدا تعال اور تغير ك حافشيول س كوكى جمولى بات منسوب كرنا-

۵ ... غبار حلق تک پهنجانایه

السي يورة سرياتي مين ديونات

٤ ... منع صارق تك جنابت أور حيض لور نفاس كي حالت ير باقي رمنا-

٨ ... من بنت وال جز الله الله الله الله

٩ ... ق كرنا.. ان ك بارك من احكام أكنده مسائل ميل بيان كين جائمي عيد

### ا- كعانا اور بينا

مسئلہ سائے 100 : جب روزہ وار کھانا کھا رہا ہو اگر است معلوم ہو جائے کہ منع ہو گئ ہے تو است چاہیے کہ جو لقمہ مند بیں ہو است اگل دے اور اگر جان بوجد کروہ لقمہ نگل لے تواس کا روزہ باطل ہے اور اس تھم کے مطابق جس کا ذکر بعد بیں ہو گا اس پر کفارہ واجب ہے۔

مسئلہ سم ١٥٤١ ، اگر روزہ وار طلعی ہے كوئى جزكما يا في لے تو اس كا روزہ بالل نيس مو أ-

مسئلہ ۱۵۲۵ : جو الحکشن (یکے) عضو کو بے حس کر دیتے ہیں یا کسی اور متصد کے لیتے استعال موسے ہیں دوزہ وار کے لیتے جائز ہیں۔ لازم یہ بے کہ ان انحکشنوں سے پردیز کیا جائے جو غذا کی عجائے استعال ہوئے ہیں۔

مسئلہ ۱۵۷۱ : اگر روزہ وار وائتوں کی ریخوں میں کیشی ہوئی چیز کو عمدا نگل نے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ کے 184 : جو مخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لینے تہج صادت سے پہلے وانوں ہم خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا وانتوں کے رینوں میں رہ گئ ہے وہ ون کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو اگر وہ خلال نہ کرے اور وانتوں میں کھنٹی ہوئی غذا میں سے کوئی چیز اس کے پیٹ میں جلی جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ 1041 : مند کا لعاب نگلے سے روزہ باطل نہیں ہو یا خواہ وہ لعاب تر ٹی و فیرہ کے تصور سے ای مند میں جمع ہد کیا ہو۔ مسئلہ 1049 : سراور بید کے افااط ( بلغم ) جب تک منہ کے اندر والے مصے میں نہ پینچیں انہیں نگلتے میں کوئی حرج تمیں لیکن اگر وہ منہ میں آجائیں تو اختیاط واجب یہ ہے کہ انہیں نگلانہ جائے۔۔

مسئلہ ۱۵۸۰ ، اگر روزہ رار کو اتی بیاس گلے کہ اسے بیاس سے مرجانے کا خوف لائق ہو جائے تہ وہ اتبا پانی پی سکتا ہے کہ مرنے سے نئے جائے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور آگر ماہ رمضائ المبارک ہو تو اسے جائے کہ ون کے بقیہ تھے میں وہ کام کرنے سے پر تیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جانا ہو۔ بعد میں اس روزے کی تھا واجب ہوگی۔

مسئلہ 10Al : نجے یا برندے کے لیے غذا کا چہانا یا غذا کا چکسنا وغیرہ جو محوماً حلق تک شیس پہنچی جو خواج وہ افغاقا استحلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل شیس کرتی لیکن آگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا علق تک پہنچ جائے کی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اسے جاہے کہ اس کی تعنا کرے اور اسے جاہے کہ اس کی تعنا کرے اور اسے جاہے دوان پر واجب ہے۔

مسئلہ ۱۵۸۲ : انسان کروری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہاں اگر کروری اس حد سک ہو کہ۔ عموماً برواشت نہ ہو سکتے تو چھرروزہ چھوڑتے ہیں کوئی حمن نہیں۔

#### 7-513

مسئلہ سام 1000 : جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے خواہ عضو نٹائل فقا نفتنے کی حد تک علی کیوں نہ داخل ہو اور منی خارج نہ ہو۔

مسئلہ ۱۵۸۳ : اگر عضو تاسل نفینے کی مقدار سے کم وافل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہو گا۔

مسئلہ ۱۵۸۵ : آگر کوئی محض عمرا بماع کا ارادہ کرے اور پار شک کرے کہ عضو نتاسل تفتتے کی مقدار کے برابر داخل ہوا تھا یا شیں تو اس کا روزہ باغل ہے اور ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا کرے لیکن کفارہ واجب نمیں ہے۔ مسئلہ ۱۵۸۷ : اگر کوئی محض بھول کر جماع کرے کہ روزے سے ہے یا اسے جماع پر اس طب مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار ہاتی نہ رہے تہ اس کا روزہ باطل نہیں ہو گا البنۃ الر جماع کی حالت شربہ اسے یاد آجائے کہ روزے سے ہے یا مجبوری فتم ہو جائے تہ اسے چاہیئے کہ افر اجماع ترک کر ہے۔ اور آگر ایسا نہ کرے تہ اس کا روزہ باطل ہے۔

#### ٣- استمناء

مستلم ١٥٨٠ : أكر روزه دار است سناء كرى تواس كاروزه بإطل بوجاماً سيمه

مسئلہ 1000 : آگر ہے افتیاری کی حالت میں کمی فتص کی شی خارج ہو جائے ہ اس کا روزہ باطل شیں ہو آ۔

مسئلہ ۱۵۹۰ : اگر روزہ دار منی فارج ہوتے وقت فینر سے بیدار ہو جائے تو اس پر یہ واجب فیس

مسئلہ 1091 : جس روزہ وار کو احقام ہو عمیا ہو وہ پیٹاب کر سکتا ہے خواہ اسے یہ علم ہو کہ بیٹاب کرنے سے باتی ماندہ منی نالی سے باہر آجائے گی۔

مسئلہ ۱۵۹۲: جب روزہ وار کو احتلام ہو جائے اگر اسے معلوم ہو کہ منی بال میں رہ گئی ہے اور آگر اسے معلوم ہو کہ منی بال میں رہ گئی ہے اور آگر عشل سے مبلے پیٹاب نمیں کرے گا تو اختیاد واجب کی بنا پر اسے چاہے کہ عشل سے بہلے پیٹاب کرے۔

مسكلم سا1091 : جو محض منى فكالن ك ادادى سى چيز چياز لور شوخى كرے تو خواہ منى نه بھى فك اس كاروزہ باطل ہے۔ اس جائے كه روزے كو تمام كرے اور اس كى قضا بھى كرے۔

مسئلہ ۱۵۹۳ : اگر روزہ وار منی تفالے کے ارادے کے بغیر مثل کی طور یہ اپنی یوی سے چیز

بھاڑ اور بنی غراق کرے تو اگر اسے اطمینان ہو کہ منی خارج نمیں ہو کی تو اگر چہ افتاقا" منی خارج ہو بہائے اس کا روزہ صحیح ہے البتہ اگر اسے اطمینان نہ ہو تو اس صورت میں بسید منی خارج ہوگی اس کا روزہ باطل ہو بائے گا۔

# ٣- خدا تعالی اور پنجبر متناتشان ہے جھوٹی چر منسوب کرنا

مسئلہ 1091 : اگر روزہ دار کوئی اٹین روایت نقل کرنا جاہے جس کے بارے میں اسے سے علم نہ او کہ کئے ہے یا جھوٹ ہے تو افقاط واجب کی بنا پر اسے جاہئے کہ جس شخص سے وہ روایت سی ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو اس کا حوالہ وے۔

مسئلہ 1092 : اگر روزہ وار کمی چیز کے بارے بیں اعتقاد رکھنا ہو کہ وہ واقعی قول ضدا یا قول بیٹیبر کے ادر اے اللہ تعالی یا ہی اگرم مسئل تعقیق کے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہ تھی تو اس کا روزہ باطل نسیں ہو گا۔

مسئلہ 1094 : اگر روزہ وار کی چیز کے بارے ٹی ہے جائے ہو سٹ کہ جموت ہے اے ایک تعالی اور دستال ایک ایک تعالی اور دسول آگرم منتقل المنظامی اس نے کما قما وہ ور مول آگرم منتقل المنظامی اس نے کما قما وہ ورست تھا تو اس عالیہ کرے اور اسکی فقا بھی بجالات۔

مسئلہ 1049 : اگر روزہ وار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزہ وار نے نہیں ملکہ کسی ور سرے نے کرڑا ، جان بوجھ کر اللہ تعالی یا رسول اگرم طابطہ یا آپ کے جانشینوں سے منسوب کر وے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر جس نے تصوت گھڑا ہو اس کا قول نفش کرے تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۲۰۰ : اگر روزہ وارے سوال کیا جائے کہ رسول کریم مشتق نے انیا فرال ہے اور وہ

عدا جمال جواب (میں) میں دینا جائے وہاں اثبات میں دے اور جمال اثبات میں دینا جائے وہاں (میں) میں دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ 1401 ، اگر کوئی مخص اللہ تعالی یا رسول کریم کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کے کہ میں نے جھوٹ کمنا ہے یا رات کو کوئی جھوٹی چنے ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب که روزہ رکھا ہوا ہو کے جو یکھ میں نے گزشتہ رات کما تھا وہ درست ہے تو اس کا روزہ یاطل ہو جاتا ہے۔

## ۵- غبار کو حلق تک پنجانا

مسئلہ ۱۹۰۴ : احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ یا غیر غلیظ نمار کا حلق تک پھیانا روزے کو باطل کر ورتا ہے خواہ غبار سمی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو (مثلاً آنا) یا سمی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو (مثلاً مٹی)۔

مسئلہ سامان : اگر ہواکی وجہ سے عبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے کے بادبود احتیاط نہ کرے اور عبار اس کے حلق تک پینچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۱۰۱ : اضابا واجب سے کہ روزہ دار غلیظ جملب اور سگار اور تماکو وغیرہ کا وحوال بھی حلق تک ند بنوائے۔

مسئلہ ۱۲۰۵ : اگر افسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا جماپ یا دحوال وغیرہ علق میں تھس جائے آ اگر اے لیٹین یا اطمینان تھا کہ یہ چڑی علق میں نہ پینچیں کی تو اس کا روزہ صحیح ہے لیکن آکر اے گمان تھا کہ یہ طلق تک خمیں پینچیں کی تو بھڑ یہ ہے کہ اس روزے کی فضا کرے۔

مسئلہ ۱۹۰۷ : اگر کوئی محض یہ بھول جائے پر کد روزے سے ہے احقیاط ند کرے یا بے اختیار غمار وغیرہ اس کے حلق سے پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔

### ٢- سر كوياني مين ويونا

مسئلہ ہے۔ ۱۹۰ : اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سریانی میں ڈیو دے تو خواہ اس کا باتی بدن بانی سے باہر رہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر سارا بدن پانی میں ڈوپ جائے اور سر کا پکھے حصد باہر

رب لوروزه باطل نهين مولك

مسكله ۱۲۰۸ : أكر روزه وار است نصف سركو الك وفعد اور باقی قصف كو روسري وفد باني پن داوت تو اس كا روزه باطل نيس او تا ب-

مسئلہ 1909 : اگر روزہ وار سارا سریانی میں ڈبونے کی نیت سے بانی کے بیچے جار جائے اور فلک اگرے کہ آیا سارا سریانی میں ڈوہ ہے یا ضیس تو اس کا روزہ باطل ہے البتہ اس کا کفار ، نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۱۰ : آگر سارا سر پائی میں ڈوب جائے تو خواہ کھے بال پانی سے باہر بھی رہ جائیں پھر بھی روزہ باطن ہے۔

مسئلہ ۱۹۱۱ : پانی کے علاوہ دو سمری سیال چیزوں مٹلاً دودھ بیس سمر ڈیوٹے سے روزے کو کوئی ضرر نمیں پہنچ بلکہ اظہر بیہ ہے کہ آب مضاف میں سمر ڈیونا بھی روزے کو باطل شیں کرآ اگر چہ احوال سے ہے کہ پر نمیز کرنیں۔

مسئلہ ۱۲۱۲ : اگر روزہ وار ب اختیار بانی میں کر جائے اور اس کا بورا سربانی میں دوی جائے یا بعول کر روزہ سے اور سربانی میں داہو کے تو اس کا روزہ باطل شیس ہے۔

مسئلہ سالا : اگر کوئی روزہ دار خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانی میں کرا دے کہ اس کا سرپائی میں نہیں ڈوپ کا لیکن اس کا سارا سرپانی میں ڈوب جائے تو اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

مسئلہ سمالا : آگر کوئی مخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور سرپانی میں ڈبو دے یا کوئی وہ سرا مخص ذیروسی اس کا سرپانی ٹیں ڈبو وے تو آگر پائی ٹیں ڈوپ ہوئے اس بار آئ کہ روزے سے ہے یا وہ دو سرا مخص اپنا ہاتھ بٹا لے تو روزہ وار کو جائے کہ فورا اپنا سرپانی سے یاہر نکالے اور آگر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔

مسئلمہ 1910 : اُکر کوئی فخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور عشل کی نیت سے سرپانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ اور عشل دوتوں صحیح ہیں۔ مسئلہ ۱۹۱۷ : اگر کوئی فخص سے جانتے ہوئے روزے سے ہے جان پوچھ کر حسل کے لیئے اپنا سر پائی چی ڈابو وے تو اگر اس کا روزہ رمضان المبارک کا روزہ ہو تو اس کا روزہ اور حسل رونوں باطل ہیں ۔ اور رمضان کے قضا روزے کے لیئے بھی زوال کے بعد علی الاحوط میں تھم ہے لیکن اگر مستحب روزہ ہو یا ایسا واجب روزہ ہو شکل روزہ کفارہ جس کے لیئے کوئی وقت معین نہیں ہے تو اس کا عسل نسیج لیکن روزہ باطل ہوگا اور گھا ہر ہے ہے کہ اس کا اطلاق واجب معین روزے پر بھی ہو تا ہے۔

مسئلہ سالا : آگر کوئی روزہ وار کسی مخص کو غرق ہونے سے بچانے کے سلسلے میں سرکو باتی میں ڈیو دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا خواہ اس مخص کو غرق ہونے سے بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو۔

## ے۔ مجمع صاوق تک جنابت' حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا

مسئلہ ۱۹۱۸ : آگر جنب فض ماہ رمضان الببارک میں جان ہو ہد کر میج صادق تک عشل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے اور جس فض کا وظیفہ تیم ہو اور جان ہو جد کر تیم نہ کرے تو اس کا روزہ بھی باطل ہے آور ماہ رمضان کی قضا کا تھم بعد میں آئے گا۔

مسئلہ 1918 : اگر حسب مخفی لد رمضان کے روزوں اور ان کی تضا کے علاوہ ان وابب روزوں میں جن کا وقت ماہ رمضان کے روزول کی طرح معین ہے جان ہو جد کر میج صاوق تک عسل نہ کرے تو اظھریہ ہے کہ اس کا روزد اسمجے ہے۔

مسئلہ بالا : آگر کوئی مختص یا درمضان البیارک کی کمی رات میں جنب ہو جائے تو آگر وہ عمد ا مشکلہ نے کرے حتی کہ وفقت تنگ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اے جائے کہ تیم کرے اور روزہ رکھے اور اس کی قضا بھی بنجا لائے۔

مسكلہ ۱۹۲۱ : اگر حسب ماہ رمضان میں عشق كرنا بھول جائے اور ایک ون كے بعد اے ياد آسے تو چاہئے كہ اس ون كا روزہ قفا كرے اور چند ونوں كے بعد ياد آسے تو چاہئے كہ استے ونوں كے روزوں كى قفا كرے جننے ونوں كے بارے میں اے يقين ہوكہ وہ حسب قفا شاقی اگر اے يہ علم شہ ہو كہ تجن ون حسب وہا يا جارون تو تين ونوں كے روزول كى قضا كرے۔

مسكله ١١٢٧ : أكر أيك ايها فخص اين آب كو جنب كركے جس كے پاس ماہ رمضان كى رات

جار

1

ال

n' +

13

أنتي

میں هسل اور سیم میں سے کسی کے لیئے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قشا اور کفارہ دونوں الجسب ہیں۔

مسئلہ ۱۲۳۳ : اگر روزہ داریہ جانے کی جبھ کرے کہ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں اور گمان کرے کہ اس کے پاس مشل کے اندازے کے مطابق وقت ہے اور اپنے آپ کو حذب کر لے اور بعد بیں اسے پید پینے کہ وقت شک تھا اور آیم کرے تو اس کا روزہ سمج ہے اور اگر بغیر جبھو کینے گہان کرے کہ اس کے پاس وقت ہے اور اپنے آپ کو جذب کرے اور بعد بی اسے پید پیلے کہ وقت شک تھا اور سیم کر کے روزہ رکھے تو اسیاط واجب کی بنا پر اسے چاہے کہ اس دن کے روزے کی تھا

مسئلہ ۱۹۳۴ ، جو محص ماہ رمضان کی تمی رات جنب ہو اور جات ہو کہ آگر سوے گا تا مج صادق تک پیرار نہ ہو گا اے بغیر عسل کیتے نہیں سونا جاہئے اور آگر وہ عسل کرنے سے پہلے سو جائے اور مجے تک پیدار نہ ہو تو اس کا دوزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔

مسئلہ ۱۹۳۵ : جب حنب ماہ رمضان کی رات میں مو کر جاگ اٹھے تو احتیاط مستحب ہے ہے کہ اگر اس کی عادت بیدار ہونے کی نہ ہو تو تنسل سے پہلے نہ سوسے آگرچہ اس بات کا احمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو منح صادق سے پہلے بیدار ہو جائے گگ

مسئلہ ۱۹۳۹ : آگر کوئی مخص ماہ رمضان کی کمی رات میں جنب ہو اور بیٹین رکھتا ہو کہ آگر سو کیا قو کہ آگر سو کیا قو معلی کے بعد عشل کیا قو مجھے میان تا معلم اداوہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد عشل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور میج سابق تک سوتا رہ نہ تو اس کا روزہ صحح ہے اور اگر کوئی خوص میج صادق سے پہلے بیدار ہونے کا عادی ہو اور اس کے بیدار ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے بیدار ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے بیدار ہونے کا عادی ہو اور اس کے بیدار ہونے کا احتمال بھی ہو تو اس کے بیدار ہونے کا حقمال بھی ہو تو اس کے بیدار ہونے کا عادی ہو تو اس

مسئلہ ۱۹۲۷: اگر کوئی فخض ماہ رمضان کی کمی رات میں جنب ہو اور اسے علم ہو یا اختال ہو کہ اگر سو گیا تا میج صادق سے پہلے ہیدار ہو جائے گا اور اگر وہ اس بات سے عاقل ہو کہ ہیدار ہوئے کے بعد اسے عشل کرنا تھاہئے تواس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور میج صادق تنگ سویا رہے ہاہ

الع الوالي

ن ہوتواے چائے کہ نے کو روک ۔ نہ ہوتواے چائے کہ نے کو روک ور کے گلے ٹی کھی تھیں چائے تو اگر مکن ہوتو اے انگالے کی وجہ سے مسلمہ کے ۱۳ اس کا روزہ چائی ہوکہ کے اس کا روزہ چائی ہوکا ہے۔ پاہر نکالے اور ایا کرنے ہے اس کا روزہ چائی ہوں ہے اور اس کا روزہ سیج ہے۔ نے ہو جائے کی تو کھی کا نظاما واجب نس ہے اور اس کا روزہ سیج ہے۔

قد ہو جائے کی تو کھی کا نظاما واجب نس ہے اور اس کا روزہ سیج مسئلہ MPA: اگر روزہ وار سوا کوئی چیز نگل لے اور اس کے پید میں و تینے سے پہلے یاد آجائے کہ روزے سے ب تو اس چیز کو تکالنا لازم نمیں اور روزہ صحیح ہے۔

مسئلہ ۱۹۴۹ : اگر کمی روز وار کو یقین ہو کہ ؤکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے علق سے باہر اجائے کی تواسے جائ بوجھ کر ڈکار نہ لیتا چاہئے لیکن اگر اسے بھین نہ ہو تو کوئی حرج شیں۔

مسئلہ ملک : اگر روزہ وار ڈکار لے اور کوئی چزاس کے طلق یا مند میں آجائے تو اے جاہیے کہ اس اگل دے اور آگر وہ چز بے افتیار ہے میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحح ہے۔

# ان چیزوں کے متعلق احکام جو روزے کو باطل کرتی ہیں

مسئلمہ ۱۹۵۱ : آگر انسان جان بوجھ کر اور انقیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے دو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا کام جان بوجھ کر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں بینی اس کا روزہ صبح ہے لیکن اگر جسب سو جائے اور صبح صادق کی اذان تک عسل نہ کرے تو اس کا روزہ یاطل ہے۔

مسئلہ ۱۹۵۲ : آگر روزہ وار سموا کوئی ایسا کام کرے جو روزے کوباطل کرتا ہو اور اس خیال ہے۔ کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے دوبارہ عمرا کوئی اور ایسا بی کام کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ سالا ۱۹۵۳ ۔ اگر کوئی چیز زبرد تی روزہ دار کے حلق میں اندایل دی جائے یا اس کا سر زبرو تی پانی میں ڈبو ریا جائے تو اس کا روزہ باطل نمیں ہوتا لیکن اگر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے مثلاً اسے کما جائے کہ اگر تم غذا نمیں کھاؤ کے تو ہم خہیں مال یا جائی نقصان پھٹیائیں گے اور وہ نقصان سے نکھنے کے لیئے اپنے آپ بچھ کھالے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ ۱۱۵۳ ، روزہ دار کو الی جگہ نہیں جانا چاہتے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں مجے یا اسے خود روزہ تو ڈنے پر مجبور کریں ہے اور اگر الی جگہ جانے اور لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں یا یہ امر مجبوری وہ خود کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے بلکہ اگر وہ اس جگہ جانے کا ارادہ بھی کرے تو خواد وہاں نہ جائے

اس کا روزہ باطل ہو جا آ ہے۔

## وہ چیزیں جو روزہ دار کے کیئے محروہ ہیں

مسكليد ١١٥٥ : روزه وارك ليئ كه چزين كروه بين اور ان بين ب بين يرب

آگھ میں ووائی ڈالٹا اور سرم لگانا جبکہ اس کا مزویا ہو حلق میں پہنچ جائے۔

برابیا کام انجام دیا جو کروری کا باعث بوشا فسد تعلوانا اور حمام جانا۔

r ... ناس کھنچیا بشرطیکہ میہ علم نہ ہو کہ حلق تک پنچے کی اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پنچے گی تراس کا استعلل جائز نہیں۔

سم ... خوشبودار بوثيول (مخماسول ) كو سونكمنانه

ن ... عورت كايال من منهمتك

٢... شياف استعل كرما يعني سمى فكك جزي حقد ايدك

4... جو لہاں ہین رکھا ہو اے تر کرناب

٨ ... واتت تظوانا اور بروه كام كرناجي كي وج سے مد سے خوان فكے۔

9 ... تر لکڑی سے مسواک کرتا۔

اور یہ بھی کمرہ ہے کہ ملی خارج ہونے کے قصد کے بغیر انسان اپنی یوی کا بوسد لے یا کوئی ایما کام کرے جس سے شوت برا ککت ہو اور اگر ایبا کرنا منی کے افراج کے قصد سے ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

# ایسے مواقع جن میں روزہ کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتے ہیں

مسئلہ 1907 : اگر کوئی شخص ماہ رمضان السارک کی کمی رات میں حسب ہو جائے اور جس طرح گذشتہ سناوں میں تفسیل سے بنایا گیا ہے بیدار ہو اور دوبارہ سو جائے اور صبح سادق تک بیدار نہ ہو تو اسے جاہئے کہ نقط اس روزے کی قضا کرے لیکن اگر وہ عمدا کوئی دو سمرا کام انجام وے جو روزے کو باطل کرتا ہو جبکہ بیہ بھی جانا ہو کہ وہ کام روزے کو باطل کرتا ہے تو قضا اور کفارہ وولوں اس پر

واجب ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ ۱۱۵۰ : اگر روزہ وار مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے ایسا کام انجام وے جو روزے کو باطل کر؟ جو نو طاہر یہ ہے کہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹ اللہ تعالیٰ یا رسول کریم مشتر کی ایسا ہے منسوب کرے اور جانیا جو کہ اپیا کرنا حرام ہے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہے خواہ وہ بیانہ بھی جانیا ہو کہ وہ عمل روزے کو یاطل کرونیا ہے۔

### روزے کا کفارہ

مسئلہ ۱۱۵۸ ، ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارہ کے طور پر انسان کو چاہئے کہ آیک غلام آزاد کرے یا ساتھ کرے یا ان ادکام کے مطابق جو آئندہ سنتے میں بیان کیتے جائیں کے دو مسنے روزے رکھے یا ساتھ لفتروں کو بیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا ہر فقیر کو ایک ند (تقریباً ۱۲ چھٹانک) طعام بین گندم یا جو یا روئی وغیرہ دے اور اگر بید افعال انجام دیتا اس کے لیئے ممکن نہ ہو تو اختیاط کی بنا پر اسے چاہئے کہ بنقر امکان صدقہ دے اور استعفاد کرے اور اختیاط واجب ہر ہے کہ جس دفت بھی قدرت رکھتا ہو کفارہ بھی صدقہ دے اور استعفاد کرے اور اختیاط واجب ہر ہے کہ جس دفت بھی قدرت رکھتا ہو کفارہ بھی

مسئلہ 1109 : و مخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر دو ماہ روزے رکھنا جاہے اے جائے کہ ایک پورا سمیند اور اس سے امکلے مسینے کا ایک دن مسلسل روزے رکھے اور اگر باقی ماندہ روزے مسلسل نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۳۹۰ : جو محض ماہ رمضان کے دوزے کے کفارے کے طور پر دو ماہ دوزے رکھنا جاہے اے وہ روزے ایسے وقت نہیں رکھنے جائیس کہ آیک میپنے اور آیک دن کے ورمیان عید قربان کی طرف کوئی ایسا دن آجائے جس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔

مسئلہ 1991 ۔ جس محض کو مسلسل روزے رکھتے چاہئیں اگر وہ ان کے چے میں بغیرعذر کے ایک دن روزہ نہ رکھے تو است چاہئے کہ دوبارہ از سرنو روزے رکھے۔

مسئلہ ۱۲۹۲ : آئر ان دنوں کے درمیان جن عن مسلسل روزے رکھتے جاہیں روزہ وار کو کوئی

عدر پیش آجائے مٹل فیض یا نعاس یا ایسا ستر سے اختیار کرنے پہ مجبور ہو تو عذر کے دور ہوئے کے بعد روندل کا اذ سر نو رکھنا اس کے لیئے واجب نہیں بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باتی مائدہ روزے رکھے۔

مستنب سام ۱۹۹۳ تا اگر کوئی شخص حرام چیزے اپنا روزہ باطل کر دے قواہ وہ پیز بذات خود حرام ہو بھیے شراب اور زنا یا کمی وجہ سے حرام ہو جائے بھیے کہ طوال غذا جس کا کھانا انسان کے لیئے بالعوم معنر او یا وہ اپنی ہوی سے صالت حیض بیں مجامعت کرے تو احتابا کی بنا پر کفارہ جمع مین شیوں کفارے اس پر داجب ہو جائے ہیں یعنی اس جائے کہ ایک غلام آزاد کرے اور رد سینے روزے رکے اور سانی فقیروں کو کھانا کھلائے یا ان بیں سے ہر فقیر کو ایک مد (تقریباً سما چھنانک) گندم یا جو روثی وغیرہ دے اور سونی بیشوں چیزیں اس کے لیئے ممکن نہ ہوں تو این بیس سے جو کفارہ ممکن ہو اسے انجام دے۔

مسئلمہ ۱۲۹۳ : آگر روزہ وار جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات اللہ تعالی یا نبی کربم اور معمویان سے منسوب کرے تو اختیاط کی بنا پر اس پر کفارہ جج واجب ہو جاتا ہے جس کی تفسیل گزشتہ مسئلہ بیل بیان کی گئے ہے۔

مسئلہ ۱۲۲۵ : اگر روزہ وار اہ رمشان کے ایک ون ٹی کی دفعہ جماع کرے تو ہروفعہ کے لیے اس پر ایک کفارہ واجب ہے اور ظاہریہ ہے کہ جو تھم جماع کے لیے ہے وای تھم است مناء کے لیے میں ہے۔

مستکسر ۲۲۱۲ : اگر روزہ وار باہ رمضین کے ایک ون چی جماع تور است یہ یا علیوہ کی وفو۔ دو مرا ایسا کام کرسہ جو روزے کو یاطل کر؟ ہو نوان سب کے لینے صرف ایک کفارہ ہے۔

مسئلہ ۱۳۷۷ : اگر روزہ وار جمل اور استیمناء کے علاوہ کوئی دو سرا کام کرے جو روزے کو باطن کرتا ہو اور اپنی زوجہ سے مجامعت ہمی کرے تو اس پر ہر تعل کے لیئے الگ الگ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔

مسئلم 1948 : اگر روزہ وار جمل اور استہناء کے علاوہ کوئی ووسرا کام کرے جو حلال ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو مثلاً پائی کی لے اور اس سے بعد جماع اور استہناء ک علاوہ کوئی دوسرا کام كرے بو توام ہو اور روزے كو باطل كرنا ہو شلاً حرام غذا كھانے سے بھى قيك كفاره واجب ب

مسئلہ 1919 : اگر روزہ دار ذکار لے اور کوئی چیز اس کے سے میں آجائے تو اگر وہ اسے جان ہو ہے کر نگل جائے تو اس کاروزہ باطل ہو جاتا ہے اور اسے چاہئے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ ہمی اس پر واجب ہو جاتا ہے اور اگر چیز کا کھانا حرام ہو مثلاً ذکار لیتے وقت خون یا ایسی غذا ہو غذا کی صورت میں خارج ہو چکی ہو اس کے منہ میں آجائے اور وہ اسے جان بوجے کر نگل لے تو اسے چاہئے کہ اس روزے کی قضا کرے اور کفارہ جمع میں اس پر واجب ہوجاتا ہے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۹۲۰ : آگر کوئی مخص نذر کرے کہ ایک خاص دن روزہ رکھے گا تو آگر وہ اس دن جان برجھ کر اپنے روزے کو باطل کر وے تو اسے جائے کہ کفارہ وے اور اس کا کفارہ ای طرح ہے جیسے کہ حنت نذر (نذر توڈنے) کا کفارہ ہے۔

مسئلہ السال : اگر روزہ وار ایک ایسے مخص کے کئے پر جو کھے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور جس کے کئے پر اسے اعتماد نہ ہو روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے پیٹا چلے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا یا شک کرے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ ۱۱۲۲ : جو مخص جان ہو جھ کر انہا روزہ باطل کرے اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے ے بچتے کے لیئے ظہرے پہلے سفر کرے تو اس پر سے کفارہ ساقط شیس ہوتا بلکہ اگر ظہرے پہلے القاقا" اے سفر کرنا پڑے تب مجمی کفارہ اس پر واجب ہے۔

مسئلہ سلام 14 ۔ اگر کوئی مختص جان ہوجہ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد کوئی عذر پیدہ ہو جائے مثلاً جیش یا نفاس یا بیماری بیس مبتلا ہو جائے تو واجب یہ ہے کہ کفارہ دے۔

مسئلہ سم ۱۹۵۳ : اگر کسی محص کو یقین ہو کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوجھ کر روزہ تؤڑ وے لیکن بعد میں پید چلے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔۔

مسئلمہ ۱۱۷۵ : آگر کسی مخض کو شک ہو کہ آج رمضان البارک کی آخری تاریخ ہے یا کہ شوال کی پہلی تاریخ اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور بعد بیں پنتہ پیلے کہ پہلی شوال ہے تو اس پر کفارہ

واجب شیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۷۱ : اگر ایک روزہ وار ماہ رمضان میں اپنی روزہ وار بیوی سے جماع کرے تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے روزے اور اپنی بیوی سکہ روزے کا کفارہ اوا کرے اور بیوی جماع پر رامنی ہو تو پھر برایک پر ایک ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ، ١٨٤٤ : آگر كوئى عورت اپ روزہ دار شوہر كو جماع كرنے ير ججود كرے أو أس ير شوہر كے روزے كا كفارہ أدا كرنا واجب نہيں ہے۔

مسئلہ ۱۱۷۸ : اگر ایک روزہ دار آدمی ماہ رمضان میں اپنی بیوی کو جماع ند مجور کرے اور جماع مسئلہ ۱۱۷۸ : مجرور کرے اور جماع کے دوران میں عورت بھی جماع پر راضی ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر جائے کہ مرد دد کفارے دے اور عورت ایک کفارہ دے۔

مسئلہ ۱۱۷۹ : آگر ایک روزہ وار آوی اہ رمضان البارک میں اپنی روزہ وار ویوی سے جو سو رائی ہو جماع کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہو جا آ ہے اور عورت کا روزہ صحیح ہے اور کفارہ بھی اس پر واجب نہیں۔

مسئلہ ۱۲۸۰ ، اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپٹے شوہر کو جماع کے ملاوہ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو ان دونوں جس سے کسی پر بھی کفارہ واجسب خمیں ہے۔

مسئلہ الال : جو مرد سفریا باری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ اپنی روزہ وار بیوی کو جماع پر مجبور شمیں کر سکتا لیکن اگر مجبور بھی کرے تو مرد پر بھی کفارہ واجب نہیں۔

مسکلہ ۱۹۸۴ : اندان کو جائے کہ کفارہ اوا کرنے میں کو آئی نہ کرے لیکن اس کا فورا انجام دیا بھی ضروری تمیں۔

مسئلہ ، MAT : آگر سمی مخص پر کفارہ واجب ہو اور وہ کئی سال تک اے اوانہ کرے تو کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہو یا۔

مسئلہ سم ١٨٨٨ : جس مخص كے ليئے كفارے كے طور ير أيك دان ساتھ فقيروں كو كمانا كھلانا لازم مو

اس کے لیئے جائز نمیں کہ ان میں سے کی ایک فقیر کو ایک مدسے زیادہ غذا دے یا ایک فقیر کو ایک اسے زیادہ غذا دے یا ایک فقیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ بیٹ بھر کر کھائے اور اسے اپنے کفارے میں زیادہ افراد کو غذا رہتا یا کھانا کھانا شار کرے لیکن دہ ہے کر سکتا ہے کہ فقیر کے اہل وعیال ہیں سے ہر ایک کے لیئے ایک ایک مد دست دست خواہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بیجے تی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ان میں کوئی دودھ چیا بچہ نہ ہوں

مسئلہ ۱۹۸۵ : جو مخفی ماہ رمضان المبارک کے روزے کی تفا کرے آگر وہ ظر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطن کر آ ہو تو اسے چاہیے کہ وس نظیروں کو فروا" فردا" ایک مہ چودہ چھٹانک غذا دے اور اگر نہ دے سکتا ہو تو تین روزے رکھے۔

# وہ صور تیں جن میں فقط روزے کی قضا واجب ہے

مسئلہ ( MAY : چند مورتوں میں انسان پر صرف روزے کی قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نمیں ہے۔

مسئلہ کا ایک تعلق کے ایک محض ماہ رمضان کی رات میں جسب ہو جائے اور جیہا کہ تفسیل سے بتایا گیا ہے صبح صادق تک دوسری نیند سے بیدار نہ ہو۔

مسئلہ ۱۹۸۸ : جو کلم روزے کو باطل کرتا ہو اس کا مرتکب تو نہ ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے یا دکھاوا کرے (لینی لوگوں پر ظاہر کرے کہ روزے سے ہوں) یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کرے یا آئمی ایسے کام کے کرشنے کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو۔

مسئلم الممال : بدكه ماه رمضان السبارك ميس عسل جنابت كرنا بحول جائ اور جنابت كى حالت ميس اليك ياكن ون روزك ركمنا رب-

مسئلہ ۱۱۹۰ : یہ کہ اہ رمضان البارک میں یہ تحقیق کیئے بغیر کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں کوئی الیا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں ہے: چلے کہ صبح ہو چکی تھی بیز اگر تحقیق کرنے کے بعد یہ گمان رکھنے کے باوجود کہ صبح صادق ہو گئی ہے کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور یعد میں ہے چلے کہ صبح صادق تھی تب بھی اس روزے کی تضا انسان پر واجب ہے بلکہ اگر تحقیق کرنے بعد میں ہے بعد شک کرے کہ میج صادق ہوئی ہے یا نہیں اور کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور

بعد میں معلوم ہو کہ صح متی تو اے چاہے کہ اس دن کے روزے کی قفا بجا الدف

مسئلہ 1941 : یہ کہ کوئی کے کہ میج سابق نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے کی بنا پرکوئی ایسا کام کرے جوروزے کو باطل کرنا ہو اور بعد میں ہے چلے کہ میج صابق ہو گئی تھی۔

مسئلہ ۱۹۹۳ : برکہ کوئی کے کہ میج سادق ہو گئی ہے اور انسان کے کہتے پر بھین نہ کرے یا قبال کرے کہ فال کرے یا قبال کرے کہ فال کرے کہ فال کرے ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ میج صادق ہو می فقی-صادق ہو می تھی-

مسئلہ سامال : بدکہ اندھا یا اندھے جیسا کوئی مخص کی دو سرسے کے گئے پر روزہ افظار کر نے اور بعد میں بدھ چلے کہ انجی افظار کاوفت نہیں ہوا تھا۔

مسئلہ ۱۹۹۷ : یوکر جب مطلع صاف ہو تو کارکی کی وجہ سے انسان یقین کرنے کہ انظار کا وقت ہو گیا ہے اور روزہ انظار کر نے اور بعد میں ہتہ چلے کہ آئی انظار کا وقت تمیں ہوا تھا لیکن آگر ابر آان فضا میں انسان اس کمان کے تحت روزہ انظار کرنے کہ افغار کا وقت ہو گیا ہے اور بور میں معلوم ہو کہ انظار کا وقت تمیں ہوا تھا تو فضا لازم تمیں ہے۔۔

مسئلہ 1190 : بیک فعنڈا محسوس کرنے کے لیئے یا بغیر کی وجہ کے انسان کی کرے مینی پائی مند میں حجماے اور بے افتیار پائی بیٹ بین بین چا جائے تو روزے کی قننا وابہ ہے اور اگر نماز وابہ کے وضو کے علاوہ کمی وضو کے لیئے کلی کی جائے تو افتیاط واجب کی بتا پر اس کے لیئے بھی یکی علم ہے لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پائی تکل لے یا نماز واجب سے لیئے وضو کرتے وقت کلی کرے اور پائی ہے افتیار بیٹ میں جا جائے تو اس پر قضا واجب ضیں ہے۔

مسئلہ 1947 : ید کہ کوئی تعض مجوری یا اضطرار یا تقیہ کے تحت روزہ افظار کرے اس صورت میں اس پر روزے کی تقنا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں۔

مسئلہ کہ ۱۲۹ : آگر روزہ وار پانی کے علاوہ کوئی چیز منہ میں ڈالے اور وہ بے افشیار پیٹ میں پٹنی جائے یا ناک میں پالی ڈالے اور وہ بے افتشیار بیٹیچ چلا جاستہ تو اس پر قشا واجب 'میں ہے۔

مسئلہ 199 : روزہ وار کے لینے زیادہ کلیاں کرنا کروہ ہے اور آکر کلی کے بعد لعاب وین اللا

چاہے تا فازم ہے کہ پہلے اس قدر تفوے کہ مند میں موجود باتی فتم ہونے کا نقبین ہو عاسماً-

مسئلہ 1949 : اگر انسان جائنا ہو کلی کرنے ہے بے اختیار یا بھول جانے کی وجہ سے باتی اس سے حلق میں جانا جائے گا تو اسے کلی شہر کرتی جاہیے۔

مسئلہ عوصا : اگر سمی محض کو او رمضان البارک میں تحقیق کرنے کے بعد بیٹین ہو ہائے کہ ایھی میج نہیں ہو کانے کہ ایسی میج نہیں ہو کئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو میج ہو گئی تو اس کے لیے دوڑے کی نقا کرتا شروری تھیں۔

مسئلہ ا • کا : آگر تمنی خنس کو شک ہو کہ افظار کا وقت ہوا ہے یا نمیں تو وہ روز، افظار نمیں کر سکتا لیکن اگر اے شک ہو کہ مجبع ہوئی ہے یا نہیں تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے بھی ایسا تھا انجام دے سکتا ہے جو روزے کو باطل کر آبو۔

# قضاروزے کے احکام

مسئلہ ۱۰۰ کا : اگر ایک دیوانہ محض سحت مند ہو جائے تو اس کے لیے دیوائی کے دانے کے روزوں کی فغنا واجب نہیں-

مسئلہ ۱۷۰۱ : اگر ایک کافر سلمان ہو جائے ہو اس کے لیے اپنے زمان کفرے وووں کی قضا کرنا وابب نمیں لیکن اگر ایک اسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو ابائے ہو اسے جائے کہ جننے دن کافر رہا ہو اس زمالے کے روزوں کی تضاکرے۔

مسئلہ ۱۷۰۰ : جو روزے انسان کی متی کی وجے چھوٹ جائیں اے چاہیے کہ ان کی قفط ارے خواہد کہ ان کی قفط ارے خواہد کی قفط ارے خواہد کی فرض سے آئ کھائی آو۔

مسئلہ ۱۷۰۵: اگر کوئی مختس کمی عذر کی وجہ سے چند دن روزت ند رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کمی وقت زاکل ہوا تھا تو اس کے لیئے وابیب شیں کہ جنتی مدت روزے ند رکھنے کا زیادہ اظال ہو اس کے مطابق قضاء کرے مثلاً اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے سر اضیار کرے اور رمضان البارک بیں والیس آگ اور بعد شریشک کرے کہ آیا ماہ مبارک کی پانچویں تاریخ کو سنرے والی آیا تھا یا چھٹی کو یا ہے کہ مثلاً اس نے ماہ رمضان السارک کے آخر میں سنر شروع کیا ہو اور است سے بعد نہ ہو کہ چیسویں رمضان کو سنر الفتیار کیا تھا یا جھیسے ویس کو تو دونوں صور تول میں وہ کمتر مقدار بعنی پانچ روزوں کی قضا ہر اکتفا کر سکتا ہے آگرچہ افتیاط مستحب ہے ہے کہ زیادہ مقدار یعنی چھ روزوں کی قضا کرے۔

مسئل ۱۷۰۷ : اگر کی فض پر کی مال کے اور مضان البارک کے روزوں کی فضاء واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر آخری رمضان البارک کے روزوں کی قضاء کا وقت شک ہو مثلاً آخری رمضان البارک کے پانچ روزوں کی قضاء اس کے ؤے ہو اور آئرہ رمضان البارک کے شروع ہونے میں بھی پانچ دن باتی ہوں تو پہلے آخری رمضان البارک کے روزوں کی قضاء کرے۔

مسئلہ ے محا : اگر تمی مخض پر کی سال کے ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہو اور وہ روزہ کی نیت کرستے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان المبارک کے روزے کی قضاء کر رہا ہے تو اس کا شار آخری ماہ رمضان کی قضاء میں ضمیں ہوگا۔

مسئلہ ۱٬۰۰۸ : جس محض نے رمضان البارک کا تضاہ روزہ رکھا ہو وہ اس روزے کو ظهر سے پہلے قوڑ سکتا ہے اگر تضاء کا وقت عک وہ تو بھتر ہے کہ روزہ نہ تو ٹرے۔

مسئلہ 9-11: آکر کسی نے میت کا روزہ قضاء کیا ہوتو بھتر یہ ب کہ ظمرے بعد روزہ نہ توڑے۔ مسئلہ الحامات آکر کوئی فض عاری یا جن یا خاس کی وجہ سے رمضان المبارک سے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے مرجائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں اس کی خاطران کا قضاء کرنا ضروری نمیں۔

 رمضان السيارك تك باقى دب توات جائية كد جو روزت تدركے موں ان كى تفاء كرے اور اختياط واجب يد ب كد جرايك ون كے ليے ايك مد طعام بھى تقيركو دست

مسئلہ ۱۱۱۷ : آگر کوئی فض بیاری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کی بیاری دور ہو جائے لیکن کوئی وو سرا عذر لائق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان المبارک کے بعد اس کی بیاری دور ہو جائے لیکن کوئی وو سرا عذر لائق ہو روزے نہ دیکھے ہوں ان کی قشاء کرے نیز اگر رمضان المبارک بیل بیاری کے علاوہ کوئی اور عذر درکھا ہو اور رمضان المبارک بیل بیاری کے علاوہ کوئی اور عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے رمضان المبارک تنگ بیاری کی وجہ سے روزے نہ رکھ کے بو روزے نہ رکھ بیاری کی وجہ سے روزے نہ رکھ کے نو بو روزے نہ رکھ بیاری کی بنا پر ہر وان کے لیے نو روزے نہ رکھ بیار ہو وان کے لیے ان کی قضاء کرے اور انتا باط وائسہ کی بنا پر ہر وان کے لیے آگ بیاری کی فقیام کو ہے۔

مسئلہ سائے ! اگر کوئی فخص کمی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر وور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر وور ہو جائے اور مرایک ون کے لیے ایک بد طعام یمی نقیر کو دفاء کرے اور ہرایک ون کے لیے ایک بد طعام یمی نقیر کو دے۔

مسئلہ سمالکا : اگر کوئی محض روزے تفناء کرنے ہیں کو تابی کرے حتی کہ وقت مثلہ ہو جائے اور وقت کی دوئت مثلہ ہو جائے اور وقت کی حق کہ دونوں کی تفناء کرے اور چرا کیہ وان کے افتحاء کے لیے ایک مطعام فقیر کو دے اور اگر عذر دور ہونے کے بعد مصم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی تفناء کرے گا لیکن تفناء کرنے ہے کہا کہ کا لیکن تفناء کرنے ہے کہا کہ وقت میں اسے کوئی عذر لائن ہو جائے تو استیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں بھی کی عظم ہے۔

مسئلہ الالكا : اگر انسان كا مرض چند سال طول كينج جائے تو است جائے كہ تندرست ہوئے كے بعد آخرى رمضان البارك كے جعوفے ہوئے روزول كى قضاء كرست اور اس ست پہلے ساول كى ماہ بات كر منازك كے ہرون كے لئے ايك مدطعام فقيركو دست اور اختياط متحب يہ ہے كہ ان كى قضاء ہمى

مسئلہ ۱۱ کا جس فض کے لیے ہر روزہ کے عوض ایک مد غذا فلٹر کو دنیا واجب ہو وہ چند دنوں

كاكفاره أيك بي فقير كووے سكنا ہے۔

مسئلم الما : آركوئى افض الدرمضان البارك ك رودون ك تضاء كرف ين على سال كى افركرد عن الما كى مال كى افركرد و قوات عليه كان الما كان المركزد و المركز المركزد و المركز المركزد و المركز المركزد و المركز المركزد و المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز الم

مسئلہ ۱۷۱۸ تا اگر کوئی محض رمضان البارک کے روزے جان او بھ کرنہ رکھ تو اے جائے کہ ان کی فقاء بجالات اور برون کیلئے دو میٹے روزے رکھے یا ساٹھ فقیروں کو کھانے دے یا لیک نظام آزاد کرے اور اگر آئیدہ رمضان البارک تک فقاء تہ کرے تو ہرون کیلئے ایک مرطعام کفارہ مجمی دے۔

مسئلہ 1424 تا آثر کوئی مخض جان ہوجہ کر رمضان السیارک کا روزہ ند رکھے اور بن میں کئی وفعہ مسئلہ 1424 میں اللہ استحداء کرے اتنی وفعہ مبلغ یا استحداء کرے اتنی وفعہ عبلغ یا استحداء کرے اتنی وفعہ بی کفارہ بھی ویٹا ہوگا) لیکن اگر کئی وفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو مثلاً کئی وقعہ کھانا کھائے تو ایک کفارہ کافی ہے۔

مسئلہ ۱۷۲۰ بہا کے مرنے کے بعد برے بیٹے کو جائے کہ اس کے روزوں کی تشاء اس طرح بنالائے بیے کہ غماز کے سلسلے میں اس سے قبل تفصیل سے بتایا تمیا ہے۔

مسئلہ اعلاما ، اگر کمی کے باپ نے ماہ رسمان البارک کے روزوں کے علاوہ کوئی دو سرے واجب روزے (مثل نذر سک روزوں کی قضاء روزے (مثل نذر سک روزوں) ند رکھ ہوں تو احقیاط واجب سے ہے کہ بول بیٹا ان روزوں کی قضاء کرے لیکن آگر باپ کمی کے روزوں کے لیئے انبیر بنا ہو اور اس نے وہ روزے ند رکھے ہوں تو ان روزوں کی قضاء برے میٹے پر واجب نہیں ہے۔

# مسافرے روزوں کے احکام

مسئلہ ۱۲۴ ا جس مسافر کے لیج سفر میں جار رکعتی نماز کی بجائے وو رکعت پر هنا الازم ہو اے روزہ جمیں رکھتا جائے کیان وہ مسافر جو بوری نماز پر هتا ہو (مثلاً وہ محض جس کا شغل بی سفر ہو یا جس

كاستركى ناجائز كام ك لية أو) اے جاہے كد ستريس روزه ركے-

مسئلہ سام کا : یا رمضان البارک بی سر کرنے بی کوئی حرج نیس کین روزے سے بیخ کے لیے سر کرنا ہمی محمدہ ہے ایم سنر کرنا ہمی محمدہ ہے ۔ لیج سنر کرنا محروہ ہے اور ای طرح رمضان البارک کی چوبیسویں تاریخ ہے پہلے سنر کرنا ہمی محمدہ ہے ۔ بیج اس کے کہ یہ سنر جج یا عموہ یا کمی طروری کام کے لیے ہو۔

مسئلہ ۱۳۲۳ : اگر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کمی ظامی ول کا روزہ اشان پر داہیب ہو مثلاً اس نے کمی ظامل ون کے روڈے کی نفر کی ہو تو بھتر ہے کہ جب تک مجود نہ ہو اس دن مفر ن کرے اور آگر مفرض ہو اور آبیا کرنا ممکن ہو تو کمی جگہ وس ون رہنے کا فضد کرے اور اس دن کا روڈہ رکھے لیکن ظاہر یہ ہے کہ مفرکرنا جائز ہے اور کمی جگہ وس ون تھرنے کا قصد کرنا واجب نہیں ہے اور آگر افسان اس ون کا روڈہ نہ رکھے تو لازم ہے کہ اس کی قضاء کرے۔

مسئلہ ۱۷۴۵ : آگر کوئی مخض روزے کی تذر کرے لیکن اس کے لیئے دن سمین نہ کرے تو دہ روزہ سنر میں نمیں رکھ سکتا لیکن آگر نذر کرے کہ سنر کے دوران میں آیک مخصوص دن روزہ رکھے گاتو وہ نذر بھی صبح نہیں ہے۔

مسئلد ۱۷۴۱ ، مسافر طلب عاجت کے لیے تمن ون مدید طیب میں مستحصی روزہ رکھ سکتا ہے اور احوط یہ سے کہ وہ تمن ون باعث جعرات اور جعد ہول۔

مسئلہ ۱۷۴۷ : اگر کوئی مخص جے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا سیح نمیں سفر میں روزہ رکھے اور ون میں اس سنکے کا بت جل جائے تو اس کا روزہ باطل ہے لیکن اگر انظار تک پند نہ چلے تو اس کا روزہ صبح ہے۔

مسئلہ ۱۷۴۸ : اگر کونی فخص ہے جمول جائے کہ وہ سافر ہے یا یہ بحول جائے کہ سفر میں روزہ باطل ہو یا ہے اور سفر کے دوران میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔

مسئلہ ۱4۲۹ : آگر روزہ وار ظهر کے بعد سفر افتیار کرے تو اے جائے کہ اپنے روزے کو تمام کرے اور آگر ظهرے پہلے سفر افتیار کرے تو جو نمی وہ حد ترخص پر پہنچے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اگر حد ترخص تک چھنے سے پہلے روزہ توڑ وے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ بمسلما ، اگر مسافر او رمضان المبارک بیں ( خواہ دہ فجرے پہلے سفر میں ہویا روزے سے

ہو اور سفز کرست) ظهرے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایس جگہ پڑی جائے جہاں وہ وس دن آیام کرنا چاہتا

مو اور اگر اس نے کوئی الیا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تہ اس جائے کہ اس دن کا روزہ
دسکے اور اگر کوئی الیا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نسیں ہے۔

مسئلہ اسمال : اگر معافر ظهر کے بعد اپنے وطن پنتج یا ایس جگہ پنتج جمال وی دن قیام کرنا چاہنا جو او است اس دن کا روزہ نیس رکھنا چاہیے۔

مسئلہ ۱۳۴۷: مسافر اور وہ محض ہو سمی مذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیتے ماہ رمضان السارک میں دن کے وقت جماع کرنا اور بسیف ہم کر کھانا بینا شموہ ہے۔

## وه انشخاص جن پر روزه ر کھنا داجب نہیں

مسئلہ ساما ، جو محص بوعابی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیئے تکلیف کا موجب ، و اس پر روزہ واجب نہیں ہے لیکن دو سمری صورت میں اسے جائے کہ ہر روزے کے عوض ایک مرطعام بینی گندم یا جو یا رولی یا ان سے لمتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔

مسئلہ مع سور اللہ ہو محض بوحات کی دجہ سے ماہ رحضان البارک کے روزے نہ رکھے اگر وہ رمضان البارک کے روزے نہ رکھے اول وہ رمضان البارک کے بعد روزے نہ رکھے وول ان کی قضاء بجالات

مسئلہ ۱۷۳۵ : اگر کمی مخص کو کوئی الی بناری ہو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پاس گئی او او اور دہ بناس برداشت نہ کر ملکا ہو یا بیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو تو اس پر روزہ واجب تمیں ہے لیک تمیں ہے لیکن دو سری صورت میں) اسے جائے کہ ہر روزے کے لیک تمیں ہے لیک مطعام فقیر کو دے اور اضابط مستحب سے ہے کہ جتنی مقدار اشد ضروری ہو اس سے زیادہ بال نہ ایک مرطعام فقیر کو دے اور اضابط مستحب سے ہے کہ جتنی مقدار اشد ضروری ہو اس سے زیادہ بال نہ تھا ہو اور بعد میں جب روزہ رکھے ہوں اضابط کی بنا پر ان کی تشاء کے اور بعد میں جب روزہ رکھے ہو تاور ہو تو جو روزے نہ رکھے ہوں اضابط کی بنا پر ان کی تشاء

مسئلیہ ۱۳۳۱ : جس بورت کا دمنع حمل کا دنت قریب ہو اور اس کا روزہ رکھنا اس کے ممل مینی

ییٹ بٹل جو بچہ ہو اس کے لیئے معفر ہو اس عورت پر روزہ واجب نہیں ہے اور است عامیتے کہ ہرون کے لئے ایک مد طعام فقیر کو دے اور اگر روزہ خود اس عورت کے لیئے معفر ہو تر بھی اس پر روزہ رکھنا واجب نمیں ہے اور اختیاط مستنب کی بنا پر ہرون کے لیئے ایک مدطعام فقیر کو دے اور است جانے کہ دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی تھناء کرے۔

مسئلہ کے ساکھ ۔ جو عورت سے کو دودھ پاتی ہوطور اس کا دودھ کم ہو ( افواہ دھ بیجے کی ماں ہو یا دولہ ہو یا سے والہ ہو یا بیک کو دودھ پاری ہو کا اورو کہنا وودھ پینے دالے بیجے کے لیے سنر ہو تو اس سورت پر روزہ رکھنا والاب شیں اور اے جائے کہ ہر دان کے لیے ایک بدطهام فقیر کو دے اور اگر روزہ رکھنا خود اس کے لیے بی معنم ہو تو روزہ اس پر وابس شیس لیکن استیاط متحب کی بتا پر بردان کے لیے بدطعام فقیر کو دے اور دواول صورتوں میں جو وابس شیس لیکن استیاط متحب کی بتا پر بردان کے لیے بدطعام فقیر کو دے اور دواول صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہواں ان کی تشاء کرے لیکن اگر اس دودھ پانے والی کو کو کی اور الی عورت ال جائے جو بالا اجرت سے کو وودھ پانے یا جائے کو دودھ پانے کے اور دولہ کے لیے بات سے اس دودھ پانے والے کا بیت سے بو اس اجرت وسے اجرت دے لیے بیات سے سے بو اس اور نود روزے درگے۔

## مینے کی پہلی تاریخ ٹابت ہونے کا طریقہ

مسئلہ ١٤٣٨ : مينے ي بلي ارخ مدرج زيل واد چيوں ب عابت او تي ب-

ا ... انسان خود چاند دیکھ کے۔

r ... ایک ایما گروہ جس کے کہنے پر بھین یا اطمیقان پیرا او جائے یہ کے کہ ہم نے جاند دیکھا ہے اور اس طرح ہروہ جیز جس کی بدولت بھین یا اطمیقان پیرا ہو جائے۔

۳ ... دو عادل مرد یہ کمیں کہ ہم نے رات کو جائد دیکھا ہے لیکن اگر دہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کرمیں تو کہلی ناریخ ثابت نہیں ہوگی۔

س ... شعبان کی کیلی آریخ سے تمیں دن گزر جائمیں جن کے گزرنے پر ماہ رمضان السادک کی کیلی آریخ جاہت ہو جاتی ہے اور رمضان طلبادک کی کیلی آریخ سے تمیں دن گزر جائمیں جن کے گزرتے پر شوال کی کیلی آریخ خابت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ١٧٩١ : مائم شرع كے تكم سے مينے كى پلى تاريخ الب بو جاتى -

مسئلہ • اللہ اللہ منظموں کی پیشین محولی ہے مینے کی پہلی تاریخ قابت نہیں ہوتی لیکن اگر انسان کہ ان کے کینے سے بیشین یا اطبینان ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اس پر عمل کرے۔

مسئلہ اسم کا: چاند کا آسان پر بلند ہونا یا اس کا در سے خوب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ سابقہ رات چاند رات بھی اور اس طرح اگر چاند ظمرے پہلے وکھائی دسے تو وہ ون مینے کا پہلا دن شار نہ ہوگا آگر چاند کے مرد طلقہ ہو تو اس سے پت چان ہے کہ پہلی کا چاند گزشتہ رات افلا ہے۔

مسئلہ مہم نے ایک سمی محض پر ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ البت نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھ کیکن ابعد میں ثابت ہو جائے کہ گذشتہ رات ہی جاند رات تھی تو اے جاہئے کہ اس دن کے روزے کے قضاء کرنے۔۔

مسئلہ سام اللہ اور میں شریص مینے کی میل تاریخ خابت ہو جائے تو دوسرے شرول میں ہمی خابت ہو جائے گی خواہ وہ دوسرے شراس شریے دور ہول یا نزدیک اور مواہ اس شرکا اور ان ووسرے شرول کا افق آیک ہی ہویا نہ ہو۔

مستلد معهمهما : مینے کی پیلی ناریخ نار برتی سے طابت شیس ہوتی سوائے اس صورت کے افسان کو علم ہو کہ نار دو علول مردول کی شعادت کی رو سے سمی دو سرے الیے طریقے سے آیا ہے جو شرعا" معتبر ہے۔

مسئلمہ ۱۳۵۵ : جس دن کے متعلق اضان کو علم ند ہو کہ رمضان انسارک کا آخری دن یا ماہ شوال کا پہلا دن اس دن است جاہئے کہ روزہ رکھے لین اگر دن میں اسے بیتہ چل جائے کہ کم شوال بے تو اسے جاہئے کہ روزہ انظار کر دے۔

مسئلہ ۱۲۳۱ : اگر ایک فخص بیل بی ہو اور ماہ رمضان الد بارک کے بارے بیل بھی نہ کر سکے اور استان اور کہ کے بارے بیل بھی نہ کر سکے اور اگر ہے ہی ممکن نہ ہو تو جس شینے کا اختال ہو کہ رمضان المبادک ہے اس بیل دوزے رکھنا صحح ہے لیکن اے چاہئے کہ جس مینے میں روزے رکھ ہیں اس کے گیارہ مینے گزرنے کے بعد دوبارہ ایک مینے کے دوزے رکھے۔

## حرام اور محروه روزے

مسئلہ کے سہما : عید فظر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تیز جس دن کے بارے میں انسان کو علم ند ہو کہ شعبان کی آخری آریخ ہے یا رمضان السارک کی پہلی تو اگر وہ اس دن پہلی انسان کو علم ند ہو کہ شعبان کی آخری آریخ ہے یا رمضان السارک کی نیت سے روزہ ترکھے تو حرام ہے۔

مسئلہ ۱۸ میں : اگر عورت کے مستحبی روزہ رکھتے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہوتر عورت پر روزہ رکھنا جرام ہے اور احتیاط واجب ہے کہ خواہ شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو اس کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہ رکھے۔

مسئلہ 2011 : آگر اولار کا مستحبی روزہ باپ اور بال یا واوا کے لیے انہت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحبی روزہ رکھنا حرام ہے۔

مسئلہ ۱۵۵۰ قا آگر کوئی بڑا باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی دوزہ رکھ لے اور ون کے دوران میں باپ اے منع کرے آ آگر بیٹے کا باپ کا کما ند بانا باپ کی افت کا موجب ہو آؤ بیٹے کو چاہئے کہ روزہ آوڑ دے۔

مسئلہ ۱۷۵۲ ، اگر کسی مخص کر اختال ہو کہ روزہ اس کے لیے معتر ہے اور اس اختال کی بنا پر اس کے ول میں خوف پیرا ہو جائے تو اگر اس کا اختال لوگوں کی نظر میں قاتل قبول ہو تو اے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اگر روزہ رکھے تو روزہ صبح نہیں ہے۔

مسئلہ سال کا : بس فخص کا عقیدہ ہو کہ روزہ اس کے لیے معتر نہیں آگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اے پند چلے کہ روزہ رکھنا معتر تھا تو اس صورت جس جبکہ ضرر اس ورہے کا ہو کہ جان بوجه كراس كاار تكاب كرنا حرام مو احتياط واجب كى بنا برات جائب كداس روزن كى قضاء كرے-

مسئلہ سمان کا تاہم ہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی حرام روزے، ہیں جو منصل کنٹیوں میں نہ کور ہیں-

مسئلہ 1400 2 عاشورے کے وان کا روزہ احتیاط واجب سے کد روزہ ند رکھے لیکن اس وان کا روزہ محروہ ہے جس کے بارے جس شک ہوکہ عرفہ کا وان ہے یا نمید قربان کا ہے۔

### منتحب روزے

مسئلہ ۱۷۵۱ : بجو جوام اور محروہ روزوں کے جن کا ذکر کیا محیا ہے مل کے تمام ونول کے روزے منتحب بیں اور بعض ونول کے روزوں کے لیے بہت آگید کی من سے جن بی سے چند بی

-04

.. ہر مینے کی پہلی اور آخری جمرات اور پہلا بدھ ہو مینے کی وسویں آری کے بعد آئے آگر۔ کوئی فخص یہ روزے نہ رکھ تو متحب ہے کہ ان کی فضاء کرے اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو متحب ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مطعام یا ۲ / ۱۲ نخود سکہ وار چاندی فقیر کو

وسك

ץ ... א משב ל הומים בנמים ונו שנומים אנל-

سو ... رجب اور شعبان کے بورے مینے یا ان دو مینوں میں جنتے روزی رکھ سکین خواہ دو ایک دن جل کیوں نہ ہو۔

س ... شوال کی چو تھی ہے لویں ماریخ تک۔

٥ ... اوي قعده كي يجيسوس اور الشينسويس الريخ -

۲ ... انی المجد کی پہلی باریخ سے نویں تاریخ ( ہوم عرفد ) سک لیکن اگر انسان روزہ کی وجہ ست پیدا ہونے والی کنزوری کی بنا پر ہوم عرفد کی دناکیں نہ پڑھ سکے تو اس وان کا روزہ رکھنا تھروہ

عد ميد غدر كاميادك دن (١٨ ذي الحية)-

٨ ... روز ميلير (٢٣٤ دي الحيه)-

۹ ... حرم ک بلی تیری اور سازی ماری ـ

١٠... رسول أكرم مملى الله عليه و آله وملم كي ولاوت باسعادت كا ون (١٤ رزيج الاول)-

ال ... جماوي الاول كي بندره باريخ -

نیز رسول آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت کے دان لینی ۲۷ ریب کو بھی روزہ رکھنا مشخب سے اور جو تحقی مستحب ا سے اور جو تحقی مستحب روزہ رکھ اس کے لیئے واجب نہیں ہے کہ اسے انتقام کو پہنچائے بلکہ آگر اس کا کوئی مومن بھائی اسے کھانے کی وعوت وے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی وعوت تبول کر لے اور روزہ دان بیں بی توڑوے خواہ ظرتے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

# وہ صور تیں جن میں مبطلات روزہ سے پر ہمیز مستحب ہے

مسئلہ کے کہ آگر ہے۔ مندرجہ ذیل اشخاص کے لیئے مستحب ہے کہ آگرچہ روزے سے نہ ہوں باہم ماہ رمضان البارک میں ان افعال سے پر بیز کرین جو روزے کو باطل کرتے ہوں۔

ا ... دہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایما کام کیا ہو جو روزہ کو باطل کریا ہو اور وہ ظمرے پہلے وطن میں یا ایک مجلہ پہنچ جاتے جمال دہ دس دن رہنا جاہتا ہو۔

۳ ... وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وظمن یا اٹسی جگہ پہنچ جائے جمال وہ وس ون رمنا چاہتا ہو اور اس صورت میں جب کہ وہ پہشتر سنر میں روزہ نؤڑ چکا ہو اگر ظمر سے پہلے ان جکموں پر پہنچ جائے تب مجمی کی تھم ہے۔

۳ ... دہ مریض جو ظمر کے بعد تکدرست ہو جائے اور اگر ظمر سے پہلے تندرست ہو جائے تب بھی یک عکم ہے اگرچہ اس نے کوئی ایسا فعل انجام دیا ہو جو روزے کو باطل کر تا ہو۔

سم ... وو عورت جو رن ميں حيض يا نفاس كے خون سے پاك ہو جائے۔

مسئلہ ۱۷۵۸ : روزہ دار کے لینے ستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب و عشاء کی نماز پڑھے لیکن اگر کوئی دد سرا مختص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اے لیمن روزہ وار کو غذا کی اتن زیادہ خواہش ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بھتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے اور پھر نماز پڑھے لیکن جمال تک ممکن ہو نماز نعتیات کے وقت ہی اوا کرے۔

## اعتكاف

مسئلہ 1409 : اعتقاف سے مرادیہ ب کہ ایک صاحب عقل و ایمان انسان تین دن سجد بیں تعمرے اور بھار اختیاط اس کا ایما کرنا عبادت انماز اور دعا وغیرہ کے مقصد سے وہ اگرچہ بتابر اقوالی یہ معتبر نمیں ہے اعتقاف مجھے ہونے کی چند شرائط ہیں جو حسب ایل ہیں۔

### ا- نيت

- ۔۔۔۔۔۔۔۔ افسان کو جائیے کہ باق عبادات کی طرح اعتقاف کی نیت بھی ہے قصد قرمت کرے اور یہ نیت اعتقاف کی ابتدا سے کرتے ہوئے اس پر آخر تک قائم رہے لنذا اگر رات کو نیت کر کے اعتقاف کی ابتدا اول فجرے کی جائے تو یہ امراشکال سے خال نمیں۔۔
- ... آیک اعتماف ہے دو مرے اعتماف کی طرف عدول جائز نمیں اور اس بات ہے کوئی فرق نمیں برانا کہ دونوں اعتماف واجب ہوں یا دونوں مستحب ہوں یا آیک واجب ہو اور دوسراستحب ہو۔
- ایک مخص کی طرف ہے اعتکاف کرنے کے بعد دوسرے مخص کی نیابت اعتباد کرنا
  جائز نہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ انسان کی دوسرے کی نیابت ہے اسپنا اعتکاف کی طرف
  یا اینے اعتکاف ہے کسی دوسرے کی تیابت کی طرف عدول کرے۔

### 0351 -1

- اس انتظاف اس وقت صحیح ہے جب روزہ بھی سمجھ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف رہے ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے ہے ہو لئڈا اگر کمی شخص کا روزہ رکھنا سفر وغیرہ کی وجہ سے سمج نہ او قا اس کا اعتکاف بھی سمجھ نہیں ہوگا۔
- ... بہتر بیر ہے کہ اغتیاف ماہ رمضان المبارک میں اور بالخصوص ماہ مبارک کے آئری عمرے میں کیا جائے۔

#### ٣- مدت

- ... سمى شخص كا اُعتكاف كى غرض سے مسجد عبل تحين دن سے كم تحسرنا مسجح نبير ب البت ايك دن يا چند دن يا ايك رات يا چند راتيں زيادہ تحسرتے عبل كوئى حمن نبير-
- ۲ ... کیلی اور چوشمی راتوں کو برخلاف درمیانی دو راتیں اعتکاف میں داخل ہیں اگرچہ کہلی اور چوہمی راتوں کو کھی نیت میں شامل کرنا جائز ہے۔
- ... آگر انسان اعرکاف کی نذر کرے تو اس کی دت کم از کم تین دن ہوئی چاہتے النذا آگر وہ
   تین معین دنوں کی نذر کرے اور تیسرا دن عید ہو تو اعتکاف سیج نہیں ہو گا۔
- ... اگر اعتکاف کے لیئے پانچ ون کی تذر اس شرط کے ماتھ کی جائے کہ یہ ون اس سے
  کم یا زیادہ نہیں ہوں کے تو تذر باطل ہوگی اور اگر یہ شرط کی جائے کہ یہ ون پانچ سے زیادہ
  نہیں ہوں کے لیکن یہ نہ کما جائے کہ یہ دن اسے دنوں ہے کم نہیں ہوں گے تو تمین دن
  تک اعتکاف کرنا واجب ہے اور اگر یہ شرط کی جائے کہ یہ دن پانچ ہے کم نہیں ہوں گ
  لیکن یہ نہ کما جائے کہ یہ دن اسے دنوں سے زیادہ نہیں ہوں گے تو چھنے کا اضافہ کرنا ہمی
  واجب ہے اس صورت میں انسان کو افقیار ہے کہ چوشے اور پانچویں دن کے روزوں کو جملے
  یہلے تمیٰ دنوں کے روزوں سے مصل سمجھ یا ان دو دنوں کو چھنے دن کے ساتھ ملا کر انہیں
  تین علیمدہ روزے شار کرے۔

### ٣- مكان

- انسان کو جائے کہ اعتقاف کے لیئے مندوجہ ذیل مساجد میں ہے کی ایک بھل تھرے اور بنا پر احتیاط اگر ممکن ہو تو اعتقاف ائنی مساجد میں بجالائے۔
  - ... مجد الحرام "مجد ينوي" "مجد كوفه "مجد بعره ادر شرك جامع مجد-
- ۔۔۔ آگر انسان کسی معین معید میں اعتکاف کرے اور پھر وہاں اعتکاف جاری رکھتے میں کوئی رکاوٹ پیش آجائے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس اعتکاف کو کسی دوسری معید میں جاری رکھنا مجھ ضیں۔ بلکہ انسان پر واجب ہے کہ اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی تضاء کسی دوسری معید میں یا رکاوٹ دور ہو جانے پر اس معید میں بجالائے۔

... مجد میں اس کی محراب منبر چست ور خاند ( مثلاً مجد کوفد کا بیت اعشت) اور باتی است معتقات بھی شامل میں اور مجد میں کسی خاص میگد اعتقاف کرنے کا قصد کرنا لغو ہے۔

### ۵- اجازت

- ... انسان کو جاہئے کہ اعتقاف میں مشغول ہوئے سے پہلے ان اشخاص سے اجازت حاصل کرے ۔ ب بہلے ان اشخاص کرے جن سے اجازت حاصل کرتا اس کے لیئے ضروری ہو مثلاً غلام کو جائے کہ اپ آتا سے اور بیری اپ شوہر سے (بالنصوص جب اس کے اعتقاف کرنے سے شوہر کی حق تمانی ہو) ہوگی ہو)
- ... اور اولاد والدین ہے ( بالتھوم اگر اشیں محبت کی بنا پر اولاد کے اعتکاف کرنے ہے۔
   اذبت بہنچ ) اجازت حاصل کرے۔

## ۲- تىلىل

- ... انسان کو چاہے کہ اعتقاف کی مرت ایک معجد بیں گزارے الفرا فواد وہ جاتل کے تھم بیں ہو یا عالم کے اگر وہ بلاوجہ وہاں سے فکے تو اس کا اعتقاف باطل ہے یکہ بعید نمیں کہ اگر وہ بھولے سے بھی فکے تو باطل ہو بجز اس کے اسے ذہروستی وہاں سے نکالا جائے یا اس کا کٹنا کمی حاجت (مثلاً بیٹاب پاخانہ عشل جنابت قسل انتخافہ یا عشل میں سیت) کی بنا پر ہو آگرچہ اس کا سب اس کی افتیار ہے ہو۔
- ... علاوہ ازیں مریض کی عیادت یا جنازہ کی تشخ اور میت کے علم نماز اور وفن کے لیئے لگانا مجمی جائز ہے لیکن کسی مومن کو ندا طلقہ کینے یا کوائی دینے کے لیئے لگانا جائز ہے۔
  نہیں۔
- 🔾 ... اعتكاف كے دوران ايسے كامول عيل مشغول ہوتا جس سے اعتكاف كي صورت باتي نہ

رہے اعتقاف کو باطل کر ویتا ہے۔ خواہ ایسا کرنا مجبوری اور جبر کی وجہ سے ہی کیوں نہ اور انتماط وابس کی بنا پر انسان کو چاہئے کہ باہر بیٹھنا ایموڑ دے اور اگر اس پر مجبور ہو تو حتی الامکان سائے سے اجتماب کرے۔

... اعتکاف بجائے فود متحب ہے لیکن کمجی کمجی ( مثلاً غذر اور اس سے مشابہ صورتوں میں ) عارضی طور پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اعتکاف معین واجب ہو تو شروع سے بی واجب ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر واجب مطلق ہونے کی صورت میں بھی شروع سے واجب ہے لیکن بناپر اقوئی اگر مطلقا واجب یا مستحب ہو تو شروع سے واجب نہیں ہے البت دو دن گزرنے کے بعد تیمرے دن کا واجب ہونا معین ہے بجز اس کے کہ اگر نیت کرتے دنت کمی وجہ ہے تیمرے دن کو چھوڑنے کی شرط کی جائے اور دو دن بعد وہ وجہ چیش وقت کمی وجہ سے تیمرے دن کو چھوڑنے کا اطابیار ہے۔ آبم اگر نیت کرتے دفت شرط ند کی وہو تو نیت اسے بیلے یا بعد میں کی ہوئی شرط سحتر نہیں ہے۔

... اگر کوئی وجہ در بیش نہ ہوئے ہوئے بھی تیسرے دن کو چھوڑنے کی شرط کی جائے احتیاطا" بائز نمیں لیکن اگر کوئی شخص نیت کرتے دفت چھوڑنے کی شرط کرے اور پھر بعد میں اس شرط کو ختم کر دے تو بظاہر اس کا تھم ساتھ نمیں ہو آ۔

… اگر کوئی مخص اعتکاف کی نذر کرے اور نذر میں تیسرے ون کو چھوڑنے کی شرط
 کرے تو اگر اعتکاف شروع کرنے کی نیت کے وقت چھوڑنے کی شرط نہ کرے تو اس کو چھوڑۂ جائز نہیں۔

... اگر کُونَی شخص احتکاف کرنے والے کی جگه غصب کر کے وہاں پینہ جائے اور احتکاف کرنے والا اسے بٹا کر خود بینہ جائے تو اعتکاف کا باطل ہونا غور اور آبال کے قابل ہے اور خاہرا باطل نہیں ہو گا۔

# اعتكاف كے چند اور احكام

اعتفاف كرنے والے كے ليئے چند جيزوں كا چھوانا ضروري ب مثلاً

🔾 ... عورت ہے صحبت کرنا اور بنا ہر انقیاط اسے جھوٹا۔ نینز شموت کے ساتھ مرد یا عورت کا

### يوسه ليبك

- O ... اعتلاف ك دوران استمناء كا وام سهد
- الذت حاصل كرنے كے ليے خوشيو سوتكھنا آ بم أكر توت شامہ كام نہ كرے تو كوئى
   حرج نہيں۔
- ... بنابر احتیاط وابعب ترید و فروخت کرنا بلکه مطلقا تجارت کا مطله کرنا آہم باقی میان و فیادی کاموں ( مثلاً ومتکاری ہے کہا تیار کرنے یا کبڑے سنے) میں کوئی حرین حمیں اگرت استیاط مستحب بید ہے کہ ایسے کاموں ہے بھی ابتناب کیا جائے اگر ضوریات خورد نوش بھی کہا جائے اگر ضوریات خورد نوش بھی کہا ہوں ہو جائے اور سودا فروخت کرنے کے ملادہ بی تھی کوئی صورت نہ ہو اور سودا فروخت کرنے کے لیے کمی محتمل کو کیل کرنا بھی مکن نہ ہو تو وہ سودا فروخت کر سکنا ہے۔
- ... کسی مخص سے تلخ کائی کرنا جب اس کا مقعد حق ظاہر کرنا اور او سرے مخص کو ذینہ سے بچانا نہ ہو بلکہ ویل یا ونیاوی معاملات میں غلبہ حاصل کرنا اور اپنی نشیات بتانا مقدوں و باں اگر اس کا مقصد حق ظاہر کرنا ہو تو یہ بسترین عبادت ہے۔
- احتیاط مستحب کی بنا پر اعتکاف کرنے والے کو ہر ایک چیز سے ابتداب کرنا جاہتے او نج
   کے دوران حالت افرام ہیں حرام ہے اگرچہ بنا پر اقویٰ اس کا خلوف سمج ہے اور بالخشوص
   کے بوٹ کپڑے پہننا 'بالول کو صاف کرنا شکار کا گوشت کھانا اور نکان اعتکاف کرنے والے
   کے لیئے جائز ہے۔
- بن جو چیزی احتکاف کرتے والے کے لیے حرام ہیں خواہ وہ دن میں وقوع پذیر ہوں یا
   رات کو بظاہر احتکاف کو فاسد کر دیتی ہیں۔
- ... اگر نہ کورہ بالا چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جائے تو اگر اعتکاف دارب معین ہو تو اس
  کی قضاء کرنا واجب ہے اور واجب فیر معین او تو دوبارہ اعتکاف کرنا چاہئے اس طرح اکر
  سی محص کا اعتکاف مستخب ہو اور دو دن گزرجانے کے بعد فاسد ہر جائے تو اس کی نشاء
  واجب ہے لیکن اگر دو دن گزرنے سے پہلے فاسد ہو جائے تو پھر اس فنس پر پکھ واجب
  شیس اور اس اعتکاف کی فورا قضاء کرنا بھی واجب شیں۔

- ے ۔۔۔ آگر کوئی فخص اعتقاف کے دوران کوئی مطلبہ کرے تو آگرچہ احکاف باطل او جاتا ہے۔ لیکن معالمہ باطل تمیں ہوتا۔
- ) ... اگر استگاف کرنے والا این اعتکاف کو جماع کے ذریعے فاسد کر دے تو خواہ وہ دان میں جماع کرے یا رات کہ اس پر کفارہ واجب ہے لیکن بنا پر اقویٰ بنداع کرنے کے علادہ کمی وہ سرے، فعل سے کفار، واجب شمیں ہوتا اگر چہ احتیاط کرنا مستحب ہے اور یہ اسر بعید نہیں کہ اس کا کفارہ ظہار کے کفارہ کی مائند ہو۔
- ۔۔۔ آل کوئی ضخص رمضان المبارک میں انتکاف کرے اور پھر اے جماع کے وربیع ون میں فاسد کر رہے تو اس پر دو کفارے (بعنی آیک رمضان المبارک کے روزے کا اور دو مرا احکاف کا) واجب ہیں ای طرح آلر کوئی شخص ماہ رمضان کی قضاء کے دوران اعتکاف کرے اور زوال کے بعد اے فاسد کر دے تو آگر وہ اعتکاف نذرکی وجہ سے واجب ہو تو نذرکی فالے کی بنا پر اس پر تین کفارے واجب ہو جائے ہیں۔

## خمس

زُورَ کے بعد خمس ایک ایسی چیز ہے جو مستحقین کی امداد کے لیئے ہے، اس کے بارے جس سورة انقال کی آتنالیسویں آبیت جس بول ارشاد ہوا ہے۔

واعلمو انها غنتم من شى فان لله خمصه وللوسول " اور جان اوجو ألمع تم كى يُخر عدد حاصل كرو تو اس ميس سے پانچوان عصر الله اور اس كے رسول ملى الله عليه وآله وسلم اور رسول ك قرابتداروں تيموں مشكينوں اور پروپيوں كائے أكر تم الله پر اور اس (وى) پر ايمان ركھتے ہو جو الم نے اپنے بندے بيارے في حفرت محر ملى الله عليه وآله وسلم پر نافل كى"۔

فس كا نصف حصد ان سادات كاحل سى جو فقريا يتيم مول يا مسافرت كے دوران ملك وست مو سى مول اور نصف حصد المام وقت عليه السلام سى متعلق سے آپ كے زماند غيبت بل سے حصد آس کے ایسے نائب کو رہنا جائے جو مجتدافین اور معارف سے آگاہ ہو اور یا بھر اس سے اس مصے کے خرج کرنے کے متعلق اجازت حاصل کر لیٹی جاہیے۔ اور اقویٰ یہ ہے کہ سنم ساوات بھی بغیر حاکم شرع کی اجازت کے خرج کرنا جائز نمیں اس لیے ہم تمام مجتدین کو اس کی اجازت وے دی ہے۔

سلم المام علیہ السلام ان مقاصد پر خرج کرنا چاہئے جن کے متعلق آپ کی رضا مندی معلوم ہو (مثلاً مختلج موسنین کو رہا جائے) اور مستحب ہیہ ہے کہ آپ کے نام سے نصدق کیا جائے۔ سم امام کے بعض اہم مصارف حسب ذیل ہیں جمال پر حاکم شرع کی اجازت سے خرج کیا جاسکتا ہے۔

ا ... ان واعظین ( مبلغین ) کو روا جاست جو علوم دین کی ترویج کری اور اسام کی سر بلندی اور اشاعت کے لیئے خدمات انجام دیں۔

۲ ... ان الل علم کے اعامت کی جائے جو علوم دین کے حصول میں مصروف ہوں اور جابلوں کو تعلیم دے کر اور محرابوں کو راہ راست پر لا کر اسلامی معاشرے میں اصلاح کی کوشش کریں۔

س ... ایسے دو سرے کاموں پر خرج کیا جائے جن سے موضین کے دین کی اصاباح ہو ان کے اُنوس کی عظیاط واجب یہ ہے اُنوس کی شخیل ہو اور اللہ تعالی کے نزویک اُن کے درجات باند ہوں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اُس سلیلے میں سرچع اعلم سے رجوع کیا جائے جو اس کی جملت عامہ سے واقف ہیں۔

# خس کے احکام

مسلم ١٤٦٠ : خن مك چيزول پر واجب مو ما ب

ا... كاروبار كا تفع ـ

٢ ... المعلى (كاني )-

٣ ... الشخ ( رفينه ) -

اس معلل مل جو حرام مل سے خلط طط بو جائے۔

۵ ... جوا ہرات جو غواصی لیتی سمندر میں غوط الگائے ، سے وستیاب ہوتے ہیں۔

٣ ... جُنُك كا بل ننيمت

ا ... اور دین جو زی کافر کمی مسلمان سے خریدے۔ زیل میں ان کے بارے میں انتظام تفصیل سے بیان کہتے جائیں سے۔

١- منفعت كسب (كاروباركا نفع)

مسئلہ الا کا تا بب انسان کو تجارت صنعت یا دوسمرے پیشوں سے مکھ مل و ستیاب ہو (مثل کے طور پر اگر او مبیت کی نمازیں اور روزے بجا ان کر اس کی اجرت کے طور پر کھ دولت حاصل کرے) اور اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و ممال کے سال اور کے افزاجات سے زیادہ او تو است چاہئے کہ زائد مائی کا قس یعنی پانچواں حصہ اس طریقے کے مطابق ادا کرت جس کی تفسیل بھر جس بیان ہو گی۔

مسئلہ 1211 : آگر کسی کو کمائی کیتے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے مثلاً آگر کوئی مخص اے کوئی چر بالور علیے کے دست وے اور وہ اس کے سائل بحرکے افزاجات سے ذیادہ ہو تو اسنے چاہئے کہ جو باکھ سے اس پر فس ادا کرے۔

مسئلہ سال 1411 کے مربو عورت کو ماتا ہے اور بو مل شوہرا بیوی کو طلاق کلے دینے کے عوض عاصل کرتا ہے ان پر قس واجب نہیں ہے لیکن اختیاط مستحب ہے کہ فنس ادا کرے اور ہو جبراٹ انسان کو فنے اس کے لیے بھی بھی میں عکم ہے لیکن اگر کسی محفس سے دفتہ واری ہو اور اس سے میراث لیے کا کمان نہ ہو تو امتیاط واجب ہے ہے کہ اس محفس کو جو میراث لیے اگر وہ انسان کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو تو اس کا قس ادا کرے۔

مسئلہ ۱۷۲۲ : اگر کمی فض کو میراث کے طور پر بھی الی سلے اور اے معلوم ہو کہ جس فخص سے اسے یہ میراث ملی ہے اس نے اس کا قس ادا ضیں کیا ہے تو دہ (بینی وارث) احتیاط واجب کی بنا ہے اس کا قس اوا کرے لیکن اگر خود اس الی پر قس واجب نہ ہو اور وارث کو علم ہو کہ جس فخص ہے اے وہ مال درئے جس طا ہے اس کے ذرہے بھی نمس واجب الاوا تھا تو اے چاہیے کہ اس کے مال سے قس ادا کرے۔

مسئلمہ ١٤٧٥ : أثر كس فنص كے باس كفايت شعاري كي وج سے يكھ مال سال بحر ك افراجات

2 5

مر اس

U 191

سئل

: = 41

لر

لعميا

ے کو۔

و جس پر خس واہب نہ ہو تو وہ اپنے سال ہر کے افراطات کا صاب فقا لینے چئے سے حاصل معندت کو یہ نظر رشکتے ہوئے کر سکتا ہے۔ معندت کو یہ نظر رشکتے ہوئے کر سکتا ہے۔

المديدة : الم المان كى المخص في سال بمر استعال كرنے كے ليے ابني تجارت كے منافع ما الداكر سال كم آفر عي الن عي عد يك والم الم الع الم الله كالله الرسال كالم الله الرسال الله الرسال كالم الله الرسال

ں اس کی قیت کی قفل میں رفاع ہے اور جب وہ سالان خریدا تھ اس کے مقالے میں اس کی ر ١٤٩٠ : أكر كوتى مخص فس لوا كرن سے پہلے اپني تجارت کے منافع سے كر كے ليتے

ن خریرے آوجس وقت میں اس سامان کی ضرورت فتم ہو جائے اختیاط متحب یہ ہے کہ اس پر خمس ا کرے اور کی صورت زیانہ زیورات کی ہے جب کہ عورت کا اشیمی بطور زینت استعلی کرنے کا

سل کا افراجات کو اسمال میں منافع نہ ہو تو وہ اس سال کے افراجات کو اسمال

سال کے منافع نے منمانیں کر سکا۔

ستلد ١٤٩٤ : آگر سمی فض کو سال کے شروع میں منافع نہ ہو اور سرائے سے خرج کرے اور سال کے فتم ہونے سے پہلے اسے منافع عاصل ود جائے تو اس نے بو پھے سرائے میں فری کیا ہے اسے مبان سے منیا نیں کر سکنا بلکہ صرف وہی مجھ منہا کر سکتا ہے جو اس نے تجارت کے سلیلے جس

مسئلہ ١٤٩٣ : أكر سرائے كا مجھ حصہ تجارت وغيره على الف ووجائے فاجتنى مقدار سرائے على ے کم ہوئی ہو انسان اتنی مقدار اس کے تلف ہوئے سے کبل ماصل شدہ منافع میں سے منسا کر سکتا

سلم الديم المركمي فض كم ال ع مراج كم عاده كولي اور چرضائع مو جائ تو وه اس جری ماصل شدہ منافع سے مہانیں کر کیا ایکن اگر اسے ای سال کے درران میں اس چری خرورت بِ مِائے تو وہ اے اس میں اپنے پینے ہے حاصل شدہ منافع سے سیا کر سکا ہے۔

ع... دو ذمین جو ذی کافر کسی سلمان سے خریدے۔ ذیل میں ان کے بارے میں احکام تفسیل سے بیان کیتے جا کس سے۔

## ا- منفعت كب (كاروبار كانفع)

مسئلہ الاکا : بب انہان کو تجارت صنعت یا دو برے پیٹوں سے کھ بال وستیاب ہو (مثال کے طور پر اگر وہ میت کی نمازیں اور روزے بجا لا کر اس کی اجرت کے طور پڑھ ،وائٹ حاصل کرے) اور اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و عبال کے سال بحر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اسے چاہئے اگر وہ کمائی خود اس لیمنی پانچواں حصہ اس طریقے کے مطابق اوا کرے جس کی تفسیل بحد میں بیان ہو گئی۔

مسئلہ ۱۷۱۳ : اگر کمی کو کمائی کیتے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے مثلاً اگر کوئی فخص اے، کوئی چیز بالور عنبے کے دے دے اور وہ اس کے سال بھر کے اثر اجات سے زیادہ ہو تو اسے چاہئے کہ جو پڑھ سے اس پر ضمی اداکرے۔

مسئلہ سلاکا : مربوعورے کو مانا ہے اور بو مال شوہر یوی کو طفاق من وینے کے عوض عاصل کرنا ہے ان پر قس واجب میں ہے لیکن احتیاط مستحب ہے کہ قس ادا کرے اور بو براث انسان کو کے اس کے لیے بھی ہی تھم ہے لیکن اگر کسی محض سے رشتہ داری جو اور اس سے میراث ملے کا کا کمان نہ جو تو احتیاط واجب ہیں ہے کہ اس محض کو جو میراث کے اگر وہ انسان کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو تو اس کا قس ادا کرے۔

مسئلہ ۱۳۲۵ اے اور اس معلوم ہو کہ میراث کے طور پر بچھ مال ملے اور اس معلوم ہو کہ جس خیص سئلہ ۱۳۲ ہے اس معلوم ہو کہ جس خیص سے اس سے اس نے اس کا خمس اوا نہیں کیا ہے تو وہ (بینی وارث) احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس اوا کرے لیکن اگر خود اس مال پر خمس واجب نہ ہو اور وارث کو علم ہو کہ بنس مختص سے اس کے مال سے دو مال ورثے میں ملا ہے اس کے دے بچھ نمس واجب الاوا تھا تو اس جا ہے کہ اس کے مال سے حس اوا کرے۔

مسئلہ 1410 : اگر سمی مخص کے ہاں کفایت شعاری کی وجہ سے پکت مال بال بھرے اخراجات

ك بعد في جاك و اس عائد كداس يد فس اواكب-

مسئلہ 14 کیا : جس محض کے افراجات کوئی دوسرا فحض برداشت کرتا ہو اس جائے کہ جتمامال اس کے باتھ آئے اس پر فس اوا کرے۔

مسئلہ ۱۷ کا ای اگر کوئی فخص کوئی جائیداد کھے خاص افراد مثلاً اپنی اداد کے لیئے وقف کر دے اور وہ کمائی ان وہ وہ کاری اور اس میں منعت حاصل کریں اور وہ کمائی ان وہ لوگ اس جائیداد میں منعت حاصل کریں اور اس محلی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو انہیں چاہئے کہ زائد کمائی پر خس ادا کریں اور اس طرح وہ کمی طریقے سے اس جائیداو سے فنع حاصل کریں مثلاً اس فیلے پر دے دیں تو انہیں چاہئے کہ اس نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو اس پر خس ادا کریں۔

مسئلہ ۱۸۲۸ : جو بال کی فقیر نے بطور فس اور زکوۃ اور سدقہ مستحدی کے عاصل کیا ہو آگر وہ اس کے سال بھر کے افراحات ہے زیادہ ہو تو جو بال اسے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کمایا ہو مثلاً اس نے آیک ایسے ورفت سے جو اسے بطور قس ویا گیا ہو میوہ حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے افراحات سے زیادہ ہو تو اسے جاہیے کہ اس پر خمس اوا کرے۔

مسئلم 144 : آگر کوئی مخص الی رقم سے جس کا نمس اوا نہ کیا ہو کوئی چیز خریدے بینی پیخ والے سے کے کہ " میں سے جنس اس رقم سے خرید رہا ہوں " تو طاہر سے کہ کل ال کے متعلق معالمہ ورست ہے اور خس کا تعلق جس سے ہو جانا ہے جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے اور حاکم شرع کی اجازت اور و حقط کی حاجت شمیں ہے۔

مسئلم مسئلم على الله الركولي مخص كولى بيش خريرت اور معالم طرف ك بعد اس كى قيت اس رقم س اواكر برحس برخس ند روا بو توجو معالمه اس في كياب وه صح به اورجو رقم اس في بيس يجين والله كورى به اس ك خس ك لين وه خس ك مستختين كا مقروض ب

مسئلہ الككا : اگر كوئى مخص كوئى اليا مال خريب جس بر خس ند دوا كيا ہو تر اس كا خس يجند ولك كى ذمه دارى ب اور خريدار ك ذے كھے تين۔

مستلد الكا : أكر كوئي هخص من كوكوئي الي چيز بطور عطيه دے جس بر خس اوا ند كيا كيا جو ت

اس کے پانچویں جے ( معنی خس ) کی اوائیگی کی ذمہ داری عطیہ وسینے واللہ پر ہے اور جس مختص کو عطیہ دیا گیا ہو اس کے ذمہ کچھ نمیں۔

مسئلہ ساكا : اگر سمى فونس كو كوئى مال كى كافريا ايسے فخص سے ملے جو قس ادا كرسنے ؟ امتقادت ركتا ہو تو اس كے ليئ ( يعنى جس فضى كو مال لے اس كے ليئ ) اس مال ير خس ادا كرنا واجب نہيں۔

مسئلہ سم کے ایک ایک بھیں وارکاریگر اور ای تتم کے دو سرے لوگوں کو جائے کہ وہ جنب سے منفقت کما رہے ہوں اس پر جنب ایک سال گزر جائے تو جو پھی ان کے سال بھر کے افرانیات سے زیادہ ہو اس پر خس اوا کریں اور جس فض کا مختل کمی پھیے سے کمائی کرنا نہ ہو اگر اسے اتفاقا کوئی منفت مامل ہو جائے تو جب فے سے منفقت حاصل ہو اس وقت سے ایک سال گزرنے کے بعد جنمی مقدار اس کے سال بھر کے افرانیات سے زیادہ ہو اس جائے کہ اس پر خمن اوا کرے۔

مسئلہ 2011: مثل کے دوران جی جس وقت بھی کی مخص کو منعت ماصل ہو وہ اس بر خس اواکر سکتا ہے اور اس کے لیئے یہ بھی جائز ہے کہ سال کے ختم ہوئے نف اس کی اوائیگی میں آٹھر کرے اور وہ فمن اواکرنے کے لیئے قمری سال اختیار کرے۔

مسئلہ 1424 ، اگر کوئی اجر یا پیشہ ور دغیرہ فس وسینے کے لیئے سال کی بدت معین کرے اور اس سے سفعت حاصل ہو لیکن سال کے ووران میں مرجائے تو جائے کہ اس کی وفات تک ک اخراجات اس منعت میں سماکر کے باتی ماعدہ پر فس ویا جائے۔

مسئلہ کے کے ایک آگر کمی محص کی بغرض خوارت خریدی ہوئی جنس کی قیت چوہ بائے اور وہ اے نہ بیچے اور مال کے دوران بی اس کی قیست کر جائے تو جنتی مقدار میں قیت میں اضافہ اوا او اس برخس واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۷۷۸ : اگر تمی فض کی بغرض خبارت فریدی ہوئی جنس کی قیت چڑھ جائے اور دہ اس امید ہر کہ ابھی اس کی قیت اور چڑھے گی اس جنس کو سائل کے خاتے کے بعد تک فروعت نہ کرے اور پھر اس کی قیت گر جائے تو جس مقدار میں قیت برحی ہو اس پر فنس وینا واجب نہیں ہے مسئلہ 221 ! اگر کسی محض کے پاس ال تجارت کے علاوہ کوئی بال ہو بس کا فس وہ اوا کر چکا اور اس کے فس وہ اوا کر چکا اس کی ہو یا جس پر فس واجب ہی نہ ہو مشاکا کوئی ایک چیزجو اس نے فریع کے لیئے فریدی ہو تو آگر اس کی قیست برجہ جائے اور وہ اس بی قیمت بین اضافہ ہوا ہے اس پر فس اور وہ اس بی قیمت بین اضافہ ہوا ہے اس پر فس اوا کرے اس بی طرح مثلاً اگر کوئی در فت خریدے اور اس میں پیش آئیس یا جینئر موئی ہو جائے تو آگران چیزوں کی محمد اشت سے اس کا مقدد نفع کمانا تھا تو اسے جائے کہ ان کی قیمت میں جو جائے کہ ان کی قیمت میں جو نادتی ہوں کی اسے جائے کہ ان بھی رہا ہو تب بھی اسے جائے کہ ان پر فس ادا کرے یک آگر اس کا مقدد نفع کمانا نہ بھی رہا ہو تب بھی اسے جائے کہ ان پر فس ادا کرے۔

مسئلہ مسئلہ ملکوں یہ آگر کوئی محص اس اراوے سے باغ نگائے کہ جب اس کی قیت بروہ جائے گی تو اسے چ والے گا تو اسے چاہئے کہ پھلوں اور در حتوں کی تشور نما اور باغ کی برحمی ہوئی قیت پر خس اوا کرے لیکن آگر اس کا اراوہ سے رہا ہو کہ ان در ختوں کے کیل بیچے گا ان کی قیت سے نفع اضائے گا تو پھر اسے فقط پھلوں پر اور در ختوں کے بردھنے پر خس دینا چاہیے۔

مسئلہ ۱۸۸۱ تا آگر کوئی مختص بید اور چنا وفیرہ کے ورفت لگائے تو اے چاہئے کہ ہر سال ان کے بیٹ مسئلہ ۱۸۸۱ تا اس کے بیٹ کا فیر سال ان کے بیٹ کا خس اوا کرے اور ای طرح آگر مثلاً ان ورفقوں کی ان شافوں سے افتح کا کی جاتی ہیں۔ اور آنا ان شافوں کی قیست سے یا وو سری منفعنوں سے ما کر اس کی آمانی اس کے سال بھر کے افراجات سے بڑھ جائے تو اسے تھا ہے کہ ہر سال کے فاتنے ہے اس زائد رقم پر خس اوا کرے۔

مسئلہ علاما : اگر کمی مخص کی آمدنی کے متعدد ذرائع ہوں مثلاً جائیداد کا کرایہ لیتا ہو اور لین وین ہمی کرتا ہو تا اے چاہئے کہ سال کے خاشی پر جو کچھ اس کی افزاجات سے زائد ہو اس پر فس اوا کرے او اگر ایک ذریعے سے افتح کمائے اور دو سرے ذریعے سے نقسان اٹھائے تو احتیاط مستحب کی بنا پ اسے چاہئے کہ جو اُفع کملیا ہو اس پر فمس اوا کرے لیکن اگر اس کے دو مختلف چیٹے ہوں مثلاً تجارت اور زراعت کرتا ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر وہ ایک چیٹے کے نقصان کا تدراک دو سرے

یتے کے نفع سے نہیں کر سکتا۔

مسئلہ سلاما: انسان جو افراجات فائدہ حاصل کرنے کے لیئے کرے (مثلاً والی اور باربرداری) کی سلیلے میں جو کھھ ترج کرے ) انہیں وہ منفعت میں سے منسا کر سکتا ہے اور اتنی مقدار پر خس اوا کرنا لازم نہیں۔

مسئلہ سمکا : سوداگری کے متافع ہے کوئی محض سال بھریں ،و یکی خوراک الباس گھر کے سال بھریں ،و یکی خوراک الباس گھرک سلان اسکان خریداری بیٹے کی شادی بیٹی کے جیزاور زیارات وغیرہ پر خرچ کرے اس بر فمس نہیں ہے بھر طیکہ ایسے اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہوں اور اس نے نفول خربی بھی نہ کی ہو۔

مسكله ۱۷۸۵ : جو مال انسان نذر اور كفاره پر قرج كرے وه سالاند افزاجات كا حصد ب اى طرح وه مال بھى اس كے سالاند افزاجات كا حصد ہے جو وه كمى كو بطور بديد يا انعام كے دے دب بشرطيك وه اس كى حيثيت ہے زياوه ند بور۔

مسئلہ ۱۷۸۱ : اگر انسان ایک ایے ضری ہو جہاں کے لوگ ہویا ہر سال بکھ نہ کھ نہ او بنیز از کیوں کے لیئے تیار کرتے رہتے ہوں اور وہ سال کے دوران ہیں ای سال کی منافع ہے جیز خریدے جو اس کی هیئیت ترار دے دے اور اوک اس هیئیت ہے بردھ کرنہ ہو قراس کو اگر سال کے اندر اندر اپنی اوکی کی ملکیت ہیں نمیں دیا قو خود ہفس پر فس کو استعالی نہ کرے قو لوک پر فحس واجب ہے اور اگر اوکی کی ملکیت ہیں نمیں دیا قو خود ہفس پر فس دینا داجب ہو گاہے سب اس صورت ہیں ہے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو اور اگر حیثیت سے زیادہ لوک کی ملکیت ہیں دے گا قو جو مقدار حیثیت سے زیادہ ہو گی اس پر وہ ہفض خود خس ادا کرے باتی مال فرک کی ملکیت میں عقالہ اور عرف عام کی فیلے میں عقالہ اور عرف عام کی فیلے میں عقالہ اور عرف عام کی فیلے میں جو ہو وہ معتبر ہے۔

مسئلہ کا کا : جو مال ممی مخفی نے نے اور دو مری زیادات کے سفریہ فرج کیا ہو وہ اس سال کے افرات کے سفریہ فرج کیا ہو وہ اس سال کے افران کا افران کا سفر سال سے زیادہ ہو آ طول کے افران کا سفر سال سے زیادہ ہو آ طول کھیچے جائے آت کی دو دو مرے سال میں فرج کرے اسے جائے کہ اس کا فس ادا کرے۔

مسئلہ ١٤٨٨ : جو محض كى يہنے يا تجارت سا منفعت حاصل كرے أكر اس كے پاس كوئى اور

مال مجی وہ جس پر خس واجب نہ ہو او وہ اپنے سال ہمرکے افراجات کا صاب فقط اپنے پیٹے سے عاصل کی ہوئی سفعت کو ید نظر رقیمتے ہوئے کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۸ ان جو سلان کی مخص نے سال بحر استعال کرنے کے لیے اپنی تجارت کے منافع سے تربیدا ہو اگر سال کے آخر میں اس بیل سے کچھ نے جائے تو کسے چاہیے کہ اس کا خس اوا کرے اور قس اس کی قیست کی شکل میں دنیا جائے اور جب وہ سلان خریدا تھا اس کے مقلیلے میں اس کی قیست بڑھ گئی ہو تو اس چاہیے کہ اس مال کی قیست بڑھ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اس مال کی قیست ترید کے صاب سے نس اوا کرے گا۔

مسئلہ ۱۷۹۰ تا آر کوئی افغی فس اوا کرنے سے پہلے اپنی تجارت کے منافع سے گرے لیے سلان فریدے تو جس وقت بھی اس سلان کی ضرورت فتم ہو جائے احقیاط مستحب ہے کہ اس پر فس اوا کرے اور کی صورت زنانہ زیورات کی ہے جب کہ عورت کا انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا انہار میائے۔ نانہ کرر جائے۔

مسئلہ الا کا : اگر سمی مخص کو سمی سال میں منافع نہ ہو تو وہ اس سال کے افراجات کو سمندہ سال سے منافع سے منہا میں کر سکا۔

مسئلہ ۱۲۹۲: اگر نمی محض کو سال کے شروع میں منافع نہ ہو اور سربائے سے فرج کرے اور سال کے فتم ہونے سے پہلے اسے منافع حاصل ہو جائے تو اس نے ہو چکھ سربائے میں فرچ کیا ہے اسے منافع سے منہا نمیں کر سکتا بلکہ صرف وہی چکھ منہا کر سکتا ہے جو اس نے تجارت کے سلسلے میں فرچ کیا ہو۔

مسئلہ ساما: اگر سرائے کا یکھ حصہ تجارت وغیرہ میں تلف ہو جائے تو جتی مقدار سرائے میں اس سامل شدہ منافع میں سے منها کر سکتا ہے کم ہوئی ہو انسان اتنی مقدار اس کے تلف ہونے سے تمل حاصل شدہ منافع میں سے منها کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۷۹۳ میں آگر کمی مخص کے مال سے سربائے کے عالاہ کوئی اور چر ضائع ہو جائے تو وہ اس چیز کو حاصل شدہ متافع سے سیا نہیں کر سکتا ایکن اگر اسے ای سال کے دوران میں اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو دہ اے اس میں اپنے پیٹے سے حاصل شدہ منافع سے سیاکر سکتا ہے۔ مسئلہ 1490 : اگر کمی مخص کو سادا سال کوئی منافع نہ ہو اور اپنے افراجات قرض لے کر پورے
کرے تو وہ آئدہ سالوں کے منافع ہے اپنے حاصل کروہ قرضے کو منها شیں کر سکتا۔ بلکہ اگر سال کے
شروع میں اپنے افراجات پورے کرنے کے لیئے قرض لے اور سال ختم ہوئے ہے پہلے منافع حاصل
کرے تو ظاہریہ ہے کہ اپنے قرضے کی مقدار اس منافع میں ہے منها نمیں کر سکتا باسوا اس کے کہ قرضہ
منافع حاصل کرنے کے بعد لیا ہو البتہ دونوں صورتوں میں دہ اس قرض کو اس سال کے منافع ہے ادا کر
سکتا ہے اور منافع کی اس مقدار سے خس کا کوئی تعلق نہیں۔

مسئلہ 1291 ، اگر کوئی مخص مال برمعانے کی غرض سے یا ایسی الماک فریرنے کے لیئے جس کی اسے ضرورت نہ ہو قرض اٹھائے تو وہ اپنے پیٹے کے منافع سے اس قرض کی مقدار کو منہا نہیں کر سکتا۔ عمال جو مال بطور قرض لیا ہو یا ہو چیز اس قرض سے قریدی ہو اگر وہ تلف ہو جائے تو اس صورت میں وہ اپنا قرض اس سال کے منافع میں سے اوا کر سکتا ہے۔

مسئلہ عامیا : انہان ہر چز کا خس ای چزکی قتل میں دے سکتا ہے اور جانے تو بقنا خس اس کے ذمے او اس کی قیست کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے لیمن اگر کمی اور جنس کی شکل میں دنیا جاہے ، تو محل اشکال ہے بجز اس کے کہ ایسا کرنا عاکم شرع کی اجازت سے ہو۔

مسئلہ ۱۷۹۸ : جس فخص پر خس واجب اللوا ہو اور سال بھر گزر کیا ہو لیکن اس نے خس اوا نہ ایا ہو اللہ استان اس نے خس اوا نہ ایا ہو اور خس دینے کا ادادہ بھی نہ رکھتا ہو دہ اس مل میں تصرف نمیں کر سکتا بلکہ احتیاط واجب یہ بے کہ آگر وہ خس دینے کا ادادہ بھی رکھتا ہو تب بھی بی عظم ہے کہ رایعنی وہ تصرف نمیں کر سکتا)۔

مسئلہ 1494 : جس محض کو خس اوا کرنا ہو وہ یہ نمیں کر سکنا کہ اس خس کو اپنے ذے لے لیمن اپنے آپ کو خس کے مستحقین کا مقروض تصور کرے اور سارا مال استعال کرنا رہے اور آگر استعال کرے اور وہ مال تلف ہو جائے تر اسے چاہئے کہ اس کا خس اوا کرے۔

مسئلہ معلی اور میں محض کو نمس اوا کرنا ہو آگر وہ جائم شرع سے مشورہ کر لے اور فس کو اپنے اے نو سارا مال استعمال کر سکتا ہے اور سمجھوتے کے بعد اس مال سے جو منافع اسے حاصل ہو وہ اس کا اپنا مال ہے۔ مسئلہ 1101 : جو مخص کاروبار میں کمی دوسرے کے ساتھ شریک ہو آگر دہ اسیخ منافع پر خس دے دے اور اس کا شراکت دار اس ال کو جس کا شس اس فے دیں دو شراکت دار اس ال کو جس کا شس اس فی دو شراکت دار اس ال کو جس کا شس اس بال کو جس دیا شراکت کے سرائے کے طور پر چیش کرے تو دہ شخص (جس نے خس اداکر دیا ہو) اس مال کو استعمال جس لاسکتا ہے۔

مسكلہ ۱۸۰۲ : أكر نابائغ ينج ك باس كوئى مرائيہ ہو اور اس سے منافع حاصل ہو تو بالغ ہونے ك بعد اس اس بر قمس اواكرنا واجب نيس-

مسئلہ ۱۸۰۴: اگر کوئی شخص اپنی تجارت کے منافع سے سال کے دوران بیں کوئی ایس جائداد خربیرے جو اس کی سال بھر کی متروریات ادر اخراجات میں شار نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ سال کے خاتے پر اس کا فمس اوا کرے اور اگر فمس اوا نہ کرے اور اس جائیداد کی قیت بوجہ جائے تو لازم ہے کہ اس کی موجودہ قیست پر فمس دے اور جائیداد کے علادہ فرش دفیرہ کے لیے بھی بھی میں تھم ہے۔

مسئلہ ۱۸۰۵ ، جس محض نے شور ع رائی جب سے اس پر خس کی اوائی وابب ہوئی ہو)
خس نہ دیا ہو مثال کے طور پر آگر وہ کوئی جائیداد خریدے اور اس کی قبت بوھ جائے و آگر اس نے بہ
جائیداد اس ادادے سے نہ فریدی ہو کہ اس کی قبت برھ جائے گی تو ج والے گا شا کھیں باڑی کے
جائیداد اس ادادے سے نہ فریدی ہو کہ اس کی قبت برھ جائے گی تو جس پر قمس نہ دیا ہو تو اس چاہئے کہ
لیئے زیمن فریدی ہو اور اس کی قبت اس رقم سے تواکی ہو جس پر قمس نہ دیا ہو تو اس چاہئے کہ
قبت فرید پر قمس دے اور طال اگر بیخ والے کو دو رقم دی ہو جس پر قمس نہ دیا ہو اور فسے کما ہو کہ
مسئلہ جائیداد اس رقم سے فرید کا ہوں تو اس چاہئے کہ اس جائیداد کی موجودہ قبت پر قمس ادا کرے۔
مسئلہ ۱۸۰۲ ، جس محض سے شروع سے ایکی دین جب سے خس کی اوائیگی اس پر واجب ہوئی )
خس نہ دیا ہو آگر اس نے اپنے چیئے کے منافع سے کوئی ذکری ہو جس کی اوائیگی اس پر واجب ہوئی )

اور اے منافع کائے ایک سال گرر گیا ہو ہ اے چاہے کہ اس پر فس اوا کرے اور اگر اس نے گھر کا سازہ سالان اور دو سری منزورت کی چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق خریدی ہوں اور جائنا ہو کہ اس نے وہ چیزی اس سال کے دوران میں خریدی ہیں جس سال میں اے منافع ہوا ہے ہ اس پر فس وینا اس کے لیے لازم شمی لیکن اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس سال کے دوران میں فریدی ہیں یا اس سال کے ختم ہو جائے کہ حاکم شرع کے ساتھ مصافحت کتے ہو جائے کہ حاکم شرع کے ساتھ مصافحت کرے۔

### ٢- معدن (كايس)

مسئلہ ۱۸۰۷: آگر کوئی شخص سونے عائدی سیے کہتے اوب پھرے کو سے فیروز عقیق اسلام کے ایک فیروز عقیق اسلام کی کان سے یا دوسری کانوں سے کوئی چیز حاصل کرے تو آگر دہ چیز نصاب کے مطابق ہو تو اسلام کے اس کا خس اوا کرے۔

مسئلہ ۱۸۰۸ ، کان سے نکلی دوئی چیز کا نصاب ۱۵ مثقال معمولی سکد دار سونا ہے بعنی آگر کان سے نکال محدد کا مقال میں دار سونے تک بینی جائے تو انسان کو چاہئے کہ جو کہی اس نے اس بی خرج کیا ہو اس میں اوا کرے۔

مسئلہ 14.9 : جس مخف نے کان سے منافع حاصل کیا ہو اور اس نے جو چیز کان سے نکالی ہو اگر اس کی قیست ۱۵ مشکال سکہ وار سونے تک پہنچ تو اس پر خس تب واجب ہو گا جب صرف یہ منافع یا اس کے دوسرے کاروبار کا منافع اس منافع سے ملاکر اس کے سال مجر کے افراجات سے زیادہ ہو جائے۔

مسئلہ ۱۸۱۰ تی سیج میں اور بوق مٹی اور سرخ مٹی معادتی چیزوں میں سے شیں ہیں اور جو محض اشیں انٹین سے فکالے اے اس صورت میں فمس دینا جائے فظ وہ چیزیا اس کے دوسرے کاروبار کے منافع سے مااکر وہ چیزاس کے سال بحرکے افراجات سے بوج جائے۔

مسئلد الما : بو محض كلن سے كوئى بيز ماصل كرے اسے جائے كہ اس كا خس اوا كرے خواہ وہ كان زمين بي ہو جس كاكوئى كان زمين سے اور خواہ اليك زمين بيو جس كاكوئى

بالک نه عور

مسئلہ ۱۸۱۳ : اگر کمی فخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو چیز اس نے کان سے نکاف ہے اس کی قیت ۱۵ حقال سکہ وار سونے کے برابر ہے یا شیس یا اس پر خس واجب الادا نیس تو اس کے لیئے ضروری نمیس کہ وزن کر کے یا کمی طریقے سے اس کی قیمت معلوم کرے۔

مسئلہ سالما : آگر کئی تحض ل کر کان سے کوئی چیز نکایں اور اس کی قیت ۱۵ مثقال سکہ دار سونے تک بینج جائے تو آگرچہ ان میں سے ہرایک کاحمہ اس مقدار سے کم ہوا ہو اشیں جاہے کہ اس پر قس ادا کریں۔

مسئل سمال : آگر کوئی مخص دو سرے کی جائداد سے کوئی معدلی چیز تکالے آج جو کچھ اسے دستیاب ہو دہ جائداد کے مالک کا مال ہے اور چو تک جائداد کے مالک نے وہ معدلی چیز نکالنے کے لیئے پچھ خرجی نمیں کیا اس لیئے جب اس کی مقدار نصاب کی حد تک پنج جائے اسے (یعنی جائداد کے مالک کو) چاہیے کہ جو پچو کان سے نکالا گیا ہو اس تمام تر پر فمس ادا کرے۔

# مُنتج (دفينه)

مسئلہ 1A10 : وفید وہ مل ہے جو زین یا ورات یا بہاڑیا وہوار میں چھیا ہوا ہو اور کوئی اے وہاں سے فکاسلے اور اس کی صورت میہ ہو کہ اے وفید کما جا سے۔

مستلمہ ۱۸۱۱ : اگر انسان کو سمی الیمی زمین سے وفید سطے جو سمی کی ملیت نہ ہو تو وہ خود اس کا مال ہے اور اسے جاہئے کہ اس پر خس وے لیکن اگر وہ وفید سولے اور جاندی کے علاوہ کوئی چڑ ہو تو اس پر خس کا واجب ہونا اختیاط کی بنا پر ہے۔

مسئلہ کا اللہ اور آگر ہوتا ہو تو اس کا نصاب ۱۵ مشقال سکہ دار جاندی اور آگر سونا ہو تو اس کا نصاب ۱۵ مثقال سکہ دار سونا ہے اور آگر سونے یا جاندی کے علاوہ کوئی اور چیز اور تو سونے جاندی میں ہے حمی آیک کو اس کے نصاب کا معیار بنالیں۔

مسئلہ ١٨١٨ : اگر ممى فخص كو أيلى زين سے وفيد ملے جو اس نے ممى سے خريدى مو اور اسے

معلوم ہو کہ یہ ان لوگوں کا مال نہیں جو اس سے پہلے اس زین کے مالک شے تو وہ خور اس کا مال ہو جاتا ہے اور اسے چاہئے کہ اس پر فس اوا کرے لیکن ذکر اس بات کا اختل ہو کہ یہ ان لوگوں بیں ہے کی کا قال ہے تو احتیاد واجب کی بنا پر اسے (پینی اس فض کو جے دفینہ طے) چاہئے کہ سابقہ مالک کو اطلاع دے اور آگر پند چلے کہ اس کا مال نہیں ہے تو اس فض کو اطلاع دے جو اس سے بھی پہلے اس زمین کا مالک تھا اور آگر پند چلے کہ اس کا مال نہیں ہے تو اس فض کو اطلاع دے جو اس سے بھی پہلے اس زمین کا مالک رہے کا مالک تھا ور اس تر نہیں ہے ان تمام لوگوں کو خر کرے جو خود اس سے پہلے اس زمین کے مالک رہے دوں اور اگر پند چلے کہ وہ ان میں سے کسی کا بھی مالی ترمیں ہے تو چروہ خود اس کا مال ہو جاتا ہے اور اس جائے کہ اس کا فیل اور اگر ہے۔

مسئلہ ۱۸۱۹ : آگر کمی محق کو ایک کی ایک برخوں سے مال طے جو ایک جگہ وقن کیئے ہوئے ، اس اور اس مال کی مجموعی قیست ۱۹ مثقال جائدی یا ۱۵ مثقال سونے کے برابر ہو تو اس جائے کہ اس مل کا قس اوا کرے لیکن آگر مختلف مقالت سے دفیہنے ملیں تو ان جس سے جس دفیہنے کی قیست ملل کا قس اوا کرے لیکن آگر مختلف مقالت سے دفیہنے ملیں تو ان جس سے جس دفیہنے کی قیست اس مقدار تک نہ بہنچ اس پر قس نہیں ہے۔ اور جس دفیہنے کی قیست اس مقدار تک نہ بہنچ اس پر قس نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۴۰ : جب دو افغاص کو ایسا دفینہ لے جس کی قبت ۱، مثل چاندی یا ۱۵ عثمال سونے کم پنجتی ہو تو خواد ان میں سے ہر ایک کے جھے کی مقدار افتی ند بنی ہو انسیں چاہئے کہ اس پر قس ادا کریں۔

مسئلہ ۱۸۲۱ : اگر کوئی مخص مچھی کی طرح کا کوئی جوان خریدے اور اس کے بیت ہے اے کوئی اللہ علی و اللہ اس کے بیت ہے اے کوئی اللہ علی بنات کا اختال ہو کہ ہے مال بائع کا ہے لیکن خریدار کے لیئے ضروری نہیں کہ بائع کو اس کی اطلاع دست اور اس مال پر چھے ہے منافع کا تھم لاگو ہوتا ہے لیکن اگر وہ جانور چوپایوں کی متم کا ہو تو تربیدار کے لیے الازم ہے کہ بائع کو اطلاع دے اور اگر وہ مال کی نشانی بنا دے تو مال اس کا ہے ورنہ جے کما ہو اس کا ہے اور اس پر چھے ہے منافع کا تھم لاگو ہوتا ہے۔

٣- وه حلال مال جو حرام مال يس مخلوط بو جائ

مسكله ١٨٣٢ : أكر طال مال حرام مال كے ساتھ اس طرح خلط فط ہو جائے كه افسان كے لينے

انہیں آیک ووسرے سے الگ کرنا ممکن ند ہو اور حرام بال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم ند ہو اور انسان کو یہ علم بھی ند ہو کہ حرام مال کی مقدار خس سے کم ہے یا زیادہ ہے تو اسے جاہئے کہ تمام مال کا خس وے اور خس اوا کرنے کے بعد بھتے مال اس مختص پر طال ہے۔

مسئلہ سام ۱۸۲۳ : اگر طال مل حرام مال سے خلط طط ہو جائے اور انسان حرام کی مقدار خواہ ود خمس سے کم ہو یا زیادہ ہو جانا ہو لیکن اس سے مالک کو نہ جانا ہو تو اسے جائے کہ اتنی مقدار اس مل کے مالک کی طرف سے صدفتہ وے دے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع سے بھی اجازت ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۵ : اگر کوئی مخص حرام سے خلا دول شدہ طلال بال کا فمس وے دے اور بعد میں اس پت چلے کہ حرام کی مقدار فس سے زیادہ تھی تو است چاہئے کہ جنٹی مقدار سکہ بارس میں علم ہو کہ فس سے زیادہ تھی اسے اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کردے۔

مسئلہ ۱۸۴۱ : آگر کوئی مخص حرام سے خط طط شدہ حال بال کا خس ادا کر دے یا ایسا بال جس کے بالک کو نہ پھیاتا ہو اس کی نیت سے (بعنی اس بال کے بالک کی نیت نے) صدقہ کر دے اور بعد میں اس بال کا بالک بل جائے تو ضروری نہیں کہ کوئی چیز اسے دے۔ بشر طیکہ سدتے کے خور پر دینے کے ماکم شرع سے اجازت کی ہو۔

مسكلہ ۱۸۲۷ : اگر طلال بال حرام سے خلط طط ہو جائے اور حرام كى مقدار معلوم ہو اور انسان جانبا ہوكہ اس كا مالك چند مخصوص افراد كے علاوہ اور كوئى نہيں ليكن بيد نہ جانبا ہوكہ ان بل سے كون سا مالك ہے تو اسے جاہئے كہ اگر ممكن ہو تو ان سب افراد كو راضى كرے اور اگر ايسا كرنا ممكن نہ ہو تو قرعہ ڈالے اور جس كے نام قرعہ فكلے وہ بال اسے دے دے۔

## ۵- غواصی مے حاصل کیتے ہوئے جو اہرات

مسئلبہ ۱۸۲۸ : آگر غواصی کے ذریعے لینی سندر میں غوط نگاکر لولو' مرجان یا دو سرے جواہرات انگالہ جائیں تو خواہ وہ ایمی چیزوں میں ہے ہول جو اگی این یا معد نیات میں سے ہوں ان پر خس اوا کرنا چاہے اور بنا پر احتیاط ان کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے لافا جنٹی مقدار میں بھی ہوں اور خواہ تکالمنے والا ایک مختص ہو یا کئی الھجامی ہوں ان پر خس اوا کرنا جائے۔

مسئلہ ۱۸۲۹ : اگر سمندر میں غوطہ زنی کیئے بغیر دو سرے ذرائع سے جو اہرات نکالے جائیں تو بنا بر اختیاط ان پر فس واجب ہے لیکن اگر کوئی ہختص سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے جو اہرات حاصل کرے تو ان کا فس اسے اس صورت میں دیتا چاہئے جب ہو کچھ اسے وسٹیاب ہوا ہو (مینی جو اہرات) وہ تنا یا اس کی کاروبار کے دو سرے منافع سے ال کر اس کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو۔

مسئلہ مسئلہ ۱۸۲۰ تم محملیوں اور ان دو مرے حیوانات کا خس جنیس انسان سمندر میں خوط لگائے بغیر ا حاصل کرنا ہے اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ ان چیزوں سے حاصل کردہ منافع تما یا متعاشہ خفس کے کاروبار کے دو سمرے منافع سے مل کر اس کے سال بحرکے افراجات سے زیادہ ہو۔

مسئلہ اسمال : اگر انسان کوئی چرز نکافنے کا ادادہ کیتے بغیر سمندر میں غوط نکائے اور انفاق سے کوئی جواہر اس کے باتھ آجائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے جاہئے کہ اس کا خس ادا کرے۔

مسئلہ ۱۸۳۲ : اگر انسان سندر میں غوطہ لگائے اور اس میں سے کوئی جانور نکال لائے اور اس کے بیٹ میں اور اس کے بیٹ میں عواج اور اس کے بیٹ میں سے اسے کوئی جواجرات کے بیٹ میں عمواجواجرات بعد اور اگر وہ کوئی ایسا جانور ہو جس نے افقاقا میں جواجر لگل بعد آخر اور اگر وہ کوئی ایسا جانور ہو جس نے افقاقا میں جواجر لگل لیا جو تو اس پر شمس اس صورت میں واجب ہے کہ وہ جواجر تما یا انسان کے کاروبار کے دو سرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو۔

مسئلم المسالا : أكر كوئى الخص بوت درياؤل مثلاً وجلد أور فرات من خوط لكائ أور جوابر تكال الدين تو أكر أس دريا من جوابر يدا موت مول تو أس مخص كو جائب كد جو جوابر تكالى أن كا خمس أوا

### -6-5

مسئلہ سمال : آگر کوئی فض یانی ( یعنی دریا یا سندر ) میں خوطہ لگائے اور کچھ طبر نکال لائے تو اسے جائے کہ اس کا فس دستہ بلکہ آگر بانی کی سطح یا سندر کے کنارے ستہ بھی حاصل کرے تو احتیاط کی بنا پر اس پر فس وابسب ہے۔

مسئلہ ۱۸۳۵: جس محض کا پیشہ خوط دنی یا معدنیات نکالنا ہو آگر وہ ان کا خس اوا کرے اور پھر اس کے سال بھر کے افراجات سے مجھ نکج رہے تو اس کے لیسے گاؤم نہیں کہ دوبارہ اس کا فس اوا برے۔

مسئلہ ۱۸۳۱. اگر کوئی بچہ کوئی مددنی چے نکالے یا اے کوئی دفیتہ مل جائے یا سمندر میں توط انکا کر جواہر نکال لائے تو اس پر خس واجب الاوا نہیں لیکن اگر اس کے پاس حرام بال بند، ملا او حلال اللہ ہو تو اس کے ول کو جائے کہ اس بال کو پاک کرے۔

## ٢- مل غنيمت

مسئلہ کے اللہ اللہ اور کہتے چیزیں بنگ مسئلہ کے سم سے کفار سے بنگ کریں اور کھے چیزیں بنگ مسئلہ کے اللہ اللہ علیہ السلام کے سم سے کفار سے بنگ کریں اور جمل وغیرہ کے مصادف منہا کرنے کے بعد اور جو رقم المام علیہ السلام اپنی مصلحت کے مطابق خرج کریں اور جو مال خاص المم علیہ السلام اپنی مصلحت کے مطابق خرج کریں اور جو مال خاص المم علیہ السلام کا حق ہے اسے علیمہ کرنے کے بعد باتی ماعد پر خس اوا کرنا واجہ بہت اور المام علیہ السلام کی فیبیت کے زمانے میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں جو مال ملے احتیاط کی بنا پر وہ بھی تغیمت کا بنا میں حق مرکمتا ہے۔

# ے۔ وہ زمین جو ذمی کافر کی مسلمان سے خریدے

مسكلد ۱۸۳۸ : اگر كافر ذى كمى مسلمان سے زمين فريد سے تو اسے جائے كد اس كا قس خود فرمن سے يا اپنے كمى دو سرے بال سے دے اور اگر وہ مكان اور دكان وغيرہ مسلمان سے فريد سے تو اسے جائے كد اس كى زمين (لين مكان اور دكان كى زمين) كا فس دے اور يہ فس ديت ہوئے قصد قريت ضرورى نميں سے بكد جو حاكم شرع اس سے (لين كافر ذى سے) فمس لے اس كے ليئے ہمى

### شروری نمیں کہ تصد قریت کرے۔

مسئلہ ۱AFM : اگر کافرزی ایک مسلمان سے خریری ہوئے زمین دوسرے مسلمان کے ہاتھ بھے در سند تب بھی اس کافرے فی ساتھ نہیں ہوتا لیکن سلمان کے لیے بھی اس کافرزی نہیں کہ اس کافرن وے اور آگر وہ کافرزی سرجائے اور کوئی سلمان وہ زمین اس کے وارث کے ابور پر حاصل کرے جب بھی کی تام ہے اور وونوں حورتان میں اگر بالفرض نؤو اس کافرنے یا اس سے پہلے کی دوس، محص نے فی تاریخ اس اوا کرے۔

مسئلہ ۱۸۴۴ ؛ آگر کافر ای زمین فرید ہے وقت یہ شرط عائد کرے کہ وہ خس نمیں وے گایا یہ خرط نگائ کہ خس باقع سے اسے ہو گا تو اس کی شرط درست نمیں ہے اور است جائے کہ فس اوا کرے ایکن آگر وہ یہ شرط نگائ کہ باقع اس کی طرف سے خس کی مقدار خس کے مستحقین کو وے دے تو باقع کے لیے ضروری ہے کہ اس شرط کے مطابق عمل کرے۔

مسئلہ الم ۱۸۲۷ : آگر کوئی سلمان کافر دی کو بغیر خرید وفرونت زمین وے وے دور اس کا عوض لیے اے شکا اس کے ساتھ سمجھون کرے تو کافر دی کو چاہئے کہ اُس کا خمس اوا کرے۔

مسئلہ ۱۸۳۲ : آگر کافر ذی تا بالغ ہو اور ایس کا دلی اس کے لیئے زمین فریدے نز امتیاط وابب بید ہے کہ احالمہ کے سلسلے ہیں اس سے شرط فے کرلی جائے کہ وہ اس کا قس دے گا۔

## خمس كالمصرف

مسئلہ سام المات کا حق و حصول میں القیم کرنا جائے اس کا ایک اسہ ساوات کا حق ہے ہو حاکم شرح کی ابازت سے کی مختل یا بیٹم مید کو یا ایسے سید کو رہنا جائے جو افر میں با جار ہو گیا ہو اور اس ملسلہ میں ہم نے آنام مختر اور جن پر حقوق شرمیہ وابس جی حال ساوات کو مقررہ مقام پر خرج کی الجازت بن ہم نے آنام مختر اور وسرا حصہ لمام علیہ السلام کا ہے جو موجودہ زمانے میں جائح الشرائزا مجتند کو رہنا جائے ہیں کی وہ مجتند اجازت وے لیان آگر انسان یہ جائے کہ امام علیہ السلام کا حصہ کمی ایسے کا پر خرج کرنا جائے ہیں کی وہ تھلید نہ کرنا ہو تو اسٹیاط وابس کی بنا پر اسے جائے کہ المام کا حصہ کمی ایسے جمتد کو رہے جس کی وہ تھلید کرنا ہو اور اس یہ اجازت اس محوورت کرنا ہو اور اس یہ اجازت اس محوورت

یں لینی ہوئی کہ مرزح تقلید میں دو شر میں پائی جائیں ایک یہ کہ والایت فقیہ مطاقہ کا قائل ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کے لیئے واز سب الاطاعت سمجھے اور دو سرے یہ کہ دو تھم دے کہ سسم امام اس تک پریجایا جائے۔ اور الن شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط ختم ہو جائے تو اس کو دو سرے مجتمد کو دیئے کے لیئے اپنے مرجع کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

مسکلید موسید این جس میتم سد کو شمس دیا جلت ضروری به که ده مختاج بھی ہو لیکن جو سید سنر ب ش نا جار ، و جائے ده خواه اسپ وظن ش مختلج ند بھی ہو تو اسے فس دیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۸۳۵ : جو سید سفر میں ناچار ہو گیا ہو آگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو (بینی اس کا سفر گناہ کی غرض سے مویا اس کا سفر کرنا گناہ کا ارتکاب ہو) احتیاط واجب کی ہنا پر اسے خس شمیں دینا جاہئے۔

مسئلہ ۱۸۱۳ : جو سید عامل نہ ہو اے خس ویا جا سکتا ہے لیکن جو سید اٹنا عشری نہ ہو اے خس نہیں دیتا جائے۔

مسئلہ ہے ۱۸۲۷ ، جو سید معصیت کار ہو اگر اسے خمس دینے سے اس کی معصیت میں مدد ہوتی ہو تو است خمس مند دیا جائے اور اعواد سے کہ اس سید کوہمی خمس نہ دیا جائے جو شراب پیٹا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو یا جائے گناہ کر آ ہو کو جس دینے سے اس کی معصیت میں مدد نہ ماتی ہو۔

مسئلہ ۱۸۳۸ : جو محفل کے کہ میں سید ہوں اے اس وقت تک فس نہ رہا جائے جب تک وو عادل اشخاص اس کے سید ہونے کی تصدیق نہ کر دیں یا وہ لوگوں میں اس طرح مشور نہ ہو کہ انسان کو بھین اور اطمینان ہوجائے کہ وہ سید ہے۔

مسئلہ ۱۸۳۹ : اگر کوئی فض اپنے شریں بہ بیٹیت سید کے مشہور ہو او خواہ انسان کو اس کے سید ہونے کے بارے میں یقین یا اطمینان نہ ہمی ہو اے فس دیا جاسکا ہے۔

مسئلنہ ۱۸۵۰ : آگر کمی مخض کی وی سیدانی ہو تو شوہر کو اسے اس مقصد کے لیے ہم نہیں دیتا چاہیے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال بیل لے آئے لیکن اگر دو سرے لوگوں کے افراجات اس عورت پر وقبیب ہوں اور وہ ان افراجات کی ادائیگی سے قاصر ہو تو انسان کے لیئے جائز ہے کہ فمس اس عورت کو وے دے اگہ وہ ان دو سرے لوگوں پر فرج کرے اور اسے اس فرض ہے فمس دینے کے بارے میں بھی کی تھم ہے بہکہ وہ آئے غیر واجب افراجات پر معرف کرے (بینی اس مقصد کے لیے اے قس نہیں دینا جائے۔)

مسئلہ ۱۸۵۲ : اگر کسی مختاج سید کے افزاجات کسی دو سرے مخص پر وابنب اول اور وہ مخص اس سید کے افزاجات نہ دے سکتا ہو یا استطاعت ر کھٹا ہو لیکن نہ ویتا ہو تو اس سید کو فمس ویا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۸۵۳ : احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک مختاج مید کواس کے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ مقدار میں شمس نہ دیا جائے۔

مسئلہ ۱۸۵۴ : آگر کمی مخص کے شریق کوئی سنتی سید نہ او اور اسے بقین یا المینان او کہ کوئی سنتی سید نہ اور اسے بقین یا المینان او کہ کوئی سند ایسا بعد بیں یا سنتیل قریب میں بھی نہیں سلے گایا ہے کہ جب شک کوئی سنتی سید سلے فنی ایسا کی مفاقت کرنا ممکن نہ ہو تو اس مخض کو چاہئے کہ فس دو سرے شہر لے جائے اور مستی کو گانی و سازے کہ فس دو سرے شہر لے جانے کے افراجات فس میں سے وضع کرے اور آگر فس مگف ہو جائے اور آگر اس مخص نے اس کی محمد اشت میں کو آئی برتی ہو تو اسے جائے کہ اس کا الوش وے اور آگر کو آئی نہ برتی ہو تو اس پر مجھ بھی واجب نہیں۔

مسئلہ 1000 : جب کسی محفی کے اپنے شہر میں فمس کا مستق موجود نہ ہو آڈ آگرچہ اے ایشن یا اطمینان ہو کہ بعد میں مل جائے گا اور فمس کے مستق محفی کے بلنے تک قمس کی تلداشت بھی ممکن ہو تب بھی وہ فمس دو سرے شر لے جاسکتا ہے اور اگر وہ فمس کی تلداشت میں کو آئی نہ برستے اور وہ تلف ہو جائے تو اس کے لیئے کوئی چیز دیتا ضروری نمیں لیکن وہ فمس کے دو سرے جگہ کے جانے کے افراجات فمس سے وضع نہیں کر سکتا۔

مسئلہ 1004 : اگر سمی معن کے اپنی شریں فمس کا منتق بل جائے تب بھی وہ خمی دو سرے شریلے جا کر مستحق کو بہنچا سکتا ہے لیکن اسے چاہئے کہ اس کو لے جانے کے افزاجات خود ادا کرے ادر خمس ضائع ہو جائے تو اگرچہ اس نے اس کی محمداشت میں کو آئی نہ برتی ہو تو وہ اس کا زمہ دار ہے۔ (یعنی اے چاہئے کہ غمس کا عوض دے۔)

مسئلہ ۱۸۵۸ : بیہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیت اس کی واقعی قیت سے زیادہ لگا کر اسے بطور نمس دیا جائے اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کسی دو سرے جنس کی شکل میں خس اوا کرنا (پسوا سونے اور چاندی کے سکوں اور انمی جیسی دو سرے چیزوں کے) ہر صورت میں محل اشکال ہے۔

مسئلہ 1009 : جس محض کو جس کے مستحق محض سے کھے لیٹا ہو اور جاہتا ہو کہ اپنا قرضہ خس کی رقم سے منعا کر لے اسے احقیاط واجب کی بنا پر جائے کہ خس اس مستحق محض کو وے وے اور بعد جس مستحق محض اسے وہ بل قرضے کی اوائیگی کی طور پر اوٹا دے اور وہ سے بھی کر سکتا ہے کہ خس کے مستحق محض کی اجازت ہے اس کا وکیل بن کر خود اس کی طرف سے خس لے اور اس سے اپنا قرضہ دکا ہے۔

مسئلہ ۱۸۹۰ : مستق مخص یہ نمیں کر سکنا کہ فس لے کر اس کے مالک کو پنش دے۔ ہاں جس خص کے ذیے خس کی زیادہ مقدار وادب الادا ہو اور وہ محکج ہو گیا ہو اور چاہتا ہو کہ فس کے مستق لوگوں کا مقروض نہ رہے تو اگر فس کا مستق مخص راضی ہو جائے کہ اس سے خس لے کر چوراے بخش دیے تو اس میں کوئی فرج نہیں ہے۔

# زكوة

زگوۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن اور نمازادر روزے کی ظرح مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز اور روزہ 'جسمانی عمادات ہیں اور ذکوۃ مالی عمادت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہیں اس کی اوائیگی کی تاکید تقریباً ۸۲ مقالت پر کی حمی ہے اور ۳۲ جگا۔ تر اس کا ذکر نماز جیسی افضل قرین عمادت کے ساتھ کیا حمیا ہے۔

کی قض کا صاحب نصاب ہونے کے باجود ذکوۃ ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے قرآن جید میں سورہ اللہ کی قض کا صاحب نصاب ہونے کے باجود ذکوۃ ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے قرآن جید میں سورہ اللہ کی دار اللہ عمال کی دار سے جی ایس ارشاد ہوا کہ اے رسول جو نوگ سونا جاندی جی کرتے جی اور انہیں جا وجیجے کہ ان کا جمع کیا ہو سونا جاندی قبادی قبادی کی جی انہیں کہا و اور بہتھ بس سونا جاندی کے دان دوزر کی آگ جی بوا جاند کا اور چر ان کی چی انہاں کی باو اور بہتھ بس دانی جاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب ایت جمع کیا در کا مزید جاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب ایت جمع کیا جائے گا کہ یہ دوئی سونا جاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب ایت جمع کیا جائے گا کہ یہ دوئی سونا جاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب ایت جمع کیا جائے گا کہ دوئی سونا جاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب ایت جمع کیا تھا۔

مورہ توب کی سافوی آیت بی ارشاد ربائی کے مطابق ذکوۃ متدرجہ ذیل آٹھ فتم کے نوگوں کو دی جاتی ہے۔

ا ... فقراء

۲ ... مساکین

٣ ... عالين وكوة لعني وه كارندك جو وكوة جع كرت إي

٣ ... مولفة القلوب ليني جَنَّلَى تاليف قلب مقصور بهو-

ه ... رقاب لیمنی ده جن کی گر دنول شی غلای کا پیندا ہو۔

۲ ... فارین مینی ده مقروش جو قرضه ادا نهیں کر کتے۔

ع ... في سبيل الله

# زكوة كے احكام

مسئلم الله : زكوة لو يزول ير واجب ب-

۱- گذم ۲- جو ۳- مجود ۲- سخش ۵- مونا ۲- چاندی ۷- اورف ۸- گاے ۵- بھیزیکری (گوسفند)

ا کر کوئی شخص ان او چیزوں میں ہے کس ایک کا الک ہو تو ان شرائط کے تحت جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اے چاہئے کہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے اسے ان مصرف میں سے کسی دیک مصرف میں فراج کرنے جن کا تھم وطا کہا ہے۔

مسئلہ ۱۸۹۴ : اختیاط واجب کی بتا پر چاہئے کہ سلت پر بو گند م کی طرح ایک فرم اتان ہے اور جو کی خاصیت رکھتا ہے اور علم پر جو گند م بعیما ہو؟ ہے اور صنعا کے اوگوں کی غذا ہے اوکوة دی جائے۔

## زكوة واجب مونے كى شرائط

سال ۱۸ ؛ زلوۃ اس صورت میں وابب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اور اس مال کا مالک بالغ عاقل اور آزاد ہو اور اس میں نفرف کر سکتا ہو۔

مسئل ۱۸۷۳ ، اگر انسان کیارہ مینے گئے "کو سفند اور اونٹ سونے یا چاندی کا مالک رہے تو آگرچہ یار ہویں جینے کی کیلی تاریخ کو زکوۃ اس بر واجب ہو جائے گی لیکن اے چاہئے کہ انگلے سال کی ابتداء کا صاب بار ہویں مینے کے خاتے کے بعدے کرے۔

مسئلہ ۱۸۷۵ : اگر کائے اون کوسفند سوتے اور جاندی کا مالک سال کے دوران میں بالغ ہو جائے شاق اگر کوئی پچہ کہلی محرم کو جالیس بھیٹروں کا مالک ہو اور دو مہینے کے بعد بالغ ہو جائے تو آگرچہ پہلی محرم سے کیارہ میسینے گزر مائمیں لیکن اس پر ذکوۃ واجب شمیں ہوگی بلکہ اس کے بالغ ہونے کے کیارہ

مینے گردنے کے بعد واجب ہو گی۔

مسئلہ ۱۸۲۱ : گندم اور بو پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہیں گندم اور جو کما جائے اور کشش پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ انگور ہوں اور مجور پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب عرب اے تمر کہیں لیکن گندم اور جو کی زکوۃ وینے کا وقت کھلیان گائے اور بھوس الگ کرنے کا ہے اور مجوز اور سخشش کی زکوۃ ویئے کا وقت وہ ہے جب وہ فشک ہو جائیں۔

مسئلہ ، ۱۸۶۷ ، گندم ' جو ' مشمش اور مجور پر زگوۃ داجب ہوئے کے وقت جو کہ سابقہ سئلہ میں بنایا گیا ہے کہ اگر ان کا مالک بالغ عاقل اور آزاد ہو اور ان میں تسرف کرنے پر قاور ہو توا سے جاہئے کہ ان کی زکوۃ دے اور اگر بالغ یا عاقل ند ہو تو اس پر زکوۃ وینا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۹۸ ، آثر گائے موسقد اونٹ موسف اور جاندی کا ملک پورا سال یا سال کا بچو حسد دیوانہ رہے تو ذکاۃ اس پر واجب نیس ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۹ : آگر کاسئا کو مفتد اونٹ سوف اور جاندی کا بالک سال کا کچھ حصد مٹ یا ب ووٹ رہ تو ذکوہ اس پر سے ساتھ شیں ہوتی اور گندم 'جو اور مجور اور مشش کا مالک ذکوہ واجب ہونے کے موقع پر مست یا ب ہوش ہو جائے تواس کے لیئے بھی کی تھم ہے۔

مسكله مسكله 104 : أكر كوئى مال انسان سے غصب كر ليا كيا ہوا ور وہ اس ميں تعرف بندكر سكے تو اس مال پر ذكرة واجب نيس ہے۔

مسئلہ المكا: اگر كوئى اتنص سونا اور چاندى يا كوئى اور چيز جس پر ذكوۃ وينا واجب ہو كمى سے قرض لے لے اور وہ اليک سال تک اس کے پاس رہے تو اسے چاہئے كہ اس كى ذكوۃ وے اور جس نے قرض ویا ہو اس پر پکھ واجب نہیں۔

گندم 'جو ' مجور اور کشمش کی زکوة

مسئلہ ۱۸۷۲ : مخدم ، بو مجور اور محش پر زاؤة اس وقت وابب موتی ہے بہ وہ نساب کی

مقدار تک بیج جائیں اور ان کالصاب تقریبا" یا ۸۳۷ کیلو کرام ہو یا ہے۔

مسئلہ سائلہ اللہ اللہ الكور مجور اور جو اور كندم پر ذكوة وابب ہو بجى ہو أكر كوئى مخص خود يا اس كے اہل وعمال النے كھاليس يا مثلاً وہ سے اجناس كسى مختاج كو ذكوة كے قصد كے بغير دے وے تو اسے جائے كہ جتنى مقدار مرف كى ہو اس پر ذكوة وہ،۔

مسئلہ ۱۸۷۳ : اگر گندم ' ہو بھجور اور سمٹش پر ذکوۃ واجب ہونے کے بعد ان چیزون کا مالک مر جا ب تو بھٹی زکوۃ بنتی ہو وہ اس کے مال سے رتی جائے لیکن اگر وہ محض زکوۃ واجب ہونے سے پہلے مرجاے او ہراس وارث کو جس کا حصہ نصاب تک بہنج جائے اپنے جصے پر ذکوۃ اوا کرے۔

مسئلہ ۱۸۷۵ : جو محض حائم شرع کی طرف سے ذکوۃ جمع کرنے پر متعین کیا گیا ہو وہ گندم اور جو کے کھلیان بنانے اور بھوسہ الگ کرنے کے وقت اور تھجور اور انگور کے خٹک او جانے کی بعد زکوۃ کا مظاہر کر سکتا ہے اور اگر ان چیزوں کا مالک زکوۃ نہ دے اور جس چیزے ذکوۃ واجب او گئی او وہ تلف ہو جائے آتا اے جائے کہ اس کا خوش دے۔

مسئلہ ۱۸۷۷ : اگر ملی فض کے تھجور اور انگور کے در فنوں یا گندم اور جو کی زراعت کا مالک بنے کے بعد ان چیزوں پر زکوہ واجب ہو جائے تواسے چاہیے کہ ان پر زکوہ دے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۸۷۰ تا اگر محدم جو محجور اور مشش پر ذکارہ واجب ہونے کے بعد کوئی شخص زراعت اور ورفنوں کو چ وے تو بیچنے والے پر ان اجناس کی ذکارہ دینا واجب ہے اور جب وہ ذکارہ اوا کر دے تو تریدے والے پر پھھ واجب شیم ہے۔

مسئلہ ۱۸۷۸ : اگر کوئی فض کندم ، جو مجور اور انگور خریدے اور اے علم ہو کہ بیجے والے نے ان کی ذکوۃ دے دی ہے یا خیک کرے کہ اس نے ذکوۃ دے دی ہے یا خیص تواس بران کی ذکوۃ دے دی ہے یا خیص تواس بران کی ذکوۃ دار ہیں ہے اور اگر اسے معلوم ہو کہ بیجے والے نے ان پر ذکوۃ خیس دی اور حاکم شرع جنس کی اجازت نہ دے جو بطور ذکوۃ دیل ضروری ہو او اتن مقدار کا سودا باطل ہے اور ماکم شرع زلزۃ کی مقدار کے برابر جنس کے سودے ماکم شرع زلزۃ کی مقدار کے برابر جنس کے سودے

کی اجازت دے وے آہ سودا صحح ہے اور خریدار کو جائے کہ اتنی مقدار کی قیت حاکم شرع کو دے دے اور اگر اتنی مقدار کی قیت اس نے پیچے والے کو دے دبی ہو تو دہ اس سے واپس کے سکتا ہے۔

مسئلہ 1849 : آگر کندم جو محجور اور انگور کا وزن تر ہونے کے دفت تقریباً ۸۳۵ کمپلو کرام ہو اور ان اجناس کے ختک ہونے کے بعد اس مقدار سے تم ہو جائے تو اکوۃ اس بر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۰: آثر کوئی مخص کندم او اور تھور کو فٹک ہونے سے پہلے فرج کرلے ہو وہ فشک و کر نساب پر پوری انز کیں تو اسے جائے کہ ان کی زکارہ دے۔

مسئله ١٨٨١ : مخور كي تين فتيس بين-

ا ... وه جي خنگ کيا جا اب اور اس کي زگوة کا تھم بيان بو چا ہے-

r ... وہ جو رہب ہونے کی حالت میں کھاتی جاتی ہے۔

ا ... وہ جو کجی تن کھائی جاتی ہے۔

دوسری منم کی مقدار آگر خلک ہونے کی صورت بین تقریبا" ۱۳۵ کیلو گرام ہو تو اس پر ذکوۃ واجب ہے اور جمال خک تیسری منم کا تعلق ہے ظاہر ہے ہے کہ اس پر ذکوۃ واجب سی ہے۔ آگرچہ اطفاط منتجب ذکوۃ دیے میں ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۲ : جس گندم " ہو " تھجور اور سمشش کی ذکرة سمی فخص فے اوا کر دی ہو اگر وہ چند سال اس کے پاس بھی بری رہین تو ان پر ووبارہ ذکوۃ واجب شیں ہوگ-

مسئلہ ۱۸۸۳ ؛ اگر گذم ، بو تھیور اور اگور بارش یا سرے پائی سے سراب ہوں یا مصری زراعت کی طرح انہیں زمین کی نمی سے فائدہ پنیج تو ان پر زکوۃ کا دسوال حصہ ہے اور اگر ان کی سنجائی ڈول دنیے ہے کی جائے تو ان پر زکوۃ کا بیوال حصہ ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۴ : اگر گندم جو تھجور اور الكور بارش كے پائى سے ہى سراب جو اور انسى ڈول وغيرہ كے پائى سے بھى فائدہ چئيے تو اگر ہے سنجائى الى جو كہ عام طور پر كما جائے كمہ ان كى سنجائى ڈول وغيرہ سے كى كئي ہے تو اس بر زلوۃ كا بيروال عصہ ہے اور اگر ہے كما جائے كہ بد دراور بارش كے پائى سے سراب ہوتے ہیں تو ان پر زکوۃ کا وسوال حصد ہے اور سنجائی کی صورت یہ ہو کد عام طور پر کما جائے کہ ووقوں ذرائع سے سراب ہوتے ہیں تواس پر زکوۃ ساڑھے سات فی صد ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۵ : اگر کوئی شخص شک کرے کہ عام طور پر کون کی بات سیح مجھی جائے گی اور اے علم نہ ہو کہ سیخائی کی صورت ایک ہے کہ لوگ عام طور پر کمیں کہ دونوں ذرائع سے سیخائی ہوئی یا ب کمیں کہ دونوں ذرائع سے سیخائی ہوئی یا ب کمیں کہ مثلا بارش کے بائی ہے ہوئی ہے تو اگر وہ ساڑھے سات فیصد بطور زکوۃ اوا کرے تو کائی ہے۔ مسئلہ ۱۸۸۱ : اگر کوئی شک کرے اور اے علم نہ ہو کہ عمواً لوگ کتے ہیں کہ دونوں ذرائع سے سیخائی ہوئی ہے بایہ کہے جی کہ ڈول وغیرہ سے ہوئی ہے تواس صورت جی بیسواں حصہ زکرۃ ویا کائی ہے اور اگر اس بات کا احمال بھی ہو کہ عمواً لوگ کمیں کہ بادش کے بال سے سیراب ہوئی ہے تب بھی

مسئلہ ۱۸۸۷ : اگر محمد جو اور محجور اور انگور بارش اور نسر کے پانی سے سراب ہوں اور انسیں دول وغیرہ کے پانی سے دول کے بانی سے دول وغیرہ کے بانی سے بھی ہوئی ہو اور دول کے بانی سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ کی ہو تو ان ہر زکوۃ کا دسواں حصہ ہے اور اگر دول دفیرہ کے بانی سے سخائی ہوئی ہو اور نسر اور بارش کے بانی کی حادث نہ ہو لیکن شراور بارش کے بانی سے مجھی سراب ہوں اور اس سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ کی ہو تو ان پر زکوۃ کا بینواں حصہ سے۔

مسئلہ ۱۸۸۸ : آگر کسی زراعت کی سخیل ڈول وغیرہ سے کی جائے اور اس سے بلحقہ زمین میں زراعت کی جائے اور وہ بلحقہ زمین اس زمین سے فائدہ افعائے اور اسے سخیل کی خرورت نہ رہے تو جس زمین کی سنجائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے اس کی ذکوۃ کا بیسوال حصد اور اس کی ملتق زراعت کی ذرکعت کی ۔ زکوۃ کا دسوال حصد ہے۔

مسئلہ ۱۸۸۹ : جو افراجات سمی مخص نے گندم جو تھجور اور انگور پر کیئے ہوں آئیس وہ فصل کی آئید نے سال کی ایک نصاب کا حماب نمیں لگا سکنا اندا آگر ان میں سے سمی آئیک کا وزن افراجات کا حماب لگانے سے پہلے تقریباً ۱۸۴۷ کیو گرام ہو تو آسے جاہے کہ اس پر ذکرۃ دے۔ اور حماب لگانے کے بعد اس کے مخارج منعا کر کے ذکرۃ وے۔

مسكلہ ۱۸۹۰ : جس مخص نے زراعت بي ج استعال كي بو خواد دہ اس كے باس موجود بويا اس نے خريدا ہو وہ نصاب كا حماب اس ج كو نصل كى آمانى سے منها كر كے شيس كر سكتام بلك اسے ع جائية كه نصاب كا حماب يورى فصل كو مد نظر ركھتے ہوئے لگائے۔

مسئلہ ۱۸۹۱ : جو بچے حکومت اصلی مال سے ( جس پر زائرة واجب ہو ) نے سلے اس پر زائرة واجب نہیں ہے مثلاً اگر زراعت کی پیداوار ۸۵۰ کیلو گرام ہو اور حکومت اس میں سے ۵۰ کیلو گرام بطور لگان کے نے تو زائرة فقط ۸۰۰ کیلو گرام پر واجب ہے۔

مسئلہ ۱۸۹۲ : سمی مخص کے لیتے یہ واجب نہیں کہ وہ انظار کرے تاک جو اور گندم کھلیان کی عد خک چنج جائیں اور انگور اور محجور فشک ہو جائیں اور پھر کراۃ دے بلکہ جوشی زکوۃ واجب ہو وہ زکوۃ کی مقدار کی قبت لگا کروہ قیت بطور زکوۃ دے سکتا ہے۔

مسئلہ سامع : آئوۃ واجب ہونے کے بعد متعلقہ محض یہ کر سکتا ہے کہ کھڑی قصل کانے یا تجور اور انگور کو چننے سے پہلے ذکرۃ اس کے مستحق محض یا جائم شرع یا ان کے دکیل کو مشترکہ طور پر بیش کر دے اور اس کے بعد وہ افزاجات میں شرکے ہول سے۔

مسئلہ ۱۸۹۴ : بب کوئی صحص زراعت یا تھجور اور اگورکی ذکوۃ مین مال کی محل میں صائم یا مسئلہ ۱۸۹۳ : بب کوئی صحص زراعت یا تھجور اور اگورکی ذکوۃ میں مال میں مائم یا مستحق یا ان کے وکیل کو دے وے تو اس کے لیے ضروری نمیں کہ یامعاوضہ مشترکہ طور پر ان چیزوں کی حفاظت کرے بلکہ وہ ذراعت کی کٹائل یا تھجور اور انگور کے فشک ہوئے تک مال ذکاۃ اپنی ذمین میں رہے کے بدلے اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

مسئلہ 1090 : آگر افریان کی ایک فسرول جل گندم ' جو تھجور اور انگور کا مالک ہو اور ان فسرول بیں گندم ' جو تھجور اور انگور کا مالک ہو اور ان فسرول بین نصل کینے کا وقت ایک ور سری سے مختلف ہو اور ان سب شرول سے زراعت اور میوے آیک تل وقت این وستیاب نہ ہوتہ ہوں اور ان سب کی پیداوار آیک نل پیداوار شار ہوتی ہو تو آگر ان شر سے جو نیز پہلے یک جائے وہ نصاب کے مطابق لیمنی تقریباً کے ۱۳ کیل گرام ہو تو اس جائین کہ اس پر اس سکے کوت زکرہ و ستیاب ہوں اور آگر پہلے کے وقت زکرہ و ستیاب ہوں اور آگر پہلے کے وقت زکرہ و ستیاب ہوں اور آگر سے کھے والی چیز نصاب کے برابر نہ ہوں تو ان پر انظار کرے باکہ بتی ماندہ اجناس یک جائیں مجورا آگر سب ملا

کر نصاب کے برابر ہو جاکیں قو ان پر زکرۃ واجب ہے اور آگر نصاب کے برابر نہ ہوں تو ان پر زکرۃ واجب نیں ہے۔

مسئلہ 1041 : اگر تھیور اور اگور کے ورفت سال یں دو دفعہ پھل دیں اور دونول مرتب کی پیدادار جم کرنے پر نصاب کے برابر موجائے تو احتیاط کی بنا پر اس پیدادار پر ذکرة واجب ہے۔

مسئلہ ۱۸۹۷ : اگر کسی مخص کے پاس غیر خلک شدہ مھبوریں ہوں یا انگور موں ہو خلک ہونے کی صورت بین نساب کے اندازے کے مطابق ہوں تو اگر ان کے گازہ ہونے کی صالت بین وہ زکوۃ کی مورت بین نساب کے اندازے کے مطابق ہوں تو اگر ان کے بتنی ان کی خلک ہونے پر زکوۃ کی اس مقدار کے ان کی اختدار کے برابر ہو جو اس پر واجب ہے تو اس بین کوئی حرج شیں۔

مسئلہ ۱۸۹۸ : آگر کمی مخص پر خلک محجور یا مختش کی زکوۃ واجب ہو تو وہ ان کی زکوۃ آزہ محجور
یا انگور کی شکل میں نمیں دے سکتا بلکہ آگر وہ خلک محجور یا مختش کی زکوۃ کی قیمت کاسے اور انگور یا
انگور می شکل میں نمیں دے سکتا بلکہ آگر وہ خلک محجور یا مختش کی زکوۃ کی قیمت بھی اشکال ہے اور آگر
ان محجور یا انگور کی زکوۃ واجب ہو تو وہ خلک محجور یا مختش دے کر وہ زکوۃ اوا نہیں کر سکتا
بلکہ آگر وہ قیمت فکا کر کوئی دو مری محجور یا انگور بطور زکوۃ دے تو آگر چہ وہ آزہ ہی ہو اس میں اشکال ہے
لیک آگر وہ قیمت فکا کر کوئی دو مری محجور یا انگور بطور زکوۃ دے تو آگر چہ وہ آزہ ہی ہو اس میں اشکال ہے
لیکن حاکم شرع کی اجازے سے کوئی اشکال نہیں۔

مسئلہ ۱۸۹۹: آگر کوئی ایبا فخص مرجائے جو مظروض ہو اور اس کے پاس ایبا مال بھی ہو جس پر زکوہ واجب ہو چکی ہو تو چاہئے کہ جس مال پر زکوہ واجب ہو چکی ہو پہلے اس میں سے تمام زکوہ وی جائے اور اس کے بعد اِس کا قرضہ اوا کیا جائے۔

مسئلہ ۱۹۰۰ و اگر کوئی ایبا محض مرجائے ہو مقروض ہو اور اس کے پاس گذم ہو کھور اور اگور کمی ہو اور اگور کی ایبا محض مرجائے ہو مقروض ہو اور اس کے ورخاء اس کا قرضہ کمی دو سرے بھی ہو اور اس کے ورخاء اس کا قرضہ کمی دو سرے الل سے بیال کر دیں تو جس وارث کا حصہ تقریبا ۱۸۳۲ کمیو گرام تک پہنچا ہو است جاہئے کہ ذکوۃ دے اور اگر اس کا الل فظا اس اور اگر اس کا الل فظا اس قریضے بقنا ہو تو روخاء کے لیئے یہ واجب نہیں کہ ان اجہاس پر ذکوۃ ویں اور اگر اس کا بال اس قریضے بقنا ہو تو روخاء کے لیئے یہ واجب نہیں کہ ان اجہاس پر ذکوۃ ویں اور اگر ایت کا بال اس قریضے

ے زیادہ وہ او چاہئے کہ جس جنس پر آلاق وادیب ہے اے کل ال کی نبیت سے دیکھا جائے اور اس نبیت سے اس آلاق والی جنس میں سے آلاق کم کر وی جائے۔ اس کے بعد جس جس وارث کا حضہ نساب کی حد تک پنچے اس پر آلاق وادیب ہے۔

مسئلہ ا 144 ، جس محض کے پاس اچھی اور کھنیا دونوں سم کی گندم جو سمجود اور انگور ہول جن پر زکرہ واجب ہو گئی ہو اس کے لیئے احتیاط واجب ہے ہے کہ اچھی اور حمثیا دونوں سم کی اشام جس سے الگ آلگ زکرہ تکالے۔

#### سونے کانصاب

#### مسكلية ١٩٠٢ ؛ سونے كے نشاب وو يرب-

... اس کا پہا نساب بیں شفال شری ہے جب کہ ہر شفال شری ۸۱ نخود کا او آ ہے ہیں جب کہ ہر شفال شری ۸۱ نخود کا او آ ہے ہیں جس وقت سونے کی مقدار بیں شفال شری کا (جو دائے پندوہ شفال کے برابر ہوتے ہیں)

اللہ کا اور وہ وہ سری شرائط بھی پوری کرتا ہو جو بیان ٹی جا چکی ہیں تو انسان کو جائے کہ اس کا چالیہواں حصہ جو ۹ نخود کے برابر ہو تا ہے ذکوۃ کے طور پر وے اور اگر سوٹا اس مقدار شک نہ پہنچ تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

... اس کا ووسرا نصاب چار شقال شری ہے جو رائج تین شقال کے برابر ہوتا ہے لیمی آکر پیدرہ شقال پر زخان کا اضافہ ہو تو اسے جائے کہ تمام تر ۱۸ متقال پر زخائی قیصد کے حساب سے ذکوۃ وے اور آگر تین شقال سے کم اضافہ ہو تو اسے چاہئے کہ صرف ۱۵ مثقال پر زکوۃ وے اور اس صورت میں اضافہ پر زکوۃ واجب نہ ہوگی اور جول جول اضافہ ہو آئ واجب نہ ہوگی اور جول جول اضافہ ہو اس کے لیئے کی تھم ہے بیٹنی کہ آگر تین شقال اضافہ ہو تو تمام تر پر زکوۃ ویل چاہئے اور اس کے لیئے کی تھم ہے بیٹنی کہ آگر تین شقال اضافہ ہو تو تمام تر پر زکوۃ ویل چاہئے اور اگر سرف تین مثقال سے کم بو تو جو مقدار براھی ہو اس بر کوئی ذکوۃ شیں ہے۔

# جاندي كانصاب

مسكليد سوه 19 ، جائدي كے نصاب دو يي-

ا ... اس كا پال نساب ١٠٥ متقال رائح ب لنذا جب جاندى كى مقدار ١٠٥ مثقال ك مناخ

جلے اور وہ دو سری شرائکا بھی بوری کرتی ہو او بیان کی جاچکی ہیں تر انسان کو جاہئے کہ اس کا ڈھائی فیصد جو دو متقال اور ۱۵ نخور بٹا ہے بطور زکوۃ وست اور ڈکر وہ اس مقدار شک نہ پہنچے تو اس ہر زکرۃ واجب نہیں ہے۔

... اس کا دو سرا نصاب ۲۱ متقال ہے گینی اگر ۱۰۵ مثقال پر ۲۱ مثقال کا اضافہ ہو جائے تو انسان کو جائے تو انسان کو جائے کہ بیسا کہ جالا جا چکا ہے پورے ۱۲۹ مثقال پر ذکاؤ دے اور اگر ۲۱ مثقال بر ذکاؤ دے اور اگر ۲۱ مثقال بر ذکاؤ دے اور بو اضافہ ہوا ہے اس پر ذکاؤ دیا اور بو اضافہ ہوا ہے اس پر ذکاؤ دام مثقال کا اضافہ ہو تا جائے کی محکم ہے بیش اگر ۲۱ مثقال کا اضافہ ہو تو تو تقدار جس کا اضافہ ہوا ہے اور جو اس مقداد پر ذکاؤ دے اور اگر اس سے کم اضافہ ہو تو دو مقدار جس کا اضافہ ہوا ہے اور جو ۱۲ مثقال سے کم ہے اس پر ذکاؤ قرام سے کم اضافہ ہو تو دو مقدار جس کا اضافہ ہوا ہے اور جو ۱۲ مثقال سے کم ہے اس پر ذکاؤ ہو ہیں ہے اس بنا پر انسان سے پاس جنا سونا یا چاندی ہو اگر دہ اس کا چالیسوائی حصہ بطور ذکاؤ ہو دے دے دے تو دہ ایک ذکاؤ تو اور اور اس کا چالیسوائی حصہ بطور ذکاؤ تا دے دے دے تو دہ ایک ذکاؤ تو دہ ہو گی جو اس پر داجب متمی اور اگر دہ اس کا چالیسوائی حصہ دے دے تو دہ اس کا جائے ہوا ہو دہ دے دے تو دہ اس کا داخوں ہو دہ دہ تھی۔ اس پر داجب متمی اور دہ حقال پر دہ اس کا چالیسوائی دیا دہ دے دے تو دہ اس پر داخوں ہو دہ دے دے تو دہ اس پر داخوں ہو دہ دہ تھی۔

مسئلہ مسئلہ : جس فض سے ہاں نصاب کے مطابق سونا یا جاندی ہو اگرچہ وہ اس پر زکوہ وی وے لیکن جب تک اس کے پاس سونا یا جاندی ان چیزوں کے پہلے نصاب سے کم نہ ہو جائے اسے جاہیئے کہ ہرسال ان پر زکوہ دے۔

مسئل 400 : سونے اور جائدی پر زاؤہ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ سکول میں وصلے موسئ ہوں اور ان کی در سے لین وین کا رواح ہو اور اگر ان کی مرمث ہی چی ہو تب بھی ان بر ذکوہ واجب ہے۔

مسئلہ ۱۹۰۷ : وہ سکہ دار سونا اور جائدی جنسیں عور تھی بطور زبور بہنتی ہوں جب سک وہ رائج مول یعنی سونے اور چاندی کے سکول کے طور پر ان کی ور لیے لین دین ہوتا ہو ان کی ذکوۃ دینا واجب ہے لیکن آگر لین دین کے لیے ان کا دواج باتی نہ ہو تو زکوۃ ان پر واجب شمیں ہے۔

مسكلم ١٩٠٤ : جيماك يل يالي كياب سون اور جاندى ير ذكوة اس صورت مي دابب موتى ب

جبکہ وہ کیارہ مینے نساب کی مقدار کے مطابق سمی فض کی مکیت میں رہیں اگر حمیارہ مبینوں میں سمی وقت مونا اور عالم ی پہلے نشاب سے سم مو جا کمی تو اس فضی پر ذکوة واجب سیں-

مسئلہ ۱۹۰۸ ، جس مخص کے پاس موہ اور جاندی دونوں ہوں اگر ان جس سے کوئی ہی پہلے انساب کے برابر ند ہو مثلاً اس کے پاس ۱۹۳ شقال جاندی اور ۱۳ مثقال سونا ہو تو اس پر ذکرة واجب انساب کے برابر ند ہو مثلاً اس کے پاس ۱۹۳ مثقال جاندی اور ۱۳ مثقال سونا ہو تو اس پر ذکرة واجب انسان ہے۔

مسئلہ 19.9 : اگر کوئی فخص ہو سونا اور جاندی رکھتا ہو گیارہ صینے کے دوران بی انہیں دوسرے ا سونے اور جاندی یا کمی دوسری چیزیں بدل لے یا انہیں بچھلائے تو اس پر ذکوۃ واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ ذکوۃ سے بچنے کے لیئے ایبا کرے تو احتیاط مستحب سے کہ ذکوۃ دے۔

مسئلہ ۱۹۱۰ : اگر کوئی تعنص بارہویں سینے میں سونا اور جائدی پکھلائے تو اسے جائے کہ زگوۃ دے اور اگر پکھلانے کی وجہ سے ان کا وزن یا قیت کم ہو جائے تو اسے چاہئے کہ ان چیزوں کو پکھلانے سے پہلے جو زکوۃ اس ہر واجب تھی وہ دے۔

مسئلہ 1911 : اگر تمی مخص کے پاس ہو مونا اور جاندی ہو اس میں سے کچھ برھیا ہم کا اور کچھ مھنیا ۔ قسم ہو تو وہ برھیا کی زکوۃ برھیا اور گھٹیا کی زکوۃ گھٹیا میں سے دے سکا ہے۔ لک اگر سونے اور جاندی کے نصاب میں مچھ جسہ گھٹیا ہو تو وہ گھٹیا جے میں سے زکوۃ دے سکتا ہے لیکن بھڑے ہے کہ ساری زکوۃ برھیا سونے اور جاندی ہے وے۔

مسئلہ ۱۹۱۳ : سونے اور چاندی کے سے جن میں معمول سے زیادہ دوسرے وہات کی آمیزش او آر انہیں چاندی اور سونے کے سے کہا جاتا ہو تو اس صورت میں جب وہ انساب کی حد بجک بہنی جا کمیں اگر انہیں سونے اور چاندی ان پر زکوۃ داجب ہے، کو ان کا خالص حصہ نساب کی حد تک نہ پنچ لیکن اگر انہیں سونے اور چاندی ان پر زکوۃ کا واجب کے نہ کہا جاتا ہو تو خوار ان کا خالص حصہ نصاب کے حد تک کری بھی جائے ان پر زکوۃ کا واجب ہوتا مشکل ہے۔

مسئلہ سااوا : کوئی مخص سونے اور جاندی کے جو سے رکھنا ہو اگر ان میں دوسرے وصات کی استار سات کے مطابق ہو تو اگر وہ مخص ان کی زکوۃ سونے اور جاندی کے ایسے سکول میں دے جن آمیزش معمول کے مطابق ہو تو اگر وہ مختص ان کی زکوۃ سونے اور جاندی کے ایسے سکول میں دے جن

میں وہ سری وصامت کی آمیزش معمول سے زیادہ ہو یا ایسے سکوں میں وے جو سو نے اور جاندی کے سبت ہوئے نہ ہول لیکن مید سکتے اتنی مقدار میں ہول کہ ان کی نہت اس زکوۃ کی قیمت کے برابر ہو جو اس بر واجنب ہو تو اس میں کوئی حرزج نہیں ہے۔

# اونٹ گائے اور گوسفند کی زکوۃ

مسئلہ سااو : اونٹ کائے اور کوسفند کی زکرہ کے لیئے ان شرائط کے عادہ ، بن کا ذکر آ چکا ہے ،، شریس اور بھی ہیں۔

مہلی شرط : بیا ہے کہ حیوان سارا سال ہے کار رہا ہو اگر سارے سال میں اس نے ایک یا دو دان مجس کام کیا ہو تو بنایر اطلیاط اس کی زکراۃ واجب ہے۔

وو سمري شرط : بيه ب كدوه حيوان سارا برال جنگل كى كلماس بند الدا اگر سارا سال يا اس نا يَنه حصد كلّ او كى محماس كلمات يا الى زراعت جن جرب جو دور شخص كى (يعنى حيوان ك مالك كى) يا سى دو سرك مخص كى محكيت او تو اس حيوان پر زكوة شيم ب ليكن اگر وه حيوان سال بحر بيس ايك يا در دان مالك كى مملوك كلماس (يا جارا) كلمائ تو احتياط كى بنا به اس كى زكوة واجب ب

مسئلہ 1910 : اگر کوئی محض انتہ اونٹ کائے اور کو مفند کے لیے ایک ایس چرافاہ خریدے بس میں کسی نے کاشت نہ کی ہو یا است پٹے پر حاصل کرے تر اس صورت میں زکوۃ کا واہب ہونا مشکل ہے اگرچہ زکوۃ کا ویٹا احوط ہے لیکن اگر وہل جانور چرانے کا نیکس اوا کرے تو چاہینۂ کہ ذکرۃ وے۔

## اونٹ کے نصاب

مسككم 1911 : اون ك العاب ياره ين-

ا ... باغ اونٹ - اور ان کی زکوۃ ایک جمیر ہے اور جب تک اونوں کی تعداد اس مقدار تل نہ پہنچ جائے زکاۃ ویمی واجب نہیں۔

۲ ... دى لومك - اور ان كى زكوة ود بحيرس بين-

٣ ... چدره اون مه اور ان كي زكوة تين بيوري بيراب

م ... بيل اونث - اور ان كي زكوة جار بهيرس بين-

- ي ... حكيل اونك اور ان كي وكوة باغ بحيري إل-
- ج ... تھیس اونٹ ۔ اور ان کی زکرۃ ایک ایبا اونٹ ہے بو دوسرے سال میں واقل او چکا ...
- ے ... مستمیں اونٹ ۔ اور ان کی زائرہ ایک ایبا اونٹ ہے جو تیمرے سال میں وافل ہو چکا ۔..
- ۸ ... چھپالیس اونٹ ۔ اور ان کی زکوۃ ایک اینا اونٹ ہے جو چوتھ سال بین وافل ہو چکا مو-
  - A ... أصف اون \_ اور ان كى زكوة أيك اليا اونت ب دو بانجوي سال عن وافل او في او-
- ۱۰ ... مجستر اونت .. اور ان کی زکوة دو ایسته اونت بین جو تیسرے سال میں واخل او سیکے اول-
- اا ... اکیانوے اون ۔ اور ان کی زکارہ دد ایسے لونٹ میں جو پوشے سال میں وافل ہو کیکے عول-
- اا ... آیک مو آیس اونٹ ۔ اور اس ہے اوپر جتنے ہوتے جائیں ان کہ لے ذکرہ وینے والے والے کو چاہئے کر ان کا چاہیں ہے چاہیں تک حماب کرے اور ہر چاہیں اونٹول کے لیئے آیک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال بیں وافل ہو چکا ہو اور یا بچاس سے بچاس تک کا حماب کرے اور ہر چاہیں اونٹول کے لیئے ایک ایسا اونٹ دے جو چو تھے سال ہی وافل ہو چکا ہو یا ہو اور یا بچاس اور بچاس ووٹوں ہے حماب کرے لیکن ہر صورت میں اس طرح حماب کرف چکا ہو یا چاہیں اور بچاس ووٹوں ہے حماب کرے لیکن ہر صورت میں اس طرح حماب کرف چاہوں چاہئے کہ کچھ باتی نہ ہیں گا گر ہے تو ٹو سے زیادہ نہ ہو مثلاً اگر اس کے پاس میں اونٹ ہوں تو ایسے ہوں تو اے چاہئے کہ سوکے لیئے دو ایسے اونٹ رے جو چوتھے سال میں وافل ہو چکے ہوں اور چاہیں کے بار میں اوائن ہو چکے ہوں اور چاہیں کے باری کا بادہ ہوتا ضروری ہے۔

مسئل 1912 : وو نصابوں کے درمیان زکرۃ داہب نہیں ہے لندا اگر ایک تحض ہو اونٹ رکھتا ہو ان کی تعداد پلے نصاب سے جو پانچ ہے برہ جائے تو جب تک وہ دو سرے تصاب سکہ جو وس ہے نہ بنے اسے جاہے کہ فظ پانچ پر زکوة دے اور باتی نصابوں کی صورت بھی ایک ہی ہے۔

#### گلے کے نصاب

مسكلير ١٩١٨ : كاسك كرو نصاب إل

ا ... اس کا پہلا نصاب تمیں ہے جب کی محض کی گائیوں کی تعداد تمیں تک بیٹی جائے اور وہ شرائط مجی بوری ہوتی ووں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے اور در اختیاط واجب کہ ایک ایسا چھڑا جو دوسرے سلل میں واقل ہو چکا ہو ذکوۃ کے طور پر دے اور اختیاط واجب رہے کہ چھڑا نر بھڑا ہ

اس کا دو سرا نصاب چالیس ہے اور اس کی زکوۃ ایک بچھیا ہے جو تیمرے مال میں داخل ہو چکی ہو اور تیں اور چالیس کے درمیان زکوۃ واجب نیس ہے مثلاً جس محص کے پاس امتالیس گائیں ہوں اس چاہئے کہ مرف تھی کی زکوۃ دے اور اگر اس کی پاس چالیس سے نیادہ گائیں ہوں تو جب تک ان کی تعداد ساٹھ تک نہ بیخ جائے اس چاہئے کہ صرف چالیس پر زکوۃ دے اور جب ان کی تعداد ساٹھ تک بیخ جائے تو چو تکہ یہ تعداد پہلے نصاب سے دو تی ہے تو اس کے لیے اس چاہئے کہ دو لیے چھڑے کہ نہ بور زکوۃ دے جو دو سرے مال میں داخل ہو وہ سرے مال میں داخل ہو چھ ہوں اور ای طرح جوان جون کائیوں کی تعداد برحتی جائے اس چاہئے کہ یا تو تیمی ہوں اور ای طرح جوان جون کائیوں کی تعداد برحتی جائے اس چاہئے کہ یا تو تیمی ہوں اور ای طرح جوان نول کائیوں کی تعداد برحتی جائے اس چاہئے کہ یا تو تیمی کے دو این پر اس دستور کے مطابق ذکوۃ دے جو بتایا گیا ہے لیکن اس چاہئے کہ اس طرح حساب کرے کہ بکتے باتی نہ ہے اور اگر بچھ بچے تو تو نو سے نیادہ نہ ہو مثل اگر اس کے پاس سر کائی ہوں تو اسے چاہئے کہ تیمی یا چاہیں کے مطابق حساب کرے اور تیمی کے لیک چاہئے کہ تیمی یا چاہیں کے مطابق حساب کرے اور تیمی کے لیک تیمی یا چاہیں کے مطابق حساب کرے اور تیمی کے لیک خواہ دے دو جائیں کی ذکوۃ دے کوئکہ آگر دو تیمی کے لیک خواہی کی دیائی دے کوئکہ آگر دی بیمی کی اور چاہیں کے لیک خواہی کی در خواہی کی در خواہی کی در جائیں گی۔

بهيز كانصاب

مستك 1919 : موسفند يعنى بعيرك پانج نصاب إي-

ا ... پلا نصاب ، چالیس عدو ہے اور اس کی زکوۃ ایک جمیز ہے اور جسبہ عک، جمیزوں کی تحداد چالیس تک ند پنچ ان پر زکوۃ شمل ہے۔

اس وومرانساب ؛ ایک مواکیس ب اس کی ذائرة دد بھیرس ایل-

س تيرافساب : دوسواليك ب ادراس كى ذكوة تين بعيرس إي-

س ... چوتنا الساب ؛ تين سوايك به اور اس كي ذكاة عار بعيرس إين

۵ ... پانچواں نساب : چار سو اور اس کے اور ہے اور ان کا صاب سو سے سو تک کرنا چاہئے اور ہن کا صاب سو سے سو تک کرنا چاہئے اور ہر سو بھیڑوں پر آیک بھیڑوں جی جائے اور ہر سو بھیڑوں پر آیک بھیڑوں جی جائے اور ہمیڑوں کی قیت کے مطابق نقدی سے وی جائے گھ آگر کوئی اور بھیڑوں دے دی جائیں یا بھیڑوں کی قیت کے مطابق نقدی وسے دی جائے وکائی ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۰ ، رو نسانوں کے درمیان زاؤہ واجب نہیں ہے اللہ اکسی کی بھیڑوں کی تعداد پہلے نساب سے جو کہ چالیس ہے زیادہ ہو لیکن دو سرے نساب کک جو اللہ ہو کہ چالیس ہے زیادہ ہو لیکن دو سرے نساب کک جو اللہ ہے اور اس کی بعد کے شاہوں کے لیے بھی ہی تھم ہے۔

مسئلہ 1941 ؛ اون کا کی اور جھیزیں جب نصاب کی مقدار تک چین جاتمیں توخواہ وہ سب نر ہون یا مادہ یا کچھ نر ہوں یا کچھ مادہ ان پر زکوۃ واجب ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۴ ؛ زکوۃ کے سلیلے میں گائے اور بھینس آیک جنس شار ہوتی جیں اور عولی بین غیر عملی اونٹ آیک جنس اور اس طرح ذکوۃ سے همن میں بکری اور بھیٹراور شینک آیک مال کا بکری کا بچہ) میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مستلمہ ۱۹۲۳ : آگر کوئی فخص زکوۃ کے طور پر بھیروے تو استیاط وابب کی بنا پر چاہئے کہ وہ مم ان مم ورسرے سال میں واخل ہو چکی ہو اور بکری وے تو استیاطات جائے کہ تیسرے سال میں واقعل ہو چکی ہو۔

مسئلہ ۱۹۲۳ : جو بھٹر کوئی مخص زکاۃ کے طور پر دے اگر اس کی قبت اس کی بھیروں سے

معمولی ک کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن بھتر ہے کہ الیمی بھیار دے جس کی قیت اس کی ہر بھیزے زیادہ ہو اور گائے اور اونٹ کے بارے میں میں عظم ہے۔

مسئلہ 1910 : اگر کی افراد بم شرک اول او جس جس کا حصد پہلے نصاب تک بڑج جائے تو اس کو چہنے کہ اس کو چہنے کہ اس کو چہنے کہ اس کو جہنے کہ اس کو چہنے کہ دی ہو اس پر دیکوہ واجب نہیں۔

مسئلہ 1911: اگر آیک فض کی جگہ گائیں یا اوٹ یا بھیٹریں رکھنا ہو اور وہ سب لما کر نساب کے برابر ہوں تو اے چا بھے کہ ان کی ذکرہ وے۔

مسئل مسئل 191 : اگر کمی فخص کی گائیں اور بھیڑی اور اونٹ عار اور عیب دار بھی ہول تو اے ا

مسئلہ ۱۹۲۸ : اگر سمی مخص کی ساری کائمی اور بھیزی اور اوشف بیار یا جیب داریا بوزھے ہوں تو وہ خود انٹی میں سے ذکوۃ وے سکتا ہے لیکن اگر وہ سب تندرست اور بے جیب ہوں اور جوان ہوں تو ان کی ذکرۃ میں بیار یا حیب داریا بوڑھے جانور نہیں دے سکتا ہے بلکہ اگر ان میں سے بھش تندرست اور بھش بیادیا کی ایک عیب دار اور کی ایک بے عیب دار اور کچھ جوان ہوں تو اختیاط ذاجب یہ ہے کہ ان کی ذکرۃ میں تندرست اور سے عیب اور جوان جانور دے۔

مسئلہ 1979 ؛ اگر کوئی شخص حمیارہ سینے عمر ہونے سے پہلے اپنی کائیں اور بھیزی اور اونت سمی دو سری چیز سے بدل لے یا جو نصاب وہ رکھتا ہو است اس جس کے اپنے ہی نصاب سے بدل نے مثلاً چالیس بھیزیں دے کر چالیس اور بھیزیں لے لے تو اس پر زکونہ واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۰ : جی مخص پر گائے اور بھیڑاور اونٹ کی زکوۃ واجب ہو اگر وہ ان کی زکوۃ اپنے کہ مسئلہ ۱۹۳۰ : جی مخص پر گائے اور بھیڑاور اونٹ کی تعداد نساب سے کم نہ ہو اسے چاہئے کہ ہر سال ذکوۃ دسے اور اگر وہ زکوۃ اپنی جانوروں میں سے دے اور وہ پہلے نساب سے کم ہو جا کی تو زکوۃ اپنے دو سرے مال زکوۃ اس پر واجب نہیں ہے مثلاً جو مخص چاہیں بھیڑی رکھتا ہو اگر وہ ان پر زکوۃ اپنے دو سرے مال کے دسرے مال سے دے وہ بر سال ایک بھیڑوں چاہیں سے کم نہ ہوں اس چاہئے کہ ہر سال ایک بھیڑوں اس سے حم نہ ہوں اس چاہئے کہ ہر سال ایک بھیڑوں اور اگر خود ان بھیڑوں میں سے زکوۃ دے تو جب تک ان کی تعداد چاہیں تک نہ جیڑوں میں سے زکوۃ دے تو جب تک ان کی تعداد چاہیں تک نہ جیڑوں میں سے اس کی بھیڑوں

زلاة وايسيه تهمل يهم

#### زكوة كالمصرف

#### مسئل ١٩٣١ : النان زكزة كو أفي كامول ير فري كر سكات،

- ا ... فقير و مكين فقير وه مخص ب جس ك پاس ائت اور است الل و ميال ك ليخ سال ايم مال ك يلخ سال المرايد او جس ت وه المرايد او جس ت وه المية سال المرايد او جس ت وه المية سال جم ك افزاجات أورك كر مكما او وه فقير نمين ب-
- م ... او فحص جو المام عليه السلام يا تائب المام كى جانب سے اس كلم پر مامور ہوك، وكوة جع الله من الله من الله م كرك اس كى محمداشت كرست حساب كى جانج پر آل كرست اور جع كيا ہوا بال الهم يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب الله من يا نائب
- يه كفار جنيس ذكوة وي جائب لو وه دين اسلام كي جانب ماكل جول يا جنّك مين مسلمانون كي مدو كرين-
  - سي... ان غلامول كو خريدنا جو مشكلات سته دو خار بول اور انسي آذاد كرفا-
    - ۵ ... وه مقروض جو اینا قرنسه أدانه كر سكتا او-
- بن سیل افته ( الله ک راسته مین ) لین وه کام جن مین قصد قرمت کیا جائے مشاکا مجد
   اور الیا مدرسه تغیر کرنا جان دنی علوم کی تعلیم وی جاتی ہو اور شمر کی صفائی کرنا اور سڑکوں کو پختہ بنانا اور انہیں جو ڈاکرنا وغیرہ-
- ے ... ابن السبیل سینی وہ مسافر ہو تاجار ہو گئیا ہو اور ان کے یادست میں احکام آتندہ سائل جن بیان کیئے جائیں سے۔
- مسئلہ ۱۹۳۴ ، احتیاط والرب ہے ہے کہ فقیر اور سکین اسپنے اور اسپنے الل و میال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ زائوہ نہ نے اور اگر کھی رقم اور جنس رکھتا ہو تو فقط اتنی زائوہ لے جنٹی رقم یا جنس اس کے سال بھر کے افراجات کے لیج کم برقی ہو۔
- مسئلہ سوسور : جی محض کے پاس اپنا پورے سال کا خرچ ہو اگر وہ اس کا کچھ حصد خرج کو اس کا کچھ حصد خرج کو اس کے سال مجرک افزاجات سے لیے کانی

ہے یا شیں تو وہ زکوۃ شیں لے سکتا۔

مسئلہ ۱۹۳۳ : جس ہر مندیا صاحب جائیداد یا آجر کی آمدتی اس کے سال بھر کے افراجات سے سم ہو وہ اپنے افراجات کی کی پوری کرنے کے لیئے زکوۃ نے سکتا ہے اور اس کے لیئے یہ مروری شیس کہ اپنے کام کے اوزار یا جائیداد یا سربایہ اپنے افراجات کے مصرف میں لے آگ

مسئلہ ۱۹۳۵ : جس فقیر کے پاس اہل و میال کے لیئے سائی ہم کا فریج نہ ہو لیکن ایک گھر کا اللہ ہو جس میں وہ رہنا ہو یا سواری کی چیز رکھنا ہو اور ان کے بغیر گزر بسر نہ کر سکتا ہو قواہ یہ سورت عزت و آبرہ کی حفاظت کے لیئے ہی ہو وہ زگوۃ نے سکتا ہے اور گھر کے سائن اور برخول اور کرمیوں اور سرویوں کے لیاس اور جن چیزول کی اسے ضرورت ہو ان کے لیئے بھی یکی تھم ہے (یعنی ان کے بوت ہوئے ہمی کی قرارت ہو قر زگوۃ ہوئے ہوئے ہمی کرتوۃ لے سکتا ہے) اور جو انقیز یہ چیزی نہ دکھتا ہو اگر اے ان کی ضرورت ہو تو زگوۃ میں سے فرید سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۱ : جس فقیرے نیج ہر سکھنا مشکل ند ہو احتیاد وابب کی بنا پر اے جاہئے کہ سکھ سلے اور زکوۃ پر زندگی بسرند کرے۔ لیکن جب تک ہنر سکھنے میں مشغول ہو زکوۃ لے سکتا ہے۔

مسئلہ کے سا 19 ، جو قض پہلے فقیر رہا ہویا ہد معلوم ند ہوک وہ فقیر رہاستہ یا نہیں اور وہ کتا ہو کر میں فقیر ہوں تو آگرچہ اس کے کہنے پر افران کو اطمینان ند ہو پھر بھی اسے ذکوۃ دے سکتاست

مسئلہ ۱۹۳۸ : جو محض کے کہ بی فقیر عوال اور پہلے فقیر نہ رہا وہ اگر اس کے کسے سے اطمینان پیدا ند ہو تر اطلاط واجب سے ہے کہ اے زکوۃ ند دے جائے۔

مسئلہ ۱۹۳۹ : بس مخص پر زکوہ داجب ہو آکر کوئی فقیراس کا مقروض ہو تو وہ محض اس فقیر کو زکوۃ دینے ہوئے ایپ قرینے کی مقدار اس سے کم کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۰ ، آگر فقیر مرجائے اور اس کا بال انتا نہ ہو جننا اس نے قرضہ دینا ہو آ قرض خواہ قرینے کو زکوہ چی شار کر سکتا ہے بلکہ آگر میت کا بال اس پر وابسب اللوا قرینے کے برابر ہو اور اس کے ورجاء اس کا قرضہ اوا نہ کریں یا کسی اور وج سے قرض خواہ اینا قرضہ واپس نہ سلے سکتا ہو تب ہمی وہ اپنا قرضہ زکوہ جس شار کر سکتا ہو تب ہمی وہ اپنا قرضہ زکوہ جس شار کر سکتا ہے۔ مسئلہ ۱۹۴۱ : یہ شروری نیس کہ کوئی مخص دو چیز فقیر کو بلور زکوۃ دے اس کے بارے بیں اے کے کہ یہ زکوۃ ہے بلکہ اگر فقیر زکوۃ لینے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اے بل تو زکوۃ کی نیت سے دیا جائے لیکن اس کا زکوۃ ہونا اس پر ظاہر نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۱۹۴۴ : اگر کوئی مخض یہ خیال کرتے ہوئے کی کو ذکوۃ دے کہ وہ فقیرہ اور بعد یل است پت چلے کہ وہ فقیرہ اور بعد یل است پت چلے کہ وہ فقیر نے تعابا سئلہ سے ناواقف ہونے کی بنا پر کسی ایسے مختص کو زگوۃ دے دے جس کے متعلق است علم ہو کہ وہ فقیر نہیں ہوئی) لنذا اس نے جو چنے اس مختص کو ابھور زکوۃ دی تھی آگر وہ باقی ہو تو وہ اس مختص سے واپس نے کر مستحق کو رے مکن ہے اور اگر کا بعدم ہو گئی ہو تو اگر لینے والے کو علم فقاک وہ بال ذکوۃ ہے تو انسان کو جائے کہ اس کا عوض اس سے مگھ نہ تقاکہ وہ مال ذکوۃ ہے تو انسان کو جائے کہ است قال سے ذکرۃ مستحق کو دے۔ ہو ہیں سے بکھ نمیں لیا جا سکتا اور انسان کو جائے کہ است مال سے ذکرۃ مستحق کو دے۔

مسئلہ سلام 1904 ۔ جو مخص مقروض ہو اور قرض اوا نہ کر سکٹا ہو اگر اس کے پاس انہا سال بھر کا فرج بھی ہو تب بھی اپنا قرضہ اوا کرنے کے لیئے ذکرۃ کے سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اس نے جو مال بطور قرض لیا ہو اے کمی گناہ کے کام بیس فرج نہ کیا ہو۔

مسئلہ ۱۹۴۳ : اگر انسان ایک ایسے مخص کو زکوۃ دے جو مقروض ہو اور اپنا قرضہ اوا ند کر سکا ہو اور بعد میں اے پہ چلے کہ اس مخص نے جو قرضہ لیا تھا وہ کتاہ کے کام پر فرج کیا تھا تو اگر وہ مقروض فقیر ہو تو انسان نے جو کھھ اے دیا ہو اے ذکوۃ میں شار کر سکتا ہے۔

مسئلہ 1940 : بو مخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ اوا نہ کر سکتا ہو اگرچہ وہ فقیر نہ ہو تب بھی قرض خواہ اس قریف کو جو اس نے اس سے وصول کرنا ہو زگوۃ میں شار کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۷: جس مسافر کا سفر خرچ شمتم ہو جائے یا اس کی سواری قابل استعال نہ رہے اگر اس کا سفر گناہ کی غرض سے نہ ہو اور وہ قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز فروشت کر کے منزل مقسود تلک نہ سینچ سکتا ہو تو اگرچہ وہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو وہ زکوۃ لے سکتا ہے لیکن اگر وہ کمی دو سری جگہ ہے ۔ قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز چ کر سفر کے اخراجات عاصل کر سکتا ہو تو وہ فقط اتنی مقدار میں زکوۃ لے سكات جس ك دريع وه اس جك تك يخيج جائ-

مسئلہ کے ۱۹۳۷ : جو مسافر سفر میں تاجار ہو جائے اور ذکوۃ اللہ اگر اس کے وطن پہنچ جائے کے احد زکرۃ میں سے مچھ می جائے تو اسے جاہیے کہ وہ زائد الل حاکم شرع کو دے دے اور اسے بنا دے کہ سے الل ذکوۃ ہے۔

# مستحقین زکوہ کی شرائط

مسئلہ ۱۹۳۸ ؛ بو مخص زلوۃ لے اسے شیعہ اشاعشری ہونا جائے اور آگر انسان کی کوشیعہ مجھے عوے زلوۃ وے دے اور بعد میں بت سلے کہ وہ شیعہ نہ تعاق دوبارہ ذکوۃ دبنی جائے۔

مسئلہ 1979 : آگر کوئی شیعہ بچہ یا دیوانہ مخص فقیر ،و تو انسان اس کے ولی کو اس نیت سے ذکوۃ رے سکتا ہے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے وہ سے یا ویوائے کی عکیت ہوگی۔

مسئلہ • 190 : اگر انسان بنچ یا دیوائے کے ولی تک ند پنچ سکے تو وہ خود یا کسی امانت دار محض کے ذریعے مال زکوۃ ان پر خرچ کر سکتا ہے اور جب زکوۃ ان لوگوں پر خرچ کی جا رہی ہو تو زکوۃ دیے والے کو چاہئے کہ ذکوۃ کی نیت کرے۔

مسئلہ اهدا: بو فقیر بھیک ما آلما ہو است زلوۃ دی جا سکتی ہے لیکن جو محص مال زلوۃ گناد کے کام بر خرج کرتا ہو اے زلوۃ شیں دبی جائے۔

مسئلہ 1901 : جو مخص شراب بیتا ہو اے زکوۃ نمیں دی جاستی بلکہ اگر کوئی مخص تھلم کھا گناہ کیرو کا مرتکب ہوتا ہو یا تماز نہ پڑھتا ہو (خواہ اس کا تارک نماز ہوتا علائے نہ بھی ہو) تو احتیاط وابب یہ ہے کہ اے ذکوۃ نہ دی جائے۔

مسئلہ ۱۹۵۳ : انسان ان لوگوں کے اخراجات جن کا خرید اس پر واجب ہو مثلاً اوااد کے

ا خراجات زکوۃ ہے اوا نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ خود ان کا خرچہ نہ دے تو دو سرے لوگ انہیں زکوۃ دے سکتے ہیں۔

مسئلہ 1400 : اُگر انسان اپنے بیٹے کو زکوۃ اس کینے دے آگہ وہ اے اپنی بیوی اور نوکر اور نوکرانی پر خرج کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ 1907 : آگر بینے کو علی وفی کتابول کی ضرورت ہو تو باپ وہ کتابیں زکوۃ سے خرید کر النہیں بینے کے استعمال میں وے سکتا ہے .:

مسئلہ کا ایک ایک ایک بیٹے کی شادی کی استظاعت نہ رکھتا ہو وہ بیٹے کے لیئے بیوی میا کرنے کی خاطر زکوۃ میں سے خرج کر سکتا ہے اور بینا بھی باپ کے لیئے ایسا ہی کر سکتا ہے۔

مسئلہ مسئلہ ۱۹۵۸ : کسی ایسی عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جس کا شوہر اے خرید رہتا ہو یا ہے۔ شوہر خرید نہ رہتا ہو لیکن ممکن ہو کہ لوگ اے خرجہ وینے پر مجبور کرئیں۔

مسئلہ 1909 : بس عورت نے کسی مخص سے معد کیا ہو اگر وہ عورت فقیر ہو تو اس کا شوہر اور ا ووسرے لوگ است زکوۃ دے محت ہیں بل اگر عقد کے سلیلے ہیں شوہر نے عمد کیا ہو کہ اس کا خرچہ دے گایا کسی وجہ سے اس کا خرچہ ویٹا شوہر پر واجب ہو تو اگر شوہر اس عورت کے اخراجات ویٹا ہو تو اس عورت کو ذکوۃ نمیں دی جا سکتی۔

مسكليد 1914 : عورت اسيخ نظير شو بركو زكاة دے سكتى ب خواد شو برود زكاة اس عورت ير بى كيون ند خرج كر دے-

مسئلہ 1941 : سید غیرسید سے زکرہ نس لے سکتا کین اگر خس اور دوسرے درائع آمدنی اس کے افزاجات کے لیئے کافی نہ ہوں اور وہ زکرہ لینے پر مجور ہو تو غیرسید سے زکوہ لے سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۹۴ ؛ جس مخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ سید ہے یا غیرسید ہے اسے ڈکوۃ دی جا سمتی ہے۔

### زکوہ کی نبیت

مسئلہ ۱۹۹۳ : اندان کو چاہے کہ زکوۃ بہ قصد قربت یعنی اللہ تعالی کے فران کی بجا آوادی کی اللہ تعالی کے فران کی بجا آوادی کی انہت سے وے اور اپنی نیت میں معین کرے کہ جو کچھ ویت رہا ہے وہ الل کی زکرۃ فطرہ ہے لیکن مثال کے طور پر اگر محدم اور جو کی ذکرۃ اس پر واجب ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ معین کرے کہ محدم کی ذکرۃ وے رہا ہے یا جو کی۔

مسئلہ ۱۹۹۳ ، اگر کمی مخص پر کی چیزوں کی زکوۃ وابب ہو اور وہ کچھ ذکرۃ دے اور ان چیزوں بیں ہے کمی کی نیت بھی نہ کرے اور جو چیز اس نے دی ہو اس کی جنس وہی ہو جو ان چیزوں بیں ہے کمی ایک کی ہو جن پر زکرۃ وابب ہو تو وہ ای جنس کی زکوۃ شار ہوگی لیکن اگر فقدی دی ہو جو ان چیزوں میں ہے کہی ایک فقدی دی ہو جو ان چیزوں میں ہے کمی کی ہم جنس نہ ہو تو زکوۃ ان سب چیزوں پر تقسیم کی جائے گی مشان اگر کمی پر چالیس بھیروں اور چدرہ مشقال سونے کی ذکرۃ واجب ہو اور مشیل کے طور پر وہ ایک بھیرز رکوۃ کے طور پر وے دے اور ان چیزوں میں سے رجن پر زکرۃ واجب ہے اور مشیل کے طور پر وہ ایک بھیروں کی ذکرۃ شار دے اور ان چیزوں میں ہے رجن پر زکرۃ واجب ہے اور نوٹ وے تو بھیروں اور سونے کے سلسلے میں جو زکرۃ اس کی ہو گی گین اگر بھی جو جائے گی۔

مسئلہ 1940 ، اگر کوئی مخص اپنے ہال کی ذکوۃ وینے کے لیئے کسی کو وکیل بنائے تو جب وہ مال زکوۃ وکیل کے سرو کر رہا ہو احتیاط وابسب کی بنا پر اے جائے کی نیت کرے کہ جو پچھ اس کا دکیل بعد میں فقیر کو وے گاوہ زکوۃ ہے اور احوط یہ ہے کہ زکوۃ فقیر تک چنچنے کے وقت بھے وہ اس نیت پر خاتم رہے۔

مسئلہ 1974 ؛ اگر کوئی شخص تصد تربت کیئے بغیر ذکوۃ فقیر کو دے دے اور اس سے بیشتر کہ وہ مال کالعدم ہو جائے ذکرۃ کی نیت کرنے تو وہ مال ذکرۃ سمجھا جائے گا۔

### ز کوہ کے متفرق مسائل

مسئلہ 1912 : اصلاط کی بنا پر انسان کو جائے کہ گندم اور جو کو بھوے سے الگ کرسنے کے موقع پر اور مجبور اور انگور کے فشک ہوئے کے وقت زکوہ فقیر کو دے دے یا اپنے مال سے علیمدہ کردے اور سونے علیندی گاسکا بھیز اور تونٹ کی زکرۃ گیارہ صینے ختم ہونے کے بعد فقیر کو دے رہی جاہتے۔ یا اپنے مال سے علیحدہ کر دبنی جاہتے لیکن اگر وہ محنص کمی خاص فقیر کا منتظر ہو یا کسی ایسے فقیر کو زکرۃ رباتا جاہتا ہو جو کمی لحاظ سے برتر ہو وہ یہ کر سکتا ہے کہ زکرۃ علیحدہ نہ کرے۔

مسئلہ 1948 : زاؤہ کو ملیحدہ کرنے کے بعد ایک فض کے لیئے ضروری نمیں کہ اسے فورا" مستق مخص کو دے دے۔ لیکن اگر اس کی دسترس کسی ایسے مخص تک ہو جسے زائوہ دی جا عتی ہو تو اختیاط مستحب یہ سے کہ ذائوہ دستے میں تاخیر نہ کرے۔

مسئلہ اے19 : آگر کوئی محض زکوۃ اس مال سے علیمدہ کر دسے جس پر زکوۃ واجب ہو تو وہ باقی ماندہ مال پر تصرف کر سکتا ہے آگر وہ ذکوۃ اسپتے ووسرے مال سے علیمدہ کرے تو اس سارے مال پر تصرف کر سکتا ہے جس پر زکزۃ واجب ہو۔

مسکلہ سمبیکہ انسان نے جو مال زکوۃ المیحدہ کیا ہو اے لیے لیے اٹھا کروہ کوئی دو سری چیز اس کی جگہ نہیں رکھ سکتا۔

مسئلم ساکھا : اگر اس بال زگرہ سے جو سمی محص نے علیمہ کر دیا ہو کوئی منفعت حاصل ہو مثلاً ہو بھیر بطور زکرہ علیمہ کی ہو وہ بچہ دے دے تو منفعت فقیر کا مال ہے۔

مسئله ۱۹۷۴ : جب کوئی فخص مال زکزة علیجده کر رہا ہو آگر اس وقت کوئی مستحق موجود ہو تو بهتر

ے کہ زکوۃ اس دے دے بجزاس صورت کہ کوئی اپنا محض اس کی تظریض ہو نے زکوۃ دیا کی وجہ سے بہتر ہو۔ سے بہتر ہو۔

مسئلہ 1940 : اگر کوئی تھنی حاکم شرع کی اجازت کے بغیراس مال کے ساتھ تجارت کرے ہو اس نے زلاۃ کے لیئے علیحدہ کر رہا ہو اور اس میں ضارہ ہو جائے تو اے زکوۃ میں کوئی کی نہیں کرنی چاہئے لیکن اگر منافع ہو تو اے چاہئے کہ مستق کو دے دے۔

مسئلہ 1941 : اگر کوئی محص اس سے چیٹر کہ زلاۃ اس پر وابب او کوئی چیز بطور ذکوۃ نقیر کا وے دے تو وہ ذکوۃ محصور نہیں ہوگی اور اگر اس پر زکوۃ وابب اوٹ کے بعد وہ چیز اس نے فقیر کو دی تھی ملف نہ ہو چکی اور فقیر ابھی تک اپنے فقر پر باتی ہو (یعنی غنی نہ ہوا اور) تو ذکوۃ وسینے والا اس چیز کو جو اس نے فقیر کو دی تھی ذکوۃ میں شار کر سکتا ہے۔

مسئلہ 1924 : اگر فقیر یہ جانتے ہوئے کہ زکوۃ ایک مخص پر وابب نمیں ہوئی اس سے کوئی چیز بھور زکوۃ کے لے لے اور وہ چیز فقیر کے پاس ہوئے ہوئے کف او جائے تو فقیر اس کا ذمہ وار ہے اور جب ذکوۃ اس مخص پر واجب ہو جائے اور فقیر اس وقت تک تک دست ہو تو جو چیز اس مخص نے فقیر کو دی متنی اس کا عوض ذکوۃ میں شار کر سکتا ہے۔

مسئلہ 1948 : اگر کوئی فقیریہ نہ جانے ہوئے کہ زلوۃ ایک محض پر داجب نہیں ہوئی اس سے کوئی چیز بطور زکوۃ کے اور وہ چیز فقیر کے پاس ہوتے ہوئے تلف ہو جائے تو فقیر اس ور نہیں ہے اور دسیته والا محض اس چیز کا عوض زکوۃ میں شار نہیں کر سکا۔

مسئلہ 1929: انسان کے لیئے متنف ہے کہ گائے، بھیر اور اونٹ کی زلوۃ آبرو مند مختاہوں کو ری جائے اور زکوۃ دینے میں اپنے رشتہ واروں کو دو سرول پر اور الل علم و کملل کو ان لوگوں پر جو الل علم و کمل نہ ہوں او جو لوگ سوال کرنے کے عادی نہ ہوں انہیں سوال کرتے والوں پر ترجیح دی جائے۔ ہاں آگر فقیر کو کمی اور وجہ سے زکوۃ دیٹا بھتر ہو تو پھر مستحب ہے،کہ زکوۃ اس کو دی جائے۔

مسئلہ ۱۹۸۰ : برتر ہے کہ زکوہ تھلم کھلا دی جائے اور سنی صدقد تغیبہ طور پر دیا جائے۔ مسئلہ ۱۹۸۱ : جو محض زکوہ وینا جاہتا ہو اگر اس کے ضربین کوئی سنتی ند ہو اور وہ زکوہ کو اس کے لیئے معین شدہ کمی دوسرے معرف میں چھی نہ لا سکتا ہو تو اگر اے امید ہو کہ بعد میں کوئی مستق اپنے شہر میں جلدی ال جائے گا تو اے جائے کہ زکوۃ دوسرے شہر لے جائے اور زکوۃ کے لیئے معین معرف میں لے آئے اور اس کے لیئے جائز ہے کہ اس شہر میں لے جائے کے افراجات مال زکوۃ سے وضع کر لے اور اگر مال ذکوۃ کف و جائے تو وہ ذمہ وار شہر ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۲ : اگر زکوۃ دینے والے کے اپنے شریس کوئی مستق مخص مل جائے تب بھی وہ ال زکوۃ دوسرے شریے جا سکتا ہے لیکن اسے جانبے کہ اس شریس لے جانے کے افراجات خور برداشت کرے اور اگر مال زکوۃ شف ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہے بجراس صورت کہ مال زکوۃ دد سرے شرین حاکم شرع کے تھم سے لے کمیا ہو۔

مسئلہ علا : جو فض گندم ، جو محمل اور مجور بطور زکوۃ دے رہا ہو ان اجناس کے والے اور ناہے کی اجرت اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۳ : جس فض کو زکرہ میں استقال اور ۱۵ نخود یا اس سے زیادہ چاندی دین ہو وہ استفاد کوئی اور ۱۵ نخود یا اس سے زیادہ چاندی کے علاوہ کوئی استفاد مستحب کی بنا پر ۲ مثقال اور ۱۵ نخود چاندی کے علاوہ کوئی در سری چیز مثلاً گندم اور جو دسینے موں اور ان کی قیت ۲ مثقال اور ۱۵ نخود چاندی کے پینچ جائے تو استفاد مستحب کی بنا پر ایک فقیر کو اس سے کم نہ رے۔

مسئلہ 19۸۵ : انسان کے لیے کروہ ہے کہ مستق سے ورخواست کرے کہ وو لاۃ اس نے اس سے لی ہے اس کے ہاتھ فروخت کر دے لیکن اگر مستق نے ہو چیز ابلور زلاۃ لی ہے اسے دینا جاہے تو جب اس کی قیمت طے ہوجائے تو جس محض نے مستق کو ڈکوۃ دی ہو اس چیز کو خریدنے کے لیئے اس کاحق ود مرول پر فائق ہے۔

مسئلمہ 1901 : اگر کسی مخص کو شک ہو کہ جو زکوۃ اس پر واجب ہوئی بھی وہ اس نے وی ہے یا انہاں اور جس مال میں اکوۃ واجب ہوئی بھی وہ بھی موجود ہو تو اس چاہئے کہ ذکوۃ وے خواہ اس کا انگل کا شخص کا کہ اس کا انگل میں ذکوۃ واجب ہوئی تھی اگر وہ ضائع اس کا خشتہ سالوں کی ذکوۃ کے متعلق تل کیوں نہ ہو اور جس مال میں ذکوۃ واجب ہوئی تھی اگر وہ ضائع ہو چکا جو تو آگرچہ اس سال کی ذکوۃ کے متعلق شک کیوں نہ ہو زکوۃ وینا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۸۷: نقیر کے لیئے یہ جائز نیس کہ زکوۃ کی مقدار یہ مجمود کرے یا کسی چزکو اس کی قیمت سے زیادہ قیمت پر بطور زکوۃ قبول کر لے یا زکوۃ مالک سے لے کر اس بخش دے لیکن اگر کسی تخفس پر بہت زیادہ زکوۃ واجب ہو اور فقیرہو جانے کہ وجہ سے وہ زکوۃ اوا نہ کر سکتا ہو تو اگر وہ توبہ کرے تو نقیراس سے زکوۃ کے کر پھراس کو بخش سکتا ہے۔

مسكله ۱۹۸۸ : انسان قرآن مجيد يا ديني كمايس يا دعاكى كمايس بال زكوة سنه خريد كر وقف كر سكما هيه خواد وه اولاد يا ان لوگول پر بني وقف كرے جن كا خرچه اس پر والاب سه اور وه وقف كا متولى خود هجى بن سكما هي اور اپني اولاد كو بھى بنا سكما ہے۔

مسئلہ 1909 : انسان مال زائدة سے جائداد خريد كر اپني اولاد يا ان لوگوں پر وقف نيس كر سكتاجن كا خرج اس پر واجب مو تاكد وہ اس جائدادكى منعت است مصرف بيس لے أيمي-

مسئلہ 199 : ج اور زیارات وغیرہ پر جانے کے لیے انسان سمبل اللہ کے تھے سے زکوۃ لے سکن ہے آگرچہ وہ فقیر نہ ہویا اسپے سال جمرے افزاجات کے لیئے ذکرۃ نے چکا ہو۔

مسئلہ 1991: اگر ایک مالک اپنے مال کی ذکرہ دینے کے لیئے کمی فقیر کو وکیل بنائے اور اگر فقیر کو یہ بھین نہ ہو کہ مالک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خود (لینی فقیر) اس مال سے کچھ نہ لئے تو اس صورت میں وہ جنٹنی مقدار دو سروں کو وے اتنی مقدار خود بھی لے سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۹۴ 2 آگر کوئی فقیر اونٹ کی کمیں جیٹری سونا اور جاندی بطور زکوۃ حاصل کرے اور ان میں وہ سب شرائط موبود ہوں جو زکوۃ واجب ہوئے کے لیئے بیان کی گئی ہیں تو اسے (یعنی فقیر کو) جاہئے کہ ان پر زکوۃ دے۔

مسئلہ سام 194 ، اگر ور اشخاص ایک ایسے مال میں باہم شریک ہوں جس کی زکوۃ واجب ہو چکی ہو اور ان جی اور ان جی اور ان جی ایک ایسے مال میں باہم شریک ہوں اور جو شخص ذکوۃ اور ان جی ایک ایسے دی ایسے اس اور جو شخص ذکوۃ اس کے کی دکوۃ انہیں دی اور نہ ہی بعد میں وے گا تو اس خض کا است حصے میں تصرف کرتا ہی اشکال رکھتا ہے بجر اس کے کہ اس شریک کی ذکوۃ اس کی اموازت سے اور اس کے متع کرنے پر حاکم کی اجازت سے وہ خود یا معلوضہ اوا کر دے۔

مسئلہ مهم 194 : اگر خس اور زکو آسکی محض کے ذے ہو اور کفارہ اور نذر وغیرہ بھی اس پر واجب جو اور وہ مقروض بھی ہو اور ان سب کی اوائیگی نہ کر سکتا ہو تو آگر وہ مال جس پر خس یا زکوۃ واجب ہو چکی ہو تگف نہ ہو گیا ہو تو اس محض کو جاہئے کہ خس اور زکوۃ وے اور آگر وہ مال تگف ہو گیا ہو تو اے افقیار ہے کہ خس یا زکوۃ پہلے وے یا کفارہ اور نذر اور قرض وغیرہ اوا کرے۔

مسئلہ 1990 ؛ جس مخص کے ذہبے خس یا زلاۃ ہو اور جج بھی اس پر واجب ہو اور وہ مقروض بھی ہو آگر وہ مال جس پر خس اور بھی ہو آگر وہ مال جس پر خس اور بھی ہو آگر وہ مال جس پر خس اور تعرف کرتے واجب ہو بھی ہوں گف نہ ہو اور اس کا باتی مال جج اور قرض کرتے واجب ہو بھی ہو گف ہو گا ہو تو اس کا بال جج پر تعشیم کرنا چاہئے اور اگر وہ بال جس پر خس اور زکوۃ واجب ہو بھی ہو تلف ہو گیا ہو تو اس کا بال جج پر خرج کرنا چاہئے اور اگر بھی بی جائے تو اے خس اور زکوۃ اور قرض پر تعشیم کر وہنا چاہئے۔

مسئلہ 1991 : جو محض علم حاصل کرنے میں مشغول ہو اور اگر علم حاصل نہ کرے تو اپنی روزی خود کما سکنا ہو تو اگر اس علم کا حاصل کرنا واجب ہو تو اسے ذکوۃ دی جاسکتی ہے اور اگر اس علم کا حاصل کرنا مشخب ہو تو فقد سبیل اللہ کے جصے سے اسے ذکوۃ دنیا جائز ہے اور اگر اس علم کا حاصل کرنا واجب نہ ہو اور نہ ہی مشخب ہو تو اس شخص کو ذکوۃ دنیا جائز نہیں ہے۔

#### زكوة فطره

مسئلہ کافل : شب عید الفطر کو غروب کے وقت ہو مخفس بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دو سرے کا غلام ہو اسے چاہئے کہ اپنے لیئے اور ان نوگوں کے لیئے ہو اس کے بال کھانا کھاتے ہول ٹی کس ایک صارع (دو تقریباً تین کیلہ ہوتا ہے) کے حساب سے گندم یا بلو یا محجور یا سمٹن یا چادل یا جوار وغیرہ مستق محض کو وے اور اگر ان بی سے کمی ایک کی قیمت نقدی کی شکل میں وے وے تب بھی کانی ہے۔

مسئلم 1994 : جس فخص کے پاس اپنے اور اپنے اٹل و عمال کے لیئے سال بھر کا حرج نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی شہ ہو جس کے در بھے وہ اپنا اور اپنے اٹل و عمال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے وہ فقیرے اور زکوۃ قطرہ کا ویٹا اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 1999 : بو لوگ شب عیر الفار کے خودب کے وقت کمی فخص کے ہاں کھانے والے سمجھے جائیں اے چاہیے کہ ان کا فطرہ وے تطلع نظر اس سے کہ وہ ایھوٹے ہوں یا برے مسلمان ہوں یا کافر ان کا فرجہ اس مخض پر وابس ہو یا نہ ہو اور وہ اس کے شہر ش ہوں یا کمی ووسرے شہر ش ہوں۔

مسئلہ ۱۹۰۰ : اگر کوئی فخص ایک ایسے مخض کو جو اس کے ہاں کھانا کھانے والا ہو اور دوسرے شہر میں ہو وہ مشرجی ہو وہ اس کے ہاں کھانا کھانے والا ہو اور دوسرے شہر میں ہو وکیل کرے کہ اس کے ( یعنی صاحب خانہ ) بال سے اپنا فطرہ دے دے اور اسے اظمیمان ہو کہ وہ مخض فطرہ دے دے گا۔ تو خود صاحب خانہ کے فیئے اس کا قطرہ دیتا ضرور کر تعمیمہ

مسئلہ ۱۳۹۹ : بو محمان شب عیدالفارے فروب سے پہلے صاحب فان کی رضامندی سے وارد ہو اور اس کے بال کھانا کھانے والوں میں ٹار جو اس کا فطرہ صاحب خاند بر واجب ہے۔

مسئلہ ۲۰۰۲ ، بو سمان شب عید الفارے فوب سے پہلے صاحب فاند کی رضاءتدی کے بغیر فارد ہو جائے اور کھ درت صاحب فاند کے بال درج اس کے فطرہ کا صاحب فاند ہر واجب وہ ان اس کے فطرہ کا صاحب فاند ہر واجب وہ ان الشکال سے بلکہ اظہریہ ہے کہ واجب نہیں ہے اگرچہ بھتر ہے کہ صاحب فاند اس کا فطرہ بھی دے اور اگر انسان کو کمی ہخص کا فرچہ دینے پر مجود کیا گیا ہو تو اس کے فطرے کے لیے بھی کی تکم ہے۔

مسئلہ سود میں 1 ہو مہان شب عیدالفطر کے غروب کے بعد وارد ہو آگر وہ صاحب خاند کے ہاں کھانے والا شار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خاند کے اصاحب خاند کے ہاں کھانا کھانے والا شار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خاند ہے واجہ وارد وہ انظار بھی صاحب خاند کے گھر ہو اور وہ انظار بھی صاحب خاند کے گھر ہو تی کرت اور وہ آگر اس گھریں رات کو تیام بھی کرت تو وجوب لازی ہے۔

مسئلہ ۱۴۰۰۴ ، اگر کوئی مخص شب عیدالفطر کے غروب کے وقت دیوانہ ہو اور اس کی دیوائی عیدالفطر کے ون ظهر کے وقت تک باتی رہے تو آوکوۃ قطرہ اس پر واجب نہیں ہے ورند استیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ ذکرۃ فطرہ وے۔

مسئلہ 6 \* 9 : غروب سے پہلے یا غروب کے دوران میں اگر کوئی بچد بالغ ہو جائے یا کوئی دیواند عاقل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو جائے تو اگر وہ فطرہ وابس، ہونے کی شرائط پورائی کرتا ہو تو است جا شبتہ کہ زکوۃ فطرہ دے۔ مسئلہ 1447 : جس شخص پر شب عمیدالفطر کے غروب کے وقت فطرہ واجب نہ ہو آگر محید کے . ون ظهر کے دقت سے پہلے تک فطرہ واجب ہوئے کی شرائط اس میں سوبود ہو جائمیں تو انقیاط واجب سے ہے کہ وہ ڈکرڈ فطرہ دے۔

مسئلہ ہو جائے ۔ وگر کوئی کافر شب عید الفار کے غروب کے بعد مسلمان ہو عائے تو اس پر فطرہ وابیب نہیں ہے لیکن اگر آیک ایسا مسلمان جو شیعہ نہ ہو عید کا جاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جائے تو اسے جائے کہ ذکری قطرہ دے۔

استنابہ ۲۰۰۸ : بس افض کے پاس صرف اندازا ایک صاح ( تقریباً تمن کیلو ) کندم و میرہ ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ زکوۃ فطرہ وے اور اگر وہ اٹل و عیال بھی رکھتا ہو اور ان کا فطرہ بھی وینا جاہتا ہو اور ان کے فطرہ بھی وینا جاہتا ہو اس کے لیئے جائز ہے کہ فالمرہ کی نیٹ سے وہ صاح گندم وغیرہ اپنے الل و عیال میں سے کسی ایک کو رہ دے اور وہ اس طرح وسینے رہیں حتی کہ وہ جنس باندان کے آخری فرد تک کائی جائے اور بمتر ہے کہ جو چیز آخری فرد کو ملے وہ کسی ایسے محفس کو وے نور ان اوگوں میں سے کوئی ایک وفت نور ان اوگوں میں سے نو ہو جنوں نے فطرہ ایک ووسرے کو دیا ہے اور اگر ان اوگوں میں سے کوئی نابائے ، و تو اس کا ولی اس کی دوائے فطرہ ایک ووسرے کو دیا ہے اور اگر ان اوگوں میں سے کوئی بالیانے ، و تو اس کا ولی اس کی دوائے فطرہ سے سکر اس اور استاط اس میں ہے کہ دو چیز تابائغ کے لیے لی جائے وہ کسی دو سرے کہ دو چیز تابائغ کے لیے لی جائے وہ کسی دوسرے کو در دولی سے کہ دو چیز تابائغ کے لیے لی جائے وہ کسی دوسرے کو شد دی جائے۔

مسئلہ ۲۰۰۹ ؛ آر بب عمیدالفتر کے فردب کے بعد کمی کے بال بچہ پیدا ہو قاس کا قطرہ دینا والاب نمیں ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ جو افتحاص غروب کے بعد ت عمید سکہ دان کے وقت ظہر سکہ وقت سے پہلے تک صاحب خانہ کے بال کھانا کھلنے والوں میں سمجھے جائیں وہ ان سب کا فخرہ وست۔

مسئلہ ۱۴۹۱ : آر کوئی مخص کس کے ہاں کھنانا کھا تا ہو اور غروب ست پہلے یا غروب کے دوران میں تمی دوسرے کے بال کھانا کھانے والا ہوجائے تو اس کا فطرہ اس مختص پر داہسیہ ہے جس کے بال کھنے والا دو بن جائے مثماً اگر لڑکی غروب سے پہلے شوہر کے گھر چلی جائے تو شوہر کو جائے کہ اس کا فطرہ اوا کرے۔

مسئليد الهمو : جس محفى كا قطره ممى دوسرك فخص ير وابيب مواس ير اينا قطرة أود دينا واجب

. سال-

مسئلہ ۱۲۰۱۲ : اگر کمی مخص کا قطرہ کمی دوسرے پر واجب ہو اور وہ قطرہ نہ وے تو وہ خود اس مخص پر واجب نہیں ہوتا۔

مسئلہ سال ۱۹۱۳ می آگر سمی فض کا فطرہ سمی دوسرے مخص پر وابیب ہو اور وہ اپنا فطرہ خود دے دے تو جس مخص پر اس کا فطرہ وابیب ہو اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساتھ نہیں ہو آ۔

مسئلمہ ۲۰۱۳ : جس عورت کا شوہر اس کا خرج نہ دیتا ہو اگر وہ کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھاتی ہو تو اس کا فطرہ اس کھانا کھاتی ہو تو اس کا فطرہ اس محض پر واجب ہے جس کے ہاں وہ کھانا کھاتی ہو اور فقیر بھی نہ ہو تو اے جائے کہ اپنا قطرہ خود اوا کرے۔

مسئلم ۱۲۰۱۵ ت جو محض سید نه ہو وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا تی کہ اگر سید اس سے ہاں کھانا کھانے والوں میں سے بھی ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دو سرے سید کو نہیں دے سکتا۔

مسئلہ ۲۰۱۱ : بو پچہ مال یا ولیہ کا دودھ بیتا ہو اس کا فطرہ اس محص پر داجب ہے جو مال یا دائیہ کے افراجات برادشت کرتا ہو اور اگر مال یا دائیہ کا فرج خود بیجے کے مال سے بورا ہو تو بیجے کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ کا ۲۰۱۰ : انسان آگرچہ اسپتے ائل و عمال کا خرچ حرام مال سے دیتا ہو اسے جائے کہ ان کا فقرہ طال مال سے دے۔

مسئلہ ۲۰۱۸ : اگر انسان کمی مخف کو اچر مقرر کرے اور اس سے طے کرے کہ اس کا فرج وے گا تو اسے چاہئے کہ اس کا فطرہ بھی دے لیکن اگر یہ طے کرے کہ اس کے فرج کی مقدار سے دے گا مثلاً اس کے فرج کے لیئے نقدی نہ دے گا تو اس کا (یعنی اجرکا) فطرہ اوا کرنا اس پر واجب نمیں ہے۔

مسئلہ 1419 : اگر کوئی مخص شب عیدالفطر کے غروب کے بعد فوت ہو جائے تو اس کا اور اس کے الل و عمال کا فطرہ اس کے مال ہے ویتا چاہئے لیکن اگر وہ غروب سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا اور اس کے اہل و عمال کا قدرہ اس کے مال سے دیتا واجب تمیں۔

#### زكؤة فطره كالمصرف

مسئلہ ۲۰۲۰ : اگر رُنوہ فطرہ کو ان آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مسرف میں اوا جائے جن کا اگر بال کی رُنوہ کے ملط میں کیا گیا ہے تو کافی ہے لیکن انتیاط واجب یہ ہے کہ خطرہ فقط شیعہ اٹنا فشری فقراد کو ویا جائے۔

مسئلہ ۲۰۲۱ : آگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان کے لیئے جائز ہے کہ فطرہ اس پر ترج کرے یا اس کے ولی کو وے کر اسے پیچے کی مکیت قرار دے۔

هستگه ۲۰۴۴ : جس نقیر کو آخره دیا جائے شروری شین که وہ عادل ہو لیکن شرایی کو قطرہ دینا جائز نہیں اور انقیاط وابس سے منت کہ بے تماز کو اور اس خض کو جو تھلم مکلا آبناه کا مرتکب ہو آ ہو قطرہ نہ دیا حائے۔

مسئل ٢٠٢٠ : بو هنص فطره ناجائز كامول من صرف كريا بوات فطره نيس دينا جائية-

مسئلہ ۲۰۲۵: بب سمی بین کی قیت ہی جنس کی معمول قتم سے والی ہو مثلاً سمی محمد میں معمول مقتم سے والی ہو مثلاً سمی محمد میں قیت معمول متم کی گندم کی قیت سے وو چند ہو تو آثر کوئی محمل اس برحیا جنس کا آوھا ساخ (جس کے معنی سابقہ مسئلہ میں بیان کینے گئے ہیں) بطور فطرہ درے تو ہے کانی نہیں ہے بلکہ آثر وہ آوھا ساخ فطرہ کی قیت کی دیت سے بھی دے تو بھی کانی نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۹۴: انسان توجا صاح ایک جنس کا شکا گندم کا اور آدھا صاح کسی دوسری جنس شکا ہو کا بطور فطرہ نیس دے سکتا بلکہ آگر ہیہ آدھا توجا صاح فطرہ کی قیت کی نیت سے بھی دے تو کافی نہیں ا مسئلہ کے ۲۰۲۲: انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکرہ دینے ہیں اپنے فقیر قرابت داروں کو دد سروں پر ترجی دیان پر ترجی وے اور ان کے بعد اہل علم فقراء کو دو سروں پر مقدم رکھے لیکن اگر کوئی اور اوگ سکی وجہ سے برتری رکھتے ہوں تو مستحب ہے کہ انسیں مقدم رکھے۔

مسئلہ ۲۰۴۸ : اگر انسان سے خیال کرتے ہوئے کہ ایک فض نقیر ہے اسے فطرہ وے اور بعد علی اے خطرہ وے اور بعد علی اے پہ چلے کہ وہ نقیر نہ تھا تو اگر اس نے ہو بال اس کو دیا تھا وہ کالعدم نہ ہو گیا ہو تو اے چاہئے کہ خود اپنا بال کہ واپس کے اور مستحق کو دے دے اور اگر واپس نہ کے سکتا ہو تو اے چاہئے کہ خود اپنا بال کہ واپس نے لیا ہے وہ فطرہ ہے فطرہ دے اور اگر وہ بال کالعدم ہو گیا ہو لیکن لیننے والے کو علم ہو کہ ہو کہ ہو کہ وہ اس نے لیا ہے وہ فطرہ ہے تو اس خواب نہیں ہے اور اگر اے یہ علم نہ ہو تو ہوش ویتا اس پر واجب نہیں ہے اور اگر اے یہ علم نہ ہو تو ہوش ویتا اس پر واجب نہیں ہے اور انسان کو چاہئے کہ فطرہ دوبارہ وے۔

مسئلہ ۲۰۲۹: اگر کوئی فخص کے کہ میں فقیر ہوں تو اے فعارہ دیا جا سکتا ہے ایکن اگر انسان کو علم ہو کہ یہ مخض پہلے غنی ( بینی مال دار تھا تو اے محض اس کے کئے پر قطرہ نہ دیا جائے ،مجو اس صورت کے کہ انسان کو اس کے کہنے ہے اطمینان ہو جائے۔

## ز کوہ فطرہ کے متفق مسائل

مسئلہ مسلم یہ اللہ اور اس کے والے کہ زکرة قطرہ قرت کے قصد سے بعن اللہ تعالی کے فرمان کی بجا آوری کے دلیا والے ا آوری کے دلینے وے اور اس کے وہتے وقت فطرہ کی ثبت کرے۔

مسئلہ اسام : اگر کوئی محض رمضان المبارک کے مسینے سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ سیج نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ نہ دے البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے سمی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شار کر لے تو کوئی حرج نہیں سے۔

مسئلہ ۲۰۹۳ : مخدم یا کوئی دو سری چیز جو فطرہ کے طور پر دی جائے اس میں کوئی اور جنس یا مٹی شیں کمی ہوئی چاہئے آگر اس میں کوئی اٹھی چیز کمی ہوئی ہو اور خالص مال ایک صاع تک (جو تقریباً عمن کیلو کے برابر ہوتا ہے) پیٹھے جائے یا جو چیز کمی ہوئی ہو دہ اتنی کم ہو کہ قاتل توجہ نہ ہو تو کوئی حرج

-4- Uni

مسئل سوموم : اگر کوئی تخص کوئی عیب دار چیز قطرہ کے طور پر دے تو استیاد واجب کی منا پر خانی شیں ہے۔

مسئلہ ۲۰۹۳ ، اگر کوئی مخص فطرہ کی نیت ہے اسپے مال کی مجھ مقدار علیحدہ کروے اور عمید کے دن ظہر کے وقت تک سنتی کو نہ وے تو جب بھی وہ مال مستحق کو دے قطرہ کی میت کرے۔

مسئلہ کے ۲۰۱۳ : اگر کوئی فخص زکوہ فطرہ کے واجب ہونے کے وقت قطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد اوا اور قضا کی ثبت کیتے بغیر فطرہ وہے۔

مسئلہ ۲۰۴۷: اگر کوئی محض زکوۃ فطرہ الگ کر دے تو دہ است اپنے مصرف میں لا کر دوسرا مال اس کی چکہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا۔

مسئلہ ۲۰۹۷ : اُر سمی مخص کے پاس الیا ہال ہو جس کی قیت قطرہ سے زیادہ ہو تو اگر دہ مخص قطرہ نہ دے اور نیت کرے کہ اس مال کی مجھ مقدار فطرہ کے لیئے ہوگی تو الیا کرنے میں افتکال ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۴۰: کسی مخف نے جو مال فطرہ کے لیئے الگ کیا ہو آگر وہ تلف ہو جائے تو اگر وہ مخف فقیر تک بیٹی سکتا تھا اور اس نے فطرہ دیتے ہیں تاخیر کی ہو تو اس چاہیئے کہ اس کا عوض وے اور اگر فقیر تک نہیں بیٹی سکتا تھا تو گھر ذمہ دار نہیں ہے۔

مسك ٢٠١٧ : أكر فطره دينة والي كرات علق من متحق ل جائ والقياط وإجهاب بيا الم كد

قطرہ دو مری جگد ند کے جانے اور اگر دو سری جگد لے جانے اور وہ علف ہو جائے آو اسے جائے کہ اس کا عوض دے۔

#### حح

مسئلہ ۲۰۲۲ : ج بھی دین اسلام کا ایک رکن اعظم ہے۔ اس سے مراد مکہ کرمہ بیں واقع بیت افلہ تعنی خاند کعب کی زیادت کرنا اور ان دوسرے اعمال کا بجالانا ہے جن کا تھم ویا گیا ہے۔ اللہ نفالی نے سورہ ج بیں ج کے بارے بی مفصل احکام وے جیں۔ چنانچہ ارشاد ہو آ ہے۔

مسئلم سلام الراجم علی اور (اے رسول) وہ وقت یاد کیجے) جب ہم نے ابراہیم کے لیئے خانہ کعبہ کی حکمہ خاہر کر دی اور اس ہے کما کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ بنانا اور میرے اُسر کو طواف اور قیام اور بچود کرنے والوں کے لیئے صاف سفوا رکھنا اور لوگوں کو جج کی خبر کر دو تاکہ وہ تسارے پاس (جوق ور جوق) پیادہ اور ہم طرح کی ( ویلی ) سواریوں پر جو دور درراز رائے بلے کر کے آئی ہوں (سوار ہو کر ) آبنجیں پیادہ اور ہم طرح کی ( ویلی ) سواریوں پر خائز ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چوباے انہیں عنایت فرمائے ہیں ان پر فرد کر کے دوقت) چند متعین داوں ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیس تو تم لوگ (قربانی کا کوشت) خود ہمی کھاؤ اور بر معرب متعین داوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیس تو تم لوگ (قربانی کا کوشت) خود ہمی کھاؤ اور بر معرب اور اپنی نذریں ہوں کریں اور اپنی نذریں اور اپنی نذریں ہور کریں اور اپنی نظریں کریں اور تدیم (عبارت) خانہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ حکم ہے۔"

# 多ろしろ

مسئلہ ۲۰۴۲ ، جج خلنہ خداکی زیارت کرنا اور ان انتقال کو سر انجام دینا ہے جن کے وہاں بجا لانے کا تقلم دیا گیا ہے اور اس کی اوائیگی ہر اس محتص کے لیئے جو مندر یہ ذیل شرائط ہوری کر) ہو تمام عمر میں ایک وقعہ واجب ہے۔

اول: منه كم انسان بالغ مو-

دوم : سير كه عاقل اور آزاد ( يعني ويوانه بهي شهر اور كمي كا غلام بهي شهر-)

سم : یہ کہ نج پر جانے کی وجہ سے کی ایسے ٹاجائز کام کرنے پر مجبور نہ ہو جائے جس کا ترک کرنا نج کرنے سے زیادہ اہم ہو یا کسی ایسے واجب کام کو ترک نہ کر دے جو نج ستہ زیادہ اہم ہو۔

چارم : یه که مستفلع او پین استظامت رکه او اور مستفلیع بوتاکی آیک چیزول پر مخصر ہے۔

ا ... بیر کہ افسان راستے کا خرچ اور سواری رکھتا ہو یا آنا مالی رکھتا ہو جس سے اِن چیڑوں کو سیاکر سکے۔

٢ ... انتي محت اور طاقت رڪها بو كه بكه تمرمه جا كر جج بجا لاسكتا بو-

۔ کہ نظرت جائے کے لیسے راتے میں کوئی وکادٹ نہ ہو اور آگر رات بقد ہو یا انسان کو ڈر ہو کہ راستے میں اس کی جان یا آبرد ضائع ہو جائے گی یا اس کا بال چیس کیا جائے گا تو اس پر جج واجب نہیں ہے لیکن آگر وہ دو سرے راستے جا سکتا ہو تو آگرچہ وہ راستہ زیادہ طویل ہو اے جاہئے کہ اس رائے ہے جلا جائے۔

س ... اس کے باس انتا وقت ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر جج کے اعمال بجا لا سکے۔

۵ ... جن لوگوں کے افزاجات اس پر وابنب ہوں ( مثلاً بیوی اور پیجے) اور جن لوگوں کے افزاجات برداشت کرنا لوگ اس کے لیئے ضروری سیجھتے ہوں ان کے افزاجات اس کے پاس موجود ہوں۔

ج سے والی کے بعد وہ ایسا ہنریا زراعت یا جائیداد کی آمنی یا معاش کا ووسرا زراجہ رکھتا
 ہو کہ مجور ند ہو جائے اور تی ہے زندگی نہ گزارے۔

مسئلہ ۲۰۲۵ : جس فض کی حاجت اپنے ذاتی مکان کے بغیر رفع نہ ہو سکے اس پر ج اس وقت واجب ہے جب مکان سے لیئے بھی رقم رکھتا ہو۔

مسئلہ ۲۰۴۲ ، بو عورت کے جا سکتی ہو اگر والبی کے بعد اس کے پاس اس کا اپنا کوئی مال نہ ہو اور مثال کے طور پر اس کا شوہر بھی فقیر ہو اور اے خرج نہ دیتا ہو اور عورت مجور ہو جائے اور سختی سے زندگی بسر کرنے تو اس برغ وابب نہیں-

مسئلہ ٢٠١٧: اُر حى مخص كى باس ع كى ليتے زار راہ اور سوارى نہ ہو اور دو سرا اے كے

کہ تم چے کو جاؤیس تسارا سفر فرج دوں گا اور تسارے فج کے لیئے سفر کے دوران میں تسارے الل و عیال کو بھی فرج دیتا رہوں گا تو اگر اسے الیمنٹن ہو جائے کہ وہ فخص اسے فرجہ دے گا تو تج اس پر واجب ہو جاتا ہے..

مسئلہ ۲۰۴۸ ؛ آگر کمی مخص کو مکہ جانے اور وائیں آنے کا خرچ اور جننی دت است وہاں جانے اور جننی دت است وہاں جانے اور اس جانے اور وائیں آنے میں گئے اس کے لیئے اس کے الل و عیال کے اخراجات دے دیئے جائیں اور اس کے ساتھ یہ شرط ملے کی جائے کہ وہ حج کرے گا اور وہ اس شرط کو تجول کر لے تو آگرچہ وہ مقروش ہو اور وائیس پر گزر بسر کرنے کے لیئے مال جسی نہ رکھتا ہو اس پر جج واجب ہو جاتا ہے۔

مسكلہ ۲۰۴۹ : اگر تمى كو كلہ جانے اور وائيں آنے كا خرج اور جتى مدت اسے وہاں جانے اور وائيں آنے كا خرج اور وائيں آنے كا خرج اور دائيں آنے كا ور اسے كما وائيں آنے ميں اور اسے كما جائے كہ جم كو جاؤ كين ميں سب مصارف اس كى مكيت ميں نہ ديئے جائيں تو اس پر ج واجب ہو آ ہے۔

مسئلہ ، ٢٠٥٠ : أكر كسى فخص كو اتن مقدار ميں مال ديا جائے دو تج كے ليے كانى ہو اور يد شرط ككى جائے كد جس فخص نے مال ديا ب مال لينے والا مك كى راستے ميں اس كى خدمت كرے كا تو شے مال ديا ہو اس بر ج واجب نميں ہونا۔

مسئلہ ۲۰۵۱ : اگر کمی مخص کو اتن مقدار میں بال دیا جائے کہ تج اس پر واجب ہو جائے اور وہ حج کرے تو آگرچہ بعد میں وہ خود مجی بال حاصل کر لے دوسراحج اس پر واجب شیں ہے۔

مسئلہ ۲۰۵۳ : آگر کوئی فخص تجارت کی فرض سے مثال کے طور پر بدہ تک جائے اور اتنا مال اس کے ہاتھ آجائے کہ اگر وہاں اس مکہ جاتا جائے تو استطاعت رکھتا ہو تو اس چاہئے کہ جج کرے اور اگر وہ جج کر لے تو خواہ وہ بعد میں اتنی دواست ہیدا کر لے کہ خود اپنے وطن سے یعی مکہ جا سکتا ہو اس پر دو مراجج واجب ضیں ہے۔

مسئلہ ۲۰۵۳ : اگر کوئی مخص اس شرط پر اجر بنے کہ خود ایک دو سرے مخص کی طرف سے ج کرے گا تو اگر وہ خود عج کو نہ جا سکے اور چاہے کہ کسی دو سرے محض کو اپنی جگہ ججیج دے تو اسے عائے کہ جس مخص نے سے اجر بنایا ہے اس سے اجازت لے۔

مسئلہ ۲۰۵۳ : اگر کوئی محض استفاعت رکھتا ہو اور جج کو نہ جائے اور چر فقیر ہو جائے تو اے واسے چاہئے کہ خواہ اے زمت ہی کیوں نہ اٹھائی پڑت بعد میں جج کرے اور اگر وہ کی بھی طرح جج کو نہ جا سکتا ہو اور کوئی اے جج کرنے کے لیئے اجر بنائے تو اے چاہئے کہ کمہ جائے اور جس نے اس اجر بنائے ہو اس کی طرف سے جج کرے اور بھر دو سرے سائل تک کمہ میں رہے اور اپنا جج کرے لیکن اگر جس مو اس کی طرف سے جج کرے اور بھر دو سرے سائل تک کمہ میں رہے اور اپنا جج کرے لیکن اگر جس مو کہ اجر بنایا ہو وہ اس بات پر داختی ہو کہ اس کا جج دو سرے سائل ہو اپنا جج اور دو سرے سائل اس مخفی اس کا جج دو سرے سائل اس مخفی کے لیکنے جج الالے جا لیا جا سے اجر بنایا ہو۔

مسئلہ ۲۰۵۵ : انسان جس سال مستطیع ہوا ہو اگر ای سال مکہ چلا جائے اور مقررہ وقت پر عرفات اور مشحر الحرام میں ند بینج سکے اور بعد میں آنے والے سالوں میں مستطیع نہ ہو تو اس پر جج واجب شمیں ہے لیکن کی سال چھڑسے مستطیع رہا ہو اور جج پر نہ کیا ہو تو پھر خواد زمت ہی کول نہ اٹھائی بڑے اسے جج کرنا جا ہے۔

مسئلہ ۲۰۵۱ ت کوئی فض جس سال میں پہلی وقعہ مستطیع ہوا ہو آگر اس سال جے نہ کرے اور بعد میں بڑھاہے ' بناری یا کنروری کی وجہ سنتہ تج نہ کر سکے اور اس بات سے ناامید ہو جائے کہ بعد میں خود جج کر سکے گا تو اے چاہئے کہ کسی دو سرے کو اپنی طرف سے بچ کے لیئے بھیج وے بلکہ آگر ناامید نہ بھی ہوا ہو تب بھی احقیاط واجب یہ ہے کہ آیک اچر مقرر کرے اور آگر بعد میں اس قائل ہو جائے کہ جو جج کے لیئے کافی جو جائے تو خود بھی جج کرے اور آگر اس کے پاس کسی سال پہلی دفعہ لاتا مال ہو جائے کہ جو جج کے لیئے کافی ہو اور بڑھاسید یا بیاری یا کمزوری کی وجہ سے تج نہ کر سکے اور توانائی حاصل کرنے سے ناامید ہو تب بھی بھی سے اور اور بڑھا سے ایک بنائے جس بھی بھی سے اور اور بڑھا ہو گئے ہو ایک بنائے جس بھی بھی سے اور اور بڑھا موقع ہو رابیتی اس سے پہلے جج کرنے نہ گیا ہو۔)

مسئلہ ۲۰۵۷ : و تحص ج کرنے کے لیئے کی دوسرے کی طرف سے انیز ہو اسے جائے کہ اس کی طرف سے طواف نساہ بھی بجا لائے اور اگر نہ بجا اائے تو انیز پر اپنی عورت حرام ہو جائے گی۔ مسئلہ ۲۰۵۸ : اگر کوئی شخص طواف نسام صحیح طور پر نہ بجا لائے یا اس کی بجا آواری بھول جائے اور چند دن بعد اس یاد آسے اور رائے سے واپس ہو جائے اور بجالات تو یہ صحیح ہے اور اگر واپس ہوتا اس کے لیئے مشقت کا موجب ہو تو طواف نماء کی بجا آوری کے لیئے کمی کو نائب بنا سکنا ہے۔

### امر بالممروف ونهى عن المنكر

" امر بالمعروف وخی عن المنكر " سے مراد بير ب كه لوگوں كو انتھ كام كرف كى وعوت دى جاسة اور برے كاموں سے منع كيا جائے۔ بيد عظيم ويلى قريضہ ہے جس كا ترك كرنا كوناكوں معاشرتى خرايوں كا موجب ہے۔

الله تعالی فرما ما ہے " تم میں سے ایک گروہ ایا ہو دو خیر کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے مع کرے اور یکی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔" (سورة آل عمران ۔ آیت ۱۹۴)

رسول أكرم مَشَوْمَ اللَّهِ فَهُ أَيِكَ أُور مُوقِع بِهِ فَهِ إِلَا " وه وقت كيما بوگا جب تماري عور تم خراب مو جائمي كي اور تمهارے جوان فاحق و فاجر مو جائمي مح اور تم امرالمعروف اور شي عن المنكر چھوڑ دو سے۔"

لوكول في عرض كيا " يا رسول الله مستفيظ الميا اليها وقت واقعي آف والا يب؟"

آپ الله نے ترایا ہاں۔

کچر فرمایا " اور وہ وفت بھی آئے گا جب تم مشر بجا لانے کا تھم دینے لگو شے اور معروف انجام وینے سے روکنے لگو گے۔"

پھر عرض کیا گیا "کیا ایسا وقت آنے والا ہے؟"

آپ بھاتھ نے قربایا " ہاں اس سے بھی بدتر وقت اور وہ ووقت ہوگا جب تم معروف کو بری نظرے دیکھو سے اور بری چیزوں کو نعل خیر سجھنے لگو سے "

آئمہ علیم السلام سے روایت ہے کہ " امر بالمعروف سے فرائش قائم رہیں گے۔ نداہب محقوظ موں گے۔ مداہب محقوظ موں گے۔ طال کی کمائی حاصل ہو جائے گی۔ ظلم اور مطاب کا جائے گا۔ نام اور مظلوم کے درمیان عدل و افساف قائم ہو جائے گا۔ جب تک امرالمعروف ہو آ رہے گا لوگ خیر و برکت

یں ہول کے اور عمل خیر بجالانے میں ایک ووسرے کی مدد کرتے رہیں سے اور اگر اے چھوڑ ویں کے اور آگر اے چھوڑ ویں کے اور آسان اور آسان کے اور ذمین پر اور آسان میں ان کاکوئی مدد گارند ہو گا۔" میں ان کاکوئی مدد گارند ہو گا۔"

امر بالعروف اور نمی عن المنكر كا وجوب وجوب كفائی به يعنی اگر ايك فرد است انجام دے دے د و است انجام دے دے د اس كا وجوب ساقط ہو جا يا ہے۔ ليكن اگر كوئى بھی انجام ند دے تو جھی گناد گار بوت ہو جی آئاد گار بوت ہوں انجام ند دے تو جھی گناد گار بوت ہوں ایم ہیں آئام ہد كمى خاص طبقے سے مختص نمیں اور اگر وجوب كی شرائط موجود ہول (جن كا ذكر زيل میں كيا جائے گا) تو علاء غير علاء عادل فاتق حائم وعیت كادار اور فقیر سے إر واجب ہے۔

اُگر کوئی نیک کام مستحب ہو تو اس کا اِمر کرنا بھی مستحب ہے لیعنی اگر کوئی فتحص اس کا امر کرے تو وہ نؤاب کا مستحق ہو گالیکن اگر امر نہ کرے تو اس پر کوئی عماب نہیں۔

امریالعروف اور نمی عن المنکر کے واجب ہونے کی چند شرائط میں جو ورج ذیل ہیں-

.. یہ کہ انسان معروف اور منکر ( بعنی الیتھ اور برے ہے ) خواد اجمالی طور پر ہی سمی کو اتف ہو۔ جو محض کسی چیز کی اٹھائی اور برائی سے دانف ہی نہ ہو اس پر امریالمعروف اور نمی عن النکر واجب نہیں۔

سے کہ دو سرے فخص کے امر و نمی کے قبول کرنے کا احتمال ہو۔ للذاہ جس مخص کے بارے میں علم ہو کہ وہ اٹھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں کرتا ہے امر و نمی کرتا واجب نہیں۔

یہ کہ جس محض کو اچھا کام کرنے اور برے کام ہے باز رہنے کا امر کیا جائے وہ محل خجر کو چھوڑنے اور برا نفل انجام دینے پر مصر ہو۔ اگر اس محض میں اچھائی اپنانے اور برائی چھوڑنے کی عامات موجود ہوں تو بھر اے امرو ٹی کرنا واجب نہیں بلکہ اگر اس کا احتمال بھی ہوکہ وہ برائی چھوڑ وے گا اور انجائی اپنا لے گا تب بھی واجب نہیں۔ مثلاً اگر کوئی محض کی واجب نام کو ترک کروے یا کہی حرام فعل کا مرتکب ہو جائے اور یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ اپنی روش پر قائم رہے گایا اس ہے ناوم ہو جائے گا تو اے امرو نمی کرنا واجب نہیں لیکن اگر کوئی محض خواہ آیک بار بی فعل خیر چھوڑتے اور فعل ید انجام وسینے کا قصد رکھتا ہو تو اے امرو منی کرنا واجب نہیں اے امرو منی کرنا واجب نہیں اے امرو منی کرنا واجب نہیں اے امرو منی کرنا واجب ہے۔

... یہ کہ معروف ( لیٹی کار خبر ) انجام ویٹا اور منکر میٹی فعل برے باز آنا اس فخص کا نعلی فریف ہو کہ معروف ( الیٹی کار خبر ) انجام ویٹا اور منکر میٹی بد جو کام وہ کر رہا ہے وہ حرام نمیں بلکہ مہارج ہے یا جو کام چھوڑ رہا ہے وہ واجب نہیں تو خواہ اس کا یہ عقد فعل کی تقیین میں اشہاہ کی بنا پر ہو یا اس کے اجتماد یا تھلید کا اقتشا میں ہو اے امرو نمی کرنا واجب نمیں۔

کی بنا پر ہو یا اس کے ابتہاد یا طلیہ کا افتضا ہی ہو اے امر و کی مربا واجب کی۔

یہ کہ امر و نمی ہے اس کی نفس' آبرہ یا مال وغیرہ کو یا سلمانوں کے مقاد کو کوئی ضرر نہ

پنجے ورند امر و نمی کرتا واجب شیں اور بظاہرات سے کوئی قرق نمیں پڑا کہ اس ضرر کا علم

ہو یا نفن یا اختال قوی ہو کہ اس شم کے قوف کے قابل انٹا سجھا جا آ ہو آہم ہے صورت

اس وقت ہے جب امر و نمی کا اثر بیٹنی نہ ہو اور اگر اثر بیٹنی ہو تو اس کی اہمیت کو مد تظر

رکھنا شروری ہے چنانچہ بعش مواقع پر ضرر کا علم ہوتے ہوئے بھی امر بالمحروف و نمی عن

المنکر واجب ہو جا آ ہے چہ جائیکہ اس کا تحض اختال یا ظن ہو۔

# امریالمعروف و نهی عن المنکر کے درجات

امربالمعروف و شي عن المنكر ك مندرجه ذيل مختلف ورجات بين-

انسان کم از کم ول بی میں معروف کو دوست رکھتا ہو اور مکر سے نفرت کرتا ہو اور اس کے وجود میں آئے پر راضی نہ ہو۔ نیز ہے کہ مکر بجالانے والے سے ناخر فی کا اظہار کرے۔
اس سے مانا قات اور کلام ترک کر وے یا کوئی اور ایسا طریقہ افقیار کرے جس سے فعل بد کے مرتکب ہونے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کے فعل پر نافر فی اور نفرت کا افلمار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی معروف ہے لیکن صرف نفرت دل کو یا اس کی رغبت کی امرالمموف و نئی عن المملکمون و نئی عن المملکمون و نئی عن المملکمون و نئی عن المملکمون و نئی عن المملکمون کی عبت لوازم المیکن مرتب میں شار کرنا صبح نئیں کیونکہ صرف محبت اور نفرت کو امر اور نئی معنی کما جاتا وونوں بعنی نفرت شراور فیر کی محبت لوازم المیکن میں سے ہومن کی ذاتی صفات میں سے ہومن کی ذاتی

فعل ید انجام دینے والے کو زبانی وعظ و نفیحت کرے اور است سمجمائے کہ اللہ تعالی نے نیک کام کرنے والوں سے ٹواب اور نافرانوں سے عماب کا وعدہ کر رکھا ہے۔

...Ö

ظاف ورزی کرنے والے کی بار بیت سے ذریعے عملاً آویب کرے آگ وہ اپنی روش سے باز آجائے۔ انسان کو جاہئے کہ حالات کو یہ نظر رکھتے ہوئے حسب وقع نرمی اور مختی انقیار کرے۔ مثلاً اگر ولی نفرت اور نارائشگی کے اظہار سے مقصد حاصل ہو سکے تو اس پر اکتفا کرے درنہ زبانی وعظ و تھیجت اور بالا نحر عملی آدیب کا طریقہ انقیار کرے (اور بظاہر پہلے وو طریقہ ایک بی درج کی چز ہیں جن میں سے جس کے زیادہ مؤثر ہونے کا اختال ہو اسے یا آگر ممکن ہو تو دونوں طریقہ بیک وقت استعال کرے۔)

نیسرا طریقہ استعلیٰ کرنے کی ضرورت اس وفت بیش آتی ہے جب پہلے وو طریقے موڑ اابت نہ اول اور بنا ہر احتیاط انسان کو جاہئے کہ اس میں بھی مختی کم کرے لیکن اگر مم مختی کے موٹر ہونے کی امید نہ او تو ابتداء مناسب سختی کر سکتا ہے۔

اگر فدكورہ بانا طریقے موٹر ثابت نہ ہوں تو خوال پیرا ہوتا ہے كہ كیا ظاف ورزى كرنے والے كے خانف اس ہے ہمى زیادہ تختی كی جائے مثانا كیا اے زخمی یا قتل كر دیا جائے۔ اس كے متعلق دو قول ہيں اور زیادہ اقوئی ہے ہے كہ ہے طریقہ افتیار نہ كیا جائے۔ اى طرح كیلی عضو تو ژبا یا كسى عضو كو عیب دار كرنا ہمى بنا ہر اتو ئى جائز نہيں۔ النزا آگر خطا ہے یا عمرا كديب كرنے كا بد نتیجہ نكلے تو دونوں صورتوں ہيں ناویب كرنے والا خمارے كا ضامن ہوگا اور اے شرع كى مقرد كردہ مقدار كے مطابق دیت ادا كرنى ہوگ ۔ نائم آگر خلاف ورزى كرنے والے كى خلاف ورزى كا مفدہ اس كے زخمى كرنے یا قتل كرنے ہے زیادہ نقصلان دہ ہوتو صرف المم یا نائب المم ہے اقدام كر مكتا ہے اور اس كى كوئى دیت نہ ہوگی۔

انسان کو اسپنے گھر والوں کے متعلق امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کے وجوب کے بارے میں نیاوہ تالید کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی افض ویجھے کہ اس کے اہل خانہ مثال کے طور پر نماز کے واجبات یا شرائط وکر قرات اور وضو وغیرہ صبح طور پر انجام نمیں ویتے یا طمارت کے بارے میں کو آبی برتے میں یا مثلاً وہ نقل حرام (مثلاً نیبت کیا جی عداوت وغیرہ) کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے لیئے لازم ہے کہ امرونی کے طریقوں کے مطابق اپ قرائی برے علی کرانے کے امرونی کے طریقوں کے مطابق اپ قرائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے لیئے لازم ہے کہ امرونی کے طریقوں کے مطابق اپ قرائی کرے۔

#### معروف امور (لعنی اچھی چیزیں)

- ا ... انسان كا الله تعالى عدر الطه مو
- ارشاد ہوا ہے کہ " جو انتد تعالی ہے رابطہ رکھتا ہے اے صراط متعقیم کی جارت ل
   جاتی ہے۔"
- حضرت ابو عبدالله المام جعفر الصادق عليه السلام فرمات جين "الله تعالى في حضرت واؤه عليه السلام بر وحى بازل كى كه ال واؤه! ميرے بندوں بين سنه كى جمعى بندے سفة كلوق كو جھوڑ كر جمعه سے دائيا قائم نہيں كيا جس كى نبيت كا جمعے علم نہ ہو چكا ہو اور پير أكر آسان اور نہين اس كے ظلاف كر اور تدرير كرتے ہيں تو ميں خود اس كى نجات كے لينے نہين كى راہ بنا وول گا۔"
   وول گا۔"
- انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کیونکہ وہ اپنی تکلوق پر صریان اور رہم
   کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے مفاوات سے باخبر اور ان کی ضروریات بوری کرنے پر
   قاور ہے۔۔
  - 🔾 .... الله تعالى كا ارشاد ب " جو الله مجر بحروسه كريّا ب الله إس كي لين كاني ب-"
- ... حضرت ابوعبداللہ الم جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "بے نیازی اور عزت کروش کرتی رہتی ہے اور اگر الین جگہ حاصل کرنے میں کلمیاب ہو جائے جمال توکل پایا جائے تو ای کو اپنا وطن قرار وہی ہے۔"
  - r ... انسان الله نعالي ك بارت ين حس على ركمتا مو-
- ... امير المومنين المام على عليه السئام فرمات بي " اس ذات كى فتم جس كے سواكوئى خدا ميں اس دات كى فتم جس كے سواكوئى خدا ميں حسن علن نہيں ركانا عمر بيك الله اپن اس مومن بندے كے ساتھ ہو آ ہے كو نك الله كريم ہے۔ انام فيراس كے ہاتھ بيں ہے۔ اسے شرم آتى ہے كہ اس كا بندہ أو اس كے بارے بي حسن عن ركھتا ہو اور وہ اس كے جس عن كل حسن عن ركھتا ہو اور وہ اس كے طرف رغبت كے فلاف اسے نااميد كرے۔ اللہ كے بارے بيل حسن علن ركم اور اس كى طرف رغبت

- س ... انسان معیبت کے وقت صبر کرے اور فعل جرام کے محرکات جواہ کتنے ال کثیر مول الن کے مقابلے میں استقامت سے کام لے۔
  - ... الله تقائل كا ارشاد ب " الله مبركرف والول كو بلا حساب اجر اور جزا ويتا سبي-"
- ... رسول خدا مشار المجال فی این ایند چز پر مبر کرد- مبر کرنے میں خبر کیئر ہے اور
  سے یاد رکھو کہ فع اور کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ یہ
  شک بر مخق کے بعد آسانی اور آرام ہے۔" '
- الم على عليه السلام فرمات جي " مبر فتح اور كان يالي كم بغير شيس ب أكرچ زمانه طولائي
   ما طاع "
- ... مبرکی دو فقسیں ہیں۔ مصیت آنے یہ مبرکر: جو خوبی اور وقار ہے اور اس سے بمتر وہ مبرے کہ جو فعل حرام سے دور رہتے میں استدل کیا گیا ہو۔"
  - ۵ ... انسان عفت ننس النتیار کرے۔
- اہم ابو جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں " انہ کے نزدیک کوئی عبادت عفت شکم و فرج سے بہتر شہیں ہے "
- ... فلام ابوعبدالله جعفر صادق عليه السلام فرماتے بي- " جعفري شيعه وہ ہے جس كا شكم اور فرج عقت وار ہو۔"
- " اس کی شمید کوشش ہو کہ اسپ خالق کے لیے کام کرے۔ اس کے ثواب کی اسید
   رکھتا ہو اور اس کے عذاب سے خالف ہو۔"
  - ١ ... انسان علم أور حلم كى صفات سے آراستر ہو-
- رسول اکرم مشفر المجاهد کا ارشاد ہے " اللہ تونی جاتل کو ہرگز ترق نمیں ویا اور جو ضحص صفت طم ہے آراستہ ہو اسے ذلیل نمیں کر ا۔"
- المام علیہ السلام فراتے ہیں " جو فخص علیم ہو " ہے اس صفت کا پہلا فاکدہ ہے کہ سب لوگ جاتل کے مقابلے علی اس کے عدو گار ہوں گے۔"
- لام الرضاعليه العلام كا ارشاد ب " بعب تك المان علم عن آراسته نه موكا وه عبادت مخزار نه دو يمك كاله"

- ے ... انسان متواضع ہو۔ اپنی معیدے میں میانہ روی افتیار کرے اور موت کو زیادہ باد کرے۔
- ... رسول اکرم مستقل کا ارش ہے " ہو محص قاضع اور فروتی ہے ویش آئے اسے
  اسے بادر کر) ہے اور ہو تکبر کرے اللہ اسے آنیا کرنا ہے اور جو اپنی جنیست میں سیانہ روی افتیار کرے اللہ ان ورزن وی نام اور جو نفتول تر پی کرے اللہ ان محروم رکھنا ہے اور جو نفتول تر پی کرے اللہ ان محروم رکھنا ہے اور جو موت کو زیادہ یاد کرے اللہ ان درست رکھنا ہے۔"
  - A ... انسان انساف كرے اور دي يونيول سے بعد ددى كرے
- ... رسول آگرم مَشَلَوْ الْمَارِيَّ كَا ارشاد ہے " اپنی طرف سے لوگوں کے ماتھ انساف سے پیش آنا اور اللہ کے لیئے ہر مال میں دبنی بھائی سے ہدروی کرنا تہم نفال سے اچھا ہے۔" فی ... اذبان دو سروں کی عیب جوئی نہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کر ۔۔۔
- ... رسول اکرم مستخد المسلم کا ارشاد ہے " بشارت ہو اس محض کو بنو لوگول کی بجائے عدا ا کا خوف رکھتا ہو اور موسلین کی عیب جوئی کے بجائے اپنے محبوب کے علاج میں مشخولی ہو
- اور سب سے جلد جس عمل یر کا اواب ملکا ہے وہ حسن سلوک ہے اور سب سے پہلے جس برے فعل کی سزا ملتی ہے وہ یوفعلی اور زناکاری ہے انسان کے لیے یکی عیب کائی ہے کہ دو سروں کے عیوب دیکھے اور اپنے عیوب کی طرف ملتفت نہ ہو اور جے خود ترک نیس کر سکیا اے دو سرول کے ایک نگ و عاد سمجھے اور اپنے ساتھ بیٹھے والوں کو معمول جنے ب افعت پہنچاہے۔"
- ... المام عليہ السلام فرماتے ہیں۔ '' جو محض آپنے باطن کی اصلاح کرے اللہ اس کے آلام، کی اصلاح کرتا ہے جو اسپتے این کی خاطر کام کرتا ہے اللہ اس کے ونیادی کام پورے کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھتا ہے اللہ اس کے اور لوگوں کے روابطہ کی اصلاح کیا۔
  - الله المان نبد اختیار کرے اور دنا ہے ترک رغبت کو اپنا شعار قرار دے۔

کرتا ہے اور اس کی آٹھوں کو دنیا کے عیوب اور درد و ددا دیکھنے کی بینائی عطا کرتا ہے اور اے امن و امان کے ساتھ دارالسلام کی طرف لے جاتا ہے۔"

... ایک صفی نے الم جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ میں کانی عرصے کے بعد برای مشکل ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا۔ "تقوی اختیار کرو۔ پر بیزگار اور محنت کش رہو۔ اور جس چیز تک تسادی رسائی نہ ہو سکے اس کی طبع نہ کرو۔ اللہ تعالی آپ رسول ہے فرما آپ کہ لوگوں کے مان و متاع اور عورتوں پر نگاہ نہ رکھو اور لوگوں کے مال اور تولاد کی طرف تسادا دل ماکل نہ ہو جائے۔ رسول اللہ جو کی دوئی پر ذکر گرارتے سے حلوہ کی عگہ فرما استعمال کرتے ہے۔ آگ مجور کی شدوں سے روشن کرتے ہے۔ مصیبت میں رسول کے مصائب کو یاد کرو کو تک ان کے برابر کمی پر بھی مصائب نہیں آئے۔"

# منکر امور (یعن بری چزس)

#### غصه اور غضب

- ... رسول الله مستفاق الله الله المستقد إلى " عصد اور غضب اليمان كو اى طرح فاسد كريا ہے ... بر الله الله الله الله كريا ہے ... بر الله شد كو فاسد كرونا ہے ... بر
  - () ... المام جعفر صاوق عليه السلام كا ارشاد ب " غصه اور غضب هر شركي تنجي ب-"
  - ... اہم محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ " جو فض فسہ اور فضب کرتا ہے اسے بھی راحت نہیں طلح کی حتی کہ جنم جن داخل ہو جائے جو فض اپنی قوم پر فضب کرے آگر وہ کھڑا ہو تا بیٹ جائے کیونکہ ایما کرنے سے شیطان کی پلیدی اس سے دور ہو جائے کی اور جو مختص ذی رحم رضت داروں سے فقا ہو جائے وہ ان سے قریب ہو کر انہیں مس کرے کیونکہ ذی رحم کو مس کرنے سے سکون آتا ہے۔"

حرير

🔾 ... رسل اكرم مُستَفَقِيقِهِم في أيك دن المحاب سے فرايا " تم بن بھي كرفت الموں كي

طرح ایک بیاری آخمی ہے اور وہ حسد ہے۔ یہ بیاری بال کو ختم نمیں کرتی بلکہ دین کو ختم کر ویتی ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو روک اور زبان کو بند رکھے اور اپنے مومن بھائی کو طعنہ نہ وے۔"

) ... المام محمد باقر عليه السلام كا ارشاد ہے۔ " حسد اليمان كو اس طرح كھا جاتا ہے جس طرح "اك كلاى كو كھا جاتى ہے۔"

ظلم

الم جعفر الصادق عليه السلام فرمات مي " انسان جو چيز ظلم ك ذريع حاصل كرت ده
 اس كه نفس يا مال يا اولاد سے وائيس لے لى جائے گ-"

... نیز فرات ہیں۔ " ظلم سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو ہر کر فیر نہیں ہے۔ مظلوم کو جن بیٹ ایس ہے۔ مظلوم کو جن ا

### شراتكيزي

۔.. رسول اکرم مشتق کا ارشاد ہے " قیامت کے دن خدا کے نزدیک بدترین السان وہ ہے جس کی عزت لوگ اس کے شرکی دجہ سے کریں۔"

... نام جعثم الصاوق عليه السلام فرماتے ہیں " جس تمخص کی زبان سے لوگوں کو خوف ہو وہ جبنمی ہے۔"

... تیز فرماتے ہیں " فلق خدا میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ وہ ہے جس کی زبان سے الوگوں کو خواف ہو۔"

# خرید و فروخت کے احکام

مسئلہ ۲۰۵۹ : کاروباری آدی کیلئے مناسب ہے کہ فرید و فروفت کے سلط میں جن مسائل کا سام اور اور استان کا سام اور استان کے ادارہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت المام جعفر صادق کا یہ السام سے روایت ہے کہ "جو مخص فرید و فرونت کرنا چاہٹا ہو اے چاہئے کہ ان سکے ادامام سکھے لے اور اگر ان امکام کو سکھنے سے پہلے فریدوفرفت کرے گا تہ بائل یا مشتبر معالمہ کرنے کی وجہ سے بلاکت میں پڑے گا۔"

مسئلہ ۱۴۰۱۰ : اگر انسان مبنظ سے ناواقفیت کی بنا پر سے نہ جانتا ہو کہ اس نے جو معالمہ آیا ہے وہ صبح ہے یا باطل ہے تو جو مال اس نے حاصل کیا ہو اس میں تقرف نہیں کر سکتا۔

مسئلہ ۲۰۷۱ : جس شخص کے پاس مال ند ہو اور کھے افرامیات (مثلاً بیوی بچوں کا فرق) اس پر واجب ہوں اے جائے کہ کاروبار کرے اور مستحب کاموں کے لیئے مثلاً الل و عیال کے روق میں کشائش بیدا کرنے اور فقراء کی فدد کرنے کے لیئے کاروبار کرنا مستحب ہے۔

### خرید و فروشت کے مستحبات

خريد و فروخت مين جار چيري متحب بال-

ا ... بيك جنس كي قبت من مسلمان خريدادون ع درميان فرق شرك-

r... سیر کہ جنس کی قیست میں سخت میری ند کرے لینی زیادہ متقلی نہ بیجے۔

س يد دو يرق وايد وه يك نياده و اور دو ير فريد را يو يك كم ل

س ... ہے کہ آثر کوئی طخص کھے خریدنے کے بعد پیٹیلن مو کہ اس چیز کو واپس کرنا چاہئے تو

#### مكروه معاملات

مسكليه ۲۰۶۴ 🕻 خاص خاص نكروه معالمات

1... جائداد كا يجنا بجوان ك كداس رقم عد درى جائداد خريدى جائد-

- ٣ ... تعاب بنا۔
- ٣ ... كفن تتينا-
- س ... بت لوگوں نے معالمہ کرتا۔
- ۵ ... مح كى اوان ع سورج تكف ك وقت تك معالم كرنا-
- ۲ ... گندم موادر افعیل جیسی دو سری جزول کی خرید و فروخت کو اپنا پیشه قرار ریا-
- ے ... اگر کوئی محض کوئی بنس خرید رہا ہو او اس کے معالمہ میں دخل اندازی کر کے خریدار بننے کا اظہار کرنا۔

#### حرام معاملات

#### مسكلم ٢٠١٢ : چواتم كي لين دين حرام ين-

- ا ... سین نجاست مثلاً نشد آور مشروبات غیر شکاری کتے مورار اور سورکی فرید و فروضت ان کے علاوہ دوسری نجاسات کی فرید و فروفت اس صورت بی جائز ہے جب ان سے طال فائدہ حاصل کرنا ہو۔ (مثلاً بإفاسة سے کھاد بنائی ہو) اگرچہ اختیاط اس میں ہے کہ ان کی فرید و فروفت سے بھی رمیز کیا جائے۔
  - ۲ ... غصبی ال کی خرید و فروفت مه
- ۳ ... احتیاط کی بنا پر آن چیزوں کی خرید و فرونت حرام ہے جو عموماً بال تجارت متعور نہ ہوتی ہوں ۔ اس بہول مثلاً در ندول کی خرید و فرونت ۔
  - الم ... جس لين دين عين سود جو -
- ۵ .... الیکی چیز کی تربید و فروخت جس سے عام طور پر صرف ترام تعل انجام پایا ہو مثلاً ہوئے کے آلات۔
- الی چیز کا پیچنا جس میں دو سری چیز کی ملاوٹ کی گئی ہو جنب کہ ملاوٹ کا پید چل جکے اور یہ جی چیز کی ملاوٹ کی چیز اس محل یہ چیز اللہ بھی خربیدار کو شہ بتائے مثلاً ایسے تھی کا پیچنا جس جس چربی ملاوٹ کی ہو اور اس محل کو "خش " کہتے ہیں۔ رسول اگرم مستون کی اور شاہ ہے "جو محفص کی چیز میں ملاوٹ کر کے مسلمانوں کے باتھ بیچنا ہے یا مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے یا ان کی ساتھ مکر و حیلہ کرتا

ہے وہ جاری است سے نہیں ہے اور جب کوئی مخص اینے مسلمان بھائی کے ساتھ عش کرتا ہے تو قدہ تعالی اس کی روزی سے برکت افعا لیتا ہے اور اس کے معاش کے راستوں کو مسدود کرویتا ہے اور آے اس کی حالت پر چھوڑ ویتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۰۲ : او پاک بیز نبس ہو گئی ہو اور اے پانی ہے واقع کر پاک کرتا ممکن ہو اے فروخت کرنے میں گئی ہو اور اے پانی ہے واقع کر پاک کرتا ممکن ہو اے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں آگر تریدار اس چیز کو ایسے کام کے لیئے تریدے جس کے لیئے اس کا پاک ہونا ضروری ہو مثل وہ ایک حتم کی نذا ہو شد وہ کھاتا جاہتا ہو تو بیجے والے کو جاہئے کہ اس کے بنس ہونے کے متعلق بٹانا بنس ہونے کے متعلق بٹانا نہیں ہونے کی متعلق بٹانا شروری نہیں خواہ قریدار اسے بہن کر نماز دی کیوں نہ پڑھے کیونکہ نماز میں بدن اور لباس کی ظاہری طمارت کانی ہیں۔

مسئلہ ۱۰۱۵ : اگر کوئی ایسی پاک چیز مثلاً تھی اور تیل جی وہ جائے ہے، وہو کر پاک کرنا ممکن نہ ہو اور اگر اس چیز کی ایسے بہم کے لیئے ضرورت ہو جس کے لیئے پاک ہونا شرط ہو مثلاً تھی کی کھانے کے لیئے ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ بینچ والا اس کی تجاست کے بارے میں خرید نے والے کو اطلاع دے دے اور اگر اس چیز کی ایسے کام کے لیئے ضرورت ہو جس کے لیئے اس کا پاک ہونا شرط نہ ہو مثلاً برن جس تیل جلانے کے لیئے جائے ہو لیکن امکان اس بات کا ہو کہ اس سے خرید نے والے کی غذا یا بدن نجس ہو جائے گا تو اس کے لیئے ہی بھی بی تھم ہے اور اس صورت میں بھی بیجے والے کا خریدار کو بتا رہا نہیں ہو رہ کی خرید کی تجاست کا سب بنتا جس سے ورت اس طرح بدن کی تجاست کا سب بنتا جس سے ورت یا حق اسلے کی تعدا ہو جس سے ورت یا حق اس کے ایک ہو گا دیا ہو کہ ورت میں جس بی بنتا جس سے ورت یا حق اس کے ایک ہو کہ والے کا خریدار کو بتا دیا سے ورت یا خط میں بنتا جس بنتا جائز نہیں اور اس طرح بدن کی تجاست کا سب بنتا جس سے وقت یا خط ہو بائز نہیں۔

مسئلہ ۲۰۱۱ : اگرچہ نجس خوردنی دواؤں کی خرید و فردنت جائز ہے لیکن ان کی نجاست کے متعلق فریدار کو بتا دیتا چاہئے اور اگر وہ دوائیں کھانے کی نہ یوں لیکن خریدار کی غذا یا بدن کے نجاست سے الدوہ دو جانے کا اندیشہ ہو تب بھی ہمی تھم ہے۔

مسئلہ ۱۲۰۱۷: بو تیل غیر اسلامی ممالک سے در آمد کیئے جاتے ہیں اگر ان کے جس ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تھ کے بارے میں اور جو چربی سمی حیوان کے مرجانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے اگر اس کے بارے میں احمال ہو کہ ایسے حیوان کی ہے شرعی طریقے

ے ذرع کیا گیا ہے تو اگر اسے کافرے لیں یا غیر اسادی ممالک سے حاصل کریں تو گو وہ نجس ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اور پیچنے والے کے لیئے ضروری ہے کہ اس کی کیفیت سے خرید ار کو مطلع کر وے۔ بایس شرط کہ اس کی متفعت حال اور عقلانی ہو۔

مسئلہ ۲۰۹۸ : اگر اومزی یا اس سے جانوروں کو شری طریقہ کے مطابق ان نے نہ کیا جائے یا وہ خود مرجائیں تو ان کی کھال کی خرید و فروشت حرام اور اس کا معالمد باطل ہے۔

مسئلہ ۱۹\*۱۹ : جو چڑا غیر اسای ممالک سے درآمد کیا جائے یا کافر سے لیا جائے آگر اس کے یارے میں اختیل ہو کہ آیک ایسے جانور کا ہے سے شرق طریقے سے ذرع کیا گیا ہے تو اس کی خرج و فرونیت جائز ہے لیکن اے تماز کے سلسلے میں استعمال کرنا جائز شمیں۔

مسئلہ ﴿ مَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ مَعَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اور چرا جو مسلمان سے لیا جائے اور انسان کو علم ہوکہ اس مسلمان نے یہ چرکافر سے لی ہے نیکن یہ تحقیق ضمیں کی کہ آیا ہے ایسے حیوان کی ہے جسے شری طریقے سے ذرمح کیا گیا ہے یا نمیں تو اس کی فرید و فروقت جائز ہے لیکن اس چڑے کو فماز سے سلسلے بیں استعال کرتا یا اس چرلی کا کھانا جائز نمیں۔

مستلم اكله : فشر آور مشروبات كالبين دين حرام اور ياطل ب-

مسئل ٢٠٤٢ : غصبى بل كانتينا باطل ب اور ينج والى كوجاب كد عور قم خريدار سى لى او ال واليس كروب-

مسئلہ سوے ۲۰ ، اگر خریدار جیدگ ہے سودا کرنے کا ارادہ رافتا ہو لیکن اس کا ارادہ ہو کہ جو چیز خرید رہا ہے اس کی قیمت شیں دے گاتو ایس کا بدارادہ سودے کی صحت کے لیئے ضرر رسائل شیں اور ضروری ہے کہ خریدار اس کی قیت بیجے دالے کو دے۔

مسئلہ ۲۰۷۷ ، اگر خریدار یہ جائے کہ جو جنس اس نے ادحار خریدی ہے اس کی قیت بعد میں حرام مال سے ادا کرے تب بھی معالمہ صبح ہے البتہ اسے جائے کہ بعثی قیت اس کے ذہبہ ہو طال مال سے دیے حتی کہ اس کا اوجار ادا ہو جائے۔

مسکلہ ۲۰۷۵ : لو و اللب کے آلات ( مثلًا تار اور ساز ) کی فرید و فرونت فرام ہے۔ اور

انتیالا کی بنا پر پھوٹ پھوٹ ساز ہو بچوں کے تعلومت ہوتے ہیں ان کے لیے بھی می نظم ہے میکن مشترک آلات مثلاً ریدیو اور نیپ ریکارور کی خرید و فردفت میں کوئی حرج نمیں بشرطیکہ انسیں حرام اسور میں استعمال کرنے کا ارادو شد ہو۔

مسئلہ ۲۰۷۱: اگر کوئی ایسی چیز جس سے جائز قائدہ اقبایا جا سکتا ہو اس ارادے سے نیکی جائے کہ اے حرام مصرف میں امایا جائے مثلاً انگور اس مقسد سے بچا جائے کہ اس سے شراب تیار کی جائے تو اس کا سودا حرام بلکہ امتناط کی بنا پر باطل ہے لیکن اگر کوئی تحض انگور اس ارادے سے در پیچے اور انتظا یہ جانبا ہو کہ خریدار انگور سے شراب تیار کے گا تو مُلاہر یہ ہے کہ سودے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ہے۔ ۲۰۷۲ : جائدار کا مجسہ بنانا بلکہ داس کی نقاشی کرنا بھی حرام ہے لیکن ان کی خرید و قرونت ممنوع شیں اگرچہ انقابلہ یہ ہے کہ اسے بھی ترک کیا جائے۔

مسئلہ ۲۰۷۸ : کسی دلی چیز کا خریدا حرام ہے جو جوئے یا چوری یا باطل سودے سے ماصل کی گئی ہو اور اگر کوئی ایسی چیز خریدے تو اسے جائے اس کے اسل مالک کو لوٹا دے۔

مسئلہ ۲۰۸۰: جس بنس کو ناپ نول کر بیاجا کے اگر کوئی بیخے والا اس بنس کے بدلے ہیں برھا کر بیجے مثل ایک میں کے بدلے ہیں برھا کر بیچے مثل ایک من گندم کی قبت ڈیڑھ من گندم وصول کرے نوبیہ مود اور حرام ہے بلکہ اگر دو بنس بن میں ہے آئیک کری اور دو سمری عیب دار ہو یا ایک جش برھیا اور دو سمری محفیا ہو یا ان کی قیمتوں ہیں فرق ہو قو اگر بیجے والا دو مقدار وے رہا ہو اس سے زیادہ سلے تب بھی سود اور عرام ہے۔ لافرا اگر و، ثابت نشم کا بیش دے کر اس سے زیادہ مقدار میں فوٹا ہوا گابا لے یا ثابت نشم کا بیش دے کر اس سے زیادہ مقدار میں فوٹا ہوا گابا لے یا ثابت نشم کا بیش دے کر اس سے زیادہ

مقدار میں ٹوٹا ہوا چیل لے یا محرا ہوا سونا وے اور اس سے زیادہ مقدار میں بغیر کھڑا ہوا سونا لے تو یہ بھی سود اور حرام ہے۔

مسئلہ ۲۰۸۱ : بیجنے والا جو چیز زائد لے اگر وہ اس جنس سے مخلف : وجو وہ کی رہا ہے مثلاً ایک من گندم کو ایک من گندم اور کچھ نقد رقم کے عوض بیجے تب بھی یہ سود اور حرام ہے بلکہ اگر وہ کوئی چیز زائد نہ لے لیکن یہ شرط فکائے کہ خریدار اس کے لیے کوئی کام کرے گا تو یہ سود اور حرام ہو گا۔

مسئلہ ۲۰۸۳: جو مخض کوئی چیز کم مقدار میں دے رہا ہو اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر دے مثلاً ایک من گندم اور ایک رومال کو ویڑھ من گندم کے عوش بیجے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر دونوں طرف سے کوئی چیز برمعا دی جائے مثلاً اگر ایک مخض ایک من گندم اور ایک رومال کو ویڑھ من گندم اور آیک رومال کے عوض بیجے تو اس کے لیئے بھی کی تھم ہے۔

سنگلہ ۱۲۰۸۳ : اگر کوئی شخص ایسی چیز یے جو برٹر اور ہاتھ ہے ( ناپ کر ) یکی جاتی ہے (مثلاً کرن) یا ایس کر ) یکی جاتی ہے (مثلاً افروت اور انداہ) اور زیادہ نے مثلاً وس انداہ وے اور کیارہ لے جور پر دس انداہ گیارہ انداوں کے عور پر دس انداہ گیارہ انداوں کے عوم ایش بین بطور ادھاریج تو ضروری ہے کہ ان میں فرق ہو مثلاً دس برے اندائ کریارہ درمیانی سائز کے انداول کے عوض بطور زمہ یکچ تو شروری ہے کہ ان میں فرق ہو مثلاً دس برے انداز موجود ہے آگرچہ دہ انداز کر انداز موجود ہے آگرچہ دہ انداز کیے انداز کیے انداز کریا ہوئے کے سب سے ہے۔ تو اُوں کا کچھ مدت کے لیے نفتر دے کر کچھ زیادہ پر معالمہ کرنا ہی ایس زمرے میں آتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کو سو ردپ نفتر دے کہ چھ مینے کے بعد ۱۹ مولک کرنا ہی ایس قرت کو دو ردپ نفتر دے کی دو سری تھم کے بعد ۱۹ دولوں مثلاً دیاری یا وادے کسی دو سری تھم کے دولوں مثلاً دیاری یا وادے کسی دو سری تھی تھی تفاوت دولوں مثلاً دیاری یا وادے کسی دو سری تھی تھی تفاوت ہوئے بھی کوئی افتال شیں۔

مسكلہ ۲۰۸۴ : آگر كمى جنس كو يشتر شرول ميں تول كريا ناب كريا جاتا ہو اور بعض شرول يل اس كالين دين كن كر ہوتا ہو تو احتياط واجب بيہ ہے كد اس جنس كو اگر اى جنس كى ساتھ يچا جائے تو برهاكر ند يچا جائے ليكن اس صورت ميں جب شر مختلف ہوں كور ايبا غلبہ ورميان ميں نہ ہو (ليني بي نہ كما جا سكے )كہ بيشتر شرول ميں بيہ جنس تاب تول كر بكتي ہے يا كن كر بكتي ہے) تو ہر شروس وہال ك

رواج کے مطابق تھم لگایا جائے گا۔

مسئلہ ۲۰۸۵ : آگر بچی جانے والی چیز اور اس کے برلے میں لی جانے والی چیز ایک جس سے نہ بوں تو زیادہ لینے میں کوئی حمیح ہوں تو زیادہ لینے میں کوئی حمیح ہوں تا کہ کوئی محض ایک میں جادل بیچے اور اس کے بدلے میں دو من محدم لے تو سودا درست ہے۔

مسئلہ ٢٠٨٦ ، ايك مخص جو جنس ج رہا ہو اور اس كے بدلے بيں جو يكھ لے رہا ہو اگر وہ اور اس كے بدلے بيں جو يكھ لے رہا ہو اگر وہ اور اس كے بدلے بيں جو يكھ كے رہا ہو اگر وہ ايك من كائے كا تھى يجے اور اس كے بدلے بيں قائد كا تير حاصل كرے تو يہ سود ہے اور حرام ہے اور اگر وہ ليكہ سوں كا سودا كے ميوں كا سودا كے ميوں كا سودا كے ميوں سے كرے تب ہى اضافہ نميں لے سكتا۔

مسئلہ کے ۲۰۸۰ میں الدا مثال کے طور پر ایک جنس شار ہوتے ہیں الدا مثال کے طور پر اللہ مخص ایک من پانچ میر ہو لے تو یہ سود ہے اور اللہ مخص ایک من گذم دے اور اس کے بدلے بی ایک من پانچ میر ہو لے تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اور مثال کے طور پر آگر دی من جو اس شرط پر خریرے کہ گذم کی فصل الفانے کے وقت وی من گذم بدکے میں دے گا تو چو تک جو اس نے فقل لیئے ہیں اور گذم بھی مدت بعد دے دہا ہے لئے اس طرح ہے جیسے اضافہ لیا ہو اس لیئے حرام ہے۔

مسئلمہ ۲۰۸۸ : سود دالا سواد خواہ مسلمان سے ہو یا کافر سے حرام ہے۔ البتہ آکر مسلمان ایک ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو یا البیت کافر سے جو اسلام کی پناہ میں ہو اور سود لبتا اس کی شریعت میں جائز ہو سود کے لئے تو کوئی حرج نہیں اور احتیاط واجب کی بنا پر بپ بیٹا اور میاں یوی بھی ایک دو سرے سے سود نہیں لے شکتے۔

## بیجنے والے اور خریدار کی شرائط

مسكلم ٢٠٨٩ : يج وال اور فريدار ك لين يه بيزي مرورى ين-

أبيد ي كديالغ يون

۲ ... بير كه عاقل جول

س... بيك مفيد ند بول أين ابنا بال ب موده كامول من صرف ند كرت مول-

م ... یہ کہ تربیہ و فروفت کا اوارہ رکھتے ہوں۔ لیس آثر کوئی خال میں مکھے کہ میں سے اپنا مال یجانز مطالمہ باطل ہو گا۔

۵ ... به کد کسی فرید و فروفت پر مجور ند کیا موس

لا ... ب كنا جو جش اور اس كے بدلے ميں جو چيز ايك دومرے كو دے رہے مول اس كے مالك بدون اور ان كے بارے جس افكام آئندہ مسائل جس ميان كيتے جائيں گے۔

• ٢٠٩٩ : کسی ناباخ ہے کے ساتھ سودا کرنا جو آزاداتہ طور پر سودا کر دہا ہو باطل ہے کیاں اگر سودا اس کے دل کے ساتھ ہو اور نابالغ بچہ جو برے قطے کی تمیز رکھتا ہو فقا لین دین کا صیفہ جاری کرے تو سودا سمجے ہے بلکہ آگر جنس یا رقم کمی دوسرے آدی کا بال ہو ادر بچہ بحیثیت وکیل اس بال کے مالک کی طرف ہے وہ بال یہ ہی دوسرے آدی کا بال ہو ادر بچہ بحیثیت وکیل اس بال کے مالک کی ازواز ہو ہی بال یہ بال کے مالک کی آزاوانہ طور پر اس مال یا رقم پر تصرف رکھتا ہو اور اس طرح آگر بچہ اس امر کا وسیلہ ہو کہ رقم بچھے آرجہ والے کو دے اور جنس خریدار کی دے اور رقم بیجے والے کو پہنچائے آگرچہ اور اس کی دے اور جنس خریدار کو دے اور رقم بیجے دالے کو پہنچائے آگرچہ میں سودا کیا ہے گائے افراد نے آپس جی میٹر نہ ہو لینی برے تعلق کی تمیز نہ رکھتا ہو تو وہ سودا تصبح ہے کو تک وراصل دو بالغ افراد نے آپس جی میں سودا کیا ہے تاہم بیجے دالے اور خریدار کو بیٹین اور اطمینان ہونا جائے کہ بچے بنس یا رقم اس کے میں سودا کیا ہے تاہم بیجے دالے اور خریدار کو بیٹین اور اطمینان ہونا جائے کہ بچے بنس یا رقم اس کے میں سودا کیا ہے تاہم بیجے دالے اور خریدار کو بیٹین اور اطمینان ہونا جائے کہ بچے بنس یا رقم اس کے میں سودا کیا ہے تاہم بیجے دالے اور خریدار کو بیٹین اور اطمینان ہونا جائے کہ بچے بنس یا رقم اس کے میں سودا کیا ہے تاہم بیجے دالے اور خریدار کو بیٹین اور اطمینان ہونا جائے کہ بچے بنس یا رقم اس کے کاف

مسئلہ 1941 ہے آگر کوئی فضی اس صورت میں کہ ایک عابانی سنچ سے سودا کرنا سمجے نہ ہو اس سے کوئی چیز خرید لے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بنتیج تو اس جاہئے کہ جو جنس یا رقم اس بنج سے لے اگر وہ خود بنج کا بال ہو تو اس کے بالک کو دے دے یا اس کے خود بنج کا بال ہو تو اس کے بالک کو دے دے یا اس کے بالک کی رضا مندی حاصل کرے اور اگر سودا کرنے والا انحض اس جنس یا رقم کے بالک کو نہ جائ ہو اور اس کا پہنا چاہئے کہ جو چیز اس نے بنے ہے لی دو وہ اس کا پہنا چاہئے کہ جو چیز اس نے بنے سے لی دو وہ اس چیز کے بالک کی طرف سے مظالم کی بابت ( یعنی ظلم زیادتی یا ناانسانی سے بریت کی خاطر ) کسی انھیر کو

مسئلہ ۲۰۹۲ : اگر کوئی محض ایک میزنے ہے اس صورت بی سودا کرے جب کد اس کے ساتھ سودا کرتا سعی ند ہو اور اس نے جو کیش یا رقم سے کو دی جو دہ اللف ہو جائے تو ظاہر یہ ہے کہ دہ

مخص سے سے اس کے بالغ ہونے کے بعد یا اس کے ولی سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر بچہ ممیز نہ وہ تو بھروہ مخص مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔

مسئلہ سام ۲۰۹۳ : آگر خریدار یا بیچنے والے کو سودا کرنے پر مجبور کیا جائے اور سودا ہو کیلئے کے بعد وہ راضی ہو جائے اور مثال کے طور پر سکہ کہ ٹیں راضی ہوں تو سودا سمج ہے لیکن احتیاط مستحب سے ہے کہ معاملے کا صیغہ دویارہ بڑھا جائے۔

مسئلہ ۲۰۹۳ : آگر انسان کمی کا بال اس کی اجازت کے بغیر یج دے اور بال کا بالک اس کے بیجے بر راضی ند ہو اور اجازت ند دے تو سودا باطل ہے۔

مسئلہ ۱۴۹۵ : بنچ کا باپ اور واوا اور نیز باپ کا وصی اور واوا کا وصی بنچ کا مال فروشت کر سکتے بین اگر صورت مال کا نقاشا ہو تو مجمتہ عاول بھی ربوانہ مخف یا میٹم بنچ کا مال یا ایسے مخف کا مال جو عائب ہو فروضت کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۰۹۱ : اگر کوئی فض کمی کا بال فصب کر لے اور چے ڈالے اور بال کے بک جانے کے ۔
بور اس کا بالک سووے کی اجازت دے دے او سودا سمج ہے اور جو چیز فصب کرنے دالے سے خریدار کو
دی ہو اور اس چیز ہے جو منافع سودے کے دفت سے حاصل ہو دہ خریدار کی مُکیت ہے اور جو چیز
خریدار نے دی ہو اور اس چیز سے جو منافع سودے کے دفت سے حاصل ہو دہ اس فخص کی مکیت ہے
بیس کا بال فحسب کیا گہا ہو۔

سنگ ہے۔ 10.4 : آثر کوئی محض کمی کا بال غصب کرکے چے دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس بال کی ٹیت خود اس کی خکیت ہوگی اور اگر بال کا بالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا سیج ہے لیکن بال کی قیت بالک کی لمکیت ہوگی نہ کہ غاصب کی۔

## جنس اور اس کے عوض کی شرائط

مسئلہ ۲۰۹۸ : و جنس بچی جائے اور جو چیز اس کے بدلے میں دی جائے اس کی پانچ شرائط یں-

- ا ۔۔. ہے کہ طرفین ان چیزوں کو ایک دوسرے کی تحویل میں دینے پر قادر ہوں اندا ایک ایسے گوڑے کا بیخ جو بھاگ کیا ہو درست نہیں ہے لیکن جو گھوڑا بھاگ کیا ہو اگر اس کا بیخ والا اے کسی ایسی چیز مثل ایک فرش کے ساتھ طاکر بیچ ہے دہ خریدار کے سرد کر سکتا ہو تو خواہ دہ گھوڑا نہ بھی ملے سودا مسجع ہے۔
- ۳ .... وہ خصوصیات جو جنس ادر عوض میں موجود ہول ادر جن کی دجہ سے سودے میں لوگول کے میلان میں فرق برتا ہو معین کر دی جائیں۔
- اس ... ہیں کہ ملکیت غیر مشروط ہو لندا جو مال انسان نے وقف کر وہا ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ ماسوا چند صورتول کے جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔
- یہ کہ بیچنے والا خوو اس جنس کو بیچے نہ کہ اس کی سنعت کو۔ پی مثال کے طور پر آگر
   مکان کی لیک سال کی سنعت بی جائے تو صحیح نہیں ہے لیکن آگر خریدار نقد کی بجائے اپنی مکان کی سفعت و یہ مثلاً کسی ہے فرش خریدے اور اس کے عوض بی اپنے مکان کی ایک سال کی سفعت اسے دے دے وے تو اس بی کوئی حرج نہیں۔ (ان سب کے احکام آئندہ مسائل میں بیان کھنے جائیں گے۔)
- مسئلہ ۲۰۹۹ : جس جنس کا سودا کسی شهر جیں قل کریا ناپ کر کیا جاتا ہو اس شهر بیس انسان کو چاہیے کہ اس جنس کو قول یا تاپ کے ذریعے ہی خریدے لیکن جس شهر بیس جنس کا سودا اسے ویکھ کر کیا جاتا ہو اس شهر میں وہ اے دیکھ کر خرید سکتا ہے۔
- مسئلہ ۱۹۰۰ ، جس چیزی خرید و فروخت نول کری جاتی ہو اس کا سورا ناپ کر بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ اگر مثل کے طور پر ایک مخص دس من گندم چینا جاہے و وہ ایک ایسا بیانہ جس بیں ایک من گندم ساتی ہو دس مرجہ بحر کر وے سکتا ہے۔
- مسئلہ ۱۲۰۱ : جو شرائط بیان ک می ایس اگر کمی سودے میں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جاتی مسئلہ ۱۲۰۱ : جو شرائط نہ پائی جاتی میں ہوں میں مودا باطل ہے۔ باس اگر یکھنے والد اور شریدار ایک دو سرے کے بال میں تفرف کرنے پر واضی ہوں تو ان کے تفرف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- مسئلہ ۲۱۰۴ : جو چیز دقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے لیکن آگر وہ چیز اس قدر خراب ہ

جائے یا خراب ہونے والی ہو کہ جس فائدے کے لیئے وقف کی عمی ہو وہ حاصل نہ کیا جا سکے۔ مثلاً مجد کی چنائی اس طرح نوٹ کھوٹ جائے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جا سکے تو اسے بچ ویے جس کوئی حمی خیش ہے اور جمال تک ممکن ہو اس کی قیت اس مسجد میں ایسے کام پر خرج کی جائے جو وقف کرنے والے کے مقہمد سے قریب تر ہو۔۔

مسئلہ سائلہ جو کہ آئر وقف شدہ بل فرونت نہ کیا گیا او الف کیا گیا ہو ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ آئر وقف شدہ بل فروفت نہ کیا گیا او بال یا کمی کی جان تلف ہو جائے گی او جائز ہے کہ ہے کہ بر خرج کیا جائے جو وقف کرنے والے کے مقصد کے قریب تر ہو اور آگر وقف کرنے والے کے مقصد کے قریب تر ہو اور آگر وقف کرنے والا یہ شرط لگائے کہ آئر وقف کے بچ ویے میں مصلحت ہو او بچ ریا جائے او اس کے لیئے ہمی کی تھم ہے۔

مسئلہ ۲۱۰۴۳ ؛ ہو جائبراد کمی دوسرے کو پنے پر دی گئی ہو اس کی خرید و فروخت میں کوئی حمن خیں ہے لیکن جنٹی مدت کے لیے اسے پنے پر دیا گیا ہو اتن مدت کی آمدنی پنہ دار کا مال ہے اور اگر خربدار کو یہ علم نہ ہو کہ وہ جائبراد پنے پر دی جا چکی ہے اس ممان کے تحت کہ پنے کی مدت تھوڈی ہے اس جائبراد کو خرید لیا ہو تو جب اسے حقیقت مال کا علم ہو وہ سودے کو منٹے کر سکتاہے۔

#### خريدو فروخت كاصيغه

مسئلہ ۱۲۱۰۵ تورید و فروشت میں میہ ضروری نہیں کہ صیفہ عربی زبان میں جاری کیا جائے مثلاً اگر یج والا اردو میں کے کہ میں نے میہ بال اتنی رقم کے عوض بیچا اور خریدار کے کہ میں نے قبول کیا تو سورا صحح ہے لیکن میہ ضروری ہے کہ خریدار اور بیچنے والا دلی ارادہ رکھتے ہوں لینی میہ دو جملے کہنے سے ان کی فراد خرید و فروخت ہو۔

مسئلہ ۱۱۰۹ : اگر سودا کرتے وقت صیفہ ند پڑھا جائے لیکن بیچنے والا اس مال کے مقابلے بیل جو رہ خریدار سے لے اپنا مال اس کی ملکیت میں وے دے تو سودا صحیح ہے اور ووٹوں افتحاص متعلقہ چیزوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔

#### میوول کی خرید و فروخت

مسئلہ علاق بی اس میوے کے پیول کر کیے ہیں اور اس میں دانے پر بھے ہوں اس کے قرزے

یہ اس کا بھیتا سیح ہے اور ورفت میں سکے ہوئ کے اگروں کے بیخ میں بھی کوئی حن نیں۔

مسئلہ ۱۴۰۸ : یو میوہ ورفت پر لگا ہو اس کے دانہ پڑنے اور پیول کرنے سے پہلے بھی اس کا

بیجا جائز ہے اور بیچے والے کے لیے بھڑ ہے ہے کہ زمین سے اسکے والی کوئی چیز مثل میزیاں اس کے ساتھ

ما کر بیچے یا خریدنے والے سے لیے کرے کہ وہ دانہ پڑنے سے پہلے میوہ تو الے یا ایک سال سے

دیادہ کا میرہ اس کے باتھ بچ وے۔

مسئلہ ۱۲۱۹ : بو مجوری زرد یا سرخ ہو چکی ہوں ان کے درنت پر گئے ہوئے جا سینے میں کوئی حرج نمیں لیکن البت اگر ایک نخص کا مجور خا درخت کی حرج نمیں لیکن ان کا عوض ای درخت کی مجورین قرار نہ دی جانمی البت اگر ایک نخص کا مجور خا درخت کی دوسرے فض کے گھریا باغ میں ہو تو اگر اس درخت کی مجودوں کا حمینہ لگالیا جائے اور درخت کا مالک انہیں گھریا باغ کے مالک کے پاس بچ دید اور اس کا عوض ای درخت کی مجودوں کو ترون کو در اس کا عوض ای درخت کی مجودوں کو ترون کو در دیا جائے تو کوئی جن تبیں ہے۔

مسئلہ ۱۱۱۰ : کیرے اور بیشن اور سزیاں اور اننی جیسی چزیں جو سال میں کئی وفعہ اتر آل ہول آگر وہ فاہر اور نمایاں ہو چکی ہوں اور یہ طے کر لیا جائے کہ خربدار انسیں سال میں کتنی وفعہ توڑے گا تا انہیں بیجے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ 1811: اگر دانہ آنے کے بعد گندم اور جو کے خوشے کو گندم اور جو کے علادہ کسی الی چیز کے بدلے چ ویا جائے جو خود اس سے حاصل ہوتی ہو تو بس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### نفتر اور ادهار

مسئلہ ۱۳۱۳ : اگر کمی جنس کو نفذ بھا جائے تو سودا مطی پا جائے کے بعد خریدار اور پیچ والا ایک ووسرے سے جنس اور رقم کا مطابہ کر سکتے ہیں اور است اپ قبضے میں لے سکتے ہیں اور مکان اور زندن وغیرہ کا قبضہ وسینے کا طریقے یہ ہے کہ اسے خریدار سکہ افتیاد میں دے دیا جائے اگلہ وہ اس میں تصرف ر سے اور قرش اور ایاس وغیرہ کا بھند اس طرح دیا جا مکتا ہے کہ اس چر کو اس طرح فریدار کے انتظار میں وے دیا جاتے کہ اگر وہ اے اس جکہ سے کسی دو مری جگہ لے جاتا جائے تو بیچے والا کوئی روک لوگ نہ کرے۔
دوک لوگ نہ کرے۔

مسئلہ سالا : ارهار کے مطلم میں جاہئے کہ مت نھیک تھیک معلوم ہو للذا اگر کوئی ہختس کوئی جنس اس دعوے پر بیج کہ ود اس کی قیت فصل اٹھنے پر لے گانو چونکہ اس کی مت ٹھیک شعین نہیں ہوتی اس لیئے سودا باطن ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۲: اگر کوئی جنس کوئی جنس اوحاریج تو او بدت سطے ہوئی ہو اس کے گزرتے سے پہلے وہ خریدار سرجائے اور اس کا اپنا کوئی مال ہو تو پہلے وہ خریدار مرجائے اور اس کا اپنا کوئی مال ہو تو بیلے وہ خریدار مرجائے اور اس کا اپنا کوئی مال ہو تو بیلے وہ اس کا مطالبہ مرتے والے کے ورفاء سے کر سکتا ہے۔

مکتا ہے۔

مسئلہ ۱۱۱۵: اگر کوئی فض کوئی جنس ادھار بیچے تو جو بدت آپس بیں مطے کی گئی ہو اس کے گرزنے کے بعد وہ خریدار ادائیگی نہ کر سکتا ہو گزرنے کے بعد وہ خریدار سے اس کے عوض کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن آگر خریدار ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو بیچنے والے کو چاہئے کہ اسے معلق دسے یا سودا شیخ کر وے اور اگر وہ جنس ہو بیٹی ہو موجود ہو تو اسے واپس لے لے۔

مسئلہ ۱۱۱۹ : قار کوئی فض ایک ایسے فرد کو جو ایک جنس کی قبت نہ جانا ہو اس کی پھے مقدار اوھار دے اور اس کی قبت اے نہ جائے تو سودا باطل ہے۔ لیکن آگر ایسے مخص کو جو جنس کی نقد قبت جانا ہو اوھار دے اور زیادہ وام لگائے مثلاً کے کہ جو جنس میں حمیس اوھار دے رہا ہوں اس کی اس قبت ہے جس پر می نقد جیتا ہوں ایک بیسہ نی روپید زیادہ لوں گا اور خریدار اس شرط کو قبول کر لے تو ایسے سودے میں کوئی خرج خمیں ہے۔

مسئلہ ۱۱۱۲ : اگر ایک مخص نے ایک جنس ادھار فرونت کی ہو اور اس کی قیت کی اوائیگی کے لیے مسئلہ ۱۲۱۲ : اگر ایک مخص نے ایک جنس ادھار کم لیے مت کرنے کے بعد واجب اللوارقم کی مقدار کم کردے اور باقی ماندہ رقم نقذ لے لیے تو اس میں کوئی حمیج نہیں ہے۔

# معامله سلف کی شرائط

مسئلہ ۲۱۱۸: معالمہ سلف سے مرادیہ ہے کہ خریدار قیت دے دے اور ایک بدت کے بعد جنس اپنے قیضے جس لے اور اگر خریدار کے کہ جس سے رقم دے رہا ہوں ماکہ مثلاً چھ سینے کے بعد فلان جنس لے لول اور بیچنے والا کے کہ جس نے قبول کیا یا بیچنے والا رقم لے لے اور کے کہ جس نے فلان جنس بیجی آ کہ اس کا قبضہ چھ مینے کے بعد دوں گا تو سودا صیح ہے۔

مسئلہ ۲۱۱۹ : اگر کوئی مخص ایسے سے جو سونے یا جاندی کی جس سے جوں بطور سلف بیچ اور اس کے عوض جاندی یا سونے یا سون یا سے جو سونے یا جاندی کی جس یا سونے یا جوش جاندی کی جس سے جو سونے یا جاندی کی جس سے نہ جول بیچے اور ان کے عوض کوئی دوسری جس یا سونے یا جاندی کے سکے لے ن سودا صبح ہے اور احتیاد مستحب یہ ہے کہ جو جس بیچ اس کے عوض رقم نے اور کوئی دوسری جس نہ

## مسكله ١١٢٠ : معالمة ملف مين نات شرفيل بين-

ا ... ان خصوصیات کو جن کی وجہ سے کئی جنس کی قیمت میں فرق پڑتا ہو معین کر ویا جائے۔ کیکن زیادہ باریک بنجی بھی ضروری نہیں بلکہ اس قدر کافی ہے کہ لوگ کمیں کہ اس کی خصوصیات معلوم ہو گئیں ہیں۔

س سے پیٹر کہ خریدار اور بیچے والا ایک دوسرے سے بدا ہو جاکی خریدار ہوری قیت بیچے والد خریدار کو قیت بیچے والد خریدار کا اتنی ہی رقم کا مقروش ہو اور خریدار کو اس سے بو کھے لینا ہو اس جنس کی قیمت میں صلب کر لے اور بیچے والا اس بات کو قبول کرے اور اگر خریدار اس جنس کی قیمت می مقدار بیچے والے کو دے دے تو اگرچہ اس مقدار بیچے والے کو دے دے تو اگرچہ اس مقدار کی نہیت سے سؤوا سیجے ہے لیکن بیچے والا سودے کو فتح کر سکتا ہے۔

سسد مرت کو تھیک تھیک معین کیا جائے اور اگر بیچنے والا کے کہ جس کا قبضہ فصل کٹنے پر دول گاتو چونکہ اس سے مدت کا تعین ٹھیک ٹھیک نہیں ہوتا اس لیئے سودا باطل ہے۔

سے میں کا قبضہ وینے کے لیئے الیا وقت معین کیا جائے جس وقت وہ جنس اتن کمیاب نہ ہو کہ ۔ ... موری کی جنس اتن کمیاب نہ ہو کہ بیٹے والا اس کا قبضہ نہ وے سکے۔

۵ ... جنس کا فبنند رین کی جگ کا تعین کیا جائے کیکن اگر طرفین کی باتوں سے جُلد کا پہنہ عمل جائے تر اس کا نام لیما شروری نہیں۔

اس جنس کا قبل یا ناپ معین کیا جائے اور جس چیز کو عموماً و کھی کر اس کا مورا کیا جا اس ہے
 اگر اے بطور سلف نیچا جائے تو اس بیں کوئی حمیج نمیں ہے لیکن مثل کے طور پر انحوث
 اور ایڈوں کی بعش السموں میں فرق اس قدر کم ہونا چاہئے کہ لوگ اے ایمیت نہ ایمیں۔

ے ... جس چیز کو بلور سلفہ بیچا جائے آگر وہ ان اجناس جی ہے ہو جو نول کر یا ناپ کر بیگیا جاتیں جیں تو اس کا عوض ای جنس سے نہ ہو مثلاً گندم کو گندم سے بدسلے بطور سلف نہیں بیچا جا سکتا۔

### معاملہ سلف کے احکام

مسئلہ ۲۱۲۱ : بو جنس انسان نے بطور ملف خریدی ہو اس وہ بدت عم ہوتے سے پہلے بائع کے علاوہ کی کے پاس نمیں ج سکتا اور بدت خم ہوئے کے بعد اگرچہ خریدار نے اس بنس کو اپنے قبضے میں نہ لیا ہو اس بنج میں البتہ جن غلول مثلاً گندم اور جو اور دو سری ابناس کو قول کریا بی نہ لوا ہو اور دو سری ابناس کو قول کریا بی نہ کہ اس کی جاتا ہے انہیں اپنے قبضے میں لینے سے پہلے ان کا بیٹنا جائز شمیں ہے ماسوانس سے کہ مشتری نے جس قبت پر خریدی ہوں ای قبت پر ج ڈالے۔

مسئلہ ۱۹۲۲ ؛ سلف کے لین دین میں اگر یکنے والا مت ختم ہونے پر وہ جنس دے دے جس کا سورا دوا ہو تو قریدار کو جائے کہ اے قبول کرے۔ نیز اگر یکنے والا جس چیز کا سورا ہوا ہو اس سے بستر چیز دے لیکن بنس کے امتبارے دونوں ایک مجھی جاتی ہوں تو فریدار کو جاہئے کہ اسے قبول کر اے مسئلہ ساتھ کے اسے قبول کر اے قریدار کو جاہئے کہ اسے قبول کر اے مسئلہ ساتھ کا مددا ہوا ہے قو فریدار کے اس جاتھ کے اس قبول کر اے مسئلہ ساتھ کا مددا ہوا ہے قو فریدار کے اس جنس سے محتما ہو جس کا مددا ہوا ہے قو فریدار اس جنس سے محتما ہو جس کا مددا ہوا ہے قو فریدار اس جنس سے محتما ہو جس کا مددا ہوا ہے و

مسئلہ ۱۳۱۲ : اگر بیجے والا اس جنس کی بجائے جس کا سودا ہوا ہے کوئی دد سری جنس دے اور خربدار اے لینے پر رس ہو جائے تو معالمہ سیج ہے۔

مسكل ٢١٢٥ : يو بنس بطور ملف يكي مي مو اكر وه فريداد ك حوال كرف ك لي سط شده

وقت پر تایاب ہو جائے اور یکنے والا اس میا نہ کر سکے تو خریدار کو اختیار ہے که انظار کرے آگہ یکنے والا اس میا کر دے یا سودا فع کر دے اور جو چیز یکنے والے کو دی ہو اس دائیں لے لے۔

## سونے جاندی کو سونے جاندی کے عوض بینا

مسئلہ ۲۱۲۷: اگر شوسے کو سوسے سے یا جاندی کو جاندی سے بیجا جائے تو خواد وہ سکہ وار ہول یا بے سکہ اگر الن بھی سے آیک کا وزن دو سرسے سے زیادہ ہو تو الیا سودا حرام اور باطل ہے۔

مسئلہ ۱۱۲۸ : اگر مونے کو جائدی سے جائدی کو سوتے سے نیجا جائے تو سودا میج ہے اور ضروری شیل کہ دونوں کا وزن برابر ہو۔

مسلّک ۱۱۲۹ : آگر سوت یا جائدی کو سوت یا جائدی کے عوض بیجا جائے تو بیجینے والے اور خریدار کو جائے کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے جنس اور اس کا عوض ایک دوسرے سے حوالے کر دیں اور اگر جس چیز کے بارے میں معالمہ طے ہوا ہو اس کی پچھ مقدار بھی متعاقبہ خوص سے حوالے نہ کی جائے تو معالمہ باطل ہے۔

مسئلہ مسئلہ مسالا ؟ اگر بیچنے والے یا خریدار بیں ہے کوئی ایک طے شدہ مال بورا بورا وہ سرے کے سپرو کر وے لیکن دوسرا کچھ مقدار دوسرے کے سپرد کرے اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اگرچہ اتنی مقدار کے متعلق معالمہ صحح ہے لیکن جس کو بورا مال نہ ما ہو وہ سووا فنج کر سکتا ہے۔

مسئلہ اسالا : اگر کلن کی چاندی کی مٹی کو خالعی چاندی سے اور کان کی سونے کی مٹی کو خالعی سونے سے پیچا جائے تو سودا باطل ہے لیکن چاندی کی مٹی کو سونے سے اور سونے کی مٹی کو چاندی سے پیچنے میں کوئی حرج نمیں۔

## معالمه فنخ كيئ جانے كى صورتيں

مسئلہ ۱۱۳۳ : معلد انج کرنے کے حق کو خیار کتے ہیں اور خریدار اور پینے والا کیارہ صورول میں معالمہ نع کر سے ہیں۔

ا .... یہ کہ جس مجلس میں سووا طے ہوا ہے فریقین وہاں سے جدا نہ ہوئے ہوں اور اس خیار کو «خار مجلس» کتے ہیں۔۔

ا ... یہ کہ نیج کے سوالے میں خریدار یا بیچنے والا اور دوسرے سعالمات میں طرفین میں سے کوئی ایک مغین ہو جائے اسے " خیار فین " کہتے ہیں۔ مغین سے مراد وہ فض بیتے ہے۔ نقصان پہنچا ہو نیچنی جس کے ساتھ وحوکا ہوا ہو۔

س ... سودا كرت وقت يه مط كيا جائ كه ايك مقرره مدت تك دونول كو يا كسى ايك فريق كو مدت تك دونول كو يا كسى ايك فريق كو مدوا النخ كرف كا انتتار موكك اس " خيار شرط" بكته بين-

م ... فریشین معاملہ میں سے ایک فریق اپنے مال کو اس کی اصلیت سے بہتر بتا کر ویش کرے جس کی وجہ سے اس مال کی قیست لوگول کی تفاروں میں بڑھ جاسفہ اسے "مغیار تدلیس" کھتے ہیں۔

۵ ... فریشین مطلبہ میں ہے ایک فراق دو سرے کے ساتھ شرط کرے کہ وہ ایک کام سرانجام وے گا اور اس شرط پر عمل نہ تو یا ہے شرط کی جائے کہ ایک فریق دو سرے کو ایک مخصوص قشم کا بال وے گا اور جو بال دیا جائے اس میں وہ قصوصیت نہ ہو۔ اس صورت میں شرط کندہ معالمے کو آخ کر سکتا ہے۔ اے "خیار خلف شرط" کتے ہیں۔

٢ ... دى جائے والى جنس يا اس كے عوض ميں كوئى عيب ہوا اے "خيار عيب" كہتے إي-

۔۔۔ یہ پتہ چلے کہ فریقین نے جس جنس کا معالمہ کیا ہے اس کی کچھ مقدار کمی اور مختص کا یہ ۔۔۔

مل ہے اس صورت میں اگر اس مقدار کا مالک سودے پر راضی نہ ہو تو فریدنے والا سودا شخ کر سکتا ہے یا اگر اتنی مقدار کا عوض دے چکا ہو تو اسے واپس لے سکتا ہے۔ اسے معنیار ، شرکت " کتے ہی۔۔۔

٨ ... جس معين جس كو دومرے فرق في د ديكما بو أكر اس جس كا بالك، اے اس كى

خصوصیات بتائے اور بعد بی معلوم ہو کہ بو خصوصیات اس نے بتائی تھیں وہ اس جس میں مندس میں اس ور اس جس میں معلمہ شح کر سکتا ہے۔ اس مندار رویت کتے ہیں۔

اگر خریدار جنس کی قیست دینے ش آخیر کی شرط نہ دے اور تین دن تک قیت نہ وے تو آگر بیجے والے نے وہ جنس خریدار کے حوالے نہ کی ہو تو دہ سودا فنح کر سکتا ہے لیکن ہو جنس خریدار نے آگر دہ بعض ایسے میودل کی طرح ہو ایک دن باتی رہنے سے جنس خریدی ہے آگر دہ بعض ایسے میودل کی طرح ہو ایک دن باتی رہنے سے خبائع ہو جاتے ہیں اور رات تک اس کی قیست نہ دے اور یہ شرط بھی نہ کی ہو کہ قیست دیے جاتے ہیں اور رات تک اس کی قیست نہ دے اور یہ شرط بھی نہ کی ہو کہ قیست دسے ہے۔

ا ... بس مخص نے کوئی جانور خریدا ہو وہ تین دان مک سودا فنح کر سکتا ہے اور جو چیز اس فی سے بھی تین دان مک سے بھی تین دان مک سے بھی ہو اگر اس کے عوش میں خریدار نے جانور رہا ہو تو جانور بیجے والا بھی تین دان مک سودا فنح کر سکتا ہے۔ اے " خیار حیوان " کہتے ہیں۔

اا ... بیخ والے نے جو چیز بی ہو اگر اُس کا قبضہ نہ دے تکے مثلاً جو کھوڑا اس نے بیا ہو وہ اِسکت کے اسکار کیا ہو اُسکاک کیا ہو تو اس صورت میں خریدار سووا شخ کر سکتا ہے۔ اے "خیار تعذر تسلیم" کتے ہوئیں۔ اُن تمام اقسام کے بارے میں احکام آئندہ مسائل میں بیان کیئے جائیں گے۔

مسئلہ ساسال : اگر خریدار کو جنس کی قبت کا علم نہ ہو یا سودا کرتے وقت غفلت برتے اور اس چیز کو عام قبت سے منگا خریدے اور امّا منگا خریدے کہ عام لوگ اے انبیت دیتے ہول (لیمن بہت منگا تھے ہوں) تو وہ سودا فیخ کر سکتا ہے۔ نیز آگر بیجے والا جنس کی قبت کا علم نہ رکھتا ہو یا سودا کرتے وقت غفلت برتے اور اس جنس کو اس کی قبت سے استا بیجے اور لوگ جننا ستا اس نے بیچا ہے اے انبیت دیتے ہول تو وہ سودا فیخ کر سکتا ہے۔

مسئلہ سالا : " فق شرط " کے سودے میں جب کہ مثال کے طور پر بزار روپ کا مکان دو سو روپے میں فی ویا جائے اور ملے کیا جائے کہ اگر بیچنے والا مقررہ بدت سک رقم داہیں کر دے تو سودے کو فنح کر سکتا ہے تو اگر خریدار اور بیچنے والا خرید و فروفت کی نیت رکھتے ہوں تو سود کے ب

مسئل ۱۱۳۵ تا ۱۳ ق شرط " ك سود على أكر يجين والى كو الطبينان او كه خواه وه مقروه مدت من رقم واليس ند ميمي كرك خريدار الملك الت واليس كروك كالوسودا سجع ب- ليكن أكر وه مدت ختم ہوئے تک رقم وزئیں نہ کرے نہ وہ خریدار سے الماک کی وائیس کا مطالبہ کرنے کا من نہیں دکھتا اور اگر خریدار مرجائے لو اس کے درفاء سے الماک کی وابنی کا مطالبہ نہیں کر سکا۔

مسئلہ ۱۱۳۲ : اگر کوئی فنص برحمیا جائے کو کھٹیا جائے ہے ما کر برحیا جائے کے ام سے بیج تو خریدار مودا فنج کر سکتا ہے۔

مسئلہ کے ۱۹۳۳ ۔ آگر فریدار کو بہتہ چلے کہ جو مال اس نے فریدا ہے وہ عجب وار ہے مثلاً آیک جانور فریدے اور (فریدنے کے بعد ) اے بہتہ چلے کہ اس کی آیک آگئ فہیں ہے اور ایسا عجب مل بھی سووے سے پہلے ہو اور ایسا عظم نہ ہو تو وہ سووا فتح کر سکتا ہے۔ اور اس مال کو پیچنے واسلے کو والیس کر شکتا ہے اور اس مال کو پیچنے واسلے کو والیس کر شکتا ہے اور آئر والیس کرنا ممکن نہ ہو مثلاً اس مال بھی کوئی تبدیلی ہو گئی ہو گئی ہو یا ایسا تعرف کر لیا گیا ہو جو والیس سے ماتع ہو تو اس صورت بھی وہ ہے عیب اور عیب وار مالی کی قیمت کے قرق کا افلین کر سے ہے جیب اور عیب اور عیب اور عیب والی کے لیے مثلاً آلر اس کے بیت کوئی مال چار روپ میں فریدا ہو اور است اس کے عیب وار ہونے کا علم ہو جائے تو آگر اس مال کے بیب ہونے کی صورت بھی اس کی قیمت آٹھ روپ ہو اور عیب وار ہونے کی صورت بھی چھے روپ ہو تو چو فکہ ہے میں اور عیب وار کی قیمت آٹھ روپ ہو اور عیب وار ہونے کی صورت بھی جھے روپ ہو تو چو فکہ ہے میں اور عیب وار کی قیمت کا فرق آیک چوفھائی ہے اس لیے اس سے جھی رقم و

مسئلہ ۱۳۳۸ : اگر یجینے والے کو بد چلے کہ اس نے جس چرے موش اپنا مال بیجا ہے اس شی میب ہے اور وہ عیب مال کے عوش میں دی گئی چر میں سودے سے پہلے موجود ہو اور اس علم ہو یا نہ ہو تو وہ سودا فنخ کر سکتا ہے اور جو پکھ اسے اس مال کے عوش میں ملا ہے اس اس کے مالک کو والیس کر سکتا ہے اور اگر تبدیلی پاتھرف کی وجہ سے والیس نہ کر سکھ تو ہے نمیب اور عیب وارکی قیمت کا فرق اس تاندے کے مطابق حاصل کر سکتا ہے جس کا ذکر مالیتہ سستھ میں کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۹: اگر سودا کرنے کے بعد اور جینند دینے سے پہلے مال ٹیل کوئی عیب پیدا ہو جائے تو خریدار سودا فنٹح کر سکتا ہے، اور جو چیز مال کے موض دی جائے اگر اس میں سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دینے سے پہلے کوئی عیب پیرا ہو جائے تو پیچنے والا سودے کو فنٹح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فریقین قبت کا فرق لینا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ هستگه ۱۳۱۳ : آگر کسی مخص کو بال کے عیب کا علم سودا کرنے کے بعد او تو بیہ ضروری نمیں کہ وہ فورآ سووے کو منتج کر وے یک وہ بعد میں بھی سودا فنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور ود سرے خیارات سے لیئے بھی کی تھم ہے

ن برائین اس کو اس قدر معالمے کے ضع میں آخیر نمیں کرنی جاہئے کہ دو سری جانب کے اللہ میں اسلامی کی جانب کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

مسئلہ ۱۳۱۷ : اگر سمی مخص کو کوئی جنس خریدے کے بعد اس کے ایب کا بعد جلے تو خواہ بیجنے والا اس پر تیار نہ بھی ہو خریدار مودے کو فنع کر سکتا ہے اور دو سرے خیارات کے لیئے بھی یک علم سب

مسئلہ ۱۳۲۳ : جار صورتوں میں خریدار مال میں عیب ہونے کی بنا پر سودا منع نیس کر سکتا اور ت

ا ... ا ب كه خريد في وقت بال كم عيب سے والف اور

٣ ... الل كم عيب كو آبول كر لے -

ے ۔۔۔ سودا کرتے وقت کے " اگر مال میں عیب بھی ہو تو میں دلیس سمیں کروں گا اور قیت کا فرق بھی شمیں اول گا۔ "

س ... سودے کے وقت میجے والا کے " میں اس مال کو جو عیب بی اس میں ہے اس کے ساتھ بیتا ہوں " لیکن اگر وہ ایک عیب کا تعین کر وے اور کے کہ بین اس مال کو اس عیب کے ساتھ کی رہا ہوں اور بعد میں معلوم ہو کہ مال میں کوئی اور عیب بھی ہے تو جو عیب بیجے والے نے معین نہ کیا ہو اس کی بیتا ہر خریدار وہ مال وائیں کر سکتا ہے اور اگر وائیں نہ کر علی نہ کر سکتا ہے اور اگر وائیں نہ کر علی نہ کر سکتا ہے اور اگر وائیں نہ کر علی ہے۔

مسئلہ سالا : اگر خریدار کو معلوم ہو کہ مال میں آیک عیب ہے اور اے وصول کرنے کے بعد اس میں کوئی اور عیب اور عیب وار کے درمیان اس میں کوئی اور عیب اور عیب وار کے درمیان قیمت کا جو فرق ہو وہ لے سکتا ہے لیکن اگر وہ عیب دار حیوان فریدے اور خیار کی مدت (ہو کہ تین وان ہے) گزرنے سے پہلے اس حیوان میں کوئی اور عیب ظاہر ہو جاستے تو کو فریدار نے اسے اپنی تحویل میں

یا ہو چر بھی وہ است واپس کر مکما ہے اور اگر فقظ خربدار کو بھھ بدت تک معالمہ انتج کرنے کا حق حاصل او اور اس بدت کے دوران میں بنی میں کوئی دو سرا تیب ظاہر ہو جائے تو آلرچہ خریدار نے وہ بلل اپتی "تولِل میں لے لیا جو وہ میودے کو تنج کر سکماہے۔

### متفرق مسائل

مسئلہ ۱۳۳۵: آگر بینے والا خریدار کو کسی جنس کی قیمت خرید بنائے تو اے چاہئے کہ وہ تمام چیزیں نہی اے ہائے بین کی دہ سے مال کی قیمت گھٹنٹی بڑھتی ہے آگرچہ اسی قیمت پر (جس پر خریدا ہے ) یا اس سے نہی کم قیمت پر بیجے۔ مثلاً اسے بنانا چاہئے کہ مال نقد خریدا ہے یا اوصار اور آگر مال کی کچی شھوسیات نہ بنائے اور خریدار کو بعد میں علم جو جائے تو وہ سووا فیج کر مکما ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : اگر انسان کوئی بنش کمی کو وے اور اس کی قیت معین کر وے اور کے۔ " یہ بنس اس آیت معین کر وے اور کے۔ " یہ بنس اس آیت پر بنچ اور اس ے زیادہ بعثی قیت وصول کرد کے وہ تسارے بیچ کی اجرت ہوگی "۔ آ اس سورت میں وہ مخص اس قیت ہے زیادہ بعثی قیت بھی وصول کرنے وہ بنس کے مالک کا مال ہوگا۔ اور بیچ والا بالک سے ذیا اپنی محنت کی اجرت لے سکتا ہے کیکن آگر معلمہ بلود بعالہ ہو اور مال کا بالک کے کر آگر کے کر آگر ہوا ہے ہوں میں کوئی حمت کی باجرت سے زیادہ پر نیکی تو زیادتی تیرا بال ہے تو اس میں کوئی حمت دیں۔

مسئلہ ۲۴۳ ؛ اگر تصاب نر جانور کا گوشت کمہ کر مادہ کا کوشت بیجے تو وہ گوگار ہو گا لفذا اگر وہ اس گوشت کو معین کر وے اور کے کہ میں یہ نر جانور کا گوشت کے را بول تو تربیدار سودا انتح کر سکتا ہے اور اگر نصاب اس گوشت کو معین نہ کرے اور تربیدار کو جو گوشت طا ہو (بعنی ماوہ کا گوشت) وہ اس پر راضی نہ ہو تو نصاب کو جاہئے کہ اسے نر جانور کا گوشت وے۔ مسئلہ ۱۳۲۸ : اگر خریدار براز ہے کے کہ مجھے ایسا کرا جائے جس کا رنگ زاکل نہ ہو اور براز ایک ایسا کرا اس کے باتھ فرونت کرے جس کا رنگ زاکل ہو جائے تو خریدار سودا فنح کر سکتا ہے۔ مسئلہ ۲۱۳۹ : لین دین میں فتم کھانا اگر کی ہو تو تکروہ ہے اور اگر جھوٹی ہو آ، حرام ہے۔

# . شرکت کے احکام

مسئلہ ۱۱۵۰: اگر دو فض آپس میں شرکت کرنا جاہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے ال کی باتھ مشئلہ ۲۱۵۰: اگر دو فض آپس میں شرکت کرنا جاہیں اور ان میں سے ہم آبک اپنے مال سے اس جرح فلط طوا کر دے کہ دہ مال آیک دو سرے سے ممتز نہ کیتے جا سکیں۔ اور وہ اشخاص عملِ یا کمی اور زبان میں شرکت کا صیفہ پڑھیں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے پاتھ کے کہ وہ آیک دو سرے کے شریک بنا جاتے ہیں تو ان کی شرکت سمیح ہے۔

مسئلہ ۲۱۵۱ : اگر چند المخاص اس مزودری میں جو وہ اپن محنت سے حاصل کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کریں۔ شاتا چند تھام آئیں میں ہے کریں کہ جو اجرت حاصل کریں گئے اسے آئیں جی تشیم کر لیس مے تو ان کی شرکت صبح شیں ہے۔ اور اگر ایسا کیا تو ہر آئی۔ اپنی حاصل شدہ اجرت کا مالک ہوگا اور آگر دونوں کی تحصیل کردہ اجرت کو ممیز کرنا مشکل ہو تو آئیں میں مصالحت کریں اور جس طرح دونوں رضا مند ہوں دستیاب مال کو تقیم کریں۔

مسئلہ ۱۱۵۲ : اگر وہ اشخاص آئیں میں اس طرح شرکت کریں کہ ان ایس سے ہر ایک اپنی ذامہ دار ہو گئیں جریدے اور اس کی قیت کی اوائیگی کا بھی خود ذمہ دار ہو گئیں جر جنس انہوں نے تریدی ہو اس کے افغ میں آیک دو سرے کے ساتھ شریک ہول تو ایک شرکت درست نہیں۔ البتہ آگر ان میں سے ہر آیک دو سرے کو اپنا وکیل بنائے اگر دو اس کے لیئے لوھار میں جنس خریدے اور بعد میں ہر شریک کار جنس کو اپنا وکیل بنائے اگر دو اس کے لیئے لوھار میں جنس خریدے اور بعد میں ہر اگر جنس کو اپنے دونوں ذمہ دار ہوں تو ایک شرکت سیجے ہے۔

مسئلہ ۱۵۳۳ : جو اشخاص شرکت کے ذریعے ایک دو سرے کے شریک کار بن جائیں ان کے لیے خروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور ارادے اور افتیار کے ساتھ شرکت کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسپتے الی میں تفرف کر سکتے ہوں القا بو نکہ سفیہ مخص (جو اپنا الی بیمورہ کاموں پر تربی کرتا ہے)

اپتے الی میں تفرف کا حق نہیں رکھنا اگر وہ کی کے ساتھ شرکت کرے تو وہ شرکت صحیح نہیں ہے۔

مسکلہ ۱۱۵۳ : اگر شرکت کے معاہدے میں بہ شرط لگائی جائے کہ جو مخص کام کرے گایا اپنے
شریک سے زیادہ کام کرے گا اس کو منعت میں زیادہ حصہ لے گا تو ضروری ہے کہ جیسا کیا گیا ہو متعلقہ
مخص کو اس کے مطابق دیں لیکن اگر بہ شرط لگائی جائے کہ جو مخص کام نہیں کرے گایا زیادہ کام نہیں
کرے گا اے منعت کا زیادہ حصہ لے گا تو اظریہ ہے کہ کو ان لوگوں کی شرکت صحیح ہے لیکن ہے شرط
باطل ہے اور ان کے بایون منافع ان کے بل کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔

مسئلہ ۲۱۵۵ : آگر شرکاء یہ طے کریں کہ ساری منفعت کی آیک فخص کی ہوگی یا سارا نقصان یا اس کا پشتر حصہ ان میں ہے کی آیک فخص کو برواشت کرنا دوگا تو شرکت سیح ہے لیکن تقع اور نقصان ان کے مابین مال کی نسبت ہے تشہم ہوگا۔

مسئلہ 1101 : اگر شرکاء یہ طے نہ کریں کہ کی ایک شریک کو زیادہ منفت سے گی اور اگر ان کی سئلہ 1101 : اگر شرکاء یہ طے نہ کریں کہ کی ایک شریک کو زیادہ منفت سے گی اور اگر ان کا کیں ہے ہوگا اور اگر ان کا سمایہ برابر برابر نہ ہو تو انہیں چاہئے کہ نفع اور تقصان سمائے کی نہیت سے تقتیم کریں۔ شال اگر دو افراد شرکت کریں اور ایک کا سمایہ دو سرے کے سمائے سے دگنا ہو تو نفع اور نقصان میں بھی اس کا معد دو سرے سے دگنا ہوگا خواہ دونوں ایک بھنا کام کریں یا ایک تھوڑا کام کرے یا کوئی کام بھی نہ کے سماے۔

مسئلہ ۱۱۵۰ : آگر شرکت کے معاہدے ہیں یہ طے کیا جائے کہ دونوں ال کر ترید و فرونت کریں کے یا ہر ایک افرادی طور پر لین دین کرے گایا ان میں سے فقط ایک فض لین دین کرے گاتو انہیں جائے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔

مسئلہ ۱۱۵۸ : اگر شرکاہ یہ معین نہ کریں کہ ان میں سے کون سمائے کے ساتھ فرید و فروخت کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی مجازت کے بغیراس سمائے سے لین وین فہیں کر سکا۔ مسئلہ ۲۱۵۹ : جو شریک شرکت کے سمائے یہ افقیاد رکھتا ہو اسے چاہئے کہ شرکت کے معلہے پر عمل کرے مثلاً اگر اس سے مطے کیا گیا ہو کہ ادھار فریدے گا یا نفتہ بیچے گا یا کمی خاص جگہ سے خریدے گا تو اسے چاہیے کہ جو طے ہوا ہو اس کے مطابق عمل کرے اور اگر اس کے ساتھ کھھ طے نہ ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ سعمول کے مطابق لین دین کرے ناکہ شرکت کو نقصان نہ ہو۔ نیز سفر من شرکت کا مل اینے ہمراہ نہ لے جائے۔

مسئلہ ۱۲۱۴ : جو شریک شرکت کے سرائے سے سودے کرنا ہو جو کچھ اس کے ساتھ طے کیا گیا ہو اگر وہ اس کے برطاف خرید و فروخت کرے یا اگر کچھ طے نہ کیا گیا ہو اور "سول کے ظاف سودا کرے تر ان دولوں صورتوں میں جمال تک دو سرے شریک کے جصے کا تعلق ہے وہ سواد ہے کار سے اللہ اگر وہ اس سودے کی اجازت نہ دے تو اپنا نیمی مل اور ثین مال کے شخف ہو جانے کی صودت میں اس کا عوض لیے سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۱ : جو شریک شرکت کے سربائے سے کاروبار کرنا ہو آگر وہ نضول فرجی نہ کرے اور سربائے کی تکمداشت میں بھی کو آباق نہ کرے اور پھر انفاقا '' اس سربائے کی پچھ مقدار یا سارا سربایہ تلف ہو جانے تو وہ زمہ دار نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۲ : جو شریک شرکت کے سرمائے سے کاروبار کرتا ہو آگر وہ کے کہ سرمایہ تلف ہو جمیا ہے اور صائم شریع کے سائے شم کھا لے تو اس کا کمنا مان لینا جائے۔ یعنی جو یہ کنتا ہے کہ مال تلف شمیں ہوا۔ یا اس مال کے باتی دینے پر گواہ نہ ہوں اور بھی عظم ہے کہ وہ شریک کہ جس کے باتھ بیل شراکت ہو اور دو سرے باہم شفق ہوں کے مال تلف ہو گیا ہے لیکن جس کے باتھ بیل انہیں تھا وہ دو سرے کو مال کی حافظت میں کو آئی کا الزام وے اور یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب دو سرے محض کے سائے متم کھا لے تو اس کا کہنا مان لینا جائے۔

مسئلہ سلام : آگر تہام شریک اس اجازت سے جو انہوں نے ایک دوسرے کو بال میں تعرف کے لیئے دے رکمی ہو چر جائیں تو ان میں سے کوئی بھی شرکت کے مال میں تصرف شیں کر سکنا اور آگر ان میں سے آیک اپنی دی ہوئی اجازت سے مجر جائے تو دد سرے شرکاء کو تصرف کا کوئی حق شیں لیکن ، جو مخص اپنی دی ہوئی اجازت سے مجر گیا ہو دہ شرکت کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔

مسكله ١٢١٦٠ : جب شركاء مين سه كوئى أيك تقامها كرت كر شركت كا سراية النسيم كرويا جائ و

آگرچہ شرکت کی معینہ مدت میں سے میچھ باتی ہوا دو سرول کو اس کا کمنا مان لیما جائے ماسوا اس صورت کے کہ تعتیم شرکاء کے بلینے قائل ملاحظہ ضرر کا موجب ہو۔

مسئلہ 1910 : اگر شرکاہ میں سے کوئی مرجائے یا داوانہ ہو یا بے ہوش ہو جائے تو رو مرے شرکاہ شرکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے اور اگر ان میں سے کوئی سنیہ ہو جائے لیتی اپنا مال ریمودہ کاموں میں صرف کرے تو اس صورت میں مجمی کی تھم ہے۔

مسئلہ ۱۱۲۹ : آگر شریک اپ لیے، کوئی چیز اوحار خریرے تو تقع اور نفسان اس کا بال ہے لیکن آگر وہ چیز شرکت کے لیے خریرے اور وو مرا شریک اس کی اجازت دے دے مثل کے کہ بیل اس مودے پر رائنی ہوں تو پھر آفع اور نقصان میں دونوں شریک ہوں گے۔

مسئلنہ ١٢١٧ ، آگر شرکت کے سروائے ہے کوئی معالمہ کیا جائے اور بعد میں پہ چلے کہ شرکت باطل تھی تو آگر صورت یہ ہو کہ معالمہ کرنے کی اجازت میں شرکت کے صبیح ہونے کی قید نہ تھی لینی آگرچہ شرکاء جائے ہوئے کہ شرکت ورست نہیں ہے تب بھی وہ آیک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی ہوتے تو معالمہ صبیح ہے اور جو پھھ اس معالمے سے حاصل ہو وہ ان سب کا مال ہے۔ اور آگر صورت یہ نہ ہوتے ہوں آگر وہ یہ کمہ دیں کہ ہم اس معالمے پر راضی نہ ہوئے ہوں آگر وہ یہ کمہ دیں کہ ہم اس معالمے پر راضی نہ ہوئے ہوں آگر وہ یہ کمہ دیں کہ ہم اس معالمے پر راضی میں تو معالمہ صبیح ہے ورنہ باطل ہے دونوں صورتوں میں ان میں سے جس سے بھی معالم کے اور اس نے بلامعاد ضہ کام کرتے کے ارادے سے نہ کیا ہو تو وہ اپنی محنت کا معاوضہ معمول کے مطابق دو سرے شرکاء ہے لے سکا ہے۔

# صلح کے احکام

مسئلہ ۲۱۱۸ : صلح سے مراویہ ہے کہ انسان کی دوسرے فض کے ساتھ اس بات پر انقاق کرے کہ اپنے مال سے یا اپنے مال کے منافع سے پچھ مقدار دوسرے کو دے دے یا اپنا قرض یا حق پچھوڑ دے اور دوسرا بھی اس کے عوش اپنے مال یا منافع کی بچھ مقدار اسے دے دے یا قرض یا حق چھوڑ دے بلکہ اگر کوئی فخض عوض لیے بغیرانیا مال یا مال کی منتعت دوسرے کو دے دے یا قرض یا اپنا

حن چھوڑ دے تو بھی صلح سمج ہے۔

مسئلہ 1119 : جو مخض اپنا مال بطور صلح دو سرے کو دے اس کے لینے شروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور ملح کا تصد رکھنا ہو اور سی نے اسے صلح پر مجبور نہ کیا ہو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سفیہ نہ ہو۔

مسئلہ ۱۱۷۰ مسلح کا میند علی میں بردھنا ضروری نہیں بلکہ جن الفاظ ہے بھی ہے ہے کے ا فریقین نے آپس میں صلح کی ہے صلح ضجے ہے۔

مسئلہ ۱۱۲۱ : اگر کوئی شخص اپنی بھیڑی چروائے کو وے آک وہ مثلاً ایک سال ان کی تکسداشت کرے اور ان کے وودھ سے استفادہ کرے اور تھی کی کچھ تجبت الک کو دے تو اگر چروائے کی محنت اور اس تھی کے مقابنے میں وہ شخص بھیڑوں کے دودھ پر صلح کر لے تو معالمہ سمجھ ہے بلکہ اگر بھیٹریں چراہے کو ایک سال کے لیئے اس شرط پر کرائے پر دے کہ وہ ان کے دودھ سے مستفید ہو اور اس کے عوض کچھ تھی دے وے تو یہ بھی سمجے ہے۔

مسئنہ ۱۱۷۳ : اگر کوئی محض اس قرض کے بدلے میں جو اس نے دو سرے سے لیتا ہو اگر اپنے حق کے بدلے بس محض سے ملع کرتا جائے تو یہ سلح اس صورت میں صحیح ہے جب دو سرا اس تبول کرے لیکن اگر کوئی محض اپنے قرض یا حق سے دستبردار ہوتا جائے تو دو سرب کا قبول کرتا صروری نسیں۔

مسئلہ سوکا ؟ اگر مقروش اپنے قرضے کی مقدار جاتا ہو اور قرض خواہ کو علم نہ ہو اور قرض خواہ نے ہو کچھ لیتا ہو اس سے کم پر مسلح کرلے مثلاً اس نے پچاس روپ لینے ہوں اور وس روپ پ مسلح کر لے تو باقی ماندہ رقم مقروض پر حال نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ جو پچھ اس نے دینا ہو اس سے متعلق خود قرض خواہ کو بتائے اور اے راضی کرلے یا صورت ایک ہو کہ اگر قرض خواہ کو قرینے کی مقدار کا علم بھی ہو تا تب بھی اسی مقدار یعنی دس، روپ پر صلح کر لیتا۔

مسئلم المالا : آگر وو اشخاص اليي چيزول سے جو ايک جي جنس سے جول اور جن كے وزن معلوم بول آگر ان كا بول اور جن كے وزن معلوم بول آگر ان كا بول جي حدل ايك كا وزن و سرى سے زيادہ شد ہو۔ اور آگر ان كا

وزن معلوم نہ ہو لو آکرچہ اس بات کا اختیل ہو کہ ایک کا وزن دوسری سے زیادہ ہے اور وہ سلح کر لیس تو صلح صبح ہے۔

مسئلہ ۱۱۷۵ ، اگر دو اختاص کو ایک مختص ہے کھے لینا ہو ( بینی قرضہ وغیرہ وصول کرنا ہو) یا دو اشخاص کو دو سرے دو اشخاص ہے کھے لینا ہو اور اپنی اپنی طلب پر ایک دو سرے سلم کرنا جاہے ہوں اور دونوں کی طلب ایک دو سرے سے وس من اور دونوں کی طلب ایک ہی وزن کی ہو مثلاً دونوں کو آیک دو سرے سے وس من اندم لینی ہو تو ان کی صلح سیج ہے اور اگر ان کی طلب کی جنس ایک نہ ہو مثلاً ایک نے وس من چادل اور دو سرے نے دوس من جادل کی ہو تب یعی صلح سیج ہے لین اگر ان کی طلب ایک می جنس کی ہو اور دو ایس ہو جس کا سودا عمل قول کریا بنا ہے کر کیا جاتا ہے تو اگر ان کا وزن یا بیانہ کیسال نہ ہو تو ان کی صلح میں اشکال ہے۔

مسئلہ ۱۹۷۱ ، اگر کسی شخص کو کسی دو سرے سے دینا قرضہ پھیے مدت کے بعد والی ایما ہو اور وہ مقروض کے ساتھ مقروہ مدت سے پہلے مقدار معین سے کم پر صلح کر لیے اور اس کا مقعد سے ہو کہ اسپتہ قرضے کا پھیے حصہ چھوڑ دے اور یا تیماندہ مقدار نقل لیے نے تو اس بیس کوئی حرج نہیں اور یہ علم اس صورت بیل ہے کہ قرضہ سونے چاندی کی شکل میں یا کسی ایسی جنس کی شکل میں ہو جو ناب یا قول کے اربیع نہی جاتی ہو اور اگر جنس اس اتم کی شہو تو قرض خواہ کے لیئے جائز ہے کہ اسپنہ قرضے کی مقردش سے یا کسی اور جیسا کہ مسئلہ علام مالی مالی مالی مسئلہ علام بیان ہوگا۔

مسئلہ کا 112 ، اگر دو افتاص کمی چزیر آئیں میں ملے کرلیں تو ایک دو سرے کی رضا مندی سے اس صلح کو توڑ کئے جس نیز اگر سودے کے سلط میں دولوں کو یا کمی ایک کو سودا من کرنے کا حق دیا گیا ہو تو جو محض دہ حق رکھتا ہو دہ صلح حج کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۱۷۸ : جب تک فریدار اور یجنے والا اس مجلس سے جدائد ہو صحتے ہوں بھی جس سورا طے پلا ہے وہ اس سودے کو جنح کر سکتے ہیں۔ نیز اگر خریدار ایک جانور فریدے تو وہ تین دن تک سورا منع کرنے کا حق رکھتا ہے اس طرح اگر ایک فریدار فریدی ہوئی جنس کی قیمت تین دن تک نہ دسے اور جنس کو اپنی تحویل ہیں نہ لے تو بیجنے والا سودے کو جنع کر سکتا ہے لیکن جو خفص کسی مال پر صلح کر وے وہ ان مینوں صورتوں میں صلع فتح کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن اگر صلع کا دو سرا فریق مصالحت کا مال وسینے میں غیر معمولی آخیر کرے یا ہے شرط رکھی میں ہو کہ مصالحت کا مال نفقہ دیا جائے اور دو سرا فریق اس شرط پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں صلع فتح کی جا بھتی ہے اور اسی طرح باتی صورتوں میں بھی جن کا ذکر فترید و فروخت کے احکام نیس آیا ہے مسلح فتح کی جا سکتی ہے۔

مسئلہ 1129 : جو چیز بذر بعد مللے ملے اگر وہ عیب دار ہو تو صلع نشخ کی جا سکتی ہے لیکن اگر متعلقہ محض بے عیب اور عیب دار کے مابین قیت کا فرق لیما جاہے تو اس میں اشکال ہے۔

مسئلہ ۱۲۱۸ : اگر کوئی مخص اپنے مال کے ذریعے دو سرے سلح کرے اور اس کے ساتھ شرط محمرات کہ جس چزر میں نے جھ سے سلح کی ہے سیرے سرنے کے بعد مثلاً تو اسے وقف کر دے کا اور ووسرا مخص بھی اس کو قبول کر لے تو اسے جائے کہ اس شرط پر عمل کرے۔

# اجارہ (کرایہ) کے احکام

مسئلہ MAI : كوئى چز كرايو پر وسيند والے اور كرايو پر لينے والے كے ليے ضرورى ہے كہ بالغ اور عاقل ہوں اور كرايو لينے ياكرايو وسيند كاكام اپنے افقيار سے سرانجام ديں۔ اور يہ بھى ضرورى ہے كہ اپنے بال ميں تصرف كا حق ركھتے ہوں الذا چونكہ سفیہ اپنے بال جن تصرف كرنے كا حق نميس ركھتا اس لينے أكر وہ كوئى چيز كرايو پر وے ياكرايو پر لے تو ايدا اجادہ صحیح نميس ہوگا

مسئلہ ۱۱۷۳ : انسان دوسرے کی طرف سے ویکل بن کر اس کا بال کرائے پر دے سکتا ہے یا کوئی بال اس کے لیئے کرایہ پر کے سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۱۸۳ : اگر بچ کا ولی یا سمر پرست اس کا بال کرائے پر دے دے یا خود اے کسی دو سرے مخص کا اجر مقرر کر دے تو کوئی حرج نمیں اور اگر بچ کے بالغ دونے کے بعد کی گھ دت کو جس اجارے کی دت کا حصد قرار دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد باتی ماندہ اجارہ فنج کر سکتا ہے لیکن اگر صورت یہ ہو کہ اگر بچ کے بالغ ہونے کی دت کی بچھ مقدار کو اجارہ کی دت کا حصد نہ بالیا جا کا آ رہے گئے گئے قرین مصلحت نہ ہو گا تو بچہ اپنے مال کے اجارہ کو فنح نمیں کر سکتا۔

مسئلہ ۲۱۸۳ : جس نابانے بچے کا ول نہ ہو اے جمتد کی اجازت کے بغیر اچر نمیں بنایا جاسکا (یعنی مرددی پر نمیں لگایا جا سکا) اور جس فخص کی دسترس جمتد کک نہ ہو وہ چند ایسے مومن افراد کی اجازت کے کر جو عاول ہوں اس بچے کو انجر بنا سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۱۸۵ : اجارہ وینے والے اور اجارہ لینے والے کے لیئے ضروری نہیں کہ سینہ علی تبان میں پر حیس بلکہ اگر کسی چر کا بالک دو سرے کو کے کہ میں نے اپنا بل شہیں اجارہ پر دیا اور دو سرا کے کہ میں نے قبول کیا تو اجارہ صحیح ہے۔ نیز آگر وہ منہ سے کچھ بھی نہ کمیں اور بالک اپنا بال اجارہ کے تصد سے متاج کے سرو کر دے اور وہ بھی اجارہ پر لینے کے قصد سے لے لے تو اجارہ صحیح ہوگا۔

مسئلہ ۲۱۸۹ : آگر کوئی شخص جاہئے کہ اجارہ کا صیفہ پڑھے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے اجر بن جائے تو جو نئی وہ کام کرنے میں مشغول ہو جائے گا اجارہ صحیح ہو جائے گا۔

مسئلہ ۲۱۸۷ : یو مخص بول ند سکتا ہو آگر وہ اشارے سے سمجھا دے کہ اس نے کوئی املاک اعبارے پر دی ہے یا اعبارے پر کی ہے تو اعبارہ سمج ہے۔

مسئلہ ۲۱۸۸ : اگر کوئی فض مکان یا دکان یا کرہ اجارے بین کرائے پر لے اور اس جائیدار کا مالک ہے شرط لگائے کہ صرف وہ خود اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو مستاجر اسے کسی دوسرے کو استعمال کے لیئے اجارہ پر نہیں دے سکتا۔ بجو اس کے کہ وہ نیا اجارہ اس طرح ہو کہ اس کے فواکد بھی خود مستاجر سے مخصوص ہوں۔ شکل ایک خورت ایک مکان یا کمرہ کرائے پر لے اور بعد عمی شادی کر لے اور کرہ یا مکان اپنی رہائش کے لیئے کرائے پر وے وے رہنے فوج کروئیہ پر وے وے کوئلہ یوی کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کی زمہ داری ہے) اور اگر مالک الیمی کوئی شرط نہ لگائے تو مستاجر اسے دوسرے کو کرائے پر دیا ہے اس سے زیادہ مقداد کے لیئے کرائے پر دیا ہے اس سے زیادہ مقداد کے لیئے کرائے پر دیا ہو یا اس بنس کے علاقہ کسی کرائے پر دیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے اور جنس کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کے بدلے کرائے پر لیا ہے۔ مثل اگر دوپ کئی کے ایک کوئی تھر ہے دی اور بنا پر افتحاط واجب کشتی کے لیئے ہی وی دی تھر ہے دور بنا پر افتحاط واجب کشتی کے لیئے ہے۔

مسئلہ ۲۱۸۹ : آگر ایر متاج ہے خرد فے کرے کہ وہ فقا ای کاکام کرے گاؤ ، جو اس صورت کے جس کا ذکر سابقہ مسئلے جس کیا گیا ہے اس ایر کو کسی وہ سرے فخص کو بطور امارہ تمیں روا جا سکتہ نور اگر ایر ایسی کوئی خرط نہ لگائے اور متاج اے ای چز پر اجارہ پر دے جو اس کی اجرت قرار پائی ہے نو اے رابین متاج کو) چاہئے کہ اس سے زوادہ نہ لے اور اگر کسی اور چیز کے بدلے اجارہ پر دے تو زوادہ لے سکتا ہے اور اگر کوئی فخص خود کسی کا اجرین جائے اور کسی دو سرے فخص کو وہ کام کرنے کے لیئ کم اجرت پر رکھ لے تو اس کے لیے بھی کی تھم ہے رابین وہ اے کم اجرت پر نہیں رکھ سکتا) ایکن اگر اس نے کام کی کچھ مقدار خود سر انجام دی ہو تو چرود سرے کو کم اجرت پر بھی رکھ سکتا)

مسئلہ ۱۹۹۰ آگر کوئی محص مکان کان کرے اور اجر کے علادہ کوئی اور چر شانی زمین کرائے یہ اور در شانی زمین کرائے یہ اور دمین کا مالک اس سے یہ شرط نہ کرے کہ صرف وہ جود ای اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو جس مقدار پر اس نے وہ چیز کرائے پر لی ہو اگر اس سے زیادہ پر کسی اور کو کرائے پر دے وے تب بھی کوئی حرج نمیں۔

مسكل 141 ، اگر كوئى فخص مكان يا دكان مثال ك طور پر أيك ملل ك ليئ مو رويد پر كرائ پر لے اور اس كا آوها هد خود استعال كرے تو دو مرا هد مو رويد كرائ پر چرها مكتا ب كين آكر وه چاہ كد مكان يا دكان كا آوها هد اس سے زيادہ كرائ پر چرها دے جس پر اس فے خود وہ دكان يا مكان كرايد پر ليا ہے مثل ٢٠ روي كرايد پر وے دے تو ضرورى ہے كہ اس نے اس ميں مرمت وقيره كا كام مرانجام ويا ہو۔

## كائع يرديج جانے والے مال كى شرائط

مسلد ٢٩٢ : يو بل اجارے يروا جائ اس ميں چند شرائط بائى جائى جائيں -

ا ... دو بال معلوم ہو ۔ اندا آگر کوئی جمن کے کہ جس نے تھے اپنے مکانات میں ست آیک کرائے پر والو بھی درست ہے۔

ا ... متاجر بعنی کرائے پر لینے والا اس بال کا دیکھ لے یا اجارے پر دینے والا مخص این بال کا دیکھ این بال کی تصوصیات اس طرح بیان کرے کہ اس کے بارے میں بوری اطلاع حاصل اور جائے۔

م ... اعارہ پر دیئے عاملے والے مال کو دوسرے قریق کے میرو کرتا ممکن وو اللذا اس محموشہ، اور اللہ اس محموشہ، اور اعارہ براجو وائل ہے۔

مر .... برکہ اس بال ہے اعتقادہ کرنا اس کے قدم یا کامدم ہو جانے ہر موقوف ند ہو اندا رولی میروں اور دوسری خردرتی اشیاء کو کرائے پر دینا درست نہیں ہے۔

ں ... ال سے وہ فائد، افحاء منان موجس کے حصول کے لیتے اسے کرانیہ می دیا جائے انتدا اللی زمین کا دراعت کے لینے کرائے پردینا جس کے لیتے بارش کا بال کافی شد مو اور وہ نسر کے بال سے سراب در موتی ہو سمجھ تنہیں ہے۔

به ... او چیز کرائے پر دی جاری ہو وہ کرائے پر دینے والے کا اپنا مل ہو اور اگر محی دوسرے کا مال کا مالک درضا مند کا مال کرائے پر دیا جائے تو معالمہ اس صورت میں صحیح ہے کہ جسب اس مال کا مالک درضا مند

مسئلہ ۲۱۹۳ ، جس ورقت علی بالفعل میوہ نہ لگا ہوا ہو اس کا اس مقصد سے کرائے پر دیٹا کہ اس نے کا کہ جس ورقت علی بالفعل میوہ نہ لگا ہوا ہو اس کے دودہ کے لیئے کرائے پر وسینے اس کے بیار میں میں علم ہے۔
کے نیئے بھی میں علم ہے۔

مسكلہ ۱۱۹۳ ، عورت اس متصد كے ليے اجربن علق ہے كد اس كے دودھ سے فائدہ اٹھایا جائے ( این ممن كردھ سے فائدہ اٹھایا جائے ( این ممن كرد و اس متصد كے ليے خوہر سے اجازت سے ليكن اگر اس كے دودھ بلانے سے شوہر كی حق تلقی او تی او تو چراس كی اجازت سے بغیر عورت اجر نمیں بن علی ۔ اور ای طرح اگر عورت كا اجر بننے كے سبب اس كو گھر سے باہر جافا ہے گان كو شوہر سے اجازت لين او گئے۔

## اجارہ پر دیئے جانے والے مال سے استفادہ کی شرائط

مسئل 190 : جس اعتفارہ کے لیے مال اجارہ پر ریا جاتا ہے اس کی فار شرائط میں۔

ا .... ہے کہ استفادہ کرنا مطال ہو لاقیا وکان کا شراب بیٹنے وفیرہ کرنے کے لیئے کرانے پر ویٹا اور حیوان کو شراب، کی عمل و نقل کے لیئے کرانے پر ویٹا یاطل ہے۔

ع ... بير كه وه على شرع كي نظر عن بلا معادضه سرائعام وينا واجتب نه بو للذا فرائض بومه يا

مردوں کی تجییز کے لیے اجر بنا (بینی اجرت کے کریے کام سرانجام دینا) جائز نہیں ہے اور
احتیاط کی بنا پر معتبر ہے کہ اس احتفادہ کے لیئے رقم دینا لوگوں کی تظرول میں فضول نہ ہو۔
جو چیز کرائے پر دی جائے اگر اس سے کئی فائدے اٹھائے جا سکتے ہوں تو ہو فائدہ اٹھائے
کی مشاجر کو اجازت ہو اسے معین کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک ایبا جاؤر کرائے پر دیا جائے بس پر سوامری بھی کی جا سکتی ہو اور بال بھی لاوا جا سکتا ہو تو اس کرانے پر دیتے وقت اس امر کا یقین کر لیما چاہئے کہ آیا مشاجر اسے فقط سوامری کے لینے یا نظا باربرداری کے لیئے استعال کر سکتا ہے بیا اس سے ہر قتم کا استفادہ کر سکتا ہے۔

سم ... استفادہ کرنے کی مدت کا تعین کر لیا جائے اور اگر مدت معلوم نہ یہ لیکن محل معین کر ویا جائے مثلاً ورزی کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے کہ وہ ایک معین لہاں ایک مخصوص طرز پر سنے گاتو یہ کافی ہے۔

مسئلہ 1997 ۔ اگر اجارہ کی مدت کے شروع ہونے کا تعین نہ کیا جائے تو اس کے شروع ہونے کا وقت اجارہ کا صیفہ پڑھنے کے بعد سے ہوگا۔

مسئلہ : ٢١٩٠ : مثال كے طور بر أكر ايك مكان ايك سال كے ليئ كرائ بر ديا جائ اور معاہدے كى ابتداكا وقت صيفہ بڑھنے سے ايك مهينہ بعد سے مقرر كيا جائے تو اجارہ صیح ہے اگر چہ جب صيفه بڑھا جارہا ہو وہ مكان كى دوسرے كے ياس كرائ بر ہؤ۔

مسئلہ 1194 : اگر اجارے کی مات کا تعین نہ کیا جائے بلکہ متناج سے یہ کما جائے کہ رہب تاب تم اس مکان میں رہو کے وس روپے ماہوار کرایہ وو سے تو اجارہ سنج نہیں ہے۔

مسئلہ 1994 ی اگر مکان کا مالک متاج ہے کے کہ میں نے تیجہ یہ مکان دی رو پ ماہوار کرائے پر دیا یا یہ کسے کہ یہ مکان میں نے تیجہ ایک مین کے لیئے دس روپ کرایہ پر دیا اور اس کے بعد بھی تم جنتی مدت اس میں روو کے اس کا کرانیہ دس روپ لمانہ ہوگا تو اس صورت میں جب اجارے کی مدت کی ابتدا کا تعین کر لیا جائے یا اس کی ابتدا کا علم ہو پہلے مینے کا اجارہ سمجے ہے۔

مسكل ١٣٠٠ : جس مكان مين مسافر اور زواد قيام كرية بول اور بيا علم ند بوكه وه كتني مرت

وہاں رہیں گے آگر وہ مالک مکان سے مطے کر لیس کہ مثلاً ایک رات کا ایک رونیے دہیں گے اور مالک مکان اس پر راضی او جائے تو اس مکان سے استفارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چو کمہ اجارہ کی حدت سطے نہیں کی حملی لئفا کہلی والت کے علاوہ اجارہ سمجے نہیں سے اور مالک مکان کہلی والت کے بعد جب بھی جاہے اشیں نکال سکتا ہے۔

### اجارہ (کراپیہ) کے مختلف مسائل

مسئلہ ۱۲۴۱ : ۱۰ میں متناج ایج ہے عور پر وے رہا ہو وہ بال معلوم ہونا جائے۔ اندا اگر ایسی چیزیں ہول جی علیم ہونا جائے ہے اندا اگر ایسی چیزیں ہول جی کالین دین قبل کر لیا جانا ہے (مثلاً ارائج الوقت سکے) تو ان کی تعداد معین ہوئی چاہئے اور آگر ایسی اور جیزیں ہوئی جائے ہے (مثلاً رائج الوقت سکے) تو ان کی تعداد معین ہوئی چاہئے اور آگر وہ چیزیں گھوڈ سے اور جیزی کھوٹ کی طرح ہوں تو ضروری ہے کہ کرارہ پر لیتے والا اشیں دیکھ لے یا مستاجران کی خصوصیات جا دے۔

مسئلہ ۱۳۴۲: اثر زمین زراعت کے لیئے اجارہ پر دی جائے اور اس کی اجرت اس کی ویون کی یا تمی اور زمین کی پیداوار قرار دی جائے جو اس وقت سوجود نہ ہوتہ اجارہ سیح تمیں ہے اور اگر اجرت کا مال انجارہ کرتے وقت موجود جو تر تجر کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ سلام : ۱۳۰۹ میں مخص نے کوئی چیز کرائے پر دی او وہ اس چیز کو کرانیہ وار کی تحویل میں دینے سے پہلے کرائے کا مطاب کرنے کا حق نہیں رکھتا اور اگر کوئی محض کوئی کام مرانجام دینے کے لیئے ایٹر بنا ہو تا جب تک وہ کام سرانجام نہ دے دینہ ایزت کا مطابہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

مسئلہ ۲۲۰۴ : اگر کوئی محض کرائے پردی گئی چیز کرایہ دار کی تحویل بیں دے دہے تو اِگرچہ کرایہ دار اس چیز پر نبتہ نہ کرے یا قبلہ کر لے لیکن اجارہ قتم ہوئے تک اس سے فائدہ نہ اٹھائے گھر بھی اسے جاہیج کہ مالک کو اجرت ادا کرنے۔

مسئلہ ۲۴۰۵ : اگر کوئی فخص کوئی کام ایک سعید دن کو سر اتجام دینے کے لیئے ارجر بن جائے (یعنی اجرت پر وہ کام کرنا منظور کر سالے) اور اس دن وہ کام کرنے کے لیٹے تیار ہو جائے تا جس مخلص نے اے اجر منایا ہے خواہ وہ اس ون اس سے کام نہ کے اس کے لیئے ضروری ہے کہ اس کی اجرت اسے وے دے۔ مثل اگر سمیٰ درزی کو ایک معینہ دن لہاں سینے کے لیئے اجر بنایا جائے اور درزی اس دن کام کرنے پر تیار ہو تو اگرچہ مالک اسے سینے کے لیئے کیڑا نہ دے تب بھی اسے چاہے کہ فورا اسے اس کی مزدوری دے دے۔ قطع نظر اس سے کہ درزی بیکار رہا ہو یا اس نے اپنا یا کی دو سرے کا کام کیا ہو۔

مسئلہ ۲۳۰۱ ؛ آگر اجارہ کی برت ختم ہو جانے کے بعد معلوم ہو کہ اجارہ باطل تھا تو مناجر کو چاہئے کہ عام طور پر اس چیز کا جو کرایہ ہو آ ہے مال کے مالک کو وے دے مثل آگر دہ ایک مکان سو روپ کرایہ پر ایک سال کے لیئے لے اور بعد میں اے چہ چلے کہ اجارہ باطل تھا تو آگر اس مکان کا کرایہ عام طور پر دو کرایہ عام طور پر دو سورے ہو تو آگر اس کا کرایہ عام طور پر دو سو ردیے ہو تو آگر مکان کرایہ پر دینے دالا مالک مکان یا اس کا دیکل ہو تو صوری خمیں ہے کہ متاجر سو روپ ہے اور آگر ای کا رائد پر دینے دالا مالک مکان یا اس کا دیکل ہو تو صوری خمیں ہے کہ متاجر سو روپ ہے دے اور آگر اجارے کہ عماری کی بھو ایس پر بھی کی تھم جاری کی کہے مدین گزر چکی ہو اس پر بھی کی تھم جاری کی کہے مدین گزر چکی ہو اس پر بھی کی تھم جاری ہوگا۔

مسئلہ کے ۱۲۴ : جس چیز کو اجارہ پر لیاکیا ہو اگر دہ تلف ہو جائے اور مستاجر نے اس کی عمداشت میں کو آئی نہ برتی ہو اور اس سے فائدہ اٹھائے میں بھی افراط سے کام نہ لیا ہو او چر دہ اس چیز کے طور پر اُگر درزی کو ریا گیا کیڑا تلف ہو چیز کے طور پر اُگر درزی کو ریا گیا کیڑا تلف ہو جائے قو آگر درزی سے سے اعتدالی نہ کی ہو اور کیڑے کی تلداشت میں بھی کو آئی نہ برتی ہو تو اس کے لیے گیڑے کا عوض ریا منروری شمیں۔

مسئلہ ۲۲۰۸ : جوچز کمی کار کرنے لی ہو اگر وہ اے ضائع کروے تو زمہ واو ہے۔

مسئلہ ۲۲۰۹ ، اگر قصاب کمی جانور کا سرکات ڈالے اور اے حرام کر دے تو نواہ اس نے مرام کر دے تو نواہ اس نے مزددری لی ہو یا بلا معادضہ ذرج کیا ہو اے بہائے کہ جانور کی قیمت اس کے الک کو اوا کرے..

متناليه ٢٢١٠ : أكر كوئي فض كوئي جانور كرائ ير سك اور معين كرت لد كتابوجه اس بر للدك كا

آر آر دو اس بر اس مقدار سے زیاد: بوجھ لاوے اور اس وجہ سے جانور مرجائے یا عیب وار او جائے او مداور اس وجہ سے جانور مرجائے یا عیب وار او جانور پر معناجر دمد دار ہے نیز آگر اس نے بوجھ کی مقدار معین ندکی ہو اور معمول سے زیادہ بوجھ جانور پر لادے اور جانور کاف او جائے اور جانور کاف سے اور جانے تب بھی متناجر کے سلیمے یہ بھی ضروری ہے کہ معمول سے زیادہ اجرت اوا کرے۔

مسئلہ ۱۳۱۱ : اگر کوئی صحص جوان کو ایسا سلان لادنے کے النے کرائے پر وے جو تو شخے والا ہو اور جانور مجسل جائے یا بھاگ کوڑا ہو اور سلان کو توڑ پھوڑ دے تو جانور کا مالک، وسد دار شمیں ہے بال اگر مالک جانور کو مادے یا ایسا ہی کوئی اور قتل کرے جس کی وجہ سے جانور کر جائے اور لدا ہوا سامان توڑ دے تو مالک وحد دار ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۴ : اگر کوئی محض بچے کا فقتہ کرے اور پچے اس کی وجہ سے مربائے تو خواہ جو کوشت کاٹا ہو وہ معمول سے زیادہ ہو یا : ہو فقتہ کرنے والا زمہ دار ہے لیکن اگر بچے کو سرو پچچ (بیٹی پچہ مرے نہیں) تو اگر معمول سے زیادہ کوشت کاٹا ہو تو زمہ دار سے لیکن اگر معمول سے زیادہ نہ کاٹا ہو تو زمہ دار سے لیکن اگر معمول سے زیادہ نہ کاٹا ہو تو زمہ دار سے لیکن اگر معمول سے زیادہ نہ کاٹا ہو تو امد دار سے گئی مانے دور ہونے بی اشکال ہے اور اعوا ہے ہے کہ مسلم کی جانب وجوع کیا جائے گئی مصافحت اربی جائے۔

مسئلہ ۱۴۳۱۳ : جب آیک ذائع اپنے باتھ ہے کسی مریض کو دوا وے تو آگر وہ سازج بیل فلطی کرے دور روا ہے کہ فلال دوا فلال مرض کرے دور مریض کو ضرر بینچ یادہ مرجاے تو واکٹر وسر وار بھی بادہ مرجائے تر (واکٹر) وسر دار نہیں کے لیئے منید ہے اور وہ دوا کھانے کی وج سے مریض کو ضرر بینچ یا وہ مرجائے تر (واکٹر) وسر دار نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۱ ، جب ذاكر مريض سے كه وسے كه أكر تلفي كوئى ضرر بهنجاتو ميں ومه وار ميں وول تو اگر داكر احتياط سے كام لے اور كر بھى مريض كو ضرر بہنچ يا وہ مرجائے تو اگرچه واكثر نے اسے استے باتھ سے دوا دى ہو تا ہم وہ رايعنى واكثر) ومد دار نميں ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۵ ، جس مخص نے کوئی چیز اجارے پر دی ہو وہ اور متناجر ایک دو سرے کی رضامندی سے اجارہ منع کر سے بین اور اگر اجارے میں یہ شرط عائد کریں کہ وہ دونوں یا ان میں سے آیک معالمے كو تفع كرنے كا حق و كھتا ہے تو وہ حامد ك مطابق اجارہ فع كر ايكتے ہيں۔

مسئلہ ۲۲۱۹ : اگر مال اجارہ پر دینے والے یا متاجر کو پتہ چلے کہ وہ گھائے میں رہا ہے اگر اجارہ کرنے کے وقت وہ اس امری جانب متوجہ نہ تھا کہ وہ گھائے میں ہے تو وہ اجارہ فنح کر سکتا ہے لیکن اگر اجارے کے وقت وہ اس امری جانب متوجہ نہ تھا کہ وہ گھائے میں ہے کہ تو اے اگر اجارے کے کیا تھائے میں ہمی رہے گا تو اے اجارہ فنح کرنے کا حق نہیں ہوگا تو بھروہ اجارہ فنح نہیں کر سکتے۔

مسئلہ ۱۲۲۱ : اگر کوئی فض کوئی چیز اجادے پر دے اور اس سے چیئے کہ اس کا قبضہ متاجر کو دے کوئی اور فضی اس چیئے کہ اس کا قبضہ متاجر کو دے کوئی اور فخص اس چیز کو غصب کرلے تو متاجر اجارہ انتخ کر سکتا ہے اور جو چیز اس نے اجارہ پر دینے والے کو دی ہو اے والی لے سکتا ہے یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ اجارہ فنخ نہ کرے اور جتنی مدت وہ فیامپ سے طلب کر لے اللہ انگر وہ فیامپ سے طلب کر لے اللہ انگر منتاجر ایک حیوان کو دی دن متاجر ایک حیوان کو دی دن متاجر ایک حیوان کو دی دن متاجر ایک خوس اس حیوان کو دی دن کے لیئے غصب کر لے اور عام طور پر اس کا دی دن کا اجارہ پندرہ روپ ہو تو متاجر پندرہ روپ اور تو متاجر پندرہ روپ اور عام طور پر اس کا دی دن کا اجارہ پندرہ روپ ہو تو متاجر پندرہ روپ

مسئلمہ ۴۲۱۸ : اگر مستاج اجارہ کردہ چیز کو اپنی تنجویل میں لے چکا ہو کور اس کے بعد کوئی اور مختص اس چیز کو غصب کر لے تہ مستاج اجارہ ضح نمیں کر سکتا ہے اور سرف یہ من رکھتا ہے کہ اس چیز کا عام طور پر چتنا کرانیے بتا ہو وہ عاصب سے حاصل کر لے۔

مسئلہ ۲۲۱۹ : اگر اجارہ کی مدت نتم ہوئے ہے پہلے مالک اپنا مال مشاہر کی ہاتھ کی ڈائے ہم اجارہ فتح نہیں ہو آ اور مشاہر کو چاہئے کہ اس چیز کا کراہے مالک کو رے اور اگر مالک وہ مشاہر کی علاوہ کسی اور محض نئے ہاتھ کی دے تب بھی میں علم ہے۔

مسئلہ ۲۲۲۰ : اگر اجارہ کی مرت شروع ہوئے سے پلے اجارہ کانل اس طرح فراب ہو جائے کہ بالکل استفادہ کرنے کے قابل نہ رہے یا اس طرح استفادہ کرنے کے قائل نہ رہے جیسے کہ ملے کیا گیا ہو تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے اور مشاجر اجارہ کی رقم مالک سے والین کے سکتا ہے اور اگر صورت سے ہو کہ اس مال سے تھوڑا سا استفادہ کیا جا سکتا ہو تو مستاجر اجارہ وقع کر سکتا ہے۔ مسئلہ ۱۳۲۱ : آگر لوئی شخص کوئی چیز اجارہ پر نے اور پھھ مدت گزرنے کے بعد اجارہ کال اس طرح فراب ہو جائے کہ بالکن قابل استفادہ نہ رہے یا جو استفادہ طے ک کیا کیا ہو اس کے قابل نہ رہے تو باتی ماعدہ مدت کے لیے اجارہ باطل ہو جاتا ہے اور مشاجر گزری ہوئی مدت کا اجارہ "اجرق المثل" (یعنی جنٹ دن وہ چیز استعمال کی ہو اسٹنے وٹوں کی عام اجرت) وے کر اجارہ فٹنج کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۲ تا آگر کوئی فض کوئی ایسا مکان کرائے پر وے جس کے مثلاً دو کرے ہوں اور ان میں ہے آیک کرہ فراب ہو بیائے آئین وہ قورا اس کی مرست کرا وے لور اس ہے جو فائدہ اتعالیا جا سکتا ہو اس میں کوئی فرق ند پڑے تو اجارہ باطل نہیں ہو آ اور مستاجر بھی استہ آئے نہیں کر سکتا لیکن آگر اس کرے کی مرست میں اثنا دفت لگ جائے کہ مستاجر کو اس ہے جو استفادہ کرتا ہو اس کی پکی مقداد شائع جوجائے تو اس مقدار کی حد تک اجارہ باطل ہو جائے گا اور مستاجر ساری ہرت کے لیے اجارہ فتح کر سکتا ہوجائے تو اس مقدار کی حد تک اجارہ باطل ہو جائے گا اور مستاجر ساری ہرت کے لیے اجارہ فتح کر سکتا

مسئلہ سال ۱۲۴۳ ت آگر بال اجارہ پر دینے والا یا متناجر مربائ تو اجارہ باطن شیں ہو آباں آگر اجارہ پر دینے دائے کا مکان اپنا نہ ہو مثلاً کمی دو سرے فخص نے دسیت کی ہو کہ جب تک وہ الجارہ پر دینے دالا) زندہ ہے مکان کی آمنی اس کا مال ہو گا۔ تو آگر وہ شکان کرائے پر دے دے اور اجارہ کی مدعد شمتم ہوئے ہے میان کی آمنی اس کا مرب کے مرب کے وقت سے اجارہ باطن ہو گا۔ اور آگر موجود مالک اس اجارہ کو نافذ کر دے تو اجارہ سمجھ ہے اور اجارہ پر دینے والے کی موت کے بعد اجارہ کی جو مدت باتی ہوگی اس کی اجرب اس محتمل کو باتی ہوگی ہو گئی جو موجودہ مالک ہو۔

مسئلہ ۱۳۳۳ : اگر کوئی فام کرانے والا محتص کمی معار کو اس مقصد سے وکیل بناست کہ وہ اس کے لینے کاریگر سیا کر وے او اگر معار نے ہو پڑھ اس محتص سے لے لیا ہے کاریگروں کو اس سے کم وے او زائد مال اس پر حرام ہے اور اسے چاہئے کہ وہ رقم مالک کو وائیں کر وے لیکن اگر معمار انیرین جائے کہ محارت کو محمل کر وے گا لور وہ اپنے لیئے ہے افشیار حاصل کر لے کہ خود بناہے گا یا دو سرے سے بنوائے گا تو اس صورت میں کہ بچھ کام خود کرے اور باتی مائدہ دو سرول سے اس ایرت سے کم انیزت پر کراہے جس پر خود انیرینا ہے ذائد رقم اس کے لیئے حال ہو گیا۔

مسئلہ ۲۲۲۵ : اور کربر اقوار کرے کہ شائ کرڑا تیل سے ریکے گاتو آگر وہ تیل کی جات اسے

سمی اور چیزے رنگ وے تو اے اجرت لینے کا کوئی حق نہیں۔ بلکہ اس دو سرے رنگ ہے اگر کیڑے کو بکھ قصان پیچا ہو تو اس کا بھی ضامن ہو گا۔

#### بعالہ کے احکام

مسئلہ ۱۳۲۹ تعد بھال ہے مراو ہے ہے کہ انسان وعدہ کرے کہ اگر ایک کام اس کے لیئے انجام ویا جائے گاتو وہ اس کے بدلے ایک معین مال وے کا مثلا ہے کہ جو اس کی گشرہ چز برآمد کر وے گا وہ اے دی روسیے وے گا اور جو محض وہ کام اللہ ہے کہ جو اس کی گشرہ پر آمد کر وے گا اس دو کام سر انجام وسے وہ اے دی روسیے وے گا اور جو محض اس حتم کا اعلان کرے اے "جاعل" اور جو محض وہ کام سخوا وہ انجام وسے کہ اجارہ میں صیفہ پر صنے کے انجام وسے اس کا مقروض ہو جا کہ ہے ایک کا مقروض ہو جا کہ ہے لیے اس کا مقروض ہو جا کہ ہے لیے اس کا مقروض ہو جا کہ ہو سکتا ہے کہ دہ کام میں مشخول تہ ہو اور جب سے دہ کام انجام نہ دے تو جاعل اس کا مقروض نمیں ہو گا۔

مستكر ، ۲۲۴ : جاعل كے ليئے ضرورى ب كر بالغ اور عاقل ،و اور بعالد كا اعلان اسنے اراد ، اور افقيار سے كرے اور شرعا" اسنے مال میں تفرف كر سكتا ہو۔ اس بنا پر سفيہ مختص (جو مختص ابنا مال بيدود كامول پر صرف كرتا ہو) كا بعدار صحح نہيں ہے۔

مسئلہ ۲۲۲۸ : جو کام جامل لوگوں سے کرانا چاہتا ہو وہ حرام یا بے فائدہ نمیں ہونا چاہئے اور نہ بن ان داخبات میں سے ہونا چاہئے جن کا بلامعاوضہ بحالانا شرعا ' لازم ہو۔ لازا اگر کوئی کے کہ جو شخص شراب ہے گایا رائٹ کے وقت ایک تاریک جگہ پر جائے گایا واجب نماذ پڑھے گامیں اسے وس روپ دون گاتو جعالہ صحیح نمیں ہے۔

مسئلہ ' ۴۴۲۹ : جامل دو مال دینے کا وعدہ کرے اگر اسے معین کردے مثلاً کے کہ جو کوئی میرا محووا طاش کر دے گا میں اسے یہ گندم دول گا تو ضروری نیس کہ بنائے کہ یہ گندم کمال کی ہے اور اس کی قیت کیا ہے لیکن اگر وہ مال کو معین نہ کرے مثلاً کے کہ جو کوئی میرا محووا بر آمد کر دے گا میں اس دس من گندم دول گا تو اسے جائے کہ اس گندم کی خصوصیات بھی کمل طور پر متعین کرے۔ مسئلہ ۱۳۲۴ : اگر جائل کمی کام کی مزدوری معین نہ کرے مثلاً یہ کے کہ جو میرا بچہ علاش کر وے گا بیں اے رقم دول کا لیکن رقم کی مقدار کا تعین نہ کرے تو اگر کوئی محض اس کام کو سرانجام وے تو جائل کو جانبے کہ اے اتنی اجرت دے جتنی عام اوگوں کی نظروں میں اس عمل کی اجرت قرار یائے۔

مسئلہ اس ۲۲۹ ، اگر عال نے جائل کے اعلان سے پہلے وہ کام کر دیا ہو یا اعلان کے بعد اس نیت سے وہ کام انجام دے کہ اس کے بدلے رتم شیں لے گا تو پمروہ اجرت کا حق شیں رکھتا۔

مسئلہ ۲۲۳۳ : اس سے پیٹوکہ عال مطلوبہ کام شروع کرے جائل معالہ کو منسوخ کر سکن

مسئلہ ۱۲۲۳ تا عال کام کو اوھورا چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر کام اوھورا چھوڑنے میں جائل کو کوئی انتصان بہنچا ہو تو عال کو چاہئے کہ کام کو محمل کرے مثلاً اگر کوئی فخض کے کہ جو کوئی میری آگھ کا علاج کر دے ہور اس کی آگھ کا آپریشن کر دے اور معلاج کر دے اور صورت یہ ہو کہ آگر وہ علاج کمل ترکرے تو آگھ میں عیب پیرا او جائے تو اے چاہئے کہ ابنا عمل شکیل تک بہنے کا اے کوئی میں میں بیدا او جائے تو اے چاہئے کہ ابنا عمل شکیل تک بہنے کا اے کوئی میں میں اورت لینے کا اے کوئی میں میں۔

مسئلہ ۱۲۳۳ میں ۱۲۳۳ میں اوجورا چھوڑ دے اور وہ کام ایسا ہو بھے کھوڑا تا اُس کرنا کہ جس کے کمل کینے ایفیر جائل کو کوئی فائدہ نہ ہو تو عال جائل سے کسی چیز کا مطابہ نمیں کر سکتا اور جائل اجرت کو کام ممل کرنے سے مشروط کر دے تب بھی کی حکم ہے مثلاً جب وہ کے کہ جو کوئی میرا لہاں سیائے گا جس اے دس روپے دول گا لیکن اگر اس کی مراویہ ہو کہ جشی مقدار میں کام کیا جائے گا اُتی مقدار کیلے اجرت وے گا تو بھر جائل کو جائے کہ جشنی مقدار میں کام جوا ہو اتنی مقدار کی اجرت عالی کو اس دے دے اگرچہ احتیاط ہے کہ دونوں مصالحت کے طور پر ایک دوسرے کو راضی کر لیں۔

## مزارعہ (کین کی بنائی) کے احکام

مسئلہ ۲۲۴۵ : مزارعہ ے مرادیہ ہے کہ زرعی زمن کا مالک کاشکادے اس متم کا معابدہ کرے

کہ اپنی نظین اس کے افلتیار میں دے دے ماکہ وہ اس میں کاشت کرے اور پریاوار کی کھے مقدار مالک کو دے دے۔ مزارعہ کی چند شرائط ہیں۔

ا ... یہ کہ زمین کا مالک کاشکار سے کے کہ میں نے زمین خمیس تھیتی بازی کے لیے دی ہے اور کاشکار بھی کے کہ میں نے قبول کی ہے یا بغیر اس کے کہ زبانی چکھ کمیں مالک کاشکار نہ کھیتی بازی کے ارادے سے زمین دے دے اور کاشکار قبول کر لے۔

ترین کا بالک آور کاشکار دونول بالغ اور عاقل ہوں اور مزارعہ کا معلم ہ اپ قصد اور افقیار سے سرانجام ویں اور منیہ نہ ہوں مینی اپنا مثل میمودہ کاموں میں صرف نہ کرتے ہوں۔
 موں۔

من فریقین بین سے ہر آیک کا حصہ پیدادار کا نصف یا آیک تنائی وفیرہ ہو ہی آگر مالک کے است فریق بین آگر مالک کے کہ اس زمین بین مجمعی بازی کرو اور جو تمادا بی جائے تھے دے دیٹا تو یہ ورست نمیں ہے اور اسی طرح آگر پیدادار کی آیک معین مقدار مثلاً دس من کاشتگار یا مالک کے لیے مقرر کر دی جائے تو یہ بھی صحیح نمیں ہے۔
 وی جائے تو یہ بھی صحیح نمیں ہے۔

مجتنی مدت کے لیئے زمین کاشکار کے قیصے میں رائی جائے اے معین کر دیں اور مروری ہے کہ دو مدت اتی ہو کہ اس مدت میں پیداوار حاصل ہوتا مکان ہو اور اگر مدت کی ابتداء ایک مخصوص دن سے اور مدت کا انتظام تصل کے حاصل ہونے کو مقرر کر دیں تو کائی

٢ ... نظن قابل ذراعت ہو اور اگر اس میں زراعت ممکن نہ ہو لیکن ایسا کام کیا جا سکتا ہو جس سے زراعت ممکن ہو جائے تو مزارعہ سیج ہے۔

اگر دونول کا مقعد کی تخصوص فصل کی کاشت ہو تو ہو چیز کا تشکار کو کاشت کرتی جائے۔ اے معین کر دیں لیکن اگر کوئی مخصوص زراعت چیش نظرنہ ہو یا ہو زراعت دونوں کے چیش نظر ہو اس کا علم ہو تو اے معین کرنا مشروری تمیں۔ ۸ ... مالک کے لیئے زبین کو معین کرنا ضروری نہیں اپس اگر کوئی محض زبین کے پہند قطعہ
 رکھتا ہو جو ایک دو سرے سے مختلف ہوں اور وہ کاشکار سے کے کہ زبین کے ان قطعات
 شم سے کئی ایک بی کمیتی باڑی کرو اور اس قطعہ کو معین نہ کرے لیکن اس کے اوصاف
 صعین کر دیے۔

و ... جو خرج ان میں سے ہر ایک کو برداشت کرنا ہو اسے معین کر دیں لیکن اگر جو خرج ہر ایک کو کرنا ہو اس کا علم ہو تو پھراس کا معین کرنا ضروری نہیں۔

مسئلہ کہ ۲۲۳ : اگر مالکہ کاشکارے طے کرے کہ پیدادار کی کچھ مقدار اس کی ( یعنی مالک کی جو مقدار اس کی ( یعنی مالک کی جو گئی ) اور جو باقی بنجے کی اے وہ آئیں میں تقیم کر لیس کے تو اگر اشیں علم ہو کہ اس مقدار کو علیحدہ کرنے کے بعد بھی بنج کی بات فی جائے گا تو مزارعہ صحیح ہے لیکن اعتباط مستحب یہ ہے کہ اس سے پر بینز کرا جائے۔
کا جائے۔

مسئلہ ۲۲۳۸ ، آگر مزاریہ کی مدت ختم ہو جائے اور پیداوار ابھی وستیاب نہ ہو تو آگر مالک زمین اس بات پر رامنی ہو کہ اور کاشتکار بھی اس بات پر رامنی ہو کہ افرار کاشتکار بھی اس بات پر رامنی ہو آگر مالک رامنی نہ ہو تو وہ کاشتکار کو مجبور کر سکتا ہے کہ فصل زمین بیل سے کان لے دور آگر امالک رامنی نہ ہو تو وہ کاشتکار کو کوئی نقصان پنچے تو مالک کے لیئے ضروری نہیں کہ اے اس کا عوض وے لیکن آگر کاشتکار مالک کو کوئی چیز دینے پر دامنی ہو تب بھی وہ مالک کو اس بات پر اے اس کا عوض وے لیکن آبل کو اس بات پر ایس کر سکتا کہ وہ فصل اپنی تبیان پر رہے، دے۔

مسئلہ ۲۳۳۹: آگر کوئی ایک صورت پیش آجائے کہ زیمن میں کیتی بازی کرنا ممکن نہ ہو مثلاً ' زمین سے پائی منقطع ہو جائے تو مزارعہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر کاشتکار بلادجہ کیتی باڑی نہ کرے تو اگر زمین اس کے تصرف میں رہی ہو اور مالک کا اس میں کوئی تصرف نہ رہا ہو تو کاشتکار کو چاہئے کہ عام شرح ہے اس مرت کی اجرت مالک کو دے۔

مسئلہ ۲۲۳۰ ؛ آلر مالک زمین اور کاشکار میند رہے بھے ہوں تو ایک دو مرے کی رضاعندی کے بخص کو بغیر مزارعہ منسوخ نہیں کر سکتے اور بعید نہیں ہے کہ اگر مالک مزارعہ کے اراوے سے زمین کسی مختص کو : ۔ دسرے کی رضا مندی کے بغیر وہ معالمہ فنج نہ کر سکیں لیکن اگر مزارعہ کے

معلدے کے ملط میں افہوں نے شرط فے کی وہ کہ ان ش سے دونوں کو یا کسی آیک کو معالمہ وقع کرنے کا حق ماصل ہوگاتی ہو معاہدہ افہوں نے ٹر رکھا وہ اس کے مطابق معالمہ فتح کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۲۲۳ : اگر مزارعہ کے معاہدے کے بعد مالک زیرن یا کاشکار مر باسٹ تو مزارعہ منسوخ نہیں ہو جاتا اور ان کے دارف ان کی جگہ لے لیتے ہیں لیکن اگر کاشکاد مرجائے اور اس نے معاہدہ کر رکھا ہو کہ خود کاشت کرے گا تو مزارعہ منسوخ ہو جاتا سنبہ اور اگر ذراعت نمایاں ہو بھی ہو تو اس کا حصہ اس کے ورٹا کو دے دیتا چاہئے اور جو دو سرے حقوق کاشکار کو حاصل ہوں وہ بھی اس کے ورٹاء کو میراث میں بل جاتے ہیں لیکن وہ مالک کو اس بات پر بجود نہیں کر کھتے کہ فصل اس کی زمین میں کھڑی رہے۔

مسئلہ ۲۴۳۲ ، اگر کاشت کے بعد ہے جائے کہ مزارمہ باطل تھا تو اگر جو ج والا گیا ہو وہ مالک کا الا اس ہو تو جو نصل ہاتھ آسے گی وہ بھی ای کلل ہو گی اور اے جائے کہ کاشکار کی اجرت اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہو اور کاشکار کی معلوکہ جن بیلوں اور وہ سرے جانوروں نے زیمن پر کام کیا ہو ان کا کرایہ کا مشکلا کو دے اور اگر بچ کاشکار کا مال ہو تو فصل بھی ای کا مال ہے اور اے جائے کہ زیمن کا کرایہ اور جو بھی مالک نے خرج کیا ہو اور ان بیلوں اور دو سرے جانوروں کا کرایہ جو مالک کے موں اور جنوں نے اس ذراعت پر کام کیا ہو مالک کو دے دے اور دونوں صورتوں میں عام طور پر فرانین کا جو حق بنا ہو اگر اس کی مقدار سے زیادہ ہو تو زیادہ مقدار دیتا واجب نہیں۔

مسئلہ ۳۲۴۳ : آگر بیج کاشکار کا بال ہو اور کاشت کے بعد فریقین کو بتہ بیٹے کہ مزارمہ باطل تھا نو آگر مالک اور کاشکار رضامند ہوں کہ اجرت پر یا بلا اجرت قصل زمین جس کھڑی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے آگر مالک راضی شہو تو قصل کیتے ہے پہلے تی وہ کاشکار کو مجبور کر سکتا ہے کہ است کان نے اور آگرچہ کاشکار اس بات پر تیار ہو کہ وہ مالک کو کوئی چیز دے دے تاہم وہ اسے قصل اپنی ذہین جس رہنے دینے پر مجبور نہیں کر سکتا اور مالک مجمی کاشکار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ کرانے دست آگہ فصل اس کی زمین بیس کھڑی دینے وہے۔

مسئلہ سم ۲۲۳ : آگر فسل کی جمع آوری اور مزارعہ کی میعاد فتم ہوئے کے بعد زراعت کی جایں دمین میں رہ جائمی اور دوسرے سال فسل دیں تو اگر الک نے کاشکار کے ساتھ زراعت کی جزول میں اشراك كاسطيره ندكيا ووتر وسرك سال كي فعل مالك زيين كابال سب

## مساقات اور مغارسہ کے احکام

مسئلہ ۲۲۳۵ : آگر انسان اس نشم کا مطلہ کرے کہ میوہ وار ورنسوں کو جن کا پھل خود اس کا بال ہو یا اس پھل پر اس کا اختیار ہو آیک مقررہ بدت کے لیئے کمی دو سرے مخص کے سرد کروے ماکمہ دہ ان کی نگرداشت کرے اور انسیں بائی وے اور جتنی مقدار وہ آبس بھی سطے کریں اس کے مطابق وہ ان ورضوں کا پھل لے لے تو ایسا معالمہ فاساقات "کملانا ہے۔

مسئلہ ۲۲۴۳ : جو درفت ہیل نمیں دیتے (مثلاً بیدار اور چنار) ان کے بارے میں مساقات کا سورا صحح نمیں ہے اور جن ورفتوں کے پتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے (مثلاً مندی کا ورفت) ان کے بارے میں مساقات کا معالمہ کرنے میں اشکال ہے۔

مسئلہ ۲۲۴۷ : ساقات کے موالے میں سیفہ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اگر درخت کا مالک ساقات کی نیت سے کام ، ساقات کی نیت سے کام ، ساقات کی نیت سے کام ، میں مشغول ہو جائے تو معالمہ سیج ہے۔ میں مشغول ہو جائے تو معالمہ سیج ہے۔

مسئلہ ۲۲۴۸ : ورفتوں کا مالک اور جو محض ورفتوں کی محمداشت کی ذمہ واری کے ووثوں بالنع اور عاقل ہونے چاہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی نے اشیس مطلمہ کرنے پر مجبور نہ کیا ہو اور لازم ہے کہ سفیہ نہ ہوں کینی اپنا مال میںودہ کامول میں صرف نہ کرتے ہول-

مسئلہ ۱۳۲۳۹ : مساقات کی برت متعین ہوتی جائے اور اگر فریقین اس بدت کی ابتداء متعین کر دیں اور اس کا انتقام اس وقت کو قرار دیں جب اس سال کا کھل وسٹیاب ہو تو معاملہ صحیح ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ اتنی برت معین کی جائے کہ جس میں عامل کے عمل سے ان در فنوں کے پہلوں میں کچھ غیر معمولی اضافہ ہونے کا امکان ہو۔

مسئلہ ۱۲۵۰ : ہر فریق کا حصہ آوھا یا آیک شائی وغیرہ ہوتا چاہئے اور آگر معلیدہ کریں کہ مثلیٰ سو من میرہ مالک کا اور باتی کام کرنے والے کا ہو گاتو معالمہ باطل ہے۔ مسئلہ ۱۲۵۱: فریقین کو چاہئے کہ مماقات کا معالمہ میوہ ظاہر ہونے سے پہلے طے کر لیں۔ اور اگر میوہ ظاہر ہونے کے بعد اور کیلئے سے پہلے معالمہ کریں تو اگر سیٹیج وغیرہ کا کام جو در جموس کی برورش کے لیئے شروری ہو باتی نہ رہا ہو تو معالمہ سمج نمیں ہے آگرچہ میوہ تو ڑنے اور اس کی حفاظت دغیرہ کے کام کی شرورت باتی ہو بلکہ اگر ایسا کام بھی باتی ہو جو در فتوں کی برورش کے لیئے ضروری ہو جب بھی مساقات کے معالمہ کی صحت محل اشکال ہے۔

مسکلہ ۲۲۵۲ : خربوزے اور کیرے وغیرہ کی بیلوں کے بارے این ساقات کا معالمہ ورست فیس ہے۔

مسئلہ سام ۲۲۵۳ : جو ورشت بارش کے پانی یا زئین کی نمی سے استفادہ کرنا ہو اور نے سینچنے کی ضرورت نہ ہو اگر اسے دوسرے کامول مثلاً زئین نرم کرنے اور کھاد ڈالنے کی حاجت ہو تو اس کے بارے میں ان کاموں کے لیئے مباقات کا معالمہ کرنا صحیح ہے۔

مسئلہ ۱۲۵۲ : دو افراد جنوں نے ساتات کی ہو بہی رضائندی ہے معالمہ فنح کر سکتے ہیں اور اگر مساقات کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقت کے مطابقہ فنج کرنے کا فق ہوگا تو ان کے مطابق معالمہ فنج کرنے کا فق ہوگا تو ان کے مطابق معالمہ فنج کرنے کا مرا معاقب کے مطابق میں کوئی شرط طے کریں اور اس شرط پر عمل نہ ہو تو جس شخص اور اگر مساقات کے مطابعے کے سلسلے میں کوئی شرط طے کریں اور اس شرط پر عمل نہ ہو تو جس شخص کے فائدے کے مطابق مواد کریں کہ جو خدا اور رسول کے فرمان کے ظاف ہو۔

مسئلم ۲۲۵۵ : اگر مالک مرجائ تو ساقات کا معالمہ ضخ نہیں ہو یا بلکہ اس کے وارث اس کی چکہ لیتے ہیں۔

مسئلہ ۲۲۵۱ : درختوں کی پردرش جس فض کے برد کی گئی ہو وہ اگر مر بیائے اور معلمے میں بیت مسئلہ ۲۲۵۱ : درختوں کی پردرش جس فض کے برد کی گئی ہو وہ اگر مر بیائے اور معلمے کے لیتے ا میں اور اگر وہ درفاء خود بھی درختوں کی پردرش کا کام انجام ننہ دمیں ادر اس متحد کے لیئے کسی کو اتبر ، بھی مقرر نہ کریں تو حاکم شرع میت کے مال سے کسی کو ایجر مقرر کر دے گا اور جو آرنی ہوگی اسے میت کے ورفاء اور ور نتول کے مالک کے مامین تقتیم کر دے گا اور اگر فریقین نے معاہدہ کیا ہو کہ وہ مخام خود ور نتول کی برورش کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد معالمہ باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ کا مال ہوگا اور جس فخص نے کی جائے کہ تمام آمانی مالک کا مال ہوگی ہو مساقات باطل ہے اور مسئلہ کا مال ہوگا ہو مساقات کمی اور مساقات کمی اور مساقات کمی اور دو مرے کا مطاقبہ نہیں کر سکتا لیکن اگر مساقات کمی اور دو مرے کا مطاقبہ ہو ہو ایک کو چاہئے کہ سینچ اور دو سرے کام کرنے کی اجرت ور فتوں کی پرورش کرنے والے کو معمول کے مطابق اجرت مے زیادہ ہو تو ایرت سے زیادہ ہو تو طرحہ اجرت سے زیادہ ہو تو طرحہ اجرت سے زیادہ ور اللہ معمول کے مطابق اجرت ملے شدہ اجرت سے زیادہ ہو تو طرحہ اجرت سے زیادہ ور اللہ معمول کے مطابق اجرت سے زیادہ ورینا ضروری شہیں۔

مسئلہ ۲۲۵۸ : اگر کوئی فحض زمین دو سرے کے میرو کر دے آگہ وہ در فت لگائے اور جو کچھ حاصل ہو وہ دونوں کا مال ہو تو معالمہ باطل ہے انذا آگر ورفت زمین کے مالک کا مال ہے تو پردرش کے بعد ہمی ای کا مال ہے تو پردرش کے بعد ہمی ای کا مال دون کے اور اے جائے کہ جس محض نے ان کی پردرش کی ہو تو پردرش کی ہے اے اجرت وے اور آگر درفت ای فحص کا مال ہوں جس نے ان کی پردرش کی ہو تو پردرش کے بعد ہمی وہ ای کا مال ہوں جس البت درفتوں کو اکھیڑنے کی دوبہ ہے ہو گڑھے پیرا ہو جائیں اے جو اپنے کہ انہیں پر کر دے اور جس دن ورفت لگائے ہوئی ای ورفت کو دکھیڑے اور اس کے اکھیڑنے ہے ان بالک زمین کو وے اور میں کوئی تو ابی پیرا ہو جائے تو بائک ذمین اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہواں آگر مالک زمین فود درفتوں کو اکھیڑے اور اس کے اکھیڑنے ہے ان اکھیڑے اور اس کے اکھیڑنے کہ سالم اور اکھیڑے اور اس کے اکھیڑنے کہ سالم اور عبیب دار درفتوں کی تیت میں جو فرق ہو وہ وہ درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا رہنے کہ سالم اور عبیب دار درفتوں کی تیت میں جو فرق ہو وہ وہ درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا رہنے دے اور اس کا مالک زمین کے مالک کو وے اور درفتوں کا مالک زمین کے مالک کو بھور نہیں کر سکتا کہ کرائے پر یا بغیر کرائے کے درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا رہنے دے درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا رہنے دے درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا رہنے دے درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا درختوں کو درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا درختوں کو درفتوں کی زمین پر کھڑا درختوں کو درفتوں کو درفتوں کو کئی زمین پر کھڑا درختوں کو درفتوں کی زمین پر کھڑا درختوں کو درفتوں کو

## وہ اشخاص جن کیلئے اپنے مال میں تصرف کر نامنع ہے

مسئلم ۱۳۵۹ : جو بچد بالغ نه ہوا ہو رہ شرعا" اپنے مال میں تضرف نہیں کر سکتا اور بالغ ہونے کی ا خلاق تین چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ ... بیت کے بیچے اور شرم گاہ کے اروگرو اور اور بلول کا آگنا رو تکٹوں کا ہونا کا آئ

٢ ... منى كا غارج يونا -

r ... صرد کا فرکے بندرہ قمری مل اور عورت کا فرکے نو قمری مال ہورے کرنے۔

مسئلہ ۱۴۳۹۰ : چرے پر اور ہونٹوں کے اوپر اور بیٹے پر اور بیٹی کے بیچے سخت بالوں کا آگنا اور آواز کا ہماری ہو جانا وغیرہ بلوغت کی نشائیاں شیں ہیں مگریہ کہ ان باتوں کی دجہ سے انسان کو بالغ ہوئے کا بھین ہو جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۱: ربوانہ اربوالیہ الینی وہ فضی شے اس کے قرض خواہوں کے اطالبے کی وجہ سے حالم اللہ کی وجہ سے حاکم شرع نے اپنے بل بین الصرف کرنے ہے سطح قرما دیا اور سفیہ (لینی وہ فنوس جو اپنا بال بینووہ کاموں میں صرف کرتا ہوں) اپنے بل میں تصرف نمیں کر سکتے۔

مسئلہ ۲۳۹۲ : جو شخص مجھی عاقل اور مجھی دیوانہ ہو جائے ہی کا دیوائی کی حالت بیں اسپند مال میں تصرف کرنا صحیح نہیں ہے۔

مسئلہ سال : انسان کو اختیار ہے کہ مرض الموت کے عالم میں اپنے آپ پر یا اپنے الل و عمیال اور مسئلہ سال ی آپ پر یا اپنے الل و عمیال اور مسئلہ سرف کرے اور اظامر بہ ہے اگر وہ اپنا بکھ مل کمی کو بخش وے یا کوئی چڑاس کی قیمت سے مستی چے دے تو آگرچہ دہ اس کے مال کے قرب سے مستی چے دے تو آگرچہ دہ اس کے مال کے قرب سے مستی جے سے زیادہ علی کیوں نہ ہو اور اس کے ورفاء اجازت نہ بھی دیں تب بھی اس کا تصرف سمجے ہے۔

#### و کالت کے احکام

منسلہ ۱۳۷۳ : وکالت سے مرادیہ ہے کہ جو کام انسان دو سرے کے سرد کردے آگہ دہ اس کی طرف سے دو کام انجام دے مثلاً یہ کہ کوئی گھنس کی کو اپنا وکیل قرار دے آگہ۔ دہ اس کا مکان ﷺ دے یا سمی عورت سے اس کا عقد کر دے ہیں چو تکھ سفیہ مجنس اپنے مال میں تفرف کرنے کا حق نہیں دکھتا اس لینے وہ مکان بیجنے کے لیئے سمی کو دکیل نہیں بنا سکڑ۔

مسئل ۱۳۳۷۵ و وکارٹ بین صیفہ پر صنا شروری نمیں اور اگر انسان دو سرے مختص کو جمجھا وے کہ اس نے اے وکیل مشرر کیا ہے اور وہ مجھی سمجھاڑے کہ اس نے وکیل بنتا فنول کر لیا ہے۔ شاکا ایک مختص اینا بال دوسرے کو وے گالہ وہ اے اس کی خاطر کے دے اور دوسرا فخص دہ مل لے سے تو وکارٹ سمجھے ہے۔

مسئل ۱۲۳۲۱ : اگر انسان آیک ایسے مختص کو دکیل مقرر کرے جو دہ سمرے شمر میں رہ رہا ہو اور اس کو دکالت نامہ بھیج وے اور وہ دکالت نامہ قبول کرے تو آگرچہ وکالت نامہ اے کچھ فرصہ بعد ہی سنے کہر بھی وکالت، سمجھ سنیہ۔

مسئلہ کے ۱۳۳۱ : موقل ( بینی وہ محض جو دو سرے کو وکیل بنائے ) اور وہ صحص جو دکیل ہے ان کے کینے ضروری ہے کہ وہ عاقب ہوں اور وکیل بنائے اور وکیل بنے کا اقدام قصد اور اعتبار سے کریں اور موکل بیں بلوغ بھی معتبرے۔

مسئلہ ۱۳۲۸ : جو کام انسان انجام ندوے سکتا ہویا شرعا" اس کے لیئے انجام دینا جائز نہ ہو اسے انجام دینا جائز نہ ہو اسے انجام دینے دہ دو سرے کا دکیل نمیں بن سکتا۔ مثلًا بو مخض جج کا افرام باندھ چکا ہو چو لکہ اس کے لیئے ذکاح کا صد پڑھنا جائز نمیں اس لیئے وہ صد نکاح پڑھنے کے لیئے دو سرے کا وکیل نمیں بن سکتا۔

مسئلہ 1949 : اگر کوئی محض آپنے تمام کام مرانجام دینے کے لیئے دو مرے محص کو وکیل قرار وے تو صبح ہے لیکن اگر آپنے الماموں میں ہے ایک کام کرنے کے لیئے دو سرے کو وکیل بنائے اور کام کا تعین نہ کرے تو دکالت صبح نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۵ : اگر موقل دکیل کو معزول کر دے لینی جو کام اس کے میرد کیا ہو اس سے بنا دے تو جب دکیل کو ایٹ معزول ہونے کی خبریل جائے اس کے بعد وہ اس کام کو موکل کی جانب سے انجام نیس دے سکتا لیکن معزول کی خبر کھنے سے پہلے اس نے وہ کام کر ویا ہو تو صحیح ہے۔

مسئلہ اللہ اللہ اللہ عوالی مائب بھی ہو و کیل و کالت سے کنارہ کش ہو سکتا ہے۔

مسكله ٢٢٢٢ : بنو كام وكيل كے سروكيا كميا ہواس كے ليئے وہ كسى دو مرے محص كو وكيل مقرر

نمیں کر سکتا لیکن آگر موکل نے اسے اجازت وی ہو کہ کسی کو وکیل مقرر کرے تا جس طرح اس نے تھی مرح اس نے تھی جارے ہ تھی دیا ہے اہی طرح وہ عمل کر سکتا ہے ہی آگر اس نے کہا ہو کہ میرے، لیئے ایک وکیل مقرر کرد تو اپنے چاہے کہ اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے اور وہ کمی کو اٹی طرف نے وکیل مقرر نمیں کر سکتا۔

مسئلمہ سلمہ ۲۴۷ : اگر وکیل موکل کی اجازت ہے کمی کو اس کی طرف ہے وکیل مقرر کرے تو پہلا وکیل دو مرے وکیل کو معزول نہیں کر سکنا اور اگر پہلا وکیل مربھی جائے یا موکل اے معزول بھی کر وے تو دوسرے وکیل کی وکالت باطل نہیں ہوتی۔

هستگلہ ۱۲۲٬۷۳۰ تا آگر و کیل موکل کی اجازت سے کسی کو خود اپنی ظرف سے و کیل مقرر کرے تو موکل اور پہلا و کیل اس و کیل کو معزول کر سکتے ہیں اور آگر پہلا و کیل مر جائے یا معزول ہو جائے تو دوسری و کالت باطل ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ۱۲۲۵ : اگر ایک محص ایک کام انجام دینے کے لیئے چند آوریوں کو اپنا وکیل مقرر کرے اور انہیں اجازت دے کہ ان میں سے ہر ایک بذات خود اس کام کا اقدام کر سکتا ہے تو ان میں سے ہر ایک ان اس سے ہر ایک ان میں سے ایک اس کام کو انجام دے سکتا ہے اور اگر ان میں سے ایک مرجائے تو دو سروں کی دکالت باطل نمیں ہوتی لیکن اگر موکل نے سے نہ کما ہو کہ دو باہم مل کر کام انجام دیں یا اسے تھا کریں یا ہے کہا ہو کہ سب مل کر انجام دیں یا ادر اگر ان میں سے ایک مرجائے ہے کہا ہو کہ سب میں دے سکتا اور اگر ان میں سے ایک مرجائے ہے۔

مسئلہ ٢٧٤١ : آگر وكيل يا موكل مرجائ تو وكالت باطل ہو جاتى ہے نيز بس چيز بي تصرف كے ليئے كى فض كو وكيل قرار ويا جائے آگر وہ چيز تلف ہو جائے مثانا جس بحير كو بيئے كے ليئے كى كو وكيل كيا كياہو وہ بحير مرجائے تو وكالت باطل ہو جائے كى اور اگر وكيل يا موقل بين ہے كوئى وجوائد يا به بوش ہو جائے تو اس كى ويوائق يا بے ہوش كے دوران ہي وكائت موثر نہيں ہو كى ليكن وكالت كا اس طرح باطل ہو جائا كہ ويوائل اور بيوشى دور ہو جائے كے احد بھى اس كے مطابق عمل نه كيا جا سے كل اختلال ہے۔

مسئلہ ۲۲۷۷ : اگر انسان کی مختم کو کمی کام کے لیئے دیل مقرر کرے اور اے کوئی چروینا

طے کرے تو کام کے مرانجام پاجائے کے بعد اے چاہے کہ جس چیز کا ویتا ہے کیا ہو وہ اے وے

مسئلہ ۲۳۷۸ : جو بال و کیل کے افتیار بی ہو اگر وہ اس کی گلداشت میں کو آئی نے کرسے اور جس نشرف کی اسے اجازت وی کئی ہو اس کے علاوہ کوئی تضرف اس میں نہ کرے اور انفاقا ؓ وہ مال تلف ہو جائے آ: اس کے لینے اس کا عوض ویٹا ضروری ضیرہ۔

مسئلہ ۲۲۷۹ : بو بال ولیل کے افتیار میں ہو آگر وہ اس کی تفداشت، میں کو آئی بہتے یا جس افترف کی است کا جس افترف کی است کا جس اور وہ بال کف ہو جائے تو وہ اس کے علاوہ کوئی تقرف اس میں کرے اور وہ بال کف ہو جائے تو اسے مین کے وہ (لیمن دیل) ذمہ دار ہے۔ پس جس لباس کے لیے اے کما جائے کہ اسے چے وہ آگر وہ اسے مین کے اور وہ لباس کا عوض وے۔ اور وہ لباس کلف ہو جائے تو اس جائے کہ اس کا عوض وے۔

مسئلہ ۱۳۴۸۰ تا اگر وکیل کو مال میں جس تقرف کی اجازت وی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تقرف کرے مثانی اے جس لیاس کیے بیچنے کے لیئے کما جائے وہ اے پین لے اور بعد میں وہ تقرف کرے جس کی اے اجازت دی گئی ہو تو وہ تقرف صبح ہے۔

# قرض کے احکام

قرض دینا مستحب موکد ہے جس کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث بین کافی آگید کی حمیًا ہے۔ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت ہے کہ بتو مخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے اس کے بال میں اضافہ ہو آ ہے اور ملائک اس کے لیئے رصت طلب کرتے ہیں اور اگر وہ مقروض سے زم برتے تا بقیر حساب کے اور تیزی ہے بل صراط پر ہے گزر جائے گا اور اگر کسی مخص ہے اس کا مسلمان بھائی قرض مائے اور وہ نہ اے تو بھت اس بح حرام ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ۲۲۸۱: ترض میں صیفہ براهنا ضروری شمیں بلکہ اگر ایک محض دو سرے کو کوئی چیز قرض کی نبیت سے دے اور دو سرا بھی ای نبیت سے کے قو قرض سمج ہے۔

مسك ٢٢٨٢ : جب سروس ان قرضه اواكروك أو قرض خواه كو جائب كه اس قبول كرد-

مسئلہ ۲۲۸۳ : آگر قرض کے سیفے علی قرض کی والیس کی مرت معین کر دی جائے تو احتیادا واجب یہ ہے کہ اس مرت کے ختم ہونے سے پہلے قرض خواد قرض کی اوائیگی کا مطالبہ ند کرے لیکن آگر کوئی مدات معین ند کی گئی ہوتو قرض خواد جس وقت جاہے قرض کی اوائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

مسئلہ مہ ۲۲۸۳ : اگر قرض خواہ اپنے قرض کی اوائنگ کا مطالبہ کرے اور اگر مقروض قرض اوا کر سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ فورا " اوا کرے اور اگر اوائنگل میں ہانجر کرے تو گانگار ہو گا۔

مسئلہ ۲۲۸۵ : اگر مقروض کے پاس سوائ اس کھر کے جس میں وہ رہتا ہو اور گھر کے اسباب کے اور ان دو سمری چیزوں کے جن کی اسے ضرورت ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو قرض خواہ اس سے قرض کی اوائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا بلکہ اسے چاہے کہ صبر کرے حتی کہ مقروض قرض اوا کرنے کے قاتل ہو جائے۔

مستلم ۲۲۸۷ : جو محض مقروض ہو اور اپنا قرض اوان کر سکتا ہو تو اگر وہ کوئی کام کاج کر سکتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ کام کاج کرے اور اپنا قرضہ اوا کرے۔

مسئلہ ۲۲۸۷: جس محض کو اپنا قرض خواہ نہ مل سکے اور اس کے ملنے کی امید بھی نہ ہو اسے چاہے کہ وہ قریضے کا بال قرض خواہ کی طرف سے فقیر کو دے دے اور احتیاط کی بنا پر ایسا کرنے کی اجازت حاکم شرع سے لے لیے اور اگر اس کا قرض خواہ سید نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا قرضہ سید افقیر کو نہ دیے۔

مسئل ۲۲۸۸ : اگر کسی میت کابال اس کے کفن اور دفن کے واجب خرید اور قرض سے زیادہ ند ہو تو اس کابال النبی امور پر خرچ کرنا چاہئے اور اس کے وارث کو کہی نمیں ملے گا۔

مسئلہ ۲۲۸۹ : آگر کوئی محض سونے یا جاندی کے روپے قرض کے اور بعد بی ان کی قیمت کم دو جائے آگر وہ وہی مقدار جو اس نے ل محض واپس کر دے تو کانی ہے اور اگر ان کی قیمت بردھ جائے تو ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار واپس کرے جو لی محنی ہاں دونوں صورتوں بی آگر مقروش اور قرض خواہ کی اور قرض خواہ کی اور مائندی نوٹوں کا بھی بی تھم ہے۔ خواہ کی اور بات پر رضامتد ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نمیں۔ اور کائندی نوٹوں کا بھی بی تھم ہے۔ مسئلہ ۲۲۹۴ : آگر سمی محض نے جو مائل قرض لیا ہو وہ تلف نہ ہو گیا ہو اور مال کا مالک اس کا

مطاب کرے تو احتیاط متحب ہے ہے کہ مقروش وہی مال مالک کو دے دے۔

نستلہ ۱۳۹۹ ، اگر قرض اپنے والا شرط عائد کرے کہ وہ جتی مقدار بیل بل وے رہا ہے اس سے زیادہ واپس لے گا مثلاً ایک من جمع والا شرط عائد کرے کہ ایک من پانچ سیرواپس اول گا یا وس العذے دے اور سکے کہ ٹیارہ اندے واپس اول گا تو یہ مور ہو گا اور حرام ہے بلکہ اگر فے کرے کہ مشروض اس کے لیے کوئی کام کرے یا جو چز لی ہو وہ کمی دو سری جنس کی پکھ مقدار کے ساتھ واپس آرے مثلاً سے اس کے ساتھ واپس آرے مثلاً بلے اور حرام ہے اس کے ساتھ آیک دیا منافی کی آب بھی اس کے ساتھ آیک دیا منافی کی آب بھی اس کے ساتھ آیک دیا منافی کی آب بھی اس کے ساتھ آیک دیا منافی کی آب بھی اس کے ساتھ آیک دیا منافی کی آب بھی اس کے ساتھ آلک جو چز دہ ساقی کی آب ہو جا اور حرام ہے سے نیز آگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چز دہ اور خرام ہے الب آگر بغیر اس کے کہ اور خرام ہے البت آگر بغیر اس کے کہ اور خرام ہے البت آگر بغیر اس کے کہ قرض خواد کوئی شرط لگائ خود مقروض قرضے کی متدار سے کچھ نوادہ واپس کر دے تو کوئی حرج شیں بلکہ اس کا یہ فعل مستحب ہے۔

مسئلہ ۲۲۹۳ : سود دینا مود لینے کی طرح حرام ہے لیکن ہو فخص مود پر قرض لے ظاہر یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے آگرید اولی یہ ہے کہ اس میں تقرف ند کرے اور آگر صورت مال یہ ہو کہ اگر طرفین نے مود کا معلموہ ند بھی کیا ہوتا اور رقم کا مالک اس بات پر رائنی ہوتا کہ قرض لینے والا اس رقم میں تقرف کرے تو مقروض بغیر کی اشکال کے اس رقم میں تقرف کر سکتا ہے۔

مسئلہ سلام : اگر کوئی محض محدم یا ای جیسی کوئی چیز سودی قریقے کے طور پر لے اور اس کے ذریعے کا شرور ہے اور اس ک ذریعے کاشت کرے تو ظاہریہ ہے کہ وہ پیداوار کا مالک ہو جاتا ہے لیکن اس سے ہو پیداوار وسٹیاب ہو اس میں السرف نہ کرے اس سورت میں قرض وہندہ کو سودی محاسطے کے باطل ہوئے سے آگاہ کرکے اگر مصالحت ہو جائے تو تصرف جائز ہے۔

مسئلہ ۲۲۹۲ : اگر کوئی فخص کوئی لباس خریدے اور بعد میں اس کی تیت کپڑے کے مالک کو سودی قرضے پر لی مخی رقم کے ساتھ ظاظ طلا ہو سودی قرضے پر لی مخی رقم کے ساتھ ظاظ طلا ہو مگئی ہو اوا کرے تو اس لباس کے پیننے یا اس کے ساتھ ٹماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور آگر بیجنے والے کے سکے کہ میں یہ لباس اس رقم ہے خرید رہا ہوں تو اس صورت میں اس لباس کو نماز میں اور ٹماز

کے خلاوہ نہ بیٹے۔

ملسکار ایک دو مرے شریس اس آج ہے ۔ کم رقم کے تو اس میں کوئی حریج تمیں اور اسے "مرف برات" کتے ہیں۔ (عاشیہ) کمی آج سے حوالد لین برات کمالیات اور مرف برات سے مراد مقدار سے کم لین ہے۔

مسئلہ ۲۲۹۱ : آگر کوئی مخص کمی دوسرے کو پکھ رقم اس شرط پر دے کہ چند دن بعد ایک دوسرے شریب اس کے دوسرے شریب اس کے دوسرے شریب اس کے بدلے ایک بنار ردپ اس سے زیادہ نے کا شلا معم ردپ دے اور برار ردپ) مثل کے طور پر سونے جاندی بدلے ایک بزار ردپ کے اور بر سونے جاندی کی بی بول اور براہ مور کا اور حرام ہے لیکن جو محض زیادہ نے رہا ہو اگر وہ اضافے کے مقاب کی بی بول کوئی جنس دے یا کوئی کام کر دے تو چرکوئی جرح نہیں تاہم وہ عام رائج نوٹ جنہیں شار کیا جاتا ہو اگر انسیں زیادہ لیا جاتا ہو اگر انسیں زیادہ لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں ماموا اس صورت کے کہ قرض ویا ہو اور زیادہ کی اوا یکی کی شرط لگائی ہو۔

مسئلہ ۲۲۹۷ ، آگر کسی محف نے (بیشیت قرض خواہ) کسی سے کچھ لینا ہو اور وہ چیز سونے یا چاہدی یا نالی یا تولی جانے والی جنس سے نہ ہو تو وہ محفل اس چیز کو مقور ش یا کسی اور کے پاس کم قیت پر چھ کر اس کی قیمت نظر وصول کر سکتا ہے۔ اس بنا پر موجودہ دور میں جو چیک اور ہنڈیاں قرض خواہ مقروض سے لیتا ہے اضیں وہ بنگ کے پاس یا کسی دوسرے محفس کے پاس اس سے کم قیمت پر (جے عام مقروض سے لیتا ہے اضیں وہ بنگ کے پاس یا کسی دوسرے محفس کے پاس اس سے کم قیمت پر (جے عام اصطلاح میں "نزول کردن" تعنی بھاؤ کرنا کتے ہیں) چھ سکتا ہے اور باتی رقم نظر لے سکتا ہے کہ تک عام رائے الوقت نوٹوں کا لیمن دین تاہ اور قول سے شیس ہو گا۔

### حوالہ دینے کے احکام

مسكلہ ۱۳۹۸ : آگر كوئى مختص اپنے قرض خواہ كو حوالہ وسے كہ وہ اپنا قرضہ ایک اور مختص سے نے لے اور قرض خواہ اس بات كو قبول كرے تو دب "حوالہ " ان شرائدا كے ساتھ جن كا ذكر بعد جس آئے كا كہل ہو جائے تو جس مختص كے تام حوالہ دیا گیا ہے وہ مغذوض ہو جائے گا اور اس كے بعد قرض نواہ پہلے مقروش سے اپنے قرض کا مطاب میں کر سکاند

مسئلہ ۲۲۹۹ : مقروض اور قرض خواہ میں سے ہر آیک کو بالغ اور عاقل اونا چاہیے اور کسی نے انہیں مجبور مجسی نہ کیا ہواور انہیں سفیہ بھی نہیں ہونا چاہیے (ایشن وہ صحف جو اپنا مال ہیںودہ کاموں پر صرف کرنا ہو) اور یہ بھی معتبر ہے کہ مقروض اور قرض خواہ دیوالیہ نہ یوں بال اگر حوالہ ایسے محف کے نام ہو یو پہلے سے حوالہ و بینا والے کا مقروض نہ ہو تو اگر حوالہ دیتے والا خواہ دیوالیہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ استام : انسان جب حوالہ وے تو ضروری ہے کہ وہ اس وقت مظروش ہو ہیں آلر وہ کی سے قرض لینا جاہتا ہو تو حب عک اس سے قرض نہ لے لے اطلاع واجب کی بنا پر اسے کس کے نام کا حوالہ نہیں وے سکتا آگ جو قرض اسے بعد میں ویتا ہو وہ پہلے تی اس مختل سے وصول کرے۔

مسئلہ ۱۴۰۰ ملک والہ دینے والے اور قرض خواہ دونوں کے لیئے ضروری ہے کہ حوالہ کی تقدار اور اس کی جس کے بارے بس علم رکھتے ہوں اس اگر حوالہ دینے والا کمی شخص کا دیں کن گندم اور دس رویے کا مقروض ہو اور قرض خواہ کو حوالہ وے کہ ان دونوں قرضوں میں سے کوئی ایک فلاں شخص سے لے اور اس قریف کو معین نہ کرے تو حوالہ درست نہیں ہے۔

مسئلہ سوہ سوم ہے۔ آگر قرش واقعی معین ہو نیکن حوالہ وینے کے وقت مقروض اور قرض خواہ کو اس کی مقدار یا جنس کا علم نہ ہو تو حوالہ صبح ہے مثلاً اگر تمی فخص نے دو سرے کا قرض رجسلہ جس لکھا ہوا ہے اور رجسٹر و کیھنے سے پہلے حوالہ وے وے اور بعد میں رجسٹر و کیلے لور قرض خواہ کو قریضے کی مقدار جا دے تو حوالہ صبح ہوگا۔

مسئلہ مم ملو : قرض خواو کو افتیار ہے کہ حوالہ تبول نہ کرے اگرچہ بس کے نام کا حوالہ ویا

جائے وہ فقیر مھی نہ ہو اور حوالہ کے اوا کرنے میں کو آئی ہمی نہ کرے۔

مسئل 14 و ایر و محض اس کا مقروض نه دو جس نے حوالہ دیا ہے اگر وہ حوالہ قبول کر لے تو وہ خوالہ اوا کرنے ہے پہلے حوالہ ویے والے سے حوالہ کی مقدار نہیں نے سکا دور اگر قرض خواج تحواری مقداد پر مسلح کرے تو جس نے حوالہ قبول کیا ہو وہ حوالہ دیے دالے سے فقط اسے کا ہی مطالبہ کر سکتا ہے۔

مسئلہ ٢٣٠١ ، هواله كى شراك بورى بون كے بعد حوالہ دين والا اور جس كے نام حوالہ ديا الله الله والله وقت فقير نه بو اگرچہ وه بعد ميں فقير بو والله والله وقت بول كو منوخ نيس كر سكا يي عم اس وقت بو اگرچہ وه بعد ميں فقير بو والله ويا كيا بو كه وه بحب وه مخف جس كے نام حواله ويا كيا بو حواله دينے كے وقت فقير به اور الله وقت وه فقير به اور بعد ميں اسے بته بطے تو خواه اس وقت وه فخص مالدار بو كيا بو كرا بو قرار حواله منوخ كر سكتا به اور النا قرض حواله وين والله عن سكتا ب

مسلکہ **۱۳۳۴ ؛** آگر مقروض اور قرض خواہ اور جس کے نام کا حوالہ دیا گیا ہو ( اس صور م جب کہ اس کی قبولیت حوالہ کے صحح ہونے میں معتبر ہو) یا ان میں سے کس ایک نے اب حوالہ منسوخ کرنے کا معامدہ کیا ہو تو ہو معاہدہ انہوں نے کیا ہو اس کے مطابق وہ حوالہ منس

مسئلہ ۲۳۰۸ : اگر حوالہ وینے والا خود قرض خواہ کا قرضہ اوا کر دے اور اگر یہ کام اس مخض کی خواہش پر ہوا ہو جس کے نام کا خوالہ ریا گیا ہو جبکہ وہ حوالہ دینے والے کا مقروض بھی ہو آو وہ جو کھے دیا ہو اس سے لے سکتا ہے اور اگر اس کی خواہش کے بغیر اوا کیا ہو یا وہ حوالہ دہندہ کا مقروض نہ ہو تو مجراس نے جو کچھ دیا ہے اس کا مطالبہ اس سے نمیں کر سکالہ

## رہن کے احکام

مسئلم معلم : ربن برب ك مقرض قرض خواد ك باس اب مال ك مجه مقدار رك رك ا

اگر أس كا قرضد اوا ند كرے أو وہ أس مال سے اپنا قرضد وصول كر الے-

مسئلہ ۱۳۴۰ : رہن میں کوئی خاص میند بڑھنا ضروری شیں ہے بلکہ اگر مقروض اپنا مال گروی کے ارادے سے قرض خواد کو دے دے اور قرض خواد ای ارادے سے اسے لے لے لو رہی صحیح ہے۔

مسئلہ الالا : اگروی رکھے والا اور دو فیض بال بافور گروی کے ان کے لیئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کمی نے انہیں اس معالمے کے لیئے مجدر ندکیا ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ بال اگروی رکھنے والا مغلم (وہوالیہ شدہ) اور مفید نہ ہو۔ مغلم اور مفید کے معنی بیان کھئے جا چکے ہیں۔

مسئلہ ۲۳۳۱ : انسان وہ مال کروی رکھ سکتا ہے جس میں وہ شرعات تعرف کر سکتا ہو اور اگر تمی دوسرے کا مال اس کی اجازت سے گروی رکھ وے تو بھی صبح ہے۔

مسئلہ سالا : جس پیز کو گردی رکھا جا رہا ہو اس کی خرید و فروشت سیح ہوتی جائے اس اگر شراب یا اس سے ملتی جلتی چیز گروی رکھی جائے تو ورست شہر ہے۔

مسئلہ سماس : جس چز کو گروی رکھا جارہا ہو اس سے جو فائدہ ہو وہ اس مخص کا مال ہے جس نے گروی رکھا ہو۔

رمسئلہ ۲۱۳۱۵ : قرض خواہ نے جوہال بطور کردی لیا ہو وہ اسے مقروض کی اجازت کے پغیر کسی دو کے بے کہ کا جازت کے پغیر کسی دو کھنے کی ملکت میں نہیں دے سکتا مثلاً وہ وہ الل کسی کو بخش نہیں سکتا اور کسی کے پاس فروخت بھی المین اگر وہ اس مال کو کسی کو بخش دے یا فروفت کر دے اور بعد میں مقروض اجازت دے واب تر اس میں کوکی اشکال نہیں ہے۔

مسئلہ کا ۱۳۳۱ : اگر قرض خواہ اس مال کو جواس نے بطور کروی لیا ہو مقروض کی اجازت سے کا وے تو جوو مال کی طرح اس کی قیت بھی گروی ہو جاتی ہے اور اگر مقروض کی اجازت کے بغیر کی وے اور بعد میں مقروض اس کی تصدیق کر وے یا بید کہ خود مقروض اس چیز کو قرض خواہ کی اجازت سے کا وے ان کہ اس کی قیت گروی ہو جائے تب بھی میں عظم ہے (یعنی اس مال کی جو قیت وصول ہوگی وہ خوا مال کی گروی ہو جائے گی) اور مقروض اس چیز کو قرض خواہ کی اجازت کے بغیر بینچ تو وہ چیز خواہ کی اجازت کے بغیر بینچ تو وہ چیز

بدستور محروی رہے گی۔

مسئلہ کاسلا : جم وقت مقرض کو قرض اوا کر وہنا چاہئے آگر قرض فواہ اس وقت مطابہ کرے اور مقروض اوا گئی نہ کرے کا انتیار رکھتا ہو وہ کرو مقروض اوا گئی نہ کرے کو اس صورت جی جہد قرض خواہ مال فروخت کرنے کا انتیار رکھتا ہو وہ کروی لیے ہوئے الل کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے اور آگر انتیار نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مقروض سے اجازت لے اور اگر اس تک چین نہ ہو تو اے چاہئے کہ حاکم شرع سے اجازت نے اور دولوں صورتوں جی آگر قریض سے زیادہ قیت وصول ہو تو اے چاہئے کہ زائد مال مقروض کو دے دے۔

مسئلہ ۲۳۱۸: آگر مقروض کے پاس اس مکان کے علاوہ جس میں وہ رہتا ہو اور اس سلان کے علاوہ جس میں وہ رہتا ہو اور اس سلان کے علاوہ جس کی اسے حاجت ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو قرض خواہ اس سے اپنے قرض کا سطائبہ نہیں کر سکن سخروض نے جو ملل بطور گروی ویا ہو آگرچہ وہ مکان اور سلان ای کیوں نہ ہو، قرض خواہ اے بیج کر اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔

## ضامن ہونے کے احکام

مسئلہ ۲۳۳۹ : آگر کوئی فتص کمی دو سرے کا قرضہ اوا کرنے کے لیئے ضامن بننا جاہے تو اس کا ضامن بننا اس وقت صبح ہو کا جب وہ کمی لفظ سے (ڈکرچہ وہ عربی زبان بیں نہ ہو) یا عمل سے قرش خواہ کو سمجھا دے کہ میں تمہارے قرض کی اوائنگی کے لیے: شامن بن کمیا ہوں اور قرض خواہ بھی اپنی رضا مندی کا اظہار کروے اور مقروض کا رضا منذ ہونا شرط نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۰ : ضامن اور قرض خواہ دونوں کے سلیہ، ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کسی نے انہیں اس معاطع پر مجبور ند کیا ہو اور وہ سنیہ اور دیوالیہ بھی نہ ہوں کین یہ شرائعا مقروض کے لیے نہیں ہیں مثلاً اگر کوئی محض بہتے یا دیوانے یا سنیہ کا قرض اوا کرنے کے لیئے ضامی ہے تو ضائت سمجے ہے۔

مسكلم ٢٢٣١ : جب كوني محفل يد كه كر أكر مقروض تمهارا قرض تين وت كاتو ين وول كااي

کو ایک وعدہ سمجھا جائے گا اور اس پر عنانت کے احکام جاری جیس ہوں کے۔ اور کیونک یو وعدہ مکی عقد لازم کے اللہ اور کیونک یو وعدہ مکی عقد لازم کے ضمن میں جوا الغا اس کی وفا واجب جیس۔

مسئلہ ۲۳٬۳۲۱ : اگر ایک فخص دوسرے سے قرض لینا جاہے اور ایک اور فخص قرض وسینے والے سے کے کہ میں قرض کا ضامن ووں تو این صورت میں اگر قرض لینے والا اوائیگی نہ کرے تو اجید تھیں ہے کہ قرض خواد ضامن سے اس کا مطالبہ کر سکے۔

مسئلہ ۱۴۳۳۲۹ ، اگر قرض خواہ اپنا قرضہ ضامن کو بخش دے تو ضامن مقروض ہے کوئی چیز شیں کے سکتا اور اگر وہ قریضے کی پہنے مقدار اسے بخش دے تو وہ (مقروض ہے) اس مقدار کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ عندا العلب اس کو حاضر کرتا میری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری آبول کرنے والا کھیل جو صاحب حق 
ذمہ داری لے رہا ہے وہ گفیل لہ اور جس مختص کے حاضر کرنے کی ذمہ داری دی جاراتی ہے وہ 
کفیل کملا آباہے۔

مسئلہ ۲۳۲۵: اگر کوئی ہخس کی کا قرضہ ادا کرنے کے لیئے شامن بن جائے تو وہ شامن ویے سے انکار نہیں کر سکتا۔

مستله ٢٣٣٧ : بنابر احتياط منامن اور قرض خواه سه شرط فطے نبيس كر كينے كه جس وقت عاليں

همر وه به لیخ

وابق

سبكيد

اکر کوئی مخص ویوائے کے پاس کوئی بال ابائٹ کے طور پر رکھ یا ریواند اینا بال کمی کے پاس بطور ابائٹ ر کے تو یہ صحیح نمیں ہے البتہ ہے بات جاز ہے کہ مميز چے مینی وہ بچہ جو ایھے برے کی تميز رکھتا ہو اپنے ولی کی اجازت سے اینا بال کسی کے پاس بطور المات رکھ اور میز سے کے پاس کوئی چرالات رکھے ہیں كوكى حرج نيس خواد اس ك ولى من اس امركى اجازت ند بهى وى وو

مسئلہ ٢٣٣٨: اگر كوئى فتص عج سے كوئى چراس چر كے بائك كى اجازت كے بغير بعلور المانت کے تبول کر لیے تو اس فیض کو جاہیے کہ وہ چڑاس کے مالک کو دے دے اور اگر وہ چڑخود بچے کا مال ہو اور اس کے ول سے مجے کو اسے بطور الانت کسی کے پاس رکھنے کی اجازت نہ رکی ہو تر الانت لینے والے کو جائے کہ وہ چڑ بچے کے ول کے پاس پہنچا وے اور آگر وہ ان توکوں کے پاس مال پہنچانے ٹاس کو آبی کرے اور وہ مال ملف ہو جائے تو اسے جاہتے کہ اس کا عوض دے اور آکر امات سے طور پر مال وين والا واواند موت بهي ميي حكم ع

مسل ۱۳۳۹ : جب کوئی فض المانت میں دیے گئے مال کی شاعت نہ کر سکتا ہو تر اگر لمانت دیجے والا اس امرکی جانب متوجہ ند ہو تو احتیاط وابب کی بنا بر اس فخص کو جاہیئے کہ المات قبول نہ

مسئلہ جم ٢١٠٠ : أكر انسان صاحب مال كو سمجھائے كہ وہ اس سے ال كى تكدوانت سے ليئے تيار نمیں اور صاحب مال کھر مجھی مال چھوڑ کر علیا جائے اور وہ مال تلف ہو جائے تو جس تحض نے امانت قبول ند کی ہو وہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن اس کے لیئے احقاط متحب یہ ہے کہ آگر ممکن ہو قراس مال ک -4/2

مسئلہ الاسلام: جو فض سمی کے پاس کوئی چیز بطور الانت رکھے وہ اس چیز کو جس وقت جاہے والیں لے سکتا ہے اور جس مخص نے کوئی چیز بطور الانت قبول کی ہو وہ جب ہی جاہے اس سے مالک کو اوٹا سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۲۲۲ : اگر کوئی مخص المات کی گلہداشت ژک کر دے اور ووقیہ منسوخ کر دے تو اے چاہے کہ جس قدر جلدی ہو تھے ال اس کے مالک یا مالک کے وکیل یا ولی کو پنجا وے یا انسیر

اطلاع دے دے کہ وہ مال کی حفاظت سے لیئے تیار شمیں ہے اور اگر وہ بغیر عذر کے مال انہیں نہ پہنچاہے اور اطلاع بھی نہ دے تواگر مال تلف ہو جائے آتو اس چاہیے کہ اس کا عوض دے۔

مسئلہ ۲۴۳۲۴ : بو فیض المانت قبول کرے آگر اس کے پاس اے ریکنے کے لیے مناسب جگہ نہ ہو قو اس چاہیے کہ اس طرح کمداشت کرے نہ ہو قو اس چاہیے کہ اس طرح کمداشت کرے کہ لوگ یہ نہ ہو او اس چزکی اس طرح کمداشت کی اس نے کو ناہی کی ہے اور آگر وہ اس چزکو ایکی جگہ ریکھے بواس کے لیے مناسب نے ہو اور وہ تلف ہو جائے تو اسے جانس کے اس کا عوض ویالے بواس کے لیے مناسب نے ہو اور وہ تلف ہو جائے تو اسے جانسے کہ اس کا عوض ویالے

مسئلہ مہم مہم اللہ : بو محض المانت قبول کرے آگر وہ اس کی تکسداشت میں کو آئی نہ کرے اور تعدی بینی زیادہ روی ہی نہ کرے اور تعدی بینی زیادہ روی ہی نہ کرے اور الفاقاء وہ مال تلف ہو جائے تو وہ محض ذمہ دار شیں ہے کیکن آگر وہ مال کو ایک جگ رکھے جمال وہ اس بات ہے محفوظ نہ ہو کہ آگر کوئی نظائم خبریائے تو لے جائے اور آگر وہ مال تکف ہو جائے تو اے جائے اور آگر وہ مال تکف ہو جائے تو اے جائے اور اگر وہ مال تکف ہو جائے تو اے جائے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے۔

مسئلہ ۱۳۳۳ : اگر مال کا مالک اپنا مال کی تکسداشت کے لیئے کوئی جگہ معین کر دے اور جس محض نے امانت قبول کی ہو اے کے کہ تھے جاہنے کی پیس مال کا خیال رکھے اور اگر اس کے ضائع ہو جانے کا اختال ہو تب بھی تھے اس کو کمیں اور نہیں لے جاتا چاہیے تو امانت قبول کرنے والا اسے کمی اور جگہ نہیں نے جا سکتا اور آگر وہ مال کو کمی وو سری جگہ لے جائے اور وہ تلف ہو جائے تو وہ محتمی (ایمتی امانت قبول کرنے والا) زمد دار ہے۔

مسئلہ ٢٣٣٣٦ ، اگر مال كا مالك است مال كى عمداشت كے ليئے كوئى جگه معين كرے اور جس فض نے النت قبول كى وہ است علم وہ كه وہ جگه مالك كى نظر ميں كوئى خصوصت نميں ركھتى بلك كى نظر ميں كوئى خصوصت نميں ركھتى بلك وہ الله الله على معين كرنے ہے اس كا مقسد محض مال كى حفاظت تھا تو وہ وہ اس مال كو كسى اليك جگه جو زيادہ تحفظ وہ يا يكل جگه بختى مى محفوظ وہ لے جاسكتا ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ وہ دار نميں سالت ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ وہ دار نميں سالت ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ وہ دار نميں سالت ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ دمہ دار نميں سالت ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ دمہ دار نميں سالت ہے اور اگر مال دہاں تلق وہ جائے تو وہ دمہ دار نميں سالت ہے دو اللہ دہاں تلق وہ دار نميں سالت ہے دور اللہ دہاں تلق وہ جائے تو وہ دمہ دار نميں سالت ہے دور اللہ دہاں تلق وہ جائے تو دہ دار نميں سالت ہے دور اللہ دہاں تلق وہ دار نميں سالت ہے دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دار نميں سالت ہے دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دہاں تلق وہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دو

مسئلہ ہے موسولا : آگر مال کا بالک دیوانہ ہو جائے تو جس مخص نے اس سے امانت قبول کی ہو اسے جاہئے کہ فررز اانت اس کے ول کو بیٹجا دے یا اس کے ولی کو خبر پیٹجا دے اور آگر وہ شرعی مقدر کے بغیر مل والے کے ول کو نہ کھیائے اور اسے خروسیٹے میں بھی کو آئی بہتے اور مال تنف ہو بائ او اسے جائے کہ اس کا عوض وسے

مسئلہ ۲۳۳۸ ، اگر بال کا بالک مرجائے تو المات وزر کو چاہئے کہ اس کا ال اس کے وارش او کو چاہئے کہ اس کا اللہ مرجائے وارش او کو چاہئے کہ اس کا اللہ عرجائے وہ بہتے وہ است کے وارث کو نہ ورے اور است خبر دینے میں بھی کو آبی برتے اور بال کلف ہو جائے تو وہ ومہ وارب کین اگر وہ بال اس وجہ سے وارث کو نہ وسے اور اے خبر ویئے میں بھی کو آبی برتے کہ وہ یہ جاتنا چاہئا ہو کہ او کہ او میش کا نا ہے کہ میں میت کا وارث ہوں وہ تھی کہتا ہے یا حمیں یا ہے جاتنا چاہٹا ہو کہ سیت کا کوئی اور جس وارث ہے یا حمیں فرارٹ میں اس وہ بھی کو ایش ہو جائے تو وہ وہ وارش ہے۔

مسئلہ ۲۳۲۹ : اگر بال کا بالک مرجات اور اس کے گی دارت ہوں و اس فیس نے النات قبول کی ہو اسے جاہیے کہ بال تمام درفاء کو وے یا اس فیض کو دے بنے بال دینے پر سب درفاء رضامند ہوں الذا اگر وہ دوسرے ورفاء کی اجازت کے بغیر بال فقط ایک وارث کو سے دے تو وہ دوسر کے حصول کے لیے ذمہ وار ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۵ : بس محض نے المات قبل کی ہو آلر وہ مربائ یا وہوائہ ہو جائے آؤ اس کے وارث یا وہائہ ہو جائے آؤ اس کے وارث یا ول کا اطلاع دے یا المانت اس کو کانوائے۔

مسئلہ ۲۳۵۲ : اگر الات وار اسید آپ بیل موت کی نشانیاں دیکھے اور اس وقلیفہ کا بابقہ سند میں ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل شر کرے تر اگر وہ الات کف ہو باست تر اسے چاہیئے کہ انہا کا رض فواہ بہلے مقروض سے اب ترض كامطاب نيس كر سكنا

مسئلہ ۲۲۹۹ ، متروض اور قرض نواہ میں سے ہر ایک کو بالغ اور عاقبل ہونا چاہیے اور کمی نے اس بہودہ کاموں بر ایس مجور بھی نہ کیا ہواور انہیں سفیہ بھی نہیں ہونا چاہیے (یعنی وہ مختص جو اپنا مال بہودہ کاموں بر صرف کرنا ہو) اور یہ بھی معتبر ہے کہ مقروض اور قرض خواہ ویوالیہ نہ ہوں ہال آگر حوالہ ایسے مختص کے نام ہو جو پہلے سے حوالہ وسینے والے کا مقروض نہ ہو تو آگر حوالہ رہنے والا خواہ ویوالیہ بھی ہو تو کوئی حرب نہیں ہے۔

مسئلہ بورت بین سی کے نام عوالہ وینا ہو مقروس نہ ہو اس صورت بین سیح ہے جب وہ عوالہ قبول کرے نیز اگر کوئی فتن چاہے کہ ہو افتص ایک جنس کے لیئے اس کا مقروض ہو اس کے جام ورسری جنس کا حوالہ لکھیں۔ مثلاً ہو فتض جو کا مقروض ہو اس کے نام گندم کا حوالہ لکھیں تو زنب وہ فتض تبول نہ کرے حوالہ سیح خمیں ہے۔

مسئلہ ۱۰ سال : انسان جب حوالہ وے تو ضروری ہے کہ وہ اس دقت مقروض ہو کی آگر وہ کی سے قرض لینا چاہتا ہو تو جب تک اس سے قرض نہ لے لے اطلیاط واجب کی ہٹا پر اسے کس کے بام کا حوالہ نہیں وے سکتا تاکہ جو قرض اسے بعد میں دیتا ہو وہ پہلے ہی اس شخص سے وصول کرے۔

مسئلہ مہد ملائل ! حوالہ دیئے والے اور قرض خواہ دونوں کے لیئے ضروری ہے کہ حوالہ کی مقد ار اور اس کی جنس کے بارے میں علم رکھتے ہوں اس اگر حوالہ دینے والا کی مختص کا دس میں گرتدم اور بس روپے کا مقروض ہو اور قرض خواہ کو حوالہ دیے کہ ان دونوں قرضوں میں سے کوئی آیک فلاں مختص سے لے لوادر اس قریضے کو معین نہ کرے تو حوالہ درست شیں ہے۔

مسئلہ سوہ سوال ؛ اگر قرض واقعی معین ہو لیکن حوالہ دینے کے والت مقروض اور قرض خواہ کو اس کی مقدار یا جنس کا علم نہ ہو تو حوالہ صبح ہے مثلاً اگر سمی شخص نے وہ سمرے کا قرض رجسٹر میں لکھا ہوا ہے اور راسٹر دیکھنے سے پہلے حوالہ دیے دیے اور بعد میں رجسٹر دیکھیے اور قرض خواہ کو قرشے کی مقدار بتا دے تو حوالہ صبح ہوگا۔

جائے وہ فقیر بھی نہ ہو اور حوالہ کے اوا کرنے میں کو آئی بھی نہ کرے۔

مسكله ۱۳۴۵ : جو فض اس كا مقروض نه و جس سنه حواله دیا به آگر وه حواله قبول كر لے تو وه خواله ادا كرسنة سه پہلے حواله وسينة والے سه حواله كی مقدار نہيں لے سكتا اور اگر قرض خواہ تحوثری مقدار به صلح كرسه تو جس نے حواله قبول كيا ہو وہ حواله دينة دالے سے فقد است كا ہى مطالبه كر سكتا ہے۔

هسکلیر ۲۳۳۰ ؛ اگر مقروض اور قرض خواہ اور جس کے نام کا حوالہ دیا گیا ہو (اس موسر جب کہ اس کی قبولیت حوالہ کے صبح ہوئے میں معتبر ہو) یا ان میں سے کسی آیک نے اب حوالہ مفسوخ کرنے کا معالمہ، کیا ہو تو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہو اس کے مطابق وہ حوالہ منس ال -

مسئلہ ۲۳۰۸ : اگر حوالہ وسینہ والا خود قرض خواہ کا قرضہ اوا کر دے اور اگر یہ کام اِس مخض کی خواہش پر ہوا ہو جس کے عام کا خوالہ رہا کیا ہو جبکہ وہ حوالہ دسینے والے کا مقروض بھی ہو تو وہ جو کھے رہا ہو اس سے لے سکتا ہے اور اگر اس کی خواہش کے بغیر اوا کیا ہو یا وہ حوالہ وہنوہ کا مقروض نہ ہو تو پھراس نے جو پچھے دیا ہے اس کا مطالبہ اس سے فیمس کر سکتا۔

# رہی کے احکام

مسئلم ٢٠١٠ : رين يد ب كد مقروض قرض خواد ك پاس اي مال كى مجد مقدار ركى دي ري كار

أكر اس كا قرضد اوا ند كرے أو وہ اس بال سے أينا قرضه وصول كر الے-

مسئلہ ۱۳۳۰ : رین میں کوئی خاص سیفہ بڑھنا صروری تمیں ہے بلکہ آگر مطروض اپنا مال مروی کے ارادے سے قرض خواہ کو دے دے اور قرض خواہ ای ارادے سے اے لے لے تو رین صحیح ے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : گروی رکھتے والا اور جو مختص مال بطور گروی لے ان کے لیئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کمی نے انہیں اس معالمے کے لیئے مجبور نہ کیا ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ مال گروی رکھتے والا مفلس (ویوالیہ شدہ) اور سفیہ نہ ہو۔ مفلس اور سفیہ کے معنی بیان کیئے جا بچکے ہیں۔

مسئلہ ۱۳ ۳۴ : انسان وہ بال کروی رکھ سکتا ہے جس میں وہ شرعات تعرف کر سکتا ہو اور اگر سمی ووسرے کا بال اس کی اجازت سے گروی رکھ دے تو بھی صحح ہے۔

مسئلہ سالات : جس چیز کو کروی رکھا جا رہا ہو اس کی خرید و فروضت سمجھ ہونی جاہتے ہیں اگر شراب یا اس سے ملتی جلتی چیز کروی رکھی جائے تو درست شیں ہے۔

مسئلہ سماستا : جس چیز کو گروی رکھا جارہ ہو اس سے جو فائدہ ہو وہ اس تعقی کا بال ہے جس نے گروی رکھا ہو۔

مسئلہ ۱۳۳۵ : قرض خواہ نے جوہال بطور گروی لیا ہو وہ اسے مقروض کی اجازت کے بغیر کمی دو سرے کی ملکیت میں نہیں دے سکتا مثلاً وہ اوہ مال سمبی کو بخش نہیں سکتا اور سمی کے پاس فرو طفت مجمی نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ اس بل کو سمبی کو بخش دے یا فرو فت کر دے اور بعد میں مقروض اجازت دے دے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ا

مسئلہ ۲۳۳۱ : اگر قرض خواہ اس مال کو ہواس نے بطور گروی لیا ہو مقروض کی اجازت سے گا وے تو خود مال کی طرح اس کی قیمت بھی گروی ہو جاتی ہے اور اگر مقروض کی اجازت کے بغیر کے دے اور بعد میں مقروض اس کی تصدیق کر وے یا ہے کہ خود مقروض اس چیز کو قرض خواہ کی اجازت سے گا وے آگہ اس کی قیمت گروی ہو جائے تب بھی کی تھم ہے (لیمنی اس مال کی جو قیمت وصول ہو گی وہ خود مال کی طرح گروی ہو جائے گی) اور مقروض اس چیز کو قرض خواہ کی اجازت کے بغیر بیجے تو وہ چیز

بدستور محروی رہیے گی۔

مسئل کا ۲۳ ، بس وقت مقروش کو قرض اوا کر دیا چاہے آگر قرض خواہ اس وقت مطابہ کر ے اور مقروض اوائی نہ کرے تا انتہار رکھتا ہو وہ اور مقروض اوائی نہ کرے تا انتہار رکھتا ہو وہ کروی لیے ہوئے الل کو فرو فت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے اور آگر انتہار نہ رکھتا ہو تا اس کے لیے ضروری ہے کہ مقروض سے ایجازت لے اور آگر اس تک گنج نہ ہو تو اس جائے کہ حاکم شرح سے اجازت لے اور قرار اس تک گنج نہ ہو تو اس چاہئے کہ حاکم شرح سے اجازت لے اور قرار ہے جائے کہ زائد بال مقروض کو دے دے وہ دور دونوں صورتوں میں آگر قریضے سے زیارہ قیست وصول ہو تو اسے چاہئے کہ زائد بال مقروض کو دے دے۔

مسئلہ ۲۳۳۱۸ ت آگر مقروض کے پاس اس مکان کے عناوہ جس میں وہ رہتا ہو اور اس سلان کے علاوہ جس کی اے حاجت ہو اور اس سلان کے علاوہ جس کی اے حاجت ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو قرض خواہ اس سے ایٹے قرض کا مطاب نہیں کر سکتا لیکن مقروش نے جو مالی بطور کردی ویا ہو آگرچہ وہ مکان اور سلان ای کیوں نہ ہو قرض خواہ اے بچ کر آیٹا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔

## ضامن ہونے کے احکام

مسئلہ ۲۳۱۹ : آگر کوئی مخص کمی دو مرے کا قرضہ اوا کرنے کے لیئے شامن بننا چاہیہ تو اس کا ضامن بنتا اس وقت صحح ہو گا جب وہ کمی لفظ سے (آگر چہ وہ عربی زبان جس نہ ہو) یا عمل سے قرض خواہ کو سمجھا دے کہ جس تمہارے قرض کی اوائنگ کے لیے، ضامن بن کیا ہوں اور قرض خواہ بھی ابن رضا مندی کا اظہار کر دے اور مقروض کا رضا منذ ہونا شرط نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۴ : ضامن اور قرض خواہ دولوں کے ملیے: ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور تمکی فی اور تمکی فی اور تمکی فی اور تمکی فی اور دولوں کے انہیں اس معاطع پر مجبور نہ کیا ہو اور وہ سنیہ اور وہوائیہ بھی نہ ہوں لیکن یہ شرائط مقروض کے لیئے ضیمن ہیں مثلاً اگر کوئی محض بہتے یا وہوائے یا سفیہ کا قرض اوا کرتے کے لیئے ضامن ہے تو ضائت مسجے ہے۔

مسكليد ٢٣٣١ : جب كولى المحفق بيد مكه أكر مقروض تمهارا قرض نبين دے كا تو بين دوں كا اس

کو ایک وعدہ سمجھا جائے گا اور اس پر صافت کے ادکام جاری شیں ہول گے۔ اور کیونک سے وعدہ سمی عقد لازم کے صمن میں شیں جواللذا اس کی وفا واجب شیں۔

مسئلہ ۲۳۳۲ : اگر ایک محض دو سرے سے قرض اینا جانے اور ایک اور محض قرض ویہے والے سے کے کہ میں قرض کا شامن ہوں تو ایس صورت میں اگر قرض لینے والا اوائیگی نہ کرے تو اجمید نہیں ہے کہ قرض خواہ شامن سے اس کا مطالبہ کر سکے۔

مسئلہ ۲۴۴۴ : انہان ای صورت پی ضامی بن سکتا ہے جب قرض خواہ اور مقروض اور ترض کے طور پر دی جانے والی چیز تی الواقع معین ہول النڈا آثر دو اشخاص کی ایک فحص کے قرص خواہ بہوں اور انسان کے کہ بین تم بین سے آیک کا قرض اوا کر دوں گا تو چونکہ اس نے اس بات کا تعین نہیں کیا کہ وہ ان بین ہے کس کا قرض اوا کرے گا اس لیے اس کا ضامین بننا باطل ہے تیز آثر کی کو دو اشخاص سے قرض وصول کرتا ہو اور کوئی فخض کے کہ بین ضامی ہوں کہ ان دو بین سے آیک کا قرضہ اجتماع سے قرض کو اوا کرے تاہوں اور کوئی فخض کے کہ بین ضامی ہوں کہ ان دو بین سے آیک کا قرضہ اوا کرے تبییں اوا کر دوں گا تو چونکہ ای نے ایس بات کا تقین نہیں کیا کہ دونوں میں سے کس کا قرضہ اوا کرے گا اس لیے اس کا ضامن بنا باطل ہے ور ای طرح آگر کمی نے آیک دو سرے فخص سے مثل کے طور پر وی من گندم اور وی دو پر لیے تو اس اور کوئی فخص کے کہ بین تمارے دونوں قرضوں میں سے یا دونوں کے کہ بین تمارے دونوں قرضوں میں سے یا دونوں کے لیے تو یہ ضامن ہوں اور اس امر کا تغین نہ کرنے کہ دہ گندم کے لیے ضامن ہوں اور اس امر کا تغین نہ کرنے کہ دہ گندم کے لیے ضامن ہوں یا دونوں کے لیے تو یہ صاحت کی دہ گندم کے لیے ضامن ہوں یا دونوں کے لیے تو یہ صاحت میں نہیں ہیں۔

مسئلہ ۲۳۳۲ : اگر قرض خواد اپنا قرغہ ضامن کو بخش دے تو ضامن مقروض ہے کوئی چر نہیں لے سکتا اور اگر وہ قریقے کی بھر مقدار اے بخش دے تو وہ (مقروض ہے) اس مقدار کا مطالبہ شیں کر سکتا دور اگر وہ قریق کو صاحب حق سکتا عندا العلب اس کو حاضر کرتا میری ذمہ واری ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے والا کھیل جو صاحب حق ذمہ داری لے رہا ہے وہ کفیل اللہ اور جس مخف کے حاضر کرنے کی ذمہ داری دی جاری ہے وہ کفیل کھاتا ہے۔

مسئلہ ۲۳۲۵ : آگر کوئی مخص کی کا قرضہ اوا کرنے کے لیے ضامن بن جائے تو وہ ضامن ونے سے انکار شیں کر سکتا۔

مسئله ٢٣٣٦ : بنابر احذياط ضامن اور قرض خواه بيه شرط مطح شيس كر يحت كه جس وقت عاليل

شامن کی مقانت مشوخ کر ویں۔

مسئلہ کا سلم : اگر انسان ضامن بننے کے وقت قرض فواہ کا قرضہ ادا کرنے کے قاتل ہو تو خواد وہ اسامن) بعد میں فقیر ہو جائے قرض خواد اس کی حفانت منسوخ کر کے پہلے مقروض سے قرض کی اوائیگی کا مطابہ نہیں کر سکتا اور اگر ضامن بننے کے وقت ضامن قرض اوا کرنے پر تاور نہ ہو لیکن قرض خواد یہ بات جائے ہوئے اس کے ضامن بننے پر داشی ہو جائے تب بھی بھی عظم ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۸ : اگر انسان ضامن بیٹے کے دقت قرض خواہ کا قرضہ اوا کرنے پر قاور ند ہو اور قرض خواہ صورت حال بین اشکال ب قرض خواہ صورت حال سے لا علم ہوستے ہوئے اس کی متانت مشوخ کرنا جائے تو اس میں اشکال ب یا گفتوس اس صورت میں جب کہ قرض خواہ کے اس امرکی جانب متوجہ ہوئے ہے پہلے ضامن قریش کی اوائیگی پر قاور ہو جائے۔

مسكلد ۲۳۳۹ : اگر كوئى فض عمى مقروش كى اجازت كے بغير اس كا قرضد اوا كرنے كے ليے

مسئلہ ۱۳۳۳ ، آگر کوئی فخص کمی مقروض کی اجازت ہے اس کے قریضے کی اوائی کا ضامی بن جائے ہوں کے اوائی کا ضامی بن جائے تو جس مقدار کے لیے ضامی بنا ہو وہ اوا کرنے کے بعد مقروض ہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن جس جنس کے لیے وہ مقروض نقا اس کی بجائے کوئی اور جنس قرض نواہ کو دے تو جو چیز دی ہو اس کا مطالبہ مقروض سے نمیں کر سکتا حقل آگر مقروض کو دس من گندم دینی ہو اور شامی دس من چاول دے چاول دے وہ مقروض ہود چاول دیے اور مقامی وہ بیں۔ پر رضا مند ہو جائے تو چرکوئی حرج نہیں۔

### کفالت کے احکام

مسئلہ الاسلام : كفالت سے مراوب ہے كہ أكر كوئى هفس كى كو "فصاص ويت يا اين حق كى خاطر" مطلوب ہو اور اس كے بھاگ جائے كا خطرہ ہو تو ايك تيسرا شخص اس بات كى زمد وارى اور كفالت قبول كرے كد اس مطلوب شخص كو چھوڑ رہا جائے۔

مسئلہ ۱۳۳۳ تکالت اس وقت صحیح ب بب کفیل کوئی سے الفاظ میں خواہ وہ علی زبان کے نہ ہوں یا کہ جس وقت تم نہ ہوں یا کی جو وقت تم مطاوبہ خوض کو جا ہوں کہ جس وقت تم مطاوبہ خوض کو جا ہو ہے میں اس بات کو تبول کر لے۔ مطاوبہ خوض کو جا ہو ہے میں اس تمارے میرد کر دوں گا اور صاحب حق ہمی اس بات کو تبول کر لے۔ مسئلہ سوسوس کا اور منے اور وہوالیہ نہ ہو اور مسئلہ سوسوس کا اور منے اور وہوالیہ نہ ہو اور

ات کفیل بنے پر مجبور ند کیا حمیا ہو اور اس بات پر قاور ہو کہ جس کا کفیل ہے اسے عاضر کر سکے۔

مسئلہ الاستام : ان بائی چزول میں سے کوئی ایک کفالت کو کا اعدم کر دی ہے۔

ا ... کفیل مطلوبه فخص کو صاحب حق کے حوالے کر دے۔

٢ ... صاضب حق كاحق أواكرني كي صلاحيت كي صورت ييل حق أواكر وي-

اس .. ساحب حق اليخ حق سے وستبروار او جائے۔

السي مطلوب فخص مرجائد

۵ ... ماحب حق کفیل کو کفالت سے آزاد کر دے۔

مسئلہ ۲۳۳۳ : اگر کوئی محق کمی مطلب مخف کو اس کے صاحب حق کے ہاتھ سے زبروسی رہا کرا وے اور صاحب حق کے ہاتھ سے زبروسی رہا کرایا ہے۔ اور صاحب حق کی بیٹی مطلوبہ مخص کو رہا کرایا ہے۔ اسے جائے کہ اسے صاحب حق کے مہرد کر دے۔

# ودلیر (الانت) کے احکام

مسئلہ ۲۳۳۳ ، آگر کوئی فض اپنا بال کمی کو دے اور کے کہ یہ تمہارے پاس ابات رہے گا اور دو اس مل ابات رہے گا اور دو بھی توراث کے بغیر بال کا مالک اس فض کو سجھا دے کہ وہ اس بال گلداشت کے المبیئ دے رہا ہے اور وہ بھی گلداشت کے مقصد سے لے سالے تو اس (بال لینے والے کو) چاہئے کہ دوید اور ابات واری کے ان ادکام کے مطابق جن کا بیان بعد میں ہو گا عمل کرے۔

مستنك مستنك المانت وار اور وه مخص جو مال بطور المانت وسه وونول عاقل مون جاميس للغرا

اگر کوئی مخص دیوانے کے پاس کوئی مال امانت کے طور پر رکھے یا دیواند انہا مال کس کے پاس بطور امانت رکھے تو یہ صحیح نمیں ہے البتہ ہے بات جائز ہے کہ ممینز بچہ لینی وہ بچہ جو ایٹھے برنے کی تمینز رکھتا ہو اسپ ولی کی اجازت سے اپنا مال کسی کے پاس بطور امانت رکھے اور ممینز بچے کے پاس کوئی چیز امانت رکھنے میں کوئی حرج نمیں خواد اس کے ولی نے اس امرکی اجازت نہ بھی دی ہو۔

مسئلے ، ۱۳۳۳ ، آگر کوئی فخص ہے ہے کوئی چڑاں چیز کے مالک کی اجازت کے بغیر بطور امانت کے بغیر بطور امانت کے قبول کرنے و اس خفس کو چاہئے کہ وہ چیز اس کے مالک کو دے دے اور اگر وہ چیز خود یچ کا مال ہو اور اس کے ولی نے یچ کو اے بطور امانت کسی کے پاس رکھنے کی اجازت نہ دی ہو تر امانت لینے والے کو چاہئے کہ وہ چیز یچ کے ولی کے پاس بہنچا دے اور اگر وہ ان اوگول کے پاس مال پہنچانے ہمی کو آئی کرے اور وہ مال الف ہو جائے تو اے چاہئے کہ اس کا عوض دے اور اگر امانت کے طور پر مال وسے والا رابوانہ ہو تب مجی کئی تھم ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۳۹ : جب کوئی شخص امانت میں دیئے گئے مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو تو اگر امانت دسیتے والا اس امرکی جانب متوجہ نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس مخص کو بیائے کہ اہانت قبول نہ کرے۔

مسئلہ ۱۲۳۳۰ تو الرائن صاحب بال کو سمجائ کہ وہ اس کے بال کی تفدوانت کے لیئے تیار شمیں اور صاحب بال چربھی بال چھوڑ کر جلا جائے اور وہ بال تلف ہو جائے تو جس فخص نے النت قبول ند کی ہو وہ ذمہ وار شمیں ہے لیکن اس کے لیئے اعتباط مستحب میہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس بال کی حفاظت کرے۔

مسئل، اسم ۱۹۳۳ : جو مخص سمی کے پاس کوئی چیز بطور المنت رکھے وہ اس چیز کو جس وقت جاہے واپس لے سکتا ہے اور جس مخص نے کوئی چیز بطور المات قبول کی جو وہ جب بھی جاہے اس کے مالک کو لوٹا سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۲ ، اگر کوئی ہخص المانت کی گلمداشت ترک کر دے اور ودید منسوخ کر دے تو اے چاہئے کہ جس قدر جلدی ہو تکے مال اس کے مالک یا مالک کے وکیل یا دلی کو پہنچا دے یا انہیں اطلاع وے دے کہ وہ مال کی حفاظت کے لیے تیار نئیں ہے اور اگر وہ بغیر عذر کے مال المہیں تہ کمٹیاسے اور اطلاع بھی نہ دے تواکر مال تلف ہو جاستے تو اے چاہئے کہ اس کا عوض دے۔

مسئلہ ۲۳۳۳ : و فض الات قبول کرے اگر اس کے پاس اسے رکھنے کے لیے مناب جگہ نہ ہو تو اے چاہئے کہ اس کے بلیے مناب جگہ نہ ہو تو اے چاہئے کہ اس کے لیئے مناسب جگہ ماصل کرے اور اس پیز کی اس طرح اللہ اشت کرے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کی مخمداشت میں اس نے کو آئی کی ہے اور آگر وہ اس چیز کو آئی جگہ رکھے دو اس کے لیئے مناسب نہ ہو اور وہ تلف ہو جائے تو اے چاہئے کہ اس کا عوض وے أ

مسئلہ ۱۲۳۳/۳ جو فیص المات قبول کرے آگر وہ اس کی شمداشت میں کو آئی نہ کرے اور تعدی بینی نہ کرے اور تعدی بینی نہ کرے اور تعدی بینی زیادہ روی بھی نہ کرے اور الفاقات وہ مال تلف ہو جائے تو وہ مخص ذم وار نہیں ہے لیکن اگر وہ بال کو الی جگہ رکھے جمال وہ اس بات سے محفوظ نہ ہو کہ آگر کوئی طائم خبریائے تو سلے جائے اور آگر وہ بال کا کوش اس کے بالک کو دے۔

مسئلہ ۲۳۳۵ : آگر مال کا مالک اپنے ال کی تھدداشت کے لینے کوئی جگہ معین کر دے اور جس شخص نے امائت قبول کی ہو اے کے کہ مختص کے ضائع ہو مختص نے امائت قبول کی ہو اے کے کہ مختص جانے کی پہیں مال کا خیال رکھے اور آگر اس کے ضائع ہو جانے کا اختال ہو تب ہمی نتیجے اس کو کمیں اور نہیں لے جانا جائے تو المائت قبول کرنے والا اسے کمی اور جب خاص اور جب خاص ہو جائے تو وہ مختص اور جب خاص ہو جائے تو وہ مختص راحتی اور دہ تار ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۳ ، اگر مال کا مالک اپنے مال کی عمد اشت کے لینے کوئی جگہ معین کرے اور جس مسئلہ ۲۳۳۳ ، اگر مال کا مالک اپنے مال کی عمد اشت کے اللہ کی فظر میں کوئی خصوصیت نہیں رکھتی مخص نے المانت کی فظر میں کوئی خصوصیت نہیں رکھتی بلکہ اس کے معین کرنے سے اس کا مقصد محض مال کی حفاظت تھا تو وہ اس مال کو کسی الیک جگہ جو زیاوہ محفوظ ہو کے جاسکتا ہے اور اگر مال وہاں تلف ہو جائے تو وہ ذمہ وار شمیں سے۔

مسئلہ کے ۱۳۳۳ : اگر مال کا مالک و بوائد ہو جائے تو جس مخص نے اس سے امانت قبول کی ہو اسے جائز کر دو اگر وہ شرق عذر اسے جائے کہ فورا اانت اس کے ول کو پہنچا دے یا اس کے ولی کو فرر پہنچا دے اور اگر وہ شرق عذر

کے بغیر مال ویوانے کے ول کو نہ کا تجائے اور است خبر دینے میں بھی کو تاتی برتے اور مال اللف ہو جائے تو اسے جائے کہ اس کا عوض دے۔

مسئلہ ۲۳۳۹ : آگر مال کا مالک مرجات اور اس کے کئی وارث ہوں ہو اس مختس نے انافت قبول کی ہو اسے چاہئے کہ مال تمام ورفاء کو وے یا اس فنفس کو دے شے مال دیتے پر سب ورفء رضامند ہوں للڈا آگر وہ وہ سرے ورفاء کی اجازت کے بغیر مل فظ آیک وارث کو بہت دے ہو وہ دوسرن کے حصول کے لیئے ذمہ وار ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۰ تا جس فض نے المانت قبول کی ہو اُلر وہ مرجائے یا دبوانہ ہو جائے آو اس کے وارث یا ولی انہ اس کو بائیات۔

مسئلہ ۲۳۵۱ : اگر امانت وار اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکے تو اگر ممکن ہو تو اس جا بنا کہ امانت کو اس کے مالک یا مالک کے وکیل کے پاس کانچا دے اور اگر ایبا کرنا ممکن نہ ہو تو اس چاہئے کہ امانت حاکم شرع کے مرو کر دے اور اگر حاکم شرع تک نہ بیج ملکا ہو تو اس صورت میں جب کہ اس کا وارث این ہو اور امانت کے بارے میں علم رکھتا ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وصیت کرے ورثہ اسے جاہئے کہ وصیت کرے اور اس وصیت برشام بھی مقرر کرے اور مال کے مالک کا نام اور مال کی جنس اور خصوصیات اور اس کا محل وقرع وصی اور شام کو بنا دے۔

مسئلہ ۲۳۵۲ : آگر امانت وار اپنے آپ جی موت کی نشانیاں دیکھے اور جی وظیف کا ببابقہ سند جی ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرے تو آگر وہ امانت تلف وہ جائے تو اے چاہئے کہ دن ؟ ع ش وے اگرچہ اس نے مال آن محمد اشت میں کو آئی ن کی ہو اور اس اہا مرض بھی دور ہو چکا او یا یکھ ہدت کے بعد پشیان ہو کر اس نے وصیت بھی کر دی ہو۔

## عاربير كے احكام

مسئلہ سے کا کہ وہ ای اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ مرات کے وہ آن اللہ دو مرست کو وہ کا کہ وہ ای اللہ اللہ اللہ ا اختذارہ کرے اور اس کے فرش میں کوئی چڑاس سے نہ سلے۔

مسئلہ ۱۳۳۵/۲۰ عارب میں میغہ پڑھنا ضروری نمیں اور آگر مثال کے طور پر کوئی فخص کسی کو لہاس عاربی کے قصد سے وسے اور وہ مجمی اس قصد سے لے او عاربیہ سمج سے۔

مسئلہ ۱۳۵۵ نفصہی چزیا اس چز کا بطور عاربہ دیتا ہو کہ عاربہ دیتا والے کا مال ہو جہان اس کی آمانی اس نے کسی دو سرے، مختص کے سرو کر وی ہو اس صورت بی صحیح ہے جب جب غصبی چیز کا مالک، یا وہ مختص جس نے عاربہ وی جانے والی چیز کو بطور اجارہ لے راکھا ہو اس کے ایالور عاربہ وسیٹے پر رائٹی ہو جائے۔

مسئلہ ۲۴۳۵۷ میں جس جے کی منفعت کمی فضی کا بل ہو مثلاً وہ اس نے اجارہ پر کے رکھی او اس بنے کو وہ بطور عارب ویسے سکنا ہے لیکن آگر اجارہ جس بیہ شرط عائد کی گئی ہو کہ وہ شخص خود اس مال سے استفادہ کریے گا تو بھروہ شخص وہ مال کمی وو برے کو بطور عاربہ شغین دے سکتا۔

مسئلہ کے ۲۳۵۵ تا اگر دوانہ بچہ دوالیہ اور سنیہ اپنا بال عاریتا" دیں تا سیح خیر ہے لیکن اس سورت میں جب کہ دلی اس بات میں مسلحت سیمتنا ہو کہ جس شخص کا وہ دلی ہے اس کا بال ناریہ پر رہ وے تو اس میں کوئی ضبح خیر اور اگر بچہ اسپتا دلی کی اجازت سے اپنا بال عاریتا" وے رہے تو اس سورت میں بھی کی تھم ہے۔

سئل ۱۳۳۵۸ تی جس مخض نے کوئی جنے عاریا" کی ہو اگر وہ اس کی تخمداشت بی کو آئی نہ کرے اور اس سے معمول سے زیادہ استفادہ بھی نہ کرے اور انقاقا" وہ چنے تلف ہو جائے تو وہ مخض زمہ وار نہیں ہے لیکن آگر طرفین آلیں میں یہ شرط ملے کریں کہ اگر وہ چنج تلف ہو جائے تو عارینا" لیلنے واللا ذسهٔ دار ہو گا یا ہو چر عامریما" کی ہو وہ سوتا یا چاندی ہو تو عاریما" کینے والے کو چاہیے کہ اس کا عوض رے۔۔

مسئلمہ ۲۳۵۹ : اگر کوئی فخص سونا یا جاندی عاریتا" لے اور سے لیے ہو کہ اگر وہ سونا یا جاندی تلقب ہو کیا تو وہ زمد دار شیں ہو گا تو اگر وہ گفتہ ہو گیا تو وہ فضی زمہ دار شیں ہے۔

مسئلہ ۱۰۳۲۰ : اگر کوئی چیز عاریتا" دیے والا بمر جائے تو عاریتا" لینے والے کو جاہے کہ جو چیز عاریتا" کی جو وہ مرتے والے کے در تاء کو دے دے۔

بمسكله ۱۳۳۱ : آگر عاربتا" وینے والے کی کیفیت یہ ہو کہ وہ شرعا" این مال میں تصرف نہ کر سكتابو مثلاً وبوانہ ہو جائے تو عاربتا" لینے والے کو جائے کہ جو ملل عاربتا" نیا ہو وہ عاربتا" دینے والے کے ولی کو دے دے۔

مسئلہ ۲۳۳۱ ، جس محض نے کوئی چیز عاریتا" دی وہ دو دیب بھی جائے اسے وائیں لے سکن ب اور جس نے کوئی چیز عاریتا" کی ہو وہ بھی جب چاہئے وائیں کر سکتا ہے۔

مسكله سال ۱۳۴۳ : حمى اليمي جيز كا عاريتا" وينا جس سے حلال احتفادہ نه بو سكنا ، و (شكل او و اوب اور قمار بازي ك آلات اور استعمال كي غرض سے سونے جائدى كى برتن عاريتا" وينا) باطل ہے ہاں اگر ان جيزوں كو سجاوٹ كے ليئے عاريتا" ويا جائے تو جائز ہے آگرچہ احتماط اس غرض سے عاريتا" دينے كو بھي ترك كرنے ميں ہے۔

مسئلم سائل الم المسائل : بجيرول كو ان ك دوده اور يقم سه استفاده كرف ك لين اور نر ميوان كو دود حيوانات ك سائل ملان ك ليم عارياً وينا صحح ب-

مسئل ۱۳۳۹ ، اگر کسی چیز کو عاریا" لینے والا اے اس کے مالک یا مالک کے ویکل یا ولی کو اے دے اور اس کے مالک یا مالک کے ویکل یا ولی کو اے دے اور اس کے بعد وہ چیز گلف ہو جائے تو اس چیز کو عاریا" لینے والا ذمہ وار نہیں ہے لیکن اگر وہ بال کے مالک یا اس کے ویکل یا ولی کی اجازت کے بغیر بال کو ایس جگہ لے جائے جمال بال کا بائک اے عوا سے جاتا ہو مثلاً محدوث کو اس کے اصطبل میں باندھ وے جو اس کے مالک نے اس کے لیئے تیار کیا ہو اور بعد میں محموثا تلف ہو جائے یا کوئی اے تلف کر وے تو عاریا" لینے والا ذمہ وار ہے۔

مسئلہ ۲۴۳۹۱ : آگر آوئی قسم لوئی تجس چیز اینہ کام کے لینے عاریتا" دے جس میں طمارت شرط ، مثل نجس برتن ابلور عاربیہ دے آگہ اس میں کھانا کھایا جائے تو اسے جاہیے کہ جس محفس کو دہ چیز عاربتا" دے رہا ہو اے اس کے نجس ہوئے کے بارے میں بتا دے میکن آگر نجس کیاس فہاؤ واسطے کے بیٹے عاربتا" دے تو ضروری شمیں کہ لینے والے کو اس کے نجس ہوئے کے ادے میں مطابع کرے۔

مسئلہ نے ۲۳۳۹ : بوجبر کسی محتمل نے عاریتا اس ای او است وہ اس کے مالک کی اجازیت کے بغیر کسی و مرے کو بطور اجارہ یا بطور عاریہ نہیں دے سکتا۔

مسئلہ ۲۳۷۸: بو جزی کس مخص نے عاریا" لی ہو اگر وہ اسے مالک کی اجازت سے کسی اور شخص کو ماریا" وے وے ہا آگر جس مختص نے پہلے وہ چزعاریا" لی ہو وہ مرجاے یا واوانہ ہو جائے تو رو امراعاری باطل شین ہو بکہ

استلے 1944 : آگر کوئی فینمی جانا ہو کہ جو بل اس نے عاریا" ایا ہے وہ عصبی ہے تو است عاہد کہ وہ بال اس کے مالک کو پہنچا ہے اور وہ اسے عاریا" دینے واسلے کو تعین وسے ملک ہے۔

مسئلہ مسئلہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عاریتا" کے جس کے متعلق وہ جاتا ہو کہ وہ غضاسی اللہ اس کے اور اس سے فائدہ اللہ اللہ اللہ اس کے پاس ہوئے ہوئے وہ مال تلف ہو جائے تو مالک اس مال کا وہ فوش اور جو فائدہ عاریتا" لینے والے نے اللہ اس کا عوض اس سے یا جس نے مال غصب کیا ہو اس سے طلب کر سکتا ہے اور آگر وہ عوض عاریتا" لینے والے سے سال کے وہ منا کہ وہ مالک کو دست اس کا مطالبہ عاریتا" وہ نے والے سے نہیں کر سکتا۔

مسئلہ اے سوال : اگر کسی فخض کو بیہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جو مال عاریا " نیا ہے وہ غصبی ہے اور اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ مال تلف ہو جائے تو اگر بال کا بالک اس کا مؤخس اس سے لے تو وہ بھی جو پکھ بال کے بالک کو وہ اس کا مطابہ عاریا " وینے والے سے کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے جو چیز عاریا " کی ہو کہ اگر وہ نے جو چیز عاریا " کی ہو کہ اگر وہ نے جو چیز عاریا " کی ہو کہ اگر وہ جو تاخی ہو جائے تو وہ اس کا عوض وے گا تو پھر اس نے مال کا جو عوض مال کے بالک کو دیا ہو اس کا مطابہ وہ عاریتا " دینے والے سے شیس کر سکتا ہے۔

### عقد نكاح ليعني ازدواج

# عقد کے احکام

مسئلہ سوے ۲۳ ، اددواج خواد داکی ہویا غیروائی اس میں میند برحدا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا محض رضا مند ہونا کانی شیں ہے عقد کا میند یا تو عورت اور مرد خود برے میں یا کمی کو وکیل مقرر مر لیتے میں آگہ وہ ان کی طرف سے بڑے دے۔

مسئلہ سم ٢٥ ، وكل كامو بونا ضرورى نيس بلك عورت بى عقد كامية براجة ك لية كمى دورت بى عقد كامية براجة ك لية كمى

مسئلہ ۱۳۳۵ مسئلہ ۱۳۳۵ مورت اور مود کو جب تک بھین نہ ہو جائے کہ ان کے وکیل نے صفہ بڑھ ویا ہے اس وقت تک وہ ایک دو مرے کو محرانہ نظروں سے شیں دکھ یکے اور اس بات کا گمان کہ وکیل نے میند بڑھ دیا ہے کائی تعیں ہے لیکن اگر وکیل کمہ دے کہ میں نے میند بڑھ دیا ہے تو کائی ہے۔ مسئلہ ۱۳۳۵ ، اگر عورت کمی کو وکیل مقرر کرے اور است کے کہ تم میرا عقد وس دن کے مسئلہ ۱۳۳۵ ، اگر عورت کمی کو وکیل مقرر کرے اور است کے کہ تم میرا عقد وس دن کے لیے فلال محض کے ساتھ بڑھ دو اور دی دن کی ابتداء کو معین نے ارسے تو دہ وکیل جن دس دنوں کے

لیے جاہے اے اس مرد کے مقد میں لا سکتا ہے میکن اگر وکیل کو معلوم 10 کہ مورث کا مقدر کمی فاص ران یا سخت اور ایس ا فاص ران یا سختے کا ہے تو اگر اے چاہے کہ مورث کے تصد کے مطابق میٹ بر مص

مسئلہ ۲۳ در ۱۳ تند دائی یا عقد فیر دائن فاسیفہ پڑھنے کے لیے ایک مخص دو المخاص کی طرف سے وکیل بن جائے اور طرف سے وکیل بن جائے اور افسان ہے ہمی کر سکتا ہے کہ خورت کی طرف سے وکیل بن جائے اور اس سند خود دائی یا فیردائی عقد کر لیے لیکن اضافا مستحب ہے ہے کہ عقد دو المخاص پڑھیں۔

### عقد برمضه كاطريقه

مسئلہ ۲۳ ۲۹ : اگر فود عورت اور مرد جائش تو غیرواکی عقد کا میفہ عقد کی دے اور امر سیمن اسٹلہ ۲۳ ۲۵ : اگر فود عورت اور مرد جائش تو غیرواکی عقد کا میفہ عقد المعطومة علی کرنے کے بعد مرد بلا فاصلہ کے قبلت تو عقد سمج ہے اور اگر وہ کی اور مخش کو المعلوم اور اس کے بعد مرد بلا فاصلہ کے مبتعت موکلتی موکلت مولک فی المعلق و کئل بنائش اور پہلے فورت کا دیکل مرد کے دیکل ہے کے مبتعت موکلتی موکلت المتزوم و المعلوم اور اس کے بعد مرد کا دیکل بالفسلہ کے قبلت المتزوم المدود المعلوم اور اس کے بعد مرد کا دیکل بالفسلہ کے قبلت المتزوم المود کا دیکل بالفسلہ کے قبلت المتزوم المود کلی ہدیکا آر عقد سمجے ہوگا۔

ئىپ دانوا

بار

233

1

توضيح للمسائل 1 508 1 رہ عرب اس کے مقد میں رہے احتیاد والح A SHORE 1 512 1 سید مهر اون کے ماق عدی کی اور دو ہم بسری کا ان فیس رکھنی اور شدہر ے مراث میں نیس باتی اور شوہر میں اس سے میراث نیس بالد اس الد اضوال نے میراث بات کا نسیں رسمتی۔ مرط عائد کی ہو تو اس صورت علی جس نے ایک شرط عائد کی او دہ میراث با ایس سك ١١٦٥ : جي مورث عدي كي و الرج العديد علوم د ما ك وه حرق اور الم بستى كاحق نسين رسمتى اس كاعقد معج ب اوراس دج ي كدود ان امور ي عاداتف سفى اس كاشوا مسئلہ بسم اللہ اللہ اللہ وہ شوری اجلات کے بلیر اُس عالی ہو اگر وہ شوری اجلات کے بلیر اُس عالی ہو ا ي كولي حق پيدائيس او كار ادراں کے اہر جانے کی وج سے شوہر کی حق میں اور اس کا اہر جانا حام ہے اور افایاط ہے ہے اس کے اہر والے سے شوہر کا حق کف ند مجی ہو گا ہو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے مسئلہ کے معین دے کے لیے معین دے کے لیے معین دے کے لیے معین دے کے لیے معین دے کے لیے معین دے کے لیے معین دے کے لیے عرض اس كا فود البين ساته منعه يوجع اوروه فخص اس كارائلي عند البين ساتي بوه ل إ مجية بغيريا رقم كا تعين كية بغير عقد مند باه وي تو أس وقت عورت كو ان امور كا بت اطازے دے دے تو عقد صحیح ہے ورز یاطل ہے۔ 1 = 11/2 1 - 15 (8) 11 - 22 c.

مورت سے عقد کیا گیا او اس سند استسناع ہو سکے تو ظاہر طور پر عرم بننے کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور آگر بعد میں معلوم ہو کہ مقد کے وقت وہ عورت زندہ ند تھی تو مقد باطل ہے اور وہ لوگ جر مقد کی وجہ سے بطاہر عرم بن سکتے تنے نامحرم ہیں۔

مسئلہ ۱۲۴۴، بہ جس طورت کے ساتھ متعد کیا گیا ہو آگر مرد اس کی عظم بل متعین کی اوتی مدت بخش دے قو آگر اس نے اس کے ساتھ مجامعت کی ہو تو اے (یعنی مرد کو) چاہئے کہ تمام چنیں جن کا عمد کیا گیا تھا اے وے وے لور اگر مجامعت نہ کی ہو تو احتیاط داہب ہے ہے کہ آوحا مردے وے اور احتیاط مشخب ہے ہے کہ سارا مراہے وے وہے۔

مسئلہ ۱۳۴۳ : مو کے لیے جائز ہے کہ جس طورت کے ماتھ اس نے پہلے متعد کیا ہو اور ایمی اس کی عوت فتم نہ دوئی ہو اس سے وائی عقد کرے یا دوبارہ عبد کر لے۔

# نگاہ ڈالنے کے احکام

استگھ ۱۳۳۳ ، مردے شیئے نامخرم عورتوں کے بدن پر نگاہ ڈالنا اور ای طرح ان کے بال ریکھنا حرام ہے خواہ ایسا کرنا لذت کے قصد ہے ہو یا شہو اور لذت کے قصد سے ان کے چروں نور ہاتھوں پر نگاہ ڈالنا مجمی حرام ہے بلکہ داجب یہ ہے کہ لذت کے قصد کے بغیر مجمی نگاہ نہ ڈائی جائے اور عورت کا نامخرم کے چرے کا تھوں' سرامحرون اور پاؤس کے علاوہ باتی بدن پر نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے۔

مسئلہ سام ۲۴۳۴ : اگر کوئی فخص لذت کے قصد کے بغیر کافر عودتوں کے چیروں اور ہاتھوں اور ان کے بدنوں کے ان حسوں پر جنہیں وہ عاد آائٹ نہیں چھپائیں نگاہ ڈاسلے تو اس صورت میں جبکہ اسے عزام میں جمال ہونے کا فوف نہ ہو ابیا کرنے بنی کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۲۳۴۴ : عورت کا جائے کہ اپنا بدن اور بال ٹائرم مرد سے چھیائے اور بھریہ ہے کہ اس لائے سے بھی چھیائے جو بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن برے تھلے کی تمیز رکھتا ہو۔

هسئلہ ۱۲۳۳ تا کمی فحض کی شرمگاہوں پر نگاہ ڈالنا حیٰ کہ ممیز بچہ جو برے بھلے کی تمیز رکھتا ہو اس کی شرمگاہوں پر نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے اگرچہ الیا کرنا شیشے کے بیچھے سے یا آیکنے میں یا سات، پانی وغيره بي عن كيول ند مو البند ميال يوى اور كنيز اور آقا أيك دوسرت كابورا بدن ديكه كي الير-

مسئلہ ۲۲/۲۲۱ : جو مرد اور عورت آبس میں مجرم ہوں آگر وہ لذت کا تصد نہ رکھتے ہوں آ شرمگاہ کے علاوہ ایک دو سرے کا بورا بدن دکھ کئتے ہیں اور علی الاحوط ان کی باف اور گفتوں کا مرسانی حصہ شرمگاہ کا حکم رکھتا ہے۔

مسئلہ کے ۳۳۳۲ : ایک مرد کو دو مرے مرد کا بدن لذت کے قصد سے نہیں دیکھنا جانے اور آیک عورت کا بھی دو مری عورت کے بدن بر لذت کے قصد سے نگاہ ڈالنا حرام ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۸ : مرد کو جاہئے کہ نا تحرم عرت کا فوٹو نہ کینے اور آفر کسی ناعرم عورت کو بھاتا ہو تو اختیاط کی بنا پر اسے جاہئے کہ اس مجورت کے فوٹو پر نظر نہ ڈالے۔

مسئلہ ۱۳۳۲ ، اگر ایک عورت کسی دو سری عورت یا اپنے شوہر کے عادہ کسی مرد کا حقد کرتا چاہ یا اس کی شرمگاہ کو وجو کر پاک کرنا چاہ و اس چاہ کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چڑ نہیت لے اناکہ اس کا ہاتھ دو سری عورت یا مرد کی شرمگاہ کک نہ چنچ اور آفرائیک مرد کسی دو سری مرد یا اپنی یوئی کے عادہ کسی دو سری عورت کا حقد کرنا چاہ یا اس کی شرمگاہ کو وجو کر پاک کرنا چاہ تو اس کے لیے بھی علیدہ کسی حتم ہے۔

مسئلہ ۲۳۵۰: اگر مرد کمی ناتھرم عورت کے علاج کے سلسنے میں اس پر نگا ڈالنے یا اس کو ہاتھ انگائے پر مجبور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر دہ محض دکھیے کر علاق کر سکتا ہو تو اے اس عورت کے بدن کو ہاتھ نہیں نگاٹا جائے اور اگر صرف ہاتھ نگائے ہے علاج کر سکتا ہو تا پھر است جائے کہ اس عورت پر نگافیڈ ڈالنے۔

مسئلہ ۲۳۵۱ : اگر انسان کمی مجنس کا عالیٰ کرنے کے سلینے میں اس کی شریرگاہ پر نگاہ ذالتے پر مجدر اور تو اطبیاط وابیب کی بنا پر اے چاہئے کہ آئینہ سائٹے رکھے اور اس میں دیکھے لیکن اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالئے کے علاوہ کوئی جارہ نہ اور تو ایسا کرتے میں کوئی حرج عمیں۔ لیئے جاہئے اے اس مود کے عقد میں لا سکتا ہے لیکن اگر وکیل کو معلوم وہ کہ عورت کا مقدر کی فاص دن یا گفتے کا ہے تو کھرات چاہئے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیفہ پڑھے۔

مسئلہ ہے کا ۲۳۳ ، عند وائی یا عقد خیر وائی ہ سیند پڑھنے کے لیے ایک افتص وہ افتان کی ا افرف سے وکیل بن سنتا ہے اور انسان میہ مجی کر سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے وکیل بن جائے اور اس سے خود دائی یا غیروائی عقد کر لے لیکن اعتماط مستحب سے کہ عقد وہ افتحاص پڑھیں۔

#### عقد يدهن كاطريقه

مسئلہ ۱۳۳۵ : آگر خور خورت اور مرد جائیس تو غیروائی عقد کا صیغہ محقد کی دے اور مرسمین کرنے کے بعد بڑھ کے این بڑھ کورے کے ذوجت نفسی فی البعدة المعلومة علی المعهور البعدوم اور اس کے بعد مود بنا فاصل کے قبلت تو عقد سیج ہے اور آگر وہ کی اور شخص کو کیل بنائیس اور پہلے خورت کا دکل مرد کے دکیل ہے کہ مقعت موکلتی موکلت فی البعدة المعلومة علی المعلومة علی المعلوم اور اس کے بعد مرد کا دکیل بنائاسلہ کے قبلت المتؤوج لیموکلی مدھدا تو عقد سیج ہوگا۔

#### عقد کی شرائط

مسئله ۲۳۸۰ : عقد ازدوان کی چند شراط بین-

ا ... یہ کہ بنا پر احتیاط واجب صیفہ عقد صحیح عملی عمل پڑھا جائے اور اگر خود مرد اور عورت صیفہ صحیح عملی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو اگر ممکن ہو تو اطباط واجس یہ ہے کہ جو قرض مسیح عمل عمل پڑھ سکتا ہو اسے و کیل بنائمی اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو دو خود عمل کے عادہ کی دو سمری ذبان عمل پڑھ سکتے ہیں البتہ انہیں چاہئے کہ دہ الفاظ کمیں جو ذو جست اور قبلت و کا مغموم اذا کر سکیں۔

برا مرد اور عورت یا ان کے وکل ہو کہ صیفہ پڑھ رہے ہوں وہ انشاء کا تصد رکھتے ہوں
 بیخی اگر خود مرد اور عورت صیفہ پڑھ رہے ہوں تو عورت کا ذوجتے نفیسی کمنا ان
 تصد سے ہو کہ وہ خود کو اس مرد کی یوی قراد دسے اور مرد کا قبضت التزویج کمنا اس قصد
 سے ہو کہ وہ اس کا اپنی یوی بننا قبل کرے اور اگر مرد اور عورت کے وکیل میفہ پڑھ
 رہے ہوں آر ذوجت و قبلت کئے ہے ان کا قصد ہے ہو کہ وہ مرد اور عورت جنوں نے انہیں وکیل بنایا ہے ایک ود سرے کمیاں یوی بن جائیں۔

کہ ... مورت اور مرد ازدوائع پر راضی ہوں بال اگر عورت ظاہری طور پر تاپتدرزی ہے۔ اجازت دے اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو عقد صح ہے۔

مسئلہ ۲۳۸۱ : اگر عقد میں ایک وف بھی غلط پڑھا جائ جو اس کے معنی بدل دے تو عقد

باطل ستيه-

مسئلہ ۲۳۸۲ : جو مختر عملی زبان کی صرف و نجونہ جاتا ہو آگر اس کی قرات سمج ہو اور وہ وقد کے ہر کلمہ کے سعنی فردا'' فردا'' جاتا ہو اور ہر لفظ سے اس کی مراد اس کے سعنی ہوں تو وہ وقد رہاتھ سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۳۸۳ : اگر کمی عورت کا عقد اس کی اجازت کے بغیر کمی مرہ سے کر دیا اور بعد ہیں عورت اور مرد اس عقد کی اجازت دے دیں تو عقد سمج ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۸ ، آگر مورت اور مرو رونوں کو یا ان میں ہے کسی آیا۔ کو ازدواج بر مجبور کیا جائے اور عقد بزھے جانے کے بعد وہ اجازت دے دیں تو عقد صحح ہے اور بھتر ہیا ہے کہ دوبارہ عقد بڑھا حائے۔

مسئلہ ۲۳۸۵: باپ اور واوا اپنے تابالغ فرزند کا (الزکا مو یا لڑک) یا دیوائے فرزند کاجو ویوائی کی حالت بیں بالغ ہوا ہو عقد کر سکتے ہیں اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے یا دیوائہ عاقل ہو جائے تا اسوال نے اس کا جو حقد کیا ہو اگر اس میں کوئی خرابی شہ ہو تو وہ اسے منسوخ نسی کر سکتا اور اگر اس میں کوئی فرابی شہ ہو تو وہ اسے منسوخ نسی کر سکتا اور اگر اس میں کوئی فرابی ہو تو ایس منسوخ نسی کر سکتا اور اگر اس میں جنب کوئی اور ایس میں جنب بالغ لؤکے اور لڑکی ہونے ہو ایس منسوخ نسی جنب بالغ لؤکے اور لڑکی کے باپ ان کا عقد کر دیں اگر وہ بالغ ہونے پر اجازت نہ دیں تو طلاق یا عقد جدید کی اطفیاط ترک شیں ہوتی۔

مسئلہ ۲۴۳۸۶ و از کی رہ بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشیدہ ہو لینی ایمانی برائی جانچ عمی ہو اگر وہ نکان کرنا جائے ہو ٹکان کر عمق ہے۔ اور اگر کتواری ہو احتیاط واجب کی بنا پر اے چاہئے کہ اپنے ، باپ یا داوا ہے اجازے لے اور حقوق زوجیت کی اوائیگی کا دارد عدار باپ داواکی اجازے سے مشروط ہے اور اگر صرف محرم بنا مضمود ہو تو بغیر اجازے کے عقد دائم وعظ منتظع کرنا جائز ہے۔

مسئلہ ۲۳۰۸ ، آگر اول کواری نہ ہو یا کواری ہو کیان باپ یا واوا سے اجازت ایا ان کے فائب ہوئے ہا کہ اس کے فائب ہونے یا کسی اور وجہ سے ممکن نہ ہو تو ( فیب سے مراد یعنی کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہو کہ باپ یا واوا سے وابطہ کر کے اجازت کی جا سے۔) اور اوکی شادی کی ضرورت مند بھی او تو باب یا واوا سے

اجازت لیتا ضروری همیں۔

مسكلم ٢٣٨٨ : أكرباب يا داوا اسية نابالغ لاك كى شادى كردي تو لاك كو جائبة كربالغ مون .

مسئلہ ۲۴۳۸۹ : آگر بلب یا واوا اپن تابائغ لاک کی شادی کر ویں تو آگر لوکا عقد کے وقت بال رکھتا ہو تو وہ عورت کے مرکا مفروش ہے اور آگر وہ عقد کے وقت بال نہ رکھتا ہو تو اس کے باب یا واوا کو جائے کہ اس عورت کا مرویں۔

#### وہ عیوب جن کی وجہ سے عقد فنٹح کیا جا سکتا ہے

مسكلہ ۲۳۹۹ : اگر مرد كو عقد كے بعد بد چلے كہ خورت ميں مدرج ديل ملت عيول ميں ہے كوئى ايك عيب موجود ب تو وہ عقد كو من كر سكا ہے۔

ا... باگل بن -

- mit - mt

۳۰ روس - پزهن -

الم بيد 🕴 البرها بن ــ

۵ ... بالیاجی ہوتا اور مظلوج ہوتا بھی اپاچی ہونے کے کھم بیں ہے۔ بسب کہ عورت کا مقاوع ہوتا واضح ہو۔

افضا یعنی پیشاب اور حیض کا تخرج یا حیض اور پاشانے کا تخرج آیک ،و جانا۔

ك ... عورت كى شرم كا ش كوشت يا بدى كا بونا جو جماع ب مانع بو-

مسئلہ ۲۳۹۱ : اگر عورت کو عقد کے بعد پند چلے کہ اس کا شہر عقد سے پہلے دایوانہ رہا ہے یا وہ عقد سے بعلے دایوانہ رہا ہے یا وہ عقد کے بعد وبوانہ ،و جائے یا اس کا آلہ تاسل ہی شہ و یا اس کا آلہ تاسل ہی شہ و یا اس کا آلہ تاسل مقد کے بعد لیکن مجامعت سے پہلے کمٹ جائے یا اس، کوئی ایسی بیاری ہو جس کی وجہ سے وہ بیاری مقد کے بعد اور نزو کی کرنے سے پہلے ہی کیوں نہ وجہ سے وہ مجامعت پر قادر نہ ہو خواہ اسے وہ بیاری مقد کے بعد اور نزو کی کرنے سے پہلے ہی کیوں نہ لائن ہو گئے اور گئے ہے لیکن اس مور سے بیل

جب کہ شوہر مجامعت نہ کر سکنا ہو عورت کے لیے لازم ہے کہ حاکم شرع یا اس کے وکیل سے رجوع کرے اور وہ اس کے شوہر کو ایک سال کی معلت وے دے اور اگر بھر بھی وہ اس عورت یا کسی اور عورت سے مجامعت پر قادر نہ ہو تو عورت اس کے بعد عشد فتح کر سکتی ہے اور اگر مرد کا آلہ عاسل مجامعت کرنے کے بعد کٹ جائے اور عورت عقد ازدواج کو ضح کرے تو اس شح کرنے کا کوئی اثر شیس ہے اگرچہ احتیاط مستحب ہے ہے کہ شوہراہے طلاق فے دے۔

مسئلہ اله ۱۲۳۳ : اگر عورت کو عقد کے بعد ہے چلے کہ اس کے شوہر کے فوطے نکال دیے مجے بیں تو اس صورت میں جب کہ اس امر کو عورت سے مخفی رکھا گیا ہو وہ عقد ختم کر سکتی ہے لیکن اگر اس سے مخفی نہ رکھا گیا ہو توا حقیاط ترک تعین ہوتی۔

مسئلہ ۲۳۹۱ ؟ اگر مورت اس بنا پر عقد فتم کر دے کہ مرد کامعت پر قادر نہیں تو شوہر کو بہائے کہ اے آدھا مردے لیکن اگر ان دوسرے نقائص میں سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کمی آیک کی بنا پر مرد یا عودت عقد فتر کر دیں تو اگر مرد نے عودت سے مجامعت نہ کی ہو تو کوئی چیز دیتا اس پر داجب نہیں اور اگر کیا معت کی ہو تو اے جائے کہ بچدا مرادا کرے۔

#### وہ عورتیں جن سے ازدواج حرام ہے

مسئلہ سہوسہ : ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کی محرم ہول ازدواج فرام ہے۔ مثلاً مال مین ' بین' ہوریمی' خالہ' بھنجی' بعافی' ساس-

مسئلہ ۲۳۹۵ ؛ اگر کوئی مخص کمی عورت سے عقد کرے تو خواہ اس سے مجامعت نہ بھی کرے اس عورت کی ماں کافی اور واوی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عور تیمی اس مرد کی محرم او جاتی ایں-

منظم ۱۹۳۹ ت آگر کوئی فخص کی عورت سے عقد کرے اور اس کے ساتھ مجامعت کرے آو پھر اس عورت کی لاکی نوائ بولی اور جنا ساملہ نیج چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم او جاتی ہیں خواد وو عقد کے وقت موجود اول یا بعد ہی پیدا اول-

مسئلہ کا ۲۳۰۹ : اگر کمی مود نے ایک عورت سے عقد کیا ہو لیکن مجامعت نہ کی ہو توجب تک

وہ حورت اس کے عقد میں رہے اعتباط وابیب یہ ہے کہ وہ اس وقت تنگ اس کی لاکی ہے ازروان نہ اگرے۔

م کلمہ ۲۳۹۸ ، افعان کی پھو بھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھو یکی اور خالہ اور واوا تی پھو پھی اور خالہ اور ماں کی پھو پھی اور خالہ اور نانی کی پھو بھی اور خالہ اور جس قدر سے سلسلہ اوپ جہا جائے سب اس کی محرم ہیں۔

مسئل ۱۹۹۹ : شوہر کا بہت اور واوا اور جس تقریب سلسلہ اوپر چلا جائے اور شوہر کا بیٹا ہو آ اور نواسا جس فقدر بھی ہے سلسلہ بنچ چلا جائے اور خواہ وہ عقد کے وقت دنیا میں مودود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں سب اس کے محرم ہیں۔

مسئلہ ۱۳۴۰ : اگر کوئی فخص کسی عورت سے عقد کرے تو خواد وہ عقد وائی ہو یا غیروائی جب تک وہ عورت اس کے عقد میں ہے وہ اس کی بمن کے ساتھ عقد ضیں کر سکا۔

مسئلہ ۱۰۲۲: اگر کوئی محض اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر کتاب طابق میں کیا جائے گا اپنی یوی کو طابق رجی دے دے تو وہ عدت کے دوران میں اس کی بھن سے عقد شیں کر سکتا ہے لیکن طابق بائن کی عدت کے دوران میں اس کی بھن سے عقد کر سکتا ہے اور متد کی عدت سکے دوران میں۔ اعتباط واجب ہے ہے کہ تحورت کی بھن سے عقد نہ کرے۔

مسئلمہ ۱۴۳۰ : انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھائی یا بھٹی کے اندواج نہیں کر سکا ا لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے عقد کر لے اور بعد میں بیوی اجازت وے وے آ پھر کوئی حملے نہیں۔

مسئلہ ۲۴٬۹۳ : اگر بیوی کو پند چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھٹیجی یا بھائی سے عقد کر لیا ب اور خاصوش رہے تو اگر وہ بعد بیس رضا مند ند ہو تو ان کا عقد باطل ہے۔

مسئلہ ۱۲۲۰۰ : اگر انسان خالہ کی لاک سے شادی ارسة سے پہلے نعوذیان، خالہ سے زما کرے تو چردہ اس کی لاک سے شادی نیس کر سکتا اور احتیاط واجب کی بنائ چھو بھی کی لاکی کے بارے میں بھی کسی عظم ہے۔

الازم شیں کہ اس عورت ہے جدا ہو جائے۔

مسئلہ ۱۲۳۰۴ : اگر کوئی فض اپنی پھوپیمی کی لڑکی یا خالہ کی لڑک ہے شادی کرے اور اس سے عاصت کرنے کے بور اس کی بان ہے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بوتی اور اگر اس ہے عاصت کرنے ہے بہلے اس کی بان ہے زنا کرے تب بھی بھی تھی ہے تھی ہے اگرچہ احقیاط مستحب سے ہے کہ اس صورت میں خااق وے کر اس ہے (بیتی پھوپیمی کی لڑکی یا خالہ کی لڑک سے) جدا ہو جائے۔
مسئلہ ۲۲٬۰۵ : اگر کوئی محض اپنی پھوپیمی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احوط یو اور اس کے دائی ہے کہ اس کی بٹی کے ساتھ شادی نہ کرے بلکہ اگر کسی عورت سے عقد کرے اور اس کے ساتھ عاموں کے باتھ کے عاصر سے کہ اس عورت سے جدا ہو با اور اس کے ساتھ دا ہو

جائے لین اگر اس سے مجامعت کر لے اور بعد على اس كى مال سے زنا كرے تو بااشيد اس كے ليتے

مسئلہ ۲۴۴۹ ؛ مسلمان عورت کا عقد کافر مرد سے نہیں ہو سکنگ مسلمان مرد بھی لفل کتاب کے الله کافرہ عورتوں کی مائند اہل کتاب عورتوں ۔ الله مائند اہل کتاب عورتوں ۔ الله کافرہ عورتوں کی مائند اہل کتاب عورتوں ۔ سامند کرنے میں کوئی حدیث نہیں اور احتیاد واجب سے ہے کہ ان سے عقد واکی نہ کیا جائے اور اجنس فرنے مثل فوارج ' غلات اور اواصب ہو اپنے آپ کو مسلمان سیجھتے میں کفار کے تھم میں میں اور مسلمان عورتیں یا مرد ان کے ساتھ واکی یا غیرواکی عقد نہیں کر سکتے۔

مسئلہ ہے مہم ؟ اگر کوئی مخص ایک ایس مورت سے زنا کرے جو طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو بنابر اصّاغ وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسی عورت سے ساتھ زنا کرے جو عدہ متعہ یا طلاق بائن یا عدہ وفات، میں ہو تو بعد میں اس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے اگرچہ احتیاط مستحب سے ہے کہ اس سے افزواج نہ کرے طلاق رجعی اور طلاق بائن اور عدہ محمد اور عدت وفات کے معنی طلاق کے ادکام میں جائے جائمیں گے۔

مسئلے ۱۳۴۰،۸ تا اگر کوئی محض کسی الی مورت سے زنا کرے جو بے شوہر او اور عدت میں شہ رو تہ بعد میں اس مورت سے عقد کر سکتا ہے۔ لیکن احتیاط واجب سے کہ آدفتیکہ اس مورت کو فیض کا خون آئے انتظار کرے اور بعد میں اس سے عقد کرے اور اگر کوئی ووسرا محض اس مورت سے

#### مقد كرة عاب و كريه التالا متحب ب-

مستقد ٢٢٤٩ ؛ اگر كوئى فخض كى الى خورت سة، عقد كرك جودد سرسة كى عدت ش و و الرا مرد اور خورت دونول يا ان مين سه كوئى ايك جانا دوك خودت كى عدت فتم نهين بوئى اور يه بحى جاشة دول كه عدت كه دودان مين خودت سه عقد كرنا مرام سه ق اگرچه مروضة عدد كه بعد خورت سه مجامعت نه مجى كى دودان مين خودت ديش كه لين اس ير قرام دو باك كى۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : اگر کوئی مخص کی الی عورت ست مقد کرے جو دوسرے کی عرب میں ہو الدر اس سے مجامعت کرے توخواد اسے یہ علم ند ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے یا یہ نہ جات او کہ مدت کے دوران میں عورت سے عقد حرام ہے وہ عورت ہیشہ کے لینے اس پر حرام ہم جاتے گئی۔

مسئلہ ۱۲۳۱ : اگر کوئی مخص یہ جانتے ہوئے کہ نورت شوہر دار ہے اور اس سے ازدوائ حرام۔ ہے اس سے ازدوان کرے لو اسے چاہئے کہ اس مورت سے بیدا ہو جائے اور یہ بھی چاہئے کہ بعد میں مجھی اس سے عقد نہ کرے اور اگر اس محض کو یہ علم نہ او کد بجورت شوہر دار ہے لیکن ازدواج سکہ بعد اس سے مجامعت کی ہو تب بھی یکی علم ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۱ : اگر شوہر دار عورت زنا کرے تو بنا ہر انقیاط وہ زنا کرنے والے مردی بیشہ کے لیے حرام وہ جاتی ہے لیکن شوہر پر حرام نمیں ہوتی اور اگر نابہ نہ کرے اور اسپنے کمل پر باتی رہے (یعنی زنا کاری خرک نہ کرے) تو بھڑیہ ہے کہ اس کا شوہر است طلاق دے دے لیکن شہر کو جائے کہ اس کا بچرا مرجمی دے۔ بشرطیکہ شوہرنے اس سے مجامعت کی ہو ورنہ نصف مردینا واجب ہے۔

مسئلہ سااس : وقول کے بعد جس عورت کو طلاق ال متی ہو اور جو عورت متعہ میں رہی ہو اور اور اور عورت متعہ میں رہی ہو اور اس کے شوہر اس کے شوہر نے متعہ کی مدت بخش دی ہو یا دہ مدت مجتم ہو گئی ہو اگر وہ کچھ مدت کے بعد دو سرا شوہر کرے اور بعد میں شک کرے کہ آیا دو سرے شوہر سنے عقد کرسنے کے وقت پہلے شوہر کی عدت شم موئی تھی یا نہیں تو دد اپنے شک کی بروانہ کرے۔

مسئلہ سام اللہ : جس محص نے کسی لائے کے ساتھ انظام کیا ہو اگر وہ ( یعنی انظام کرنے والا) بالغ ہو تو اس لائے کی مال بمن اور بنی انظام کرنے واسالے پر حرام ہیں لیکن اگر اسے گمان ہو کہ وخول موا تفایا شک کرے ک وفول موا تفایا شیس تو چروہ حرام شیس ایس-

مسئلہ ۱۹۳۱ : اگر کوئی مخص کمی لاکے کی مال یا بمن سے افدواج کرے اور افدواج کے بعد اس نورت کے بعد اس لارے کے اور افدواج کے بعد اس لارے سے انفلام کرے تو وہ عور تیں اس پر حرام شیں ہوتیں سوائے اس صورت کے کہ وہ افدواج طلاق وغیرہ کے وجہ سے فتم ہو جائے اور انفلام کرنے والا دوبارہ ان سے افزواج کرنا جائے اور اس صورت میں احتیاط واجب نے سے کہ ان سے افزواج شرے۔

مسئلہ ۲۳۲۱ : آگر کوئی فض احرام کی حالت میں (جو اعمال فج میں سے لیک عمل ہے) کمی اورت سے ایک عمل ہے) کمی عورت سے احرام کی حالت میں عقد کرنا اس کو اس کا عقد باطل ہے اور آگر اسے علم تفاکد کمی عورت سے احرام کی حالت میں عقد کرنا اس پر حرام ہے تو بعد میں وہ اس عورت سے عقد شیس کر سکتا ہے۔

مسئلہ سام : بوعورت احرام کی طالت میں ہو اگر وہ ایک لیسے مرد سے ازدواج کرے جو احرام کی طالت میں نہ ہو تو اس کا عقد باطل ہے اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی طالت میں ازدواج کرنا جرام ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ بعد میں اس موسے ازدواج نہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۴۸ : اگر مروطواف نساہ (جو ج کے اعمال جی سے ایک عمل ہے ) بجانہ لاسے قو اس کی بیوی بھی اور دو سرای عور تیری بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور اگر عورت طواف نساء نہ کرے تو اس کا شوہر اور دو سرے مرو اس پر حرام ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ بعد میں طواف نساء بجا لا کمیں تو مرد پر عورتیں اور عورت پر مرد طال ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ ۲۲۲۱ : ہو لاک ہالغ نہ ہوئی ہو اس سے مجامعت کرنا حرام ہے لیکن اگر کوئی مخض نابالغ لاکی سے محقد کرے اور اس لاک کی عمر نو سال ہوئے سے پہلے اس سے مجامعت کرے تو اظہر سے ہے کہ لاکی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے مجامعت حرام ضمیں ہے خواہ اسے افضاء بنی ہو گیا ہو ( افضاء کے احتی بناتے جا کیکے ہیں ) لیکن مرد کے بلیتے احوط سے ہے کہ اسے طلاق وے دے۔

مسئلہ ۲۰۳۰ : جس عورت کو تمین مرتبہ طلاق دی جائے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے ہاں اگر اکن شراؤۂ کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا وہ عورت دو سرے مرد سے ازدواج کرے تو دو سرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد اور اس کی عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوبارہ ای کے ساتھ عقد کر سکتا ہے۔

# دائمی عقد کے احکام

مسئلہ ۲۲۳۱ : جم عورت کا واکی عقد ہو جائے اس کے لیے افتیاۃ اس میں ہے کہ شوہر کی افتات کے بغیر معمولی کاموں کے لیے بھی گھرے باہر لد لکلے خواہ اس کا فکانا شوہر کے جن کے منانی نہ بھی ہو اور اسے چاہئے کہ جس لذت کی بھی شوہر خواہش کرے اے بارا کرے اور شری عذر کے بغیر شوہر کو کیامعت سے نہ روک اور جب تک عورت بغیر عذر کے گھرے باہر نہ جائے اس کی غذا لہاں اور رہائش کا انتظام شوہر پر وابب ہے اور اگر وہ یہ چیزی میا نہ کرے تو خواہ ان کے میا کرنے ہے ۔ اور رکا مغروض ہو گا۔

مسئلہ ۲۲۳۴۳: اگر عورت ان کاموں میں جن کا ذکر سابقہ سئلہ بیں ہو باکا ہے اپنے شوہر کی افاعت نہ کرے تو وہ ہم بستری کا فق نہیں رکھتی اور گفتاد ہم اور آول مشہور کی رو سے وہ غذا ' اباس اور رہائش کا حق بھی نہیں رکھتی مگر جب تک عورت شوہر کے پاس ہو یہ تھم محل اشکال ہے ۔ البت اس بل کوئی شک و شیہ نہیں کہ اس کا مرکالعدم نہیں ہو آ۔

مسئله ۲۴۲۲ : مرد کوید فق نیس که یوی کو خاتی ندمت پر مجور کرے۔

مسئلہ ۲۳۲۳ : بری کے سفر کے اخراجات اگر وطن میں دینے کے افراجات سے ذیادہ بوں ق وہ اخراجات شوہر کی قدر داری شمیں البتہ اگر شوہر خود اس بات پر ماکن یو کہ بیوی کو سفر پر لے جائے قا اے جائے کہ سفر کے افراجات اسے وے ۔

مسئلہ ۲۳۲۵ ، جس خورت کا خرج اس کے شوہر کے ذمہ ہو اور سوہر اسے خرج نہ وے تو وہ استوہر اسے خرج نہ وے تو وہ اپنا خرج شوہر کے مال ہے لے ساتھ ہو اور وہ مجور ہو کہ اپنی معاش کا خود بندوبست کرے تو جس وقت وہ اپنی معاش کا بندوبست کرنے میں مشغول ہو اس وقت شوہر کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ ٢٩٣٩ : أكر كى مردكى دو يويال دول اور ووان ميں سے ايك كے إلى ايك رات رب

ہ اس پر واجب ہے کہ چار راتوں میں سے کوئی ایک رات دوسری دوی کے پاس بھی گزارے اور اس صورت کے علاوہ عورت کے پاس رہنا واجب نئیں ہے ہاں یہ لازم ہے کہ اس کے پاس رہنا بالکل ہی ترک نہ کر دے اور اولی لور انوط ہے ہے کہ ہر بھار راتوں میں سے ایک رات مرد اپنی واگی متکونہ بیوی کے باس رہے۔

مسئلہ کا ۱۲۳۴ : مرد کے لیئے جائز نہیں کہ وہ اپنی وائی جوان بوری سے جار ماہ سے زیادہ مت تک مجامعت نہ کرنے۔

مسكلم ٢٣٢٨ : أكر واكى عقد من مر معين نه كيا جائ و عقد صحح ب اور أكر مرو عورت ك سائق عامت كرك مرائل من عليق وك البنة أكر مند مائق مجامعت كرك تو البنة أكر مند مرائل معرف مرك مطابق وك البنة أكر مند من مر معين نه كيا جائ تو عقد بإطل مو جانا ہے۔

مسئلہ ۲۳۲۹ ؛ اگر عقد دائی پڑھتے وقت مرویے کے لیے بدت معین نہ کی جائے تو عورت مر لینے سے پہلے شوہر کو مجامعت کرنے سے روک سمنی ہے انظع نظر اس سے کہ مرد وہ مرویے پر قادر ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہ مرکبنے سے پہلے مجامعت پر راضی ہو اور شوہر اس سے مجامعت کرے تو بعد میں وہ ، شرکی عذر کے بغیرشوہر کو مجامعت کرنے سے تعین ردک عمق۔

#### متعه (ازدواج موفت)

مسكلم \*٣٣٣ : عورت ك سائد عد كرنا أكرچد لذت عاصل كرين ك ليخ نه بهى بوتب بهى سيح ب-

مسئلہ ۲۳۳۳ : احتیاط والاب ہے ہے کہ شوہر نے جس عورت سے متعد کیا ہو اس کے ساتھ جار مہینے سے زیادہ مجامعت نزک نہ کرسے۔

مسئلہ الا ۱۳۴۴ : جس عورت کے ساتھ متعد کیا جارہا ہو اگر وہ عقد میں یہ شرط عائد کرے کہ خوہر اس سے مجامعت نہ کرے تو عقد اور اس کی عائد کروہ شرط صحح ہے اور شوہر اس سے فقط وہ سری از نبی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو شوہر اس سے مجامعت کر سکتا ہے۔

مسكد ٢٣٣٣ : جس مورت ك ساخ مند كيا كياءو خواد ده صلد بو جائ تب يمي خرج كاحق

نبيس رتھتی۔

مسئلہ ۲۲۳۳۴ : جس عورت کے ماتھ معد کیا عمیا ہو دہ ہم بستری کا حق نہیں رکھتی اور شہر سے میراث میں شیس پاتی اور شوہر بھی اس سے میراث نیس پالد بال اگر انہوں سال میراث پالے کی شرف عالد کی ہو تو اس صورت میں جس نے ایکی شرف عالد کی ہو وہ میراث پالا سنبد

مسكله ۲۳۳۵ : جس مورت سے متعد كيا كيا ہو أكريد است بيد معلوم : بوك ود قرق اور أن بسترى كا حق تبين ركھتى اس كا عقد سجع ب اور اس وجد سے، كدود ان امور سے تاداقت تقى اس كاشور بركوئى حق بيدا نبين ہو آ۔

مسكلہ ۲۳۳۳ : بس عورت سے متعد كيا حميا ہو أكر وہ شوہرى اجازت كے بغير كر سے باہر جائے اور اس كے باہر جانے كى وجہ سے شوہركى حق تلقى ہو تو اس كا باہر بانا حرام ہے اور احقياط ہو ہے كہ كر اس كے باہر جانے سے شوہر كا حق تحف ند بھى ہو ؟ دو وہ شوہركى اجازت كے بغير گھر سے باہر : جائے۔

مسئلہ کے الاس کا خود است کی خورت کمی مرد کو وکیل بنائے کہ معین دے کے لیے معین رقم کے علی مرد کو وکیل بنائے کہ معین دائم کے علی مرد کو وکیل بنائے کا خود است ساتھ جند ہاتے اور وہ محص اس کا دائی عقد است ساتھ چھے لے در تا ہے اگر او کی تغیر یا رقم کا تعین کہتے بھیر عقد معد چھ ہے اگر او اجازت دے دے تو عقد معیم ہے ورند باطل ہے۔ اجازت دے دے تو عقد معیم ہے ورند باطل ہے۔

مسكلم ۱۲۳۳۸ مسكلم ۱۲۳۳۸ محرم بن جائے كے غرض سے كمى نابالغ الآكى كاباب يا راوا است ايك يجيئے بذائل سے زيادہ وقت كے ليئے كمى التحق معند عمل وست مكن عيالغ الآكى كاباب يا راوا است ايك يحق بذائل الآكى كا عمرم بن جائے ہے خاطر اس زمانے عمر، جدب وہ كمى الله كا تحرم بن جائے ہئے منظم اس زمانے عمر، جدب وہ كمى الله بنا لذت حاصل كرتے كى بالكل صلاحيت نہ ركھتا ہو كمى عورت سے عقد كر ديں أو اس عقد عمر الشكال بنا الله عالم الله عند عمر الله عالم معرد كر دى بائستے كہ الاكا بالغ ہو جائے۔

مسئلہ ۲۳۳۹ : اگر باپ یا واوا اپنے اڑے کا جو دو سری جگہ ہو اور یہ اطوم نہ ہو کہ زیرہ ہے یا مرکبا ہے تحرم بن جانے کی خاطر کمی عورت سے علی کر دیں اور زوجیت کی بدت اتنی ہو کہ جس

تورت سے عقد کیا گیا ہو اس ۔ استماع ہو سکے تو ظاہر طور پر محرم بیٹنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور آگر بعد میں معلوم ہو کہ فقد کے وقت وہ عورت زندہ نہ تھی تو فقد باطل ہے اور وہ لوگ جو عقد کی وجہ سے بقاہر محرم ہی صحنے سے نامحرم ہیں۔

مسئلہ ۱۲۳۳۰ : جن خودت کے ساتھ متعد کیا گیا ہو اگر مرد اس کی عقد بن متعین کی ہوئی مدت بخش دے تو اگر اس سن اس کے ساتھ مجامعت کی دو تو اسے (یعنی مرد کو) چاہئے کہ انام چنیں جن کا محد کیا گیا تھا اے دے دے اور اگر مجامعت نہ کی ہو تو احتیاط واجب ہید ہے کہ آدھا مردے دے اور اختیاط منتخب ہیدہے کہ سارا مراسے دے دے۔

مسئلہ ۲۴۳۳ ، موے لیے جائز ہے کہ جس مورت کے ساتھ اس نے پہلے متد کیا ہو اور اگلی اس کی عدت ختم نہ ہوگی ہو اس سے وائل عقد کرے یا دوبارہ متد کر لے۔

## نگاہ ڈالنے کے احکام

مسئلہ ۲۳۴۳ : مرد کے بیٹے نامحرم عورتوں کے بدن پر نگاہ ڈالنا اور ای طرح ان کے بال دیکھنا حرام ہے خواد ایسا کرنا لذت کے قصد ہے ہو یا نہ ہو اور لذت کے قصد ہے ان کے چروں اور ہاتھوں پر نگاہ ڈالنا مجمی حرام ہے بلکہ واجب سے ہے کہ لذت کے قصد کے بغیر بھی نگاہ نہ ڈالی جائے اور عمارے کا نامحرم کے چرے 'ہاتھوں' سر'محرون اور ہاؤں کے علاوہ باتی بدن پر لگاہ ڈالنا بھی حرام ہے۔

مسئلہ ۳۳۳۳ ؛ اگر کوئی افغی لذت کے قصد کے بغیر کافر عورتوں کے چروں اور ہاتھوں اور ان کے بدنوں کے ان حصول پر جنہیں وہ عادیًا '' نہیں چھپائیں نگاہ ڈالے تو اس صورت بن جبکہ اسے عزام میں جاتا ہونے کا خوف نہ ہو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۲۳۳۳ : عورت کو جائے کہ اپنا بدن اور بال نامحرم مرد سے چھیائے اور بھتر یہ ہے کہ اس لائے سے مجمی چھیائے جو بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن برے تھلے کی تمیز رکھتا ہو۔

مسئلہ ۱۴٬۷۲۵ : کسی محض کی شرمگاہوں پر نگاہ ڈالنا حتیٰ کہ ممیز بچہ جو برے تھلے کی تمیز رکھنا ہو اس کی شرمگاہوں پر نگاہ ڈالنا جس حرام ہے اگرچہ الیما کرنا قیشے کے بیچھے سے یا آئینے میں یا صاف پائی وغيره مين مي كيول نه بو البته ميال يهوى لور كنيز لور آقا ايك دو سرے كا بورا بدن ديكھ كتے ہيں-

مسئلہ ۲۳۴۴ : جو مرد اور عورت آلیں میں محرم ہوں آگر وہ لذت کا قصد نہ رکھتے ہوں آ شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کا پورا بدن و کھی کتے ہیں اور علی الاحوط ان کی ناف اور محمنوں کا درمیانی حصہ شرمگاہ کا عظم رکھتا ہے۔

مسئلے کا ۱۳۳۷ : آیک مرد کو دو مرے مرد کا بدن لذت کے تصد سے نہیں دیکھنا جانے اور آیک عورت کا بھی دومری عورت کے بدن پر لذت کے قصد سے تھا ڈالنا حرام ہے۔

مسئلہ ۲۳۳۸ ، مرد کو جاہئے کہ نامجرم عورت کا فوٹو نہ سینیج اور اگر کسی نامجرم عورت کو پھیانتا بو تو احتیاط کی بنا پر اے چاہئے کہ اس عورت کے فوٹو پر نظر نہ ڈائے۔

مسئلہ ۲۴۴۴۹ : اگر آیک جورت کسی دو سری خورت یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا حقت کرہ چنے یا اس کی شرمگاہ کو وہو کر پاک کرنا جاہے تو اے جائے کہ اپنے اہتر پر کوئی چنے لیے گئے اپنے ان کا اس کا ہاتھ دو سری خورت یا مرد کی شرمگاہ تک تہ پہنچ اور اگرایک مرد کسی دو سرے مرد یا اپنی ہوی کے علاوہ کسی دو سری خورت کا حقتہ کرنا جاہے یا اس کی شرمگاہ کو وہو کر پاک کرنا چاہے تا اس کے لیے بھی کسی عظم ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۵: اگر مرد کسی نامحرم عورت کے علیٰ کے سلیٹے میں اس پر نگاہ ڈالنے یا اس کو باتھ انگانے پر کیور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی شیخ شین لیکن اگر وہ محض دیکھ کر علیٰ کر سکتا ہو تو اے اس عورت کے بدن کو باتھ نہیں انگانا جائے اور اگر صرف باتھ نگانے سے علیٰ کر سکتا ہو تا پیمراسے جائے کہ اس عورت پر نگاہ نہ ڈالے۔

مسئلہ ۱۳۵۱: اگر انسان کسی متحص کا عالیٰ کرنے کے سلینے میں اس کی شررگاہ پر نگاہ ڈالئے پر مجبور او تر اضابا فر واجب کی بنا پر اسے جائے کہ آئینہ سائٹ رکھے اور اس میں دیکھے کیلیں اگر شربرگاہ بر انگاہ ڈالئے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو الیا کرنے میں کوئی حمق فیس۔

# از دواج کے مختلف مسائل

مسئلے ۲۳۵۲ : جس محض کو یوی کے عد موسلے کی وجہ سے فعل حرام بیں مثلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس پر وابوب ہے کہ شادی کرے۔

مسئلہ ۱۳۵۳ : آگر شوہ عقد بین ہے شرط عائد کرہے کہ عورت کواری ہو اور عقد کے بعد معلوم ہو کہ وہ کواری تنین اور کی مرد سے مجامعت کی وجہ سے اس کا پروہ یکارت بجٹ چکا ہے تو ہونہ اسٹیار شہر عقد کو منع نمیں کر شانا البتہ کتواری ہوئے اور کواری نہ ہوئے کے ماوین مقرر کردہ مرین او فرق ہو وہ لے سکتا ہے۔

مسئلہ منہ ۲۳۵۴ : ناخرم مرد اور عورت کا اپنے خلوت کے مقام پر ہونا جہاں اور کوئی نہ ہو اور نہ ہی کوئی آ سکتی ہو اس صورت ہیں جب کہ فساد کا احتمال ہو حزام ہے لیکن اگر کوئی اس خید آسکتا ہو یا کوئی ایسا بچہ بنو انتھے برہے کی تریز رکھتا ہو وہی صودود ہو یا فساد کا احتمال نہ ہو تو بچراس عورت اور مرد کے وہاں ہونے میں کوئی حرج خیس ہے۔

مسئلہ ۲۴۵۵ : اگر کوئی مرد بورت کا مرفقہ میں معین کر دے اور اس کا ارادہ ہے ہو کہ وہ مہر نیں دے گائو مقد میچ ہے، لیکن اے چاہئے کہ مرادا کرے۔

مسئلہ ۲۴۳۵۹ تا ہو مسلمان خدا یا بیفیر یا قیامت کا منکر ہو یا ان فرقوں سنہ تعلق رکھتا ہو بنن کا ڈکر کیا کیا ہے یا دین کے کسی ضروری تنکم ہے لیٹی ایسے علم سے بنے مسلمان دین اسلام کا بزو سیجھتا ہوں (مثلاً نماز اور روزے کا وادب ہوتا) ہے جائے ہوئے کہ وہ دین کا ضروری علم ہے انکاری ہو جائے تم وہ مخص سرتہ ہے اور اس بر ان احکام کا اطلاق ہوگا جمن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔

مسئلہ ۲۳۵۷ : اگر عورت ازدوائ کے بعد اس طرح مرقد ہو جائے بینے کہ سابقہ منا۔ میں اگر آلیا گیا ہے تو اس کا عقد بالل ہو جاتا ہے اور اگر اس کے شوہر نے اس کے سابقہ مجامعت ندگی ہو تا اس کے لینے عدت بھی نہیں ہے اور اگر مجامعت کے بعد مرقد ہو لیکن یا ۔ ہو چکی ہو تب بھی بھی میں تھم ہے لیکن اگر یا ۔ و ہوئی ہو او اے مجاہئے کہ اس وستور کے مطابق جس کا ذکر طابق کے ایکام میں کیا جائے گا عدت رکھے اور مشور یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران علی مسلمان ہو جائے تر اس کا عقد قائم ریتا ہے لیکن اس تھم عیں اشکال ہے البتہ احتیاط ترک شیں ہوتی اور یا نہ کے معنی بیان ہو بھے ہیں۔ مسئلہ ۲۳۵۸ : بو مخص مسلمان کے گھر علی پیدا ہوا ہو اگر دو مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس مورت کو جائے کہ وفات کی عدت کے برابر (بس کا بیان طلاق کے احکام میں ہوگا) عدرت رکھے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ ، آگر عورت عقد میں مروبر شرط عائد کرے کہ اے ایک معین شرے باہر نہ لے جائے اور مرو بھی اس شرط کو قبول کر لے قوائے اس عورت کو اس کی رضامندی کے بغیر اس شر نے باہر نہیں بے جانا جاہیے۔

مسئلہ ۲۳۴۱: اگر عورت کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہو تو بعد جس اس کا دو سرا شوہر اس لڑکی کا عقد اپنے اس لڑک ہے کر سکتا ہے جو اس بیوی سے نہ ہو اور اگر کسی لڑکی کا عقد اپنے بیٹے سے کرے تو بعد میں اس لڑکی کی ماں سے خود عقد کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۴۳۹۴ : اگر کوئی عورت زنا ہے صالہ ہو جائے تو اس صورت میں جبکہ وہ عورت یا مرد جس نے اس سے زناکیا ہو وہ دونوں مسلمان ہوں اس عورت کے لیئے جائز نہیں کہ حمل ساقد کرے۔ مسئلہ ۱۳۴۳ : اگر کوئی محض کمی عورت سے زناکرے تو اگر اس طریقے سے استبراء کے بعد جو بیان کیا گیا ہے اس عورت سے عقد کرے اور ان کا بچہ پیدا ہو تو اس صورت میں جب کہ انہیں علم نہ ہو کہ بچہ طال نطفے سے ہے یا حرام سے ہے وہ بچہ طال زارہ ہے۔

مسئلہ ۲۴۳۹۴ ؛ اگر کی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک عورت عدت میں ہے اور وہ اس سے ادروہ اس سے ادروہ اس سے ادروہ ہو گا ادرواج کر لے تو آگر عورت کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو اور ان کا بچہ پیدا ہو تو وہ عائل زاوہ ہو گا اور شرعا" ان دونوں کا فرزند ہو گا گیا ہو تو اور عدت کے دوران اورواج کرنا حرام ہے تو شرعا" وہ بچہ باپ کا فرزند ہو گا اور دونوں صورتوں میں اس عورت اور مرد کا عقد باطل ہے اور دو مرد کا عقد باطل ہے اور دو مرک پر حرام ہیں۔

مسئلہ ۲۳۷۵ ؛ اگر کوئی عورت کے کہ میں یا نہ ہوں تو اس کا کمٹا قبول قبیں کرنا جاہیے لیکن اگر وہ کے کہ میں شوہروار نہیں ہونی تو اس کی بات تامل قبول ہے۔

مسئلہ ۲۳۷۱ : اگر آیک مخص آیک الی عورت سے ازدداج کرے جس نے کہا ہوکہ میں شوہر دار نمیں ہوں اور بعد میں کوئی سکے کہ اس عورت کا ایک شوہر پہلے سے مودود ہے تو آگر شرعا" یہ ثابت نہ ہو کہ اس عورت کا کوئی پہلا شوہر ہے تو اس مخض کا قول (جس نے کہا ہو کہ اس عورت کا آیک شوہر پہلے سے مودود ہے) قبول نہیں کرنا چاہیے۔

مسكلم اله ٢٢٣٠ : جب بحك لوكا يا لوكى دو اللى ك ند بو جائي ان كا باب اشير ان كى الى ت بدو الله الله الله الله ا

مسئلہ ۲۳۰۸ : جب نزی من بلوغ کو پہنے جائے تو اس کے ازدواج عیں مجلت کرنا متحب ہے۔ حضرت اہام صادق علیہ السلام سے روایت وارد ہے کہ مرد کی خوش نصبیبیوں عمل سے ایک یہ ہے کہ اس کی اِڑکی اس کے گھر میں ماہواری (خون حیض) نہ دیکھے۔

مسئلہ ۲۳۷۹ : اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کی مصالحت کرے (لیعنی اسے مر سے بری الدّسہ قرار دے دے) کہ وہ دو سری شادی شیس کرے گا تو واجب ہے کہ عورت مرنہ لے ادر مرد بھی دو سری عورت سے شادی نہ کرے۔

مسکلہ میک ۲۲۳ : جو محض ولدائرنا ہو اگر وہ کسی مورت سے الدواج کرے اور اس کا بچہ بیدا ہو تو وہ طال زادہ ہوگا۔ مسئلہ 2 سمل : اگر کوئی مخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں میں یا عورت کے حاکف ہونے کیا حالت میں اس سے مجامعت کرے تو دہ محتابگار ہے لیکن آگر اس مجامعت کے بیٹیج میں ان کا کوئی بجہ پیدا ہو تو وہ طال زادہ ہوگا۔

# دودھ بلانے کے احکام

مسئلہ سوم سام : اگر کوئی عورت ایک بچ کو ان شرائط کے ساتھ دورہ یاائے جو آئدہ مسائل میں بیان ہوا، کی تو وہ بچہ مندرجہ ذیل لوگوں کا محرم بن جاتا ہے۔

ان ، خود وه عورت اور اے رضائی مل کتے ہیں۔

ا ۔۔ عورت کا شوہر ہو کہ دودھ کا مالک ہے اور اسے رضائی باب کتے ہیں۔ دودھ کے مالک ہے مراد وہ مرد ہے جس کی ہم بستری کے باعث عورت "وددھ پالنے والی" کے اپنتاؤں میں دودھ پیدا ہوا ہو۔

۔ اس عورت کا باپ اور ماں جہاں تک سے سلسلہ اوپر جائے اور خواہ وہ اس عورت کے رضائل ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔

س سيد اس مورت ك وه يح جو بدا يو يك بول يا بعد من بيدا بون

۵ ... ان حورت کی اولاد کی اولاد خواہ ہے سلسلہ جس قدر میں بینچے چلا جائے اور اولاد کی اولاد خواہ حقیقی ہو خواہ اس کی اولاد نے ان بچاں کو دورھ بلایا ہو۔

٣ ... اس عورت کي مبنين اور بحالي خواه وه رضاي جي جول سيني دوده پينے کي وج ے اس

عورت کے یکن اور کھائی بن ملتے ہول۔

ير ... اس غورت كا بنا اور نجو بكي خواه وه رشاكي بل كول شه مول.

٨ ... اس عورت كالماحول اور خالد خواه وه رضائي عي كيول شد جول،

۹ ... اس عورت ک اس شوہر کی اولار جو رودھ کا مالک ہو جہاں تک بھی ہے سلسکہ بیجی جھا جائے اور اگرچہ اس کی اولاد رشامی جما کیول نہ ہو۔

ا ... اس عورت ك اس شوم رك مال باب جو دوده كا بالك بو جمال تا يمي ب سلم اوج بلا عائد - يمان باب محمى ب سلم اوج

الا ... اس عورت سے اس شوہر کے بھن جمائی جو دودھ کا مالک ہے خواد وہ اس کے رشاقی بھن جمائی جی کیوں نہ ہوں۔

اس عورت کا شریر جو وودھ کا مالک ہے اس کے نتجا اور کیفو پھیاں اور مامناں اور مامنان اور خالات کی خالات کی خالات کی خالات کی خالات کی اور السائے میں جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چاہ جائے اور السائے جی دورہ چاہئے کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں جن کا ذکر آئےدہ سائل میں کیا جائے گا۔

مسئل سہر مہر ہوتا ہے آئر کوئی ہورت کسی بنتے کو ان شرائط کے ساتھ دودہ بلائے ہی کا ذکر آئدہ سائل میں کیا جائے گا تو اس بنتے کا باب ان لاکوں سے ازادون نمیں کر مکنا جنہیں دو مورث فنم دے میں اس کا اس عورت کی رشامی لاکوں سے ازدواج کرنا جائز ہے آگرچہ انقیاط مستحب ہو ہے کہ ان کے ساتھ بعی ازدواج نی دخال اور وہ ان لاکوں سے بھی عقد نمیں کر سکنا جو اس عورت کے اس شوہر کی ساتھ بعی عقد نمیں کر سکنا جو اس عورت کے اس شوہر کی بیٹیاں جو رودہ کا انگ ہے خواہ دو اس کی رضائی بیٹیاں جی کیوں نہ جول اور ان دونوں مورتوں میں آئر اس وقت (بیٹی اس عورت کے بنج کو دودھ بلانے کے دفتہ) ان جی سے کوئی عورت اس کی جوئی ہو تا اس کی جوئی ہو تا ہے۔

مسکلہ ' ۲۳۷ ، اگر کوئی حورت ایک بنج کو دودھ پلائے تو دہ اس کے بھائیوں کی محرم شیں بن جاتی اور اس عورت کے رشند دار بھی اس بنج کے بھائی بہنوں کے محرم شیں بن جاتے۔

مسئل کے ۳۲ : اگر کوئی فض اس عورت سے جس نے کی لاک کو بورا دورہ بایا ہو ازدواج رکے اور اس سے مجامعت کرے تو چروہ اس لاکی سے عقد نیس کر سکا۔

مسئلہ ۲۳۷۸ : اگر کوئی مجف کی لڑی سے ادواج کرے آ چروہ اس مورت سے ادواج حسین کر سکتا جن نے اس لڑی کو بورا ووقع بالیا ہو۔

مسئلہ ۲۳۷۹ ، کوئی فخص اس اوئی سے اورواج نہیں کر سکتا جے اس فخص کی ماں یا دادی نے دورہ پلایا ہو۔ بیز آگر تمی فخص کے باپ میں دورہ پلایا ہو۔ بیز آگر تمی فخص کے باپ کا میوی سنے ( بعنی اس کی سوتیلی ملی سنے) اس فخص کے باپ کا مملوکہ دورہ تمری اور آگر کوئی فخص تمی کا مملوکہ دورہ تمری کو پلایا ہو تو وہ فخص اس لوگ سنے ادرواج نہیں کر سکتا اور آگر کوئی فخص تمی شیر خوار پکی سے عقد کرے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا اس کی سوتیل ماں اس بگی کو دورہ پلا

مسئلہ ۱۲۴۰۸۰ جس لڑی کو سمی محض کی بمن یا بھائی نے پورا ورود پایا ہو وہ محض اس لاک سے اورواج جس کر سکتا اور جب سمی محص کی بھائمی بھیتی یا بمن یا بھائی کی بوٹی یا نواس نے اس بگی کو وورد بلایا ہواتب بھی میں محم ہے۔

مسئلہ ۱۳۳۸ : آگر کوئی مورت اپنی لڑک کے بنیج کو ( یعنی اپنے نواے یا نواس کو) دورہ بلاے تو وہ لڑک اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی اور اگر کوئی عورت اس بنیچ کو دورہ بلائے جو اس کی لڑکی کے شوہر کی دو سری بیوی سے بیوا ہوا ہو تب مجس بھی تھم ہے لیکن آگر کوئی عورت اپنے بیٹے کے بیچ کو رایعنی اپنے اپنے یا بوتی کو) دورہ بلائے تو اس کی بدو (او کہ اس دورہ پیٹے بیچ کی ماں ہے) اپنے شوہر پر حرام میں ہوگی۔

مسئلمہ ۲۳۸۲ : اگر کسی لاک کی سوتلی میں اس لاک کے شوہر کے منج کو اس لاک کے باپ کا مملوکہ دوومد بنا دے تو دو لاک لینے شوہر پر حرام وہ جاتی ہے خواہ دہ بچہ اس لاک کے بعلن سے ہو یا کسی دومری عورت کے بعلن سے ہو۔

#### دودھ بلانے کی وہ شرائط جو محرم بننے کاسب بنتی ہیں

مسئلہ ۲۲۷ ، یچ کوجو دودھ پانا محرم بنے کا سبب بنا ہے اس کی آٹھ شرائط ایں۔

- ا ... کید فائدہ عورت کا دورہ چیئے۔ لیس اگر وہ مردہ عورت کے لینتان سے دورہ چیئے تو اس کا کوئی فائدہ نسیں۔
- - س... کید ایتان سے دورہ چے۔ اس اگر دورہ اس کے ملے میں اعداد جانے تو بیکار ہے۔
    - الم ... ووده خالص مو اور كى دوسرى ييزي على مواند مو-
- ۵ ... دودہ ایک بی شوہر کا ہو۔ اس اگر شیر دار عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ بعد میں دوسرا شوہر کر لے اور اس سے حالمہ ہو جائے اور بچہ جننے کے وقت تک اس کے پہلے شوہر کا دودہ آئے وفد کا دودہ اس میں باتی ہو مثلاً اگر اس بچے کو خود بچہ جننے سے چیٹر پہلے شوہر کا دودہ آئے وفد اور دخت حمل سے بعد دو سرے شوہر کا دورہ سات دفعہ پاسٹ تو وہ بچہ کسی کا بھی محرم شیں بے گا۔
- ۲ ...
   بیسے کمی بیلای کی وجہ سے دورہ کی تے نہ کر دے اور اگر تے کر دے تو جو لوگ دورہ پینے کی وجہ سے اس نیچ کے عمرم بنتے ہوں احقیاط واجب کی بنا پر اشیں چاہئے کہ اس سے ادواج نہ کریں اور اس یر محربانہ نگاہ بھی نہ ڈالیس۔
- یہ چدرہ مرتبہ یا ایک دن رات بی اس طرح چیے کہ آئدہ سلے میں ذکر کیا جائے گا برہ کر دورہ ہیے یا اے اتنی مقدار میں دورہ دیا جائے کہ لوگ کمیں کہ اس دورہ ہے اس کی بڈیاں مضبوط ہو گئ ہیں ادر گوشت اس کے بدن پر نمودار ہو گیا ہے بلکہ آگر یچ کو دی مرتب بھی دورہ دیا جائے تو اس صورت میں جب کہ اس دی مرتبہ کے درمیان کوئی فاصلہ حتی کہ دنعام دینے کا فاصلہ بھی نہ ہو احقیاط واجب ہے کہ جو لوگ دورہ پینے کی وجہ ناصلہ حتیٰ کہ دنعام دینے کا فاصلہ بھی نہ ہو احقیاط واجب ہے کہ جو لوگ دورہ چنے کی وجہ ہے اس نے کہ خوم بنے ہیں اس سے ازدواج نہ کریں اور محرمانہ تھا، بھی اس پر نہ زائیں۔

م ...

اجیج کی عمر کے دو سال جمل نہ ہوئے ہوں اور اگر اس کی عمر دو سال ہونے کے بعد

احد دورہ پلایا جائے تو رہ کسی کا تحرم نہیں بنا بلکہ آئر مثل کے صور پر وہ تحرک دو سال

مکس ہوئے تک آٹھ رفعہ اور اس کے بعد سات رفعہ دورہ ہے تب بھی دہ کسی کا تحرم

نہیں بنا لیکن اگر رورہ پلانے والی عورت کو بچہ جو سنہ دو سال سے زیادہ بدت گرر بھی

ہو اور اس کا رورہ انجی باتی ہو اور وہ کسی بنچ کو دورہ چائے تو دہ بچہ این نوگوں کا تحرم بن

مسئلہ ۲۳۸۳ ، رودہ پینے کی وجہ سے محرم بیٹ کی نینے ضوری بند آلہ ایک وان وات میں چرد نے غذا کھائے اور نہ کسی دو سری عورت کا دورہ پینے لیکن آکر اتنی تھو ڈی غذا کھائے کہ لوگ ہے نہ کہیں کہ اس نے بچ میں غذا کھائی ہے تو چھر کوئی حمیح نہیں۔ غیر یہ مجمی ضرور ٹی بنیا کہ چدوہ سرتے ایک بی عورت کا دورہ پینے اور اس پندرہ سرتے دورہ پینے کے در میان کی دو سری عورت کا دورہ نہ چینے اور اس بندرہ سرتے دورہ پینے کے در میان کی دو سری عورت کا دورہ نہ چینے اور اس بندرہ بنیا ہم اگر دورہ بیتے ہوئے سائس لے یا تھوڑا سا میسر آرے کو کہ جب اس نے بہلی بار بیتان مد میں لیا تقا اس وقت سے لے کر اس کہ سر ہو جائے تا اس ایک وقع دورہ بینا تی تا کہ اس کہ سر ہو جائے تا اس بیل وقع دورہ بینا تی تا کہ اس کے سر ہو جائے تا اس بیل وقع دورہ بینا تی تا کہ اس کے سر ہو جائے تا اس بیل وقع دورہ بینا تی تا کہ اس بیلی بار بیتان مد میں کہلی حمیح نہیں۔

مسئلہ ۱۳۸۵ : اگر کوئی حورت اپنے خوہر کا دورہ کی ہے کہ پائے بعد ازال دوسرا خوہر کرے اور دوسرے شوہر کا دودہ کسی اور سنتے کو چاستہ تو دہ دو نئے آئیں ہیں محرم نمیں بن جاتے اگرچہ بمتر یہ ہے کہ وہ آئیں میں ازدواج نہ کریں۔

مسئلہ ٢٣٨٦ : اگر كوئى مورت ايك شوہر كا دوره كى بچول كو بائك يوده سب ينج آليك بل اور اس شوہر اور عورت كے جنول نے انسين دوره ديا دو محرم بن جائے بين-

مسئلہ ۲۳۸۷ : اگر کمی مخص کی کئی یویاں ہوں اور ان بیں سے ہر آیک ان شرائط کی ساتھ ، ا بیان کی گئی ہیں آیک آیک منج کو دودھ با وے تو دہ سب نیج آئیں میں اور اس مرد اور ان تمام مور آول سے محرم بن جائے ہیں۔

مسئلہ ٢٢٨٨ : اگر حمى فخص كى دو يويان شيردار بول اور ان بي سے ايك حمى يك كو مثال

کے طور پر آتھ مرتبہ اور دو سری سات سرتبہ دورہ بلا دے تو بھے سمی کا بھی محرم شیں بنآ۔

مسئلہ ۲۳۸۹ : اگر کوئی عورت آیک شوہر کا پورا دودھ آیک لاک ادر آیک لائی کو بائے تو اس لاک کے بمن جمائی اس لاک کے بمن جمائیوں کے محرم نہیں بن جاتے۔

مسئلہ ۲۳۹۰ : کوئی صحص اپنی ہوی کی اجازت کے بغیران عورتوں سے ادوواج نمیں کر سکتا ہو دورہ پینے کی وجہ سے اس کی ہوئی کی بھالحسال یا بھنسجساں ہن گئ ہوں اور اگر کوئی صحص سمی اورے سے اظلام کرے تو وہ اس لاکے کی رضائی بیٹی۔ بمن کا اور واوی سے بیخی ان عورتوں سے جو دورہ پینے کی وجہ سے اس کی بیٹی میں اور واوی بن گئی ہوں عقد نہیں کر سکتا۔

مسئلہ ۲۲۳۹ : جس مورت نے کسی محض کے بھائی کو دودھ پلایا ہو وہ اس محض کی محرم نمیں بن جاتی اگرچہ احتیاط مستحب سے کہ اس کے ساتھ ازدواج نہ کرے۔

مسئلہ ۱۳۳۹ تا انہان رو بہنوں ہے ایک ہی وقت میں ازدواج خیں کر سکنا آگرچہ وہ رضائی بہنیں ہی ہوں اور آگر وہ دو محورتوں سے بہنیں ہی ہوں اور آگر وہ دو محورتوں سے عقر کرے اور بعد میں اے پہنے کی وجہ ہے آیک دو سری کی بہنیں ہیں تو اس صورت میں جب کہ ان کا عقد ایک ہی وقت نہ ایک ہی وقت نہ ہوا ہو اور اگر عقد ایک ہی وقت نہ ہوا ہو تو پہنا عقد صحیح اور دو سرا باطل ہے۔

مسئلہ ۲۲۲۹۳ : اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دورہ ان المخاص کو بائے جن کا ذکر دنی جس کیا گیا ب تا اس عورت کا شوہر اس پر حرام نہیں ہو آ اگرچہ بستریہ ب کہ اطلیاط کی جائے۔

ہے۔ اپنے بھائی اور بھن کو

و ... این چا اور بھو بھی اور ماموں اور خالہ کو

س ... ايخ چيا اور يامون کي اولاد کو

٣ ... المريخ كو

ن ... شوہر کے بھائی یا شوہر کی بمن کو

٧ ... اپنے بھائج یا اپنے شوہر کے بھائج کو

کے ۔۔ اپنے شوہر کے بھا اور پھو یھی اور اموں اور خالہ کو ٨ ... اپنے شوہر کی دد سری بیوی کے نواے اور نوای کو

مسئلہ ۱۳۲۷ : اگر کوئی عورت کمی فض کی چوہی کی لاک یا خالہ کی لاک کو دودھ پلائے تو وہ دودھ بلانے والی عورت اس مخص کی عرم نہیں بن جاتی لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دہ مخص اس عورت سے ازدواج کرنے سے اجتناب کرے۔

مسئلہ ۱۲۴۹۵ : جس محص کی دد عورتیں ہوں اگر ان میں سے ایک عورت دد سری کے بھا کے فروند کو دددھ بائے تو جس مورت کے بھا کے فروند کو دودھ باایا کیا ہے وہ اپنے شوہر پر حرام نمیں ہوگی۔

#### دودھ پانے کے آداب

مسئلہ ٢٣٩٦ أ بنج كو دوده بال ك كي ب عوروں سے بحراس كى اتن مال ب اور بحريد ب ك مال بنج كو دوده بال ك ك ليخ الب شومر البرت ند الديد الحجى بات ب ك شومرات البرت دے اور اگر بنج كى مال دايد ك مقابل شى زياده البرت ليما جائ و شومر بنج كو اس سے لے كر دائيد ك بردكر سكا ب

مسئلہ ۲۳۹4 : متحب ہے کہ جو دامیہ بیج کے لینے حاصل کی جائے وہ شیعہ النا محری عقلد' یاک دامن اور خوش شکل ہو۔ اور محمود ہے کہ وہ کم عقل غیر شیعہ النا محری ، یہ صورت ، بدخلق یا حرام زادی ہو اور یہ بھی محمود ہے کہ اس عورت کو دامیہ مقرر کیا جائے جس کا دودہ اس بیج سے ہو جو ولدائزنا ہو۔ ولدائزنا ہو۔

### وودھ پلانے کے مختلف مسائل

مسئلہ ۲۳۹۸ : متحب ہے کہ عورتوں کو روکا جائے آگر وہ ہر بنے کو ووج نہ باکس کو کا۔ جمکن ہے کہ یہ یاد نہ رہے کہ انہوں نے کس کس کو ووج بلایا ہے اور بعد میں وہ عمرم اشخاص ایک دوسرے سے ازدواج کر لیں۔

مسكلم ٢٣٩٩ : جو المخاص دودھ پينے كى وجہ ست أيك دوسرے ك رشتہ وار بن جاكيں ان بر

ایک دوسرے کا احرام کرنا مستحب ہے لیکن وہ آیک دوسرے کے وارث نہیں بنتے اور رشتہ داری کے جو۔ حقوق آبس میں حقیق رشتہ داروں کے ہوتے ہیں ان کا اطلاق رضای رشتہ واروں پر نہیں ہو یا۔ مسکلہ مسلکہ ۱۵۰۰ مکن ہو تو مستحب ہے کہ بچ کو پورے وو سال دودھ پالیا جائے۔

مسكلہ ۱۲۵۱ : اگر دورہ پلانے سے شوہر كى حق تلقى ند ہو تو محورت شوہر كى اجازت كے بغير ممى
دو سرے كے بنج كو دورہ بلا سكتى ہے ليكن ہے جائز شيں ہے كد دہ سمى اليے سبح كو دورہ بلائ جے
دورہ بلانے كى وجہ سے وہ خود اليے شوہر پر حرام ہو جائے مثلاً اگر اس كے شوہر نے سمى دورہ جتى بكى
سے عقد كيا ہو تو عورت كو اس بكى كو دورہ نيس بلانا جائے كيونك اگر اس بكى كو دورہ بلائ كى تو وہ خود
شوہركى ساس بن جائے كى اور اس بر حرام ہو جائے كى

مسئلہ ۲۵۰۲: اگر کوئی مخص جاہے کہ اس کی جعادج اس کی محرم بن جائے تو اسے چاہیے کہ کسی شیر خوار بڑی سے مثل کے طور پر دو دن کے لیئے متعہ کر لے اور ان دونوں میں ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کی جعادج اس بڑک کو دودھ بلا دے۔

مسئلہ مسئلہ ۲۵۰۴ ؛ آگر کوئی مرد کی خورت سے عقد کرنے سے پہلے کے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ خورت بچھ پر جرام ہے مثلاً کے کہ میں نے اس خورت کی الل کا دودھ پہا ہے تواگر اس بات کی تصدیق مئن ہو تو وہ اس عورت سے مثلاً ہور آگر وہ یہ بات عقد کے بعد کے اور خود خورت بھی اس بات کو قبول کرے تو عقد باطل ہے۔ اس آگر مرد نے اس خورت سے مجامعت نہ کی ہو یا مجامعت کی بو المجامعت کی بو یا محکوم ہو کہ وہ اس مرد پر جرام ہے تو خورت کا کوئی مر میمیں کی بو لیکن حرام سے تو خورت کا کوئی مر میمیں ادر اگر خورت کو جائے اس جیسی خورتوالی کے مرکے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق مرد سے مطابق میں میں میں میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میا سے میں سے میں سے میا سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میا سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں

مسئلہ ۲۵۰۴ : اگر کول حورت عقد سے پہلے کمہ وے کہ رضاعت کی دجہ سے میں اس مود پر حرام ووں اور اگر اس کی تقدیق ممکن و تو وہ اس مود سے ازدواج نہیں کر سکتی اور اگر وہ یہ بات عقد کے بعد کے تو اس کا کمنا ایسا ہے جیسے کہ مود عقد کے بعد کے کہ وہ عورت اس پر حرام ہے اور اس کے متعلق علم سابقہ مسئلہ میں بیان وہ چکا ہے۔ مسئلیہ ۲۵۰۵ : رورہ بانا جو عمرم بنے کا سب ہے ود چیوں سے البت ہو گا ہے۔ ایس ایک ایک جماعت کا خبر دیتا جس کے سنے کا اثبان کو لیقین آجائے۔

و ... دو عادل مرد یا آیک مرد اور دو عورتی یا جار عورتی جو عادل دوں اور اس امرکی شان شادت دیں لیکن ضروری ہے کہ وہ دودہ پلانے کی شرائط کے بارے میں بھی ہتا کیں شان کسی کمیں کہ ہم نے فلاں بیچ کو چوہیں تھنے فلاں خورت کے بیتان سے دودہ پیتے ہوئے دیکھا ہے اور اس نے اس دوران میں اور کوئی چیز بھی نمیں کھائی اور اس مطرح ان باتی شراما کو بھی کھی کھول کر بیان کریں جن کا ڈکر کیا تمیا ہے۔

مسئلہ ۲۵۰۱ : اگر اس بات میں شک ہو کہ آیا نے نے اٹنی مقدار میں دودھ بیا ہے جو محرم بنے کا سب ہو یا گلئن ہو کہ اس نے اتنی مقدار میں دودھ بیا ہے تو کچہ کسی کا بھی محرم نہیں ہو آ لیکن محرب ہے کہ احتیافا کی جائے۔

## طلاق کے احکام

مستلمہ ٢٥٠٤ : و مرد اپنی مورت کو طلاق دے اس کے نیے شوری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور اپنے افتیار سے طلاق دے اور آگر اے اپنی عورت کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو طلاق باطل ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ محض طلاق کا قصد رکھتا ہو ہی آگر وہ مثال کے طور پر زاق زاق میاق طلاق میں طلاق کا صیفہ کے تو طلاق صحیح نہیں ہے۔

مسکلہ ۲۵۰۸ : عورت کو طلاق کے وقت جیش اور آفاس کے نون سے آل ہونا جائے اور بر بھی ضروری ہے کہ اس کے شوہر نے اس کی پاک کے دوران اس سے کہاست نہ کی ہو اور ان دو شرطوں کی تفصیل آئندہ مسائل میں میان کی جائے گی۔

مسئلہ ۲۵۰۹ : عورت کو جیش اور نفاس کی جالت میں تین صورتوں میں طفاق دینا تسج ب-

r ... معلوم ہو کہ وہ عللہ ہے اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو اور شوہر المدند جيش کي طالت ميں

طلاق وے دے اور بعد میں ﷺ جلے کہ وہ حاملہ متنی تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے ودیارہ طلاق دے۔

ے ... مرد کو غائب یا محبوس ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ عورت حیق اور انتقال کے خون سے پاک ہے یا تنیں۔

مسئلہ ۱۳۵۱ تا آثر کوئی محض عورت کو خیض کے خون سے پاک سمجھ اور اسے طلاق دے دے اور بعد میں پند سپے کہ وہ شخص کی طلاق دے دے اور اگر شوہر اسے میش کی طلاق باطل ہے اور اگر شوہر اسے میش کی حالت میں سمجھے اور طلاق دے دے اور بعد میں معلوم ہو کہ پاک تھی تو اس کی طلاق سمجھ ہے۔

مسئلہ ۲۵۱۱ : جس فض کو علم ہو کہ اس کی عورت جیش یا طال کی صالت بی ہے آگر وہ فخص فائب ہو جائے شان سفر افتیار کرے اور اسے طلاق دینا جاہتا ہو تو اے جائے کہ اتنی مرت کے لیے جس میں موماً عورتیں جیش یا طان ہے پاک ہو جاتی ہیں صرکے اور بعد میں اے طلاق دے دے۔

مسئلہ ۲۵۱۲ : ہو مخص غائب ہو اگر وہ اپنی عورت کو طابق ویٹا جا ہے تو آگر دہ اس بارے میں اطلاع حاصل کر سکتا ہو کہ آیا اس کی عورت دیش یا نفاس کی حالت میں ہے یا نسیس تو آگرچہ اس کی اطلاع عورت کی جیش کی عادت یا ان وہ مری نشانیوں کی رہ ہے ہو جو شرع میں معین ہیں اسے چاہیے کہ اتن مرس کے جاتب میں عنوا میں عورتیں جیش یا نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ ۲۵۱۳: اُر کوئی تخص اپنی ہوئی ہے جو حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو مجامعت کرے اور پھر اے طاآل وینا جائے تا اے چاہئے کہ وہ صبر کرے حتی کہ اسے دوبارہ حیض کا خون آ جائے اور پھر وہ پاک : و جائے لیکن اگر الین عورت کو مجامعت کے بعد طلاق دی جائے جس کے تو سال آمام نہ ہوئے اوں (لینی اس کی عمر نو سال ہے کم جو) یا جو طالمہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں اور اگر عورت یا ہے او نب بھی کئی تھلم ہے۔

مسئلہ ۲۵۱۷ : اگر کوئی مخص ایسی عورت سے مجامعت کرے جو جیش اور نفاس کے خون سے پاک ہو اور ای پاک کی حالت میں اسے طلاق وے وے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ طلاق وینے کے وقت حالمہ بھی تر اعتباط واجب کی بنا پر شوہر کو چاہئے کہ اسے ووبارہ طلاق وے۔ مسئلہ ۲۵۱۵ : اگر کوئی فخض الی عورت سے مجامعت کرے یو طیش اور نقاس کے خون سے پاک ہو اور پھر اور نقاس کے خون سے پاک ہو اور پھر سفر افقیار کرسے تو اس چاہئے کہ اتحال میں مطابق المہواری کا خون آئے المدت مبر کرے بھٹی مدت میں عورت کو اس پاک کے بعد معمول کے مطابق المہواری کا خون آئے اور وہ دوبارہ پاک ہو جائے اور اختیاط واجب سے کہ وہ مدت آیک میننے سے کم نہ ہو۔

مسئلمہ ۲۵۱۱ : اگر کوئی مرد الی عورت کو طلاق دینا جاہتا ہو جے پیدائش طور پر یا کی بماری کی دب سینے مسئلمہ ۲۵۱۱ : اگر کوئی مرد الی عامیت کی ہو اس وقت دب عین کا خون ند آ آ ہو تو اس وقت سے جنس کی ہو اس وقت سے تین مینے تک مجامعت سے اجتماع کرے اور بعد میں اسے طلاق دے وے۔

مسئلہ ۱۳۵۱ : خروری ہے کہ طلاق سیح عربی صینہ میں لفظ طالق کے ساتھ پڑھی جائے اور دھال کے خور پر اس کی عورت کا وہ عالی مرد اسے سنیں اور اگر خوہر خود طلاق کا صینہ پڑھنا چاہے اور شال کے خور پر اس کی عورت کا چم فاطمہ ہو تو اسے چاہئے کہ کئے فوج نئی فاطمہ طالق لین میری زوجہ فاطمہ طالق اور آگر وہ کمی دو سرے شخص کو دکیل کرسے تو دکیل کو کمنا چاہئے ذوجہ نہ موکشی فاطمہ طالق اور آگر عودت معین ہو تو اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۵۱۸ : جس عورت سے متعد کیا کمیا ہو مثانا فیک سال یا ایک سینے کے لیے اس سے عقد کیا گیا ہو اس بات پر متحصر ہے کہ یا تو متعد کیا گیا ہو اس بات پر متحصر ہے کہ یا تو متعد کی میں اور اس کا آزاد ہوتا اس بات پر متحصر ہے کہ یا تو متعد کی مدت فتح ہو جائے یا مرو فرت ہو جائے یا مرو لہ دت بخش دے اور دہ اس طرح کہ اسے کے "بیں فرت فقت مجھے بخش دی" اور کمی کو اس پر گواہ قرار دینا اور اس عورت کا چیش کے فون سے پاک ہوتا ضروری شین ہے۔

#### طلاق كأعده

مسئلمہ ۲۵۱۹ : جس لڑی کی عمر لو سال نہ: بوئی ہو اور جو عورت یا سہ ہو اس کا کوئی عدہ نہیں ہے۔ لیٹی خواہ شوہر نے اس سے مجامعت کرنے کے بعد طلاق دی ہو دہ فورا ود سرا شوہر کر علق ہے۔

مسئلہ ۱۳۵۲ : جس عودت کی عمر فو سال ہو چکی ہو اور یا سد ہو اور اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے تو اگر وہ اے طلاق وے تو اس عورت کو چاہئے کہ طلاق کے بعد عدہ رکھے اور آزاد مورت كا عدہ يہ ب كہ جب اس كاشو برات باكی كى عالت ميں طلاق دے تو اس كے بعد وہ اتن مدت مرت كا عدہ يہ اس كا عود اتن مدت مر ارك كه دو وقعہ عيش آئے مر ارك كه دو وقعہ عيش كا خون آئے كے بعد باك ہو جائے اور جو نمی اسے تيمرى وقعہ عيش آئے اس كا عدہ ختم ہو جاتا ہے اور دہ شو بركر علق ہے ليكن اگر شو بر مورت سے محامعت كرنے سے پہلے اس كا عدہ ختم ہو جاتا ہے اور دہ شو بركر علق ہے۔

مسئلہ ۲۵۲۱ : جس الورت کو حیش کا خون نہ آتا ہو لیکن اس کا من ان خور آل جیہا ہو جنہیں جیش آتا کہو اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنے کے بعد طلاق دے دے تو اسے چاہئے کہ طلاق کے بعد تین میلئے تک عدد رکھے

مسئلہ ۲۵۲۲ ت جمی عورت کا عدد تین مینے ہو اگر اے چاند کی پہلی کو طلاق دی جائے تو اے چاند کی بہلی کو طلاق دی جائے تو اے چائے کہ تین قری مینے تک عدد رکھے اور اگر اے کی مینے کہ تین قری مینے تک عدد رکھے اور اگر اے کی مینے کہ تین قرب خلاق دی جائے تو اے چاہے کہ اس مینے کہ باق دن در اس کے بعد آنے والے دو مینے اور چوشے مینے کے استے دان جانے دن پہلے مینے ہے کم جول عدد رکھے آگہ تمین مینے کا مینے کا برخ کو فروب کے وقت طائق دی جائے اور اس مینے کی جمیعے کی تیمیویں بارخ کو فروب کے وقت طائق دی جائے اور یہ ممینے انتیں (۲۹) دن کا جو تو نو دان اس مینے کے اور اس کے بعد دو مینے اور اس کے بعد چوشے مینے کے ایس دان عدد رکھے آگ پہلے مینے کے بیش دان عدد رکھا ہے انتیں طاکر دونوں کی تعداد تیں جو جائے۔

مسئلہ سائل الم الم اللہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کا عدد ہے کے پیدا ہوئے یا حمل ساتط ہوئے تک ہے لاندا مثال کے طور پر اگر طلاق کے ایک گھند بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس عودت کا عدد فتم جائے گا۔

مسئلہ ۲۵۲۳ : بن جورت نے حرکے نو سال کھل کر لیے ہوں اور یا نہ نہ ہو آگر وہ شال کے طور پر کسی محض ہے ایک مینے یا ایک سال کے لیے متعد کر لے ق آگر اس کا شوہر اس سے کامعت کرے اور اس مورت کی مدت تمام ہو جائے یا شوہر اس مدت بخش دے تو اے جائے کہ عدہ رکھے ہوں گئے کہ اور شوہر اے بین آگر اے جیش کا خون آئے تو اے چاہئے کہ دو جیش کی مقدار کے برابر عدہ دکھے اور شوہر از کرے اور عالمہ اور اگر جیش کا خون نہ آئے تو اے چاہئے کہ دو جیش کی مقدار کے برابر عدہ دکھے اور شوہر از کرے اور عالمہ

ہوئے کی صورت میں احتیاط واجب سے ب کہ جو مدت وضع حمل یا پیٹالیس (۳۵) دن میں سے زیادہ ہو اتنی مدت کے لیئے عدہ رکھے۔

مسکلہ ۲۵۲۵ : طلاق کے عدہ کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب صیفہ طلاق کا پڑھنا فتم ہو جاتا ہے خواہ عورت کو پہد چلے یا نہ چلے کہ اسے طلاق وے دی گئی ہے اپس آگر اسے مدہ فتم ہونے کے بعد پہد چلے کہ اسے طلاق دے دی گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ عدہ رکھے۔

#### اس عورت کاعدہ جس کاشوہر مرجائے

مسئلمہ ۲۵۲۱ : اگر کمی عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت بی جب کہ وہ آزاد ہو اگر وہ طلمہ نہ ہو تو فواہ وہ یا سہ ہو یا شوہر سنے اس سے متعد کیا ہو یا شوہر سنے اس سے مجامعت نہ کی ہو اس چاہئے کہ چار سینے اور دس وان عدہ رکھے لیتی شوہر کرسنے سے اجتناب کرے اور اگر طالمہ ہو تو اس چاہئے کہ وضع حمل تک عدہ رکھے لیکن اگر چار مینے اور دس وان گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو چاہئے تو اس چاہئے کہ شوہر کی موت کے بعد چار مینے دس وان گزرنے تک حبر کرسے اور اس عدہ کو عدہ وفات کے جائے بیں۔

مسئلہ ۱۳۵۲ : جو عورت مدد وفات میں ہو اس کے لیئے زینت کے طور پر رنگ برنگا لہاں پمنا اور سرمہ لگانا حرام ہے اور ای طرح دو سرے ایسے کام جو زینت میں شار ہوتے ہوں اس پر حرام ہیں۔ ای طرح ایفیر کسی سخت شرورت کے اسے گھرے بھی نہیں لگانا جائے۔

مسئلہ ۲۵۲۸ : اگر عورت کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر مرچکا ہے اور عدہ وفات تمام ہونے پر دو مرا شوہر کر لے اور پھر اسے معلوم ہو کہ اس کے شوہر کی موت بعد میں واقع ہوئی ہے تو اے عاہے کہ دو سرے شوہر سے جدا ہو جائے اور بنابر احتیاط اس صورت میں جب کہ وہ طلہ ہو وضع حمل تک دو سرے شوہر کے لینے عدہ طلاق اور اس کے بعد پہلے شوہر کے لیئے عدہ وفات رکھے اور اگر طلہ نہ ہو تو پہلے شوہر کے لینے عدہ وفات اور اس کے بعد دو سرے شوہر کے لیئے عدہ طلاق رکھے۔

مسئلہ ۲۵۲۹ : جس مورت کا شوہر نائب ہو یا غائب ہونے کے تھم میں ہو اس کے عدہ وفات کی ابتداء شوہر کی موت کی اطلاع ملنے کے وقت سے ہوتی ہے۔ مسئلہ ۲۵۳۰ : اور کوئی حورت کے کہ میراندہ ختم ہو کیا ہے تو اس کا قبل دو شرطوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔

ا ... بيد كمد ينابر الفاياط وه مورو تهمين شد يوب

ہوں۔ اس مدہ کا ختم ہو ؛ ممکن ہو۔ میں عدہ کا ختم ہو ؛ ممکن ہو۔

#### طلاق بائن اور طلاق رجعی

مسئلہ اسماع : طلاق بائن کے سعی یہ بین کہ طلاق کے بعد مردید حق نہیں رکھتا کہ اپنی عورت کی طرف رجوع کرے بیخی بغیر عقد کے دوبارہ اے اپنی بیوی بنا لیے ادر اس طلاق کی پانچ تشمیس ہیں۔ ا...

ہوں اس عورت کو وی گئی طلاق جو یا نسہ ہو۔

- اس عورت كودي تى طلاق فى شوير نے عقد كے بعد اس سے عاصف ندكى دور

ہم ... جس عورت کو تین دفعہ طلاق دی گئی ہو اے دی جانے والی تیسری الملاق-

ی ... اللع اور مبارات کی طلاق جن کے احکام بعد بیل بیان کینے جاگیں گے اور ان اطلاقول کے علاوہ یو طلاقی ہیں وہ رجعی ہیں جس کا مطلب سے کہ جب کک عورت عدہ یں ہو شوہر اس سے ربوع کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۵۳۳ : بس محص نے اپنی خورت کو طلاق رجی دی ہو اس کے لیئے اس رایعن خورت کو) اس گھرے نکال دیتا جس بی وہ طلاق ویے کے وقت مقیم مٹی حرام ہے البتہ اجلس موقعول پر جن میں بہ چلنی یا غیر لوگوں کے ساتھ آنا جانا شائل ہیں اے گھرے نکال دینے میں کوئی حمین مجیس سے تربیہ بھی حرام ہے کہ عورت غیر شروری کامول کے لیئے اس گھرے باہر جائے۔

# رجوع كرنے كے الكام

مسئل سو ۲۵۳ : طلاق رجعي مين مرد دو طريقول سنه عورت كي طرف دجوع كر سكتا ب-

... عورت سے باقی کرے جن کا مطلب یہ ڈکھا ہو کہ اس نے اسے دوبارہ اپنی یوی قرار ویا ہے۔

اس کوئی کام کرے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے اور ظاہر یہ ہے کہ عجامعت کرنے سے رجوع علوم نہ جی ہو۔

مسئلہ ۲۵۲۳ ، ردوع کرنے میں مرد کے لیے ضروری شیں کہ کی کو کواہ بنائے یا اپنی ہوی کو ردوع کرے تو اس رجوع کرے تو اس کا رجوع کرنے تو اس کا رجوع کرنے تو اس کا رجوع کی جہتے ہے دودان میں رجوع کر کا رجوع کے دوران میں رجوع کر کیا تھا تو ضروری ہے کہ اس بات کو خابت کرے۔

مسئلہ ۲۵۳۵ : جس مرد نے عورت کو طلاق رجعی دی ہو آگر وہ اس سے کچھ مال نے لے اور اس سے محکھ مال نے لے اور مرد پر اس سے مصالحت کر لے کہ اب تھ سے رجوع نہ کروں گا تو آگرچہ یہ مصالحت درست ہے اور مرد پر لازم ہے کہ رجوع نہ کرنے لیکن اس سے مرد کا حق رجوع زائل تمیں ہوتا اور آگر وہ رجوع کر لے تو جو طلاق دے چکا ہے وہ جدائی کا موجب تہیں بتی۔

مسئلہ ۲۵۴۳ : آگر کوئی شخص اپنی یوی کو دو دقعہ طلاق دے کر اس کی طرف رجوع کر لے یا اسے دو دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد اس سے عقد کرے یا ایک طلاق کے بعد رجوع کرے اور دو سری طلاق کے بعد عقد کرے تو تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی ہاں آگر عورت تیسری طلاق کے بعد کمی دو سرے مرد سے ازدوان کرے تو وہ پانچ شرطوں کے پورا ہوتے پر پہلے مرد پر اطابل ہوگی لیمنی دہ اس عورت سے دوبارہ عقد کر سکے گا۔

ا ... یہ کہ دو سمرے شوہر کا عقد واگی ہو گئی اگر مثل کے طور پر وہ ایک میٹے یا ایک سال کے لیئے اس عورت سے متعہ کر لے تو اس سمو کے اس سے جدا ہوئے کے بعد پہلا شوہر اس سے عقد نہیں کر سکتا۔

ا ... او سرا شوہر اس سے مجامعت کرے اور اپنا عضوعاً سل اس کی شرمگاہ بیں واخل کرے اور اختیاط واجب ہے ہے کہ مجامعت عورت کی انگلی شرم گاہ (ایعنی آرن ) بیں کرے۔ اس ... ورسرا شوہر اسے طلاق رہے یا م جائے۔ من دوسرے شوہر کا عدہ طابق یا عدہ دفات فتم او جائے۔
 منابر احتیاط واجب دو سرا شوہر بالغ ہو۔

## طلاق نلع

مسئلمہ ٢٥٣٠ : اس تورت کی طلاق کو جو اپنے شو ہر کی طرف مائل نہ ہو اور اپنا مرر کوئی اور بال است بخش وے ناکہ وہ اسے طلاق وے دے اسے طلاق خاس کتے ہیں۔

مسئلہ ۲۵۳۸ : بب شوہر فود طلباق نلعی کا سیفہ پاضنا جاہے تو آگر اس کی ہوی کا نام مثلاً فاطمہ ہو تو سوش لینے کے اور اخیاط مستحب کی بنا ہر علی طاقت ہوں کے اور اخیاط مستحب کی بنا ہر علی طاقت ہمی کے لینی میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو اس بال کے مقاش میں ہو اس نے جھے ویا ہے طابق نلج وے وی ہے اور وہ آزار ہے اور آگر عورت عمین ہو تو طابق ناح میں آور نیز طابق میارات میں اس کا نام لینا شروری شمیں۔

مسئلہ ۲۵۳۹ : آگر عورت کی مخض کو وکیل مقرر کرے آگہ وہ اس کا مراس کے شوہر کو بخن وے اور شوہر بھی ای شخص کو والیل مقرر کرے آگہ وہ اس کی بیوی کو طاباق دے دے تو آگر مثانی کے طور پر شوہر کا نام محید لا بخل خاطمہ ہو تو وکیل میخہ طلاق ہیں پڑے، عن موکلتی فاطلمہ بنالت مھوھا لمموھا لمموھا لمموھا لمحید لیخلعہا علیہ اور اس کے بعد بلا فاصلہ کی ذوجہ موکلی جنالمت علی ما بذائت میں طالق اور آگر عورت کی کو وکیل مقرر کرے کہ اس کے شوہر کا مرکز کر اس کے خوہر کا مرکز کو اس کے طابعہ کو وکیل مقرر کرے کہ اس کے شوہر کا مرکز کو سے عادہ کو کی اور چیز بخش دے آگہ وہ ( ایکن اس عورت کا شوہر ) اے طابق دے دے تو وکیل کو چاہئے کا دائم کے شائر آگر عورت نے سو رویے وہتے ہوئی تو اس کے خوہر کا جا کہ کیا جائے ہوئی اس چیز کا نام کے شائر آگر عورت نے سو رویے وہتے ہوئی تو اس کیا جائے ہوئی تو اس کی بنائیت ماند روبید

#### طلاق مبارات

مسئلہ ۲۵۳۰ : اگر بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کو نہ جائے ہوں ادر مورت مرد کو کہا بل دے باکہ دہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کتے ہیں۔ مسئلہ ۱۲۵۲۱ ؛ آگر شوہر مبارات کا صید پڑھنا جائے تو آگر مثلاً عورت کا نام فاطر ہو تو اے کہنا چائے بازات زوجتی فاطمہ علی مابندات فہی طائق لین میں اور میری یوی فاطمہ اس عوض کے مقابل میں جو اس نے بھے ویا ہے) لیک دو سرے کے مقابل میں جو اس نے بھے ویا ہے) لیک دو سرے سے جدا ہو گئے ہیں اس دہ آزاد ہے اور آگر وہ مختص کی کو دکیل مقرر کرے تو دکیل کو کمنا چاہے عن قبل موکسی بازات زوجته فاطمہ علی مابندات فہی طالق اور دونوں صورتوں میں کلمہ علی مابندات کی جو تربی کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۵۴۲ : نلح اور مبارات کی طلاق کا صیفہ سیج علی میں پڑھا جانا جائے لیکن آگر عورت اپنا الل شوہر کو بخشنے کے لینے مثلاً اردو میں کے مطلاق کے لیئے میں نے بچھے فلاں الل بشنا " آو اس میں کوئی جرج نہیں ہے۔

مسئلہ ۲۵۲۳ : اگر کوئی عورت طلاق نانے یا طلاق مبارات کے عدہ کے دوران میں اپنی بخش ے چرجائے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے اور دوبارہ عقد کھے بغیرات اپنی بوی قرار دے سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۵۳۴ : جو مال شوہر طلاق مبارات دینے کے لیے کے وہ عورت کے مرے زیادہ نہیں مونا وابئے لیکن طلاق نلح کے ملسلے میں لیا جانے والا مال اگر مرے زیادہ بھی وو تو کوئی حرج نہیں۔

## طلاق کے مختلف احکام

مسئلہ ۲۵۳۵ : اگر کوئی محض کسی ناعرم عورت سے اس کمان میں کا معت کرے کہ وہ اس کی بوت کرے کہ وہ اس کی بوی ہے وہ اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کا شوہر ہے اس کے بیان کے بعدہ رکھے۔

مسئلہ ۲۵۳۷ : آگر کوئی فخص ممی عورت سے یہ جانتے ہوئ زنا کرے کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو خواہ عورت کو علم ہو کہ وہ مرواس کا شوہر ہے اس کے لیتے عدہ رکھنا ضروری نہیں۔
لیتے عدہ رکھنا ضروری نہیں۔

مسئلم ٢٥٣٤ : أكر كوئي مزد كى عورت كو ورغلائك كدوه اينة شوير سے طلاق لے لے اور

اس مخص سے عقد کر کے تو ملفاق اور عقد سمجھ بیں ملکن وونوں نے بہت بروا کھاہ کیا ہے۔

مسئلہ ۲۵۳۸ : اگر جورے عقد کے سلطے ٹیں شوہر سے شرط طے کرے کہ آگر اس کا شوہر سنر افتیار کرے یا شاہ چھ ابینے اے خرج نہ دے تہ طلاق کا افتیار اے (ایحنی عورت کو) حاصل ہو گا تو یہ شرط باخل ہے۔ لیکن آگر عورت یہ شرط لگائے کہ آگر مرد سفر افتیاد کرے یا مثلاً چھ بمیٹے تمک اے خرج نہ دے تہ وہ اپنی طلاق کے لینے اس کی (ایمنی شوہر کی) وکیل ہوگی تا یہ شرط تسجی ہے اور آگر لیکی صورت پیدا ہو جائے اور دہ اپنے آپ کو طلاق وے دے تو طلاق تسجیم ہوگی۔

مسئلہ ۲۵۳۹ : جس خورت کا شوہر مم ہو جائے اگر وہ دو سرا شوہر کرنا جائے تو اس جائے کہ مجملہ عادل کے پاس جائے اور اس کے تھم کے مطابق عمل کرے۔

مسئله ۲۵۵۰ " ويوان فخص كاباب اور داوا اس كى يوى كو طلاق دسه بنكت جي-

مسئلہ 1001: اگر باپ یا واوا اپنے تایالغ لاکے (بھنی بیٹے یا بوتے) کا کمی فورت سے سند کر رس اور متعہ کی مدت میں اس لاکے کے مکلف ہونے کی بچھ مدت بھی شامل ہو مثلاً اپنے چودہ سالہ لاک کا کمی خورت سے وہ سال کے لیئے مند کر دیں تو آگر اس میں لائے کی ہملائی ہو تو وہ (لیٹن یاپ یا وادا) اس مورت کی مدت بخش کتے ہیں لیکن لاک کی وائی ہوئی کو طلاق نہیں وسے بکتے۔

مسئلہ ۲۵۵۲ : اگر کوئی مرد دو آوریوں کو شرع کی سقرر کردہ علامات کی رو سے عادل سمجھے اور اپنی بیوی کو ان کے سامنے طلاق دے دے تو کوئی ادر شخص جس کے نزدیک ان دو آو بیوں کی عدالت عابت نہ ہو اس مورت کا عدہ بنتم ہوئے کے بعد اس کے ساتھ خود عشر کر سکتا ہے یا اے کی دد سرے کے عقد میں دے سکتاہے آگرچہ احتیاد مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ محقد سے اجتماع کرے اور دو سرے کا عقد مجھی اس کے ساتھ نہ کرے۔

مسئلہ ۱۵۵۴ : آگر کوئی فض کمی عورت کو اے علم ہوئ بیٹر طلاق دے دے و آگر وہ اس کے افراجات ای طرح زے حس طرح اس وقت رہتا تھا جب وہ اس کی بیوی تھی اور مثلاً آبیہ سال کے بعد اے کے کہ میں آئیہ سال ہوا تھے طلاق دے چکا ہوں اور اس بات کو شرعا " بھی البت کر دے تو جو چزیں اس نے اس درت میں اس عورت کو سیاکی ہوں اور وہ انہیں اینے معرف میں نہ لائی ہو انسین وہ اس سے والیس کے سکتا ہے لیکن جو چیزیں اس نے صرف کر لی اول ان کا مطالبہ نسیں کر سکتاب

# غصب کے احکام

مسئلہ ۲۵۵۲ ، نصب کے معنی ہے ہیں کہ کوئی خفص کمی کے مال یا ان پر ظلم کر کے قابض او چاہئے اور یہ بست برے گلام کر کے قابض او چاہئے اور یہ بست برے گلام کر ایک کاف ہے جس کا مرتکب ہونے والا قیامت کے وان خت عذاب میں گرفار او گلہ بناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم سے روایت ہے کہ جو خفس کمی واسرے کی ایک باشت زمین فصب کرے قیامت کے وان اس زمین کو اس کے سات طبقوں سے لے کر طوق کی طرح اس کی ممرون میں وال ویا جائے گا۔

مسئلہ ۲۵۵۵ : آگر کوئی مخص سجد یا مدرسہ یا بل یا دوسری ایسی جندوں سے جو رفاہ عامہ کے لیے بنائی محق اور کوئی محص سجد یا مدرسہ یا بل یا دوسری ایسی جسبہ کیا ہے۔ اس طرح آگر کوئی سجن بنائی محق میں اپنے لیئے جگہ مخصوص کرے اور دوسرا است اس جگد سے استفادہ نہ کرنے دے تو دہ بھی خاص سجد میں اپنے لیئے جگہ مخصوص کرے اور دوسرا است اس جگد سے استفادہ نہ کرنے دے تو دہ بھی خاص ہے۔

مسئلہ ٢٥٥٦ ! انسان جو چيز قرض خواہ كے پاس كروى ديكے وہ اس كے پاس ( ايسى قرض خواہ ك پاس) رہنى جاہئے آگر اگر وہ قرضہ اوائه كرے تو قرض خواہ اپنا قرضہ اس چيز كے ذريعے وصول كر الے الذا اگر مقروض قرض اداكرنے سے پہلے وہ چيز اس سے لے لے تو اس نے اس كا حق غصب كيا ہے۔

مسئلہ ۲۵۵۷ ، جو بل کمی کے ہاس کروی رکھا گیا ہو آگر کوئی اور فیض اسے نصب کر نے تو بال کا بالک اور قرض خواہ دونوں خصب کرنے والے سے اس بال کا مطالبہ کر بکتے ہیں اور آگر وہ چزاس سے واپس لے لیس تو وہ کروی ہی رہے گی اور آگر وہ چز تلف ہو جائے اور وہ اس کا عوض حاصل کریں تو وہ عوض بھی اصلی چزکی طرح کروی رہے گا۔

مسئلہ ٢٥٥٨ : أكر انسان كوئى جيز غصب كرے تو اسے جائے كد اس ك مالك كو لوثا دے اور

آگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا عوض مالک کو دے۔

مسئلہ ۲۵۵۹ : جو چیز خصب کی گئی ہو آگر اس سے کوئی منفعت ہاتھ آئے مثلاً غصب کی ہوئی ۔ جھیز کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے مالک کا مال ہے نیز مثل کے طور پر آگر کمی نے کوئی مکان خصب کر لیا ۔ ہو تو خواہ وہ (لیعنی غاصب) اس مکان میں نہ رہے اسے چاہئے کہ اس کا کرایے مالک کو وے۔

مسئلہ ۲۵۹۰ : اگر کوئی صحص سے یا دیوائے ہے کوئی چیز دو اس کا الیمن سیجے یا ویوائے کا) مال ہو غصب کرے تو اسے چاہئے کہ وہ چیز اس کے ولی کو دے دے اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو چاہئے کہ اس کا عوض دے۔

مسئلہ ۲۵۲ : جب وو اشخاص مل کر کوئی چیز غصب کریں تو خواہ ان میں سے ہر ایک آکیا بھی اس چیز کو غصب کرنے پر تاور ہو ان میں سے ہر ایک نصف بال کا زمد دار ہے۔

مسئلہ ۲۵۱۲: اگر کوئی مخص غصب کی ہوئی چیز کو کمی دو سری چیز سے ملا دے مثانا ہو گندم غصب کی ہو اسے بو سے بدا دے والے اس بی زمست ہی کیوں نہ ہو غصب کی ہو آئی ہو تو خواہ اس بی زمست ہی کیوں نہ ہو استے چاہئے کہ اسیں آیک دو سری سے علیحدہ کرے اور طسب کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس دے۔ مسئلہ ۲۵۲۳: اگر کوئی مخص مثال کے طور پر کانوں کا آویزہ کوشوارہ بائی زبور ہو اس نے خصب کیا ہو تو زبور دے تو اس نے خصب کیا ہو تو زبور دے تو اس جاہئے کہ وہ مال اس کے بنانے کی مزدوری کے ساتھ اس کے مالک کو واپس کرے اور اگر مزدوری نہ دے اور کے کہ اس کی بجائے میں اس بالی کو پہلے بھیا ہی بنا دیتا ہوں تو مالک کرے بر مجور نہیں ہے نیز مالک بھی اس مختص کو مجور نہیں کر سکتا وہ اس جیز کو پہلے جیسی بنائے۔

مسئلہ ۲۵۷۴ ، جس مخص نے کوئی چیز غسب کی ہو اگر وہ اس میں ایمی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے بھتر ہو جائے مثلاً جو سونا غسب کیا ہو اس کا کوشوارہ بنا دے تو اگر بال کا مالک اے کے کہ مجھے بال اسی حالت میں (بعنی کوشوارے کی شکل میں) وو تو اس چاہئے کہ اسے دے دے اور جو زمت اس نے اٹھائی ہو بعنی کوشوارہ بنانے ہر جو محنت کی ہو اس کی مزووری بھی وہ نسیں لے سکتا اور آ ای طرح وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس چیز کو اس کی پہلی حالت میں لے آئے اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس چیز کو پہلے جیسا کر دے ڑا ہے جائے کہ اس کے بنائے (لینی کوشوارہ وغیرہ بنائے) کی مزدوری بھی اس کے مالک کو دے۔

مسئلہ ۲۵۲۵ : جس فض نے کوئی چیز خصب کی او اگر وہ اس بیں ایک تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے ہے بہتر ہو جائے اور صاحب بال اے اس چیز کی پہلی طالت میں والیس کرنے کو کے بہ اس کے لیئے واجب ہے کہ اس کی بہلی طالت میں سنے آئے اور اگر تبدیل کرنے کی وجہ ہے اس کی پہلی طالت میں سنے آئے اور اگر تبدیل کرنے کی وجہ ہے اس چیز کی قیت پہلی طالت سے کم ہو جائے تو اے جائے کہ اس کا فرق بالک کو رے ایس اگر کوئی فخص خصب کہتے ہوئے سونے کا گوشوارہ بتائے اور اس سونے کا بالک کے کہ تمہدارے لیئے لازم ہے کہ اسے کہا تھی تو فصب کرنے والے کو جائے کہ قیمت اس سے کم ہو جائے بنتی گوشوارہ بتائے سے کہا جو جائے بنتی گوشوارہ بیائے ہے کہ قیمت اس سے کم ہو جائے بنتی گوشوارہ والے کہ جائے گر قیمت اس سے کم ہو جائے بنتی گوشوارہ کی بیانے ہے کہ ایک کو جائے کہ قیمت اس سے کم ہو جائے بینی گوشوارہ کی بیانے ہے کہ والے کہ جائے گر قیمت اس سے کم ہو جائے بینی گوشوارہ کی بیانے سے کہا تھی تو فصب کرنے والے کو جائے کہ قیمت میں جنتا فرق ہو اس کے برابر مال مالک کو دیا ہے۔

المسئلہ ۲۵۲۹ : اگر کوئی شخص اس زمین میں جو اس نے خصب کی ہو زراعت کرے یا درخت کا اس بات بر رامنی نہ اور اس کا بال ہے اور اگر زمین کا بالک اس بات بر رامنی نہ اور دخت اس زمین میں مہیں تو جس سنے وہ زمین خصب کی ہو اس جائے کہ خواہ ایسا کرنا اس کے لیے افسان وہ بی کیوں نہ ہو وہ فورا اپنی ذراعت یا درختوں کو زمین ہے اکھیز لے نیزاے چاہئے کہ جشی مرت زراعت اور ورخت اس زمین میں رہے ہوں اتنی مرت کا کرایہ زمین کے مالک کو دست اور جو خوا ایس کے خواہ اس خواہ اس خواہ اس کی مرت کا کرایہ زمین کے مالک کو دست اور جو خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ اس خواہ کو برکرے اور اگر این خواہ وہ دور نہیں کو اکھیز نے نے ذمین میں گرسے بول اس خواہ کو برکرے اور اگر این خواہ وہ دور نہیں کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو اس بات بر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ذمین کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو کی کرسکا کہ وہ ذمین کی قیمت پہلے ہے کم ہو جائے تو کی درخت یا اس کے باتھ چی وہ کے دور نہیں کر سکتا کہ وہ ذمین کی باتھ چی وہ کے درخت یا زراعت اس کے باتھ چی وہ کے درخت یا زراعت اس کے باتھ چی وہ کے درخت یا زراعت اس کے باتھ چی وہ کے درخت یا زراعت اس کے باتھ چی وہ کے درخت یا زراعت اس کے باتھ چی وہ کے درخت یا درخوں کو بالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ذمین کر سکتا کہ وہ درخوں اس کے باتھ چی وہ کے درخوں کا مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ دو ذمین کی باتھ چی وہ کے درخوں کی درخوں کی درخوں نہیں کر سکتا کہ دو ذمین اس کے باتھ چی وہ کہ درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں نہیں کر سکتا کہ دو ذمین اس کے باتھ چی وہ کو درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کو درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کر درخوں کر درخوں کی درخوں کر درخ

مسئلہ ۲۵۱۷ : آگر زمین کا مالک اس بات پر رائنی ہو جائے کہ زراعت اور ورشت اس کی دمین میں میں تو جس فنص نے زمین غصب کی ہو اس کے لیئے یہ ضروری نیس ہے کہ ذراعت اور ورشوں کو اکھیڑے لیک سے کہ ذراعت اور ورشوں کو اکھیڑے لیکن اے چاہئے کہ جب زمین غصب کی ہو اس وقت سے لے کر مالک کے راضی

موالے سے وقت تک کی برت کا زمین کا کرایے انتخاب

مسئلہ ۲۵۹۸ : جو چیز کمی نے فحسب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے تو اگر وہ چیز گائے اور بھیڑ کی طرح ہو جائے تو اگر وہ چیز گائے اور بھیڑ کی طرح ہو جن کی تیت ان کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر انتفاء کی نظر میں فردا قردا مختلف ہوگئ ہو تو است خاصب کو جائے کہ اس چیز کی تیمت ادا کرے اور اگر اس کی بازار کی قیت مختلف ہوگئ ہو تو است جائے کہ وہ تیت دے دہ ادا کرنے کے وقت متنی اور اطباط مستحب ہے کہ فصب کرنے کے دہ دہ سے اس کے دہ دہ سے کہ فصب کرنے کے دہ سے اس بھیز کی جو زیادہ سے ازادہ قیمت رہی ہو وہ دے۔

مسئلہ ۲۵۲۹ : بو چز کس نے غصب کی بو اور وہ کف بو جائے آگر وہ گندم اور بوک مائد ہو بھت کہ فردا فردا فردا فید کا خال خصوصیات کی بنا پر بائم فرق نمیں ہو آتو غصب کرنے والے کو چاہیے کہ بو چز غصب کی ہو اس جبتی چز مالک کو دے لیکن جو چز دے مفروری ہے کہ اس کی حتم اپنی خصوصیات میں اس غصب کی ہوئی چز کی حتم کی مائد ہو بو کہ تلف ہو حتی ہے مثلاً اگر برحیا حتم کا جاول غصب کیا خاتو گئیا تم کا نہیں دے سکتا۔

مسئلہ ۲۵۷۰ : اگر کوئی فخص بھیز جیسی کوئی چیز غصب کرے اور وہ کف ہو جائے تو آگر اس کی بازار کی قیت جی فرق ند ہذا ہو لیکن جس مدت میں وہ غصب کرنے والے کے پاس رائی ہو اس مدت میں مثلاً فریہ ہوگئی ہو تو فریہ ہوئے کے وقت کی قیت اوا کرے۔

مسئلہ 1041 : جو چز کمی نے قصب کی ہو اگر کوئی اور محتص وی چز اس سے قصب کرے اور اللہ مسئلہ 1041 : جو چز کمی نے قصب کی ہو اگر کوئی اور محتص وی چز اس سے قصب کرے اور اللہ ہو وہ نے تو مال کا مالک ان دونوں میں سے ہر آیک سے اس کا عوض دونوں میں سے کمی آیک سے اس کے عوض کی کچھ مقداد کا مطابہ کر سکتا ہے اور اگر مالک اس کا عوض پہلے غاصب سے لے آج ہو وہ دو سرے غاصب سے لے سکتا ہے لیکن آگر مالک اس کا عوض دو سرے غاصب سے لے آج اس کا مطابہ دہ (پیش مل کا مالک اس کا عوض دو سرے غاصب سے لے سکتا ہے لیکن آگر مالک اس کا عوض دو سرے غاصب سے بہل کا مالک اس کا عوض دو سرے غاصب سے نہیں کر سکتا۔

مسئلہ ۲۵۲ : اس چز کو بھا جائے آگر اس میں مطلہ کی شرطوں میں سے کوئی آیک موجود ند ہو مثل جس چزکی خرید و فروفت وزن کر کے کرنی چاہئے آگر اس کا مطلہ بغیر دزن کیئے کیا جائے تو مطالمہ باطل ہے اور اگر بیجے والا اور فریدار معالمہ سے تطع نظر اس بات پر رضا مند ہوں کہ ایک دو سرے کے بل میں تفرف کریں او کوئی حرج نہیں ہے بہاں فرید و فروفت کے احکام کی جانے ہیہ کے احکام جاری ہوں ہے اور اس قتم کے معالمہ کو مصالحت سے بھی سطے نہیں کیا جا سکتا۔ ور شرہ جو چڑ انہوں نے ایک دو سرے کی ہوں وہ غصبی بال کی باتھ ہے اور انہیں چاہئے کہ ایک دو سرے کی چڑی وائیل کر ویں اور اگر آیک کے باتھوں دو سرے کا بال تلف ہو جائے و خواد اسے معلوم ہو یا شہو کہ معالمہ باطل قتا اے جائے کہ اس کا عوش دے۔

مسئلہ ۲۵۷۳ : جب کوئی مخفس کوئی مال کمی پیچنے والے سے اس مقصد سے کہ اسے دیکھے یا پچھے درت اپنے پاس رکھے باکہ آگر بہند آئے تو خرید لے تو آگر وہ مال تلف وہ جنگ تو اسے چاہئے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے۔

# اس مال کے احکام جو پڑا ہوا مل جائے

مسئلہ ۲۵۷۳ : اگر کسی محض کو سمی دو سرے کا سم شدہ ایسا بال ملے ہو شیوانات بیں سے نہ ہو اور جس کی کوئی ایسی نشانی بھی نہ ہو جس کے در ایع اس کے مالک کا پید چل سکے اور اس کی قیت ایک درہم (۱ / ۱۲ چنے سکہ دار چاندی ) ہے کم نہ ہو تو احتیاط مستخب ہہ ہے کہ وہ فیض اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے فشیروں کو بطور صدقہ دے دے اور اینی مکنیت بیں نہ ہا۔

مسئلہ ۱۳۵۷ ، آگر کوئی انسان ایمی کری پڑی چزیائے جس کی قبت ایک درہم سے کم جو تو آئر اس کا مالک معلوم ہو لیکن انسان کو بیہ علم نہ ہو کہ وہ اس کے اشار فی راضی ہے یا نہیں تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس مال کو نہیں افعا سکا اور اگر اس کے مالک کا علم نہ ہوتو اس قدر سے افعا سکتا ہے کہ وہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس پر واجب ہے کہ جب بھی اس مال کا مالک لے اگر وہ مال تلف نہ ہو ممیا ہو تو بعینے وی مال اسے والیس کر وسے اور اگر گف ہو کہا ہو تو اسے اس کا عوض وسے اور اگر اس مال کو استعمال کیا ہے تو اس کی اجرت بھی وسے۔

مسئلہ ۲۵۲۱ : اگر کوئی فض ایک چنز پائے جس پر کوئی ایس نشانی موجس کے در سے اس کے

بالک کا پند چاہا جا سکتے تو آگرچہ اسے معل<sub>ق کی</sub> ہو جائے کہ اس کا مالک منی ہے یا ایک ایسا کافر ہے جس کا <sub>،</sub> مال محترم ہے تا ہم اگر اس چیز کی قیست ایک درہم کی مقدار خک پہنچ جائے تو اس محض کو چاہئے کہ بس دن وہ چیز کی ہو اس سے ایک سال تک لوگوں کے اجتراع کی جگہ پر اس کا اعلان کرے۔

مسئلہ کے ۲۵۷ : اگر انسان خود اعلان ند کرنا جائے تو وہ ایسے آدی کو اپنی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہ سکتا ہے جس کے متعلق اسے اطمینان ہوکہ وہ اعلان کر دے گا۔

مسئلہ ۲۵۷۸ : اگر خورہ فض ایک سال تک اعلان کرے اور بال کا مالک نہ ہے تو اس صورت میں جب کہ وہ مال حرم مکہ کے علاوہ کی جگہ سے طا ہو وہ اسے خود لے سکتا ہے یا اس اس صورت میں جب کہ وہ مال حرم مکہ کے علاوہ کی جگہ دہ سے اس دے دے اور یا بال کے مالک کی کے مالک کی مالک کی طرف سے فقیروں کو بطور صدقہ دے سکتا ہے اور اگر وہ مال اسے حرم میں ملا ہو تو احتیاط واجب سے ہے کرف سے فقیروں کو بطور صدقہ دے اور ان دونوں صورتوں میں احتیاط مستحب ہے کہ حاکم شرع سے اجازت کے یا حاکم شرع سے اجازت کے یا حاکم شرع سے رو کر دے۔

مسئلہ ٢٥٧٩ : اگر کمی فخص کے ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی بال کا بانک نہ لیے اور نے وہ بال ملا ہو وہ اس کے بالک کے لیے اے اپنے پاس رکھ بھوڑے (لینی جب بالک لیے گا اے دے دول گا) اور وہ بال کملے ہو جائے تو آگر اس نے بال کی گلمداشت میں کو بائی نہ برتی ہو اور تعدی لینی نزاوہ روی بھی نہ کی ہو تو بھروہ وہ در ار نہیں ہے اور اگر اس نے خود اپنے لیئے اے بھٹے میں کر لیا ہو تو دار ہو اور قال کے بالک کو جو قرد در چکا ہو تو بال کے بالک کو اخرار صدقہ دے چکا ہو تو بال کے بالک کو اعتباد ہے کہ اس صدرتے ہو راضی ہو جائے یا ہے بال کے عوض کا مطابہ کرے اور صدقہ کا تواب صدرت میں اس شخص کو اور دو مری صورت میں اس شخص کو خدہ بال کا ایک کو اور دو مری صورت میں اس شخص کو خدہ بال بال کو اور دو مری صورت میں اس شخص کو خدہ بال بال کو اور دو مری صورت میں اس شخص کو خدہ بال بال کو مطالبے کا حق اس صورت میں ہے کہ خدہ مال بن اور اس نے ابلور صدقہ دے دیا) صاحب بال کو مطالبے کا حق اس صورت میں ہے کہ اس شخص نے دام شرع کی اجازت کے بغیر تعرف کیا ہو۔

مسئلہ ۲۵۸۰ : اگر کوئی محض جے گرا پرا مال مل جائے اس طریقے کے مطابق جو اوپر بیان ہوا ہے اطان ند کرے تو علاوہ اس بات کے کہ اس نے گناہ کیا ہے اس پر پھر بھی واجب ہے کہ اعلان کرے بشرطیکہ مالک کے ملنے کا ظاہرا اختمال ہو۔ مسئلہ ۲۵۸۱ : اگر کسی دیوانے مختص یا بابلغ ہے کو کوئی کری پڑی چیز نے قو اس کا دلی اس چیز کے بارے میں اعلیان کر سکتا ہے اور اس کے بعد (مینی آگر اس چیز کا مالک نہ سے قر) استہ دیوانے یا نابالغ سے کی طرف سے ملکیت میں لے سکتا ہے یا اس (بیز کے مالک کی طرف سے بطور صدق دے سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۵۸۳ ، اگر افعان اس سال کے دوران ہیں جس دو لئے والے ال کے بارے بیل اعلان کر رہا ہو بال کے مالک کے لئے سے تامید ہو جائے اور اسے بطور صدقہ دینا جائینے یا اپنی ملیت میں این جائے تو اس میں اشکال ہے۔

مسئلہ ۲۵۸۳ : اگر اس سال کے دوران میں اس میں اضان کمنے وہ نے الل کے بارے میں اضان کمنے وہ نے الل کے بارے میں اعلان کر رہا ہو وہ مال اللقہ موجائے اور اگر اس شخص نے اس مال کی تخدداشت میں کو تمای کی ہو یہ ۔ تعدی بعنی زیادہ روی کی ہو تو اسے جائے کہ اس کا عواش اس کے مالک کو و ، نے اور اگر کو آئی یا زبادہ ۔ روی نہ کی عواتر مجراس پر مجھ مجھی واجب شمیں ہے۔ روی نہ کی عواتر مجراس پر مجھ مجھی واجب شمیں ہے۔

مسئلہ ۲۵۸۴ ت آگر کوئی بال جو تطافی رکھتا ہو اور اس کی قیست ایک در ام تک چنجی ہو ایسی جبہ اس کے اس معلوم ہو کہ اعلان کے ذریعے اس کا بالک شمس کے گا تا جس ضحص او وہ بل ملا ہو وہ پہلے وان ای اے اس کے بالک کی طرف، سے نظیروں کو بطور صدقہ وے سکتا ہے اور ضروری شمیر کہ ایک سال ختم ہوئے تک انتظار کرے۔

مسئلہ ۲۵۸۵ : آگر کمی فض کو کوئی گری بڑی چیز ال جائے اور اے اپنا بال مجھتے ہوئے افغا لے اور بعد میں اسے چھ چلے کہ وہ اس کا اپنا بال نہیں ہے تو اسے چاہئے کہ ایک مثال تک اعلیان کرے۔

مسئلہ ۲۵۸۷ : جو گری بڑی چیز لمی ہو اس کے بادست میں اعلان کرتے وقت اس کی جنس کا بنانا ضروری تمیں یکد اگر کوئی فض صرف اتنا کہ دے کہ بیچے ایک چیز لی ہے تو یہ کافی ہے۔

مسئلہ کہ ۴۵۸ : آگر ممی مخص کو گری بڑی بین اللہ اور رو مرافیض کے کر میرا اللہ ب اور اس کی نظانیاں میں بتا دے تو جس مخص کو دہ بین کی ہوا، جائے کہ وہ بیزاس دو سرے مخص کو اس وقت رے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ اس کا بال ہے اور یہ ضروری نمیں کہ وہ مختص لیک نشانیاں بنائے جن کی طرف عوماً بال کا مالک بھی توجہ نہیں وعا۔

مسئلہ ۲۵۸۸ : کسی مخص کو جو گری ہائی چیز لی ہو اگر اس کی قیمت ایک ورہم سک بہنچ تو اگر وہ اعلان ند کرے اور اس چیز کو مجد بس یا کسی دو سری جگہ جمال لوگ جمع ہوتے ہوں رکھ وے اور وہ چیز کلف ہو جائے یاکوئی وو سرا مخص اے اشا نے تو جس مخض کو وہ چیز پڑی ہوئی لی ہو وہ ؤسد وار

مسئلہ ۲۵۸۹ : اگر کمی شخص کو کوئی ایمی چزیزی ہوئی طے جو رکھ رہنے پر فراب او جاتی ہو آو اے جائے کہ حاکم شرع یا اس کے دکیل کی اجازت سے اس چزکی قیت معین کرے اور اسے سی ا دے اور جو رقم لحے اے اپنے پاس رکھے اور اگر مالک نہ لمے تو اس کی طرف سے بطور صدقہ وے

مسئلہ ۱۲۵۹ ، و کری پڑی چیز کمی کو لمی ہو آگر وضو کرتے وقت یا تماز پڑھتے وقت وہ اس کے پاس ہو تو اگر اس کا ارادہ ہو کہ اس کے مالک کو علاق کر کے اسے دے دوں گا تو بلاشہ اس میں کوئی جس میں مولئی حرج نہیں ورنہ وہ مفسوب کے عظم میں آئے گی-

مسئلہ ۲۵۹۱ : آگر کمی فیض کا بوتا اضالیا جائے اور اس کہ جگہ کمی اور کا بوتا رکھ رہا جائے اور اس کہ جگہ کمی اور کا بوتا رکھ رہا جائے اور وہ اس آگر وہ فیض جانا ہو کہ بو بوتا رکھا ہے وہ اس فیض کا بال ہے جو اس کا بوتا لے عمیا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ بہ بوتا وہ لے عمیا ہے اس کے عوض اس کا بوتا رکھ نے تو وہ اپنے بوتے کی بھیا ہے وہ بوتا رکھ سکتا ہے اور اگر وہ جانتا ہو کہ وہ فیض اس کا بوتا نامق اور ظلم کے طور پر لے عمیا ہے جب بھی کی تھے ہوئے گئے ہوئے گئے ہیت اس کے اسپنے بوتے کی قیمت بھی کی تھے ہوئے گئے ہوئے المالک کا تھم جاری ہو گا اور ان وہ صور توان کے مطابق مراح کے علاوہ اس بوتے پر جمول المالک کا تھم جاری ہو گا اور ان وہ صور توان کے علاوہ اس بوتے پر جمول المالک کا تھم جاری ہو گا اور ان وہ صور توان کے علاوہ اس بوتے پر جمول المالک کا تھم جاری ہو گا اور ان وہ صور توان کے علاوہ اس بوتے پر جمول المالک کا تھم کے مطابق عمل کرے۔

مسئلہ ۲۵۹۲ : جو بال انسان کے پاس ہو اگر وہ مجبول انسانک ہو (لیعنی اس کے مالک کا علم نہ ہو) اور اس پر لفظ کم شدہ کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو انسان کے لیئے ضروری ہے کہ اس کے مالک کو علاق کرے اور اس کے مالک کے مطفے سے مالیوس ہونے کے بعد اس مال کو بطور مدقد ورے وہ اور احوہ یہ ب کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدق وس اور اگر بعد میں مال کا مالک ال جائے لو بھی اس مال کی وسد واری سمی یہ تمیں۔

# حیوانات کوشکار کرنے اور ذرج کرنے کے احکام

مسئلہ ۲۵۹۳ : جب کمی ایسے جوان کو جس کا گوشت طال ہو اس طریقے کے مطابق ذرج کیا جائے جو بعد میں بتایا جائے گا تو خواہ حوان بنگی ہو یا پانٹو اس کی جان نگل جائے کے بعد اس کا گوشت طال اور اس کا بدن پاک ہے لیکن وہ حوان جس کے ساتھ اندان نے وطی (عاموت) کی ہو اور وہ جھز طال اور اس کا بدن پاک ہے لیکن وہ حوان جس کے ساتھ اندان نے والی رعاب کی ہو اور اس کا طرح کے جس نے سورتی کا وووج پیا ہو اور اس طرح وہ حوان جو نجاست کھانے والا بن گیا ہو اگر اس کا طرح کے مطابق استمراء نہ کیا گیا ہو تو اس کو ذرج کرنے کے بعد اس کا گوشت طال نہیں معین کردہ وستور کے مطابق استمراء نہ کیا گیا ہو تو اس کو ذرج کرنے کے بعد اس کا گوشت طال نہیں

مسئلہ ۲۵۹۳ : وہ جنگلی حیوان جن کا محوشت طال ہو ( مثلاً ہرن ' چکور اور بہاڑی بجری) اور وہ مسئلہ ۲۵۹۳ : وہ جنگلی حیوان جن کا محوشت طال ہو ( مثلاً ہرن ' چکور اور بہاڑی بجری) اور دھ حیوان جن کا محوشت طال ہو اور جو پہلے پائٹو رہنے ہوں اور بعد میں جنگلی بن گئے ہوں اگر انہیں اس وستور سکہ مطابق شکار کیا جائے جس اور اونٹ جو بھاگ سے ہوں اگر انہیں اس وستور سکہ مطابق شکار کیا جائے جس کا ذکر بعد میں ہوگا تو وہ پاک اور طال ہیں میکن طال کوشت والے پائٹو جیوان مثلاً بجیئر اور تھر بلو مرغ اور حمل اور طال کوشت والے وہ جنگلی حیوان جو تربیت کی وجہ سے پائٹو بن جائمی شکار کرنے سے پاک اور طال نمیں ہوتے۔

مسئلہ ۴۵۹۵ : طال موشت والا جنگلی حیوان شکار کرنے سے اس صورت میں پاک اور طال ہو آ بے جب وہ بھاگ سکا ہو کیا او سکا ہو۔ للذا ہرن کا بچہ جو بھاگ نہ سکے اور چکور کا وہ بچہ جو او نہ سکے شکار کرنے سے پاک اور طال نہیں ہوتے اور اگر کوئی شخص ہرنی کو اور اس سے ایسے بچے کو جو بھائد۔ نہ سکتا ہو ایک ہی تیرے شکار کرے تو ہرنی طال اور اس کا بچہ حرام ہوگا۔

مسئله ٢٥٩٦ : حلل كوشت والاده حيوان (مثلًا ميلي) جو ركون عن خون ند ركفتا جو أكر خود بخير

الكركية افرم بائ قوباك ب الكن اس كاكوشت تيس كالإ جاسكا

مسئلہ ، ۲۵۹۷ : حرام کوشت والا وہ حیوان (مثلاً سانپ) ہو رگوں میں خون نہ رکھتا ہو اس کامروہ پاک ہے لیکن ڈن کرنے سے وہ حلال نہیں ہو آ۔

مسئلہ ۲۵۹۸ : کنا اور مور ذراع کرنے اور شکار کرنے سے پاک نیس ہوتے اور ان کا کوشت کھانا مجی حرام ہے اور وہ حرام کوشت والا حیوان جو بھیڑئے اور چیتے کی طرح چر بھاڑ کرنے والا اور کوشت کھانے والا ہو آگر اے اس وستور کے مطابق ذراع کیا جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے کا ایم تیم وغیرہ سے شار کیا جائے تو وہ پاک ہے لیکن اس کا کوشت طال نیس ہو) اور آگر اس کا شکار شکاری کئے کے ذریعے کیا جائے تو اس کابدن پاک ہونے میں بھی اشکال ہے۔

مسئلہ ۲۵۹۹ : بائتی ریچھ بندر جہاادر وہ حیوان بو سوسار کی خرج ذیر زمین رہے ہوں اگر وہ رگوں میں خون رکھتے دوں اور اپنے آپ مرحاکمیں تو نجس میں لیکن اگر انھیں فرع کیا جائے یا اسلی کے ذریعے شکار کیا جائے تو پاک میں۔

مسئلہ ۱۳۹۰ : آگر زندہ جیوان کے بیٹ سے مروہ کید نظے یا تکالا جائے تہ اس کا گوشت کھانا وام ہے۔

#### حیوانات کو ذرم کرنے کا طریقہ

مسئلہ ۱۳۹۹ ت حیوان کے ذرج کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس کی گرون کی جار بری رکول کو تعمل طور پر کا جائے اور معروف یہ ہے کہ جسبہ قل گل کرہ طور پر کانا جائے اور ان میں صرف شکاف ڈالنا کافی جمیں ہے اور معروف یہ ہے کہ جسبہ قل گلے کی گرہ کے نیچ سے نہ کانا جائے ان جار رکول کا صرف باہر سے کانا کافی جمیں اور وہ جوار رگیس سائس کی نالی اور دو موٹی رگیس جی جو سائس کی نائی کے دونوں طرف ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱۹۹۴ : اگر کوئی مخص چار رکوں میں سے بعض کو کافے اور پھر حیدان کے مرف تک صبر کرے اور بال رکیں بعد میں اور بال رکیں اس صورت میں جب کہ جاروں رکیں حیوان کی جان گئے ہے۔ جوان کی جان گئے ہے بہلے کاف وی جائیں اگر حسب معمول مسلس نہ کافی جائیں وہ حیوان پاک اور مال بوگا اگرچہ احتیاد مستحب ہے ہے کہ مسلس کافی جائیں۔

مسئلہ سماسی از میں ان ہور اس جو جو گئی جو گئی ہے۔ اس طرح بھاڑ دے کہ گرون کی ان جار رکوں میں ہے جنہیں ذرج کرتے وقت کاٹنا جائے کچھ باقی نہ رہے تو وہ بھیڑ حرام وہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ گرون کی کچھ مقدار چیاڑے اور جار رکیس باتی رہیں یا بدن کا کوئی دوسرہ حصہ جاڑے تر اس صورت میں ذبکہ بھیڑ ایکی زندہ ہو اور اس طریعے کے مطابق ذرج کی جائے جس کا ذکر بعد میں ودگا وہ طال اور پاک وہ ل

#### حیوان کو ذریح کرنے کی شرافظ

مسكم ١١٩٠٦ : حوان كون كرف كي چند شرائط ين-

... او افتض کی جوان کو ذرج کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیئے ضروری ہے کہ مسلمان ہو اور وہ مسلمان بچہ بھی جو ممیز ہو یعنی برے تصلے کی پچان رکھتا ہو حیوان کو ذرج کر کہا ہو حیوان کو ذرج کر کہا ہے لیکن کفار اور ان فرقوں کے لوگ جو کفار کے تھم میں اس- (مشلاً غلات خوارج اور فواصب بہودی اور عیمائی کسی حیوان کو ذرج شیس کر سکتے۔)

٣ ... جوان كو اس چيز سے ذائع كيا جائے جو اوب كى بنى ہوئى ہو كين اگر اوب كى چيز وستياب ند ہو اور صورت ہيہ ہوكد اگر حيوان كو ذائع ند كيا جائے تو وہ مرف والا ہو يا كوئى ضرورت اسے ذائع كرف كى مقتضى ہو تو اسے الى تيز چيز مثلًا شيشے اور چتر سے بھى ذائع كيا جاسكا ہے جو اس كى جارول ركيس جداكر دست۔

نائح کرتے وقت حیوان کا منہ ' باتھ' باقل اور پیٹ قبلہ کی طرف ہوں اور ہو قض جانتا ہو کہ ذرئع کرتے وقت حیوان کو رویقبلہ ہوتا چاہئے آگر یہ بان بوچھ کر اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ کرے تو حیوان حرام ہو جاتا ہے لیکن اگر ذرئع کرنے دلا ہول جائے یا سکلہ نہ جانتا ہو یا تبدہ کرنے دلا ہول ہے یا حیوان کا منہ ہو یا ہے نہ جانتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا جیوان کا منہ قبلہ کی طرف نہ کر سکتا ہو تو چھر کوئی حرج نہیں اور اختیاط مستحب ہے ہے کہ ذرئع کرنے والا گئی دو بقیلہ کی طرف نہ کہ درئع کرنے والا گئی دو بقیلہ ہی۔

سس بہ کوئی مخص کی جوان کو ذرج کرنا چاہے یا ذرج کرنے کی نیت سے اس کے گلے پر چھری رکھے تو خدا کا عام لے اور اگر صرف بم اللہ کمہ دے تو کافی ہے اور اگر ذرج کرنے کی نیت کے بغیر خدا کا عام لے تو وہ حیوان پاک نمیں ہوتا اور اس کا کوشت بھی حرام ہے لیکن

أكر بحول جائے كى وجد سے خدا كانام ند لے لوكوتى جرئ نيس بنيد

السب یہ کہ بنابر احتیاع واجب پر ندول کے علاوہ حیوان کی جان نظیفہ سے پہلے اس کا سراس کے علاوہ حیوان کی جان نظیفہ سے پہلے اس کا سراس کے بدن سے جدا نہ کیا جائے اور غود یہ کام (ایٹنی سرجدا کرنا) فی مفسد پر ندول کا اس بی جی محل اشکال ہے لیکن اگر خفلت کی وجہ سے یا چھری تیز ہونے کی دجہ سے سرجدا ہو جائے تر کوئی شرح نمیں اور ذیجہ طائل ہے اور اس طرح بنابر احتیاط اس شید رگ کو جو کردن کے مہروں ہے میوان کی ام تک چلی جاتی ہے اور نخاع کملاتی ہے عمدا المطع نہ کیا جائے۔

... یہ کہ حیوان کو فرخ یعنی فرج کرنے کی مبلہ سے فرج کیا جائے اور احتیاط وجوبی کی بنا پر ہیں جاتن نہیں ہے، کہ چھری کو گرون کی بشت سے اتار کر اکلی طرف المیا جائے اور اس طرح اس کی گرون بشت کی طرف ہے کائی جائے۔

#### اونث کو نح کے کا طریقتہ

مسئلہ ۱۳4۰۵ تا اگر اونٹ کو تحرکرنا مقصور ہوتا کہ جان نگلے کے بعد وہ پاک، اور عابل ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان شرائفا کے ساتھ ہو حیوان کو فرج کرنے کے لیئے بتائی عملی ہیں چھری یا کوئی چڑ ہو لوہے کی بنی ہوئی ہو اور کاننے والی ہو اونٹ کی گرون اور بیٹے کی درمیانی عمرائی میں تھونپ ویں۔

مسئلہ ۲۲۴۴ : جب چھری اونٹ کی گردان میں محموقینا متصود ہو تو بستر ہے کہ اونٹ کھڑا ہو میکن جب وہ محشے زمین پر کیک دے یا کسی پہلو لیٹ جائے اور اس کے بازو پاؤں اور سینہ روب قلہ ہوں تو چھری اس کی گردان کی ممرائی میں گھونٹیے میں کوئی جرج نہیں ہے۔

مسئلہ کے ۱۳۹۰ : اگر اونٹ کی گرون کی محمرائی میں چھری گھوینے کی بجائے اے زیج کیا جائے (مینی) اس کی گرون کی چار رکیس کائی جائیں ) یا بھیر اور گائے اور انہیں جیسے دو سرے حیوانات کی مرون کی محمرائی میں اونٹ کی طرح چھری کھوچی جائے تو ان کا کوشت حرام اور بدن جس ہو گالیکن اگر اونٹ کی چار رکیس کل جائیں اور ایکی وہ زندہ جو تو فرکورہ طریقے کے مطابق اس کی گردن کی ممرائی بیس چھری محصوبی جائے تو اس کا محوشت طال اور بدن پاک ہے اور اس طرح اگر گائے یا بھیز اور اسی جیسے حیوانات کی کردن کی ممرائی بیس چھری گھوٹی جائے اور ایسی وہ زندہ اول او انہیں ان کر دیا جائے تو وہ پاک اور طال بیں۔

مسئلہ ۲۹۰۸ : آگر کوئی حیوان سرکش ہو جائے اور اس طریقے کے مطابق ہو شرع نے مقرر کیا ہے ذریح یا تحرکرنا ممکن نہ ہو یا مثلاً کویں میں گر جائے اور اس بات کا اختال ہو کہ وہیں مرجائے گا اور اس کا شری طریقے کے مطابق ذرح یا تحرکرنا ممکن نہ ہو تو اس کے بدن پر جمل کمیں بھی زخم لگایا جائے اور اس کا مروسفلیہ ہونا ضروری اوراس زخم کے بیتے میں اس کی جان نگل جائے وہ حیوان طال ہے اور اس کا روسفلیہ ہونا ضروری منس میں مرودو ہول۔ شمیں ہے لیہ دوسری شرائط جو حیوانات کو فائح کرنے کے بارے جی بھائی گئی ہیں اس میں موجود ہول۔

#### حیوانات کونری کرنے کے مستجات

مسكله ٢٠٠٩ : يكي جزي ديوانات كوزع كرف مي مستحب يي-

بھیر کو ذرج کرتے وقت اس کے رونوں باقد اور ایک پاؤل باندھ ویے جائیں اور دوسرا پاؤل کھلا رکھا جائے اور گائے کو ذرج کرتے وقت اس کے جارول پاؤل باندھ دیے جائیں اور وم کھلی رکھی جائے اور اونٹ کو نم کرتے وقت اگر وہ بیٹا ہو تر اس کے دونول ہاتھ نیچ سے گفتے تک یا بیش کے نیچ ایک دو سرے سے باندھ دیے جائیں اور اس کے پاؤل کھلے رکھ جائیں اور مستحب ہے کہ پرندے کو ذرج کرتے سکہ بعد پھوڑ دیا جائے آکہ وہ اپ پر اور

r... حوان كو نن يا تح كرنے سے يہلے اس كے سائٹ بالى ركھا جائے۔

س ان کیا نویوں کریں کہ جوان کو کم تکلیف ہو مثلاً چمری خوب تیز کر لیس اور حوان کو سے مطابقہ کا خوبی کو میں۔ جلدی دن کریں۔

# حیوانات کو ذرج یا نحر کرنے کے محروبات

مسئله ۱۲۹۱ : چد چزی جوانات کو دن یا تحرکت وقت محده این-

ا ... حیوان کی جان نکٹے ہے پہلے اس کی کھال انارنا۔

٣ ... معوان كو اليمي مبلكه ذرع كرنا جهال دو مرز أيوان است ديكيه رما وو-

۲ ... شب جمعہ کویا جمعہ سے دن ظہرے پہلے حیوان کا ذرج کریات ہی اگر ایسا کریا ضرورت کے تخت ہو تر اس بیس کوئی عیب نہیں۔

م ... جس جويائ كو انسان في إلا أو اس كا خود اس ورج كرتا

## ہتھیاروں سے شکار کرنے کے احکام

مسئلہ ۲۷۱۱ : اگر علال کونت جنگلی حیوان کا شکار ہتھیاروں کے ذریعے کیا جائے تر بائج شرطوں کے ساتھ وہ حیوان حلال اور اس کا بدن پاک ہو تا ہے۔

یہ کہ شکار کا ہتھیار پھری اور کوار کی طرح کانے والا ہو یا بیزے اور تے کی طرح نیز ہو

تاکہ تیز ہونے کی وجہ سے حوال کے بدن کو چاک کر دے اور اگر حیوان کا شکار بیل یا

تلزی یا پھریا اتنی حبی چیزوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ پاک نمیں ہوتا اور اس کا کھانا حرام

ہو اور اگر حیوان کا شکار ہندوق سے کیا جائے اور اس کی گوئی اتنی جیز ہو کہ حیوان کے بدن

میں تھس جانے اور اسے چاک کر وے تو وہ حیوان پاک اور طال ہے اور اگر کوئی تیز نہ ہو

یکہ ویاؤ کے ساتھ حیوان کے بدن میں واض ہو اور است مار دے یا اپنی گری کی وجہ سے

اس کا بدن جان دے اور اس کے جانے کے اثر سے حیوان مرجائے تو وہ حرام ہے۔

و ... شکاری مسلمان ہو، بہاہنے یا ایسا مسلمان بچہ ہو جو برے بھلے کو سمجھتا ہو اور آگر کافریا وہ شخص جو کافر کے تھم میں ہو ( مثلاً غلات ' خوارج اور نواصب عیمانی' بیمودی) کمی حیوان کا شکار کرے تو وہ شکار طال نہیں ہے۔

r ... شکاری مضیار کو شکار کرنے کے لیئے استعال کرے اور آگر مثلاً کوئی محص کمی بجد کو شکان بار میں اور اس کا کھانا بھی دوان باک نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

- م ... جنسیار جلاتے وقت فتکاری اللہ کانام لے اور آگر جان بوجھ کر اللہ تعالی کا نام نہ لے تو شکار طال نسیں ہو یا لیکن اگر بھول طائے تو کوئی ضبح نسیں ہے۔
- 0 ... اگر شکاری جوان کے پاس اس وقت پہنچ جب وہ مر چکا ہو یا اگر زعرہ ہو تو ذرج کرنے کے ... کے لیے وقت مد ہو گا کرنے کے لیے وقت ہوئے وہ است ذرج نہ کرے حی کہ وہ مرجانے ترووں حیوان حرام ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۴ : اگر ود افتحاص آیک حیوان کا شکار کریں اور ان میں سے آیک مسلمان اور دوسرا کافر ہو یا ان دونوں میں سے آیک اللہ تعالی کا عام لے اور دوسرا جان بوجہ کر اللہ تعالی کا عام نہ لے تو وہ حیوان طال نہیں ہے۔

مسئلہ ۱۲۱۳ : اگر تیر تکنے کے بعد مثل کے طور پر حیوان بانی میں کر جائے اور انسان کو علم ہو کہ حیوان تیم تکتے اور بانی میں کرنے سے مراہے تو وہ حیوان طال تہیں ہے بلکہ آگر انسان کو یہ علم تہ ہو کہ وہ فقط تیر لکتے ہے مراہے تی جمی وہ حیوان طال نہیں ہے۔

مسئلہ سیل اور خود الکاری کا مال ہو جاتا ہے گئے یا غصسی جھیار سے کمی حیوان کا شکار کرے تو شکار طال ہے اور خود الکاری کا مال ہو جاتا ہے لیکن علاوہ اس بات سک کد اس نے محماد کیا ہے اور است جاہے کہ جھیار یا کتے کے اجرت اس کی مالک کو دے۔

مسئلہ ۱۲۱۵ : اگر تلوار یا کمی دوسری چیز کے ساتھ جس کے ساتھ بھار کرا گئے ہو ان شرائط کے ساتھ جس کا وائر کران ایک جو ان شرائط کے ساتھ جس کا وائر کرون ایک جے بیل رہیں اور انسان اس وقت دکار کے پاس بہتے جب اس کی جان گئی چکی ہو تو وونوں جے طال جی اور اگر حوال زندہ ہو لیکن اسے فرخ کرنے کے حوال زندہ ہو تب بھی یک تھم ہے لیکن اگر فرخ کرنے کے لیے وقت نہ ہو تب بھی یک تھم ہے لیکن اگر فرخ کرنے کے لیے وقت نہ ہو تب بھی یک تھم ہے لیکن اگر فرخ کرنے کے لیے وقت نہ ہو تب بھی یک تھم ہے لیکن اگر فرخ کرنے کے سے وقت ہو اور ممکن ہو کہ حوال بھی در زندہ رہ تو وہ حصہ جس میں سر اور کرون ہول اگر اسے شرع کے معین کروہ طریقے کے مطابق فرخ کیا جائے تو طال ہے ورنہ وہ بھی حرام ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۷: اگر لکوی یا بھریا کسی دوسری چزے جن سے شکار کرنا تھی نیس ہے کسی جوان کے دو لکوے کر دیے جائیں تو وہ حصہ جس میں سراور کردن نہ ہوں حرام ہے۔ اور اگر حوان زندہ ہو اور ممکن ہو کہ چکھ دیر زندہ رہے اور اسے شرع سے معین کردہ طربیقے ۔۔۔ ذیج کیا جائے تہ وہ حصہ جس میں سراور کردن ہوں طائل ہے ورثہ وہ حصہ مجسی ترام ہے۔

مسئلہ کا ۳۲۱ : جب کی جیان کا شکار کیاجائے یا اے دنے کیا جائے اور اس کے بیٹ ے زئدہ بچہ نظ تہ اگر اس سے کو مرس کے معین کروہ طریقے کے مطابق زنے کیا جائے از عال ہے ورنہ حرام ۔۔۔

مسئلہ ۲۹۸ : آگر کی بوان کا شکار کیا جائے یا اے ذرح کیا جائے اور اس کے بیت سے مردہ تھے۔ نظے تو آگر اس بچے کی بناوٹ تمل وہ اور بال یا اون اس کے بدن پر اگے وہ کے وول تو وہ بچر پاک اور طال ہے۔

#### شکاری کتے سے شکار کرنا

مسئلہ ۱۳۱۹ : آگر شکاری کا کسی حلال موشت والے جنگلی حیوان کا شکار کرے تو اس حیوان کے پاک ہونے اور حلال ہونے کے لینے چھ شرقیں ہیں۔

... کتا اس طرح مدها او او که جب مجل شکار پکڑنے کے لیئے بھیجا جائے چا جائے اور جب اس کی عادت اس جب اے جائے سے روکا جائے تو رک جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی عادت اس و کہ جب تک مالک نہ بنج شکار کو نہ کھائے لیکن اگر اے شکار کا خون ہے کی عادت ہو یا انقاق شکار میں سے کھالے تو کوئی حمیج نمیں۔

سس کا بالک است نظار کے لیے جیسے اور اگر وہ اپنے آپ بن شکار کے بیٹھے جائے اور کس وہ اپنے آپ بن شکار کے بیٹھے جائے اور کس جیسے کسی جیوان کو شکار کرے تو اس جیوان کا کھانا جرام ہے بلکہ اگر کا ایپ آپ شکار کے بیٹھے تو آگرچہ وہ مالک لگ جائے اور بعد میں اس کا مالک ہائک لگائے آگد وہ جلدی شکار تک پہنچے تو آگرچہ وہ مالک کی خاری میں اور اور بیٹھے تو بھائے بھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس شکار کو کھائے ہے اجتماب کی بنا پر اس شکار کو کھائے ہے اجتماب کی بنا پر اس شکار کو کھائے ہے اجتماب کرنا چاہیے۔

" ... او فخض کے کو شکار کے پیچے لگائے اس کے لیئے ضروری ہے کہ مسلمان ہو یا مسلمان کا کہد ہو جو برے تھلے کی تمیز رکھنا ہو اور اگر کافریا وہ فخص جو خال اور خارتی اور ناحبی کی طرح کافر کے عظم میں ہو لیتی ایسا فخص جو رسول اکرم صلی الله علیه و آلد و مسلم سکے اہل ہیت

ے وشنی کا اظهار کر آ ہو گئے کو فٹکار کے بیٹھیے تیسیے تو اس کئے کا شکار فرام ہے۔ م ... کئے کو فٹکار کے بیٹھیے تیسیج وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے اور ڈکر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ... نہ نے تو وہ فٹکار فرام ہے اور اگر بھول جائے تو کوئی فرن آئیس ہے۔

... جار کو کے کے کافح ے دو زخم آے وہ اس سے مرے ہی اگر کن شکار کا گا کھونت دے یا شکار دوڑنے یا ڈر جانے کی وجہ سے مرجانے تو طال سیر ہے۔

٢ ... بي فض نے كے كو شكار كے بينچ بھيجا ہو اگر وہ شكار كيے گئے حيوان كے پاس اس وقت بہنچ جب وہ مرجكا ہو يا اگر زندہ ہو تو اے ذرئ كرنے كے لينے وقت نہ ہو اور اگر اليہ وقت بہنچ جب اے ذرئ كرنے كے لينے وقت ہو ليكن وہ حيوان كو ذرئ تہ كرے حى كہ وہ مرحائے تو وہ حيوان طلال نميں ہے۔

مسئلہ ۱۲۹۰ ؛ جس محض نے کتے کو فتکار کے چھپے جمیعا ہو اگر وہ شکار کے پاس اس وقت پہنچ بہت وہ اسے ذرج کر سکتا ہو مثلاً اگر چھری نکالنے کی وجہ سے یا کسی اور ایسے بی فعل کی وجہ سے وقت مرز جائے اور حیوان مرجائے تو وہ طائل ہے لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے حیوان کو ذرج کرے اور وہ مرجائے تو وہ طائل نہیں ہو آگین اس صورت میں گئے کو لگا دے تاکہ وہ اس حیوان کو مار ڈالے تو وہ حیوان طائل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۲۱ : آگر کئی کے شکار کے پیچے سیج جائیں اور دہ سب مل کر کسی حیوان کا شکار کریں ہو آگر وہ سب سے سب ان شرائط کو پورا کرتے ہوں جو بیان کی گئی ہیں تو شکار طال ہے اور آگر ان میں ہے ایک کما بھی ان شرائط کو پورا نہ کرے تو شکار حرام ہے۔

مسئلے ۱۳۱۲۴ : اگر کوئی مخص کتے کو کمی حیوان کے شکار کے لیئے بیسیج اور وہ کتا کوئی ودسرا حیوان شکار کرلے تو وہ شکار طال اور پاک ہے اور اگر جس حیوان کے بیٹھے بھیجا کیا ہو اسے بھی اور ایک اور حیوان کو بھی شکار کرلے تو وہ دونوں طال اور پاک ہیں۔

مسئلہ ۱۳۲۴ : آگر چند اشخاص مل کر ایک سے کو فشار کے پیچھے بھیجیں اور ان میں سے ایک کافر ہو یا جان بوجہ کر خدا کا نام نہ لے تو وہ فشکار فرام ہے نیز ہو کئے فشکار کے بیجیے بھیجے کئے ہوں اگر ان میں ہے ایک کنا اس طرح سد حلیا ہوا نہ ہو جیسا کہ مسئلہ میں بنایا گیا ہے تو وہ شکار فرام ہے اور ب

معلوم ند ہو کہ وہ شکار تس کتے ہے ہوا ہے۔

مسئلہ ۲۷۲۳ ؛ اگر باز یا شکاری کے: کے علاوہ کوئی اور حیوان کمی حیوان کا شکار کرے تو وہ شکار علال نہیں ہے لیکن آئر کوئی اس وقت اس حیوان کے پاس پہنچ جائے اور وہ ابھی زندہ ہو اور اس طریقے کے مطابق جو شرع بس معین ہے اسے ذرمح کر لے تو بھروہ حلال ہے۔

#### محصلی اور نڈی کا شکار

مسئلہ ۲۹۲۵ : اگر چھکوں والی مجھن کو پائی میں سے ذئدہ گیز لیا جائے اور وہ پانی سے باہر آگر مر جائے تو وہ یاک ہے اور اس کا کھانا طال ہے اور اگر وہ پائی میں مرجائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے اور اگر وہ مجھیرے کے جال کے اندر پائی میں مرجائے تو اس کا کھانا حرام ہے اور جس مجھنل کے تھیکے نہ ہو وہ خرام ہے۔

مسئلہ ۲۹۲۹: اگر مچھلی اعجل کر پانی سے باہر آگرے یا پانی کی امراسے باہر پھینک دے یا پانی از جائے اور مچھلی فنگلی پر رہ جائے تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی شخص اسے شکار کی نیت سے ہاتھ سے باکمی اور ذریعے سے کچڑلے تو وہ مرنے کے بعد جانال ہے۔

مسئلہ ۱۳۴۲ ؛ جو محض مجھلی کا شکار کرے اس کے لیئے ضروری نیس کہ سلمان ہو یا مجھلی کو پڑتے وقت خدا کا نام لے لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان نے اسے پکڑتے دیکھا ہو یا کسی اور طریقے ہے اسے (بعنی مسلمان کو) بھٹن ہو گیا ہو کہ چھلی پائی سے زندہ پکڑی گئی ہے۔ اور جاہئے کہ مجھلی کا شکار کرنے والا عمدا " شکار کے آسای ادکام کی خلاف ورزی ند کرتا ہو۔

مسئلہ ۲۹۲۸ : (ندہ مجملی کا کھانا جائز ہے لیکن احتیاط واجب ہے کہ اس زندہ کھانے سے پر تعز کیا جائے۔

مسئلہ ٢٩٢٩ : أكر زنده مجلى كو بعون ليا جائے يا اے بال ك يابر مرف ے بلے فرج كر وط جائے تو اس كا كھانا وائز ب اور بعز يہ ب كدات كھاتے سے بينزكيا جائے۔

مسئلہ ۱۲۲۰ : آر بانی سے باہر مجمل کے دو عمرے کر لیئے جائیں اور ان میں سے ایک محرا

زندہ ہونے کی طائب میں بانی میں محر جائے تو جو کلوا پانی سے باہر رہ جائے اے کمانا جائز ہے اور احتیاط مستحب سے بے کہ اسے کھانے سے پر ایٹر کیا جائے۔

مسكلم ۱۳۹۳ : اگر مذى كو باتھ ب ياكى اور دريع ب دنده كل ايا جائ أو وہ مرجائے ك بعد طال ب أور يا جائے أو وہ مرجائے ك بعد طال ب أور يه مزورى نميں كد اس كارنے والا مطان بو اور اس كرنے وقت اللہ تعالى كا بام كن اگر مرده مذى كافر كه باتھ ميں بو اور يہ معلوم نہ ہوكہ اس نے اس زندہ كرا تما يا نميں تا اگرچہ وہ ك اس نے اس نده كرا تما يا نميں بارچہ وہ ك كر اس نے اس نده كرا تما يا دام ہے۔

مسئلم ۲۷۳۲ : جس ندی کے پر ایمی تک ندائے ہوں اور اڑند محق ہو اس کا کھانا حرام ہے۔

# کھانے پینے کی چیزوں کے احکام

مسئلم سوسالا : کمیلو مرخ اور کور اور مخلف قسم کی چریوں کا کوشت طال ہے۔ بلب اسار (مینا) اور چناول چریوں میں چرائی اور براس پرندے کا اور چناول چریوں ہی فقی اقدار اور کوے کی مختلف اقدام اور براس پرندے کا کوشت جو شاہین عقاب اور بازکی طرح چنج رکھتا ہو اور ازتے وقت پروں کو بار آگم اور ہے حرکت زیادہ رکھتا ہو حرام ہے۔ اس طرح براس پرندے کا کوشت جس کا پوٹا شگداند اور پاؤس کی بشت کا کانا نہ ہو حرام ہے۔ اس طرح براس پرندے کا کوشت جس کا بوٹا شگداند اور پاؤس کی بشت کا کانا در جو حرام ہے ماسوا اس کے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اڑتے وقت پروں کو بار آ زیادہ اور ب

مسئلہ ۱۳۷۳ ، اگر حیوان کے بدن کے اس مصے کو جس میں روح ہو زندہ حیوان ہے جدا کر لیا جائے مثلاً زندہ بھیڑی مجلتی یا موشت کی مجھ مقدار کاٹ لی جائے تو وہ نجس اور حرام ہے۔

مسئلہ ۲۹۳۵ : طال کوشت موانات کے کچھ اجزاء بلا اشکال حرام ہیں اور کچھ احتیاط واجب کی بنا پر حرام بیں اور ان تمام اجزاء کی تعداد چودہ ہے۔

ا ... خوان –

٢ ... فضله (پاخانه)

٣ ... عضو تاسل -

۴ ... فرج (شرمگاه)

ه ... کيد والي -

۲ ... ندود جنین (فاری مین) دشول کتے ہیں-

ے ... 💎 فسیتین جنہیں دنیالان کہتے ہیں۔

٨ .... دو چزيو سيع مي او تي ع اور يخ ك دان كي شكل كي او تي ع

٩ ... حرام معر جو ريزه كى بدى شل او ا اے-

الله و و سیس جو رواه کی بڑی ک، وولوں طرف مولی میں-

- 두 ...비

ال... تلى -

- # ... IF

١٦ ... أبكي كالوصيلات

سین ظاہر ہے ہے کہ جن چیزوں کا ذکر کیا کیا ہے پر ندوں میں ان ش سے خوان فیلے کے کمی اور خصیتین کے علاوہ کوئی چیز وجود شیس رکھتی-

مسئلہ ۲۹۳۸ : اون کا بیٹاب مینا طال ہے اور باقی طال موشت حیوانات کے پیٹاب سے اور ای طرح دوسری تمام چیوں سے جن سے طبیعت نفرت کرے اجتاب کرنا احوط اور اولی ہے۔

مسئلہ کے ۱۳۱۳ : شی کا کھانا حرام ہے البت علاج کی غرض سے گل وا خستان اور گل ارمنی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں اور حصول شفاء کی غرض سے سیدا اشداء امام حسین علیه السلام سے مزار مبارک کی مٹی لینی خاک شفاء کی تھوڑی می متدار کا کھانا جائز ہے اور بھر یہ ہے کہ خاک شفا کی بھی مبارک کی مٹی میں حل کر فی جائے گا کہ وہ اس میں لینی پانی میں مل کر فتم ہو جائے اور ابعد میں اس پانی کو فیل جائے۔

مسئل ٢٩٣٨ : الله الرابع الله اور سينه كى بلغم وغيره جو منه على أجائ اس كا لكنا حرام نسي ب نيز غذا ك تكف مي جو خلال كرت وقت وانتول كر ريؤن سه فيلك كوئي اشكال نسين ب-

مسكله ١٩٩٩ : سمى اليي جيز كاكمانا حرام ب جو موت كاسب ب يا انسان كے ليے سخت تشان

- 91 23

مسئلہ ۱۳۹۳ : گھوڑے کچر اور گدھے کا کوشت کھانا کروہ ہے اور آگر کوئی فخص ان ہے وظی (مجامعت) کرے تو خود وہ جوان اور اس کی نسل حرام اور ان کا پیشاب اور لید نبس ہو جاتی ہے اور اتیس شمرے باہر لے جاتا چاہئے اور دو سری جگہ بچ ویٹا چاہئے اور وطی کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس جوان کی قیمت اس کے مالک کو وے اور آگر کوئی فخص حایال کوشت دالے حیوان مشائا گائے یا بھیڑے مجامعت کرے تو ان حوالوں کا پیشاب اور کوبر نبس ہو جاتا ہے اور ان کا کوشت کھانا اور دووہ بیٹا جام ہے اور ان کا کوشت کھانا اور دووہ بیٹا جام ہے اور ایسے حیوان کو قورا ذیج کرے جا دیتا چاہئے اور بیٹ کو تورا ذیج کرے جا دیتا چاہئے اور جس کے اس کے ساتھ وطی کی ہو وہ اس کی قیمت اس کے مالک کو دے۔

مسئلہ اسمالی تا اگر بھیڑیا کمری کا دورہ بیتا بچہ سوران کا دورہ اتی مقدار میں بینے کہ اس کا گوشت اور بڈیاں اس سے قوت حاصل کریں تو خود وہ اور ان کی شنیں حرام ہو جاتی ہیں اور اگر وہ اس سے کم مقدار میں دورہ بیتے تو ضروری ہے کہ ان کا استبراء کیا جائے اور اس کے بعد وہ طائل ہو جائے ہیں اور ان کا استبراء ہے ہے کہ سات دن بھیڑیا کمری کے تھوں سے دورہ ویک اور اگر اشیں دورہ کی ماہست ش ہو تو سات دن تھاس کھائیں اور مجاست کھانے والے دوان کا گوشت کھانے جوان کا کرشت کھانا بھی حرام ہے اور اگر اس کا استبراء کیا جائے تو طائل ہو جاتا ہے اور اس کے استبراء کی کیفیت بیان کی جا بھی ہے۔

جستگ ۱۳۴۳ : شراب پینا حرام ہے اور بعض احادیث بی اے کناہ کیرہ گردانا گیا ہے اور آگر کئی مختص اسے حال سیجھ تو کافر ہے۔ حضرت امام جعفر ساون علیہ الملام ہے روایت ہے کہ آب نے فرالا شراب بریوں کی جز اور گناہوں کا خیج ہے۔ جو مختص شراب پینے وہ اپنی منال کھو بیٹھنا ہے اور اس وقت خدا تعالی کو نہیں پیچانا کوئی بھی گناہ کرنے سے اجتناب نہیں کرنا کسی تحص کا احرام نہیں کرنا کسی حق کا احرام نہیں کرنا کسی حق کا احرام نہیں کرنا کہ ایس کرنا کسی حق کا احرام نہیں کہیں اور ایسی وقت داروں کے حقوق کی رعابت نہیں کرنا کسی کھلا برائی کرنے سن بھی مند نہیں پیچرنا اور ایسان اور خدا شنای کی روح اس کے بران سے فکل جاتی ہے اور عاقص خیسیت روح جو خدا کی رحمت سے دور ہوتی ہو اس کے بران میں رہ جاتی ہے۔ خدا فرشت انبیاء اور موشین اس پر لعنت سیج نیل جالیس دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی قیامت کہ دن اس کا چرو ساہ یہ گا اور اس کی زبان مند جاہر نگلی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی منہ کا لعاب اس کے سینے پر کرے گا اور وہ بیاس کی فریاد بلند کرے باہر نگلی ہوئی ہوگی ہوگی منہ کا لعاب اس کے سینے پر کرے گا اور وہ بیاس کی فریاد بلند کرے

\_8

مسئلہ ۲۹۳۳ : جس وسر فوان بر شراب بی جا رہی ہو آگر اس پر بیضنے سے انسان شراب پینے والوں میں سے آیک فرو شار نہ بھی ہو تو اس وسر فوان پر بیٹھنا حرام ہے اور اس پر چی ہوئی کوئی چیز کھاٹا میں بناپر اختیاط واجب حرام ہے۔ اور شراب کے لیئے استعمال ہونے والے برتوں کا استعمال بھی حرام

مسئلہ سم ۲۹۲۷ : ہر سلمان پر واجب نے کہ اس کے نزویک ( افوس بروس علی ) جب کوئی سلمان بھوک یا بیاس سے مردم ہو تا اس رول اور پائی دے کر موت سے نجات دے۔

## کھانا کھانے کے آواب

مسئلہ ۲۹۳۵ : کیا کھانے کے آواب میں پید چیزیں شال ہیں۔

ا ... كمانا كمانة كماني ملي كماني والما دونول الته دعوت-

و ... کمنا کما کینے کے بعد اپن اپنے وحوے اور روبال سے نشک کے۔

... میزبان سب سے پہلے کھانا کھانا شروع کرے اور سب کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچے اور
کھانا شروع کرنے سے قبل میزبان سب سے پہلے ہاتھ وحوے اس کے بعد ہو محض اسکی
دائیں طرف بیٹیا ہو وہ وحوے اور اسی طرح سلسلہ وار ہاتھ وحوتے رہیں حتی کہ نوبت اس
حض میک آ جائے ہو اس کے بائیں طرف بیٹیا ہو اور کھانا کھا چکئے کے بعد ہو مخص میزبان
کی بائیں طرف بیٹیا ہو سب سے پہلے وہ ہاتھ وحوے اور اس طرح وحوتے چلے جائیں حتی
کہ نوبت برزیان میک بیٹی جائے۔

س ... کمانا کھانے سے بہلے ہم اللہ پڑھے لیکن اگر ایک دستر خوان پر کی حتم کی کھانے ہوں تو ان میں سے ہرایک کھانا کھانے کی ابتداء کرنے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔

ن ... كمانا وأكبي بأقد س كمائية-

٢ ... تين يا زياده الكليون سے كھانا كھائے اور دو الكليون سے نہ كھائے-

ے ... اگر چند اشخاص وستر خوان پر بیٹیس تو ہرائیک اسپنے سامنے سے کھانا کھائے۔

٨ ... چھوٹے چھوٹے لقے بنا كر كھائے۔

٩ ... كمانا اليمي طرح جباكر كمائه... ٩

١٠... وسرّ خوان بر زياده وير بين اور كمان كوطول دي-

ا ... كمانا كما يك ك بعد الله تعالى كا شكر بجا لائد

٣ ... الكلول كو حاف-

اس ... کمان کمانے کے بعد وانوں میں ظال کرے ابت ریمان (یمن خوشہودار گماس) کے تھے اس ... اسکمور کے درفت کے سے سے ظال ند کرے ،

الله ... جو غذه وستر خوان سے باہر کر جائے اسے جع کرے اور کھا لے لیکن اگر جنگل میں کھانا کھائے ... کھائے تو ستحب سے کہ جو کچھ کرے اسے برندواں اور جانورول کے لیے چھوڑ وے۔

۵۱ ... ون اور رات کی ابتداء میں کھانا کھائے اور بن کے درمیان میں اور رات کے درمیان عنی شرکھائے۔

. م کمانا کمانے کے بعد پیٹے کے بل لیٹے اور دایاں یاناں بائس باؤل پر رکھے۔

الما المحالا شروع كرت وقت اور كها عجف ك بعد تمك عجف

١٨ ... كال كهائ سي يمل النبي يانى سه وهو لي-

#### وہ باتیں جو غذا کھاتے وفت ندموم ہیں

مسئله ٢٩٣٩ : كمانا كمانة وقت يدياتين دروم بي-

ا ... بریث بحرے پر کھانا کھانا۔

٢ ... بهت زياده كھانا اور روايات ميں ہے كہ خدادند عالم ك نزديك بهت زيارہ كھانا سب ت

٣ ... كفافا كهائ وتت ووسرت كي طرف و يكنا-

اس ... كرم كمانا كمانا-

۵ ... انسان جو چر کھایا لی رہا ہواسے چھونک مارنا۔

٢ ... وسترخوان بر كمانا لك جائے كے بعد سمى اور جركا شخر بونا۔

الله ... رونی کو چھرے سے کاٹنا۔

A... رونی کو کمنے کے برتن کے فیج رکھنال

ه ... بدی سے بین اور است کو اول صاف کرتا که بدی بر کوئی کوشت باتی ند رہے۔

وا ... كيل كالجعلكا الأرنامة

ال ... مجل إورا كالمافي يبيز ليلي بهينك وينامه

## بانی یعنے کے آداب

مسكله ١١١٧ : ين كر آواب عن بعد فين شال ين-

ا... پافی چوہنے کی طرز پر پیئے۔

ا ... اون مان محارب ہو كرياني بينے-

٣ ... يافي بيني نيم بيلي بهم الله اور بيني كر بعد الحمد لله يزه-

م ... بانی تین مانس میں چیئے۔۔

ہ ... یکی خواہش کے مطابق ہیئے۔

# وہ ہاتیں جو پینے کے وقت مذہوم ہیں

مسئلہ ۱۹۳۸ : زیادہ پانی بینا اور مرفن کھانا کھانے کے بعد بینا اور رات کو کھڑے ہو کر بینا غرم م بے علاوہ ازیں پانی باکیں ہاتھ سے بینا اور اس طرح کوزے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اور اس جگہ سے بینا جمال کوزے کا دستہ ہو ندموم ہے۔

## نذراور عمدكے احكام

مسئلہ ۱۳۹۳۹ : نزر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر واجب کر لے کہ اللہ تعالی کی فوشنودی کی فوشنودی کی فوشنودی کی فوشنودی کی

فاطرترك كردے كا۔

مسئلہ ۱۳۵۰ : ندر کا میغد پاهنا چاہئے اور بد ضوری نیس کہ علی بی بی برها جائے الذا کوئی مسئلہ مسئلہ دی روید فقیر مخص کے کہ آگر میرا مریش صحت یاب ہو گیا تو اللہ تعالی کی خاطر بھے پر لازم ہے کہ میں وی روید فقیر کو دول تو اس کی نذر صحیح ہے۔

مسئلہ 1941 : نذر کرنے والے کے لیے لازم ہے، کہ بانغ اور عاقل ہو اور اپنے افتیار اور قصد کے ساتھ نذر کرے اندا کسی ایسے فخص کا نذر کرنا فیج نیس شے مجبور کیا جائے یا جو جذباتی ہو کر ب

مسئلہ ۲۷۵۲ : کوئی مغلس محض یا سنیہ انسان (جو اپنا مال بیدورہ کاموں پر مرف کر) ہو) اگر شام انداز کرے کہ کوئی چیز فقیر کو دے گا تو اس کی نذر صحح شیں ہے۔

مسلم ۳۱۵۳ : آگر شوہر عورت كو نذر كرنے سے روك اور عورت كا نذر كو بوراكرنا شوہر كے روك اور عورت كا نذر كو بوراكرنا شوہر كے رفت كے سنائى ہو تو وہ نذر نميں كر كتى يك اس صورت ميں تو شوہركى اجازت كے بغير اس كى نذر قرار عى نہ بات كى۔

مسئلہ ۱۹۵۸ ؛ اگر عورت عوہر کی اجازت سے نذر کرے تو شوہر اس کی نذر ختم نیس کر مکن اور نہ بی اسے نذر پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے بجو اس کے کہ نذر پوری کرنا اس پر عمل کے وقت شوہرکے جی کے مثانی ہو کیوفکہ اس صورت میں اگر وہ نذر کو فتم کر سکے تو بچے اید نہیں۔

مسئلہ ۲۱۵۵ : اگر فرند باپ کی اجازت کے بغیریا اس کے اجازت سے تذر کرے تو اسے چاہے کہ اس پر عمل کرے نیزر کی ہو منع چاہے کہ اس پر عمل کرے لیکن اگر باپ یا باس اس کو اس عمل سے جس کی اس نے نذر کی ہو منع کریں تو تفاہر بہ ہے کہ اس کی نذر کا تعدم ہو جائے گی۔

مسئلہ ٣١٥٦ : انسان سمی ایسے کام کی نذر کر سکتا ہے جے انجام ریا اس کے لیئے ممکن ہو ابدا جو فضی مثلاً بیدل جل کر کرطا نہ جا سکتا ہو اگر وہ نذر کرے کہ وہاں پیدل جائے گا تو اس کی نذر صبح منیں ہے۔

مسئلہ ٢١٥٧ : أكر كوئي مخص تذرك كد كوئي حرام يا تكروه كام انجام دے كا يا كوئي وابسب يا

متجب کام ترک کر دے گاتو ان کی نڈر صحیح تمبیں ہے۔

مسئلہ 104 و 101 اور اگر کوئی فینس نار کرے کہ واجب نماز الین جگہ بیاہ کاجاں بجائے فود نماز پرسٹ کا قراب نیادہ نمیں شاا نار کرے کہ نماز کرے میں پرسے گا تو آگر وہاں نماز پڑھنا کسی لماظ ہے بمنز ہو مثانی چو کا وہاں خوست ہے اس کیلئے انسان حشور قلب پیدا کر سکتا ہے (بینی خشرع و خانوع ہے نماز اوا کر شکا ہے) تو اس کی نذر سمجے ہے۔

مسئلہ ۲۹۲۱ : آگر کوئی مخص روزہ رکھنے کی غار کرے لیکن روزوں کا وقت اور تعواد معین شد کرے آتا اور تعواد معین شد کرے آتا ایک روزہ رکھی تو کائی ہے اور آگر نماز پڑھنے کی غذر کرکے اور نمازوں کی مقدار اور خصوصیات معین شد کرے تو آگر آئیہ دو ر کھتی نماز پڑھ لے آتا کائی ہے۔ اور آگر غذر کرے کہ درقہ دے گا اور صدید کی اوگ کہیں کہ اس نے دے گا اور صدید کی اوگ کہیں کہ اس نے صدتہ دیا ہے تو تیجزاس نے اپنی غذر کے مطابق عمل کر دیا ہے اور آگر نذر کرے کہ کوئی کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے بچا اللہ تا گا تو آگر آئیہ نماز پڑھ لے یا ایک روزہ رکھ لے یا کوئی چیز اطور صدتہ دیے وہ تا اس نے اپنی غذر کہ پورا کر دیا ہے۔

مسئلہ ۱۳۱۱ : اگر کوئی مخص نذر کرے کہ ایک میں دن کو روزہ رکھے گاتا اے جائے کہ ای روزہ رکھے گاتا اے جائے کہ ای ون روزہ رکھے اور اگر جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تا اے جائے کہ اس ون کے روزے کی تشا کے علاوہ کفارہ بھی وے اور اظہریہ ہے کہ اس کا کفارہ جم کی مظالفت کرنے کا کفارہ ہے جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا بال ای ون وہ افغیارا ہے کہ سکا ہے کہ سافرت کرے اور روزہ نہ رکھے اور اگر سفر میں ہو تا مشروری نمیں کہ اقامت کا قصد کر کے روزہ رکھے اور اس صورت میں جب کہ سفر کی وجہ سے یا کی وہمرے عذر مثلاً بیاری یا جیش کی وجہ سے یا کی

مسکلہ ۳۲۲۳ : اگر افعان اختیاری طور پر اپنی نذر پر عمل نہ کرے تو اے جائے کہ کفارہ دے۔

مسئلہ سنٹلہ ۱۳۴۳ ؛ اگر کوئی مخص ایک معین وقت تک کوئی عمل ترک کرنے کی نڈر کرے ہوا ۔
چاہئے کہ اس وقت کے گزرنے کے بعد اس عمل کو بجالا سکتا ہے اور اگر اس وقت کے گزرنے ہے
پہلے بھول کر یا ہے امر مجبوری اس عمل کو انجام دے تو اس پر پھھ واجب نہیں ہے لیکن چر بھی الزم ہے
کہ وہ وقت آئے تک اس عمل کو بجانہ لاگ اور اگر اس وقت کے آنے سے پہلے بغیر عذر کے اس
عمل کو دوبارہ انجام وے تو چاہئے کہ کھارہ دے۔

مسئلہ ۲۲۱۵ : جس محض نے کوئی عمل ترک کرنے کی نفر کی ہو اور اس کے بیٹے کوئی وقت معین ند کیا ہو آگر وہ بھول کریا ہدامر مجبوری یا خفلت کی وجہ سے اس عمل کو انجام دے تو اس پر کفارہ وابب نمیں ہے لیکن اس کے بعد جب بھی ہد حالت افغتیار اس عمل کو بجا لائے اسے جائے کہ کفارہ

مسئلہ ۲۷۲۹ : اگر کوئی فخص نذر کرے کہ ہر جنتے ایک معین دن کا مثلاً جنعے کا روزہ رکھے گا تز اگر ایک جنعے کے دن عید فطر یا عمید قربان پڑ جائے یا جنعے کے دن اسے کوئی اور عذر مثلاً سفریا حیض لاحق ہو جائے آتا ہے چاہئے کہ اس دن روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا بجالائے۔

مسئلہ ۱۳۲۱ ت آل کوئی محص نذر کرے کہ ایک معین مقدار میں صدقہ وے گا تو آلر وہ صدقہ دیا در سرت درجہ اور بستریہ دیا صدفہ دیا ضروری نیم ب اور بستریہ

ب كه اس كه بالغ ورفاء ميراث مين ب ان حص ب اتن مقدار ميت كي طرف من الخور صدق. رب دس-

مسئلہ ۱۳۲۸: اگر کوئی فیض عزر کرے کہ ایک معین فقیر کو صدف دے کا تا وہ کسی وہ مرب، فقیر کو نہیں دے سکٹا اور اگر وہ معین کردہ فقیر مربائے تو بناپر احتیاط اس فینمی کو چاہئے کہ صدفہ اس نے ورفاع کو دے۔

مسئلہ ۲۷۱۹ : آلر کوئی ففس نذر کرے ائمہ علیم السلام میں سے کی ایک کی مثلاً حضرت الی میداند الم حسین ملیہ السلام کی ذیارت سے مشرف ہو کا تو آگر وہ کی دو سرے المام کی زورت کے لیے: جائے تو یہ فاقی نمیں ہے اور آگر کمی عذر کی وجہ سے ان المام کی زیارت نہ کرے تو اس پر کچھ بھی واجب نمیں ہے۔

مسئلہ ۱۳۷۵ : جس جمنس نے زیارت کی نذر کی ہو لیکن منسل زیارت اور اس کی ثمانہ کی نذر نہ کی ہو اس کے لیئے انہیں بجالبتا شروری نہیں ہے۔

مسئلہ - **۳۹۷ :** آگر کوئی فیض کسی اہام عابہ السلام یا کام ذاوے کے حرم کے بلینے نمی مال کی نڈر کوے تو اے چاہئے کہ اس مال کواں حرم کی عرصت اور روشنی اور فرش وفیرہ پر عسرف کرے۔

مسئلہ ۲۷۲۲ ، آگر کوئی هفت کسی الم علیہ السالم کی ذات کے لیے کوئی چیز نذر کرے تو آگر کی معین مسرف کی نیت کی ہو تو جائے کہ اس چیز کو اسی معرف میں السنہ اور آگر کسی معین مسرف کی نیت نہ کی او تو بھتر یہ ہے کہ است ایسے مصرف میں لے آئے او الم سے نسبت رکھتا ہو مثلاً ذوار فقیر کو وے دے یا اس الم کے حرم الے مصارف مثلاً مرات وقیرہ پر خرج کرے اور آگر کائی چیز کئی المام ذاوے کے لیئے نذر کرے تب بھی بھی محتم ہے۔

مسئلہ مہم ۲۹۷ ، جب کوئی نذر کرے کہ آئر اس کا مریض تندرست ہو جائے یا اس کا معاقر ،

وائیں آجائے تو وہ فلاں کام کرے گا تو آگر ہند چلے کہ نذر کرنے سے پہلے مربض تدرست ہو گیا تھا یا مسافر واپس آگیا تھا تو بھر تذریر عمل کرنا ضروری شیں۔

مسئلہ ۱۳۷۵ : آگر باپ یا مال نذر کریں کد اپنی بیٹی کی شادی سید سے کریں تو بالغ ہونے کے بعد لاکی اس بارے میں خود مخدار ب اور والدین کی نذر کی کوئی اہمیت نمیں۔

مسئلہ ۱۳۱۲ ، جب کوئی مخص اللہ تعالی ہے عمد کرے کہ جب اس کی کوئی معین شری حاجت بوری ہو جائے گی تو فلال اچھا کام انجام دے گا تو جب اس کی حاجت بوری ہو جائے اسے چاہئے کہ وہ کام انجام دے اور اسی طرح آکر وہ کوئی حاجت نہ ہوتے ہوئے عمد کرے کہ فلال انجما کام انجام دے گا تو وہ کام کرنا آس پر واجب ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۲۷۵۷ ، عمد میں بھی نذر کی طرح صیفہ برحنا ضروری ہے اور مشہور ہے ہے کہ کوئی شخص جس کام کے انجام دینے کا عمد کرے اسے یا آ واجب اور مستحب آباز کی طرح عبادت ہوتا چاہئے یا آئیا کام ہو جس کا انجام دینا اس کے ترک کرنے سے بمتر ہو لیکن اختیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں جب کہ جس کام کا عمد کیا ہو وہ شرعا" قائل ترجیح نہ ہو اس کام کو انجام دے۔

مسئله ۲۹۵۸ : آگر کوئی مخص این عمد به عمل نه کرے تو اے جائے که کفاره وے ایمی ساتھ فقیروں کو کھانا کھلائے یا دو مینینے مسلسل روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے۔

# قتم کھانے کے احکام

مسئلہ ۱۳۱۷ : جب کوئی مخص سم کھائے کہ فلاں کام انجام دے گایا ترک کرے گا مثلًا سم کھائے کہ فلان کام انجام دے گایا ترک کرے گا مثلًا سم کھائے کہ مدودہ رکھے گایا تمباکو استعمال نہیں کرے گا تو آگر بعد میں جان ہو تھ کر اس سم کے خلاف عمل کرے تو اے جائے کہ کفارہ دے لین ایک غلام آزاد کرے یا دی افیروں کو بیٹ بحر از کھانا کھلائے یا دی افیروں کو بیٹ کہ تین دن کھلائے یا دی افیروں کو بیٹائے اور اگر ان افعال کو بجاند لا سکتا ہو تو اے جائے کہ تین دن روزے دکھے جائیں۔

مسئله ۲۹۸۰ : شم کی چند شرائط ین-

ا ... بو محض متم کھائے اس کے لیئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور ارادے کے ساتھ حم کھائے ہیں ہے یا دبوانے یا ست یا اس فض کا فتم کھانا نے مجبور کر ویا گیا ہو ورست نسیں ہے اور اگر کہ کی ضخس جذباتی ہوئے کی حالت میں باارادہ فتم کھائے تو اس کے لیئے بھی یمی حکم ہے۔

ا ... متم کمانے والا جس کام کے انجام دینا کی قتم کھائے وہ فرام نہیں ہوتا جائیے اور جس، کام کے ترک کرنے کی نشم کھائے وہ واجب نہیں ہوتا جائیے۔

م ... حتم کھانے والماللہ تعان کے ناموں میں سے سمی ایسے نام کی حتم کھانے ہو اس کی مقدس استی کے سوائسی کے لیئے استعال نہ ہوتا ہو مثلاً خدا اور اللہ اور اگر ایسے نام کی حتم کھائے جو اللہ تعالی کے علاوہ سمی اور کے لیئے بھی استعال ہوتا ہو لکیان اللہ تعالی کہ لیئے اتنی کھائے جو اللہ تعالی کے علاوہ سمی اور کے لیئے بھی استعالی ہوتا ہو کہ جب بھی کوئی وہ نام لے تو خدائے پردگ وبرتر کی ذات ہی ذہن میں آتی ہو مثلاً کوئی خالق اور رازق کی حتم کھائے تو حتم سمجھ ہے بلکہ استمال واجب ہے کہ اگر بے صورت نہ ہو جب بھی ختم ہے خل کیا جائے۔

م ... حتم کھانے والا حتم کے انفاظ زبان پر اے لندا آگر حتم کو کلھے یا دل بیں اس کا قصد کرے تو حتم سیح نیں ہے لیکن آگر محوثاً حض انتارے ہے حتم کھائے تو سیح ہے۔

۵ ... حتم کھانے والے کے لیئے حتم پر عمل کرنا ممکن ہو اور اگر حتم کھانے کے وقت اس کے لیئے اس پر عمل کرنا ممکن ہو لیکن بعد بین عابز ہو جائے تو جس وقت سے عابز ہو گا اس وقت ہے س کی حتم باطل ہو جائے گی اور آگر نذر یا حتم یا حمد پر عمل کرنے سے اتی مشت اٹھائی ہوے یو اس کی برواشت سے باہر ہو تو اس صورت میں مہی کی علم ہے۔

مشت اٹھائی ہوے یو اس کی برواشت سے باہر ہو تو اس صورت میں مہی کی علم ہے۔

مسئلہ 1744 \$ الربب فرزند كو يا شوہر يوى كو شم كھانے سے روك قو ان كى هم صحح نمين ہے۔

مسئلہ ۲۷۸۴ : آگر فرزئد باپ کی اجازت کے بغیر اور یوی شوہر کی اجازت کے بغیر تھم کھائے تو باپ اور شوہر ان کی تھم فنج کر سے تین بلکہ ظاہر ہے ہے کہ باپ یا شوہر کی اجازت کے بغیر ان کی تھم منعقد تی تمیں ہوتی اور آقا کی نبست سے غلام اور کنیز کے لیے بی تھم ہے۔

مسئلہ ۲۹۸۳ : اگر انسان بھول کر یا مجبوری کی دجہ سے یا غفات کی بنا پر فتم پر عمل نہ کرسے تو

اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر اسے مجبور کیا جائے کہ قتم پر عمل نہ کرے تب بھی ہی تھم ہے۔ اور اگر وسوای محض قتم کھائے مثلاً ہے کے کہ واللہ میں ایجی عماز میں مشغول ہو آ ہوں اور وسواس کی وجہ سے مشغول نہ ہو تو آگر اس کا وسواس ایہا ہو کہ اس کی دجہ سے مجبور ہو کر قتم پر عمل نہ کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔

مسكلہ ۱۹۸۲ ، اگر كوئى شخص شم كھائے كہ بيل ہو كھے كمہ رہا ہوں بچ كہ رہا ہوں تو آگر وہ كے كمه رہا ہوں تو آگر وہ كے كمه رہا ہو تو اس كا قتم كھانا كردہ ہے اور آگر جھوٹ ہول رہا ہو تو جرام ہے اور كبيرہ كناہوں بيل سے كين آگر وہ اپنے آپ كو يا كمى دو سرے مسلمان كو كمى طالم كے شر سے نجات ولائے كے لين جوئى قتم كھائے تواس بيل كوئى شرح نہيں بلكہ بعض اوقات المي قتم كھائے وارس ہو جا آ ہے آہم آگر ممكن ہو كہ توريہ كرے لين شم كھائے وقت اس طرح نيت كرے كہ جھوٹ بھى نہ ہو تو ہمتر ہے كہ توريہ كرے مشا آگر كوئى ظالم كمى كو اذبت ويتا چاہے اور كمى دو سرے شخص سے بوقتے كہ كيا تم ن فلال شخص كو ديكھا ہو تو وہ كے كہ جس نے اسے خاس شحص كو آيك تھنٹ پہلے ديكھا ہو تو وہ كے كہ جس نے اسے خيس ديكھا اور قصد ہے كہ جس نے اسے خيس ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كہ اس وقت سے بائج منے پہلے ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ہے كہ اسے خيس ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ہے كہ اسے خيس ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ہے كہ اسے خيس ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ديكھا اور قصد ہے كہ كھر ہے كہ اس وقت سے بائج منے پہلے منے ہے كھر ميں ديكھا۔

## وقف کے احکام

مسئلہ ۲۷۸۵: اگر کوئی محض کمی چیز کو وقف کر دے تو وہ اس کی ملکت سے خارج ہو جاتی ہے اور وہ خود یا دو سرے لوگ نہ ای وہ چیز کمی دو سرے کو بخش سکتے ویں اور نہ ای اے سی سکتے ہیں اور نہ کوئی محض اس میں سے مچھ بطور میراث لے سکتا ہے لیکن بعض صورتوں میں جن کا ذکر کیا تمیا ہے اے بیج میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ٢٩٨٦ : یہ ضوری نمیں کہ وقف کا صیفہ عربی جن پر حاجات بلکہ مثال کے طور پر آلر کوئی فخص کے کہ میں نے اپنا مکان وقف کر دیا ہے اور وہ مخص جس کے لیے مکان وقف کیا ہو یا اس کا وکیل یا اِس کا دل کمہ دہے کہ میں نے قبول کیا تو وقف صیح ہے بلکہ عمل سے بھی وقف ثابت ہو جاتا ہے مثلاً آگر کوئی فخص وقف کی نیت سے چائل سمجد عمل ڈال دے یا سمجد بنانے کی نیت سے کوئی جگہ افتیر کرے اور اے تمازیوں کے افتیار عمل دے تو وقف ثابت ہو جائے گا اور مو قوفات عامہ مثان مبحید' مدرسہ یا ایسی چیزیں جو عام لاکوں کے ملینے وقت کی جائیں یا مثلاً فقراء اور ساوات کے لیئے وقت کی جائیں ان کے وقت کے صحیح ہوئے کے لیئے کسی کا آبول کرنا ضروری خیس ہے۔

مسئلہ ، ٣٩٨٤ : اگر كوئى محض اپني ملى چيز كو وقف كرنے كے ليے: معين كرے اور سيف وقف، بڑھنے سے پہلے چھپتائے يا مرجائے تو وقف وقوع پذير نبيں ہو آ۔

مسئلہ ٢٩٨٨ : بو فض كوئى بال وقف كرے اے چاہئے كہ سيخہ بہت كے وقت ے اس مال كو يجت كے وقت ے اس مال كو يجت كے ليخ وقف كر وے اور مثال كے طور پر اگر وہ كے كہ بد مال نيرے مرے كے بعد وقف بو كا تو يو نك وقت تك وقف نير، رم اس ليخ وقف على الله يو نك كو وقت تك وقف نير، رم اس ليخ وقف سيح نير، مم الله يك وقف ميں بوگا يا يہ كہ كہ يہ مال دس سال تك وقف نيم وقف ميں بوگا يا يہ كہ كہ يہ مال دس سال ك ليخ وقف نيم بوگا اور پھر ووارہ وقف بو جائے كا اور كا اور پھر ووارہ وقف بو جائے كا كو دو دو قف ميں سال ك ليخ وقف بو جائے كا اور كا اور پھر ووارہ وقف بو جائے كا ود دو قف ميں ہوگا اور پھر ووارہ وقف بو جائے كا تو دو دو قف ميں ہوگا اور پھر ووارہ وقف بو جائے كا

مسئلہ ۲۹۸۹ ؛ وقف اس سورت میں صحیح ہے جب وقف کرنے والا وقف کا مال اس فینس کے مسئلہ ۲۹۸۹ ؛ وقف کا مال اس فینس کے خفرف میں وے وے ڈن ایک لینے وہ وقف کیا گیا ہو یا اس کے وکیل یا ول کے تفرف میں وے وسے در کا لیکن آکر کوئی مختص کوئی پیز اپنے تابالغ بچوں کے لیئے وقف کرے اور اس نیت ہے کہ وقف کروہ چیز ان کی فکیت ہو جائے اِن کی طرف ہے اُس کی تجمداری کرے تو وقف صحیح ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۹: فلاہر یہ ہے کہ عام اوقاف مثلاً بدرسول اور مساجد وقیرہ میں بھند شرط تمیں ہے بلکہ صرف وقف کرنے سے بی این کا وقف ہونا تابت ہو باآ ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۹ : ضروری ہے کہ وقف کرنے والا بالغ اور عاقل ہو اور قصد اور افتیار رکھتا ہو اور شربا '' اپنے بال میں تصرف کر سکتا ہو لئذا اگر نے (لینی وہ محض جو اپنا بال بیبودہ کاموں میں مرف کرت ہو) کوئی چیز وقف کرے تو چ نکہ وہ اپنے بال میں تصرف کرنے کا حق شیں رکھتا اس لیئے اس کا کیا ہوا وقف سیجے شیں ہے۔

مسئلہ ۲۹۹۳ : اگر کوئی مخص کسی مال کو ایسے بچے کے لیئے وقف کرے ہو مان کے پیٹ ٹس ہو اور ایسی پیدا نہ ہوا ہو تا اس وقت کا صحح ہونا کل اشکال ہے اورانازم ہے کہ اطبیاط محوالہ رکھی جائے لیکن اگر کوئی مال ایسے لوگوں کے لیئے وقف کیا جائے جو بالغمل مجھود ہوں اور ان کے بعد ان لوگوں کے لیئے وقف کیا جائے جو بعد بیں پیدا ہوں تو اگرچہ وقف کے محقق ہونے کے وقت وہ مال کے بیٹ کے لیئے وقف کرے اور ان کے بعد بیل بھی شہوں وہ وقف کرے اور ان کے بعد بیل بھی شہوں وہ وقف کرے اور ان کے بعد اولاد کی اولاد کے لیئے وقف کرے اور ان کے بعد اولاد کی اولاد کے لیئے وقف کر دے اور اولاد کے ہر کروہ کے بعد آنے والا کروہ اس وقف سے احتفادہ کے دوقف مسجع ہے)۔

مسئلہ سام ۱۲۹۳ : آگر کوئی مخص بھی چیز کو اپنے آپ پر وقف کرے مثلاً کوئی دکان وقف کر وے اللہ اس کی آمدنی اس سے میں ہے اس کی آمدنی اس کے مغیرے پر فرچ کی جائے تو یہ وقف سیح میں ہے کیکن مثل کے طور پر وہ کوئی مال فقراء کے لیئے وقف کر دے اور خود مجی فقیر ہو جائے تو وقف کے متافع ہے استفادہ کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۳۹۴ : یو چز کمی مخص نے وقف کی ہو اگر وہ اس کا متولی بھی تعین کر رے تو متولی کو چاہئے کہ واقف کی بدایات کے مطابق عمل کرے اور اگر واقف متولی معین نہ کرے اور مال مخصوص افراد پر مثلاً اپنی اولاد پر وقف کیا ہو تو وہ افراد مخار ہیں اور اگر وہ بالغ نہ ہوں نو پھر ان کا دلی مخار ہے اور وقف ہے استفادہ کرنے کے لیئے حاکم شرع کی اجازت ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۳۹۵: اگر مثل کے طور پر کوئی فخص کی بال کو فقراء یا سادات پر واقف کرے یا اس مقصد سے وقف کرے کہ اس بال کا منافع بطور خیرات صرف کرے نو اس صورت میں جب کہ اس وقف کے لیئے اس نے متولی معین ندکیا ہو اس کا افقیار حاکم شرع کو ہے۔

مسئلہ ٢١٩٦ : اگر كوئى مخص كى الماك كو مخصوص افراد پر مثلاً اپنى اواد پر وقف كرے آكہ بر الك طبقے كے بعد دو سرا طبقہ اس سے احتفادہ كرے تو اگر وقف كا متولى اس ال كو كرائے پر وے دے اور اس كے بعد مرجائے تو اجارہ باطل نيس ہو تا ليكن اگر اس الماك كا كوئى متولى نہ ہو اور جن لوگوں پر وہ الماك وقف ہوئى ہے الن ميں سے ايك طبقہ اس كرائے پر دے دے اور اجارہ كى بدت كے دوران ميں وہ الماك وقف مرجائے اور جو طبقہ اس كے بعد ہو وہ اس اجارے كى تقديق نہ كرے تو اجارہ باطل بو جائے گا اور اس صورت ميں جب كہ مساجر نے اجارے كى بورى بدت كا كرايہ اواكر ركھا ، و مرفے والے طبقے كى موت كے وقت سے اجارہ كى بدت كے فاتے تك كا كرايہ اس طبقے (اپنى مرف والے والے طبقے كى موت كے وقت سے اجارہ كى بدت كے فاتے تك كا كرايہ اس طبقے (اپنى مرف والے والے طبقے كى موت كے وقت سے اجارہ كى برت كے فاتے تك كا كرايہ اس طبقے (اپنى مرف والے

طبق) کے ال ے لے سکتا ہے۔

مسئلہ کا ۱۳۹۹ ، اگر وقف کروہ الماک خراب بھی ہو جائے تو اس کے وقف کی حیثیت نمیں بدلتی بجر اس صورت کے کہ وقف کی جیثیت نمیں بدلتی بجر اس صورت کے کہ وقف کرنے والے نے کوئی چیز کسی خاص مقصد کے لیئے وقف کیا ہو قال وہ باغ خراب ہو جائے تو مقصد فوت ہو جائے تو رفف کیا ہو قال وہ باغ خراب ہو جائے تو رفف باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ ۲۹۹۸ : اگر حمی الماک کی کھ مقدار وقف ہو ادر کھھ مقدار وقف نہ ہو اور وہ الماک تشیم نہ کی گئ ہو تو جاکم شرع یا وقف کا متولی یا خبر لوگوں کی رائے کے مطابق وقف شدہ حصہ جدا کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۹۹۹ : اگر وقف کا متولی خیانت کرے اور اس کا منافع معین مصاوف میں نہ لائے تو حاکم شرع اس کے ساتھ کسی امین مختص کو لگا دے تاکہ وہ متولی کو خیانت سے روکے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو حاکم شرع اس کی جگہ کوئی دیانتذار متولی مقرر کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۹۰۰ عن جو فرش الم باڑہ کے لیئے وقف کیا ممیا ہو اسے نماز پڑھنے کے لیئے معجد میں نمیں لے جلا جا سکتا ہے خواہ وہ معجد الم باڑے کے قریب ہی کیون ند ہو۔

مسئلمہ اسلم : اگر کوئی الماک کسی مجد کے مرمت کے لیئے وقف کی جائے تو اگر اس مسجد کو مرمت کی ضرورت نہ ہو اور اس بات کی تو آج بھی نہ ہو کہ پکھ عرسے شک اسے مرمت کی ضرورت ہوگی تو اس الماک کی آمدنی ایمی مسجد ہم خرج کی جاشتی ہے نئے مرمت کی ضرورت ہو۔

مسئلہ ۲۷۰۴ : اگر کوئی مختص کوئی الماک وقف کرے ناکہ اس کی آمانی سجد کی مرمت پر خرج کی جائے اور انام جماعت کو اور مسچر کے موزن کو وی جائے اور اس صورت بیں جب کہ علم ہو یا اطمینان ہو کہ اس مختص نے ہر ایک کے لیئے گئی مقدار معین کی ہے تو آمدتی اس کی مطابق خرج کرئی چاہئے اور اگر اس بارے میں یقین یا اطمینان نہ ہو تو پہلے سمجد کی مرمت کرانی چاہئے اور پھر اگر بھی ہے تو اے اہام جماعت اور موذن کے درمیان برابر برابر تقتیم کر دینا چاہئے اور بھتر ہے کہ سے دونوں اشخاص تقتیم کے متعلق ایک دو سرے سے مصالحت کر ایس۔

### وصیت کے احکام

مسئلہ سائلہ کا اس کے مرف کے بعد اس کے اللہ کا کید کرے کہ اس کے مرف کے بعد اس کے مرف کے بعد اس کے طل میں سے کے لئے فلال فلال کام مر انجام دیے جائیں یا ہے کہ اس کے مرف کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز فلال فحض کی مکیت ہو گل یا ہے کہ اس کے مال میں سے کوئی چیز کمی فحض کی ملیت میں دے دی جائے یا چیز فلال فحض کی ملیت میں دے دی جائے یا اپنی اولاء کے لیے اور جو لوگ اس کی مرب سی مقرر کرے اور جس فحض کو وصیت کی جائے اس کی اس کے جس کے بیا ہوں ان کے لیے کمی کو تکرال اور مرب ست مقرر کرے اور جس فحض کو وصیت کی جائے اسے وصی کہتے ہیں۔

مسئلے مہم اللہ تعلیم : جو مختص بول ند سکنا ہو ( مینی عوظ دفیرہ او یا بوجہ نظامت نہ بول سکنا ہو) اگر دہ اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو وہ ہر کام کے لیے دعیہ سے کر سکنا ہے بلکہ جو مخص بول سکنا ہو آلر وہ بھی اسی طرح اشارے سے وصیت کرے کہ اس کا مقصد مجھ میں آجائے تو دسیت سمج ہے۔

مسئلہ ۱۲۵۰ : اگر ایک تحریر ال جائے جس پر مرت والے کے و سخط یا مر ثبت ہو تو اگر اس تحریر سے اس کا مقصد مجھ میں تجائے اور پہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے وسیس کی فرض سے لکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا جاہیے۔

مسئلہ ۲۷۴۱ : جو مخص دصیت کرے اس کے لیئے شروری ہے کہ عاقل ہو اور اسپے افتیار سے وصیت کرے عاقل ہو اور اسپے افتیار سے وصیت کے دصیت کرے اور وصیت کے نفوج کی اسپے ارحام کے لیئے وصیت کرنا جائز ہے اور وصیت کے نفوج کے لیئے نیے نئید کا افتیار ہونا محل اشکال ہے اور احتیاط واجذ ہے کہ اس کی وصیت پر ممل آگ نہ کیا جائے۔
کیا جائے۔

مسئلہ علم ۴۷۴ : جس محض نے مثال کے طور عبد آ اپنے آپ کو زخمی کر نیا ہو یا زہر کھا ایا ہو جس کی وجہ سے اس کے مرنے کا بھین یا گمان پیدا ہو جائے اگر وہ وصیت کرے کہ اس کے مال کی پڑتھ مقدار کمی مخصوص معرف میں لائی جائے تو اس کی وصیت ورست جیس ہے۔

مسكله ۲۷۰۸ : أكر كوئي شخص وصيت كريت كه اس كي الملاك مين يت كوئي جيز كسي دو مري فا

مال ہو گی تو اس صورت میں جب کہ دہ گئی اس وصیت کو قبول کرنے خواہ اس کا قبول کرنا وصیت کہنے دائے کی زندگی میں بن کیوں نہ ہو وہ چیز موصی کی موت کے بعد اس کی ملکیت ہو گی۔

مسئلہ 40 کے 4 یہ جب انہان آپ آپ میں موت کی نشتیاں دیکھ لے تو اسے جاہبے کہ نوگوں کی امانتیں فورا ان کے بالکوں کو وائیں کر وے یا انہیں اطلاع دے دے اور آگر وہ لوگوں کا مقروض ہو اور قرضہ کی اوائیگی کا وقت آگیا ہو تو قرضہ اوا کر دے اور آگر وہ خود قرضہ اوا کرنے کے قاتل نہ ہو یا انہی قرضے کی اوائیگی کا وقت نہ آیا ہو تو اسے جاہے کہ وصیت کرے اور وصیت پر گواہ مقرر کرے البتہ آئر اس کے قریضے کے بارے میں معلوم ہو تو وصیت کرنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۱۲۵۱۰ میں او مخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اگر خمس' زکوۃ اور مظالم اس کے ذہشہ ہوں تو استہ چاہئے کہ فورا اوا کرے اور اگر اوا نہ کرے سکے لیکن اس سکے پاس مال ہو یا اس بات کا احمال ہو کہ کہتی وہ سمرا مختص سے جیزیں اوا کر وے گا تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے اور اگر اس پر جے واجب ہو تو اس کے لیئے بھی میں تھم ہے۔

مسئلہ الکا تا جو الحض اپنے آپ بی موت کی نشانیاں ویکے رہا ہو آگر اس کی نمازیں اور روز ۔
تضا ہوئے ہوں تو اے چاہئے کہ وصبت کرے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی اوائیگی کے لیئے کمی
کو اجر بنایا جائے بلکہ آگر اس کے پاس مال نہ بھی ہو لیکن اس بات کا احمال ہو کہ کوئی مخض باامعادضہ
یہ عبادات انجام دے وے گا تو ہی بھی اس پر واہب ہے کہ وصبت کرے اور آگر اس کی نمازوں اور
روزوں کی قضا اس کے برے بیٹے پر واجب ہو (جوساکہ نماز قضا کے باب بی بالتفسیل بتایا گیا ہے) تو
اے چاہئے کہ بوے بیٹے کو اطلاع وے یا وعیست کرے کہ وہ یہ عبادات اس کے لیے بجا لائے۔

مسئلہ ۱۲۵۳ : جو تخص آپ آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو آگر اس کا بی کسی کے پاس ہو یا ایکی جگہ چھپا ہو جس کا درفاء کو علم نہ ہو تو آگر لا علمی کی دجہ سے ان کا (بعنی درفاء کا) تن تلف ہو آ ہو تو اسے چاہئے کہ اضیں اطلاع دے اور یہ ضروری خمیں کہ وہ اسپنے نابالغ بچوں کے لیئے گران اور سرپرست مقرد کرسہ انگین اس صورت میں، جب کہ گران کے بغیران کا بال تلف ہو آ ہو یا وہ خود شائع ہوتے ہوں اے چاہئے کہ ان کے لیئے آیا۔ ایمن گران مقرد کرے۔

مسكله عالم الله ومي كو عاقل مونا چائية اور النوط بيا ك بالغ بحي مو اور ضروري بك

سلمان کا وصی بھی مسلمان ہو اور جو امور موصی کے ساتھ تعلق ند رکھتے مول ضوری ہے کہ وصی ان کے لیئے قابل اظمینان ہو۔

مسئلہ ۲۷۱۳ : آگر کوئی محض اپنے کئی وسی معین کرے تو آگر اس نے اجازت دی ہو کہ ان اس سے ہر ایک تنا وسیت پر عمل کر سکتا ہے تو ضروران نمیں کہ وہ وصیت انجام وسینے ہیں آیک دوسرے سے اجازت لیں اور آگر وصیت کرنے والے نے ایک کوئی اجازت نہ دی ہو تو خواہ اس نے کما ہو کہ دونوں مل کر وصیت پر عمل کریں یا ایسا نہ کما ہو انہیں چاہئے کہ آیک و مرے کی رائے کے مطابق وصیت پر عمل کریں اور آگر وہ مل کر وضیت پر عمل کرتے ہے تیار نہ ہوں تو حاکم شرع انہیں ایسا کرنے پر جیور کر سکتا ہے اور آگر وہ حاکم شرع کا تھم نہ انیں تو وہ ان عمل سے آیک کی جگہ کوئی اور وصی مقرد کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۵۵۷ : اگر کوئی مختص اپنی وصیت سے منحرات ہو جائے مثلاً پہلے وہ یہ سکے کہ اس کے ۔ امال کا تیسرا حصہ فلاں مختص کو ویا جائے اور بعد جس سکے کہ است نہ دیا جائے تو وصیت یاطل ہو جاتی ہے ۔ اور اگر کوئی مختص اپنی وصیت جس تبدیلی کر دے مثلاً یہ کہ پہلے ایک مختص کو اپنے بچوں کا نگراں مقرر کرے اور بعد میں اس کی جگہ کسی دو سرے مختص کو نگران مقرد کر دے تو اس کی پہلی وصیت یاطل ہو جاتی ہے اور اس کی پہلی وصیت پر عمل کرنا چاہئے۔

مسئلہ ۲۷۱۱ : اگر کوئی فیض کوئی ایسا کام کرے جس سے پینا بیلے کہ وہ اپنی وصیت سے سنخرف ہو گیا ہے مثلاً جس مکان کے بارے جس وصیت کی ہو کہ وہ کسی کو دیا جائے اسے بی دے یا کسی دو سرے ہی کو اسے بیجنے کے لینے وکیل مقرر کر دے تو رصیت باطل ہو جاتی ہے۔

مسئلہ کاکا: اگر کوئی مخص وصیت کرے کہ آیک معین چیز کی مخص کو ری جائے اور بعد میں وصیت کرے کہ اس چیز کا نصف حصہ کسی اور مخص کو دیا جائے تو اس چیز کے دو جھے کرنے جائیں۔ اور ان دونوں المخاص میں سے ہرایک کو آیک حصہ دیا جائے۔

مسئلہ ۲۷۱۸ : آگر کوئی مخص ایسے مرض کی حالت میں جس مرض سے وہ مرجائے اپنے مال کی کچھ مقدار کمی مخص کو بخش وے اور وصیت کرے کہ اس کے ریحی مریش کے) مرنے کے بعد مال کی

کھے مقدار کمی اور مخض کو بھی وی جائے تو بھو بل اس نے بخشا ہو اے اصل ترک میں سے خادج کر ربتا چاہئے (جیسے کہ بیان ہو چکا ہے) اور جس بال کے بارے میں اس نے وصب کی ہو اسے تیمرے جسے میں سے نکالنا چاہئے۔

مسئلہ 1219 : اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کے مال کا تیرا حصد نہ تھا جائے اور اس کی آمدنی آیک معین کام میں خرچ کی جائے تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۲۷۴۰ : آگر کوئی فض ایسے مرض کی حالت میں جمن مرض سے وہ مرجائے یہ کے کہ ، ع اتنی مقدار میں سمی فض کا مقروض ہے تو آگر اس پر بیہ شست لگائی جائے کہ اس نے بیہ بات ور ٹام کو نقسان پھیانے کے لیئے کی ہے تو دو مقدار قریشے کی اس نے معین کی ہے وہ اس کے مال کے تیمرے جھے سے دی جائے گی اور آگر اس پر یہ شست نہ نگائی جائے تو اس کا اقرار نافذ ہے اور قرضہ اس کے اصل مال سے اوا کرنا جائے۔۔

مسئلہ ۱۳۲۱ : بس مخض کے لیے انسان وصیت کرے کہ کوئی چیز اے دی جائے اس کے لیے

یہ ضروری نہیں کہ وصیت کرنے کے وقت وہود رکھتا ہو۔ اندا اگر کوئی انسان وصیت کرے کہ جس نے

کا حمل ممکن ہے فلاں عورت سکے بیٹ میں تھرے اس بنچے کو فلاں چیز دی جائے تو اگر وہ پچہ موصی کا
موت سکے بعد پیدا ہو تو ضروری ہے کہ وہ چیز اے دی جائے لیکن اگر وہ موسی کی موت کے بعد موجود
نہ ہو بینی پیدا نہ ہو تو اس مال کو کسی ایسے دو امرے معرف میں صرف کیا جائے ہو موصی کے ادادے
کے مطابق وصیت کے مقصد کے زیادہ قریب ہو۔ بال اگر موصی وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے
کوئی چیز کسی محض کا مال ہوگی تو اگر وہ مخص موسی کی موت سے وقت موجود ہو تو وصیت صحح ہے
درنہ باطل ہے اور جس چیز کی اس مخص کے لیئے وصیت کی گئی ہو وصیت باطل ہونے کی صورت میں
دورنہ باطل ہے اور جس چیز کی اس مخص کے لیئے وصیت کی گئی ہو وصیت باطل ہونے کی صورت میں
دورنہ باطل ہے اور جس چیز کی اس مخص کے لیئے وصیت کی گئی ہو وصیت باطل ہونے کی صورت میں

مسئل ۲۷۲۲ : اگر انسان کو پہ چلے کہ حمی نے اسے وصی برنایا ہے تو اگر وہ وصیت کرنے والے کو اطلاع وے وے کہ وہ اس کے اطلاع وے وے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرنے پر آمادہ شیں ہے تو ضروری شیں کہ وہ اس کے مرنے ہے بعد اس وصیت پر عمل کرے لیکن اگر وصیت کندہ سکے مرنے سے پہلے انسان کو بیر پہ چلے کہ اس نے اے وصی برنایا ہے یا بہتہ چل جائے لیکن اے بید اطلاع ند وے کد وہ (یعنی شے وصی مقرم

کیا گیا ہے) اس کی (مینی موسی کی) وصیت پر عمل کرنے پر آفادہ نہیں ہے تو آئے وسیت پر عمل کرنے۔ میں کوئی زامت ند ہو تو انسان کو جاہئے کہ اس کی وسیت کو انجام دے نیز آگر موس کے مرنے سے پہلے وصی کمی وقت اس امر کی جانب متوجہ ہو کہ مرض کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر موسی کی دو مرے مخص کو وصیت نہیں کر سکتا تو بناپر احتیاط استاء چاہئے کہ وصیت کو تیول کرے ورنہ حالم شرع کمی کو وصیت نافذ کرنے کے لیئے معین کرے گا۔

مسئلہ ۲۷۲۳ : جس مخص نے وصیت کی ہو اگر ید سرجائے تو وسی یہ نیس آر سکنا کہ میت کے کام انجام دینے کے لیے کئی دوسرے فخص کو معین کر دے اور نوو ان کاموں سے کنارہ کئی ہو جائے لیکن اگر اسے علم ہو کہ مرف والے کا مقصود یہ نمیں تھا کہ خود وسی ان کاموں کو انجام دے بلکہ اس کا مقصود فقط یہ تھا کہ کام کر دینے جائیں تو وہ لینی وص کئی دو سرے مخص کو ان کاموں کی انجام دی کا مقصود فقط یہ تھا کہ کام کر دینے جائیں تو وہ لینی وص کئی دو سرے مخص کو ان کاموں کی انجام دی کے لیئے ویکل مقرد کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۷۲۳ : آگر کوئی مختص دو افراد کو انتخص مناسئة تو آگر ان دونوں میں سے آیک مر جائے یا دیوانہ یا کافر ہو جائے تو حاکم شرع اس کی جگہ آئیک ادر مختص کو وصی مقرر کرے گا اور اگر دونوں مرجائیں یا کافر یا دیوانہ ہو جائیں تو حاکم شرخ دد در مرے اشخاص کو ان کی جگہ معین کرے ڈ ممین اگر ایک مختص و میں پر عمل کر سکتا ہو تو دد اشخاص کا معین کرنا ضروری شیل۔

مسئلہ ۲۷۲۵ : اگر وصی عمامیت کے کام انجام نہ دے سکے تو حاکم شرع اس کی مدد کے لیے ایک لور فحص مقرر کرے گا۔

مسكلم ۲۷۳۱: اگر ميت ك مال كى كچھ مقدار وصى كے پاس اوتے ہوئے تلف ہو جائے ہ آار وسى نے اس كى تلدداشت بيس كو آئى يا تعدى كى ہو علا آلى ميت نے اے وسيت كى ہو كه بال كى اتى مقدار فلاں شمر كے فقيروں كو وے وے اور وہ يعنی وصى مال كو دو سرے شر نے بائے اور وہ رائے ميں كف ہو جائے تو وہ ذمہ وار ہے اور اگر اس نے كو آئى يا تقرى نہ كى ہو تو ؤمہ دار نميں ہے۔

مسئلہ ۲۷۲۷ : اگر انسان ممی فقص کو وصی مقرر کرے اور کے کہ اگر وہ محض (یعنی وصی) مر جائے تو پھر فلال فقص وصی ہو گا تو جب پہلا وصی مرجائے تر عد سرے وصی کو جاہیے کہ میت کے کام

انجلم وسنت

مسئلہ ۲۵۲۸ : بو ج میت پر وآبنگ ہو اور قرضہ اور حقوق مثلاً خس از کوۃ اور مظالم جن کا ادا کرنا واجب ہو انسیں میت کے اصل مال سے اوا کرنا جائے خواد میت نے ان کے لیئے وحمیت نہ بھی کی ہو۔

مسئلہ ۲۷۲۹ : آگر میت کا بال قرضہ ہے اور واجب نج ہے اور ان حقوق ہے جو اس پر واجب ہو رہ ان حقوق ہے جو اس پر واجب ہو (مثل خسر یا حسد یا ہو کہ اس کے بال کا تیمرا حسد یا تیمرے جعم کی کھے مقدار ایک معین مصرف میں لائی جائے تو اس کی وصیت پر عمل کرنا جائے اور آگر وصیت یہ عمل کرنا جائے اور آگر وصیت یہ عمل کرنا جائے اور آگر وصیت یہ عمل کرنا جائے اور آگر وصیت یہ عمل کرنا جائے اور آگر

مسئلہ بسم کا یہ جو معرف میت نے معین کیا ہو اگر وہ اس کے بال کی تیمرسے جھے ہے نوادہ ہو تا مال کی تیمرسے جھے ہے نوادہ ہو تا مال کے تیمرسے جھے ہے جب ورفاء کوئی الیمی بات کمیں یا ایسا کام کریں جس سے معلوم ہو کہ انھوں نے وصیت کے مطابق عمل کرسٹے کی انجازت دے دی ہے اور ان کا صرف راضی ہونا کائی نہیں ہے اور اگر وہ موصی کے مرسفے کے بچھ عرصہ بعد بھی اجازت دے دی ہو ان کے حصول کی مد بھی اجازت دے دی اور انعش وصیت کو رد کر دیں تو جنوں نے اجازت دی ہوان کے حصول کی حد تک وصیت صحیح اور نافذ ہے۔

مسئلہ ۲۷۳۱ ، یو معرف میت فر معین کیا ہو اگر اس پر اس کے مال کے تیمرے بھے ہے زیادہ لاگت آتی ہو اور اس کے مرفے سے پہلے ورفاء اس معرف کی اجازت دے دیں (لینی یہ اجازت دے دیں کہ ان کے جسے سے وصیت کو کمل کیا جاسکتا ہے) تو اس کے مرفے کے بعد وہ اپنی دی ہوئی اجازت سے منحرف نہیں ہو سکتے۔

مسئلہ ۲۷۴۳ ، اگر مرنے والا وصیت کرے کہ اس کے مال سے تمائی تھے ہے مس اور زکوۃ یا کوئی اور قرضہ جو ان کے ذہے ہو ویا جائے اور اس کی قشا فمازوں اور روزوں کے لیے اچر مقرر کیا باے اور کوئی ستحب کام (مثلاً فقیروں کو کھاٹا کلاٹا) بھی انجام ویا جائے تو پہلے اس کا قرضہ تمائی مال سے ویا جائے اور اگر کچھ نج جائے تو تمازوں اور روزوں کے لیئے اجر مقرد کیا جائے اور اگر پھر بھی کچھ فکا جائے تو جو مستحب کام اس نے معین کیا ہو اس پر صرف کیا جائے اور آلر اس کے بل کا شائل مدر مرف اس کے قریفے کے برابر ہو اور ورجاء بھی شائی مال ۔۔ بڑیادہ فرج کرنے کی اعازت نہ دیں از نماز اور روزوں اور مستمی کاموں کے لیئے کی ممکی وصیت یاطل ہے۔

مسئلہ المحاسب کا التی رقم بھے دی مرف والے نے وصیت کی تھی کہ اور بھے دی جائے قو اگر وہ عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کر دیں یا وہ دشم کھائے اور ایک عادل موض اس کے قول کی تصدیق کر دیں یا وہ دشم کھائے اور ایک عادل موض اس کے قول کی تصدیق بھی کر دیے یا ایک عادل مرد اور دو عادلہ عود تیں یا بھر چاد عادلہ عود سے کوائی دیں قول کی کوائی دیں قو بھی مقدار وہ کتا ہو وہ اس دے دی چاہئے در اگر آیک عادلہ عود سے کوائی دیں تو اس کا چوتھا حصہ اسے دیا جائے اور آگر دو عادلہ عود تھی گوائی دیں تو اس کا خود کو مرد کے اس کا خود کی کوائی دیں تو اس کا تھی چوتھائی دیا جائے اور آگر دو عادلہ عود تھی گوائی دیں تو اس کا جو اس کا جو تھی گوائی دیں تو اس کا تھی چوتھائی دیا جائے اور آگر دو عادلہ عود تھی عادلہ عود تھی گوائی دیں تو اس کا تھی دیا جائے اور آگر دو کا اس کے قول کی تصدیق کریں تو اس صودت بھی جائے جب کہ مرسنے واقا وصیت کے موقع پر مہدود نہ رہے ہوں وہ وحیا ہو اور عادل مرد اور عود تھی بھی وصیت کے موقع پر مہدود نہ رہے ہوں وہ محیص میت کے مال ہے جس چیز کا مطابہ کر دیا ہو دہ اسے دے دی چاہئے۔

مسئلہ ۲۷۳۵ : آگر کوئی فض کے کہ جن میت کا اسی ہوں آگ اس آنہ بال کو فلاں مسابلہ جن لے توں یا یہ کے کہ میت نے بھے اپنے بچوں کا گران مقرر کیا تھا تا اس کا قبل اس صورت جن قبل کرنا جاہئے جب کہ وہ عادل مرد اس کے قول کی تقدیق کریں۔

مسئلہ ٢٧١٠ : أكر مرف والا وصيت كرے كه اس ك بال كى اتى مقدار فلال فخص كى مرك.

اور وہ مخص و میں شد کو قبول کرنے یا رو کرنے سنتا پہلے مربعات کو جب نخب اس کے ورجاء ومیت کو رو اند کر دیں وہ اس ایز کہ قبول اگر کئے ہیں لیکن ہے تکم اس صورت ایس سند کہ وصیت کرنے والا اپنی وسیت سے انٹریف شاہو جائے ورند وو (مینی وسی یا اِس کے ورثاء) اس چیز پر کوئی این ضمیں و کھتے۔

## ارث (زکر کی تقیم) کے احکام

مسئلہ مرا تا اور افغام بعد سند رشتہ داری کی جائر ترک پاتے ہیں ان کے عمل کروہ ہیں۔

۔۔ پہلا کروہ مرنے والے کا باپ اور ماں اور اولاد اور اولاد کے نہ دوئے کی صورت میں اولاد کی اولاد کی اولاد کی مورت میں اولاد کی اولاد کی اولاد کی میں سے دواوہ قریب کی اولاد ہے جمال تک یہ سلسلہ یکچ بھا جائے۔ ان میں سے جو کو میں سے دواوہ و مومرا کروہ ترک از جہ ترک بھی موجود ہو مومرا کروہ ترک انہیں بات

ا ۔۔۔ اور سرا آروہ وارا اور داری اور بھن اور بھنائی اور بھنائی اور بھن نہ ہورئے کی صورت میں ان کی اور جب تک ان کی اور جب تک ان کی اور جب تک ان کی اور جب تک ان آروہ میں سے آیک فنس بھی موجود ہو تیمرا کردہ ترک فیم یا ال

آیر اکروہ پچا اور چوپکی اور ماموں اور خالہ اور ان کی اولاء کہ بور جب تک سے کے .
پچاؤں اور چو جمیوں اور مامووں اور خالاوں ہی سے ایک افخض ہمی موجود ہو ان کی اولاو
از لہ تمیں پاتی لیکن اگر مرف والے کا باپ کی طرف سے بچا (عموی پدری) اور باہر اور مال
کی طرف سے بچا کا لاکھ (پر عوی پدری و مادری) موجود اور تو ترکہ باب اور مال کی طرف
سے بچا کے لاک (پر عوی پدری و مادری) کو لے کا اور باپ کی طرف سے بچا (عموی بدری و مادری) کو لے کا اور باپ کی طرف سے بچا (عموی بدری کی اور باپ کی طرف

مسئلہ ۲۵۳۸ : اگر خود میت کا بھا اور چوچھی اور باسوں اور ظالہ اور ان کی اولاد کی اولاد ہدا ۔ قول تو اس کے باہب اور ماں کے بچا اور چوچھی اور ماسوں اور ظالہ ترکہ پاتے ہیں اور اگر وہ تہوں تو ۔ ان کی اوالہ لاکہ باتی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو میت کے وادا اور واوی کے بھا اور جوچھی اور مسوں اور ۔ خالد تركد پات بين اور اكر ده يمي نه ول تو ان كى اوفاد تركد پالى ب-

مسئلہ ۲۷۳۹ ، بیوی اور شوہر جیسا کہ بعد میں تفسیل سے بیان کیا جائے گا ایک و رست سے ترکہ یاتے ہیں۔

پہلے گروہ کی میراث

مسئلہ ۱۲۵۳۰ تو مثل بہا کروہ میں سے صرف آیک محص میت کا وارث وہ مثل باب یا ماں یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہو تو میت کا تمام مال است ملا ہے اور اگر بیٹے اور دیٹریاں وارث دوں آو مال کو بول تشمیم میں جائے۔ کیا جائے کہ بر بیٹا بیٹی سے ووکنا جعمہ یائے۔

مسئلہ ۱۳۵۳ : آر میت کے وارث فقط اس کا باپ اور اس کی بال ہوں تو بال کے بین جے کہے جاتے ہیں جن میں سے ووجھ باپ اور ایک حصہ بال لیتی ہے انگین آگر میت کے دو بھائی با جار بھیں با ایک بھی ایک بھائی اور دو مجنیں بول بو سب کے سب مسلمان اور آزاد اور پردی بول این این کا اور سے ت کا بہت کا بہت کا بیت اور بال کے بہت ایک بی بو خواد ان کی اور میت کی بال آیک ہو یا نہ ہو او آگر جدوہ میت کے باب اور بال کے بوتے ہوئے دو ترک تھیں باتے لین ان کے بوتے کی وہ سے ال کو بال کا پہنا حصہ مانا ہے اور باتی بال بھیا کو بات کے باب اور باتی بال میں کہ بات کو بات کی دوہ سے ال کو بال کا پہنا حصہ مانا ہے اور باتی بال

مسئلہ اسلام اللہ اللہ میت کے وارث فقا اس کا باپ اور بال اور ایک وال اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایم

ھے کیئے جاتے ہیں جن میں ہے باپ اور مال کو ایک آیک صد اور بیٹے کو چار ھے ملتے ہیں اور اگر سے کے کئی بیٹے یا کئی تیٹیاں ہوں تو وہ ان چار حصول کو آئیں میں مساوی طور پر تعتیم کر لیتے ہیں اور اگر بیٹے بھی ووں اور تیٹیاں بھی ہوں تو ان چار حصول کو اس طرح تعتیم کیا جا تا ہے کہ ہر بیٹے کو آیک بھی سے دوگنا حصہ لمانا ہے۔

مسئلہ ۱۳۷۴/۱۳۴۴ ، آگر میت کے وارث تقابات یا بال اور ایک یا گئی بیٹے ہوں تو مال کے چھ سے کیئے جاتے ہیں جن میں سے ایک حصہ باپ اور مال کو اور پانچ جھے بیٹے کو ملتے ہیں اور اگر کئی بیٹے ہوں تو وہ ان پانچ حصوں کو آبس میں مساوی طور پر حقیم کر لیتے ہیں۔

مسئلہ ۲۷۳۵ : اگر باپ یا مال میت کے بیٹول اور بیٹیول کے ساتھ اس کے وارث ہول او بال کے چید جصے کیئے جاتے ہیں جن جن جس سے ایک حصد باپ یا مال کو ملکا ہے اور باقی حصول کو یول تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے دگا حصد ملا ہے۔

مسئلہ ۲۷۳۱ : اگر مبت کے دارٹ فظ باپ یا بان اور ایک بنی بول تو بال کے جار تھے کیئے جاتے ہیں جن میں سے ایک حصہ باپ یا بال کو اور باتی تمین تھے بنی کو کھتے ہیں۔

مسئلہ ۲۷۴۷ : آگر میت کے وارث فقط باب یا ماں اور چند بڑیاں مول تو مال کے پانچ جنے کیئے جاتے ہیں۔ ان بین سے ایک حصد باب یا ماں کو ملتا ہے اور جار جمعے بٹریاں آئیں میں مساوی طور پ انسیم کر لیتی ہیں۔ انسیم کر لیتی ہیں۔

مسئلہ ۱۹۷۸ و اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کے بیٹے کی اولاد خواہ بٹی بی کیوں نہ ہو میت کے بیٹے کا اولاد خواہ بٹی بی کیوں نہ ہو میت کے بیٹے کا حصہ پاتی ہے۔ مثلاً اگر میت کا حصہ پاتی ہے اور بٹی کی اولاد خواہ وہ بیٹا بی کیوں نہ ہو میت کی بٹی کا حصہ پاتی ہے۔ مثلاً اگر میت کا ایک نواسا اور ایک بوتی ہو تو مال کے تین جھے کیتے جائیں سے جن بی میں سے ایک حصد نواے کو اور دو جھے بوتی کو ملیں گے۔

#### دو سرے گروہ کی میراث

مسئلہ ۱۳۵۴ تا ہو اوگ رشد داری کی بنا پر میراث پائے میں ان کا دوسرا گروہ میت کا دادا' واری' نانا' نانی' بھائی اور بسنیں ہیں اور اگر اس کے بھائی سبنیں نہ ہول تو ان کی اولاد میراث پاتی ہے۔ مسئلنہ ۱۲۵۵ : اگر میت کا وارث فقط ایک بھائی یا آیک بمن ہو تو سارا مال اس کو ملائے اور آگر کی سنگے (پدری و ماوری ) بھائی یا کی سنگی (پدری یا ماوری ) جمیعی ہوں تو مال ان میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور آگر سنگے بھائی بھی ہوں اور بمینیں بھی تو ہر بھائی کو بمن سے وگن حصہ ملاز ہے مثانی آگر میت کے دو سے دوستے دو سنگے بھائی اور آیک منگی بمن ہو تو مال کے پانچ جصے کہتے جائیں سے جن میں سے ہر بھائی کو دو جصے ملیں کے اور بمن کو ایک حصہ لے گا۔

مسئلہ ۲۷۵۲ : آگر وارث میت فقط أیک ماوری بمن یا آیک مادری بھائی ہو ( جو یاپ کی طرف ست میت کی سوئیل بمن یا سوئیلا بھائی ہو ) تو سارا بال است مانا ہے اور آگر چند ماوری بھائی ہوں یا چند ماوری بہنیں ہوں یا چند ماوری بھائی اور بہنیں ہوں تو مال ان کے ورمیان مساوی طور پر تنتیم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۲۷۵۳ : آگر میت کے تھے (پدری د مادری) بھائی بہنیں اور پدری بھائی بہنیں اور ایک مہنیں اور ایک مادری بھائی بہنیں اور ایک مادری بھائی یا ایک مادری بمن ہو تو پدری بھائی بہنوں کو ترکہ نمیں کا اور مال کے چد سے کہتے جاتے ہیں بنوں بن سے ایک حصد مادری بھائی یا مادری بمن کو ملک ہے اور باتی سے سکے (پدری و مادری) بھائی بہنوں کو ملتے ہیں اور ہر بھائی وہ بہنوں کے برابر حصد باتا ہے۔

مسئلہ ۲۷۵۲ : آگر میت کے سکے (پدری و اوری) بھائی بہنیں اور پدری بھائی بہنیں اور پدری بھائی بہنیں اور چند مادری بھائی بہنیں ہول تو پدری بھائی بہنوں کو ترکہ نہیں مانا اور مال کے تین جھے کیئے جاتے ہیں جن بیں سے ایک حصر مادری بھائی بہنیں آئیں میں برابر برابر تشنیم کرتے ہیں اور باتی دو جھے سکے (پدری و مادری) بھائی بہنوں کو اس طرح دیتے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصد بمن سے وگنا ہوتا ہے۔ مسئلہ 2000ء : اگر سیت سکہ وارث صرف بدری بھائی بہٹیں اور ایک، اوری بھائی یا آیک اوری بمن ہوں تو مال کے چید ھے کیئے جاتے ہیں ان میں سے آیک ھسہ مادری بعدتی یا مادری بمن کو بما سے اور میں اس کو سے ا اور باتی جیسے بدری بمن بھائے ں ہمر اس طرح تقشیم کیئے جاتے ہیں کہ بھائی کو بمن سے وگنا حسہ ال

مسئلہ ۲۷۵۷ ؛ آلر بت نے وارث فقط پدری بھائی بینس اور چند مادری بھائی بینس بول نو مال بینس بول نو مال کے جمین ھے کہتے جائے جیں۔ ان جی سے ایک حصہ مادری بھائی بینس آئیں جی برابر برابر تقدیم کر بہتے ہیں اور بران آئیں جی برابر برابر تقدیم کر بہتے ہیں کہ بر بھائی کا حصہ بین سے وگا اور آ ہے ۔ مسئلہ ۱۵۵۷ : آگر میدہ کے وارث فقط اس کے بھائی بہنیں اور بردن بول تو یوی اپنا ترکہ اس تفسیل کے مطابق لے گی جو بعد جی بیان کی جائے گی اور بھائی بہنیں اپنا ترکہ اس طرح لیں اے جیت کہ سرکر شد ساکل جی بھائی بہنیں اپنا ترکہ اس طرح لیں اے بھائی بہنیں اپنا ترکہ اس طرح لیں اے بھائی بہنیں اور اور بروں تو نصف مال شو بر کو لے گا اور بہنیں اور بھائی اس طرباتھ سے ترکہ پائیں سے جمل کا وگر کرشتہ ساکل جی کیا گیا ہے نیکن یوی یا شوہر کا ترکہ بائے کی وجہ سے ماوری بھائی بہنوں کے جھائی بہنوں کے جھے جی ہوگی میں کا شوہر اور ماوری بھائی بہنوں یا چوری بھائی بہنوں کے جھے جی ہوگی مثلاً آلر کی میت کے وارث اس کا شوہر اور ماوری بھائی بہنوں یا چوری بھائی بہنوں کے جھے جی ہوگی مثلاً آلر کی میت کے وارث اس کا شوہر اور ماوری بھائی بہنوں یا چوری بھائی بہنوں کے جھے جی ہوگی مثلاً آلر کی میت کے وارث اس کا گل مال چھ دوجہ ہو تو آئی میں جو آئیل میں جو بھی کی جو بی تھائیوں کو اور وی دورہ بھی روب ہو تو آئیل میں جو بھی گل میں ہوگی کی میں بھائیوں کو اور ویک دوجہ ہو تو آئیل موجہ ہو تو آئیل موجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی آگر اس کا گل مال چھ دوجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی آگر اس کا گل مال چھ دوجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی آگر اس کا گل مال چھ دوجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی آگر اس کا گل مال چھ دوجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی آگر اس کا گل مال جو موجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی دوجہ سے گل واور دو دوبہ ماوری بھی بھائیوں کو اور ویک دوجہ سے موجہ ہو تو آئیل ہوگا۔ بی دوجہ سے گلے واور دو دوبہ ماوری بھی بھائیوں کو اور ویک دوجہ سے کے دوبہ میں واوری بھی بھائیوں کو ماوری بھی بھائیوں کو اور ویک دوجہ سے گلے دوبہ بھی ہو تو آئیل ہوگا۔ بھی ہو تو آئیل ہوگا۔ بھی ہو تو آئیل ہو ہو گلے گل

مسئلہ ۲۵۵۹ ، اگر میت کا وارث فظ واوا یا فظ واوی یا فظ نایا با بانی ہو تو میت کا تہام بال اے بے گا اور اگر میت کا تہام بال اے بے گا اور اگر میت کا داوا یا بانا موجود ہو تو اس کے باپ (ایمن میت کے پرداوا یا برنانا) کو ترکہ خمیں ما اور آگر میت کے وارث فظ اس کے واوا اور واوی ہوں تو بال کے تین جصے کیئے جاتے ہیں جن جی سے دو جھے واوا کو اور آگر میں اور نائل ہوں تو وہ مال کو برابر برابر تعمیم کر لیے وارد کو اور آگر وہ نانا اور نائل ہوں تو وہ مال کو برابر برابر تعمیم کر لیے ہیں۔

مسئلم ﴿ ٢٤ مَلَ اللهُ عَلَى مِن مَن مَن وارث فقط واوا يا واوى عن سے ايك اور بافا اور بافى عن سے ايك جول تو بال كے تين هے كين جه كين جائيں مح جن عن من سے ووقع واوا يا واوى كو ليس كے اور ايك دسہ ناتا يا فاق كو ليا كا ۔ فافى كو ليا كا ـ

مسئلہ ۲۷۱ : آگر میت کے وارث واوا اور دادی اور غال ہوں تا بال کے تین صفے کیے اور خال ہوں تا بال کے تین صفے کیے ا حالتے میں جن میں سے ایک حصد غانا اور غال آئیں میں برابر برابر تقدیم کر لیتے ہیں اور باتی وو حصے واوا اور دادی کو سلتے ہیں جن میں داوا کا حصد وو تمال ہو تا ہے۔

مسئلہ ۲۷ ۱۲ قر میت کے وارث فقا اس کی یوی اور وادا وادی اور نافا علی ہوں تو یوی اپنا دعت اس تفصیل کے مطابق لی ہوں ہو یوی اپنا دعت اس تفصیل کے مطابق لیتی ہے جو بعد میں بیان ہوگی اور اصل مال کے خین حصوں میں ہے ایک حصد نانا اور غالی کو مانا ہے جو وہ آئیں میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں اور باتی ماندہ لیتی یوی اور نانا عال اور خانی کو مانا ہے جس میں ہے واوا داوی کے مقالمے میں دگا ایتا ہے اور آگر کے بعد جو چکھ ہے وارا اور وادی کو مانا ہے جس میں ہے وادا داوی کے مقالمے میں دگا ایتا ہے اور آگر میت کے وادیت اس کا شوہر اور جد (وادا یا نانا) اور جدہ (داوی اور غالی ہوں تو شوہر کو نصف مال مانا ہے۔ اور وادا اور خان اور نانا اور وادی اور غالی اور داوی اور غالی اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان اور خان ا

اول : سید کد ناتا یا تانی اور بعانی یا بهن بال کی طرف سے جول۔ اس صورت میں بال ان کے ورمیان صادی طور ی تقسیم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ نذکر اور اوف کی حیثیت سے مختلف ہوں۔

روم : سید که دادا یا دادی کے ساتھ بھائی یا بھن مٹن کی طرف سے اور ایس صورت میں مجی ان کے مائین مال مساوی طور پر تقتیم ہوتا ہے بشرطیکہ وہ سب سردیا سب عورتی اور اور آگر مختلف ہوں تو تھر ہر مرد ہر عورت کے متابعے میں دگنا حصہ لینا ہے..

ہوم ! یہ کہ واوا یا واوی کے ساتھ چھائی یا بھن مان اور باپ کی طرف سے ہول اس جورت میں بھن وہی تھم ہے اور گزشتہ صورت ٹیں ہے اور یہ جانٹا جائیٹ کہ اگر میت کے پدری بھائی یا بھن محلی بائی بین کے ساتھ جمع ہو جائیں تو شما پدری بھائی یا بھن میراث تمیں یاتے (ملکہ جمعی یائے ہیں)

چہارم : ہے کہ وادے ' واویاں اور تائے' نانیاں ہوں۔ خواہ وہ سب کے سب مرد ہول یا عور تیں ہوں یا مخلف ہوں اور ای طرح مادری و پدری بھائی اور بہتیں ہوں۔ اس صورت میں ہو مادری رشتے وار ہوں ترکے میں ان کا آیک تمائی حصہ ہے اور ان کے درمیان براح الشم ہو جاتا ہے خواہ وہ مرد اور عورت کی حیثیت سے آیک ودسرے سے مخلف ہوں اور ان میں سے جو پدری رشتہ وار ہوں ان کا حصہ وہ تمائی ہے جس میں سے جر سرد کو ہر عورت کی حیثیت کے ایک ودسرے میں میں جو بر اس مور کو ہر عورت کی حیثیت کے جس میں سے جر سرد کو ہر عورت کے مقالے میں دیگر ان میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ موں تو بھر وہ ترکہ ان میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔

نم: یہ کہ داوا یا وادی مان کی طرف سے بھائی ایمن کے ساتھ جمع ہو جائیں اس صورت میں اگر بمن یا بھائی بالفرض ایک ہو تو است مال کا چھنا حصہ مانا سب اور اگر کی ایک ہوں تو تیسرا حصہ ان کے درم بان برابر برابر خشیم ہو جاتا ہے اور جو باقی شبچے وہ واوے یا وادی کا مال ہے اور اگر ذاوا اور وادی دونوں ہوں تا واوا کو وادی کے مقالمے میں دگنا حصہ مانا ہے۔

ششم: سیر کہ نانا یا تال باب کی طرف سے بھائی کے ساتھ جمع ہو جا کیں۔ اس سورت ہیں نانا یا نانی کا تیمرا حصہ ہے خواہ ان میں سے آیک ہی ہو اور دو تمائی بھائی کا حصہ ہے خواہ وہ مجمی آیک ہی ہو اور اگر اس نانا یا نانی کے ساتھ باپ کی طرف سے بس ہو اور وہ آیک ہی ہو تو وہ توسا حصہ لیتی ہے اور اگر کئی بہنیں ہوں تو دو تمائی لیتی ہیں اور ہر صورت میں واوے یا وادی کا حصہ آیک تمائی ہی ہے اور اگر بس ایک ہی ہو تو سب کے جھے دے کر ترک کا چھٹا حصد ن جا آ سے اور اس کے بارے میں احتیاط واجب مصالحت میں ہے۔

یہ کہ داوے یا دادیاں ہوں اور کچھ تانے اور تانیاں ہوں اور ان کے ساتھ پدری بھائی ایمن ہو خواہ دہ ایک ہی ہوں اس صورت میں تانے یا تائی کا حصد ایک تماؤ، ب اور اگر دہ زیادہ ہوں تو یہ ان کے مائیں مساوی طور پر تقییم ہو جاتا ہے خواہ دہ مرد اور عورت کی حقیمت سے اور اگر دہ خیات ہوں اور بدری بھائی یا مورت کی حقیمت سے مختلف ہوں تو قرق کے ساتھ اور اگر بین کا ہے اور اگر دہ مرد اور عورت کی تحقیمت سے مختلف ہوں تو قرق کے ساتھ اور اگر میں کا ہوں تو برابر ان میں تعلیم ہو جاتا ہے اور اگر ان دادوں کالوں یا دادیوں تائیوں کی ساتھ مادری بھائی یا بین کے ساتھ ایک تائیوں کی ساتھ مادری بھائی یا بین کے ساتھ ایک تمائی ہے ساتھ مادری بھائی یا بین کے ساتھ ایک تمائی ہے دو سرے ساتھ مادری بھائی یا بین کے ساتھ ایک تمائی ہے دو سرے ساتھ مادری بھائی یا بین کے ساتھ ایک دو سرے دو این کے دوسرے میں دو باتا ہے اگرچہ وہ یہ حقیمت مرد اور عورت ایک دوسرے میں افرق کے ساتھ درند برابر برابر تعلیم دی سورت میں) فرق کے ساتھ درند برابر برابر تعلیم دو جاتا ہے۔

بیشتم: سید کہ بھائی اور بیٹی بول جن میں ہے کھے پدری اور کھے ماوری بول اور ان کے ساتھ دادا یا دادی ہوں۔ اس صورت میں اگر ماوری بھائی یا بمن ایک ہو تو ترکے میں اس کا چھٹا حصہ ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو تیرا حصہ ہے جو کہ ان کے مائین برابر برابر تعقیم ہو جاتا ہے اور باتی ترکہ پدری بھائی یا بمن اور دادا یا دادی کا ہے جو بخشیت مرد اور عورت مختلف شہونے کی صورت میں ان کے مائین برابر تعقیم ہو جاتا ہے اور مختلف مورت میں ان کے مائین برابر تعقیم ہو جاتا ہے اور مختلف اور سون کی صورت میں فرق ہے تھیم ہو تا ہے اور اگر ان بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ ناتا یا اور بول تو ناتا یا قال ہوں اور مادری بھائیوں اور بول کو ملا کر سب کا حصہ ایک تمائی ہوتا ہے جو این میں برابر برابر تعقیم ہو جاتا ہے ور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی صورت میں فرق سے اور افتاف نہ ہونے کی

مسئل سال ۱۲ اور کو میراث نمیں بول تو جھائی یا بہنیں ہوں تو جھائیوں یا بہنوں کی اواد کو میراث نمیں ملتی ایکن آگر بعد کی اوادد اور بہن کی اوادد کا میراث یا جھائیوں اور بہنوں کی میراث سے مزاحم نہ ہو تو پھر اس تھم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شان آگر میت کا پدری جھائی اور نانا ہو نو پدری جھائی کو میراث کے دو جھے

اور نانا کو ایک حصہ فے گا اور اس صورت میں اگر میت کے برادر ماوری کا بیٹا بھی ہو تو بھائی کا بیٹا نانا کے ساتھ ایک تمائی میں شریک ہو آ ہے۔

#### تيرے كروه كى ميراث

مسئلد ۲۷۱۵ : میراث پائے والوں کے تیسرے کروہ میں پچا، چوپھی، ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد میں۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اگر پہلے اور وہ سرے کروہ میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر یہ لوگ بڑکہ باتے ہیں۔

مسکلہ ہے ٢٤٦٦ : اگر ميت سے وارث فظ کھ ماورى پھايا بكى اورى پھو ، صال يا ماورى پھو ، ميال يا ماورى پھا اور مادرى پھوچكى دونوں ہوں تو نقاہر ہے سبے كہ ميت كا مال ان سے ماين مساوى طور ير تمنيم ہوگا۔

مسئلہ ۲۷۱۸ ، اگر میت کے پچا اور پھو بھیاں اس کے وارث ہوں اور ان بیس سے پکھ پدری اور ان بیس سے پکھ پدری اور کھی اور پھو بھیاں اور پھو بھیاں کو جھے اور کھی اور کھی سکے (پدری و ماوری) ہوں تو پدری پچاؤں اور پھو بھی ہو تو مال کے چھے حصے کیئے جاتے ہیں جن بیس سے کہ اگر میت کا ایک ماوری پچاؤیا ایک باوری پھو پھی ہو تو مال کے چھے حصے کیئے جاتے ہیں جن بیل سے ایک حصد ماوری پچا یا ماوری پھو پھی کو دیا جاتا ہے اور باتی صصے سکے (پدری یا ماوری) بچاؤں اور پھو بھیاں نہ ہوں تو وہ حصے پدری پچاؤں اور پھو بھیاں نہ ہوں تو وہ حصے بدری پچاؤں اور پھو بھیاں کو بھیاں بھی ہوں تو ماوری بھی ہوں تو الل کے جمان

جھے کیئے جاتے ہیں جن میں سے وہ جھے سکے (پدری و مادری) چھاؤں اور پھو با ایس کو ملتے ہیں اور بالفرض اگر وہ نہ ہوں تو وہ جھے بدری چھاؤں اور پھو باسیوں کو ملتے ہیں اور ایک نسبہ مادری چھاؤں اور چھو بامیوں کو ماتا ہے لیکن بعید شمیں ہے کہ دونوں صورتوں میں مادری پھیا اور پھر بامیاں بھی دو سرے پھیاؤں اور پھو بامیوں کی مائے حقداد ہوں اور میت کا مال اس کے تمام پھیاؤں اور پھو بامیوں کے در میان مساوی طور پر تقتیم ہو۔

مسئلہ ۲۷۲۹: آگر میت کا وارث فقط ایک ماسوں یا ایک خالہ جو تو سارا مال اے ماڑے اور اگر سمی ایک ماسول بھی جوں اور خالائیں تھی جوں اور سب آلی (پدری و ماوری) یا پدری یا ماوری جوں تو مال ان سب کے مائین مساوی طور پر تقلیم جو گا۔

مسئلہ ۱۳۵۵ تا اگر میت کے وارث فظ آیک یاچند مادری ماموں اور خالا ایں اور عظ (پدری و مادری) ماموں اور خلا ایس اور سے (پدری و مادری) ماموں اور خالاؤں کو ترکہ شیس مانا اور بعید شیس ہے کہ باتی درجاء تشیم میں مساوی حصد رکھتے ہوں۔

مسئلہ ۱۷۵۲ : اگر میت کے دارف ایک ماموں یا ایک فالد اور بھیا اور بھوپھی ہوں تو اگر بھیا اور بھوپھی ہوں تو اگر بھیا اور بھوپھی میں نے ایک اور بھوپھی سے ایک اور بھوپھی سے ایک حصہ ماموں یا فالد کو مار ایک حصہ ماموں یا فالد کو مار ایک حصہ بھوبھی کو ماتا ہے لازا مال کے نوجھے ہوں سے جن میں سے تین جھے ماموں یا فالد کو اور چار جھے بھیا کو اور دو جھے بھوبھی کو ملیا ہے کو میں ہے۔ کو ملیل سے کو حصہ بھوبھی کے درمیان تقسیم مادی ہوئے میں ہے۔

مسئلہ ساکس اور ایک اوری چا یا ایک ماون ایک خالہ اور ایک اوری چا یا ایک خالہ اور ایک اوری چا یا ایک ماوری مسئلہ ساکستان و اردی و اردی یا بدری بی اور بھو بھیاں وولی تو بال کو تین حصوں میں تقیم کیا جاتا ہے جن میں سے ایک حصد ماموں یا خالہ کو دیا جاتا ہے اور باتی ماندہ دو تھے دو سرے در تاء آئی میں ساوی

طور پر گفتیم کرتے ہیں۔

مسئلہ سمطے ؟ اگر میت کے وارث پند ماموں اور چند ظائمی ہوں جو سب عگ (پدری و مادری) یا بیدری یا مادری ہوں اور اس کے پنا اور پھو بسیال بھی ہوں تو مال کے تین جھے کہنے جاتے ہیں ان میں سے دو جھے اس وستور کے مطابق جو بیان ہو چکا ہے بیاؤں اور پھو بسیال کی ماٹین تعقیم ہو جاتے ہیں اور باتی مادہ ایک حصہ ماموؤں اور غالاؤں کے درمیان مساوی طور پر تعقیم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۷۷۵ : اگر میت کے دارث مادری ماموں یا خالا کمیں اور چند سکے پدری یا چند ماموں اور خالا کمی (فقط اس صورت میں بب سکے مامول اور خالا کمی نہ ہوں) اور پیچا اور پیو بھیاں ہوں تو مال کے خین ھے کہنے جاتے ہیں۔ ان میں سے دو شعے اس وستور کے مطابق ہو بیان ہو چکا ہے بیچا اور پیویمی آئیں میں بانٹ لیتے ہیں اور بعید نمیں ہے کہ باتی ماندہ تمیرے ھے کی تقسیم میں باتی ورشاء کے بھی برابر ہوں۔

مسئلہ ۲۷۷۲ : اگر میت کے پہلے اور پھو ہمیاں اور ماموں اور خانائیں ند ہوں تو مال کی جو مشدار مامووں اور خاناؤں کو ملنی جائی جاسبت مقدار بھوائی اور خاناؤں کو ملنی جاسبت دہ ان کی ادلاد کو دی جاتی ہے۔

مسئلہ کے ۲۷ اور ماروں اور قال کی بہت کے وارث اس کے باب کے پہلے اور پھو بھیاں اور ماروں اور قال کی اور اس کی بال کے بین حصے کیئے جاتے ہیں۔
اور اس کی بال کے بچا اور پھو بھیاں اور ماروں اور خالا کمی ہوں تو بال کے تین حصے کیئے جاتے ہیں۔
ان میں ہے ایک حصہ میت کی بال کے بچاؤں اور پھو بھیوں اور بامووں اور خالاؤں کے در میان برابر
برابر تقشیم کیا جاتا ہے اور باتی دو حصوں کے نین حصے کیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصد میت کے
باب کے بچاؤں اور پھو برموں کو لیتے ہیں۔
باب کے بچاؤں اور پھو برموں کو لیتے ہیں۔

#### بیوی اور شوہر کی میراث

مسئلہ ۲۷۸۸ : آگر کوئی عورت مر بائے اور اس کی کوئی اولاد ند ہو تو اس کے سارے مال کا نصف حصہ اس کے شوہر کو اور باقی ماندہ اس کے دوسرے ورفاء کو ملتا ہے اور آگر اس عورت کی اس

شو ہر سے یا سمسی اور شو ہر سے اولاد ہو تو سارے مال کا چوتھائی حصہ یو ہر کو اور باقی ، ندہ دو سرے ور شاء کو ماتا ہے۔

مسئلہ 2421 : اگر کوئی مرہ مرجائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے بال کا چو تمائی حامہ اس کی مسئلہ 2421 : اگر کوئی مرہ مرجائے اور اس مرد کی اس بیوی سے با کسی اور بیوی سے اولاد اور تو اس کا آٹھوال حصہ بیوی کو اور باتی دو مرے در ناء کو مانا ہے اور تھر کی ذہین اور بائی اور زراعت اور دو مرس در مرس فرائے کو مانا ہے اور تھر کی ذہین اور بائی اور زراعت اور دو مرس نے عورت نہ خود ڈمین بطور میرائے سامل کرتی ہے اور نہ تی اس کی قیست میں دو مرک نیشا میں قائم چیزوں مثلا عمارت اور در فتوں سند ترک فیما بائی لیکن ایک تی تو دو موجود کی دھین اور مورد میں بائی کی ذہین اور مورد میں ان کی قیمت اور خار عدد اور خار تی بائی کی ذہین اور مورد میں اور دورد میں بول ان کے لیئے بھی کی تھم ہے۔

مسئلہ ۱۳۷۸: جن چزوں ہی سے عورت ترکہ نیس یاتی ( بٹلا رہائٹی مکان کی زمین ) آگر وہ ان میں تعرف کرنا چاہئے تو اسے چاہئے کہ دو سرے ورثاء سے اجازت کے اور ورثاء جب تک عورت کا حصد ند دمیں ان کے لینے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ان چیزوں میں (مثلاً عمارتوں اور درنتوں میں) تصرف کریں جن کی قبت سے وہ ترکہ یاتی ہے۔

حسکلمہ ۲۵۸۱ : اگر ممارت اور درخت وغیرہ کی قیمت لگانا منسود ہو تو صاب لگانا جاہتے کہ اگر وہ بغیر کرائے کی زمین میں رمیں حتی کہ تلف مو جائیں تو ان کی کیا قیمت ہوگی اور عورت کا حصہ اس حضیص کردہ قیمت میں سے دیا جائے۔

مسئلہ ۲۷۸۲ : نموں کا پائی بہنے کی جگہ وغیرہ اٹین کا تکم رکھتی ہے اور ایٹیس اور دوسری چزیں جو اس ٹیل لگائی میں بول وہ عمارت کے تھم ٹیل ہیں۔

مسئلہ سلام اللہ اللہ ہو تو بال کا آخواں حصہ اس تنسیل کے مطابق جس و بیان اولاد کوئی نہ ہو تو بال کا چوفھا حصہ اور آگر اولاد ہو تو بال کا آخواں حصہ اس تنسیل کے مطابق جس و بیان ہو چکا ہے سب بولیوں میں مساوی طور پر حقیم ہو جاتا ہے خواہ شوہر نے ان سب کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ عامت نہ بھی کی ہو لیکن آگر اس نے ایک آریے مرض کی ماات میں جس مرض سے اس کی ساتھ عامت نہ بھی کی ہو لیکن آگر اس نے آیک آریے مرض کی ماات میں جس مرض سے اس کی

موت واقع ہو جائے کمی طورت سے انقد کیا ہو اور اس سے مجامعت نہ کی ہو آدوہ طورت اس سناہ لاکہ نمیں پالی اور وہ مرکاحق بھی نمیں رکھتی۔ <sub>دروز دو</sub>

مسئلہ ۲۷۸۴ : آگر کوئی خورت مرض کی حالت میں کسی مرد سے شادی کرے اور ای مرض میں مرجائے تو خواد مرد نے اس سے مجامعت نہ بھی کی ہو وہ اس کے ترکہ میں حصہ وار ہے۔

مسئلہ ۲۷۸۵ تورت کو اس ترتیب سے طلاق رجعی دی جائے ٹس کا ذکر طلاق سک اعکام میں کیا جا چکا ہے اور وہ عدت کے دوران میں مرجائے تو شوہراس سے ترکہ پانا سند اور ای طرح آگر شوہراس عدت کے دوران میں قوت ہو جائے تو بیوی اس سے ترکہ پاتی ہے لیکن عدت گزدنہ کے بعد یا طلاق بائن کی عدت کے دوران میں ان میں سے کوئی ایک مرجائے تو دو مرا اس سنہ ترکہ نمیں پانا۔

مسئلہ ۲۷۸۱: اگر شوہر مرض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بارہ قری مینے گزرنے سے پیلے مرجائ تو عورت تین شریس پوری کرنے یہ اس کی میراث سے ترکہ پاتی ہے۔ ایس سے کہ عورت نے اس بدت میں دو سرا شوہر نہ کیا ہو اور اگر دو سرا شوہر کیا ہو تو استیاط ب

ب كد صلى كر ليس (يعنى ميت ك وراثاء عورت س مصالحت كرايس)

انور عورت نے انس نہ بونے کی وجہ سے شوہر کو کوئی مال دیا ہو تا کہ وہ طاباق وسیتہ ہے۔
 رامنی ہو جائے بلکہ آگر کوئی چیز شوہر کو نہ بھی دی ہو لیکن طاباق عورت کے قاضا کرنے ہے۔
 ہوئی ہو تب بھی اس کے میرانٹ پانے میں اشکال ہے۔ بھتر ہے کہ اس کے لور ہاتی ورفاء کی ورمیان مصالحت ہو جائے۔

ا ... شوہر نے جس مرض میں عورت کو طلاق دی ہو اس مرض سکہ دورائن میں اس مرض ک دیا ہے یا کمی اور وجہ سے مرکبا ہو۔ اس اگر وہ اس مرض سے شفایاب ہو جائے اور بھی اور وجہ سے مرجائے تو عورت اس سے میراث تمیں یاتی۔

مسئلہ کا ۲۷۸ : جو لباس مرد نے اپنی ہوی کو پیننے کے لیئے میا کیا ہو اگرچہ وہ اس لباس کو پہن پکی ہو پھر بھی شوہر کے مرنے کے بعد وہ شوہر کے بال کا حصہ ہوگا۔ یا اگر اس نے بیوی کی مکیست قرار دیا تھا تر وہ بیوی کا بن ملک ہو گا۔

#### میراث کے مخلف ممائل

مسئلہ ۲۷۸۸ ، مرف والے کا قرآن مجیدا انگوشی کوار اور جو ہوشاک وہ بکن چکا ہو وہ برے بینے کا مال ہے اور آگر میلی تین چڑوں میں سے میت نے کوئی چڑ آیک سے زیادہ چھوڑی ہو مثلاً اس نے قرآن مجید کے وو شخ یا وہ انگوشیاں چھوڑی ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا برا میٹا ان کے بارے میں وہ سرے وہ واقع مصالحت کر لے۔

مسئلہ ۲۷۸۹ : اگر سمی مرنے والے کے بوے بینے ایک سے زیادہ ہوں مثلاً دو بیویوں سے دو بینے بیک وقت بیدا ہوں تو انسیں چاہنے کہ میت کا لہاس اور قرآن مجید اور انگو شمی اور تکوار آپس میں مسادی طور پر بانٹ لیں۔

مسئلہ بہ 144 ، آگر مرف والا مقروض ہو تو اگر اس کا قرض اس کے مال سے برابر یا اس سے نیادہ ہو تو ان چار چیزوں کو ہمی جو برے بیٹے کا مال ہیں اور جن کا ذکر سابتہ سیکے جس کیا گیا ہے اس کے ترض کی اوائی کے لیئے وے ویٹا چاہئے اور اگر اس کا قرض اس کے مال سے تھوڑا ہو تو ان چار چیزوں سے بھی جو برے بیٹے کو طنی ہیں قرفے کی نسبت سے اوائیگی کرنی چاہئے۔ مثلاً اگر میت کا تمام بال سائے روپے کا ہو اور اس میں سے جس روپے کی وہ چیزیں ہوں جو برے بیٹے کا مال ہیں اور اس بر تمیں روپے کا ہو اور اس بر تمیں روپے کر مقدار کے برابر میت کے قرض ہو تو برے بیٹے کی مقدار کے برابر میت کے قرض ہو تو برے کے مقدار کے برابر میت کے قرض کے سلط میں وے۔

مسئلہ ۲۷۹ : مسلمان کافرے ترک پاتا ہے لیکن کافر خواہ وہ مسلمان میت کا باب یا بیا ہی کیوں شاہو اس سے ترک فہیں پاتا۔

مسئلہ ۲۷۹۲ ، آگر کوئی شخص اپنے رشتے واروں میں سے کی کو جان بوجھ کر اور نافق قتی کر وب تو وہ اس سے ترکہ تبین پا ہاں اگر وہ مخص خلطی سے مارا جائے مثلاً اگر کوئی مخص ہوا میں پھر پہلے اور وہ انقاقات اس کے کسی رشتہ وار کو لگ جاست اور وہ سر جائے تو وہ سرنے والے سے ترکہ پائے کا لیکن اس کا دیت قتل میں سے ترکہ پانا (جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔) مشکل ہے۔

مسئلہ ۲۷۹۳ : بب کی میت کے وراء ترکہ تعلیم کرنا چاہیں تو وہ اس بچے کے لیے جو اہمی

# بعض گزاهون كيليم معين كي تني حد (شرعي سزا)

مسئلہ سمبر کہ ایک کا بھی آگر کوئی مخص تھی ایک محرم عورت سے زنا کرے دو اس سے ماں اور میں کی ا عرب قرابت رکھتی ہو تو اسے حالم اشرع کے تکم سے قبل کر دینا جائے اور آئر کوئی کافر مرد کمی سملہان حورت سے زنا کرے تو اس کے لیٹنا بھی کہی تکم سے اور بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک حد (شرقی سزا) کا جاری ہوتا اس امر کا بائٹ بنتا ہے کہ لوگ غیر شرقی کام چھوڑ دیں اور شرقی حد گوگوسا کی دنیا اور آخرے کی مفاضلے کرتی ہے اور اس میں لوگوں کے لیئے چالیس دن بارش برسنے کے فائدوں سات

مسئلہ 1290 : اگر ایک آزار مرد زنا کرے تو اے سو آزیائے لگائے جائیں اور آگر وہ ٹین وغہ فلا ان اگر وہ ٹین وغہ زنا کرے اور ہر وفعہ ان اور ہر وفعہ ان اور ہر وفعہ ان کرنے پر اے قش کر ویا جائیں ان ان کرنے اور آزار وہ خوش کے پاس دائی ذوج یا کٹیز اور وہ خود عاقل ایالغ اور آزار وہ نی مالت میں اس کے باوجود آئیں ہے جامعت کر جگا اور اور وہ محض اس کے باوجود آئیں ہے جامعت کر جگا اور اور ہے نا کرے اور اے سنگرار کرونا جائیں۔

مسئلہ ۲۷۹۹ : مشہور ہے کہ اگر کوئی فخص سمی کو اپنی بیوی ہے زنا کرتے، ہوئے وکیجے نز اگر ایسے آپ کو کوئی شرر نزشچے کا نوف نہ ہو وہ دونوں کو آئل کر سکتا ہے انگین یہ عظم محل ایشکال ہے۔ ہمرحال اس کی بیوی اس پر حرام سیس ہوگی۔

مسكلة ب٢٤٩٤ : أكر كوئى باقل بالغ مرو كبى دو سري عاقل و بالغ محض سے غلام كري، تو دونوال

کو قبل کر وینا چاہئے اور حاکم شرع افلام کرنے والے کو تکوار سے قبل کر سکتا ہے یا آگ بیں زندہ جلا سکتا ہے یا اس کے باتھ پاؤں ہاندھ کر اسے بلند جگہ سے پیچے گرا سکتا ہے اور ان شرائط کے ساتھ جو مسئلہ ۲۷۹۵ میں بیان کی منی بین اسے شکسار کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۷۹۸ : اگر کوئی محص کمی دوسرے کو تکم دے کہ وہ کمی کا نافق قبل کر دے تہ اس صورت میں جب کہ قائل اور وہ محص جس نے اسے تکم دیا ہو دونوں بالغ اور عائل ہوں تو قائل کو قبل کر دینا جائے اور جس نے اسے قبل کرنے کا تکم دیا ہو اسے عمر بھرے لیئے قید کر دینا جائے بیال کلب کہ وہ مریائے۔

مسئلہ 1942ء اگر فرزند باپ یا ال کو جان بو بھ کر قتل کر وے فرائد قتل کر دیتا جاہئے لیکن اگر باپ اینے فرزند کو جان بو بھ کر قتل کر وے تو اسے جاہئے کہ اس دستور کے مطابق جو دیت کے ادکام میں بنایا جائے گا دیت وے اور حاکم شرع کو اختیار ہے کہ اسے اتی اسمانی مزا دے جنٹی مناسب سمجھے۔

مسئلہ ۱۸۰۰ : اگر کوئی فخض کمی لاکے کا شوت سے بوسہ لے تو حاکم شرع تمیں سے نانوسے آزیانوں تک بھتے مناسب سمجھ اسے مار سکتا ہے اور روایت ہے کہ خداوند عالم اس بوسہ لینے والے کے منہ عین آگ کی فکام وے ویتا ہے اور آسان اور زمین کے فرشتے اور رحمت اور غضب کے فرشتے اس پر لعنت سمجھ ہیں اور اس کے لیئے جنم تیار او کا البتہ اگر وہ توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول ہے۔

مسئلد ٢٨٠١ : اگر كوئى مرد كى مرد اور مورت كو زناك ليخ يا كى مرد اور الاك كو انلام ك ليخ يا كى مرد اور الاك كو انلام ك ليخ آبي مي ما الدخ تو الله تحيير آزيان الكاف كاف ك بعد الله آبيل مي ما الله تو الله تحيير الله تعلم كان الله الله تعلم كيا او اس جُد ت ات الكال ويا جائك الكيل به تعلم الله تابيل به تعلم الله تعمل عليت نميل ب-

مسئلہ ۲۸۰۲ : جب کوئی مخص کسی عورت ہے زنا کرنا جاہتا ہو تو اگر اے قبل کیئے بغیراس فعل سے روکنا ممکن نہ ہو تو اس کا قبل کرنا جائز ہے۔

مسئله ۲۸۰۳ : آگر كوئي فخص كسي مسلمان مرديا عورت ت دو كه بالغ اور عاقل اور آزاد دو زا

یا اظلام منسوب کرے یا اسے ولد الزنا کے تو اے لیاس کے لوپر سے اس (۸۰) آذیائے لگاسکہ جائیں۔
مسئلہ ۱۳۸۰ تا دو فض عاقل اور بالغ ہو اگر وہ افقیار رکھتے ہوئے شراب کے حرام ہوئے کا علم
ہونے کے باوجود شراب ہے تو اس کی پہلی اور دو سری وقعہ شراب پینے پر است اسی (۸۰) آذیائے
انگائے چاہیس اور اگر تیمری وقعہ چیئے تو اے تم کس کر وہتا جائے اور اگر وہ مخص مرد ہو تو الازم ہے کہ
اگرائے نے لگائے وقت اس کی شرم کا کے عالمہ اس کا باتی بدن برہند کر ویا جائے۔

مسئلہ ۲۸۰۵ تا ہو صحف بالغ اور عاقل ہو اگر وہ ساڑھے چار نخوہ سکہ وار سوٹا یا کوئی اور چیز جس کی تجب اس کے برابر ہو چرا لے تو اگر وہ شرع میں معین کی گئی ہیں اس میں پائی جاتی ہوں تو شرع میں معین کی گئی ہیں اس میں پائی جاتی ہوں تو پہلی چوری کرنے پر اس کے وائیں باتھ کی چار الگلیاں جز سے گاٹ دین چائیس اور ہشیلی اور اگوشھ کو چھوڑ ویٹا چاہیٹ اور اگر وہ وو سری وفعہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں ورمیان سے کاٹ دیتا چاہیہ اور اگر وہ تو تو اس کو آ جیات قید کر ویٹا چاہیہ اور اس کا فرج بیت المال سے دیا جانے اور اس صورت میں جب کہ وہ قید فانے میں یا کسی اور چکہ چو تھی بار چوری کرے تو اس قبل کر ویٹا چاہیہ۔

وزیغ چاہیہ۔

#### دیت کے احکام

مسئلہ ۲۸۰۱ ، اگر کوئی فیض ہو عائل اور بالغ ہو عمر ا اور تائق سمی مسلمان کو قتل کر دے تواس سورت میں ہب کہ مقتول مرد یا اڑکا ہو اس کے ولی کو افقیار ہے کہ قائل کو معاف کر دے یا اسے قتل کر دے لیا اسے قتل مسلمان ہو تو اس قائل کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور اگر مقتولہ مسلمان خورت یا لاکی ہو تو اگرچہ اس کے مسلمان قائل کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قائل مرد ہو تو اس مقتولہ کی آدھی دیت اس کے دل کو دی جائی چاہئے اور اگر قائل دیوانہ یا نابالغ ہو تو صرف دے درخی چاہئے اور اگر قائل دیوانہ یا نابالغ ہو تو صرف دے درخی چاہئے اور اس کی دیت عاقلہ پر ہے جس کے معنی بعد جس بتائے جائیں گے۔ نیز دل کے لیے جائز ہے کہ جنتی مقدار پر طرفین رامنی ہو جائیں آئی دیت قائل سے لے لور اس صورت میں جب کہ وہ اس دیت پر رضامند ہول جو شرع میں مصرت میں محمین کی گئی ہے چو ککہ شرع میں دیت کی مقدار میں جو بھی بی لئذا اس دیت کی مقدار میں سے جو بھی

دیت مرد کی دیت کے برابر ہوگی اور اس صورت میں جب وہ قبل کی دیت کی ایک ترافی سک بھٹے جائے دہ مرد کے وائوں کی دیت کا نصف ہوگی۔

۲ ... کوئی فض کمی کے دونوں ہاتھ جوڑے جدا کردے ( تو پوری دیت دنی ہوگی ) اور اگر ...
 دہ کمی کا ایک ہاتھ جوڑے جدا کر دے تو اے چاہئے کہ اس چے فض کے قتل کی دیت ۔
 کے نعف کے برابر دیت دے۔

ک ... کوئی فخص کمی کی دس انگلیال کاف دے ( قو پوری دیت دینی ، و گی ) اور جس کی اور جس کی اور جس کی الکلیال کافی جائیں اس کے انگوشے کی دیت ہاتھ کی دیت کا تیبرا حصہ اور دوسری ہر انگلی کی دیت اس کا چھنا حصہ ہوگی اور عورت کی دیت اگر قتل کی دیت کے تیمرے جے تک پینی جائے تو مردکی دیت کا فصف ہوگی۔

۸ ... کوئی مخص تمی عورت کے دونوں ایتان کاٹ دے ( تو پوری دیت دینی ہوگی ) اور اگر ایک پیتان کانے تو اے چاہئے کہ اس جیسی عورت کے قتل کی نسف، دیت دے۔

4 ... کوئی مخص کی کے دونوں پاؤل جو ژوں تک یا اس کے پاؤل کی وی کی وی انگلیاں کان دے ( تو موری دعت دیل او گی ) اور پاؤل کی ہر انگل کی دعت اسی جسی ہاتھ کی انگلی کے

البد كوكي مخص كري مرد ك فعيس نكل دے ( تو يوري ديت دي موكر )-

اا ... اگر کوئی مخص ممی کو ایسی تکلیف پنجائے کہ اس کی مقل ذاکل ہو جائے ( قو بوری دست دیا ہو جائے ( قو بوری دست دیا ہو جائے ( قو بوری دست دیا ہو سکے قو اس طرح قوات کہ وہ پھر درست نہ ہو سکے قو اس عرب قوات کہ وہ بھر درست نہ ہو سکے قوات سے چاہئے کہ بوری دست دے آگرچہ انوط یہ ہے کہ اس سے مصالحت کر لے۔

مسئلہ: ۲۸+۹ : آگر کوئی مخض کسی کو اشبابا " قل کر دے آہ ضروری ہے کہ اس دست کے علاوہ بس کا ذکر مسئلہ ۲۸۰۹ میں کیا گیا ہے خود قاتل ایک غلام آزاد کرے اور اگر غلام آزاد نہ کر سے تو او سینے مسلسل روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ فقیروں کو بیت بھر کے کھانا کھلائے اور اگر کوئی مسلسل روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ فقیروں کو بیت بھر کے کھانا کھلائے اور اگر مقتول کے ور فاء کوئی محض کسی کو عمرا" اور ناحق قمل کرے تو طفو یادیت لینے کی صورت میں (لیمنی آگر مقتول کے در فاء اس معافد کر دیں یا دیت لے لیں تو) اسے جائے کہ دد مینے روزے رکھے اور ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے اور آیک غلام کو آزاد کرے۔

مسئلہ ۱۲۸۱ تھو فض کسی جوان ہر سوار ہو اگر دہ کوئی ایسا کام کرے جس کے بیٹے میں جیان سمی کو ضرر کا ٹھائے تو وہ مخض لیمی سوار وسد وار ہے۔ ای طرح اگر کوئی دو مرا فقص ایسا کام کرے، جس کی وجہ سے جیوان خود سوار کو یا کسی اور فخص کو ضرر کا ٹھائے تو جو مخص ایسا کام کرے وہ اس ضرر کا زمہ واد رہے۔

استک ۱۲۸۱ تا اگر کوئی محض ایا کام کرے جس کے نتیج میں حالمہ عودت کا حمل ماقط ہو جائے۔
اور آگر ساقط ہونے والی چخ آزاد اور اسلام کے عظم میں ہو تو آگر وہ انفقہ ہو تو اس کی ایت جیس مشتکل شربی سکہ دار سوتا ہے جس کا ہر شقال ادا نتوہ کا ہو تا ہے اور آگر ملتہ نیٹی خون کا لو تحرائہ ہو تو اسکی دیت عالمی مشتل اور آگر سند میٹی کوشت کا کلوا ہو تو اس کی دیت ساتھ مشتل ادر آگر اس کی بنیاں بن پیکی ہوں تو اس کی دیت اس میں روح داخل نہ ہوئی ہوں تو اس کی دیت ساتھ مشتل اور آگر اس کی بنیاں بن پیکل ہو تو اس کی دیت ای مشتل اور آگر اس میں روح مجمی داخل ہو چکی ہو اور از کا ہو تو اس کی دیت ایک ہو اور ان میں صورتوں میں ہو جگی ہو اور ان ان میں صورتوں میں آگر ہر ایک جنتال اور آگر ان کی دیت پائے سو مشتال شربی سکہ دار سوتا ہے اور ان تمام صورتوں میں آگر ہر ایک جنتال سونے کے عوض وی وزہم چاندی دے دی جائے تو کائل ہے۔

مسئلہ ۲۸۱۲ : آگر کوئی وہلہ مورت کوئی ایسا کام کرے جس کے نتیج میں اس کا ممل ساقط ہو جانے تو اس کو جائے کہ اس کی دیت نتیج کے وارث کو اس تفسیل کے مطابق دے دو سابقہ مسئلہ ممل بیان کی گئی ہے اور خود اس مورت کو اس میں سے کچھ نہیں ملئا۔

مسئلہ ۲۸۱۳ ، اگر کوئی فض کسی عالمہ عورت کو قبل کر دے تو اسے جائے کہ عورت اور بچے دونوں کی دہت دے۔

مسئلہ ۱۳۸۱۳ ، اگر کوئی محض تمی کے سریاچیرے کی کھال میں خراش ڈال دے ہو اے جائے۔ کہ انسان کی جو دیت مسئلہ میں بیان کی گئی ہے اس کا ۱۹۱۰ وے اور آگر ضرب گوشت تک چھنے جائے اور اے کمی قدر چیر دے ہو ۱۹۵۰ دے اور آگر گوشت ذیادہ کٹ جائے تو ۱۳/۱۰ء کے اور آگر زشم ہڈی یک تازک پردے تک بھن ویائے تو ۱/۲۵ اور آگر ہڈی تمایاں ہوجائے تو ۱۴/۱ اور آگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ۱۰ / اور آگر ہڈی کے بعض دیزے اپنی جگہ سے باہر آ جائمیں تو ۲۰/۳ اور آگر شرب مغز کی جملی تک اڑ

إندال فورقو ۱۱۰۰/۱۲۰۰ دے۔

مستلد ۲۸۱۵ : اگر کوئی محض کمی کے چرے پر تھیٹریا کوئی اور چیز اس طرح مارے کہ اس کا چرہ مستلد ۲۸۱۵ : اگر کوئی محض کمی کے چرے پر تھیٹل ۱۸ کرخ ہوائے تو مارنے والے کو چاہئے کہ ڈیڑھ شقال شری ملہ وار بونا دیت دے جس کا ہر شقال امراکر ساہ ہو جائے تو تین شقال اوراگر ساہ ہو جائے تو الذم ہے کہ چھ شقال برگی سکہ وار سونا وے لیکن اگر مارنے کی وجہ سے کمی کے بدان کا کوئی حصد سرخ یا نیانا یا سیاہ ہوجائے ترکی سکہ وار سونا وے لیکن اگر مارنے کی وجہ سے کمی کے بدان کا کوئی حصد سرخ یا نیانا یا سیاہ ہوجائے تو مارسنے والے کا چاہئے کہ جو دیت چرے کے لیئے جائی میں ہے اس کا نصف دے۔

مسئلہ ۲۸۱۱ : آگر کوئی مخص کمی طال گوشت والے جیوان کوزخی کر دے یا اس کے بدن کا کوئی عصد کاف لے والے اور عیب اور عیب دار حیوان کی قیت میں جو فرق ہو وہ حیوان کے باک کو اوا کرے۔

مسئلہ ۱۸۸۷ والے یا جھزوں کے مخل میں شکاری کتے یا گھر کی حفاظت کرنے والے یا جھزوں کے مخلے کی حفاظت کرنے والے یا جھزوں کے مخلے کی حفاظت کرنے والے یا زراعت کی پاسبانی کرنے والے کتے کو مار دے تو اسے چاہیے کہ کتے کی قبت اوا کرنے اور اگر شکاری کتے کی قبت چاہیں درہم اوا کرنے اور اگر شکاری کتے کی قبت چاہیں درہم اوا کرنے۔

مسئلہ ۲۸۱۸ : آگر کوئی حیوان کمی کی ذراعت یامال تلف کر دے قو آگر حیوان کے مالک نے اسکی محمد اشت میں کو تمان کی ہو تو اسے چاہئے کہ حیوان نے جتنی مقدار میں مال یا زراعت کو نقصان پہنچایا ہو اس کا ہرجانہ مال یا ذراعت کے مالک کو اوا کرنے۔

مسئلہ ۲۸۱۹ : آگر کوئی بچہ کی کمیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کا ولی یا شاق اس کا معلم اس کے والی بیا شاق اس کا معلم اس کے والی کی اجازت سے اس اس کا جات ہے اس کے والیت نہ وہ جائے کے دیا اور بیا نہ وہ جائے۔ او جائے۔

مسئلہ ۲۸۲۰ : آگر کوئی مخص کی بچ کو انتا مارے کہ دیت واجب ہو جائے تو دیت سیج کا مال ب اور آگر بھال کے طور پر باپ ب اور آگر بھال کے طور پر باپ اور آگر بھال کے طور پر باپ اپ کو دیت اپنے بچ کو اس قدر مارے کہ دہ مرجائے تو دیت بیج کو اس قدر مارے کہ دہ مرجائے تو دیت بیج کے دو مرے ورثاء لیس کے اور خور باپ کو دیت

-8 2 St di c

### مختلف مسائل

مسئلہ ۲۸۲۱ : اگر جسائے کے درفت کی جز کمی فخص کی جائداد میں مکی جائیں تو وہ اشیں روک سَنَا ہے اوراکہ اس درفت کی جزوں ہے اے کوئی شرر میٹیج تو وہ درفت کے مالک سے جرجاند کے سکتا ہے۔

مسئلہ ۱۸۲۴: باب بنی کو یو جیزوے اگر مثال کے طور پر سجھوتے یا بخش کے دریعے دہ اس کو بنی کی ملکیت میں دے وے تو اس سے والیس نمیں لے سکتا اور اگر اس کی ملکیت میں نہ دیا اور تو اس کے دائیں لینے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ ۲۸۲۳ : اُکر کوئی محض مرجائے اوّ ابن کے بائغ وراناء اب عصے سے میت کی رسم عوالکا خرج برداشت کر سکتے ہیں لیکن نا بالغوں کے عصے ہیں سے اس مقصد کے لیئے پکھ نمیں لیا جاسکتا۔

مسئلہ ۲۸۲۴ : اگر انسان کمی مسلمان کی نیبت کرے تو انسٹیار مستحب یہ ہے کہ اگر انساد بیدا ند ہو تو اس مسلمان سے کے کہ دو اسے معاف کر دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اسے تواہئے کہ جس فخص کی فیبت کی ہو اس کے لینے اللہ تعالی سے بخشش کی وعا کرے اور اگر اس فیبت کی وجہ ہے اس مسلمان کی توہین ہوئی ہو تو اس صورت میں جب کہ ممکن ہو است چاہئے کہ اس توہین کو دور کرے۔

مسئلہ ۲۸۲۵ : انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کمی ایسے محتمل کے بال ۲۸۲۵ : انسان کے ایم ک کے بال جس کے بارے میں است علم ہو کہ اس نے قبس نہیں دیا قبس نکال لے اور اسے حاکم شرع کو رے دے۔

مسئلہ ۲۸۲۱ ۔ جو تواز ابو و لعب اور بازی گری کی محفلوں سے مخصوص ہو وہ غمنا ہے اور حرام ہے اور اگر اہم حسین علیہ السلام کا نوحہ یا مجلس یا قرآن مجید غنا کے لیج میں پڑھا جائے تو وہ بھی حرام ہے لیکن اگر انہیں ایسی نوش الحانی ہے پڑھا جائے جو غنا کے زمرے میں نہ آتی ہو تو کوئی حریم نہیں مسئلہ ٢٨٢٤ : ان جانورول كے مار ديئے بي كوئى حميع شيں دو اذبت رسال ہول اور حمى كى مسئلہ بيك دول،

مسئلہ ۲۸۲۸ : جو افعام بیک اپنے بعض کھاند واروں کو دیتا ہے پر نکہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں سے لوگوں کو شوق ولائے کے لینے ویتا ہے اس لینے طال ہے۔

مسلم ۲۸۲۹ : اگر کوئی چر کمی کار گر کو درست کرنے کے لیے دی جائے اور اس کا مالک اے لیے نہ آگر کار گر اس کا مالک اے لیے نہ آگر کار گر حال آگر کے اور مالک کے لیے سے خامید وہ جائے آو اے جائے کہ اس چر کو مالک کی نیت سے علاقہ کر دے اور احوط یہ ہے کہ عاکم شرع سے اجازت لے۔

مسئلہ ۲۸۳۰ : کوچہ اور بازار میں سینہ پر ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہاں سے عور تیں کوئی حرج نہیں خواہ وہاں سے عور تیں کوں نہ سرز آل ہوں لیکن بنا بر احتیاط ماتم کرنے والوں کو قمیض پنے ہوئے ہونا جائے اور اگر ماتی وسٹول کے آگ آگ اسکوں کے آلات استعمال نہیں کرنے آئے کہ میں ایک حرج نہیں اگر استعمال نہیں کرنے جائے اور اس طرح زنجےوں سے ماتم کرنا یا تحیخر دنی کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر استعمال نہیں کرنے یا زنجےرہ نی حرب کا خوف نہ ہو۔

مسئلمہ اسمال : سونے کے دانت لگوانے اور دانتوں پر سونا چراھانے کی مرد اور عورت کے لیے کوئی ممانعت نمیں خواد اس کا شار زینت میں ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔

مسئلہ ۲۸۳۲: انسان کے لیئے است منا کرنا (مینی اپنی یوی یا کنیز کے علاوہ جن سے جماع کرنا جائز ہے) اپنے پاتھ یا جماع کے بغیر کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے مئی خارج ہو جائے حرام ہے۔

مسئلہ سم ۲۸۳۳ : وازهی موعدًا یا مشین وغیرہ سے اتن باریک کوا ویناک مندی وول کی بارید مو

-4-

مسئلہ ۲۸۳۵ : آگر باپ اور مل فقیر ہوں اور کوئی کام کر کے کما نہ سکتے ہوں و آگر ان کے فرزد کے لینے ممکن ہو تو اے چاہئے کہ ان کا خرید دے۔

مسئلہ ۲۸۳۱ ، اگر کوئی فضی فقیر ہو اور کام کر کے کا بھی نہ سکا ہو تو اس کے باپ کو چاہئے کہ اس کا خرچہ اے دے اور اگر اس کا باپ نہ ہو یا اے خرچہ نہ دے سکتا ہو اور اگر اس کا کوئی فرزند بھی نہ ہو ہو اے خرچہ دے سے تو مشہور ہے ہے کہ اس کا داوا اس کا خرچہ دے اور اگر داوا نہ ہو یا اے خرچہ نہ دے سکتا ہو تو اس کی ہی کو چاہئے کہ اے خرچہ دے اور اگر ماں بھی نہ ہو یا خرچہ نہ دے سکتی ہو تو چاہئے کہ اس کی دادی اور نانی اور نانی سب ل کر اس کا خرچہ دیں اور اگر ان بھی ے بعض نہ ہوں یا خرچہ نہ دے سکتے ہوں تو الازم ہے کہ دو سرے (بینی جو باتی ہوں) اس کا خرچہ دیں اور یہ قول مشور اختیاط کے موافق ہے۔

منل ۲۸۳۷ تار ایک دیوار دو آرمیوں کا بال او (بین اس کی ملیت میں دونوں شریک ہوں ) تو ان میں ہے کوئی بھی حق تمیں رکھتا کہ دو سرے شریک کی اجازت کے بغیر اسے بنوائے یا اس دیوار ، پر اپنی عارت کا شہتیر یا پایا رکھے یا اس میں کوئی شخ گاڑے لیکن ایسے کام کرنے میں کوئی حریق شمیں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ شریک ان پر راضی ہے (مثلاً دیوار سے نیک لگاتا اور اس پر کپڑے والنا) لیکن آگر دو سرا شریک کے کہ میں ان کامول کی اجازت بھی شمیں ویتا تو ان کا کرنا بھی جائز نمیں ہے۔

مسئلہ ۲۸۳۸ ، حیوان یا انسان کے پورے بدن کی نقاشی خواد وہ مجمعہ ند بھی ہو حرام ہے ایکن فرائر الل کے دریعے انسور بنائے میں کوئی حن نہیں۔

مسئلہ ۲۸۳۹ : بب سمی میوہ وار ورفت کی شاخیں باغ کی ویوار سے باہر نکل جائیں تو آگر انسان سے نہ جانا ہو کہ ورفت کا مالک راضی ہے یا نسیں تو وہ بنابر انقباط اس کا کھل نہیں توڑ سکتا اور آگر اس ورفت کا کھل زمین پر گرا ہو تو اے بھی شیس اٹھا سکتا۔

## پرونوٹ کے احکام

برونوت اور وکان وغیرہ کی بگڑی کے معالمات لوگوں میں رائج ہیں اور عوام الناس کی ذانی تش کمش کا موجب بنے ہوئے ہیں اور ان کی شرکی جواز کے متعلق سوال ہوئے رہنے ہیں اس لیئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر کانی وضاحت سے تکھیں اور اس رسالے کے جونر میں اس کے متعلق احکام ورج کرکے عام لوگوں تک پہنچا دیں۔

مسئلہ \* ۲۸۲۰ : علاء مشور کا ارشاد ہے کہ جو معالمات معادف ( این دین ) کی شل میں ، و ت ایس این میں ادام ہے کہ معادیضے کی متقائل چزیں قیت ، تھتی ہوں کیو نکہ اگر ووٹوں میں ہے کسی ایک چیز کی کوئی قیت نہ ہوگی تو معالمہ سنیانہ اور باطل ہو گا شلا اگر کوئی شخص ہو کا ایک رانہ جس کی کوئی قیت نہیں ہوتی ایک سو روپ کے عوض فروفت کرے نو معالمہ باشل ہوگا۔ بنکہ منہ شخص جو معالمہ کرے وہ باطل ہے اور اس کی تفصیل ہم اس کے مقام پر بتا تیکے ہیں۔

مسئله ۲۸۴۱: بل كي بايت كي دو تشميل جي-

ا ... پہلی ہید کد مال بذات خود الی منفعت اور خواص کا حال ہو کہ لوگ اس کی اس سنعت یا خاصیت کی وجہ ہے اس سے رخبت رکھتے ہوں اور اس بنا پر وہ قیمتوالنا بن عبائے مثلاً کھائے پینے کی تیزیں' فرش برتن اور مختلف فتم کے جواہرات وغیرہ۔

۔۔ وہ سری ہے کہ ال وفق طور پر کوئی قبت اور منعت نے رکھا ہو بلکہ اس کی قبت انتہاری ہو مثلاً واک کے کلٹ اور ایسے ہی مختلف وہ سرے استسب جن کی قبت حکومت نے معین کر رکھی ہے جو ایک دوپیر یا اس سے کم یا اس سے نیادہ ہوتی ہے انہیں واک خانے میں خلوط کے لیئے سمنم اور عدالتوں میں عربینوں پر چپانے کے لیئے رجزار کے وفتر میں معالمات کی رجنری وغیرہ کے لیئے قبول کیا جاتا ہے اور ای وجہ سے وہ قبت کے حال ہوئے میں اور جب حکومت ان کی قبت ختم کرنا چاہتی ہے تو ان پر سمین کی مراکا دیتی ہے اور اس ماتا ہی تو ان پر سمین کی مراکا دیتی ہے اور اس با اور جب حکومت ان کی قبت ختم کرنا چاہتی ہے تو ان پر سمین کی مراکا دیتی ہے اور اس با اور جب عکومت ان کی قبت ختم کرنا چاہتی ہے تو ان پر سمین کی مراکا دیتی ہے اور اس با تو بی با دی ہے۔

مسئله ۲۸۳۲ : جن چیزول کا لین دین کیا جانا ہے. یا جو ابلور قرض لی یا دی جاتی ہیں ان کی وو

ه تسمیں ہیں۔

كس كور موزون ( تالي جائ والى أور وزن كى جائ والى-)

. غير کين اور غير موزون-

پیلی کتم وہ ہے جس کی قیت ناپ کر یا وزن کر کے معلوم کی جاتی ہے مثلاً حاول ''کندم' جو' سوتا جاندی وغیرہ دوسری متم وہ ہے جس کی قبت شار کر کے معلوم کی عَالَ ہے مثلًا مرفی کے اندے یا فندن اور گزوں وغیرہ کی صورت میں معلوم کی جاتی ہے مثلاً کیڑا اور فرش۔ اب صورت یہ ہے کہ جیسا ك قرض كے سليلے ميں جو جنس كى دومرے مخص كو بطور قرض دى جائے أكر اس سے زيادہ ادائيكى كى شرط ہو تو خواہ وہ نامینے یا تو کئے والی چیز ہو یا نہ ہو وہ سور ہے لور ایسا قرض حرام ہو گا اور کین دین کے سلينے ميں بھي اگر ناپنے يا تولنے كى چركو اس كى بم جنس چيزے موض فريديں اور بھيں تو زيادہ اوالنگى کی شرط کی صورت میں معالمہ باظل ہو جائے گا' لیکن جو چیز ٹالی یا تولی نہ حاتی ہو اُکر اس ۶ حاملہ اس ک ہم جنس چیز سے کریں تو خواہ زیادہ اوالیکی کی شرط لگائمیں وہ سود نہیں ہو گا لاندا نتیج میں یہ اسنامہ یر آلد ہو ؟ ہے کہ جب کوئی مخص مرغی کے سو انڈے دو سمرے کو مثلاً دو سینوں کے لیے: ایک سو وس اندوں کے عوض قرض وے تو سود ہو جا آ ہے لیکن اگر عرفی کے سو انداے دو مینوں کے لیے ایک سو وس اندول پر چ دے تو اگر شن اور مشمل کے ورمیان فرق ہو (ایمی سیجے ہوئے اور خریدے ہوئے ائٹروں میں قرن ہو) تو سور نسیں ہو یا اور معالمہ صحبح ہے چٹانچہ صرف وات معالمہ میں فرق ہے اور نتیجہ آلیک ہی ہے اگر قرض ہے تو سود ہے لور اگر خرید و فروخت ہو تو سود نہیں ہے اور یمال ہد معلوم ہونا عابے کہ قرض کی حقیقت فرونت کی حقیقت سے مخلف ہے اور دوائل معنی میں کہ قرض اے کما جاتا ہے کہ انسان کی دوسرے کو اس قصد سے بال دے کہ وہ بال لینے والے کے زمد ہو جائے اور فروخت كاب مطلب ب كد ايك مال ك برك ود مرا مال كى كو ديا جائ لنذا فرونت مي لازم ب كد ويا جوا مال اس کے بدلے میں لیئے ہوئے مال سے مخلف ہو اور اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخص مثل کے طور پر مرفی کے سوائڈے ایک سوور پر کسی کے ذمہ کر کے بیچے بینی کسی کے پاس سوائڈے يتے اور اے کے کہ ایک سو دس اعدے تہارے ذمے ہیں تو ان دونوں اطراف کے اعدوں عل فرق ونا ضروری ہے مثلاً میں کہ کوئی فخص مرقی کے سو بڑے اندے ایک سو وس ورمیانہ سائز کے بالمقائل ذمہ میں بیچے کیونکہ آگر ان کے درمیان می فتم کا فرق نہ ہو تو ان کی بیچ ایت نیس ہوتی ملک وہ

ور حقیقت تھ کی شکل میں قرض او گااور ای وجہ سے معاملہ مرام او جائے گان

مسئلہ ۲۸۳۳ ت روپوں کے جن پرونونوں کا معالمہ وگوں جن جو آئے وراصل وہ پردنوٹ نود الميت رکھتے ہيں لور معالمہ ان کا ( يعني ان پرونوٹوں کا ) ہو آئے جن کے جوت کی ہے پرونوٹ سند ہوتے ہیں مثلاً ذید گندم کا ایک خردار دو جزار دوپ ش کا در اس کے لیے دو میٹے کی مدت کا پردنوٹ کی اور اس کے لیے دو میٹے کی مدت کا پردنوٹ کو اس شاما ذید گندم کا ایک خردار دو جزار دوپ لئے برار نوٹوٹ کی دہ ایک سوروپ کم پر بھتی ایک بزار نوسوں نوسوں نے لئے ہے کہ دو جزار روپ لئے بن اور پرونوٹ کی دہ ایک سوروپ کم پر بھتی ایک بزار ہوپ لئے ہیں اور پرونوٹ کی مالی ہونے کی ولیل ہے ہے کہ جب آپ گندم کا ایک خردار دو جزار روپ لئے بیں اور پرونوٹ کے مالیت کا مال ہونے کی ولیل ہے ہے کہ جب آپ گندم کا ایک خردار دو جزار روپ لئے بی اور وہ دو جزار روپ کا مقروش شین ہے۔ اور اگر پرونوٹ کی میں بھتے اور اگر پرونوٹ کی میں بھتے اور اگر پرونوٹ کی میں جہ اور اور دو دو جزار روپ کا مقروش شین ہے۔ اور اگر پرونوٹ کی ہو جاتے یا جل جاتے خریدار کی ذمہ داری در داری پر قرار نہیں دہ گی ہاں گندم خرید نے دالے کو انتیار ہے کہ مو جاتے یا جل جاتے کا میکن کا ایک تروپ کا مقروش شین کو دالے کو انتیار ہے کہ مو جاتے کا جن اور کی در داری پر قرار نہیں دہ گی ہاں گندم خرید نے دالے کو انتیار ہوئوٹ کی ہیں گیا ہوں کہ در بیان کندم خرید نے دالے کو انتیار ہوئوٹ کی ہو جاتے کا میں دورٹ میں دہ گی ہاں گندم خرید نے دالے کو انتیار ہوئوٹ کی ہوئوں میں ادا کرے تو اس صورت میں پرونوٹ شی دورٹ نو کا میکنوٹ کا کا کرا کردے ہوئوں میں ادا کرے تو اس صورت میں پرونوٹ شی دورٹ کو دورٹ نوٹوں میں ادا کرے تو اس صورت میں پرونوٹ نوٹوں کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کی ان کرد کردار کردار کردار کردار دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کی دورٹ کردار کرد کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کر

112

مسئلہ ۲۸۳۵ : جو پرونوت کی بینگ کے پاس یا بینگ کے علاوہ کی کے پاس بیخ باکنی گئی آمروہ پرونوٹ حقیقت رکھتا : و بینی صحیح ہو اور اس بیس کوئی جگہ خالی ند ہو مثلاً کوئی فخض کوئی ایشن کا کسی میں و وسرے کے ہاتھ بینچ اور جو ایک لاکھ روپ اس کی قیت کے طور پر لینے ہوں ان کا پرونوٹ لے لے اور وہ ایک لاکھ روپ اس کی قیت کے طور پر لینے ہوں ان کا پرونوٹ لے اور اور وہ ایک لاکھ روپ (بینی جو پرونوٹ اس نے لیا ہے) بینک کے پاس یا کسی اور کے پاس معلم اور اعظال جند کے متوان سے بینچ اور اس کی قیت جس رقم کی واگذاری کی مت کی نیست سے کی کر اس دے قواس بین کوئی حریث خیس ہے۔

مسئلہ ۲۸۲۲ : جس پرونوٹ کی کوئی حقیقت نہ ہو اور محض لحاظ میں لکھا گیا ہو اگر کوئی مختص اس کا معالمہ کمی غیر ملکی بینک سے کرنا چاہتا ہے تو جو کم رقم بینک اے دے وہ اے لے سکتا ہے۔ پرونوٹ کی تمام رقم اس کی خواہش پر اس کی والیتی پر پرولوث رہنے والے سے وصول کرے تو وہ پرونوٹ دینے والے کو تمام رقم اوا کرنے کا ذر دار ہو جاتا ہے اور یہ ان دونوں کے لئے سود کی شکل افتقیار کرنے کا موجب تمیں ہے گا اور اگر وہ مختص کمکی بینک سے مطلمہ کرنا جاہے تو سودے نہیں کے طریقے ہیں۔

مسئلہ ٢٨٢٧ : وعدے والے پرونوٹ كو جب بيك ياكسى اور كے پاس بيجا جاتا ب تو عمواً نقد قيت كے مقابلے ميں بيجا جاتا ہے اور اے أكر اوحار اور وعدے كے مقابلے ميں بيجا جائے آواس فتم كے معاملے كا صحح بوغ مشكل شيں ہے۔

مسئلہ ۲۸۴۸: جو پرونوٹ بیچے جاتے ہیں ان کے بارے میں حکومت نے ایک قاؤں وضع کیا ہے جس کے مطابق آگر پرونوٹ لکھنے والا مقررہ برت فتم ہونے پر رقم ادا نہ کرے تو بینک یا دوسرے فریدار اس بات کا القیار رکھتے ہیں کہ بیچنے والے (لین جس نے پرونوٹ لکھوا کر کس سے اتھ لیج دیا ہو) یا برونوٹ پر دستخط کرنے وائوں ہے ردوع کریں اور ان سے پرونوٹ کی رقم کا مطابہ کریں اور برونوٹ کو اس میں درج شدہ رقم کے عوض (اور اس رقم ش کوئی کی کیئے بنے) واپس کر دی اور بیچنے والا یا دستخط کرنے والے بھی اس بات کے پائد ہیں کہ جنگ یا کسی دوسرے فریدار کے مطالبے پر رقم انہیں اور اس پاہندی سے تمام یا بیشتر پرونوٹ تھنے والے یا ان پر وستخط کرنے والے واقف جیں۔ اور پرونوٹوں کا لین وین اور ان پر محملہ رقد ای شرط کے مطابق (خت شرط شنی کما حاتا ہے) :و ،

ہے گذا جی پڑوٹوٹوں پر اس شرط کے مطابق عمل ہو تا ہے ان کے بارے بی جمان خل ان مولوں فا

تعلق ہے جو این کے لائی ہونے ہے واقف جی یہ بہ شرط مشمر ہے اور اس کی رعابت کرنا ضروری ہے

اور یہ شرط جائیا او غیر مطولہ کے لین وین کی رجنڑی کی طرح ہے کیونکہ حکومت ہا کہ او غیر مطولہ کے

ہر اس لین دین کو جن کی رجنئری کرائی جائے قابل اجراء نہیں سمجھتی اور سب لوگ لین دین ش رجنئری کرانے کے بایند جیں اور کوئی محض رجنئری کرانے سے انگار نمیں کر سکتا کو تک سووے بر مملدر آند کی جمیاو تی اس شرط پر ہے اور جیسا کہ جایا جا چکا ہے ایک شرقیں جن کے مطابق معاسفے پر

مسئلہ ۲۸۴۹ . بنکوں میں وستور ہے کہ ایک و عنظ واللا پروٹوٹ نمیں تریدتے کین بعض اشخاص میں جو ایک و سخط والے پروٹوٹ کا لین وین بھی کرتے ہیں اور چونک مورا کیا اشخاص قیت دے دیتے ہیں اور بروٹوٹ قریدتے ہیں اور عمواً ایسا مطلہ بطور قرض ضمیں ہوا گلک اس پرولوٹ کی فرید و فروفت ہو تی ہے۔

# د کان وغیرہ کی بگڑی کے احکام

معروف معلمات میں سے آیک معالمہ گری کا ہے جس سے آکٹر توگوں کو سابقہ پر آ ہے الفرا اس کی تشریح ہوئی جانہیں۔

گیری جو کاروبار میں مستعمل جگہ سے تعلق رکھتی ہے بنیادی طور پر اس کے لینے کی وجہ یہ بنیاد کاروباری مقام کا کرانیہ وان بوان بوان بوطنا ہے اور کرائے پر وسنے والا کسی کرانیہ وار کو اس جگہ سالماسال مسی مکنا اور نہ بی کرانیہ بوطا سکتا ہے اور بھی ایسا ہو گا ہے کہ ایک وکان یا کاروبار کی جگہ سالماسال تک اس ابتدائی کرائے پر کرانیہ وار کے قبیفے میں رہتی ہے اور کرائے میں ایک روپ کا اضافہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کرانیہ پر والیے والا نہ کرانیہ وار کو انگال سکتا ہے اور نہ کرانیہ برسا سکتا ہے طالعکہ اس میدی جگھیں کی گناہ زیادہ کرائے پر اٹھ جاتی ہیں۔

مستكم ٢٨٥٠ : اس فتم ك كادوبار ك مقالت ك أبن فتمين بين ان بين عند أيك فتم كى بك

یں مالک کی اجازت اور مرض کے بغیر کاروبار کرتا اور اس کی گیڑی لینا حرام ہے اور دو سری وو قسوں کی جُلوں کی گیڑی لینا حرام ہے اور دو سری وو قسوں کی جُلوں کی گیڑی لینا جائز ہے اور جائز اور تاجائز ہوئے کا معیار سے ہے کہ جسبہ صورت سے ہوئے در قرار پر وسینا دافا خال کرانے اور آراب برحانے کا حق رکھتا ہو اور کرانے دار زیروسی کرنے ہوئے در قرار بیروسائے کی رشاہ دری کے بیجھتا کا جو اور نہ میں جائے گی گیڑی لینا اور مالک کی رشاہ دری کے بیٹر وہاں کاروبار کرنا جائز شیں جائے ہو اور کرانے وار کرانے وار کری دو مرے کے لینے وہ بک خالی کرنے کا حق رکھتا ہو میں اس جگہ میان جائے دو بک خالی کرنے کا حق رکھتا ہو میں اس جگہ کی دینے دو بک خال کرنے کا حق رکھتا ہو میں اس جگہ کی دائے۔ اور آئندہ مسائل ہیں ان خوال اندے واسٹ کی دائے۔

مسئلہ الکھکا : بہب کوئی الناک ایسے زیانے میں کرانے پر دی گئی ہو جب پگڑی کا کوئی سوالی نہ تھا اور مالک کو افغیار تھا کہ جب بھی اجارے کی مدت ختم ہو جگہ خالی کرا ہے، یا کرانے برہھا ورے اور کرائے وار کے اپنے بھی ضروری تھا کہ جب بھی اجارے کی مدت ختم ہو جگہ خالی کرا ہے، یا کرانے برہھائے اور افغیارے کی مدت میں توسیع کرتے کی کوئی شرط نہ تھی اور بعد میں محکومت سنڈ ایک تفاون ، شرح کیا جس کی رو سے مالک کو کرانے برہھائے یا کرانے وار کو ہے وظل کرنے کا حق باتی نہ رہا تو آگر ایسی صورت میں کی رو سے مالک کو کرانے برہھائے یا کرانے وار کو ہے وظل کرنے کا حق باتی نہ رہا تو آگر ایسی صورت میں کرانے وار کو ایسی بھی نہ برہھائے جب کہ ای جسی بھی ہیں ہو تھا ہے جب کہ ای جسی بھی ہیں کہ بوسا ہے جب کہ ای جسی بھی ہیں کہا نے دو کا کوئی کیا جائز شمیں ہے، اور مالک کی ر خاماندی کے بینے کا سوقع بیدا ہوا ہو تو اس صورت میں کرانے وار کا کھڑی لیانا جائز شمیں ہے، اور مالک کی ر خاماندی کے بغیراس کا اس بچہ میں تھرف بھی حرام ہے۔

بڑار روپ الجانہ سے ضیں برحائیں کے اور سال بہ سان اس پہلے کرائے کے معلید کی تجدید ہوتی رہے گی تو اس معورت میں کرایے دار کو اختیار ب کہ وہ کسی دو سرے کو خفل کرے اور وہ بلد خالی کرنے کور اس میں سکونت ترک کرنے کے بدلے میں جس مخف کو وہ جگہ خفل کرے اس سے جتنی چڑی خود دی ہو اتنی ہی بیا اس سے کم یا اس سے کم یا اس سے زادہ وصول کرے اور جائیداو کے بالکان کو اس بر اعتراض کرنے کا کوئی حق تمیں کیونکہ جو شریاں سے کی گئی جس ان کے مطابق وہ چڑی لینے اور وہ بھگ دو سریا تھا ہو رہ شریا ہے اور وہ بھگ

مسئلہ ، ۲۸۵۳ ت آگر کوئی مخص کوئی جگہ کرایہ پر سے اور مالک کے ساتھ یہ شرط فے کرے کہ مالک کے ساتھ یہ شرط فے کرے ک مالک کو است نکالنے اور جگہ خال کرنے کا حق شیس ہوگا بلکہ وہ سال یہ سال یا ماہ بماہ انتظام شرح پر کرایہ وارے کرایہ وصول کرے گا اور یہ شرط بھی فے کرے کہ کرایہ وارکو یہ حق ہو گاکہ وہ اس جگہ بی اپنا حق سکونت کی دو سرے کو خطل کر دے تو اس صورت بی بھی کراب دار گیری دوسرے کے باتھ ای مکتاب بین کرنے دار گیری دوسرے کے باتھ ای سکتا ہے۔

### بيمه كے احكام

مسئلہ ۲۸۵۵ تیر ( سیمورٹی ) سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص ہر سال کچھ رقم بلامعادضہ کی فرد یا کمی کینی کو دیتا رہے اور اس ضمن میں یہ شرط طے کرے کہ مثلاً اگر اس کی دکان یا موزکار یا مکان کو یا خود اسے کمی شم کا ضرر کینچ تو وہ کمچنی یا فرد اس ضرر کی تلائی کرے گا یا اس ضرد کو دور کرے گا یا اس ضرد کو دور کرے گا یا اس خوص کو یا اس کرے گا یا اس کو کو یا اس کرے گا یا اس کو کو یا اس کرے گا یا اس کی بیاری کا علاج کرائے گا اور یہ معالمہ جعالہ میں وافل ہے اور آگر اس مخص کو یا اس کی متعلقہ الماک کو کوئی شرر پہنچ تو شروط علیہ پر واجب ہے سطے شدہ شرائط کے مطابق اپنی ذمہ واری بیری کرے اور جس مخص نے بہر کرا رکھا ہو اس کے لیئے رقم و فیرہ وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### صرافيه اوربينك

سربائے کے لحاظ ہے بینک کی تمین صور تمیں ہو سکتی ہیں۔ ا... عوای بینک جس کا سرمایہ آیک فحض یا زیادہ اشخاص کی ملکیت ہو۔

۲ ... سرکاری بینک

۳ ... سرکاری اور عوامی مشترکه بینک

مسئلہ ۲۸۵۱ : ایسے بینک ہے سودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے اور منافع لینا بھی قرام ہے لیکن اس قرام معالم ہے بیخ کے لیئے مندرجہ ذیل طریقہ انقیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً قرض لینے والا بینک کے مالک یا اس کے وکیل ہے کوئی چیز بازاری بھاؤ ہے یہ ایا یہ وہ زیادہ قیمت پر خریدے آ کہ بینک اسے کچھ رقم بطور قرض وے وے یا بینک کو کوئی چیز بازاری بھاؤ ہے کم قیمت پر بینچے اور اس معالمے کے ضمن میں شرط طے کرے کہ اتنی رقم فلال وقت تک جینک اے قرض وے گا تو ایک صورت میں قرض لینا جائز ہے اور یہ سودتی کارویار بھی نمیں ہے ای طرح کوئی چے بھور مشش دیکر بھی شرہ رکائی جائٹ ہے کہ بخش دید اللہ وقت تک اتن رقم بطور قرض دی جائے گی۔ لیکن ایک رآ کو اسکتی ہے کہ بخش دینے دائے کو ملان وقت تک اتن رقم بطور قرض دی جائے گی۔ لیکن ایک رآ کو اس سے زیادہ رقم کے بدلے کمی چیز کے ساتھ شامل کر کے بیچنے پر حزمت زاکل نمیں ہو سکتی مثان دون درجے کو ایک ماچس کے ساتھ ایک ماہ بعد اوا کہتے جائے والے ۱۱۰ روپے کے بدلے فروخت کرنا تھی تھیں ہے کو تک دراصل یہ سودی قرض ہے اگرچہ اس کو بظاہر فرید و فروخت کی صورت دے دی ان میں ہے۔

حسکلہ ۲۸۵۷ : مود حاصل کرنے کی غرض سے بینک میں رقم جن کرنا ( سیونک اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ الکاؤنٹ) جائز شنیں ہے۔

مسئلہ ٢٨٥٨ : أكر سركاري بينك سے كچھ ال ليا جائے تو اس ميں تصرف كرنا جائز ہے۔

مسکلہ ۲۸۵۹: سرکاری بینک سے سود پر قرض لینا بھی حرام ہے خواہ کوئی مال رہن رکھ کر یا رہن رکھے بغیر لیا جائے جبکہ قرض لینے والا جانا ہو کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ایک اس سے انسانی رقم وصول کرے گا اور جس وقت بینک اس سے اضافی رقم کا مطابہ کرے تو اسے یہ انسانی رقم اوا کرنی ہی رہے گی۔

مسئلہ ۲۸۲۰ : سرکاری پینک میں مود حاصل کرنے کی غرض سے رویب رکھنا جائز نہیں اور بیک کا مالک فیر مسلم یا باعبی فخص ہو یا فیر مسلم حکومت ہو تو ردپ کی است نقاذ کی غرض سے کوئی رویب رکھا جائے تو کوئی حمن نمیں غیر مسلم حکومت سے مراز ہر وہ حکومت ہے کہ ،و دین اسمام کو انقام محل قرار نہ دے۔ اس مسئلے سے اس بینک کا تھم بھی گاہر ہو جاتا ہے جس کا سرمایہ حکومت اور اوام میں مشترک ہو۔ تو اگر ہر وہ مالک حکومت اور اس کا شرکت کندہ مسلمان نہ ہوں تو مال کے است مداد بھی مشترک ہو۔ تو اگر ہر وہ مالک حکومت اور اس کا شرکت کندہ مسلمان نہ توں تو مال کے است مداد بھی کوئی حمن نمیں اور اگر ووثوں مسلمان ہوں تو اگر جبک مود کھا آ ہو تو حاصل شدہ منافع حاکم شرع یا اس کے دکیل کی اجازت ہے جائز ہو جائیں سے اور اس کا شرکت کہ دونوں میں آبیک مسلمان اور وہ سرا کا فریا ناہی ہوں ہو گا تھم اسلامی بینکوں کا لیکن غیر مسلم لوگوں کے بینک سے قرض لینے کا تصد کیئے بغیر اور حاکم شرع کی اجازت کے بغیر بھی مال لیا جاسکتا ہے تاہم ایسے بینک میں رویب رکھے کا تھم وہی ہو۔ اور اسامی بینک کا ہے۔

#### امِل سی (لیٹر آف کراڈیٹ)

مسئلہ ۲۸۲۱ : برآمد اور وہ آمد کے لیئے بینک سے ایل می (۱۰/۵) عاصل کرنا اور مینکہ کا نمیشی برزہ باولہ میا کرنا صحیح ہے اور نمیش (Commission) لینا بھی بظام جائز ہے (ایونکہ اس شم کا نمیش فقلی اعتبار ہے یا تو اجرت کیونکہ تاجر ایک خاص کام کے لیئے بینک تو کرائے پر لینا ہہد) کمانٹ کا یا جمالہ (بینی کوئی کام انجام دیئے پر مجھ مال دیئے کا وجدہ کرنا۔) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اے خرید و فردخت میں شار کیا جائے کیونکہ بینک دو سرے ملک کی کرنی (Curreney) سے مال کی قیمت پر اوا کرنا ہے اس لین ہوا ہوا ہے اس اوا کرنا ہے اس کی کرنی وہ مختلف چیزوں کا مودا ہوا ہے اس فردخت کرے کہ اس میں ہے اس کا کمیش بھی نقل آئے اور چونک وہ مختلف چیزوں کا مودا ہوا ہے اس فردخت کرے کہ اس میں ہے اس کا کمیش بھی ہو سکتی ہے کہ برتد اور در آمد کرنے والے بینک لینے مطاب میں ہوا ہوا ہے اس کے نوران کی بھیاہ پر بینک مل کی فرانس اور آیست کی اوائی کی فرانس اور آیست کی اوائی کا کہ میں جائز ہے۔

مسئلہ ۲۸۱۲ تا آگر بینگ ایل می حاصل کرنے والے سے کچھ لینے بغیر اس سے کتے ہر ورآمد گندہ ست بھی شدہ مال کی قیمت اوا کرے اور اس کے دے قرض شار نہ کرے اور اس شرط پر در آبد گندہ ست بھی فائدہ حاصل کرے کہ ایک مخصوص مدت تک اس سے آوا کردہ قیمت کا مطابہ تامیں کرے گا تو بطابیر یہ معالمہ بائز ہے کہ اس نے بینگ سے قیمت اوا معالمہ بائز ہے کہ اس نے بینگ سے قیمت اوا کرنے کو کہا تھا لیکن اگر اس نے بینگ سے قرض لیا ہو اور بینگ قرض پر اس سے مود سے تو اس صورت میں آگر بینگ آرم اس نے بینگ اور اس کی شرط کرے اور اس کی صورت میں آگر بینگ آبل میں حاصل کرنے والے کہ قرض دے کر فائدہ لینے کی شرط کرے اور اس کی طرف سے دیا تھا ہوں کہ اس کی شرط کرے اس کا بھی بین کر ور آبد کا کہم انجام دے تو فائدہ لینا جائز شمیں ہے اس طرخ اس آبروں کا بھی بین میں کرے دیا ہوں کا بھی بین کر ور آبد کا کہم انجام دے تو فائدہ لینا جائز شمیں ہے اس طرخ اس کی جو بے کام انجام دیں۔

مسئلہ ۲۸۹۳ : بل کی تفاقت اگر بینک در آمد کنندہ کی ذے داری پر مال کے اسٹور سی (Storage) اور افوائس (Invaice) وغیرہ کے تباوئے کا کام انجام وے مثلاً بابروں میں معالمہ مطے ہو بانے کے بعد وینک مال کی قیت اوا کرے اور مال مینچے پر تجربدار کو کاغذات پنجا دے اور اگر تحریدار

بل وصول کرنے میں ور کرے تو اس کی خاطر بال اسٹور میں رکھے اور یہ کام خریدارے اجرت لے کر فروفت کرنے والے کی وسد واری پر کرے مثلاً وو آجروں کا آئیں میں معالمہ ہونے سے پہلے بینک کو بال بینچ والا لسٹ (List) وغیرہ بیجے اور بیک یہ لسٹ آجروں کو وکھائے اور اگر ونسیں بال بیند ہو تو معالمہ ہو جائے اور بینک آئی خدمات کے عوص بال والے سے اجرت لے تو وولوں صورتوں میں بینک کا یہ کام کرتا نہائز ہے اور اس کی اجرت ایوا بھی جائز ہے بھر طیکہ عقد کے منس میں اس بات پر انفاق ہو گیا ہو یا عام روازج کی بنا پر اجرت فی جائز ہو یا حال بینچ والے یا خریدار کے کئے پر بینک یہ کام کرے البت ہو یا عام روازج کی بنا پر اجرت فی جائز کو اجرت لینے کا حق شیں ہے بعض کو قامت خریدار مال وصول نمیں اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو بینک کو اجرت لینے کا حق شیں ہے بعض کو قامت خریدار مال وصول نمیں کرتا اور بینک اے اطلاع ویے کے بعد وہ مال دو سرے کے باتھ فروخت کر ویتا ہے اور فروخت شدہ مل کی قیمت سے اپنا حق لے لیتا ہے چو تکہ اس صورت میں بینک بال والے کا ویکل شار ہو تا ہے اور مال کی قیمت سے اپنا حق لے لیتا ہے چو تکہ اس صورت میں بینک بال والے کا ویکل شار ہو تا ہو اور خریدار اور بائی بینچ والا) رضامت بھی ہوئے ہیں اندا الین خرید و فروخت جائز اور بائی جو تکہ اس صورت میں بینک بال والے کا ویکل شار ہو تا ہو اور خوات جائز اور بین میں اندا الین خرید و فروخت جائز اور سے سے بھی ہوئے ہیں اندا الین خرید و فروخت جائز اور سے سے بین

#### بینک کی کفالت

اگر کوئی مخص ممی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کی خاطر کوئی کام کرنے کا شمیکہ لے اور کام حسب شرائط پورا ند ہونے پر ایک معین رقم بطور ہرجاند وسینا کا دعدہ کرے اور بینک اس ہرجانے کی ادائی کی بنانت دے تو یہ بینک کی کفالت کملائے گی۔

ا ... یہ کفالت اس وقت سمج ہے جب جیک اس بات کا افلار کفالوں میں یا کی انسل کے ذریعے ( بو اس بات کو ظاہر کرتا ہو) کرے اور مالک اس بات کو قمام مطے شدہ شراتھا کے ساتھ قبول کرے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ اس بات کی ذمہ واری لے کہ اس نے جس کی کفالت کی ہے وہ اپنا فرض اواکریگا یا طے شدہ شرط بوری کرے گا۔

ا ... کام کی اے واری اٹھانے والے پر وابب ہے کہ کام پورا نہ کرنے کی صورت میں طے شدہ شرط پر عمل کرے بشرطیکہ اس سنے یہ شرط کسی عقد کے ہمن میں قبول کی ہو۔ اگر پیہ وہ معالمہ وہی شمیکہ ہو کہ جس کے پورا کرنے کی کفالت بینک دینا چاہتا ہے۔ اور اس کے شرط بوری نہ کرنے کی صورت میں مالک کفالت کرنے والے بعنی مینک سے مطالبہ کرنے کا حقدار ہو گا اور چونکہ مینک نے فیکیوار کے کئے پر اس کی کفالت دی تھی لاڈا اس حتمن میں مینک کو جو نصان ہو وہ فیکیوار کو اوا کرنا ہوگا۔

بونک کفات کرنا آیک محترم کام ب اندا بیک کے لیئے جاز ہے کہ ای نے جس شخص
 کی کفات کی ہو اس سے اجرت لے اور نفتی گاتا ہے بظاہر" بعالہ" نمار ہوگا اور یہ بھی
 ممکن ہے کہ عنوان اجارہ میں شامل ہو لیکن ترید و قروضت یا مصافحت نمیں کملائے گا۔

### حصص کی فروخت

مسئلہ ۲۸۹۳: اگر بینک کی کمینی کے ضعے داروں کے صفی فروفت کرنے اور ان کے طاق ان کے خات کرنے اور ان کے کاندات کے بتار نے کا کام کرنے پر اجرت لے تو یہ مطلہ جائز ہے کو کا۔ فقتی اعتبار ہے یہ مطلہ یا تو اجارہ (چونکہ کمینی کے مصد دار بینک کو کویا ہے کام انجام دینے کے لیئے کرائے پر لیتے ہیں۔) میں داخل ہے یا جعالہ میں اور اگر باہمی توائق پر بینک اجرت لے تو مطالمہ سمجے ہے اور بینک اجرت کا مقدار ہے۔ مسئلہ ۲۸۲۵: ای طرح حسس اور کاندات کے جادلے اور فرونت کرنے میں بھی کوئی حمل نہیں ہے ایک فرید و نہیں ہے داروں کے مطالمات میں مود کا شائبہ ہو تو پھر حسم اور کاندات کی فرید و فرونت سمجے نہیں ہے۔

### داخلی اور خارجی ڈرافٹ

ا ... اگر بینک ورافت کا کام کرے جس کے نتیج میں وہ محض جس نے بینک میں بید رکھا ہے کسی در مری جد بینک میں بید رکھا ہے کسی در مری جگ اپنا بید وصول کر لے تو تمکن ہے کہ بید کہا جائے کہ جو تک بینک کو یہ حق ماصل ہے کہ اکاؤنٹ والے کا روپ وہیں اوا کرے جمال اس نے جمع کیا تھا گذا دو مری جگہ اور ت کے اوائی کرنے کے لئے وہ روپ جمع کرنے والے سے بچھ اورت لے مکتا ہے۔

اوائی کرنے کے لئے وہ روپ جمع کرنے والے سے بچھ اورت لے مکتا ہے۔

اگر بینک ایسے محض کو ورافٹ وے جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو ج نکہ ویک نے اس

ہم کے لیے ویلہ معین کیا ہے آکہ وہ واقلی یا فارجی ویک سے قرضہ عاصل کر سے اور سے مدو کرتا اس کے لیئے فدمت ہے الندا اس کے بدلے بینک اجرت لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگر بینک نے فاری کرنی دی ہو تو اس سے می عاصل ہے کہ خاری کرنی سے اوا کی پر اصرار کرے لنذا اس حق سے دستیروار ہونے این خاری کرنی کی بجائے واقلی کرنی تجول آگر نے کے بدلے جی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اور اجرت کا بید الماکر محروش سے تمام رقم وصول کر سکتا ہے۔

ا ... ( الف ) اگر كوئى فخص كمى بينك كو دستى رويب دے كر دوسرى جگه طك كے اندر يا يوب يون طك بيك اندر يا يوب يون طك بين خواله دين كو كے اور اس كام كے انجام دينے پر بينك انبرت لے تو يہ كام انجاع خود صحح ب اور اگر بيرون طك كا حواله و تو ممكن ب كه اے خريد و فروخت شاركيا خود بي خود به خود به خود به خود به خود به خود به محل کے اور اس رقم كى خريد و فروخت كے ليئے بينك انبرت كے طور به بہتے وصول كر مكنا ہے۔

(ب) ممکن ہے بینک کچھ رقم ابطور قرض لے کر دوسری جگہ سے قرض اوا کرے اور چونک قرض کے معالمے میں سور اس وقت وجود بین آیا ہے جب قرض خواہ مقروض سے اضافہ لے لاؤا آگر مقروض قرض خواہ سے اضافہ لے تو وہ سور نہیں کملایکہ اور یہ کور صورت حال میں خود قرض دینے والا ایزت اوا کر رہا ہے المذا اس بیس کوئی جن تہیں۔

سم ... اگر کوئی مختص مبلک سے مچھ رقم قرض کے کر دوسری جگہ اس کا حوالہ وے اور ویک اس حوالہ پر رضامند ہو کر اجرت نے تب بھی مندرجہ ذیل طربیقے القیار کرنے کی صورت میں اجرت لینا جائز ہے۔

ا ... خارجی کرنمی کی صورت میں خرید و فرونت کی جائے مینی دیگ کسی محض سے خارجی کرنمی اور پھھ رقم زیادہ خریدے آکہ اسے داخلی کرنمی دے دے۔ اس صورت میں اجرت لیتے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

لیتے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

۲ ... چونکہ بینک کو بیہ حق حاصل ہے کہ جمال روپیہ قرض دیا ، و جیر، پر واپس بھی لے النوا اگر وہ دوسری جگہ واپس کرنے پر رضامند ہو تو اس کے مفادیلے بس اجرت لینے میں حوالہ کے متعلق مقدم الذکر صور تیں اور احکام بینک کے علاوہ عام لوگوں میں بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ یعنی آگر کوئی فخض نمی کو رقم دے اور اس سے سکھ کہ سکی دو مرب فخش سکے نام ای شریل یا کمی دو سرے شریل اس کا والہ دے تو حوالہ قبول کر سنا والا مخفس اس کام سکے بدیلہ بچھ اجریت مجی سلے لیے تو کوئی فرج شیں ہے۔ اس مارج آئر کوئی فخش کس سے سپھے رقم سلے اور اس کو نمی دو سرے فخض پر حوالہ دے کر اس سند رقم وصول کرسہ نا جس فخض پر حوالہ دیا کیا ہے وہ خوالہ دیلے والے سند اجریت وصول کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۸۲۱ : یکورہ با قام میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کے مقروض مخص پر حوالہ دیا جائے یا ہے کہ متعلقہ مختس مقروش فہ ہو کٹین حوالہ اوا کرنے پر رشا مند ہو جائے۔

#### بینک کے انعامات

مسئلہ کا ۱۸۲۲ : آگر بینک خواہ سرکاری ہو یا عوامی یا دونوں میں مشترک ہو کو ہد اندازی کے ذریع کاکوں کو شوق دلانے یا دوسرے اشخاص کو رغبت دلانے کے لیئے افغام دے تو اس میں کوئی حرج شمیں اور جس شخص کے نام کا انعام لکلا ہے وہ حاکم شرع یا اس کے وکیل کی اجازت ہے جول المنالک الل کے حتوان ہے وہ انعام لیے آئل ہے لیکن آگر جینک کری کا ذاتی (پرائیویٹ) ہو تو سائم شرع یا اس کے دکیل کی اجازت سے بغیر انعام لینا جائز ہے البت آگر جینک میں صاحب رکھنے والوں کے ذہے کی مالے میں کوئی شرط لگا کر پوری وہ نے پر افعام دیا جائے شکا قرش کے معالمے میں کوئی شرط لگا کر بوری وہ نے پر افعام دیا جائے شکا قرش کے معالمے میں کوئی شرط لگا کر بوری وہ نے پر افعام دیا جائے شکا قرش کے معالمے میں کوئی شرط لگائی جائے اللہ افعام دیا اور ایفام دیا اور ایسا ناور لینا جائے ہوں

### ہنڈی کے احکام

مسئلہ ۲۸۱۸ : آگر بینک اپنے گاہک کے لیے ہندی کی رقم وصول کرے اور سعید مرت سے پہلے ہندی کی رقم وصول کرے اور سعید مرت سے پہلے ہندی پر وستحظ کرنیوائے کو اطلاع وے وے یا مثل آگر کوئی فخض چیک کے بدلے نقدی وصول نہ کرے اور بینک اس کی طرف سے چیک کیش کروائے آو بینک کا یہ کام کرنا اور اس کے لیئے اجرت لینا جائز ہے لین آگر بینک اس کی طرف سے چیک کیش کروائے آو بینک کا یہ کام کرنا اور اس کے لیئے اجرت لینا جائز ہے لین آگر بینک کی رقم کا سود بھی وصول کرے تو جائز نہیں اور پہلی صورت میں فقتی لحاظ سے اس معالے کو جمالہ شار کیا جاسکیا ہے۔

مسئلے ۲۸۲۹ : اگر کمی کا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ دو اور وہ کمی کو بنڈی دے کہ فلال مدت کے بعد بینک اس کے اکاؤنٹ سے بنڈی کی قیت اوا کرے یا ہے کہ بینک قرض خواہ کو نفذ رقم اوا کرے ہا چو کلہ یہ حوالد ہے الفا بینک کے لیئے اس حوالہ کے قبول کرنے پر اجرت لینا مہائز نہیں ہے بڑہ کلہ بینک ہنڈی وسینے والے کا مقروض ہے للذا میک آگر حوالہ قبول نہ کرے تب بھی حوالہ نافذ ہوگا اور اگر بینک پر حوالہ نہ والے کا مقروض ہے للذا مینک آگر حوالہ قبول نہ کرے تب بھی حوالہ نافذ ہوگا اور اگر بینک پر حوالہ نہ والے کا بیندی وسینے والے کا پر حوالہ نہ ہو اور بینک اس کی ہنڈی کی قبت اوا کرے کو کمے یا بنذی وسینے والے کا بینک ایرت کی میں اکاؤنٹ میں نہ ہو اور بینک اس کی ہنڈی کی قبت اوا کر دے تو دوتوں صورتوں میں جینک ایرت کے ملک ہے۔

## خارجی کرنسی کی خرید و فروخت

مسئل مسئل ۱۲۸۵ مینک خارجی کرنسی کے بازار میں دافر ہونے کے لینے اور الن کی خرید و فروقت پر نفع کمانے کے لیئے ان کا معالمہ کرتا رہتا ہے۔ اگر بینک اس قتم کے ذرمبادلہ کا کام کرتا ہو اور دوسری عرفی کو خرید شدہ قیت سے زیادہ قیت پر فروفت کر کے نفع کمائے تو جائز ہے اور اس سے کوئی فرق شیل پرتا کہ معالمہ فرض کی صورت میں ہویا نفتہ ہو۔

#### كرنث اكاؤنث

مسئلہ ۲۸۷۱ تعلی بین او با ہے ہر مخص کو اتن رقم نظالے کا حق ہے بشتی رقم اس کی جبک یں وہود نہو لکتا ہے بھا ہو لگا ہے ہو ان اس کی جبک یں وہود نہوں کی ہوئے ہار میں اس کی بیک میں کمی خص کی رقم نہ حو تب بھی وہ رقم نظوا کہتا ہے چنانچہ اگر مینک کمی پر اعتاد کرتے ہوئے اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہ ہونے کے باوجود اے رقم وے اور اس پر منافع حاصل کرے تو یہ سود والا قرض ہوگا ہو کہ حرام اور ناجاز ہے آام ویک کے سابق الذکر مسائل کی روسے اس معالمے کو جائز شکل مجمی دی جائے ہے۔ (دیکھنے مسئلہ نمبر ۲۸۵۹)

## ہنڈی کی توضیح

مسئلہ ۲۸۷۲ : کمی چز کی بایت صرف اختیاری ہوتی ہے جیسے کرنمی نوت قرض اور خریر و فروفت و فیرو۔ فرق ہے ہے کہ فروفت کی صورت میں کمی مال کو ایک خاص قیت کے عرض دوسرے کی ملکت برایا جاتا ہے اور قرض میں بال کو کمی کی ذعے داری بر اس کی ملکت بنایا جاتا ہے بینی قرض وار اس جنس کی اس مقدار کو اوا کرنے کا ذے وار ہو جاتا ہے یا اگر قیت بر جاولہ ہو تو اس کی قیت اوا کرنے کا ذمے وار ہو آ ہے۔ وو مرافرق یہ بے کہ فروفت کرنے میں فروفت شدہ چنز اور اس کی قیت کے درمیان فرق پایا جانا ضروری ہے لیکن قرض کی صورت میں ضروری نہیں مثلاً اگر سو انڈے ایک سو دس انڈوں کے عوض فروخت کیئے جائمیں تو ان انڈوں میں فرق یایا جاتا ضروری ہے (مثلاً چھوٹا برا ہونا) درنہ اگرچہ بظاہر فریدوفروفت کی صورت ٹی تبادلہ ہوا ہے لیکن واقعا" یہ قرض ہے اور اس میں مود ہونے کی وج سے معالمہ حرام ہے۔ تیمرا فرق یہ ہے کہ قرض میں اگر اضافے کی شرائط عائد کی جائیں تو سود کی بنا پر معالمہ فرام ہو جاتا ہے۔ اور اس بات سے کوئی فرق نسیل بڑ آ کہ قرض پر ری گئی چیز ان اشیاء بیں سے ہو جن کو ناب کر یا تول کر بیا جاتا ہے یا ان میں سے نہ ہو لیکن فروفست کرنے میں ایہا نہیں ہے بلکہ اگر ان چزوں کا معالمہ جو پتانہ اور وزن سے فروخت کی جاتی ہیں اس جنس ك بدلے اضافے كے ساتى كيا جائے تو سود ہے ورند سود شيں ہے مثلاً اگر كوئى مخص سو اعلام ايك سو وس ائٹڈوں کے بدلے قرض دے لوّ جائز ضمیں ہے لیکن اگر ان کو ایک ود سرے کے بدلے بیچے لوّ حظد سمج ہے۔ پوتھا فرق قرض اور فرید و فردشت میں یہ ہے کہ سود کے ساتھ فروشت کرنا تمام معاملے کو باطل کرویا ہے لیکن سووی قرض میں صرف اضافی بال سے متعلق معاملہ باطق ہے اور اصل قربض درست ہے۔

مسکلہ ۲۸۷۳ : کرنمی نوٹ چونک وزن اور پیانے سے نمیں فرونت ہوتے اس لیے قرض دیے والا اپن قرض نفتری کی صورت میں اصل رقم سے کم قیت پر فروفت کرسکتا ہے مثلا دس روپے کے قرض کو او روپے کی نفتری اور سو روپے کے قرض کو نوے روپے کی نفتری کے عرض چ سکتا ہے۔ مسکلہ ۲۸۷۳ : تاجروں میں رائج ہنڈیوں کی خود کوئی قیت نمیں ہوتی بگا۔ ہنڈی ایک شم کی شد کے طور پر استعال کی جاتی ہے: کیونکہ ہندی دینے پر مال کی قبت ادا نہیں ہوتی اور ہندی آکر سنائے ہو جائے تب بھی مال خرید دار کا ہے اور وہ قبت ادا کرنے کانے دار ہے لیکن آمر مال کی قبت کرائی نوٹ کی شکل میں دی جائے اور وہ نوٹ بیچنے واسلے کے پاس سے ضائع ہوجائے، تو آبیدار دوبارہ قبت ادا کرسنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔

مسئله ۲۸۲۵ : منزيول كي دد نشين موتى ين-

(١) وه جو دافعي قرض كا ثبوت مو-

(٢) ووجو غيرواقعي قرض كا ثبوت او-

و ... پہلی صورت میں قرض دینے والا عندالطاب قرش کو کم مقدار نقذی فرونت کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک ماہ بعد کے سو (۱۰۰) روپ کو ای (۸۰) روپ نقلا کے عوض فرونت کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ جائز نہیں کہ اس ہندی کو کچھ بدت پر فرونت کر دیا جائے اور پھر بینک یا دو سرا مخص قرض پر دینے والے سے مطالبہ کرے (کیوئٹہ قرض پر فرونت کرنا جائز ہے۔)

مجى مفيد شيں بے ليكن أكر بينك جو مقدار بندى كى قيت سے كركريا ب اس اپنى ضات كى اجرت شار كرے اور بندى وليے والا بعد ميں بندى لينے والے سے اس كى بورى قيت وصول كر لے تو جائز ہے۔

#### بينكنك كاكاروبار

مسئلم ٢٨٤٢ : بيكنگ كراياره كي دو فتمين إل-

ا ... الیک متم تو سور والی ہے جس جس میں مداخلت کرنا اور شریک ہونا جائز نسیں ہے اور اس میں کام کرنے والے بھی اجزت کے حقدار نہیں ہوتے۔

ا ... ووسری قتم وہ ہے جو سودی نہیں ہے اس میں حصہ لینا اجرت پر کام کرنا جائز ہے۔ سود کے معالمے ہیں اس معالمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بینک مسلمان کا ہو یا غیرمسلم کا دونوں میں فرق صرف ہیں ہے کہ مسلم بینک میں سود جبول المالک مل تصور ہو گا جس بیں تصرف کے لیئے حاکم شرع یا اس کے وکیل کی اجازت کی ضرورت ہو گی اور غیرمسلم بینک کے سود میں تصرف ہی اور غیرمسلم بینک کے سود میں تصرف ہے لیئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں سے استنظاذ میمن روپید ان کے ابتد سے نکالے کی نیت سے مال ایا جا سکتا ہے۔

## بل أف اليجينج يا حواله

مسئلہ ٢٨٤٧ : مقروض كو حق حاصل ہے كہ اپ قرض وہدہ كو اس بيك پر حوالہ وے جس مسئلہ ١٨٤٤ : مقروض كو حق حصر وينے ميں اس كا اكاؤنث ہو يا ہے كہ مقروض بيك كو تحريرى طور پر كے كہ اس كے قرض كا پير قرض وينے والے كو منظل كيا جائے۔ بيك ہمى مجاز ہے كہ اس فخص كو خارج (بيرون ملك ) يا داخل (اندرون ملك) ميں كى برائج پر حوالہ وہ كر وہاں ہے رقم وسول كرنے كو كئے اور يہ كام انجام دينے پر اجرت سالے ہے معالمہ مقيقة وو حوالوں پر مشمل ہو تا ہے۔ ايك مقروض كا حوالہ جو بينك كے عام اور ووسرا بينك كا حوالہ جو بينك كے عام اور ووسرا بينك كا حوالہ جو بينك بو اجرت لينا ہے اس

کے جائز ہونے کے بارے میں فقتی نقط نظرے یہ کما جاسکا ہے کہ بینک کو یہ من ہے کہ وہ خاری ہ رافعی ہرائج پر حوالہ وینے کی وہ داری اپنے سرنہ کے لفذا یہ کام انجام وینے پر وہ اجرت کے سُلّا ۔ بَ بِلَ اگر حوالہ وینے والے نے بینک کو دوسری جگہ حوالہ دینے کے لیئے نہ کما ہو بنگہ یہ کما ہو کہ دینگ میں اس کے موجودہ اکاؤنٹ سے اوا کرے تو پھر بینک اجرت نہیں کے سکا کیونکہ مقروض کو اپنے شر میں اپنا قرض اوا کرنے پر بچی لینا جائز نہیں ہے البتہ اگر بینک میں اس کا اکاؤنٹ نہ ہو اور بینک حوالہ قبل کر جے تمیں ہے۔

مسئلہ ۲۸۷۸ ، سابق الذكر مسائل ميں اس بات سے كوئى فرق نميں پر آك ديك عوالى مر با حكومت كا دو يا مشترك دو-

#### انشورنس يابيميه

مسئلہ ۲۸۲۹: اگر حکومت یا کمی بیمہ کمینی اور پالیسی بہولڈر کے ورمیان سے مجے ہو جائے کہ وہ برائ کو مسئلہ ۲۸۲۹: اگر حکومت یا کمپنی اس کا براہ یا ہر سال ایک خاص رقم ویتا رہے گا تا کہ اے اگر کوئی نقصان پہنچ تو حکومت یا کمپنی اس کا تمارک کرے تو یہ بیمہ یا انشورش کما تا ہے۔ بھی بار زندگ کا ہوتا ہے بھی مال کا بھی آگ لگنے کا بھی ہوائی جماز کا بھی کمشنی وغیرہ کا بیمہ کی دوسری اقسام بھی ہیں جن کا وائی عظم ہے جو اس کی ندکورہ اقسام کا ہے لئذا ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔

مسكم ٢٨٨٠: ابي معالم ك مندرج زيل الااء يان

ا... کمپنی کی پیشکش -

س باليسي مولار كا تبول كرنا -

۳ ... وو چیز جس کا بیمه کیا گیا۔ ( لیعنی زندگی وغیرو )

٣ ... اقساط جو پاليسي مولفر برسال يا برماه اداكريا رب كك

مسئلہ ۲۸۸۱ : یہ ضروری ہے کہ جس چنز کا بید کیا گیا ہو وہ معین ہو اور یہ مجی بیان کیا بنا ا چاہے کہ حکومت یا بید ممینی مس فتم کے فقصان کا تدارک کرنے کی ذار واری افعائے گی۔ مثلاً فرق ہونا' آگ لگنا' چوری ہو جانا' مریض ہو جانا' مرجانا' وغیرہ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبط کی کیا مقدار ہوگی۔ ساتھ ابتدا اور انتہا کے لحاظ ہے بیرز کی مدت بھی جنین ہوئی جاسیے۔

مسئلہ ۲۸۸۲ : بیر کی تمام اقسام کو مشروط بخشش قرار ویا جا سکتا ہے بیٹی پایسی ہواڈر بید کمپنی کو اس شرط پر اقساط کی صورت میں آیک معین رقم بخشش (پریمیم) کے طور پر اداکرے گاکہ معاطے کے منمن میں ندکورہ نقسانات آگر چیش آئمی تو کمپنی ان کا تدارک کرے گا۔ اس صورت میں کمپنی پر دابیب ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ پس بید کی تمام اقسام ندکورہ طریقہ پر شرعا سمج ہیں۔ اور اس طرح اس کو بعالہ بھی قرار ویا جا سکتا ہے جس کے احکام کی توضیح باب بعالہ میں ہو چکی ہے۔

مسئلہ ۲۸۸۳ ؛ اگر حکومت یا بیر سمجنی شرط پر عمل ند کرے تو پالیسی ہولڈر کو حن حاصل ہو گا کہ معالمے کو ختم کر کے اقساط واپس لیے لیے۔

مسئلہ ۲۸۸۳ : آگر پالیسی بولڈر اقساط پابندی سے ادانہ کرے تو بید کمپنی کے لیے واجب نہیں بے کہ وہ عادثے کی صورت میں اسے جرجانہ ادا کرے اور نہ پالیسی بولڈر اپنی اقساط واپس لے سکنا ہے۔

مسئلہ ۲۸۸۵ : عقد بید کی صحت کے لینے کوئی خاص مت معتر نہیں ہے بلک بید سمینی اور پالیسی جولڈر جنٹنی مدت پر متفق دو جائیں درست ہے۔

مسئلہ ۲۸۸۴ ، اگر سمینی کے جے دار اس شرط پر سمینی میں سرانید لگائیں کہ اگر ان میں سے سمی کو فاص نہیں ہے سمی کو فاص انتصال پہنچا تو سمینی اس کا تدارک کرے۔

#### یگرطی

ان ونوں گری کا مطلبہ آجر اور کامب لوگوں کے درمیان عام ہے اس کے صحیح ہونے یا نہ وفت کا ناعدہ ہے ہے آگر مالک کو یہ حق ہو کہ جگہ کا کرایے برحائے یا وقت آنے پر خال کرائے اور کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے دار کرایے بیا جائز نہیں ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کرایے پر لی ہوئی جگہ پر تضرف کرنا حرام ہے۔ اگر مالک کو یہ حق نہ ہو کہ کرایے براهائے یا

کرایہ دار کو ہٹاستہ تو اس صورت میں اس کے لیئے گیزی لینا جاتو ہے چنانچ آئندہ ذکر ہوئے دیا ہے۔ معائل میں صورت طال داخع ہوگی۔

مسئلہ ۱۸۸۰ : آگر محومت کے اس قانون سے پہلے کہ مالک نہ کرانے برجعا سکتا ہے اور نہ کرانے پر دی ہوئی جگہ کو خال کرا سکتا ہے کسی نے مکان کرانے پر دیا ہو اور کرانے کی زیا تی وغیرہ کے بارے میں شرط بھی نہ کی گئی ہو تو صاحب مکان شرعا "کرانے بھی برحما سکتا ہے اور مکان خال بھی کرا سکتا ہے ایکون آگر اب کرانے وار قانون کے تحت نہ کرانے برحائے اور نہ خال کرنے کو تیار ہو زینہ ایسے مکانات کا کرائے کل برجھ چکا ہو تب بھی کرانے وار شرعا "کسی دو سرے ۔۔ گڑی لینے کا مقدار میں اور مالک کی اجازین کے بغیراس کا مکان پر تقرف کرنا غصب اور حرام ہے۔

مسئلہ ۲۸۸۸ ؛ وہ مکانات جو خاکورہ حکومتی قانون کے بعد کرایہ پر ویئے گئے ہوں اور ان کا مطالات کرائیہ ایک بڑار روپے ہو لیکن مالک نے کمی وجہ سے دو سو روپے کرائی مقرر کر کے دی بڑار روپے کرائے وار روپ کرائے وار ہو اور عقد کی ساتھ یہ بھی ہے کرے کہ ہر مرال کرایہ سے فقد کی شخص شجیرید اس کرائیہ پر ہوگی خواہ پہلا کرائیہ وار ہو یا جس کو وہ مکان بپرو کرے تو آگر کرایے وار دو سرے مختص سے اس طرح کا معالمہ کرے جس طرح مالک نے اس کے ساتھ کیا تھا تو ایٹ فق سے وسٹیروار ہو کر بینی مکان فال کرنے پر دو سرے کرایے وار سے سکیتہ گاڑی کے برابر یا اس سے کم یا زیادہ رقم لے اس کے میرو کر سکتا ہے اور مالک بھی مطے شوہ شرائط کے مطابق سے نمیں از سکتال

مسئلہ ۲۸۸۹ : بعض اوقات مكانت كرى ليئ بغير كراند ير ديئ جات ہيں اور كراند وار ك مسئلہ ٢٨٨٩ : اور كراند وار ك مسئلہ عقد ك حمن ميں مدرجہ ويل شرائط سے كى جاتى ہيں۔

ا ... مالك مكان مكان خال شيس كرا سكما أور كرابيد دار مكان مين رين كا حقد ار ووكا-

ا ... مالک ہر سال ای پرانی شرح کے مطابق کرنے کی تجدید کرے گا، اس صورت میں آر کوئی مخض کرایہ دار کو اس کے حق ہے د شردار ہونے پر کچھ روپید دے کر مکان خانی کردائے اور چر مالک مکان ہے کرایہ پر لے تو کرایہ دار مکان ہے د ستبردار ہونے کے لیے گڑی لے سکا ہے لیکن مکان دوسرے کو دینے اور خفل کرنے کی خاطر پکڑی نہیں لے

# تناعدہ الزام کے بعض فروعات

قاعدہ الزام (حاشیہ ) علائے فقہ کے زردیک اس اسطال کے یہ معنی بیس کہ سمی فقہ کے ماشے واسک کو اس کی اپٹی فقہ کے مطابق مساکل پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور دوسری فقہ کے مانے والوں پر یہ عظم عائد نہیں ہو سکتا قامدہ الزام کی چند مثالیں یہ بیں۔

۔۔۔ الل منت کے بہاں سے سروری ہے کہ عقد نکاح ود گواہوں کی سوجودگی میں پڑھا جائے کین شیعوں کے بہاں اس کی ضرورت نہیں ہے لنڈا اگر کوئی منی بد محواہوں کے عند کرے تو اس کا عقد نکان ان کے عقیدے اک لحاظ سے باطل نے لاڈا ایک شیعہ الیمی مورت کے ساتھ عقد کر سکتا ہے۔

کی قض کا اپنی بود کی موجودگی میں اس کی جیتی یا بھائی کے ساتھ نکاح کرتا ابنی سنت کے نزدیک باطل ہے لیکن شیعول کے نزدیک اگر طورت البازت دے تو بائز ہے۔ اندا اگر کوئی سن کسی طورت کے ساتھ ساتھ اس کی بھتجی یا جھائی ۔۔ شادی کرے تو احد باطل ہے اور شیعہ الیسی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔

الل سنت کے بہاں سروری ہے کہ یا سہ اور نابائغ کے ساتھ اگر دخول ہوا ہے تو خورت طلاق کے بدر عدت رکھے لیکن شیعوں کے بہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ اگر کئی ائی یا سہ یا نابائغ عورت کو سی شوہر رجعی طلاق دے اور وہ عورت شیعہ ہو جائے تو وہ اس سی شوہر سے عدت کے ایام کا نفقہ طلب کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر کسی سی عورت کا شوہر شیعہ ہو جائے تو اس کی عدت کا ٹحاظ کیے بغیراس کی بمن وغیرہ سے شادی کر سکن ہے۔

اگر کوئی سنی خوش و کواہوں کی موجودگی کے بغیر اپنی بیوی کو طلاق دے یا اپنی بیوی کے بدل کے بدل کے بدل کے بدل کے بدل کے بدل انگل وغیرہ پر طلاق دے تو ان کے ندیب میں طلاق سیح ہے لیکن فقہ جعظریہ میں دونوں صورتوں میں طلاق باطل ہے لاڈا قانون الزام کی رو سے شیعہ ای سطاقہ عورت سے عدت کی مدت گزرنے کے بعد شادی کر سکتا ہے۔

ا ... اگر من مرد عورت کی حالت حیض میں یا جیش سے پاک ووٹے کی مدت میں (البلہ وہ

ہم بستری کرچکا ہو) اپنی میوی کو طلاق دے تو ان کے اعتبار سے طابق سیح ہے افغا تاتون الزام کی رو سے شیعہ اس مورت سے مدت گزرنے کے بعد شادی کر سکتا ہے۔

۔۔۔ مرف ابو عنیفہ کے قریب علی اجبادی طلاق معج ہے انتدا تانون الوام کی رو سے حق نتد کی اجباری طلاق شدہ عورت سے شیعہ فکال کر سکتا ہے۔

2 ... اگر سن ہے شم کھا لے کہ اگر اس نے فلال کام انجام دیا تر اس کی بیوی مطلقہ ہوگی تر اس کام کے انجام ویٹے کی صورت میں ان کی فقہ کے مطابق اس کی بیوی مطاقہ ، جائے گی اور شیعہ اس سے فکاح کر سکتا ہے اس طرح ان کی یسٹی تحریری طلاق دی جائے تر بھی سمجے سے اور فقہ جعفریہ میں فط و کتابت کے ذریعے طلاق شیس ہو سکتے۔ یس جس عورت کو تحریری طور پر طلاق دی گئی ہو شیعہ اس سے عقد کر سکتا ہے۔

شافعی ند جب کے مطابق آگر کمی چیز کو اس کے اوساف جائے جانے ہے تریدا جائے اور بعد میں اب ویکھنے پر اس میں جائے ہوئے اوساف پائے بھی جائے ہوں جب ہی سخیار روئیت " کے قاعدہ کے تحت معالمہ عمتم کیا جا سکتا ہے لاندا قاعدہ الزام کے مطابق آگر شیعہ کمی شافعی محتمل سے کوئی چیز ترید کر دیکھنے کے بعد تمام اوساف بھی اس میں بائے تب بھی معالمہ ختم کر سکتا ہے۔

شافعی ندیب کے مطابق اگر معاطم میں خریدار یا یکنے والے کو تقصان ہو جائے تو وہ ممالکہ ختم کرنے کا حق تعین رکھتا لیکن الی صورت میں فقہ جعظریہ کے مطابق "خیار نیمن" کے قانون کی روسے معاطمے کو ختم کیا جا سکتا ہے لاذا اگر آیک فریق شافعی ندیب کا ہو اور سرا بعظری ہو اور شافعی کو معاطمے ہیں فقصان ہو جائے اور جعظری معالمہ فتم کرتے پر تیار ند ہو تو قاعدہ الزام کے مطابق جعظری کو معالمہ فتم کرتے پر مجبور نیمن کیا جاسکتا۔

وج مسلم ( بینی چی ہوئی چیز کو ایک دت کے بعد تریدار کے بیرد کرنا) کا عقد سیح ہونے مل او مفیف کے اور فقہ جعفر بی اس کی میں ابو حفیف کے قبل کے مطابق یہ شرط ہے کہ وہ چیز موجود ہو اور فقہ جعفری اگر کمی حمل سے ندگورہ طریقے سے کوئی چیز تریدے اور وہ چیز معرورت نبیں المندا جعفری اگر کمی حمل سے ندگورہ طریقے سے کوئی چیز تریدے اور وہ چیز موجود نہ ہو تو جنی کو مطالمہ فتم کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے ای طرح اگر ،ونوں فریش حنی موجود نہ ہو تو جنی کو مطالمہ فتم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ موں لیکن ان میں سے ایک بعد میں جعفری ہو کمیا ہو تو وہ حنی کو اس پر مجبور کر سکتا ہے کہ

سعالك فنخ كريبي

آگر کی اپنے بعد ایک اور بھائی چھوڑے تو اگر بالفرض بھائی شیعہ ہو جائے یاہ کے مریئے کے بعد شیعہ ہوا ہو تو میراث ہیں چو لکہ اول کا اصف مال ہے بال اہل سنت کی افتہ کے مطابق تالون تعصیب کی رو سے بھائی کو ملے گا لیکن افقہ جعفریہ ہیں آگر میت کی اولاد ہو تو اس کے مطابق تالون تعصیب کی ہوتے اس طرح آگر میت کی سٹی بمن اور باپ کی طرف سے بھو تو اس کے بھائی کو بچھ شیمہ ہوگیا ہو تو تالون تعصیب کی بھو جھو ہو گیا ہو تو تالون تعصیب کی رو سے میراث کے بادے میں قانون تعصیب کی رو سے میراث کے بادے میں قانون تعصیب کی بھو ہیں ہو تالون تعصیب کی بھو ہیں۔

اہل سنت کے مسلک کے مطابق زوجہ شوہر کے کل منقول اور غیر منقول ترک سے هد بائی ہے اور نقد جعفرہ میں زوجہ نہ تو خود زمین سے اور نہ ہی اس کی قیت سے حصہ باتی ہے لیکن محادث اور درنت کی قیت سے اسے حصہ دیا جاتا ہے مجتذا اگر زوجہ شید ہو تو سی شوچر کے تمام ترک سے میراث اللے علی ہے کوئا۔ ان کے یمال مشار ایبا ہی ہے۔

# پوسٹ مار ثم کے احکام

مسئلہ ۱۴۸۹۰ تا سلمان میت کی آخریؒ ( پوسٹ مارغم ) کرنا جائز میں ہے آگر اس کی آخریؒ کی جائے آ دید کے احکام کے مطابق آخریؒ کرنے والے پر دید اوا کرنا واجب ہے۔

مسئلہ ۲۸۹۱ : میت کافر کی تشریح جائز ہے اور اگر میت کا مسلمان دونا مشکوک ہو تہ بھی میں تھم ہے خوام سے منلہ اسلام ملک میں چیش آئے یا فیر اسلامی ملک ہیں' اس سئٹلہ کے تھم میں کوئی فرق نہیں۔۔

م منٹلہ ۲۸۹۲ : اگر کسی سلمان کی زندگی سلمان میت کی آنٹرج کرنے پر موقوف ہو جائے اور فیر سلم یا مشکوک الاسلام آدمی کا تشریح کرنا بھی فیر ممکن ہو اور کوئی دو سرا طریقہ بھی اس کی جان بچانے کا نہ ہو او مسلمان میت کی تشریح کرنا جائز ہے لیکن اس پر دیت واجب ہوگی۔

## آپریش کے ادکام

مسئلہ ۲۸۹۳ : سلمان میت کے کمی عفو مثلاً آگا، وغیرہ کو اس فرض سے کنا کہ اسے کن کر وزیدہ فضل کے جسم سے ملی کر ویاجائ جائز نہیں ہے۔ البت آثر کمی سلمان کی زندگی اس عفو کے کاسٹے پر موقوف ہو تو کا ٹنا جائز ہے گر کالئے وأسلے پر ویہ وا نب ہوگا۔ آثر کوئی انفس عفو کو جدا کرنے کی بنا پر حرام کامر تکب ہو تو بنا پر ظاہر اس عفو کا زندہ محض کے جسم سے الحاق جائز ہے اور چو تک وہ ذندہ محض کے جسم کا برند بن گیا ہے اس لیے الحاق کے بعد اس پر زندہ جسم کا برند بول کے۔ اس میں بر زندہ جسم کا برند برن گیا ہوں گے۔ ممالی سے سوال پیدا ہو آ ہے کہ اگر مرف والنا اپنے عضو کے کاشے کی وصیت کرے تو کیا صورت ہوگی۔ اس کی دو صورتیں ہیں بناپر طاہر ایما کرنا جائز ہے اور کانے والے پر وہ ویت ہر گی جو مردہ مسلمان کی ہوتی ہے۔

مسئلہ ۲۸۹۳ : اگر کوئی مخص راضی ہو کہ اس کا کوئی عضو اس کی زندگی ہیں کات کر دوسرے کے جسم میں نگا دیا جائے تو اس کے متعلق مندوج ذیل تفسیق ہے۔

اَکُر بیا عضوا اعتمال و کید بیل ہو جیسے آگھ اُ ہاتھ اور بیر وغیرہ آ جائز ہے اور آگر یہ اعتمالے رکید میں سے نہ ہو مثلاً کمال یا موشت وغیرہ آ جائز ہے جنٹش کے الور اِر دیے، ہوئے تھے کا عواش اینا مجھی جائز ہے۔

مسئلہ ۲۸۹۵ : کسی مریش کو اپنا خون دے کر اس کا عوش لینا بھی اور کسی مختاج مریش کو اپنا خون مقت دینا بھی جائز ہے۔

مسئلہ ۲۸۹۱ : غیر سلم میت کے اور اس میت نے اعتباء کاٹ کر اس کا اسلمان اونا سکاوک اور اسلمان کے اعتباء کے اپنے اور اس میت نے اعتباء کے اپنے اور کی خلم جس جوان کے اعتباء کے اپنے ہوا سلمان کے جسم میں آپریشن کے قرب خوان کا کوئی عضو کاٹ کر نگادیا جائے تو وہ لگتے کے بعد اس کا براہ بدن شار ہو کا اور اس جزو کا ہونا تماز کے لیئے مائع شیس ہے۔

### مصنوعي ذربعيه توليد

مسئلہ ۱۲۸۹ : اجنبی مرد کی منی انجاش کے ذریعے کی عورت کے رقم میں پنجانا جائز نمیں ہوتا ہے۔ اس ہوارت کا مغور اس کا شوہر انجام دے یا کوئی اجنبی انجام دے اس ہے کوئی فرق نمیں پڑتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بچہ بیدا ہو گا تو وہ صابب نطفہ اجنبی شخص کی اولار شار ہو گا۔ یہ بچہ ارث اور نسب کے تمام احکام میں اس کی باتی اولاد کی بائی ہو گا۔ ارث سے وہ بچہ مشخیٰ رہتا ہے جو زنا سے بیدا ہو لیکن ممال اس سے جدا ہے اگر چہ نطفہ منعقد کرنے کا یہ عمل حرام ہے۔ عورت ایسے بیچے کی مال قرار یہاں ممللہ اس سے جدا ہے اگر چہ نطفہ منعقد کرنے کا یہ عمل حرام ہے۔ عورت ایسے بیچے کی مال قرار پائے گی اور تمام احکام نسب اس پر عائد ہول گے۔ اس کے ویکر بچوں میں اور اس بیچ میں کوئی فرق نہ ہو گا۔ اس طرح آگر عورت اپنے شوہر کی منی کی دو سری عورت کے رحم میں کس طرح (مثلاً ساحقہ ہو گا۔ اس طرح وی بیچے نے اور وہ عورت اپنے شوہر کی منی کسی دو سری عورت کے رحم میں کسی طرح (مثلاً ساحقہ کے ذریعے) بینچائے اور وہ عورت حالم ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ اس شخص کا ہو گا جس کی جو سمی سے ذریعے) بینچائے اور وہ عورت حالم ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ اس شخص کا ہو گا جس کی جو سمی سے دریعے بی دو تمام احکام ہا تو ہوں سے جو عموماً مال اور بیچ بی دو تمام احکام ہا تو ہوں سے جو عموماً مال اور بیچ بی دو تمام احکام ہا تو تو موں سے جو عموماً مال اور بیچ بی دو تمام احکام ہا تو تو تا مار دوری عورت کے بی دو تو تا مار دور عورت سے بیں۔

مسئلہ ۲۸۹۸ : اگر کسی مرد کی منی مصنوعی طور پر مصنوعی بچہ دانی بیل ( بیے بے بی بُدب کسے
ہیں) کچہ پیدا کرنے کی غرض ہے رکھ وی جائے تو یہ کام جائز ہے اور بظاہر بچہ اس کا موگا جس کی منی مو
اور ان کے درمیان وہ تمام احکام جاری ہوں گے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس فتم
کے بچے اور دوسرے بچوں میں صرف یہ فرق ہے کہ اس کی باس نہیں ہے لیکن منی کو طال طریقہ سے
حاصل کیا جائے۔

مسئلہ ۲۸۹۹ : شوہر کی منی زوجہ کے رحم میں مصنوی طریقے سے پہنیانا جائز تہیں ہے اور اس سے پیرا ہونے والا کچہ عام اولاد کی طرح ہے لیکن آگر انجاشن لگانے والا اجنبی ہو اور انجاشن عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے یا چھونے کا سب ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے بلکہ انجاشن شرم گاہ میں لگانا حرام ہے۔ آگر لگائے والا شرم گاہ نہ دیکھے اور نہ ہی چھوئے بلکہ آگر خور شوہر ہی کیوں نہ ہو۔

# حکومت کی عام سڑکوں کے احکام

مسئلہ ۱۹۰۰ : او گول کے ذاتی مکان اور جائداد وغیرہ مندم کر کے حکومت جو سز کیس بناتی ہے ان پر جلنا بظاہر جائز ہے کیونکہ اب وہ مجلیس تلف اور ضائع شدہ بال کے حکم میں ہوں گی جیسے ٹوٹا ہوا مئی کا برتن وغیرہ - اگریہ اب بھی بالک کو اس زمین وغیرہ کی نسبت مقدم شار کیا جائے گا لیکن اگر وہ سرے لوگ تصرف کریں نہ بھی جائز ہے اور سؤک بننے کے بعد جو کم و بیش جیسے کسی کی ذمین کے باتی رہ گئے ہوں اگر ان کو حکومت غصب کر کے چ ڈائے تو ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ۱۳۰۱ : اگر کوئی شارع عام بناتے ہوئے کوئی معجد بھی زد بیس آجائے اور اسے توڑ ویا جائے

سلیم الله الله الله الرون ساری عام بنائے اوسے کونی سمجد بنی ذریس اجائے اور اسے توڑ ویا جائے اور سن کی حالت میں وہاں جانا یا اس جگہ اور سنزک بن جائے تو اس پر احکام معجد جاری شمیں ہوتے مثلاً جنابت کی حالت میں وہاں جانا یا اس جگہ کو بنجس کرنا وغیرہ زیام نہیں ہے آگر بچہ احتیاط سے ہے کہ معجد کے احکام کا لحاظ کیا جائے۔ چو نکہ معجد وقف مشی الفاد کیا جائے میں ہے شمر سے گر سے کہ حاکم وقف مشی لفاد اس کی باتی ماندہ چیزوں پر تصرف کی مرف کی شرع یا اس کے دیک کی اجازت میں ہوئی وقت سنزک بنانے میں جائمیں۔ نہ کورہ تھم سے ان مدارس اور امام بازول کا تھم بھی معلوم ہوا جو کسی وقت سنزک بنانے میں شامل کیئے جائمیں۔

مسئلہ ۲۹۰۲: جو مزئیں مجد یا درسہ یا صینیہ کی ذہین سے نکالی گئی ہوں ان پر چلنا جائز ہے۔
مسئلہ ۲۹۰۴: حضد کی گئی مجد سے آگر کچھ حصد باتی رہ گیا ہو اور نماذ و دیگر مبادات کے لیئے
اس سے فائدہ انحریا با سکتا ہے تو اس پر مجد کے احکام جاری ہوں کے لیکن آگر کوئی ظالم صحص اس باتی
ماندہ جھنے کو اس طرح بدل دے کہ اس سے مسجد کا فائدہ نہ انھایا جا سکے مثلا (اس کو دکان یا تجارت خانہ
ماندہ جھنے کو اس طرح بدل دے کہ اس سے خائدہ اٹھانا احکام مسجد کے خلاف نہ ہو مثلاً کھانا چینا اور سونا
ماندہ جھنے بات تو اگر اس پر تصرف اور اس سے فائدہ اٹھانا احکام مسجد کے خلاف نہ ہو مثلاً کھانا چینا اور سونا
وغیرہ بلاشیہ اس تشم کا فائدہ اٹھانا جائز ہے چونکہ اس کو مسجد ہونے سے خاصب نے روکا ہے اس لیئے اس ا وغیرہ بلاشیہ اس تشم کا فائدہ اٹھانا جائز ہے چونکہ اس کو مسجد ہونے سے خاصب نے روکا ہے اس لیئے اس اسے اس عبادت نہیں ،و سکتی لیکن در سرے تصرفات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً اس کو کاشت کی مسئلے مہو ۲۹۰۳ : مسلمانوں کے قبرستان سے اگر سڑک بنائی جائے تو اگر وہ زمین سمی کی ملکت ہو تو اس کا تھم وہ کا بشرطیکہ وہاں سے گزرتا اس کا تھم وہ کا بشرطیکہ وہاں سے گزرتا اور حیور کرنا مسلمان مینوں کی بے حرمتی کا سبب نہ ہو ورنہ وہاں سے گزرتا جائز نہیں ہے۔ اگر قبرستان کی زمین وقف ہو اور سمی کی ملکیت نہ ہو اور وہاں سے گزرتا بے حرمتی کا بھی باعث نہ ہو تو عبور کرنا کی زمین وقف ہو اور سمی کی ملکیت نہ ہو اور وہاں سے گزرتا ہے حرمتی کا بھی باعث نہ ہو تو عبور کرنا جائز ہے۔ قبرستان کے اس باتی ماندہ جسے کا دبی تھم ہے جو ذکر کیا چکا ہے۔

# نماز اور روزہ کے جدید مسائل

مسئلہ ۲۹۰۵ : آر کوئی مخص ماہ رمضان میں افظار کے بعد ہوائی جماز پر مغرب کی ست سفر کرے اور وہاں پنچ جمال ابھی مغرب کا وقت نہ ہوا ہو تو بظاہر اس دن وہاں کے انتبار سے مغرب کل ادر وہاں پنچ جمال ابھی مغرب کا روزہ اپنے شمر میں اورا ہو چکا ہے جیسا کہ آیت کرے۔ شم اسماک کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا روزہ اپنے شمر میں اورا ہو چکا ہے جیسا کہ آیت کرے۔ شم انتہو العمیام الی اللین سے نظاہر ہے۔

مسئلہ ۲۹۰۲: آگر کوئی شخص جنع کی نماز اپنے شریس پڑھ کر مغرب کی طرف چلا جائے اور الیک جگہ پنچ جائے جمال ابھی طاوع فجر نہ ہوا ہو اور اسی طرح اگر ظمریا مغرب کی نماز پڑھ کر سفر کرے اور کسی ایسے مقام پر پنچے جمال ابھی ظمریا مغرب کا وقت نہ ہوا ہو تو ان تمام صورتوں میں ووبارہ نماز اوا کرنے کی ضرورت نہیں اگرچہ بطور احتیاط مستحب ووبارہ بجا لائے۔

مسئلہ ٢٩٠٤ : أكر كوئى فخص مورج نظفے كے بعد يا مورج غروب ہونے كے بعد اپنے شر سے نظم بناز مبح يا ظهرت اوا نہ كى دول اور اليے مقام ير بينچ جمال طلوع آفاب نہ دوا دو يا مورج نه دوا بو يا مورج نه دوا بو يا مورج نه دوا بو يا مورج نه دوا بو يا كار بالازم نبيل اور بهتر كى ہے كہ احتياط بجالائے۔

مسئلہ ۲۹۰۸ : اگر ہوائی جاز میں قبلے کی ست معلوم ہو سے اور باتی شرائط نماز بھی میا ہو سیس تو نماز پڑھنا جائز ہے ورند اگر وقت میں وسعت ہو اور شرائط میا ند ہوں تو جائز نمیں ہے لیکن اگر وقت تنگ ہو اور جماز ہے اترنے کی فرصت ند ہو تو اگر تیلے کی ست معلوم کر سے تو ٹھیک ورند جس طرف گمان ہو ای جانب نماز پڑھ اور اگر قبلے کا طم نہ ہو سکے اور نہ کمی خاص طرف قبلہ ہونے کا گلان ہو تو چر جس طرح چاہے نماز پرسے اگرچہ اس صورت بل انقیاط نیہ ہے کہ جاروں ست ر پرسے نہ کورہ تھم اس دفت کے لیے ہے جب رود عبلہ ہونا ممکن ہو درنہ فبلے کا لحاظ ساتھ ہے۔ مسکلہ ۲۹۰۹ : اگر کوئی ایے ہولئی جمازے سفر کرے جس کی سرعت زمین کی سرعت کے برابر ہو اور وہ مشرق سے مغرب کی طرف زمین کے گرو کسی مدت تک پرواز کرے تو بناپر احتیاط چوہیں

روزہ بظاہر واجب نہیں ہے کیونکہ اگر سفریس رات ہو تو واضح ہے اور اگر ون میں ہو تو ایسے سفر میں روزہ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی لیکن اگر جماز کی سرعت اتنی ہو کہ بارہ تجنبوں میں زمین سے گرد چکر لگانا ہو تو ہر نماز کا وقت آنے پر متعمن نماز کے واجب ہونے کو شری ولیل سے ثابت کرنا مشکل ہے بلکہ بنا پر احتیاط ہرچ ہیں محمنوں میں بانچ نمازیں اواکی جائمی۔

اگر جماز مفرب سے مشرق کی طرف پرداز کر رہا ہو اور اس کی سرعت زیمن کی سرعت کے برابر ہو یا اس کی سرعت زیمن کی سرعت کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو طاہر ہے ہے کہ چوئیں گفتوں کی مدت میں پارٹج نمازیں واجب ہوں گی لیکن اگر اس کی سرعت رفار زمین سے زیادہ ہو مثلاً عمن گھنٹے یا اس سے کم مدت میں ایک بار زمین کے کرو چکر فکا ہو تو اس کی نمازوں کا تھم گذشتہ مشکلے سے واضح ہو گا۔

مسئلہ ۱۹۹۰ : اگر مسافر ان سفر کرنے والوں میں سے وہ جن پر روزہ واجب ہوتا ہے اور وہ سے روزہ رکھ کر وہ اکی جماز سے سفر کر کے دہاں پہنچ جمال ایھی تک ضبح نہ وہوئی ہو تو بظاہر اس کے لیے روزہ سے رونا واجب نمیں ہے کیونکہ شب جمل روزہ رکھنا جائز نمیں ہے۔

مسئلمہ الالا : اگر روزہ وار زوال کے بعد اپنے شمرے سفر کرکے وہاں پہنچے جمال ابھی تک سور نہ ڈوبا ہو (جبکہ اس کے ضمر میں سورج ڈوب چکا ہو) تو بتاہر ظاہر اس کے لیئے اسماک کرکے روزے تمام کرنا واجب ہوگا کیونکہ اس کے لیئے جو اپنے شمرے بعد از ڈوال نکلے تھم سے یک رات تک روء رکھے۔

مسئلہ ۲۹۱۳ : آکر کوئی مختص ایسی جگد رہتا ہو جمال کا دن چھ مینے کا اور رات چھ مینے کی ہو یہ دہاں سے ایس جگد کی طرف اجرت کر سکتا ہو جمال نماز اور روزہ ادا کر سکتا ہو تو جرت کرنا واجب ورن ود ہناپر اعتباط ہر چوٹیر کھنٹوں میں پانچ نمازیں اوا کرے اور تعین دشتہ سکے نینے اس قریق مجا کی طرف ردوع کرے بھال کے شب و روز عادی ہوں۔

## لاٹری ( قسمت آزمائی ) کے تکٹ

ابعض او نات کی گوئی کی طرف سے عکمت فروفت کیتے جاتے ہیں اور کمونی معلمہ اس کی ہے کہ جر انجامہ دیا جائے گا اس کے لیتے تربیداروں کے درسیان فرعہ انداؤی ہوگی اس کے انتظام کی مختصل متارجہ ذال ہے۔

مسئانہ 💘 ۱۹۹۳ 🖫 آگر اندین کلٹ کوئی اس انتمال کی بنا پر فریدے کہ انعام میرے بام پر کیجے گا تو بالفات فكث خريدنا فرام بيد. بالفرض أكر اس فعل حرام إي انعام فكل آئة و أكر تسديد آزمات والي تمين كلومت كي طرف س ١١ قو أكر عكومت غير اسلامي دو تو اس كا فمس فكالا بالمنه الدرب نس سلان من میں سے حساب نمیں ہوگا لہذا اس کا خمس نکالے کے بعد سال کے آخر میں اس باتی مال ہیں ہے یکھ باتی ہو نو اس کا دوبار خس نکالنا ہوگا اور آگر سمینی حکومتی نہ ہو نو آگر اس کا مالک سلمان نہ ہو تو بھی ین تمنم ہے اور اگر حکومت اسمامی بھی ہو تعنی بظاہر سربراہ حکومت ہے وعویٰ رکھتے ہوں کہ ان کی ا عوست اسلای ہے یا کمینی سی مسلمان کی ہو او اگر سمیتی کا بالک خواہ حکومت با کوئی ادر فض ہو جرحال میں راتنی کھی ہو تو اس جین انعام میں تصرف کرنا اشکال سے خال شمیر۔ آگر ککٹ نزیائے، والا محت کا بیب منت دے مثلاً قصد وہ کہ کمی خیراتی کام میں شرکت وہ اور انعام ماصل کرنا مقصد نہ وہ تو اندم اُنر حکوست کی نمینی کی طرف ہے وہ تو اس صورت میں بھی گذشتہ تنسیل پد نظر رکھی جائے آگر ککٹ خرید نے والل ککٹ کی قیست قرض کی تیت سے دسے اور اسے بیہ حق ہو کہ قرمد اندازی کے بعد وی ہوگی رقم والیں لے لیے لیکن اس قرض کے ویے میں یہ شرط ہو کہ کمپنی سے ایک تکٹ بھی خریدے جس ک ویلے ہے آگر قرعہ اندازی میں اس کا ہم لکے تو اے انعام دیا جائے تو سالمہ حرام ہے کیونک ہے سود ول لے قرمت میں شار ہو یا ہے۔ اور اگر اس کو جعالہ قرار دیا جائے لیتی عرف عام کی نظر میں نود محکث ا کیک باقیست اور مالیت وار سمجما جاست اور کلٹ یا بانڈ جاری کرنے والا ہے کے جو ہو خض ہے تربہ یں محکم تو قرعہ اندازی کے بعد جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اے انعام دیا جائے گا تو اس میں کوئی حریج نہیں ہے،-

#### نذورات

مسئلہ ۱۲۹۱۳ : جو لوگ شری سینے کے بغیر اپنی غورات کی رقوم منبریا کسی صندوق میں والیس ان کے لیئے حسب ویل صور تیں میں۔

ا ... اَنَّ بَغُودُ وَسِنِے وَلَا خُودِ سِهِ اعْلَانَ کُرے کہ سِه رقم کئی بھی ٹیک کام پر صرف کی جائے باؤ کئی خاص کام پر صرف کی جائے۔

٢ ... منبر يا صندوق بس محض كى تحويل مين او ده رقم كى ادائيگى .ته پيلے يا اس كے بعد اس بات كا اظہار كرے كه بد وقم كى يوك كام پر تربت كى جائے كى يا كى خاص كام پر استعمال اوگى اور غدر كرتے والا محض اس پر رضامندى كا اظهار كرت يا خاصوش رہے۔

۔ یہ کہ نذر کرنے والا کمی ایک امام یا حفرت عباس کے لیئے شری میٹ کے بنے نذر کرے والے کو اسے کرے بنے نذر کرے والے کو کرے یا ان کے نام کے صندوق میں بغیر کمی نیٹ کے رقم ڈالے اور تصرف کرنے والے کو انتظام دے کہ جیسے جانب صرف کرے یا ہے کہ اس کا تصرف بعد میں بطے کرے۔

س ... ہے کہ شری میند کے بغیر جادر وغیرہ علم پر پڑھائے اور بعد میں تقرف کرے والے کہ اجازت والے کہ اجازت والے کہ بندرجہ بالا صور ول میں جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے وہ جائز ہے۔

#### صبط توليد اور اسقاط حمل

مسكله 1910 : عورت كے ليے الى مانع حمل چركا استعال جائز ب جو زيادہ نقصان دو نہ دو خواد اس كا شوہر اس چيز كے استعمال پر راضى نہ اسى دو الكن اس كے ليے استفاط حمل جائز نهيں خواد دو نطخ كى حالت ميں بى ہو۔

### در آمد کرده چرااورجو با

مسئلہ ۲۹۲۱ : جو چڑا یا دو تا تمی خیر اسلای ملک سے در آمد کیا گیا ہو یا کمی کافر سے لیا گیا ہو یا ا ایسے مسلمان سے لیا گیا ہو جس نے وہ کمی کافر سے حاصل کیا ہو اور سے علم نہ ہو کہ سے کمی ایسے حیوان کا ہے نے شرع کے مطابق ذرع کیا گیا ہے یا نہیں لڑ وہ چڑا یا ہو آنجس ہے اور اس کی تری لگنے سے جسم یا کیڑا نجس ہو جائے گا اس پر نماز پراسنا جائز نہیں۔

### الكحل يا اسيرث

مسئلہ ہے ۱۳۹۱ : جو الکاعل یا ایرت لکڑی یا کسی اور چیزے حاصل کی جائے وہ تبس ہے اس طرح ا خرشبوئیات (برفوم) اور پائش میں شامل وہ موم بھی نجس میں جن میں الکاعل ہو-

#### اقساط

مسئلہ ۱۳۹۸ : جب مال کی نقد اور اوھار قیمیں ایک دوسری سے مختلف ہوں اور مال خرید سے اور بیچ وقت یہ علم ہو کہ یہ سودا نقد ہو رہا ہے یا اوھار اور کتنی قیمت پر ہو رہا ہے تو ایسا معالمہ صحح ہے خواہ قرض کی اوائیگل کیمشت کی جائے یا اقساط میں کی جائے۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ اوھار کی صورت میں قیمت کا کہم حصد مال کے عوض اور کاتھ حصد آخر کے عوض ہو۔

#### سونے کے دانت

مسئلہ 1919 ؛ مرد کے لیئے سونا پہنما ( مثلاً ایسی دنجیراً لاکٹ انگوشی گھڑی کی جین یا میٹک کا فریم استعمال کرنا دو سونے ہے بنا دو) جائز ضمیں اور ترام ہے لیکن دانت پر سونے کا خول پڑھانے میں کوئی حرج ضمین خواد وہ زینت کے لیئے ہی ہو۔

### واژهی کامنڈوانا

مسئلہ ۲۹۲۰ : واؤهی مندوانا فرام ب اور ای طبح واؤهی مندوانے کی اجرت لینا کئی فرام ہے۔ عمین آگر واؤهی شد مندوانے والے کو اس بنا پر بذائی کا نشانہ بنایا جائے اور ایسے ایس افت ذاہد انسانی بڑے جو مقلاء کے نزویک نافائل برواشت ہو تو اس صورت میں اس کا واؤهی مندوانا جاتز ہے۔

## وہ شوھرجو اپنی زوجہ کو نان و نفقہ نہ دے

مسئلہ ۲۹۲۱ : اگر لیک شوہر علم افرت بد دیائی یا اتصادی برطانی کی مزیر اپنی زوج کو نان و نفذ مر دینہ یا طالق دینہ سے مد وے اور اے طالق چی نہ دے تو حاکم شرع یا اس کا دکیل است عان و نفذ دینے یا طالق دینہ سے کسی ایک عمل کا عظم دے سکتا ہے اور اگر دو اس الم کی اقبیل سے الکار کرے تو حاکم شرع یا اس کا وکیل طالق کا صف جاری کر سکتا ہے۔ یکی تعلم اس خورت کے بارے میں ہے جو ظفم جان جانے یا حق شخت مشتق کے خوف سے شوہر کے گھرنہ جائے اور اس سے نان و نفقہ طالب کرے ۔ اگر خور اس خت نان و نفقہ دوے تو حاکم شرع یا اس کا وکیل اے نان و نفقہ دینے کا تھم دے سکتا ہے اور اگر دو اس تھم کی حمیل نہ کرے قبلاق کا صیفہ جاری کر سکتا ہے۔

المال مردوقا تحداع قرام مروش

(١٥) يَجْهُوا فَقَالَ مَنْ مِن ۱۳۰) ميد صيان نماكر فرحت ا] معدول ٢٧) ميومنازشين ۱۴) تیکم دسید جعفری رضوی الإيلام المحلق ١٥) سيدلكام شان زيدك الإعلامها فليرشين علا) عَلَمُوسِداحُ فِيكَ ١٢٨) سيزهريلي م علامة ميزيل في ١٩) ميدهازيره عا)سيره رضوبينا أول ٢٩) سيدور شيد سلطان ۵ بیم دسیدها پدیل رضوی ١٨) سيد يقم الحن ۲) تیکم دسیدا حدیلی رضوی ١٠٠٠) سيدمنظة حستين 19) ميدميارك دخا ٣١) سيديا سط تسيمن علوي 2) يكم وسين ضااميد ١٣٢) غلام کي الدين ٨) نظم دسيدهل حيد درضوي ١٥) سير تبنيت ديور أفؤى ۳۳) سيرناصري زيدي ا۲) بنگروم زای انجراهی ٩) يكم دسيد والحسن ۲۲)سيدياقرعلى رشوي +١) يَكُم وسيدمروان مسيل يعفري ١٣٠) سيدوز نرعين داريدي (ra)دياش التي ii) ينگم پرسيل (جارهسين) ۱۲۰۰ ) تیکم ایمیز با معاصمان Frank (PR ١٢١) سيدهر فالن خيدر فعوي ١٢) فيكم ومرزاقو حيدتل

## يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۹ ۱۴ الـ۹۲ بإصاصيدان بال ادركيّ



المناك ليا تحسيح

نفرعیاں خصوصی تفاون کہ رخوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبر ریری

SABIL-E-SAKINA UnitES, Lajifabad Hyderabad Sindb, Pakistan, www.sabcolosakina.gage.ti sabcolosakina.gage.ti

مُطَابِقَ فَتَاوَيْ اعلم العُلااء والجتبدين يُيسُ المِلةَ وَالدِّين رعيم الحوزة العِلمِسيّة مدّ آية الشرالعظمي تقلق حاج سيرعل مسيني سيستان والمظلالوات

> یکدادمینون چامعست تعلیمات سسسلامی پسته بسره ۱۲۰۰ کرایی-پاسستان

جمله حقوق بق جامعه تعليمات اسلاي بأكستان محفوظ بين عل إن الديرة عزى مرى اس كتاب مشتطاب ك مطابق عل جالان س آپ جو ابدی سے بری الدِّمد مول کے۔ اِنْفَاءَ اللهُ تَعَالَى توضيح المسائل ١٨/ جمادي قباول ١٣١٣ المالية حصرت آیت الدافظی سیدملی سیتانی (بدظله) قاري: (فرمُبلک) جامعه تعليمات اسلامى بإكشان كراجي باشر: كيوزنك: عبيرالله طبع اول: شعبان المعظم ساسراه موليوين اشاعت: منى <u>هودي</u>ء مكف كے لئے وہ تمام سائل كيسنا لازم بے جن ك رضاحسين رضواني طالع: بارے می اخال ہے کہ ندیجنے کی وجدے فداکی معسیت میں جالا جوسكا ب، يعنى كى واجب كوترك كرفي ماكى وام كو انجام دي كا مطبع: محراب پريس-كراچي مرتکب ہوسکتا ہے۔ ر/۱۲۵ روسے قيت: (آ قائے سینانی، توضی السائل، سنله ۹)

## بسيم ليه وهرنت تعين

# ضروری تذکره

تفہیم فقہ کی میر کتاب شیعوں کے مرقع اعلی حضرت آیت اللہ العظلی آ قائے سید علی حینی سیستانی مرفلہ العالی کے فتو کال پر مشتمل ہے تاکہ آپ کے مقلدین روز مرہ پیش آنے والے مسائل کا "شرعی تھم" معلوم کرسکیں۔

اس ایریش کی فاری کتاب سے تطبیق اور اصلاح ونظر کے لئے ہم ججہ الاسلام غلام رضا روحانی صاحب اور جناب مولانا سید ورالفقار علی زیدی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ بیز ہے کہ پردف ریڈیگ کے دفت حتی الامکان احتیاط برتی گئی ہے لیکن امکان خطا کے چیش نظر التماس ہے کہ دوران مطالعہ اگر آپ کوئی خای محسوس کے چیش نظر التماس ہے کہ دوران مطالعہ اگر آپ کوئی خای محسوس کریں تو میر بانی فر ما کر ہمیں ضرور آگاہ سینیج تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس فروگز اشت کو دور کیا جائے۔

دعا ہے کہ خداوتد منان ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ مالی میں قبول فریائے اور جمیس شریعت اسلام کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عنایت فریائے۔ وھو ولی المعوضیق

## علم فيق علم طلال وحلام

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْنِ وَلِيُغْذِرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ سورة مُسِاركر توب آيت ١٢٢

َسَأَلَ رَجَلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ: آلْمِلْمُ بِاللهِ وَالْفِقْهُ فِي دِيْنِم، وَكَرَّرَهُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْسَأَلُكَ عَنِ الْعَمَلِ فَتُخْبِرُنِهُ عَنِ الْعِلْمِ؟!.

لَمَقُونَا لَذِ إِنَّ الْمِيلَمَ يَتُفْعُكَ مَعَهُ قِلِيْلُ الْمَثَمَلِ، وَإِنَّ الْجَهَلَ لَا يَنْفَعُكَ مَعَتُ كَذِيرُ الْعَمَلِ.

رسول أكرم صلى الشدعليد وآليه وسلم ينبشيا لغوا طرصفحه الا

« مِنْ وَصَاياً أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ لِإِنْهِ الْحُسَنِ عَلَيْهَا السَّلَامُ »: ... أَبْعَيْنُكَ مِتَعْلِيمُ كِتَابِ اللهِ عَرَّوجَلَّ وَقَأْوِيلِهِ، وَشَرَاتِعَ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَدَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، لَآ أَجَاوِدُ ذَلِكَ بِكَ إِلَّا عَيْرٍهِ \*

سدويه و حرايه و البحاور ريف يك وي سيروا الموسنين أمام على عليه السلام - رمنج السلاغه مكوب ال

تَمَفَّتُهُوا فِي دِيْنِ اللهِ قَإِنَّ الْفِقَة مِفْنَاحُ الْبَصِيْرَة، وَتَمَامُ الْمِبَادَةِ وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَعَازِلِ الرَّفِيْنَةِ وَالرُّبُ الْجَلِيْلَةِ فِي الدِّيْنِ وَاللَّانِ)، وَفَضْلُ الْفَقِيْمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكُواكِبِ، وَمَنْ لَمَّ يَتَنَفَقَهُ فِي دِبْنِهِ لَمْ يَرْضِ اللهُ لَهُ عَمَلاً .

## فهرست

| مل           | عنوانات                |
|--------------|------------------------|
| r <u>/</u>   | مُر دار                |
| r/\          | خون                    |
| rá           | كآ اورسور              |
| r4           | كافر                   |
| r4           | شراب                   |
| اکا پسینہ ۳۰ | نجاست کھانے والے حیوان |
|              | نجاست ٹابت ہونے کے طر  |
| ri           | پاک چزنجس کیے ہوتی ہے؟ |
|              | احكام نجامات           |
| MY           | مطهرات                 |
| rr           | ين                     |
| F4           | زين                    |
| pr+          | ٧د٦                    |
| ri           | استحاله                |
| <u> </u>     | ائتلاب                 |

| صغ        | عنوانات                   |
|-----------|---------------------------|
| 16        | ا کام کلید                |
|           | احكام طبهارت              |
| ιλ        | مطلق اورمضاف بإنى         |
| !A        | كر يتنا پاڻ               |
|           | قيل إن                    |
| 14        | چارى پاڭ                  |
| rı        | بارش كا يانى              |
| rı        | ئوي كا پائى               |
| rr        | پانی کے احکام ۔۔۔۔۔۔      |
| rr        | بیت الخلاء کے احکام ۔۔۔۔۔ |
|           | المقبراء                  |
| کروبات ۲۶ | رفع حاجت كيمسخبات أور     |
| r4        | تجاسات                    |
|           | پیژاب دیا خانه            |
| 14        | منی                       |

# مجتهدكي تقليد

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرای ہے: ''الوگوں کو جاہئے کہ فقیاء ( یعنی احکام شریعت کو تفصیل و

"الوگول كو چائ كدفتها و (ليتى احكام شريعت كوتفعيل و تحقيق سے ساتھ جائے والے جميدي) بىل ع جو تفس اپنے آپ كو گذاہوں سے جہاتا ہو، اپنے وين كى حفاظت كرتا ہو (ليبى اپنے وين پر تحق سے قائم ہو) اپنى نفسانى خواہشات كا غلام شد ہواور احكام اللى كى اطاعت كرتا ہوائى كى تقليد كريں۔" اس كے بعد امام عليہ السلام ئے فر مایا: "بيداوساف معددوں چند شيعہ فقها ميں جيں، سب ميں فييں۔" (احتجاج طبرى، جلدا، سفي ٢٦١٣) وكى عصر معترت امام مبدى مجلى الله تعالى فرچہ الشريف فرماتے جيں:

"فیبت کرئی کے زمانے علی بیش آنے والے حالات کے سلط علی ماری حدیثوں کو بیان کرنے والے رادیوں کی طرف میں جس طرح ہم الله کی طرف والے رادیوں کی طرف سے تم پر اس طرح جمت میں جس طرح ہم الله کی طرف سے جمت میں ۔" ( کمال الدّین و تمام العجد فی صدوق")

ائمہ کرائم کے مندرجہ بالا فرمودات کے پیش نظران تمام لوگوں پر جو درجد اجتباد پر فائز نہیں ہیں، اسپتے زمانے کے جامع الشرائط مجتد کی تھید کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے بغیران کی عبادات اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید ضروری ہے باطل ہو جاتے ہیں۔

اسلام عزیز کی شریعت غرہ کے فردی مسائل کا تفصیلی ما خذ (قرآن، حدیث، اجهاع، عقل) ہے شرق علم استباط کرنے کا نام اجتباد ہے اور جمیقہ کے بتائے ہوئے فتوں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرتا تقلید ہے۔ جو خض رحبہ اجتباد حاصل کرچکا ہواں کے لئے تقلید کرتا جائز نہیں البتہ جو خود جبید نہ ہواں پر تقلید کرتا واجب ہے۔ اگر چداجتباد اور تقلید کے عفاوہ ایک تبیسری صورت بھی ممکن ہے بعنی یہ کہ احتیاط پر عمل کیا جائے لیکن یہ جرالیک کے بس کی بات تھی ہے۔ اختیاط پر وائی مختص عمل کرسکتا ہے جو مختلف مسائل میں تمام جبیتہ ین کے اختیار کر سکے جس میں جامعیت پائی جاتی ہو۔ فاہر ہے اختیال فتوں سے پوری طرح باخر ہواور ایسا طریق عمل اختیار کر سکے جس میں جامعیت پائی جاتی ہو۔ فاہر ہے کہ یہ کام جبید کی قالم جو باتی جی بھی تقریباً اجتباد ہی کی طرح وشوار اور مشکل ہے۔ بھی ہمادے لئے دو ہی صورتی باتی رہ جاتی جی بعنی یا تھی جہید کی تقلید کر س

(10/10)

| 20.     | اعنوانات                             | خ                 | عنوانات                      |
|---------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|         | <u> ټاز ڪاڪام</u>                    |                   | کفن کے احکام                 |
| ırr     | وانجب تمازي                          | 99.               | حنوط کے احکام ۔۔۔۔۔          |
| irr     | روزانه کی دا جب نمازی                | ++                | ثمازمیت کے احکام             |
| 1PP     | ظهراورعصري ثماز كاوقت مسمس           | [+]               | نمازميت كاطريقة              |
| fr:     | نمازجعه کے اکام ۔۔۔۔۔۔۔۔             | 1+7               | نمازمیت کے متحبات            |
| Ito     | نماز جعد کے چندا حکام                | 1+1               | دفن کے احکام ۔۔۔۔۔۔          |
| 170     | مغرب ادر عشابو کی قماز کادفت         | 100               | وأن كي متحات                 |
| (P')    | مع کی نماز کا دانت                   | 1+2               | نماز وحشت                    |
| IT4     | اوقات تماز کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔         | [+ <u>/</u>       | قبر کشانی                    |
| 179     | وہ نمازیں جو تر تیب سے پڑھنی ضروری ج | !+ <b></b>        | متحب غسل                     |
| II*     | متحب لمازین                          | 181               | <i>\tilde{\pi}</i>           |
| 11%     | روزانه کی نغلول کا وقت               | III               | تتيم كى بهل صورت             |
| (F)     | انماذغفیلد                           |                   | سیتم کی دومری صورت           |
| 177     | قبلے کے اکام                         | m                 | تيم كي تيمري صورت            |
|         | نماز میں بدن کا ڈھائیا               | ((f)              | تيم کي چوهي صورت             |
| 110-    | غمازی کے لباس کی شرطیس ۔۔۔۔۔۔۔       | //r               | حيمٌ کي پانچو ين صورت        |
|         | جن صورتول مين تمازي كابدن اور        | 110               | تیم کی چھٹی صورت             |
| 167     | لباس پاک ہونا شروری تیس ۔۔۔۔۔۔۔      |                   | قیم کی ساتویں صورت           |
| ين ١٢٦٧ | وه چزیں جونمازی کے لباس میں منتحب    |                   | دوچزیں جن پر تیم کرنا تھے ہے |
| 144 F   | ده چزین جونمازی کے لباس بیس کرده بیر | في كاطريقد سب ١١٤ | وشویا مسل کے بدلے تیم کر۔    |
| j(Y)Y   | ا تماز پر عندی جگه                   | IIA               |                              |

| عنوانات مفي                          |
|--------------------------------------|
| برخین شن                             |
| ارهای عبل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| المناس كادكام                        |
| استخاضه                              |
| استخاضه کے احکام                     |
| چفل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ا حائض کا کام                        |
| عائض كي قسمين                        |
| وقت ادوعدد كى عادت ركتے والى عورت 24 |
| وت كى عاوت ركنے والى كورت مسلسل      |
| عدوكي عادت ركم والي طورت مسم         |
| منظریہ ۔۔۔۔۔                         |
| AT                                   |
| 16                                   |
| عِفْ كِمْتَفْرِقْ سائل               |
| انفاس                                |
| اعشل مس ميت                          |
| الخفركادكام المستسب ١٩               |
| مرقے کے بعد کے اظام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| عَسْل ، كَفْن ، نماز ادر وَك كا وجوب |
| الخسل ميت كى كيفيت                   |

| عنوا      | عنوانات مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.        | اخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5121      | PF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اعس       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| استحاة    | عين نجاست كاوور بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| استحاضه   | تجاست كعانية واليضيوان كالمتبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حيض       | مسلمان كاغائب بوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا حائض    | معمول كےمطابق ( ويد كے ) خون كابهرجانا ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حائض ً    | ریون کا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دفت اد    | وضو و المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحال |
| وتت كر    | ارتای وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عدوکی،    | وضوى متحب وعائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مضطرب     | وضويع بونے كاشرائط سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400       | وشو کے افکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تاسيہ -   | وہ چڑی جن کے لئے وضور کا ضروری ہے ۔۔۔۔ ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حيض.      | منظل ت وضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نفاس      | جبيره وضوك إحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عنىلم     | واجب غنسل ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فخطر      | بنابت کے اکام ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرتي      | وه يزال بوجب رِ رام إلى المست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المنشل كأ | وہ چڑی ہو بھب کے لئے محروہ بن ۔۔۔۔۔ ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبلم      | مل جارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| واثات                               | j.                                     | عنوانات                       | 30   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|
| داخياط پاھنے كاطريقه                | 194                                    | كمانا وي                      | rr9  |
| N 60                                | 199                                    |                               | 11/4 |
| رهٔ مهو کا ظریقه                    | r+1                                    | استمناء                       | P/Y# |
| لے ہوئے تحدے اور تشہد کی تفا        | (•1 <u></u>                            | خداورسول پر بهتان یا ندهنا    |      |
| ر کے اجزاءادر شرا نظائو کم یا زیادہ | ·*•**t/                                | غبار كوهلق تك مايجانا         | r/r* |
| مافر کی تماز                        | **  *                                  | اوان من تك جنابت ميض ا        |      |
| نرق سائل                            | *IF                                    | نفاس کی حالت میں رہنا ۔۔۔۔    |      |
|                                     | rly                                    | عقة لينا                      | M*1  |
| پ<br>کی قشانمازیں جو بڑے بیٹے       | برداجب بين ١٨٠٠                        | t/2                           | rry  |
| ز جماعت                             | r19                                    | ان چيز دل کے احکام جو         |      |
| م جماعت کی شرائط                    | rro                                    | روز بي وباطل كرتي بي          | MY2  |
| زیماعت کے احکام ۔۔۔۔۔               | rro                                    | وه چيزين جوروزه دار کيلي مکرو | F/74 |
| عت میں امام اور مقتدی کے قرا        | ش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اليے مواقع جن من روزے         |      |
| ز جماعت کے محروبات                  | 779                                    | تضااور كفاره داجب موجات       |      |
| زآيات                               |                                        | روزے کا کفارہ                 | rra  |
| زآیات پڑھے کا طریقہ                 |                                        | وه صورتنس جن مين فقط روز _    |      |
| برالفطرا ورعيدقربان كي نماز         | rry                                    | کی قضاواجب ہے۔۔۔۔۔۔           |      |
| ر کے لئے ایر بنانا ۔۔۔۔۔            |                                        | قشاروزے کے احکام              |      |
| زے کے ابکام ۔۔۔۔۔۔                  |                                        | مافر كردوز يكادكام            |      |
|                                     |                                        | وه لوگ جن پرروزه رکھنا واجسہ  |      |
| لاحدوزه                             | rrq                                    | مینے کی بل تاریخ البت ہونے کا | 104  |

عنوانات سورة الجدكار جمه سورة اخلال كاتر رکوع، جودادران کے بعد کے ستحب اذکارکار جمہ --44 قنوت كالرجمه تشكات ادبعه كالرجمه — تشهدا درسلام كاتر جمه --ينمبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرصلوات ----- ١٨١ 104----وه چزی جوتمازی مروه مین م وه صور على حن شروايد به المازين توثدًا جاسكن إلى --- ١٨٤ هکیات نماز – وہ چزیں جن پر تحدہ کرنا سے ہے۔۔۔۔ اعا ووفك جونمازكوباطل كرتي وس وہ شک جن کی پروائیس کرنی جا ہے ۔۔۔۔۔ تجدو كمستحات اوركمروبات ----- عدا جم هل كاموقع كزركيا بواس بن شك كرنا---- ١٨٩ قرآن مجيد كواجب مجدى ----- ١٤٢ سلام کے بعد فک کرنا۔ وقت کے بعد فکے کرنا۔۔۔ م فير المتلك كالتك كرنا----امام اور مفترى كافئك متخب نماز پس فنک

### ينحل لأمالي حمان التحقيق لَهُ مَنْ يَلُورَبُ الْمَالَئِينَ ، وَالصَّلَاةُ زَالتَ لَامُ عَكَلَّ آشري الأنبيكا والترسلين محمد والعدالظييب ين الطُّلُاهِرِيْنَ، وَاللَّغَنَةُ الدَّآيُمَةُ عَلَّى آغَلَ لَهُمُ آجُمِيْنَ مِنَ الآنَ إلى قِيَامِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

مسئلہ (۱) ہرمسلمان کے لئے اصول دین کوازروئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین پی تقلید میں ک جاستی لینی پنہیں ہوسکن کرکو کی فض اصول وین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ كبدر باب منكن الركوني محفى اسلام كي مح عقائد يريقين ركفتا موادراس كا اظهار كرما مواكر يديداظيار ازروئے بصیرت ند ہوتے بھی دومسلمان اور موکن ہاور ای پرایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ جہاں تک ویٹی اخکام کاتعلق ہے، دمسلمہ اور تطعی امور' کوچھوڑ کر باتی اخکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا نو خود جمتهد ہو پین احکام کو دلیل کے ذریعے صاصل کر سکے پاکسی مجتهد کی تقلید کرے یا ازراہ احتیاط اپنا فریضہ یوں اوا کرے کراہے بیتین ہوجائے کہ ای نے اپنی شرقی ذمد داری پوری کروی ہے۔مثل اگر چند مجتد می عمل کوجرام قرار دیں اور چندووسرے کہیں کہجرام جیس بوان عمل سے باز رہے اورا گر بعض جہتید کی عمل کو واجب اور بعض مستحب حردا میں تو اسے بحالائے ۔ لہذا جوافعاص شاتو مجہد ہوں اور نہ ہی احتیاط برعمل پیرا ہوسکیں ان کے لئے واجب ہے کہ مجتبد کی تعلید کریں۔

(٢) وجي احكامات من تقليد كا مطلب يد ب كركس مجتد كونتو يرعمل كياجائ اور ضروري ب كرجس جِهِبَدِ كِي تَقليد كِي جائع وه مرور بالغ ما قل رشيعه الثائم شرى مطال زاده رزنده اورعاول مور

عادل وہ محض ہے جوان تمام کامول کو بجالائے جواس پر واجنب ہیں اور ان تمام کاموں کو ترک م کرے جواس پرحرام ہیں۔ عاول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا محض ہواور اس کے اہل محلّہ، بمسابوں یا ہم نشینوں ہے اس کے بارے میں دریاضت کیاجائے تو دواس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔

اگریہ بات اجالاً معلوم ہو کدور پیش مسائل میں جہتدین کے فقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجتمد کی تعلید کی جائے جو' اعلم'' ہولیجی اپنے زمانے کے دیگر مجتمدین کی نسبت احکام الی کو

سنى عنوانات المتم كمانے كي اظام ولف كاحام مسسسة وصيت كاحكام مستسمام اميراث كادكام ..... يبط كروه كي ميراث ------(دىرے گروه کی میراث -----تيري رود ي ميراث ميراث يوى ادرشومرك ميراث ميراث ك مخلف مسائل مسيس چند فقبی اصطلاحات شرعی اوزان اوراعشاری اوزان -----

عنوانات طلاقظع --- ١٨١ الماتين جيكانا كات يدموم ين -- ١٨٠٠ طلاق مارات ٢٨٠٠ إلى يخ كا داب مارات طلاق كالقد احكام ٢٨٠٠ (دويا على جدياني يت وقت ندم بين غیب کا کام ٢٨٠ من اور عمد کے احکام مشده مال يان كاحكام حوانات كوشكاراورون كرف كاحكام -- ٢٩٢ حوانات كوزع كرن كاطريقه مسم حيوال كووزع كرف كي شرائط----جوانات كوذري كرنے كے مستحبات -- ٢٩٥ حوانات کوون کرنے کے مروبات -- ۲۹۹ معداروں سے الكرنے كادكام - PAY 19A - 5/6 2 5/6 كفائة ين كن جرول كاحكام ----کھاٹا کھانے کے آواب

مجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔

(الله) مجتداوراللم كى بيجان تين طريقون بي بوعتى ب

(۱) کی اٹسان کو خود یقین ؟ جائے ، مثلاً وہ اساقی ہوجو خود صاحب علم ہواور جمہداور اعلم کو پہچائے کا ملک رکھتے ہوں ،
کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (۲) ہوا سے عالم اور عادل اشخاص جو جمہداور اعلم کو پہچائے کا ملک رکھتے ہوں ،
سمی کے جمہد یا اعلم ہونے کی تفد بق کریں ، بشر طبکہ دو اور عالم اور عادل ان کی تروید نہ کریں ، بلکہ کسی کا مجہد یا اعلم ہونے ایک قابل اعتباد اہل خبرہ واطلاع شخص کے قول سے بھی فابت ہوجاتا ہے۔
(۳) یہ کہ انسان کسی عقلائی طریقے ہے کسی شخص کے جمہد یا اعلم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے۔
خلا کی ایسے الل علم (اہل خبرہ) جو جمہد اور اعلم کو بہچائے نے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے ، کسی کے جمہد یا اعلم ہونے کی قصد ایس کریں۔

(١٣) ممى جميد كافتوى عاصل كرنے كے جار طريقي إلى:

(۱) خود مجہتد سے سننا۔ (۲) بجہتد کا قوی بیان کرنے والے دو عادل افتخاص سے سننا۔ (۳) کسی ایسے فتص سے سننا جس کی بات پر اطمینان ہو۔ (۴) مجہتد کی کتاب (مثلاً تو فیح المسائل) میں پڑھنا اشرطیکہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔

(۵) جب تک انسان کو پیفین نہ ہوجائے کہ جہتد کا فتوٹی بدل چکا ہوہ کتاب میں تکھے ہوئے فتوے پر عمل کرسکتا ہے اور اگر فتوے کے بدل جانے کا اختال ہوتو چھان مین کرنا ضروری تیس ا

(۲) اگر جمتر اعلم کوئی فتوی و بقواس کا مقلداس مسئلے میں کسی دوسرے جمتر کے فتو بے پر عمل نہیں کرسکا۔
ایہ اگر وہ ( یعنی جبتر اعلم ) فتوی ندوے بلکہ یہ کی کہ احتیاط اس میں ہے کہ بول عمل کیا جائے۔ مثلاً احتیاط اس میں ہے کہ تماز کی پہلی اور دوسری رکھت میں سورۃ المحد کے بعد ایک پوری سورت پڑھے تو ضروری ہے کہ مقلد یا تو اس احتیاط پر، جسے احتیاط واجب کہتے ہیں ، عمل کرے یا کسی دوسرے جمتید کے فتوت پر اعلم فالاعلم کا خیال در کھتے جوئے عمل کرے ۔ پس انگر وہ ( لیمنی دوسر ا جمتید ) فقط سورۃ المحد کو کا فی تجھتا ہوتو دوسری سورت ترک کی جاسکتی ہے۔ جب جمتید اعلم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ کل تاکس یا کس اٹھال ہے تو اس کا بھی بھی تھم ہے۔

( A ) اگر وہ مجتمد جس کی ایک شخص تقلید کرنا ہے فوت ہوجائے تو جو تھم اس کی زندگی میں تھا وہی تھم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ لہذا اگر مرحوم مجتمد، زندہ مجتمد کے مقالیلے میں اعلم ہوتو وہ شخص جسے ور پیش مسائل میں

و و و ل مجتهد مین کے ماجین اختلاف کا اگر چهاجھالی طور پر علم ہوا سے مرحوم جمہید کی تھلید پر یا تی رہنا ضروری ہے اور اگر زندہ مجتهداعلم ہوتو مجرز ندہ جمہید کی طرف رجوع کرنا ضرور کی ہے۔

ادر اگر کسی ایک سے اعلم ہونے کا یقین شہو سکے یا دونوں مساوی ہوں تو اسے اختیار ہے کہ ان دونوں میں ہے کسی کے فاویٰ کے مطابق عمل کرلے۔ البتہ اگر علم اجمالی حاصل ہو جائے یا کسی شرگ تکلیف پر جست اجمالی قائم ہو جائے تو ، شنا قصر ادر تمام کے درمیان اختلافی مقابات، تو احتیاط واجب کی بنا پرضروری ہے کہ دونوں کے فنادی کا خیال رکھے۔

اں منتلے میں تقلید ہے مراد معین مجتبد کے فتو ہے کی چیروی کرنے کو صرف اپنے لئے لازم قرار دینا ہے۔ نہ کہاں کے فتم کے مطابق عمل کرنا۔

(9) مکاف کے لئے دہ تمام سائل سکونالازم ہے جن کے بارے میں احتال ہے کہ نہ سکھنے کی وجہ سے خدا کی معصیت میں بہتا ہوسکتا ہے، یعنی کسی داجب کوڑک کرنے پاکسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ (10) آگر کسی شخص کوکوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا تھم اے معلوم نہ ہوتو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تعلید کرے جن کا ذکراد پرآچکا ہے لیکن اگر اس مسئلے میں اے اعلم کے تو سے تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو اعلم فالاعلم کا خیال رکھتے ہوئے فالاعلم کی تعلید کرسکتا ہے۔

(۱۱) آگر کوئی شخص جمبتد کا فتو کا کسی دوسر کے فقص کو بتائے اور پھر جمبتدا نیا فتو کی بدل وے لتے اس کے لئے دوسرے شخص کوفتو کی بدل وے لتے اور پھر جمبتدا نیا فتو کی بدل وے لائے دوسرے شخص کوفتو کی جارے گئا تو احتیاط بیائے میں خلطی ہوگئی ہے اور اس اطلاع کی وجہ ہے وہ شخص اسپنے شرکی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا تو احتیاط لازم کی بنار جہاں تک ہو سکے اس ملطی کا از الدکرے۔

ر (۱۲) اگر کوئی مکلف دیک مدت تک کسی کی تقلید کئے بغیراعمال بجالاتا رہے، تو اگر اس کے اعمال تھم واقعی کے مطابق ہوں یااس مجتمد کے قناوی کے مطابق ہوں جس کی تقلید کرنا ابھی اس کی ذرر داری ہے تو وہ اعمال مسجح تصور کئے جائمیں سے اس کے علاوہ بھی اگر دہ جائل قاصر بوادرا عمال کا تقص ارکان وغیرہ کے انتہاد سے ند ہو تو بھی اس کے اعمال مسجح تصور کئے جائیں گے۔

ر من من سائل ہو۔ یجی علم اس صورت میں بھی ہے جب جاہل مقصر ہواور علن میں کوئی ایسائقص ہو جو لاعلمی کی صورت میں معاف ہو، تو جیسے بلند آواز ہے قرائت کی جگہ آ ہستد آواز ہے قرائت یا پالفکس، تو بھی اس کے اعمال بھیج میں معاف ہو، تو جیسے بلند آواز ہے قرائت کی جگہ آ ہستد آواز ہے قرائت یا پالفکس، تو بھی اس کے اعمال بھیج

ماہے جا ہیں ہے۔ مہی تھی اس سے اعمال منہاج میں ہی ہے جب اسے بیر معلوم نہ ہوکہ بچھلے اعمال کیفیت کے اعتبار سے سیح تنے یا مبیر تو بھی اس کے اعمال منہاج میں ذکر شدہ ابعض موار و کے علاوہ سیج تصور کئے جا کیں گے۔

# احكام طبارت

(۱۳) یانی امطلق ہوتا ہے یا مضاف مصصاف وہ یال ہے جو کی چیز سے حاصل کیا جائے۔مثلاً تربوز کا یانی (ناریل کایانی) گلاب کا حرق (وفیرو)۔اس پانی کوبھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے آلودہ ہو مثلًا گدلا پانی جواس صد تک میالا موکد پھراے پانی ندکہا جا سکے۔ان کےعلاوہ جو پانی ہواے آب معطلق کہتے جِي اوراس کي پاڻي قسمين جِين: (۱) گرياني (۲) قليل پاني (۳) جاري پاني (۴) بارش کا پاني (۵) کوي کا پاني۔

( ۱۹۷ ) مروه بانی ہے جس کے برتن کی مخبائش ۳۷ کیوبک بالشت ہوجوتقر با ۲۸۴ ایر ہوتا ہے۔

(١٥) اگر كوئى چيز مين مجس بُوشلا پيتاب يا خون يا وه چيز جونجس بوگلي موجيے كرنجس لباس ايسے پاني سے ملے جس کی مقد ارایک گرے برابر ہواوراس کے نتیج میں نجاست کی بوررنگ یا ذاکفہ پائی میں سرانیت کر جائے تو يائي نجس ہوجائے گاليكن أكر اليم كوئى تبديلى واقع ند بيوتو بحس نہيں ہوگا۔

(١٤) اَرْخُر بِإِنْ كَي يو، رنگ يا ذا لَقَهِ تَجاست ك علاوه كمي اور چيز سے تبديل موجائ تو وه باني

(۱۷) اگر کوئی میں تجاست مثلاً خون ایسے پائی میں جاگرے جس کی مقدار ایک کرے زیادہ ہواور اس کی بو، رنگ یا ذا اُفقہ تبدیل کروے تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک کر ہے کم ہوتو سارا یانی نجس ہوجائے گالیکن اگر اس کی مقدار ایک کریا اس سے زیادہ ہوتو صرف وہ

حصائجس متصور ہوگا جس کی بوہ رنگ یا ڈ القہ تبدیل ہوا ہے۔

(۱۸) اگرفوارے کا پانی ایسے پانی سے متصل موجس کی مقدار ایک گر کے برابر موتو فوارے کا پانی نجس یانی کو پاک کردینا ہے لیکن اگر جس پانی پر فوارے کا پانی قطروں کی صورت میں گرے تو اسے پاک نہیں كرتا- البية اگر فوارے كے سامنے كوئى چيز ركادي جائے جس كے تنج بيں اس كا پاني قطرہ قطرہ مونے ے پہلے جس پانی ہے متصل ہوجائے تو تبش پانی کو پاک کرویتا ہے اور ضروری نیہ ہے کہ قوارے کا پاتی تجس

لے ایک بالشت کی المیائی تقریبا ۲۲ بیٹنی میٹر ہوتی ہے۔

(19) اگر کسی نجس چیز کوکر پانی سے متصل ال کے بیچے دھو کمی تو اگر اس چیز سے گرنے والا پانی بھی گر سے متصل ہوا وہ پانی متصل ہوا ور اس میں میں نجاست کی آمیزش ہوتو وہ پانی متصل ہوا ور اس میں میں نجاست کی آمیزش ہوتو وہ پانی

(۲۰) اگر کر پائی کا پیچے تھے جم کر برف بن جانے اور پیچے تھے پائی کی شکل میں باتی بنیچے جس کی مقدار ایک کرے کم جوتو جو بی کوئی نجاست اس پائی کوچھونے گی وہ نجس ہوجائے گا اور برف پیچلنے پر جو پائی سبنے گاوہ بھی

(٢١) اگر بانی کی مقدار ایک کر کے برابر بواور بعد بن شک ہوکہ آیا اب بی کر ہے کم ہو چکا ہے یا تین تو اس کی حیثیت ایک کریاتی ہی کی ہوگی میٹی وہ نجاست کوچھی یاک کرے گا اور نجاست کے اقسال ہے جس بھی جیں ہوگا۔اس کے برعس جو پائی ایک کرے کم تھا اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار ایک گر کے برابر ہوگئ ہے یائیس تواسے ایک کرے لم ای مجھاجائے گا۔

(۲۲) یائی کاایک گر کے برابر ہونا دوطر ایتول میں ثابت ہوسکتا ہے۔(۱) انسان کو توداس بارے میں نیقین بالطمينان ءو (۲) دوعادل مرداس بارے ميں خبرديں ۔ البته اگر ايک عادل يا قابل اعتاد محض يا وہ محض جس ك اختياريس بانى ب اكر بانى كر مون ك اطلاع دى، جبداى خرر براطينان شآ سكولوس برجروساكرنا

(٢٣٠) ايسے پائى كوتليل يانى كہتے ہيں جوزين سے ندا بلاورجس كى مقدار ايك كرے كم مو

(٣٣) جب للل پاني كمي جس جيز بر كرے ياكوئى جس جيزاس بركرے قو پائى جس موجات كار

البد الرياني مجس چزير دور ي كرت واس كاجتنا حداس بش جيزے ملے كالجس موجائ كالكين

(٢٥) جوليل باني كى جيز برغين نجاست دوركرن كے لئے والا جائے توان مقامات پر جہال فيس جيز آيك باروسونے سے پاک تمیں ہوتی، وہ تجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہوجاتا ہے ادر ای طرح وہ قبل پائی جو مین تجاست کے الگ ہوجائے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لئے اس پر ڈالا جائے اس سے جدا ہوجائے کے بعد بنابراحتیاط لا زمجس ہے۔

(٢٦) جس تليل يانى سے بيشاب يا يا قانے كے خارج وهوت جائيں وه اگر كسى چيز كولك جائے تو يا كى شرائط کے ماتھ اسے بحس ہیں کرے گا:

(۱) یائی میں نجاست کی بوہ رنگ یا ذائقہ ہیدا نہ ہوا ہو۔ (۲) باہر سے کوئی نجاست اس سے نہ آ ملی ہو۔ (ش) پیشاب یا پاخانے کے ساتھ کوئی اور مجاست مثلاً خون خارج نہ ہوا ہو۔

(س) باخانے کے وزات یاتی میں وکھائی تدویں۔ (۵) پیٹناب یا باخانے کے مخارج سے اطراف میں معمول سے زیادہ نجاست تراکی ہو۔

سر جاري ياني

جاری پائی وہ ہوتا ہے (۱) جس کا آیک قدرتی طبع ہو (۲) ہو ہررہا ہو، جا ہے اسے سی مصنوی طریقے سے بہایا جارہا ہو (۳) اس میں کی حد تک بی سی مشلل مودور پیشروری نیش کے وہ پائی وزرتی فریسے نے متعلق ای ہودار اگر قدرتی طریقے سے وہ پائی کے ذخیرے سے جوا ہو مثلاً اگر پائی اوپر سے متعلق میں ہودت میں گئے۔ رہا ہوتو نیچ گر کر دوبارہ بہنے کی صورت میں اسے جاری ان مانا جائے گا۔ ہاں اوگر کوئی چیز پائی کے ذخیرے سے اتعمال میں رکاوٹ میں جائے مثلاً پائی کے بہاؤ یا اہال میں رکاوٹ سے یا دوئی جیز پائی کے دوئی برہیجی دہا ہو۔

( ۲۷ ) جاری پانی اگرچہ کرے کم بن کیوں نہ ہونجاست کے آسٹے سے میں تک نجس ہوتا ہے تک نجاست کی دجدے اس کی یو مرتک یا ڈاکٹے بدل شاجائے۔

(٢٨) اگر نجاست جاری پائی ہے آلے قواکی اُئی مقدار جس کی بورنگ یا ذاکھ نجاست کی وجہ ہے بدل جائے جس بھی ایک ہے خواہ اس کی مقدار کرے کم ہی کیوں نہ جائے جس ہیں رہور گلہ یا فارنے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ندی کی دوسری طرف کا پائی اگر ایک کر جتنا ہو یا اس پائی کے ذریعے جس میں (بورز گلہ یا ذائے کی) کوئی تبدیلی واقع نیس ہوئی چھنے کی طرف کے یائی ہے ملا ہوا ہوتو پاک ہے درند نجس ہے۔

(٢٩) اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہولیکن صورت حال یہ ہوکہ جب اس میں سے پانی نکال لیس تو دوبارواس کا پانی ابل پڑتا ہوتو دوپانی، جاری پانی کا عظم نہیں رکھٹا یعنی آگر نجاست اس ہے آ ملے اور اس کی مقداد گر ہے کم ہو تو بنس ہوجاتا ہے ۔

( ۱۳۰۰ ) ندی پانپر کے کنارے کا پانی جو ساکن ہواوز جاری پانی ہے متصل ہو، جاری پانی کا تھم تہیں رکھتا۔ ( ۱۳۰۱ ) منگا کی میں دین سے متعالم کی جو ساکن ہواوز جاری پانی ہے متصل ہو، جاری پانی کا تھم تہیں رکھتا۔

(٣١) اگرايك ايها چشمه موجومتال كے طور برمرو يوں جن الل برنا موليكن گرميوں ميں شك موجاتا مواى وقت جارى يانى كے تلم ميں آئے گا جسيداس كا يائى الل برنتا مو۔

(٣٢) اَرْكُى الترِبِي اورابرانى طرزك ) حام كے چھوٹے حض كا پائى ايك كرے كم بوليكن وہ ايسے يخون سے متعل ہوجس كا پائى حوش كے بائى سے ل كرائيك كرين جاتا ہو تو جب تك تجاست كے ل جائے ہے اس كى بورتگ اور ڈائلائيديل شہوجائے وہ بخس نبيل ہوتا۔

( ۱۳۳۳) عمام ادر بلڈنگ کے نکلوں کا یائی جوٹونٹوں ادر شاوروں کے ذریعے بہتا ہے اگر اس محزن کے پائی سے ال کر جوان نکلوں سے متصل ہوا کے گر کے برابر ہوجائے تو نکلوں کا پانی بھی کر پانی کے تکم میں شامل ہوگا۔ ( ۱۳۲۳ ) جو پانی زمین پر بہدرہا ہولیکن زمین سے اہل ندرہا ہواگر دہ ایک کر سے کم ہوادر اس میں تجاسف مل

جائے تو وہ نجس ہوجائے گالیکن اگروہ پانی تیزی ہے بہد ہا ہوا درمثال کے طور پر نجاست اس کے ٹیلے حصے کو گئے تہ اس کا اوپر والا حصہ نجس ثیس ہوگا۔

## س بارش کا یانی

( ٣٥) جو چيز نجس بواور يين تجاست ال مين شهواس پر جهاب جهال ايک بار بارش کا پائي پنج جائے پاک مو جائى ہار بارش کا پائى پنج جائے پاک مو جائى ہے۔ ليکن اگر بدن اور لہاس پیشاب سے نجس ہو جائے تو بنابر احتياط ان پر ووبار بارش کا پائی پنچنا ضروری ہے، البنتہ قالمین اور لہاس وغیرہ کا نجوڑ نا ضروری نبیس ہے۔ لیکن چکی می بوندابا نمری کافی قبیس بلکہ اتن بارش اور کہیں کہ بارش ہورہی ہے۔

(۱۳۹) اگر بارش کا پائی عین نجس پر ہر ہے اور برس کر دوسری جگہ بھٹٹی جائے لیکن میں نجاست اس میں شال نہ ہوا در ہو شامل نہ ہواور نجاست کی ہو، رنگ یا ذا لکتہ بھی اس میں بیدا نہ ہوا ہوتو وہ پائی پاک ہے۔ بس اگر بارش کا پائی خون پر برسنے کے بعدرے اور ان میں خون کے ذرات شامل ہوں یا خون کی ہو، رنگ اور ذا اکتہ پیدا ہوگی ہوتو وہ یائی نجس ہوگا۔

( ١٣٧ ) اگر مكان كے اندونی يا اوپری جهت پر عين نجاست موجود ہوتو بارش كے دوران جو نپانی نجاست كوچھو كر اندرونی جهت سے شکچے يا برنالے سے گرے وہ پاک ہے۔ ليكن جب بارش تقم جائے اور يہ بات علم ميں آئے كداب جو يائی كرد باہے وہ كمي نجاست كوچھوكرآ رہا ہے تو وہ يائی نجس ہوگا۔

(٣٨) جس بخس زمين بربارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اور اگر بارش كا پائی زمين پر بہنے گئے اور بارش كے دوران ہى جھت كے بيچ كى بنس مقام تك جائينچ تو است بھى ياك كروے گا۔

(۳۹) نجس مٹی کے تمام اجزاء تک اگر بارش کا پائی بیٹی جائے جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بشرطیک انسان کو ہے۔ یقین ندہ د جائے کہ مٹی سے مطفے کی وجہ سے بارش کا پائی مضاف ہو چکا ہے۔

(۴۰) اگر پارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے خواہ ایک کر ہے کم بھی کیوں نہ ہو بارش پر سنے کے وقت ا اگر کوئی جس چیز اس میں دھوئی جائے اور پانی مجاست کی ہو، رنگ یا ڈا کفٹہ قبول مذکر سے تو وہ نجس چیز پاک ہوجائے گی۔

(٣١) اگر بھی زین پر بھے ہوئے پاک قالین وغیرہ پر بارٹر برے اور اس کا پائی برے کے وقت قالین سے بھی زین پر بھی جائے تو قالین بھی بھی بھی بھی اور زین بھی پاک ہوجائے گی۔

### ۵۔ کنویں کا پائی

(٣٢) الك اليك توي كاياني جوز من الما بواكر چەمقدار من ايك كرے كم بونجاست برنے سائ وقت تك جَنْ بين بُوكا جنب تك ال جائست سال كى بورگ يا ذائقه بدل نه جائے۔

( ۱۳۳۷ ) اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بوء رنگ یا ذائقے کو تبدیل کردے تو جب کٹویں کے پانی میں پیداشدہ یہ تبدیلی تتم ہوجائے تو پانی پاک ہوجائے گا۔البتہ احتیاط واجب کی بناپراس پانی ك ياك مون كى شرط يه ب كريد يائى كوي ب البلخ والى يانى ش كلوط موجائد

یاتی کے احکام

(۱۳۲۷) مضاف پانی جس سے معنی مسله نمبر۱۳ میں بیان ہو بیکے میں کمی بخس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ ایسے پانی

ہے وضواور عسل کرتا بھی باطل ہے۔

(۷۵) مضاف یانی کی مقدار اگر چه ایک کر کے برابر ہوا گراس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو بخس موجاتا ، البد اگرابا يالى كى مى جزير دور ، كري الوال كا يقنا حديثى جزيم مصل موكايس مو جائے گا اور جومتصل نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا۔ شلا اگر عرق گلاب کو گلاب وال سے جس باتھ پر چھڑ کا جائے تو اس كا يقينا حصد باته كو لقي كائيس موكا اور جوتيس في كاوه ياك موكار

(٣٢) اگروہ مضاف پانی جرجس ہوا یک کر کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں ل جائے کہ پھراے مضاف

یائی نہ کہا جا سکے تو وہ یاک ہوجائے گا۔

( سے) اگرایک یانی مطلق تھا اور بعد مل اس کے یارے میں سمعلوم نہ ہو کہ مضاف ہو جانے کی صد تک ي بي البيس تو وه مطلق ياني متصور و كاليني نجس چيز كو پاك كرے گا اور اس سے وضو اور عسل كر تا بھي سيح ہوگا ادراگر بانی مضاف تفاادر بیمعلوم نه بهو که ده مطلق جوایانتین تو ده مضاف متصور بهوگالینی کمی تبس چیز کو پاک نهیس کرے گااور اس سے وضوادر عسل کرنا بھی باطل ہوگا۔

( ٢٨) ايماياني جس ك بارك بل بي معلوم نه وكر مطلق بي مضاف اوربي بحي معلوم نه وكريم بيلي مطلق تقایا مضاف انجاست کو پاکشیں کرتا اور اس سے وضوا در مسل کرنا بھی باطل ہے۔ جو نہی کوئی نجاست ایسے پائی میں پڑے گی وہ یائی بجس ہوجائے گا اور آگریڈریاں سے زیادہ ہوا تو احتیاط لازم کی بناپرنجس ہوجائے گا۔

(99) ایسا پانی جس جس خون یا پیشاب جیسی مین نجاست آ پڑے اور اس کے بور رنگ یا وائے کو تبدیل کردے تجس ہوجاتا ہے خواہ وہ گر کے بزاہر یا جاری پانی ہی کیوں شہور تاہم اگر اس پانی کی ہو، اس کا رنگ یا و القديمي السي نجاست سے تبديل ہو جائے جواس سے باہر ہے مثلاً قريب پڑے ہوئے مردار كى وجدے اس كى

يوبدل جائة آقا القياط لازم كى بتأثيره ويحس موجائ كا

( ٥٠ ) وه پانی جس میں عین نجاست مثلاً خون یا پیٹا ب کر جائے اور اس کی بو، رنگ یا ؤا گفتہ تبدیل کروے اگر کر کے برابر یا جاری یانی سے متصل ہوجائے یا بارش کا پانی اس پر برس جائے یا ہوا کی وجہ سے بارش كا يانى أس بركرے يا بارش كا يانى اس دوران جيك بارش مورى مو برالے سے اس بركرے تو ان

تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تندیلی زائل ہوجائے پراییا پائی پاک ہوجاتا ہے کیلن ضروری ہے کہ بارش كا يانى يأكر بائى يا جارى بائى اس مس فلوط موجائ

(۵۱) اگر کمی جس چر کوگر یائی یا جاری یائی میں یاک کیا جائے تو جس بار دسونے میں وہ چر یاک ہوتے والى سے، اس وقت وہ يائى جربا برنكالنے كے بعداس سے شيك ياك مولا۔

(۵۲) جو يانى پہلے ياك مواور ينكم نه موكه بعد ميں بحن مواياتين، وه ياك باورجو يائى پہلے بحس مواور معلوم شہو کہ بعد میں پاک ہوا یا تیس، وہ بخس ہے۔

# بیت الخلاء کے احکام

(۵۴س) انسان ہر واجب ہے کہ پیٹاب اور باخانہ کرتے دفت اور دوسرے مواقع ہر اپنی شرمگا ہوں کو ان لوگوں سے جو مکلف ہوں خواہ وہ ماں اور بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں شدہوں اور ای طرح و بوانوں اور ان بچوں سے جواج تھے برے کی تمیزر کھتے ہول چھیا کرر کھے۔ کیلن بوگ اور شو ہر کے لئے اپی شرمگا ہول کو ایک ووسرے سے چھنانالازم میں۔

( ۵۴ ) انی شرمگاہوں کوسی تخصوص چیزے چھپانالازم نیس مشلاً اگر ہاتھ ہے بھی چھپا لے تو کافی ہے۔

(۵۵) بیشاب یا یا خاند کرتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصد یعنی بیب اور سینه قبلے کی طرف مدہو أورنه بن پشت قبلے كى طرف ہو۔

(۵۲) اگر بیشاب یا یافات کرتے وقت کی مخص کے بدن کا اگلا حصہ روبقبلہ یا پشت بقبلہ ہواور وہ اپنی مرمگاه كو قبلى طرف سے مور لے تو يركافي ميں جادرا حتياط واجب يہ كر بيشاب اور يا فائد كرتے وقت شرمگاه كورويقبلد يايشت بقبله ندموز \_\_

( ۵۷ ) احتیاط متحب سے ہے کہ استبرا کے موقع پر، جس کے احکام بعد میں بیان سے جا کیں گے، نیز الکی اور میچهلی شرمگا ہوں کو باک کرتے وقت بدن کا اگلا حصدر وبقبلہ یا پشت بقبلہ شہو۔

(٥٨) اگركونى تخص اس كئے كه نامحرم اسے نه ويكھے روبقله باپشت بقيله بيضنے پر مجود موتو احتياط لازم كى بنا پر ضروری ہے کہ پشت بقبلہ بیچھ جائے۔

(۵۹) احتیاط متحب بیرے کہ بچے کورفع حاجت کے لئے روبقبلہ پایشت بقبلہ نہ بٹھائے۔

(١٠) يوارجلبول يرزع حاجت حرام ب:

. (1) بند كلي مين جكيد وبان ريخ والول في اين كي الجازت شدد راجي مو- اى اطرح اكر كررت والول كے لئے ضرر كا باعث موتوعموى كلى كوچوں اور راستوں برجھى رقع حاجت كرناحرام ہے۔ (٢) اس جگريس جركسى كى تحى مكيت موجكداس فرافع عابت كى اجازت ندد يركى مو

## استبراء

(19) استبراءایک ستحب عمل ہے جومرو پیٹاب کرنے کے بعداس غرض سے انجام دیتے ہیں تا کہ اظمینان موجائے کراب بیشاب ال میں ہاتی نہیں رہا۔اس کی گئر کیس میں جن میں سے ایک بدہ کر چیٹاب سے غارغ ہوجائے کے بعد اگر مقعد نجس ہو گہا ہو تواسے پاک کرے اور پیمرتین وقعہ باکیس ہاتھ کی وزمیانی انگلی کے۔ ساتھ مقعدے لے کرعشو تناسل کی بڑ تک سونتے ادراس کے بعد انگوشے کوعشو تناسل کے اوپر ادرانگو تھے کے ۔ ساتھ والی انگی کواس کے بیچے رکھے اور تین دفعہ سپاری تک سوئے اور پھر تین دفعہ سپاری کو چھکے۔ ( + ) وہ رطوبت بوہمی بھی شہوت الجرنے برمرد کے آلہ تاسل سے خارج ہوتی ہے اسے فری کہتے ہیں،

دوپاک ہے۔ علاوہ ازیں وہ رطوبت جو بھی بھی تن کے بعد خارج ہوتی ہے، جے وؤی کہا جاتا ہے یا وہ رطوبت جوبعض اوقات میتاب کے بعد لکتی ہے اور جنے ودی کہا جاتا ہے ، اگر پیشاب اس سے نہ ملا ہو تو پاک ہے۔ مریدید کرجب سی تحفی نے بیتاب کے بعد استہراء کیا ہواور اس کے بعد رطوبت خارج ہوجس کے بارے میں شک ہو کہ وہ بیشاب ہے یا شکورہ بالا تمین رطوبتوں میں ہے کوئی ایک تووہ مجھی یاک ہے۔

(اك) الرئسي خفس كوشك موكر استبراء كياب يائيس اوراس كے بيناب ك مخرج سے رطوبت خارج مو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہوکہ پاک ہے یا میں تو وہ بس ہے نیز اگر وہ وضو کر چکا ہوتو وہ مجھی باطل ہوگا۔ کیکن اگرا سے اس بارے میں شک ہو کداستیراء اس نے کیا تھا وہ بچے تھا یانہیں اور اس دوران رطوبت خارج ہو اوروہ نہ جانتا ہو کروہ زطویت پاک ہے پائیس، او وہ پاک ہوگی اوراس کا وضو میمی باطل شہوگا۔

(44) اگر سی محض نے استبراء ند کیا مواور پیٹاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے اسے اطمينان موكد بييتاب نالى بيل باتن تبيس رباتها اوراس دوران رطوبت خارج بواورا سے شك مؤلد باك منه يا نبيل قوه ورطوبت ياك بهوگى اوراس سے وضويھى باطل شر بوگا-

(سام) اگر کوئی تخص بیشاب کے بعد استبراء کر سے وضو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہوجس کے بارے بیں اسے یعین ہوکہ پیشاب ہے بامنی تو اس پر داجب ہے کداختیا طاعت کرے اور وضو بھی کرے۔ البتة اگراس نے پہلے وضونہ کیا ہوتؤ وضو کر لیٹا کا فی ہے۔

(44) عورت سے لئے پیشاب کے بعد استیراء تیں ہے۔ اس اگر کوئی رطوبت خارج ہواور شک ہو کہ بد پیٹاب ہے باہیں تو وہ رطوبت پاک ہوگی اوراس کے وضواور عسل کو بھی باطل نہیں کرے گی۔

(m) ان جنگہوں میں جومخصوص لوگوں کے لئے وقف ہوں،مثلاً بعض درہے۔ (4) موسين كى قبرول يرجيك الن فعل سان كى بيرحتى موتى موبلك ألر بوحتى ديمى موتى مو ہاں! اگر ذین بالاصل مباح ہوتو کوئی حرج تہیں۔ یہی صورت براس جگد کی ہے جہاں رفع حاجت وین یا فرمب کے مقدمات کی تو بین کا سبب سے۔

(١١) تين صورتول على مقعد ( إخانه خارج مون كامقام) فقط يانى عياك موتاب:

(١) يا جانے كے ساتھ كوئى اور نجاست مثلاً خون باہر آيا ہو۔

(٢) كوئى بيرونى تجاست مقعد يرلك كى مورسواك اس ك كرخوا تنن ميس بيتاب، بإخاف ك مخرج تك بيني واست.

(m) مقعد کا اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہو۔

ان تن صورتوں کے علاوہ مقعد کو یا تو یائی سے دھویا جاسکا ہے اور یا اس ظریقے کے مطابق جو بعد

میں بیان کیاجائے گا، کیڑے یا پھروفیرہ سے بھی یاک کیاجا سکتا ہے۔اگرچہ یانی سے دھونا بہتر ہے۔

( ١٢) بيتاب كالخرن يانى كے ملاوه كى چيز سے پاك نمين موتا اور اسے ايك مرتبه وهونا كانى ہے البت

اختیاط متحب سے کدووم تب وجو میں اور بہتر یہ ہے کہ جن مرتبد دھو میں ۔

( ۲۹۳ ) اگرمقعد کو یالی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ یا خانے کا کوئی ذرّہ باقی ندر ہے البتد رنگ یا ہو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں اور اگر پہلی بار بی وہ مقام یول وهل جائے کہ پاخانے کا کوئی وڑہ باتی ندر ب ووياره وحومالازم كيس

( ۱۲۳ ) چھر، دُسيلا، كيرايان بى جيسى دوسرى چيزى اگر فشك اور پاك بول توان بے مقعدكو پاك كيا جاسك

ہادراگران میں مع دلی کی بھی موجومقعدکو تر شکرے تو کوئی حرج میں۔

(١٥) اگر مقعد كويتمريا وصلي يا كير است ايك مرتبه بالكل صاف كرديا جائية كافي بيكن بهتريد ب كرتين مرتب صاف كيا جائے ولكہ جس چيز سے صاف كيا جائے اس كے بلن آگڑے بھى بول اور اگر تين آگاروں سے صاف نہ ہوتو است مزید محلوں کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ مقعد بالکل صاف ہوجائے۔البتہ اگر استے چھوٹے ذرے یاتی رہ جا تیں جوعام طور پر وعوے بغیرتیں نکلتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(٦٢) مقعد کوالی چيزول سے پاک کرناحرام بين کااحر ام لازم مووثلاً کالي يا اخبار کاايا کافذ جس ير القد مجانة وتعالى اورائمياء كے نام كليے مول مقعد كے بدى يا كور سے ياك مونے مين كوئى اشكال ميس ب ( ١٤٤) اگر ايك مخفل كوشك وكرمقعد باك كياب يامين تواس پر لازم ب كراس باك كرے اگر چه

الفائدكرف كرابعدوه كيشه متعلقه مقام كوفيراناك كرتابو

(۲۸) اگر کسی محض کونماز کے بعد فلک گزرے کرنمازے پہلے پیشاب یا یافانے کا مخرج یاک کیا تھا یا تیس تواس فے جونماز ادا کی ہے وہ مجھ ہے لیکن آئدہ ممازوں نے لئے اسے پاک کرنا ضروری ہے۔

ا چھلنے والا خون ندر کھتا ہو، احتیاط لا زم کی بنایراس کے پیشاب ہے بھی پر ہیز کرنا ضرور کی ہے۔ (۸۴) جن يردون كاكوشت حرام إن كالبيتاب اورفضله باك بيكن الى سے ربيز بمتر ب-(٨٠٠) نجاست خور موان كابيشاب اور بإخان جس باوراى طرح اس جمير كے بيج كابيتاب اور بإخاند جس نے سورتی کا دددھ بیا ہوجس ہے جس کی تفصیل کھانے بینے کے احکام میں آئے گی۔ ای طرح اس حیوان کا پیٹا ب اور پاخان بھی تجس ہے جس ہے کسی انسان نے بدیعلی کی ہو۔

(۸۴) مرواورخون جهده رکھنے والے ہرزرام گوشت جانور کی منی جس ہے۔ وہ رطوبت بھی منی کا عظم رکھتی ہے جو اورت کے بدن سے اس طرح شہوت کے ساتھ تکلے جواس کی جنابت کا سب ہے جس کی تفصیل مسئلہ نمبر ٢٠٠٥ مين آئے گي - احتياط واجب يہ ب كدخون جند و ركھنے والے نرطال كوشت جانور كى بنى سے ملكى

(٨٥) انسان كي ادرا چھلنے دالا خون ر كھنے والے ہر حيوان كي لائل جس ہے خواہ وہ (قدرتی طور پر) خود مراہو باشرى طريق كے علاوہ كى اور طريقے يے ذرج كما كيا مو-

چھل چونکہ اچھلے والاخون تیس رکھتی اس لئے یانی میں مرجائے تو بھی پاک ہے۔

(٨٢) لاش ك ده اجراء جن جن جل جان تبيل موتى ياك بين مثلًا اون ، بال، بدِّيان اور دانت.

(٨٤) جب سى انسان ياجنده خون دالے حيوان كے بدن سے اس كى زعد كى كے دوران على كوشت ياكوكى

دوسرااييا حصة جس ميل جان موجدا كرايا جائے تو ده بحس ب

(٨٨) اگر بوتوں يابدن كى كى اور جگد سے باريك كى تهد (پودى) اكميزى جائے تو اگرائى يى روح ند بو

ادرآ سانی ہے اکٹر جائے تووہ پاک ہے۔ (٨٩) مُرده مرفی کے بیٹ سے جوائد اللّطے وہ پاک ہے جا ہاں کے اوپر کا چھلکا اہمی تحت نہ ہوا ہولیکن

اس کا چھلکا دھولیٹا ضروری ہے۔

(٩٠) اگر بھیڑیا بحری کا بچر (مینا) گھاس کھانے کے قائل ہونے سے پہلے مرجائے تو دہ بیر ماہید جواس کے شردان میں ہوتا ہے یاک ہے لیمن اگر ثابت ندہو سے کہ بیموماً ماقع ہوتا ہے تو ضروری ہے کہاس کے طاہر

كود حوليا جائ جومروارك بدن عص موج كاب-

(91) سال دوائيان عطر، روغن (تيل، تھي) جوتوں كى بائش اور صابن جنہيں باہر سے درآ مدكيا جاتا ہے، اکران کی نجاست کے بارے میں یقین شاہوتو پاک ہیں۔

# رفع حاجت کے مستحبات اور مکروہات

(۵۵) برات كے لئے متحب كرجب مى رقع حاجت كے لئے جائے تو الى جگد بيٹے جال اے كوئى ندو کھے۔ بیت الخلاء میں واقل ہوتے دفت پہلے بایاں پاؤل اندرر کے اور نگلتے دفت پہلے دایاں پاؤل باہر ر کھے اور پھی متحب ہے کدرج حاجت کے وقت سر ڈھانپ کرر کھے اور بدن کا بوچھ یا تیں یاؤں پر ڈالے۔ (21) رفع حاجت کے دقت سورج اور جاند کی طرف منہ کر کے بیٹے نا کر وہ ہے، لیکن اگر اپی شرمگاہ کو کسی طرح ذہانے لے تو مکروہ میں ہے۔ علاو واز ک رفع حاجت کے لئے ہوا کے رخ کے بالقابل نیز فلی کوچوں، راستوں، مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوہ وار در حتول کے تیجے پیٹھنا بھی مکروہ ہے اور اس حالیت ہیں کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا یا دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی مکردہ ہادر یکی صورت یا تم کرنے کی بھی ہے، لین اگر مجوری ہویا ذکر خدا کرے تو کوئی حرج تہیں۔

( ك ) كري بياب كرنا اور بخت زين پريا جانورول كے بلول يس يا پاني يس، بالخضوص ساكن پاني

میں پیٹاب کرنا مکروہ ہے۔ (2A) پیٹاب اور پاخاندرد کنا مکروہ ہے اورا گریدن کے لیے تکمل طور پرمعتر ہوتو حرام ہے۔

(49) تمازے پہلے، سونے سے پہلے، مباشرت کرنے سے پہلے اور می نگلنے کے بعد پیاب

## نجاسات

(٨٠) رس چري شي ين

(١-١) ينشاب اور إمّانه (٣) مني (٢) مروار (٥) خول

(A) كافر (٩) شراب (١٠) نجاست خور حيوان كالبين 1 (6-1) Dilecree

(٨١) انسان اور ہراس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جیدہ ہے، یعنی آکراس کی رگ كانى جائة وخون الحيل كرنكا ب، بيناب اور بإخار بسب بال ان حيوانون كا بإخانه باك بجن كا موشت حرام ہے مکر ان کا خون انجیل کرمیں نکایا مثلاً وہ چھلی جس کا گوشت حرام ہے اور ای طرح کوشت نہ ر کھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلاً عملی ، کھٹل اور پیو کا فضلہ یا آلائش بھی پاک ہے لیکن حرام گوشت حیوان کہ جو

(۹۲) گرشت، چرنی اور چڑا جس کے بارے میں احمال ہوکہ کی ایسے جانور کا ہے جے شرکی طریقے سے
وزع کیا گیا ہے پاک ہے۔ لیکن اگر یہ چیزی کسی کافر ہے لیا گئی ہوں یا کسی ایسے مسلمان سے لیا گئی ہوں جس
نے کافر ہے کی ہوں اور پر چھیل نہ کی ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جاتور کی ہیں جے شرمی طریقے سے فرق کیا گیا ہے یا
نہیں تو ایسے گوشت اور چرنی کا کھانا حرام ہے البتہ ایسے چڑے پر نماز جائز ہے۔ لیکن اگر یہ چیزی مسلمانوں
کے بازار سے پاکسی مسلمان سے خریدی جا تھی اور بیمعلوم نہ ہوکہ اس سے پہلے بیکسی کافر سے خریدی گئی تھیں یا
احمال اس بات کا ہوکہ تحقیق کرلی گئی ہے تو خواہ کافر سے بی خریدی جا کمیں اس گوشت اور چرنی کا کھانا اس شرط
پر جائز ہے کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو طال گوشت سے مخصوص ہے، مشلا اسے کھانے کے

### الله خول

(سام ) انسان گااور خون جہندہ رکھنے دالے ہرجوان کا خون نجس ہے۔ یس ایسے جانوروں مثلاً مچھلی ادر مچھر کاخون جواچیل کرنہیں نظاما پاک ہے۔

( ۹۴۷ ) جن جانوروں کا گوشت طلال ہے آگر انہیں شرکی طریقے ہے ذرئے کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہوجائے تو جوخون بدن میں ہاتی رہ جائے وہ پاک ہے لیکن آگر ( نکلنے والا ) خون جانور کے سانس لیتے سے بااس کاسر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں بلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا۔

(90) جس الله على زروى من خوان كافره موجود ووا القياط متحب بيدكمان ي يرييز كما جائد

(٩٧) وہ خون جو بعض اوقات دود ہدو سے ہوئے نظراً تا ہے بحس ہے اور دود ھے کہ بھی بحس کر دیتا ہے۔

( عد ) اگر دانوں کی ریخوں سے لکتے والا خون لعاب دائن سے محلوط او جانے برختم ہو جائے تو اس لعاب

ا ہے ہیرہ فازم میں ہے۔

کے بیری در اس کی شکل الی ہوکدلوگ اسے فرون کی دوبہ سے ناخن یا کھال کے نیچے ہم جائے آگر اس کی شکل الی ہوکدلوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ یا ک ہے اور آگر خون کہیں اور وہ ظاہر ہوجا ہے تو جس ہوگا۔ الی صورت میں آگر ناخن یا کھال میں سرداخ ہوجا ہے کہ خون بدن کا ظاہر کی حصہ مجھا جارہا ہوا درخون کو نکال کروضو یا شسل کے لئے اس مقام کا بیاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باحث ہو تو ضرورت ہے کہتم کرئے۔

(99) اگر کی محف کوید ہانہ علے کہ کھال سے بیچنوں جم کیا ہے یا ہوت کلنے کی دجہ سے گوشت نے ایک

شکل اختیار کرلی ہے تو وہ پاک ہے۔ (••۱) اگر کھانا لگاتے ہوئے خون کا ایک وڑ وہمی اس میں کر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط

لازم كى بنارِ بنس ءوجائے كا - ابال ، حرارت اور آئ أنيس باك نبيس كر عقية -

(۱۰۱) پیپ بینی دہ زرومواد جوزقم کی جالت بہتر ہوئے پراس کے جاروں طرف پیدا ہوجا تا ہے اس کے معلق آگر پیدمعلوم نہ ہو کہاں میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہوگا۔

### ۲ کے کتااور توز

(۱۰۲) كااورسور فبس بين حمى كدان كي بال، بذيان، ينجي، تاخن اور طويتين بحى نجس بين-

### ٨\_ كافر

(۱۰۹۳) کافر یعنی و دفخص جواللہ تعالی کے وجود بااس کی وصدانیت کا اقرار نہ کرتا ہوئیس ہے۔ اس طرح عالی (مینی وہ اوگ جوائم علیم السلام میں ہے کسی کو صدا کہیں یا پہلین کہ خدا، امام میں حلول کر گیا ہے ) اور خارجی و ناصبی (وہ لوگ جوائم علیم السلام ہے بیراور بعض کا اظہار کریں ) بھی جس ہیں۔

ما می ارود کرد کرد کا ایسا انکار کرے جو ای طرح رہات دین میں ہے کسی آیک کا ایسا انکار کرے جو ایسی طرح دو افغض جو کسی نبی کی ثبوت یا ضرد ریات دین میں ہے۔ البتہ اہل کتاب لیتی جزوی طور پر ہی سبی رسول آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی تکذیب کا سب بنے بنجس ہے۔ البتہ اہل کتاب لیتی بہودی ،عیسائی اور بجوی پاک مانے جا کمیں گے۔

(١٠١٠) كافركاتمام بدن حتى كداس ك بال، نافن ادر رطوبيس بلى تجس بيل-

(1+0) اگر کسی نابالغ بیج کے ماں، باپ، دادااوردادی کافر ہوں تو دہ بچہ بھی نجس ہے۔البت آگر دہ سوجھ بوجھ رکھتا ہوادراسلام کا اظہار کرتا ہو تو پاک ہے لیکن اگر اپنے دالدین سے مند موز کرمسلمانوں کی طرف ماکل بو پا تحقیق کر رہا ہو تو اس کے جس ہونے کا تھم لگانا مشکل ہے۔ بان!اگر اس کے مان، باپ، دادااوردادی پا

ان میں ہے کوئی آیک بھی مسلمان ہو تو مسلم تیمبر ۲۱ میں آئے والی تفصیل کے مطابق وہ بچدیا ک ہوگا۔

(۱۰۲) اگرتمی محض معلق بیلم ندہوکہ مسلمان ہے یائیں اورکوئی علامت اس محسلمان ہونے کی نہ ہوتو وہ پاک سمجھا جائے گالیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا، مثلاً نہ ہی وہ مسلمان

عورت سے شاوی کرسکتا ہےا درنہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جاسکتا ہے۔ ( ۱۰۷) جوشن (خانواد ۂ رسالت کے ) ہارہ اماموں میں سے کسی ایک کوبھی وشنی کی بناپر گالی دے، دہ پڑ

### ۹۔ شراب

(١٠٨) شراب بن بيداس كے علاوہ انسان كومست كروسے والى چزي بخس بيس بيل-

(١٠٩) منعتى ادرطبني الكحل كي تمام اقسام باك بين-

(۱۱۰) اگرانگور کے رس میں خود بلول ایکانے پراہال آجائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا چینا حرام ہے۔

ای طرح احتیاط واجب کی بنا پرابلا مواانگورترام ہے لیکن نجس میں۔

(۱۱۱) معمور منتی مشش اور ان کے شیرے میں جا ہے ابال آجائے تو بھی پاک میں اور ان کا

(۱۱۲) فقاع جو عام طور پر ہوئے جارہ بلکے نشے کا سب بنتی ہے حرام ہے اور احتیاط واجب کی بناریجس ہے کیکن وہ آب ہو پاک اور طال ہے جو کی قیم کے نشے کا سب بھیں بتی۔

ا- نجاست کھانے والے حیوان کا بسینہ

(۱۱۳) ان اون کا پینہ جے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہونیس ہے۔ ای طرح احتیاط واجب کی بنا

یراس جم کے دوسرے حیوانات کا پسینہ بھی بخس ہے۔ (۱۱۳) جو تحق فعل حرام سے جنب ہواہواس کا پسینہ پاک ہے اوراس کے ساتھ تماز بھی سج ہے۔

# نجاست ثابت ہونے کے طریقے

(١١٥) كسى بين جرى عاست تمن طريقول عابت مولى ب (1) خود إنسان كويفين باعقلى طريق سے الحمينان موجائے كدفلال جزنجس بے۔ أكر محى جز كے متعلق محض كمان موكد بيس بي تو اس سے پر بيتر كرنا لازم نيس لهذا قبوه خانوں اور بوطوں ميں جہاں لا پردالوگ ادرا مے لوگ کھاتے ہے میں جو تماست اور طہارت کا لحاظ میں کرتے کھا تا کھاتے کی صورت یہ ہے کہ جنب تک انسان کواظمینان ند ہوکہ جو کھانا اس کے لئے لایا حمیا ہے وہ بخس ہے

این کے کھانے میں کوئی حرج تھیں۔ (٢) كى كافتيار ش كوئى چرز بوادروه اس چرك بارے بى كے كريس باوروه حق خلط بیانی ند کرتا ہو مثلاً کسی مخص کی بیوی یا خوکر یا طاز مدے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جواس سے اختیار

میں ہے جس ہے تو دہ تھی شار ہوگی۔ (٣) اگر دو عاول آ دی کہیں کہ ایک چیز غیس ہے تو وہ غیس شار ہوگی بشرطیکہ وہ اس کے غیس ہونے کی وجہ بیان کریں۔مثلاً کہیں کہ یہ چیزخون یا مثلاً چیشاب ہے جس ہوگی ہے۔ ہاں!اگرایک عادل يا قابل اطمينان محص اطلاع وي الكن اس كى بات عاطمينان شرة ي تو احتياط واجب كى بناراس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

(١١٦) اگر كوئى مخص مسكلے عدم والفيت كى بنا پريدند جان سكے كدا يك چرجس سے يا ياك مثلاً اسے يہ علم نه ہو كه جو ب كى يتحقى باك ب يانبيل تواسى جائے كەستاد بوچھ لے ليكن اگر متله جانا مداوركى چر

ے بارے میں اے شک ہوکہ پاک ہے مانہیں مثلاً اے شک ہوکہوہ چیز خون ہے مانہیں یابین جانیا ہوکہ مچھر کا خون ہے یا انبان کا تو دہ چے پاک شار ہوگی اور اس کے بارے میں جھان بین کرنا یا ہو چھنالازم نہیں۔ (١١٤) اگر كى نجى چز كے ارب يمي شك دوك باك دوكى به مانييں تو وہ نجى ب-اى طرح اگر كى پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ جس ہوگئ ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے۔اگر کوئی مخص ان چیز وں کے جس یا پاک ہونے کے متعلق پتا جلابھی سکتا ہوتو تحقیق ضروری نہیں ہے۔

(١١٨) ماركوكي في جاسما موكر جوده برآن بادركير عده استعال كرما بان يس سالك تبس موكميا ب لیکن اے بیعلم نہ ہو کدان میں سے کونسانجس ہوا ہے تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور مثال کے طور پر اگریدند جانا ہو کہ خوداس کا کیڑا تھی ہوا ہے یا وہ کیڑا جواس کے زیراستعال نہیں ہے اور کسی دوسرے تھی کی ملکت ہے تو یضروری نہیں کداینے کیڑے سے اجتماب کرے۔

، پاک چیز جس کیسے ہوتی ہے؟

(119) اگرکوئی پاک چیز کی جس چیز ے لگ جائے اور دونوں یاان میں سے ایک اس فدرتر ہو کہ ایک کی رى دوسرى تك يَجْ جائے تو ياك چيز نيس موجائے كى نيكن اگر واسط متعدد مو جائے تو تيس نيس موكى مثلا اگر دایاں ہاتھ بیشاب سے جس مواور یہ ہاتھ ایک ٹی رطوبت کے ساتھ یا کمی ہاتھ کو مھے تو بایاں ہاتھ جس موجائے گا۔اب اگر بایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد مثلا تر لباس سے بھے تو وہ لباس بھی بنجس ہو جائے گالیکن اگر اب دہ لباس كى دومرى ترچىز كولگ جائے تو ده چىز نجس نيس بوگى- بان! اگرترى اتنى كم بوكد دومرى چىز كوند ككے تو پاک چیز بجس تبیس ہوگی خواہ وہ عین بجس کوئی کیوں نہ گلی ہو۔

(۱۲۰) اگر کوئی پاک چیز کسی بخس چیز کولگ جائے اور ان دونوں پاکسی ایک کے تر ہونے کے متعلق شک ہو

تر یاک چرنجس نہیں ہولی۔

(۱۲۱) الي ووچزي جن كي بارے بن البان كولم شاہوكدان بن مےكون ي باك ہاوركون ي بني اگرایک پاک ادر تر چران میں ہے کسی ایک چیز کو چھو جائے تواس سے پر بسر کرنا ضروری بیس ہے سوائے بعض صورتول میں جیسے اس صورت میں جب ان دونول مشکوک نجس چیز دل کی سابقہ بیٹی حالت نجاست کی حالت ہو یا شال اس صورت میں جب کوئی اور پاک چیز رطوبت کے ساتھ دوسری مشکوک چیز سے لگ جائے۔

(۱۲۲) اگرزین، کیرایالی دوسری چزی تر مول توان کے جس مے کونجاست کیگی دہ تجس موجائے گا

ادر باتی حصہ پاک رہے گا۔ میں عظم محمرے ادرخر بورے وغیرہ کے بارے میں ہے۔

(۱۲۳) جب شیرے، تیل، (تھی) یا ایسی ہی کسی اور چیز کی صورت ایسی ہوکہ اگر اس کی کچھ مقدار تکال کی جائے تو اس کی جگہ خالی ندر ہے تو جوں ہی دہ ذرہ مجر بھی تجس ہوگا سارے کا سارانجس ہو جائے گا لیکن اگراس کی صورت الیلی ہو کہ نکا لئے کے مقام پر جگہ خالی رہے اگر چہ بعد میں پر ہی ہو جائے تو صرف

قرآن مجيدي بحرمتي كاباعث موتوحرام ہے۔

(١٣١١) اگر كافر كوتر آن مجيدويا بحراتي كاموجب بوتوحرام بادراك سے قرآن مجيدوالي ليا

واجت ہے۔

( سم سوا ) اگر قرآن مجید کا درق یا کوئی ایسی چیز جس کا احترام ضروری ہو، شانی ایسا کاغذ جس پر الشد تعالی کا یا حضرت رسول اکرم صلی الشد علیہ واللہ وسلم یا کسی امام علیہ السلام کا نام تکھا ہو بہت الحکاء ش کر جائے تو اس کا باہر کا کا نام تکھا ہو بہت الحکاء ش کر جائے تو اس کا باہر کا کا نام کسی نہ ہوتو کا کا نام کسی نہ ہوتو کا خراج کا کا نام کسی نہ ہوتو کہ دوگل کر خشم ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الحکاء کو استعمال ندکیا جائے جب تک یہ پیشین ندہ و جائے کہ دوگل کر خشم ہوگئی ہے۔ اس طرح اگر خاک شفا ہیت الحکاء کو استعمال ندکیا جائے اور اس کا نکا کنا تھی نہ ہوتو جب تک یہ بیشین ندہ و جائے کہ وہ بالکل ختم ہو چک ہے ، اس بیت الحکاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

(100) نجس چیز کا کھانا بینا یا تھی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے لیکن بیچے یا دیوانے کو کھلانا پلانا جائز ہے اوراگر بچہ یا دیوانہ نجس غذا کھائے چیخ یا بنجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے تو اسے روکنا صدری نہیں

سروری ہیں۔ (۱۳۷) جونجس چیز پاک کی جاسکتی ہواہے بیچنے اور اوھار دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے نجس ہوئے سے بارے میں جب بید دوشرطیس موجود ہوں تو خریدنے یا اوھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے:

(1) جب اندیشہ وکد دور افریق کسی داجب تھم کی تخالفت کا مرتکب ہوگا شلّا اس ( نجس چیز ) کو کھانے یا چنے میں استعمال کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتو بتانا ضروری تین ہے۔ مثلًا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں جسے پہری کر دومرا فریق نماز بڑھے گا کیونکہ لباس کا پاک مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور فریس میں مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور مدافتہ اور

ہوں سرطوں کی میں ہے۔ (۲) جب بیچنے یااد ھاردینے والے کو تو تع ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پڑگل کرے گااور اگروہ جانتا ہو کہ دوسرا قریق اس کی بات پڑگل نہیں کرے گا تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔

(١٣٤) اگرايك فض كمى دور \_كونس چزكهات يانس لباس سے تماز برديج ديكھ تواسے اس بارے

میں کچھ کہنا ضرور کی تمہیں۔

(۱۳۸) اگر گھر کا کوئی حصہ یا قالین یا (دری) نیس ہواوروہ و کیھے کدائں کے گھر آئے والوں کا بدل الہائ یا کوئی اور چیز تری کے ساتھ نیش جگہ ہے جا گئی ہے اور صاحب خاندائں کا باعث ہوا ہوتو ووشرطوں کے ساتھ جو گزشتہ مسئلے میں بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دینا ضروری ہے۔

ر سیا ہے میں بیان ہوئی ہیں ہیں ور ایس میں میں اسلام اللہ ہے تو دونوں شرطوں کے مطابق جو (۱۳۹) اگر میز ہان کو کھانا کھانے کے دوران بتا چلے کہ غذا نجس ہے تو دونوں شرطوں کے مطابق جو مسئلہ ۱۳۹جس بیان ہوئی میں ضروری ہے کہ مہمانوں کواس کے متعلق آگاہ کردے لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی

د ہی جیں بھو گئے ہے جہاں وہ مینگی ہے۔ لہذا اگر چوہے کی مینگنی اس میں گر جائے تو جہاں وہ مینگی گری ہے وہ چکہ جم اور باتی یا ک ہوگی۔

میں ماہ مربی و سیاں ہے۔ (۱۲۴۴) ۔ اگر کھی یااپیائی کوئی اور جائے دا کیہ ایکی ترجیز پر شیٹے جونجس ہواور بعدازاں ایک تر پاک چیز پر جائیٹھے اور مید کلم ہوجائے کہ اس جاندار کے ساتھ نجاست گی تو پاک چیز بجس ہوجائے گی اور اگر علم نہ ہوتو پاک رہے گی۔

(۱۲۵) آگریڈن کے کسی جھے پر بیپینہ ہواور وہ حصابی ہوجائے اور پھر بیپینہ بہد کر بدن کے ووٹرے مصاب کا جات کے دوٹرے حصول بھر چاہ جان جہاں جہاں بیپینہ نہے گایدن کے وہ حصاب ہوجا کیں گر بیپینہ آگے نہ منہ تو

باتی بدن پاک دہےگا۔ (۱۲۶۱) جوافق ناک یا گلے سے خارج ہوا گراس میں خون ہوتو بلغم میں جہاں خون ہوگا نجس اور باقی حصد پاک ہوگا۔ لہذااگر بیلغم منہ یا ناک کے باہرلگ جائے تو بدن کے جس مقام کے بارے میں یقین ہوکہ نجس بلغم اس پرلگاہے نجس ہے اور جس جگدکے یارے میں شک ہوکہ وہاں بلغم کا نجاست والاحصہ پہنچا ، سے مائیین وہ ماک ہوگا۔

(۱۲۷) اگر ایک ایسالوٹا جس کے پیندے ٹی سوراخ ہونجی زمین پررکھ دیا جائے ادراس سے بہنے والا پائی اُ گئے بہنا بند ہوکرلوٹے کے بنچے ای طرح بہنے ہوجائے کہ لوٹے کے اندروالے پائی کے ماتھا سے ایک تک پائی کہا جا سے تو تو تو تھی ہوجائے گا گئی کہا جا سے تو تو تھی ہیں ہوگا۔
پائی کہا جا سے تو لوٹے کا پائی بخس ہوجائے گا لیکن اگر لوٹے کا پائی تیزی کے ماتھ بہتا رہے تو بخس ہوگا۔
(۱۲۸) اگر کوئی چیز بدن میں وافل ہوکر نجاست سے جا بلے گئین بدن سے باہر آئے پر نجاست آلود نہ ہوتو والے بائی مقعد میں وافل کیا جائے یا سوئی، چاتو یا کوئی اور ایک چیز بدن میں جے۔ اگر تھوک اور ناک کا پائی جسم کے اندو بدن میں ہے۔ اگر تھوک اور ناک کا پائی جسم کے اندو خون سے جا بلے گئی جائے گئی ہے۔

## احكام نجاسات

(۱۳۹) قرآن مجیدی تریادر ورق کونیس کرنا جب که بیفل برحرحتی بین شار مونا مو بلاشه شرام ہے اور اگر نجس موجات تو فوراً بانی سے دھونا ضروری ہے بلکہ اگر بے حرحتی کا پہلونہ بھی تنظیر بھی احتیاط واجب کی بنا پر کلام باک کوئیس کرنا حرام اور پانی سے دھونا واجب ہے۔

( ۱۳۳۰) اگر قرآن مجید کی جلد نیس موجائے اور اس سے قرآن مجید کی ہے دیستی موتی موتو جلد کو پائی ہے دھونا ضروری سے

(اسلا) قرأً ن مجيدٌ كوكمي عين جاست مثلًا خون يامُ دار يرركهٔ اخواه ده عين نجاست خشك بي كون نه مواگر

یانی میں ایسی کوئی تبدیلی رونمانہ ہوتو وہ چیزیاک ہوجائے گی۔ (م) عجس چزکویانی سے دھونے کے بعداس میں میں نجاست کے ذرات باتی شدر ہیں۔ بنس چیز کوقلیل پانی لعنی ایک کرے کم پانی سے پاک کرنے کی پچھادر شرائط بھی ہیں جن کا

(١٢٢٧) سفس برتن كے اعدوني مصر وقليل باني سے تمن وقعد دھونا ضروري سے ادر كر يا جارى بانى كا مجمى احتیاط واجب کی بنار می حم ہے لیکن جس برتن سے کتے نے پائی یا کوئی اور مائع چیز کی وواسے پہلے پاک مٹی ہے وا تھینا جائے گھراس برتن ہے مٹی کو دور کرنا جاہتے ، اس کے بعد فلیل یا کریا جاری پانی سے دو دفعہ دھونا جا بچے۔ای طرح اگر کتے نے کسی برتن کو جانا ہواور کوئی چیز اس میں باتی رہ جائے تو اے دھونے سے پہلے مخی ے ما جھ لینا ضروری ہے۔ البت اگر کے کالعاب سی برتن عل گر جائے یااس کے بدن کا کوئی اور حصداس برتن

ے کے تواطباط لازم کی بتا پراے ٹی سے مانجھنے کے بعد تین دفعہ پانی سے دھونا ضرور کی ہے۔ (١٣٥) جس برتن ميس كتے نے مند والا ب اكراس كا منه تلك موتو اس عي على وال كر خوب بلا تيس تاك مٹی برتن کے تنام اطراف میں پینچ جائے۔اس کے بعدا ہے اس کر ٹیب کے مطابق دھوئیں جس کا ذکر سابقہ

(١٣٠١) أكر كسى رتن كوسور جاني يااس على عدونى سال چز لي لي ياس برتن على جنظل جدا مركبا موقو

ا علیل یا کر یا جاری پالی سے سات مرتبدد هونا ضروری بے لیکن مٹی سے ما جھنا ضروری میں -

(١٣٤) جو برتن شراب ے بس مو كيا مواسے عي مرجه وهونا ضرورى ب- اس بار ب على طيل يا كريا

جاری یانی کاکوئی فرق میں اور احتیاط ستحب بدے کداے سات بار دھویا جائے۔

(۱۳۸) اگرایک ایے برت کو جو بھی می سے تار موا مو یا جس ش بھی پالی سرایت کر گیا ہوگر یا جاری پال يش وال دياجائة قرجال جهال وه پالى پنچ كايرتن پاك موجائ كااور اكراس برتن كے اندروني اجراء كو بھى ياك كرنامقسود موقوات كريا جارى يانى عى اتى ديرتك يدعدب دينا جائ كدولى تمام برتن عى سرايت كرجائ اوراكراس برتن مي كوئي اليمي كي موجو بإنى كاندردني حصول تك وينجنه مي مانع موقو يهل اس وتلك

كرايينا ضروري إور كارين كوكريا جاري يالي مين ذال دينا جائي -

(١٣٩) جس برت كليل إنى دوطريق دوويا باسكا ب:

(ببلاطريقة) برتن كوتمن دفعة براجائ اور بردفعه خالى كرديا جائے-

( دوسرا طریقته ) برتن میں تین دفعہ مناسب مقدار میں پانی ڈالیس اور ہردفعہ پانی کو بول تھما کیں كدوه تمام نجس مقامات تك يكي جائ ادر پجراے كرادي-

(١٥٠) اگر بوا برتن مثلاً ديك يا مرتبان بس موجائ تو تين دفعه پانى سے بحرف اور بر دفعه خالى كرنے كے بعد ياك موجاتا ہے۔ اى طرح اگراس على تين وفعداد ير ے اس طرح ياتى اغريكيس كدان کی تمام اطراف تک ﷺ جائے اور ہر دفعہ اس کی تہدیس جو پائی جع جوجائے اس کو نکال دیں تو برتن پاک

کواس یات کاعلم ہوجائے تو اس کے لئے دوسرول کو بتانا ضروری نہیں۔البنتہ اگروہ ان کے ساتھ بول تھل مل کر ر بیٹا ہو کہ ان کے نجس ہونے کی دجہ ہے دہ خود بھی نجاست میں بیٹلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا تو

ان و مان حرور الب المروك العمار لى مولى يرتجس موجائ قواس كم مالك كودوشر طول كرماته جوستله اسال ال

عال الوليان آكاء كريد

(١٣١) آر بير كے كولى بيز في بيائي كاس فى ييز كو دوليا بي اس يات براه باريس كرنا جا ہے لیکن اگر بچ نمیز موادر بجاست وطہارت کو تو بل جھتا ہوادروہ کے کراس نے ایک چیز پائی سے وحوثی ہے جبکہ دو چیز اس کے استعبال میں ہویا ہے کا قول اعتاد کے قابل ہوتو اس کی بات آبول کر لئی جاہئے اور یہی تھم ب جيك بحرك كروه جزيس ب

(۱۳۲) باره چری ایس بین جونجاست کو پاک کرتی مین ادر انسین مطیرات کهاجاتا ہے۔

(۱) يالي (۲) دين (٣) سورج (٣) استحاله

(۵) انتلاب (x) المالم (A) تعييد (١) انتال

(٩) مين نجاست كازاكل بوجانا (۱۰) نجاست خورجوان كالتغبراء

(١١) مسلمان كاغاتب بوجانا (١٢) أبيح ك بدن عضون كالكل جانا

(١٣١٠) بالى جار شرطول كرماته في يزكو باك كرتا ب:

بالى مطلق مور مضاف بانى مثلا عرق كاب ياعرق بدمشك سينجس چز باك نبيس موتى-

(٣) مجس چيز کودهونے کے دوران پالي مضاف نه بن جائے۔ جب سي چيز کو پاک کرنے ك لح يالى ت وهويا جائ اوراس ك بعد مويد دهوما ضرورى مد موتويهمى لازم بكراس يانى میں نجاست کی بوہ رنگ یا والقدموجود نہ ہولیکن اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو ( لیعنی وہ آ خرى دهونا شريد ) اور ياني كى بور رنگ اور ذا كفته بدل جائے تو اس ش كوئى حرج تيس مثلة اگر كوئى چيز كر يانى ياقليل يانى سے دهوئى جائے اور اسے دو مرجب وهونا مفرورى بوقو خواه يانى كى بوء رنگ اور ذا اکلنہ کہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل جائے لیکن دوسری دفعہ استعمال کے جانے والے

ہو جائے گا۔ اگر چراحتیاط متحب برے کہ دوسری اور تیسری بارجس برتن کے ذریعے پالی باہر نکالا جائے است بھی دھولنا جائے۔

(101) اگر بحس تانے وفیرہ کو پھلا کر پانی ہے وھولیا جائے تو اس کا ظاہری حصہ پاک ہوجائے گا۔ (۱۵۲) اگر تنور بیشاب سے مجس موجائ اور اس می اوپر سے ایک مرتبہ یوں پائی ڈالا جائے کہ اس کی تمام اَطْراف تک بھنے جائے تو تنور پاک ہوجائے گاادراحتیاط متحب یہ ہے کہ پیٹل وود فعہ کیا جائے ادرا کر تنور پیٹا ۔ کے علاوہ کسی اور چرے بھی ہوا ہوتو نجاست دور کرنے کے بعد مذکورہ طریعے کے مطابق اس میں ا کیے۔ دفعہ یانی ڈالٹا کافی ہے اور بہتریہ ہے کہ تورکی تہدیش آئیک کر صا کھودلیا جائے جس میں پائی جمع ہو تکے پھر اس بان كوتكال لياجات اوركر سعكوياك مى سى يُدكرويا جائد

(١٥٠٠) اگر كمى جن چيز كوكر يا جارى يانى ش ايك دفعه يون دُبود يا جائے كه پائى اس كے تمام جس مقامات تك بین جائے تو وہ چیزیا ك موجائے كى اور قالين يا درى اور لباس وغيره كو پاك كرنے كے لئے اسے نجوڑ نا اور ای طرح سے ملنا یا پاؤں سے رگڑ نا ضروری جس ہاور اگریدن یالباس پیشاب سے بس ہوگیا ہوتو اے کر پالی من دود قدد حونا مجلى لازم ب-البيت جارى بالى من أيك بارد حونا كانى ب-

(١٥٣) أكركس اليي چيز كوجو بييتاب سے تجس بوكل بوطيل باني سے دهونا مقصود بوتو اس پر ايك دفعه یوں پانی بہادیں کہ پیشاب اس چیز میں باتی نہ رہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ البنة لباس اور بدن پر دووفعہ پائی بہانا ضروری ہے تا کہ پاک ہو جائیں۔ لیکن جہاں تک لباس، قالین، وری اور ان ہے کتی جلتی چیزوں كاتعلق بأبيل بردفعه يانى دالے كے بعد تحوز نا جائے تا كه خسالدان ميں سے نكل جائے۔ (خسالہ يا وحوون اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی دھوئی جانے والی چیز ہے و ھلنے کے دوران یا دھل جانے کے بعد خود بخو دیا نچوڑ نے

(100) جوچزا مے شرخوارلا کے یالاک کے بیٹاب سے جس موجات میں نے دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھانا شرد گ نہ کی ہواگر اس پرایک دفعہ اس طرح پائی ڈالا جائے کہ تمام بحس مقامات پر پہنچ جائے تو وہ چیزیاک ہو جائے گی لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مزید ایک باراس پر پائی ڈالا جائے۔لباس، قالین اور دری وغیرہ کو نیوژ ناضر دری سبل۔

(١٥٢) الركولي چيز ييتاب ك علاوه كمي نجاست سيجس موجائ تو وه نجاست دوركرت ك بعدايك دفعظیل بانی اس برڈالا جائے۔ جب وہ بانی بہہ جائے تو وہ چیز یاک موجاتی ہے۔ البتالباس اور اس سالتی جلتی چیز دل کونچوز نا ضروری ہے تا کدان کا دھوون نقل جائے۔

(١٥٤) اگر كى بنس چنانى كوجودها كول يى بوكى موكى موكر يا جارى يانى بن اويوديا جائة توسى نجاست دور ہونے کے بعدوہ یاک بوجائے گی لیکن اگراے قلیل پانی ہے وجویا جائے تو جس طرح بھی ممکن ہواس کا تجوڑ نا ضروری ہے خواہ اس میں یا ڈل بی کول شد چلائے پڑیں تا کہ اس کا دھوون الگ ہوجائے۔

(١٥٨) أكر كندم. جاول، صابن وغيره كا أوبر والاحصيس بوجائة وه كريا جاري بإنى من وبون عند یاک ہوجائے گا۔انہیں قلبل پانی ہے بھی یاک کیا جاسکتا ہے۔لیکن اگران کا اندرونی حصہ بھی ہوجائے تو مگریا جاري پاني كان چيزوں كے الدر تك يہنج پريد ياك موجاتي ميں-

(109) اگر صابن کا ظاہری حصہ بجس ہوجائے تواسے پاک کیا جاسکتا ہے جبکد اگر اس کا باطنی حصہ بحس ہو جائے تو و و پاک نہیں ہوسکتا۔ ہاں!اگر کسی مخص کواس بارے میں شک ہو کہ جس پانی صابن کے اندرونی حصے تک سرایت کر گیا ہے بائیس تو وہ حصہ پاک ہوگا۔

(170) اگر جاول یا گوشت یا ایسی جی کا ظاہری حصد بیس ہوجائے تو کسی پاک بیا لے یا اس ے مثل کی چیز میں رکھ کرایک دفعہ اس پر پانی ڈالنے اور بھر پھینک دینے کے بعدوہ چیزیاک ہو جاتی ہے اورا آگر کسی جس برتن میں رہیں تو پیدکا م تعن دفعہ انجام وینا ضروری ہے ادرا س صورت میں وہ برتن بھی پاک موجائے گالیکن اگر ایاس یاکسی دوسری الیمی چیز کو برتن میں ڈال کر پاک کرنامتصود ہو جس کا نچوڑ تا لازم ہے تو جھنی باراس پر پالی ڈالا جائے اے نچوڑ نا ضروری ہے اور برتن کوالٹ دینا جا ہے تا کہ جو دھووان اس مِن جِمْع مو كميا مؤوه بهدجائے۔

(١٦١) أكر كمى تجس لباس كوجوشل يااس جيسى چيز سے رفكا كيا موكر يا جارى بانى ميس و بويا جائے اور ۔ کپڑے کے رنگ کی وجہ سے پانی مضاف ہونے سے قبل تمام جگہ پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اور اگراے فلیل پانی سے وحویا جائے اور ٹھوڑنے ہر اس میں سے مضاف پانی ند نکلے تو وہ الباس پاک

(١٦٢) أكر كير عور يا جارى يانى مين وهويا جائ اور مثال كي طورير بعد بن كانى وغيره كبر على نظر آ ہے اور ساخال شہو کہ میں کیڑے کے اندر پانی کے چینچے میں مانع ہوئی ہے تو وہ کیڑا ایاک ہے۔

(١٦٣) اگرلياسياس على جلتى چيز كروه نے كابعد منى كاؤره ياصابن اس من فظرآ سے اور احمال موك يه كور ي كور كاندر ياني كي وينج من مالع مواج تو دو ياك بي يكن الرئيس ياني مثى ياصابن مين سرايت سر كميا موتومني اورصابن كااو پر والإحصه پاك اوراس كاا ندروني حصه يجس بوگا-

( ۱۶۴) جب تك بين نجاست كى تجس چيز ہے الگ نه جووه ياك نبيس ہوگى كيكن اگر يو يا نجاست كارملك اس میں باتی رہ جائے تو کوئی حرج جمیں ۔ لبدا اگر خون لباس پرے بٹاویا جائے اور لباس وحوالیا جائے اور خون كارتك لباس يرياقي بهى روجائة ولباس باك موقاء

(١٦٥) أر كر يا جارى يانى عن بدن كى تجاست دوركرلى جائة تويدن ياك عوجاتا بي كيلن اكر بدك پیٹنا ہے بھی ہوا ہوتو اس صورت میں ایک دفعہ سے پاکٹیس ہوگا لیکن پائی سے نکل آئے کے بعد دہ بارہ اس میں داخل ہونا ضروری تہیں بلکدا کریائی کے اندر بی بدن براس طرح ہاتھ پھیر لے کہ پائی بدن سے جدا ہو آر دو دفعہ بدن تک میجی جائے تو کا فی ہے۔

( ١٤٤) زين، ياؤل كيكو اور جوت ك تجله حصاكو جار شرطون سے باك كرتى ہے:

بيكة زين باك مو-

به که زیمن خنگ بهوب (r)

ا احتیاط لازم کی بنایر نجاست زنگن سے لگی ہو۔ (+)

سین عباست مثلاً حون اور پیتاب یاستنس چیز مثلاً مشبس مٹی جو یاؤں کے تکوے یا جوتے کے تیلے جھے میں لی ہو دہ راستہ چلنے سے یا پاؤل زمین پررکڑنے سے ددر موجائے لین اگر بین تجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہوگئ ہوتو احتیاط لازم کی بنابر پاک میں ہوں گے۔ البتہ بیضروری ہے کدن مین مٹی یا پھر یا اینٹوں کے فرش یا ان ے لئی جلتی چیز پر مشتل ہو۔ قالین ، دری ، چٹائی ، گھاس پر چلنے سے یاؤں کا بجس آلوا یا جوتے كالجس حصد ماك تبين موتا-

(١٤٨) پاؤل كاتلوا ياجوت كافيلا صرغى بوتو دامر برياكنزى كے بن بوئ فرش بر چلنے سے پاك بونا

کل انتکال ہے۔

(١٤٩) ياك كوك يورة ك فيل مع كوياك كرن ك لئة بمر به كه يدره ذراع ياس

زیادہ فاصلہ زبین پر مطبے خواد پندرہ ذراع ہے تم جلنے یا پاؤل زبین پررگزنے سے نجاست دور موکن ہو۔

(۱۸۰) یاک ہونے کے لئے یاؤں یا جوتے کے بحس مکوے کاتر ہونا ضروری میں بلکہ فشک مجلی مول تو زمن پر چلنے سے پاک ہوجاتے ہیں۔

(۱۸۱) جب یادن یا جوتے کا بھی مگواز مین پر چلنے ہے پاک ہوجائے تو اس کی اطراف کے دہ صے بھی

جنہیں عوماً بچر وغیرہ لگ جاتی ہے پاک بوجاتے ہیں۔

(١٨٢) اگر كسى ايس محض كے ہاتھ كى جھلى يا كلفنانجس موجاكيں جو ہاتھوں اور كلفنوں كے بل جاتا موقواس كراسته طيخ سے اس كى بھلى يا كھنے كا ياك جو جانا كل اشكال ہے۔ يمي صورت لائلى اورمصنوى نا تك ك مُجلے تھے، چو پائے کے تعل، موڑ گاڑیوں اور دومری گاڑیوں کے پہیوں کی ہے۔

(۱۸۳) اگرزمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بور رنگ یا باریک ذرے جونظر ندائشیں یاؤں یا جوتے كتالوے سے ملكے رہ جائيس تو كوئى حرج تيس اگر چدا حتياط متحب بدے كدز بين پراس قدر چلا جائے كد د د بھی زائل ہوجا تیں۔

ا منی سے کے دورمیانی آتی سے مرے کے کا فاصل ایک ذراع کہانا ہے۔ کہاجاتا ہے کرایک موسط انسان کے اعتبار سے ذراع كَا مِنْهِ ارْكُ بِعِك ؟ سِينتني مِنز و و لَي بيد

(١٧١) اگريس عذاوائوں كي ريون ميں ره جائے اور پانى منديل يوركريوں تحمايا جائے كرتمام بحس عذا تك الله علي وودغذا باك موجال ب-

(١٩٤) اگرسر يا چرے ك بالول كوليل بانى سے دھويا جائے اور وہ بال محضة مول تو ان سے وھوون جدا

كرف كے لئے اليس تحور ما ضروري فيس كونك باني معمول كے مطابق خود جدا موجاتا ہے۔

(١٢٨) اگريدن يالباس كاكولى حصرتيل ياتى سے دھويا جائے تو يس مقام كے ياك بونے سے اس مقام ے مصل وہ جنگہیں ہمی پاک موجا کیں گی جن تک وهوتے وقت عوماً پائی بیٹی جاتا ہے۔مطلب سے سے کہ جس مقام ے اطراف کوعلیحدہ وحونا ضروری تیس ملک وہ تجس مقام کو دھونے کے ساتھ بی یاک ہوجاتے ہیں اور اگر ایک باک چیز ایک جس چیز کے برابرر کاوی اور دونوں پر پانی ڈالیس تواس کا بھی بی تھم ہے۔ لہذا اگر ایک منس انظی کو یاک کرنے کے لئے سب انگلیوں پر پانی والیس اور جس پانی یا پاک پانی سب انگلیوں تک بھٹے جائے تونجن الل ك إلى مون رتمام الكليان باك موجاكين كي-

(١٧٩) جو كوشت يا ير بي بحس و جائد ووسرى يجزول كى طرح بالى سے دعولى جاعتى ہے۔ يى صورت اس

بدن یالباس کی ہے جس پر تھوڑی بہت چکنائی ہو جو پائی کو بدن یالباس تک پینچنے سے شرد کے۔

( ١٤٠) اگر برتن يا بدن جس موجائ اور بعد مين اتنا چكنا موجائ كه ياني اس تك من في سكاور برتن يابدن كوياك كرنامقصود مولو يبلي حكنائى دوركرنى عابة تاكد يانى ان تك (يعى برتن يابدن - E 8 ( E

(اسما) جو على كر بانى الصحصل بوده كر بانى كالحكم ركها ب

(۱۲۲) اکر کسی چیز کو دھویا جائے اور بغین ہو جائے کہ پاک ہوگی ہے لیکن بعد بیں شک گزرے کہ مین تجاست اس سے دور ہوئی ہے مائیس تو شروری ہے کداسے دوبارہ بائی سے وحوالیا جائے تاکد يقين آ جائے كد عین نجاست دور ہوگی ہے۔

( ١٤٠٠) ده زمين جس من باني جدب بوجاتا مومثلاً اليي زمين جس كي سطريت بالجري برمشمل مواكر بيس

موجائے تو فلیل پائی سے پاک ہوجاتی ہے۔

( ١٤٨٣) اگروه زين جس كافرش پقر يااينون كاجو يا دومرى بخت زين جسيس ياني جذب ند موتا مونيس موجائے تو قلیل پانی سے پاک موعتی ہے لیکن ضروری ہے کداس براتنا پانی ڈالا جائے کہ بہنے گئے۔جو پانی اور والا جائے اگر دو كى كثر دغيره سے باہرند كل سكة اوركى جگه جع جوجائے تواس جگه كوياك كرنے كا طريق ب ے کہ جع شدہ یال کو کیڑے یا برتن سے باہر نکال دیا جائے۔

(۵ کا) اگر معدنی تمک کاؤلایا اس جیسی کوئی اور چیز اوپر سے بنس ہوجائے تو تعلیل بانی سے باک

(٢ كا) وكريكهلي جوكى نبس شكر سے تنديناليس اورائ كريا جارى يانى ميس ركادين تو وه پاك نبيس جوگ ...

٦\_ استحاليه

(۱۸۹) اگر کسی نجس چزی مبتس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیزی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال سے طور پر نجس نکڑی جل کر را کھ ہو جائے پاکتانمک کی کان میں گر کرنمک بن جائے۔ لیکن اگر اس چیزی جنس نہ ہدلے مثلاً نجس گیہوں کا آٹا ٹیس لیا جائے پا ( نجس آئے کی)روٹی پکالی جائے۔ تو دہ پاک نہیں ہوگا۔

بو دو پا ب میں ہوں۔ ( 194) مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جونجس مٹی ہے بنائی جا کیں نجس میں لیکن وہ کوئلہ جونجس لکڑی ہے تیار کیا جائے اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت ہاتی ندر ہے تو وہ کوئلہ پاک ہے۔ اگر میلی مٹی کو آگ میں پکا کر ایٹ یاسفال بنالیا جائے تو احتیاط واجب کی بنائی خس ہے۔

ر ایک ایس نیس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوایا نہیں ( لینی جنس بدلی ہے انہیں) نیس ہے۔ انہیں) نیس ہے۔

٥\_ انقلاب

(۱۹۲) اگرشراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے مثلا سرکدادر نمک ملانے سے سرکد بن جائے تو پاک جو جاتی ہے۔

(۱۹۳) ، و شراب جو نبس اگوریا اس جیسی کسی دوسری چیزے تیاری گئی ہویا گوئی نبس چیز شراب جس گر جائے تو سر کہ بن جائے ہے پاک نبیس ہوتیا۔

(191) عَبْس أَكُور بَنِس تَعْمَش اور نَبْس كَعْمَش اور أَبْس كَبُور سے جوسر كدتياركيا جائے وه نجس ہے-

(190) اگر انگور یا تھجور کے ڈیٹس بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان سے سرکہ نیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اس برتن میں کھیرے اور بینگن وغیرہ ڈالنے میں بھی کوئی خرابی نہیں خواہ انگور یا تھجور کے سرکہ بننے سے پہلے تق ڈالے جا کمیں بشرطیکہ سرکہ بننے سے پہلے ان میں نشدنہ پیدا ہوا ہو۔

ر العلا) آگرانگور کے رس بیس آگر پر رکھنے ہے یا خود بخود ایال آجائے تو وہ حرام ہوجاتا ہے اور اگروہ اتنا اہل جائے کہ اس کا دو تہائی حصہ کم ہوجائے اور ایک تہائی باتی رہ جائے تو حلال ہوجاتا ہے جبکہ اگر میٹا ہت ہو جائے کہ پیششہ آدر بن چکا ہے جیسا کہ یعن کا کہنا ہے کہ خود بخو دابال آجائے پر ایسا ہوجاتا ہے تو چھر صرف ای صورت میں پاک ہوسکتا ہے جب سرکہ بن جائے ہ مسئلہ (۱۱۰) میں بتایا جاچکا ہے کہ انگور کا رس اہال آنے ہے تجم تہیں ہے۔

س بیں ہوں۔ ( 194) اگر انگور کے رس کا دونہائی بغیر جوش میں آئے کم ہوجائے اور جو باتی بیچے اس میں جوش آجائے تو اگر لوگ اے انگور کارس کمیں ،شیرہ نہ کمیں تو احتیاط لازم کی بنام دو حرام ہے۔ (۱۸۴) جوتے کا اندرونی حصہ زیمن پر چلنے ہے پاکٹیس ہوتا اور زیمن پر چلنے ہے موزے کے ٹیلے جھے کا پاک ہوتا بھی محل اشکال ہے کئن اگر موزے کا ٹیلا حصہ چمڑے یا چمڑے سے لی جلتی چیز سے بنا ہواور است کہن کر چلنے کارواج بھی ہو تو وہ زیمن پر چلنے سے پاک ہوجائے گا۔

### سورج

(١٨٥) مورج- زين عمارت اور ديواركو يافي شرطول كرساته ياك كرتاب:

(۱) نجس چے ای طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے سنگے تو تر ہوجائے البدااگر وہ چیز خشک ہوتو اے کسی طرح ترکر لیما جائے تا کہ دھوپ سے خشک ہو۔

(r) اس مِن كو أن عين تجاست باتى مدره أي جور

(٣) کوئی چیز و حوب میں رکاوٹ بندؤالے بہلی اگر و حوب پردے، بادل یا ایس ای کسی چیز کے چیچے ہے جس چیز پر پڑے اور اسے خشک کروے تو وہ چیز یا ک نہیں ہوگی۔ البت اگر بادل انتاباکا ہوکہ دعوب کو ندر دکے تو کوئی حرج نہیں۔

(۴) فقط مورج نجس چیز کوفشک کرے۔ لہذا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہوا اور وھوپ سے فشک ہوتو یاک نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کیفیت یہ ہوکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ نجس چیز وھوپ سے فشک ہوئی ہے تو چھرکوئی حرج نہیں۔

(۵) عمارت کے جس جھے بی تجاست سرایت کرگئی ہے وہوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہوجائے۔ پس آگرایک وفعہ دھوپ نجس زمین اور ممارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حد خشک کرے اور دوسری وفعہ نچلے جھے کوخشک کرے تو اس کا سامنے والا جھے پاک ہوگا اور خیلا جھے نجس رہے گا۔

(۱۸۲) سورج بنس جنائی کو پاک کردیتا ہے لیکن اگراس کی بناوٹ بنس دھاگے استعمال ہوئے ہوں تو انہیں
پاک نہیں کرتا۔ ای طرح درخت ، گھائی اور دروازے ، گھڑکیاں سورج سے پاک ہوئے بنی افکال ہے۔
(۱۸۵) اگر دھوپ بنس زبین پر پڑے ، بعد ازاں شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زبین ترتشی یا شہیں یا تری دھوپ پڑنے نے کے وقت زبین ترتشی یا شہیں یا تری دھوپ پڑنے نے سین بالین کی بیا ہوگ اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے بین نجاست زبین پر سے ہناوی گئی یا نہیں یا بیہ کہ کوئی چیز دھوپ کو مانع تھی یا نہیں تو پھر زبین کا پاک ہونا کل افتال ہے۔

آگرد حوب بیس و بواری ایک طرف بزے اور اس کے دریاری وہ جانب بھی نشک ہوجائے جس پردھوب بیس بزی تو بعید بیس کرد بوار دونوں طرف ہے پاک ہوجائے رکین آگر ایک دن اس کے ظاہری حصے کو خشک کرے اور ایکلے دن باطنی جی پرکوشک کرے تو صرف اس کا ظاہری حصہ یاک ہوگا۔

موج کی ہوت بھی احتیاط واجب بیرے کداس مقام کو پائی سے وحود الے۔ (٢٠١) ايك كافر ك سلمان و ي سے اگراس كا كيلالباس اس كے بدن سے چھوگيا موتواس مح سلمان ہونے کے وقت دولیاس اس کے بدن پر ہویات ہوا حتیاط واجب کی بنام اس سے اجتناب کرتا ضروري ه

(٢٠٤) أكر كافر شهادتين يوه في اور يمعلوم نه بوكه وه ول مسلمان بواب يانبين تو ده ياك باور اگر بیم موکد ده ول مے مسلمان میں موالیکن الی کوئی بات اس سے ظاہر شد موئی موجو تو حید اور رسالت کی شہادت کے منافی ہوتو صورت دہی ب( ایعنی وہ پاک ب)۔

(٢٠٨) جعيت كامطلب يد ب كركونى جس چركسى ووسرى چزك باك يون كى وجد عاك

(۲۰۹) اگرشراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا كر پہنى ہواورا كر كيڑا ياكوئى دوسرى چيز جوعموما اس (شراب كے برتن ) بررگى جاتى ہے اوراس سے بحس ہو كئ ہو توود بھی پاک موجاتی ہے لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ موجائے تو احتیاط واجب بیہے کہ شراب كى مركد بوجائے كے بعدال كے ير بيزكيا جائے۔

(۲۱۰) كافركا يكي بذريد تبعيت دوصور توليل باك موجاتاب:

(۱) جو كافر مردملمان جو جائے اس كا يج طهارت بس اس كے تابع ہے اوراى طرح يج کی ماں یا دادی یا داد اسلمان ہوجا کمیں تب بھی یہی تھم ہے۔ لیکن اس صورت میں بیچے کی طہارت کا حکم اس ہے مشروط ہے کہ بچہای نوسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قرین کافررشہ واراس نیچ کے بمراہ شہور

(r) ایک کافر نیچ کوکسی مسلمان نے قدر کرایا مواوراس نیچ کے باپ یا دادا پر داداش سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو۔

ان دونوں صورتوں میں میلے کے مجمیت کی بنابر پاک ہونے کی شرط سے بے کدوہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔

(۱۱۱) و و تخته پاسل جس پرمیت کوشش دیا جاتا ہے اور وہ کیٹر اجس سے میت کی شرمگاہ ڈھانی جاتی ہے نیز غسال کے ہاتھ ، پرتمام چیزیں جومیت کے شل کے ساتھ وحل جاتی ہیں بنشل تکمل ہونے کے بعد

(۲۱۲) اگرکو کی شخص کسی چیز کو پانی ہے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا دہ ہاتھ بھی پاک ہو

( ۱۹۸ ) اگرانگور کے رس کے متعلق میں معلوم نہ ہو کہ جوش میں آیا ہے یا تہیں تو وہ حلال ہے لیکن اگر جوش میں آ جائے اور پیلفین نہ ہو کہ ان کا ووتہائی کم ہواہے یائیس تو وہ طال نہیں ہوتا۔

(194) اگر کھا اگورے فوشے میں بچھ کے اگور بھی ہوں اور جورس اس فوشے سے لیا جائے اسے لوگ

الكوركارى تركيس اورائل من جوش أجائية السكايينا طال ب-

(۲۰۰) اگر انگور کا ایک واند کی ایسی چیز می گرجائے جو آگ پر جوش کھارہی ہواور وہ بھی جوش کھانے لَكِيكِن وه اس چيز هم عل ند و تو احتياط واجب كي بناير فقط اس وانه كا كلمانا حرام ب.

(٢٠١) اگر چندو مگول شن شره پکایا جائے تو جو چھ جوش شن آئی ہوئی دیگ شن ڈالا جاچکا ہواس کا ایسی . ديك على والناجى جائز بج جس مين جوش ندة يا بور

دید کی دانا می جازے سیل جول شایاد در اور میں بالے اگور میں بالے اگور، اگر اس میں جوش (۲۰۲) آ جائے تو حلال ہے۔

( ٢٠١٣) اگرانسان يا الصحف والاخون ر كف والے حيوان كاخون ، كوئى ايسا حيوان چوس لے جس ميں عرفا خون ميں موتاء وہ خون اس حيوان كے بدن كاج بن جانے كے قائل مو، مثلاً مجمر، انسان يا حيوان كريدن سے خون چوسے تو دوخون ياك او جاتا ہے اور اسے انقال كہتے يير - لين طاح كى غرض سے انسان کا جو خون جو مک چوک ہے چونکہ یہ طے تیں ہے کہ دو جونک کے بدن کا حصہ بن جائے گاء نبذا

بدن سے فکلے تو دہ خون پاک ہے کیونکہ وہ خون اس فائل تھا کہ مجھر کی غذا بن جائے ،اگر چہ مجھر کے خون چ سے اور مارے جانے کے درمیان وقف بہت کم مورلیکن احتیاط متحب سے کداس خون سے اس حالت عمل پرچیز کرہے۔

(٢٠٥) أَكْرُكُولُ كَافَرْ شَهَادَ عَنِ (لا الله الا الله محمد رسول الله) عود المعالى على دبان على الله ك وحداثيت اور خاتم النبين حصرت محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآليه وملم كي نبوت كي كوائل ويدب تو مسلمان بهوجاتا ہادر اگرچہ دہ مسلمان ہونے سے پہلے جم کے تھم میں تھا لیکن مسلمان ہوجائے کے بعد اس کا بدن ، تھوک، ناک کا بانی اور پید یاک ہوجاتا ہے لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگرای کے بدن پرکوئی عن تجامت موتو اے دور کرنا اور اس مقام کو پانی نے دھوٹا فیروری ہے بلکدا گر سلمان ہونے سے پہلے ہی میں تجاست دور

جاتات جواس چيز کے ساتھ دھل حميا ہے۔

( ٢١٣) اگر دباس ياس جيسي کمي چيز کولليل پائي سے دھويا جائے اور اتنا نجوز ديا جائے بقتا عام طور پر نجوزا باتا ہو تا كريس بانى سے دھويا كيا ہے اس كا دھوون نكل جائے توجو پائى اس ميں دہ جائے وہ پاک ہے۔ ( ٢١٣) جي نجس برتن كولليل پائى سے دھويا جائے توجو پائى برتن كو پاک كرنے كے لئے اس بر ڈالا جائے اس سے بہت جائے كے بعد جومعولى پائى اس ميں ہائى رہ جائے وہ پاک ہے۔

### 9\_ عَيْن نجاست كا دور بونا

( ٢١٥) اگرکسی حیوان کا بدن مین نجاست مثلاً خون یا نجس شدہ چیز مثلاً نجس پائی ہے آلودہ ہوجائے تو جب وہ نجاست دور ہوجائے حیوان کا بدن پاک ہوجا تا ہے۔ بہی صورت انسائی بدن کے اتدروئی جھٹول کی ہے، مثلاً منہ باتا کے اور جب نجاست دور ہوجائے تو پاک مثلاً منہ باتا کے اور جب نجاست دور ہوجائے تو پاک مثلاً منہ باتا کے اور جب نجاست دور ہوجائے تو پاک ہوجا کس کے اور جب نجاست دور ہوجائے تو پاک ہوجا کس ہوتا کس کے اور جب نکل اندروئی حصر نجس ہوتا کس میں نجاست دافلی لگ جائے تو وہ چیز تجس نیس ہوتا۔ اس بنا پر اگر مصنوقی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کے ریخوں سے نظلے ہوئے خون سے آلودہ ہوجا کیل تو ان دانتوں کو دھونالازم نہیں ہے لیکن اگر دان مصنوعی دانتوں کو نجس نذا لگ جائے تو ان کو دھونالازم ہے۔ ان دانتوں کی دینوں بیس غذا تکی رہ جائے اور پھر منہ کے اندرخون نکل آئے تو وہ غذا خون کی سے بنجس نیوں بیس ہوگی۔

(۲۱۷) ، ہونؤ کا اور آگھ کی بلکوں کے وہ عصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرو ٹی جھے کا تھم رکھتے ہیں۔ اگر اس اندروئی عصفے میں خارج سے کوئی تجاست لگ جائے تو اس اندروئی جھے کو رہونا خروری نہیں ہے تیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو لیالم نہ ہو کہ آیا انہیں اندروئی جھے مجھا جائے یا بیروٹی ۔ اگر خارج سے نجاست ان مقامات پرلگ جائے تو آئیس وجونا ضروری ہے۔

ب المسلم المراض من یا وجول کیڑے یا خشک قالین ، دری یا ایسی بی سمی اور چیز کولگ جائے اور کیڑے وغیرہ کو بوں جیاڑا جائے کر جس منی کی بیٹی مقداراس ہے الگ ہوجائے تو وہ نباس اور فرش پاک مانے جا کیں گے اور آئیں جون جس نبی مند ورنی ٹیس۔

### • آ\_ نجاست خور حیوان کا استبراء

(۲۱۹) جمل حیوان کو انسانی تبیاست گھائے کی عادت اپڑگئی دوائی کا پیشاب اور پاخاندنجی نے اور اگر اے پاک مناصور ہوتو اس کا استبرام کرنا جمروری ہے بعنی ایک عراص تک اسے تجاست بہ کھانے ویں اور

پاک غذادین حتی کداتی مدیت گزرجائے کہ پھراہے نجاست کھانے والا نہ کہا جاسکے ادراضیاط منتحب کی ہنائج خواست کھانے والے ادش کو چالیس ون تک، گائے کو پیس دن تک، بھیلر کو دس دن تک، معرغا فی کو سات یا پانچ دن تک ادر پالتو مرغی کو تین دن تک نجاست کھاتے ہے ہاز رکھا جائے۔اگر چہ تقریرہ مدت گزرنے ہے پہلے بھی آئیس نجاست کھانے والے حیوان نہ کہا جارہا ہو۔

### اا۔ مسلمان کاغائب ہوجانا

(۲۲۰) اگر بالغ یا طہارت و نجاست کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن یالباس یا دوسری اشیاء مثلاً برتن اور دری دغیرہ جو اُس کے استعمال میں ہول تجس ہوجا کیں ادر پھر دہ و ہاں سے چلا جائے اور پھر انسان کو اس بات کاعقلی اخبال ہوکہ اس نے یہ چیزیں دھولی ہیں تو وہ پاک ہوں گی ۔

(۲۲۱) اگر کسی محض کو لیقین یا اظمینان ہو کہ جو چیز پہلے بخس تھی اب پاک ہوگئی ہے یا دوعادل الحجام اس کے پاک ہونے کی گواہی دیں اور گواہی ہیں اس سب کو بیان کریں جس سے وہ چیز پاک ہو کی جو ہشال سے گواہی
دیں کہ بیشا ہے بخس شدہ فلاں لباس کو دوبار دھولیا گیا ہے تو وہ چیز پاک ہے۔ ای طرح اگر وہ محف جس کے پاس کوئی بخس چیز ہو کیے کہ وہ چیز پاک ہوگئی ہے اور وہ غلط بیاں نہ ہو باکسی مسلمان نے ایک بخس چیز کو پاک کرنے کی غرض سے دھویا ہو تو جا ہے معلوم نہ ہوکہ اس نے اسے تھیک طرح سے دھویا ہے یا نہیں تو وہ چیز

ں ۔ (۲۲۲) اُگر کمی نے ایک مخص کا لیا ہی وجونے کی ذرہ داری کی ہوا در کیم کہ بٹس نے اے دھو دیا ہے اور اس مختور کہ ہوں کر سمبنہ بہتا ہو جا بڑتو وہ لیا ہر ماک ہے۔

محض کواس کے رہے کہنے ہے تسلی ہوجائے تو وہ لباس پاک ہے۔ (۲۲۳) اگر کسی طہارت ونجاست کے معالم بلے میں شکل مزاج شخص کی بیرحانت ہوجائے کہ اسے کسی نجس چیز کے پاک ہونے کا لیقین ہیں نہ آئے اگر دواس چیز کو معمول کے مطابق وھو لے تو کافی ہے۔

### ۱۲۔ ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا

(۲۲۴) جیسا کہ منام ۹۳ میں بتایا گیا ہے کہ کمی جانور کوشری طریقے سے ذریح کرنے کے بعداس کے بدن سے معمول کے مطابق (ضروری مقدار میں) خون نکل جائے تو جوخون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جائے وہ یاک ہے۔

(۲۲۵) ندکورہ بالا تھم جس کا بیان مسئلہ ۲۲۳ میں ہوا ہے احتیاط کی بناپراس جانور سے مخصوص ہے جس کا گوشت طال ہو۔ جس جانور کا گوشت حرام ہواس بر سیقلم جاری نہیں ہوسکتا۔

# برتنول کے احکام

(۳۲۱) جو برتن کے ،سور یافردار کے چڑے ہے بنایا جائے اس میں کسی چیز کا کھانا چیا جبکہ تری اس کی خیاست کا موجب بنی بوء حرام ہے اور اس برتن کو دخوا درخسل اور ایسے دوسرے کا موں میں استعمال نہیں کرنا چاہئے جنوبیں پاک چیزے انجام دینا خروری ہواورا متیا طامتخب یہ ہے کہ کتے ،سوراور مُر دار کے چڑے کو خوا ہ دو برتن کی شکل میں نہیں ہواستعمال ندکیا جائے۔

( ۲۳۷ ) سوئے اور جاندی کے برتوں میں کھانا چیا ملکہ احتیاط واجب کی بناپر ان کو کمی طرح بھی استعمال کرنا حرام ہے لیکن ان سے کمرہ وغیرہ سجائے یا آئیس اپنے باس رکھنے میں کوئی حرج ٹیس گوان کا ترک کر دیتا احوط ہے اور سجاوٹ یا قبضے میں رکھتے کے لئے سوئے اور چاندی کے برتن بنائے اور ان کی حربید و فروخت کرنے کا بھی سی تھم ہے۔

(۲۲۸) استكان (شيش كا چيوناسا كاس جس بيل قيوه پينة جين) كا بولدر جوسونے يا جاندى سے بنا بوا بو اگر اسے برتن كہا جائے تو وہ سونے ، جاندى كے برتن كا تقم ركھتا ہے اور اگر اسے برتن تدكها جائے تو اس كے استعال ميں كوئى حرج جيس -

(٢٢٩) ايے برخول كاستمال مى كوئى ترئيس جن برسونے يا جاندى كا يائى ير صايا كيا ہو۔

(۲۴۳۰) اگر کسی دھات کو جاندی یا سونے میں تقلوط کر کے برتن بنائے جا کیں اور وہ دھات اتنی زیادہ مقدار ۔ مقام میں مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا کہ مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مق

میں ہو کہ اس برتن کو سوئے یا جاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج میں۔

(۲۲۱) اگر فقراسونے یا جاندی کے برتن على ركى بوادركوئى فض اے دورے برتن على انديل لے تواگر

دوسرابرتن عام طور پر سیلے برتن مل کھانے کا ور بعیشار ندھوتو ایسا کرنے میں کوئی حرج میل سب

(۲۳۲) مجھے کے چلم کا سوراخوں والا ڈھکتا، کموار، جھری یا چاتو کا میان ادر قرآن جیدر کھے کا ڈباگر سونے یا چاندی سے بنے مول تو کوئی ترج نہیں تاہم احتیاط متحب بیدے کسونے چاندی کی بنی ہوئی عطروانی، سرمہ دانی اور افیم دانی استعمال ندکی جا کیں۔

(۲۳۳) مجرری کی حالت میں سونے جا ندی کے برتوں میں اتنا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں جس سے

بجورى خم بوجائ لين است زياده كعانا بينا جائز نيس

( ۲۴۳۴ ) ایدارتن استعال کرنے ش کوئی حرج ٹیس جس کے بارے میں معلوم ند ہوکہ بیسونے یا جائدی کا ہے ایک کا ا

## وضو

(۲۳۵) وضویں واجب ہے کہ چیرہ اور دونوں ہاتھ وھوئے جا کیں اور سر کے اسکلے جھے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے جھے کا سے کیا جائے۔

(۲۳۳۲) چیرے کو لمبائی بیں پیٹائی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں تھوڑی کے آخری کنارے تک وحوتا ضروری ہے اور چوڑ اتی میں نظ کی انظی اور انگوشے کے پھیلاؤ میں جنتی جگہ آجائے اے دھونا ضروری ہے۔ اگر اس مقدار کا ذراسا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے اورا گرانسان کو یہ یقین شہ جو کہ ضروری حصہ بورا دھل کیا ہے تو یقین کرنے کے لئے تھوڑ اتھوڑ اادھرادھرے دھونا بھی ضروری ہے۔

(۲۳۷) اگر کمی شخص کے ہاتھ یا چیرہ عام لوگوں کی بہتست بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا جاہے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چیرہ دھوتے میں اور بھر دہ بھی اتنا ہی دھوڈا لے۔علاوہ ازیں اگر اس کی پیشائی پر ہال اگے ہوئے ہوں یاسر کے انگلے جھے پر ہال نہ ہوں تو بھی ضروری ہے کہ عام اندازے کے مطابق میڈورٹ چھال ا

ر ۱۳۸۸) اگراس بات کا اختال ہو کہ کسی شخص کی جھوؤں ، آئکھ کے کوشوں ادر ہونؤں برمیل یا کو کی دوسری چیز ہے جو پانی کے ان میک مینچنے میں رکاوٹ ہے ادراس کا بیا اختال ٹوگوں کی نظروں میں درست ہو تو ضرور کی ہے کہ وضو ہے میلی محقق کرلے ادرا گرکوئی السمی چیز ہوتو اے دور کرلے۔

رو المسلم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

ہوتو بالوں کا دھوٹا کائی ہے ادران کے پنچ تک پائی پہنچا ٹا ضروری کیس۔ '(۱۳۴۴) آگر کئی شخص کوشک ہوکہ آیا اس کے چیرے کی جلد بالوں کے پنچ سے نظر آتی ہے یا ٹیس تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بالوں کو دھوئے اور پائی جلد تک بھی پہنچاہے۔ آئیں۔ آئی کی لمبائی کے لگ جمگ اور چوڑ ائی میں تین ملی ہوئی الگیوں کے لگ جمگ جگہ پر سی کیا جائے۔ (۴۵۰) بیضروری تیس کے سرکام ح جلد پر کیا جائے بلکہ سر کے اگلے تھے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے لیکن اگر کسی سے سرکے بال اپنے لیے ہوں کہ شٹل اگر کٹاٹھا کر سے تو چرے پر آگریں یا سرکے کسی ووسرے تھے تک جا پیٹیس تو ضروری ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں پر سی کرے اور اگر وہ چرے پر آگرنے والے یا دوسرے تھوں کے بالوں کوسر کے انگلے تھے میں جمع کر کے ان پر سی کرے تو ایساسے باطل ہے۔

کے بانوں وسرے اسے سے بیان کی سرے بیانی کی اس تری ہے جو ہاتھوں میں ہاتی ہو یاؤں کی سی ایک انگی ہے (۲۵۱) سر کے سے کے بعد دضو کے پانی کی اس تری ہے جو ہاتھوں میں ہاتی ہو یاؤں کی سی ایک انگی ہے کے کر پاؤں کے جوڑ تک سے کرنا ضروری ہے اور احقیاط مستحب سے ہے کدوائیں چیر کا وائیس ہاتھ سے اور ہا کی اس کی بیر جیر کا ہائیں ہاتھ سے سے کیا جائے۔

جرہ ہوں ہو سے مان میں جو الی میں جنا ہی ہو کائی ہے لین بہتر ہے کہ تین ملی ہوئی انگیوں کی چوڑ ائی کے (۲۵۲) پاؤں پر سم چوڑ ائی میں جنا ہی ہو کائی ہے لین بہتر ہے کہ تین ملی ہوئی انگیوں کی چوڑ ائی کے برابر ہوادراس سے بھی بہتر ہے کہ پاؤں کے بورے اوپری ھے کائسے بوری تھیلی سے کیا جائے۔

( ۲۵۳ ) ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا سے کرتے وقت ہاتھ اٹھیوں کے سروں پررکھے اور گھر پاؤں کے ادبر تھینچے بلکہ یہی کیا جاسکتا ہے کہ پوزاہاتھ پاؤں پرر کھے اور تھوڑ اسا تھینچ۔

سے بعد ہوں ہو ہا ہے۔ (سم ۲۵) سراور پاؤل کا مح کرتے وقت ہاتھ ان پر سینجا ضروری ہے ادراگر ہاتھ کوساکن رکھے اور سریا پاؤں کواس پر چلائے تو باطل ہے کیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سراور پاؤل معمولی حرکت کریں تو کوئی ۔۔ میں

سرج الله-(۲۵۵) جس جگه کامی کرنا موخروری ہے کہ دو فتک ہو۔ اگر دو ای قدرتر ہو کہ تھیلی کی تری اس پر اثر شد کرے تو مسح باطل ہے۔ لیکن اگر اس پرنی ہویا تری اتنی کم ہو کہ دو تھیلی کی تری سے فتم ہو جائے تو پھرکوئی حرج نہیں۔

ج ہے و ہمرون رہا ہیں۔ ( 101) اگر سے کرنے کے لئے چھیلی پرتری یاتی ندر ہی ہوتو اے دوسرے یانی سے ترخیس کیا جاسکتا بلکہ الی صورت جی ضروری ہے کہ دبیٰ داڑھی کی تری لے کر اس سے سے کرنے۔ داڑھی کے علادہ اور کسی جگہ ہے تری لے کرمسے کرنامحل اشکال ہے۔

(٢٥٧) آگر الله كارى ترى صرف مركى سے لئے كافى موتو اختياط داجب سے كدمر كاست اس ترى سے كرے ادر باؤں كے سے لئے اپنى دازهى سے ترى حاصل كرے۔

(۲۵۸) موزے اور جوتے پر سی کرنا باطل ہے۔ ہاں اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے ندا تاریخ کرنا باطل ہے۔ ہاں اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے ندا تاریخ کرے اور جم

من رہے۔ میں وروں من ورک الور دالا حصد بنس ہواور من کرنے کے لئے اسے دھویا بھی نہ جاسکنا ہوتو میم کرنا (۲۵۹) اگر پاؤں کا اور دالا حصد بنس ہواور من کرنے کے لئے اسے دھویا بھی نہ جاسکنا ہوتو میم کرنا ضرور کی ہے۔ (۲۴۷) ناک کے اندرونی حصے اور ہونؤں اور آنکھوں کے ان حصوں کا جو بند کرنے پر نظر نیس آتے وہونا۔
واجب نیس ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو پہلیتین نہ ہو کہ جن جگہوں کا وھونا ضروری ہے ان جس کوئی جگہ ہاتی نہیں
رہی تو دا جب ہے کہ ان اعتباء کا پچھا شائی حصہ بھی وھولے تا کہ اسے بیٹین ہوجائے اور جس فخض کو اس بات کا
علم نہ تقا اگر اس نے جو وشوکیا ہے آس جس ضروری جھے وھونے یا نہ وہونے کے بارے جس نہ جانبا ہوتو اس وضو
سے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ محج ہے اور بعد کی نماز ول کے لئے وضو کر تا ضروری نیس ہے۔

( ٢٢٧٢) احتياط لازم كى بناپر ضرورى ہے كه باتھوں اور اى طرح چبرے كو اوپر سے ينجے كى طرف دھويا حائے۔ أكر ينجے سے اوپر كى طرف دھوئے جائمي تو وضو باطل ہوگا۔

(۳۴۴) اگر مشیلی پائی ہے ترکر کے چیزے اور ہاتھوں پر پھیری جائے اور ہاتھ میں اتنی تری ہو کہ اسے پھیرنے سے پورے چیزے اور ہاتھوں پر پائی پیٹی جائے تو کافی ہے۔ ان پر پائی کا بہنا ضروری نہیں۔

(۲۲۴) چرہ دھونے کے بعد پہلے وایاں ہاتھ اور پھر پایاں ہاتھ کہنی سے الکلیوں کے سرول تک دھونا ضروری ہے۔

(۲۳۵) اگرانسان کویشین ندوو کر کبنی کو پوری طرح دھولیا ہے تو بیٹین حاصل کرنے کے لئے کمبنی ہے او پر کا مجھ حصد دھونا بھی صروری ہے۔

( ۱۹۳۷) جمی شخص نے چیزہ وجونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی کے جوڑتک وجویا ہوضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انظیوں کے سرون تک وجوئے ۔ اگر وہ صرف کلائی کے جوڑتک وجوئے کا تو اس کا وضویا طل ہوگا۔ ( ۱۳۳۷) وضویل چیزے اور ہاتھوں کا ایک و فعہ وجونا دائیں ، وسری و فعہ وجونا مستحب اور تیسری و فعہ اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے۔ ایک و فعہ وجونا اس وقت کھل ہوگا جب وضو کی تیت سے اتنا پائی چیزے یا ہاتھ پر پھٹے جائے اور احتیاط کے لئے کوئی تخبائش بائی چیزے یا ہاتھ پر پھٹے جائے اور احتیاط کے لئے کوئی تخبائش بائی نہ رہے ۔ لہذا اگر پہلی دفعہ وجونے کی نیت سے وس بار بھی چیزے پر پائی ڈالے تا کہ پائی تمام مقامات نہ رہے ۔ لہذا اگر پہلی دفعہ وجونے کی نیت سے وس بار بھی چیزے پر پائی ڈالے تا کہ پائی تمام مقامات نہ کرتے پہلی اس مقامات نہ کرتے ہیں ہونا اشار نہیں ہوگا۔ وقت وضو کی نیت ہونا اشاکال سے خالی نہیں ہے اور احتیاط لازم بیہ بست کا معتبر ہونا اشاک سے خالی نہیں ہے اور احتیاط لازم بیہ سے دھوئے میں نیت کا معتبر ہونا اشاک سے خالی نہیں ہے اور احتیاط لازم بیہ بست کر لیک مرجبہ چیزے یا ہم تھوں کو وجوئے سے ایک بار سے زیادہ وہر کی بار وخونے کے لئے ایک بار سے زیادہ قدر دھوئے آگر چہرے یا ہم تا ایک بار سے زیادہ وہر نے اگر چہرے یا ہم بی ہوئے اس میں کوئی ترب نہیں ہوئے ایک بار وخونے کے لئے ایک بار سے زیادہ قدر دھوئے آگر چہرے کے لئے ایک بار سے زیادہ قدر کوئے تا کہ جوئے ایک بار سے زیادہ قدر دھوئے آگر چہرے کا گھوئی کی ہوئے ایک بار جوئے کے لئے ایک بار سے زیادہ قدر دھوئے آگر چہرے وضوی کی نیت سے نہی ہو۔

(۲۲۸) دونوں ہاتھ وجونے کے بعد سر کے اگلے جے کاسی دخو کے پانی کی اس تری سے کرنا جائے جو باتھوں کوگئی رو گئی ہوا درا حتیا طامتحب یہ ہے کہ سی دائیں ہاتھ سے کیا جائے اورا دیر سے بیچے کی طرف ہو۔ (۲۲۴۹) سرکے چار حصوں میں سے پیٹائی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں سی کرنا چاہیے دائی جے سے میں جہاں بھی اور جس اندازے سے بھی سی کریں کانی ہے۔ اگر چرا حتیا طامتحب یہ ہے کہ لیائی میں

مركاح كرت وقت بيدعان هے: اللَّهُمَّ عَيِّنِي بِرَحْمَدِكَ وَبَرَكَالِكَ وَعَقْدِكَ. رَانَ اللهُ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ باؤل كاميح كرتے وقت سددعا يوسط يَاذَالْحَكُولِ وَالْإِكْرَامِ

# وضويج ہونے کی شرائط

وضويح ہونے كى چندشرائط ہيں:

وضوكا بإنى باك مو- ايك قول كى بنام وضوكا بإنى اليكى چيز ول مثلًا حلال كوشت هيوان کے پیشاب، پاک مُر دارادر زخم کی رجم سے آلودہ ند ہوجن سے انسان کو کھن آئی ہو، اگر چہ شرقی لحاظ سے ایسا پانی پاک ہے اور میتول احتیاط کی بناپر ہے۔

(٢٩١٧) نجس إمضاف بإنى سے وضوكرنا باطل بي تواه وضوكرنے والامخص اس كے تجس يا مضاف مونے کے بارے میں علم ندر کھتا ہویا جمول کیا ہو۔ لہذا اگردہ ایسے پانی سے وضوکر کے نماز پڑھ چکا ہوتو صحیح وضوکر کے

دوباره تماز پڑھنا ضروری ہے۔

(٣٢٥) اگراكي مخص كے باس من ليے بوئے مضاف بانى كے علاوہ اوركوئى بانى وضو كے لئے ند جواور نماز كاوقت نك بوتو صرورى ب كريم كر ليكن اگر وقت نك ند بوتو ضرورى ب كديانى ك صاف بون كا انظار کرے یا کسی طریقے ہے اس پانی کوصاف کرے اور وضوکرے۔ ہاں امٹی ملا ہوا پانی اسی وقت مضاف بنرآ ب ببات بانی ندکها داسکے۔

(٣) وسوكاياني ماح دو-

(٢١٦) ايسے پالى سے وضوكرنا جوغصب كيا كيا جو يا جس كے بارے ميں سيلم نہ ہوكداس كا مالك اس ك استعال برراضي ب يانيس حرام اور باطل ب- علاوه ازي اگر جرب اور باضون ب وضوكا پاني غصب کی ہوئی جگد پر گرتا ہو یا وہ نضاجس میں وضو کر رہا ہے ضبی ہےاور وضو کرنے کے لئے کوئی اور جگہ بھی یہ ہوتو اس فیص کا فرایفہ پنم ہے اور اگر کسی دوسری جگہ وضو کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ دوسری جگہ وضو کر ہے۔ لیکن اگر دونوں صورتوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ دِضو کر لے تو اس کا وضویح ہے۔ (٢٧٤) كى مدرے كا يہ حوض سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نبيں جس كے بارے ميں بيلم نہ اوك آیادہ تمام لوگوں کے لئے دفف کیا گیا ہے یا صرف درے کے طلباء کے لئے دفف ہے ادرصورت سے ہو کہ لوگ

# ارتماسي وضو

(۲۲۰) ارتمای وضویہ ہے کدانسان چیرے اور ہاتھوں کووضو کی نبیت سے پانی میں وابودے۔ بظاہرار تمای طریقے سے دعلے ہوئے ہاتھ کی تری سے سے کرنے نیس کوئی تری نہیں ہے اگر چدایدا کرنا خلاف احتیاط ہے۔ (٢٧١) ارتماى رصويس بھى چرە ادر باتھادىرے نيچى كىطرف دھونے جائيس لبذا جب كوئى تخص وضوى سيت سے چره اور باتھ يانى ميں وبوت تو ضرورى ب كه چره پيشانى كى طرف ساور باتھ كمينوں

(٢٦٢) الركوكي فخف اعضاء كاد ضوارتهاى طريقے اور بعض كا غير ارتما ى طريقے ے كرے تو كوتي حرج تبين-

# وضوكي مستحب دعائمين

(٢١١٠) بوقض وضوكرنے كال كے اليام تحب ب كد جب اس كي نظر يانى بربز بوتوبيد عابز من بِشْيِمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالْحَمَّلُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاآةَ طَهُوَّرًا وَّلَمْ يَجْعَلُهُ نَجَسًا.

جب رضوے پہلے اسے ہاتھ دھوئے تو بدوعا پڑھے:

ٱللَّهُمُ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّائِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَلِّقِرِيْنَ.

کلی کرتے وقت بروعا پڑھے:

اللَّهُمُّ لَقِينٌ حُجَّنِي يَوْمَ الْقَاكَ وَاضْلِقَ لِسَانِي بِلوكْرِكَ.

نَاكَ مِن مِلْ إِلَى وَالْحِيْرِ وَمَتْ بِيرِهِ مَا يُرْجِعِ:

اللهُمُ لا تُحَرِّمُ عَلَى رِبْحَ الْمَثَلُووَاجْعَلَى مِثْنُ بَيْمُ مُ رِبْحَهَا وَرَوْحَهَا وَطِيْهَا.

چېره د موت وقت پر دعا پز هے: اَللَّهُ مِنْ اِللَّهِ عَلَيْ اَلْهُ اِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

دایان ما تھ وھوتے وقت سے دعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ ٱغْطِينِي كِنَابِي بِيَمِينِي وَالْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَادِي وَحَاسِنِني حِسَابًا يُتَسِيثُوا.

بایاں ہاتھ وجو تے وقت سے دعا پڑھے:

اَللَّهُ مَ لَا تُعْطِني رَعَالِق بِشِمَالِي وَلا مِنْ وَزَاء طَهْرِي وَلا نَجْعَلْها مَعْلُولَةٌ إلى عُنْقِي وَ أَعُودُ دُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ الرِّيْرُ انِ.

عموماً اس حوض ہے وضوکرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو۔

( ١٨ ٢٨) الركوني فخض أيك معجد مين ثمار برهنا فدج ابنا مواور يديمي فدجاننا موكدا يااس مجد كاحوض تمام لوگوں کے لئے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لئے جواس مجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لئے اس حوص ے وضو کرنا درست نیس لیکن اگر عمو ما وہ لوگ بھی این حوض ہے وضو کرتے ہوں جو اس معجد بیس تماز نہ برحمنا عاہے ہوں اور کوئی متع نہ کرتا ہوتو وہ گھٹ بھی اس حوش ہے وضو کرسکتا ہے۔

(٢٧٩) سرائے، مسافر خانوں اور ایسے تی ووسرے مقابات کے حوض سے ان لوگوں کا جوان میں مقیم نہ موں، وضوكر بااى صورت ميں درست ہے جب عموماً اليے لوگ بھى جو وہاں مقيم نه موں اس حوص سے وضوكرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو۔

( \* ١٧٠) ان نهرول سے وضو كرنے ميں كوئى حرج نہيں جن پر عظلاء كا طريقہ يہ ہے كه تصرف كيا كرتے ہيں ، چاہے نہریں بڑی ہوں یا چھوٹی اور چاہے انسان کو مالک کی رضایت کاعلم بھی نہ ہو لک اگر مالک وضو کرنے ہے روکے یا انسان جانیا ہوکہ مالک راضی ٹیس یا مالک ٹابالغ بچہ یا پاگل ہو، چربھی ان لہروں میں تصرف جائز ہے۔ (۲۷۱) اگر کوئی فض بے جنول جائے کہ پائی عقبی ہے اور اس سے وضو کرلے تو اس کا وضو مجھے ہے۔ لیکن اگر سے خود پانی غصب کیا ہوا در بعد میں بھول جائے کہ یہ پانی عضبی ہےا دراس سے وضو کر لے تو اس کا وضویتھے ہونے میں انتکال ہے۔

(۲۷۲) اگروشوكا يانى تواس كااينا موليكن عقبى برتن مين موادراس محفس ك ياس اس ك علاده ادركوكى یانی نہ ہوتو اگر دہ اس پانی کوشری طریقے ہے ووسرے برتن میں انڈیل سکتا ہوتو اس کے لئے ضروری ہے كدات كى دوسرے برتن يى انديل كے اور چراس سے وضوكر اور اگر ايساكرنا آسان ند جو تو ميم كرنا ضروري باورا كراس كے ياس اس كے علاوہ دومرا ياني موجود عود تو ضروري ب كداس سے وضو سرے اور اگر ان دونوں صورتوں میں دو سیح طریقے پھل شکرتے ہوئے اس پانی سے جو تنہی برتن میں ہے وضوکر لے تو اس کا وضویج ہے۔

(۱۷۲) اگر کسی حوش میں مثال کے طور پر غصب کی ہوئی ایک ایت یا ایک پھر لگا ہواور فرف عام میں اس حِصْ مِين بي إِنْ وَكَالنَا الى اينك إِي تِقر رِتَصْرف مُستجما جائة (بإنى لين مِين) كونى حرج نبيل ليكن أكر تصرف مجما جائے تو مانی کا الانا حرام میکن اس سے وضو کرنا سی ہے۔

( سم ٢٤٠) اگر ائمة طاہرین ملیجم السلام یا ان کی اولاد کے مقبرے کے سخن میں جو پہلے قبرستان تھا کو کی حوش یا نہر کھودی جائے اور میلم نہ ہو کہ حق کی زمین قبرستان کے لئے وقف ہو چکی ہے تو اس حوض یا شہر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج جہیں۔

(4) وضو کے اعداء وحوتے وقت اور سم کرتے وقت پاک ہوں-جاب انہیں وضو کے دوران می دھونے یاست کرنے سے پہلے پاک کرلے جبکدا گر کریاس جیسے بانی سے دھور ما ہوتو وهونے سے بہلے پاک کرنا بھی ضروری تہیں۔

(840) اگر وضو کمل ہونے سے پہلے وہ مقام جس ہوجائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو

(٢٧١) اگر اعضائے وضوے سوابدن كاكوئى حصرتجس موتو وضوح بيكن اگر بإخان يا چيشاب كے مقام كوياك شاكيا موقو پر احقياط متحب سيائي كيلي أنيس باك كرے اور پر وضوكرے-

(244) اگر وضوے اعطاء میں ہے کوئی عضویجی ہواور وضور نے کے بعد شک گزرے کہ آیا وضور نے

ہے پہلے اس عضو کو دھویا تھا پانہیں تو وضویج ہے لیکن اس بجس مقام کو دھولیناضر دری ہے۔ ( ٢٧٨) اگر سي سے چرے يا باقوں پر کو کی ايسی خراش يازخم ہوجس مے خون شدر کما ہواور پانی اس کے لئے مضرنہ ہوتو ضروری ہے کہ اس عضو کو سی سالم اجرا او کور سیب دارد صونے کے بعد زخم یا خراش دانے جھے کو کر برابر یا فی یا جاری پانی میں ڈبووے ادراہے اس فدر دبائے کہ فون بند ہو جائے اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پررکھ کراوپرے نیچے کی طرف مینے تاکداس (خراش یازخم) پر پانی جاری ہوجائے اور پھراس سے تیلے حصوں کودھو نے۔اس طرح اس کا دضو تھے ہوجائے گا۔

(a) وضوكر في اور تمازيز صفى كے لئے وقت كافى ہو-

(٢٧٩) اگر دفت اتناکم ہوکدونسوکر نے ساری کی ساری نمازیاس کا کچھ مصدوقت کے بعد پڑھنا پڑے تو ضروری ہے کہ میم کر لے لیکن اگر میم اور وضو کے لئے تقریباً بکسال وقت در کار ہوتو پھروضو کرے۔ (۲۸۰) جس صفی کے لئے نماز کاوقت تلک ہونے کے باعث تیم کرنا ضروری ہواگر وہ تصد قربت کی نیت

ے ایک متحب کام مثلاقر آن مجید بڑھنے کے لئے وضور ہے قاس کاوضو تھے ہے اور اگرای نماز کو بڑھنے کے لئے وضور بے تو بھی کہی تھم ہے موائے اس کے کداسے تصد قربت حاصل شدہو سکے۔

(٢) وضويقصد قربت سے كرے اوراس كے لئے اتا كانى بے كر تھم الى كى بجا آورى كے قصد

ے کیا جائے۔اگراہے آپ کو شنگرک پہنچانے یا کسی اور نیٹ ہے کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ (۲۸۱) وضوى نيت زبان عيادل ميس كرنا ضرورى نيس مكداكراكي فض وضو ي تمام افعال الله تعالى

عظم يمل كرنے كے لئے بوالات و كافى ہے-

(2) وضواس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکرادیر ہوچکا ہے یعنی پہلے چردادراس کے بعد وایاں اور پھر بابال ہاتھ وحویا جائے اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤل کا مسح کیا جائے اور اُحتیاط متحب بدے کد دونوں یاؤں کا آبک ساتھ کے شرکیا جائے لگ بائٹیں باؤں کا سے دائیں باؤں کے

(A) وضو کے افعال بے دریے انجام دے۔

( ۲۸۲ ) و المروضو كافعال كادرميان اتنا فاصله بوجائ كر وف عام من در يادهونا ندكهلات تو وضو باطل ہے لیکن اگر سی مخص کو کوئی عذر پیش آ جائے مثلاً ہے کہ بھول جائے یا پانی متم ہو جائے تو اس صورت میں با فاصلہ وصونے کی شرط معترضیں ہے بلکہ وضو کرنے والا تخص جس وقت سی عضو کو وهونا یا اس کا

جائے تو پانی جلد کے نیچے پہنچانا ضروری نہیں بلکہ اگر جلد کا ایک حصد اکھڑ جائے تب بھی بیضروری نہیں کہ جو حصد نہیں اکھڑ اس کے نیچے بحک پانی پہنچایا جائے لیکن جب اکھڑی ہوئی جلد سمجھی بدن سے چیک جاتی ہو اور بھی او پر اکھر کا ایک سے پانی پہنچائے۔ اور بھی او پر اکھر کی ایک پہنچائے۔ اور بھی اور اس کے وضو کے اعتماء سے کوئی چیز چیلی ہوئی ہے پانیس اور اس کا میہ احتمال نوگوں کی نظر میں بھی ورست ہو مشافا گارے سے کوئی کا م کرنے کے بعد شک ہو کہ داس کے ہاتھ سے احتمال نوگوں کی نظر میں بھی ورست ہو مشافا گارے سے کوئی کا م کرنے کے بعد شک ہو کہ داراس کے ہاتھ سے احتمال نوگوں کی نظر میں بھی ورست ہو مشافا گارے سے کوئی کا م کرنے کے بعد شک ہو کہ گار اس کے ہاتھ سے

تھا تو دور ہوگیا ہے یا پالی اس کے نیچے تھے گیا ہے۔ ( ۲۹۳ ) جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا سمح کرنا ہواگر اس پرئیل ہولیکن وہ کیل پانی کے جلد تک تکھنے میں ر کاوٹ ندؤا لے تو کوئی حرج نہیں۔ای طرح اگر پلستر وغیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر گئی رہ جائے جو پانی کو جلد تک چنچنے ہے ندرو کے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔لیکن اگر شک ہو کہ ان چیز دن کی موجودگی پانی کے جلد تک چنچنے میں مانع ہے پائیس تو انہیں ورکر نا ضرور ک ہے۔

ے جلد تک تینے کی ماں ہے یا ماں ہے یا ماں وہ کی اور کے اس کا اور کہ وضو کے بعض اعتماء پر ایکی چیز موجود ہے جوان تک (۲۹۴) اگر کوئی محص وصوکرنے سے پہلے جانبا ہو کہ وضو کرتے وقت پانی ان اعتماء تک پہنچایا ہے یا نہیں تو اس پانی چیخے عمل مانع ہے اور وضو کے بعد شک کرے کہ وضو کرتے وقت پانی ان اعتماء تک پہنچایا ہے یا نہیں تو اس

کاوضو سے ہے۔ ( ۲۹۵ ) آگر رضو کے بعض اضطاء میں کو گی ایکی رکادٹ ہوجس کے پیچے پانی بھی تو خور بخو د جلا جا تا ہواور مہمی نہ پینچا ہوا درانسان وضو کے بعد شک کرے کہ پانی اس کے پیچ پہنچاہے یا بیل جکہوہ جاشا ہو کہ وضو کے وقت وہ اس رکاوٹ کے پیچ پانی شہیچ کی جانب متوجہ نہ تھا تو احقیا استحب بدے کہ دوبارہ وضو کر ہے۔ ( ۲۹۲ ) آگر کو کی شخص وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی ایک چیز دیکھے جو پائی کے بدل تک چکنچ میں مانع ہوا دراہے یہ معلوم نہ ہو کہ وخت سے چیز موجود تھی یا بعد میں پیدا ہوئی تو اس کا وضو تھے ہے لیکن آگر وہ جانا ہو کہ وخوکرتے وقت وہ اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھی تو احتیاط متحب بدے کہ دوبارہ وضو کر سے۔ جانا ہو کہ وخوکرتے وخت وہ اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھی تو احتیاط متحب بدے کہ دوبارہ وضو کے اعتماء پر تھی یا نہیں

تو اس کاوضو سجے۔

مع كرنا عا به ادراس دقت ك ان تمام مقامات كى ترى فشك بود يكى بوجنهيں ده يميل دهو چكا ب يا جن كا مع كر خكا بي قوض باطل بوگا ليكن اگر جس عضوكو دهونا ب يامع كرنا ب صرف اس بي بهل دهو ي بوئ يانسن سي موئ عضوكى ترى فشك بوگئى بوه ثلاً بايال باتحد دهوت دقت دائي باتحد كى ترى فشك بوچكى بوليكن چره تر بوتو د فسوميح ب-

(۲۸۱س) اگر کوئی مخص رضو کے اقعال با فاصلہ انجام دے لیکن گرم موایا بدن کی زیادہ حرارت یا کسی ادرالیک تی دجہ سے پہلی جگہوں کی تری فشک موجائے تواس کا وضو سے ہے۔

سی وجہ سے ہیں ، ہرس میں اور اس معلم ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں۔ لبد داگر کوئی مختص چرہ ادر ہاتھ وھونے کے بعد ( ۲۸۱۷ ) رضو کے دوران جلنے چرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لبد داگر کوئی مختص چرہ ادر ہاتھ وھونے کے بعد چند قدم جلے ادر پھر سرادتہ ہاؤں کا سن کرے تو اس کا دضویجے ہے۔

رو) انسان خودا پناچیرہ ادر ہاتھ دھوئے اور پھرسر اور پاؤں کا سے کرے۔ اگر کو کی دوسراا سے وضو کرائے با اس کے چیرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالنے یا سرالدر پاؤں کا سے کرنے میں اس کی مدو کرے تو اس کا دخو باطل ہے۔

(١٠) وضوكرنے والے كے لئے بالى كاستعال ميں كوئى ركاوے شاہو-

( ٢٨٧) جَسِ شخص كوخوف ہوكدو فسوكرنے سے بيار ہوجائے گا يا اس پائى سے وضوكر ہے گا تو پياسارہ جائے گا اس كا فريف وضوئيس ہے اور اگر اسے علم نہ ہوكہ پانی اس كے لئے مصرب اور وووضوكر نے جبكہ وضوكر نا اس كے لئے واقعتٰ نقصائدہ تھا تو اس كا وضو باطل ہے۔

ے سے واسل معامل میں اور باتھوں کو اپنے کم پانی سے دھوہ جس سے وضویح ہو جاتا ہوضرر رسال مدہواوراس ( ۲۸۸) آر چرے اور باتھوں کو اپنے کم پانی سے دھوہ جس سے وضویح ہو جاتا ہوضر رسال مدہواوراس

ے زیادہ ضرر رسال ہوتو ضروری ہے کہ کم مقدار سے بی دضو کرے۔ (۱۱) وضو سے اعصاء تک یائی مینچنے بیں کوئی رکاوٹ شہو۔

(۲۸۹) اگر کسی فض کومطوم ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء پرکوئی چیز گئی ہوئی ہے لیکن اس بارے شمی اسے شک ہو کہ آیا وہ چیزیانی کے ان اعتصاء تک وہنچے میں مانع ہے یانہیں تو ضروری ہے کہ یا تو اس چیز کو ہٹا دے یا

# وضو کے احکام

(۲۹۸) اگر کوئی مخص وضو کے افعال اور شرائط مثلاً پائی کے پاک ہونے باعظی ند ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتا ہوائ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے شک کی بردا شکرے۔

(٢٩٩) اگر كسى مخص كوشك بوكداس كاوضو باطل بواب بانيل تواسية جهنا جائي كداس كاوضو باقى ب لیکن اگراس نے پیٹاب کرنے کے بعد استبراء کے بغیر وضو کرلیا جواور وضو کے بعد اس کے فرح پیٹاب سے الیمی رطوبت خارج ہوجس کے بارے میں وہ بینہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز تو اس کا وضو باطل ہے۔ ( ١٠٠٠) اگر كسي فض كوشك بوكداس في وضوكياب يانبيل تو ضروري ب كدوضوكر ...

(۱۱سو) جس محص كومعلوم بوكراس في وضوكيا باوراس سه حدث محى واقع بوكيا ب، مثلًا اس في بیشاب کیا ہے کیکن اے بیمعلوم نہ ہو کہ کوئی بات پہلے واقع ہوئی ہے اگر میصورت نماز ہے پہلے چیش آئے تو وضوكر ناصر دري إدرا كرنماز كے دوران يتي آئے تو نماز تو اگر وضوكر ناصروري إدرا كرنماز كے بعد يتي ا آ ئے تو جونماز وہ پڑھ چکا ہے دہ محج ہے۔البت دوسری نماز وں کے لئے نیاوضو کرنا ضروری ہے۔

(٢٠٠٢) اگر سي مخص كووضو كے بعد يا وضو كے دوران يقين موجائے كداس فے بعض جگہيں نہيں وهو كيں يا ان کامنے نہیں کیا ادر جن اعضاء کو پہلے دھویا ہو یا ان کامنے کیا ہوان کی تری زیادہ دفت گزر جانے کی وجہ سے خنک جو پچی ہوتو ضروری ہے کہ د فوبار ہ د وضوکر کے لیکن اگر دہ تری خنگ ند ہوئی ہو یا ہوا کی گری یا کسی ادر الیمی وجہ ے ختک ہوگئی ہوتو ضروری ہے کہ جن جگہوں کے بارے میں بھول کمیا ہوائیں اوران کے بعد آنے والی جگہوں كودهو يران كاس كرے اور اگروضو كے دوران كى عضو كے وجونے ياس كرنے كے بارے بيل شك كرے توای علم برهمل کرنا ضروری ہے۔

(٣٠٣) اگر كى شخص كونماز روست كے بعد شك بوكداس نے وضوكيا تھا يانبيں تواس كى نماز يح بيكن ضروری ہے کہ آئدہ ٹمازوں سے لئے وضو کرے۔

(سم ٢٠٠) اگر كسى تخص كونماز كے دوران شك بوكر آياس نے دخوكيا تھا يائيس تواس كى نماز باطل ہےاور ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور تماز دوبارہ پڑھے۔

( ٢٠٠٥) اگر كسى خص كونماز كے بعد يا چلے كيراس كا وضو باطل ہو كيا تفاليكن شك ہوكداس كا وضونماز ہے يملي بطل ہوا تھا يا بعد ميں تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ في ہے۔

(٣٠١) اگركونى فض السيم من مثلا موكدات بيتاب ك قطر كرت رج مول يا باخاندروكني قادرنه بوتوا گراہے یقین ہوکہ نماز کے اول وقت سے لے کرآ خروقت تک اے اتنا دفیفیل جائے گا کہ وضو کر کے تمازیرے سے تو ضروری ہے کہ اس و قفے کے دوران نمازیرے لے اوراگرا سے صرف اتنی مہلت ملے جونماز

ے واجیات ادا کرنے کے لئے کافی ہوتو اس دوران صرف نماز کے واجیات اتجام دے اور ضروری ہے کہ متحب افعال مثلاً اذ ان ، اقامت اورتنوت کوترک کروے۔

(٢٠٠٧) آگر كسى فخص كو ( بيارى كى وجہ سے ) دخوكر كے نماز كا مجھ صديد سے كى مهلت ملتى ہواور نماز مے دوران ایک دفعہ یا چندوفعہ اس کا پیشاب یا پاخانہ خارج ہوتا ہوتو اختیاط لازم یہ ہے کہ اس مہلت سے ودران وصوكر كے نماز را مصليكن نماز كے دوران لازم بيس بے كه بيشاب يا پا غاند خارج ہونے كى وجه

ہے دوبار دوصوکر ہے۔

(٢٠٨) اگر کسی خص کو چیتاب یا یاخاند بارباریون آتا ہو کداے وضور کے نماز کا کیجے دھے پڑھنے کی بھی مہلت نہ لتی ہوتو اس کا ایک رضو چند نمازوں کے لئے بھی کانی ہے۔ ماسوا اس کے کہ کوئی اور ایسی چیز جیش آ جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔مثلاً وہ سوجائے یا اس کا بیشاب و پاخانہ طبیعی انداز سے معمول کے مطابق خارج ہو۔ البت بہتر ہے کہ برنماز کے لئے ایک بار وصوکر سے لیکن قضا مجدے، قضا تشہداور نماز احتیاط کے لئے دونر اوضوضروری مبیں ہے۔

(١٠٠٩) اگر می فض کو پیشاب یا پاخاند بار بار آتا ہوتو اس کے لئے ضروری فیس کر دضو کے بعد فورا نماز

بر ہے اگر چہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔

(۱۳۱۰) اگر کمی تحض کو پیتاب یا پاخانه بار بارآتا وتو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں ند ہوتب

بھی اس کے لئے قرآن مجیدے الفاظ کوس کرنا جائز ہے۔

(۱۳۱۱) جس مخص کوقطرہ قطرہ بیٹاب آتار ہتا ہوتواس کے لئے ضروری ہے کہ نماز کے لئے ایک ایک تھیلی استعمال کرے جس میں روئی یا کوئی اور چیز رکھی ہوجو پیشاب کو دوسری جگہوں تک چینج سے رو کے اوراضاط داجب سے ہے کہ ہرنماز سے پہلے جس شدہ مقام چیٹاب کو دھو لے۔علادہ ازیں جو محص پاخانہ رو کنے پر قادر نہ ہواس کے لئے ضروری ہے کہ جہال تک ممکن ہوتماز پڑھنے تک پاضائے کو دوسری جمکیوں سك صليح بروك اوراحتياط واجب يرب كراكر باعث زحمت في موثو برنماز كے لئے مقعد كوومو كار ( ٣١٢ ) جو تخص پيتاب يا پاخاندرو كئة بر قادرند، و توجهان تك مكن ، ونماز بين پيتاب يا پاخاندرو ك اور بہتر ہے ہے کہ اگر اس پر بچھ فرچ کرنا پڑے تو فرج بھی کرے بلک اگر اس کا مرض آسانی سے دور ہوسکتا

ہو تو بہتر ہے کہ اپنا علاج کرائے۔ (۱۳۱۳) جو مخص اپنا پیشاب یا پاخاندرد کئے پر قادر شدہواس کے لئے سحت یاب ہونے کے بعد میضروری تہیں کہ جونمازیں اس نے مرض کی حالت میں اپنے فریقے کے مطابق پڑھی ہوں ان کی قضا کر ہے لیکن اگر اس کا مرض نماز کے وقت کے دوران بی وور ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پرضروری ہے کہ جونماز اس وقت پڑھی ہو

( ۱۳۱۴ ) آگر کسی تخص کو بیدعارضد لائل ہو کہ ریال رو کئے پر قادر نہ ہوتو ضروری ہے کدان لوگول کے فریضے مع مطابق عمل کرے جو پیشاب اور پا خاندرو کئے پر قاور نہ ہول۔

وہ چیزیں جن کیلئے وضوکر ناضروری ہے

(١١٥) چي چرول كے لئے وضوكرنا واجب عيد:

(۱) منازمیت کے علاوہ واجب تمازوں کیلئے۔متحب نمازوں میں وضوشر طامحت ہے۔

(٢) بھولے ہوئے مجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لئے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی صدت اس سے مرز د ہوا ہو مثلاً اس نے پیٹاب کیا ہولیکن مجد کا سہو کے لئے وضو کرنا واجب نہیں۔

(٣) فان كعير كواجب طواف ك لئي جوج اور عره كاي بوتا ب

(٣) . وضوكرني كى نذركى مو (منت مانى مو) ياعبد كيا مو ياضم كهانى مؤر

هب کس نے منت مانی ہوکہ مثلاً قرآن مجید کا بوسد لےگا۔

(۳۱۲) جو گھس باوضونہ ہواس کے لئے قرآن مجید کے الفاظ کومس کرنا لیٹن اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے لیکن اگر قرآن مجید کا فاری زبان میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا عمیا موتواسے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( کاسم) بنج اور و بوائے کو قرآن مجید کے الفاظ کومس کرنے سے روکنا واجب نہیں لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی تو بین ہوتی ہوتو آئیس روکنا ضروری ہے۔

( PIA ) بوقتص باوضونہ ہواس کے لئے اللہ تعالیٰ کے نامون اور ان صفتوں کومس کرنا جو صرف آی کے لئے اللہ تعالیٰ کے نامون اور ان صفتوں کومس کرنا جو صرف آئی کے لئے تفسوص بین خواہ کسی زبان میں لکھی ہوں احتیاط واجب کی بناپر حرام ہے اور بہتر ہے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیم السلام اور حضرت فاطرز براعلیہ السلام کے اسائے مبارکہ کو بھی میں نہ کرے۔
میں نہ کرے۔

(۳۱۹) وضوجب بھی کیا جائے، چاہے نماز کا وقت آئے ہے کھے پہلے، کافی دیر پہلے یا نماز کا وقت آئے ہے کھے پہلے، کافی دیر پہلے یا نماز کا وقت آئے ہے ایس بالڈ کے بعد ، آگر فُٹر زُنے قَبل اللّٰمِه کی نیت سے کیا جائے توضیح ہے۔ بیضرور کی نیت کرلے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وشو مستحب ہونے کی نیت کرلے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وشو

آجب نہیں ہوا تھا تو بھی بھی ہے۔ (۱۳۲۰) اگر کمی فض کو بھین ہو کہ (نماز کا) دفت داخل ہو چکا ہے اور داجب دضو کی نیت کرے لیکن دخسو اسر نے کے بعدامے پتا چلے کہ امہمی دفت داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا دخصوصی ہے۔ سکر نے کے بعدامے پتا چلے کہ اس مارٹ میں میں اس کا دخت کے ایک در ان دخو کر رہ بعض فقتہ ان خسوان

کرنے کے بعدات پہاچھے کہ آگر انسان باد ضوہوت بھی ہر تماز کے لئے دوبارہ دخوکرے۔ بعض فقہاء رضوان الشد تعالیٰ علیم نے فرما پاہ کرمیت کی تماز کے لئے دوبارہ دخوکرے۔ بعض فقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیم نے فرما پاہ کرمیت کی تماز کے لئے ، قبرستان جانے کے لئے ، مجد یا انکہ علیم السلام کے حرم شل اللہ تعالیٰ علیم میں کرنے کے لئے اور مونے کے جانے کے لئے ، قرآن مجید ما تھور کھنے، اے پڑھنے، اکسی کا عاشیم می کرنے کے لئے اور مونے کے لئے وضور کرنا متھ ہے ۔ لیکن فیکورہ موارد میں وضوکامتحب ہونا ٹابت نہیں ہے، البتہ آگر کوئی شخص مستحب ہونے کے وضور کی ماتھ وضوکر ہے تو اس کا وضور ہوکر کے باتھ ہروہ کام کرسکتا ہے جو باوضور ہوکر کرنا ضرور کی ساتھ میں وضوک ساتھ ہروہ کام کرسکتا ہے جو باوضور ہوکر کرنا ضرور کی ہے۔ مثل اس وضور کے ساتھ فران پڑھ سکتا ہے۔

## مبطلات وضو

(٣٢٢) سات چزين وضوكو باطل كردي ين

# جبيره وضو كے احكام

وہ چیز جس سے زخم یا اُوٹی ہو کی ہو کی باعد جی جاتی ہے اور وہ دواجوزخم یا الی بی سی چیز پر لگائی جاتی

ہے جبیر دکہلائی ہے۔ (۱۳۴۳) اگر وضو کے اعضاء میں ہے کسی پرزخم یا بھوڑا ہو یا بٹری ٹوٹی ہوئی مواوراس کا مند کھلا ہواور پائی اس کے لئے معتر نہ ہوتو ای طرح وضوکرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔

ے سے سرت ہووا ی سرن و سورہ سرورن ہوت اس اور ہاتھوں کر زقم یا چھوڑا ہو، یاان میں سے کسی کی (چبرے یا ہاتھوں) بڈی (۱۳۲۴) اگر کسی فض کے چبرے اور ہاتھوں پر زقم یا چھوڑا ہو، یاان میں سے کسی کی (چبرے یا ہاتھوں) بڈی نوٹی ہوتی اس کا حصداس ٹوٹی ہو، اس کا مند کھلا ہواور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہوتو اسے زخم یا چھوڑے کے آس پاس کا حصداس ے اوپر والے ھے پر جبیرے ہول تو ان کے درمیانی جھے کامسے کرنا ضردری ہے اور جہال جبیرے ہول وہال جبیرے کے بارے میں احکام پڑھمل کرنا ضروری ہے۔

(۱۳۳۳) آگر جیره زخم کے آس پاس کے حصول کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہوادراس کو ہٹانا بغیر اسکورت کلیف کے ممکن نہ ہوتو ضروری ہے کہ جیم کرے بچراس کے کہ جیرہ تیم کی جگہوں پر ہو کیونکہ اس صورت بیس ضروری ہے کہ دفوں کر سے اور دونوں صورتوں بیس اگر جیرہ کا بٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہوتو ضروری ہے کہ دانے بٹا دے۔ پس اگر زخم جیرے یا ہاتھوں پر ہوتو اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئے دوراگر سر یا پاؤٹ کے اور والے جھے پر ہوتو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسلم کر سے اور زخم کی جگہوں کا کس کر سے اور زخم کی جگہ کے لئے جیرہ کے اور والے جھے پر ہوتو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسلم کر سے اور زخم کی جگہ کے لئے جیرہ کے اور کا مسلم کر ہے۔

ے میروں اور وجہ سے پائی ان کے الم کے لئے اور وجہ سے پائی ان کے الم کی ٹوٹی یوئی نہ بولیکن کمی اور وجہ سے پائی ان کے لئے معظم ہوتو تیم کرنا ضروری ہے۔ معظم ہوتو تیم کرنا ضروری ہے۔

(٣٣٤) اگروشو کے اعضاء کی تھی رگ ہے فصد کھلوانے کے طریقے ہے خون نکالا گیا ہواور اے وحوناممکن نہ ہوتو تیم کرنالازم ہے۔لیکن اگر پانی اس کے لئے مصر ہوتو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔

(۱۳۳۹) 'جس شخص کا فرایشہ تیم ہواگر اس کی تیم کی بعض بنگہوں پر زخم یا بھوڑا ہو یا بڑی ٹو گی ہوتو ضروری ہے کہ وہ جبیرہ وضو کے احکام کے مطابق جبیرہ تیم کرے۔

( ۱۹۳۰) جم خض کو جیرہ وضویا جیرہ عنسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہواگر اسے علم ہو کہ نماز کے آخر وقت تک اس کا عذر دور ٹیس ہوگا تو وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اسے امید ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ انظار کر ہے اور اگر اس کا عذر دور نہ ہوتو آخر وقت میں جیرہ دخویا جیرہ عنسل کے ساتھ نماز اداکر ہے لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھ نے اور آخر وقت تک اس کا عذر دور ہوجائے تو احتیاط ستے ہیں ہے کہ وضویا عسل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ طرح اوپر سے پنچے کو دھونا چاہتے جیسا دنسو میں بتایا گیا ہے اور بہتر ہیں ہے کہ اگر اس پرتر ہاتھ بجینی تا نقصان دہ نہ ہوتو تر ہاتھ اس پر مسنجے اور اس کے بعد یا کہ کپڑا اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پربھی مسنجے۔البتہ اگر بڑی ٹوئی ہوئی ہوتو تیم کرنالازم ہے۔

بوں وں بوں بوں بوں ہوں ہوگی ہوئی ہٹری کی فض کے سرے اگلے صبے یا پاؤں پر ہوادراس کا مند کھلا ہواؤر دہ اس کی سرے الکے صبے یا پاؤں پر ہوادراس کا مند کھلا ہواؤر دہ اس پر سے کرنا دہ اس پر سے کرنا دہ اس پر سے کرنا ہوری ہوری ہے کہ جھ کی جو حصہ میں میں ہوائی پر سے کرنا بھی اس کی تدریت سے ہا ہم ہوتو اس صورت ہی ضروری ہے کہ جھ کر سے اور احتیاط متحب کی بنا پر وضو بھی کرے اس کی تدریت سے ہو ہا تھوں پر گئی ہو گیڑا نے ہوئی ہوگیڑے پر سے اور احتیاط متحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کیٹر از خم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے ہائی کی تر کی ہے جو ہا تھوں پر گئی ہو گیڑے پر سے کمکن ہو کہا اس کے لئے معزرے یا ٹوئی ہوئی ہٹری کا مشکمی چیز سے بند ہواور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پائی بھی اس کے لئے معزرے اور پاتھوں پر ہو یا سر اور پائی بھی اس کے لئے معزرے اے حصے بر ہو۔

(۳۲۷) اگر کمی مخص کا زخم یا پھوڑایا ٹوٹی ہوئی ہٹری جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہواں کے چیرے یا ہاتھوں پر ہواور اس کا کھولٹا اور اس پر پائی ڈالنا معظر ہوتو ضروری ہے کہ آس پاس کے جیتنے جھے کو دھونا ممکن ہواتے دھوے اور احتیاط داجب کی بنایر جبیرہ پرسے کرے۔

( ٣٢٨ ) اگر زخم کامنہ نگل سکما ہواور خود زخم اور جو چیز اس پرلگائی گئی ہو پاک ہواور زخم تک پائی پہنچانا ممکن ہواور مضر بھی نہ ہوتو ضروری ہے کہ پائی کو زخم کے منہ پر اوپ سے نیچے کی طرف پہنچائے اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہواور اس کا وھونا اور زخم کے منہ تک پائی پہنچانا ممکن ہوتو ضروری ہے کہ اے وھوئے اور وضو کرتے وقت پائی زخم تک پہنچائے اور اگر پائی زخم کے لئے مصر تو ند ہولیکن زخم کو وھونا ممکن نہ ہو یا اے کھولنا ضرر یا مشہد کا باعث ہوتو ضروری ہے کہ تیم کرے۔

(٣٢٩) اگر جمیرہ اعضائے وضویس سے کسی ایک یا پورے جھے پر پھیلا ہوا ہوتو جمیرہ وضو کافی ہے کیکن ` اگر جبیرہ تمام اعضائے وضویا زیادہ تر اعضاء پر پھیلا ہوا ہوتو احتیاط کی بناپر ٹیم کرنا ضروری ہے اور جبیرہ وضو بھی کرے۔

( ۱۳۳۰ ) یے ضروری نہیں کہ جبیرہ ان چیزوں میں ہے جوجن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے بلکہ اگروہ رکیٹم یا ان حیوانات کے ایز ایسے بنی ہوجن کا گوشت کھانا جائز نہیں تو ان پر بھی سے کرنا جائز ہے۔ ایس سر میں جاشند سر بہتا ہے۔

(۳۳۱) جس شخص کی بھیلی اور انگلیوں پر جیبرہ موادر وضو کرتے وفت اس نے تر ہاتھ اس پر کھیٹھا ہوتو وہ سر ادر یادُن کا سنج ای تری سے کرے۔

(٣٣٣) اگر كمى فخف كے باؤل ك اور والے بورے بھے يہ جيره ہوليكن يكھ صدافكيوں كاطرف ب اور يكھ صد باؤل ك او يروالے جھے كاطرف سے كالا بواتو بوطكيس كلى بين وہاں باؤل ك اور والے جھے ير اور جن جگرول يرجيره ب وہال جيره يركس كرنا ضرورى ب

(١٠١٠) اگر چيرے يا باتھوں برگئ جيرے ہول تو ان كا درمياني حصد دھونا ضروري ہے اور اگر سريا پاؤل

(mm) اگر سی فض نے آ کھ کی سی باری کی دجہ سے پکوں کے بالوں کو چیکا کر رکھا ہوت مفروری ہے کہ دہ میم کرے۔ ضروری ہے کہ وہ یم کرے۔ (۳۳۲) اگر کمی شخص کو میلم ند ہو کہ آیا اس کا فریضہ تیم ہے یا جبیرہ وضور ہو احتیاط واجب کی بناپرا سے تیم اور . جبيره وضورونول بحالان عاميس (سام الله عنداري كى انسان في جيره وضو يرجى جول وه يح بين اور ده اى وضو كساته آكنده كى نمازین بھی پڑھ مکتا ہے۔

واجب غنسل

واجب عسل سأت بين:

(۲) عسل حيض (۱) محمل جنابت

(۵) عمل من (۴) عسل استحاضه

(2) وہ حسل جومنت یالتم وغیرہ کی دجہ سے واجب ہوجائے۔

اورا اگر جاند يا سورج كوتمل كران لكا مواور مكلف جان بوجه كرنماز آيات شديا هے يمال مك ك نماز تضاء وجاع تواطنياط واجب كى بناير ضرورى بهكداس كى تضاك لي مسلم كرب

(سو) عسل نفاس

(۲) مسلمیت

جنابت کے احکام

( ١٩٨٧) دو چيزوں سے انسان چنب ہو جاتا ہے ايك جماع اور دوسرے منى كے خارج ہوتے سے ،خواہ وہ فید کی حالت میں نکلے یا جا گے میں مم ہو یا زیادہ مشہوت کے ساتھ فکلے با بشیر شہوت کے اور اس کا لکلنا احتمار

(٣٣٥) اگر كسى محض كے بدن سے كوئى رطوبت فادج بواور وہ بيند جائا ہوك كئى سے يابيشاب ياكوئى اور چڑ، اگر وہ رطوبت مجوت کے ساتھ اور انھیل کرنگی ہواور اس کے نگلنے کے بعد بدن ست ہوگیا ہوتو وہ رطوبت منی کا علم رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان تین علا بات ش سے ساری کی ساری یا پھیموجود نے ہول تو دہ رطوبت من کے تھم میں نہیں آئے گی۔لیکن اگر انسان بیار ہوتو پھرضروری نہیں کہ دہ رطوبت اٹھل کرنگی ہواوراس کے نگلنے کے وقت بدن ست ہوجائے بلکدا گرصرف شہوت کے ساتھ لکھی و وورطوبت منی کے تھم میں ہوگی۔ جورطوبت مھیر چھاڑ یاشہوت آگیزتصورات کے وقت انسان اپلی شرمگاہ میں محسوں کرتا ہے وہ پاک، اس سے مسل بھی واجب

وتا اور نہ ای بدوخوکو باطل کرتی ہے۔ ہال! وہ رطوبت جو عورت سے شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اگر معدیکی ہوکہ اے ابزال کہا جا سے اور لباس کو آلودہ کردے، جو عام طور پراس وقت لگتی ہے جب عورت جنسی المناكب المناكب المن الوريس محل الدراس مورت من المحل الموال ب-ا اگر کسی ایسے محض کے گزیج پیشا ہے جو بھار نہ ہو کوئی ایسا یائی خارج ہوجس میں ان تین علامات و جن كا ذكراوير دالے مسلے بيم كيا كيا ہے ايك علامت موجود جوادرات بيلم ندجوك باقي علامات بھي الیں میں موجود ہیں یا نہیں تو اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہوتو ضروری ہے کہ اس وضوكوكاني سيهادراكر وضونين كياتها توصرف وضوكرنا كافي بادراس يونسل كرنالازمنين -(٣٢٤) منى فارج بونے كے بعد انسان كے لئے بيشاب كرنامتحب بادراكر بيشاب ندكر إورقسل کے بعداس کے تخرج بیشاب سے رطوبت خارج ہوجس کے بارے بیں وہ نہ جانیا ہو کہ تنی ہے یا کوئی اور رطوبت توده رطوبت من كائتكم ركتتي ہے۔

( ٣٢٨) أكركول فخض جماع كريادرعضو تاسل سياري كى مقدارتك ياس سي زياده عورت كى فرج يس واخل ہو جائے تو خواہ بیدوخول فرج میں ہو یا و ہر میں اورخواہ وہ بالغ ہول یا نابالغ اورخواہ منی خارج ہو یا شہو

رونون بنب ہوجائے ہیں۔ ( ٣٣٩) اگر تمنى كوشك موكر عضوتاسل سيارى كى مقدار تك داخل موا ب يانبيس تو اس بخسل

واجب میں ہے۔ (۳۵۰) نعوذ باللہ اگر کوئی تخص کسی حیوان کے ساتھ ولی کرے اور اس کی منی خارج ہوتو صرف عسل کرنا کافی ہے اور اگر منی خارج نہ ہواور اس نے ولی کرنے سے پہلے وضو کیا ہوا ہوت بھی صرف عسل کرنا کافی ہے اور اگر وضونہ کر رکھا ہوتو احتیاط واجب ہے ہے کہ مسل کرے اور وضو بھی کرے اور مردیا لائے ہے ولی کرنے کی صورت

میں بھی ہی علم ہے۔

(٣٥١) اگر منی اپنی جگرے حرکت کرے لیکن خارج ند ہویا انسان کوشک ہوکہ منی خارج ہو لی ہے یا تعمل تو

اس برحسل دا جب بیس ہے۔

(٣٥٢) جو محض قسل ندكر سكي ليكن تيم كرسكما مووه نماز كاونت داخل مون سے بعد بھى اپنى بوى سے

(۲۵۳) الركوني محض الني الباس مين مي وكي ادرجانا بوكداس كي الي منى إدراس في الن منى ك کے حسل شاکیا ہوتو ضروری ہے کہ حسل کرے اور جن ٹمازوں کے بارے میں اسے بقین ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے کے بعد پڑھی تھیں ان کی قضا کرے لیکن ان نماز دل کی قضا ضرور کی تبیں جن کے بارے میں احمال موكدده اس في عنى خارج موفى سے بہلے برهم تعيس-

وه چيزيل جومنب پرحرام بين:

(۲۵۳) بالح يزين بعب پريامين:

ا نے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سجانہ و تعالیٰ کے مام سے خواہ وہ کی بھی زبان میں ہومس کرنااور بہتریہ ہے کدانبیاء، اتمہ اور حصرت زبراعلیم السلام کے ناموں سے مجمی اینابدن می شکر ہے۔

(٢) مجد الحرام اورمجد نبوى مين جانا، خواه ايك دروازے سے داخل بوكر دوسرے وروازے عال آئے۔

(٣) منجد الحرام اورمپرنوی کے علاوہ دوسری معجدوں میں تشہرنا، اور احتیاط واجب کی بناپر ائم علیم السلام کے حرم میں تغییر نے کا بھی یمی تھم ہے۔ لیکن اگر ان مجدوں میں سے کسی مجد کوعبور كرے،مثل ايك دروازے سے داخل موكرووسرے سے باہرنكل جائے تو كوئى حرج تہيں۔

(٣) کمی مجد میں کوئی چزر کھنے کے لئے وافل ہونا۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہی تھم مجدے کوئی چیزا شانے کے لئے بھی بے چاہے مجدیں داخل نہ بھی ہو۔

(۵) ان آیات میں سے کی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے تجدہ واجب ہوجاتا بعدده آيتي (١) سورة سجده آيت ١٥ (٢) سورة فُصَلَت آيت ٣٤ (٣) سورة والنجم آيت ١٢ (٣) سورة علق آيت ١٩ ش يل-

## وہ چیزیں جو بحنب کے لئے مکروہ ہیں:

(۲۵۵) وچ بى جنب كفى كے لي كروه بن:

(ا\_٢) کھانا اور بینا کین اگر ہاتھ مندوھولے اور کلی کرلے تو مکر وہ نہیں ہے اور اگر صرف ہاتھ دھولے تو بھی کراہت کم ہوجائے گا۔

(4)

قر آن مجید کی سات ہے زیادہ الی آیات پڑھنا جن میں مجدہ داجب نہ ہو۔ اپنے بدن کا کوئی حصہ قر آن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی میکہ ہے جھونا۔ (")

قرآن جيداين ساتھ رڪھنا۔ (4)

سونا۔ البتہ اگر وضو کرلے با پانی نہ ہونے کی وجہ سے عسل کے بدلے تیم کرلے تو پھر (4) مونا مکروہ تیں ہے۔

مهندى ياس التي جلتي جيز الصفضاب كرنام

(A)

احتلام مینی سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد جماع کرنا۔

عسل جنابت

(٣٥٢) عسل جناب واجسب نماز يزسے كے لئے اور الى دومرى ميادت كے لئے واجب موجاتا بيكن نمازمیت، عجدہ سہوء محدود شکراور قرآن مجید کے داجب محدول کے لئے حسل جنابت ضرور کی میں ہے۔ (١٥٤) يه ضروري تبين كرفسل كووت نيت رك كد واجب مسل كرد إب بلكر فقط فكريسة إلى اللَّه لیعن بارگاہ الی میں قروتی وعاجزی کے اوادے سے مسل کرے تو کافی ہے۔

( ١٨٥٨ ) اگر كسى مخف كو بقين موكه نماز كاوقت موكيا باور حسل واجب كى نيت كر ليكن بعد مل بنا جليه كداس نے وقت سے بہلے مسل كرليا ہے واس كا عسل تج ہے۔

(٣٥٩) عشل جنابت دوطريقوں سے انجام ديا جاسكتا ہے: رتيمي اور ارتماى-

(۱۳۲۰) ترجیمی عسل میں احتیاط لازم کی بنار عسل کی نیت کے ساتھ پہلے بوراسر وگردن اور بعد میں بدك رھونا ضر دری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں یا تیں طرف سے دھو گے۔ تیول اعضاء میں سے برایک کوسل کی نیت سے بانی کے اندر حرکت دینے سے ترقیمی مسل کا سیح مونا اشکال سے خاتی نہیں ہے اور احتیاط اس پر اکتفا شرکرنے میں ہے اور اگر وہ مخص جان ہو جھ کریا کھول کریا مسئلہ نہ جائے گی وجہ ے بدن کومرے پہلے دھوئے تو اس کامسل باطل ہے۔

(١١سو) الركوني فخص بدن كورس بهلے وحوے تواس كے لئے عسل كا عاده كرنا ضروري ليس بلكه اگر بدن كودوباره دهو لي آواس كالسل في بهوجائ كا-

(٣٧٢) اگر کسی شخص کواس بات کا بقین شه ہو کہ اس نے دونوں حصول سر د گردن اور بدن کو کمل طور پر وحولیا ہے تو اس بات کا یقین کرنے کے لئے جس جھے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے جھے کی پچھ مقدار بھی دھونا

(سوا ۱۳۳) اگر کسی مخص کوشس کے بعد پاچے کہ بدن کا کچھ حصد دھلتے ہے رہ کیا ہے لیکن بیلم نہ ہو کہ وہ کوشیا حصہ ہے تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری تہیں اور بدن کا صرف وہ حصر دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھوئے جانے

کے بارے من اخال بیدا مواہمے۔ (٣١٣) اگركني كوهس كے بعد بالطے كداس نے بدن كا كچے حصرتيس دھويا تو اگروہ بائيس طرف ہوتو صرف ای مقدار کا دھولینا کانی ہے اور اگر دائیں طرف ہوتو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اتی مقدار دھونے کے بعد بالميں طرف كو دويارہ دهوئے اوراگر سراورگردن دھلنے ہے رہ كئى ہوتو احتياط واجب كى بناپرضروري ہے كہ آتى مقدار وهونے کے بعد دوبارہ بدان کو دھوئے۔

انورو فی حصوں کا اور جراس چیز کا وجوتا جو باطن شار ہوتی ہو واجب تیل ہے۔

(ام) ہے اگر کی خص کو بدن کے کسی جے کے بارے میں شک ہو کداس کا شار بدن کے فاہر میں ہے یا باطن میں قر ضروری ہے کدا ہے وہولے۔

(ام) ہے کہ اے وہولے۔

(ام) ہی اگر کان کی بالی کا سوراخ پا اس جیا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہوکداس کا اندرو فی حصہ بدن کا خاہر شار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے ور شائل کا دھوتا ضروری ہیں ہے۔

(ال) جو چیز بدن تک بانی توضیح میں مانع ہوضروری ہے کہ انسان اسے ہٹادے اور اگر اس کے ہٹ جانے کا ایقین کرنے ہے پہلے شل کر ہے تو اس کا قبل ہے۔

جانے کا ایقین کرنے ہے پہلے شل کر ہے تو اس کا قبل باطل ہے۔

(ال) اگر شس کے وقت کسی تھی کوئی گزرے کہ کوئی الی چیز اس کے بدن پر ہے یا تیمیں جو بدن تک بالی کوئی الی رکاد فرائیں ہو جائے کہ کوئی الی رکاد فرائیس ہے۔

ال کا دھونا واجب بیس ہے بلکہ اگر بانی کو جلد تک اس طرح پہنچا ہے کہ لیے بالی تر نہوں تو طسل تھے بالوں کا دھونا ضروری ہے اور لیے بالوں کا دھونا واجب بیس ہے بلکہ اگر بانی کو جلد تک اس طرح پہنچا ہے کہ لیے بالی تر نہوں تو طسل تھے بالوں کا دھونا ور المیں بھوتے بغیر جلد تک یا فرائی کو بالد تک اس طرح پہنچا ہے کہ لیے بالی تر نہوں تو گسل تھے بالوں کا دھونا ور المیں بھوتے بغیر جلد تک یا فرائی کا میں نہوں تو آئیں بھی دھونا ضروری ہے تا کہ پائی بدن بھی تا کہ بین بھی وہونا ضروری ہے تا کہ پائی بدن بھی تا کہ بین بھی دھونا ضروری ہے تا کہ پائی بدن

کے بعد فورانماز پڑھ لے۔ (۳۸۰) اگر کو کی تحص بہ جانے بغیر کہ جام والا راضی ہے یانہیں اس کی احرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوتو خواہ جام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کرلے اس کا خسل باطل ہے۔ خواہ جام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کرلے اس کا خسل باطل ہے۔

ورون مواسع و بعد من ما بعد و بعد من ما بعد و بعد من مواند من مواند من مواند من مواند من من ما بعد الله الله ال ( ٣٨١) اگر حمام والا ادهار بر مسل كي اجازت و يخ ك لئير راضي بوليكن مسل كرنے والا اس كي اجرت نه و يخ يا حرام مال سے دينے كا اراده ركھنا جو تو اس كافسل ياطل ہے۔

دینے یا حرام مال ہے دیے ہ ارادہ رصابہ ہووں ک کو ساجہ استان کیا گیا ہوتو اگر چہ وہ حرام کا اگر کم اوا نہ کیا گیا ہوتو اگر چہ وہ حرام کا اگر کم کا گفت اوا نہ کیا گیا ہوتو اگر چہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا ایکن بظاہراس کا عسل صحیح ہوگا اور مستحقین کوخس اوا کرنا اس کے ذھے دہے گا۔ مرتکب ہوگا لیکن بظاہراس کا عسل صحیح ہوگا اور مستحقین کوخس اوا کرنا اس کے ذھے دہے گا۔

برتکب ہوگالیکن بظاہراس کا سل ج ہوگا اور سین کو ل اوا سرنا ہی سے دسے دسے اس کے اس کرے لین اگر عشل ( ۱۳۸۳ ) اگر کوئی محص شک کرے کیاں اس نے عشل کیا ہے انہیں تو ضروری ہے کہ مس کرے لین اگر عشل

ك بعد ظار كو كالمسلم كا ب يانيس تو دوبار وسل كرنا ضروري تبيل-

(٣١٥) اگر كى خض كوشل كمل مونے سے پہلے داكيں يا باكيں طرف كا ميچے حصد وجوسے جاتے كے بارك ميں اور آگر اسے مريا كردن كا ميچے بارك ميں فك كردن كا ميچے حصد وجوسے اور اگر اسے سريا كردن كا ميچے حصد وجوسے جانے كے بارك بيل فك موتو احتياط لازم كى بنا پر سرادر كردن وجونے كے بعد بدن كودوباره وجونا ضرورى بنے۔

#### ارتماى فخسل

ارتمای مسل و وطریقے ہے انجام دیا جاسکتا ہے۔ دفی اور مقدر بھی۔ (۳۲۱) طسل ارتمای دفی میں ضروری ہے کہ ایک لیجے کے لئے بورا بدن پانی میں گھر جائے لیکن عسل کرنے سے پہلے آیک فنص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری قبیس ہے بلکہ آگر بدن کا مجھے حصہ پانی

ے باہر مواور مسل کی نیت سے پائی می فوط لگا ے تو کافی ہے۔

( کے ۱۳۳۷ ) عسل ارتمای تدریخی میں ضروری ہے کوشل کی نبیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی وفعہ میں بدن کو پانی میں ڈیود ہے۔ اس عسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصاصل کرنے سے پہلے پانی سے با ہر ہو۔

(٣٧٨) اگر مح فحض کوشسل ارتمای کے بعد پتا ہے کداس کے بدن کے پچھ صفے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ وہ اس مخصوص جصے متعلق جانتا ہو بانہ جانتا ہو ضروری ہے کدود بارہ مسل کرے۔

(٣١٩) اگر كسى مخف كے پاس عسل تر تيمي كے اللے وقت نه موليكن ارتمائ عسل كے لئے وقت موقو ضرورى بے كدارتمائ عسل كرے۔

ہے کہ ارتمائی مسل کرے۔ ( ۲۵۰ ) جس مختص نے کچ یا عربے کے لئے احرام باندھا ہودہ ارتمائی مسل نہیں کرسکتا نیکن اگر اس نے بھول کر ارتمائی مسل کرلیا ہوتو اس کا مسل مجھے ہے۔

## عسل کے احکام

(اے ۳۷) خسل ارتمای یا عسل ترجی ہیں عسل سے پہلے سارے جم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر پانی میں تو طراقائے یا عسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہوجائے تو عسل مجھے ہوگا۔ البتہ بیہ ضروری ہے کہ جس پانی سے عسل کر رہا ہے، وہ طعارت کی حالت سے خارج نہ ہوجائے۔مثلاً کر پانی سے عسل کر رہا ہو۔

(٣٢٢) اگركوفي فض حرام بيد به دا بوادر كرم يانى على كراية اگر جدات بيد يمى آئ تب بمى اس كافسل مي ب

(الكسام) معسل مي بال برابر بدن بهي اكر أن وُهلا ره جائ توعسل باطل بي ليكن كان اور ناك كے

میں رکھے اور اس روگی کے اندر تک سرایت نہ کرئے۔ استی نہ متوسط ہیہ ہے کہ خون روگی کے اندر تک چلا جائے۔ اگر چداس کے ایک کونے تک آئی ہو لیکن روگی ہے اس کیڑے تک نہ بینچے جوعور قبل عموماً خون رو کئے کے لئے پائدھتی ہیں۔ استیاضۂ کیٹر وہ یہ ہے کہ خون روگی سے تجاوز کرکے کیڑے تک بھٹی جائے۔

اسخاضه کے احکام

(۱۳۹۲) استخاضة قلیلہ بین ہر نماز کے لئے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے اور احتیاط مستحب کی بناپر روئی کو دھولے یا استحام تعدیل کروے اور ضروری ہے کہ شرمگاہ کے ظاہری تھے پر خون لگا ہونے کی صورت بین اے بھی دھولے۔

۔ ( ۱۳۹۳) استحاف ته متوسط میں احتیاط لازم کی بناپر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے لئے روز اندایک علی سے استحاف ته متوسط میں بیان ہو تھے ہیں۔
علی کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ استحاف قلیلہ کے وہ افعال انجام دے جو سابقہ مسئلے میں بیان ہو تھے ہیں۔
چنانچہ اگر شیخ کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاف آجائے تو ضبح کی نماز کے لئے علی کرنا ضروری ہے۔ اگر جان یو جھ کریا جبول کر میں کرنا خر کرے تو ظہر اور عصر کی فماز کے لئے علی کرنا ضروری ہے،
ضروری ہے اوراگر نماز ظہر اور عصر کے لئے علی ند کرے تو نماز مغرب وعشاء سے پہلے علی کرنا ضروری ہے،
خواد خون آرہا ہویا بند ہوچکا ہو۔

(۱۹۹۳) استاف کیرو پی احتیاط واجب کی بنا پر ضرور ک ہے کہ گورت برنماز کے لئے روئی اور کیڑے کا نکڑا

ہیدیل کرے یا اے دھوئے اور ایک شسل فیم کی نماز کے لئے اور ایک شسل ظیم وعصر کی اور ایک شسل مغرب و
عشاء کی نماز کے لئے کرنا ضرور ک ہے اور ظیم وعمر اور مغرب وعشاء کی نماز دن کے درمیان فاصلہ شدر کھے اور
عشاء کی نماز کے لئے کرنا ضرور ک ہے اور ظیم وعمر اور مغرب وعشاء کی نماز دن کے دوران شیل اگر فون ہار بارووئی ہے بٹی برائی جائے۔ اگر دوئی ہے بٹی تک خون کانچنے بین اثنا فاصلہ ہوجائے کہ مؤورت

ہیں اگر خون بار بارووئی ہے بٹی برائی جائے۔ اگر دوئی ہے بٹی تک خون کانچنے بین اثنا فاصلہ ہوجائے کہ مؤورت

اس فاصلہ کے اندرا کی نماز یا آیک ہے ڈیادہ نماز کی بور ساتی ہوتو احتیاط لازم ہے کہ جب خون روئی ہے بٹی برائی جائے کہ خورت

تک جو بٹی جائے تو روئی اور پٹی تو تید بل کرلے یا دھو لے اور شسل کر لیے۔ اس بنا پر اگر عورت شسل کرے اور مشلل کر اور مشلل کرے اور مشلل کر اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے اور مشلل کرے دوران دویا دو سے زیادہ نماز میں پڑھی جائے دوبارہ میں ہوتو کا بر بہ ہے کہ ان نماز دول کے دوران دویا دولے کا بر بہ ہے کہ ان نماز دول کے دوبارہ بی پڑھی ہوتو کیا ہر بہ ہے کہ ان نماز دول کے دوبارہ بیل برائے دوبارہ بیل کرنا وضو کے لئے بھی کا فی ہے۔

کے دوبارہ شس کرنا ضروری نہیں ہے اور میم حال استحاف کیٹرہ بیل میں ہوتو کیا ہم ہوسے کہ ان اوضو کے لئے بھی کا فی ہے۔

کیا ہوتو نماز کے وقت دضویا شسل کرنا ضروری ہے۔ اگر جدوہ اس دفت مستجاف شدہ ہو۔

کیا ہوتو نماز کے وقت دضویا شسل کرنا ضروری ہے۔ اگر جدوہ اس دفت مستجاف شدہ ہو۔

(۳۸۴) اگر حسل کے دوران کی فخص ہے حدث اصغر سرز دہوجائے مثلاً بیٹاب کر دے تو اس عسل کو ترک کرکے نئے سرے سے حسل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اس عسل کو تمل کرسکتا ہے۔ اس صورت عمل احتیاط لازم کی بناپر وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ فض حسل تر تیجی ہے عسل ارتماسی کی طرف یا عسل ارتماس سے حسل تر تیجی کی طرف بلیٹ جائے تو وضوکرنا ضروری نہیں ہے۔ حسل ارتماس سے سیس تر تیجی کی طرف بلیٹ جائے تو وضوکرنا ضروری نہیں ہے۔

(٣٨٥) اگر وقت كى تلى كى وجه ب مكلف فضى كا فريعة تيم بوليكن اس خيال بر كشل اور نماز كے لئے اس كے پاس وقت بے قسل كرے تو اگر اس نے قسل تصد قربت سے كيا ہے تو اس كا قسل تھے ہے۔ اگر جداس نے نماز يز هنے كے لئے قسل كيا ہو۔

(۳۸۷) بو تھی جنب ہو، آگر وہ نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کداس نے بنسل کیا ہے یا نہیں تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے دہ پچھ ایں۔ لیکن بعد کی نماز وں کے لئے منسل کرنا ضروری ہے اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث امغرصادر جوا ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بناپر جو نماز پڑھ ڈیکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔

(٣٨٤) جس شخص پر کئی شل واجب ہوں وہ ان مب کی نیت کر کے ایک شل کر سکتا ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ اگران میں سے کی ایک مخصوص شل کا قصد کرے تو وہ باتی خسلوں کے لئے بھی کائی ہے۔
(٣٨٨) اگر بدن کے کسی جھے پر قرآن مجیز کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام کھیا ہوا ہو تو شل کو تر تیمی طریقے سے انجام دینے کی صورت میں ضروری ہے کہ پائی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان قریروں کو نہ لئے۔ وضو کرتے وقت آیات قرآئی بلکہ احتیاط واجب کی بناپر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لئے بھی بھی تھی ہے۔
انگے۔ وضو کرتے وقت آیات قرآئی بلکہ احتیاط واجب کی بناپر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لئے بھی بھی تمان پر ھسکنا ہے۔
کے مواقعام واجب طسلوں اور مسئلہ ۱۳۳۷ میں بیان کروہ تمام مستحب طسلوں کے بعد بھی تماز پڑھ سکتا ہے۔
اگر چدا حقیاط مستحب بیہ کہ وضو بھی کرے۔

### استحاضه

عورتوں کو جو تون آتے رہتے ہیں ان ش سے ایک خون استحاضہ ہے اورعورت کو خون استحاضہ آنے کے وقت متحاضہ کہتے ہیں۔

( ۳۹۰) خون استحاصہ زیادہ تر زردر مگ کا اور شندا ہوتا ہے اور فظار اور جلن کے بغیر خارج ہوتا ہے اور گاڑھا بھی ٹیس ہوتا لیکن مگن ہے کہ بھی سیاہ یاسرخ اور گرم اور گاڑھا ہواور فظار اور جلن کے ساتھ خارج ہو۔ (۳۹) استحاضہ تین قسم کا ہوتا ہے: (۱) قلیلہ (۲) متوسطہ (۳) کثیرہ۔ استحاضہ قلیلہ یہ ہے کہ خون صرف اس روئی کے اوپر والے جھے کو آلودہ کرے جو مورث اپنی شرمگاہ ن ہو، مثلاً اس کا استحاضہ متوسط ہواور اس نے عمل استحاضہ تعلید کے مطابق کیا ہوتو اس کی نماز باطل ہے۔ ( سم ۴۰ ) اگر متحاضہ اپنے بارے میں حقیق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جواس کا لیقنی فریقہ ہواس کے مطابق عمل کرے ، مثلاً اگر وہ بیانہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضۃ تعلیلہ ہے یا متوسطہ تو ضروری ہے کہ استحاضۃ تعلیلہ کے افعال انجام دے اور اگروہ بیانہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضۃ متوسطہ ہے یا کیٹرہ تو ضروری ہے کہ استحاضۃ متوسطہ کے افعال انجام دے لیکن اگروہ جانتی ہو کہ اس سے پڑھتر اے ان تین اقسام میں سے کولی تم کا استحاضہ تھا تو ضروری ہے کہ ای تنم کے استحاب سے مطابق اپنا فریضہ انجام دے۔

( ۴۰۵) اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرحلے پرجہم کے اندر بی ہواور باہر نہ فکے قوعورت نے جو وضو یا عسل کیا ہوا ہو اسے باطل نہیں کرتا لیکن اگر باہر آجائے تو خواہ کتنا بی تم کیوں نہ ہو وضواور عسل کو باطل کردیتا ہے۔

(۲۰ ۲) ستحاضہ اگر تماز کے بعدائی بارے میں تحقیق کرے اور خون ندو کیھے تو اگر چواسے علم ہو کہ دوبارہ خون آئے گا جو وضووہ کئے ہوئے ہے اس سے ٹماز پڑھ کتی ہے۔

( ٢٠٠٤) مستخاصة عورت اگريه جانتي بوكه جس وقت سے وہ وضو ياشسل بيس مشغول ہوئي ہے خون اس كے بدن سے باہر تبين آيا اور نہ ہی شرمگاہ كے اعدر ہے تو جب تك اسے پاك رہنے كاليقين ہونماز پڑھنے ميں تاخير كركتى ہے ۔

( ٢٠٨) اگر متحاف کو یقین ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہوجائے گی یا انداز آجتنا وقت نماز پڑھنے میں لگتا ہے اس میں خون آ تا ہند ہوجائے گا تو احتیاط لازم کی بناپر ضروری ہے کہ انتظار کر ہے۔ اور اس وقت نماز پڑھے جب یاک ہو۔

(۲۰۹۹) آگر وضواور مسل کے بعد خون آنا بظاہر بند ہو جائے ادر مستحاضہ کو معلوم ہو کہ آگر نماز پڑھنے ہیں تا خیر کر ہے تو استحاضہ کو معلوم ہو کہ آگر نماز پڑھنے ہیں تاخیر کر رہے تو احتیاط لازم کی بٹاپر ضروری ہے کہ نماز کو موخر کر دے اور جب بالکل پاک ہوجائے تو دوبارہ وضواور مسل کر کے نماز پڑھے اور اگر خون کے بظاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت تنگ ہوتو وضواور مسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں بلکہ جو وضواور مسل اس نے کئے ہوئے ہوئے دوبارہ کرنا ضروری نہیں بلکہ جو وضواور مسل

(۱۰۱م) ستحاف ترکیر و جب خون سے بالکل پاک ہوجائے اگر اے معلوم ہو کہ جس وقت سے اس نے گزشتہ نماز کے لئے منسل کیا تھا چراب تک خون تہیں آیا تو دوبار چسل کرنا ضروری تبیس ہے بصورت ویکر عسل کرنا ضروری ہے۔ اگر چراس تک خون تہیں ہونا احتیاط کی بنابر ہے اور متحاف مقوسط میں ضروری تہیں ہے کہ خون سے بالکل پاک ہونے پر عسل کرے۔

(۱۱۷) صروری ہے مستقاف تلیلہ وضو کے بعد، مستخاف متوسط منسل اور وضو کے بعد اور مستخاف کثیرہ عنسل کے بعد (ان ووصورتوں کے علاوہ جو مسئلہ ۳۹۳ اور ۲۰۰۵ میں آئی ہیں) فورا نماز ہیں مشغول ہو جائے۔ البت نمازے پہلے از ان اور اقامت کئے ہیں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کے مستحب کام، مثلاً تنوت جائے۔ البت نمازے پہلے از ان اور اقامت کئے ہیں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کے مستحب کام، مثلاً تنوت

(۱۳۹۲) متحاضة متوسط جس کے لئے وضو کرنا اور احتیاط لازم کی بنار بخسل کرنا ضروری ہے۔اسے جاہیے کہ پہلے خسل کر ہے اور بعد جس وضو کرے لیکن متحاضة کثیرہ جس اگر وضو کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وضوفسل سے پہلے کرے۔

( ۱۳۹۷) اگر عورت کا اسخاف قلیلہ منج کی نماز کے بعد متوسط ہوجائے تو ضروری ہے کہ ظہر اور عسر کی نماز کے لئے عشل کرنا کے لئے عشل کرنا ضرور کی ہے۔ اور عشاء کی نماز کے لئے عشل کرنا ضرور کی ہے۔

روں ہے۔ (۳۹۸) اگر عورت کا استحاضہ قلیلہ یا متوسطہ میں کی نماز کے بعد کشرہ ہو جائے اور وہ عورت اس جالت پر باقی رہے تو مسئلہ ۳۹۳ میں جواحکام گزر چکے ہیں نماز ظہر دعھبر اور مغرب وعشاء پڑھنے کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔

(۱۳۹۹) متحاضة كثيره كى جس صورت مين نماز اور على كه درميان ضرورى به كدفاصله نه بوجيها كدمستله المستله مستله مستله المستله على أثر ريكا ب- الرنماز كا وقت واظل جونے به بينيا عسل كرنے كى در به نماز اور عسل ميں فاصله بو الله على الله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

( • • ٢٠) ضروری ہے کہ متحاضۃ تعلیا و متوسطہ روزاند کی نماز دل کے علاوہ جن کے بارے میں تھم اوپر بیان ہو وہ ہو چکا ہے ہر نماز کے لئے خواہ وہ داجب ہو یا مستحب، وضوکر سے لین اگر وہ چاہے کہ روزاند کی وہ نمازیں جو وہ پڑھ چکی ہوا تقیاطاً ووبارہ پڑھے یا جونمازاس نے تنہا پڑھی ہے دوبارہ باجماعت پڑھے تو ضروری ہے کہ وہ نما ما افعال بجالائے جن کا ذکر استحاضہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ نماز احتماط، جمولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کی بجا آوری نماز کے فوراً بعد کرے اورای طرح سجدہ سہوکی بھی صورت میں کرے تو اس کے لئے استحاضہ کے لئے استحاضہ کے افعال کا انجام و بیناضروری نویں ہے۔

(۱۰۶۱) اگر کسی مستحافہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جب پہلی نماز پر مصے صرف اس کے لئے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہیں۔ استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہیں۔

(۲۰۰۲) اگر کسی عورت کو مید معلوم ند ہو کہ اس کا استحافہ کو نسا ہے تو جب ٹماز پڑھنا جا ہے تو بنا پر احتیاط ضروری ہے کہ پہلے تحقیق کرے۔ مثلاً تھوڑی میں روئی شرمگاہ میں رکھے اور کچھ ویرا نظار کرے اور پھر روئی تکال لے اور جب اے پہا چل جائے کہ اس کا استحافہ تین اقسام میں ہے کوئی تھم کا ہے تو اس تھم کے استحافہ کے لئے جن افعال کا تھم ویا گیا ہے انہیں انجام وے۔ لیکن اگر وہ جائی ہو کہ جس دفت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحافہ تبدیل نہیں ہوگا تو نماز کا وفت واغل ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے بارے میں تحقیق کر سکتی ہے۔

(سومهم) اگر ستحاضہ اپنے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہوجائے تواگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہواور اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا ہو، مثلاً اس کا استحاضہ قلیلہ ہواور اس نے استحاضہ قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہوتو اس کی نماز تجمعے ہے لیکن اگر وہ قربت کا قصد ندر کھتی ہویا اس کاعمل اس کے وظیفے کے مطابق ی ہو بیٹلا اس کا استحاضہ متوسط ہوا دراس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہوتو اس کی نماز باطل ہے۔ ( سم مہم ) اگر ستحاضہ متوسط ہوا دراس نے میں تحقیق ندکر سکے تو ضر دری ہے کہ جواس کا بیٹنی فریضہ ہواس کے مطابق عمل کرے، مثلا اگر وہ بیدنہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسط تو ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے افعال انجام و سے ادراگر وہ بیدنہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ متوسطہ ہے یا کثیرہ تو ضروری ہے کہ استحاضہ متوسطہ کے افعال انجام دے کیکن اگر وہ جانتی ہو کہ اس سے افتیتر اے ان تین اقسام میں سے کوئی قسم کا استحاضہ تھا تو ضروری ہے کہ ای قسم کے استحاضے کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے۔

صروری ہے ادان ہے اور سے است سابق کہ سیات کی ہواور باہر ند فظ تو عورت نے جو ( ٢٠٥٥) اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرسطے پرجسم کے اندری ہواور باہر ند نظر قورت نے جو وضو اور مسل وضو پاقسل کیا ہوا ہو اسے باطل نہیں کرتا لیکن اگر باہر آجائے تو خواد کتنا ہی کم کیوں ند ہو وضو اور مسل

کوباش رویتا ہے۔ (۲۰۲) ستحافد اگر نماز کے بعدای بارے میں محقیق کرے اور خون ندد کیھے تواگر چداہے علم ہوکد دوبارہ استحاف کا مستحاف کے معالم میں میں میں معالم میں مستحق ہے۔

خون آئے گا جو رضووہ کئے ہوئے ہے اس مناز پڑھ تی ہے۔ (۱۰۰۷) متحاف مورت آگر یہ جانتی ہو کہ جس وقت ہے وہ وضو یا شسل میں مشغول ہوئی ہے خون اس کے بدن سے باہر نہیں آیا اور نہ می شرمگاہ کے اندر ہے تو جب تک اسے پاک رہنے کا لیقین ہونماز پڑھنے میں تاخیر

ر المستی ہے۔ ( ٢٠٠٨) اگر ستی خریفین ہو کہ نماز کا دقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہوجائے گی یا انداز آجتنا وقت نماز پڑھنے بیں لگا ہے اس میں خون آٹا بند ہوجائے گاتو احتیاط لازم کی بٹاپر ضروری ہے کہ انتظار کرے اور اس وقت نماز پڑھے جب پاک ہو۔

( و و ای اگر و شواور شسل کے بعد خون آتا بظاہر بند ہو جائے اور متحاف کو معلوم ہو کہ اگر نماز پڑھنے میں ایک و شو پھر کرے تو اتنی ویر کے لئے مکسل پاک ہوجائے گی جس میں و ضوع شسل اور نماز بجالا سکے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو موخر کردے اور جب بالکل پاک ہوجائے تو دوبارہ و ضواور شسل کر کے نماز پڑھے اور اگر خون کے بظاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت نگل ہوتو و ضواور شسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں بلکہ جو و ضواور شسل اس نے کئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ نماز پڑھ معلق ہے۔

حون سے باس پا بہوسے پر س سے استخاصہ مقاصہ کے بعد استخاصہ متوسط شل اور وضو کے بعد اور مستخاصہ کثیرہ (۲۱۱) ضروری ہے مستخاصہ قلیلہ وضو کے بعد استخاصہ اور یہ بس آئی ہیں) فوراً نماز ہی مشغول ہو مسئل سے بعد (ان دوصورتوں کے علاوہ جو مسئل ۱۳۹۳ اور یہ بس آئی ہیں) فوراً نماز ہی مشغول ہو جاتے ۔البت نماز سے پہلے اذان اورا قامت کہنے ہیں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کے مستحب کام، مثلاً قنوت جاتے ۔البت نماز سے پہلے اذان اورا قامت کہنے ہیں کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کے مستحب کام، مثلاً قنوت

(٣٩٦) متحاصة متوسط جس كے لئے وضوكرنا اور اختياط لازم كى بنار عسل كرنا ضرورى ب-اب جائيے كە پىلىغسل كرے اور بعدين وضوكرے ليكن متحاضة كثيره ميں اگر وضوكرنا جائے فنرودى ب كه وضوعسل سے پيلے كرے۔

( ٢٩٩٥) اگر عورت كا استحاضة الكيله هيچ كى نماز كے بعد متوسط به و جائے تو ضرورى يے كه ظهر اور عصر كى نماز كے ليے عسل كرنا كے ليے عسل كرے اور اگر ظهر اور عصر كى نماز كے بعد متوسط به وتو مغرب اور عشاء كى نماز كے ليے عسل كرنا ضرورى ہے۔

(۳۹۸) وگرعورت کا استحاضہ قلیلہ یا متوسط میج کی نماز کے بعد کثیرہ ہوجائے اور وہ عورت ای حالت پر باقی رہے تو مسئلہ ۳۹ میں جواحکام گزر کچکے این نماز ظہر وعجر اور مغرب وعشاء پڑھنے کے لئے ان پرعمل کرنا ضرور کی ہے۔

(٣٩٩) متحاف کیروی جس صورت بی نماز اور شل کے درمیان طروری ہے کہ فاصلہ نہ ہوجیہا کہ مسئلہ ۲۹۹ میں متحاف کے متحاف کی درمیان طروق کے کہ فاصلہ ہوتے ہے پہلے قبل کرنے کی دجہ نے نماز اور قبل میں فاصلہ ہو جائے تو اس قبل کرے اور یکی تھم متحاف ہوتے اس قبل کرے اور یکی تھم متحاف متوسط کے لئے دوبارہ قبل کرے اور یکی تھم متحاف متوسط کے لئے بھی ہے۔

(۱۰۰۱) اگر کسی متحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جب پہلی نماز پڑھے سرف اس کے لئے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہیں۔

( ۲۰۰۲) اگر کسی مورت کویہ معلوم نہ ہوکہ اس کا استحافہ کوئیا ہے تو جب نماز پڑھنا چاہے تو بنا پر احتیاط خرور ک ہے کہ پہلے حقیق کرے۔ مثل تھوڑی می روئی شرمگاہ میں رکھے اور پچھ دیرانظار کرے اور پھر روئی نکال لے اور جب اے پنا جل جائے کہ اس کا استحافہ تین اتسام میں ہے کوئی تئم کا ہے تو اس تئم کے استحافہ کے لئے جن افعال کا تھم دیا گیا ہے آئیس انجام وے لیکن اگر وہ جائی ہو کہ جس وقت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحافہ تبدیل نمیں ہوگاتو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی دہ اپنے بارے میں تحقیق کر سکتی ہے۔ (۲۰۰۷) اگر مستحافہ اسے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہوجائے تو آگر وہ قربت کا قصد

ر کھتی ہواوراس نے اپنے وقیقے کے مطابق عمل کیا ہو، مثلاً اس کا استحاضة قلیلہ ہواوراس نے استحاضة قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہو، مثلاً اس کا استحاضة قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہوتو اس کی نماز تھی ہے لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہویا اس کاعمل اس کے وظیفے کے مطابق

وغيره بحي پڙھ عتي ہے۔ ١٠١١ إ

(۱۳۲) اگر متحاشہ جس کا فریضہ یہ ہوکہ وضو یا عسل اور نماز کے درمیان فاصلہ ندر کھے اگر اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل ندیکیا ہوتو ضرور تی ہے کہ دوبارہ وضو یا عسل کرنے کے بعد قورا نماز میں مشغول ہوجائے۔
(۱۳۳۳) اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بند ہونے میں ندآ کے اور خون کا روکنا اس کیلیے مصرفہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عسل سے پہلے خون کو باہر آنے سے دو کے اور اگر ایسا کرنے میں کو تا ہی برت اور خون نگل آئے تو جونماز پڑھی ہوا ہے دوبارہ بڑھے بلکہ احتیاط مستحب سے کہ دوبارہ عسل کرے۔
برت اور خون نگل آئے تو جونماز پڑھی ہوا ہے دوبارہ بڑھے بلکہ احتیاط مستحب سے کہ دوبارہ عسل کرے۔
(۱۳۱۳) اگر خسل کرتے وقت خون ندر کے تو عسل صحیح ہے لین اگر غسل کے دوران استحاضہ متوسط استحاضہ کشرہ ہوجائے تو از مرتو خسل کرنا ضروری ہے۔

( 100) اختیاط متحب ہے کہ متحافہ روزے ہے ہو تو سارادن جہاں تک ممکن ہوخون کو نکلنے ہے رو کے۔
( 100) مشہور قول کی بناپر متحافر کشیرہ کا روزہ اس صورت میں بینچے ہوگا کہ جس رات کے بعد کے ون وہ
روزہ رکھنا جا ہتی ہواس رات کی مغرب اور عشاء کی نماز کا خسل کرے۔ علاوہ از میں دن کے وقت وہ خسل انجام
دے جو دن کی نماز دن کے لئے واجب جس لیکن بچھ ابعید نہیں کہ اس کے روزے بیچے ہوئے کے لئے خسل کی شرط
دے جو دن کی نماز وں کے لئے واجب جس کیس کے ابھر نہیں کہ اس کے روزے بیچے ہوئے کے لئے خسل کی شرط
درجو جیدیا کہ بنا براقر کی متحاضہ متوسط میں بینسل شرط نہیں ہے۔

( ۱۷۱۷ ) اگر عورت عصر کی نماز کے بعد متحاضہ ہوجائے اور غروب آفتاب تک عسل شکرے تواس کاروز ہلا انتکال سیجے ہے۔

( ۱۹۸۸) آگر کسی طورت کا استحاضۂ قلیلہ نمازے پہلے متوسط پاکٹیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ متوسط پاکٹیرہ کے افعال جن کا ادیر ذکر ہو چکاہے انجام دے اور اگر استحاضۂ متوسطہ کثیرہ ہو جائے تو چاہئے کہ استحاضۂ کثیرہ کے افعال انجام دے۔ چنانچہ اگر وہ استحاضۂ متوسطہ کے لئے قسل کر چکی ہوتو اس کا پیشسل بے فائدہ ہوگا اور استے استحاضۂ کثیرہ کے لئے ووبار مقسل کرنا ضروری ہے۔

(۳۱۹) اگر نماز کے دوران کمی عورت کا استحافت متوسطہ کثیرہ میں بدل جائے تو ضروری ہے کہ نماز تو رُ وے ادراستحافتہ کثیرہ کے لئے شسل کرے اور اس کے دوسرے افعال انجام دے اور پھرای نماز کو پڑھے اور احتیاط متحب کی بنا پر شسل سے پہلے دفعو کرے اور اگر اس کے پاس شسل کے لئے دفت نہ ہوتو شسل کے بدلے تیم کرنا ضرور کی ہے ادرا گرجم کے لئے بھی وقت نہ ہوتو احتیاط متحب کی بنا پر نماز نہ تو ڑے اور اس حالت میں شم کرے لیکن ضرور کی ہے کہ دفت گر دئے کے بعدای نماز کی تھنا کرے۔ ای طرح اگر نماز کے دوران اس کا استحاف تالیک ، استحاف یہ متوسط یا کثیرہ ہوجائے تو ضرور کی ہے کہ نماز کو تو ڑ دے اور استحاف تر متوسط یا کثیرہ کے

(۳۲۰) اگر نماز کے دوران ٹون بند ہو جائے اور متخاصہ کومعلوم نہ ہو کہ باطن بیں بھی ٹون بند ہوا ہے یا نہیں یا نہ جانتی ہو کہ آیا آئی ویر پاک رہ سکے گی جس میں طہارت کرے کمل نماز یا اس کا کچے دھدادا کر سکے تو احتیاظ واجب کی بناپر ضرور تی ہے کہ اپنے وظیفے کے مطابق وضویا تنسل کرے اور نماز دوبارہ پروھے۔

(۳۲۱) اگر کمی عورت کا استحاضۂ کیٹرہ ، متوسط ہو جائے تو ضروری ہے کہ پہلی نماز کے لئے کیٹرہ کاعمل اور
بعد کی نماز وں کے لئے متوسط کاعمل بجالائے۔ شکل آگر ظہر کی نماز سے پہلے استحاضۂ کیٹرہ ، متوسطہ ہو جائے تو
ضروری ہے کہ ظہر کی نماز کے لئے علم کرے اور نماز عصر و مغرب و عشاء کے لئے صرف وضو کرنے لیکن آگر نماز
ظہر کے لئے علم نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عصر کے لئے وقت باقی ہوتو ضروری ہے کہ نماز معفر سے لئے علم کرے اور
لئے علم کرے اور اگر نماز عصر کے لئے تبھی علم ن شرک تو ضروری ہے کہ نماز مغرب کے لئے علم کرے اور
اگر اس کے لئے بھی عمل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز عشاء کے لئے دفت ہوتو نماز عشاء کے لئے علم کرنا ضروری ہے۔
کرنا ضروری ہے۔

(٢٢٢) وكر برنمازے بهلے متحاف كثيره كاخون بند موجائ اورود باره آجائ تو برنمازك ليے مسل كرنا

(۳۲۴۰) اگراسخان کثیرہ بلیلہ ہوجائے تو ضروری ہے کہ دہ تورت پہلی نماز کے لئے کثیرہ والے اور بعد کی نماز سے لئے متوسطہ نمازوں کے لئے تقلیلہ والے افعال بجالائے اوراگراسخاضۂ متوسطہ تقلیلہ ہوجائے تو پہلی نماز کے لئے متوسطہ والے ادر بعد کی نمازوں کے لئے تقلیلہ والے افعال بجالا ناضروری ہے۔

( ۱۳۲۳ ) متحاضہ کے لئے جوافعال واجب ہیں اگر وہ ان میں ہے کی ایک کوچھی ترک کرد ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔

( ٣٢٥) مستحاف و قليلہ يا متوسط اگر نماز كے علاوہ وہ كام انجام دينا جا ہتى ہو جس كے لئے وضو كا مونا شرط ب، مثلًا اپنے بدن كاكوئى حصر قرآن مجيد كے الفاظ سے مس كرنا جا ہتى ہو تو نماز اداكر ف كے بعد وضوكر تا ضردركى ہے اور دہ وضوجونماز كے لئے كيا تھا كائى نہيں ہے۔

( ۱۳۲۷) جوہورت استحاضة كثيرہ يا متوسط ميں ہواگروہ جاہے كدنماز كے دفت سے پہلے اس آيت كو پڑھے جس كے ہڑھنے سے حدہ واجب ہوجاتا ہے يا محد ميں جائے تو احتياط مشجب كى ہنا پر ضرورى ہے كہ تسل كرے ادراگرائى كاشو ہرائى سے عاملات كرتا جاہے تب بھى تيمى تقم ہيں۔

الدور وراق میں مراز میں سے بعد میں میں ہوتا ہے۔ اور نماز آیات ادا کرنے کے لئے اور نماز ول کے لئے ۔ ( MYA ) متحافر پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے اور نماز آیات ادا کرنے کے لئے اور نماز ول کے لئے ۔ بیان کئے گئے تمام اعمال آنجام دیا ضروری ہیں۔

بیوں سے ساتھ اس میں ہو ہا ہے۔ روست میں نماز آبات مستحاضہ پر داجب ہو جائے اور وہ جا ہے کہ ان وونوں نماز وں کو یکے بعد دیگرے اوا کرے تب بھی احتیاط لازم کی بنام وہ ان دونوں کو آیک وضواور مسل سے نیس بڑھ سکتی۔ کے دیش ہے یائیں تواہے تھینا جائے کہائ کی عمر ساٹھ سال ٹیس ہوئی ہے۔ ( ۱۳۳۸ ) جیش کی مدت تین دن ہے کم اور دی دن ہے زیادہ ٹیس ہوئی اور اگر خون آنے کی مدت تین دن ر رہی کم ساتہ وہ چیش ٹیس دعوگا۔

ے ذرابھی کم ہوتو وہ حص بیش ہوگا۔ (۱۳۳۹) حیض کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تین دن لگا تار آئے۔ لہذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو دو

ون خون آئے پھر ایک دن ندآئے اور پھر ایک دن آجائے تو دہ حیق ہیں ہے۔ ( ۱۳۴۰) حیف کی ابتدا میں خون کا باہر آنا ضروری ہے لیکن پیضر دری نہیں کہ پورے تین دن خون نکھا رہے بک اگر شرمگاہ میں خون موجود ہوتو کافی ہے اور اگر تین دنول میں تھوڑے سے دفت کیلئے کوئی عورت پاک ہو بھی جائے جیسا کہ تمام یا بعض عورتوں کے درمیان متعارف ہے تب بھی دہ چیش ہے۔ یہ

جائے جیسا ایمام یا اس بوروں ہے در میں مارے جب بی رات اور چوتی رات کو باہر نظے لیکن سے (۱۳۲۱) ایک عورت کے لئے بی ضروری تیمال کہ اس کا خون جہلی رات اور چوتی رات کو باہر نظے لیکن سے ضروری ہے کہ دوسری اور تیمری رات کو مقطع نہ ہو ہی اگر پہلے دن تیم سویرے سے تیسرے خون آنا شروع ہواور سی متواتر خون آتا رہے اور کسی وقت بند نہ ہوتی ہی ہی ہے (لیمنی وہ بھی چیش ہے)۔

چوشے دن ای وقت بند ہوتو اس کی صورت بھی ہی ہے (لیمنی وہ بھی چیش ہے)۔

چوسے دن اور کی مورت کو تین دن متواتر خون آتارہے پھروہ پاک ہو جائے۔ چٹانچہ اگر دہ دوبارہ خون دیکھے تو جن دنوں میں دہ خون دیکھے اور جن ونوں میں دہ پاک ہوان تمام دنوں کو طاکر اگر دیں دن سے زیادہ شہول تو جن دنوں میں دہ خون دیکھے دہ چیش کے دن میں کیکن احتیاط لازم کی بنا پر پاکی کے دنوں میں وہ ان تمام امور کو جو پاک عورت پر داجب ہیں انجام دے اور جوامور حاکف پر حزام ہیں انہیں ترک کردے۔

جوپاک ورت برواہب ہیں، بہا اسے دراوں اور دس کے خون آئے اور اسے سیم نہ ہو کہ بید خون ا (۱۳۲۳م) اگر کسی عورت کو تین ون سے زیادہ اور دس ون سے کم خون آئے اور اسے سیم نہ ہو کہ بید خون کے پیوڑے یا زخم کا ہے یا چیش کا تواہے جائے کہ اس خون کو چیش نہ سیمجے۔

پورے بار م م ہے ہوں واسے ہے۔ ان واسے ہے۔ ان اسے م نہ ہوکہ اخم کا خون ہے یا جیش کا تو ( سہم م) اگر کسی عورت کو الیا خون آئے جس کے بارے میں اسے م نہ ہوکہ اخم کا خون ہے یا جیش کا تو ضروری ہے کدا پی عبادات بجالاتی رہے۔ لیکن اگر اس کی سابقہ حالت جیش کی رہی ہوتو اس صورت میں اسے حظ برق اس

یں مرادوں۔ ( ۱۳۲۵) اگر کسی عورت کوخون آئے اوراہے شک ہوکہ سے خون چین ہے یا استحاضہ تو ضروری ہے کہ چین کی علامات موجود ہونے کی صورت میں اسے چین قرار دے۔

نظامات و ہور اوسے کی سورے کی سے اس کے اور اسے مید معلوم نہ ہو کہ پیشن ہے یا بکارت کا خون ہے تو ضرور ک ہے کہ اپنے بارے میں تحقیق کرے بعنی کیچیاروئی شرمگاہ میں رکھے اور تھوڑی دیرِ انتظار کرے۔ پھر روئی باہر نکالے۔ پس اگر خون روئی کے اطراف میں لگا ہوتو خون بکارت ہے اور اگر ساری کی ساری روئی خون شل تر ہو نکالے۔ پس اگر خون روئی کے اطراف میں لگا ہوتو خون بکارت ہے اور اگر ساری کی ساری روئی خون شل تر ہو

جائے تو میں ہے۔ ( سرم میں) اگر کسی عورت کو تین ون ہے کم مدت تک خون آئے اور گھر بند ہو جائے اور پھر تین دن تک خون آئے ہے تو دومرا خون چیش ہے اور پہلا خون خواہ وہ اس کی عادت کے دنوں ہی بیس آیا ہوچیش نہیں ہے۔ (مسام) اگر متحاف تضائماز پر صناع اے تو ضروری ہے کہ نماز کے لئے وہ افعال انجام وے جوادا نماز کے لئے اس پر واجب بیل اور احتیاط کی بناپر تضائماز کے لئے ان افعال پر اکتفائیس کرسکتی جو کہ اس نے اوا نماز کے لئے انجام دیے ہوں۔

(۳۳۱) اگرکوئی عورت جانتی ہو کہ جوخون اے آرہا ہے وہ زقم کا خون نہیں ہے لیکن اس خون کے استحاضہ میش یا نظامی ہوئے کے بارے میں شک کرے اور شرعاً وہ خون حیض ونفاس کا تحکم بھی ندر کھتا ہوتو ضروری ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے بلکہ اگر اے شک ہوکہ بید خون استحاضہ ہے یا کوئی ووسرا اور وہ ورسرے خون کی علامات بھی ندر کھتا ہوتو احتیاط واجب کی بنا پر استحاضہ کے افعال انجام وینا ضروری ہیں۔

### حيض

حیض وہ خون ہے جوعموماً ہر مہینے چند دنوں کے لئے عورتوں کے رقم سے خارج ہوتا ہے اور عورت کو جب جیض کا خون آئے تو اسے حاکفن کہتے ہیں۔

( ۱۳۳۲ ) جیش کا خون عموماً گاڑھا اور گرم ہوتا ہے اور اس کا رنگ سیاہ یا سرخ ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے اور تھوڑی کی جنن کے ساتھ قارج ہوتا ہے۔

(سہسہم) وہ خون جو تورتوں کو ساتھ برس پورے کرنے کے بعد آتا ہے چیش کا ظلم نہیں رکھتا۔ احتیاط متحب بیہ ہے کہ دہ عورتیں جو غیر قریبی جی جی کہ آگر دہ پیاس ہے کہ دہ وان خون اس طرح دیکھیں کہ آگر دہ پیاس سال سے پہلے خون ویکھنیں تو دہ خون بیتینا جیش کا حکم رکھتا تو دہ متحاضہ والے افعال بیالا کیں ادر ان کاموں کو ترک کریں جنہیں حائض ترک کرتی ہے۔

(١٣٣٧) اگر كسى لڑى كونوسال كى مرتك وينج سے پہلے خون آئے تو وہ حض فيس ہے۔

( ٢٣٥ ) حاملہ اور بنچ کو وود وہ پلانے والی عورت کو بھی حیض آ ناممکن ہاور حاملہ اور غیر حاملہ کا تھم ایک ہی ہے۔ ہاں اگر حاملہ عورت آئی عادت کے ایام شروع ہونے کے بیس روز بعد چیش کی علامتوں کے ساتھ خون دیکھے تواس کے لئے احتیاط کی بناپر ضروری ہے کہ وہ الن کا موں کو ترک کروے جنہیں حائف ترک کرتی ہے اور مستحاضہ کے افعال بھی بحالائے۔

(۱۳۳۸) اگر کمی الی الزی کوخون آئے جے اپنی عمر کے نوسال پورے ہونے کاعلم نہ ہوا دراس خون میں حض کی علامات نہوں تو اس پرچیش کا تام لگانامل حض کی علامات ہوں تو اس پرچیش کا تھم لگانامل الشخال ہے۔ مگر یہ کہ المحمینان ہوجائے کہ بیچیش ہے اور اس صورت میں بیر معلوم ہوجائے گا کہ اس کی عمر پورے توسال ہوگئی ہے۔

(١٣٠٧) جس عورت وشك موكراس كي عمر سائد سال ، دكن ب يانيس ، اگر وه خون ديكه اور بياند جاني مو

# حائض کے احکام

(۲۳۸) چرچزي مائض پر درام ين:

(1) نماز اوراس جیسی دیگر عبادتیں جنہیں وضور عسل یا تیم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نیت سے انجام دے کہ چی عمل انجام دے رہی ہوں ، جائز نہیں ہے۔ لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں جن کے لئے وضور عسل یا تیم کرنا ضروری نہیں جیسے نماز میت۔

(٢) ووقمام يزي جوجن برحرام بين اورجن كافكر جنابت كاحكام بن آ يكا بي-

(٣) عورت کی فرج میں جماع کرنا جومردادر عورت ووتوں کے لئے حرام ہے خواہ وخول صرف سپاری کے صحف اورخ استعادی ہے کہ مسیاری ہے کہ مسیاری ہے کہ مقدار میں بھی وخول ندکیا جائے۔ البت یہ بھم عورت سے دہر میں مجامعت کے لئے نہیں لیکن دہر میں مجامعت ،عورت کے راضی نہ ہونے کی صورت میں احتیاط واجب کی بنار جائز نہیں ہے ہے جائے ہیں۔ حیاہ وہ حائف ہو یا ندہو۔

( ٢٣٣٩) ان دنوں بی جماع کرنا حرام ہے جن بیں عورت کا حیض بیٹنی شہولیکن شرعا اس کے لئے مضروری ہے کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے۔ لیس جس عورت کو دس دن سے زیادہ خون آیا ہو اور اس کے لئے مضروری ہو کہ اس تقلم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اپنے آپ کو است دن کے لئے حائض قرار دے جننے دن کی اس کے کئیے کی عورتوں کو عادت ہوتو اس کا شوہران دنوں میں اس سے مجامعت نہیں کرسکا۔

( • ٢٥٠) اگر مرد اپنی بيوي ہے چيش کی حالت ميں مجامعت كرے تو اس كے لئے ضروري ہے كدا ستفقار كرے اور كفاره و بنا واجب نبنی ہے۔ اگر چه بہتر ہے كہ كفارہ بھی دے۔

(امم) حائض سے مجامعت کے علاوہ دوسری اطف اندوزیوں مثلاً بوس و کنار کی ممانعت نہیں ہے۔

( POF ) جیسا کہ طلاق کے احکام میں بتایا جائے گا تورت کوچش کی حالت میں طلاق دینا باطل ہے۔

(۳۵۳) اگر عورت کے کہ میں حائف ہوں یا ہے کہ کہ میں حیض سے پاک ہوں اور وہ غلط بیائی شکر تی ہو تو اس کی اقدا کی میں برانک اگر زیر اور میں تو اس کی استقبال کے جو معیدا

اس کی بات قبول کی جائے لیکن اگر غلط بیان ہو تو اس کی بات قبول کرنے میں اشکال ہے۔

(۳۵۴) اگرکوئی عورت نماز کے دوران حائض ہوجائے تو بنابرا حتیاط داجب اس کی ٹماز باطل ہے جاہے یہ جیش آخری مجد ہے کہ

( 600) اُلْم عورت نماز کے دوران شک کرے کہ حائف ہوئی ہے یانیس تو اس کی نماز سی ہے ہے لیکن اگر م نماز کے بعدامے پتا چلے کہ نماز کے دوران حائف ہوگئ تھی تو جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتایا گیا جونماز اس نے رفعی ہے وہ بالمل ہے۔

(۴۵۲) عورت کے جیش سے باک ہوجانے کے بعداس پر واجب ہے کہ نماز اور ووسری عباوات کے لئے جو وضوع شل یا تیم کر سے بحالانا عاجائیس قسل کرے اور اس کا طریقہ شسل جنابت کی طرح ہے۔ یہ شسل وضوکی جگہ کافی ہے۔ البت بہتریہ ہے کوشسل سے پہلے وضویھی کرے۔

جداں کے عورت کے حیف ہے پاک ہوجانے کے بعد آگر چداس نے عسل نہ کیا ہوا سے طلاق وینا میں ہے ہے اوراس کا غوہراس سے جماع بھی کرسکتا ہے لیکن احتیاط لازم یہ ہے کہ جماع شرمگاہ وحونے کے بعد کیا جائے اور احتیاط مستجب سے ہے کہ اس کے خسل کرنے سے پہلے مرد اس سے جماع نہ کرے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرے کا جو طہارت کی شرط کی وجہ ہے اس پر حرام تھے جیسے قرآن کے حروف کومس کرنا، جب جگ خسل نہ دوسرے کا جو طہارت کی شرط کی وجہ ہے اس پر حرام تھے جیسے قرآن کے حروف کومس کرنا، جب جگ خسل نہ کرلے اس پر طلال نہیں ہوتے جن کے بارے بیس سے کا بیابی وہ کام بھی طلال نہیں ہوتے جن کے بارے بیس سے کا بیت نہیں ہوسکا ہے کہ یہ طہارت کی شرط کی وجہ ہے حرام تھے، جیسے صحید بیس خشہرنا۔

اہمی این اور اس سے اس کی و خواور مسل کے لئے گائی شہواور تقریباً اتنا ہو کداس سے مسل کر سکے تو ضروری ہے کہ مسل کر سے اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے بدلے تیم کرے اور آگر پانی صرف وضو کے لئے کائی ہواور انتا شہ ہو کداس سے مسل کیا جا سکے تو بہتر یہ ہے کہ وضو کرے اور مسل کے بدلے تیم کرنا ضروری ہے اور اگر وزوں میں سے کسی کے لئے بھی پانی نہ ہوتو مسل کے بدلے تیم کرنا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے دونوں میں سے کسی کے لئے بھی پانی نہ ہوتو مسل کے بدلے تیم کرنا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے بدلے بھی تیم کرنا صروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے بدلے بھی تیم کرے۔

پر سے کا ۔ اس سے وہ است کے دوروز سے دوروز سے دوروز سے دوروز سے دوروز سے جو کہ اس کی قضائیس لیکن دمضان کے دوروز سے چوچش کی حالت میں نہ پڑھی ہوں ان کی قضائیس لیکن دمضان کے دوروز سے چوچش کی حالت میں دوروز سے موروز سے مول اور اس نے چیش کی حالت میں دوروز سے نہ در کھے جول تو

ضروری ہے کدان کی قضا کرے۔ ( ۹۰ ) جب نماز کا دقت آجائے اور گورت کو معلوم ہو کد اگر وہ نماز پڑھنے میں دیر کرے گی تو حائض ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ فورا نماز پڑھے اور اگر اسے فقط احمال ہو کہ نماز میں تاخیر کرنے سے وہ حائف ہو جائے گی تب بھی احتیاط لازم کی بنایر میکی تکم ہے۔

(۱۲ م) اگر عورت نماز پڑھنے میں تاخیر کرے اور اول وقت میں ہے اتنا وقت گزر جائے جس میں ایک نماز مام مقد مات جیسے کہ پاک لباس کا انظام اور وضو، کے ساتھ انجام دی جاسے اور ججرائے جیس میں ایک نماز مام مقد مات جیسے کہ پاک لباس کا انظام اور وضو، کے ساتھ انجام دی جاسے اور ججرائے جیس آ جائے تو اس نماز کی قضا اس مورت پر داجب ہے بلکہ اگر وقت آنے کے بعد اتنا وقت گزرا ہوکہ ایک نماز وضو بالحسل بلکہ پنم کر کے بڑھ کئی اور نہ بڑھی ہوتو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے، جاہے وہ وقت اتنا کم تھا کہ جس میں دوسری شرائط حاصل نہیں کی جاسکتی تھیں کے بہن جلدی پڑھنے اور فلم شرکم کر پڑھنے اور دوسری کم تھا کہ جس میں دوسری شرائط حاصل نہیں کی جاسکتی تھیں کہنا زیڑھے ۔ مثلاً اگر ایک عورت جوسفر میں نہیں ہے باتوں کے بارے مورت جوسفر میں نہیں ہے اول وقت میں نماز ظہر نہ پڑھے تو اس کی قضا اس پر اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ حدث سے طہارت حاصل کور نے کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت اول ظہر سے گزر جائے اور وہ حاکم ہوجائے اور اس

عورت کیلئے جوسز میں ہوطہارت حاصل کرنے کے بعد دور کعت پڑھنے کے برابر دقت گزرجانا بھی کائی ہے۔ ( ۲۲ ملا) اگر ایک عورت نماز کے آخر دقت میں خون سے پاک ہوجائے ادراس کے پاس انداز آاتنا دقت ہو کہ تنسل کر کے ایک یا ایک سے زائد رکعت پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھے ادراگرنہ پڑھے تو ضروری ہے کہ اس کی قضا بحالائے۔

(سرام) اگرایک حائض کے پاس (حیض ہے پاک ہونے کے ابعد) مسل کے لئے وقت ندہولیکن تیم کر کے نماز دقت کے ابعد) مسل کے لئے وقت ندہولیکن تیم کر کے نماز دقت کے ابعد پڑھ کئی ہوتو احتیاط واجب ہے ہے کہ وہ نماز جم کے نماز ہو ہے اور اگر ند پڑھے تو قشا کرے۔ لیکن اگر وقت کی تی ہے قطع نظر کمی اور وجہ ہے اس کا فریضہ بی گرتا ہو۔ مثلاً اگر پانی اس کے لئے مجتم ہوتو ضروری ہے کہ اس کی نفتا کرے۔ مجتم ہوتھ خروری ہے کہ اس کی نفتا کرے۔ (سام میں) اگر کمی مورت کوچش ہے پاک ہوجانے کے بعد شک ہوکہ نماز کے لئے وقت باتی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ نماز بڑھے ا

(٣٦٥) اگر كوئى عورت اس خيال سے نماز ند پڑھے كە صدت سے پاك ہونے كے بعد ايك ركعت نماز پڑھنے كے لئے بھى اس كے پاس وقت نيس ہے ليكن بعد بس اسے پاچلے كه وقت تقا تو اس نمازكى قضا بجالا تا ضرورى ہے۔

ضروری ہے۔ (٣٦٦) حائض کے لئے مستحب ہے کہ ٹماز کے وقت اپنے آپ کوخون سے پاک کرے اور رو کی اور کپڑے کا ظزا بدلے اور وضو کرے اور اگروضونہ کرسکے تو تیم کرے اور ٹماز کی جگہ پر روبھبلہ بیٹے کرؤ کر ، وعا اور صلوٰت میں مشغول ہوجائے۔

(۲۲۷م) حائض کے لئے قرآن مجید کا پڑھنا اور اے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصد اس کے الفاظ کے درمیانی حصے سے مس کرنا بیز مہندی یا اس جیسی کسی اور چیز سے خضاب کرنا بعض فقہاء کے قول کے مطابق مکردہ ہے۔

## حائض كي قسمين

(٣١٨) مائض كي وشميرين:

(۱) وقت ادرعدد کی عادت رکھنے والی تورت: بیدوہ تورت ہے جے کیے بعد دیگرے دو مینوں. شرا ایک مین وقت پر چیش آئے ادراس کے چیش کے دنوں کی تعداد بھی دونوں مینوں میں ایک جیسی ہو۔ مثلاً اسے کیے بعد دیگرے دو مینوں میں مینے کی بہلی تاریخ سے ساتو ہی تاریخ تک خون آئے۔ (۲) وقت کی عادت رکھنے دالی تورت: بیدوہ تورت ہے جے کیے بعد دیگرے دو مینوں میں معین وقت پر چیش آئے لیکن اس کے چیش کے ونوں کی تعداد دنوں مینیوں میں ایک جیسی نہ ہو۔

شٹا کیے بعد دیگرے دومینوں میں اے مہینے کی مہلی تاریخ سے خون آ با شروع ہولیکن وہ پہلے مہینے میں ساتویں ون اور دوسرے مہینے میں آ شویں ون خون سے پاک ہو۔

(٣) عدد كی عادت رکھے والى مورت: بيده مورت ہے جس كے يف كے دنوں كى تعداد كے بعد ديگرے دوم مينوں ميں الكي جيسى ہوليكن مرمينے خون آنے كا وقت يكساں شرور مثلاً بيلے مينے مين اس اللہ مينے ميں اللہ مينے ميں اللہ مينے ميں بار ہويں سے دسويں تاريخ كك اور دوسرے مينے ميں بار ہويں سے سرمويں تاريخ كك فون آئے۔
فون آئے۔

(٣) مفتطربہ: بیدہ عورت ہے جسے چند مہینے خون آیا ہو لیکن اس کی عادت معین شہوئی ہویا اس کی سابقہ عادت بڑگئی جوادر تی عادت نہ بنی ہو۔

(٥) مبتدع: بدده عورت بي جي ميل دفعة قون آيا مو.

(١) ناسيد: بيده كورت ب جوائي عادت بحول يكل مو-

ان میں سے برقتم کی عورت کیلئے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں جن کا ذکر آئندہ مسائل میں کیاجائے گا۔

### ا۔ ونت اور عدد کی عادت رکھنے والی عورت

(٣١٩) جوتورتين وقت اورعدوكي عادت ركفتي بين ان كي دوقتمين بين:

(۱) دو گورت جے کیے بعد دیگرے دومہینوں میں ایک معین وقت پرخون آئے اور وہ ایک معین وقت پر بی پاک بھی ہو جائے مثلاً کیے بعد دیگرے دومہینوں میں اے مہینے کی پہلی تاریخ کو خون آئے اور وہ ساتویں روز پاک ہو جائے تو اس عورت کی چیش کی عادت مہینے کی پہلی تاریخ سے ساتویں تاریخ تک ہے۔

(٣) وہ مورت جے کیے بعد دیگرے دو مہینوں میں معین وقت پر خون آئے اور جب تین یا زیادہ دن تک خون آئے اور جب تین یا زیادہ دنوں کے لئے پاک ہوجائے اور پھراہے دوبارہ خون آ جائے اور ان تمام دنوں کی تعداد جن میں اسے خون آیا ہے بشمول ان درمیانی دنوں کے جن میں دہ پاک رہی ہو جائے اور ان قرار کے جن میں دہ پاک رہی ہو تا اور خون آیا اور چن میں اسے خون آیا اور چن کی اسے خون آیا اور چن کے دو ہ دن جن میں اسے خون آیا اور چن کے دو ہ دن جن میں اسے خون آیا اور چن کی عادت ان تمام دنوں کے مطابق قرار پائے گی جن میں اسے خون آیا لیکن ان دنوں کو شامل نہیں کر کئی جن کے درمیان پاک رہی ہو۔ پائے گی جن میں اسے خون آیا جوادر جن دنوں میں دہ پاک رہی ہو دونوں میں ہو۔ پس لازم ہے کہ جن دنوں میں اسے خون آیا ہوادر جن دنوں میں دہ پاک رہی ہو دونوں میں اسے پہلی ان دنوں کی تو جائے گی اور درمیان کے طہارت دن دوبارہ خون تاریخ سے تیسری تاریخ تک خون آئے اور پھر تین دن پاک رہے اور پھر تین دن دوبارہ خون تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

اً دوبارہ خون آئے اوران دنوں خون کا درمیانی فاصلہ در دن ہے کم ہواوران سب دنوں کی تعداد جن میں خون آ پاہے بشول ان درمیانی دنوں کے جن میں پاک رہی ہو دس سے زیادہ ہو۔ شانا پانچ دن خون آیا ہو پھر پانچ آ پاہے بشول ان درمیانی دنوں کے جن میں پاک رہی چندصور تیں ہیں۔ دون رک تمیا ہواور پھر پانچ ون دوبارہ آیا ہوتواس کی چندصور تیں ہیں۔

جواور پسریای دن در دوره ای اس کی مجیر مقدار جو بہتی بارد کھیے عادت کے دنوں میں جواور دوسرا خون

(۱) وہ تمام خون یا اس کی مجیر مقدار جو بہتی بارد کھیے عادت کے دنوں میں جواور دوسرا خون

جو پاک ہوئے کے بعد آیا ہے عادت کے دنوں میں نہ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے

تمام خون کو چیش اور دوسرے خون کو استحاضہ قرار دے سوائے اس کے کہ دوسر خون میں چیش کی

علامات موجود ہوں کہ اس صورت میں دوسرے خون کی اتنی مقدار جو پہلے خون اور درمیان کی پاک

علامات موجود ہوں کہ اس صورت میں دوسرے خون کی اتنی مقدار جو پہلے خون اور درمیان کی پاک

کیا ہام ہے ل کر دس دن سے زیادہ نہ ہوتی ہو پیش اور باقی سب استحافہ ہے۔ مثلاً اگر تین دن

خون دیکھیے، پیر تین دن یا کہ ہوجائے اور پیر پائے دن خون دیکھے جس میں جیش کی علامات موجود

ہوں تو پہلے خون کے تمن دن اور دوسرے خون کے ابتدائی جار دن جیش جیں اور درمیان کے

ہوں تو پہلے خون کے کئی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حائض کے مربات سے بیچے اور غیر

طہارت کے ایام کے لئے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حائض کے مربات سے بیچے اور غیر

حائض کے واجبات برقمل کرے۔

طاس نے واجبات پر س رہے۔ (۲) پہلی خون عادت کے دنوں ٹی نہ آئے اور دوسرا تمام خون یا اس کی مجھی مقدار عادت کے دنوں میں آئے تو ضروری ہے کہ دوسرے تمام خون کو حض اور پہلے کو استحاضہ قرار دے۔

روں میں است رہیں ہے۔ کونوں میں آئے اور ایا معادت میں آئے اور ایا معادت میں آئے والا پہلا خون تمین دن ہے کم نہ ہوا سصورت میں وہ مت بحث درمیان میں پاک رہنے کی مدت والا پہلا خون تمین دن ہے کم نہ ہوا سصورت میں وہ مت بحث درمیان میں پاک رہنے کی مدت اور عادت کے دبوں میں آئے دالے دو سرے خون کی مدت میں پاک عورت کے کام بھی انجام دے اور حیث بیں اور احتیا کا واجب ہیں ہے کہ وہ یا گی کہ مدت میں پاک عورت کے کام بھی انجام دے اور وہ کام جو حائف پر جرام میں ترک کے ۔ دو سرے خون کی دومقدار جو عادت کے دبوں کے بعد آئے استحاف ہے ۔ خون اول کی وہ مقدار جو ایا معادت سے بہلے آئی ہوا ور عرفاً گہا جائے کہ اس کی عادت وقت ہے تبل ہوگئی ہے تو وہ خون، جیش کا حکم رکھتا ہے۔ لین اگر اس خون پر جیش کا حکم کی عادت وقت ہے تبل ہوگئی ہے تو اس صورت میں وہ خون بخون میں آئی اس استحاض کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کے دی وہ استحاف کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کے دی وہ استحاف کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کے دی وہ اور استحاف کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کے دی وہ استحاف کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً اگر ہوئی ہوئی ہیں ہوئی کی بہل سے چھٹی تاریخ کی میان ہوئی تھی تاریخ کی بیل سے چھٹی تاریخ کی بیل سے چھٹی تاریخ کی بیل سے چھٹی تاریخ کی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہی ہوئی ہیں ہوئی ہی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی قرار دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی گھٹی گھڑی کو سے دوسر سے خون کے استح دائی ہوئی کے دی دور دوسر سے خون کے استح داؤں کو چھٹی گھٹی کو سے دوسر سے خون کے دور کو کو پھٹی کو کھ

دنوں میں احتیاط دا جب کی بناپر ضروری ہے کہ حائض پر جو کام حرام ہیں انہیں ترک کردے اور متحاضہ کے انتمال کو انجام دے۔ ہاں اگر اسے دوسرے میننے میں آنے والے خون کے دنوں کی تعداد اس سے کم یا زیادہ ہوتو ہے ورت وقت کی عادت رکھتی ہے، عدد کی نہیں۔

( • ٢٧٠) جو عورت دقت كى عادت ركھتى موخواہ عددكى عادت ركھتى ہو ياندركھتى ہواگراسے عادت كے دائشتہ يااس سے ايک دو دن يااس سے بھى بچھ پہلے خون آ جائے جبكہ به كہا جائے كداس كى عادت وقت سے قبل ہو گئ ہے اگر اس خون ميں چيف كى علامات نہ بھى موں جب بھى ضردرى ہے كدان احكام پر عمل كرے جو حائف كے لئے بيان كئے گئے ہيں۔ ادراگر بعد ميں اسے بتا چلے كدوہ چيف كا خون نہيں تھا مثلاً وہ تمن دن سے پہلے پاك موجائے تو ضرورى ہے كہ جو عبادات اس نے المجام شدى ہوں ان كى قضا كرنے۔

( ۱۳۷۲) جوعورت وقت اورعد دکی عادت رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے پکھ دن اور پکھ عادت سے پہلے خون آئے ۔ اور ان تمام دئوں کو ملاکر ان کی تعداد دئ ہے نیادہ نہ ہوتو وہ سارے کا سارا حیض ہے اور اگر ان دئوں کی تعداد دئ ہے اور اگر ان دئوں کی تعداد دئ ہے ہو۔ وہ سارے کا سارا حیض ہے اور اگر ان دئوں کی تعداد دئ ہے ہو۔ وہ سارے دئوں کو استحاصہ قر اردے اور اگر عادت کے پکھ دئوں کو استحاصہ قر اردے اور اگر عادت کے پکھ دئوں کے ساتھ ساتھ عادت کے بعد کے پکھ دئوں میں خون آئے اور ان سب دئوں کو طاکر ان کی تعداد دئ سے دئوں کے ساتھ ساتھ عادت کے بعد کے چند دن طاکر جن دئوں گی مجموش تعداد اس کی عادت کے دئوں کے برابر ہو مطابق خون آیا ہے اس میں بعد کے چند دن طاکر جن دئوں کی مجموش تعداد اس کی عادت کے دئوں سے برابر ہو مطابق خون آیا ہے اس میں بعد کے چند دن طاکر جن دئوں کی مجموش تعداد اس کی عادت کے دئوں سے برابر ہو مطابق خون آیا کو استحاصہ قرار دے۔

ب المرام المرام المرام المرام المرام كا خوان تمن يا زياده دان تك آن ك يعدرك جائ ادر يمر

### م وقت کی عادت ر کھنے والی عورت

(۷۷۷) جومورتی وقت کی عادت رکھتی ہیں اور ان کی عادت کی پہلی تاریخ معین ہوان کی ووقعمیں ہیں:

(۱) و وعورت جے کے بعد ویکرے دومبیوں میں معین وقت پرخون آئے اور چند ونول بعد بند ہو جائے لیکن دونوں میں ون میں خون آئے کے دنوں کی تعداد مخلف ہو۔مثلاً اسے کیے بعد دیگرے دومبینوں میں مہینے کی میلی تاریخ کوخون آئے لیکن مبلے مہینے میں ساتو میں دن اور دوسرے

میں میں آٹھویں دن بند ہو۔الی عورت کو جائے کہ مہینے کی بہلی تاریخ کواپی عادت قرار دے۔ (٢) ود مورت جے کے بعد دیگرے دومہینوں میں معین دقت برتمن یا زیادہ دن تک خون

آئے اور چر کھرون پاک ہونے کے بعد دوبارہ خون آئے اور ان ٹمام وٹول کی تعداد جن میں

خون آیا ہے مع ان درمیانی دنوں کے جن میں خون بندرہا ہے دی سے زیادہ شہولیکن دومرے مینے میں دنوں کی تعداد پہلے مینے ہے کم یازیادہ ہومثلاً پہلے مہنے میں آٹھ دن اور دوسرے مینے میں

نو دن بنے ہوں جبکہ دونوں مہینوں میں بہلی تاریخ سے بی خون شروع ہوا ہوتو اس مورت کو بھی

عاسة كه مبينه كي پهلي تاريخ كوا في حض كي عادت كا پېلادن قرار د \_\_

(٨١٨) و عورت جووت كى عاوت ركفتى ب أكراس كوعادت كے دنوں من ياعادت سے دوتين دن پہلے خون آئے تو ضروری ہے کہ وہ محورت ان احکام پڑھل کرے جو حائض کے لئے بیان کئے گئے ہیں اور اس صورت کی تفصیل مئلہ و سے میں گز رہیکی ہے۔ کیکن ان ووصورتوں کے عظادہ مثلاً سے کہ عاوت ہے اس قدر پہلے خون آئے کہ میر نہ کہا جاسکے کہ عاوت وقت ہے جل ہو گئ ہے بلکہ میر کہا جائے کہ عادت کے ایام ہے ہے کر خون آیا ہے یا بد کہا جائے کہ عادت کے بعد خون آیا ہے۔ چنا نجد وہ خون جیش کی علامات کے ساتھ آئے تو ضروری ہے کہ ان احکام پڑھل کرے جو حائض کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ای طرح اگر اس خون میں چیش کی علامات نه بهول میکن وه عورت به جانتی جو که خون تین دن تک جاری رہے گا شب بھی یکی علم ہے۔ اگر میہ ند

جانتی ہو کہ خون تین ون تک جاری رہے گا یا تہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ کام جوستحاضہ پر داجب ہیں انجام دے اور وہ کام جوحائفل پر حرام میں ترک کرے۔

( ٢٧٩) جومورت وقت كى عادت ركھتى ہے اگر اسے عادت كے دنوں ميں خون آئے اور اس خون كى مدت دس دن سے زیادہ ہوتو اس صورت میں کہ چند دنوں تک خون میں علامات عیش ہوں اور چند دن نہ ہواور علامات والے دنوں کی تعداد تین ون سے زیارہ اور دک دن ہے کم ہوتو اس تعداد کو حض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔ اگر علامتوں دالا خون دومرتبہ آئے مثلاً پہلے جارون جیش کی علامات والا خون، مچر چارون استحاضہ کی علامات دالا اور پھر جار دن حیض کی علامات والاخون آئے تو صرف میلے خون کو چیض اور باتی سب کواسحا ضرقرار د ے۔اگر حیض کی علایات والا خون تین دن ہے کم ہوتو اتنی تعداد کوچیف قرار دے کرچیف کے دنوں کی تعداد بعد

دے جوسب ل کروں دن بنتے ہوں اور اس کے بعد والے سارے خون کواسخا خہ قرار وے۔ لہذا اگریا کی کے ایام سات دن ہوں تو دوسرا خون سارا کا سارا استحاضہ ہوگا۔ البتہ ووشرا لکا کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلے آنے والے پورے خون کوچش قراروے:

اے اپن عادت سے مجھدن پہلے خون آیا ہو کراس کے بارے میں برکہا جائے کراس کی عادت تبدیل ہو کروقت ہے پہلے ہوگئی ہے۔

(r) وواہے چیش قرارو نے تو یہ لازم نہ آئے کہ اس کے دوسرے خون کی کچھ مقدار جو کہ عادت کے دلول میں آیا ہوچش کے وی دن سے باہر ہوجائے۔مثل اگر عورت کی عادت مبینے کی چونگی تاری ہے دس تاریخ تک بھی اور اے مینے کے پہلے دن سے چوتھے دن کے آخری وقت تک خون آئے اور دوون کے لئے یاک ہواور پھر دوبارہ اسے بعدرہ تاریخ مک خون آئے تو اس صورت میں پہلا بورے کا بورا خون حیف ہے اور ای طرح دوسرا وہ خون بھی جو دسویں دن کے اً خرى دقت تك آئے حیل كا خون ہے۔

( الم المام) جومورت وقت اورعدو كي عاوت ركھتي مواكرات عادت كے وقت خون ندآ ئے بلكداس كے علاوہ کسی اور ونت چیش کے دنوں کی تعدا ویٹل خون آئے تو ضروری ہے کہ ای خون کوچیف قرار دے خواہ وہ عادت كورت عيل آئ يابعد من آئ

( ٢٧٥) جوعورت وقت اورعدو كي عاوت ركھتي بواورا سے عادت كے وقت تين يا تين سے زيادہ ون تك خون آئے لیکن اس کے دنول کی تعداداس کی عادت کے دنوں سے کم نا زیادہ ہواور یاک ہونے کے بعدا ہے دوبارہ استے دنوں کے لئے خون آئے چھٹی اس کی عادت ہوتو اس کی چھورٹی ہیں:

(1) ووتوں خون کے ونوں اور ان کے درمیان پاک دہنے کے وثوں کو ملا کروس ون سے زياده ند ول تواس صورت من وونول خون ايك حيض شار مول مح\_

(r) دونول خون کے درمیان یاک دینے کی مدت دی دن یا دی دن سے زیادہ موتوای صورت میں دونوں خون میں ہے ہرایک مستعل حیض قرار دیا جائے گا۔

(٣) ان دونوں خون کے درمیان پاک رہنے کی مدت دی دن ہے کم موجبکہ بدوؤوں خون اور ورمیان میں یاک رہنے کی ساری مدست مجموعی طور پر دس ون سے زیادہ ہوتو اس صورت میں صروری ہے کہ مہلے آئے والے خون کوچش اور دوسرے خون کو استحاضہ قرار دے۔

(٢٧٦) جومورت وقت اورعدد كى عادت رتفتى بواكراس دى سازياده دن تك قون آئة توجون است عادت کے دنوں میں آئے خواہ وہ حیض کی علامات نہ بھی رکھتا ہوتپ بھی حیض ہے اور جوخون عادت کے دنوں کے بعد آئے خواہ وہ حیض کی علامات بھی رکھتا ہواستحاضہ ہے۔مثلاً اگر ایک ایسی عورت جس کی حیض کی عادت مہینے کی پہلی سے ساتویں تاریخ تک ہواہے پہلی ہے بار ہویں تاریخ تک خون آئے تو پہلے سات دن حیض اور بقیہ یا ج دن استحاضہ کے ہوں گے۔

س عرد کی عادت رکھنے والی عورت

(۲۸۲) بوعورتین عدوی عاوت رکھتی ہیں ان کی دو تقسیل ہیں:

بین رسی بایہ مسلم بہتارہوں ہوا کر اے اپنی عادت کی تعدادے کم یا زیادہ دن قون آئے اوران دن آئی العدادے کم یا زیادہ دن قون آئے اوران دنوں کی تعدادے کم یا زیادہ دن قون آئے اوران دنوں کی تعداد ہے کہ بازیادہ دنوں آئے اور ان کی مادت سے زیادہ خون آئے اور دنوں کی تعداد ہیں ہوئی اس کی عادت سے زیادہ خون آئے اور دن دن سے تباوز کر جائے تو اگر تمام کا تمام خون ایک جیسا ہوتو خون آئے کی ابتدا سے لے کر اس کی عادت کے دنوں تک خیش اور باتی خون کو استحاظے قرار دے۔ اگر آئے والا تمام خون آئی جیسا شہو بلکہ پجھون چیش کی ساتھ ہو بک ہوئی کی علامات کے ساتھ آئے والے خون کی ایمان دو ایک والے استحاظہ کے ساتھ اور باتی دنوں کو استحاظہ کے دنوں کی تعداد اس کی عادت کے ساتھ آئے دور باتی دنوں کو استحاظہ کے داور آگر ان دنوں کی تعداد جن میں خون جیش کی علامات کے ساتھ آئے دنوں سے زیادہ ہو تمان در باتی دنوں کے دنوں سے زیادہ ہوتھ تر ارد سے درا گر رہا کی تعداد جن میں خون جیش کی علامات کے ساتھ آ یا ہو عادت کے دنوں سے زیادہ ہوتھ تھر درگ میں سے دیادہ ہوتھ دورا کی تعداد جن میں خون جیش کی علامات کے ساتھ آ یا ہو عادت کے دنوں سے زیادہ ہوتھ تھر درگ ہے کہ ان دنوں کو تعداد سے دنوں سے زیادہ ہوتھ تھر درگ ہوتھ کے ساتھ آ یا ہوتھ دیادہ کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کہ تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کہ تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کہ تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کیا تعداد ہوتا کے دو تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کیا کہ تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تعداد ہوتا کی تع

میں آنے واقعے وہ میں سے ایک طریقے (زود کی خواتین سے رجوع یا عدد کا استخاب) سے معین کرے جبکہ اگر دین آئے دین کی علامات والد خون دین دن سے زیادہ ہوتو آئییں دوطریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے چیش کے دنوں کو معین کرنے سازا خون ایک کو معین کرناممکن نہ ہو یعنی اس کا سازا خون ایک جب معین کرناممکن نہ ہو یعنی اس کا سازا خون ایک جب جب جب اور یا علامات والا خون تین دن سے کم یاوی ون سے زیادہ ہوتو اسے چاہئے کہ اپنے رشتہ واروں میں سے بعض محودتوں کی عادت کے مطابق جیش قرار دیں۔ چاہ وہ رشتہ بال کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے زیادہ ہو یا ئر دہ کیکن اس کی دوشرطین ہیں:

(1) اے اسے اپنے جیش کی مقدار اور اس رشتہ دارعورت کی عادت کی مقدار میں فرق کاعلم نہ ہو مثلاً ہے کہ دہ خود نوجوان ہو ادر طاقت کے لحاظ سے قوی اور دوسری عورت عمر کے لحاظ سے بائر۔ ہوئے کے نزویک ہوجیکہ معمولاً عادت کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ خود عمر کے لحاظ سے یا کسہ کے نزویک ہواور رشتہ دارعورت نوجوان ہویا ایسی عورت ہوجو ناقص عادت والی ہوجس کے معنی اور احکام مسئلہ ۴۸۹ میں بیان کئے جا کیں گے۔

(۲) اے اس عورت کی عادت کی مقدار میں اور اس کی دوسری رشتہ دار عوراتوں کی عادت کی مقدار میں اور اس کی دوسری رشتہ دار عوراتوں کی عادت کی مقدار میں کہ جن میں پہلی شرط موجود ہے اشکاف کا علم نہ ہو گئی اگر اختلاف اتنا کم ہو کہ است اختلاف شارند کیا جا تا ہوتو کوئی حرج شہر ہے۔ اور اس عورت کے لئے بھی یہی تھم ہے جو وقت کی عادہ کوئی عادت رکھتی ہے اور عادت کے دنوں میں کوئی خوان آئی شرآئے گئین عادت کے وقت کے علادہ کوئی مقدار کوئٹا نیوں کے ذریعے معین نہ کر سکے۔ خوان آئے جو دی دن سے معین نہ کر سکے۔

(۳۸۰) دفت کی عادت رکھنے دائی عادت کے عادت سے علاوہ وقت میں آئے والے خون کو جیش قرار اسلامی کے انہوں کو جیش قرار اسلامی کا بھرائی وفت معلوم ہو مثلا ہر مہینے کی کہلی کوخون آتا ہواور بھی یا نچویں اور جھٹی کوخون آتا ہواور بھی یا نچویں اور جھٹی کوخون آتا ہواور بھی کا نیا نیول اور جھٹی کی نشانیوں اور بھٹی کوخون آتا ہواں ہو جیش کی نشانیوں کے ذریعے اس کی بھراتا در اسلامی عادت کی درمیانی کا احداد کے درمیانی کا اسلامی عادت کی درمیانی یا تحداد کے بارے بھی جھٹے اسلامی کا حماب اس طرح آخری تاریخ معلوم موجنا نچوائرات دی دون سے ذیادہ خون آتے تو خروری ہے کہ اس کا حماب اس طرح آخری یا درمیانی تاریخ میں ہے ایک اس کی عادت کے دنوں کے مطابق ہو۔

(۳۸۱) جوعورت دفت کی عادت رکھٹی ہوا دراسے دی دن سے زیاد دخون آئے ادراس خون کو سکہ ہے۔ میں بتائے گئے طریقے سے معین نہ کرسکے تو اسے اختیار ہے کہ تمین دن سے دی دن تک جینے دن جین کی مقد ار کے مناسب سمجھے جیش قرار دے۔ بہتر یہ ہے کہ سات دنوں کو جیش قرار دے۔ کیکن ضرور کی ہے کہ جن دنوں کو وہ جیش قرار دے دددن اس کی عادت کے دفت کے مطابق ہوں جیسا کہ پچھلے مسکتے میں بیان کیا جانچکا ہے۔

تو صرف عادت کے دن حیض اور باتی ون استحاصہ ہے اور اگر حیض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے وفوں کی تعداد عادت کی تعداد عادت کی موقو صروری ہے کہ الن وقوں کے ساتھ چند اور وثوں کو ملا کر عادت کی عدت بوری کرے اور ان کوچنس اور باقی وٹوں کو استخاصہ قرار دیے۔

#### الم- مضطرب

(٣٨٣) منظربہ یعنی وہ عورت جے دو ماہ خون آئے گئین وقت اور عدد دونوں کے کاظ ہے اس کی عادت معین نہ ہوئی ہو اگر اسے دس دن سے زیادہ خون آئے اور سرارا خون ایک جیسا ہو مثلاً تمام خون یا چیش کی فشانیوں کے ساتھ یا استحاف کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوتو اس کا تھم ہے نشانیوں کے ساتھ والی عورت کا تھم ہے کہ جسے ابنی عادت کے طلاوہ دونت میں خون آئے اور علامات کے ذریعے چیش کو استحاف ہے تمیز ندد سے سکتی ہو تو ضروری ہے کہ اپنی رشتہ دار عورتوں میں سے بعض عورتوں کی عادت کے مطابق چیش قرار دے اور اگر میمکن نہ ہوتو تمین سے دس دان میں ہے کسی ایک عدد کو اس تفصیل کے مطابق جو مسئلہ 2 سے اور اگر میمکن نہ ہوتو تمین سے دس دان میں سے کسی ایک عدد کو اس تفصیل کے مطابق جو مسئلہ 2 سے اور ادر کے۔

( ٣٨ أكر معظر به كودس دن سے زیادہ خون آئے جس میں سے چند دنوں کے خون بیس جین کی علامات اور چندود سرے دنوں کے خون بیس استحاضہ کی علامات ہوں تو ضرور کی ہے کہ مسئلہ ١٤٧٩ کی اینداء میں بیان کے عربے تھم کے مطابق عمل کرے۔

#### ه مجد کد

( ۲۸ ۲ ) مبتدیر بعنی اس عورت کو جے پہلی بارخون آیا ہوا گر دس دن سے زیادہ خون آئے ادر وہ تمام خون آیک جیسا ہوتو اسے چاہئے کہ اپنے کئیے والیوں کی عادث کی مقدار کوچش اور پاتی کوان و دشرطوں کے ساتھ استحاضہ قرار دے جوسئلہ 20 میں بیان ہوئی ہیں۔اگر میمکن نہ ہوتو ضروری ہے کہ سئلہ ۴۸۱ میں وی گئی تفصیل کے مطابق تھن سے دی دن میں سے کسی ایک عدد کوایے چیش کے دن قرار دیے۔

( ١٣٨٤) اگر مبتدند كودس ون سے زیادہ دن تك خون آئے جبكہ چنددن آئے والے خون بل چيش كى علامات ہول اگروہ على المرا علامات اور چندون آئے والے خون بل استحاضه كى علامات ہول تو جس خون بل چيش كى علامات ہول اگروہ تين دن سے كم اور دس دن سے زیادہ نہ ہوسارا چيش ہے۔ ليكن جس خون بل چيش كى علامات تيس اس كے بعد دس دن دن ترد فون اور تو سے پہلے ددیارہ خون آئے اور اس میں بھی چیش كى علامات ہول مثلاً پانچ دن سیاہ خون اور تو دن دن زرد خون اور چردو بارہ پانچ ون سیاہ خون آئے تو اسے چاہئے كہ پہلے آئے والے خون كوچيش اور احد ميل آئے والے دون كور تون كور تون كور تا كہ معتمل بتایا گیا ہے۔

( ٢٨٨) اگر مبتديد كودى ي زياده ونول تك خون آسة جو چندون جيش كي علامات ك ساته اور چندون

استحاضہ کی علامات کے ساتھ ہولیکن جس خون میں جیش کی علامات ہوں وہ تین ون سے کم یاوی وفول سے زیادہ بدت تک آیا ہوتو ضروری ہے کہ مسئلہ ۴۷۹ کی ابتدا میں بتائے مھے طریقے کے مطابق عمل کرے۔

#### ۲۔ ناسیہ

(۱۸۹) ناسید بعنی وه عودت جوانی عادت کی مقدار، ایام یا دونوں کو مجدل پیکی ہو۔ ایسی عودت اگر خون دیجھے جس کی مدت تمین دن سے کم اور دس دنوں سے زیادہ نہ ہوتو سادا جیش ہے، لیکن اگر اس خون کی مقدار دس دنوں سے زیادہ ہوتو اس کی چند تشمیل ہیں:

(۱) اس کی عادت عدو، دقت یا دونوں کی تھی ادرائی عادمت کواس طرح مجنول چکی ہو کہ اجمالی طور پر بھی اسے دقت یا عدد یاد ندر ہا ہوالیم عورت مبتدے کا تظم رکھتی ہے جس کا تذکرہ

ہو چکا ہے۔ (۲) اس کی عادت وقت کی تو تھی ہی، اب چا ہے عدد کی عادت تھی یا نہ تھی، کین اپنی وقت کی عادت تھی انہ تھی، کین اپنی وقت کا دن عادت ہے است اہتمالی طور پر وقت یا دہے۔ مثل اسے اثنا یا دہے کہ فلاں دن اس کی عادت کا دن تھا یا یہ کہ اس کی عادت مینے کے اہتمالی بغدرہ دنوں میں ہوتی تھی، یہ عورت بھی مبتدئد کا تھم رکھتی ہے لیکن دہ ان ایا م کوچیش کے ایا م قرار نہیں دے سکتی جو بقینیا اس کی عادت کے ایا م کے بر طلاف میں ۔ مثل اگر اے معلوم ہو کہ مبینے کا سر ہواں دن اس کی عادت کا دن ہوتا تھا یا یہ معلوم ہو کہ اس مینے کے دوسرے بندرہ ونوں میں ہوتے تھے اور دہ تو رہ مبینے کی پہلی تاریخ کے عادت کے ایام مینے کے دوسرے بندرہ ونوں میں ہوتے تھے اور دہ تو رہ مبینے کی پہلی تاریخ سے بیس تاریخ کی علیات ہوں اور دوسرے دی رون میں جو تی میں اور دوسرے دی رون میں جو تی میں اور دوسرے دی رون میں استخاف کی علایات ہوں اور دوسرے دی رون کو ایام حیض کی علایات ہوں اور دوسرے دی رون میں استخاف کی علایات ہوں، یہ پہلے دی دنوں کو ایام حیض قرار نہیں دے سکتی۔

دی دوں میں اسحاصدی علامات ہوں، وہ جادی دوں وہ اس بر سول میں اسکان میں میں ہورے ہیں مہتد کا تھم (س) اس کی عادت عدد کی عادت تھی اور اب اسے بعول چکی ہے، یہ عورت بھی مہتد کا تھم رکھتی ہے لیکن ضروری ہے کہ جس مقدار کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس کی عادت کے ایام اس سے کم نہیں تھے، اس سے کم ونوں کو اپنے چیش کے ایام قرار ند دے۔ اس ظرح ان ایام سے زیادہ مقدار کو بھی چیش قرار نہیں دے گئی جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس کی عادت کے ایام اس مقدار کو بھی چیش ہے کہ اس کی عادت کے ایام اس مقدار سے زیادہ نہیں تھے۔

ایام ال معدارے رہارہ کے استعمارے رہارہ کے ایک جو ہاتش عدد کی عادت رکھتی ہے لینی ایک عورت جو ہر اس طرح کا حکم اس عورت کے لئے بھی ہے جو بہر حال تین وٹوں سے زیادہ اور دس وٹول ہے کم ہے۔ مثلاً مہینے دو میں ہے ایک مقدار میں خون دیکھتی ہے جو بہر حال تین وٹوں سے زیادہ اور دس وٹول ہے کم ہے۔ مثلاً ایک عورت ہے جو ہم مینینے یا چھون خون دیکھتی ہے یا سات دن، تو وہ چین کی علامات یا اپنے خاندان کی بعض خواتمن کی عاوت کے مطابق یا دس وٹوں سے زیادہ خون آجانے کی صورت میں کسی عدد کو اختیار کرتے ہوئے چودن سے کم یا سات دنوں سے زیادہ کوچیش قرار نہیں دے گئی۔

حیض کے متفرق مسائل

( • 9 س) مبتدئد ،مضطرب، ناسیداورعدو کی عادت رکھنے والی مورتوں کو اگرخون آئے جس میں حیض کی علامات ہوں یا لیقین ہو کہ بیرخون تمن دن تک آئے گا تو انہیں جائے کہ عمادات ترک کردیں اور اگر بعد میں انہیں پتا چلے کہ بیرچیش ٹیس تفاتو انہیں جائے کہ جرعبادات ہجانہ لائی ہول ان کی قضا کریں۔

( ۱۳۹۲ ) عادت دقلیہ کا تعین کرنے کے علاوہ امور میں ایک مہینے سے مراوخون کے شروع ہونے سے تمیں ون تک ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ سے مہینے کے آخر تک نہیں ہے جبکہ وقت کی عادت کو معین کرنے کے لئے مراد قمری مہینہ ہے، منتی نہیں۔

(سوام م) اگر کسی عورت کوعمو ما مینینے میں ایک مرتبہ خون آتا ہولیکن کسی ایک مینینے میں دومرتبہ آجائے تو اگر ان درمیانی دنوں کی تعداد جن میں اے خون جمیں آیا دس دن ہے کم شہوتو اے جائے کہ دونوں خون کوچیش قرار دے۔ جائے ان میں ہے کسی ایک میں جیش کی علامت موجود شہوں۔

(۱۹۳۳) جس عورت کی قرمہ داری ہے ہو کہ ذوجیش کی علامات کے ذریعے بیش کا تعین کرے اگر اس عورت کو تھیں ہوئے۔ اگر اس عورت کی قرار سے بعد دی یا اس سے تین بااس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں جین کی علامات ہوں ادر اس کے بعد دی یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں استخاصہ کی علامات ہوں اور پھر اس کے بعد ددبارہ تین دن تک جیش کی علامات ہوں اور پھر اس کے بعد ددبارہ تین دن تک جیش کی علامات ہوں جیش قرار علامت ہوں اور آخری خون کوجس میں جین کی علامات ہوں جیش قرار دے دیں دن درمیان کے دیں دن دے رہے درمیان کے دیں دن دیس سے ایک خون عادت کے ایام میں آئے ادر پیمعلوم نہ ہوکہ درمیان کے دیں دن سب سے استخاصہ کے میں یا جھوایام جیش کے بھی میں تو عادیت کے ایام دالا خون جیش ادر باتی سب سے سب سے استخاصہ کے میں یا جھوایام جیش کے بھی میں تو عادیت کے ایام دالا خون جیش ادر باتی سب سے سب سے استخاصہ کے میں یا جھوایام جیش سے بھی میں تو عادیت کے ایام دالا خون جیش ادر باتی سب

آ جائے گا قریصے بیان ہو پیکا ہے چاہئے کہ احتیاطاً عشل کرے اور اپنی عبادات بجالائے اور جو چیزی حاکفن رجرام میں آئیس ترک کرے۔

رجوہ میں در اس کا خون وں دن ون ان گزرنے سے پہلے بند ہو جائے ادراس بات کا اخمال ہو کہ اس کے باطن میں خون جیش ہو ق خروری ہے کہ یا احتیاط کرتے ہوئے عبادتوں کو انجام وے یا استبراء کرے اور باطن میں خون جیش ہوئے قرری کرنا جائز تھیں ہے۔ استبراء ہے ہے کہ پی شرمگاہ میں دوئی رکھ کر بچھ در انظار کرے ہیں اگر اس کی عادت الیمی ہے کہ جیش کے ووران بھی اس کا خون پچھ در کے لئے رک جا تا ہے، حیسا کر بعض عورتوں کے بارے میں الیا کہا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس مقداد سے ذیادہ دیر تک انتظار حیسا کر بعض عورتوں کے بارے میں الیا کہا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس مقداد سے ذیادہ دیر تک انتظار کرے اور عبادات تا دراگر خون بندن ہوا کہ ہو گیا ہوتو عسل کرے اور عبادات بحالات اور اگر خون بندن ہوا ہو یا تھی ہو یا تھی عادت در کھتی ہو یا اس کی عادت وں دن کی ہو یا ابھی ہو یا تھوڑا سازر دیا ہی گا ہو۔ بیس اگر وہ حیش کی معین عادت نہ رکھتی ہو یا اس کی عادت وں دن کی ہو یا ابھی اس کی عادت کے دن تمام نہ ہوئے ہوں تو اسے جا ہے کہ اور قار دی دن دن سے جہلے خوان ختم ہو جائے تو خون دی دن دن سے جہلے خوان ختم ہو جائے تو خون دی دن کے بعد بھی آتا رہے تو جائے تا رہے تو جائے کہ دورت کے اختام ہوئے کا تو دہ خسل نہیں کر حق ہو کہ دی دن کے بعد بھی آتا رہے تو دورت کے اختام ہوئے یا دورت کی دورت کے اختام ہوئے دورت کے اختام ہوئے کے دورت کی دورت کے دائشام ہوئے دن کے خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کی ہو اور دہ جائی ہو کہ دی دن کے جو نہیں دن کے خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کی ہو کہ دی دن کے دائشا میں دن کے خاتمے پر خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کی دورت کے دورت کی دن کے خاتمے پر خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کہ ہو اور دہ جائی ہو کہ دی دن کے خاتم کی دورت کے خاتمے پر خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کہ دورت کی دورت کے خاتمے پر خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر سے کہ دورت کے جائی ہو دی کر دن کے خاتمے پر خون بند ہوجائے گا تو دہ خسل نہیں کر دورت کے جائیں کر دورت کے دی تھیں دی کر در دی کر دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے خون دی دی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے خون بند ہو خون دی دورت کے دورت کی دورت کے خون ہو دورت کے خون ہو دورت کے خون ہو دی دی کر دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے

ہوئے ہے کیلے یوسویں دن کے طاحیے ہوجوں ہد ہوجائے ہو دوہ سیاں کر ساتھ ہوجائے ہو۔ (۱۳۹۷) اگر کوئی عورت چند دنوں کوجیش قرار دے اور عبادت ندکر ہے کین ابعد میں اے پتا چلے کہ بیشن ہیں اس بھائیس اوائی ان کی قشا کر ہے اور اگر چند دن اس تھا تو اے چاہئے کہ جیش آغا تو اگر ان ونوں میں اس خیال ہے عبادات بھالوئی رہی وہ کہ جیش ٹیمیں ہے اور بعد میں اس بیتا چلے کہ جیش تھا تو اگر ان ونوں میں اس خیال ہے عبادات بھی رکھے ہوں تو ان کی قشا کرنا طرور تی ہے۔

#### نفاس

( ۱۹۹۸ ) بچ کا پہلا جڑو ماں کے پیٹے سے باہر آنے کے وقت سے دی دن تک جو ٹون عورت کو آ ہے وہ خون نفاس سے اور نفاس کی خالب میں عورت کونشساء کہتے ہیں۔

( ۱۹۹۹ ) جوخون مورت کو بچ کا پہلا جزد باہر آئے ہے پہلے آئے دونفائ کہیں ہے۔ ( ۵۰۰ ) یہ ضروری نیس ہے کہ بنچ کی خلقت مکمل ہو بلکہ اگر اس کی خلقیت ناممل ہولیکن عداقت دلینی خوان کا

( ٥٠٠ ) ميشروري مين ہے كہ بنچ ي جاعت من ہو جاندا روس معن من ہو جائے ہو جو خون وس وان تك

آئے خون نظائی ہے۔ (۱•0) ہے ہوسکتا ہے کہ خون نظائی ایک لحظ ہے زیادہ خدآئے لیکن دس دنوں کے بعد آنے والے خون کو نظائی میں کہتے۔

(۵۰۲) اگر کسی عورت کوشک ہوکہ اسقاط ہوا ہے یا تیس یا جو اسقاط ہوا وہ بچے تھا یا نہیں تو اس کے لیے تحقیق كرنا ضروري نبيل اور جوخون اے آئے دوشرعاً نقاس نبيل ہے۔

(۵۰۳) جو پچھ حائض پر واجب ہے وہ نفساء پر بھی واجب ہے ادر احتیاط داجب کی بناپر مجد میں تفہر نا یا محید میں وافل ہونا جبکہ عبور ند کرنا ہو یا مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں دافل ہونا جا ہے عبور کرنے کے لئے ہو، قرآن کی واجب حدے والی آیات کی تلاوت کرنا اور قرآن کے الفاظ یا خدا کے نام سے بدن کا کوئی حصر مس کرنا نصباء -4-174

( ٥٠١ ) جوجورت نفاس كى خالت يس مواس طلاق ديناادراس سے جماع كرنا حرام بے ليكن اس بركوئى کفارونین \_

(۵۰۵) جومورت عدد کی عادت شرکھتی ہواگرائے دل دان سے زیادہ خون شرآئے تو سارا کا سارا نفاس ہے، البذا اگر دہ دی دن سے پہلے یاک ہوجائے تو اسے جاہئے کے مسل کرے اور اپنی عبادات بجالاے اور اگر بعد میں ایک یا ایک بارے زیارہ خون آئے تو خون آئے والے دنوں کو باک رہنے والے دنوں سے ملا کر اگر وں دن یا وں دن سے کم ہوتو سارے کا سارا خون نظام ہے۔ اور ضروری ہے کہ ورمیان بل پاک رہنے کے ونول على احتياط كرتے موس جو كام ياك عورت يرواجب بين اشجام وے اور جو كام نقساء يرحرام بين انہيں ترک کرے لہذا اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھا ہوتو ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔ اگر بعد میں آنے والا خول دک ون سے تجاوز کر جائے تو خون کی وہ مقدار جووی دن کے اندر آئی ہے اسے نظاس اور دس ون کے بعد اً نے دالے خون کوانتجا نہ قرار دے۔

(۵۰۲) بوعورت عدد کی عادت رتھتی ہاگراہ اپٹی عادت سے زیادہ خون آئے تو جاہے سے خون وس دن سے شجاوز شکرے ، اختیاط واجب کی بنابر ضروری ہے کہ عادت کا عدد لورا ہو جانے کے بعد تفساء کے محر مات کو ترک کردے اور متحاف کے واجبات برعمل جیرا ہوا در آگر آئید سے زیادہ بارخون آئے جیکہ درمیان علی پاک مجھی ہوجائے تو عادت کے عدد کے برابرایام کونفاس اور درمیان کے یا کی کے ایام اور عادت کے بعد کے خوان والے ایام بیل احتیاط کرتے ہوئے نفساء برح ام امور کوڑک کردے اور متحاضہ کے داجہات پڑھل کرے۔ (۵۰۷) اگر خورت نون نفاس سے پاک ہو جائے اور اختال ہو کہ اس کے باطن میں خون نفاس ہے تو ضروری ہے کہ یا احتیاط کرتے ہوئے عسل بجالات اورعبادات کو انجام وے یا استبراء کرے۔ بغیر استبراء کئے عبادات کوئرک کرنا جائز تبیں ہے۔استبراء کا طریقہ مسئلہ ۳۹۳ پی بیان ہو چکا ہے اور اگر اپنی عادت بھول چکی موتو ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جس عدد کا حمال ہوا ہے اپنی عادت فرض کرلے۔

(۵۰۸) اگر عورت کو نفاس کا خون دس دن اون سے زیادہ آئے اور دہ جیش میں عدد کی عادت رکھتی ہوتو عادت کے برابر دنوں کی عدت نفاس اور ہاتی استحاضہ ہے۔اگر عادت ندر حتی ہوتو دس دن تک نفاس اور ہاتی استحاضہ ے۔احتیاط متحب برے کہ جو مورت عادیت رکھتی ہود ہ عادت کے بعد کے دن سے ادر جو مورت عادیت شدر کھتی مودہ دسویں ون کے بعدے بیچ کی بیدائش کے اتھار مویں دن تک استحاف کے افعال سجالاے اور دہ کام جو

الفاء يرحمام إلى اليس ترك كرے-

(0.9) جوعورت فيض من عدد كي عادت ركحتي مواكرات بجه جفنے كے بعد ايك مبينے مك يا ايك مبينے ت و اور مدے تک لگا تارخون آ تاریخ اس کی عادت کے دنول کی تعداد کے برابرخون نظام ہے اور جو خون، نفاس کے بحد دس دن تک آئے خواہ دہ وقت کی عادت بھی رکھتی ہواور دہ خون اس کی ماہانہ عادت کے دلول میں آ یا ہو،استیاضہ ہے۔مثلاً ایسی عورت جس کے بیض کی عادت ہر مہینے کی ٹیس تاریخ سے ستائیس تاریخ تک ہواگر و مینے کی دس تاریخ کو بچہ جنے ادرا کی مہنے یا اس سے زیادہ مدت تک اے متوافر خون آئے تو ستر ہو یں تاریخ آ تیں نفاس ادرستر ہویں تاریخ سے وی دن تک کا خون حتی کہ وہ خون بھی جو پیس تاریخ ہے ستائیس تاریخ تک اس کی عادت کے دنوں میں آیا ہے استحاضہ ہوگا اور وس دن گزرنے کے بعد جوخون اسے آئے اگر وہ دفت کی عادت رکھتی ہواور خون اس کی عادت کے دنوں میں شرآیا ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی عادت کے دنول كانتظاركرے اگر جداس كے انتظار كى مات ايك مهينہ يا ايك مهينے سے زيادہ ہوجائے اور خواہ اس مات ميں جو خون آئے اس میں حیض کی علامات ہوں۔ آگر دہ وقت کی عادت دالی عورت نہ ہوا در اس کیلیے ممکن ہوتو ضرور کی ے کہ دہ اپنے جینس کو علامات کے ذریعے معین کرے جس کا طریقہ سئلہ 9 سے میں بیان کیا جاچ کا ہے اور اگر ممکن نہ ہوجیدیا کہ نقاس کے بعد دس دن جوخون آئے وہ سارا ایک جیسا ہوادرا یک مہینے یا چند مہینے اٹمی علامات کے ساتھ آتار ہے تو ضروری ہے کہ ہر مہینے میں اپنے کئے کی بعض عورتوں کے حیض کی جوصورت ہو سئلیہ عظم میں بیان شدہ تقصیل کے سطابق دی ایچ کئے قرار دے اور اگر بیمکن نہ ہوتو جوعدوایے گئے مناسب جھتی ہے افتیار کرے جس کی تفصیل مسلم المم میں بیان کی گئی ہے۔

(۱۰) جومورت چیش میں عدد کے لحاظ سے عادت ندر گھتی ہواگر اسے بچہ جننے کے بعد ایک مہینے تک یا ایک مینے سے زیادہ میت تک خون آئے تو اس کے مملے دی دن افاس ادرا گلے دی دن استحاف کے ہول سے اور جوخون اے اس کے بعد آئے ممکن ہے وہ حیض ہواور ممکن ہے استحاضہ ہواور حیض قرار دیے کے لئے ضروری ہے کہ اس تھم کے مطابق عمل کرے جس کا ذکر سابقہ سکتے میں گزر چکا ہے۔

### عسل مس میت

(االه) السركة وَفَقَ مَن السِّيمُ ووانسان كے بدن كومس كرے جو مختلا ہو چكا ہواور جے مسل شاويا عمام ہو الینی اے بدن کا کوئی جصد اس سے لگائے تو ضروری ہے کہ مسل مس میت کرے خواہ اس نے تیمر کی حالت میں مر دے کا بدن من کیا ہو یا بیراری کے عالم میں اور خواہ ارا دی طور پرمس کیا ہو یا غیر ارادی طور پر جتی کہ آگر اس کا ناخن یا بڈی ٹر دے کے ناخن یابڈی ہے مس ہوجائے تب بھی عسل کرنا صروری ہے لیکن اگر ٹر وہ حیوان کومس کرے تو اس پر مسل داجب تیں ہے۔

( ۵۱۲ ) جمس مُردے کا تمام بدن شخندُانہ ہوا ہواہے مس کرنے سے مسل واجب نہیں ہوتا خواہ اس کے بدن کا جوجہ مس کیا ہودہ شندُ ابوج کا ہونہ

( ۵۱۳ ) اگر کوئی شخص اپنے بال مُردت کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مُردے کے بالوں سے لگائے یا ا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے تواس رعس واجہ نہیں ہے۔

( ۵۱۳ ) اُئر بچیم دہ پیدا ہوتو اضاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس کی بال منسل کرے اور اگر مال مرگئی ہوتو جے کے لئے ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اضاط واجب کی بنابر عنسل کرے۔ ؛

(۵۱۵) آگر کوئی فض ایک ایمی میت کومس کرے جے تین شسل کھل طور پر دیئے جانچے ہوں تو اس پر شسل واجب نیس واجب نیس اور بیٹ اس کھل ہوئے ہے جہاں کھل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی ھے کومس کرے تو ضروری ہے کہ شسل مس میت کرے واجب اس جھے کا عسل کمل ہو چکا ہوتو خواہ اس جھے کو تیسر اعتسل دیا جا پیکا ہواں محتص کے نشسل مس میت کرنا ضروری ہے۔

کے نشسل مس میت کرنا ضروری ہے۔

(۵۱۷) اُرُونَ دَیوانہ یا نابالغ بحدمیت کومس کرے تو و بوائے پر عاقل ہوئے اور بچے پر بالغ ہونے کے بعد نسس میں میت کرنا ضروری ہے اورا کر دوممیز ہوتواس کا فسل تھیج ہے۔

( ۵۱۸ ) ایک الیک میری کرف سے جسی خیسل ندویا گیا ہوخواو وہ کم دے کے بدن سے جدا ہوئی ہویا تر قدہ شخص کے بدن سے بھیل داجب میں ہے۔اور داشت خواہ وہ مر دے کے بدن سے جدا ہوئے ہول یا زندہ شخص کے بدن سے ان کے لئے بھی میں تھم ہے۔

( ۵۱۹ ) فلسل مس میت بخسل جنابت کی طرح ہے اور اس کے بعد وضو کی عفر ورت بھی تہیں۔

(٥٢٠) وَرَا وَفِي تَعْفَى كَنْ مِينَ لَ وَمِن كُرِت إِلَيْكِ مِن وَكُونَى بِارْسُ كُرِتْ لِوَالْكِ عَسَلَ كَافَى عِيد

(۵۲۱) جس شخص نے میت کوس کرنے کے احد تعسل فد کیا ہواس کے لئے معجد میں تغیر نا فیوی سے جماع کے انداز اور اس جیسی عبادات کے لئے مسل کرنا دور ان آیات کا بڑ مناجن میں مجدہ واجب ہے، ممنوع شیں ہے لیکن نماز اور اس جیسی عبادات کے لئے عنسل کرنا ضرور تی ہے۔

# مخضر کے احکام

( ۵۲۲ ) جوسلمان تختیم ہولیتی جان کی کی حالت میں ہوخواہ مروبو یا عورت، بزا ہو یا چھوٹا، اے احتیاط کی ا بنا پر جسورت امکان پشت کے بل یوں لٹانا چاہیئے کہ اس کے پاؤں کے لوے قید درخ ہوں۔

(۵۲۳) بہتر ہے کہ جب تک میت کا خسل کمل شہوا ہے بھی ندکورہ طریقے کے مطابق روبقباد لنا تھی لین جب اس کا خسل تکمل ہوجائے تو بہتر ہیہ ہے کہ اے اس حالت میں لٹا تھی جس طرح اے نماز جنازہ روستے وقت لٹاتے میں۔

( ۵۲۳ ) جونفس جان کنی کی حالت میں ہواہے رویقبلہ لٹانا احتیاط کی بناپر ہرمسلمان پر دا جب ہے۔ لہذا وہ شخص جو جان کنی کی حالت میں ہے رامنی ہواور قاصر بھی شہو ( یعنی بالغ ادر عاقل ہو ) تو اس کام کے لئے اس سے دلی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کی صورت میں اس کے ولی سے اجازت لینا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے۔

بنارپضروری ہے۔ (۵۲۵) مستحب ہے کہ جو شخص جان کئی کی حالت میں ہواس کے سامنے شہاد تین ، بارہ اماموں کے نام اور دوسرے دینی مقائداس طرح دہرائے جائیں کہ وہ مجھ لے۔اس کی موت سکے وقت تک ان چیزوں کی تکمرار کرنا بھی مست

الكل متحب ب- المستقب ب- المستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب بالمستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقبل المستقب المستقب المستقب المستقب المستقبل المستقب المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل ال

( ۵۲۷ ) جسٹ مخض کی جان مختی ہے نگل رہی ہو، آگر اسے تکلیف نہ ہوتو اسے اس مجکہ لے جانا جہاں وہ تماز ریاز میں منت

پر ہا ہرا ہے۔ ( ۵۲۸) جو تحص جان کئی نے عالم میں ہواس کی آسانی کے لئے (لیمنی اس مقصد ہے کہ اس کی جان آسانی ہے۔ نے نکل جائے ) اس کے سر بانے سور وکیل آسور وکا صافات اسور والازاب آیٹ الکری وسور والفراف کی ۵۳ ویس آیٹ اور سور دیتر وکیل کی آبی تا ہے پڑھنا متحب ہے بلکہ قرآن مجید جنتا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ ( ۵۲۹) چو تحض جان کنی کے عالم میں ہوائے جہا مجبوز تا اکوئی بھاری چیز اس کے پیپ پر دکھنا ، جنب اور حاکف کا اس کے قریب ہوتا ، ای طرح اس کے پاس زیادہ یا تیس کرنا ، رونا اور صرف عورتوں کو جھوڑتا کمروہ ہے۔

### مرنے کے بعد کے احکام

( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ لَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا تَلَيْمِينِ الْمُرْمُونِ بِنْدَرُرُ مِنْ عِلَى اللّ الدود يا نوب ، نيز اس نے باتھ اور پاؤی سيد ھے کرد ئے جانبی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال و یا جانب اگر موت رات کو واقع ہوتو جہال موت واقع ہوئی ہود بال پڑاغ جلائیں ( روشی کرویں ) اور جناز ہیں شرکت کے لئے موتین کو اطلاع ویں اور میت کو فن کرئے میں جلائی کریں لیکن اگر اس محض کے مرکے کا

یقین نہ ہوتو انتظار کریں تا کہ صورت حال داشتے ہو جائے۔علادہ ازیں اگر میت حاملہ ہوادر بچداس کے پیٹ میں زندہ ہوتو ضروری ہے کہ ڈن کرنے میں اتنا تو قف کریں کہ اس کا پہلو چاک کرئے بچہ باہر انگالے لیں اور پھراس پہلوکو سی دیں۔

# عنسل، کفن، نماز میت اور دفن کا وجوب

( ۵۳۱ ) مسلمان کافتسل محتوظ ،کفن ، نماز میت اور دفن خواہ دہ اُقاعشری شیعہ شدیجی ہواس کے دلی پر داجب ہے ۔ ضروری ہے کہ دلی خودان کا موں کو انجام دے یا کسی دوسرے کوان کا موں کے لئے معین کرے اوراگر کوئی فضی ان کا موں کو دلی کی اجازت سے انجام دے تو دلی پر سے دجوب سماقظ ہوجا تا ہے بلکہ اگر دفن اور ہاس کی اندر دوسرے امورکو کوئی فضی دلی کے اجازت کے بغیر انجام دے تب بھی دلی سے وجوب سماقظ ہوجا تا ہے اور ان امورکو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نبین اوراگر میت کا کوئی دلی شہویا دلی ان کاموں کو انجام دینے ہے منع ان امورکو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نبین اوراگر میت کا کوئی دلی شہویا دلی ان کاموں کو انجام دینے کے مند سے منع کوئی دلی شہویا دلی ان کاموں کو انجام دین تو تمام مکلف کوئی انجام دیا تو دوسروں پر داجب کفائی ہے کہ میت سے ان کاموں کو انجام دین تو تمام مکلف کوئی کا نہا گار ہوں کے اور دلی کے نئے کرنے کی صورت میں اس سے اجازت لینے کی شرط ختم ہوجاتی ہے۔ لوگ کاموں میں مشغول ہوجائے تو دوسروں کے لئے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا داجب نہیں لیکن اگر دو ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دین تو در دری ہے کہ دوسرے آئیس پایت کوئی اقدام کرنا داجب نہیں گین اگر دو ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دین تو ضردری ہے کہ دوسرے آئیس پایت کوئی اقدام کرنا داجب نہیں گین اگر دو ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دین تو ضردری ہے کہ دوسرے آئیس پایت کوئی اقدام کرنا داجب نہیں گین اگر دو ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دین تو ضردری ہے کہ دوسرے آئیس پایت کوئی اقدام کرنا داجب نہیں گین اگر دو ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دین تو ضردری ہے کہ دوسرے آئیس پایت کھیل تک پہنچا کیں۔

(۵۳۳) اگر کسی فض کواطمینان ہوکہ کوئی دوسرامیت کے کاموں میں مشغول ہے تو اس پر داجب نہیں ہے کہ میت کے کاموں کے بارے میں اللہ ام کرنے لیکن اگر اسے اس یارے میں بھٹی شک یا گمان ہوتو ضروری ہے کداقد ام کرے۔

کداندام کرے۔ (۵۳۴) اگر کسی شخص کومعلوم ہو کہ میت کا تنسل یا گفن یا نماز یا فن غلط طریقے ہے ہوا ہے تو ضروری ہے کہ ان کا موں کو دوبارہ انجام دیے لیکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان ہویا شک ہو کہ ورست تھا یا نہیں تو پھر اس بارے میں کوئی اقدام کرنا ضروری نہیں۔

(۵۳۵) عورت کا ولی اس کا شوہر ہے اور عورت کے علادہ وہ اختاص کے جن کومیت سے میراث ملتی ہے اس ترتیب سے جس کا ذکر میراث کے مخلف طبقوں میں آئے گا دو سروں پر مقدم ہیں۔ میت کا باپ میت کے بیٹے پر میت کا دادا اس کے بھائی پر میت کا بدری و مادری بھائی اس کے صرف بدری بھائی یا مادری بھائی پر ، اس کا بدری بھائی اس کے مادری بھائی پر اور اس کے بچا کے اس کے ماموں پر مقدم ہونے میں اشکال ہے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں احتیاط کے (تمام) تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر دلی ایک سے زیادہ ہوں تو ان

بیں ہے کسی ایک کی اجازت کافی ہے۔

یں سے رابیع کی جداور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لئے ولی تبییں بن سکتے۔ ای طرح وہ مخص بھی جواس طرح غیر حاضر ہوکہ خود یا کسی شخص کو مامور کر کے میت سے متعلق امور کو انجام شدد سکتا ہوتو وہ بھی اضد سریکا

کر لینا شروری ہے۔ (۵۳۸) اگر مرنے والا اپنے عشل، کفن، ذُن اور ثماز کے لئے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کرے تو الن امور کی ولا بت ای شخص کے ہاتھ میں ہے اور بیضر دری نہیں کہ جس شخص کومیت نے وصیت کی ہو، وہ خودان کا موں کوانجام دیئے گاذ مہ دار ہے اور ایس وصیت کو تبول کرنے لیکن اگر تبول کرلے تو ضروری ہے کہ اس پڑھل کرے۔

### عنسل میت کی کیفیت

(۵۳۹) مید کورتیب سے تین عشل دینے واجب بین: پہلا ایسے پائی ہے جس بیل بیری کے سے طع موتے ہول اور مراایسے پائی ہے جس میں کافور ملا ہوا ہوا وارتیسرا خالص پائی ہے۔

( ٢٠٠٠ ) ضرورى يم كديرى اوركافورنداى قدرزياده بول كديانى مضاف و وجائ اورنداى قدركم ول

(۵۴۷) اگر بیری اور کا فوراتنی مقدارین شال سکیں جتنی که ضروری ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جنتی مقدار میسر آئے یانی میں ڈال دی جائے -

( ۱۳۲۷) آگر کوئی محض احرام کی حالت میں مرجائے تو اے کافور کے پائی سے مسل نہیں دینا جاہیے بلکداس کے جائے خالص پائی سے مسل دینا جاہئے لیکن اگر وہ جج تبتع کا احرام ہواور وہ طواف، تماز طواف اور سعی کو کمل کرچکا ہویا تج قران یا افراد کے اخرام میں ہواور سرمنڈ اچکا ہو تو ان ووسؤرتوں میں اس کو کافور کے پائی سے منسل وینا ضروری ہے۔

ر اسم ۱۵ اگر بیری اور کافوریان میں سے کوئی ایک نال سے یااس کا استعال جائز نہ ہوشلا بید کہ تغیبی ہوتو احتیاط کی بنار شروری ہے کہ اسے ایک یم کرایا جائے اوران میں سے ہراس چیز کے بجائے جس کا ملناممکن نہ ہومیت کو خالص یائی سے شسل دیا جائے۔

و (۱۲۴۰) جو خص میت کوشش دے ضروری ہے که دہ عقل منداور مسلمان ہوا درا حقیاط کی بنا پرضروری ہے کہ

وہ ا ثناعشری ہو۔ بیز ضروری ہے کہ مسل کے مسائل ہے بھی واقف ہو۔ میٹر بچہ اگر مسل کو چھ طریقے ہے انجام دے سکتا ہوتو اس کا تنسل دینا بھی کا تی ہے۔ چنانچہ اگر غیر اثناعشری مسلمان کی میت کواس کا ہم ند ہب ایسے لمدجب کے مطابق مسل دے تو مومن اشاعشری ہے دمہ داری ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیکن اگر وہ اشاعشری محفق میت کاولی بوتواس صورت میں اس سے ذمدداری ساتھ کی بولی۔

(۵۲۵) جو تحض عميل دے ضروري ہے كدوه قربت كى نيت ركمتا مواور يدكائى ہے كداللہ تعالى كے تكم كى

بحاآ وری کی نبیت سے مسل دے۔

بچاآ وری کی نیت ہے حسل دے۔ (۵۳۷) سلمان کے بیچ کوخواہ وہ ولدالڑنائی کیوں نہ ہوشش دینا واجب ہے اور کافر اور اس کی اولاد کا عسل، کفن اور فن دارسب نہیں ہے۔ کافر کا بچہ آگر میٹر ہواور اسلام کا اظہار کرتا ہوتو وہ مسلمان ہے اور جو تحض بھین سے دیوانہ ہواور دیوا تگی کی حالت جم بی بالغ موجائے اگراس کا باپ یا مال مسلمان موقو ضروری ہے کہ

(۵۲۷) اگرایک بچه جارمینے یا اس سے زیادہ کا موکر ساقط موجائے تو اے مسل دینا ضروری ہے بلکہ اگر چار مبینے ہے بھی تم کا ہولیکن اس کا بورا بدن بن چکا ہوتو اجتیاط کی بنایر اس کو مسل دینا ضروری ہے۔ان دو 🗽 صورتوں کی علاوہ احتیاط کی بناپراہے کیڑے تا لیبیٹ کریغیر عسل دیتے ذمن کردینا چاہئے۔

( ۵۴۸ ) مرده بالحرم تورت کوشش نہیں دیے سکتا ای طرح عورت، نامحرم مرد کوشش نہیں دیے سکتی لیکن بیوی ا ہے شو ہر کونسل دے علی ہاہ رشو ہر بھی اپنی پوی کونسل دے سکتا ہے۔

(۵۲۹) مرداتی جیوٹی افزی کونسل دے بمکتاہے جومیز نہ ہواور مورت بھی اسے چھوٹے اوے کونسل دے عکتی ہے جو ممینز نہ ہو۔

( + ۵۵ ) محرم افراد ایک دوسرے کوشش دے سکتے ہیں، جائے مسی محرم ہول جیسے مال اور بہن یا رضاعی مینی دود صيغة كى وجد سے ايك دوسرے كرم بن محتى ہول مشرمكاه كے علاوه باتى بدن ميں لبائل كے يتيج ب عسل دیناضر دری نہیں ہے اگر چید بہتر ہے لیکن اصلیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مروا پن محرم عورت کو صرف ای صورت میں مسل دے جب مسل دینے کے لئے کوئی عورت مال سکے۔ میں علم عورت کے لئے تحرم مردکو مسل دینے کے بارے میں ہے۔

(۵۵۱) اگرمیت اور خسال دونوں مرد ہوں یا دونوں مورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باتی ہدان ہر ہند ہولیکن بہتر ہے کہ کہا ک کے بیٹیجے ہے مسل دیا جائے۔

(۵۵۲) میاں ہوئ کےعلاوہ میت کی شرمگاہ پرنظر ۋالنا حرام ہے اور جو تخص اسے مسل وے رہا ہواگروہ ای برنظرة الے تو النا بگار ہے لیکن اس مسل باطل ہیں ہوتا۔

(۵۵۳) اگرمیت کے بدن کے اس مے رئین نجاست ہوتو ضروری ہے کہ اس ھے کو مسل دینے سے پہلے عین نجاست دور کرے اور اولی بیہ ہے کھسل شروع کرتے ہے میلے میت کا تمام بدن یا ک کرلیا جائے۔ (۵۵۴) مسل میت مسل جنابت کی طرح ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک میت کومسل تر پیجی

دینا مکن ہوسل ارتماس ندویا جائے اور طسل ترجیمی میں بھی ضروری ہے کدواہٹی طرف کو با کمی طرف سے بہلنے وجو یا جائے۔ (۵۵۵) جوفض يض يا جنابت كي حالت من مرجائ العظم يفس يافسل جناب ويناضروري فيس ب

بكه صرف عسل ميت اس كے لئے كافى ہے۔

بدر میسر میسر این این احتیاط کا بنا پر دام بادرا کرونی شخص اجرت لینے کے لئے میت كواس طرح مخسل دے كہ يفسل دينا قصد قربت كے منافی ہوتو كلسل باطل ہے ليكن عسل كے ابتدائی كاموں كی

اجرت لیناحرام بین ہے۔ (۵۵۷) میت کے سل میں جیرہ مسل جائز نہیں ہاور اگر بانی میسر نہ ہویا اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ ہو تو ضروری ہے کہ مل کے بدلے میت کوایک تیم کرائے اوزا چتیا لامتحب سے کہ تیمن تیم کرائے جا کیں۔ (۵۵۸) بوخض میت کوئیم کرار ما ہوا ہے جائے کہا ہے ہاتھ زمین پر مارے اور میت کے چیرے اور ہاتھوں کی پیٹ پر پھیرے اورا حتیاط متحب بیہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو میت کواس کے اپنے ہاتھوں ہے بھی تیم کرائے۔

### کفن کے احکام

(۵۵۹) مسلمان میت کوتین کیروں کا گفن دینا ضروری ہے جنہیں لنگ ، کریتہ اور جا در کہا جاتا ہے۔ (1+ ۵) احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کدانگ ایس موجوناف سے معنوں تک بدن کی اطراف کو ا هائب لے اور بہتر یہ ہے کہ سینے سے پاؤل تک بیٹھے ادر کرند احتیاط واجب کی بناپر ایسا ہو کہ کندھوں کے سرول ے آدسی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھائے اور بہتریہ ہے کہ پاؤں تک پیچے اور چادر کی لمبائی اتنی ہوئی جا ہے۔ ک پورے بدن کو فرھانپ دے اور احتیاط واجب سے ہے کہ جادر کی لمبائی اتنی ہو کہ میت کے پاؤں اور سرکی طرف ہے گرہ دے میں اور اس کی چوڑ ائی اتی جو کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر آ سکے۔ (٥١١) واجب مقدار كي حد تك كفن جس كا ذكر سابقه مسئله مين جو چكا ب ميت مي اصل مال سي ليا جائے گا ملکہ گفن کی متحب مقدار کو بھی میت کی شان اور عرف عام کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے میت کے اصل مال ہے لیا جاسكا ہے۔ اگر چاختياط متحب سے كرواجب مقدارے زائد كفن إن دارتول كے تھے سے زرايا جاتے جو

( ۵۶۲ ) اَرْکسی مخص نے وضیت کی ہو کہ متحب کفن کی مقدار اس کے ایک تہائی مال ہے کی جائے یا ہے وصیت کی ہوکہ اس کا تہائی بال خود اس پرخرج کیا جائے کیکن اس کےمصرف کالعین شدکیا ہویا صرف اس کے پچھ جھے کےمصرف کالعین کیا ہوتو متحب کفن کی مقدار جو جائے عرف عام سے بڑھ کر ہواس کے تہائی بال ہے لی جاعتی ہے۔

(۵۷۲) اگرکوئی ایسا فض مرجائے جس نے فیج یا عمرے کا احرام بائدھ رکھا ہوتو اسے دومروں کی طرح کفن بہنانا ضروری ہے اوراس کا سراور چیرہ ڈھا تک دینے میں کوئی حرج تہیں۔ (۵۷۳) انسان کے لئے اپنی زعدگی میں تفن، بیری اور کافور کا تیار رکھنامتحب ہے۔

### حنوط کے احکام

(۵۷۳) على دين ك بعد واجب عد كرميت كوحوط كيا جائ يعنى اس كى بيشاني، وونول التعليول، دونوں کھٹوں اور دونوں پاؤں کے انگوشوں پر کافوراس طرح لگا کیں کہ کچھ کافوراس پر باتی رہے جاہے ملایا نہ بھی کمیا ہواور مستحب سد ہے کہ میت کی ٹاک پر بھی کا فور ملا جائے۔ ضروری ہے کہ کا فور پیا ہوا، تازہ، پاک اور مباح (فیرعضبی) ہواور آگر برانا ہونے کی دجہ سے اس کی خوشبوز اکل ہوگئی ہوتو کافی نہیں۔

(۵۷۵) اختیاط متحب ہے ہے کہ کافور پہلے میت کی پیٹائی پر ملا جائے لیکن دوسرے مقامات پر ملتے میں

تر تیب ضروری میں ہے۔

(٥٤٦) بہتر یہ ب كرمت كوكفن بينائے سے پہلے حوط كياجائے۔ اگر چدكفن بينائے كے دوران يااس کے بعد بھی حوط کریں تو کوئی حرج نبیں ہے۔

(244) اگر کوئی ایسا فخص مرجائے جس نے فیچ یا عمرے کے لئے احرام بائد ھ رکھا ہوتو اسے متوط کرتا جائز

نہیں ہے مگران دوصورتول میں جن کا ڈکر سنلہ ۵۴۲ میں گزر چکا ہے۔

(۵۷۸) اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تحض اور الی عورت جس کا شوہر مرگیا ہواور ابھی اس کی عدت باتی ہو اگر چیٹوشیولگاناان کے لئے حرام ہے لین اگران میں سے کوئی مرجائے تو اسے حنوط کرنا واجب ہے۔

(٥٤٩) احتياط متحب يد ب كدميت كومشك، عبر، عود اور دوسرى خوشبوكين نداكا كين اور انيس كافورك

ساتھ بھی نہ ملایا جائے۔

(۵۸۰) متحب ب كسيدائيد اءامام سين عليدالسلام كي قبرمبارك كي مني كي مجد مقدار كافور مي ملالي جائے لیکن اس کافور کوا ہے مقامات پرنہیں لگانا جا ہے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی ہواور یہ مجھی ضروری ہے کہ خاک شفااتن زیادہ نہ ہو کہ جب وہ کافور کے ساتھ پل جائے تواہے کا فورند کہا جا سکے۔ (٥٨١) اگر كافورندل مح يا فقاعس كے لئے كافي جوتو حفوط كرنا ضروري نبيں اور اگر عسل كى ضرورت سے زیادہ ہولکن تمام سات اعضاء کے لئے کافی نہ ہوتو احتیاط متحب کی بناپر جاہیئے کہ پہلے چیٹانی پر اور اگر ہ گ

جائے تو دورے مقامات برملاجائے۔ (۵۸۲) متحب ہے کہ دو ترونازہ شہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جا کمیں۔

(٥٦٢٥) اگر مرف والے نے بيدوميت ندكى موكد كفن اس كے تبائى مال سے ليا جائے اور متعلقد اشخاص ا بی کداس کے اصل مال سے لیس توجو بیان مسئلہ ۱۲ a بس گزر چکا ہے اس سے زیادہ ندلیس۔ مشلا وہ مستحب کام جو کہ معمولاً انجام نہ دیئے جاتے ہوں اور جومیت کی شان کے مطابق بھی نہ ہوں تو ان کی اوا میکی کے لئے ہرگزاصل مال سے ندلیں اور بالکل ای طرح اگر کفن کی قیت معمول سے زیادہ ہوتو اضافی رقم کومیت کے اصل مال سے نہیں لیا جاسکا لیکن جوورہ مالغ ہیں توان کے جھے سے ان کی اجازت ہے لیا جاسکتا ہے۔

(۵۲۴ عورت کے کفن کی ذمہ داری شوہر پر ہے خواہ مورت اپنا مال بھی رفعتی ہو۔ ای طرح اگر عورت کو اس تفصیل کےمطابق جوطلاق کے احکام عن آئے گی طلاق رجعی دی گئی ہواوروہ عدت ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو شوہر کے لئے ضروری ہے کداے کفن دے۔ اگر شوہر بالغ ند ہویاد بواند ہوتو شوہر کے ولی کو چاہئے کہ اس کے مال ہے موزت کو گفن دے۔

اس کے بال سے عورت کوئٹن دے۔ (۵۲۵) میت کوئٹن دینااس کے قرابتداروں پر داجب ٹیس، گواس کی زندگی میں اخراجات کی کفالت ان پر

واجب رہی ہو۔ (۵۲۲) اگرمیت کے پاس کفن کا انظام کرنے کے لئے کوئی مال شہوتو اے برجند فن کرنا جا تزنیس ہے بلك بنابر احتياط مسلمانوں يرواجب عدك اے كفن يہناكس يہناكس يہناك كان كا احراجات كوزكات كى بابت مين صاب كرايا جائد

( ١٦٤ ) احتياط يه بح ك كفن كي تيول كيرول من سي بركير التاباريك نه موكدميت كابدن ال كي فيح ے نظرا کے لیکن اگراس طرح ہو کہ تیوں کیڑوں کو الم کرمیت کا بدن اس کے نیچے سے نظرندا ئے تو کافی ہے۔ (۵۲۸) خصب كى مولى چيز كاكفن ويناخواه كوكى دوسرى چيز ميسر ندموت بھى جائز تيس ہے۔ يس اگر میت کا کفن عقبی جواوراس کا مالک راضی شہوتو وہ کفن اس کے بدن سے اتار لینا جا ہے خواہ اس کو دفن بھی كيا جاچكا موليكن بعض صورتول ميل (اس كے بدن سے كفن اتار تا جائز نيس) جس كي تفصيل كي محجائش اس

( 9 9 میت کونس چیز یا خالص ریشی کیڑے کا کفن دینا اور احتیاط کی منایرسونے کے یانی سے کام کے

موے کیڑے کا گفن دینا جائز جیل لیکن مجوری کی حالت میں کوئی حرج میں ہے۔

( + ۵۷ ) میت کونجس شر دارکی کھال کا کفن دینا افتیاری حالت میں جائز نیس ہے بلکہ یاک مر وارکی کھال کا کفن و پنا بھی جائز جیں ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر کسی ایسے کیٹر سے کا کفن دینا جوحرام گوشت جانور کے اون یا بالوں سے تیار کیا گیا ہوا ختیاری حالت میں جائز نہیں ہے لیکن آگر گفن حلال گونٹ جانور کے بال یا اون کا ہوتو کوئی حرج جمیں ۔ اگر چہ احتیاظ متحب ہیہ ہے کہ ان دونوں چیز دل کا بھی گفن نہ دیا جائے ۔

( ا ۵۷ ) اگرمیت کا گفن اس کی این نجامت یا کسی دوسری نجامت ہے جس ہوجائے اور اگرایبا کرنے ہے کفن ضائع نه ہوتا ہوتو جتنا حصہ کجس ہواہے دھونا یا کا ٹانا ضروری ہے خواہ میت کوقبر میں بی کیوں نہ اتارا جاچکا مورا اگراس کا دھونا یا کافناممکن ند ہولیکن بدل لیناممکن ہوتو ضروری ہے کہ بدل ویں۔

نمازمیت کے احکام

(۵۸۳) برسلمان کی میت پراورائے بیج کی میت بر جواسلام کے علم میں جواور پورے چھرال کا جو چکا جو تمازیز هنا واجب ہے۔

(۵۸۴) ایک ایسے بیچ کی میت پر جو چوسال کا نہ ہوا ہولیکن نماز کی بھے بوچھ رکھتا ہوتو احتیاط واجب کی بتا پر نماز پڑھنا ضروری ہے اور آگر نماز کو نہ جات اوتو رجاء کی نیت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نمیں اور وہ بچہ جو مُروہ پیدا ہوا ہوا س کی میت پرنماز پڑھنا ستحب نہیں ہے۔

(۵۸۵) صروری ب کرمیت کی نماز است شل دین ،حوط کرنے اور کفن بہنانے کے بعد بڑھی جائے اور اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران بڑھی جائے تو ایسا کرنا خواہ بھول چوک یا مسئلے سے لاعلمی کی مناپر ہی کیول بند ہوکانی نہیں ہے۔

(۵۸۷) جو هخص میت کی نماز پر هنا جاہے اس کے لئے ضروری نہیں کداس نے وضوء عسل یا جیم کیا ہواور اس کا بدن اور لباس پاک ہوں اور اگر اس کا لباس عضبی ہوت بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر چہ بہتر ہے ہے کدان تمام چیز وں کا لحاظ رکھے جودوسری نماز وں میں لازی ہیں۔

(۵۸۵) جو تخص نمازمیت پڑھ رہا ہوضروری ہے کہ روبقبلہ ہواور یہ بھی واجب ہے کہ میت کونماز پڑھنے والے کے ماشند کی مل اول لٹایا جائے کہ میت کا سرنماز پڑھنے والے کے دائیس طرف ہواور پاؤل بائیس طرف ہوا۔ یا کی طرف ہوا۔

(۵۸۸) ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگدمیت کے مقام ہے او ٹی یا بیجی نہ ہولیکن معمولی پہتی یا بلندی میں کوئی حریج نہیں اور احتیاط مشخب مدے کہ نماز میت پڑھنے کی جگد عضبی نہ ہو۔

(۵۸۹) ضروری ہے کہ نماز پر منے والامیت ہے دور نہ ہولیکن جو شخص نماز میت باجماعت پر در رہا ہواگر وہ میت سے دور ہو جبکہ منس باہم منصل ہول تو کوئی ترج نہیں۔

( • 9 ه ) ضرور تی ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے سامنے کھڑا ہولیکن جماعت کی صورت میں ان لوگوں کی نماز میں جومیت کے سامنے نہ ہول کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۵۹۱) صروری ہے کہ میت اور تماز پڑھتے والے کے درمیان بردہ، دیوار یا کوئی اور ایسی چیز حاکل نہ ہو لیکن اگر میت تابوت میں یا ایک ہی کئی اور چیز میں رکھی ہوتو کوئی حرج قبیل۔

(۵۹۴) نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ وُتھی ہوئی ہواور اگر اے کفن پیٹانا ممکن نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کی شرمگاہ کوخواہ لکڑی یا ایٹ یا ایس ہی کسی اور چیز سے ہی وُ ھانپ ویں۔

(۵۹۳) ضروری ب کدنمازمیت کفرے ہوکراور قربت کی نیت سے برخی جائے اور نیت کرتے وقت میت

کومعین کرایا جائے مثلاً دیت کرلی جائے کہ میں اس میت پر قشتر بَدَّ اِلَسَی السَلْسَه نماز پڑھ رہا ہوں۔اورا حتیاط واجب کی بنابر ضروری ہے کہ بومینماز وں میں حالت قیام میں جواستقر ارضروری ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ (۱۹۴۳) اگر کھڑے ہوکر نماز میت پڑھنے والا کوئی فخص نہ ہوتو بیٹے کرنماز پڑھی جائےتی ہے۔

( ۵۹۵ ) اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ کوئی مخصوص فخص اس کی نماز پڑھائے تو اس کے لئے ولی سے

اجازت لین طروری مین ب،اگرچه بهتر ب-

(۵۹۲) بعض فقہاء کے نزویک میت برگئی دفعہ نماز پڑھنا تکروہ ہے۔لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے اور اگر میت سی صاحب علم وتقویٰ کی ہوتو بغیر کسی اشکال کے تکروہ نہیں ہے۔

ر کے اگر میت کو جان ہو جھ کریا مجول چوک کی دجہ ہے یا کمی عذر کی بنا پر بغیر تماز پڑھے دفن کرویا جائے یا دفن کر دینے کے بعد پڑھے کہ جو نماز اس ہر پڑھی جا چگل ہے دہ باطل ہے تو میت پر نماز پڑھنے کے لئے اس کی قبر کو کھولنا جائز نبیں لیکن جب تک اس کا بدن پاش پاٹس نیٹ وجائے اور جن شرائط کا نماز میت کے سلسلے ٹیس ذکر آچکا ہے ان کے ساتھ دجا دکی ثبت سے اس کی قبر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نبیس ہے۔

### نمازميت كاطريقه

(۵۹۸) میت کی نماز میں پانچ تکبیری ہیں اور اگر نماز پڑھنے والا تعلق مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ پانچ تحبیریں کی تو کائی ہے۔

و كان --نيت كرف اور كان تجير كي بعد كم: أنسه الأوَّانُ لَلْ اللهُ وَأَنسُهَا أَنَّ مَعَ مَدَّانًا لَلهُ وَأَنسُهَا أَنَّ مَعَمَّدًا

دورى كبرك بعد كه اللهم صلى على متحمد والمحمد. تيرى كبرك بعد كم اللهم عَنْ اللهم المائد الممان والموفي مات من المائد والمائد و

اور الريب ورت بوتو كيد اللهم الفور الهلاء الممينة اوراب ك بعد يا تجري جير كيد-بهتريب كريكل كيرك بعد كية الشهدة ال لا والدالا الله و حدة الا كيريك لة والشهدة

أَنَّ مُحَتَّدًا عَدِمُهُ وَرُمُولُهُ آرْسَلُهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَوْفِرَّ أَيْنَ يَلَي السَّاعَةِ.

اوردورى عَبِيرَ بَعِد مَعِيدَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مَا صَلَّتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللْ

دے تو وہ جنازے کوجا چھوتے۔

تمازمیت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔

المام تجبيري اوردعائي بلندآ وازب يؤسط اورمقندي أبت برطيس (4)

الماز باجماعت ميس مقترى خواه ايك حض على كيون شادوام ك ويتحي كفرا مو (A)

تمازیز ہے والامیت اور مونین کے لئے کثرت سے دعا کرے۔ (9)

باجماعت نمازے پہلے تین مرتبہ 'الصلوٰق'' کے۔  $(|\cdot|)$ 

نمازالی میک پڑھی جائے جہاں نمازمیت کے لئے لوگ زیادہ تر جائے ہیں۔ (H)

اگر حائض نمازمیت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسمیلی کھڑی ہواور نمازیوں کی صف (11)

(۲۰۲) نمازمیت معجدوں میں پڑھنا مکروہ ہے لین معجدالحرام میں پڑھنا مکروہ ہیں ہے۔

### وفن کے احکام

(١٠١٣) ميت كواس طرح زين بي فن كرنا واجب بكداس كى بوبا برندائ ودرند ي كاس كابدن باہر نہ نگال سکیں اور اگر اس بات کا خوف ہو کہ درندے اس کا بدن باہر نگال لیں ھے تو ضروری ہے کہ قبر کو اینٹوں وغيره ہے پئنة كرديا جائے۔

(٣٠٠) اگرميت كوز جن ميل وفن كرنامكن نه جوتو وفن كرنے كے بجائے اسے كمرے يا تابوت ميل دكھا

(400) میت کوتیر میں دائیں پہلواس طرح لٹانا ضروری ہے کداس کے بدن کا سامنے کا حصدر دہشیاہ ہو۔ (۲۰۲) اگر کوئی محض مشتی میں مرجائے اور اس کی میت کے خراب ہوئے کا امکان نہ ہواور اسے مستی میں ر کھنے میں بھی کوئی امر مانع نہ ہوتو ضروری ہے کدا تظار کریں تا کہ نظی تک بھی جائیں اور اسے زمین میں ولن کرویں ورندا ہے کتنی میں بی عسل دے کرحنوط کریں اور گفن پہنا کمی اور نماز میت پڑھنے کے بعد اسے مرتبان میں رکھ کروس کا مند بند کرویں اور سمندر میں ذال دیں یا کوئی بھاری چیزاس کے پاؤں میں ماعد ھ کرسمندر میں وَّالَ وَيِ اور جِهِال تَكَمِّمُنَ مُواسِحا لِي جُكِّرًا مَينِ جِهَالِ جِاتُوراتِ فُوراً لِقَدِينَهِ بِمَالِيل

( ١٠٤ ) اگراس بات كاخوف دو كه دشمن قبر كو كھود كرميت كاجهم باہر تكال كے كا اور اس كے كان يا تاك يا دوسرے اعضاء کاٹ لے گا تو اگر ممکن ہوتو ضروری ہے کہ سابقہ سنتے میں بیان سے گئے طریقے کے مطابق اسے سمغدر میں ڈال ہ یا جائے۔

( ۱۹۰۸ ) اگر میت کوسمندر می داننایاس کی قبر کو پخشد کرنا ضروری جوتو اس کے اخراجات میت کے اصل مال

إدرتيرى تكبيرك بعد كم : ألله م اغْفِ وْ لِللَّهُ وَمِنْ وَالْمُ مُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْنُمُسُلِ مَاتِ الْآخَيْءَ مِنْهُمْ وَالْآمُوَاتِ نَابِعْ بَيْنَا وَيُنْهُمْ بِالْحَيْرَاتِ إِلَّكَ مُعِيثِ الدَّعْوَاتِ رِالْكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اوراً كرميت مرد موقوع في كليرك بعد كم الله من إلى هلذا عَدْدُك وَابْنَ عَدْدِك وَابْنَ أَمْتِكَ نُزَلَ مِكَ وَأَنْتَ خَيْرٌ مَنْزُوْلِ إِمِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ مُنْ حَسِناً فَيْرِ أَ فِي الْحَسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِنَّهُمَّا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَذَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ إِلْيَ أعْملى عِلْيِيْنَ وَالْحَلَّقْ عَلَى الْقِلِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ وَالْحَمْةُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اوراس ك بعد یا نچوی عبیر کے لیکن اگر مت عورت ہوتو چوگی تلیر کے بعد کے السلھ می اِن هلیاہ المتحک و اہتاتہ عُبْدِكَ وَالنَّنَةُ أَمْنِكَ كَوْلَتْ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مُنْزُولِ إِمِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَا مُعْلَمُ مِنْهَا الَّا تَعْيَرُا وَّأَنْتَ ٱعْلَكُمْ بِهَادِينًا ٱللَّهُمُّ إِنَّ كَانَتُ مُحْسِلَة فَرِدْ فِي الْحَسَانِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُسِيِّنَة فَنجَاوَزْ عَنْهَا وَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا عِنْدَكَ فِي اَعْلَى عِلِّيتِنَّ وَاخْلُفُ عَلَى اهْلِهَا فِي الْغَابِرِيْنَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْبُحُهُ الوَّارِحِيثِينَ.

(999) ضروری ہے کہ تجبیری اور دعائیں شلسل کے ساتھ کے بعد دیگرے اس طرح پڑھی جائیں کہ نماز

الخاشكل ندكلودب

(۲۰۰) جو مخص میت کی نماز با جماعت پڑھ رہا ہوخواہ وہ مقتری ہوخروری ہے کہ اس کی تنجیسری اور دعا کیں بفحا يزهي

## نمازمیت کے مستحبات

(١٠١) چدچزين نمازميت عن متحب بين:

نمازمیت پڑھنے والے نے وضوعشل یا تیم کیا ہوا ہو اور احتیاط اس میں ہے کہ تیم اس وفت كرے جب وضواور عنسل كرناممكن مد مويا اسے خدشه موكدا گر وضو باعنسل كرے گا تو نماز ميت میں شریک نہ ہو سکے گا۔

اگرمیت مرد ہوتو امام یا جو تھی اکیلامیت پر نماز پڑھ رہا ہومیت کے بدن کے درمیانی ھے کے سامنے کھڑا امواور اگرمیت فورت موتواں کے بینے کے سامنے کھڑا ہو۔

نماز ننگے یاؤں پڑھی جائے۔ (F)

برتجبيرين باتقول كوبلند كياجائ (0)

نمازی اور میت کے درمیان اتا کم فاصلہ ہوکد اگر ہوا تمازی کے لباس کو حرکت (0)

میں سے نے سکتے ہیں۔

(۱۰۹) اگر کوئی کافر عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں مروہ بچہ بوادر اس بچے کا ہاپ مسلمان ہوتو اس عورت کوقبر میں بائیں پہلو قبلے کی طرف پیٹے کر کے لٹانا جائے تا کہ بچے کا مند قبلے کی طرف ہواور اگر پیٹ میں م موجود بچے کے بدن میں ایھی جان شدیڑی ہوت بھی احتیاط مستحب کی بناپر بھی تھم ہے۔

(۱۱۰) مسلمان کو کافر دل کے قبرستان میں ذہن کر نا اور کافر کومسلمانوں نے قبرستان میں وفن کرنا ریزم

(۱۱۱) مسلمان کوالی جگہ جہاں اس کی ہے حرمتی ہوتی جو، مثلاً جہاں کوڑا کر کے اور گندگی پیشکی جاتی ہو ڈن کرنا جائز نہیں ہے۔

(۱۱۲) میت کوخصی زمین میں یا ایک زمین میں جو ڈن کے علاوہ کسی دوسرے مقصد، مثلاً مسجد کے لئے ۔ دقت ہو ڈن کرنا اگر دقف کے لئے نقصاندہ ہو یا دقف کے مقصد سے مزاحمت کا باعث ہو تو ڈن کرنا جائز جمیں ۔ ہے۔ نبی تکم احتیاط واجب کی بناپراس دقت بھی ہے جب نقصاندہ یا مزاحم ندہو۔

( ۱۱۳ ) سمتی میت کی قبر کوائل کئے کھوونا کہ اس میں کسی دوسرے مُر دے کو دفایا جا سکے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر پرانی ہوگئ جوادر پہلی میت کانشان باتی ندر ہاجوتو دفن کر سکتے ہیں۔

(۱۱۱۳) مجو چیز میت سے جدا ہو جائے خواہ وہ اس کے بال، ناخن یا داخت ہی ہوں اسے اس کے ساتھ تی وفن کر دینا ضروری ہے اور اگر جدا ہونے والی چیزیں اگر چہ وہ وانت، ناخن یا بال ہی کیوں نہ ہوں میت کو وفنانے کے بعد طیس تو احتیاط لازم کی بنار ضرور کی ہے کہ انہیں کسی ووسری جگہ وفن کر دیا جائے۔ جو ناخن اور وانت انسان کی زندگی ہیں ہی اس سے جدا ہوجا کیں آئیس فن کرنا مستخب ہے۔

( ١١٥) اگر كوئى فخص كنوين بيل مرجائ اوراس با بر نكالنا ممكن نه بوتو ضرورى ب كه كنوين كا منه بند كردين اوراس كنوين كوين اس كي قبرقر اروين -

(۱۱۲) وگرگوئی بچه مال کے بیٹ میں مرجائے اور اس کا بیٹ میں رہنا بال کی زندگی کے لئے خطرناک ہوتو ضرور کی ہے کہ اس کے بیٹ میں مرجائے اور اس کا بیٹ میں رہنا بال کی زندگی کے لئے خطرناک ہوتو ضرور کی ہے کہ اس کے ذریعے باہر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ،کیکن ضرور کی ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر الل فن ہوتو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکا لیے۔عورت کو بیا ختیار ہے کہ دہ اس سلسلے میں کسی ایسا در اگر بیمکن خہ ہوتو کوئی الل فن عورت اسے باہر نکا لے۔عورت کو بیا ختیار ہے کہ دہ اس سلسلے میں کسی ایسے فرد سے دوراس کی حالت کے اعتبارے زیادہ میں میں سب ہو، جا ہے تا محرم بی کیول نہ ہو۔

( ١١٤) أَكْرِ مَانِ مَرْ جَائِ اور بِحِداس كَى بِيتْ بْسُ زَنْدہ ہواور جائے مُنظر مدت كے لئے بَنَ سَي،اس بَنِح كَ زَنْدہ رہے كَى اميد ہوتو ضرورى ہے كہ جو جگہ بھى بنتے كى سلامتى كے لئے بہتر ہے اسے جاك كريں اور بنج كو باہر نكاليں اور پھراس جگہ كو ٹا تھے لگا ويں۔ليكن اگريقين يا اظمينان ہوكہ ايسا كرتے سے بچه مرجائے گا تو پھر جائز نہيں ہے۔

### فن کے مستحبات

(١١٨) متحب ب كد قبر كوايك متوسط انسان ك قد ك لك بحك كهودي اورميت كونز ديك ترين قبرستان میں دفن کریں ماسوا اس کے کہ جو قبرستان دور ہو وہ کسی وجہ ہے بہتر ہومثلاً وہاں نیک لوگ دفن کئے گئے ہول یا زیادہ لوگ وہاں فاتھ پڑھنے جاتے ہوں۔ یہ جمی متحب ہے کہ جنازہ قبرے چند گرز دورز میں پرر کادیں اور تین دفعہ تھوڑ اتھوڑا کر کے قبر کے نزدیک لے جاکیں اور ہر دفعہ زین پر کھیں اور پھر اٹھالیں اور چوتھی دفعہ قبر عل ا تاردین اوراگرمیت مرد بونو تیسری دفعه زمین پرای طرح رکھیں کہائن کاسرقبری مخل طرف ہواور پڑتھی دفعہ سر ي طرف سے قبر من داخل كريں اور اگرميت كورت موقو تيسرى دفعة اسے قبر كے قبلے كى طرف ركيس اور يبلوكى طرف ہے قبر جس اتارویں اور قبر میں اتار تے وقت ایک کیڑا قبر کے اوپر تان کیں۔ ریکھی منتحب ہے کہ جناز ہ بوے آرام کے ساتھ تابوت سے نکالیں اور قبر میں واخل کریں اور وہ دعا کیں جنہیں پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے د فن کرنے ہے پہلے اور فن کرتے وقت پر حسیں اور سے کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گر ہیں کھول دیں اوراس کا رضار زبین پر رکھ دیں اور اس کے سر کے بیچے مٹی کا تکبیہ بنادیں اور اس کی چینے کے بیچیے پکی اینٹیں پاڈھیلے رکھ دیں تا کرمیت جت ندہوجائے اور اس سے پیٹیز کے قبر بندکریں دایاں ہاتھ میت کے واکمیں کندھے پر ماری اور بایاں ہاتھ زور سے میت کے بائیس کندھے پر رضیں اور منداس کے کان کے قریب لے جا کیں اور ارے زورے حرکت دیں اور تین وفعہ کیل است عافهم یا قلان ابن فلان ۔اور فلان ابن قلان کی چگہ میت کا اوراس کے باپ کا نام لیں مشلا اگراس کا بتانام موک اوراس کے باب کا نام عمران ہوتو تین وفعہ کہیں اِنت مغ الْحَهِمْ يَا مُوْسَى ثِنَ عِمْرَانَ - ال ك بعد كبيل: هَلْ النَّتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَإَ اللَّهَ رالًا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَمُهُ وَانَّ سُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ النَّبِيْنِينَ وَخَامَهُ الْمُصُوِّرَسَ إِيشَ وَانَّ عَيَايِثًا لَمِيشُوالْمُصُوِّمِينَ وَصَيِّةُ الْوَصِيِّينَ وَإِمَاهُ إِلْعَرَضَ اللّٰهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَلَمِينَ وَأَنَّ الْسُحَسَنَ وَالْمُحْسَيْنَ وَعَلِيَّ إِنَّ الْمُحْسَيْنِ وَمُمَحَمَّدَ إِنْ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ إِنْ مُحَمَّدِ وَعَلِيَّ إِنْ جَعْفَرِ وَعَلِيّ بْنَ مُوْسِنِي وَ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيِّ وَ عَلِي بْنَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْقَائِمَ الْحُجَّةَ الْمَهُدِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عُلَيْهِمْ أَلِسَمَّةُ ٱلْمُوْوِنِينَ وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْحَلْقِ ٱلجَمَعِينَ وَأَلِيمَّنكَ اَنتَّةُ هُدَّى الْمُرَازُّ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ \_اورفُلانَ ابْنَ فُلَانٍ كَى بجائ ميد كااوراس كى باكانام كاور چركيج زاذًا أَسَاكَ الْمَلكَكانِ الْمُهَفَّوَّ مَانِ رَصُّوْلَكِيْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَمَارَكَ وَ تَعَالَى وَسَالَاكَ عَنْ زَّيْتِكَ وَعَنْ لَيَبِيكَ وَعَنْ دِيْتِيكَ وَعَنْ كِسَابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ أَنِيتَتِكَ فَلَا تَتَعَفْ وَلَا تَحُزَنُ وَقُلْ فِي جَوَ إِيهِمَا اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَتَّدُّ صَلَّى السلُّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ نَبِينَى وَالْإِسْلَامُ دِيْنِي وَالْفُرْأَنُّ بَعَنايِنَى وَالْكَعْبَةُ فِلْلَيْنَ وَالْعَرْالَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ إِحَامِينَ وَالْتَحَسَّنُ مِنْ عَلِنِي إِلْمُ جَمِّنِي إِمَامِي وَالْحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ إِللَّهِ عِكْرَ مُلَآءً إِمَامِي وَعَلِيٌّ ذَيْنُ

(۱۲۴) کسی کی موت پر بھی انسان کے لئے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنا چیرہ اور بدن زخمی کرے اور
ایٹ بال اور چیکین سراور چیرے کا ویٹنا جائز ہے۔
(۱۲۵) احتیاط واجب کی بنا پر باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی موت پر بھی گر بیان چیاک کرنا جائز نہیں اور
احتیاط متحب سے ہے کہ ان کی موت پر بھی گر بیان چیاک نہ کیا جائے۔
احتیاط متحب سے ہے کہ ان کی موت پر بھی گر بیان چیرہ زخمی کر کے فون آلود کر لے یا بال نو چے تو احتیاط متحب کی
(۱۲۲) اگر عورت میت کے موگ میں اپنا چیرہ زخمی کر کے فون آلود کر لے یا بال نو چے تو احتیاط متحب کی
بنا پر دہ ایک غلام کو آز اوکرے یا دی فقیروں کو کھانا کھلائے یا آئیس کپڑے پر بینائے اور اگر مردا پی بیوی یا فرز ند
کی موت پر اپنا گر بیان یا لباس مچاڑے تو اس کے لئے بھی بھی تھی ہے۔
کی موت پر اپنا گر بیان یا لباس مچاڑے تو اس کے لئے بھی بھی تھی ہے۔
کی موت پر اپنا گر بیان یا لباس مجاڑے کہ میت پر دوتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے۔

### نماز وحشت

(۱۲۸) مزاوار ہے کہ میت کے وہن کی پہلی رات کو اس کے لئے دور کعب نماز وحشت پڑھی جائے اور اس کے لئے دور کعب نماز وحشت پڑھی جائے اور اس کے پر صنے کا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت بیں سورۃ انحمد کے بعد ایک دفعہ آیة الکری اور دوسری رکعت بیں سورۃ الحمد کے بعد کہا جائے اللہ اللہ صل علمی مصحمد والی محمد وابعث ثوابها اللی قبر فلان - اور افظ قلان کی بہائے میت کا تام لیا جائے۔
محمد وابعث ثوابها اللی قبر فلان - اور افظ قلان کی بہائے میت کا تام لیا جائے۔
محمد وابعث ثوابها اللی قبر فلان کے بعد پہلی رات کو کی وقت بھی پڑھی جاسکتی ہے گئی پہتر ہو ہائے۔
اول شب می نماز عشاک بعد پڑھی جائے۔
اول شب می نماز عشاک بعد پڑھی جائے۔
مراب کا اگر میت کو کسی دور کے شہر میں لیے جانا مقصورہ ہویا کی اور دجہ سے اس کے وہن میں تا تیر ہوجائے تو اس کے وہن کی پہلی رات تک ملتوی کردیتا جائے۔
مزاز وحشت کو اس کے وہن کی پہلی رات تک ملتوی کردیتا جائے۔

### قبر کشائی

(۱۳۳) سمسی مسلمان کی قبر کا کھولنا خواہ وہ یچہ یا دیوانہ ہی کیول نہ ہوجرام ہے۔ ہاں اگر اس کا بدل شی کے ساتھ ال کرمٹی ہو چکا ہوتو بھرکوئی جری ٹیس۔
(۱۳۳۲) ام زاددل، شہیدوں، عالمول اور صالح لوگوں کی قبروں کو اجاز نا خواہ آئیس فوت ہوئے سالہا سال گزر چکے ہوں اوران کے بدل ہوئے میں ہوگئے ہوں، اگر ان کی بےجریمتی ہوتی ہوتو حرام ہے۔
سال گزر چکے ہوں اوران کے بدل ہوندر ٹیس ہو گئے ہوں، اگر ان کی بےجریمتی ہوتی ہوتو حرام ہے۔
(۱۳۳۳) چند صور قبی ایسی جی جن میں قبر کشائی حرام نہیں ہے:
(۱) جب میت کو عضی زمین میں فرن کیا گیا ہوا ور زمین کا مالک اس کے وہاں دہنے پر داختی

المعابدين إمايي و مُحَمَّدُ و الْسَالِوْ إِمَامِي وَ جَعَفُوْ وِ الْسَالِقُ إِمَامِي وَ مُؤْسَى الْكَاظِمُ إِمَامِي وَ عَلِي وِ الْمَسَافِقُ إِمَامِي وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ الْمَحَمَّدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنْعَلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(119) مستحب ہے کہ جو تھی میت کو قبر بی اتارے وہ باطبارت، بر ہند سراور بر جندیا ہواور میت کی پائتی کی طرف سے قبر سے باہر نظے اور میت کے عزیز واقر یاء کے علاوہ جولوگ موجود ہوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالیس اور اِنگ لِلْهِ وَ إِنْدَ اِلْيَهِ وَ اَجِعُونَ بِرَحْمِيس راگر میت عورت ہوتو اس کا محرم اسے قبر میں اتا دے اور اگر محرم ند ہوتو اس کے عزیز واقر یاءا ہے قبر میں اتاریں۔

(۱۲۰) مستحب ہے کہ قیر جارکونوں والی بنائی جائے اور ذین سے تقریباً چارانگل باند ہواور اس پر کوئی نشائی الکادی جائے تا کہ پہوائے ہے کہ بعد جواوک موجود ہول الکادی جائے تا کہ پہوائے تا کہ پہوائے نے نام کھوئی نہ ہواور قیر پر پائی تھٹر کا جائے اور بائی تھٹر کے کے بعد جواوک موجود ہول وہ اسپنے ہاتھ قبر پر رکھیں اور اپنی الگیاں کھول کر قیر کی ٹی کا ڈکر سمات وفد سورہ قدر پڑھیں اور میت کے لئے مففرت طلب کریں اور میدعا پڑھیں: اَللَّهُمْ جَافِ الاَ زُحْنَ عَنْ جَنْلَائِيْهُ وَاصَعِدْ اِلْدُکَ وَوَحَهُ وَلَقِهُ مِنْ کَرِصُونَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُمْ جَنْلُونَ بِهِ بِعَنْ دُحْمَةٍ مَنْ سَوَاکَ۔

(۱۲۲) مستوب ہے کہ جولوگ جنازے کی مشابیت کے لئے آئے ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میت کاولی یا وہ خض جے ولی اجازت دے میت کوان دعاؤں کی تلقین کرے جو بتائی گئی ہیں۔

( ۱۲۲) قبن کے بعد ستحب ہے کہ میت کے پیماندگان کو پر سادیا جائے لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہو کہ پر ساویے سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے تو پر سانہ دینا بہتر ہے۔ یہ بھی متحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لئے تمین دن تک کھانا بھیجا جائے۔ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کے گھر میں کھانا کھانا کمردہ ہے۔

(۱۲۲۳) مستخب ہے کہ انسان عزیز واقرباء کی موت پرخصوصاً بیٹے کی موت پرصبر کڑے اور جب بھی میت کی یاد آئے انسا لیلغہ و انا اللیفہ و اجعون پڑ ھے اور میت سے لئے قرآن ٹوانی کرے اور مال باپ کی قبروں پر جاکر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرے اور قبر کو پختہ کروے تا کہ جلدی ٹوٹ چھوٹ شرجائے۔ مستحب عنسل

(١٣١٧) اللائ شريعة على بهت عضل متحب إلى جن ميل على يحديد إلى:

و المدال کی مضان کی پہلی استر ہویں انیسویں الیسویں بتیسویں اور چوبیسویں رات کا شسل (۱۵۰۸) عیدالفظر اور عید قربان کے ون کا تخسل۔ اس کا وقت صبح کی اذان سے سورج غروب ہونے تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ عیدکی نماز سے پہلے کرایا جائے

روال الله التي التي التي الموس اور توس ون كالخسل اور بهتريد سي كدنوي ون كالخسل ظهر ك

نزد کمپ کما جائے۔

(۱۲) اس مخص کاشل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایس میت کے بدن سے مس کیا ہوجے

-312 GIZZ

(۱۳) حرم مكرش داخل اوفي كالسل

(١٥) كَدَيْمُرمه مِن واظل مون كالمسل

(۱۲) خانة كعبركي زيارت كأقسل

( الد على العبيد على واظل الوف كالمنسل

(IA) وَنَكَ اورَ مُرك لِيَ عَسَل

(١٩) بالمونثر نے کے لئے عمل

(٢٠) حرم دينه ين داخل بون كاعتل

(٢١) مدينه موره من داخل يون كالنسل

نہ جواد رقبر کھولنا بھی حزج کا ہاعث نہ ہو، ورنہ قبر کھولنا کس کے لئے ضروری نہ ہوگا سوائے غاصب کے ۔اگر قبر کھولنے کے مقاسلے میں کوئی اور اہم چیز کلرا رہی ہو مثلاً میت کوئکڑ نے کلڑے کرتا پڑ رہا ہوتو قبر کھولنا نہ فقط ضروری نہیں بلکہ جائز نہیں ہے اور اگر قبر کھولنا بے حرمتی کا سبب ہوتو احقیاط داجب کی بنا پر جائز بن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میت نے اس ز مین کو قصب کیا ہو۔

(۴) جب کفن یا کوئی اور چیز جومیت کے ساتھ وفن کی گئی ہوعضی ہواور اس کا مالک اس بات پر رضا مند ندہو کہ وہ قبر میں رہے اور اگر خودمیت کے مال میں ہے کوئی چیز جواس کے وارقوں کوئی ہواس کے ساتھ وفن ہوگئی ہواور اس کے وارث اس بات پر راضی نہوں کہ وہ چیز قبر میں رہے تو اس کی بھی مہی صورت ہے۔ البت اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ دعایا قرآن جید یا اگوٹھی اس کے ساتھ وفن کی جائے اور اس کی وصیت پڑھل کرنا ضروری ہوتو ان چیز وں کوئکا لئے کے لئے قبر کوئیں کھولا جا سکتا۔ اس مقام پر بھی وہ استشاء جاری ہے جس کا ذکر

(۳) جب قبر کا کھولنامیت کی ہے حرمتی کا موجب نہ ہواور میت کو بغیر عنسل دیتے یا بغیر کفن بہنائے فن کیا گیا ہویا پتا چلے کہ میت کاغشل باطل تھا یا اسے شرعی احکام سے مطابق کفن نہیں دیا عمیا تھا یا قبر میں قبلے کے رخ برنیس لٹایا گیا تھا۔

(") جب كوئى الياحق فابت كرف ك لئة جوقير كشائى سے زياده اہم بوميت كابدن د كھناضرورى بو-

(۵) جب میت کوالی جگه وفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بیاحرمتی ہوتی ہومثلا اے کافروں کے قبرستان میں یااس جگه وفن کیا گیا ہو جہاں غلاظت اور کوڑا کر کٹ پھینکا جا تا ہو۔

(۱) جب کسی ایسے شرقی مقصد کے لئے قبر کھولی جائے جس کی اہمیت قبر کھولئے سے زیادہ جو۔ مثلاً کسی زندہ بیچے کو اسی حالمہ عورت کے پیٹ سے اٹکالنا مطلوب ہو جے وفن کر دیا گیا ہو۔ (۱) جہ بیٹ ختا میں میں میں کہ جمال کا اسلام اور اسے مال اسلام

(2) جب پیخوف ہوکہ درندہ میت کو چیر پھاڑ ڈالے گا پاسلاب اسے بہالے جائے گا یا مثمن اسے نکال لے گا۔

(۸) میت نے وصیت کی ہو کہ اے فن کرنے سے پہلے مقدی مقامات کی طرف بعقل کیا جائے اور ان مقامات کی طرف بعقل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوئیکن جان ہو جیر کر، لاعلمی یا بھولے سے کسی ووسری جگہ وفنا ویا گیا ہوتو اگر بے حرشی نہ ہوتی ہواور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوتو اس صورت میں قبر کھول کر اسے مقدی مقامات کی طرف لے جاسکتے ہیں، بلکہ نڈکورہ صورت میں تو قبر کوکھولنا اور میت کوشکل کرنا واجب ہے۔ 200

سات صورتوں میں وضواور عسل کے بجائے تیم کرنا ضرور کی ہے:

تبيم كى ليبلى صورت

بالى شەيوناپ

(۱۳۸) اگر انسان آبادی میں ہوتو ضروری ہے کہ وضواور منسل کے لئے پائی میا کرنے کے لئے اتی جہتو کرے کہ بالآ خراس کے ملنے سے ناامید ہو جائے۔ میں تھم بیابانوں میں رہنے والے افراو مثلاً خانہ بدوشوں کے لئے ہے۔ اور اگر انسان سفر کے عالم میں ہواور بیابان میں ہوتو ضروری ہے کہ راستوں میں یا اپنے تھہر نے کی جگہ کے آس پاس والی جھبوں میں پائی تلاش کرے اور احتیاط لازم بیہ ہے کہ وہاں کی زمین ناہموار ہو یادر نتوں کی کشرت کی وجہ سے راہ چلنا وشوار ہوتو چاروں اطراف میں سے ہر طرف پرانے زمانے میں کمان کے

یادر نتوں کی کار سے بینے جانے والے تیر کی پاوانے کے برابر پائی کی تلاش میں جائے۔ جبکہ ہموار زمین میں ہر طرف انداز اُدو بار چھیکے جانے والے تیر کے فاصلے کے برابر پائی کی تلاش میں جائے۔ جبکہ ہموار زمین

یں ہرسرک اعدار ادوبار پہنے ہوئے واقعے برے اس کے جوہد مقام اور اور اس میں دو تیرول کی استعمار ہواں میں دو تیرول کی استعمار علی اور تیرول کی ایرواز کے برابر یافی طاش کرے۔ رواز کے برابراور جوطرف ناجموار ہوائی میں ایک تیرکی پرواز کے برابر یافی طاش کرے۔

(١٢٠٠) جس طرف بالى كے ند ہونے كالقين مواس طرف الناش كرنا ضروري تين-

(۱۹۴۷) اگر کسی محض کی نماز کا وقت محک نہ ہواور پانی حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس وقت ہواور
اسے بیتین یا اطمینان ہو کہ جس فاصلے تک اس کے لئے پانی حاصل کرنے ضروری ہے، اس سے دور پانی
موجود ہو تو ضروری ہے کہ پانی حاصل کرنے کے لئے دہاں جائے لئین اگر پانی بہت زیادہ دور ہو کہ لوگ
ہے کہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے تو وہاں جانا لازم نہیں ہے اور اگر پانی موجود ہونے کا گمان ہوتو بھر بھی
وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔

رم میں باب است کی بات ہے۔ (۱۳۴۶) یو ضروری نہیں کہ انسان خود پانی کی تلاش میں جائے بلکہ وہ کسی اور ایسے فخص کی بات پر بھی اکتفا سر سرید درجہ میں میں جہ میں میں میں میں میں است کا میں است کا است کی بات پر بھی اکتفا

کرسکتا ہے جس نے جبتی کرٹی ہواور جس کی بات پراسے اظمینان ہو۔ (۱۹۳۳) اگر اس بات کا اختال ہو کہ اپنے سفر کے سامان میں یا پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر یا تا نظے میں پانی موجود ہے تو ضروری ہے کہ اس قدر جبتی کرے کہ اسے پانی کے نہ ہونے کا اطمینان ہوجائے یا اس کے حصول سے

لے ال بات میں اختلاف ہے کہ ایک تیر کتنافا صلاک ہے۔ سب سے زیادہ جمی مقدار کا تذکرہ کیا گیا ہے دو۔ ۲۸ ذرال ہے جو تقریعاً ۱۳۶۰ میلر بنآ ہے۔ (منباح السافین): منظر ۱۳۴۳) (۲۲) مجدنبوی می داهل بونے کاعسل

(۲۳) رسول اکرم صلی الله علیه وآلبه و کلم کی قبر مطهرے وواع ہونے کا تنسل

(۲۳) وتمن كماته مبابله كرن كالسل

(۲۵) نوزائده بيچ کوشل دينا

(۲۱) استخاره كرتے كافسل

(14) طلب باران كاعسل

(١٣٥) فقهاء في متحب عسلول كرباب على بهت علول كاذ كرفر مايا بي جن على سے جند يہ إلى:

(۱) رمضان کی تمام طاق راتوں کا عسل اور اس کی آخری د ہائی کی تمام راتوں کا عسل اور اس کی تینیسویں رات کے آخری حصے میں دوسر اعسل۔

(٢) ذى الحج كے چوبيسويں دن كاعشل ..

(۳) عبد نوروز کے دن اور چندر ہومی شعبان اور نویں اور ستر ہویں رکھ الاول اور ذی القعد ہ کے پچیسویں دن کاشسل۔

اس عورت كالخسل جس نے أي شوہر كے علاو دكسى اور كے لئے خوشبواستعال كى ہو۔

(a) ای تفس کا تسل جوستی ک حالت میں موالیا ہو۔

(۲) ای شخص کا طسل جو کسی سولی چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا ہوادراہے دیکھا بھی ہو انکین اگر انفاقاً یا مجبوری کی حالت میں نظر گئی ہو یا مثال کے طور پر اگر شہادت دیے گیا ہوتو طسل مستحب نہیں ہے۔

(2) دور بازد کی سے معصومین علیم السلام کی زیارت کے لئے مسل ان میں ہے کمی مسل کا متحب ہونا خابت نہیں اور جو محص بھی ان میں سے کوئی مسل انجام دینا جا ہے ضروری ہے کہ رجاء کی نیت سے انجام دے۔

(۲۳۲) انسان ان تمام عسلوں کے ساتھ جن کامتحب ہونا شرعاً ثابت ہوگیا ہے، مثلاً وہ عسل جن کا تذکرہ مسئلہ نہر سے الیعنی وضو کرنا مسئلہ نہر سے الیعنی وضو کرنا صحفہ مسئلہ نہر سے الیعنی وضو کرنا صحفہ کی میں کیا گیا، وضو صدری تعین ہے )۔ لیکن جو عسل بطور رجاء کے جائیں مثلاً دہ عسل جن کا تذکرہ سئلہ نمبر ۱۳۵۶ میں کیا گیا، وضو کے لئے کفایت نہیں کرتے (بینی ساتھ ساتھ وضو کرتا بھی ضروری ہے)۔

( ۱۳۳۷) اگر کی متحب عشل کسی فخض کے فرے ہوں اور وہ سب کی نیت کر کے ایک عشل کر لے تو کائی ہے۔ ہاں اگر عشل مکلف کے کسی ممل کی وجہ سے مستحب ہوا ہو، مثلاً ایسے فخص کا عشل جس نے اپنے بدن کا کوئی دھہ کسی انہی میت ہے مس کیا ہو جس کو عشل ویا جاچکا ہو، تو الی صورت جس چند مخلف وجوہات کی بناپر مستحب ہوئے والے عسلوں کے لئے ایک عشل پراکتفا کرنا تھل اجھال ہے۔ تیم کی دوسرِی صورت

یاتی تک رسالی نہ ہوتا۔ (۱۵۳) اگر کوئی تفس پڑھا ہے یا کروری کی وجہ ہے یا چور ڈاکوا در جانور وغیرہ کے خوف سے یا کنویں سے یافی فکالنے کے دسائل میسر نہ ہونے کی وجہ ہے پائی حاصل نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ پٹم کر ہے۔ (۱۵۵) اگر کنویں ہے پائی فکالنے کے لئے ڈول اور ری وغیرہ ضروری ہوں اور انسان مجبور ہو کہ انہیں خریدے یا کرائے پر حاصل کر بے تو خواہ ان کی قیمت مام بھاؤ ہے کئی گنا زیادہ تک کیوں نہ ہوضروری ہے کہ انہیں حاصل کرے۔ اگر پائی اپنی اصلی قیمت ہے مہنگا بچا جارہا ہوتو اس کے لئے بھی بھی تھم ہے۔ لیکن اگر ان چیز دل کے حصول پر اتنا خرج اٹھتا ہو جو اس کے مال کے اعتبار سے ضرر کا باعث جو تو بھر ان چیز دل کا مہیا کرنا

واجب نہیں ہے۔ (104) اگر کو کی شخص مجیور ہوکہ پانی مہاکرنے کے لئے قرض کے تو قرض لیمنا ضروری ہے لیکن جس شخص کو علم ہو یا گمان ہو کہ دہ اپنے قرضے کی اوا نگی نہیں کرسکتا اس کے لئے قرض لیمنا واجب نہیں ہے۔ (104) اگر کنواں کھودنے میں کوئی مشقت نہ ہوتو ضروری ہے کہ پانی مہیا کرنے کے لئے کنواں کھووے۔ (104) اگر کوئی شخص بغیر اصان رکھے بچھ پانی وے تو اے تبول کر لیمنا ضروری ہے۔

تنيتم كى تيسرى صورت

یانی کے استعال میں خوف ہو۔

(۱۵۹) اگر پانی کا استعال کی مخص کے لئے جان لیوا ہو یا اس کے بدن میں کی عیب یا مرض کے پیدا ہونے یا مرض کے پیدا ہونے یا موجودہ مرض کے طولانی یا شدید ہوجانے یا علاج معالجہ میں وشواری پیدا ہونے کا سبب ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ تیم کرے لیکن اگر پانی کے ضرر کو کسی طریقے سے دور کرسکتا ہومثلاً سے کہ پانی کو گرم کرنے سے ضرر دور ہوسکتا ہوتو پانی گرم کرے وضوکرے اور اگر شسل کرنا ضروری ہوتو عسل کرے۔

(۲۲۰) ضروری نبیس کے کمی کھنے کو بیٹین ہوکہ پانی اس کے لئے مصر ہے بلکدا گرضرر کا احمال ہواور سیاحمال عام لوگوں کی نظروں میں معقول ہوتو تیم کرناضروری ہے۔

عام ووں میں مردوں میں موں میروں است کا پتا چل (۲۲۱) اگر کوئی فض ضرر کے بھین یا احمال کی وجہ ہے تیم کرے اور اے نماز سے پہلے اس بات کا پتا چل حائے کہ پانی اس کے لئے نقصا ندہ نہیں تو اس کا خیم باطل ہے اور اگر اس بات کا پتا نماز کے بعد حطے تو وضویا خسل کرتا مخسل کرتے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سوائے اس کے کہ ضرر کے بقین یا احمال کے با دجود وضویا خسل کرتا

ایس وقتی بے چینی کا باعث ہو جسے برداشت کرنامشنگ ہے۔ ( ۲۹۲) اگر کسی محض کو بیفین ہوکہ پانی اس کے لئے معترفین ہے اور عسل یا دِصُوکر نے ، بعد میں اسے پتا چلے کہ پانی اس کے لئے معترفھا تو اس کا دِصُواور عسل دونوں باطل ہیں۔ نامید ہوجائے۔ سوائے اس کے کد پہلے کسی موروش بانی ندفا اور اب اختال ہو کد شاید بانی آچکا ہو کداس صورت میں جیجو ضروری تھیں۔

( ۱۲۲۴ ) اگرایک فخص نماز کے وقت ہے پہلے پانی طاش کرے اور حاصل ند کر پائے اور نماز کے وقت تک وہیں رہے تو اگر پانی ملنے کا احمال ہوتو احتیاط مستحب میہ ہے کہ دوبارہ پانی کی طاش میں جائے۔

ویں دساور کے دور رہاں کا وقت واقعل ہونے کے بعد جلاش کرے اور پانی حاصل ند کر پائے اور بعد والی نماز کے وقت کے العمال ہوتی احتاج سیسے کے اور بعد والی نماز کے وقت تک اس جائے۔ وقت تک اس جگہ رہے تواگر پانی ملنے کا احتال ہوتوا حتیاط سخب سیسے کہ دوبارہ پانی کی حلاش میں جائے۔ (۲۲۲) اگر کسی محض کی نماز کا وقت تک ہویا اسے چور ڈاکواور ورندے کا خوف ہویا پانی کی حلاش اتی تھی ہوکہ اس جیسے افراد عام طور پر اتنی تکلیف ہرواشت تھیں کرتے تو حلاش ضروری ٹیس۔

( ۱۹۳۷ ) اگر کو کی شخص پائی طاش نہ کر ہے جتی کہ نماز کا وقت تک ہوجائے اور پائی طاش کرنے کی صورت نیمن پائی مل سکتا تھا تو وہ گناہ کا مرتکب ہوالیکن تیم کے ساتھاں کی نماز تیجے ہے۔

( ۱۳۸۸) اگر کوئی شخص اس یقین کی بنا پر کدا ہے پائی فیس ل سکتا پائی کی طاش میں نہ جائے ادر تیم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں اسے بتا چھے کدا کر طاش کرتا تو پائی مل سکتا تھا تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وضو کر کے نماز دربارہ پڑھے۔

(۱۳۹) اگر تھی کو تلاش کرنے پر پانی نہ اللہ اور ملنے سے مابوس ہوکر تیم کے ساتھ نماز بڑھ لے اور نماز کے بعدا سے کہ جمال اس نے علاش کیا تھا وہاں پانی موجود تھا تو اس کی نماز کی ہے۔

( ۱۵۰) جس محض کو یقین ہوکہ نماز کا وقت تلک ہے اگر وہ پانی حاش کے بغیر تیم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعداور وقت گزرنے سے پہلے اسے پتا چلے کہ پائی حاش کرنے کے لئے اس کے پاس وقت تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔

(۱۵۱) اگرایک خفس باد ضوع داورا ہے معلوم ہوکہ اگراس نے اپنا د ضوباطل کر دیا تو دوبارہ وضو کے لئے پائی نہیں لے گا یا وہ وضوئیں کر پائے گا تو اس صورت میں اگر دہ اپنا د ضو برقر اررکھ سکتا ہوتو احتیاط داجب کی بنا پر اے جائے ہوئے اس خوس میں اگر دہ اپنا دوا ہو یا نہ ہوا ہو یکن ایسا شخص میہ جائے ہوئے ہوئے کی دخسل نہ کر پائے گا اپنی بیوی ہے جماع کر سکتا ہے۔

( ۱۵۲) جب حمی کے باس فظ وضو یاعشل کے لئے پانی ہواور وہ جانتا ہو کدا ہے گرا وسینے کی صورت میں مزید پانی نہیں ال سکے گا تو آگر نماز کا وقت واخل ہوگیہ ہوتو اس پانی کا گرانا حرام ہے اور احتیاط واجب سے کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی ندگرائے۔

(۱۵۳) اگر کو کی شخص پہ جانتے ہوئے کراہے پانی ندل سے گا، اپنا دخوباطل کروے یا جو بانی اس کے پاس جواہے گرا دی تو اگر چداس نے (عظم مسئلہ کے) برعش کام کیا ہے، جتم کے ساتھ اس کی نماز ہی جو گ لیکن احتیاط ستھیے یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرسے۔ تنميم كي چھٹی صورت

وضويا عسل كالكراد اليي شرى تكليف سے مور باہوجو أن سے زيادہ اہم ہو يا مسادى موب (۲۲۲) اگر کسی تعدان یالباس نجس جواور کے پاس اتی مقدار میں پانی بوکداس سے وضو یافتسل کر لے توبدن یالباس وهونے کے لئے پانی ند بچاہوتو ضروری ہے کہ بدن یالباس وهوے اور عیم کرے تماز پڑھے۔ حین اگراس کے پاس ایس کوئی چیز نہ ہوجس پر جم کرے تو ضروری ہے کہ پانی وضویا عسل کے لئے استعال

کرے اور مجس بدن پالیاس کے ساتھ تمازیز ھے۔ (١١٧) اگر كسى تحص كے باس موائے ايم پائى يارتن كے جس كا استعال كرنا جرام بےكوكى اور بانى يارتن ند موسٹلا جو پانی یا برتن اس کے پاس مووہ عضی مواور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پانی یا برتن ند موثو ضروری ہے کہ دضوا در مسل کے بجائے میم کرے۔

#### سيتم كى ساتوس صورت

وقت كالتك بهوناء

( ۲۲۸ ) جب دقت اتنا تھے ہو کہ اگر ایک مخص دخو یا طسل کرے تو ساری نمازیا اس کا پچھے حصہ وقت کے بعد ردها جا سكے تو ضروري ب كر يم كرے-

(١٢٩) اگركوكي فض جان يو جد كرنماز برج عند بي اتى تاخير كري كدوخو يا عشل كاونت با تى ندر ب تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن تیم کے ساتھ اس کی نماز سی ہے۔ اگر چدا حتیاط متحب یہ ہے کہ اس نماز کی

تفناجعي كرے-

(+۷۷) اگر کسی کوشک ہوکہ وہ وضویا عسل کرے تو نماز کا وقت باتی رہے گایا نہیں تو ضروری ہے

(١٧١) اكر كسي فض في وقت كي على وجد ي تيم كيا موادر نمازك بعد وضوكر كيف كي باوجود ندكيا موحى ك جرياني اس ك ياس تفاوه ضائع يوكيا بوتو اس صورت من كداس كافريف حيم يوضروري بكدآ كنده المازول كے لئے دوبارہ مم كرے خواہ دہ مم جواس نے كيا تھاندنو نا ہو۔

(١٧٢) اگر كسى محض كے إلى بانى مولكين وقت كى تكى كے باعث يم كر كے نماز براج سے كلے اور نماز كے دوران جو یانی اس کے پاس تھاوہ ضائع ہوجائے۔اب اگراس کافر بھنے تیم ہوتو بعد کی نمازوں کے لئے دوبارہ

تیم کرنا ضروری میں ہاگر چی بہتر ہے۔ (۱۷۳) اگر کسی تفص کے پاس اتناوقت ہوک وضو یا شسل کر سکے اور نماز کواس کے مستخب افعال مثلاً اتنامیت اور تنوت کے بغیر پڑھ لے تو ضروری ہے کی مسل یا دضوکر لے اور اس کے مستحب افعال کے بغیر نماز پڑھے بلکہ اگر سورہ پڑھنے جتنا وقت بھی نہ پچتا ہو تو ضروری ہے کھسل یا وضو کرے اور بغیر سورہ کے نماز پڑھے۔

### سیم کی چرهی صورت

7رج اورمشقت

(١١٣) اگر كى محض كے لئے مانى مهيا كرنا يا استامال كرنا ايسے حرج ومشقت كا باعث موجے عام طور پر برداشت میں کیا جاتا تو وہ میم کرسکا ہے لیکن اگروہ مشقت برداشت کرتے ہوئے وضو یا عسل کرلے تو اس کے وضور مسل سیح ہوں سے۔

### تیمم کی یا نچویں صورت

یانی بیاس بھانے کے لئے ضروری ہو۔

(١١٢٣) اگر كى فخص كو پياس بجانے كے لئے إلى كى ضرورت بوتو ضرورى ہے كہ فيم كرے اور اس وجد ے تیم کے جائز ہونے کی دوصور تیں ہیں:

(۱) اگر یانی وضو یا عسل کرنے عیل صرف کردے تو وہ خود فوری طور پر یا بعد میں الیمی عاس میں بتلا ہوگا جواس کی بلاکت یا علالت کا موجب ہوگی یا جس کا برداشت کرنا اس کے لئے سخت تكليف كاباعث يوكاب

(٢) اين علاده خود س دابسة دوس افرادكي خاطر ورتا بو جاب ده دوس فول محرّ م مجى ندر كھتے ہوں جبكدان كى زندكى كاموراس كے لئے اہميت كے حال ہول، جا ہا كے كدوه ان سے شديد عبت ركھتا ہويا اس اعتبارے كدان كا تلف ہوجا تا اس كے لئے مالى نقصان كا باعث ہے یااں گئے کدان کا خیال کرنا عرفان کے لئے ضروری ہے جیسے دوست ادر عمائے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ پیاس، تیم کے جواز کا سبب بے کیکن اس وجہ ے نہیں الکدائ لئے کہ جان کی حفاظت واجب ہے یا اس لئے کہ پیاہے کی موت یا بے چینی مطمئة اس کے

لے حرج کا سب ہے گی۔

( ٢٢٥) اگر شمی محض کے پاس اس پاک پانی کے علاوہ جو رضو یا عسل سے لئے ہوا تناخیس پانی بھی ہو جتنااے پینے کے لئے درکار ہے قو ضروری ہے کہ پاک پانی بنے کے لئے رکھ لے اور مجم کر کے نماز پڑھے لیکن اگر پانی اس کے ساتھیوں کے پینے کے لئے در کار ہوتو وہ پاک پانی ہے وضو یا مسل کرسکا ہے خواہ اس کے ساتھی پیاس بھانے کے لئے بحس پانی بینے یہ ای مجبور کیوں ند ہوں بلکداگر وہ لوگ اس پانی كے بس ہونے كے بارے ميں شرجانے ہوں يا ير كر بجاست سے پر بيز شكرتے موں تو لا زم ہے كر ياك یانی کووضو یا عسل کے لئے صرف کرے اور اس طرح یانی اسے کسی جانوریا نابالغ بچے کو چاہ نا جا ہے ہے ہی ضروری ہے کدائیس وہ جس بانی طائے اور باک بانی سے وضو باحسل کرے۔

وہ چیزیں جن پر تیم کرنا تیجے ہے

( ۲۷۲۳ ) مٹی، ریت، ڈھیلے اور پھر پریٹم کرنا تھے ہے لیکن احتیاط متحب یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہوتو کسی دوسري چيز يرتيم ندكيا جائد - اگر مني ند بوتو اختائي باريك جري پر جھ مني كها جا سكے، اگر يہ بھي ممكن ند بوتو وصلے بر، اگر و هیلا بھی نه ہو تو پھرریت پراور اگرریت اور و هیلا بھی شہو تو پھر پھر پر تیم کیا جائے۔ (٧٤٥) جيسم اور چونے كے پھر ريميم كرنا مج ب نيز اس كرد وغبار پر جو قالين، كيڑے اور ان جيسى دوسرى چیزوں پرجع ہوجاتا ہے اگر عرف عام میں اے زم عی شار کیا جاتا ہوتو اس پر تیم سی ہے۔ اگر چدا حتیا المستحب یہ ہے کدافقیار کی حالت میں اس رحیم ندکرے۔اس طرح احتیاط مستحب کی بناپرافقیار کی حالت میں کیے جیسم اور چونے پراور کی اینے اور دوسرے معدنی چھرمٹلا مخیق وغیرہ پر تیم شرکے۔

(١٤٢) اگر كسي مخض كوئى ريت، فرصيلي المحر شال مكين تو ضرورى ب كدر ملى يرتيم كر ادرا كرز ملى ند لے تو خروری ہے کہ قالین ، دری یالیاس ادران جیسی دوسری چیزوں کے اندریا اوپر موجوداس محصر ہے گردوغبار سے جو اف میں مٹی شارنہ ہوتا ہو تیم کرے اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہوتو احتیاط مستحب بیہ ہے كريم كي بغير نماز رو هي ليكن واجب ب كد بعد مين اس نماز كي قضار وهد

( ١٤٧٧) اگر كوئى شخص قالين ، دري اور ان جيسي دوسري چيز وں كوجها ژكر مٹي مبيا كرسكتا ہے تو اس كا گرو آلود چیز پر تیم کرناباطل ہے اور ای طرح اگر تر مٹی کو فٹک کر کے اس سے سوتھی مٹی حاصل کرسکا ہوتو تر مٹی بر تیم کرنا باطل ہے۔ میر تیم کرنا باطل ہے۔

(١٤٨) جس مخص كياس باني نه مولكين برف موادرات بملاسكنا موتوات فكحل كرياني بنانا ادراس وضویا عشل کرنا ضروری ہے اورا گراییا کرناممکن شہوادراس کے پاس کوئی الی چیز بھی شہوجس پر تیم کرنا تھے موتواس کے لئے ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد نماز کو قضا کرے اور بہتریہ ہے کہ برف سے وضو یافشل کے اعضا کوتر کرے اور وضویش ہاتھ کی رطوبت ہے سراور پیرول کامسے کرے اور اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہوتو برف بریم م کرلے اور وقت پر بھی نماز پڑھے،البتہ دونوں صورتوں میں تضاضر وری ہے۔

(٧٤٩) اگر شی اور بیت کے ساتھ سو کھی گھاس کی طرح کی کوئی چیز ملی ہوئی ہوجس پر تیم کرنا باطل ہوتو اس برتیم نیس کرسکتا۔ لیکن اگر وہ چیز اتی کم بوکداے ٹی یا ریت میں ندہونے کے برابر مجھا چا تھے تو اس مٹی اور

(١٨٠) أَكْرَاكِ مَحْص ك ياس كونى الي جيز شاموجس پر حيم كيا جاسكے اور اس كا خريدنا يا تمي اور طرح حاصل کرناممکن ہوتو ضروری ہے کہ اس طرح مہیا کرلے۔

(١٨١) مني كى ديوار برحيم كرنا تفح ب اوراحتيا المستحب بيب كدفتك زين يا فتك مني كر موت موت و

ر رمین بارمش پریم ند کیا جائے۔ ( ۱۸۲) جس چز پر انسان مجم کرے اس کا شرعاً پاک ہونا ضروری ہے ادر اختیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ عرفا مجھی پاکیزہ ہو لیعنی اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی شہوجس سے انسانی طبیعت کو کھن آتی ہو۔ اگر اس نے یاں کوئی ایسی پاک چیز ند ہوجس پر حجم کرنا تھے ہوتو اس پر نماز واجب نہیں کیکن ضروری ہے کہ اس کی قضا بجالائے اور بہتر ہے کہ وقت میں بھی نماز بڑھے۔ ہاں اگر بات گرد آلود قالین وغیرہ تک آچکی ہواور دہ نجس ہو،احتیاط داجب کی بنابر ضروری ہے کہ اس سے تیم کر کے نماز پڑھے اور پھر بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ (۲۸۳) اِگر کسی تف کو یقین جو کدا کی چیز پر تیم کرنامج ہے اور اس پر عجم کرلے بعد از ال اسے با چلے کداس چزیر تیم کرنا باطل تفاتو ضروری ہے کہ جونمازیں اس تیم کے ساتھ پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھے۔

(١٨٨) جس چيز پرکوني محض مجم کرے ضروري ہے کہ دہ صلی نہ ہولیں اگر دہ تصبی منی پر تیم کرے تو اس کا 

ہوگا اگر جدوہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ (١٨٢) الركوني فخص جولے ، ما خفات سے مضى جيز بر تيم كر لے تو تيم مح بے ليكن اگر دوخودكوكى چيز

غصب کرے اور پھر بھول جائے کہ غضب کی ہے تو اس چیز پر تیم مے سمجے ہونے میں اٹھال ہے۔ ( ١٨٧ ) اگر كوئي تخص عضبي جگه يين قيد كرديا گيا مواوراس جگه كاپاني ادر مني دونول عضبي مول تو ضروري ہے

کے تیم کر کے تمازیز ہے۔

(١٨٨) جس چيز پر تيم كيا جائے اعتباط لازم كى يناپر ضروري ہے كدائى پر پچھ گرووغبار موجود ہو جوك ہاتھوں پرلگ جانے اور اس پر ہاتھ مارنے کے بعد ضروری ہے کدائے زورے ہاتھوں کو ندجھاڑے کہ

سازی کردگر جائے۔

( ۲۸۹ ) اُڑ ہے والی زبین مراہتے کی سٹی اور الیلی شورز بین پرجس پر ٹمک کی تنب ندجی ہو تیم کر نا مکر وہ ہے اوراگراس پرنمک کی تبه جم گئی ہوتو تیم باطل ہے۔

# وضو باغسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ

( ١٩٠٠ ) وضويا مسل كر بدا ك جاني والي يتم مين تمن چيزين واجب بين دونوں بھیلیوں کوایک ساتھ ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا جس پر تیم کرنا تیجے ہو۔احتیاط لازم كى بناير دونول إتحدانيك ساتحدز من برمارف يار كلف جائيس

(٣) ہونوں ہضیلیوں کو پوری ویٹانی پرسر کے بال اکٹے کی جگہ سے ابرد اور ناک کے بالائی صحفے تک پھیرنا اور ای طرف دونوں مشیلیوں کو بھیرنا۔ احتیاط متحب نیے ہے کہ ہاتھ ابرد کے ادر جسی کی بھیرے جا کیں۔

(٣) ہائيں مشلى كو وائيس ہاتھ كى تمام پشت پر اور اس كے بعد دائيں مشلى كو بائيس ہاتھ كى م

تمام پٹت پر پھیرنا۔ ضروری ہے کہ بیم، قسوبة السی الله كى نيت سے انجام و ، جيسا كدوضو كے مسائل ميں

بنایا جاچکا ہے۔ (191) احتیاط سخب بیہ کہ تیم خواہ وضو کے بدلے ہو یاشس کے بدلے اے ترتیب سے کیا جائے بینی ہرکدایک دفعہ ہاتھ زمین پر مارے جا کمی اور پیٹائی اور ہاتھوں کی پشت پر چھیرے جا کمی اور پھرایک وقعہ زمین پر مارے جا کمی اور ہاتھوں کی پٹٹ کاسے کیا جائے۔

تیتم کے احکام

( ۱۹۹۳ ) اگرایک مخض پیشانی یا ہاتھوں کی پشت کے ذرائے جھے کا بھی سے ند کرے قواس کا تیم باطل ہے قطع نظراس سے کداس نے عمالسے ند کیا ہویا مسئلہ نہ جات ہویا مسئلہ بھول گیا ہوئیکن زیادہ باریک بنی کا خیال رکھنا بھی ضروری ٹیس ۔ اگر یہ کہا جاسکے کہ تمام پیشانی اور ہاتھوں کا سے ہوگیا ہے قواتا ہی کانی ہے۔

(۱۹۳) اگر کمی فض کو بیتین نه بوکه باتھ کی پشت برح کرایا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے

كدكائى سے كھاديروالے مح كالجى كرك كي الكيوں كے درميان كرنا ضرورى نيس ہے۔

( ۱۹۹۳) تیم کرنے والے کو پیشانی اور باتھوں کی پشت کامنے احتیاط کی بناپر اوپر سے بینچے کی جاب کرنا ضرور کی ہے اور بیا فعال ایک ووسرے سے متصل ہونے جاہئیں اور اگر ان افعال کے ورمیان اتنا فاصلہ دے کہ

لوگ بید کوئل کر مجم کر دہا ہے تا مجم باطل ہے۔

(190) نیت کرتے وقت لازم بین کداس بات کا تعین کرے کداس کا تیم خسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے ہے اوضو کے بدلے ہے اوضو کے بدلے ہے اوضو کے بدلے ہے اور دری ہوں قو ضروری ہے کدان میں سے ہرایک کو کسی بھی اعتبارے معین کرے اور اگر اس پر ایک کیم واجب ہواور نیت کرے کہ میں اس وقت اپنا فریق انجام دے رہا ہوں تو اگر چہ وہ معین کرنے میں غلطی کرے اس کا تیم سے ہے۔

عن رئے میں ان رہے ہیں۔ ان سے ان است ان ہاتھوں کی ہشلیاں اور ہاتھوں کی بشت ضروری نہیں ہے کہ پاک ہوں ، اگر چہ بہتر ہے کہ باک ہوں۔

(١٩٤٠) مردري بي كم باته برم كرت وقت الكوشي اتارد عدادر الربيثاني بالقول كى بشت يا القيليول

رکوئی رکاوٹ ہومثلاً ان پرکوئی چیز چیلی ہوئی ہوتو ضردری ہے کہ آے بٹاد ہے۔ ( ۱۹۸ ) اگر سی شخص کی پیشائی یا ہاتھوں کی پشت پر زخم ہوادر اس پر کپڑایا پی وغیرہ بندھی ہوجس کو کھولا نہ جاسکتا ہوتو ضردری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر ہے۔ اگر تھیلی نٹی ہوادراس پر کپڑایا پی وغیرہ بندھی ہو جسے کھولا نہ جاسکتا ہوتو ضردری ہے کہ کپڑے یا پی وغیرہ سیت ہاتھواس چیز پر مارے جس پر ٹیم کرتا تھے ہواور پھر پیشائی اور ہاتھوں کی بیشت پر پھیر ہے۔ ایکن اگر تھیلی کا بچھ مصد بھی کھلا ہوا ہوتو اس کو زمین پر مارکراس ہے کے کہا ہوارہ پھر

یں ماں --(۱۹۹) اگر کسی شخص کی پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر معمول کے مطابق بال ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر سر کے بال پیشانی پرآ گرے ہوں تو ضروری ہے کہ انہیں بیچھے ہما دے۔

( • • ) آگرا خیال ہوکہ پیشانی اور ہھیلیوں یا ہاتھوں کی پیشت پرکوئی رکاوٹ ہے اور یہ اخیال اوگوں کی نظروں میں معقول ہوتو ضروری ہے کہ چھان ہیں کرے تا کہ اے بیشن یا اظمینان ہوجائے کہ رکاوٹ موجود نہیں ہے۔

( • • ک ) آگر کی تحض کا فریضہ بھی ہواور وہ خود تھی نہ کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ کی دوسر مے تحض سے بدولے تاکہ وہ مددگار متعافقہ تحض کے ہاتھوں کو اس چیز ہی ہارے جس پر تیم کرتا ہے ہواور پھر متعافقہ تحض کے ہاتھوں کو اس کی پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی بیشانی اور میات کی صورت میں وہ خود اپنی وونوں ہتھیلیوں کو بیشانی اور دونوں ہاتھوں کی بیشت پر بھیرے اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو نا کہ کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ تحض کو خود اس کے ہاتھوں کی بیشانی اور ہاتھوں کی بیشانی اور ہاتھوں کی بیشانی اور ہاتھوں کی بیشت پر پھیرے۔ ان دونوں صورتوں ہی بارسے جس پر تیم کرنا سے جواور پھر متعلقہ تحض کی بیشانی اور ہاتھوں کی بیشت پر پھیرے۔ ان دونوں صورتوں ہیں احتیاط لازم کی بنایر دونوں تعمی کی نہیت کر بی لیکن بہلی صورت میں خود منگلف کی نہیت کانی ہے۔

(۱۰۲) اگر کوئی تخص تیم کے دوران شک کرے کہ دہ اس کا کوئی حصہ بھول گیا ہے یا نہیں اور اس صے کا موقع گزرگیا ہوتو دہ اپنے شک کی پڑدا نہ کرے اورا گرموقع نہ گزر ابوتو ضروری ہے کہ اس جھے کا تیم کر ہے۔ (سوم ک) اگر کسی تخص کو بائیں ہاتھ کا مح کرنے کے بعد شک ہو کہ آیا اس نے تیم درست کیا ہے یا نہیں تو اس کا تیم سج ہو اورا گر اس کا طبک بائیں ہاتھ کے مح کے بارے بیل ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا مسلم کر سے سوائے اس کے کہ کوگ ہے کہ اس کا مسلم کر کے بارے بیان اس محتمل نے کوئی ایسا کام کیا ہوجس کے لئے طبارت شرط سے بالشلسل ختم ہوگیا ہو۔

(۱۰۴۰) جس مخص کافریضہ تیم ہواگر وہ نماز کے پورے وقت میں عذر کے ختم ہونے سے ماہیں ہویا اسے اس بات کا حمال ہو کہ اگر تیم میں تاخیر کرے گا تو وقت داخل ہونے کے بعد تیم نہ کریکے گا تو ایسا محض وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیم کرسکتا ہے اور اگر اس نے کئی دوسرے واجب یاستحب کام کے لئے تیم کیا ہواور نماز کے وقت تک اس کا عذریاتی ہو تو ای تیم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔

(400) جس شخص کا فرایشہ تیم ہواگر اے علم ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر باتی رہے گایا وہ عذر کے ختم ہو نے سے ماہوں ہوتو وقت کے وتیج ہوتے ہوئے وہ تیم کے ساتھ تماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ آخر

رضو کو باطل کرویتی جواور بعد کی نمازوں کے لئے عسل بھی نہ کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ وضو کرے اور احتیاط ستی ہے کہ تیم بھی کرے۔ اگر وضونہ کرسک ہولو ضروری ہے کہ وضوے بدلے تیم کرے۔ (410) جس محض كافريضة مجم يواكروه كى كام كے لئے تيم كرية جب تك اس كا تيم اور عدر باتى ب وہ ان کاموں کو کرسکتا ہے جو وضو یا حسل کر کے کرنے جا جیس کیکن اگر اس کاعذر وقت کی تھی ہویا اس نے پانی ہوتے ہوئے نمازمیت یا سونے کے لئے تیم کیا موتو وہ فقط ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جن کے لئے اس

(۲۱۲) چند صورتوں میں بہتر ہے کہ جونمازی انسان نے میم کے ساتھ پیشی ہوں ان کی قشا کرے۔ یانی کے استعمال سے ڈرتا ہواور اس نے جان یو جھ کر اپنے آپ کوجنب کرلیا ہواور

يه جانت موك يا كمان كرت موك كدام بالى ندل مك كاعد أأب أب كوبنب

كرايا جواوريم كرك نماز يرهى بو-م خروفت تک پانی کی تلاش بی نہ جائے اور تیم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اسے پا چلے کدا گر تاماش کرتا تواسے پائی مل جاتا۔

(m)

(a)

اے گرادیا ہواور تیم کر کے نماز پڑھی ہو۔

### نماز کے احکام

مماز دین اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اگر سے بارگاہ الی بیل قبول ہوگئ تو دوسری عبادات سجتی قبول ہو جا کمیں گی اور اگریتیول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔جس طرح انسان اگر دن رات میں پانچ وفعد نہر میں نہائے وعوے تو اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی ای طرح ی وقت تماز بھی انسان کو گزا ہوں ہے پاک کرویتی ہے اور بہتر ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے۔ چو محض نماز کو معمولی اور غیر ابم سجيجه وداس مخض كي ما نند ب جونما زند پڙھٽا ہو۔

حضورتبی كريم صلى الله عليه وآليه وسلم كارشاد گرای ہے كه " جو تفص تماز كوابست نه و سے اور اسے

معمول چیز سمجھے وہ آخرت میں عذاب کا سحق ہے۔ "

ا يك دن آ ب صلى الشعابيه وآليه وسلم معيد على تشريف فرما يقط كه أيك قض معجد على واغل جوااور ثماز پڑھنے میں مشغول ہوگیا لیکن رکوع اور جود مکمل طور پر نہ بجالایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا:

وقت تک اس کا عذر دور ہوجائے گا تو ضروری ہے کہ انتظار کرے اور وضو پائٹسل کر کے تماز پڑھے۔ بلک اگروہ آخر والت تك عذر كے فتم مونے سے الواں فد بوالو مالوں مونے سے بہلے فيم كر كے نماز نبيل با حاسكا-سوائے وس کے کہ بیا حقال ہو کدا گر میم کر کے جلدی تمازنہ پڑھی تو چرونت فتم ہونے تک حتی کہ میم کر کے بھی تمازند

یڑھ پائے گا۔ (۲۰۷) اگر کوئی شخص وضو یا تنسل نہ کرسکتا ہواور وہ عذر کے برطرف ہونے سے مالیوں ہوتو وہ اپنی تنشا نمازي جمم كساتك برح سكتا ب لكن اكر بعد مي عذوتم بوجائ تواصياط داجب يد ب كدوه نمازي وضويا عشل کر کے دوبارہ پڑھے اور اگر اسے عذر دور ہوئے سے مایوی شہوتو احتیاط لازم کی بنایر قضا نمازوں کے

لئے ٹیم نہیں کرسکتا۔ (ے می) جو فض وضویا حسل نہ کرسکتا ہوائی کے لئے جائز ہے کہ ان متحب تماز وں کوجن کا وقت معین ہے جیسے ون رات کے نوافل، میم کر کے پام ہے لیکن اگر مالیل ند ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہوجائے گا تو احتیاط لا زم یہ ہے کہ وہ نمازیں ان کے اول وقت میں نہ پڑھے اور جن مستحب نمازوں کا وقت معین نہیں ہے

آئیں مطلقاً تیم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ (4+4) جس شخص نے احتیاطا جیرہ عسل اور تیم کیا ہوا گروہ عسل اور تیم کے بعد نماز پڑھے اور نماز کے بعد اس سے حدث اصفر صاور ہومثلاً اگر وہ بیشاب کرے تو بعد کی نماز وں کے لئے ضروری ہے کہ وضو کرے اور اگر حدث نمازے پہلے صادر ہوتو ضروری ہے کہ اس نماز کے لئے بھی دضو کرے۔

( ٩٠٤) اگر كوئى فض يائى ند طنى وج سے ياكى اور عذركى بنا پر تيم كرے تو عدر كے فتم بوجانے كے بعد

( • ا ٤ ) جو چزیں وضو کو باطل کرتی ہیں دہ وضو کے بدلے کئے ہوئے تیم کو بھی باطل کرتی ہیں اور جو چزیں مسل کوباطل کرتی بیں دوسل کے بدیے سے ہوئے میم کوبھی باطل کرتی ہیں۔

(11) اگر کوئی مخص مسل ند کرسکا ہواور چند مسل اس برواجب بول تو اس کے لئے جائز ہے کان تمام عسلوں کے بد لے ایک تیم کرے اور احقیاط متحب یہ ہے کدان عسلوں میں سے ہرایک کے بدلے

(۱۲) جو محض عسل نه کرسکتا ہوا گروہ کوئی ایسا کام انجام وینا چاہے جس کے لئے عسل واجب ہوتو ضروری ہے کی مسل کے بدلے تیم کرے اور جو محص وضو نہ کرسکتا ہوا کر وہ کوئی ایسا کا م انجام وینا جاہے جس کے لئے وضوواجب ہولو ضروری ہے کہ وضو کے بدلے میم کرے۔

(ساا) اگر کوئی مخفی محسل جنابت کے بدلے تیم کرے تو نماز کے لئے وضو کرنا صروری نہیں ہے۔ ای طرح اگر کسی اور مسل کے بدیے تیم کرے تو بھی بھی مجل تھم ہے لیکن اس صورت میں احتیاط مستحب ہی ہے کہ وضو بھی کرے اورا گرووضون کر سے تووضو کے بدلے ایک اور پیم کرے۔

(۱۱/۱۷) اگر کوئی شخص محسل کے بدلے تیم کرے لیکن بعد میں اے کسی ایسی صورت ہے وو حیار ہونا پڑے جو

''آگر پیشن اس حالت میں سرجائے جبکہ اس کے نماز پڑھنے کا پیطریقہ ہے تو یہ ہمادے وین پر نہیں سرے گا۔''
پی انسان کو خیال رکھنا چاہئے کہ نماز جلد کی جلد کی نہ پڑھے اور نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں دہاور خشو گو
خضوع اور وقار اور نیکسوئی سے نماز پڑھے اور یہ خیال رکھے کہ کس ہتی سے کلام کر رہا ہے اور ایپ آپ کو خداو ته
عالم کی عظمت اور بزرگ کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سجے۔ اگر انسان نماز کے ووران پوری طرح ان یا توں کی
طرف متوجہ دہے تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوجا تا ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں حضرت امیر الموشین امام علی
علیہ السلام کے پاؤں سے تیر کھنے لیا عماد اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ علاوہ از یں نماز پڑھنے والے کو چاہئے کہ تو بدہ
استعفاد کرے اور خصرف ان گنا ہوں کو جو نماز قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں۔ مثلاً حدد بہتر بھیں ہے کہ جو کام
کھانا ، شراب چینا اور شس و زکو قاکا اوا نہ کر با۔ ترک کرے بلکہ تمام گناہ ترک کر دے۔ نیز بہت ہے کہ جو کام
کمانا ، شراب چینا اور شس و ذکو قاکا اوا نہ کر با۔ ترک کرے بلکہ تمام گناہ ترک کر دے۔ نیز بہت ہے کہ جو کام
کمانا ، شراب چینا اور شس و ذکو قاکا اوا نہ کر بادر جو نماز کا تو اب بڑھاتے ہیں مثلاً تھیتی کی اگو تھی اور وہ کام کرے جو نماز کا تو اب بڑھاتے ہیں مثلاً تھیتی کی اگو تھی اور یہ کام کی جو نماز کا تو اب بڑھاتے ہیں مثلاً تھیتی کی اگو تھی اور یہ کین کار کا تو اب بڑھاتے ہیں مثلاً تھیتی کی اگو تھی اور یہ کرنا ہی کہ بین کار کار کی اور مسواک کرنا اور خشہورگا تا۔

#### واجب نمازين

چھ تمازیں واجب ہیں:

- (۱) روزاد کی تمازین
  - (r) . نمازآیات
    - (۳) نمازمیت
- (٣) خانهُ كعبر كي واجب طواف كي تماز
- (۵) باپ کی تضانمازی جوبرے بیٹے پراحتیاط کی بناپرواجب ہیں
- (۲) جونمازی اجاره، منت، فتم اور عبد سے واجب ہوجاتی ہیں۔ نماز جھروزاندنمازوں بیس سے ہے۔

### روزانه کی واجب نمازیں

روز اندكي واجب مازين پانچ بين:

ظہراور عصر (ہرایک چاردکعت) مغرب (قین دکعت) عشاء (چاردکعت) اور فیم (دورکعت)۔ ( کاک ) انسان سفر میں ہوتو ضروری ہے کہ چار رکعتی تمازیں ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان ہوں گی دورکعت پڑھے۔

### ظهراورعصر كي نماز كاوقت

( ۵۱۸ ) ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفاب ( ظہر شرکی ) کے بعد ہے فروب آفاب تک ہے لیکن اگر کوئی فض جان ہو جھ کرعسر کی نماز کوظہر کی نماز ہے پہلے پڑھے آواس کی عصر کی نماز باطل ہے سوائے اس کے کہ وقت کے آفر تک ایک نماز ہے نماز سے نماز میں کا وقت باتی ندہو کیونکہ ایک صورت بیں اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں بڑھی تو اس کی ظہر کی نماز تھا ہوگی اور ضروری ہے کہ عصر کی نماز پڑھے اور اگر کوئی تخفی اس وقت سے پہلے غلط فہی کی بنا پر عصر کی نماز ظہر کی نماز سے ہے کہ بعد بیل پڑھ لے تو اس کی نماز شجے ہے اور ضروری ہے کہ بعد بیل پڑھی جانے والی چار رکعت کو ماٹی اللہ مدکی نیت سے پڑھے۔ برا سے خطع کی نماز پڑھے سے پہلے غلط سے عصر کی نماز شروع کردے اور نماز کے دوران اسے بیا چھے کہ اس سے نماز نظر کی جانب پھیردے بعنی نیت کرے کہ جو پچھے اسے پہا چھے کہ اس سے نماز نظر کی جانب پھیردے بعنی نیت کرے کہ جو پچھے

یں پڑھ چکا ہوں اور بڑھ رہا ہوں اور پڑھوں گا وہ تمام کی تمام نماز ظہر ہے اور جب نماز قتم کرے تو اس کے بعد

#### نماز جمعداوراس کے احکام

عصر کی نماز پڑھے۔

(۷۲۰) جعد کی نماز صح کی نماز کی طرح دو رکعت ہے۔ اس میں اور شیح کی نماز میں فرق یہ ہے کہ اس نماز ہے پہلے دو خطبے بھی ہیں۔ جعد کی نماز واجب تخیر کی ہے۔ اس ہے مرادیہ ہے کہ جعد کے دن مکلف کو اختیار ہے کہ اگر نماز جعد کی شرائط موجود ہوں تو جعد کی نماز پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھے لہذا اگر انسان جعد کی نماز پڑھے تو وہ ظہر کی نماز کی کفایت کرتی ہے (یعنی بھرظہر کی نماز پڑھتا ضرور کی نہیں )۔

جعہ کی نماز واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں:

(۱) وقت کا داخل ہونا جو کہ زوال آفاب ہے اوراس کاوتت اول زوال عرفی ہے۔ پس جب مجھی اس سے تاخیر ہوجائے، اس کاوقت ختم ہوجاتا ہے اور پھر ضروری ہے کہ ظہر کی نماز اداکی جائے۔ (۲) نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو کہ بہتح امام پارٹج افراد ہے اور جب تک پارٹج مسلمان استھے نہ ہوں جعد کی نماز داجب تہیں ہوتی۔

(۳) امام کا جامع شرائط امامت بونا مثلاً عدالت وغیره جو کدامام جماعت میں معتبر بین اور نماز جماعت کی بحث میں بتایا جائے گا۔اگر میشرط پوری ندہو توج عدکی نماز واجب نہیں ہوتی۔

ے ظہر شرقی کا مطلب ہے آ وحاون گزر جاتا۔ شاہ اگرون بارہ مھنے کا ہوتو سورن نظنے کے چو کھنے کے بعد ظہر شرقی کا وقت ہوگا اور اگرون تیرہ محمنوں کا ہوتو طلوع آ قاب کے ساڑھے چھ کھنے بعد ظہر شرقی کا وقت ہوگا۔ ظہر شرقی جو کہ طلوع آ قاب سے شروب آ قاب کے درمیان ضف وقت گزرنے کا نام ہے ، کراچی کے افق کے مطابق کھی وو پہر ساڑھے بارہ ہے کے کھی پہلے اور بھی اس کے بچھ بعد بھی ہوتا ہے۔ (ا) محورت

(۲) غلام

(۳) مسافر، جاہدہ وہ مسافر الیا ہوجس کی ڈ مدواری پوری ٹماز پڑھٹا ہو چیسے دہ مسافرجس نے کسی مقام پروس ون چنہر نے کا اداوہ کرلیا ہو۔

(٣) يهار، ناجينا اور لوژيھے افراد

(a) ايسافرادجن كافاصلة قائم شده نماز جعدت دوشر كى فرتخ سي زياده بو-

(۲) وہ افراد جن کے لئے جمعہ کی نماز میں بارش یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے حاضر ہونا زحت یا تکلیف کا باعث ہو۔

### نمازجمعه کے چنداحکام

(۲۲۲) نمازجد کے جدادکام سیال

(۱) اس بنیاد پر کرفیبت کے زمانے عمل نماز جمعہ داجب عینی نمیں ہے، انسان اول دفت میں بلاتا خیر ظهر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔

(۲) امام کے خطبے کے دوران باتی کرنا کروہ ہے لیکن اگر باتوں کی دجہ سے خطبہ سنے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط کی بنا پر باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) احتیاط کی بناپر وونوں نطبوں کا سننا دا جب ہے لیکن جولوگ خطبوں کے معنیٰ شیجھتے ہوں ان کے لئے سننا داجب جبیں ہے۔

(٣) جب امام جمعه خطبه پره رباجو تو حاصر جونا داجب نيل ب-

#### مغرب اورعشاء كي نماز كاوفت

(۱۹۳۷) اگر شک ہو کہ سورج غروب ہوا یا نہیں اور اس بات کا احتمال ہو کہ سورج پہاڑوں، ممارتوں یا درخوں کے درخوں کے بیچیے چھپ گیا ہے تو ضروری ہے کہ جب تک مشرق کی طرف کی سرفی جوسورج غروب ہونے کے بعد معمودار ہوتی ہے، انسان کے سرکے اوپر سے نہ گزر جائے ،مغرب کی نماز نہ پڑھے بلکہ اگر شک نہ ہوتہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ خدکورہ وقت تک مبر کرے۔

(۱۹۲۷) مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مخار شخص کے لئے آ دھی رات تک دہتا ہے لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہومثلاً بحول جانے کی وجہ سے یا نیند یا جیشی پاان جیسے دوسرے اسود کی وجہ سے آ دھی دات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکے ہوں تو ان کے لئے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فجر طلوع ہوئے تک باتی رہتا ہے۔ لیکن ان دونوں جعد کی نماز کے مجھے ہونے کی چند شرطیں ہیں:

(۱) باجماعت پڑھا جانا۔ بیس بیدنماز فرادی ادا کرنا سیح نہیں ادر جب مقتدی نماز کی دوسری رکعت کے رکوئے ہے پہلے امام کے ساتھ شال ہوجائے تو اس کی نماز سیج ہے اور دہ اس کے بعد ایک رکعت فرادی پڑھ لے گا ادر اگر وہ دوسری رکعت کے رکوئے میں نماز میں شامل ہوتو احتیاط داجب کی بنا پراس نماز جعد پراکھانیس کرسکتا اور ضروری ہے کہ ظہر کی نماز پڑھے۔

(۲) نمازے پہلے دو خطبے بڑھٹار پہلے خطبے میں خطب اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرے نیز المبازیوں کو تقو کی اور پر ہیز گاری کی تلقین کرے اور قرآن مجید کا ایک چھوٹا سورہ پڑھے اور وہ برے خطبے میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بجالائے۔ پھر حضرت رسول اگرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہم اور النہ مسلمین علیم السلام بر درود بھیجے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ موشین اور مومنات کے لئے استعفار (بخشش کی وعا) کرے۔ ضروری ہے کہ خطبے نمازے پہلے پڑھے جا کیں۔ پس اگر نماز دو خطبوں سے پہلے شروع کر کی جائے تو سے پہلے شروع کر کی جائے تو سے خوبیس ہوگی اور زوال آفاب سے پہلے خطبے بڑھنے میں اشکال ہے پہلے شروع کر کی جائے تو سے خوبیس ہوگی اور زوال آفاب سے پہلے خطبے بڑھنے میں اشکال ہے اور ضروری ہے کہ جو خص خطبی پڑھے وہ خطبے پڑھے کہ وقت گئرا ہو۔ لہذا آگر وہ بیٹھ کر خطبے پڑھے کے وقت گئرا ہو۔ لہذا آگر وہ بیٹھ کر خطبے پڑھے کہ دو ت گئرا ہو۔ انہ اور کی بنا پر خروری ہے کہ امام جماعت بھی خطبے پڑھے احداد میں ہوگا اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ دینا لازم ہے جو کہ ضروری ہے کہ امام جماعت بھی خطبے پڑھے اور اور انہ مسلمین علیم السلام پر چند کھوں کے دو ت کی اسلام بر کے کہ اللہ میں ہوگوں کے لئے ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام جماعت بھی خطبے پڑھے اور ان میں معاورا کی بنا پر خروں کی آکٹر بت تو بی درود عربی زبان جانس ہواورا اس سے زیادہ میں جو بی معتبر نہیں ہوگو احتیاط لازم ہے ہے کہ بطور خاص تھو کی کے بارے میں وعظ وقسیمت کرتے وقت جو درود عربی زبان حاضرین جانے ہیں ای میں تقوی کی کھیمت کرے وقت جو ذبان حاضرین جانے ہیں ای میں تقوی کی کھیمت کرے وقت کر بیان حاضرین جانے ہیں ای میں تقوی کی کھیمت کرے۔

(٣) میں کہ جمعہ کی دونمازوں کے ورمیان ایک فرخ ہے کم فاصلہ ند ہو۔ پس جب جمعہ کی دوسری نماز ایک فرخ ہے کہ فاصلہ پر قائم ہواور وونمازیں بیک وقت پر بھی جا تھی تو دونوں باطل ہوں گی اورا گرائیک نماز کو دوسری برسیقت حاصل ہو خواہ وہ تکبیر ۃ الاترام کی حد تک بی کیوں ند ہوتو وہ (نماز جھے سبقت حاصل ہو) تھے ہوگی اور ووسری باطل ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ ایک فرخ ہے کم فاصلے پر جمعہ کی ایک اور نماز اس نماز سے پہلے یااس کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی تو ظہر کی نماز جو کہ ایک فرخ ہے کہ ووسری نماز کا قائم کرنا ند کورہ فاصلے کے اندر جمعہ کی دوسری نو ظہر کی نماز جو اندر جمعہ کی دوسری نماز فورج اور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا ند ہو تھے بیب وہ نماز فورج اور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہو تھی ہوتا ہے جب وہ نماز فورج اور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز فورج اور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز فورج جاور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز فورج جاور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز فورج جاور جامع الشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز خورج جاور جام عالشرائط ہواور اگر ایسا نہ ہوتا ہے جب وہ نماز خورج جامعت مانع نہیں ہوتی ۔

(۷۲۱) جب جمعہ کی ایک ایسی نماز قائم ہوجوشرا لکا کو پورا کرتی ہواور نماز قائم کرنے والا امام وقت یا اس کا نائب خاص ہو تو اس صورت پیل نماز جمعہ کے لئے حاضر ہونا واجب ہے۔ اس صورت کے علاوہ حاضر ہونا واجب نیس ہے۔ پہلی صورت میں بھی چندا قراد پرنماز میں شرکت واجب نہیں ہے۔

نماز وں کے درمیان متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب معتبر ہے بیٹی عشاء کی نماز کو جان ہو جھ کر مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے تو باطل ہے۔ کیکن اگر عشاء کی نماز اوا کرنے کی مقدار سے زیادہ ونت باتی ندر ہا ہوتو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کومغرب کی نماز ہے پہلے پڑھے۔

( 400 ) اگر کوئی شخص غلطانی کی بنا پرعشاء کی نماز مغرب کی نمازے پہلے پڑھ لے اور نمازے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہوتو اس کی نماز میچے ہے اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔

(۲۲) اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے ہیں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران اے پتا چلے کہ اس نے فلطی کی ہے اور ابھی دہ چوتھی رکھت کے رکوع تک نہ پہنچا ہوتو ضروری ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف نیت پھیر لے ادر نماز کوتما م کرے ادر بعد ہیں عشاء کی نماز پڑھے اور اگر چوتھی رکھت کے رکوع میں جاچکا ہوتو وہ یہ کرسکتا ہے کہ اے عشاء کی نماز قرار وے کرفتم کرے اور بعد میں مغرب کی نماذ بجالائے۔

( کا کے ) عشاء کی نماز کا وقت مخار محض کے لئے آ دھی رات تک ہے اور رات کا حماب سورج غروب ، ہونے کی ابتداء سے طلوع فجر تک ہے۔

( ۲۸ ک ) اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں مغرب ادرعشاء کی نماز آوهی رات تک ند پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پرضروری ہے کہ اذاب شیح ہے پہلے قضا اور اوا کی ثبت کے بغیر ان نماز دل کو پڑھے۔

#### صبح كي نماز كاوفت

(279) میں کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر اٹھتی ہے جے فجر اول کھا جاتا ہے۔ جب سے سفیدی سیل جائے تو وہ فجر دوم اور میں کی نماز کا اول وقت ہے اور میں کی نماز کا آخری وقت مورج نظفے تک ہے۔

### اوقات نماز كے احكام

( ۱۳۰ ) انسان نماز میں اس وقت مشغول ہوسکتا ہے جب اسے یفین ہوجائے کہ وقت واخل ہوگیا ہے یا ۔ وو عاول مردوقت واخل ہو گیا ہے یا ۔ وو عاول مردوقت واخل ہونے کی خبر دیں بلکہ کسی ایسے فضل کی افران یا گوائی پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں مکلف جانتا ہوکہ یہ وقت کا بڑی شدت سے خیال رکھتا ہے جبکہ اس کی بات پراطمینان بھی آ جائے۔ ( ۱۳۱ ک ) اگر کوئی محض کسی فردی رکاوٹ مثلاً بینائی شہونے یا قیدخانے میں ہونے کی وجہ سے نماز کا اول وقت واخل ہونے میں تا خبر کرے جی کہ اسے لیفین یا اطمینان ہو وقت واخل ہوئے کا یفین ہوئے ہو ہو عموی ہو جائے کہ وقت داخل ہوگیا ہے۔ ای طرح آگر وقت واخل ہونے کا یفین ہونے میں ایکی چیز مافع ہو ہو عموی ہو

مَلَا إول يا غبار وغيره بوتواحتياط لازم كى بناپراس كے لئے ہمّر الله كام ہے۔ ( ٢٣٢ ) اگر ندكوره بالا كسى طریقے ہے كسى تحض كواطمینان ہوجائے كہ نماز كا وقت ہو گیا ہے اور وہ نمازیش مشغول ہوجائے لیكن نماز كے دوران اسے پتا چلے كہ انجى وقت واخل نہيں ہوا تو اس كى نماز باطل ہے اورا گر نماز كے بعد پتا چلے كہ اس نے سارى نماز وقت ہے پہلے پڑى ہے تو اس كے لئے بھى يہى تھم ہے۔ ليكن اگر نماز كے دوران اسے بتا چلے كہ وقت واخل ہوگيا ہے يا نماز كے بعد بتا چلے كہ نماز پڑھتے ہوئے وقت داخل ہوگيا تھا

قواس کا کارگوئی مخص اس امر کی جاب متوجہ ندہ و کدونت کے داخل ہونے کا یقین کر کے نماز میں مشغول ( ۱۳۳۷ ) اگر کوئی مخص اس امر کی جاب متوجہ ندہ و کدونت کے داخل ہونے کا یقین کر کے نماز میں مشغول ہونا چاہئے لیکن نماز کے بعد اے معلوم ہو کداس نے ساری نماز وقت میں پڑھی ہے یا اے مید بتا خد چلے کہ وقت میں پڑھی ہے یا اے مید بتا خد چلے کہ وقت میں پڑھی ہے یا ہے مید بتا چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ہوگیا وقت ہے بہلے بردھی ہے بہلے بردھی ہے کہ اس کی نماز ہاطل ہے بلکہ اگر نماز کے بعد بتا چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ہوگیا تھا ہے بھی ضروری ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔

(سم سام) اگر کمی محفی کو یقین ہو کہ دفت وافل ہوگیا ہے اور نماز پڑھنے گئے کین نماز کے دوران شک کرے کہ دفت داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیکن اگر نماز کے دوران اسے یقین ہو کہ دفت وافل ہوگیا ہے اور شک کرے کہ جتنی نماز پڑھی ہے وہ دفت میں پڑھی ہے یا نہیں تو اس کی نماز کی چھے مقدار دفت ( ۲۳۵ ) اگر نماز کا دفت اتنا تک ہو کہ نماز کے بعض مستحب افعال اداکر نے سے نماز کی چھے مقدار دفت کے بعد پڑھنی پڑتی ہوتی ضروری ہے کہ دہ مستحب امور کو چھوڑ و سے۔ مثلاً اگر قنوت پڑھنے کی دجہ سے نماز کا چھے حصہ دفت کے بعد پڑھنا پڑتا ہوتی ضروری ہے کہ قنوت نہ پڑھے اور اگر پھر بھی تنوت پڑھ لے آتی اس صورت میں نماز سے ہوگی جب کم از کم آیک رکھت نماز دفت میں پڑھی گئی ہو۔

ماری ہوی بہ اور ایک رست مرد مان پائی اور ایک رست اور کرنے کا وقت ہوا ہے جا ہے کہ ماز اوا کی نیت (۱۳۹۷) جس محض کے پاس نماز کی فقط ایک رکعت اوا کرنے کا وقت ہوا ہے گئے کہ مماز اوا کی نیت بے برجے البتدائے جان او جھ کر نماز میں اثنی تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔

یغیر نماز مغرب پڑھے۔ ( ۷۳۸ ) جو محض سفر میں ہوا گرغروب آفاب تک اس کے پاس تین رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہوتو اے جائے کہ ظہراورعصر کی نماز پڑھے اور اگر اس ہے کم وقت ہوتو ضروری ہے کہ صرف عصر پڑھے اور بعد میں نماز ظہر کی قضا کرے اور اگر آوھی رات تک اس کے پاس چار رکعت نماز پڑھنے کے پروری ہوتو اس کے لئے بھی بھی تھم ہے۔ مثلاً اگر دیکھیے کہ سجد بنسی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مبجد کو پاک اگر ہے اور بعد میں نماز پڑھے اور اگر خدکورہ بالا دونوں صورتوں میں پہلے نماز پڑھے تو گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن این کی نماز مجمع جوگ -

وہ نمازیں جوتر تیب سے پردھنی ضروری ہیں

ده میں اور میں ہے کہ انسان نماز عصر، ظهر کے بعد اور نماز عشا و، مغرب کے بعد بڑھے۔ اگر جان ہو جھے کرنماز عصر، ظہر سے میلے اور نماز عشاء، مغرب سے میلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ (۱۳۴۷) اگر کوئی شخص نماز ظہر کی نبیت سے نماز پڑھنا شروع کرے اور نماز کے دوران اسے یا د آئے کہ نماز ظہر پڑھ چکا ہے تو وہ نبیت کونماز عصر کی جانب نہیں موڑ سکتا بلکہ ضرور ٹی ہے کہ نماز تو ڈ کرنماز عصر پڑھے اور

مغرب ادرعثا می نماز بیل بھی یہی صورت ہے۔ ( ۷۳۵ ) اگر نماز عصر کے دوران کسی خص کو یقین ہوکہ اس نے نماز ظبر بیل پڑھی ہے اور وہ نیت کو نماز ظبر کی طرف موڑ دی تو جو بھی اسے یاد آئے کہ وہ نماز ظبر پڑھ چکا ہے تواس صورت میں کداس نے نماز کے بعض اجزاء کو ظبر کی نیت سے انجام نہ دیا ہو یا ظہر کی نیت سے انجام دیا ہولیکن ان اجزاء کو عصر کی نیت سے دوبارہ انجام دے دیے تو وہ نیت کو دوبارہ عصر کی طرف موڑ کر نماز کو تکمل کرسکتا ہے۔ باب اگر وہ جزوا کی رکعت ہوتو تھر برصورت میں نماز باطل ہے۔ اس طرح اگر دہ جزوا کی رکعت کا رکوع ہویا دہ مجدے ہوں تو احتماط لازم کی بنا پر

الزباس ہے۔
(۲۷۲) اگر کمی تخص کونماز عصر کے دوران شک ہو کہ اس نے نماز ظهر پڑھی ہے یا ٹہیں تو ضروری ہے کہ عصر کی نیت ہے نماز قمام کرے اور بعد میں ظہر کی نماز پڑھے کے بعد موری فلے عصر کی نیت ہے نماز قمام کرے اور بعد میں ظہر کی نماز پڑھے کے بعد موری فلے ور ہاتا ہواد داکمی دکھت نماز کے لئے بھی وقت باتی نہ بچتا ہوتو لاز م نہیں ہے کہ نماز ظہر کی قضا پڑھے۔
(۲۷ مے) اگر کسی شخص کونماز عشاء کے دوران شک ہوجائے کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اس خروری ہے کہ عشاء کی نیت ہے نماز ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے کیان اگر وقت اتنا کم ہو کہ نماز خروری ہے کے عشاء کی نیت ہوجاتی ہوادرائی دکھت نماز کا وقت بھی نہ بچتا ہوتو نماز مغرب کی قضا اس پر ختم ہونے کے بعد آدھی رات ہوجاتی ہوادرائی دکھت نماز کا وقت بھی نہ بچتا ہوتو نماز مغرب کی قضا اس پر

لازم ہیں ہے۔ ( ۱۲۸ ) اگر کوئی شخص نماز عشاء کی چیتی رکعت کے رکوع میں جنچنے کے بعد شک کرے کداس نے نماز مغرب پڑھی ہے یا نیس تو ضروری ہے کہ نماز کمل کرے اور اگر بعد میں مغرب کی نماز کے لئے وقت باتی ہوتو مغرب پڑھی ہے یا نیس تو ضروری ہے کہ نماز کمل کرے اور اگر بعد میں مغرب کی نماز کے لئے وقت باتی ہوتو

معرب ناماد من پہتے۔ ( ۲۹۹ ) اگر کو کی شخص الی نماز جواس نے پڑھ کی بواضیا طا دوبارہ پڑھے اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ اس نماز سے پہلے والی نماز نہیں پڑھی تو وہ نیت کواس نماز کی طرف نہیں موڑ سکتا۔ مثلاً جب وہ نماز عصر اندازے کے مطابق وقت ہوتو اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے اور اگر نماز کے تیمن رکعت کے ہرا برا وقت باتی ہوتو ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد عیں مغرب کی نماز بجالائے تا کہ نماز مغرب کی ایک رکعت وقت میں انجام دی جائے اور اگر نماز کی تین رکعت ہے کم وقت باقی ہوتو ضروری ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز اوا اور قشا کی نہیت کئے بغیر پڑھے اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گہ آدھی دائت ہونے میں ایک رکعت یا اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کیلئے وقت باتی ہے تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز فور آ اوا کی نہت ہے بچالائے۔

(2 mg) انسان کے لئے مستحب ہے کہ نماز اول دفت ٹیں پڑھے اور اس کے متعلق بہت زیادہ تاکیدی گئ ہے اور جتنا اول دفت کے قریب ہو بہتر ہے ماسوا اس کے کہ اس میں تاخیر کسی وجہ سے بہتر ہو۔ مثلاً اس لئے تھوڑ اسا انظار کرے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔

(۱۳۱) اگر ایک شخص نماز کے مسائل کا علم در کھتا ہوا دران کو پیکھے بغیر سیج نماز کی ادائیگی پرقد رہت در کھتا ہو یا اے نماز کے دوران ان مسائل ہو یا اے نماز کے دوران ان مسائل ہو یا اے نماز کے دوران ان مسائل میں ہے کئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا ادراس کے نہ بیجینے کی وجہ ہے کی واجب کی تخالفت یا کسی حرام کا ارتکاب کرتا پڑے کے نماز کو اول وقت سے میز کر دے رکین اگر اس امید پر کہ نماز کو سیح طریقے ہے انہام دے لے گا تو اول وقت میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ پس اگر نماز میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے جس کا تھم نہ جانتا ہوتو اس کی نماز سیح ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا تھم نہ جانتا ہوتو اس کی نماز سیح ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا تھم نہ جانتا ہوتو اس کی نماز سید پر عمل کرے جانتا ہوتو اس کی ذمہ داری ہوگی ادر نماز خس کرے تا ہم ضروری ہے کہ نماز کے بعد مسئلہ پو چھے اور اگر اس کی نماز میں ہوگی ہوتو دوبارہ پڑھے اور اگر اس کی نماز سے ایک بعد مسئلہ پو چھے اور اگر اس کی نماز میں ہوگی ہوتو دوبارہ پڑھے اور اگر اس کی نماز سے بعد مسئلہ پو چھے اور اگر اس کی نماز سے بھل ہوتے دوبارہ پڑھا لازم نہیں ہے۔

( ۲۲ م) اگر نماز کا وجت وسی ہواور قرض خواہ بھی اپنے قرض کا مطالبہ کررہا ہوتو اگر مکن ہوتو ضروری ہے کہ بہلے قرضة ادا کرے اور ابعد میں نمازیز سے اور اگر کوئی ایبا ودمرا واجب کام خیش آجائے جے فوراً ہجالانا

احتیاطاً پڑھ دہا ہوا گراہے یاد آئے کہ اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی تو دہ نیت کونماز ظہر کی طرف نہیں موڑ سکتا۔
( 40+) نماز قضا کی نیت ادا کی طرف ادر نماز مستحب کی نیت نماز داجب کی طرف موڑ تا جائز نہیں ہے۔
( 401) آگر ادا نماز کا دفت وسیح ہوتو انسان نماز کے دوران سے یاد آئے پر کہ اس کے ڈھے کوئی قضا نماز ہے، نیت کونماز قضا کی طرف موڑ سکتا ہے۔ بشر طیکہ نماز قضا کی طرف نیت موڑ تا ممکن ہو۔ مثلاً اگر وہ نماز ظہر میں مشغول ہوتو نیت کوقضائے میچ کی طرف ای صورت میں موڑ سکتا ہے کہ تیسری رکھت کے رکوع میں داخل نہ ہوا ہو۔

#### مستخب نمازين

( ۵۲ ) مستحب نمازیں بہت ی ہیں جنویں نظل نمازی بھی کہتے ہیں۔ مستحب نمازوں ہیں سے روزاند کی نظل نمازوں بیل سے روزاند کی نظل نمازوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بینمازیں روز جمعہ کے علاوہ چونیس رکعت ہیں جن ہیں ہے آتھ رکعت ظہر کی، آتھ رکعت عصر کی، چارد کعت مغرب کی، وورکعت عشاء کی، گیار ورکعت نمازشب ( یعنی تہد ) کی اور دورکعت عشاء کی، گیار ورکعت نمازشب ( یعنی تہد ) کی اور دورکعت میں اس اور دورکعت میں اور چونکہ احتیاط واجب کی بناپر عشاء کی دورکعت نظل بڑھ کر پراستی ضروری ہیں اس لئے دہ ایک رکعت تار ہوتی ہے۔ لیکن جمعہ کے دن ظہر اور عمر کی والد رکعت نظل پر چارد کعت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ پوری پوری ہیں رکعتیں زوال سے پہلے پڑھی جائیں۔ موائے دورکعت کے جن کا زوال کے وقت پڑھا جاتا بہتر ہے۔

( ۵۳۳ ) نمازشب کی گیارہ رکفتوں میں ہے آٹھ رکفتیں بافلینشب کی نیت ہے، دورکعت نمازشفع کی نیت سے اور ایک رکفت نماز وقر کی نیت سے پر مفی ضروری میں اور نافلہ شب کا عمل طریقہ وعا کی کتابوں میں فدکور ہے۔

کتابوں میں فدکور ہے۔ ( ۲۵ مے ) نشل نمازیں حالت اختیار میں بھی بیٹے کر پڑھی جاسکتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دور کعتوں کوایک رکعت سمجھا جائے البتہ بہتر ہے کہ انہیں کھڑے وہ کر پڑھے۔ضروری ہے کہ نماز عشاء کے نوافل احتیاط داجب کی بنا پر جیٹے کر پڑھے۔

(400) ظہر اور معمر کے نوافل سفر میں نہیں ردھنی جاہئیں اور اگر عشاء کے نوافل رجاء کی نیت ہے پڑھے جا کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### روزانه کے نوافل کا وقت

(201) ظہر کی نقل، ظہرے پہلے پڑھی جاتی ہے۔اس کا وقت اول ظہر سے ہاوراس وقت تک باتی رہتا ہے جب تک اے نماز ظہرے پہلے اوا کرناممکن ہو لیکن اگر کوئی شخص ظہر کی نقل اس وقت تک موثر کروے کہ شاخص کے ساتے کی وہ مقدار جوظہر سے بعد پیدا ہوسات میں سے دو حصول کے برابر ہو جائے۔

مثلاً شاخص کی لمبائی سات بالشت اور سامیر کی مقدار دو بالشت ہوتو اس صورت میں بہتر ہیہ ہے کہ انسان ظہر کی ٹمازنفل سے پہلے پڑھے سوائے اس سے کہ اس وقت تک نقل کی ایک رکھت مکمل کرچکا ہو کہ اس صورت میں نقل کو پہلے مکمل کرنا بہتر ہے۔

بیل تقل کو پہلے تھمل کرنا بہتر ہے۔ ( 204 ) عصری لقل، عصری آغازے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب تک ممکن ہوائے عصری نمازے پہلے بڑھا جائے اس کا وقت تب تک باتی رہتا ہے جب تک اے نمازعصرے پہلے اوا کرناممکن ہو۔ لیکن اگر کوئی مخص عصری نفلیں اس وقت تک موفر کروے کہ شاخص کے سائے کی وہ مقدار جوظہر کے بعد پیدا ہوسات میں سے چار حصوں تک بینے جائے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ انسان عصر کی نماز نافلہ سے پہلے پڑھ لے سوائے اس صورت میں کہ جس کا تذکر کرہ بچھلے مسئلے میں کہا گیا ہے۔

ا روح من ما معرب کی نافلہ کا وقت نماز مغرب ختم ہوئے کے بعد ہوتا ہے اور جہاں تک ممکن ہوا سے مغرب کی نماز کے بعد وقت کے اندر دی انجام دے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سرخی کے نتم ہوئے تک جوسوری کی نماز کے بعد آسان میں وکھائی دیتی ہے مغرب کی نافلہ میں تاخیر کرے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ سے عشاء کی نماز بردھے۔

( 409 ) عشاء کی نافلہ کا وقت نماز ختم ہونے کے بعد ہے آ دھی رات تک ہادر بہتر ہے کہ نماز عشاء ہم

(۲۰ کے) صبح کی نقلیں میں کی نمازے پہلے پڑھی جاتی ہیں ادراس کا وقت نماز شب کا وقت شروع ہونے کے آئی دیر بعد شروع ہوتا ہے جس میں نماز شب اداکی جاسکے ادراس وقت تک باتی رہتا ہے کہ جب تک میں کی نمازے پہلے اس کی ادائیگی ممکن ہولیکن اگر کوئی محض میں کی نقلیں شرق کی سرخی ظاہر ہونے تک نہ پڑھے تو اس صورت میں بہتریہ ہے کہ پہلے میں کی نماز پڑھے۔

( ۲۱ ) نمازشب کالول وقت مشہور تول کی بنار آوجی رات ہے۔ بدا گرچہ احوط و بہتر ہے کیکن بعیر نہیں ہے کہ اس کا وقت رات کی ابتداء سے شروع ہواور مج کی اذان تک ہاتی رہے اور بہتر ہیے ہے کہ مج کی اذان کے قریب رہمی ہوا ہیں۔

قریب پڑھی جائے۔ ( ۲۲ کے ) اگر کو کی مخص اس وقت بیدار ہو جب صبح طلوع ہوری ہوتو وہ اوا اور تھنا کی نیت کے بغیر نماز شب ادا کرسکتا ہے۔

#### نمازغفيله

( ۲۳ ) مستف ثمازوں بی سے ایک ٹماز عفیا۔ ہے جو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں انجمد کے بعد کسی درمری سورت کے بجائے ہے آ بت پڑھی ضروری ہے ، وَ ذَا السُّوْنِ الْمُدَّ مَنْ مَنْ الْمُدَّ مَنْ الْمُدَّ مَنْ الْمُدَّ مَنْ الْمُدَّ مَنْ الْمُدَّ مَنْ الْمُدَّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ الْمُدُّ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ الْمُعْمَالِ اللَّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَّ مِنْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ مُنْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

الله کے اللہ بھائے کی اور مورت کے بہآیت پڑھ : وَعِنْدَهُ مَضَائِحُ الْعَنْبُ لَا يَعْلَمُهُا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ اللهُ وَ الْمَدِّ كَ اللهُ اللهُ وَ وَالْمَدُ مَنْ اللّهُ وَالْمَدِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### قبلے کے احکام

( ۱۹۲۷ ) خانہ کو کا مقام جو کہ کر مدیس ہوہ جارا قبلہ ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوکر نماز پڑھے کین جو تھن اس سے دور ہواگر وہ اس طرح کھڑا ہوکہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کائی ہے اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف منہ کر کے انجام وسے ضروری ہیں، مثلاً حیوانات کو ذرج کرنا، ان کا بھی مجی سم ہے۔

(۷۱۵) جو خص گیزا ہو کر داجب نماز پڑھ رہا ہو صروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیپ قبلے کی طرف ہو بلکہ اس کا چیرہ قبلے سے بہت زیادہ پیرا ہوائیں ہونا جا ہے اور احتیاط سنجب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہواں۔

(۲۲۷) جس مخض کو بیٹھ کرنماز پڑھنی ہوضروری ہے کہ اس کا سینداور بیٹ نماز کے وقت قبلے کی طرف ہو بلک اس کا چمرہ بھی قبلے ہے بہت زیادہ پھراہوا نہ ہو۔

(444) جوفی بین کرنماز نه پڑھ سیکے ضروری ہے کہ پہلو کے بل یوں لینے کداس کے بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہواور جب تک وائیس پہلو کے قبلے کی طرف ہواور جب تک وائیس پہلو کے بل لیٹ کرنماز نه پڑھے اور جب تک وائیس پہلو کے بل لیٹ کداس سے بل لیٹ کرنماز نه پڑھے۔ اگر یدونوں صور تیم ممکن نه ہوں تو ضروری ہے کہ پشت کے بل یوں لیٹے کداس سے باؤں کے تلوے کے باور کے باور کے باور کے بلوے کہ اس سے باؤں کے تلوے کے باور کے بلوے کے باور کے تلوے کے باور کا سے کہ باور کے بلوے کے باور کے بلوے کے باور کے بلوے کے باور کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوے کے بلوگر کے بلوے کے بلوے کے بلوگر کے بلوگر کے بلوے کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوے کے بلوگر کی بلوگر کو بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کیا تھا کہ بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کے بلوگر کی بلوگر کر بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کی بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بلوگر کر بل

(۷۲۸) نماز احتیاط، مجولا ہوا مجدہ اور مجلولا ہوا تشہد قبلے کی طرف مند کر کے اوا کرنا ضروری ہے اور احتیاط متحب کی بنار بجدہ سے وجھی قبلے کی طرف مند کر کے اوا کر ہے۔

( ۲۹ ک ) ستحب نماز راستہ چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھی جاسکتی ہے اور اگر انسان ان دونوں حالتوں میں مستحب نماز پڑھے تو ضروری نہیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔

(+ کے) جو مخص نماز پڑھنا جاہے تو ضروری ہے کہ قبلے کی ست کانقین کرنے کے لئے کوشش کرے تاکہ قبلے کی ست کے بارہے میں بیقین یا ایسی کیفیت جو بیقین کے تھم ہیں ہو۔ مثل ایسے وہ عاول آ ومیوں کی گوائل جو حس یا اس جیسی کسی چیز کی بنیاد پر قبلے کی ست کی گوائی دے رہے ہوں — حاصل کرلے اور اگر ایسا نہ کرشکے

چوضروری ہے کہ مسلمانوں کی معجد کے محراب سے یا ان کی قبروں سے یا دوسر سے طریقوں سے جو گمان پیدا ہو اس سے مطابق عمل کر ہے حتیٰ کہ اگر کسی ایسے فاسق یا کافر کے کہنے پر جوسائنسی قواعد کے وَ رہیعے قبلے کا رخ پیچانتا ہو قبلے سے بارے بیں گمان پیدا کرے تو دہ بھی کافی ہے۔ پیچانتا ہو قبلے سے بارے بیں گمان پیدا کرے تو دہ بھی کافی ہے۔

پیچانا ہو سیدے بارے میں مان پید سرے میں گان کرے ،اگر دہ اس سے قوی تر گمان پیدا کرسکتا ہوتو دہ (۷۷۱) جو محض قبلے کی سمت کے بارے میں گمان کرے ،اگر دہ اس سے قوی تر گمان پیدا اپنے گمان پر عمل نہیں کرسکتا۔ مثلاً اگر معمان ،صاحب خانہ کے کہنے پر قبلے کی سمت کے بارے میں گمان پیدا تر لے لیکن کسی دوسرے طریقے پر زیادہ قوی گمان پیدا کرسکتا ہوتو اسے صاحب خانہ کے کہنے پڑھل نہیں

کرنا جائے۔ ( 441) اگر کسی کے پاس فیلے کارخ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہویا کوشش کے باوجوداس کا گمان کسی ایک طرف نہ جاتا ہوتو اس کا کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کافی ہے اور احتیاط متحب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت وسیج ہوتو چاروں طرف منہ کر کے پڑھے یعنی چار بارنماز پڑھے۔

کے والے مار پر سے اور اس کی طرف مند کر کے تماز پر صناحیا بتا ہوا کر وہ ایسی دونمازی پر صناحیا ہے جوظہراورعسر کی طرح کیے بعد دیگرے پڑھنی شروری میں تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلی نماز تنگف سمتوں کی طرف مند کر کے پڑھے اور بعد میں دوہری نماز شروع کرے۔

(240) جم شخص کو قبلے کی ست کا بقین نہ ہواگر وہ نماز کے علاوہ کوئی ابیا کام کرنا جاہے جو قبلے کی طرف میرکر کے کرنا ضروری ہے مشال اگر وہ کوئی حیوان ذبح کرنا جا ہتا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ گمان ہے علی کرے اور اگر گمان ہیدا کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرف منہ کر کے وہ کام انجام دے، درست ہے۔ عمل کرے اور اگر گمان ہیدا کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرف منہ کر کے وہ کام انجام دے، درست ہے۔

#### نماز میں بدن ڈھانیٹا

(۷۷۲) منروری ہے کہ مردخواہ اسے کوئی بھی شدد کھے رہا ہو نماز کی حالت میں اپنی شرمگا ہوں کوڈ ھانے اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک بدن بھی ڈھانچے۔

بہر میں ہے۔ کہ اس مروری ہے کہ عورت نماز کے دفت اپنا تمام مدن تی کہ سراور بال بھی وُ ھانے اور احتیاط واجب ہے۔ کہ اپنے آپ ہے بھی چھیائے ، لہذا اگر عورت جا دراس طرح پہنے کہ اے اپنا بدن نظر آ رہا ہوتو اس میں بھی اشکال ہے۔ البتہ چہرے کا بعنا حصد دضو میں وہویا جا ہے اور کلا نیوں تک ہاتھ اور نخنوں تک پاؤں کا بھی اشکال ہے۔ البتہ چہرے کا بعنا حصد دضو میں وہویا جا ہے اور کلا نیوں تک ہاتھ اور نخنوں تک پاؤں کا طاہری حصد و ھائینا ضروری نہیں ہے لیکن ہے بیشن کرنے کے لئے کہ اس نے بدن کی واجب مقدار وُ ھائپ کی ظاہری حصد و ھائینا شروری ہیں وہوئے۔ ہے ضروری ہے کی اطراف کا کہا جہدے یا بھولے ہوئے تشہدی قضا بجالا رہا ہوتو ضروری ہے کہ اسے ہے۔ انسان بھولے ہوئے جدے یا بھولے ہوئے تشہدی قضا بجالا رہا ہوتو ضروری ہے کہ اسے خ

مجور ہوتو صرف ای کوڑک کر ہے، لہذا اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے رہ کر نماز پڑھے اور رکوع و جود اشارے ہے ہوئال نے ادراگر صرف قیام میں اس پر نظر پڑ رہی ہے تو بیٹھ جائے اور رکوع و جود کو انتجام اشارے ہے۔ اگر چہ اس صورت میں احتیاط متحب سے ہے کہ السی صورت میں بیٹھ کر پڑھی جائے والی نماز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوکرکواشارے سے انتجام دیا حمیا ساتھ ساتھ کھڑے ہوکرکواشارے سے انتجام دیا حمیا ہواور احتیاط لازم ہے ہے کہ بر ہنے تخص نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو اپنے بعض اعضاء کے ذریعے مثلاً بیٹھا ہوتو دونوں رانوں سے اور کھڑا ہوتو دونوں ہاتھوں سے چھپالے۔

### نمازی کے لباس کی شرطیں

(١٨٧) المازيز عدوالے كلاس كى چيئرطين يال

- (۱) آيک تو۔
- (۲) مباح ہو بنابراطفیاط داجب۔
- (m) مُروادِ کے الزاوے شدینا ہو۔
- (س) درندے کے اجزاء ہے بنا ہوا نہ ہو بلکہ احتیاط واجب کی بناپر حرام کوشت حیوان کے

اجزاءے نہ بناہو۔

(4\_0) اگر نماز پر معنے والا مرد جوتو اس كالباس خالص ريشم اور زردوزى كا بنا ہوا شاہو-ال شرطوں كى تفصيل أستنده مسائل ميں بتائى جائے گى-

#### تبهلی شرط

( ۵۸۷ ) نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کو کی شخص عالت اختیار پس نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔

، ن بان سے ما مصادر پرے دوں میں میں اپنی کو تا ہیں کی وجہ سے بید نہ جانتا ہو کہ تجس بدن اور لباس کے ساتھ نماز باطل سے بید شاہو کہ تجس بیدن اور لباس کے ساتھ نماز باطل سے بید شاہد واجب سے سے کہ اس نماز کو دوبارہ پر سے اور اگر وقت گزر چکا ہے قواس کی قضا کرے۔

مار ورور ورور المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ا

ہے ہیں وہ میں اور اس کی میں ہوئے اس کا بدن یا لباس جس تبین ہاوراس کے جس ہونے کے بارے میں اے نماز کے بعد پتا چلے تو اس کی نماز کی ہے۔

رائے مارک میں ہے۔ ( 291 ) اگر کو کی مخص یہ مجول جائے کہ اس کا بدن یالہاس نیس ہے اور اے نماز کے دوران یا اس کے بعد آپ کواس طرح ڈھانے جس طرح نماز کے وقت ڈھانیا جاتا ہے اور احتیاط متحب میہ ہے کہ بجدہ سمبوادا کرنے کے دقت بھی اپنے آپ کوڈھانے۔

(244) اگرانسان جان برجھ کرنماز میں اپنی شرمگاہ نہ ڈھانے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر مسئلے ہے۔ لاعلمی کی بناپر ایسا کرے جبکہ اس کی لاعلمی مسائل دین سکھنے میں اس کی اپنی کوتائ کا متیجہ ہوتو احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پر ھے۔

( • ٨٠) اگر تمي شخص كونمازك دوران بنا چلى كداس كى شرمگاه بر بند ہے تو ضرورى ہے كدا بني شرمگاه چسپائے اوراس پر لازم نيس ہے كرنماز دوباره پڑھے۔ ليكن اصلاط داجب بيہ ہے كہ جب اے پا چلىك اس كى شرمگاه بر بند ہے قواس كے بعد نماز كاكوئى جزائجام شددے۔ ليكن اگراہے نمازك بعد بنا چلى كدنمازك دوران اس كى شرمگاه بر بند تھى تواس كى نماز تھے ہے۔

(4A1) اگر کسی فحض کا لباس کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ لے لین ممکن ہو کہ
دوسری حالت میں مثلاً رکوع اور جود کی حالت میں نہ ڈھانپ تو آگر شرمگاہ کے برہنہ ہونے کے وقت اے کسی
ذریعے نے ڈھانپ لے تو اس کی نماز مجھے ہے لیکن احتیاط متحب سے ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز نہ بڑھے۔
فرریعے نے ڈھانپ لے تو اس کی نماز مجھے کہ کیکن احتیاط متحب سے ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز نہیں احتیاط
(4A۲) انسان نماز میں اپنے آپ کو گھاس پھونس اور درختوں نے پٹوں سے ڈھانپ سکتا ہے لیکن احتیاط
متحب میرے کہ ان چیز وں سے اس وقت ڈھانپ جب اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو۔

( ۲۸۳ ) انسان کے پاس مجبوری کی حالت ہیں شرمگاہ جھپانے کے لئے کوئی چیز نہ ہوتو اپنی شرمگاہ کی کھال نمایاں نہ ہونے کے لئے کوئی چیز نہ ہوتو اپنی شرمگاہ کی کھال نمایاں نہ ہونے کے لئے گارایا اس جسی کی دوسری چیز کو لیب بوت کراہے چھپائے۔
( ۲۸۴ ) اگر کئی مختص کے پاس کوئی چیز الیمی نہ ہوجس سے دہ نماز میں اپنے آپ کو ڈھانے اور ابھی وہ الیمی چیز ملے تھا کہ جیز نہ سلے تو الیمی جیز ملے تھے میں تاخیر کرے اور اگر کوئی چیز نہ سلے تو

آ خرونت میں اپنے وظیفے کے مطابق تماز پڑھے اور اگر وہ کسی چیز کے ملتے سے مایوں ہوتو اول وقت میں ہی نماز ادا کرسکتا ہے اور اس صورت میں اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھے اور اس کا عذر آخر وقت تک باتی ندر ہے تو ضروری نہیں کہ نماز وو بارہ بڑھے۔

( ۱۹۸۵) اگر کمی فقص کے پاس جو نماز پڑھنا چاہتا ہوا ہے آپ کو ڈھائینے کے لئے درخت کے ہے،
کھاس، گادا یا کائی بھی نہ ہواور آخر وقت تک کسی ایس چیز کے ملنے سے مایوں ہوجس سے ووا ہے آپ کو
پھیا سکے۔ اگر است اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی ایسا تخص اسے نہیں دیجھے گاجس سے تمر مگاہ چھپانا واجب
ہی تو وہ کھڑا ہو کر ای طرح نماز پڑھے جس طرح اختیاری حالت میں رکوع اور جوو کے ساتھ نماز پڑھتے
ہیا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی ایسا شخص اسے دیکھ لے گا تو ضروری ہے کہ اس طرح نماز
ہیا ہے گہ اس کی شر مگاہ تھار شد آئے مثلاً بیٹھ کرنماز پڑھے اور اگر اپنے آپ کو ایسے کی فرو کے ویکھنے سے
ہیا نے کے لئے مجبور ہو کہ قیام، رکوع اور بچود تینوں کوڑک کردے ، لیعی تینوں حالتوں میں اس پرنظر پڑر رہی ہوتو تھروری ہے کہ ایک چیز کوڑک کردے ، لیعی تینوں حالتوں میں اس پرنظر پڑر رہی ہوتو تھروری ہے کہ ایک چیز کوڑک کردے پر

یاوا ؒ نے چنانچداگراس نے لا پر دائی اور انہیت شوسینے کی وجہ ہے بھلا دیا ہوتو احقیاط لازم کی بناپر ضروری ہے کو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزرگیا ہوتو اس کی قضا کرے۔اس صورٹ کے علاوہ صروری ٹیس ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔لیکن اگر نماز کے دوران اسے یا دائے تو ضروری ہے کہ اس تھم پڑھل کرے جو بعد دالے مسئلے ہیں بیان کیا جائے گا۔

( 41 کے ) جو تخص دستے وقت میں نماز میں مشغول ہو، اگر نماز کے دوران اے پتا چلے کہ اس کا بدن یا لہاس نجس ہے اورائے یہ اختال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اس صورت میں اگر بدن یا لہاس پاک ہو کرنے یا لہاس تبدیل کرنے یا لہاس ا تارویئے سے نماز شانوٹے تو نماز کے دوران بدن یا لہاس پاک کرے یا لہاس تبدیل کرے یا اگر کسی اور چیزنے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہوتو کہا تا اورے رکیس جب صورت ہے ہو کہ اگر بدن یا لہاس پاک کرے یا اگر لہاس بدلے یا اتارے تو نماز ٹوٹنی ہو یا اگر لہاس ا تارے تو نگا ہو جاتا ہو

( الموقات ) جو محض نگ دفت میں نمازیں مشغول ہو، اگر نماز کے دوران اے بتا چلے کہ اس کا لباس نجس ہے اور اے بیا جلے کہ اس کا لباس نجس ہے اور اے بیا جات ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نیس ہوا ہے تو اگر صورت یہ ہو کہ لباس پاک کرنے یابد لئے بیا تاریخ ہوا تاریخ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ لباس کو پاک کرے یابد لے بااگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دے اور نماز ختم کرے کین اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو دوان ہوا ہوا در وہ لباس بیاک نہ کرسکتا ہوا ور اسے بدل بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس نجس الباس کے ساتھ نماز کو ختم کرے۔

( ۱۹۳۷) کوئی شخص ہو تک وقت میں نماز میں مشغول ہواور نماز کے دوران بتا چلے کہ اس کا بدن نجس ہے اورائے یہ اختال ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے تو اگر صورت یہ ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز شاؤتی ہوتو جو اورائے ہوتا ہوں کہ اس خار مار کی نماز سی محماز سی نماز سی کماز سی کی اور سی نماز سی کماز سی کہ اورائی کی نماز سی کے بارے میں شک میں جالا ہواور جبتو کے بعد کوئی چیز نہ پاکر نماز پڑھے اور نماز کے بعد ایس کا بدن یا لیاس نجس تھا ہواور جبتو کے بعد کے بارے میں شمانہ آتا ہواور جبتو کے بعد کوئی چیز نہ پاکر نماز پڑھے اورائر اس کے نماز کو دوبارہ پڑھے اورائر وقت گرز گیا ہوتو اسکی تھا کر ہے۔ نہ تو اس کے ساتھ کا کہ کہ کی اورائے کے لیاس پاک ہوگیا ہے، اس کے ساتھ کا دوبارے کے لیاس پاک ہوگیا ہے، اس کے ساتھ

نماز پڑھے اور نماز کے بعدامے پہا چلے کہ پاکٹیس ہوا تھا تو اس کی نماز سے ہے۔ ( 294 ) اگر کوئی شخص اپنے بدن یالہاس میں خون دیکھے اور اسے بقین ہو کہ بینجس خون ٹیل ہے نہیں ہے مثلاً اپنے بقین ہو کہ فیصر کا خون ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعدامے بتا چلے کہ بیاس خون میں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو اس کی نماز چھے ہے۔

( 490 ) کا گر کمی مخض کو بیتین ہو کہ اس کے بدن یا لباس بی جوخون ہے وہ ایسا بھی خون ہے جس کے ساتھ تماز صحح ہے مثلاً اسے بیتین ہو کہ زقم اور پھوڑ سے کا خون ہے لیکن نماز کے بعداسے تیا چلے کہ بیالیا خون

ہے جس سے ساتھ نماز باطل ہے تو اس کی نمازی ہے۔

(299) اگر کو کی تختص ہے بھول جائے کہ ایک چیز نجس ہے اور گیلا بدن یا گیلا لباس اس چیز ہے چھوجائے
اور اسی بھول سے عالم میں وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز چھے ہے لیکن اگر اس کا
اور اسی بھول سے عالم میں وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز چھے ہے لیکن اگر اس کا
شمیلا بدن اس چیز کو چھوجائے جس کا نجس ہونا وہ بھول گیا ہے اور اپنے آپ کو یاک کے بغیروہ قسل کرے اور
نماز پڑھے تو اس کا خسل اور نماز باطل ہیں ماسوا اس صورت کے کو خسل کرنے ہے بدن بھی پاک ہوجائے اور
پانی بھی بھی نہیں نہ ہوتا ہوچھے کہ آپ جارتی ہیں خسل کر رہا ہو، اس طرح اگر وضو کے گئے اعتصا کا کوئی حصد اس
پانی بھی بھی نہیں نہ ہوتا ہوچھے کہ آپ جارتی ہیں خسل کر رہا ہو، اس طرح اگر وضو کے گئے اعتصا کا کوئی حصد اس
چیز ہے جھوجائے جس کے بخس ہونے کے بارے میں وہ بھول گیا ہے اور اس ہے بہلے کہ وہ اس تھے کو پاک
چیز ہے جھوجائے جس کے بخس ہونے تو اس کا وضواور نماز دونوں باطل ہیں ماسواناس صورت کے کہ وضو کرنے

ے وضو کے اعضا بھی پاک ہوجا میں اور پائی بھی بھی نہیں ند ہوجیے گر اور جارئ پائی۔

(۸۰۰) جس تحض کے پاس صرف ایک لباس ہواگر اس کا بدن اور لباس نجس ہوجا کمیں اور اس کے پاس

ان میں سے ایک کو پاک کرنے کے لئے پائی ہوتو احتیاط لازم سے کہ بدن کو پاک کرے اور نجس لباس کے

ساتھ نماز بڑھے ۔ لباس کو پاک کر کے نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ۔ لیکن اگر لباس کی نجاست

بدن کی نجاست سے زیادہ ہو پالباس کی نجاست بدن کی نجاست کے لحاظ سے زیادہ شدید ہوتو اے اختیاد ہے

بدن کی نجاست سے زیادہ ہو پالباس کی نجاست بدن کی نجاست سے لحاظ سے زیادہ شدید ہوتو اے اختیاد ہے

بدن کی لباس اور بدن ہیں ہے جے چاہے پاک کرے۔

کہ لباس اور بدان ہیں ہے ہے جا ہے ہا ہے۔ رہاں کے ماتھ نماز (۱۸۰۱) جس تھی کہ جس لباس کے ماتھ نماز (۱۰۸) جس تھی کے پاس جس کی ماتھ نماز (۱۰۸)

ر بعظ اوراس کی نمازی ہے۔
( معلق اوراس کی نمازی ہے۔
( معلق کے پاس وولیاس ہوں اگر وہ یہ جاتا ہو کہ ان بیں ہے ایک نجس ہے کین بیشہ جاتا ہو
کہ کوئی نیس ہے اوراس کے پاس وقت ہوتو ضروری ہے کہ دونوں لیاس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نماز عصر کی
اگر وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہ تو ضروری ہے کہ ہرایک لیاس سے ایک نماز ظہر کی اورایک نماز عصر کی
ر بھے لیکن اگر وقت تھک ہواور دونوں میں ہے کوئی ایک بھی قوت احمال پڑھمل کی اہمیت کے اعتبار سے غالب
ر بھے لیکن اگر وقت تھک ہواور دونوں میں ہے کوئی ایک بھی قوت احمال پڑھمل کی اہمیت کے اعتبار سے غالب
ر بھے لیکن اگر وقت تھک ہواور دونوں میں ہے کوئی ایک بھی قوت احمال پڑھمل کی اہمیت کے اعتبار سے غالب
ر بھے لیکن اگر وقت تھک ہواور دونوں میں ہے کوئی ایک بھی قوت احمال پڑھمل کی اہمیت کے اعتبار سے خالب

#### دوسری شرط

الله کا میں اور جو اور کی ایسی چیز مثلاً گوشت اور کھال جس میں روح ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے سے ہمراہ ہوتو اس کے ہمراہ ہوتو اس کی نماز سیجھے ہے۔

ہر اوبود ہوں ماہ کے ہوا۔ (AII) اگر حلال گوشت مر دار کی کوئی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی ، مثلاً بال اور اون نماز پڑھنے الے کے ہمراہ ہو یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو اِن چیز دل سے تیار کیا گیا ہو تو اس کی نماز تھے ہے۔

# چقی شرط

( AIT ) ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس – ان چیز ول کے علاوہ جو صرف شرمگاہ جھیائے کے لئے ناکانی ہے مثلاً جراب، ورندوں کے اجزاء سے تیار کیا ہوا نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بناپر کسی ایسے جائوں کے اجزاء سے تیار کیا ہوا نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بناپر کسی ایسے جائوں کے اجزاء سے بناہوا نہ ہوجس کا گوشت کھانا جرام ہے۔ ای طرح ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کالباس اور بدن حرام گوشت جانور کا ایک حرام گوشت جانور کا ایک اس کے لباس پر لگا ہوتو کوئی حرج نبیس ہے۔ اس طرح نماز گزار کے ہمراہ ان میں سے کوئی چیز اگر ڈیسے وغیرہ بی بندر کسی ہوتی بھی کوئی حرج نبیس ہے۔ اس طرح نماز گزار کے ہمراہ ان میں سے کوئی چیز اگر ڈیسے وغیرہ بی بندر کسی ہوتی بھی کوئی حرج نبیس ہے۔

وطیرہ علی بدر ہی ہوب ہی وی سن میں ہیں ہے۔ ( ۱۹۳۸ ) حرام گوشت جانور مثلاً بلی کے منہ یا ناک کا پائی یا کوئی دوسری رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یالیاس پر گلی ہو، اگر ووٹر ہوتو نماز باطل ہے لیکن اگر خٹک ہواوراس کا میں جزوز اکل ہوگیا ہوتو نماز سج ہے۔ ( ۱۹۲۸ ) ۔ اگر کسی شخص کا بال یا نیسیڈ یا منہ کا احاب نماز پڑھنے والے کے بدن یا لیاس پُر لگا ہوتو کوئی حمق نہیں۔ای طرح مر وار بدیموم اور شہداس کے ہمراہ ہوتے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

ر اگر کی کوشک ہو کہ اہل حال گوشت جانورے تیار کیا گیا ہے یا حرام گوشت جانورے تو خواہ ود مقای طور پر تیار کیا گیا ہویا درآ مد کیا گیا ہواس کے ساتھ ڈان پڑھنا جائز ہے۔

ووہ ماں روپیوری ہے۔ (AIY) یہ معلوم میں ہے کہ مینی حرام گوشت حیوان کے اجزاء میں سے ہے لہذا سیپ کے ساتھ تماز -بڑھناجا کڑے۔

یہ سمب رہے۔ ( ALC ) گفیری کی بہتین بکن کرنماز پڑھنے بیں کوئی حزج نیس کیکن احتیالا منتحب یہ ہے کہ ال کے مماتھ نماز نہ بڑھی جائے۔

مباریہ پر ب ہے۔ ( AIA ) ۔ اُٹر کوئی شخص ایسے لیاس کے ساتھ ٹماز پڑھے جس کے متعلق وہ متہ ہا نتا ہو یا نیجول گیا ہو کہ حرام ' وشت جانور سے تیار ہوا ہے تو اس کی ٹماز سیج ہے۔

# يانچوين شرط

ہ کا ہے۔ ( 199 ) نردوزی کا لباس پیٹنا مردوں کے لئے حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے لیکن عورتوں کے لئے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جیب جل رکئی ہوادرای طرن وہ تیزیں جنہیں نمازی نے میمن رکھا ہو جبکہ اس کے پاس ایک مباح ستر پوٹن بھی ہو۔الیمی تمام صورتوں میں ان چیز وں کے عضبی ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چہ احتیاط ان کے ترک کردیے میں ہے۔

( ٨٠٣) - جو قص بير جانبا بو كه عضى لباس پېزها حرام به ليكن اس لباس كے ساتھ نماز پڑھنے كا تھم نه جانبا جواگر وہ جان ہو جد كرعفى لباس كے ساتھ نماز پڑھے تو جيسا كہ سابقہ منظے بيں تفصيل سے بتايا كيا ہے احتياط كى بنايراس كى نماز باطل ہے۔

بتاپراس کی نماز باطل ہے۔ ( 1 • 4 ) اگر کوئی شخص شہبا تناہو یا بھول جائے کداس کا لباس مخصی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز مجھے ہے۔ لیکن اگر وہ مخص خوداس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جائے کہ اس نے غصب کیا ہے اور ای لباس میں نماز پڑھے تو احتیاط کی بناپراس کی نماز باطل ہے۔

( ٨٠٦) اگر کمی فیض کو علم ند ہویا بھول جائے کہ اس کا لباس بھنجی ہے لیکن نماز کے دوران اسے پتا چل جائے اوراس کی شرمگاہ کی دوبری چیز ہے ڈھی ہوئی ہواور دہ فور آیا نماز کا تسلسل توڑے بغیر عقبی لباس اتارسکتا ہوتی جو تو ضروری ہے کہ فور آلباس کو اتار دے اور اگر کمی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو ناظر محترم سے ڈھائیا ہوا نہ ہویا عقبی لباس فوراند اتارسکتا ہو تو ای لباس کے ساتھ نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز سے ہے۔

(۱۰۵) اگر کوئی تحص ابنی جان کی تفاظت کے لئے خفی لباس کے ساتھ نماز بڑھے جبکہ آخر وقت تک وہ کی اور لباس نے ساتھ نماز کے قابل نہ ہوستے یا اس لباس کو بیننے کی ججوری اس کے اپنے افتیارات کے غلط استعمال کی وجہ ہے نہ ہوشا خود اس نے وہ لباس فصب نہ کیا ہوا ہوتو اس کی نماز جسی ہے۔ اسی طرح اگر عفی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ چوری نہ ہوجائے اور آخر وقت تک کی اور لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھ سبکے یالباس کو اس لئے اپنے پاس کھا ہوکہ بہلی فرصت میں اس کے مالک کو پہنچایا جاسکے تو اس کی نماز جسی ہے۔ کہا کہ کوئی تحف اس قم اس قم سباس خریدے جس کا شمل اس نے ادانہ کیا ہو جبکہ سودے میں رائج طریقت کار کے مطابق، قیست اپنے فرے لئے وہ اس ساس کے ساتھ مال ہے البتہ وہ اوا شدہ قیست کے طریقت کار کے مطابق، قیست اپنے فرے لئے وہ اس ساس کے ساتھ مال ہے البتہ وہ اوا شدہ قیست کے فریخ مقروض ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بین اس مال سے لباس خریدا ہوجس کا فمس ادا نہیں کیا تھا تو حاکم شرع کی امین کا ماتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ اس امانہ نماز پڑھنے کا ہے۔ امانہ نماز پڑھنے کا ہے۔ امانہ نہیں کیا تھ نماز پڑھنے کا ہے۔ امانہ نہیں کیا تھ نماز پڑھنے کا ہے۔ امانہ نماز پڑھنے کے لئے وہ کا تھم کیا ہوسے کا باس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ امانہ نمانہ نہیں کیا تھ نماز پڑھنے کے لئے وہ کا تھم کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کا باس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ اس امانہ نماز پڑھنے کا ہوسے کو نوائی کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کا باس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا ہوسے کیا گھا کہ کیا ہوسے کیا ہوسے کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کوئی کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کوئی کی کوئی کیا تھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کوئی کیا گھا کیا گھا کیا گھا کہ کیا تھا کہ کوئی کیا گھا کہ کیا گھا کے کہ کوئی کیا گھا کے کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کے کہ کیا گھا کیا گھا کیا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کیا گھا کی کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کے کہ کی کے کہ کی کوئی کے کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کے کہ کیا گھا کہ کیا گھا کے کہ کیا گھا کے کہ کی کیا کھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کی کیا گھا کہ کیا گ

# تيسري شرط

( ۱۹۰۹ ) ضروری ہے کہ تماز پڑھنے والے کا دولیاس جس سے بہتنائی سرّ مگاہ کو چھپایا جاسکتا ہے، خون چہند در کننے والے مردار کے اجزاء سے بنا ہوانہ ہو۔ بی تکم احتیاط واجب کی بنا پراس لباس کے لئے بھی ہے جو شرمگاہ چھپانے کے لئے ناکائی ہے بلکہ اگر لباس اس مُر دہ جیوان مثلاً چھل اور سانب سے تیار کیا جائے جس کا خون جہد ہ بیس ہوتا تو احتیاط مستحب سے ہے کہ اس کے ساتھ تماز نہ پڑھی جائے۔

( ۱۹۲۰ ) سونا پہننا مثلاً سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، سونے کی انگوشی ہاتھ میں پہننا، سونے کی گھڑی کا انگ پر ہاند صنا اور سونے کی عینک لگانا مردول کے لئے حرام ہے اور ان چیزوں کے ساتھ تماز پڑھنا باطل ہے ۔ لیکن عورتوں کے لئے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ۔

(ATI) اگر کوئی قض نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کی انگوشی یا لباس سونے کا ہے یا شک رکھتا ہواور اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز کھتے ہے۔

# فيصثى شرط

( Arr ) ضروری ہے کہ تماز پڑھنے والے مرد کا وہ لباس جس ہے بہ تنہائی شرمگاہ کو چھیایا جاسکتا ہے خالص ریشم کا نہ ہواور نماز کے علاوہ بھی خالص ریشم پہنتا مردوں کے لئے حرام ہے۔

( ۱۲۳ ) اگرلباس کا تمام استر پااس کا پچھے حصہ خالص رفیقم کا ہوتو مرد کے لئے اس کا پہنیا حرام اور اس کے ساتھ نماز پڑھتا باطل ہے۔

( ۱۲۴۷ ) تجس لباس نے بارے بیل میں علم نہ ہو کہ خالص رہیم کا ہے باکسی اور چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کا پہنونا جا بڑے اور اس کے ساتھ نماز پڑھئے ہیں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

( ۸۲۵ ) ریشی رو مال پاای جیسی کوئی چیز مرد کی جیب میں ہوتو کوئی حرب نہیں ، دو نما ژکو باطل نہیں کرتی \_

(۸۲۷) عورت کے لئے نماز میں یااس کے طاوہ رئیٹی لباس پہنتے میں کوئی حرج مہیں ہے۔

( ۱۳۷۷) مجوری کی حالت میں خالص ریٹی اور زردوزی کالباس پہنے میں کوئی حریج بیس مطاوہ ازیں جو گفت کر ہے۔ مطاوہ ازیں جو گفت لباس پہنے ہیں کوئی حریج بیس مطاوہ ازیں جو گفت لباس پہنے ہر مجبور ہواور اس کے باس کوئی اور لباس نہ ہواور دہ ( ۱۳۲۸ ) اگر کسی شخص کے باس مقبی، خالص ریشی یا زردوزی کے لباس کے طاوہ کوئی لباس نہ ہواور دہ الباس پہنے پر مجبور نہ ہوت ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو پر ہندلوگوں کے لئے ہتائے سے ہیں۔

کر کہ کا اور لباس نہ ہواور وہ الباس کے علاوہ کو کی اور لباس نہ ہواور وہ الباس نہ ہواور وہ الباس نہ ہواور وہ الباس کے علاوہ کو کی اور لباس نہ ہواور وہ الباس پہننے پر مجبور ہواور آخر وقت تک مجبوری ہاتی رہے تو اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو بر ہدلوگوں کے لئے بتائے گئے ہیں۔ اگر اس کے مجبور نہ ہوتو ضروری ہے کہ الن احکام کے مطابق نماز پڑھے جو بر ہدلوگوں کے لئے بتائے گئے ہیں۔ اگر اس کے پاس غیر در تدوحرام جانوروں کے اجزاء ہے تیار شدہ لباس کے سواد وسر الباس نہ ہواوروہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہوتو احتیاط لازم ہے ہے کہ دوو فعد تماز پڑھے۔ ایک باراس کے ساتھ اور ایک باراس طریقے کے مطابق نہ ہوتو احتیاط لازم ہے ہے کہ دوو فعد تماز پڑھے۔ ایک باراس کے ساتھ اور ایک باراس طریقے کے مطابق

جس کا ذکر ہر ہندلوگوں کے نماز میں بیان ہوچکا ہے۔ ( ۱۹۳۰ ) اگر کسی کے پاس السی چیز نہ ہوجس سے دہ اپنی شرمگا ہوں کو نماز میں ڈھانپ سکے تو واجب ہے کہ السی چیز کرائے پر لے یا خرید ہے لیکن اگر اس پر اس کی حیثیت سے زیادہ خرج آشتا ہو یا صورت سے ہے کہ اس کام کے لئے خرج برداشت کرے تو اس کی حالت تباہ ہوجائے تو ان احکام کے مطابق نماز پڑا ھے جو ہر ہند

وگوں کے لئے بتائے گئے ہیں۔ (APM) جس شخص کے پاس لباس نہ ہوا گر کوئی دوسرا شخص اے لباس بخش دے پاادھار دے دے تو اگر ہیں لباس کا قبول کرنا اس اس پر گران نہ گزرتا ہوتو ضر دری ہے کہ اسے قبول کر لیے بلکہ اگر ادھار کینا یا ہخشش

سے طور پر طلب کرنا اس کے لئے تکلیف کا باعث ند ہوتو ضروری ہے کہ جس کے پاس لباس ہواس سے ادھار باتک لے با پخشش کے طور پر طلب کرے۔

( ۱۹۳۲) آگر کوئی فض ایسال پس بیننا چاہیے جس کا کیڑا، رنگ یاسلائی اس کے اعتبار ہے روائ کے مطابق شہو تو اس کا پیننا حرام ہے۔ لیکن مطابق شہو تو اس کا پیننا حرام ہے۔ لیکن آگروہ اس لیاس کے ساتھ تماز پر ھے تو چاہے اس کے پاس شرمگاہ چھپانے کے لئے فقط وہی لباس شہو تو بھی اس کی نماز سجح ہے۔

(سوسه) اگر مروز تاندلباس پینے اور عورت مرداندلباس پینے اور اسے اپنی زینت قرار دے تو احتیاط کی بتائیر اس کا پہننا حرام ہے لیکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا ہرصورت بیں سیجے ہے۔ مرد کے لئے زماندلباس پیننا اور عورت کے لئے مرداندلباس پیننا حرام نہیں ہے اور نہ بی اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ البت احتیاط واجب کی بنا پر ہیا ترنبیں ہے کہ مردایت آ ہے کوعورت کے رنگ وروپ میں ڈھال لے ای طرح برعس لیتی عورت اینے آ ہے کومرد کے زویہ بی ڈھال لے۔

(سمسم ) جس مخص کے لئے لیٹ کرنماز پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کہ جولحاف یا جاوراس نے خود پر وال رکھی ہو دہ نمازی کے لباس کی شرائط پر پورااتر تی ہوسوائے اس کے عرفا اسے پہناوا کہا جاسکے۔ مثلاً اس نے جاور وغیرہ کو خود پر لیبیٹ لیا ہو۔

# جن صورتوں میں نمازی کا بدن اور لباس یا ک ہونا ضروری نہیں

( Ara) تمن صورتوں میں جن کی تفصیل نے بیان کی جاری ہے آگر نماز پڑھنے والے کابدن یالباس نجس بھی ہوتو اس کی نماز سچے ہے:

(1) اس كے بدن كے ذخم، جراحت با چوزے كى وجہ اس كے لباس يابدن پرخون لگ جائے۔

(٣) اس کے بدن یالباس پر درہم کی مقدار ہے کم خون لگ جائے اور احتیاط واجب سیر ہے کہ درہم کی مقدار انگوشٹے کی او پروالی گرو کے براہر مجھی جائے۔

(٣) وونجس بدن بالباس كے ساتھ نماز يرھنے پر مجبور ہو۔

علادہ ازیں ایک اورصورت بیں اگر نماز پڑھنے والے کالباس نجس بھی ہوتو اس کی نماز سیجے ہے اور وہ صورت میہ ہے کہ اس کا چھوٹالباس مثلاً سوزہ اور ٹو ٹی نجس ہو۔ ( ۱۳۴۸) اگراستر دالے کپڑے پرخون گرے اور اس کے استر تک پہنے جائے یا استر پر گرے اور کپڑے یک پہنے جائے یا ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے تک پہنے جائے قو ضروری ہے کہ برخون کو الگ شار کیا جائے۔ پس اگر سب مل کر ایک درہم ہے کم بوقو نماز مجے ہے درنہ باطل ہوگا۔ بال اگر کپڑے ایک ودسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہول کہ لوگوں کے نزویک ایک خون شار ہوتو جس طرف خون کی مقدار زیادہ ہے۔ اگروہ ایک ورہم ہے کم جوتو نماز میجے ہے اور اگر ایک ورہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتو نماز باطل ہے۔

(۱۳۵) اگر بدن یا آباس پرایک در ہم ہے کم خون جوادر کوئی رطوبت اس خون ہے ال جائے اور آگے بردھ کراس کے اطراف کو آلودہ کردے تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے خواہ خون اور جو رطوبت اس سے لی ہے ایک ورہم کے برابر نہ ہول لیکن آگر رطوبت صرف خون سے ملے ادراس کے اطراف کو آلودہ نہ کر سے تو اس کے ساتھ نماز پر ہے نمی کوئی حرج نمیں ہے۔

(۸۴۷) اگر بدن یالباس پرخون نه ہولیکن رطوبت کے ساتھ خون سے لگنے کی وجہ سے نجس ہو جا کیں تو اگر چہ بومقد ارنجس ہوئی ہے وہ ایک درہم سے کم ہوتو اس کے ساتھ بھی نماز نہیں پرخی جاستی۔

ر کہ اور کا ایک الباس پر جو تون ہوا گر دہ ایک درہم ہے کم ہوادر کوئی دوسری نجاست اسے آگے مثلاً بیٹنا ہے کا ایک قطرہ اس پر کر جائے اور دہ بدن یا لباس کے پاک مقامات سے لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ اگر بدن اور لباس کے پاک مقامات تک نہ بھی پڑتے تب بھی احتیاط لازم کی بناپر اس میں نماز برجی نہیں

( ۱۳۸ ) اگر نماز پڑھنے والے کا چھوٹالباس مثلاً ٹولی اور موزہ جس سے شرمگاہ کو ند ڈھانیا جاسکتا ہونجس ہو جبکہ اسے نجس نمر وارپانجس العین حیوان مثلاً کئے ( کے اجزا) سے ند بنایا گیا ہوتو اس کے ساتھ نماز کچھ ہے اور اگر اسے نجس مرداریا نجس العین حیوان کے اجزاء سے بنایا گیا ہوتو احتیاط واجب کی بنابر اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ بال اگرنجس انگونگی کے ساتھ نماز بڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( Arg) کیس چیز مثلاً نیس رومال، جانی اور جاتو کا نماز پڑھنے والے کے پاس ہونا جا کز ہے۔ اس طرح اگر جے راس اس کے پاس ہونا جا کز ہے۔ اس طرح اگر بنیس اس کے پاس ہونا ہوں کہ اور کی فرق نیس بڑا۔

(۸۵۰) اگر کوئی فیض چانتا ہو کہ جو خون اس کے لیاس یابدن پر ہے وہ ایک درہم نے کم ہے لیکن اس اعراکا اختال ہو کہ بیاس خون میں ہے ہے جو معاف نہیں ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس خون کے ساتھ ڈاز رہ حرب

( A 01 ) اگر وہ خون جو ایک فخض کے لباس یا بدن پر ہوایک درہم سے کم ہواور اسے بیعلم نہ ہو کہ بیاس خون میں سے ہے جو معافی نمیں ہے، تماز پڑھ لے اور پھراسے بتا چلے کہ بیاس خون میں سے تھا جو معافی نمیں ہے، تو اس کے لئے دوبارہ نماز پڑھ ناضروری نمیں اور اس وقت بھی مہی تھم ہے جب وہ یہ بچھتا ہو کہ خون ایک ورجم سے کم ہے اور نماز پڑھ لے اور بعد میں بتا چلے کہ اس کی مقدار ایک درہم یا اس سے زیادہ تھی ، اس صورت میں بھی وہ بارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مراروں صورتوں کے تفصیلی احکام آئندہ مسائل میں بیان کئے جا کمیں گے۔ ( AMY ) اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یالباس پر زقم یا جراحت یا پھوڑے کا خون ہوتو وہ اس خون کے ساتھ اس ماتھ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک زقم یا جراحت یا پھوڑا ٹھیک نہ ہوجائے اور اگر اس کے بدل گا لیاس پر ایسی چیپ ہو جو خون کے ساتھ تکلی ہو یا ایسی دوائی ہو جوزقم پر لگائی گئی ہواور خِس ہوگئی ہوتو اس کے لیے گئی

(۸۳۷) اگر نماز پڑھنے دائے کے بدن یالیاس پرائی خراش یا زخم کا خون نگا ہو جوجلدی ٹھیک ہوجاتا ہو اور جس کا دھونا آسان ہوا در جس کی مقدار ایک در ہم کے برابریا اس سے زیادہ ہوتواس کی تماز باطل ہے۔ (۸۳۸) اگر بدن یالباس کی ایمی جگہ جوزخم سے فاصلے پر ہوزخم کی دہ فوست سے نجس ہوجائے تو اس کے ساتھ تماز پڑھنا جا ترقیس ہے لیکن لباس یابدان کی دہ جگہ جوزخم کے اطراف ٹیس ہے اگر اس زخم کی دھو ہت ہے نجس ہوجائے تو اس کے ساتھ تماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ۱۳۹ ) اگر کسی محض کے بدن یالبال کو بواہر یااس رخم سے جو منداد رناک وغیرہ کے اندر ہوخون لگ جائے تو وہ اسکے ساتھ نماز بڑھ سکتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بواہر کے سے باہر ہوں یا اندر۔ ( ۱۳۴ ) اگر کوئی ایسا محض جس کے بدن پر زخم ہوا ہے بدن یالباس پر ایسا خون و کیجے جو ورہم سے زیادہ ہوادر یہ نہ جائتا ہوکہ یہ خون زخم کا ہے یا کوئی اور خون ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس خون کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

(۸۴۱) آگر کسی شخص کے بدن پر چند رقم ہوں اور وہ ایک دوسرے کے اس قدر زود یک ہوں کہ ایک رقم میں اور وہ ایک دوسرے کے اس قدر زود یک ہوں کہ ایک رقم شار ہوتے ہوں کو جنہیں لیکن اگر وہ ایک دوسرے سے استے دور ہوں کہ ان جس سے ہر زقم ایک علیحدہ زقم شار ہوتو جو زقم تھیک ہوجائے مضروری ہے کہ نماز کے لئے بدن اور لباس کو حوکر اس زقم کے فون سے یاک کرے۔

( AMY ) اگر نماز پڑھے والے کے بدن یالباس پرسوئی کی نوک کے برابر بھی جیش کا خون لگا ہوتو اس کی خماز باطل ہے۔ احتیاط کی بناپر تجس محیوانات مثلاً مور ، مُر دار ادر حرام گوشت جانور نیز نفاس اور استحاضہ کے خون کی بھی بھی صورت ہے لیکن کوئی دومرا خون مثلاً انسان کے بدن کے خون یا حال گوشت حیوان کے خون کی بھی بھی صورت ہے لیکن کوئی دومرا خون مثلاً انسان کے بدن کے خون یا حال گوشت حیوان کے خون کی بھینٹ، بیاہے بدن کے کئی حصول پر گئی ہولیکن اس کی مجموعی مقدار ایک ورائم سے کم ہوتو اس کے ساتھ نماز پر سے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ۱۳۴۳ ) جو خون بغیر استر کے کیڑے پرگرے ادر دوسری طرف بھٹی جائے دہ ایک خون شار ہوتا ہے ادر دونوں طرف میں جا در دونوں طرف میں جس طرف خون کی مقدار زیادہ ہواس کے مطابق علم نگایا جائے لیکن اگر کیڑے کی دوسری طرف الگ سے خون آلودہ ہو جائے تو ضروری ہے کہان میں سے ہرایک کو علیحدہ خون شار کیا جائے۔ پس اگر دہ خون جو کیڑے کے سامنے کے دخ اور پیچلی طرف ہے مجموعی طور پرایک در آم ہے کم ہوتواس کے ساتھ نماز چیج ہادراگراس سے زیادہ ہوتواس کے ساتھ نماز باطل ہے۔

100

کی در نماز پڑھنے میں افکال ہے اور وہ وہاں نماز پڑھے تو احتیاط کی بناپراس کی تماز باطل ہے۔ ( ۸۵۹) اگر کوئی محض واجب تماز سواری کی حالت میں پڑھنے پر مجبور ہواور سواری کا جانوریا اس کی زین یا فعل عضبی ہو تو احتیاط واجب کی بناپر اس کی ٹماز باطل ہے اور اگر وہ محض اس جانور پر سواری کی حالت میں منتیب نماز پڑھنا جائے تو ایس کا بھی بھی تھم ہے۔

(۸۶۰) آگر کوئی شخص کسی جائیداد میں دومرے کے ساتھ شریک ہواوراس کا حصہ جدا نہ ہوتو اپنے شراکت دار کی اجازت کے بغیروہ اس جائیداد پرتضرف نہیں کرسکتا اور اس پر نماز پڑھنا بھی احتیاط واجب

ی بیا پر ہوں است کی است کی ایک الی رقم ہے کوئی جائیداد خریدے جس کا خس اس نے ادا نہ کیا ہو جبکہ مور ہے ہیں اگر کوئی شخص ایک الیں رقم ہے کوئی جائیداد خریدے جس رائج طریقہ کارے مطابق، قیت اپنے وہ لے لی ہوتو جائیداد میں تصرف کرنا اس کے لئے حلال ہے اور وہ شخص ادا شدہ قیمت کے خس کا مقروض ہوگا۔لیکن اگر دہ عین اس مال سے جائیداد فریدے جس پر خس واجب الادا تھا تو ھائم شرع کی اجازت کے بغیراس گھر میں تصرف حرام اور احتیاط واجب کی بنا پر اس گھر میں تصرف حرام اور احتیاط واجب کی بنا پر اس گھر میں تصرف حرام اور احتیاط

( ۱۹۲۸) آگر آمنی جگہ کا مالک زبان ہے نماز پڑھنے کی اخازت دے دے اور انسان کوعلم ہو کہ وہ ول ہے راضی تہیں ہے تو اس کی جگہ پرتماز پڑھنا جائز نہیں اور اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو بھین ہو کہ وہ دل سے روشی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ۱۹۲۳) جس مرحوم نے زکوۃ اور اس جیسے دوسرے مالی واجبات ادانہ کئے ہوں اس کی جائیدادیں کوئی ابیا تصرف کرنا جو واجبات کی اوائیگی میں مانع شہومثلاً اس کے گھر میں نماز پڑھنا، ورناء کی اجازت سے جائز ہے۔ اس طرح اگر قرضدار کا قرض اوا کرویا جائے یا کوئی اسپے ذھے لے لیے یا اتنی مقدار جدا کرلی جائے تو باتی جائیداد میں ابیا تصرف کرنا بھی جائزے جواس جائیداد کوتلف کروے۔

( آس) ( آگر مرحوم کے بعض ورٹاء کم ٹن یا مجتون یا غیر حاضر ہوں تو ان کے ولی کی اجازت کے بغیراس کی جائیداد میں تصرف حرام ہے اوراس میں نماز جائز نہیں۔ ہاں ان معمولی تصرفات میں کوئی حرن نہیں جومیت کے مقسل وکفن دغیرہ کے امور انجام دینے کا مقدمہ ہیں۔

( ۱۹۵ ) سیمسی کی جائیداد میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کا مالک صریحاً اجازت دے یا کوئی ایس بات کیے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اجازت دے کہ اس کی جائیداد میں بیٹھے یاسوئے قواس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت مجھی دیدی ہے یا مالک کے داختی ہونے پر دوسری وجوہات کی بنا پراطمیتان رکھتا ہو۔

( ٨٦٦) ' انتہائی وسیج وعریض زیمن میں نماز پڑھنا جائز ہے اگر چداس کا مالک کم سن یا مجنون ہو یا وہال نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو۔ای طرح ان باغات اور زمینوں میں کہ جن کے دروازے اور دیوار نہ ہول ،ان کے مالک کی اجازے کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں۔لیکن اگر اس صورت میں معلوم ہو کہ مالک راضی نہیں ہے تو

# وہ چیزیں جونمازی کے لباس میں مستحب ہیں

(۸۵۲) فقیائے کرام اعلی اللہ مقامیم نے چند چزیں نمازی کے لباس میں متحب قرار دی ہیں کہ جڑ میں سے تحت الحک کے ساتھ محاہد، عباء سفید لباس، صاف سخراترین لباس، خوشبو لگا تا اور محقق کی اعظمی پہنا شامل ہیں۔

## وہ چیزیں جونمازی کے لباس میں مکروہ ہیں

( ۸۵۳ ) فقہائے کرام اعلی اللہ مقامیم نے چند جزیں نمازی کے لباس بیں مکر وہ قرار دی ہیں جن میں ہے۔ سیاہ ، میلا اور شک لباس اور شرائی کا لباس پہننا یا اس قض کا لباس پہننا جو نجاست سے پر ہیز نہ کرتا ہواور ایرا ہ لباس پہننا جس پر چبرے کی تصویر بنی ہو۔ اس کے علادہ لباس کے بٹن کھلے ہونا اور ایسی انگوشی پہننا جس پر چبرے کی تصویر بنی ہو، شامل ہیں۔

# نماز پڑھنے کی جگہ

نماز پڑھنے والے کی حبکہ کی سات شرطیں ہیں:

(بيلى شرط) دە جىكەا قىياط داجىبىكى بنارماح مو

(۸۵۴) جو محص عفیی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہواگر چہ وہ خود قالین ، تخت اورای طرح کی دوسری چیز پر ہو، احتیاط لازم کی بناپر اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن عفیی حجست کے پینچے اور عضبی خیمے تلے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۸۵۵) ایک جگه نماز پڑھنا جس کی منفعت کسی اور کی ملکیت ہوتو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھنا عضبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم میں ہے۔مثلاً کرائے کے مکان بٹس اگر مالک مکان یا کوئی اور شخص کرائے دار کی اجازت کے بغیرنماز پڑھے تواحتیا لھ کی بتا پراس کی نماز باطل ہے۔

(٨٥٧) اگر کونی محص معدیں بیفا ہواورووسر المحض اے باہر نکال کر اس کی جگہ پر قبضہ کرے اور اس جگہ نماز ہوئے تو اس کی نماز دی ہے آگر چداس نے گناہ کیا ہے۔

( A & ) اگر کوئی شخص کسی ایسی جگه نماز پڑھے جس کے ضمی ہونے کا اے علم نہ ہواور نماز کے بعدا ہے پتا ہے ایک چگه نماز سے جس کے غیبی ہونے کو وہ بھول گیا ہواور نماز کے بعدا ہے یا وہ آئے اس کی نماز سے ایک چگہ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہے۔ تیکن کوئی ایسا مخص جس نے خود وہ جگہ غصب کی ہواور وہ بھول جائے ادر وہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز مطل ہے۔

(٨٥٨) اگر كوئي مخض جانا موك بديگه عضى بادراس من تقرف حرام بيكن اس يعلم فد موك عضى

ي كفيرى مبكر بنجس جوتو فواه ده فشك بهي جونماز بإطل ہے اوراحتیاط متحب ہے كدنماز كي مبكہ بالكل بحس مذہور ( چھٹی شرط) احتیاط لازم کی بنایر ضروری ہے کہ عورت مرد ہے کم سے کم اتنا چھیے کھڑی

پوکہ اس کے بحدہ کرنے کی جگہ بجدے کی حالت میں مرد کے دوزانو کے برابر فاصلے پر ہو۔

(۸۷۴) اگر کوئی قورت مرد کے برابریا آگے کھڑی ہواور دونوں بیک وقت نماز پڑھنے لکیس تو احتیاط واجب کی بنابرضر دری ہے کہ نماز کو دوبار و پڑھیں۔ بھی تھم ہے آگر آیک ، دومرے نے پہلے نمازشروع کروے۔ (٨٤٥) اگر مرد اور عورت ايك دومرے كے برابر كھڑے جول يا عورت آ مے كھڑى ہواور دونول تماز مردھ رہے ہوں لیکن دونول کے درمیان ربواریا پردھ یا کوئی ادرائی چیز حاکل ہو کدایک دوسرے کوند دیکھ مکیس یا ان کے درمیان دی ہاتھ سے زیادہ فاصلہ ہوتو دونوں کی نماز مج ہے۔

(ساتوین شرط) نمازیز ہے والے کی پیٹائی رکھنے کی جگہ، دوزانواور یاؤں کی اٹکلیاں ر کھنے کی جگہ سے جار کی مونی الکیول کی مقدار ہے زیادہ او کی یا بھی نہ ہو۔اس مسلے کی تفصیل سجدے کے - JE TURPEN

(٨٤٢) تامحرم مردادر تورت كا خلوت ش ايك الكاجكه بوناجهال كنادي بطا مون كا احمال موترام ہے اور اختیاط متحب نیہ ہے کرایسی جگد ٹماز نہ پڑھیں۔

( ٨٧٧) جس جگه ستار بجایا جار با ہواوراس جیسی چیزیں استعمال کی جارتی ہوں وہاں تمازیز هنا باطل تبین ہے کوان کاستنااور استعال کرنا گناہ ہے۔

(٨٤٨) احتياط واجب يه بي كرافقياركي حالت عن خان كعب كاندراوراس كي جهت كراويرواجب نمازنہ پڑھی جائے۔ میکن مجبوری کی حالت شر کوئی اشکال میں ہے۔

(٨٤٩) خان كعب كاندرادراس كى حصت كادير نظى تمازي يرصف مي كوئى حرج نييل ب بكدمته ہے کہ خان کید کے اعربر رکن کے مقابل دور کعت تماز بڑھی جائے۔

# وہ مقامات جہاں نماز پڑھنامستحب ہے

(٨٨٠) اسلام كى مقدى شريعت من بهت تاكيدكى كى ب كدنمازمجد من يرهى جائے۔ ونيا بحركى ساری مجدول میں سب سے بہتر محد الحرام اور اس کے بعد مجد خوی ہے اور اس کے بعد محد کوفد اور اس کے بعد مجد بیت المقدى كا درجہ ہے۔اس كے بعد شہر كى جامع محداد ذاس كے بعد محلے كى مجدادراس كے بعد بازار کی معد کائبرآ تاہے۔

(٨٨١) مورتوں كے لئے بہتر بك كرناذاكى جگه يدهيس جوناعرم سے تفوظ ہونے كے لحاظ سے دوسرى جگہوں سے بہتر ہوخواہ وہ جگہ مکان یامسجدیا کوئی اور جگہ ہو۔

(٨٨٢) ائد ابلين عليم السلام كرمول من تمازيده مامتحب بلكم محد من تمازيد هذا مبتر

خروری ہے کہ تضرف شکرے ادراگر مالک عمن یا مجنون ہو یا اس کے راضی نہ ہونے کا گمان ہوتو احتیاط لاز بيب كدوبال تفرف ندكيا جائ اور نمازند روهي جائي

(۸۷۷) (دوسری شرط) ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز ترکست نمازی کے کھڑے ہونے یا اختیاری رکوع اور بچو کرنے میں مائع ہو بلکہ احتیاط لازم کی بناپر ضروری ہے کہ اس کے بدن کوساکن رکھتے میں بھی مانع نہ ہواور اگر وہ وفت کی تھی یا کسی اور وجہ سے ایسی جگہ مشلا بس بڑک، مشتی 📲 ریل گاڑی میں نماز پڑھے تو جس قدر مکن ہو بدن کے تغیراؤ اور قبلے کی ست کا خیال رکھے اور اگر فرانسپورٹ قبلے سے کی دومری طرف مر جائے تو اپنا مند قبلے کی جاب موز وے۔ اگر عمل طور پر قبلے کا خیال رکھنا ممکن شاہو تو كوشش كرے كد ٩٠ و كرى ہے كم اختلاف مواكرية بحى ممكن شاموتو صرف تكبيرة الاحرام كہتے وقت قبلے كاخيال ر کے اور اگر بیائی نہ ہو سکے تو تبلے کا خیال رکھنا ضروری تیں۔

(٨٩٨) جب كارى كتى ياريل كارى دغيره كرى بولى بول توان يس فماز يوسف يس كولى حرج خرس - يې سكم اس وقت بھى ہے جب چل رہى مول ليكن اس حد تك شال جل ربى موكد لمازى ك بدن سکے تھیراؤ میں حائل ہوں۔

(٨٦٩) گندم، جوادران جیسی و دسری اجناس کے فرچر پر جو لیے بطے بغیر نہیں رہ سکتے نماز باطل ہے۔ (تیسری شرط) ضروری ہے کہ انسان ایسی جگه نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا

احمال ہو لیکن اگر کسی المبی جگه رجاء کی نیت ہے قماز پڑھے جہاں اے اطمینان ہو کہ مثلا ہوا اور بارش یا جھیڑ بھاڑ کی وجے وال پوری تمازند پڑھ سے گا گواتفاق سے پوری پڑھ لے تو کو لک حرج تمیں۔

( ٨ ٨٠) اگر كوئى محف الىي مبكر نماز باسط جهال تغيرنا حرام بو مثلاً كسى الىي مخدوش حصت كے يعج جو عنقریب کرنے دالی ہوتو گودہ گناہ کا مرتکب ہوگالیکن اس کی نماز سے ہے۔

(٨٧١) محى اليي چيز پرتماز پڙهنا، جس پر كفر إجونا يا بيشنا حرام مور مثلاً قالين كي ايسے عصر پر جهال الله تعالى كانام لكها مواكر تصدقرب من مانع موجائ توسيح نبين ب-

(پیگی شرط) جم جگدانسان نمازیز سے اس کی جیت اتنی پیجی نه موکدسیدها کمژاند

ہوسکے اور نہ بی وہ جگہ اتی مختصر ہو کدر کوئ اور مجدے کی حنج اکش نہ ہو۔

( ۸۷۲ ) اگر کوئی محض ایسی جگه نمازیز سے پرمجور ہو جہاں بالکل سیدها کھڑا ہوناممکن نہ ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ بیٹی کرنماز پڑھے اور آگر رکوع اور ججو واوا کرنے کا امکان ند بوتو ان کیلئے سرے اشارہ کرے۔ (٨٤٢) ضروري بي كم يغيم اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اورائمه اللبيت عليهم السلام كي تيور مطهر كي جانب پشت کر کے،اگر ان کی بے حرتی ہوتی ہوتو نماز نہ پڑھے۔اس کے علاوہ کسی ادرصورت علی اشکال نہیں۔ لیکن نماز دونول صورتول پیل تھے ہے۔

(پانچویں شرط) اگر نماز پڑھنے کی جگہ جس ہوادر نجاست ایسی ہوجونمازکو باطل کروینے والی مواقو اتن مرطوب ند مو كداس كي رطوبت تمازي است والے كے بدن يالياس تك بين اگر تجدے من بيشاني

# مسجدكے احكام

(٨٨٧) مسجد كي زين الدروني اور بيروني حصي اور الدروني ويواركوبس كرنا حرام باورجس تحف كويا ملے کہ ان میں ہے کوئی مقام بحس ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تجاست کوفوراً ودر کرے اور احتیاط مستحب ب ہے کہ مجد کی دیوار کے بیروٹی جھے کو بھی بحس نہ کیا جائے اوراگر وہ بحس ہو جائے تو نجاست کا بٹانا لازم میس کیان اگر دیواد کا بیرونی حصة جس کرنامجد کی بدرتی کاسب موتو قطعا حرام بادراس قدرنجاست کا زاکل کرنا کد جس سے بے حمقی حتم ہوجائے ضروری ہے۔

(٨٨٨) اگر كوئى فخص معركوياك كرنے برقادر ند مويااے مدد كي ضرورت موجود ستياب ند موتومعيد كا یا کے کرنا اس پر واجب نہیں کیکن میں بھتا ہو کہ اگر دومرے کواطلاع دے گا تو پیکام ہو جائے گا اور نجاست کو دہاں رہنے دینا بے حرمتی کا باعث ہو تو ضروری ہے کہا ہے اطلاع وے۔

(٨٨٩) اگرمجد كى كوئى الى جگه يس جوڭى جويشے كھودے يا توڑے يقير ياك كرنا عمكِن نه جوتو ضرورى ب ك اس جد كوكلودي يا توزي جيد جزوى طور بر كلودنا يا توزنا بزے يا برحرى كا ختم موناتكمل طور بر كلودن يا توڑنے بر سوقوف ہو، ور نہ توڑنے بل اشکال ہے۔ جو جگہ کھودی گئی ہوائے برکرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہواہے تقمير كرنا واجب نين بي ليكن معيد كى كوئى چيز مثلًا اينت اگرنجس جوگئى بوتو مكنه صورت ميں اے پاك كركے ضروری ہے کداس کی اصلی جگد پر لگادیا جائے۔

(٨٩٠) اگر مجد غصب كرى جائ ادراك كى جكد كھر يا الى بى كوئى چرىتىركركى جائ يامىجداس قدر ٹوٹ کھوٹ جاننے کہ اےمحدید کہا جائے تو اسے بھی کرنا حرام ٹیس اوراسے پاک کرنا واجب ہیں۔

(٨٩١) ائدابليد عليم السلام بيل ي كن المام كاحرم يس كرناحرام ب- اكران حيحرمول بي ب کوئی حرم نجس ہو جائے اور اس کا بحس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہوتو اس کا پاک کرنا واجب ہے بلکہ احتیاط متحب بہے کے خواہ بے حرمتی شہوتی ہوتب بھی پاک کیا جائے۔

(۸۹۲) اگر مشجد کی چٹائی یا کاریٹ بخس ہو جائے تو ضروری ہے کدانے باک کریں اورا کر مجس ھے کا كات دينا بهتر بوتو ضرورى مي كدا ي كات ويا جاسة - البتدايك قابل توجه عصه كا كاث دينا يا ال طرح ياك كرنا كراس مي تقص آجائي اشكال ہے سوائے اس كے كد طهادت كور كروينا بے حرمتى كاسب ہو۔ ( ۸۹۳ ) اگر کسی عین نجاست یا نجس شده جیز کومبور میں لے جانے ہے مبور کی بیاحرمتی ہوتی ہوتو اس کا مبحد میں لے جانا حرام ہے بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بےحرشی نہ ہوتی ہوتب بھی نین نجاست گومجد میں نہ لے جایا جائے سوائے ان چیزوں کے جوانسان کے ساتھ ہی مجد میں وافل ہو جا کیں جیسے زخم کا خون جو بدل یا لياس بين لگا بهوا بهو \_

ہادر دوایت ہے کہ حضرت امیر المونین علیہ السلام کے حرم پاک میں تماز پڑھٹا دولا کھ تماز وں کے برابر ہے۔ ( ۸۸۳ ) معجد میں زیادہ جانا اور اس معجد میں جانا جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں متحب ہے اورا گرکوئی شخص مبجد کے پڑوس میں رہتا ہوا در کوئی عذر بھی ندر کھتا ہوتو اس کے لیے مبجد کے علاوہ کسی اور جگہ ٹماڑ

پڑھنا مکردہ ہے۔ ( ۸۸۴ ) جوشخص مجدیش نیآ تا ہو، متحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ ٹل کر کھانا نہ کھائے ، اپ کامول - سات سات سے مورث کا رشتہ لے اور نہ اس مار سے مورث کا رشتہ لے اور نہ اسے وشتہ دے۔ میں اس سے مشورہ نہ کرے ،اس کے پڑوں میں شدرے اور نداس سے محورت کا رشتہ لے اور ندا ہے وشتہ دے۔

# وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے

(AAA) چندمقامات پر تماز پاهنا مکرده ہے جن میں سے پچھر ہیں:

- (r)
- كى انسان كے مقابل (3)
- اس ذروازے کے مقابل جو کھلا ہو (r)
- سڑک اڈر گل کوچ میں بشرطیکہ گزرنے والوں کے لئے باعث زمت نہ جواور (a) اگرامیس زحت ہوتوان کے راہتے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے۔

  - (r)آگ اور چراع کے مقابل
  - بادر چی خانے میں ادر ہراس جگہ جہاں آتش دان ہو (4)
  - اليسكوي ادر گرھے كے مقائل جس ميں پيشاب كيا جا تا ہو (A)
  - جان دار کے فوٹو یا جمعے کے مناہے مگر یہ کدانے ڈھائپ دیا جائے (4)
    - الي كمر ب بل جس بل جنب محص موجود مو  $(1 \cdot)$
    - جم جَكَةُ وْنُو بِوخُوادُ وَهِ ثَمَا زَيِرْ صِنْهِ وَالْمِلْ كَمِرا مِنْ مُدْبُو (0)
      - (11)قبر کے مقابل
        - (F) قبر کے اوپر
      - و وقیرول کے درمیان (10)
        - قبرستان بيل (10)

(٨٨٧) اگر كوئى تخفى لوگوں كى ريكور پر تماز پڑھ رہا ہويا كوئى اور فخض اس كے سامنے كھڑا ہوتو نمازى ك لے متحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اور اگر وہ چیز لکڑی یاری ہوتو بھی کائی ہے۔

# اذان اورا قامت

(۱۹۰۱) ہر مرد اور عورت کے لئے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نماز وں سے پہلے از ان اورا قاست کے اورابیا کرنا دوسری واجب یا مستحب نماز وں کے لئے مشروع نہیں لیکن عید فطر اور عید قربان سے پہلے جبکہ نماز باجماعت پڑھیں تومستحب ہے کہ قیمن مرتبہ "الصلوق" کہیں۔

ارہاں کے اس کے داکس کے اس کے دائیں کے پہلے دن یا ناف اکٹر نے سے پہلے اس کے داکس کان میں

اذان اور بالمي كان من اقامت كهي جائه-

(٩٠٥) اذان الحاره جملول پرمشمل ہے:

اللَّهُ اَكْبُرُ ( الْمِارِبِ )

اللَّهُ الْمَانُ لِلْاَ اللَّهُ ( ( ( و مرتب )

الشَّهُ لُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُّولٌ اللَّهِ ( ( و مرتب )

عَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ( ( و مرتب )

عَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ( ( و مرتب )

عَنَى عَلَى الْفَلَاجِ (دومرتبه)

حَتَى عَلَى تَحْيُور أَلْعَمَلِ (وو مرتبه)

اللهُ الحيه (دومرتب)

الأالثالية الله (دورتيا)

ادرا قامت کے سرّہ جملے ہیں بعنی اڈالن کی ابتدا ہے دومرت اُللْھُ اُکْبِرہُ اور آخرے ایک مرتبہ کا اِلٰہَ اِلَّا اللَّهُ مَم ہوجاتا ہے ادر حَقَّ عَلَی مَحْتِرِ الْعَمَلِ مَنے کے بعد دود فعہ فَلْدُفَاصَتِ الطَّلَاقُ كا اضافہ كر

رياصرورى ؟-(٩٠٢) أَشْهَدُ أَنَّ عَيِلِيًّا وَلِي اللهِ اذان اورا قامت كالإوتين ؟ - يَكِن الر أَشْهَدُ أَنَّ مُعَقَّمَدًا

و كنون الله سبعد قربت كانت عكما جائ تواليما ب-

#### اذان اورا قامت كالرجمه

اَللَّهُ ٱلْخَيْرُ مِلِينَ خَداعَ تَعَالَى النَّ سے بِزِرگَ تَرْبِ كَداسَ كَى تَعْرِيقُ كَى جَابَ َ-اَهُ فِي اَنْ لَا آِلاَ اللَّهِ اللَّهِ العِنْ مِن كُوائِي ويتا بون كريكا اور بِمِثْلِ اللَّهِ كَعَلاده كوتى اور

برستش کے قابل نہیں ہے۔ اَشْھَی اُو اَنَّ مُسَحَدَّمَدُ الْآمُونُ اللّٰهِ عِنى مِن كوائى دیتا ہوں كر حضرت محرصلى الله عليه وآله وسلم الله كے يَغِير اور اى كى طرف سے بجھج ہوئے ہیں۔ ( ۱۹۴۳ ) اگر مجد میں مجلس عزا کے لئے قنات تانی جائے اور فرش بچھایا جائے اور سیاہ پردے لٹکائے جائیں اور چاہئے کا سامان اس کے اندر لے جایا جائے تو اگر یہ چیزیں مجد کے لئے نقصان دہ نہ ہوں اور نماز پڑھنے میں بھی مانع نہ ہوتی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

( ۸۹۵ ) اختیاط داجب یہ ہے کہ مجد کی سونے ہے زینت ندکریں اور احتیاط متحب یہ ہے کہ مجد کوانسان

ادر حیوان کی طرح جا مرارول کی تصویروں سے بھی نہ سجایا جائے۔

(۸۹۲) اگر محدثوث چوٹ بھی جائے تب بھی ندتو اسے پیچا جاسکتا ہے اور نہ ہی مکیت اور سڑک میں شال کما حاسکتا ہے۔

( 194 ) مجد کے درواز دن، کھڑ کیوں اور دوسری چیز دن کا بیچنا حرام ہے اور اگر مجد توف پھوٹ جائے سب بھی صروری ہے کہ ان چیز دن کو ای محد کے کام کی شہ سب بھی صروری ہے کہ ان چیز دن کو ای محد کے کام کی شہ رہی موں تو صروری ہے کہ کسی دوسری مجد کے کام میں لایا جائے اور اگر دوسری مجد دن کے کام کی بھی شردی ہوں تو آئیس بیچا جاسکتا ہے اور چور تم حاصل ہووہ بصورت امکان ای مجد کی مرمت یر، در ندکمی دوسری مجد کی مرمت یر، در ندکمی دوسری مجد کی مرمت یر، در ندکمی دوسری مجد کی مرمت یر، در ندکمی دوسری مجد کی مرمت یرتر حق کی جائے۔

( ٨٩٨) مبحد كالقير كرنا اوراليي معجد كى مرمت كرنا جو مخدوق بومتحب باورا أرمجداس قد رمخدوش بو كداس كى مرمت ممكن ند بو توائي گرا كرووباره تقير كيا جاسكتا ب بلكه أكر معجد ثوثى پھوئى ند بوت بھى اس

لوگوں کی ضرورت کی خاطر گرا کروسیع کیا جاسکتا ہے۔

( ۱۹۹۸ ) مجد کوصاف مخرار کھنا اور اس ٹی ج اغ جانا مستحب ہے اور اگر کوئی تھی مجد میں جانا چاہے تو مستحب ہے اور اگر کوئی تھی مجد میں جانا چاہے تو مستحب ہے کہ خوشیو لگائے اور پا کیزہ اور قیمی لباس پہنے اور اپنے جوتے کے کلووں کے بارے میں تھیں کرے کہ کہیں نہا ست تو نہیں گئی ہوئی۔ نیز یہ کہ مجد میں وافل ہوتے وقت پہلے واپاں پاوک اور باہر نگلتے وقت پہلے بال پاوک رکھے اور اس سے بعد میں نگلے۔ بالیاں پاوک رکھے اور اس مجد کی نیت سے دور کھت نماز تحیت واحر ام مجد کی نیت سے پر مصاورا گرواجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھے تب کہ دور کھت نماز تحیت واحر ام مجد کی نیت سے پڑھے اور اگرواجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھے تب بھی کائی ہے۔

(901) آگر انسان مجبور نہ ہوتو مسجد ہیں سونا، دنیادی کا سوں کے بارے ہیں تفتگو کرنا اور کوئی کام کاج کرنا اور اپنے اشعار پڑھنا جن ہیں تصبحت اور کام کی کوئی بات نہ ہو مکروہ ہے۔ نیز مسجد ہیں تھو کتا، ناک کی آلائش چینکنا اور بلغم تھو کنا بھی مکروہ ہے بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ گشدہ (شخص یا چیز ) کو حلائش کرنا اور آواز کو بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن اوّان کے لئے آواز بلند کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

ما من وہ اورا ورو بعد رہ من مروہ ہے یہ من اوران سے سے اور اس مرح اس سے کو بھی داخل ہونے ویٹا مکروہ ہے جو اور اس مرح اس سے کو کہ بھی داخل ہونے ویٹا مکروہ ہے جو تمازیوں کے لئے باعث زحمت ہویا احمال ہو کہ وہ مجد کو بنس کردے گا۔ ان دوسورتوں کے علاوہ بچے کو مسجد میں آنے دیے جس کوئی حرج نہیں بلکہ بعض اوقات بہتری اس میں ہوئی ہے۔ اس محض کا مجد میں جانا بھی مگروہ ہے جس نے بیاز البسن یا ان سے مشابہ کوئی چیز کھائی ہو کہ جس کی بولڈ کوں کونا کوارگز رتی ہو۔

(r) اس نماز کے لئے اوان اور اقامت کی جا بھی ہو۔

(٣) نماز جماعت باطل شهو-

(م) ای فض کی نماز ادر نماز جماعت ایک بی جگه پر جولبذ ااگر نماز جماعت مسجد کے اتدر . بڑھی جائے اور دہ مخص مجد کی جیت برنما زیو ھناجا ہے تو مشخب ہے کہ اڈ ان اور اقامت کیے۔ (٥) تماز جماعت ادا ہو۔لیکن اس بات کی شرط نہیں کہ خود اس کی نماز بھی فراد کی ہونے کی

(١) ان قص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو ۔ مثلاً دونوں نماز ظہر یا دونوں نماز عصر پڑھیں یا تماز ظہر جماعت سے بڑھی جارہی ہوادر وہ تھ نماز عصر بڑھے یا وہ تھ شکیر کی نماز پوشے اور جماعت کی نماز عصر کی نماز ہواور اگر جماعت کی نماز عصر آخری وقت میں پریھی جائے اور دہ جا ہے کہ مغرب کی نماز ادارز ھے تو اذان ادرا قامت اس پر سے ساقط نہیں ہوگی ۔

(٩١٣) جوشرطيس سابقة مسئلے ميں بيان كي گئي ميں اگر كوئي تحض ان ميں ہے تيسري شرط كے بارے ميں شک کرے بعنی اسے شک ہو کہ جماعت کی نماز بھے تھی پانہیں تو اس پر سے اذان اور ا قامت ساقط ہے۔ لیکن اگروہ ووسری یائی شرائط بیں ہے کی آیک کے بارے میں شک کرے تو بہتر ہے کداذ ان اور اقامت کے۔ البتة ألر جماعت بمواوضروري ہے كدرجا مكن سيت سے كمے-

(٩١٣) الركولي فض كن دوسرے كي اوّان جواعلان يا جماعت كي ثماز كے ليے كہي جائے ، ميقومتوب

ہے کہ اس کا جو صدیتے فود بھی اسے آ ہت آ ہت و ہرائے۔

(910) اگر کمی مخص نے کسی دوسرے کے اذال ادرا قامت کی ہوخواہ اس نے ال جملوں کو دہرایا ہویا تہ و ہرایا ہوتو اگر اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درمیان جووہ پڑھنا جا بتا ہوزیادہ فاصلہ نہ جوا ہواور اذان و ا قامت سننے کی ابتداء ہی سے نماز ادا کرنے کا ادارہ رکھتا ہو تو وہ اپنی نماز کے لئے اس از ان اور اقامت پر اکتفاء کرسکتا ہے۔ لیکن میتھم اس نماز جماعت کے لئے کل اشکال ہے کہ جہاں اذان صرف امام جماعت نے یا

صرف مامو مین نے تی ہو۔ (۹۱۲) اگر کوئی مرد،عورت کی اذان کولذت کے تصدے نے تواس کی ازان سا قطاقیں ہوگی بلکہ عورت

كى ذان من كراذان كاساقط مونا مطلقاً كل اخكال ہے-

( کا 🕻 ) ۔ ضروری ہے کہ آباز جماعت کی اؤان اور اقامت مرد کیے لیکن عورتوں کی ٹماز جماعت میں اگر خورت اذان اور ذقامت کہد دے تو کافی ہے اور الی جماعت میں عورت کے اذان وا قامہ پر اکتفاء کرنا جس

کے مرد الورت کے محرم ہوں کل افکال ہے۔ (91۸) ضروری ہے کہ اقامت، اذان کے بعد کہی جائے علاوہ ازیں اقامت میں معتبر ہے کہ کھڑے ہو

كراور حدث سے إك جوكر (وضو يامسل يا تيم كر كے) كبي جائے-

(919) اگر کوئی تخص اذان اورا قامت کے جملے بغیر ترجیب کے کیے مثلاً حبی علی الفلاح کا جملے حبی

أَشْهَا لَ أَنَّ عَلِينًا أَوْيَوَ الْمُوَّ مِينِينَ وَلِي اللهِ يعنى كواسَ وينا مول كر حضرت على عليه السلام مومنول

کے امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہیں۔

یعنی نماز کی طرف جلدی کرو۔ حَيَّ عَلَى الصَّلاة معنی رستگاری کے لئے جلدی کرد۔ حَيِّ عَلَى الْفَلَاجِ كَئِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مینی بہترین کام کے لئے جونماز ہے جلای کرو۔ يعني بالتحقيق نماز قائم موكئ۔ فَلْفَامَتِ الصَّلَاةُ

لا والدالا الله العني يكاور بيش الله عفاوه كوني اوريستش ك قابل فيس-

( ٤٠٠) ضروري ہے كماذان اورا قامت كے جلول كے درميان زيادہ فاصلہ ته مواورا كران كے درميان معمول ہے زیادہ فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہاؤ ان اور ا قامت دوبارہ شروع ہے کہی جا تھیں۔

(٩٠٨) اگراذان يا اقامت مين آواز كو كل مين كلمائ اور كفيت بير دو كه غنام و جائ يعني اس طرح کے جیسا کہ اپو و انعب اور کھیل کوؤ کی محفلوں میں آ واز نکا لئے کا دستور ہے تو وہ حرام ہے اور اگر عمالیہ

(۹۰۹) تام صورتوں میں جبکہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی دونماز دن کو بے در بے ادا کرے، اکراس نے مہلی نماز کے لئے اذان کمی ہوتو بعد دالی نماز کے لئے اذان ساقط ہے۔خواہ دونمازوں کا جمع کرنا بہتر نہ ہو یا ہومثلاً عرفہ کے ون جوٹویں وی الحجہ کا ون ہے، اگر ظہر کے فضیلت کے وقت میں نماز پڑھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں كا جمع كرنا، ياہے ووقتص خود ميدان عرفات ميں نه مواور عيد قربان كي رات ميں مغرب اور عشاء كي نمازوں کا جمع کرنا اس مخص کے لئے جومتع الحرام میں ہواوران نمازوں کوعشاء کے فضیلت والے وقت میں جمع کرے۔ان صورتوں میں اذان ساقط ہونے کی شرط بیہے کہ دونماز دن کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوئیکن للل اور تعقیبات بڑھنے ہے کوئی فرق کیل پڑتا اورا حتیاط واجب ہے ہے کہ ان صورتوں جس اذان مشروعیت کی نیت سے ر کبی جائے بلکہ روز عرف اور مشحر والی صورتوں کے لئے بیان شدہ شرائط کے ہوئے ہوئے اوان کہنا خلاف احتیاط ہے اگر چہشر دعیت کی نبیت سے نہ ہو۔

(۹۱۰) ۔ اگرنماز جماعت کے لئے اذان اورا قامت کی جاچکی ہوتو جو تھی اس جماعت کے ساتھ نماز

یزہ رہاہواس کے لئے ضروری ہے کہائی تماز کے لئے اذان اورا قامت شہرے۔

(911) اگر کوئی محض تماز کے لئے مجد میں جائے اور و کیسے کہ نماز جماعت متم ہو بچکی ہے تو جب تک صفیں ٹوٹ نہ جا تھیں اور لوگ منتشر نہ ہو جا تیں وہ اپنی نماز کے لئے از ان اور ا قامت نہ کے بیٹی ان و دنوں کا کہنامتھے تاکیدی ٹیبن بلکہ اگراڈ ان دینا جاہتا ہوتو بہتر ہے کہ بہت آ ہشہ کیے۔اگر دوسری نماز جماعت قَائم كرة جا بتا موتو بركز اذان اورا قامت نديج ...

(٩١٢) كيميل مسكل مين فيكوره صورت كے علاوہ چيئر طول كے ساتھ اذان اور اقامت ساقط موجاتي ہے: (۱) نماز جماعت معدمین موادر اگرمجد عن نه موتوا ذان ادرا قامت ساقط مین موگ-

الماز کے واجبات

واجبات تماز گياره بين:

(۱) نيت (۲) تيام (۳) تجبيرة الاحرام ليني الله اكبركهنا

(٣) رکوع (۵) يجود (۲) قرأت

(۹) الشيد (۸) الشيد (۲) اللام (۶) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) اللام (۲) ا

(۱٠) ترتب (۱۱) موالات يعنى اجزائ تماز كالبدري بجالانا-

(۹۲۹) نماز کے داجبات میں ہے بعض اس کے رکن بیں بیعنی اگر انسان انہیں بجاند لائے تو خواہ ایسا سری عدا بو یا خلطی ہے ہونماز باطل ہو جاتی ہے اور بعض داجبات رکن نہیں ہیں بینی اگر وہ خلطی ہے جھوٹ جائمی تو نماز باطل نہیں ہوتی -

تماز كياركان بالحي ين:

(۱) ثیت

(٢) تحكييرة الاحرام (لعني ثماز شروع كرتے وقت اُللَّهُ الْحَيْو كَهِمًا)

(m) رکوئ مے مصل قیام بعنی رکوئ میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا

(m) (kg

(۵) ہررکعت میں دو تجدے۔ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے آگر اضافی عمد آبو تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے۔ آگر غلطی ہے ہو تو رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے دو تجدول میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پرنماز باطل ہے ورنہ باطل ہیں۔

زيت

(۹۳۰) ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت ہے لیعن خداوتد عالم کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لئے بڑھے اور پیشروری نہیں کہ تیت کو اپنے ول سے گڑارے یا شنانی زبان سے کچے کہ جار رکعت نماز ظهر بیز استا ہوں قرقبَد آلکی اللّٰاہِ۔

ر (۹۳۱) اُرکوئی مخص ظہری نمازیس یا عمری نمازیس نیت کرے کہ جار رکعت نماز پڑھتا ہوں لیکن اس مرکا تعین نہ کرے کہ جار رکعت نماز پڑھتا ہوں لیکن اس مرکا تعین نہ کرے البتدا تناہجی کافی ہے کہ نماز ظہر کو پکی نماز اور عصر کی نماز کو دوسری نماز کے طور پر معین کرے۔ ای طرح اگر کسی محض پر نماز ظہر کی قضا واجب ہواور وہ اس قضا نماز یا نماز ظہر کو ' ظہر کے وقت' میں پڑھنا جا ہے تو ضروری ہے کہ جونماز وہ پڑھے نہیت میں اس کا تعین کرے۔

علی المصلائے ہے پہلے کے تو ضروری ہے کہ جہال ہے ترتیب گڑی ہودہاں ہے دوبارہ کیے۔ (۹۲۰) ضروری ہے کہ اذان ادرا قامت کے درمیان فاصلہ نہ ہوادر اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ جواذان کبی جاچکی ہے اسے اس اقامت کی اذان شار نہ کیا جائے تو اذان باطل ہے۔علادہ ازیں اگر اذان واقامت کے ادر نماز کے درمیان اتنا فاصلہ ہوجائے کہ اذان ادرا قامت اس نماز کی اذان ادر اقامت شارنہ ہو تو اذان ادرا قامت باطل ہوجائیں گے۔

(۹۲۱) ضروری ہے کداذان اورا قامت سی عربی میں کی جائیں۔ لبندااگر کوئی فیض انہیں غلط مربی میں کیے یا ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف کے یا مثلاً ان کا ترجمہ اردوزیان میں کیتو سیجے نہیں ہے۔

(۹۲۲) ضروری ہے کداؤ ان اور اقامت ، تماز کا وقت واخل ہونے کے بعد کہی جا کمیں اور اگر کوئی ہخش عمد آیا بھول کر وقت ہے پہلے کہتو باطل ہے۔ مگر ایک صورت میں جبکہ وسط نماز میں وقت دوخل ہوتو اس نماز پر مستح کا تھم نگے گا کہ جس کا مسئلہ ۲۰۰۲ میں ذکر ہوجا ہے۔

(۹۲۳) اگر کوئی شخص اقامت کہنے سے بہلے شک کرے کداذان کی ہے یانہیں تو اذان کے ادراگر اقامت کہنے میں مشغول ہوجائے ادر شک کرے کداذان کی ہے یانہیں تواذان کہنا ضروری نہیں۔

( ٩٢٣ ) اگراڈان اور اقامت کہنے کے دوران کوئی جملہ کہنے ہے پہلے ایک فیض شک کرے کہاں نے

ر مبدہ کا استان اورد فاض اورد فاض سے کے دوران توی جملہ سے ہیں ایک میں شک کرے کہ اس نے اس سے پہلے ایک میں شک کرے کہ اس نے اس سے پہلے والا جملہ کہا ہے اوالی جملہ اوا کرنے کے دوران شک ہوکہ اس نے اس سے پہلے والا جملہ کا کہنا خروری نہیں۔ جملہ کہا ہے یا کیس تو اس جملے کا کہنا خروری نہیں۔

(970) مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑ ابواور وضو یا عسل کی حالت میں ہواور ہاتھوں کو کا توں پرر کھے اور آ داز بلند کرے اور کھنچے اور اذان کے جملوں کے درمیان قدرے فاصلہ دے اور جملوں کے درمیان ہاتیں نہ کرے۔

(۹۲۲) متحب ہے کدا قامت کہتے دقت انسان کا بدن ساکن ہواور اذان کے مقابیلے میں اقامت آہت کے اور اس کے جلول کوایک دوسرے سے ملانہ دے لیکن اقامت کے جملوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں کے درمیان دیتا ہے۔

( علام) مستحب ہے کہ اقبان اور اقامت کے درمیان ایک قدم آگے بڑھے یا تھوڑی دیر کے لئے بیٹی جائے ۔ جانے یا بحدہ کرے یا ذکر کرے یا دعا پڑھے یا تھوڑی دیر کے لئے ساکت ہو جائے یا کوئی بات کرے یا دو رکعت نماز پڑھے لیکن نماز مجرکی اقبان اور اقامت کے درمیان کلام کرنامتھے نہیں ہے۔

( ۹۲۸ ) مستحب ہے کہ جس تخص کواڈان دینے پر مقرر کیا جائے وہ عادل اور وقت شاس ہو، نیز یہ کہ بلند آ جنگ ہواوراو نجی جگہ پراذان دے۔

(۹۳۳) ضروری ہے کہ انسان شروع ہے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے۔اگر دو نماز میں اس طرح خافل ہو جائے کہ آگر دو نماز میں اس طرح خافل ہو جائے کہ آگر کوئی پوچھے کہ دہ کیا کر رہا ہے تو اس کی مجھے میں نہ آئے کہ کیا جواب دیواس کی نماز باطل ہے۔ اس سے ساتھ کی اس کی بارگاہ میں اپنی پستی کے اظہار کے لئے نماز پڑھے لیں جو تھیں دیا کرے بیٹی لوگوں کو دکھائے کے لئے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے خواہ بینماز پڑھنا فقط لوگوں کو یا خداادرلوگوں دونوں کو دکھائے کے لئے ہو۔

( ۱۹۳۳ ) آگر کوئی شخص نماز کا پھی دھہ بھی اللہ تعالی جل شانہ کے علاوہ کسی اور کے لئے بجالائے خواہ دہ استحب ہو مثلاً خوصہ بھی اللہ تعالی جل شانہ کے علاوہ کسی اور کے لئے بجالائے خواہ دہ دھسہ داجب ہو مثلاً مورہ المحمد یا متحب ہو مثلاً توت، آگر غیر خدا کا یہ تصد پوری نماز بیس مرائیت کر جائے مثلاً المحال اور استحمل جو باری مشتمل ہے یا کیفیت یہ ہوکہ اگر اس مصرکو دوبارہ انجام ویس تو نماز باطل ہوجاتی ہو، تو نماز باطل ہے۔ اگر نماز تو خدا کے لئے پر مصرلین لوگوں کو ایسا اضافہ ہوجاتا ہوجس سے نماز باطل ہوجاتی ہو، تو نماز باطل ہے۔ اگر نماز تو خدا کے لئے پر مصرلین لوگوں کو دکھانے کے لئے کسی خاص دکھانے کے لئے کسی خاص دکھانے کے لئے کسی خاص دکھانے کے ایمان خاص دکھانے کے ایمان خاص دکھانے کے ایمان خاص دکھانے کے ایمان خاص دکھانے کا تعدید سے مثلاً باجماعت پڑھے تو اس کی نماز نجی باطل ہے۔

عكبيرة الاحرام

(۹۳۵) ہرنمازے شروع میں اللّٰہ اکبر کہنا واجب ادر رکن ہے اور ضروری ہے کہ انسان اللّٰہ کے حروف اور اکبو کے حروف اور اللّٰہ اور اکبو کے الفاظ ہے در پے کھے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دو لفظ سمجھ عربی میں کے جائیں اور اگر کوئی شخص غلاعر نی میں کہے یا مثلا ان کا اردو میں ترجمہ کرے کے تو سمجھ نہیں ہے۔ الم ۱۳۵۵ کی سیدہ کا میں میں ا

(۹۳۲) اعتیاط متحب بیہ ہے کہ انسان نماز کی تجمیرۃ الاحرام کواس چیز سے مثلاً اقامت یا دعا ہے جودہ تجمیرے پہلے پڑھ دیاہونہ ملائے۔

(۹۳۷) آگرکوئی مخص جاہے کہ السلّب اکسوکواں جملے کے ساتھ جو بعد میں پڑھنا ہوشلاً ہسسم السلّب السلّب السرحين الوحيم سے ملائے تو ابتريہ ہے کہ اکبو کے آخری حرف ' دا' پروش دے ۔ ليکن احتياط سخب ب کے داجب نماز میں اے نہائے ۔

(۹۳۸) نماز میں تکبیرہ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہواور اگر کوئی فخص جان یو جھ کراس حالت میں تکبیرہ الاحرام کے کہ اس کا بدن حرکت میں ہوتو (اس کی تکبیر) باطل ہے۔

(۹۲۹) ضروری ہے کہ تکبیر، الحمد، مورہ، ذکر اور دعا آئی آ واز سے بڑھے کہ کم از کم خود من سکے اور اگر اونچا سننے یا بہرہ ہونے کی وجہ سے یا شور وغل کی وجہ سے ندمن سکے تو اس طرح کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی رکادٹ ندہو تو من لے۔

(۹۴۰) جو شخص کسی بیماری کی بنایر گونگا ہوجائے یااس کی زبان میں کو کی نقص ہوجس کی ویدے الملہ م اکبسو نہ کہدیکتا ہو تو ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح کیجے اور اگر بالکل ہی نہ کہدیکتا ہو تو

ضروری ہے کہ دل میں کیے اور اس کے اللے انگلی ہے اس طرح اشارہ کرے کہ جو تکبیر ہے مناسبت رکھتا ہواور اگر ہو سے تو زبان اور ہونٹ کو بھی حرکت دے اور اگر کوئی پیدائش گونگا ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان اور ہونٹ کو اس طرح حرکت دے کہ جو کمی شخص کے تکبیر کہنے ہے مشابہ ہواور اس کے لئے اپنی انگلی ہے بھی اشارہ کرے۔

(٩٣١) اچھا بكرانسان كيرة الاحام سے پہلے دجاء كى نيت سے كيم:

"يًا مُخْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِنِيَّةُ وَفَدْ اَمَوْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِنِّيَ وَانْتَ الْمُسَحْسِنُ وَانَا الْمُسِنِّيِّ مُبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَتَجَاوَزْ عَنْ قَيْحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّى."

ریعنی) اے اپنے ہندول پر احسان کرنے دالے خدا! یہ گنبگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے اور تو نے تھم دیا ہے کہ نیک لوگ گنا چگارول سے درگز رکریں۔ تو احسان کرنے دالا ہے اور بی گنا ہگار ہول۔ محد (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) اور آل محمد (علیم السلام) کے طفیل محمد (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) اور آل محمد (علیم السلام) برایتی رحیتیں نازل فر مااور میری برائیول سے جنہیں تو جانا ہے درگز رفر ہا۔

(۱۹۳۲) متحب ہے کہ نماز کی پہلی تلمیر اور نماز کی درمیانی تلمیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر

(۹۳۳) آگر کوئی شخص شک کرے کہ تکمیرہ الاحرام کہی ہے یا نہیں جبکہ قر اُت میں مشغول ہو چکا ہو تو اپنے شک کی پرواند کرےاورا گراہجی کچھ نہ پڑھا ہوتو ضروری ہے کہ تکمیر کیجے۔

سب ن پر استار کے اور کا میں کا الاترام کہنے کے بعد شک کرے کہ مین طریقے سے مجیر کی ہے یانہیں تو خواہ اس نے آگے کچھ پڑھا ہویانہ پڑھا ہوا ہے شک کی پر دانہ کرے۔

# قيام لعني كفر ابهونا

(960) تھیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام اور رکوع سے میلے والاقیام -فیسام معصل ہو کوع-رکن ہے۔ لیکن الحمد وسورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے جے اگر کوئی شخص بھول چوک کی وجہ سے ترک کروے قواس کی نماز شیخ ہے۔

(۹۳۲) تکبیرة الاحرام كنے سے بہلے اوراس كے بعد تعور ي دير كے لئے كھرا اورا واجب ب تاكد بيتين موجائ كر تكبير قيام كى حالت من كهي كئى ہے۔

(۱۳۷) اگرکوئی تخص رکوع کرنا بھول جائے اور الحمد اور سورہ کے بعد بیٹے جائے اور بھراہے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے۔لیکن اگر سیدھا کھڑا ہوئے بغیر چھکے ہونے کی حالت میں رکوع کرے تو چونکہ وہ قیام متصل برکوع بجانبیں لایا اس لئے اس کا بیر کوع کفائے تا نہیں کرتا۔ (۹۴۸) جس دفت ایک شخص تکبیرة الاحرام یا قر اُت کے لئے کھڑا ہوضروری ہے کہ چل ندرہا ہواور کی طرف نہ چھکے اورا حقیاط لازم کی بناپر بدن کو ترکت نہ دے۔اختیار کی حالت میں کسی جگہ فیک نہ لگائے لیکن اگر ایسا کرنا بہ امر مجبوری ہوتو کوئی حرج نہیں۔

(۹۵۰) احتیاط داجب بہ ہے کہ قیام کے وقت انسان کے دونوں پاؤں زمین پر بوں لیکن بیضروری نہیں کے بدل کا بوجھ دونوں پاؤں پر ہوچنا نچہا گرایک پاؤں پر بھی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

(901) جو محض ٹھیک طور پر کھڑا ہو سکتا ہوا گروہ اپنے پاؤں ایک دوسرے سے استینے جدار کھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ کیا جا سکے تو اس کی نماز باطل ہے بلکہ اگر کھڑا ہونا کہا جا سکے تب بھی احتیاط واجب کی ہناپر ضروری ہے کہ ویروں کو بہت زیادہ کھلا ندر کھے۔

(۹۵۲) جب انسان نماز میں کوئی واجب ذکر پڑھنے میں مشغول ہوتو ضروری ہے کہ اس کا بدن ساکن ہوا اور جب مستحب ذکر میں مشغول ہوت بھی احتیاط لازم کی بنا پر بھی تھم ہے اور جس وقت وہ قدرے آھے یا چھے ہونا چاہے یا بدن کو دائمیں بابائیں جانب تھوڑی ہے ترکت و بنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس وقت رکھے نہ پڑھے۔ (۹۵۳) اگر متحرک بدن کی حالت میں کوئی مختص مستحب ذکر پڑھے مثلاً رکوع، سجدے میں جانے کے وقت تکمیر کے اور اس ذکر کے تصد ہے کیے جس کا نماز میں تھم دیا گیا ہے تو وہ ذکر تھے ہیں لیکن اس کی نماز سے ہے۔ضروری ہے کہ انسان به بحقول اللّٰہ وَ فَقُرْتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعَدُوس وقت کے جب کھڑا ہور ہا ہو۔

(۹۵۳) ماتھوں اور الكيوں كو الحمد روحة وقت وكت وي يس كوكى حرج فيس اگر چدا علياط متحب يد ب كدائيل بھى حركت ندوى عائد

(900) اگر کوئی محف الحمد اور سورہ پڑھتے وقت یا تبیجات پڑھتے وقت ہے اختیار اتی حرکت کرے کہ بدل کے ماکن ہونے پر بدل کے دوبارہ ساکن ہونے پر جو کھاس نے ساکن ہونے پر جو کھاس نے حرکت کی حالت میں پڑھا تھا، دوبارہ پڑھے۔

(90 ) نماز کے دوران اگر کوئی محض کھڑے ہونے کے قامل ندر ہے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور اگر بیٹے بھی ندسکتا ہوتو ضروری ہے کہ لیٹ جائے لیکن جب تک اس کے بدن کوسکون حاصل نہ ہوضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر ند بڑھے۔

( 904) جب تک انسان کھڑے ہو کر تماز پڑھ سکتا ہو ضروری ہے کہ ند بیٹے مثلاً اگر کھڑا ہونے کی حالت میں کسی کا بدن حرکت کرتا ہو یا وہ کسی چڑ پر فیک لگانے پر یابدن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے پر مجبور ہوتو ضروری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے کھڑا ہو کر نماز پڑھے لیکن اگر وہ کسی طرح بھی کھڑا ند ہوسکتا ہوتو ضروری ہے کہ سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹے کر قماز پڑھے۔

(٩٥٨) جب تك انسان يين سك ضروري ي كدوه ليث كرنماز نديد هادرا كروه سيدها موكر تدبين سك

تو ضروری ہے کہ پہلو کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو۔ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جب جک وائمیں پہلو پر لیٹ سکتا ہو بائیس پہلو پر نہ لیٹے اور اگر دونوں طرف لیٹن ممکن نہ ہوتو پشت کے بل اس طرح لیئے کہ اس کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔

(909) جو می بین کرنماز پڑھ رہا ہو اگر وہ الحد اور سورہ پڑھنے کے بعد کھڑ ا ہو سکے اور رکوع کھڑا ہو کر بہالا سکے تو ضروری بالا سکے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت سے رکوع میں جائے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ رکوع بھی بیٹے کر بجالاتے۔

(۹۲۰) جو محض لیٹ کرنماز پڑھ رہا ہوا گروہ نماز کے دوران اس قابل ہوجائے کہ بیٹے سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جننی مقدار ممکن ہو بیٹے کر پڑھے ادرا گر کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ جننی مقدار ممکن ہو کھڑا ہوکر پڑھے لیکن جب تک اس کے بدن کوسٹون حاصل نہ ہوجائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر تہ پڑھے۔

(941) جوفض بیش کرنماز پڑھ رہا ہواگر نماز کے دوران اس قابل ہوجائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جنٹنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے لیکن جب تک اس کے بدن کوسکون حاصل نہ ہوجائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکرنہ پڑھے۔

(۹۲۲) اگر کسی ایسے مجھ کو جو کھڑا ہوسکتا ہویہ فوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بیار ہو جائے گایا اسے کوئی تکلیف ہوگی تو وہ بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے اوراگر بیٹنے ہے بھی تکلیف کا ڈر ہو تو ایٹ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔اگر جانبا ہو کہ فضروت کے لئے ہی کھڑا ہویائے گا تو ضروری ہے کہ قیام متصل برکوع کے لئے کھڑا ہو۔

(۹۲۳) اگرانسان آخر وقت تک کھڑے ہو کرنماز کی اوا کیکی ہے مایوں ند ہواور اول وقت میں نماز پڑھ کے اور آخر وقت میں نماز پڑھ کے اور آخر وقت میں نماز پڑھ کے اور آخر وقت میں گر کھڑا ہو کرنماز پڑھ نے اور آخر وقت میں نماز پڑھ لے بعد از ال وہ کھڑے ہوئے کے قابل ہو جائے تو ضرور کی تمیں کے دوبارہ نماز پڑھے۔ نمیں کہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٩٢٣) مستخب ہے كہ تيام كى حالت ميں جسم سيدها ركھے، كدهوں كو نيچے كى طرف و صياا چھوڑ دے، باتھوں كو رائوں پر ركھے، انگليوں كو باہم ملاكر ركھے، نگاہ مجدہ كى جگہ پر مركوز ركھے، بدن كا بوجھ دونوں پاؤں پر كياں والے، خشوع و خضوع كے ساتھ كھڑا ہو، پاؤں آئے بيچھے ندر كھے اور اگر مرد ہوتو پاؤں كے درميان تمن جھيلى ہوئى انگليوں ہے ليار ايك بالشت تك كافاصلدر كھے اور عورت ہوتو دونوں ياؤں ملاكر ركھے۔

#### قرأت

(940) ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور ووسری رکعت میں بہلے الحمد اور بھر کسی ایک سورے کی تلاوت کرے اور احتیاط واجب سے ہے کہ ایک محمل سورے کی تلاوت کرے۔ واضحی اور الم نشرح کی سور تیں اور اسی طرح سورہ فیل اور سورہ قریش احتیاط کی بنا پر نماز میں ایک سورت شار ہوتی ہیں۔

(۹۲۷) اگرنماز کا دفت نگ ہو باانسان کی مجبوری کی دجہ ہے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو مثلاً اے خوف ہو کہ اگر م سورہ پڑھے گا تو جوریا درندہ یا کوئی ادر چیز اے نقصان پہنچائے گی یا اے کوئی شردری کام ہوتو اگر وہ چاہے تو سورہ نہ پڑھے بلکہ وقت نگ ہونے کی صورت میں اورخوف کی بعض حالتوں میں ضروری ہے کہ وہ سورہ نہ پڑھے۔

(٩٦٤) اگر کو اُل تحض جان ہو جھ کر اٹھدے پہلے سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو گی لیکن اگر عظمی ہے۔ اٹھدے پہلے سورہ پڑھے اور پڑھنے کے دوران یاد آئے تو ضروری ہے کہ سورہ کو چھوڑ وے ادر الحمد پڑھنے کے۔ بعد سورہ شروعے بڑھے۔

(44A) اگر کوئی مخص الحمد اور سورہ الن میں ہے کسی ایک کا پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعداے یادآئے تواس کی نمازی ہے۔

(919) اگر رکوع کے لئے تھکنے ہے پہلے کی شخص کو یاد آئے کہ اس نے الحمدادر رورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ پڑھا و ضروری ہے کہ پڑھے اور آئے کہ دفظ ہے کہ بڑھے اور آئر ہے یاد آئے کہ مورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ فقط سورہ پڑھے اور آئر جھک بھی جائے لیکن رکوع کی صد تک بیجنے ہے جہلے یاد آئے کہ دادر سورہ یا فقط الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے ادر صد تک بیجنے سے پہلے یاد آئے کہ الحمدادر سورہ یا فقط الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے ادر

ای جم کے مطابق ممل کرے۔
( 94) اگر کوئی تھی جان ہو جے کر فرض نماز میں ان چار سوروں ٹیل ہے کوئی ایک سورہ پڑھے جن میں آیے تورہ میں ان چار سوروں ٹیل ہے کوئی ایک سورہ پڑھے جن میں آیے تورہ ہو اور جن کا ذکر مسلم 100 میں کیا گیا ہے تو واجب ہے کہ آیے توجدہ پڑھنے کے بعد تجدہ کرے ۔ لیکن اگر تجدہ تجالات تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور ضروری ہے کہ اسے دوبارہ پڑھے سوائے اس کے اس نے تجاوی ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کا اس کے اس نے تجاری رکھ سکتا ہے اگر جدہ بند کرے تو اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے اگر جدہ تدرکرے اس نے گناہ کیا ہے۔

(ایم) اگرکوئی مخص ایما سورہ پڑھنا شروع کردے جس میں مجدہ داجب ہولیکن آبہ مجدہ پر تکھیے سے پہلے اے خیال آ بے بہا پہلے اے خیال آجائے تو اس سورے کو چھوڑ کرکوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے اور آبہ مجدہ پڑھنے کے بعد خیال آئے تھ تو ضروری ہے کہ جس طرح سابقہ سئلہ میں کہا گیا ہے گل کرے۔

( 94 ) اگر کوئی محض نماز کے دوران کی دورے کو آیئے مجدہ پڑھتے ہوئے سے تو اس کی نماز محج ہے اور اگر دارجب نماز پڑھ رہا ہوتو احتیاط کی بنا پر بچدے کا اشارہ کرے اور نماز شتم کرنے کے بعدا سکا مجدہ بچالائے۔ ( 44 کا 9 ) مستحب نماز میں سورہ پڑھنا خروری نہیں ہے خواہ وہ نماز منت باننے کی وجہسے واجب بھی کیوں نہ ہوگئی ہو لیکن اگر کوئی مختص ایسی مستحب نمازیں ان کے احکام کے مطابق پڑھنا چاہے مثلاً نماز وحشت کے جن میں مخصوص سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ کی سورتیں پڑھے۔

( ۱۹۷۳ ) جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے ون نجر ،ظیر اور عصر کی نماز وں اور شب جمعہ کی عشاء کی نماز میں مہلی رکعت میں الجمد کے بعد سورۂ جمعہ اور ووسر کی رکعت میں الجمد کے بعد سورۂ منافقون پڑھنا مستحب ہے۔اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کی نماز وں میں ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کردے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے

جهوژ کرکوئی دوسراسوره نبیس برط درسکتا۔

چوز کرون دوسرا کورہ میں پرف ماہد کے بعد سورۂ اظامل یا سورۂ کافرون پڑھنے گئے تو وہ اسے مچھوڑ کر کوئی دوسرا (940) سورہ نہیں پڑھ سکتا البتہ اگر نماز جعد یا جعد کے دن کی نمازوں میں بھول کر سورۂ جعد ادر سورۂ منافقون کی بجائے این دوسور توں میں ہے کوئی سورہ پڑھے تو آئیں چھوڑ سکتا ہے ادر سورۂ جعد ادر سورۂ منافقون پڑھ سکتا ہے اور اعتباط ہے ہے کہ اگر نصفے تک پڑھ چکا ہوتو پھران سوروں کوئے چھوڑے۔

ا المركوني المركوني محض جمعه كى نماز مين يا جعد كه دن كى تماز دن مين جان يوجها كرسورة اخلاص يا سورة كافرون يزهي قوفراه وه نصف تك شديخها مواحتياط واجب كى بنار أنيس جيموز كرسورة جعداور سورة منافقون د من شي

کہیں پڑھ سکتا۔ (944) اگر کوئی شخص نماز عیں سورہ اخلاص یا سورہ کا فرون کے علادہ کوئی دوسرا سورہ پڑھے تو جب تک نصف تک ندینجا ہوا سے چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے۔نصف تک جینجنے کے بعد بغیر کمی دجہ کے اس سورہ کوچھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں۔

سورہ و پہور مردور ورد کر میں معلی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس مرجوری مثلاً وقت کی تھی یا کسی اور وجہ ہے
اے کمیل نہ کر سکے تو وہ اس سورہ کو کچور کرکوئی دوسرا سورہ بڑھ سکتا ہے خواہ نصف تک ہی بھی چکا جو یا وہ سور مور اس مارہ کا فرون تی ہواور بھول جانے کی صورت میں جنتی مقدار بڑھ چکا ہے اس پہلی اکتفا کر سکتا ہے۔
اظامی یا سورہ کا فرون تی ہواور بھول جانے کی صورت میں جنتی مقدار بڑھ چکا ہے اس پہلی اکتفا کر سکتا ہے۔
(۹۷۹) مرد پر احتیاط کی بنایر داجب ہے کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز خار ورسورہ آ ہت بڑھیں۔
ہے پڑھے اور مرداور عورت دونوں پر احتیاط کی بنایر داجب ہے کہ نماز ظہر وعصر میں انجمداور سورہ آ ہت بڑھیں۔
(۹۸۹) احتیاط کی بنایر ضرور کی ہے کہ مرد جب مغرب اور عشاء کی نماز میں خیال رکھے کہ الخمداور سورہ کے تام کلمات جی کہ ان کا نہیں خیال دی کے کہ الحمد اور سورہ کے تام کلمات جی کہ ان کی کہ ان کے کہ انجمال دارے پڑھے۔

یں ایک میں منزب اور عشاء کی نماز میں عورت الحمد اور سورہ بلند آ دازے یا آ ہت جیسا چاہے پڑھ گئی ہے کیکن اگر نامحرم اس کی آ واز سن رہا ہوا دراس کا سفنا حرام ہو تو احتیاط کی بناپر آ ہت پڑھے۔ادر کیفیت سے ہو کر اے اپنی آ واز سنانا حرام ہو تو ضروری ہے کہ آ ہت پڑھے اور اگر جان ہو جھ کر بلند آ دازے پڑھے تو

ا مقیاط کی بناپراس کی نماز باطل ہے۔ (۹۸۲) اگر کوئی شخص جس نماز کو بلندا واز سے پڑھنا ضروری ہے اسے عمداً آ ہت پڑھے یا جونماز آ ہت ہے پڑھنی ضروری ہے اسے عمد المبلند آ واز سے پڑھے تو احتیاط کی بناپراس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر بھول جانے کی دجہ سے ایسا کر سے توضو ہوئے ہو۔ نیز الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران بھی اگر وہ مقوجہ ہو دجہ سے یاسکانہ جائے کی وجہ سے ایسا کر سے توضو وری نہیں کہ فراد کا جو قصد پڑھ چگا ہوا سے دوبارہ پڑھے۔
جائے کہ اس سے خلطی ہوئی ہے توضر وری نہیں کہ نماز کا جو قصد پڑھ چگا ہواسے دوبارہ پڑھے۔

(۹۸۳) اگر کوئی شخص المحد اور سودہ پڑھنے کے دوران اپنی آ داز معمول سے زیادہ بلند کرے مثلاً ان سورتوں کی میے پڑھے جیسے کہ فریاد کررہا ہوتو اس کی نماز باطل ہے۔ (۹۸۴) انسان کے لئے ضروری ہے کہ نماز کی قرائت کو صحیح پڑھے اور جوشنس کسی طرح بھی بورے

سورهٔ الحمد کو بھی نہ پڑھ سکتا ہوتو جس طرح بھی پڑھ سکتا ہو پڑھے جبکہ الحمد کی میچ پڑھی جانے والی مقدار بھی ایک قابل توجه مقدار ہو یکین آگروہ مقدار بہت کم ہوتو اطنیاط واجب کی بناپر قرآن کے دوسرے موروں میں سے جس قدر مج پڑھ سکٹا ہواس کے ساتھ ملا کر پڑھے اور اگر ایسانہ کرسکتا ہوتو سیج کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھے اور ا اركول محض الحمد كے بعد ير معے جانے والے بورے سورہ كون سكھ سكما ہوتو ضرورى جيس كداس كے بدلے كھ پڑھے۔ ہرحال میں احتیادامنتحب بہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بجالائے۔

(٩٨٥) اگر مى كوائد اليمى طرح ياد ته وتو ضرورى يد كدايلى ذهددارى ادا كرنے كى كوشش كرے جاب اس طرح سے کہ المد سیکھ لے ، کو کی اسے پڑھوائے اور وہ پڑھ لے ، ٹماز جماعت میں کسی کی اقتداء کر لے باشک کی صورت میں نماز کو و ہرا لے اورا گر دفت نگ ہواور وہ اس طرح پڑھے جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں کہا تھیا ہے تو اس کی نمازی ہے لین اگر الحدید علیف میں اس کا بنا تصور ہوتو اگر ممکن ہوتو عذاب سے معنے کے لئے جماعت كے ماتى نماز پڑھے۔

(٩٨٦) واجبات نماز علمانے كى اجرت لينا اطلاطى مناپر حرام بـ مين متجبات نماز علمانے كى اجرت ليناجا كري

(٩٨٤) اگر كونى تخص الجمد اور سور و كاكونى لفظ جان يوجه كرياجهل تقصيرى كى دجد يه نديز سع يا ايك حرف كى بجائة دوسراسرف كى شلاد حل"كى بجائة "ذ" يا"ز"كى بازىروزىركاس طرح خيال ندر كالكلط مو جائے یا تشدیدنہ بڑھے تواس کی نمازیاطل ہے۔

(٩٨٨) أكرانسان في كوكى لفظ جس طرح يادكيا بوات صحيح سجمتنا بواور ثمازيس اى طرح بزها وراحد میں اے پتا ہلے کہ اس نے غلا پڑھا ہے آو اس کے لئے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری جیس۔

(٩٨٩) اگر كوئى تخص كى لفظ ك ز براورزى سے واقف ند مو يا يدند جانا موكدوه لفظ (٥) سے اداكرنا عاب ان علی سے تو مشروری ہے کہ کسی بھی طرح اپنی ذمد داری پوری کردے مثلاً سکھ لے یا نماز کو جماعیت ے بڑھ لے یا ایسے لفظ کورو (یا دو سے زائد) طریقوں سے ادا کرے تا کداسے بقین موجائے کداس نے مجھ طریقے ہے بھی پڑھ لیا ہے۔البتہ اس طریقے میں اس کی نماز ای صورت میں بھیج ہو تکتی ہے کہ غلط اوا کئے جانے والي جط كوفراً إن ما ذكر كها جا يحك

( ٩٩٠) على يجويد كاكونا ب كه أكر كسي لفظ عن واؤ بداوراس لفظ م يهلي والحرف بروش بواور اس لفظ مين داؤك بعد والاحرف بمز و موشقًا "مشكرة" تو يزهينه واليكو جائب كداس داؤكوبد كم ساتن الله كل یا ہے۔ ای طرح اگر کس افظ می "الف" موادراس لفظ میں الف ے پہلے والے حرف پرزیر موادراس لفظ میں الف کے بعد والاحرف ہمزہ ہو مثلاً " بحاء " تو ضروری ہے کہ اس لفظ کے الف کو میج کا کر سے۔ اگر کسی لفظ میں (ی) ہواور اس لفظ میں (ی) ہے بہلے والے حرف برزیر ہواور اس لفظ میں (ی) کے بعد والاحرف امر و ہومٹانا ''جبتیء'' تو ضروری ہے کہ(ی) کو مد کے ساتھ پڑھے اورا گران حروف'' واؤ ، الف اور یا'' کے بعد ہمزہ ك بجائة كونى ساكن ترف موليني ال يروير، زيرا فيش (يس سے كوئى حركت) ند بوت بھي ان تينول تروف

کوید کے ساتھ بڑھنا ضروری ہے۔لیکن ظاہراً ایسے معاطع میں قرائت کا بھی ہونا مد بر موقوف نہیں۔لہذا جو طريقة بتايا كيا ب الركوني الريمل فدكر عب يحى اس كانماز يح بيكن "وَلا الطَّالِينَ" عيد الفاظيل جال تشدیدادرالف کا پورے طور پراداہونا مختر مدیر موتوف ہے، ضروری ہے کہ الف کوتھوڑ اسا تھینج کریڑ ھے۔ (۹۹۱) احتیالاستی بیسے کہ انسان نماز میں وقت بحرکت اور وصل بسکون نہ کرے اور وقف بحرکت ے معنی بے بیں کر کسی لفظ کے آخر میں زیر، زیراور پیش پڑھے اور اس لفظ اور اس کے بعد کے لفظ کے درمیان فاصل دے۔ مثلاً کے اکل عملی اللّ بیتیم اور الرّ بیٹیم کے مم کوزیر دے اور ال کے بعد قدرے فاصلہ دے اور كم الماليك يود الله ين اوروسل مسكون كم يعنى يه إلى كدسي لفظ كي زير وزيريا بيش نديز ها اوراس لفظ كو بعد ك لفظ س جوز و عد مثلًا يركم : اللوَّ حُسمنِ الوَّجيْم ادر الوَّجيْم كيم كوزيدد مادر فور أمالكي يَوْم

( 99۲ ) نماز کی تیسری ادر چینی رکت می فقط ایک دفعه الحمد یا ایک دفعه تبیجات اربعه پردهی جاستی ہے يعن تماري هذوالا أيك وقد كم مصحان الله والحمد الله والحدة والأواف الله والله أكبر اور المربي تین دفعہ کیے۔ وہ ایک رکعت میں انحمد اور دوسری رکعت میں تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہتر نیہ ہے کہ دوٹو ل ركعتون بين تسبيحات بالمنط

( ۹۹۳ ) اگرونت تک بوتو خروری ہے کہ تبیجات اربدایک وقعہ پڑھے ادراگر اس قدر وقت بھی نہ بوتو

ایک وقعہ سبحان اللہ کہنا کا فی ہے۔

(٩٩٣) احتياط كى بناير مرو اور مورت دونول برواجب يه كدنماذكى تيسرى اور چوقى ركعت من الحمد يا

(٩٩٥) اگركوني فض تيسرى اور چوچى ركعت من المدرو سفية واجب تيس كراس كى بيشىم الله بهى آجت تبيجات اراجداً بسته يإهيس-

ر مصلین مقدی کے لئے احتیاط واجب سے کہ بیٹیم اللّٰہ مجمی آ ہت ہڑھے۔

(۱۹۹۷) جو فض تبیجات یاد ند کرسکتا مو یا انبیل فعیک ندیزه سکتا مو تو ضروری ہے کدوہ تیمری ادر

چوتى ركعت بس المديز هـ-( ٩٩٤) اگركوني فض نمازي بهلي دوركعتون مين سيفيال كرت بوئ كربية فرى دوركعتين بين تبيعات یز مے لیکن رکوئے سے پہلے اسے مجمع صورت کا یا جل جائے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے اور اگر اسے

ركوع كے دوران ياركو باكے بعد يا چلواس كا تماز كا ہے۔

( ٩٩٨) اگر کوئی تخص نماز کی آخری دور کعتوں میں بید خیال کرتے ہوئے کہ بید پہلی دور کعتیں ہیں الحمد پڑھے یا نماز کی پہلی ود رکھتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری دد رکھتیں ہیں الحمد پڑھے تو اے سی صورت كاخواه ركوئ بي يبلي پاچلى يابعد ش اس كى نماز يح ب-

(٩٩٩) اگركوني هخص تيسري يا چيسي ركعت ين الحمد يو هنا جاميا به وليكن تسبيجات اس كي زبان برآ جائيس يا تعیجات پڑھنا جا ہتا ہولیکن الحمد اس کی زبان پر آ جائے تو اگر اس کے پڑھنے کا بالکل ارادہ ندتھا تو ضروری ہے

ركوع

(۱۰۰۹) ضروری ہے کہ ہر رکفت میں قرآت کے بعد اس فقر بھکے کہ اپنی تمام انگلیوں من جملہ انگوشے سے سرے تھٹے پر رکھ سکے۔اس ممل کو رکوریا کہتے ہیں۔

(١٠١٠) أَكْرركوم بِعَنا جِعَك جائے ليكن اچى افكيول كسرے كھنول پرندر كھے تو كوئى حرج نيس-

(١٠١١) اگركوئي محص ركوع عام طريق كم مطابق فه بجالات مثلاً باليس يا داكيس جانب جعك جائياً

تھنے آ کے و برھالے تو خواہ اس کے ہاتھ گھنٹوں تک بھی جی جا کمیں اس کارکوع سی میں ہے۔

(۱۰۹۲) ضروری ہے کہ جھکنا رکوع کی نیت ہے ہو۔لبذا اگر تمی اور کام کے لئے مثلاً ٹمی جانور کو بار نے سے لئے جھکے تواسے رکوع نہیں مجھ سکتا بلکہ شروری ہے کہ کھڑا ہواور دوبارہ رکوع کے لئے جھکے اور اس عمل کی وجہ ہے رکن میں اضافہ نہیں ہوتا اور نماز باطل نہیں ہوتی۔

(۱۰۱۳) جس خفس کے ہاتھ یا گلفے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں اور گھٹوں ہے مختلف ہوں مثلاً اس کے ہاتھوں اور گھٹوں ہے مختلف ہوں مثلاً اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ کے مختلوں کے گھٹوں کے گھٹوں کے گھٹوں کے گھٹوں کے مقابلے میں نیچے ہوں اور اسے ہاتھ گھٹوں تک پہنچانے کے لئے بہت زیادہ جھکٹا پڑتا ہوتو ضروری ہے کہ اتنا جھکے جتناعمواً لوگ جھکتے ہیں۔

(۱۰۱۴) جو خص بیند کر رکوع کر رہا ہوا ہے اس قدر جھکنا شروری ہے کداس کا چیرہ اس کے گھٹوں کے بالشائل جا پہنچ ادر بہتر ہے کدا تنا چھکے کداس کا چیرہ مجدے کی جگہ کے بالمقابل جا پہنچے۔

(1•10) "بهتریه به کدافتیاری حالت میں رکوع بین دفعه "سینت کان الله" یا ایک وقعه "میشت کان الله" یا ایک وقعه "میشت کان رئیسی المعظیم و به کوئی بھی و کر کافی ہے جواحتیاط دا جب کی بنا پرضروری ہے کہ آئی ہی مقدار میں ہوئین وقت کی تگی اور مجوری کی حالت بین ایک وفعه "میشت کان الله" کہنا ہی کافی ہے۔ جو تیس میشت کان رئیسی المعظیم کواچی طرح ندیر حاسکتا ہو ضروری ہے کہ کوئی اور و کرمثلا حمن یا رشین کان الله کے۔

رو اور المرام کی جائت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہو۔ نیز ضروری ہے کہ وہ اپنے افغار سے کہ وہ ا اپنے افغار سے بدن کواس طرح حرکت نہ و نے کہ اس پر ساکن ہونا صاوق ندآ ہے حتی کہ افغا طرکی ہنا پر اگر وہ واجب زکر میں مشقول نہ ہوتے بھی بہی تھم ہے اور اگر جان ہو جھ کر اس تھیراڈ کا خیال ندر کھے تو جا ہے سکون کی حالت میں ذکر اواکر لے افغا طرکی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔

(۱۰۱۸) اگر تماز پڑھنے والا اس وقت جیکہ رکوع کا واجب ذکر ادا کر رہا ہو بھولے سے ب اختیار آئی حرکت کرے کہ بدن کے سکون کی حالت میں ہوئے سے خارج ہوجائے تو بہتر ہیہ ہے کہ بدن کے سکون حاصل الدات چھوڈ کر دوبارہ الحمد یا تشہیجات پڑھے لیکن اگر بطور کلی بلا ارادہ نہ ہوجیے کد اس کی عادت وہی کھے پڑھنے۔ کی ہوجواس کی زبان برآیا ہے تو دہ اس کوئمام کرسکتا ہے اور اس کی نماز سمجے ہے۔

( ۱۰۰۰) جس تخص کی عادت تیسری اور چوتی رکعت میں تبیجات پڑھنے کی ہواگر دوائی عادت ہے غفلت برتے اور اپنے وظیفے کی اوائیگ کی نبیت ہے الحمد پڑھنے لگے تو وی کافی ہے اور اس کے لئے الحمد یا تبیجات دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

(اَ••١) تیمری اور یونی رکعت میں تبیجات کے بعد استعفار کرنامتحب ہے مثلاً کم "اِکْتُ غَفِقْ اللّٰهُ وَرَبِّی وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

(۱۰۰۲) اگر تیسری یا جوتشی رکعت کے رکوع میں یا رکوع میں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہیں یانہیں تو اپنے شک کی پرواند کرے۔

(۱۰۰۳) اگر نماز پڑھنے والاشک کرے کہ آیااس نے کوئی آیت یالفظ ورست پڑھا ہے پانہیں مثلاً شک کرے کہ قُلُ مُعُوّ اللّٰهُ اَحَدُ ورست پڑھا ہے پانہیں تو وہ اپنے شک کی پروانہ کرے لیکن اگر احتیاطا وہی آیت یا جملہ و دہارہ سے طریقے سے پڑھ وے تو کوئی حرج نہیں اور اگر کئی ہار بھی شک کرے تو کنی ہار پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر وہوے کی حد تک بھٹی جائے تو بہتر ہے کہ پھڑ تخرار نہ کرے۔

( ۱۹۰۰) متحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے "اَعُوّدُ وَاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الوَّجِيْمِ" کہا اورظہراورعمری بہلی اورودمری رکعتوں میں بیشیم اللّٰه وبلندا واز سے کے اور الحمداور سورہ کا ہر لفظ واضح طور پر منے پیٹے ہے اور الحمد اور سورہ کا ہر لفظ واضح طور پر منے وقت آیات کے معتوں کی طرف توجہ رکھے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوتو اہم جماعت کے سورہ الحمد ختم رفت آیات کے معتوں کی طرف توجہ رکھے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوتو اہم جماعت کے سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد اور اگر اور اور کی نماز پڑھ رہا ہوتو ہورہ الحمد پڑھنے کے بعد کے "اللّٰہ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهِ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ بِیْنَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُوالِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰ

(۱۰۰۷) منجگانه نمازول میں ہے کی ایک نماز میں بھی انسان کا سورۃ اخلاص کانہ پڑھنا مکروہ ہے۔

( ١٠٠٤) أبك على سائس مين مورة فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ كابِرُ صنا مَروه بـ

(۱۰۰۸) جوسورہ انسان پہلی رکعت جس پڑھے ای کا دوسری رکعت میں پڑھنا نکروہ ہے۔لیکن اگر سورۂ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے تو نکروہ نہیں ہے۔

کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کو بچالائے کیکن اگر اتنی کم حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہونے کی حالت ہے۔ خارج نہ ہویاالگیون کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۰۱۹) اگر نماز پڑھنے والا اس سے پیشتر کدرکوغ جتنا جھکے اور اس کابدن سکون حاصل کرے جان ہو جی کر ذکر رکوئ پڑھنا شروع کردے تو اس کی نماز باطل ہے۔ سوائے اس کے کرسکون کے عالم میں وو بارہ ذکر اوا کردے۔ البت اگر بھولے ہے ہوتو ذکر کودوبارہ اواکرنا ضروری نیس۔

(۱۰۲۰) اگرایک شخص داجب ذکر کے ختم ہوئے ہے پہلے جان یو چھ کرسر دکوع سے اٹھالے تو اس کی نماز باطل ہے ادرا گرمہوآسرا ٹھالے تو ذکر دہرانا ضروری نہیں۔

(۱۰۲۱) اگرایک خفس ذکری مقدار کے مطابق حتی که ایک مشخصان الله کینے کی صدیک ہی، رکوع کی الحصات باللہ کینے کی صدیک ہی، رکوع کی اللہ میں سال محل میں میں مدرہ سکتا ہوتو ذکر کہنا ضروری میں ہے۔ البیته احتیاط مستحب سے ہے کہ ذکر کے جا ہے اس کا باقی ماندہ حصد رکوع سے المحقیۃ ہوئے قربت مطلقہ کی نیت سے کیے یاس سے پہلے ہی ذکر کے جا ہے دی اس سے پہلے ہی ذکر کے جا ہے دی۔ کہنا شروع کردے۔

(۱۰۲۲) اگر کوئی مخض مرض وغیرہ کی دجہ ہے دکوئ میں اپنا بدن ساکن ندر کھ سکے تو اس کی نماز مجھ ہے لیکن ضروری ہے کدرکوئ کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے واجب ذکر اس طریقے سے ادا کر سے جیسے او پر بیان کیا گیا ہے۔۔

(۱۰۲۳) جب کوئی محض رکوع کے لئے نہ جھک سکتا ہوتو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے کر رکوع بھائے اورا گرسہارے کے ذریعے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کرسکے قو ضروری ہے کہ اس قدر جھکے کہ عرفا اے درکوع کہا جا اعتمادرا گراس قدر نہ جھک سکے قو ضروری ہے کہ رکوع کے لئے سرے اشارہ کرے۔
اسے دکوع کہا جا سکتا اورا گراس قدر نہ جھک سکے قو ضروری ہواگر وہ اشارہ کرنے پر قاور نہ ہو تو ضروری ہواگر وہ اشارہ کرنے پر قاور نہ ہو تو ضروری ہواگر وہ اشارہ کرنے پر قاور نہ ہو تو ضروری ہواگر وہ اشارہ کرنے پر قاور نہ ہو تو شروری ہے کہ درکوع پڑھے اور دکوع ہے انتخاب کی نیابر دل میں رکوع کی نیت کرے اورا ہے ہاتھ ہے رکوع ہے گئے اس کروع کے لئے اشارہ بھی کردے۔
مرکوع کے لئے اشارہ کرے اور ذکر رکوع پڑھے اوراس صورت میں اگر ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ ساتھ بیٹھ کررکوع کے لئے اشارہ بھی کرے۔

(1.۲۵) جو شخص کھڑے ہو کر رکوئ نہ کرسکے لیکن جب بیضا ہوا ہو تو رکوئ کے لئے جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر تماز پڑھے اور رکوئ کے لئے سرسے اشارہ کرے۔ احتیاط متحب سے ہے کہ ایک وقعہ چر تماز پڑھے اور اس کے رکوئ کے وقت بیٹھ جائے اور رکوئ کے لئے جھک جائے۔

(۱۰۲۷) اگر کوئی محض رکوع کی حد تک تنجیز کے بعد جان ہو جھ کر سرکو افعالے اور دوبارہ رکوع کرنے کی حد تک بھی تو اس کی نماز باطل ہے۔

(۱۰۲۷) ضروری ہے کہ ڈکررکوئٹم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہوجائے اور احتیاط واجب کی بناپر جب اس کا بدن سکون عاصل کرلے تو اس کے بعد تجدے میں جائے اور اگر جان ہو جھ کر کھڑا ہونے سے پہلے تجدے

میں چلا جائے تو اس کی نماذ باطل ہے۔ ای طرح اگر بدن کے سکون حاصل کرنے سے پہلے جدے میں جلا حائے تو بھی احتیاط داجب کی بنایر بھی تھم ہے۔

(۱۰۲۸) اگرکوئی فخض رکوع ادا کرنا بھول جائے اور اس سے پیشٹر کہ بجدے کی حالت میں بینچے اسے یاو آ جائے تو ضروری ہے کہ گفڑا ہو جائے اور بھررکوع میں جائے۔ جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر رکوع کی جانب لوٹ جائے تو کافی نہیں۔

(۱۰۲۹) اگر کسی شخص کو پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد باد آئے کداس نے رکوع نہیں کیا تواس کے لئے ضروری ہے کہاوت واس کے بلئے ضروری ہے کہاوت واس کے بعد رکوع بہالائے۔ اگراے ووسرے بجدے میں یاد آئے تو احتیاط لازم کی بناپراس کی نماز باطل ہے۔

( • سو • 1) متحب ہے کہ انسان رکوع میں جانے سے پہلے جب سیدھا کھڑا ہو، تکبیر کے رکوع میں گھٹوں کو چھے کی طرف دھکیلے، پیٹے کو ہموارر کھے، گرون کو پیٹے کر پیٹے کے برابرر کھے، دونوں پاؤں کے درمیان و کیکے، ذکر سے پہلے یا بعد میں درد در پڑھے اور جب رکوع کے بعد اٹھے اور سیدھا کھڑا ہوتو بدن کے سکون کی حالت میں ہوتے ہوئے "سکھن کا اللّٰہ لِمَنْ حَجَدَه" کے۔

(اسو ۱۰) عورتوں کے لئے ستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹوں سے او پر رکھیں اور گھٹوں کو چھنے کی طرف ند جھکیاں۔ طرف ند جھکیاں۔

#### 15.

(۱۰۴۳) نماز پڑھے والے کے لئے ضروری ہے کہ واجب اور متخب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد دو تجدب کرے۔ سجدہ میہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھے اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہشیلیاں، دونوں گھنے اور دونوں پاؤں کے انگوشے زمین پر رکھے جا کمیں۔ احتیاط واجب کی بناپر پیشانی سے مراو پیشانی کا درمیانی حصہ ہے۔ میدوہ مستطیل ہے جو پیشانی کے درمیانی حصہ میں دوابروؤں سے لے کرمرکے بال اگنے کے مقام تک، دوفرضی خط کھینے پر ہے گا۔

ورمیانی حصہ میں دوابروؤں سے لے کرمرکے بال اگنے کے مقام تک، دوفرضی خط کھینے پر ہے گا۔

(۱۴۳۳) ورحدے ل کرایک رکن ہیں اور اگر کوئی شخص واجب نماز میں بجو لے سے یا مسئلے ہے اٹھی کی

(۱۴۳۳) دو مجدے کی ترابی رک ہیں اور اگر ہوئی میں واجب کماڑیل جوئے ہے یا سطے ہے لائی گی بناپر ایک رکعت میں دونوں مجدے ترک کردھے واس کی نماز باطل ہے۔ اس طرح اگر بھول کریا جہل قصوری کی وجہ ہے ایک رکعت میں دو مجدوں کا اضافہ کرے تو احتیاط لازم کی بناپر یکی قتم ہے۔ (جہل قصوری میہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی انگلی کامعقول عقد موجود ہو)۔

(۱۰۲۳) اگر کوئی شخص جان یو جه کرایک بحده کم یا زیاده کردیت تواس کی نماز باطل ہے اور اگر سہوا ایک سجده کم یا زیاده کرے تواس کی نماز باطل نہیں ہوگ ۔ ہاں کم ہونے کی صورت کا تھم ، مجدہ سہو کے احکام میں بیان کیا جائے گا۔

(۱۰۳۵) جو شخص پیشانی زیمن پر رکاسکیا ہواگر جان یو چھ کر ہا مہوا پیشانی زیمن پر ندر کھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصان پر نائی دیمن پر رکھ وے اور مہوا دوسرے حصان بین سے لگ بھی گئے ہوں تو اس نے مجدہ نیمن کیا لیکن اگر وہ پیشانی زیمن پر رکھ وے اور مہوا بدن کے دوسرے حصان بین پر ندر کھے یامہواؤ کرنہ پڑھے تو اس کا مجدہ تھے ہے۔

(۱۰ ۱۳ ۲) بہتر یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں تجدے میں تین دفعہ "میٹ بنتا کا اللّٰه" یا آیک دفعہ "میٹ بنتا کی گئی رُبِتی اَلاَ عَلَی وَ ہِنتِ مَلِیْهِ " پڑھے اور ضروری ہے کہ یہ جملے مسلسل اور سی حمر کی میں کمچ جا کمیں اور ظاہر رہے ہے کہ کسی بھی ذکر کا بڑھنا کا فی ہے کئین احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ آئی ہی مقدار میں ہواور مستحب ہے کہ "میٹ بنتا کہ رُبِتی اَلاَ عَلَیٰ وَ ہِنتِ مِلْدِیْ " تمن یا پانی کا سات دفعہ یا اس ہے بھی زیادہ مرفیہ بڑھے۔

( ٢٠١٥) عجد ي جالت من ضروري ب كه نمازي كابدن ساكن مواور حالت اختيار من اساب است اختيار من اساب بدن كواس طرح حركت نين وينا جائية كرسكون كي حالت النظل جائية اور جب واجب ذكر من مشغول شرمو تواحتياط كي بناير ي حكم ب-

(۱۰۴۳۸) اگراس سے پیشتر کہ پیٹانی زمین سے لگے اور بدن سکون حاصل کرلے کوئی شخص جان ہو جھ کر ' ذکر مجدہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے ، موائے اس کے کدسکون میں آئے کے بعد ووبارہ ذکر پڑھ لے اوراگر ذکر ختم ہونے سے پہلے جان ہو جھ کر سرمجدے سے افعالے تو اس کی نماز باطل ہے۔

(۱۰ ۱۳۹) اگرانس سے پیشتر کہ بیشانی زمین پر گلے کوئی محص مہوا ذکر مجدہ پڑھے اور اس سے پیشتر کہ سر مجد سے سے اٹھائے اسے پتا ڈبل جائے کہ اس نے ملطی کی ہے تو ضروری ہے کہ ساکن ہوجائے اور دوبارہ ذکر پڑھے۔ ہاں اگر بیشانی زمین پر لگ چکی ہو اور بدن ساکن ہونے سے پہلے بھولے سے ذکر پڑھا ہو تو وجرانا ضروری نمیں۔

( ۱۰۴۰) اگر کمی فض کو ترجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتا چلے کہ اس نے ذکر بجدہ فتم ہونے سے پہلے سر اٹھالیا ہے قاس کی تماز میجے ہے۔

(سام ۱۰) پہلے مجدے کا ذکر قتم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ بیٹے جائے حتی کہ اس کا بدن سکون حاصل کر لے اور پھر دوبارہ مجدے میں جائے۔

(۱۰۲۷) نماز پڑھے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ تھنون اور پاؤں کی انگیوں کے سروں کی جگہ ہے چار لی مولی انگیوں سے زیادہ بلندیا بست نیس مونی چاہئے بلکہ اصلیاط واجب یہ ہے کہ اس کی پیشانی کی جگہ اس کے

کو ہے ہونے کی جگہ سے چار لمی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نیجی یااونچی بھی ندہو۔ ( ۱۰۴۵) اگر کسی ایسی ڈھلوان جگہ میں اگر چداس کا جھکاؤ سمجے طور پرمعلوم نہ ہونماز پڑھنے والے کی پیشانی کی جگہ اس کے گھٹوں اور پاؤس کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے چار کمی ہوئی انگلیوں سے زیادہ پلندیا پست ہوتو

اس کی نماز کل افتکال ہے۔

(۱۰۱۹) اگر نماز پڑھنے دالا اپنی بیٹانی کفلطی ہے ایک ایمی چیز پر رکھ وے چو گھٹٹوں اوراس کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ ہوئی انگلیوں سے زیادہ بلندہ واوران کی بلندی آس فقد رہو کہ بیٹ کہہ کیا انگلیوں کے بروی حالت میں ہے تو ضروری ہے کہ سرکواٹھائے اورائی چیز پرجس کی بلندی چار کی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ ہور کھے اوراگر اس کی بلندی اس فقد رہو کہ کہ سکیس کہ تجدے کی حالت میں ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ ہور کھے اوراگر اس کی بلندی اس فقد رہو کہ کہ سکیس کہ تجدے کی حالت میں ہے اور واجب ذکر پڑھنے ہے پہلے متوجہ ہوتو بروی ہے کہ بیٹانی کو اس چیز پرر کھ کہ جس کی بلندی چار کی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس خروری ہے کہ بیٹانی کو کھٹچینا ممکن نہ ہوتو واجب ذکر کو اس حالت میں پڑھے اور نماز کو

مام رہے اور سروری دن کہ مار و دووہ کرتا ہے۔ (۱۰۴۷) ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کی بیٹانی اور اس چیز کے درمیان جس بر بحدہ کرتا سمج ہے کوئی دومری چیز بنہ ہو لیا ہو کہ وگاہ اتن میلی ہو کہ بیٹانی بحدہ گاہ کو نہ چھوٹ تو اس کا مجدہ باطل ہے۔ لیکن اگر محدہ گاہ کا رنگ تبدیل ہوگیا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

(۱۰۴۸) ضروری ہے کہ مجدے میں دونوں ہتھیایاں زمین پر کھے اور احتیاط واجب کی بنابر ضروری ہے کہ مکانہ صورت میں بوری ہتھیایاں زمین پر دکھے کہ مالت میں باتھوں کی بیٹ بھی زمین پر دکھے تو کوئی حرج نہیں اور اگر ہاتھوں کی بیٹ بھی زمین پر دکھا مکن نہ ہوتو احتیاط کی بناپر شروری ہے کہ ہاتھوں کی کا ئیاں زمین پر دکھے اور اگر آئیں بھی نہ رکھ سکے تو کچر کہتی تک جو دھے بھی ممکن ہوز مین پر دکھے اور اگر سے بھی ممکن نہ ہوتو چر ہاتا وی کارکھنا کائی ہے۔

ال الم ۱۹۰۹) سجدے میں ضروری ہے کہ باؤل کے دونوں انگو کھے زمین پر رکھے لیکن ضروری نہیں کہ دونوں انگو کھے زمین پر رکھے لیکن ضروری نہیں کہ دونوں انگو کھے زمین پر رکھے لیکن ضروری ہے کہ باؤل کی دونوں انگو خوں کے اگر باؤل کی دونوں انگو خوں کی بنا پر انگو خور زمین پر نہ لکیس تو دوسری انگلیاں با باؤل کا اوپر والا حصد زمین پر نہ لکیس تو دوسری انگلیاں با باؤل کے اور جس خوس نے کوتائی اور مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے اپنی تماذیں اس طرح پڑھی ہول ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ پڑھے۔

سروری ہے اور دو ہورہ پر ہے۔ ( • 1•0) جس خص کے پاؤں کے انگوٹھوں کے مروں ہے کچھ جسے کٹا ہوا ہوتو ضروری ہے کہ جیتنا باتی ہووہ زمین پرر کچے اور اگر انگوٹھوں کا کچھ حسے بھی نہ بچا ہو یا اتنا کم بچا ہو کہ اسے کمی بھی طرح زمین یا کی اور چیز پر رکھنا ممکن نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ باتی انگلیوں کوزمین پر رکھے اور اگر اس کی کوئی بھی انگلی نہ ہوتو یاؤں کا جتنا حصہ بھی باتی بچا ہوا ہے زمین پر رکھے۔

(۱۰۵۱) اگر کوئی شخص معمول کے خلاف مجدہ کرنے مثلاً سینے اور پیٹ کوز بین پر نکائے یا پاؤں کو پچے آ کردے چنا نچہ اگر کہا جائے کہ اس نے مجدہ کیا ہے قواس کی نماز سچے ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ لیٹ گیا ہے آ اس پر مجدہ کرنا صادق ندآ تا ہوتو اس کی نماز باطل ہے۔

(۱۰۵۲) سجدہ گاہ یا وہری چیزجس برنماز پڑھنے واللا تجدے کرے ضروری ہے کہ جتنی مقدار برسجدہ وہ استخاب ہو تھا۔ ہے اتی مقدار پاک ہولیکن اگر مثال کے طور پر بجدہ گاہ کونجس فرش پر دکھ دے یا تجدہ گاہ کی ایک طرف نجس ہواوہ ا دہ پیشانی پاک طرف دکھے یا تجدہ گاہ کے اوپر کی طرف کچھ حصہ پاک اور پچھ حصہ نجس ہولیکن پیشانی کونجس م کرے تو کوئی خرج نیس ہے۔

(۱۰۵۳) اگر نماز پڑھے والے کی پیشائی پر پھوڑا یا زخم یا اس طرح کی کوئی چیز ہوجس کی بناپر وہ پیشائی زمیں پر بغیر زور لگائے بھی نہ رکھ سکتا ہو مثلاً اگر وہ پھوڑا پوری پیشائی کو نہ گھیرے ہوئے ہوئو ضروری ہے کہ پیشائی کے صحت مند بھے ہے جدہ کرتا اس بات پر موقوف ہو کہ پیشائی کی صحت مند بھی پر بجدہ کرتا اس بات پر موقوف ہو کہ نیشائی کے صحت مند بھی پر بھی کہ بجدے کے لئے کائی ہو نو شروری ہے کہ اس کام کو انجام و ہے۔ (پیشائی کے متی جود کے مسائل کی ابتدا میں بیان کئے جا بھی ہیں)۔ تو ضروری ہے کہ اس کام کو انجام و ہے۔ (پیشائی کے متی جود کے مسائل کی ابتدا میں بیان کئے جا بھی ہیں)۔ کی بنا بر ضروری ہے کہ اس کام کو انجام میشائی پر (جس کے متی بیان کئے جا بھی ہیں) پھیلا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا بر ضروری ہے کہ بیشائی کی دونوں اطراف کو، جو پیشائی کے باتی ماندہ جھے، یا کہی ایک جانب کو جس طرح بھی مکمان ہو ذونوں اطراف کو، جو پیشائی کے جاتے چیزے کے کچھ جھے ہے بجدہ کرے اور احتیاط لازم ہے ہے کہ اگر تھوڑی ہے بجدہ کرے اور احتیاط لازم ہے ہے کہ اگر تھوڑی ہے بجدہ کرے اور اطراف بیں ہے کہ اگر تھوڑی ہے بجدہ کرے اور اور اگر ان اطراف بی ہو ایک طرف سے بجدہ کرے اور اگر اور کہ کے کہ دیا ہوئی کی مکمان نہ ہو تو اور اطراف بیں ہے کہ اگر اندادہ کرے گئے اشارہ کرے۔ اور اگر افراف بیں ہے کہ اگر اندادہ کرے گئے اشارہ کرے۔

(1•00) جو شخص بینی سکتا ہولیکن بیٹائی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، اگر اتنا جھک سکتا ہو جے عرفا سجدہ کرنا کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ اتنا چھے اور مجدہ گاہ یا کسی دوسری چیز کو جس پر مجدہ سمجے ہو کسی بلند چیز پر ر کھے اور اپی بیٹنائی اس پر رکھے لیکن ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہتھیلیوں اور گھنٹوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین بررکھے۔

(۱+۵۲) نیکوره فرض میں اگر کوئی ایسی بلند چیز نه ہوجس پرنماز پڑھنے والا مجدہ گاہ یا کوئی ووسری چیز جس پر مجدہ کرنا میچ جور تک سکے اور کوئی شخص بھی نه ہو جومثلاً مجدہ گاہ کو افغائے اور پکڑے تا کہ وہ شخص اس پر مجدہ کرے تو ضرور ک سے کہ تحدہ گاہ یا در ہے کیا چیز کوجس مرتبدہ کررہا ہو ہاتھ سے اٹھائے اور اس مرتبدہ کریں

ضروری ہے کہ تجدہ گاہ یا در مری چیز کوجس پر تبدہ کر رہا ہو ہاتھ ہے اشاہے ادراس پر تجدہ کرے۔ ( ۱۰۵۷) اگر کوئی تخص ہالکل ہی تجدہ نہ کرسکتا ہواور جننا جھک سکتا ہواہے تجدہ نہ کہا جاسکتا ہو تو ضروری ہے کہ تجدے کے لئے سرے اشارہ کرے اوراگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ آتھوں سے اشارہ کرے اور اگر آتھوں سے بھی اشارہ نہ کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ ول میں تجدے کی نیت کرے اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھ وغیرہ سے تجدے کے لئے اشارہ بھی کرے اور واجب ذکر اداکرے۔

(۱۰۵۸) اگر کسی تحض کی بیشانی بے اعتبار مجدے کی جگہ سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ جی الامکان اسے و وہارہ مجد ہے کہ قض کی بیشانی بے اعتبار مجدے کہ جگہ سے اٹھ جائے تو مواہ ویا نہ پڑھا ہوتو بیا کہ مجدہ وہارہ مجدے کی جگہ بیٹی جائے تو وہی ایک مجدہ شار ہوگا۔ کین اگر شاہو وی ایک مجدہ شار ہوگا۔ کین اگر وارد کی ایک مجدہ شار ہوگا۔ کین اگر وارد نہ کیا ہوتو اصلیا طرحتی ہیں ہے کہ ذکر اوا کرے کین ضروری ہے کہ اے قربت مطلقہ کی نیت سے داروں سے کہ ذکر اوا کرے کین ضروری ہے کہ اے قربت مطلقہ کی نیت سے کے اور اس کے جزوے نماز ہونے کا تصدید کرے۔

ہے دوراں سے درائے ہوراں ہے۔ اور است کے لئے تقید کرنا ضروری ہے، وہاں وہ قالین یااس طرح کی چز پر بحدہ کرسکتا ہے اور پیشروری نہیں کہ نماز کے لئے کئی دوسری جگہ جائے یانماز کواس لئے مؤخر کرے کدای جگہ پر تقید کا سبب ختم ہوئے کے بعد نماز اداکرے لئے کئی اگر اس مقام پر چٹائی یا کسی دوسری چز جس پر بحدہ کرنا تھے ہوا گروہ اس طرح بحدہ کرے کہ تقید کی مخالفت نہ ہوتی ہوتو ضروری ہے کہ پھروہ قالین یااس کے بی جلتی چز پر بحدہ نہ کرے۔ بحدہ کرے کہ اس میان کی مالت میں نہ دوسری چز پر بحدہ کرے جس پر جسم سکون کی حالت میں نہ رہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ جس پر جسم سکون کی حالت میں نہ رہے تو اس کی نماز باطل ہے۔

بس پر بم میون کا حاص میں مدر ہے وہ اس مار بیات ہے ہے۔ (۱۰۲۱) اگرانسان کچر والی زمین پر نماز پڑھنے پر مجبور ہوا ذر بدن اور نہاس کا آلودہ ہوجانا اس کے لئے مشقت کا موجب مشقت کا موجب موثو تیام کی حالت میں تجدے کے لئے سرے اشارہ کرے اور تشہد کھڑے ہوگی۔ ہوتو تیام کی حالت میں تجدے کے لئے سرے اشارہ کرے اور تشہد کھڑے ہوگر پڑھے تو اس کی نماز سجے ہوگی۔ (۱۰۲۱) میلی رکعت میں اور مثلاً نماز ظهر، نماز عصر اور نماز عشاء کی تئیسری رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان دوسرے تجدے کے بعد تھوڑی دیرے لئے سکون سے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو۔

# وہ چیزیں جن پرسجدہ کرنا تھیج ہے

(۱۰ ۲۳) مجدوز مین پراوران چیز ول پر کرنا ضروری ہے کہ جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں اور زمین سے اتنی ہوں۔ اور زمین سے اتنی ہوں۔ مثلاً لکڑی اور دونتوں کے چنوں پر مجدہ کرے۔ کھانے اور پہننے کی چیز ول مثلاً گندم، جواور کہاں پر اور ان چیز ول مثلاً گندم، جواور کہاں پر محدہ اوران چیز ول پر مجدہ کرنا چیز ول پر مجدہ کرنا ہے۔ میں دوسری کرنا ہے۔ کہا گئی تارکول ہے) کو مجدوری کی حالت میں دوسری جیز ول کے خارجہ میں کرنا ہے۔ کہا ہے تارکول ہے۔ کو مجدوری کی حالت میں دوسری جیز ول کے خارجہ میں کہ جن پر مجدہ کرنا ہے نہیں مجدے کے لئے اولیت دے۔

پیروں کے بعد ہے جو میں میں ہوئیں۔ اس صورت (۱۰۱۲) انگور کے پیوں پر تجدہ کرنا جبکہ وہ کچے ہوں اور آئیں معمولاً کھایا جاتا ہوجا زئیں ۔ اس صورت میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں میں اس میں اور آئیں معمولاً کھایا جاتا ہوجا زئیں ۔ اس صورت

کے علاوہ ان پر تجدہ کرنے میں کوئی ترج کی تیں۔ (1•40) جو چیزیں قرمین ہے آتی ہیں اور حیوانات کی خوراک ہیں ، مثنا گھاس اور مجموسا، ان پر ا

نجدہ کرنا کیج ہے۔ (۱۰۲۷) جن بھولوں کو کھایا نہیں جاتا ان پر جدہ تھے ہے بلکہ ان کھانے کی دواؤں پر بھی مجدہ تھے ہے جو زمین سے آگی بیں ائیس کوٹ کریا ابال کران کا پانی پیتے ہیں، مثلاً گل بنفشہ اور گل گاؤز بان ، پر بھی ہجدہ میچے ہے۔ ( 1• ۱۷) الیمی گھاس جو بعض شہروں میں کھائی جاتی ہو اور بعض شہروں میں کھائی تو نہ جاتی ہو لیکن وہاں اسے اشیائے خورد نی میں شار کیا جاتا ہواس پر بحدہ میچے نمیں اور احتیاط کی بناپر کچے پھلوں پر بھی بحدہ کرنا میچے نمیس \_ ( 1• ۲۸) چونے کے پھر اور جیسم پر بحدہ کرتا تھے ہے بلکہ پہنٹہ جیسم اور چونے اور اس طرح این اور منی کے کیے ہوئے برتوں پر بجدہ کرتا تھی

(۱۰۲۹) اگر کلینے کے کاغذ کوالی چیز ہے بنایا جائے کہ جس پر بجدہ کرنا صحیح ہے مثلاً لکڑی اور بھوسے ہے تو اس پر بجدہ کیا جاسکتا ہے اور ای طرح اگر دوئی یا کمان سے بنایا گیا ہوتو بھی اس پر بجدہ کرنا صحیح ہے لیکن اگر دیشم باابریشم اور ای طرح کی کمی چیز ہے بنایا گیا ہوتو اس پر بجدہ صحیح نہیں ہے۔ ٹشو پہیے پر بجدہ صرف ای صورت میں سی سے جب انسان کومعلوم ہو کہ اسے ایسی چیز ہے بنایا گیا ہے جس پر بجدہ صحیح ہے۔

( • ك • 1 ) حدے كے خاك شفام چروں سے بہتر ہاں كے بعد منى منى كے بعد پتر اور پتر كے بعد كھائى ہے۔

(۱۷۱) اگر کمی کے پاس الی پیزند ہوجس پر بجدہ کرنا سے پااگر ہولیکن شدید سردی یا گری وغیرہ کی دجہ ہوگا ہوئیاں شدید سردی یا گری وغیرہ کی دجہ سے اس بر بجدہ نہ کرسکتا ہوتو الی صورت میں تارکول اور ذخت کو بجدے کے لئے دوسری چیز وں پر اولیت حاصل ہے لیکن اگر ان پر بجدہ کرنا ممکن ند ہو تو ضرور کی ہے کہ اپنے لباس یا کمی دوسری چیز پر کہ حالت افتیار میں جس پر بجدہ جا تر نہیں بجدہ کرے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک اپنے گیڑوں پر بجدہ ممکن ہو کمی دوسری چیز پر بجدہ ممکن ہو کمی دوسری چیز پر بجدہ ممکن ہو کمی دوسری چیز پر بجدہ نہ کرے۔

(۱۰۷۴) کیجر پراورالی زم ٹی پرجس پر پیشانی سکون سے نہ تک سکا بجدہ کر نا باطل ہے۔

(۱۰۷۳) اگر پہلے سجدے میں سجدہ گاہ بیٹانی سے چیک جائے تو ضروری ہے کہ ودس سے سجد سے کے کے دوسرے سجد سے

( ٢٠٤٣) جس چيز پر تجده كرنا مواگر تماز پڙھنے كے دوران ده كم ہو جائے اور نماز پڑھنے والے كے پاس كوئى ائى چيز ندہوجس پر تجده كرنا تھے موتو جوتر تيب مسلما اعدا ميں بتائي گئي ہے اس پر عمل كرے خواہ دقت تھك - ہويا ابھى اتناوقت ہوكہ نماز تو ژكر دوبارہ پر ھى جا سكے۔

(۱۰۷۵) جب کی قض کو مجد کی حالت میں پتا چلے کہ اس نے اپنی پیرٹائی کی ایکی چیز پررکھی ہے جس پر مجدہ کرنا باطل ہے چنا نچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ جو تو سر سجد سے اٹھائے اور اپنی ثماز جاری رکھے اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ جو تو ضروری ہے کہ اپنی پیٹائی کو کھنے کر اس چیز پر کہ جس پر مجدہ کرنا سیج ہے لائے اور واجب ذکر پڑھے۔لیکن اگر پیٹائی لانا ممکن نہ ہو تو اس جال میں واجب ذکر اوا کرسکتا ہے اور اس کی تماز ووٹوں صورتوں میں مجھے ہے۔

(۱۰۷۱) اگر کئی مخص کو بجدے کے بعد پا چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر بجدہ کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہیں۔

۔ ( 1+24) اللہ التعالیٰ کے علادہ کمی دوسرے کو تجدہ کرنا خرام ہے۔ عوام میں ہے بعض لوگ جو انتہ علیم السلام سے مزارات مقدمہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اگر دہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کی نبیت ہے ایسا کریں و کوئی حرج نہیں در زمجی افٹال ہے۔

# محدہ کے مستخبات اور مکروہات

(١٠٤٨) چد چزیں تحدیث مستحب ہیں:

(۱) جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سراٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑے ہو کر اور میٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر سجدہ میں جانے کے لئے تحبیر کیے۔

(٢) سجدے بیل جاتے وقت مرو پہلے ای بھیلیاں اور عورت اپنے تھٹے کوز بین پرر کھے۔

(۳) نمازی ناک کو بجده گاه یا کسی الیکی چیز پرر کھے جس پر بجده کرنا ورست ہور

(س) مازی سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگیوں کو ملا کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کدان کے سرے رو ہول۔

(٥) سجد ين دعا كرب الله تعالى ب عاجت طلب كرب الديوعا يؤجه: " يَا خَيْرَ الْمُسُوَّلِينَ وَ يَا تَحْيُرَ الْمُعُطِينَ ، ازْزُفْنِي وَازْزُقْ عَيَالِيْ مِنْ فَصَلِحَ فَإِنَّكَ ذُو الْفَصُل الْعَظِيْمِ."

ایمنی اے سب میں سے بہتر جن سے کہ مانگا جاتا ہے ادراے ان سب سے برتر جوعطا کرتے ہیں۔ مجھے ادر میرے اہل وعیال کو اپنے فضل دکرم سے رزق عطافر ما کیونکہ تو ہی فضل عظم سالا)

الله المستهاب المسترد المستردية المسترد المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المستردية المست

(٤) مرمجدے کے بعد جب بیٹھ جائے اور بدن کوسکون حاصل ہوجائے تو تکمیر کھے۔

(٨) پَهُا تُحِدے كَ بعد جب بدن كوسكون عاصل بوجائ أو "أمَّهُ مَسَعَفِهُ وَاللَّهُ وَ رَبِّنَى وَأَتُنُوْ ثِرِ الْكَيْهِ" كَهِر

(۹) سجدہ زیادہ دریتک انجام دے اور بیٹھنے کے دقت ہاتھوں کورانوں پر رکھے۔

(۱۰) ووسر سے مجدے میں جانے کیلئے بدن کے سکون کی حالت میں اَللَّهُ اَلْحَیْر کیے۔

(۱۱) محدول من درود يرشه-

(۱۲) عدے سے قیام کے لئے اٹھتے وقت پہلے گھٹوں کواور ان کے بعد باتھوں کو راد ان کے بعد باتھوں کو زہن سے اٹھائے۔

(۱۳) مرد کہنیوں اور پیٹ کو ذہمن ہے نہ لگا کمیں نیز یاز دوں کو پہلو ہے جدا رکیس۔
عورتیں کہنیاں اور پیٹ زہین پر رقیس اور بدن کے اعتقاء کوایک دوسرے سے ملالیں۔
ان کے ملاوہ دوسرے سخبات بھی ہیں جن کا ذکر مفصل کتابوں میں موجود ہے۔
(۹ کے ۱۰) سجدے میں قرآن جمید پڑھنا مکروہ ہے اور تحدے کی جگہ کوگر دو غیار جھاڑنے کے لئے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے بلکہ اگر بھونک مارنے کی وجہ سے دو قرف بھی ملہ سے عمداً نکل جا کیں تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے اور ان کے علادہ اور مکروہات کا ذکر بھی مفصل کتابوں میں آیا ہے۔
باطل ہے اور ان کے علادہ اور مکروہات کا ذکر بھی مفصل کتابوں میں آیا ہے۔

#### قرآن مجید کے واجب تحدے

(۱۰۸۰) قرآن مجید کی جار سورتوں لیمی شور کا سنجدہ آیت ۱۵، شور کا فصلت آیت ۲۵، شورُ کا فصلت آیت ۲۵، سورُ کا مسؤر و النتجم آیت ۲۲ اور سُورُ کا عَلَقُ آیت ۱۹ بی مجدہ ہے جے اگرانسان پڑھے یا ہے تو آیت محم ہونے کے بعد فوراً مجدہ کرنا ضروری ہے اور اگر مجدہ کرنا مجل جائے تو جب بھی اسے یاو آئے مجدہ کرے۔ ہاں اگر آ پڑمجدہ غیرا ختیاری حالت ہیں ہے تو مجدہ واجب نہیں ہے اگرچہ بہتریہ ہے کہ مجدہ کیا جائے۔

(۱۰۸۱) اگرانسان محدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی دہ آیت پڑھے تو منروری ہے کہ دو بجدے کرے۔ (۱۰۸۲) اگر نماز کے علاوہ مجدے کی حالت میں کو کی شخص آئیا سمجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ مجدے سے سراٹھائے اور دوبارہ مجدہ کرے۔

(۱۰۸۳) اگرانسان موئے ہوئے فض یا دیوانے یا ایسے بیچے ہوتر آن کی پیچان ہیں رکھا، سجد کی آیت سے یا اس پرکان وهر نے تو سجدہ واجب ہے۔ لیکن اگر گراما فون یا ٹیپ ریکارڈ رہے سے تو سجدہ واجب ہیں اگر گراما فون یا ٹیپ ریکارڈ رہے سے تو سجدہ واجب ہیں اور سجدے کی آیت ریڈ ہو پر سے تو سجدہ واجب ہیں۔ اسٹیٹن سے براہ دراست نشریات میں سجدے کی آیت پڑھے اور انسان اسے ریڈ ہو پر سے تو سجدہ واجب ہے۔ اسٹیٹن سے براہ دراست نشریات میں سجدہ کرنے کیلئے احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ انسان کی جگھ میں نہ ہواور احتیاط سخد کی بناپر اسکے بیشائی رکھنے کی جگدائ کے گھٹوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگدہ سے چار الی احتیاط سخد کی بناپر اسکے بیشائی رکھنے کی جگدائ کے گھٹوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگدہ سے چار الی موری انگلیوں سے زیادہ اور چیشائی رکھنے کی جگد پاک ہو۔ اسکے علاوہ جوشر انکا نماز پڑھنے والے کہ لباس شرمگاہ کو چھپائے یا اس کابدن اور چیشائی رکھنے کی جگہ پاک ہو۔ اسکے علاوہ جوشر انکا نماز پڑھنے والے کہ لباس میں شرطتیں ہیں۔ شرمگاہ کو چھپائے یا اس کابدن اور چیشائی رکھنے کی جگہ پاک ہو۔ اسکے علاوہ جوشر انکا نماز پڑھنے والے کہ لباس میں شرطتیں ہیں۔ شرمگاہ کو جھپائی سجدہ گاہ یا کہی انگی اسکی کے لئے ضروری ہیں وہ شرائط تر آن مجدد کا واجب سجدہ دادا کرنے والے کہ لباس میں شرطتیں ہیں۔ کے لئے ضروری ہیں وہ شرائط تر آن مجدد کا واجب سجدے میں انسان اپنی بیشائی سجدہ گاہ یا کہی انگی دیر پر رکھے جس پر سجدہ کرنا تھی ہو اور احتیاط مستحب کی بناپر بدن کے دوسرے اعتماء زیمن پر اس طرح رکھے جس پر سجدہ کرنا تھی ہو اور احتیاط مستحب کی بناپر بدن کے دوسرے اعتماء زیمن پر اس طرح رکھے جس پر سجدہ کرنا تھی ہو اور احتیاط مستحب کی بناپر بدن کے دوسرے اعتماء زیمن پر اس طرح مرکھے جس پر سجدہ کرنا تھی ہو اور احتیاط مستحب کی بناپر بدن کے دوسرے اعتماء زیمن پر اس طرح مرکھے جس پر سورے کی بناپر بدن کے دوسرے اعتماء زیمن پر اس طرح مرکھے والے سکور

جس طرح ثماز کے سلسلے میں بتایا گیاہے۔ (۱۰۸۲) جب انسان قرآن مجید کا واجب بجدہ کرنے کے ارادے سے بیٹانی زمین پررکھ دے تو خواہ وہ

كِنَ ذَكِرَة بَكِي إِحْتِ بَكِي كَالْ إِدَادَ ذَكَرَكَا إِنْ صَالَتِ إِدَادِ بَرَ عِيدٍ إِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ حَقَّا حَقَّا، لاَ اللّهُ إِنْ مَا أَنَا كَنْ مَصْدِيقًا، لاَ اللهُ عَبُوْدِيّهُ وَرِقًا، سَجَدْتُ لَكَ يَارَبِّ تَعَبُّدًا وَرَقْ، مُتَ يَجَعًا وَلا مُسْمَكِيْرًا، مِلْ أَنَا عَبُدُ ذَلِيلٌ صَغِيفٌ خَالِف مُسْتَعِجْدٌ."

#### تشبد

(۱۰۸۷) سب واجب اور متحب نمازوں کی ووسری رکعت میں ، نماز مغرب کی تیسری رکعت میں اور ظهر بعصر اور عصر اور ظهر بعصر اور عصر اور عصر اور ظهر بعصر اور عصر اور عصر اور عصر اور عصر اور عصر اور عصر اور کے سکون کی حالت میں تشہد پڑھے بعنی کے: "اَشْهَدُ اَنْ لَا اَلْسَامُ وَ حُدَهُ لَا شَوِیْکَ لَهُ وَالْمُهَدُ اَنْ لَا اللّهُ وَ حُدَهُ لَا شَوِیْکَ لَهُ وَالْمُهَدُ اَنْ لَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" تو بھی کانی ہے۔ نمازور میں بھی اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" تو بھی کانی ہے۔ نمازور میں بھی تشہد پر حفاضروری ہے۔

(۱۰۸۸) ضروری ہے کہ تشہد کے جملے جم بی بین اور معمول کے مطابق مسلسل کیے جائیں۔
(۱۰۸۸) اگر کوئی خس تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے اور دکوع سے پہلے اسے یاد آ سے کہ اس نے تشہد تہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھا اور بھر دوبارہ کھڑا ہواور اس رکعت بی جو پڑھ بڑھنا ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھا اور بھر دوبارہ کھڑا ہواور اس رکعت بی جو پڑھ بڑھنا ضروری ہے کہ نمازتمام کرے اور تماز کے سلام کے بعد اور تماز کے سلام کے بعد اور تماز کے سلام کے بعد اور تماز کے سلام کے بعد احتیاط متحب کی بنا پرتشہد کی قضا کرے۔ ضروری ہے کہ بھولے ہوئے تشہد کے لئے ووجہ وہ بچالائے۔ احتیاط متحب کی بنا پرتشہد کی قضا کرے۔ ضروری ہے کہ بھولے ہوئے تشہد کے لئے ووجہ وہ بچالائے۔ احتیاط متحب ہے کہ تشہد کی حالت میں انسان با تمیں ران پر بیٹھے اور دا تمیں پاؤں کی پشت کو با تمیں پاؤں کی پشت کو با تمیں پاؤں کی بیٹت کو با تمیں پاؤں کی بیٹت کو با تمیں پاؤں کی بیٹت کو با تمیں پاؤں کی بیٹت کو با تمیں پاؤں کی بیٹت کو با تمیں باؤں کی بیٹت کو باتھ مالے ور انگلیاں ایک ووہر سے کے ساتھ ملائے اور بیٹی متحب ہے کہ باتھ رانوں پر رکھے اور انگلیاں ایک ووہر سے کے ساتھ ملائے اور انٹیں بازی فرائو گوئو کو جھٹھ "

#### نماز كاسلام

(١٠٩٢) مَمَازَى آخرى ركعت كَ تَشَهد كَ بعد جب نمازى بيضا بواوراس كابدن سكون كى حالت يش بونو مستحب ب كدود كم : "اَلتَّ لَامُّ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَوَ كَاتُهُ" اوراس كے بعد ضرورى ب كد كم . "اَلتَّ الاَمُ عَلَيْكُمُّ" اورا حتيام مستحب بيب كد "اَلتَّ لاَمُّ عَلَيْكُمُّ "كَ جَمْل كَ ماتُه "وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَوْكَاتُهُ" كَ جَمْل كااضا فَدَر كيابي كم : "اَلتَّ لاَمُّ عَلَيْنًا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ المَصَّالِحِيْنَ" لَكِن الراس

سلام كوپڑ صفر احتياط واجب بيب كداسك بعد "اكتشاكم عُلَيْكُمْ" بھي كمي

( ۱۰۹۴۳) اگر کوئی شخص نماز کاسلام کہنا بھول جائے اور اے ایسے وقت یاد آئے جب ابھی نماز کی شکل فتح نه ہوئی ہواوراس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جھے عمد أیاسہوا کرنے سے تماز باطل ہو جاتی ہومثلاً قبلے کی طرف پیٹے کرنا تو ضروری ہے کہ سلام کے اور اس کی نماز مج ہے۔

(۱+۹۴) اگر کوئی محض نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اے ایسے وقت یاد آئے جب نماز کی شکل متم ہوگئ ہو یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جے محد آیا مہوا کرنے ہے تماز باطل ہوجاتی ہے مثلاً قبلے کی طرف پیٹے کرنا، تو اس کی تمازیجے ہے۔

(1.90) اگرکوئی شخص جان ہو جھ کرنماز کی ترتیب الث دے مثلاً الحمدے پہلے مورہ پڑھ لے یارکوئ سے ملے محدے بجالائے تو اس کی نماز پاطل ہوجاتی ہے۔

(1+91) اگر کوئی مخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد کارکن بجالا نے مثلاً رکوئ کرنے سے پہلے حبدے بجالائے تو اس کی تماز اختیاط کی بنا پر باطل ہوجاتی ہے۔

(١٠٩٤) اگر کوئی مخص مماز کا کوئی رکن جمول جائے ادرائی چیز بجالائے جواس کے بعد مواور رکن تہ ہومثلاً اس سے پہلے کہ دو تجدیے کرے تشہد پڑھ لے تو ضروری ہے کہ رکن بجالائے اور جو پچھے بھول کر اس سے پہلے

يرها بواے دوبار ويزھے۔ (109٨) اگر كوكى ايك الى چيز بحول جائے جوركن شہ دواور اس كے بعد كاركن بجالات مثلاً المد بحول

جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز تھے ہے۔

(۱۰۹۹) اگر کوئی فض ایک ایس بیز بھول جائے جورکن نہ ہواور اس بیز کو بجالائے جو اس کے بعد ہواور وہ بھی رکن ند ہومثلاً الحمد بھول جائے اور مورت پڑھ لے تو ضروری ہے کہ جو چیز بھول گیا ہو وہ بجالائے اور اس کے بعد وہ چیز جو بھول کر پہلے پڑھ ل بود دیارہ پڑھے۔

(۱۱۰۰) اگر كوئى عض پيلا مجدوان خيال ، بجالات كدوسرا مجده بيا دوسرا مجده اس خيال ي بجالات كه يبلا كبده بوس كى تمازيج باوراى كالبلاكبده، ببلا كبده ادر دومرا كبده دومرا كبده المرادول.

#### موالات

 $(11 \cdot 1)$ ضروری ہے کدانسان نماز موالات کے ساتھ پڑھے بینی نماز کے افعال مثلاً رکوع ، بجود اور تشہد تواتر اور تسلسل کے ساتھ بچالائے اور جو چیزی بھی نماز میں بڑھے معمول کے مطابق پے در پے پڑھے اور اگر ان ك درميا تا قاصلة الله كداوك يدركين كمار يردر باب تواس كى تماز باطل ب-

(۱۱۰۲) اگر کوئی مخص نماز میں کوؤ حروف یا جملوں کے درمیان فاصلہ دے اور فاصلہ اتنا نہ ہو کہ نماز کی صورت برقر ار ندر بت قوا گرده ابھی بعد والے رکن میں مشغول ند ہوا ہوتو ضروری ہے کد دہ حروف یا جملے معمول سے مطابق برم سے اور اگر بعد کی کوئی چز بڑھی جا بھی ہوتو ضروری ہے کہ اے دہرائے اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہوگیا ہوتواں کی نماز سچے ہے۔

(۱۱۰۳) رکوع و یجود کولیا کرنے اور فماز میں لجی کمی سورتیں ہو ہے ہے موالات پرکوئی فرق فیس پڑتا۔

( ۱۱۰۴ ) تمام داجب اور متحب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے توت پڑھنا مستحب ہے لیکن نماز شفع میں ضروری ہے کہاہے رجاء کی نبیت سے پڑھے اور نماز در میں بھی یا د چوداس کے کہا یک رکعت کی ہوتی ہے رکوع سے پہلے تنوت پڑھنا کمشخب ہے۔ نماز جعد کی ہر رکعت میں ایک تنوت، نماز آیات میں پانچ قنوت، تمازعیدالفطر وقربان کی دونوں رکھتوں میں ملا کر چند قنوت ہیں جس کی تفصیل کا تذكره اینے مقام پرآئے گا۔

(۱۱۰۵) مستحب ہے کہ آفوت پڑھتے وقت ہاتھ چیرے کے سامنے اور ہتھیلیاں ایک دوسری کے ساتھ ملا کر آ سان کی طرف رکھے ادر انگوشوں کےعلاوہ ہاقی انگلیوں کو آ اپس میں ملائے اور نگاہ ہشیلیوں پر رکھے بلکہ ا طلیاط داجب کی بنایر ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت ٹیس ہوسکتا، سوائے اس کے کہ مجوری ہو۔

(۱۱۰۲) قنوت میں انسان جوذ کر بھی پڑھے خواہ ایک وفعد "مصفحان اللَّهِ" بی کھے کافی ہے اور بہتر ہے كريدها يرص " كَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَيلِيمُ الْكَوِيمُ، لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَهَامُ اللَّهِ وَتِ السَّمْوَاتِ السُّنْجِ وَرَتِ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْقِينَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَتِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحُمُّدُ لِلَّهِ زَبِّ الْعَالَمِينَ. "

( ١١٠٤) مستحب ب كدانسان قنوت بلندآ واز ب يزه الحيكن أكرابك محض جماعت كم ساته نمازيده ر با بوادرا مام اس كى آواز ئے تواس كابلاد آواز سے قوت بر هنام تحب أبيس ب

(١١٠٨) اگركوني محف عدا توت در يا مقاق اس كي تضافيس جدادرا كر بحول جائد ادراك سے بهلے كد رکوع کی حد تک جھکے اسے یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قنوت پڑھے۔اگر رکوع میں یاد آ جائے تو متحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے اور اگر بجدے میں یاد آئے تو متحب ہے کہ سلام کے بعد اس کی تضاكرسے۔

# نماز كاترجمه

### (1) سورة الحمد كاترجمه

بسيم السلَّهِ الوَّخِينِ الوَّجِينِمِ: "بِسْمِ اللَّهِ" لِين ين ابتداكرتا بول خداك نام عدال وات كنام ، حس مي تمام كالات يجابي اورجو برقم كانتص منزه ، "الوعمين" الى كارجت وسیع اور بے اثبتا ہے۔"الر بحثیم "اس کی رحمت ذاتی اور از کی واہدی ہے۔

"ألُّحَتُ مُلْكِلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" لَعِي تَناسَ خدادندى وات عضوس بوتمام موجودات كا

"الكو عندين الرئيسية" اس كى رحمت وسي اور ب انتها ب، اسكى رحمت ذاتى اورازلى دابدلى ب-" مَالِيكِ يَوْجِ اللِّدِيْنِ" لِعِنْ وه توانا وَات كه جزاك دن كَى حَكِر الْى اس كَم باتھ مِن ہے۔ "اِيتَّاكُ مُنْعَبُدُ وَإِنَّاكُ مُسْتَعِمِيْنٌ" لِعِنى ہم فقط تيرل ہى عباوت كرتے ہيں اور فقط تھے ہى ہے يدوطلب كرت ميں۔

المفرد الفرد المفرد المستفيم "لين بسيل دادراست كى جانب بدايت فرماجوكدو ين اسلام ب- "وسراط الدين أنعين عليهم" لين ال لوكول كراسة كى جانب جنبين توفي الي فعين عطاکی میں جوانمیاءادرانمیاء کے جانشین ہیں۔

"غَيْسِ اللَّهُ عَلْمُ وَلِهِ الطَّالِيِّنَ" لِعِيْ سان لوكون كرائة كى جانب جن برتيرا غضب ہوااور ندان کے دائے کی جانب جو کمراہ ہیں۔

# (۲) سورهٔ اخلاص کاتر جمه

بستيم اللَّهِ التَّرِيحُ لِمِن الوَّرِحِيْم: "بِسْمِ اللَّهِ" لِعِنْ مِن ابتدا كرتا بول خداكم اسماس وات کے نام ہے جس شل تمام کمالات کجامیں اور جو برقتم کے نقص سے منز ا ہے۔ "اکو محملی "اس کی رحت وسيع اور بانتها ب-"الرَّبحيم "اس كى رحمت ذاتى ادراز كى دابدى ب-

" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ " ( يَعِنَ ا بِ مُحْصِلِي اللهُ عليهِ وآلهِ وسَلَّم ) آب كهروس كه خدا يكما ب-"أَلِلْهُ الصَّمَدُ" لِعِن وه خدا جوتمام موجودات ، في زاز ب-"لَمْ يَكِلْدُ وَكُمْ يُولِكُدُ" لِعِن شاس كَي كُولُ اولاد إور ندوه كى كاولاد ب-"وَكُمْ يَكُنْ لَا كُفُوا أَحَدُ" اور تلوقات من عَرَفَ بعي اس كمثل اور بم بالنبيس ب-

(٣) رکوع ، جوداوران کے بعد کے متحب اذکار کاتر جمد

"منب حَيانَ وَيْنِي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" يعنى ميراعظيم يروروگار برعيب اور برتعى سے باك اور منزه بين اس كاستائش من مشغول جول-

"معتمان زيني الْأَغْلِي وَيِحَمْدِهِ" ليني برار ووكا، جوسب سے بالاتر ب، برعيب اورتفل

ے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔

"سَمِعَ اللَّهُ لِلمَنْ حَمِدَهُ" لِعِن جِوكِ فَى فداكى سَائَسُ كرتا بِ فدا است سَمَّا بِ اور

قبول كرتا ہے-"أَسْتَ فَيْفِيلُ اللّٰهَ وَبِيْنَ وَ ٱلْتُوبُ إِلَيْهِ" لِينَ عَمَى مَعْرِت طلب كرتا موں اس خداوندے جو برا يالغ والا إ اور بن اس كي طرف رجوع كرما مول-"بِيحُولِ اللَّهِ وَقُولًا مِ أَقُومٌ وَ اللَّهِ عَلَيْ لِين عَمل خداتنالَى كى مدو العقالور بيستا مول-

#### (۴) قنوت کاترجمہ

"لا والله إلا الله المحويث الكويم" لين كولى خدار متل كالن نبيس واع اس يكا ادر ب مثل خدا کے جوصا حب حکم وکرم ہے۔ "إَوْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِّي الْمُوظِيمُ" لِين كُولَى خدارِ مثل كالكَنْسِ وائداس يكا أورب مثل خدا کے جو بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔

"مُصِيْحَانَ اللَّهِ رُبِّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرُبِّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ" لَيْنَ إِك اورمنزه عوه

خدا جوسات آسانول اورسات زمينون كايروردگار --"وَمَا قِلْهِنَّ وَمَا يَهُنَّهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ" لِعِن وهبراس يزكار وردكار بيج آ الون

اورزمینوں میں اور ان کے درمیان ہے اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ "وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" اورحدوثا الن خداك النفسوس بوتمام موجودات كا

ی<u>ا کتے</u> والا ہے۔

#### (۵) تسبيجات اربعه كاترجمه

"مُشْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا وَلهُ إلا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْتِرُو" لِعِي خداوندتمالْ بإك اورمنزه ہاور تناای کے لئے مخصوص ہاوراس بے مثل خدا کے علادہ کوئی پرستش کے لائق نہیں اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کی توصیف کی جاسکے۔

(۲) تشهداورسلام کاترجمه

"اَلْمَحْمُدُ لِلْهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَلْهُ لِيَعْمِ مِنْكَ بِروردگارك لِيَّا مِن سَائَل بروردگارك لِيَّا عِن سَائَل بروردگارك لِيُحْمُون عِلَى اللهُ وَيَعْمَ عِلَى اللهُ وَيَعْمَ مِن كَالُونَ مُر يَكَ تَعِيل ، كُونَى مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

"اَكَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُتَحَمَّدٍ وَالِ مُتَحَمَّدٍ" لِينَ الصفدار عنه بَعِيَ عُمِرُ أوراَ لَ حُمَّرٍ بِر-"وَتَلَقَّلُ شَفَاعَتُمُهُ وَازْفَعُ دَرَجَعَهُ" لَينَ رسول الله كَل شفاعت قبول كرادراً مخضرت كا درجه يزويك بلندكر.

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيْقُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَامَرَ كَاتُمَهُ" لِيْنَ الاللَّهِ كَارِمارا الله ملام مواوراً بي يرالله كي رحتين اور بركتين نازل مول ـ

"الت لام على براورتمام صالح الله الطليجين" يعنى بم نماز يزهي والول براورتمام صالح بندول برالله كالمرف على عبد الله الله والطليجين" يعنى بم نماز يزهد الله والمرف على المنظم موتين برخداك طرف عد سلامي اور جمت واور بهتر بيرب كربيدو ملام كمتر وقت اجمال طور برنظر بيس ركح كدان دو سلامول كونمازكا حصر بنات وقت اجمال حور برنظر بيس مقدس كا مقسود جوافراد سي والي مراد بين -

#### تعقيبات نماز

(۱۱۰۹) مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان بھی دیر کے لئے تعقیبات یعنی ذکر، وعا اور آر آن مجید پڑھنے جل مشغول رہے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ابنی جگہ سے حرکت کرے اور اس کا وضور شسل یا جمیم باطل ہوجائے روبقبلہ ہو کر تعقیبات پڑھے۔ بیضروری ہیں کہ تعقیبات عربی بیں ہوں ٹیکن بہتر ہے کہ انسان وہ وعا میں بڑھے جودعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں اور شیخ فاطمۃ ان تعقیبات میں سے ہے جن کی بہت زیادہ تاکید کی تھے۔ بیشن اس تر حیب سے پڑھنی جا ہے: ۳۳ دفعہ "اکسان سے آگھیے گئے۔ و" اس کے بعد ۳۳ دفعہ "اکسان کی میٹ باللہ میں بڑھا ہے۔ بیلے بھی بڑھا جا سے بعد ہوتھا۔ بیلے بھی بڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ اُلْحَمْدُ لِلَّهِ کے بعد بڑھے۔

(۱۱۱۰) انسان کے گئے متحب ہے کہ نماز کے بعد مجدہ شکر بجالاے اور اتنا کافی ہے کہ شکر کی نہیت ہے بیٹانی زمن پرر کھے لیمن بہتر ہے کہ مودفعہ یا تین دفعہ یا ایک دفعہ "شکٹر" لیسٹ یا" تحقیق ا" کے اور یہ جمی متحب ہے کہ جب بھی انسان کوکوئی نعت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے بچدہ شکر بجالاے۔

وتغمراكرم يردرود

الله عليه وآله دسلم كالهم مبارك مثلاً فحر ماحر يا الله عليه وآله دسلم كالهم مبارك مثلاً فحر ماحر يا مع الله عليه وآله دسلم كالهم مبارك مثلاً فحر ماحر يا مع خطرت كالقب اوركنيت مثلاً مصطفى اور ابوالقاسم زبان سے اداكرے يا سنے تو خواہ دہ نماز ميں آئ كيوں مد بوستے ب كه درود بيسجه -

رود بهتر المبال المراضل الله عليه وآله دسلم كالهم مبارك لكهة وقت مستحب ہے كه انسان درود بھى تكھا وقت مستحب ہے كه انسان درود بھى تكھا در دو بھيے۔ تكھا در بہتر ہے كہ جب بھى آنخضرت كويا دكرے تو درود بھيے۔

#### مبطلات ثماز

(١١١٣) باره چزی تماز کوباطل کرتی بین اور امین مبطلات کهاجاتا ب

(1) نماز کے دوران نماز کی شرطول میں ہے کوئی شرط مفقو دیوجائے مثلاً نماز پڑھتے ہوئے پتا چلے کہ جس کیڑے کو بہن کر دہ نماز پڑھ رہاہے وہ نجس ہے۔

(۲) نماز کے دوران عمداً یا مجوری کی وجہ سے اسان کسی ایسی چیز سے دوجیار ہوجو وضو یا مسل کو

باطل کر دے مثلا اس کا چیٹاب خطا ہوجائے آگر چہ اختیاط کی بناپر اس طرح نماز کے آخری

مجد سے کے بعد سہواً یا مجبوری کی بناپر ہو۔ تاہم جو شخص چیٹاب یا پاخانہ ندروک سکتا ہواگر نماز

کے دوران ہیں اس کا چیٹاب یا پاخانہ نکل جائے اور وہ اس طریقے پھل کر سے جو احکام وضو

کے ذیل میں بتایا گیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اوراس طرح آگر نماز کے دوران ستحاضہ کو

خون آجا تو آگر اس فئے استحاضہ ہے متعلق احکام کے مطابق عمل کیا ہوتو اس کی نماز شخص ہے سے بنانہ چلے کددہ نماز کے دوران سوگھیا تھا گیا ہے۔

(۱۱۱۳) جس مخص کو بیدا ختیار نیند آجا ہے آگر اسے سے بتا نہ چلے کددہ نماز کے دوران سوگھیا تھا گیا ہو۔

بعد سویا تو ضروری نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے بیر طیکہ سے جانیا ہو کہ جو پھی نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر رتھا کہ اس میں نماز کہیں۔

ر ۱۱۱۵) اگر کسی مخض کوظم ہو کہ دوا پٹی مرضی ہے سویا تھا لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران میں بھول کر کہ نماز پڑھ رہا ہے ،سو گیا تھا تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی ہے اس کی نماز بڑھ رہا ہے ،سو گیا تھا تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی ہے اس کی نماز بیچے ہے۔

اس کا تماری ہے۔ (۱۹۱۷) اگر کو کی شخص نیند سے مجدے کی عالت میں بیدار ہوجائے اور شک کرے کہ آیا تماز کے آخری مجدے میں ہے یا مجدة شکر میں ہے تو جا ہے اسے علم ہو کہ اپنے اختیار سے سو گیا تھایا ہے اختیار سو گیا تھا، اس کی نماز کو مجھے بانا جائے گا اور نماز کو وہرانے کی ضرورت نہیں۔

(m) یے چیز مطلات تمازیں سے ہے کہ انسان اپ ہاتھوں کو عاجزی اور اوپ کی نیت سے باند سے

معنی بھی سمجھ میں ندائے تے ہوں اور دہ دویا دد سے زیادہ حرفوں سے مرکب ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر (دہ لفظ) نماز کو باطل کردیتا ہے۔

(۱۱۱۹) اگر کوئی محض بھولے ہے ایسا کلمہ کے جس کے حردف ایک یا اس سے زیادہ ہوں تو خواہ وہ کلمہ معنی بھی رکھتا ہواس محض کی نماز باطل جیس ہوتی لیکن احتیاط کی بنا پر اس کے لیئے ضروری ہے کہ جیسا کہ بعد میں انرآئے گائماز کے بعد بعد اس میو بحالائے۔

(۱۱۲۰) نماز کی حالت مین کھانسے ، یا ڈکار لینے میں کوئی حرج نہیں اور احتیاط لازم کی بناپر ضروری بے کہ نماز میں اختیارا آن نہ نجرے اور نہ ہی گریہ کرے۔ ''آخ'' اور''آؤ' اور ان ہی جیسے الفاظ کاعمرا کہنا نماز کو باطل کرویتا ہے۔

(۱۱۲۱) اگرونی فض کوئی لفظ و کرے قصد ہے کہ مثلاً ذکر کے قصد ہے المد آن المحیق کے اور اے کہتے وقت آ واز کو بلند کرے تاکد دومر مے فض کوکی چیز کی طرف متوجہ کرے تو اس میں کوئی جرج نیمی ۔ اس طرح اگر کوئی افظ و کرکے قصد ہے کہے آگر چہ جا متا ہو کہ اس کام کی وجہ ہے کوئی کسی مطلب کی طرف متوجہ ہوجائے گا تو کوئی جرج نہیں لیکن اگر بالکل و کرکا قصد نہ کرے یا دونوں چیز وں کا اس طرح قصد کرے کہ لفظ کو بیک وہ تہ . . . کوئی جرج نہیں لیکن اگر بالکل و کرکا قصد نہ کرے یا دونوں چیز وں کا اس طرح قصد کرے کہ لفظ کو بیک وہ تھ . . . معنی میں استعمال کر دہا ہو تو اس کی نماز باطل ہے ۔ ہاں اگر ذکر کا قصد کرے ، جبکہ و کرکر نے کا سبب میہ ہوکہ وہ کسی کومتوجہ کرتا چاہتا ہو تو اس کی نماز جسے ہے۔

(۱۱۲۷) مماز میں قرآن پڑھے اور دعاکرئے میں کوئی حرج نہیں لیکن احتیاط متحب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعانہ کرے۔ (چارآ بیوں کا حکم کہ جن میں داجب مجدہ ہے قرائت کے احکام مسئلہ نمبر، ۹۷ میں بیان ہوچکا ہے)۔ میں بیان ہوچکا ہے)۔

(۱۱۲۵) ضروری ہے کہ انسان جا ہے تمازی حالت میں ہویات ہوسان م کا جواب فوراً و سے اور اگر جان پر جھ کریا بھولے سے سلام کا جواب ویے میں اتنا تو قف کرے کہ اگر جواب دیتو وہ اس سلام کا جواب لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کاباطل ہونا احتیاط کی بنابر ہے اور اگر مشروعیت کی نیت سے انجام دے تو اس کام کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نیس ہے۔

(الما الله على الركوني شخص بجول ب يا جميورى ب يا تقيدكى ديد ب ياكسى اوركام مثلاً ما تص تحجاف اورايك

(4) مبطلات تماز میں ہے ایک یہ ہے کہ المحمد پڑھنے کے بعد آمین کیے۔ آمین کہنے ہے تماز کا اس طرح باطل ہونا غیر ماموم میں احتیاط کی بناپر ہے۔ اگر جہ آمین کہنے کو تھم شریعت سجھتے ہوئے آمین کے قواس کے نزام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہر حال اگر آمین کو تلطی یا تقیہ کی دیہ سے کہتواس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(111A) اگرفتطائے چہرے کو قبلے سے تھمائے لیکن اس کا بدن قبلے کی طرف ہو چنا نچے اس صد تک گرون کو موڑ سے کہ اس کے اللے بھی وہی تھم ہے جو قبلے سے پھر جانے والے کے کوموڑ ہے کہ اس کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے اور اگر اپنی گردن کو اس صد تک نہ پھیرے لیکن اتنا ہوکہ عزفا اسے زیاوہ گردن کو بہت کم گردن پھیرنا کہا جا سے تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس نماز کو وہرائے۔ ہاں اگر اپنی گردن کو بہت کم گھمائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر چہ رہے کا م مکردہ ہے۔

(۱) مطلات تمازیل سے ایک ہے ہے کہ عمایات کرے۔ عالم وہ ایسالفظ ہو کہ جس بیں ایک حرف سے زیادہ نہ ہولیکن دہ حرف باسعتی ہوشلاً (ق) کہ جس کے عربی زبان میں معنی '' حفاظت کرؤ' کے ہیں یا کوئی اور معنی مجھ میں آتے ہوں مثلاً (ب) اس فض کے جواب میں کہ جوحروف بھی کے حرف ددم کے بارے میں موال کرے۔ بان اگر اس لفظ ہے کوئی

شار نہ ہوتو اگر وہ نماز کی حالت بیس ہوتو ضروری ہے کہ جواب نہ دے اور اگر نماز کی حالت میں نہ ہوتو جواب دینا واجب نیس ہے۔

(۱۱۳۷) سلام کا جواب اس طرح و بنا ضروری ہے کہ سلام کرنے والاین لے لیکن اگر سلام کرنے والا بھراگا ہو یا سلام کید کرجلدی ہے گز رجائے چنانچیمکن ہو کہ سلام کا جواب اشارہ سے یا اسی طرح کمی طریقے ہے اسے ا مجھا سکے تو جواب دینا ضروری ہے۔ اس صورت کے علاوہ جواب وینا نماز کے علاوہ کسی ادر جگہ پرضروری تمیں اور نماز میں جائز تمیں ہے۔

( ١١٢٤) واجب بي كرنمازي سلام كي جواب كوسلام كي نبيت سے كيد دعا كا تصد كرنے بيل بھي كوئى حرج نبيل يعنى غداوندعالم سے ال مخض كے لئے سلامتي جائے جس نے سلام كيا ہو۔

(۱۱۲۸) اگر نامحرم مورت یا مرد یا وہ بچہ جوادی برے میں تمیز کرسکنا ہونماز پڑھنے والے کوسلام کرے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والداس کے سلام کا جواب دے اور اگر مورت سے کڑھ عَدَائیے تک کہہ کرسلام کرے تو جواب میں کہہ سکنا ہے مشکر کھ عَدَائیے تک یعنی کاف کوزیر دے۔

(١١٢٩) اگر نماز برج ف والاسلام كاجواب ندر يووه گنام كار بيكن اس كي نماز مح يا-

(۱۱۳۰) اگر کوئی مخص نماز پڑھنے والے کوغلۂ سلام کرے تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس کے سام کامیجے جوار در

سلام کا سیح جواب دے۔ (اسالا) کسی ایسے فض کے سلام کا جواب دینا جو مزاخ اور تسٹو کے طور پرسلام کرے اور ایسے غیر مسلم مرد اور عورت کے سلام کا جماب دینا جوذمی نہ ہوں واجب نہیں ہے اور اگر ذمی ہوں تو احتیاط واجب کی بناپر ان کے جواب میں صرف لفظ علیک کہاجائے۔

(۱۱۳۳) اگرکوئی مخفی کمی گرده کوسلام کرے تو ان سب پرسلام کا جواب دینا داجب ہے لیکن اگران بیں ہے ایک شخص جواب دے دے تو کافی ہے۔

(ساسا) اگرکوئی فخص کمی گروہ کوسلام کرے اور جواب ایک الیا فخص دے جے سلام کرنے کا سلام کرنے والے نے ادادہ نہ ہو تو (اس فخص کے جواب دینے کے باوجود) سلام کا جواب اس گروہ پرواجہ ہے۔
( ۱۱۳۳) اگرکوئی فخص کمی گروہ کو سلام کرنے اور اس گروہ بیں ہے جو مخص تماز بیں مشخول ہو وہ شک کرے کہ سلام کرنے کا تھا یا بیس تو ضروری ہے کہ جواب نہ دے اور اگر نماز کرسے کہ سلام کرنے والے کا اداوہ اے بھی سلام کرنے کا تھا لیکن کوئی فخص سلام کا جواب وے دی تو تو اس صورت بیس بھی احتیاط واجب کی بناپر بھی تھم ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ سلام کرنے والے کا اداوہ اے بھی سلام کرنے کا تھا ادر کوئی دوسرا جواب نہ دے یا شک کرے کہ اس کے سلام کا جواب وے دے والے کا اداوہ اے بھی سلام کا جواب دے۔

(۱۱۳۵) سلام کرنامتحب ہے اور اس امر کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ موار پیدل کو اور کھڑا ہوا تھی بیٹے ہوئے کو اور کھڑا ہوا تھی بیٹے ہوئے کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

(۱۱۳۷) اگر دو فخص آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو احتیاط داجب کی بناپر ضرور کی ہے کہ ان میں ہے ہرایک دوسرے کوائی کے سلام کا جواب دے۔

ار روی سی سیرم معیدم میدر برب سی سیم (ر) (4) نماز کے مبطلات میں سے ایک آواز کے ساتھ اور جان بو چھ کر بشنا ہے، اگر چہ بے افتیار بنے لیکن جن باتوں کی وجہ سے بنے وہ افتیاری ہوں، بلکہ اضیاط کی بنا پر جن باتوں کی وجہ سے انسی آئی ہوا گر وہ افتیاری نہ بھی ہوں تب بھی اگر نماز کو وہرانے جتنا وقت باقی ہوتو ضروری ہے کہ نماز کو وہرائے لیکن اگر جان ہو چھ کر یغیر آواز یا سہوا آواز کے ساتھ بنے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نمیں۔

ا الرائني كي آوازرد كني كي آوازرد كني كي التي كي فض كي حالت بدل جائ مثلاً اس كارتك مرخ موجائي تو

افتیاط داجب سے ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔

(۸) افتیاط داجب سے ہے کہ مناز دوبارہ پڑھے۔

(۸) افتیاط داجب کی بنا پر سینماز کے منطلات میں سے ہے کہ انسان دنیادی کام کے نئے جان پوجھ کر آواز سے یا بغیر آ واز کے روئے کہاں اگر خوف خداسے یا اس کے اشتیاق میں آخرت کے لئے روئے تو خواہ آ ہستہ روئے یا بلند آ واز سے روئے کوئی حرج نہیں بلکہ سے بہترین اعمال میں لئے روئے تو خواہ آ ہستہ روئے یا بلند آ واز سے روئے کوئی حرج نہیں بلکہ سے بہترین کے اظہار کے سے ہے بلکہ اگر خداسے دنیاوی حاجات کی برآ ورئ کیلئے آئی بارگاہ میں اپنی پستی کے اظہار کے لئے روئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(9) نماز باطل کرنے والی چیز دن میں ہے ہے کہ کوئی الیا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے مثلاً اچھلنا، کو دنا اور اسی طرح کا کوئی شمل انجام دینا جاہے۔ ایسا کرنا عمد آہویا بھول چوک کی وجہ ہے ہو لیکن جس کام سے نماز کی شکل تبدیل نہ ہوتی ہوشلاً ہاتھ سے اشارہ کرنا اس میں کوئی ترج نہیں ہے۔

کوئی ترج میں ہے۔ (۱۱۳۹) اگرکوئی تفس نماز کے دوران اس قدرساکت ہوجائے کہ لوگ بیدنہ کمیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس

کی ٹماز پاطل ہو جاتی ہے۔

(۱۰س) اگر کوئی تخص نماز کے دوران کوئی کام کرے یا پیچہ در ساکت رہے اور شک کرے کہ اس کی نماز فوٹ گئی ہے یہ اور شکار کرنے کے کہ اور بھر وو بارہ پڑھے۔

وٹ گئی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور بہتر ہے ہے کہ نماز بوری کرے اور بھر دوبارہ پڑھے۔

(۱۰) مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور بینا ہے۔ لیس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے یا بینے کہ لوگ بید نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو خواہ اس کا یہ فیل عمداً ہویا بھول چوک کی وجہ ہے ہو یا بین کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہواگر وہ شنج کی اذان سے پہلے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہواگر وہ شنج کی اذان سے پہلے مشتحب نماز پڑھ رہا ہواور بیاسا ہواور است ؤر ہو کہ اگر نماز پوری کرے گاتو شنج ہوجائے گی تو مستحب نماز پڑھ رہا ہواور بیاسا ہواور است ؤر ہو کہ اگر نماز پوری کرے گاتو شنج ہوجائے گی تو مستحب نماز پڑھ رہا ہواور بیاسا ہواور است فی ہوتو دہ نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے۔ لیکن اگر بانی اس کے سامنے دو تمین قدم کے فاصلے پر ہوتو دہ نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے۔ لیکن اگر بانی اس کے سامنے دو تمین قدم کے فاصلے پر ہوتو دہ نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے۔ لیکن ا

وه صورتیں جن میں واجب نمازیں توڑی جاسکتی ہیں

ور المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

ے لئے اہم ہوں،ان نے ہے ماز ہوڑے میں ہوں کرن عمل۔ (۱۱۳۷) اگر انسان کی اپنی جان کی حفاظت یا کسی البیٹے خص کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہویا ایسے مال کی حفاظت جس کی تگہداشت واجب ہو، نماز تو ڑے بغیر ممکن نہ ہوتو ضرور کی

ہے کہ تمازلو آدے۔ ( ۱۱۳۸) ۔ اگر کوئی شخص وسنج وقت میں نماز پڑھنے گئے اور قرض خواہ اس سے اپنے قریفے کا مطالبہ کرے اور وہ اس کا قرضہ نماز کے دوران اوا کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ ای حالت میں اوا کر دے اور اگر بغیر نماز توڑے اس کا قرضہ چکاناممکن شہوتو ضروری ہے کہ نماز تو ڑوے اور اس کا قرضہ اوا کرے اور بعد

یں مار پر سے۔
(۱۱۳۹) وگر کسی شخص کونماز کے دوران پتا چلے کہ مجد نجس ہاور وقت تنگ ہوتو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے اور اقت تنگ ہوتو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے اور اگر وقت وسع ہواور مجد کو پاک کرنے ہے نماز نہ ٹوئن ہوتو ضروری ہے کہ نماز کے ووران اسے پاک کرے اور اگر نماز ٹوٹ جاتی ہواور نماز کے بعد مجد کو پاک کرناممکن ہوتو مجد کو پاک کرناممکن نہ ہوتو اس کے لئے پاک کرناممکن نہ ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ نماز تو ڈوٹ ایک کرے اور اید میں نماز پڑھے۔
مزوری ہے کہ نماز تو ڈوٹ اور مجد کو پاک کرے اور اید میں نماز پڑھے۔

(+ ۱۱۵) جس محض کے لئے نماز کا توڑنا ضروری ہواگر وہ نمازختم کرے تو وہ گنا بھار ہوگا لیکن اس کی نماز تصحیح ہے اگر چہاختیا کا مستحب میرے کدود بارہ نماز پڑھے۔

ی ہے اس چراخلیاط سب پیب سرویوں موہ ہے۔ (۱۱۵۱) اگر تمی مخض کو قرائت یار کوع کی حد تک بھکنے سے پہلے یاد آجائے کہ وہ افران اور اقامت یا فظ اقامت کہنا جُول کیا ہے اور نماز کا وقت وسطے ہوتو متحب ہے کہ آئیں کہنے کے لئے نماز تو ڑوے بلکہ اگر نماز جتم ہونے سے پہلے اسے یاد آئے کہ آئیں جول گیا تھا تب بھی متحب ہے کہ آئیں کہنے کے لئے نماز تو ڑدے۔

# شكيات نماز

نماز کے فلیات کی ۲۲ فتمیں ہیں۔ان میں سے سات اس تم کے شک ہیں جونماز کو باطل کرتے ہیںاور چھاس تم کے شک ہیں جن کی پروائیس کرنی چاہئے اور باقی نواس تم کے شک ہیں جو بھی ہیں۔

(۱۱۳۲) اگرکوئی مخص نماز کے دوران کوئی ایسی غذا نگل لے جواس کے مند یا دانتوں کے ریون میں رہ گئ جوتو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ای طرح اگر ذرای قند یا شکر یا آئیس جیسی کوئی چیز مند میں رہ گئی ہواور نماز کی حالت میں آ ہستہ آ ہستہ تھل کر پیپ میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۱) معطلات نمازیں سے دورکعتی یا تین رکعتی نماز کی رکعتوں میں یا چار رکعتی نمازوں کی مہلی دو رکعتوں میں شک کرنا ہے بشر طیکہ نماز پڑھنے والا شک کی حالت پر ہاتی رہے۔

(۱۲) مبطلات تماز میں سے بیٹھی ہے کہ کوئی خض نماز کا رکن جان ہو جھ کریا ہول کر کم کردے یا ایک ایک چیز کو جو رکن نہیں ہے جان ہو جھ کر گھٹائے یا جان ہو جھ کر کوئی چیز تمازیں بعد حائے۔ ای طرح اگر کمی رکن مثلاً رکوع یا دو بجدوں کو آیک رکعت پی خطلعی سے بوجا دے تو احتیاط واجب کی بناپر اس کی نماز باطل ہوجائے گی البتہ ہولے سے تاہیر ہالاحرام کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی۔

ریادی ماروبا میں بری۔ (۱۱۳۲۳) اگر کوئی فض تماز کے بعد شک کرے کہ دوران تمازاس نے کوئی دیما کام کیا ہے یا نہیں جونماز کو باطل کرتا ہوتواس کی تماز سے ہے۔

# وه چیزیں جونماز میں مکروہ ہیں

(سم ۱۱۴۳) کمی شخص کا نمازیل ابنا چیره داکمی یا باکمی جانب اتناکم موزنا که و دایت و پیچهی کی جانب موجود کسی چیز کوندو کچه سینے اور اگر این چیرے کو اتنا گھمائے کہ اے پیچهی کی چیزی نظر آسکیں تو جنیبا کہ پہلے بیان بو چاہ اس کی نماز باطل ہے۔ یہ بھی کر وہ ہے کہ کوئی شخص نمازیل اپنی آسکنیس بند کرے یا داکمیں اور باکمیں خرف گھمائے اور اپنی اور باکمیں ایک دوسرے پی داخل کرے اور تھو کے اور قرآن خرف گھمائے اور اپنی واز چی اور باتھوں ہے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے پی داخل کرے اور تھو کے اور قرآن جید باکمی اور کتاب یا انگوشی کی تحریر کو دیکھے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد ، سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لئے خاصوش ہوجائے بلکہ بروہ کام جو کہ خشوع وخضوع کوئم کردے مکروہ ہے۔

(۱۱۳۵) جب انسان کو نیند آری ہواوراس وقت بھی جب اس نے پیٹائ اور پا خاندروک رکھا ہونماز پڑھنا کروہ ہے اورای طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہٹنا بھی کروہ ہے جو پاؤں کو دیائے اوران کے علاوہ دوسرے کردہائے بھی مفصل کمآیوں میں بیان کے گئے ہیں۔

# وہ شک جونماز کو باطل کرتے ہیں

(1101) まむいはりがしてまりにのより

(۱) دورکعتی واجب نمازمثلا نمازشج اور نماز مسافر کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک-البند نمازمستحب اور نماز احتیاط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کی باطل نبیں کرتا۔

(۲) تین رکعتی نمازی تعداد کے بارے میں شک۔

(٣) عار کعنی نماز میں کوئی شک کرے کداس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہیں۔

(۳) چار رکعتی نماز میں دومرے بجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے دور کعتیں بڑھی میں یازیادہ بڑھی ہیں۔

(۵) دواور پائج رکعتوں میں یا دواور یا چے سے زیاد در کعتوں میں شک کرے۔

(٢) تمن اور چه رکعتوں على يا تمن اور چه سے زياد و رکعتوں بيل تنک كر ہے۔

(2) خاراور چھرکعتوں کے درمیان شک یا جارادر چھ ہے زیادہ رکعتوں کے درمیان شک، جس کی تفصیل آ گے آئے گئے۔

(۱۱۵۳) اگرانسان کونماز باطل کرنے والے شکوک میں ہے کوئی شک پیش آئے تو بہتریہ ہے کہ جیسے ہی اس کا شک منتظم ہونماز نہ تو ڈے بلکہ اس قدرخور وفکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار ندر ہے یا یقین یا گمان حاصل ہونے سے ناامید ہوجائے۔

# وه شک جن کی پروانہیں کرنی چاہئے

(١١٥٣) ووشكوك جن كى پروانيين كرنى جائية مندرجه ذيل بين:

(۱) اس فعل میں شک جس کے بجالانے کا موقع گز رکھیا ہومشلا انسان رکوع میں شک کرے کراس نے الحمد پڑھی ہے پانہیں۔

(۲) سلام تماز کے بعد شک۔

(۲) نماز کاوقت گزرجانے کے بعد شک ر

(٣) کیرانشک کاشک \_ لین ای شخص کاشک جو بهت زیاده شک کرتا ہے۔

(۵) رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک جبکہ ماموم ان کی تعداد جانتا ہواور ای طرح ماموم کا شک جبکہ امام تماز کی رکعتوں کی تعداد جانتا ہو۔

(۲) مستحب ثماز ف اورتماز احتیاط میں قبلہ۔

# (۱) جس فعل کاموقع گزرگیا ہواس میں شک کرنا

(۱۱۵۵) اگر نمازی نماز کے دوران شک کرے کہ اس نے نماز کا ایک واجب بھی انجام دیا ہے یا نہیں ا اسٹان اسے شک ہو کہ الحمد بڑھی ہے یا نہیں جبکہ اس کا م کوعدائز ک کر کے جس کا م میں مشغول ہواس کا م میں شرع مشغول نہیں ہونا چاہئے تھا مثلاً سورہ پڑھتے وقت شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پروانہ کرے۔ اس صورت کے علادہ ضروری ہے کہ جس چیز کی انجام وہی کے بارے

میں ٹک ہو ہجالائے۔ (۱۱۵۷) اگر نمازی کوئی آیت پڑھتے ہوئے ٹک کرے کداس سے پہلے کی آیت پڑھی ہے بائیس یا جس وقت آیت کا آخری صدیر ہور ہا ہو شک کرے کداس کا پہلا حصہ پڑھا ہے یا نمیس تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواند کرے۔

ل کوران است میں است است کے اور کے بعد شک کرے کہ ان کے واجب افعال - مثلاً ذکر اور بدن کا سکون کی جات میں اور بدن کا سکون کی جات میں اور بدن کا سکون کی جات میں اور انسان کے حالت میں اور انسان کے ایک کی بروائد کرے۔

(۱۱۵۸) اگر نمازی تجدے میں جاتے وقت شک کرے کدرکوع بجالایا ہے یا نہیں یا شک کرے کدرکوع بجالایا ہے یا نہیں یا شک کرے کدرکوع کے بعد کھڑا ہوا تھا یا نہیں تو ضروری ہے کداہیے شک کی پروانہ کرے۔

(١١٥٩) اُگر نمازی کمر اموحے وقت شک کرے کہ جدہ یا تشہد بجالایا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنے

سل کی پروائد رہے۔ (۱۱۲۰) جو تھی بیٹے کر یالید کر تماز پر در ایم اگر الحمد یا تبیجات بڑھنے کے وقت ٹنگ کرے کہ بجدہ یا تشہد بجالایا ہے یا تبین تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پردانہ کرے اور اگر الحمد یا تبیجات بیس مشغول ہوئے سے پہلے شک کرے کہ بجدہ یا تشہد بجالایا ہے یا تبین تو ضروری ہے کہ بجالائے۔

(۱۱۲۱) اگر نمازی شک کرے کہ نماز کا کوئی ایک رکن جہالا یا ہے یا نہیں ادراس کے بعد آنے والے تعل پیل مشغول نہ ہوا ہوتو ضروری ہے کہ اے بجالائے مثلاً اگر تشہد پڑھنے ہے پہلے شک کرے کہ وہ بجدے بجالا یا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ بجالائے اور اگر بعد ہیں اسے باد آئے کہ وہ اس رکن کو انجام دے چکا تھا تو ایک رکن بردہ جانے کی ویہ سے احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔

رن پر دہ جانے کی وجہ سے انھیاہ طار ہاں پی پر ای کا بہترہ کی جب ہوں ۔ (۱۱۹۲) اگر نمازی شک کرنے کہ ایک ایا تمل جو نماز کا رکن نمیں ہے بجالایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد آنے والے فعل میں شغول ند ہوا ہوتو ضروری ہے کہ اسے : جالائے بہ شایا اگر سورہ پڑھنے ہے پہلے شک کرے کہ انجمد بڑھی ہے یا نمیں تو ضروری ہے کہ الحمد پڑھے اور اگر اسے انجام دینے کے بعد اسے یاد آئے کہ اسے پہلے ہی بچالا چکا تھاتھ چونکہ رکن زیادہ نہیں ہوا اس کئے اس کی تمازی ہے۔ (۱۲۹۳) اگر تمازی شک کرے کہ ایک رکن بجالایا ہے یا نہیں شلا جب تشہد بڑھ دہا ہوشک کرے کہ دو

تحدے بجالایا ہے یانہیں اور اپنے ٹنگ کی پروانہ کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ اس رکن کو بجانہیں لایا ہے۔ اگر وہ بعد وہ نے رکن میں مشغول نہ ہوا ہوتو ضرور ک ہے کہ اس رکن کو بجالائے اور اگر بعد والے رکن میں مشغول ہوگیا ہوتو اس کی نماز احتیاط لازم کی بناپر باطل ہے۔مثلاً اگر بعد والی رکھت کے رکوئ سے پہلے اسے یاد آئے۔ کہ وو بجدے بیس بجالایا تو ضرور ک ہے کہ بجالائے اور اگر رکوئ میں یا اس کے بعد اسے یاد آئے تو جیسا کہ بتایا۔ جاچکا، اس کی نماز یاطل ہے۔

(۱۲۹۳) اگر نمازی شک کرے کہ وہ ایک غیر رکنی عمل بجالایا ہے یانہیں اور اس کے بعد والے عمل میں مشغول ہو چکا ہوتی سورہ پڑھر ماہوشک کرے کہائی۔ مشغول ہو چکا ہوتو صروری ہے کہائی۔ مشغول ہو چکا ہوتو صروری ہے کہائی۔ پڑھی ہے یانہیں تو ضروری ہے کہائے شک کی پروانہ کرے ۔ البتہ اگر اسے چھود پریٹس یاد آجائے کہائی عمل کو ایس کی بیوانہ کر سے ۔ البتہ اگر اسے چھود پریٹس یاد آجائے کہائی کی بیوانہ کی کہائے گئے کہائی کہائے کہ اس مشغول میں مشغول شہوا ہوتو اس کی نماز بھی ہے۔ اس بنا پر مثلاً اگر قنوت میں اسے یاد ۔ بہالا کے اور اگر بعد والے رکن میں مشغول ہوگیا ہوتو اس کی نماز بھی ہے۔ اس بنا پر مثلاً اگر قنوت میں اسے رکوع میں یاد آجائے کہائی نماز بھی ہے۔ اس کی نماز بھی ہے۔ اس کی نماز بھی ہے۔ اس کی نماز بھی ہے۔ یاد آب رکوع میں یاد آب کے اور آگر یہ بات اسے رکوع میں یاد آب کے آب کہائی کہائی کے اور آگر یہ بات اسے رکوع میں یاد آب کے آب کہائی کہائی کہائی کے اور آگر یہ بات اسے رکوع میں یاد آب کے قاس کی نماز بھی ہے۔

(۱۱۷۵) اگر نمازی شک کرے کہ اس نے نماز کا سلام پڑھا ہے یا نہیں اور تعقیبات یا دوسری نماز میں مشخول ہو جائے یا کوئی ایسا کام کرے جونماز کو برقرار نہیں رکھتا اور وہ حالت نماز سے خارج ہوگیا ہوتو ضروری ہے کہ ایپ شک کی پروانہ کرے اور اگر ان صورتوں سے پہلے شک کرے تو ضروری ہے کہ سلام پڑھے اور اگر شک کرے تو ضروری ہے کہ سلام پڑھے اور اگر شک کرے کرملام درست پڑھا ہے یا نمیں تو جہاں بھی ہوائے شک کی پروانہ کرے۔

### (٢) سلام كے بعد شك كرنا

(۱۱۲۱) اگر نمازی سلام نماز کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز سیج طور پر پردھی ہے یا نہیں مثلاً شک کرے کہ دکوع اداکیا ہے پانہیں یا چارد کھی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ چارد کھیں پڑھی ہیں یا پانچے ، تو وہ اپ شک کی پردانہ کرے کیکن اگر اے دونوں طرف نماز کے باطل ہونے کا فک بومثلاً چارد کھی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ تین دکھت پڑھی ہیں یا پانچ رکھت تو اس کی نماز باطل ہے۔

#### (٣) وقت کے بعد شک کرنا

(۱۱۷۷) اگر کوئی شخص نماز کا دفت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یانہیں یا گمان کرے کرئیں پڑھی تو اس نماز کا پڑھ نالازم نہیں لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو خواہ گمان کرے کہ پڑھی ہے پھر بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ (۱۲۸۸) اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز ورست پڑھی ہے یانہیں تو

ایے شک کی پرداند کرے۔

(۱۱۹۹) کو آگر نمازظیر اورعصر کا وقت گزرجانے کے بعد نمازی جان لے کہ چار رکعت نماز پڑھی ہے لیکن سے معلوم نہ ہو کہ ظہر کی نیت معلوم نہ ہو کہ ظہر کی نیت سے نو ضروری ہے کہ چار رکعت نماز تضااس نماز کی نیت سے پڑھے جواس پرواجب ہے۔

( • کا ا ) اگر مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد نمازی کو پتا چلے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے لیکن سینلم نہ ہو کہ تین رکعتی نماز پڑھی ہے یا چار رکعتی ، تو ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی قضا کرے۔

## ﴿ ﴿ ﴾ كثيرالشك كاشك كرنا

(اکاا) کیر الفک وہ شخص ہے جو بہت زیادہ شک کرے یعنی وہ شخص جوتو جہات کو با نیٹے والے اسباب کی موجود گی کے اعتبارے اپنے ہی جیسے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ شک کرتا ہے صرف وہی شخص کیر الفک تبین ہے کہ شک کرتا جس کی عادت بن چکی ہو بلکہ وہ شخص بھی کیر الفک مانا جائے گا جو اس عارضے میں مبتلا ہور باہو۔

(۱۱۷۳) آگر کیٹرالفک نماز کے اجزاء میں ہے کی جزد کے انجام دینے کے بارے میں شک کرے تو اسے یوں جھنا چاہئے کہ اس جزد کو انجام دے دیا ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ رکوئ کیا ہے یا نہیں تو اسے بچھنا چاہئے کہ رکوئ کرلیا ہے اور اگر کمی الی چیز کے بارے میں شک کرے جومطل نماز ہے مثلاً شک کرے کہ صبح کی نماز دور کھت پڑھی ہے یا تیمن رکعت تو بھی سیجھے نماز ٹھیک پڑھی ہے۔

(سو ۱۱۷) جم فضی کونماز کے کسی خاص جزو کے بارے بیں اٹنازیادہ فٹک ہوتا ہو، کہ فٹک کی کھڑت ای جزاد ہے فضوص ہو کررہ جائے ، اگر دہ نماز کے کسی دوسرے جزو کے بارے بیں شک کرے تو ضروری ہے کہ فٹک کے احکام پڑھل کرے۔ مثلاً کسی کو زیادہ فٹک اس بات بیں ہوتا ہو کہ مجدہ کیا ہے یا نہیں ، اگر اسے رکوع کرنے کے بعد شک ہوتو ضروری ہے کہ شک کے فٹم پڑھل کرے یعنی اگر ابھی مجدے بیں نہ گیا ہوتو رکوع کرے اور آگر مجدے بیں نہ گیا ہوتو دکوع کے ساتھ کے ایک کے دائد کرے۔

( ۱۱۷ م) بوقفی کمی مخصوص نماز مثلاً ظهر کی نماز میں اس طرح زیادہ شک کرتا ہو کہ کٹڑت شک ای ظهر کی نماز میں اس طرح زیادہ شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے نماز میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام بڑمل کرے۔ احکام بڑمل کرے۔

(۱۱۷۵) جو شخص کسی مخصوص جگه برنماز پر صفح وقت ای کیفیت کے ساتھ زیادہ شک کرتا ہوجس کا تذکرہ پھیلے سکتے میں ہوا، اگروہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھے اور اسے شک پیدا ہوتو ضروری ہے کہ شک کے احکام برعمل کرے۔

(۱۱۷۲) اگر کمی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ دہ کثیر الشک ہوگیا ہے یا نہیں تو ضر دری ہے کہ شک احکام پر کمل کرے اور کثیر الشک شخص کو جب تک یعین نہ ہو جائے کہ دہ لوگوں کی عام حالت پر لوٹ آیا ہے۔ اس کے شک کی بنیاد ہے ہو کہ آیا اس کی حالت تہدیل ہوئی ہے یا نہیں ، پیذ ہو کہ کثیر الشک کے معتی کیا ہو تے۔ تو ضر دری ہے کدا ہے شک کی بردانہ کرے۔

( کے کا ا ) اگر کیٹر النک شخص، شک کرے کہ ایک رکن بجالایا ہے یائیس اور وہ اس شک کی پروا بھی ہے۔
کرے اور چھراہے یاوآئے کہ وہ رکن بجائیس لایا اور اس کے بعد کے رکن میں مشغول نہ ہوا ہوتو ضروری ہے۔
کہ اس رکن کو اور جو پچھواس کے بعد ہے، بجالائے اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہوگیا ہوتو اس کی نماز احقیا ہا۔
کی منابر باطل ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یائیس اور اس شک کی بروانہ کرے اور دوسرے تجدے
کی منابر باطل ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یائیس اور اس شک کی بروانہ کرے اور دوسرے تجدے
کہ دوران اسے باوآئے کہ رکوع نہیں کیا تھا تو ضروری ہے کہ رکوع کرے اور اگر ووسرے تجدے کے دوران ا

( ۱۱۷۸) جو خفس زیادہ شک کرتا ہوا گر دہ شک کرے کہ کوئی ایسائل جورکن نہ ہوانجام دیا ہے یا نہیں اور آ اس شک کی پردا نہ کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ وہ گل انجام نہیں دیا، تو اگر انجام دینے کے مقام سے انجی نہ گزرا ہوتو ضروری ہے کہ اسے اور اس کے بعد والے افعال کو انجام دے اور اگر اسکے مقام سے گزر گیا ہوتو آگی نماز سجے ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں اور شک کی پروانہ کرے گر قنوت پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے کہ الحمد نیس پڑھی تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے اور اگر رکوع میں یاد آئے تو اسکی نماز میں ج

#### (۵) امام اور مقتدی کاشک

(9211) اگرامام جماعت تمازی رکستوں کی تعداد کے بارے پس شک کرے، شلا یہ شک کرے کہ تمن رکھیں پڑھی جیں یا چار رکھیں اور متعدی کو یقین یا گمان ہو کہ چار رکھیں پڑھی جیں اور وہ یہ بات امام جماعت کے علم بیس لے آئے کہ چار رکھیں پڑھی جیں تو امام کو چاہئے کہ نماز کو تمام کرے اور نماز احتیاط کا پڑھنا ضروری نہیں اور اگر امام کو یقین یا گمان ہو کہ کتنی رکھیں پڑھی جیں اور مقدی نماز کی رکھتوں کی تعداد کے بارے جس شک کرے تو اسے چاہئے کہ اپنے شک کی پروا شکرے۔ بہی تھم امام اور متعدی کے لئے نماز کے افعال کے بارے میں شک مثلاً مجدد دس کی تعداد کے شک کے بارے میں ہے۔

#### (۱) متحب نماز میں شک

(۱۱۸۰) اگر کوئی شخص تستخب نمازی رکعتوں میں شک کرے،اگرشک کا زیادہ والا عدو جونماز کو باطل کرتا ہے تو صروری ہے کہ سیمجھ لے کہ کم رکعتیں پڑھی ہیں مثلاً اگر جبح کی نفلوں میں شک کرے کہ وور کھتیں پڑھی ہیں یا تین تو بھی سمجھے کہ دو پڑھی ہیں۔اگر تعداد کی زیادتی وافا شک نماز کو باطل تدکرے مثلاً اگر نمازی شک کرے کہ

رور کھیں پڑھی ہیں یا ایک پڑھی ہے تو شک کی جس طرف پر بھی عمل کرے اس کی نماز تھی ہے۔

(۱۱۸۱) رکن کا کم ہونائش نماز کو باطل کرویتا ہے لیکن رکن کا زیادہ ہوتا اے باطل نہیں کرتا۔ پس اگر
نمازی نفل کے افعال میں ہے کوئی فعل بھول جائے اور سے بات اے اس وقت باوآئے جب وہ اس کے بعد
والے رکن میں مشغول ہو چکا ہوتو ضروری ہے کہ اس فعل کو انجام دے اور دوبارہ اس رکن کو انجام دے مثلاً اگر
رکوع کے دوران اے یادآئے کہ سورہ اگر رئیس پڑھی تو ضروری ہے کہ دالیں لوٹے اور انجمد پڑھے اور دوبارہ

روں میں بین بیست کوئی فیض نقل کے افعال میں ہے کسی فعل کے متعلق شک کرے فواہ وہ فعل رکنی ہو یا غیررگی اوراس کا موقع نگر راہوتو شروری ہے کہ اے انجام وے اورا گرموقع گزرگیا ہوتو اپنے قمک کی پروانہ کرہے۔
(۱۱۸۳) اگر کسی فیض کو دور کھی مستحب نماز میں تمن یا زیادہ رکعتوں کے پڑھ لینے کا گمان ہوتو جائے کہ اس گمان کی پردا نہ کرے اور اس کی نماز مجھ ہے لیکن اگر اس کا گمان وورکعتوں کا بیاس ہے کم کا ہوتو احتیاط واجب کی بنابرای گمان پڑمل کرے مثلاً اگر اے گمان ہوکہ ایک رکعت پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ احتیاط کے طور پراکے رکعت اور پڑھے۔

(سم ۱۱۸) اگر کوئی مخص نظل نماز میں کوئی ایسا کام کرے جس کے لئے داجب نماز میں مجدہ سہو داجب ہو جاتا ہو یا ایک مجدہ بعول جائے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد مجدہ سہویا مجدے کی قضائ علالے ئے۔

(۱۱۸۵) اگر کوئی شخص شک کرے کہ مستحب نماز پڑھی ہے پائیس اور اس کا کوئی مقرر وقت نہ ہو جیسے ''نماز جعفر طیار'' '' تو اے مجھے لیدنا جا ہے کہ نہیں پڑھی۔اگر اس مستحب نماز کا بومیہ نوافل کی طرح وقت مقرر ہو اور اس وقت کے گزرنے سے پہلے شک کرے کہ اے انجام دیا ہے یا نہیں تو اس کے لئے بھی جگی تھم ہے۔ لیکن اگر دوئت گزرنے کے بعد شک کرے کہ وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواند کرے۔

# صحيح شكوك

(۱۱۸۷) چند صورتوں میں اگر کمی کو جار رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہوتو ضرور کی ہے کہ فوراغور دفکر کرےاور اگر یقین یا گمان شک کی کئی ایک طرف ہوجائے تو اس کو اختیار کرےاور نماز کو تمام کرے ورنہ ان احکام کے مطابق عمل کرے جوؤیل میں بتائے جارہے ہیں۔

ده نو صورتيل پيه بين:

(۱) دوسرے تجدے کے دوران شک کرے کہ دورکھتیں پڑھی ہیں یا تین-اس صورت ہیں اے بور سجھ لینا جاہیے کہ تمن رکھتیں پڑھی ہیں اور آیک اور رکھت پڑھے پھر نماز کوتمام

كرے اور اختياط واجب كى بناير نماز كے بعد ايك ركعت نماز احتياط كرم ، مجالائے۔احتیاط داجب کی بنایہ بیٹھ کردور کھت نماز احتیاط کافی نہ ہوگی۔

دوسرے مجدے کے دوران اگر شک کرے کے دورالعثیں برجی میں یا عارتو یہ مجھ لے کہ يرهى ين ادر تماز كوتمام كرے ادر بعد ميں دوركعت تماز احتياط كفرے بوكر بجالات

(٣) اگر كسى كودومر يحبد كودوران شك موجائ كددوركفتين برهى بين يا تين يا جا اے بیجھ لینا جاہے کہ جار پڑھی ہیں اور وہ نماز حتم ہونے کے بعد دور کعت تماز احتیا کھڑے ہو کراور بعد ش دورکھٹ بیٹی کر بجالائے۔

(٢) اگر كسي فض كودوس بحد ك دوران شك دوكداس في جار ركتيس يوهي بين يا يا تو وہ سے مجھے کہ جار بڑھی ہیں اور اس بنیاد پر نماز پوری کرے اور تماز کے بعد دو بچری کے عالاے۔ میں علم براس صورت مل ب جہال ام از کم شک جار دکھت ر ہو۔ مثل جاراد چھرکھنول کے درمیان شک موادر براس صورت میں جہاں جا ررکعت اوراس سے کم اور اس سے زیادہ رکعتوں میں دوسرے تجدے کے دوران شک کرے تواسے جار رکعتیں قرار دے کر ددنوں شک کے اثمال انجام دے سکتا ہے بینی اس احتمال کی مناپر کہ جار رکت ہے کم پڑھی ہیں، نماز احتیاط پڑھے اور اس احتمال کی بناپر کہ چار رکعت سے زیادہ پڑھی ہیں بعد میں دو محدہ سمولی کرے۔ تمام صورتوں میں اگر پہلے جدے کے بعد اور دوس محدے میں واقل ہونے سے پہلے سابقہ چارشک میں سے ایک اسے چیش آئے تواس کی نماز باطل ہے۔

ثمار کے دوران جس وقت بھی کسی کوئین رکھت اور جار رکھت کے درمیان شک ہوضروری ے کہ بیجھ لے کہ جا رکعتیں پڑھی ہی اور نماز کوتمام کرے اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کریا دور کعت بیٹھ کر پڑھے۔

اگر قیام کے دوران کسی کو جار رکعتوں اور پائ رکعتوں کے بارے میں شک ہوجائے تو (1) ضروری ہے کہ بیٹے جائے اور تشہدادونماز کاسلام پڑھے اور ایک رکھت نماز احتیاط کھڑے موکر یا دورکعت بیٹی کری<sup>و</sup> <u>ھے۔</u>

اگر قیام کے دوران کمی کو تین اور پانچ رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضرورى ب كه بين جائ أورتشهد اورتماز كاسلام يده عداور دو دكعت تماز احتياط ا كر براه الارار عد

اگر قیام کے دوران کمی کو تمن جار اور پائی رکعتوں کے بارے میں شک موجائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اورتشہد پڑھے اور سلام تماز کے بعد دو رکعت تماز احتیاط کھڑے الوكراور بعديل دوركعت تمازين كريزهي

اگر قیام کے دوران کی کو پانچ اور چھر کعتوں کے بارے می شک ہو جائے تو ضروری ے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور تماز کا سلام پڑھے اور و دبحدہ سمو بحالائے۔

(١١٨٧) اگر كسى كوشى شكوك يى سے كوئى شك جو جائے اور نماز كا وقت اتنا تلك جوكه نماز از سرنون پڑھ عے تو ضروری ہے کہ نماز ندتوڑے اور جومتا میان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن آگر نماز کا وقت

وسع وو فمار فور الم المراح مرے سے مجی برص مکتاب۔

(١١٨٨) اگر تماز كے دوران انسان كو ان شكوك ميں سے كوئى شك لافتى ہو جائے جن كے لئے تماز اختياط، داجب إوروه نماز كوتمام كري تواحتياط متحب بيرے كه نماز احتياط پڑھے اور نماز احتياط پڑھے بغير از سرنونمازند پڑھے اور اگر وہ کوئی ایسانعل انجام دینے سے پہلے جونماز کو باطل کرتا ہواز سرنو نماز پڑھے تو احتیاط واجب کی بناپراس کی دوسری تمازیھی یاطل ہے لیکن اگر کوئی ایساتھل انجام دینے کے بعد جو لماز کو باطل کرتا ہو نماز میں مشغول ہوجائے تواس کی دوسری تمازی ہے۔

(١١٨٩) جسينمازكو باطل كرنے والے فتكوك ميں سے كوئى شك انسان كولاجق موجائے اور وہ جاتا ہوك بعد کی حالت میں منتقل ہو جانے براس کے لئے یقین یا گمان پیدا ہو جائے گا تو اس صورت میں جبکداس کا باطل شک شروع کی دورکعت میں ہواس کے لئے شک کی حالت میں نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔مثلاً اگر قیام کی مالت میں اے شک ہو کدا کی رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہیں اور دہ جاتا ہو کداگر رکوع میں جائے تو کی ا کے طرف یقین یا گمان پیدا کرے گا تو اس حالت میں اس کے لئے رکوع کرنا جائز نہیں ہے اور باتی باطل شکوک میں اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے تا کہ اسے یقین یا گمان حاصل ہو جائے۔

(۱۱۹۰) اگر کسی محض کا گمان پہلے ایک طرف زیادہ ہوادر بعد میں اس کی نظر میں دونوں اطراف برابر ہو

جا کیں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے اور اگر پہلے دونوں اطراف اس کی نظر عمی برابر جوں اور ادكام كے مطابق جو كھاس كافريق ہے اس يولل كى بنيادر كھ اور بعد يس أس كا كمان دوسرى طرف چا جائے

تو ضروری ہے کہ اِی طرف کو اختیار کرے اور نماز کو تمام کرے۔

(۱۱۹۱) جو محض میه نه جانبا موکداس کا گمان ایک طرف زیاده ہے یا دونوں اطراف اس کی نظر میں برابر میں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام رحمل کرے۔

(۱۱۹۲) اگر کمی فض کونماز کے بدر معلوم ہو کہ نماز کے دوران وہ تر دوکی حالت میں تھا کہ مثلاً اس نے دو ر تعتیں پڑھی ہیں یا تین رکعتیں پڑھی ہیں اور اس نے اپنے افعال کی بنیاد تین رکعتوں پر رکھی ہولیکن اسے سیلم نہ ہوکہ اس کے گمان میں میتھا کہ اس نے تمین رکعتیں پڑھی ہیں یا دونوں اطراف اس کی نظر میں برابر تھیں تو تماز

احباط پڑھناضروری جیں ہے۔

(۱۱۹۳) اگر قیام کے بعد شک کرے کہ دد مجدے اوا کئے تھے یائیں اور ای وقت اے ان فلوک میں ے کوئی شک ہوجائے جودو تحدیثمام ہونے کے بعد لائن موما تو سطح موما۔مثلاً وہ شک کرے کہ میں نے دو رکعت پڑھی ہیں یا تین اور وہ اس شک کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز سچ ہے۔لیکن اگر اے تشہد پڑھتے

# نمازاحتياط يزهنه كاطريقه

(۱۲۰۴) جس شخص پرنماز احتیاط واجب ہوضر دری ہے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد نماز احتیاط کی شیت کرے اور بحبیر کیے، بھرالحمد پڑھے، رکوع اور دو مجدے بھالائے۔ بس اگر اس پرایک رکعت نماز احتیاط واجب ہوتو دو مجدول کے بعد تشہد اور سلام پڑھے۔ اگر اس پر دو رکعت نماز احتیاط واجب ہوتو دو مجدول کے بعد بہل رکعت کی طرح ایک اور رکعت بجالائے اور تشہد کے بعد سلام پڑھے۔

(۱۲۰۳) نمازا تعیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کی نیت زبان پر خدلائے اور انتمیاط الازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی بیسے اللّٰہ بھی آ ہت ہیں جے۔ لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ بین کی بیسے اللّٰہ بھی آ ہت ہیں جے۔ (۴ م ۱۲۰) اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھئے ہے پہلے معلوم ہو جائے کہ جونماز اس نے پڑھی تھی وہ مجھے تھی آ ہو جائے تو اس کے لئے نماز احتیاط پڑھنا شروری نہیں اور اگر نماز احتیاط کے دوران بھی پیملم ہو جائے تو اس فاز کو تمام کرنا ضروری نہیں۔

مارو ممام کرا سروری ہیں۔

(۱۲۰۵) اگر نماز احتیاط پڑھتے سے پہلے کسی شخص کو معلوم او جائے کہ اس نے نماز کی رکھتیں کم پڑھی تھیں اور نماز پڑھتے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہوتو شروزی ہے کہ اس نے نماز کا جو حصہ نہ بڑھا ہوا ہے ہوئی ایسا نہ ہوتا ہوا ہو جو نہ ہوا داکر ہے اور اگر اس سے کوئی ایسا فٹن سرز و ہوا ہے جو نماز کو باطل کرتا ہو مثل تبلے کی جانب پڑھی ہوتو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

فٹن سرز و ہوا ہے جو نماز کو باطل کرتا ہو مثل تبلے کی جانب پڑھی کی ہوتو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

(۱۲۰۲) اگر کسی شخص کو نماز احتیاط کے بعد بتا چلے کہ اس کی نماز میں کی نماز احتیاط کے برابر تھی مثلاً تمین رکھتوں اور جادر کمتوں ہے ورمیان شک کی صورت میں آیک رکھت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں بتا چلے کہ اس

(کو ۱۲۰) اگر کسی محض کونماز احتیاط پڑھنے کے بعد پال چلے کہ نماز میں جو کی ہوئی تھی وہ نماز احتیاط ہے کم تھی مثال دور کھتوں اور جار رکبتوں کے مامین شک کی صورت میں دور کعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں معلوم بڑکروس نے نماز کی تین رکعتین پڑھی تھیں تو ضرور کی ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

ادر الاسکا ) اگر کسی شخص کونماز احتیاط پڑھنے کے بعد پتا چلے کہ نماز میں جو کی ہوئی تھی وہ نماز احتیاط سے زیادہ تھی۔ مثلا تین رکعتوں اور چار رکعتوں کے ماہیں شک کی صورت میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے اور بعد کمی ایسا کام نیا ہو جونماز کو باطل کرتا ہو مثلاً میں معلوم ہو کہ نماز کی دور کھتیں پڑھی تھیں اور نماز احتیاط کے بعد کوئی ایسا کام ندکیا ہو جونماز کو باطل کرتا ہو تو اس قبلے کی جانب بیٹھی ہوتو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے اور باتی ماندہ ایک رکعت اضافہ کرتے پراکھتائہ کرے۔ صورت میں بھی احتیاط لازم ہے کہ نماز دوبارہ چڑھے اور باتی ماندہ ایک رکعت اضافہ کرتے پراکھتائہ کرے۔ اور کھڑے ہو کر دور کعت نماز احتیاط

وقت ان شکوک میں سے کوئی شک لائق ہو جائے تو اگر اس کا شک سے ہو کددو پڑھی ہیں یا تین تو اس کی نماز باط ہادرا گر اس کا شک سے ہو کدود پڑھی ہیں یا جاریا ہے ہو کہ دو پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں یا جارتو اس کی نماز سیج اور ضروری ہے کہ شک سے احکام کے مطابق عمل کرے۔

(۱۱۹۴) اگر کوئی مخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان رکھتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے قیام سے پہلے مثل کرے کہ ایک میں اور ای وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک الای ہو جائے جودو مجد ہے تمام ہونے کے بعد مجھے موتو اس کی نماز باطل ہے۔

(1190) اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں تمین اور جار رکھتوں کے بارے میں یا تمین ، جاراور پانچ رکھتوں کے بارے میں کے بارے میں شک کرے اور اسے بیر بھی یاد آجائے کہ اس نے اس سے پہلی رکھت کا ایک مجدہ یا دونوں سے مجدے اوا نہیں کئے تو اس کی نماز باطل ہے۔

(۱۱۹۲) اگر کسی کا شک زائل ہوجائے اور کوئی دومرا شک اے لائق ہوجائے مثلاً پہلے شک کرے کہدو۔ رکھٹیں پڑھی ہیں یا تین رکھتیں اور بعد میں شک کرے کہ تین رکھتیں پڑھی ہیں یا جار رکھتیں تو ضروری ہے کہ ۔ دومرے شک کے مطابق احکام پڑھل کرے۔

(1194) جو محض نماز کے بعد شک کرے کہ نماز کی حالت میں مثال کے طور پر اس نے دوادر جار کعتوں کے بارے میں شک کیا تھا تو دونوں شکوک کے علم بر ممل کرسک کے بارے میں شک کیا تھا تو دونوں شکوک کے علم بر ممل کرسک ہے اور نماز کو باطل کرنے والے کسی کام کوانچام دے کروہ نماز دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے۔

(۱۱۹۸) اگر کمی شخص کونماز کے بعد پتا میلے کہ نماز کی حالت میں اے کوئی شک این ہوگیا تھا لیکن مید نہ جائز ہوگا تھا لیکن مید نہ جائز ہوگا تھا لیکن مید نہ جائز ہوگا تھا گئوک میں سے تھا تو ضروری ہے کہ نماز کو وہارہ پڑھے دوبارہ پڑھے اور اگر رہ جائز ہوکہ وہ شک سے تھا کیکن میں سے تھا کیکن مید جائز ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔

(1199) جو محض بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہواگر آے اپیا شک لائن ہو جائے جس کے لئے اسے ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہوکریا دورکعت بیٹھ کر پڑھنی چاہئے تو ضروری ہے کہ ایک رکعت بیٹھ کر پڑھے اور اگر دہ اپیا شک کرے جس کے لئے اسے دورکعت نماز احتیاط کھڑے ہوکر پڑھنی چاہئے تو ضروری ہے کہ دورکعت بیٹھ کر پڑھے۔

(۱۲۰۰) جو تحض کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہواگر دہ نماز احتیاط پڑھنے کے دفت کھڑا ہونے سے عاجز ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط ای تحض کی طرح پڑھے جو پیٹھ کرنماز پڑھتا ہے اور جس کا حکم سابقہ مسکلے میں بیان ہو چکا ہے۔

میں بیان ہو چکا ہے۔ (۱۲۰۱) جو فض چینے کرنماز پڑھتا ہوا گرنماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ اس فخض کے وظیفے کے مطابق عمل کرے جو کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہے۔

پڑھنے کے بعدا سے یاد آ ہے کہ اس نے نماز کی وورکھیں پڑھی تھیں تو اس کے لئے بیٹے کر دورکھت نماز احتیاط پڑھنا ضرور کی جیس۔

(۱۲۱۰) اگر کوئی محض تین اور چار رکعتول ش شک کرے دور جس وقت وہ ایک رکعت نماز امتیاط کھڑے ۔ ہوکر پڑھ رہا ہوا ہے یاد آئے کہ اس نے نماز کی تین رکعتیں پڑھی تھیں تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط کو چھوڑ دے۔ چنانچے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے اسے یاد آیا ہوتو ایک رکعت ملاکر پڑھے اور اس کی نماز تھے ہے اور احتیاط لازم کی بنا پر زائد سلام کے لئے وہ مجمدہ سہو بھیالائے اور اگر رکوع میں وافل ہونے کے بعد یاد آئے تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور احتیاط کی بنا پر باتی ماندہ رکعت کا اضافہ کرنے پر اکتفائیس کرسکی ۔

(۱۲۱۱) اگر کوئی محض دو، تمن اور جار رکعتوں میں شک کرے اور جس وقت وہ دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہوگئی وقت وہ دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہوگئی وقت وہ دو رکعت نماز کی تین رکعتیں پڑھی تھی تو یہاں بھی بالکل وہی تھم جاری ہوگا جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں کیا گیا ہے۔

(۱۲۱۲) اگر کمی محض کونماز احتیاط کے دوران یا بیطے کہائی کی نماز میں کی نماز احتیاط سے زیادہ یا کم تھی تو یہاں بھی بالکل دہی عظم جاری ہوگا جس کا ذکر مسئلہ ۱۲۱ میں کیا گیا ہے۔

(۱۲۱۳) اگر کوئی محض شک کرے کہ جونماز احتیاط اس پر واجب تھی وہ اے بجالایا ہے یا نہیں تو نماز کا وقت گر رجانے کی صورت میں جبکہ شک اور وقت باتی ہوتو اس صورت میں جبکہ شک اور فت باتی ہوتو اس صورت میں جبکہ شک اور نماز کے درمیان زیادہ وقف بھی نہ گر را ہو، وہ کسی اور کام میں مشغول بھی نہ ہو گیا ہواور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو، مثلاً قبلے ہے منہ موڑ تا جونماز کو باطل کرتا ہوتو ضروری ہے کہ تماز احتیاط پڑھے اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جہانہ ویا نماز اور اس کے شک کے درمیان زیادہ وقفہ ہو گیا ہو جہانہ ویا خال ترم کی بنا پر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

(۱۲۱۳) اگرایک محض نماز اختیاط میں ایک رکعت کی بجائے دور کعت پڑھ لے تو نماز اختیاط باطل ہو جاتی ہے۔ اور ضرور کی ہے کہ دوبارہ اصل نماز پڑھے اور اگروہ نماز میں کوئی رکن بڑھا دے تو احتیاط لازم کی ہناپر اس کا بھی ہے جمہ یہ جمہ یہ

(۱۲۱۵) آگر کسی شخص کونماز احتیاط پڑھتے ہوئے اس نماز کے افعال میں ہے کسی کے متعلق شک ہوجائے تو اگر اس کا موقع ندگزرا ہوتو اسے انجام دینا ضروری ہے اور اگر اس کا موقع گزرگیا ہوتو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پردا ند کرے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ اٹھد پڑھی ہے یانہیں اور ابھی رکوع میں ندگیا ہوتو ضروری ہے کہ اٹھد پڑھے اور اند کرے۔ اٹھد پڑھے اور اند کرے۔

(۱۳۱۷) اگرکوئی محض نماز احتیاط کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے اور زیادہ رکعتوں کی طرف شک کرنا نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ شک کی بنیاد کم پرر کھے اور اگر زیادہ رکعتوں کی طرف شک کرنا نماز کو باطل ندکرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی بنیاد زیادہ پر رکھے۔ مثلاً جب وہ دورکعت نماز احتیاط پڑے رہا ہواگر شک کرے کہ دورکھتیں پڑھی ہیں یا تمن تو چونکہ زیادتی کی طرف شک کرنا نماز کو باطل کرتا ہے اس لیے اے جائے

رہی لے کہ اس نے دورکھتیں پڑھی ہیں اور اگر شک کرے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دورکھتیں پڑھی ہیں تو چوکارزیادتی کی طرف شک کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا اس کئے اسے جھنا جائے کدددرکھتیں پڑھی ہیں۔ (۱۲۱۷) اگر نماز احتیاط میں کو کی ایسی چیز جو رکن نہ ہوسموا کم یا زیادہ موجائے تو اس کے لئے سجد کا

(۱۲۱۸) اگر کوئی شخص نماز احتیاط کے سلام کے بعد شک کرے کہ وواس نماز کے اجزاء اور شرائط میں ہے کوئی ایک جزویا شرط انجام دے چکا ہے یا تین تو وہ اپنے شک کی پردانہ کرے۔

(۱۲۱۹) اَکْرکوکُ شخص نماز احتیاط میں تشہد پڑھنا یا ایک مجد و کرنا بھول جائے اوراس تشہد یا سجدے کا اپنی جگہ پر قدارک بھی ممکن نہ ہوتو احتیاط واجب یہ ہے کہ سلام نماز کے بعد مجدے کی قضا کرے۔ البعۃ تشہد کی قضا ضدن کی نہیں ہے۔

(۱۲۲۰) اگر کسی محض پر نماز احتیاط اورایک تجدے کی قضایا دو تجدؤ مہو داجب ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے

نماز احتياط بجالائے۔

(۱۴۴۱) نمازی رکعتوں کے بارے میں گمان کا بھم یقین کے بھم ی طرح ہے۔ مثلاً اگر کو کی فخص بیدنہ جانتا ہوکہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دور کعتیں پڑھی ہیں اور گمان کرے کہ دور کعتیں بڑھی ہیں تو وہ سمجھے کہ دور کعتیں پڑھی ہیں اور اگر چار رکعتی نماز میں گمان کرے کہ چار رکعتیں پڑھی ہیں تو اے نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نمیس کیکن افعال کے بارے ہیں گمان کرنا شک کا بھم رکھتا ہے۔ ہیں آگر وہ گمان کرے کدر کوئ کیا ہے اور ابھی سمجہ میں داخل نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ رکوئ کو انجام دے اور اگر وہ گمان کرے کہ الحمد نہیں پڑھی اور سورے میں داخل ہو چکا ہو تو گمان کی بروانہ کرے اور اگر کی نماز ہے۔

(۱۲۲۲) روزاند کی واجب تمازوں اور ووسری واجب تمازوں کے بارے میں شک میرواور گمان کے تکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا اگر کی شخص کونماز آبات کے دوران شک ہو کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دور کھتیں تو چونک اس کا شک دور کھتی نماز میں ہے لہذا اس کی نماز باطل ہے اوراگر وہ گمان کرے کہ بیدومری رکعت ہے یا پہلی رکعت تواسیخ گمان کے مطابق نماز کوتمام کرے۔

## سحدة سهو

(۱۲۲۳) ضروری ہے کہ انسان سلام نماز کے بعد دو چیز دن کے لئے اس طریقے کے مطابق جس کا آئندہ ذکر ہوگا دو محد مَسہو بچالائے۔

(۱) تشهد مجلول جانا ..

(۲) عار رکھتی نماز میں دوسرے حدے کے دوران شک کرنا کہ جار رکھتیں بڑھی ہیں یا یا نج

یا شک کرنا کہ چارر کفتیں پڑھی ہیں یا چے، بالکل ای طرح جیسا کہ سمج شکوک کے نمبر ہمیں گزر چکا ہے۔ اور تین صورتوں میں احتیاط واجب کی برتا پر ضروری ہے کہ ویجدہ سہو بجالائے:

(۱) نماز کے بعد اجمالی طور پرمعلوم ہوجائے کہ کوئی چیز کم یازیادہ ہوگئی ہے جبکہ نماز پر سجے ہونے کا حکم ہو۔

(r) نمازی حالت میں بھولے ہے کوئی بات کرنا۔

(۳) جہاں سلام نہ پڑھنا ضروری ہومثلاً بہلی رکعت دوبان بھولے سے سلام پڑھ لینا۔ احتیاط متحب سیرے کہ اگر ایک بجدہ مجول جائے یا جہاں کھڑا ہونا ضروری ہو، مثلاً الحمد اور سورہ

پڑھتے وقت دہاں عُلْظی سے بیٹھ جائے یا جہاں بیٹھنا ضروری ہو، شالاً تشہد پڑھتے وقت وہاں غلطی سے کھڑا ہو جائے تو دو مجدہ سہواوا کرے بلکہ ہراس چیز کے لئے جو غلطی سے نماز میں کم یا زیادہ ہوجائے وہ مجدۂ سہوکرے۔ ان چندصورتوں کے احکام آئندہ مسائل میں بیان ہوں گے۔

(۱۲۲۴) اگرانسان ملطی سے یااک خیال ہے کہ دہ تمازیزہ جاکام کرے تو احتیاط کی بناپرضروری ہے کہ دو محدہ مرکزے۔

ہے کہ دو مجد ہ مہموکرے۔ (۱۲۲۵) اس آواز کے لئے جو کھانسنے سے بیدا ہوتی ہے مجد ہ مہمو دا جب تیس کین اگر کوئی غلطی سے نالہ و ایکا کرے یا آ ہ بھرے یا آ ہ کم تو شروری ہے کہ احتیاط کی بنایر مجد ہ مہوکرے۔

(۱۲۲۷) اگر کوئی محض ایک ایس چیز کو جواس نے مجلولے سے غلط پڑھی مود وبارہ مج طور پر پڑھے تواس کے دوبارہ پڑھنے پر بجدہ مہوداجہ نہیں ہے۔

ے دوبارہ پرھے پر مدہ ہوداہب س بہت ہے۔ (۱۲۲۷) اگر کو کی خص نماز میں خلطی ہے چھد دیریا تیں کرتار ہادر دہ کمل گفتگوا کے خلطی کی بنیاد پر ہو تو اس کے لئے نماز کے سلام کے بعد دو بجد کا میں ہیں۔

(۱۲۲۸) اگر کوئی مخف غلطی ہے تبیجات اربعہ نہ پڑھے تو احتیاط متحب یہ ہے کہ نماز کے بعد دو سجدہ سمور بحالائے۔

(۱۲۲۹) جہاں نماز کا سمام نیس کہنا جائے اگر کوئی شخص خلطی ہے اکستکری عملیت و علی عشاد اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ ا

(۱۲۳۰) جہاں سلام نہیں پڑھنا چاہیے آگر کو کی شخص وہاں غلطی ہے تینوں سلام پڑھ لے تو اس کے لئے وو محدہ سبوکا ٹی جن۔

(۱۲۳۱) آگرکوئی مخص ایک مجدهٔ یا تشهد بھول جائے اور بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ پلنے اور بجالائے اور نماز کے بعد اعتباط ستحب کی بناپر ہے جاتیا م کے لئے وو مجدہ سہوکرے۔

(۱۲۳۳) اگر تمی شخص کورکوئ میں بااس کے بعد یاد آئے کہ دہ اس سے پہلی رکعت میں ایک بجدہ یا تشہد جول گیا ہے قو ضروری ہے کہ سلام تماز کے بعد مجد ہے کی قضا کر ہے اور نشید کے لئے وہ مجدہ سہوکر ہے۔ (۱۲۳۳) اگر کوئی شخص نماز کے سلام کے بعد جان ہو جھ کر مجدہ سہونہ کر ہے تو اس نے گناہ کیا ہے اور احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے اسے اوا کر ہے اور اگر اس نے تعول کر سجدہ مہر نہیں کیا تو جس وقت بھی اسے یاد آئے ضروری ہے کہ فورا مجدہ کرے اور اس کے لئے نماز کا وہ باہ

رد هنا ضرور کی قبل ۔ (۱۲۴۳) اگر کوئی محص شک کرے کہ مثلاً اس پر دو مجد ہ سہو داجب ہوئے ہیں یا نہیں تو ان کا بجالا تا اس کے لئے ضروری نہیں۔

(۱۲۳۵) اگر کوئی شخص شک کرے کے مثلاً اس پر دو مجدة مجود اجب ہوئے بیل یا جارتوائ کا دو مجدے اوا

رنا 60 ہے۔ (۱۲۳۷) اگر سمی شخص کوعلم ہو کہ و دیجدہ سہو ہیں ہے ایک بجدہ سپوٹیس بجالایا اور زیادہ فاصلہ ہو جانے کی جہے ہے اس کا تدارک بھی ممکن شہوتو ضروری ہے کہ دو بجدہ سبو بجالائے اور اگر اسے علم ہو کہ اس نے سپوا تمین مجرے کے بین آوشروری ہے کہ دوبار و دو بجدہ سبو بجالائے۔

# سجدة سهوكا طريقته

(۱۲۴۵) سجدة سبو کاظریقدید ب کرسام نماز کے بعد انسان فران جدہ سبو کی نیت کرے اور احتیاط لازم کی بیار بیٹنائی کئی ایسی چیز پر دکھ وے جس پر جدہ کرتا تھے جوادر احتیاط ستحب یہ ہے کہ جدہ سبویٹ فکر پڑھے اور بہتر ہے کہ بخت اللّه وَ بِاللّهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیْتُهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَ بَوْ کَاتُّهُ، " اس کے بعد اسے جائے اور دوبارہ جدے بس کے بعد کے اس کے بعد کے اس کے بعد کے اس کے بعد کے اس کے بعد کے اس کے بعد کے اس کا نسالہ کا انسانہ کرے۔

# بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا

(۱۲۳۸) اگراٹ ان تبدہ اور تشہد مجنول جائے اور تماز کے بعد ان کی قضا بجالائے تو ضرور کی ہے کہ ووٹماز کی تمام شرائط مثناً بدن اور لہاس کا پاک ہونا اور دوبقیلہ ہونا اور دیگر شرائط بور کی کرنا ہو۔ (۱۲۳۹) اگر انسان کی دفعہ تجدہ کرنا بھول جائے مثلاً ایک تجدہ مجبل رکعت میں اور ایک بجدہ و دمری رکعت میں بھول جائے تو ضرور کی ہے کہ تماز کے بعد ان دوٹوں تجدد ل کی قضا بجالائے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ بھولی نماز کے اجز ااور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا

(۱۲۵۰) جب نماز کے داجهات میں سے کوئی چیز جان ہو جد کر کم یا زیادہ کی جائے تو خواہ دو ایک حرف ہی

اکیں نہ ہونماز اعل ہے۔

المحال المركز في خفض مئا۔ ندجانے كى وجہ ہے تماز كے واجب اركان میں ہے كوئى الك كم كرد ہے تو نماز (100) اگر كوئى خفس مئا۔ ندجانے كى وجہ ہے تماز كے واجب اركان میں ہے كوئى الك كم كرد ہے تو نماز اللہ ہے۔ ہاں جابل قاصر لينى و خفص جس نے كى قابل اعتاج خض كى بات باكسى معتبر رسا ليے كى تحرير پر مجروسہ كيا ہواور بعد میں معلوم ہوا ہوكہ اس مخص يارسا ليے ہنائى ہوئى تھى ، اگر كى غير ركنى واجب كو كم كرے تو نماز اللہ نہيں ہوئى ہوئى۔ چنانچ اگر مسئلہ نہ جانے كى وجہ ہے اگر چہكونا ہى كى وجہ ہے ہوئے اور مغرب اور عشاء كى تماز ول ميں الحمد اور سورہ آواز ہے بڑھے يا سفر میں ظہر ، عصر اور مشاء كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز ول كى نماز

سان می مارون و چرم می بات می می می می می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می (۱۲۵۲) اگر نماز کے دوران بااس کے بعد کمی محص کو معلوم ہو جائے کداس کا دختو یا خسل کے ساتھ پڑھے اورا کم میسلسلس خسل کے بغیر نماز پڑھنے رکا ہے تو ضروری ہے کہ نماز تو ڑ دے اور دوبارہ وننو یا غسل کے ساتھ پڑھے اورا کم

ا نماز کا دفت گزر گیا ہوتو اس کی قضا کرے۔

مار 100س) وگرشمی شخص کورکوع میں پینچنے کے بعد یاد آئے کہ پہلے والی رکعت کے دو تجدے بھول گیا ہے تو اس کی نماز اختیاط کی بنام باطل ہے اور اگر مید بات اے دکوع میں پینچنے سے پہلے یاد آئے تو ضرور کی ہے کہ واپس مزے اور دو تجدے بجالائے اور پھر کھڑا ہو جائے اور انجمد اور سور ویا تسبیحات پڑھے اور نماز کو تمام کرے اور نماز کے بعد احتیاط مستحب کی بنام ہے گئے قیام کے لئے وو تجدہ مہوکرے۔

روجدے جا میں ناما ہو کرون کے میں ہوں۔ (۱۲۵۵) اگر سمی صفح کو نماز کے سلام ہے پہلے یاوآ کے کداس نے نماز کے آخری جھے کی ایک یا ایک ہے

زیادہ رکھیں میں پر جن او ضروری ہے کہ جاتا تصدیحول کیا ہوات بحالائے۔

ریاد ہور سے این پیس میں میں ہوئی ہے۔ ان کے بعد یاد آئے کدائ نے نماز کے آخری جھے کی ایک یا ایک ہے زادہ رکھتیں ٹیس پڑھیں اور اس سے اپیا کام بھی سرزوہ و چکا ہوکداگر وہ نماز میں عمدایا سہوا کیا جائے تو نماز کو باطل کردیتا ہو مشایا اس نے قبلے کی طرف پیٹھی ہوتو اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام ندکیا ہو جس کا عمدایا سیوار گراس نے کوئی ایسا کام ندکیا ہو جس کا عمدایا سیوار کرنا نماز کو باطل کرنا ہوتو ضرور کی ہے کہ جفتا حصہ پڑھنا بھول گیا ہوا سے فورا ہجالا نے اور زائد میں ملام کے لئے احتیاط لاائم کی بناپر دو بجدہ سہوئر ہے۔

سلام ہے سے اسلیط ور اس معابر روجہ اور اسلام کے بعد ایک ایسا کام انتجام دے جواگر نماز کے دوران عمداً پاسیواً کیا ( ۱۲۵۷ ) جب کوئی خص نماز کے سلام کے بعد ایک ایسا کام انتجام دے جواگر نماز کے دورو دوآخری مجدے بجا جائے تو نماز کو باطل کردیتا ہو، مثلاً چیٹھ قبلے کی طرف کرے اور بعد میں اسے یادآئے کہ وہ دوآخری مجدے بجا ہوئی ہرچز کے لئے احتیاطاً دو بحدہ مہوکرے۔

(۱۲۴۰) اگرانسان ایک بجدہ اور ایک تشهد بھول جائے تو احتیاطا بر ایک کے لئے دد بجدہ سمو بھالات میں اللہ است کے خدم سمو بھالات لیکن بھولے ہوئے بچدے کے این سجدہ سمو بھالات لیکن بھولے ہوئے بچدے کے لئے سجدہ سمو بھالات لیکن بھولے ہوئے بچدے کے لئے سجدہ سمو بھالات لیکن بھولے ہوئے بچدے کے لئے سجدہ سمو بھالات کیکن بھولے ہوئے بھرے۔ انجام دینا ضروری نہیں۔ ہاں بہتر ہے۔

(۱۲۲۱) اگرانسان ودر کعتوں میں سے دو تجدے بھول جائے تو اس کے لئے ضروری جس کہ قضا کرتے

وقت ترتب ہے بجالائے۔

(۱۲۴۲) اگرانسان نماز کے سلام اور مجدے کی قضا کے ورمیان کوئی دیسا کام کرے جس کے عدایا سما کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ مثلاً بیٹھ قبلے کی طرف کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجدے کی قضا کے بعد دوبارہ نماز پڑھے۔

(۱۲۳۳) اگر کمی شخص کونماز کے سلام کے بعد یادا کے کدا خری رکعت کا ایک بجدہ بھول جمیا ہے اور نماز آ توڑنے والا کوئی کام مثلاً حدث اس سے سرز و شہوا ہوتو ضروری ہے کہ بحدہ اور اس کے بعد کی چیزیں بعنی تشہد اور سلام انجام وے اور احتیاط واجب کی بنا پر بے کل سلام کے لئے دو بحدہ سے کرے۔

(۱۲۴۲) اگرایک شخص نماز کے سلام اور مجد ہے کی قضا کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس کے لئے مجد م سیو واجب ہو جاتا ہومثلاً بھولے سے کلام کرے تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ پہلے مجدے کی قضا کرے اور بعد میں دو مجدد سیوکرے۔

(۱۲۳۵) اگر کسی محص کو بینلم نہ ہو کہ نماز میں بجدہ بھولا ہے یا تشہدتو ضروری ہے کہ بجدے کی قضا کرے اور دو بجد پر سہوا واکرے اور احتیا یا مستحب بیرے کہ تشہد کی بھی قضا کرے۔

(۱۲۲۷) اگر کسی شخص کوشک ہو کہ بجدہ یا تشہد بھولا ہے یانہیں تو اس کے لئے ان کی قضا کرنا یا مجدہ سمبوادا کرنا داجب نہیں ہے۔

(۱۲۴۷) آگر کمی فض کوئلم ہو کہ تجدہ بھول گیا ہے اور شک کرے کہ بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اے باق اور آیا تھا اور احتیاط متحب یہ ہے کہ اس کی قضا کرے۔

(۱۳۲۸) جس مخض پر بجد ہے کی تضا صروری ہو، اگر کسی دوسرے کام کی دجہ سے اس پر بجد ہ کہودا جب ہوجائے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بناپر نماز اوا کرنے کے بعد پہلے جدے کی قضا کرے اور اس کے بعد سجد کے سوکرے۔ مجد ہے کہوکرے۔

(۱۲۳۹) اگر کسی شخص کوشک ہوکہ نماز پڑھنے کے بعد بھولے ہوئے تجدے کی تضابجالایا ہے یا تھیں اور نماز کا دفت نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ جدے کی تضاکرے بلکہ اگر نماز کا دفت گزر بھی گیا ہو تو احتیاط داجب کی بنا پر اس کی تضاکرنا ضروری ہے۔

100

جیس لایا تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر نماز کو باطل کرنے والا کوئی کام کرنے سے پہلے اسے یہ بات یا وآئے تو ضروری ہے کہ جو وہ مجدے اوا کرنا بھول گیا ہے انہیں بجالاے اور وو بارہ تشہد اور سلام پڑھے اور جوسلام پہلے برم چاہواں کے لئے احتیاط داجب کی بناپر دو تعدہ سہو کرے۔

(۱۲۵۸) اگر کمی فض کو با چلے کداس نے نماز دفت سے پہلے پڑھ لی ہے تو ضروری ہے کد دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گر را کیا موتو تضا کرے۔ اگریہ پالے کہ قبلے کی طرف پیڈ کرے بڑھی ہے یا ۹۰ وگری یا اس ہے زیادہ بٹ کر پڑھی ہے اور ابھی وقت نہ گزرا ہوتو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہواور تر دو کا شکار ہو یا حکم سے لاعلم ہو تو تضاضر وری ہے ورنہ تضا ضروری نہیں۔اگر پائے لیہ ۹۰ ڈگری ہے کم ہٹ کر نماز پڑھی ہے اور قبلے کی ہمت تید لِ کرنے کا اس کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہو، شلا قبلے کی ہمت تلاش کرنے میں یا مسئلہ معلوم کرنے میں کوتا ہی کی ہوتو احتیاط کی بنام ووہارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ چاہے وقت باقی ہو یا گزر چکا ہو۔ بال اگراس کے پاک معقول عذر موجود ہوتو نماز کو دہرانا ضروری نہیں۔

# مسافر کی نماز

ضروری ہے کہ مسافر ظہر،عصر اور عشاء کی تماز آئھ شرطیں ہوتے ہوئے قصر بجالاتے لیتی دو

( بیلی شرط ) اس کا سفر آئی شرعی فرخ ( تقریباً ۱۳۳ کلومیش) ہے کم نہ ہو۔

(۱۲۵۹) جس تحض کے جانے ادروا پس آنے کی جموعی مسافت ملا کر آٹھ فرنخ ہوادرخواد اس کے جانے کی یا والیمی کی مسافت جارفر سخ ہے کم ہو یا نہ ہوتو ضروری ہے کے تماز قصر کر کے پڑھے۔ لہذا اگر جانے کی مسافت تین فرنخ اور واپسی کی یا چے فرنخ یااس کے برطس ہوتو صر دری ہے کہ نماز قصر یعنی دور کعتی پر ہے۔ (۱۲۲۰) اگرسفر پر جانے اور واپس آنے کی مسافت آئو فریخ ہوتو اگر چہ جس دن دہ گیا ہوای دن یاای رات کو دائیں پلٹ کرندآئے، ضروری ہے کہ نماز قعر کر کے پڑھے لیکن اس صورت میں بہتر ہے کہ احتیاطا یوری نماز بھی پڑ<u>ے</u>۔

(۱۲۷۱) اگرایک مختصر سفرآ کھ فرخ ہے کم جو پااٹسان کو علم نہ ہوکہ اس کا سفرآ کھ فرخ ہے یا نہیں تواہے نماز تقر کر کے نہیں پر جنی چاہئے اور اگر شک کرے کہ اس کا سفر آٹھ فرخ ہے یانبیس تو اس کے لئے محقیق کرنا ضروری نیل اور شروری ہے کہ پوری نماز پر ھے۔

(۱۲۲۴) اگرایک عادل یا قابل اعتاد محف کمی کو بتائے کہ اس کا سفر آٹھ فرخ ہے اور وہ اس کی بات سے مطمئن ہوتو ضروری ہے کہ نماز تقر کرکے پڑھے۔

(۱۲ ۹۲س) ایسا تفص جے یقین ہوکہ اس کا سفر آٹھ فرنخ ہے اگر نماز قعر کرکے بڑھے اور بعد میں اے پتا چلے کہ اُٹھ فرنٹ شقا تو ضروری ہے کہ بوری نماز پڑھے اور اگر وقت گزر گیا ہوتو اس کی قضا بجالائے۔

(١٢١٨) جس تحفى كويتين موك جس جلده وجانا عابها عدمان كاسفراً مُصفر ع نيس ياشك موكراً في فرع ب یا میں اور رائے میں اے معلوم ہو جائے کہ اس کا سفر آ ٹھ فرتخ تھا تو موقعور اسا سفر باتی ہو، ضروری ہے ک نماز قصر کر کے پڑھے اور اگر پوری نماز پڑھ چکا موتو ضروری ہے کہ دوبارہ قصر پڑھے کین اگر وقت گزر کیا ہو تو قضاضروری میں ہے۔

(١٢٦٥) اگر دوجگہول كا درمياني فاصله چار قرح ہے كم مواود كوئي فض كئي وفعدان كے درميان جائے اور آئے تو خواہ ان تمام مسافتوں کا فاصلہ ملاکر آٹھ فرنخ بھی ہوجائے تو اے نماز پوری پڑھنی ضروری ہے۔ (١٢٩٢) الركمي جكه جائے كے دورائے مول اوران ش سے ايك راستہ أ تھ فرع ہے كم اور دومرا آتھ فرنخ بااس سے زیادہ ہوتو اگرانسان وہاں اس راستے سے جائے جوآٹھ فرنخ ہےتو ضروری ہے کہ نماز قصر کر كريش اوراكراس راست عائج جوائ جوائ في فرح علم ب توضرورى بكر بورى فماز برهد (١٢٦٧) آتھ فرع کی ابتدااس جگہ سے صاب کرنا ضروری ہے جہال سے گز ر جانے کے بعد آدی مسافر شار ہونا ہے اور غالباً وہ حکمہ شہر کی اختا ہولی ہے لیکن بعض بہت بڑے شہروں میں ممکن ہے وہ شہر کا آخری

محلِّه بوجيك مفركى انتهاد وأخرى مقام مجها جائے گاجهال تك انسان كوجانا ہے۔ ( دوسری شرط ) سیافرائے سفر کی اہتدا ہے ہی آئے فرنخ کے گئے کرنے کا ارادہ رکھتا ہولیتی بیہ جانیا ہو کہ آٹھ فرنج تک کا فاصلہ طے کرے گا،لہذا اگروہ اس جگہ تک کا سفر کرے جوآٹھ فرخ سے کم ہو اوروبال چنجیے کے بعد تسی الی جگہ جانے کا ارادہ کرے جس کا فاصلہ طے کروہ فاصلے ہے ملا کرآ تھ فرنخ ہوجاتا ہوتو چونکہ وہ شروع ہے آٹھ فرنخ طے کرنے کاارادہ قبیس رکھنا تھااس لئے ضروری ہے ﴾ كه يورى نمازيز هے اليكن اگروه و بال سے آئوفر ح آ گے جانے كا اراده كرے يا اتا فاصلہ طے کرنے کا ارادہ کرے جو واپسی ملاکر آٹھ فرنخ بن جاتا ہو تو ضروری ہے کہ تماز قصریز ہے۔

کے لئے سفر کر رہا ہواور نہ جانتا ہو کہ اسے یا لیٹے کے لئے اسے کہاں تک جانا پڑے گا تو ضروری ہے کہ بوری نماز پڑھے کیکن اگر واپسی پراس کے دطن یا اس جگہ تک کا فاصلہ جہاں وہ دی دن قیام کرنا جا ہتا ہوآ ٹھ فرنخ یا اس سے زیادہ بنما ہوتو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ سرید برآ ل آگر وہ سفر کے دوران ارادہ کر لے کہ وہ اتّیٰ مسافت مظاکرے گا جو والیس ملاکرا ٹھ فرکٹے بن جائے گی تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے بڑھے۔ (۱۲۲۹) مسافر کونماز قصر کر کے اس صورت میں بڑھتی ضروری ہے کہ جب اس کا آگھ فرنج مطے کرنے کا پنت ارادہ مو، لبذا اگر کوئی محض شہرے باہر جارہا ہوا در مثال کے طور پر اس کا ارادہ یہ ہوکہ اگر کوئی ساتھی ل گیا تو آئھ فرنے کے سفریر چلا جاؤں گا اوراہ اطمینان ہو کہ ساتھی ال جائے گا تو اے نماز قصر کر کے برھنی ضروری ہاورا کراہے اس بارے میں اطمینان شہوتو ضروری ہے کہ بوری نماز پڑھے۔ (+ ١٢٤٠) جو تفعل آئد قرح سفر كرنے كا اراده ركھتا مووه اگرچه مرروز تحوز اسا فاصله طے كرے، جب حد

ترخص — جس کے مغنی مسئلہ 4 مسلامیں آئیں گے ۔ تک بھنچ جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے بڑھے

(١٢٦٨) جس محض كوي علم ند موكداس كاسفر كتة فرع كاب، مثلاً تمي كمشده (محض ياجيز) كودْ صوغرف

کیکن اگر ہر دوز بہت کم فاصلہ طے کرے تو احتیاط لازم ہیہ کراپی نماز پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے (۱۲۵۱) جو محض سفر میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، مثلاً بیوی بچے یا نوکر یا قیدی اگر اسے علم ہوگا کا سفرآ ٹھ فرنخ کا ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور اگر اسے علم نہ ہوتو پوری نماز پڑھے اور یارے میں بوچھا منروری نہیں ،اگر چہ بہتر ہے۔

(۱۲۷۲) جوفض سفریش کمی دوسرے کے اختیار میں ہواگر دہ جانا ہویا گمان رکھتا ہو کہ چار قرع کئے۔ سے پہلے اس سے جدا ہوجائے گااور سفریس کرے گاتو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔

(۱۴۷۳) جو محض سفر میں کسی دوسرے کے انتقیار میں ہواگر اے انگمینان نہ ہو کہ چار فرخ تک و پہنے پہلے اس سے جدا ہو جائے گا اور سفر جاری نہیں رکھے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے لیکن اگر اے اظمین ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔

(تیمری شرط) راست میں مسافر اپنے ارادے سے پھرنہ جائے۔ پس اگر وہ چارفرخ سے کینے سے پہلے اپنا ارادہ جل اس کا ارادہ متر ترل ہوجائے اور طے شدہ فاصلہ واپسی کی خاصلہ واپسی کی خاصلہ واپسی کی خاصلہ واپسی کی خاصلہ کر آئھ فرخ ہے کہ ہو تو ضروری ہے کہ پوری ٹماز پڑھے۔

( ٣٠ ١٢٤) اگركوئي شخص کھ فاصلہ طے كرنے كے بعد جوكہ واليسي كے ستركو ملاكر آ ٹيم قرئ ہوسفر ترك كروے اور پختة اراده كرلے كدائ جگہ دہے گايا دي دن گزرنے كے بعد واليس جائے گايا واپس جانے اور تشہرنے كے بارے ميم كوئي فيصلہ ندكر پائے تو ضرورى ہے كہ بورى تماز برسے۔

(1140) اگر کوئی شخص کچے فاصلہ طے کرنے کے بعد جو کہ واپسی کے سفر کو ملا کر آٹھ فرنخ ہو سفر ترک کردے اور دائیس جانے کا پختہ ارادہ کر لے تو ضروری ہے کہ تماز قصر کرکے پڑھے۔ اگر چہوہ اس جگہوں وان کے مدت کے لئے تی رہنا چاہتا ہو۔

(۱۲۷۲) اگر کوئی فض کی ایک جگدجانے کے لئے جوآٹھ فرخ دود ہوسٹر شروع کرے اور کھے راستہ طے کرنے کا در کھے راستہ طے کرنے بعد کی اور جگہ جانا چاہد جانا چاہد جانا چاہد ہوں ہے گئے ہوں وہ اس جانا چاہتا ہے اس جگہ تک جہاں وہ اب جانا چاہتا ہے آٹھ فرخ بنے ہوں تو ضروری ہے کہ نماز قفر کر کے پڑھے۔

(۱۲۷۷) اگرکوئی شخص آٹھ فرح تک فاصلہ طے کرنے سے پہلے متر دد ہوجائے کہ باتی راستہ طے کرے یا نہیں اور دوران تر دوسفر نہ کرے اور بعد میں باتی راستہ طے کرنے کا پہنتہ اراوہ کرلے تو ضروری ہے کہ سفر کے خاتے تک نماز تقریر مرصے۔

(۱۲۷۸) اگر کوئی شخص آئد فرخ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے تر ودکا شکار ہوجائے کہ باقی راستہ طے کرنے یا بنیں اور حالت تر وو پس بچھ فاصلہ طے کرنے اور بعد میں پختہ ارادہ کرنے کہ آٹھ فرخ مزید مورجے۔
جہاں تک اس کا جانا اور آنا آٹھ فرخ ہوجائے گا تو ضروری ہے کہ سفر کے فاحے تک نماز تھر پڑھے۔

(۱۲۷۹) اگر کوئی شخص آٹھ فرخ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے متر دو ہوجائے کہ باقی راستہ مطے کرے یا شہیں اور حالت تر دو میں بچھی فاصلہ طے کرلے اور بعد میں پختہ ارادہ کرلے کہ باقی راستہ بھی طے کرے گا،

۔ اپنچیز دد کے عالم میں مطے شدہ تعداد کو نکال کر باقی آنے اور جانے کاکل فاصلہ آٹھ فرتح بنیا ہو تو ضروری ہے می فراز قصر بڑھے اور اگر آٹھ فرتخ نہ بنیا ہو تو ضروری ہے کہ پوری پڑھے۔

(چوتنی شرط) مسافر آٹھ فرخ تک وینچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرنے اور وہاں توقف کرنے یا گردنے اور وہاں توقف کرنے یا کسی جگہ دی وہ نے کا اداوہ ندر کھتا ہو۔ پس جو فقس بے چاہتا ہو کہ آٹھ فرخ تک جینچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے اور وہاں توقف کرے یا دی ون کسی جگہ پررہے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ ہاں اگر اپنے وطن سے توقف کے بغیر گزرنے کا ادادہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ احتیاط نماز تھر بھی پڑھے اور بوری بھی پڑھے۔

(۱۲۸۰) جس محض کو یملم نہ ہو کہ آئی فرخ تک تک پہنچ ہے پہلے اپنے وظن ہے گزرے کا یانیس یا کسی جگہ دیں دن تغیر نے کا قصد کرے گایا تیس تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔

(۱۲۸۱) وہ فض جو آتھ فرخ تک وینجے سے پہلے اپنے وطن سے گزر نا اور دہاں تو قف کرتا چاہتا ہو یا کی جگہ دن ون رہنے کے بارے میں متر ود ہو، جگہ دن ون رہنا چاہتا ہوا ور وہ فض بھی جو وطن سے گزرنے یا کسی جگہ دی دن رہنے کے بارے میں متر ود ہو، اگر وہ دی دن کہیں رہنے یا وطن سے گزرنے کا ارا وہ ترک بھی کردے تب بھی ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ لیکن اگر یاتی ماندہ راستہ جا ہے والیسی کا راستہ ما کر آٹھ فرخ ہوتو ضروری ہے کہ فراز تھرکرکے بڑھے۔

(پانچویں شُرط) مسافر حرام کام کے لئے سفر نہ کرے ادر اگر حرام کام مُثلاً چوری کرنے کے لئے سفر کر اور اگر حرام کام مثلاً اس سفریس اس کے لئے سفر کر ہے وضر دری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ اگر خود سفر ہی جو باعورت شوہر کی ایسا ضرر مضم ہوجو خون یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا باعث ہو یا عورت شوہر کی اجازت کے بغیرا پیسے سفر پر جائے جواس پر داجب نہ ہوتو اس کے لئے بھی یکی تھم ہے۔ لیکن اگر جج کے سفر کی طرح واجب ہو تو نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے۔

(۱۲۸۲) جوسفر داجب شہواگر ماں باپ کی اولاوے میت کی دجہ سے ان کیلیے اذبیت کا باعث ہوتو حرام ہے۔ اور سفر دام ہے۔ اور سفر در کیا ہے۔ اور سفر در کیا ہے۔ اور سفر در کیا ہے۔ اور سفر در کیا ہے۔ (۱۲۸۳) جس شخص کا سفر حرام شہواد رود کسی حرام کام کے لئے بھی سفر ند کر رہا ہو، وہ اگر چہ سفر بھی گناہ بھی کرے مثلاً فیبت کرے یا شراب بیٹے تب بھی ضرودی ہے کہ نماز قصر کرکے بڑھے۔

(۱۲۸۳) اگرکوئی شخص کسی واجب کام کور ک کرنے کے لئے سفر کرے تو خواہ سفر میں اس کی کوئی دومری فرض ہوا یہ بدو سروی خواہ طرف ہوا ہو یا تہ ہو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ پس جو شخص مقروض ہوا در اپنا قرض چکا سکتا ہوا ور قرض خواہ مطالبہ بھی کرے تو اگروہ سفر کرتے ہوئے اپنا قرض اوا نہ کر سکے اور قرض چکانے سے فرار حاصل کرنے کے لئے سفر کرے تو مشروری ہے کہ بوری نماز پڑھے لیکن اگر اس کا سفر کسی اور کام کے لئے ہوتو اگر چہوہ سفر میں ترک واجب کا مرتکب بھی ہوتو ضروری ہے کہ فرار قصر کرکے بڑھے۔

(۱۲۸۵) آگر کسی شخص کا سفر بین سواری کا جانور با سواری کی کوئی اور چیز جس پر دوسوار بوعضی بواور مالک عضرار بونے کے لئے سفر کرر ہا بو با دو عضی زشن پرسفر کرر ہا بوقو ضروری ہے کہ پوری تماز پڑھے۔

(۱۲۸۷) جو شخص کسی ظالم کے ساتھ سنز کر دہا ہواگر وہ مجبور نہ ہواور اس کا سنز کرنا ظالم کے ظلم کرنے ہے۔ بدد کا موجب ہوتو اسے پوری نماز پڑھٹی ضروری ہے اور اگر مجبور ہویا مثال کے طور پر کسی مظلوم کو چھڑائے۔ لئے اس ظالم کے ساتھ سنز کرے تو اس کی نماز قصر ہوگی۔

(١٢٨٤) اگر كوئى فخص سير د تفريح كى غرض سے سفر كرے تو اس كا سفر حرام نبيس ب اور ضرورى ب كر اللہ

نفر کر <u>کے بڑھ</u>

(۱۲۸۸) اگرکوئی محض مون میلے ادر سیر د تفرق کے لئے شکار کو جائے تو اگر جداس کا جانا حرام نہیں ہے لیکن اس کی مناز جائے دفت پوری ہو تو قصر ہے۔ اس صورت میں کہ اس کی صد پوری ہو تو قصر ہے۔ اس صورت میں کہ اس کی صد مسافت پوری ہوا در شکار پر جائے کی مائند شہولہذا اگر حصول معاش کے لئے شکار کو جائے تو اس کی نماز تھا ہے اور اگر کمائی اور افزائش دولت کے لئے جائے تو اس کے لئے بھی بھی حکم ہے۔ اگر چداس صورت میں احتیاط مستحب میرے کہ نماز قصر کر کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔

(۱۲۸۹) اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرنے کے لئے سفر کرے اور سفرے والیسی کے وقت فقط ایہ کی والیسی کا سفر آئے تھ فرنخ ہوتو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور احتیاط مستحب بدہے کہ اگر اس نے توہدنہ کی ہوتو نماز

قصر کر کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے۔

( ۱۲۹۰) جس شخص کا سنر گناہ کا سفر ہوا گر وہ سنر کے دوران گناد کاارادہ ترک کردے تو خواہ باتی باندہ ، مسافت یا کسی جگہ جانا اور دالی آتا آئے فرخ ہو یا شہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔

(۱۲۹۱) جس شخص نے گناہ کرنے کی غرض سے سفر نہ کیا ہوا کر وہ راہتے میں طے کرے کہ بقہ راستہ گناہ

کیلئے طے کرے گا تو ضرور کی ہے کہ نماز پور کی پڑھے۔ البتہ اس نے جو نماز میں قصر کر کے پڑھی ہوں وہ چھے ہیں۔

(چھٹی شرط) ان لوگوں میں سے نہ ہوجن کے قیام کی کوئی (مستقل) جگہ نہیں ہوتی اور ان

کے گھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی ان صحر انتینوں (خانہ بدوشوں) کی بائند جو بیا بائوں میں

گھومتے رہتے ہیں اور جہال کہیں اپنے اور اپنے مولیشیوں کے لئے وانہ پائی و کہتے ہیں وہیں

وُرِیا ڈال و سے ہیں اور جہال کہیں اپنے اور اپنے مولیشیوں کے لئے وانہ پائی و کیلے میں مرودی ہے کہ ایسے نور الیے سفر میں پوری نماز پڑھیں۔

(۱۲۹۲) اگر کوئی صحرائشین مثلاً جائے قیام اور اپنے حیوانات کے لئے جاگاہ تلاش کرنے کے لئے سفر کرے اور مال واسباب اس طرح اس سے ہمراہ ہو کہ مہا جائے کداس کا گھر اس سے ہمراہ ہے تو وہ پوری تماز پڑھے، ورندا گراس کا سفر آٹھ فرنچ ہوتو نماز قصر کرتے ہوئے۔

(۱۲۹۳) اگر کوئی صحرانشین مثلاً نجی زیادت، تجارت یا آن سے ملتے جلتے کی مقصد سے سفر کرے تو اگر نہ کہا جاسکے کدال کا گھر اس کے ساتھ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ نماز تصر کر کے پڑھے اور اگر یہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔

(ساتویں شرط) وهمخص دوکشیرالسفر "نه ہو۔ پس وهمخص جس کا پیشہ سفر ہے ہی وابسة

ے جیسے ڈرائیور، ملاح، گلہ بان اور ڈاکیہ وغیرہ یا وہ تھی جوزیا دہ سفر کرتا ہو جا ہے اس کا پیٹے سفر سے وابستہ نہ ہو جیسے وہ فخص جو بیٹے میں تمن دن سفر میں گزارتا ہو، چاہے اس کا سفر تفریح یا سیاحت کے لئے ہو، ایسے افراد کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نمازیں پوری پڑھیں۔

(۱۲۹۳) جس محض کا پیٹے سفر میں ہواگر وہ کسی وومرے مقصد مثلاً حج یا زیارت کے لئے سفر کرے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے لیکن اگر عرف عام میں کثیر السفر کہلاتا ہو مثلاً وہ محض جو ہمیشہ بنتے میں تین ون سفر میں رہتا ہو تو قصر نہ کرے الیکن اگر مثال کے طور پر ڈرائیورا بی گاڑی زیارت کے لئے کرائے پر چلائے اور ضمنا خود بھی زیارت کرے تو ہر حال میں ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔

(۱۲۹۵) وہ قافلہ سالار جوجا جیوں کو مکہ پہنچائے کے لئے سنو کرتا ہوا کرائی پیٹے سنو کرنا ہو تو ضرور کی ہے کہ پوری تماز پڑھے اورا گرائی کا پیٹے سنو کرنا نہ ہواور صرف جج کے دنوں میں قافلہ لیے جانے کے لئے سنو کرتا ہو تو اگر اس کے سنو کی مدت کم ہومشا دو تین تفتے ہو تو ٹماز تھر پڑھے جبکہ اگر اس کے سنو کی مدت طولانی ہو جسے تین ماہ تو نماز تمام پڑھے اورا گرشک کرے کہ اے ''کٹیرالسنو'' کہا جائے گایا نہیں تو احتیاط کرتے ہوئے قدم بھی پڑھے اور پوری بھی۔

(۱۲۹۲) ورائیوریاس جیے کی اور چنے کا پیشہ ورکہلانے کے لئے ضروری ہے کہ ڈرائیونگ جاری رکھنے کا ادادہ ہواور درمیان جن آرام کا وقفہ معمول کے مطابق ڈرائیوروں کے آرام کے وقفے سے زیادہ شہور لہذا اگر کوئی شخص مثلاً بغتے جن آیک ون سفر پر جائے تو اے ڈرائیورٹیس کہا جاسکتا۔ البتہ ''کیٹر السفر ''ایک ایسے تحقی کو کہا جاسکتا ہے جو ہر بغتے کم از کم قبن دن یا ہر مہنے وی دن سفر بین رہتا ہواور کم از کم آیک سال میں چھ ماہ یا دویا دو سے زیادہ سالوں جی تین ماہ ای کیفیت بین رہتا ہواور کم از کم آیک سال میں چھ ماہ یا دویا دو سے زیادہ سالوں جی تین ماہ ای کیفیت بین رہتے کا ارادہ ہو (البتہ پہلے مہنے بین ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے دونوں ذمہ دار یوں کوادا کرے)۔ ایسا محض کثیر السفر نہیں ہے جو ہر بینے آبک دن سفر جی رہتا ہو۔ البتہ جو تحض ہر بینے دون سفر بین رہتا ہو تو احتیاط داجب سے کہ تھر بھی پڑھے۔ ہو۔ البتہ جو تحض کا پیشر سال کے بچھ جسے بین سفر کرنا ہو مثلاً ایک ڈرائیور جو صرف گرمیوں یا سرویوں کے دنوں بین اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہو ضروری ہے کہ اس سفر میں نماز پوری پڑھے اوراحتیاط مستحب ہیں کے دنوں بین اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہو ضروری ہے کہ اس سفر میں نماز پوری پڑھے اوراحتیاط مستحب ہیں کے دنوں بین اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہو ضروری ہے کہ اس سفر میں نماز پوری پڑھے اوراحتیاط مستحب ہیں کے دنوں بین اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہو ضروری ہے کہ اس سفر میں نماز پوری پڑھے اوراحتیاط مستحب ہیں کے دنوں بین اپنی گاڑی کرائے وری بھی بین ہے۔

ر ۱۲۹۸) ڈرائیوراور پھیری والا چوشہر کے آس پاس دونین فرنخ بین آتا جاتا ہواگر دہ اتفاقا آ تھ فرنخ کے ستر پر چلا جائے تو ضروری ہے کہ نماز تھر کر کے پڑھے۔

ر پیچ پہنے و سروں میں میں مور سوسے پی سے دیادہ عرصے اپنے وطن میں رہ جائے تو خواہ وہ المجار) جس کا پیشہ ہی مسافرت ہے آگر دس دن یا اس سے زیادہ عرصے اپنے وطن میں رہ جائے تو خواہ وہ اہتدا ہے دس دن رہنے کا ادادہ رکھتا ہو یا بغیر ادادے کے اہنے دن رہنے تو ضروری ہے کہ دس دن کے بعد جب پہلے سفر پر جائے تو نماز پوری پڑھے اور آگر اپنے وطن کے علاوہ کی دوسری جگہ رہنے کا قصد کرکے یا بغیر قصد کے دس دن دہاں تقیم رہے تو اس کے لئے بھی بھی تھم ہے۔ البنہ ساربان اور ڈرائیور جو اپنی گاڑی کرائے پر چلاتا ہے، ان کے لئے خاص طور پر تھم ہے کہ الی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر جب دس دن ون قیام کے پر چلاتا ہے، ان کے لئے خاص طور پر تھم ہے کہ الی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر جب دس ون قیام کے

بعد پہلے سنر پر تکلیں تو نماز قصر بھی پڑھیں اور پوری بھی۔

( • • ١١٠٠) جس مخص كا پيشرمسافرت وواس كے لئے يه شرطانيس كے كم ازكم نين بارمسافرت كرے تاك ا كى نماز بورى بوبلك جيسے كل است ورائيورو غيره كها جا سكوتو جا ہے پہلاسترين كيوں نه دواس كى تماز پورى ہے۔ (۱۳۰۱) ورائیوراورساربان کی طرح جن کا پیشسنو کرنا ہے اگر معمول سے زیادہ سفران کی مشتقت اور تھكاوٹ كاسب بوتو ضروري ہے كەنماز قصر پڑھيں۔

(15.4) سان کہ جو شربہ شرساحت کہ ہو اور جس نے اپنے لئے کوئی وطن معین شرکیا مودہ پوری

تمازيز ھے۔

(۱۳۰۳) جس مخص کا پیشہ سز کرنا نہ ہواگر مثلاً کی شہر یا گاؤں میں اس کا کوئی سامان ہواور وہ اسے لینے ك في سفر يرسنوكر ب الو ضروري ب كد نماز قفر كرك بيز هيد مكريد كدكير السفر بن جائ جس ي عنى مسئله نمبر١٢٩١ من ذكر يو يك بيل-

( الم ١٣٠) جو محض رك وطن كر كووسراوطن البنانا جابتا مواگرا اله كوئي البيانام ندديا جاسك بواس كي نماز ك بودا اون كاسب اوجيك كير السفر يا خاند بدوش وسفركى حالت عن ال نماز قصركر ك يزهني ضروري ب-(أ هوي شرط) الرسز كا آغازات وطن مع كرب توحد رخص تك التي جائي المن وطن کے علادہ حدر خص معترضیں ہے اور جو تھ کوئی حفس اپلی اقامت گاہ سے تکے اس کی نماز قصر ہے۔

(۱۲۰۰۵) صدر نص ده جگر ب جہاں سے الل شہری کدود افراد جوشر کے مضافات میں شمر کے باہر دیے ہیں مسافر کوشد د کیے سکیس اور اس کی علامت سے ہے کہ دو اہل شہر کو شد و کیے سکے۔

(۱۳۰۷) جومسافراپ وطن دالیل آر با او جب تک ده این دطن دالیل نه پائیج قصرنماز پر هناخرودی ہے۔ اليساق جوسا فروطن كعلاده كسى اورجكه وس ون فلمرنا جابتا موده رسب تك اس جكه نه پيني اسكى نماز قصر ب (۱۳۰۷) اگرشراتی بلندی پر داقع ہو کہ وہاں کے باشندے دورے دکھائی دیں یا اس قدرنشیب میں واقع ہو کہ اگر انسان تھوڑ اسا دور بھی جائے تو وہاں کے باشدہ دن کونہ ویکھ سکے تو اس شیر کے رہنے دالوں بیل ہے جو شخص مغریس ہو جب وہ اتنا دور چلا جائے کہ اگر وہ شہر ہموار زمین پر ہوتا تو وہاں کے باشدے اس جگہ ہے ویکھے نہ جاسکتے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اور ای طرح اگر راستے کی بلندی یا پہتی معمول سے زیادہ ہوتو ضروری ہے کہ معمول کا لحاظ رکھے۔

(١٣٠٨) كوكى محض محتى ياريل بن بين الدحد رض عك ويفي عديد إلى نمازى نمازى نيت عاز یڑھنے گئے تو اگر تغیری رکعت کے رکوع سے پہلے حد ترخص تک بھٹے جائے تو قصر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ (1144) جوسورت بچھے سے علی گزد بھی ہے اس کے مطابق اگر تیسری رکعت کے رکوع کے بعد صد ترخص تک پینے تو ضروری ہے کہ اسے دوبارہ تھر کر کے پڑھے اور پہلی نماز کو مل کرنا ضروری نہیں۔ ( ١٩٣١٠) اگر كسي محض كويد يقين موجائ كدده حدر خص تك كلي وكاب ادر نماز قعركر ك يز مصاوراس كے بعد معلوم ہوك نماذك وقت حدر قص تك نيس ينجا قانو نماز دوباره يزهنا ضروري ہے۔ چنانچر جب يك

مدرخص تک ندینجا موقو نماز بوری پر هناضروری بادراس صورت می جب که حدر حص بے گزر چکا مونماز قد کرے پڑھے ادراگر وقت نکل چکا ہوتو تماز کواس کے فوٹ ہوتے وقت جو تھم تھا اس کے مطابق ادا کرے۔ (۱۱۳۱۱) اگر مسافر کی توت باصرہ غیر معمولی موتواہے اس مقام پر بھی کرنماز قصر کر کے بڑھنی ضروری ہے جال ے متوسط قوت کی آئے الل شرکوندد کھے سکے۔

(۱۳۱۲) اگر مسافر کوستر کے دوران شک بوکہ حد ترخص تک پینچا ہے یا تیس تو ضروری ہے کہ

یوری تمازیر <u>ھے</u>۔ (۱۳۱۳) جوسافرسفر کے دوران اپنے وطن سے کزرد باہواکر وہاں توقف کرے تو ضروری ہے کہ بوری

نماز برصے اورا گر توقف نہ کرے تو احتیاط لازم بہے کہ قصراور پوری نماز دونوں پڑھے۔ (۱۳۱۴) جومسافرایی مسافرت کے دوران اپنے وطن بھٹھ جائے اور وہاں پکھے در کھیم ہے و ضروری ہے کہ جب تک وہاں رہے بوری تمازیڑ ھے لیکن اگر وہ وہاں ہے آٹھ فرنخ کے فاصلے پر جانا جاہے یا مثلاً جار فرنخ بانا اور پھر جار فر کے وائی آنا جا ہے توجی وقت وہ حدر تھی پر پنج ضروری بر کر ان قصر کر کے پڑھے۔ ( ۱۳۱۵ ) جس جگہ کوانسان نے اپنی مشغل سکونت اور بود دیاش کے لئے منتخب کیا ہووہ اس کا وطن ہے خواہ

دہ دہاں پیدا ہوا ہوا دروہ اس کا آبائی وظن ہویا اس نے خود اس جگہ کو زندگی بسر کرنے کے لئے اختیار کیا ہو۔ (۱۲۳۱۲) اگر کوئی خض اداده د که او کر تھوڑی کا دست ایک ایک جگدد ہے جوال کا وطن کیل ہے اور بعد

میں کسی اور جُکہ چلا جائے تو وہ اس کا دھن تصور جیس ہوتا۔

(١١٣١) اگرانسان كى جگه كوزندگى گزارنے كے لئے افتياد كرے اگر چدوہ بميشدر بنے كا قصد ندر كھتا ہو تا ایم ایا موکد عرف عام میں اے دبال مسافر ند کیل اور اگر چہ وقی طور پر دی ون یاوی ون سے زیادہ وومری جگ رہے اس کے یا د جود پہلی جگہ ہی کواس کی زندگی گز ارنے کی جگہ کہیں گے ادروای جگہ اس کے وطن کا تھم رکھتی ہے۔ (۱۳۱۸) جو مخص دو مقامات پر زندگی گز ارتا ہو، شلاً جے مہینے ایک شہر میں اور جے مہینے دوسر بے شہر میں رہتا ہو تو دونوں مقامات اس کا وطن ہیں۔ نیز اگر اس نے دو مقامات سے زیاد د مقامات کوزندگی بسر کرنے کے لیتے

اختیار کرر کھا ہوتو وہ سب اس کا دھن شار ہوتے ہیں۔

(۱۳۱۹) بعض فقباء نے کہا ہے کہ جو تض کس ایک جگہ سکونی مکان کا مالک ہواگر دہ سلسل چھ مینے وہاں رہنے کے ارادے ہے رہے تو جس دقت تک مکان اس کی ملکت جس ہے بیچگداس کے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ کیں جب بھی وہ سفر کے دوران وہاں پیچھے صروری ہے کہ بیری تماز پڑھے کیلن بیطم ٹابت بیس ہے۔ (۱۴۳۴۰) اگرایک مخص کسی ایسے مقام پر ہنچے جو کسی زیانے عمل اس کا وظن ریا ہواور بعد عمل اس نے اسے ترک کردیا موتو خواداس نے کوئی نیاوطن اسے لئے منتخب شامجی کیا موتو ضروری ہے کددہاں بوری تماز ند پڑھے۔

(۱۳۲۱) اگر کسی مسافر کاکسی جگه پرسلسل دی دن رین کا اراده جو یا ده جانیا جو که به امر مجبوری وی دن تک ایک چکر منابزے کا تو وہاں اسے اوری تماز بردھنی ضروری ہے۔

(۱۳۴۴) اگر کوئی مسافر کسی جگہ دیں دن رہنا جا ہتا ہوتو ضروری تہیں کداس کا ارادہ میکی راہت یا گیار ہویں

درست بیں اور ضروری ہے کہ اپی نمازیں پوری پڑھے اور اگر اس نے چار رکھتی نماز نہ پڑھی ہوتو احتیاطاً اس ون کاروز ہ پورا کرنا نیز اس کی قضار کھنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی نمازیں قھر کر کے پڑھے اور بعد کے دنول میں وہ روز ہ بھی نبیس رکھ سکتا۔

بعدے دوں میں روز ہوں کے ایک جگہ دی دان دینے کا ارادہ کیا ہود ہاں رہنے کا ارادہ ترک کردے ادر (۱۳۳۰) اگر کوئی مسافر جس نے ایک جگہ دی دان دینے کا ارادہ کیا ہود ہاں رہنے تھی یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنی ڈک کرے کہ وہاں رہنے کا ارادہ ترک کرنے ہے پہلے ایک چار رکعتی نماز پڑھی تھی یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنی

ارسال) آگر کوئی مسافر نماز کوقعر کر کے پڑھنے کی نیت ہے نماز میں مشغول ہوجائے اور نماز کے دوراان مصم ارادہ کرلے کہ دس بااس ہے دارہ دان وہاں رہے گاتو ضروری ہے کہ نماز کو چار کھتی پڑھ کرفتم کر ہے۔
مصم ارادہ کرلے کہ دس بااس ہے دیادہ دان وہاں رہے گاتو ضروری ہے کہ نماز کو چار العتی نماز کے دوراان اپنے ارادہ کے باز آجائے اور ابھی تیمری رکعت میں مشغول نہ ہوا ہوتو ضروری ہے کہ دو رکعتی پڑھ کرفتم کر سے ادرائی باتی نمازی قطر کر سے پڑھے ادرائی طرح آگرتیمری رکعت میں شغول ہوگیا ہواور رکوئ میں نہ کہا ہوتو اپنی نماز تو رسکتا ہے بالممل ضروری ہے کہ بینے جائے اور نماز کو بصورت قصر تنم کر سے اوراگر رکوئ میں چلا گیا ہوتو اپنی نماز تو رسکتا ہے بالممل کرسکتا ہے لیمل

(سلما ہے میں سروری ہے دیاں میں و در ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ (۱۳۳۳) جس مسافر نے ویں دن کئی جگہ رہنے کا ارادہ کیا ہوا گر وہاں وی سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ کرے۔ وہاں سے سفر نہ کرے ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے اور بیضروری نہیں کہ دوبارہ دس دن رہنے کا ارادہ کرے۔ (سم ۱۳۳۳) جس مسافر نے کئی جگہ وی دن رہنے کا ارادہ کیا ہوتو ضروری ہے کہ داجب روز ہے دکھے اور

متنب روز ہی رکھ سکتا ہے اور ظهر ،عصر اور عشا و کی فلیس بھی پڑ ہو سکتا ہے۔

الساده می دارد می اور ایس می افر جس نے کئی جگہ دی دان رہنے کا ادادہ کیا ہوایک چار رکعتی ادا نمار پڑھنے کے بعد یا دان اور ایس کے ایک جس کوری نماز نہ پڑھی ہو یہ جائے دیں جگہ جائے جو چار قرح نے کہ فاصلے پر ہواور گھر لوٹ آ ہے اور اپنی بیکی جگہ پر دی دان با اس سے کم ہدت کے لئے رہ بوقو خروری ہے کہ جائے دی فروری ہے کہ جانے کے وقت ہے والی تک ادروائیس کے بعد اپنی نمازی بوری پڑھے لیکن اگر اس کا اپنی فروری ہے کہ جانے کے وقت ہے والی تک ادروائیس کے بعد اپنی نمازی بوری پڑھے لیکن اگر اس کا اپنی افامت کے مقام پروائیس آ نافقط اس وج ہے ہو کہ دہ اس مر کے رائے بیس واقع ہواورائ کا سفر شرقی مسافت کا ہو تو آئی کے نقام پروائیس آ نافقط اس وج ہے ہو کہ دہ اس مر کے دوران اور شم نے کی جگہ میں نماز قسر کر کے پڑھے۔ کے بعد اس کا اور گھر کے کی جگہ میں نماز قسر کر کے پڑھے کے بعد چاہد ہوائی نماز اور کی نماز اور کی نماز اور کی نماز اور کی بیس کا فاصلو آ گھ فرغ ہے کہ دوران سفر اپنی نمازی پڑھے لیکن اگر وہ جگہ جہاں وہ جانا جہا ہوا تھ فرخ کے باتھ اور اگر وہ جگہ جہاں وہ جانا جہا ہوا تھ فرخ کے باتھ اور اگر وہ جان دن رہے کا ادادہ رکھر اور کی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے اور اگر وہ جانا ہوا تھی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے اور اگر وہ جانا در بیا جانا ہوا تھی نمازی ہو ای نمازی بھی قصر کر کے پڑھے۔ جان دو بان دہاں دن ن دہاں دن سے کا دادہ رہی ہو تھی کے دوران سفر اپنی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے۔ جان دو بان دہاں دن ان دہاں دنوں کی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے۔ جان دو بان دہاں دنوں کی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے۔ جان دو بان دہاں دنوں کی نمازی بھی قصر کر کے پڑھے۔ کے بعد دیاں دو بان دہاں دوران سفر اپنی نمازی بھی تھر کر کے پڑھے۔ کے بعد دیاں دوران سفر اپنی نمازی بھی تھر کر کے پڑھے۔ کے بعد دیاں دوران سفر اپنی نمازی بھی تھر کر کے پڑھے۔ کے بعد کی دوران سفر اپنی نمازی بھی تھر کر کے پڑھے۔ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی دوران سفر کی بی تھی تھر کر کے پڑھے۔ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی دوران سفر کی بھی تھر کر کے بیا ہے۔ کا دوران سفر کی بی دوران سفر کی بی اور کی بھی تھر کر دوران سفر کی بود کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی دوران سفر کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی دوران سفر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد

رات وہال رہنے کا ہو، جو ٹمی وہ ارادہ کرے کہ پہلے دن کے طلوع آ قماب سے وسویں دن کے غروب آ قماب تک وہاں رہے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے اور مثال کے طور پر اس کا ارادہ پہلے دن کی ظہر سے مسلم کیار ہویں دن کی ظہر تک وہاں رہنے کا ہوتو اس کے لئے بھی یکی تھم ہے۔

(۱۳۳۳) جوسافر کسی جگہ دین دن رہنا چاہتا ہوا۔ اس صورت میں پوری نماز پڑھٹی ضروری ہے جب وہ سارے کے مارے دن دن ایک جگہ رہنا چاہتا ہو۔ اس آگر وہ مثال کے طور پر چاہے کہ دین دن نجف اور کوف یا شہران اور تمیران (یا کرا پی اور حیرر آباد) میں رہنو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔

( الم ۱۳۳۲) ۔ جو مسافر کمی جگہ دی دن رہنا چاہتا ہوا کر وہ شروع سے بی قصد رکھتا ہو کہ ان دی دنوں کے درمیان اس جگہ رکے آئی پاس اپنے مقامات ہو جائے گا جو عرفا دوسری جگہ بھی جاتی ہے اور جس کا فاصلہ جا رفر کے سے کم ہو تو اگر اس کے جائے اور آنے کی مدت عرف میں دی دن قیام کے منافی شہوتو پوری نماز پڑھے اور اگر منافی ہوتو نماز تھر کر کے پڑھے۔ مثلاً اگر اہتدا ہی سے ارادہ ہوکہ ایک پورے دن یا ایک پوری رات کے لئے دہاں سے فکے گا قویہ طبر نے کے قصد کے منافی ہے اور ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے لیکن اگر اس کا قصد میہ ہو کہ منافی ہوگ گا اور پھر فوراً لوئے گا اگر چہ اس کی دالیس رات ہوئے کے بعد ہو تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے ہی اور سے منافی ہو اس کے دان انا تکر اربوکہ عرفاً ہی ہما جائے کہ دو مشروری ہے کہ نماز پوری پڑھے ہی ماں صورت میں کہ اس طروری دکانا انا تکر اربوکہ عرفاً ہی ہما جائے کہ دو

(۱۳۲۵) اگر کمی سافر کاکمی جگدوی دن رہنے کامصم ارادہ نہ ہو، مثلاً اس کاارادہ یہ ہو کہ اگراس کا ساتھی

آ گیآیار ہے کواچھام کان ٹل گیا تو دس دن وہاں رہے گا تو ضروری ہے کہ نماز تھر کر کے پڑھے۔ (۱۳۲۷) جب کوئی محص کسی جگہ دیں دن رہے کا مصم ارادہ رکھتا ہوا کرا ہے اس ہات کا اختال ہو کہ اس

کر ۱۳۳۱) جب وی سل می جلد دل دن رہے گا سم ارادہ رضا ہوا کراہے اس بات کا احمال ہو کہ اس کے دہاں رہنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور اس کا بیدا خمال عقلا و کے نزویک معقول ہوتو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے بڑھے۔

(۱۳۴۷) اگر مسافر کوعلم ہوکہ مہینے تم ہونے جس مثلاً دن یا دس نیادہ دن باقی جس ادر کسی جگہ مہینے کے آخر تک دہنے کا ادادہ کرے تو ضروری ہے کی نماز پوری ہوئے جس کینے دہنے کا ادادہ کر سے قام دہنو کہ مہینے تم ہوئے جس کا دن یاتی جس اگر چہ جس دن یاتی جس اور مہینے کے آخری دن تک دس یاس سے اگر چہ جس وقت اس مہینے کے آخری دن تک دس یاس سے زیادہ دن بیٹے ہوں۔

(۱۳۲۸) اگر مسافر کمی جگد دی دن رہنے کا ارادہ کرے اورایک چار کعتی نمازیز ہے ہے ہے پہلے دہاں رہنے کا ارادہ ترک کردے پائد بذب ہو کہ وہاں رہنے پاکہیں اور چلا جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ لیکن اگر ایک چار رکعتی نمازیز نے کے بعد وہاں رہنے کا ارادہ ترک کردے یا نہ بذب ہوجائے تو ضروری ہے کہ جس دفت تک، مہاں رہے نمازیوری پڑھے۔

(۱۳۲۹) اگر کوئی مسافرجس نے ایک جگدی دن رہنے کا ادادہ کیا ہوروزہ رکھ لے اور ظہر کے بعد وہاں رہنے کا ادادہ ترک دہاں مسافر جس کے اور شہر کے معادرت کا ادادہ ترک کروے جبکہ اس نے ایک چار رکعتی تماز پڑھ لی ہوتوجب تک وہاں رہے اس کے روزے

کسی ایسی جگہ جانا چاہے جس کا فاصلہ چار فرتے ہے کم ہوا در ندبذ ب ہو کہ اپنی پہلی جگہ پر داپس آئے یا نہیں یا اس جگہ داپس آئے سے بالکل غافل ہو یا بیارادہ ہو کہ داپس جائے گا لیکن ند بذب ہو کہ دن دن اس جگہ تشہرے یا نہیں یا دہاں دس دن رہنے ادر وہاں سے سفر کرنے سے غافل ہو تو ضروری ہے کہ جانے کے دفت

ے واپسی تک اور والیس کے بعدا ٹی تمازیں بوری پڑھے۔

(۱۳۳۸) اگر کوئی مسافراس خیال ہے کدائی کے ساتھی کی جگد دس دن رہنا جاہتے ہیں اس جگد داں ون رہنے کا ارادہ کرے اور ایک چار رکعتی اوا نماز پڑھنے کے بعد اے پہاچے کہ اس کے ساتھوں نے ایسا کوئی اراوہ تیس کیا تھا تو اگر چہ دہ خود تھی وہاں رہنے کا خیال ترک کروے تو ضروری ہے کہ جب تک وہاں رہے نماز پوری پڑھے۔

(۱۳۳۹) اگرکوئی مسافر اتفاقاً کسی جگرتیں ون رہ جائے مثلاً تمیں کے تمیں ونوں میں وہاں سے بطے جانے یا دہاں رہنے کے بارے میں ند بذب رہا ہوتو تمیں دن گز رنے کے بعد آگر چہ وہ تھوڑی مدت ہی وہاں رہے ضروری سے کہ تمازیوری پڑھے۔

(۱۳۳۰) جومسافرتو دن یااس ہے کم مدت کے لئے ایک جگدر بنا چاہتا ہواگر دو اس جگہ توون یااس ہے کم مدت کے لئے دوبارہ و بال رہنے کا ارادہ کرے اور ای طرح تمیں دن گزار نے کے بعد تو دن یااس ہے کم مدت کے لئے دوبارہ و بال رہنے کا ارادہ کرے اور ای طرح تمیں دن گزر جا تمی تو ضروری ہے کہ اکتیبویں دن پوری نماز پڑھے۔

(۱۳۳۱) تیس ون گزرنے کے بعد مسافر کواس صورت میں تماز پوری پڑھتی ضروری ہے جب وہ تیس ون ویک ہی جگ رہا ہو۔ اُس اگر اس نے اس مدت کا بچھ حصد ایک جگداور بچھ حصد دوسری جگد گر اوا ہوتو تیس ون کے بعد بھی اسے نماز قصر کرکے پڑھتی ضروری ہے۔

# متفرق مسائل

(۱۳۴۲) مسافر مکہ کرمہ، مدیند منورہ اور کوف کے پورے شہروں میں اور حضرت سیرالشہد اءعلیہ السلام کے حرم میں بھی قبر مطہر سے تقریباً ساڑھے گیارہ میٹر کے اطراف میں اپٹی نماز بوری پڑھ سکتا ہے۔

( ساس اس اس اس المرکوئی ایدافخض جے معلوم ہو کہ دہ مسافر ہے اور آسے نماز قصر کرکے پر بھنی ضروری ہے ان چار جگہوں کے علاوہ جن کا ذکر سمائیہ مسئلے میں کیا گیا ہے کی اور جگہ جان ہو جھ کر پوری نماز پڑھے تو اس کی نمازیا ظل ہے اور اگر بھول جائے کہ مسافر کونماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے اور پوری نماز پڑھ لے تو اس کے لئے بھی نہی تھم ہے ۔ لیکن بھول جانے کی صورت میں اگر اسے نماز کے دفت کے بعد سے بات یاد آ ہے تو اس نماز کا قضا کرنا ضروری نہیں۔

( ۱۲۳۲ ) جو تخص جانتا ہو کہ وہ مسافر ہے اور اے تماز قصر کر کے پڑھٹی ضرور کی ہے، اگر وہ علطی سے پوری نماز پڑھ لے اور بروقت متوجہ ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر دقت گڑ رئے کے بعد متوجہ ہو تو

ومقاط کی بٹار قضا کرنا ضروری ہے۔

المعان المجان المعافرية نه جانبا موكدا على القركرك بإهنى ضرورى عداكروه بورى نماز يزه هواس كى نماز يج عب

(۱۳۳۲) جو مسافر جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہئے، اگر دہ قصر نماز کے بعض خصوصیات سے عواقف ہو، حثاً میں نہ جانتا ہو کہ آٹھ فرق کے سفر میں نماز قصر کرکے پڑھنی ضروری ہے تو اگر وہ پوری نماز پڑھ لے اور نماز کے وقت میں اس مسکلے کا پتا جل جائے تو احقیاط فازم کی بنا پرضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ اور اگر دوبارہ نے نہ پڑھ تو اس نماز کی قضائیں ہے۔ د پڑھے تو اس نماز کی قضائیں ہے۔ (۱۳۳۷) اگر ایک مسافر جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کرکے پڑھنی چاہئے اور وہ اس مگمان میں پوری نماز پڑھ لے کہ اس کا سفر آٹھ فرخ کے کا تھا تو ضروری ہے پڑھ لے کہ اس کا سفر آٹھ فرخ کا تھا تو ضروری ہے کہ جو نماز بوری پڑھے اور اگر اسے اس بات کا بنا نماز کا وقت گز ز جانے کے بعد سطے تو قضا ضروری نہیں۔

(۱۳۲۸) اگر کوئی محض بھول جائے کہ وہ مسافر ہے اور پوری نماز پڑھ لے اور است نماز کے وقت کے اعد بیاد آ سے نواس نماز کی اعد بیاد آ سے نواس نماز کی تضرکر کے پڑھے اور اگر نماز کے وقت کے بعد بیاد آ سے نواس نماز کی تضائل برواجب نیس۔

(۱۳۳۹) جس فض کو پوری نماز پڑھنی خروری ہے اگر وہ اسے تھر کر کے پڑھے تو اس کی نماز ہرصورت میں باطل ہے۔ اگرچے بیتھم ۔ ایسے مسافر کے لئے ہے جو کسی جگہ دس دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہوا در مسئلے کا تھم نہ جانے کی دجہ سے نماز قعر کر کے پڑھی ہو۔ احتیاط واجب کی بتابرہے۔

(۱۳۵۰) اگرای شخص چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہواور نماز کے دوران اے یاد آئے کہ دہ تو مسافر ہے یا اس امرکی طرف متوجہ ہو کہ اس کا سفر آخھ فرع ہے اور وہ ابھی تیسری رکعت کے رکوئ بیل نہ گیا ہوتو ضروری ہے کہ نماز کو دورکعتوں پر ہی تمام کردے اور اگر تیسری رکعت مکمل کرچکا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر تیسری رکعت کے رکوئ بیں جاچکا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس کے پاس ایک رکعت پڑھے اور اگر وقت پڑھے اور اگر وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو شے سرے سے قصر کر کے پڑھے اور اگر وقت نہ ہو تو نماز کو تھے صورت میں تھا کرے۔

(۱۳۵۱) اگر کسی مسافر کو ' نماز مسافر' کی بعض خصوصیات کاعلم نه ہو مثلاً وہ بید نہ جانتہ ہو کہ اگر چار قریخ تک جائے اور والیسی میں چار فریخ کا فاصلہ طے کرے قوائے نماز تصر کر کے پڑھئی ضروری ہے اور جار رکعت والی نماز کی نیت ہے نماز میں مشغول ہو جائے اور نیسری رکعت کے رکوئے سے پہلے مسئلہ اس کی بجھ میں آجائے تو ضروری ہے کہ نماز کو دور کعتوں پر ہی تمام کردے اور اگر وہ رکوئے میں اس امرکی جانب متوجہ ہو تو احقیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور اس صورت میں اگر اس کے پاس ایک رکعت پڑھنے کے لئے بھی وقت باتی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو شخصرے سے قصر کر کے پڑھے۔ (۱۳۷۱) ہومیہ تمازوں کی قضا میں ترتیب لازم نہیں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی اوا میں ترحیب ہے۔ مثلاً ایک دن کی نماز ظهر وعصر یا مغرب وعشاء۔

(۱۳ ۱۳) اگر کوئی شخص حیاہے کہ یومیہ نمازوں کے علاوہ چند نمازوں مثلاً نماز آیات کی قضا کرے یا مثال کے طور پر جیاہے کر کسی ایک یومیہ نماز کی اور چند غیر یومیہ نمازوں کی قضا کر سے تو ان کا تر تیب کے ساتھ قضا کرنا بر مرتبع

ضروری تیل ہے۔ ( ۱۴۳ ۱۹۳ ) اگر کسی شخص کومعلوم ہو کہ اس نے ایک چار رکھتی نماز نہیں پڑھی لیکن پیلم ند ہو کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عشاہ کی تو اگر وہ ایک چار رکھتی نماز اس نماز کی قضا کی نہیت سے پڑھے جواس نے نہیں پڑھی تو کافی ہے اور اے افتیار ہے کہ وہ نماز بلند آواز سے پڑھے یا آ ہت پڑھے۔

(۱۳۳۲) مثال کے طور پراگر کسی کی چند ہوئے کی نمازیں یا چند ظہر کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اوروہ ان کی تعداد یہ جانا ہو یا بھول گیا ہوشانا ہے نہ جانتا ہو کہ وہ تین تھیں، چارتھیں یا پانچ تو اگر وہ چھوٹے عدد کے صاب سے پڑھ لے تو کو ٹی ہے لیکن بہتر رہے کہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اسے یعنین ہوجائے کہ ساری قضا نمازیں پڑھ کی بیں۔ شاا اگر وہ بھول تریا ہو کہ اس کی گئی تمازیں قضا ہوئی تھیں اور اسے یقین ہو کہ وس سے زیاوہ شکھیں تو احتماط تھے کی وس نمازیں پڑھے۔

آیک رون ہو کہ رکن مجاری ہوجا کا ہے اس سے بیسی ہوں ما ساب اور اس میں ایک جائیں سے زیادہ ( سے اس کے ایک سے زیادہ اس کے ایک سے زیادہ اس کے بیال وقت شدہ باوہ ان میں آئی ہیں اور ان میں نماز ہیں بھی اس سے قضا ہوگئی ہوں اور ان میں نماز وں کو بیٹ کے لئے اس کے بیاس وقت شدہ باوہ ان میں کوائی دن نہ پر حنا جاہما ہوتو مستحب ہے کہ اس دن کی قضا نماز وں کوادا قباز سے پہلے بیز ہے۔

( ۲۸ سرا ) جب تک انہان زندہ ہے خواہ وہ اپنی قضا نماز یں بڑھنے سے قاصری کیوں نہ ہوگوئی دوسرا شخص

(۱۳۵۲) جس مسافر کو پوری نماز پڑھنی خروری ہواگر وہ مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے دور کعتی نماز کی نہتے کے نماز کر نہتے کے نماز کرنے جائے تو ضروری ہے کہ چار رکعتیں پڑھ کر نماز کے دوران مسئلہ اس کی بچھ بیس آ جائے تو ضروری ہے کہ چار رکعتیں پڑھ کر نماز کم استحب ہیں ہے۔
تمام کر سے اور احقیاط مستحب ہیں ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس نماز کو چار رکعتی پڑھے۔
(۱۳۵۳) جس مسافر نے ابھی نماز نہ پڑھی ہواگر وہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے وطن بڑتی جائے یا ایک جگہ بہتی جہاں دل دن رہنا چاہتا ہوتو ضروری ہے کہ بوری نماز پڑھے اور جو قتص مسافر نہ ہواگر اس نے نماز کے اول وقت بیس نماز قصر کر کے پڑھا موارسٹر اختیاد کر بو قد ضروری ہے کہ سفر بیسے میں نماز قصر کر کے پڑھے۔
(۱۳۵۲) جس مسافر کو نماز قصر کر کے پڑھنا طروری ہواگر اس کی ظہر بیسریا عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اگر چودہ اس کی قضا اس وقت بجالائے جب وہ سفر بیس نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کی دور کعتی قضا کر ہے۔ اگر جدوہ اس کی قضا اس وقت بجالائے جب وہ سفر بیس نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کی دور کعتی قضا کر ہے۔ اگر جدوہ اس کی قضا اس وقت بجالائے جب وہ سفر بیس نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کی دور کعتی قضا کر ہے۔ اگر جدوہ اس کی قضا اس وقت بجالائے جب وہ سفر بیس ہو۔

(100) مستحب ہے کہ مسافر ہر تھر نماز کے بعد تیں مرجبہ "مضحکان اللّٰہ وَ الْسَحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اللّٰهِ الْآ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ ٱلْحَبُو" کے اور اگر چہ بیدذ کر ہر واجب نمازی تعقیب میں مستحب ہے لیکن اس مورو میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے بلکہ بہتر ہے کہ مسافران نمازوں کی تعقیب میں بھی ذکر ساٹھ مرتبہ پڑھے۔

#### قضائماز

(۱۳۵۲) جس خص فے اپنی ہومیہ نمازیں ان کے وقت میں نہ پڑھی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی تضا
ہجالائے اگر چہدوہ نماز کے پورے وقت کے دوران سویار ہا ہویا اس نے مدہوثی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہواور
ہیں حکم ہردد سری واجب نماز کا ہے جے اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو ۔ حقیٰ کہ احتیاط لازم کی بناپر بھی تھم ہے اس
نماز کا جومنت ماننے کی وجہ سے معین وقت میں اس پر واجب ہوچکی ہو ۔ لیکن نماز عبدالفطر اور نماز عبد قربان کی
قضائیس ہے۔ ایسے بی جو نمازیں کسی عورت نے چیش یا نفاس کی حالت میں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا واجب
نہیں خواہ وہ یومیہ نمازیں ہوں یا کوئی اور ہوں اور نماز آیات کی قضا کا حکم بعد میں آئے گا۔

(۱۳۵۷) اگر کمی فخض کونماز کے وقت کے بعد پتا چلے کہ جونماز اس نے پڑھی تھی وہ باطل تھی تو شر دری ہے کر اس نماز کی قضا کرے۔

(۱۳۵۸) جس شخص کی تماز قضا ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کی قضایز ہے میں کوتا ہی شکرے البت اس کا فور آپڑھنا واجب تیس ہے۔

(۱۳۵۹) جس محض برئری نماز کی قضاواجب ہووہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ ( ماہدوں کی کر فوند کر سے آپ

(۱۰ ۱۳) اگر کمی فجف کواحمال ہو کہ نشا تماز اس کے ذیبے ہے یا جوتمازیں پڑھ چکاہے وہ صحیح نہیں تھیں تو متحب ہے کہ احتیاطان نمازوں کی قضا کرے۔

اس کی تضافمازین نبین پڑھ کے۔

(۱۳۲۹) نضانماز باہما ہے بھی پڑھی جاسکتی ہے خواہ امام جماعت کی نماز ادا ہویا تضا ہوا دربی شروری نہیں کہ دونوں ایک بی نماز پڑھیں۔مثلاً اگر کوئی فض مبع کی قضانماز کوامام کی نماز ظہریا نماز عصر کے ساتھ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے۔

( • ١٣٧٤ ) منتخب ہے كہ جھدار بچ كو ( يعنى اس بچ كو جو برے بھلے كى بجے ركھتا ہو ) قماز پڑھنے اور دور ركى عبادات بجالانے كى عادت ڈالى جائے بلكر متحب ہے كہ اسے قضا نماز يں پڑھنے پر بھى آ ماد و كيا جائے۔

باب کی قضانمازیں جوبرے بیٹے پر واجب ہیں

(۱۳۷۱) اگر باپ نے اپنی کھے تمازیں نہ بڑھی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے پر قادر ہوتو اگر اس نے امر ضداد تعدی کی نافر بانی کرتے ہوئے ان کو ترک نہ کیا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا تمازیں بڑھے یا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائے اور ماں کی قضا تمازیں اس بر واجب نیس ،اگر چہ بہتر ہے۔

ر ابسیاں مربہ اس بھا کوشک ہو کہ کوئی قضا نماز اس کے باپ کے قصے تھی یا نہیں تو پھراس پر کھی۔ بھی داجہ نیس۔

(سا ۱۳۷۷) اگر بڑے بینے کومعلوم ہو کہ اس کے باپ کے ذے قضا نمازیں تھیں اور شک ہو کہ اس نے وہ پڑھی تھیں یائبیں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی قضا بجالائے۔

( ۱۳۷۷) اگر مید معلوم ند ہوکہ برا بیٹا کون سا ہے تو باپ کی نماز دن کی قضا کسی بیٹے پر بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاط مستحب سے ہے کہ بیٹے باپ کی قضا نمازین آئیس میں تقسیم کرلیں یا آئیس بجالانے کے لیے قرمہ اندازی کرلیں۔

(1120) اگر مرنے والے نے وصیت کی ہوکداس کی تضافماز ول کے لئے کسی کواجر بنایا جائے (لیمنی کسی کے اجرت پر بنایا جائے (لیمنی کسی صحاحت پر ما سیجے ہو تو اسکے بڑے بیٹے پر کھی وا بدبنیں ہے۔
(1121) اگر بڑا بیٹا اپنی ماں کی قضا تمازیں پڑھتا چاہے تو ضروری ہے کہ بلند آ واز ہے یا آ ہت نماز پڑھنے کے بارے بیس اپنی ماں کی تیج بمغرب اور عشاء کی تضافمازیں بلند آ واز ہے پڑھے۔

(۱۳۷۷) جس فض کے ذے کی نماز کی قضا ہو، اگر دوباب اور ماں کی نمازیں بھی قضا کرنا جا ہو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہے جو ان میں ہو تھی ہے۔

(۱۳۷۸) وَکُر باب کے مرنے کے وقت بڑا بیٹا نابالغ یا دیوانہ ہوتو اس پر داجب نیس کہ جب بالغ یا عاقل ہوجائے تو باپ کی قضائمازیں پڑھے۔

(١٣٤٩) الريواييناباب كي قضائمازين يرهن سے پہلے مرجائے تو دوسرے بينے پر يحفواجب نيس-

## نماز جماعت

(۱۳۸۰) ہومیہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتامتخب ہے اور تیج ،مغرب وعشاء کی نمازوں کے لئے ، خصوصاً معجد کے پڑویں میں رہنے والے اور محبد کی اذان کی آ واز سننے والے کے لئے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس طرح مستحب ہے کہ باتی واجب نمازوں کو بھی جماعت سے ادا کیا جائے۔ البتہ نماز طواف اور جائدہ سورج گہن کے علاوہ نماز آبیات میں میڈایت نہیں ہوسکا کہ شریعت نے جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دی مانیوں

معترروایات کے مطابق با جماعت نماز فرادی نمازے کیس گنا افضل ہے۔ (۱۳۸۱) معتبر روایات کے مطابق با جماعت نماز فرادی نمازے کیس

(۱۳۸۲) بے اعتبالی برتیے ہوئے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے اور انسان کے لئے سے مناسب تیس ہے کہ بغیر عذر کے نماز جماعت کوڑک کرے۔

(۱۳۸۳) مستحب ہے کہ انسان مبر کرے تاکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہ با جماعت نماز جو مختصر پڑھی جائے اس فرادی نماز سے بہتر ہے جوطول دیکر پڑھی جائے اور نماز با جماعت اس نماز سے بہتر ہے جواول وقت میں فرادی لینی تنبا پڑھی جائے اور وقت قشیلت کے بعد پڑھی جانے وائی جماعت کا ، فشیلت کے وقت میں پڑھی جانے والی فرادی سے بہتر ہوتا معلوم تہیں۔

ر ۱۳۸۷) جب جہاعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے نگے تو متحب ہے کہ جس تخص نے تنہا نماز پڑھی ہودہ دوبارہ جہاعت کے ساتھ پڑھے اوراگراہے بعد پٹس بڑا چلے کہ اس کی پہلی نماز باطل تھی تو دوسری نماز کائی ہے۔ (۱۳۸۵) اگر اہام جہاعت یا مقتذی جہاعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ای نماز کو دوبارہ جہاعت کے ساتھ بڑھنا جا ہے تو اگر چیاس کا مستحب ہونا عابت نہیں دجاً دوبارہ پڑھنے کی کوئی ممانعت تبیس ہے۔ ساتھ بڑھنا جا جہاں کا مستحب ہونا عابت نہیں دجاً دوبارہ پڑھنے کی کوئی ممانعت تبیس ہے۔ (۱۳۸۴) جس تحض کو نماز بین اس قدر دوسور ہونا ہو کہ اس نماز کے باطل ہونے کا موجب بن جاتا ہوا در صوف جہاست ملتی ہوتو ضروری ہے کہ دہ نماز بڑھنے ہے اے دسوے سے نبیات ملتی ہوتو ضروری ہے کہ دہ نماز جماعت کے صرف جہاعت کے ساتھ نماز بڑھنے ہے اے دسوے سے نبیات ملتی ہوتو ضروری ہے کہ دہ نماز جماعت کے

سما ھر چرہے۔ ( ۱۳۸۷) اگر باپ یا ماں ابنی اولا دکو تکم دیں کہ نماز بھا عت کے ساتھ پڑھے تو احتیاط مستمب سے ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔البتہ جب بھی والدین کی ظرف سے کوئی تکم یاروک ٹوک محبت کی وجہ ہے ہواور اس کی تخالف سے انہیں افریت ہوتی ہوتی اولا و کے لئے ان کی نخالفت کرنا حمرام ہے۔

ما ما الله الم ۱۳۸۸) مستحب نماز کسی جی جگدا حتیاط کی بنا پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائتی لیکن نماز استسقاء جو طلب باران کے لئے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ای طرح وہ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کتے ہیں جو پہلے واجب رہی جواور پھر کسی وجہ سے ستحب ہوگئی ہو، مثناً نماز عمیدالفظر اور نماز عمید قربان ما يج كه د د ايك جُكَّه جُمَّع بوئ بين توجماعت مح نبين ہے۔

آگر جماعت میں انصال کا ذریعہ ایک مجھدار بچہ یعنی ایسا بچہ جو انتہے برے کی بجھ رکھتا ہوا دروہ اوگ نہ جانے ہوں کہ اس کی نماز باطل ہے تو اقتدا کر مکتے میں۔ یکی تھم غیر شیعہ اثناء عشری تفض کے لئے اس اسورت میں ہے جب اس کے فدہب کے مطابق اس کی نماز غلط نہ ہو۔

مورک یہ ماں ہم بہت کی جائے ہوئے ہوں اگر اگلی صف کے لوگ تماز کے لئے تیار ہوں اور بھیسر کینے ہی والے ہوں تو چھل بھیل صف میں کھڑا ہو وہ تکبیر کہ سکتا ہے لیکن احتیاط متحب یہ ہے کہ دہ انتظار کرے تا کہ اگلی صف والے بحد کہ لیں۔۔

ر المراہ ایس اللہ ہے۔ (۱۴۴۰۰) میں اللہ اللہ اللہ اللہ صفول میں سے ایک صف کی نماز باطل ہے تو وہ پچھیلی صفول میں اقتدا

نہیں کرسکٹالٹیکن اگراسے بینالم ند ہوکدائ صف کے لوگوں کی نماز بھی ہے پانہیں تو اقتد اکرسکتا ہے۔ (۱۰۲۱) جب کوئی شخص جانتا ہوکہ اہام کی نماز باطل ہے، مثلاً اسے علم ہوکہ اہام وضو سے شیس ہے تو خواہ اہام خودائی امر کی جانب متوجہ ندیجی ہووہ شخص اس کی اقتدا آئین کرسکتا۔

(۱۴۰۲) اَگرمتندی کونماز کے بعد یا چلے کدام عادل ندھایا کافر فتایا کسی وجہ سے مثلاً وضونہ ہونے کی اجد سے اس کی نماز باطل بھی تو اس کی نماز سجے ہے۔

( المرام) اگر کوئی تخص نماز کے دوران شک کرے کداس نے افتدا کی ہے یا تبیس جنانچہ علامتوں کی وجہ اس اس اس کے ماتھ ہی تحتم کرے، بصورت سے اس مینان ہوجائے کہ افتدا کی ہے، تو ضروری ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی تحتم کرے، بصورت دیگر ضروری ہے کہ نماز فرادی کی تیت ہے ختم کرے۔

(۱۳۰۴) آگر نماز کے دوران مقتدی کمی عدر کے بغیر فرادگا کی نیت کرے تواس کی جماعت کے سیجے ہونے شاشکال ہے لیکن اس کی نماز سی میں اشکال ہے لیکن اس کی نماز سی اس کا جوفر بیشہ ہے، اس پر عمل تدکیا ہو۔ تواحقیاط واجب کی بنانچ ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے ۔لیکن اگر کسی ایسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیا جوعذر کی صورت میں نماز کو باطل نمیں کرتی مثلا اگر فیماز کی اہتدا ہے فراد کی کی نیت نہ ہواور آت بھی ندگی ہولیکن رکوع میں اے قصد کرنا پڑے تو ایسی صورت میں فراد گی کی نیت نہ ہواد اور آت بھی ندگی ہولیکن رکوع میں اے قصد کرنا پڑے تو ایسی صورت میں فراد گی کی نیت ہے نماز ختم کرسکتا ہے اور اسے دوبارہ پڑ صنا ضروری نہیں ہے۔ ای طرح آگر چیش نماز کی بیردی کے لئے ایک تجدہ ذیارہ بھی ہو تو ہمی ہی تھم ہے۔

(۱۳۰۵) اگر مقتری امام کے المحد اور سورہ پڑھنے کے بعد کسی عذر کی وجہ نے فرادی کی نیت کر یہ المحد اور سورہ پڑھنا اسلام نے ) المحد اور سورہ ٹنج کرنے سے پہلے فرادی کی سورہ پڑھنا اسلام نے ) المحد اور سورہ ٹنج کے سے المحد اور سورہ پڑھے۔
میت کرے تو اعتباط کی بنا پر ضروری ہے کہ مکس الحمد اور سورہ پڑھے۔

(۱۳۰۷) اَرْکُونی فیماز جماعت کے دوران فرادگی کی تیت کرے تو پھر دو دوبارہ بھاعت کی تیت ٹیس کرسکتا۔ پہی تھم احتیاط داجب کی بناپراس دفت ہے جب ندیذب ہو کہ فراد کی کی تیت کرے یا نہ کرے اور بعد میں نماز کو بھاعت کے ساتھ مقام کرنے کامضم ادادہ کرے۔

(۱۲۰۰۷) اگر کوئی شخص شک کرے کہ نماز کے دوران اس نے فرادیٰ کی نبیت کی ہے پائمیں تو ضروری ہے

جوامام مبدی علیہ السلام کے زمانے تک واجب تھی اوران کی غیبت کی وجہ ہے مستحب ہوگئی ہے۔ (۱۳۸۹) جس وقت امام جماعت پومیہ نماز دن جس سے کوئی نماز پڑھار ہا ہوتو اس کی افتدا کوئی سی جسین نماز چھار ہا ہوتو اس کی افتدا کوئی سی جسین نماز جس کی جائتے ہے۔

(۱۳۹۰) اگر امام جماعت بومیدنماز میں سے قضاشدہ اپنی یا کسی دوسرے شخص کی الیمی نماز کی قضارہ ہور ہے۔ بوجس کا قضا ہونا بھتی ہو تو اس کی افتدا کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی یا کسی دوسرے کی نماز اختیاطا پڑھ رہا ہو تو اس کی اقتدا جائز نہیں۔ مگریہ کے مقتدی بھی اختیاطا پڑھ رہا ہواور امام کی اختیاط کا سبب مقتدی کی اختیاط کا بھی سبب ہولیکن ضرور کی ٹیس ہے کے مقتدی کی اختیاط کا کوئی دوسر اسبب ند ہو۔

(۱۳۹۱) اگرانسان کو ینکم ند ہو کہ جونماز امام پڑھ رہا ہے وہ واجب بنجگاند نماز ول میں ہے ہے یاستحب نماز ہے تو اس نماز میں اس امام کی افتد انہیں کی جاسکتی۔

(۱۳۹۲) جماعت کے جی ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ امام اور مقتذی کے درمیان اور ای طرح ایک متندی اور درم سال اور ای طرح ایک متندی اور دوم سال جا کہ متندی اور دوم سال ہے مقتدی اور دام میں دوم سال ہے ہوائی ہے جا کہ ہوتا ہوگوئی چیز حائل شہواور حائل چیز سے مراد وہ چیز ہے ہوائیں ایک دوم سے جدا کرے خواہ دیکھنے میں بانع ہوجیے کہ برہ یا اور دوم ایک ورمیان یا وغیرہ یا دیکھنے میں مائل نہ ہوجیے شیشہ ہی اگر نمازی تمام یا بعض حالتوں میں امام اور مقتدی کے درمیان یا مقتدی اور دوم سے ایک مقتدی کے درمیان یا مقتدی اور دوم سے ایسے مقتدی کے درمیان جو اتصال کا ذریعہ ہوکوئی ایسی چیز حائل ہو جائے تو جماعت باطل ہوگی اور جبیا کہ بعد میں ذکر ہوگا ورت اس تقم ہے مشتی ہے۔

(۱۳۹۳) آئر بہلی سف کے لیا ہونے کی جدے اس کے دونوں طرف کھڑے ہونے والے لوگ امام جماعت کوند د کھے سکیس تب بھی دوافقد اکر سکتے ہیں اور ای طرح اگر دوسری صفول میں سے سمی صف کی لمبائی کی وجہ سے اس کے دونوں طرف کھڑے ہونے والے لوگ اپنے سے آگے دالی صف کوند د کھے سکیس جب بھی دوافقد ا کر سکتا ہے۔

(۱۳۹۴) اگر جماعت کی منس مجد کے دروازے تک پہنچ جا کیں تو جو مخص دروازے کے سامنے صف کے چھٹے کھڑا ہواں کی نماز مجت کی افتدا کر رہے چھٹے کھڑے ہوگر امام جماعت کی افتدا کر رہے ہوں ان کی نماز بھی مجتج ہے جو دولوں طرف کھڑے نماز پڑھ دہ ہوں اور کی دوسرے مجتمل ہوں۔

(1174) بوشخص ستون کے بیچھے کھڑا ہواگر وہ داکیں یا بائیں طرف ہے کسی دوسرے مقتری کے توسط سے امام جماعت سے انسال ندر کھتا ہوتو وہ اقترائیس کرسکا۔

(۱۳۹۱) امام جماعت کے گھڑے ہونے کی جگہ ضروری ہے کہ مقتدی کی جگہ سے زیادہ او بگی نہ ہولیکن اگر معمولی او چی ہوتو حرج نہیں۔ نیز اگر ڈھلوان زمین ہواہ رامام اس طرف کھڑا امو جو زیاوہ ہلند ہوتو اگر ڈھلوان زیادہ نہ ہو تو کوئی حرج نیمیں۔

(١٣٩٤) اگر مقدى كى جگه امام كى جگه ہوتو كوئى ترج نبيں \_كين اگراس قدراد پچى بوكه بيد شاكها

erent.

كدية بجه لے كدال في فرادي كى نيت نيس كى-

(۱۴۰۸) اگر کو کی مخص اس وقت افتد اکرے جب امام دکوع میں جواور امام کے دکوع میں شریک جوجا گیا۔ اگرچہ امام نے دکوع کا ذکر پڑھ لیا ہواس شخص کی نماز منج ہے اور وہ ایک رکھت شار ہوگی لیکن اگر وہ مختص بیقا رکوع کے جھکے تاہم امام کو دکوع میں نہ با سکے تو وہ مختص اپنی نماز فراد کی کی نبیت سے ختم کرسکتا ہے اور میہ بھی کرسکتا ہے کہ اگلی دکھت میں امام سے ملنے کے لئے نماز کو توڑوے۔

(۱۳۰۹) اگرکوئی محف اس دفت اقترا کرے جب امام رکوع میں ہواور بلقر رکوع کے جھے اور شک کرے کدامام کے رکوع میں شریک ہواہے یائیس تو اگر یہ شک رکوع فتم کرنے کے بعد ہوا ہو تو اس کی جماعت مجھ ہے۔اس کے علاوہ وومری صورت میں نماز فراوی کی نبیت سے پوری کرسکتا ہے اور یہ بھی کرسکتا ہے کراگی رکھت ہے۔ میں امام سے ملے کے لئے نماز توڑوں۔۔

(۱۴۱۰) اگرکوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب اہام رکوع میں ہواوراس سے پہلے کہ وہ بقدررکوع بھلے، امام رکوع سے سرا شالے تو اسے افتیار ہے کہ فراوئی کی نبیت کر کے نماز پوری کرے یا قربت مطلقہ کی نبیت ہے۔ امام کے ساتھ تجدے میں جائے اور تجدے کے بعد قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام اور کسی ذکر کا قصد کئے بغیر ووبارہ تنجیر کیے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا آگلی رکھت میں جماعت میں شریک ہونے کے لئے فمار تہ اور

(۱۳۱۱) اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا میں یا الحمد اور سورہ کے دوران اقتدا کرے اور اتفا نگاس سے پہلے کہ وہ رکوئ میں جائے امام اپنا سررکوئ ہے اٹھالے تو اس شخص کی نماز سمجھ ہے۔

(۱۲۷۲) اگر کوئی محض نماز کے لئے ایسے وقت پنچے جب امام نماز کا قرض تشہد پڑھ رہا ہواور وہ مخض عابہ اور وہ مخض عاب است کا تواب صاصل کرے تو ضروری ہے کہ نیت یا ندھے اور تخبیر قالاحرام کہنے کے بعد بیٹ عاب اور قربت مطلقہ کی نیت سے تشہدامام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کیکن احتیاط واجب کی ہنا پر سلام نہ کیے اور انظار کرے تاکہ امام نماز کا سلام پڑھ لے۔ اس کے بعد وہ تخص کھڑا ہو جائے اور دوبارہ نیت کئے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تخبیر کے بغیر اور تحبیر کے بغیر اور تعبیر کے بغیر اور تعبیر کے بغیر اور تعبیر کے بغیر الحد در سورہ پڑھے اور است آئی نماز کی بہلی رکھت شار کرے۔

( سال ۱۴) منتذی کوامام سے آئے تہیں کھڑا ہوتا جاہتے بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر منتذی زیادہ ہوں تو امام کے برابر نہ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر منتذی ایک آؤی ہوتو امام کے برابر کھڑے ہوئے بھی کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۳۱۳) اگر امام مرداور منتذی عورت ہو تو اگر اس عورت اور امام کے درمیان یا عورت اور دوسرے مرو منتذی کے درمیان جو عورت اور امام کے درمیان اتسال کا ذریعہ ہو، پر دہ وغیرہ لاکا ہوتو کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۳۷۸) گئی تاریخ میں میں اور امام کے درمیان اتسال کا ذریعہ ہو، پر دہ وغیرہ لاکا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

(۱۳۱۵) آگر نماز شروع ہونے کے بعد امام اور مقتدی کے درمیان یا مقتدی ادراس محض کے ورمیان جس کے توسط سے مقتدی امام سے متصل ہو پر دویا کوئی دوسری چیز حائل ہو جائے تو جماعت باطل ہو جاتی ہے ادر

لازم ہے کہ مقندی فرادی نماز کے وظیفے پر مل کرے۔ (۱۳۲۷) احتیاط وابنب ہے کہ مقندی کے بجدے کی جگداورامام کے کھڑے ہونے کی جگدے ﷺ ایک

لیے زین قدم کے زیادہ فاصلہ نہ ہواوراگر انسان ایک ایسے مقتری کے توسط سے جواس کے آگے گھڑا ہو امام سے متصل ہوتپ بھی میں تکم ہے اورا حتیاط متحب سد ہے کہ مقتری کے گھڑے ہونے کی جگداور اس ہے آگے دالے مخص کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہوجوانسان کے حالت سیدہ بیں جانے پر ہوتا ہے۔

عبرہ میں بات پر ہوں ہے۔ (۱۳۱۷) اگر مقتری کمی ایسے تخص کے توسط سے اہام سے متصل ہوجس نے اس کے داکمی طرف یا باکمیں طرف اقدا کی جوادر سامنے سے امام ہے متصل نہ ہوتو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس تخص سے جس نے اس کی داکمی طرف یا باکمی طرف اقتدا کی ہوا کی لیے ترین قدم ہے زیادہ فاصلے پر ند ہو۔

ے ان ان مرت یو بی سرت یو کی سرت مندان اور امام یا مقتدی اور اس خض کے درمیان جس کے توسط سے مقتدی ادام کا مقتدی ادر امام یا مقتدی ادر اس خض کے درمیان جس کے توسط سے مقتدی امام سے مقتدی ادام کی نمیت سے مقتدی امام سے مقصل ہوا کی نماز فراد کی کی نمیت سے حاری رکھ سکتا ہے۔

چاری رطاستا ہے۔ (۱۴۷۹) جولوگ آگلی صف میں ہوں اگر ان سب کی نماز ختم ہو جائے اور وہ فوراُ دوسری نماز کے لئے امام کی اقتد اندکریں تو پیچیلی صف والوں کی نہیت جماعت باطل ہو جاتی ہے بلک اگر فوراُ ہی اقتد آکر لیس تب بھی پیچیلی

صف کی جماعت سے ہونے میں اشکال ہے۔

(۱۳۴۰) اگر کوئی محض دوسری رکعت میں افتد اکر ہے تو اس کے لئے الحمد اور سورہ پڑھنا ضروری نہیں۔
البتہ تنوت اور تشہد امام کے ساتھ پڑھے اور احتیاط یہ ہے کہ تشہد پڑھتے وقت ہاتھوں کی اٹھلیاں اور پاؤں کے
تکووں کا اگا حصہ زمین پررکھے اور گھنے اٹھائے اور تشہد کے بعد شروری ہے کہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور
الحمد اور سورہ پڑھے اور اگر سورے کے لئے وقت نہ رکھتا ہوتو الحمد کو تمام کرے اور رکوع میں امام کے ساتھ ل چائے اور اگر پوری الحمد پڑھنے کے لئے وقت نہ ہوتو الحمد کو ادھورا چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوسکتا
ہے۔لیکن اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کو فرادی کی نہیت سے پڑھے۔

(۱۳۴۱) آگر کوئی تخص اس وقت افتدا کرے جب امام چار رکعتی نماز کی دوسری رکعت پڑھا رہا ہوتو طروری ہے کہ اپلی نماز کی دوسری رکعت میں جوامام کی تیسری رکعت ہوگی وو تجدول کے بعد بیٹھ جائے اور واجب مقدار میں تشہد پڑھے اور بھر کھڑا ہواور اگر تین دفعہ تبیجات پڑھنے کا وقت ندر کھتا ہوتو ضروری ہے کہ ایک وفعہ پڑھے اور رکوع میں اینے آپ کوامام کے ساتھ شریک کرے۔

(۱۲۳۲) اگر امام تیسری یا چوتھی رکعت میں ہواور مقتری جانتا ہو کہ اگر افتد اکرے گا اور الحمد پڑھے گا تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ند ہو سکے گا تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ امام کے رکوع میں جانے تک انظار کرے اس کے بعد افتد اکرے۔

(۱۳۲۳) اگر کوئی مخض دام کے تیسری یا چوتی رکعت میں قیام کی حالت میں ہوئے کے دفت افتدا کرے تو ضروری ہے کہ المحمد اور سورہ بڑھے اور اگر سورہ پڑھنے کے لئے وقت ندہوتو ضروری ہے کہ المحمد تمام کرے اور رکوع میں انام کے ساتھ شریک ہوجائے اور اگر پوری الحمد پڑھنے کے لئے وقت ندہوتو الحمد

فراد کا کی نیت سے تماز پوری کرے۔

رں روپ وٹ برجے اور رکوع میں امام کے ساتھ شریک نہ ہوتو اس کی جماعت باطل ہوجاتی ہوتک انتظار کرے اور کارکھڑا ہوجائے اوراگرای دقت فراوی کا تصد کرنا جا ہے تو کوئی حریق ٹہیں۔ ضرور ٹی ہے کہ دو فراد کی طور برنماز بڑھے۔ ضروری ہے کدو وفراوی طور پرنماز پڑھے۔

(۱۳۲۵) جس تخص کواطمینان ہو کداگر سورہ شروع کرے پائے تمام کرے تو وہ دکوع بیں اہام کے ساتھ شریک ہوجائے گاتو اگر ذیادہ دیر نہ ہور ہی ہو تو اس کے لئے بہتریہ ہے کہ سورہ شردع کرے یا آگر شروح کیا ہو تو اے تمام کر ہے کیکن اگراتی زیادہ در بہور ہی ہو کہ اے آمام کا مقتدی نہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ اسے شروع شکرے اورا کر شروع کرچکا ہوتو اسے بورا شکرے ور نداس کی جماعت باطل ہوجائے گی۔ البتہ اگر اس نے مسئلہ ۱۳۲۳ میں بتائے مجھ طریقے کے مطابق فرادی کے وظیفے کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز سجے ہے۔ (۱۴۲۷) جو تھی یقین رکھتا ہو کہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکوئ میں شریک ہوجائے گا اور امام کی اقتدا، محتم تیں ہوگی ابندااگر دومور دیڑھ کرامام کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہوئیکے تواس کی جماعت سیجے ہے۔ (١٣٢٤) اگرامام قيام كى حالت بين جوادر مقتلى كونكم نه جو كده وكنسي ركعت بين بي تووه اقتدا كرسكتاب ادرا حتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ برا ھے الیکن ضروری ہے کہ انہیں قرید کی نبیت ہے برا ھے۔ (١٣٢٨) اگركوئى تخص اس خيال ے كدامام بكل يا دوسرى ركعت من بالميداورسوره ته برد سے اور ركوع کے بعداے پٹا ہل جائے کہ امام تیسری یا چوکلی رکعت میں تھا تو مقتدی کی نماز بھی ہے۔ لیکن اگر اے رکوع ے پہلے اس بات کا پہا چل جائے تو ضروری ہے کہ انحد اور مورہ پڑھے اور اگر دفت بھے ، بولا مسكم ١٣٢١ ك

(١٣٢٩) اگركونى فخص بدخيال كرتے موئ الحمداورسوره برھے كدامام تيسرى يا چوقى ركعت ميس بيمادر رکوع سے پہلے یاس کے بعداے پتا چلے کہ امام پہلی یا دوسری رکعت میں تھا تو مقتدی کی نماز سج ہے اور آگر سے بات اے انحداور سورہ بر صفح ہوئے معلوم ہوتو ان کا تمام کرنا اس کے لئے ضروری کیاں۔

( ۱۳۲۰) اگر کوئی محص متحب نماز پڑھ رہا ہواور جماعت قائم ہو جائے اور اے بیاطمینان نہ ہو کہ اگر متخب نماز کوتمام کرے گا تو جماعت کے ساتھ نثر یک ہو سکے گا تو مستحب یہ ہے کہ جونماز پڑھ رہا ہوا ہے چیوڑ و ب اور نماز جماعت میں شائل ہوجائے چاہے بیاکام پہلی رکعت میں شریک ہونے کے لئے ہی کرے۔ (اسلاما) الركوئي مخض تين ركعتى يا جار ركعتى نماز يزه ربا مواور جماعت قائم موجائ اور ده الجمي تيسرى ركعت كے ركوع ميں ندگيا مواورات ساطمينان نديوكه اگر نمازكو پوراكرے كاتو جماعت ميں نٹر یک ہوسکے گا تو منتحب ہے کہ منتحب نماز کی نبیت کے ساتھ اس نماز کو دورکھت پر فتم کردے اور جماعت کے سماتھ شریک ہوجائے۔

(۱۳۳۲) اگر امام کی تمازختم ہو جائے ادر مقتدی تشہد یا پہلاسلام پڑھنے میں مشتول ہوتو اس کے لئے

کواوھورا چھوڑ کراہام کے ساتھ رکوع میں ٹامل ہوسکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں احتیاط مستحب میرے کے اوائی لیمنی ننہانماز کی نیٹ کرنالاز منہیں۔ فراد کیا گی نیٹ سے نماز پوری کرے۔ کرموں میں کر گئی نیٹ سے نماز پوری کرے۔ ( سوس المام المدروية على المروض الموسود و الموسود و الموسود الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموسود و الموس

امام جماعت کی شرائط

(سم ١٣١٢) الم جاعت كے لئے ضروري ہے كہ بالغ، عاقل، شيعه الناعشري، عادل اور طال زاده عواور نماز سیج پڑھ سکتا ہونیز اگر مقتدی مرد ہوتو اس کا ام بھی مرد ہوتا ضروری ہے اور وس سالہ بیج کی اقتداعی مود اگر چدوجہ سے خالی میں لیکن افتال ہے بھی خالی میں ہے۔ عاول ہونے کا مطلب سے ہے کہ انسان واجباے کو انجام دے اور حرام کامول کوڑک کرے اور کسی کا خسن ظاہر تی اس کی علامت ہے جبکہ اس کے برظاف بات

(١٣٣٥) جوض بيلي ايك الم كوعادل جمت الله اكرشك كرے كدوه اب بھى ابنى عدالت برقائم بيا

تہیں تب بھی اس کی اقلد اکرسکتا ہے۔

بوادر جونص بیشه رنماز پڑھتا ہودہ کی ایسے تھی کی اقتد انہیں کرسکتا جولیا کرنماز پڑھتا ہو۔ ہوادر جونفس بیشے کرنماز پڑھتا ہودہ کی ایسے تھی کی اقتد انہیں کرسکتا جولیا کرنماز پڑھتا ہو۔ (١٣٢٧) جو فنص بينه كرنماز برها موده المحض كي اقدّ اكرسكنا ہے جو بينه كرنماز برده منا موليكن جو فض ليث كرنماز ردهتا بواس كالمي بعي فخص كي اقتذاء من نماز برهناكل اشكال ب، حاب الم كلز ابوا بو، بينها بوا بويا

(۱۳۲۸) اگرام جاعت کی عذر کی دید یجس لیاس یا جیم یا جیرے کے دخوے نماز پر جے تواس کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ليك كرنمازيز هار باجو-

(١٣٣٩) اگرام مى ايى يارى بين بتلا موجى كى وجد سے پيشاب اور پافاند ندروك مكما موتواس كى اقتدا کی جاعتی ہے۔

اقتداكى جائلتى ہے نيز جو تورت متحاف مد ہووہ متحاف تورت كى افتد اكر على ہے۔ (١٢٢٠) بيتر ے كر جو خص جذام بارس كامريض بوده امام جماعت ندست اورا حقياط واجب يد يحكم

جس تخص پرشرعی حد جاری ہو پیکی ہواور وہ تو بھی کر چکا ہواس کی اقتد اند کی جائے۔

(۱۳۲۱) نمازی نیت کرتے وقت ضروری ہے کہ مقتری امام کو میس کر یے کیان امام کا نام جانتا ضروری نیس نماز جماعت کے احکام ادراگر نیت کرے کریں موجودہ امام جماعت کی اقتدا کرتا ہوں تو اس کی نماز تھے ہے۔

(۱۲۲۲) ضروری ہے کہ مقتدی الحداور سورہ کے علادہ نمازی سب چیزیں خود پڑھے۔ سکن اگر ایکی م اور دوسری رکعت امام کی تیسری اور چوجی رکعت ہوتو ضروری ہے کہ افخداور سورہ بھی پڑھے۔ (١٢٧١) اگر مقتدى تماز صى مقرب وعشاء كى بيلى ادر دوسرى ركعت من امام كى الحمد ادرسوره يرصيخ آ دازس رہا ہوتو خواہ وہ کلمات کو تھیک طرح شہجے سکے ضروری ہے کہ افحدا در سورہ نہ پڑھے اور اکر اہام کی آواز 🕊 سن مائے تومستحب بے کہ الحمد اور سورہ پڑھے ملکن ضروری ہے کہ آ ہت پڑھے اور اکرمہوا بلند آ وازے برخ (۱۳۴۴) اگر مقتری امام کی الحمد ادر سوره کی قر اُت کے بعض کلمات من لے تو جس قدر ندمن سکے وہ (١٣٣٥) اگرمقتري بهوا الحمداور سوره يره هے يا يه خيال كرتے بوئ كد جوآ وازس رہا ہے وہ امام كي فيس ے الحمد اور سورہ بڑ معے اور بعد ش اے بیا چلے کہ آمام کی آواز محل تو اس کی نماز مج ہے۔ (٢٣٢٦) اگرمقترى شك كرے كدامام كى آوازىن رہا بى يائيس ياكوئى آواز سے اور يدندجاتا موكدامام ( ١٢٧٤) مقدى كونمازظهر وعصر كى بيلى اور دوسرى ركعت بين احتياطى بنابرالجمد اورسوره نبيس بإهنا ياب (١٣٣٨) مقتدى كوكليرة الاحرام امام يبلينيس كمنى جائ بلكه احتياط داجب يدع كه جب تك امام (۱۳۲۹) اگر مقتری مواامام سے بیلے سلام کیدد نواس کی نماز سی باور ضروری نیس کدوه دوباره امام كساته سلام كي بلكداكر جان يوجه كريهي المام سي يميل سلام كبدد الوكون حرج يين ب-( ۱۳۵۰ ) اگر مقتدی تلبیرة الاحرام كے علاوه نماز كى دوسرى چيزي امام سے پہلے يار الماح كوكى حرج تہیں لیکن اگر انہیں من لے یا بیہ جان لے کہ امام البیس مس وقت پڑھتا ہے تو احتیاط مشخب میہ ہے کہ امام

(۱۳۵۱) سنروری ہے کہ مقتدی جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ نماز کے دوسرے افعال مثلاً رکوع ادرجودامام کےساتھ یااس ہے تھوڑی دیر بعد بجالائے ادراکر دہ ان افعال کوعمرالمام ہے پہلے یااس ہے و آٹی در بعد انجام دے کہ اسے امام کی مثالعت کرنا نہ کہا جاسکے تو اس کی جماعت یاطل ہوگی۔ سیکن اگر مسئلہ تمبرہ بہوا میں بتائی گئی تفصیل کے مطابق فرادی محص کے وظفے پرمل کرے تو اس کی نماز چی ہے۔ (۱۲۵۲) اگر مقتدی بحول کرامام ہے پہلے رکوع ہے سمراٹھائے اور امام رکوع میں بی ہوتو احتیاط کی بٹا برضروری ہے کہ دومارہ رکوع میں جلا جائے اور امام کے ساتھ تن سر اٹھائے ۔اس صورت میں رکوع کی ژیادتی جو که رکن ہے نماز کو باطل تہیں کرتی اورا گروہ عمدا دوبارہ رکوریا میں شد جائے تو اس کی جماعت

ہوگی۔ لیکن اگر وہ دومارہ رکوع میں جائے اور اس سے پیشتر کدوہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوامام اً سراھا لے تواطنیاط کی بناپراس کی نماز باطل ہے۔ (۱۲۵۲) اگر مقتدی سبوا سر تعدے سے اٹھالے اور دیکھے کدامام ایھی تجدے میں ہے تو انقباط کی بنام ضروری ہے کہ دوبارہ محبدے میں جلا جائے اور اگر دونوں مجدول میں ایسا ہی انقاق ہو جائے تو وو محبدول کے زیارہ ہوجانے کی دجہ سے جو کدر کن بے نماز باطل ہیں ہوتی۔ (١٢٥١) جو تفس مبوالهم سے مملے مجدے سے سرافھالے اگراسے دوبارہ مجدے میں جانے برمعلوم ہوکہ الام پہلے ہی سراٹھا چکا ہے تو اس کی نماز سمج ہے۔ لیکن اگر دونوں عبد دل میں الیا ہی انفاق ہو جائے تو احتیاط کی بارس کی تماریا طل ہے۔ (١٣٥٥) اگر مقتری خلطی سے رکوع یا مجدے سے سراٹھائے اور سہوایا اس خیال سے کہ دوبارہ رکوع یا اجدے میں اویٹ جانے ہام کے ساتھ شریک ند ہو سکے گا رکوع یا مجدے میں نہ جائے تو اس کی بي جماعت اورنماز جي ہے۔ (۱۳۵۲) اگرمقندی عدے سرافالے اور ویکھے کدام عدے میں ہواداس خیال ے کہ بدام کا میلا بجدہ ہے اور اس نیت سے کہ امام کے ساتھ بجدہ کرے ، بجدے میں جلا جائے اور بعد میں اے معلوم ہو کہ یدامام کا دوسرا مجد ہ تھا تو میں مقتدی کا دوسرا مجدہ شار ہوگا اور اگر اس خیال ہے تبدے میں جائے کہ بیدامام کا دوسرا تجدہ ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیالا مام کا پہلا تجدہ تھا تو ضروری ہے کہ اس نیت سے تجدہ تمام کرے کہ امام کے ساتھ بجدہ کر رہا ہوں اور پھر دوبارہ امام کے ساتھ بجدے ہیں جائے ادر دونوں صورتوں ہیں بہتر ہے ہے کہ نما زکو جماعت کے ساتھ تمام کرے اور پھر دوبارہ بھی پڑھے۔ (١٢٥٤) اگر كوئى مقتدى سبوأ امام ي يملي ركوع من چلا جائ اور صورت يد بموكد اگر دوباره قيام كى حالت میں آ جائے تو امام کی قرائت کا مجھ حصد س سکے تو اگر وہ سراٹھالے اور دوبارہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے تو اس کی نماز بھی ہے ادراگر وہ جان بوجھ کر دوبارہ قیام کی حالت میں ندآئے تو اس کی جماعت کا سمجھ ہونا محل اشكال ب\_ البية مسئلة ١٨٠ مين بنالي كن تفسيل كي مطابق اس كي نمازي سي-(١٣٥٨) أكر مقدى موذا مام يليل ركوع بن جلا جائ اورصورت يه وكداكر دوباره قيام كى حالت میں آئے توامام کی قرائت کا کوئی حصد نسان سکے تو ضروری ہے کدرکوع کا ذکر کیے اور اگر رکوع کا ذکر پڑھنا اس بات کا باعث ہو کہ تو یااس نے رکوع میں امام کی متابعت نہیں کی ہے تو اپنا سرا تھا لے اور امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور اس کی جھاعت اور نماز بھیج ہے اور اگر وہ عمد اور بارہ قیام کی حالت میں ندآ ئے تو اس کی نماز مسئلہ نمبر من من بنائي تي تفسيل ترمطابق سي بياكي الم (١٣٥٩) اگرمقدى كلطى ہے امام ہے پہلے جدے میں چلا جائے تو ضرورى ہے كہ تجدے كا ذكر پڑھے اور آگر سجدے کا ذکر پڑھنااس بات کا باعث ہو کہ گویا سجدے میں امام کی متابعت نہیں کی تو اپنا سراٹھا لے اور ا م کے ساتھ مجدے میں جائے اور اس کی جماعت اور نماز کی ہے اور اگر نعد اُسجدے سے سرندا کھائے تو اس کی

احتیاط واجب کی بنایر باطل ہو جائے گی ، البتہ اس کی نماز مسلہ ۱۳۹۴ میں بنائی گئی تفصیل کے مطابق تصحیح

يو كوني حرج تيس-

کی آواز ہے یا کسی اور کی تو وہ الحمد اور سورہ بڑھ سکتا ہے۔

اورمستحب ہے کدان کی بھائے کوئی ذکر پڑھے۔

تحکیر کمل نه کرلے، مقدی تکبیرنہ کے۔

نماز منل نمبرام مهما میں بتائی می تفصیل کے مطابق صحیح ہے۔

(۱۳۷۰) اگرامام علمی ہے ایک الی رکعت میں تنوت پڑھ دے جس میں تنوت نہ ہویا ایک ایسی رکھت میں تنوت نہ ہویا ایک ایسی رکھت میں جس جس میں تنوت نہ ہویا ایک ایسی رکھت میں جس میں تشہد نہیں پڑھنا چاہے لیکن وہ امام میں جس میں تشہد نہیں پر میں جاسکتا ہے اور نہ امام کے گھڑا ہوئے ہے کہ امام کے تنافل میں جس کے امام کے تنافل کرے اور باتی مائدہ نماز اس کے ساتھ پڑھے۔
اور قنوت ختم کرنے تک انتظار کرے اور باتی مائدہ نماز اس کے ساتھ پڑھے۔

# جماعت میں امام اور مقتدی کے فرائض

(۱۲ ۱۱) اگر مقتذی صرف ایک مرد ہوتو متحب ہے کہ دہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوادر اگر ایک عورت ہوگئی ہوئی تب بھی متحب ہے کہ دہ امام ہے کہ امام کے دائیں طرف کھڑی ہوئی تب بھی متحب ہے کہ امام ہے کہ امام کے دائیں طرف کھڑی ہوئی اس کے تبدے کی حالت میں دوز انوں کے فاصلے پر ہو۔ اگر ایک مرداور اس کے تبدہ کرے کہ جاتا ہے ہوئیں امام کے ایک عورت یا ایک مرداور بھی ہوں تو متحب ہے کہ مردامام کی دائیں طرف اور عورت یا عورتیں امام کے بیچھے کھڑی ہوں۔ اگر چندمرداور ایک یا چندعورتیں ہوں تو مردوں کا امام کے بیچھے اور تورتوں کا مردوں کے بیچھے کھڑا ہونام تحب ہے۔ کھڑا ہونام تحب ہے۔

(۱۳۲۲) اُگرامام اور مقلقی دونوں عور تمل ہوں تو احتیاط داجب سے کدسب ایک دوسری کے برابر برابر کھڑی ہوں اور امام مقلمہ یوں ہے آ کے نہ کھڑی ہو۔

(۱۳۷۲) متحب ہے کہ امام صف کے درمیان میں آ کے کھڑا ہوادرصاحبان علم وفقل اور تقوی و ورع بہل صف میں کھڑے ہوں۔

(۱۳۹۴) متحب ہے کہ بھاعت کی صفی منظم ہوں اور جو اشخاص ایک صف میں کھڑے ہوں ان کے درمیان فاصلہ نہ ہوادران کے کشرے ایک دوسرے کے کندھوں سے ملے ہوئے ہوں۔

(١٣٧٥) متحب ع كر "فَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ" كَيْمَ ك بعد مقدى كفر ع بوجا كي-

(۲۲ ۱۲) متحب ہے کہ امام جماعت اس مقتدی کی حالت کا لحاظ کرے جود دسروں ہے کمزور ہواور قنوت اور رکوئ اور بجود کو طول ندوے بجز اس صورت کے کہ اے علم ہو کہ تمام وہ اشخاص جنبوں نے اس کی اقتدا کی ہے طول دینے کی جانب ماگل ہیں۔

(۱۳۹۷) متحب ہے کہ امام جماعت الحمد اور سورہ، نیز بلندآ واز ہے بڑھے جانے والے اوکار پڑھنے ہوئے اپنی آ واز کو اتنا بلند کرے کہ دوسرے بن عیس لیکن ضروری ہے کہ آ واز مناسب حدید ویاوہ بلند نہ کرے۔ (۱۳۹۸) اگر ایام کو حالت رکوع میں معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص ابھی ابھی آیا ہے اور اقتد اکر نا چاہتا ہے تو متحب ہے کہ رکوع کو معمول ہے دگنا طول وے اور پھر کھڑ ابوجائے شواہ اے معلوم ہوجائے کہ کوئی دوسر اشخص مستحب ہے کہ رکوع کو معمول ہے دگنا طول وے اور پھر کھڑ ابوجائے شواہ اے معلوم ہوجائے کہ کوئی دوسر اشخص

نماز جماعت کے مکروہات

(۱۲۷۷) اگر جماعت کی صفول می جگه جوتوانسان کے لئے تنہا کھر ابونا مروہ ہے۔

(۱۳۷٠) مقترى كانماز كاذكاركواس طرح يدهنا كدامام س كمروه ب-

(۱۷۲۱) جومسافرظیر عصر اورعشاء کی تمازی قصر کر سے پڑھتا ہوائ کے لئے کردہ ہے کدان نمازوں میں ایسے تخص کی افتدا کرے جومسافر نہیں ہے اور جومسافر نہ ہوائی کے لئے مکروہ ہے کدان نمازوں میں تھی میافر کی افتداء کرے۔

## نمازآ بات

(١٧٢١) ممازآيات جس كم وصفكاطريقه بعد من بيان بوگا، تمن جزون كي وجد داجب بوتى ب

(۱) سورج كريك

(۲) بھاندگران ،اگر چاس کے پچھ جھے کو بی گربن کے اور خواہ انسان پراس کی وجہ سے خوف بھی طاری شہوا ہو۔

(٣) زلزل احتياط داجب كى بنابر ، أكرچاس كونى بهى خوفزده ند بوابو-

البتہ بادلوں کی گرج ، بیکی کی گڑک ، سرخ وسیاہ آندھی اور انہی جیسی ووسری آسانی نشانیاں جن ہے اکثر لوگ خوفر وہ ہوجا ئیں اور اسی طرح زمین کے حادثات مثلاً زمین کا جنس جانا اور پہاڑوں کا گرنا جن ہے اکثر لوگ خوفزوہ ہوجاتے ہیں ان صورتوں میں بھی احتیاط متحب کی بناپر نماز آیات ترک فہیں کرنا جا ہے۔ (سامی اس جی اللہ کی جن چیزوں کے لئے تماز آیات پڑھنا واجب ہے اگروہ ایک سے زیادہ وقوع پذیر ہوجا کیں تو خروری ہے کہ انسان ان میں سے ہرایک کے لئے ایک تماز آیات پڑھے۔مثلاً سورج کو بھی گر بن لگ جائے اور زلزلہ بھی آجائے تو دونوں کے لئے ووالگ الگ نمازیں پڑھنی ضروری ہیں ۔

( سم کے ۱۳ ) آگر کسی شخص پر کئی نماز آیات واجب ہوں خواہ وہ سب اس پر آیک ہی چیز کی وجہ سے واجب ہوگی ہوں ، مثلاً ہوں ، مثلاً سور ج کو تین وفعہ کر بمن لگا ہواور اس نے اس کی ممازیں شہر جسی ہوں یا مخلف چیزوں کی وجہ سے مثلاً سور ج گر بمن اور جاند گر بمن اور زلز لے کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرتے وقت میں شروری نہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ گوئی قضا کوئی چیز کے لئے کرر باہے۔

یں میں اور اور کے لئے نماز آبات پڑھ ناواجب ہے وہ جس علاقے میں وقوع پذیر ہوں اور محسول کی جائیں فقط اس علاقے کے لوگوں کے لئے ضرور کی ہے کہ نماز آبات پڑھیں اور ووسرے مقامات کے لوگوں کے لئے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔

(١٩٤٢) جب مورج يا جا ند كوگرين لكنه ككيتو نماز آيات كاوقت شروع بوجاتا ہے اوراس وقت تك رجتا

(۱۳۸۵) اگر کسی شخص کو بیمید نماز پڑھتے ہوئے کلم ہوجائے کہ تماز آیات کا وقت تنگ ہادر بیمیہ نماز کا وقت تنگ ہادر اور بیمیہ نماز کا وقت بھی ہوتو ضروری ہے کہ پہلے بیمیہ نماز کو تمام کرے اور بعد میں نماز آیات پڑھے اور آگر بیمیہ نماز کا وقت تنگ نہ ہوتو ضروری ہے کہ بعد بیمیہ نماز ہجالائے۔
(۱۳۸۲) اگر کسی شخص کو نماز آیات پڑھتے ہوئے علم ہو جائے کہ بیمیہ نماز کا وقت تنگ ہے تو ضروری ہے کر نماز آیات کو چھوڑ و ساور بیمیہ نماز پڑھتے ہیں شخول ہوجائے اور بیمیہ نماز کو تمام کرنے کے اجداس سے میں اور نماز کو باطل کرتا ہو باقی مائدہ نماز آیات و ہیں ہے پڑھے جہاں سے چھوڑ کی تھی۔

بہلے کہ کوئی ایسا کام کرے جونماز کو باطل کرتا ہو باقی مائدہ نماز آیات و ہیں ہے پڑھے جہاں سے چھوڑ کی تھی۔

(۱۴۸۷) جب عورت جیش یا نفاس کی حالت میں ہوا ور مودی یا جا تدکو گرمی لگ جائے یا زائز لد آجائے تو

#### نمازآيات پڙھنے کا طريقتہ

(۱۳۸۸) نماز آیات کی دورکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں پانچی رکوع ہیں۔ اسکے پڑھے کا طریقہ یہ ہے کہ نہیت کرتے ہے ۔ نہیت کرتے کے اعد انسان تکبیر کیے اور ایک وفعہ المحمد اور ایک بورا سورہ پڑھے اور رکوع میں جائے اور پھر رکوع سے سراٹھائے بھر دوبارہ ایک وفعہ المحمد اور ایک سوزہ پڑھے اور پھر رکوع میں جائے۔ اس عمل کو پانچے وفعہ انجام وے اور پانچے میں رکوع سے قیام کی حالت میں آئے کے بعد دو بجدے بجالاے اور پھراٹھ کھڑا ہواور پہلی رکعت کی طرح ووسری رکعت بجالائے اور تشہد اور سمام پڑھ کر تماز تمام کرے۔

ے جب تک وہ اپنی سابقہ حالت پرلوٹ ندآ کیں۔ اگر چہ بہتر میہ ہے کہ اتنی تاخیر ندکرے کہ گر این ختم میں مگے - لیکن نماز آیات کی محیل موری یا جا تد گریمن حتم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ (۷۷۷۷) اگر کوئی محض نماز آیات پڑھنے میں آئی تاخیر کروے کہ جاندیا مورج ،گرائن سے نکلنا شرو جائے تو اوا کی نیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کے ممل طور پر گر بن سے نکل جانے کے بعد عالم پڑھے تو چرضروری ہے کہ قضا کی نبیت کرے۔ (١٣٤٨) اگر جانديا مورج كوگر بن لكنے كى دت ايك دكعت نماز بزھنے كے برابريا اس بھى كم بوقو نماز وہ پڑھ رہا ہے ادا ہے اور میں علم ہے اگر ان کے گربن کی مدت اس سے زیادہ ہولیکن اٹسان نماز نہ پڑھ يهال تك كدر من حقم بون ين ايك ركعت بزهة كي بروبرياس الم وقت باقى مو (9 ١٣٧٤) جب بھی زلزانہ بادلوں کی گرج ، بیلی کی کڑک اور ای جیسی چزیں وقوع پذیر ہوں اور انسان احتیاط کرنا جاہے تو اگران کا وقت وسیج ہوتو نماز آیات کوفورا پڑھناضر وری نہیں ہے بصورت دیگر زاوے لے جیسی چیزوں میں ضروری ہے کہ فورا نماز آیات پڑھے لینی اتن جلدی پڑھے کہ لوگوں کی نظروں میں تاخیر کرنا شار نہ ہو اورا ارتا خركر يو احتياط متحب يدي كد بعد من ادااور قضا كي نيت كي افير يره. ( ۱۳۸٠) اگر می خض کو چاند یا سورج کوگر بن لفتے کا پتانہ چلے اور ان کے گر بن سے باہر آنے کے بعد بتا ھے کہ بورے مورج یا بورے جا ندکوگر ہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا کرے۔لیکن اگراہے میہ پتا عِطِي كَدِيجَة هِ وَهِ وَكُرْ بِمِنْ لِكَا تَهَا تِوْ نَمَا زَآيات كَى تَصَاالَ بِرواجب تَبِيلِ بِ-(۱۳۸۱) اگر کچھ لوگ ہے کہیں کہ جاند کو یا ہد کو درج کو گربن نگا ہے اور انسان کو ذاتی طور پر ان کے کہنے ے یقین یا اظمینان حاصل شدہواس لئے وہ نماز آیات نہ پڑھے اور بعد بیں پتا چلے کہ انہوں نے کھیک کہاتھا تو اس صورت میں جبکہ بورے جاندکو یا پورے مورج کوگر بھی اگا ہونماز آیات پڑھے لیکن اگر پکھ جھے کوگر بھی لگا ہو تو نماز آیات کا پڑھنا اس پر داجب بیں ہے اور میں علم اس صورت میں ہے جبکہ دوآ وی حن کے عاول ہونے

اس صورت میں جبکہ پورے چاند کو یا پورے مورج کو گر بین لگا ہونماز آیات پڑھے گین اگر پھھ جھے کو گر بین لگا ہونماز آیات پڑھے گین اگر پھھ جھے کو گر بین لگا ہونماز آیات کا پڑھٹا اس پر واجب بیل ہے اور بھی تھم اس صورت میں ہے جبکہ دوآ وی جن کے عاول ہونے کے یارے میں معلوم ہوکہ وہ عاول تھے۔
کے یارے میں علم نہ ہو یہ کہیں کہ چاند کو یا صورخ کو گر بین لگا ہے اور ابعد میں معلوم ہوکہ وہ عاول تھے۔
وقت جانے ہوں اظمینان ہو جائے کہ مورخ کو یا جاند کو گر بین لگا ہے تو ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھے اور ای طربی آگر وہ کہیں کہ مورخ کیا جاند کو یا جاند کو گر بین لگے گا اور انسان کو ان کے کہنے ہے۔
طربی آگر وہ کہیں کہ مورخ یا جاند کو قال وقت گر بین لگے گا اور آئی ویر تک رہے گا اور انسان کو ان کے کہنے ہے۔
اطمینان حاصل ہوجائے تو ان کے کہنے پڑھل کرنا ضروری ہے۔
اطمینان حاصل ہوجائے تو ان کے کہنے پڑھل کرنا ضروری ہے۔

ہے دہ باطل تھی تو ضروری ہے کد دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزر کیا ہوتو اس کی قضا بجالائے۔ ( ۱۳۸۴) اگر بومیہ نماز کے دقت نماز آبات بھی انسان پر واجب ہوجائے اور اس کے پاس دونوں کے لئے دقت ہو تو جو بھی پہلے پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا وقت تھے ہوتو پہلے وہ نماز پڑھے جس کا دقت تھے ہوا در اگر دونوں کا دقت تھے ہوتو ضروری ہے کہ پہلے یومیہ نماز پڑھے۔

\*\*\*

یا تبج ہی تھیبر کے بعد ایک اور تلبیر کے اور رکوع میں چلا جائے اور پھر وہ تبدے بحالائے اور اٹھ کھڑا ہوا ور ودسری رکعت میں چارتگیبریں کیے اور ہر دونگیبروں کے درمیان قنوت پڑھے اور چوٹھی تکبیر کے بعد ایک ادرتگبیر سے کررکوع میں چا جائے اور رکوع کے بعدو تجدے کرے اور تشہدی مصاور سلام کید کرتما زکوتمام کردے۔ (١٥٠١) عيدالفطر وقربان كي نماز ك قنوت من جودعا اورؤ كريمي يزها جائ كاني بالكن بهتر ب كسيد

"اَللَّهُمَّ اَهُلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبْرُونِ وَ اَهْلَ الْعَفُو وَالرَّحْمَةِ وَ أهُلُ التَّقُولِي وَ الْمُمْفِورَةِ ٱسۡتَلَکَ بِحَقِّ هَلَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَلْمُسُلِّمِيْنَ عِيدًا وَّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ذُخْرًا وَّ ضَرَفًا وَّ كَوَامَةً وَّ مَزِيْدًا أَنْ تُصَلِّينُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَينَ لِيْ كُلِّ خَيْرِ ٱدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدًا وَالِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخُرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوْءٍ ٱخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وْال مُحَمَّدِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُّ الِّيْ اَسْتَلَكَ خَيْرَ مَا سَنَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنَّهُ عِنَادُكَ الْمُخَلِصُونَ."

(۱۵۰۲) امام عصر عليه السلام كے زمانة خيبت ميں اگر نماز عيد الفطر وقربان جماعت سے بيدهي جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد وو خطبے پڑھے جا کیل اور پہتریہ ہے کہ عیدالفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام میان عوں اور عبد قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام بیان کئے جا تیں۔

(۱۵۰۳) عيد كي تماز كے لئے كوئى سور و مخصوص تبين بہتر ب كد بهلى ركعت ميں (الحمد كے بعد) سورہ مشمس (۹۱ وان سورہ) پڑھا جائے اور دوسری رکھت میں (انگید کے بعد ) سورہ غاشیہ (۸۸ وال سورہ) پڑھا چائے یا بہلی رکھت میں سورہ اعلیٰ (۸۵ وال سورہ) اور دوسری رکھت میں سورہ کشس پڑھا جائے۔

(١٥٠٨) تمازعير صحرافيل پردهنام سخب بيكن مكرمديل متحب بيكم محد الحرام مل برهي جائے-(٥٠٥) متحب ب كدنمازعيد ك لئے بيدل اور پار بنداور باوقارطور بر جائيں اورنماز سے بہلے مسل

کریں اور مفیر ثمامہ سریر باندھیں۔

(٢٠٠١) مستحب ہے كدنماز عيديس زمين بربجده كياجائ اور كبيريس كيت وقت باتھوں كو بلند كيا جائے اور جو تخص تمازعيد پڙھ رہا ہو خواہ وہ امام جماعت ہويا فرادي تماز پڑھ رہا ہو، نماز بلند آوازے پڑھے۔ ( ١٥٠٤) مستحب ب كرعيد الفطر كى رات كومغرب وعشاء كے بعد اور عيد الفظر كے ون نماز هي كے بعد اور نمازعیدالفطر کے بعدیہ تلبیریں کھی جائیں:

"الله اكبر الله اكبر ، لا اله الا الله والله اكبر ، الله اكبر ولله الحمد ، الله اكبر

(١٥٠٨) عيدقربان يس وس نمازول ك بعدين يس ي بلي نمازعيدك ون كي نمازظهر بادرا خرى بارہویں تاریخ کی تماز صح ہے ان تکبیرات کا پڑھنامتحب ہے جن کا ذکر سابقہ مسلے میں ہوچکا ہے اور ان کے بعد "اللَّه اكبر على مارزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما ابلانا" يرُ منا يحيم متحب بيكن

ایک دفعد الحمد بڑھے اور سورہ کو پانچ حصول میں تشیم کردے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱۴۹۱) ﴿ حِرْجِيزِينِ يوميهُمازُ مِن واجب ادرمتقب مِين وه نماز آيات مِن بھي واجب أورمتقب مِين-البية ا گرنماز آیات جماعت کے ساتھ ہور ہی ہوتو اذہان ادرا قامت کی بجائے تین وفعہ بطور رجاء ''الصلو ہ''کہا جائے لیکن اگر بینماز جماعت کے ماتھ ندیزهی جارہی موقع کھے کہنے کی ضرورت نہیں۔البتہ سورج اور جا ندگر ہن کے علاؤہ تماز آیات کا جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا، ٹابت جیس ہے کے شریعت نے اس کی اجازت وی ہو۔ (١٣٩٢) نمازآيات روسے والے كے لئے متحب ب كركوع سے كيلے اور اس كے بعد عبير كي اور

ياني ين اوردسوي ركوع كے بعد عجير كهام تحب تين ب بلكمت ب كيد "سمع الله لمن حمده" كهد (١٢٩٣) دوس، يوقي، چين، آفوي ادروس يروع يه بلخوت بإهنامتي بها ادراگر توت

صرف دسویں رکوئ ہے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کائی ہے۔ (۱۳۹۳) اگر کوئی تخص نماز آیات میں شک کرے کرفتنی رکھنیں پڑھی ہیں ادر کسی نیتیجے پر نہ پڑتی سکے تو اس

(١٣٩٥) اگر (كول فض جونماز آيات يزهدماهو) فك كرےكدده يكل ركعت ك آخرى ركوع ميں ب یا دوسری رکعت کے پہلے رکوع میں اور کسی نتیجے پر نہ بھٹھ سکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیکن اگر مثال کے طور پر شك كرے كد جار ركوع بحالا يا ہے يا پانچ اور اس كا يہ شك جدے بيس جانے كے لئے بھكنے سے بہلے موقو جس رکوع کے بارے میں اے شک ہو کہ بجالایا ہے یانہیں اے اوا کرنا ضروری ہے۔کیکن اگر بجدے کے لئے جمك كيا واو ضروري مي كدائي شك كى يرواندكر يد

(١٣٩٢) نماز آیات كا برركور كرك بهادراگران مين عداكى يا يشى كرے تو نماز باطل ب- يكى علم

ہے اگر سہوا کمی ہو یا احتیاط کی بنا پر زیادہ ہو۔

## عيدالفطرا ورعيد قربان كي نماز

(1844) امام عصر عليه السلام كے زبان حضور مل عيد الفطر وعيد قربان كى نمازين واجب أين اور ان كا جماعت کے ساتھ برھنا ضروری ہے۔ سیکن ہمارے زمانے میں جبکد امام عصر علیہ العلام فیبت میں بین، مید تمازیں منتحب ہیں اور باجماعت وفراد کی دونوں طرح پڑھی جاعتی ہیں۔

(۱۲۹۸) نماز میدالفطروقربان کاوقت عید کے دن طلوع آفاب سے ظہر تک ہے۔

(1149) عیدقربان کی نماز سورج چردة نے کے بعد پر هنامستحب ب اورعیدالفظر میں مستحب ب کہ

سورج پڑھآئے کے بعد افطار کیا جائے ، فطرہ دیا جائے اور بعد میں نماز عبد اوا کی جائے۔

( \* \* 10) عیدالفطر وقربان کی نماز دورکعت ہے جس کی جررکعت میں الحمد دسورہ کے بعد تین عبیری کئی جا سل اور بہتر ہے ہے کہ پہلی رکعت میں پاچ تلبریں کے اور مردو تلبیروں کے درمیان ایک توت پڑھے اور رہا ہوں اور اگرا جیر کوئی عمل انجام وے اور صرف اس کا تواب میت کو ہدید کروے تو یہ کائی نہیں ہے۔ (1019) اجیرا پیے شخص کو مقرر کرنا ضرور کی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ عمل کو بھالائے گا اور یہ اخیال ہو کہ سمجے بچالائے گا۔

پیاتھاں بولاں بہان ہے ہوں ۔ (۱۵۲۰) جس محض کومیت کی ٹمازوں کے لئے اجبر بنایا جائے اگر اس کے بارے میں پتا چلے کہ وہ ممل کو نہ ساتھ ماہ سے میں میں تبدید کر کسی میں مستحق کو کا کوچہ مقر کر تا نسرور کر ہے۔

بیانیں اویا یا طل طور پر بھالایا ہے تو دوبارہ ( نسی دوسر سے حص کو ) جیر مقرر کرنا ضروری ہے۔ (۱۵۲۱) جب کوئی خص شک کرے کہ اجر نے عمل انجام دیا ہے یانییں اگر چدوہ کیے کہ میں نے انجام وے دیا ہے لیکن اس کی بات پراخمینان نہ ہو تو احتیاط واجب کی بناپر نشروری ہے کہ دوبارہ اجر مقرر کرے۔اگر

شک کرے کہ اس نے سی طور پر انجام دیا ہے یا تیس تو اسے سی سیجھ سکتا ہے۔

( ۱۵۲۲) جو شخص کوئی عذر رکھتا ہو مثلاً تیم کر کے یا پیٹے کر نماز پر ستا ہوا ہے احتیاط کی بنا پر میت کی نماز وں

کے لئے اچر پالکل مقرر نہ کیا جائے آگر چہ میت کی نماز میں بھی اس طرح قضا ہوئی ہوں۔ ہاں، ایسے شخص کو اچر مقر کرنے میں کوئی حرج نہیں جو وضوئے جیرہ یا طلب جیرہ کرکے نماز پڑھتا ہویا جس کا ہاتھ یا یا دک کتا ہوا ہو۔

( ۱۵۲۳) مرد، عورت کی طرف ہے اچر بین سکتا ہے اور عورت، مردکی طرف ہے اچر بین محق ہے۔ جہال کیے نماز بلند آ داز ہے پڑھنے کا سوال سے تو شروری ہے کہ اچراہے و ظیفے کے مطابق محل کرے۔

جل کمار پہدا وارسے پر سے ہا وہ سے ہو روزی سے میں ہوا ہے۔ (۱۵۲۳) میت کی نشانمازوں میں ترتیب داجب نہیں ہے ہوا کے ان نمازوں کے جن کی ادامی ترتیب ہے۔ مثلاً ایک دن کی نمازظہر وعصریا مغرب وعشاہ جیسا کہ پہلے ذکر جو چکا ہے۔ البتہ اگر اے آئل شرط کے ساتھ اجبر بنایا گیا ہو کہ میت یا اس کے ولی کے جمہد کے فتوے پر عمل کرے اور وہ ترتیب کو ضروری جھتا ہو تو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(1010) اگراجیر کے ساتھ طے کیا جائے کھل کو ایک مخصوص طریقے سے انجام دے گا تو ضروری ہے کہ اس قبل کو ای طریقے سے انجام دے انجام دے سوائے اس کے کہ اس طریق کل کرنے پر عمل کے باطل ہونے کا لیقین رکھتا ہوا اور انتہا کہ معروری ہے کہ وہ مل اپنے وظفے کے مطابق انجام دے اور انتہا کہ مشخب بیا ہے کہ اور انتہا کہ میت کہ این وقعتے اور میت کے وظفے میں سے جو بھی اضباط کے زیادہ قریب ہوائی پر عمل کرے۔ مثلاً اگر میت کا فریق تربیع انتہا کہ میت کا بنی و مدداری ایک وقعہ پڑھتا ہوتو تین دفعہ پڑھے۔ فریق تربیع کا تو ضروری ہے انتہا کہ میا تھے یہ طے د کیا جائے کہ تماز کے مستحبات کی مقدار میں پڑھے گا تو ضروری ہے۔

ر ۱ (۱۵) الرابير على طريب من الميال بجالات-بريمو في جينية مستخبات بن هي جاتي بين أثيل بجالات-

کہ وہ جب جب ہوئی ہے۔ ( 1012) اگر انسان میت کی فضا نمازوں کے لئے ٹنی افخانس کو اپنیر مقرر کر بے تو مشاری ایک مطابق ضروری نہیں کہ وہ ہراچیر کے لئے وقت معین کر۔۔

صروری بیل اروہ ہرا بیرے سے وقت میں سے۔ (۱۵۲۸) اگر کوئی مخص اجیر ہے کہ مثال کے طور پر ایک سال میں میت ن تمازیں پڑھ دے گا اور سال ختم ہوئے سے پہلے مرجائے تو ان نمازوں کے لئے جن کے بارے میں سم ہوکہ وہ بیانییں لایا کسی اور مخص کو اجیر مقرر ترنا ضروری ہے اور جن نمازوں کے بارے میں احمال ہوکہ وہ آئییں نہیں بجالا یا احتیاط اگر عید قربان کے موقع پرانسان منی میں ہوتو مستحب ہے کہ نیکلیسریں پندرہ نماز دں کے بعد پڑھے جن میں گے مہلی نماز عید کے دن نماز ظہر ہے اور آخری تیزہویں وی الحجہ کی نماز جسم ہے۔

(9 • 10) اختیاط متحب یہ ہے کہ تورتیں نمازعید پڑھنے کے لئے نہ جا کیں لیکن بیا حتیاط عمر رسیدہ عورتول سر ارض

(+101) نمازعید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد اور سورہ کے علاوہ نماز کے ۔ اذ کارغود پڑھے۔

(۱۵۱۱) ۔ اگر مقتدی اس دقت پینچے جب امام نمازی کی پھی بھیریں کہد چکا بوتو امام کے رکوئ میں جانے کے بھی الدون ار بعد شروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور توت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھیں انہیں پڑھے اور اگر ہر توت میں ا ایک دفعہ "سٹیٹ کان اللّٰہ وَ الْحَصْفُرلِلُو" کہد دے تو کافی ہے۔ اگر اثنادقت ندمو تو صرف تکبیریں کے اور ا اگر اثنادت بھی شدہ و تو کافی ہے کہ متا ابعت کرتے ہوئے رکوئ میں چلا جائے۔

(۱۵۱۲) ، اگر کوئی شخص تماز عید میں اس دقت پیٹیے جب امام رکوع میں ہوتو وہ نیت کر سے اور تماز کی پہلی تنجیز کہد کر رکوع میں جاسکتا ہے۔

( 101m) اگرکوئی تخص نماز میرین ایک مجده بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعدا سے بجالائے۔ای طرح اگرکوئی اید فعل نماز غید میں ہرزاد : وجس کے لئے پومیہ نماز میں مجدہ سہولازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لئے ضروری سے کے دو مجدہ سمو بجالائے۔

#### نماز کے لئے اجربنانا

(۱۵۱۳) انسان کے مرتے کے بعد ان نماز وں اور دوسری نمپاوتوں کے لئے جو وہ زندگی میں تدبیالایا ہو مسمی دوسر کے فض کو اجیر بنایا جاسکتا ہے بیٹن وہ نمازیں است اجرت وے کر پڑھوائی جا بیکتی ہیں اور اگر کوئی محص بغیرا تبریت کئے ان نماز دال اور دوسری عورتوں کو بجالائے تہے بھی سیج سے ۔

(۱۵۱۵) انسان بعض ستیب مون مثلاً نتیج و هر بنداور روشند رمول ( تسلی القدعائی و آلد و ملم) یا قدورا مجد میهم السلام کی زیارت ک سلے زند و اشخاص کی طرف سندانید ان سکتا ہے اور سابھی کرسکتا ہے کہ مستحب کام انجام دے کراس کا تو اب کم دویا زندہ اشخاص کو جدید کردے۔

(1011) جو تقس میت کی قضا نماز کے لئے اچر ہے "س کے لئے نفرور کی ہے کہ یا تو جمہتد ہویا نماز کو تھے تقلید کے مطابق تھے طریقے پراڈا کرے یا احتیاط پر عمل کرے بشر فلیکہ مواردا جنیاط کو بوری طرح جا تنا ہو۔ (1014) ضروری ہے کہ اجر نیت کرتے وقت میت کو معین کرے اور ضرور کی ٹیس کہ میت کا نام جا تنا ہو بلکہ اگر نہیت کرے کہ مثل میانیاز ان تحقق کے لئے پڑھ رہا ہوں جس کے لئے میں اچر بھوا ہوں تو کا تی ہے۔ (1014) سنہ ورتی ہے کہ اچر جو ممل بجالات اس کے لئے نیت کرے کہ جو چھومیت کے وہے ہے وہ بجالا

واجب کی بناران کے لئے بھی اجرمقرر کیا جائے۔

(۱۵۲۹) جس شخص کومیت کی قضا نمازوں کے لئے اچیر مقرر کیا ہوادراس نے ان سب نمازوں کی اجزت بھی دسول کرلی ہوائر وہ ساری نمازی پر جنے سے پہلے سرجائے تو اگر اس کے ساتھ یہ طے کیا گیا ہو کہ ساری نمازیں وہ خود بی پڑھے گا تو اجرت ویٹ والے باقی نمازوں کی طے شدہ اجزت واپس لے سکتے ہیں یا اجارہ کو شخ کر سکتے ہیں اور اس کی اجرت المثل وے سکتے ہیں۔ اگر یہ طے ندکیا گیا ہو کہ ساری نمازیں اجرخود پڑھے گا تو ضروری ہے کہ اجبر کے در فاء اس کے مال میں سے باقی ماندہ نمازوں کے لئے کسی کو اجبر بنا نمیں لیکن اگر اس نے کوئی مال نہ جھوڑا ہوتو اس کے در فاء بر بھی تھی داجب نہیں۔

(۱۵۳۰) اگر اجرمیت کی سب قضا نمازی بر صف سے پہلے مرجائے ادراس کے اپنے ذہ ہے بھی قضا نمازیں مول تو مسئلہ سابقہ میں جوطریقہ بتایا گیا ہے اس پڑگل کرنے کے بعد اگر فوت شدہ اجبر کے مال سے پچھ بیجے ادر اس صورت میں جبکہ اس نے دصیت کی موادراس کے ورقاء بھی اجازت دیں تو اس کی سب نمازوں کے لئے اجر مقرد کیا جاسکتا ہے ادراگر درفاء اجازت نہ دیں تو مال کا تیسرا حصہ اس کی نمازون پرصرف کیا جاسکتا ہے۔

# روزے کے احکام

ا روز 0 سے مراد ہے کہ خدا کی خوشنو دی ادراس کے آئے اظہار تذلل کے لئے اثبان اوان میں سے مغرب تک آٹھ چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائیں گی پرچیز کرے۔

#### 4

(۱۵۳۱) انسان کے لئے روز ہے کی نیت دل ہے گزار نایا حثلا یہ کہنا کہ ''میں کل روز ہ رکھوں گا'' ضروری خمیں بلکہ اس کا ارادہ کرتا کافی ہے کہ وہ بارگاہ البی میں اپنی ذکت کے اظہار کے لئے اذان صبح ہے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس ہے روزہ باطل ہواور یہ یقین حاصل کرنے کے لئے اس تمام وقت میں وہ روزے ہے رہا ہے ضروری ہے کہ بچھ دیراذان صبح ہے پہلے اور پچھ دیرمغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے ہے بر بینز کرے جن ہے روزہ باطل ہوجاتا ہے۔

(۱۵۳۲) انسان رمضان کی ہردات گواس ہے اٹلے دن کے روزے کی نیت کرسکتا ہے۔ (۱۵۳۳) رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت ایک ایسے فخص کے لئے جس کی توجہ ہو، اذان میں

ر مسلم ہے گئی احتیاط داجب کی ہنا پر صروری ہے کہ از ان سے کے وقت جب وہ پر ہیز شروع کرے تو اراد ہے سے پہلے ہے لیعنی احتیاط داجب کی ہنا پر صروری ہے کہ از ان سے کے وقت جب وہ پر ہیز شروع کرے تو اراد ہے کر سراتھ موردا سے دوار اوروا خود آئے گلہ طور ہر اس کی کروا ہے ہیں جہ دوروں

کے ساتھ ہوجا ہے وہ ارادہ ناخود آ گاہ طور پر اس کے دل میں کہیں موجود ہو۔ کا میں میں درجا

(۱۵۱۳) جس خض نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جوروزے کو باطل کرے تو وہ جس دفت بھی دن میں متحب

روزے کی نیت کرلے آگر چے مغرب ہونے میں کم وقت ہی رہ گیا ہو، اس کاروڑ ہیجے ہے۔ (1000) جو مخض رمضان کے روزوں اور ای ای طرح وانسی وزوں میں جس کروں

(۱۵۳۵) جو تحض رمضان کے روزوں اور ای طرح وابب روزوں میں جن کے ون معین میں روزے کی نیت کرے تو اس کا نیت کئے بغیراذان میں ہے پہلے سوجائے آگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہوجائے اور روز نے کی نیت کرے تو اس کا روز ہوجے ہوئے تو بست مطلقہ کی نیت سے باتی روز ہوجے ہوئے قربت مطلقہ کی نیت سے باتی ون خود کوروز و باطل کرنے دولی چیزوں سے بچائے اور اس ون کے روز نے کی قضا بھی بجالائے۔

(۲ سو۱۵) اگر کوئی فضل قطایا کفارہ کا روزہ رکھنا جا ہے تو ضروری ہے کہ اس روزے کو معین کرے مثل نیت کرے کہ میں دمضان کا کرے کہ میں دمضان کا کرے کہ میں دمضان کا روزہ رکھنے کہ میں دمضان کا روزہ رکھنے کہ میں دمضان کا روزہ رکھنے گرے کہ میں دمضان ہے اور کسی دوسرے دوزے کی نیت کرے تب

بھی وہ روز ہ رمضان کا روزہ شار ہوگا۔ نذراوراس جیسے روز سے بیس نذر کی نیت کر تاضروری تہیں۔
( ۱۵۲۷) اگر کوئی شخص جانا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جان پو جھ کر رمضان کے روز سے علاوہ کسی
دوسرے روز نے کی نبیت کرے تو وہ روز ہ جس کی اس نے نبیت کی ہے وہ روزہ شارتیں ہوگا اوراس طرح رمضان
کا روزہ بھی شارتیں ہوگا آئر وہ نبیت قصد قربت کے منائی ہو بلکہ اگر منافی ندیو تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ روزہ
رمضان کا روزہ شارتیں ہوگا۔

(۱۵۹۸) مثال کے طور پر اگر کو کی فخص رمضان کے پہلے روز نے کی نیت کر لیکن بعد میں معلوم ہو کہ بیہ دوسرار وزہ قبا تو اس کا روزہ چھے ہے۔

(۱۵۳۹) اگر کوئی گفت اوان صح سے پہلے روزے کی نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہو جائے اور پھرا ہے دن جس کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اس ون کا روز ہتمام کرے اور اگر نتمام نہ کرے تو اس کی قضا بھالائے۔

(۱۵۴۰) اگر کوئی شخص اذان میج سے پہلے روزے کی بیت کرے اور پھر مست ہو جائے اور پھر اسے ون پھر کسی دفت ہوٹن آ جائے تو احتیاط داجب سیہ کہ اس ون کا روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بھالائے۔ (۱۵۳۱) اگر کوئی شخص اذان میج سے پہلے روزے کی بیت کرے اور سوجائے اور مغرب کے بعد بیدار ہو تواس کاروزہ سیجے ہے۔

(۱۵۲۲) اگر کمی فض کوعلم ند ہویا جبول جائے کدرمضان ہے اور ظہر سے پہلے اس امر کی جانب متوجہ ہواور
اس دوران کوئی الیا کام کر چکا ہو جو روز نے کو باطل کرتا ہے تو اس کاروز ہ باطل ہوگا لیکن ضردری ہے کہ مغرب
اس دوران کوئی الیا کام نہ کرے جو روز نے کو باطل کرتا ہواور رمضان کے بعد روز نے کی قضا بھی کر ے۔ اگر ظہر کے
ابلا متوجہ ہوکہ رمضان کا مہینہ ہے تو احتیاط کی بنا پر جائر روز نے کی نبیت کر اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی
کرے اور اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہواور کوئی الیا کام بھی نہ کیا ہو جو روز نے کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ
دوڑ نے کی نبیت کرے اور اس کا روز ہی ہے۔

(١٥٣٣) أگر رمضان ميں بچياذان صبح سے پہلے بالغ ہوجائے تو ضروري ہے كدروزه ركھ اور اگر اذان

صح کے بعد بالغ ہوتو اس دن کا روزہ اس پر داجب تیس ہے۔لیکن اگر متحب روزہ رکھنے کا ارادہ کرلیا ہوتو صورت میں احتیاط متحب ریہ ہے کہ اس روزے کو پورا کرے۔

(۱۵۴۴) جو حض میت کے روزے رکھنے کے لئے اجبر بناہویا اس کے ذب کفارے کے روزے ہوائی اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر قضاروزے کی کے ذبے ہوں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا اورا گر بجول کرمستحب روزہ رکھ لے تو اس صورت میں اگر اے ظہرے پہلے یاو ڈ جائے تو اس کا مستحب روزہ کا لعدم ہوجا تا ہے اور وہ اپنی نیت قضاروزے کی جانب موڈ سکتا ہے۔اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہوتو احتیارا کی بنا پر اس کا روزہ یاطل ہے اوراگر اے مغرب کے بعد یاو ڈے تو اس کاروزہ سجے ہے۔

( ۲۵ ۱۵) اگر رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرامعین روزہ انسان پر واجب ہو، مثلاً اس نے منت مائی ہو کہ ایک اگر رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرامعین روزہ انسان پر واجب ہو، مثلاً اس نے منت مائی ہو کہ ایک مقررہ ون کو روزہ رکھے گا اور جان پر جھرکر افران تی تک نیت نہ کرے آواں کا روزہ اس بوائر آگر اس سنے کوئی ایسا کام نہ کیا ہوجوروزے کو باطل کرتا ہوا ور روزے کی نیت کرلے آواس کا روزہ سمج ہے اور اگر ظہر کے ایمان سے دوزے میں جس احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھے۔

(۱۵۴۲) اگر کوئی محض کمی غیر معین واجب روزے کے لئے مثلاً روزہ کفارہ کے لئے ظہر کے بزویک تک عدانیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں بلک اگر نیت ہے پہلے معم ارادہ رکھتا ہو کہ روزہ نہیں رکھے گایا قد قدب ہو کہ روزہ رکھے یا شدر کھے تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہواورظہرے پہلے روزے کی نیت کرلے تو اس کا روزہ تھے ہے۔

(۱۵۳۷) اگر کوئی کافر دمضان میں ظہرے پہلے مسلمان ہوجائے اوراؤان صبح ہے اس وقت تک کوئی الیا کام نہ کیا ہو جوروزے کو باطل کرتا ہوتو احتیاط واجب کی بنا پرضروری ہے کہ مائی الذمہ کی نیت سے ون کے آخر تک روز ہ باطل کرنے والے کاموں سے پر بیز کرے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس ون کی قضا بجالائے۔

(۱۵۳۸) اگر کوئی پیار شخص رمضان کے کمی دن میں ظہرے پہلے تکدرست ہوجائے اور اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جوروز ہے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ بیت کرے اور اس دان کا روزہ رکھے اور اگر ظہر کے بعد ٹھیک ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں۔البتہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔

(۱۵۳۹) جس دن کے بارے میں انسان کوشک ہوکہ شعبان کی آخری تاریخ ہے پارمضان کی ہیلی تاریخ ،
اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے کی سیت نہیں کرسکنا
لیکن نیت کرے کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے اور اگر رمضان نہیں ہے تو قضار وزہ یا اس جیسا کوئی اور
روزہ ہے تو بھید نیس کہ اس کا روزہ تھے ہولیکن بہتر ہے ہے کہ قضا روزے وغیرہ کی نیت کرے اور اگر بعد میں چا
ہوکہ رمضان تھا تو رمضان کا روزہ تمار ہوگا لیکن اگر نیت صرف روزے کی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان
تھا تہ بھی کائی ہے۔

(100) اگر کسی ون کے بارے میں انسان کوشک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی ہمل چریخ اور وہ قضا یا مستحب یا ایسے ہی کسی اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لے اور ون میں کسی وقت اسے پتا حلے کہ رمضان ہے تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کرلے۔

(1001) اگر کمسی معین واجب روزے کے بارے میں مثلاً رمضان کے روزے کے بارے میں انسان نہ یذب ہو کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا شہرے یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے تو اگر ووبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہوجا تا ہے اورا گر دوبارہ روزے کی نیت کرلے تو احتیاط واجب رہے ہے کہ اس ون کا روزہ یورا کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔

(1001) اگرکوئی شخص جوستحب روزہ یا ایہا واجب روزہ مثلاً کفارے کا روزہ رکھے ہوئے ہوجس کا وقت معین نہ ہوکسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو یا نہ بڈ ب ہو کہ کوئی ایسا کام کرے یا نہ کرے تو اگروہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور واجنب روزے میں ظہرے پہلے اور ستحب دوزے میں فروب سے پہلے ووبارہ روزے کی نیت کرلے تو اس کا روزہ منجے ہے۔

#### مبطلات روزه

(١٥٥٣) آشيج ين روز عاكو باطل كروي جن

- (۱) کھانالور پیا۔
  - -tJE12 (+)
- (۳) استصناء لینی مروایئے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے ہے جماع کے علادہ کوئی ایسا فعل کرتے جس کے متیجے ہیں منی خارج ہو عورتوں ہیں اس کی کیفیت کا تذکرہ سئلہ ۳۴۵ میں ہوچکا ہے۔
- (٣) فدا تعالی، تیغیرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم اوران کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بینا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔
  - (٥) غبار طلق تك ينها نااحتياط واجب كى بناير-
  - (۲) اذان صح تک جنابت ،حض یا نفاس کی حالت میں باتی رہنا۔
    - (2) کی سیال چیز ہے ھند (انیا) کرنا۔
      - \_t/2 (A)

ان مبطلات كي تفصيلي أحكام آئده مساكل مين بيان كي جائي ك-

#### ا۔ کھاٹا اور پینا

( ۱۵۵۴ ) اگر روژے وارای امرکی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کدروزے سے ہے کوئی چیز جان ہو چھ کر

اور کفارہ بھی اس پر داجب ہے۔

روں در ( ۱۵ ۱۳ ) انسان کزوری اور نقابت کی وجہ ہے روز ہنیں چھوڑ سکتا لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برواشت نہ ہو سکتے تو پھرروز و چھوڑ نے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ۲۔ جماع

(۱۵۲۵) جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے خواہ عضو نتا سل سپاری تک ہی داخل ہوادر منی بھی خارج نہ ہوئی ہو۔ (۱۵۲۷) اگر آلہ: نتا سل سپاری ہے کم واخل ہوا در منی بھی خارج نہ ہوتو روز و باطل نہیں ہوتا لیکن جس شخص کی ختنہ گاہ نہ ہواگر اس ہے کم مقدار بھی واخل کرے تو اس کاروز ہ باطل ہو جائے گا۔

(۱۵۶۷) اگر کوئی مخص عمد اجهاع کااراده کرے اور پیمرشک کرے کہ سپاری کے برابر دخول بوا تھا یا ٹیس تو اس کا تھم مسئلہ ٹیسر ۵۵۱ کو و کی کرمعلوم کیا جاسکتا ہے۔ البعثہ اگر روز ہ باطل کرنے والا کام انجام ندویا ہوتو کسی بھی صورت میں کفارہ داجہ نہیں ہوتا۔

(۱۵۲۸) اگر کوئی شخص بھول جائے کر دوزے ہے ہادر جماع کرے یااسے جماع پراس طرح مجبود کیا جائے کہ اس کا افتتیار باتی شدر ہے تو اس کا روز ہ باطل نہیں ہوگا البت اگر جماع کی حالت میں اسے یادآ جائے کہ روزے سے ہے یا مجبوری ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوراً جماع ترک کردے ادر اگر ایسا شکرے تو اس کا روز ہ باطل ہے۔

#### ٣٠ راشتيمنكاء

(۱۵۹۹) اگر روز ہ دار اِنستِهٔ مُناء کرے (اِنستِهُ مُناء کے معنی مسئلہ ۱۵۵۳ میں بتائے جا چکے ہیں) تو اس کا روزہ باطل ہوجاتا ہے۔

( - ١٥٤ ) أكر في اختياري كي حالت بين كمي خارج بوجائة اس كاروزه باطل نبين ب-

(اے10) اگر چہردز نے دارکوملم ہوکہ اگرون ہیں سوئے گا تو اسے احتمام ہو جائے گا یعنی سوتے میں اس کی منی خارج ہو جائے گی تب بھی اس کے لئے سونا جائز ہے خواہ نسونے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ بھی ہو ادراگر اسے احتمام ہو جائے تو اس کاروز و باطل نہیں ہوتا۔

(۱۵۷۲) اگر روز نے دارمنی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہوجائے تو اس پر داجب نہیں کے منی کو نکٹنے سے روکے۔

(سو ۱۵۷) جس روزے دار کو احتلام ہو گیا ہو دہ چیشاب کرسکتا ہے خواہ اے بیعلم ہو کہ پیشاب کرنے سے باتی ماندہ منی نالی سے باہر آ جائے گا۔

( ١٥٤ م ١٥٠ ) جبروزے دار كواحلام ہوجائے ، اگراہ معلوم ہوكد منى نالى بيس روگئى ہے ادرا كر عشل ہے

کھائے یا پیے تو اس کا روز ہ باطل ہوجا تا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ چیز الیمی ہو جے عموماً کھایا یا بیا جاتا ہو پی روٹی اور پائی یا الیمی ہو جے عموماً کھایا یا بیا نہ جاتا ہو شلاً مٹی اور درخت کاشیرہ، اورخواہ کم ہو یا زیادہ حق روز سے دار ٹوتھ برش منہ سے نگا لے اور وو بارہ منہ میں لے جائے اور اس کی ترک نگل لے تب بھی روز ہوائی ہو جاتا ہے سوائے اس صورت کے کہ اس کی ترکی لعاب وہ ن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اپنے بیرونی ترکی شرکہا جائے۔

(1000) جب روزے دار کھانا کھارہا ہوا گراہے معلوم ہو جائے کہ سمج ہوگئ ہے تو ضروری ہے کہ جولئی منہ میں ہوا ہے اگل دے ادر اگر جان بو چھ کر دولقمہ نگل لے تو اس کا روز ہ باطل ہے ادر اس تکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔

(١٥٥٦) إكردوز يدواغلطي يكوئى جيز كهالي الي التواس كاروزه باطل فيس موتا

( 1004) آنجکشن اور ڈرپ سے روزہ بالکن نہیں ہوتا، جا ہے آنجکشن تقویت پہنچانے والا اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی بی کیوں نہ ہو۔ دے کی بیاری میں استعال ہونے والا اسپر سے اگر دوا کوصرف پھیپروں تک پہنچائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آ کھاور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا جا ہے اس کا ذاکتہ گلے میں محسوس ہو۔ ناک میں ڈالی جانے والی ووااگر گلے تک نہ پہنچاتو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ذاکتہ گلے میں محسوس ہو۔ ناک میں ڈالی جانے والی ووااگر گلے تک نہ پہنچاتو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

(1009) جو شخص روزہ رکھنا چاہنا ہواس کے لئے اوان صبح سے پہلے وانوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے لئے اوان میں میں جائے گی تو ہے لئے مارے گی تو ہے گئی تا کہ اس میں جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے۔

خلال کرنا ضروری ہے۔ ( ۱۵۲۰) منہ کا پانی لگتے سے روز و باطل نیس ہوتا خواہ ترخی وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پائی مجر آیا ہو۔ ( ۱۵۲۱) مرادر سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے صبے تک نہ پہنچا ہے لگتے میں کوئی حرج نیس لیکن اگر وہ منہ میں آیا ہے تو احتیاط مشخب ہے ہے کہ اسے نہ نیگلے۔

(۱۵۲۲) اگر روزے دارگوائی بیاس گلے کہ اے بیاس ہم جانے کا خوف ہوجائے یا اے نقصان کا اندیشر ہو بائے کا خوف ہوجائے یا اے نقصان کا اندیشر ہو یا آئی بی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو اندیشر ہو یا آئی بیک اس کا روزہ باطل ہوجائے گا اور آگر جائے بلکہ آگر موت اور اس جیسی چیز کا خوف ہوتو پائی بینا واجب ہے کیان اس کا روزہ باطل ہوجائے گا اور آگر رمضان ہوتو احتیاط لا زم کی بنا پر ضرور ک ہے کہ اس سے زیادہ پائی نہ بینے اور دن کے باتی جیسے میں وہ کام کرنے نے سے برہیز کرے جس ہے روزہ باطل ہوجاتا ہے۔

(۱۵ ۲۳) بیجے یا پرندے کو کھلانے کے لئے فنڈا کا چیانا یا فنڈا کا چکھنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس میں فنڈا عمو یا حاق تک نہیں پینچتی خواہ وہ انقاقاً حاتی تک پیچئی جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ بیغذا حلق تک بیچئی جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بجالائے

پہلے پیٹاب نہیں کرے گا تو مسل کے بعد علی اس کے جسم سے خارج ہوگی تو اختیاط متحب سے ہے کہ مسل ہے پہلے پیٹاب کرے۔

(1040) جو منی آگانے کے ارادے سے چیئر چھاڑ اور دل کی کرے لین اس کی منی نہ نکلے تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطن ہے اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کرلے تو احتیاط اورم کی منابر ضروری ہے کہ روزے کوتمام کرے اور اس کی تضایحی بجالائے۔

(۱۵۷۲) اگر روزے دارمنی تکالئے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چیٹر چھاڑ اور بلمی قال کرے اور اے اطمینان ہوکہ نمی خارج نہیں ہوگی تو اگر چہاتھا تا منی خارج ہو جائے ، اس کا روزہ چھے ہے۔ البتہ اگر اے اطمینان شہوتو اس صورت میں جب متی خارج ہوگی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔

## الم- خدااوررسول پر بہتان باندھنا

( 1044) اگر روزے دارزبان سے یا لکھ کریا اشارے سے یا کس اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم یا انکہ علیم السلام میں سے کسی سے جان ہو چھ کرکوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگر چہ دو فرا کہد دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا تو بہ کر لے تب بھی احتیاط لازم کی بناپر اس کا روزہ باطل ہے اور احتیاط مستحب کی بناپر حضرت قاطمہ زہرا سلام اللہ علیما اور تمام انبیائے مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات متسوب کرنے کا بھی بھم ہے۔

(۱۵۷۸) اگر (روزے دار) کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہواور اس کے بارے میں اسے بینکم نہ ہوکہ کی ہے یا جھوٹ تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اے نقل کرتے ہوئے بیان کرے اور تی فیمراکزم یا اتنہ سے بلاواسط طور پر نسبت نہ دے۔

(1049) اگر (روزے دار) کی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہوکہ وہ واقعی قول خدایا قول بی فیبرا کرم سلی الشعابیدوآلد وسلم ہے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ الشعابیدوآلد وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیر جھوٹ تھا تو اس کاروزہ باطل نہیں ہوگا۔

( • 10 ) اگر روزے دار کسی چیز کے بارے ہیں ہے جانے ہوئے کہ جھوٹ ہے، اے اللہ تعالی اور رسول اکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے منسوب کرے اور بعد ہیں اے پتا چلے کہ جو پھھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، اگر اے معلوم تھا کہ ہے کام روزے کو تمام کرے اور اس کی تفایحی بحال ہے۔

(۱۵۸۱) اگر روزے دار کسی ایسے جموے کو جو خود روزے دارنے ٹیس بلکسکی دوسرے نے گفر اہو جان بوجھ کر اللہ تعالی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائٹر علیہم السلام ہے منسوب کردے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گار کیکن اگر جس نے جموٹ گھڑ ایبواس کا قول نشل کرے تو کو کی ترج ٹیس۔

(۱۵۸۲) اگر دوزے دارے سوال کیاجائے کہ کیارسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے ایسافر مایا ہے اور وہ عُداْ جہاں جواب نیس دینا جاہئے وہاں اثبات میں دے اور جہاں اثبات میں دینا جاہئے وہاں عمداً تفی میں جواب دے تواحلیا طلازم کی بناپراس کاروز وباطل ہوجاتا ہے۔

بواب و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد

#### ۵۔ غبار کوطن تک پہنجانا

( ۱۵۸۳ ) احتیاط دادب کی بنایر گاڑھے غبار کاطل تک پہنچانا روزے کو باطن کرویتا ہے خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہوجس کا کھانا حلال ہومثلاً آنا یا کسی ایسی چیز کا ہوجس کا کھانا حرام ہومثلاً مٹی۔

(1000) غير كثيف غيار (جوغبار كارْجانه بو) طل تك يجيل في ساروزه باطل نيس موتا-

(١٥٨٦) اگر يواكى وجه ي كثيف غبار بيدا بواور السان متوجه بوف ادرا حقياط كر يكف كه بادجود احتياط ند

کرے اور غباراس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بناپراس کا روزہ یاطل ہوجاتا ہے۔

(١٥٨٤) احتياط واجب يد ب كدروز ب وارسكريث اورتمياكو وغيره كاوهوال بهي طلق تك ندي فيات-

(۱۵۸۸) اگر انسان احتیاط نه کرے ادر غباریا دھوال وغیرہ حاتی میں چلا جائے تو اگر اسے بیقین یا اطمینان خوا کہ یہ چیزیں حلق میں نہ پنجیس گی تو اس کا روزہ صحح ہے لیکن اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پنجیس کی تو بہتریہ ہے کہ اس روزے کی قبضا بجالا ہے۔

ے بران کر رہے۔ (۱۵۸۹) اگر کوئی تخص پر بھول جانے پر کہ روزے سے ہے احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غمار وغیرہ اس کے حلق میں کانچ جائے تو اس کا روز ویاطل نہیں ہوتا۔

(1090) بوراسر بانی میں ڈبوئے ہے روز ہباطل نہیں ہوتا کیکن میشد مدیمروہ ہے۔

## ۲ \_ اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا

(1091) اگر بنب شخص رمضان میں جان بوجھ کراذان شیح تک منسل نہ کرے یا جس شخص کا فریضہ تیم ہو اور وہ جان ہو جھ کرتیم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کاروزہ پورا کرے اور ٹیمرایک دن اور روزہ رکھے اور چونکہ پیسطے نہیں ہے کہ بید دوسراروزہ قضا ہے یا سرتا، لہذا رمضان کا اس دن کاروزہ بھی ماتی الذمہ کی نہیت سے رکھے اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ دکھے اور اس میں قضا کی نہیت نہ کرے۔ (1097) جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا جا بتنا ہو، اگر جان یو چھ کرضیح کی اوان تک جنب ے لئے لازم ہے۔ای طرح اگر اس تر دویس ہوکہ بیدار ہونے کے بعد عسل کرمے یا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر بھی تھم ہے۔

(۱۱۰۳) آگر جنب شخص رمضان کی کمی رات میں سوکر جاگ اضے اورائے بقین ہویا اس بات کا اخبال ہو کر آگر دوبارہ سوگیا تو جسم کی اذان سے پہلے بیدار ہوجائے گا اور وہ معم ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے پورٹ سل کرے گا اور دوبارہ سوجائے اورا ذان تک بیدار شہوتو ضروری ہے کہ اس وان کا روزہ قضا کرے اورا گر دوسری نیزد سے بیدار ہوجائے اور تیسری دفعہ سوجائے اور جسم کی اذان تک بیدار شہوتو ضروری ہے کہ اس دان کے روزے کی قضا کرے اورا حتیاط ستھے کی بنا ہر کھارہ بھی دے۔

(۱۲۰۴) جس نیند میں انسان کو احتلام ہو وہ کہلی نیند بھی جائے گی لہذا اگر ایک بار بیدار ہونے کے بعد سوئے اور شیح کی اذان تک بیدار نہ ہوتو جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتایا گیا ضروری ہے کہ اس دن کا موز ہوقا کر ہے۔

(۱۲۰۵) اگر کسی روز ہے دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس بر فور اعتسل کرنا واجب نہیں۔

(۱۲۰۲) اگر کوئی شخص رمضان میں صبح کی اڈان کے بعد جائے ادریہ دیکھے کہ اے احتلام ہو گیا ہے تو اگر چہ اے معلوم ہو کہ بیاحتلام اذان ہے پہلے ہوا ہے اس کا روز وصحیح ہے۔

( ﴿ ١٩٠٤) جَرِّحْض رمضان کے قضاروز کے رکھنا چاہتا ہو اگر وہ شیخ کی اذان کے بعد بیدار ہواور دیکھے کہ اے استقدام ہوگیا ہے اور جانتا ہو کہ بیداد مان کے روز سے استقدام ہوا ہے تواس دن رمضان کے روز سے کی قضا کی نیت ہے روز در کھ سکتا ہے۔

(۱۲۰۸) اگر رمضان کے روز وں میں عورت میچ کی اذان سے پہلے جیش یا نشاس سے پاک ہوجائے اور عمد اعتمال مذکرے یا اس کا فریضہ تیم کرنا ہواور تیم شکرے تو ضروری ہے کداس دن کا روزہ پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ رمضان کی قضا میں اگر جان ہو جھ کوشس یا تیم نشکرے تو احتیاط واجب کی بناپر اس دن کا روزہ نوٹین رکھ تنگی۔

(۱۲۰۹) جوجورت رمضان کی شب میں چیش یا نفاس سے پاک ہوجائے ، اگر جان ہو جو کر مشمل شرکرے میاں جگ کے وقت مگل ہوجائے تو ضرور کی ہے کہ تیم کرے اور اس کا اس دن کا روز وقتی ہے۔

( • اللا) اگر کوئی عورت رمضان میں مین کی اذان سے پہلے چیش یا نفاس سے یاک ہو جائے اور عسل کے لئے وقت نہ ہوتو ضروری ہے کہ تیم کرے اور مین کی اذان تک بیدار رہنا ضروری نبیل ہے۔ جس بنب مخض کا فران تک بیدار رہنا ضروری نبیل ہے۔ جس بنب مخض کا فراخہ تیم ہواں کے لئے بھی بہی تھم ہے۔

(۱۲۱۱) اگرکوئی موریت منبح کی او اُن کے بعد حض یا نفاس کے خون نے پاک ہوجائے اور اس کے مسل یا تیم میں نے کسی کا وقت نہ ہوتو اس کا روز ہ صحیح ہے۔

(۱۷۱۲) ۔ آگر کوئی عورت میج کی اذان کے بعد چش یا تفاس کے خون سے پاک ہوجائے یا وان میں اسے حیض یا قفاس کا خون آ جائے آگر جہ بیخوان مغرب کے قریب بن کیوں ندآ سے اس کاروژ ہ باطل ہے۔

رہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر جان ہو جھ کر نہ ہوتو رکھ سکتا ہے۔ اگر چدا حقیاط یہ ہے کہ اہے ترک کردے۔

(۱۵۹۳) آگر جنب شخص رمضان کے روز ول اور ان کی قضا کے علاو دکسی بھی واجب اور مستحب روز ہے میں جان پوچھ کراڈ ان صبح تک منسل نہ کرے تو اس دن کاروز ہ رکھ سکتا ہے۔

(۱۵۹۴) اگر کوئی فخض رمضان کی کسی رات میں جنب جو جائے تو اگر دوعمرا منسل نہ کر حے کی کہ وقت تک

عوجائ فروری ہے کہ مم کے اور دورہ رکھے،ای کاروزہ کے ہے۔

(1290) اگر بینب شخص رمضان میں عشل کرہ مجول جائے اور آیک دن کے بعدا سے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا دوزہ وقضا کر ہے اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو ضروری دنوں کے دوزوں کی قضا کر سے جنتے دنوں کے دوزوں کی قضا کر سے جنتے دنوں کے بارے بیں اسے بھتی ہوکہ وہ جنب تھا مثلاً اگر اسے بیعلم نہ ہوکہ تین دن جنب رہا یا چار دن تو ضروری ہے کہ تین دنوں کے دوزوں کی تضاکر ہے۔

(١٥٩١) اگرايك ايا فخص ايخ آپ كوبن كرلے جس كے پاس دمضان كى دامت ميں فسل اور تيم ميں

ے کسی کے لئے بھی وقت نہ ہوتو اس کا دوز وہاطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

(1094) بوقتی جانتا ہو کہ اس کے پاس فٹسل کرنے کے لئے وقت نہیں ہے اور خود کو جنب کرلے اور پھر تیم کرے یا وقت ہونے کے باوجود جان ہو جھ کر طسل کرنے میں اتنی تا ٹیر کرے کہ وقت تک ہو جائے اور تیم کرے تو آگر چددہ گئی کا رہے کہاں کا روزہ تھے ہے۔ کرے تو آگر چددہ گئی کا رہے لیکن اس کا روزہ تھے ہے۔

(109A) جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہواور جانتا ہوکہ اگرسوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا اختیاط داجب کی بناپراے بغیر منسل کے نہیں سونا چاہیے اور اگر وہ منسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سوجائے اور شنح تک بیدارنہ ہوتو اس کاروز ہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونون اس پر واجب ہیں۔

(۱۵۹۹) جب بنب رمضان کی رات میں سوکر جاگ ایٹے اور اس بات کا احتال ہو کہ اگر دربارہ سوگیا تو

منع کی اِدَان سے پہلے بیدار ہوجائے گا تووہ دوبارہ سو سکتا ہے۔ ( ۱۷۹۸ ) کا کا مخصص میں کا کہ

( • • ١٦) اگر کوئی تخص رمضان کی کسی دات میں بنب ہوا دریقین یا اظمینان رکھتا ہو کہ اگر سوگیا تو مبع کی اذان سے پہلے بیدار ہوجائے گا اور اس کا مصم ارادہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد عسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سوجائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس کاروزہ تھے ہے۔

(۱۲۰۱) اگر کوئی محض رمضان کی کی رات میں جنب ہوادرائے اظمیمان نہ ہو کہ اگر سوگیا تو میج کی اذان ہوکہ پہلے بیدار ہوجائے گا اور دوائی بات سے عافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر خشل کرنا ضروری ہے توائی صورت میں جبکہ وہ سوجائے اور میج کی اذان تک سویار ہے تواختیاط کی بنا پرائی پر قضاوا جب ہوجاتی ہے۔ (۱۲۰۲) اگر کوئی محض رمضان کی کمی رات میں جنب ہواورائے بیتین ہویا خیال اس بات کا ہو کہ اگر

وہ سو گیا تو صبح کی افران سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ بیدار ہونے کے بعد خسل نہ کرتا جا ہتا ہوتو اس صورت میں جبکہ وہ سو جائے اور بیدار نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس دن کا روز و مکمل کرے اور فضا اور کفارہ اس

re

(۱۲۱۳) اگر عورت جیش یا نظاس کا قسل کرنا مجلول جائے اور اے ایک دن یا گئی دن کے بعد یاد آ جوروزے اس نے ریکھے ہوں وہ سی میں۔

(۱۲۱۴) اگر عورت رمضان میں صبح کی اؤان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور شسل کر میں کوتا ہی کرے اور شبح کی اؤان تک مسل نہ کرے اور وقت نگ ہونے کی صورت میں تیم بھی نہ کرے تو پیٹے کہ گزر چکا ہے، ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور قضا بھی کرے لیکن اگر کوتا ہی نہ کرے مثل منظم ہے کہ زنانہ حمام میسر آجائے خواہ اس عرت میں وہ مین وفعہ سوئے اور شبح کی اؤان تک شسل نہ کرے اور تیم کر سے علی بھی کوتا ہی نہ کرے تو اس کا روزہ تیجے ہے۔

یں بھی کوتا ہی نہ کرے تواس کاروزہ سیج ہے۔ ( 1710) جوعورت استحافیہ کشیرہ کی حالت میں ہواگر دہ اپنے عسلوں کواس تفصیل کے ساتھ نہ بجالا ہے جس کا ذکر ستلہ ۳۹۳ میں کیا گیا ہے تواس کاروزہ تھے ہے۔ایسے ہی استحافیہ متوسط میں اگر چہ عورت مسل نہ بھی کرے،اس کاروزہ تھے ہے۔

کرے،اس کاروز ہ جے۔ (۱۲۱۲) جس شخص نے میت کومس کیا ہولیتی اپنے بدن کا کوئی حصد میت کے بدن سے مس کیا ہووہ آ حسل مس میت کے بغیر روز ہ رکھ سکتا ہے اورا گر روز ہے کی تعالت میں بھی میت کومس کرے تو اس کا روز ہ باطل نہیں ہوتا۔

#### 4\_ حقنه لينا

( ١٦١٤) سيال چيز سے عقد (انيا) اگر چه بدام مجوري اور علاج کی فرض سے ليا جائے روزے کو باطل کرويتا ہے۔

#### しくき -1

(۱۷۱۸) اگر روزے دارجان ہو جھ کرتے کرے تو آگر چہ وہ بیاری دغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہو اس کاروز ہ باطل ہوجا تا ہے لیکن اگر مہوا یا ہے اختیار ہوکرتے کر بے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۲۱۹) اگر کوئی مخض دات کوایسی چیز کھالے جس کے بارے میں معلیم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ ہے دن میں بے اختیار تے آئے گی تو اس کاروزہ صح ہے۔

(۱۷۲۰) اگرردزے دارقے روک سکتا ہو جبکہ اسے طبیعی نظام کے تحت ای قے آ رای ہو تو اسے روکنا ضروری نہیں۔

ضروری ہیں۔ (۱۹۲۱) اگرروزے دارے طلق میں کھی جلی جائے چنانچہ وہ اس صد تک اندر چلی گئی ہوکہ اس کے نگھنے کو کھانا نہ کہا جائے قوضروری نیش کہ اسے ہاہر تکالا جائے اور اس کا روزہ صحح ہے۔ لیکن اگر کھی کافی حد تک اندر نہ گئی ہوتو ضروری ہے کہ ہاہر نکالے اگر چداہے تے کرے ہی نکالٹا پڑے۔ گریے کہتے کرنے میں روزے دار

کو خرراور شدید تکلیف ہوادرا گروہ تے نہ کرےادراہے لگل لے تو اس کاروڑ ہ باطل ہو جائے گا اور اگر اے تے کر کے باہر نکا لے تو بھی اس کاروڑ ہ باطل ہو جائے گا۔

(۱۲۲۲) اگر روزے دار بہوا کوئی چیز لگل لے اور اس کے پیٹ ٹیل فٹنچنے سے پہلے اسے یاو آجائے کہ روزے سے ہے، چنا نچی اگر وہ چیز آئی نیچے جا بھی ہو کہ اسے معدے تک جانے وینا کھانا نہ کہا جائے تو اس چیز کا ٹکالنا لازم نیس اور اس کا روزہ تھی ہے۔

(۱۹۲۳) اگر کسی روزے وارکو بیفتین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے طلق سے باہر آ جائے گی، چنا نچہ اگر اسے تے کرنا کہا جائے تو ضروری ہے کہ جان ہو چھ کر ڈکار نہ لے لیکن اگر اسے بیفتین نہ جو تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۲۲۳) اگر دونے دار ؤکار لے اور کوئی چزاس کے طبق یا مندیس آجائے تو ضروری ہے کہ اے اگل دے ادراگر وہ چز ہے افتیار پیپ میں چلی جائے تو اس کا روزہ چھے ہے۔

## ان چیزوں کے احکام جوروزے کو باطل کرتی ہیں

(۱۹۴۵) اگرانسان جان یو چھ کرادرا ختیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جوروز ہے کو باطل کرتا ہوتو اس کا روز ہ باطل ہوجا تا ہے اوراک اور اس کی بیان کو چھ کرند کرے تو پھرافٹال ٹیس لیکن اگر جنب سوجائے اوراک تفصیل سے مطابق جو سنا ۱۹۰۴ میں بیان کی گئی ہے میج کی اذاان تک خسل شکرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ جنانچہ اگرانسان مذہبان اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ہے بعض روز ہے کو باطل کرتی ہیں جبلہ نہ وہ جاتل تا صر جواور نہ ہی کئی ہے کہ خوا ہوا کہ کہ خوا دوالی اور جماع کے علاوہ ان افعال میں ہے کہ خوا کہ ان میں ہویا ہے کہ شرعی جست پر اعتباد رکھتا ہوا ور کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ان افعال میں ہے کہ خوا کی اور جماع کے علاوہ ان

ا کار در استان کی میں ہوئی ایسا کام کرے جورد نے کو باطل کرتا ہوا دریہ تھے ہوئے کہاں کاروزہ باطل ہوگیا ہے دوبارہ عمداً کوئی اور ایسا ہی کام کرے تو پچھلے سئلے میں بیان شدہ تھم اس پر جاری ہوگا۔

باس ہو یا ہے دورہ ہوا وں دورے دار کے ملق جس انڈیل دی جائے تو اس کاروزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن انڈیل دی جائے تو اس کاروزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اے مجود کیا جائے کہ آگر کے انڈو ہم تعمیل مالی یا جائی نقصان پہنچا تیں گے اور وہ نقصان ہے بیجنے کے لئے اپنے آب ہی کھالے تو اس کاروزہ باطل ہوجائے گا۔

کھالے تو اس کاروزہ باطل ہوجائے گا اور ان تین چیزوں کے علاوہ بھی اصلیا طی بنا پر دوزہ باطل ہوجائے گا۔

اس اس کی اس کے بارے دوڑہ تو ٹرنے پر مجبور کریں گے اور اگر ایک جگہ جائے یا ہام مجبوری وہ خودکوئی ایسا علی میں ذال دیں گے بالے مرجبوری وہ خودکوئی ایسا کا مرزہ باطل ہوجا تا ہے۔ آگر کوئی چیز اس کے علق میں انڈیل ویں تو امتیا طالازم کی شہر ہی تھی ہیں انڈیل ویں تو امتیا طالازم کی شام ہے۔

### وہ چیزیں جوروزے دارے لئے مروہ ہیں

(١٩٢٩) روزے دارے لئے بھے ج س مروه میں اوران می نے بعض بيدين:

(1) أَ أَ تَكُوشِ دوا وْ الناادر سرمه لِكَانَا جَبَهُ السَّ كَاحْرِهِ مِا بِوطَلَقِ بِيْنِ مِينِيجِ ـ

(۲) برایما کام کرنا جو کمژوری کا باعث ہومثلاً خون دینا اور حمام جانا۔

(٣) ناك مين دوا ذالنا جَبِله بيعلم نه مو كه حلق تك مينچه كَي اور اگر بيعلم مو كه حلق تك مينچه كي تو اس کا استعمال جائز تبیس ہے۔

(١٧) خوشبووار بودول كوسو ككينا\_

(۵) عورت كايال بن ميصا.

(١) شياف استعال كرنالين كس ختك چيز سے انياليا۔

(4) جواباس بين ركها مواسير كرنال

(٨) وانت فكاوانا اور مروه كام كرناجس كى وجدے مندے قون فكار

(۹) ترکزی ہے سواک کرنا۔

(١٠) بلاوجه ياني ياكوئي اورسيال چيزمنه بي ژالناپ

اور مدہمی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسد لے یا کوئی

## ایسے مواقع جن میں روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتے ہیں

( ٤٦٣٠ ) اگر كونى فخص رمضان كے روزے كوكھانے ، پينے ، جماع ، استصناء يا جنابت پر باتی رہنے كی وجہ سے باطل کرے جبکہ جراور ناچاری کی بناپر ہیں بکے عداآور اختیارے ایسا کیا ہو تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ میں واجب ہوگا اور جو کوئی مشذ کرہ امور کے علادہ من اور طریقے سے روزہ باطل کرے تو احتیاط مستحب سے کہ وہ قضائے علاوہ کفارہ بھی دے۔

(١٧٣١) جن امور كا ذكركيا كيا بها أكركوني ان من سي كن فعل كوانجام دب جبك اس يخته يقين بوكداس ممل ہے اس کا روز ہ باطل تہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب تبین ہے۔ یہی عظم اس محض کا ہے جسے معلوم ہی شہور کہاس پرروزہ واجب ہے جیسے وہ بیچے جو بلوغ کے بعد کے ابتدائی دنوں میں ہول۔

(۱۲۳۲) رمضان کاروز و تو ژنے کے کقارے کے طور پر ضروری ہے کدانسان ایک غلام آزاد کرے یاائ

طر يق كرمطابق جوا محكم مسئل مين بيان كيا جائے گا دو مهينے روز برر كھے يا سائھ فقيروں كو پيف جركر كھانا . كلائے يا برفقير كوايك مرتقريباً ٣/٣ كلوطهام ليتني گندم يا جويا روئي وغيره دے ادراگرييا فعال انجام دينا اس سے لئے ممکن نہ ہوتو بفتر امکان صدقہ ویتا ضروری ہے اور اگر میمکن نہ ہوتو توبہ واستغفار کرے اور احتیاط واجب سے کہ جس وقت ( کفار و رہتے کے ) قابل ہوجائے کفارہ دے۔

(۱۲۴۳) جو محض رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر دو یاہ روز ہے رکھنا جاہے تو ضروری ہے کہ ایک بورامبیته ادراس سے اگلے مہینے کے ایک دن تک مسلسل ردزے رکھے ادراگر باقی ماندہ روزے مسلسل نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۲۳۴) جو تقی رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر وہ ماہ روزے رکھتا جا ہے تو ضروری ہے کدوہ روز ے ایسے وقت شرر کھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ ایک مہینے اور ایک دن کے درمیان غیر قربان کی طرح كوني ايداون آجائے گاجس كاروزه ركحتا حرام ہے-

(۱۷۴۵) جس شخص کومسلسل روز بے رکھنے ضروری ہیں اگر دوان کے جی میں بغیر عذر کے ایک وان روز و نہ

ر کے تو ضروری ہے کدو بارہ از مرفوروز ہے دکھے۔ (۱۹۳۷) آئر ان دنوں کے درمیان جن بیل مسلئل روز سے رکھنے ضروری ہیں، روز سے وار کو کوئی غیرافتیاری عدر پیش آجائے مثلاً جیش یا نظاس یا ایہا سفر سے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہوتو عذر کے دور ہوئے کے بعد روز وں کا از سرتو رکھتا اس کے لئے واجب تعیس ملکہ ہ عذر دور ہوئے کے بعد باتی ماہمہ روز ہے رکھے۔ (١٦٣٤) اگر كوئي فخص حرام چيز سے اپتاروز ه باطل كردے څواه ده چيز بذات خود حرام ، وجيے شراب اور زنا پائسی وجہ ہے حرام ہوجائے جیسے کہ طال غذا جس کا کھانا انسان کے لئے نسی کلی ضرر کا باعث ہو یا و دانی بیوی ہے حالت جیش میں محامعت کرے تو ایک کفارہ کافی ہے لیکن اختیاط مستحب سے ہے کہ مجموعاً کفارہ وے ۔ یعنی ایک نمام آزاد کرے اور دو مہینے روزے رکھے اور ساٹھ فقیروں کو بیٹ جر کر کھانا کھلا ہے بیا ان میں ہے برفقیر کوایک مرگذم یا جو یا رونی وغیرہ دے اور اگر سے تینوں چیزیں اس کے لیے ممکن شدہوں تو ان میں ہے چو کفارہ ممکن ہو ہو اب

( ۱۷۴۸ ) اگرروز به دارجان بوجهر کرانندنی نی ای اکرم سلی الله علیه و آلدوسکم سے کوئی جھوٹی بات منسوب كريد تواكر چاس بركفاره واجب ميل لين احتياط متحب بك كفاره وسه

(١٩٣٩) اگر روزے واز رمضان کے ایک ون میں کئی وقعہ کھائے ، بنے یا جماع یا استعمناء کرے تو این س نے لئے ایک نفارہ کا ٹی ہے۔

(۱۷۴۰) اگر روزے دار جماع کے علاوہ کوئی دوسرا اپیا کائم کرے جوروزے کو باطل کرتا ہواور پھرایٹی زوجہ ہے محامعت ہمی کرے تو دونوں کے لئے ایک کفارہ کافی ہے۔

(١٦٢١) اگرروزے دار كوئى ايها كام كرے جوحلال وادرروزے كوباطس كرتا مو، مثلاً بانى في ليے اوراس کے بعد کوئی دوسرااییا کام کرے چوحزام ہواورووزے کو باطل کرتا ہو،مثلا حرام غزا کھالے تو ایک گفارہ کافی ہے۔ کفارہ داجب ہوجاتا ہے ادر تورت کا روزہ صحیح ہے اس پر کفارہ بھی داجب نیس ہے۔ (۱۲۵۳) اگر شو ہرائی بیوی کو یا بیوی اپنے شو ہر کو جماع کے علادہ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس سے روزہ باطل ہوجاتا ہوتو ان دونوں میں سے کی پر بھی کفارہ داجب نیس ہے۔

(۱۲۵۴) جوآ دی سفر یا بیاری کی وجہ ہے روز ہندر کھے وہ اپنی روز ہے دار بیوی کو جماع پر مجبورتیس کرسکتا لیکن اگر مجبور کرے تو گفارہ مرد برجھی داجب نہیں۔

(1400) ضروری ہے کدانسان کقارہ دیتے می کوتا ہی نہ کر لیکن فوری طور پر دینا بھی ضروری نہیں۔

(١٦٥٧) اگر كي شخص ير كفاره واجب بواوروه كل سال تك ندو يو كفار ير يس كوئي اضافي بوتار

(۱۲۵۷) جس شخص پر ایک دن کے کفارے کے طور پر ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہو، اگر ساٹھ فقیر میں صحور دورہ ہوں تو کھیں کہ فارہ کی ہوں کے کفارہ تو انتخابی دے کیکن فقیروں کی تعداد کم کردے۔ مثلاً تمیں فقیروں میں سے ہرایک کودو مد طعام دے کرای پر اکتفا کر لے۔ ہاں بہرسکتا ہے کہ وہ فقیر کے گھر کے افراد میں سے ہرایک کے لئے جیاہے وہ چیوٹے ہی ہوں، ایک مداس فقیر کو دے اور وہ فقیرانے گھر دالوں کی وکالت میں یا ان کے چیوٹے ہونے کی صورت میں، ان کی دلایت میں اسے قبول کر لے اور اگر اسے ساٹھ فقیر نہ ملیں بنا۔ مثلاً صرف میں فقیر میں اور کی دو مد طعام دے سکتا ہے۔ البت اس صورت میں احتیاط داجب کی بنا پر ضروری ہے کہ میں فقیر میں ہونے کی دو مد طعام دے سکتا ہے۔ البت اس صورت میں احتیاط داجب کی بنا پر ضروری ہے کہ

جب بھی ممکن ہوتیں اور فقیروں کو بھی ایک مددے۔
(۱۲۵۸) جو شخص رمضان کے روزے کی فقنا کرے اگر وہ ظہر کے بعد جان بوچھ کرکوئی ایسا کام کرے جو
روزے کو باطل کرتا ہوتو شروری ہے کدوس فقیروں کو فردا فروا ایک مدکھانا ذے اور اگر شددے سکتا ہوتو تین
روزے رکھے۔

## وہ صورتیں جن میں فقط روزے کی قضا واجب ہے

(۱۲۵۹) جوصور تیں بیان ہونیکی جیں ان کے علاوہ ان چند صورتوں میں اٹسان پر صرف روز ہے کی قشا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔

(ا) ایک شخص رمضان کی رات میں جنب ہو جائے اور جیسا کہ مسکد ۱۹۰۴ میں تفصیل سے بتایا گیا سے کہ جنوب کی اذان تک دوسری تیند سے بیدار شہو۔

(۲) روزے کو باطل کرنے والا کام آقت کیا ہولیکن دوزے کی نیت نہ کرے یا دیا کرے یا روزہ نہ رکنے کا ارادہ کرے۔ ای طرح مسئلہ نمبرا ۱۵۵ میں بتائی گئی تفصیل کے مطابق کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جوروزے کو باطل کرتا ہے۔

(٣) رمضان میں عسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں ایک یا کئی ون روزے رکھنارے۔ (۱۹۳۴) اگر دوزے دار ڈکارلے ادر کوئی چیز اس کے مندیش آ جائے تو اگر وہ اسے جان ہو چھ کرنگل تو بنا ہر احتیاط داجب، اس کا روزہ باخل ہے ادر ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے ادر کفارہ بھی اس پر واجب جاتا ہے ادر اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلاً ڈکار کیلئے دفت فون یا ایسی خوراک جوغذا کی تعریف میں نہ آئی اس کے مندیس آ جائے ادروہ اسے جان ہو چھ کرنگل لے تو بہتر ہے کہ جموعی کفارہ دے۔ ( ۱۶۳۳) اگر کوئی محض منت اور دارہ اس کے مناسب نہ سے کہ جموعی کفارہ دے۔

(۱۲۴۳) اگر کوئی محض منت مائے کے ایک خاص دن روزہ رکھے گا تو اگر وہ اس دن جان بوجھ کرا ہے۔
روزے کو باطل کروئے قضروری ہے کہ کفارہ و ساوراس کا کفارہ ای طرح ہے جیسے کہ منت توڑنے کا کفارہ ہے ۔
(۲۲۳) اگر روزہ وارا کیا ایسے فنص کے کہنے پر جو کہے کہ مغرب کا وقت ہوگیا ہے گین جس کے کہنے ہے۔
اطمینان حاصل شہوا ہو، روزہ افطار کرلے اور بعد چی اس ہے بتا چلے کہ مغرب کا وقت جیس ہوایا فنک کرے کہ
مغرب کا وقت ہوا ہے یا بیس تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوجاتے ہیں اوراگروہ یہ جھتا تھا کہ اس کی
بات جمت ہے تواس پرصرف تضا واجب ہے۔

(۱۲۴۵) جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کرلے اور اگر وہ ظیر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے نکھے کے لئے ظہرے پہلے سفر کرے تو اس پرے کفارہ ساقط نہیں ہوتا بلک اگر ظہرے پہلے اتفا قا اے سفر کرتا پڑے شب بھی کفارہ اس پر واجب ہے۔

(۱۲۱۳) اگر کوئی محص جان ہو جھ کراپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد حیض، نفاس یا بیاری جیسا کوئی عذر پیدا ہو جائے تو احتیاط مستحب سے کہ کفارہ دے وضوصاً جب کسی طریقے سے مثلاً ووائیوں کے استعمال سے خود کوچش یا بیاری جس جتلا کیا ہو۔

(۱۲۴۷) اگر سی شخص کو یقین ہوکہ آج رمضان کی کہل تاریخ ہے اور وہ جان یو جھ کر روزہ تو رُدے لیکن بعد میں اسے بتا مطلح کے شعبیان کی آخری تاریخ ہے تو اس پر کفارہ واجب بیس ہے۔

(۱۹۲۸) اگر کسی مخص کوشک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ اور وہ جان ہو جھ کرروز ہ تو ژو دے اور بحد میں بتا چلے کہ پہلی شوال ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔

(۱۲۴۹) اگرایک روزے دار رمضان میں اپٹی روزے دار بیوی ہے جماع کرے تو اگر اس نے بیوی کو مجود کیا ہوں کا اور ہے۔ جماع کر این مقارہ دے اور مجود کیا ہوتی جاتا ہے۔ اور مقال ہوتی جاتا ہے۔ اور مقال ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اور مقال ہوتی ہوتا ہا ہے۔ اور مقال ہوتا ہا ہے۔ اور مقال ہوتا ہا ہے۔ اور ہوتا ہا ہے۔ اور مقال ہوتا ہا ہے۔ ایک کارہ داجب ہوجاتا ہے۔

(۱۷۵۰) اگر کوئی عورت اینے روزے دار شوہر کو جماع کرنے پر مجور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب شیں ہے۔

(۱۲۵۱) آگرروزے داررمضان میں اپنی نیوی کو جماع پر بجبور کرے اور جماع کے دوران عورت بھی جماع پر راضی ہو جائے تو دونول پر ایک آیک کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور احتیاط متحب سے ہے کہ مرد دو

(١٢٥٢) اگردوزے داردمشان میں اپنی دوڑے دار بیوی سے جوسور بی ہو جماع کرے تو اس پرایک

# قضاروزے کے احکام

(۱۲۲۵) اگرکوئی و بواندا چھا ہو جائے تو اس کے لئے عالم دیوانگی کے دوزوں کی قضا واجب تین ۔ (۱۲۲۷) اگرکوئی کا فرمسلمان ہو جائے تو اس پر زبانۂ کفر کے دوزوں کی قضا واجب تین ہے کیکن اگر ایک مسلمان کا فرہو جائے اور پچردوبارہ مسلمان ہوجائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجالائے ۔ (۱۲۶۷) جوروزے مست ہونے کی وجہ سے چھوٹ جا کمیں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجالائے خواہ جس چزکی وجہ سے دہ مست ہواہو وہ علاج کی غرض ہے بی کھائی ہو۔

(۱۹۹۸) آگر کوئی شخص کمی عذر کی وجہ سے چندون روز سے شدر کھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کمیں وقت زائل ہوا تھا تو اس کے لئے واجب نہیں کہ جنتی مدت روز سے شدر کھنے کا زیادہ احتمال ہوا س کے مطابق قضا ہجالا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سفر کر سے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ماہ مبارک کی پانچ نی تاریخ کو نامز سے والیس آیا تھا یا چھٹی کو یا مثل اس نے ماہ مبارک کے آخر میں سفر شروع کیا ہوا ور اوم بارک ختم ہونے کے بعد والیس آیا ہواور اسے بہائے ہوکہ بچید ویں رمضان کو سفر کیا تھا یا چھبیسویں کو تقوروں میں وہ مکتر ونوں یعنی پانچ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اگر جداحتیاط مستحب ہیہ ہے کہ زیادہ وئوں یعنی تجدروزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اگر جداحتیاط مستحب ہیر ہے کہ زیادہ وئوں یعنی تجدروزوں کی قضا کر سے۔

(۱۲۲۹) آگر سی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روز وال کی فضا واجب ہوتہ جس سال کے روز وال کی فضا واجب ہوتہ جس سال کے روز وال کی قضا کیا وقت متک ہو مثلاً آخری رمضان کے روز وال کی قضا کا وقت متک ہو مثلاً آخری رمضان کے بیائی روز وال کی قضا اس کے قرب ہواراً سمبر مضان کے متر والح ہونے میں بھی پانچ ہی وال باتی ہول تو بہتر ہے کہ بہلے آخری رمضان کے روزوں کی قضا ہوالائے۔

( • ١٦٢ ) اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہواوروہ روزہ کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شاراً خری رمضان کی قضا میں نہیں ہوگا اور نیتجاً تا خیر کا کفار واس پر سے ساقط نہیں ہوگا۔

(۱۶۷۱) جم شخص نے رمضان کا قضاروزہ رکھا ہووہ اس روز نے کوظہرے مہلے تو ڈسکتا ہے لیکن اگر قضا کاوشت شک ہوتو بہتر ہے کہ روزہ ندتو ڈے۔

(۱۶۷۲) اگر کئی نے میت کا قضار دزہ رکھا ہوتو پہتریہ ہے کہ ظہر کے بعد روزہ ندتو ڈے۔ (۱۶۷۳) اگر کو کی تخص کمی بیماری یا جیش یا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس عہت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جواس نے نہیں رکھے تھے قضا کرسکتا ہوم جائے تو ان روزوں کی قضائمیں ہے۔ (٣) رمضان میں میر تحقیق کئے بغیر کہ میں ہوئی ہے یائیس کوئی ایسا کام کرے جوروزے کو باطل کر اور بعد میں بتا چلے کہ میں ہوچکی تھی۔

(۵) کوئی کم کہ کہ جی تیس ہوئی اور انبان اس کے کہنے کی بناپر کوئی ایسا کام کرے جوروزے کو کرتا ہواور بعد بیس پاچلے کہ صبح ہوگئی تھی۔

(۲) کوئی کیے کہ میچ ہوگئی ہے اور انسان اس سے کہنے پریفین نہ کرے یا سبچے کہ نداق کر رہا ہے اور ا تحقیق نہ کرے اور کوئی ایسا کام کرے جوروزے کو باطل کرتا ہواور پعدیش معلوم ہو کہ میچ ہوگی تھی

(۷) کوئی تخص کس کے کہتے پر جس کا قول اس کے لئے شرعاً جمت ہویا و مظلمی کرتے ہوئے یہ جمتا کداس کا قول جمت ہے،روز ہ افطار کرلے اور بعد میں پتانچا کہ انجمی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا

(A) انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہوگئ ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتا ہلے گئے۔ مغرب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اگر مطلع ایر آلووہ و یا اس جیسی کوئی کیفیت ہواورانسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کرلے کہ مغرب ہوگئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی تو احتیاباً کی بنا پر اس صورت میں قضا واجب ہے۔

(4) انسان بیاس کی وجہ سے کلی کرے یعنی پائی مشہر میں گھمائے اور بے اختیار پائی پید میں چلا جائے۔ نیکن اگر انسان بحول جائے کدروزے سے ہواور پائی گلے سے اتر جائے یا بیاس کے معاور تکی دوسری صورت میں کہ جہاں گلی کرنا متحب ہے۔ جیسے وشو کرتے وقت کی کرنا متحب ہے۔ جیسے وشو کرتے وقت کی کرنا متحب ہے۔ جیسے وشو کرتے وقت کی کرنا متحب ہے۔ جیسے دوسری صورت میں جانتیار بیٹ میں چلاجائے تو اس کی قضافیس ہے۔

(۱۰) کوئی مخض مجبوری، اضطرار یا تقید کی حالت میں روز ہ افطار کرے جبکہ مجبوری یا تقید بیں کھایا ہیا یا جماع کیا ہو، احتیاط واجب کی بنام ہاتی چیز وں میں بھی بہی تھی ہے۔

(۱۲۲۰) باگر روزے دار پائی کے علاوہ کوئی چیز منہ ٹی ڈالے اور وہ نے افقیار پیٹ میں چلی جائے یا ناک میں پائی ڈالے اور وہ ہے اختیار نیچے اتر جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔

(۱۲۲۱) ۔ روزے دارے کئے زیادہ کلیاں کرنا عمروہ ہے اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا جا ہے تو بہتر ے کہ پہلے تین د فعد لعاب کوتھوک دے۔

(۱۹۹۲) اگر سی محض کو معلوم ہو کہ گل کرنے ہے بے اختیار یا بھول جانے کی دجہ سے یا تی اس سے علق میں جلا جائے گا تو ضروری ہے کہ گلی نہ کرے اور اس صورت میں اگر کلی کرے لیکن پائی حلق سے نہ اترے تو اختیاط واجب کی بنایر تضاضروری ہے۔

(۱۲۲۳) آگر کسی محض کورمضان میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم نہ ہو کہ جوگئی ہے اور وہ کوئی البا کام کرے جوروزے کو الفا کرتا ہے وری تہیں۔ جوروزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ تھے ہوگئی تھی تو اس کے لئے روزے کی لقفا کرتا ہے وری تہیں۔ (۱۲۲۴) آگر کسی محض کوشک ہو کہ مغرب ہوگئی ہے یانہیں تو وہ روزہ افطار نہیں کرسکتا لیکن اگراہے شک ہو کہ تیج ہوئی ہے یانہیں تو وہ محقیق کرنے سے پہلے البا کام کرسکتا ہے جوروزے کو باطل کرتا ہو۔ کنارہ تحرارتبیں ہوگا۔ ایسے بن اگر کئی وفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو مثلاً کئی وفعہ کھانا کھائے تب بھی ایک کفارہ کافی ہے۔

(۱۲۸۳) باب کے مرنے کے بعد بوے بیٹے کے لئے اختیاط لازم کی بناپر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اس طرح بجالاتے بیسے کہ نماز کے سلسلے میں مسئلہ ۱۳۵۱ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ ہرون کے بدلے ۵۰ گرام کھانا کسی نقیر کو دے دے۔ جاہے وارثوں کے راضی ہونے کی صورت میں میت کے مال بن سے دے۔

(۱۲۸۴) اگر کمی کے باپ نے رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے مثلاً مثق روزے ندر کھے ہوں یا اگر باپ کمی کے روزوں کے لئے اچر بنا ہواوراس نے وہ روزے ندر کھے ہوں تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پرواجب نیس ہے۔

# مسافر کے روزوں کے احکام

(۱۲۸۵) جس مسافر کے لئے سفر میں جار رکعتی نماز کے بچائے دورکعت پڑھنا ضروری ہواہے روزہ تہیں رکھنا جائے لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہومثلاً وہ تخص جس کا پیشہ ہی سفر ہویا جس کا سفر تمی نا جائز کام کے لئے ہوتو ضروری ہے کہ سفر میں روز ور کھے۔

(۱۲۸۲) رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج ٹیمی لیکن دوڑے سے بیچنے کے لئے سفر کرنا کروہ ہے۔ یہی علم ہر سفر کا ہے بیجواس سفر کے جوج ، عمرہ یا کسی صفر وری کام کے لئے ہو۔

(۱۲۸۷) اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ کمی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہوتو اگر وہ روزہ انبان پر واجب ہوتو اگر وہ روزہ انبان پر واجب ہوتو اگر وہ روزہ انبان پر واجب ہوتو اگر وہ روزہ انباز سے با اندکسی وجہ سے واجب ہوا ہو یا اعتکاف کے وقول میں سے تیسراول ہوتو اس دن سفرتیں کرسکتا اور اگر سفر میں جو اور اس کے لئے تھی نامکن ہوتو ضروری ہے کہ دن دن ایک جگدتیا م کرنے کی نمیت کرے اور اس ون روزہ رکھ لئی آگر اس ون کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہوا ہوتو ظاہر یہ ہے کہ اس ون سفر کرنا جائز ہے اور قیام کی نمیت کرنے کی نمیت کرے لئیں اگر بیروزہ منتم یا عبدتی وجہ سے واجب ہوا ہوتو منتم یا عبدتی وجہ سے واجب ہوا ہوتو منتم یا عبدتی وجہ سے واجب ہوا ہوتو اس ون گھیرنے کا ادادہ کرلے۔

(١٦٨٩) ماقرطاب حاجت كي لئ تمن دن مديد طيبه من ستحب روز در كاسكنا بإوراحوط يدب كدوه

(۱۲۷۳) اگر کوئی مخف پیاری کی وجہ ہے دمضان کے روزے ندر کھے اوراس کی بیاری آئندہ رمضان تک لمبی ہو جائے تو جوروزے اس نے ندر کھے ہوں ان کی قضااس پر داجب تبیں ہے اور ضروری ہے کہ ہرون کے لئے ایک مد ( تقریباً ۵۰ کارام) طعام مینی گندم یا جو یاروٹی دغیرہ فقیر کووے لیکن اگر کسی اور عذر مثلاً سفر کی و ہے دوزے ندر کھے اوراس کا عذر آئندہ درمضان تک یاتی رہے تو ضروری ہے کہ جوروزے ندر کھے ہوں ان کی قضا کرے اورا مقیاط واجب میہ ہے کہ ہرایک دن کے لئے ایک مدطعام بھی فقیر کودے۔

(۱۱۷۵) اگر کوئی حض بیاری کی وجہ ہے رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی بیاری در ہوجائے لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہوجائے جس کی وجہ ہے وہ آئیدہ رمضان تک قضار وزے نہ دکھ سکاتی ضروری ہے کہ جوروزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا ہجالائے اور احتیاط واجب کی بنا پر ہرون کے لئے آیک مرطعام فقیر کو بھی دے۔ بی عظم اس وقت بھی ہے جب رمضان جس بیاری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہواور رمضان کے بعدوہ عذر دور ہوجائے اور آئیدہ سال کے رمضان تک بیاری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے۔ رمضان کے بعدوہ عذر دور ہوجائے اور آئیدہ کی اور آئیدہ اس کا عذر دور ہوجائے اور آئیدہ کی اور مضان کے بعداس کا عذر دور ہوجائے اور وہ آئیدہ دور کی قضائہ ہجالائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کر سے اور ہر دن کے لئے ایک مد طعام بھی فقیر کودے۔

( ١٦٤٤) اَکرونی فخص قضار دز رر کھنے میں کوتا ہی کرے حتی کہ دفت تلک ہوجائے اور دفت کی میں اسے کوئی میں اسے کوئی عذر بیش آ جائے تو ضروری ہے کہ دوز وں کی قضا کرے اور احتیاط کی بناپر ہر ایک ون کے لئے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روز دن کی قضا بجالائے گالیکن قضا بجالائے سے پہلے تنگ دفت میں اے کوئی عذر پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی تنگ حقے۔

(١٢٥٨) اگر انسان كا مرض چند سال لمها مو جائے تو ضرورى ہے كه تندرمت مونے كے بعد آخرى رمضان كے چھوٹے مون دن وں كى قضا بجالائے اور اس سے پہلے سالوں كے ماہ ہائے مبارك كے بردن كے لئے ايك مدطعام فقير كودے.

(۱۷۷۹) جس محص کے لئے ہرروزے کے وض ایک مد طعام فقیر کوریتا ضروری ہو وہ چندونوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔

(۱۲۸۰) اگر کوئی فخض رمضان کے روز ول کی قضا کرنے بیس کئی سال کی تاخیر کردے تو ضروری ہے کہ قضا کرے ادر پہلے سال بیس تاخیر کرنے کی بناپر جرروزے کے لئے ایک مدطعام فقیر کو و لیکن باقی گئی سال کی تاخیر کے لئے اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہے۔

(۱۷۸۱) اگرکوئی فخض رمضان کے روزے جان ہو جھ کرندر کھے تو ضروری ہے کدان کی قصا بجالائے اور ہر ون کے لئے دو میننے روزے رکھے یاسا ٹھ فقیروں کو کھانا دے یا ایک غلام آزاد کرے اور اگر آئے کندہ رمضان تک ان روزوں کی قضانہ کرے تو احتیاط لازم کی بتا پر ہرون کے لئے ایک مدطعام کفارہ بھی وے۔

(١٧٨٢) الركوني فخص جان بوجه كررمضان كاروزه ندر كے اور دن بس كى وقعد جماع ياامستدناء كرد و

raf

تنتن دن بدهه جمعرات ادر جمعه بنول۔

(۱۲۹۰) کوئی محض جے بیعلم ندہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا پاطل ہے، اگر سفر میں روز ہ رکھ لے اور دی ۔ بی ون میں اسے تھم مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے ۔لیکن اگر مشرب تک تھم معلوم نہ ہوتو ویں کا ۔ روزہ صحیح ہے۔

(١٦٩١) اگر كوئى شخص يە بھول جائ كدوه مسافرى يا يە بھول جائ كدمسافر كاروزه باطل ہوتا ہوا ہوا

سفر کے دوران روز ہ رکھ لے تو احتیاط کی بناپراس کاروز ہ باطل ہے۔

(۱۲۹۲) اگر روزے دار ظہر کے بعد سنر کر ہے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بناپر اپنے روزے کو تمام کر ہے۔ اور اس صورت میں اس روزے کی قضا کر تا ضروری نہیں اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو احتیاط کی بناپر اس دل کا روزہ نہیں رکھ سکتا خصوصاً جب رات ہی سے اس کا ارادہ سفر کرنے کا ہو۔ لیکن ہر صورت میں حدر ترقیص سکتا ہے۔ بہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کا منہیں کرنا جا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو ور شداس پر کفارہ واجب ہوگا۔

(۱۲۹۳) اگر مسافر رمضان میں خواہ وہ تجرسے پہلے سفر میں ہو یا روز ہے ہواور سفر کرے اور ظہر ہے پہلے اپنے وطن پینی جائے یا ایسی جگہ پینی جائے جہال وہ دس دن قیام کرتا جا ہتا ہواور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جوروز ہے کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور وس صورت میں اس روزے کی قضا بھی نہیں اوراً کرکوئی ایسا کام کیا ہو جوروز ہے کو باطل کرتا ہوتو اس دن کا روزہ اس پر واجب 
نہیں ہے اور ضروری ہے کہ قضا کرے۔

(۱۲۹۴) اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچ یا ایس جگہ پہنچ جہاں دس دن قیام کرنا چاہتا ہوتو احتیاط داجب کی بنایراس دن کاروز ہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے۔

(1790) مسافرادر و و خض جو کسی عذر کی وجہ ہے روزہ نہ رکھ سکتا ہواس کے لیے رمضان میں ون کے وقت جماع کرنا اور پینٹ مجر کر کھانا اور پینا مکروہ ہے۔

## وه لوگ جن پرروزه رکھنا واجب نہیں

(۱۲۹۲) جو تحض برهایے کی وجہ ہے روزہ ندر کا سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لئے شدید تکلیف کا باعث ہو اس پر روزہ دا جب نہیں ہے لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے توض ایک مدطعام میتی گندم یا جو یا روئی یا ان ہے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کووے۔

(۱۲۹۷) جو تھن بڑھا ہے کی وجہ سے رمضان کے روزے شدر کھے اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط متحب یہ ہے کہ جو روزے شدر کھے جول ان کی قضا بجالائے۔

(۱۲۹۸) اگر کمی محض کوکوئی ایسی بیاری ہوکہ اسے بہت زیادہ بیاس گئی ہواور دہ بیاس برواشت نہ کرسکتا ہو با بیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہوتو اس برروزہ واجب ہیں ہے۔ لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت بیش ضروری

ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے اور اگر ابعد میں روز ہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی قضا بجالائے۔

(۱۲۹۹) جس عورت کے وضع حمل کا وقت قریب ہو، اس کا روزہ رکھنا خوداس کے لئے بااس کے ہونے والے بچے کے لئے معفر ہواس پر روزہ داجب مہیں ہے ادر ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جوروزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجالائے۔

## مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کاطریقہ

(۱۰۱) مینے کی پہلی تاری (مندرجدویل) چار چیزوں سے ابت ہوتی ہے:

(۱) انسال فود جاند د <u>ع</u>ھے۔

(۲) آیک ایسا گردہ جس کے کہنے پر یقین یا اظمینان ہوجائے یہ کے کہم نے چاندو یکھا ہے ادراس طرح ہروہ چزجس کی ہدولت یقین آجائے یا کئی عقلی بنیاد براطمینان حاصل ہوجائے۔
ادراس طرح ہروہ چزجس کی ہدولت یقین آجائے یا کئی عقلی بنیاد براطمینان حاصل ہوجائے۔
(۳) دو عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو جائد دیکھا ہے لیکن اگر وہ چائد کے الگ الگ ادامان کرین تو کہلی تاریخ جاہت نہیں موگی اور یہی تھم ہے اگر انسان کوان کی قلطی کا یقین اوامینان ہو یا ان وہ عادلوں کی گوائی یا اس جنسی کوئی چز ظرارتی ہو مثلاً شہر کے بہت ہے لوگ چائد دیکھنے کی کوشش کریں گوائی یا اس جنسی کوئی دوسرا چائد و کھنے کا دعوی نہ کرے یا جو کہوگ چائد و کھنے کی کوشش کریں اوران لوگوں میں سے دو عادل چائد دیکھنے کا دعوی کریں اور دوسروں کو چائد نظر نہ آئے حالا تکدان لوگوں میں ووادر عادل آدی والیے ہوں کی باتھ ہوں ہو چائد کی جگہ ہو ہو جو ان کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان پہلے دو عادل آدیوں کی باتھ ہوں ہو جو ان کی شہوجوان کی انہوں کی گوائی سے مہینے کی پہلی تاریخ آئے دیوں کی گوائی سے مہینے کی پہلی تاریخ انہوں ہی ہوگا۔
دید میں رکاوٹ بین سکے تو ایسی صورت میں دو عادل آدیوں کی گوائی سے مہینے کی پہلی تاریخ بات نہیں ہوگی۔

حرام اور مکروہ روز ہے

( 12.9) عیدالفطر اور عید قربان کے ون روزہ رکھنا خرام ہے۔ نیز جس ون کے بارے بیل انسان کو یعلم ند ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تو اگر وہ اس ون پہلی رمضان کی نبیت سے روزہ

کھے تو حرام ہے۔

روزہ رکھنا حرام ہے۔ یکی تھم واجب فیر معین مثلاً فیر معین نذر کے روزے کا ہوتی ہوتی ہوتو عورت کا روزہ رکھنے سے شو پر کے حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یکی تھم واجب فیر معین مثلاً فیر معین نذر کے روزے کا ہے اور اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شو ہر، عورت کو مستحب باغیر معین نذر کا روزہ رکھنے سے منع کردے، جا ہے اس سے شو ہر کی حق تلفی شہمی ہوتی ہواورا حقیاط مستحب بیرے کہ اس کی اجاڑت کے بغیر مستحب (نقلی) روزہ شدر کھے۔

(۱۷۱۱) اگر اولاد کامتنی روزہ – مال باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے – مال باپ کے لئے اذبیت کا موجب ہوتو اولاد کے لئے متحب روزہ رکھنا حرام ہے۔

(۱۷۱۲) آگر بڑا باپ یا مال کی اجازت کے بغیر متحب روزہ رکھ لے اورون کے دوران باپ یا مال اے (روزہ رکھنے ہے) منع کرے، تو اگر بیٹے کا باپ یا مال کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی دجہ سے اذبت کا موجب ہو تو بیٹے کو چاہئے کہ روزہ تو ڈ دے۔

(۱۷۳) اگر کوئی هخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لئے ایسامعٹر نہیں ہے کہ جس کی بروا کی جائے تو اگر چہ طبیب کیے کہ معٹر ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ روزہ رکھے اورا گر کوئی شخص یقین یا گمان رکھنا ہو کہ روزہ اس کے لئے معٹر ہے تو اگر چہ طبیب کیے کہ معٹر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

(۱۲۳) اگر کسی شخص کو یقین یا اظمیزان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لئے قابل توجہ شرد کا ہاعث ہے یا اس بات کا اختال ہواور اس احتال کی بناپر (اس کے ول میں) خوف پیدا ہو جائے تو اگر اس کا اختال لوگوں کی نظر میں سی خوف پیدا ہو جائے اس کے لئے روزہ رکھنا واجب نہیں بلکداگر وہ نقصان انسانی جان کی بلاکت یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا سبب بن رہا ہو تو روزہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں اگر بقصد رجاء روزہ رکھ لے اور بعد میں معلوم ہو کہ روزہ اس کے لئا وہ سبب نہ تھا تو اس کا روزہ حتی ہے۔

ر 1210) جس شخص کو اختاد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لئے معزنین اگروہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے بتا جلے کہ روزہ رکھنا اس کے لئے ابیامعفر تھا کہ جس کی پرواکی جاتی تو احتیاط واجب کی بناپر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔

(١٤١٧) مندرجه بالاروزول كے علاوہ اور بھى حرام روزے ہیں جو مفصل كتابوں بين فيكور ہيں۔

(م) شعبان کی پہلی تاریخ ہے تھیں ون گزر جا کیں جن کے گزرنے پر رمضان کی بھا تاریخ فابت ہو جاتی ہاور رمضان کی پہلی تاریخ ہے تھیں ون گزر جا کیں جن کے گزر پر شوال کی پہلی تاریخ فابت ہو جاتی ہے۔

(۱۷۰۲) حام شرع كر حم ميني كى كيلى تاريخ فابت نيس موتى سوائ يدكداس كر حم ساياس كا زويك جائد فابت موجانے سے جائد نظر آنے كا الحمينا ان حاصل موجائے۔

(١٤٠١) منحول كي يش كوني ع ميني كي ملي تاريخ البت نبيل بوتي لين اگرانسان كوان ك كيفي

یقین یا اطمینان موجائے تو ضروری ہے کہاس پھل کرے۔

(۱۲+۲) چاند کا آسان پر بلند ہونایا اس کا دیر ہے غروب ہونا اس بات کی دلیل نیس کہ مابقہ رات جاند رات بھی اور ای طرح اگر چاند کے گروحلقہ ہوتو بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بید دمری رات کا جاند ہے۔ (۱۲+۵) اگر کسی محض پر رمضان کی پہلی تاریخ ٹابت نہ ہواور دوروز و شدر کھے لیکن بعد میں ٹابت ہوجائے کہ گزشتہ رات ہی جا تدرات تھی تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔

(۱۰۱) آگر کسی شہر میں میلینے کی بہلی تاریخ فابت ہوجائے تو دوسرے شہروں ہیں بھی کہ جن کا افق اس شہر سے حد ہو مینے کی بہلی تاریخ ہوتی ہے۔ یہاں پر افق کے متحد ہونے سے مرادیہ ہے کہ آگر پہلے شہر میں جاند دکھائی دیتا۔ ایسائی دکھائی دیتا۔ ایسائی دکھائی دیتا۔ ایسائی صورت ہیں جوائد دکھائی دیتا۔ ایسائی صورت ہیں ہوگا جب دوسرا شہرا کر پہلے شہر کی مغربی سمت میں ہوتو خطاع ض کے اعتبار ہے، پہلے شہر سے زود یک موادر اگر سشرتی سمت میں ہوتو دونوں شہروں کا افق ایک ہونے کا یقین حاصل ہوجائے، جاہے ہے یقین ای موادر اگر سشرتی سمت میں ہوتو دونوں شہروں کا افق ایک ہونے کا یقین حاصل ہوجائے، جائے ہونے کے درمیانی طرح حاصل ہو کہ پہلے شہر میں جائد نظر آنے کی مقدار، دونوں شہروں میں سورج غردب ہونے کے درمیانی فاصلے کی مقدار سے زیادہ ہو۔

( ع+ ک ا ) جس ون کے متعلق انسان کوعلم ند ہو کہ رمضان کا آخری ون ہے یا شوال کا پہلا ون، اس ون ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔لیکن اگر ون ہی ون میں اسے پتا چل جائے کہ آج کہلی شوال ہے تو ضروری ہے کہ روز وافطار کرلے۔

(۱+۸) اگر کوئی محص قید میں ہوا در رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ گان پرعمل کر ہے گئی اور خرص کے کہ گان پرعمل کر ہے گئی اور خرص کے کہ تو کا رہے ہیں اختال کر ہے گئی کہ کہ اور آگر کی راستہ نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طور پر قرعدا ندازی حاصل کرنے کے لئے تکمل سعی وکوشش کرے اور آگر گئی راستہ نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طور پر قرعدا ندازی کر لے اگر اس سے اختال کی قوت میں اضافہ ہور ہا ہوا ور آگر گئی پرعمل ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس مہینے کہا در کھے ہے جس مہینے کو یا در کھے کہ بارے میں احتال ہو کہ در مضان ہے اس مہینے میں دو نے در کھے گئی نظروری ہے کہ درہ اس مہینے کو یا در کھے چنا نچہ بعد میں اے معلوم ہو کہ وہ درمضان یا اس کے بعد کاز مانہ تھا تو اس کے ذری ہے گئی تا کر ہے۔ ہو کہ درمضان سے پہلے کا نہ مانہ تھا تو مروری ہے کہ درمضان کے دور در کی قضا کرے۔

(۱۷۱۷) عاشور کے دن روزہ رکھنا کروہ ہے اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ر کے عرفہ کادن ہے یا عمید قربان کادن۔

#### مستحب روز ہے

(۱۷۱۸) جروحرام اور محروہ روزوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے سال کے تمام وقوں کے روزے متحب ہیں۔ اور بعض وقول کے روزے رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے جن میں سے چند یہ بین:

- (۱) ہر میننے کی وکیل اور آخری جعرات اور پہلا بدھ جو میننے کی دسویں تاریخ کے بعد میں آئے۔ آئے۔اگرکوئی محض بیردز و شرکھے تو مستحب ہے کدان کی قضا کرے اور اگر روز و بالکل شرکھ سکتا ہوتو مستحب ہے کہ ہردن کے بدلے ایک مدطعام یا ۲ و۱۲ شخو دسکہ دار جا عری فقیر کو دے۔
  - (٢) برميني كي تير دوي، چوهوي اور پدر دوي تاريخ
- (۳) رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے ۔ یا ان و مہینوں میں جاتنے روز نے رکھ سیس خواہ وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔
  - (٣) عيدنوروز كيون
  - (۵) شوال کی چوشی سے نویں تاریخ تک۔
  - (٢) وى قعده كى چيدوي اوراتيدوي تارخ \_
- (2) ذی الحبی کی کیلی تاریخ ہے نویں تاریخ (یوم عرفہ) تک لیکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کروری کی بناپر یوم عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سے تو اس ون کاروزہ رکھنا عمروہ ہے۔
  - (A) 11 في الحجد يعنى عيد غدر كون
  - (٩) ٢١٤ ي الحجد يعنى عيدم بالمد كرون
  - (۱۰) محرم الحرام كى يملى، تيسرى ادر سانة ين تاريخ
  - (۱۱) کاریج الاول یعنی رسول اکرم صلی الله علیه در الدوسلم کی ولادت کے دن
    - (۱۲) هاجهادي الاول
  - (۱۳) کار جب بعنی عید بعث حضرت دسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے ون مختصرت

جو تخص متحب روز در کھے اس کے لئے واجب نیس ہے کہ اے اختیام تک پہنچائے بلکداگر اس

کا کوئی موکن بھائی اے کھانے کی دعوت وے تو مستخب ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لے اور ون میں بی روز ہ کھول لے خواہ ظہر کے بعد بی کیوں شہو۔

## وه صورتنی جن میں مبطلات روزہ سے پر ہیز مستحب ہے

(1419) (مندرجدؤیل) یا فی افغاص کے لئے متحب ہے کداگر چدردزے سے نہ ہوں، رمضان میں ان افغال سے پر بیز کریں جوردزے کو باطل کرتے ہیں:

- (۱) ود مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہواور دہ ظہر سے پہلے اپنے دخن یا ایسی جگر کافئی جائے جہاں دہ دس دن رہنا چاہتا ہو۔
- (٢) ده مسافر جوظم كي بعدائ وطن ياليك جُكرين جائ جهال ده دى ون ربنا جابتا بو-
- (۳) وہ مریش جوظہر کے بعد تندرست ہوجائے اور یکی تھم ہے اگرظہر سے پہلے تندرست ہوجائے جبکہ وہ کوئی البیا کام کر چکا ہوجوروزے کوباطل کرتا ہواور اگر ایبا کام نہ کیا ہو تواحقیاط داجب کی بنار ضروری ہے کہ روز ور کھے۔
  - (٣) وه عورت جودان على حيش يا نفاس كيفون سے ياك بوجائے۔
- (۵) دہ کافر چومسلمان ہوجائے ادراس نے ردزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام نے ہو۔ (۲۰) ردزے وار کے لئے مستحب ہے کہ زوزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی ٹماز پڑھے ۔ لیکن اگر کوئی ددسرا شخص اس کا انتظار کررہا ہویا اسے اتن بھوک گلی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نمازنہ پڑھ سکتا ہوتو

بہتر ہے کہ پہلے روز ہ اقطار کرے لیکن جہال تک ممکن ہونما زفضیات کے وقت میں ہی اوا کرے۔

# خس کے احکام

(۱۲۱) خمس سات چيزول پرواجب ب

- ا) كاردبار (ياروزگار) كامناخ-
  - (٢) معدنی کانیں۔
  - (۳) وفيز( گزايوافزانه). -
- (٣) حلال مال جوحرام مال بين مخلوط موجائے.
- (a) فوط خوری سے حاصل ہونے والے سندری مولی اور مو تھے۔
  - (٢) جَنَّكِ مِن عليَّه والإمال غَنيمت.
- ۵) مشہور تول کی بناپر وہ زمین جو ڈئی کا فرکس مسلمان سے فریدے۔

ذیل میں ان کے احکام تفصیل سے بیان کئے جا کی گے:

(1477) جب انسان تجارت، صنعت وحرفت یا دوسرے کام دهندوں سے روپ پیسہ کمائے مثال کے طور پر اگر کوئی اچیرین کرنسی متوفی کی نمازیں پڑھے اور روزے دکھے اور اس طرح کچھورو بیے کمائے لبذ واگر وہا كمائى خوداس كاوراس كالل دعيال كمال جرك اخراجات سے زيادہ موتو ضرورى ب كه زائد كمائى كا حس لين يا نجوال حصدال طريق كمطابق دےجس كى تفصيل بعد على بيان بوكى-

(١٤٢٣) وكركس كوكمائى كے بغيركوئى آمانى جوجات سوائے كھان چيزوں كے جنہيں آنے والے مسائل میں استثناء کیا جائے گا، مثلاً کوئی مخص اے بطور تحد کوئی چیز دے اور وہ اس کے سال بحر کے اخراجات سے زیادہ

ہواتو ضروری ہے کہ اس کائنس دے۔

(۲۲۲) عورت كوجوم ولالا باورشوبر، يوى كوطلاق ظع دينے كے عوض جو مال حاصل كرتا بان رقس نہیں ہے۔ یک تھم دیت کے طور پر ملنے والے مال کا ہے اور ای طرح میراث کے معتبر قواعد کی رو سے جو میراث انسان کو لیے اس کا جملی بچی علم ہے۔ اگر نسی شیعہ مسلمان کواس کے علاوہ نسی اور ذریعے مثلاً تعصیب کے کے ذریعے میراث مطح و اے آبدنی سمجھا جائے گا اور اس کاحمس نگالنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر اے باپ اور بیٹے کے علاوہ کی اور کی طرف سے میراث ملے کہ جس کا خودا ہے گمان تک نہ ہوتو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ میراث اگراس کے سال مجر کے افراجات سے زیادہ ہوتو اس کائس دے۔

(1474) اگر کسی محض کو کوئی میرات ملے اورائے معلوم ہو کہ جس محض ہے اے یہ میراث ملی ہے اس نے اس کائس نہیں دیا تھا تو ضروری ہے کدوارث اس کائس وے اس طرح اگر خوداس بال برٹس واجب ند ہواور وارث کوظم ہو کہ جش محص ہے اسے وہ مال ورثے میں ملا ہے اس محص کے ذیفے جس واجب الا وا تھا تو ضروری ہے کہ اس کے مال ہے میں ادا کرے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جس محض سے مال ورثے میں بلا ہواگر وہ مس ویے کا مختلف ہویا بید کردہ مس دیتا ہی شہوتو ضروری آبیں کدوارث وہمس اوا کرے جواس محض برواجب تھا۔ (۲۲) اگر می محص نے کفایت شعاری کے سبب سال جمرے اخراجات کے بعد چھورم کی انداز کی ہو تو ضروری ہے کداس بجت کامس دے۔

(١٤٢٤) جس فحض كي تمام افراجات كوئي دوسرافحض برداشت كرنا بولؤ ضروري بي كرجتنا مال اس ك باتھاآئے اس کائس دے۔

(۱۷۲۸) اگر کوئی مخص این جائیداد کھی خاص افراد مثلاً این اولاد کے لئے وقف کروے اور دو لوگ اس جائداد میں بھیتی ہاڑی اور شجر کاری کریں اور اس ہے منافع کمائیں اور وہ کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کمائی کائمس دیں۔ نیز ہد کداگر دہ کسی اور طریقے ہے اس جائیداد سے تقع

ماصل كريس مثلاً اے كرائے (يا تھيكے) بردے ديں تو ضرورى ہے كد تفع كى جومقداران كے سال جرك اقراحات سے زیادہ ہوائ کامس دیں۔

(1479) جو مال مى فقير نے داجب صدقے مثلاً كفارات ياردمظالم ياستحب صدقے كي طور يرحاصل كيا مواكر ده اسك سال جرك افراجات سے زيادہ موياجو مال اسے ديا گيا مواس سے اس فے تقع كمايا مومثلاً ایں نے ایک ایسے درخت ہے جواہے دیا گیا ہومیوہ حاصل کیا ہوادر وہ اس کے سال ہمر کے افراجات ہے زبادہ ہو تو احتیاط داجب کی بنابر ضروری ہے کہ اس کاحس دے۔ لیکن جو بال اے حس یا زکو ہ کا مسحق مجھ کر دیا عمیا ہو تو ضروری نہیں کہ اس اصلی بال کائمس دے۔ ہاں! اگر اس سے بھی منافع حاصل موا موجوسال بھر کے اخراجات کے بعد نے گیا ہو تواس کائس ادا کرنا ضروری ہے۔

(۱۷۳۰) اگر کوئی مخض ایسی رقم ے کوئی چیز فریدے جس کامس ندویا گیا ہو یعنی سے والے سے کھے کہ ''میں یہ چیز اس قم ہے فرید رہا ہوں'' اگر بھیے والا شیعدا ٹناعشری ہوتو نظا ہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ ورست ہے ادر حمی کالعلق اس چیز ہے ہو جاتا ہے جواس نے اس قم سے فریدی ہے اور (اس معالمے میں) عالم شرع کی اجازت اور دسخط کی ضرورت میل ہے۔

(١٤٣١) أكركولي تخص كوكى چيز فريد اور معالمه طيركنے كے بعداس كى قيت اس رقم اواكرے جس کائمس نددیا ہوتو جومعاملہ اس نے کیا ہے وہ سی ہے اور جورفم اس نے فروشندہ کودی ہے اس کے مس کے لئے وہ من کے متحقین کامقروض ہے۔

(١٤٣٢) أكركونى شيعدا فتاعشرى مسلمان كوئى ايبابال خريد يجس كافس ندويا كيا موتواس كافس ييج والے کی ذمہ داری ہے اور خریدار کے ذمے پاکھیل ۔

( ١٤٣٣) أگر كوئي مخص كسى شيعه اثنا عشرى مسلمان كوكوئي اليي چيز لبلور عطيه د يه جس كافس شدديا عميا مو تواس کے مس کی ادائی کی ذمدداری عطید دینے دالے یہ ہادر (جس مخص کوعطید دیا گیا ہو) اس کے و ہے چھوٹس ۔

( ٢٣٣ ) اگرانسان كوكمى كافر سے يا ايے حض سے جوتس دينے پر اعتقاد ندر كھتا ہو، كوئى مال ملے تو اس مال کاهمن وینا واجب کیل ہے۔

(1400) تابر، وكاندار، كاريكراوراس مع كردوس الوكول ك الحضروري بكراس وقت س جب انہوں نے کاروبار یا کام شروع کیا ہو، ایک سال گزرجائے تو جو پچھان کے سال مجر کے اخراجات ے زیادہ ہواس کاتمیں دیں۔ بھی حکم مجالس پڑھنے والے ذاکر وغیرہ کا ہے۔ جا ہے سال کے مخصوص الام مين بي آيدني جولى جو، جبكه اس كى آيدنى سالانداخراجات كاليك بزاحصداداكرري جو-جوتفل كى کام وہندے ہے کمائی نہ کرتا ہوتا کہ اس ڈریلیج ہے اپنے افزاجات ادا کرے بلکہ لوگوں یا حکومت کی مدو براس کا گزارا ہو با اے انفاقاً کوئی نفع حاصل ہوجائے تو جب اے بیٹع ملے اس وقت ہے ایک سال گزرنے کے بعد جننی مقداران کے سال ہمر کے افراجات سے زیادہ ہوضروری ہے کدائ کانمس دے۔

اً بْدَارِك كرسكنا ہے۔ليكن اگر اس كے دومختلف پينتے ہول مثلاً عجارت اور زراعت كرتا ہويا ايك پيشہ ہوليكن مختلف چیزوں کا حساب کماب پالکل جدا ہو تو ان دوصورتوں بن احتیاط داجب کی بناپر وہ ایک پیشے کے نقصان کا الذارك ووسرے پیشے کے نقع سے تیں کرسلتا۔

( سہم کا ) انسان جو اخراجات فائدہ حاصل کرنے کے لئے مثلاً دلالی اور بار برواری کے سلسلے میں خرج كريا العطرح آلات اوروسائل يرجونقص آئے أو أثبين منافع مين عصبها كرسكتا باوراتى مقدار كائنس

اوا کرنالازم میں۔

(۱۷۳۵) کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بجر میں جو پھے خوراک الباس ، گھر کے ساز و سالمان ، مکان کی ٹریداری، بیٹے کی شادی، بنی کے جیز اور زیارات وغیرہ پرخری کرے اس برحس میں ہے بشرطیدا ہے اخراجات آس كى حيثيت ئياده نه بول-

(۱۲ م ۱۷) جو مال انسان منت اور کفارے پر قرح کرے وہ سالا شاخراجات کا حصہ ہے۔ انی طرح وہ مال بھی اس کے سالا شداخراجات کا حصہ ہے جو وہ کسی کو تحفے یا انعام کے طوزیر دے بشرطیکہ اس کی حيثيت ہے زيادہ نہ ہو۔

( 🚄 🕊 ) - اَگُرُرواج اِسْ بات کا اُو کهانسای این لا کی کا جینه چند سالون میں بندر پنج بنائے اور جیم تیار شکرنااس کی شان نے خلاف ہو، جاہے ای اعتبارے کہ وہ مین وقت برسارا جمیز تیاد شکر بائے گا اور وہ سال کے دوران اس سال کے منافع سے مجھے جیز تر ید ہے جواس کی حیثیت سے بڑھ کرٹ ہوادر عرفی اجتہار ہے بہیز کی اتّی مقداراس کے سال کے اقرا جات میں ہے تھی جائے تو اس برنمس دینالازم کیس ہے اور اگر وہ جہیزاس کی هیٹیت ہے بڑھ کر ہو یا ایک سال کے منافع سے دوسرے سال میں تیار کیا گیا ہو تو اس کاشس ویٹا ضرور تل ہے۔

( ۴۸ کا ) جو مال کسی شخص نے زیارت بیت اللہ (ﷺ) اور دومری زیارات کے سفر پر فرچ کیا ہووہ اس سال کے افراجات میں شار ہوتا ہے جس سال میں فرج کیا جائے ادر اکر اس کا سفر سال سے زیادہ کہا ہوجائے تو جو پھیوہ دوسر ہے سال میں خرج کرے اس کائس دینا ضردری ہے۔

(٢٩) إو محض كن ينفي يا تجارت وغيره عدمافع حاصل كريد الراس كے ياس كوئى اور مال بھی ہوجس پرجمس واجب نہ ہوتو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع کو مدنظر رکھتے ہوئے کرسکتا ہے۔

(۵۰) بوسامان کی فخش نے سال بجراستمال کرنے کے لئے اپنے منافع سے فریدا ہواگر سال کے آ خر میں اس میں ہے بیچھے نج جائے تو ضروری ہے کہ اس کافمس دے اور اگر حمی اس کی قیمت کی صورت میں دیٹا کیا ہے اور جب وہ سامان خریدا تھا اس کے مقابلے میں اس کی قیمت بردھ کی جوتو ضروری ہے کہ سال کے خاتمے یر جو قیمت ہواس کا حیاب لگائے یہ

(١٥١) كوكي مخض من دينے سے پہلے اينے منافع ميں ہے كھريا: استعال كے لئے سامان قريدے اگر

ای اعتبارے ہرمنافع کے لئے ایک علیمدہ سال بھی قرار دے سکتا ہے۔ (۲۷۲) سال کے دوران جس وفت بھی کمی مختم کومنا فع ملے وہ اس کاخس و پسکتا ہے اور اس کے ہے بھی جائز ہے کہ سال کے فتم ہونے تک اس کی ادائیگی کوموٹر کردے بھی اگر جانتا ہو کہ سمال کے اختیام پی اے اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ فوراً اس کاٹمس اوا کرے اور

دہ حس اداکرنے کے لئے سمنی سال (روس کیانڈر) افتیار کرنے کو کی حرج نہیں۔ ( ۱۷۲۷) اگر کسی مختص کوکوئی منافع حاصل ہولیکن وہ سال کے دوران مرجائے تو خروری ہے کہ اس موت تک کے اخراجات اس منافع میں سے نکال کرباتی ماندہ کامس فورادے دیاجائے۔

(۱۲۳۸) اگر کمی مخف کے بغرض تجارت فریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اور وہ ایسے نہ ہے ای ای سال کے دوران اس کی قبت گر جائے تو جھٹی مقدار تک قبت بوشی ہواس کاخس دا جب نہیں ہے۔ (1479) اگر مسی محض کے بغرض تجارت فریدے ہوئے مال کی قبت بڑھ جائے اور دواس امید پر کہ ایسی اس کی قیمت ادر پڑھے گی اس مال کوسال کے خاتمے تک فردخت نہ کرے اور پھراس کی قیمت گر جائے تو جس مقدارتک قیمت برهمی ہوای کانمس وینااحتیاط واجب کی بناپر واجب ہے۔

( ١٤ ١٤) محمي حض نے مال تجارت كے علاوہ كوئى مال خريد كريائى كى طرح محمى طريقے سے حاصل كيا ہو جس كالمس دواداكر چكا موتو اگراس كي قيمت بره جائ ادر دواے الله دياتو خردري ہے كہ جس فقدراس بيز كى قيمت برجى ہے، اگر سال بجر كے اخراجات كے بعد فئ جائے تو اس كاش دے۔ اى طرح مثلا اگر كوئى در شت خریدے اور اس میں پھل لکیں یا (جھیز خریدے اور وہ) بھیڑمونی ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس اضافی مقدار کاحس دے۔

(۱۷۳۱) اگر کوئی مخص ایسے مال سے جس کاخس اوا کردیا ہے یا بھی اس پرقس واجب بیں ہواہے،اس خیال سے باغ (میں بودے) لگائے کہ قیمت بوھ جانے پر انہیں ، دے گا تو ضروری ہے کہ پھلوں کی اور در فتوں کی نشو وتما، خودرد یا کاشت کے ہوئے ہوئے ہوئے منگ بشدہ لکڑیاں جو کاٹ کر استفادہ حاصل کرنے کے قاعل ہوگئ ہوں اور باغ کی برجمی ہوئی قیستہ کاتمس دے۔ میکن اگر اس کا ارادہ پیریا ہوکہ ان ورختوں کے پھل تَ كُران كِ نَفِع كمائِ كَاتِو قِيمت كي اضافي مقدار كافمي ضروري نبيس، باقي برييز كافمي دينا ضروري ب-(۱۷۳۲) اگر کوئی تخص بید،مشک اور چنار وغیرہ کے درخت لگائے تو ضروری ہے کہ ہرسال ان کے بردھینے کافمس دے اور ای طرح اگر مثلاً ان درختوں کی ان شاخوں سے نفع کمائے جوعموماً ہرسال کائی جاتی ہیں اگر اس کی آمدنی اس کے سال بھر کے افراح اے بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا تمس دے۔

( " الا 14) اگر كمى تحفى كى آيدنى كے متعدو ذرائع ہوں، مثلا النے سرمائے سے اس نے شكر بھى فريد كرر كھى مواور حاول بھی، اگران تمام ذرائع تجارت کی آمدنی اور افراجات اور تمام رقم کا حساب کماب کیا ہو تو ضروری ے کہ سال کے خاتے پر جو بچھاں کے افراجات سے زائد ہواس کافس اداکرے۔ اگر ایک وریعے سے افغ کمائے اور دومرے ذریعے سے نقصان اتھائے تو وہ ایک زمیعے کے نقصان کا دوسرے ذریعے کے نقصان سے

. شخفین کامقروض تصور کرے اور سازا مال استعمال کرتا رہے اور اگر استعمال کرے اور وہ مال تلف ہو جائے تو فروری ہے کہ اس کاخمی دے۔

روں ہے۔ جس فقص کوشمی ادا کرنا ہوا گروہ جا کم شرع ہے مفاہمت کر کے ٹمس کواپنے ذی لے لیتو سارا ال استعال کرسکتا ہے اور سفاہمت کے بعد اس مال سے جو منافع اسے حاصل ہو وہ اس کا اپنا مال ہے۔ البتہ فروری ہے کہ اپنافس والا قرضہ بندر ن گاس طرح اوا کرے کرائے ٹمس اوا کرنے ہیں سستی کرنا نہ کہا جا سکے۔ (۲۲ کا ا) جو شخص کا روبار ہیں کمی ووسرے کے ساتھ شریک ہواگر وہ اپنے منافع پر فمس ویدے اور اس کا جھے دارنہ دے اور آئندہ سال وہ جھے دار اس مال کو جس کا قس اس نے ٹیس ویا سائیلے ہیں سرمائے کے طور پر چیش کرے تو وہ شخص (جس نے فمس ادا کر دیا ہو) اگر شیعہ اثنا عشری مسلمان ہوتو اس مال کواستعمال

یں و است کے ایک اگر نابالغ بیچے کو کوئی منافع حاصل ہو چاہے تھوں کی صورت میں آئ ہواور دوران سال دہ بیچے کے ضرور مات میں استعمال ندہو تو اس کانٹس وینا ہوگا اورائس کے دلی پر دا جب ہے کہ اس کانٹس وینا ہوگا اورائس کے دلی پر دا جب ہے کہ اس کانٹس وینا ہوگا اورائس دے۔ ولی نس ندرے تو بالغ ہوئے کے بعد داجب ہے کہ وہ خوداس کانٹس دے۔

ر الم ۱۷۴) جمل مخض کو کئی دوسر شخص نے کوئی مال کے اور اے شک جو کہ (مال دیے والے ) دوسرے مخص نے اس کاخس دیا ہے یا نہیں تو وہ (مال حاصل کرنے والا مخص ) اس مال میں تصرف کرسکتا ہے۔ بلکہ اگر لیفین بھی ہو کہ اس دوسر سے مخص نے خس نہیں دیا تب بھی اگر دہ شیعہ اتنا عشری مسلمان ہوتو اس مال میں تند و کر رکام ہے۔

(1470) اُلْرِکو کَ شخص کاردبارے منافع ہے سال کے دوران کوئی الی چیز خریدے جواس کی سال بھر کی ضرور بات اوراخراجات میں شار شہوتو اس پر واجب ہے کہ سال کے غالمتے پر اس کاخس دے اورا گرخس شہ دے اورا کر اور کی تیست براس کاخس دے اورا گرخس شہ دے اورا اس چیز کی تیست براس کا موجودہ قیست پرخس دے۔

(۱۲ کا) آگر کوئی شخص کوئی چیز خرید اورا سے مال ہے جس پرخس ندویا ہواوراس پرائیک سال گزر چکا ہو، اس کی قیمت اوا کرے اور پھراس کی قیمت ہوتھ جائے ،اگر اس نے یہ چیز اس ادادے سے ندخر یدی ہو کہ اس کی قیمت ہوتھ جائے گی تو نیچ وے گا، شلاکھیتی باڑی کے لئے زمین خریدی ہو تو ضروری ہے کہ قیمت خرید پر خس دے اور شلا اگر بیچنے والے کو وہ رقم وی ہوجس پرخس ندویا ہواور اس سے کہا ہو کہ میں یہ جائیداواس قم سے خریرتا ہوں تو ضروری ہے کہ اس جائیدادگی موجودہ قیمت پرخس ند دیا۔

(۲۷ کا) جس فض فے شروع ہے (لیمی جب فی کی ادائی ال پر داجب ہوئی) یا چند سالوں ہے خس ندویا ہوا گراس نے اپنے کاروبار کے منافع ہے کوئی لیک چیز شریدی ہوجس کی اسے ضرورت نہ ہواور اسے کاروبار شروع کئے ہوئے یا آگر کاروباری شہو تو منافع کمائے آیک سال گزر گیا ہوتو شروری ہے کہ اس کا خس دے ادرا گراس نے گھر کا ساز وسامان اور ضرورت کی چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق خریدی ہوں اور جاشا ہو کہ اس نے یہ چیزیں اس سال کے دوران اس منافع ہے خریدی ہیں جس سال ہیں اسے منافع ہوا ہے اور اس سال اس کی ضرورت منافع حاصل ہونے والے ثمال کے بعد فتم ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس کانمس وے اللہ و دران سال اس کی ضرورت منافع ہو جائے لیکن دہ سالوں اس کی خرورت کی ضرورت ختم ہو جائے لیکن دہ سالوں اس پیزوں میں ہے ہو جو آئے نئدہ سالوں استعمال کے لئے رکھی جاتی ہو جیسے سردی اور گری کے کیڑے تو ان پر نمس نہیں ہوتا۔ اس صورت کے عناوہ دو استعمال کے لئے رکھی جاتی ہو جائے تو احتیاط واجب میدہ کہ اس کاخمس دے ورت کے لئے اس کار سامان کی ضرورت ختم ہو جائے تو احتیاط واجب میدہ کہ اس کاخمس دے ورت کے لئے اس کی بھوڑ دیت استعمال کرنے کا زمانہ گر رجائے اس پر بھی خس نہیں ہے۔

(۱۷۵۲) آگر کسی مخص کوکسی سال میں منافع نہ ہوتو وہ اس سال کے افراجات کوآئندہ سال کے منافع

منهانيس كرسكتار

(۱۷۵۳) اگر تمی فخف کوسال کے شروع میں منافع نہ ہواور وہ اپنے سرمائے سے خرج اٹھا ہے اور سال یے ختم ہونے سے پہلے اے منافع ہو جائے تو اس نے جو پچھے سرمائے میں سے خرج کیا ہے اسے منافع ہے منہا کر سکتا ہے۔

(۱۷۵۴) اگرسر مائے کا کچھے جھے تجارت وغیرہ میں ڈوپ جائے تو جس فقد رسر مایہ ڈو ہا ہوانسان اتنی مقدا

اس سال كمنافع مي سيمنها كرسكا بـ

(۱۷۵۵) اگر کسی هخص کے مال میں سے سرمائے کے علاوہ کوئی اور چیز ضائع ہوجائے ،اگراہ ای سال
میں اس چیز کی ضرورت پر جائے تو دہ اس سال کے دوران اپنے منافع سے مہیا کرسکتا ہے، اس پر جمن نہیں ہے۔
(۱۷۵۲) اگر کسی هخص کو سارا سال کوئی منافع نہ ہواور وہ اپنے افراجات قرض لے کر پورے کرے تو دہ
ا کندہ سالوں کے منافع سے قرض کی رقم منہا نہیں کرسکتا لیکن اگر سال کے دوران اپنے افراجات پورے
کرنے کے لئے قرض لے اور سال ختم ہوئے سے پہلے منافع کمائے تو اپنے قرضے کی رقم اس منافع میں سے
منہا کرسکتا ہے۔ ای طرح پہلی صورت میں وہ اس قرض کو سال کے منافع سے اوا کرسکتا ہے اور سنافع کی ای

( ۱۷۵۷) اگر کوئی فخض مال بڑھانے کی فرض سے بالی اطاک فریدنے کے لئے جس کی اسے ضرورت ند. جو قرض لے تواگر وہ اس سال کے منافع جس سے قمی ادا کے بغیر دہ قر ضدادا کردے تو سال گزرنے پر مفرور کی ہے کہ اس چیز کافس ادا کر سے سوائے اس صورت میں کہ قریضے میں لیا جوا مال اس مال سے فرید کی گئی چیز سال کے دوران بی فتم ہوجائے۔

(۱۵۵۸) افسان ہراس چڑکا جس پرخس واجب ہو چکا ہوائی چیز کی شکل میں خس دے سکتا ہے اور اگر چاہ تو جفتا خس اس پر واجب ہواس کی قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے لیکن اگر کسی دوسری جنس کی صورت میں جس پرخس واجب شہود بینا جائے تو محل اشکال ہے بجز اس کے کہ ایسا کرنا حاکم شرع کی اجازت ہے ہو۔ اس اس میں تقرف نے جس محض کے مال پرخس واجب الاوا ہواور سال گزر گیا ہولیکن اس نے خس نہ ویا ہو تو وہ اس کا اللہ علی تقرف نے جس نہ دیا ہو

(١٤٦٠) جس فض كوش اداكرنا موده يشيس كرسكنا كدائ ش كوائة في اليقي الها آب كش

الله گراهوا دفینه

(۷۷) وفینہ وہ منتقل شدہ مال ہے جو چھپا ہوا ہو اورلوگوں کی دسترس سے نکل چکا ہواور مصے زمین ، ورخت، پہاڑیا و موارش چھیایا گیا ہو، جبکہ معمولاً وہ ایسی جگہنیں ہوتا۔

وردھی بہاری سے بیاری سے بیٹی ہے ، دو بہت و دفیق بلدیں بدیں المائے۔

(احسان) اگر انسان کو کئی ایسی زمین سے دفیقہ لیے جو کئی کی ملکت شدہ ویا موات اور خود اس نے اس از بین پر محنت کرکے اسے اپنی ملکت میں لیا ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے لیکن اس کاشس دینا ضروری ہے۔

(۱۵۷۸) دیفنے کا نصاف ۱۰۵ مثقال سکہ دار جا نمری اور ۱۵ مثقال سکہ دار سونا ہے بعنی جو چیز دیفنے سے کے اگر اس کی قیمت ان در نوں میں سے کئی ایک کے بھی برابر ہوتو اس کاشس وینا داجب ہے۔

(۱۵۷۹) اگر کئی مخفس کو ایسی زمین سے جو اس نے کئی سے فریدی ہویا مثلاً اجارے وغیرہ سے اس پر حق تصرف حاصل کیا ہوکوئی ایسا دفینہ سلے جس کا تعلق کئی مسلمان یا کافر ذری سے تہ ہویا اگر ہوتو اسے قدیم زیانے

سی المحرور کے بعد اس کے بعد اس کے سی بھی دارہ کو تفاش نہ کیا جا سیکاتو وہ اے ملکیت میں لے سکتا ہے اور اس المحرور کی جاتو ہوں کے بعد اس کے سی بھی دارہ کو تفاش نہ کیا جا سیکاتو وہ اے ملکیت میں لے سکتا ہے اور اس برخس وینا بھی ضرور کی ہے۔ اگر تفاق اور اس ال کا دعویٰ معرف اور اس مال کا دعویٰ معرف اور اس مال کا دعویٰ معرف کو اس الس کا دعویٰ میں کرے تو ضرور کی ہے کہ است اطلاع دے اب اگر وہ اس مال کا دعویٰ کرے تو ضرور کی ہے کہ است اطلاع دے جو اس ہے بھی پہلے اس زمین کا مالک تھا اور اس براس کا حق تھا اور اس براس کا حق تھا اور اس براس کا حق تھا اور اس براس کا حق تھا دور اس ہے بہلے اس دیا میں ہے کوئی اس کا دعویٰ شرک اور اس ہے بہلے اس دیا میں ہے کوئی اس کا دعویٰ شرک اور است ہیں ہے بہلے بھی ہے۔ اس اگر ان میں ہے کوئی اس کا دعویٰ شرک اور است ہیں ہے تو بھی یہ بھی ہے جی اس کا دعویٰ شرک ہے۔ اس اس کا دعویٰ سے بہلے بھی ہے۔ لیکن اس کا میں میں ہے سکت اس کا میں دیا مشرور دی ہے۔

(۱۷۸۰) اگر کسی شخص کو ایک وقت میں چند جگہوں ہے مال لیے جس کی مجموعی تیت ۱۰۵ شقال چاندی یا ۱۵ مشقال سوئے کے برابر ہوتو ضردری ہے کہ اس مال کاشس دے لیکن اگر مختلف اوقات میں ویضی ملیس تو زیادہ فاصلہ نہ ہوتو ہرائیک کی فاصلہ نہادہ ہوتو ہرائیک کی قیمت ایک ساتھ لگائی جائے گی لیکن اگر فاصلہ نہادہ ہوتو ہرائیک کی تیمت میلیدہ لگائی جائے گی لیکن اگر فاصلہ نہادہ ہوتو ہرائیک کی تیمت میلیدہ لگائی جائے گی۔

(۱۷۸۱) جب روا شخاص کواہیا دفیتہ لئے جس کی قیمت ۱۰۵ شقال جائدی یا ۱۵ شقال سوئے تک پہنچتی ہو لیکن ان میں سے ہرا کیکہ کا حصد اتنانہ بنمآ ہوتو اس پڑٹس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۱۷۸۲) اگر کو کی محض جا دور فرید سے اور اس کے پیٹ سے اسے کوئی مال ملے تو اگر اسے احتمال ہو کہ سے مال بیچ والے یا پہلے مالک کا ہے اور وہ جانور پر اور جو پھوائ کے پیٹ سے برآ مدہواہے اس پر تق رکھتا ہے تو مفروری ہے کہ اسے اطلاع وے اور اگر معلوم ہو کہ وہ مال ان جس سے کسی ایک کا بھی نہیں ہے اور اس کی مقدار نصاب تک ہو تو ضروری ہے کہ اس کا تھس وے بلکہ احتماط لازم میدئے کہ اس کا تھس وے اگر چہدہ مال و فیٹے نصاب تک ہو تو ضروری ہے کہ اس کا تھس وے بلکہ احتماط لازم میدئے کہ اس کا تھس وے اگر چہدہ مال و فیٹے

یں انہیں استعال بھی کرلیا ہے تو ان رقم دینالازم نہیں ۔لیکن اگر اسے بیمعلوم نہ ہوتو احتیاط داجب ضروری ہے کہ حاکم شرع سے احتمالی نسبت پر مفاہمت کرے لیتی اگر مشلاً ۵۰ فیصد پرخمس داجب ہوگیا ضروری ہے کہ اس کا ۵۰ فیصد قمس کے طور پر دے ۔

۲۔ معدنی کانیں

(۱۷۲۸) سونے، چاندی ہیسے، تانے، لوہ، (جیسی دھاتوں کی کا میں) نیز پیٹرولیم، کوئے، فیروز مختیق، پچٹکری یانمک کی کا میں اور (ای طرح کی) دوسری کا نیس انفال کے زسرے میں آتی ہیں لینی وہ امام علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔لیکن آگر کو کی شخص ان میں ہے کوئی چیز تکالے جبکہ شرعا کوئی حرج نہ ، بوتو وہ اسٹ ملکیت قرار دے سکتا ہے، اور اگر وہ چیز نصاب کے مطابق ہوتو ضروری ہے کہ اس کاٹمس دے۔

(19 کان ہے نگلی ہوئی چیز کانساب ۱۵ مثقال مروجہ سکہ دارسونا ہے بیجنی اگر کان سے نکالی ہوئی۔ سمبی چیز کی قیمت ضروری اخراجات نکالئے کے بعد ۱۵ مثقال سکہ دارسونے تک بیخ جائے تو ضروری کے کہ اس پر بعد میں جو اخراجات آئے ہوں جیسے اس دھامے کو خالص بنانے کے اخراجات، آئیس منہا گر کے جو باقی نجے اس کاخس دے۔

(+ کے کا) جس مخص نے کان ہے منافع کمایا ہواور جو چیز کان سے نکالی ہواگر اس کی قیمت ۱۵ مثقال ہیں۔ وارسوئے تک ند پہنچے تو اس پرخس تب واجب ہوگا جب صرف میدمنافع یا اس کے دوسرے منافعے اس منافع کوما کراس کے سال بجر کے اخراجات سے زیادہ ہوجا کیں۔

(اکے کا) جیسم اور چونے پراختیاط لازم کی بناپر معدنی جیزوں کے تھم کا اطلاق ہوتا ہے لہذا اگریہ جیزیں حد نصاب تک بھنے جا کیں تو سال بجر کے اخراجات نکا لئے سے پہلے ان کاخس دینا ضروری ہے۔ (۱۷۵۲) جو تھی کان سے کوئی جیز نکا لے تو ضروری ہے کہ اس کاخس دے خواہ دہ کان زمین کے اوپر ہویا زیرز بین اور خواہ ایسی زمین میں ہو جو اس کی ملیت ہویا ایسی زمین میں ہوجس کا کوئی ما لک نہ ہو۔

(۳۷ کا) اگر کمی شخص کو بید معلوم ند ہو کہ جو چیز اس نے کان سے نکائی ہے اس کی قیمت ۱۵ مثقال سکہ دار سونے کے برابر سے یانبین تو احتیاط لازم بیہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو وزن کر کے یا نسی ادر طریقے ہے اس کی قیمت معلوم کرے اورا گرممکن ند ہو تو اس بڑس واجب نییں۔

(۱۷۵۷) اگر کی افرادل کر کان ہے کوئی چیز نکالیں اور اس کی قیمت ۱۵ مثقال سکہ دار سونے تک بیٹی جائے سکین ان میں سے ہرا یک کا حصراس مقدار ہے تم ہو تو اس پرخس واجب نہیں۔

(۵۷۵) اگر کوئی محض اس معدنی چیز کو الی زمین کے نیچے سے جو دوسرے کی ملکیت ہیں ہواس کی ا اجازت کے بغیراس کی زمین کھود کر تکالے تو مشہور تول ہیہ ہے کہ ''جو چیز دوسرے کی زمین سے ٹکالی جائے وہ ای مالک کی ہے' میکن یہ بات اشکال سے خالی تیں اور بہتر یہ ہے کہ باہم معاملہ طے کریں اور اگر آپس میں سیجھوتہ نہ ہو سیکے تو حاکم شرع کی طرف رجوع کریں تاکہ دہ اس تنازے کا فیصلہ کرے۔

کے نصاب کے برابر نہ ہواور پاقی مال اس کی مکیت ہوگا اور پیستم چھلی اوز اس کی مانند دوسرے ایسے جائدارول کے لئے بھی ہے جن کی کوئی شخص کسی تخصوص جگد ہیں افزائش و پرورش کر ہے اور ان کی غذا کا انتظام کرے اور آگر سمندریا در پاسے اسے پکڑے تو کسی کواس کی اطلاع دینالا زم نہیں۔

#### سم وه حلال مال جوحرام مال میس مخلوط ہوجائے

(۱۷۸۳) اگر حلال مال جرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ د کر تکے اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ جوادر یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار شمس ہے کم ہے یا زیادہ تو تمام مال کاخس نکالنے سے دہ مال حلال ہوجا تا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ کئی ایسے تفض کو دے جونس اور در مظالم کا مستحق ہو۔

(۱۷۸۴) اگر حلال مال حرام مال سے ل جائے اور انسان حرام کی مقدار - خواہ دہ جس سے کم ہویا زیادہ - جانبا ہولیکن اس کے مالک کو نہ جانبا ہوتو ضروری ہے کہ آئی مقدار اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کروے اور اعتباط داجب سے کہ جا کم شرع سے بھی اجازت لے۔

(1440) اگر حلال مال حرام فی جائے اور انسان کوخرام کی مقداد کا علم نہ ہولیکن اس مال کے مالک کو پیچا نتا ہو اور ووٹول ایک دوسرے کو راضی شہر کر تکیل تو ضروری ہے کہ چھٹی مقدار کے بارے بیل یفین ہوکہ دوسرے کا مال ہے وہ اے دیدے۔ بلکدا گر دو مال اس کی اپنی تفلطی نے مخلوط ہوئے ہوں تو اختیاط کی بنا پر مال کی جس زیادہ مقدار کے بارے بیل اختال ہوکہ بیدوسرے کا ہے وہ اے دینا ضروری ہے۔

(۱۷۸۲) آگر کوئی محض حرام سے مخلوط طلال مال کا تمکن وید سے اور بعد میں اسے پہا چلے کہ حرام کی مقدار تھی اسے زیادہ تھی اسے اس کے مالک کی طرف سے زیادہ تھی اسے اس کے مالک کی طرف

ے صدقہ کردے۔ (۱۷۸۷) اگر کوئی شخص حرام سے تلوظ طلال مال کاشس دے یا ایسا مال جس کے مالک کو نہ پیچات ہو مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کردے اور بعد جس اس کا مالک ل جائے تو اگروہ راضی تہ ہوتو احتیاط لازم کی ' بنایراس کے مال کے برابراہے دینا ضروری ہے۔

(۱۵۸۸) اگر حلال مال حزام مال سے ال جائے اور حرام کی مقدار معلوم ہواور انسان جائے ہوکہ اس کا مالک چنداوگوں میں سے ہی کوئی ایک ہے کیکن بینہ جائے ہوکہ وہ کین ہے تو ضروری ہے کہ ان سب کو اطلاع و ہے۔ چنداوگوں میں سے ہوئی ایک ہے کہ بیر مرا مال ہے اور دوسرے کہیں کہ ہمارا مال نہیں یا اس پہلے کی تصدیق کرویں تو ای پہلے شخش کو وہ مال دیدے اور اگر دویا دو سے زیادہ آدی کھیل کہ بیہ ہمارا مال ہے اور شکم یا ای طرح کر میں اور کسی مطریقے ہے وہ معاملہ حل نہ ہوتو ضروری ہے کہ تا ذری کھیل کہ لئے حاکم شرع سے رجوع کریں اور گام وہ سب المالمی کا اظہار کریں اور باہم صلح بھی نہ کریں تو ظاہر سے ہے کہ اس مال کے مالک کا تعین قرعہ اندازی کا گرائی کہ اور اس کے الک کا تعین قرعہ اندازی کے ذریعے ہوگا اور احتیاط ہے ہے کہ حاکم شرع ہے کہ اس کا کہ کیا تھیل ترعہ اندازی کا تحرانی کرے۔

## ۵۔ غواصی سے عاصل کئے ہوئے موتی

(۱۷۸۹) اگر قواص کے ذریعے بین سمندریں فوط لگا کراؤاؤ، مرجان یا دومرے موتی تکالے جا کیں تو خواہ ووالی ہے۔ اور اس کے قبر سے بول جوائی ہیں یا معدنیات ہیں ہے بول، اگراس کی قبت ۱۸ چنے سونے کے برابر بوجائے تو ضروری ہے کہ اس کافٹس دیا جائے، خواہ انجیس ایک دفعہ میں سمندرے تکالا گیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ میں بشرطیکہ دبکی دفعہ اور دوسری دفعہ فوط لگانے ہیں زیادہ فاصلہ شہول اگر دونوں مرجہ میں فاصلہ زیادہ بوشلا یہ کہ دوموسموں میں فواص کی ہواور ہرایک دفعہ میں ۱۸ چنے سونے کی قبت کے برابر بنہ ہوتو اس کافٹس دینا واجب نہیں ہے اور ای طرح جب فواصی میں شرکیک تمام فوط خوروں میں سے ہرایک کا حصہ ۱۸ چنے سونے کی قبت کے برابر بنہ ہوتو ان براس کافٹس دینا واجب نہیں ہے۔

( • 9 ) اگر سندر میں غوط لگائے بغیر دوسرے ذرائع سے موتی نکالے جا کیں تو احتیاط کی بنا پر ان برخس واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی محف سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کاخس اے اس صورت میں دینا ضروری ہے جب جو موتی اے دستیاب ہوئے ہوں وہ تنیا یا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے ل کراس کے سال بھر کے اثراجات سے زیادہ ہو۔

(الم الله می اوران دوسرے (آبی) جانوروں کاخمی جنہیں انسان مندر میں غوط لگائے بغیر حاصل کرتا ہے اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب ان چیز وں سے حاصل کردہ منافع تنبایا کاروبار کے دوسرے منافع سے ملک کراس کے سال بھر کے افراجات سے زیادہ ہو۔

(۱۷۹۲) اگرانسان کوئی چیز نگالئے کا ارادہ کئے بغیر سمندر پس غوط لگائے ادرا تفاق ہے کوئی سوتی اس کے ہاتھ لگ جائے ادروہ اسے اپنی ملکیت پس لینے کا ارادہ کرے تو اس کا ٹس دینا ضروری ہے بلکہ احتیاط واجب بیر ہے کہ ہرحال میں اس کا ٹمس دے۔

( سُوع الله کا) اگرانسان سمندر میں خوط لگائے اور کوئی جانور تکال لائے اور اس کے بیٹ میں ہے اے کوئی موتی بلے تو موتی بلی تو اگر وہ جانور بیٹی کی مائند ہوجس کے بیٹ میں عموماً موتی ہوتے ہیں اور وہ نصاب تک بیٹی جائے تو شروری ہے کداس کانمس وے اور اگر وہ کوئی ایسا جانور ہوجس نے انقاقاً موتی نگل لیا ہوتو احتیاط لازم ہے ہے کہ: اگر چہوہ حد نصاب تک نہ پہنچ تب بھی اس کانمس دے۔

(۱۷۹۴) اگر کوئی شخص بڑے دریاؤں مثلا وجا داور قرات میں توطہ لگائے اور موتی نکال لائے تو ضروری ا ہے کہ ان کاشس دے۔

(90) آگر کوئی شخص بانی میں غوط لگائے اور بھے عبر نکال لائے اور اس کی قیت ۱۸ پنے سوئے یا اس سے زیادہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کانمس وے بلکہ اگر بانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے بھی حاصل کرے تو اس کا بھی بھی حکم ہے۔

(۱۷۹۷) جس شخص کا پیشتر خوطه خوری یا کان کنی مواگر ده ان کاشس ادا کردیدادر پھراس کے سال بجر کے اخراجات سے وقعی کے جواس کے لئے بیلازم میں کدددبارہ اس کامس اداکرے۔ (444) اگریجیکوئی معدتی چیز فکالے یا اے کوئی دفیندل جائے یا سمندر میں غوطہ لگا کرموتی فکال لائے قاتا بي كا دلى أس كاتمس دے اور اگر ولى تمس اواند كرے تو ضروري ہے كہ بچہ بالغ ہونے كے بعد قود تمس اداكرے اورای طرح اگراس کے پاس حرام مال ش طال مال طا ہوا ہوتو ضروری ہے کہ اس کا ولی ان احکام کے مطابق مل كرے جوائي مم كے مال كے بارے ميں بيان كئے گئے ہيں۔

(۱۷۹۸) اگرمسلمان امام عليه السلام كے علم سے كفار سے جنگ كري اورجو چيزي جنگ ميں ان ك ہاتھ لکیں آئیں ' فنیت' کہا جاتا ہے۔ اس میں سے جو خاص امام علید السلام کاحل ہے اسے علیحدہ کرنے کے بعد ضروري ہے كه باتى مانده رحس اداكيا جائے .. مال غنيمت رحم ثابت جونے ميں اشيائ منفول اور غير معقوله میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں جن زمینوں کا تعلق "انفال" ہے ہے وہ تمام مسلمانوں کی مشتر کد ملکیت ہیں آگر جد جنگ امام عليد السلام كي اجازت سے ند جو۔

(99 کے ایک مسلمان کافروں سے امام علیہ السلام کی اجازت کے بیٹیر بنگ کریں اوران سے ال عنبت حاصل ہوتو جوفیمت حاصل ہودہ امام علیہ السلام کی ملکیت ہے اور جنگ کرنے والوں کا اس میں کوئی حق میں۔ ( ۱۸ ۰۰ ) ، جو کچھ کا فروں کے ہاتھ میں ہے اگر اس کا مالک محتر م المال بینی مسلمان یا کافر ذمی یا معاہد ہو تو اس پر تقیمت کے احکام جاری مہیں ہوں گئے۔

(١٨٠١) كافرح إلى كامال جِرانا اوراس جيها كونى كام كرنا اكر خيانت اور فقص اس شي شار موز حرام ب اوراس طرح کی جوچیزیں ان ہے حاصل کی جاتمیں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ آئیس اُوٹا وی جاتمیں۔ (۱۸۰۲) مشہوریہ ہے کہ ناصبی کا بال موس اپنے لئے لے سکتا ہے البتد اس کاحس و بے لیکن بہتھم اشکال ہے۔خالی ہیں ہے۔

### 2- وہ زمین جوذی کا فرکسی مسلمان سے خریدے

(۱۸۰۳) اگر کافر ڈی مسلمان سے زیمن خریدے تو مشہور تول کی بنا پر اس کافٹس ای زیمن سے یا اپنے کمی دوسرے مال سے در دوسرے مال سے دے لیکن اس صورت میں قبس کے عام تو اعد کے مطابق قس کے داجب ہوئے میں اشکال ہے۔

(۱۸۰۴) ضروری ہے کہ خس دوحصوں میں تقلیم کیا جائے۔اس کا ایک حصد سادات کا حق ہے اور ضرور ک

ہے کہ سی فقیر سیدیا چیم سیدیا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں نا جار ہو گیا ہوا در د دسرا حصداما مطلبہ السلام کا ہے جو م مشروری ہے کہ موجودہ زبانے میں جامع الشرائط مجتبد کو دیا جائے یا ایسے کاموں پرجس کی دہ جبتہ اجازت دیے خرج كياجائ ادراح ياط لازم يدب كدوه مرجع اعلم موادر عموى مسلخول ي آگاه مو-

(۱۸۰۵) جس يتيم سيد كوشس وياجائ ضروري ب كه ده فقير بهي موليكن جوسيد سفر بس ناچار موجائ ده خواه ا بے وطن میں فقیرنہ بھی ہوائے مس دیاجا سکتا ہے۔

(۱۸۰۷) جوسید سفریس ناچار ہوگیا ہواگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہوتو احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ اے مس شدویا جائے۔

(١٨٠٤) جوسيد عادل نه ہواہے خمس ديا جاسكتاہے ليكن جوسيدا تناعشرى نه ہوضر درى ہے كه اسے حمس ندويا جائے۔

(١٨٠٨) : جوسية مس كوكناه ك كام ين استعال كرے است فس نبيل ديا جاسكتا بلكه اگرائي فس وينے ہے مناه کرنے میں اس کی مدد ہوتی ہو تو احتیاط داجب ہیے کہ اے جس ند ذیا جائے چاہے وہ اے گناہ میں استعال ندہمی کرے۔ای طرح احتیاط داجب میہ ہے کہ اس سید کو بھی جس نددیا جائے جو شراب بیتیا ہو یا نماز شہ يرُ هنا ہو يا علانيه گناه کرتا ہو۔

(١٨٠٩) جو محص كي كه يس سيد جول استداس وقت تك تمس ندريا جائ جب تك ود عادل الشخاص اس ے سید ہونے کی تقیدیتی نہ کردیں یا انسان کوئسی بھی طریقے سے یقین یا اظمینان ہوجائے کہ دہ سید ہے۔ (١٨١٠) كوكى تخص البيخ شهر مين سيد مشهور موه اگرانسان كواس كي برخلاف بات كاليتين يا اظمينان شدمو

(۱۸۱۱) اگر کمی محض کی بیوی سیدانی موتو احتیاط داجب کی بناپر ضروری ہے کہ شو ہراہ اس مقصد کے لے قمس نہ دے کہ وہ اے اپنے واتی استعال میں لے آئے لیکن اگر دوسرے اوگوں کی کفالت اس عورت پر واجب بواور دوان افراجات كي ادائيكي ب قاصر بوتو انسان كے لئے جائز بے كدائي بيدى كوش دے تاكدوه زر کفالت اوگوں پرخرج کرے ای طرح اس عورت کواپنے غیر داجب اخراجات پرصرف کرنے کے لئے تھی دينے كالجھى كيري حكم ہے۔

(۱۸۱۲) اگرانسان پرکسی سید کے باالی سیدانی کے اخراجات داجب ہول جواس کی بیوی ند ہوتو احتیاط واجب کی بنایر وہ اس مید یا سیدانی کے خوراک اور پوشاک کے افراجات اور باتی واجب افراجات اسینے حس ہے اوانہیں کرسکتا۔ باں اگر وہ اس سیدیاسیدانی کوحمی کی چھے رقم اس مقصد سے دے کہ وہ واجب اخراجات کے علاده اسے دوسری ضرور مات پرخرج کریں تو کوئی حرج میں۔

(۱۸۱۳) اگر کسی فقیرسید کے افراجات کسی دوسر فے فض پر دابیب ہوں اور و و محض اس سید کے افراجات برداشت نەكرىكتا بويااستطاعت ركھتا بوكيكن نەدىتا بوتواس سيدكوس ديا جاسكتا ہے-

(۱۸۱۴) احتباط واجب ہے کہ کمن ایک فقیر سید کواستے ایک سال کے افراجات سے زیادہ کمس نددیاجائے۔

ا (۱۸۲۲) اگرانسان گیارہ مہینے گائے، بھیز بحری، اونٹ، سونے با چاندی کا مالک رہے تو اگرچہ بار ہویں مہینے کی پیلی تاریخ کوز کو ڈاس پر واجب ہوجائے گی لیکن ضروری ہے کہ انگلے سال کی ابتدا کا حساب بار ہویں مہینے کے خاتے کے بعدے کرے۔

(۱۸۲۳) سونے، چاندی اور مال تجارت پرزگو ہے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کدان چڑوں کا مالک پورے ستال بالغ اور عاقل ہو۔ لیکن گیبول، جو، محبور، سمش اور ای طرح ادش، گائے اور بھیڑ بر بوں میں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا شرط تیں ہے۔

(۱۸۲۳) کیبوں اور جو پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہیں '' گیبوں'' اور ''جو'' کہا جائے۔ کشمش پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ ابھی انگور بی کی صورت میں ہوں۔ مجبور پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ ابھی انگور بی کی صورت میں ہوں۔ مجبور پر زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب روہ کی مادر) عرب اے تمر کہیں۔ لیکن ان میں زکوۃ کا نصاب در کھنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب یہ غلبہ در کھنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب یہ غلبہ کھلیان میں پہنچے اور ان (کی بالیوں) سے بھوسا اور (وائد) الگ کیا جائے۔ جبکہ مجبور اور شخمش میں سے وقت وہ ہوتا ہے جب انہیں اتار لیتے ہیں۔ اگر اس وقت کے بعد سخق کے ہوتے ہوئے با وجبتا خرکرے اور تلف ہوجائے تو با لیک ضامن ہے۔

(۱۸۲۵) گیبوں، جو، کشش اور تھجور میں زکوۃ ثابت ہونے کے لئے جیسا کہ سابقہ مسئلے میں بتایا گیا ہے۔ معتبر نہیں ہے کہ ان کا مالک ان میں تصرف کرسکھ۔ پس اگر مالک غائب ہواور مال بھی اس کے یااس کے دکیل کے ہاتھ میں نہ ہومشلا کسی نے ان چیز وں کو فصب کرلیا ہوتب بھی جس وقت وہ مال اس کومل جائے زکوۃ ان چیز دل میں ثابت ہے۔

(۱۸۲۷) اگرگائے، بھیز، اوئٹ، مونے اور جائدی کا مالک سال کا بچھ حسر ست (بے حواس) یا بے ہوٹن رہے تو زکوۃ اس پر ہے ساقط نہیں ہوتی اور ای طرح گیہوں، جو، تھجور اور تشمش کا مالک زکوۃ واجب ہونے کے موقع برست یا ہے ہوٹن ہوجائے تو بھی بھی تھم ہے۔

( ۱۸۲۷) گیبوں، جو بھی راور مشم کے علاوہ دوسری چیز دل میں زکو قابات ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مالک اس مال میں شرعاً اور تکویٹا تصرف کرسکتا ہو۔ اس اگر سال کے ایک قابل توجہ ھے میں کسی نے اس مال کو نصب کرلیا ہو یامالک اس مال میں شرعاً تصرف نہ کرسکتا ہوتواس میں زکو قانین ہے۔

(۱۸۲۸) اگر کسی نے سونا اور جائدی یا کوئی اور چیز جس پر زکو قادینا داجب ہو کسی ہے قرض کی ہواور وہ چیز ایک سال تک اس کے پاس رہے تو ضروری ہے کہ اس کی زکو قادے اور جس نے قرض دیا ہواس پر پچھے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر قرض دینے والا اس کی زکو قادیدے تو قرضدار پر پچھے واجب نہیں۔ (۱۸۱۵) اگر کسی شخص کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو وہ ٹس کودوسرے شہر لے جاسکتا ہے بلکہ اگر خس کی ادائے گئی میں ستی نہ تجھی جائے تو مستحق کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جاسکتا ہے۔ لیکن ہرصورت میں اگر خس تلف ہوجائے تو تلف شدہ مقدار کا ضامن ہے جائے اس کی تفاظت میں کوتا ہی نہ کی ہواور خس دوسری جگہ لے جائے گئے گئے اور اجائے ہی اس خس میں لے میں لے سکتا۔

(۱۸۱۷) اگرکوئی تخص حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں ٹس وصول کرے تو وہ بری الذمہ موجاتا ہے اور اگر ان دویس سے کسی ایک کی اجازت سے دوس سے شہر لے جائے اور بغیر کوتاتی کے تلف ہو جائے توضائن نیس ہے۔

ر ۱۸۱۷) سے جائز نہیں کہ کی چیز کی قیت اس کی اعمل قیت سے زیادہ لگا کراسے بطور تمس دیا جائے اور جیسا کہ مسئلہ ۵۱ کا بیس بتایا گیا ہے کہ کسی دوسری جنس کی شکل میں تمس ادا کرنا مطلقا محل اشکال ہے۔ سوائے اس کے حاکم شرع یا اس کے ویکل کی اجازت ہو۔

(۱۸۱۸) جم محض کوش کے سنجا کر اور الا المام کے جھے لینا ہواور جا بتا ہو کہ اپنا قرضہ ٹس کی رقم ہے سنہا کر لے تو اختیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یا تو حاکم شرع سے اجازت لے پاشس اس شخق کو دیدے اور ابعد میں سختی شخص اے وہ مال قرضے کی ادائیگل کے طور پر لوٹا وے اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ شس کے شخص کی اجازت ہے اس کا دکیل بن کرخود اس کی طرف ہے تس کے لیے اور اس سے اپنا قرض چکا لے۔ اجازت سے اس کا دکیل بن کرخود اس کی طرف ہے تش طانیوں کر سکتا کہ دہ تمس لینے کے بعد اے واپس لوٹا دے۔

# زكوة كاحكام

(۱۸۲۰) زکوۃ چند چزوں پرواجب ہے: (۱) گیہوں (۲) جو (۳) مجبور (۴) کشمش (۵) مونا (۲) چاندی (۵) ادنت (۸) گائے (۹) بھیٹر بکری (۱۰) احتیاط لازم کی بنا پر ہال تجارت \_ اگر کو تی شخص ان دس چیز وں میں سے کسی ایک کامالک ہوتو ان ٹر الکا کے تحت جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گاضروری ہے کہ جومقدار مقرر کی گئی ہے اسے ان مصارف میں سے کسی ایک مدمی قرچ کرے جن کا تھم دیا گیا ہے۔

## ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط

(۱۸۲۱)۔ زکوٰۃ ندکورہ دیں چیز وں پر اس صورت میں واجب ہوتی ہے؛ جب مال اس نصاب کی مقدار تک پیٹی جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گااور وہ مال انسان کی اپنی ملکیت ہواور اس کا مالک آزاد ہو۔

۱۸۱۵) اگر کمی شخص کے شہر میں کوئی مستقل نہ ہو تو وہ ٹس کو دوسرے شہر لے جاسکتا ہے بلکہ اگر ٹس کی ۔ لیکی میں مستق نہ بھی جائے تو مستقل کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے شہر لے جاسکتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں بٹس کلف ہو جائے تو تلف شدہ مقدار کا ضامن ہے جاہے اس کی تفاظت میں کوتا ہی نہ کی ہوا در فمس دوسری مدلے جانے کے افراجات بھی اس ٹس میں ہے نہیں لے سکتا ۔

۱۸۱۷) اگر کوئی فخض حاکم شرع یا اس کے وکیل کی وکالت میں ٹمس دصول کرے تو وہ ہری الذمہ ہو جاتا بے اور اگر ان دو میں ہے کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر لے جائے ادر پغیر کوتائی کے تلف ہو جائے شامن نہیں ہے۔

۱۸۱۷) مید جائز نہیں کر کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور ٹس دیا جائے اور با کہ مسئلہ ۵۱ کا میں بتایا گیا ہے کہ کسی دوسری جنس کی شکل میں ٹس اوا کرنا مطلقاً کل اشکال ہے۔ سوائے مائے حاکم شرع یا اس کے دلیل کی اجازت ہو۔

۱۸۱۸) کم جسٹی تخص کوئمس کے منتی تخفی سے پچھ لینا ہوادر چاہتا ہو کہ اپنا قر ضرٹس کی رقم ہے منہا کرلے تو پاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یا تو عالم شرع سے اجازت لے یاخس اس منتحق کو ویدے اور بعد میں تی مخص اسے وہ مال قرضے کی اوائیگی کے طور پر لوٹا دے اور وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ ٹمس کے منتحق شخص کی زت سے اس کا دکیل بن کرخوداس کی طرف سے ٹمس لے لے اور اس سے اپنا قرض چکالے۔

۱۸۱۶) مالک بھس کے مستحق فیض ہے میشر طبیس کرسکتا کہ دوفھس کینے کے بعدا ہے واپس لوثا دے۔

# زكوة كاحكام

۱۸۲۹) زکوه چند چیزوں پر داجب ہے: (۱) گیبوں (۲)جو (۳) محجور (۴) کشمش (۵) سوتا (۲) چاہدی (۷) ادف (۸) گائے (۹) بھیڑ کمری (۱۰) اصلیاط لازم کی بنا پر مال تجارت \_

(2) ادنت (٨) کائے (٩) بھیر بری (١٠) اختیاط لازم کی بناپر مال تجارت۔ اگر کوئی شخص ان دَس چیز دل بیس سے کسی ایک کاما لک جولو ان شرا نظ کے تحت جن کا ذکر بعد بیس

ا حروں میں ان ول چروں اس سے جات ان مصارف میں سے کی ایک ما دیں ہے گئی ہے۔ ان مصارف میں سے کسی ایک مدیش خرج کرے جن کا

-550

وة واجب بونے كى شرائط

۱۸۲) تو قاند کورہ دیں چیزوں پر اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اور وہ مال انسان کی اپنی ملکیت ہواور اس کا مالک آزاد ہو۔

(۱۸۲۲) اگرانسان گیارہ مینیے گائے ، جھیز بکری ،اونٹ ،سونے یا چاعدی کا مالک رہے تو اگر چہ بار ہو کیا مہینے کی پہلی تاریخ کوز کو قاس پر واجب ہو جائے گی لیکن ضروری ہے کدا گلے سال کی ابتدا کا حساب بار ہوئی مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے۔

(۱۸۲۳) سونے ، جاندی اور مال تجارت پر زکوۃ کے داجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کا مالک پورے سال بالغ اور عاقل ہو لیکن گیروں، جو، مجبور، تشمش اور اس طرح اونٹ ، گائے اور بھیٹر بکر یول میں مالک کا بالغ اور عاقل ہونا شرط نیس ہے۔

بالصاب بول الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد المرائد المرائد المرائد الرائد المرائد الم

(۱۸۲۵) گیہوں، جو، کشمش اور مجبور میں زکوۃ خابت ہونے کے لئے جیسا کہ سابقہ سئلے میں بتایا گیا ہے۔ معتبر نہیں ہے کہ ان کا مالک ان میں تضرف کر سکے۔ لیں اگر مالک خائب ہواور مال بھی اس کے بااس کے وکیل کے ہاتھ میں نہ ہومٹلا کسی نے ان چیزوں کوغصب کرلیا ہوتب بھی جس وقت وہ مال اس کول جائے زکوۃ ان چیزوں میں خابت ہے۔

(۱۸۲۷) اگر گائے، بھیر، ادن ،سونے اور جاندی کا مالک سال کا مجھے حصد ست (بے حواس) یا بے بوش رہے تو زکو ہ اس پر سے ساقط نہیں ہوتی اور اس طرح کیبوں، جو، مجھور اور تشمش کا مالک زکو ہ واجسب ہونے کے سوقع پر مست یا ہے ہوشی ہوجائے تو بھی میں تکم ہے۔

(۱۸۲۷) گیبوں، جو بھجوراور شمش کے علاوہ ووسری چیزوں میں زکو ۃ غابت ہونے کے لئے میشرط ہے کہ مالک اس مال میں شرعا اور تکوینا تصرف کرسکتا ہو۔ ایس اگر سال کے ایک قابل توجہ ھے میں کسی نے اس مال کوغصب کرلیا ہویا مالک اس مال میں شرعا تصرف نہ کرسکتا ہوتو اس میں ذکو ہ نہیں ہے۔

(۱۸۲۸) آگر کسی نے سونا اور جاندی یا کوئی اور چیزجس پر ذکو قادینا داجب ہو کسی سے قرض کی ہواور وہ چیز ایک سال تک اس کے پاس رہے تو ضروری ہے کہ اس کی ذکاو قاوے اور جس نے قرض دیا ہواس پر پیچھو واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر قرض دینے والا اس کی ذکاؤ قاویرے تو قرضداز پر پچھو واجب نہیں۔

كيبون، بُو، تحجور اور بشمش كي زكوة

(۱۸۲۹) گیروں، جو، مجور اور تشش پر زکؤ قااس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ نصاب کی حد تک کو اسلام کی حد تک کو اسلام کی حد تک کو جا کہ اور ان کا نصاب کی حد تک کو گئی ہے اور ان کا نصاب نمین سوصاع ہے جوا کیک گروہ (علام) کے بقول تقریباً کا کھو ہوتا ہے۔
(۱۸۳۰) جس انگور، مجورہ جواور کیبوں پر زکو قاواجب ہو چکی ہوا گرکو کی مختص خود یا اس کے اہل وعیال کا اسلام کی اللہ وعیال کا اسلام کی اور نہت سے دیدے تو ضروری ہے کہ جنتی مقدار اللہ استعمال کی ہواس پرزکو قادے۔

(۱۸۳۱) اگر گیہوں، جو مجھور اور اگور پر زکوۃ واجب ہونے کے بعد ان چیزوں کا مالک مرجائے تو جتنی ا زکوۃ بتی مودہ اس کے مال ہے ویٹی ضروری ہے لیکن اگروہ شخص زکوۃ واجب ہونے سے پہلے مرجائے تو ہردہ وارث جس کا حصب نصاب تک پیٹی جائے ضروری ہے کہ اپنے جھے کی ذکوۃ شورادا کرے۔

(۱۸۳۲) جوشف عائم شرع کی طرف ہے ذکو ہ جمع کرنے پر مامور ہووہ کیہوں اور جو کے کھلیان میں بھونا (اور دانہ) الگ کرنے کے وقت اور بھجور اور انگور کے شنگ ہونے کے وقت زکو ہ کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر مالک شدرے اور جس چیز پرزکو ہ واجب ہوگئ ہووہ تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض وے۔

ما لک شدرے اور میں بیز پرز کو ہ واجب ہوئی ہو وہ ملک ہوجائے کو صروری ہے کہ اس کا حوس وے۔ (۱۸۳۳) اگر کئی شخص کے محجور کے درختوں ، انگور کی بیلوں یا گیہون ادر جو کے تھیتوں (کی پیدادار) کا

ار ۱۸۴۴) اگر می سس مے جورے ورحتوں الموری بیوں یا جبوں اور جو لے معتقرا ما لک بیٹنے کے بعدان چیزوں برز کو قاداجب ہوجائے تو ضروری ہے کہ ان برز کو قادے۔

(۱۸۳۴) اگر گیہوں، جو بھجور اور انگور پر زکو ۃ واجب ہونے کے بعد کوئی شخص کھیتوں اور ورختوں کو ﷺ دے تو یچنے والے پر ان اجناس کی زکو ۃ دینا واجب ہے اور جب وہ زکو ۃ اوا کردے تو خریدنے والے پر پکھے۔ دید منبور ہے۔

راجب میں ہے۔

(١٨٣٧) اگركوئي فض گيرون، جوادر مجور كوفشك بونے كونت سے بہلے فرج كرے قواكر دوفشك بوكر

تصاب پر پوری اترین تو ضروزی ہے کہ ان کی زکو ۃ و ہے۔ (۱۸۳۸) سمجوری جن تشمیں جن:

(١) دوجے فقا کیا جاتا ہے اس کی زکوۃ کا تھم بیان ہوچکا ہے۔

(۲) وہ جورطب (کی ہوئی رس دار) ہوئے کی حالت میں کھائی جاتی ہے۔ (۳) کو جو یکی بن کھائی جاتی ہے۔

دوسری متم کی مقداراً گرختگ ہونے پر نصاب کی حد تک پڑٹی جائے تو احتیاط متحب ہے کہ اس کی

ز کوچ دی جائے۔ جہاں تک تیسری مسم کانعلق ہے طاہر یہ ہے کہ اس پرز کوچ واجب ہیں ہے۔ معدود کا بھی جسٹ سے محمد سنٹیشر کی کا پیشر فحص

(١٨٣٩) جس كيبول، جو، مجوراور مشمل كي زكوة كمي فخص في ديدي مواكروه چندسال اس كي پاس

يزى بھى رين توان پر دوباره زكوة واجب نيس ہوگى۔

﴿ ١٨٢٠) اگر كيبوں، جو، تھجورادرا گور (كى كاشت) بارانى يا ئىرى زين بركى جائے يامھرى زراعت كى طرح انجين زين كى نى سے فائدہ يخفي تو ان پرزكو قودسوال حصہ ہے اور اگران كى بينچائى (تھيل يا كويں وغيرہ كے يانى سے ) بذريعة ول كى جائے تو ان پرزكو تا بيسوال حصہ ہے۔

(۱۸۳۱) اگر گیبوں، جو بھیوراوراگور (کی کاشت) بارش کے پانی ہے بھی سراب ہواورا ہے وول وغیرہ کے پانی ہے بھی سراب ہواورا ہے وول وغیرہ کے پانی ہے بھی سراب ہواورا ہے وول وغیرہ کی گئی کے پانی ہے بھی فائدہ پہنچائی ڈول وغیرہ ہے گئی ہو کہ عام طور پر کہا جاسے کہ ان کی سیخائی ڈول ویک ایس تو ان پر از کو ہ بسواں حصہ ہواورا کر بیکھا جائے کہ بیٹمراور بارش کے پانی ہے سیراب ہوئے وہواں حصہ ہواورا کر بیٹجائی کی صورت یہ ہو کہ عام طور پر کہا جائے کہ دونوں ذرائع سے سیراب ہوئے ہیں تو اس برز کو قاساز سے سار است فیصد ہے۔

( سام ۱۸ ) اگر کوئی شک کرے اور اے علم ند ہو کہ عمو مالوگ کہتے ہیں کہ دونوں ذرائع ہے سینچائی ہوئی ہے یا پہ کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ سے ہوئی ہے تو اس صورت میں بیسوال حصد دینا کافی ہے اور اگر اس بات کا احمال بھی ہوکہ عمومالوگ کہیں کہ بارش کے بانی سے سیراب ہوئی ہے جب بھی بہی تھم ہے۔

(۱۸۴۴) اگر گیبوں، جو بھجوراور اگور بارش اور نہر کے پائی ہے سراب ہوں اور انہیں ڈول وغیرہ کے پائی کی حاجت نہ ہولیکن ان کی سیچائی ڈول کے پائی ہے اس اسانے میں کا حاجت نہ ہولیکن ان کی سیچائی ڈول کے پائی ہے آبد ٹی میں اضافے میں کوئی مدونہ لی ہوتو ان پرز کو قود دواں حصہ ہے اور اگر ڈول وغیرہ کے پائی ہے سیچائی ہوئی ہواور نہراور بارش کے پائی ہے بھی سیراب ہوں اور اس سے آبد ٹی میں اضافے میں کوئی مدونہ بی ہوتو ان پرز کو قابیدواں حصہ ہے۔

( ۱۸ هم) اگر سی کھید کی سینچائی ذول وغیرہ ہے کی جائے اور اس سے ملحقدز بین بس کھیتی باڑی کی جائے اور دہ ملحقدز بین اس زبین کی سینچائی ڈول اور اے سینچائی کی ضرورت ندر ہے تو جس زبین کی سینچائی ڈول دغیرہ ہے کی گئی ہے اس کی زکو قاجیدال حصد ہے۔

(۱۸۴۷) جوافراجات کمی شخص نے گیہوں، جو، مجھوراور انگور پر کئے ہوں اٹیس وہ فصل کی آبدنی ہے میں کر کے نصاب کا حساب تہیں لگا سکتالہذ ااگران میں سے کسی ایک کا وزن افراجات کا حساب لگانے ہے پہلے نصاب کی مقدار تک بھٹے جائے تو ضروری ہے کہ اس پر زکو ہ دے۔

(۱۸۴۷) جس محض نے زراعت ہیں ج استعمال کیا ہوخواد وہ اس کے پاس موجود ہویا اس نے خریدا ہوں نصاب کا حساب اس ج کوفعل کی آمدنی ہے منہا کر کے نہیں کرسکتا بلکہ شروری ہے کہ نصاب کا حساب پوری فصل کو مذظر رکھتے ہوئے لگائے۔

(۱۸۴۸) جو کچھ حکومت اصلی مال سے (جس پرزگؤة واجب مو) بطور محصول لے لے اس پرزگؤة واجب منظم المرام کا اس پرزگؤة واجب منظم المرام کلورد اور حکومت اس میں سے ۱۰۰ کلو بلور لگان کے لے لیے تو زکوج منظم ۱۹۰۰ کلورد واجب ہے۔ فقط ۱۹۰۰ کلورد واجب ہے۔

(۱۸۴۹) اعتباط واجب کی بنایرانسان مینیں کرسکنا کہ جواخراجات اس نے زکو ہواجب ہونے سے پہلے گئے۔ کئے ہوں انیس وہ پیداوار سے منہا کرے اور صرف باتی ماندہ پر زکو ہوے۔

( • ١٨٥٠) وَكُوْةَ وَابِيبِ بِونْ كَ بِعد جِواقِرَاجِاتَ كَيَّ جَا كَمِي اور جَو بِكِيرَ كُوٰةَ كَى مُقدار كَيْنِبِت خَرجَ كِياً جائے وہ بيداوارے منهائيس كيا جاسكا اگر چِداختياط كى بنابر حاكم شرع يااس كے وكيل سے اس كوفرج كرنے كى اجازت بجى لے لى بور۔

(۱۸۵۱) کسی شخص کے لئے میرواجب نہیں کدوہ انتظار کرے تاکہ جواور گیہوں کھلیان تک بھٹے جا کیں اور انگور اور تھجور کے ختک ہونے کا وقت ہو جائے مجرز کو قادے بلکہ جو ٹی زکو قاواجب ہو جائز ہے کہ زکو قاکی مقدار کا انداز ولگا کروہ قیت بطورز کو قادے۔

(۱۸۵۲) زکوۃ وابب ہونے کے بعد انسان میہ کرسکتا ہے کہ کھڑی فصل کانے یا تھجور اور انگور کو چننے ہے پہلے زکوۃ <sup>متحق شخص</sup> یا حاکم شرع یا اس کے وکہل کومشتر کہ طور پر پیش کروے اور اس کے بعد وہ افراجات میں شریک ہوں گئے۔

شرکیکہ ہوں گئے۔ (۱۸۵۳) جب کوئی شخص قصل یا تھجور اور انگور کی زکوۃ عین مال کی شکل میں حاکم شرع یا ستی شخص یا ان کے وکیل کووے ویے قواس کے لئے ضروری تبین کہ بلا معاوضہ شتر کہ طور پران چیزوں کی حفاظت کرے بلکہ وہ فصل کی کٹائی یا تھجور اور انگور کے خشک ہونے تک مال زکوۃ اپنی زمین میں رہنے کے بدلے اجرت کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

(۱۸۵۴) اگر انسان چندشہروں میں گیہوں، جو بھور یا انگور کا مالک ہواور ان شہروں میں فصل پیلنے کا وقت ایک دوسرے سے مختلف ہواور ان سب شہروں سے فصل اور میوے ایک ہی وقت میں دستیاب شد ہوتے ہوں اور بیسب ایک سال کی پیدادار شار ہوتے ہوں تو اگر ان میں سے جو چیز پہلے بک جائے وہ لصاب کے مطابق ہوتو ضروری ہے کہ اس پر اس کے بیکنے کے وقت ذکا ہ وے اور باتی مائدہ اجتاس پر اس

وقت زکو ہ وے جب وہ دستیاب ہوں اور اگر پہلے پکنے والی چیز نصاب کے برابر شہوتو انظار کرے تاکہ یاتی اجناس کیک جا کیں۔ پھر اگر سب ملا کر نصاب کے برابر ہو جا کیں تو ان پرزکو ہ واجب ہے اور اگر نصاب کے برابر شہوں تو ان پرزکو ہ واجب نہیں ہے۔

(١٨٥٥) اگر مجور اور اگلور كے درخت سال ميں دو دفعہ كل وي ادر دونوں مرجه كى پيدادار جمع كرنے پر

نساب کے برابر موجائے تو احتیاط کی بناپراس پیدادار پرزگو ة واجب ہے۔

(۱۸۵۷) اگر کسی شخص کے پاس غیر خشک شدہ محبوری ہوں یا انگور ہوں جو خشک ہونے کی صورت میں نصاب کے مطابق ہوں نوا آگران کے تازہ ہونے کی حالت میں وہ زکو قاک مصرف میں لے آئے جنٹی ان کے خشک ہونے کی حالت میں مصرف میں لے آئے جنٹی ان کے خشک ہونے پر زکو قاکی اس مقدار کے برابر ہوجواس پر دا جب ہے تو اس مرک کی ہے۔ جنہیں

(۱۸۵۷) اگر کسی شخص پرخشک مجبور یا کشش کی زکو 5 واجب ہوتو وہ ان کی ذکو 5 تازہ مجبور یا انگور کی شکل میں تبییں دے سکتا بلکدا گر وہ خشک محجور یا کشش کی زکو 5 کی قبت لگا ہے اور انگور یا تازہ محجور یا کوئی اور کشش یا خشک محجور یا سات مجبور یا انگور کی ذکو 5 واجب خشک محجور یا انگور کی ذکو 5 واجب ہوتو وہ خشک محجور یا انگور کی ذکو 5 واجب ہوتو وہ خشک محجور یا مختش دے کر وہ زکو 5 اوائیس کرسکتا بلکدا گر دہ قیمت لگا کرکوئی دوسری محجور یا انگور دے تو اگر چہوں تا زہ بی ہوائی دوسری محجور یا انگور دے تو اگر چہوں تازہ ہی ہوائی میں اشکال ہے۔

(۱۸۵۸) اگر کوئی ایسانخص مرجائے جومقروض ہواوراس کے پاس ایسا مال بھی ہوجس پرز کو قا داجب ہوچکی ہوتو ضروری ہے کہ جس مال پرز کو قا واجب ہوچکی ہو پہلے اس میں سے تمام زکو قا دی جائے اوراس کے بعد اس کا قرضہ اوا کیا جائے ۔لیکن اگر زکو قاس کے ذمے واجب الا دانیوچکی ہو تو اس کا تھم بھی ہاتی قرضول کا تھم ہے۔

(۱۸۷۰) جس تخصٰ کے پاس اچھی اور گھٹیا وونوں تھم کی گندم، جو، تھجور اور انگور جول جن پر زکو ۃ واجب ہوئی ہواس کے لئے احتیاط واجب ہے ہے کہ اچھی والی تھم کی زکو ۃ گھٹیاتھم سے شدوے۔ کی ہو، زکو ہ کا اوا کرنا ضروری نہیں۔

(۱۸ ۲۵) وہ سکہ دارسونا اور چا عمری جنہیں عورتی بطور زیور میبنتی ہوں جب تک وہ رائج ہوں بیٹی سونے اور چا ندی کے سکول کے طور پران کے ذریعے لین دین ہوتا ہوا حقیاط کی بناپران کی زکؤ قادینا داجب ہے لیکن اگران کے ذریعے لین دین کارواج باقی ند ہوتو ان برزکؤ قاداجب نیس ہے۔

(۱۸۲۷) جس شخص کے پاس سونا اور جاندی دونوں ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی پہلی نصاب کے برابر نہ ہوشلا اس کے پاس ۱۰۴ مثقال جائدی اور ۱۴ مثقال سونا ہوتو اس پر زکو ہ واجب نبیس ہے۔

ہوسوں سے بول مسلمان چیلے بتایا گیا ہے کہ سونے اور جا ہوں کرز کو قائن صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ گیارہ مہینے نصاب کی مقدار کے مطابق کمی شخص کی ملکیت میں اور اگر گیارہ مہینوں میں کسی وقت سونا اور جا بھی کہیا ہو جا کیں تو اس میں کہیں ہونیا کر گیارہ مہینوں میں کسی وقت سونا اور جا بھی کہیا ہوجا کیں تو اس شخص پرزگؤ ق واجب نہیں ہے۔

(۱۸۹۸) اگر کی محض کے پاس سونا اور جا بھی ہواور وہ گیارہ مہینے کے دوران انہیں کی دوسری چیز سے بدل لے با انہیں گی دوسری چیز سے بدل لے با انہیں گی طلا لے تو اس پرز کو 5 واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زکو 5 سے بیخ کے لئے ان کوسونے یا جا بھی سے با چا بھی کے جا کہ کا سوٹے سے بدل لے تو احتیاط واجب ہے کہ زکو 5 دے۔ واجب ہے کہ ذکو 5 دے۔

(۱۸٬۹۹) اگرکوئی محض بارہویں مینے میں سونایا جا ندی کے سکے بچھلائے تو ضروری ہے کہ ان پرز کو ۃ دے اور اگر پچھلائے کی وجہ سے ان کا دزن یا قیمت کم ہوجائے تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بچھلائے سے پہلے جو زکو ۃ اس پر واجب تھی وہ دے۔

( • ١٨٤ ) سونے اور چاندی کے سکے جن میں معمول سے زیادہ دوسری دھات کی آمیزش ہواگر انہیں چاندی اورسونے کے سکے کہا جاتا ہوتو اس صورت میں جب دہ نساب کی حد تک بیٹنی جائیں ان پرز کو ہ واجب ہے گوان کا خالص حصہ نساب کی حد تک نہ پہنچ لیکن اگر آئیل سونے اور چاندی کے سکے نہ کہا جاتا ہوتو خواہ ان کا خالص حصہ نساب کی حد تک نہ بچنج لیکن اگر آئیل سونے اور چاندی کے سکے نہ کہا جاتا ہوتو خواہ ان کا خالص حصہ نساب کی حد تک بڑتے بھی جائے ان پرز کو ہ واجب ٹیل ۔

(۱۸۷۱) جس محفل کے پاس سونے اور جا ندی کے سکے ہوں اگر ان میں دوسری دھات کی آ میزش معمول کے مطابق ہوتو اگر وہ محفل ان کی زکؤ ہ سونے اور جا ندی کے ایسے سکوں میں دے جن میں دوسری دھات کی آ میزش معمول ہے زیادہ ہویا ایسے سکوں میں دے جوسونے اور جا ندی کے ہے ہوئے شہوں لیکن سے سکے اتنی مقدار میں ہوں کہ ان کی قیمت اس ذکو ہ کی قیمت کے برابر ہوجواس پر داجب ہوگئ ہے تو اس میں کوئی حربے ہیں ہوں کہ ان کی جس ہوگئے ہے تو

#### اونٹ، گائے اور بھیٹر، بکری کی ز کو ۃ

(۱۸۷۳) اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کی زکو ہ کے لئے ان شرائط کے ملاوہ جن کا ذکر آچکا ہے ایک شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ حیوان سارا سال صرف (خودرو) جنگلی گھاس چیٹا رہا ہو۔ لہذا آگر سارا سال یا اس کا کچھے

#### سونے کا نصاب

(۱۲۸۱) سونے کے نصاب دو یں:

اس کا بیمیا نصاب ہیں مثقال شرق ہے جبہ ہر مثقال شرق کا ہوتا ہے۔ لیس جس وقت سونے کی مقدار ہیں مثقال شرق تک جوآج کل کے بیندرہ مثقال سے برابرہوتے ہیں بیٹی جائے اور وہ دوسری شراکدایمی پوری ہوتی ہوں جو بیان کی جا بیک ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اس کا چالیسوال حصہ جو ہی تخو و کے برابر ہوتا ہے ذکو ہ کے طور پر دے اور اگر سونا اس مقدار حک ند پہنچ تو اس پر ذکو ہ واجب نہیں ہے اور اس کا و دسر انساب چار مثقال شرق ہے جوآج کی کی کے جن مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اگر چدرہ مثقال پر تین مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اگر چدرہ مثقال پر تین مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اگر چدرہ مثقال پر تین مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اگر چدرہ مثقال پر تین مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اگر جدرہ مثقال پر تین مثقال کے برابرہوتے ہیں بینی اضافے ہوتو ضروری ہے کہ تمام تر ۱۸ مثقال بر ڈکو ہوتا دراس صورت ہیں اضافے ہوتو ضروری ہے کہ تمام تر مقدار ہوتی ہواں برکوئی ذکو ہوتیں ہے۔ کہ تمام تر مقدار بردی ہواں پرکوئی ذکو ہوتیں ہے۔

#### حياندي كانصاب

(۱۸۹۲) اس کا پہلا نصاب ۱۰ مروجہ شفال ہے۔ لہذا جب جائدی کی مقداد ۱۰ مقال تک کی گئے جائے اور وہ دوسری شرائط بھی پوری کرتی ہوجو بیان کی جا بھی ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اس کا ڈھائی فیصد جو درخفان اور ۱۵ فور دبنا ہے بطور زکوۃ وے اور اگروہ اس مقدار تک نہ پہنچ تو اس پرزکوۃ واجب بین ہے اور اس مقدار تک نہ پہنچ تو اس پرزکوۃ واجب بین ہے اور اس عقدار تک نہ پہنچ تو اس پرزکوۃ واجب بین اگر ۱۰ مثقال ہے جا چکا ہے بورے ۱۲۹ مثقال پرزکوۃ دے اور اگر ۲۱ مثقال ہے کم اضافہ ہوتو ضروری ہے کہ صرف ۱۰ امثقال پرزکوۃ وے اور جو اضافہ ہوتا جائے بھی تھا گر ۲۱ مثقال کی اضافہ ہوتا جائے بھی تھا گر ۲۱ مثقال کا اضافہ ہوتا جائے بھی تھا گر ۲۱ مثقال کے اور جتنا بھی اضافہ ہوتا جائے بھی تھا گر ۲۱ مثقال کی اضافہ ہوتا وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتا وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتا جائے بھی تھا ہوتا کی مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتا ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتا ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتو وہ مقدار جس کا مضافہ ہوتا ہوتو کی متابر ضروری ہے کہ تھیں ہوتو گر تا ہوتو اگر اسے شک ہوکہ نصاب کی حد تک جائی تھی کہ جس تو احتماط وا جہ پائی بنا پر شروری ہے کہ تھی تر کر ہے۔

(۱۸ ۱۳) جس مخص کے پاس نساب کے مطابق سوتا یا چاہدی ہواگر چدوہ اس پر زکو ہ دے دے لیکن جب تک اس کے پاس سونا یا چاہدی پہلے نساب ہے کم ندہوجائے ضروری ہے کہ برسال ان پر زکو ہ دے۔ (۱۸ ۱۴) سوئے اور چاہدی پر زکو ہ اس صورت ہیں واجب ہوتی ہے جب دہ ڈھلے ہوئے سکول کی صورت میں ہول اور ان کے ذریعے لیمن وین کا رواج ہواورا گران کی میرمث بھی بھی بھی مولیکن لیمن وین کا رواج ہو تو زکو ہ اواکرنا ضروری ہے لیمن اگر لین وین کا رواج ہو جو کا ہو تو چاہدہ و جا

حسہ کائی ہوئی گھاس کھائے یا ایس چا گاہ میں چرے جو خود اس فض کی ( یعنی حیوان کے مالک کی ) یا ہے۔
دوسرے فض کی ملکیت ہو تو اس حیوان پرز کو قائیل ہے لیکن اگروہ حیوان سال بجر میں ایک فقیر مقدار مالا کی اس ملوکہ گھاس ( یا جارا ) کھائے جبکدا ہے بھی عرفا کہا جا سکے کہ اس نے باہر کی گھاس ہی کھائی ہے تو اس کی دائر گئے اور بھیم کی زکو قا واجب ہوئے میں شرط بیڈیس ہے کہ سارا سال حیوان ہے ہا واجب ہوئے میں شرط بیڈیس ہے کہ سارا سال حیوان ہے ہا ہو اجب ہوئے میں ان حیوان سے استفادہ کیا جائے جبکہ عرفا کہا جا سکتے ہے کہ سارا سال ہی واقع کی جا پر ضروری ہے بلکہ اگر ند کہا جا سکتے ہی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے بلکہ اگر ند کہا جا سکتے ہی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے بلکہ اگر ند کہا جا سکتے ہی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہا اگر ند کہا جا سکتے ہی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہاں کی ذکر قا و ہے۔

(۱۸۷۳) اگر کوئی محص این اون گائے اور بھیڑے کئے ایک اس جرا گاہ فریدے جے کس نے کاشت نہ کیا ہو یا اے کرائے (یا تھیکے) پر حاصل کرے تو اس صورت میں ذکارہ کا وادب ہونا مشکل ہے اگر چے ذکارہ تا دینا اعوط ہے لیکن اگر وہاں جانور چرانے کامحصول اوا کرے تو ضروری ہے کہ ذکارہ وے۔

#### اونٹ کے نصاب

(۱۸۷۴) اونت كفاب باره ين:

- ا) بیائج اونٹ۔ ان کی زکوۃ ایک بھیڑ ہے اور جب تک اوٹوں کی تعداواس حد تک نہ پنچے،زکوۃ واجب تیں ہے۔
  - (٢) والدائف الدين كالاقدور يحير ين ين -
  - (٣)) ميندره اونف ان کي ز کو ۽ تين بھيڙي بي-
  - (٣) بيس اونت ١١٠٠ کي زکو ۽ چار بھيٹريں ہيں۔
  - (۵) کچیس اونٹ\_ان کی ذکو ۃ پانچ بھیڑیں ہیں۔
- (١) تحصيل اون ان كى زكوة أليك السااون ب جود دسر ال مال من واش بوچكا بو
- (٤) مجھتیں اونٹ ان کی زکوۃ ایک ایسا اونٹ ہے جوتیسرے سال میں داخل ہوچکا ہو۔
- (٨) چھياليس اونٹ\_ان كى زكوة ايك ايبا اونك ب جو يو تقے سال يس داخل ہو چكا مو۔
- (٩) اکستی اون ان کی زکو و ایک ایسا اون بے جو پانچوی سال بیس داخل موجکا مو۔
- (10) مجھم تر ادنٹ\_ان کی زگو ہ دوا کیے اونٹ میں جو تیسرے سال میں واقل ہو بچکے ہوں۔
- (۱۱) أكيانو اونث ان كي زكوة دواليه اونت بين جو يو تضمال مين واغل بو نيكي بول.
- (۱۲) ایک سواکیس اون اوراس نے اوپر جننے ہوئے جاکمی ضروری ہے کہ زگوۃ ویے والا یا تو ان کا چالیس سے چالیس تک حماب کرے اور ہر چالیس اوٹوں کے لئے ایک ایسا اونٹ وے جو تیسرے سال بیس وافل ہوچکا ہویا پچاس سے بچاس تک کا حماب

کرے اور ہر پچپاس اور پیچپاس اوٹوں کے لئے ایک اون وے جو جو تھے سال ہیں وافل ہو چکا
ہویا چپایس اور پیچپاس ووٹوں سے صاب کرے اور بھش مقامات پر اس کو افتیار ہے کہ
چپایس سے صاب کرے یا پیچپاس سے لیکن ہر صورت بٹن اس طرح صاب کرنا
خروری ہے کہ پچھ باتی نہ بیچ بااگر بیچ بھی تو تو سے زیادہ نہ ہوشانا اگر اس کے پاس
مہما اوٹ ہو تو خروں تو ضروری ہے کہ ایک سوکے لئے وو ایسے اوٹ وے جو چو جھے سال
میں وافل ہو پچکے ہوں اور چپایس کے لئے آیک ایسا اوٹ وے جو تھیسرے سال میں
وافل ہو پیکا ہواور جو اوٹ زکو قامیں دیا جائے اس کا بادہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر
چھے تصاب میں اس کے پاس ور سالداؤٹنی نہ ہوتو تین سالداوٹ کافی ہے اور اگر وہ بھی
نہ ہو تو خرید نے میں اے افتیار ہے کہ کس کو بھی خرید ہے۔

(۱۸۷۵) دونوں نصابوں کے درمیان زکو 5 واجب تہیں ہے لہذا اگر آیک شخص جواد سے رکھتا ہوان کی تعداد مہلے نصاب سے جو پارٹج ہے، بروھ جائے تو جب تک وہ دوسرے نصاب تک جودس ہے نہ پنچے ضروری ہے کہ فقط پانچ برزگو 5 دے اور باقی نصابوں کی صورت بھی الیمی تل ہے۔

#### گائے کانصاب

(١٨٧٦) كائك كروانعاب إلى:

بعض مقامات ، مثلاً ۱۲۰ کا نمین پراس کوافقیادے کہ جینے خاہے حساب کرے۔

بهير كانصاب

(١٨٤٤) بحيرك يا في الصابين

پہلا نصاب مہم ہے لدراس کی زکوۃ ایک بھیٹر ہے اور جب تک بھیٹر وں کی تعداد حالیس تک نے۔ پنچے ان پرزکوۃ نہیں ہے۔

دوسرانساب ۱۲۱ ہے اور اس کی زکوہ دو بھیٹریں ہیں۔ تیسرانساب ۲۰۱ ہے اور اس کی زکو ۃ تین بھیٹریں ہیں۔ چوقی انساب ۲۰۱ ہے اور اس کی زکو ۃ چار بھیٹریں ہیں۔

پانچواں نصاب میں اور اس ہے او پر کی ہے اور ان کا صاب سوسے سوتک کرنا ضروری ہے اور ہر سو بھیٹر وں پر ایک بھیٹر دی جائے اور بیضر وری نہیں کہ ذکا ۃ انہی بھیٹروں میں ہے دی جائے بلکہ اگر کوئی اور ' بھیٹریں دے دی جا کمی یا بھیٹروں کی قبت کے برابر نقذ گاؤے دی جائے تو کافی ہے۔

(۱۸۷۸) دونصابول کے درمیان زکو ہ واجب نیں ہے۔ لبذا اگر کمی کی بھیروں کی تعداد پہلے نصاب ہے جو کہ جاتا ہے درمیان زکو ہ واجب نیں ہے۔ بیٹی ہوتو اے چاہئے کہ صرف چالیس پر زکلو ہ دوکہ چالیس ہے دیارہ ہولیاں ہے دیارہ ہولیاں ہے دیارہ ہولیاں ہے اور اس کے بعد کے نصابوں کے لئے بھی بھی تھم ہے۔ دے اور جو تعداداس سے ذیادہ ہولیاں برزکلو ہ نہیں ہواراس کے بعد کے نصابوں کے لئے بھی بھی تھم ہے۔ (۱۸۷۹) اور دوست زمول یا مادہ یا بھیز

موں ادر کھے مادہ تو ان پرز کو ہ واجب ہے۔ ( ۱۸۸۰) زکو ہے کے ختمن میں گائے اور بھینس ایک جنس شار ہوتی ہیں اور عربی اور غیر عربی اورف ایک جنس ہیں۔ای طرح بھیز، بکرےاور دینے میں کوئی قرق میں ہے۔

یں میں اس میں اور است اور است اور است اور است کے است کا دارجہ کی بنا پر ضروری ہے کدوہ کم از کم دوسرے مال میں داخل ہو چکی ہو۔
مال میں داخل ہو چکی ہوادرا گر بکری دے تو احتیاط اضروری ہے کہ وہ تیسر سال میں داخل ہو چکی ہو۔
(۱۸۸۲) جو بھیڑ کوئی شخص زکو تا ہے طور پر دے اگر اس کی قیت اس کی بھیڑوں سے معمولی سی کم بھی ہوتو کوئی حرج نہیں لیکن بہتر ہے کہ ایسی بھیڑ دے جس کی قیت اس کی ہر بھیڑھے نے اوہ ہو۔ نیز گائے اور اونٹ کے بارے میں بھی بہتر ہے۔

(۱۸۸۳) اگر کئی افراد باہم جھے دار ہوں تو جس جس کا حصہ پہلے نساب تک بھٹی جائے صروری ہے کہ زکاۃ دے اور جس کا حصہ پہلے نساب ہے کم ہواس پرز کوۃ واجب پیس۔

(۱۸۸۳) اگرایک شخص کی گائیں یا اونٹ یا جھیٹری مختلف جگہوں پر ہوں اور وہ سب طاکر نصاب کے برابر یوں تو ضروری ہے کدان کی زکو ہ دے۔

(۱۸۸۵) اگر کمی مختص کی گائیں ، جھیڑیں یا اونٹ بھاراور عیب دار ہوں تپ بھی ضروری ہے کہ ان کی کا چوں سر

(۱۸۸۸) جس فخص کوگائے، بھیٹر اور اون کی زکو قدنی ضروری ہواگر وہ ان کی زکو قائے کمی دوسرے مال سے وے دیت جب تک ان جانوروں کی تعداد نساب سے کم نہ ہوتو ضروری ہے کہ ہر سال زکو قادے اور اگر وہ زکو قائی جانوروں میں سے وے اور وہ پہلے نساب سے کم ہوجا کیں تو زکو قاس پر واجب نہیں ہے۔ مثلاً جو محص چالیس بھیٹریں رکھتا ہواگر وہ ان کی زکو قائے دوسرے مال سے وے دے تو جب تک اس کی بھیٹر وے اور اگر خودان بھیٹروں میں سے زکو قادے بھیٹروں جائیں سے کم نہ ہول ضروری ہے کہ ہر سال ایک بھیٹروے اور اگر خودان بھیٹروں میں سے زکو قادے تو جب تک اس کی توجب تک ان کی تعدور جائے اس کی توجب تک ان کی تعداد جالیس ہے۔

#### مال تجارت كي زكوة

جس مال کا انسان معادضہ دے کر مالک ہوا ہوا دراس نے وہ مال تجارت اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے محقوظ رکھا ہوتو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ (مندرجہ ذیل) چند شرائط کے ساتھ اس کی زکو ہ دے جو کہ چالیسوال حصہ ہے۔

- (۱) ما لک بالغ اور عاقل ہو۔
- (٢) مال كى قبت كم ازكم ١٥ شقال سكردار سون يا ١٥٠ خقال سكردار جاندى كرابر مور
- (m) جس وقت سے اس مال سے فائدہ اٹھائے کی نیت کی جواس پر ایک سال گرر جائے۔
- (۳) فائدہ اٹھانے کی نیت پورے سال باقی رہے۔ ایس اگر سال کے دوران اس کی نیت بدل جائے مثلاً اس کواخراجات کی مدیس صرف کرنے کی نیت کرے تو ضروری نہیں کہ اس پر زکو 8 دے۔

(٥) مالك اس مال من يوراسال تفرف كرمكا مو

(۱) تمام سال اس کے سرمائے کی مقداریا اس سے زیادہ پر خربیدار موجود ہو۔ پس اگر گا کے چھے جیسے میں سرمائے کی مقدار کا خربیدار شہو تو اس پر زکو قورینا واجب نہیں ہے

### زكوة كالمصرف

(١٨٨٩) زَلَوْ كَالِلْ تَصْفِلَات رُرْجَ مُوسَلَّا بِي:

(۱) فقیر۔ وہ فض جم کے پاس اپنے اور اپنے الل وعمال کے لئے سال بھر کے اخراطان ند ہول فقیر ہے۔ لیکن جم فخص کے پاس کوئی ہشریا جائیدادیا سرمایہ ہوجس ہے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کرسکا ہو ، فقیر نہیں ہے۔

(٢) مسلين - وه مخص جوفقيرين زياده تنكدست مومسكين بـ

(۳) و و حض جوامام عصر عليه السلام يا نائب امام كى جانب ہے اس كام پر مامور ہوكہ زكوۃ خطع كرے، اس كى تكہداشت كرے، حساب كى جانچ پڑتال كرے اور جمع كيا ہوا مال امام عليه السلام يا نائب امام يا فقراء كو پہنچائے۔

(۱۳) وہ کفار جنہیں زکو قاوی جائے تو وہ دین اسلام کی جانب مائل ہوں یا جنگ بین یا جنگ کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ای طرح وہ مسلمان جن کا ایمان ان بعض چیزوں پر چو پیٹیبر اسلام سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں کمزور ہولیکن اگر ان کوزکو قادی جائے تو ان کے ایمان کی القویت کا سبب بن جائے یا جوم بلمان امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان ٹیس رکھتے لیکن اگر ان کوزکو قادی جائے تو وہ امیر الموقین علیہ السلام کی ولایت کی طرف مائل ہوں اور اس پر ایمان لے آئیں۔

(۵) غلاموں کو بد کر ائیس آزاد کرنا۔ جس کی تفصیل اس کے باب میں بیان ہو گی ہے۔

(٢) وومقروض جوارنا قرض اوانه كرسكنا وو

(۷) فی سبیل الله لیخی وه کام جن کا فائده نمام مسلمانوں کو پہنچا ہو، مثلاً مجد بنانا، ایسا بدرسه تقبیر کرنا جہال ویل تعلیم وی جاتی ہو، شہر کی صفائی کرنا نیز سڑکوں کو پیلتہ بنانا اور انہیں چوڑا کرنا اوران ہی جیسے ووسرے کام کرنا۔

(٨) ابن السبيل يعنى دومساقر يوسفريس ناجار موكيا بو-

بددہ مدیں ہیں جہال زکو ہ خرج ہوتی ہے لیکن مالک، ذکو ہ کو امام یانا کہ امام کی اجازت کے بغیر مدنمبر میں جرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج نیک کرسکتا اور ای طرح احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج کر احتیاط لازم کی بنایر مدنمبر میں خرج کر احتیال کر اور اور ایک کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احتیال کر احت

روں کے احکام آئے تھوہ مسائل میں بیان کئے جا کمی گے۔

(۱۸۹۰) احتیاط واجب ہے ہے کہ فقیر اور سکین اپنے اور اپنے اہل وعیال کے سال بجر کے افراجات سے زیادہ زکو ق نہ لے اور اگر اس کے پاس بچھ رقم یاجنس ہوتو فقط اتنی زکو ق لے بھٹنی رقم یاجنس اس کے سال بجر کے افراجات کے لئے کم پر تی ہو۔

(۱۸۹۱) جس شخص کے پاس اپنا بورے سال کا خرج ہواگر دواس کا بھی حصہ استعمال کر لے ادر بعد میں شک کرے کہ جو بچھ باتی بچاہے وہ اس کے سال بھر کے اخراجات کے لئے کافی ہے یا نہیں تو وہ زکو ہ نہیں لے سکنا ہ

(۱۸۹۲) جس جرمند یاصاحب جائیدادیا تاجری آمدنی اس کے سال جرک افزاجات سے کم ہودہ اپنے افزاجات سے کم ہودہ اپنے افزاجات کی پورک کرنے کے لئے ذکو قالے سکتا ہے اور لازم نیس ہے کہ دوا پنے کام کے اوزاریا جائیدادیا مرمایدا پنے افزاجات کے معرف جس لے آئے۔

(۱۸۹۳) جس فقیر کے پاس اپ اور اپ اہل وعیال کے لئے سال بحر کا خرج نہ ہولیکن ایک گھر کا مالک ہو جو ان ہولیکن ایک گھر کا مالک ہوجس میں وہ رہتا ہو یا سواری کی چیز رکھتا ہواور ان کے بغیر گزر بسر نہ کرسکتا ہو فواہ یہ صورت اپنی عزت رکھتے ہے گئے بن ہو وہ زکو ہ لے بن ہو وہ زکو ہ لے سامان، برتنوں اور گرئی و سروئ کے لیتروں اور جن چیز دن کی اسے ضرورت ہوان کے لئے بھی بھی بھی بھی جاور جو فقیر سرچیز بن نہ رکھتا ہوا گراہے ان کی مشرورت ہوتو وہ زکو ہ میں سے خرید سکتا ہے۔

(۱۸۹۴) جوفقیر محنت کر کے روزی کماسکتا ہواور اپنالورائے اہل وعیال کا فرید پرداشت کرسکتا ہوئیکن استی کی وجہ سے روزی نہ کما رہا ہوہ اس کے لئے زکو قالینا جائز فیس ہے۔ وہ طالب علم جس کے لئے روزی کماناہ اس کے قصیل طلاح کی راہ میں رکاورٹ ہو، اگر اس پرعلم حاصل کرنا واجب بیٹی نہ ہو تو کسی بھی صورت میں فقراو کے جھے سے زکو قالب ہو تو احقیاط لازم کی بناپر حاکم شریا کی بناپر حاکم شریا کی اجازت سے میمل اللہ کے جھے سے لے سکتا ہواور جس فقیر کے لئے ہم سیکھنا مشکل نہ ہو احقیاط واجب کی بناپر واکو قالی بر نہ کر لے لئی جب جگ ہم سیکھنا مشکل نہ ہو احقیاط واجب کی بناپر ذکو قالی بر نہ کر لے لئی جب جگ ہم سیکھنا میں تو احتیاط واجب کی بناپر ذکو قالی بر نہ ہو گھر ہوں تو اگر چواس کے کہنے پر انسان کواطمینان نہ ہو گھر بھی اے ذکو قالی بر انہ ہو کھو میں ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہو اور وہ کہنا ہو کہ بارے بی معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یائوس تو احتیاط کی بارے بی معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یائوس تو احتیاط کی بارے بی معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یائوس تو احتیاط کی بارے بی معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یائوس تو احتیاط کی بنا ہو کہ دور کیا تاری بیانہ ہوئے کہ اس کے فقیر ہونے کا اظمیران نہ کر لے ، اس کوز کو قائیں وہ سیکھ تاری بیانہ کی بیار ہوئے کا اس کو تیں ہوئے کا احتیاز نہ کر لے ، اس کوز کو قائیں وہ سیکھ تھیں ہوئے کا احتیاز نہ کر لے ، اس کوز کو قائیں وہ سیکھ تاری بیار ہوئے کی بار کے بیار ہوئے کی بار کی بار کو کھر کی کو تا ہم کی بار کی بیار ہوئے کی بار کی بیار کی بار کی بیار کی بھر کی گھر کی ہوئے کی بار کے بیار ہوئے کی بار کی بیار کی بار کی بیار کی بار کی بیار کی بیار کی بار کی بیار کی بیار کی بار کی بیار کی بار کی بیار کی ب

(۱۸۹۲) جو چھن کے کہ میں فقیر ہوں اور اپہلے فقیر ندر ہا ہوا گر اس کے کہنے ہے اطمینان نہ ہوتا ہو تواہد زکل قانین دی حاسکتی۔

(١٨٩٤) جس شخص پر ز كوة واجب موء اگر كوئى فقيراس كا مقروش موتو وه ز كوة بي سے اپنا قرض ومول كرسكتا ہے۔

(۱۸۹۸) اگرفقیرمر جائے ادراس کا بال ابتانہ ہو جنتا اس نے قریفہ دیا ہو تو قرش خواہ قریفے کوز کو قایش

# مستحقين زكوة كىشرائط

(۱۹۰۲) (مال کا) مالک جم شخص کوانی زکوۃ وے سکتا ہے، ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثناعشری ہو۔ اگر انسان کسی کوشیعہ بھتے ہوئے زکوۃ دے وے اور بعد میں بتا جلے کہ وہ شیعہ نہ تھا تو ضروری ہے کہ دوبارہ زکوۃ وے۔ یہی تھم اس وقت بھی ہے جب اس نے کسی کے شیعہ ہونے کے بارے میں شخیق کرلی ہویا کسی شرق محمودی کے طور پر اے شیعہ مانا ہو۔

( ۱۹۰۷) آگر کوئی شید بچه یا دیوانه نقیر جو تو انسان اس کے سر پرست کواس نیت سے زکو ہ وے سکتا ہے کہ وہ جو پچھد سے رہا ہے وہ بچے یا دیوانے کی مکیت ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انسان خود یا کسی ایٹن خش کے توسط سے ذکو ہ کو بچے یا دیوانے پر خرچ کرے۔ ضروری ہے کہ زکو ہ کی نبیت اس وقت کرے جب وہ زکو ہ ان کے استعمال میں لاگی جائے۔

سے بین میں میں ہوئی ہے۔ اللہ 1900) جو فقیر بھیک ما نگل بھواوراس کا فقیر بھونا قابت ہوا ہے زکو قددی جاسکتی ہے لیکن جو تخص مال ذکو قددی جائے گئاہ موقو ضروری ہے کہ اے زکو قدری جائے بلکہ احتیاط یہ ہے کہ وہ تخص جے ذکو قدینا گناہ کی کام بین قریح نہ بھی کرے اے ذکو قدوی جائے۔ گناہ کی طرف مائل کرنے کا سب بھوا گر چہوہ اے گناہ کے کام بین قریح نہ بھی کرے اے ذکو قدوی جائے۔ (1909) جو محض شراب بیتیا ہویا نمازنہ پڑھتا ہوا درای طرح جو تحض تھا کھلا گناہ کیبرہ کا مرتکب ہوتا ہوتو احتیاط واجب یہ ہے کہ اے ذکو قدری جائے۔

رسی طور بسب میں مقبوض بواور اپنا قرضادان کرسکتا ہواس کا قرضاد کو قصد دیا جاسکتا ہے خواد اس مخص (۱۹۱۰) جو تفقی مقروض بواور اپنا قرضادان کرسکتا ہواس کا قرضاد کو قصد دیا جاسکتا ہے خواد اس مخص کے اخراجات زکو 8 دینے والے بر بھی واجب کیول شہول۔

(1911) انسان ان لوگوں کے اخراجات جن کی کفالت اس پر داجب ہو۔ مثلًا ادلاد کے اخراجات۔
زکو ق ہے ادائیں کرسکتا لیکن اگر دہ خودادلاد کا خرچہ ند دے تو دوسرے لوگ انٹیل زکو ق دے سکتے ہیں۔ ہال،
اگر ان داجب النقائد افراد کا خرچہ دینے کے قابل نہ ہولیکن اس پر زکو ق داجب ہو پکی ہوتو ان کے اخراجات
زکو ق ہے اداکرسکتا ہے۔

(۱۹۱۲) اگرانسان این بیشری کوتا کا قاس لئے دے تا کدوہ اے اپنی بیوی، نوکراور نوکرانی برخری کرے یا اپنا قرضہ اداکرے جبکہ باتی شرا تعلیمی موجود ہوں تو اس میں کوئی خرج ٹیس ہے۔

( ۱۹۱۳ ) باب اینے بیٹے کوسیم ''فی سیمل اللہ'' میں سے علمی اور دینی کتابیں جن کی بیٹے کو ضرورت ہو خرید کرنہیں دے سکتا لیکن اگر رفاہ عامہ کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہوتو احتیاط کی بنایر حاکم شرع سامانیت کے سلے۔

(١٩١٣) جوباب بين كى شادى كى استطاعت ندر كمتا موده بينے كى شادى كے لئے ذكوة ملى عفري

شار کرسکتا ہے بلکہ اگر متوفی کا مال اس پر واجب الا واقر نے کے برابر ہوا دراس کے ورفاء اس کا قر ضہ اوا دیا یا سی اور وجہ نے قرض خواہ اپنا قر ضہ والیس نہ لے سکتا ہوت بھی وہ اپنا قرضہ زکو ق میں شار کرسکتا ہے۔ (1099) بیضر ورکی نیس کہ کوئی شخص جو چیز فقیر کو بطور زکو ق وے اس کے بارے میں اسے بتائے زکو ق ہے بلکہ اگر فقیر زکو ق لینے میں شفت محسوں کرتا ہوتو مستحب ہے کہ اسے مال تو زکو ق کی نہیت ہے دیا تھے لیکن اس کا زکو ق ہونا اس پر ظاہر نہ کیا جائے۔

(۱۹۰۲) اگرانسان ایک ایسے محض کوز کو 5 دے جومقروش ہواور اپنا قرضہ ادانہ کرسکتا ہواور بعد میں اے پتا جلے کہ اس محض نے جوقر ضد لیا تھا وہ گناہ کے کام پرخرج کیا تھا تو آگر وہ مقروض فقیر ہوتو انسان نے جو کچھ اسے دیا ہوا ہے سہم فقراء میں شار کرسکتا ہے۔

(۱۹۰۳) جو محص مقروض ہوا درا پناقر ضدادانہ کرسکتا ہواگر جدوہ فقیر نہ ہوتب بھی قرض خواہ قر مضے کو جواہے۔ مقروض سے دصول کرنا ہے ذکو ہیں شار کرسکتا ہے۔

( س) + 19) جس مسافر کا زادراد فتم ہوجائے یاس کی سواری قائل استخال ندر ہے اگراس کا سفر گناہ کی فوق ا ہوتو زکوۃ لیے سکتا ہے۔لیکن اگر وہ کسی دوسری جگہ ہے قرض لے کریا اپنی کوئی چیز ﷺ کرسفر کے افزاجات حاصل کرسکتا ہوتو وہ فقط اتن مقدار میں زکوۃ لے سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک تھے جائے اور اگر اپنے دکھن میں کوئی چیز فروفست کر کے یا کرائے پروے کر، اپنے لئے زادراہ مہیا کرسکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا رزکوۃ نہیں لے سکتا۔

(19.0) جومسافر سفریں ناچار ہوجائے اور زکوۃ لے اگر اس کے وطن کی جانے کے بعد زکوۃ میں سے کیوں کی جانے کے بعد زکوۃ میں سے کیوں کا مار کا کو کا پیلیا سکتا ہوتو صروری ہے کہ وہ زائد مال حاکم شرع کو پہنچا دے اور اے تاوے کہ بیال ذکوۃ ہے۔

' (۱۹۲۲) اگر کوئی شخص این مال کی زکو ۃ ادا کرنے کے لئے کسی کو دکیل بنائے تو ضروری ہے کہ مال زکو ۃ دکیل کے حوالے کرتے وقت نیت کرے ادراحتیاط متحب سیسے کہ اس زکو ۃ کے فقیر تک دینچنے تک اپنی ای نیت پر باقی رہے۔

# زكوة كے متفرق مسائل

(۱۹۲۳) ضروری ہے کہ انسان گیہوں اور جو کو جو ہے ہے الگ کرنے کے موقع پر اور کھجور اور انگور کے ختک ہونے ، چاندی، ختک ہونے ، کہونے ، چاندی، ختک ہونے ، کہونے ، چاندی، گائے ، جھٹر اور اونٹ کی ذکو قاگیارہ مہینے تم ہونے کے بعد فقیر کو دے یا البینے مال سے علیحدہ کردے۔ گائے ، جھٹر اور اونٹ کی ذکو قاگیارہ مہینے تم ہونے کے بعد ایک فقص کے لئے از مہیں کہ اے فور آسٹی فحص کو دے دے اور (۱۹۲۳)

اگر کسی عقلی مقصد ہے اس بیس تاخیر کرئے تو کوئی حرج نہیں۔ (19۲۵) جو محض زکز ہ مستحق محض کو پہنچا سکتا ہوا گر وہ اسے زکو ہ نہ پہنچائے اور اس کے کوتا ہی بریتے کی وجہ سے مال زکو ہ تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔

(۱۹۲۲) جوفض زکو قستی تک بہتجا سکتا ہوا گروہ اے زکو قدیم پنجائے اور مال زکو قد تفاظت کرنے کے باوجود تلف ہو جائے اور مال زکو قد تفاظت کرنے کے باوجود تلف ہوجائے تو زکو قد اوا کرنے بیل تا خیر کی کوئی سطح دجہ نہ ہوتو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے لیکن اگر تا خیر کرنے کی کوئی سطح دجہ تھی مثلا ایک خاص فقیر اس کی نظر میں تھا یا تھوڑا تعوڑا کر کے فقراء کو دینا چاہتا تھا تو احتیاط واجب کی بنابراس کا ضامن ہے۔

[ 1912) ایر کوئی شخص زکوۃ (عین ای) مال سے جدا کردے تو وہ باقی ماعرہ بال میں تقرف کرسکتا ہے اور

اگروہ ذکاوۃ اپنے کئی ددسرے ال ہے جدا کردے تو اس پورے مال میں تصرف کرسکتا ہے .. (19۲۸) انسان نے جو مال زکاوۃ کے طور پر علیحدہ کیا ہوا ہے اپنے اٹھا کر اس کی مگہ کوئی و

(1918) انسان نے جو مال زکوۃ کے طور پر علیحدہ کیا ہوا ہے اپنے لئے اٹھا کر اس کی جگہ کوئی ددسری چیز میں رکھ سکتا۔

(۱۹۲۹) اگراس مال زکا ۃ ہے جو کسی مخص نے علیحدہ کر دیا ہو کوئی منفعت حاصل ہو مثلاً جو بھیٹر ایطور زکا ۃ علیحدہ کی ہووہ بچہ جے تو وہ منفعت زکا ۃ کا تھم رکھتی ہے۔

(۱۹۳۰) جب کوئی شخص مال زکو قاعلیند و کرر باہواگراس وقت کوئی ستختی موجود ہوتو بہتر ہے کد ذکو قاسے ویدے بچزاس صورت کے کدکوئی ایسانخص اس کی نظر میں ہوجے زکو قاوینا کئی دیجہ ہے بہتر ہو۔

(۱۹۲۳) اگرکوئی شخص عاکم شرع کی اجازت کے بغیراس مال سے کاروبار کرے جواس نے زکوۃ کے لئے علیحدہ کردیا ہواوراس میں خسارہ ہوجائے تو وہ زکوۃ میں سے کوئی کی نہیں کرسکتا لیکن اگر منافع ہوتو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ سختی کو دیدے۔ کرسکتا ہے اور بیٹا بھی باپ کے لئے ایسا ہی کرسکتا ہے۔

(1910) سمی ایس عورت کوز کو قاقبیل دی جائٹی جس کا شوہراہے افراجات دیتا ہواور ایسی عورت علیمی اس کا شوہراہے افراجات دیتا ہولیکن جو حاکم جورسے رجوع کر کے ای بھی، شوہر کوافراجات ویتے پر مجور کرنگی ہواسے زکر قاندوی جائے۔

(۱۹۱۷) جس عورت نے متعہ کیا ہواگر وہ نقیر ہوتو اس کا شوہراور دوسر بے لوگ اسے زکو ق دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر عقد کے موقع پرشو ہرنے پہشرط قبول کی ہوکہ اس کے اخراجات دے گایا کسی اور وجہ ہے اس کے اخراجات دیا ہوتو اس عورت کوز کو ق نہیں دی جا سکتی۔ افراجات دیتا ہوتو اس عورت کوز کو ق نہیں دی جا سکتی۔ (۱۹۱۷) عورت اپنے نقیر شوہر کوز کو ق وے سکتی ہے خواہ شوہر وہ ذکو ق اس عورت پرتی کیوں نہ فرج کر ہے۔ (۱۹۱۸) سید ،غیر سید سے صالت مجبور کے علاوہ ذکر ق نمیں لے سکتا اور احتیاط واجب کی بنا پر ضرور می کے کہ اس مجبور کے علاوہ زکو ق نمیں کے اخراجات کے لئے کانی نہ ہوں۔ ای طرح سے کہ الی مجبوری ہو کہ تمس اور دوسر ہے فرائع آ مدنی اس کے اخراجات کے لئے کانی نہ ہوں۔ ای طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر ضرور دی مقدار میں اختیاط واجب کی بنا پر ضرور دی ہوتو روز انہ صرف اس دن کے ضرور کی اخراجات کی مقدار میں ذکر ق تا پہنے پر اکتفا کرے۔

(1919) جس شخص کے بارے ہیں معلوم نہ ہو کہ سید ہے یا غیر سید، اے زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ خود سید ہونے کا دعویٰ کرے اور مالک اے زکوۃ دے دے تو وہ مالک بری الذمہ نہ ہوگا۔

#### ز کو ۃ کی نیت

( ۱۹۳۲) اگر کوئی فخص اس سے پہلے کہ زکوۃ اس پر داجب ہو کوئی چیز بطور ذکوۃ نقیر کووے دیے تو دہ زکو میں شار نہیں ہوگی اور اگر اس پر ذکوۃ داجب ہونے کے بعد دہ چیز جواس نے نقیر کو دی تھی تلف نہ ہوئی ہوا در نقیر ابھی تک نقیری میں جٹلا ہوتو زکوۃ دینے والا اس چیز کوجواس نے نقیر کو دی تھی زکوۃ میں شار کرسکتا ہے۔ (۱۹۴۳) اگر فقیر یہ جانے ہوئے کہ زکوۃ ایک شخص پر واجب نہیں ہوئی اس سے کوئی چیز بطور زکوۃ کے

لے اور وہ چیز تقیری تحویل میں تلف ہو جائے تو تقیراس کا فرمددار ہاور جب زکو قاس تحص پر واجب ہو ا جائے اور فقیراس وقت تک تقدست ہوتو جو چیز اس فحص نے فقیر کو دی تھی اس کا عوض زکو قامیں شار کرسکتا ہے۔ (۱۹۴۳) اگر کوئی فقیر بیرند جاتا ہو کہ زکو قالیہ شخص پر واجب نہیں ہوئی ہے اور اس سے کوئی چیز بطور زکو تا لے لے اور وہ چیز فقیر کی تحویل میں تلف ہو جائے تو فقیر فرے وار نہیں ہے اور دینے والا تحض اس چیز کا عوش زکو قامیں شار نہیں کرسکتا۔

(1900) مستحب ہے کہ گائے ، بھیڑ اور اونٹ کی زکو ۃ آ برومند فقراء کودی جائے اور زکو ۃ ویے بیں اپنے رشتہ واروں کو دوسروں پر اور اہل علم کو بے علم لوگوں پر اور جولوگ ہاتھ شد پھیلا تے ہوں ان کومنکوں پرتر جے دی جائے۔ ہاں، میمکن ہے کہ کی فقیر کوکسی اور وجہ ہے ذکو ۃ وینا بہتر ہو۔

(١٩١١) ببتر بكدر كوة علانيدوى جائ ادرمتحب صدقد يوشيده طوريدويا جائد

( 1914) جو محض ذکر ہ وینا جا ہتا ہوا گرای کے شہر میں کوئی مشتق نہ ہوادر دو ذکر ہ کواں کے لئے کسی اور معین پر میں بھی صرف نہ کرسکتا ہو تو وہ اسے کسی دوسرے شہر لے جاسکتا ہے اور اس صورت میں اگرای لے عفاظت میں کوتا ہی نہ کی ہواور وہ مال تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ حاکم شرع سے وکالت میں وصول کرے اور پھر اسے کسی شہر میں نمتقل کرے اس صورت میں وہ تلف کا ذرور اس میں نہ ہوگا اور نمقل کرنے کی اجرت بھی ذکر ہ میں سے لے سکتا ہے۔

روں میں روائے اور کو قادیے والے کواپے شہر میں کوئی ستی لی جائے تب بھی وہ مال زکو قادوسرے شہر لے جاسکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اس شہر میں نے جانے کے اخراجات خود برواشت کرے اور اگر مال زکو قاتلے ہوجائے تو وہ خود ؤ مے دارہے بجراس صورت کے کہ مال زکو قادوسرے شہر میں حاکم شرع کے علامات

(19m9) میخض کیبوں، جو بھش اور مجور بطورز کو ہ دے رہا ہو، ان اجناس کے ناپ تول کی اجرت اس کی اٹی فرے داری ہے۔

ن ہیں و سے داری ہے۔ (۱۹۴۰) انسان کے لئے مکروہ ہے کہ سختی سے درخواست کرے کہ جو زکو ۃ اس نے اس سے ٹی ہے ای کے ہاتھ فروخت کردے لیکن اگر سختی نے جو چیز لیلورز کو ۃ ٹی ہے اس بیچنا چاہے تو جب اس کی قبت ملے ہو ریاد جر شخص مستحدی سات کی سے بر سے دیک شدہ نے کہ اس کر ایک اور کر انتخاب

جائے تو جس محض نے مستحق کوز کؤ ۃ دی ہواس چیز کو تربیرنے کے لئے اس کا تق دوسروں پر فا لق ہے۔ (۱۹۴۱) ۔ اگر کسی خفش کو شک ہو کہ جوز کؤ ۃ اس پر واجب ہوئی تھی دہ اس نے دی ہے یا نہیں اور جس مال میں زکو ۃ واجب ہوئی تھی دہ بھی موجود ہوتو ضروری ہے کہ ڈ کؤ ۃ دے خواہ اس کا فنگ گزشتہ سالوں کی ڈکؤ ۃ کے

متعلق ہی کیوں نہ ہو۔اوراگر وہ مال ضائع ہو چکا ہوتو آگر چہای سال کی زکو ۃ کے متعلق ہی شک کیوں نہ ہواس سرز کو ہ ٹیس ہے۔

( اع ۱۹۴۲) فقیرینیس کرسکا که زکو قلیے سے پہلے اس کی مقدار سے کم مقدار پر مصالحت کرلے یا کسی چیز کواس کی قیت سے زیادہ قیت پر بطور زکو قاقبول کرے ادرای طرح مالک بھی پینیس کرسکا کہ مستق کواس شرط پر زکو قادے کہ دہ مستق اسے داپس کردے گالیکن اگر مستق زکو قالینے کے بعد راحنی ہوجائے ادراس زکو قالے کو اسے دائیں کردے تو کوئی حرج نہیں۔ مشکل کسی محض پر بہت زیادہ زکو قادا جب ہوادر فقیر ہوجائے کی وجہ سے دہ زکو قادانہ کرسکتا ہوادراس نے تو بہ کرلی ہوتو اگر فقیر راضی ہوجائے کہ اس سے ذکو قالے کر پھر اسے بخش دے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۹۴۳) انسان قرآن مجید، و پی کتابین یا دعا کی کتابین سم فی سبیل اللہ ہے فرید کر دفف نیس کرسکتا۔ لیکن اگر رفاه عامہ کے لئے ان چیز دل کی ضرورت ہوتو احتیاط لازم کی بناپر حاکم شرع ہے اجازت لے لے۔ (۱۹۳۴) انسان مال رکو ق سے جائیداد فرید کر: پی اولا دیا ان لوگوں کو وقف نیس کرسکتا جن کا خرچہ اس پر واجب ہو تاکہ دہ اس جائیداد کی منفعت اسے مصرف میں لے آئیں۔

(1900) عج اور زیارات وفیرہ پر جائے کے لئے انسان فی سیل اللہ کے قصے سے زکوۃ لے سکتا ہے اگر چہدہ فقیر مذہویا ہے سال بھر کے اخراجات کے لئے ذکوۃ لے چکا ہولیکن سے اس صورت میں ہے جبکہ اس کا جج اور زیارات وغیرہ کے لئے جاتا لوگوں کے مفادیس ہواوراحتیاط کی بنا پرالیے کاموں میں ذکوۃ فرج کرنے کے لئے حاکم شرع سے اجازت لے لیے۔

(۱۹۳۷) اگرائی مالک اپ مال کی زکوۃ دینے کیلئے کی فقیر کودکیل بنائے اور فقیر کویہا اٹک اور فقیر کویہا اٹک کا ادادہ پر تھا کہ وہ خود (لیتی فقیر) اس مال ہے یکھ نہ لے تو اس صورت میں وہ کوئی چیز اس میں سے اپنے لئے نہیں لے سکتا اور اگر فقیر کویہ یقین ہوکہ مالک کا ادادہ پر نہیں بھاتو وہ اپنے لئے بھی لے سکتا ہے۔

(۱۹۳۷) اگر کوئی فقیر اون نہ گائیں، بھیزی، مونا اور چاندی بطور زکوۃ حاصل کرے اور ان میں وہ سب شرائط موجود ہوں جو زکوۃ واجب ہونے کے لئے بیان کی گئی ہیں تو ضرور تی ہے کہ فقیر ان پر زکوۃ دے۔

(۱۹۳۸) اگر وواشخاص آیک ایسے مال میں حصد دار ہوں جس کی زکوۃ واجب ہو چکی ہوا در ان میں سے ایک اپنے جسے کی ذکوۃ وہ سے مال میں حصد دار ہوں جس کی زکوۃ واجب ہو چکی ہوا در ان میں سے ایک اپنے جسے کی ذکوۃ وہ سے علی اگر چھا ہے علم ہوکہ ان کی ایک اپنے جسے کی ذکوۃ وہ سے میں تھر فی دے گا تو اس کا اپنے جسے میں تصرف ہوکہ اس کے ساتھی نے اپنے جسے کی ذکوۃ نہیں دی اور نہ ہی بعد میں دے گا تو اس کا اپنے جسے میں تصرف کرنا انتخال ٹیس رکھتا۔

(۱۹۳۹) اگرش اورز کو چکی گخف کے ذیبے واجب ہوا در کفارہ اور منت وغیرہ بھی اس پر واجب ہو اور وہ مقروض بھی ہواوران سب کی اوا کیگی شکرسکتا ہوتو اگر وہ مال جس پرٹس یا زکو ۃ واجب ہوچکی ہوسکف شہ ہوگیا ہوتو ضروری ہے کہ ٹس اور زکو ۃ وے اور اگر وہ مال تلف ہوگیا ہوتو کفارے اور نذر سے پہلے زکو ۃ ٹمس اور قرض اداکرے۔ (۱۹۵۲) جومہمان عمیدالفظر کی زات غروب سے پہلے صاحب خاند کی رضامندی ہے اس کے گھر آئے، رات اس کے ہاں گزارے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگر چہ وقتی طور پر ثار ہو اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر داجب ہے۔

(1902) جومیمان عیدالفطر کی رات غروب کے بعد دار دہواگر وہ صاحب خانہ کے ہاں کھانا کھانے دالا شار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنایر داجب ہے ادراگر کھانا کھانے والا شار نہ ہو تو واجب نہیں ہے ادر جس خض کو انسان نے عید کی شب بیس اپنے گھر افظار پر بلایا ہو، وہ اس کے ہاں کھانا کھانے والا شار نہیں ہوتا ادر صاحب خانہ پراس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔

۔ (۱۹۵۸) اگر کو کی محف عیدالفطر کی رات غروب کے وقت دیوانہ ہواوراس کی دیوا گی عیدالفطر کے ون ظہر کے وقت تک باتی رہے تو اس پر فظرہ داجب نہیں ہے در نہ احتیاط واجب کی بناپر لازم ہے کہ فطرہ دے۔

ے دفت علی ہاں رہے وہ من پر مسرہ داہب علی ہو جائے یا کوئی د بیان ما تل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو (1909) غروب آف آب سے پہلے اگر کوئی بچہ ہالغ ہو جائے یا کوئی د بیان ماقل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو جائے تو اگر دہ فطرہ واجب ہونے کی شرائط پوری کرتا ہوتو ضروری ہے کہ فطرہ دے۔

(1940) اگر عیدالفطر کی رات غروب کے دقت فطرہ داجب ہونے کی شرائط ند ہوں الیکن اگر عید کے دن ظہر کے دقت واجب بید دن ظہر کے دقت سے پہلے تک فطرہ داجب ہونے کی شرائط اس میں موجود ہوجا کیں تو احتیاط داجب بید

(1941) اگرکوئی کافر تمیدالفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہوجائے تو اس پر قطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا مسلمان جوشیعہ نہ ہووہ عمید کا جاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہوجائے تو ضرور کی مرک فطرہ دے۔

(۱۹۹۲) جس خفس کے پاس صرف انداز اُدیک صاح گیہوں یا اس جیسی کوئی جنس ہواس کے لئے مستحب کے فطرہ دے اور اگر اس کے اہل وعیال بھی ہول اور وہ ان کا فطرہ بھی وینا جا ہتا ہوتو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرہ دے اور اگر اس کے اہل وعیال بھی سے کمی ایک کودے دے اور وہ بھی اس شیت نظرے کی نمیت سے ایک صاح گیہوں دغیرہ اسپنے اہل وعیال بیس سے کمی ایک کودے دے اور وہ اس طرح دیتے رئیں فتی کہ وہ جنس خاندان کے آخری فرد تک بہتنے جائے اور بہتر ہوئی خود دان لوگوں بیس سے نہ ہوجنہوں نے قطرہ ایک بہتر ہے کہ جو چیز آخری فرد کو سلے وہ کمی ایسے قفل وہ ایس کا مربر سست اس کی بجائے قطرہ اسکت وہ مربر اس اس کی بجائے قطرہ اسکت ہوا وہ اسکت ہے اور اگر ان لوگوں بیس سے کہ وہ جیز اس کی نبیت سے نہ لے بلک خود کے لئے لے۔

(۱۹۲۳) اگر عیدالفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے بال بچہ پیدا ہوتو اس کا قطرہ و بنا واجب نہیں ہے لیکن اگر غروب سے پہلے صاحب اولا و ہو جائے یا شاوی کرلے، اگر وہ اس کے بال کھانے والے شار مول تو اس پر ( بعنی باپ یا مول تو ان کا فطرہ و یا مار کروہ کسی اور کے بال کھانا کھانے والے شار مول تو اس پر ( بعنی باپ یا شوم رہر یہ) ان کا فطرہ و اجب نہیں تو عورت کا فطرہ خود پر شوم ہر یہ) ان کا فطرہ واجب نہیں اور اگر کسی کے بال کھانا کھانے والے تہ سمجھے جا کیں تو عورت کا فطرہ خود پر واجب ہے اور بیج کی کوئی قرمہ واری نہیں۔

( • 190 ) جس محض کے ذیے قس یا زکوۃ واجب الا داعواور نج بھی اس پر واجب ہواور وہ مقروش بھی۔
اگروہ مرجائے اور اس کا مال ان تمام چیزوں کے لئے کائی نہ ہو تو اگروہ مال جس پر قس اور زکوۃ واجب ہو ہے۔
ہوں تلف نہ ہوگیا ہو تو ضروری ہے کہ قس یا زکوۃ اوا کی جائے اور اس کا باتی ماندہ مال قرض کی اوا تیکی پر فرج کیا جائے۔ اگر وہ مال جس پر قس اور زکوۃ واجب ہو چکی ہوتلف ہوگیا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا مال قرض کی اوا تیکی پر فرج کیا جائے۔ اگر وہ مال جس پر قس اور زکوۃ واجب ہو چکی ہوتلف ہوگیا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا مال قرض کی اور اس صورت بیں اگر بھی بچ جائے تو جج کیا جائے اور اگر زیادہ بچا ہو تو اسے قس اور خراج میں اگر بھی بھی جائے تو جج کیا جائے اور اگر زیادہ بچا ہو تو اسے قس اور خراج ہوئے۔

ر تو قاپر یم مردیا جائے۔ (1901) جو توقعی علم حاصل کرنے میں مشغول ہوا گرعلم حاصل نہ کرے تو اپنی روزی کمانے کے لئے گام کرسکتا ہو،اگراس کاعلم حاصل کرنا واجسبہ عینی ہو تو فقراء کے صبے اس کوز کو قادے سکتے ہیں اوراگر اس علم کا حاصل کرنا عوامی مبہود کے لئے ہو تو تی مبیل دلند کی عدے احقیاط کی بناپر حاکم شرع کی اجازت سے اس کو زکو قادینا جائز ہے۔ان دوصورتوں کے علاوہ اس کوز کو قادینا جائز نہیں ہے۔

## زكؤة فطره

(۱۹۵۳) عیدالفطر کی رات مروب آفاب کے دقت جو تھی بالغ اور عاقل ہواور نہ تو ہے ہو تی ہوا در نہ فقیر اور نہ تھی دور نہ تھی ہوا در نہ فقیر اور نہ کی دوسرے کا غلام ہو تو ضرور کی ہے کہ اپنے گئے اور ان لوگوں کے لئے جواس کے بال کھانا کھاتے ہوں کی کس ایک صائع جس کے بارے جس کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمین کلو ہوتا ہے ان غذاؤں ہیں ہے جواس کے شہر ایک کس ایک صائع جس استعمال ہوتی ہوں ، مثلاً گربوں یا جو یا کھجر ریا کشمش یا چاول یا جوار متن تی تھی کو ہے اور اگران کے بجائے ان کی قیمت نفذی کی شکل میں دے ترب بھی کائی ہے۔ احتیاط الازم ہے کہ جوغذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہوجا ہے وہ گربوں، جو بھور یا کشمش ہو، نہ وے۔

(۱۹۵۳) جس محف کے پاس اپ اور اپ الل دعیال کے لئے سال پھر کے افراحات نہ ہوں اور اس کا کوئی روز گار بھی نہ ہوجس کے ذریعے وہ اپ اال وعیال کا سال بھر کا فرچہ پورا کر سکے وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ وینا داجٹ نیس ہے۔

( 1904) جولوگ عیدالفطر کی رات غروب کے دفت کی کے بال کھانے والے سجھے جا کیں ضروری ہے کہ صاحب خاند ان کا قطرہ وے قطع نظر اس سے کہ وہ چھونے ہوں یا بڑے مسلمان ہول یا کافر، ان کا فرجہ اس کے دورجہ ہوں یا بڑے ہوں اس کے شہر میں ہول یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔

(1900) اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کو جواس کے ہاں کھانا کھانے والا گروانا جائے ،اور دوسرے شہر ہیں ہو، اینا نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے (لیعنی صاحب خاند کے ) مال سے اپنا فطرہ دے دے اور اسے اظمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے گا تو خود صاحب خاند کے لئے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں۔

(سم 19/) جس نقير كوفطره ديا جائ توضر ورئيس كدوه عادل موليكن احتياط واجب يد م كرشرالي، ب نمازی اور جو تعلم کھلا گناہ کرنا ہوا سے قطرہ نہ دیا جائے۔ (1940) جَرِّحْض فطره ناجائز كامول ش فرج كرنامو تواس فطره ندويا جائد-(١٩٤١) احتياط متحب يد ي كما يك نقير كوايك صاع عدم فطره ندديا جائ - محراس صورت مل ديا عاسكا بكرسب موجوده فقراء كوزي كل البتداك صاع سن ياده دي من كوني الشكال من ب-(1942) جب سي جنس كي قيت إي جنس كي معمول تم حد ركني جو، مثلاً سي كيبول كي قيت معمول تم كي میروں کی قیمت ہے والی ہو تو اگر کوئی تنص اس (بوھیاجنس) کا آ دھاصاع بطور فطرہ دے تو بیکا نی تہیں ہے بكراً الروه آ دهاصاع فطره كي قيت كي نيت سي بعي دي و كافي ميس ب-(١٩٧٨) انسان آ دهاصاع ايك جنس كامثلاً گيهول كاادر آ دهاصاع كسى دوسري جنس مثلاً جو كا، بطور فطره نہیں دے سکتا بلکہ اگر یہ آ دھا آ دھا صاغ فطرہ کی قیت کی نیت ہے بھی دے تو کا لی کیس ہے۔ (1949) اسان کے لئے متحب ہے کدر کو ہ دینے میں اپنے رشتے داروں ادر ہمسایوں کو دوسرے لوگوں برتر جي وے مناسب بيے كدال علم دهل اور ديندارلوكوں كو جي دوسرول برتر يك و --(۱۹۸۰) اگرانسان بیرخیال کرتے ہوئے کہ ایک مخص فقیر ہے اے قطرہ دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ فقیر ندتھا تو اگر اس نے جو ہال فقیر کو دیا تھا وہ فتم نہ ہو گیا ہوتو ضر دری ہے کہ واپس لے لیے ادر سنجق کو دے دے اور آگر واپس نہ لے سکتا ہوتو ضروری ہے کہ خود اپنے مال سے فطرے کا عوض دے ادر اگر دہ مال ختم ہوگیا ہوئیکن لینے والے کوعلم ہوکہ جو کھاس نے لیا ہے وہ فطرہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کاعوض دے اور اگر اے سے علم نہ ہوتو عوض دینا اس پر واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ قطرہ دیتے والا خود فطرے کا عوض دے۔ (١٩٨١) اگركوني تحف كے كدين فقير مول واس فطر وليس ديا جاسكنا بجواس صورت كے كدي كے كيے ے اطمینان ہوجائے پانے علم ہوکہ دہ پہلے فقیر تھا۔

#### ز کو ہ فطرہ کے متفرق مسائل

(۱۹۸۲) ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربت کے قصد ہے یعنی اللہ تبارک دفعالی کی خوشنودی کے لئے دے اوراے دیتے دفت فطرے کی نیت کرے۔

(١٩٨٣) اگركوئي فخص رمضان سے سلے فطرہ دے دے توسیح نبیل ہے اور بہتر یہ ہے كدرمضان ميل بھى فطرہ نہ دے۔ البتہ اگر رمضان سے مہلے کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شار کر لے بو کوئی حرج میں ہے۔

( ۱۹۸۴) کیجوں یا کوئی دوسری چیز جوفطرہ کے طور پر دی جائے ضروری ہے کہ اس میں کوئی اورجنس یا مٹی نہ لی ہوئی ہو۔اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہوادر حالص بال ایک صاع تک پھنٹی جائے ادر کی ہوئی چیز جدا

(۱۹۲۳) اگر کوئی تحض کمی کے ہاں کھانا کھا تا ہواور غروب سے پہلے کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھا ہو جائے تو اس کا فطرہ ای تھی ہر واجب ہے جس کے ہاں وہ کھانا کھانے والا بن جائے۔مثلاً اگر وہ غروب سے سلے شوہر کے کھر چلی جائے تو ضروری ہے کہ شوہراس کا فطرہ دے۔

(1970) جس مخص کا فطرہ کسی دوسرے تھی پر واجب ہواس پر اپنا فطرہ دینا واجب تیس ہے۔ لیکن ا اس کا فطرہ نددے یا نددے سکتا ہو تو احتیاط کی بتا پرخوداس تص پرواجب ہے کد ستلہ ۱۹۵۱ میں ذکر شدہ عمالہ

اگراس میں موجود ہوں تو خودا پنا فطرہ دے۔ ( 1977) جم چھن کا فطرہ کسی دوہرے چھن پر داجب ہو، اگر وہ خودا پنا فطرہ دے دے تو جس چھن پر ا کا فطرہ واجب ہواس پر ہے اس کی اوا کیلی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔

(۱۹۲۷) فیرسید، کسید کوفطرو تین دے سکاحتی کراگرسیداس کے بال کھانا کھانا ہوتب بھی اس کافطری

دہ کی دومرے سید کوئیں دے سکتا۔ ( 197۸) جو بچہ ماں یا داری کا دودھ پیتا ہواس کا فطرہ اس شخص پر داجب ہے جو ماں یا دار کے افراجات برداشت كرتا ہو ليكن اگر مال يا دابيان خرجد ي كم مال سے بوراكرتى موتو ي كافطر مكى برداجب بيل ـ (1979) انسان آگرچداہے الل و عیال کا خرج حرام مال سے دیتا ہو، ضروری ہے کہ ان کا فطرہ

طلال مال سے دے۔ ( • 194 ) اگرانسان کی شخص کواجرت پرد کھے جیسے مستری، بڑھی یا خدمتگار اور اس کا خرج اس طرح دے کہ وہ اس کا کھانا کھانے والوں میں شار ہوتو ضروری ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے ۔لیکن آگرا ہے صرف کام کی حردوری دیتواس (اچر) کا فطرہ ادا کرنا اس پر داجسے میں ہے۔

(1941) اگر کوئی مخص عیدالفظر کی رات غروب سے پہلے فوت ہوجائے تو اس کا اور اس کے اہل وعیال کا قطرہ اس کے مال سے دیا جانا ضروری تین کی اگر غروب کے بعد فوت ہو تو علماء عن مشہور بدہ کہ اس کا اوراس كے الل وحيال كا فطره اس كے مال سے ديا جائے۔ليكن بيظم اشكال سے خالى بيس اور احتياط كے القاضول كوترك نه كما جائية

#### زكوة فطره كالمصرف

( ۱۹۷۴ ) فطرہ احتیاط واجب کی بنابر فقط ان شیعہ اثناعشری نقراء کو دینا ضروری ہے جوان شرائط پر بورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے اور اگر شہر میں شیعہ اٹناعشری فقراء نہ ملیں تو دوہرے مسلمان فقراء کوفطرہ دے سکتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ کمی بھی صورت میں ' ناصحی'' کوند دیا جائے۔ (۱۹۷۳) اگر کوئی شیعہ بچے فقیر جو تو انسان یہ کرسکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرج کرے یا اس کے سرپرست کو دے کراہے ہیے کی ملکیت قرار دے۔

ابسان بالغ ہو۔ (ارل)

عاقل ادرآ زادہو۔ (00)

ج رہانے کی وجدے کوئی ایسا تا جائز کام کرنے پر مجبور تد ہوجس کا ترک کر تاج (سوم) كرنے ب زياده اہم موياكوئي ايسا واجب كام ترك شموتا موجوج سے زياده اہم مو ليكن اگر ال حالت يس بحى في ير چلا جائة و كتاب ورب مرج تي ي

استطاعت زکھتا ہو۔صاحب استطاعت ہونا چند چیز ول پرمنحصر ہے: (5/15)

انسان راستے کا خرج اور ای طرح اگر ضرورت ہوتو سواری رکھتا ہویا اتنا مال رکھتا ہو كدان چيزوں كومها كر سكے۔

اتی صحت اور طاقت ہو کہ زیادہ مشقت کے بغیر مکہ تکرمہ جاکر چی کرسکتا ہو۔ یہ شرط جج كم موقع مع تضوص ب اورا كركولي تحص مالى استطاعت ركمتا مؤكر جساني طاقت ج کے دفت نہ رکھتا ہویا اگر خود بجالائے تو اس کے لئے نقصان ہے اورصحت یا لی کی بھی كوفئ اميد شرو تواسے جائے كركى كونائب بنائے۔

 (٣) کی تحرید جانے کے لئے رائے ٹی کوئی رکاوٹ نہ ہوادر اگر راستہ بند ہویا انسان کو ڈر ہو کہ رائے میں اس کی جان ما آ ہرو چلی جائے گی یا اس کا مال چیس لیا جائے گا تو اس پر چج داجب میں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے راستے سے جاسکا ہوتو اگر جدوہ راستدزیاده طویل ہوتو ضروری ہے کہ اس رائے سے جائے بجر اس کے کدوہ راست اس قدر دوراور غیرمعروف ہو کہلوگ کہیں کہ ج کارات بند ہے۔

جب سارے شرائط موجود ہوں تو اس کے پاس اتناونت بھی ہوکہ مکہ مکرمہ کا کے کر ج کے اعمال بجالا سکے۔

جن لوگوں کے افراجات ال پر واجب مول مثلاً مولی اور نیچے اور جن لوگوں کے اخراجات ترک کرنا اس کے لئے گناہ ہوں تو ان کے افراجات اس کے پاس

جے سے دائی کے بعد دہ معاش کے لئے کوئی بنر یا بھتی یا جائیدادر کھتا ہو یا پجر کوئی ووسرا ذریعیاً مدنی رکھتا ہولیتی ایسا تد ہو کہ ج کے اخراجات کی وجہ سے ج سے والیتی م مجود ہو جائے اور تکی ترشی میں زندگی گزارنے پر ججور ہوجائے۔

(1990) جس تحض کی ضرورت اپنے ذاتی مکان کے بغیر پوری نہ ہو سکے اس پر جج اس وقت واجب ہے جبال کے پاس مکان کے لئے بھی رقم ہو۔

(1997) جومورت كديمرمه جاسكتي جواگرواليس كے بعداس كے پاس اس كا اپناكو كى مال نه جو اور مثال كے طور پراس کا شوہر بھی فظیر ہواور اسے خرج نہ دیتا ہواور وہ عورت عمرت میں زندگی گز اونے پر مجبور ہو جائے تو کے بغیر استعال کے قابل ہو یا جدا کرنے میں صدینے زیادہ زخمت شاہویا جو چیز ملی ہودہ اتن کم ہو کہ قابل توجه شهوتو كولى حرج فيس ب

(١٩٨٥) اگركونى فض عيب دار چرفطرے كے طور يردے تو احتياط داجب كى بناير كانى تين ہے۔

(۱۹۸۷) جس مخص کو کئی اشخاص کا فظرہ دینا ہواں کے لئے ضروری نہیں کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس ہے

دے۔مثلاً اگر بھش افراد کا فطرہ گیہول ہے ادر بعض دوسروں کا جوے دے تو بھی کافی ہے۔

(۱۹۸۷) عبیری نماز پڑھنے والے مختص کو احتیاط واجب کی بناپر عمید کی نمازے پہلے قطرہ وینا ضروری ہے ليكن الركوني فحف نمازعيزين يرمتا بي قاطر يكا ادائيكي بين ظهر تك ماخير كرسكا ب-

(۱۹۸۸) اگر کوئی حفس فطرے کی نیت ہے اپنے مال کی مجھ مقدار علیحہ ہ کروے اور عید کے دن ظہر کے وقت تک مستخل کونہ دیے تو جب بھی وہ مال مستحل کو دے فطرے کی نبیت کرے۔اگر تاخیر کرنے میں کوئی عقلی دچہ ہو تو کوئی اشکال میں۔

(١٩٨٩) اگركوني محض عيد كرن ظهرتك فطره نه د اورالگ بهي نه كرے تواس كے بعد اوااور قضاكي

تيت كے بغير فطرہ ذي\_

( ۱۹۹۰ ) اگر کوئی فخص فطرہ الگ کردے تو وہ اے اپنے لئے اٹھا کر دوسرا مال اس کی چکہ بطور قطرہ منيل اركام سكتاب

(1991) اگر کی مخص کے پاس ایسامال ہوجس کی قیت قطرے سے زیادہ ہوتو اگر وہ مخص قطرہ شدو نے اور نیت کرے کہ اس مال کی بچے مقد ارفطرے کے لئے قرار دینا احتیاط واجب کی بنایر کانی نہیں۔

(1997) كى تحص نے جو مال فطرے كے لئے الگ كيا ہواگر وہ تلف ہوجائے تو اگر وہ فقيز تك يہ تا كا تھا۔ اس نے قطرہ دینے میں تاخیر کی ہویا اس کی حفاظت کرنے میں کوتائن کی ہوتو ضروری ہے کہ اس کا عوض د ے ادرا گرفقیر تک میں پہنچ سکنا تھا اور اس کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کی ہوتو پھر ذیمہ وارٹیس ہے۔

( ١٩٩٣) اگرفطره دين والے كان علاقے ميں متحق مل جائے تو اصلا واجب يہ به كرفطره دوسرى چکسند لے جائے اور اگر دوسری جگ لے جائے اور منتی تک دہنچائے تو کافی ہدور اگر دوسری جگہ کانچائے اور وہ مال تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔

5310

(1997) بيت الله كي زيادت كرنے اور إن اعمال كو بجالا نے كانام" جي " بجن ك و بال بجالا نے كالحكم ديا كيا ہے اور اس كى بجا آورى براس مخص كے لئے جو مندرجد ذيل شرائط بورى كرتا ہوتما م عربيں ایک دفعہ واجب ہے:

آتیں بھی اپیا ہے کہ اگر پہلے سال میں جج کرنے کی استطاعت حاصل کرے مگر بیاری، کمروری یا بوھائے کی وجہ یے عج نہ کر سکے ادرا پی طاقت ہے تامید ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اختیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مرد ہنے عنہ ہو تو نائب صرورہ ہونا جائے لینی کوئی ایسامحص ہوجس نے پہلے حج ادانہ کیا ہو۔ (۲۰۰۲) جو تخص ع كرنے كے لئے كى دوس نے كاطرف سے اجر ہو تو ضرورى ب كداس كى طرف سے طراف النساء بھی کرے اور اگر نہ کرے تو اچر پراس کی بوی حرام ہو جائے گی۔ ( ٢٠٠٠) اگر كونى تخفى طواف النساء مجمع طور يرند بجالائ يااس كو بجالاتا مجمول جائے اور چندروز بعدا \_ یاد آئے اور رائے ہے واپس ہوکر بحالائے تو سیح ہے لیکن اگر واپس ہونا اس کے لئے باعث مشلت ہوتو طواف النساء كى بحاآ ورى ك في كري كونائب بناسكان ب

اس برنج واجب تہیں۔ ( ١٩٩٤) اگر كسى تخفى كے ياس في كے لئے زادراہ دور سوارى ند مواور دومراكوئى اے كيے كرتم في یش تبهار بے سفر کا خرج دوب گا اور تبهارے سفر کج کے دوران تنہارے الل وعیال کو بھی خرج ویتار ہوں گا آ اے اطمینان ہوجائے کہ وہ محض اے خرج وے گا تواس پر نے واجب ہوجاتا ہے۔ (199٨) اگر ممى تخفى كو مكه محرمه جائے اور واپس آنے كافرى اور جننى بدت اے وہاں جانے اور وا آنے میں لگے اس کے لئے اس کے الل وعمال کا فرج وے دیاجائے کہ وہ تج کرلے تو اگر جہ وہ مقروش ہواور واپسی پر گزریسر کرنے کے لئے مال بھی نہ رکھتا ہواس پر فح واجب ہوجاتا ہے۔لیکن اگر اس طرح ہو عج كے سفر كاز مانداس كے كارد باراور كام كاز ماند ہوكدا كرتج پر چلا جائے تو اپنا قرض مقررہ وقت پر اوا نہ كرسكتا یا اٹی گز ربسر کے اخراجات سال کے باقی ونوں میں مہیا نہ کرسکتا ہوتو اس پر جج واجب نہیں ہے۔ (1999) واگر کسی کو مکر مرتک جانے اور آنے کے اخراجات نیز جننی بدت وہاں جانے اور آنے علیہ کیجے اس مدت کے لئے اس کے اٹل دعمال کے افراجات دے دیئے جا تھیں اور اس ہے کہا جائے کہ فج پر طاق کیکن روسب مصارف اس کی ملکبت میں نہ دیئے جا تھی تو اس صورت میں جبکہ اے اظمینان ہو کہ دیے ہوئے اخراجات كاس سے چرمطالبة يم كيا جائے گااس پر جج واجب ہوجاتا ہے۔ (۲۰۰۰) اگر کئی تخص کو اتنا مال دے دیا جائے جو فج کے لئے کانی ہواور پیشرط لگانی جائے کہ جس تھی نے بال دیا ہے بال لینے والا مکہ تکرمہ کے رائے میں اس کی خدمت کرے گا تو جے بال دیا جائے اس مرتج (۲۰۰۱) اگركسي مخض كوائنا مال ديا جائ كداس يرج داجب بوجائ ادروه فح كرے تواكر چد بعد يس وه خوبھی ( نہیں سے) مال حاصل کرلے تو دوسراج اس پر داجب بیل ہے۔ ( ۲۰۰۴ ) اگر کو کی محص بغرض تجارت مثال کے طور پر جدہ جائے اور اتنا مال کمائے کہ اگر وہاں ہے مکہ جانا جائے تو استطاعت رکھنے کی وجہ ہے ضروری ہے کہ جج کرے اور اگر وہ حج کرلے تو خواہ وہ بعد میں اتنی دولت كاك كونوداي وطن عي بلي كم مرمه جاسكا بوتب بھي اس پر دوسرا في واجب نيس ب ( ۲۰۰۳ ) اگر کوئی تھی ای شرط پر اجر بنے کدوہ خودایک دوم نے تھی کی طرف سے بیج کرے گا تو اگروہ خوہ نج کونہ حاسکے ادر جانے کہ کسی دوسرے کواٹی مگر جیج دے تو ضروری ہے کہ جس نے اے اچر بنایا ہے اس

( ۲۰۰۴ ) اگر کوئی شخص مستعلیج بوکر مکه چلا جائے اور مقرره وقت پرعرفات اورمشحر الحرام ندی تیج سکے توجب بعد كے سالوں ميں مستطيع ندر ہے تو اس ير جج واجب نيس ليكن اگر كزشته سالوں ميں مستطيع فعا اور جج يرميس كيا ت تو جا ہے اسے زحمت می کیوں شہور کے بحالائے۔

(۲۰۰۵) اگر کوئی محض متقلیع ہوئے کے بعد حج ادا نہ کرے ادر بعد میں براها نے یا کمزوری یا بیاری کی وجہ ے تج نہ کر سکے یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو بعد میں اگر خود طافت حاصل کرے تو خود حج بجالائے۔ اس صورت

- (٢) وكان من ميضة وقت كله شمادتين كم ادر سوداك وقت تكبير كم \_
- (٢) جويز قربادوه يحفز اده د عادر جويزخ يدربا بدوه يحكم لـ
- (م) اگر کوئی محض سودا کرنے کے بعد پیٹیمان ہو کر اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس لے لے۔

#### مكروه معاملات

(۲۰۱۱) چند چیزوں کوسودا کرتے وقت مکروہ شار کیا گیا ہے ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) جنس کے عیوب کو بیان نہ کرنا۔ بشرطیکہ ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ملاوٹ ہو تو حرام ہے۔
  - (٢) سودايل تي تم مانا أرجوني فتم كائة وام ب-
    - (٣) كفن فردى كا كاروباركرايه
- (٣) کسی موثن سے پاکسی ایسے مخص سے جس نے اس کے ساتھ نیکی کا دعدہ کیا ہے ان سے ان کے ضرورت سے زیادہ لیا۔
  - (۵) افال سی اور طلوع مش کے درمیان سودا کرنا۔
- (۲) جو تحض ای شهر کا باشنده ہے اور باہر ہے آئے والے مسافر تاجروں کا ویل ہے تا کہ ان
   کے لئے خرید وفر وخت کرے بلکدا حتیا طامتحب ہیہ ہے کہ اسے ترک کرے۔
- (2) اگر مسلمان کوئی جنس خریدر با ہوتو اس کے سود ہے میں وظل اندازی کر کے خریدار بننے کا اظہاد کرنا۔ احتیاط مستحب بیرے کہ ایسا شکرے۔

#### حرام معاملات

(۲۰۱۲) بہت معاملات حرام بیںان میں سے چندرین

- (۱) نشراً ورمتروبات، غیرشکاری کے اور مور کی خرید وفروخت حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنایہ بنس تر دار کے متعلق بھی بہی تھم ہے۔ ان کے علاوہ دوسری نجاسات کی خرید وقروخت اس سے علاوہ دوسری نجاسات کی خرید وقروخت اس صورت میں جائز ہے جبکہ میں تجس سے حلال فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو مثلاً گو ہراور فضلے ہے کھا دینانا۔
  - (٢) عضى بال كي خريد وفروخت جبدال عن العرف لازم آئے جیسے قبلنہ لينااوروپيا۔
- (٣) ایک کرنی سے سودا کرنا جس کی حیثیت فتم ہوگئی ہو یا جعلی کرنی سے سودا کرنا جبکہ فریق اس سے بے جر ہولیکن فریق کے علم میں ہے تو بیسودا جائز ہے۔
- (٣) ان چيزول کې خريد و فروخت جنهيس عام طور پر فقط جرام کام عن استعمال کرتے ہوں اور

# خرید وفروخت کے احکام

(۲۰۰۸) ایک بوپاری کے لئے مناسب ہے کہ قرید و فرونت کے سلط میں جن مسائل کا (عموماً) سامتا

کرنا پڑتا ہے ان کے احکام سکے لے بلکہ اگر مسائل نہ سکھنے کی دجہ ہے کی داجہ حکم کے ترک کرنے یا جرام کام

کے مرتکب ہونے کا اندیشہ ہوتو مسائل سکھنا لازم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصافی قو داسلام ہے دوایت

ہے کہ ''جوضی فرید و فروخت کرنا چاہتا ہواس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے احکام سکھنے اور اگر ان احکام کو سے کہ '' بھی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہواس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے احکام سکھنے اور اگر ان احکام کو سکھنے ہے پہلے فرید و فروخت کرنا چاہتا ہواس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے احکام سکھنے اور اگر ان احکام کو سکھنے ہے ناوا تفیت کی بنا پر بیٹ جانا ہو کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا باطل تو جو مال اور نہ ہی ان میں جو دوسر ہے گئے وہ کی ہو جائے کہ دوسرا وہ سکتا ہوا ہو ہوائے کہ دوسرا فریق اس مال کو استعمال کرنا چاہتا ہوائی ہو جائے کہ دوسرا فریق کی دوسرا فریق کی دوسرا فریق کی دوسرا فریق کی دوسرا فریق کی دوسرا کو جائے کہ دوسرا کرنا ہو گئے کاروبار کرنا مستحب ہوں کی مشکلہ یا در کرنا مستحب ہے۔ اور مستحب کا موں کے لئے شالہ اہل دعیال کی خوشحالی اور فقیروں کی دوکر نے کے ضروری ہے کہ کاروبار کرنا مستحب ہے۔

#### خريدوفروخت كيمسخبات

خريد وفروضت من چند جيزول كومتحب شاركيا كيا ب

(۱) فقر اور اس جیسی کیفیت کے سواجنس کی قیمت میں خریداروں کے درمیان فرق ندکرے۔

\*\*\*

ان کی قدر و تیت صرف اس حرام کی وجہ سے ہوشٹا بت،صلیب، جوئے کا سامان اور اس کی قدر و اس کے آلات وغیرہ۔ حرام کہودلعب کے آلات وغیرہ۔

(۵) وہ لین دین جس میں ملاوٹ ہو ( لینی الی چیز کا بیٹینا جس میں دوسری چیز اس طرح ملائی گئی ہو کہ ملاوٹ کا پٹانہ چل سکے اور پیچنے والا بھی خریدار کونہ بتائے۔مثلاً ایسا تھی بیپنا جس میں چر ٹی ملائی گئی ہو ) کہ حضرت رسول اگر مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ'' وہ میری امت میں ہے نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملاوٹ والی چیز بیپتا ہے۔ خداوند تعالی اس کیا۔ روزی ہے برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کی روزی کے داستوں کو شک کرویتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ ویتا ہے۔''

#### ملاوث کے مختلف موارد ہوتے ہیں

- (۱) اعلى چيز مي گفتيا چيز يا كسى دوسرى چيز كوملادينا جيسے دود صيص پافي ملانا-
- (۲) جنس کی ظاہری شکل وصورت کو انچھی ہیئت میں چیش کرنا جیسے پرانی سبزی پر پائی چیزک کرتازہ بنانا۔
- (۳) ایک چیز کو کسی دومری چیز کی شکل میں ڈیش کرنا جیسے خریدار کو بتائے بغیر کسی چیز پر سوٹے کا پائی چڑھانا۔
- (۴) سمی چیز کے عیب کو چیپاٹا جیکہ فریداراس پراعتاد رکھتا ہوکہ وہ کسی قتم کا عیب نیس چھپائیگا۔ (۲۰۱۳) جو پاک چیز جُس ہوگئی ہواورائے پانی ہے دھوکر پاک کرناممکن ہوجیسے قالین اور برآن وغیرہ تو اسے فروشت کرنے بیس کوئی قرح نہیں ہے اوراگراہے دھوناممکن نہ ہوتب بھی بھی تھم ہے لیکن اگر اس کا طلال فائدہ عرف عام میں اس کے پاک ہونے پر مخصر نہ ہومٹلامٹی کا تیل بلکہ اگر اس کا طلال فائدہ پاک ہونے پر
- موتون ہواوراس کا مناسب حد تک جلال فائدہ بھی ہوت بھی اس کا پیچنا جائز ہے۔ (۲۰۱۴) اگر کوئی شخص نجس چیز بیچنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی نجاست کے بارے جس خریدار کو اس صورت میں بتادے کہ اگر نہ بتائے گا تو خریدار کسی حرام کام کا یا کسی حکم واجب کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً نجس پانی کو وضو یا عسل میں استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ واپنی واجب نماز پڑھے گا یا اس نجس چیز کو کھانے یا بینے میں استعمال کرے گا۔ البتہ اگر وہ یہ جان ہوکہ اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ فا پرواشخص
- ہے(اور نیس یا پاک کا خیال نہیں رکھتا) تو اے بتانا ضروری نہیں۔ (۲۰۱۵) اگر چہ کھانے والی اور نہ کھانے والی نبس دواؤں کی خرید وفر و خت جائز ہے لیکن ان کی تجاست معلق خریدار کواس صورت میں بتا دینا ضروری ہے جس کا ذکر سابقہ مستلے میں کیا گیا ہے۔

(۲۰۱۷) جو تیل غیراسلامی ممالک ہے درآ مد کئے جاتے ہیں اگران کے ٹبس ہونے کے بارے ہیں علم اور ہوتوں کے مرنے کے بعد حاصل اور ہوتوں کی خرید دفروشت میں کوئی حرج نہیں۔ جربی ادرود مرے مواد جو کسی حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کئے جاتے ہوں جیے جیلیٹین ، اگر اسے کافر سے لیس یا غیر اسلامی ممالک سے منظ کمی تو اس صورت ہیں جبکہ اس کے جاتر اس کے بارے ہیں احتمال ہو کہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے ہے ذرج کیا گیا ہے تو ہو وہ پاک ہے اور اس کے بارے ہیں احتمال ہو کہ اس کی کھفیت اس کی خریدار کو اس میں آگاہ کرو ہے جب آگاہ نہ کرنے کی صورت ہیں خریدار کسی حرام کو انتہام دے گایا ہے خریدار کو اس صورت ہیں آگاہ کرو ہے جب آگاہ نہ کرنے کی صورت ہیں خریدار کسی حرام کو انتہام دے گایا

(۱۷۰) اگر اومزی یا اس جیسے جانوروں کوشری طریقے نے ذریح نہ کیا جائے یا وہ خود مرجا کیں تو ان کی کھال کی خرید وفروخت احتیاط کی بنایر جائز نہیں ہے لیکن اگر شک ہو تو کوئی اشکال نہیں۔

(۲۰۱۸) جو چڑا فیراسلامی ممالک ہے درآ مدکیا جائے یا کافر ہے لیا جائے اگراس کے بارے میں اخبال ہو کہ ایک ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے ہے ذرج کیا گیا ہے تو اس کی فرید وفروخت جائز ہے اور اس ظرح اس میں نماز بھی سمجے ہوگی۔

(۲۰۱۹) تیل اور دوسرا مواد جو حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کیا جائے یا دہ چڑا جو مسلمان سے لیا جائے اور لینے والا جانا ہو کہ اس مسلمان نے یہ چیز کافر سے لی ہے لیکن سے تحقیق نبیس کی کہ یہ ایسے حیوان کی ہے جے شرعی طریقے سے ذریح کیا گیا ہے یا نبیس اگر چہ اس پر طہارت کا تھم لگنا ہے اور اس کی فرید وفروخت جائز ہے لیکن اس تیل یا اس جیسی چیز کا کھانا جائز نبیس ہے۔

(۲۰۲۰) شراب اورتمام مائع نشیات کالین وین حرام اور باطل ہے۔

(۲۰۲۱) عضى بال كا يتينا باطل بي مراس وقت جائز ہے كه اس كا مالك بيچنے كى اجازت و اور بيجنے

والے نے جورقم خریدارے لی ہے اے بالک کودائی کرنا ضروری ہے۔

(۲۰۲۲) آگر فریدار بنجیدگی ہے سودا کرنے کا ارادہ رکھتا ہولیکن اس کی نیت ہے ہو کہ جو چیز فرید رہا ہے اس کی قیمت نیس دے گاتو اس کی سیسوچ سووے کے جونے بیس تو بالغ نہیں لیکن ضروری ہے کہ فریدار اس سودے کی قیمت بیچنے والے کودے دے۔

(۲۰۲۳) آگر خریدار چاہے کہ جو مال اس نے ادھار خریدا ہے اس کی قیمت بعد میں حرام مال سے دے گا تب بھی محالم ہے ہے البتہ ضروری ہے کہ جتنی قیمت اس کے ذمے ہوطال مال ہے وے تا کہ اس کا دھار چکتا ہو جائے۔

(۲۰۲۳) حرام لہو ولعب کے آلات کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے لیکن (طلال اور حرام میں استعال اور خرام میں استعال اونے والے) مشتر کدآلات مثلاً ریڈ ہو، ٹیپ ریکارڈ اور ویڈ ہو کی خروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲۰۲۵) اگر کوئی چیز کہ جس سے جائز فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو اس نیت سے چی جائے کہ اس مصرف میں لایا جائے۔ مثلاً انگور اس نیت سے بچا جائے کہ اس سے شراب تیار کی جائے،

PAN

ھِا ہے سودے کے شمن میں بااس سے پہلے ہیدا 'دہ کیا جائے اور سودا اس کی بنیاد پر ہوجائے تو حرام ہے۔ لیکن اگر کو کی محفق انگور اس مقصد سے نہ بینچے اور فقط میہ جا تھا ہو کہ خریدار انگور سے شرائی کرے گا تو اس سودے میں کو کی حرج نہیں۔

(۲۰۲۷) جاندار کا مجمہ بنانااحتیاط کی بناپر حرام ہے لیکن ان کی خرید و فروفت منوع نہیں ہے

جائدارکی نقاشی جائزے۔

(۲۰۲۷) کمی الی چیز کاخریدنا جو جوئے یا چوری یا باطل سووے ہے حاصل کی گئی ہواوراس کے اسلی مالک کولونا و سے تصرف لازم آتا ہے تو حرام ہے اورا گرکوئی الی چیز خرید لے تو ضروری ہے کہ اس کے اسلی مالک کولونا و سے تصرف لازم آتا ہے تو حرام ہے اورا گرکوئی الی چیز خرید لے تو ضروری ہے کہ اس کے اسلی مالک کولونا و سے خواجہ کا سے تھی تھی ایک مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی مقدار اتن کی ہوگہ اسے جے لی مالی ہوا کہا جائے تو مغالمہ صحح ہے لیکن خرید نے والے کو مال عیب وار ہونے کی بنا پر خیار عیب کا حق حاصل ہے کہ وہ معالمہ ختم کرسکتا ہے اور اپنا چیز کی جو تیس کے سال ہوا کہا جائے ہوں ہوگئی ہے اور چربی کا حق مقدار کی طاوٹ ہے اس کا معالمہ باطل ہے اور چربی کی جو تیس کے سال کے اور خربیار اس میں جو الیس کے دور خربیار اس میں جو خالص تھی ہے اس کا معالمہ بھی ختم کرسکتا ہے ۔ ایکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف ایک معالمہ بھی ختم کرسکتا ہے ۔ لیکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف ایک معالمہ بھی ختم کرسکتا ہے ۔ لیکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف ایک معالمہ بھی ختم کرسکتا ہے ۔ لیکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف ایک معالمہ بھی ختم کرسکتا ہے ۔ فوت چربی ملا ہوا تھی دیتو گا کہ وہ تھی والیس کرے خالف تھی کا مطالبہ کرسکتا ہے ۔ وقت چربی ملا ہوا تھی دیتو گا کہ وہ تھی والیس کرے خالف تھی کا مطالبہ کرسکتا ہے ۔

(۲۰۲۹) جس جنس موناپ یا تول کر بیچا جاتا ہے آگر کوئی بیچنے والا ای جنس کے بدلے میں بوھاکر بیچے مثلاً ایک من گیہوں کوڈیڑھ من گیہوں کے بدلے بیچی توبیہ سود اور ترام ہے بلکدا گر و دجنسوں میں سے ایک بے عیب اور دوسری عیب دار ہو یا ایک جنس بڑھیا اور دوسری گھٹیا ہو یا ان کی قیمتوں میں فرق ہوتواگر بیچنے والا جو مقدار وے رہا ہواس سے زیادہ کے تب بھی سود اور ترام ہے۔ لہذا اگر وہ خابت تا نیاد ہے کراس سے زیادہ مقدار میں نوٹا ہوا تا نبالے یا خابت تھم کا پیٹل دے کراس سے زیادہ مقدار میں نوٹا ہوا بیٹل لے آ یا گھڑا ہوا سونا دے کراس سے زیادہ مقدار میں بغیر گھڑا ہوا سونا لے توبیہ میں سوداور حرام ہے۔

(۲۰۲۰) ییجے والاجو چیز زائد لے اگروہ اس جنس سے مختلف ہوجودہ نظ رہا ہے، مثلاً ایک من گیہوں کو ایک من گیہوں اور مجھ نظر رقم سے عوض بیج تب بھی میہ موداور حرام ہے بلکہ اگر وہ کوئی چیز زائد نہ لے کیکن میشرط لگائے کہ خریدار اس کے لئے کوئی کام کرے گاتو میصی سوداور حرام ہے۔

(۲۰۲۱) جو شخص کوئی چیز کم مقدار میں دے رہا ہوا گروہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کروے، مثلاً ایک من گیہوں اور ایک رومال کو ڈیڑھ مقدار میں دے موض بیچیقو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں ہے جیکہ اس کی نہیت ہے ہوکہ وہ رومال اس زیادہ گیہوں کے مقابلے میں ہے اور معالمہ بھی نقذ ہو۔ ای طرح اگر دونوں طرف ہے کوئی چیز بوحادی جائے مثلاً ایک مخص ایک من گیہوں اور ایک رومال کو ڈیڑھ من گیہوں اور ایک رومال اور آوحامن گیہوں اور ایک رومال اور آوحامن گیہوں ایک رومال اور آوحامن گیہوں اور ایک رومال اور آوحامن گیہوں

روس کے رومال کے مقابلے میں ہے تو اس میں کوئی اٹھال نہیں ہے۔ (۲۰۲۰) اگر کوئی شخص ایسی چیز بیچے جومیٹر اور گڑئے حساب سے بیٹی جاتی ہے مثلاً کیڑا یا ایسی چیز بیچے چو من کر بیٹی جاتی ہے مثلاً افروٹ اور ایڈ سے اور زیاوہ لے مثلاً ویں انڈے دے اور گیارہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ معالمے میں دونوں چیزیں ایک بی جنس سے ہوں اور معاملہ اوھار کا ہوتو اس صورت میں معالم کے مجھے ہوئے میں اشکال ہے۔ مثلاً ویں افروٹ نقذ دے اور بارہ افروٹ ایک مہینے کے بعد لے۔ کرلمی توٹوں کا فروٹ کرنا بھی اس زمرے میں آتا ہے، مثلاً روپے کو کسی دوسری کرنس کے بدلے میں

مثلاً دیناریا ڈالر کے بدلے میں نقلہ یا معین بدت کے لئے ادھار بیچے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اپنی علی جنس کے بدلے میں بیچنا جائے اور زیادہ لے تو معالمہ معین بدت کے لئے نہیں ہونا جا ہے مثلاً ایک سورو پے نقلہ سے اور ایک سودیں رویے چھے مہینے کے بعد لے تو اس معالمے کے بچے ہونے میں اشکال ہے۔

( ۲۰۳۳ ) اگر کمی چیز گوگئی شهر چین اا کثر شهروں میں ناپ یا تول کر بینا جاتا ہواور بعض شهروں میں اس کا لین دین گن کر ہوتا ہو (مثلاً موجمی بالنے بعض شهروں میں تول کر سکتے ہیں اور بعض میں گن کر ) تو اس چیز کواس شہر کی نسبت جہاں گن کرلین دین ہوتا ہے دوسرے شہر میں زیادہ قیمت پر پیچنا جائز ہے۔

( ٢٠١٣) ان چيزوں ميں جو تو ل كريا ناك كريني جاتى بيں، اگر نيخى جانے والى چيز اوراس كے بدلے ميں لى جانے والى چيز الك جين كے شہوں اور لين دين بھى نفته موتو زيادہ لينے ميں كو كى حرج تمين ہے كيكن اگر لين دين معين مدت كے لئے موتو اس ميں اشكال ہے۔ لہذا اگر كو كى خفص ايك من جاول كو دو من كيبوں كے بدلے ميں ايك مهينے كى مدت تك بيجي تو اس لين دين كاستى مونا اشكال ہے ضالى نہيں۔

بے میں ایک میں اس میں میں ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

ہے ادر ادھار ہو تو اشکال ہے۔

(۲۰۲۷) مود کے اعتبارے گیہوں اور جوایک جنس شار ہوتے ہیں۔ لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی مخص ایک من گیہوں دے اور اس کے بدلے ہیں ایک من یا نج کلو بھے لے تو بیسود ہے اور حرام ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر دس من بھو اس شرط پرخریدے کہ گیہوں کی قصل اٹھانے کے وقت وس من گیہوں بدلے میں دے گاتو چونکہ جواس نے نقذ لئے ہیں اور گیہوں کچھ عدت بعد دے رہا ہے للبذا بیا ہی طرح ہے جیسے اضافہ لیا ہواس لئے حرام ہے۔

(۲۰۳۷) باپ بینا اورمیاں بودی ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں اور ای طرح مسلمان ایک ایسے کافرے جواسلام کی پناہ میں نہ ہوسود لے سکتا ہے لیکن ایک ایسے کافر سے جواسلام کی پناہ میں ہے سود کالین دین حرام ہے۔ البتہ معاملہ طے کر لینے کے بعد اگر سود و پنا اس کی شریعت میں جائز ہوتو اس سے سود لے سکتا ہے۔

(۲۰۲۸) فوادهی کا مونڈ نا اور اس کی اجرت لیٹا بنابر احتیاط واجب جائز نہیں لیکن مجود کی ہوتو جائز ہے پااس کا ترک ضرر یا مشقت کا سب ہے اور مشقت بھی الیمی کے عام طور پراسے برواشت نہ کیاجا سکے۔

چاہے متسخرادراہا ت کیوں شہور

(۲۰۲۹) غناجرام ہے۔ اس ہے مراد وہ باطل کلام ہے جہے ایسی نے کے ساتھ گایا جائے جو ابوولو کی مخطوں سے مخصوص ہو۔ اس طرح الی نے کے ساتھ قرآن اور دعاء یا اس جیسی چزوں کا پڑھنا بھی ہے نبیں۔ بنابراحتیاط واجب ندکورہ چزوں کے علاوہ دوسرا کلام بھی گا کرنہ پڑھے۔ غنا کاسٹنا بھی جرام ہے۔ اور کی اجرت لینا بھی جرام ہے اور بیا جرت اس کی ملیت نہیں ہی عتی ۔ اس طرح اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ موسیقی ، یعنی آلات کو اس طرح بچانا جو ابو دلعب کی محفلوں سے مطابقت رکھے جرام ہے اور اس کا کے علاوہ جرام نہیں۔ جرام موسیقی کو سکھانے کی اجرت بھی جرام ہے اور لینے والا اس کا بالک تیس بن سکتا اور اس کا ا

### يحيخ والعاورخر يدارى شرائط

(۲۰۴۰) یج والے اور فریدار کے لئے چو جزی ار فرط میں:

(1) بالغ يول\_

(۲) عاقل ہوں۔

(٣) مقيه شريول يعنى اپنامال احتفائه كامول مين خرج تدكرت بول-

(٣) خرید و فروخت کا اراده رکھتے ہوں۔ پس اگر کوئی نداق بیں کیے کہ بیس نے اپنا مال پیچا تو معاملہ باطل ہوگا۔

(۵) کی نے انیس (فرید وفر دخت پر) مجور نہ کیا ہو۔

(۱) جوجن اوراس کے بدلے میں جو چڑ ایک و درے کو دے رہے ہوں اس کے ا بالک ہوں۔

ال كار على احكام أكده ماكل عن ماك كام عالى على

(۲۰۴۱) کمی نابانع بچ کے ساتھ سودا کرنا جو آ زادانہ طور پرسودا کردہا ہو باطل ہے لیکن ان کم قیت چیزوں میں جن کی تربید و فروضت کا رواج ہے اگر نابالغ عمر مجھدار بچ کے ساتھ لین وین ہو جائے (تو سی جے)۔ اور اگر سودا اس کے سر پرست کے ساتھ ہواور نابالغ مجھدار بچہ کیلین دین کا صیفہ ادا کرے تو سودا ہر صورت میں جھ ہے۔ بلکہ اگر جنس یا رقم کمی دوسرے آ دی کا مال ہواور بچہ بحثیثیت وکیل اس مال کے مالک کی صورت میں جھ ہے۔ بلکہ اگر جنس یا رقم کمی دوسرے آ دی کا مال ہواور بچہ بحثیثیت وکیل اس مال کے مالک کی طرف سے وہ مال بیچ یا اس رقم سے کوئی چیز خرید ہے تو طاہر ہے ہے کہ سووا جج ہے آگر چہ دہ مجھدار بچہ آ زادانہ طور پر اس مال یا رقم میں (حق) تھرف رکھتا ہو۔ ادر ای طرح آگر بچہ اس کام میں وسیلہ ہو کہ رقم بیچ والے کو طور پر اس مال یا رقم میں (حق) ہوئی کے راجنس خریدار کودے ادر رقم بیٹی والے کو گھانے کے اگر چہ بچہ بچھدار شہو سروا سے ہے کوئلہ دراصل دوبالغ افراد نے آ لیس میں سودا کیا ہے۔

(۲۰۴۲) اگر کوئی شخص اس صورت میں کہ ایک نابالغ بیچ سے سودا کرنا شیح نہ ہواس ہے کوئی چیز فریدے یااس کے ہاتھ کوئی چیز بیچے تو ضروری ہے کہ جوہنس یا رقم اس بیچ سے لے، اگر وہ خود بیچے کا مال ہوتو اس کے سرپرست کو دورا گر کسی اور کا مال ہوتو اس کے مالک کودے دے یااس کے مالک کی رضامندی حاصل کرے۔ اورا گرسودا کرنے والاضخص اس (جنس یا رقم) کے مالک کونہ جانتا ہواور اس کا پتا چلانے کا کوئی قراید بھی نہ ہوتو اس شخص کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اس نے بیچ سے لی ہو دہ اس چیز کے مالک کی طرف سے بطور رقر مظالم کی فقیر کودیدے۔ اوراحتیاط لازم ہے کہ اس کام میں حاکم شرع سے اجازت لے۔

( ۲۰ ۴۳) اگر کوئی تخص ایک مجھدار بیچ ہے اس صورت میں سودا کر کے جبکہ اس کے ساتھ سودا کرنا سی استان کے ساتھ سودا کرنا سی اندوا دراس نے جوجنس یا رقم بیچ کو دی ہودہ ملف ہوجائے تو دہ تخص بیچ ہے اس کے بالغ ہونے کے بعد یا اس کے سر برست سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اگر بی مجھدار نہ ہو یا مجھدار ہوگر بال خود ضائع نہیں کیا لیکن مال اس کے باس کف ہوا ہوتو دہ ضائن نہیں۔ اس کے پاس کف ہوا ہوتو دہ ضائن نہیں۔

(۲۰۴۷) اگر خریداریا بیچ دالے کوسودا کرنے پر مجبور کیا جائے اور سودا ہو جانے کے بعد دہ راضی ہو جائے اور مثال کے طور پر کمبے کہ میں راضی ہوں تو سودا سی ہے کیکن احتیاط متحب سیر ہے کہ معاملے کا صیفہ دوبارہ پڑھاجائے۔

( ۲۰۴۵) اگر انسان کمی کا مال اس کی اجازت کے بغیری دے اور مال کا مالک اس کے بیچنے پر راضی نہ جواد را جازت نہ دے تو سودا باطل ہے۔

(۲۰ ۲۷) بیچ کاباب اور داوا نیز باب کا وسی اور دادا کا وسی بیچ کا مال فروضت کر سکتے ہیں اور ان ش ہے کوئی موجود نہ ہو تو مجتمد عادل ہمی ایس صورت ش کہ طالات کا تقاضا ہو دیوائے مخص یا یتیم بیچ کا مال یا ایسے مخص کا بال جوغائب ہوفروفت کرسکتا ہے۔

( ٢٠ ٣٤) اگركوئى شخص كى كامال خصب كرك بخ ذالے اور مال كے بك جانے كے بعد اس كامالك مود كى اجازت ويد يو اور اس چز سے جو مود ہے كى اجازت ويد يو اور اس چز سے جو منافع سود ہے دقت سے حاصل ہو وہ خريداركى مكيت ہے اور جو چيز خريدار نے دى ہواوراس چيز سے جو منافع سود ہے كے دقت سے حاصل ہو وہ اس شخص كى مكيت ہے جس كامال خصب كيا گيا ہو۔

( ٢٠ ٢٨) أكر كو كي شخص كما مال خصب كرك ﴿ و اوراس كا اراده بيه و كداس مال كي قيت خوداس كى ملكيت ہوگى اور اگر مال كا ما لك سودے كى اجازت دے دے تو سودا مسجح ہے ليكن مال كى قيمت ما لك كى ملكيت ہوگى نه كه عاصب كى۔

### جنس اوراس کے عوض کی شرا کط

(۲۰۲۹) جوہش پیچی جائے اور جو چیزاس کے بدلے میں لی جائے اس کی پانچی شرطیں ہیں: (۱) ناپ، تول یا گفتی وغیرہ کی شکل میں اس کی مقدار معلوم ہو۔

(۲) یجے والا ان چیز دل کوتھویل میں وینے کا الل ہو۔ اگر اہل نہ ہوتو سودا گئے۔

ہے۔ کین اگر دہ اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر بیچے جے دہ تحویل پی سکیا ہوتو اس صورت میں لین دین تھے ہے البتۃ اگر فریدار اس چیز کو چرفر پیڈ اسپے قبضے میں لے سکنا ہواگر چہ بیچنے والا اے اس کی تحویل میں دینے کا اہل تو بھی لین دین تھے ہے۔ مثلاً جو گھوڑا بھاگ جمیا ہواگر اسے بیچے ادر فرید لے اس گھوڑے کو ڈھوٹڑ سکتا ہوتو اس سودے میں کوئی فری نہیں ادر دہ تھے ہوگا اورا صورت میں کسی ہات کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳) وہ خصوصیات جوجنس اور عوض بیس موجود ہوں اور ان کی وجہ ہے سودے بیس اوگری کی دلچینی میں فرق براتا ہو معلوم ہوئی جاہئیں۔

(٣) سمى دومرے كاحق اس مال سے اس طرح دابسته نه ہوك مال مالك كى طلب ماك كى طلب كاحق ضائع جوجائے۔

(۵) پیچنے والاخوداس میش کو پیچے نہ کہ اس کی منفعت کو ۔ پس مثال کے طور پر اگر مگان کی ایک سال کی منفعت نیچی جائے تو صحیح تمیں ہے لیکن اگر فریدار نقتر کی بجائے اپنی ملکیت کا منافع وے مثلاً کسی سے قالین (یا دری وغیرہ) فریدے اور اس کے عوض میں اپنے مکان کا ایک سال کا منافع اسے دیدے تو اس میں کوئی حرج تمیں ۔

ان سب ك احكام أكتره مسائل بس بيان ك جاكي ك-

( \* ٢٠٥٠) جس جنس كا سوداكمى شهر ميں تول كريا تاب كركيا جاتا ہواس شهر ميں ضرورى ہے كداس جنس كو تول كريا ناپ كر ہى خريد سے ليكن جس شهر ميں اس جنس كا سودا اسے ديكھ كركيا جاتا ہواس شهر ميں وہ اسے ديكھ كر خريد سكتا ہے۔

(۲۰۵۱) جس جز کی خرید وفروخت تول کر کی جاتی ہوائی کا سودا بیانے کے ذریعے بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک خص دس من گیروں بیچنا چاہے تو وہ ایک ایسا بیانہ جس بیں ایک من گیروں ساتی ہودیں مرتبہ جرکر دے سکتا ہے۔

(۲۰۵۲) اگر معاملہ چیقی شرط کے علاوہ جوشرائط بیان کی گئی ہیں ان بیں سے کوئی ایک شرط نہ ہونے گ بتا پر باطل ہولیکن بیجنے والا اور خربیدار ایک دوسرے کے مال میں تقرف کرنے پر راضی ہوں تو ان کے تقرف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۵۳) جو چیز دقف کی جا پھی ہواں کا سوداباطل ہے۔ لیکن اگر وہ چیز اس قدر خراب ہوجائے کہ جس فا کدے کے لئے وقف کی گئی ہے وہ حاصل نہ کیا جا سکے یاوہ چیز خراب ہونے والی ہوشلام سجد کی چٹائی اس طرح

چید جائے کداس پر نمازند پڑھی جاسکے تو جو تخص متولی ہے یا جے متولی جیسے اختیارات حاصل ہوں وہ اسے آگا در ہے تو کوئی حرج نہیں اورا حتیاط متحب کی بناپر جہاں تک ممکن ہواس کی قیمت ای مجد کے کسی ایسے کام پرخرج کی جائے جو دقف کرنے والے کے مقصد سے قریب تر ہو۔

(۲۰۵۴) وقف چیز کو پیچا جب ان لوگوں کے ما بین جن کے لئے مال وقف کیا گیا ہوا بیاا ختلاف پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ اگر وقف شدہ مال فروخت نہ کیا گیا تو مال یا کسی کی جان تلف ہو جائے گی تو محل اشکال ہے۔ ہاں اگر وقف کرنے والا بیشرط لگائے کہ وقف کے نکھ دینے میں کوئی مصلحت ہو تو بھے ویا جائے تو اس صورت میں اسے پیچئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۰۵۵) جو بائداد کی دوسر کوکرائے پردی گئی ہواس کی خرید وفر دخت بیس کوئی حرج نہیں ہے لیکن بھتی مدت کے لئے وہ کرائے پردی گئی ہواس کی خرید وفر دخت بیس کوئی حرج نہیں ہے لیکن بھتی مدت کے لئے وہ کرائے پر دی چاہی ہے یا اس مگان کے تحت کہ کرائے کی مدت تھوڑی ہے اس جائداہ کو خرید لے توجب اے حقیقت حال کاعلم ہووہ سودا نتی کرسکا ہے۔

#### خريد وفروخت كاصيغه

(۲۰۵۱) ضروری تیم که خرید وفر وخت کا صیغه عربی زبان میں جاری کیا جائے۔ مثلاً اگر بیچنے والا اردو میں کیے کہ میں نے مید مال اتی رقم پر بیچا اور خریدار کیے کہ میں نے قبول کیا تو سووا سی ہے لیکن بیضروری ہے کہ خریدار اور بیچنے والا سودا کرنے کا ولی ارادہ رکھتے ہوں یعنی بیدو جملے کہنے ہے ان کی مرادخرید وفروخت ہو۔

(۲۰۵۷) اگر سودا کرتے وقت صیفہ نہ پڑھا جائے لیکن پیچنے والا اس بال کے مقابلے میں جو وہ خریدارے لے اپنا بال اس کی ملکیت میں دے وے تو سودا سیج ہے اور دونوں افغاص متعلقہ چیز ول کے بالک ہوجاتے ہیں۔

## تجلول کی خرید و فروخت

( ٢٠٥٨) جن جلوں کے بھول کر چکے ہوں اور ان میں دانے پڑ چکے ہوں، اگر ان کے آفت (مثلاً ایمار کا اور کئر وں کے تعلق اس کے آفت (مثلاً ایمار ہوں اور کیز وں کے تعلق اس کے تعلق اور ان میں اس طرح علم ہو کہ اس درخت کی بیدادار کا اندازہ لگا میکن تو اس کے چننے سے پہلے اس کا بینا سیجے ہے بلکہ اگر معلوم نہ جس ہو کہ آفت سے محفوظ ہو اس کے چننے سے پہلے اس کا بینا سیح ہے بلکہ اگر معلوم نہ جس ہو کہ آفت سے محفوظ ہو بینا ہوں تب بھی اگر دوسال باس سے زیادہ مرجے کی بیدادار یا بھلوں کی صرف آئی مقد ارجواس دفت گی ہو بینی جائے بشرطیکہ اس کی مور میں مدتک بالیت ہوتو معالمہ سیح ہے۔ اس طرح اگر زمین کی بیدادار یا کسی دوسری جیز کو بیا ہوئے جائے بشرطیکہ اس کی کسی مدتک بالیت ہوتو معالمہ سیح ہے۔ اس طرح اگر زمین کی بیدادار یا کسی دوسری جیز کو

شدہ میعاد بوری ہونے سے پہلے ہی جورقم لیٹی ہوائ کا مطالبہ اس کے ورفاء سے کرسکتا ہے۔ (۲۰ ۲۷) اگر کوئی فخص ایک چیز اوصار بیچ تو طے شدہ مدت گزرنے کے بعد دہ خریدارے اس کے عوض کا مطالبہ کرسکتا ہے لیکن اگر خریدار اوائیگل نہ کرسکتا ہوتو جاہیے کہ بیچنے والا اسے مہلت دے یا سوداختم کردے اور اگر دہ جزیر جو بیجی سرم جو دہوتو اسے والیس الے لیے۔

اوراگردہ چیز جو پتی ہے موجود ہوتو اسے داہی لے لے۔

(۲۰ ۲۷) اگر کو کی صحف ایک ایسے فرد کو جھے کی چیز کی قیمت معلوم نہ ہواس کی پچھے مقدار ادھار دے اور
اس کی قیمت اسے نہ بتائے تو سودا باطل ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کو جھے چیز کی نقلہ قیمت معلوم ہوا وھار پر منبظہ واموں بیچے مثلاً کیم کہ جو چیز بیل تحقیق ادھار وے رہا ہوں اس کی قیمت سے جس پر بھی نقلہ بیچنا ہوں ایک واموں بیچے مثلاً کیم کہ جو چیز بیل تحقیق ادھار و کے رہا ہوں اس کی قیمت سے جس پر بھی نقلہ بیچنا ہوں ایک بیسے بیر کی در پیدزیادہ لوں گا اور خریدار اس شرط کو تیول کرلے تو ایسے سووے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کی ہو اور اس کی طور پر آدھی مدت گزرنے کے بعد (فردشت کرنے والا) واجب الاوا رقم بیل کوئی حرج نہیں ہے۔

گئی ہو تو اگر مثال کے طور پر آدھی مدت گزرنے سے بعد (فردشت کرنے والا) واجب الاوا رقم بیل کوئی حرج نہیں ہے۔

#### معامله ٔ سلف کی شرا نط

(١٤٤١) معاملة سلف بين سات شرطين بين:

(۱) ان خصوصیات کوجن کی وجہ ہے کسی چیز کی قبت میں فرق پڑتا ہومعین کردیا جائے لیکن زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت جبیں بلکہ ای قدر کافی ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کی خصوصیات معلوم ہوگئ میں۔

٢) اس سے پہلے كرفر بدار اور بيچ والا أيك دوس سے جدا ہوجا كيں، فريدار لورى قيت بيچ والے كوديد سے يا اگر بيچ والاخريدار كا آئى ہى رقم كامقروض ہواور فريداركواس سے اس کے ساتھ بھیا جائے تو معاملہ سے ہے لیکن اس صورت میں احتیاط لازم بیہ کردوسری چیز (جو ضمناً کا وہ) ایسی ہوکدا گر کے بھل نہ بیس تو خریدار کے سرمائے کوڈو بے سے بچالے۔

(٢٠٥٩) جس درخت پر پھل لگا ہو، دائے بنے اور پھول گرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز سے ضروری ہے کداس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بیچے جیسا کداس سے پہلے دالے سئے میں بیان کیا گیا ہے یا سال سے زیادہ مدت کا ٹھل بیچے۔

(٢٠١٠) ورخت پر گله دو عرم اكو يجيز على كونى حريج يس جائي كوا دويا بك كميا موريكن

کی قیمت کے طور برخرمانہ دیا جائے جاہا ہی درخت کا ہویا کسی دوسرے درخت کا۔البنداس کو رطب کے ساتھ بیچے جو پک بیٹی ساتھ بیچے جو پک بیٹی ہویا ابھی اتن وقی ہو کہ اسے خرمانہ کہا جاسکے تو اشکال نہیں ہے۔ اگر کسی کا مجور کا الیک درخت کسی دوسرے فض کے گھریٹس ہواور مالک کا دہاں پہنچنا مشکل ہوتو درخت کے پھل کا تخینہ لگا کر درخت

اس گروائے كوفرونت كردے اور قيت من محى خرمائل لوكوكى حرج ميس-

(۲۰ ۱۱) کھیرے، بینگن، ہزیاں اوران جیسی (دومری) چیزیں جوسال میں کی دفعہ اترتی ہوں اگروہ اگ آئی ہوں اور کیے طے کرلیا جائے کہ فریدار انہیں سال میں کتنی دفعہ تو ڈے گا تو انہیں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کیمل نہ لگا ہو تو انہیں بیچنے میں اشکال ہے۔

(۲۰ ۲۲) اگر داند آنے کے بعد گذم کے فوشے کو گذم سے جو خود اس سے مامل اوتی ہے یا کی ... دوسرے فوشے کے موش کا جائے تو سودا کی نہیں ہے۔

# نفذاورادهار كحاحكام

(۲۰ ۱۳) اگر کمی چیز کونفتر بیچا جائے تو سودا مے پاجانے کے بعد خرید اداور بیچے والا ایک دوسرے سے چیز اور قب گرک چیز کونفتر بیچا جائے تو سودا مے پاجانے کے بعد خرید اداور کا سال کو قبضے میں دیے اور غیر صفولہ چیز وں مثلاً گھر اور زمین کو قبضے میں دیے سے مراویہ سے کہ ان چیز وں سے دست بردار ہوجائے اور انہیں فریق جائی کی تھون کی تھون کر سکے اور (واضح رہے کہ) خلف چیز وں میں تصرف کر سکے اور (واضح رہے کہ) خلف چیز وں میں تصرف کر سکے اور (واضح رہے کہ)

( ۲۰ ۱۴ ) ادھار کے معالمے میں ضروری ہے کہ بدت ٹھیک ٹھیک معلوم ہو۔ لہذا اگر ایک شخص کوئی چزاس دعدے پر بیچ کہ وہ اس کی قیمت فصل اٹھنے پر لے گاتو چونکہ اس کی مدت ٹھیک ٹھیک معین ٹیل ہوئی اس لئے سودا باطل ہے۔

(۲۰ ۲۵) اگر کو فی فضل اینا مال اوصار یجی تو جو مدت طے بوئی جواس کی میعاد بوری بوئے سے پہلے وہ خریدارے اس کے بوش کا مطالب میں کرسکیالیکن اگر خریدار مرجائے اور اس کا ابنا کوئی مال بوقو یجینے والا طے

جو کچھ لیمنا ہوا ہے مال کی قیمت میں حساب کر لے اور پیچنے والا اس بات کو قیول کر لے اور اگر خریدار اس مال کی قیمت کی چھومقدار پیچنے والے کو و بے تو اگر چیداس مقدار کی تسبیت سے سودامیح ہے لیکن پیچنے والاسودا کی کرسکتا ہے۔

(٣) مدت کو تھيك تھيك معين كياجائے اور اگر يجنے والا يول كم كرفسل كا قبضہ كثال پر دول كا تو چونكداس سے مدت كا تھيك تھيك تيس جوناس لئے سوداباطل ہے۔

(٣) جنس كا بقندوية كي لئ ايها وقت معين كيا جائي جس بن يبيخ والاجنس كا فيضدور سيح خُواه وه جنس كياب ويازياده

(۵) مین کا جھنہ ویے کی جگہ احتیاط واجب کی بناپر کھمل طور پر معین کی جائے۔ لیکن اگر طرفین کی ہاتوں سے جگہ کا پتا چل جائے تو اس کا نام لینا ضروری نہیں۔

(۲) اس جنس کا نول یا ناپ یا عدر معین کیا جائے۔ اور جس چیز کا سوداعمو ماً و کھی کر کیا جاتا ہے اگر اسے بطور سلف بچیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن سے ضروری ہے کہ مثلاً اخروث اور انڈول کی بعض قسموں میں تعداد کا فرق اٹنا کم ہوکہ لوگ اے ایمیت نہویں۔

(2) جس چیز کوبطورسلف یچا جائے اگر دہ الی ہوں جنہیں تول کریا ناپ کریجا جاتا ہے تو اس کاعوض ای جنس سے نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بناپر دوسری جنس میں سے بھی الی چیز نہ ہو جسے تول کریا ناپ کریجا جاتا ہے اور اگر وہ چیز جسے بچا جارہا ہے ان چیز وں میں سے ہو۔ جنہیں گن کریجا جاتا ہوتو احتیاط واجب کی بناپر اس کاعوض خودای کی جنس سے زیادہ مقدار میں مقرر نہیں کرنا جا ہے۔

# معاملة سلف كاحكام

(۲۰۷۲) جوہش کمی نے بطور سلف خریدی ہوائے دو مدت ختم ہوئے سے پہلے پیچے والے کے سواکسی اور کے ہاتھ فیس کی سیا ہوائے کے سواکسی اور کے ہاتھ فیس کی سیا اور مدت ختم ہونے کے بعد اگر چرخریدار نے اس کا قبضہ ندیسی لیا ہوا ہے بیچے بیس کوئی حرج میس ۔ البتہ کچلوں کے علاوہ جن غلوں (مثلاً گیہوں اور بھو وغیرہ) کوئول کریا تا ہے کر فروضت کیا جاتا ہے البتہ کچلوں کے علاوہ دوسرے کوان کا نیچنا جائز نہیں ہے ماسوا اس کے کہ انہیں اپنے تھے بیس لینے سے پہلے بیچنے والے کے علاوہ دوسرے کوان کا نیچنا جائز نہیں ہے ماسوا اس کے کہ (کا مک نے جس قبت پر بیچے۔

(۳۰۷۳) سلف کے لین وین میں اگر بیچے والا مت ختم ہونے پر اس چیز کا قبضہ وے جس کا سودا ہوا ہے تو خریدار کے لئے ضرور کیا ہے کہ اگر وہ چیز مطے شدہ شرط کے مطابق ہے تو اسے قبول کر لے۔اور اگر اس سے

بہتر ہوتو قبول کرلینا جاہیے ،البتہ منظور شدہ شرط ہے بہتر چیز کی تفی کرنا بہتر ہے۔ (۲۰۷۳) اگر پیچنے والا جومنس دے دہ اس جنس ہے گھٹیا ہوجس کا سودا ہوا ہے تو خریدارا ہے قبول کرنے ہے انکار کرسکتا ہے۔

(۲۰۷۵) اُگر بیچنے والا اس جس کی بجائے جس کا سودا ہوا ہے کو کی دوسری جس دے اور قریداراہے لینے برراضی ہوجائے تو اشکال نہیں ہے۔

(۲۰۷۲) جو چیز بطورساف نیکی گئی ہواگر دہ خریدار کے حوالے کرنے کے لئے طے شدہ دفت پر دستیاب ند ہو سکے تو خریدار کو اختیار ہے کہ انتظار کرے تاکہ بیچنے والا اسے مہیا کردے یا سودا شخ کرد ہے اور جو چیز بیچنے والے کو دی ہویا اس کا بدل اس سے دالی لے لے اور اختیاط واجب کی بناپر وہ چیز بیچنے والے کو زیادہ قیمت پر نہیں تھ سکتا۔

(۲۰۷۷) اگرایک شخص کوئی چیز یچ اور معاہدہ کرے کہ چھ مدت بعدوہ چیز خریدار کے حوالے کردے گا اور اس کی قیمت بھی چھ مدت بعد سے گا تو ایسا سودا باطل ہے۔

### سونے چاندی کوسونے چاندی کے عوض بیچنا

(۲۰۷۸) اگرسونے کوسونے سے بیا چاندی کو چاندی سے بیچا چائے تو چاہے دہ سکہ دار ہوں یا شہوں اگر ان بیں سے ایک کا وزن دوسرے سے زیادہ ہوتو ایسا سوداحرام اور باطل ہے۔

(449) اگرسونے کو جاندی ہے ماجا ندی کوسونے ہے نقلہ بچا جائے تو سودا سچے ہے ادر ضروری نہیں کہ۔ دونوں کا دزن برابر ہو لیکن اگر معاملہ ادھار ہوتو ہاطل ہے۔

( ٢٠٨٠) اگرسونے يا جائدى كوسونے يا جائدى كے عض بيجا جائے تو ضرورى ہے كہ بيچنے والا اورخريدار ايك دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے جس اور اس كا عوض ايك دوسرے كے حوالے كروس، اور اگر جس چيز كے بارے بيس معاملہ مطے ہوا ہے اس كى پھے مقدار كھى ايك دوسرے كے حوالے شاكريں تو معاملہ باطل ہے۔ اگر بعض مقدار تحويل بيس ديس تو اسى مقدار كا سودا تھے ہے۔

(۲۰۸۱) اگر بیچنے والا یا خریدار طے شدہ مال پورا پورا دوسرے کے حوالے کر دیے لیکن دوسرا مال کی ہجھے مقدار حوالے کرے اور پچرود ایک دوسرے سے جدا ہوجا کمی تو اگر چداتنی مقدار کے متعلق معاملہ بھج نے لیکن جس کو پورامال ندیلا ہووہ سودا تنتح کرسکتا ہے۔

(۲۰۸۲) اگر چاندی کی کان کی ٹی ٹو فالص چاندی ہے اور سونے کی کان کی ٹی ٹو فالص سونے ہے بیچا جائے تو سودا باطل ہے۔ گریہ کہ جب چانئے ہول کہ مثلاً جاندی کی مثلدار خالص چاندی کی مقدار کے برابر ہے۔ البتہ اس طریقے ہے جو پہلے بتایا جاچکا ہے جاندی کی ٹی کوسونے کے موض ادر سونے کی ٹی کو جاندی کے موض بیجنے بی کوئی افتال نہیں۔

معامله فنخ کئے جانے کی صورتیں

(۲۰۸۳) معاملہ تنظ کرنے کے حق کو '' خیار'' کہتے ہیں اور خریدار اور بینچے والا گیارہ صورتوں ہیں ، م تنظ کر سے ہیں:

(ا) جس مجلس مي معامله موا ب وه برخاست ند مولى مو، اگر چه سودا مو يكا يو، ا

ا) خرید و فردخت کے معالمے میں خریداریا بیچے والا نیز دوسرے معاملات میں طرفین کی ایک مغیری ایک مغیری ہوتا ہے۔

حرک کے ماتھ فراڈ کیا گیا ہو اے اسے ''خیار قبل '' کہتے ہیں (مغیری سے مراد دو شخص ہے جس کے ماتھ فراڈ کیا گیا ہو ) خیار کی اس تم کا مقاعرف عام میں شرط ارتکازی ہوتا ہے لیتی ہر معالمے میں فریقین کے ذہین میں بیشر کا موجود ہوتی ہے کہ جو مال حاصل کر رہا ہے اس کی قیمت کم ہوتو ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتو دو معالمے گؤتم کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لیکن عرف عاص کی چند صورتوں میں ارتکازی شرط دو معالمے گؤتم کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لیکن عرف عاص کی چند صورتوں میں ارتکازی شرط دوسری طرح ہوشائل بیشر کھ ہوگی اس کا مطالبہ کر مکن ہے اور وائر من مرف من مورتوں میں عرف مناس کا خاص کی صورتوں میں عرف مناسکا خاص کا خال دکھا جائے۔

(٣) سودا كرتے وقت بير طے كيا جائے كہ مقرره مدت تك فريقين كوياكسى ايك فريقي كوسودا فتح كرنے كا افتيار موگا۔ اے "خيارشرط" كہتے ہيں۔

(٣) فريقين ميں سے ايک فريق اپنے مال کواس کی اصلیت سے بہتر بتا کر پیش کر ہے جس کی وجہ سے دوسرا فریق اس نیس ولچیس لے یا اس کی ولچیس اس میں بڑھ جائے اسے دوسرا فریق اس نیس ولچیس لے یا اس کی ولچیس اس میں بڑھ جائے اسے دخیار تدلیس " کہتے ہیں۔

(۵) فریقین بی سے آیک فریق دوسرے کے ساتھ شرط کرے کدوہ فلال کام انجام دیے گا اور اس سے ایک فریق دوسرے کے ساتھ شرط کرے کہ دہ فلال کام انجام دیے گا اور جو بال دیا جائے اس میں وہ تصوصیت ندہو، اس صورت میں شرط لگانے والا فریق معاطے کوشنج کر سکتا ہے۔ اے' خیار تخلف شرط' کہتے ہیں۔

(٢) دى جانے دالى جنس يااس كوش يس كوئى عيب مواسع" خيار عيب" كتي جير،

(2) یہ پا چلے کہ فریقین نے جس جس کا سودا کیا ہے اس کی چھ مقد ارکسی اور حض کا مال ہے۔ اس صورت میں اگر اس مقد ارکا ما لک سودے پرداختی شہوتو خرید نے والاسودا

فنخ سرسکتا ہے یا اگر اتنی مقدار کی ادائیگی کرچکا ہوتو اے دالیں لےسکتا ہے۔اے '' خیار شرکت'' کہتے ہیں۔

(A) جس معین جنس کو دوسرے فریق نے نہ دیکھا ہو اگر اس جنس کا مالک اے اس کی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات ہیں نہیں دواس بین نہیں ہوکہ جو تصوصیات اس نے بتائی تھیں دواس بین نہیں ہیں یا دوسرے فریق نے پہلے اس جنس کو دیکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ دوخصوصیات اب بھی اس بین باتی نہیں کہتے ہیں۔ بھی اس بین باتی ہیں کو کیھا تھا کہ دوخصوصیات اب اس بین باتی نہیں ہیں۔ بھی اس بین باتی نہیں دوسرا فریق معالمہ شخ کرسکتا ہے۔ اے" خیار دؤیت' کہتے ہیں۔ بھی اس نے جونس فی میں دوسرا فریق معالمہ شخ کرسکتا ہے۔ اے" خیار دؤیت' کہتے ہیں۔ بھی فیرین معالمہ شخ کرسکتا ہے۔ اے" خیار دؤیت' کہتے ہیں۔ بھی دوسرا فریق معالمہ شخ کرسکتا ہے۔ اے" خیار دؤیت کی اس کے قدم میں انہاں کے دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسرا نے کہتے ہیں۔ بھی دوسر

قریدار نے جوہش قریدی ہواگراس کی قیت جین دن تک شدد ے اور بیخ والے نے بھی دہ جن ارکے جوہش قریدار کے جوالے ند کی ہوتو بیخ والا سود ہے والے نے بھی ہوتا ہے جب بیخ والے ند کی ہوتو بیخ والا سود ہے والم ہو ہار کو قیت ادا کرنے کی مبلت دی ہواگر جدت معین ند کی ہو۔ اگر اس کو ہالکل مبلت ندد کی ہوتو بیخ والا قیت کی ادا نیگل جس معمولی معین ندی ہوتو بیخ والا قیت کی ادا نیگل جس معمولی کا تا قیر سے بھی سوداختم کرسکتا ہے۔ اگر اسے جن وان سے زیادہ مبلت دی ہوتو مدت پوری ہونے سے بہلے سوداختم فیس کرسکتا۔ اور اگر جوجش بیجی ہو دہ اسی سبزیاں یا بھیل ہول جو جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ اس خوار اسے خوار اسے جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ اسے اس خوار خوار اسے خوار اسے جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ اسے اسے اس خوار خوار اسے خوار اسے جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ اسے اسے اس خوار خوار اسے خوار اسے جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔ اسے اسے اس خوار خوار اسے جو تین وان کی مبلت کم ہونی چاہئے۔

(۱۰) جس محص نے کوئی جانور قریدا ہووہ بھی دن تک سودا نئے کرسکتا ہے اور جو چڑا اس نے بھی ہواگر اس کے عوض میں قریدار نے جانور دیا ہوتو جانور نیچنے والا بھی تمین دن تک سودا تھے کرسکتا ہے۔اے" خیار حیوال" کہتے ہیں۔

(۱۱) بیجنے دالے نے جو چیز بیچی ہواگر اس کا قبضہ نہ دے سکے، مثلاً جو گھوڑا اس نے بیچا ہو دہ بھاگ گیا ہوتو اس صورت میں خریدار سودائن کرسکتا ہے۔ائے 'خیار تعذر تسلیم'' کہتے ہیں۔ خیارات کی ان تمام اقسام کے تفصیلی احکام آئندہ مسائل میں بیان کئے جا کیں گے۔

(۲۰۸۴) اگر فریدار کوچن کی فیمت کاعلم نه دویاده سوداکرتے دفت غفلت برتے اور اس چیز کوعام قیمت مین کاخرید سے اور میہ قیمت فرید بودی حد تک مبتلی ہو تو وہ سوداختم کرسکتا ہے بشر طیکہ سوداختم کرتے وقت جس ندر فرق ہووہ موجود بھی ہواور اگر فرق موجود نہ ہو تو اس کاختی خیار کل اشکال ہے۔ نیز اگر بیچنے والے کوچنس کی تیمت کاعلم نہ ہویا سوداکرتے وقت ففلت برتے اور اس جنس کواس کی قیمت سے سستا بیچے اور بودی حد تک سستا بیچے تو سابقہ شرط کے مطابق سوداختم کرسکتا ہے۔

(٢٠٨٥) مشروط فريد وفروفت من جنكه مثال كيطور پرايك لا كدد كا مكان بجاس بزاررد في ش الله ويا جائ اور مط كيا جائ كداگر يتي والامقرره بدت تك رقم وايس كرد ف تو سودا في كرسكتا ب تو اگر فريداراور يتيخ والاحقيقتا فريد وفروفت كي نيت ركھتے ہول تو سودا تيج ب

(۲۰۸۶) مشروط خرید و فروخت میں اگر پیچنے والے کو اطمینان ہو کہ خریداد مقررہ مدت میں رقم کرسکنے کی صورت میں مال اے واپس کردے گا تو سودا تھے ہے۔لیکن اگر وہ مدت ختم ہوئے تک رقم ادانہ کی تو وہ خریدارے مال کی واپسی کا مطالبہ کرنے کا تی نہیں رکھتا اور اگر فریدار مرجائے تو اس کے ورفا ہے یا واپسی کا مطالبہ نہیں کرسکانہ

(۲۰۸۷) اگر کوئی محتمدہ جائے میں گھٹیا جائے کی ملاوٹ کر سے عمدہ جائے کے طور پر پیچ تو خ سودا منٹ کرسکتا ہے۔

(۲۰۸۸) اگر خریدار کو پی چلے کہ جو معین مال اس نے خریدا ہے وہ عیب دار ہے، مثلاً ایک پالا خرید ہے اور (خرید نے کے بعد) اس پیا چلے کہ اس کی ایک آگوئیں ہے ابندا اگر بیعیب مال بیس سود سے پہلے جنا اور اسے علم نہیں تھا تو وہ سودا نئے کرسکتا ہے اور مال بیجنے والے کو واپس کرسکتا ہے۔ اور اگر واپس کرسکتا ہے۔ اور اگر واپس کرسکتا ہے۔ اور اگر واپس کرسکتا ہوگیا ہو یا ایسا تصرف کرایا ۔ گیا ہو جو واپسی بیس رکاوٹ بن رہا ہو مثلاً اس مال کو فر وخت کر دیا ہو یا کرائے پر دے دیا ہو یا کپڑا کائے یا گیا ہو جو واپسی بیس رکاوٹ بن رہا ہو مثلاً اس مال کو فر وخت کر دیا ہو یا کرائے پر دے دیا ہو یا کپڑا کائے یا سے فرق کی وقت کر دیا ہو یا کرائے پر دے دیا ہو یا کہ واپس کر کے بیچنے والے سے فرق کی وقت کر ق کا حماب کر کے بیچنے والے سے فرق کی وقت کی وقت کو بیل خریا ہو اور اسے اس مال کے سے فرق کی وقت کی وقت کی اور جی بیل خریدا ہو اور اسے اس مال کے بیب دار ہونے کا علم ہوجائے تو آگر ایسا ہی جو تھائی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بین آئی معنی آئی دو بید بینچے والے سے واپس لے سکتا ہے۔

(۲۰۸۹) اگر بیخ والے کو یا چلے کدائ نے جس معین عوض کے بدلے اپنا مال بیجا ہے اس میں عیب ہے تو آگر وہ عیب اس عوض میں سودے سے پہلے سوجود تھا اور اسے علم نہ ہوا ہوتو وہ سودا ضخ کر سکتا ہے اور وہ موش اس کے مالک کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تبدیلی یا تصرف کی وجہ سے واپس نہ کر سکتے تو بے عیب اور عیب دار کی قبت کا فرق اس قاعدے کے مطابق لے سکتا ہے جس کا ذکر سمالیڈ مسئلے میں کیا گیا ہے۔

( ۴۰۹۰) اگر مودا کرنے کے بعد اور بقنہ دینے سے پہلے مال میں کوئی عیب پیدا ہوجائے تو خریدار مودا مختل کے کرسکتا ہے تیز جو چیز مال کے عوض دی جائے اگر اس میں مودا کرنے کے بعد اور بقنہ دینے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہوجائے تو بیجنے والا مودا فتح کرسکتا ہے اور اگر فریقین قیت کا فرق لیمنا جا بیں تو مودا طے نہ ہونے کی صورت میں چیز کولوٹانا جا ترب۔

(19 91) میں آگر کسی محض کو مال کے عیب کاعلم مودا کرنے کے بعد ہوتو آگر وہ (مودا جُمْم کرنا) جاہے تو ضروری ہے کہ فورا مودے کوشم کردے اور اجتمالات کی صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ آگر معمول سے زیادہ تا خمر کرے تو وہ مودے کوشم نیس کرسکتا۔

(۲۰۹۲) جب سمی فض کوکوئی چیز خریدے کے بعداس کے میب کا پتا ہطے تو خواہ بیچے والا اس پر تیاز نہ بھی ہوتو خریدار سودا فنخ کرسکتا ہے اور دوسرے خیارات کے لئے بھی بھی تھی ہے۔

(سوم ۲۰ وصورتون میں خریدار مال میں عیب ہونے کی بناپر سودا منے نہیں کرسکتا اور ندبی قیت کا فرق ایسکتا ہے:

(۱) خريد تے وقت بال كرميب سے واقف ہو۔

(r)

سودے کے وقت بیچنے والا کھے: ''عیں اس مال کو جوعیب بھی اس میں ہے اس کے ساتھ بیچنا ہوں ۔'' کیکن اگر وہ ایک عیب کا تعین کردے اور کیے: '' میں اس مال کو فلال عیب کے ساتھ ریچن و ہا ہوں'' اور بعد میں معلوم ہو کہ مال میں کوئی دوسرا عیب بھی ہو تو جوعیب پیچنے والے نے معین نہ کیا ہواس کی بنار پڑیداروہ مال واپس کرسکتا ہے اور اگر واپس نہ کرسکے تو قیمت کا فرق لے سکتا ہے۔

(۲۰۹۳) آگر قریدار کومعلوم ہوکہ مال میں ایک عیب ہادراہ وصول کرنے کے بعداس میں کوئی اور عیب فل آئے تاتو وہ سودا فنخ تمہیں کرسکتا ۔ لیکن ہے عیب اور عیب دار مال کا قرق لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عیب دار حوال فرید ہے اور خیار کی مدت جو کہ تمین دن ہے گزرنے سے پہلے اس حیوال میں کسی اور عیب کا پتا چل جائے تو گوخر بدار نے اسے اپھے تو گوخر بدار کو وہ اسے والیس کرسکتا ہے۔ نیز اگر فقط خریدار کو وہ کھ مدت تک مودا منح کرنے کا جن حاصل ہو اور اس مدت کے دوران مال میں کوئی دومرا عیب کیل آئے تو آگر چہ خریدار نے وہ مال اپنی تحویل میں لے لیا ہو تو بھی سودا فنخ کرسکتا ہے۔

ریدارے دوہاں ہی ویں یہ سے پیادیوں کو وہ سی سیارے کہا ہوا وہ کی دوہاں کے مال دوہر مے محض نے مال کی خود شددیکھا ہواور کی دوہر مے محض نے مال کی خصوصیات اے بتائی ہوں اور وہ کی خصوصیات خریدار کو بتائے اور وہ مال اس کے ہاتھ کی دے اور فروخت کرنے کے بعد مالکہ کو بتا چلے کہ وہ مال اس سے بہتر خصوصیات کا حال ہے تو وہ سودا کئے کرسکتا ہے۔

# متفرق مسائل

(۲۰۹۷) اگر بیجنے والاخریدار کوکسی جنس کی قیت خرید بنائے تو ضروری ہے کہ وہ تمام چریں بھی اسے بنائے جن کی وجہ سے مال کی قیت تھٹی بڑھتی ہے۔اگر چہائی قیت پر (جس پرخریدا ہے) یا اس سے بھی کم قیت پر بیجے۔شلا اسے بنانا ضروری ہے کہ مال نقل خریدا ہے یا ادھار البندا اس مال کی بھی خصوصیات نہ بنائے اور خریدار کو بعد میں معلوم ہوتو وہ سودا فیچ کرسکتا ہے۔

(۲۰۹۷) اگرانسان کوئی جش کمی کود فراوراس کی قیت معین کرد نے اور کیے: ''میجنس اس قیت پریپی اور اور کیے: ''میجنس اس قیت پریپی اوراس سے زیادہ بنتنی قیت وصول کرد کے وہ تمہاری مخت کی اجرت ہوگی' تواس صورت بیس وہ شخص اس قیت سے زیادہ بنتنی قیمت بھی وصول کرے وہ جنس کے مالک ہوگا اور پیچنے والا مالک سے فقط مختانہ لے سکتا ہے ۔ ''اگر تو نے میجنس اس قیمت سے زیادہ پریچی تو فاضل ہے ۔ ''اگر تو نے میجنس اس قیمت سے زیادہ پریچی تو فاضل آلہ کی تیرامال ہے'' تواس میں کوئی حرج نہیں۔

ے زیادہ کام کرے گایا جس کے کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے اے منافع میں زیادہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے اے منافع میں زیادہ اس کے مطابق دیں۔ اور ای طرح آگر شرط لگائی حصہ لمے گاتو منزود کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے میں جائے کہ جو محض کام نیں کرے گایا دیادہ کام نیوں کرے گایا جس کے کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں ہے اے منافع کا زیادہ حصہ لمے گاتب بھی شرط مجھے ہے اور ضروری ہے کہ جو طے کیا گیا ہو متعلقہ مخص کوائی کے مطابق دیں۔

متعلقہ س واق مے مطابق وی است کر است کر است کر است کر است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا است کر تا اس

ہوگا لو شراکت سی ہونے میں اشکال ہے۔

روہ و مراس اور سی اور سی اور سی کہ کی ایک شریک کو زیادہ منافع ملے گا، تو اگر ان بی ہے ہرایک کا مراب اور ان بی ہے ہرایک کا مراب ایک بھتا ہوتو نقع و تقصان بھی ان کے ماجن برابر تقسیم ہوگا اور ان کا سرمایہ برابر برابر نہ ہوتو ضروری ہے کہ لفع و نقصان سرمائے کی نسبت سے تقسیم کریں۔ مثلاً اگر دو افراد شراکت کریں اور ایک کا سرمایہ دوسرے کے مرمائے ہوتو نقع و نقصان جس بھی اس کا حصد دوسرے ہے دگنا ہوگا خواہ دونوں ایک بھتا کا م کریں یا گئی تھوڑا کا م کرے بیا انگل کام نہ کرے۔

ایک طورہ کا ہرسے یوبوں کا ہما ہے۔ (۲۱۰۸) اگر شرائک کے معاہدے میں ہے طیحرین کدودنوں شریک مل کرخرید وفروخت کریں گئے یا ہر ایک الفرادی طور پرلین وین کرنے کا مجاز ہوگایا ان میں سے فقط ایک شخص لین وین کرے گایا تنیمراضی اجرت پرلین وین کرے گاتو ضروری ہے کہ اس معاہدے پڑھل کریں۔

کریں کہ نشبان نہ ہو تو ہرا ایک خرید و قروخت کرسلتا ہے۔

(۲۱۱) جو شریک شراکت کے سرمائے پر اختیار رکھتا ہوائی کے لئے ضروری ہے کہ شراکت کے معاہدے پر شمل کرے۔ خلا اگر اس سے طے کیا گیا ہو کہ ادھار فریدے گایا نفذ بیچے گایا کی خاص جگہ سے فریدے گاتو جو معاہدہ طے پایا ہے اسکے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اسکے ساتھ بچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے۔ اگر اسکے ساتھ بچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ فریداری کے اصول مطابق ایما نداری اور تختیدی ہے اس طرح لین دین کرے کہ شراکت کو نقصان نہ ہو۔ ہے کہ فریداری کے اصول مطابق ایما کر تو ہو تھا ہوا کہ جو بچھائی کے ساتھ طے کیا گیا ہوائی اس کے ساتھ طے کیا گیا ہوائی مورتوں کے برطاف خرید و فروخت کرے یا آگر پچھ طے نہ کیا گیا ہو اور معمول کے فطاف سودا کرے تو ان ووتوں صورتوں میں آگر چیا تو گی تا پر معالمہ تھے ہے لیکن اگر معالمہ نقصان وہ یا شراکت کے مال میں سے بچھال مورتوں میں آگر چیا تو گی تا پر معالمہ تھے ہے لیکن اگر معالمہ نقصان وہ یا شراکت کے مال میں سے بچھال

(۲۰۹۸) اگر تصاب نرجانور کا گوشت کیدکر ماده کا گوشت یچے تو ده گنبگار بوگار لبندا اگر ده این کوشت یچے تو ده گنبگار بوگار لبندا اگر ده این کوشین کردیدار سودا شخ کرسکتا به ادراگر قصا گوشت کومین نه کرے اور فریدار کو جو (ماده کا) گوشت ملا بوده ای پرراضی ند بو نو ضروری ہے کہ قصاب نرحانور کا گوشت دے۔

(٢٠٩٩) اگر خريدار براز سے كے كر جھے ايما كيرا جائے جس كارتك كيا د موادر براز ايك اي

اس کے ہاتھ فروفت کرے جس کا رنگ کیا ہوتو خریدار سودا سخ کرسکتا ہے۔ (۲۱۰۰) اگر فود دشت کرنے والا فرد فت کی ہوئی چیز کوخریدار کے حوالے ندکر سکے مثلاً گھوڑے کا سودا

تفاء بعاك جائے واس صورت ميں سووا باطل باور فريدارائي رقم كامطالبة كرسكاني-

شراکت کے احکام

(۱۰۱۱) دوآ دی اگر باہم طے کریں کہ اپنے مشتر کہ مال ہے ہیو پار کر کے جو بچھ نفع کما کیں گے اسے آپس میں تھیم کرلیس گے اور دوعر بی پاکسی اور زبان میں شراکت کا صیفہ پڑھیس یا کوئی ایسا کام کریں جس سے طاہر ہوتا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے شریک فیٹا چاہیے ہیں تو ان کی شراکت تھے ہے۔

(۲۱۰۲) اگر چند اشخاص اس مزدوری میں جو دہ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہوں ایک دوسر سے
کے ساتھ شراکت کریں شانی چند تجام آپس میں سطے کریں کہ جو اجرت حاصل ہوگی اے آپس میں تقسیم
کرلیس کے تو ان کی شرائے تھے نہیں ہے۔ لیکن اگر باہم طے کرلیس کہ شانا ہرائیک کی آ دھی مزدوری معین
مدت تک کے لئے دوسر سے کی آ دھی مزدوری کے بدلے میں ہوگی تو معاملہ تھے ہے اور ان میں سے ہرائیک
دوسر سے کی مزدوری میں شریک ہوگا۔

(۳۱۰۴) اگر دوا شخاص آپس میں اس طرح شراکت کریں کدان میں سے ہرایک اپنی پہند ہے جنس خرید کے اپنی پہند ہے جنس خرید ہواں کی قیمت کی اوا کی کا ذمہ دار ہولیکن جو جنس دونوں نے فریدی ہواس کے فقع میں ایک دوسرے کو اپناد کیل بنائے دوسرے کے اپناد کیل بنائے کہ جو پچھوہ ادھار لے رہاہے اس میں اسے شریک کرلے یعنی جنس کو اپنے دھیدوار کے لئے فریدے جس کی بنام دونوں مقروش ہوجا کی و دونوں میں اسے ہرائک جنس میں شریک ہوجا کی گا۔

( ۲۱۰۴) جواشاص شراکت کے ذریعے ایک دوسرے کے شریک گار بن جائیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور میہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کے بالغ اور میا تھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف مال میں تصرف کر گئے ہوں۔ اپنے مال میں تصرف کا تی تیس رکھتا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ شراکت کر لے تھی نہیں ہے۔ کا تی تیس رکھتا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ شراکت کر لے تھی نہیں ہے۔

(٢١٠٥) اگرشراکت كے معاہدے يل يرشرط لكا كى جا تھى كام كرے كايا جودوس يركي

PT

ارادے سے ندکیا ہوتو وہ اپنی بحنت کا معاوضہ معمول کے مطابق دوسرے شرکاہ ہے ان کے مفاو کا خیال رکھتے ہوئے لےسکتا ہے ۔ لیکن اگر کام کرنے کامعاوضہ اس فائدے کی مقدارے زیادہ ہوجو وہ شراکت سیح ہونے کی صورت میں لیٹما تو وہ بس ای قدر فائدہ لےسکتا ہے۔

صلح کے احکام

(۲۱۱۹) "ملی" ہے مراویہ ہے کہ اتبان کمی دومر شخص کے ماتھاس بات پر اتفاق کرے کہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ ومراجعی اللہ ہے اللہ اللہ ومراجعی اللہ ہے اللہ ہوں اللہ ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کہ ہورہ ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی ہی ہوض اپنے مال یا منافع کی چھے مقدار اسے دے دے یا قرض یا حق سے دشتم ردار ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی مخص عوض لئے بغیر کمی ہے اتفاق کرے اور ابنا مال یا مال کے منافع کی پچھے مقدار اس کو دے دے یا ابنا قرض یا حق جوڑ دے تب بھی صلح سے ہے۔

حق بھوڑ دے تب بھی آخ ہے۔ (۲۱۲۰) جو شخص اپنامال بطور سلح دوسرے کو دے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالغ، عاقل اور سلح کا قصدر کھتا ہواور کس نے اے سلح پر مجبور ند کیا ہواور ضروری ہے کہ سفیہ یا د بوالیہ ہونے کی بنا پراسے اسپنے مال میں نظمرف کرنے سے نہ روکا گیا ہو۔

(۲۱۲) صلح کا عید عربی میں پڑھنا ضردری ٹیس بلکہ جن القاظ اور کاموں ہے اس بات کا اظہار ہو کہ فریقین نے آپس میں علج اور انقاق کرلیا ہے تھے ہے۔

(۲۱۲۲) اگر کوئی مخص اپنی جھیڑیں چروائے کو وے تاکہ دہ مثلاً ایک سال ان کی نگہداشت کرے اور ان کے دودھ سے خود استفادہ حاصل کرے اور تھی کی چھے مقدار مالک کو دے تو اگر چروا ہے کی محنت اور اس تھی کے مقابلے میں دہ مخص جھیڑوں کے دودھ پر صلح کر لے تو معاملہ سجے ہے بلکہ اگر جھیڑیں جروا ہے کو ایک سال کے لئے اجارے پر دے کہ دہ ان کے دودھ سے استفادہ کرے اور اس کے حوض اسے بچھ تھی دے اور بیر قید نہ لگائے کہ بالخصوص انہی جھیڑوں کا تھی یا دودھ ہو تو بھی اجارہ سے جے۔

(۲۱۲۳) اگر کوئی قرض خواہ اس قرض کے بدلے جوائے مقروض سے وصول کرنا ہے یا اپ کل کے بدلے ہوائے مقروض سے وصول کرنا ہے یا اپ کل کے بدلے اس فقص سے سلح کرنا جائے تو بیٹ اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی کے خص اپ قرض یا حق سے دستیر دار ہونا جائے و دوسرے کا قبول کرنا ضروری ٹیس ۔

( ٣١٢٥) ۔ اگر مقروض آئے قرضے کی مقدار جانا ہو جبکہ قرض خواہ کونکم نہ ہواہ رقرض خواہ نے جو پڑھ لینا ہواس ہے کم پرصلح کر لے مثلاً اس نے پہاس روپے لینے بتنے اور دس روپے پرصلح کر لے تو ہاتی ماندہ رقم مقروض کے لئے حلال نہیں ہے۔ سواسے اس صورت کے کہ دہ جینے قرض کا دینداد ہے اس کے متعلق خود قرض خواہ کو بتائے ادراہے راضی کرلے یا صورت ایسی ہو کہ اگر قرض خواہ کوقرضے کی مقدار کاعلم ہوتا تیب ضائع ہوجائے تو جس شریک نے معاہدے یا معمول کے ظائے عمل کیا ہے وہ ذمے دارہے۔ ( ۲۱۱۲ ) جوشریک شراکت کے سرمائے سے کاروبار کرتا ہواگر وہ فضول شرچی نہ کرے اور سرمائے گا عمیداشت میں بھی کوتا ہی نہ کرے اور پھرانقا قااس سرمائے کی چھے مقدار یا سادے کا سارا سرمائی تلف ہوجائے تو وہ ذمے دارٹبیں ہے۔

(۲۱۱۳) جوشر یک شراکت کے سرمائے سے کاروبار کرتا ہواگر وہ کیے کہ سرمایہ تلف ہوگیا ہے تواگر وہ دوسرے شرکاء کے مز دیک معتبر صحف ہوتو ضروری ہے کہ اس کا کہنا مان لیس اوراگر دوسرے شرکاء کے مزویک وہ معتبر شخص نہ ہوتو شرکاء حاکم شرع کے پاس اس کے خلاف دموئی کر سکتے ہیں تا کہ حاکم شرع قضاوت کے اصواوں کے مطابق نتاز سے کا فیصلہ کرے۔

( ۱۱۹۳) اگر شراکت اذنی میں تمام شریک ای اجازت سے جوانہوں نے ایک ووسرے کو مال میں استحرف کے ایک ووسرے کو مال میں تصرف کے لئے دے رکھی ہو پھر جا کیں توان میں سے کوئی بھی شراکت کے مال میں تصرف جیس کرسکتا۔ اورا گر ان میں سے ایک اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر جائے تو ووسرے شرکاء کوتصرف کا کوئی حق نہیں ۔ لیکن جوشن اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر گیا ہو دہ شراکت کے مال میں تصرف کرسکتا ہے۔ اور مہر حال مال میں سب کی شراکت ای طرح باتی رہے گی۔

(۲۱۱۵) شرائک اوئی بیں جب شرکاء بیں ہے کوئی ایک تقاضا کرے کہ شراکت کا سرمایہ تقسیم کردیا جائے تواگر چیشراکت کے معینہ مدت میں آبھی کچھوفت باتی ہو ذوسروں کواس کا کہنا مان لینا ضروری ہے گریہ کہ انہوں نے پہلے میں (معاہدہ کرتے وقت) سرمائے کی تقسیم کورد کردیا ہو (لیمنی قبول نہ کیا ہو) یا مال کی تقسیم شرکاء کے لئے قابل ذکر فصان کا موجب ہو (تواس کی بات قبول نہیں کرنی جائے)۔

(٢١١٦) شراكت اذنى مين اگر شركاء مين ہے كوئى مرجائے يا ديواند يا بے حواس ہوجائے تو دوسرے شركاء شراكت كے مال مين تصرف جين كر سكتے اوراگران مين ہے كوئى سفيد ہوجائے لينى اپنا مال فضول كاموں مين خرچ كرے تو اس كا بھى يہى تھم ہے۔

میں جن کرنے کرنے تو اس کا بھی ہیں ہم ہے۔ (۲۱۱۷) اگر شریک اپنے لئے کوئی چیز ادھار خریدے تو اس نفع دنقصان کا دہ خود ذمے دار ہے لیکن اگر شراکت کے لئے خریدے ادر شراکت کے معاہدے میں ادھار معالمہ کرنا بھی شامل ہوتو پھر نفع ونقصان میں دونوں شریک ہوں گے۔

(۲۱۱۸) اگر شرکاء میں ہے کوئی ایک شراکت کے سرمائے ہے کوئی سودا کرے ادر بعد میں معلوم ہو کہ شراکت باطل تھی تو اگر شرکاء میں ہے کوئی سواکت کے سرمائے ہے کوئی سودا کر ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ شراکت باطل تھی تو اگر صورت ہے ہوئے کی اجازت میں شرکاء جانے ہوئے کہ شراکت ورست نہیں ہے تب بھی دہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی تھے تو معاملہ تھے ہے حاصل ہووہ ان سب کا مال ہے۔ آگر ایما نہ ہوتو اس صورت میں کہ جو کوگ دوسرول کے تصرف پر راضی نہیں تھے ہیے کہ دیں کہ ہم اس معاملے پر راضی ہیں تو معاملہ تھے ہے ورنہ باطل ہے۔ ہرصورت میں ان میں ہے جس نے بھی شراکت کے لئے کام کیا ہواگر اس نے بلا معادمہ کام کرنے کے ہے۔ ہرصورت میں ان میں ہے جس نے بھی شراکت کے لئے کام کیا ہواگر اس نے بلا معادمہ کام کرنے کے

(۲۱۳۰) جوچیز بذر بید سلی مطاگر وہ عیب دار ہوتو صلی نسخ کی جاستی ہے لیکن اگر متعلقہ مخف ہے عیب اور عیب دار کے بابین قیمت کا فرق لینا جائے تو اس میں اشکال ہے۔ اور عیب دار کے بابین قیمت کا فرق لینا جائے تو اس میں اشکال ہے۔ (۲۱۳۱) اگر کوئی مخفص اپنے بال کے ذریعے دوسرے سے سلح کرے ادر اس کے ساتھ شرط تھرائے اور کمیے کہ '' دجس چیز پر مین نے تم ہے سلح کی ہے میرے مرنے کے بعد مثلا تم اے دقف کردو گئے' اور دوسرامخص ہمی اس کو قبول کرلے تو ضرور ک کہ اس شرط پر عمل کرے۔

## كرائے كے احكام

(۱۳۴۴) کوئی چیز کرائے پر وینے دالے اور کرائے پر لینے والے کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کرائے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کرائے لئے یا کرائے دیا گئی ہوں اور کرائے لئے یا کرائے ہوں۔ البذا چونکہ سفیہ اپنے مال میں تضرف کرنے کا حق نبیں رکھتا اس لئے نہ وہ کوئی چیز کرائے پر کے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ ای طرح جو فحض دیوائیہ ہوچکا ہووہ ان چیز ول کو کرائے پر میں وہ تصرف کا حق نہ رکھتا ہوا در نہ دہ ان میں سے کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے لیکن اپنی میں دیا تا کے کرائے پر لے سکتا ہے لیکن اپنی شدہ ان میں سے کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے لیکن اپنی خدمات کو کرائے پر لے سکتا ہے لیکن اپنی خدمات کو کرائے کے لیے سکتا ہے لیکن اپنی خدمات کو کرائے کے لیے کہا ہے۔

ہی ہوں ہے وہ میں یہ سات ہے۔ (۲۱۳۳) انہان دوسرے کی طرف ہے وکیل بن کراس کا مال کرائے نیز دے سکتا ہے یا کوئی مال اس کے لئے کرائے میر لئے سکتا ہے۔

(۲۱۳) آگر بچ کاس پرست یااس کے مال کا پنتظم بچ کا مال کرائے پردے یا بچ کوکسی کا اچرمقرر کردے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بچ کے بالغ ہونے کے بعد کی مجھ مدت کو بھی اجارے کی مدت کا حصہ قرار دیا جائے تا بچہ بالغ ہونے کے بعد باتی مائدہ اجارہ فنح کرسکتا ہے اگر جے صورت یہ ہو کہ اگر بچے کے بالغ ہونے کی بچھ مدت کو اجارہ کی مدت کا حصہ نہ بنایا جا تا تو یہ بچے کے لئے مصلحت کے خلاف ہوتا۔ ہاں اگر وہ صلحت شرعی لازی مصلحت کے برخلاف تھی لیمنی جس کے بارے جس پیلم ہو کہ شمارع مقدیں اس مصلحت کو ترک کرنے پرراضی نہیں ہے اس صورت میں اگر حاکم شرع کی اجازت سے اجارہ دواقع ہوا جو تو بچہ بالغ ہونے کے
بعد اجارہ فنح نہیں کرسکتا۔

بدر ہورہ کی بین یہ بعد اللہ کا سر بہست نہ ہوا ہے جہتند کی اجازت کے بغیر مزووری پرنہیں لگایا جاسکا اور جس جن کی رسائی جہتد تک نہ ہورہ ایک موش شخص کی اجازت کیکر جو عادل ہو بیچے کومز دوری پر لگاسکا ہے۔ (۲۳۲۷) اجارہ دینے والے اور اجارہ لینے والے کے لئے ضروری نہیں کہ صیفہ عربی زبان میں پڑھیں بلکہ اگر کسی چیز کا یا لک دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنا مال تہمیں اجارے پر دیا اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا تو اجارہ بیجے ہے بلکہ اگر وہ منہ سے پہلے میں نہمیں اور ما لک ابنا مال اجارے کے قصد سے متا جرکودے اور وہ مجمی وہ ای مقدار (لیتن وس روپے) پرشلح کر لیتا۔ (۲۱۲۵) ۔ اگر وہ آ دسول کے بائر اکوئی مال موجو وہ و ماایک ووسے کے ذیبے کوئی مال.

(۲۱۲۸) اگر دوافخاص کمی چزیرا پس میں صلح کرلیں تو ایک دوسرے کی رضامندی ہے اس صلح کو توڑ سکتے ہیں۔ نیز اگر سودے کے سلسلے میں دونوں کو پاکسی ایک کوسودافئے کرنے کا حق دیا گیا ہوتو جس کے پاس حق صلیر فنوسر س

ہے دہ کے کوئے کرسکتا ہے۔

(۲۱۲۹) جب تک خریدارادر پیچ والا ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگئے ہوں وہ سودے کو سخ کر سکھیا۔
جس نیز اگر خریدارایک جانور خریدے تو وہ تین دن تک سودا ننخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ای طرح اگر ایک خریدار خریدی ہوئی جس کی قیمت تین دن تک ادا نہ کرے ادرجش کوا بی تحویل جس نہ لی تو جیسا کہ مسکلہ ۴۹۸ جس بیان ہو چکا ہے بیچے والا سودے کو سخ کر سکتا ہے۔ لیکن جو خص کس مال پر صلح کرے وہ ان تینوں صورتوں جس صلح فنح کرنے کا حق جیس محمد وی تا خیر کرے یا جس محمد فنح کر کرنے کا حق ہوں کا حق محمد وی تا خیر کرے یا جس محمد فنح کر کے کا حق میں ایک مال المقد دیا جائے اور دوسرا فریق اس شرط پر عمل نہ کرے تو اس صورت جس صلح فنح کی جاسکتی ہے۔ ای طرح باتی صورت جس محمد فنح کی جاسکتی ہے۔ ای طرح باتی صورت جس محمد فنح کی جاسکتی کی جاسکتی ہے۔ ای طرح باتی صورت میں جس محمد فنح کی جاسکتی ہے۔ اور اگر مصالحت کے دونوں فریقوں جس بھی جن کا ذکر خرید و فروند کے احکام جس آیا ہے صلح فنح کی جاسکتی ہے۔ ایک طرح باتی صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے کے ہو تو صلح کو ختم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع داجہ کی بنا پر صلح کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع داجہ کی بنا پر سلم کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع داجہ کی بنا پر سلم کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع داجہ کی بنا پر سلم کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع کے ادائی کو مسلم کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والد بھی احتماع کی بنا پر سلم کو مسلم کو فتم نہیں کرسکتا۔ البتہ اس صورت کے بنا پر سلم کو مسلم کو میا کہ کے دوروں فرید کے اس کے بھی واسک کے دوروں کو مسلم کی مسلم کے دوروں کے بنا پر سلم کے بنا پر سلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کے دوروں کے مسلم کے دوروں کو مسلم کی مسلم کے دوروں کو مسلم کے دوروں کو مسلم کی مسلم کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو مسلم کی دوروں کے دوروں کے دوروں کو مسلم کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں ک

تجمی اجارے کے قصد ہے لے تو اجارہ سیح ہوگا۔

(۲۱۳۷) اگر کوئی شخص چاہے کہ اجارے کا صیفہ پڑھے بغیر کوئی کام کرنے کے لئے اجر بن جائے ہ جوئی وہ کام کرنے میں مشغول ہوگا اجارہ سیجے ہوجائے گا۔

(۲۱۳۸) جو خص بول نه سک ہواگر دہ اشارے ہے مجادے کہ اس نے کوئی چیز اجارے پر دی ہے

اجارے پرلی ہے تو اجارہ سے ہے۔

(۱۹۴۴) اگر مزددر بھی تحق ہے پیشرط طے کرے کہ دہ فظ اس کا کام کرے گا تو بچر اس صورت کے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں کیا گیا ہے اس مزددر کو کئی دوسرے قض کو بطورا جارہ نہیں دیا جاسکتا۔ ادر اگر اجر الی کوئی شرط نہ لگائے تو اے دوسرے کو اجارے کی بابت کے لئی شرط نہ لگائے تو اور کے اجارے کی بابت کے دہا ہے ضروری ہے کہ اس کی قیمت اس اجارے سے زیادہ شہوجواجر کے لئے قرار دیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص خود کئی کا اجر بن جائے ادر کئی دوسرے تفی کو دہ کام کرنے کے لئے کم اجرت پردکھ لے تو اس کا بھی ہی حقد ارخودانجام دی ہوتو پھر کی حقم ہے (بعنی وہ اے کم اجرت پر نہیں رکھ سکتا کے لئے کم اجرت پر بھی رکھ سکتا ہے۔ دوسرے کم اجرت پر بھی رکھ سکتا ہے۔

(۳۱۳۱) اگر کو کی محض مکان، دکان ادر کشتی کے علاوہ کوئی اور چیز مثلاً زیبن کرائے پر لے ادر زیبن کا مالک اس سے پیشرط نہ کرے کہ صرف دعی اس سے استفادہ کرسکتا ہے تو اگر جیسے کرائے پر اس نے دہ چیز لی

ہاں سے زیادہ کرائے پرد ہے تو اجارہ کے بھے جونے میں اٹرکال ہے۔ (۲۱۳۲) اگر کوئی تخص مکان یا دکان مثلاً ایک سال کے لئے سوروپیہ کرائے پر لے اور اس کا آ دھا جھہ خود استعمال کرے تو دوسرا حصد سوروپیہ کرائے پرچڑھا سکتا ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ مکان یا دکان کا آ دھا جھہ اس سے زیادہ کرائے پرچڑھا دے جس پراس نے خود وہ دکان یا مکان کرائے پرلیا ہے مثلاً ۱۲۰روپے کرائے پر دے دے تو ضروری ہے کہ اس نے اس میں مرصد وغیرہ کا کام کرایا ہو۔

### كرائ يردية جانے والے مال كى شراكظ

(۲۱۳۳) جوال اجارے يرديا جائے اس كى چند شراكل ين:

(۱) وہ مال معین ہو۔ لہذاا گر کوئی مخص کے کہ میں نے اپنے مکانات میں سے ایک مکان جمہیں کرائے پر دیاتو پر درست نہیں ہے۔

(۲) کرائے پر لینے والا اس مال کو دیکھ لے۔ اور اگر مال موجود نہ ہو یا گلی ہو تو اجارے پردینے والا اپنے مال کی خصوصیات کچھاس طرح بیان کرے کہ اے متاثر کرے کرائے پر لینے کے لئے آیادہ کردے۔

(۳) اجارے پر دیئے جانے والے مال کو دوسرے قریق کے سپر دکر ناممکن ہو ابتدا اس گھوڑے کو اجارے پر دینا جو بھاگ گیا ہوا گر متاجر اس کونہ پکڑ سکے تو اجارہ باطل ہے اور اگر اس کے لئے ممکن ہوکہ پکڑ سکے تو اجارہ صحیح ہے۔

(۴) اس مال سے استفادہ کرنا اس کے ختم یا کالعدم ہو جانے برموتوف شہولیڈاروٹی، پھلول اور ددسری خورد ٹی اشیاء کو کھانے کے لئے کرائے بر دینا صحح نہیں ہے۔

(۵) بال سے دوفائدہ اٹھانامکن ہوجس کے لئے اسے کرائے پر دیاجائے۔ لہذاالی زمین کا زراعت کے لئے کرائے پر دینا جس کے لئے بارش کا پائی کافی نہ ہوادر وہ نہر کے پائی سے بھی سیراب نہ ہوتی ہوتی نہیں ہے۔

(۲) جوچیز کرائے پردے اس کے منافع کا مالک ہوجس کے لئے کرائے پردیا جارہ اور اگر نہ اس کا مالک ہو، نہ وکیل اور نہ منظم تو معاملہ اس صورت میں بیچے ہے کہ جب اس مال کا ایک مداون ہو

(۲۱۴۴) جس درخت میں ابھی کھیل نہ لگا ہواں کا اس مقصد ہے کرائے پر ویٹا کہ اس کے مجھل ہے استفادہ کیا جائے گا درست ہے۔ادرای طرح ایک جانورکواس کے دودھ کے لئے کرائے پر دینے کا بھی بکی تھم ہے۔

(۲۱۳۵) ' عورت اس مقصد کے لئے اچرین سکتی ہے کہ اس کے دودھ سے استفادہ کیا جائے (لیٹن کسی دوسرے کے بچے کو اجرت پر دودھ پلاسکتی ہے) اور ضرور کی نہیں کہ دوائل مقصد کے لئے شو جرسے اجازت لے لیکن اگر اس کے دودھ پلانے سے شو ہر کی حق تلقی ہوتی ہوتو پھراس کی اجازت کے بغیر عورت اجیر نہیں بن سکتی۔

### کرائے پر دیئے جانے والے مال سے استفادہ کی شرائط

(٢١٣٢) جس استفادے کے لئے مال كرائے بردياجاتا ہے اس كى جارشر طيس مين:

(۱) (استفادہ کرنا) طلال ہو۔ پس اگر کسی مال کی منفعت صرف حرام ہو یا پیشرط رکھی جائے کہ حرام ذریعے سے استفادہ کیا جائے یا سودا کرنے سے پہلے حرام معاسلے کومعین کیا

# كرائے كے متفرق مسائل

(۲۱۵۲) جو مال مستاجرا جارے کے طور پردے رہا ہو ضروری ہے کہ وہ مال معلوم ہو۔ لہذا آگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین تول کر کیا جاتا ہے مشلاً گیہوں ، تو ان کا وزن معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور آگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین گن کر کیا جاتا ہے مشلاً رائج الوقت سکے تو ضروری ہے کہ ان کی تعداد معین ہو۔ اور آگر وہ چیزیں گھوڑے اور ہمیٹر کی طرح ہوں تو ضروری ہے کہ کرایہ لینے والا انہیں دیکھ لے یا مستاجر ان کی خصوصات بتا ہے۔

(۲۱۵۳) اگرزین زراعت کے لئے کرائے پر دی جائے اور اس کی اجرت ای یا دوہری زین کی جیدادار قرار دی جائے جواس وقت موجود ندہو یا گلی طور پر کوئی چیز اس کے ذیے قرار دے اس شرط پر کدود ای زمین کی پیدادار سے اوا کی جائے گی قواجارہ محج نہیں ہاوراگر اس زمین کی پیدادار اجارہ کرتے وقت موجود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۱۵۴) جس شخص نے کوئی چیز کرائے پر دی ہودہ اس چیز کو کرابیدداری تحویل میں دینے سے پہلے کرابیہ ما گئے کا حق نہیں رکھتا نیز اگر کوئی شخص کسی کام کے لئے اجر بنا ہوتو جب تک وہ کام انجام نددے دے اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ مگر بعض صورتوں میں ، مثلاً رحج کی ادائیگی کے لئے اجر جسے عواقم کس کے انجام دیا تھے اجر جسے عواقی ہے (اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے)۔

(٢١٥٥) اگر کو کی شخص کرائے پر دی گئی چز کرابیدار کی تحویل میں دے دے تو اگر چہ کرابید داراس چز پر قبضہ نہ کرے یا قبضہ عاصل کرلے لیکن اجارہ ختم ہونے تک اس سے فائدہ نہ اٹھائے پھر بھی ضروری ہے کہ مالک کواجرت اداکر ہے۔

(۲۱۵۲) اگرایک بخش کوئی کام ایک معین دن میں انجام دینے کے لئے اجر بن جائے ادراس دن وہ کام کرنے کے لئے اجر بن جائے ادراس دن وہ کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو جس تحف نے اسے اجر بنایا ہے خواہ وہ اس دن اس سے کام نہ لے تو موردی ہے کہ اس کی اجرت اسے دے دے بہ شکا اگر کسی درزی کو ایک معین دن لباس سننے کے لئے اجر بنائے اور درزی اس دن کام کرنے پر تیار ہوتو اگر چہ مالک اسے سننے کے لئے کپڑ اند دے تب بھی ضروری ہے کہ اس اس کی مزدوری دے دے ۔ قطع نظر اس سے کہ درزی بیکار رہا ہویا اس نے اپنایا کسی دوسرے کا کام کیا ہو۔ اس کی مزدوری دے دے ۔ قطع نظر اس سے کہ درزی بیکار رہا ہویا اس نے اپنایا کسی دوسرے کا کام کیا ہو۔ اس کی مزدوری دے دے ۔ مثلاً اگر دہ ایک مکان مورد یے کرائے ہوگی سمال کے مال کے مالک کو دے دے ۔ مثلاً اگر دہ ایک مکان مورد یے کرائے پرایک سمال کے لئے لے اور بعد میں اسے پتا چھے کہ اجارہ ہا طبی تھا تو اگر اس مکان کا کرائے عام طور پر بچاس دو ہے ہو تو مکان کرائے ب

جائے اور سودے کی بنیادای پر رکھی جائے تو بیہ سودا باطل ہے۔ لہٰذا و کان کوشراب بیجنے یا شراب ذخیرہ کرنے کے لئے کرائے پر دیٹا اور حیوان کوشراب کی نقل وحمل کے لئے۔ کرائے برویٹا باطل ہے۔

کرائے پرویتاباطل ہے۔ دوگمل شریعت میں بلا معاوضہ انجام دیتا واجب شدہو۔ اور اختیاط واجب کی بناپر ای قسم کے کاموں میں سے ہے آگر محل ابتلاء ہو حلال اور ترام کے مسائل سکھانا اور ایسے ہی ہے بھندر واجب مُر دول کی جمینر و تنفین کرنا۔ اور اختیاط واجب کی بناپر معتبر ہے کہ اس استفادے کے لئے رقم دینالوگوں کی نظروں میں فضول ندہو۔

(۳) جو چیز کرائے پر دی جائے اگر وہ کثیرالفوائد (اور کثیر المقاصد) ہوتو جو فائدہ اٹھائے کی مستاجر کو اجازت ہوائے میں کیا جائے۔ مثلاً ایک ایسا جانور کرائے بردیا جائے جس پر سوار کی بھی کی جائکتی ہواور مال بھی لا دا جاسکتا ہوتو اسے کرائے پر دینے وقت میں میں کرنا ضروری ہے کہ مستاجرائے فقط سواری کے مقصد کے فیافتظ بار برداری کے مقصد کے لئے یا فقط بار برداری کے مقصد کے لئے استعال کرسکتا ہے یا اس ہے ہر طرح استفادہ کرسکتا ہے۔

(م) استفادہ کرنے کی مدت کا بھین کرلیا جائے اور بیداستفادہ مدت معین کر سے حاصل کیا جاسکتا ہے، مثلاً مکان یا دکان کرائے پردے کر یا کام کا تعین کر سے حاصل کیا جاسکتا ہے، مثلاً درزی کے ساتھ طے کرلیا جائے کہ دہ ایک معین لباس مخصوص ڈیز ائن میں سینے گا۔

( ۲۱۳۷ ) اگر اجارے کی ابتدا کالفین نہ کیا جائے تو اس کے شروع ہونے کا دفت اجارے کا معاہدہ کرنے کے بعد ہے ہوگا۔

(۲۱۳۸) مثال کے طور پراگر مکان ایک سال کے لئے کرائے پر دیا جائے اور معاہدے کی ابتدا کا وقت صیغہ پڑھنے سے ایک مہینے بعد سے مقرر کیا جائے تو اجارہ صحح ہے اگر چد جب صیغہ پڑھا جارہا ہووہ مکان کی دوسرے کے باس کرائے پر ہو۔

(٢١٣٩) أكراجاركى مت كانتين دركياجائ بلكرائ دار ع كهاجائ كرجب تك تم ال مكان

شن رہو گے دی ردیے ماہوار کرایے دو گے تو اجارہ سے کیل ہے۔

(\* 110) اگر مالک مکان، کرائے دارہے کیے کہ ش نے تھے یہ مکان دی ردیے ماہوار کرائے پر دیایا یہ کہ کہ یہ مکان جس نے تھے ایک مہینے کے لئے دی ردیے کرائے پر دیا اور اس کے بعد بھی تم جستنی مت اس میں رہو گے اس کا کرایہ دی ردیے ماہا نہ ہوگا تو اس صورت میں جب اجارے کی مدت کی ابتدا کاعلم ہوجائے تو کہ مہینے کا اجارہ سے کے ہے۔

ہیلے مہینے کا اجارہ سے جے ہے۔

( اُکْ اُکَّا) کے جس مکان میں مسافر اور زائز قیام کرتے ہوں اور پیلم نہ ہو کہ وہ کتنی مدت تک وہاں رہیں گے ، اگر وہ مالک مکان سے طے کرلیں کہ مثلاً ایک رات کا ایک روپید دیں گے اور مالک مکان اس پر راضی ہوجائے تو اس مکان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن چونکد اجارے کی مدت طے نہیں کی گی الہذا کہل رات کے علادہ اجارہ بھی نہیں ہے اور مالک مکان پہلی رات کے بعد جب بھی جائے انہیں نکال سکتا ہے۔

دینے دالا بالک مکان ہویا اس کاوکیل مطلق ہو کہ کرایہ مقرد کرنے کاحق رکھتا ہواور عام طور پر گھر کے کرائے گی جوشرح ہوا ہے جانتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ (مستاجر) سورو پے سے زیادہ دے۔ اور اگر اس کے برکش صورت ہو تو ضروری ہے کہ (مستاجر) دوسورو پے دے۔ نیز اگراجارے کی چھھدے گزرنے کے بعد معلوم ہو کہ اجارہ باطل تھا تو جو عدت گزر چکی ہوائی پر بھی بجی تھم جاری ہوگا۔

( 10A) جس چیز کواجارے پرلیا گیا ہوا گردہ تلف ہوجائے ادر متاجرنے اس کی گلہداشت میں کوتاہی ۔ خہ برتی ہواور اسے فلط طور پر استعال نہ کیا ہوتو (وہ اس چیز کے تلف ہونے کا) ذمنے دار تیں ہے۔اس طرح مثال کے طور پر اگر درزی کو دیا گیا کیڑا تلف ہو جائے تو اگر درزی نے بے احتیاطی نہ کی ہواور کیڑے کی ۔ گلہداشت میں بھی کوتا ہی نہ برتی ہو تو ضامن نہیں۔

(۲۱۵۹) جوچزیمی در زی ادر کاریگرنے کام کرنے کے لئے لی ہواگر وہ اسے ضافع کردے تو وہ انتہ کان

(+۲۱۲) اگر قصاب کسی جانور کا سرکات والے اورائے حرام کردی تو خواہ اس نے مزدوری لی ہویا بلامعاد ضد ذرج کیا ہوتو ضروری ہے کہ جانور کی قبت اس کے مالک کوادا کرے۔

(۲۱۲۱) آگر کوئی شخص جانوریا چیز (مثلاً گاڑی وغیرہ) کرائے پر لے اور معین کرے کہ کتنا ہو جھ اس پر لادے گا تو آگر وہ اس پر معینہ مقدار سے زیاوہ ہو جھ لادے اور اس وجہ سے جانور مرجائے یا وہ چیز (گاڑی وغیرہ) عیب دار ہوجائے تو مشاجر ذیے دارہے۔ نیز آگر انہول نے بو جھ کی مقدار معین نہ کی ہوا در معمول سے زیادہ ہوجائوں پر لادے (اور جانور مرجائے یا وہ چیز عیب دار ہوجائے) تب بھی مستاجر ذمے دارہے۔ اور دونوں میں مستاجر کے لئے بیمی ضروری ہے کہ معمول سے زیادہ اجرت اداکرے۔

(۲۱۹۲) اگر کوئی شخص هیوان گوامیا (نازک) سامان لادنے کے لئے کرائے پر دے جوٹو شنے والا ہواور جانور پھل جائے یا بھاگ کھڑا ہواور سامان کوتو ژبھوڑ دیتو جانور کا مالک ذمے وارٹیس ہے۔ ہاں اگر مالک جانور کو معمول ہے زیادہ مارے یا ایسی حرکت کرے جس کی وجہ ہے جانور گرجائے اور لدا ہوا سامان توڑ دیے تو یالک ذمے دارے۔

(٣١٦٣) اگر کوئی شخص نیچ کا ختند کرے اور اپنے کام میں کوتا ہی یا غلطی کرے ، مثل اس نے معمول سے زیادہ (چنزا) کا ٹا ہوا در وہ پچیمر جائے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہوجائے تو وہ ذمے دار ہے اور اگر اس نے کوتا ہی یا خلطی ندکی ہوا در پچر ختند کرنے ہے ہی مرجائے یا اس میں کوئی عیب پیدا ہوجائے چنا نچراس یات کی شخیص کے لئے نقصان دہ ہے یا تیس اس کی طرف رجوع ندکیا گیا ہو نیز وہ بھی رینہ جانتا ہو کہ بچے کوئتصان ہوگا تو اس صورت میں وہ ذمے دار تیمیں ہے۔

(٣١٦٢) اگرمعالج اپنے ہاتھ ہے كمى مريض كودوادے بااس كے لئے دواتيار كرنے كو كہے اوردوا كھانے كى وجہ سے مريض كونقصان پنتي يا وہ مرجائے تو معالج ذمدوار ہے اگرچداس نے علاج كرنے ميں كوتائى ندكى ہو۔

(٢١٦٥) جب معالج مريض ہے كيد دے كدا گرتمهيں كوئى ضرد پنچا تو ميں ذھے دارنہيں ہوں اور بورى
توجه اور احتياط ہے كام لے ليكن اس كے باوجودا گرمريض كوضرد پنچے يا دہ مرجائے تو معالج ذے وارنہيں ہے۔
(٢١٦٦) كرائے پر لينے والا اور جس خص تے كوئى چيز كرائے پر دى ہو، دو ایک دوسرے كى رضامندك
ہے معالمہ فنح كر بحقے ہيں۔ اور اگر اجارے ہيں بيشرط عائدكريں كده دونوں ياان ميں ہے كوئى ایک معاسلے كو
فنح كرنے كاحق ركھتا ہے تو وہ معالم كے مطابق اجارہ فنح كرسكتے ہيں۔

(۲۱۷۷) اگر مال اجارہ پر دینے دالے یا متاجر کو پتا چلے کہ وہ گھائے میں رہاہے تو اگر اجارہ کرنے کے دفت وہ اس اس کری جائے ہیں ہے تو دہ اس انسلیل کے مطابق جو مسئلہ ۲۰۸۳ میں گزر چکی ہے اجارہ ان جم کرسکتا ہے۔ لیکن اگر اجارے کے معاہدے میں میٹر طوعا ند کی جائے کہ اگر ان میں سے کوئی گھائے میں جسے کوئی گھائے میں برج کی تواسے اجارہ فنح کرنے کا تن نمیں بروگا تو پھر دہ اجارہ فنح نمیں کر بکتے۔

(۲۱۹۸) اگرای خفس کوئی چیز اجارے پر دے اور اس سے پہلے کہ اس کا قبضہ متنا چرکو دے کوئی اور خفس اس چیز کو دے کوئی اور خفس اس چیز کو مستاج اجارہ فیج کرسکتا ہے اور جو چیز اس نے اجارے پر دیتے والے کو دی ہوا ہے والیس لے سکتا ہے۔ یا (یہ بھی کرسکتا ہے کہ ) اجارہ فیج نہ کرے اور جنتی مدت وہ چیز خاصب کے پاس رہی ہو اس کی عام طور پر جنتی اجر سے نے وہ خاصب سے لے لے۔ لہٰذا اگر مستاج ایک جیوان کا ایک مہینے کا اجارہ وی روپے کے عوض کر لے اور عام طور پر اس کا وی وی وی وی کے لئے خصب کر لے اور عام طور پر اس کا وی وی وی اجارہ جندوہ روپے ہوتو مستاج میدرہ روپے خاصب سے لے سکتا ہے۔

(۲۱۲۹) آگر کوئی دوسرآ تحض متاجر کو اجارہ کردہ چیز اپنی تحویل میں نہ لینے دے یا تحویل میں لینے کے بعد اس کی بیت بعد اس پرنا جائز قبضہ کرلے بیاس سے استفادہ کرنے میں حاکل ہوتو متاجرا جارہ فنے نہیں کرسکتا ادر صرف بیتی رکھتا ہے کہ اس چیز کا عام طور پر جھتا کراہیہ بنمآ ہو وہ غاصب سے لیے لے۔

( ۱۳۷۰ ) اگر اجارے کی مدت فتم ہونے سے پہلے مالک اپنا مال متناجر کے ہاتھ ﷺ ڈالے تو اجارہ فتح ' نہیں ہوتا۔اور کراید دارکو جاہئے کہ اس چیز کا کرایہ مالک کو دےاوراگر (مالک متناجر کے علاوہ) اس (مال) کو کسی اور مخض کے ہاتھ ﷺ دے تب بھی بھی تھم ہے۔

(۱۷۱) اگر اجارے کی مدت شروع ہوئے ہے پہلے جو چیز اجارے پر لی ہے وہ اس استفادے کے قاتل شدر ہے جس کانعین کیا گیا تھا تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے۔اور متاجرادا کروہ رقم ما لک سے واپس لے سکتا ہے۔ ہے۔اگر صورت یہ ہوکہ اس چیز سے تھوڑا سما استفادہ کیا جا سکتا ہوتو متاجرا چارہ کئے کرسکتا ہے۔

(۲۱۷۲) اگرائیک شخص کوئی چیز اجازے پر کے اور دہ بھیدت گزرنے کے بعد جو استفادہ متاجر کے لئے طے کیا گیا ہوائی کے قابل ندرہ تو باقی بائدہ مت کے لئے اجازہ باطل ہوجاتا ہے۔ اور متاجر گزری ہوئی بدت کا اجازہ ''اجرۃ الشل' (لیعنی جینے ون وہ چیز استعمال کی ہواتے دنوں کی عام اجرت) وے کراحارہ شخ کر سکتا ہے۔

(٣١٤٣) اَرُكُونَ فَخَفُ اليامكان كرائ بروي جس كمثلًا ووكمر ي مول اوران بن عاكم مره

ٹوٹ کچوٹ جائے لیکن اجارے پر دینے والا اس کمرہ کو (عرمت کر کے) اس طرح بناوے جس میں سابقہ سمرے کے مقابلے میں کافی فرق ہو تو اس کا وی حکم ہے جواس سے پہلے والے مسئلے میں بتایا گیا ہے۔اوراگر

اس طرح ندہو بلکداجارے پر دینے والا اے فورا بنادے اور اس سے استفادہ کرنے میں تھوڑی ہی بھی تاخیر نے گئی۔ ہوتو اجارہ باطل نہیں ہوتا۔ اور کرایہ دار بھی اجارے کو فنخ نہیں کرسکنا۔ لیکن اگر کمرے کی مرمت میں قدرے تاخیر ہوجائے اور کرایہ دار اس سے استفادہ نہ کریائے تو اس' تاخیز'' کی مدت تک کا اجارہ باطل ہوجا تا ہے اور

کرایہ دار جا ہے توساری مدت کا اجارہ بھی فتح کرسکتا ہے البنتہ جتنی مدت اس نے کمرے سے استفادہ کیا ہے اس کی 21 خاکش دیے۔

( ٣١٤ ) اگر کرائے پر دینے والایا متا جرم جائے تو اجارہ باطل میں ہوتا لیکن اگر مکان کا فا کدہ صرف اس کی زندگی میں ہوتا لیکن اگر مکان کا فا کدہ صرف اس کی زندگی میں ہی اس کا ہو مثلاً کسی دوسر شخص نے وصیت کی ہو کہ جب تک (اجارے پر دینے والا) زندہ ہے مکان کی آئد فی اس کا بال ہوگا تو اگر وہ مکان کرائے پر دے دے اور اجارہ کی ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مرنے کے وقت سے اجارہ باطل ہے۔ اور اگر موجودہ مالک اس اجارہ کی تصدیق کردے تو اجارہ باحل ہے۔ اور اگر موجودہ مالک اس اجارہ کی تصدیق کردے تو اجارہ تھی ہوئے والے کی موت کے بعد اجارے کی جو مدت باقی ہوگی اس کی اجرات اس

مخض کو ملے گی جوموجودہ ما لک ہو۔

(۲۱۷۵) اگر کوئی فحص کسی معمار کوای مقصد ہے وکیل بنائے کہ وہ اس کے لئے کاریگر مبیا کر بے قواگر معمار نے جو کچھ اس فحص ہے لیا ہے کاریگر واکوای ہے کم دی تو زائد مال اس پر حرام ہا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہ تم اس فحص کو واپس کر دے ۔ لیکن اگر معمار اجرین جائے کہ تمارت کو تکمل کر دے گا اور وہ اپنے لئے بیراختیار حاصل کر لے کہ خو دینائے گایا دوسرے ہے ہوائے گاتو اس صورت میں کہ بھی کام خو وکر ہے اور باقی مائدہ دوسروں ہاں اجرت ہے کم پر کرائے جس پر وہ خود اجرینا ہے تو زائد تم اس کیلے طال ہوگا۔ اور باقی مائدہ دوسروں ہاں اجرت ہے کم پر کرائے جس پر وہ خود اجرینا ہے تو زائد تم اس کیلے طال ہوگا۔ اس کی اور چیز ہے دی تو اے ایک کی اور چیز ہے دی تو ایک اور چیز ہے دی تو اے ایک کی اور چیز ہے دی تو اے ایک کی اور چیز ہے دی تو اے ایک کی اور چیز ہے دی تو اے ایک کی اور چیز ہے دی ہے دی اور چیز ہے دی تو اے ایک کی گوئی شہیں۔

### جعالہ کے احکام

( ك ٢١٤ ) " بعاله" بمراديه به كدانسان وعده كرب كداگرايك كام اس كه لئے انجام ديا جائے گاتو دو اس كه يد لئے انجام ديا جائے گاتو دو اس كه يد لئے بچھ مال ( يطور انعام ) دي گاشگا بيد كم كرجواس كى گمشده چيز برآ مدكر بے گا وہ اس دى دو پ ( انعام ) دي گاتو جو شماس مكا وعده كرب اس " جائل" اور جو شف وه كام انجام دے اس تم كا وعده كرب اس من سال ميں اجارے وجعالے ميں بعض لحاظ سے فرق ہے۔ ان میں سے ايك بيد به كدا جارے ميں سيند پر سے كہ اس كا بعد اجر كے لئے مرورى ہے كہ كام انجام دے اور جس نے اس اجر عالم ہمو وہ اجرت كے لئے اس كا

مقروض ہوجا تا ہے۔لیکن بھالہ میں اگر جہ عامل ایک معین شخص ہوتا ہے تا ہم ہوسکتا ہے کہ وہ کام میں مشغول نہ ہو۔ اس جب تک وہ کام انجام نہ دے، جاعل اس کامقروض میں ہوتا۔

(۲۱۷۸) جائل کیلئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوا در افعام کا دعدہ اپنے اراد نے اور افقیارے کرے اور شرعاً اپنے مال میں تصرف کرمکتا ہو۔ ای بنا پر سفیہ جو اپنا مال فضول کا موں میں فرچ کرتا ہو۔ کا بعالہ سمج خمیں ہے اور بالکل ای طرح دیوالیے فض کا بعالہ ان اموال میں سمج خمیں ہے جن میں تصرف کا فن ندر کھتا ہو۔
(۲۱۷۹) جائل جو کام لوگوں ہے کرانا چاہتا ہو ضروری ہے کہ وہ حرام یا بے فائدہ ند ہواور ندہی ان واجہات میں ہے ہوجن کا بلا معاوضہ ہوالا نا شرعا لا زم ہو۔ لہذا اگر کوئی کھے کہ جو فقی شراب بیلئے گایا رات کے واجہات کی عاقب ندمقصد کے اخیر ایک تاریک جگر پر جائے گایا واجب نماز پڑھے گاہیں اے دس روپے دوں گا تو بعالہ سے خمیل ہے۔

( • ٢١٨٠) جس مال كے بارے ميں معاہدہ كيا جار ہا ہوضر ورئيس ہے كدائے اس كى پورى خصوصيات كا وَكُرِكُر كَ مَعِينَ كيا جائے۔ بلكدا گرصورت حال ہے ہوكد كام كرنے والے كومعلوم ہوكداس كام كوانجام ديئے كے لئے اقدام كرنا حماقت شار ند ہوگا تو كافى ہے۔ مثلاً اگر جائل ہے كہ كدا گرتم نے اس مال كورس دو ہے ہے زيادہ قبت ير بيچا تو اضافی رقم تمباری ہوگی تو بعالہ سيح ہے۔ اور ای طرح اگر جائل كے كہ جوكوئی مير انگھوڑا ؤھونڈ كر لائے كائيں اے گھوڑے ميں نصف شراكت يا دس من تي ہوں دوں كا تو مجى بعالہ سيح ہے۔

(۲۱۸۱) اگر کام کی اجرت کھل طور پر جمہم ہو شانا جائل ہے کیے کہ جومیرا بچہ طاش کردے گا میں اسے رقم دوں گا لیکن رقم کی مقدار کالقین نہ کرے تو اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دے تو ضروری ہے کہ جاعل اسے آئی اجرت دے جننی عام نوگوں کی نظروں میں اس عمل کی اجرت قرار یا سکے۔

(۲۱۸۲) اگر عامل نے جاعل کے قول د قرارے پہلے ہی وہ کام کردیا ہویا قول د قرار کے بعد اس نیت سے وہ کام انجام دے کدائ کے بدلے دقم نیس لے گاتو پھر وہ اجرت کا حقد ارٹیس۔

(٢١٨٣) اس يهلي كرعال كام شروع كرے جائل بعال كوشوخ كرمكا ب-

(٣١٨٣) جب عال نے كام شروع كرديا مواكراس كے بعد جاعل معالد منسوخ كرنا چاہية اس ميں اشكال ہے۔ تكريد كرعال بھى راضى مو۔

(۲۱۸۵) عال کام کوادھورا چھوڑ سکتا ہے۔لیکن اگر کام ادھورا چھوڑنے پر جائل کو یا جس محض کے لئے

یاکام انجام دیا جارہا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہو تو ضروری ہے کہ کام کو کمسل کر ہے۔ مثلاً اگر کوئی محض کے کہ جو کوئی

میری آگھ کا علاج کردے بیں اسے اس قد رمعاوضہ دوں گا اور ڈاکٹر اس کی آگھ کا آپریشن کردے اور صورت

میری آگھ کا علاج کھی شکر نے تو آگھ بیس عیب پیدا ہوجائے تو ضروری ہے کہ اپنا آپریشن تجیل تک پہنچائے۔

میرو اگر وہ ملائے کھی شکر نے تو آگھ بیس عیب پیدا ہوجائے تو ضروری ہے کہ اپنا آپریشن تھیل تک پہنچائے۔

(۲۱۸۲) اگر عامل کام ادھورا چھوڑ دے تو کسی چیز کامطالبہ نہیں کرسکتا۔ اگر جاعل اجرت کو کام مممل کرتے

ہے مشروط کردے مثلاً دہ کیے کہ جو کوئی میر الباس سینے گا بیس اے دی روپے دوں گالیکن اگر اس کی مرادیہ ہو

کہ جنتا کام کیا جائے گااتی اجرت دے گا تو تجرجاعل کو چاہئے کہ جنتا کام ہوا ہواتی اجرت عامل کو دیدے۔

margaret

### مُزارعه كے احكام

(۲۱۸۷) مزارعہ ہے مرادیہ ہے کہ (زیمن کا) مالک کاشکار (مزارع) ہے معاہدہ کر کے اپنی زیمن اس کے افتیار میں دے تا کہ وہ اس میں کاشکاری کرے اور پیداوار کا کجی حصہ مالک کو دے۔ (۲۱۸۸) مزارعہ کی چندشرائط میں:

- (۱) دواشخاص کے درمیان یہ معاہدہ اور عبد و بیمان ہومشلاً زیین کا مالک کاشٹکارے کیے کہ ۔ بیس نے زیین تمہیں بھتی باڑی کے لئے دی ہے اور کاشٹکار بھی کیے کہ بیس نے قبول کی ۔ ہے با بغیراس کے کرز ہائی کچھ کمیس مالک کاشٹکار کو کیتی ہاڑی کے ارادے سے زمین دے ۔ دے اور کاشٹکار قبول کرلے۔
- (۲) زمین کا ما لک اور کاشکار دونوں بالغ اور عاقل ہوں اور بٹائی کا معاہدہ اپنے ارادے اور افسیارے کریں اور سفیہ جو اپنا مال فضول کا موں میں قریق کرتے ہوں ۔ شہول۔ اس طرح ضروری ہے کہ ما لک دیوالیہ نہ ہو۔ کیکن اگر کاشٹکار ویوالیہ ہوادر اس کا مزارعہ کرنا ان اموال میں تصرف نہ کہلائے جن میں اسے تصرف کرنا مع تھا تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
- (۳) مالک اور کاشکار میں سے ہرایک زمین کی پیدادار میں ہے آ دھا حصہ یا تیسرا جصہ دخیرہ ۔

  لے لے البدااگر کوئی بھی اپنے لئے کوئی حصہ مقرر نہ کرے یا مثلاً مالک کے کہ اس زمین میں گئیتی باڑی کر داور جو تہارا تی چاہے جھے دے ویٹا تو یہ درست ٹیس ہے اور اسی طرح اگر بیدادار کی ایک معمن مقدار مثلاً دس من کاشکار یا مالک کے لئے مقرد کردی جائے تو یہ بھی تھے تہیں ہے۔
- (۳) جنتی مدت کے لئے زین کاشٹکار کے قبضے میں وقتی جاہئے اسے معین کردیں اور ضرور کی اجتما ہے کہ وہ مدت اتنی ہو کہ اس مدت میں پیدادار حاصل ہونا ممکن ہو۔ اور اگر مدت کی ابتدا ایک مخصوص دن سے اور مدت کا اختیام پیدادار ملئے کو مقر رکرویں تو کافی ہے۔
- (۵) زمین قابل کاشت ہو۔اگر اس بیں اہمی کاشت کرناممکن ند ہولیکن ایسا کام کیا جاسکتا ہو جس سے کاشت ممکن ہوجائے تو مزار عصح ہے۔
- (۱) کاشکار جو چیز کاشت کرنا چاہے، ضروری ہے کداس کومعین کردیا جائے۔ مثلاً معین کرلیں کہ چاول ہے یا گیہوں، اور اگر چاول ہے تو کوئی متم کا چاول ہے۔ لیکن اگر کسی تخصوص چیز کی کاشت پیش نظر نہ ہوتو اس کامعین کرنا ضروری تیس ہے۔ ای طرح اگر کوئی تخصوص

چیز پیش نظر مواوراس کاعلم ہوتو لا زم نہیں ہے کہ اس کی وشاحت بھی کریں۔
(۵) مالک، زمین کو معین کردے۔ یہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ مالک کے پاس زمین کے
چند قطعات ہوں اور ان قطعات کے لوازم کاشتکاری میں قرق ہور لیکن اگر ان میں کوئی
فرق شہوتو زمین کو معین کرنا لازم نہیں ہے۔ لہٰ ذااگر مالک کاشتکارہ ہے کہ کہ زمین کے
ان قطعات میں ہے کی آیک میں کھیتی باڑی کرواوراس قطعہ کو معین نہ کرے تو مزارعہ سے
ہے۔ اور معاہدے کے بعد زمین کی تعین کرنا مالک کا تی ہے۔

(A) ہوٹرج ان ٹی ہے ہرایک کوکر تا ضروری ہو چیسے جائے کھاد الوازم کا شکاری وغیرہ اے معین کردیں کی جوٹرج ہرایک کوکر تا ضروری ہوا گراس کا رکی طوز پرعلم ہوتو چیراس کی وضاحت کرنالازم ٹییں۔

(۲۱۸۹) اگر ما لک کاشکارے طے کرے کہ پیدادار کی کچھ مقدارا کی ہوگی اور جو باتی بچے گا ہے وہ آل ہے گا ہے وہ آئی ہے گا ہے وہ آئی ہے گا ہے وہ آئی ہی شہم کرلیں گے تو مزارعہ باطل ہے اگر چے آئیس علم ہو کداس مقدار کو علیحدہ کرنے کے بعد پچھ نہ پچھ اللہ باتی ہے جائے گا۔ بال اگر وہ آئیس میں یہ طے کرلیس کہ ہے کی جو مقدار کاشت کی گئی ہے یا تکس کی جو مقدار حکومت لیتی ہے وہ پیدادار سے آکالی جائے گی اور جو باتی نے گا اسے درنوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا تو

(۱۹۹۰) اگر مزارعہ کے لئے کوئی مت معین کی ہوکہ جس میں عمواً پدادار دستیاب ہو جاتی ہے لیکن اگر الفا قاصین مت ختم ہوجائے اور پدادار دستیاب شہوئی ہوتو اگر مدت معین کرتے وقت یہ بات ہمی شال تھی پینی و دونوں اس بات پر راضی ہے کہ مدت ختم ہونے کے بعد اگر چہ پدادار دستیاب نہ ہومزار عدفتم ہو جائے گا تو اس صورت میں اگر ما لک اس بات پر راضی ہوکہ اجرت پر یا بغیراجرت فصل اس کی زمین میں کھڑی رہے اور کا شکار محمورت میں اگر ما لک اس بات پر راضی ہوکہ اجرت پر یا بغیراجرت فصل اس کی زمین میں کھڑی رہے اور کا شکار بھی راضی ہوتو کوئی حربی نہوں کے کا شکار کوئی ایس سے کا سے کا سے کا کہ کوئی چر دیتے پر راضی ہوت ہیں وہ ما لک کو مجبورتیس کرسکا کہ وہ فصل اپنی زمین میں سے کا کا کا شکار ما لک کوئی چر دیتے پر راضی ہوت ہیں وہ ما لک کو مجبورتیس کرسکا کہ وہ فصل اپنی زمین پر ہے وے ۔ کا شکار ما لک کوئی ہو رائد میں کہ بازی کر ناممکن نہ ہو شکا تر میں کہا تا کہ بازی کر ناممکن نہ ہو شکا تر میں کہا تا ہی ہو ہو باتا ہے۔ اور اگر کا شکار با اور کوئی تھی بازی نہ کرے تو اگر زمین اس کے تصرف میں رہی ہواور حال کا اس میں کوئی تصرف میں رہی ہوئی بازی نہ کر سے تو مزارعہ تر کی کر ناممکن نہ ہو جاتا ہوں کہا ہواور کا معاہدہ کے معاہدہ کے ملیلے میں انہوں نے شرط طے کی ہوکہ ان میں سے دوٹوں کو یا کہی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی تو معاہدہ کے سلیلے میں انہوں نے شرط طے کی ہوکہ ان میں سے دوٹوں کو یا کہی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی آب کوئی ایک کوئی تو معاہدہ سے میں ہوئی تو جو معاہدہ سے میں معاہد شخ کرنے کا حق حاصل ہوئی تو جو معاہدہ انہوں نے کر رکھا ہوئی کے دور مرافر بی معاہد شخ کر کے تو میں سے ایک فریق معاہد شخ کر کے تو میں انہوں کے خواف میں کر سے تو دو مرافر بی معاہد شخ کر سے تو دور مرافر بی کر ان معاہد شخ کر سے تو دور مرافر بی کر میا کہ کر سے تو دور مرافر بی معاہد شخ کر سے تو دور مرافر بی کر میں سے ایک فریق طور تو کر سے تو دور ان کر سے تو دور مرافر بی کر سے تو دور ان کر سے تو دور سے کہ کر سے تو میں کر سے تو دور سے کر سے تو کر سے تو کر سے تو کر سے تو کر سے تو کر سے کر سے تو کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے

( ۲۱۹۳ ) اگر مزارعہ کے معابدے کے بعد مالک یا کاشٹکاد مرجائے تو مزارعہ منسوخ نہیں ہو جاتا بگا ہے۔
کے دارث ان کی جگد لے لیتے ہیں۔ نیکن اگر کاشٹکاد مرجائے اور انہوں نے مزارعہ بھی بیشر طار تھی تھی کہ کاشکا رخود کاشت کرے گا تو مزارعہ منسوخ ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر جو کام اس کے ذہبے تھے وہ کھمل ہوگئے ہوں تو ایل صورت میں مزارعہ منسوخ نہیں ہوتا اور اس کا حصرات کے ورثاء کو دینا ضرور کی ہے۔ جود دسرے حقق تی کاشکار کو حاصل ہوں وہ بھی اس کے ورثاء کو میراث میں گرجی رہے۔ ہیں اور ورثاء مالک کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کے حاصل ہوں وہ بھی اس کی زین میں کھڑی رہے۔

( ۱۹۹۳) آگر کاشت کے بعد بتا چلے کہ مزاریہ باطل تھا تو اگر جو بچے ڈالا گیا ہووہ مالک کا مال ہوتو جو شکنی باتھ آئے گی وہ بھی ای کا مال ہوتو جو شکنی باتھ آئے گی وہ بھی ای کا مال ہوگی اور ضروری ہے کہ کا شکار کی اجرت اور جو کچھاس نے خرج کیا ہواور کا شکار کا کے مملوکہ جن بیلوں اور دوسرے جالوروں نے زیمن پر کام کیا ہوان کا کرایہ کا شکار کا و سے۔ اگر بچ کا شکار کا مال ہوتو قصل بھی ای کا مال ہوا دران بیلوں مال ہوتو قصل بھی ای کا مال ہوا دران بیلوں اور جنہوں نے اس زراعت پر کام کیا ہو مالک کو وے۔ اور دوسرے جالوروں کا کرایہ جو مالک کا مال ہول اور جنہوں نے اس زراعت پر کام کیا ہو مالک کو وے۔ اور دونوں صورتوں میں عام طور پر جوتی بھا ہواگر اس کی مقدار مطے شدہ مقدارے زیادہ ہواور دوسرے فریق کو اس کا علم ہوتو زیادہ مقدارد بنا واجب نہیں۔

(190) اگریج کا شکار کا مال جوادر کاشت کے بعد فریقین کو پتا چلے کہ مزارعہ باطل تھا تو اگر مالک اور
کا شکار رضا مند ہوں کہ اجرت پر یا بلا اجرت فصل زمین پر کھڑی رہتو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر مالک
راضی ند ہو تو احتیاط واجب کی بناپر فصل کیئے ہے پہلے وہ کا شکار کو مجبور ند کرے کہ اے کا نہ لے اور ای طرح
مالک کا شکار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کرایہ دے اور فصل کو اپنی زمین میں باتی رہنے وے۔ ای طرح جبکہ زمین کا
کرار بھی اس سے طلب ند کرے۔

(٢١٩٦) - اگر کھیت کی پیدادار جمع کرنے اور مزارعہ کی معادفتم ہونے کے بعد کھیت کی جڑیں زمین میں رو جا میں اور دور مسل دوبارہ سرمبر ہوجا کی اور پیدادارویں تواکر مالک نے کا شکار کے ساتھ زراعت کی جڑوں میں اشتراک کا معاہدہ نہ کیا ہوتو دوسرے سال کی پیدادار ج کے مالک کا مال ہے۔

## مساقات اورمغارسه کے احکام

( ۲۱۹۷ ) اگرانسان کمی کے ساتھ اس فتم کا معاہدہ کرے مثلاً کھل دار درختوں کوجن کا کھل خودا س کا بال ہو یا اس کھل پر اس کا اختیار ہوا کیے مقررہ مدت کے لئے کمی دوسرے فخص کے ہیر دکرد ہے تا کہ وہ ان کیا گلہداشت کرے اور آئیس پائی دے اور چتنی مقدار وہ آئیس میں طے کریں اس کے مطابق وہ ان درختو ل اکا کھل لے لے تو ایسا معالمہ"مہا تات" (آئیاری) کہلاتا ہے۔

(۲۱۹۸) جو درخت پھل نہیں دیتے اور ان کی کوئی دوسری بیداوار ہو، مثلاً ہے اور بھول ہوں کہ بو پکھے نہ کچھ مالیت رکھتے ہوں، مثلاً مہندی (اور پان) کے درخت کہ اس کے ہے کام آتے ہیں، ان کے لئے مہا تات کا معاملہ بھے ہے۔

(۲۱۹۹) مباقات کے معاطع میں صیغہ پڑھنالاز مہیں بلکہ اگر درخت کا مالک مباقات کی نیت ہے اے کمی کے سپرد کردے ادر جس شخص کو کام کرنا ہو وہ بھی ای نیت ہے کام میں مشغول ہو جائے تومعالم سیجے ہے۔

( ۱۲۲۰) مورض کا مالک اور جو فخض درختوں کی گلبداشت کی ذہے داری لے مضروری ہے کہ دونوں اپنے اور عاقل ہوں اور کسی نے آئیس معاملہ کرنے پر مجبور شد کیا ہو نیٹر سے بھی ضروری ہے کہ سفیہ شہوں بیٹی اپنا الفضول کا موں بیس خرج نہ کرتے ہوں۔ ای طرح ضروری ہے کہ مالک و بوالیہ نہ ہو۔ لیکن اگر با غبان دیوالیہ ہواور مساقات کا معاملہ کرنے کی صوریت میں ان اموال میں تضرف کرتا لازم ندا ہے جن میں تضرف کرنے ہوا۔ ہے اور کا گیا ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۲۴۰۱) سساقات کی بدت معین ہونی جائے اور آئی بدت ہونا ضروری ہے کہ جس میں پیدادار کا دملیاب ہونامکن ہو۔اگر فریقین اس بدت کی ابتدامعین کردیں اور اس کا اختیام اس وقت کو قرار دیں جب اس کی پیدادار دستیاب ہوتو معاملہ صحیح ہے۔

(۲۴۰۲) مردری ہے کہ ہرفریق کا حصہ پیدادار کا آ دھا یا ایک تہائی یا اس کی بانند ہواور اگر بیہ معاہدہ کریں کہ مثلاً سومن میوہ ما لک کا اور باقی کام کرنے دالے کا ہوگا تو معاملہ باطل ہے۔

(۳۴۰۳) لازم نہیں ہے کہ مماقات کا معالمہ بیدوار ظاہر ہونے سے پہلے طے کرلیں۔ بلک اگر پیداوار اللہ اللہ ہوئے سے پہلے طے کرلیں۔ بلک اگر پیداوار اللہ ہوئے کے بعد معالمہ کریں اور پہر کام باتی رہ جائے جو کہ پیداوار میں اضافے کے لئے یا اس کی بہتری یا اے نقصان سے بچانے کے لئے ضروری ہوتو معالمہ بھے ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے کوئی کام باتی ندرہ ہوں، الکہ ایسے کام جو درخت کی پرورش کے لئے ضروری ہیں یا میوہ توڑنے یا اس کی حفاظت جے کام باتی رہ گئے ہوں تو بھر ساقات کے معاطمی کام باتی رہ گئے ہوں تو بھر ساقات کے معاطمی معاطمی ہوناگل الشکال ہے۔

(۲۲۰ م) خربوزے، کھیرے اوراس جیسی دوسری بیلوں کے بارے میں مساقات کا معاملہ بنابراظہر محکے ہے۔ (۲۲۰۵) جو درخت بارش کے پانی یاز مین کی میں استفادہ کرتا ہوا درجے آبیا تی کی ضرورت نہ ہوا گر اے مثلاً ووسرے ایسے کا مول کی ضرورت ہو جو مسئلہ ۲۲۰۳ میں بیان ہو چکے ہیں تو ان کا موں کے بارے میں مساقات کا معاملہ کرتا تھے ہے۔

(۲۲۰۲) وو افراد جنہوں نے ساقات کی ہو باہمی رضامندی ہے معالمہ فنح کر کیتے ہیں اور اگر مساقات کے معاہدے کے سلسلے میں پیشرط طے کریں کدان دونوں کو یاان میں ہے کمی ایک کومعالمہ فنح کرنے کاحق ہوگا تو ان کے مطے کروہ معاہدے کے مطابق معالمہ فنخ کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ادرا گرمسا قات

....

کے معاملے میں کوئی شرط مطے کریں اور اس شرط پڑمل نہ ہوتو جس شخص کے فائدے کے لئے ووشرط مطے کی ا

(۲۴۰۷) اگرمالک مرجائ توماقات کامعالمدی نبین بوتا بلکداس کے دارث اس کی جگریاتے ہیں (۲۲۰۸) در دول کی برورش جس تحف کے سپردکی تی ہواگر وہ مرجائے اور معاہدے میں بی قید اور شرط عا ئدندگی تنی ہو کہ وہ خو د درختوں کی پر درش کرے گا تو ای کے در ٹاءاس کی جگہ لے لیتے ہیں اور اگر ور ٹاء نہ خو در فتول کی برورش کا کام انجام دیں اور ندہی اس مقصد کے لئے کسی کواجیر مقرر کریں تو حاکم شرع مرنے والے ك مال ك سي كواجر مقرر كرد ع كا اور جوآيد في جوك اسمرني والي ك ورفاء اور ( درفتول ك ) مالك کے مابین تقلیم کرد ہے گا اور اگر فریقین نے معالم میں بیقید لگائی موکد وہ تھی خود در تنول کی پرورش کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد معاملے جو جائے گا۔

(۲۲۰۹) اگريشرط هے كى جائے كەتمام بيدادار مالك كا مال بوگى تومسا قات باطل ہے۔ ليكن ايس صورت میں پیدادار مالک کا مال ہوگی اور جس محص نے کام کیا ہو وہ اجرت کا مطالب نہیں کرسکتا لیکن اگر مسا قات کسی اور وجہ سے ہاطل ہوتو ضروری ہے کہ مالک آبیاری اور دوسرے کام کرنے کی اجرت درختوں کی نگہداشت کرنے والے کومعمول کےمطابق دے۔ کیکن اگرمعمول کےمطابق اجرت طے شدہ اجرت سے زیادہ مواور دہ اس ہے مطلع موتو طے شدہ اجرت سے زیادہ دینالازم تیں۔

(۲۲۱۰) "مفارسة" بيام كدكولي مخض زيين دوسرے كي سردكروے تاكدوه ورخت لكائے اور جو كچھ حاصل ہووہ دونوں کا مال ہوتو یہ معالمہ سمج ہے اگر چداختیاط یہ ہے کدایسے معالم کوڑک کرے لیکن اس معالے کے نتیج پر تیجینے کے لئے کوئی اور معاملہ انجام دے تو بغیرا شکال کے وہ معاملہ تیج ہے۔مثلاً فریقین می طرح ہا ہم مسلم اور ا تفاق کرلیس یا ہے در فت لگانے میں شر یک ہوجا نمیں پھر یاغیان اپنی خدیات ما لک زمین کو ت ہونے ، درخوں کی محمد است اور آمیاری کرنے کے لئے ایک معین مدت تک زمین کی پیداوار کے نصف فائدے کے توش کرایہ پروٹی کرے۔

# وہ اشخاص جواینے مال میں تصرف نہیں کر سکتے

جو بچہ بالغ نہ ہوا ہووہ اپنی فرے داری اور اپنے مال میں شرعاً تصرف بھی کرسکیا اگر چہا جھے اور برے کو بچھنے میں حد کمال اور رشد تک چھچ گیا ہواور سر پرست کا پہلے ہے اجازت دیتا اس بارے میں کوئی ڈائدہ ئیس رکھٹا ادر بعد میں اجازت وینا بھی کل اشکال ہے۔ کیکن چند چیزوں میں بیجے کا تصرف کرنا سمجھ ہے، ان میں ہے کم قیت والی چیزوں کی خرید وفروخت کرنا ہے جیسے کہ مسئلہ ۲۰۱۴ میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح بیجے کا اپنے خونی رشتے داروں اور قر سی رشتے داروں کے لئے دصیت کرنا جس کا بیان مسئلہ ٢٦٥٥ ميں آئے گا۔ لڑكى ميں

بالغ مونے كى علامت يد سے كدوہ نوقمرى سال بورے كر فياورالاكے كے بالغ مونے كى علامت تمن ييزول میں ہے ایک ہولی ہے:

- (1) ناف كي فيحاورشرمگاه ساوير تخت بالول كاأكنا-
  - (۲) منى كاخارج ہونا۔
  - (٣) بنايرمشهور عرك پنده قرى سال پوركرنا-

(۲۲۱۲) چېرے يراور موفول كے اور يخت بالول كا أكنا بعيد تيس كه بلوغت كى علامت موكيكن سينے ير اور بغل کے بنجے بالوں کا اُگنااور آ واز کا بھاری ہوجانا اور الی جی دوسری علامات بلوغت کی نشانیال نہیں ہیں۔ (٢٢١٣) ويوانداي مال من تقرف مين كرسكار اى طرح ديواليه -ووصف في اس ك قرض خواہوں کے مطالبے پر حامم شرع نے اسے مال میں تصرف کرنے سے مع کرویا ہو۔ قرض خواہوں کی اجازت کے بغیراس مال میں تصرف نہیں کرسکتا اور اسی طرح سفیہ ۔ بیعنی وہ محض جوا نیا مال احقانہ اور نضول کاموں میں فرچ کرتا ہو ۔ سر رست کی اجازت کے بغیرائے مال میں تصرف میں کرسگا۔

(۲۲۱۴) جو محض بھی عاقل ادر بھی دیوانہ ہو جائے اس کا دیوانگی کی حالت میں اپنے مال میں تصرف كرنا تي نين ہے۔

(۲۷۱۵) انسان کواختیار ہے مرض الموت کے عالم میں اپنے آپ پریا اپنے اہل وعمال اور معمانوں یراوران کاموں پر چوفضول فرچی میں ثمار نہ ہوں جتنا جا ہے صرف کرے۔اگر اسپنے مال کواس کی (اصل ) قبت پر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔لیکن اگر مثلاً اپنا مال کسی کو بخش دے یا رائج قبت ہے ستا فروخت کر ہے تو جنتی مقداراس نے بخش دی ہے یا جنتی ستی فروخت کی ہے اگر دہ اس کے مال کی ایک تہائی کے برابر مااس ہے کم ہوتو اس کا تصرف کرنا چھ ہے۔اگر ایک تہائی ہے زیادہ موتو ورقاء کی اجازت و بینے کی صورت میں اس کا تصرف کرنا تھے ہے ادراگر ورثاء اجازت نددیں تو ایک تہائی ہے زیادہ میں اس کا تصرف باطل ہے۔

### وكالت كے احكام

" د کالت " ہے مرادیہ ہے کہ معاہرہ کرنے یا معاملہ کرنے یا ان جیسے کسی کام کومثلاً ' حتویل میں وینا''اور''تحویل میں لینا'' جوانسان خود کرنے کا حق رکھنا ہواہے دوسرے کے سپر دکردے تا کہ دواس کی طرف ہے انجام دے۔مثلاً کسی کواپنا وکیل بنائے تا کہ وہ اس کا مکان ﷺ دے یا کسی عورت ہے اس کا عقد کردے۔ لبذائعيه چونك اين مال ميں تصرف كرنے كاحق نبيس ركھتا اس لئے وہ مكان پيچنے كيليئے كمى كودكيل نبيس بناسكتا۔ (۲۲۱۷) و کالت بین صیغه پرهنالازم نبین بلکه اگر انسان دوسرے محف کو مجھا دے کہ اس نے اے

(۲۲۲۱) اگر (مؤکل) کمی کام کے لئے چنداخخاص کو دیک مقرر کرے اور اس کی اجازت دی ہو کہ ان میں سے ہرایک ذاتی طور براس کام کوکرے تو ان میں سے ہرایک اس کام کوانجام دے سکتا ہے اورا کران میں ہے آیک سر جائے تو دوسروں کی وکالت باطل نہیں ہوتی لیکن اگریہ کہا ہو کہ سب ل کرانجام دیں یا بطوراطلاق کہا ہو کہتم وونوں میرے وکیل ہو تو ان میں ہے کوئی تنہا اس کا م کوانجام قیس دے سکتا اورا کران میں سے ایک مرجائے تو ہاتی اشخاص کی دکالت باهل ہوجاتی ہے۔

(۲۲۲۷) اگروکیل یا مؤکل مرجائے تو د کالت باطل ہوجاتی ہے۔ نیزجس چیز میں تصرف کے لئے کسی تخص کو ولیل مقرر کیا جائے اگر وہ چیز تلف ہو جائے مثلاً جس بھیٹر کو بیچنے کے لئے کسی کو وکیل مقرر کیا سی ہواگر وہ جھیٹر مرجائے تو وکالت باطل ہوجائے کی اور اسی طرح اگر دکیل یا مؤکل میں ہے کوئی ایک میٹ کے لئے و بواند یا بے حواس موجائے تو دکالت باطل موجائے گی۔ لیکن اگر بھی بھی د بواگلی یا ب حواس کا دورہ پر تا ہو تو دکالت کا باطل ہوتا دیوا گلی اور بےحواس کی مدت میں حتیٰ کید بوا گلی اور بےحواس نہ ہونے کی حالت میں بھی حل اشکال ہے۔

(۲۲۲۸) اگرانسان کمی کواین کام کے لئے وکیل مقرور کرے اوراے کوئی چز دیا مے کرے تو کام ک ستحیل کے بعد ضروری ہے کہ جس چیز کا دینا طح کیا جو وہ اسے دیدے۔

(۲۲۲۹) جو مال دکیل کے اختیار میں ہواگر وہ اس کی محمیداشت میں کوتا بی نہ کرے ادر جس تصرف کی اے اجازے دی تنی ہواس کے علاوہ کوئی تصرف اس میں نہ کرے ادر اٹفا تا وہ مال تکف ہو جائے تو اس کا ضامن تبیں ہے۔

(۲۲۳۰) جو مال وکیل کے اختیار میں ہواگر وہ اس کی تلہداشت میں کوتا ہی برتے یا جس تصرف کی اے اجازت دی گئ ہواس کے علادہ کوئی تصرف کرے اور دہ مال تلف ہو جائے تو وہ (وکیل) ذمے دار ب البذاجس لباس كے لئے أے كہا جائے كيا ہے أفئ وواكروہ اے يكن كے اور دولباس تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کاعوض دے۔

(۲۲۳۱) اگر وکیل کو مال میں جس تصرف کی اجازت دی گئی ہواس کے علاوہ کوئی تصرف کرے مثلاً اے جس لباس کے پیچنے کے لئے کہاجائے وہ اے بیمن لے اور بعد میں وہ تصرف کرے جس کی اے اجازت دی گئی ہوتو وہ تضرف بنے ہے۔

# قرض کے احکام

(۲۳۳۲) مومنوں کوخصوصا ان ضرور تهندوں کو قرض دینا مستخب کامون میں ہے ہے جس کے بارے میں احادیث معصومین میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا: وکیل مقرر کیا ہے اور وہ بھی سمجھا وے کہ اس نے وکیل بننا قبول کرلیا ہے مثلاً ایک فخص اپنا مال دوسرے کو د تاكدوه إسان كاطرف سے و ورودمرا محض وه مال لے لي وكالت و حكام

(۲۲۱۷) اگرانسان ایک ایسے محض کو دکیل مقرر کر ہے جس کی رہائش دومرے شہر میں ہوا دراس كودكالت تامه بيني دے اور وہ وكالت نامه تبول كر لے تو اگرچه وكالت نامدات بكه حرص بعد بى

ملے پھر بھی د کالت بھی ہے۔ ( ۲۲۱۸ ) مؤرکل لینی دہ مخض جو دوسرے کو وکیل بنائے اور دہ مخض جو وکیل ہے ضروری ہے کہ دونوں عاقل ہوں اور (وکیل بنانے اور وکیل بنے کا) اقدام قصد اور اختیارے کریں اور مؤکل کے معالمے میں بلوغ مجھی معتبر ہے۔ حران کا مول میں جن کو کمیٹر نیجے کا اعجام ویتا مجھے ہے۔ (ان میں بلوغ شرط نیس ہے)۔

(٢٢١٩) جو كام انسان انعام ندو ب سكما جويا شرعا انجام وينا ضرور كي ند جوا ب انعام ويخ كے لئے وہ ووسرے کا ویکن نیس بن سکتا۔ شلا جو تفس ج کا احرام باندھ چکا او چونکداے نکاح کا صید نیس پر هنا جا ہے ال لئے ذہ میغہ نگاح پڑھنے کے لئے ودسرے کا دکیل کیس بن سکتا۔

(۲۲۲۰) اگرکوئی مخص اینے تمام کام انجام وینے کے لئے دوسر مے مخص کو دیک بنائے توضیح ہے لیکن اگر ا پنے کامول میں سے ایک کام کرنے کے لئے وومر کے دوکیل ہنائے اور کام کانفین نہ کرے تو و کالت سیج نہیں ہے۔ بال اگر وکل کو چند کا موں میں سے ایک کام جس کا وہ خود انتخاب کرے انجام دینے کے لئے ولیل بنائے مثلاً اس كودكيل بنائے كه يااس كا كمر فرونست كرے ياكرائے يروے تو وكالت ينج ہے۔

(۲۲۲۱) اگر (مؤکل) وکیل کومعز دل کردے یعنی جوکام اس کے ذے نظیا ہواس سے برطرف کردے تو وکیل این معزولی کی خبرل جانے کے بعدای کام کو (مؤکل کی جانب سے) انجام میں دے سکتا لیکن معزولی کی خرطنے سے پہلے اس نے وہ کام کردیا بھوتو میں ہے۔

(۲۲۲۲) مؤکل خواہ موجود نہ دو کیل خود کو الت سے کنارہ کش کرسکتا ہے۔

(۲۲۲۳) جوکام وکیل کے میرو کیا گیا ہو، اس کام کے لئے وہ کسی دوسر سے تھی کو وکیل مقرز نہیں کرسکٹا لیکن اگر مؤکل نے اسے اجازت دی ہو کہ تھی کو دیل مقرر کرے تو جس طرح اس نے تھم دیا ہے اس طرح دہ عمل كرسكتا بالبذاا كراس نے كہا موكد ميرے لئے ايك وكيل مقرد كروتو ضرورى ب كداس كى طرف يدوكيل مقرر کرے کیکن ازخود کسی کووکیل مقرر نہیں کرسکیا۔

(۲۲۲۳) آگروکل مؤکل کی اجازت سے کی کواس کی طرف سے دیکل مقرر کرے تو پہلا دیکل دوسرے وكيل كومعزول تيس كرسكا ادر اگر بهلا وكيل مرجائے يا مؤكل اے معزدل كردے تب بھى دوسرے وكيل كى وكالست ماطل جبيس بيوني \_

(۲۲۲۵) اگر وکیل مؤکل کی اجازت ہے کسی کوخود اپنی طرف سے وکیل مقرر کرے تو مؤکل اور پہلا دکیل اس دکیل کومعزول کر سکتے ہیں اوراگر پہلا دکیل مرجائے یامعزول ہو جائے تو ووسری وکالت باعل ہوجاتی ہے۔

'' جو شخص کسی مومن بھائی کو قرض ویدے اور اسے واپس کرنے کی استطاعت تک اے مہلت وے تو اپنے '' جو شخص کے مال میں اضاف بوتا ہے اور فرشتے اس پرورود بھیجے ہیں پہاں تک کہ وہ اپنا قرض واپس لے لے حضرت امام جعفرصاوق علیہ السلام سے منقول ہے کہ' ایک مومن کمی دوسرے مومن کو بقصد قربت قرض ویدے تو اللہ تعالی اس کوصد قد کا اجرعطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض واپس لے لے۔''

(۲۲۳۳) قرض میں صیفہ پڑھنا لازم نہیں بلکہ اگر ایک مخفق دوسرے کو کوئی چیز قرض کی نبیت ہے دے اور دوسرا بھی اس نبیت ہے لیاتو قرض منجے ہے۔

(۲۲۳۳) جب بھی مشروض اپنا قرضدادا کر ہے تو قرض خواہ کو جائے کداہے قبول کرلے لیکن اگر قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے کہنے سے یا دونوں کے کہنے سے ایک مدت مقرر کی ہوتو اس صورت جس قرض خواہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اپنا قرض دانیں لینے سے اٹکار کرسکتا ہے۔

( ۲۲۳۳) اگر خُرض کے صِیْفَ عِی قرض کی دائیں کی مت معین کردی جائے اور مت کالقین مقروض کی دونواست پر ہویا جائین کی ورخواست پر ،قرض خواہ اس معین مت کے قتم ہونے سے پہلے قرض کی اوا میگی کا مطالبہ بیں کرسکتا ۔ کیکن اگر مدت کالفین قرض خواہ کی ورخواست پر ہوا ہویا قرضے کی واپسی کے لئے کوئی مدت معین ندگ کئی ہوتو قرض خواہ جب بھی جا ہے اپنے قرض کی اوا میگی کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

(۲۲۳۵) اگر قرض خواہ اپ قرض کی ادا کیگی کا مطالبہ کرے اور ادا کیگی کا دفت مقرر نہ کیا ہویا وفت پورا ہو چکا ہو تو اگر مقروش قرض ادا کرسکتا ہو تو اسے جائے کہ فورا ادا کردے اور اگر ادا لیگی میں تاخیر کرے تو گئیگارے۔

(۲۲۳۷) آگر مقروض کے باس ایک گھر کہ جس میں وہ رہتا ہواور گھر کے اسباب اوران لواز مات کہ جن کی اسے ضرورت ہواوران کے بغیراسے پربیثانی ہواور کوئی چیز نہ ہوتو قرض خواہ اس سے قرض کی اوا میگی کا مطالبہ میں کرسکتا بلکدایے جاہیئے کہ صبر کر ہے تھی کہ مقروض قرض اوا کرنے کے قابل ہوجائے۔

( ٣٢٣٠) جو فخص مقروض ہوا دراپنا قرض ادانہ كرسكت ہو تو اگر اس كے لئے كام كرنا آسان ہو يا اس كا چينيہ اى كام كاج كرنا ہوتو واجب ہے كہ كام كاج كرے ادر اپنا قرض ادا كرے۔ بلكہ اس كے علاوہ صورت ميں بھى كہ دہ فخص اپنا كام كاج كرسكتا ہو جو اس كے شايان شان ہوا حتياط واجب ہے ہے كہ كام كركے قرض اداكرے۔

( ۲۲۳۸) جس شخص کوابنا قرض خواد شال سے مستقبل میں اس کے یااس کے وارث کے ملنے کی امید بھی شہوتو ضروری ہے کہ دہ قرضے کا مال قرض خواد کی طرف نے نقیر کو وے دے اورا حقیاط واجب کی بربار ایسا کرنے کی اجازت حاکم شرع سے لیے لیا۔ اورا گرمتم وض کوقرض خواہ یا اس کے دارث کے ملنے کی امید ہوتو ضروری ہے کہ انظار کرے اور اس کو تلاش کرے اورا گر دہ نہ لیے تو وصیت کروے کہ اگر میں مرجاؤں اور قرض خواہ یا اس کا دارث کی جائے اور اس کو تلاش کرے اورا کی حالے ہے دارگر میں مرجاؤں اور قرض خواہ یا اس کا دارث کی جائے ہے۔

(۲۲۳۹) اگر کسی میت کامال اس کے کفن فن کے داہنب اخراجات اور قرض سے زیادہ نہ ہوتو اس کامال انبی امور برخرج کرنا ضروری ہے اور اس کے دارث کو کچھٹیں ملے گا۔

(۳۲۴۰) آگر کوئی مختص پہر رقم یا گندم یا بچو یا ان جیسی مثلی چیزیں قرض بیس لے لے جن کی قیست بوقتی مختلق رہتی ہے تو اے جائے کہ اتن ہی مقدار جو اس نے لی ہے اور ایسی ہی پہندیدہ صفات کا مال والیس ذیتو کا فی ہے ۔ لیکن اگر مقروض اور قرض خواہ ان خصوصیات کے بغیر بھی راضی ہوں تو کوئی اشکال مہیں اور اگر جو چیز قرض میں کی تھی ان چیزوں میں سے تھی جو قیمتا نیچی جاتی ہیں جیسے بحری و فیمرہ تو ضروری ہے کہ جس دن قرض لیا تھا ای دفت کی قیمت اوا کرے۔

(۲۲۴۲) کے مقروش نے جو مال قرض لیا ہواگر دو تلف نہ ہوا ہواور مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے تو مروری ٹیل ہے کہ مقروش دیں مال دیرے۔ آگر مقروض دیتا جا ہے تو قرض خواہ جا ہے تو قبول ٹیل کرسکا۔

(۲۲۴۲) آگر قرض دیتے والا شرط عائد کرے کہ وہ جتنی مقدار پس مال دے دہا ہے اس سے زیادہ واپس لے گا مثلاً ایک من گیہوں دے اور شرط عائد کرے کہ ایک من باخی کلو واپس لول گا یا دس انڈے وے اور کیے کہ گار واپس لول گا یا دس انڈے وی کام کرے گا مثلاً ایک من گیہوں دے اور شرط عائد کرے کہ اگر ہے کرے کہ مقروض اس کے لئے کوئی کام کرے گا ہواپس لور کا مقدار کے ساتھ واپس کرے گا مثلاً سے کرے کہ (مقروض نے) جو آیک روپید لیا ہے واپس کرتے وقت اس کے ساتھ ماچس کی آیک ڈید بھی دے تو یہ سود ہوگا اور حرام ہے۔ نیز آگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز وہ قرض لے دہا ہے ایک مقدار سے پھوریادہ واپس کرے گا مثلاً ان گھڑے سونے کی چھو مقدار اسے دے اور شرط کرے کہ گھڑ ا ہوا سوتا واپس لے گا تب بھی یہ سود اور حرام ہوگا۔ البتہ آگر قرض خواہ کوئی شرط نہ لاگائے بلکہ مقروض خود قرضے کی مقدار سے پھوریادہ واپس دے تو کوئی اشکال ٹیس بلکہ (ایسا کرنا) مستحب ہے۔

( ۲۲۳۳ ) (قرض پر) مودوینا مود لینے کی طرح حرام ہے البت قرض حجے ہے۔ چوفض مود پر قرض لے وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے۔ البت قرض دینے والا مود کا مالک نہیں ہے۔ اور اس کا استعال کرنا حرام ہے اور اگر اس مود ہے کوئی چیز خرید ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اور اگر اس طرح معاملہ ہوا ہو کہ مود کا معاہرہ بھی نہ کیا ہو قرض لینے والا راضی ہو کہ قرض دینے والا اس قم کو استعال کرنے تو اس کا استعال کرنا جا مُزہے۔ اور اس طرح اگر مسئلہ معلوم نہ ہوئے کی وجہ ہے مود لے اور مسئلہ معلوم ہوجائے پر تو بہ کر لے تو اس صورت میں زمان خبرات میں جومود اس نے لیا تھا اس کے لئے حلال ہے۔

(۲۲۴۴) اگر کوئی شخص گیہوں یا اس جیسی کوئی چیز سودی قرضے کے طور پر لے ادر اس کے ذریعے کاشت کرے تو وہ پیدادار کا مالک ہوجاتا ہے۔

(۲۲۳۵) آگر ایک شخص کوئی لبائس خریدے اور بعد میں اس کی قیت کیڑے کے مالک کوسودی رقم ہے یا ایک طال اور اس لبائ ال

کے پہننے یااس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی افتال نہیں۔لیکن اگر بیچنے والے سے کھے کدیش پرلہاس ا سے شرید رہا ہوں تو اس لباس کا مالک نہیں ہے اور اس کا پہننا ترام ہے۔

(۲۲۴۷) اگر کوئی محص کمی تا ایر کو یکی وقع وے اور دوسرے شہریس اس تا جر ہے کم رقم لے قواس عا

التكال كين اورائ "صرف برات" كيت بن -

( ٣٢٣٧) اگر کوئی شخص کسی کوکوئی چیز اس شرط پر دے کد دوسرے شہر میں اس سے زیادہ لے گا جبکہ و سونا یا چاندی ہو یا گئدہ میا جو جسے قول کریا ناپ کر بچا جاتا ہے ، تو یہ سودا در ترام ہے ۔ ہاں جو شخص زیادہ لے ہواگر وہ اضافے کے مقالے میں کوئی چیز دے یا کوئی کام کر دے تو پھراشکال ٹیمیں۔ تاہم عام راز کی نوٹ یا گوئی کام کر دے تو پھراشکال ٹیمیں۔ تاہم عام راز کی نوٹ یا گرفوٹ کو بچا جاتھ یا اور ہار جبکر اس کی ترقیق جا کھور پر دینے جا کھی تو زیادہ لینز میں۔ ہاں اگر نوٹ کو بچا جاتھ ہا اور ہار جو اور دیک ہی دوجنسوں میں ہوچاہے ایک دینار ہواور دوسرا روپیے تو اضافہ لینے میں اشکال نہیں۔ کیکن اگر ادھار ہواور دیک ہی جنس ہوتو اضافہ لینے میں اشکال نہیں ۔ کیکن اگر ادھار ہواور دیک ہی جنس ہوتو اضافہ لینے میں اشکال ہے۔

(۴۲۴۸) آگر کسی شخص نے کسی سے کیچے قرض لینا ہواور وہ چیز تا پی یا تو لی جانے والی جنس نہ ہوتو وہ مخض اس چیز کو مقروض یا کسی اور کے پاس کم قبت پر چھ کر اس کی قبت نقد دسول کر سکتا ہے۔ اس بناپر موجودہ دور میں جو چیک اور ہنڈیاں قرض خواہ مقروض سے لیتا ہے انہیں وہ بینک کے پاس یا کسی دوسر ہے محض کے پاس اس سے کم قبت پر سے جسے عام طور پر بھاؤ گرنا کہتے ہیں سے بچھ سکتا ہے اور باقی رقم نقذ لے سکتا ہے۔

### حوالہ دینے کے احکام

(۲۲۴۹) اگر کوئی مخص اینے قرض خواہ کو حوالہ دے کہ دہ اپنا قرض ایک اور مخص ہے لیے اور قرض خواہ اس بات کو قبول کرلے تو جب'' محوالہ'' ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر بعد میں آئے گا تھمل ہو جائے تو جس مخص کے نام حوالہ دیا گیا ہے وہ مقروض ہو جائے گا اور اس کے بعد قرض خواہ پہلے مقروض ہے اپنے قرض کا مطالبہ تیس کرسکتا۔

ا بدیا ہے۔ ایک مقروض اور قرض خواہ اور جس شخص کا حوالہ دیا جاسکتا ہوضروری ہے کرسب پالغ اور عاقل ہوں اور کمی نے انہیں مجبور نہ کیا ہو نیز صروری ہے کہ سفیہ نہ ہوں تعنی اپنا مال احتقانداور فضول کا موں میں ترج نہ کرتے ہوں اور یہ بھی معتبر ہے کہ مقروض اور قرض خواہ دیوالیہ نہ ہوں ہاں اگر حوالدا سے شخص کے نام ہوجو پہلے ہے حوالد دینے والا دیوالیہ بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ پہلے ہے حوالد دینے والا دیوالیہ بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ (۲۲۵۱) حوالہ کے تمام موقعوں پر حوالہ دینے جانے والے شخص کا قبول کرنا ضروری ہے جانے مقروض ہو باتنہ ہو۔

(۲۲۵۲) انسان جب حوالہ دے تو ضروری ہے کہ وہ اس وقت مقروض ہوللندا اگر دہ کسی ہے قرض لینا

جا ہتا ہوتو جب تک اس سے قرض نہ لے لیا ہے کسی کے نام کا حوالہ نیمیں دے سکتا تا کہ جوقرض اسے بعدیش دینا ہودہ اس مخص سے لیے ہے۔

( ٣٢٥ ) حواله كي جنس اور مقدار في الواقع معين بونا ضرورى بي پس اگر حواله دينه والا كسي شخص كاد س من گيهول اور دس رويه كامقروش بواور قرض خواه كوحواله و سه كه ان دونول قرضول بيس سه كوكي ايك فلال شخص سه ليلواد راس قريض كومعين نه كرين تو حواله درست نبيل ب

( ۲۲۵۳ ) اگر قرض واقعی معین ہولیکن حوالہ دیے کے دفت مقروض اور قرض خواہ کواس کی مقدار یاجنس کا علم نہ ہوتو حوالہ محجے ہے مثلاً اگر کمی محفل نے دوسرے کا قرضہ رجشر میں لکھا ہوا ور رجشر دیکھنے سے پہلے حوالہ دے دے اور بعد میں رجشر دیکھے اور قرض خواہ کوقرضے کی مقدار بتادیتو حوالہ محجے ہوگا۔

(۲۲۵۵) قرض خواہ کو اختیار ہے کہ حوالہ قبول نہ کرے اگر چہ جس کے نام کا حوالہ دیا جائے وہ دولت مند بمواور حوالہ کے اداکرنے بیس کوتا ہی بھی نہ کرے۔

(۲۲۵۲) \* جو محض حوالد دینے والے کا مقروض نہ ہواگر حوالہ قبول کرے تو اظہر ہیہ ہے کہ حوالہ اداکر نے ہے پہلے حوالہ دینے والے سے حوالے کی مقدار کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ گرید کہ جو قرض جس کے نام حوالہ دیا گیاہے اس کی مدت معین ہو اور ابھی وہ مدت ختم نہ ہوئے سے پہلے حوالہ دیا گیاہے اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے حوالے دینے والے سے حوالے کی مقدار کا مطالبہ نہیں کرسکتا اگر چداس نے ادائیگی کردی ہو۔ اور اس طرح اگر قرض خواہ این ترض سے تھوڑی مقدار پراس محض سے جس کا حوالہ دیا گیاہے سلے کرلے تو وہ حوالہ دینے والے سے فقداتی (تھوڑی) مقدار کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

( ٢٢٥٧) حوالد ہونے کے بعد حوالہ دینے والا اور جس کے نام حوالہ دیا جائے حوالہ منسوخ نہیں کر سکتے۔
ادر وہ محض جس کے نام کا حوالہ دیا گیا ہے حوالہ کے وقت نقیر نہ ہوتو اگر چہ دہ بعد میں فقیر ہو جائے ثب بھی قرض خواہ حوالہ دیا گیا ہو) حوالہ خواہ حوالہ دیا گیا ہو) حوالہ دینے کے مشتر ہوا در قرض خواہ جائیا ہوکہ وہ فقیر ہے ۔ لیکن اگر قرض خواہ کو کہ وہ فقیر ہے اور بعد میں دینے کے وقت فقیر ہے اور بعد میں است چا چلے تو اگر اس دقت وہ فض بالدار نہ ہوا ہوئے ضخواہ حوالہ مضوخ کر کے اپنا قرض حوالہ دینے والے سے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار ہوگیا ہو تو معالم کو ننج کرنے کا تن رکھنے ٹیں اشکال ہے۔

(٢٢٥٨) اگرمقروش اورقرض خواه اورجس كے نام كا حوالد ديا كيا ہويا ان يس سے كى ايك في ايت است حق ميں حق است حق ميں حواليہ منسوخ كر كئے ہيں۔

ن بین ریب رسی رسی رسی مرد می از رسی خواه کا قرضہ خود ادا کردے تو اگر بید کام اس شخص کی خواہش پر ہوا ہوجس کے نام کا حوالد دیا ہو جا کہ دہ حوالد دینے دالے نے جو چھے دیا ہو اس سے لیکن ہوا دائر اس کی خواہش کے بغیرادا کیا ہویا وہ حوالہ دہندہ کا مقروض نہ ہوتو گھراس نے جو چھے دیا ہو جو چھے دیا ہو اس سے اس کا مطالبہ اس سے ٹیس کرسکا۔

رہن کے احکام

(۲۲۷۰) ربین بیہ ہے کہ انسان قرض کے بدلے یا ضامن بن کراپنا مال کی کے پاس گردی رکھوائے کہا گر ربین رکھوائے والاقر ضہ ندلونا سکے یا ربین ندچیٹرا سکے تو ربین لینے والاقتحض اس کاعوض اس مال سے لے سکے۔ (۲۲۱۱) ربین بیس صیفہ پڑھنا لازم نیس ہے بلکہ اتنا کانی ہے کہ گردی دینے والا اپنا مال گردی رکھنے کی نیت سے کروی لینے والے اوروہ اسی نیت سے لیے لیور بین مسیح ہے۔

(۲۲ ۹۲) ضروری ہے کہ گروی رکھوانے والا اور گروی رکھنے والا پالغ اور عاقل ہوں اور کمی نے آئیں اس معاسطے کے لئے مجور نہ کیا ہوا در ہے بھی ضروری ہے کہ مال گروی رکھوانے والا و بوالیہ اور سفیہ نہ ہو۔ دیوالیہ اور سفیہ کے معنی مسئلہ ۲۲۱۳ میں بتائے جا بچکے ہیں۔ اور اگر دیوالیہ ہولیکن جو مال وہ گروی رکھوا رہا ہے اس کا اپنامال نہ ہویان اموال میں ہے نہ ہوجس کے تصرف کرنے ہے مائع کیا گیا ہوتو کوئی اشکال تہیں ہے۔ اس کا اپنامال نہ ہو اور اگر کسی دوسرے کا مال اس کے اس کی اجازت ہے گروی رکھ سکتا ہوا در اگر کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت ہے گروی رکھ دیتے تھی تھے ہے۔

(۲۲۲۳) جس چیز کوگر دی رکھا جارہا ہوتو ضروری ہے کہ اس کی خرید وفر دخت میچ ہو۔ ائتدا اگر شراب یا اس جس چیز گر دی رکھا جارہا ہوتو ضروری ہے کہ اس کی خرید وفر دخت میچ ہو۔ ائتدا اگر شراب یا اس جسبی چیز گر دی رکھی جائے تو درست نہیں ہے۔

(۲۲ ۲۵) جس چیز کوگروی رکھا جارہاہے اس سے جو فائدہ ہوگا وہ اس چیز کے مالک کی ملکیت ہوگا خواہ دہ گروی رکھوانے والا ہویا کوئی دوسر شخص ہو۔

(۲۲۹۲) گردی رکھنے والے نے جو مال بطورگردی لیا ہواس مال کواس کے مالک کی اجازت کے اخیر الک نوام گردی رکھنے والے نے جو مال بطورگردی لیا ہواس مال کواس کے مالک کی اجازت کے اخیر الک خواہ گردی رکھوانے والا ہو یا کوئی دوسر آخص شروہ کی دوسر ہے کو وہ مال پخش سکتا ہے نہ کسی کو بچ سکتا ہے۔
لیکن اگر (وہ اس مال کو کسی کو بخش دے یا فروخت کروے اور) مالک بعد پی اجازت دے تو کوئی اختکال نہیں ۔
(۲۲۲۸) اگر گردی رکھنے والا اس مال کو جو اس نے بطور گردی لیا ہواس کے مالک کی اجازت سے بچ دے وہ اس مال کی طرح اس کی قیمت گردی نہیں ہوگی اور یہی تھم ہے اگر مالک کی اجازت کے بغیری وہ سے اور مالک بعد بیں اجازت دے (بینی اس مال کی جو قیمت وصول کی جائے وہ اس مال کی طرح گردی نہیں ہوگی) ۔ لیکن اجازت دے (بینی اس مال کی جو قیمت وصول کی جائے وہ اس مال کی قیمت کوگروی قراروے اگر گردی رکھوانے والا اس چیز کوگروی رکھنے والے کی اجازت سے بچ وہ سے کہ اس کی قیمت کوگروی قراروے

ے اس بات کا تذکر وضروری ہے کہ آن گل جو چزموام میں رئیں تھی جاتی ہے، حقیقتارین ٹیس ہے، بلکہ اس بین ہوتا یہ ہے کہ ایک خض مالک مکان کو پہھر فرضہ و بتا ہے اور اس کے جہلے تحریبی رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کام اگر کھر کا کرایہ و یے بھیریو تو سرداور حرام ہے اور قرضہ و بینے والے کو بیچ سے اصل ٹیس ہے کہ و واس گھر میں رہائش اختیار کرے جبکہ اگر ساتھ میں کرایہ بھی وے رہا ہوتو بھی اگر قرضہ اس شرط پر دیا ہوکہ کرائے پر مکان دے گاتو بھی حرام ہے اور مالک مکان اینا مکان اس شرط پر کرائے پر و سے کہ کرایہ دارا سے قرضہ و سے گاتو بھی ہے۔ تو بیکام احتیاط دارجہ کی بنام جائز میں ہے۔

تو ضروری ہے کد گروی رکھنے والے کی اجازت سے نے دے اور اس کی مخالفت کرنے کی صورت میں معاملیہ باطن ہے۔ مگرید کد گروی رکھنے والداس کی اجازت ویدے (تو پھرمعاملہ سے ہے)۔

( ۲۴۲۸) جس وقت مقروض کو قرض ادا کرویٹا چاہیے اگر قرض خواہ اس وقت مطالبہ کرے ادر مقروض ادا کی شدکرے تو اس صورت میں جبکہ قرض خواہ مال کوفر وقت کر کے اپنا قرضہ اس کے بال ہے وصول کرنے کا افتیار رکھتا ہوتو اس افتیار رکھتا ہوتو اس افتیار رکھتا ہوتو اس کے لئے لازم ہے کہ مقروض سے اچازت لے اور اگر اس تک بھٹی نہ ہوتو افتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے (اس مال کو بھ کر اس کی قیمت سے اپنا قرضہ وصول کرنے کی ) اجازت لے اور دونوں صورتوں میں اگر قرضے سے زیادہ قیمت وصول ہوتو ضروری ہے کہ میں اگر قرضے سے زیادہ قیمت وصول ہوتو ضروری ہے کہ ذاکہ مال مقروض کو دے دے۔

(۲۲۹۹) اگرمقروض کے پاس اس مکان کے علاوہ جس میں وہ رہتا ہواوراس سامان کے علاوہ جس کی اسے ضرورت ہواورک سامان کے علاوہ جس کی اسے ضرورت ہواورکوئی چیز نہ ہوتو قرض خواہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کرسکا ۔ لیکن مقروض نے جو مال بطورگروی دیا ہواگر جہدوہ مکان اور سامان ہی کیوں نہ ہوقرض خواہ گزشتہ مسئلے میں بتائے گئے طریقے کے مطابق اے بھی کرا بنا قرض وصول کرسکتا ہے۔

# ضامن ہونے کے احکام

( • ٢٢٧) اگر کوئی مخص کی دوسرے کا قرضه ادا کرنے کے لئے ضامن بنتا جاہے تو اس کا ضامن بنتا ہیں۔ دقت سیح ہوگا جب وہ کسی لفظ سے آگر چہ وہ عربی زبان میں نہ ہو یا کسی عمل سے قرض خواہ کو سمجھا دے کہ میں تمہارے قرض کی ادائیگل کے لئے ضامن بن گیا ہوں اور قرض خواہ بھی اپنی رضامندی کا اظہار کروے اور (اس سلسلے میں) مقروض کا رضامند ہونا شرط ٹیس ہے اور اس کی ددھور تیں ہیں:

(1) ضامن قرضے کو مقروش کے ذمہ ہٹا کراپ ذمہ لئے۔ اگر اس کی ادائیگی ہے پہلے مرجائے تو دوسرے قرضول کی طرح وراخت میں سب سے پہلے اسے ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر لفظ منان سے فقہاء کی مرادیبی ہے۔

(۲) ضامن پابند ہو جائے کہ وہ قرضہ اداکرے گالیکن اس کے ذیبے سے دوسری طرف منطل نہیں ہوتا۔ اگر وہ وصیت نہ کرے تو اس کی موت کے بعد اس کے مال میں سے ادائیس کیا جاسکتا۔

(۲۲۷۱) ضامن اور قرش خواہ دونوں کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور سمی نے انہیں اس معاطعے پر مجبور نہ کیا ہو نیز ضروری ہے کہ دہ سفیہ بھی نہ ہوں اور ای طرح ضروری ہے کہ قرض خواہ دیوالیہ نہ ہو، لیکن بیشرا لطامقروش کے لئے نہیں ہیں۔مثالاً اگر کوئی شخص بچے، ویوائے پاسفیہ کا قرض ادا کرنے کے لئے ضامن بے تو مفانت سجے ہے۔ د بوالیہ ہو جائے قرض خواہ اس کی طانت منسوخ کر کے پہلے مقروض ہے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اورائی طرح اگر طانت دیتے دفت ضامن قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہولیکن قرض خواہ یہ بات جانتے ہوئے اس کے ضامن بہنے پر راضی ہو جائے جب بھی یہی تھم ہے۔

(۲۴۸۱) ۔ آگرانسان شامن بننے کے وقت قرش خواہ کا قرضداداکرنے پر قادر نہ ہوادر قرض خواہ صورت حال سے داعلم ہونے کی بناپراس کی مفانت منسوخ کرتا جائے تو اس میں اشکال ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ قرض خواہ کے اس امر کی جانب متوجہ ہونے سے پہلے ضامن قرضے کی ادائیگی پر تا در ہوجائے۔

## کفالت کے احکام

(۲۲۸۲) ''کفالت'' ہے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص ڈمہلے کہ جس دقت قرض خواہ جا ہے گا وہ مقروش کو اس سے میر دکردے گا۔ جوشش اس تھم کی ذہبے داری قبول کرے اے نقیل کہتے ہیں۔

( ۲۲۸ س) کفالت اس وقت سیخ ہے جب کفیل کوئی سے الفاظ میں خواہ عربی زبان کے نہ جسی ہوں بیا کسی علی سے قرض خواہ کو بیا بات سیجھا دے کہ میں ذمہ لینا ہوں کہ جس دفت تم جاہو ہے ہیں مقروض کو تہارے حوالے کردوں گا اور قرض خواہ بھی اس بات کو قبول کرلے اور احتیاط واجب کی بنابر کفالت کے سیخ ہونے کے لئے مقروض کی رضامندی بھی معتبر ہے۔ بلکہ احتیاط واجب سے ہے کہ کفالت کے معاطع ہیں ای طرح مقروض کو بھی ایک فریق ہونا جائے بینی مقروض اور قرض خواہ وونوں کفالت کے معاطع ہیں ای طرح مقروض کو بھی ایک فریق ہونا جائے بینی مقروض اور قرض خواہ وونوں کفالت کو قبول کریں۔

(۲۲۸۳) کفیل کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہواور اسے کفیل بننے پر بعجور نہ کیا گیا ہواوروہ اس بات پر قادر ہو کہ جس کا کفیل بنے اسے حاضر کرسکے اور اس طرح اس صورت میں جب مقروض کو حاضر کرنے کے لئے کفیل کواپنا مال خرج کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ سفیہ اور دیوالیہ نہ ہو۔

(٢٢٨٥) ان يائي چيزون يس يكوني ايك كفالت كوكالعدم كردين ب:

(۱) مستخفیل مقروش کو قرض خواہ کے حوالے کردے یا وہ خود اپنے آپ کو قرض خواہ کے حوالے کردے یا وہ خود اپنے آپ کو قرض خواہ کے حوالے کردے۔

(۲) قرض خواه کا قرضها داکر دیا جائے۔

(r) قرض خواد اسے قرضے د مقبردار ہوجائے۔ یا اے کی دوسرے کے حوالے کردے۔

(م) مقروض بالفيل مين ساليك مرجائـ

(۵) قرض خواه کفیل کو کفالت سے بری الذمه قرار دے دے۔

(۲۲۸۷) اگر کوئی محفی مقروض کوقرض خواہ ہے زبردتی آزاد کرادے اور قرض خواہ کی بینچ مقروض تک نہ بوسکے تو جس شخص نے مقروض کوآ زاد کرایا ہو ضروری ہے کہ وہ مقروض کوقرض خواہ کے حوالے کردے یا اس کا قرض اداکرے۔ (۲۲۷۲) جب کوئی مخص ضامن بننے کے لئے کوئی شرط رکھے مثلاً یہ کیج کہ ''اگر مقروش تہادا تا شکر سکنے گا تو شرب تمہارا قرض ادا کروں گا'' تو سئلہ ۲۲۷ میں بیان کردہ پہلی صورت کے مطابق اس کے ا اونے میں اشکال ہے البتہ مسئلہ ۲۲۷ میں بیان کردہ دومری صورت میں اشکال نہیں۔ (سو ربوں و) میں دیر محقوق سے ترین

(۲۲۷۳) انبان جس محض کے قرض کی مثانت وے رہا ہے ضروری ہے کہ وہ مقروض ہو۔ البذا اگر مخض کی دوسرے مخض ہے قرص لینا چاہتا ہو تو جب تک دہ قرض ندلے لیے اس وقت تک کو کی مخض اس شاک میس سرسکال اور بھی وزن دن کا مرب کی صورت کے مدالات نہیں

ضامن ٹیمیں بن سکتا۔اور پیشرط ''ضان'' میں دوسری صورت کے مطابق نہیں ہے۔ ( میں برمون کی میں اور پیشرط ''ضان'' میں دوسری صورت کے مطابق نہیں ہے۔

( ۱۳۲۷) انسان ای صورت بیل هنامن بن سکتا ہے جب قرض خواہ مقروض اور قرض شدہ چیز ہے۔

الی الواقع معین ہوں۔ لپندا اگر دواشخاص کی ایک شخص کے قرض خواہ ہوں اور انسان کیے کہ بیل ضائن ہوں گئے تھا۔

میں سے آیک کا قرض اوا کر دوں گا تو چونکہ اس نے معین ٹبیں کیا کہ دوان بیل ہے کس کا قرض ادا کر ہے گا الل النے اس کا ضامن بنتا باطل ہے۔ پیز اگر کسی کو دواشخاص ہے قرض وصول کرتا ہوا در کوئی شخص کیے کہ بیل شامن ہوں کہ ان کہ ان کے اس کا خرص تھیں اوا کردوں گا تو چونکہ اس نے معین ٹبین کیا کہ دونوں بیل ہے کس کا قرض سے اس کہ ان کہ اس کے اس کا ضامن بنتا باطل ہوجاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی نے آیک دوسر شخص سے مثال کے طور پر دس من گیجوں اور دس روپے لینے ہوں اور کوئی شخص کیے کہ بیل تمہار ہے دونوں قرضوں بیل مثال کے طور پر دس من گیجوں اور دس روپے لینے ہوں اور کوئی شخص کیے کہ بیل تمہار ہے دونوں قرضوں بیل مثال کے طور پر دس من گیجوں اور دس روپے لینے ہوں اور کوئی شخص کیے کہ بیل تمہار سے دونوں قرضوں بیل کے لئے تو پر ہتا ت سے جا موال اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہے یا روپوں کے لئے تو پر ہتا ت سے جن نہیں ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہے یا روپوں کے لئے تو پر ہتا ت سے جن نہیں ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہوں اور اس کے لئے تو پر ہتا ت سے جن نہیں ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہے یا روپوں کے لئے تو پر ہتا ت سے جن بیل ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہوں اور اس چیز کو معین نہ کرے کہ وہ گیہوں کے لئے ضامن ہوں اور اس کی سے میں ہوں اور اس کی گیا ہوں اور اس کی گیا ہوں کیا گیا گیا گیا ہوں کی گیا ہوں کی گیا ہوں کی گیا ہوں کی کر بیل کے کر بیل کی کی گیا ہوں کی کر بیل کی کر بیل کے گیا ہوں کی گیا ہوں کی گیا ہوں کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کوئی کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کر بیل کی کر بیل کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کی کر بیل کر بیل کی کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کی کر بیل کر بیل کی کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر ب

(٢٢٤٥) اگر كوئى فخص مقروش كي اجازت كے بغير ضامن بن جائے كداس كا قرض ادا كرے تو

(بعديس) مقروض بيكوني چيزميس إسكا-

(۲۲۷) اگر کوئی فخص آس کا قرضہ اوا کرنے کے لئے اس کی اجازت سے ضائن بن جائے تو بعنی مقدار کا ضائن بن جائے تو بعنی مقدار کا ضائن بنا ہے۔ البتداس چیز مقدار کا ضائن بنا ہے۔ البتداس چیز کے بجائے دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ مثلاً دیں من گذم کا مقروض تھا اور ضائن دی من چیا ول دے تو مقروض سے چاول کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اگر مقروش شود چاول وسیے پر رامنی ہوتو کو کا افکال نہیں کرسکتا۔ اگر مقروش شود چاول وسیے پر رامنی ہوتو کو کا افکال نہیں کرسکتا۔ اگر مقروش شود چاول وسیے پر رامنی ہوتو

( ۲۲۷۷) اگر قرض خواہ اپنا قرض ضامن کو معاف کرو ہے تو ضامن مقروض ہے کوئی چیز طلب نہیں کرسکا اور آگر کچھ مقدار اور آگر کچھ مقدار اور آگر کچھ مقدار اور آگر کچھ مقدار اللہ معنی کے مقدار اللہ کہ اس اور آگر کچھ مقدار اللہ کا قرض اور کہ ایک ویدے قرضا من مقروض ہے وہ چیز لے سکتا ہے۔ اس کا قرض اوا کر ہے گا تو اپنے ضامن بننے ہے پھڑئیں سکتا۔ ( ۲۲۷۸) اگر کوئی کمی کا ضامن بنے کہ اس کا قرض اوا کر ہے گا تو اپنے ضامن بنے ہے پھڑئیں سکتا۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضامن اور قرض خواہ بید شرط نہیں کر کئے کہ جس وقت جا ہیں صائب منہ منہ وقت جا ہیں صائب منہ منہ وقت جا ہیں صائب منہ منہ وقت جا ہیں

(۲۲۸٠) اگر انسان ضامن في ك وقت قرض فواه كا قرضه ادا كرنے كے قابل موتو خواه بعد يال

rea.

## امانت کے احکام

( ۲۴۸۷) اگر ایک شخص کوئی مال کسی کو دے اور کیج کہ بیٹمہارے پاس امانت رہے گا اور وہ بھی قبول کرے یا کوئی لفظ کیے بغیر مال کا مالک اس شخص کو مجھا وے کہ وہ اسے مال رکھوالی کے لئے دے رہا ہے اور وہ بھی رکھوالی کے مقصد سے لے لیاتو ضروری ہے کہ وولیت وامانت واری کے ان احکام کے مطابق عمل کرے جو بعد میں بیان ہوں گے۔

( ٣٢٨٨) صروری ہے کہ ایا نت داراور وہ خص جوبال بطور امانت دے وتوں بالغ اور عاقل ہوں اور کی نے انہیں مجبور تہ کیا ہو۔ لہذا آگر کوئی شخص کی بال کو بھانے یا ہیجے کے پاس امانت کے طور پرر کھے یا د بھانہ یا بچہ کوئی مال کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھیں تو سے نہیں ہے۔ ہاں محصدار بچہ کسی دوسرے کے مال کواس کی اجازت سے کسی کے پاس امانت رکھوانے والا سفیہ اور دبیالیہ نہوں تا ہم جو مال اس نے امانت کے طور پر دکھوانیا ہو وہ اس مال میں سے نہ ہوجس میں اسے نقرف کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امانت ارتبالہ نہ ہو ، بیاس صورت میں ہے کہ امانت کی تھا ظت اور گلہداشت سے اس کا مال اس طرح فرج ہوکہ مال کے اس کا مال اس طرح فرج ہوکہ مال کے اس کا مال اس طرح فرج ہوکہ مال کے اس کا مال اس طرح فرج ہوکہ مال کے اس کا مال اس طرح ہوں۔

(۲۲۸۹) اگر کوئی تخص بیج ہے کوئی چیز اس کے مالک کی اجازت کے بغیر بطور امانت قبول کرلے تو ضروری ہے کہ وہ چیز این کے مالک کو دے دے۔ اورا گر دہ چیز خود بیجے کا مال ہوتو لا زم ہے کہ وہ چیز بیچے کے سر پرست تک پہنچا دے۔ اورا گر دہ مال ان لوگوں کے پاس پہنچا نے سے پہلے تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض وے درگر این فررے کہ خدا تخواستہ تلف ہوجائے اس مال کو بیچے ہے ہیں کے سر پرست تک پہنچا نے کمی نیب ہے لیا ہوتو اس صورت میں اگر اس نے مال کی تفاظت کرنے اورا سے مالک تک پہنچا نے میں کو تاہی نہ کی جواور ناجا کر تصرف بھی نہ کیا ہو تو وہ ضامی نہیں ہے۔ اور اگر امانت کے طور پر مال و سینہ والا و دیا نہ ہوتا ہوتا ہوتا ہو تو اوہ ضامی نہیں ہے۔ اور اگر امانت کے طور پر مال و سینہ والا

(۲۲۹۰) جوفظ امانت کی حفاظت ند کرسکتا ہوا گرامانت رکھوانے والا اس کی اس حالت سے باخبر ند ہوتو ضروری ہے کہ وہ فخص امانت قبول ند کرے ۔ اور اگر قبول کر لے اور ضائع ہوجائے تو ضامن ہے۔

سروری ہے کہ وہ میں امات بیوں ندمرے۔ دورا مربیوں مرہے اور صاح ہوجائے توصا کی ہے۔ (۲۲۹۶) اگر انسان صاحب مال کو سمجھائے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کے لئے تیار نہیں اور اس مال کو امانت کے طور برقبول نہ کر نے اور صاحب مال چھر بھی مال چھوڑ کر چلا جائے اور وہ مال ملف ہو جائے تو جس مخص نے امانت قبول نہ کی ہو وہ وہ نے وار نہیں ہے۔ لیکن احتیاط مستخب ہے ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس مال کی حفاظت کرے۔

(۲۲۹۲) جو شخص کسی کے پاس کوئی چیز ابطور امانت رکھوائے وہ امانت کو جس وقت جا ہے منسوخ کرسکتا ہے اور اس طرح این بھی جب جا ہے اسے منسوخ کرسکتا ہے۔

( ۲۲۹۳) اگر کوئی فخص امانت کی تکہداشت ترک کردے اور امانت داری منسوخ کردئے قو ضروری ہے کہ جس قد رجلد ہو سکتے مال اس کے مالک یا مالک کے وکیل یا سر پرست کو پہنچا دے یا انہیں اطلاع دے کہ وہ مال کی (مزید) تکہداشت کے لئے تیارٹیس ہے اور اگر وہ بغیر عذر کے مال ان تک نہ پہنچائے یا اطلاع نہ دے اور مال تلف ہوجائے قو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔

(۲۲۹۳) جو خفص امانت تبول کرے اگر اس کے پاس اے رکھنے کے لئے مناسب جگہ نہ ، وتو ضروری ہے کہ اس کے لئے مناسب جگہ حاصل کرے اور امانت کی اس طرح تھ بداشت کرے کہ لوگ پینہ کہیں کہ اس نے تکہداشت میں کوتا ہی کی ہے اور اگر وہ اس کام میں کوتا ہی کرے اور امانت تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عض در رہ

(۲۲۹۵) جو محض امانت قبول کرے اگر وہ اس کی گلبداشت میں کو تابی ذکرے اور نہ بی تعدی۔ لینی تا جائز تصرف۔ کرے اور اتفاقا وہ مال تلف ہو جائے تو وہ محفق ذمہ وار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس مال کی حفاظت میں کو تابی کرے مثلاً مال کو الیس جگہ رہاں وہ الیبا غیر محفوظ ہو کہ اگر کوئی ظالم خبر پائے تو لے جائے یا وہ اس مال میں تصرف کرے) مثلاً لباس کو حائے یا وہ اس مال میں تصرف کرے) مثلاً لباس کو استعمال کرے یا جائور پر مواری کرے اور وہ تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے۔ استعمال کرے یا جائور پر مواری کرے اور وہ تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے۔ قبول کی جو اس کے گلاشت کے لئے کوئی جگہ معین کر دے اور چس شخص نے امانت قبول کی جو اس کے مالک ہوجائے کا اختمال ہو تھول کی جو اس کے کہ دو محمد ہیں جائے کہ میں اس کو خوال کرنے والا اسے کی اور جگہ نہیں لے جاسکا اور اگر وہ مال کو جب بھی تم اس کو کیس اور شرک جگہ لے جائے اور وہ تلف ہوجائے تو (امین) فرمہ وار ہے۔ لیکن اگر ایمن کو یقین ہو کہ اس جگہ مال کو خالع ہوجائے گا وہ اس جگہ نظر کروے۔

(۲۲۹۷) اگر مال کا مالک این مال کی تگہداشت سے لئے کوئی جگر معین کر ہے لین اس سے کہنے ہے یہ معلوم ہور با ہو کداس کی نظر میں وہ جگہ کوئی خاص خصوصت نہیں رکھتی تو امانتداراس مال کو کسی الین جگہ جو زیادہ محفوظ ہو یا پہلی جگہ جنتی محفوظ ہولے جاسکتا ہے اور اگر مال وہاں تلف ہوجائے تو وہ ذہ وار نہیں ہے۔

(۲۲۹۸) اگر مال کا مالک ہمیشہ کے لئے و بوانہ یا بیہ ہوش ہوجائے تو امانت کا محاملہ ختم ہوجائے گا اور مالٹندار کو چاہئے کہ فوراً امانت اس سے سر پرست کو بہنچا دے یا اس سے سر پرست کو خبر کردے۔ اور اگر دہ ایسا نہ کرے (مین کو بہنچا دے یا اس سے سر پرست کو نہنچا نے اور اسے خبر کرنے میں بھی کو تا ہی ہرتے ) کرے (مین کو جائے تو اس جائے کہ اس کا عوض دیوائی یا ہے ہوئی کا دورہ پر تا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہی کا دورہ پر تا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہی کام کرے۔

(٢٢٩٩) اگر مال كا مالك مرجائة أمانت كامعامله باطل موجاتا ب- البقدا اگراس مال ميس مني

مالک یاد دخفس جس نے عاربیدی جائے والی جیز کوبطور اجارہ لے رکھا ہواس کے بطور عاربید دینے پر راضی ہو۔ (۲۳۰۷) جس چیز کی منفعت کمی فخف کے میرد ہومثلاً اس چیز کوکرائے پر لے رکھا ہوتو اسے بطور عادیہ دے سکتا ہے۔ تکرید کہ عقد اجارہ بیں بیشرط رہی ہو کہ اسے خود ہی استعمال کرے گا ( تو اس جیز کو بطور عاریزیں دے سکتا) اور بہلی صورت میں احتیاط واجب کی بنایر مالک کی اجازت کے بغیر اس محض کے حوالے نہیں کرسکتا جس نے اسے بطور عاربیرویا ہے۔

ا من المروبوان، بيء ويواليه باسفيه ابنا مال عارينا وين توضيح نيس بيد الكن الر (ان من على المروبوان، الم

كا) سريرست عاربيد ين كى مصلحت مجملتا بواورجس محفى كاوه سريرست باس كامال عارينا ويدي واس میں کوئی اشکال نہیں۔ ای طرح جس محض نے مال عاریمالیا ہواس تک مال پہنچانے کے لئے بچہ وسیلہ بیٹے تو كوئى اشكال تين ب-(٢٣٠٩) عاريتال مونى چزى كلبداشت من كوناى ندكر ادراس من ناجائز تفرف يحي ندكر اور ا نقا تا وہ چیز تلف ہوجائے تو وہ محص ذیے دار تہیں ہے۔ لیکن اگر طرفین آپس میں بیٹر ط کریں کہ اگر وہ چیز تلف ہوجائے تو عاریتاً لینے والا ذمہ دار ہوگا یا جو چیز عاریتاً کی جودہ سونا یا جاندی ہوتو اس کاعوض دینا ضروری ہے۔

(١١٣٠) اگركوني تخص سونايا جائدي عارياً له اوربه طي كيا جوكه اگر تلف بوگيا توذ عدارنيس بوگا بحر

کف ہوجائے تو وہ محض ڈمے دار تیں ہے۔

(۲۳۱۱) اگر عارب پردین والا مرجائے تو عارب پر لینے والے کیلئے ضروری ہے کہ جوطریقہ امانت کے ما لک کے فوت ہوجانے کی صورت میں مسئلہ و ۴۴ میں بتایا گیا ہے ای کے مطابق عمل کرے۔

(۲۳۱۲) اگر عاربید دینے والے کی کیفیت بیرہ و کدوہ شرعاً اپنے مال بیں تصرف ند کرسکتا ہو مثلاً و یواند یا ب موس موجائ تو عاربيد لينے والے كے لئے ضروري ب كدائ طريقے كے مطابق عمل كرے جومسئلہ ٢٢٩٨

میں امانت کے بارے میں اس مسئلے ہے ملتا جل بیان کیا گیا ہے۔

(٢٣١٣) جس مخص نے كوئى چيز عاريتادى بووه جب بھى جا ہے اسے منسوخ كرسكتا ہے اور جس نے كوئى چیز عارینالی موده بھی جب جا ہےا۔ منسوخ کرسکتا ہے۔

(۲۳۱۳) کسی ایسی چیز کاعارینا دیتا جس عطال استفاده نه بوسکتا بوشکا قمار بازی کے آلات اور کھانے پینے میں استعمال کرنے کے لئے سونے اور جا تدی کے برتن عاریتاً دینا۔ بلکه احتیاط لازم کی بناپر ہر فتم كاستعال كے لئے عاريتاً دينا-باطل ب-البنة تزئين وآ رائش كے لئے عاريتا دينا جائز ب-

(٢٣١٥) بھير ( بكريول) كوان كے دودھ اور اون سے استفادہ كرنے كے لئے فيز ز حيوان كو مادہ

حیوانات کے ساتھ ملاپ کے لئے عاریتاً دینا مج ہے۔

(۲۳۱۲) اگر کسی چیز کوعاریتا لینے دالا اے اس کے مالک یامالک کے دکیل یاسر پرست کودے دے اور اس کے بعدوہ چیز تلف ہوجائے تو اس چیز کو عارینا لینے والا ڈے وارٹیس ہے۔ کیکن اگر وہ مال کے مالک یا اس کے وکیل یاسر پرست کی اجازت کے بغیر مال کوخواہ ایسی جگہ لے جائے جہاں مال کا مالک اے عموماً لے جاتا ہو دوسر نے کاحق نہ ہوتو وہ مال اس کے دارے کو مالا ہے اور ضرور ک ہے کدا مائت داراس مال کواس کے دارے تک پہنچائے یا اے اطلاع دے۔اگر وہ ابیانہ کرے ( بعنی شرقی عذر کے بغیر مال کواس کے وارث کے حوالے نہ کرنے اور خبر دینے میں بھی کوتا ہی برتے ) اور بال ضائع ہو جائے تو وہ ڈے دار ہے۔ البتہ اگر وارتوں کے بارے میں محقیق کرنے اور ڈھوغرنے کے لئے مال کی حفاظت کرے اور مال تلف ہوجائے تو وہ ذیعے دار کیس ہے۔

(۲۳۰۰) اگر بال کا بالک مرجائے اور مال کی ملکیت کاحق اس کے ورفاء کول جائے تو امائتدار کے لئے ضروری ہے کہ ہال تمام ورثا ءکو یا اِن سب کے ولیل کووے۔ لئبڈا اگر وہ دوسر بےورثاء کی اجازت کے بغیرتمام مال فقط ایک وارث کووے دیاتو وہ دوہروں کے حصول کا ذھے دار ہے۔

(۲۲۳۱) آگر امائتدار مرجائے یا بھیشہ کے لئے دیوانہ یا بے بوش ہو جائے توامانت کا معالمہ باطل ہوجائے گا اوراس کے وارث یاسر پرست کو جا ہے کہ جس قدرجلد ہو سکے مال کے مالک کو اطلاع وے یا امانت اس تک کاٹھائے۔ کیکن اگر بھی محمار (یا تھوڑی عدت کے لئے) دیواندیا ہے ہوش ہوتا ہو تو احتیاط واجب کی مناير اليهاى كرے۔

( ۲۲۳۰۲ ) اگرامانتدارات آپ پل موت کی نشانیاں دیکھے تو اگر مکن ہوتو احتیاط کی بنا پرضروری ہے کہ ا مانت کواس کے مالک ،سر پرست یا ولیل تک پہنچا وے یا اس کوا طلاع دے اور اگر بیمکن نہ ہوتو ضروری ہے كداييا بندويست كرے كدا ہے اظميمان ہوجائے كداس كے مرتے كے بعد مال اس كے بالك كول جائے گا۔ مثلًا وصیت کرے اور اس وصیت پر کواہ مقرر کرے اور مال کے مالک کا نام اور مال کی جنس اور تصوصیات اور کل وتوع وسى اور كوامول كويتاد ،

وقوع وسی اور گواہوں کو بتا ہے۔ (۲۳۰۳) آگر امانتدار کو کوئی سفر ویش آے تو امانت کو اپنے الل وعیال کے حوالے کرے پہلین اگر اس کی حفاظت خود اس محص پر موقوف ہوتو سفرنہ کرے یا مال اس کے مالک اس بر برست یا وکیل سے حوالے كرے يا اليس آگاه كرے۔

## عاربيكاحكام

(۲۳۰۱۲) "عارية سے مراديد ہے كدائمان اينا مال دوسرے كودے تاكدوہ اس مال سے استفادہ كرے۔اوراس كوش اس سے كوئى چز ندلے۔

(۲۳۰۵) عاربیمی صیغه پڑھنالازم نیس اوراگرمثال کے طور پرکوئی شخص کی کولباس عاربیہ کے قصدے میں

وےاوروہ جی ای تصدیے لے توعاریے ہے۔

(۲۳۰۲) عقبی چیزیاس چیز کوبطورعاربیدینا جوکه عاربیدے والے کا مال ہولیکن اس کا فائدہ اس نے سمی دومرے بخص کے سرد کردیا ہوشٹاً اے کرائے بروے رکھا ہو، اس صورت بین بھے ہے جب تھیں چیز کا

مثلاً گھوڑے کواس اصطبل میں باعد ہوے جواس کے مالک نے اس کے لئے تیار کیا ہواور بعد میں گھوڑ وتافیا موجائ ياكوني أسي لف كروي وعارياً لين والا وسع داري

(۲۳۱۷) اگرایک محض کوئی بخس چیز عادیا دے اواس صورت میں اے جائے کہ - جیما کہ منامیا اور میں گزر چکاہے ۔ اس چیز کے بھی ہونے کے بارے میں عاریماً لینے دالے تھی کو بتادے۔

(۲۳۱۸) جو چرکی فض نے عاریمالی ہواہاں کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو کرائے

پر یاعاریتا نیس دے سکتا۔ (۲۳۱۹) جو چیز کسی تحص نے عاریتالی ہواگر دہ اسے مالک کی اجازت ہے کسی اور مخص کو عاریتا ویدے طلا ند تو آگر جس مخف نے پہلے وہ چیز عاریتالی ہومرجائے یا دیوانہ ہوجائے تو دوسراعاریہ باطل نہیں ہوتا۔

(۲۳۲۰) اگرکونی محص جانتا ہو کہ جو مال اس نے عاریتا کیا ہے وہ عصبی ہے تو ضروری ہے کہ وہ مال اس

کے مالک کو پیٹیجادے اور وہ اے عاریتا دینے والے کوئیس دے سکتا۔

(٢٣٢١) اگر كوئى فض ايما مال عارية لے جس كے متعلق جانتا موكد وہ عضى ب اور اس سے فائدہ الشائ ادراس كے باتھ سے وہ مال تلف موجائے تو مالك اس مال كاعوش اور جو فائد و عاريمًا لينے والے نے الشاما ہاس كاعوش اس سے ماحس نے مال فصب كيا بواس سے طلب كرسكتا ب- اور اگر مالك عاريما لينے والے سے موض کے لے تو عاریماً لینے والا جو یکھ مالک کودے اس کا مطالبہ عاریماً دینے والے سے تیس کرسکا۔ (۲۳۲۲) اگر می محف کور معلوم نه موکداس نے جو مال عاریتا لیا ہے دہ عضبی ہے اوراس کے باش ہوتے ہوئے وہ مال تلف ہوجائے تو آگر مال کا مالک اس کا عوش اس سے لے لے تو وہ بھی جو کھے مال کے مالک کو دیا مواس كامطالبه عاريناً دين والے سے كرسكتا ب كين اگراس في جو چيز عارينالي مووه سونا يا جائدي مو يا بطور عاربیددینے دالے نے اس سے شرط کی ہوکہ اگروہ چیز گف ہوجائے تو دہ اس کا عوض دے گا تو پھراس نے مال كا جوعوض مال ك ما لك كود ما مواس كا مطالبه عارينا وين والى سينيس كرسكار يكن اكر ما لك في اس مال سے استفادہ کے بد لے کوئی چیز لے لی مو توعار بدد ہے والے سے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

## نكاح كے الكام

عقد از دواج کے ذریعے عورت، مرویز اور مرد، عورت برحلال ہو جاتے ہیں اور عقد کی دو صمیں ہیں۔ پہلی وائی اور وسری غیروائی - مقررہ وقت کے لئے عقد - عقد وائی اے کہتے ہیں جس میں از دواج کی بدت معین شدمواوروہ بمیشہ کے لئے بمواور جس عورت سے ال قسم کا عقد کیا جائے اسے وائمہ کہتے ہیں۔غیر وائی عقدوہ ہے جس میں از دواج کی مدت معین مو۔ مثلاً عورت کے ساتھ ایک منظ یا ایک دن یا ایک مسنے یا ا یک سال با اس ہے زیادہ مدت کے لئے عقد کیا جائے ۔ لیکن اس مقد کی مدت عورت ادر مرد کی یا دونوں میں

ہے ایک کی عام عربے زیادہ نہیں ہوئی جائے کیونکداس صورت میں عقد باطل ہو جائے گا۔ جب عورت سے اس تم كاعقد كيا جائے تواہے متعه يا صيغه كہتے ہيں۔

(۲۳۲۳) از دواج خواہ دائی ہو یا غیر دائی اس میں صیفہ (نکاح کے بول) پڑھنا ضروری ہے۔ عورت ادر مرد کا محض رضامند ہونا اور ای طرح ( نکاح نامہ ) لکھنا احتیاط داجب کی بناپر کافی تہیں ہے۔ نکاح کا صیغہ یا تو عورت اور مرو خود پڑھتے ہیں یا کسی کووکیل مقرر کر لیتے ہیں تا کہ دہ ان کی طرف سے پڑھ دے۔

(٢٣٢٧) وكل كامر د مونالازم تبين بلك تورت بهى تكاح كاصيف يوصف كے لئے كسى ووسر كى جانب

ہے وکیل ہوسکتی ہے۔ (۲۳۲۵) عورت اورمرد كوجب تك اطمينان نديوجائ كدان كي ديل في صيف يره ديا باس وقت تک دہ ایک دوسرے کومر مان نظروں ہے نہیں دیکھ سکتے۔اوراس بات کا گمان کہ دکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے کافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر وکیل کہددے کہ میں نے صیغہ پڑھ دیا ہے لیکن اس کی بات پراطمینان مدہو تو احتیاط داجب ريب كوتعلقات قائم ندكرين

سے العلقات قام شارین-(۲۲۳۲) اگر کوئی عورت کمی کو وکیل مقرر کرے اور کیے کہتم میرا تکان دی دن کے لئے فلال فض کے ساتھ پڑھ دواور دی دن کی اہترا کو معین نہ کرے تو دہ ( نکاح خواں ) دکیل جن دی دنوں کے لئے جا ہے اسے اس مرو کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وکیل کومعلوم ہو کہ عورت کا مقصد سی غاص دن یا گھنٹے کا ہے تو پھر اے چاہے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیغہ پڑھے۔

(٢٢٣٢٤) عقد دائى يا عقد غيرواكى كاصيف يراهنے كے لئے ايك فخص دواشخاص كى طرف سے وكيل بن سكنا ہے۔ اور انسان سيجي كرسكنا ہے كورت كى طرف سے دكيل بن جائے اور اس سے خود وائن يا غير دائنى فكاح كر ليكن احتياط متحب بيب كدفكاح دواشخاص يوهيس-

### تكاح يزهن كاطريقه

(٢٣٢٨) اگر عورت اورم وخودايين دائى نكاح كاصيغه برهيس تومير معين كرنے كے بعد يبلي عورت كيے "زَوَّ جُدُكَ نَفُسِي عَلَى الصِّدَاقِ المُعَلُوم" يعنى من ياس مرير جومعين مو چكا إي آب ورتمارى بوى بنايا اوراس كے لحد بھر بعد مرد كم "قَبلَتْ النَّزُونِيج "يعني من نے از دواج كوقبول كيا تو فاح سے ا اورای طرح اگر فقط فیلٹ کے تب بھی نکاح سمج ہے۔ اور اگر وہ کی دوسرے کو وکیل مقرر کریں کدان کی طرف ے صیغہ نکاح پڑھ دیے تو اگر مثال کے طور پر مرد کا نام احمد اور عورت کا نام فاطمہ ہوا درعورت کا دلیل کیے "زَوَّجُتْ مُوَ كِلَكَ أَحْمَدْ مُو كِلَيْنَ فَاطِمَةَ عَلَى الصِّدَاقِ الْمَعْلُومِ" اوراس كلحدثير بعدم دكاويل

قبول کیا تو چونکہ نگاح کرتے دفتہ اڑی کو عین ٹیس کیا گیا اس لئے نگاح باطل ہے۔ ۵) عورت ادر مرداز دواج پر راضی جول۔ ہاں اگر بقا ہر ناپسندیدگی کا اظہار کریں ادر معلوم ہو کہ ول ہے راضی ہیں تو نکاح سجے ہے۔

(۲۳۳۳) اگر نکاح ش ایک حرف یازیادہ غلط پڑھے جائیں جس سے معنی ندیدلیں تو نکاح سی ہے۔ (۲۳۳۳) وہ خض جو نکاح کا صیغہ پڑھ رہا ہوا گر۔ خواہ اجمالی طور پر۔ نکاح کے معنی جانتا ہواور اس کے معنی کو حقیق شکل دینا چاہتا ہو تو نکاح سیج ہے۔ یہ لازم نہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ شینے کے معنی جانتا ہو۔ مشل یہ جانتا ہو کہ ہم لی زبان کے لحاظ ہے فعل یا فاعل کون ساہیہ۔

(۲۳۳۳) اگر ممی عورت کا فکاح کمی مرد سے ان کی اجازت کے بغیر کردیا جائے اور بعد میں عورت اور مرداس فکاح کی اجازت دے دیں تو فکاح سح ہے۔ اجازت کے لئے کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی کام ایسا انجام دیں جورضا مندی پر دلالت کرے کافی ہے۔

( ۲۳۳۳) اگر مورت اور مرد دونوں کو یا ان بن ہے کئی ایک کواز دواج پر مجبور کیا جائے اور ٹکاح پڑھے جانے کے بعد گزشتہ مسئلے میں کہے گئے طریقے پر دہ اجازت دے دیں تو نکاح میں ہے کہانی بہتریہ ہے کہ دوبارہ نکاح بڑھا جائے۔

(۲۳۳۵) باپ اور دادا این نابالغ لا کے یالائی (بوتے یا بوتی) یا د بوانے فرزند کا جو د بوانئی کی حالت میں بالغ ہوا ہو دوسروں سے تکاح کر سکتے ہیں اور جب دہ بچہ بالغ ہوجائے یا د بوانہ عاقل ہوجائے تو انہوں نے اس کا جو تکاح کیا ہوآگر اس میں کوئی خرائی ہوتو آئیس اس نکاح کو برقر ارد کھنے یافتم کرنے کا افتیار ہے۔ اور اگر کوئی خرابی نہ ہواور نابالغ لا کے یالائی میں سے کوئی آیک اپنے اس تکاح کومنسوخ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر مشروری ہے کہ طلاق ویں یا دوبارہ تکاح پر میس۔

(۲۳۳۲) جوازی س بلوغ کوچنی چی ہواور دشیدہ ہولینی اپنا پرا بھلا بھے عتی ہواگر وہ شاوی کرنا چاہے اور کواری ہولین اپنا پرا بھلا بھے عتی ہواگر وہ شاوی کرنا چاہے اور کواری ہواور اپنی زندگی کے امور خود مخاری سے انجام ندویتی ہو تو اسے چاہیے کہ اسپنے کہ اسپنے باپ یا دادا سے اجازت لے کاموں کو انجام دیتی ہو، البت بال اور بھائی ہے اجازت لیتالازم نہیں۔

(۲۳۳۷) آگرائری تواری نہ ہویا کواری ہولیکن باپ یا دادااس مرد کے ساتھ اے شادی کرنے کی اجازت نہ دیے ہوں جوع فا وشرعا اس کا ہم پلہ ہویا باپ اور دادا ہیں کے شادی کے معاطع میں کسی طرح شریک ہونے کے لئے راضی نہ ہول یا دیواگی یا اس جیسی کسی دوسری دجہ ہے اجازت دینے کی المبیت نہ رکھتے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ان سے اجازت لیمالا زم تیں ہے۔ اس طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری دجہ سے اجازت لیمالا زم تیں ہے۔ اس طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری دجہ ہے اجازت لیمالا زم تیں ہے۔ اس طرح ان کے موجود نہ ہوتے یا اور دادا سے اجازت لیمالا زم تیں ہے۔

(٢٣٣٨) وكرباب إواداا بنابالغ لاك (يايوت) كي شادى كردي ولاك (يايوت) كوجاب ك

كِهِ" فَيلَتُ التَّزُويُنِجَ لِمُوَكِّلِي اَحْمَدَ عَلَى الصِّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ" وَ ذَاحَ صَحِحَ مِوَّا اوراضياط مسخب بر كدم وجولفظ كِهِ وه مودت كركِمَ جائے والے لفظ كرمطابق موشِّلَ الرَّمُودت" وَوَّجْتُ" كِهِ تَوْمِ وَبَعِيْ "فَبَلُثُ الثَّزُويُنِجَ" كِهِ اور "فَبِلُثُ النِّكَاحَ" ذركي -

تکاح کی شرائط

(۲۳۳۰) تكاح كى چىد شرطيس بين (جوذيل ش درج كى جاتى بين):

(1) اختیاط دادب کی بناپر نکاح کا صیفه عربی میں پڑھا جائے اور اگر خود مرو اور عورت میفه عربی میں نہ بڑھ سکتے ہیں اور کسی علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں اور کسی عصف کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے۔ البتہ آئیں چاہئے کہ وہ الفاظ کمیں جو "زُوَّ جُتُ" اور "فَہلُتُ" کامفہوم اوا کرسکیں۔

(۲) مرد اور خورت یا ان کے وکیل جو کرصیفہ پڑھ رہے ہوں وہ "فَصُدِ اِنْشَاء" رکھتے ہوں استان کے وکیل جو کرصیفہ پڑھ رہے ہوں استان کی نفسین" کہنا اس استان خود مرد اور خود مرد اور خود استان کی بیوی قرار دے اور مرد کا "فَیْلُتْ النَّزْ وِیْجَ" کہنا اس نیت سے ہوکہ دوہ اس کا اپنی بیوی بنتا قبول کرے۔ اور اگر مرد اور خورت کے وکیل صیفہ پڑھ رہے ہوکہ دوہ مرد اور خورت جنہوں نے ہول تو "زُوْجْتُ" اور "فَیِلْتُ" کہنے ہے ان کی نیت یہ ہوکہ دوہ مرد اور خورت جنہوں نے انہیں وکیل بنایا ہے ایک دوسرے کے میال بیوی بن جا تھیں۔

(۳) جو خص صیف پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ عاقل ہواور اُگراپیے لئے پڑھ رہا ہوتو بالغ ہوتا کھی ضروری ہے۔ بلک احتیاط واجب کی بناپر تابالغ ممیتر بچے کا دوسرے کا فکاح پڑھنا کافی خیس ہے۔ اور اگر پڑھ وے تو طلاق دینا ضروری ہے یا دوبارہ فکاح پڑھیں۔

(٣) اگر عورت اور مرد کے وکیل یا ان سے سر پرست صیند پڑھ دے ہوں تو دہ نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کرلیں۔ مثلاً ان کے نام لیس یا ان کی طرف اشارہ کریں۔ البذاجس شخص کی کی لڑکیاں ہوں اگر وہ کسی مرد سے کیے "ذَوَّ جُنٹک اِلحدی بَنَاتِی "یعنی میں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کوتہاری ہوی بنایا اور وہ مرد کے ''فَیِلْتُ'' لیعنی میں نے

بالغ ہونے کے بعد اس عودت کاخری دے بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بھی جب اس کی عمر اتنی ہوجائے کہ وہ اس لڑکی سے لذت اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہواور لڑکی بھی اس قدر چھوٹی نہ ہو کہ شوہر اس سے لذت نہ اٹھا کے تر بیوی کے خرج کا ذیبے دار لڑکا ہے۔ اس میورت کے علاوہ بیوی کاخرچے مردکے ذیبے فیس۔

(۲۳۳۹) اگرباب یا دادائے تابالغ لاک (یابوت) کی شادی کردیں تو اگر لاکے کے پاس نکال کے دفت کوئی مال ند ہوتو باپ یا دادا کو جاہے کہ اس عورت کا مہر دے۔ اور یہی تھم ہے آگر لاک (یابوت) کے پاس نکال کے باس کوئی مال نہ ہولیکن باپ یا دادا نے مہر ادا کرنے کی صافت دی ہو۔ ان دوصورتوں کے علاوہ آگر اس کا مہر مہر المثل سے زیادہ ہوتو باپ یا دادا بیلے (یابوت) مہر المثل سے زیادہ ہوتو باپ یا دادا بیلے (یابوت) کے مال سے مہر المثل سے زیادہ مہر تیس دے سے تھر یہ کہ اللہ سے مہر المثل سے زیادہ مہر تیس دے سے تھر یہ کہ اللہ سے مہر المثل سے ذیادہ مہر تیس دے سے تھر یہ کہ وال کے بالغ ہونے کے بعد ان کے اس کام کر تبول کرے۔

### وه صورتیں جن میں مرد یاعورت نکاح فنخ کر سکتے ہیں

(۲۳۳۰) اگر تکاح کے بعد مردکو ہا ہے کہ مورت میں تکاح کے وقت مندرجہ ذیل چے عیوب میں سے کوئی عیب موجود تھا تو اس کی وجہ سے لکاح کوشنح کرسکتا ہے:

- (۱) و يوالگي \_ اگر چه محمي بحصار جوتي جو \_
  - ۳) جذام۔
  - -U. (r)
  - (۴) اندهاین۔
- (۵) الما في جونار الريدز نان پرند تعملي جور
- (۱) بچیددانی بی گوشت یابڈی ہو۔ خواہ جماع اور حمل کے لئے مائع ہو یا تہ ہو۔ اگر مرد کو تکاح کے بعد بتا چلے کہ عورت نکاح کے وقت افضا ہو چکی تھی یعنی اس کا بیشاب اور چیش کا کرنے یا جانے کا مخرج ایک ہو چکا تھا یا تیوں کا ایک مخرج ہو چکا تھا تو اس صورت میں نکاح کوننے کرنے میں اشکال ہے اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر عقد کوئنے کرنا جا جان طال تی ہے کہ اگر عقد کوئنے کرنا جان طال تی ہی دے۔

(۲۳۳) اگر مورت کو نکاح کے بعد پالے کداں کے قوہر کا آلۂ تناسل نہیں ہے، یا نکاح کے بعد جماع کرنے سے پہلے، یا نکاح کے بعد جماع کرنے سے پہلے، یا جماع کرنے کے بعد ہاں کا آلۂ تناسل کٹ جائے، یا ایسی بیماری بیس مبتلا ہوجائے کہ صحبت اور جماع نہ کرسکتا ہو خواہ وہ بیماری نکاح کے بعد اور جماع کرنے سے بیلے، یا جماع کرنے کے بعد بی کیوں نہ لائق ہو کی ہو، ان تمام صورتوں میں مورت طلاق کے بغیر نکاح کو ختم کرسکتی ہے۔ آگر مورت کو نکاح کے بعد ہاتے کہ اس کا شوہر نکاح سے پہلے و بوانہ تھا، یا نکاح کے بعد سے خواہ جماع سے پہلے ویانہ تھا، یا نکاح کے بعد سے خواہ جماع سے پہلے، یا جماع کے بعد سے

د یوانہ ہوجائے ، یا اسے ( نگاح کے بعد ) پتا چلے کہ نگاح کے وقت اس کے فوطے نگائے تھے یا مسل دیئے تھے ، یا اسے بتا چلے کہ نگاح کے وقت اس کے فوطے نگائے کے تھے یا مسل وقت کے تھے ، یا اسے بتا چلے کہ نگاح کے وقت جدام یا برس یا اندھے پن بل جنا تھا تو ان تمام صورتوں بیس احتیاط واجب ہیہ ہے کہ اگر وہ میاں بیوی کے واجب ہیہ ہے کہ اگر وہ میاں بیوی کے تعلقات برقرار دکھنا چاہیں تو وارہ نگاح کریں۔ اور اگر علیحد گی چاہیں تو طلاق دیدی جائے ۔ اور اس صورت تعلقات برقرار دکھنا چاہیں تو وارہ کی جائے ۔ اور اس صورت بیس کے موجوز برجمائے نہر کریا ہی مہانت دے گالبذا اگر اس دوران دہ اس مورت یا کی دور کی عورت یا کی دور کی عورت سے جمائے نہ کرسکے تو اس کے بعد عورت نگاح کو ختم کر سکتی ہے۔

(۲۳۳۲) اگر مورت اس بنایر نکاح ختم کردے کدائ کا شوہر نامرد ہے تو ضروری ہے کہ شوہراہے آ دھا مہر دے۔ لیکن اگر ان دوسرے فتائص میں ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کی ایک کی بناپر سردیا مورت نکاح ختم کردیں تو اگر مرد نے مورت کے ساتھ جماع نہ کیا ہوتو وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اور اگر جماع کیا ہوتو ضروری ہے کہ پورا مہر دے۔

( ۲۳۳۴ ) اگر مردیا عورت جو پچھو دہ جیں اس سے زیادہ برحا تراسا کی تغریف کی جائے تا کہ دہ شادی کرنے میں کہ اس شادی کرنے میں دلچیں لیں ۔ خواہ یہ تعریف نکاح کے شمن میں ہویا اس سے پہلے، اس صورت میں کہ اس تعریف کی بنیاد پر نکاح ہوا ہو۔ لہذا اگر نکاح کے بعد دوسرے فریق کواس بات کا غلط ہونا معلوم ہوجائے تو دہ نکاح کوشم کرسکتا ہے اوراس مسللے کے تعمیلی احکام'' منہاج الصالحین'' میں بیان کے گئے ہیں۔

### وہ عور تیں جن سے تکاح کرنا حرام ہے

(۱۳۲۲ ) ان مورتوں کے ساتھ جوانسان کی تحرم موں از دواج حرام ہے۔مثلاً ماں، بہن، بیٹی، جھو یہی، خالہ بھیتی، بیمانجی، ساتی۔

(۲۳۳۵) اگر کوئی شخص کی عورت سے نکاح کرے جاہے اس کے ساتھ جماع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں ، نائی اور دادی اور چتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عورتمی اس مرد کی محرم ہوجاتی ہیں۔

(۲۳۳۲) اگر کوئی محض کی عورت سے نکاح کرے اوراس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھراس عورت کی الاس کورت کی الاس کورت کی الاس کورٹ کی ، نوائ ، پوٹی اور جفتا سلسلہ یتجے چلا جائے سے عورتیں اس مروکی محرم ہو جاتی ہیں خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہول یا بعد بیں پیدا ہوں۔

( ٢٣٣٢) اگر كى مرد نے ايك مورت سے نكاح كيا ہوليكن ہم بسترى ندى ہوتو جب تك وہ مورت اس كے نكاح بس رہے —احتياط واجب كى بناير —اس وقت تك اس كى لڑكى سے از دواج ندكر سے۔

(۲۳۳۸) انسان کی چیو پھی اور خالد اور اس کے باپ کی چیو پھی اور خالد اور دادا کی چیو پھی اور خالد باپ کی ماں (دادی) اور ماں کی چیو پھی اور خالد اور تانی اور نانا کی چیو پھی ادر خالد اور جس قدر بیسلسلہ او پر جلا جائے

سال کے جرم ہیں۔

(۲۳۴۹) شوہر کا باپ اور دادا ادر جس قدر بیسلسلہ ادپر چلا جائے اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور ٹواسا جس قریبی ہوتا ہوں بھی بیسلسلہ بنچے چلا جائے اور خواہ وہ نکاح کے دفت دنیا میں موجود ہوں بیابعد میں پیدا ہوں سب اس کی بیوں ہے کے محرم ہیں۔

( ۲۳۵۰) اگر کوئی شخص کسی عورت سے نگاح کر ہے تو خواہ وہ نگاح دائلی ہو یا غیر دائلی جب تک وہ عور ہے۔ میں کہ میں

اس کی متلوجہ ہے دواس کی جمان کے ساتھ نکاح میں کرسکتا۔

(۲۳۵۱) آگر کوئی محص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا چی میوی کو طلاق رجعی دے دوران اس کی بہن سے تکام نہیں کرسکتا لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے تکام نہیں کرسکتا ہے اور متعد کی عدت کے دوران احتیاط واجب سے سے کہ عورت کی بہن سے تکام ذکرے۔ بہن سے تکام ذکرے۔

(۲۳۵۲) انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیراس کی بھیتی یا بھائی سے شادی نہیں کرسکیا لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیران سے نکاح کرلے اور بعد میں بیوی اجازت دیدے تو پھرکوئی اٹکال نہیں۔ (۲۳۵۳) اگر بیوی کو بتا جلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھیجی یا بھائی سے نکاح کرلیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہوجائے تو نکاح بھیج ہے اور اگر رضا مند نہ ہوتو ان کا نکاح باطل ہے۔

(۲۳۵۳) اگرانسان خالہ یا بھوچھی کی لاک ہے نکاخ کرنے سے پہلے (نعوذ باللہ) خالہ یا بھوچھی ہے ذیا کرے تو پھروہ اس کی لڑکی ہے احتیاط واجب کی بنایرشادی نہیں کرسکتا۔

(٢٣٥٥) اگركونى شخص اچى چوچى كى لاكى يا فالدى لاكى كى شادى كرے ادراس سے ہم بسترى كرتے كى ادراس سے ہم بسترى كرتے كى بعد يا يہلے اس كى مال سے ذنا كرتے توبيد بات ان كى جدائى كاموجب نہيں بنتى۔

(۲۳۵۲) اگر کوئی مختص اپنی پھو بھی یا خالہ کے علاوہ کسی اورعوںت سے زنا کرے تو احتیاط متحب یہ ہے۔ کہ اس کی بٹی کے ساتھ شادی نہ کرے۔

( ٢٣٥٤) مسلمان عورت كافر مرد ب نكاح نيس كرسكتي خواه دائلي بوياموت، كافرائل كتاب بويانه المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحد

(۲۳۵۸) اگر کوئی محض ایک ایسی مورت سے زنا کر ہے جورجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہوتو ۔ احتیاط داجب کی بنایر ۔ ووقورت اس پر حرام ہوجاتی ہے۔ اوراگر ایسی مورت کے ساتھ ڈناکر سے جومتعد یا طلاق بائن یا وفات یا وظی شید کی عدت گزار رہی ہوتو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔ رجعی طلاق، بائن طلاق، متعد

کی عدت ، وفات کی عدت اور وطی شہر کی عدت کے معنی طلاق سے ادکام میں بتائے جا کیں گے۔

(۲۳۵۹) اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت ہے زنا کر ہے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہوتو احتیاط واجب کی بتا پر قوبہ کرنے سے پہلے اس سے شاوی نہیں کر سکتا ۔ لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی وومراشخص (اس عورت میں کہ وہ کے) توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ مگر اس صورت میں کہ وہ عورت زنا کار مشہور ہوتو احتیاط واجب کی بتا پر اس (عورت) کے قوبہ کرنے سے پہلے اس سے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مروزنا کار مشہور ہوتو تو بہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ آگر کوئی شخص زنا کارعورت ہے جس سے خوداس نے یا کسی و وسرے نے مشرکالا کیا ہو شادی کرنا چا ہو گئے۔

(۱۰۲۳) اگرکوئی شخص ایک الیکی عورت سے نکاح کرے جودوس کی عدت میں ہوتو اگر مرداورعورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم خیس ہوئی اور بید بھی جانتے ہوں کہ عدت کے ، دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو اگر چہمرو نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ بھی کیا ہو تو وہ عورت بھیشت کے لئے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں عدت کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے سے ساتھ کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے اکس سے داگر ہوئے سے بہتر ہوں تو تو حرام ہونے اکس سے داگر ہمستری بھی کی ہے تو ہمیشت کے لئے حرام ہونے اکس سے داگر ہمستری ندگی ہوئے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

(۲۳ ۱۱) اگر کوئی گفض بہ جانتے ہوئے کہ خورت شو ہردار ہے اور (اس سے شادی کرنا حرام ہے) اس سے شادی کرے تو ضروری ہے کہ اس خورت سے جدا ہوجائے اور بعد پس بھی اس سے نکال نہیں کرنا چاہئے۔ اگر اس شخص کو بیعلم نہ ہو کہ خورت شو ہردار ہے لیکن شاوی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہوتی بھی احتیاط واجب کی ماد سی تحکم ہے۔

کی بناپر میمی طلم ہے۔

ر (۲۳ ۱۲) اغلام کردانے دالے لڑے کی ماں، بہن اور پٹی اغلام کرنے دالے پر - جبکہ (اغلام کرنے دالے پر اغلام کرنے دالا) بالغ ہو ۔ حرام ہوجاتے ہیں۔ اگر چہپاری ہے کم داخل ہوا ہو ۔ اگر اغلام کردانے دالا مرد ہو یا اغلام کرنے دالا نابالغ ہوت بھی احتیاط لازم کی بناپر بھی تھم ہے۔ کیکن اگر اے گمان ہوکہ دخول ہوا تھا یا شک کرے کہ دخول ہوا تھا یا تھیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اغلام کرنے والے کی ماں، بہن اور بٹی اغلام کروانے والے کی ماں، بہن اور بٹی اغلام کروانے والے برحرام نہیں ہیں۔

بستری سے شدو کے۔اس کی غذاء لباس ، رہائش اور زندگی کی باقی ضرور بات کا انتظام شوہر پر واجب ہے۔ اگر وہ سے چیزیں مہیا شہرے تو خواہ ان کے مہیا کرنے پر قدرت رکھتا ہو یا شدر کھتا ہو وہ بیوی کا مقروش ہے۔ای طرح محودت کے حقوق میں ہے ایک سے بھی ہے کہ مرداے اذبیت وآزاد شہینچائے اور کی شرقی وجہ کے بغیراس کے ساتھ تحقی اور ترش روئی ہے بیش شآئے۔

(۲۳۷۲) اگرکوئی عورت ہم بستری اور جنسی لذنوں کے سلیلے میں شوہر کا ساتھ دے کر اس کی خواہش پوری شہ کرنے تو رونی ، کیڑے اور مکان کا وہ ڈے دارٹیس ہے اگر چہ وہ شوہر کے پاس ای رہے اور اگر وہ بھی بھار آئی ان ڈے دار بوں کو پورا شہرے تو احتیاط واجب کے مطابق روئی ، کیڑے اور مکان کا شوہر پر حق ساقط نیس ہوتا اور ہرصورت میں اس کا میر کا لعدم نہیں ہوتا۔

(۲۳۷۳) مردکوبین نین که بوی کوهر یلوخدمت پر بجور کرے۔

(۳ کے ۲۳۷) بیوی کے سفر کے اخراجات وطن میں دہنے کے اخراجات نے زیادہ ہوں تو اگر اس نے سفر شو ہرکی اجازت سے زیادہ ہوں تو اگر اس نے سفر شو ہرکی اجازت سے کیا ہوتو شو ہرکی فرے داری ہے کہ دہ ان اخراجات کو پورا کرے ۔ لیکن اگر وہ صفر گاڑی یا جہاز وغیرہ کے ذریعے ہوتو کرائے ادر سفر کے دوسر بے ضروری اخراجات کی وہ خود نے دار ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر اسے سفر میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ بیوی کے سفری اخراجات برداشت کرے ۔ اس طرح جان بچانے کے لئے سفر ضروری ہو مثلاً علاج وغیرہ کے لئے بھی تو اخراجات مرد کے ذہبے ہیں۔

(۲۳۷۵) جس عورت کا خرج اس کے شوہر کے ذہبے ہواور شوہر اسے خرج نددے تو وہ اپنا خرج شوہر کا جازت کے بغیراس کے بال سے لے سکتی ہے۔ اور اگر ندلے سکتی ہواور مجبور ہوکدا پی معاش کا خود بندو بست کرے اور شکایت کرنے کے لئے حاکم شرع تک اس کی رسائی ندہوتا کہ وہ اس کے شوہر کو خرج دینے دیا ہوتا کہ وہ اس دفت شوہر کی اطاعت اس کرنے میں مشغول ہواں دفت شوہر کی اطاعت اس کر واجب نہیں ہے۔

(۲۳۷۲) اگر تمنی مروی مثلاً وو وائی ہویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کے پاس ایک رات رہے تو اس پر واجب ہے کہ چار راتوں میں سے کوئی ایک رات دوسری کے پاس بھی گزار سے اور اس صورت کے علاوہ عورت کے پاس رہنا واجب تیں ہے۔ ہاں بیلازم ہے کہ اس کے پاس رہنا بالکل ہی ترک ڈیکروے اور اوٹی اور احوط نیے ہے کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات مروایی وائی منکوحہ ہوئی کے پاس رہنا۔

ر الم ٢٣٧٤) شو برائي جوان بيوى سے چار مينے سے زيادہ مدت کے لئے ہم بستری ترک نبيس کرسکا مگر يہ کہ بستری ترک نبيس کرسکا مگر يہ کہ بستری اس کے لئے نفساندہ يا بہت زيادہ مدت کے لئے ہم بستری اس کے لئے تفساندہ يا بہت زيادہ مدت کے لئے ہم بستری ترک کرنے پر راضی ہو يا شادی کرتے وقت نکاح سے ضمن ميں چار مہينے سے زيادہ مدت کے لئے ہم بستری ترک کرنے کی شرط رکھی گئی ہو۔ اور اس علم ميں احتياط واجب کی بنا پر شو ہر کے موجود ہونے يا مسافر ہونے ميں کوئی فرق فری سے اس لئے احتياط واجب کی بنا پر بید جائز نہيں کہ غير ضروری سفر کو بغير کسی عذر يا

(۲۳۲۵) اگر کوئی شخص کسی عورت ہے شادی کرے اور شادی کے بعداس عورت کے باپ، جمائی یا بیٹے ہے۔

ہے اغلام کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ مورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔

(۲۳۲۷) اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جو اعمال کج میں ہے ایک عمل ہے کی مورت ہے شادی کر ہے تو اس کا لکاح باطل ہے آگر چہ وہ عورت احرام میں نہ ہو۔ اور اگراہ علم تھا کہ کسی عورت ہے احرام کی حالت میں تکاح کرنا اس پر حرام ہے تو بعد میں وہ اس عورت ہے بھی بھی شادی نہیں کرسکا۔

حالت میں تکاح کرنا اس پر حرام ہے تو بعد میں وہ اس عورت ہے بھی بھی شادی نہیں کرسکا۔

نہ ہوتو اس کا تکاح باطل ہے اگر چہ مرد حالت احرام میں نہ ہو۔ اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے تو اجب ہیں کہ بعد میں اس مردے کیمی بھی شادی تدکرے۔

شادی کرنا حرام ہے تو احتیاط واجب ہیں کہ کہ بعد میں اس مردے کیمی بھی شادی تدکرے۔

ادر عورت کیلئے جنسی لذت کا حصول جائز نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ طواف النہ ، بجالا کمیں لیکن اگر جاتی یا تھیم مرد اور اگر کوئی ہے جا ہے طواف النہ ، بجالا کمیں لیکن اگر جاتی ہا تھیم کے دریعے احرام ہونے کے بعد شادی کرے تو اکاح کرے تو اکاح کرے تو ایک کی عمر توسال ہونے ہے بہلے اس کے کہ دریعے احرام ہے۔ لیکن اگر جاتی کر احرام ہونے کے بعد اس کی عرف سال ہونے ہے بھیاس کے دریعے احرام ہونے کے بعد اس کے دریا تو اس کری عمر توسال ہونے نے بھی سے کہا کی عرف سال ہونے ہے بھیاس کے دریا تو اس کری عمر توسال ہونے ہے بھیاس کے دریعے احرام ہونے کے بعد اس کی عرف سال ہونے ہے بھیاس کے ساتھ جماع کرنا حرام نہیں اگر جماع کرے تو اس کری عمر توسال ہونے ہیں گرنا حرام ہیں ساتھ جماع کرنا حرام ہیں اگر جماع کرے تو اس کری عرف کے بعد اس ہے جماع کرنا حرام ہیں اگر جماع کرے تو اس کری عرف کے بعد اس ہے جماع کرنا حرام ہیں اگر جماع کرے تو اس کری عرف کے بعد اس ہے جماع کرے تو اس کری عرف کے بعد اس ہے جماع کرنا حرام ہیں اس کرنا حرام ہیں اگر جماع کرنا حرام ہیں اگر جماع کرے تو ان کرنا حرام ہیں اس کرنا حرام ہیں اس کرنا حرام ہیں اس کرنا حرام ہیں اگر خوال

کرلے تب بھی اوا کرتارہے۔ (\* ۲۳۷۷) جس عورت کو تین بارطلاق دی جائے کہ ان طلاقوں کے درمیان دو بارر جوع یا عقد ہوا ہو تو وہ شوہر پرحرام ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے احکام میں کہا جائے گاوہ عورت دوسرے مردسے شادی کرسے تو دوسرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہوجائے کے بعد اور عدت گزرجانے کے بعد اس کا پہلاشو ہر دوبارہ اس کے ساتھ تکاح کرسکتا ہے۔

ے خواہ اے افضاء ہی ہو گیا ہو —افضاء کے معتی مسئلہ ۲۳۴۰ میں بتائے جانچکے ہیں — البیتر افضاء کی صورت

میں اڑکی کو دیت وینا ضروری ہے جوایک انسان کوئل کرنے کی دیت ہے۔ اور اس لڑکی کوخر وریات زندگی جمیشہ

دیتار ہے جتی کہ طلاق کے بعد بھی، بلکہ احتیاط واجب کی پناپر طلاق کے بعد دولز کی کسی دوسرے سے نکاح

دائمی عقد کے احکام

(۱۷۳۷) جس عورت کا دائی نکاح ہوجائے اس کے لئے حرام ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر ہے باہر نکلے خواہ اس کا نکلنا شوہر کے حق کے منافی شدیعی ہو گرید کہ کوئی اہم ضرورت پیش آئے یا گھر میں رہنا اس کے لئے نقصان کا باعث بنے یا گھر اس کے مناسب شہو۔ نیز اس کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذتمیں حاصل کرنا جائے تو اس کی خواہش پوری کرے اور شرقی عذر کے بغیر شوہر کوہم

عورت کی رضامندی کے بغیر جار ماہ سے زیادہ طول دیا جائے۔

(۲۳۷۸) اگر واکی نکاح میں مبرمعین نہ کیا جائے تو نکاح سی ہے اور اگر مرو، عورت کے ساتھ جماع کرے گئے ہمائے کرائے کہ مائی جماع کرے تو البت اگر متعد میں مبرمعین نہ کیا گئے اس کا مبرای جیسی عورتوں کے مبر کے مطابق وے البت اگر متعد میں مبرمعین نہ کیا جائے اگر چہناداتی ، خفلت یا بھول کی دجہ ہے ہو تو متعد باطل ہوجا تا ہے۔

(۲۴۷۹) اگر داگی تکاح پڑھتے وقت مہر دینے کے لئے مدت معین ندی جائے تو عورت مہر لینے ہے۔ پہلے شو ہرکو جماع کرنے سے روک سکتی ہے، قطع نظرائ سے کدمر دمہر دینے پر قاور ہویا شہو۔ لیکن اگر وہ مہر لینے سے پہلے جماع پر راضی ہوا درشو ہرائ سے جماع کرے تو بعد میں وہ شرعی عذر کے بغیر شو ہرکو جماع کونے نے میں روک سکتی۔

### متعه (معینه مدت کا نکاح)

(۲۳۸۰) عورت کے ساتھ متعد کرنا اگر چدلذت حاصل کرنے کے لئے ند ہوت بھی میچ ہے۔ البتہ عورت شرط میں کرسکتی کدمرداس سے کوئی لذت حاصل نہ کرے۔

(٢٣٨١) اصلاط واجب يه ب كد توبر في جم عورت عدي بهواكروه جوان بو تواس كرماته

چار مہینے ہے زیادہ جماع ترک مذکر ہے۔

السمال جماع کورت کے ساتھ متعد کیا جار ہا ہواگر وہ انکاح بیں بیٹر طاعا کدکرے کہ شوہراس ہے جماع مذکر ہے کہ شوہراس ہے جماع مذکر ہے کہ شوہراس ہے جماع مذکر ہوتا کے اور شوہراس ہے فقط دوسری لذتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دہ شرط میں جماع کے داختی مقتدیش بھی بہی تھم ہے۔ دہ اور شوہراس ہے جماع کر سکتا ہے۔ دائی عقد پیس بھی بہی تھم ہے۔

( ۲۳۸۳) جمس قورت کے ساتھ متعد کیا گیا ہودہ ہمنوابی (رات گزارتے) کا حق نہیں رکھتی اور شوہر کر ۲۳۸۳) جس قورت کے ساتھ متعد کیا گیا ہودہ ہمنوابی (رات گزارتے) کا حق نہیں رکھتی اور شوہر سے میراث بھی تیس کی ایک فریق ہے میراث بھی تیس باتی اور شوہر کی میراث نہیں یا تا۔ لیکن اگر —ان بیس ہے کسی ایک فریق رکھنا اور نوں نے سے میراث بھی ہونا کل اشکال ہے لیکن اضاط کا خیال رکھنا ترکینیں ہوتا۔

(۲۳۸۵) جس مورت سے متعد کیا گیا ہواگر چداہے مید معلوم ندہوکد وہ خرج اور ہم بستری کا حق نہیں رکھتی اس کا لکا ت سمج ہا اور اس وجہ ہے کہ وہ ان امور سے ناوا تف تھی اس کا شوہر پر کوئی حق نہیں بنآ۔ (۲۳۸۷) جس مورت سے متعد کیا گیا ہو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرے باہر جاسکتی ہے لیکن اس کے

باہر جانے کی وجہ سے شوہر کی جن تلفی ہوتو اس کا باہر جانا حرام ہے اور اس صورت میں جبکہ اس کے باہر جانے سے شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہوتب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر شوہر کی اجازت کے بغیر گفر سے باہر نہ جائے۔

(۲۳۸۷) اگرکوئی مورت کسی مروکو وکیل بنائے کہ معین مدت کے لئے اور معین رقم کے عوض اس کا خور ایخ ساتھ ورسے ساتھ ورسے مقرر کئے بغیریا رقم کا تعین ایخ ساتھ ورسے ساتھ ورسے مقرر کئے بغیریا رقم کا تعین کئے بغیر منعد کا صیفہ پڑھ دے تو جس وقت مورت کوان امور کا پتا چلے اگر وہ اجازت دے دے تو تکاح صیح ہورنہ یاطل ہے۔

(۲۳۸۸) اگر محرم ہونے کے لئے مثلاً باپ یا دادا اپنی تابالغ لاکی یالا کے کا فکال معید مدت کے لئے کسی سے پڑھیں تو اس صورت میں اگر اس فکال کی دجہ سے کوئی فساد تہ ہوتو فکال مسجح ہے۔ لیکن اگر تابالغ لاکا شادی کی اس بوری مدت میں جنسی لذت لینے کی بالکل ملاحیت ندر کھتا ہو یا لاکی ایسی ہوکہ وہ اس سے بالکل لذت ندلے سکتا ہوتو فکال کا میجے ہونا کل اشکال ہے۔

(۲۳۸۹) اگرباپ یا دادا این از کے کا جود دسری جگہ ہوا در سے معلوم ند ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یانہیں محرم بن جانے کی خاطر کی اور زوجیت کی مدت آئی ہو کہ جس از کی ہے تکاح کیا گیا ہواس سے استمتاع ہوئیکہ قابر کی طور پر محرم بننے کا مقصد حاصل ہوجائے گا اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ نکاح کے دفت وہ لڑکی زندہ نہ تھی کو تکاح باطل ہے اور وہ لوگ جو نکاح کی وہ ہے نظام محرم بن گئے تھی امحرم بن

لڑی زندہ نہی تو نکاح باطل ہے اور وہ لوگ جو نکاح کی وجہ سے بظاہر محرم بن گئے تھے نامحرم ہیں۔ (۲۳۹۰) جس مورت کے ساتھ متعد کیا گیا ہواگر مرداس کی نکاح بس معین کی ہوئی مدت بخش دے تو اگر اس نے اس کے ساتھ ہمبستری کی ہو تو مردکو چاہئے کہ مقرر کیا ہوا تمام مہراہے دے دے اور اگر ہمبستری ندکی ہوتو آ دھا مہر دینا واجب ہے۔

(۲۳۹۱) مردیہ کرسکتا ہے کہ جس مورت کے ساتھ اس نے پہلے متعد کیا ہوا در ابھی اس کی عدت تھم نہ ہوگی ہوں اس کی عدت تھم نہ ہوگی ہو، اس سے دائی عقد کرلے یا دربارہ متعد کرلے ۔ لیکن اگر متعد کی مدت کمل ٹیس ہوئی ہے اور دی شخص اس عورت کے ساتھ وائی نکاح پڑھے تو یہ نکاح باطل ہے۔ لیکن یہ کرسکتا ہے کہ باتی مائدہ مدت اسے بخشے اور اس کے بعد عقد دائی کرے ۔

# نگاہ ڈالنے کے احکام

(۲۳۹۲) مرد کے لئے نامحرم عورتوں کا جسم دیجانا درائ طرح ان کے بالوں کو دیجھنا خواہ لذت کے ادادے سے ہویان کے بالوں کو دیجھنا خواہ لذت کے درادے سے ہویا نہ ہو ہوتا م ہے۔ ان کے چیرے پر نگاہ ذالنا اور ہاتھوں کو کلا ئیوں تک دیجھنا اگر لذت کے ادادے سے ہویا ترام بیں جتالا ہونے کا خوف ہوتو ترام ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ لذت کے ادادے کے بغیر ادر حرام بیں جتالا ہونے کا خوف نہ ہوت بھی نہ و کھے۔ ای طرح عورت کے لئے نامحرم مرد کے جسم پرنظر ڈالنا لذت کے ادادے سے اور حرام بیں جتالا ہونے کا حوف نہ ہوت کے مواقع میں جتالا ہونے کا دوف کے مواقع میں جتالا ہونے کا دوف کے مواقع میں جتالا ہونے کا دوف نہ ہوت ہوت کے ماتھ و حرام ہے بلکہ احتیاط داجب کی بنا پر لذت کا ادادہ ادر حرام بیں جتالا ہونے کا دوون پر جنہیں عمونا مردیس جھیا تے ، لذت کے ادادے کے لغیر نظر ڈالے ادر حرام بیں جتالا ہونے کا دو دونوں پنڈلیوں پر جنہیں عمونا مردیس جھیا تے ، لذت کے ادادے کے لغیر نظر ڈالے ادر حرام بیں جتالا ہونے کا خوف نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے۔

( ۲۳۹۳) ده بے پرده عورتیں جنہیں اُگر کوئی پرده کرنے کے لئے کیے تواس کواہمیت ند دبی ہول، ان کے برن کی طرف دیکھنے میں اگر لذت کا تصد اور حرام میں جتا ہونے کا خوف ند ہوتو کوئی اشکال میں ۔ اس تکم میں کا فر اور غیر کا فرعورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ای طرح ان کے ہاتھ، پیمرے اور جسم کے دیگر جھے جنہیں چھیانے کی دہ عادی نہیں ، کوئی فرق نہیں ہے۔

( الم ٢٩٣٩) عورت كوچاہ كر وہ مااوہ چېرے ادر باتھوں كے سركے بال ادرائيا بدن ناتحرم مرد عرف چهائے ادراحتياط لازم بيہ ہے كہ اپنابدن ادرم كے بال اس لا كے ہي چهائے جوابھى بالغ تو ند ہوا ہو ليكن (انَّا مجھدار ہوكہ ) اچھے اور برے كو مجھتا ہوا دراحتال ہوكہ عورت كے بدن براس كی نظر پڑنے ہے اس كی جنسي خواہش بيدار ہوجائے گی۔ليكن عورت نامحرم مرد كے سائے چېرہ ادركلائيوں تك ہاتھ كھلے دكھ كتی ہے ليكن

اس صورت میں کہ حرام میں مبتلا ہوئے کا خوف ہو یا کسی مرد کو (ہاتھ اور چیرہ) دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے جوتو ان دوتوں صورتوں میں ان کو چھیانا واجب ہے۔

(۲۳۹۵) بالغ مسلمان کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے۔ آگر چدابیا کرنا شخفے کے پیچھے سے یا آ کینے میں یا صاف شفاف پانی وغیرہ میں ای کیوں ند ہو۔ اور احتیاط لازم کی بناپر سپی تھم ہے کافر اور اس بیچ کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا جواجھے برے کو جھتا ہو، البت میاں ہوئ ایک دوسرے کا پورابدن دیکھ سکتے ہیں۔

(۲۲۳۹۲) جومردادر مورت آگیں بیل تر تحرم ہوں اگر وہ لذت کی نیت شدر کھتے ہوں اور ترام بیل مبتلا ہوئے کا خوف ندہو تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کا بورا بدل دیکھ سکتے ہیں۔

(۲۳۹۷) آیک مردکودوسرے مرد کا بدن لذت کی نیت سے نہیں دیکھنا چاہئے۔ اورایک عورت کا دوسری عورت کے بدن کولذت کی نیت سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ای طرح اگر حرام کام میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو بھی دونوں صورتوں میں حرام ہے۔

(۲۳۹۸) آگرکوئی مردگی نامخرم مورت کو بیچانا ہواگر وہ بے پردہ مورتوں میں سے نہ ہوتو احتیاط واجب کی بتاپراہے اس کی تصویر نیمیں و یکھنا چاہئے۔ بیچ چیرے اور ہاتھوں کے کہ انہیں دیکھنا بغیر لذت ہواور حرام میں جمال ہونے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔

(۲۳۹۹) اگر لازم ہو کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کا پا اپ شوہر کے علاوہ کسی مرد کا انہا کرے یا اس کی شرمگاہ کو دعوکر پاک کرے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چیز لیپٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ اس (عورت یا مرد) کی شرمگاہ پر نہ گئے۔ اگر ایک مرد کسی دوسرے مرد یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا انہا کرنا چاہے یا اس کی شرمگاہ کو دعوکر پاک کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی کہی تھے ہے۔

( • ٢٢٠٠) اگر عورت نامحرم مرد سے اپنی کمی الی بیاری کا غلاج کرانے پر بجور ہوجس کا علاج وہ بہتر طور پر کرسکتا ہوتو وہ عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کراسکتی ہے۔ چنا نبید وہ مرد علاج کے سلسلے میں اس کو دیکھنے یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہوتو (ایبا کرنے میں) کوئی اشکال نبیس کیکن اگر وہ محفق و کھی کرعلاج کرسکتا ہوتو ضروری ہے کہ اس عورت سے بدن کو ہاتھ نہ لگائے اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج کرسکتا ہوتو مجرضروری ہے کہ اس عورت پر نگاہ نہ ڈاسے۔

(۱۰۴۱) آگرانسان کمی فخض کاعلاج کرنے کے سلیلے میں اس کی شرمگاہ پرنگاہ ڈالنے پر مجبور ہوتو احتیاط داجب کی بنابراہ چاہئے کہ آئینہ سامنے رکھے اور اس میں دیکھے۔ لیکن اگر شرمگاہ پرنگاہ ڈالنے کے علاوہ کوئی جارہ نہ ہوتو (ایسا کرنے میں) کوئی اشکال نہیں۔ اگر شرمگاہ پرنگاہ ڈالنے کی عدت آئینے میں دیکھنے کی عدت ہے کم ہوتب بھی بہی تھم ہے۔

## مختلف از دواجی مسائل

(۲۲۰۲) جوفض شادی نہ کرنے کی وجہ ہے حرام "فعل" میں بیٹلا ہوتا ہواس پر واجب ہے کہ شادی کر ہے۔ شادی کر ہے۔

( ۱۳۴۰ ) اگر مرد نگاح میں شانا پیشرط عائد کرے کہ ورت کنواری ہوا ور نگاح کے بعد معلوم ہو کہ وہ کوری اور الاس میں اور اگر خونہ کورت کنواری ہونے کی شرط ندر کھی ہوالہ اسے کنواری ہونے کی شرط ندر کھی ہوالہ اسے کنواری ہونے کی شرط ندر کھی ہوالہ اسے کنواری مجھ کرشادی کی ہوتو یا کرہ اور غیر یا کرہ کے مہرش کی نسبت سے مقرد کردہ مہرش جوفرق ہووہ کم کرسکا ہے۔ اور اگر مہر اوا کردیا ہوتو ( فرق کی رقم ) واپس لے لے مشان اگر اس کا مہر سورو پر دکھا ہواور اس جیسی باکرہ عورت کا مہر اس سے ہوا ور غیر یا کرہ کا ساتھ روسیے ہوتو اس کے سورو سیے مہر میں سے ہم اور کا جوفرق ہے باکرہ عورت کا مہر استی روپ ہوا کرہ کا ساتھ روسیے ہوتو اس کے سورو سیے مہر میں سے ہم اور کا جوفرق ہے دہ کہ ہوجا کہی گے۔

( ۱۲ م ۲۲۰۰) تامحرم مرداور مورت کا کسی ایمی میگه ساته و بونا جہاں اور کوئی نه ہوجیکه اس صورت میں بیکنے کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ نہ ہوتو کوئی اندیشہ سے۔

(٢٢٠٥) اگر كوئى مرد، عورت كامير فكاح بن معين كرد اوراس كا اداده يه دو كدوه ميرنيس دے كا تو

(اسے نکاح نہیں ٹوشا بک۔) چھ ہے۔ کیلی ضروری ہے کہ مہرادا کرے۔ (۲۲۰۴۲) ۔ حصلہ انسان اور ۔ ان جسید کا دیکہ افتاد کرے۔

(۲۲۰۲) جومسلمان اسلام ے خارج موجائے اور کفر افتیار کرے آوات اس مرتد " کہتے ہیں اور مرتد کی واقتیاں اس مرتد فلری (۲) مرتد فلی۔

مرتد فطری وہ فخص ہے جس کی پیدائش کے وقت اس سے ماں ہاپ ووٹوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا وہ فور بھی ایکھی برے کو پہنائے کے بعد مسلمان ہوا وہ فور بھی ایکھی برے کو پہنائے کے بعد مسلمان ہوا وہ فور بھی ایکھی وہ فخص ہے جس کی پیدائش کے وقت ماں باپ دوٹوں یا ان میں سے اور مرتد کی اس کے برکس ہے دوٹوں یا ان میں سے ایک بھی مسلمان شروی ۔۔

( ٢٢٠٠) اگر عورت شادى كے بعد مرتد ہو جائے خواہ مرتدہ لى ہو خواہ فطرى تو اس كا نكاح تو اے جاتا ہے ادر اگر اس كے شوہر نے اس كے ساتھ بھائے نہ كيا ہو تو اس كے خدت نيس ہے۔ اگر بھائے كے بعد مرتد ہو جائے اگر اس كے خوجہ ہے ۔ اگر بھائے كے بعد مرتد ہو جائے اگر اس كى عربیش آنے والى مرتد ہو جائے اگر اس كى عربیش آنے والى عورتوں كے برابر ہوتو اسے چاہئے كہ اس طریق كے مطابق جس كا ذكر طلاق كے احكام ميں كيا جائے گا عدت كر اور الر معدت كے دوران مسلمان ہوجائے تو اس كا فكاح ( نہيس تو تما يعنى ) ہاتى رہتا ہے ۔ اگر چر بہتر سے كہ مياں ہوى اسمان موجائے تو اس كا فكاح ( نهيس تو قال يعنى ) ہاتى ديرى جائے۔

اور مسئلے کی رو سے یائے اس عورت کو کہتے ہیں جس کی عمر پیاس سال ہوگئی ہواور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے الے چیش ندآتا ادواور دوبارہ آنے کی امید بھی ندہو۔

ر ۱۳۰۸) اگر مروعقد کے بعد مرقد فطری ہوجائے تو اس کی بیدی اس پرحمام ہوجاتی ہے۔ اگر اس نے بیوی سے ہمستری کی ہواور عورت یا تمہ یا عمر میں چھوٹی نہ ہو تو عورت کو چاہئے کہ بعدت وفات کے برابر عدت رکھے جس کا ذکر ایکام طلاق میں بیان ہوگا۔ بک احتیاط واجب کی بنا پر اگر جمیستری نہ کی ہویا عورت یا تسد ہویا کم عمر ہو جب بھی بعدت وفات کے برابر عدت گڑ ارے۔ اگر عدت کے دوران مرد تو بدکر لے اور دونوں استھے زندگی گڑ اربا جا بیں تو احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ عقد پر جیس اور جدا ہوتا جا بیں تو طلاق وی جائے۔

رندی رارای پی واقعیاط و بہب ن بی پرو بورہ ملک بات اور بود بعد بات کا کا کو فرث جاتا ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنی بروی کے ساتھ جاتا ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنی بیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنی بیوں کے ساتھ جاتا نے باور اگر وہ مرد بیوں کے ساتھ جاتا نے باور اگر وہ مرد بیاں کے ساتھ جاتا نے باور اگر وہ مرد بیاں کے بود مرتد بود ورد اس کی بیون ان کورتوں کی ہم من ہوجنہیں چیش آتا ہے تو ضرو دی ہے کہ وہ موادت کے بدار جس کا ذکر طلاق کے احکام بیس آئے گا عدت رکھے۔ اور اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہ مسلمان ہوجائے تو اس کا نکاح تائم رہتا ہے۔

ے پہلے ان وہر میں مدینے میں اور پر شرط عائد کرے کداے (ایک معین) شہرے یا ہر نہ لے جائے (۲۲۱۰) اگر مورت عقد میں مرو پر شرط عائد کرے کداس عورت کواس کی رضامندی کے بغیراس شہرے اور مرد بھی اس شرط کو قبول کرلے تو ضروری ہے کہ اس عورت کواس کی رضامندی کے بغیراس شہرے

باہرند کے جائے۔

(۱۱۳۱۱) اگر کسی مورت کی پہلے شوہر سے لاکی ہوتو بعد میں اس کا دوسرا شوہراس لڑکی کا نکاح اپنے اس لا کے سے کرسکتا ہے جواس ہوئی سے نہ ہو۔ نیز اگر کسی لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرے تو بعد میں اس لڑکی کی ماں سے خود بھی نکاح کرسکتا ہے۔

ر ۲۳۱۲) اگر کوئی عورت زنا ہے حاملہ ہوجائے تو پچے کو گرانا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ صرف ای صورت میں جائز ہے کہ اس کا باقی رہنا عورت کے لئے ضرر کا باعث ہوجونا قابل پرداشت ہو، یا اے زیادہ الکیف اٹھانی پڑے تو اس صورت میں بچے میں جان آنے ہے پہلے اسقاط حمل جائز ہے البتہ اس کی دیت دیں گے۔ لیکن بچے میں جان آنے ہے بعد کی جی صورت میں حمل ساقط کرانا جائز نہیں۔

ویں ہے دیں ہے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ (۱۳۴۳) اگر کوئی مرد کسی ایک عورت سے زنا کرے چوشو ہر دار ندجواور کی دوسرے کی عدت ش بھی نہ یو، جنا تچے بعد میں اس عورت سے شادی کرلے اور کوئی بچنہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں کہ جنب وہ بیٹ جانے ہوں کہ بچے طال نطفے سے ہے یا ترام نطفے ہے تو وہ بچے طال زادہ ہے۔

جائے ہوں دیجہ منا کے سے ہے ہوں کے سے حوال میں است میں است ہوں کہ اور دہ اس سے نکاح کرلے تو اگر ( ۱۹۲۴) اگر کسی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک عورت عدت میں ہے اور دہ اس سے نکاح کرلے تو اگر عورت کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو اور ان کے بال بچہ پیدا ہوتو وہ طلال زادہ ہوگا اور شرعا ان وونوں کا بچہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو علم تھا کہ وہ عدت میں ہے اور عدرت کے ووران نکاح کرنا جائز میں ہے تو شرعا وہ بچہ

## دودھ پلانے کے احکام

( ٣٣٣٣) و گركوئي عورت ايك بيج كوان شرائط كے ساتھ دودھ پلائے جومسلة ٣٣٣٣ ميں بيان ہول گي تو وہ بچه اگراؤ كا ہے تو درج فریل عورتوں كا اورائز كى ہے تؤ درج ذیل مردول كي تحرم بن جاتی ہے:

(1) خودوه عورت-اورات رضائی مال كيتم إلى-

۲) عورت کاشو ہر جو کہ دود دھ کا مالک ہے۔ ادراے رضا کی باپ کہتے ہیں۔

(س) اس عورت كاباب اور مال - اور جهال تك بيسلسلداوير جلا جائے جات وہ اس عورت كاباب اى كيول شدول-

(س) ال عورت ك ده في جو بدا مو يك مول بالعديل بدا مؤل-

(۵) اس عورت کی ادلاد کی اولاد خواہ پیسلسلہ جس قدر بھی نیچے چلا جائے اور ادلاد کی اولا دخواہ حقیقی ہوخواہ رضای ۔

(۱) اس مورث کی بہتیں اور بھائی خواہ وہ رضائی ہی کیوں شہوں لیعنی وودھ پینے کی وجہ ہے۔ اس مورث کے بہن اور بھائی بن گئے ہوں۔

( 2 ) اس موزت کا پیچادر چیویهی خواه ده رضاعی بی کیول شر بول-

(A) اس عورت كامامون اورخاله خواه وه رضاعي بي كيول شايون -

(9) اس مورث کے اس شوہر کی اولا و جو دودھ کا مالک ہے۔ اور جہاں تک بھی سے سلسلہ پنچے چلا جائے اگر چاس کی اولا ورضاعی بی کیوں ندہو۔

(۱۰) اس عورت کے اس شوہر کے مال باپ (جو دورہ کا مالک ہے) اور جہاں تک بھی ایسلسلہ اوپر جلا جائے۔

(۱۱) اس عورت کے اس شوہر کے بہن بھائی (جو دودھ کا مالک ہے) خواد دہ اس کے رضاعی بہن بھائی بن کیول شہوں۔

(۱۲) (اس مورت کا جو) شوہر (دودھ کا مالک ہے اس) کے پچااور پچوپھیاں ادر ماموں ادر خالا کیں۔۔اور جہاں تک ہیسلسلہ اوپر چلا جائے اوراگر چہود رضا گی ہی کیوں شہوں۔ وور ان کے علاوہ کئی اور لوگ بھی دودھ پلانے کی وجہ سے تحرم بن جاتے ہیں جن کا

ذكراً بحده مسائل مين كياجائ كا-

و را سروسی میں میں میں جو ہے ہو۔ ( ۲۴۴۴) اگر کوئی مورت کی بچے کوان شرائط کے ساتھ دودھ بلائے جن کا ذکر مسلہ ۲۳۳۳ میں کیا جائے گا تو اس بچے کا باپ ان لؤکوں سے شادی نہیں کرسکتا جنہیں وہ مورت جنم دے اور اگر ان میں سے کوئی ایک باپ کا ہوگا اور بہرصورت ان دونوں کا ٹکاح باطل ہے اور چھے کہ نیان ہوچکا ہے کہ وہ دونوں بھیشے کے لئے ۔ ایک دوسرے پرحرام ہیں۔

(۲۲۱۵) آگر کوئی عورت ہے کہے کہ میں پائسہ ہوں تو اس کی بید بات قبول ٹیس کرتی جائے لیکن اگر کے کہ میں شوہر دارٹیس ہول تو اس کی بات مان لیٹا جائے۔ لیکن اگر وہ غلط بیاں ہو تو اس صورت میں احتیاط داجب بیہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔

(۲۲۱۹) اگر کو کی شخص کسی ایسی مورت سے شادی کرے جس نے کہا ہو کہ میراشو پرتبیں ہے اور بعد میں کوئی اور فخص کے کہ دوہ مج کہدر ہاہے کوئی اور فخص کے کہ دوہ مج کہدر ہاہے اس کی بات کو قبول تیں کرنا جائے۔

( ٢٢٧١٤) جب تك الوكايالا كى دوسال كے ند جوجا كيں باب، بچوں كوان كى ماں سے جدائيس كرسكا اس لئے كد بيج كى عميداشت مال اور باپ دونوں كے ذمہ ہے اور احوط اور اولى بيہ ہے كہ بيج كوسات سال تك اس كى مال سے جداند كرے۔

( ٢٢٠٨) اگررشته ما تلئے والے کی دیانت داری ادر اخلاق بسندیدہ ہوں تو بہتر یہ ب کد (رشتہ ویئے الکارنہ کرے۔ پخیراکرم سلی اللہ علیہ وا کہ وسکم ہے ردایت ہے کہ 'جب بھی کوئی محض تمہاری لؤکی کارشتہ ما تلئے آئے اور تمہیں اس محض کے اخلاق اور دیانت داری بہند ہو تو اپنی لؤک کی شادی اس سے کردو۔ اگر ایسانہ کردگے تو زمین پر بہت بڑا فتر پھیل جائے گا۔''

(۲۲۱۹) اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کی مصافحت کرے ( مینی اسے مہر بخش دے ) کہ وہ دوسری شادی ٹیس کرے گا تو داجب ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔اور بیوی بھی مہر کننے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔

(۲۲۲۰) ولدالز با اگرشادی کرلے اوراس کے بال بچر پیدا مو تو وہ طال زادہ ہے۔

(۲۲۲۲) اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں میں یا عورت کے حافض ہونے کی حالت میں اس سے جہاع کرے تو تقیقار ہے لیکن اگراس جماع کے منتج میں ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتو وہ حلال زاوہ ہے۔
جماع کرے تو تقیقار ہے لیکن اگراس جماع کے منتج میں ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتو وہ حلال زاوہ ہے۔
(۲۲۲۲) جمراعورت کو یقین ہوکہ اس کا شوہر سفر میں فوت ہوگیا ہے اگر وہ دفات کی عدت جس کی مت احکام طلاق میں بیان ہوگی گر ارنے کے بعد شادی کرے اور بعد از ان اس کا پہلا شوہر سفر ہے کہ دوسرے شوہر سے جدا ہوجائے اور وہ پہلے شوہر پر حلال ہوگی۔ لیکن اگر ووسرے شوہر نے اس سے جماع کیا ہوتو عورت کے لئے ضروری ہے کہ عدت ولی شبہ جوعدت طلاق کے ہرا ہر ہے بیری کرنا چائز ہوری کرے داس جب جو عدت طلاق کے ہرا ہر ہے بیری کرنا چائز ہوری کرے داس جب عورتوں کے مہر کے بیری کرنا چائز ہوری کا خان افظہ پہلے شوہر کے ذمہ ہے۔ اور ووسرے شوہر کو چاہئے کہ اس جب عورتوں کے مہر کے مطابق اے مہراوا کرے۔

## دوده پلاكرمحرم بننے كى شرائط

(٢٣٣٣) يع كودوده بلانا جوم بنة كاسب بناب الى آغه شرطين إلى:

(۱) پچے زندہ عورت کا دودھ پیئے۔ پس اگر وہ مردہ عورت کے پیتان ہے دودھ کی پچھ مقدار پیچے جورضاعت میں معتبر ہے تو اس کا کوئی فائدہ میں۔

(۲) عورت کا دوده شری (جائز) زیگی کی وجہ ہے ہو، اگر چہد دلی شبہ کی بناپر ہو۔ یس اگر فرضا دوده بغیر زیکل کے اترا ہو یا ایسے بچے کا دوده ہو جو دلدالر نا ہو کسی دوسرے بچے کو دیا جائے تواس دودھ کے توسط ہے دہ دوسرا پچے کسی کا محرم نیس بے گا۔

(٣) بچه لپتان سے دورہ پیئے۔ لیس اگر دودھاس کے طلق میں انڈیلا جائے تو بیکا رہے۔

(١٧) دوده خالص بوادر کي دومري چيز سے طا مواند ہو-

(۵) دودہ کی جومقدار موجب حرمت ہے دہ دودہ ایک بی شو ہرکا ہو۔ پس دودہ یا نے دائی عورت کو اگر طلاق ہو جائے اور دہ عقد ثانی کر لے اور دوسرے شوہر سے حاملہ ہو جائے اور یہ جننے اس کے پہلے شوہر کا دودہ اس میں باتی ہو شکل اگر اس بچے کو خود بچہ جننے ہے۔ بہلے شوہر کا دودہ اس میں باتی ہو شکل اگر اس بچے کو خود بچہ جننے ہے۔ بہلے شوہر کا دودہ سات دفعہ اور وضع تمل کے بعد دوسرے شوہر کا دودہ سات دفعہ بیا ہے تو وہ بچہ کی کا بھی محرم نہیں بنا۔

(٢) بچيكى يارى كى وجد ودوه كى قيد كرد دادراكر قي كروي تو بيريم مين بنا-

ے پیچکواس قدر دودھ پلایا جائے کہ اس کی بڑیاں اس دودھ سے مضبوط ہوں اور بدن کا است بھی اس سے بند اور اگر اس بات کاظم نہ ہو کہ اس قدر دودھ بیا ہے یا تہیں تو اگر اس نے ایک دن اور آیک رات یا بیندرہ دفعہ پیٹ بھر کر دودھ بیا ہوت بھی (حرم ہونے کے لئے) کافی ہے جیسا کہ اس کا انقصیلی) ذکر آئے والے مسئلے بیس کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس بات کاظم ہو کہ اس کی بڈیاں اس دودھ سے مضبوط نہیں ہوئیں اور اس کا گوشت بھی اس نے نہیں بنا حالا تکہ بیجے نے ایک دن اور ایک رات یا پندرہ دفعہ دودھ پیا ہوتو اس جیسی صورت بیں احتماط واجب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ لیس نہ کورہ موارد میں شادی مذکرہ موارد میں شادی نے با کا دوجی با اور عربانہ نظر بھی نہ ڈائی جائے۔

(A) بیچے کی نمر کے دوسال کھمل نہ ہوئے ہوں ادراگر اس کی عمر دوسال ہونے کے بعدا سے دودھ پلایا جائے تو دہ کسی کا محرم نہیں بنما بلکہ اگر مثال کے طور پر دہ عمر کے دوسال کھمل ہونے سے پہلے آٹھ دفعہ ادراس کے بعد سات دفعہ دددھ پیٹے تب بھی دہ کسی کا محرم نہیں بنمار کیکن اگر دودھ پلانے والی مورت کو بچہ جنے ہوئے دوسال سے زیادہ مدت گز ریکی لڑکی ابھی اسکی بیوی ہوتو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔البدۃ اس کا اس مورت کی رضائی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگرچہا حتیاط مستحب ہے کہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کرے۔ نیزا حتیاط واجب کی بناپر وہ اس مورت کے اس شوہر کی جنیوں سے نکاح نہیں کرسکتا جو دووھ کا مالک ہے اگر چہ وہ اس شوہر کی رضائی بیٹیاں ہوں لہٰذا اگر اس وقت ان جس سے کوئی مورت اس کی بیوی ہوتو احتیاط واجب کی بناپر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲۳۲۵) اگر کوئی عورت کسی بچکوان شرائط کے ماتھ دودھ پلائے جن کاؤکر مسله ۲۸۳۳ ش کیا جائے گا تو اس عورت کا دہ شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہاں بچے کی بہنوں کا نثر م تیس بن جاتا میز شوہر کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے خم م نیس بن جائے ا

(۲۳۲۷) اگر کوئی عورت آیک بیخ کو دودہ پلائے تو وہ اس کے بھائیوں کی عرم نیس بن جاتی اور اس عورت کے رشتہ دار بھی اس بیچ کے بھائی بہنوں کے عرم نیس بن جاتے۔

(۲۳۲۷) اگر کوئی فض اس عورت ، جس نے کی لڑک کو پورا دودھ پایا موفکاح کر لے اور اس سے عاصفت کر لے تو گار اس کے اور اس سے عاصفت کر لے تو چردہ اس لڑک سے تکام نیس کرسکا۔

(۲۳۲۸) اگر کوئی مخص کی لاک ے فکاح کر لے تو پھروہ اس عورے سے فکاح نیس کرسکتا جس نے اس

ار کو چراددده پایا بور

(۲۳۲۹) کوئی فخص اس لڑکی ہے نکاح نہیں کرسکتا جھے اس فخص کی ماں یا دادی نے پورا دودھ پلایا ہو۔ نیز اگر کسی فخص کے باپ کی بیوی نے (بیعنی اس کی سوتنلی مال نے) اس فخص کے باپ کامملوکہ دودھ کسی لڑکی کو پلایا ہوتو وہ فخص اس لڑکی ہے نکاح نہیں کرسکتا۔ اور اگر کوئی فخص کسی دودھ بیتی بچک سے نکاح کرے ادر اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا اس کی سوتنلی ماں اس بچک کو دودھ پلاد نے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲۳۳۰) جس لڑی کو کسی خص کی بہن یا بھا بھی نے بھائی کے دودھ سے پوراوردھ پالیا ہووہ مخض اس لڑک سے نکاح نہیں کرسکتا۔ جب کسی خص کی بھائی بھتھی یا بمن یا بھائی کی پوٹی یا نواس نے اس بھی کودودھ پلایا ہوجب بھی بھی تھم ہے۔

(اسلام) اگرگوئی مورت اپنی لاک کے بیچ کو (ایعنی اپ تواسے یا نواسی کو) پورا دورہ پلائے تو دہ لاک اپنی اپنی سے نواسے یا نواسی کو) پورا دورہ پلائے تو دہ لاک اپنی شوہر کی جو سرک کے شوہر کی دورہ پلائے شوہر کی جو سرک بیوی سے بیدا ہوا ہوت بھی میں شکم ہے۔ لین اگر کوئی مورت اپنے بیٹے کے بیچ کو (ایعنی اپنی اگر کوئی مورت اپنے بیٹے کے بیچ کو (ایعنی اپنی کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیو کی بیو کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیو کی بیوک دورہ پلائی کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیال کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیال کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیال کی بیو) جو اس دورہ پیتے بیچ کی بیوک بیٹے کی بیوک بیٹے کی بیوک کی بیوک ہو اس کے بیٹے کی بیوک ہو کی بیوک ہو اس کے بیٹے کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی ہو کی بیوک ہو کی ہو کی بیوک ہو کی بیوک ہو کی ہو کی ہو کی بیوک ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو

(۲۴۳۲) آکر کمی الزلی کی موتیل مال ال الزلی کے شوہر کے بیچ کو اس الزکی کے باپ کا مملوکہ دوده اللہ کیا دے قوام دوده کیا دے تو اس احتیاط کی بنایو جس کا ذکر مسئلہ ۲۴۳۲ میں کیا گیا ہے، دولز کی اپنے شوہر پر حرام ہوجاتی ہے، خواہ دو پہلان کے اس الزکی کیا جس کے واس کے بطن ہے ہو۔

موادراس کا دووھ ابھی باتی ہوادردہ کسی بچے کودودھ پلائے تو دہ بچدان لوگوں کا محرم بن جاتا ہے جن کا ذکر اور کیا گیاہے۔

(٢٢٣١) مالقه مئله عدداضح موكما كديم ميت كاسب بن والدووده كي تين معيارين:

) پچے دودھ اس صد تک پیٹے کہ عرفا وہ گوشت بننے اور بڈیال مضبوط ہونے کا موجب ہو۔
اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا داروہدارصرف دووھ پر ہو، دووھ کے ساتھ کوئی اورغذا
نہ ہو۔ لیکن اگر معمولی مقدار میں غذا کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے دو مورتوں کا دودھ
پیٹے اور بیض گوشت اور بڈیاں ایک ہے بن کرمشتگام ہو جا کیں اور بیض دوسری کے دودھ
ہوتا و دونوں محرم ہوں گی اور اس کی ارضاعی باں بن جا کیں گی۔ اگر دونوں کے دودھ سے
مل کرہتے ہوں تو حرمت فارت نہیں ہوگی۔
مل کرہتے ہوں تو حرمت فارت نہیں ہوگی۔

الکن اگر پانی پینے ، دوائی دی جائے یا آئی کم غذا کھائے کہ بید خواں اور کسی کا دووہ نہ پینے کی نوائی اگر پانی پینے ، دوائی دی جائے یا آئی کم غذا کھائے کہ بیدند کہا جا سکے کہ چوہیں گھنٹوں کے دوران غذا کھائی ہے تو کوئی اشکال نہیں۔ اور ضرور کی ہے کہ پورے دان راحہ میں جب بھی بیچے کوغذا کی ضرورت پڑے تو دودہ پینے جس سے اسے ندرو کا جائے بلکہ اختیاط داجب کی بنا پر ضرور کی ہے کہ چوہیں گھنٹے کا حساب اس وقت سے شروع کیا جائے جب بحرج کی بنا پر صور کی کہا جائے جب بحرج ہو۔

بچر جُوکا ہواور اس کا آخر وہ دفت شار کیا جائے کہ بچے سپر ہو۔

(۳) تعداد کا حساب: اس کے لئے شرط ہیہ ہے کہ چندرہ مرتبہ مسلسل ای عورت کا دودہ پینے اور اس چندرہ وقعہ کے دوران اور کسی کا وودھ نہ چیئے ۔ لیکن اس دوران غدا کھانا ضرر کا باعث نیس اور چندرہ وفعہ کے دوران وقت کا فاصلہ ہوجائے تو بھی کوئی ضرر مجتب کہ بین ایکن ضروری ہے کہ ہر دفعہ میں بچے سپر ہو کر دودہ چیئے ۔ وہ اس طرح کہ بچے کو بھوک گئی ہواور وہ کھل سپر ہونے تک بغیر و تف کے دودھ پیئے ۔ لیکن اگر دودھ پینے ۔ لیکن اگر دودھ پینے کے دوران فرارک جائے یا مبر کرے کہ جھاتی منہ میں لیننے سے سپر ہوئے تک کو ایک دوران فرارک جائے یا مبر کرے کہ جھاتی منہ میں لیننے سے سپر ہوئے تک کو ایک و کوئی اشکال تھیں۔

(۲۳۳۵) اگرکوئی عورت اپنے شو ہر کا دووھ کسی بچے کو پلائے۔ بعد از ال عقد ٹانی کرلے اور دوسرے شوہر کا دودھ کسی اور بچے کو پلائے تو وہ دونوں بچے آئیں ٹیل مجرم نہیں بنتے۔

(۲۲۳ ۲) اگر کوئی غورت ایک شو ہر کا دورہ کئی بجوں کو بلائے تو وہ سب بیچے آپس میں نیز اس شو ہر کے

اوراس عورت كي جس في أنبل دوده پلايا موقوم بن جاتے إلى-

(٢٣٣٤) اگر كسى تخفى كى كئي بيوياں موں اور ان ميں سے ہرايك ان شرائط كے ساتھ جو بيان كى گئى بيں ايك ايك يچ كو دووھ بلاد بي تو وہ سب بي آپس ميں ادر اس آ دى اور ان تمام حور توں كے محرم بن جاتے بيں۔

( ۲۳۳۸ ) اگر کمی خص کی دو ہو بول کو دود دائر تا ہوادران میں ہے ایک کسی بچے کو مثال کے طور پر آتھ مرجبا در دوسری سات مرجبہ دود دھ پلاد ہے تو وہ پیے کسی کا یھی محر تہیں بنتا۔

(۲۳۳۹) اگر گوئی عورت ایک شوہر کا پورا دورہ ایک لاے اور ایک لاک کو پائے تو اس لاک کے بہن بھائی اس لائے کے بہن بھائیوں مے محرم نہیں بن جاتے۔

( ۱۳۴۴) کوئی قطم این بیوی کی اجازت کے بغیران مورتوں سے نکاح نہیں کرسکتا جو دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیوی کی جانبیاں یا جنیجیاں بن گئی ہوں۔ نیز اگر کوئی قص کمی نابالغ لڑ کے سے اغلام کرے تو دہ اس لا کے کی رضا تی بیٹی ، بہن ، اس اور دادی سے بیٹی ان مورتوں سے جو وودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیٹی ، بہن ، الرک کی رضا تی بیٹی ہوں نکاح نمیس کرسکتا۔ احتیاط داجب کی بنا پر اس صورت میں جبکہ لواطت کرنے والا بالغ مورت میں جبکہ لواطت کرنے والا بالغ مورت بھی بہی تھم ہے۔

(۲۴۳۱) جس عورت نے کسی شخص کے بھائی کو دودھ پلایا ہودوائی شخص کی جم تہیں بن جاتی۔
(۲۴۳۴) کوئی آ دی دو بہنوں ہے (ایک وقت میں) نکال نہیں کرسکتا اگر چہوہ رضا کی بہنیں بی ہوں ایسی دودھ پینے کی وجہ ہے ایک دوسری کی بہنیں بن گئی ہوں۔ اورا گر دو دو تورتوں ہے شادی کرے اور بعد میں اسے بنا چلے کہ دو آ کیں میں بہنیں میں تو اس صورت میں جبکہ ان کی شادی ایک بی وقت میں ہوئی ہوا ظہر ہیہ ہے کہ دونوں نکاح باطل میں اورا گر تھا تا ایک بی وقت میں نہ ہوا ہوتو پہلا نکاح تھی اور دوسرا باطل ہے۔

ہم کہ دونوں نکاح باطل میں اورا گر تھا تا ایک بی وقت میں نہ ہوا ہوتو پہلا نکاح تھی اور دوسرا باطل ہے۔

وسم ۲۳۳۲) اگر کوئی مورت اپنے شوہر کا دودھ ان اختاص کو بلاے جن کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے تو اس مورت کا شوہراس پر حرام نہیں ہوتا:

اینے بھائی اور بھن کو۔

(٢) ايخ چيا، پهويهي، مامون، خاله اوران کي اولا دکو\_

(٣) اینے پوٹوں کو۔ اگر چہ نواسوں کو دودھ بلانے کی صورت میں اس کی لڑکی اینے شوہر پر حرام ہوجائے گی۔

(٣) این بھیجاور بھانچ کو۔

(٥) ايندويوريانتركوب

(٢) المين شوبر كر بها في يا تطبيح كور

(4) این شومر کے بچا، کھو کھی، مامول اور خالہ کو۔

(٨) اين شوېر كدوسرى يوى سے يوت يوتول كور

( ۲۳۳۳) اگر کوئی عورت کمی مخص کی چھو چھی زادیا خالہ زادیمن کو دودھ پلائے تو وہ (عورت) اس شخص کی محرم نہیں بنتی ۔

## دودھ پلانے کے آداب

(٢٣٣٧) يَعْ كُوروره بِالْخَ كَا بِهِ الْآلَالَ الْكَالَيْ الْلَالِ الْكِلَالِ الْكِلَالِ الْكِلَالِ الْكِلَالِ ودون پلاتے کے لئے کسی دومری عورت کے حوالے کرے مگر یہ کہ مال دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے اور باب کسی دومری غورت کو ڈھوٹھ ہے جومفت دورہ پلائے یا مال سے کم اجرت پر راضی ہو۔اس صورت میں باپ يج كوكسى داير كے سروكرسكتا ہے۔ ليكن اس مح بعد اگر ماں اسے قبول نہ كرے اور اپن مرضى سے جيج كورود ہ

پلائے قواجرت طلب نہیں کرسکتی۔ ( ۲۲۲۲) مستحب ہے کہ بچے کے لئے جو دایہ نتخب کی جائے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جسمانی ، اخلاتی اور نقساتی اختبارے بیندیدہ صفات کی ما لک مور سدمناسب جیس کددار کافر، احتی، بوڑھی یا بدصورت مور سیکردہ ہے کہ کسی ایسی دامیر کو تخب کیا جائے جوز نازادی ہویا جس کاددور اسے بنتھ سے ہو چوجرام کاری سے پیداہوا ہو۔

### دووھ ملانے کے مختلف مسائل

( ٢٣٢٨) عورتوں كے لئے بہتر ہے كدوه برايك كے بيچ كودوده ند پلائي كونكد بوسكتا ہے ده بيا ياوندركة كيس كدانهوں نے كس كس كودوده پلايا ہے اور (ممكن ہے كد) بعد ميں دومرم ايك دومرے سے نکاح کرلیں۔

(٢٢٢٩) مستحب بر يح كو يور عام مين دوده بلايا جائ اور دوسال ع زياده دوده

یانا مناسب سیس ہے۔

(۲۲۵٠) اگر کسی دومرے کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کا حق ملف موتا ہو تو عورت شوہر کی احازت کے بغیردودہ ایس بالاستی-

(٢٢٥١) اگر كسى عورت كاشو برايك شرخواريكى سي فكاح كرے اور وه كوزت اس بالى كودود سايل الله احتياط واجيب كى بنايروه كورت ايي شوم رير ام ابدى بوجاتى بداوراحتياط كى بناير ضرورى بيكدا يطلاق ویدے اور میں اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ اگر دودھ خووای شوہر کا ہے تو دہ بی بھی اس کے لئے حرام ابدی موجاتی ب\_اوراگردوده وارد كار مان شومركان الداها كى بنابرعقد باطل موجاتا ب-

( ٢٣٥٢) اگركوئي تخص جاب كداس كى بحدام كى بحرم بن جائة لعض فقها في قرمايا ب كداس جاہے کہ کسی شیرخوار بڑی ہے مثال کے طور پر دو دن کے لئے متعد کر لے اور ان دو دنوں میں ان شرائط کے ساتھ جن كاذكر مسئلة ٢٢٣٣٣ ميل كيا كيا ہے اس كى بعالجى اس بكى كودودھ بلائے تاكدد داس كى يوى كى مال بن جائے۔ کمیکن سے تھم اس صورت میں جب بھا بھی بھائی مے مملوک دود دہ ہے اس بگی کو پلا کے کل اشکال ہے۔

( ٢٣٥٣) اگركوئى مردكى عورت ي شادى كرنے سے بہلے كے كردشاعت كى وجد و و كورت بھى بد حرام ہے، مثلاً کھے کہ میں نے اس حورت کی مال کا دووھ پیا ہے تو اگر اس بات کی تصدیق ممکن اوتو دہ اس عورت ہے شادی نہیں کرسکا۔اوراگر وہ یہ بات شاوی کے بعد کیے اورخودعورے بھی اس بات کو تیول کرے تو ان كا تكائ باطل بے للندا اگر مرد نے اس عورت سے جمعیسترى شكى ہويا كى ہو الكين جميسترى كے وقت عورت كومعلوم موكدوه اس مرد يرحرام بي قوعورت كاكونى مير جيس اور الرعورت كو بميسترى كے بعد پالے كروه اس مرد پر جرام می قو ضروری ہے کہ فوہرای میسی کوروں کے مهر کے مطابق اے مہردے۔

(۲۲۵۲) اگرکوئی عورت شادی سے پہلے کیددے کردضاعت کی وجدے میں اس مرد پرحرام ہول اور اس کی تصدیق ممکن ہوتو وہ اس مرو سے شادی نہیں کرعتی اور اگر وہ یہ بات شادی کے بعد کیج تو اس کا کہنا ابیا ہی ہے بیسے کہ مرد شادی کے بعد کیے کہ وہ عورت اس پر ترام ہے ادراس کے متعلق تھم سابقہ مسئلے ين بيان جو چکا ہے۔

وود صطاع جوم بنے كاسب عدد يرول عاب بوت ب (1100)

أيك تفس ياأيك السي جماعت كاخرويناجس كي بات يريقين بالطمينان جوجائے۔

دوعادل مرداس کی گوانل دی میکن ضروری ب کدوه دوده بالف کی شرائط کے بارے یں بھی بنا تھی مثلاً کہیں کہ ہم نے فلال بنے کو چوہیں گھنے قلال عورت کے بہتان سے دود مد بيت و يكها باوراس في الى دوران اوركونى بيز بهى بيس كهانى - اوراى طرح ال باقى شرائط كوبعى واشكاف الفاظ على بيان كرين جن كا ذكر مسئلة ٢٣٣٣ من كيا عميا ب البت ایک مرد اور دو عورتوں یا جارعورتوں کی گوائی سے جوسب کے سب عادل ہون مضاعت كا فابت بوناكل افكال باس الى احتياط رعل كياجائ

اگراس بات میں شک ہو کہ سنچ نے اتن مقدار میں دودھ پیا ہے جو محرم بنے کا سب ہے (reay) بانہیں پیاہے یا گمان ہوکداس نے اتنی مقدار میں دودھ بیاہے تو بچہ کس کا محرم نیس موتالیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے۔

## طلاق کے احکام

( ۲۲۵۷ ) جومرداینی بوی کوطلاق دے اس کے لئے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو۔ لیکن اگر دس سال کا بچیدا پی بیوی کوطلاق دے تو اس کے بارے میں اعتباط کا خیال رفیس ادر اس طرح ضروری ہے کہ مرداینے اختیار سے طلاق دے۔اور اگراہے اپنی بیوی کوطلاق دینے پرمجبور کیا جائے تو طلاق باطل ہے۔ اور رہی بھی ضروری ہے کہ وہ خض طلاق کی نہیت رکھتا ہولہٰ ذا آگروہ مثلاً مٰداق بیس یا نشے کی حالت میں طلاق کا

صيعه كية طلاق صحيح تين ب

( ۲۳۵۸ ) ضروری ہے کہ عورت طلاق کے دفت جینس یا نظاس سے پاک ہواور اس کے شوہر لے اس پا کی گئیں۔ کے دوران اس سے جمیستری ندکی ہواور الن دوشر طوں کی تفصیل آئندہ مسائل میں بیان کی جائے گی۔ ( ۲۲۵۹ ) عورت کوچینس یا نظاس کی حالت میں تین صورتوں میں طلاق دینا تھے ہے:

(۱) " شومرفے تکاح کے بعدائ سے بمیستری دنی ہو۔

(۲) معلوم ہو کہ وہ حالمہ ہاوراگریہ بات معلوم نہ ہوا در شوہرا سے قیل کی حالت میں طلاق وے دے اور بعد میں شوہر کو پتا چلے کہ وہ حالم تھی تو وہ طلاق باطل ہاورا حتیا لہ کا خیال رکھنا بنہر حال بہتر ہے۔ اگر چہ دوبارہ طلاق دینے ہے ہو۔

") مرد غیر حاضری ایا کسی بھی اور ہوہ ہے اگر چہ اپنی ہوی کے فنی رکھنے کے سبب بیر معلوم نہ کرسکتا ہو کہ وہ جیش یا نفاس ہے پاک ہے یا نہیں لیکن اس صورت میں احتیاط واجب کی بناپر ضروری ہے کہ مرد انتظار کرے تاکہ بیوی ہے جدا ہونے کے بعد کم از کم ایک مہینہ گزرجائے اس کے بعد اے طلاق دے۔

(۲۴۷۰) اگر کوئی شخص عورت کوچش ہے پاک سمجھ اور اے طلاق دے دے اور بعد میں بتا جیلے کہ وہ عیش کی حالت میں سمجھ اور طلاق عیش کی حالت میں سمجھ اور طلاق دے دے اور بعد میں معلوم ہوکہ پاک تھی تو اس کی طلاق مجھے ہے۔

(۲۳ ۱۱) جس شخص کو علم ہو کہ اس کی جو می جیش یا نظام کی حالت میں ہے اگر وہ جو ی سے جدا ہو جائے مثلاً سفر اختیار کرے اور اسے طلاق ویٹا چاہتا ہوتو اسے چاہئے کہ اتنی مدت مبر کرے جس میں اسے یقین یا اطمینان ہوجائے کہ وہ عورت بیلی ہے اسے اطمینان ہوجائے کہ وہ عورت بیلی ہے اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اسے شک ہو تب بھی بھی تھی ہے گئن اس صورت میں غائب شخص کی طلاق کے بارے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اسے شک ہو تب بھی بھی جی تاریخ ہوگئے ہے۔ اگر اسے شک ہو تب بھی جی کہ اس کے دورت میں غائب شخص کی طلاق کے بارے میں سندہ ۲۳۵ میں جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کا خیال دیکھ ہے۔

(۲۳۷۲) جو فخض این بیوی سے جداہوا گروہ اسے طلاق دینا جا ہے قوا گروہ معلوم کرسک ہو کہ اس کی بیوی حیض یا نفاس کی مطلق ہو کہ اس کی بیوی حیض یا نفاس کی حالت میں ہے یا نہیں تو اگر چدعورت کی حیض کی عادت یا ان ووسری نشانیوں کو جوشرع میں معین میں ورکھتے ہوئے اسے طلاق وے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ حیض یا نفاس کی حالت میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی حالت میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تھی تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی تو اس کی ملات میں تو اس کی تو اس کی ملات میں تو اس کی ملات میں تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو

(۲۲۷۱۳) اگر کوئی شخص ابن یوی سے خواہ چنس کی حالت میں ہویا پاک ہو ہمیستری کرے اور پھراہے طلاق دینا چاہے تو ضروری ہے کہ مبر کرے حتی کہ اسے دوبارہ چنس آ جائے اور پھروہ پاک ہوجائے۔ کیکن اگر ایسی عورت کو ہمیستری کے بعد طلاق دی جائے جس کی عمر نوسال ہے کم ہویا معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں اور اگر عورت یا کہ ہوئے بھی بھی بھی سے ۔ (یا کہ کامطلب مسئلہے ۲۴۴میں گزر چکاہے)۔ (۲۴۲۲) اگر کوئی شخص ایسی عورت سے ہمیستری کرے جوچنس اور نفاس سے یاک ہواور اسی یا ک

کی حالت میں اے طلاق وے دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ طلاق وینے کے وقت حاملہ تھی تو وہ طلاق باطل ہے اور احتیاط کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ چاہے طلاق کی تجدید کے در بینے کیوں نہ ہو۔

(۲۴ ۲۹) آگر کوئی تخص ایسی عورت سے ہمبئری کرے جوجیض یا نفاس سے پاک ہو پھر وہ اس سے جدا ہو جائے مثلاً سفر اختیار کرے ڈوجیش یا نفاس سے پاک ہو پھر وہ اس سے جدا ہو جائے مثلاً سفر اختیار کرے گہر اگر وہ جائے کہ سفر کے دوران اسے طلاق دے اور اس کی پاک یا تا پاک کے ہارے میں نہ جان سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنی مدت مبر کرے کہ عورت کو اس پاک کے بعد حض آئے اور دہ دوبارہ پاک ہوجائے۔ اور احتیاط واجب سے ہے کہ وہ مدت ایک مہینے سے کم نہ ہو۔ اور جو پھے کہا گیا ہے اس کی رطابت رکھتے ہوئے طلاق دیدے اس کے بعد معلوم ہو جائے کہ طلاق اس پہلی پاک میں واقع ہوئی ہے تو کو گوئی اشکال نہیں ۔

(۲۴۲۲) آگر کوئی مرد اپنی عورت کوطلاق دینا جاہتا ہو جے پیدائش طور پر یا کسی بیاری یا بیجے کو دودھ بلانے کی وجہ سے یا دوااستعمال کرنے یا کسی بھی وجہ سے حیض ندآتا ہوادراس عمر کی دومری عورتوں کوچش آتا ہو تو ضروری ہے کہ جب اس نے اسی عورت سے جماع کیا ہواس وقت سے جمن مہینے تک اس سے جماع ند

کرے اور بعد میں اے طلاق وے دے۔
( ۲۳۲۲) شروری ہے کہ طلاق کا صیفہ مح کی میں لفظ "طابلتے" کے ساتھ پڑھا جائے اور دوعا دل مرد
اے میں۔ اگر شوہر خود طلاق کا صیفہ پڑھنا چاہے اور مثال کے طور پر اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہوتو کہے:
"زُوْجتیٰ فَاطِعَهُ طَابلتَ" لیعنی میری ہیوی فاطمہ آزاد ہے اور اگر وہ کی دوسر مے تھی کو وکیل کرے تو وکیل کے:
"زُوْجَتیٰ فَاطِعَهُ طَابلتَ" اور اگر عورت معین ہوتو اس کا نام لیٹا لازم نہیں ہے۔ اور اگر عورت حاضر ہوتو
اس کی طرف اشارہ کر کے بیا کہنا کافی ہے: هایہ طابق یا نے اور اگر مرد عربی
میں طلاق کا صیف نہ پڑھ سکتا ہوا ور وکیل مجمی نہ ہما سکے تو دہ جس زیان میں جانے ہم اس لفظ کے ذریعے طلاق دے سکتا ہے جو عربی لفظ کے ذریعے طلاق دے سکتا ہے جوعر کی لفظ کے ذریعے طلاق

(٣٢٨) جن عورت نے متعد کیا گیا ہو (مثلاً ایک سال یا ایک میپنے کے لئے اس سے نکاح کیا گیا ہو) اسے طلاق وینے کا کوئی سوال نہیں۔اس کا آزاد ہونا اس بات برخصر ہے کہ متعد کی مدت ختم ہو جائے یا مردا سے مدت بخش دے بخش دی۔ اور کسی کواس پر گواہ قرار دیتا اور اس عورت کا جیش مدت بخش دی۔ اور کسی کواس پر گواہ قرار دیتا اور اس عورت کا جیش ہے یا کہ ہونا لازم نہیں۔

## طلاق کی عدت

(۲۳۷۹) جس لڑی گی عمر پوری نو سال مد موئی مواور اسی طرح جوعورت یائیہ ہوچکی ہو، اس کی کوئی عدت ٹیس ہوتی۔ لین اگرچہ شوہرنے اس سے مجامعت کی ہو، طلاق کے بعدوہ فوراً دوسرا شوہر کرسکتی ہے۔ پینجالیس (۴۵) دن میں سے زیادہ ہوائتی مدت کے لئے عدت رکھے۔ (۲۴۷۵) طلاق کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب صیعۂ طلاق کا پڑھنا فتم ہو جاتا ہے خوادعورت کو پتا چلے یا نہ چلے کداسے طلاق ہوگئی ہے۔ پس اگراہے عدت (کے بمائر مدت) گزرنے کے بعدیتا چلے کہ اسے طلاق ہوگئ ہے تو ضروری نہیں کہ دو دورارہ عذت رکھے۔

#### وفات كي عديت

(۲۳۷۱) اگر کوئی مورت ہوہ ہو جائے ادر اگر وہ حالمہ نہ ہوتو قمری چار مینے دی دن عدت رکھے۔ یعنی شادی کرنے ہے۔ اور اگر وہ حالمہ نہ ہوتو قمری چار مینے دی دن عدت رکھے۔ یعنی شادی کرنے ہے دکی رہے دفاوہ وہ (نوسال ہے) چھوٹی ہویا یا کسہ ہو یا حدد کیا ہویا کا فرہ ہویا حلاقہ رہعیہ کی عدمت ہیں ہویا شوہر نے اس ہے جامعت نہ کی ہو، چاہے شوہر کچہ یا دیوانہ ہو۔ اور اگر حالمہ ہوتو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدمت رکھے۔ لیکن اگر چار مہینے اور دی ون گزرنے ہے پہلے بچہ پیدا ہوجائے تو ضروری ہے کہ شوہری موت کے بعد چار مہینے دی ون تک صررکرے ادر اس عدت کو دفات کی عدمت کہتے ہیں۔

(۲۷۷۷) جومورت وفات کی عدت میں ہواس کے لئے رنگ برنگالیاس پیغنا، سرمدلگانا اور ای طرح

عامعت پہلے شوہر کی وفات سے پہلے ہوئی تھی تو اس کی عدت مقدم ہے۔ (۲۷۷۹) جس عورت کا شوہر لا پتا ہو یالا پتا ہونے کے تھم میں ہواس کی عدت وفات شوہر کی موت کی اطلاق اس عورت اطلاع کینے کے وفت سے شروع ہوتی ہے نہ کہ شوہر کی موت کے وفت سے لیکن اس تھم کا اطلاق اس عورت

کے لئے ہونا جو نابائٹے بیاپائل ہوگل اشکال ہے اس لئے اختیاط کا کناظ رکھنا واجب ہے۔

(\* ۲۴۸) اگر عورت کیے کہ بری عدت ختم ہوگئی ہے تو اس کی بات قابل قبول ہے گریہ کہ وہ غلط بیان مشہور ہوتو اس صورت میں اختیاط واجب کی بناپر اس کی بات قابل قبول ٹیس ہے۔ مثلاً وہ کیے کہ جھے ایک مہینے میں تفوی وفعہ خوان آتا ہے تو اس بات کی تقعد لیں نہیں کی جائے گی گریہ کہ اس کی سجیلیاں اور دیئے وار عور ٹیس اس بات کی تقعد لی نہیں گی جائے گی گریہ کہ اس کی سجیلیاں اور دیئے وار عور ٹیس اس بات کی تقعد لی کریں کہ اس کی تقید لی کریں کہ اس کی حیض کی عادت الی بی تنتی ہے۔

( • ٢٢٧) جس لڑى كى عمر پور نو سال ہو چكى ہواور جو عورت ياكسہ نہ ہو، اس كا شوہراس كا موہراس كا معت كر سے آگر وہ اسے طلاق ديتو ضرورى ہے كہ وہ (لڑى يا عورت) طلاق كے بعد عدت ريكھ اور اسى عورت كى عدت جساس كا شوہرائي اور اسى عورت كى عدت جساس كا شوہرائيے اور اسى كا حوات اور الى كى حالت ميں طلاق ديت تو دہ اتى مدت عبر كرے كدا ہے ددبارہ جيش آئے اور پاك ہوجائے اور چكى اسے تيمرى دفعو چيش آئے تو اس كى عدت ختم ہوجائے كى اور وہ ددمرا لكات كر كتى ہے۔ ليكن آگر جو ہم كو اس كے لئے كوئى عدت تيم ليعنى وہ طابق شو ہم كورت سے مجامعت كرنے ہے ہملے اسے طلاق ديد ہے تو اس كے لئے كوئى عدت تيم ليعنى وہ طابق خرورى ہو دارا تكاح كر كتى ہے۔ ليكن آگر شو ہم كن من اس كى شرمگاہ ميں داخل ہوئى ہو تو اس صورت ہمى ضرورى ہے كہ دہ كورت عدت ركھے۔

(۲۴۷۱) جس مورت کوچش نہ آتا ہولیکن اس کا من ان مورتوں جیسا ہوجنہیں چیش آتا ہویا اے پیش آتا ہولیکن اس کے دوجیش کا درمیانی فاصلہ تین ماہ یا اس سے زیادہ ہو، اگر اس کا شوہر مجامعت کرنے کے بعد اسے طلاق دیدے تو ضروری ہے کہ طلاق کے بعد تین قمری مہینے کی عدت رکھے۔

(۲۷۲۲) جس عورت کی عدت بین مینے ہواگراہے چاند کی پہلی تاریخ کوطلاق دی جائے قو ضروری ہے

کہ پورے بین قمری مینے (پین جب چاند دیکھا جائے اس وقت سے تین مینے تک ) عدت رکھے۔ اور اگراہے
مینے کے دوران (کس اور تاریخ کو) طلاق دی جائے قو ضروری ہے کہ اس مینے کے باتی وفول میں ، اس کے
بعد آنے والے دو مینے اور چوتھ مینے کے اتنے دان ، جینے دن پہلے مینے ہے کم ہول عدت رکھے تا کہ تین مینے
مکمل ہوجا کیں۔ شلا اگراہے مینے کی تیسویں تاریخ کو غروب کے وقت طلاق دی جائے اور یہ میدنی میں (۳۰)

دان کا ہو تو اس کی عدت کی آخری تاریخ چوتھ مینے کی جس (۲۰) تاریخ غروب تک عدت رکھے تا کہ پہلے
انیس (۲۹) روز کا ہوتو احتیاط واجب ہے کہ چوتھ مینے کی اکیس (۲۱) تاریخ تک عدت رکھے تا کہ پہلے
مینے کے جینے ون عدت رکھی ہے انیس طاکر دئول کی تعداد تھیں (۳۰) ہوجائے۔

(۳۲۷۳) آگر حاللہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وضع حمل یا اسقاط حمل تک ہے۔ لبذا مثال کے طور پر اگر طلاق کے ایک تھٹے بعد بچہ بیدہ ہوجائے تو اس عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔ لیکن میتھم اس صورت میں ہے جب وہ بچہ شوہر کا شرقی بیٹا ہو۔ لبذا اگر عورت زنا سے حالمہ ہوئی ہوا در شوہر اسے خلاق دے تو اس کی عدت بچے کے بیدا ہونے ہے تھے تہیں ہوتی۔

آ اگراس کا شوہراس سے مجامعت کرے اور اس عورت کی مدت تمام ہوجائے یا شوہراسے مدت بخش و اگراس کا شوہراس سے مجامعت کرے اور اس عورت کی مدت تمام ہوجائے یا شوہراسے مدت بخش و سے تو ضروری ہے کہ دہ عدت رکھے۔ پس اگراسے چیش آئے تو ضروری ہے کہ دہ چیش کے برابر عدت رکھے اور تکاح نذکر ہے۔ اور ایک چیش عدت رکھنا احتیاط واجب کی بنا پر کافی مہیں ہے۔ اور اگر چیش ند آئے تو چینتالیس (۵۸) دن شوہر کرنے سے اجتناب کرنے وار حالمہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت منج کی پیدائش یا استاط ہونے کی صورت میں اس کی عدت منج کی پیدائش یا استاط ہونے تک ہے۔ اگر چہ احتیاط مستحب سے کہ جو مدت وضع حمل یا

### طلاق بائن اورطلاق رجعي

(۳۸۸۱) طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد مردا پی عورت کی طرف رجوع کرنے کاحق نہیں رکھتا لیتی ہے کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اے اپنی بیوئی نہیں بنا سک اوراس طلاق کی چید تعمیں ہیں:

- (۱) اس مورت کودی کی طلاق جس کی عمرائحی نوسال شد ہوئی ہو۔
  - (٢) ال عورت كودي كيَّ طلاق جويا مُه نبو\_
- (m) اس عورت کودی گئی طلاق جس کے شوہر نے تکاح کے بعداس سے جماع ندکیا ہو۔
  - (٣) تيسري طلاق جس كاتفيل مئلة ٢٣٨٨ يلي آئ كي-
  - (۵) خلع اورمبارات كى طلاق داس كاحكام آكة رب ين-
- (۱) حاکم شرع کا اس عورت کوطلاق دیناجس کا شوہر شداس کے اخراجات برداشت کرتا ہونہ اے طلاق دیتا ہو۔

اوران طلاقوں کے علاوہ جوطلاقیں ہیں وہ رجعی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مورت عدت میں ہوشو ہراس سے رجوع کرسکتا ہے۔

( ۲۲۸۲ ) جس شخص نے اپنی عورت کو رجعی طلاق دی ہوائی عورت کوائی گھرے نکال دیتا جس میں وہ طلاق دیے ہے کہ عورت زنا کرے تواہے طلاق دینے کے وقت سقیم تقی حرام ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر جن میں سے ایک بیرے کہ عورت زنا کرے تواہے گھرے نکال دینے میں کوئی اشکال نہیں۔ نیز یہ بھی حرام ہے کہ عورت فیر ضروری کا موں کے لئے شوہر کی احمازت کے بغیرائی گھرت باہر جائے۔ عدت کے دوران عورت کے اخراجات شوہر پرواجب ہیں۔

## رجوع كرنے كاحكام

(٢٢٨١٠) - رجعي طلاق ميس مرد دوطر يقول عافوت كي طرف رجوع كرسكتا ب:

- (۱) اليكى بالمي كرے جن سے بتا چلے كدائ في اسے دوبارہ اپني يوكى بناليا ہے۔
- (۲) کوئی کام کرے اور اس کام ہے رجوع کا قصد کرے اور جماع کرنے ہے رجوع خابت ہوجاتا ہے خواہ اس کا قصد رجوع کرنے کا نہ بھی ہو۔ البنتہ پوسے لینے اور شہوت ہے ہاتھ لگانے سے رجوع خابت ہونا محل اشکال ہے۔ اور احتیاط واجب کی بناپر اگر ایسی صورت میں رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ طلاق دیدے۔

(۲۲۸۴) رجوع کرنے میں مرد کے لئے فازم نہیں کہ کمی کو گواہ بنائے یا اپنی بیوی کو (رجوع کے متعلق) اطلاع دے بلکداگر یغیراس کے کہ کسی کو بتا چلے وہ خود ہی رجوع کر لے تو اس کا رجوع کرنا تھیج ہے۔ لیکن اگر

عدت ختم ہوجانے کے بعد مرد کیے کہ میں نے عدت کے دوران ہی رچوع کرلیا تھا اور عورت اس کی لقید بق نہ تکرے تو لازم ہے کہ شوہراس بات کو ٹابت کرے۔

(۲۴۸۵) جس مرد نے عورت کورجی طلاق دی ہواگر دوائی سے بچھ مال لے لے اوراس سے مصالحت درست ہے ادرمرد پر وابئب ہے کہ مصالحت درست ہے ادرمرد پر وابئب ہے کہ رجوع نہ کروں گاتو اگرچہ یہ مصالحت درست ہے ادرمرد پر وابئب ہے کہ رجوع نہ کرنے کا حق ختم نہیں ہوتا اور اگر وہ ربوع کرلے تو رضیہ ازدواج دوبارہ برقرار ہوجائے گا۔

( ۲۴۸۲) اگرکوئی فخص اپنی بیوی کو دو دفعہ طلاق دے کراس کی طرف رجوع کرلے یا اے دو دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد رجوع کرے اور دومری طلاق کے بعد رجوع کرے اور دومری طلاق کے بعد نکاح کرے تو اور ہر طلاق کے بعد نکاح کرے تو دو اس مرد پر ترام ہوجائے گی۔ لیکن اگر فورت تیسری طلاق کے بعد کل دومرے مرد سے نکاح کرے تو وہ پانچ شرطوں کے نماتھ پہلے مرد پر طلال ہوگی بیش وہ اس مورت سے دوبارہ نکاح کر سے گا۔

(۱) دوسرے شوہر کا نگاح دائل ہو۔ پس اگر وہ اس عورت سے متعہ کرلے تو اس مرد سے علیحد کی کے بعد مہلاشو ہراس سے نکاح نہیں کرسکتا۔

(۲) و دمراشو ہر جماع کرے اور احتیاط داجب سے کہ جماع فرج میں کرے نہ کہ دبر میں۔

(m) دومراشوبراے طلاق دے یامرجائے۔

(۴) دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت یا وفات کی عدت تم ہوجائے۔

(a) احتیاط واجب کی بناپر دوسراشو ہر جماع کرتے دقت بالغ ہو۔

### طلاق خلع

(۲۳۸۷) اس مورت کی طلاق کو جوائے شوہر کی طرف مائل نہ ہواوراس سے نفرت کرتی ہواپنا مہر یا کوئی اور مال اسے بخش دے تا کہ وہ اسے طلاق دے وے مطلاق خلع کہتے ہیں۔ طلاق خلع میں معتبر ہے کہ مورت اسپے شوہرے اس قدرشد بدنفرت کرتی ہو کہ اسے وظیفہ زوجیت ادانہ کرنے کی دھمکی دے۔

( ٢٣٨٨) جب شوہرخود طلاق طلع كاصيف بإهنا جائة اگراس كى بيوى كانام مثلاً قاطمه بيوتو عوض لينے . كے بعد كم : "ذَوْ جَتِى فَاطِلْمَةُ حَالَعُتُهَا عَلَى مَائِلْكَ "اوراه تياطستی كى بناير" فَهِي طَالِق " بھى كم يعنى ميں نے اپنى بيوى فاطمہ كواس مال كوش جواس نے جھے ديا ہے طلاق طلع دے رہا ہوں ادروہ آزاد ہے۔اگر عورت معين بيوتو طلاق طلع مِن ادر تيز طلاق مهارات مِن اس كانام لينالازم نبيل۔

(۲۴۸۹) اگر کوئی عورت کسی شخص کووکیل مقرر کرے تاکہ وہ اس کا مہراس کے شوہر کو پخش دے اور شوہر بھی اسی شخص کو وکیل مقرر کرے تاکہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے تو اگر مثال کے طور پر شوہر کا نام مجمد اور بیوی کا نام فاطمہ ہوتو وکیل صیغۂ طلاق یوں پڑھے: "نقن مُو کِکلیے، فاطِمةً بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُو کِلِی مُحَمّدِ

لِيَحُلَمَهَا عَلَيْهِ" اوراس كے بعد بلافاً صلا كے: "زَوْجَهُ هُوَ تِحْلِي خَالَعُتُهَا عَلَى عَابِلَاَتُ فَهِى طَالِقَ" اور اگر عورت كى كو كيل مقرر كرے كداس كے شوہر كومبر كے علاوہ كوئى اور چيز بخش دے تاكداس كا شوہرا سے طلاق دے دے تو ضرورى ہے كہ وكيل لفظ "مَهْوَهَا"كى بجائے اس چيز كانام لے مثلاً اگر عورت نے سور ديد ديے ہوں تو ضرورى ہے كہ كے: "بَدَدَتُ مِافَةَ رُوبِيةٍ."

#### طلاق مبارات

( ۲۲٬۹۲) خلع اورمبارات کی طلاق کا صیغه اگر ممکن بوتو صیح عربی میں بر صاجانا چاہے اور اگر ممکن نه بوتو اس کا سخم طلاق کے حکم جیسا ہے جس کا بیان مسئلہ ۴۳٬۹۲ میں گرر چکا ہے۔ لیکن اگر عورت مبارات کی طلاق کے لئے شوہر کو اپنا مال بخش دے۔ شال اردو میں کھے کہ '' میں نے طلاق کینے کے لئے فلاں مال تمہیں بخش دیا'' تو کو کی اظامال میں۔

(۲۴۹۳) اگر کوئی عورت طلاق خلع یا طلاق مبارات کی عدت کے دوران اپنی بخشش سے پھر جائے تو شوہراس کی طرف رجوع کرسکتا ہے اور دوبارہ نکاح کئے بغیرا سے اپنی جو کی بناسکتا ہے۔ لا معروب کی سیان شدہ میں تاریخ

(۲۳۹۲) جومال شوہرطلاق مبارات دینے کے لئے ضروری ہے کہ دہ مورت کے مہر سے زیادہ ندہو بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مہر سے کم ہو لیکن طلاق طلع کے سلط میں لیا جانے والا مال اگر مہر سے زیادہ بھی ہوتو کوئی اختال شیں۔

## طلاق کے مختلف احکام

(۲۲۹۵) اگر کوئی آ دی کسی نامحرم مورت ہے اس گمان میں جماع کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو خواہ عورت کوعلم ہوکہ وہ گخص اس کا شو ہرنبیں ہے یا گمان کرے کہ اس کا شوہر ہے ضروری ہے کہ عدت رکھے۔

(۲۳۹۷) اگر کوئی آ دی کی حورت ہے یہ جانتے ہوئے زنا کرے کدوہ اس کی بیوی نہیں ہے قو اگر حورت کوعلم ہو کہ دوہ آ دمی اس کا شو ہر نہیں ہے اس کے لئے عدت رکھنا ضروری ٹہیں۔لیکن اگر اسے شوہر ہونے کا گمان جو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دوم مورت عدت رکھے۔

(۲۳۹۷) اگر کوئی آ دی کسی عورت کو ورفلائے کہ وہ اپنے شوہرے متعلق از دوائی ذھے داریاں پوری نہ کرے تا کہ اس طرح شوہر اے طلاق وینے پر مجبور ہو جائے ادر دہ خود اس عورت کے ساتھ شادی کر سکے تو طلاق اور نکاح مسجے میں۔ لیکن دونوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔

( ٢٣٩٨) اگر عورت نکاح کے سلط میں شوہر ہے کوئی خاص شرط کرے مثلاً اس کا شوہر لمباسز انقیار کرے یا مثلاً چو مہینے اے ٹریٹی ند دے یا طویل مدت کے لئے قیدی بن جائے وغیرہ تو طلاق کا انتیار عورت کو حاصل ہوگا تو یہ شرط باطل ہے۔ کیمن اگر وہ ایول شرط کرے کدوہ شوہر کی طرف نے وکیل ہے کہ خاص شرائط کے خت یا بغیر کمی قید اور شرط کے اپ آپ کواس کی طرف سے طلاق دیدے تو طلاق سے کہ خاص شرائط کے شوہراس کوا جی وکالت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر وہ عورت اس طرح خود کو طلاق دیدے تو طلاق سے ہے اور بعد میں شوہراس کوا جی وکالت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر وہ عورت اس طرح خود کو طلاق دیدے تو طلاق سے ہے ہو ہام شرائط کے خت جن کی تفصیل منہاج الصافحین میں فیکور ہے اسے طلاق دے سکتا ہے۔

پاس جائے جو خاص شرائط کے تحت جن کی تفصیل منہاج الصافحین میں فیکور ہے اسے طلاق دے سکتا ہیں۔

پاس جائے جو خاص شرائط کے تحت جن کی تفصیل منہاج الصافحین میں فیکور ہے اسے طلاق دے سکتا ہیں۔

پاس جائے جو خاص شرائط کے تحت جن کی تفصیل منہاج الصافحین عی بوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔

سے ساس لا کے کے منظف ہونے کی بچھ مدت بھی شامل ہو مثلاً اپنے چودہ سالہ لا کے کا کسی عورت سے متعہ کردے اور متعد کی مدت سے میں اس لا کے کے منظف ہونے کی بچھ مدت بھی شامل ہو مثلاً اپنے چودہ سالہ لا کے کا کسی عورت کی مدت بھی ساس لا کے کے منظف ہونے کی بچھ مدت بھی شامل ہو مثلاً اپنے چودہ سالہ لا کے کا کسی عورت کی مدت بھش سکتا ہے۔

سے در سے قوائر اس میں لا کے کی بھلائی ہوتو وہ (لینی باپ یا دادا) اس عورت کی مدت بھش سکتا ہے۔

سے کسی کی دائی یوی کو طلاق تو ہیں دے سکتا۔

(۲۰۰۲) اگرکو کی شخص درآ دمیوں کوشرع کی مقرر کردہ علامت کی رو سے عادل سمجھاور آپنی بیوی کو ان کے سامنے طلاق دید ہے تو کوئی اورشخص جھے ان دوآ دمیوں کی عدالت میں شک ہو،اگر اسے احتمال ہو کدان دونوں کی عدالت طلاق دینے والے کے نزدیک ثابت شدہ ہے تو اس عورت کی عدت ختم ہونے کے احداس کے ساتھ اپنا یا دوسرے کا نکاح کرسکتا ہے لیکن اگر ان کے عادل نہونے کا بھین ہو تو اس عورت کے ساتھ عقد نہیں کرسکتا۔

(۳۵ • ۳۷) و مورت جے طلاق رجتی دی گئی ہو وہ عدت کے ددران اس مرد کے لئے شرقی ہوی کی حیثیت رکھتی ہے ہیاں تک کہ عدت ختم ہو جائے۔ عورت کے لئے ضروری ہے کہ ہرتم کے استمتاع ہے جوشو ہر کا حق ہے ندرد کے اور جائز بلکہ مستحب ہے کہ شو ہر کے لئے بناؤ سنگھار کرے۔ اور اس کی اجازت کے بغیراس کے گھر ہے باہر نگلنا جائز نہیں۔ اس کے افرا جات شو ہر پر واجب ہیں بشر طبکہ وہ ناشز ہ (نافر مان) نہ ہواور اس کا فطرہ اور کفن بھی شو ہر کے ذمہ ہے۔ کسی ایک کے مرنے پر دوسرا وارث بن سکتا ہے اور مردعدت کے دوران سائی سے شادی نہیں کرسکتا۔

غصب کے احکام

غسب کے معنی سے بین کہ کوئی فض کی کے مال پریاحق پرظلم (اور دھونس یا دھاند لی) کے۔ ڈریعے قابض ہوجائے اور بیدابیا کام ہے جوازروئے عشل اور قرآن وروایات قرام ہے۔ جناب رسول آکرم صلی الشریحلیہ وآلہ دسلم سے روایت ہے: ''جوفض کسی دوسرے کی ایک ہائشت زمین غصب کرے قیامت کے دن اس زمین کواس کے سات طبقوں سمیت طوق کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔'' (سم \* ۲۵ ) وگر کوئی محفق راد کوں کام میں باری سے ساتا میاد دری رائس مگردن میں ڈال دیا جائے گا۔''

(۲۵۰۴) وگرکوئی حض اوگوں کو مجدیا عدرے یا پل یا دوسری الی چگہوں ہے جو رفاہ عامہ کے لئے بنائی گئی جوں استفادہ نہ کرنے دی تو اس نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی خض مجد میں اپنے (بیٹنے کے ) کئے جگہ مخض کرے اور دوسرا کوئی خض اے اس جگہ ہے فکال دے اور اے اس جگہ ہے استفادہ نہ کرنے دی تو وہ کمنا برگارے۔

(۲۵۰۵) اگر گروی رنگوانے والا ادر گردی رکھنے والا سے طے کریں کہ جو چیز گروی رکھی جارتی جو وہ گروی رکھنے والے پاکسی تیسرے محض کے پاس رکھی جائے تو گروی رکھوانے والا اس کا قرض اوا کرنے سے پہلے اس چیز کو واپس تیس لے سکتا اور اگروہ چیز واپس کی جو تو ضروری ہے کہ فی را لوٹا دے۔

(۲۵۰۱) جو مال کس کے پاس گروی رکھا گیا ہواگر کوئی اور فخص اے خصب کرلے تو مال کا مالک اور گروی رکھنے والا دونوں غاصب سے غصب کی ہوئی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور اگروہ چیز غاصب سے واپس لے لیں تو وہ گردی ہی رہے گی۔

( ۲۵۰۷) اگرانسان کوئی چزخصب کرے قوضروری ہے کہ اس کے مالک کولوٹا دے اور اگر وہ چز ضائع ہوجائے اور اس کی کوئی قیمت ہوتو ضروری ہے کہ اس کا عوض مئلہ ۲۵۱۵ اور ۲۵۱۸ میں بیان کی گئی تفصیل سے مطابق مالک کو دے۔

(۲۵۰۸) جو چیز خصب کی گئی ہواگر اس سے کوئی نفع حاصل ہومثلاً غصب کی ہوئی بھیڑ کا بچہ پیدا ہوتو وہ اس کے مالک کا مال ہے نیز مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مکان غصب کرلیا ہوتو خواہ غاصب اس مکان میں تدریج تو ضروری ہے کہ اس کا کراہیا لک کو ہے۔

ال ۱۹۰۹) اگر کوئی محض بچی یا دیوانے سے کوئی چیز جواس (بچی یا دیوانے) کا مال ہوغمب کرے تو خروری ہے کہ دہ چیز اسکے سر پرست کو دیدے اوراگر وہ چیز تلف ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کاعوش دے۔ (۱۹۵۸) اگر دوآ دی ل کر کسی چیز کوغصب کریں چیا نچہ وہ دونوں اس چیز پر تسلط رکھتے ہوں تو ان میں سے ہرا یک اس پوری چیز کا ضامن ہے۔اگر چیا ان میں سے ہرا یک جداگا نہ طور پراسے فصب نہ کرسکتا ہو۔ (۲۵۱۱) اگر کوئی محض فصب کی ہوئی چیز کوئی دوسری چیز سے ملادے۔مثل جو گیہوں فصب کی ہوا ہے جو سے ملا دے تو اگر ان کا جدا کرنا ممکن ہوتو خواہ اس میں زحمت تی کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ انہیں ایک

دوسرے سے ملیحدہ کرے اور (غصب کی ہوئی چیز) اس کے مالک کو والیس کردے۔
(۲۵۱۲) اگر کوئی شخص بنی ہوئی طلائی چیز مشلا سونے کی بالیوں کو غصب کرے اور اسکے بعد اسے
تکھلا دے تو تکھلانے سے سلے اور تکھلانے کے بعد کی قیت میں جوفرق ہو ضروری ہے کہ وہ مالک کو اوا کرے
چنانچے اگر قیمت میں جوفرق برا ہو وہ شددیتا جا ہے اور کہے کہ شمل اسے پہلے کی طرق بنا دونگا تو مالک مجورتیس کہ
جس کے سرقہ اس کی بھر اس مجھ بھی مکہ سکا کے دوا سے سلے کی طرح بنادے۔

سے پہلے کا وعاصب نے سے سرور کی ہے کہ ہمت بیل بھی ہوں ہو، سے وہ بہ روسیہ

(۲۵۱۵) اگر کو کی محض اس زمین میں جو اس نے فسب کی ہو کیتی یاڑی کرے یا درخت لگائے تو فسل
کی پیدادار، درخت اوران کا پھل خوداس کا مال ہے اور زمین کا مالک اس بات پر راضی نہ ہو کہ فصل اور درخت
اس کی زمین میں رہیں تو جس نے وہ ذمین فسب کی ہو خروری ہے کہ خواہ الیا کرنا اس کے لئے فقصال دہ بی کیوں نہ ہو وہ فر آا پی فصل یا درختوں کو زمین سے اکھیڑ لے۔ نیز ضروری ہے کہ جنتی مدت فصل اور درخت اس
زمین میں رہے ہوں اتن مدت کا کرایے زمین کے مالک کو دے اور جو خرابیاں زمین میں پیدا ہوئی ہوں انہیں
درست کرے۔ شال جہاں درختوں کو اکھیڑنے سے زمین میں گڑھے پڑھے ہوں اس جگہ کو ہموار کرے۔ اوراگر
درست کرے۔ شال جہاں درختوں کو اکھیڑنے سے زمین میں گڑھے پڑھے ہوں اس جگہ کو ہموار کرے۔ اوراگر
ان خرابیوں کی وجہ سے زمین کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ قیمت میں جو فر آن پڑھے وہ ہو۔
کرے اور وہ زمین کے مالک کو اس بات پر مجبورٹیس کرسکنا کہ زمین اس کے ہاتھ بھی دے یا کرائے پر دید سے
نیز زمین کا مالک بھی اے مجبورٹیس کرسکنا کہ زمین اس کے ہاتھ بھی دے۔

یر رویں بال میں اس کے ایک اس بات پر راضی جو جائے کہ فصل اور درخت اس کی زمین میں رہیں تو جس شخص نے زمین غصب کی جواس کے لئے لازم نہیں کہ فصل اور درختوں کو اکھیڑے البتہ ضرور کی ہے کہ جب

## مم شدہ مال پانے کے احکام

(۲۵۲۳) آگریمی فض کوکسی دوسرے کا گم شدہ ایسا مال مے جوجوانات میں سے ندہواورجس کی کوئی ایسی نشانی بھی ندہوجس کے در بیجے اس کے مالک کا بہتا چل سکے تو خواہ اس کی قیت آیک درہم ۲۰۰۱ چنے سکے دارچا ندی سے کم ہویا نہ ہووہ اپنے گئے لے سکتا ہے گئن احتیاط مستحب ہے کدو فض اس مال کواس کے مالک کی طرف سے نشیروں کو صدقہ کردے۔ بھی تھم اس دو پے چیے کا ہے جس پر کوئی علامت ند ہو۔ ہاں اگر اس کی مقدار یا زمان و مکان کی خصوصیات اس چیے کے علامت بن سکتی ہوں تو اس کے بارے میں مسئلہ ۲۵۲۳ کے مطابق اعلان کروانا ضروری ہے۔

( ۲۵۲۴) آرکوئی فض آیک اینی چیزیائے جس پرکوئی ایسی نشانی ہوجس کے وَریعے اس کے مالک کا پتا چلایا جاسکے تو آگر چراہے معلوم ہو کراس کا مالک ایک ایسا کافر ہے جس کا مال محترم ہے تو اس صورت جس کہ بس چیز کی قیت ایک ورہم تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ جس دن وہ چیز کی ہوائن سے ایک سال تک لوگوں کے مجمع ( پیٹھکوں یا مجلوں ) میں اس کا اعلان کرے۔ اور اگر اس کی قیت ایک درہم ہے کم ہو تو احتیاط واجب سے ہے کہ اے اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کردے اور جب بھی اس کا مالک نگل آئے اوروہ صدقہ۔ کرنے پرراضی شہو تو اسے اس کا کوش دیدے۔

(۲۵۲۵) اگرانسان خود اعلان ندکرنا جا ہے تو ایسے آدی کواپی طرف سے اعلان کرنے کے لئے کہدسکتا ہے جس کے متعلق اسے اطمیمیان ہو کہ وہ اعلان کروے گا۔

(۲۵۲۱) اگر ایک سال تک اعلان کرے اور مال کا مالک نہ طے تو اس صورت بی جبکہ وہ مال ترم پاک
کہ کے علاوہ کمی جگہ سے ملا ہودہ اے اس کے مالک کے لئے اپنے پاس رکھ سکتا ہے تا کہ جب بھی وہ ملے اسے
دیدے اور اس مدت بی اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کرنے بیس کوئی اشکال نہیں۔ اور سے بھی
کرسکتا ہے کہ اس مال کو اس کے مالک کی طرف نے فقیروں کو صدقہ کردے اور اختیاط واجب ہے ہے کہ وہ خوہ نہ
لے۔ اور اگر وہ مال اسے ترم یاک مکہ میں ملاہو تو احتیاط واجب ہے ہے کہ اسے فقراء پرصد قد کردے۔

(۲۵۲۷) اگرایک سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی مال کا ما لک نہ طے اور مال اس کے مالک کو دیئے کے لئے اس کی مفاظت کے دوران تلف ہوجائے تو اگراس نے مال کی تکہداشت میں کوتائی نہ برتی ہوا در تعدی بعنی ہے احتیاطی بھی نہ کی ہوتو پھر دہ ذمے دار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مال اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کرچکا ہوتو مال کے مالک کوافتیار ہے کہ اس صدقے پر راضی ہوجائے یا اسپنے مال کے توض کا مطالبہ کرے اور صدقے کا ٹواپ صدقہ کرنے والے کو لے گا۔

(٢٥٢٨) جم فحض كوكوني مال ما بهوا كروه اس طريق كمطابق جس كاذكراد يركيا كما بعد العلان ند

زمین قصب کی ہوائی دقت ہے لیکر مالک کے راضی ہوئے تک کی مدت کا زمین کا کرایے دے۔
(۲۵۱۷) جو چیز کمی نے قصب کی ہواگر دہ تلف ہوجائے تو اگر دہ چیز گائے اور بھیٹر کی طرح قیسمی ہوتو ضروری ہے کہ مفاصیہ اس چیز کی قیت اداکر ہے۔ (قیسمی ایک چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی شل ایک قصوصیات کی متابع جو فاکدہ حاصل کرنے ہیں تا چیز کھتی ہے فراوال نہیں) اور اگر اس دقت کمی تخصوص حالت اور تقاشے کے متابع اس کی بازار کی قیت بدل کی ہو تو ضروری ہے کہ دہ قیت دے جو تلف ہوئے کے وقت تھی۔
(۲۵۱۸) جو چیز کمی نے قصب کی ہواگر وہ تلف ہوجائے تو اگر وہ گیہوں اور جو کی ماندہ صلی ہو تو

ر المان الله المان من المراق المن الموامر الوالي المن المراق المن المراق المن المراق المراق المن المن المن الم مروري ب كدا غاصب في اجو جيز غصب كي بواى جيس جيز ما لك كودب (هطلي المي جيز كو كيم جيز در ضروري كمثل المي خصوصيات كي بناير جوفا كده حاصل كرف جي من قا شير كفتي بين فراوال ب) ليكن جو جيز در ضروري به كماس كي هم الي خصوصيات عن اس غصب كي مولى جيز كي هم كم ما تند موجو كر تلف موكي به منظم المراق المراق المناق (۲۵۱۹) آگرایک محص (جمیز جلیسی) کوئی قیدمی چیز خصب کرب اور وہ تلف ہو جائے تو اگر جھٹی مدت وہ خصب کرب اور وہ تلف ہو جائے تو اگر جھٹی مدت وہ خصب کرب اور وہ تلف ہو جائے تو اگر جھٹی مدت میں اس میں ایسی خصوصیت پیدا ہوگئی کہ اس کی قیمت بوجائے تو اگر بیفر بھی خاصب کی بہتر و کیے جمال سے نہ ہو تو شردری ہے کہ فرید ہونے کے دفت کی قیمت اداکرے۔ اور اگر اس کی فریمی خاصب کی بہتر و کیے جمال کی وجہ سے ہوتو اس فریمی کی قیمت و بنا لازم نہیں ہے۔

( 1010) جو چیز کسی نے فصب کی ہوا گرکوئی اور شخص وی چیز اس سے فصب کرے اور پھر وہ تلف ہو جائے تو مال کا مالک ان دونوں میں سے ہرایک سے اس کا عوض لے سکتا ہے یا ان دونوں میں سے ہرایک سے استے عوض کی پکٹے مقد او کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ لبترا اگر مال کا مالک اس کا عوض پہلے غاصب سے لے لے تو پہلے غاصب نے جو پکھے دیا ہو دو دو درے عاصب سے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر مال کا مالک اس کا عوض دوسرے غاصب سے لے لے تو اس نے جو پکھے دیا ہے اس کا مطالبہ و در اغاصب پہلے غاصب سے نیس کرسکتا۔

ب سے میں موجود نہ ہوتا ہے۔ اس میں معالمے کی ترطوں میں ہے کوئی آیک موجود نہ ہوشا جس چیز کو ایک موجود نہ ہوشا جس چیز کی خرید وفرد خت وزن کر کے کرنی خروری ہوا گراس میں معالمہ ابنے وزن کے کیا جائے تو معالمہ باطل ہے اورا گر بیج والا اور فریدار معالمہ باطل ہے اورا گر بیج والا اور فریدار معالمہ باطل ہے تعلق نظر اس بات پر رضامند ہوں کہ ایک ورسرے کے مال میں تقرف کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ورنہ جو چیز انہوں نے ایک دوسرے سے لی ہو وہ عقبی مال کی مائند ہے اور ان کیلئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا مال تلف خروری ہے کہ ایک دوسرے کا مال تلف ہوجائے تو خواہ اے معلوم ہو بیا نہ ہوکہ معالمہ باطل تھا ضروری ہے کہ اس کا عوش دے۔

(۲۵۲۲) جب ایک مخص کوئی مال کمی بیچنے والے سے اس مقصد سے کے اسے ویکھیے یا میکھ مت اپنے پاس رسکھ تاکد اگر پہندا ہے تو خرید لے تو اگر وہ مال تلف ہو جائے تو مشہور تول کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کووے۔

کرے تو پہلے (اعلان ندکر کے اگر چہ) اس نے گتاہ کیا ہے لیکن اب اے اختال ہوکہ (اعلان کرن) مفید ہوگا تو پہلے ہوگا تو پہلے اور اعلان کرے۔ پھر بھی اس بر داجب ہے کہ اعلان کرے۔

(۲۵۲۹) اگر دیوانے یا تابالغ یچ کوکوئی ایسی چیزل جائے جس میں علامت موجود ہوادراس کی قیمت ایک درہم کے برابر ہوتو اس کا سرپرست اعلان کرسکتا ہے ۔ بلکداگروہ چیز سرپرست نے بیچ یا دیوانے سے لے کی ہوتو اس پر واجب ہے کداعلان کرے ۔ اورا گر ایک سال تک اعلان کرے پھر بھی مال کا مالک ند لیے تو ضروری ہے کہ جو کچھ مسئلہ ۴۵۲۷ میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔

(۲۵۳۰) اگرانسان اس سال کے دوران جس ش وہ (طنے والے مال سے بارے میں) اعلان کر ماہو مال کے مالک کے ملئے سے ناامید ہوجائے تو ضروری ہے کہ ساختیاط واجب کی بناپر حاکم شرخ کی اجازت ہے ۔اس مال کو صدقہ کروے۔

(۲۵۳۱) اگراس سال کے دوران جس ش (انسان مخے والے مال کے جارے بی ) اعلان کر ہا ہودہ مال ملف ہو جائے تو اگر اس محص نے اس مال کی تلبداشت میں کوتائل کی ہویا اسے بے جا استعمال کیا ہوتو وہ ضامن ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے اور ضروری ہے کہ اعلان کرتا رہے۔ اور اگر کوتا تھی نہ کی ہو اور بے جا استعمال بھی نرکیا ہو تو چھراس پر بچو بھی واجب بھیں ہے۔

(۲۵۳۲) اگرکوئی مال جس پرکوئی نشانی (یا مارکہ) ہوادر اس کی قبت ایک درہم تک پینی ہوالی جگہ اسلام کے جارے بین معلوم ہوکہ اعلان کے ذریعے اس کا مالک نبیس ملے گا تو ضروری ہے کہ (جس شخص کووہ مال ملا ہو) وہ پہلے وان بی اسے — احتیاط لازم کی بتا پر خاتم شرع کی اجازت سے — اس کے مالک کی طرف سے نقیروں کوصد قد کرد ہے ادر ضروری نبیس کہ دہ آئیگ سال ختم ہونے تک انتظار کرے۔

(۲۵۳۳) اگر کسی مختص کو کوئی چیز لے اور وہ اے اپنا مال تھے ہوئے اٹھا لے اور بعد میں اے بتا پہلے کہ وہ اس کا اپنا مال جیس ہے تو جواحکام اس سے پہلے والے مسائل میں بیان کئے گئے ہیں انہیں کے مطابق ممل کرے۔

(۲۵۳۴) بو چیز لی بوخرددی ہے کہ اس کا اس طرح اعلان کیا جائے کہ اگر اس کا الک سے تو اے مثلاً الک سے تو اے مثلاً عالب ممان ہوکدوہ چیز اس کا بال ہے اور اعلان کرنے میں مختلف مواقع کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ شلا بعض ادقات اتنا کہنا کا فی ہے '' جھے کوئی چیز لی ہے'' لیکن بعض صورتوں میں ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس کا تعین کرے مثلاً ہے ہے'' اور بعض صورتوں میں اس چیز کی بعض خصوصیات کا کاتعین کرے مثلاً ہے ہے'' جھے سونے کا ایک گلزاملا ہے'' اور بعض صورتوں میں اس چیز کی بعض خصوصیات کا جسی اضافہ ضروری ہے مثلاً کہے'' جھے سونے کی بالیاں لی جیل' لیکن بہر صال ضروری ہے جہاں ہے مالک کو خصوصیات کا ذکر تدکرے تا کہ وہ چیز معین نہ ہو جائے۔اعلان ایک جگہ کرنا ضروری ہے جہاں ہے مالک کو اطلاع منے کا زیادہ احتمال ہو۔

(۲۵۳۵) اگر کسی کوکوئی چیزل جائے اور دوسر افخص کے کہ بید میرا مال ہے اور اس کی نشانیاں بھی بتاوے

لوّ وہ چیز اس دوسرے مخص کواس دفت و بینا ضروری ہے جب اے اظمینان ہوجائے کہ بیراس کا مال ہے۔ بیدلازم نہیں کہ دہ مخص ایسی نشانیاں بٹائے جن کی طرف عموماً مال کا مالک بھی توجیس ویتا۔

(۲۵۳۹) کسی محض کو جو چیز لمی ہواگر اس کی قبت ایک درہم تک پنچے تو اگر وہ اعلان نہ کرے ادر اس چیز کومنجد یا کسی دومری مبلہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں رکھ دے اور وہ چیز تلف ہوجائے یا کوئی دومرافخض اے اٹھالے تو جس فخض کو دہ چیز پڑی ہوئی ملی ہو وہ فرمے دارہے۔

( ۲۵۳۷) اگر کسی تخف کوکی ایسی چیزیل جائے جوایک سال تک باتی ندرہتی ہوآد ضروری ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک کہ وہ باتی رہے اس چیز کی حفاظت کرے جواس کی قیمت پس اہمیت رکھتی ہوں۔اوراحتیاط واجب سے ہے کہ اس مدت کے دوران اس کا اعلان بھی کرتا رہے اور پھر بھی اس کا مالک ند ملے تو اس کی قیمت کا تعین کر کے اپنے گئے رکھ لے اور سے بھی کرسکتا ہے کہ اے تی و ہے اوران بالک ند ملے تو اس کی تیمت کا تعین کر کے اپنے گئے رکھ لے اور سے بھی کرسکتا ہے کہ اے تی و ہے اوران بھی جو کے داگر اس کا مالک ند ملے تو خروری ہے کہ جو بچھ مسئلہ ۲۵۲۲ بیں جائے تو قروری ہے کہ جو بچھ مسئلہ ۲۵۲۲ بیں جائے گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔

(۲۵۳۸) جو چیز کسی کو پڑی ہوئی ملی ہواگر وضو کرتے وقت یا تماز پڑھتے وقت وہ اس کے پاس ہو ۔۔۔ اگر چہدوہ مالک ملنے کی صورت میں اسے نہ لوٹا تا چاہتا ہوتب بھی ۔۔ اس کا وضوا ور تماز باطل نہیں ہوگی ۔۔
(۲۵۳۹) اگر کسی محف کا جو تا اٹھا لیا چائے اور اس کی جگہ کسی اور کا جو تا رکھ دیا جائے اور اگر وہ فحض جانتا ہو کہ جو جو تا رکھا ہے وہ اس فحض کا مال ہے جو اس کا جو تا لے گیا ہے اور وہ اس بات پر رائسی ہو کہ جو جو تا وہ فحض کیا ہے اس کے جو شاس کا جو تا رکھ سکتا ہے۔ اس طرح آگر وہ فحض کیا ہے اس کے جو شاس کا جو تا رکھ لیا تھ وہ اپنے جو تے کہ بچائے وہ جو تا رکھ سکتا ہے۔ اس طرح آگر وہ فحض جان ہو کہ وہ فتی اس کا جو تا ناحق اور ظلما کے گیا ہے تب بھی ہی جس محم ہے۔ لیکن اس صورت بی ضروری ہے کہ اس جو تے کی قیمت سے دیا وہ ور نہ ذیا وہ قیمت کے متعلق مجبول المالک کا حکم جاری ہوگا۔

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اگرانسان کے پاس چھول المالک ہال ہولیتی اس کا الک تامعلوم ہوادد اس بال پر لفظ گم شدہ
کا اطلاق نہ ہوتا ہوتو اس صورت میں کہ جب اے اظمینان ہوکہ اس بال میں تصرف کرنے پر اس بال کا مالک
راضی ہوگا تو جس طرح بھی دہ اس مال میں تصرف کرنا چاہے اس کے لئے جائز ہے۔ اگر اظمینان نہ ہوتو انسان
کے لئے لازم ہے کہ اس کے مالک کو تائش کرے اور جب تک اس کے مطنے کی امید ہواس وقت تک تائش
کرے اور اس کے مالک کے مطنے ہے ماہیں ہونے کے بعد اس مال کو بطور صدقہ فقیر کو دینا ضروری ہے۔
احتیاط واجب ہدے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دیدے اور حاکم شرع کی اجازت ہے اس کی قیت بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ اور اگر بعد میں مال کا مالک مل جائے اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہو تو احتیاط واجب کی عائز اے اس کا موض دیدے۔

### حیوانات کوذرج کرنے کا طریقہ

(۲۵۳۹) حیوان کو فرخ کرنے کا طریقہ سے ہے کہ اس کی گردن کی چار بوی رگوں کو کمل طور پر کا کا جائے۔ (۱) سائس کی ٹالی (۲) کھانے کی ٹالی (۳٫۳) دوموٹی رکیس جو کھانے اور سائس کی ٹالی کے دونوں طرف ہوتی ہیں۔ اور احتیاط واجب کی بناپران رگوں ہیں صرف چیرا لگانا یا صرف گلا کا ٹنا کافی نہیں ہے اور دحقیقت سے چار رگوں کو کا ٹنا نہ ہوا۔ گر ( شرفا ذیجے اس وقت سے ہوتا ہے) جب سائس اور کھانے کی ٹالیوں کو گلے کی گروہ جدا ہوجا کیں۔

(• 700) آگر کوئی محض جار رگوں میں سے بعض کو کائے اور کھر حیوان کے مرنے تک صبر کرے اور باتی رکیس بعد میں کا فیق میں اس سورت میں جبکہ رکیس بعد میں کا فیق قائدہ تیس بعنی حیوان پاک اور حلال تیس ہے۔ لیکن اس سورت میں جبکہ جاروں رکیس حیوان کی جان نگلنے سے پہلے کاٹ وی جا تیں گر حسب معمول مسلسل نہ کاٹی جا تیں تو وہ حیوان یاک اور حلال ہوگا۔

(۲۵۵۱) آگر بھیٹریا کسی جھیڑکا گا اس طرح پھاڑ دے کہ گردن کی ان جار رگوں میں ہے جنہیں ذرخ کرے وقت کا نما ضروری ہے وکھ بھی باتی ندر ہے تو وہ بھیٹر حرام ہو جاتی ہے اور اگر صرف سائس کی نالی بالکل باتی ندر ہے تب بھی بہی تھم ہے۔ بلکہ اگر بھیٹریا گردن کا پکھ حصہ پھاڑ دے اور چاروں رکیس سرے لگی ہوئی یا بدن سے گل ہوئی باتی رہیں تو احتیاط واجب کی بناپر وہ بھیٹر خرام ہو جاتی ہے۔لیکن اگر بدن کا کوئی دوسرا حصہ پھاڑے تو اس صورت میں جبکہ بھیٹر ایھی زئدہ ہواور اس طریقے کے مطابق وی جائے جس کا ذکر بعد میں ہوگا تو وہ حلال اور پاک ہوگی۔ بہتھم صرف بھیٹر نے اور بھیٹر کے ساتھ ہی تفقی تیں ہے۔

### حیوان کوذی کرنے کی شرا لط

(۲۵۵۲) حوان کوزع کرنے کی چھر طیس میں:

(۱) حیوان کو ذیح کرئے والا مر دمو یا عورت شروری ہے کہ مسلمان ہو۔ وہ مسلمان پچہمی جو سمجھدار ہو لیعنی بر ہے بھلے تمیز رکھتا ہوجیوان کو ذیح کرسکتا ہے۔لیکن غیر کتابی کفاراور ان فرقوں کے لوگ جو کفار کے تھم میں جیں مثلاً نواصب اگر کسی حیوان کو ذرج کریں تو د و حلال نہیں ہوگا بلکہ کتابی کا فر (مثلاً یہودی اور عیسائی) بھی کسی حیوان کو ذرج کرے اگر چہ ہم اللہ بھی کے تو بھی اختیاط واجب کی بنا پر وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔

(۲) جہال تک ہوسکے جوان کا گا لوہ کی چھری ہے گائے۔ بتابراحتیاط واجب اسٹیل کی چھری ہے گائے۔ بتابراحتیاط واجب اسٹیل کی چھری ہے کا فی نہیں ہے لیکن آگر او ہے کا اوز اروستاب نہ ہوتو کسی ایسی تیز وھار چیز ہے واروں رکیس کا اسلامی ہوشلا شیشہ اور پھر ہر چند کہ اس کا سر جدا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔

## حیوانات کوشکار اور ذبح کرنے کے احکام

(۲۵ ۳۱) طال گوشت حیوان جنگلی ہو یا پالتواس کواس طریقے کے مطابق و سی کیا جائے جو بعد بیس بتایا جائے گاتواس کی جان نگل جانے کے بعداس کا گوشت حلال اور بدن پاک ہے۔لیکن اونٹ، چھلی اور نڈی کے حلال کرنے کا طریقہ الگ ہے جھے آئندہ مسائل میں بیان کیا جائے گا۔

(۲۵۳۲) وہ جنگلی حیوان جن کا گوشت طال ہو مثلاً ہرن، چکوراور پہاڑی بحری اور وہ حیوان جن کا گوشت طال ہو مثلاً ہرن، چکوراور پہاڑی بحری اور وہ حیوان جن کا گوشت طال ہو اور جو پائتو رہے ہوں اور بعد بیں جنگلی بن گئے ہوں مثلاً پائتو گائے اور اونٹ جو بھاگ گئے ہوں اور جنگلی یا ایسے سرکش ہوگئے ہوں کہ آئیس قابو نہ کر سکتے ہوں تو اگر آئیس اس طریقے کے مطابق شکار کیا جائے جس کا ذکر بعد میں ہوگا تو وہ پاک اور طال ہیں۔لیکن طال گوشت والے پائتو حیوان مثلاً بھی اور جست کی وجہ سے پائتو بین جا کیں شکار کرتے بھیڑ اور کھریلو مرخ اور طال گوشت والے وہ جنگلی حیوان جو تربیت کی وجہ سے پائتو بین جا کیں شکار کرتے سے پاک اور طال آئیس ہوتے۔

(۳۵۳۳) عال گوشت دالاجتگل حیوان شکار کرنے ہاک صورت میں پاک ادر طال ہوتا ہے جب وہ بھاگ سکتا ہو بااز سکتا ہو۔ البذا ہم ن کا وہ بچہ تھ بھاگ نہ سکتے اور چکور کا وہ بچہ جو اڑنہ سکتے شکار کرنے سے پاک اور حلال نہیں ہوتے ادر اگر کوئی محض ہمرنی کو اور اس کے ایسے بیچ کو جو بھاگ نہ سکتا ہوا یک بی تیرے شکار کرے تو ہماگ نہ سکتا ہوا یک بی تیرے شکار کرے تو ہم نی حال اور اس کا بچہ حرام ہوگا۔

( ۲۵۴۴) حلال گوشت والا دو حیوان جواجیلنے والاخون ندر کھتا ہومثلاً مچھلی اگرخود بخو و مرجائے تو پاک ہے لیکن اس کا گوشت کھا یانہیں جاسکتا۔

(۲۵۴۵) حرام گوشت والا وہ حیوان جواجھلے والا خون شدر کھتا ہومثلاً سانپ اور گر کٹ اس کامُر وہ پاک بے لیکن شکاریا فرج کرنے سے وہ حلال ٹیس ہوتے۔

(۲۵۳۱) کما اورسور ذرج کرفے اور شکار کرنے ہے بالکل پاک ٹیس ہوتے اور ان کا گوشت کھانا بھی جرام ہے۔ اور ای طرح چھوٹے جوانات جوزیرزین رہتے ہیں اور اچھنے والاخون رکھتے ہیں جیسے جو ہااور گوہ وغیرہ شکار کرنے یا ذرج کرنے ہے ان کا گوشت اور کھال پاک ٹیس ہوتے۔

( ٢٥٣٤) حرام كوشت حيوانات كاكوشت اوركعال — ان حيوانات كے علاوہ جو گزشتہ مسكے بيل ذكر كئے گئے — فرخ كرنے يا اسلى سے شكار كرنے والے بيوں اللہ ہوجاتے ہيں، خواجوہ حيوانات چر پھاڑ كرنے والے بيوں يا تہ بيوں حتى كہ ہائتى، چيتا اور بندر بھى (جونعي نظر ہے كل اختلاف ہيں) اور اگر حرام كوشت حيوانات كا كتے كي ذريع شكاركريں تو اس كا ياك بوناكيل اشكال ہے۔

(۲۵۲۸) اگرزندوجوان کے پیٹ سے مُروہ پی لکھ یا تكالا جائے تو اس كا كوشت كھانا حرام ہے۔

ذن کرتے وقت حیوان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ حیوان کا قبلہ رخ ہونا خواہ وہ ہیشا ہویا کھڑا ہو ووقوں حالتوں میں ایبا ہو جیسے انسان تماز میں قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اورا گرحیوان وائیں طرف یا با تعین طرف لیٹا ہوتو ضروری ہے کہ حیوان کی گردن اوراس کا پیپ قبلہ رخ ہواان کی گردن اوراس کا پیپ قبلہ رخ ہونا الازم نہیں ہے۔ جو تحص جا نتا ہو کہ ذبح موادراس کے پاؤں ، ہاتھوں اور منہ کا قبلہ رخ ہونا الازم نہیں ہے۔ جو تحص جا نتا ہو کہ ذبح کر سے وقت ضروری ہے کہ حیوان قبلہ رخ ہواگر وہ جان ہو جو کر اس کا منہ قبلے کی طرف مدکرے تو حیوان حرام ہوجا تا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے والا بحول جائے یا مسئلہ نہ جانا ہو مدکرے تو حیوان حرام ہوجا تا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے والا بحول جائے یا مسئلہ نہ جانا ہو

یا قبلے کے بارے میں اے اشتہاہ ہوتو اشکال نہیں ہے۔ اور اگر بیدنہ جاتیا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا حیوان کا منہ اگر چہ دوسرے کی عدد لے کر قبلے کی طرف نہ کرسکتا ہوتو اس صورت میں کہ جانورسرکش دولتیاں جھاڑئے والا ہو یا کنویں یا گڑھے میں گرا ہوا ہواور استقال خوز کو کر فریسالا جاروں نہ جس طرف دیا ہو کا کنویں کا کرتے ہوئے کہ میں کہ معال

اے قبلہ رخ ذرج کرنے سے لا جار ہوں تو جس طرف ہوذی کرنے میں کوئی اشکال خبیں ہے۔ اور یکی تھم ہے جبکہ جانور کو قبلہ درخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو۔ اور ایسے مسلمان کا ذرج کرنا جو جانور کے قبلہ روہونے کا عقیدہ ندر کھتا ہودرست ہے جاہے وہ

جانور کوقبلہ رونہ رکھے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ حیوان کوؤئ کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔ کسی حیوان کوؤئ کرتے وقت یاؤئ ہے وکھ پہلے ذائ کرنے کی نبیت ہے ذائ کرنے والا

خود خدا کا نام لے۔ اور غیر ذائ کا خدا کا نام لیٹا کانی نہیں ہے۔ اور صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہددے تو کانی ہے بلکہ اگر صرف اللہ کہددے تو کانی ہے اگر چرخلاف احتیاط ہے۔ اور

اگرون کرنے کی نیت کے بغیر خدا کا نام لے یا سنگہ نہ جانے کی ویہ سے خدا کا نام نہ لے تو وہ حیوان پاک نہیں ہوتا لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے خدا کا نام نہ لے تو افٹال نہیں ہے۔

و ف ہونے کے بعد جوان فرکت کرے اگر چدمثال کے طور رصرف آگھ یا دم کو فرکت وے یا اینا یاوں زمین پر مارے اور بیچم اس صورت میں لازم ہے جب و ف کرتے

دے یا اپنا پاؤل زمین پر مارے اور میر هم اس صورت میں لازم ہے جب ذرج کر وفت حیوان کا زندہ ہونا مشکوک ہوا ورا گر مشکوک نہ ہوتو بیشر طاخر وری نہیں ہے۔

کے بدن ہے اتنا خون لکے بعث المعمول کے مطابق لگتا ہے۔ کی آگر خون اس کی دگول میں اس کی درک ہے اس کی درک ہے اس کی درک ہے کہ اس کی درک کی درک ہے گئے یا خون لگا ہو لیکن اس حیوان کی نوع کی نہیت کم ہوتو وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔ لیکن آگر خون کم لکنے کی دجہ بید ہوکہ اس حیوان کا وزی کرنے ہے کہا خون بہد چکا ہوتو اشکال نہیں ہے۔

(2) حیوان کا گلاؤن کی نیت سے کا ٹا جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے چاقو گرے اور حیوان
کا گلا بغیر نیت کے کاٹ دے۔ یا ذرح کرنے والا نیند میں یا نشے میں ہو یا بہوٹی میں
ہو یا غیر ممیز بچہ یا دیوانہ ہو یا کسی اور مقصد سے چاقو حیوان کے گلے پر چمیر رہا ہواور
انظا قا گلا کرنے جائے تو وہ طلال نہیں ہے۔

## اونٹ کونح کرنے کا طریقتہ

(۲۵۵۳) اونٹ کو پاک اور حلال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ذرج کے بجائے تحرکیا جائے۔اور اس کی شرائط وی جیں جو حیوان کو ذرج کرنے کے لئے بتائی گئی جیں۔چھری یا کوئی اور چیز جولوہے سے بنی جواور کا منے والی ہواونٹ کی گرون اور سینے کے ورمیان جوف میں گھونپ ویں۔ بہتر یہ ہے کہ تحرکر تے وقت اونٹ کھڑا ہو۔

( ٣٥٥٥) اگر اون کی گردن کی گردن کی گرائی میں چھری گھو پینے کی بجائے اے فٹ کیا جائے ( ایس کی گردن کی جائے اس کا گرون کی چار کیس کائی جائجی ) یا بھیڑا اور گائے اور ان جیے دوسرے جوانات کو اون نے کا طرح کر کیا جائے ( ایس کی گردن کی گرائی میں اون کی طرح چھری گھوٹی جائے ) تو ان کا گوشت حرام اور بدن جس ہے۔ لیکن اگر اون کی چار کی سی اور ابھی وہ زندہ ہوتو فہ کورہ طریقے کے مطابق اس کی گردن کی جمرائی میں چھری گھوٹی جائے تو اس کا گوشت طال اور بدن پاک ہے۔ نیز اگر گائے یا بھیڑا اور ان چھے جوانات کی گرون کی گرون کی گرون کی گرون کی گرون کی گرون کی گورائی ہیں۔ گرون کی گرون کی گرون کی گور کی جائے اور ابھی وہ زندہ ہوں کہ افیس وزخ کر وہا جائے تو وہ پاک اور طال ہیں۔ کرون کی گرون کی موجود کی اور طال ہیں۔ کرون کی گرون کو کی جائے گا اور اس کی گرون ہو جائے اور اس بات کا اختال ہو کہ وہ ہیں مرجائے گا اور اس کا فہورہ طریقے کے مطابق وزخ ( یائر ) کرنامکن نہ ہوتو اس کے بدن پر جہاں کہیں بھی زقم لگا یا جائے اور اس زقم کے نتیجے جس اس کی جان نکل جائے وہ حیوان طال ہے اور اس کا روبہ قبلہ ہونا لازم نیس سے اور اس زقم کے نتیجے جس اس کی جان نکل جائے وہ حیوان طال ہے اور اس کی موجود ہوں۔ کی جان نکل جائے وہ حیوان طال ہے اور اس کی موجود ہوں۔ کی جان نکل جائے کے دوسر کی شرائط جو حیوان کو وہ جو ان طال ہے اور اس کی موجود ہوں۔

### حیوانات کوذی کرنے کے مستحبات

(٢٥٥٤) فقبها ورضوان الله عليم في حيوانات كوذرا كرف يس بحد جيزول كوستحب ثاركيا ب

(۱) بھیڑ کو ذرج کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور آیک پاؤں بائدھ دیئے جا کیں اور دوسرا پاؤں گلار کھا جائے۔اور گائے کو ذرج کرتے وقت اسکے چاروں ہاتھ پاؤں بائدھ دیئے

جائیں اور دم تھلی رکھی جائے اور اوٹری کو تحرکرتے وقت آگر وہ بنیٹا ہوا ہوتو اس کے دونوں ا ہاتھ نیچے سے تھنے تک یا بعل کے نیچے ایک دوسرے سے بالدھ دیے جالیں اور ایکے یاؤں کھےرکھے جا کیں۔اورا گر کھڑا ہوتو اسکے بائیں یاؤں کو باندھ دیں۔اورمتحب ہے كديرند كوون كرنے كے بعد چيوز دياجات تاكدوه اتب يراور بازو كار بيرا اسكے۔

(۲) حیوان کوؤن (یامر) کرنے سے پہلے اس کے سامنے یائی رکھاجاتے۔

(ذر یا نو کرتے وقت) ایا کام کیا جائے کہ حوان کو کم سے کم تکلیف ہو۔مثلاً چمری خوب تیز کرلی جائے اور جیوان کوجلدی ڈی کیا جائے۔

### حیوانات کوزن کرنے ئے مکروہات

حیوانات کوؤ ن کرتے وقت بھن روایات میں چند چزیں بھروہ شار کی کی ہیں: (rook)

حیوان کی جان تکفے سے پہلے اس کی کھال ا تارانا۔

حوان کواسی جگه و ای کرتاجهان اس کی سل کا دوسراحیوان اسے د کھے رہا ہو۔ (r)

رات کو یا جمعہ کے ون ظہر سے پہلے حیوان کا ڈیج کرنا۔لیکن آگراہیا کرنا ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کوئی کرا ہے تہیں۔

جس چوپائے کوانسان نے بالا ہوائے فودائے ہاتھ سے ذرم کرنا۔

## ہتھیاروں سے شکار کرنے کے احکام

(1009) اگر طال گوشت جنگل حوال كاشكار بتحيارول ك ذريع كيا جائ اور وه مرجائ تو يا ي شرطول کے ساتھ وہ جوان طال اور اس کا بدن یاک ہوتا ہے۔

عظاركا متضيار حجمري اور تكوار كي ظرح كافي والاجويا تهزيء اور تيري طرح تيز جوتا كدتيز ہوئے کی وجہ سے حیوان کے بدن کو جاک کردے اور قتم دوم میں اگر ہتھار تیزے کی نوک کی طرح نہ ہوتو شکار کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ حیوان کے بدن کو ذخی اور ہاک کردے ادراگر نیزے کی ٹوک ہوتو اتنا کائی ہے کہ حیوان کو ماردے اگر چہ زخمی ند كرے۔اوراگرحيوان كاشكار جال ياكلزى يا چرا انجى جيسى چيزوں كے در يع كيا جاتے اور وہ مرجائے تو یاک نہیں ہوتا اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور بھی تھم ہے احتیاط واجب کی بناپر کداگر کی ایک تیز چیز سے جو متھیادند ہو ہے بری سوئی یا چید یا کباب کی ینخ وغیرہ ہے شکار کیا جائے۔اگر حیوان کا شکار بندوق ہے کیا جائے اور اس کی گولی اتنی تیز ہوکہ حیوان کے بدن میں تھی جائے اور اے جا ک کردے تو وہ حیوان یا ک اور طال

حلال ہے۔خواہ کولی تیز شہو ملکہ دباؤ کے ساتھ حیوان کے بدن میں واعل ہواورانے مار وے یا اپنی گرمی کی دجنہ ہے اس کا بدن جلا دے اور اس جلنے کے اثر سے حیوان مرجائے تو اس حیوان کے پاک اور طلال ہوئے میں افکال ہے۔

ضروری ہے کہ شکاری مسلمان ہو یا ایسا مسلمان پید ہوجو برے تھے کو بھتا ہواور اگر غیر کتابی کا فریا و وسخص جو کافر کے تھم میں ہو ۔ جیسے ناصبی ۔ کسی حیوان کا شکار کرے تو وہ شکار حلال تیس ہے بلکہ کتابی کافر بھی اگر شکار کرے اور اللہ کا نام بھی لے تب بھی

احتياط واجب كي بنايروه حيوان حلال تبيل موكار

شکاری ہتھیاراس حیوان کو شکار کرتے کے لئے استعمال کرے ادر اگر مثلاً کوئی مخض کمی چکہ کونشانہ بنا رہا ہوا درا تفاقاً ایک حیوان کو بار دے تو وہ حیوان یا ک نہیں ہے اور اس کا کھانا مجلی حرام ہے۔ لیکن آ دی شکار کی غرض ہے کسی خاص حیوان کا نشانہ لے اور نشانہ کسی ووسرے حوال پر ملک تو وہ حلال اور یاک ہے۔

جتمعيار جلاتے وقت شكارى الله كانام لے اور اگر نشائے ير لينے سے پہلے الله كانام لے تو مجھی کا آل ہے۔ لیکن اگر جان ہو جھ کر انڈر تعالیٰ کا نام نہ لے تو شکار طال تبیں ہوتا۔ البت مجول جائے تو کوئی اشکال نہیں۔

ا كر شكاري حيوان كے ياس اس وقت يہنے جب ده مريكا مويا اگر زنده موتو ذرج كرنے کے لئے وقت ندہو یا ذیج کرنے کے لئے وقت ہوتے ہوئے وہ اے ذیج ندکرے حتی کہ وہ مرجائے تو حیوان حرام ہے۔

(۲۵۲۰) اگردوافخاص (ل کر)ایک حوال کا شکار کری اوران می سے ایک فدکورہ پوری شرا لکا کے ساتھ شکار کرے لیکن دومرے کے شکار ٹس نے کورہ بوری شرائط نہ ہوں مثلاً ان دونوں میں ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نام كاوردوسراجان بوجه كرالله تعالى كانام ند لي تووه حيوان حلال نبيل ہے۔

(٢٥١١) اگر تير كلف ك بعد مثال ك طور پر حيوان ياني يس كر جائ اورانسان كوملم موكد حيوان - تير تکشے اور پائی میں گرنے — دونوں وجہ سے مراہے تو وہ حیوان حلال تیں ہے۔ بلکہ اگر انسان کو بیغلم منہ ہو کہ وہ فقط تیر لکنے ہے مراہے تب بھی وہ حیوان حلال میں ہے۔

(۲۵ ۲۳) اگر کوئی تھش عقبی کتے یا تھیں ہتھیار ہے کمی حیوان کا شکار کرے تو شکار طال مے اور خود شکاری کا مال ہوجاتا ہے۔لیکن اس بات کے علاوہ کداس نے گناہ کیا ہےضروری ہے کہ جھیاریا کتے کی اجرت اس کے مالک کودے۔

(۲۵ ۲۳) اگر شکار کرنے کے بتھیار مثلاً کوارے حیوان کے بعض اعضاء مثلاً باتھ اور باؤں اس کے بدن سے جدا کردیئے جا کیں تو وہ عضو حرام ہیں لیکن اگر مسئلہ ۲۵۵۹ میں غرکورہ شرائط کے ساتھ اس حیوان کو ذیح كياجائے نواس كاباتى ماندہ بدن حلال موجائے كالميكن اگر شكار كے بتھيارے فدكورہ شرائط كے ساتھ حيوان

مالک کی آ واز کی وجہ ہے تیز بھائے پھر بھی احتیاط واجب کی بناپر اس شکار کو کھانے ہے اجتیاب کرنا ضروری ہے۔

(۳) جو محض کے کوشکار کے پیچے لگائے ضروری ہے کہ سلمان ہو۔ اس تفصیل کے مطابق جو اسلحہ سے مطابق جو اسلحہ سے مطابق جو اسلحہ سے شکار کرنے کی شرائط میں بیان ہو چکی ہے۔

(٣) کے کوشکار کے چھے بھیج وقت یا سیجے سے پہلے شکاری اللہ تعالی کا نام لے اور اگر جان بوجھ کراللہ تعالی کا نام نہ لے تو وہ شکار حرام ہے لیکن اگر بھول جائے تو اشکال ہیں۔

(۵) شکارکو کتے کے کاشنے ہے جوز قم آئے دہ اس سے مرے۔ للبذا اگر کتا شکار کا گلا گھونٹ دے یا شکار دوڑنے یا ڈرجانے کی وجہ سے مرجائے تو طلال نہیں ہے۔

(۷) جس خض نے کئے کو شکار کے پیچھے بھیجاہوا گروہ (شکار کئے گئے حیوان کے پاس)اس وقت پیچھے جب وہ مرچکا ہو یا اگر زندہ ہوتو اسے فراع کرنے کیلئے وقت نہ ہو ۔ لیکن شکار کے پاس ہنچنا غیر معمولی تاخیر کی وجہ ہے نہ ہو۔ اورا گراہیے وقت پیچے جب اے فراع کرنے کیلئے وقت ہولیکن وہ حیوان کو فرخ شکرے حق کہ وہ مرجائے تو وہ حیوان حلال قہیں ہے۔

(۲۵۲۸) جس محض نے کئے کو شکار کے پیچھے بھیجا ہواگروہ شکار کے پاس اس وقت پنچے جب وہ اے فرخ کرسکتا ہوتو ڈنٹ کرر جائے اور حیوان مرجائے تو طال ہے۔ اور حیوان مرجائے تو طال ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہوجس سے حیوان کو ذیح کرے اور دہ مرجائے تو بنا براعتیا طال ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہوجس سے حیوان کو ذیح کرے اور دہ مرجائے تو بنا براعتیا طور وہ حفال نیس ہوتا۔ البتہ اس صورت میں اگر وہ محض اس حیوان کو چھوڑ وے تا کہ کتا اسے مار ڈالے تو وہ حیوان طال ہوجا تا ہے۔

(٢٥١٩) اگر کئی کے شکار کے چھے بھیج جائیں اور وہ سبٹل کر کسی حیوان کا شکار کریں تو اگر وہ سب کے سب ان شرائط کو پورا کرتے ہوں جو مسئلہ ٢٥ ایس بیان کی گئی ہیں تو شکار مطال ہے اور اگر ان میں سے ایک کتا بھی ان شرائط کو پورا شکرے تو شکار حرام ہے۔

( ۲۵۷۰) اگر کوئی فخض کے کوئی حیوان کے شکار کے لئے بیسیج اور وہ کٹا کوئی دوسرا حیوان شکار کرلے تو وہ شکار طال اور پاک ہے۔ اور اگر جس حیوان کے پیچیے بیسجا گیا ہوا ہے بھی اور ایک اور حیوان کو بھی شکار کرلے تو وہ دونوں طال اور پاک ہیں۔

(۲۵۷۱) اگر چنداشخاص ل کرایک کے کوشکار کے چیچے بھیجیں اوران میں سے ایک شخص جان ہو جد کر خدا کا نام نہ لے آئوہ ہ خدا کا نام نہ لے تو وہ شکار حرام ہے۔ نیز جو کتے شکار کے چیچے بھیجے سمجے محتے ہوں اگر ان میں سے ایک کٹاس طرح سدھایا ہوا نہ ہوجیہا کہ مسئلہ ۲۵۱۷ میں بتایا گیا ہے تو وہ شکار حرام ہے۔

(۲۵۷۲) اگر بازیا شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور حیوان کس جانور کا شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی محض اس شکار کے پاس بیٹی جائے اور وہ ابھی زندہ ہواور اس طریقے کے مطابق جو پہلے بتایا حمیا ہےا سے ذرج کرلے تو پھروہ حلال ہے۔ کے بدن کے دوگئڑے کردیے جا کی اور سراور گرون ایک جھے جس رئیں اور انسان اس وقت شکار کے پاس پہنچ جب اس کی جان نکل چکی ہوتو دونوں جھے حلال ہیں۔اگر حیوان زندہ ہو کیکن اسے ذرج کرنے کیلئے وقت نہ ہوتب بھی یکی عظم ہے۔لیکن اگر ذرج کرنے کے لئے وقت ہواور ممکن ہو کہ حیوان چھے دیر زندہ رہے تو وہ حصہ جس جس سر اور گردن نہ ہو حرام ہے اور وہ حصہ جس جس سر اور گردن ہواگر اسے پہلے بتائے مکے طریقے کے مطابق ذرج کیا جائے تو حلال ہے درنہ وہ بھی حرام ہے۔

(۲۵۲۴) اگر کنزی یا پھر یا کمی دوسری چیز ہے جن سے شکار کرنا چھے نہیں ہے کمی حیوان کے دوگائے ہے۔ کردیئے جا کمیں تو وہ حصد جس میں سراور گرون شہول حرام ہے۔اورا گر حیوان زیمہ ہواور ممکن ہو کہ وکھو دیرزیمہ رہے اوراہ سے پہلے بتائے مجھے طریقے کے مطابق ذرج کیا جائے تو وہ حصد جس میں سراور گرون ہوں حلال ہے ورندوہ حصہ بھی حرام ہے۔

(۲۵۲۵) جب تمی حیوان کا فکارکیا جائے یا اے فرج کیا جائے ادراس کے پیٹ سے زعرہ بچہ لطے تو اگر اس بنے کو پہلے بتائے محیطر یقے کے مطابق فرج کیا جائے تو طال در در حرام ہے۔

(۲۵۲۱) اگر کسی حیوان کا شکار کیا جائے یا اے ذاع کیا جائے اوراس کے پیٹ ہے مُر وہ بچہ لطاقواس صورت میں کہ جب بچراس حیوان کو ذرج کرنے ہے پہلے نہ مرا ہواورای طرح جب وہ بچراس حیوان کے پیٹ ہے دیر سے لکلنے کی وجہ سے نہ مرا ہواگر اس بچے کی بناوٹ مکمل ہواور بال یا اون اس کے بدن پر اُسمے ہوئے ہول تو وہ بچہ یاک اور طال ہے۔

### شکاری کتے سے شکار کرنا

(۲۵۷۷) اگر دیکاری کا کسی طال گوشت والے جنگلی حیوان کا شکار کرے تو اس حیوان کے پاک ہونے اور حلال ہونے کے لئے چیر شرطیس میں:

(۱) کتاای طرح سدهایا ہوا ہوکہ جب بھی اسے شکار پکڑنے کے لئے بھیجا جائے چلا جائے اور اور جب اسے جانے سے دوکا جائے اور کی جائے ۔ لیکن اگر شکار سے فرد کی ہونے اور شکار کو دیکھنے کے بعد اسے جائے سے دوکا جائے اور ندر کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کی عادت میہ ہوکہ اپنے مالک کے پیٹینے نے پہلے شکار سے پھھکھا لے تو بھی حرج نہیں ہے اور اس کی عادت ہوتو اشکال نہیں ہے۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر میر شرط خروں کے کہ اس کی عادت ہوتو اشکال نہیں ہے۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر میر شرط خروری ہے کہ اس کی عادت الی ہوکہ اگر اس کا مالک شکار اس سے لینا جائے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا شرکا ہوگہ اگر اس کا مالک شکار اس سے لینا جائے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔

(۲) اس کا مالک اے شکار کے لئے بھیجاورا گروہ اپنے آپ بی شکار کے پیچے جائے اور کی حیوان کوشکار کرلے تو اس حیوان کا کھانا حرام ہے۔ بلکہ اگر کتا اپنے آپ شکار کے پیچے لگ جائے اور بعد میں اس کا مالک ہا تک لگائے تا کہ وہ جلدی شکار تک پہنچے تو آگر چہ وہ

## کھانے پینے کی چیزوں کے احکام

(۲۵۸۲) بروه پرنده يسے شايان، عقاب، باز اور گدره جو چرف، بھاڑنے اور پنج والا بورام بـاى طرح کوے کی تمام مسیس بہال تک کہ بہاڑی کوے بھی احتیاط واجب کی ہنا پر حرام ہیں۔ ہروہ پر تدہ جواڑتے وقت پرول کو بارتا کم بے حرکت زیاد و رکھتا ہے اور پنج وار ب،حرام موتا ہے۔ جروہ پرندہ جواڑتے وقت پرول کو مارہ زیادہ اور بے حرکت کم رکھتا ہے، وہ حلال ہے۔ ای فرق کی بناپر حرام کوشت پرندوں کو حلال کوشت پرندول میں سے ان کی برواز کی کیفیت و کیوکر پیچانا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی برندے کی برواز کی کیفیت معلوم ند موتو آگر وہ پر ثدہ پوٹا، سنگدانداور باؤں کی پشت پر کا ٹنا رکھتا ہوتو وہ طال ہے اور اگر ان میں ہے کوئی ایک علامت بھی ندر کھتا ہوتو وہ حرام ہے اور جن برندول کا ذکر ہوچکا ہے ان کے علاوہ ووسرے تمام برندے مثلاً مرغ ، كيور اور يديان عهان تك كمشر مرغ اورموريكى طال إن يكن بعض يرندون يهيم بديداوراباتيل كوفئ كرنا مكروه ٢- جوهيوانات ازت إلى مكر برتيل ركت مثل چكاوز حرام إن اوراصياط واجب كى ماير زمور ( پیز ، شیدی معی ، تنها ) ، چھر اور اڑنے والے دومرے کیزے موڑوں کا بھی میں علم ہے۔

(۲۵۸۳) اگراس سے کوجس میں روح موزندہ حیوان سے جدا کرلیا جائے مثلاً زندہ بھیر کی جستی یا

م کوشت کی چھ مقدار کاف ل جائے تو دہ بھی ادر حرام ہے۔

(۲۵۸۴) طلال كوشت حيوانات كر كراجزام بين اوران كي تعداد چوده ب:

(۱) خون (٨) دويز جو يع ش مولى بادر يح كردال ك شكل ش مولى ب-

(۴) فشله (٩) حرام مغز جوريز مدى بدى شى موتا ہے۔

(١٠) ينايره قياط واجب وه ركيس جورياه كى بدى كدونو لطرف موتى يل-(٣) عضوتاسل

of (r)

(۵) يجرداني

21 (m) 19. (Y) . Sect

14 3 Kal [ (10°) 419 (4)

بيسب چيزيں پرتدول، مچهل اور ندى كے علاوہ حلال كوشت حيوانات ميل حرام بيل اور پرندوں کا خون اوران کا فضلہ بلا اشکال حرام ہے۔ کیکن ان وو چیزوں (خون اور فضلے ) کے علاوہ پرندوں میں وہ چزیں مول جوادر میان مولی میں تو ان کاحرام مونا احتیاط واجب کی بنابر ہے۔ اور اس طرح احتیاط واجب کی بنا پر چھلی کا خون اور فضلہ اور ٹڈی کا فضلہ بھی حرام ہے۔ان کے علادہ ان دونوں میں اور پھرحرام جیس۔ (۲۵۸۵) حرام كوشت حيوانات كالبيثاب وينا حرام باوراى طرح علال كوشت حيوان - حيّ ك

### مجھلی اور ٹڈی کا شکار

(٢٥٤٣) اگراس محمل كوجو بيدائش كالاع سے محلك والى بو -اگرچكى عارضى وجد اس كا چھلكا اتر ہے۔اگروہ پانی میں مرجائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔اگر چدوہ زہر کی ظرح کی چزے مرے۔ مكريكدده بچيرے كے جال ك اندر بائى ميں مرجائے تو اس صورت ميں اس كا كھانا طال ہے..جس چھل ك چيك نديول اگرچاس يانى سازىدە كارلياجائ ادريانى كى بابرس وه حرام ب-

(٢٥٤٣) و الريكل (الهلكر) بانى عامرة الرساياني كالبراع بامريك وعايانى جذب مو جائے اور چھل منظی پررہ جائے تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی محض اسے ہاتھ سے یاسی اور و ریعے سے پکڑ

الريك على الدولال ب- الريك ي يملم والا و حرام ب-

(٢٥٤٥) جو محض مجلى كا شكار كراس ك لئي لا زم بين كرسلمان مويا مجلى كو يكز ت وقت فدا كانام لے لیکن بیضروری ہے کہ مسلمان و کیھے یا تمی اور طریقے سے مسلمان کو بداطمینان ہوگیا ہو کہ چھلی کو یائی سے زندہ پکڑا ہے یاوہ چھلی اس کے جال میں پائی کے اندر مرکئی ہے۔

(٢٥٤٦) جس مرى بوئى مجلى كمعلق معلوم ندبوكدا يانى عاديده كراميا بيائر ده حالت ين كيرا كيا ہے، اگر وہ مسلمان كے باتھ ميں موجواس ميں يجنے يا كھانے كى طرح كا تصرف كر رہا ہے جواس كے طلال مونے كا جوت ہے تو وہ طلال ہے ليكن اگر كافر كے ہاتھ يس بوتو خواہ وہ كم كداس نے اس زندہ مكرا ہے، جرام ہے۔ مگریہ کدانسان کواطمینان ہو کدائ کافرنے مچھلی کو پانی سے زندہ بکڑا ہے یا وہ چھلی اس کے جال من پائی کے اندر مرکی ہے (تو طال ہے)۔

(۲۵۷۷) زیره جلی کاکھانا جائز ہے۔

(٢٥٤٨) اگرزنده مچھل كوميون ليا جائے يا اے پائى كے باہر مرنے سے پہلے ذراع كرديا جائے قواس كا كھاناجانز ہے۔

( ٢٥٤٩) اگر پائي سے باہر مجھل ك دوكلات كركتے جائيں اوران ميں سے ايك كلوا زئدہ ہونے ك مالت من بانى من كرجائة ووكراياني ب بابرره جائ اسكمانا جائز ہے۔

( ۲۵۸۰) اگرندی کو ہاتھ سے یا کمی اور ذریعے سے زعرہ پکر لیا جائے تو وہ مرجانے کے بعد طال ب اور بدلازم بیس کاے کی نے والاسلمان مواوراے پکرتے وقت اللہ تعالی کا نام لے۔ لیکن اگر مردہ ٹڈی كافرك اتصين موادريمعلوم فد موكدال في است زنده يكرا تفاياتين أو اگرچدوه كي كداس في است زنده بكرا تفاتو وه حرام ب-

(۲۵۸۱) جن نڈی کے پراہمی تک ندائے موں ادر اُڑ ندعتی ہواس کا کھانا حرام ہے۔

احتیاط لازم کی بنایر اونف - کے بیشاب کا بھی میں علم ہے۔ لین علاج کے لئے اون ، گائے اور بھٹر کا بیثاب پنے میں اشکال سیں ہے۔

(٢٥٨٧) كيكني مني كهانا حرام ب نيزمني اور بجرى كهانا احتياط لازم كى بناير يمي علم ركفتا ب-البية (١٥١) مٹی کے مماثل) واغستانی اور آ رمینیائی مٹی وغیرہ علاج کے لئے بحالت مجبوری کھانے میں اشکال نہیں ہے۔ حصول شفاء کی غرض سے سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کی مٹی (لیتن خاک شفاء) کی تھوڑی ی مقدارا کیے بینے کے برابر کھانا جائز ہے۔اگر اس خاک شفاء کومزار مہارک یا اطراف ہے خود ندا ٹھایا ہوتو اگر اس برخاک شفاء کہنا صادق آئے تو احتیاط واجب کی بنابر ضروری ہے کداس کی مجھے مقدار پائی میں یا جیسی سی چيز مين على كرنى جائ تاكدوه (على يوكر) فقم يوجائ اور بعد مين اس بانى كو يى ايا جائ - اى طرح احتياط کی بناپر الی مٹی کے بارے میں بھی میں رعایت رکھی جائے جس کے بارے میں بقین نہ ہو کہ اسے تربت اقدس سے افعایا حمیا ہے اور اس پر کوئی گواہ بھی نہو۔

(٢٥٨٤) عَاكَ كَا يِالْ اور يين كَا بِلْمُ جومند ش أَ جائ اس كَا لَكُنا حرام تيل عدائ فلا ك نظف میں جو خلال کرتے وقت دانتوں کے ریوں سے نظاکو کی اٹھال نہیں ہے۔

(۲۵۸۸) کمی ایسی چرکا کھانا حرام ہے جوموت کا سبب بے یا انسان کے لئے خت نقصا عدہ و (۲۵۸۹) محموزے، فچر اور گدھے كا كوشت كھانا مروه ب اور اگركوكي فخص ان سے بدفعلى كرے تو وه حیوان حرام ہو جاتا ہے اور جودود ھاورنسل بدفعلی کے بعد پیدا ہوا حتیاط داجب کی بنا پر دہ بھی حرام ہوجاتی ہے ادر ان کا پیٹاب اور لید جس ہو جاتی ہے اور ضروری ہے کہ انہیں شہرے باہر لے جاکر دوسری جگہ ، اجا جائے اور اگر بدھلی کرنے والا اس حیوان کا مالک شہو تو اس پر لازم ہے کہ اس حیوان کی قبت اس کے مالک کووے۔ اور اس حیوان کو ﷺ کر جو قیت وصول مو وہ بدلعلی کرنے دالے کی ہے۔ اگر کوئی محض ایسے حیوان سے جس کا سکوشت کھایا جاتا ہے مثلاً گائے ، جھیڑاوراونٹ وغیرہ سے بدفعلی کرے تو ان کا پیشاب ادر کو برنجس ہوجاتا ہے اوران کا گوشت کھانا حرام ہے اور احتیاط واجب کی بناپراس کا دودھ پننے کا اور ان کی جوسل بدفعلی کے بعد پیدا مواس كا بھى يكى تھم ب\_ صرورى ب كرا يہ حيوان كوفوراؤن كر كے جلاديا جائ ادرجس في اس حيوان ك ساتھ بدفعلی کی ہواگر دواس کا مالک نہ ہوتواس کی قیت اس کے مالک کودے۔

(۲۵۹۰) اگر بحری کا بچیسور اُل کا دودهاتی مقدار میں لی لے کداس کا گوشت ادر بدیاں اس سے قوت حاصل کریں تو خود و داوراس کی سل حرام ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس کے مقدار میں دود سے پیے تو احتیاط واجب کی بنار ضروری ہے کہ اس کا استبراء کیا جائے اور اس کے بعد وہ حلال ہوجاتا ہے۔ اس کا استبراء بیہ کرسات دن پاک دودھ پینے اور اگراہے دودھ کی حاجت نہ ہوتو سات دن گھائ کھائے۔ بھیٹر کا شیرخوار بچداور گائے کا بچے اور ووسرے طال گوشت حیوانوں کے بچے —احتیاط واجب کی بنایہ — بحری کے بچے کے حکم میں ہیں۔ نجاست کھانے والے حیوان کا گوشت کھا تا بھی حرام ہا اور اگراس کا استبراء کیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے اور

اس کے استبراء کی ترکیب مسئلہ ۱۹ میں بیان ہوئی ہے۔

(٢٥٩١) جراب بينا حرام ب اور بعض احاديث بين اس كناه كبيره بتايا عميا ب- حفرت المام چعفرصادق عليدالسلام سے روايت مے كدآ ب في مايا: "مثراب برائيوں كى بر اور گنابوں كامني م جو فض شراب سے ووائی عقل کھو میشتا ہے۔ وواس وقت خدانعالی کوئیس پہچا سامکوئی بھی گناہ کرنے سے تیس چوکا، کسی محص کا احر ام نہیں کرتا ، اپنے قریبی رشتے داروں کے حقوق کا پاس نہیں کرتا ، تعلم کھلا برائی کرنے ہے نبيل شرماتا ـ اگرشراب كاصرف ايك محوزك بيتاب تو غداه فرشة ، انبيا ادر مونيان اس پرلينت ميسج بين - ادر مل مدہوثی تک پیے تو ایمان اور خداشای کی روح اس کے بدن سے لکل جاتی ہے اور ناتص خبیث روح جو خدا کی رحت سے دور ہوتی ہے اس کے بدن میں رہ جاتی ہے اور جالیس ون تک اس کی نماز تبول نہیں ہوتی۔" (۲۵۹۲) جس دسترخوان پرشراب پی جاری جواس پر چنی جو کی کوئی چیز کھانا حرام ہےادرای طرح اس دستر خوان پر بیشهنا جس پرشراب نی جاری مو احتیاط داجب کی بناپرحرام ہے۔

(۲۵۹۳) برسلمان پر واجب ہے کہ اس سے اڑوس بروس میں جب کوئی دوسرا مسلمان بھوک یا بیاس سے جاں بلب ہوتو اے روٹی اور پانی دے کر مرنے سے بچائے۔ بشرطیکداس طرح اس کی اپنی جان خطرے میں نہ پرے اور ای طرح اگر وہ مخص مسلمان نہ بھی ہوتو یمی حکم ہے کیونکہ وہ ایک انسان ہے ادراس كاقتل جائز تبيس-

### کھانا کھانے کے آ داب

(raggr) كمانا كمانے كآ واب من چند جرين متحب ثارى كى إن:

> کھانا کھانے سے مملے درنوں ہاتھ دھوئے۔ (1)

كها ناكها لينے كے بعدائ الته وحوت اور روبال (توليئے دغيره) سے فشك كرے -(r)

میر بان سب سے پہلے کھانا گھانا شروع کرے ادرسب کے بعد کھانے سے ہاتھ کھنچے۔ (r) کھانا شروع کرنے سے ال میزبان سب سے پہلے اسے ہاتھ دھوے اس کے بعد بوطف اس کی دائیس طرف بیشا مو ده وحوے ادرای طرح سلسله دار باتھ دھوتے رہیں هی که نوبت اس تفن تك آجائے جواس كے بائيں طرف بيشا موادر كھانا كھالينے كے بعد جو محق میزیان کی ہا کی طرف بیٹا ہوسب سے پہلے وہ ہاتھ وجوے اورای طرح وجوتے چلے جا کیں حتی کرنوبت میزبان تک بھی جائے۔

کھانا کھانے سے پہلے بسم الله بر مصالین اگرایک دسترخوان پر الواع واقسام کے (r)کھانے ہوں تو ان جس سے ہر کھانا، کھانے سے پہلے ہسم اللّٰہ پڑھنامتحب ہے۔

> کھانا وائیں ہاتھ ہے کھائے۔ (0)

- ١١) ان چل كا جملكا اتارناجو فيك كما تعد كمايا جاتا بـ
  - (۱۱) کھل ہورا کھانے سے پہلے کھینک دیا۔

بانی پینے کے آ داب

(۲۵۹۱) بان يد كآداب على جدي ي دارك كي ين:

- ا) يان چوسے كى طرز پر پيئے۔
- (٢) ياني دن ش كفر عدور ييد
- (٣) بالى ين سے پہلے بسم الله اور ين ك بعد الحمد لله كيد
  - (٣) يالى ( فنا صف ني يكد ) تمن مالس يل يند
    - (a) يانى خوائش كے مطابق ہيئے۔
- (۲) پانی پینے کے بعد حضرت آمام حسین علیہ السلام اور ان کے اہلیت کو یاد کرے اور ان کے قاتوں پر لعنت بھیجے۔ قاتلوں پر لعنت بھیجے۔

وه باتيس جو پاني پيتے وقت مذموم بين

(۲۵۹۷) زیادہ یائی بینا، مُرض کھانے کے بعد پائی بینا اور دات کو کھڑے ہوکر پائی بینا ندموم شارکیا گیا ہے۔علاوہ اذیں پائی یا کمیں ہاتھ سے بینا اور ای طرح کوزے (وفیرہ) کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اور اس جگہ سے بینا جہاں کوزے کا دستہ دیدموم شارکیا گیا ہے۔

## منت اورعهد کے احکام

(۲۵۹۸) "منت" بے بے کرانسان اپ آپ پرواجب کرلے کرانشاق الی کی رضا کے لئے کوئی اچھا کام کرے گایا کوئی ایسا کام جس کا شکر تا بہتر ہوڑک کردے گا۔

( 2099 ) منت میں صیغہ پڑھنا صروری ہے گر لازم نہیں کہ صیغہ عربی ہیں ہی پڑھا جائے لہذا اگر کوئی مخص کے کہ ''میں ای پڑھا جائے لہذا اگر کوئی مخص کے کہ ''میں امریض صحت یاب ہوگیا تو اللہ کی خاطر جھ پرلازم ہے کہ میں دس رو پے فقیر کو دول'' تو اس کی منت سمج ہے۔ یا ہوں کیچ کہ اللہ کی خاطر جی نے بیست مانی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے لیکن اگر اللہ کی منت مانی ہے کہ میں نے منت مانی ہے یا دولیا ء اللہ میں ہے کی کا نام لے تو منت مین نہیں ہے۔ اگر نذر مین جو اور مکلف جان ہو جھ کر اس پر عمل ندکر ہے تو گانا ہو ہے کہ کفارہ دے۔ میں کا بیان بعد میں ہوگا۔ و سے میں کا بیان بعد میں ہوگا۔

- (٢) تين يازياده الكليول بكانا كهائ اوردوالكيون سي ندكهائي
- (٤) اگر چنداشخاص وسترخوان پربیٹیس تو ہرایک اے سامنے سے کھانا کھائے۔
  - (A) چھوٹے چھوٹے لقے بنا کر کھائے۔ .
  - (۹) دستر خوان پرزیاده دیر پیشی اور کھائے کوطول دے۔
    - (١٠) كمانا فوب اليمي طرن چباكركمائـ
  - (۱۱) کھاٹا کھالینے کے بعد اللہ تعالی کا شکر بجالا ئے۔
    - (١٢) الكيولكوچائيـ
- (۱۳) کمانا کھائے کے بغددانوں میں طال کرے۔البت ریحان کے شکے انار کی کلزی یا تھجور کے انار کی کلزی یا تھجور کے دوشت کے شکے اور پتے سے خلال شکرے۔
- (۱۳) جوغذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جع کرے ادر کھالے۔ لیکن اگر جنگل جس کھانا کھائے قومتحب ہے کہ جو یکو گرے اسے پرعدوں ادرجانوروں کے لئے چھوڑ دے۔
- (14) دن اور رات کی ابتدایش کھاٹا کھائے اور دن کے درمیان میں اور رات کے درمیان میں نکھائے۔ شکھائے۔
  - (١٦) كفانا كفائه كا يعد بايشك السفا اوردا كي ياؤن كوبا كي ياؤن برر كھے۔
    - (١٤) كمانا شروع كرت وقت اوركما لين ك بعد فك تعليم
      - (١٨) كلكانے كلائيں بانى دورك

### وه باتيس جو كهانا كهات وقت مرموم بين

(٢٥٩٥) كمانا كمات وقت چند باتي ندموم شارك كي بين:

- (۱) کھرے پید رکھانا کھانا۔
- (۲) بہت زیادہ کھائے۔ روایت میں ہے کہ قداد اند عالم پیٹ بھرے فض سے دوسری ہر چیز سے زیادہ افرت کرتا ہے۔
  - (r) کھانا کھاتے وقت دوسروں کے مند کی طرف دیجانا۔
    - (m) گرم کھاٹا کھاٹا۔
    - (۵) جوچر کھائی یا لی جاری ہواے چھو یک مارا۔
  - (١) دسترخوان بركهانا لك جائے كے بحد كى اور چيز كالمنظر مونار
    - (2) رول کوچھری سے کا ٹا۔
    - (A) رونی کو کھانے کے برتن کے نیچے رکھنا۔
  - (٩) بدى سے چيكى دوئے كوشت كويوں كھانا كدبدى پر بالكل كوشت باق ندر بـ

1.0

طریقے ہے انجام دینے میں رکاوٹ ہے اس لئے منت مانے کہ اے استعمال نہیں کرے گا تو اس کی منت میں جے ۔ لیکن اگر بعد میں تمہا کو کا استعمال ترک کرنا اس کے لئے نقصا ندہ ہوتو اس کی منت کا نعدم ہوجائے گی۔

(۲۲۰۸) اگر کو کی شخص منت مانے کہ واجب نماز الیک جگہ پڑھے گا جہاں بجائے خود نماز پڑھنے کا تو اب زیادہ نہیں ،مثلاً منت مانے کہ نماز کمرے میں پڑھے گا تو اگر وہاں نماز پڑھنا شری لحاظ ہے بہتر ہوں شائع چونکہ وہاں خلوت ہے اس لئے انسان حضور قلب پیدا کرسکتا ہے ،اگر اس کے منت مانے کا مقصد میں سرتو منت بھی ہے۔

(۲۹۰۹) اگرایک خفس کوئی عمل بجالانے کی منت مانے تو ضروری ہے کہ وہ عمل ای طرح بجالائے جس طرح منت مانی ہو۔ لہٰ دااگر منت مانے کہ صبینے کی پہلی تاریخ کوصد قد دے گایا روزہ رکھے گایا (مبیئے کی پہلی تاریخ کو) اول ماہ کی نماز پڑھے گاتو اگر اس دن سے پہلے یا بعد جس اس عمل کو بجالائے تو کافی نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی خفس منت مانے کہ جب اس کا مریض سحستیاب ہوجائے گاتو وہ صدقہ وے گاتو اگر اس مریض کے سحستیاب ہونے سے پہلے صدفہ دے دے تو کافی نہیں ہے۔

(۲۷۱۰) اگر کوئی شخص روزه رکھنے کی منت مانے لیکن روزوں کا وقت اور تعداد معین نہ کرے تو اگر وہ ایک روزه رکھنے کی منت مانے اور نمازوں کی مقدار اور خصوصیات معین نہ کرے تو اگر ایک روزه رکھنے کا فی ہے۔ اگر منت مانے کو مندقہ دے گا اور صدقہ کی جنس اور مقدار اگر ایک دور کعتی نماز نماز و تر پڑھ لے تو کافی ہے۔ اگر منت مانے کہ صدقہ دیا ہے تو پھراس نے اپنی منت کے مطابق ممل معین نہ کرے تو اگر ایک چیز دے کہ لوگ کہیں کہ اس نے صدقہ دیا ہے تو پھراس نے اپنی منت کے مطابق ممل کردیا ہے۔ اگر منت مانے کہ کوئی کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے بجالائے گا تو اگر ایک (دور کعتی ) نماز پڑھ لے بیالائے کا تو اگر ایک (دور کعتی ) نماز پڑھ لے بیالائے کا تو اگر ایک (دور کعتی ) نماز پڑھ

(۲ ۱۱۱) آگر کوئی صحف مانے کہ ایک خاص دن روزہ رکھے گاتو ضروری ہے کہ ای دن دوزہ رکھے گاتو ضروری ہے کہ ای دن دوزہ رکھے اور آگر جان یو جھ کر روزہ ندر کھے تو ضروری ہے کہ اس دن کے روز ہے کی قضا کے طاوہ کفارہ بھی دے لیکن اس دن وہ اختیار آبید کرسکتا ہے کہ سفر کرے اور روزہ نہ رکھے۔ اگر سفر میں ہوتو لازم نہیں کہ تغییر نے کی نبیت کر کے روزہ رکھے۔ اور اس صورت میں جبکہ سفر کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر مثلاً بیاری یا جیف کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو لازم ہے کہ روزے کے تفا کر کے لیکن کفارہ نہیں ہے۔

(۲۹۱۲) اگرانسان حالت افتیار میں اپنی منت پر عمل ندکر ہے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔
(۳۹۱۳) اگر کوئی شخص ایک معین وقت تک کوئی عمل ترک کرنے کی منت مانے تو اس وقت کے گزرنے کے بعداس عمل کو بجالا سکتا ہے اور اگر اس وقت کے گزرنے سے پہلے بجول کریا مجبوری ہے اس عمل کو انجام دے تو اس پر پچھے واجب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی لازم ہے کہ دہ وقت آنے تک اس عمل کو انجام نہ دے اور اگر اس وقت کے ترک اس عمل کو انجام دے تو ضروری ہے کہ کفارہ دے۔
اس وقت کے آنے ہے پہلے بغیر عذر کے اس عمل کو دوبارہ انجام دے تو ضروری ہے کہ کفارہ دے۔
(۲۲۱۴۷) جس شخص نے کوئی عمل ترک کرنے کی منت مائی ہوا در اس کے لئے کوئی وقت معین نہ کیا ہوا گر وہ بول کریا ہا جا اس کو بجور کرے یا جا ال قاصر وہوں کریا ہا مرمجوری یا غفلت یا استہاء کی وجہ ہے اس عمل کو انجام دے یا کوئی اس کو بجور کرے یا جا الل قاصر

( • • ۲۶) ضروری ہے کہ منت ہانے والا بالغ اور عاقل ہو نیز اپنے ارادے اور افقیار کے ساتھ منت مانے ۔ لبندا کی اپنے تھی کا منت مانتا ہے مجبور کیا جائے یا جوجذبات میں آ کر بغیرارادے کے بے افقیار منت مانتا ہے مجبور کیا جائے یا جوجذبات میں آ کر بغیرارادے کے بے افقیار منت مانتا ہے جبور کیا جائے ہا جوجذبات میں آ

مانے توضیح تمیں ہے۔ (۲۲۰۱) کوئی سفیہ (وہ شخص جوانا مال بیکار کاموں میں خرج کرتا ہو) اگر منت مانے مثلاً سیر کہ کوئی چیز فقیر کو وے گا تو اس کی منت سمج تمیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی و بوالیہ شخص منت مانے کہ مثلاً اپنے اس مال میں ہے جس میں تصرف کرنے ہے اے ردک ویا گیا ہوکوئی چیز فقیر کو دے گا تو اس کی منت سمج نہیں ہے۔

(۲۲۰۲) عورت کا شوہر ہے اجازت کئے بغیر ان کاموں میں منت باننا جوشوہر کے حقوق کے منائی ہوں یا منت کے بعد اجازت کئے بغیر ان کاموں میں منت باننا جوشوہر کے حقوق کے منائی ہوں یا منت کے بعد اجازت کے بعد اجازت کے بغیر سے آگر چہشادی سے پہلے منت مائی ہواور عورت کا اپنے مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر منت مانٹا کل اشکال ہے۔ اس کئے احتیاط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کیکن (اپنے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر) جج کرنا، زکوۃ اور صدقہ دینا اور مال باپ سے حسن سلوک اور دعتے واروں سے صلہ رحی کرنا (صحیح ہے)۔

(۲۲۰۳) اگر عورت شوہر کی اجازت ہے منت مانے تو شوہراس کی منت ختم نہیں کرسکتا اور نہ ہی اے منت پڑل کرنے ہے دوک سکتا ہے۔

(۲۲۰۴) بینے کے منت ماننے پر باپ کی اجازت شرط نہیں لیکن آگر باپ یا مال اے اس کام ہے جس کی اس نے منت مانی ہوشتع کریں اور ان کا میشتع کرنا شفقت کی بنا پر ہوجس کی مخالفت کرنا ان کی اذبیت کا سب ہو تو بیٹے کی منت باطل ہے۔

(۲۹۰۵) انسان کی ایسے کام کی منت مان مکتاہے جسے انجام دینا اس کے لئے ممکن ہو۔ لہذا جو مخض مثل پیدل چل کر کر بلانہ جاسکتا ہوا کر وہ منت مانے کہ دہاں تک پیدل جائے گاتو اس کی منت مجھے نہیں ہے۔ اگر منت مانے وقت قدرت رکھتا تھا اور بعد میں عاجز ہوجائے تو اس کا منت مانتاباطل ہے اور اس پر پچھ بھی واجب نہیں سوائے ان مواقع میں جہال روزہ رکھنے کی منت مانی ہو اور روزہ ندر کھ سکے تو احتیاط داجب یہ ہے کہ ہردان کے روزے کے بعدہ ۵ گرام غذا فقیر کو صدقہ دے یا ۵۰ واکوگرام غذا اس آ دمی کو دے جواس کے بدلے روزہ رکھے گا۔

(۲۲۰۲) اگر کوئی فض منت مانے کہ کوئی حرام یا محروہ کام انجام دے گایا کوئی داجب یا متحب کام ترک کروے گا تو اس کی منت صحیح نہیں ہے۔

(۲۱۰۷) اگر کوئی شخص منت مانے کہ کسی مباح کام کوانجام دے گایا ترک کرے گا۔ لہٰذا اگر اس کام کا بجالا نا دور ترک کرنا ہر کیا ظ ہے مسادی ہوتو اس کی منت سیجے تہیں۔ اور اگر اس کام کا انجام دینا شرقی کیا ظ ہے بہتر ہوادر انسان منت بھی ای کیا ظ ہے مانے مثلاً منت مانے کہ کوئی (خاص) غذا کھائے گاتا کہ اللہ کی عبادت کے لئے اسے توانائی حاصل ہو تو اس کی منت سیجے ہے۔ اگر اس کام کا ترک کرنا شرقی کیا ظ ہے بہتر ہواور انسان منت ہجی ای کیا ظ ہے کہتر کرنا شرقی کیا ظ ہے بہتر ہواور انسان منت ہجی ای کیا ظ ہے ایک کا شرقی کو احسن کی کا اس کام کو ترک کروے گا مثلاً چونکہ تمبا کو مفر (صحت) اور وظا کف شرقی کو احسن

(۲۷۲۳) جب کوئی منت مانے کہ اگر اس کا مرایش تندرست ہوجائے یا اس کا مسافر واپس آجائے تو وہ فلاں کام کرے گا تو اگر پتا چلے کہ منت مانے سے پہلے مرایش تندرست ہوگیا تھا یا مسافر داپس آگیا تھا تو پھر منت برعمل کرنا لازم تیں۔

(۲۲۲۳) اگر باپ یا مال منت مانین کمرانی بنی کی شادی سیدزادے یا کمی فخص سے کریں کے تو لاک کے بارے میں والدین کی منت کی کوئی اہمیت تہیں اور لڑکی کمی چیز کی مکاف تہیں۔

(۲۹۲۵) جب کوئی فخض الله تعالی سے عبد کرے کہ جب اس کی کوئی معین شری حاجت پوری ہوجائے گی تو فلال کا م کرے گا۔ پس جب اس کی حاجت پوری ہوجائے تو ضروری ہے کہ وہ کام انجام دے۔ نیز اگروہ کسی حاجت کا ذکر کئے بغیر عبد کرے کہ فلال کام انجام دے گا تو وہ کام کرتا اس پر واجب ہوجاتا ہے۔

(۲۷۲۷) عبد میں بھی منت کی طرح صیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلاً یوں کہددے کہ میں خدا ہے عبد کرتا جول کہ میں بیکام کروں گا۔ بیضروری نہیں ہے کہ جس کام کا عبد کیا جائے وہ شرقی طور پر اچھا ہو بلکہ اسی قدر کا فی ہے کہ شریعت میں اس کام سے نہ دو کا گیا ہوا ورعقلاء کے ٹردیک با مقصد قرار یائے۔ یا اس فخش کے لئے اس میں کوئی مصلحت ہوا ورا گرعہد کرنے کے بعد الیا ہو جائے کہ اس کام کی کوئی مصلحت نہ درہے یا شرعاً ترجیح کے قاتل نہ رہے اور کر وہ قرار یا یا ہو تو ضروری نہیں کہ اس پڑل کرے۔

( ۲۱۲۷ ) اگر کوئی مختص این عبد برگل شرک تو وه گمنام کار ہے اور ضروری ہے کہ کفارہ وے لیتی ساٹھ فقیروں کو بیٹ مجر کر کھانا کھلائے یا وہ مینیٹے مسلسل روزے دکھے یا ایک غلام کو آتراد کرے۔

## فتم کھانے کے احکام

(۲۲۲۸) جب کوئی فخص قتم کھائے کہ فلال کام انجام دے گایا ترک کرے گئیشٹا قتم کھائے کہ دوزہ رکھے گایا ترک کرے گئیشٹا قتم کھائے کہ دوزہ رکھے گایا تمہا کو استعال نہیں کرے گاتو آگر بعد ہیں جان ہو جھ کراس تم کے فلاف عمل کر ہے تو وہ گنا مگار ہادر صفروری ہے کہ کفارہ دے بینی آبک فلائے یا آئیس ہوشاک بہتائے اوراگران اعمال کو بجانہ السکتا ہوتو ضروری ہے کہ تین دن مسلسل دوڑے دکھے۔

(۲۲۲۹) حم کی چند شرطیں ہیں:

(۱) جو محض متم کھائے ضروری ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو نیز اپنے اراد ہے اور اختیار ہے تم
کھائے ۔ لہذا ہے ، دیوائے ، بے حواس اور اس محض کا متم کھانا جھے مجبور کیا گیا ہو درست
نہیں ہے اور اگر کو کی محض جذیات میں آگر بلا ارادہ یا ہے اختیار تم کھائے تو اس کے لئے

بھی بھی تھم ہے۔

بھی بھی تھم ہے۔

(r) (التم كفاف والا) جس كام كانجام دين كاتم كفاف، ضروري ب كدوه حرام يا مروه

ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کی نذر ہاتی رہے اور اگر اس کے بعد جب بھی بحالت اختیار اس عمل کو بحالائے ضروری ہے کہ کفارہ دے۔

عمل کو بجالائے ضروری ہے کد کفارہ دے۔ (۲۷۱۵) آگر کوئی محص منت مانے کہ جریفتے ایک معین دن کا مثلاً جمعے کا روزہ رکھے گا تو اگر ایک جمعے کے دن عیدالفطر یا عید قربان پڑجائے یا جمعہ کے دن اے کوئی اور عذر مثلاً سفر درہ پڑی ہویا جیش آجائے تو ضروری ہے کداس دن روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا بجالائے۔

(۲۹۱۲) اگر کوئی محض من مانے کہ ایک معین مقدار ش صدقہ دے گا تو اگر دوصدقہ دیے ہے پہلے مرجائے تو دارے کوئی کے مال میں سے اتی مقدار میں صدقہ دینالازم میں ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بالغ ورقام میراث میں سے ایج جھے سے اتی مقدار میت کی طرف سے صدقہ دے دیں۔

(۲۱۱۷) اگر کوئی تخص منت مانے کہ ایک معین نقیر کوصدقہ دے گا تو دہ کسی دوسرے نقیر کوئیس دے سکتا اور اگر وہ معین کردہ نقیر مرجائے تو اس کے ورفا م کو پہنچا نالاز منیس ہے۔

(٣٦١٨) اگركونى منت مانے كدائر عليهم السلام من سے كمى أيك كى مثلاً حضرت امام حسين عليه السلام كى زيارت سے مشرف ہوگا تو اگروہ كمى دوسر ب امام كى زيارت كے لئے جائے تو بيكا فى نہيں ہے اور اگر كى عذر كى وجہ سے ان امام كى زيارت ندكر سے تو اس كر تھے ہمى واجب نہيں ہے۔

(٢١١٩) جس محص نے زیارت کرنے کی منت مانی جو کیکن سنل زیارت اوراس کی نماز کی منت نہ مانی

موتواس کے لئے انہیں بحالا نالازم نہیں ہے۔

(۲۹۲۰) آگرکوئی محض کمی امام یا آمام زادے کے حرم کے لئے مال خرج کرنے کی منت مانے اور کوئی خاص معرف معین ندکرے تو شروری ہے کداس مال کواس حرم کی تغییر (ومرمت) روشنیوں اور قالین وغیرہ پر صرف کرے۔ آگر ایما کرنامکن ندہویا وہ حرم کھل طور پر بے نیاز ہو تو اس حرم کے ضرورت مند زائرین کی مدد میں خرج کرے۔

روس مددین حرق کرد کی ایک باکسی الله علیدوآ لدوسلم باا می علیم السلام میں سے کسی ایک باکسی امام داوے یا علائے سابھین اوران جیسی ہستیوں میں ہے کسی کے لئے کوئی چیز نذر کر ہے تو اگر کسی معین مصرف کی نیت ندگی ہو تو گی نیت کی ہو تو ضروری ہے کہ اس چیز کوالی مصرف میں لائے۔ ادرا گر کسی معین مصرف کی نیت ندگی ہو تو ضروری ہے کہ اس چیز کوالی مصرف میں لائے اورا گر کسی معین مصرف کی نیت ندگی ہو تو ضروری ہے کہ اسے ایسے مصرف میں لے آئے جو اُن حضرت سے نسبت رکھتا ہوسٹلا اُن کے نادار زائرین پر خرج کرے یا اُن کے حوال کا کہ جو اُن کا سب ہوں۔

(٣٩٢٢) جس بھيڑكوصد قے كے لئے ياكمى امام كے لئے نذركيا جائے اگر وہ نذر كے معرف يل لائے جانے سے پہلے دودہ دے يا بجد بنے تو وہ (دودہ يا بجر) اس كا مال ہے جس نے اس بھيڑكونذركيا ہو، مگر ميك اس كى نيت عام ہو ( يعنی نذركرنے والے نے اس بھيڑ، اس كے بنچ اور دودھ دغيرہ سب چيزوں كى سنت مانى ہوتو وہ سب نذرہے ) البت بھيڑكى اون اور جس مقدار شل وہ فربہ ہوجائے نذركا جزوہے۔

نہ ہواور جس کام کے ترک کرنے کی تئم کھائے ، ضروری ہے کہ وہ واجب یا مستحب نہ ہو۔ اورا گرکوئی مباح کام کرنے بانہ کرنے کی تئم کھائے تو اگر عقلاء کی نظر میں اس کام کوانچام ویٹا یا اس کوترک کرنا بہتر ہو یا اس کام میں تئم کھانے والے کے لئے کوئی وٹیاوی مسلحت ہو تو اس کی تئم مجھے ہے۔

(متم کھانے والا) معم کے الفاظ زبان پر لائے۔ کیکن اگر کونگا مخص اشارے ہے فتم کھائے تو میچ ہے۔ اور ای طرح وہ مخص جو بات کرنے پر قاور ند ہوا گرم کو تکھے اور ول میں نیت کر لے تو کافی ہے۔ بلکہ جو بول سکتا ہے وہ بھی اگر تکھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس برممل کیا جائے۔

(۵) (قتم کھانے والے کے لئے) قتم پر عمل کرناممکن ہو۔ اگرفتم کھانے کے وقت اس کے
لئے اس پر عمل کرناممکن شہولیکن بعد بیس ممکن ہوجائے تو کافی ہے۔ اور اگرفتم کھاتے
وقت ممکن ہوبعد بیس اس پر عمل کرنے سے عاجز ہوجائے تو جس وقت سے عاجز ہوگا اس
وقت ہے اس کی قتم کالعدم ہوجائے گی۔ اگرفتم پر عمل کرنے سے اتی مشقت اٹھائی پڑے
جو اس کی برواشت سے باہر ہوتو اس صورت بیس بھی بہی تھم ہے۔ اگر یہ بخز اس کے
افتیار سے ہویا بغیر افتیار کے، اگر تا خبر کے وقت کے اعتبار سے اس کا کوئی عذر نہ ہو تو
اس نے گناہ کیا اور اس پر کفارہ واجب ہے۔

(۲۷۳۰) اگر ہاپ، میٹے کو یا شوہر، بیری کوشم کھانے ہے رو کے توان کی تم سیج نہیں ہے۔ ( معدمات )

(۲۷۳۱) اگر بیٹا، باپ کی اجازت کے بغیراور بیوی، شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے تو باپ اور شوہر ان کی قسم فیٹے کر سکتے ہیں۔

(۲۹۳۲) اگرانسان بھول کریا مجبوری کی دجہ سے یا غفلت کی بنارہ تم پڑل ندکر ہے قواس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اگراہے مجبود کیا جائے کہ قتم پڑمل ند کرے تب بھی بہی تھی ہے۔ اگر وہی قتم کھائے مثلاً ہے کہے

کدواللہ! بیں ابھی نماز میں مشغول ہوتا ہوں اور وہم کی وجہ سے مشغول نہ ہو تو اگر اس کا وہم ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کرہم برعمل نہ کرے تو اس پر کفارہ تیں ہے۔

(۲۹۳۳) آگر کوئی فخص قتم کھائے کہ میں جو بچھ کہ در ہا ہوں تی کہ در ہا ہوں تو اگر وہ تی کہ درہا ہے تو اس کا ۔
قتم کھانا مکروہ ہے اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو حرام ہے۔ بلکہ مقد مات کے فیصلے کے دفت جھوٹی قتم کھانا کہرہ گنا ہوں میں سے ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسر ہے مسلمان کو کسی ظالم کے شرعے نجامت والانے کے ایم جھوٹی قتم کھائے تو اس میں اشکال بیس بلکہ بعض اوقات الی تیم کھانا واجب ہوجاتا ہے۔ تاہم اگر تو رہے کرنا ممکن ہواور اس طرف توجہ رکھ بھی سکتا ہو تو احتیاط واجب ہیں ہے کہ تو رہے کہ تا ہے۔ تاہم اگر تو رہے کہ الفاظ کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی نہت کرے اور جو مطلب اس نے لیا ہے اس کو ظاہر نہ کہ کہ مشاف کو الم اس کے نظال خص کو ویسے ہو جھے کہ کیا تم نے نظال خص کو ویسے ہو جھے کہ کیا تم نے نظال خص کو ویکھا ہے؟ اور اس نے اس محفی کو ایک منٹ تمل و بکھا ہوتو وہ کھے کہ میں نے اسے تبیل و بکھا اور قصد ہے کہ اس وقت سے بارنج منٹ بہلے میں نے اسے تبیل و بکھا۔

### وقف کے احکام

(۲۹۳۳) اگر آیک فخض کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور وہ خودیا ووسرے لوگ ند بی وہ چیز کمی دوسرے کو بخش سکتے ہیں اور ند بی اسے ﷺ سکتے ہیں اور ند بی کوئی فخص اس میں سے بچھے بطور میراث لے سکتا ہے لیکن بعض صورتوں میں جن کا ذکر مسئلہ ۲۰۵۳ میں کیا حمیا ہے اسے بچتے ہیں اشکال نہیں۔

(۲۲۳۵) یولازم نہیں کہ وقت کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے بلکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کیے کہ میں نے یہ کتاب طالب علموں کے لئے وقف کا دی ہو وقف تابت ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص وقف کی نیت سے جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص وقف کی نیت سے جٹائی مجد میں ڈال دے یا کسی عمارت کو مجد کی نیت سے اس طرح بنائے جیسے مساجد بنائی جاتی ہیں تو وقف ثابت ہوجائے گا۔ لیکن صرف نیت کرنے سے وقف ثابت نہیں ہوتا۔ وقف عام ہو یا خاص۔ ای طرح اس میں قصد قربت بھی ضروری نہیں۔

(۲۲۳۷) اگر کوئی فض اپنی کمی چز کو دقف کرنے کے لئے معین کرے اور دقف کرنے سے پہلے پچھٹائے یا مرجائے تو دقف دقوع پذیرینیں ہوتا۔ ای طرح اگر دقف خاص بیں موتوف علیہ کے قبضے میں لینے سے پہلے مرجائے تو بھی وقف دقوع پذیرینیں ہوتا۔

(۲۲۳۷) اگرایک مخص کوئی بال وقف کرے قو ضروری ہے کہ وقف کرنے کے وقت سے اس مال کو

یا آئندہ نسلوں کی بھلائی ہو — مثلاً وقف کی تقمیر کرنا یا وقف کو کرائے پر دیٹا کہ جس بیں بعد والے طبقے کے لئے فائدہ ہے — تو اس کا مخار جا کم شرع ہے۔

فائدہ ہے ۔ قواس کا مخار حاکم شرع ہے۔ (۲۲م ۲۲) اگر مثال کے طور پر کوئی فخض کسی مال کوفقراء یا سادات کے لئے وقف کرے یا اس مقصد ہے ونف کرے کہ اس مال کا منافع بطور فیرات دیا جائے قواس صورت میں کداس نے وقف کے لئے متولی معین تہ کیا ہوائس کا اختیار حاکم شرع کو ہے۔

(۲۲۴۵) اگرکوئی فض کمی اطاک کوفضوش افراد حثالاً اپنی اولادے لئے وقف کرے تاکد ایک پشت کے بعد دورری پشت اس سے استفادہ کرے تو اگر وتف کا متولی اس مال کو کرائے پر دے دے اوراس کے بعد مرجائے تو اجارہ باطل فیس ہوتا۔ لیکن اگر اس اطاک کا کوئی متولی نہ ہواور جن نوگوں کے لئے وہ اطاک وقف مولی ہے ان بیس سے ایک پشت اسے کرائے پر دے دے اور اجارے کی مذت کے دوران وہ پشت مرجائے اور جو پشت اس کے بعد ہو وہ اس اجارے کی تقدیق نہ کرے تو اجارہ باطل ہوجائے گا اوراس صورت بیس اگر کراید دارنے بوری مدت کی مدت کے خاتے کراید دارے کی مدت کے خاتے کے کا کراید (مرنے والے کے مال سے ) وائی لے سکتا ہے۔

(۲۲۳۲) آگر دفف کردہ الماک بربادیسی ہوجائے تو اس کے وقف کی حیثیت تبییں بدلتی بجز اس صورت کے کہ وقف کی ہوئی چیز کمی خاص مقصد کے لئے وقف ہواور وہ مقصد فوت ہوجائے مثلاً کمی تفض نے کوئی باغ بطور باغ وقف کیا ہوتو آگر وہ باغ خراب ہو جائے تو وقف باطل ہوجائے گا اور دانف کے در ٹا م کی ملکیت میں دوبارہ داخل ہوجائے گا۔

(۲۲۴۷) کسی املاک کا کچھ حصد وقف ہواور کچھ حصد وقف ند ہواور اگر وہ املاک تقسیم نید کی گئی ہو تو وقف کا متولی اور اس جھے کا مالک جو وقف نہیں ہے وقف شدہ حصد جدا کر سکتے ہیں۔

(۲۲۲۸) اگرونف کامتول خیانت کرے مثل اس کا متافع معین بدوں میں استعال ند کرے تو حاکم شرع اس کے ساتھ کسی الین فتف کو لگادے تا کدوہ متولی کوخیانت ہے رو کے ۔۔ اور اگریمکن شہو تو حاکم شرع اس کی جگہ کوئی دیانتدار متولی مقرر کرسکتا ہے۔

(٣٩٢٩) جوقالين (وغيره) امام بارگاه كے لئے دقف كيا حميا ہوا ہے نماز پڑھنے كے لئے محيد بيل نہيں لے جايا جاسكنا خواہ وہ محيد امام بارگاہ سے بحق على كيوں نه ہو ليكن بيد بال امام بارگاہ كى ملكيت جس بو تو متولى كى اجازت سے دوسرى جگہ لے جاسكتے ہیں۔

( • ٢٤٥) اگر کوئی الملاک کمی مجد کی مرمت کے لئے وقف کی جائے تو اگر اس مجد کو مرمت کی ضرورت نہ ہواور اس بات کی توقع بھی نہ ہو کہ آئندہ یا بچھ عرصے بعد اسے مرمت کی ضرورت ہوگی نیز اس الملاک کی آ ہ فی کوجع کر کے حفاظت کرنا بھی ممکن نہ ہو کہ بعد شی اس مجد کی مرمت میں لگا دی جائے تو اس صورت میں احتیاط لازم یہ ہے کہ اس الملاک کی آ بدنی کو اس کام عمل صرف کرے جو وقف کرنے والے کے مقصود سے نزد یک تر ہوشکا اس مجد کی کوئی دومری ضرورت بوری کردی جائے یا کسی دومری مجد کی تقمیر میں لگا دی جائے۔ پیشے کے لئے وقف کروے اور مثال کے طور پر اگر وہ کے کہ بید مال میرے مرنے کے بعد وقف ہوگا تو چونکہ وہ مال صیفہ پڑھئے گئے۔ مال صیفہ پڑھنے کے وقت ہے اس کے مرنے کے وقت تک وقف ٹین رہااں لئے وقف میچے ٹین ہے۔ ٹیز اگر کئے کہ بید مال دس سال تک وقف رہے گا اور پھر وقف ٹین ہوگا یا بیر کئے کہ بید مال دس سال کے لئے وقف ہوگا ، پھر پارٹی سال کے لئے وقف ٹین ہوگا اور پھر دوبارہ وقف ہوجائے گا تو وہ وقف میچے ٹین ہے۔ لیکن اگر اس ووران ''جبس' کی ٹیٹ کرے تو ''جبس' واقع ہوجاتا ہے۔

(۲۲۳۸) خصوصی وقف اس صورت میں سنجے ہے جب وقف کرنے والا وقف کا مال جن لوگوں کے لئے وقف کما ال جن لوگوں کے لئے وقف کما گیا ہے ان کے مان کے مان کے عالی اور میرکائی ہے کہ طبقہ اول میں سے کوئی مختص موجود ہووہ اسے اپنے تقرف میں لے لیے لئے وقت کرے اگر وہ وقف کردہ چیز اس کی تکہداری میں ہو تو کائی ہے اور وقف سنجے ہے۔

(۲۲۳۹) عام اوقاف مثلاً مدرسول اورمساجد وغيره على قيضه معترفيس ب بلد صرف وقف كرنے سے اكل ان كا وقف بوتا الابت بوجاتا ہے-

(۲۲۴) ضروری ہے کہ دقف کرنے والا بالغ اور عاقل ہو نیز قصد اور اختیار رکھتا ہواور شرعاً اپنے مال پس تصرف کرسکتا ہو۔ اس بنا پر اگر سفیہ سیعنی وہ فض جو اپنا مال بے کار کاموں پس خرج کرتا ہو سے چونکہ وہ اپنے مال پس تصرف کرنے کاحق نہیں رکھتا اس لئے اگر وہ کوئی چیز وقف کرے تو صحیح نہیں ہے۔

(انہم ٢٧) اگر كوئى فض كى بال كوا يہ بچے كے لئے وقف كرے جو باس كے پيد بنى ہواورائي پيدا نہ ہوا ہوتواں وقف كا محج ہونا كل اشكال ہے اور لازم ہے كہ احتياط لحوظ ركھى جائے ركيكن اگر كوئى مال ايسے لوگوں كے لئے وقف كيا جائے جو بعد بنى بيدا كے وقف كيا جائے جو بعد بنى بيدا ہوں تو اگر چروقف كيا جائے جو بعد بنى بيدا ہوں تو اگر چروقف كرتے وقت وہ مال كے بيد بنى شہول (وہ وقف محج ہے)۔ مثل ايك فض كوئى چيز اپنى اولا و كے لئے وقف كرتے وقت وہ مال كے بيد بنى تي تون كے لئے وقف ہوگى اور (اولا و كے) ہر كروہ كے اپنى اولا و كے لئے وقف كرے كران كے بعد اس كے بوتوں كے لئے وقف ہوگى اور (اولا و كے) ہر كروہ كے بعد آنے والا كروہ اس وقف ہے استفادہ كرے كا تو وقف محج ہے۔

(۲۹۴۲) اگر کو کی فض کی چیز کوایت آپ پر وقف کرے مثلاً کوئی دکان وقف کردے تا کہ اس کی آ بدنی اس کے مرتے کے بعد اس کے قرضوں کی ادائیگی بیا اس کی عبادات کی اجرت پر فرج کی جائے تو یہ وقف میں میں ہے۔ کین مثال کے طور پر وہ کوئی مکان فقراء کی رہائش کے لئے وقف کردے اور خور بھی فقیرہ و جائے تو اس مکان میں رہائش کرسکتا ہے۔ البت اگر وہ ہیں وقف کرے کہ اس مکان کا کرا یہ فقراء میں تقییم کرے گا، بعد میں خور فقیر، وجائے تو اس کا اس مال میں سے لینائل افتال ہے۔

(٣٦٣٣) جو چز کمی محض نے دفقہ کی ہواگر اس نے اس کا متولی بھی معین کیا ہوتو ضروری ہے کہ بدایات کے مطابق عمل ہواور اگر واقف نے متولی معین ند کیا ہواور مال مخصوص افراد پر مثلاً اپنی اولا و کے لئے وقف کیا ہوتو وہ افراد اس سے استفادہ کرنے میں خود مخارجی اور اگر بالغ ند ہوں تو پھر ان کامر پر مست مخار ہے اور وقف سے استفادہ کرنے کئے حاکم شرع کی اجازت لازم نہیں کیکن ایسے کام جس میں وقف کی بہتری

611

(۲۲۵۱) اگر کوئی محف کوئی اطاک وقف کرے تاکداس کی آیدنی معجد کی مرمت پرخری کی جائے اور امام جماعت کواور معجد کے موون کو وی جائے تو اس صورت میں کداس محف نے ہرایک کے لئے کوئی مقدار معین کی ہو تو ضروری ہے کہ آیدنی ای کے مطابق خرج کی جائے۔ اورا گرمعین نہ کی ہوتو ضروری ہے کہ پہلے مجد کی مرمت کرائی جائے اور پھراگر بچھ بچے تو متولی اے امام جماعت اور موؤن کے درمیان جس طرح مناسب مجھے مسلم کردے لیکن بہتر ہے کہ بید دونوں اشخاص تشیم کردے لیکن بہتر ہے کہ بید دونوں اشخاص تشیم کردے لیکن بہتر ہے کہ بید دونوں اشخاص تشیم کے متعلق ایک دوسرے سے مصالحت کرلیں۔

### وصيت كے احكام

(٣٦٥٢) ''دوست' بہے کہ انسان تاکید کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے فلاں فلاں کام کئے جا تھیں یا یہ کہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں ہے کوئی چیز فلال مخص کی ملکیت ہوگی یا اس کے مال میں ہے کوئی چیز فلال مخص کی ملکیت ہوگی یا اس کے مال میں ہے کوئی چیز کمی مختص کی ملکیت میں وے دی جائے یا خیرات کی جائے یا امور خیر یہ پرصرف کی جائے یا اور جولوگ اس کی کفالت میں ہوں ان کے لئے کمی کو گران اور سر پرست مقرر کرے اور جس مختص کو وصیت کی جائے اے ''وصی' کہتے ہیں۔

(۲۲۵۳) جو محض بول نہ سکتا ہواگر وہ اشارے ہے اپنا مقصد مجھا دے تو وہ ہرکام کے لئے وصت کرسکتا ہے بلکہ جو مخض بول سکتا ہواگر وہ بھی اس طرح اشارے ہے وصیت کرے کہ اس کا مقصد مجھ میں آ جائے تو جمیت میں ہے۔

(۲۷۵۳) اگرالی تحریل جائے جس پرم نے دانے کے دستھایا مہر شبت ہوتو اگر اس تحریرے اس کا مقصد بھے بیں آجائے اور پاچل جائے کہ یہ چیز اس نے دصیت کی غرض سے کھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا جائے۔

ال ۱۹۵۵) جوفض وصت کرے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، سفیہ نہ ہواورا ہے اختیار ہے وصت کرے۔ لہٰڈا نابالغ بیج کا وصیت کرنا میج نہیں ہے۔ مگر یہ کہ بچہ وس سال کا ہوادراس نے اپنے رشتے داروں کے لئے وصیت کی ہو یا عام خبرات میں خرج کرنے کی وصیت کی ہوتو ان دونوں صورتوں میں اس کی وصیت میج ہے۔ اگر اپنے رشتے داروں کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے وصیت کرے یا سات سالہ بچہ وصیت کرے کہ ''اس کے اموال میں سے تھوڑی می چزکی فضل کے لئے ہے یا کسی فضل کو وے وی جائے'' تو وصیت کا نافذ ہونا کل اشکال ہے ہیں ضروری ہے کہ احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر کوئی فخض سفیہ ہوتو اس کی وصیت اس کے علاوہ دوسرے امور میں نافذ ہے۔ مثلاً اپسے امور میں جواس کی جوہنر کے احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر کوئی فخض سفیہ ہوتو اس کی وصیت اس کے علاوہ دوسرے امور میں نافذ ہے۔ مثلاً اپسے امور میں جواس کی تجمیز

(۲۲۵۲) جس محض نے خود کئی کا ارادہ کر کے مثلاً اپنے آپ کوزخی کرلیا ہویا زہر کھالیا ہو کہ جو ہلاکت کا سبب ہے، اگروہ وصیت کرے کہ اس کے مال کی چھے مقدار کسی مخصوص مصرف بیس لائی جائے اور اس کے بعدوہ مرجائے تو اس کی وصیت مجھے نہیں ہے۔ گریے کہ اس کی موت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ ہے ہو (تو وصیت صحیح ہے)۔ لیکن غیر مالی امور میں اس کی وصیت مجھے ہے۔

(٢٦٥٤) آگر كوئى فض وصيت كرے كداس كى الماك ميں ہے كوئى چيز كى دوسرے كا مال ہوگى تواس صورت ميں جبكدوہ دوسرافض وصيت كو تيول كرلے خواہ اس كا قبول كرنا وصيت كرنے دالے كى زندگى ميں ہو خواہ اس كے مرنے كے بعد، تو وہ چيز "موضى" كى موت كے بعد اس كى ملكيت ہو جائے گى، بشرطيكہ وہ چيز اس كرتے سا/اے زيادہ شہو۔

(٣٦٥٨) جب انسان اسیخ آپ یل موت کی نشانیان و کھے لے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی امائتی فورا ان کے مالکوں کو والیس کردے یا آئیس اطلاع دے وے۔ اس تنصیل کے مطابق جو سنا ٢٣٠١ میں بیان ہو پی اس کے مطابق جو سنا ٢٣٠١ میں بیان ہو پی اس کے مطابق جو انداز کر وہ نو وہ نو فر فراہ اسیخ کی اوا یک کا وقت نہ آیا ہو یا آگیا ہواور قرض فواہ اسیخ قرض کا مقروش ہواور قرض اوا کر وہ فود قرض اوا کر نے ہی مطالبہ نہ کر رہا ہو یا کر رہا ہو تو اگر وہ فود قرض اوا کی موت کے بعد قرض فواہ کو اوا کر دیا جائے گا۔ مثلاً اس صورت میں سے اطمینان ہو جائے کہ اس کا قرض اس کی موت کے بعد قرض فواہ کو اوا کر دیا جائے گا۔ مثلاً اس صورت میں کہ اسکا ہواور وقت ہو چکا ہواور قرضدار مطالبہ کر لے تو فور آاوا کرے اگر چرموت کے آ چار ہی نہ وہ کی اوا گئی کر سکتا ہواور وقت ہو چکا ہواور قرضدار مطالبہ کر لے تو فور آاوا کرے اگر چرموت کے آ چار ہی نہ وہ کی ہوں اور دو آئیس اس کے وہ یہ ہوا گر زکو ق جمس ادر مظالم اس کے وہ یہوں اور دو آئیس اس وقت اور دو آئیس بات کا احمال ہو کہ کو کی دور آئیس اوا کردے گئیس کے مثلاً کی قابل احتاج فی کو وہ یہ سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے احد ادا کرد کے جائیس کے مثلاً کی قابل احتاج فی کو وہ بات اوا کرسکا ہو تو ضروری ہے کہ فور آادا کر دے جائیس کے۔ مثلاً کی قابل احتاج فی کو وہ بات اوا کرسکا ہو تو ضروری ہے کہ فور آادا کر دو گئیس ہو کہ کو میات اوا کرسکا ہو تو ضروری ہے کہ فور آادا کر دو گئیس کے۔ مثلاً کی قابل احتاج فی نشانیاں نہ دیکھے۔

( ۲۹۲۰) جو شخص اپ آپ میں موت کی نشانیاں دیجہ رہا ہواگر اس کی نمازیں اور روز نے قضا ہوئے ہوں تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہوجائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے اوا کردیئے جائیں گئے۔ مثلاً وصیت کردیئے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی اوا نیگی کے لئے کئی کو اجر بنایا جائے ملک اگر اس کے پاس مال نہ ہو کیکن اس بات کا احتال ہو کہ کوئی شخص بلا معادضہ یہ عبادات بعالائے گا تب بھی اس پر واجب ہے کہ وصیت کر سے لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ہو مثلاً بڑا الزکا ہواور دہ شخص جا نتا ہو کہ اگر اسے خبر دی جائے تو وہ اس کی قشانی نی اور روز سے بچالائے گا تو اسے خبر دینا ہی کانی ہے، وصیت کر نالازم نہیں۔ دی جائے کہ باس ہو یا ایس ہو گا تو اس کی قشانی نے باس ہو یا ایس جگ

چھیا ہوا ہوجس کا درا ہ کوظم ندہو تو ضروری ہے کہ انہیں اطلاع دے اور بیلازم نیس کہ دہ اے تابالغ بچوں کے لئے گلرال اور مر پرست مقرد کر ہے لیکن اس صورت میں جبکہ گھرال کا ند ہوتا مال کے تلف ہونے کا سبب ہو یا خود بچول کے لئے ایک ایمن گھرال مقرد کرے۔

(۲۲۲۲) وصی کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ نیز جوامورموصی ہے متعلق ہیں ادراسی طرح احتیاط واجب کی بنار جوامور دوسروں ہے متعلق ہیں ضروری ہے کہ دسلمان کا بنار جوامور دوسروں ہے متعلق ہیں ضروری ہے کہ دسلمان کا دوسروں ہے کہ مسلمان ہو۔ اگر موصی فقط نابالغ نیچ کے لئے اس مقصد ہے دصیت کرے تاکہ دوسروں ہے بھین میں مربست ہے اجازت لئے بغیر تقرف کر منظر قوامتیاط واجب کی بنا پر سیجے نہیں ہے۔ اور ضروری ہے بھین میں مربست ہے اجازت ہے ہو۔ لیکن اگر موصی کا مقصد بیہ ہوکہ بالغ ہونے کے بعد یاسر پرست کی اجازت ہے تھرف کر بے تو کوئی الٹریال نہیں ہے۔

(۲۲۱۳) اگر کوئی شخص کی لوگول کواپنا دسی مغین کرنے واگر اس نے اجازت دی ہوکدان میں ہے ہر
ایک تجا وصبت پڑھل کرسکتا ہے تو لازم لیس کہ وہ وصبت انجام دینے میں ایک ووسر ہے ہے اجازت لیس اور
اگر وصبت کرنے والے نے الیسی کوئی اجازت شدی ہو تو خواہ اس نے کہا ہویا نہ کہا ہو کہ سب لل کر وصبت پر
عمل کریں، انہیں چاہئے کہ ایک ووسر ہے کی رائے کے مطابق وصبت پڑھل کریں اور اگر وہ مل کر وصیت پڑھل
کرنے پر تیار شد ہول اور مل کڑھمل نہ کرنے میں کوئی شرعی عذر نہ ہوتو جا کم شرع انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرسکتا
ہے۔ اور اگر وہ حاکم شرع کا بھم نہ مائیں یا مل کڑھل نہ کرنے کا ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہوتو وہ ان میں ہے
کس ایک کی جگر کوئی اور وسی مقرر کرسکتا ہے۔

(۲۲۱۴) اگرکوئی فخض اپنی دصیت مخرف بوجائے مثلاً پہلے دہ یہ کیے کداس کے مال کا تیسرا حصہ فلال فخض کو دیا جائے اور بعد میں کیے کداسے نہ دیا جائے تو دصیت کا تعدم ہوجائی ہے۔ اور اگر کوئی فخض اپنی وصیت میں تبدیلی کروے مثلاً پہلے ایک فخض کو اپنے بچوں کا گھرال مقرر کرے اور بعد میں اس کی جگد کسی دوسری دوسرے فخص کو گھرال مقرر کردے تو اس کی پہلی وصیت کا تعدم ہوجاتی ہے اور ضروری ہے کہ اس کی دوسری دوسری میں بیا جائے۔

(٢٦٢٥) اگرانگ فنص کوئی ابیا کام کرے جس سے پتا چلے کہ دہ اپنی دمیت سے مخرف ہوگیا ہے مثلاً جس مکان کے بارے بیلی دمیت کی ہو کہ وہ کسی کو دیا جائے اسے فاق دے یا ہے بہلی ومیت کو بیش نظرر کھتے ہوئے ۔ کسی دوسر شخص کواسے بیچنے کیلئے وکیل مقرز کر دینو ومیت کا انعدم ہوجاتی ہے۔

(۲۲۲۱) اگر کوئی فض وصت کرے کہ ایک معین چیز کمی فض کو دی جائے اور بعد میں وصت کرے کہ اس چیز کا صف حصر کئی اور) ان دونوں اس چیز کا صف حصر کئی اور) ان دونوں افخاص میں سے ہرایک کو ایک حصد دیا جائے ۔

(٢٧١٤) اگر كوئى فخض ايسے مرض كى حالت يى جس مرض سے وہ مرجائے اپنے مال كى كچھ مقداركى

شخص کو پینش و سے اور وصیت کرے کر میرے مرنے کے بعد مال کی پھی مقدار کسی اور شخص کو بھی وی جائے تو اگر اس کے مال کا تیسرا حصہ دونوں مال کے لئے کائی نہ ہواور ورثا ہ بھی تیسرے جصے سے زیادہ مقدار کی اجازت دیتے پر تیار نہ ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے جو مال ہی نے بخشا ہے وہ تیسرے جصے سے دیدیں اور اس کے بعد جو مال باتی بچے وہ وصیت کے مطابق خرج کریں۔

(٢٦١٨) اگر كوئى فخض وميت كرے كداس كے مال كا نيرا جدينا جائے اوراس كى آ مدنى ايك معين كام يس خرج كى جائے تواس كے كہنے كے مطابق عمل كرنا ضرورى ہے۔

(۲۲۱۹) اگر کوئی شخص ایسے مرش کی حالت میں جس مرش ہے وہ مرجائے ، یہ کے کہ وہ اتی مقدار میں کمی گردہ آتی مقدار می سمی شخص کا مقروض ہے ، تو اگر اس پریہ تہت ہو کہ اس نے یہ بات در ٹا او کو تقعان رہنجائے کے لئے کی ہے تو ضروری ہے کہ جومقدار قرض کی اس نے معین کی ہے وہ اس کے مال کے تیسرے جھے ہے دی جائے اور اگر اس پریہ تہت نہ ہو تو اس کا اقرار ٹافذ ہے اور قرضہ اس کے اصل مال ہے ادا کرنا ضروری ہے۔

( • ٢٦٤) جس فض كوانسان دصى كرت كدكوئى چيزات دى جائے بيضرورى فيل كدومت كرنے وقت وہ وجود ركھتا ہو البندا اگر وہ فض وصيت كرنے والے كى موت كے بعد موجود ہو تو لازم ہے كدوہ چيزات دى جائے ہي موت كے بعد موجود ہو تو لازم ہے كدوه چيزات دى جائے ہي اگر وہ موجود شہ مواور وصيت ايك سے ذيادہ مقاصد كے لئے بھى جائے تو ضرورى ہے كداس مال كوكى اليے دوسرے كام ميں صرف كيا جائے جو وصيت كرنے والے كے مقصد سے زيادہ ترب ہوورند ورفاء خودات آپس ميں تقسيم كر سكتے ہيں۔ ليكن اگر وصيت كرے كدم نے بعداس كے مال ميں سے كوئى چيزكى فض كا مال ہوگى تو اگر دہ فض وصيت كرنے والے كى موت كے وقت موجود ہو اگر چہ (عورت كے بيث ميں) حمل ( كى صورت ميں) ہوكہ اجمى اس ميں جان ند بڑى ہو تو وصيت كے وقت موجود ہو وصيت كے ورند باطل ہونے كى صورت ميں) ورند باطل ہونے كى صورت ميں) ورند باطل ہونے كى صورت ميں) ورند باطل ہونے كى صورت ميں) ورند باطل ہونے كى صورت ميں)

(۱۲۱۱) اگرانسان کو پا چلے کہ کس نے اے وصی بنایا ہے تو اگر وہ وصیت کرنے والے کو اطلاع دے دے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرنے پر آ مادہ نہیں ہے تو لاز خم ہیں کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرے لیکن اگر وصیت کنندہ کے مرنے ہے پہلے انسان کو یہ پاند چلے کہ اس نے اے وصی بنایا ہے یا پا چل چا کہ اس نے اے وصی بنایا ہے یا پا چل چا کہ اس کی (بعنی موصی کی) دصیت پر عمل کرنے بی کوئی زحمت نہ جو تو ضروری ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرنے میں کوئی زحمت نہ جو تو ضروری ہے کہ اس کی وصیت پر عمل در آ پر کرے نیز اگر موصی کے مرنے سے پہلے وصی کسی وقت اس امر کی جانب متوجہ ہو کہ مرض کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر موصی کسی دوسر شخص کو وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط واجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط کو اجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط کی وجب کی بنا پر شروری ہے کہ وصیت نہیں کرسکتا تو احتیاط کی دیے کہ کہ اس کی دیست نہیں کرسکتا ہو احتیاط کی دیست نہیں کرسکتا ہو احتیاط کی دیست نہیں کرسکتا ہو احتیاط کی دیست نہیں کرسکتا ہو کی دیست نہیں کرسکتا ہو کہ کو دیست نہیں کرسکتا ہو کہ کہ دیست نہیں کرسکتا ہو کہ کی دیست نہیں کرسکتا ہو کہ کرسکتا ہو کہ کی دیست نہیں کرسکتا ہو کہ کر کے کہ دیست نہیں کے دیست نہیں کی دوسر کے خصی کی دوسر کے خصی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دوسر کے خصی کی دوسر کے خصی کے دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دوسر کے خصی کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہیں کی دیست نہ کی دیست نہ کی دیست نہ کی دیست نہیں کی دیست نہ کی دیست نہیں ک

(٢٧٢١) جس فض في وعيت كي جوائر وه مرجائ لو وهي كويد اعتيار نيس كدوه كسي دوسر ع كوميت كا

وصی معین کرے اورخودان کا موں سے کنارہ کش ہوجائے۔لیکن اگراہے علم جو کہ مرنے والے کا مقصد سے بیس تھا۔ کہ خودوسی بی ان کا موں کو انجام دینے میں شریک ہوبلکہ اس کا مقصد فقط ہے تھا کہ کام کردیے جا کیس تو وہی کسی دومرے خص کوان کا موں کی انجام دالی کے لئے اپنی طرف سے وکیل مقرد کرسکتا ہے۔

(٣٤٤٣) اگر کوئی مخص دوافراوکوا سطے وہی بنائے تو اگر ان دونوں بیں ہے ایک مرجائے یا دیوانہ یا کافر ہو جائے اور وصیت کی عمارت سے یہ بچھ میں آئے کہ ایک کے فوت ہونے پر دوسرا مستقل وسی ہوگا تو ضروری ہے کہ ای پرعمل کیا جائے ورنہ حاکم شرع اس کی جگہ ایک اور خص کو وسی مقر دکر ہے گا۔ اور اگر دونوں مرجا کیں یا کافریا و بوانے ہو جا کیں تو حاکم شرع وہ دوسرے اشخاص کوان کی جگہ مین کرنے گالیکن اگرا کیک فخص وصیت پر عمل کرسکتا ہوتو دو اشخاص کا معین کرنا لازم نہیں۔

(۲۲۲) اگروسی تها خوادو کل مقرد کرے یادوسرے کواجرت دے کرمتوفی کے کام انجام شددے سکے تو حاکم شرح اس کی مدد کے لئے ایک ادر تفل مقرد کرے گا۔

(۲۲۵) اگر متونی کے بال کی مجھے مقدار دھی کے ہاتھ ہے گف ہو جائے تو اگر وسی نے اس کی گہداشت میں کوتا ہی یا تعدی کی ہومثلاً اگر متونی نے اس فصیت کی ہو کہ بال کی اتنی مقدار فلاں شہر کے فقیروں کو دے دے اور وسی بال کو دوسرے شہر نے جائے اور وہ دائے میں للف ہوجائے تو وہ ڈے دار ہے اور اسے میں للف ہوجائے تو وہ ڈے دار ہے اور اسے میں اللہ ہوجائے تو وہ ڈے دار ہے اور اسے میں اللہ ہوجائے تو وہ ڈے دار ہے اور ہے۔

(٢٧٤٦) اگر انسان کمی محفل کو دھی مقرر کرے اور کئے کہ اگر وہ محفل (لیعنی وسی) مرجائے تو کیر فلال مخفل وسی ہوگا تو جب پہلا دسی مرجائے تو دوسرے وسی کے لئے متوفی کے کام انجام وینا ضروری ہے۔ (٢٧٤٧) جو جج متوفی ہے اوا جب ہوئیز قرضہ اور مالی واجبات مثلاً خس، ذکو قا اور مظالم جن کا ادا کرنا واجب ہو آئیس متوفی کے اصل مال ہے ادا کرنا ضروری ہے آگر جدمتوفی نے ان کے لئے وصیت شاہمی کی ہو۔ کیکن کفارات ، غذرات اور نذر کی ہوئی جج کی اگر وصیت کی ہے تو ایک کلٹ مال سے ادا کئے جا کیں۔

(۲۷۷۸) آگر متونی کا ترکہ قرفے ہے اور واجب تی ہے اور ان شرق واجبات ہے جو اس پر واجب براحمہ یا تیسرے بول شاؤ قس اور ذکا قادر مظالم ہے زیادہ ہوتو آگر اس نے دصیت کی ہوکہ اس کے مال کا تیسرا حصہ یا تیسرے حصے کی چھے مقدار ایک معین مصرف میں لائی جائے تو اس کی وصیت پر قمل کرنا ضرور کی ہے اور اگر وصیت نہ کی ہو " تو جو بکھ بچے وہ ورفا م کا بال ہے۔

(۲۷۷۹) جومعرف متونی نے معین کیا ہوا گردہ اس کے مال کے تیسرے جھے ہے زیادہ ہوتو مال کے تیسرے جھے ہے زیادہ ہوتو مال کے تیسرے جھے ہے زیادہ ہوتو مال کے تیسرے جھے ہے زیادہ کوئی ایسی بات یا ایسا کی مصرت میں جس ہے معلوم ہو کہ انہوں نے دھیت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ان کا صرف راضی ہونا کائی نہیں ہے اور اگر وہ وص کی رصت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیں تو تیجے ہے اور اگر لیا تو بہوں کے جہوں نے اجازت دی ہوان کے حصول کی حد تک لیمن ور نام اجازت دی ہوان کے حصول کی حد تک اور تا تھے اور نافذ ہے۔

(۲۲۸۰) جومعرف متوفی نے معین کیا ہواگر اس کے مال کے تیسرے ھے سے زیادہ ہو تو اس کی دمیست تیسرے ھے سے زیادہ ہو تو اس کی دمیست تیسرے ھے سے زیادہ ہو تو اس کی دمیست تیسرے ھے سے زیادہ ہو تو اس کی اجازت دے دیں حجاء زبان سے خواہ کس سے ۔ اور دکی رضا مشری کافی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے مرنے کے پیچھ کرھے بعداجازت دیں تو تیسی کی اور مافذ دیں تو جیست صرف ان کے جے میں کی اور مافذ میں تو جیسے میں گئے اور مافذ میں ہوگی جنہوں نے اجازت دی ہے۔

(۲۲۸۱) اگر مرنے والا دصیت کرے کداس کے مال کے تیسرے جھے ہے میں اور ڈکو ڈیا کوئی اور قرضہ جواس کے فیصے ہے میں اور ڈکو ڈیا کوئی اور قرضہ جواس کے فیصے ہودیا جائے اور اس کی قضا نماز وں اور روز وں کے لئے اجر مقرر کیا جائے اور اکر کی متحب کام مثل فقیروں کو کھانا کھلانا بھی انجام دیا جائے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا قرضہ مال کے تیسرے جھے ہے دیا جائے اور اگر بھو بھی رکھے نئے جائے تو جو جائے اور اگر بھو بھی رکھے نئے جائے تو جو متحب کام اس نے معین کیا ہواس پر صرف کیا جائے اور اگر اس کے مال کا تیسرا جھے صرف اس کے قرضے کے مستحب کام اس نے معین کیا ہوا ہے ذیا وہ ترج کرنے کی اجازت ندویں تو نماز ورد وں اور ستحب کاموں کے برابر ہوارور وردا ورد وں اور ستحب کاموں کے لئے گرٹی وصیت باطل ہے۔

(۲۲۸۲) اگر کوئی فخض وحیت کرے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے ادر اس کی نماز دن اور دوز دن کے لئے اچر مقرر کیا جائے ادر کوئی متحب کام بھی انجام دیا جائے تو اگر اس نے پیدوحیت ندگی ہو کہ یہ چیزیں مال کے تیسر سے جھے ہے دی جائیں تو ضروری ہے کہ اس کا قرضہ اصل مال سے دیا جائے اور پھر جو پھی کی خاک جائے اس کا تیسرا حصد نماز ، روز ون (جیسی عبادات) اور ان متحب کا موں کے معرف بی لایا جائے جو اس نے معین کے ہیں۔ اور اس صورت میں جبکہ تیسرا حصد (ان کا موں کے لئے) کائی ضہ ہوا گر ور خالیات دیں تو اس کی وصیت برعمل کرنا چاہئے اور اگر وہ اجازت شددی تو نماز اور روز وں کی قضا کی اجرت مال کے تیسر سے سے جو تی جائے اور اگر اس میں سے پھر کی جائے تو دھیت کرنے والے نے اجرت مال کے تیسر سے اور اس میں کے جو کے دو الے نے جو میت کرنے والے نے جو میت کرنا چاہئے۔

(۲۹۸۳) آگر کوئی فض کے کرمر نے والے نے وصیت کی تھی کدائی رقم جھے دی جائے تو آگر دوعا دل مرو

اس کے قول کی تقد این کرویں یا فوض کھائے اور ایک عاول فض اس کے قول کی تقد ویں کروے یا ایک عاول

مرد اور دو عادل عورتیں یا پھر چار عادل عورتیں اس کے قول کی گوائی ویں تو جتنی مقدار وہ بتائے اسے دینا

ضروری ہے۔ اور آگر ایک عادل عورت گوائی و بے قو ضروری ہے کہ جس چیز کا دہ مطالبہ کرد ہا ہواس کا چوتھا حصہ

اے دیا جائے اور آگر دو عادل عورتی گوائی ویں تو اس کا نصف دیا جائے اور آگر تین عادل عورتی گوئی ویں تو

اس کا تین چوتھائی دیا جائے۔ نیز آگر دو کہ آئی کا قر مرد جو ذی ہوں اور اپنے غیرب میں عادل ہوں اس کے قول

مطالبہ کریں تو اس صورت میں جبکہ کوئی سلمان گوائی دینے کے لئے موجود نہ ہو تو وہ فخص جس چیز کا
مطالبہ کر رہا ہووہ اسے دے دین ضروری ہے۔

اگروہ بھی شہوتو متونی کے دادا، دادی ادر نانا، نانی کے بیچا، پھوپھی، ماموں ادر خالدتر کہ باتے ہیں ادر اگردہ بھی شہوں تو ان کی ادلاوتر کہ باتی ہے۔

(٢٦٨٨) يول اورشو برجيراك بعد على تفصيل عن بتاياجات كالك دوسرے عرك باتے إلى-

### پہلے گروہ کی میراث

(٢٦٨٩) اگر يهليگروه مين سے صرف ايك فخص متوفى كادارث بومثلاً باب يامان يا اكلوتا بينا يا اكلوتى بينى بهوت متوفى كادارث بومثلاً باب يامان يا اكلوتا بينا يا الكوتى بينى بهوت متوفى كاتمام بال اسے ملتا ہے ادر ينيان وارث بول تو مال كو بول تقسيم كيا جاتا ہے كہ ہر بينا، بينى سے دعنا حصد ماتا ہے۔

(۲۹۹۰) اگرمتونی کے دارث فقظ اس کا باب اور اس کی ماں ہوں تو مال کے تین جھے کئے جائے ہیں جن میں ہے دو بھائی یا چارہ ہیں جن میں ہے دو بھائی یا چارہ بہتیں یا ایک بھائی اور دو جس میں ہوں جو سب سلمان ، آزاد اور ایک باپ کی اولاد ہوں خواہ ان کی مال جیتی ہو یا سوتیلی ہو بہرا ہو چکے ہوں تو اگرچہ وہ متونی کے باب اور مال کے ہوتے ہوئے ترکہ نہیں یا تے لیکن ان کے برقے کی دجہ ہے اس کو مال کا چھا حصہ ماتا ہے اور مال باپ کو ماتا ہے۔

(۲۲۹۱) جب متونی کے دارث فقط اس کا باپ، ماں اور ایک بیٹی ہولپذا اگر اس کے گزشتہ مسئلے میں بیان کردہ شرائط رکھے والے بھائی اور بہیں شہوں تو مال کے پانٹی تھے کئے جاتے ہیں۔ باپ اور مال ان میں سے ایک ایک حصد لیتے ہیں اور بیٹی تین صے لیتی ہے۔ اور اگر متونی کے سابقہ بیان کردہ شرائط والے بھائی یا بیش ہوں تو باپ کو ۱/۱ اور مال کو ۱/۱ حصد اور بیٹی کو ۳/۵ صے ملتے ہیں اور جو ۱/۱ حصد باتی بچاہی کے بارے میں احمال ہے کہ بین محالات کی کا دور ۱/۱ حصد باپ کا جو گا۔ اس میں احمال ہے کہ ۱/۲ حصد باپ کا موال ہے کہ بین جو فرق ہے اس کے بارے میں احمال ہے کہ بین بیا ہم مصالحت کی جائے۔

(۲۲۹۲) اگرمتونی کے دارث فقد اس کا باپ، ماں ادرا یک بیٹا موقو مال کے چھ مصے کے جاتے ہیں جن میں ہے باپ ادر ماں کو ایک ایک حصر ادر بیٹے کو جار صصے ملتے ہیں ادرا گرمتونی کے (صرف) چند بیٹے ہوں یا (صرف) چند بیٹیاں ہوں تو ددان چار حصوں کو آپس میں مسادی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں ادرا گر بیٹے بھی ہوں ادر بیٹیاں بھی ہوں تو ان چار حصوں کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر بیٹے کو ایک بیٹی ہے دگنا حصہ ملتا ہے۔

( ٣١٩٣) اگرمتوفی كوارث فظ باپ ما مال اور أيك يا كل بيني مول تو مال ك چهر هے كے جاتے بيں اور اگر كل بيني مول تو ده ان پائ حصول كو جن بين اور اگر كل بيني مول تو ده ان پائ حصول كو آب بين ميں ماوى طور رتعبيم كر ليتے بيں۔

(۲۷۸۴) اگر کوئی شخص کے کہ بیں متونی کا دھی ہوں تا کہ اس کے مال کو فلاں مصرف بیل لے آکوں تو اس کا قول اس صورت بیل قبل کریں یا آکوں تو اس کا قول اس صورت بیل قبول کرتا جا ہے جبکہ دو عادل مرواس کے قول کی تقدریت کریں یا دو ذمی افراد جوا پنے نہ جب بیل عادل ہوں، گوائی دیں جبکہ کوئی مسلمان گوائی کے لئے سوجوونہ ہو۔ اس طرح اگر دریہ قبول کرلیں تو اس کا قول فاہت ہوجائے گا۔

(٢١٨٥) اگرم نے والا وصیت کرے کراس کے مال کی اتنی مقدار فلال فیض کی ہوگی اور وہ فیض وصیت کو قبول کو قبول کو قبول کو قبول کرنے یا رو کرنے سے پہلے مرجائے تو جب تک اس کے ورثا و وصیت کو رونہ کر دیں وہ اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں لیکن میر تھم اس صورت میں ہے کہ وصیت کرنے والا اپنی وصیت سے منحرف ند ہو جائے ورنہ وہ (یعنی وصی کے ورث وہ میں کے ورث وہ کے درنہ وہ کا درنہ وصی کے ورثاء) اس چیز پرکوئی جی نیس رکھتے۔

## میراث کے احکام

(٢١٨١) جوائلام متوفى عدائة وارى كى عابرترك يائة بين ال ك تين كروه بين:

(۱) پہلا گروہ متوفی کا باپ، بال اور اولا و بیل اور اولا و کے نہ ہونے کی صورت بیل اولا و کی اولا و ہے جہال تک بیسلسلہ نیچے چلا جائے۔ ان بیل سے جو کوئی متوفی سے زیادہ قریب ہو دہ ترکہ پاتا ہے اور جب تک اس گروہ بیل سے ایک شخص بھی موجود جودو سرا گردہ ترکیمیں یا تا۔

(٢) دوسرا گروہ دادا، دادی، الله بانی، بهن اور بھائی میں اور بھائی اور بہن نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد ہے۔ ان میں سے جوکوئی متوفی سے زیادہ قریب ہووہ ترکہ پاتا ہے۔ جب تک اس گروہ میں سے ایک محض بھی موجود ہوتیسرا گروہ ترکیفیں یا تا۔

(٣) تیسرا گروہ چا، پھوپھی، مامول، خالد اور ان کی اولا و ہے۔ جب تک متوفی کے پہاؤں، پھوپھی امون اور خالد اور ان کی اولا و پہاؤں بھوپھی اس مامون اور خالا اور ان بھی ایک محض بھی زندہ ہوان کی اولا و ترکہ بیس پاتی لیکن اگر متوفی کا بدری پچا اور ماں باپ دونوں کی طرف سے پچازا و بھائی موجود ہوا ور ماموں اور خالہ موجود نہ ہوں تو ترکہ باپ اور ماں کی طرف سے پچازا و بھائی متعدد پچازا و بھائی متعدد بھوں یا متوفی کی بیوی زندہ ہو تو سے تھم اشکال سے خال بیش ہے۔

برمے کو بٹی ہے واکنا حصہ ملتا ہے۔

(٢١٩٥) اگرستونی کے وارث نظاب یا بان اور ایک بنی ہوں تو بال کے جار جھے کئے جاتے ہیں جن شن سے ایک حصہ باپ یا بان کو اور باتی تین جھے بنی کو ملتے ہیں۔

(۲۲۹۲) اگر متوفی کے دارث فقا باپ یا مال ادر چند بیٹیاں ہوں تو مال کے بانج حصے کئے جاتے ہیں۔
ان میں سے ایک حصہ باپ یا مال کو مانا ہے ادر چار حصے بیٹیاں آئیں میں سمادی طور پر تعتبم کر لیتی ہیں۔
(۲۲۹۷) اگر متو ٹی کی اوالا د نے ہو تو اس کے بیٹے کی اوالا و سے خواہ وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو سے متو ٹی میں کیوں نہ ہو سے متو ٹی میٹی کا حصہ یاتی ہے۔
کے بیٹے کا حصہ یاتی ہے ادر بیٹی کی اوالا د سے خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو سے متو ٹی کی جیٹی کا حصہ یاتی ہے۔
مثلاً اگر متو ٹی کا ایک نواسا (بیٹی کا بیٹا) اور ایک پوتی (بیٹے کی بیٹی) ہوتو مال کے تین صصے کے جا کمیں مجلے مثن میں سے ایک حصہ نواے کو اور دو جھے بوتی کو ملیں گے۔ اور ایو تے پوٹی کے بیراث لینے میں باپ اور

#### دوسرے گروہ کی میراث

بال کا شہوباشرط کیں ہے۔

(۲۲۹۸) جولوگ رشتہ داری کی بناپر میراث پاتے جیں ان کا دوسرا گردہ متوفی کا دادا ، دادی ، ناپا، نائی، بعائی ادر بہنس جین ادرا کر اس کے بھائی بہنس شاہوں تو ان کی اولا دمیراث پاتی ہے۔

(۲۹۹۹) آگر متونی کا دارث فقط ایک بھائی یا ایک بین موقو سارا بال این کومل ہے۔ اور آگر کی سکے بھائی یا آئی گئی بھی ہو ہم بھائی بائی گئی بھی ہوں اور بین بھی تو ہر بھائی کی بین بول اور بین بھی تو ہر بھائی کو بین سے بھائی بھی ہوتا بال کے پانچ جھے کے کو بین سے دگنا حصد ملتا ہے۔ مثلاً اگر متونی کے دو سکے بھائی اور ایک سکی بین بولو بال کے پانچ جھے کے جائیں گے اور بین کوایک حصد ملے گا۔

( • • ) آگر متوفی کے سکے بھن جوائی موجود ہوں تو بدری جوائی اور بیش جن کی ماں متوفی کی سو تل کی اس متوفی کی سو تل میں اس موفی کی سو تل میں اس موبر اے تیں بال میں بیا کہ ایک بدری بھائی یا گئی بدری بھائی یا گئی بدری بھائی یا گئی بدری بھائی یا گئی بدری بھائی یا گئی بدری بھائی سوں تو ہر جھائی درمیان سادی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے بدری بھائی بھی ہوں اور پدری بیش بھی تو ہر جھائی کو بہن سے دمیان حساسا ہے۔

(ا • کا) اگرمتوفی کا دارث فقط ایک مادری جمن یا بھائی ہوجو باپ کی طرف سے متوفی کی سوشلی بین یا سوتیل بھن یا سوتیل بھن یا دری بھائی سوتیل بھن یا چند مادری بھائی موں یا چند مادری بھائی موں یا چند مادری بھائی در بہنس ہوں تا ہے۔ در بہنس ہوں باتا ہے۔

(۲۷۰۲) اگرمتونی کے ملے بھال بیش اور پردی بھائی بیش اور ایک ماوری بھائی یا ایک ماوری بھائی یا ایک ماوری بھی ہو تو پدری بھائی بہنوں کو تر کرشیں ملتا اور مال کے چھے جھے کے جاتے ہیں جن میں سے ایک حصہ ماوری بھائی یا

مادر کی بجن کو ملتا ہے اور باتی جھے سے بھائی بہنوں کو ملتے ہیں اور ہر بھائی دو بہنوں کے برابر حصہ یا تا ہے۔
(۳۷ م ۲۷) اگر متونی کے سکے بھائی بہن اور بدری بھائی بہنیں اور چند مادری بھائی بہنیں ہوں تو بدری بھائی بہنوں کو بر بہنوں کو بہنوں کو سے ایک حصہ مادری بھائی بہنوں آئیں بہنوں کو اس طرح و سے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصہ بہن برابر برابر تقسیم کرتے ہیں اور باتی ووجھے سکے بھائی بہنوں کو اس طرح و سے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصہ بہن سے دگتا ہوتا ہے۔

( ۱۲ + ۲۷ ) اگر متوفی کے دارے صرف پدری بھائی بہنس ادر ایک مادری بھائی یا ایک مادری بہن ہوں تو مال کے چھ سے کئے جاتے ہیں ان ش سے ایک حصد مادری بھائی یا مادری بہن کو ملتا ہے اور باقی جھے بدری بہن بھائیوں میں اس طرح تقسیم کے جاتے ہیں کہ ہر بھائی کو بہن سے دھنا حصد ملتا ہے۔

(4-4) اگرمتونی کے دارت فقط پدری بھائی بہنیں اور چند مادری بھائی بہنیں ہوں تو مال کے تین جھے کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصد مادری بھائی بہنیں آئیں بی برابر برابر تظلیم کر لیتے ہیں اور باتی دو جھے پدری بہن بھائیوں کوائی طرح لیتے ہیں کہ ہر بھائی کا حصد بہن ہے دگنا ہوتا ہے۔

(۲۰۰۲) اگر متوتی کے دارث فقط اس کے بھائی بہیں اور بیوی ہوں تو بیوی ایٹا تر کراس تفصیل کے مطابق ہے جیسا کہ ترشہ مسائل میں مطابق ہے جیسا کہ ترشہ مسائل میں مطابق ہے جیسا کہ ترشہ مسائل میں بنایا گیا ہے۔ بیز اگر کوئی عورت مرجائے اور اسکے دارث فقط اسکے بھائی بہیں اور شو ہر ہوں تو نصف بال شوہر کو بنایا گیا ہے۔ بیز اگر کوئی عورت مرجائے اور اسکے دارث فقط اسکے بھائی بہیں اور شوہر مسائل میں کیا گیا ہے۔ لیکن بوی یا شوہر کے در بین کا در بہیں اور جائی اس مرکب ہیں ہوگی۔ تاہم مسکے بھائی بہنوں یا شوہر کی کی نہیں ہوگی۔ تاہم مسکے بھائی بہنوں یا بیدری بھائی اور سکے بیری بھائی اور سکے بیاری بھائی اور سکے بیری بھائی ہوں تو صف بال شوہر کو مطبح اور میں بھائیوں کو مسلم کا در جو بھا اور اسل بال سے تین صوب میں سے ایک حصہ مادری بھی بھائیوں کو مسلم کا در دوسید بھوٹ تھی روسید شوہر کواور میں بھائیوں کو ملے گا۔

( 2 \* 2 \* ) اگر متوتی کے بھائی بیش مدہوں تو ان کے ترکے کا حصد ان کی ( یعنی بھائی بہنوں کی )
اولاد کو ملے گا اور مادری بھائی بہنوں کی اولاد کا حصد ان کے مابین برابر تقلیم ہوتا نہ اور جو حصد پدری بھائی
بہنوں کی اولاد یا سکے بھائی بہنوں کی اولاد کو ملتا ہے قول مشہور کی بنا پر براز کا دولا کیوں کے برابر حصد پاتا
ہے لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کے مابین بھی ترکہ برابر برابر تقلیم ہو۔ اور احتیاط واجب کی بناپر ضروری
ہے کیوہ آئیں میں مصالحت کرلیں۔

(۲۷۰۸) اگر متون کا وارٹ نظ دادا یا نظ دادی یا نظ نانا یا نظ کا فی موتو حول کا ترام بال اے ملے کا اور اگر متونی کے اور اگر متونی کے دادا یا پر نانا) کو ترکیفیں ملکا اور اگر متونی کے دادا اور دادی موں تو بال کے قبن عصے کئے جاتے ہیں جن میں سے دو جھے دادا کو اور ایک دادا اور دادی موں تو بال کے قبن عصے کئے جاتے ہیں جن میں سے دو جھے دادا کو اور ایک

حصددادی کو ال اے اور اگروہ نا تا اور نائی موں تو وہ مال کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔

(9 + 47) اُکر متونی کے وارے صرف ایک دادایا دادی اور فیک ناتایا نائی ہوں تو مال کے تین حصے کے جا کیں گئے۔ جا کیں گے جن میں سے دو حصے دادایا دادی کولیس کے اور ایک حصہ نانایا نائی کو ملے گا۔

(۱۷۱۰) اگر متونی کے وارث داداادر دادی اور نا نا اور نائی ہوں تو بال کے تین دھے کئے جاتے ہیں جن ش ہے ایک حصہ نا نا اور نائی آئیں میں برابر برابر تقشیم کر لیتے ہیں اور باتی دو دھے دادااور دادی کو ملتے ہیں جن میں دادا کا حصہ دادی ہے دگنا ہوتا ہے۔

(۱۱ کا) اگر متوفی کے دارث فقط اس کی ہوی اور دادا، دادی اور نانا، نانی ہوں تو ہوی اپنا حصد اس الفصل کے مطابق کی جو بعد میں بیان ہوگی اور اصل مال کے تین حصول میں سے ایک حصد نانا اور نانی کو المنا کے مطابق کی مطابق کی ہوں اور نانا، نانی کے بعد جو ہجھ بچے کی دادا اور دادی کو ملتا ہے جس میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں اور باقی ہاندہ (ایشی بیوی اور نانا، نانی کے بعد جو ہجھ بچے ) دادا اور دادی کو ملتا ہے جس میں سے دادا، دادی کے مقابلے میں دگنا لیتا ہے۔ اگر متوفیہ کے دادے اس کا شوہر اور دادی کو ملتا ہے جس میں سے دادا، دادی کا مقابق ترکہ دادایا نانا اور دادی، نانی ان احکام کے مطابق ترکہ یاتے ہیں جن کا ذکر گزشتہ مسائل میں موج کا ہے۔

(المات) بهائي يا بهن يا بهائيول يا بهنول كاماته دادا يا دادى يا نانا يا نانى يا داداول يا داد يول يا ناناؤل يا نافول كاجتماع كي چند صورتين بين:

(۱) نانایا نانی اور بحائی یا بهن سب مال کی طرف سے ہول۔ اس صورت میں مال ان کے درمیان مسادی طور رتضیم ہوجاتا ہے اگرچہ بعض مذکر اور بعض مؤنث ہول۔

ان دادایا دادی کے ساتھ بھائی یا بہن باپ کی طرف سے ہوں۔ اس صورت بیل بھی ان کے ماہیں بال مسادی طور پر تقییم ہوتا ہے بشرطیکہ دوسب مرد ہوں یاسب عور تیس ہول اور اگر مختلف (بعنی مردادرعور تیس) ہول تو پھر ہرمرد ہرعورت کے مقابلے بیس دائنا ہے۔ حصہ لیتا ہے۔

(٣) دادا یا دادی کے ساتھ (سکے) بھائی یا (سکی) بہن ماں اور باپ کی طرف ہے ہواس صورت میں بھی وہی تھم ہے جوگزشتہ صورت میں ہاور سے جانا جائے کہ اگر متوثی کے پدری بھائی یا بہن ، سکے بھائی یا بہن کے ساتھ جمع ہوجا تیں تو صرف پدری بھائی یا بہن میراث نہیں یاتے۔

(۳) دادے یا دادیاں اور نانے یا نائیاں ہوں یا دونوں ہوں۔خواہ دہ سب کے سب مرد ہوں یا دادیاں اور نانے ہوں اور آئی طرح سکے بھائی یا بہتیں ہوں یا دونوں ہون تو اس صورت میں جو مادری رہتے دار بھائی، بہن اور تانے، نائیاں ہوں آئے میں ان کا ایک تھائی حصہ ہے اور ان کے درمیان خواہ مرد ہوں یا عورتی برابر برابر تقییم ان کا ایک تھائی حصہ ہے اور ان کے درمیان خواہ مرد ہوں یا عورتی برابر برابر تقییم

ہوجاتا ہے اور ان میں سے جو پدری رشتہ دار ہوں ان کا حصہ دو تھائی ہے جس میں سے جرمرد کو ہر عورت کے مقالم میں دگنا ملتا ہے اور اگر سب مردیا سب عور جس ہوں۔ تو بھروہ ترکدان میں برابر برابر تقشیم ہوجاتا ہے۔

دادا یا دادی مان کی طرف سے جھائی یا بہن کے ساتھ جمع ہوجا کیں اس صورت میں اگر کہمیں ہوں تو تیسرا حصدان کہمیں یا بھائی بالفرض ایک ہوتو اسے مال کا چھٹا حصد ملتا ہے اور اگر کئی ہوں تو تیسرا حصدان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوجا تا ہے اور جو باتی ہی دہ دادایا دادی کا مال ہے اور اگر دادا در دادی دونوں ہوں تو دادا کو دادی کے مقاسلے میں دگڑا حصد ملتا ہے۔ اور اگر دادا

- ا نانا یا نانی ، باپ کی طرف سے بھائی یا بھائیوں کے ساتھ جمع ہوجا گیں۔ اس صورت میں نانا یا نانی ، باپ کی طرف سے بھائی یا بھائیوں کے ساتھ جو بائی جائیں ہار تھے ہوئی ہیں تیسرا حصد دونوں میں برابر تشم کیا جائے گا اور دو تہائی بھائی یا بھائیوں کا حصد ہے اور اگر اس نانا یا نائی کے ساتھ باپ کی طرف سے بہن بواور وہ آئیک بنی بوتو وہ آ دھا حصد لیتی ہے۔ اور اگر گئی بہنیں ہوں تو دو تہائی لیتی ہیں اور برصورت میں نانا یا نائی کا حصد ایک تہائی بنی ہے۔ اور اس بنا پراگر دو تہائی لیتی ہیں اور برصورت میں نانا یا نائی کا حصد ایک تہائی بنی ہواور چھٹا حصد ترکے سے بچا ہوا ہے اور تردو ہے کہ یہ بین کو دیا جائے یا بہن اور نانا یا نائی کے درمیان تشیم کیا جائے تو اس کے بارے میں احتیاط داجب مصالحت میں ہے۔

ایک ہو تو اسے مال کا ۱/۱ حصہ طے گا اور اگر کئی ہوں تو ۱/۳ مال کے حقدار میں اور باقی مال پوری ماموں اور خالہ کو یا سکے ماموں اور خالہ کو دیا جائے گا۔ ہر حالت میں سیاحتمال ہے کہ ماموں کا حصہ دو خالا وَں کے برابر ہوگا لیکن احتیاط داجب میرے کہ آپس میں مصالحت کرلیں۔

(۲۷۱۹) اگرمتونی کے دارث ایک یا چند ماموں یا ایک یا چند خالا کیں یا ماموں اور خالد ادر ایک یا چند خالا کیں یا ماموں اور خالد ادر ایک یا چند پچا یا آیک یا چند پچو پھری ہوں تو مال تین حصوں میں تشتیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ماموں یا خالہ کو یا دونوں کو ملتے ہیں۔ ہرگر دو کے درمیان تشیم کا طریقہ میان ہو چکا ہے۔

( ۲۷۴ ) اگرمتونی کے بیچا، پھوئی، ماموں اور خالہ نہ ہوں تو ان کا حصدان کی اولا دکو و یا جائے گا۔ اگر پھوچھی کی ایک لڑکی اور مامرں کے بھولڑ کے بیوں تو پھوچھی کی لڑک کو دوتھائی ملے گا اور ماموں کے لڑکوں کو ایک تہائی جس کو وہ آگیں میں برابر برابر تقسیم کرلیں ہے اور میہ طبقہ (پیچا، پھوچھی، ماموں اور شالہ کے لڑکے ) متو ٹی کے باپ یا ماں کے بیچا، پھوچھی، ماموں اور خالہ پر (میراٹ یانے میں) مقدم ہیں۔

(۲۷۲۱) اگرمتونی کے دارث اس کے باپ کے پیچا، پیوپھیاں، ماموں اور خلا کمیں اور اس کی ماں
کے پیچا، پیوپھیاں، مامول اور خلا کمیں ہوں تو مال کے تین صبے کے جاتے ہیں۔ ان بیس سے ایک حصہ متونی
کی ماں کے بیچا دار اس پیوپھیوں، مامودک اور خلادی کو بطور میراث لے گا۔ اور مال ان کے درمیان برابر برابر
تقسیم ہوگا یا مرد تورت سے دگنا حصہ لے گا اس میں اختلاف ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مصالحت کرلیں۔
باقی ودحصوں کے تین جصے کئے جا کیں میں احتیاف سے باپ کے ماموں اور خلاد کی ای کیفیت کے مطابق متونی کے باپ کے پیچاوی مطابق آبی میں برابر برابر بائٹ لیس اور باقی ووجھے بھی ای کیفیت کے مطابق متونی کے باپ کے پیچاوی

### بیوی اور شو ہر کی میراث

(۲۷۲۲) آگر کوئی عورت بے اولاد مرجائے تو اس کے سادے مال کا نصف حصد شوہر کو اور باقی ماندہ دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ اور آگر عورت کی ای شوہر سے یا کمی اور شوہر سے اولا وہو تو سارے مال کا چوتھائی حصہ شوہر کو اور باتی ماندہ دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔

( ۲۷ ۲۳ ) اگر کوئی آ دی مرجائے ادراس کی کوئی اولا دخہ ہو تو اس کے بال کا چوتھائی حصد اس کی بیوی کو اور باتی دوسرے درنا و کو ملتا ہے۔ اگر اس آ دی کی اس بیوی ہے یا کسی اور بیوی ہے اولا دہوتو بال کا آشوال حصد بیوی کو اور باتی دوسرے درنا و کو ملتا ہے۔ گھر کی زمین ، باغ ، کھیت اور دوسری زمینوں میں ہے عورت کو حصد بیوی کو اور باتی دوسرے درنا و کو ملتا ہے۔ گھر کی زمین ، باغ ، کھیت اور دوسری زمینوں میں ہے عورت کو میراث نبین ملتی ندز بین ابطور میراث حاصل کرتی ہے اور ندہی اس کی قیت۔ نیز وہ گھر کی فضا میں قائم چیز وں میراث نبین ملتی ندز بین ابطور میراث حاصل کرتی ہے اور خد تا کی گھت کی صورت میں ترک یاتی ہے۔ اور جو درخت ، کھیت

یا بہنوں سب کا حصہ ایک تہائی ہوتا ہے اور ان کے مایین برابر برابر تشیم ہوجا تا ہے۔ اور پیری برابر برابر تشیم ہوجا تا ہے۔ اور پیری بھائیوں یا بہنوں کا حصہ دو تہائی ہوتا ہے جو مرد کا عورت سے درگنا ہوتا ہے۔
(۳۲ ا ۲۷) اگر منوٹی کے بھائی یا بہنیں ہوں تو بھائیوں یا بہنوں کی اولا دکو بیراٹ ٹیری ملتی لیکن اگر بھائی کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا داور بہن کی اولا دکھ میراث سے مزاحم نہ ہوتو پھراس تھم کا اطلاق ٹیس ہوتا۔
مثلاً اگر منوٹی کا بدری بھائی اور تا ناموتو پوری بھائی کو میراث کے دو تہائی جھے اور تا تا کو ایک تہائی حصہ سے گااور اس صورت میں اگر منوٹی کے مادری بھائی کا بیٹا بھی ہوتو بھائی کا بیٹا تا تا کے ماتھ آیک تہائی میں شریک ہوتا ہے۔

## تيسر بے گروہ کی میراث

(۱۲۵۱۳) میراث یانے والوں کے تیسرے گردہ بیں بچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد بیں۔ اگر پہلے اور دوسرے گردہ بیں ہچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد بیں۔ اگر پہلے اور دوسرے گردہ بیں ہے کوئی دارث موجود نہ ہو تو پھر پہلوگ دراشت یا تے ہیں۔ (۲۵۱۵) اگر متونی کا دارت فقط ایک بچا یا ایک پھوپھی ہوتو خواہ وہ سگا ہو پینی وہ ادر متونی ایک ماں باپ کی ادلاد ہوں خواہ بیری ہو یا اوری ہوسارا مال اے مال ہے۔ اگر چند پچا یا چند پھوپھی ان ہوں اور وہ سب یا سب یا دری ہوں تو ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا۔ اگر پچا اور پھوپھی دونوں ہوں تو ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا۔ اگر پچا اور پھوپھی دونوں ہوں تو ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا۔ اگر پچا اور پھوپھی دونوں ہوں تو

(۲۷۱۲) اگر متونی کے وارث بچا اور پھو پھیاں ہوں اور ان ٹی سے بکھ پدری اور بکھ ادری اور بکھ ادری اور بکھ بخو سے ہوں تو پدری بڑے پاری اور بکھ بخو ہوں ہوں تو پدری بچا یا ایک مادری پھو پھی ہو سے ہوں تو پدری بچا داری بچا یا ایک مادری پھو پھی ہو تو مال کے چھ جسے کے جاتے ہیں جن ٹی سے ایک حصہ مادری بچا یا پھو پھی کو دیا جاتا ہے اور باقی صصے سکے بچا کا اور پھو پھیاں نہ ہوں تو دہ جصے پدری بچا دی اور پھو پھیاں تھی ہوں کو سلتے ہیں۔ اگر متونی کے مادری پچا اور پھو پھیاں بھی ہوں تو مال کے تمن جصے کے جاتے ہیں جن جن میں دو جسے کے بچا دی اور پھو پھیاں نہ ہوں تو مال کے تمن حصے کے جاتے ہیں جن میں میں دو جسے کے بچا دی اور ایک حصہ مادری بچا اور پھو پھی کو ملتا ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی کو بھی ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی کو تر کہ ملتا ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی کو تر کہ ملتا ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی سے دگری جھر اور کی در کہ ایک حصہ مادری بچا اور پھر پھی کو ملتا ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی سے دگری جھر اور کی جھر بھی سے دگری جھر سے دگری جھر اور کی جھر بھی سے دگری جھر سے دگری جھر سے دگری جھر بھی کو ملتا ہے اور ہم حال میں بچا کو پھر پھی سے دگری جھر اور کی جھر بھی سے دگری جھر اور کی جھر بھی ہو گا۔

( ) اکم ا کا ) اگرمتونی کے دارت فقط ایک ماموں یا آیک خالد ہو تو سارا مال اے ملے گا۔ اور ماموں بھی ہو اور خالد بھی ہو اور خالد بھی ہو اور خالد بھی ہو اور خالد بھی ہوں ( ایمنی متونی کی مال کے ملے بہن بھائی ہوں ) یا پدری یا مادری ہول تو بعید بیشن کے مامول خالد ہے دگتا حصد سے اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کا حصد برابر برابر ہواس النے احتمال داجب کی بنا برز اکد مقدار میں باہم تصفیہ کرلیں۔

( ۱۵ م) ۔ اگر میت کے دارت ایک یا کی بادری باموں اور خال سکے بامون اور خالد اور پدری بامون اور خالد اور پدری بامون اور خالد اور پدری بامون اور خالد کو دراشت کا ند ملنا کل اشکال ہے۔ بیز حال بادری بامون یا خالد میں سے

۳) طلاق عورت کی مرضی اور ورخواست پر نہ ہوئی ہو۔ ورنہ اے میراث نہیں لے گی خواہ طلاق حاصل کرنے کے لئے اس نے اپنے شو ہر کوکوئی چیز دی ہویا نہ دی ہو۔

(۳) شوہرنے جس مرض ہیں عورت کو طلاق دی ہو اس مرض کے دوران اس مرض کی دجہ سے
یا کسی ادر دوجہ سے مرگیا ہو۔ لہٰذا اگر وہ اس مرض سے شفایا ب ہوجائے ادر کسی ادر دوجہ سے
مرجائے تو عورت اس سے میراث نہیں پاتی۔ گرید کہ اس کی دفات عدت رجعی کے
درمیان ہوئی ہو۔

(۱۳۹ کا) جو کیڑے مرد نے اپنی بیوی کو پہننے کے لئے فراہم کئے ہوں اگر چہ وہ ان کیڑوں کو پکن چکی ہو پھر بھی شوہر سکے مرنے کے بعد وہ شوہر کے مال کا حصہ ہوں گے۔لیکن اگر کیڑے مورت کی ملکیت میں ہوں تو یہ اس کے ہیں۔مورت کو بیش بھی حاصل ہے کہ شوہر سے نفقہ کے عنوان سے کیڑوں کا مطالبہ کرے۔

## میراث کے مختلف مسائل

(۲۷۳۲) متونی کا قرآن جمید، انگوشی، تلواراور جو کیڑے وہ پکین چکا ہویا پہنے کے لئے تیار کرد کھے ہوں وہ بڑے بینے کا مال ہے اورا کر پہلی تین چیزوں ٹی سے متونی نے کوئی چیز ایک سے زیادہ جمیوٹری ہوں مثلاً اس نے قرآن مجید کے دو نسخ یا دوانگوشیاں جھوڑی ہوں تو احتیاط واجب سے ہے کداس کا بڑا بیٹاان کے بارے ٹی دومرے ورتاء ہے مصالحت کرے اوران جیاری کے ساتھ رحل، بندوق پنجر اوران جیسے دومرے ہتھیاراور تکوارکی نیام قرآن مجید کا خلاف بھی اُکیس کے تالح ہیں۔

(۲۷۳۳) اگر کسی متوفی کے بڑے بیٹے ایک ہے زیادہ ہوں مثلاً دو بیویوں ہے دو بیٹے بیک وقت پیدا ہوں تو ضروری ہے کہ جن چیز دل کا ذکر کیا جاچکا ہے انہیں برابر برابر آئیں بیل تقسیم کریں۔ بیستھم بڑے بیٹے سے مخصوص ہے اگر بیٹیاں بڑی بول توان کے لئے نہیں ہے۔

( ۲۷۴۳ ) اگر متوفی مقروض ہو تو اگر اس کا قرض اس کے بال کے برابریا اس نے زیادہ ہوتو ضروری کے برابریا اس نے زیادہ ہوتو ضروری ہے کہ برابیٹا ان چیزوں سے بھی جو اس کی ملکیت ہے اور جن کا سابقہ مسئلے میں ذکر کیا گیا ہے اس کا قرض ادا کرے یا اس کی قبت کے برابراہی بال سے وے۔ اگر متوفی کا بال اس کے قرض سے کم ہواور ذکر شدہ ان چند چیزوں کے علاوہ جو برے بیٹے کوئی ہیں میت کا باتی بال اس کا قرض ادا کرنے کے لئے کافی نہ ہوتو ضروری ہے کہ برابیٹا ان چیزوں سے یا اپنے بال سے اس کا قرض دے۔ اگر باقی بال قرض ادا کرنے کے لئے کافی ہو جب کہ برا بیٹا جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے قرض ادا کرنے میں شرکت کرے۔ مثلاً اگر متوفی میں مقال مال میں اور اس پر تیس اور اس پر تیس اور اس پر تیس اور اس پر تیس رویے قرض میں دویے کہ جو اور اس بیس اور اس پر تیس میں دویے کہ ووج ترس ہو ہوتے ہیں گی کے آئی میں اور اس پر تیس رویے قرض میں ہوتو بڑے کا بال ہیں اور اس پر تیس

اور عمارتیں باغ کی زمین، مزروعہ زمین اور دوسری زمینوں میں ہول ان کا بھی بھی تھم ہے۔ کیکن شوہر کی وفات کے وقت جو کھل درختوں پر تھے اس میں سے دراخت پاتی ہے۔

( ۲۷۲۲) جن چیزوں میں سے مورت تر کینیں پائی مثلا رہائٹی مکان کی زمین اگر وہ ان میں تصرف کرنا چاہے قو ضروری ہے کہ دوسر سے ورثاء سے اعبازت لے۔ اور ورثاء جب تک مورت کا حصد شدوے دیں ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ان چیزوں میں مثلاً محارتوں ادر ورختوں میں تصرف کریں جن کی قمت سے وہ ترکیم ماتی ہے۔

(۲۷۲۵) اگر عمارت اور ورخت وغیره کی قیت لگانامتصود ہو تو ضرور کی ہے کہ اس طرح انداز ہ لگا کیں جیسا کہ قیمت لگائے ہے۔ جیسا کہ قیمت لگائے ہے۔ جیسا کہ قیمت لگائے والوں کامعمول ہوتا ہے کہ جس زینن جس وہ بیس اس کی خصوصیات کو بیش نظر رکھے اخیران کا حساب کریں کہ ان کی قیمت لگائیں اور نہ بی کہ اس کی قیمت کا حساب اس طرح کریں کہ اگر وہ بغیر کرائے کے اس زمین جس اس حالت میں باتی اور نہ بی اتی اس کی قیمت کیا ہوگا۔ رہیں توان کی قیمت کیا ہوگا۔

ر بین دون کا سیار کی سینے کی جگہ دورای طرح کی دوسری جگہ زین کا تھم رکھتی ہے دورا بیٹیں اور دوسری کی دوسری جواس میں لگائی گئی ہول وہ مقارت کے تھم میں ہیں۔البتہ خود یاتی میں سے دراشت یاتی ہے۔

چڑیں جواس میں افاق کی ہوں وہ ممارت کے مہما ہیں۔ ابلیہ وو پال میں است دورات پی سبت اور اگر اولا و ہوتو اللہ (۲۷۲) اگر متونی کی ایک ہے نیادہ میویاں ہوں گین اولا و کوئی نہ ہوتو مال کا چوتھا حسہ اورا گر اولا و ہوتو اللہ کا آشواں حسہ اس تفصیل کے مطابق جس کا میان ہوچکا ہے سبت میو بیوں میں مساوی طور پڑھیم ہوتا ہے خواہ شو ہر نے ان سب کے ماتھ یا ان میں بیون کے ساتھ ہمیستری کی ہو۔ لیکن اگر اس اس اس کے ماتھ یا ان میں میں جس مرض ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے کی عورت سے نگارتی کیا ہوا فرداس سے ہمیستری ترکی ہوتو وہ عورت اس سے ترکیمیں یاتی اور وہ مرکائی بھی ٹیس رکھتی۔

(۲۷۲۸) اگر کوئی عورت مرض کی حالت میں کسی مرد سے شادی کرے ادر ای مرض میں مرجائے تو خواہ مرد نے اس سے ہمیستری نہ بھی کی مودہ اس کے ترکے میں مصد دار ہے۔

(۲۷۲۹) آگر عورت کواس ترحیب سے رجعی طلاق دی جائے جس کا ذکر طلاق کے احکام بی کیا جاچکا ہے اور وہ عدت کے دوران مرجائے تو شوہراس سے ترکہ باتا ہے۔ ای طرح اگر شوہراس عدت سے ووران فوت ہو جائے تو بیوی اس سے ترکہ باتی ہے لیکن عدت گزرنے کے بعد با بائن طلاق کی عدت کے دوران ان میں سے کوئی ایک مرجائے تو وومراس سے ترکہ نیس باتا۔

(۳۰) اگر شوہر مرض کی حالت میں اپنی ہوئ کو طلاق وے وے اور بارہ قمری مہیئے گزرنے سے پہلے مرجائے تو عورت تمن شرطیں پوری کرنے پراس کی میراث ہے ترکہ پاتی ہے خواہ طلاق رجعی ہو پایا گن:

(۱) عورت نے اس مدت میں دوسراشو ہر نہ کیا ہوا دراگر دوسرا شو ہر کیا ہوتو اے میراث نہیں لمے گی اگر چہا متیاط ہیہ ہے کہ مسلح کرلیں (یعنی سوٹی کے درخاء عورت سے مصالحت کرلیں)۔ وكالتائ

چند فقهی اصطلاحات

(٢٢٣٥) مليان كافر يرك ياتا بيكن كافرخواه ده مليان موفى كاباب يابيا ال كول شيوال

يرز كرنيس بإناء

(۲۷ مو ۲۷) اگر کوئی فخض این دشته داردن میں سے کسی کوجان بوجد کر ادر نامی قبل کردے تو دو اس سے مرکز کرنیس پاتالیکن اگر وہ فخض فلطی سے پارا جائے۔ مثلاً اگر کوئی فخض (فلیل سے) ہوا میں پھر سے بھی (یا ہوائی فائز تگ کر ہے) اور دہ اتفا تا اس کے کسی رہتے دار کوئگ جائے اور دہ مرجائے تو دہ مرفے والے سے ترکہ پائے فائز تگ کر ہے)

الكناس يَقْلَى ديت بن عرز كُيْل إعالاً-

8 من اس من ال المحال المحال الموادة المحادث الموادة المحادث الموادة المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث ا

# فقهى اصطلاحات

 $\{x\in \mathbb{Z}_{p^{n}}: \exists x\in \mathbb{Z}_{p^{n}}\}$ 

ووطريقية عمل جس سے "عمل" كے مطابق واقعد بونے كا يقين حاصل احتياط اصاط واحب و تصفح لفظ لازم -اختاطلاتم فتوے کے علاوہ اضافے ہے۔ اس لئے اس کا لحاظ ضروری تیس موتا۔ احتياط متحب وہ محم جواحتیاط کے مطابق ہوار فقیہ نے اس کے ساتھ فتوی ندویا ہو احتياط وأجب ايسے سائل ميں مقلدان جيند کي تقليد كرسكان ہے جواعلم كے يعد علم جي ب سے ہوں کر ہو۔ جس منظ من ياصطلاح آئے اگر اس من مجتد كافتوى دكورند بوتوال احتياط تركنيس كرناط بخ كا مطلب احتياط واجب موكا اوراكر جميد كافتوى بيى فدكور بوتواس = (احتاط كاخال رب) احتیاطی تاکید مقبود موتی ہے۔ احتاط کے مطابق-اس عمل کی وجد سے شرق تکلیف ساقط نہ ہوگی۔ اسے انجام نہ دیا 196 إشكال ہے عائد السط على دور عجبدى طرف رجوع كيا جاسكان بشرطيك اس عساته فتوى نديو-زیادہ ظاہر۔ مسلے معلق دلائل سے زیادہ نزد یک دلیلوں سے ساتھ منطبق ہونے کے لحاظ سے زیادہ واضح ۔ پیجید کا تو کی ہے۔

## فقهي اصطلاحات

دہ طریقة عمل جس سے وعمل کے مطابق واقعہ ہونے کا یعنین عاصل احتياط احتياط واجب و يكيئ لفظ" لازم" -احتياط لازم فتے کے علاوہ احتیاط ہے، اس لئے اس کا کاظ ضروری تیں ہوتا۔ احتياطمتحب وہ محم جواحقیا لم کے مطابق مواور نقید لے اس کے ساتھ نتوی ندویا ہو احتياط داجب اليے مسائل ميں مقلدان جمبتد كي تقليد كرسكتا ہے جواعلم كے بعد علم ميں سے برہ کر ہو۔ جس منظ میں بیاضطلاح آئے اگر اس میں مجتبد کا توی شکور شہوتو اس القياطة كنيس كرناجاب كا مطلب احتياط واجب بوكا اوراكر مجتبد كا فتوى بحى نذكور موتواس = (الساطكاخيال رس) احتیاط کی تا کید مقصود موتی ہے۔ احتياط كيمطابقboi اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساتھ نہ ہوگی۔ اسے انجام نہ ویا إشكال ب چاہے۔ اس مسلم میں کسی دوسرے جہتد کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے بشرطیکداس کے ساتھ فتوی ندہو۔ زیادہ ظاہر۔مسئلے سے متعلق دلائل سے زیادہ نزدیک دلیلوں کے ساتھ أظهر منطبق بونے کے لحاظ سے زیادہ واضح۔ یہ جہتد کا لتو کی ہے۔

| خلنا۔ پیشاب ادر حیض کے مقام کا ایک ہو جاتا یا حیض ادر یا خانے کے مقام کا ایک ہو جاتا یا حیض ادر یا خانے کے مقام کا ایک ہو جاتا یا حیض ادر یا خانے کے مقام کا ایک ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                    | افضاء<br>اُقوئی<br>اُدلی |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| اجماعی نوایین کی پابندی کا وعد و سرے کی اوجہ ہے اسمال و سے اس کا ایک ہو جاتا ہے۔<br>مقام کا ایک ہو جاتا یا تیوں مقامات کا ایک ہو جاتا ہے۔<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٱقوئ<br>اَولَىٰ          |
| تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أولى                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أولى                     |
| ں مرطلہ یہ کسی کو مطلوب مرورد گار ہوئے کی امید علی انجام دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ار جوع کرنا بلنا به استعال دومقامات بر مواہے:<br>معالم معالم استعال دومقامات بر مواہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ره سامنيز د الاورون برو به برون المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المرا | القاع                    |
| سرورے دل ہون ہے صلال میں سرک ملال رہا ہی ہوں ہے، ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| و نوی اس کے مطابق نہیں ہے۔<br>انجام دینایا ایک کوئی بات کہنا جس ہے اس بات کا پتا چلے کہا ہے دوبارہ<br>مسئل مین انجف سیس منت اور مین کی چک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بعید ہے<br>جاہلِ قا      |
| اصر مسئلے سے ناوانف ایسافض جوکسی دورافقارہ مقام پر رہنے کی وجہ ہے تھکم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جابلِ قا                 |
| جوی بنالیا ہے۔<br>مسئلہ تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہو۔<br>نصر میں وزاقت محضوم کرنے سے لئے زمین میں گاڑی جانے والی ککڑی۔<br>نصر میں وزاقت محضوم کرنے سے لئے وزمین میں گاڑی جانے والی ککڑی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1 20,000,000 000 000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حامل مق                  |
| مستر ده بادان مصلی الله علیه من را به وی این است.<br>کوتان کی جوادر جان بوچه کرمسائل معلوم نه کے بول۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                        |
| ع جي مواه بن جر برڪر ه ۽ ڌرندي من اين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حاكم شر                  |
| ہے: حریر اور جوری کرنے کا من ایک اور استان اور طلاق بائن وہ طلاق بی کے بعد مرد لورجوری کرنے کا من ایک انونا سیسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مر<br>حدمثِ اه           |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · -                      |
| را) پیساب را) چاہانہ را) رون بر را) مید رہا)<br>دائل کرنے والی چزیں مثلاً دیوانگی متی یا ہے ہوتی (۱) استحاصہ طلاق خلع اس عورت کی طلاق جوشو ہرکو ناپند کرتی ہواور طلاق کینے کے لئے شو ہرکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| take the first the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |                          |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ۲.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدث أ<br>ب               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدترهر                   |
| ی میارات وہ طلاق جس میں میاں بیوی دونوں آیک دوسرے سے متنظر ہوں ادر<br>دیواریں دکھائی شدویں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| مروہ عمل، جس کا ترک کرنا شریعت کی نگاہوں میں ضروری ہو۔<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112                      |
| ۱۳ میتوں کے برابرسکہ دار جائدی تفریباً ۵۰ میا گرام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دريم                     |

| قرآن کے متحب محدے (۱) پارو ۹ سورة اعراف آخری آءے                                   | طواف نساء ج اور عمره مغرده كا آخرى طواف جے انجام ندد ہے ج يا عمره مغرده         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| المت المت المت المت المت المت المت المت                                            | كرف والع يرجمهترى حرام داي ب- (محرفاح تول اوقا)                                 |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                            | ظاہریہ ہے فوی بیب (سوائے اس کے کرعبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرید               |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                            | -(norr                                                                          |
| مرحد المرابع المال (م)                                                             | ظبرشرى ظبرشرى كامطلب آدهادن كزرتا ب-مثلا اكردن باره محفظ كابوتو                 |
| Mact Eine Kell (1)                                                                 | طلوع آفآب کے چھ محفظ کررنے کے بعد اور اگر تیم ہ محفظ کا ہوتو                    |
| (4) باره ۱۲ مورد کی آعت ۲۷                                                         | ساڑھے چھ گھنے گزرنے کے بعد اور اگر گیارہ مھنے کا ہوتو ساڑھے                     |
| اره 19 مورة فرقان آع=٢٠ (٨)                                                        | پانچ تھنے گزرنے کے بعد ظہر شرق کا وقت ہے۔ ظہر شرق کا وقت جو کہ                  |
| (٩) باره ۱۹ موزهمل آعت ۲۹                                                          | طلوع آفآب کے بعد آدھادن گزرنے سے فروب آفآب تک ہے                                |
| اله ۲۳ مورة من المعام                                                              | بعض مواقع پر ہارہ بجے سے چدمن پہلے اور بھی ہارہ بجے سے چد                       |
| (۱۱) پاره ۴۰۰ سورة انتقاق آعت ا                                                    | منٹ بعد ہوتا ہے۔<br>عدالت دورمنزی کفیہ حالقا کا کی مدے از ان میں اور آب رہا     |
| قصدانشاء خريد وفرونت كي مانندسي اعتباري چزكواس سے مرابوط الفاظ                     | و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                         |
| ذريع عالم وجود ش لان كااراده-                                                      | ے دہ داجبات کو انجام دیتا ہے اور تمر مات کوترک کرتا ہے۔<br>عقلہ معاہدہ ، نکارج۔ |
| قصد قربت مرضی پردردگارے قریب ہونے کی نیت-                                          |                                                                                 |
| قوت سے خالی ہیں ہے فوی یہ ہے (سوائے اس کے کرعبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرید       |                                                                                 |
|                                                                                    |                                                                                 |
| كفارة جمع (مجنوعاً كفاره) تيول كفارك (١) سائه روزك ركهنا (٢) سائه فقيرول كوييف بمر | عالم كى عظمت كسامة تجده كرمًا عائدة ان بين سے جار مقالات ير                     |
| كمان كملانا (٣) غلام آ زادكرنا-                                                    | سجدہ داجب ادر گیارہ مقامات پرمستحب (مندوب) ہے۔<br>سیاست میں دیا                 |
| الازم واجنب، اگر مجتز كسى امرك واجب ولازم بون كا استفاده آيات اور                  | آیات مجده مندرجه ذیل بین:<br>قرآن کے واجب محبد ا) پاره ۲۱ سورة مجده آیت ۱۵      |
| روایات ہے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کر تاحملن                          |                                                                                 |
| ہوتو اس کی تعبیر لفظا '' داجب'' کے ذریعے کی جاتی ہے اور اگر اس کے                  | (۲) یاره ۲۲ مورهٔ فصلت آیت ۲۲                                                   |
| واجب والازم مون كوكسي اور ذريع مثلاً عقلي دلائل سيسمجها يتواس                      | (۳) پاره ۲۲ سورهٔ والجم آخری آیت<br>(۳)                                         |
|                                                                                    | (٣) پاره ٣٠ سورهُ علق آخري آيت                                                  |

MEZ

| مكروه تا پينديذه - وه كام جس كا انجام دينا حرام نه يوليكن انجام نه دينا بهتر هو -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طرح کداس کا شارع کی طرف منسوب کرناممکن نه موتو اس کی تعبیر لفظ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| نصاب معينه مقدار بإمعينه صد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وملازم" ہے کی جاتی ہے۔ احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں بھی ای           |
| واجه .<br>جروه عمل جس كاانجام دينا شريعت كي نيگامول ش <i>ي فرض ب</i> و-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فرق کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ بہرحال مقلد کے لئے مقام عمل میں             |
| واجب جنیری جب وجوب دو چیزوں میں سی ایک معلق جوتوان میں سے مرایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " واجب" اور الاازم" كے وزميان كوئى فرق نيس ہے۔                          |
| واجب بیرل کو واجب تخیری کہتے ہیں جیسے روزے کے کفارہ میں، تمن چزوان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ح وهمل جوشريفت كى تكامول بين نه قابل ستائش مواور نه قابل قدمت           |
| درمیان اختیار ہوتا ہے۔ (۱) غلام آزاد کرنا (۲) ساٹھ روزے رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (بيافظ واجب،حرام، متحب اور كروه كے مقابلے ميں ہے)-                      |
| (٣٠) سائحة فقيرون كوكها ناكلانا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ں جروہ چیز جو ذاتی طور پر پاک ہولیکن کمی نجس چیز سے بالواسط یا براہ     |
| واحب عيني وه واجب جو جرخص پرخو و واجب بوجيسے نماز ، زوزه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راست ل جانے کی وجہ سے نجس ہوگئی ہو۔                                     |
| واجہ کفائی ایا داجب جے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باتی لوگوں سے ساقط ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ول المالك وه مال جس كا مالك معلوم نه بويه                               |
| جائے جیے حسل میت سب پر واجب ہے لیکن اگر پھھ لوگ اسے انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م و وقر بی رشته وارجن سے بھی فکاح نہیں کیا جاسکتا۔                      |
| دے د س تو باتی لوگوں سے ساقط ہوجائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م جوفض ج ماعرے کے احرام میں ہو۔                                         |
| وقف اصل مال كوذاتى مكيت سے نكال كراس كى منفعت كوخصوص افراديا امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اشكال ب اس مين اشكال ب، اس عمل كاصح اور كمل مونا مشكل ب (مقلداس         |
| خيربيك ساتمه مخصوص كرنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منظے میں کسی دوسرے مجتمد کی طرف رجوع کرسکتا ہے بشرطیکہ اس کے            |
| ولي مررست شلابات، دادا، شو بريا حاكم شرع-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساتھ فتویٰ نہ ہو )۔                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن تامل ب احتياط كرنا جائد (مقلد اس مسئل من دومر ي جمتد كي طرف رجوع      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كرسكا برطيكاس كم ساتفاقوى ندبو)-                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمات دین وه ضروری اور قطعی امور جو دین اسلام کا جزو لایفک بین اور جنهیں |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سارے مسلمان ذین کالازی جزومانتے ہیں جیسے نماز ،روزے کی فرضیت            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوران کا وجوب - ان امورکو" ضروریات دین" اور" قطعیات وین" بھی            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کہتے ہیں کیونکہ بیدہ امور ہیں جن کالتلیم کرنا دائرۃ اسلام کے اندررہے    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے لئے ازیس ضروری ہے۔                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قب ، سنت پندیدہ۔ جو چیز شارع مقدس کو پیند ہولیکن اسے واجب قرار نددے۔    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہروہ تھم جس کو کرنے میں ثواب ہولیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو۔            |
| Y Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont |                                                                         |

# شرعی اوزان اوراعشاری اوزان

| ایک گرام           | ۵ نور (ح)                        |
|--------------------|----------------------------------|
| تقريها - ٥٠٠ گرام  | <br>الا نخود                     |
| تقریباً ۵۰ وسوگرام | ۱۰<br>۱۸ نخود (یاایک مثقال شرمی) |
| تریاه ۲۰۵۰ گرام    | ایک دینار (یاایک متقال شری)_     |
| تقریباًه گرام      | <br>ايك مثقال مير ني (٢٣ نخود)   |
| تغریباً ۵۰ مگرام   | <br>ايک ه                        |
| تقريباً ١٩ كلوگرام | <br>ايدماعا                      |
| تقريا ١٧٢ كلوكرام  | ايد گر (بانی)                    |

التماك موروفا تحدياك تمام مروش ا] تي مدول

٣ إطلامه اللي ۵۱)سيدلكام شيان زيدي علا) تظهوريداخر عماس ساعلاميا فليصين

۱۲۸)سيدهرعل ٣ ]علامه سيديل أي ١٢) ميدهازيره

٢٩) سيدورنسية سلطان عا)سيره رضوبية الوان ۵] تیکم دسیدها بدعلی رضوی

١٨)سيد جمالحن ۲) تیکم دسیدا تدعلی دنسوی ۲۰۰۱) سيومنظة حستين

۳۱) سيد باسط حسين نفؤي 19) ميدميارك دينيا

2) ينگم دسيدر ضاامير ۸) پیمهرسیدیل میدروشوی ٣٢) فلام کي الدين ۲۰) سيد تبنيت حيد رفقوي

ا۲) بيگه دمرزاهد إحم 9) تيگه دسيدسيانسن ۳۳)سیدناصرفلازیدی

۲۴)سيديا قرعلى رضوي ١٣٧) سيدوز برجيدرزيدي

+۱) بیگم دسیدمردان حسین جعفری

۲۱۳) قیم دسید باسط حسین

۲۴)سيرعرفان خيدروضوي

ال) ينكم وسيوينا رهسيان

١٢) يَكُم ومرزا أوْ حيركل

(۲۵)رياش التي

٢٦) فورشود يكم

۲۷) سپرمشازشین ۱۴) بیگم دسید جعفرهای رضوی

٢٥) يمكم واخلاق مسين ۱۱۳)سیوسین عباس فرصت